



https://telegram.me/Tehqiqat

https://telegram.me/faizanealahazrat

https://telegram.me/FiqaHanfiBooks

https://t.me/misbahilibrary

آركايو لنك

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://archive.org/details/@muhammad\_tariq

hanafi sunni lahori

بلو سپوک لنگ

http://ataunnabi.blogspot.in



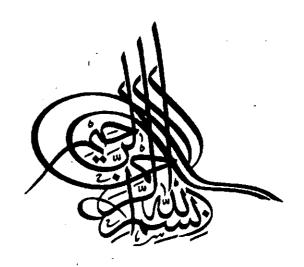



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جمله حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، بیرا ، لائن یاکسی قتم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔



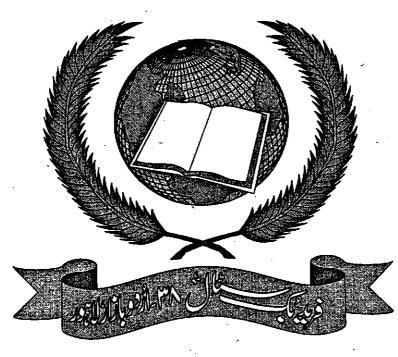

الطبع الأوّل: ربيعتان 1433ه/مارچ 2012ء تقيم : حافظ محمد اكرم ساجد محمد اشتياق '

: حافظ محمد اكرم ساجد محمد اشتياق

: حافظاخر حبيب اخر : روی مهليكيشز ايند پر نظرز كلا مور

: -/730ردیے

## Farid Book Stall

Phone No:092-42-37312173-37123435 Fax No.092-42-37224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com

مال ۲۸۸ از دوبازار لا پرور •97\_87\_٣٧٣١٢١٧٣,٣٧١٢٣٤٣0

info@faridbookstall.com: الكيانا ريان: www.faridbookstall.com

## بِنِهٰ اللَّهُ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَ فهرست مضامین نعمة الباری فی شرح صحیح البخاری (جلد ششم)

| صفحه | عنوان -                                                         | نمبرثنار | صفحه       | عنوان                                                       | تمبثؤر |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 52   | کے اعتراض کا جوب                                                |          | 39         | خطبة الكتاب                                                 | ☆      |
|      | حضرت سيّده فاطمه عليها السلام كي حضرت ابوبكر                    | 12       | <b>4</b> 1 | ٥٧ - كتاب الخمس                                             |        |
| 52   | رخی آللہ ہے میراث کے سوال کرنے کی توجیہ                         | · I      |            | باب:۱                                                       |        |
| 53   |                                                                 |          | 41         | مس بعنی مال غنیمت کے پانچویں حصہ کا فرض ہونا                | 1      |
|      | حضرت سيّده فاطمه عليهاالسلام كاحضرت ابوبكرے                     |          | 42         | خمس کی تعریف اورخمس کے عکم میں مٰدا ہب فقہاء                | 2      |
|      | ناراض ہونا اور اخیر عمر میں راضی ہونا اور ناراض                 |          |            | الانفال: الهمين'' ذوى القربلي'' ــــــرسول                  | 3      |
| 53   | ہونے کی توجیہ                                                   | k        |            | الله ملتَّ لِللَّهِ مُ كَفِر ابت دارمراد بين ياعاً مسلمانون |        |
| 54   | مدينه مين رسول الله ملتي الميليم كصدقات كابيان                  |          | 43         | کے قرابت دار؟<br>خبیریت                                     |        |
|      | حضرت على اور حضرت عباس منتالله كاصدقات مدينه                    | 1 1      | 45         |                                                             | i      |
| 54   | كاما لك نه هوتا                                                 | 1 :      |            | حافظ ابن مجر کے نزدیک حمس کا غزوہ بدر ہے                    | 5      |
|      | رسول الله مل الموال فئ ميس سے اپنی                              |          |            | مشروع ہونا اور علامہ ابن بطال کے دلائل کا                   |        |
| 55   | ضروريات اورمسلمانوں كى مصلحتوں پرخرچ كرنا                       |          | 46         | جواب                                                        |        |
|      | حضرت ابوبکر کی بیعت کے اجماعی ہونے پر ایک                       |          |            | ابتداء اسلام میں شراب پینے اور گانا سننے کا جواز            | 6      |
|      | اشکال که حضرت علی اور بنو ہاشم نے چھے ماہ تک ان                 |          |            | علتِ نشه میں احکام شرعیہ کامرتب نه ہوتا اور حضرت            |        |
| 55   | کی بیعت نبیس کی تقی اوراس کا جواب                               |          | 47         | حمره پرحضرت علی کی اوننٹیوں کا تاوان                        |        |
| 59   | <i>حدیث مذکور کے ر</i> جال                                      | 19       |            | نشريس طلاق دين والے كى طلاق كے مؤثر ہونے                    | 7      |
|      | حضرت عباس نے حضرت علی کو کاؤب آثم 'غادر                         | 20       | 48         | كح ثبوت مين آثار صحابه وتابعين                              |        |
|      | اورخائن کہا'اس کی تو جیہ علامہ ماز ری اور علامہ عینی            |          |            | شميل طلاق دين والي كلاق كمؤثر موني                          | 8      |
| 59   | اورخائن کہا'اس کی توجیہ علامہ مازری اور علامہ عینی<br>کی طرف سے |          | 48         | کے ثبوت میں ایک حدیث                                        |        |
|      | کا ذب ٔ آثم ٔ غا دراور خائن کی توجیه علامه ابن حجر کی           | 21       | 49         | س باب کی حدیث مذکورے مستنبط ۲۴ مسائل                        | 1 9    |
| 60   | کاذب کٹم 'غادراور خائن کی توجیہ علامہ ابن حجر کی<br>طرف ہے      |          | 52         | عدیث مذکور کے رجال                                          |        |
|      | كاذب آثم عادر اور خائن كى توجيه شخ تقى عثانى كى                 | 22       |            | س حدیث کی باب کے عنوان کے مطابق نہ ہونے                     | 1 11   |

| خ فبرست<br>سفرست |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (        | )<br>   | اری فی شرح صحیح البخاری( <i>جلدهم</i> )                                                   | عمة الب |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نمبرشار  | صنحه    | عنوان                                                                                     | نمبتؤار |
|                  | مال جمع کرنے کی ممانعت کے متعلق احادیث اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37       | 61      | طرف                                                                                       |         |
| 67               | ان کامجمل<br>پیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ,       | حضرت على كو كاذب أثم عادر اور خائن كهنے كى                                                | 1       |
| 69               | جَبَروالے اور'' الوف'' کامعنی<br>روز اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S        | •       | اتوجیہ مصنف کی طرف ہے                                                                     |         |
|                  | مسی چیز کی مقدار معلوم کرنے سے اس کی برکت کا<br>خصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         | جن آیات میں انبیاء کرام کی وراثت کا ثبوت ہے ا                                             | 24      |
| 69               | محتم بوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 62      | ان کی توجیه                                                                               | 25      |
|                  | باب:٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         | اس اعتراض کا جواب کہ جب نی ملی آیا ہم اموال<br>فنی سے ایک سال کا خرچ نکال لیتے تھے تو پھر |         |
| 70               | نبی ملتی آلیم کی از واج کے گھروں کے متعلق اور جو آ<br>گھریں کی طرف مذہ میں سے متعلقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 137    |         | ان سے ایک مال ہ رہی رہاں ہے سے تو پر                                                      |         |
| 70               | گھروں کی طرف منسوب ہیں'ان کے متعلق<br>''نوبت'نحر ''اور''سحر ''کے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 3      | 62      | خريدا؟                                                                                    |         |
|                  | اس اعتراض کا جواب کہ بید حدیث باب کے مطابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1      | 02      | حضرت عمرنے ابتداءً اموالِ بنونضير حضرت على إور                                            | 26      |
|                  | نہیں ہے اور از واج مطہرات اپنے حجروں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | N - S - | حضرت عباس معنالله كو كيول تبيس ديع ؟ اور ان                                               |         |
| -                | الكشيس يانبيس؟اس بارے ميں دوقول اور ديگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 62      | دونوں کے بعد میں لڑنے کی کیاہ جبھی؟                                                       |         |
| 73               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1 ·    | , r     | ا پی تعریف خود کرنے کا جواز ٔ جال صوفیاء کار د اور                                        |         |
| 74               | ركورالصدر دوتولول كي مزيد وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43       | 63      | خبروا حد کو قبول کرنے کی ولیل اور دیگر مسائل                                              | 4, T.   |
|                  | باب:٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         | باب:۲                                                                                     | - 00    |
|                  | ی مشری کم کر دره اور آپ کے عصا اور آپ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدالحد  | 63      | خمس کاادا کرنا بھی دین ہے ہے۔<br>سا                                                       | 28      |
|                  | مواراورآپ کے بیالہ اورآپ کی انگوٹنی کے متعلق<br>منابع متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 t    | 1: -    | جاب: ٣<br>ني مَنْ مُلِيدَ لِمَ كَ وَفَاتِ كَ بِعِد آبِ كِي ازواج كَ                       | 29      |
|                  | و ذکر کیا گیا ہے آور ان میں سے جن چیزوں<br>اینان نے ہیں کا کا انتہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . I : `- | 64      | ی جیدہ اوروں سے مدرب کی اردوان سے ا<br>فرج کابیان                                         | 4       |
|                  | لوخلفاء نے آپ کے بعد استعال کیا اور آپ<br>کے بال اور آپ کی تعلین اور آپ کے برتنوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · '      | 57      | ئی مالی از واج کے بعد آپ کی از واج کے                                                     |         |
|                  | ے بن کی تقسیم کا ذکر تہیں کیا گیا اور آپ کی وفات<br>ہے جن کی تقسیم کا ذکر تہیں کیا گیا اور آپ کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 65      | 1/2 3                                                                                     |         |
|                  | کے بعد آی کے اصحاب اور دوسرول نے جن<br>کے بعد آی کے اصحاب اور دوسرول نے جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 .      | 65      | بی ملتی کی ایک کا وجوب کی ملتین کوخرج دینے کا وجوب                                        | 31      |
| 7                | زِ وَلَ يُوبِيطُورُ تَبِرُكِ حَاصَلُ كِياً 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 65      |                                                                                           |         |
| 7                | ریث مذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 66      |                                                                                           | ·       |
|                  | للتَّوْلَيْكُمْ كَى زِيرِ استعال اشياء كا آپ كى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 3       | نجارت ملازمت کاشت کاری اور باغبانی کے<br>اسام ملازمت کاشت کاری اور باغبانی کے             | 1 27.2  |
| 7                | ا کے بعد کوئی ما لک نہیں ہوا<br>اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1 .    | 66      |                                                                                           | •       |
|                  | ا مُنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ | 47 م     | 7   66  | غنیاء کا فقراء سے افضل ہونا<br>ان مدولہ میزان کی میراند میں اس ساتھا                      |         |

| منی      | عنوان                                                                                                          | نبرشار   | صنحد        | عنوان                                                                                                                                                                                                                            | نبثوار   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| -        | باب:۲                                                                                                          | · .···   | 78          | باتى اشياء مين آپ كى سنت برعمل كرنامقصودتها                                                                                                                                                                                      |          |
|          | الله تعالی کا رشاد ہے: پس بے شک خس اللہ کے                                                                     | 58       |             | حضرت فاطمه علیہا السلام کے اوپر کسی اور عورت                                                                                                                                                                                     | 48       |
| : .      | ليے ہے اور اس كرسول كے ليے ب (الانقال:                                                                         |          | 79          | کے ساتھ تکاح کونا پیند کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                               | i I      |
| ]:<br> - | ۴۱) یعنی رسول کے لیے مس کوتقسیم کرنا ہے۔ رسول                                                                  | 1,       | 79          |                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |
|          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |          | ,<br>,<br>: | اس اشكال كا جواب كركيا آپ جعزت فاطمه عليما                                                                                                                                                                                       | I I      |
| 85       | خازن ہوں اور اللہ عطا فرما تا ہے                                                                               |          |             | السلام کی ول آزاری کی رعایت کرنا ول آزاری                                                                                                                                                                                        | 1 1      |
|          | کنیت کی تعریف قاسم کا معنی اور نبی مان کی کیلیم کے                                                             |          | 80          | ·                                                                                                                                                                                                                                | 1 1      |
| 87       |                                                                                                                | 4        | 57          | حضرت فاطمه عليها السلام كي فضيلت كي متعلق                                                                                                                                                                                        | 1 1      |
|          | نی ملتالیکم اور دیگر انبیاء انتہا کے نام رکھنے میں                                                             |          | 11          | امادیث                                                                                                                                                                                                                           | 1 1      |
| 88       | اور فراشتون کے نام رکھنے میں مذا بب علیاء                                                                      |          | 1.18        | ملک کے سربراہ کی اگر کوئی ناگوار چیز معلوم ہوتو<br>نمنی نہ نہ میں کا کہ ایک کے میں نہ نہ نہ کہ میں کا کہ ان کا کہ کا کہ ان کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک                                                                 |          |
|          | نی منتقلیلم کا نام اور دیگرانمیاء منتنا کا نام رکھنے کی                                                        | 61       | 82          | _ *                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 88       | هين رار .                                                                                                      | . Sé     | ļ.          | حفرت عثان نے حفرت علی کا محفہ قبول نہیں<br>کان کی ت                                                                                                                                                                              |          |
| 89       | محرنام ر کھنے کی نضیات                                                                                         | 62       | 82          | کیا'اں کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          | <b>باب: ۱</b>                                                                                                  |          |             | جاب، ١٠٠٠<br>ل پردليل كيشن رسول الله طري الله علي ا                                                                                                      | 54       |
|          | ی التیکیام کا بیرارشاد که تمہارے لیے غیموں کو<br>ماک سے                                                        | 63       | Na Na       | ل پردس کے الیا ہے اور نی مان اللہ میں استرور مان استراد ہے ۔<br>رمسا کین کے لیے ہے اور نی مان اللہ میں نے اصلاب                                                                                                                  | 1 1      |
| 91       | ملال کردیا گیا ہے<br>نسب علاق میں میں میں ا                                                                    |          |             | و ما ين مع سي سيم اور بي ما يوري من مير الميم من الماري من الميم من الميم من الميم والميم والميم والميم والميم<br>فيه اور اور بيوا والميم وا |          |
| 92       | یصرو بمرنگ آوران کے ملکون کامخضر تعارف<br>مدیث مذکور کے رجال                                                   | 1        |             |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 94       |                                                                                                                | 1        |             | باكرآپ قيديون يل سيان كوكوني خادم دے                                                                                                                                                                                             |          |
|          | شادی شده کو جہاد میں ساتھ نہ لے جانے کی                                                                        | יי<br>מט |             | ب تو آپ نے ان کے معاملہ کو اللہ کی ظرفت                                                                                                                                                                                          |          |
| 94       | مینید میں فرور سے علامہ المہاب کے استفاط کردہ                                                                  |          | 83          |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| - 04     | من من الدور على علامد البيات في العباط لرده الم                                                                | . I      | Ľ           | یث مذکور کی تفصیل اور اس حدیث کی سنن                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 94       | المنافظيلم ك لي سورج كومفهرانا اورسورج كو                                                                      | \ `      | li i        | الرياس والمحافرات                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| OF.      | ا ميم ميم ميم ميم ميم ميم المادور ميوري والمادور ميوري والمادور ميوري والمادور ميوري والمادور ميوري والمادور م | - 1      | 7.          | كتنسريد والمنافقة                                                                                                                                                                                                                | 56 خم    |
| 95       | رے کو تعمران اور اوران اے میں مند احد کی روایت                                                                 | - [      | ì           | 2· · ·                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 96       |                                                                                                                | 1.       |             | فاطلباء كي حصد كامقدم بهونا أجب يلي اورداماد                                                                                                                                                                                     | 57 ري    |
| 50       | القه امتول اور اس امت کی قربانی کے مقبول                                                                       |          | ווֹכ        | ئے ہوئے ہول توان کے درمیان بیٹھنے کا چوآز                                                                                                                                                                                        | ا 🔆 🏻 سو |
| 97       | نے کی کیفیت میں فرق السیدیدیدی ا                                                                               |          | .⊹∦8ŧ       | وت كاديا كي فليم نقع بيترمونا له ديا                                                                                                                                                                                             | اعا      |

| _ لبرست |                                                                                                |                 |      | ری وی سرخ صبیح البداری نیر                                                                                                                    | المعمالية    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| منح     | عنوان                                                                                          | نمبرشار         | صفحه | عنوان                                                                                                                                         | نمبثؤار      |
| 106     | صدیث مٰدکور کی باب کےعنوان کےساتھ مطابقت                                                       | 82              | Ì    | باب:٩                                                                                                                                         |              |
|         | جنگ جمل کا قصہ اور حضرت عا ئشہ رخینگار کا بھرہ                                                 | 83              | 97   | غنيمت كاوى مستحق هو گاجوموقع پرحاضر هو                                                                                                        | 71           |
| 106     | روانههونا                                                                                      |                 |      | مفتوحه زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کرنے کے متعلق                                                                                              | 72           |
|         | جنگ جمل کا قصہ اور حضرت علی رضی آللہ کا اصحاب                                                  |                 | 97   | ٔ حضرت عمر رضی کنند کا نظریه<br>ریت به سروی این در |              |
|         | جمل پر فتح پانااور حضرت عا ئشد کواحترام کے ساتھ                                                | Ų               |      | مفتؤ حہ زمینوں کو تقسیم کرنے کے متعلق فقہاء اسلام                                                                                             | 1 1          |
| 107     | مكه روانه كرنا                                                                                 |                 | 98   | کے نظریات                                                                                                                                     |              |
| 108     | ١                                                                                              | ì               |      | <b>باب:۱۰</b>                                                                                                                                 | 74           |
| 108     |                                                                                                |                 |      | جس نے مال غنیمت کے لیے قبال کیا' آیااس کے ا<br>رہ مدیم کی ہے گ                                                                                |              |
| 108     | 1                                                                                              |                 | 99   | اجرمیں کی کی جائے گ<br>کسی برعمل میں مصرف کا                                                              |              |
| 109     |                                                                                                | Ì               |      | سن نیک عمل کی ابتداء میں اللہ کی رضا جوئی کی ایت ہوتی ہے اس کے بعد کسی وسوسہ سے اس کے                                                         | , 75         |
|         | اہر کے لیے دورانِ جنگ وصیت کرنے کا                                                             | i               |      | سیت ہوتوں سے بعلہ کی وسوسہ سے اس کے ا<br>خلاص میں فرق نہیں ریٹر تا                                                                            |              |
|         | قباب پوتوں کے لیے وصیت کرنے کا جواز اور<br>میں بنا                                             | - 1             | 99   | باب:۱۱                                                                                                                                        |              |
| 111     |                                                                                                | ا و:            |      | ولوگ سربراہ کے پاس پہلے آ جائیں تو ان کو وہ                                                                                                   | 76           |
|         | <b>باب: ۱۶</b>                                                                                 | 90 ج            |      | قسیم کر دے اور جو اس وقت حاضر نہ ہوں ان                                                                                                       | ** I         |
|         | بسر براہ کئی شخص کو کسی کام سے بھیجے یااس کو کسی<br>پھہرنے کا حکم دیے تو کیااس کا مال غنیمت ہے | ع. اعل<br>اها   | 100  | ا د روء ا د                                                                                                                                   | ا ار         |
|         | 0/1/2 1/1/2                                                                                    | 2               |      | ر<br>شرکین کے ہدیوں میں نی التھالیا کم کا تصرف اور                                                                                            | 77           |
| 111     | مسلمین کی اطاعت میں میدان جہاد سے غیر \<br>رمسلمین کی اطاعت میں میدان جہاد سے غیر \            | l l             | 101  | 300                                                                                                                                           | _ I          |
|         | ر من من من من من من من الله الله الله الله الله الله الله الل                                  |                 |      | باب:۱۲                                                                                                                                        |              |
| 1       | المراهب نقنهاء                                                                                 |                 |      | التوريخ ن بنوتر يظه اور بنوالنفير (كاموال)                                                                                                    | <i>รู</i> 78 |
|         | نف کی طرف سے علامہ ابن بطال کے دلائل                                                           |                 | 2    | کس طرح تقشیم کی اور اپنی ضرورتوں میں کس                                                                                                       | , ,          |
| 1       | جوابات                                                                                         |                 | 10   |                                                                                                                                               | 1 1          |
|         | ۱۵:باب                                                                                         |                 | 10   |                                                                                                                                               | 79           |
|         | ہ مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ہے ا                                                              |                 | 3    | باب:۱۳۰                                                                                                                                       | م انر        |
| ,       | م کے خلاف کرنا بہتر ہوتو قسم تو ڑنامستحب ہے   16                                               | **.             |      | مُلْقَالِكُمْ يا دوسرے حكمرانوں كے ساتھ جہاد<br>نے والوں كے مال كى بركت خواہ وہ زندہ ہوں                                                      |              |
|         | و رُنے پر کفارہ کو مقدم کرنے میں مداہب                                                         | · • I           | 5    |                                                                                                                                               | .            |
|         |                                                                                                | ا فقها<br>پرياس | 10   |                                                                                                                                               | <b>"</b>     |
|         | ا کھانے کے درمیان اگر کوئی دوست آجائے                                                          | ع ا             | 6 10 | ا مردر                                                                                                                                        | <del></del>  |

|        |                                                    |         | . 1  |                                                            | 4.5     | =        |
|--------|----------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------|---------|----------|
| صفحه   | عنوان                                              | تمبرثار | صفحہ | عنوان                                                      | تمبترار |          |
|        | باب:۹                                              |         |      | تو اس کو کھانے میں شریک کرنا اور گندگی کھانے               |         |          |
|        | نى مُظْوِّلُهُمْ مُولفة القلوب أور دوسرول كو جوخمس | 109     | 116  | والی مرغی کو کھانے سے پہلے چندون بندر کھنا                 | ļ       |          |
| 130    | وغیرہ سے عطا فر ماتے تھے                           |         |      |                                                            |         |          |
| 136    | اقرع بن حابس ادرعینیه بن حصن کا تعارف              |         |      | مال غنیمت کے علاوہ انعام دینے میں مذاہب                    | .98     |          |
|        | جس مخف نے نی ملکھیلہم سے یہ کہا: آپ عدل            |         |      | ا فقهاء                                                    | 1       |          |
| 136    | کریں اس کوئل نہ کرنے کی وجوہ                       | · '     | 1    | حضرت موی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اوران                   |         |          |
|        | نبی مشور کے کہ کہ کا خی کرنے والے کے متعلق ائمہ    | 112     |      | کے اصحاب رہانیڈنج کو بغیر جہاد کے مال غنیمت عطاء<br>۔      | I       |          |
| 138    | اربعہ کے میالک                                     |         | l    |                                                            |         |          |
| 139    | باب مذکور کی وضاحت میں صحیح مسلم کی حدیث           | 113     | 121  | باب مذکور کی حدیث کےموافق دیگرا حادیث                      | 100     |          |
| 139    | بوی پرگھرکے کام کرنے کا شرق حکم                    | 114     |      | باب:۱۲                                                     |         |          |
| 140    | تياءاورار يحاء كاجغرافيا ئى كل وقوع                | 115     | 121  | نبي مُشْرِينَاتِكُم كا قيديوں پراحسان كرنااورتمس نه نكالنا | 1       |          |
| Í.<br> | باب:۲۰                                             |         |      | علامه داؤدی کے اعتراض کا جواب علامه عینی اور               | ì       |          |
|        | دارالحرب میں کھانے کی چیزوں کے ملنے کا شری         | 116     |      | ابن مجرے                                                   |         |          |
| 140    | م ،                                                |         | ١,   | علامہ داؤدی کے اعتراض کا جواب مصنف کی                      | 103     | }        |
|        | بالتو گدهوں کی تحریم کی علت میں فقہاء صحابہ کا     | 1       | 123  | طرف ہے                                                     |         |          |
| 141    | اختلاف اوران کی تحریم کے ثبوت میں احادیث<br>ا      | 1       |      | باب:۱۷                                                     |         |          |
| 143    | كتاب أغمس كي يحيل                                  | 118     |      | اس پر دلیل کشمس میں امام کواضتیار ہے وہ چاہے تو            |         | <b>}</b> |
| 144    | ٥٨-كتاب الجزية والموادعة                           |         |      | پے کسی قرابت دارکودے اور کسی کو نددے اور نبی               | 1       | .        |
|        | باب:۱                                              |         |      | التُولِيَّةُ مِنْ بنومطلب اور بنو ہاشم کو خيبر كے تمس      | -       |          |
| 144    | جزبيا درالل الذمة اورالل حرب كے ساتھ موادعة        | 1       | 124  | یں سے عطا فر مایا                                          | :       |          |
|        | جزید کے مشروع ہونے کی تاریخ اور فقہاء اسلام        | 2       |      | وى القربي كمصداق مين فقهاء ك مختلف اتوال                   | 105   ز | 5        |
| 144    | کے نز دیک جن لوگوں پر جزیہ مقرر ہوتا ہے            |         | 125  | وران کے جھے کے متعلق تفصیل                                 | 1       |          |
| 146    | حدیث مذکور کے رجال                                 | 3       |      | باب:۱۸                                                     | 1.      |          |
|        | جن کفار اور مشرکین سے جزیہ لینے کا حکم ہے ان       | 4       | 126  | ئس نے مقنول کے سامان ہے خس نہیں نکالا                      | 106     | 6        |
| 147    | يمتعلق نداهب ائمه                                  |         |      | وجهل كاسامان صرف حضرت معاذبن عمر وكوديخ                    | 10      | 7        |
|        | علامدابن بطال كاامام شافعي كاس قول كارة كرنا       | 5       |      | کی توجیهات ٔ جب که حضرت معاذ بن عمرو اور                   |         |          |
|        | كه غيرالل كتاب سے جزيه لينا جائز نہيں ہے اور       |         | 128  | نفرت معاذبن عفراء دونوں نے اس کولل کیا تھا                 | >       |          |
|        | امام ابوحنیفہ پر بیاعتراض کہ مجوں سے جزید لینے     |         | 129  |                                                            |         | 8        |

| فهرست |                                                         | 1                                       | 0          | باری فی شرح صنیح البذاری( <i>جلا<sup>ی ش</sup>م</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نعمة ا |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مغد   | عوان                                                    | نمرشار                                  | صنح        | ر عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انبثوا |
|       | باب                                                     |                                         | 149        | میں غیر عرب کی قیدلگا نابلا دلیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|       | جن كورسول الله الله الله الله الله الله الله ال         | l                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6      |
| 159   | قائم رکھنے کی وصیت کرنا                                 |                                         | 149        | ے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|       |                                                         |                                         |            | علامداین العصاری عیادیث فکل کرنے بیل غلامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.     |
|       | نی منتی کی کے مال سے جوعطا فرمایا                       | 23                                      | 149        | ابن بطلال كاتبامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|       | اور بحرین کے مال اور جریمین سے جو دعدہ فرمایا           |                                         | 150        | جزيدي مقدار كے متعلق الكمار بعد كے بدا ہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8      |
| 160   | اورجن کے لیے فی اورجزید کو تقلیم کیا جائے               | :                                       |            | اہل کتاب کے ساتھ معاملہ میں جھرت عمر رشی اللہ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9      |
| 161   | الصاركاا بناو برمهاجرين كوترجي دينا                     | 24                                      | 150        | دورائین اورد گرفوائد سده به دارید در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 162   |                                                         |                                         | 152        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10     |
| i.    | موال فئے لوگوں کوعطاء کرنے میں خلفاء راشدین             | 26                                      | 152        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     |
| 162   | ورائم اربعه كنظريات                                     |                                         | 154        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12     |
| 1. 45 | باب:٥                                                   |                                         | 154        | ا هُر مُزان کا تذکره اورمسلمانون کاایران کوفتح کرنا<br>این میزان کا تذکره اورمسلمانون کاایران کوفتح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13     |
|       | س محص کا گناہ جس نے کسی ذمی کو بغیر جرم کے قبل          | <b>2</b> 7                              |            | حرمزان کی بیان کرده مثال کی وضاحیت اورالنعمان<br>بیر مقی ک در لشک بازیریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14     |
| 163   | الرويا                                                  | /                                       | 155        | بن مقرن کوامیر لشکر بنانے کا واقعہ<br>حصر من مغیر کا کی مار سے این میں کی فرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15     |
|       |                                                         |                                         |            | حضرت مغیرہ کا کسری کے سامنے اسلام کی فضیلت<br>بیان کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15<br> |
|       | کی خوشبونہیں پائے گا اس سلسلہ میں احادیث اور<br>سے مربط | ا الله الله الله الله الله الله الله ال | 155<br>156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16     |
| 16    |                                                         | 1                                       | 130        | مشركين سے جزيد لين اور مسلمانول سے جزايدنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17     |
| 100   | باب:۲                                                   | - 1                                     | 156        | # (·J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 16    |                                                         | ı                                       |            | كياملم ممالك كوغيرسكم اقليون سے جزيه لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18     |
| 16    | مدیث مذکور کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت   5           | - 1                                     | :          | 0 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 16    |                                                         |                                         |            | ٠<br>١٠ ( <b>بائي: ١</b> ٠ ( المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|       | ر کفار کی کسی علاقۂ میں ضرورت ہوتو ان کو وہاں           | اد                                      | í          | مسلمانوں کاامیر جب کسی (کافر)بستی کے بادشاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191    |
| 16    |                                                         |                                         | <b>F</b>   | سے صلح کر لے تو آیا رہتی والوں سے بھی صلح ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 1     | ب دیا مشرکیس میں داخل ہونا' برزیرہُ عرب کی              | ·                                       | LÍ.        | 3 January S. C. Company of the Compa | I I    |
|       | صیعی کی وجداورای کی توجید که جیزت عمر نے                | . <del></del>                           | 158        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ) 1  |
| 16    | / LF 2 55                                               |                                         |            | ا كركسى شهر معمل لوگون كوامان دى جائية قواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 11.7  | ول الله مل الله الله الله الله الله الله                |                                         | 41 159     | المان مين الن كالمرردافل عبد يانيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L      |

| صفحہ      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار | صفحہ     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبترگار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | باب:۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 168      | اماديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|           | مشرکین کے ساتھ مال وغیرہ ہے سلح کرنا اور جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48     |          | باب '۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 177       | چھوڑ تا دینااور جوعهد پوراند کریے اس کا گناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          | جب مشرکین مسلمانوں کے ساتھ عہد فکنی کریں تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       |
|           | یہودیوں کی طرف سے دیت اداکرنے کی حکمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          | كيان كومعاف كياجائ كا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|           | اور مشرکین کو مال دے کران ہے سکے کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          | مشرکین کی غداری کی وجدے اگرمسلما اون کوضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| 178       | , ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|           | مشرکین کو مال دے کے ان سے سلح کرنے کے<br>مقد اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ,        | ز ہرآلود بگری لانے والی یہوڈییکا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| 178       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | ز ہر آلود بکری کھلانے والی یہودیہ کوتل کرنے اور<br>قام میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|           | باب:۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 171      | قل نهرنے کی احادیث میں تطبیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 179       | I .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | l        | زمردين والفي عقاص لين مين مذاب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <br> - 52 | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | یہود بول کے جواب کار دّاورآپ میں رسالت اور<br>مار میں جمعہ مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |
| 470       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | شہادت کا جمع ہونا<br>زہر آلود بکری کی دی کے خبر دینے اور حضرت بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 179       | گا؟<br>علامه عنی اوردوسرے مقد مین شار مین حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          | ر ہرا ود برن ک دی سے بردیے اور صرف برر<br>کے قصاص میں یہودیہ کو قتل کرائے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1     |
|           | علامیہ میں اوردومر سے معدین حارین حدیث<br>کے نزدیک نبی ملتی لیاتم پر جادو کے اثر ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l.i    | 172      | عے ملیا کی یہ یہودیہ و س مواقع کے سی<br>اصادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 180       | ے ردیب بی طالبیدہ چرجادو سے الر ہونے ہا<br>قص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 15   | 112      | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1 '       | ت میں ایک ایک میں ہے۔<br>نی ملن کی ایک میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54     | 172      | جس نے عبد شکنی کی اس کے خلاف دعا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42      |
| 182       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | نی من الله کار کے ایمان لانے سے ایوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1     |
| 183       | نى ملى المرام يرجادوك الركاز كالزكرن والعاماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55     | <br> 173 | 11830 / 20 002 00 002 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|           | رسول الله ملتي لليكم برجادو كا الربون كامتعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56     |          | ىك بىلىنىڭ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 184       | امام دارنى كامونف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 173      | لورتوں کا کسی کو پناہ اور امان دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44      |
| 184       | امام رازی کی ندکورالصدرعبارت پرمصنف کا تبصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57     | 174      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
|           | نی مل الله من منف کا منتقبل مصنف کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58     |          | The same of the sa |         |
| 185       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | نام مسلمانون كاومداوران كابياه ديينا برابر بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46      |
| ;         | ا ابن العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 175      | 1 1 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 .     |
| 188       | عبد فلن عدران كم تعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59     | 5 51     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,311   |
| 188       | The same of the sa | 60     |          | ب كافروك في كما: مم في دين بدل ليا اوروه ليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 47    |
|           | متعبل مي آنے والے فتخ علامات نبوت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61     | 175      | All the contract of the contra | - I     |

| _قبرست |                                                     |          |      | اری فی شرح صدیح البتاری میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عمة بالم          | i            |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| صغی ا  | عنوان                                               | نمبرثثار | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرثار           | =            |
| 202    | ٥٩ - كتاب بدا الخلق                                 |          | 189  | بعض مشكل الفاظ كے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
|        | باب:۱                                               |          |      | باب:۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
|        | الله تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق: اور دہی ہے جوابتداءً | 1        |      | جن نے معاہدہ کیا ہواہے ان سے معاہدہ کس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62                |              |
|        | مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور وہی پھراس کو دوبارہ پیدا  |          | 189  | طرح فتم كياجائي كا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
|        | کرے گااور بیال پر بہت آسان ہے 0                     |          |      | مشرکین کوحرم میں طواف کرنے سے منع کرنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | İ            |
| 202    | (الروم: ۲۷)                                         |          | 190  | وجوه اوريوم الجج الاكبر كےمصداق میں اقوال فقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| 203    | مال دنیا کی طلب پر نبی ملتی آیکم کاافسوس کرنا       | 2        |      | باب:۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
|        | پانی پر عرش ہونے کا معنی اوّل خلق کی متعدد          | 3        |      | جس نے معاہدہ کرئے کے بعد عبد تکنی کی اس کا<br>سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64                |              |
| 205    | احادیث مین تطبیق اور بعض مشکل الفاظ کے معانی        |          | 191  | گناه<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|        | نی ملت کی کم کان وما یکون کے متعلق                  | 4        | 193  | ابل ذمه سے عبد فکنی کا وبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65                |              |
| 206    | <i>حادیث</i>                                        |          | 193  | باب:۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
|        | عافظ ابن جرعسقلانی کے جوابات پر مصنف کا             | 5        | 193  | جنگ صفین کاواقعہ اوراس جنگ کی وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :   66            |              |
| 207    | نبره                                                |          |      | <b>باب:۱۹</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,<br>,            |              |
| 208    | 'شتم''کامعنی                                        | ' 6      | 196  | ئن دن یا می اور معین مدت کے لیے سلح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67                |              |
| 208    |                                                     | ı        |      | <b>باب:۲۰</b><br>و تقو رصاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>          |              |
|        | یرے محفوظ کے عرش کے اوپر ہونے اور اللہ تعالی        |          | 197  | فیرتعین مدت کے سلے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <sup>8</sup>   68 | '  <br>      |
| 209    | 1                                                   | L L      |      | <b>باب: ۲۱</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69                |              |
|        | ن اعتراض کا جواب که جب الله کی رحمت اس              | _ 1      |      | شرکین کی لاشول کو کنویں میں بھینک دینا اور ان<br>کی دارنہ میں قیار م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>-</i>          | <b>'</b>     |
|        | کے خضب پرسابق ہے تو پھر فساق مؤمنین کو پہلے         |          | 197  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |              |
| 20     | راب کیوں ہوگا؟                                      | ie       |      | باب:۲۲<br>اری کا گناہ خواہ غداری کسی نیک آدمی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 غد             | $\setminus$  |
|        | باب:۲                                               |          |      | اتم کی از این این کاری از از این کاری از این کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>^</b>     |
| 21     | _                                                   |          | \    | رفکنی کر العرمجرین بروین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ,            |
| 21     |                                                     | - 1      | 199  | کہ ن سے با معوم رام ہونے ن کو جیہ<br>سانوں کی تخلیق کے دن مکہ کو حرم بنانے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r<br>7 72         |              |
| 21     |                                                     | Į.       | ļ.   | ا موں کی علی ہے دن ملہ کو حرم بنانے کی ا<br>ماحت اور حدیث مذکور کو عہد فکنی کے گناہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ' ارز             | _            |
| 21     | <u> </u>                                            | - 1      |      | رام الأركار الأراد المراد المر |                   | Ì            |
| 21     | _ ' · · ·                                           |          | 1    | ا الح کا مجملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | رع<br>ا      |
| 2      |                                                     |          | 1    | יייי, יייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
| 2      | نانوتوی کے جواب پر علماء کے تبھرِ ہے                | C 1      | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <del>-</del> |

| فبرست | •                                                                                                              | <u></u> | <u> </u> | نعمه الباري في سرع صنيح البداري ( مِس م                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| منحد  | عنوان                                                                                                          | نبرثار  | منحد     | نبرثار عنوان                                                                   |
|       | صدیث کی باب کے ساتھ مناسبت اور موکب کا                                                                         | 31      |          | باب:٣                                                                          |
| 237   | معنى                                                                                                           |         | 215      | 17 ستاروں کے متعلق                                                             |
| !     | حضرت جریل نے حضرت عائشہ کوسلام کیا اور                                                                         | 32      |          | باب:٤                                                                          |
| 238   | احتراماًان کے سامنے نہیں آئے اور دیگر مسائل                                                                    |         |          | اس کابیان که سورج اور چاند کی گروش حساب سے                                     |
| 240   | قرآن مجيدكوسات حرفوں پر پڑھنے كى وضاحت                                                                         | 33      | 217      |                                                                                |
|       | باب:۲                                                                                                          |         |          | ا ا فرش کے نیچ سورج کے سجدہ کرنے کے اشکال پر<br>مین کی نیاز کا میں کا اسکال پر |
|       | جب تم میں کوئی مخص آمین کہتا ہے اور فرشتے                                                                      |         |          | علامہ مینی ٔ حافظ ابن حجراورعلامہ کورانی کے جوابات                             |
|       | آسان میں آمین ( کہتے ہیں)'پھران میں ہے                                                                         |         | 1        | 20 سورج کے سجدہ کرنے اور سجدہ میں پڑے رہنے کی مصنف کی طرف سے توجید             |
|       | ایک کی آمین دوسرے کی آمین کےموافق ہو جاتی<br>                                                                  |         | 222      | 21 اشکال ندکور کا مصنف کی طرف سے دوسراجواب                                     |
| 242   | ہے تواس کے بچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں                                                                        |         | 222      | 22 مورج اورجا ندکودوزخ میں ڈالنے کی حکمت                                       |
|       | ملامہ خطابی کے نزدیک اگر گھر میں تصویروں کو<br>اور میں میں میت                                                 |         | 224      | مد در اور چا ترودور ن پر در ایج کا حمت                                         |
|       | ہانت سے رکھا جائے تو وہ رحمت کے فرشتوں کے<br>خاب افع نہیں میں                                                  |         |          | عبان کے اس ارشاد کے متعلق جو کھے وارد ہے:                                      |
|       | خول سے مانع نہیں ہیں اور علامہ نووی کے<br>زدیک بیممانعت مطلقا ہے                                               |         |          | اوروبی ہے جو اپنی رحمت (کی بارش) سے پہلے                                       |
| 243   | رویک بیماعت مطلقاہے<br>جمت کے فرشتوں کے نہ داخل ہونے کا سبب اس                                                 |         |          | خوش خری دی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے                                               |
| 244   | بست سے اور مصنف کا جواب<br>بعلامہ عینی کا اعتراض اور مصنف کا جواب                                              |         | 1 1      | (الاعراف:۵۵)                                                                   |
| 244   | بالنف کے سرداروں کے پاس آپ کے جانے                                                                             |         | ł        | 24 آپ کی وجہ سے عذاب کے مستحقین سے عذاب                                        |
| 247   | کاسب<br>کاسب                                                                                                   |         | 228      | اُ تُصادينا                                                                    |
| 247   | ن المرابعة الماليين الماليين المرابعة المعالميني المرابعة المعالميني المرابعة المعالميني المرابعة المرابعة الم | 38      |          | باب:۲                                                                          |
| 248   | رفرف''کامعنی                                                                                                   | . 1     | 228      | 25 ملائكه صلوات الله عليهم كا تذكره                                            |
|       | مدیث ندکور کی زیادہ تفصیل اور اللہ تعالیٰ کو د کیھنے                                                           | 1       | )        | 26 ای ملتی ایم کی کے سفر معراج کے متعلق علماء کے                               |
| 249   |                                                                                                                | .       | 232      | انظريات                                                                        |
| 250   | 1000                                                                                                           | - 1     | 233      |                                                                                |
|       | لله تعالی کودیکھنے کے شوت میں احادیث آثار اور                                                                  |         | 2        | 28 مدیث مذکور کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت                                   |
| 250   | ),                                                                                                             | l l     | 234      | اور فرشتو س کی اقسام                                                           |
|       | لم تعالى كود يمضع برحضرت عائشه رضيالله كاعتراض                                                                 |         | 3        | 29 انسان کو دفیعہ پیدا کرنے کے بجائے تدریجا پیدا                               |
| 251   | جواب                                                                                                           | 6       | 234      | 1                                                                              |
| 253   | وندکا بیوی پر عظیم حق ہے                                                                                       | 6 4     | 4 235    | 30 ''كُلِمَّان''كامِعني                                                        |

| ست | فهر  |
|----|------|
| 7  | صفحه |

| صخ  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبرثار           | صغح           | عنوان                                                                                                             | أنمبثوار |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 278 | ابلیس کا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               | ''اده''اورقبيله شنوءة كامعني                                                                                      |          |
| 278 | ابلیس کی خلقت 💎 💮 🚉 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62                | į             | باب:۸                                                                                                             |          |
| 279 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                 |               | جنت کی صفت میں احادیث اور اس کے مخلوق                                                                             | 46       |
| 279 | البيس كى اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64                | 254           | ر<br>بونے کا بیان در در این                                                   |          |
|     | ابلیس کے نشکر' اور جو نشکری اس کے نز دیک قابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65                |               | دوزخ میں عورتوں کی کثریت اور جنت میں فقراء کی                                                                     | 47       |
| 279 | عمين بان كم تعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>              | 260           | کثرت کی توجیه                                                                                                     |          |
| 284 | ول من آنے دالے خیالوں کی دوسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |                                                                                                                   |          |
| =   | رات کوشیاطین کے شرے اپنے بچول اور اپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                 |               | جنت كي نعتول مصرف انسان اور بشر بي لطف                                                                            |          |
| 286 | برتنول كومحفوظ ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 262           | الدون موسكة بين المدان المساورة المساورة                                                                          |          |
|     | جَسُ خُفِي نِي الله مِن الشيطن "يريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68                | 262           | مالحين كأتخصيص كاتوجيه                                                                                            | 50       |
|     | ے اعراض کیا اس کی وضاحت اور غصہ کے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.13              | 262           | جنت كي منتول ومحفى ريخيني                                                                                         | 51       |
| 287 | يانى پينے كى توجيه اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | :<br>:        | جنت من بيويون اور جورول كى تعداد اور كمان في                                                                      | 52       |
| 7   | تمام انبیا علیم کا شیطان کے کوکوں سے محفوظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69                | 263           | اور پینے کی تعصیل میں میں اور پینے کی تعصیل میں اور اور پینے کی تعصیل میں اور |          |
| 289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               | جنت میں شبیع کرنے کا وقت اور اس کا مکلف نہ                                                                        | 53       |
| 291 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 -               | 1.4           |                                                                                                                   |          |
|     | مسلمانون کا غلط فہی سے حضرت حذیفہ رضی اللہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.1               |               | بغیر حماب اورعذاب کے جنت میں وافل ہونے                                                                            | 54       |
|     | والدوقل كرنا اور حفرت حذيف كان كومعاف كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 264           |                                                                                                                   |          |
| 292 | دينا المستعدد المستعد |                   | 1 .           | جنت کے درخت کا نام اور جنت کے سائے توجید                                                                          | 55       |
| 293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72                |               | A. A                                                                          |          |
| 294 | بعض مشكل الفاظ كے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73                |               | 1.                                                                                                                | 56       |
|     | فواتين قريش كاخاف كمطالبه برحفرت عمركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74                | اؤن ا         | A Company of the stage of the stage of                                                                            |          |
| 29  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ↓.              | 1             | دوزخ كى صفت كابيان اوربيك دو بيداك جا يكل                                                                         | 57       |
|     | للامدكوراني كي طرف ساس كاجواب كدني مِلْ تَعْلِيدُ لِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                | 269           |                                                                                                                   |          |
| 1.  | بن بھی شدت اور بختی تھی اور مصنف کا اس جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                 | - I.          | دوزخ کی آگ کی کیفیت اور جنت و دوزخ کامحل                                                                          |          |
|     | کورد کرنا اوراپیع جوابات دینا' اورآپ کی نرم دلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | - Li          | حاتم کونیک مشورہ دینااور جابر حاتم کے سامنے کائے۔<br>حتی از کی نے تفصیا                                           |          |
| 29  | كمتعلق أحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - I.              | 277           |                                                                                                                   |          |
|     | 17: <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Į, į              |               | بابر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                       | 00       |
| 29  | نات کا ذکراوران کے تواب اور عقاب کا بیان میں اور عقاب کا بیان میں اور اور اور کا بیان میں اور عقاب کا بیان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :   7.6<br>Hink f | 278<br>or mor | ا بلیس اوراس کے لشکر کی صفیت<br>e books                                                                           | l âñ     |

| فهرست |                                                                                                                                                                | 1              | 5      | اری فی شرح صحیح البخاری ( جائزشم)                                                                                              | نعمة الب  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صغہ   | عنوان                                                                                                                                                          | نبرثار         | منح    | عنوان                                                                                                                          | نبثوار    |
| 309   | اورمرغ كافرشته كوبهجإ نناا دركد يقيا ورشيطان كو                                                                                                                |                | 298    | جنات کے وجود کے متعلق مذا ہب اسلام                                                                                             |           |
|       | جس قوم كوسخ كرديا جائے أياس كي نسل باتى رہتى                                                                                                                   | 95             | 299    | جنات کی مخلیق کی ابتداء<br>میست                                                                                                | 1         |
| 310   | ے یانہیں؟<br>ہے انہیں؟                                                                                                                                         | ,              | 299    | جنات کاماده مخلیق<br>م                                                                                                         |           |
|       | حضرت يعقوب علليهلاكا كااسينا وبراونث كوحرام                                                                                                                    | 1 .            | 299    | جنات كامختلف صورتول بين بهونا                                                                                                  | 1 1       |
| 311   | كرنے كاسب                                                                                                                                                      |                | 299    | جنات کی انواع<br>ک                                                                                                             |           |
| 311   | حضرت كعب كاتذكره                                                                                                                                               | 1 :            | 300    | جنات کی وجیسمیه<br>ری                                                                                                          | 82.       |
| 312   | چھیکی کو مالانے کا شوت                                                                                                                                         |                | 300    | جنات کا کھانا پینا<br>مریکت                                                                                                    | 83        |
|       | 1                                                                                                                                                              |                | -1 . 1 | جنات کا مکلّف ہونا<br>ماری نے میں ت                                                                                            |           |
|       | پانچ جانورفاس ہیں ان کوترم میں (مجمی) فٹل کردیا                                                                                                                |                |        |                                                                                                                                | 85        |
| 313   | . •                                                                                                                                                            |                |        | الماعة جا المارية الما                 | 06        |
|       | 1 . /                                                                                                                                                          |                | 1      | الله عزوجل كاارشاد ہے: اور یا دیجیج جب ہم جنات                                                                                 | ·   00    |
|       | جبتم میں ہے کسی ایک کے مشروب میں مکھی گر                                                                                                                       | :  100         | 2.4    | کی ایک جماعت آپ کی طرف بھیر لائے اس<br>کر ایس میں ان کا ایس کی اس میں میں                                                      |           |
|       | 1 -                                                                                                                                                            |                | 1      | کے بعد یہاں تک ہے :وہ لوگ کھی گروی میں<br>پر الاحان روسوں میں                                                                  | •         |
| 315   |                                                                                                                                                                |                |        |                                                                                                                                | • 1       |
| 316   |                                                                                                                                                                | / I :          |        |                                                                                                                                |           |
|       | ممعی کے پہلے بیاری کے پر گرانے اور پھر شفاء<br>سے معلق میں اور میں اور کا میں اور | 102<br> -      | 2      | باب نگار او اور ایس نیز مین میں براتم<br>ارتعالی کاارشاد ہے: اور اس نے زمین میں براتم                                          | 88        |
| 316   |                                                                                                                                                                | 1              | 205    |                                                                                                                                |           |
| 316   |                                                                                                                                                                | 103            | 4 206  | A i                                                                                                                            | L         |
| 317   | ئۆل كۆل كرنے كے متعلق مذا بب فقهاء<br>مند                                                                                                                      | 104<br>104   " | 4 300  |                                                                                                                                |           |
| 318   | , , ,                                                                                                                                                          | ,              | 1 .    | باب دی بره بره برده باده این                                                               |           |
| 320   |                                                                                                                                                                |                | ] !    | لمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہیں جن کو پڑائے                                                                                   | و امیا    |
|       | 1:-44                                                                                                                                                          | 1 .            |        |                                                                                                                                |           |
| 320   |                                                                                                                                                                | •              | ∂ 307  | ا ہے وہ پاہا ہوں ان پو پیوں پر جاتر اور ہے ۔<br>اق میں کف کر مرام چوں در روی دیار ا                                            | و مثر     |
| ļ ;   | ا معالی این ا <b>جاب؛ «۱۰» م</b> ان را در این ا                                                                                                                |                |        | رت میں کفر کے براکا معنی اور ' خیلاء ' فید ادین '<br>، وہن '' اور ' اور ' سکیندہ ' کے معانی میں اور ا                          | اها       |
|       | دالله تعالى كارشاوى، (اورياديجة) جبآب                                                                                                                          |                | 308    | ر واور ۱۳۶۰ سخیته کیموان در ۱۳۶۰ و                | ۵ کیر     |
|       | كارب فرشتول سيفرمايا: بي شك ييل                                                                                                                                |                | ;      | ا کوایمان کی جگه قرار دینے کی توجیداور ربیعه اور<br>کوشندال کی گرفتر در در بینی کار ترجیداور ربیعه اور                         | ر<br>امعز |
| 321   | من من ابنايا كب بنان والله بون (البقرون ١٠)                                                                                                                    |                | 308    | لوشیطان کی جگد قرار دینے کی توجید<br>اگر کی دور سرور کی کرور در در در در در در کار کرور در | ه امرا    |
|       | لام كرنے كا طريقه اور جنت مين كالل اور حسين                                                                                                                    | 3 سا           | }., -  | ا كوادقات فمازى معرفت اور مرغ يي تكريم                                                                                         | ا الرار   |

| فرر             |                                                                                   | <u>'</u> | <del>-</del> | اری فی شرح صحیح البخاری (جلد م)                                                     | عمة الب     | Ĺ       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| المنظرة المنظرة | عنوان                                                                             | نبرثار   | صغح          | عنوان                                                                               | نمبثرار     | Ξ       |
|                 | تیا مت کے دن نبیوں کے پاس طلب شفاعت                                               | 17       | 326          | صورت میں دخول                                                                       | ,           |         |
| 341             | کے لیے جانے کی تفصیل                                                              |          |              | امام بخاری کے اثناء سند میں 'مطلهٔ ''کالفظ لکھنے پر                                 | 4           |         |
|                 | قیامت کے دن لوگوں کا طلب شفاعت کے لیے                                             |          | 328          | اعتراض کا جواب                                                                      |             |         |
| 341             | تمام نبیوں کے پاس جانا                                                            | 1        |              | بنی اسرائیل کی وجہ سے گوشت کے سرنے اور<br>سرتن                                      | 5           |         |
|                 | قیامت کے دن تمام نبیوں کے پاس طلب                                                 | 19       | 329          | حفزت ﴿ اء کی خیانت کی تفصیل                                                         |             |         |
| 342             | شفاعت کے لیے جانے کی حدیث حکماً مرفوع ہے۔                                         |          | 330          | حدیث مذکور کے رجال<br>عبر تنہ میں میں شفر نہ میں معدد                               |             |         |
| 342             | متشيع اورشيعه رائضي كافرق                                                         |          | 330          | عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کامعنی<br>حور حدید میں کہ دور میں کہ لیا               | 7           |         |
| 343             | اساعیل بن ابان کے متعلق ائمہ حدیث کی آراء                                         |          |              | حضرت حواء کوحضرت آ دم کی پہلی ہے پیدا کرنے<br>میں قبا                               | 8           |         |
|                 | تمام انبیاء سے طلب شفاعت کے لیے لوگوں کے<br>دیسرہ متدانہ میں سیاریں               |          | 330          | میں اقوال<br>پیل کو تا ہے ہے کہ ایک است                                             | 1           |         |
| 344             | عانے کے متعلق متندعلاء کی تصریحات<br>میں میں میں میں اس سے سے سے سے سے سے متعلق   | l.       | 331          | پہلی کونو ڑنے سے مرادعورت کوطلاق دینا ہے<br>قابیل نے ھابیل کو کس سبب سے قل کیا تھا؟ | 10          |         |
| 345             | زف آخراور پانچ نبیول کے خصوصی ذکر کی تو جیہ<br>سرور بر                            |          | 333          |                                                                                     |             |         |
| 346             | یک شبه کاازاله<br>مورند و ۱۷ مری کشته سر ۱۳                                       |          | <b>,</b>     | <b>باب: ۲</b><br>روحیں جھنڈ کے جھنڈ کشکر ہیں                                        | 11          |         |
|                 | نفرت نوح علالیلاً کی کشتی کے قصہ سے عبرت<br>مصاب : کنفید ا                        |          | 333          | رومان کامعنی اور ارواح کے مجتمع کشکر ہونے کی                                        |             |         |
| 347             | اصل کرنے کی تفصیل                                                                 |          | 334          | تعقیق                                                                               |             |         |
|                 | باب: ٤                                                                            | 26       | 1            | ر باب:۳                                                                             |             | ļ       |
|                 | ند تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بے شک الیاس ضرور<br>نیم واں میں سیرین میں میں ان میں ان |          |              | لله عزوجل كاارشاد ہے: بے شك ہم نے نوح كو                                            | 1 13        |         |
| -               | بمبرول میں سے ہیں 0 جب انہوں نے اپنے<br>مخاطبین ) سے کہا:تم (اللہ سے) ڈرتے نہیں   |          | 335          | ر کرفت او در میرید                                                                  | 1           |         |
|                 | ع کیاتم بعل کی عبادت کرتے ہواور سب ہے                                             | ا ہو     |              | باب:۰۰۰                                                                             |             |         |
|                 | تر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو ⊙اللہ کو جو تہارا                                  | y.       |              | للد تعالیٰ کارشاد ہے: بے شک ہم نے نوح کوان                                          | 1 14        | .       |
|                 | ر تمہارے پہلے ہاپ دادا کارب ہے O تو انہوں                                         |          |              | کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو در دناک                                       | -           | ,  <br> |
|                 | نے ان کی تکذیب کی مودہ بے شک ضرور (عذاب                                           |          |              | الله على الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                             |             |         |
| <br>            | ں) حاضر کیے جائیں گے O سوااللہ کے برگزیدہ                                         | L        | 336          |                                                                                     | - 1         |         |
|                 | وں کے 🔾 اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے                                           | 1        |              | بکری کی دیتی کو پسند فرمانے کی وجہ اور دنیا اور                                     | 15 م<br>ارد | ,       |
|                 | كاذ كرجيمور ان الطّفّة: ١٢٩- ١٢٣) سلام بو الياس                                   |          | 339          |                                                                                     |             |         |
|                 | ۲ ہم نیکوکاروں کو ای طرح جزا دیتے ہیں ○                                           |          |              | للد تعالی کے غضب میں ہونے پر اعتراض کا                                              |             | 5       |
|                 | مشک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں                                            |          |              | اب اور حضرت نوح عالیسلاً کے اول الرسل<br>نکتر میں                                   | . 1         |         |
| 34              | ا 18 (الصُّفَّت: ١٣٢] (١٣٠)                                                       |          | 34           | نے کی توجیہات                                                                       | 91          |         |

| =   | =        |                                                     |         |      | اری وی شرح صحیح البحاری این                        | عمة الم | į |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|---------|---|
|     | صغى      | عنوان                                               | نبرثنار | صنحه | عنوان                                              | نمبثرار | = |
| 36  | 32       | مدیث فرکور کے رجال                                  | 37      | 348  | ¥ 24 ( ( -                                         | 27      |   |
|     |          | قیامت کی ہولنا کی اور جنت میں دیگر اُمتوں کے        | 38      |      | باب:٥                                              | ~ \     |   |
| 36  | 4        | مقابله مین مسلمانون کی تعداد                        |         | 349  | حضرے ادریس عالیہ لاا کا ذکر                        | 28      |   |
|     |          | باب:۸                                               |         | 349  | حضرت ادريس علايبلأا كالتذكره                       | 29      |   |
|     |          | الله تعالی کا ارشاد ہے: اور الله نے ابراہیم کو خلیل |         |      | بَاب:۲                                             | }       |   |
| 36  | ı        | بنایا(النساء:۱۲۵)                                   | ł       |      | الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عاد کی طرف ہم نے ان   | 30      |   |
|     | •        | حشر کے دن بر ہندا تھانے کے خلاف احادیث کی           | 40      |      | ہمائی (ہم قبیلہ) ھود کو بھیجا' انہوں نے فرمایا: اے | - {     |   |
| 36  | - 1      | توجيهات                                             |         |      | میری قوم!الله کی عبادت کرو                         |         | l |
|     |          | قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علالیلاا        |         | 352  | (الاعراف: ۲۵ معود: ۵۰)                             | :       |   |
| 360 | - 1      | کوکیڑے پہنانے کی توجیہ                              |         | 353  | حضرت معود علاليهلأا كالمخضر تذكره                  | 31      |   |
| ·.  |          | جن لوگوں نے حضور کو حوض پر آنے سے روک دیا ا         | ľ       |      | باب:۰۰۰                                            |         |   |
| 367 |          | ان کے متعلق حضور کاعلم اور حدیث عرض اعمال           |         |      | الله عزوجل كاارشاد ب: اورر بقوم عاد كے لوگ         | 32      | İ |
|     | 10       | آزر کے لیے حضرت ابراہیم عالیہ لاا کے استغفار کی     | 43      |      | تو وہ ایک سخت گرجی ہوئی نہایت تیز آندھی سے         |         |   |
| 373 | 3        | توجير                                               |         |      | ہلاک کیے گئے 0 ابن عیبندنے اس آیت کے لفظ           |         |   |
| 375 | ľ        | سب سے زیادہ مقی معاون اور فقہ کے معانی              |         |      | "عاتيه" كى تشريح مين كها: دوايخ محافظ فرشتول       |         |   |
|     | 1        | ختنه کے وقت حضرت ابراہیم عالیسلاً کی عمراورختنہ     | 45      |      | کے قابومیں ندرہی جے اللہ نے ان برمسلط کردیا تھا    |         |   |
| 377 | <b>,</b> | ے مسائل                                             |         |      | سات راتول اور آمھ دن تک متواتر (تو اے              |         |   |
|     |          | باب:٩                                               |         |      | مخاطب!) تو ان لوگول كو ان (راتول اور دنول          |         |   |
| 379 | ،  ر     | " يَزِقُون " (الصُّفَّت: ٩٢) كامعنى سے: دور كر چلے  | 46      | -    | میں) اس طرح گرا ہوا(ان کی لاشوں کو)دیکھتا          | ı       | 1 |
| 386 | ;        | "منطقه" كامعنى اوراس كاستعال كاسبب                  | 47      |      | ہے کو یا وہ مجبور کے گرے ہوئے درختوں کی جڑیں       | 1       |   |
|     | ٤        | غیراللہ سے مدوطلب کرنے کا ثبوت اور حضرت             | 48      |      | ہیں 0 تو کیاان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے 0      |         | 1 |
| 386 |          | اساعیل عالیسلا کے عربی میں کلام کرنے کی محقیق       |         | 354  | (الحاقة:٨_٢)                                       |         | ŀ |
| 387 |          | حضرت اساعيل علايسلااكي مهلي بيوي كانام              | 49      | 356  | <i>حدیث فدکور کے ر</i> جال                         | 33      |   |
|     | Ļ        | اس کی تحقیق کی ذریح حضرت اساعیل عالیهالاً ہیں       |         |      | اس حدیث میں مذکور بعض اساء کا تعارف اور دیگر       | 34      |   |
| 387 |          | حضرت اسحاق عاليه الما؟                              |         | 356  | سائل                                               |         |   |
| 388 |          | باب کے علم سے بوی کوطلاق دینے کا وجوب               |         |      | باب:٧                                              |         |   |
|     |          | بیٹے کے باب سے ملنے کا طریقہ اور تعمیر کعبہ ک       | 52      | 357  | ياجوج اور ماجوج كاقصه                              | 35      |   |
| 388 |          | تفصيل .                                             |         | 358  | حضرت ذوالقرنين كاتذكره                             | 36      |   |

| زر   |                                                                      |          |      | ری وی سرع صنیع ، بیناری رجی                                                           | <u> </u>       | <u>_</u> |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| مرات | عنوان                                                                | نبرثار   | صفحه | عنوان                                                                                 | نمبثوار        | _        |
| 400  | ہمارے نبی منت کی ایم کا صادق الوعد ہونا                              | 64       | 391  | باب: ۱۰                                                                               |                |          |
| 400  | باب:۱۳                                                               |          |      | كعبداور بيت المقدس كى تغير كے درمياني عرصه پر                                         | 53             |          |
| 401  | حضرت اسحاق بن ابراجيم أيكام كاقصه                                    | 65       | 392  | ایک اشکال کا جواب                                                                     |                |          |
|      | باب:٤٤                                                               |          |      | نی منتفید کم پر صلوة نازل کرنے عضرت ابراہیم                                           | L              |          |
|      | َ اللّٰہ تعالٰیٰ کا ارشاد ہے: کیاتم اس وقت حاضر تھے                  |          | 393  | علالیلاً کے ساتھ تشبیہ دینے اور برکت کے معانی                                         |                |          |
|      | جب یعقوب کی وفات ہو ئی؟ بیآیت یہاں تک                                |          |      | الله کے کلمات کے معانی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے                                     | 1              |          |
|      | ہے:اورہم ای کے فرماں بردار ہیں 🔾                                     |          | 395  | غیرمخلوق ہونے پر دلیل                                                                 |                | !        |
| 401  | (البقره: ۱۳۳)                                                        |          |      | <b>باب:۱</b> ۱                                                                        |                |          |
|      | باب:٥١                                                               |          |      | الله عزوجل كاارشاد ہے: اور انہیں ایراہیم کے                                           | 56             |          |
|      | للد تعالیٰ کارشادہے: اور (یاد سیجئے)جب لوط نے                        |          |      | مہمانوں کا حال سائے O جب وہ ان کے 'پاس<br>ہیں۔ ر                                      |                |          |
|      | بی قوم سے کہا: کیاتم دیکھتے ہوئے بے حیائی کے                         |          |      | آئے(الحجر:۵۲۔۵۱)"لاتوجل"کامعنی ہے:آپ                                                  |                |          |
|      | کام کرتے ہوا 🔾 کیاتم عورتوں کو چھوڑ کرنفسانی                         |          |      | ت ڈرین اور جب ابراہیم نے کہا: اے میرے                                                 | •              |          |
|      | فواہش کے لیے مردول کے پاس ضرور جاتے ہو؟                              | <b>;</b> |      | ب! مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کر کے                                            | <i> </i>       |          |
|      | لكة تم جابل لوگ مو ۞ تو ان كى قوم كاصرف په جواب                      | ا با     |      | ا مطریبال تک پڑھیں) لیکن اس لیے تا کہ میرا<br>المطریب میردات                          | '  <br>        |          |
|      | ما: آل لوط کواپن بستی سے تکال دؤیہ بہت پاک باز                       | \$\delta | 395  | 1, 66.                                                                                |                | ,        |
|      | بنتے ہیں 🔾 سوہم نے لوط کواوران کے گھڑ والوں کو                       |          | 398  | I                                                                                     |                | l l      |
|      | بات دے دی سوائے ان کی بیوی کے ہم نے ا                                |          |      | ں ملی آئیلیم کے ارشاد کی توجیہات کہ ہم حضرت<br>رہمیں اللہ ایک نہ میں کا میں ہے۔       |                | ,        |
|      | فدر فرمادیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں سے                           |          |      | راہیم عالیہ لااکی بانسیت شک کرنے کے زیادہ حق                                          | ı              |          |
|      | ہے O اور ہم نے ان پر پھروں کی بارش کی تو وہ                          |          | 398  | C. W. J. C. B                                                                         |                | ام       |
|      | ن پرکیسی بُری بارش تھی جن کواللہ کے عذاب ہے                          |          | 398  | سرت نوط علیہ اللہ کا کر کرہ<br>نرت نوسف علالیہ لاا کے مقابلہ میں نبی ملتہ لیا ہم      |                | <u> </u> |
| 40   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |          |      | ٣ شو                                                                                  | اد             |          |
| 40   |                                                                      | ,T   68  |      |                                                                                       |                | 1        |
|      | 17:                                                                  | ے ارب    | 399  | منت مصرویت بیروان بیل ما بلد طبیدی اور<br><b>باب:۱۲</b>                               |                | •        |
|      | م تعالیٰ کا ارشاد ہے: کی آل لوط کے پاس<br>شدہ میں مصند است نے مصند ا | - 1      | 9    | باب ۱۱۰<br>رتعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے نبی مکرم!) آپ                                 | انگ<br>6∶ 6انگ | 2        |
|      | شتے آئے 0 تو لوط نے کہا: بے شک تم اجنبی                              |          |      | ر عن ن ار عار ہے: اور واقعے بی طرم ؟ ) آپ<br>اب میں اساعیل کو یاد کیجئے بے شک وہ وعدہ |                | _        |
| 40   | · ·                                                                  | الور     | 40   | 1 1 2 1                                                                               |                |          |
|      | جاب:۱۷<br>تعالیٰ کارشاد ہے:ادرقوم ثمود کی طرف ان کے                  | 7 الله   |      | ع) الله هري الله ا                                                                    | ı              | 3        |
|      | -   C   C   C   C   C   C   C   C   C                                |          |      |                                                                                       |                |          |

| صفحہ       | عنوان                                            | نمبرثثار | صفحه | بتثجار عنوان                                       | 7        |
|------------|--------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------|----------|
| 418        | زیادہ رحم کرنے ولا ہے (الانبیاء: ۸۳)             |          | 405  | بهائي صالح كوبهيجا (الاعراف: ٤٣٠ مود: ٢١)          |          |
|            | حضرت الوب علاليه لاا كا قصه اور اس كا بيان كه    | 86       | 405  | 71 قوم شمود كا تعارف                               |          |
|            | حضرت ایوب عالیهلا کو کوئی گھناؤنی بیاری نہیں     |          | 406  | 72 حضرت صالح علايبلاً كانتعارف                     | <u> </u> |
| 418        | ہوئی شی                                          |          | 407  | 73 لفظ''حجر'' کی تحقیق                             | 3        |
|            | باب:۲۱                                           |          | 407  | 72 حضرت صالح علايهلاًا كے اونتنی نكالنے كام بجز ہ  | 4        |
|            | الله تعالیٰ کا رشاد ہے: (اے رسولِ مکرم!) آپ      | 87       | 408  | . ٢   <i>حديث ندكور كے ر</i> جال                   | 5        |
|            | کتاب میں مویٰ کو یاد سیجئے بے شک وہ چنے ہوئے     |          |      | باب:۱۸                                             |          |
|            | تے اور رسول نبی تھ ○ اور ہم ان کوطور کی دائیں    |          |      | 70 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاتم اس وقت حاضر تھے  | 6        |
|            | جانب سے نداء فر مائی اور ہم نے انہیں اپناراز دار |          | 410  | جب لیعقوب فوت ہوئے (البقرہ: ۱۳۳)                   |          |
|            | بنانے کے لیےمقرب بنایا ۱ اور ہم نے ان کواپنی     |          | 410  | 7 کریم کامعنی                                      | 7        |
|            | رحمت سےان کے بھائی ہارون عطافر مائے 🔿            |          |      | باب:۱۹                                             |          |
| 421        | (مریم:۵۱_۵۳)                                     |          | ,    | 7 الله تعالیٰ کارشاد ہے: بے شک یوسف اوران کے       | 8        |
| 422        | حضرت موی علاییلاا کا تذکره                       | 88       |      | بھائیوں (کے قصہ) میں پوچھنے والوں کے لیے           |          |
|            | باب:۲۲                                           |          | 410  | بهت ی نشانیال میں O(یوسف: ۷)<br>سرت                |          |
|            | الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کیا آپ کے پاس موی   | 89       | 410  | 7 آیات کی تفسیراور بارہ بھائیوں کے اساء            |          |
|            | کی خبر آئی ٥ جب انہوں نے آگ کو دیکھا             |          | 413  | 8 امام بخاری کی اس روایت کی سند پر بحث ونظر<br>مسط |          |
| 423        | ياك ميدان طويٰ مين تك (طرٰ: ١٢ـ ٩)               |          | 414  | 8 حفرت منظح کا تذکرہ                               | . 1      |
| 424        | حضرت مویٰ علالیبلاًا کا تذکرہ                    | 90       |      | المعترت أم المؤمنين عائشه كاس كلام كي توجيه كه     | 82       |
|            | باب:۲۳                                           |          |      | آپ کی طرف نہیں کھڑی ہوں گی'اس کے متعلق             |          |
| <i>*</i> · | الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ایک مردمؤمن نے       | 91       | 415  | 7                                                  |          |
|            | فرعون والول میں سے کہا جو اپنا ایمان چھیائے      | 5        | '    |                                                    | 83       |
|            | وع تقارية آيت: جو حدي كررن والاجموا مؤ           | 7        | 415  |                                                    |          |
| 432        | تك ہے (المؤمن:٢٨)                                | .  <br>. |      | عروه کے سوال اور حضرت عائشہ رشی اللہ کے جواب       | 84       |
| 433        | مر دِموَمن کے نام کے متعلق اقوال                 | 92       | 418  | کی وضاحت                                           |          |
|            | باب:۲٤                                           |          |      | باب:۲۰                                             |          |
|            | للد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کیا آپ کے پاس موی ا  | ı 93     |      | الله تعالی کاارشاد ہے: اور ایوب کو (یادیجے) جب     | 85       |
|            | ی خبرآئی ٥ (طرنه ۹۰) اور الله نے مویٰ ہے بہ کثرت |          |      | انہوں نے اپنے رب سے پکارا کہ مجھے (سخت)            |          |
| 433        | كلام فر ما يا ٥ (النساء: ١٦٣)                    |          |      | تکلیف پینچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے         |          |

| _ | $\sim$ |
|---|--------|
|   | 11     |
| L | L J    |
|   |        |

نعمة البارى في شرح صحيح البخاري (جلاحتم)

| مجر حمت |                                                   | .1      |      | اری وی هری سنیم ، نبساری در                        |         |
|---------|---------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|---------|
| مفح     | عنوان                                             | نمبرثار | صفحہ | عنوان                                              | نمبثؤار |
|         | باب:۲۲                                            |         |      | اس پر دلائل کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقة حضرت موسیٰ     | 94      |
| 441     | حضرت خضراور حضرت موئ النكلاكي حديث                |         |      | عاليسلاً سے كلام فرما يا                           |         |
| 446     | حفرت خفر عاليهالاكانام                            | 102     | 434  | مشکل الفاظ کے معانی                                | 95      |
| 446     | حضرت خضر عاليهالاً كانبي هونا                     |         |      | حضرت يونس بن متى عاليسلاً كا تذكره                 | 96      |
| 446     | حفرت خفر عالیه لااکی حیات                         | 104     |      | حضرت یونس بن متی کو ہمارے نبی پر فضیلت دینے        | 97      |
| 447     | حفرت خفر عاليهلا كالمفصل قصه                      | 105     | 436  | ہے منع کرنے کی توجیہ                               |         |
| 448     | حیات ِخضر کی نفی پر دلائل                         | 106     |      | باب:۲۵                                             |         |
| 448     | جن حکایات سے حیات ِ خضر ثابت ہے ان پر تبھرہ       |         |      | الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ ہے تمیں    |         |
|         | حضرت خضر علاليهلاً كى نبوت اور حيات كے متعلق      | 108     |      | رانوں کا وعدہ کیا اور انہیں مزید دس راتوں ہے       | 1 }     |
| 450     | علامه کورانی حنفی کا نظریه                        |         | •    | پورا کیا تو ان کے رب کی مقرر فرمائی ہوئی مدت       |         |
|         | حضرت خضر علاليهلاً كي نبوت اور حيات كے متعلق      |         |      | چاکیس دن پوری ہو گئ اور مویٰ نے اپنے بھائی         | 1       |
| 451     | فقهاءشا نعيه كانظريه                              |         | -    | ہارون سے فرمایا:میری امت میں میرے نائب             | 1 !     |
|         | حضرت خضر عالیسلاً کی نبوت اوران کی حیات کے        | 110     |      | ( کی حیثیت ہے) رہواور جب اصلاح کرنااور             |         |
| 451     | متعلق نقبهاء مالكيه كانظربيه                      |         | Í    | فساد کرنے والوں کی راہ پرنہ چلنا 🔾 اور جب موی      |         |
|         | حضرت خضر علاليسلاً کی نبوت اوران کی حیات کے       | 111     |      | ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پرآئے اوران کے             |         |
| 452     | متعلق فقهاء حنبليه كانظريه                        | 1       |      | رب نے ان ہے کلام فر مایا تو انہوں نے عرض کیا:      |         |
|         | شيوخ غيرمقلدين كاحضرت خضرعاليهاأكي نبوت           | l l     |      | اے میرے رب! مجھے اپنی ذات دکھا میں تجھے            |         |
| 452     | اور حیات کے متعلق نظریہ                           |         |      | دیکھوں فرمایا:تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گئے ہاں!اس  |         |
|         | شيوخ ديوبند كاحضرت خضر علاليلااكي نبوت اور        |         |      | بہاڑ کی طرف دیکھو اگر بیا پنی جگه تھبرا رہا تو     |         |
| 453     | ~ ·                                               |         |      | عنقریب تم مجھے دیکھ لوگئ پھر جب ان کے رب           |         |
| 453     | O 101 0.7                                         |         | 1    | نے پہاڑ پر بچلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور |         |
| 453     |                                                   |         |      | موی ہے ہوش ہوکر گرے پھر جب ہوش میں آئے             |         |
|         | حضرت خضرعاليسلاً کی حیات کے متعلق خلاصہ           |         |      | تو عرض کیا: تو پاک ہے تیری بارگاہ میں میری تو بہ   |         |
| 455     | •/                                                |         |      | ہے اور میں سب سے پہلامؤمن ہوں 0                    |         |
| 455     |                                                   | 117     |      | (الاعراف:۱۳۳۵)                                     |         |
|         | <b>باب:۲۹</b>                                     |         | 437  | آیات ندکوره کا خلاصه                               | 99      |
|         | الله تعالیٰ کارشاد ہے: پس وہ الیی قوم کے پاس<br>گ |         | 1    | باب:۲٦                                             |         |
|         | ے گزرے جواپے بتول پر جمے بیٹھے تھے                |         | 440  | سيلاب سيے طوفان                                    | 100     |

| =      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                              | ری این شرخ سنایج ،ابلداری دید                         | نعماليا     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| غجر    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نبرشار   | صغح                                          | عنوان                                                 | نبثرار      |
| 466    | موی کی قوم سے تھا (اقصص: ۷۱) پوری آیت پڑھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 457                                          | (الاعراف:١٣٨)                                         |             |
| 466    | القصص: ٢٦ كي تغيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130      |                                              | حدیث فدکور کی ابواب سابقیرے ساتھ مناسبت               | 119         |
|        | باب:۳٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 458                                          | ا برم سر                                              |             |
|        | الله تعالی کا ارشاد ہے: اور مدین کی طرف ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                              | باب:۳۰                                                |             |
|        | قومی بھائی شعیب کو جھیجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                              | الله تعالیٰ کا رشاد ہے: اور یاد سیجئے جب موک نے       |             |
| 468    | (الاعراف: ۸۵ محود: ۸۴ العنکبوت: ۳.۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              | ا پی قوم ہے کہا: بے شک اللہ مہیں تھم دیتا ہے کہ تم    |             |
| 469    | حضرت شعيب عاليهلاا كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132      | 459                                          | گائے کوذت کے کرو (البقرہ: ۷۷)                         | \<br>\<br>\ |
|        | باب:۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 459                                          | بنی اسرائیل کے گائے کوذنح کرنے کا قصہ                 | 121         |
|        | الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک بولس ضرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |                                              | باب:۳۱                                                |             |
|        | رسولوں میں سے ہیں ک بیآیت یہاں تک ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                              | حضرت موی علالیه لاکا کی وفات اور اس کے بعد کا         | 122         |
|        | وه اپنے آپ کوملامت کرنے والے تھ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 460                                          | S;                                                    |             |
| 471    | (الصَّفَّت: ١٣٢] (الصَّفَّت: ١٣٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                              | حضرت آدم اور حضرت موی الکا کا مباحثه کس               | 123         |
| 471    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                              | ونت اور کس جگه ہوا تھا؟                               |             |
| 471    | امام بخاری اورامام ابن جربر طبری کا تسامح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135      | 463                                          | آیا ہم بھی اپنے گنا ہوں پر نقد پر کوعذر بنا سکتے ہیں؟ | 124         |
|        | الله كے نزد كي حضرت يونس عاليه لاا كاملامت زوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 136      |                                              | باب:۳۲                                                |             |
| 473    | نهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                              | الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایمان والوں کے لیے       | 125         |
|        | نی ملتی ایم کودوسرے نبیول پر فضیلت نددیے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137      |                                              | لله تعالیٰ نے فرعوں کی ہوی کی مثال بیان فرمائی'       | 1 - 1       |
| 476    | و بروء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                              | برآیت بهال تک پرهی جائے: اور وہ اطاعت                 |             |
| 476    | ہارے نی مُنْ اللّٰمِ کی نصلیت کی کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 138      | 463                                          | گزارول میں ہے تھی⊙(التحریم:۱۲۔۱۱)                     |             |
|        | حضرت مویٰ عالیبلاً کے بے ہوش نہ ہونے برایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139      |                                              | نفرت آسیه بنت مزائم اور حفرت مریم بنت                 | 126         |
| 478    | اعتراض كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 464                                          | مران کا تذکره                                         | ا           |
|        | باب:٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                              | ورتول میں نبوت کے متعلق فقہاء اسلام کے                | /127        |
|        | الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان سے اس بستی کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140      | 465                                          | المريات                                               | <i>i</i>    |
|        | پوچھنے جو دریا کے کنارے واقع تھی جب وہ ہفتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |                                              | هزت فاطمهٔ حضرت خدیجهٔ حضرت مریم اور                  | 128         |
|        | کے دن کے بارے میں مدے بوصے لگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                              | هرت عائشهرضى الدعنهن كى فضيلت كمتعلق                  |             |
| 479    | (الاتراف:۱۹۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 465                                          | ماريث                                                 | <b>,</b>    |
| 479    | ہفتہ کے دن شکار کی ممانعت کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141      |                                              | باب:۳۳                                                |             |
|        | ہفتہ کے دن شکار کے متعلق بنی اسرائیل کے تین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l        |                                              | لدتعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قارون (پہلے)              | 129         |
| [. · ] | UU y . <u>UU - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U - I U</u> | <u> </u> | <u>.                                    </u> | <u></u>                                               |             |

| فهرسه |                                                                                                                 |         |       | نباری فی سرخ صنیع البتاری چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| منخد  | عنوان                                                                                                           | نمبرثار | صفحہ  | ر عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نبثظ |
|       | المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب | 151     | 480   | فرقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 488   | زبان قال سے تبییح کرتے تھے نہ کہ زبان حال کے                                                                    |         | 1     | 1 جنہوں نے ہفتہ کے دن شکار کرنے کو بُرا جانا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43   |
| 489   | حکمت اور قولِ فیصل کے معانی                                                                                     | 152     | 1     | منع نہیں کیا'ان کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 491   | حضرت داؤد علليهلاكك استغفار كي توجيه كي حامل                                                                    | 153     |       | باب:۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|       | تبیان القرآن میں حضرت داؤدعالیلاً کے قصہ                                                                        | 154     |       | 1 الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے دا ؤدکوز بور دی 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144  |
| 492   | کے عنوانات                                                                                                      |         |       | (النساء: ۱۶۳ 'بنواسرائیل:۵۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 493   | ں پر دلیل کہ ہم کو بھی سور ہُ ص کا سجدہ کرنا جیا ہیے                                                            | 155     | 482   | ٔ حضرت دا ؤد عالیهااً کا تذکره<br>سن منه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|       | باب: ٤٠                                                                                                         |         | 482   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|       | للد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے داؤد کوسلیمان                                                                 | 1 156   | 5     | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147  |
|       | بطافر مائے وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں 'بےشک وہ                                                                     | 5       |       | الله تعالیٰ کے نزدیک پندیدہ نماز حضرت داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |
|       | ہاری طرف) بہت رجوع کرنے والے ہیں 🔾                                                                              |         |       | عللیسلاً کی نماز اور اللہ کے نز دیک پہندیدہ روز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 493   | ص:٣٠)                                                                                                           | )       |       | حضرت دا ؤد علالیلاً کے روز ہے ہیں' حضرت داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 493   |                                                                                                                 |         |       | آدهی رات سوتے تھے اور تہائی رات قیام کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|       | یا جادو صرف نظر بندی ہے یااس سے حقیقت بھی                                                                       | ĩ   158 | В     | تھے اور (پھر) رات کے چھٹے مہینے جھے میں سوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 495   | ل عتى ہے؟                                                                                                       | ابد     |       | تھ اورایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|       | التقطو"كامعنى بيان كرنے ميں امام بخارى كى                                                                       | "  15   | 9     | کرتے تھے اور حفزت علی نے کہا کہ یہی حفزت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 49    | لاء ا                                                                                                           | 2.5     |       | عا ئشہ رخیناً کا قول ہے کہ سحر کے وقت میں نے<br>میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,    |
|       | م بخاری اورامام طبری دونوں کا اسرائیلی روایات                                                                   | น 16    | 0     | آپ کو جب بھی پایا آپ میرے پا <i>ل سوئے ہوئے</i><br>پیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 49    |                                                                                                                 |         | 486   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 50    |                                                                                                                 |         |       | بات الريد هي الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد الريد | 440  |
|       | رت دا وُداورحضرت سليمان النظلا دونو ل كا اجتهاد<br>                                                             |         | 32    | لله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور یاد کیجئے ہمارے طاقت ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|       | ی مهم لگانا اور حضرت سلیمان علایسلاا کے اجتباد کی                                                               |         |       | ندے داؤد کو بے شک وہ (ہماری طرف)رجوع<br>کی نیا ماہیت جب میں سے دنیس میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . [  |
| 50    | بات ١                                                                                                           | فضب     |       | كرنے والے تقے أن آيول كو قول فيصل "<br>عن مصد رصيد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ł    |
|       | باب:۱                                                                                                           |         | 48    | يو در بالا بم سريق در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
| ŀ     | تعالیٰ کاارشاد ہے:اور بےشک ہم نےلقمان کو                                                                        |         | 63 48 | تقرت دا و دعلایسلاا کے طافتور ہونے کا بیان<br>عرت دا و دعلالیسلاا کے ساتھ پہاڑ وں کا تشبیع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       | ت عطا فرمائی که الله کاشکر ادا کرین میه آیت                                                                     |         |       | - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ι .  |
|       | ما تک پڑھیں: بے شک اللّٰہ کسی اکڑنے والے<br>میں منیں                                                            |         |       | ر ہارے نی ملٹ آلی کے ہاتھ پر کنگریوں کا شہیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا ر  |
| 5     | کو پیندنہیں فرما تاO(لقمان:۱۸_۱۲)                                                                               | المثليم | 48    | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |

|      |                                                     |         |      | ری فی شرح صحیح البخاری (محمر )                   | نعمة البا |
|------|-----------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------|-----------|
| سفحه | عنوان                                               | نمبرثأر | صفحه | عنوان                                            | أنبثؤار   |
|      | جس کانام سی عیسی ابن مریم ہے (اس آیت تک)            |         | 504  | لقهان كا تذكره                                   |           |
|      | تواسے فرماتا ہے: '' ہو جا'' اور وہ فوراً ہو جاتی    |         |      | باب:٤٢                                           | 104       |
| 514  | ہے (آلعران: ۲۵۔۵۵)                                  |         |      | الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوران کے لیے بستی والول  | 165       |
| 515  | اس حدیث میں مذکوربعض الفاظ کی وضاحت                 | 174     | 506  | کی مثال بیان شیجی (یس:۱۳۰)                       |           |
|      | باب:٤٧                                              |         |      | باب:٤٣                                           |           |
|      | الله تعالیٰ کاارشاد ہے:اےاہل کتاب!اینے دین          | 175     |      | الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ) ذکر (ہے) آپ کے     | 166       |
|      | میں حدے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق صرف سیج      | i       |      | رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا پر ٥جب            |           |
|      | بات كهؤمسيح ابن مريم صرف الله كےرسول اور اس         |         |      | انہوں نے اپنے رب کو بہت آواز سے پکارا O          |           |
|      | کا کلمہ ہیں'جس نے مریم کواللہ کی طرف ڈالا'اور       | ı       |      | عرض کیا:اے میرے دب!بے شک میری بڈیال              |           |
|      | اس کی (طرف سے) روح ہیں سوتم اللہ اور اس             |         |      | کمزور ہوں گئیں اور سر بڑھانے سے (شعلہ کی         |           |
|      | کے رسولوں پرایمان لا ؤاور (بیہ) نہ کہو کہ تین معبود |         |      | طرح) بحرث اٹھا' اس کے بعد یہاں تک                |           |
|      | ہیں'(الی بات کہنے ہے) بازرہوئیتمہارے لیے            |         |      | ر حیں: ہم نے اس سے پہلے ان کا کوئی ہم نے         |           |
|      | بہتر ہے بے شک الله صرف اکیلامستحق عبادت             |         | 507  | ام نہیں بنایا O (مریم: ۲-۲)                      |           |
|      | ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولا دہو           |         | 507  | ورهٔ مریم کی باقی مانده آیات کا ترجمه            | 1 1       |
|      | آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ ہے وہ صرف ای           |         | 507  | تضرت ذکر یا اور حضرت میجی علیمالا کا تذکر ما     | 168       |
|      | کی ملکیت ہےاوراللہ کافی کارساز ہے 🔾                 |         |      | باب:٤٤                                           |           |
| 516  | (النساء: ١٤١)                                       |         |      | لله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کتاب میں مریم کو یاد | :1        |
|      | عیسائیوں کے اس اعترض کا جواب کے قر آن مجید          | 176     |      | بیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوکر مشرقی     |           |
|      | ے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا جز ہیں اور          |         | 511  | له میں چلی گئیں ٥ (مریم: ١٦)                     |           |
| 518  | "روح منه"اور"كلمة الله"كمعاني                       |         |      | باب:٥٤                                           |           |
|      | باب:۸٤                                              |         | 513  |                                                  | 170 ול    |
|      | الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کتاب میں مریم کو یاد   | 177     | 514  |                                                  |           |
|      | سیجے جب وہ این گھر والوں سے الگ ہو کر               | 1 .     |      | اعتراض كاجواب كه حضرت مريم اور حضرت              | 172 ות    |
| 519  | ده و الله الله الله الله الله الله الله ا           | 1       |      | یجہ دونوں تمام عورتوں سے افضل کیے ہوسکتی         | ا فد      |
|      | بعض مشکل الفاظ کے معانی اور بعض روایات              |         | 514  | <u>.</u> در                                      | <u>بر</u> |
| 524  | میں تطبیق<br>میں تطبیق                              |         |      | باب:٤٦                                           | _         |
|      | ہمارے نبی کے حضرت عیسیٰ سے زیادہ قریب               |         |      | ب فرشتول نے کہا:اے مریم الله تمہیں اپنی          | 173 جر    |
| 525  | 2 2 2 2 2 2 2 2                                     |         |      | ف سے ایک (خاص) کلمہ کی خوشخری دیتا ہے            | طر        |

| ستجريمت                                 |                                                        | . থ     |       |                                                      | <u> </u> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------|----------|
| مغر                                     | عنوان                                                  | تمبرتار | صفحه  | عنوان                                                | نمبثوار  |
| 547                                     | باب:٥٤                                                 |         | 526   | تمام انبیاء کے باپ شریک بھائی ہونے کی توجیہ          | 180      |
| J                                       | علماء مدینہ کے بُرے کاموں پر انکار نہ کرنے کی          | 196     |       | حضرت عیسیٰ علالیسلاً کے اس ارشاد کی توجیہ کہ میں     |          |
| 549                                     | توجیهات                                                |         | 527   | نے اپنی آئھوں کی تکذیب کی!                           |          |
| 549                                     | ہماری امت میں بہ کثرت محدثین کا ہونا                   | 197     |       | باب:٤٩                                               | :        |
| 550                                     | محدث کی تعریفات                                        | 1       | 529   | حضرت عيسلى بن مريم للفلا كازمين پرنازل ہونا          | 182      |
| 550                                     | بنی اسرائیل کے قاتل کا قصہ                             | 1       | 1 1   | باب:٥٠                                               |          |
| 551                                     | صحیح مسلم کی حدیث سے حدیث مُدکور کی تفصیل              |         |       | بنی اسرائیل کے متعلق احادیث                          | 183      |
| 301                                     | قاتل کی مغفرت کی توجیهات اور اولیاء الله کی            | 202     |       | سیاست کی تعریف ٔ خُلف اور خُلف کا فرق اور            | 184      |
| 551                                     | ن<br>فضیلت اور کرامت                                   |         | 533   | دوسرے خلیفدگی بیعت کا حکم                            |          |
| 554                                     | مشكل الفاظ كے معانی                                    |         |       |                                                      | 185      |
| 554                                     | عَكُم كَ عُكُم مَا فَذَ هُونِ مِين مَدَا هِبِ فَقَهَاء |         |       | نى مُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل       | 186      |
| 554                                     | فينه كاشرى تحكم                                        |         |       | اسرائيل كي احاديث كي تبليغ كاحكم                     | ,        |
| 556                                     | لماعون كي متعلق قديم علاء كي تعريف                     | 1       | l l   | سفید بالول کور تکنے کا حکم اور سیاہ رنگ سے ر تکنے کی | 187      |
| 556                                     | لاعون کے متعلق جدید تحقیق                              |         | 1     | ممانعت                                               |          |
| 556                                     | اعون يعني پليك<br>ا                                    | 208     | 538   |                                                      |          |
| 556                                     | بونک نمونک سیپشمک اورکٹینیس (جلدی)                     | 209 يو  | 538   | نی منتقل کے بالوں کور تکنے کے متعلق احادیث           | 189      |
| 557                                     | شخوص ا                                                 | 210     |       | نی ملتی ایم کی بالوں کو رنگنے اور نہ رنگنے کی        | 190      |
| 55                                      |                                                        | b 211   | 538   | احادیث میں تطبیق                                     |          |
|                                         | ب جس نبی کا واقعہ بیان فرمارے تھے اس نبی               |         | 1     | نی منتقلیلیم کے سفید بالوں کی تعداد                  | 191      |
| 55                                      | ی تعین میں اختلا ف شارحین اورعلامه قرطبی کار د         | -       |       | باب:۱٥                                               |          |
|                                         | امة قرطبی كابيه كهناكه نبی طرفی آلهم نے غزوه أحد       | 213 عا  | 540   |                                                      |          |
| 55                                      | ں مشرکین کی مغفرت کی دعا کی اور اس کا ابطال            | 4       |       | عبرت اور نفیحت کے لیے گزشتہ اُمتوں کے                |          |
|                                         | ر دہشت ہے مغلوب ہوکریا جہالت سے کلمہ کفر               | 214     | 4 542 | واقعات بیان کرنے کا جواز اور "بدا ' کی تاویل         | 1        |
| 56                                      | ل جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا                       | ស់      |       | باب:٥٢                                               |          |
|                                         | ب انسان میں حیاء نہ رہے تو وہ جو جاہے کرتا             | 21 ج    | 5     | الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے سمجھا کہ غار      |          |
| 56                                      | 1                                                      |         | 543   | والے اور کتبے والے (الکہف:۹)                         | )   .    |
| 56                                      | ماب احادیث الانبیاء و بنی اسرائیل کی تکمیل             | 21      | 6     | باب:۵۳                                               |          |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                                        |         | 546   | نار کی مدیث                                          | 195      |

| نے ا | عنوان ص                                           | نبرثار | صفحہ | عنوان                                                                       | نمبتؤار | _ |
|------|---------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---|
|      | ام المؤمنين كے بنوز ہرہ كے ساتھ زم دل ہونے كى     | 14     | 567  | ٦١- كتاب المناقب                                                            |         |   |
| 576  | ٠,٠,٠                                             | 1      |      | باب:١                                                                       |         |   |
| 578  | عدیث <b>ند</b> کور کی وضاحت                       | 15     | ;    | الله تعالى كا ارشاد ہے: اے لوگوں! بے شك ہم                                  | 1       |   |
| 578  | نذرمبهم میں مدا هب فقهاء                          | 16     |      | نے تہمیں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے                                 |         |   |
|      | باب:٣                                             |        |      | اور ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے بنا دیا تا کہ تم ایک                        |         |   |
| 579  | قرآن مجيد كاقريش كى زبان پرنازل ہونا              | 17     |      | ووسرے کی شاخت کرؤ بے شک تم میں اللہ کے                                      |         |   |
| 579  | صحابه کرام کا قرآن مجید کولفت قریش پر لکھنا       | 18     |      | نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوسب                                       |         |   |
|      | باب:٤                                             |        | 567  | ے زیادہ پر ہیز گار ہو (الجرات: ۱۳)                                          |         |   |
| 580  | يمن كي حضرت اساعيل علايبلأاكي طرف نسبت            | 19     | 567  |                                                                             |         |   |
|      | باب:٥                                             |        | 568  | النساء:ا كيتنبير                                                            | 3       |   |
|      | غیر باپ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے تکفیر         | 20     |      | مفركے فضائل اورنسب كى معرفت حاصل كرنے كا                                    | 4       |   |
| 581  | <u>ے</u> محامل                                    |        | 569  | ا علم                                                                       |         |   |
|      | جھوٹا خواب بیان کرنے والے کوسب سے بڑا             | Ī      |      | نى التَّوْيِيَةِ لِمُ كَانْتِهِ كَامِعِ مَعْرِفْتُ أَمْهِاتِ الْمُؤْمِنِينَ | 5       |   |
| 582  | حبونا قراردينے كى توجيه                           |        | 570  | /                                                                           | l       |   |
|      | باب:۲                                             |        |      | معادن کے ساتھ لوگوں کی وجہ تشبیہ امارت کو نا پسند                           |         |   |
| 583  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             |        | 570  | کرنے کی وجداور دو چرے دالوں کا مصداق                                        |         | ١ |
|      | غفارا دراسکم کے لیے دعا کرنے اور عُصیہ کے لیے     | 23     | r    | باب: ۰ ۰ ۰                                                                  | -       |   |
| 583  | دعانه کرنے کا سبب                                 |        | 572  | قرابت دارول سے محبت کے محامل                                                | 7       |   |
|      | باب:۲                                             | l      |      | باب:۲                                                                       |         |   |
| 585  | فخطان كاذكر                                       | 24     | 573  | قریش کے منا قب اور فضائل                                                    | 8       |   |
|      | باب:۸                                             |        |      | نی مُنْ اللّٰہِ کے اجداد میں سے سب سے پہلے                                  | 9       |   |
| 585  | زمانهٔ جاہلیت کی چیخ وربکارے ممانعت               | 25     | 573  | قریش کس کا نام تھا؟                                                         |         |   |
| 586  | <i>حدیث پذکور کے د</i> جال                        | 26     | 573  | قریش کی وجد تسمیه اوراس سلسله میں اقوال                                     | 10      |   |
|      | غزوہ کی تعیین اور جس کے ساتھ مذاق کیا تھا'ان      | 27     | 574  | قریش کے متعلق احادیث                                                        | 11      |   |
| 586  | کے اساء                                           |        |      | بنوقحطان كى حكمرانى پرحضرت معاويه كااعتراض اور                              | 12      |   |
|      | زمانهٔ جاہلیت کی چیخ و پکار کی وعید کے متعلق حدیث |        | 574  | حافظ ابن حجراورعلامه ابن التنين كاجواب                                      |         |   |
| 587  | اوراس کی سزا کے متعلق اقوال فقہاء                 |        |      | تمیں سال خلافت رہنے پر بارہ خلفاء کی حدیث                                   | 13      |   |
| 587  | حدیث میں نہ کور قصہ کی تفصیل                      | 29     | 575  | سے معارضہ اور اس کا جواب                                                    |         |   |

| نېرىرە      |                                                            |        | 0    | ری فی شرح صحیح البخاری( مِنْدَسُم)                                                            | ىمة البا | <u>ப்</u> |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| منحد المنطق | عنوان                                                      | نبرثار | صفحه | عنوان                                                                                         | نمبثؤار  |           |
| 597         | امكام                                                      |        |      | باب:٩                                                                                         |          | 1         |
| 598         | صوفیہ کے رقص کا شرعی حکم                                   | 45     | 588  | خزاعة كاقصه                                                                                   | 30       |           |
|             | باب:۲۱                                                     | I      | 589  | بحيره ٔ سائبهٔ وصیله اور حام کی تعریفات                                                       | 31       |           |
|             | جس نے میہ پسند کیا کہ اس کے نسب کو ٹرا نہ کہا              | 46     |      | باب:٠١                                                                                        |          |           |
| 598         | جائے                                                       |        | 590  | حضرت ابوذ ر رضح آللہ کے اسلام لانے کا قصہ                                                     | 32       |           |
| 599         | حدیث <b>میں ند</b> کوربعض جملوں کی شرح                     | 47     |      | باب:۱۱                                                                                        | <u> </u> |           |
|             | باب:۱۷                                                     |        | 590  | زمزم کا قصہ                                                                                   | 33       |           |
| 599         | نی مُنتِهُ اللّٰمِ کا ساء کے متعلق احادیث                  | 48     | 592  | حدیث مذکور کے رجال                                                                            | 34       |           |
| 600         | پانچ ناموں پراقتصار کی توجیہ                               | 49     |      | حضرت ابوذ ررشخانتُه كا قد ماء اسلام میں ہے ہونا                                               | 35       |           |
| 600         | نی ملتی کی اساء                                            | 50     |      | اک اعتراض کا جواب که حضرت ابوذ ربغیر معجز ہ                                                   |          |           |
| 601         | ''ما حی'حاشر''اور''عاقب''کےمعانی                           | 51     |      | و کھیے اسلام کیے لائے اور انہوں نے اپنے اسلام                                                 |          |           |
| 601         | کفار قریش کے مذمم کہنے کی وجہ                              | 1      | 592  | کااظہارکر کے آپ کے حکم کی مخالفت کیوں کی ؟                                                    |          |           |
|             | رسول الله ملي فيلهم ميس كى قتم كے نقص اور عيب كا           | 53     |      | باب:۱۲                                                                                        |          |           |
| 602         | نهرونا                                                     | ,      | 593  | زمزم کا قصه اور عرب کی جہالت                                                                  | 37       |           |
|             | باب:۸۸                                                     |        |      | <b>باب:۱۳</b>                                                                                 |          |           |
| 602         |                                                            |        |      | جو شخص زمانهٔ اسلام یا جابلیت میں اینے باپ دادا<br>سر                                         | 38       |           |
|             | انبیاء سابقین کوعمارت کے ساتھ اور ہمارے نبی<br>ایک بیستریر |        | 594  | کی طرف منسوب ہوا<br>بر بر بر بر بر مصحبہ ا                                                    | Ì        |           |
| 602         | النَّهُ اللَّهُ كُوا ينك كے ساتھ تشبيد يخ كى وضاحت         |        |      | حدیث مذکورکاامام بخاری کی شرط کے مطابق سیح نہ                                                 | 39       |           |
|             | باب:۱۹                                                     | ,      | 595  | مونا<br>د الله وسال الله الله الله الله الله الله الله ا                                      |          |           |
| 603         |                                                            | l      | 505  | نبی التی این است قرابت دارون اور عام مسلمانون<br>به نفویرن نام سریس در دارون اور عام مسلمانون | 40       |           |
| 604         | يسول الله ملتي وللبلم كى تاريخ وفات كى تحقيق               | 57     | 595  | کولفع پہنچانے کے مالک ہیں<br>برمند س بنز ان کنی نہ نک ت                                       |          |           |
|             | <b>باب: ۲۰</b>                                             | , ,    | 596  |                                                                                               | 41       |           |
| 605         | l .                                                        | Ĭ      |      | باب: ۱٤<br>قوم كے بھانج كا قوم ميں شار ہوتا ہے اور قوم كے                                     | 42       |           |
| 000         | آپ کی کنیت رکھناصرف آپ کی ظاہری حیات<br>بس ممنوع تھا       |        | 596  | توسے جانے ہوئے ہوئے ہیں۔<br>آزاد کردہ غلام کا بھی قوم میں شار ہوتا ہے                         | 1        |           |
| 605         | <b>.</b>                                                   | •      |      | ماب:٥١٥ عالية                                                                                 |          |           |
| 606         | سول لا نا کاان انجی سات نیر اطبوسیة پر                     | 60     | 597  | <b>حبش</b> يو <b>ا</b> كا قصه                                                                 | 43       |           |
| 606         | د کا سند کا کارک بی کار کی کی کی اور کار کے ا              |        |      | اسادی تقریبات میں گانے اور بحانے کے شرق                                                       | 1        |           |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| مهرست |                                                                          |         |      |                                                                                                                                                             | <u>.                                      </u> | _      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| صفحہ  | عنوان                                                                    | نمبرثار | صفحه | عنوان                                                                                                                                                       | نمبثؤار                                        |        |
|       | اعتراض كاجواب كه بعض اوقات آپ نے اپنی ذات                                | :       | 607  | مهر نبوت کابیان                                                                                                                                             | 61                                             |        |
| 623   | کی طرف ہے انقام بھی لیا ہے                                               |         | 607  | ''زِر الحجلة''اورُ'رِز الحجلة''كافرق                                                                                                                        | 62                                             |        |
| 624   | مصنف کی طرف سے اعتراض مٰدکور کا جواب                                     | 81      | 608  | مهر نبوت کے متعلق احادیث اوران کی تطبیق                                                                                                                     | 63                                             |        |
|       | کم مصیبت کو اختیار کرنے کی مثالیں اور دیگر                               | 82      |      | باب:۲۳                                                                                                                                                      |                                                |        |
| 624   | مسائل                                                                    |         | 608  | نى ملتى أيلام كى صفت                                                                                                                                        | 64                                             |        |
|       | حیاء کا معنی اور نبی ملتی ایلم کے حیاء دار ہونے کا                       | 83      | 608  | <i>حدیث مذکور کے ر</i> جال                                                                                                                                  | 65                                             |        |
| 625   | معنی                                                                     |         |      | ان کا بیان جوصورت میں رسول الله ملت کیا ہم کے                                                                                                               | 66                                             |        |
| 626   | ني مُنْ الْمُنْكِلِمْ كادعا ميں ہاتھوں كو بلند كرنا                      | 84      | 609  | مشابه تضاور ديگر فوائداور مسائل                                                                                                                             | į.                                             |        |
| 626   | العثيمين كىشرح پرمصنف كاتبعره                                            | 85      | 611  |                                                                                                                                                             | ł                                              |        |
|       | صحابہ کا نبی ملتی الم کے وضوء سے بیچے ہوئے پانی                          | 86      | 612  | نبی ملتی کیا ہے کے حسن و جمال کی عظمت                                                                                                                       | 68                                             |        |
| 627   | کوبہطور تبرک اپنے جسموں پر ملنا                                          |         | 612  | نی ملتوریم کے اخلاق کریمہ کی عظمت                                                                                                                           | 1                                              |        |
|       | باب:۲٤                                                                   |         | 613  | نی مان کیا ہے خلق عظیم کے متعلق چندا حادیث<br>الم میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ال | 1                                              |        |
| 628   | نی مانتی آیم کی آنگھیں سوتی خمیس اور آپ کا دل                            | 87      |      | نی ملتی این کے بالوں کور نگنے اور ندر نگنے کی احادیث<br>ویں                                                                                                 |                                                |        |
|       | نہیں سوتا تھا                                                            | 1       | 616  | بر نظیق<br>اسمار سام                                                                                                                                        |                                                |        |
| 629   | واقعهُ معراج كى بعض تفصيلات                                              | 88      |      | ی ملٹی کیلئے کے بال کانوں کی کو تک تھے یا                                                                                                                   | _                                              | ļ      |
|       | باب:۲۵                                                                   |         | 617  | كندهون تك شفي؟                                                                                                                                              |                                                | -      |
| 629   | į.                                                                       | 1       | 617  | ُ پ کے چہرہ کو چاند کے ساتھ تثبیہ دینے کی وجوہ<br>سیدیں                                                                                                     |                                                |        |
|       | معجزه اور کرامت میں فرق قرآن مجید کی وجہ اعجاز                           |         | 618  | 1                                                                                                                                                           |                                                | Ļ      |
| 629   | اور معجزات کی تعداد                                                      |         |      | مدلی کا تعارف حضرت اسامہ کے نب پر                                                                                                                           | - 1                                            | )      |
| 630   | قرآن مجید کے علاوہ دیگر معجزات                                           |         |      | اہلوں کے طعن کی وجہ اور نبی ملتی کی آئے کے خوش                                                                                                              |                                                |        |
| 632   | آپ کی برکت ہے کم پانی زیادہ ہونے کا معجزہ                                | 92      | 620  | . "                                                                                                                                                         |                                                |        |
| 633   | جہاں عادتاً پانی نہ ہووہاں سے پانی نکالنے کا معجزہ                       | 93      |      | ا فد شناس کے قول پڑ مل کرنے کے متعلق مذاہب                                                                                                                  | •1                                             | j      |
| 635   | حديبييم مصحابه كي تعداد كے متعلق تعارض كا جواب                           | 94      | 620  | ١                                                                                                                                                           |                                                |        |
|       | متعدد محدثین کی میرتضری کدانگلیوں سے پانی کا                             | 95      | 621  |                                                                                                                                                             |                                                |        |
|       | جاری ہونا آپ کا قطعی معجزہ ہے اور یہ آپ کی                               |         | 622  | T                                                                                                                                                           |                                                |        |
| 635   | فصوصیت ہے                                                                |         |      | اعتراض كاجواب كه نبي المتفاقيل المحركان وكالنقتيار                                                                                                          | 1                                              | }      |
| 637   | ' ' ' _ ' _ ' _ ' _ ' _ '                                                |         | 623  |                                                                                                                                                             |                                                | _      |
|       | محابه كا كھانے كى شبيح كوسنا بھى رسول الله الله الله الله الله الله الله | 97      |      | مدعینی اور علامہ واقدی کی طرف سے اس                                                                                                                         | 80 علا                                         | )<br>— |

| $\sim$ | _             |
|--------|---------------|
| • ,    |               |
| •      | $\overline{}$ |
| _      |               |

| ۇ.         |                                                                                                           |         |      | ری وی شرخ صنبخ البداری (میر م)                                    | عمر و ب |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| مزرة       | عنوان                                                                                                     | نمبرشار | صنحه | عنوان                                                             | نمبثؤار |
| 664        | قبر کا گشتاخ رسول کو تبول نه کرنا                                                                         |         |      | کامعجزہ ہے                                                        |         |
| 665        |                                                                                                           |         |      | بعض نثانیوں کا ڈرانے کے لیے ہونا اور بعض                          | 98      |
| 000        | اں اشکال کا جواب کہ قیصر وکسر کی کی ہلاکتوں کے                                                            | 115     | 638  | نشانیوں کا اللہ کی برکت کے اظہار کے لیے ہونا                      |         |
| 665        | بعد بھی ان کی حکومتیں باقی رہی ہیں                                                                        |         | 639  | بر کت کا خالق اللہ عز وجل ہے                                      | 99      |
| 666        | مسلمه كذاب كالمخقر تذكره                                                                                  | l       | 639  | طَعام اور تنكريول كي بيج يراضني كي متعددا حاديث                   | 100     |
| 1 1        | مسلمہ کی طرف رسول الله مل الله علی الله علی الله الله الله الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال | 117     |      | نی التَّوْلِیَا لِمُ کا می معجزه ہے کہ آپ کی دعا فورا قبول        | 101     |
| 667        | توجيهاورد يكرمسائل                                                                                        |         | 642  | ہوتی ہے                                                           |         |
|            | آپ کے خواب کی تعبیر کی توجیداور اسود عنسی کا                                                              | 118     |      | نی ملتی الم کا می معجزہ کہ محبور کا تنا آپ کی محبت سے             | 102     |
| 667        | تذكره اوريمامه اورصنعاء كابيان                                                                            |         | ·    | آپ کے فراق میں رویا حضرت عیسیٰ کے مردے                            |         |
| -          | نی ملتی لیلیم کے خواب اور اس کی تعبیر کی توجیهات                                                          | 119     |      |                                                                   |         |
| 668        | اورمد ینه کویثر ب کہنے کی توجیہ                                                                           |         |      | نى مُنْقَالِلَهُمْ كاغيب كي خبري دينا اوريه آپ كامعجزه            | 103     |
|            | اس حدیث میں آپ کے معجزات کا بیان سیدہ                                                                     | L       | 645  | ہے<br>علامہ عینی کا عدم تنبع                                      |         |
| 670        | • • •                                                                                                     |         | 652  |                                                                   |         |
|            | حفرت ابن عباس کوان کی علمی فضیلت کی وجہ ہے<br>عرب سے                                                      |         | 653  |                                                                   | P 1     |
|            | د گیرصحابه کرام پرمقدم رکھنا اورسورۃ النصر میں آپ<br>کرچا پر                                              |         | 050  | حکمرانوں کے تنازع کے دفت ان سے الگ رہنے<br>میسر مت                |         |
| 671        | کی اجل کابیان<br>نیر انٹروئیلا کر ہواں سے بی صال ال                                                       | 1.      | 653  | میں سلامتی ہے<br>قبل از اسلام جاہلیت اور بعد از سلام خیر اور شرکے | 1 1     |
| 673<br>673 |                                                                                                           |         |      | i '' ''                                                           | 107     |
| 676        |                                                                                                           |         |      | معانی<br>حضرت علی امام برحق تضاور تمام جنگول میں مصیبت            | 108     |
| 1070       | حدیث مدورے رجاں<br>وہ تم کونش کرنے والا ہے'اس کا فاعل ابوجہل ہے یا                                        |         | 1    |                                                                   |         |
|            | رہ ایس میں حافظ ابن جمراور علامہ کر مانی کا                                                               |         |      | مصائب کے از الدیس جلدی نہیں کرنی جا ہے بلکہ                       | 109     |
| 676        | •                                                                                                         |         | 659  | صبرے برداشت کر کے کشادگی کا انظار کرنا جاہے                       |         |
|            | حصرت ابو بكر كے ذول ہے يانی نكالنے ميں ضعف                                                                | ļ       |      | جس مرد نے کہا: میں آپ کوحفرت ثابت کی خبر                          |         |
|            | تعااورآپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اس                                                                  |         | 1    | لاكردون كاس كامصداق أورالحجرات: ٢ كي تغيير                        |         |
| 677        | سےان کی فضیلت میں کی مراد نہیں ہے                                                                         |         |      | حضرت ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت عشره                             |         |
| 677        |                                                                                                           |         |      | 70.0.00                                                           |         |
|            | تفرت امسلمهٔ حفرت دحیه کلبی اور حفرت اسامه                                                                |         |      | نبي المنتي الميلم كا بهارول كى عيادت كرنا اوران كوتسكى            | 112     |
| 678        | ن زید رظائیتی کا تذکره                                                                                    | :       | 663  | و ينا                                                             |         |

| ننجه | عنوان                                                  | نبرثار | صنحہ | عنوان                                              | نمبثوار |
|------|--------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------|---------|
| 696  | قرن كامعنى اورمصداق                                    | 4      |      | ۲٦:باب                                             |         |
|      | آیا محابر کرام سے بعد کے مسلمان افضل ہو سکتے           | 5      |      | الله تعالی کاارشاد ہے: وہ اس (نبی) کوایسے پہچانتے  | 129     |
| 696  | ىپى يانېي <u>ن</u>                                     |        |      | ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں' اور بے شک      |         |
|      | باب:۲                                                  |        |      | ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر یقینا حق کو         |         |
| 697  |                                                        | 6      | 679  | چھیا تا ہے (القرة: ١٣١)                            |         |
| 698  |                                                        |        |      | باب:۲۷                                             |         |
| 699  |                                                        | 8      |      | مشر کین کا سوال کرنا که نبی ملتی پیلیم ان کو معجزه | 130     |
| 702  | حضرت ابو بكر وشخالله كے خصائص اور مناقب                | 9      | 680  | و کھا کیں تو آپ نے ان کو جا ند کاشق ہونا د کھایا   |         |
|      | باب:٣                                                  | ,      |      | معجزه شق القمر کی توجیهات اور اعتراضات کے          | 131     |
|      | نی ملتی ایم کا ارشاد: ابو بکر کے دروازے کے سوا         | 10     | 681  | جوابات                                             |         |
|      | (مسجد میں کھلنے والے) تمام دروازے بند کر دؤال          |        | 683  | باب:۲٫۸                                            |         |
|      | حدیث کی حضرت ابن عباس و الله نے بی ملت اللہ م          | -      | 683  | کرامات کی شختیق                                    | 132     |
| 703  | ے روایت کی ہے                                          |        |      | قيامت تك دين حق پر قائم رہنے والے مؤمنين           | 133     |
| 704  | حضرت ابو بكر كے افضل امت ہونے پر دلائل                 | 11     | 684  | کےمصداق میں متعدد اقوال اور دیگر مسائل             |         |
|      | باب:٤                                                  |        |      | اس حدیث کی تحقیق که '' میری اُمت گمرای پرجمع       | 134     |
| 704  | نبی ملتی الله کے بعد حضرت ابو بمر رضی اللہ کی فضیلت    | 12     | 685  | نہیں ہوگی''                                        |         |
|      | باب:٥                                                  |        |      | مومنین کی ایک جماعت کے قیامت تک دین حق             | 135     |
|      | نبی ملته این کا بدارشاد: اگر مین کسی کوخلیل بنا تا 'یه | 13     | 686  | پرقائم رہنے کا سبب                                 |         |
| 704  | حضرت ابوسعید کی روایت ہے                               |        | ,    | حدیث مٰدکور پر بیاعتراض کهاس حدیث کی سند           | 136     |
| 705  | باب:۰۰۰                                                | 14     | 688  | میں الحی کا واسطم ہم ہے اور اس کے جوابات           |         |
|      | خضرت ابوبكركي خلافت كي طرف اشاره اوررسول               | 15     |      | کتاب المعجز ات کا نبی المناقباتم کے عظیم معجزہ پر  | 137     |
| 706  | الندملق ليلهم كاعلم غيب                                |        | 691  | اختثام                                             | -       |
|      | حضرت ابوبكر ومختنته كي منفر د فضيلت اوران غلامول       | 16     |      | ٦٢ - كتاب فضائل الصحابه                            |         |
|      | اورعورتوں کا بیان جوسب سے پہلے ایمان لائے              |        | 693  | [المناقب]                                          |         |
| 706  | <u> </u>                                               |        |      | باب:١                                              |         |
|      | حضرت ابوبکراور حضرت ربیعہ کے درمیان تنازع              | 17     | 693  | نی ملکالیلم کے اصحاب کے فضائل                      | 1       |
| 708  | كاواقعه                                                |        | 693  | صحابي كى تعريف ميں متعد دا قوال                    | 2       |
|      | حضرت ابوبكر كے افضل الصحاب برونے پردليل منه            | 18     | 694  | صحابی کی معرونت کا طریقه                           | 3       |

|         |                                                                                            | •        | T -  |                                                                | _      | =        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| أصفحه   | عنوان                                                                                      | تمبرثهار | صفحہ | عنوان                                                          | بثركار | <i>.</i> |
| 727     | <i>حدیث نذکور کے ر</i> جال                                                                 | 35       |      | پرتعریف کرنے کا جواز' مظلوم سے معافی مانگنے کا                 |        |          |
|         | بيئر أريس كامعنى از خود دربان بننے كا جواز سعيد                                            | 36       | 708  | وجوب اور دیگر مسائل                                            |        |          |
|         | بن المسيب كى تاويل كى توجيداور نبى ملتوييكم ك                                              |          |      | ذات السلاسل کی وجہ تشمیہ اس غزوہ کی تاریخ اور                  | 19     |          |
| 727     | علم غيب كا ثبوت                                                                            |          | 709  | د پگرمسائل                                                     |        |          |
|         | حافظ ابن حجر اور علامه عینی کا حدیث مذکور میں                                              | 37       |      | حضرت عمروبن العاص کوا کا برصحابہ پرامیر بنانے                  | 20     |          |
| 728     | مناقشه                                                                                     |          | 710  | <i>ي توجي</i> ه                                                |        |          |
| 731     | حضرت ابوبكر رضى آلتٰد كى وفات                                                              | 38       |      | تكبر پرقرآن مجيداورحديث صحيح ميں وعيداور تكبر كي               | 21     |          |
|         | حضرت ابو بکر رشی آللہ کے فضائل میں سیحے بخاری کے                                           | 39       | 712  | تعريف                                                          |        |          |
| 731     | علاوه دوسری کتب حدیث کی احادیث                                                             |          | 716  | نبی سنج آلیم سے دومونوں کی نفی کامحمل                          | 22     |          |
|         | حفرت ابو بكر كے نام كقب ان كے اسلام غار تور                                                | 40       | 716  | نبی ملتی کی ایت کے متعلق اہل سنت کا موقف                       | 23     |          |
| 737     | میں رفاقت ٔ ان کی خلافت آوروفات کا بیان                                                    |          |      | نبی التَّوْتُولِيْم کی قبر میں حیات اور دیگر انبیاء النَّام کی |        |          |
| 738     | حضرت ابو بمرصديق رضحانية كى مرويات                                                         | 41       | 717  | •                                                              |        |          |
|         | باب:۲                                                                                      |          |      | نبی ملتی میشانیم کی حیات کے متعلق مشہور غیر مقلد عالم          |        | ļ        |
|         | حضرت عمر بن الخطاب ابوحفص اَلقرشی العدوی رضی الله                                          |          | 1    | نواب صدیق حسن بھو پالی کی صریح عبارت                           |        |          |
| 738     | <u>ڪمنا قب</u>                                                                             |          |      | حدیث مٰدکور کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت<br>مند سے           |        |          |
|         | حدیث مذکور کی باب کے ساتھ مناسبت رُمُنِهَاء کا                                             | 43       |      | • -                                                            |        |          |
| 739     | معنی اورمصداق اورغیرت کامعنی                                                               |          |      | الل سنت و جماعت کا حضرت علی اور حضرت عثمان<br>ا                | 27     |          |
| 740     | حفرت عمر من گذاشد کا تذکره                                                                 |          | 720  | کے درمیان افضلیت میں اختلاف<br>سرمیان افضلیت میں اختلاب فضا    |        |          |
| 740<br> | حضرت عمر رضی اُللہ کے فضائل اور خصائص                                                      | 45       | 700  |                                                                | 28     |          |
|         | حافظ ابن حجر اور علامه خطابی کا جنت میں وضو کو<br>مستقد قرار مدان میں سار ہورہ سراری صفرکہ | 46 ~     | 720  | ہونے کے متعلق ٹی اور شیعہ احادیث                               |        |          |
| 741     | مستبعد قرار دینا اور علامه موی شاهین کا اس وضو کو<br>لغوی وضوقر ار دینا                    |          | 722  |                                                                | 29     |          |
|         | مصنف کی شخفیق کہ جنت میں عبادات اسقاط                                                      | 47       | 722  | وتواب کازیادہ ہونا                                             | 30     |          |
|         | تکایف کے لیے نہیں بلکہ حصول لذت کے لیے                                                     |          |      | * 60 C 17 C C                                                  | 31     |          |
| 742     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                      |          | 723  | ان کی مناسب تا ویل کرنے کالزوم                                 | J 1    |          |
|         | حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے غلبہ سلام کی                                              |          | 724  |                                                                | 32     | •        |
| 744     |                                                                                            | ,        | 724  | فن عن سرمتوان من الله                                          | 33     |          |
| 747     | قیامت کے متعلق سوال کرنے والے متعددا شخاص                                                  | 49       | 727  | 1. 7. 6                                                        | 34     |          |

| <del>/</del> |                                                   |         |      |                                                             |         |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه         | عنوان                                             | نمبرشار | صفحہ | عنوان                                                       | نمبثؤار |
| 768          | صحابه میں افضلیت کی ترتیب                         | 68      |      | الله اوررسول سے محبت كرنے والا جنت ميس مو كا                | 50      |
|              | باب:۸                                             |         | 748  | کیکن بیلا زمنہیں کہان کے درجہ میں ہو                        |         |
|              | حضرت عثمان کی بیعت کا قصه اور حضرت عثمان بن       | 69      | 748  | الله اوراس كے رسول سے محبت كے نقاضے                         | 51      |
|              | عفان وغيالله برا تفاق اوراس ميں حضرت عمر رضي آلله | :       |      | اللهاوراس کے رسول کے ساتھ محبت سے بیدلا زم                  | 52      |
| 770          | کی شہادت کا ذکر ہے                                |         | 749  | نہیں کہ بندہ گناہ نہ کرے                                    |         |
|              | سوادعراق کے خراج اور جزید کی تفصیل اور حضرت       | 70      | 749  | ناقصین کی محبت کے متعلق مصنف کی شخفیق                       | 53      |
| 775          | عمری شهادت کی مزید تو طبیح                        |         | 750  | محدث كي شحقيق                                               | 54      |
|              | حدیث مذکور سے مستنبط ہونے والے متعدد اہم          | 71      |      | ال اعتراض كا جواب كه حضرت عمر كي قيص سب                     | 55      |
| 776          | مسائل                                             |         | ,    | ہے کمبی تھی تو کیاان کی قمیص حضرت ابو بکر ہے بھی            |         |
|              | تصیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں حضرت        | 72      | 752  | لمِي تقى؟                                                   |         |
| 777          | عثان رخیانته کے مناقب                             |         |      | حضرت عمر رمنی کنندگی وفات کا سبب اور تاریخ اور              | 56      |
| 780          | حضرت عثمان بن عفان رضي أنشه كي مرويات             | 73      | 753  | ان کی انتہائی خداخو فی                                      | l i     |
|              | <b>باب:۹</b>                                      |         |      | حضرت عمر رضی آللہ کے فضائل مصیح بخاری کے علاوہ              | 1 1     |
|              | حضرت على بن ابي طالب القرشي الهاشمي ابو الحسن     | 74      | 754  | دیگر کتب حدیث میں                                           |         |
| 780          | رضی اللہ کے مناقب                                 |         | 756  | فاكده                                                       |         |
| 780          | حضرت علی و عنتالله کی مجاہدا ندسیرت               | 75      | 761  | حضرت عمر بن الخطاب رضح ألله كي مرويات                       | 59      |
| 782          | حدیث فدکور میں حضرت علی کے فضائل                  | 76      |      | <b>باب:</b> ۲                                               |         |
| 783          | حضرت علی رضختانله کی خصوصیات                      | 77      |      | حضرت عثمان بن عفان ابی عمرو القرشی رضی آللہ کے              |         |
| 783          | حضرت على معنائله كالمخضر تذكره                    | 78      | 761  | مناقب                                                       |         |
| 784          | خضرت علی رضی آللہ کے مزید فضائل                   | 79      |      | حضرت عثان کے بعض نجی احوال اوران کی شہادت                   |         |
| 784          | حضرت على رضحناً لله كامولود كعبه بهونا            | 80      | 762  | کاسبب                                                       | 1 1     |
|              | خیبر کا حصندا اٹھانے میں حضرت علی رضی آنٹہ کی     | 81      | 765  | ولميد بن عقبه كا تذكره                                      | 1 1     |
| 785          | خصوصیت .                                          |         | 766  |                                                             |         |
| 788          | حضرت علی کے خلیفہ بلافصل بنانے کی دلیل کا جواب    | 82      |      | ولىد بن عقبه كى حديث چاليس اوراس كوڙوں كى دو<br>سنڌ         |         |
|              | حضرت على كاجماعت صحابه كي طرف رجوع كرنااور        | 83      | 766  | روایتیں<br>دل کریش نشر ہے                                   | 1 1     |
| 789          | ام ولد کوآ زاد کرنے کے متعلق مٰدا ہب ائمہ<br>ص    |         | 766  | , ,                                                         |         |
|              | صحیح بخاری کےعلاوہ دیگر کتب حدیث میں حضرت         | 84      | 767  | شراب نوشی کی حدمیں مذا ہب فقہاء<br>حدیث مذکور کے دیگر فوائد |         |
| 790          | علی بن طالب رضی آنلہ کے فضائل اور مناقب           | ]       | 767  | للديث مدور عدد يربوا مد                                     | 1       |

| 2 | 2 |
|---|---|
| v | ۷ |

|     |                                                                                                                                                  | 1       |      | ی ای شرخ صلیح البلاری بهر                                                                | , ,     | _  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| منح | عنوان                                                                                                                                            | نمبرشار | صنحہ | عنوان                                                                                    | نمبثؤار | =  |
| 810 | حصرت عباس بن عبدالمطلب وسحناتله كي مرويات                                                                                                        | 100     | 796  | حضرت على بن الي طالب رسي الله كي مرويات                                                  | 85      |    |
|     | باب:۱۲                                                                                                                                           |         |      | باب:۱۰                                                                                   |         |    |
|     | رسول الله ملتَّ ويَدَلِّم ك قرابت داروں كے مناقب                                                                                                 | 101     | -    | حضرت جعفر بن ابی طالب الہاشمی رشی اللہ کے                                                | 86      |    |
|     | اورسیده فاطمه علیها السلام بنت النبی من النجی الم                                                                                                |         | 797  | مناقب                                                                                    |         |    |
| 810 | مناقب                                                                                                                                            |         | 797  | حضرت ابو ہریرہ کی زیادہ روایت حدیث کی توجیہ                                              | 87      |    |
|     | حضرت سیدہ کے حضرت ابو بکر رضی آللہ سے وراثت                                                                                                      | 102     |      | حضرت جعفر بن اني طالب كي فضيلت ميں مزيد                                                  | 88      |    |
| 812 | کاسوال کرنے کی توجیہ                                                                                                                             |         | 798  | احاديث                                                                                   |         |    |
| 812 | ابل بيت كامصداق                                                                                                                                  | 103     |      | باب:۱۱                                                                                   |         |    |
|     | حضرت سیدہ فاطمہ رہن اللہ کے مناقب میں مزید                                                                                                       | 104     | 799  | حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله كاذكر                                                    | 89      |    |
| 813 | احاديث                                                                                                                                           |         | 800  | وسيله كى تعريف                                                                           | 90      |    |
|     | اس اعتراض کا جواب که رسول الله ملتی الله عن                                                                                                      | 105     | 800  | اہل بدعت کے نز دیک وسیلہ کامعنی                                                          | 91      |    |
|     | حضرت علی کواپی بیٹی پرسوکن نہ لانے کا حکم دیا' کیا                                                                                               |         |      | ذات اور جاہ کے وسلہ سے دعا کرنے کے جواز پر                                               | 92      |    |
| 814 | بیجانب داری نہیں ہے؟                                                                                                                             |         | 801  | قرآن مجید سے استدلال                                                                     | <br>    |    |
|     | رسول الله ملتي ينتيلم كداما دحضرت ابوالعاص رضي الله                                                                                              | 106     |      | ذات اور جاہ کے وسلہ سے دعا کرنے کے جواز پر                                               |         |    |
| 815 | كاتذكره                                                                                                                                          |         | 802  | حدیث سیح سے استدلال                                                                      |         |    |
|     | حضرت سیدہ فاطمہ کووفات کے بعد عسل دینے کا                                                                                                        | 107     |      | نبی ملت کی افغات کے بعد آپ کے وسیلہ سے                                                   | 94      |    |
| 820 |                                                                                                                                                  | ,       | 804  | دعا کرنے کے ثبوت میں احادیث صحیحہ                                                        |         |    |
|     | معتبر روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ کو حضرت علی                                                                                                     | l       |      | صالحین کی قبور کے وسلیہ ہے بارش کی دعا کرنا اور                                          | 95      |    |
| 820 | نے عسل دیا تھا ( رعجنهٔ کالله )<br>معالی الله کالله کا | l       |      | حضرت ابوابوب انصاری کی قبر کے وسیلہ سے دعا<br>۔                                          |         |    |
|     | محدثین اور فقهاء کی تصریحات که سیده فاطمه کو                                                                                                     | 109     | 806  | ا کرنا                                                                                   |         |    |
| 821 | حضرت علی نے عسل دیا تھا (رمنی اللہ)                                                                                                              |         |      | امام بخاری کی قبر کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرنا                                           | 96      |    |
|     | حضرت علی کے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو عسل دینے پر<br>۔                                                                                              |         |      | ای طرح حضرت معروف کرخی کی قبر کے وسیلہ ہے                                                |         |    |
| 822 | ایک شبه کاازاله                                                                                                                                  |         | 806  | ا بارش کی دعا کرنا                                                                       | [       |    |
| 822 | حضرت فاطمه بنت رسول الله منتهاليكم كي مرويات                                                                                                     | 111     | 007  | وفات شدہ اولیاء اللہ سے استمد اد اور توسل کے                                             | 97      |    |
|     | <b>باب:۱۳</b>                                                                                                                                    | 440     | 807  | متعلق شیخ عبدالحق محدث د ہلوی کی تحقیق<br>حضرت عباس بن عبدالمطلب رشی الله کی مختصر سوانح | 00      |    |
| 823 | حضرت الزبیر بن العوام رخی کنند کے مناقب<br>چے دی کی تفصیا                                                                                        | 1       | 809  | مطرت عباس بن عبدالمطلب رسی الله ی مصر سوار<br>حضرت عباس بن عبدالمطلب رسی آلله کے منا قب  | 98      | i. |
| 827 | ٔ جنگ رموک کی تفصیل<br>• حضرت زبیر بن العوام رشخاننه کی منقبت میں مزید                                                                           | l       | 1 1  |                                                                                          | 99      |    |
| 1   | <u> عفرت ربیر بن العوام رسیالتد ی متقبت میں مزید  </u>                                                                                           | 114     | 003  | میں مزیدا حادیث                                                                          |         |    |

|      |                                                 |          |      |                                                               |         | _ |
|------|-------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------|---|
| صفحه | عنوان                                           | نمبرثنار | صفحه | عنوان                                                         | نمبثرار |   |
| 841  | افضل کے او پرمفضول کو امیر بنانے کا جوازِ       |          | 827  | احادیث                                                        |         |   |
|      | قائف کامعنی حضرت عائشہ کے پاس قائف کے           | 128      | 829  | حصرت الزبير بن العوام رضى الله كي مرويات                      | 115     |   |
| ,    | آنے کی توجیداور قائف کی بات پرآپ کے خوش         |          |      | ، ۱٤:باب                                                      |         |   |
| 841  | ہونے کا سبب                                     |          | 829  | حضرت طلحه بن عبيدالله رضى ٱلله كمنا قب                        | 116     |   |
|      | باب:۱۸                                          |          | 831  | مدیث <b>ندکور کے رجا</b> ل                                    |         |   |
| 841  | حضرت اسامه بن زید رضی الله کا ذکر               | 129      |      | حضرت طلحہ رضی آنشد کی رسول اللہ مُنٹِ کیلیٹم کے دفاع          | 118     |   |
| 843  | باب:۰۰۰                                         | 130      | 831  | میں جان شاری                                                  |         |   |
|      | حضرت ایمن بن ام ایمن رضی آلله کا تذکره اور      | 131      | 831  | حضرت طلحه بن عبيدالله كي مرويات                               | 119     |   |
| 844  | حضرت اسامہ کے مال شریک بھائی ہونے کی            |          |      | باب:۱۵                                                        |         |   |
|      | وضاحت                                           |          |      | حضرت سعد بن اني وقاص الزهري رسخي الله ' بنوز هره              | 120     | ĺ |
| 845  | حضرت ام ایمن میناندگی سوانح اوران کی خصوصیات    | 132      |      | اور نبی ملت کیلیم کے ماموؤں کے فصائل اور وہ                   |         |   |
| 846  | حضرت اسامه رضى آلتُدكى منقبت مين مزيدا حاديث    | 133      | 832  | حضرت سعد بن ما لک رشخانله میں                                 |         |   |
| 847  | حضرت اسامه بن زيد رضي الله كي مرويات            | 134      |      | امام بخاری کے نز دیک حضرت سعد بن ابی وقاص                     | 121     | ļ |
| ,    | . باب: ۱۹                                       |          |      | تیسرے مسلمان ہیں اور حافظ ابن عبد البرك                       | ļ       |   |
| 847  | حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله كي مناقب | 1        |      | نزدیک ساتویں مسلمان ہیں' ان میں سے کس کا<br>مصرفت             |         |   |
| •    | حضرت عبدالله بن عمر رضي الله كي منقبت ميس مزيد  | 136      | 833  | قول چے ہے؟                                                    |         |   |
| 850  | احادیث                                          |          |      | جس لشکر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام                     |         |   |
| 850  | حضرت عبدالله بن عمر رضي الله كي مرويات          | 137      | 835  | کی راہ میں پہلا تیر چلایا تھااس کشکر کا بیان                  |         |   |
|      | باب:۲۰                                          |          |      | حضرت سعد بن اني وقاص رضي ألله كي منقبت ميس                    | 123     |   |
| 850  | حضرت عمارا ورحضرت حذيفه رضي الله كيمنا قب       | 1        |      | مزیدا حادیث                                                   |         |   |
| 851  | حضرت عمار بن ياسر رضي الله كي مرويات            | 139      | 837  | حضرت سعد بن ا في و قاص رضح الله كي مرويات                     | 124     |   |
|      | حضرت عمار بن ماسر مِنْ الله كي منقبت ميس مزيد   | 140      |      | باب:۲۰۰۰                                                      | 105     |   |
| 854  | احاديث                                          |          |      | نی منتقلیم کے دامادوں کا بیان ان دامادوں میں                  | 125     |   |
| 854  | حضرت معاویه رضی آلله پر باغی کے اطلاق کی تحقیق  | 141      | 837  | سے ابوالعاص بن الربیع ہیں                                     |         |   |
|      | حضرت معاویه کا گروه دوزخ کی طرف بلاتا تھا'      | 142      |      | باب:۱۲                                                        | 126     |   |
| 857  | اس کی تاویل                                     |          |      | نی ملق آلیم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ<br>معنیں سے ۔ | 120     |   |
|      | باب:۲۱                                          |          | 839  | رضی اللہ کے مناقب<br>حضر میں کی در میں میں میں اللہ           | 1       |   |
| 859  | حضرت ابوعبيده بن الجراح رضي التدكيمنا قب        | 143      |      | حضرت اسامه کی امارت پرمعترض کا مصداق اور                      | 12!     | ] |

|     |                                                                                           |           |      | 70 EN marine and 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| منح | عنوان                                                                                     | نمبرشار   | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبثرار |
| 876 | آ زاد کردہ غلام کے مناقب                                                                  |           |      | حضرت ابوعبيده كاخصوصي وصف امانت اور ديگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144     |
|     | حضرت ابو بکر کے حضرت بلال کو مدینہ میں رو کئے                                             | 161       | 860  | صحابہ کے خصوصی اوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 877 | اور حضرت بلال کے نہ رکنے کی توجیہ                                                         |           | 860  | نجران کامحل وقوع اور نجران کے وفد کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145     |
| 877 | حضرت بلال رضي الله كي منقبت مين مزيدا حاديث                                               | 162       |      | حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے مناقب میں مزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146     |
| 877 | حضرت بلال رضحتالله کی مرویات                                                              | 163       | 861  | احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|     | باب:۲٤                                                                                    |           | 862. | وفدنجران كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 147     |
| 878 | حضرت ابن عباس مخنماً لله كا ذكر                                                           | 164       | 863  | طاعون متعدی مرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148     |
| 879 | حكمت كى تعريفات                                                                           |           |      | باب: ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|     | حضرت ابن عباس معنالله کی منقبت میں مزید                                                   | 166       | 863  | حضرت مصعب بن عمير رضي الله كمناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149     |
| 879 | ا حادیث                                                                                   | l         |      | باب:۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 880 | حضرت ابن عباس رضي الله كي مرويات                                                          | 167       | 864  | خضرت حسن اور حضرت حسين وسنمالله كے مناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|     | باب:۲۵                                                                                    |           | 868  | عبيدالله بن زيا دكا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I i     |
| 880 | حضرت خالد بن الوليد رضحتاً لله كے مناقب                                                   | [         | 1    | حضرت محسین رشی کشد کے قاتل کے مصداق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1     |
|     | حضرت خالد بن ولريد رضي ألله كے منا قب ميں مزيد                                            | 169       | 868  | متعدداقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 882 | احادیث                                                                                    | i         |      | عبید الله بن زیاد کا اپنے دربار میں حضرت حسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 883 | حضرت خالد بن وليد رضي الله كي مرويات                                                      | 170       | 869  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1     |
|     | باب:۲۲                                                                                    |           | 869  | ابن زیاد کاعبرت تاک انجام<br>د و من سرمند نر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|     | حضرت سالم مضرت ابو حذیفہ رشخانہ کے آزاد                                                   |           | 869  | حضرت سيدناحسين ومختالتد كالمخضرسوانخ<br>عناسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 883 | کردہ غلام کے مناقب                                                                        | I         |      | حضرت حسن اور حسین رمنی الله کی آپ سے مشابہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156     |
|     | قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے چار صحابہ کی<br>سختی ہے کہ ہو                               | 172       | l    | کی حدیثوں میں تعارض اور اس کا جواب مصنف<br>د . د.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 884 | مخصیص کیاتو جیه<br>ایر                                                                    |           | 871  | ے اور دوسرے شارعین ہے<br>اس میں میں میں جب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 885 | حضرت سالم کی منقبت میں حدیث                                                               | 173       |      | اہل عراق کے نز دیک مکھی کا خون بہانا امام حسین<br>مبینہ سر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157     |
|     | باب:۲۷                                                                                    | 474       | 872  | و عنائلہ کے خون بہانے سے زیادہ تنگین تھا<br>حدد حسب حدد حسید پنجنمار کی مذہ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450     |
| 885 | حضرت عبدالله بن مسعود دون الله کمنا قب حد الله بن سری                                     | l         | Q72  | حضرت حسن اور حضرت حسين وتناللله كي منقبت ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158     |
| 887 | حضرت ابوموی اشعری دین گفته کے بھائیوں کا ذکر مضرت عبد اللہ بن مسعود دین آللہ کے مناقب میں | 1         |      | مزیداحادیث<br>حضرات حسنین رغنگالله کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150     |
| 000 | معرت عبد الله بن معقود رسی الله سے منا قب یس<br>مزیدا حادیث                               | /         | 0,5  | باب:۲۳<br>باب:۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109     |
| 888 | حربیدا کا دیت<br>حضرت این مسعود رمنی آلند کی مرویات                                       | ł         |      | ا مناز المناز ال | 160     |
| 889 | رات الله ورزن الله الرويات                                                                | _ · · · · |      | العرب بال ال دبال الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100     |

| ·==== |                                                        |        |         | 1 DC 1867                                     | عمد، سب |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| مفحه  | عنوان                                                  | نبرثار | صنحه    | عنوان                                         | نمبتؤار |
|       | بعاث کا مصداق اور اوس اور فزرج کے درمیان               | 3      |         | باب:۲۸                                        |         |
| 910   | لژائی کا سبب                                           |        | 889     | حضرت معاويه بن الى سفيان رئتمالله كا ذكر      | 178     |
| 911   | انصاری اتباع کی توجیه                                  | 4      | 891     | ا پائیس رجب کے کونڈول کی محتیق                | 179     |
|       | باب:۲                                                  |        | 892     | مفرت معاویه کے ایک رکعت وتر پڑھنے کی محقیق    | 180     |
|       | نبی ملته میلام کا به ارشاد: اگر جرت نه ہوتی تو میں     | 5      | 893     | حضرت معاويه منحالله كيمنا قب مين مزيدا حاديث  | 181     |
| 911   | انصار میں سے ہوتا                                      |        | 894     | حضرت معاويه رضي ألثدي مرويات                  | 182     |
|       | باب:٣                                                  | ,      |         | باب:۲۹                                        |         |
|       | نی ملتی ایم کا مهاجرین اور انصار کوایک دوسرے کا        | 6      | 894     | حضرت سيده فاطمه سلام الله عليها كے مناقب      | 183     |
| 912   | بھائی بنانا                                            |        | 896     | حضرت سیده فاطمه کےافضل النساء ہونے کی حقیق    | 184     |
|       | باب:٤                                                  |        | 897     | سیده فاطمه کی منقبت میں دیگرا حادیث           | 185     |
| 914   | انصار کی محبت ایمان کی علامات میں سے ہیں               | 7      | 898     | سيده فاطمه رضي الله كي مرويات                 | 186     |
|       | علامها بن التين اورعلامه داؤدي كي خلاف حديث            | · 8    |         | باب:۳۰                                        |         |
| 914   | شرح اوراس پرمصنف کا تعارف                              |        | 898     | حضرت عا ئشه رضي الله کې فضيلت                 | 187     |
|       | باب:٥                                                  | -      | , '<br> | حضرت عائشه كے متعلق كناية فرمانا كه وه عورتوں |         |
|       | نبی ملتی کیلیم کا انصار سے یہ ارشاد کہتم میرے          | 9      | 901     | کی سر دار ہیں اور اس کا حسن                   | l I     |
| 915   | نز دیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو                    | -      |         | جنگ جمل میں حضرت عائشهٔ حضرت طلحہ اور         | l I     |
|       | حدیث مذکور کا ایک حدیث سے تعارض اور اس کا              | 10     | 902     | حضرت زبیر رظائنگیام کی تاویل                  | i l     |
| 915   | جواب                                                   | -      |         | جس مسلمان کونمار کے وقت پائی اور پاک مٹی میسر |         |
|       | باب:۲                                                  |        | 903     | نههواس کی نماز کے متعلق مُداہب فقهاء          |         |
| 916   | انصار کے پیروکاروں کی نضیلت                            | 11     |         | سيده فاطمهٔ حضرت خديجه اور حضرت عائشه رضي     |         |
|       | باب:۲                                                  |        | 905     | الله عنهن كے درمیان افضلیت کی شخفیق           |         |
| 916   | انصار کے گھروں کی نضیلت                                | 12     | 806     | _                                             | 192     |
| 917   | بنوالنجار کا تذکره                                     | 13     | 906     | حضرت عائشه رفخة الذكى منقبت ميں مزيدا حاديث   |         |
| 917   | بنوعبدالاهبل كاتذكره                                   | 14     | 907     | حضرت عا كشصديقه رفي الله كي مرويات            | 194     |
| 917   | بنوالحارث اور بنوساعده كاتذكره                         | 15     | 908     | ٦٣- كتاب مناقب الانصار                        |         |
|       | باب:۸                                                  |        |         | باب:۱                                         |         |
|       | نی مُلْقَالِبُهُم کا انصارے ارشاد بتم صرکز ناحتیٰ کہتم | 16     | 908     | انصار کے مناقب                                | 1 1     |
|       | مجھ سے حوض پر ملا قات کرو' بیرحدیث ُحضرت عبد           |        | 909     | قرآن مجید میں انصار کے نام کی آیت             | 2       |

|     |                                                                                                 |         |         | ال الل المرح صبيح ويند (١٠٠٠                                                                       | نصله باللبار |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| منح | عنوان                                                                                           | نمبرثار | صفحه    | عنوان                                                                                              | نمبرثوار     |
|     | حضرت اسيدبن حفيسرا ورحضرت عبادبن بشر رضالله                                                     | 29      |         | الله بن زید رضی اللہ نے نبی ملتی اللہ سے روایت کی                                                  |              |
| 930 | کی منقبت                                                                                        |         | 918     |                                                                                                    |              |
| 932 | حضرت اسید بن حفیر رضی آنند کی مرویات                                                            | 30      | 919     | انصار پردوسروں کوتر جی دینے کی پیش گوئی                                                            | 17           |
| 932 | حضرت عباد بن بشر رضي الله كي مرويات                                                             | 31      | 920     | انصار بردوسروں کورجے دیے کی ایک مثال                                                               | 18           |
|     | باب:۱۶                                                                                          | ,       |         | باب:٩                                                                                              |              |
| 932 | حضرت معاذبن جبل رضي آلله کے مناقب                                                               | 32      |         | نى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِم كَى دعا: (اكالله!) انصار اورمهاجرين                                      | 19           |
| 933 | حضرت معاذبن جبل رضي آلله كي مرويات                                                              | 33      | 920     | کی اصلاح فر ما                                                                                     |              |
|     | باب:۵                                                                                           | ٠.      |         | باب:۱۰                                                                                             |              |
| 933 | حضرت سعدبن عبادة رخى أنله كى منقبت                                                              | 34      |         | الله تعالیٰ کا رشاد: اور وه دوسروں کواپی جانوں پر                                                  | 20           |
|     | ۱٦:باب                                                                                          |         |         | مقدم ركھتے ہیں خواہ ان كوشد پدضر درت ہو                                                            |              |
| 936 | حضرت الی بن کعب رضی آللہ کے مناقب                                                               | 35      | 921     | (الحشر:۹)                                                                                          |              |
|     | حضرت اُبی بن کعب رضی آللہ کے سامنے سورۃ البینہ                                                  | 36      | a       | جس انصاری شخص نے اپنے بچوں کا کھانامہمان کو                                                        | 21           |
| ,.  | بر صنے کی حکمت اور حضرت اُبن بن کعب اور سورة                                                    |         | 922     | کھلا دیا تھااس کے متعدد مصادیق                                                                     |              |
| 937 | البينه كالمخصيص كي توجيه                                                                        |         |         | باب:۱۱                                                                                             |              |
| 938 | حضرت الى بن كعب رضى الله كى مرويات                                                              | 37      |         | نبی ملتی میلیم کا ارشاد: ان کے نیک لوگوں (کی                                                       | 22           |
|     | باب:۱۲                                                                                          |         |         | نیکیوں) کو قبول کرو اور ان کے غلط کاروں کی                                                         |              |
| 938 | •                                                                                               | 38      | 923     | غلطیوں ہے درگز رکرو                                                                                |              |
|     | ابوزید کا نام اوس اور خزرج کا ایک دوسرے کے                                                      | 39      |         | علامه بدرالدین عینی اور حافظ ابن حجر کامنا قشه اور                                                 | 23           |
|     | سامنے اپنی اپنی فضیلت کا اظہار اور بعض اعتراضات                                                 |         | 924     | ديگرفوا كدحديث                                                                                     |              |
| 940 | کے جوابات                                                                                       |         |         | باب:۱۲<br>مناب                                                                                     |              |
| 940 | حضرت زید بن ثابت رضی آلته کی مرویات                                                             | 40      | 926     | حضرت سعد بن معاذر رشی الله کے مناقب                                                                | 24           |
|     | باب:۸۸                                                                                          |         | 927     | مندیل کے معنی کی شخصیت<br>ریثه برمد:                                                               | 25.          |
| 940 | حضرت ابوطلحه رضي آلله كے مناقب                                                                  | 41      | 928     | عرش کامعنی                                                                                         | 26           |
| 942 | موجوده دور کے ہیتالوں میں نرسنگ کا غلط رواج                                                     | 42      |         | حضرت سعد بن معاذ کی وفات کے وفت عرش کے ا<br>ملنے کی تحقیق اور حضرت براء ٔ حضرت ابن عمر وخالیا عظیم | 27           |
|     | باهب:۱۹:                                                                                        | 43      | 928     | ہے کا میں اور صفرت براء مقرت ابن مردی ہے)<br>اور امام مالک کے انکار کامجمل                         |              |
| 942 | حفرت عبدالله بن سلام رشی آلله کے مناقب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                   | 44      | 930     | اوراہ می ملک سے الکارہ س<br>حضرت سعد بن معاذ کی قبرے خوشبوآنا                                      | 28           |
|     | ال الشکال کا جواب که بی متافظایم نے حضرت<br>عبدالله بن سلام کے علاوہ دیگر صحابہ کو بھی جنت کی ا | ļ       |         | عرب میران میاون ب <i>رت</i> و ۱۳۰۰<br><b>یاب:۱</b> ۳                                               | 20           |
|     | click                                                                                           | lon lin | k for n | hore books                                                                                         |              |

| _            | _   |
|--------------|-----|
| -,           | - 2 |
| . 7          | •   |
| $\mathbf{-}$ | ,   |

|     |                                                        |         |            | الا وي سرخ صنيع ويندر وي الم                         | مة البار | Œ,    |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------|----------|-------|
| نحد | <del>                                     </del>       | نمبرثار | صفحہ       | عنوان                                                | نمبثوار  | =<br> |
| 956 | حضرت جربر بن عبدالله البجلي وشي آلله كاذكر             | 60      | 944        | شهادت دی ہے                                          |          | l     |
| 958 | سببه ما متين ال                                        | 61      | 945        | شہادت دی ہے<br>حدیث <b>ذکور کے رجا</b> ل             | 45       |       |
| 958 | حضرت جربر بن عبدالله رضى الله ي                        | 62      |            | حدیث میں حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے جنت             |          |       |
|     | باب:۲۲                                                 |         | 945        | کا ثبوت ہے پھر انہوں نے اس کا کیوں افکار کیا؟        |          |       |
| 958 | حضرت حذيفه بن اليمان العبسى رضي ألله كاذكر             | 63      |            | اعلیٰ حضرت کے بعض اشعار پر اعتراضات کے               | 47       |       |
|     | امام بخاری کے منتشر اور غیر مربوط اور غیر منظم         | 64      | 946        | جوابات                                               |          |       |
| 960 |                                                        | l       | 947        | مقروض سے ہرید لینے کی شرعی حیثیت                     | 48       |       |
| 960 | حضرت حذیفه بن بمان رشخانشد کی مرویات                   | 65      | 947        | حضرت عبدالله بن سلام رضي الله كي مرويات              |          |       |
|     | باب:۲۳                                                 |         |            | باب:۲۰                                               |          |       |
| 960 | حضرت هند بنت عتبه بن ربيعه رضي الله كا ذكر             | 66      |            | نی منت اللم کا حضرت خدیجه وی الله سے نکاح کرنا       | 50       |       |
| 962 | عدالت كے فنخ نكاح كا فيصله                             | 67      | 947        | اوران کی فضیلت                                       | i        |       |
|     | باب:۲٤                                                 | ·       | 950        | حضرت خدیجه رفخاناتی پہلے دوشو ہروں سے اولا د         | 51       |       |
| 963 | حضرت زید بن عمر و بن فیل کی حدیث                       | 68      |            | حضرت مریم اور حضرت خدیجه رمنی الله دونول کے          | 52       |       |
|     | نصب کے معنی کی تحقیق اور اس حدیث کی توجیه که           | 69      | 951        | افضل ہونے کامحمل                                     |          |       |
| 964 | آپ نے نصب پر ذ نج شدہ بکری کا گوشت کھایا               |         |            | غیرت کامعنی اور حضرت عائشہ رضی اللہ کے غیرت          | 53       |       |
|     | حفرت زید بن عمرو کے دین ابراہیم کواختیار کرنے          | 7Ò      | 851        | کرنے کی توجیہ                                        |          |       |
| 968 | کی تفصیل اور بیٹیوں کوزندہ در گور کرنے کا سبب          |         | 852        | حفرت خدیجہ رضاللہ کے گھر کی فضیلت                    | 54       |       |
|     | باب:۲۵                                                 | •       | <i>:</i> : | حضرت خدیجه اور حضرت فاطمه اور دیگر ازواج             | 55       |       |
| 969 | كعبه كالغمير كاباب                                     | 71      | 952        | کے درمیان فضیلت میں مالکی علماء کا مؤقف              |          |       |
|     | تعمير كعبه كے موقع پر رسول الله الله علي الله علي الله | 72      | 953        | حفرت فدیجه کاحسن سیرت                                | 56       |       |
| 970 | ا تارینے کی حدیث پرشارحین بخاری ومسلم کا کلام          |         |            | حضرت خدیجہ کو جنت میں پرسکون گھراس لیے دیا           | 57       |       |
|     | تغمير كعبه كے موقع پر رسول الله الله الله عن تبيند     | 73      |            | جائے گا کیونکہ انہوں نے زندگی میں نبی ملٹ ایکٹیلم کو |          |       |
| 972 | ا تارنے کی حدیث پرمصنف کا کلام                         |         | 954.       | سكون پہنچایا تھا<br>مربر ہین                         |          |       |
| 973 | کعبہ کی توسیع کے مراحل                                 | 74      | 954        | حضرت خدیجه رنتخیالند کی فہم وفراست                   | l l      | i     |
| 974 | كعبه كالغمير كي تعداو                                  | 75      | ••         | حفرت عاکشہ کے حضرت خدیجہ کو بوڑھی اور پیچکے          | 59       |       |
|     | باب:۲٦                                                 |         |            | ہوئے جبڑوں والی کہنے پر نبی ملٹھ لیکنے کا سکوت       |          |       |
| 975 | ايام جابليت                                            | 76      | 955        | کرنا کیاان کی افضلیت پردلیل ہے؟                      |          |       |
| 976 | <i>حدیث ندکور کے رجا</i> ل                             | 77      |            | باب:۲۱                                               |          |       |

| $\sim$ | ^ |
|--------|---|
| .3     | X |
| ~      | ~ |

| والجرارة |                                                   |         |          |                                                                       | <u> </u> |
|----------|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| أمني     | عنوان                                             | نمبرثار | صفحہ     | عنوان                                                                 | نمبثوار  |
|          | بندرول کورجم کرنے کی روایت پر حافظ ابن عبدالبر    | 93      | 976      | اس مدیث کے قصد کابیان                                                 | 78       |
| 991      | اورعلامه کر مانی کے اعتراضات                      | ı       | 978      | صدیث نذکور کے رجال                                                    | 79       |
|          | بندرول کے رجم کرنے کی روایت کے متعلق حافظ         |         | 978      | مج کے دوران ہات نہ کرنے والی زینب کا تعارف                            | 80       |
| 995      | ابن حجر عسقلانی اوران کے مؤیدین کی توجیهات        |         |          | چپ رہنے کوعبادت مقصورہ قرار دینا باطل ہے اور                          | 81       |
|          | علامه بدرالدين عيني كاحا فظابن حجركي توجيهات پر   | 95      | 978      | -                                                                     |          |
| 998      | ردداورابطال                                       |         |          | مسلمانوں کی دین پر بقاء حکام کی دین داری پر<br>پ                      | 82       |
|          | مصنف كاحافظ ابن حجركي توجيهات برمزيدرد اور        | 96      | 979      | موقوف ہے<br>• سروت سے                                                 |          |
| 999      | ابطال                                             |         |          | غیراللّٰدی قتم کھانے کی ممانعت اور اللّٰداوراس کے                     | 83       |
|          | امام حیدی کی بینفرج کی بندروں کورجم کرنے والی     | 1       | 891      | رسول نے جوغیراللہ کوشم کھائی ہاس کی توجیہات                           | 1        |
|          | حدیث مسیح بخاری میں درج نہیں ہے بعد میں<br>۔      | ì       | 983      | لبيد بن ربيعه كاتذكره                                                 |          |
| 1000     | لوگوں نے اضافہ کیا ہے                             |         | 983      | 1                                                                     | 1        |
| 1002     |                                                   | •       |          | اس اعتراض کا جواب که عبادات اور جنت اور                               | 1        |
| 1002     | 1                                                 | 1       |          | دوزخ برحق ہیں گھرلبید کا ہذکہنا کیوں کی درست ہو<br>سرب بات الاس سے طا |          |
|          | نعمة الباری فی شرح صحیح البخاری ٔ جلد سادس کی<br> | 1       | 984      | گا کہ اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز باطل ہے<br>خورجوں کی در سرمعن کے جو    | 1        |
| 1004     | ڈائری<br>حه                                       | 1       | 005      | خراج اور کہانت کامعنی اور حضرت ابو بکر کے تے<br>کے نہیں               |          |
| 1006     | ما خذ ومراجع<br>·                                 | 101     | 985      | کرنےکاسب<br>باب:۲۷                                                    |          |
|          |                                                   |         | 986      |                                                                       | 88       |
|          |                                                   |         | 300      | رہ حدب ہیں میں جن کے نام بہم تھے ان کے نام                            |          |
|          |                                                   |         |          | مین صبر کا معنی اور قتم کھانے کی جگہ کا تعین اور                      |          |
|          |                                                   | 1       | 988      |                                                                       |          |
| í        |                                                   |         |          | صفاءاور مروہ کے درمیان سعی کے تھم میں مداہب                           | 90       |
|          |                                                   |         | 990      | فقهاء                                                                 |          |
|          |                                                   |         |          | حطيم كامعنى اورمصداق اورز مانه جابليت مسحطيم                          | 91       |
|          |                                                   |         | 991      |                                                                       | 1        |
|          |                                                   |         |          | مصنف کے نزویک حطیم کے متعلق علامہ کورانی کا                           | 1        |
|          |                                                   |         | ļ        | لکھا ہوا مصداق اور شم کھاتے وقت خطیم کی طرف                           |          |
|          | olial                                             | on lie  | 991      | جُوتَى وغِيرِه دُّالِنے کی تو جیبہ<br>موری محمدہ                      |          |
|          | CIICK                                             | on III  | ik for n | nore books                                                            |          |

### خطبة الكتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والحدث المسلمين ووصفنا بخير امّة من الامم الماضين وانعم علينا بتنزيل القرآن الكريم وهدانا به الى الصراط المستقيم. والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قائد الغرالحجلين الذى شرح الفرقان باحاديثه وبيانه القويم وكشف عن اسراره وغوامضه لهداية الناس اجمعين وانقذنا بحسن سيرته من الظلمات والضلال المبين. وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين الذين قاموا باشاعة الدين المتين مع كمال الخلوص والجهد العظيم وعلى ازواجه الطاهرات امهات المومنين وعلى جميع الائمة التابعين من المفسرين والمحدثين المخلصين الكاملين الى يوم الدين.

وبعد فيقول العبد الفقير الى مولاه القدير غلام رسول السعيدى دائم الاحتياج الى كرم ربه السرمدى انى بعد الفراغ من التفسير قد شرعت فى شرح الصحيح للامام البخارى (عليه نعمة البارى) توكلا على رحمة الله وفضله العميم. ولا يكون تحريره وتقريره وتكميله الا نعمته العظمى. فلذا سميته بنعمة البارى فى شرخ صحيح البخارى. (تقبله الله بلطفه وتغمدنى بغفرانه بمحض فضله)



# خطبة الكتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين الذى جعلنا من المسلمين ووصفنا بخير امّة من الامم الماضين وانعم علينا بتنزيل القرآن الكريم وهدانا به الى الصراط المستقيم. والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قائد الغرالحجلين الذى شرح الفرقان باحاديثه وبيانه القويم وكشف عن اسراره وغوامضه لهداية الناس اجمعين وانقذنا بحسن سيرته من الظلمات والضلال المبين. وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين الذين قاموا باشاعة المدين الممتين مع كمال الخلوص والجهد العظيم وعلى ازواجه الطاهرات امهات المومنين وعلى جميع الائمة التابعين من المفسرين والحدثين المخلصين الكاملين الى يوم الدين.

وبعد فيقول العبد الفقير الى مو لاه القدير غلام رسول السعيدى دائم الاحتياج الى كرم ربه السرمدى انى بعد الفراغ من التفسير قد شرعت فى شرح الصحيح للامام البخارى (عليه نعمة البارى) توكلا على رحمة الله وفضله العميم. ولا يكون تحريره وتقريره وتكميله الا نعمته العظمى. فلذا سميته بنعمة البارى فى شرخ صحيح البخارى (تقبله الله بلطفه وتغمدنى بغفرانه بمحض فضله)



# نطبة الكتاب

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں 'جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب سے بہترین امت کا لقب عطافر ہایا قرآن مجید نازل فر ہا کر ہم پراحسان کیا اور اس کتاب کے ذریعہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ حمد کے بعد سب سے افضل اور بلندر تبہ پغیر آقائے دو جہاں سلی آئیلی پر درودوسلام ہو'جو سفید رواور سفید ہاتھ پیروں والوں کے قائد ہیں' جنہوں نے اپنی احادیث اور متحکم بیان سے قرآن مجید کی تشریح فر مائی اور تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا اور ہمیں اپنا بہترین نمونہ کل عطاکر کر کے ظلمت و گمراہی سے نجات بخشی۔ آپ کے بعد آپ کی اولا دیا کہ اور صحابہ کرام پر دحتوں کا نزول ہو'جو پورے اخلاص اور محت کے ساتھ اشاعت و بین میں مصروف رہے' اور آپ کی ازواج مطہرات پر دحتوں کا نزول ہو' جو مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ان سب کے بعد تا قیام قیامت آنے والے مخلص اور با کمال ائمہ مفسرین اور محدثین پر دحتیں نازل ہوں۔

حمدوصلوٰ ق کے بعدرب کا نئات کے دائی کرم کا بندہ محتاج غلام رسول سعیدی غفرلۂ عرض پرداز ہے کہ میں '' تفسیر تبیان القرآن' سے فارغ ہونے کے بعداللہ عزوجل کی رحمت اور اس کی عنایت پر بھروسا کرتے ہوئے '' صحیح بخاری'' کی شرح کا آغاز کر چکا ہوں۔ چونکہ فلا ہری تُو کی اس عظیم کام کے محمل نہیں ہیں' اس لیے تصنیف کے جملہ مراحل سے گزر کر پایئے تکمیل کو پہنچنے تک اس شرح کا مکمل دارو مدار صرف اللہ عزوجل کی خصوصی نعت اور احسان پر ہے۔ اس لیے میں نے اس شرح کا نام'' نعمۃ الباری فی شرح صحیح دارو مدار صرف اللہ تعالی اپنے لطف وعنایت سے اس تصنیف کو شرف قبولیت عطافر مائے اور محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی بخشش میں ڈھانس لے۔)

# 

# ۵۷ - کِتَابُ الْحُمْسِ مالِ غنیمت کے یا نچویں حصہ کا بیان

اس كتاب مين "حمس" يعنى مال غنيمت كے پانچويں حصد كاتكم بيان كيا گيا ہے۔ 1 - بَابُ فَرْضِ الْحُمْسِ خَمْسِ يعنى مال غنيمت كے پانچويں حصد كا فرض ہونا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لعنی اس باب میں میر بیان کیا گیا ہے کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالنا فرض ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی' وہ کہتے ہیں: ہمیں عبداللہ نے خبر دی' وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونس نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے علی بن الحسین نے خبردی کہ حضرت حسین بن علی النا اے ان کوخبر دی کہ حضرت علی نے بیان کیا کہ غزوہُ بدر کے مال غنیمت میں ہے مجھے ایک جوان اوٹٹی ملی تھی' اور ایک جوان اونٹنی نبی ملٹ اللہ کے مجھے خس میں سے عطاء کی تھی' لی جب میں نے سیدة فاطمہ بنت رسول الله ملت الله علی عصاته شب باشی کاارادہ کیااور میں نے بنوقینقاع کے ایک سنار مرد سے بیوعدہ لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ جائے گا اور ہم اذخر (گھاس) لے کر آئیں کے اور میرا بیارادہ تھا کہ میں سناروں کو وہ گھاس فروخت کر دوں گا اوراس سے اپنی شادی کے ولیمہ میں مدد حاصل کروں گا' بس جس وقت میں ان دونوں اونٹیوں کا سامان مالان اور تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع كرر ما تھا اور وہ دونوں اونٹنياں ايك انصاري صحابي كے گھر كے نزد یک بیٹی ہوئی تھیں' پس میں نے جوجع کیا تھا جب جع کر کے واپس آیا تو کیا دیکھا ہول کہ ان دونوں اونٹیوں کے کوہان کاٹ دیئے گئے ہیں اور اُن کی کو کھوں کو چیر کران کی کلیہ جیوں کو زکال لیا گیا ے کی اس جسمیں نے سے منظر دیکھا تو میں اپنی آئکھوں پر قابونہ رکھ

٣٠٩١ - حَدَثَنَا عَبُدَانُ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ٱخْبَرَنَا يُونُسُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَلِيٌّ ابْنُ الْحُسَيِّنِ اَنَّ حُسْيَنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِّنْ نَّصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمُ بَدُرِ وَّكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَانِي شَارِفًا مِّنَ الْحُمُسِ فَلَمَّا أَرَدُّتُّ أَنْ ٱبْتَنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدَّتُّ رَجُلًا صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنَقًاعَ أَنْ يَرْتَرِحِلَ مَعِى فَنَاتِي بِإِذْ خِرِ آرَدُتُ أَنْ آبِيْعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ وَٱسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا آنَا ٱجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَسَاعًا مِّنَ الْاقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُسْنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ خُجُوَةٍ رَجُلٍ مِّنَ الْآنُصَادِ رَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَاى قَدِ اجْتُبَّ ٱسْنِمَتُهُمًا وَبُقِرَتُ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَكُمْ أَمْلِكُ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَآيَتُ ذَٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْزَةُ بِنُ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شُرْبٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى اَدْخُلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فِعَرَفَ

کا 'پھر میں نے پوچھا: یہ کارروائی کس نے کی ہے؟ تولوگوں نے بتایا که بیکام حضرت حمزه بن عبدالمطلب منی الله نے کیا ہے اور وہ اس مگھر میں بیٹھ کر انصار کے ساتھ شراب پی رہے ہیں' پس میں چلا گیا اور نبی المتفایلہ م کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ کے پاس حضرت زید بن حارثہ رہی تلہ بیٹھے ہوئے تھے نبی ملتی کیا ہم نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کرسمجھ لیا کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئی ہے ہی نی الله الله کا نوچها: تمهارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے بتایا: یا رسول الله! میں نے آج کے دن جبیبا صدمہ بھی نہیں اُٹھایا ، حضرت حمزہ رضی اللہ نے میری دونوں اونٹنول برظلم کیا ہے ان کے دونوں کو ہان کاٹ ڈالے اور ان کی کو کھوں کو چیر ڈالا اور وہ اس گھر میں ہیں اوران کے ساتھ شراب پینے والے ہیں۔(بین کر) نبی ملتی المجملے نے ا پنی جا در ما تک کراوڑھی اور پیدل چلنے لگے اور میں اور حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے پیچیے تیجیے گئے حتی کہ وہ گھر آ گیا جس میں حضرت حمزہ تھے آپ نے اجازت طلب کی تو ان لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی کپس اس وقت بھی وہ لوگ شراب بی رہے تھے رسول الله ملتي الله عن عضرت حمره كوان كاس كام يرملامت كرني شروع کی اس وقت حضرت حمزه کی آ تکھیں نشہ سے سرخ ہور ہی تھیں ' پھر حضرت حمزہ نے رسول الله ملتی الله علی کودیکھا ، پھر انہوں نے نظر اُٹھائی اورآب کے گھٹول کود یکھا' پھرانہول نے نظراو پر اُٹھائی اور آپ کی ناف کی طرف دیکھا' پھرنظر اوپر اٹھا کر آپ کے چیرے کی طرف د یکھا' پھر حضرت حمزہ نے کہا: تم لوگ صرف میرے باپ دادا کے غلام ہو تب رسول الله ملتی الله علیہ نے جان لیا کہ بیانشہ میں ہیں پھر رسول الله ملتي المي الرايول برلوث كے اور ہم بھى آپ كے ساتھ

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَجْهِى الَّذِى لَقِيْتُ فَقَالَ النبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَاجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُو ذَا فِى بَيْتٍ مَّعَهُ شَرُبُ فَلَدَعَا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِ دَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ السُّمَ يَمْ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِ دَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِ دَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى حَمْزَةً إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَقِبَيْهِ الْقَهُ قَرَى وَرَجُوبُ وَسُلُّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهُ قَرَى وَخَرَجُنَا مَعَهُ .

اس حدیث کی شرح ۲۰۸۹ 'اور ۲۳۷۵ میں گزر چکی ہے اس باب میں چونکہ ٹس کا ذکر ہے اس لیے ہم ٹمس کی تحقیق کر رہے

خمس کی تعریف اورخمس کے حکم میں مذاہب فقہاء خمس کی تعریف اورخمس کے حکم میں مذاہب فقہاء

علامه علاء الدين ابوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي متوفى ١٨٥ ه لكصة بين:

مال غنیمت کے پانچ ھے کیے جاتے ہیں' مال غنیمت کے پانچویں حصہ کوخس کہا جا تا ہے اور وہ اس کے ارباب کے لیے ہے اور click on link for more books

مال غنیمت کے بقیہ جارحصوں کومجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ر ہاخس' تو اس میں خمس کی تقسیم کی کیفیت بیان کی جائے گی اور اس کا مصرف بیان کیا جائے گا' پس ہم کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ے کہ نی ملٹھ کیا ہے کہ میں مال غنیمت کے پانچویں جھے کے پانچ جھے کیے جاتے تھے ایک حصہ نبی ملٹھ کیا ہم کے لیے ہوتا تھا اور ایک حصه آپ کے قرابت داروں کے لیے ہوتا تھا اور ایک حصہ تیموں کے لیے ہوتا تھا اور ایک حصہ مسافروں کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَاعْلَمُوا آنَّمَا غَنِمُتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اور (اےمسلمانو!) جان لو کہتم جو کیجھ فنیمت حاصل کروتو اس وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَالْيَتْمِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السّبيل. (الانفال:٣١)

كايانچوال حصد الله اوررسول كے ليے ہے اور (رسول كے ) قرابت داروں کے لیے ہے اور تیموں اورمسکینوں اور مسافروں کے لیے

اس آیت میں خس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی گئی ہے اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ یا نچویں حصہ میں سے اللہ کو بھی دیا جائے گا بلکہ اس کا مطلب رہ ہے کہ اس آیت میں جو پانچ جھے ذکر کیے گئے ہیں' ان حصوں میں تمس کواللہ کی رضا کے لیے تقسیم کیا جائے پھررسول الله التَّه التَّه عَلَيْهِ كَ حصر ميں اور آپ كے قرابت داروں كے حصہ ميں آپ كى وفات كے بعد فقہاء كا اختلاف ہے رہا رسول الله ملتَّ فَيَلَيْهُم كا حصه تو آپ ملتَّ فِيلَتِهُم كي وفات كے بعد آپ كا حصه ساقط ہوگيا' اور امام شافعی رحمه الله نے بير کہا ہے كه آپ كا حصه ساقطنہیں ہے اور آپ کی وفات کے بعد میرحصہ آپ کے خلفاء کو دیا جائے گا' کیونکہ آپ کی وفات کے بعدخمس کا پانچواں حصہ آپ کو اں لیے دیا جاتا تھا کہ آپ مصالح مسلمین میں مشغول رہتے تھے اور احکام شرعیہ کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے اور اُمورِ جہاد میں منہمک رہتے تھے تو آپ کے معاش کی کفالت کے لیے آپ کو بیرحصہ دیا جاتا تھا' اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء بھی ان اُمور میں مشغول رہتے ہیں'اس کیے آپ کے بعد بیرحصہ خلفاء کو دیا جاتا ہے'اور ہمارا مؤقف یہ ہے کہ بیٹس نبی ملٹی ایکم کی خصوصیت تھی' جیسے فئ آپ کی خصوصیت ہے۔فئی اس مال کو کہتے ہیں جس کو کفار ومشر کیین چھوڑ کر چلے جائیں اور اس مال کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے اونٹ اور گھوڑے نہ دوڑائے ہوں' پھر مال فئی میں سے پچھ بھی آپ کے بعد خلفاء راشدین کونہیں دیا گیا تو اسی طرح واجب ہے کہ شمل میں سے بھی کسی کو پچھ ضددیا جائے ' پھر تحقیق یہ ہے کہ اگر میٹس آپ کے بعد خلفاء کو ملتا تو بہ طور وراشت ملتا اور نبی ملتی ایکم نے فرمایا ہے: ہم معاشر الانبیاء کا دارث نہیں بنایا جاتا' ہم نے جو کچھ چھوڑ اے وہ صدقہ ہے۔

(صحيح ابخاري: ۵۳۵۸ محيح مسلم: ۷۵۷ ا الرقم أمسلسل: ۹۸ ۴۴ مهم مسنن ابوداؤد: ۲۹۶۳ مسنن ترندي: ۱۶۱۰)

الانفال: اسم مین ' ذوی المقوبنی ''سے رسول الله ملتَّ قَلْلَهُم کے قرابت دارمراد ہیں یاعام ۔۔۔۔۔۔ سلمانول کے قرابت دار؟

رہارسول الله ملتی الله علی است داروں کا حصہ تو امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ بید حصداب بھی باقی ہے اور اس کو ان بنو ہاشم کی طرف خرچ کیا جائے گا جوسید تنا فاطمہ مین اولا دمیں سے ہوں اور ہمارے نز دیک بیہ حصہ آپ کے ان قرابت داروں کی طرف خرج کیا جائے گا جونقراء ہوں' اور جو اغنیاء ہوں ان قرابت داروں کی طرف خرچ نہیں کیا جائے گا اور رسول اللہ ملٹ کیا کم کے قرابت داروں میں جونقراء ہوں ان کونقراء سلمین پرمقدم کیا جائے گا' پس ہمارے نز دیک اس نمس کے تین جھے کیے جا ئیں گئے ایک حصہ یتامی کے لیے اور ایک حصہ مساکیین کے لیے اور ایک حصہ مسافرول اسکر مرب ایک اور رسول الله ملتی کیا تم کے قرابت وارول میں جو فقراء

ہیں ان کو مقدم رکھا جائے گا اور آپ کے قرابت داروں میں سے جواغنیاء ہیں ان کو پچھنہیں دیا جائے گا۔امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سے ہو اغنیاء ہیں ان کو پچھنہیں دیا جائے گا۔امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سے کہ الانفال: اسم میں ندکور ہے کہ 'ولہ دی المقربیٰی ''اوروہ رسول اللہ ملٹی کی آپ کے قرابت دار ہیں اور اس میں فقیر اور غنی کا فرق نہیں ہے۔ اسی طرح نبی ملٹی کی آپ نے کہ آپ نے کہ آپ نے خصول میں تقسیم کیا اور اس میں سے ایک حصہ ذوی القربی کو دیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲۱ ص ۵۰ میں حدیث میں بھی آپ نے فقیر اور غنی کا فرق نہیں کیا۔

اور ہماری دلیل میہ ہے کہ امام محمہ بن حسن نے کتاب السیر میں بیروایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر مضرت عمر مضائن و اور حضرت علی دخالتہ نیم نے مالی غنیمت کے تمس کے تین حصے کیے ایک حصہ تیبیوں کے لیے ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے اور اس کے این مسافروں کے لیے اور اس کے این ہوا ہما کہ ہوگیا اور مسافروں کے لیے اور اس تقسیم کے وقت صحابہ کرام موجود تھے اور کس نے ان پر انکار نہیں کیا ، تو گویا صحابہ کرام کا س پر اجماع ہوگیا اور اس سے واضح ہوگیا کہ ذوی القربی سے مرادرسول اللہ مل اللہ تھا تھے کہ است دار نہیں ہیں کیونکہ صحابہ کرام کے متعلق میں کمان نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کسی ناجائز کام پر سکوت کیا ہو ، جب کہ اللہ تعالی نے اس تقسیم کے وقت حاضر سے ان کے موجود کی کا کہ انہوں نے کسی ناجائز کام پر سکوت کیا ہو ، جب کہ اللہ تعالی نے ان کی میصفت بیان کی ہے کہ وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں اور بُر ائی سے رو کتے ہیں۔ اس طرح ظاہر آ بیت (الا نفال: ۱۲) بھی اس پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ذوی القربی کا اسم تمام قرابات کوشائل ہے اور اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس آ بیت سے خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ ملتی تھی گیا تھے کہ اس میں اس کی میر میں ہوتا کہ اس آ بیت دار مراد ہیں اس طرح قرآن مجید میں ہے:

وصیت والدین کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے

ا لُوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ (البقره:١٨٠)

اوراس پردلیل بیہ کے نبی ملی آلیا ہم علیمتوں کے معاملہ میں بہت بخی کرتے تھے حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ بی ملی آلیا ہم علیمتوں کے معاملہ میں بہت بی کہ بی معاملہ کے اور ملی کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے سواخس کے اور ملی گئی آلیم نے اور نبیل کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے سواخس کے اور وہ بھی تم میں لوٹا دیا جائے گا' دھا کے کو اور خیانت سے لی ہوئی چیز کولوٹا دو' کیونکہ خیانت عارہے اور نارہے اور خیانت کرنے والے کے لیے قیامت کا دن باعثِ ملامت ہے۔ (منداحمن سے سے سام ۱۲۵۔ ۱۲۷ مندالیز ارد ۱۲۳ میں المجم الکبیرج ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۲۵۔

اس صدیت میں نبی ملٹی اللے کے خس میں سے کوئی چیز بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ خاص نہیں کی بلکہ خس کوتمام مسلمانوں کے لیے عام رکھا ہے کیونکہ اس حدیث میں آپ نے فر مایا: '' خس بھی تم میں اوٹا دیا جائے گا'' پس اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ رسول اللہ ملٹی آپٹی کے قرابت داروں کا وہی تھم ہے جو باتی فقراء سلمین کا ہے' پس آپ کے قرابت داروں میں سے جو مختاج ہوگا' اس کوخس میں سے اتنا دیا جائے گا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے' جس طرح باتی فقراء سلمین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(بدانع الصنائع جه ص ۱۹۵٬۵۰۱ وارالکتب العلمیه پیروت ۱۹۵٬۵۰۱ مین داند العلمیه پیروت ۱۹۵٬۵۰۱ مین داند این بطال ماکلی فی طبی و قوم ۱۹۵ مین مین خلف این بطال ماکلی فی طبی و تونی داند المین داند المین مین خلف این بطال ماکلی فی طبی و تونی داند المین داند المین و تونی داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین داند المین دان

اس حدیث میں مذکور ہے: حضرت علی مِنْحَالُلُہ نے بیان کیا کہ غز وہ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک جوان اونٹنی مجھے ملی تھی اور ایک جوان اونٹن نبی ملتی کی کئی نے مجھے تمس میں سے عطاء کی تھی۔

حضرت علی کے اس قول سے پیر ظاہر ہوتا ہے کٹمس غزوہ بدر میں مشروع ہو چکا تھا' جب کہ اہل سیرت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غزوۂ بدر کے دن خمس مشروع نہیں ہوا تھا۔اساعیل بن اسحاق نے کہا ہے کہ غزوۂ بنوقر بظہ میں جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ بنوقریظہ کے جنگ جوؤں کونل کر دیا جائے اور بچوں کوقید کرلیا جائے تو کہا گیا کہ بیہ پہلا دن تھا جب خمس کومشر وع اور مقرر کیا گیا' انہوں نے کہا کہ میرا گمان میہ ہے کیمس کواس کے بعد میں مشروع کیا گیا تھا' اوراس مسئلہ میں کوئی واضح حدیث نہیں ہے اور تحقیق پیہ ہے کہ شمن غزوہ کنین میں مشروع کیا گیا تھا اور بیآ خری غنیمت ہے جس میں رسول اللہ ملٹی کیا ہے موجود تھے ( یعنی آٹھ ہجری

حافظ ابوالفد اء عما دالدين ابن كثير دشقى متوفى ١٥٥ ه لكصتي بن:

غزوهٔ بنوقر یظه جس میں حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا' یہ ہم ھامیں ہوا تھا۔

(البدايه والنهاييج ٣٩٨ م ٢٦٨ ' دارالفكر' بيروت ١٨١٨ هـ )

غز وهٔ حنین ۸ ه میں ہوا تھا۔ (البدایة والنہایہج ۳ ص ۵۲۳ 'دارالفکر' بیردت ۱۸۱۸ هـ) خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن بطال کے نز دیک آٹھ ہجری میں مال غنیمت میں سے تمس لینا مشروع ہوا تھا۔ ال ك بغدعلامدابن بطال لكصة بين:

جب بدواضح ہو گیا کہ غزوہ بدر کے دن خمس مشروع نہیں تھا تو پھر حضرت علی رشخ اللہ ہے جوفر مایا ہے کہ رسول الله ملتي الله من ايك جوان اذنٹنی مجھے خمس میں سے عطاء کی تھی' اس قول میں تاویل کی ضرورت ہے تا کہان کا بیقول اہل سیرت کے قول کے معارض نہ ہو' اور ہوسکتا ہے کہ اس کا بیمعنی ہوجیسا کہ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ نبی ملتی اللہ کے حضرت عبداللہ بن جحش رشی اللہ کور جب ۲ ھیں بدرے پہلے ایک کشکر میں مکہ اور طائف کے درمیان تھجوروں کے باغ کی طرف بھیجا' انہوں نے وہاں قریش کو پایا تو انہوں نے قریش کونل کیااوران کے قافلہ کولوٹ لیا۔

المام ابن اسحاق نے کہا: مجھ سے حضرت عبداللہ بن مجش کی اولاد کے بعض افراد نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ نے اپنے بعض اصحاب سے کہا: ہم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے یا نچوال حصد (خمس) رسول الله ملتَّ اللّٰہِ کے لیے ہوگا اور الله تعالیٰ کے لیے الگ کرلیا اور باتی مال اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم کر دیا' پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم اس طرح مشروع کی جس طرح حضرت عبدالله بن جحش وعي تلك في اس قافله كے مال ميں كيا تھا' پھررسول الله ملي آيا ہم اس كشكر كے بعدرمضان ميں بدرى طرف روانہ ہوئے اور وہاں صنادید کفار کوقل کر دیا' پس اس خبر سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی رشخ آللہ کے قول کامعنی بیہ ہے کہ غزوہ بدر کے دن ہے کیونکیٹس تو آٹھ ہجری میں مشروع ہوا تھا)۔

س كي تقيم مين مدابب فقهاء القسيم کی کیفیت میں فقہاء کا اختلاف ہے کا اللہ مالکہ مالکہ مناہ ہے کہ اللہ عاملہ فئے کی طرح ہے اگر سربراہ بیرد تیھے کہ

مسلمانوں پرمصائب نازل ہوئے ہیں تو وہنمس کوان مسلمانوں کے لیے کردے اور اگر وہ چاہے تو اس کونقسیم کر دے اور ہرمسلمان کو خس میں سے اتنی مقدار دے جس سے وہ غنی ہو جائے اور اگر سربراہ اپنے اجتہاد سے رسول اللہ ملتی کیائیم کے اقر باء کوخس میں سے عطاء کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام مالک کے نز دیک ضرورت کے اعتبار سے خمس کی تقشیم میں بعض افراد کو زیادہ دینا جائز

امام ابوحنیفہ نے فرمایا ہے کہم کے تین جھے کیے جائیں گے: ایک حصہ تیبموں کے لیے ایک حصہ سکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے اور قرابت داروں کے حصہ اور نبی ملتی آلیم کے حصہ کو گھوڑوں اور ہتھیا روں میں خرچ کیا جائے گا'امام ابوحنیفہ نے اُس روایت سے استدلال کیا ہے جو محمد بن حنفیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتی کیا کہا کے حصہ میں اور قرابت داروں کے حصہ میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ملتی آلیلم کا حصہ خلیفہ کو اور بعد کے لوگوں کو ملے گا' اوربعض نے کہا کہ قرابت داروں کا حصہ دونوں کے حصوں کو گھوڑوں اور ہتھیاروں کے حصول میں جہاد کی تیاری پرخرچ کیا جائے گا' پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت میں یہی معمول رہا۔

اساعیل بن اسحاق نے کہا: حضرت عمر ہوں یا کوئی اور ان کے لیے قرابت داروں کے حصہ کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قرُ ابت داروں کا حصہ کتاب اللہ میں مقرر کیا گیا ہے اور اس کوکسی چیز نے منسوخ نہیں کیا اور جس نے ان کے حصہ کوسا قط کیا' اس نے بہت تقین کام کاار نکاب کیااورامام شافعی کا بیزعم ہے کٹمس کے پانچ ھے کیے جا ئیں گےاور نبی ملٹی کیا ہم کا حصہ ذوی القربیٰ 'تیموں' مسكينوں اورمسافروں ميں خرچ كيا جائے گا۔ (شرح ابن بطال ج۵ص ۲۱۱-۲۷۰ وارالكتب العلميه 'بيروت'۱۴۲۴ھ)

حافظ ابن حجر کے نز دیکے تمس کاغز وہ بدر سے مشروع ہونا اور علامہ ابن بطال کے دلائل کا جواب

حافظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهتي بي:

علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ غزوہ بدر میں تمس مشروع نہیں ہوا تھا اور حضرت علی نے جو کہا تھا کہ نبی ملتی فیکی نے ایک جوان اونثنی مجھے خمس میں سے دی تھی اس کی تاویل ہیہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے رسول الله ملٹی لیکٹم نے حضرت عبدالله بن جحش رضح آنٹہ کی قیادت میں ایک تشکر کو بھیجا تھا جس نے قریش کوئل کر کے ان کے قافلہ کولوٹ لیا تھا اور اس لوٹ کے مال میں سے نبی ملتی پیلم کے لیے تمس نکالا تھا' سوحضرت علی نے جس تحس کا ذکر کیا ہے'اس سے مرادیمس ہے۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال کی تاویل کو بیہ چیز رد کرتی ہے کہ کتاب المؤازی میں آنے والی روایت میں بی مذکورہے کہ' اس دن اللہ نے آپ کو جو تمس عطاء کیا تھا'اس میں سے نبی ملتی آیاتی منے مجھے عطاء کیا تھا''۔

(صحيح ابخاري: ٣٠٠٣، صحيح مسلم: ٩٤٤ القم المسلسل: ٥٠٢٢ منن ابوداؤد: ٢٩٨١)

اور ابن بطال پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس روایت کو امام ابوداؤ د کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کو اپنی تاویل کے لیے دلیل قرار دیا ہے اوراس سے غافل رہے کہ بیروایت توسیح بخاری میں نہ کور ہے جس کی وہ شرح کررہے ہیں اوراس سے بھی غافل رہے کہ اس روایت کا ظاہرتوان کےخلاف جمت ہے نہ کہان کے حق میں جمت ہے اور علامہ ابن بطال نے جواہل سیرت سے بیتل کیا ہے کے '' بدر کے اموال غنیمت میں تمس نہیں تھا'' میں اس پروا قف نہیں ہوااور مزید تعجب سے کہ بدرسے پہلے جو شکر روانہ ہوا تھا' اس کے لیے تو علامہ ابن بطال نے مس ثابت کیا ہے اور یوم بدر میں تمس کے شوت کی تفی کی ہے اور سورۃ الانفال: اسم میں تمس کے فرض ہونے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کی تقریح ہے اور اس سورت کی اکثر آیات قصہ بدر میں نازل ہوئی ہیں' اور اہل سیرت نے بیفل کیا ہے کہ نبی ملتی کیا ہے اموالِ غنیمت برابر برابر تقسیم کیے بیخے' جومعر کہ 'بدر میں حاضر تھا' اس کو بھی مال غنیمت سے حصد دیا اور جوغائب تھا اس کو بھی حصہ دیا۔ (فتح الباری جسم ۳۸۲ ملخصا' دار المعرف بیروت' ۱۳۲۲ ھ)

ابتداء اسلام میں شراب بینے اور گانا سننے کا جواز' حالتِ نشہ میں احکام شرعیہ کا مرتب نہ ہونا۔۔۔۔۔۔ اور حضرت حمز ہ پر حضرت علی کی اونیٹنیوں کا تاوان

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصتر بين:

علامہ طبری نے بیرکہا ہے کہ حضرت علی رشخانٹڈ کی حدیث ہے بیر معلوم ہوا کہ ابتداء اسلام میں مسلمان شراب پیتے تھے اور گانا بنتے تھے' حتیٰ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے منع فر مادیا' قر آن مجید میں ہے:

شراب اور جوا اور بت اور بُوئے کے تیر محض ناپاک ہیں' شیطانی کاموں سے ہیںتم ان سے بچوتا کہتم کامیاب ہوجاؤ O اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الْشَيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُوْنَ0

(المائده: ٩٠)

اور شراب غزوہ اُحد کے بعد حرام کی گئی تھی' بعض اہل علم نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ جو مخص نشہ میں ہواس کے احکام باطل ہیں' اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مخص نشہ میں ہواس پراگراس حالت میں وہ احکام لازم ہوجا کیں جونشہ اتر نے کے بعد اور افاقہ اور معمول کی حالت کے احکام ہوں تو اس سے لازم آئے گا کہ حضرت حزہ وہ کا تلہ کے خاطب رسول اللہ ملتی ہوں' پھراس سے لازم آئے گا کہ حضرت حزہ وہ کی تلہ میں ہواس کے حالتِ نشہ میں اور ان کا قل کرنا مباح ہوجائے' اس لیے جو مخص نشہ میں ہواس کے حالتِ نشہ میں کہے ہوئے الفاظ برشری احکام مرتب نہیں ہوتے۔

اگریسوال کیا جائے کہ جن دواونٹیوں کو حضرت جزہ نے کا نے ڈالا تھا اور حضرت علی کا جونقصان کر دیا تھا'اس کا کیا ہوا؟اس کا جواب یہ ہے کہ ان دواونٹیوں کا تاوان دینا حضرت جزہ پرلازم تھا' بہ شرطیکہ حضرت علی اس کا مطالبہ کرتے' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بنی مظیر بھرت کے دان دواونٹیوں کا عوض عطاء کر دیا ہو' کیونکہ علاء کا اس پراتفاق ہے کہ مجنونوں اور غیر مطلقین سے اموال کا تاوان ما قطن بیں ہوتا' اور ان پراس کا تاوان لازم ہوتا ہے جیسے عقلاء پرلازم ہوتا ہے' اور جس نے کسی مباح چیز سے پچھ کھایا' پھراس نے نشہ کیا تو وہ اس شخص کی مثل ہے جو مجنون ہویا جس پر بے ہوئی طاری ہویا بچے ہو' ان سے حدقند ف اور باتی حدود ساقط ہو جاتی ہیں' سوائے مالی نقصان کرنے کے' کیونکہ ان سے قلم تکلیف ساقط ہو جاتا ہے اور عبداللہ النجال نے کہا ہے کہ جس کو کسی حلال چیز کے کھانے سے مالی نقصان کرنے کے' کیونکہ ان سے قلم تکلیف ساقط ہو جاتا ہے اور عبداللہ النجال نے کہا ہے کہ جس کو کسی حلال چیز کے کھانے سے نشہ ہوگیا' اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی' اور امام طحاوی نے قل کیا ہے کہ اس پر علاء حمہم اللہ کا اجماع ہے۔

(عمدة القاري ج١٥ ص٢٦ ' دارالكتب العلميه' بيروت'٢١ ١٣ هـ )

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي لكهة بين:

ابن جرت کے کہا ہے کہ بیدواقعہ شراب پینے کوحرام قرار دینے سے پہلے کا ہے اور اس میں ان علاء کا رقب جنہوں نے اس قصہ سے بیاستدلال کیا ہے کہ جو شخص نشہ میں ہواس کی طلاق واقع نہیں ہوتی 'پس جب بیہ معلوم ہو گیا کہ بیدواقعہ شراب کی تحریم سے پہلے کا ہے ساتندلال کیا ہے کہ جو شخص سے بیاستہ اور کو داخل نہیں کیا تھا' اور جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہے تو آپ نفس پر ضرر کو داخل نہیں کیا تھا' اور جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نے اپنے اور نشہ کو واقع کیا اور نشہ کرنا اس پر حرام تھا تو اس پر اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے' وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مخص نے اپنے اور نشہ کو واقع کیا اور نشہ کرنا اس پر حرام تھا تو اس پر اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے' وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مخص نے اپنے اور نشہ کو واقع کیا اور نشہ کرنا اس پر حرام تھا تو اس پر اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے' وہ یہ کہتے ہیں کہ اس محت اسلام اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے' وہ یہ کہتے ہیں کہ اس محت اسلام اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

طلاق کو واقع کر کے اس کوسزا دی گئی'اوراس حدیث میں اس کے اثبات کی کوئی حجت ہے اور نہاں کی نفی کی کوئی دلیل ہے۔ (فتح الباری جسم ۳۸۴ دارالمعرفۂ بیروت ٔ۳۲۲<sub>اھ)</sub>

## نشه میں طلاق دینے والے کی طلاق کے مؤثر ہونے کے ثبوت میں آثار صحابہ و تابعین

امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن الى شيبهالتوفى ٢٣٥ ه اپني اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

(مصنف ابن البي شيبه: ١٨٢٥ - ج٩ ص ٥٥٦ ، مجلس علمي بيروت ٢٢٧ه هـ)

ابونچے بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے کہا: جو شخص نشہ میں ہواں کی طلاق جائز ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١٨٢٥٨ \_ جوص ٥٥٣ ، مجلس علمي بيروت ٢٢ ١١هـ)

ابراہیم نے کہا: جوشخص نشہ میں ہو'اس کی طلاق جائز ہے۔(مصنف ابن ابی شیبہ:۱۸۲۵-ج9ص۵۵٬ مجلس علمی' بیروت) ایوب بیان کرتے ہیں کہ حسن بھری اورمحمد بن سیرین نے کہا: جوشخص نشہ میں ہو'اس کی طلاق جائز ہے اور اس کی بیٹھ پرکوڑے مارے جائیں گے۔(مصنف ابن الی شیبہ:۱۸۲۱۔ج9ص۵۵۰)

قادہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن المسیب نے کہا: جو خص نشہ میں ہواس کی طلاق جائز ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ۱۸۲۲۳ يج و ۵۵۵)

عبدالرحمٰن بن عنبیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی طلاق کو جائز کہا ہے جونشہ میں ہواور اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۸۲۷۴۔ج9ص ۵۵۵)

عبدالرحمان بن حرملة بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک پڑوی نے نشد میں طلاق دے دی 'پھراس نے مجھے ہے کہا کہ میں سعید بن المسیب سے اس کا حکم معلوم کروں' تو انہوں نے کہا: اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کی جائے گی اور اس کو اس کوڑے مارے جائیں گے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ:۱۸۲۷۵۔ج۹ص۵۵۵)

جعفر بیان کرتے ہیں کہ میمون نے کہا: جو محض نشہ میں ہواں کی طلاق جائز ہے۔ (مصنف ابن ابی شیہ: ۱۸۲۷۔ جو ص۵۵۵)

ابن مہدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے بوچھا کہ مجھے بیہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ سلیمان بن بیار اور سعید بن المسیب نے بیان کیا گئی ہے کہ سلیمان بن بیار اور سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ جو محص نشہ میں ہواس کی طلاق جائز ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! (مصنف ابن ابی شیہ: ۱۸۲۹۔ جو ص۵۵۵)

اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ زہری نے کہا کہ جب کی شخص نے نشہ میں طلاق دی یا آزاد کیا تو بیہ جائز ہے اور اس کی پشت پر حد لگائی جائے گی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۸۲۷۔ جو ص۵۵۹)

عبدالعزيز بيان كرتے ہيں كشعبى نے كہا: اس كى طلاق جائز ہاوراس كى پیٹے ير صدلگائى جائے گى۔

(مصنف ابن اليشيد: ١٨٢٧ ح ١٩٥٥)

امام ابوحنیفه روایت کرتے ہیں از الہیثم از عامرازشریح' وہ بیان کرتے ہیں کہ جوشخص نشہ میں ہو'اس کی طلاق جائز ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۸۲۷- ج9ص ۵۵۲ مجلس علمیٰ بیروت' ۲۲۲ه ۵)

> نشه میں طلاق دینے والے کی طلاق کے مؤثر ہونے کے شبوت میں ایک حدیث علامہ ابوالحن علی بن محمد بن حبیب الماور دی التوفی ۴۵۰ھ بیان کرتے ہیں: علامہ ابوالحن علی بن محمد بن حبیب الماور دی التوفی ۴۵۰ھ بیان کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی کلٹر روایت کرتے ہیں کہ جب نبی ملٹی کی آئیم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام دیا تو ان کے والدخویلد نے ان کا نکاح کیا اور وہ اس وقت نشہ میں تھے' آپ حضرت خدیجہ کے پاس گئے' پھر جب اسلام آ گیا تو رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالَت نشه مِين جونكاح كياجائے گا اور جوطلاق دى جائے گی وہ نافذ ہوجائے گی۔

(الحاوى الكبيرج ١٣ ص ٤٠٠ ' دارالفكر' بيروت '١٣ ١٣ هـ)

### اس باب کی حدیث مذکور سے مستنبط ۲۴ مسائل

اس مدیث سے حسب ذیل مسائل مستنظ ہوتے ہیں:

- (۱) مجاہد کو دوجہتوں سے مال غنیمت مل سکتا ہے جیسے حضرت علی کوایک اونٹنی مال غنیمت سے ملی اور ایک اونٹنی رسول الله ملتی ایکی نے ان کوایے حمل میں سے عطاء فر مائی۔
- (۲) حضرت علی نے ان اونٹنیوں کو ایک انصاری صحابی کے گھر کے نزدیک بٹھایا' اس سے معلوم ہوا کہ دوسر سے مخص کے دروازہ کے پاس ادنتنی کو بٹھانا جائز ہے' بہشر طیکہ بیمعلوم ہو کہ وہ اس پر راضی ہو گا اور اس سے اس کوضر رنہیں ہوگا۔
- (m) حضرت علی اس اونتنی پراذخرگھاس لا د کر لانا جا ہے تھے اس ہے معلوم ہوا کہ اونتنی کا مالک اونتنی پر جوسا مان لا دنا جا ہے ٰلا دسکتا
- (4) اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت علی اپنی آئکھوں پر قابونہ رکھ سکے اس سے معلوم ہوا کہ کسی صدمہ سے آئکھول سے بے اختیار آنسوجاری ہوجائیں توبیجائزے۔
  - (۵) اس سے ریجی معلوم ہوا کہ صدمہ کی زیادتی کی وجہ ہے بھی انسان اینے آنسوؤں کو ضبط نہیں کرسکتا۔
- (۲) حضرت علی رشخ الله ہے رسول الله ملتی آئی ہے کو بتایا کہ حضرت حمزہ رشخ اللہ نے ان کی اوسٹیوں کے کو ہانوں کو کاٹ ڈالاُ اس ہے معلوم ہوا کہانسان پر جب ظلم ہواوروہ اس کو بیان کرے تو یہ غیبت اور چغلی کے زمرہ میں داخل نہیں ہے۔
- (2) کمن شخص نے آ کر حضرت علی کو بتایا کہ حضرت حمزہ فلال گھر میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہیں' اس میں بیردلیل ہے کہ خبر واحد کو قبول کرنا جائز ہے۔
  - (٨) اس وقت شراب بینا مباح تھا'اس سے معلوم ہوا کہ کسی مباح مشروب کولوگوں کے ساتھ بینا جائز ہے۔
- (9) اس وقت حفزت حمزہ گاناس رہے تھے اور اس وقت گانا سننا مباح تھا' اس سے معلوم ہوا کہ کسی مباح کام کے لیے جمع ہونا جائز
  - (۱۰) باندی کا شعر پڑ ھنااور باندی سے شعرسننا دونوں جائز ہیں کیونکہ حضرت حمز ہ دفتی آللہ باندی سے شعرین رہے تھے۔
    - (۱۱) حضرت حمزه رضی اللہ نے کیجی کھائی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ کیجی کھانا جائز ہے اگر چہوہ خون ہے۔
- (۱۲) حضرت حمزہ نشہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی ابتداء میں نشہ والی چیز کو کھانا جائز تھا' اور اس میں ان لوگوں کا ردّ ہے' جنہوں نے کہا ہے کہ نشر بھی بھی مباح نہیں ہوااور ممکن ہےان کا قول ایسے نشہ پرمحمول ہو کہ جس نشہ کے بعد اصلاً تمیز نہ رہے۔
  - (۱۳) اس حدیث میں شادی کے بعدولیمہ کا جواز ہے کیونکہ حضرت علی رضی آللہ اپنے ولیمہ کی تیاری کررہے تھے۔
    - (۱۴) حضرت علی نے سنارکوساتھ لیا تھا'اس سے معلوم ہوا کہ سونے سے زیورات کوڈ ھالنا جائز ہے۔
- (۱۵) حضرت علی اذخر گھاس کو کاٹ کر لانے کا پروگرام بنار ہے تھے اس ہے معلوم ہوا کہ اذخر ہویا کوئی اور گھاس ہو اس کو کاٹ کر click on link for mare books

فروخت کرنا جائز ہے۔

ر ۱۱) المہلب نے کہا ہے کہا گرکوئی ذورحم جنایت کر ہے بیٹنی کوئی ایسا کام کرے جس پر تاوان لازم آتا ہوتو وہ معاف ہوتا ہے 'کین پر صحیح نہیں ہے کیونکہ امام ابن ابی شیبہ نے ابو بکر بن عیاش سے روایت کی ہے کہ نبی ملٹی کیلیٹم نے حضرت حمز ہ پران دونوں اونٹیوں کاتاوان لازم کیا تھا۔

(۱۷) اس حدیث میں مذکور ہے کہ بی طبق کیا ہم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ کی جھانصاری صحابہ کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور طبق کی ہے تھا کہ اس گھر میں کوئی پر اور حضور طبق کی ہے تھا کہ جب قوم کے سربراہ کو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کوئی پر اور حضور طبق کی ہوئے کہ وہ تفتیش کے لیے وہاں جائے 'تا ہم اس پر بیاعتراض ہے کہ اس وقت شراب بینا کر اکام نہیں تھا۔
کام ہور ہا ہے تو اس کو چا ہیے کہ وہ تفتیش کے لیے وہاں جائے 'تا ہم اس پر بیاعتراض ہے کہ اس وقت شراب بینا کر اکام نہیں تھا۔
(۱۸) اس حدیث سے سیجی معلوم ہوا کہ غاصب کا جانور کو ذرئے کرنا جائز ہے کیونکہ ظاہر سے ہے کہ حضرت حمزہ نے جو اونٹیوں کے کوہاں کا نے اور ان کی کو کھوں سے کیجی نکالی تو انہوں نے اونٹیوں کو ذرئے کرنے کے بعد سے کارروائی کی۔

(۱۹) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب توم کا سربراہ کسی گھر میں تفتیش کے لیے جائے تو اجازت لے کر جائے 'کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ جس گھر میں حضرت حمزہ تھے تو نبی ملٹی آیا ہم نے گھر والوں سے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت کی 'اور جب انہوں نے اجازت دی تو پھر نبی ملٹی آیا ہم اندر گئے۔

(۲۰) اس حدیث سے بیکھی معلوم ہوا کہ رئیس کو اجازت دی جائے تو اس کے تبعین کوبھی اجازت شامل ہوتی ہے کیونکہ نبی ملق آلیا ہم کے ساتھ حضرت ذید بن حارثہ اور حضرت علی رشی اللہ بھی داخل ہوئے والا نکہ انہوں نے صرف نبی ملتی آلیا ہم کو اجازت دی تھی۔ (۲۱) اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ملتی آلیا ہم نے حضرت حمزہ کی اس کارروائی پران کو ملامت کی اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص نشہ میں ہواوروہ ملامت کو سمجھتا ہوتو' اس کو ملامت کرنا جائز ہے۔

(۲۲)اس حدیث میں مذکور ہے کہ نی ملٹی کی آئی ہے جانے سے پہلے اپنی چادر مانگی اوراس کواوڑ ھااور پھر گئے اس سے معلوم ہوا کہ کی شخص کا اپنے گھر میں غیرضروری کپڑوں کو کہیں رکھ دینا جائز ہے لیکن جب کہیں باہر جانا ہوتو اپنے پورے کپڑے پہن کر وقار کے ساتھ باہر جائے۔

(۲۳) اس حدیث میں مذکور ہے کہ جب نبی ملٹی آئیلی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ نشہ میں ہیں' ان کی آئیکھیں سرخ ہیں اور وہ رسول اللہ ملٹی آئیلی کے دیکھا کہ حضرت حمزہ نشہ میں ہیں' ان کی آئیکھیں سرخ ہیں اور وہ رسول اللہ ملٹی آئیلی کے کہا: تم سب لوگ تو میر سے باپ دادا کے غلام ہو' پس نبی ملٹی آئیلی نے جان لیا کہ بین شد میں ہیں' پھررسول اللہ ملٹی آئیلی اللہ باوک واپس آ گئے' اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نشہ میں ہو' اس سے کلام نہیں کرنا جا ہے۔

(۲۴) حضرت حمزہ نے جو کہا تھا کہتم سب میرے والد کے غلام ہو اس سے ان کی مراد بیتھی کہتم سب میرے والد یعنی حضرت عبدالمطلب کے غلام کی مثل ہواوراس میں حضرت عبدالمطلب کی بہت زیادہ تعظیم ہے۔

(فُخُ الباری ج م م ۳۸ م وارالمرفذیروت ۱۳۲۱ه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبدالله نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی ازصالح از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھےعروہ بن

٣٠٩٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُولِمِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْمُولِمِينَ مُن سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَلْمُ عُرُودَةٌ بُن النَّهُ عَالِشَةً الْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهَا اَخْبَرَتُهُ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اِبْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَتُ اَبَا بَكُرِ الصِّدِيْقَ بَعْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَّقْسِمَ لَهَا وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَّقْسِمَ لَهَا عِيْرَاتَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَوْلُهُ مَلْهُ اللهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُلْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيْهِ وَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ المُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُو

اس مدیث کی شرح اس کے بعد والی مدیث میں تفصیل ہے آ رہی ہے۔

٣٠٩٣- فَقَالَ لَهُ الْوُرَثُ مَا تَرَكُنَا صَلَقَةٌ فَعَضِبَ فَاطِمَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَلَقَةٌ فَعَضِبَ فَاطِمَةٌ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَتَ ابَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلُ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوقِيَّتَ وَعَاشَتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ اَشُهُ إِقَالَتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ اَشُهُ إِقَالَتُ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَسْالُ اَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيبَرَ وَقَلَكَ وَصَدَقَتَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى فَلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

قَـالَ ٱبُـوْ عَبـــدِ اللَّهِ اِعْتَرُاكَ اِفْتَعَلْتَ مِنْ عُرُوتِهِ فَاصَبْتَهُ. وَمِنْهُ يَعْرُوْهُ وَاِعْتَرَانِيْ (قِصَّةٌ فَدَك).

[اطراف الحديث: ۲۹۲۳\_۳۳۳۱ من ۱۲ مو ۲۹۲۹\_۳۲۳۱] (صحح معلم:۱۷۵۹) الرقم لمسلسل:۱۷۳۱ منن ابوداؤد: ۲۹۲۹\_۳۹۲۹ مسلم:۲۹۲۸

پس حضرت ابوبکرنے حضرت سیّدہ فاطمہ سے کہا کہ بے شک رسول الله ملتَّى لَيْكُم نے فرمایا ہے کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے اور نہ ہم وارث بناتے ہیں' ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے تو حضرت سيّده فاطمه بنت رسول الله طبّعَ يُلِّيمْ غضب ناك ہوئيں' پس انہوں نے حضرت ابو بکر کو جھوڑ دیا' اور حضرت فاطمہ کا حضرت ابو بکر کوچپوژ نامسلسل برقر ارر با' حتیٰ کهان کی وفات ہوگئی اور وہ رسول الله مُشَوِّنَا لَهُمْ كَ بعد حِمِهِ ماه زنده ربي تقين ُ حضرت عا كنه نه بنايا كه حضرت سيّدہ فاطمهٔ حضرت ابوبکر ہے رسول الله مُنْ اللّٰهِ کے خيبر کے تر کہ میں سے اور فکدک ہے اپنے حصہ کا سوال کرتی تھیں اور مدینہ میں آپ کے صدقہ سے اپنے جھے کا سوال کرتی تھیں' تو حضرت ابو بكر نے حضرت فاطمه كے سامنے اس كا انكار كيا اور كہا: رسول الله ملتى لِلْهِمْ جوبھى عمل كرتے تھے ميں اس كو جھوڑنے والانہيں ہول اور میں وہی عمل کروں گا کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے کسی عمل کو چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا'رہا رسول الله ملتي للهم كاوه صدقه جومدينه مين تفاتواس كوحضرت عمرن حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ کی تحویل میں دے دیا' پس رہا خیبر اور فدك توان دونوں كوحفرت عمر رضي تلك نے روك ليا اور كہا: يه دونوں رسول الله ملت الله على على ان صدقات ميس سے بين جن سے آپ ایے حقوق ادا کرتے تھے اور جو ضروریات پیش آتی تھیں' اُن میں اِن کوخرچ کرتے تھے اور اب ان دونوں کا معاملہ اس کی طرف مفوض ہوگا جوآپ کے اُمور کا والی ہوگا۔راوی نے کہا: پس خیبراور

فدک تج تک ای حال پر ہیں۔ click on link for more books 52

امام بخاری نے کہا: ''اعتراك '' (هود: ۵۳) باب افتعال سے ہے جبتم كسى چيزكو پالوتو ''عروت '' كہتے ہواوراس '' يعروه ''اور'' اعترائى ''ماخوذ ہیں۔

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالعزیز بن عبدالله بن یجی القرشی العامری الاولیی المدین ان سے روایت کرنے میں امام بخاری منفرد بیں (۱) ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ابواسحاق القرشی الزہری المدین (۳) صالح بن کیبان ابومحد مؤدب ولد ع<sub>ربی</sub> عبدالعزیز (۳) محد بن مسلم الزہری (۵) عروة بن الزبیر بن العوام (۲) حضرت عائشہ رفی الله (عمدة القاری ج۱۵ ص۲۷) اس حدیث کی باب کے عنوان کے مطابق نہ ہونے کے اعتراض کا جواب

ال حدیث پر بیاعتراض ہے کہ اس باب کاعنوان ہے: خمس کینی مالی غنیمت کا پانچواں حصہ اور اس حدیث میں خمس کا ذکر نہیں ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب المغازی میں دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں فہ کور ہے کہ حضرت عاکشہ رفتی اللہ نے بیان کیا کہ سیدتنا فاطمہ علیہا السلام بنت النبی ملتی کیا تھے حضرت ابو بکر رفتی اللہ کی طرف کسی کو بھیجا اور ان سے حضرت عاکشہ رفتی اللہ نے رسول اللہ ملتی کیا تھے تھا۔
ابنی اس میراث کا سوال کیا جو اللہ تعالی نے رسول اللہ ملتی کیا تھے کہ اور فکرک سے دیا تھا اور جو خیبر کے خمس کا بقیہ تھا۔
(صحح ابخاری: ۲۲۲۱۔ ۲۲۲۳)

اور چونکہ بیمشہورتھا کہ حضرت فاطمہ نے خیبر کے خمس کے بقیہ کا سوال کیا تھااوراس حدیث میں بھی حضرت فاطمہ کے فدک کے سوال کا ذکر ہے'اس لیے امام بخاری نے اس شہرت کی بناء پراس حدیث کوخمس کے باب میں ذکر کر دیا'اگر چہاس حدیث میں خس کا ذکرنہیں ہے۔

# حضرت سیّدہ فاطمہ علیہاالسلام کے حضرت ابو بکر رضی آللہ سے میراث کے سوال کرنے کی تو جیہ علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنی متونی ۸۵۵ ھاکھتے ہیں:

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ جب نبی ملق آلیم نے بیفر مادیا تھا کہ ہم گروہ انبیاء وارث بنائے جاتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نو پھرسید تنا حضرت فاطمہ علیہاالسلام نے حضرت ابو بکر سے رسول اللہ ملق آلیم کی میراث کا سوال کیوں کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ سید تنا فاطمہ علیہا السلام نے اس وقت تک بیاحد بیث نہیں تن تھی اور ان کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ کسی کو اپنے ترکہ کا وارث نہ بنانا رسول اللہ ملتی آلیم کی خصوصیت ہے ان کے پیش نظر قرآن مجید کی بیآ بیت تھی:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . (النماء:١١) الربيني ايك بوتواس كي لير كه كانصف بـ

سواس آیت کے عموم کے پیش نظر حضرت سیّدہ فاطمہ علیہ السلام نے نبی ملٹی کیا ہے۔
علامہ ابن التین نے علامہ ابن بطال کے حوالہ سے لکھا ہے کہ شیعہ کا بیزعم ہے کہ سیّدہ فاطمہ علیہ السلام نے میراث کا مطالبہ نبیل کیا تھا بلکہ انہوں نے بید مطالبہ کیا تھا کہ رسول اللہ ملٹی کیا تھا ہے کہ حضرت سیّد تا فاطمہ علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔
ثابت نبیں ہے کہ آپ نے ان کوفکہ کہ بہ کیا تھا اور نہ یہ ثابت ہے کہ حضرت سیّد تنا فاطمہ علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔
ثابت نبیں ہے کہ آپ نے ان کوفکہ کہ بہ کیا تھا اور نہ یہ ثابت ہے کہ حضرت سیّد تنا فاطمہ علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔
شیعہ نے بیجی کہا ہے کہ حضرت سیّد تنا فاطمہ علیہ السلام نے بہہ کے دعویٰ پر حضرت علی کو بہ طور گواہ پیش کیا تھا لیکن حضرت ابو بم

من گھڑت بات ہے'اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

" لا نورث "كفظ كودوطرح پرها گيا ہے:" لا نورَث "اوراس كامعنى ہے: ہم وارث نہيں بنائے جاتے اور" لا نورِث"
اس كامعنى ہے: ہم كى كووارث نہيں بناتے۔ انبياء عليم كووارث نه بنانے كى حكمت

انبیاء ﷺ کووارث نہ بنانے کی حکمت میہ ہے تا کہ ان کے متعلق میں گمان نہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنے وارثوں کے لیے مال جمع کیا تھا' دوسری وجہ میہ ہے کہ ان کے وارث کے متعلق میہ فدشہ نہ ہو کہ وہ ان کی موت کی تمنا کرے' پھر وہ بخت ہلا کت میں مبتلا ہو' تیسری وجہ میہ ہے کہ انبیاء ﷺ پی تمام امت کے لیے بہ منزلہ باپ ہوتے ہیں اور ان کی پوری امت ان کی اولا د کے حکم میں ہوتی ہے' اس لیے ان کا تمام مال اُمت برصدقہ ہوتا ہے۔

حضرت سیده فاطمه علیماالسلام کا حضرت ابو بکر سے ناراض ہونا اور اخیر عمر میں راضی ہونا۔۔۔۔۔۔

#### اور ناراض ہونے کی توجیہ

ال حدیث میں مذکور ہے: پس حضرت سیدہ فاطمہ علیہاالسلام نے حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا۔

المہلب نے کہا ہے کہ حضرت فاطمہ علیہاالسلام نے جوحضرت ابو بکر کوچھوڑ دیا تھا'اس کامعنی ہے ہے کہ حضرت ابو بکر ہے ملاقات میں ان کی طبیعت پر بوجھ ہوتا تھا'اس لیے انہوں نے ان سے ملنا ترک کا دیا تھا'اس کامعنی بینہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح چھوڑ دیا جس طرح چھوڑ ناحرام ہے اور جوچھوڑ ناحرام ہے' وہ ہے کہ جب ان کی باہمی ملاقات ہوتو وہ ایک دوسرے کوسلام نہیں کیا اور شرعاً ندموم ہے کہ وہ ایک دوسرے کوسلام نہیں کیا اور شرعاً ندموم ہے کہ وہ ایک دوسرے کوسلام نہیں کیا اور شرعاً ندموم ہے کہ وہ ایک دوسرے کوسلام نہیں کیا اور شرعاً ندموم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے عداوت رکھیں' دراصل حضرت سیّدہ فاظمہ علیہا السلام اس واقعہ کے بعد اپنے گھر میں ہی رہی تھیں اور حضرت ابو بکر سے ملنے نہیں گئی تھیں' اس سے راوی نے ہیں جھولیا کہ حضرت سیّدہ فاطمہ علیہا السلام نے خضرت ابو بکر کوچھوڑ دیا۔

ابوحف بن شاہین نے کتاب آخمس میں شعبی سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رشخ آللہ نے حضرت فاطمہ علیہا السلام سے کہا: جب سے آپ مجھ پر ناراض ہوئی ہیں میری زندگی میں کوئی خیر نہیں رہی 'سواگر اس معاملہ میں آپ کے پاس رسول اللہ ملتی آلیم کا کوئی عہد ہوت آپ اپنے قول میں صادقہ مصدقہ اور ما مونہ ہیں۔ شعبی نے کہا: حضرت ابو بکر اس مجلس سے اس وقت تک نہیں اُٹھے حتی کے حضرت ابو بکر اس مجلس سے اس وقت تک نہیں اُٹھے حتی کے حضرت سیدہ فاطمہ علیہا السلام ان سے راضی ہوگئیں اور حضرت ابو بکر ان سے راضی ہوگئے۔ (شرح ابن بطال ج ۵ ص ۲۹۲۔۲۹۳)

امام بیعتی نے تعنی سے سردوایت بیان کی ہے کہ جب حضرت سیّدہ فاطمہ علیہا السلام پیار ہو گئیں تو حضرت ابو بررش آئید ان کی عیادت کے لیے آئے اوران سے ملنے کی اجازت طلب کی تو حضرت علی دخی آئید نے حضرت سیّدہ فاطمہ علیہا السلام سے کہا: اے فاطمہ! سے حضرت ابو بر آئے ہیں اور آپ سے ملنے کی اجازت طلب کررہے ہیں ، حضرت سیّدہ علیہا السلام نے حضرت علی سے بو چھا: کیا آپ سے پیاند کرتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دول! حضرت علی نے کہا: ہال! تو حضرت سیّدہ فاطمہ علیہا السلام نے اجازت دی ، پی حضرت ابو بر آئے اور ان کو راضی کرنے گئی ہیں حضرت ابو بکر نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول کی اوبی کی رضا کے لیے گھر' مال' اہل اور خاندان کو چھوڑ ا ہے' پھر حضرت ابو بکر نے حضرت سیّدہ فاطمہ علیہا السلام کو راضی کیا حتی کہ دہ دراضی ہو گئیں۔ (سن پہتی جام ۱۰ ما ۱۰ مان)

اس صدیث کی سندقوی اور جید ہے اور ظام رہیں ہے اکھ اکھ ان اصلاعت کا اس العظمیت کو چھڑت علی سے سنا ہے جس https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نے حضرت علی سے سنا ہے۔

#### 

اس حدیث میں مذکور ہے: رسول الله ملتی الله علیہ کے مدینہ میں جوصد قات تھے۔

یعنی رسول الله ملتی آلیم کے مدینہ میں جو املاک تھے جو رسول الله ملتی آلیم کے وصال کے بعد صدقہ ہو گئے تھے اس سے مراد بنونضیر کے اموال تھے جو مدینہ کے قریب تھے۔

علامہ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ بیرسول اللہ ملٹی کی آئی ہے وہ املاک تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہ طور فئے عطاء کیے تھے جن کے حصول کے لیےمسلمانوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ ان املاک میں سے ایک وہ ہے جس کی مخیر پق نے غزوہ اُحد کے دن وصیت کی تھی اور یہ بونفیر کے سات باغ سے ان میں سے دوسری ملکیت وہ ہے جوانصار نے آپ کواپی زمینیں چیش کی تھیں اور یہ وہ زمینیں تھیں جہاں پانی نہیں پنچا تھا اور ان میں بونفیر کی زمین تھی جب وہ مدینہ سے نکل گئے سے اور اس طرح وادی القرکی کی سرز مین کا تہائی حصہ جس کو آپ نے کی میود کے ساتھ سے لیا تھا' جب یہود نے سلح کی تھی' ای طرح خیبر کے قلعوں میں سے دو قلعے: الوطیح اور السلالم' ان کو بھی آپ نے میلی یہود کے ساتھ سے لیا تھا اور ان میں سے آپ کا وہ حصہ ہے جو آپ نے خیبر کے خس میں سے لیا تھا' پس یہ کل املاک صرف سیّد نارسول اللہ ساتھ اللہ اللہ تھی اور ان میں سے کی کا بھی کوئی حق نہ تھا' پس آپ ان املاک سے اپنا خرچ اور اپنے اہل کا خرچ تکا لتے تھے اور بقیہ مال کو مسلمانوں کی مسلمانوں کی مصلح توں میں خرچ کرتے تھے اور نبی ملٹھ لیا لیا ہے میں نہ ان اواج کے خرج کے بعد اور اپنے عاملین کے خرج کے بعد جو بھی چھوڑ ا ہے وہ صد قہ ہے۔ (اکمال اُمعلم بھوا کہ اُسلم جا ص ۸۸۔۸۵ دار الوفاء بیروت)

اور ابن عیدینہ یہ بیان کرتے تھے کہ نبی ملٹی کی ازواج معتدات کے حکم میں تھیں 'کیونکہ ان کا کسی سے نکاح کرنا دائماً حرام ہے تو ان کاخرچ جاری رہااور جن حجروں میں وہ رہتی تھیں' وہ ان ہی کے تصرف میں رہے۔

#### حضرت على اور حضرت عباس رضي الله كاصدقات مدينه كاما لك نه مونا

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی آللہ نے بید صدقاتِ مذکورہ حضرت علی بن ابی طالب رشی آللہ اور نبی ملتی آلیہ کے چچا حضرت عباس رشی آللہ کی تحویل میں دے دیئے تا کہ وہ دونوں ان صدقات میں تصرف کریں اور اپنے حق کی مقدار کے مطابق ان سے نفع اُٹھا نمیں' جس طرح رسول اللہ ملتی آلیہ آلیہ ان میں تصرف کرتے تھے اور حضرت عمر نے ان دونوں کو ان صدقات کا ما لک نہیں بنایا تھا۔

الله ست مير سرحب كوكي الداصدقات كامتوكي جوالم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari (معلىم جساص ۵۲۳ وارابن كثير بيروت عدة القارى ج ۱۵ ص ۲۷ ـ ۲۷ وارالكتب العلمية بيروت ا ۱۳۲ ه)

رسول الله ملتى أَيْلِهِم كا اموالِ فئ ميں سے اپنی ضرور بات اور مسلمانوں کی مصلحتوں برخرج كرنا علامه ابوالفرج عبدالرحن بن محمد بن علی جوزی صبلی متونی ۵۹۷ ھ لکھتے ہیں:

جواموال الله تعالی نے اپنے رسول ملٹی کی اور مطافر مائے تھے جیسے فدک اور اموالِ بنونضیر نبی ملٹی کی آئی اس میں سے اپنا خرچ نکالتے تھے اور اپنے اہل کا خرچ نکالتے تھے اور بقیہ آمدنی کومسلمانوں کی ضروریات اور مصلحتوں میں خرچ کرتے تھے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رخی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کی آئے ہے نے فر مایا: میرے دارتوں میں دینار کو تقسیم نہیں کیا جائے گا' میں نے اپنی از واج کے خرچ اور عاملین کے خرچ کے بعد جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ (صحح ابخاری:۴۰ ۹ مصحح مسلم:۲۷۱ 'سنن ابوداؤد: ۲۹۷۳)

اورسفیان بن عیینہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ملٹی آئیم کی از واج معتدات کے حکم میں ہیں کیونکہ ان سے نکاح دائماً جائز نہیں ہے ان کونفقہ دیا جائے گا اور جن حجر وں میں وہ رہتی تھیں وہ حجر ہان ہی کے لیے چھوڑ ہے جائیں گئ اور آپ نے جو فر مایا تھا: عاملین کے خرچ کے بعد اس سے حضرت فاطمہ علیہا السلام اور حضرت عباس وی آللہ نے یہ گمان کیا تھا کہ اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا اور عاملین سے آپ کی مراد تھی جو آپ کے بعد خلیفہ ہوں گئے اور جب حضرت ابو بکر وی آللہ نے یہ کہا کہ '' ہم وارث نہیں بناتے' ہم نے جو پھھ چھوڑ اہے وہ صدقہ ہے' تو جھگڑ اختم ہوا۔

پھر حضرت علی اور حضرت عباس بنٹناللہ کو جب حضرت عمر نے مدینہ کے صدقات کا والی بنا دیا اور اس سے مراد اموال بی نضیر ہیں کیونکہ وہ مدینہ کے قریب تھے تو ان اموال کی تقسیم میں حضرت علی اور حضرت عباس میں اختلاف ہوا تو ان دونوں نے حضرت عمر سے بیسوال کیا کہ وہ اموال بن نضیر کوان دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دیں تا کہ ان میں سے ہرایک اپنی وَلایت میں مستقل ہو۔ تو حضرت عمر نے یہ مناسب نہیں جانا کہ صدقات کو تقسیم کریں اور ان دونوں نے تقسیم کا اس لیے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ وہ صدقات کے مالک ہو جائیں بلکہ اس لیے مطالبہ کیا تھا کہ وہ صدقات کو دوسرے سے جائیں بلکہ اس لیے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کہ ان اموال میں کوئی عمل کر ہے تو دوسرے سے اکوان سے ہرایک پریہ دشوار تھا کہ وہ جب بھی ان اموال میں کوئی عمل کر ہے تو دوسرے سے اجازت لے کرکرے۔

حضرت ابو بکر کی بیعت کے اجماعی ہونے پر ایک اشکال کہ حضرت علی اور بنو ہاشم نے چھے ماہ تک۔۔۔۔ ان کی بیعت نہیں کی تھی اور اس کا جواب

صیح ہوگا کہ حضرت ابو بکر کی بیعت اجماع سے ثابت ہے اس اعتراض کے دو جواب ہیں: پہلا جواب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر سے بیعت نہیں کی تھی انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکارنہیں کیا تھا بلکہ وہ مزیدغور وخوض کے لیے رُ کے رہے تھے دوہرا جواب یہ ہے کہ جب بعد میں ان سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت پر ببعت کر لی تو پھر حضرت ابو بکر کی بیعت پراجماع ہو<sub>گیا۔</sub> ' ( كشف المشكل ج ٣ ص ١٩٠ ' دارالكتب العلميه 'بيروت ٣٢٣ اه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن محمد الفروی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک بن انس نے حدیث بیان کی از ابن شهاب از ما لک بن اوس بن الحدثان ٔ اور م بن جبیر نے مجھ ہے اپنی حدیث میں اس کا ذکر کیا' پس میں گماحی کہ مالک بن اوس کے باس داخل ہوا' میں نے ان سے اس حدیث ك متعلق سوال كيا تو ما لك بن اوس نے كها: جس وقت ميں اين گھروالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تب دن چڑھ چکا تھا' اس وقت حضرت عمر بن خطاب مِنْ الله كا قاصدميرے ياس آر باتھا اس في کہا کہ امیر المؤمنین بلا رہے ہیں ان کے یاس جاؤ کی میں ان کے ساتھ گیا' حتیٰ کہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا' اس وقت وہ ایک تخت پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا اور انہوں نے ایک چمڑے کے گدے کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی میں نے ان کوسلام کیا ' چربیٹھ كيا كان برانهول نے فرمايا: اے مالك! تمهاري قوم كے كچھ كھرول سے لوگ میرے پاس آئے تھے اور میں نے ان کی کچھ تھوڑی ی مدد کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے تو تم اس رقم پر قبضہ کرواور اس کوان پر تقیم كردؤ ميں نے كہا: اے امير المؤمنين! اگر آپ ميرے علاوہ كى اور کو بیتھم دے دیں تو حضرت عمر نے فر مایا: اے مرد! تم ہی اس پر قبضہ کرو کیں جس وقت میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا'ان کے پاس ان کا دربان یروف آیا کس اس نے کہا: حضرت عثان حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ٔ حضرت زبير اور حضرت سعد بن ابي وقاص مثالثة عم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور اجازت طلب کررہے ہیں آپ نے فرمایا: ہاں! اور ان کوآنے کی اجازت دے دی ہیں وہ سب داخل ہوئے اوران سب نے سلام کیا اور وہ سب بیٹھ گئے 'پھر ریفا بھی تھوڑی دیر بیٹھا رہا' پھراس نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت

٣٠٩٤ - حَدَّثُنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ ٱوْس بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكُرًا مِّنُ حَدِيثِهُ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَذُخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أُوْسِ فَسَـالْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ الْحَدِيْثِ فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي اَهْلِي حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بُنِ الْحُطَّابِ يَاتِينِي فَقَالَ أَجِبُ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَانْطَلَقْتُ مَعَلَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلِيَ عُمْرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَكِيءٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِّنْ اَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ قَلِمَ عَلَيْنَا مِّنْ قَوْمِكَ أَهُلُ أَبْيَاتٍ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ برُضَح فَاقبضُهُ فَاقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ لُو اَمَرُّتَ بِهِ غَيْرِى قَالَ فَاقْبِصُهُ أَيُّهَا الْمَرَءُ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ آتَاهُ حَاجِبُهُ يَرُفَا فَقَالَ هَلَ لَّكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَّالزُّبْيَرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَّسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَذَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلُسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلُ لَّكَ فِي عَلِيِّ وَّعَبَّاسِ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا. فَجَلَسًا فَقَالَ عَبَّاسٌ يًّا آمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ اِقُض بَيْنِي وَبَيْنَ هٰ ذَا وَهُ مَا يَخْتَصِمَان فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ فَقَالَ الرَّهُطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ إِقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأَخُو فَقَالَ عُمَرُ تَيْدَكُمْ أَنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْإَرْضُ هَلِّ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُـوْرَثُ مَا تُرَكِّنَا

عباس وظفاللہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا: ہاں! پس ان دونوں کوا جازت دی کچروہ دونوں آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے کی حضرت عباس نے کہا: اے امیر المؤمنین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ سیجیے وہ دونوں بنونضير كے اس مال فئے ميں اثر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ التُورِيلُ اللهِ كُورِطاء كما تها وضرت عثمان اور ديگراصحاب كي جماعت نے بھی کہا: اے امیر المؤمنین! ان دونوں کے درمیان فیصلہ سیجئے اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے راحت عطا سیجیے 'حضرت عمرنے فرمایا: صبر کرواورمہلت دؤ میں تہہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے تھم ے آسان اورز مین قائم بین کیا تہمیں علم ہے کدرسول الله ملق الله نے فرمایا تھا: ہم وارث نہیں بناتے ،ہم نے جو چھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ ملتی آیا کم کی مرادا پی ذات تھی تو صحابہ ك جماعت في كها: بان! رسول الله الله الله عن الع طرح فرما يا تفاع پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس رفخاللہ کی طرف متوجہ مو كر فرمايا: مين آپ دونون كوالله كي قتم ديتا مون! كيا آپ كوعلم ہے ہاں! آپ نے اس طرح فر مایا تھا' حضرت عمر نے کہا: میں تم لوگوں کواس معاملہ کے متعلق بتاتا ہوں بے شک الله تعالی نے اپنے رسول ملٹھ کیا ہے کو اس مال فئے کے ساتھ خاص کر لیا اور کسی اور کو اس مال سے عطاء نہیں کیا ' پھر حضرت عمر نے بیآ یت پڑھی: اور جو (مال) الله نے ان سے ( نکال کر ) اپنے رسول پرلوٹا دیے تو تم نے ان پر ند گھوڑے دوڑائے تھے اور نہاونٹ ہاں! اللہ اپنے رسولوں کوجس پر چاہے مسلط فرما دیتا ہے اور اللہ جو جاہے اس پر قادر ہے 0 (الحشر: ٢) يس بداموال خالص رسول الله مليَّ اللَّهُم كي ملكيت عظ الله كالمتما الله كالله عنها الله كالله كالم نی مُنْ اللّٰه اللّٰم نے بیاموال تم کوچھوڑ کرصرف اینے ساتھ مخصوص نہیں کے بلکہ بیاموال تم کوعطاء کیے اور تمہاری ضرورتوں میں ان کوخرچ كيا حتى كدان اموال ميس سے يہ مال باقى نے گيا يس رسول الله مُنْ اللِّهُ الله الله الله الله كوايك سال كاخرج وية تنظ كارجو باقى فيح جاتا'اس كوالله كا مال قرار ديية' پس رسول الله ما تُنْ اللِّهِم ايني

صَدَقَةٌ يُّرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهُ عُمُّ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَاقْبَلَ عُمَرٌ عَلَى عَلِيّ وَّعَبَّاسَ فَقَالَ ٱنْشُدُّكُمَا اللَّهَ ٱتَعْلَمَانِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَالِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْآمَرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَٰذَا الْفَيْءِ بشَـيْءٍ لَّمُ يُعْطِهِ آحَدًا غَيْرَةُ ثُمٌّ قَرَا ﴿ وَمَـاۤ اَفَـآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ (اللي قَوْلِهِ)قَدِيْرٌ ٥ ﴾ (الحشر:٦) فَكَانَتُ هٰذِهِ خَالِصَةً لِّرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمُ وَلَا اسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ قَلَّهُ اَعُطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى اَهُلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمٌّ يَا خُذُ مَا بَقِى فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْإِلَّ حَيَاتَهُ ٱنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ هَلَّ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ وَّعَبَّاسٍ ٱنْشُدُّكُمَا بِاللَّهِ هَلِّ تَعْلَمَانِ ذَٰلِكَ قَالَ عُمَرٌ ثُمٌّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُوبَكُرِ أَنَا وَلِيٌّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهًا ٱبُوْبَكُرِ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدٌ تَابِعٌ لِّلْحَقِّ ثُمٌّ تَوَفَّى اللَّهُ اَبَابَكُرِ فَكُنْتُ اَنَا وَلِيُّ اَبِى بَكُرٍ فَقَبَضَتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ فِيهَا آبُوْبَكُرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّى فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدٌ تَابِعٌ لِّللْحَقِّ ثُمٌّ جِنْتُمَانِي تُكَلِّمَانِيْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَّاَمُرُكُمَا وَاجِدٌ جِئْتَنِي يَا عَبَّاسٌ تَسْاَلُنِي نَصِيبُكَ مِنِ ابْنِ أَحِيْكَ وَجَاءَ نِي هٰذَا يُرِيدُ عَلِيًّا يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَاتِهِ مِنْ اَبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

حیات میں اس طرح اپنے مال میں عمل کرتے رہے میں تہمیں الله کی قتم دیتا ہوں! کیا تہمیں اس بات کاعلم ہے؟ سب نے کہا: اللا پھر حضرت عمر رہنگانٹہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رہنگانٹہ ہے کہا: میں تمہیں الله کی قتم دیتا ہوں! کیاتم اس بات کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے بتایا کہ پھراللہ نے اپنے نبی مُنْ اَلْمِیْم کو وفات دے دی پر حضرت ابوبكر وشي الله في كها كه ميس رسول الله ملتي الله على كاولى مون پس حضِرت ابو بمر مِنْ تَأَمَّدُ نے اس مال کوایئے کنٹرول میں لیا' پھراس میں وہ عمل کیا جورسول اللہ ملتہ آیاتیم اس میں عمل کرتے تھے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس میں ضرور سے تھے نیک تھے ہدایت یازہ تھے حق کی پیروی کرنے والے تھے' پھراللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو وفات دے دی کی پس میں حضرت ابوبکر کا ولی ہوا کیس میں نے ا بنی حکومت کے دوسالوں میں اس کواییخ کنٹرول میں رکھا اور اس میں اس کے مطابق عمل کرتا رہا جورسول الله ملتی اللہ علی اس میں عمل كيا تفااور جواس ميں حضرت ابو بكر نے عمل كيا تھا' اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس میں ضرور سچا ہوں نیک ہوں مدایت یافتہ ہوں ا حق کی پیردی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے تم دونوں مجھ سے کلام کررہے تھے اور آپ دونوں کا کلام داحد تھا اور آپ دونول کا معاملہ واحد تھا' اور اے عباس! آپ میرے باس آئے آپ مجھ سے اپنے بھتیج کے حصہ میں سے لینے کا سوال کرتے تھے اور میرے یا س بیآ ئے حضرت عمر ٔ حضرت علی کا ارادہ کررہے تھے۔ بدائی بیوی کا ان کے والد کی میراث سے سوال کررہے تھے۔ تو میں نے آپ دونوں سے کہا کہ بے شک رسول الله مل فرمایا ہے: ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے کھر جب مجھ پر بیمنکشف ہوا کہ میں بیز مین آب دونوں کی تحویل میں دے دوں تو میں نے کہا کہ اگر آپ دونوں جا ہیں تو میں بیز مین آب دونوں کی تحویل میں دے دول اس شرط پر کہ آپ دونوں پرلازم ہے کہ اللہ سے پکا عہد و میثاق کریں کہ آپ دونوں اس میں ای طرح عمل کرتے رہیں جس طرح رسول الله التَّهُ اللَّهُ عنا عمل کیا تھا اور جس طرح اس میں حضرت ابو بکرنے عمل کیا تھا'اور

لَانُورَثُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَلَمّا بَدَا لِي أَنُ اَدُفَعَهُ اِلَيْكُمَا عَلَى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهَدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا ابُوبُكُرٍ وَبِمَا عَمِلَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا ابُوبُكُرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلِي وَيَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ الرّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ الرّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ الرّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ الرّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ الرّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ اللهِ عَلْ دَفَعَتُهَا الدّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ اللهِ عَلْ دَفَعَتُهَا الدّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ الرّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ الرّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلْ دَفَعَتُهَا الدّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ الرّهُ عَمْ اللهِ اللهِ عَلْ دَفَعَتُهَا الدّهُ عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ السَّمَاءُ وَالاَدِي عَلَى عَلِي وَعَبّاسٍ فَقَالَ السَّمَاءُ وَالاَدِي عَلَى عَلِي وَعَبّاسِ فَقَالَ السَّمَاءُ وَالاَدِي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

click on link for more books

جس طرح میں نے اس میں عمل کیا ہے جب سے میں ان اموال کا والی ہوا ہوں 'پس آپ دونوں نے کہا کہ آپ یہ اموال ہماری تحویل میں دے دیں 'پس اس وجہ سے میں نے یہ اموال آپ کی تحویل میں دیے 'پس میں آپ سب کواللہ کی شم دیتا ہوں کہ آیا میں نے یہ اموال ان کی طرف اس شرط پر دیئے تھے؟ تو صحابہ کی جماعت نے کہا: ہاں! پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عماس کی طرف مر کر کہا: میں آپ دونوں کواللہ کی شم دیتا ہوں! کیا میں نے یہ اموال آپ کی تحویل میں اس شرط پر دیئے تھے؟ ان میں نے یہ اموال آپ کی تحویل میں اس شرط پر دیئے تھے؟ ان دونوں نے کہا: ہاں! پھر کیا آپ دونوں مجھ سے اس کے سواکوئی اور فیصلہ کرانا چا ہے ہیں' پس اللہ کی قسم! جس کے تھم سے آسان اور فیصلہ ہیں نے دمین قائم ہیں' اس اموال میں اس کے سواکوئی اور فیصلہ ہیں کروں گا' پس آگر آپ دونوں ان اموال میں اس طرح عمل کرنے کے عامر نہیں تو آپ یہ اموال بھی اس اس طرح عمل کرنے سے عاجز ہیں تو آپ یہ اموال بھے سونپ دیجئے تو بے شک میں ان اموال میں اس اموال میں اس اموال میں اس اموال میں اس اموال میں اس اموال میں اس اموال میں اس اموال میں اس کے عاجز ہیں تو آپ یہ اموال بھے سونپ دیجئے تو بے شک میں ان اموال میں آپ کی جگہ کھا یت کروں گا۔

اس حدیث کی شرح 'صیح ابخاری: ۲۹۰۴ میں گزر چکی ہے۔ لیکن صیح ابخاری: ۲۹۰۳ میں صرف اتنا ذکر ہے کہ پنونسیر کے اموال اللہ ملٹی آئیلم کی ملکت میں تھے اور آپ ان اموال اللہ ملٹی آئیلم کی ملکت میں تھے اور آپ ان اموال میں سے اپنے اہل کو ایک سال کا خرج دیتے تھے' پھر ہاتی اموال کو جہاد میں خرچ کرتے تھے اور وہ تمام تفصیل جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ حدیث: ۲۹۰۳ میں نہیں ہے' لہذا اس حدیث کی مکمل شرح اب کی جارہی ہے۔

مدیث مذکور کے رجال

(۱) اسحاق بن محمد الفروی (۲) امام ما لک بن انس (۳) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۴) ما لک بن اوس (۵) محمد بن جبیر (عمدة القاری ج۵۱ ص ۳۱ مطبوعه دارالکتب العلمیهٔ بیروت)

ال حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس جملہ میں ہے کہ بنونسیر کے بیاموال خالص رسول اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ کی نیان الن اموال کے متعلق حضرت علی اور حضرت عبال مضرت عمر کے پاس لڑتے ہوئے آئے تھے اور ان اموال میں وادی القریٰ کی زمین کا تیسرا حصہ بھی تھا جو آ ہے میہود سے موقع ہے جن کے نام النظیم <u>حضرت عباس نے حضرت علی کو کا ذب آثم ' غا در اور خائن کہا' اس کی تو جیہ علامہ ماز ری ۔۔۔۔۔۔</u> اور علامہ عینی کی طرف سے

علامه بدرالدین محمودین احمر عینی متو فی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

click on link for more books

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے اوراس کے درمیان فیملر درمیان فیصلہ سیجئے اور امام مسلم کی روایت میں بیدالفاظ ہیں: میرے اور ائل جھوٹے' گناہ گار'عہدشکن اور خائن کے درمیان فیملر سیجئے۔ (صیح مسلم: ۱۷۵۷)

60

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عباس کے لیے بیرمناسب تو نہ تھا کہ وہ حضرت علی کے متعلق بیالفاظ کہتے؟ اس کا جواب می ہے کہ یہاں شرط محذوف ہے' یعنی اگر حضرت علی انصاف سے کام نہ لیس تو وہ کا ذب' آثم' غادراور خائن ہیں۔

اور علامہ مازری نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ حضرت عباس رشکا آئد نے یہ الفاظ نہیں کے اور وہ ایسے الفاظ کہنے ہے منزہ ہیں تہمی امام بخاری کی روایت میں بیالفاظ نہیں ہیں اور اس میں راوی نے اپنے وہم کی وجہ سے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا اور اگر ان الفاظ کی نبیت راوی کی طرف نہ کی جائے تو پھر بہترین جواب یہ ہے کہ حضرت عباس نے حضرت عباس نے بیا رادہ کیا کہ حضرت علی جو ان کو جوئے یہ الفاظ کے کہوئے ہوئی کہ حضرت علی جو اللہ کی جگہ ہیں اور شاید حضرت عباس نے بیا رادہ کیا کہ حضرت علی جوان کو خطاوار سمجھتے تھے اس کا رد کریں اور ان اوصاف سے حضرت علی اس وقت متصف ہوتے جب وہ قصد آ ایسا کرتے ۔ اگر چہ حضرت عباس نے بیا عقاد میں یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عباس نے دانستہ کوئی خطا کی ہے اور بیتا ویل اس لیے ضروری ہے کہ حضرت عباس نے یہ حکما حضرت عباس نے یہ حکما تھا کہ حضرت عباس کے انکار نہیں کیا ' عالانکہ یہ جملہ حضرت عمر اور ویگر صحابہ رفائی بہت متشدد تھے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے قرید مال سے یہ مجھا تھا کہ حضرت عباس نے جو پچھ کہا ہے اس کا خود ان کو بھی اعتقاد نہیں تھا نہیں تھی وہ دل میں حضرت علی کو جھوٹا ' گناہ گار خائن اور عہد شکن نہیں جمجھتے تھے۔ عباس نے جو پچھ کہا ہے اس کا خود ان کو بھی اعتقاد نہیں تھا ' یعنی وہ دل میں حضرت علی کو جھوٹا ' گناہ گار خائن اور عہد شکن نہیں جمجھتے تھے۔ عباس نے جو پچھ کہا ہے اس کا خود ان کو بھی اعتقاد نہیں تھا ' یعنی وہ دل میں حضرت علی کو جھوٹا ' گناہ گار خائن اور عہد شکن نہیں جمجھتے تھے۔ عباس نے جو پچھ کہا ہے اس کا خود ان کو بھی اس کے تعلید کھی اس کے جو پھی کہا ہے اس کا خود ان کو بھی اس کو دان کو بھی اس کے بھی اس کے بھی کھی کو بھی کھی دیا ہے کہ انہوں کی کو بواب خود ان کو بھی کو بھی اس کے بھی کھی دیا ہوں کو بھی کی انہوں کی کو بھی کھی کو بھی کھی کے بھی کی دیا تھی کی کھی کھی کے بھی کھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو

علامہ عنی کہتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ اس پورے جواب کا کوئی فائدہ نہیں 'بلکہ ان الفاظ کو کتاب سے زائل کرنا واجب ہاور حضرت عمران الناظ کو کتاب کے سامنے اور حضرت عمران الناظ کو دی ہیں کہ وہ ایسے الفاظ کہیں 'خصوصاً حضرت عمر بن خطاب اور جماعت صحابہ کے سامنے اور حضرت عمر وہ النالہ اور حضرت علی المور دین میں بہت متصلب اور سخت سنتے اور وہ غلط بات پر ٹو کئے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھتے سنتے اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمران حضرت علی کے لیے ایسے الفاظ کہتے اور اس پر حضرت عمر خاموش رہتے' اور علامہ مازری کے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرانی کی کی اور تک کیا اور حق کو قائم کرنے پر عاجز رہے' پس اس صورت میں لائق یہ ہے کہ ان الفاظ کو روایت سے ساقط کر دیا جائے تا کہ کسی بے فائدہ تا ویل کی ضرورت نہ رہے۔

کاذب آثم عادراور خائن کی توجیه علامه این مجرکی طرف سے

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متو فی ۸۵۲ هر <u>لکھتے ہیں:</u> امام سخاری نرجھی هیریں اور یونس کی روایہ تیں ہیں افراف کی ہے کہ جزیر عل

امام بخاری نے بھی ہیب اور پونس کی روایت سے بیاضافہ کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے پر ب و شم کیا (صحح ابخاری: ۳۳۰ ۴) اور ابن شہاب زہری نے کتاب الفرائض میں بیروایت کی ہے کہ میر سے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ سیجے اور دونوں نے ایک دوسرے کوست ( یعنی نر ا ) کہا اور جو پر یہ کی روایت میں ہے کہ میر سے اور اس کا ذب ' آثم ' غاور' خائن کے درمیان فیصلہ سیجے' اور میں نے کسی روایت میں بینہیں دیکھا کہ حضرت علی نے بھی حضرت عباس کے حق میں پھے کہا ہو' البتہ عقبل کی دوایت میں بید کہا ہو' البتہ عقبل کی دوایت میں بینہیں دیکھا کہ حضرت علی نے بھی حضرت عباس کے حق میں پھے کہا ہو' البتہ عقبل کی دوایت میں بینہیں دیکھا کہ حضرت عباس کے حق میں بید کہا ہو' البتہ عقبل کی دوایت میں بید ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے پر سب وشتم کیا' علامہ مازری نے بید کہا ہے کہ اس حدیث سے ان الفاظ کوحذف کر دینا چا ہے ( علامہ مازری کا پورا جواب علامہ عینی کی عبارت میں آچکا ہے )۔ ( فتح الباری جسم ۲۸۵ 'دارالمر ذئیروت' ۱۳۲۲ه ہے) داند وہ اللہ دونوں اللہ دونوں کے دونوں کے دونوں میں آچکا ہے )۔ ( فتح الباری جسم ۲۸۵ 'دارالمر ذئیروت' ۱۳۲۹ھ)

# کاذب آثم عادراور خائن کی توجیہ شخ تقی عثانی کی طرف سے شخ محرتق عثانی اس بحث میں لکھتے ہیں:

پھر حضرت علی اور حضرت عباس آئے عباس نے کہا: میرے اور حضرت علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے 'اب یہ چچا بھینیج کا معاملہ تھا'اس میں چپانے بھینیج کے لیے ذراسخت الفاظ استعال کیے۔ (انعام الباری جے ص ۱۳۲۲ 'مکتبۃ الحراء' کراچی )

حضرت على كوكاذب آثم عادراور خائن كہنے كى توجيه مصنف كى طرف سے

میں کہتا ہوں کہ علامہ مازری اور علامہ عینی دونوں نے بید کہا ہے کہ اس حدیث ہے ان الفاظ کو نکال دینا چاہے کین دونوں برزگوں نے اس امر پرغورنہیں کیا کہ اس سے سیح مسلم کی شاہت پر زد پڑے گی اور اس پر اعتاد نہیں رہے گا' جب کہ شیح بخاری کی روایت ہے جس مسلم کی روایت کی تا ئید ہوتی ہے کیونکہ سیح ابخاری: ۳۳۰ میں بی تفری ہے کہ دونوں نے ایک دوسر برت وشتم کیا یا ایک دوسر ہے کو کہ انجاز کی ہے متعلق جو کہا: اس کا ذب آثم غادر خائن کے درمیان کیا یا ایک دوسر ہے کو کہ انہوں کے متعلق جو کہا: اس کا ذب آثم غادر خائن ہے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اس میں حضرت عباس کا بی جو معالمہ کوئی کا ذب آثم غادر اور خائن تو نہیں تھے لیکن انہوں نے حضرت عباس کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے حضرت زید بن ارقم نے متعلق کہا تھا کہ درمول اللہ میں جاتھ کہ انہوں کا معالمہ کیا جو النہ میں جاتھ انہوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے حضرت زید بن ارقم نے متعلق کہا تھا کہ درمول اللہ میں جاتھ کہ تھا ہے کہ جو باتھ الانکہ میں جاتھ کہ سی جاتھ اس کے زددیک حضرت علی جو شرت عباس کے زددیک حضرت علی جو شرت عباس کے زددیک حضرت علی جو شرت عباس کے نزد کیک حضرت عباس کے ساتھ ایسا معالمہ کیا جو کوئی جھوٹا کس کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا: میرے اور اس خالمہ کیا جو کوئی جھوٹا کس کے ساتھ کا ذب آثم غادر اور خائن تھے۔

تُنْ تَقَى عَنَانَى كَا جُوابِ بَعْي صحيح نہيں ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اب يہ چچا جينيج کا معاملہ تھا۔ تو کيا چچا جينيج کو بلاوجہ کا ذب آثم ' غادراور خائن کہہ سکتا ہے! پھر حضرت عباس اور حضرت علی عام چچا بھتيجا تو نہيں ہيں 'يہ تو وہ نفوسِ قد سيہ ہيں جومسلمانوں کے ليے آئيڈيل' نمونہ اور مقتداء ہيں' پھرانہوں نے لکھا ہے کہ اس میں چچا نے جیتیج کے لیے ذراسخت الفاظ استعال کیے بیاس لیے غلط ہے کہ کی کادومرے کوکاذب آثم 'غادراور خائن کہنا ذراسخت الفاظ نہيں ہيں بلکہ بہت سخت الفاظ ہیں' کاذب پر تو لعنت کی گئی ہے: ' آئے قنہ اللّٰہِ عَلَى الْکَذِبِیْنَ O' (آل عمران ۱۲)

ال لیے اس اشکال کا سیح جواب بہی ہے کہ حضرت عباس و بھاللہ کے نزدیک حضرت علی و بھاللہ کا ذب آثم ' غا در اور خائن نہیں سے بلکہ ان کے نزدیک حضرت علی نے حضرت عباس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا جوکوئی کا ذب آثم ' غا در اور خائن دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اس لیے حضرت عباس نے حضرت علی کو کا ذب آثم ' غا در اور خائن کے منزلہ اور تھم میں قر اردے کر کہا: میرے اور اس کا ذب آثم ' غا در اور خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے' اور علامہ مازری اور علامہ مینی نے جو کہا ہے کہ ان الفاظ کو اس روایت سے نکال دیا جائے تو اس سے پھر شیح مسلم کی روایت پراعتا دنیں رہے گا اور سیح بخاری: ۳۰۰ میں بھی تو '' استب '' کے الفاظ ہیں' یعنی دونوں نے ایک دومرے کو سب و شتم کیا تو کیا ان الفاظ کو بھی صبح بخاری سے نکالا جائے گا' نیز حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ کتاب الفرائض میں ہے: دومرے کو سب و شتم کیا تو کیا ان الفاظ کو بھی صبح بخاری سے نکالا جائے گا' نیز حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ کتاب الفرائض میں ہے: حضرت عباس نے کہا کہ میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ سیجئے ۔ پس ہمارے جواب کے بغیر اور کوئی مفرنہیں ہے۔

وللدالم رعليٰ ذا لك!

## جن آیات میں انبیاء کرام کی وراثت کا ثبوت ہے'ان کی تو جیہ

اس حدیث میں مذکور ہے: ہم وارث نہیں بناتے 'ہم نے جو پھی جھی جھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔

علامة قرطبی نے کہا ہے: اس کامعنی میہ ہے کہا نبیاء النالہ کی جماعت نہ کسی کی وارث ہوتی ہے نہ کسی کو وارث بناتی ہے جیسا ک دوسری روایت میں ہے: ہم معاشر الانبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے۔

ما لک بن اوس نے حضرت عمر رضی تنته سے میدروایت کی ہے کہ ہم معاشر الانبیاء نے جس چیز کو بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ حدیث حسن بھری کے خلاف ججت ہے کیونکہ ان کا مسلک میہ ہے کہ سی کو وارث نہ بنانا ہمارے نی سیدنا محمد ملتی اللہم کے ساتھ فائ ہے اور دیگر انبیاء انتقالی نے حضرت زکر یا عالیسلاکی ہوئے جسیا کہ اللہ تعالی نے حضرت زکر یا عالیسلاکی قصه میں فرمایا ہے:

> جومیرااور آل یعقوب کا دارث بنے۔ اورسلیمان داؤ د کے وارث ہوئے۔

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ال يَعْقُوبُ (مريم:١) وَوَرِثَ سُلَيْهِنُ دَاؤَدَ. (الْمُل:١٦)

اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ ان آیتوں میں مال کی وراثت مراد نہیں بلکہ علم اور نبوت کی وراثت مراد ہے اور حکمت کی وراثت مراد ہےاورخصوصاً حضرت سلیمان کے حق میں پرندوں کی بولیوں کی وراثت مراد ہے۔

نیز اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی ملتی اللہ کے علاوہ اور کسی نبی کو مال فئے عطاء نہیں فر مایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مال فئے نبی ملتی کی میں اوپا ہے جبیبا کہ جمہور فقہاء کا مذہب ہے یا اکثر فئے کے ساتھ خاص کر دیا ہے جبیبا کہ شافعیہ کا مذہب ے' اوراس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مال غنیمت صرف آپ کی امت کے لیے حلال کیا گیا ہے اور کسی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا' اسی طرح مال فئے بھی صرف آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے اور کسی نی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔

اس اعتراض كاجواب كه جب نبي مل الماليكيم اموال فئ سے ايك سال كاخرچ نكال ليتے تھے تو پھرآ ب نے زرہ گروی رکھ کراُدھار طعام کیوں خریدا؟

اس حدیث میں مذکور ہے کہ نی ملق اللہ بنونسیر کے اموال فئے سے ایک سال کا خرچ لے لیتے تھے اگر اس پر یہ اعتراض کیا حائے کہ سیج بخاری میں بیر حدیث ہے کہ نبی ملٹ اللہ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی کیونکہ آپ نے اپ الل کے کے بوقرض لیے تھے۔ (میح ابخاری: ۲۵۱۳) تو جب آپ کے پاس ایک سال کا خرچ موجود تھا تو پھر آپ کو بَو قرض لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک سال کا خرچ نکال کر الگ رکھ لیتے تھے اس کے باوجود آپ اس میں سے نیکی کی راہ میں اور جہاد پرخرج کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ سال میں آپ کو اُدھار طعام خریدنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔

حضرت عمر نے ابتداء ٔ اموالِ بنونضیر حضرت علی اور حضرت عباس بنگاللہ کو کیوں نہیں دیئے؟۔۔۔۔ اوران دونوں کے بعد میں لڑنے کی کیا وجد تھی؟

اس خدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے خلیفہ ہونے کے دوسال بعد حضرت علی اور حضرت عباس رضی انتہ کی تحویل میں اموال بنونضيردے ديئے'اس پر بياعتراض ہے كەحضرت عمرنے اپن خلافت كى ابتداء بى ميں ان كوبيداموال كيوں نہيں ديئے؟ اس كااةلأ جواب سیہ کے حضرت عمر رضی آللہ نے اس لیے اموال بنونفیران کودینے سے منع کیا تھا کہ وہ ان اموال کو بہطور ملکیت طلب کر رہے تھے اور ثانیا جواب بیہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کو وہ اموال بہ طور تصرف عطا کیے تھے جس طرح ان اموال میں رسول اللّه ملتَّ اللّهِ مُتَعَلِّمَ تَصرف فرماتے تھے اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر مِنْ الله تصرف فرماتے تھے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اس قصہ میں بیاشکال ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت عباس وہنگاللہ نے مدینہ کے صدقات حضرت عرب سے جس طرح ان میں نبی ملتی ایک اس نے میں تھے کہ وہ ان میں اس طرح تصرف کریں گے جس طرح ان میں نبی ملتی ایک اس فرماتے ہے تو پھر بعد میں کیا وجہ ہوئی کہ حضرت علی اور حضرت عباس وہنگاللہ آپس میں لڑنے گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ان دونوں کو اس میں شریک ہونا ناگوار تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اموال ان دونوں میں تقسیم کردیئے جا کیں تا کہ ہرایک ان میں مستقل تصرف کرئے اور حضرت عمر وہنگاللہ نے اس کو اس لیمنع کردیا کہ بیدان میں ملکیت کا باعث نہ بن جائے اور امام ابوداؤ دینے کہا ہے کہ جب حضرت علی وہنگاللہ خلیفہ ہوئے وہ انہوں نے اس کو بہ طور صدقہ ہی برقر اررکھا اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا۔

ا بنی تعریف خود کرنے کا جواز ٔ جاہل صوفیاء کار د ّاور خبر واحد کو قبول کرنے کی دلیل اور دیگر مسائل

اگر کوئی شخص خودا بی تعریف کرے جب کہ وہ تعریف برحق ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی آ دمی اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے ایک سال کا سامان ذخیرہ کرسکتا ہے اور اس حدیث میں ان جاہل صوفیاء کار دّ ہے جو متعقبل کے لیے ذخیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کی تو اس نے اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کی اور اپنے رب پر ایسا تو کل نہیں کیا جو اس پر تو کل کرنے کا حق ہے۔

اس مدیث میں خبروا صد کو قبول کرنے کی ولیل ہے کیونکہ حضرت ابو بکر نے اس مدیث کے اوپر کسی کی شہادت طلب نہیں کی جیسا کہ حضرت عمر رضی آللہ نے تعلیٰ ہے کہ رسول اللہ مانی آلیا ہے نے فرمایا تھا: ہم کسی کو وارث نہیں بناتے 'اور حضرت ابو بکر کی اس مدیث کو قبول کیا گیا۔ بھی کسی فقیہ اور عالم سے بعض الیں چیزیں مخفی ہوتی ہیں جن کا دوسروں کو علم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت فاطمہ خضرت علی اور حضرت عباس واللہ بھی کہا فاطمہ خضرت علی اور حضرت عباس واللہ بھی کہا کہ نی مائی آئی کیا گا کوئی وارث نہیں ہوتا اور بی آ پ کی خصوصیت ہے 'اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جب حضرت ابو بکر نے یا دولا یا تو انہوں نے ان جاتا ہے کہ ان سے یہ چیز مخفی نہیں تھی لیکن ان کو ذھول اور نسیان ہو گیا تھا 'حق کہان کو جب حضرت ابو بکر نے یا دولا یا تو انہوں نے ان کی طرف رجوع کر لیا' اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس و بھی اللہ کو تم وی کہ کیا آ پ کو علم ہے کہ کی معاشر الانبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے تو ان دونوں نے کہا: ہاں!

حفزت فاطمہ علیہا السلام نے جواپنے والد کی میراث طلب کی اور حضرت عباس نے اپنے بھینجے کی وراثت سے حصہ طلب کیا' اس میں بیدلیل ہے کہا حکام میں اصل بیہ ہے کہان کوعموم پر برقر ارر کھا جائے اور اگر کسی دلیل سے تخصیص ثابت ہوتو اس میں تخصیص کرلی جائے' لہٰذاقر آن مجید میں جووار دہے:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ \*. (النماء:١١) اوراكر بيني ايك بوتواس كونصف طع كار

حضرت سنیدہ فاطمہ زہراء وین اللہ نے اس آیت کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے اپنے والد کی وراثت ہے اپنا حصہ طلب کیا

تھااور جب انہیں بیمعلوم ہوگیا کہ اس آیت کے عموم میں وہ داخل نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے مطالبہ سے رجوع کرلیا۔

خمس کاادا کرنامھی دین ہے ہے

٢ - بَابُ أَدَاءِ الْخُمُسِ مِنَ الدِّيْنِ

اں باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کٹمس کا ادا کرنا تھی دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث

٣٠٩٥ - حَدَّثْنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي

click on link for more books

جَـمْرَةَ الطَّبَعِيّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُواْ يَا رَسُولُ عَنهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُواْ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ هٰذَا الْحَقَ مِنْ رَّبِيعَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرَ اللَّهِ إِنَّ هٰذَا الْحَرَامِ فَمُرُنَا بِالْمِ فَلَسْنَا نَصِلُ اللَّهُ وَنَدُعُوا اللَّهِ مَنْ وَرَاءَ نَا قَالَ المُرْكُمُ بِالْاَبِمِ اللَّهِ شَهَادَةِ الْوَكُمُ بِالْابِمِ اللَّهِ شَهَادَةِ الْوَكُمُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَقَدَ بِيدِمِ وَالْعَلْوَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَصِيامِ اللَّهُ وَعَقَدَ بِيدِمِ وَالْعَلْمُ اللَّهُ حُمْسَ مَاغَنِمُتُمْ وَانْهَاكُمْ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس مدیث کی شرح صحیح ا بخاری: ۵۳ میں گزر چکی ہے۔

بہ ظاہراں حدیث میں پانچ چیزوں کا تھم دیا ہے لیکن اگرخمس کوز کو ۃ میں داخل کر لیا جائے تو پھر یہ چار چیزیں ہیں: خنگ کدہ کھو کھلی لکڑی سبزگھڑ ااور تارکول ملی ہوئی لکڑی کا برتن میہ وہ ظروف ہیں جن میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔ آپ نے پہلے ان برتنوں کے استعال سے منع فرمایا تھا اور بعد میں ان برتنوں کے استعال کی اجازت دے دی۔ اس کی مفصل شرح نعمۃ الباری شرح صحیح ابخاری نااصل سے منع فرمایا تھا اور بعد میں ان برتنوں کے استعال کی اجازت دے دی۔ اس کی مفصل شرح نعمۃ الباری شرح صحیح ابخاری ناام سے منع فرمایا تھا اور بعد میں ان برتنوں کے استعال کی اجازت دے دی۔ اس کی مفصل شرح نعمۃ الباری شرح صحیح ابخاری ناا

٣ - بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی ملت المالی میں وفات کے بعد آپ کی ازواج کا خرچ کس مقدار سے اور کس کیفیت سے دیا

حاتاتها؟

به ٣٠٩- حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِيْنَارًا مَّا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُوْنَةِ عَامِلِى فَهُوَ صَدَقَةٌ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے یہ خبر دی ازالجا الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وشی آللہ کہ رسول اللہ ملی آلیا ہمیں فرمایا: میرے وارثوں میں دینار کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، میں نے ازواج کے خرچ اور عاملین کی مشقت کے معاوضہ کو اداکر نے اپنی ازواج کے خرچ اور عاملین کی مشقت کے معاوضہ کو اداکر نے

نبی اللہ ہوں کے بعد

آپ کی از واج کے خرچ کا بیان

کے بعد جو کچھ جھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔

اں مدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۲۷۷۱ میں گزر چکی ہے'امام بخاری نے اس مدیث کو یہاں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس میں آپ کی ازواج کے خرچ کا ذکر ہے۔

نی ملی از واج کے خرچ کا وجوب نی ملی از واج کے خرچ کا وجوب

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ه لكھتے ہيں:

امامطری نے کہا ہے کہ بی ملٹی آپٹی نے فرمایا: میرے وارثوں میں نہ دینار کوتقسیم کیا جائے گا اور نہ درہم کو آپ کے اس ارشاد میں نفی نہی کے معنی میں نہیں ہے کینی آپ نے اپنے وارثوں میں دینار اور درہم کوتقسیم کرنے ہے منع نہیں فرمایا ہے کیونکہ آپ نے اپنے ترکہ میں دینار اور درہم کوتقسیم کرنے ہوئی تو آپ کی زرہ ایک وسق (چارکلو) بھو آپ ترکہ میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے تھے جن کوتقسیم کیا جاتا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک وسق (چارکلو) بھوش کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی اور جوفعل ممکن ہی نہ ہوئاس سے منع کرنا جائز نہیں ہے۔ انسان کو اس کام سے منع کیا جاتا ہے جس کا وقوع ممکن ہوئا وہ منعنی یہ ہے کہ میرے وارثوں میں نہ دینار کوتقسیم کیا جائے گا نہ درہم کو کیونکہ میں نے اپنے بعد دینار اور درہم کوئییں چھوڑا۔

اور دوسرے علماء نے بیرکہا ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے بعدا پنی از واج کے خرچ کومٹنٹی کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کوکسی اور کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا ہوا تھا اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے :

اور تمہیں یہ لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذاء پہنچاؤ اور نہ تہمیں یہ لائق ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذاء پہنچاؤ اور نہ تہمیں یہ لائق ہے کہ ان کے بعد بھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوۤ الرَّسُولَ اللَّهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوۤ اَأَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهٖ ٓ اَبَدُّا أَ. (الاتزاب: ٥٣)

.

نبی مُنْ اللّٰہ کے عاملین کوخرج دینے کا وجوب

اورال حدیث میں فرمایا: اور عاملین کی مشقت کے معاوضے کو اوا کرنے کے بعد۔ اس عامل سے مراد ہے: فدک اور بنونفیر کے فکی اور خیبر میں آپ کے حصہ میں جو باغات سے جن جن کے حصول میں مسلمانوں نے اپنے گھوڑ ہے اور اونٹ نہیں ووڑائے سے تو ان کھجوروں کے باغات میں عاملین جو دکھ بھال کرتے سے ان کاخرج ' یعنی آپ کی از واج کے خرج اور آپ کے باغات کے عاملین کھجوروں کے باغات کے بعد جو بھی آپ کا ترکہ ہے ' وہ صدقہ ہے اور حضرت عمر رضی آللہ کے دور حکومت تک آپ کی از واج اور آپ کے باغات کے عاملین کوخرج دیا جاتا رہا' پھر جب حضرت عمر رضی آللہ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے آپ کی از واج مطہرات کو بیا ختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کو ای کو جن دیا جاتا رہے اور اگر وہ چاہیں تو ان کو زمینیں مہیا کر دی جا تیں اور وہ خود ان میں باغ لگوا کیں اور اس کی آ مدنی وصول کریں۔ تو حضرت عاکشہ اور حضرت حصہ وضی اللہ نے بیا ختیار کیا کہ ان کے لیے زمینیں مہیا کر دی جا تیں تو وہ اس کی آ مدنی ہے حصہ وصول کرتی رہیں خی کہ وہ دونوں فوت ہو گئیں۔

رین کا کام کرنے والوں کوخرچ دینے کا وجوب امام طبری نے کہاہے کہاں حدیث کی فقہ میہ ہے کہ جو مخص اللہ کے لیے کسی نیک کام کے کرنے میں مشغول ہوا دراللہ اسے نیک کام کا اجرعطاء فرما تا ہوتو اس کے لیے اپنی اس مشغولیت کے معادضہ میں رزق حاصل کرنا جائز ہے' جبکہ اس کے عمل سے تمام یہ

مسلمانوں یا بعض مسلمانوں سے ان کے حصہ کاعمل ساقط ہوجا تا ہؤالیں صورت میں اس عامل کومعاوضہ دینا جا ہے'ای وجہ سے مؤذلا مسلمانوں یا بعض مسلمانوں سے ان کے حصہ کاعمل ساقط ہوجا تا ہؤالیں صورت میں اس عامل کومعاوضہ دینا جا ہے'ای وجہ سے مؤذلا جواذان دیتے ہیں تو انہیں ان کی اذان دینے کے معاوضہ میں رزق دیا جاتا ہے اور معلمین جودینی کتابوں کی تعلیم دیتے ہیں انہیں ان کے معاوضہ میں رزق دیا جاتا ہے۔

امام طبری کی مشکل عبارت کی تسه

میں کہتا ہوں کہاں حدیث میں بیرذ کر ہے کہ جو عاملین نبی ملتی اللہ کے مجور کے باغات کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس میں یانی وغیرہ دیتے تھے اور تھجوروں کو درختوں سے اتارتے تھے تو نبی ملٹی لیکٹی نے ان عاملین کے معاوضہ کا ذکر فر مایا اور نبی ملٹی لیکٹی کے باغات کی دیکھ بھال کرنا سب مسلمانوں کا فریضہ تھا۔ تو جن عاملین نے اس کام کو اپنے ذمہ لے لیا' انہوں نے باقی مسلمانوں سے اس مشقت کوسا قط کر دیا اور نبی ملتی این عاملین کی مشقت کے معاوضہ کا استحقاق بیان فرمایا کہ میرے عاملین کی مشقت کے معاوضہ کے بعد جوتر کہ باقی ہوگا'وہ صدقہ ہے' لینی آپ کے تر کہ سے عاملین کوان کی مشقت کا معاوضہ ضرور دیا جائے گا۔ای طرن نمازوں کے لیے اذان دینا اور دینی کتابوں کی تعلیم دینا ہر مسلمان پر فرضِ کفایہ ہے اور جومؤذن اذان دیتے ہیں اور جومعلم دین کتابیں پڑھاتے ہیں'ان کے اس ممل کی وجہ سے باتی مسلمانوں سے اذان دینے اور دینی کتابیں پڑھانے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے تو ان کو بھی اس مشقت کا اس طرح معاوضہ دینا جا ہے جس طرح نبی ملتی آلیا ہم کے باغات کے عاملین کے معاوضہ کا نبی ملتی آلیا ہم نے ذكر فرمايا ہے كيونكه تمام مسلمانوں ير نبي مل المين عليہ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا مسلمانوں سے ساقط ہو گیا تو جس طرح ان عاملین کی مشقت کا معاوضہ رسول الله ملٹی لیا ہم نے عطاء فر مایا ہے اس طرح مؤذ نین اور معلمین کی مشقت کا معاوضه مسلمانو ل کوادا کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ بیکام نہ کرتے تو دوسرے مسلمانو ل پربیکام فرض ہوتا'اورمؤذنین اور معلمین اس وقت میں کوئی اور کام کر کے اپنے لیے کسب معاش کر سکتے تھے۔

اورعلامه ابن بطال لکھتے ہیں: اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحض نبی ملی اللہ کے بعد آپ کے معاملات کا والی ہوگا اس پر نبی ملی اللہ کا نے بیلازم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال فئی عطا کیا تھا' اس مال ہے آپ کا خلیفہ ان عاملین کی مشقت کا معاوضہ اوا کرے۔ پس ظاہر ہو گیا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اُمور کا متولی اور منتظم ہواں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال سے علاء ُ قضاۃ (ججز )' ائمهاورخطباءكوان كي خدمات كامعاوضه ديـ

## تجارت ٔ ملازمت کاشت کاری اور باغبانی کے ذریعے مال حاصل کرنے کا جواز

حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے بیدلیل کہ اللہ تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے مباح کر دیا ہے کہ وہ اپنی روزی کے حصول کے لیے اور اپنے اہل وعیال کی روزی کے حصول کے لیے اور مصائب اور آفات کے ضرر سے بیخے کے لیے مال کوجمع کریں اور زمینوں میں کا شت کاری کریں اور باغات لگائیں کیونکہ نبی ملی اللہ اپنے اہل وعیال کی ایک سال کی ضروریات کے لیے مال جمع کرتے تھے اور اپنی ضروریات اور عاملین کی مشقت کے معاوضہ کے بعد جو مال بچتا تھا'اس کوصد قہ قرار دیتے تھے اور اس کواسلام کی توت اور جہاد کی تیاری میں خرچ کرتے تھے۔

اغنياء كافقراء يءافضل ہونا

سامنے اپنی ضروریات کے بیان کرنے سے محفوظ رکھا'اس سے معلوم ہوا کہ فقر اور فاقہ سے غنا افضل ہے اور سنت یہ ہے کہ انسان انا click on link for more books

کال کا ہے۔ نکر کے اموال سے فے حاصل نہ کرتے اور اموال غنیمت کواپنے اصحاب میں تقشیم نہ فر ماتے' اس لیے ان لوگوں کا قول فاسد ہے' جو ور اور اور ایک رات کے گزارہ کے خرج سے زیادہ مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور جویہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے ہیں کہ جس نے اپنے ہیں۔ مہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات کے گزارہ کے خرج سے زیادہ مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور جویہ کہتے ہیں کہ جس نے اپ ہے ہے۔ رات کے کھانے اور مبنح کے ناشتہ کے لیے پچھ بچا کر رکھا' اس نے اپنے رب پرتو کل نہیں کیا' کیونکہ ہی ملن کیلین ہیں اور ہے۔ آپ نے مال حاصل بھی کیااور مال کے حصول کے لیے زمینوں پر باغات لکوائے' کاشت کاری کرائی اور ایک سال کی ضروریات کے لي مال كوجمع بهي كيا\_ (شرح ابن بطال ج٥ ص ٢٦٩ ـ ٢ ٢٠ دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ هـ)

مال ودولت بنانے کی ممانعت اوراس کامحمل

اس مقام پریداعتراض ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں جائیداد بنانے 'زمین میں کاشت کاری کرنے اور حصولِ معاش کے لیے کوئی کب کرنے کی ممانعت ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضي ألله بيان كرتے ہيں كهرسول الله ملتي اللهم نے فر مايا: زمين داري اور پيشوں كونه اپناؤ ورنه تم دنيا ميں رغبت كروكير (مندالحميدي: ۱۲۲ المستدرك جهم ۳۲۴ سن ترزي ۲۳۲۸ مصنف ابن الى شيبه جها ص ۲۴ اصحح ابن حبان: ۱۰ ا من ا بغدادجاص ۱۸ منداحدجاص ۳۷۷)

ال اعتراض كااوّلا جواب بير ب كماس حديث كى سندضعيف ب علامه شعيب الارنؤ وط لكهت بين:

اس حدیث کی سند میں ایک راوی المغیر و بن سعد الاخرم ہے سواابن حبان اور العجلی کے اور کسی نے اس کی توثیق نہیں کی اور اس کے والد سعد بن الاخرم کے صحافی ہونے میں اختلاف ہے امام بخاری اور ابوحاتم نے اس کا ذکر تابعین میں کیا ہے اور ان کے بیٹے المغیر ہ کے سوااور کسی نے ان سے روایت نہیں کی۔ (میزان الاعتدال ج۲ص۱۱۹) اس کے باوجود امام ترمذی نے کہا: اس کی سندحسن ہے ادر ما کم نے کہا: اس کی سند سیجے ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے اور ابن عطیہ کے سوااس کی سند کے باقی رجال سیخین کے رجال ہیں اور ابن عطیہ بھی تقدراوی ہے۔ (عاشیہ منداحمہ جاص ۷۷ سطیع قدیم' منداحمہ:۹۵۷۹۔ ج۲ ص ۵۴ 'مؤسسة الرسالة' بیروت)

دوسرا جواب بیہ ہے کہ اگر حدیث سیحے ہوتو اس سے مرادیہ ہے کہ زمین داری اور کسب معاش میں توسیع اختیار کرنا اور دنیا کمانے کی طرف بالکلیہ متوجہ ہوجاناممنوع ہے حتیٰ کہ فرائض اور واجبات کوترک کرنا جیسا کہ اکثر و نیا دارکر تے ہیں یا فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں سستی کرنا' اور دولت کمانے کی خاطر ہرنا جائز حد کو پار کر جانا' کاروبار کے فروغ کے لیے رشوت دینا' یا سودی جیکوں میں ملازمتیں کرنا' سینما ہاؤسز اور میوزگ سنٹرز میں کام کرنا' غرض دولت کمانے کے لیے انسان غیر شرعی طریقے اختیار کرے تو اس سے رسول الله التواتية في خير مايائ ورندا كروه كوئي جائز بييثه اختيار كرك دولت كمائي ياز مين مين زراعت يا باغ باني كرے يا تجارت کرے تو میمنوع نہیں ہے تا کہ وہ اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ضرور تیں پوری کر سکے اپنے والدین کی خدمت کر سکے اور اس کو ڈکھ' يمارى اورآ فات وبليات ميس كسى كے آ مع ہاتھ پھيلانا نه پڑے تواس طريقه سے دولت كماناممنوع نبيس ہے بلكه اس طريقه سے مال کے حصول پررسول اللّٰد ملتی کیا ہے برا چیختہ کیا ہے اور اس کی فضیلت میں متعدد احادیثِ صحیحہ وارد ہیں۔

<u> ال جمع کرنے کی ممانعت کے متعلق احادیث اور ان کا حمل </u>

ای طرح بعض احادیث میں مال کوجمع کرنے ہے منع فر مایا ہے اور اس پرعذاب کی وعید ہے۔

حفرت بلال رشی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آلیم تشریف لائے اور میرے پاس تھوڑی سی محبوری تھیں آپ نے بوجھا:

یکسی مجوریں ہیں، میں نے کہا کہ ہم نے ان مجوروں کوسردیوں کے لیے جمع کیا ہے، آپ نے فرمایا: کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ یہ کھوریں تہہارے لیے دوزخ کا دھواں بن جا ئیں اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹی نے فرمایا: اے بلال! ہم کو کھائی پھر میں نے چند مُٹھیاں بھر کر آپ کو دیں آپ نے فرمایا: اے بلال! اور دو پس میں نے تین اور دیں، تو میں نے کہا کہ اب میر پیس نے پند مُٹھیاں بھر کر آپ کو دیں آپ نے فرمایا: اے بلال! اور دو پس میں نے تین اور دیں، تو میں نے کہا کہ اب میر پیس اور کھوری نہیں بچیس سوا ان مجوروں کے جن کو میں نے رسول اللہ ملٹی لیکٹی کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ (مجمع الزوائدی تا میں اور کی ہوروں کے جن کو میں نے رسول اللہ ملٹی لیکٹی کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ (مجمع الزوائدی تا میں مدیث کو امام طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔ پہلی حدیث میں محمد بن الحس بن زبالہ ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بن زید القریش ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بن زید القریش ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بن زید القریش ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بن زید القریش ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بن زید القریش ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بن زید القریش ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بن زید القریش ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بین زید القریش ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بیں دیں نے بین نے بین نے بین کر اس کو بین کی ایک راوی ہے اور دوسری حدیث میں طلحہ بیں نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے بین نے ب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی آللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کیائی حضرت بلال کے پاس گئے اور ان کے پاس کھجوروں کا ڈھر تھا'
آپ نے پوچھا: اے بلال! یہ کیسا ڈھیر ہے؟ انہوں نے کہا: یارسول اللہ! میں نے ان کھجوروں کو آپ کے لیے اور آپ کے مہما نوں
کے لیے ذخیرہ کیا ہے' آپ نے فرمایا: کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تمہارے لیے دوزخ کی آگ کے بخارات جوش ماررہے ہوں'
اے بلال! خرچ کرواور عرش والے کے تنگی کرنے سے نہ ڈرو۔ (المجم الکبیر: ۱۰۳۰۰ مندالیز ار: ۳۱۵۳) حافظ البیشی نے کہا ہے: اس
صدیث کی سند میں قیس بن الربیج ایک راوی ہے' جس کی شعبہ نے اور توری نے تو یش کی ہے اور اس پر جرح بھی ہے اور اس کے باتی
رجل اللہ ایک راوی ہے' جس کی شعبہ نے اور توری نے تو یش کی ہے اور اس پر جرح بھی ہے اور اس کے باتی
رجل اللہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج سے ۱۲۹۰)

حضرت ابو ہریرہ وضی کشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کیا ہم نے حضرت بلال دشی کشہ کی عیادت کی انہوں نے آپ کے لیے تھجوروں کا ایک ڈھیر نکالاتو آپ نے لیے بیک بیان اور میں ہے انہوں نے کہا: یارسول اللہ! میں نے آپ کے لیے بیک جموریں ذخیرہ کی بیان آپ نے فرمایا: کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ دوزخ میں بیک جموری تمہارے لیے بخار بن جائیں اے بلال! خرچ کرواورع ش والے کے نگی کرنے سے ڈرو۔ (انجم الکیر: ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۵ مندالز ار: ۳۲۵۵۔ ۳۵۵ مندالویعلی: ۲۰۳۰)

حافظ البیثمی لکھتے ہیں:اس حدیث کی سند میں ایک راوی مبارک بن فضالہ ہے اور وہ ثقہ ہے اور اس پر جرح بھی ہے ٔ اور اس کے باقی رجال حدیث صحیح کے رجال ہیں۔(مجمع الزوائدج ۳ ص ۱۲۷)

ان احادیث کامحمل یہ ہے کہ جب دوسرے مسلمانوں کے پاس رزق کی تنگی ہواوراس وقت اصحاب تروت اپنے پاس کھانے پینے کی چیزیں جمع کریں اور ضرورت مندلوگوں کو نہ دیں تو اس پررسول اللہ ملٹ کیا تھا نے وعید فرمائی ہے اور آپ نے یہ تھم دیا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی جوزائد چیزیں ہیں' ان کو جمع نہ کریں اور ضرورت مندوں کو اس میں سے دیں اور جب اللہ تعالی مسلمانوں پر کشادگی کر دے اور سب لوگ خوش حال ہوں تو پھران کے لیے مستقبل کی ضروریات کی وجہ سے مال کو ذخیرہ کرنا جائز ہے' جب کہ دہ اس میں سے اللہ کاحق اداکرتے رہیں۔

٣٠٩٧ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ أَلْهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْبُو السّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوفِي وَسَلّمَ وَمَا فِي بَيْتِي تُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَّا كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلّا شَطْرُ شَعِيْدٍ فِي رَفِّ لِي فَا كَلْتُ فَا فَنِي. فَا كَلْتُ مُنْ فَفَنِي.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن ابی شیب نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از والدخوداز حضرت انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی از والدخوداز حضرت عائشہ رفخاللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملتی ایک جس وقت وفات ہوئی اس وقت میرے گھر میں کوئی الی چیز نہیں تھی جس کو

کوئی جگر والا کھا سکتا' صرف تھوڑے سے بھو تھے جو میری الماری میں رکھے ہوئے تھے' پس میں اسے کھاتی رہی حتیٰ کہ مجھ پر بہت دن گزر گئے' حتیٰ کہ میں نے ان کو ما پا' پس وہ ختم ہو گئے۔

اس مديث معلوم مواكه زياده تربركت مجهول اورمهم چيز

وَفِيهِ أَنَّ الْبُرَكَةَ اكْتُرُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْهُولَاتِ وَالْمَبْهُ مَاتِ الْمَرْعِ الْمَدِيثِ: ١٣٥١] (صححمسلم: ٢٩٧٣) الرقم

المسلسل: ۲۳۴۵ منن ابن ماجه: ۳۳۴۵)

اں مدیث کے باب کاعنوان تھا: نبی ملٹھ الیّلیم کی وفات کے بعد آپ کا خرج 'اور بیر مدیث اس باب کے اس طرح مناسب ہے کہ اس میں بیذ کرکیا گیا ہے کہ نبی ملٹھ الیّلیم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رشی اللہ کے پاس کچھ بُو تھے'جن سے وہ کھاتی تھیں۔ مگروالے اور 'الرف'' کامعنی

میں ہوتی ہے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه كصة بين:

اس مدیث میں پیلفظ ہے: جگر والا ۔اس سے مراد ہے: حیوان یا انسان ۔

ال مدیث میں فرکور ہے: تھوڑے سے بو ۔قاضی عیاض نے کہا: اس سے مراد ہے: نصف وس کی بعنی دوکلو اور اس مدیث میں لفظ ہے: ''دق ''اس سے مراد ہے: الیک چیز جوطاق کے مشابہ ہو۔ این اثیر نے کہا ہے: ''الموق ''کامعنی ہے: زمین کے اوپر دیوار کے بہلو میں کٹری کا کوئی ظرف بنایا جائے جس میں چیزیں رکھی جا کیں اس کو''دف '' کہتے ہیں اس کی جمع'' دفوف ''اور''دف اف '' کہتے ہیں اس کی جمع'' دفوف ''اور''دف اف '' کے بہلو میں کٹری کا کوئی ظرف بنایا جائے جس میں چیزیں رکھی جا کیں اس کو''دف '' کہتے ہیں اس کی جمع'' دفوف ''اور''دف اف

کئی چیز کی مقدار معلوم کرنے سے اس کی برکت کاختم ہوجانا

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه لكهت بي:

ال حدیث میں بیدذکرکیا گیا ہے کہ جب تک حضرت عائشہ رہن گاللہ نے بوکی مقدارکومعلوم نہیں کیا تھا اور اس کو مایا نہیں تھا تو اس وقت تک وہ چلتے رہاوں جب ان کی پیائش کی تو وہ ختم ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک کسی چیز کی مقدار معلوم نہ کی جائے اس وقت تک اس میں برکت رہتی ہوا کہ وہ تھوڑے سے بو تھے تو حضرت عائشہان کے بارے میں سوچتی رہتی تھیں اس لیے انہوں فات تک اس میں برکت رہتی ہوسکتا ہے کہ حضرت نے ایک دن ان کو ماپ لیا اور ان کی مقدار معلوم کر لی کہ وہ نصف صاع ہیں تو ان کی برکت جاتی رہی ۔ یہی ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ جتنی مقدار نکالتی ہوں اس کی پیائش کرتی ہوں تا کہ جتنی ان کو ضرورت ہوا تناخرج ہو پھر جب وہ ذیادہ خرج ہو گئے تو انہوں نے ان کی پیائش کرتی ہوا کہ جس چیز کی مقدار مجہول ہوا ہی میں برکت رہتی ہے۔

(شرح ابن بطال ٥٥ ص ٢٥٠ مطبوعه ١٣٢٣ ه)

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ سُفْيَانُ قَالَ حَلَّنَيْ اَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَعْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۹ ۲۷۳ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اور ایک زمین چھوڑی تھی' کیونکہ نبی ملتی لِلِآئم کی ازواج کا خرچ آپ کی وفات کے بعد بنونضیراور فکرک کی زمینوں سے کیا جاتا تھا جوآپ کو بہطور فئے حاصل ہوئی تھیں۔

نبی ملتی از واج کے گھروں کے متعلق اور جو گھروں کی طرف منسوب ہیں' ان کے متعلق ان کے متعلق

اور الله تعالیٰ کابی ارشاد: اور اینے گھروں میں تھہری رہو۔ (الاحزاب: ۳۳) اور نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تہمیں بلایا نہ جائے۔(الاحزاب: ۵۲) عَ بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُّوْتِ أَزُّوَاجِ النَّبِيِّ ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُّوْتِ أَزُّوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُّوْتِ إِلَيْهِنَّ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَقَرْنَ فِى بَيُوْتِكُنَ ﴾ (الاتراب: ٣٣) وَ ﴿ لَا تَدُخُلُوا بَيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَنَ لِكُمْ ﴾ (الاتراب: ٥٣)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

امام بخاری نے ان دونوں آیتوں کا ایک ایک قطعہ ذکر کیا ہے ہم پوری آیتی ذکر کررہے ہیں:

میلی آیت اس طرح ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ (اے نِی کی بیویو!) اپ گھروں میں تھہری رہواور پرانی الْاُولٰی وَاَقِیْنَ الصَّلُوةَ وَ التِیْنَ الزَّکُوةَ وَاَطِعْنَ اللَّهَ جَالِمِت کی طرح بے پردہ نہ ہواور نماز پڑھتی رہواورز کو ۃ دیتی رہو وَرَسُولُکُ \* . (الاحراب: ٣٣)

اس آیت میں جوفر مایا ہے: پرانی جاہلیت کی طرح۔اس سے مراد ہے: اپنی زینت کوظا ہر کرتے ہوئے اور مردوں کے سامنے اپنے محاس اور بناؤ سنگھار کوظا ہر کرتے ہوئے۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ زمانۂ جا ہلیت سے مرادسیّدنا محد ملٹ الیّتُم اور حضرت عیسیٰ علایہ الا کے درمیان کا زمانہ ہے اور ابوالعالیہ نے کہا کہ حضرت واؤ داور حضرت سلیمان علیماالصلوٰ قوالسلام کا زمانہ ہے اور شعبی نے کہا: جا ہلیت اولیٰ وہ زمانہ ہے جس میں ابراہیم علایہ اللہ کہ حضرت واؤ داور حضرت سلیمان علیماالصلوٰ قوالسلام کا زمانہ ہے اور سی میں موتی جن میں موتی جن میں موتی جن میں موتی جن میں موتی جن میں موتی جن میں موتی جن میں موتی جن میں موتی میں اور وہ اپنے آپ کومردوں کے اوپر پیش کرتی تھی اور ریم رود کے حال میں تمام لوگ کا فرتھے۔

اوردوسری آیت حسب ذیل ہے:

يَاكُيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُّوْذَنَ لَكُمْ الِي طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِيْنَ اِنْهُ. (الاحراب: ٥٣)

اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں واخل نہ ہو جب تک تہمیں کھانے کے لیے نہ بلایا جائے (پہلے سے آکر) کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو۔

اس آیت میں حجاب کا قصہ ہے اس کامعنی یہ ہے کہ بغیرا جازت کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہواور جب داخل ہوتو کھانا پکنے click on link for more books

کا نظارنہ کرتے رہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا: یہ آبت اس وقت نازل ہوئی جب لوگ نبی ملتی آیا ہم کے گھر میں اور کھانا کھانے کے بعد منتشر نہیں ہوئے 'آپی میں باتیں کرتے رہے اور ان کے اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ ہے نبی ملتی کی آئیم کو نکلیف ہوئی۔

٩٩ - ٣- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُولِسِى وَ مُحَمَّدٌ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ اَخْبَرَنَا عَجُدُ اللّهِ الْحَبَرَنِي قَالَ الْحَبَرَنِي عُبَدُ اللّهِ اللهِ عَبْدَةَ اللهِ صَلّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لَمّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حبان بن موی اور محمد نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی کہ ہمیں معمر اور یونس نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے عبید ہمیں معمر اور یونس نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبردی کہ حضرت عائشہ و فقاللہ اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبردی کہ حضرت عائشہ و فقاللہ زوجہ نی ملتی اللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبردی کہ حضرت عائشہ و کئے اور جب نی ملتی اللہ ملتی کی گرام ہو گئے تو آپ نے اپنی از واج سے بیا جازت طلب کی کہ آپ میرے گھر میں بیاری کے ایام گزاریں تو انہوں نے اس کی اجازت دے میں بیاری کے ایام گزاریں تو انہوں نے اس کی اجازت دے میں بیاری کے ایام گزاریں تو انہوں نے اس کی اجازت دے

اں حدیث کی شرح ،صیح البخاری: ۱۹۸ میں گزر چکی ہے۔

اں حدیث کی باب کے عنوان سے اس طرح مناسبت ہے کہ اس باب کا عنوان تھا: نبی ملٹی آیکی کی ازواج کے گھر'اور اس حدیث میں حضرت عائشہ وینی اللہ نے گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے کیونکہ نبی ملٹی آیکی کی ازواج کی پیخصوصیت تھی کہ وہ نبی ملٹی آیکی کے کے گھر میں رہتی تھیں۔

سَمِعُتُ ابْنَ ابِي مُلَيْكَةً قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللّهُ سَمِعُتُ ابْنَ ابِي مُلَيْكَةً قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا تُوْقِى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي تَعَالَىٰ عَنْهَا تُوْقِى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى وَجَمَعَ الله بَيْنَ رَيْقِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى وَجَمَعَ الله بَيْنَ رِيقِي وَرَيْقِهِ قَالَتُ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ رِيقِي وَرَيْقِهِ قَالَتُ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ فَاخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَ شَنّهُ بَهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن ابی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں نافع نے حدیث بیان کی (انہوں نے کہا:) میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا انہوں نے کہا کہ حضرت عاکشہ خینا للہ نے بیان کیا کہ جضرت عاکشہ میں اور میری باری میں اور میری باری میں اور میری باری میں اور میرے بالائی حصہ کے درمیان میں اور میرے بالائی حصہ کے درمیان وفات پائی اور اللہ نے میرے اور آپ کے لعابِ دہن کو جمع فرما دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن مسواک لے کرآئے تو نبی ملی ایک میں اس مسواک کو لے کر میں اس مسواک کو لے کر میں اس مسواک کو کے کر ایس کے دانتوں پر ملا۔

ال حدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۸۹۰ میں گزر چکی ہے۔ ''نوبت' نحر''اور'' سحر'' کے معانی ملامہ بدرالدین محود بن احمد عینی حنفی متونی ۸۵۵ ھ لکھتے ہیں:

اس صدیث میں مذکور ہے: میری باری میں کینی از واجِ مطہرات کے پاس نبی ملٹی کیا ہاری باری جاتے تھے تو آپ کے بیار مونے سے پہلے جومیری باری کا دن تھا'اس دن نبی ملٹی کیا ہمیرے گھر میں تھے' نیز اس حدیث میں' نصو'' کا لفظ ہے'' نصو

click on link for more books

معنی جسم کاوہ حصہ ہے جہاں پرنج کیا جاتا ہے' یعنی سینہ کا بالائی حصہ اور اس میں'' مسحو'' کا لفظ ہے'اس سے مرادجسم کاوہ حصہ ہے جہال پر پھیچھڑے ہوتے ہیں۔ (عمدۃ القاری ج۱۵ص ۴۰ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۲۱ ۱۳۲ ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے لیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبد الرحمٰن بن خالد نے حدیث بیان کی ازعلی بن حسین کہ حضرت صفیہ رضی اللہ زوجہ نبی ملتی الہم نے انہیں یہ خبر دی کہ وہ رسول آ خری عشرہ میں معبد میں معتلف تھے پھروہ جانے کے لیے کھڑی ہوئیں تو بی مل کیلیم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو جب آپ مبجد کے دروازے کے قریب پہنچے جہال حضرت اُم سلمہ رہیںالدز وجہ اُ نی ملن کی کی کے گھر کا دروازہ تھا تو دو انصار کے مرد وہاں سے كزرك كل ان دونول في رسول الله الله الله كوملام كيا كمروه آ کے جانے لگے ہی رسول الله ملتی آلیم نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونول مفہر جاؤ (بیصفیہ بنت کی ہیں) ان دونوں نے کہا: سجان الله! يا رسول الله! اور ان پريه بات گرال گزري تھي' آپ نے فر مایا: بے شک شیطان انسان کے خون کی جگہوں میں پہنچ جاتا ہے اور مجھے بیخوف ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی ڈال

٣١٠١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ا بْنِ شِهَابِ عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهُ آنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ ثُمَّ قَامَتُ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيْبًا مِّنْ بَابِ الْمُسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ السُّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِهِمَا رَجُكُانَ مِنَ الْآنْصَار فَسَـلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُ مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رسْلِكُمَا قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذُلِكَ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانِ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَتَّفَّذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا.

اس حدیث کی شرح استح البخاری: ۲۰۳۵ میں گزر چکی ہے۔

نی ملتی کی نے اُن دونوں سے جوفر مایا تھا کہتم تھہرو' جتی کہتم دونوں یہ جان لو کہ میر سے ساتھ صفیہ بنت حکی ہیں جو نبی ملتی کی ہم کی زوجہ تھیں بیاس لیے تھا تا کہان کے دل میں آپ کے متعلق کوئی بدگمانی نہ آئے۔

٣١٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثِنَا آنَسُ بْنُ عِيَاضِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُنْحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ وَّاسِعِ بَنِ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں انس بن عیاض نے حدیث بیان کی از عبیدالله ازمحمه بن یخی بن حبان از واسع بن حبان از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ رضی الله کے گھر کی حصت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی ملتہ ایکم تفائے حاجت کررہے تھے آپ کی پیٹے قبلہ کی طرف تھی اور منہ ثام کی طرف تھا (یعنی بیت المقدس کی طرف تھا)۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۵ ۱۴ میں گز رچکی ہے\_

امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہان میں نبی ملٹیڈیڈیم کی ازواج کے گھروں کا ذکر ہے۔ بہلی حدیث میں حضرت اُم سلمہ رفتی اللہ کے گھر کے درواز ہے کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں حضرت حفصہ رفتی اللہ کے گھر کا ذکر ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذرنے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں: ہمیں انس بن عیاض نے حدیث بیان کی از ہشام از والدخود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عا نَشْهُ رَضَّىٰ الله في بيان كيا كه رسول الله الله عَلَيْمَ عَصر كَى نماز يرْ هيخَ حالا نکہ ابھی سورج ان کے حجرے سے نہیں نکلا ہوتا تھا۔

٣١٠٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخُرُجُ مِنْ حُجْرَتِهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جوریہ نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت عبدالله بن عمر رضي الله وه بيان كرتے ہيں كه نبي مُلتَّ لِيَلِيمُ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے کی آپ نے حضرت عائشہ بینیا رفاللہ کےممکن کی طرف اشارہ کیا' پھر تین مرتبہ فر مایا: یہاں فتنہ

ہے اور یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۵۲۲ میں گزر چکی ہے۔امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیےروایت کی ہے کہاس میں حضرت عا مُشہ رمین اللہ کے حجرے کا ذکر ہے جو کہ ان کا گھر تھا۔ ٣١٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَّافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَاشَارَ نَحْوَمَسْكُنِ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَاثًا مِّنْ حَيْثٌ يَطُلُعُ قَرْنُ

[الحراف الحديث: ٢٤٩٧\_١١٥٣\_٥٢٩٢\_٥٢٩٢\_٤٠٩٣] (صحيح مسلم: ٢٩٠٥) الرقم لمسلسل:٢١٨٦) مسند ابويعلي:٥٣٣٩) مسند احر ن ۲ ص ۲۷ طبع قد يم منداحه: ۱۰ ۵۳ ح. ۹ ص ۳ س ۴ مؤسسة الرسالة أبيروت )

اں اعتراض کا جواب کہ بیرحدیث باب کے مطابق نہیں ہے اوراز واج مطہرات اپنے حجروں کی۔ ما لک تھیں یانہیں؟ اس بارے میں دوقول اور دیگر مسائل علامه بدرالدين محمود بن احر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

اس جگہ پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں' کیونکہ امام بخاری کی مراد ہے کہ حضرت عائشہ رفخانلہ کا گھر اور اس حدیث میں مسکن عائشہ کا ذکر ہے اور مسکن کو بیرلا زمنہیں ہے کہ جو اس میں رہتا ہو' وہ اس کا گھر ہو' کیونکہ ہوسکتا ہے وہ اس کا عاریثۂ مسکن ہواور رہیجی ہوسکتا ہے کہ وہ اس کا کرایہ دیتا ہو' تومسکن کو بیلازمنہیں ہے کہ وہ اس گھر کا ما لک ہو' اس کا بیہ جواب دیا گیا ہے کہ علاء کی ایک جماعت نے بیہ کہا ہے کہ نبی ملتّ آلیّلم کی جوزوجہ بھی اس مسکن میں رہتی تھیں' وہ آپ کی حیات میں بھی اس گھر میں رہتی تھیں اور اس کی مالک تھیں اور آپ کی وفات کے بعد بھی اس گھر میں رہتی تھیں اور اس کی مالک تھیں' اور اگروہ

ال گھر کی مالک نہ ہوتیں تو از واج مطہرات کے گھر بھی آپ کے ترکہ اور میراث میں داخل ہوتے' اور اس کی قوی دلیل میہ ہے کہ حضرت عباس رشکانته اور حضرت سیدتنا فاطمه علیها السلام جنہوں نے آپ کی میراث کوطلب کیا تھا' انہوں نے آپ کی از واج کے محمروں کا مطالبہ نہیں کیااور بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ جواز واج ان گھروں میں رہتی تھیں وہ ان گھروں کی ما لک تھیں' آپ کی

حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی' لہٰذااس قرینہ ہے معلوم ہو گیا کہ مسکن عا نشہ سے مراد حضرت عا نشہ رہی اللہ کا گھر ہے' اور

دوسرے علاء نے کہا ہے کہ از واج کو ان ہی مسکنوں میں رہنے دیا گیا جن مسکنوں میں وہ نبی ملٹی کیا ہم کی حیات میں رہتی تھیں کونکہ جو چیزیں نبی ملٹی کیا ہم کے حدقہ سے مستنی تھیں جی کونکہ جو چیزیں نبی ملٹی کیا ہم کے حدقہ سے مستنی تھیں جس طرح ان کا خرج مستنی تھا اور اس کی دلیل ہے ہے کہ آپ کی از واج نے اپنی وفات کے بعد کسی کو ان مسکنوں کا وارث نہیں بنایا اور نہان کے ورثاء نے ان مسکنوں کو طلب کیا' پھر جب وہ اللہ کے پاس چلی گئیں تو ان کے مساکن کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا۔

نبی ملکانی آن مسلم نیست می مراد تھی کے مسکن کی طرف اشارہ کر کے کہا: اس جانب فتنہ ہوگا' اس سے آپ کی مراد تھی کہ شرق کی جانب میں فتنہ ہوگا اور وہ عراق ہے اور عراق میں ہی فتنہ ہو گر ہے گر ہے۔ اس حدیث میں ''قسر ن الشیطان ''کاذکر ہے' اس سے مراد ہے: شیطان کے سرکی ایک جانب وہ اس وفت میں اپنے سرکومشرق کی جانب کر دیتا ہے تو جو کفار سورج کو بجدہ کرتے ہیں وہ گویا شیطان کو بجدہ کرتے ہیں اور اس کا گروہ اور اس کا گروہ اور اس کا گروہ اور اس کا گروہ اور اس کا گروہ اور اس کا گروہ اور اس کا گروہ اور اس کا گروہ کو تون المشمس '' بھی پڑھا گیا ہے۔ (عمرۃ القاری ج ۱۵ ص ۲۲ وار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۲۲ سے)

ندكورالصدر دوقولول كي مزيد وضاحت

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه لكهة بين:

اگرکوئی شخص ہیا عمراض کرے کہ نی ملتی آئی ہے فرمایا: ہم نے جوبھی چھوڑا وہ صدقہ ہے تو پھراز واج مطہرات آپ کی وفات کے بعدا پنے مساکن اور جمروں میں کیوں رہتی رہیں اور جب کہ وہ ان مساکن اور جمروں کی وارث نہیں تھیں تو ان کو نکالا کیوں نہیں گیا؟ اس کا جواب سے ہے کہ نی ملتی آئی ہے نے اپنی حیات میں از واج مطہرات کو ان جمروں کا مالک بنا دیا تھا اور آپ کی وفات کے بعد کیا؟ اس کا جواب سے ہوتے تو ان کو صرف آٹھواں حصہ بھی وہ اس ملکیت کے سبب سے ان میں رہتی رہیں اور اگر ان کو سے جمرے آپ کی وراثت سے ملے ہوتے تو ان کو صرف آٹھواں حصہ میں تمام دیا جاتا ہے بھر اس آٹھویں حصہ میں تمام دیا جاتا ہے بھر اس آٹھویں حصہ میں تمام از واج مشترک ہوتیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَقُرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ. (الاتزاب:٣٣) اورائ نبي كى ازواج! آپائ گھروں ميں تھبرى رہيں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان گھروں کی ازواج کی طرف نبیت کی ہے تاکہ رسول اللہ ملڑ اللہ اللہ کی وفات کے بعد کوئی ان کوان کے گھروں سے نہ نکالے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات کو ان کے ان حجروں میں رہنے دیا گیا جن میں وہ نبی ملٹھ کی حیات میں آپ کے قضہ میں تھیں' ان املاک ہے آپ نے ازواج مطہرات کی ملٹھ کیا تھیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جواملاک نبی ملٹھ کیا تھیا کہ آپ نے زمایا: میں نے اپنی ازواج کے فرچ اور نے ازواج مطہرات کو مشتنی رکھا ہے جیسیا کہ آپ نے ان کے فرج کوشتی رکھا ہے ۔ آپ نے فرمایا: میں نے اپنی ازواج کے فرچ اور اپنی عاملین کی مشقت کے معاوضہ کے بعد جو کچھ چھوڑ اس وہ صدقہ ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج کو ان حجروں میں رہنے کا حق تھا لیکن وہ ان کی مالک نہیں تھیں' کیونکہ اگر وہ ان حجروں کی مالک ہو تیں تو ان کی وفات کے بعد ان کے ورثاء ان حجروں کے مالک ہو جاتے' حالانکہ ان کی وفات کے بعد ان کے ورثاء ان حجروں کی مالک ہو جاتے' حالانکہ ان کی وفات کے بعد ان میں جروں کو مبید نبوی میں شامل کر دیا گیا۔

(شرح ابن بطال ج٥ ص ٢٥٣ ، دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ هـ)
امام بخارى روايت كرتے بيں: بميں عبدالله بن يوسف نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بميں امام مالك نے خردى از عبدالله بن ابى بكر از عمره بنت عبدالرحمٰن وہ بيان كرتى بيں كہ حضرت عبدالرحمٰن وہ بيان كرتى بيں كہ حضرت

٣١٠٥ - حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانِ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا رَجُلٌ يَّسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلُانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولادَةُ.

عائشہ رہی اللہ زوجہ نبی ملتی اللہ ان کے پاس تھیں اور انہوں نے کسی انسان کی آ وا زسی جو حضرت حفصہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کررہا تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں: پس میں نے کہا: یارسول اللہ! بیمرد آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کررہا ہے آپ نے فرمایا: میں بید گمان کرتا ہوں کہ بیفلال شخص ہے جو حفصہ کارضا می جی احررضاعت ان چیز ول کو حرام کردیتی ہے۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری:۲۲۴۲ میں گزر چکی ہے۔امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں حضرت حفصہ رفتی اللہ کے گھر کا ذکر ہے۔

نبی ملتی آیم کی زرہ اور آپ کے عصا اور آپ کی تلوار اور آپ کے بیالہ اور آپ کی انگوشی کے متعلق جوذ کر کیا گیا ہے اور ان میں سے جن چیز وں کوخلفاء نے آپ کے بعد استعال کیا' اور آپ کے بال اور آپ کی تعلین اور آپ کے برتنوں میں سے جن کی تقسیم کا ذکر نہیں کیا گیا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے اصحاب اور دوسروں نے بعد آپ کے اصحاب اور دوسروں نے جن چیزوں کو بہ طور تبرک حاصل کیا جن چیزوں کو بہ طور تبرک حاصل کیا

٥ - بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدْحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلُ الْخُلفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذُكُرُ قِسْمَتُهُ وَمِنْ مِمَّا لَمْ يُذُكُرُ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَ 'انِيتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ اصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

اس باب میں امام بخاری نے چھ حدیثیں ذکر کی ہیں: (۱) تلوار کے ذکر میں (۲) تعلین کے ذکر میں (۳) دینر چا در کے ذکر میں (۴) پیالہ کے ذکر میں (۵)انگوٹھی کے ذکر میں (۲) صدقہ کے ذکر میں۔

ادرامام بخاری نے یہاں پرزرہ اورعصا کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ بال کا ذکر کیا ہے اور نہ برتن کا ذکر کیا ہے۔ زرہ کا ذکر صحح ابخاری: ۲۵۰۸ میں ہے اور عصا کا ذکر صحح ابخاری: ۲۲ ساا میں ہے بال کا ذکر صحح ابخاری: ۱ے امیں ہے اور برتن

کاذ کر سیح ابخاری: ۱۹۵ میں ہے۔

٣١٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ آنَّ اَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبُحْرَيْنِ وَكَتَبَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبُحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَلهُ هَذَا الْكَتَابَ وَخَتَمَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلْفَةَ آسُطُرٍ لَهُ هَذَا الْكَتَابَ وَخَتَمَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلْفَةَ آسُطُرٍ مُّحَمَّدٌ سَطُرٌ وَّرَسُولٌ سَطُرٌ وَّالله سَطُرٌ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عبداللہ انصاری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی از ثمامہ از حضرت انس رشی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رشی آللہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے حضرت انس کو بحرین کی طرف بھیجا اور ان کو بید مکتوب لکھ کر دیا اور اس پر بیرمہر لگا دی اور

اور الله المعاموا تعان محد اور الكه المعاموا تعان محد اور الكه المعاموا تعان محد اور https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا: رسول اور تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا:

اس حدیث کی شرح مجے ابخاری: ۸ م ۱۳ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس میں آپ کی انگوشی کا ذکر ہے۔

اس حدیث میں بحرین کا ذکر ہے میں بھرہ اور عمان کے درمیان مشہور شہر ہے بہال کے رہنے والوں نے نبی ملتی المجامل کے درمیان تھی'آپ نے حضرت العلاء بن الحضر می کواس شہر کا امیر بنایا تھا۔

٣١٠٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ الْا سَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بَنُ طَهْمَانَ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنْسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَا لَانِ فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ انْسِ انَّهُمَا نَعَلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[اطراف الحديث: ٥٨٥٨\_٥٨٥٨] (اس مديث كي روايت

میں امام بخاری منفرد ہیں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن محمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن عبدالله الاسدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن طہمان نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا کہ حضرت انس وعی آللہ نے ہمارے لیے تعلین نکالیس جو ا یسے چڑے کی تھیں جن پر بال نہیں تھے ان تعلین میں دو تھے لگے ہوئے تھے اس کے بعد ثابت البنانی نے مجھے حضرت انس منگاللہ سے بدروایت بیان کی کہ یہ نبی ملتی اللہ کی تعلین تھیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن بشارنے حدیث

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالو ہاب نے حدیث بیان کی انہوں

اس مدیث میں '' جسر داوین '' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: ایسا چراجس پر بال نہوں' یعنی اس چرے کے اوپر سے بال صاف كركيے كئے مول اوراس مين قبالان "كالفظ بئية قبال"كا تثنيه باس كامعنى ب:جوتى كاتىمد

٣١٠٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ ابْن هِلَال عَنْ اَبِي بُرُدَةَ قَالَ اَخُرَجَتُ اِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنْهَا كِسَاءً مُّلَبَّدًا وَّقَالَتْ فِي هٰذَا نُزِعَ رُوَّحُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ قَالَ اَخْرَجَتُ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيْظًا مِّمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِّنْ هٰذِهِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ.

نے کہا: ہمیں ابوب نے حدیث بیان کی از حمید بن ھلال از حفرت الى برده رضي الله وه بيان كرتے ہيں كه حضرت عائشہ رضي اللہ نے ہمارے سامنے ایک پیوندگی ہوئی اُونی چاور نکالی اور بتایا کہ بیہ وہ چادر ہے

[طرف الحديث: ٥٨١٨]

جس میں نی منتقبہ م کی روح قبض کی گئی تھی اور سلیمان نے از حمید از ابی بردہ بیاضا فد کیا ہے کہ حضرت عائشہ رہنگاللہ نے ہماری طرف ایک دبیزیته بندنکالا جویمن میں بنایا گیا تھااور ایک جا در زکالی جس کو تم پیوندگی ہوئی کہدرہے ہو۔

اس مدیث کی باب کے عنوان کے دوسرے جز کے ساتھ بھی مطابقت ہوسکتی ہے کینی جس چیز کوآپ کے بعد خلفاء نے استعال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی از ابی حمز ة از عاصم از ابن سیرین از حضرت انس بن ما لک رشخانلهٔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی المقاتیل کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوتی

٣١٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَاصِم عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ قَلَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَاتَّخَذَ ہوئی جگہوں کو جاندی کی زنجیرے جوڑ لیا۔ عاصم نے کہا: میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اوراس میں پیاہے۔

مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِّنْ فِضَّةٍ قَالَ عَاصِمٌ رَآيَتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيْهِ. [طرف الحديث: ٥٦٣٨]

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

اس مدیث میں 'شعب'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: کسی چیز میں ٹوٹ بھوٹ کا یا چھنے کا نشان ہو۔

٣١١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِير حَـدَّثَــةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَّلِيّ قَالُّ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ حُسَيْنِ حَدَّثُهُ أنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدُ بْنِ مُعَاوِيَّةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسُوَرُ بْنُ مَحْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلَ لَّكَ اِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُ نِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلَ أَنْتَ مُعْطِيٌّ سَيْفِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي آخَافُ أَنْ يَتْغُلِبَكَ ٱلْقَوْمُ عَلَيْهِ وَآيُمُ اللهِ لَئِنُ اَعُطَيْتَنِيهِ لَا يُخُلَصُ اِلْيَهِمُ ابَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبِ حَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلِ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَٰذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُّحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا ٱتَحَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَصِهُ رًا لَّـهُ مِنْ يَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَٱثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِيُّ وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَّلٰكِنُ وَّاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ ٱ بَدًّا.

الطرف الحديث: ٥٣٣٠] (صحيح مسلم: ٢٠٨٩) الرقم المسلسل: [طرف الحديث: ٥٢٣٠] (صحيح مسلم: ٣٨٩٩) الرقم المسلسل: ١٠٢٠) سنن ابن ماجه: ١٩٩٨) سنن البوداؤود: ٢٠٤١) سنن ترندى: ٣٩٥٩) شرح مشكل الآثار: ١٩٩٨) السنن الكبرى: ١٩٥٥) ألق حاد والمثانى: ٢٩٥٥) شرح مشكل الآثار: ٢٩٨٨) صحيح ابن حبان: ٢٩٥٥) ألمجم الكبير: ١٠١- ج٢٢ صويحة اللولياء ٢٢٥٥) مند احمد جمع من من يبيقى جهم عدم ٢٠٠٠ شرح السنة: ٢٣٥٨) مند احمد جمع من مند احمد المحمد الم

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن محمد الجرمی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہ الولید بن کثیر نے اِن کوحدیث بیان کی ازمحمہ بن عمر بن حلحلة الدؤلي انہوں نے کہا: ان کو ابن شہاب نے حدیث بیان کی کہ حضرت على بن حسين (زين العابدين) رسيمالله في ان كو حديث بیان کی' انہوں نے بتایا کہ جب ہم حضرت حسین بن علی رضائلہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ میں آئے تو ان سے حضرت المسور بن مخرمہ رضی اللہ ملے کہا: اگر آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہوتو آپ مجھے حکم دیں پس میں نے کہا: نہیں! پھرانہوں نے حضرت زین العابدین سے کہا: کیا آپ مجھے کہ بیلوگ (بنوامیہ) آپ پر غالب آ کر آپ سے وہ تلوار لے لیں گے اور اللہ کی قتم! اگر آپ نے مجھے وہ تلوار دے دی تو وہ اس کی طرف مجھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے حتیٰ کہ میری جان تک پہنچ جا كيل بيشك حضرت على بن ابي طالب رضي الله في بيش كونكاح كاليغام ديا اوراس ونت حضرت فاطمه عليها السلام بهي ان بارے میں منبر پرلوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور میں اس وقت بالغ تھا' پس آپ نے فرمایا: بے شک فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ اپنے دین میں فتنہ میں مبتلا ہو جائے ' پھر آپ نے اینے اس داماد کا ذکر کیا جو بنوعبد ٹمس سے تھے' پھر ان کا آپ کے ساتھ جومصا ہرت کا رشتہ تھا' اس میں ان کی تحسین کی۔ آپ نے فر مایا: اس نے مجھ سے جب بات کی تو سے بولا اور جب وعدہ کیا تو پورا کیااور میں کسی حلال کوحرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کوحلال کرتا

۔ پیصدیث صحیح ابنجاری: ۹۲۲ میں گزرچکی ہے۔

یہ صدیث نعمۃ الباری ج۲ص ۷۴۷ میں مذکور ہے کیکن وہاں اس حدیث میں صرف اتنا مذکور ہے کہ رسول اللہ ملتی آیاتی پھیلے پہرنماز کے بعد کھڑے ہوئے 'پھرآپ نے کلمہ شہادت پڑھااوراللّٰہ کی الیں حمد کی جس کاوہ اہل ہے' پھرفر مایا: اما بعد! اور یہاں میچ ابخاری: ۱۱۰ ۳ میں اس حدیث کا مکمل متن مذکور ہے اس لیے یہاں پراس کی مفصل شرح کی جار ہی ہے۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) سعید بن محمد الجرمی الکوفی 'ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے (۲) یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بنعوف القرشی الز ہری' ان کی کنیت ابو پوسف ہے' یہ اصل میں مدنی تھے' پھرعراق چلے گئے (۳) سعد بن ابراہیم' یہ اپنے والدابراہیم بن سعدے اور ولید بن کثیر سے روایت کرتے ہیں 'یہ انکور وی ہیں اور اہل مدینہ سے ہیں (۴)محمر بن عمر و بن حلحلہ الدؤلي (۵) على بن حسين بن على بن ابي طالب زين العابدين وظلية على \_ (عمرة القاري ج١٥ ص٣٦)

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ اس طرح مطابقت ہے کہ اس میں نبی ملتی کی آئیے کی زیراستعال اشیاء میں ہے صرف کلوار

## نبی ملتی کی زیر استعال اشیاء کا آپ کی وفات کے بعد کوئی ما لک نہیں ہوا

علامدابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه لكھتے ہيں:

ان احادیث میں نی ملی آیا ہم کی زیراستعال اشیاء میں ہے آپ کی زرہ آپ کا عصا ا آپ کی تلوار آپ کا پیالہ آپ کی انگوشی اورآ پ کی تعلین کا ذکر ہے'اوراس پرامت کا اتفاق ہے کہ نبی ملٹ ایکٹیم کی وفات کے بعدان چیزوں کا کوئی بھی ما لک نہیں ہوا'اوریہاس کی دلیل ہے کہ نبی ملتی کیا ہم استاد ہے ہم کسی کو دارث نہیں بناتے ہم نے جو پچھے چھوڑ اہے وہ صدقہ ہے اس سے امت نے میسمجھا كه آپ كابيارشادتمام چيزول ميل عام ہے خواه وه چھوتی ہول يابرى ہول اوربيا جماع معصوم ہوگيا، كيونكه جماعت صحابه كى تاويل كو خطاء قرار دینا جائز نہیں اور اس میں ان شیعہ کا ردّ ہے جو بید عولی کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر بن خطاب رسی اللہ نے حضرت سيّدتنا فاطمه عليهاالسلام اورحضرت عباس متحاللة كونبي ملتّ فيليّم كي ميراث سيمحروم كرديا\_

ا مام طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابواسحاق نے ابوجعفر سے پوچھا: یہ بتاؤ کہ جب حضرت علی رسی تشرع اق کے والی ہوئے تو انہوں نے ذوی القربیٰ کے حصے سطرح دیئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: اللہ ک قتم! انہوں نے حضرت ابو بكر اور حفرت عمر مناللہ کے طریقہ یکمل کیا۔

نبی ملٹھ کیلئے کے بالوں اور تعلین کو بہ طور تبرک رکھنا آپ کی خصوصیت تھی اور آپ کی استعال شدہ باتی اشیاء میں آپ کی سنت برعمل کرنا مقصود تھا

علامه المهلب نے کہا ہے کہ امام بخاری نے بیتمام آ ٹاراس باب میں اس لیے ذکر کیے ہیں تا کہ انگوشی رکھنے میں اور ضرورت کے موقع پرانگوشی ہے مہرلگانے میں اور جنگوں میں تلوار اور زرہ رکھنے میں نبی مٹھ کیلیائم کی سنت پرعمل ہو۔ باتی نبی مٹھ کیلیم کے بال مبارک کوجن صحابہ اور بعد کے مسلمانوں نے پہطور تیرکہ اسپنے پاک ایک ایک کا شاہد کی مسلم کا اور آپ کے علاوہ کسی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

دوسر ہے شخص کا بیمر تبہ نہیں تھا کہ اس کے بالوں کو بہ طور تبرک رکھا جائے۔اسی طرح آپ کی تعلین مبارک کو اپنے پاس بہ طور تبرک کے رکھنا یہ بھی صرف نبی ملٹی کی خصوصیت ہے اور کسی اور کا ہرگز میہ مرتبہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے بالوں کو اور اس کی تعلین کو بہ طور تبرک اپنے پاس رکھیں۔

ب پین کا میں معود بن مخر مدنے حضرت زین العابدین علی بن حسین رئی اللہ سے رسول اللہ ملٹی کیا آج کی تلوار مانگی تھی انہوں نے بھی اس کو بہطور تبرک رکھنے کا ارادہ کیا تھا' اور بیتلوار پہلے حضرت حسین رئی آللہ کے ہاتھ میں تھی' پھر جب حضرت حسین رئی آللہ کو شہید کردیا گیا تو حضرت مسور نے ارادہ کیا کہ حضرت زین العابدین سے بیتلوار ہے لیں' کہیں بنوامیہ ان سے بیتلوار چھین نہ لیں' پھرانہوں نے بیشم کھائی کہ اگر حضرت زین العابدین نے ان کو بیتلوار عطاء کردی تو بنوامیہ ان سے بھی بھی وہ تلوار چھین نہ کیس گے۔

حضرت فاطمہ علیماالسلام کے اوپریسی اورعورت کے ساتھ نکاح کونا پسند کرنے کی وجہ

حضرت ابوہریرہ دئن آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیم نے فرمایا : بعض لوگوں کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو درواز وں سے بھگا دیا جاتا ہے' وہ اگر اللہ پُرکسی کام کے کرنے کی قتم کھالیں تو اللہ ان کوان کی قتم میں سچا کر دیتا ہے۔

(صحيمه لم: ٢٦٢٢ ألرقم أمسلسل: ١٥٧٧ ، صحيمه لم ٢٨٥٣ ، الرقم أمسلسل: ٢٠٨٣)

اور جب عام مسلمانوں کا بیمر تبہ ہے تو رسول اللّد ملی آیکی تو اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کوئی قتم کھا کیں تو اللہ تعالیٰ آپ کواس قتم میں سچا کردے۔

نیز الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

اور (اےمسلمانو!) تمہارے لیے بیرجائز نہیں ہے کہتم رسول

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوْذُوا رَسُولَ اللَّهِ.

(الاحزاب: ٥٣) الله (مُنْ اللَّهُمْ ) كوايذاء يهنياؤ\_

اور نبی ملٹ آلیا ہم نے اپنی صاحب زادی کے متعلق فرمایا کہ جس سے ان کو ایذاء پہنچی ہے اس سے نبی ملٹ آلیا ہم کو ایذاء پہنچی ہے۔ سوکسی مؤمن کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کر ہے جس سے نبی ملٹ آلیا ہم کو ایذاء پہنچے۔

حضرت مسور بن مخر مبدر مین الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹاؤلیکم نے فرمایا: فاطمہ میر نے جسم کا نکڑا ہے' جو چیز ان کوایذاء پہنچاتی ہے' وہ مجھے ایذاء پہنچاتی ہے اور جو چیز ان کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ (صحح ابخاری: ۵۲۳ 'سنن ترندی:۳۸۲۹) حدیث مذکور کے بعض مجمل جملوں کی تفصیل

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حفى متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

جفرت مسور بن مخرمه و وی الله نیز مین العابدین سے نبی مانتیا کی جس تلوار کا سوال کیا تھا' ہوسکتا ہے کہ وہ تلوار حضرت https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

علی رخیانند کی آل کے پاس ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نبی ملتی کیا ہے اپنی حیات میں وہ ملوار حضرت علی رشی انڈ کوعطاء کر دی ہو' پھر وہ ملوار حضرت زین العابدین مِنْ کَالله تک منتقل ہوگئی ہو'اور ظاہریہ ہے کہ بیوہی تلوار ہے جوذ والفقار کھی' اورعلا مہابن جوزی نے اپنی تاریخ میں َ ذكركيا ہے كہذوالفقار ہميشەرسول الله ملتى آيتى كے پاس رہی حتیٰ كه آپ نے اپنی وفات سے پہلے وہ تلوار حضرت علی رشی تلته كو ہبه كردی، پھر وہ تلوار حضرت علی کی آل کی طرف منتقل ہوئی'اور حضرت علی کے پاس دس تلواریں تھیں'ان میں سے ایک ذوالفقار تھی جوان کو جنگ بدر میں ملی تھی۔

حضرت مسور بن مخرمہ نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ بنوامیہ اپنے زور اور طاقت کے بل بوتے پرآپ سے بیتلوارچھین لیس گے۔حضرت مسور بن مخر مہنے حضرت زین العابدین کے سامنے بیوا قعہ ذکر کیا کہ حضرت علی نے ابوجہل کی بنی كونكاح كابيغام دياتها اس كى بيني كانام جورية تها- نبي مل التيليم في حضرت على سے فرمایا: فاطمه مجھ سے بے ليعني مير بيتم كائرا ب اور فر مایا کہ مجھے بیخطرہ ہے کہ وہ اپنے دین میں کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ کی مرادیکھی کہ وہ غیرت کے سبب سے سوکن پرمبر نہیں کرسکیں گی۔اس حدیث میں نبی ملتی کی اپنے جس داماد کی تعریف کی ہے ان کا نام ابوالعاص بن الربیع تھا اور وہ آپ کی صاحب زادی حضرت زینب رفتی اللہ کے شوہر تھے۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ملتی لیا جم سے فر مایا: میں کسی حلال کوحرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کوحلال کرتا ہوں۔اس کلام ہے نبی التَّیْلِیَّمْ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت علی رشی اللہ کے لیے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنا مباح تھا' لیکن آپ نے دو وجہوں سے حضرت علی کواس سے نکاح کرنے سے منع فرمایا: ایک وجہ پیتھی کہاں نکاح سے حضرت فاطمہ علیہاالسلام کو ایذاء پینچتی اور حضرت فاطمہ علیہا السلام كى ايذاء سے نبى ملتى كايذاء كيني ورسرى وجديد ہے كداس نكاح سے حضرت فاطمه عليها السلام پر فتنه كا خوف تھا كونكدوه غیرت کی وجہ سے سوکن کے وجود پر صبر نہ کرسکتیں۔

اس صدیث کے فوائد میں سے بیہے کہ نی ملتی الم کو ایذاء پہنچانا ہر حال میں اور ہر وجہ سے حرام ہے۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ٢ م. ٢ م. وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

اس اشکال کا جواب کہ کیا حضرت فاطمہ علیہاالسلام کی دل آزاری کی رعایت کرنا دل آزاری ہے؟

میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ غیرمسلم مشتشر قین اور آزاد خیال مسلمان اس جگہ بیداعتراض کریں کہ نبی مُنْ اَلِّهُم نے اپنی صاحب زادی کی دل آ زاری کا خیال رکھا کہان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کوحرام کردیا کہاس ہے آپ کی صاحب زادی کی دل آزاری ہوگی'ان کوایذاء پنچے گی اور سوکن پر صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہوسکتا ہے وہ اپنے دین میں کسی فتنہ سے دو چار ہو جائیں'کیکن امتِ مسلمہ کی دوسری بیٹیوں کے لیے آپ نے بیرعایت نہیں رکھی اور ان کی دل آ زاری کا خیال نہیں فر مایا' تو کیااس سے افر باپروری کی بونہیں آتی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ملن کیا کے کی فعل بھی اللہ کی مرضی اور منشاء کے خلاف نہیں ہوتا اور نهوى اللى كے منافى ہوتا ہے قرآن مجيد ميں ہے:

قُلْ إِنَّهَا آتَّبِعُ مَا يُوْلِى إِلَىَّ مِنْ رَّبِّيْ. (الاعراف:٢٠٣) آپ کہیے: میں صرف ای چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی

میرے دب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

اس کامعنی میہ ہوا کہ نبی ملتی اللہ کے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی حیات میں حضرت علی کودوسرے نکاح سے جومنع فر مایا تھا تو آپ کا بیمنع فر مانا اپنی طرف سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی وی اور اس کے حکم کے مطابق تھا' اور جس طرح اللہ تعالی نے ہمارے نی سیّدنا محمد

مُنَّةُ لِلَّهُمْ كُودوسر انبیاء پر بے ثار فضیلین اور خصوصیات عطاء فر مائی ہیں ای طرح آپ کی پیاری صاحب زادی سیّدتنا فاطمہ زہراء علیہا السلام کو بھی متعدد خصوصیات عطاء فر مائی ہیں۔ مثلاً دنیا میں نبی ملکی لیّم کی نسل سیّدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اولا دمیں ہی رکھی ہے اور دنیا میں سیّدہ فاطمہ علیہا السلام کو حیض اور نفاس سے پاک رکھا ہے اور آخرت میں جب ان کی سواری میدانِ محشر سے گزرے گو سب نوگوں کو تھم دیا جائے گا کہ سروں کو جھمکا کو نگاہوں کو بیت کرکو حتی کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرجائے۔

حضرت فاطمه عليهاالسلام كي فضيلت مي متعلق احاديث

حضرت فاطمه و عنمالله كي خصوصيات كم متعلق درج ذيل احاديث بين:

حضرت حذیفہ بن یمان رخی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ اللہ عند ایک فرشتہ اپنے رب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا تھا اور مجھے یہ بشارت دینے کے لیے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ (اسنن الکبری للنسانی: ۸۳۲۵)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی کلنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی کی نظر مایا کہ بے شک فاطمہ نے اپنی عفت کی حفاظت کی ہے تو الله نے ان کی اولا وکو دوزخ پرحرام کرویا۔ (المستدرک:۹۷۹ مندالمبر ار:۲۹۵۱ المبیر:۲۹۲۵ علیة الاولیاء ج م ص ۱۸۸)
حضرت عاکشہ رضی کا بین کہ جس مرض میں نبی ملتی کی کی وفات ہوئی اس میں آپ نے فر مایا: اے فاطمہ! کیا تم اس پرراضی نہیں ہوکہ تم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہواوراس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔
پرراضی نہیں ہوکہ تم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو اوراس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔ (صیح ابخاری:۲۲۹ المستدرک:۳۲۹)

حضرت علی رضی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیم نے حضرت فاطمہ سے فر مایا: تمہار سے غضب کی وجہ سے اللہ غضب ناک ہوتا ہے اور تمہارے راضی ہونے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ (المستدرک: ۲۷۸۳ المجم الکبیر: ۱۸۲ مند فاطمہ: ۱۲۰)

حضرت زید بن ارقم ونگانٹہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئی نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حسین و کلیٹی کے متعلق فر مایا: میں اس شخص سے جنگ کرنے والا ہوں جوان سے جنگ کرے۔

(سنن ترزی: ۳۸۷۰ سنن این ماجه: ۱۳۵۱ مصنف این ابی شیبه تا اص ۹۰ سیح این دبان: ۱۹۷۲ المیم الکیر: ۲۱۹۱ مصنف این ابی شیبه تا اص ۹۰ سیح این دبان: ۱۹۷۲ الله تعالی نے آپ کے اصحاب کو بیخصوصیت عطا کی که بعد کا کوئی مسلمان کتنی ہی عبادت کر لئے وہ اس صحابی کا مرتبہ بین پاسکنا ، جس نے ایمان کے ساتھ آپ کو دیکھا ہواور ایمان پر ،ی اس کا خاتمہ ہوا ہوا اور جس طرح الله تعالی نے آپ کی از واج کے مرتبہ کوئیں پہنچ سکتی اور جس از واج کو بیمزت اور خصوصیت عطاء کی ہے کہ کوئی خاتون کتنی ہی عابدہ زاہدہ ہووہ آپ کی از واج کے مرتبہ کوئیس پہنچ سکتی اور جس طرح الله تعالی نے آپ کے ائل بیت کو بیمزت وضعیت عطاء کی ہے کہ ان کی مجت کو امت پر واجب کر دیا اور ان پر صدقہ واجبہ کو حرام کردیا اور جرنماز میں ان پر صلو ق جسینے اور ان پر برکت کی دعا کر نے کومت کو دیا ای طرح سید تنا فاطمہ زبراء و می الله کو بیمزت وضوصیت عطاء کی ہے کہ ان کی حیات میں حضرت علی وی الله بیت کو بیمزت کو دیا ۔

٣١١١ - حَدَّ ثَنَا قُتُيبَةً بِنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الله عَارى روايت كرتے ہيں: جميں قتيب بن سعيد نے

click on link for more books

عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُّنْذِرِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ ذَاكِرًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنَّهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكُوا سُعَاةً عُثْمَانَ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ إِذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَٱخْبِرْهُ ٱنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ اَغْنِهَا عَنَّا فَاتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا.

[ طرف الحديث: ٣١١٢] (اس حديث كي روايت ميں امام بخاري منفرد ہيں )

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی <sub>از</sub> محمد بن سوقہ از منذراز ابن الحنفیہ' وہ بیان کرتے ہیں کہاگر حضرت علی رہنائیہ' حضرت عثمان کے متعلق نامناسب بات کرنے والے ہوتے تو اس دن وہ بات کرتے جس دن لوگ حضرت عثمان کے (ز کو ہ کے )عاملین کی شکایت کر رہے تھے پس مجھ سے حفرت علی رہے اللہ نے فر مایا: حضرت عثان کے یاس جاؤ کی ان کو بہ خررو اینے عاملین کو تھم دیں کہاس کے مطابق عمل کریں ہیں میں وہ تھم نامہ لے کرحضرت عثان کے پاس گیاتو انہوں نے کہا: ہم اس سے مستغنی ہیں ( کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے) ، چریں حضرت علی کے پاس آیا اور ان کواس واقعہ کی خبر دی تو انہوں نے فر مایا: اس کو و بیں رکھ دو جہاں ہےتم نے اس کو اٹھایا تھا۔

ملک کے سربراہ کی اگر کوئی نا گوار چیز معلوم ہوتو خیرخواہی سے اس کی اصلاح کرنی جا ہیے

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما تكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ هر الكصته بين :

اس حدیث کی فقہ بیرے کہ جب ریاست کے سربراہ کی طرف کوئی نامناسب بات منسوب کی جائے تو اس کے اصحاب پر بیر واجب ہے کہ وہ خیرخواہی کے جذبہ سے سربراہ کواس کی خبردیں اور تیجے طریقہ ہے مل کرنے کی اس کوخبر دیں' جیسا کہ حضرت علی منگاللہ نے حضرت عثمان رہی اللہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔

حضرت عثمان رشی تند کے عاملین کے متعلق لوگوں نے جوشکایت کی تھی ہوسکتا ہے کہوہ شکایت باطل ہوجیسا کہ لوگوں نے حضرت عمرے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی تھی کہ وہ نماز درست نہیں پڑھاتے اور یہ شکایت غلط تھی اس کی تفصیل صحیح ابخاری: ۵۵ میں مذکور ہے اور ریم می ہوسکتا ہے کہ حضرت عثمان بنی اللہ کے عاملوں سے بشری تقاضے سے کوئی خطاء ہوگئی ہو۔

حضرت عثان نے حضرت علی کاصحیفہ قبول نہیں کیا 'اس کی توجیہ

حضرت عثمان رشخانتہ نے حضرت علی رشخانتہ کا بھیجا ہواصحیفہ قبول نہیں کیا' اس کی وجہ ریتھی کہ حضرت عثمان رشخانتہ کے پاس بھی اس کی مثل صحیفه موجود تھا اور وہ اس سے ناوا قف نہیں تھے اور اس حدیث کا بیمعنی نہیں ہے کہ وہ اس صحیفہ میں مندرج احکام سے ناوا قف تھے' پھر بھی انہوں نے اس صحیفہ کومستر دکر دیا اور حضرت عثمان اس صحیفہ میں درج ا حکام کے مطابق اپنے عاملین کو ہدایت دے چکے تھے' اس معنی کے سواحضرت عثمان کے متعلق کوئی اور گمان کرنا جائز نہیں ہے اور اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ جب کوئی عالم سلطان کا کوئی ناپندیده کام دیکھے تو اس کو بہت نرمی اور لطافت سے تنبید کرنی جا ہے۔

٣١١٢ - قَالَ الْحُمَيْدِيُّ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ اللَّهِ الْحَدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُحَمَّدُ بُنُ سُوْقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثُّورِيُّ عَنِ ابْنِ كَها: بمين محمر بن سوقه نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے الْحَنَفِيَّةِ قَالَ أَرْسَلَنِي آبِي خُذْ هٰذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ منذرالتُوري سے سنااز ابن الحنفية انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے

والدنے بھیجا کہ یہ کتاب لواوراس کوحضرت عثمان کے پاس لے کر جاؤ کیونکہ اس میں صدقہ کے متعلق نبی ملتی کیا ہم کا حکم ہے۔

الى عُثْمَانَ فَإِنَّ فِيهِ آمُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ.

س مدين كاشر ت مي البخارى: الاسلى گزر كلى ب - آب الدَّلِيْلِ عَلَى آنَّ الْخُمْسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسَاكِيْنِ وَإِيْنَا وِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسَاكِيْنِ وَإِيْنَا وِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَإِيْنَا وِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَإِيْنَا وِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَامِلَ حِيْنَ وَالْمَسَلَّمَ الْمَسَلَّمَ الْمَسَلَّمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمِي وَالرَّحٰى اَنْ يَسْخَدِمَهَا مِنَ السَّبِي وَالرَّحٰى اَنْ يَسْخَدِمَهَا مِنَ السَّبِي فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَوَكَلَهَا إِلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَوَكَلَهَا إِلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَوَكَلَهَا إِلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

اس پردلیل کش رسول الله ملتی آیا کی ضروریات اور مساکین کے لیے ہے اور نبی ملتی آیا گیا ہے نے اصحاب صفتہ اور بیواؤل کو حضر ت فاطمہ پ ترجیح دی جب انہوں نے چکی میں آتا پیسنے کی مشقت بتا کر کہا کہ آپ قید ہوں میں سے ان کوکوئی خادم دے دیں تو آپ میں سے ان کوکوئی خادم دے دیں تو آپ نے ان کے معاملہ کو اللہ کی طرف سونی دیا

اس باب میں یہ دلیل ہے کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ ملٹی آئی کی ضروریات پرخرج کرنے کے لیے تھا' مثلاً آپ کو جومہمات در پیش ہوتیں' کوئی مہمان آجا تا یا کوئی سائل آجا تا یا گھر کے خرچ کے لیے ضرورت ہوتی تو آپ اس میں سے خرچ کرتے' اس عنوان میں'' نو انب'' کا ذکر ہے جو'' نائبہ '' کی جمع ہے'اس کا معنی ہے: پیش آمدہ مسئلہ۔

اس عنوان میں اصحابِ صفّہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ فقراء اور مساکین ہیں جومجد کے چبوتر سے میں رہتے تھے اور انہول نے حصولِ علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا' اور اس عنوان میں'' از احسل'' کا ذکر ہے' اس کامعنی ہے: بیوہ عور تیں اور مسکین مردوں اور عور توں اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

حضرت فاطمہ رہن کاللہ نے بیسوال کیا تھا کہ چکی میں بھو پینے سے ان کومشقت ہوتی ہے لہذا آپ کے پاس جوقیدی آتے ہیں ان میں سے ان کوکوئی خادم دے دیا جائے تو نبی ملٹھ کیا کہ نے ان کے معاملہ کواللہ کی طرف سونپ دیا۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سَاكُتُمَا إِذَا آخَدُتُ مَا مَصَاجِعُكُمَا فَكَبِّرَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَرُنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَبَرُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَائِشَةُ لَهُ فَاتَانَا وَقَدْدَ خَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكُرَتُ ذَلِكَ عَائِشَةً لَهُ فَاتَانَا وَقَدْدَ خَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكَرَتُ ذِلِكَ عَائِشَةً لَهُ فَاتَانَا وَقَدْدَ خَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكُرَتُ ذِلِكَ عَائِشَةً لَهُ فَاتَانَا وَقَدْدَ خَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَّتَــَاكِثِيْـنَ وَاحْــمَـدَا ثَلَاثًا وَّتَـاكِثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَالَتُمَاهُ.

[اطراف الحديث:۵۰۵ - ۳۱۳ ۵۳ ۹۲ - ۵۳ ۹۳ ] (صحيح مسلم ۲۷۲۷ ؛ الرقم لمسلسل: ۹۰ ۹۸ ، سنن ابوداؤ د: ۹۲ ۵۰)

اس کا ذکر کیا تو رسول الله طائ الله ما مارے پاس آئے جبر ہم اپنے ہستر وں میں داخل ہو گئے تھے ہم اُٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا: تم دونوں اپنی جگہ پررہو حتی کہ میں نے آپ کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے سینے پرمحسوں کی آپ نے فرمایا: کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جس کا تم نے سوال کیا ہے! جب تم دونوں اپنے بستر وں پر جاو تو چونیس مرتبہ 'اللہ اکبر ''کہواور تینتیس مرتبہ 'سبحان الله ''کہوتو تم ''المحمد للله ''کہواور تینتیس مرتبہ ' سبحان الله ''کہوتو تم دونوں نے جس چیز کا سوال کیا ہے 'یہ بیجے اس سے زیادہ بہتر ہے۔

ال صدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ نبی ملتی ایک صفہ کو حضرت فاطمہ رسی کاللہ پرتر جیج دی ایک اور سند کے ساتھ حضرت علی رسی کاللہ سے میہ صدیث اس طرح مروی ہے کہ نبی ملتی آلیا ہم نے فرمایا: میں اہل الصفہ کو چھوڑ کرتم کو خاوم نہیں دوں گا'جو بھو کے رہتے ہیں اور میرے پاس ان پرخرچ کرنے کے لیے پچھ میسر نہیں ہے لیکن میں ان قید یوں کوفر وخت کر کے اس کی آمدنی کو ان کے او پرخرچ کروں گا۔ (عمدة القاری ج۱۵ ص۳۹)

## <u> حدیث مذکور کی تفصیل اور اس حدیث کی سنن ابوداؤ دمیں روایت اور دیگر فوا کد</u>

علامه بدرالدين محمود بن احميني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس مدیث میں مذکور ہے: حضرت علی نے کہا: حتی کہ میں نے آپ کے پیروں کی شندک اپ سینہ پر محسوں کی ۔ حتیٰ ہے بہا عبارت اس طرح مقدر ہے: آپ ہمارے بستر میں داخل ہوگئے اور وہ سخت سردی کی رات تھی اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں مثال کہ بستر میں داخل ہو چکے تھے اور حضرت فاطمہ نے اپنا سر لجاف میں داخل کر لیا تھا' حضرت علی نے کہا: حتیٰ کہ میں نے آپ کے پیروں کی شندک اپ سینہ پر محسوں کی ۔ امام ابوداؤ د نے اس حدیث کی اس طرح روایت کی ہے: ام افحکم یاضبا عہ بنت الزبیر بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ میں بیات کہ تاب کے بیروں کرتی ہیں کہ رسول اللہ میں بیاس کئیں' پس ہم نے اپ اس کسٹر کی این میں اور ہم نے آپ سے بیسوال کیا کہ آپ ہمارے لیے چھے تید یوں کا حکم دیں' بب رسول اللہ میں بہتر نے فرمایا: آگر بیسوال کیا جائے کہ تیج پڑھنا خادم سے کس طرح بہتر ہم کہ وگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ذکر ہے آ فرت میں ثواب ہوگا' اور خادم کی وجہ سے چکی چینے کی مشقت سے راحت ملے گی اور ہم کی تو جسے چکی چینے کی مشقت سے راحت ملے گی اور ہم کی تو تیک گواب دنیا کی مشقت کی راحت کے مقابلہ میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ (عمدة القاری جمام میں مذاہ ب فقہاء اور امام ابو حقیفہ کے مذہب کی ترجیح

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ ٢٨ هره لكهته بين:

اساعیل بن اسحاق نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بید کیل ہے کہ امام اپنے اجتہاد کے مطابق خمس کو تقسیم کرے گا' کیونکہ نی ملک کیا کہ کہ وجو قیدی ملے تھے وہ خمس میں سے تھ' ان قید یول کے پانچ جھے تھ' چار تو وہیں مجاہدین کو دے دیئے گئے تھے اور ان کا پانچوال حصہ نی ملک کیا گیا تھا' کھر نبی ملکی کیا گیا تھا' کھر نبی ملکی کیا تھا' کھر نبی ملکی کیا ہور دوسروں کو دے دیا اور اس کے موافق امام مالک اور فقہاء احزاف کا مذہب ہے۔ click on link for more books ا م شافعی نے بیر کہا ہے کہمس میں سے ایک حصہ رسول اللہ ملتی آلیم کے قرابت داروں کوعطاء کرنا فرض ہے اور فقہاءا حناف نے یہ ہے کٹس میں سے رسول اللہ ملتی کی آبت داروں کا حصہ معین نہیں ہے البتہ اگروہ فقراء ہوں تو پھروہ فقراءاور مساکین میں ۔ داخل ہیں اور جس طرح دیگر فقراء کو حصہ دیا جائے گا' اس طرح ان کو بھی حصہ دیا جائے گا' اور اگر وہ غنی ہوں تو پھر ان کوٹمس میں سے

اس مدیث میں امام مالک اور فقہاءا حناف کے مسلک کی تائید ہے کیونکہ رسول اللہ ملٹی کیائیم کو جوقیدی حاصل ہوئے تھے وہ تمس میں سے تھے اور اگرخس میں قرابت داروں کا حصہ ہوتا تو آپ کی صاحب زادی سید تنا فاطمہ علیہاالسلام نسب اور رحم کے لحاظ ہے آپ ے سب سے زیادہ قریب تھیں' آپ نے قید بول میں ان کا حصہ نہیں رکھا اور نہان کوکوئی خادم دیا' اور آپ نے ان کواللہ کے ذکر اور تحمیداور ہلیل کی طرف سونب دیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی اُمیدر کھی۔اس صدیث کے بقیہ فوا کہ حسب ذیل ہیں: دین طلباء کے حصہ کا مقدم ہونا' جب بیتی اور داماد سوئے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان ۔۔۔۔

بیصنے کا جواز عبادت کا دنیا کے عظیم نفع سے بہتر ہونا

٧ - بَابُ قُول اللّهِ تَعَالَى ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ

خَمْسَةُ وَلِلرَّبُسُولِ ﴾ (الانفال: ١٤)

يَعْنِي لِلرَّسُولِ قُسْمُ ذَٰلِكَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱) مال غنیمت کے یانچویں حصہ میں علم دین کے طلبہ کا حصہ باقی حصہ داروں پر مقدم ہے۔علامہ المہلب نے کہا ہے کہ انسان کو عاہيك دنيا سے اپنا كم سے كم حصه لے۔ اور الله تعالى نے مبركرنے والوں كے ليے آخرت ميں جو حصه ركھا ہے اس كى توقع ركھے۔ (٢)اس مدیث میں بی بوت ہے کہ کوئی محف اپنی بٹی کے پاس اس وقت بھی جا سکتا ہے جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ لیٹی ہوئی ہو یا سوئی ہوئی ہو۔ (۳) بیٹی اور داماد جب سوئے ہوئے ہول یا لیٹے ہوئے ہول تو ان کے درمیان بیٹھنا اور اپنے قدموں کو ان میں سے کسی کے جسم کے ساتھ ملانا۔ (۴) اعمالِ صالحہ میں سے تھوڑا عمل بھی اُمورِ دنیا کے زیادہ نوائد سے بہتر ہے اور جب سبیح وہلیل کا اجر دنیا کے خادم اوراس کی خدمت سے بہت زیادہ ہے تو سوچے نماز جج 'روزے اورز کو ق کا اجرد نیاوی فوائد کے مقالبے میں کتنا زیادہ ہوگا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پس بے شک مس اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے (الانفال: ۱۲) لعنی رسول کے لیے مس کو قشیم کرنا ہے۔رسول اللہ مُنْ يَلِيْمُ نِي فِر مايا ہے: ميں صرف قاسم اور خازن ہوں اور اللہ عطا فر ماتا ہے

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَّخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. يعنى السباب مين الانفال: اسم كامعنى بيان كيا كيا كيا باوريد بورى آيت اس طرح ب: وَاعْلَمُوا ٱنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

اور جان لو کہتم نے مال غنیمت میں سے جو پچھ حاصل کیا ہے توبے شک اس کا یا نچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے ہے اور تیموں کے لیے ہے اور ممکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔

وَلِكَرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَهٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ

السّبيّل. (الأنفال:١٦)

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس نے تمام امتوں میں سے صرف اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا

ہے اور غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے گھوڑے اور اونٹ دوڑ اکر چھین کرحاصل کیا جائے 'اور جو مال ان ہے اس کے بغیر حاصل کیا جائے وہ فئے ہے۔ جیسے وہ اموال جو ان سے سلح کے ذریعہ حاصل کیے جائیں یا کفار مرجائیں اور مال چھوڑ جائیں' ان کا کوئی وارث نہ ہو'اور جزیداور خراج اور اس کی مثل دیگر اموال۔

اس عنوان میں امام بخاری نے کہا ہے: یعنی رسول نے اس کوتقسیم کرنا ہے۔علامہ کر مانی نے کہا ہے: اس سے مرادیہ ہے کہاں کوتقسیم کرنا رسول کے ذمہ ہے' اور اس سے بیمعلوم ہوا کہ امام بخاری کامقصود ان فقہاء کے قول کوئر جیح دینا ہے' جویہ کہتے ہیں کہ بی مُنْ اِلْآئِم مُس کے یا نچویں حصہ کے مالک نہیں ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازسلمان و منصور وقاده انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے سنا از حضرت جابر بن عبدالله رضي الله وه بيان كرتے بيس كه مم انصار ميس سے ايك آدى کے بال ایک اوکا پیدا ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس کا نام محمد رفیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ شعبہ نے منصور کی حدیث میں کہا کہاں انصاری نے کہا کہ میں نے اس اڑے کو اپنی گردن برسوار کیا ہی میں اس لڑ کے کو نبی منتی کی خدمت میں لایا اور سلیمان کی حدیث میں ہے کہاس کے ہاں ایک اڑکا پیدا ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہاس كا نام محدر كے تو نى ملى الله من من منابا: ميرانام ركھواورميرى كنيت ندر كفؤيس ب شك مين قاسم بنايا كيا بون تمهار رورميان سبم كرتا ہون اور تصين نے كہا: ميں قاسم مبعوث كيا كيا ہوں تہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔عمرو نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی از قبادہ ' انہوں نے کہا: میں نے سالم سے سنا از حضرت جابر رضی الله که اس نے ارادہ کیا کہ اس اڑ کے کا نام قاسم رکھے تو نبی ملتی ایکی نے فرمایا: میرا نام رکھواورمیری کنیت ندر کھو۔

٣١١٤ - حَدَثَنَا ٱبُوالُولِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُور وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ ابْنَ آبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر بن عَبِّدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِّنَّا مِنَ الْآنْصَارِ غُلَامٌ فَآرَادَ أَنْ يُّسَمِّيـةُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيْثِ مَنْصُور إِنَّ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنْقِي فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ وَلِلَا لَـٰهُ غُلَامٌ فَارَادَ أَنْ يُّسَــهِّيَـهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِإِسْمِي وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا ٱقَٰسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ خُصَيْنُ بُعِثْتُ قَاسِمًا ٱقْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرٌ و ٱخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرِ اَرَادَ اَنْ يُسَمِّينَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَ لا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي. (صحِمسلم: ٢١٣٣ الرقم المسلسل: ٥٣٨١) سنن ابوداؤد: ٩٦٥ من سنن ابن ماجه: ٣٤٣٥ الادب المفرد: ٨٣٩، المتدرك جهم ٢٤٧ منداحه جهم ٣٠١ طبع قديم منداحه: ١٣٢٢ ـ ٢٢٦ ص ١٣٣ مؤسسة الرسالة أبيروت)

click on link for more books

## کنیت کی تعریف واسم کامعنی اور نبی ملتی اللہ کے نام اور کنیت کو جمع کرنے میں مداہب فقہاء

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حني متو في ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اں مدیث میں کنیت کا ذکر ہے' کنیت ہراس مرکب اضافی کو کہتے ہیں جس کے شروع میں'' اَب''یا'' اُم '' کا ذکر ہو' جیسے ابو بکر اور اُم کلثوم' اور بیراَعُلام کی اقسام سے ہے۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ میں قاسم بنایا گیا ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اس کامعنی ہے ہے کہ میں میراث میں اور غنیموں میں اموال کوتقسیم کرتا ہوں اور بیآ پ کے سوااور کسی کا منصب نہیں ہے اس لیے قاسم کا بھی حقیقت کے اعتبار سے صرف آپ ہی پراطلاق ہے۔اس لیے ابوالقاسم کنیت رکھنا مطلقاً ممنوع ہے اور بیٹھر بن سیرین امام شافعی اور اہلِ ظاہر کا غد ہب ہے خواہ اس شخص کا نام احمد ہویا محمد ہو۔

علامہ المنذری نے کہا ہے: اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ممانعت عام ہے یا خاص ہے۔ ایک جماعت کا فد ہب یہ ہے کہ صرف ابوالقاسم کنیت رکھنا منوع ہے خواہ نام جو بھی ہو اور دوسر ہے علاء نے یہ کہا ہے کہ ابوالقاسم کنیت رکھنا اور بیٹے کا نام قاسم رکھنا یہ منوع ہے اور علاء کی جو تھی ہے اور علاء کی جو تھی ہے اور علاء کی جو تھی ہے اور علاء کی جو تھی جماعت نے یہ کہا ہے کہ یہ ممانعت منسوخ ہے۔ علامہ قرطبی نے جمہور متقد مین اور متاخرین سے بیقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر صور ت جا تر ہے اور صدیث یا تو منسوخ ہے یا چر نبی مل تھا ہے تھے ہوں ہے ساتھ خاص ہے کہ یونکہ دھنرت علی رشی آئٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر آپ کے بعد میرے ہاں لاکا پیدا ہو تو میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھوں تو کیا یہ جائز ہے اور کی کنیت پر اس کی کنیت رکھوں تو کیا یہ جائز ہے اگر نہ ہاں! (سنن تر نہ ی سن تر نہ کیا۔)

٣١١٥ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَدِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَنِ الْاَعْمَدِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْآنُصَارِي قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا عُلامٌ فَسَمَّاهُ عَبْدِ اللهِ الْآنُصَارِي قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنّا عُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ وَلَا أَنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلِدَ لِي عُلامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارَ لَا لَكُنْ يَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْاَنْصَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا نَنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا نَنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا تَنْعَارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا تَكْوَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمَّوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْسَنَتِ الْاَنْطَارُ سَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا تَكْتَوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَاسِمُ وَلَا تَكْتَوا الْعَالَى الْقَاسِمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْعَاسِمُ اللهُ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْدُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الاعمش از سالم بن ابی الجعداز حصرت جابر بن عبدالله الانصاری وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک مرد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس نے اس کا نام القاسم رکھا 'تو انصار نے کہا: ہم تہ ہیں ابوالقاسم کنیت نہیں رکھنے دیں گے اور اس سے تہاری آ تھوں کو تصند آئیں ہونے دیں گئی ہیں وہ محص نی طبق آئی ہی میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہوا ہیں میں ابوالقاسم کنیت نہیں رکھنے دیں اللہ! ہم تہ ہیں ابوالقاسم کنیت نہیں رکھنے دیں اللہ! ہم تہ ہیں ابوالقاسم کنیت نہیں رکھنے دیں کے اور تم باری آ تھوں کو شند آئیں ہونے دیں گئی تو وہ نی طبق آئی ہی کہا نہ میں ابوالقاسم کنیت نہیں رکھنے دیں کے اور تم ہاری آ تھوں کو شند آئیں ہونے دیں گئی تو وہ نی طبق آئی ہی میرا نام کے پاس آ کے تو آ پ نے فر مایا: انصار نے اچھا کیا' تم میرا نام رکھوا ور میری کنیت نہ رکھو' کیونکہ صرف میں تقسیم کرنے والا ہوں۔

اس مدیث کی شرح: ۱۱۳ میں گزرچکی ہے۔

# نبی مُلَّةَ مِیْلِنَا اور دیگرانبیاء مَلِنْهُ کے نام رکھنے میں اور فرشتوں کے نام رکھنے میں مُداہب علماء

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھنے کا ثبوت ہے کیونکہ محمد نام رکھنے میں نیک شگون ہے۔اس نام میں حمد کامعنی ہے تا <sub>کہ</sub> جس کا نام محمد ہووہ محمود ہوجائے' اور اس حدیث میں کنیت رکھنے کی ممانعت ہے' کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت انس رئٹ اُللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کونداء کی: اے ابوالقاسم! پس نبی ملٹی اِللّم نے مڑکر دیکھا' تو اس شخفی نے کہا: میں نے آپ کو بلانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ (سنن ترندی: ۲۸۴ ' منداحہ جسم ۱۱۳) اور یہود سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ آپ ابوالقاسم کے نام سے نداء کرتے تھے' پھر جب آپ مڑکر دیکھتے تو وہ کہتے: ہم نے آپ کا ارادہ نہیں کیا تھا' تو نبی ملٹی اُللِم نے اس فتر کو جڑسے کا شنے کے لیے ابوالقاسم نام رکھنے سے منع فرما دیا۔

اگر بیسوال کیا جائے کہ کیا محمد نام رکھنے سے بھی منع کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ایک قول بی بھی ہے کہ محمد نام رکھنے سے منع کیا جائے گا اور صحابہ میں سے وکی شخص بیہ جرائت نہیں کرتا تھا کہ بی ملٹی لیا گیا ہے گا اور صحابہ میں سے وکی شخص بیہ جرائت نہیں کہ کیونکہ دھڑت جبریل عالیہ للگ نے کہا: '' یا محمد اخبر نی عن الاسلام' اور ظاہر ہے انہوں نے تو قیراور عزت ہے آپ کونداء کی ہے۔ ای طرح حضرت ابن عمر نے '' یہ محمداہ'' کہ کر فریاد کی نیز جمرت کے موقع پر جب نی ملٹی لیا ہے کہ تو تم مامانوں کا فریاد کی نیز جمرت کے موقع پر جب نی ملٹی لیا ہے میں مسلمانوں کا معمول تھا کہ وہ یا محمداہ نہیں مسلمانوں کا معمول تھا کہ وہ یا محمد ہے تھے اور ظاہر ہے بیسب تعظیم اور تو قیر سے نداء کرتے تھے۔ آپ کوآپ کے نام کے ساتھ اعرابی پکارتے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے یا جن کے دل میں ایمان رائے نہیں تھا۔ ایک قول بیہ ہے کہ محمد نام رکھنے کی ممانوت آپ کی حیات میں تھی اور بعض اہل کے نام کے ماتھ اعرابی کونہ کی طرف کھا: تم کسی شخص کا نام نبی علیہ الصلو ق والسلام کے نام پر نہ کھواور انہوں نے بی تھم دیا کہ مدینے میں جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا ہے وہ اس کوبدل دیں ، حتی کہ بعض صحابہ نے دھڑت کی کہ بی نہ بہ ہے کہ می نام رکھنے کی اجازت دی ہے۔ موقواور انہوں نے بی تھم دیا کہ رکھا ہے وہ اس کوبدل دیں ، حتی کہ بعض صحابہ نے دھڑت کے موقع کی کہ بیا گرکھیں کی میں کہ بیا ہو کہ کیا گرکھیں کی کہ بیا ہو کہ دیا کہ نی میں ایک نام کرکھیں کا بیا کہ نی میں کہ کی کو ت اس کے کہ کو تکا یا کہ نی می کھڑتا یا کہ نی میں کے کہ کہ نام رکھنے کی اجازت دی ہے۔

علامة رطبی نے کہا ہے کہ محمد نام رکھنے کی ممانعت کی حدیث اہلِ نقل کے نزدیک غیر معروف ہے اور اگر اس ممانعت کو تعلیم کر لیا جائے تو اس کا مقتضی ہیے ہے کہ جس کا نام محمد رکھا جائے اس کو ٹرانہ کہا جائے 'اور ایک قول ہیے کہ حضرت عمر کے منع کرنے کا سب یہ کہ حضرت عمر نے ساتھ ٹراکرے! تو ہے کہ حضرت عمر نے ساتھ ٹراکرے! تو حضرت عمر نے کہا: تم ہمارے سردار رسول اللہ ملٹی لیا تھا کہ اللہ کی تم اجب ہو اللہ کی تم اجب ہیں زندہ ہوں میں کی شخص کا نام محمد نہیں رہنے دوں گا اور انہوں نے اپنے گانام عبدالرحمٰن رکھ دیا۔ کیکن اب اس پراجماع ہوچکا ہے کہ انبیاء النہ آئے کے نام رکھنا جائز بین اور صحابہ کی ایک جماعت نے انبیاء النہ آئے کا نام حمد ان موسی عیاض نے کہا ہے کہ ملائکہ کے نام رکھنا مردہ ہے اور امام مالک نے کہا ہے کہ جمریل اسرافیل میکا ٹیل اور دیگر فرشتوں کے نام رکھنا مروہ ہے ۔ حضرت عمر نے کہا: تم نے بنوآ دم کے ناموں پر قناعت نہیں کی تی کہ جبریل اسرافیل میکا ٹیل اور دیگر فرشتوں کے نام رکھنا مروہ ہے ۔ حضرت عمر نے کہا: تم نے بنوآ دم کے ناموں پر قناعت نہیں کی تی کہ فرشتوں کا نام رکھنے لیے۔ (عمد القاری جمام میں میں ادر الکتب العلم نیروت اسمان اور کیا تام رکھنے لیے۔ (عمد القاری جمام میں میں ادر الکتب العلم نیروت اسمان میں کا نام رکھنے لیے۔ (عمد القاری جمام میں میں ادر الکتب العلم نیروت اسمان کی کا میں کہ خول کا نام رکھنے لیے۔ (عمد القاری جمام میں میں ادر الکتب العلم نیروت اسمان کی کا میں کو تو کو تاموں پر قناعت نیم کے ناموں کو تاموں نبي مُنْ يَلِيْكُم كَا نَامُ اورد يكر انبياء النَّلَيْ كَا نَامِ رَكِينِ كَتَحْقِيقَ

علامه سيدمحد الين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ به لكصة بين:

علامہ مناوی نے کہا ہے کہ عبداللہ نام رکھنا مطلقاً افضل ہے'اس کے بعد عبدالرحمٰن ہے'اس کے بعد محمد نام رکھنا افضل ہے' پھر احمد click on link for more books

نام رکھنا' پھرابراہیم نام رکھنا' ایک اور جگہ یہ ہے کہ عبداللہ اور عبدالرحمان کے ساتھان کی مثل دوسرے نام لاحق ہیں' مثلاً عبدالرحیم اور عبدالمالک وغیرہ' اور بیاس کے منافی نہیں ہے کہ محمد اور احمد نام اللہ تعالیٰ کوتمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وہی نام رکھا ہے جواس کوتمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہے' اور حدیث میں ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام محمد یا احمد رکھا تو وہ محفق اور اس کا بچہ دنوں جنت میں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے حضرت ابوا مامہ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے' حافظ سبوطی نے کہا ہے کہ اس باب میں بیسب سے عمدہ حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

محدنام ركھنے كى فضيلت

(الکائل لابن عدی ج۲ ص ۲۰۱۷ المعجم الکبیر: ۱۱۰۷ معجم الزوائدج ۸ ص ۲۹ استال: ۳۵۲۰۳ مندالحارث ص ۲۰۰ میرا الکائل لابن عدی ج۲ ص ۲۰۱۷ المعجم الکبیر: ۱۱۰۷ میرانی شده می الکبیر اس کا ضعف وضع تک نهیں پہنچا امام حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں موسی لیث سے متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے کیکن اس کا ضعف وضع تک نهیں پہنچا امام مسلم امام ابوداؤ دُوامام ترفدی امام ابن معین نے اس کی توثیق کی سے مسلم امام ابوداؤ دُوامام ترفدی امام ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے کہ سرور کا امام ابن معین ہے۔ (المقالی المصنوعی ج سے اص ۹۳ سے دارالکتب العلمیہ نیروت کا ۱۳۱ھ)

امام ابن عدی متوفی ۳۱۵ ه نے اس حدیث کومنگر قرار دیا ہے۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں: اس حدیث کی تقویت اس حدیث ہے ہوتی ہے جس کوامام دیلی متوفی ۴۰۵ ھ نے حضرت علی رشی آللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملتی کیا ہے نے فر مایا: جس محض کے چار بیٹے ہول اور دہ کی کا نام میر نے اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ (الفردوس بما تورالخلاب: ۵۹۸ ہے۔ ہی امام بکیر نے اپنی سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے: جب تم کسی کا نام محمد رکھوتو اس نام کی تعظیم کے سبب سے اس کی تعظیم اور تو قیر کرواور اس پر سختی نہ کرو۔ کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے: جب تم کسی کا نام محمد رکھوتو اس نام کی تعظیم کے سبب سے اس کی تعظیم اور تو قیر کرواور اس پر سختی نہ کرو۔ کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے: جب تم کسی کا نام محمد رکھوتو اس نام کی تعظیم کے سبب سے اس کی تعظیم اور تو قیر کرواور اس پر سختی نہ کرو۔ (جمع الجوامع: ۲۰۱۰) المالی المصنوعہ جم اس ۴۰ بیروت کا ۱۳۱۲ھ)

حضرت ابورافع وشی تلته بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیم نے فرمایا: جبتم کسی کا نام محمد رکھوتو نداس کو مارونہ محروم کرو۔امام دیلی کی روایت میں بیاضا فیہ ہے: (نام) محمد میں برکت رکھی گئی ہے اور جس گھر میں (نام) محمد (والا) ہواور جس مجلس میں (نام) محمد دوالا) ہواور جس مجلس میں (نام) محمد (والا) ہوان میں برکت ہوگی )۔ (مندالمیز ار:۱۳۵۹) مجمع الزوائدج ۸ ص ۴۸ الفردوس بما ثورائحطاب: ۱۳۵۴ 'کنزالعمال: ۱۹۵۷) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

حفرت ابوامامہ ونٹی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیا ہے فرمایا ؛ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا تو وہ شخص اور اس کا بچہد دنوں جنت میں ہوں گے۔

(تنزيم الشريعة ج اص ١٩٨ ع الاحاديث الكبير:٢٣٢٥٥ كنز العمال: ٣٥٢٣٣)

حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس باب میں جتنی احادیث وارد ہیں 'یہان میں سب سے عمدہ حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

(الملّا لی المصنوعہ ج اص ۹۷ 'دارالکنٹ العلمیہ' بیروت )

click on link for more books

ان احادیث میں ہے بعض احادیث کی سند ضعیف ہے لیکن ہم نے ان کواس لیے ذکر کیا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف ال<sub>نر</sub> معتقد مدتی سر

حدیث معتر ہوتی ہے۔

٣١٦٦ - حَدَّقَنَا حِبَّانُ بِنُ مُوْسَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوْنَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونِي عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ عَنْ يُونِي عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ عَنْ يُودِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ يَتُودِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يَّفَقِهُهُ فِي الدِّيْنِ وَاللهُ وَسَلَّمَ مَنْ يَتُودِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يَّفَقِهُهُ فِي الدِّيْنِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ عَالَقَهُمُ وَلَا تَزَالُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ الْمُعْمَلُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي آمَرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حبان بن موک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی ازینس از الزہری از حمید بن عبدالرحمٰن انہوں نے حضرت معاویہ رشکاللہ سنا کہ رسول اللہ ملٹ اللہ اللہ عنے فر مایا: جس کے ساتھ اللہ خیر کا اراد اللہ علامات کو دین کی سمجھ عطاء فر ماتا ہے اور اللہ عطاء فر مانے والا ہوں اور بیامت ہمیشہ اپنے مخالفین پر ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور بیامت ہمیشہ اپنے مخالفین پر عالب ہوں عالب رہے گی حق کے اللہ کا حکم آجائے گا اور بیالوگ غالب ہوں عالب ہوں

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ا کے میں گزر چکی ہے' امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس میں

ي ذَكر بَ كَهُ بَي الْمُنْ اللّهُ مَا يا: مِن صرف قاسم بول - حَدَّثْنَا فُلَيْحُ فَي سِنَانِ قَالَ حَدَّثْنَا فُلَيْحُ قَالَ حَدَّثْنَا فُلَيْحُ قَالَ حَدَّثْنَا فُلَيْحُ قَالَ حَدَّثُنَا فُلَيْحُ قَالَ حَدَّثُنَا فُلَيْعُ قَالَ حَدَّثُنَا فِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ آبِي عَمْرَةَ عَالَ حَدْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَعْطِيْكُمْ وَلَا آمَنَعُكُمُ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَعْطِيْكُمْ وَلَا آمَنَعُكُمْ أَنَا قَاسِمْ آضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرو ہیں )

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن سنان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فلیح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بلال نے حدیث بیان کی ازعبدالرحمان بن الی عمرة از حضرت ابو ہریرہ وشی آئند وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائی لیکھیا نے فرمایا: میں تم کو (ازخود) عطاء کرتا ہوں نہ منع کرتا ہوں میں صرف قاسم ہوں میں وہیں مال رکھتا ہوں جہاں مجھے تکم دیا جاتا

لینی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی عطاء کرنے والا ہے اور وہی منع کرنے والا ہے میں صرف اس کو عطاء کرتا ہوں یا منع کرتا ہوں جس کے متعلق مجھے دحی کی جاتی ہے۔

١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو الْآسُودِ عَنِ ابْنِ آبِي عَيَّاشٍ وَّاسِمُهُ نَعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْآنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَّتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (اس مديث كاروايت بش الم بخارى منزوين)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بزید نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن ابی ایوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن ابی ایوب نے حدیث بیان کی از ابن ابی عبان کو اور ان کا نام نعمان ہے از خولۃ الانصاریۃ روی اللہ کے میں نے نبی ملی ایک کی کچھ لوگ ہیں کہ میں نے نبی ملی ایک تصرف کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن آگ کا عذاب دیا جائے گا۔

ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کی روایت میں تو امام بخاری منفر دہیں لیکن اس کے متقارب المعنی حدیث درج ذیل ہے: https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابوالولید بیان کرتے ہیں کہ میں نے خولۃ بنت قیس سے سنا'جوحفرت حمزہ بن عبدالمطلب رشی تلتہ کے نکاح میں تھیں' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ مل کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بید مال سرسبز میٹھا ہے جس نے اس مال کوحق کے ساتھ حاصل کیا' ۔ اس کواس مال میں برکت دی جائے گی اور بعض لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مال میں اپنی خواہش کے مطابق تصرف کرتے ہیں ' قیامت کے دن ان کو صرف آگ کا عذاب ہوگا۔ (سنن ترزی:۲۳۷۴ منداحدج۲ ص ۳۶۳)

٨ - بَابٌ قُولِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ حلال كرديا كيانے

أُحِلَّتُ لَكُمُ اللَّغَنَائِمُ

اس باب میں نبی ملتی ایٹی کا بیارشاد ذکر کیا گیا ہے: تمہارے لیے فلیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے اور تمہارے سوا اور کسی کے لیے غنيموں كوحلال نہيں كيا گيا تھا۔

اور الله تعالی کا ارشاد ہے: اللہ نے تم سے بہت سی علیمتوں کا وعدہ فر مایا ہے جوتم (آئندہ) حاصل کرو سے پس بینعت تم کوجلدی عطاءفر ما دی۔ (الفتح:۲۰) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَعَـدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ (الْتَح: ٢٠)

اورلوگوں کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا اور تا کہ بیر (نعمت) مؤمنوں کے لیےنشانی ہوجائے اور (اللہ) تمہیں سیدھی راہ پر قائم

امام بخاری نے اس آیت کا شروع کا حصہ ذکر کیا ہے آخری حصہ ذکر نہیں کیا 'وہ آخری حصہ درج ذیل ہے: وَكُفَّ ايُدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ 'ايَّةً لِّلْمُوْمِنِينَ وَيُهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٥ (الْحُ: ٢٠)

اں آیت میں جوفر مایا ہے: اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ی علیموں کا وعدہ فرمایا ہے اس سے مراد وہ عیمتیں ہیں جومسلمانوں نے نی مُنْ اللّٰہ کے ساتھ حاصل کیں اور آپ کے بعد قیامت تک حاصل کرتے رہیں گئے نیز فر مایا: پس بینعت تم کوجلدی عطا فر مادی اس سے مراد ہے: خیبر کی سیمتیں 'اور فرمایا: لوگوں کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا ' یعن صلح حدیبیہ کے ذریعہ قریش کے حملوں کوتم سے روک دیا قادہ نے کہا:اس سے مراد ہے: یہود کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا اور مقاتل نے کہا: اس سے مراد اسد اور غطفان ہیں جو اہل خیر کے حلیف تھے وہ اہل خیبر کی مدو کرنے کے لیے آئے تھے کیس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تو وہ واپس چلے

مُحَتَّة \_ (الوسيط جهم ص مهما ' دارالكتب العلميه' بيروت 10 مهما هـ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان ٣١١٩ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ك أنهول في كما: بمين خالد في حديث بيان كى أنهول في كما: حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرُوَّةَ الْبَادِقِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى ہمیں حصین نے حدیث بیان کی از عامر از عروۃ البار قی رشی اُللہ از نبی عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلۡحَيْلُ مَعْقُودٌ مُنْ اللِّهِ اللَّهِ يَعْدُ ما يا: مُحدِرُون كى بيثانيون سے قيامت تك فِيَ نَوَاصِيْهَا الْحَيْرُ وَالْآجِرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (آخرت میں) خیراوراجراور (دنیامیں) غنیمت بندھی ہوئی ہے۔

اس مدیث کی شرح سیح ابخاری: ۲۸۵۰ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث

٣١٢٠ - حَدَثَنَا ٱبُّو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ٱخْبَرَنَا ٱبُو

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے حدیث بیان کی انہوں ا ۔ ۔ کہا: ہمیں ابوالزناد نے خبردی از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ نگائنہ رسول الله ملتَّةُ لِيَلِيمُ نِے فر مانا: جب سریٰ ہلاک ہو گیا تو پھراں کر بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھراس <sub>کے بع</sub> کوئی قیصرنہیں ہوگا'اوراس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت ہے میری جان ہے!تم ضروران کےخزانوں کواللہ کی راہ میں خرچ <sub>کی</sub>

الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُراى فَلَا كِسُراى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْضَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَا فِي سَبيل الله

اس مدیث کی شرح: ۲۷ • ۳ میں گزر چکی ہے بعض ضروری اُمور بیان کیے جارہے ہیں: قیصر و کسری اوران کے ملکوں کامخضر تعارف

حافظ الوسليمان حمر بن محمر الخطائي المتوفى ٨٨ سره لكهة بن:

ر ہا کسریٰ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑکا نے دی اور اس کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زمین اور اس کے ملک کامسلمانوں کووارث بنادیا۔

اورر ہا قیصرتو وہ شام کا بادشاہ تھا اور وہیں پر بیت المقدس ہے اور بیروہ جگہ ہے جہاں پر عیسائیوں کی تمام عبادات ممل ہوتی ہیں اورشام قریش کی تجارت کی جگہ تھا اور ان کے آنے جانے کی جگہ تھا اور مسلمانوں نے جوشام پر حملہ کیا تھا' اس سے ان کامقصودان مملکت پر قبضہ کرنا تھا اور اس پر قبضہ کرلیا گیا اور اس کے خزانوں کو اور اس کے اموال کولوٹ لیا گیا اور بعد میں کوئی قیصر اس ملک ا تحكمران نہيں ہوا'يہاں تک كەلىند تعالىٰ نے آخرى زمانے ميں قطنطنيه كى فتح سے اپناوعدہ پوراكر ديا اور بے شك ہمارے نبي ملتَّ اللِّم كا ا حادیث میں ہے کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ پورافر مائے گا۔ (اعلام اسن فی شرح صحح ابخاری ج۲ص ۱۱۸ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت ۱۳۲۸ھ)

٣١٢١ - حَدَّقْنَا إِسْحَقُ سَمِعَ جَرِيْرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ المَامِ بَعَارِي روايت كرتے ہيں: ہميں اسحاق نے حدیث بان بَعْدَةُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَكَا قَيْصَرَ بَعْدَةُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

[اطراف الحديث: ٦٦٢٩ \_٣٦١٩] (صيح مسلم: ٢٩١٩ \_ ٢٢١٩)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ كَ أنهول نے جرير سے سنا از عبد الملك از حفرت جابر بن سرا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُولَى فَلَا كِسُولَى فَكُ كِسُولَى فَكُ الله الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا هَلِكُ كُلُولُ كُلَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّه عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ کسری ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا' اورجب قیصر ہلاک ہوگیا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا' اور اس ذات کا فتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! تم ضروران کے خزانوں کواللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن سنان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مشیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سار نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں یزید الفقرین حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حضرت جابر بن عبداللد رہی اللہ

اس حدیث کی شرح سیح ابخاری: ۱۲ سیس آ چکی ہے۔ ٣١٢٢ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ بِنُ عَبِّدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوَّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ.

ساتھاں کے اس گھر میں لوٹائے گا جس سے وہ نکلا تھا۔

اس مدیث کی شرح 'سیح ابخاری: ۳۳۸ میں گرزیکی ہے۔

ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعل نے حدیث الزّنادِ عَنِ الْاَعْرَ جَعَنَ اَبِی هُورَیْرَ قَرَ رَضِی اللّهُ تَعَالٰی بیان کی انہوں نے کہا: بجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از ابی الزّناد نی الْاَعْرَ جَعَنَ اَبِی هُورَیْرَ قَر رَضِی اللّهُ تَعَالٰی بیان کی انہوں نے کہا: بجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از ابی عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَکَفَّلَ الزناد از الاعرج از حضرت ابوہریرہ بی آلله انہوں نے بیان کیا کہ اللّه کِلَیْهُ وَسَلّمَ قَالَ تَکَفَّلَ الزناد از الاعرج از حضرت ابوہری می آلله انہوں نے بیان کیا کہ اللّه کِلَیْهُ وَسَلّمَ قَالَ تَکَفَّلَ الْجَهَادُ فِی سَبِیلِهِ لَا یُخْوِجُهُ اللّه بَعْدَ فِی سَبِیلِهِ لَا یُخُوجُهُ اللّه بَعْدَ وَسُلّمَ قَالُ تَکَفَّلَ الرّائِ اللّهِ وَتَصْدِیْقُ کِلِمَاتِهِ بِانْ یُدُوجُهُ الْجَنّهُ اَوْ یَوْجِعَهُ کیا اور اس کو صرف اللّه کی راہ میں جہاد نے اور اس کے کلمات کی اللّٰ مُسْکِنِهِ الّذِیْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ اَجْوِ اَوْ غَنِیْمَةٍ .

اللّٰ مُسْکِنِهِ الّذِیْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ اَجْوِ اَوْ غَنِیْمَةٍ .

وہ اس کو جنت میں داخل کرے گایا اسے اجر کے ساتھ یاغنیمت کے وہ اس کو جنت میں داخل کرے گایا اسے اجر کے ساتھ یاغنیمت کے وہ اس کو جنت میں داخل کرے گایا اسے اجر کے ساتھ یاغنیمت کے وہ اس کو جنت میں داخل کرے گایا اسے اجر کے ساتھ یاغنیمت کے وہ اس کو جنت میں داخل کرے گایا اسے اجر کے ساتھ یاغنیمت کے اللہ اس کے اس کو جنت میں داخل کرے گایا سے اجر کے ساتھ یاغنیمت کے اللہ اس کے اللہ اس کے ساتھ یاغنیمت کے اس کو جنت میں داخل کرے گایا ہے اس کو جنت میں داخل کرے گایا ہے اجر کے ساتھ یاغنیمت کے اس کے ساتھ یاغنیمت کے ساتھ یاغنیمت کے ساتھ یاغنیمت کے ساتھ یاغنیمت کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنا کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنیم کے ساتھ یاغنی

ای حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۳ ۳ میں گزر چکی ہے۔امام بخاری نے اس حدیث کی بھی یہاں صرف اس لیے روایت کی ہے کہاں میں غنیمت کا ذکر ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن العلاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن المبارک نے حدیث بیان کی از معمراز ہمام بن منتبہ از حضرت ابو ہر برہ دعیماللہ' وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتي للم في في مايا كما نبياء النيم ميس كسي نبي في جهاد کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا: میرے ساتھ جہاد کے لیے وہ مرد نہ جائے جس نے کسی عورت کے ساتھ عقدِ نکاح کیا ہواور وہ اس کے ساتھ شب ز فاف منانے کا ارادہ کر رہا ہواور ابھی تک اس نے اس کے ساتھ شب ز فاف نہ کی ہؤاور نہ وہ مخص جائے جس نے گھر بنایا ہواور ابھی اس پر حبیت نہ ڈالی ہواور نہ وہ شخص جائے جس نے مکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کی ولا دے کا انتظار كرر ہا ہو پس وہ نبى جہاد كے ليے گئے اور عصر كى نماز كے وقت يا اس کے وقت کے قریب ایک بہتی کے باس پنجے اور سورج سے کہا: بے شک تو بھی محکوم ہے اور میں بھی محکوم ہوں اے اللہ! اس سورج کو ہمارے او پر روک لے پس سورج کوروک لیا گیاحتیٰ کہ اللہ نے ان کو فتح عطاء فرما دی' پس انہوں نے غلیمتوں کو جمع کیا' پھر ان غلیمتوں کو کھانے کے لیے آسان سے ایک آگ آئی' پس اس آگ نے ان

· ٣١٢٤ - حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتُبَعُّنِيُّ رَجُلْ مَّلَكَ بُضْعَ امْرَاةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَّبْنِي بِهَا وَلَمَّا يُسْرِبِهَا وَلَا اَحَدُّ بَسَى بُيُوتًا وَّلَمْ يَرْفَعُ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اِشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَّهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَكُنَّا مِنَ الْقُرْيَةِ صَلْوةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِّنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَامُورَةٌ وَّآنَا مَامُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَ تُ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُهُا يِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُولَ فَلْيُبَايِغِنِي قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُّلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَـدِهٖ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُولُ فَجَاؤُوا بِرِاسٍ مِّثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِّنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَ تِ النَّارُفُ كَلِّهُ اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَ'اى ضَعْفَنَا

وَعِجْزَنَا فَاحَلَّهَا لَنَا.

غلیمتوں کو نہ کھایا تو اس نبی عالیہ اللّا نے فرمایا: بے شک تم میں کا خیات کرنے والا ہے ہیں تم میں سے ہر قبیلہ کا ایک آدی آ کر نوا سے بیعت کرنے والا ہے ہی ہاتھ ملائے ۔ تو ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے بیعت کرنے والا ہے ہاتھ سے بیعت کرنی چاہئے پھر دویا نی تمہارے پورے قبیلہ کو مجھ سے بیعت کرنی چاہئے پھر دویا نی تمہارے پورے قبیلہ کو مجھ سے بیعت کرنی چاہئے پھر دویا نی آموں نے فرمایا نی آموں نے فرمایا نی آموں نے فرمایا نی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چٹ گیا کی انہوں نے فرمایا نی کا ہر کے کرا ہے والا ہے تو وہ گائے کے سرکے برابرایک ہونے کا سرلے کرا نے اور اس کولا کرر کھ دیا بھر آ گ کران غلیموں کولا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مارے کے مارے کے مارے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کے دری کو دیکھا تو ہمارے کے مال غنیمت کی مارے کے اللہ غنیمت کی جارا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کے دری کو دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے مال غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے مال غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے کا ال غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کے اللہ غنیمت کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی جاراے کی ج

و سببول ما مسلم المسلم 
ال حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نتیمتوں کو حلال کر دیا۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمہ بن العلاء ابوکریب الہمد انی الکوفی (۲)عبداللہ بن المبارک المروزی (۳)معمر (۴) حمام بن منبہ (۵) حفرت ابو ہر ریرہ دشخانلہ' ان کا ذکر کئی مرتبہ کیا جاچکا ہے۔ (عمدۃ القاری ج۱۵ ص۵۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ' بیروت)

حلال کردیا۔

نوشادی شده کو جهاد میں ساتھ نہ لے جانے کی توجیہ

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كي قرطبي متوفى ٩٣٩ ه لكهت بين:

علامہ المہلب نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بیر فہ کور ہے کہ ایک نبی عالیہ لاا نے بیہ کہا کہ جس نے عقدِ نکاح کیا ہواور ابھی فب زفاف نہ کی ہو وہ ہمارے ساتھ نہ جائے اس حدیث میں بید لیل ہے کہ دنیا کے فتے نفس کو ان کی حرص کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ جس آ دمی کا نکاح ہو چکا ہواور اس نے ابھی شپ زفاف نہ گزاری ہواور وہ جہاد میں چلا جائے تو اس کا دل جہاد سے واپس جانے ٹم معلق رہے گا اور شیطان اس کو نبی کی اطاعت سے منحرف کرے گا اور اس کے دل میں بے صبری ڈال دے گا'ای طرح دنیا کی اور چیزوں میں اور دنیا کی متاع میں انسان کا دل اٹکار ہتا ہے۔

حدیث مذکور سے علامہ المہلب کے استنباط کردہ فوائد

- (۱) اس حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے سورج سے کہا کہ تو بھی محکوم ہے اور میں بھی محکوم ہوں \_ یعنی سورج غروب ہونے والا خل اور ابھی انہوں نے دشمن کے اوپر فتح حاصل کرنی تھی تو اس لیے انہوں نے سورج سے کہا کہ تو اپنے غروب ہونے کومؤخرکر
- (۲) اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ دن کے آخری حصہ میں کفار سے قبال کرنا جا ہیے اور جب اللہ کی مدد کی ہوائیں چلتی ہوں توا<sup>ل</sup> وفت قبال کرنا جا ہیے جیسا کہ نبی ملٹ میں کیا ہے۔
- (٣) اس مدیث میں ذکور ہے کہ انہول المنے مید علی کو اسٹالہ اسٹرین کو ہمارے لیے روک لے اس وعا کامعتی یہ ہے کہ ان ک https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لے وقت کوا تنالمبا کردے کہ وہ اس شہر کو فتح کرلیں۔اوران کی اس دعا کا بیم عنی بھی کیا گیا ہے کہ غروب ہونے کے بعد سورج

کولوٹا دے اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ سورج کوسٹر کرنے سے روک دیا جائے اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ سورج کی رفتا رکوآ ہت کولوٹا دے اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ سورج کی رفتا رکھ آ ہت کر دے اور یہ تمام اقوال میں زیادہ قریب ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ سورج اپنی عادت کے مطابق چلتا رہے لیکن آ ہت چلے اگر چہ انبیاء النا کی کے عادت جاریہ کے فلاف کرنا جائز ہے۔

ا ہست ہے اسر پہر ہو است کے علامت (م) انبیاء متقد میں غلیموں کو ایک جگہ جمع کردیتے تھے کھر آسان سے آگ آکران غلیموں کو جلاد بی تھی اور بیاس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان کا جہاد مقبول ہے اور اگر مال غلیمت میں خیانت ہو یا اس میں کوئی ناجائز مال ہوتو پھر آگ اس مالی غلیمت کو نہیں کھاتی تھی۔ ای طرح وہ لوگ اللہ کی راہ میں جو قربانی کرتے تھے اگر وہ قربانی مقبول ہوتی تو آگ آکراس کو جلاد بی اور اگر وہ غیر مقبول ہوتی تو قربانی اس کو جائے تھے اگر وہ قربانی مقبول ہوتی تو آگ آکراس کو جلاد ہی اور اگر وہ غیر مقبول ہوتی تو قربانی اس جو اپنی تو م کو بیعت کے غیر مقبول ہوتی تو قربانی اس حال میں پڑی رہتی اور آگ اس کو نہیں کھاتی تھی اور اس نبی عالیہ الگائے جو اپنی قوم کو بیعت کے غیر مقبول ہوتی تو قربانی اس کے بلایا تو وہ اس آز مائش کے لیا تھا کہ جس نے خیانت کی ہوگئ اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چٹ جائے گا۔

سیب با ان کامعجزہ فاہر ہوتا ہے جیسے اس (۵) انبیاء النا کامعجزہ فاہر ہوتا ہے جیسے اس نبی علایہ لا کے لوگوں کوان کے ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا تھم دیا اور اس سے ان کا میں مجزہ فاہر ہوا کہ جس نے خیانت کی تھی اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چیٹ گیا۔

(۲) اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ سوائے سیدنامحمد ملتی آلیم کی امت کے اور کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہے۔

(2) اس مدیث میں بیددلیل ہے کہ اگر ضرورت ہوتو بیعت کی تجدید کرنا جائز ہے جیسا کہ اس نبی عالیسلاً نے لوگوں کو تجدید بیعت کا تھکم دیا۔ اور نبی ملتی ایک نے بھی بیعت رضوان میں صحابہ سے تجدید بیعت کی تھی۔

(۸) اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ شرکین کے اموال اور ان کے مال غنیمت کوجلانا جائز ہے۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ مہلب کا بیفائدہ بیان کرناضیح نہیں ہے ' کیونکہ اموال مشرکین اور ان کے مال غنیمت کواس نبی علایسلا کے یا ان کی امت نے نہیں جلایا تھا بلکہ آسان سے ایک آگ آکراس مال غنیمت کوجلا دیتی تھی اور بیاس جہاد کے مقبول ہونے کی علامت تھی۔ (سعیدی غفرلۂ) (شرح ابن بطال ج۵ص ۲۸۹۔۲۸۹ دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

### نی من الم الله کے لیے سورج کو تھرانا اور سورج کولوثانا

علامه بدرالدين محمود بن احميني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا۔ امام ابن اسحاق نے کہا: بیہ نبی سیدنا پوشع بن نون عالیسلاً تنہے اور سورج کو صرف ان کے لیے تھم رایا گیا تھا اور ہمارے نبی سیّدنا محمد ملٹ ایکٹیم کے لیے۔

نی من النظام کے لیے سورج کو تھرانے کی اصل یہ ہے کہ جب دب معراج کو نبی من النظام بیت المقدی سے واپس آ رہے تھے تو نی من النظام کی خوجنان میں بنوفلاں کا ایک قافلہ ملا اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کی خبر دی اور فر مایا: اب وہ قافلہ النظیم البیضاء کی کھائی میں پہنچ چکا ہے اس قافلہ کے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے اس پر دو بوریاں لدی ہوئی ہیں ایک سیاہ رنگ کی ہے اور دوسری دھاری دار ہے بھر لوگ جلدی جلدی اس کھائی پر پہنچ تو وہاں پر انہوں نے ایسانی قافلہ پایا جس طرح نبی من النظام کی خبر دی تھی۔

تے اس سورج کو تھہرالیا' حتیٰ کہ جس طرح آپ نے بیان فر مایا تھا'اس کے مطابق وہ قافلہ پہنچ گیا۔امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ کی نے اس سورج کو نہیں تھہرایا گیا صرف آپ کے لیے اس دن سورج کو تھہرایا گیا اور حضرت پوشع بن نون علالیسلاا کے لیے سورج کو تھہرایا کیا'اسی طرح امام بہجتی نے روایت کیا ہے۔ (سن بہتی ج۲ می ۲۹۰ المستدرک جسم ۱۳۹)

یوس کی مماز کے وقت خندق میں مشغول رہے علامہ عینی فرماتے ہیں: سورج کوغزوہ خندق میں مشغول رہے علامہ عینی فرماتے ہیں: سورج کوغزوہ خندق کے دن بھی تھہرایا گیا تھا' جب آپ عصر کی نماز پڑھ کی' اس کا قاضی عیاض نے اکمال میں ذکر کیا ہے' امام طحاوی نے کہا: اس عدیث کے راوی ثقہ ہیں ۔

حضرت موی علایہ للگا کے لیے طلوع فجر کومو خرکیا گیا' کیونکہ اللہ عزوجل نے حضرت موی علایہ للگا کو بیتھم دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوں اور آپ کو بیبھی تھم دیا تھا کہ آپ حضرت یوسف علایہ للگا کا تابوت ساتھ لے کر جا نمیں اور تابوت کی نثان دی نہیں کی گئی حتی کہ فجر طلوع ہوتے ہی وہ ان کو بیس کی گئی حتی کہ فجر طلوع ہوتے ہی وہ ان کو بیس کی گئی حتی کہ فجر طلوع ہوتے ہی وہ ان کو سے کہ کر روانہ ہوں گئی جس حضرت موی علایہ للگا نے اپنے رب سے بید دعا کی کہ وہ طلوع فجر کومؤخر کر دے ختی کہ وہ حضرت موسف علایہ للگا کے تابوت کو تلاش کرنے سے فارغ ہوجا نمیں سواللہ تعالی نے ایسا کر دیا' اس کا ذکر بھی امام ابن اسحاق نے المبتداء میں کئی بن عروہ از والدخود کی روایت سے کیا ہے۔

امام الضحاك نے اپنی تفسیر كبير میں لكھا ہے كه حضرت على و پختاللہ كے ليے بھى ايسا واقعہ ہوا ہے:

علامہ عینی نے امام طحاوی سے نقل کیا ہے کہ ہر عالم کو حضرت اساء بنت عمیس کی حدیث کو حفظ کر لینا چا ہیے کیونکہ اس میں علامت نبوت کا بیان ہے اور علامہ ابن جوزی نے اس حدیث پر جواعتر اض کیا ہے اس کی طرف النفات نہیں کرنا چا ہیے۔

(عمدة القاري ج١٥٥ ص٥٩ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه)

سورج کوتھبرانے اورلوٹانے میں منداحمہ کی روایت سے تعارض کا جواب

صافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ ھ نے بھی اس کے ثبوت میں احادیث کوذکر کیا ہے کہ ہمارے نبی سیّدنا محمد مُلْقَالِیَا اللّٰ کے بعد کے لیے بھی سورج کو تھر ایا گیا ہے جیسا کہ شام سے قافلہ آنے کی حدیث میں ہے اور آپ کے لیے سورج کو غروب ہونے کے بعد حضرت علی رشی اللّٰہ کی نمازِ عصر کے لیے لوٹایا بھی گیا ہے جیسا کہ حضرت اساء بنت عمیس کی حدیث میں ہے 'نیز حافظ ابن حجر عسقلانی کھتے ہیں:

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ وہنگاللہ سے بیردوایت کی ہے کہ رسول اللہ ملتی کیا ہم نے فر مایا: سورج کو کسی بشر کے لیے نہیں تھہرایا گیا سوائے حضرت بیشع بن نون کے جن راتوں میں وہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ الحدیث (مندامہ

ج م ٣٢٥) اور بير حديث ان حديثول كے معارض ہے جن ميں ہمارے نبي المؤيّلة الله كے ليے سورج كوتھبرانے كا ثبوت ہے اس كا جواب یہ ہے کہ منداحمد کی حدیث کامحمل یہ ہے کہ انبیاء سابقین میں سے سی نبی کے لیے سورج کونہیں تھہرایا سوائے حضرت بوشع بن نون عالیہلاً کے لہذا بیرحدیث ہمارے نبی سیّدنا محد ملتی اللّہم کے لیے سورج کے تقہرانے کے خلاف نبیس ہے۔

علامدابن جوزی نے نبی ملی ایم کے لیے سورج تظہرانے کی حدیث کوموضوعات میں درج کر کے خطاء کی ہے اس طرح ابن تیمیہ نے حضرت علی کے لیے سورج لوٹانے کی حدیث کو کتاب الردّ علی الروافض میں موضوع قرار دیا ہے 'سوییا بن تیمیہ کی خطاء ہے۔ (فق الباري جهم ص ۴۰ وار المعرفهٔ بيروت ۱۳۲۷ه)

سابقہ امتوں اور اس امت کی قربانی کے مقبول ہونے کی کیفیت میں فرق

سابقہ امتوں میں مال غنیمت کو آسانی آگ جلا دیتی تھی اور بیان کے جہاد کے مقبول ہونے کی علامت تھی اسی طرح ان کی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت میں بھی تھی کہ ایک آسانی آگ ان کی قربانی کوجلا دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی وجہ سے ہم پر پیضل فر مایا کہ ہمارے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا اور قربانی کو بھی حلال کر دیا اور بیہ ہمارے نبی ملتی تاہیم کے خصائص میں

٩ - بَابُ الْغَنِيْمَةِ لِمَنْ شَهدَ الْوَقْعَةَ غَنيمت كا وبي مستحق بوكا جوموقع يرحاضر بو

اس باب میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ غنیمت کامستحق وہی ہوگا جو دشمن سے مقابلہ کے وقت حاضر ہوئی حضرت عمر رضی آللہ کا قول ہے اور فقہاء کی ایک جماعت کا یہی قول ہے اگر بیاعتراض کیا جائے کہ نبی ملٹو کیلئم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو مال غنیمت سے حصہ دیااور جوصحابہ حضرت ابومویٰ کے ساتھ کشتی میں آئے تھے ان کوخیبر کی غلیمتوں میں سے حصہ دیااور پیلوگ جنگ کے موقع پر حاضر نہیں تھے۔تواس کا جواب ریہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں ان صحابہ کو مال کی شدید احتیاج تھی اور انصار نے ان کو اپنے مجبور کے درخت اور مویش ان کی ضرورت کے تحت ان کوعطاء کیے تھے اور اس عطاء سے انصار کے احوال میں تنگی آ گئی تھی اور مہاجرین بھی مختلف کا موں میں مشغول تنے پھر جب اللہ تعالی نے خیبر کو فتح کردیا تو مہاجرین نے انصار کے عطیات واپس کر دیئے اور امام طحاوی نے کہا ہے کہ نی مُنْ اَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَ جُولَى فرمانى جيسا كَ عَفريب آئے گا۔

٣١٢٥ - حَدَّثُنَا صَدَقَةً قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ ٱبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ لَا 'اخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسِمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كُمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبُوَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں صَدُ قد نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن نے خبردی از امام مالک از زید بن اسلم از والدخود وه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر وشی آللہ نے کہا: اگرمسلمانوں میں ہے کوئی آخری حخص نہ ہوتا تو میں جس بستی کو بھی فتح کرتا اس کووہال کے رہنے والوں کے درمیان تقسیم کرویتا'جس طرح نی ملتی لیلم نے خیبر میں کیا تھا۔

اس حدیث کی شرح ، صبح ابنجاری: ۲۳۳۴ میں گزر پکی ہے'امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیےروایت کی ہے کہاس

میں غنیت کوتنیم کرنے کا ذکر ہے۔ مفتوحہ زمینوں کومجاہدین میں تقسیم کرنے کے متعلق حضرت عمر رضی آللہ کا نظر بیہ علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ هر لكھتے ہيں.

اس حدیث میں مذکور ہے کہ اگر مسلمانوں میں ہے آخری شخص نہ ہوتا' اس کامعنی یہ ہے کہ اگر میں کسی شہر کو فتح کرنے کے بعر اس کا تمام مال غنیمت فاتحین کے درمیان تقسیم کردیتا تو بعد میں آنے والےمسلمانوں کے لیے کوئی چیز نہ بچتی ۔

اوراس مدیث میں مذکور ہے: جس طرح نبی ملی آیا ہم نے خیبر میں کیا تھا'اس کامعنی یہ ہے کہ نبی ملی آیا ہم نے خیبر کے تمام اموال مجاہدین میں تقسیم نہیں کیے تھے بلکہ مال کا ایک حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا تھا اور مال کے دوسرے حصہ کوتقسیم نہیں کیا تھا اور اس کو ہیں کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔حضرت عمر مِنْ اللہ نے مفتو حدز مین کونقسیم نہ کرنے پراس آیت سے استدلال کیا تھا:

اللہ نے جواموال بستیوں والوں سے نکال کراپنے ر<sub>سول پر</sub> مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلَ الْقُرْى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ لوٹا دیئے' سو وہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں اور قرابت داروں کے السَّبِيْلِ كُي لَا يَكُونَ دُولَةً أَبَيْنَ الْأَغْنِيْآءِ مِنْكُمُ. لیے ہیں اور نتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں تا کہ در (الحشر: 2)

اور (اس مال میں ان کا بھی حق ہے) جوان کے بعد ( ہجرت کرکے ) آئے'وہ کہتے ہیں:اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔

مال تمہارے مال داروں کے درمیان گردش نہ کرتارہے۔ وَالَّذِيْنَ جَاءً وَا مِنْ 'بَعْدِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِلْخُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ. (الحشر:١٠)

حضرت عمر نے کہا: اس آیت نے تمام لوگوں کا احاطہ کرلیا ہے اور جتنے بھی لوگ باقی تھے ان سب کو اس مال ہے حصہ ل چکائے حتیٰ کہ میرے بعد چرواہے کوبھی۔ ابوعبید نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاذ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ای طرح کہا ہے ادر حضرت عمرنے کہا ہے کہ جولوگ ان کے بعد آئیں گے ان کوبھی اس زمین میں سے حصہ ملے گا۔

مفتوحه زمينول كونسيم كرنے كے متعلق فقہاء اسلام كے نظريات

مفتوحه زبین کے حکم کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے ابوعبید نے کہا کہ مفتوحه زبین کے متعلق رسول الله ملتی لیکم کی احادیث ادر آ فارصحابه میں تین سم کے احکام ہیں:

- (۱) جس زمین پررہنے والے اس زمین پراسلام قبول کرلیں تو وہ زمین ان کی ملکیت ہے اور بیعشری زمین ہے'اس کے سوااس میں اور کوئی جگم نہیں ہے۔
- (٢) وہ زمین جس کوسلے سے فتح کیا گیااوران سے ایک معین خراج لینے پر صلح کی گئی تو ان سے جس معین خراج پر صلح کی گئی اس کے موا ان سے اور کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔
  - (٣) جس زمین کوان سے جنگ کر کے حاصل کیا گیا'اس زمین کے متعلق اہل اسلام کے حسب ذیل مسالک ہیں:
- (۱) بعض فقہاء نے کہا:اس زمین سے جو مال حاصل کیا جائے گا اس کے پانچ جھے کیے جائیں گئے چار جھے تو فاتحین کے درمیان تقتیم کردیئے جائیں گے اور پانچواں حصہ ان کو دیا جائے گا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الانفال: اسم میں کیا ہے۔علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ بیدامام شافعی اور ابوثور کا قول ہے اور جب حضرت عمرو بن العاص رشی آللہ نے مصر فتح کیا تو حضرت زبیر بن العوام نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔
- (ب) ابوعبید نے کہا کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اس کا تھم سربراہ ملک کی صواب دید پرموقوف ہے اگر وہ مناسب سمجھے تو ان اموال کو غنیمت قرار دے اور اس کے چار تھے مجاہدین میں تقسیم کر کے مس کواپنے لیے رکھ لے اور اگر مناسب سمجھے تو ان تمام اموال کو

مسلمانوں کے اوپر وقف کر دے جس طرح حصرت عمر مِنْ اُللہ نے سوادِعراق میں کیا تھا اور یہی امام ابوصنیفہ'امام ابو یوسف' امام مجہ اور ثوری کا قول ہے' جبیبا کہ امام طحاوی نے اس کی حکایت کی ہے۔

(ج) اہام مالک نے کہا ہے کہ سربراہ ملک اس مسلم میں اجتہا دکر ہے۔

(ر) صاحب قنید نے کہا ہے کہ جوز مین جنگ سے فتح کی گئی ہواس میں حضرت عمر رشی آللہ کے طریقہ پر عمل کرے کہاں زمین کو مجابہ بن پر تقسیم نہ کیا جائے اوراس کواپنے حال پر برقر ارر کھا جائے کیونکہ حضرت بلال رشی آللہ اوران کے اصحاب نے اس زمین کو تقسیم کرنے کے لیے بہت اصرار کیا تھا لیکن حضرت عمر نے ان کی رائے نہیں مانی 'پھر حضرت عمر نے دعا کی کہا ہے اللہ! مجھے ان سے کافی کردے پھرایک سال گزر گیا اوران میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔

(عدة القاري ج ١٥ ص ٦٢ \_ ٦١ ' دار الكتب العلميه ' بيروت '٢١ ١٣ ١هـ )

#### جس نے مالِ غنیمت کے لیے قبال کیا' آیااس کے اجر میں کمی کی جائے گی

١٠ - بَابُ مَنُ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ
 هَلُ يَنْقُصُ مِنْ اَجُرِهِ

اس باب میں میہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے مال غنیمت کے حصول کے لیے قبال کیا' آیا اس کے اجر میں پچھ کی کی جائے گی؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اس کو بالکل اجر ہی نہیں ملے گا' چہ جائیکہ اس کے اجر میں سے پچھ کی کی جائے کیونکہ مجاہدوہ ہے جواللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قبال کرتا ہے۔

٣١٢٦ - حَدَّ قَنِي مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ اعْرَابِي لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ فَالَ اعْرَابِي لِلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللهَ عَنْهُ وَلَيْ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ هِي الْعُلْيَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا فَعُنْ سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا فَعُنْ وَيُقَاتِلُ اللهِ هِي الْعُلْيَا فَعُنْ وَيُولِمَةً اللهِ هِي الْعُلْيَا فَعُنْ وَيُعْرَفِنَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا

اس حدیث کی شرح 'صحِح ابخاری: ۱۲۳ میں گزر چکی ہے۔

کسی نیک عمل کی ابتداء میں اللہ کی رضا جوئی کی نیت ہوتو عمل کے بعد کسی وسوسہ سے ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کے اخلاص میں فرق نہیں پڑتا

علامہ المہلب التوفی ۳۳۵ ھے نے کہا ہے کہ جس نے ابتداء میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی نیت کی تھی' پھر بعد میں اس نے پھھ اور نیت کرلی تو وہ اللہ کی راہ میں ہی شار کیا جائے گا اور ہم پہلے اس حدیث کی شرح میں لکھ چکے ہیں کہ'' اعمال کا

click on link for more books

مدار نیات پر ہے''کہ جس کے عمل کی ابتداء اللہ کے لیے ہو' پھراگر بعد میں اس کے دل میں اور خیال آ جا کیں تو اس سے اس کے اس کے دل میں اور خیال آ جا کیں تو اس سے اس کے اس کے اس کے دل میں اس عمل کے سنانے اور دکھانے کا خیال آ جائے اور وہ اپناعمل کسی کو سنانے یا شیطان کو اور وسوسہ ڈالے اور اس کو اس سے خوش ہو کہ لوگ اس کے اس نیک عمل پر مطلع ہوں اور وہ اس سے خوش ہوتو اس سے اس کے اس کے اس نیک عمل پر مطلع ہوں اور وہ اس سے خوش ہوتو اس سے اس کے اس نیک عمل پر مطلع ہوں اور وہ اس سے خوش ہوتو اس سے اس کے اخلاص میں اس سے ضرر ہوگا کہ وہ ابتداء میں اللہ کی رضاء جوئی کے علاوہ کوئی اور نیت کرے۔

(شرح ابن بطال ج۵ ص ۲۹۳ وارالکتب العلمیه بیردت ۲۹۳ و جولوگ سر براه کے پاس پہلے آجا کیں تو ان کو وہ تقسیم کر دے اور جواس وقت حاضر نہ ہوں ان کے لیے چھیا کرر کھ لے

١١ - بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَكُمْ
 يَحْضُرُهُ أَوْ يَغِينَ عَنْهُ

اس باب میں میہ بیان کیا گیا ہے کہ سربراہ کے پاس جومشرکین کے ہدیے آتے ہیں وہ ان کو حاضرین میں تقسیم کر دے اور ج اصحاب اس وقت حاضر نہ ہوں'ان کے لیے ان ہدیوں کو چھیا کرر کھ لے۔

مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالله بن عبدالوہاب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ابوب ازعبداللہ بن الی ملیکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بی التَّوْلِيَكِمْ كَ يَاسَ مِدِي مِن كِهِدِيمْ كَي قباسَين (شيروانيان) آسَي جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے آپ نے وہ شروانیاں اینے اصحاب میں تقتیم کر دیں اور ان میں سے ایک شیروانی حفرت مخرمہ بن نوفل رضی آللہ کے لیے الگ رکھ دی پس حضرت مخرمہ اپ میٹے حضرت مسور بن مخر مہ رہنائلہ کے ساتھ آئے ' پس وہ دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نبی مُنٹِ لِیّنِم کومیرے لیے بلاؤ' اور اس کو لے کر حضرت مخرمہ سے ملے اور اس کے بٹن ان کے سامنے کردیئے کی فرمایا: اے ابوالمسور! میں نے بی قباءتہارے لیے چھپا کررکھی تھی اور حضرت مخرمہ کے مزاج میں شدت تھی۔ال حدیث کی ابن علیہ نے ابوب سے روایت کی ہے اور حاتم بن وردان نے کہا: ہمیں ابوب نے حدیث بیان کی از ابن ابی ملیکہ از المور انہوں نے بیان کیا کہ نی مل الم اللہ کے یاس قبائیں آئی تھیں۔اس حدیث میں لیٹ نے ایوب کی متابعت کی ہے از ابن ابی ملیکہ-

٣١٢٧ - حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُدِيَتُ لَهُ مُلَيْكَةً مِنْ دِيبَاجٍ مُزُرَّرَةٌ بِاللَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي انَّاسٍ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيتُ لَهُ الْبَيْدَةُ مِنْ دِيبَاجٍ مُزُرَّرَةٌ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِ فَعَاءَ وَمَعَهُ الْبَيْهُ الْمِسُورُ بُنُ مَحْرَمَةَ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ادْعُهُ الْبَيْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَاحَدَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَا حَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَا حَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَا حَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَا الْمُسُورِ لَى فَسَاعً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْبُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِلَّةٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُلِيّةً عَنِ الْمِسُورِ قَالَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِلَّةٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُلِيّةً عَنِ الْمِسُورِ قَالَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنُ وَرُدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْقِ مَنَ الْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُورِ قَالَ قَدِمَتُ عَلَى الْبِيلِي عَلَى الْبِيلِ الْمِنَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُورِ قَالَ قَدِمَتُ عَلَى الْبِيلِ الْمِنَامِ الْمُنْ وَرُدَانَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُنْ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُنْ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ الْمُنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُنْ عُلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِي الْمُنْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ

اس مدیث کی شرح مجے ابخاری:۲۵۹۹ میں گزر چکی ہے تا ہم بعض اہم اُمور کی شرح بیان کی جارہی ہے:

click on link for more books

## مشرکین کے ہدیوں میں نبی ملتی آلیم کا تصرف اور آپ کے اخلاقِ حسنہ

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما تكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ه و لكهت بين:

مشركين كے جو مديے ني ملتَّهُ اللّٰم كو پيش كيے جاتے تھے آپ كے ليے ان كولينا حلال تھا' كيونكہ يہ مديے اس مال فئے ميں ہيں جوآ پوکفارے قال کے بغیر حاصل ہوئے تھے اور ان اموال میں دوہرے سلمانوں کاحت نہیں تھا' اور آپ کے لیے یہ جائز تھا کہ ہ ہان ہریوں میں ہے جس کو جتنا چاہیں عطاء کر دیں'اور جس کو چاہیں ان ہدیوں میں سے نہ عطاء کریں' جیسا کہ اموال فئے میں کیا جاتا ہے اس وجہ ہے آپ نے حضرت مخرمہ کے لیے ایک قباء چھپا کررکھ لی اور آپ کے بعد جوخلفاء تھے ان کے لیے بیہ جائز نہیں تھا کے مشرکین کی طرف ہےان کے پاس جو ہدیے آئیں وہ ان کوصرف اپنی ملکیت میں رکھ لیس اور دوسرے مسلمانوں کوان میں سے نہ ریں کونکہ ان کووہ مدیے مسلمانوں کے امیر ہونے کی وجہ سے پیش کیے گئے تھے۔

نیز اس حدیث سے نبی ملن فیلیم کی تواضع اور آپ کے اخلاقِ کریمانہ کا بتا چلتا ہے کیونکہ آپ نے حضرت مخرمہ کے لیے اس قباء کو چھیا کررکھااور چونکہوہ تیز مزاج تھے اس لیے آپ نے ان سے بہت نرمی سے گفتگوفر مائی اوران کو بیر بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں بھی آپ نے ان کا خیال رکھا تھا اور آپ نے ان کی کنیت رکھی اور ان کو ابوالمسورے خطاب کیا۔

(شرح ابن بطال ج٥ص ٢٩٣\_ ٢٩٣ ' دار الكتب العلميه' بيروت' ١٣٢٣ ه )

نبی النَّ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنَا مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل کی کس طرح تقسیم کی اوراینی ضرورتوں میں ا کس طرح خرچ کیا؟

١٢ - بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرِّيْظَةً وَالنَّضِيرَ وَمَا أعُطى مِنْ ذَٰلِكَ فِي نَوَائِبِهِ

بنوتر بظداور بنونضير يهود كے دو قبيلے تھے اور اس باب ميں ان كے درميان تقسيم كى كيفيت بيان كى گئى ہے اور بيربيان كيا گيا ہے كه نی ملٹھ آلیم کوا جا تک جوضرور تیں پیش آتی تھیں' آپ ان میں کس طرح خرج کرتے تھے۔

امام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں عبدالله بن ابي الاسود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن ما لک و تُتند سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی ملٹ ایکم کو مجور کے درخت (مدیة ) پیش کرتے تھے کھر جب آپ نے بنوقر بظداور بنونضیر پر فتح حاصل کی تو آب نے ان کے درخت واپس کردیئے۔

٣١٢٨ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ آبِي الْآسُودِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيعَنَّهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ حِيْنَ افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ.

ال حدیث کی شرح معیم ابخاری: • ۲۶۳ میں گزر چکی ہے۔ اموال بنونضيرا وراموال بنوقر يظه كي تقسيم كي تفصيل

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ويهم م ه كصحة بين:

ال حدیث میں جوذ کر ہے کہ لوگ نبی ملتی آیا ہم کو مجور کے درخت پیش کرتے تھے اس کا مطلب پیہے کہ وہ آپ کو یہ درخت بہ طور ہدریہ دیتے تھے نہ کہ بہطور صدقہ 'کیونکہ صدقہ آپ برحرام تھا' اور رہے باقی مہاجرین تو ان میں سے ہرمہاجر سی انصار کے پاس

رہتا تھا اور انصاراس کی ہم در دی اورغم گساری کرتے تھے اور انہوں نے اپنے اموال نقسیم کر کے مہاجرین کو دے دیئے اور جب تک نبی ملتی این کے فتوح حاصل نہیں ہوئیں' اس وقت تک میسلسلہ جاری رہا اور جب الله تعالی نے نبی ملتی کی فتوحات کے ذریعیش اوراموال فئے عطاء کردیے تو آپ نے ان کے درخت واپس کردیئے۔

نبی ملٹی کیا ہم نے بنونضیر کے ان اموال میں سے پچھ مال اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیا اور ان میں سے اکثر حصہ مہاجرین کوعطاء فرما دیا نہ کہ انصار کو اور نبی ملتّ کیلیجم نے انصار سے فرمایا: اگرتم چاہوتو میں بنونضیر کے اموال تمہارے اور مہاجرین دونوں کے درمیان تقشیم کر دوں اورتم نے جواپنے درختوں کے پچلوں کے ساتھ مہاجرین کی غم گساری کی ہےتم اس پر قائم رہو'اورا گرتم چاہوتو میں یہ اموال صرف مہاجرین کودے دوں اورتم نے جومہاجرین کواینے درختوں کے پھل دیئے تھے وہ تم کو واپس کر دوں انصار نے کہا: بلکہ آپ ان اموال سے صرف مہاجرین کوعطاء کریں اور ہم نے مہاجرین کی غم گساری کے لیے ان کو جو پچھ دیا تھا ہم اس پر برقر ارر ہیں كے اور رسول الله ملتى لياتى من ان اموال سے صرف مہاجرين كوعطاء كيا' پھر مہاجرين اس عطيہ سے عنی ہو گئے اور انصار كوان كے ديئے ہوئے عطیات واپس مل گئے اور وہ اس سے غنی ہو گئے۔

رہے بنوقر یظہ تو انہوں نے نبی ملتی کیلئے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کوتو ژویا اور کفار کی جماعتوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا محاصرہ کیا' پھراللّٰد تعالٰی نے الیی زبر دست آندھی جیجی کہان سب کی ہوا اُ کھڑ گئ کفارا پنے گھروں کو واپس مکہ میں بھاگ گئے اور ہوقر یظہ اپنے ۔ تلعوں میں لوٹ گئے' پھر نبی ملٹی کیا ہے اللہ کے حکم ہے ہنو تریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور وہ لوگ حضرت سعد بن معاذ کے حکم پر اینے قلعوں سے اتر آئے اور حضرت سعد بن معاذ کے فیصلہ کے مطابق بنوقریظہ کے چارسو جنگ جوؤں کوفل کر دیا گیا اور بچوں اور عورتوں کوقیدی بنالیا گیا۔ (شرح ابن بطال ج۵ص ۲۹۵۔۲۹۴ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۴۲۴ هـ)

نبی ملٹی لیائم یا دوسرے حکمرانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے مال کی برکت خواه وه زنده هول یا فوت شده

١٣ - بَابٌ بَرَكَةِ الْغَازِيِّ فِي مَالِهِ حَيًّا وَّمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں غازی کے مال کی برکت بیان کی گئ ہے برکت کالفظ "بَرك البّعير" سے ماخوذ ہے بيالفاظ اس وقت كہتے ہيں جب اونٹ بیٹے جائے کسی چیز کے زیادہ ہونے اور بڑھنے کو بھی برکت کہتے ہیں " تَبُوكَ بِه " كامعنی ہے: اس نے كسى چیز سے بركت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے ابواسامہ سے کہا: کیاتم کو ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت عبدالله بن الزبير مِنْ الله كمرے موت تو انہول نے مجھے بلایا ' پس میں ان ك پہلو کی طرف کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے! آج کے مِنْ مَّالِنَا شَيْعًا فَقَالَ يَا بُنَيَّ بِعُ مَالَنَا فَاقَضِ دَيْنِي ون صرف وبي أَلَ كياجائ كاجوظالم بوكايا مظلوم بوكا اورب شك

٣١٢٩ - حَدَّ ثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِلَابِي ٱسْامَةَ اَحَدَّثَكُمْ هِشَامٌ بْنُ عُرُوَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمُ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيُومَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَـظُلُومٌ وَّإِيِّي لَا أَرَانِي إِلَّا سَأَقْتُلُ الْيَوْمُ مَـظُلُوْمًا وَّإِنَّ مِنْ اكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي اَفَتُراى يُبْقِي دَيْنُنَّا

مجھے صرف پیر گمان ہے کہ میں مظلوماً قتل کیا جاؤں گا اور مجھے سب ہے بری پریشانی ایے قرض کے متعلق ہے کیا تمہار اید خیال ہے كه جهارے مال سے پچھ قرض في جائے گا! پس انہوں نے كہا: اے میرے بیٹے! میراسب مال فروخت کر دو پھرمیرا قرض ادا کر دؤ اور انہوں نے ایک تہائی مال کی وصیت کی اور (اس کے ) ایک تہائی کی ایے بیوں کے لیے یعنی حضرت عبداللہ بن الزبیر کے بیوں کے لیے وہ کہدرہے تھے کہ تہائی کا تیسراان کو دینا (حضرت الزبیر کے یوتوں کو)' پھراگر قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال نیج جائے تو اس کا ایک تہائی تمہارے بیوں کے لیے ہے اور ہشام نے کہا: حفرت عبدالله كيعض بيول كاحصه حفرت الزبير كيعض بيول کے برابر تھا لیمنی ضبیب اور عباد کے اور اس دن ان کے نو بیٹے اور نوبیٹیاں تھیں حضرت عبداللہ نے کہا: پھر حضرت الزبیر مجھے اپنے قرض کے متعلق وصیت کرتے رہے اور وہ کہدرہے تھے: اے بینے! اگرتم قرض کی کی ادائیگی میں عاجز ہو جاؤ تو میرے مولی (الله تعالى) سے مدوطلب كرنا عضرت عبدالله نے كہا: الله كي قتم! میں نہیں سمجھا کہ ان کا کیا ارادہ تھا' حتیٰ کہ میں نے یو چھا: اے اباجان! آپ کا مولی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: الله! حضرت عبدالله نے کہا: بس الله کی قتم! میں جب بھی اس قرض کی ادائیگی میں کسی مشکل میں بڑا تو میں نے کہا: اے زبیر کے مولی! زبیر کی طرف سے ان کے قرض کو اوا کر دیے تو اللہ اس قرض کو اوا کر دیتا' پھر حضرت زبیر مِنْ کَالله شهید مو سکتے اور انہوں نے کوئی دینار جھوڑا تھانہ درہم عرزمینیں چھوڑی تھیں ان میں سے ایک غابہ میں تھی اور مدینہ میں گیارہ گھر چھوڑے تھے اور بھرہ میں دو گھر چھوڑے تھے اورایک گھر کوفہ میں جھوڑا تھا اور ایک گھر مصر میں جھوڑا تھا' اور ان پر جوقرض ہوا تھا اس کا سبب بیتھا کہ کوئی مردان کے پاس امانت ر کھوانے کے لیے مال لاتا تو حضرت زبیراس سے کہتے کہیں! یہ امانت نہیں ہے بیقرض ہے کیونکہ مجھے اس رقم کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور میں کسی جگہ کا امیر نہیں ہوں اور نہ میں خراج وصول کرنے کا افسر ہول اور نہ میرے پاس اور کوئی چیز ہے' سوااس کے

وَأَوْصِٰى بِالثَّلْثِ وَتُلُثِهِ لِبَنِيَهِ يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ ثُلُثُ الثَّلُثِ فَإِنَّ فَضَلَ مِنْ مَّالِنَا فَضُلٌّ بَعْدَ قَضَاءِ الدِّيْنِ شَيْءٌ فَتُلُثُهُ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَامٌ وَّكَانَ بَعْضُ وَلَدَ عَبْدِ اللهِ قَدُ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْتٌ وَّعَبَّادٌ وَّلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ يُؤْصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَاي قَالَ فَوَاللَّهِ مَادَرَيْتُ مَا اَرَادَ حَتَّى قُلْتُ يَا اَبَةِ مَنْ مَّوْ لَاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَاوَقَعْتُ فِي كُرِّبَةٍ مِّنَّ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ يَا مَولَى الزُّبَيْرِ إِقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَ قُصِيلِهِ فَقُتِلَ الزُّبُيرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَمْ يَدَعُ دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا إِلَّا ٱرْضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبُصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَاتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتُوْدِعُـهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لَا وَلٰكِنَّهُ سَلَفٌ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الطَّيعَة وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَسطُّ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلَاشَيْنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزُوَةٍ مَّعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ مَعَ اَبِي بَكُرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الزُّبَيْرِ فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدُتُّهُ ٱلْفَي ٱلْفِي وَّمِائَتَى ٱلْفِ قَالَ فَلَقِي حَكِيمٌ بْنُ حِزَام عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي كُمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ ٱلْفِ فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللَّهِ مَاأُراى أَمْ وَالْكُمْ تَسَعُ لِهَاذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَرَ أَيْتَكَ إِنْ كَانَتُ اَلْفَى الْفِ وَمِائَتَى الْفِ قَالَ مَا اراكُمْ تُطِيقُونَ هَٰذَا فَانَّ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اِشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةِ ٱلَّفِ فَبَاعَهَا عَبُدُ اللَّهِ بِٱلْفِ ٱلَّفِ وَّسِتِّ مِائَةِ ٱلَّفِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ

مَنْ كَانَ لَه عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ جَعُفَرَ وَكَانَ لَـهُ عَلَى الزُّبُيْرِ ٱرْبَعُ مِائَةٍ اَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرَكَّتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنَّ أَخَّرِتُهُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ قَالَ فَاقَطَعُوا لِي قِطْعَةً فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكَ مِنْ هَهُنَا إِلَى هُهُ نَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا ٱرْبَعَةُ ٱسْهُم وَّنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَ عِنْدَةً عَـمُرُو بِنُ عُثُمَانَ وَالمُنْذِرُ بِنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمُعَةً فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كُمُ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ ؟قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَـةُ اَلْفٍ قَـالَ كُمِ بَقِيَ قَالَ اَرْبَعَةُ اَسُهُم وَّنِصُفُّ فَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدُ آخَذُتُ سَهُمًا بِمَّائَةِ ٱلْف قَالَ عَلَمُرُو بِنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذُتُ سَهُمًا بَمَائِةِ ٱلْفِ وَّقَالَ ابُنُّ زَمْعَةَ قَدْ اَخَذْتُ سَهُمًا بِمِائَةِ أَلُفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كُمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهُمٌ وَّنِصْفٌ قَالَ اَحَذْتُهُ بحُـمُسِينَ وَمِائَةِ ٱلْفِ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُاللَّهِ بَنُ جَعْفَرَ نَصِيبَ لَهُ مِنْ مُّعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ ٱلَّفِ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ اَقْسِمْ بَيْنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى ٱنَّادِي بِالْمَوْسِمِ ٱرْبَعَ سِنِيْنَ آلَا مَنْ كَانَ لَـهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُّنَادِى بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ ٱرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَفَعَ الثَّلُثُ فَاصَابَ كُلَّ امْرَاةٍ ٱلْفُ ٱلْفِ وَّمِانَتَا اللهِ فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ الْفَ اللهِ وَّمِائَتَا اللفي واس مديث كي روايت سي امام بخارى منفروين)

کہ میں نبی ملتی کیلیم کے ساتھ یا حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور حضرت عثان مِنْ لِنَبُيْنِيم كے ساتھ جہاد میں مشغول رہا ہوں ٔ حضرت عبداللہ بن الزبير نے كہا: ميں نے ان كے قرض كا حساب كيا تو وہ باكيس لاكھ ( ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ) تھا' راوی نے کہا: پھر حضرت حکیم بن حزام رشخشلتہ نے حضرت عبداللہ بن الزبير رضي الله اللہ علاقات كى اس كہا: اے میرے بھتیج! میرے بھائی کے اوپر کتنا قرض ہے؟ پس میں نے اصل قرض کو چھیا کر کہا: ایک لا کھ ہے کس حضرت حکیم نے کہا: اللہ ك قتم! مين تمهار \_ اموال مين اس قرض كى ادائيكى كى صلاحيت نہیں یا تا' پھران سے حضرت عبداللہ نے کہا: یہ بتا کیں کہ اگر وہ قرض بائیس لا کہ ہوتو؟ حضرت حکیم نے کہا: میرا گمان ہے کہتم اس کوادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے 'پس اگرتم اس قرض میں سے کچھ ادانه كرسكوتو مجھ سے مدوطلب كرليما 'حضرت عبداللہ نے بتايا كه حضرت زبیر نے غابہ کی زمین ایک لا کھستر ہزار میں خریدی تھی پس اس زمین کوعبداللہ نے ایک کروڑ چھ لا کھ میں فروخت کر دیا' پھروہ کھڑے ہوئے تو کہا: جس کا حضرت زبیر پر کوئی حق ہوتو وہ مارے یاس آکر غاب میں لے لے ہیں ان کے یاس عبداللہ بن جعفرآئے۔پس وہ زمین ان سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے خرید لی اور انہوں نے حضرت زبیر سے جار لا کھرویے لینے تھے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن الزبیر سے کہا: اگر آپ چاہیں تو میں یرقم آپ پر چھوڑ سکتا ہول عضرت عبداللہ بن الزبیر نے کہا: نہیں! حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا: اگر آپ اس رقم کی ادائیگی جتنا مؤخر كرنا جايين مين اتني تاخير كرديتا مون نو حضرت عبدالله بن الزبير نے كہا: نہيں! حضرت عبدالله بن جعفر نے كہا: پھر آ ب میرے لیے زمین کا ایک قطعه مقرر کر دیں تو حضرت عبدالله بن الزبيرنے كہا: آپ كے ليے يہاں سے يہاں تك كى زمين ہے راوی نے کہا: حضرت ابن الزبیر نے غابہ کی زمینوں میں سے پچھ کو فروخت کیا' پس اس سے اپنا قرض ادا کردیا اور پورا قرض ادا کردیا اور غابد کی زمینوں میں سے ابھی ساڑھے چارھے باتی چ گئے تھے پس وہ حضرت امیر معاویہ دہنگاتند کے پاس گئے اور ان کے پاس عمرو

بن عثمان المنذر بن الزبيراورا بن زمعة ببيضے ہوئے تھے تو ان سے حضرت معاویہ نے یو جھا کہ غابہ کی زمین کی کتنی قیت لگائی گئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہر حصد ایک لا کھ کا ہے تو حضرت معاویہ نے یو حیما کہ اب کتنا باتی ہے؟ پس حضرت ابن الزبیرنے کہا: حار حصے اور نصف باقی ہے ہیں المنذرین الزبیر نے کہا: ایک حصہ ایک لا كه كاميس نے ليا عمرو بن عثمان نے كہا: ايك حصه ايك لا كه كا میں نے لیا اور ابن زمعة نے کہا: ایک حصد ایک لا کھ کا میں نے لے لیا' حضرت معاویہ نے یو چھا: اب کتنا حصہ بچا ہے؟ حضرت ابن الزبير نے کہا: ایک حصہ اور نصف 'حضرت معاویہ نے کہا: اس کوایک لاکھ اور بچاس ہزار کا میں نے لے لیا 'راوی نے کہا: اور حضرت عبدالله بن جعفر نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کو جیھ لا کھ میں فروخت کر دیا' پھر جب حضرت ابن الزبیرایے قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابن الزبیر کے بیٹول نے کہا: اب ہارے درمیان ہماری میراث کوتقتیم سیجے 'حضرت ابن الزبیر نے کہا: نہیں! الله کی قتم! میں تمہارے درمیان میراث کو تقسیم نہیں کروں گاختیٰ کہ میں جارسال حج کے موسم میں پیاعلان کردوں کہ جس کا حضرت زبیر و می تشدیر کوئی قرض ہے وہ ہمارے یاس آئے ہم اس کا قرض ادا کردیں گے پھر حضرت ابن الزبیر ہرسال حج کے موسم میں اعلان کرتے رہے کھر جب جار سال گزر گئے تو پھر انہوں نے حضرت زبیر کے بیٹوں کے درمیان میراث کوتقتیم کیا' پس حضرت زبیر کی جا ربویاں تھیں اور انہوں نے (وصیت کا) ایک تهائی مال الگ کرلیا تو ہر ہر بیوی کو بارہ لا کھٹل گئے اور حضرت ز ہیر کی کل جائیدادیا نچ کروڑ دولا کھ کی ہوئی۔

#### <u> مدیث مذکور کے رجال</u>

(۱) اسحاق بن ابراہیم بن مخلد بیاب راصوبہ المحظلی المروزی کے نام ہے معروف ہیں (۲) ابواسامہ جماد بن اسامہ اللیثی (۲) اسحاق بن ابراہیم بن مخلد بیان راصوبہ الزبیر (۵) عبداللہ بن الزبیر (۲) حضرت الزبیر بن العوام بیان وی اصحاب (۳) ہشام بن عروہ بن الزبیر (۵) عبداللہ بن الزبیر (۵) عبداللہ میں سے ایک ہیں جن کو جنت کی بشارت وی گئی تھی نیرسول اللہ ملق کی آئی ہے حواری ہیں اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے ہیں بیغز وہ بدر میں اور اس کے بعد تمام غزوات میں رسول اللہ ملق کی آئی کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے دو ہجر تیں کیس اور سولہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور بیدوہ پہلے محف ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار تکالی۔ (عمدة القاری ج10 م ۲۱ سے ۱۵)

#### حدیث مذکور کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت

اں باب کے عنوان میں حکمرانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر ہے اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت الزبیر میں تندنے نی کہان کو جہاد کی برکت اپنی زندگی میں اور اپنی وفات کے بعد حاصل ہوئی۔

#### جنگ جمل كا قصه اور حضرت عا ئشه رغيبالله كا بصره روانه مونا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

سانح جمل ۲ ساھ میں ہوا ہے اور حضرت عثمان بن عفان رشی اللہ کی شہادت ۵ ساھ میں ہوئی ہے اس وقت حضرت عا کشدام المؤمنین ر بھنکانٹہ کہ میں تھیں اس طرح باقی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے بھی ۳۵ سے کو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں چلی گئی تھیں تا کہ باغیول کے فتنہ سے محفوظ رہیں'اور جب مکہ مکرمہ میں پی خبر پہنچی کہ حضرت عثان رشی اللہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے مکہ میں ہی قیام رکھا' پھر جب حضرت علی ربختاللہ کی بیعت کر لی گئی اور وہ سب سے زیادہ بیعت کے مستحق تھے'اور اس میں حضرت علی کا اختیار نہیں تھا کہان کی بیعت کرنے والے وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان منگائلہ کوتل کرنے والوں کے سردار تھے' بنوا میہاوران کے ساتھ جود یگرلوگ تھے وہ بھی بھاگ کر مکہ مکر مہ چلے گئے تھے' حضرت طلحہ اور حضرت الزبیر رہنی اللہ اور ان کے ساتھ بہت لوگ مکہ مکر مہ چلے گئے تھے' حضرت یعلیٰ بن امیہ اور ان کے پاس ساٹھ لاکھ درہم اور چھ سواونٹ تھے وہ بھی مکہ چلے گئے تھے بنوامیہ وادی ابطح میں جمع ہو گئے وضرت عائشہ رہی اللہ مفرت عثمان کے خون کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئیں اور ان تمام لوگوں نے آپ کی موافقت کی اور یہ سب بھرہ کی طرف روانہ ہوئے عظرت عائشہ کوعسکرنامی اونٹ کے ہودج میں بٹھایا گیا 'بیسب بھرہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مُوء ب نامی ایک جگہ پر پانی تھا' وہ جگہ بھرہ کے قریب تھی' اس جگہ پر کتے بھو نکنے لگے ان لوگوں نے پوچھا: یہ کون می جگہ ہے؟ تو کسی نے جواب دیا: بیرکوء ب کا یانی ہے جب حضرت عائش نے بیسنا تو انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا لیا اور بلند آواز سے فرمایا: الله کی قتم! میں حوء ب والی ہو جاؤں گی' مجھے واپس لے چلو' مجھے واپس لے چلو' پھرلوگوں نے بھی اپنے اپنے اونٹ حضرت عائشہ کے اونٹ کے یاس بٹھا دیئے مفرت عائشہ دختاللہ اس وقت آ کے جانے سے انکار فر مار ہی تھیں اور اس دوران حفرت عبداللہ بن الزبیر نجات نجات کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے انہوں نے بتایا کہ حضرت علی مِنْ اللہ تم لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں پھر وہ لوگ بھرہ کی طرف رواندہو گئے۔

#### ء و عب کے کتوں کے بھونکنے کے متعلق بیر حدیث ہے:

قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رہن اللہ رات کے وقت بنوعامر کے یانی پر پینچیں تو کتے بھو کلنے لگئ حضرت عائشہ نے بع چھا کہ یہ یانی کس جگہ پر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیرحوء ب کا پانی ہے ٔ حضرت عائشہ نے فر مایا: اب میں صرف بیہ سوچ رہی ہوں کہ میں واپس جاؤں آپ کے بعض ہمراہیوں نے کہا: بلکہ آپ آ سے برطیس کیونکہ مسلمان آپ کودیکھیں گے تواللہ ان کے درمیان صلح کرا دےگا مفرت عائشہ نے بتایا کہ ایک دن رسول الله التا الله علی الله علی مایا تھا: اس وقت تم میں ہے کی ا بک کا کیا حال ہوگا جب مواجب کے کتے اس پر بھونلیں گے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۵ ص ۲۶۰۔۲۵۹ مند البر ار:۳۲۷۵ مندادیاتان ٨٨٨، صبح ابن حبان: ١٧٣٢، الكامل لابن عدى جهم ص١٦٢، المستدرك جهم ١٢٠ ولائل الدوة لليبتى ج٢ ص١١م-١١، مند احمد ج اص ۵۲ طبع قدیم' منداحمہ: ۲۴۲۵۴ مؤسسة الرسالة' بیروت' حافظ آئیشی نے کہا ہے کہاں حدیث کوامام احد'امام ابویعلیٰ اور امام بزار نے روایت کیا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے ادراہام احمدی سند کے رجال مدیث میچ کے رجال ہیں مجمع الزوائدج کے ص۲۳۳ 'دارالکتب العربیٰ بیروت) جنگ جمل کا قصہ اور حضرت علی رضی اللہ کا اصحابِ جمل پر فنتح پایا اور حضرت عا کشہ کو

## احرام کے ساتھ مکدروانہ کرنا

علامہ عینی کھتے ہیں کہر ہے حضرت علی دینی آللہ تو وہ ۲ سر ہورہ الثانی کے آخر میں مدینہ سے نکلے ان کے ساتھ نوسوجنگجو تھے ایک روایت ہیہ کہ جب حضرت علی کو بیخبر پنجی کہ حضرت عا کنٹہ حضرت طلحہ اور حضرت الزبیر بصرہ کی طرف چلے گئے ہیں تو حضرت علی ان کے پیچے روانہ ہوئے'ان کے ساتھ حیار ہزاراہل مدینہ تھے اور ان میں جیار سووہ صحابہ تھے جنہوں نے درخت کے پیچے بیعت رضوان ک تھی اور آٹھ سوانصار تھے اور ان کا حجصنڈا ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس تھا' دائیں جانب حضرت حسن تھے اور بائیں جانب حضرت حسین تھے' گھوڑے سواروں کے امیر حضرت عمار بن یاسر تھے اور پیادوں کے امیرمجمہ بن ابی بکر الصدیق تھے اور مقدمۃ انجیش مين حضرت عبدالله بن عباس خالتي تقيم تقے۔

بھر ریہ سب عبید اللہ بن زیاد کے محل کے پاس جمع ہو گئے 'حضرت علی طالبہ نیم کے ساتھ ہیں ہزار افواج تھیں' حضرت علی طالبہ کا حضرت عا کشہ رشی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے جن کے ساتھ تیں ہزارلوگ تھے' پھرانہوں نے صف بندی کی اور جنگ شروع ہوگئ حضرت الزبیراور حضرت عمار بالقابل ہوئے محضرت عمار نے حضرت الزبیر پر نیزہ سے حملہ کیا محضرت الزبیر نے اس کا دفاع کیا کیونکہ رسول 

علامہ واقدی نے کہا ہے کہ اونٹ کی مہار کعب بن مسور کے ہاتھ میں تھی اور اونٹ کی مہار وہی شخص ہاتھ میں پکڑتا تھا اور جس شخص نے بھی اونٹ کی مہارا بنے ہاتھ میں پکڑی' اس کو آل کر دیا گیا۔ بنوضتہ اونٹ کے گرد جمع ہو گئے اور اس اونٹ کے گرد ایس زبردست الزائي ہوئي جس كي مثل نہيں سن گئ اس اونث كردايك ہزار ہاتھ كاث ديئے گئے اور ايك ہزارمسلمان قل كرديئے كئے اور جنگ کا پانسہ بلٹتارہا' مجھی اہل بصرہ غالب آجاتے اور مجھی اہل کوفٹ بالآخر مجیر بن ولجہ کوفی نے اونٹ کی تین ٹاٹگوں کو کاٹ ڈالا' اونٹ بیٹھ گیا اور عودج زمین پر گر پڑا' حضرت علی رضائلہ' حضرت ام المؤمنین رضائلہ کے پاس آئے اور آپ کوسلام کیا' حضرت ام المؤمنین نے ان کے سلام کا جواب دیا ، حضرت علی نے کہا: اللہ آپ کی مغفرت فرمائے! حضرت ام المؤمنین نے کہا: اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے! اور اونٹ کے گرد جومسلمان تھے وہ شکست کھا گئے عضرت علی نے حکم دیا کہ مقتولین کے درمیان سے هودج کواٹھایا جائے اور محمد بن ابی بکراور حضرت ممار بن ماسر کو حکم دیا کہ وہ حضرت ام المؤمنین کے لیے خیمہ لگا کیں رات کے آخری حصہ میں محمد بن الی بکر ا حضرت عا نشدکوبھرہ میں لے کر گئے اور ان کوعبداللہ بن خلف الخزاعی کے گھر میں تھہرایا' حضرت عا ئشەصد یقه رشخانله بہت زیادہ روئمیں اور کہا: کاش! میں بیدن دیکھنے سے ہیں سال پہلے مرجاتی 'امراءاوراعیانِ سلطنت آپ کوسلام کرنے کے لیے حاضر ہور ہے تھے' حضرت علی رہے ناللہ تین دن کوفہ میں تھہرے اور آپ نے دونوں فریقوں کے مقتولین کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔

ابن الکلمی نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کے اصحاب میں ہے آٹھ ہزار افرادشہید کر دیئے گئے اور حضرت علی کے اصحاب میں سے ایک ہزار افراد شہید کیے گئے اور ایک قول میر ہے کہ اہل بھرہ میں دس ہزار افراد قل کیے گئے اور اہل کوف میں سے یا نچ ہزار افراد قل کردیئے گئے اورمقتولین میں سے حضرت طلحہ بن عبیداللہ بھی تھے جوان دی صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے' پھر حضرت علی رشی آلئد بھرہ میں آئے اور انہوں نے حضرت عائش میں ایک ایک ایک اور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کے لیے

ویے بحرین کی ایک بستی کا نام بھی غابہ ہے بھرہ کے آخر میں ممامہ کی جانب ایک جگہ کا نام بھی غابہ ہے۔

مجاہد کے لیے دوران جنگ وصیت کرنے کا استحباب پوتوں کے لیے وصیت کرنے کا جواز اور دیگرمسائل

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو مخص جنگ میں مشغول ہو اس کو وصیت کرنی چاہیے کیونکہ جنگ میں موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ وصی کے لیے تر کہ کی تقسیم کومؤخر کرنا جائز ہے دتی کہ میت کے تمام قرض ادا ہو جائیں اور تہائی مال ے اس کی وصیت نافذ کر دی جائے اور حضرت ابن الزبیر نے ایسا ہی کیا تھا۔

حضرت الزبير نے اپنے پوتوں کے ليے وصيت کی تھی'اس سے معلوم ہوا کہ جب پوتوں کے وارث ہونے سے کوئی مانع ہوتو ان کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔

حضرت الزبير نے کہا: اگرتم کو قرض ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولی سے مدد طلب کرنا' لفظ مولی کے متعدد معانی بین یعنی مالک غلام ووست اور محب وغیرہ اس لیے حضرت ابن الزبیر نے پوچھا: مولی ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ مولی سے مراد اللہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت زبیر کا ایمان بہت قوی تھا اور ان کوایسے پرخطر حالات میں بھی اللہ تعالی یرقوی اعتمادتھا' وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے اوراس کے علم پر راضی تھے۔

اس صدیث سے میجھی معلوم ہوا کہ حضرت ابن الزبیر کواپنے اوپر کامل اعتمادتھا' اسی وجہ سے جب حضرت حکیم بن حزام نے ان کو قرض کی ادائیگی میں مدد کی پیش کش کی تو انہوں نے اس کا انکار کردیا 'اور اس سے حضرت حکیم بن حزام کی سخاوت اور دریا دلی کا بھی ية جلا ـ (عمرة القارى ج١٥ص ٤٦ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥١ هـ)

جب سربراه کسی مخص کوکسی کام سے بھیجے مااس کوئسی جگہ تھہرنے کا حکم دیے تو کیا اس کا مال غنیمت سے حصہ نکالا جائے گا؟

١٤ - بَابُ إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرُهُ بِالْمُقَامِ هَلَ يُسْهَمُ لُـهُ

امام بخاری نے بیٹیں بیان کیا کہاس صورت میں اس کا مال غنیمت سے حصہ نکالا جائے گا یانہیں؟ کیونکہ اس صورت میں فقہاء

كااختلاف ہے۔

٣١٣٠ حَدَثْنَا مُوسلى قَالَ حَدَّثُنَا أَبُوْعُوانَـةَ قَالَ حَــُدَّتُنَا عُثْمَانٌ بْنُ مَوْهَب عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانٌ عَنْ بَدُرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ آجُرَ رَجُلِ مِّمَّنْ شُهِدَ بَدُرًا وَّسَهُمَـهُ.

[اطراف الحديث: ٣١٩٨ - ٣٤٠ س ٢٢٠ م - ١١٥٣ و ٢٥٠

تمهارے لیے اس مرد کا اجر ہوگا جوغز وہ بدر میں حاضر ہواور اس کا

۔ ۲۵۱ م ۔ ۷۹۵ (اس مدیث کی روایت میں امام بخاری منفرو ہیں) (مال غنیمت ہے) حصہ ہوگا۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ نے حدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں ابوعواندنے حديث بيان كى انہوں نے كہا: ہمیں عثان بن موصب نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عمر رضی اللہ تھیں اور وہ بار تھیں تو ان سے نبی ملتی اللہ نے فرمایا: بے شک

وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ غزوہ بدر سے غیر حاضر تھے كيونكدان كے عقد نكاح ميں رسول الله ملتى الله على صاحب زادى

# نعمة الباری فی شرج حدید البغاری (جلامشم) 111 <u>۱۱۵- کتاب المس</u> امیر سلمین کی اطاعت میں میدانِ جہاد سے غیر حاضر مخص کے لیے مالی غنیمت سے حصہ نکا لئے میں ۔۔۔

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متوفى ٩ م م ه لكھتے ہيں:

فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جو مخص کسی جہاد میں حاضر نہ ہوتو اس کے لیے مال غنیمت سے حصہ نکالا جائے گا یانہیں؟ امام ابوحنیفہ اوران کے اصحاب کا فدہب بیہ ہے کہ جس مخص کوا مام کسی کام سے بھیج حتیٰ کہ امام غنیمت کوتقسیم کرے تو اس کا حصہ نکالا جائے گا' اورانہوں نے حضرت ابن عمر کی اس باب کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

اہل سیرت نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ملٹی آئی ہم نے حضرت سعید بن زید کو کسی کام سے بھیجا اور حضرت طلحہ کو کسی جگہ تھہرنے کا حکم ویااور آپ نے ان دونوں کا (مال غنیمت سے ) حصہ نکالا اور آپ نے ان دونوں سے فرمایا: تم کواس کا حصہ ملے گا جومیدانِ جہاد میں

امام ما لک سفیان توری کیٹ 'اوزاعی'امام شافعی'امام احمداور ابوتور کا مذہب سیہ ہے کہ مال غنیمت ہے اُسی شخص کو حصہ ملے گا جو قال پر حاضر ہوٴ حضرت عمر بن الخطاب مِنْيَ اللہ نے بھی یہی تھم دیا تھا اور کوفیہ میں اپنے عاملین کی طرف بھی یہی تھم روانہ کیا تھا' ان کا استدلال درج ذیل حدیث ہے ہے:

حضرت ابو ہریرہ وضی تشدیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله ملی الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ خیبر میں تھے اور ملمانوں نے خیبر کو فتح کرلیا تھا' میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مال غنیمت سے میرا حصہ بھی نکا لئے! تو سعید بن العاص کے ایک بیٹے نے کہا: یارسول اللہ! اس کا حصہ نہ لگا کیں 'تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: یشخص تو ابنِ قوقل کا قاتل ہے سعید بن العاص کے بیٹے (ابان) نے کہا: کتنا تعجب ہے کہ پیٹی جیسا جانور پہاڑ کی چوٹی سے بکریاں چراتے چراتے یہاں تک آ گیا اور مجھ پرایک مسلمان کے تحل کی تہمت لگار ہائے جس کواللہ نے میرے ہاتھوں سے عزت دی ہے اور مجھے اس کے ہاتھوں سے ذکیل ہونے سے بچالیا' راوی كہتا ہے: مجھے بتانبيس كه ني مل يكيل من الله الله من ابو مريره كا مال غنيمت سے حصه نكالا يانبيس ـ (ميح ابخارى: ٢٨٢٧)

امام طحادی نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ کی ائمہ ثلاثہ کے خلاف بید لیل ہے کہ حضرت عثمان الله اوراس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے تنفے تورسول الله ملتی کیا ہے مال غنیمت سے ان کا حصہ نکالا اور ان کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں نکالا۔

ا مام طحادی نے کہا کہ جو محض الله اوراس کے رسول کے حکم کی اطاعت میں غائب ہواس کورسول الله ملتَّ الَیْلِمِ نے بمز لہ حاضر قرار دیا ہے اس طرح ہردہ شخص جو اہلِ حرب کے خلاف جہاد سے امیرِ مسلمین کے کسی کام کی وجہ سے عائب ہوتو وہ بھی حاضر کے قائم مقام المعرت الومريه كى حديث تو مار يزد كي اس كى توجيديه المكن المنظرة الم في منظرت ابان كونجد كى طرف بهيجاتها، قبل اس کے کہ ان کا خیبر کی طرف لکانا ہوتا' حضرت ابان کو بتایا گیا کہ نبی ملٹ اللّٰے خیبر کی طرف چلے گئے ہیں' تو وہ اس وجہ سے خیبر سے غائب رہے تھے اور نبی ملتی آیا کم کی الم کی وجہ سے خیبر سے غائب نہیں ہوئے تھے جب کہ ان کا ارادہ خیبر کا تھا تو گویاوہ بھی خیبر میں حاضر تھے پس بیدونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جوزشن سے قال کر کے امیر سلمین کے ساتھ نگلنے کا ارادہ کرے پھر امیرِ مسلمین اس کومسلمانوں سے متعلق کسی دوسرے کام کے لیے بھیج دے اور وہ اس کام میں مشغول رہے جتی کہ امیر مال غنیمت کی تقسیم کر دے تو وہ مخض بھی میدانِ جہاد میں حاضر ہونے کے قائم مقام ہے اور اس کا بھی مال غنیمت سے حصہ نکالا جائے گا اور وہ مخص جواپنے کسی کام میں مشغول رہے یا مسلمانوں کے کسی کام میں مشغول ہوئی پر اس کو بتایا جائے کہ امیر مسلمین دشمن سے قبال کر رہے ہیں 'پھروہ میدانِ

جہاد ہیں جائے تو وہ میدانِ جہاد ہیں حاضر ہونے والوں کے قائم مقام نہیں ہوگا'لہٰذااس کا مالِ غنیمت ہیں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

ائمہ ثلاثہ نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ بی ملٹیٹیلیٹم نے حضرت عثان کو مالِ غنیمت سے حصہ دیا تھا جبکہ وہ غزوہ بر میں حاضر نہیں سے 'یہان کی خصوصیت ہے اور خصوصیت کی دلیل ہیہ ہے کہ بی ملٹیٹیلیٹم نے حضرت عثان سے فر مایا کہ تہمیں اس شخص کا اجر عظر جوغزوہ بدر میں حاضر ہوا اور ان کا مالِ غنیمت سے بھی حصہ نکالا' اور امام طبری نے یہ کہا ہے کہ بعض اہل علم نے یہ بتایا کہ نی ملٹیٹیلیٹم نے غزوہ بدر کے دن حضرت عثان کوغنیمت میں سے ان کا حصہ دیا تھا اور انہوں نے اس بی سے اس میں سے استعدلال کیا ہے کہ نبی ملٹیٹیلیٹم نے غزوہ نیبر کے دن فر مایا تھا: اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مالِ فئے عطا کیا ہے' اس میں نے اس بی سے میرے لیے صرف خس ہے اور وہ بھی تہماری طرف لوٹا دیا جائے گا' پس سے حدیث اس پر دلیل ہے کہ آپ نے کسی ایے شخص کی غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جو جہاد میں شامل نہ ہوا ہو۔ (شرح ابن بطال جے ہوا ہا ت

علامہ ابن بطال نے انکہ ثلاثہ کی طرف سے پہلی دلیل ہے قائم کی ہے کہ نبی مشرید ہے ہے۔ نبی مشرید ہے تھا اور آپ نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ میں کہتا ہوں:
دینا حضرت عثمان کی خصوصیت تھی 'کیونکہ وہ جہاد میں شامل نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ان کو مال غنیمت سے حصہ دیا۔ میں کہتا ہوں:
علامہ ابن بطال کی بید لیل اس لیے سے خونمیں ہے کہ حضرت عثمان کی خصوصیت پرکوئی دلیل نہیں ہے بلکہ عدم خصوصیت پردلیل ہے کیونکہ
خود علامہ ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ مشرید کیا ہے حضرت سعید بن زید کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجا اور حضرت طلحہ کو کسی جگہ میں خود علامہ ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ مشرید کیا تھا ہوں ان دونوں سے فرمایا: تم دونوں کو وہی اجر ملے گا جو جہاد میں شرکت کے بغیر مالی غنیمت سے حصہ نکالا اور ان دونوں سے فرمایا: تم دونوں کو وہی اجر ملے گا جو جہاد میں شرکت کے بغیر مالی غنیمت سے حصہ دیا ہے بھر بید حضرت عثمان کی خصوصیت کیے ہوئی!

علامہ ابن بطال نے امام طبری کے حوالہ سے میہ جواب دیا ہے کہ نبی ملٹی کی آئی نے غز وہ بدر کے دن مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا تھا بلکٹمس میں سے جوآپ کا حصہ تھا' اس میں سے حضرت عثان کو حصہ دیا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ جواب بھی دو وجہ سے سیح نہیں ہے اوّل اس لیے کہ امام طبری نے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی کہ نی ملڑ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

سے ظاہرہے:

وَاعْلُمُوْا اَنَّمَا غَنِمُتُمْ مِّنَ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ اورا عصل او الله الله عليمت عاصل كرواس واعْلَمُوْا انَّمَا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ لِلّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ عَلَى الْقُرْلَى وَالْيَتْمُ وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ. كَا پانچوال حصرالله اوراس كے ليے ہواور (رسول كے) وریقیموں اور مسافروں (الانفال:۳۱) قرابت داروں کے لیے ہے اور تیموں اور مسكنوں اور مسافروں كے ليے ہے اور تیموں اور مسكنوں اور مسافروں كے ليے ہے۔

اس آیت میں بی تصریح ہے کہ رسول اللہ ملٹی آلیم کانمس میں سے جو حصہ ہے وہ فقراء نیائی اور مساکین کے لیے ہے اور حضرت عثمان وی اللہ فقیر سے نہ مسکین سے اور نہ مسافر سے وہ مدینہ کے بہت خوش حال اور امیر کبیر شخص سے اور انہوں نے بار ہااللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کرا پنا مال خرج کیا' سوامام طبری کا یہ کہنا کہ حضرت عثمان کو آپ نے خمس میں سے حصہ دیا' قطعاً باطل ہے۔ click on link for more books

اور ہماری ذکر کی ہوئی اس تفصیل سے واضح ہوگیا کہ اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کا مؤقف ہی سیج ہے اور ائمہ ثلاثہ کا مؤقف سیجے نہیں ہے لہذا جوامیر کے علم کی اطاعت میں میدانِ جہاد سے غیرحاضر رہے اس کو مال غنیمت سے حصد دیا جائے گا۔

خمس مسلمانوں کی ضرور ہات کے لیے نے

اور هوازن نے نبی ملتی ایم سے اینے دودھ کے رشتہ کی وجہ ہے سوال کیا تھا ( کہآ پان کے اموال اور قیدی واپس کردیں) تو آپ نے اس کومسلمانوں سے معاف کرایا اور نبی ملتی ایکی لوگوں سے جو کچھ عطاء کرنے کا وعدہ فرماتے تھے تو وہ مال فئے سے عطاء فر ماتے تھے اور انفال (مال غنیمت) کے تمس میں سے عطاء فر ماتے تے اور آپ نے جو انصار کو عطاء کیا اور حضرت جابر بن عبداللد کو خیبر کی تھجوریں عطاء کیں (تو وہ بھی آپ نے خمس میں سے ہی عطاء

١٥ - بَابٌ وَّمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ

مَا سَالَ هَوَازِنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضَاعِهِ فِيْهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ إَنْ يُغْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الْآنُصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ تَمُو خَيْبَرَ.

ابوجعفر رازی نے ابوالعالیہ سے قل کیا ہے کہ رسول اللہ ملٹی ایکم کے پاس مال غنیمت لایاجا تا تو آپ اس کے پانچ حص کرتے چار جھے ان مجاہدین کوعطاء فرماتے جومیدانِ جنگ میں حاضر تھے پھرخس یعنی پانچویں حصہ میں سے ایک حصہ کعبہ پرخرچ کرنے کے لیے مخص کرتے اور بیاللہ کا حصہ ہے اور پھر جو باتی بچتااس کے پانچ حصے کرتے اس میں ایک حصہ رسول اللہ ملتی ایک کا ہوتا اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا اور ایک حصہ تیموں کا اور ایک حصہ سکینوں کا اور ایک حصہ مسافروں کا 'اور علی بن الی طلحہ نے حضرت ابن عباس وجہاللہ سے روایت کیا ہے کہ غنیمت کے پانچ تھے کیے جاتے اور اس میں سے جار تھے تو مجاہدین کو دیئے جاتے اور یانچویں حدیں سے ایک حصد اللہ کے لیے ہوتا اور ایک حصدرسول الله ملتی اللہ علی کے لیے ہوتا اور جو حصد الله اور اس کے رسول کے لیے ہوتا وہ بھی رسول الله ملٹھ کیا تیم کے قرابت داروں کو دیا جا تا اور آپ کے لیے پچھے نہ بچتا۔

اس عنوان میں ذکر ہے کہ ھوازن نے نبی ملٹ کیا تھ ہے جوسوال کیا تھا' وہ رسول اللہ ملٹی کیا تھا کے کے رشتہ کی بناء پر تھا' اس کی وجہ رہے کہ حضرت حلیمہ سعد ریئ جنہوں نے نبی ملٹی کیا ہم کو دود مد پلایا تھا' وہ موازن میں سے تھیں۔

اوراس عنوان میں مذکور ہے کہ نی ملق لیکھ نے غنیمت حاصل کرنے والے مسلمانوں سے ان کا حصہ معاف کرایا (نبی ملق لیکھ نے هوازن کو مال نہیں دیا تھا بلکہ ان کے جن لوگوں کوغلام اور باندی بنایا گیا تھا' وہ ان کو واپس کر دیئے تھے اور اس کے لیے آپ نے مسلمانول سے اجازت لی تھی )۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۷۸۔ ۷۷ وار الکتب العلمية بيروت ۱۳۲۱هـ)

٣١٣٢٬٣١٣١ - حَدَّثْنَا سَعِيدٌ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي المام بخارى روايت كرتے بين: بمين سعيد بن عفير نے عديث اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ بِإِن كَ انهول نَه كَها: مُصليث نَ حديث بإن كَ انهول نَه كها: عُووَةُ أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَم وَمِسُورٌ بْنَ مَخُومَةَ أَخْبَوَاهُ للجِي عَلَى في حديث بيان كي از ابن شهاب انهول نے كها كه عروه أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ لَي بِيكَان كيا كه مروان بن الحكم اور حضرت مسور بن مخرمه وتَنْالله وَفُلْدُ هَوَاذِنَ مُسْلِمِينَ فَسَالُوهُ أَنْ يَرُدُ الْمِهِم أَمُو الْهُرُم مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم كَ ياس عوازن ك

114

مسلمانوں کا دفد آیا' پس انہوں نے آپ سے بیسوال کیا کہ آپ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کی طرف واپس کر دیں تو ان ے رسول الله ملتی کیا تم نے فر مایا کہ میرے نز دیک پیندیدہ بات وہ ہے جوسب سے بچی ہو سوتم دو چیزوں میں سے ایک چیز کوا ختیار کر لو: قیدیوں کو یا مال کؤاور میں نے ان کا بیمعاملہ مؤخر کر دیا تھا'اور رسول الله ملت الله ملت عب طائف سے واپس لوٹے تو آپ نے دی راتوں سے زیادہ تک ان کے آخری آ دمی کا انتظار کیا اور جب هوازن پریه منکشف ہوگیا که رسول الله ملتائیلیم ان کی طرف صرف دو میں سے ایک چیز کو واپس کریں گے تو انہوں نے کہا: ہم اینے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں تب رسول اللہ ملی اللہ مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے 'پس پہلے اللہ کی ایس حمدوثناء کی جواس کی شان کے لائق ہے پھرفر مایا: اس کے بعد تہمیں معلوم ہو کہ تہمارے یہ بھائی ہارے یاس توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہان کے قیدی ان کی طرف واپس کر دول (سو) جو تخف خوش دلی ہے اس کو بہند کرے وہ کر لے اور تم میں ہے جو تخف به پیند کرے کہ وہ اپنے حصہ پر قائم رہے تی کہ جب اللہ ہم کو پہلا مال فئے عطاء فرمائے گا تو ہم اے اس کے حصد کا عوض دے دیں گے تو وہ ایسا کر لئے تو مسلمانوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم نے ان کے لیے خوش دلی سے اس فیصلہ کو قبول کیا ہے تب ان نے اس کی اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی پستم لوگ واپس جاؤحتیٰ کہتم ہمارے پاس اپنے معاملات کے کارندوں اور وکیلول کو بھیجو کھر وہ لوگ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے كارندول سے مشورہ كيا' كھروہ رسول الله ملتي كيلم كى طرف واپس گئے اور آپ کو بی خبردی کہ انہوں نے خوش دلی سے (قیدیوں کو والپس کرنے کی )اجازت دی ہے' (زہری نے کہا: ) سویہ ہے وہ خبر جوہم کوهوازن کے قیدیوں کے متعلق پینجی ہے۔

وَسَبِيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبِثُ الْحَدِيْثِ إِلَى آصَدَقُهُ فَاحْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ إِسْتَانَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَظَرَ الْحِرَهُمُ بِصْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمُ اِلَّا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارٌ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثُنٰى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُؤُلَاءِ قَـدْ جَاؤُوْنَا تَائِبِيْنَ وَإِنِّي قَدْ رَآيْتُ اَنْ اَرُدٌ اِلَيْهِمْ سَبِيهُمْ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُطِّيّبَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ اوَّل مَا يُـفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَانَدُرِى مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَٰلِكَ مِمَّنُ لُّمْ يَاٰذُنُ فَارْجِعُواا حَتَّى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرُوهُ ٱنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُواً فَأَذِنُوا فَهِذَا الَّذِي بَلَغَتَا عَنْ سَبِّي هَوَازِنَ.

اس صدیث کی شرح مسیح البخاری: ۲۰ ۲۳ - ۲۰ ۲۳ میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس صدیث کی بہاں اس لیے روایت کی ہے۔ امام بخاری نے اس صدیث میں ہوازن کے سوال کا ذکر ہے اور اس صدیث میں بیدذکر ہے کہ نبی ملتی کیا تھا click on link for more books

کہاں کے بعد نبی ملتی آلیم کو جواللہ تعالیٰ پہلا مال فئے عطاء فر مائے گا تواس میں سے مسلمانوں کوھوازن کے قیدیوں کے عوض اور قیدی عطاء فر مادیں گے۔

٣١٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَـهَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِيُّوبٌ عَنْ آبِي قِلَابُةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بنُ عَاصِم الْكُلِيبِيُّ وَآنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَم قَالَ كُنَّا عِنْدُ آبِي مُوْسَى فَأْتِيَ ذِكُرٌ دَجَاجَةٍ وَّعِنْدَةُ رَجُّلٌ مِّنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَانَّـَةً مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّى رَآيَتُهُ يَاكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا 'اكُلُّ فَقَالَ هَلُمَّ فَكُلُّ حَدِّثُكُمْ عَنْ ذَاكَ إِنِّي آتَيْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفُرٍ مِّنَ الْاَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَٱتِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبلِ فَسَالَ عَنَّا فَقَالَ آيْنَ النَّفَرُ الْآشَعَرِيُّونَ فَامَرَ لَنَا بِخُمْسٍ ذُوْدٍ غُرِ اللُّواي فَلَمَّا انْطَلَقُنَا قُلُّنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارَكُ لَـنَا فَرَجُعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَالْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَّا تَحْمِلْنَا أَفْنَسِيْتَ؟ قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلُتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفٌ عَلَى يَمِيْنِ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا اتَّيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ تَحَلَّلْتُهُا. [اطراف الحديث:٥٥١٨-٥١٥ ٣٣١٥ ـ ٥٥١٨-٥٥١٨-[2000\_7241\_7219\_7210\_774.-7720\_7749\_774 (صحيح مسلم: ١٦٣٩) القم لمسلسل: ١٥٥٣، سنن ابوداؤد: ٣٢٤ سنن نىائى: ٣٤٨٠ سنن ابن ماجه: ٢١٠٧ سنن بيبتى ج١٠ص ٥٢\_١٥ ' مند ابوداؤد الطبيالسي: • • ۵ ' السنن الكبريٰ: ۲۱ ۲۷ مند ابويعليٰ: ۲۵ ۲۷ ' شرح النة:۲۳۳۲ مند احدج ۲۸ س۵۸ سند احد:۱۹۵۵ ح . ٣٢٨ مؤسسة الرسالة بيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالله بن عبدالو ہاب نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی از الی قلابہ انہوں نے کہا: اور مجھ القاسم بن عاصم الكليمى نے حدیث بیان كی اور میں القاسم کی صدیث کوزهدم سے زیادہ یادر کھنے والا ہول انہول نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابوموی وی اللہ کے پاس سے پن مرغی کا ذکر چل پڑا اور ان کے پاس بنوتمیم کا ایک شخص تھا: تیم اللہ اور اس کا رنگ سرخ تھا' گویا کہ وہ روم کے قید بول میں سے تھا' پس حضرت ابومویٰ نے اس کو کھانے کے لیے بلایا تواس نے کہا: میں نے دیکھا بمرغی کوئی ایسی چیز کھار ہی تھی جس سے مجھے تھن آئی تو میں نے شم کھائی کہ میں (مرغی) نہیں کھاؤں گا، تو حضرت ابوموی نے کہا: ادهرآؤ! مينتم كواس كے متعلق ایك حدیث سنا تا ہول میں اشعریین کی ایک جماعت کے ساتھ نبی ملٹی ایلم کی خدمت میں حاضر ہوا' ہم آپ سے سواری طلب کررہے تھے آپ نے فرمایا: الله کی قتم! میں تم کوسوار نہیں کروں گا اور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تم کوسوار کرول اور رسول الله ملی الله علی کے باس غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمارے متعلق یو چھا' پس فرمایا: وہ اشعرتین کہاں گئے پس آپ نے سفیدکوہان والے پانچ اونث ہمیں دینے کا تھم دیا' پس جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے کہا: ہم نے جو کام کیا ہے اس میں ہمیں برکت نہیں دی جائے گی پھر ہم نی ملی اللہ کے پاس واپس گئے تو ہم نے کہا: ہم نے آپ سے سواری کا سوال کیا تھا' پس آ پ نے قشم کھائی تھی کہ آ پ ہم کوسوار نہیں کریں گئے کیا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: میں نے تم کوسواری پرسوار نہیں کیالیکن اللہ نے تم کوسواری پرسوار کیا ہے اور بے شک اللہ کی قتم! میں ان شاء اللہ کسی کام (کے نہ کرنے) کی فتمنہیں کھاتا' پھر میں ویکھتا ہوں کہ اس قتم کے خلاف کرنا بہتر ہے تو میں اس کام کوکرتا ہوں جو بہتر ہواور اس قتم کا کفارہ دے دیتا

ہول۔

## اگرفتم کےخلاف کرنا بہتر ہوتوفتم توڑ نامستحب ہے

علامه بدرالدين محود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصترين:

اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ جس مخص نے کسی کا م کو کرنے یا نہ کرنے کی قشم کھائی اور اس قسم کوتو ڑنا اس قتم کو پورا کرنے ہے بہتر ہوتو اس کے لیے اس قتم کوتو ڑنا اس تحب ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے اس پر سب کا اتفاق ہے اور اس پر اجماع ہے کہ تتم تو ڑنے سے بہتر ہوتو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ کفارہ ادا کرنے کوشم تو ڑنے سے مؤخر کرنا جائز ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ کفارہ اور اس پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔

قتم توڑنے پر کفارہ کومقدم کرنے میں مذاہب فقہاء

اختلاف اس میں ہے کہ شم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا جائز ہے یانہیں؟ سوامام مالک امام اوزای امام ثوری ادرامام شافعی نے اس کو جائز قرار دیا ہے اورامام شافعی نے روزہ کے ساتھ شم کا کفارہ دینے کوشنٹی کیا ہے پس انہوں نے کہا کہ شم توڑنے سے پہلے یہ کفارہ دینا جائز نہیں ہے اور مال کے ساتھ کفارہ دینا جائز ہے اورامام ابوضیفہ اوران کے اصحاب اوراہہب مالکی نے کہا ہے: کفارہ کو قشم توڑنے پرمقدم کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔

کھانا کھانے کے درمیان اگر کوئی دوست آجائے تو اس کو کھانے میں شریک کرنا اور گندگی کھانے والی مرغی کو کھانے سے پہلے چندون بندر کھنا

اس صدیث میں بیذ کر ہے کہ حضرت ابومویٰ نے ایک شخص کومرغی کھانے کے لیے بلایا 'اس سے بیمعلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھارہا ہواوراس حال میں اس کے پاس کوئی شخص آئے تو اس میں حرج نہیں ہے 'لیکن بیاس وفت مستحسن ہے' جب ان کے درمیان پختہ دوئتی ہو۔

اوراس صدیث میں بی بیوت بھی ہے کہ جب کی شخص کے گھر کوئی آ دمی آئے اور وہ شخص کھانا کھار ہا ہوتو وہ آنے والے کے لیے کھانے کو قریب کردے اور اس کے مشروع ہونے کی بہت تاکید ہے خواہ کھانا کم ہویا زیادہ ہواور ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کوکافی ہوتا ہے اور دوآ دمیوں کا کھانا چارآ دمیوں کوکافی ہوتا ہے اور ایک جماعت کا کھانے کے اور جمع ہونا برکت کے حصول کا تقاضا کرتا ہے۔

اوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرغی کا کھانا جائز ہے اوراس کے جواز پراجماع ہے۔اختلاف اس مرغی کے متعلق ہے کہ جو کوڑاکرکٹ اورگندگی کھاتی ہؤ آیااس کا کھانا مکروہ ہے یاحرام ہے۔اس سلسلہ میں درج ذیل حدیث ہے:

امام ابواحمه عبدالله بن عدى الجرجاني التوفي ١٥ ٣ هذا بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عمر رضی کلند بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللّد ملتی آئیم جب مرغی کھانے کا ارادہ کرتے تو آپ چند دن اے بند کرنے کا تھم دیتے' پھراس کے بعداس کو کھاتے۔(الکامل جے ص ۱۰۹ 'دارالکتبالعلمیہ' بیردت'۱۸ ۱۳۱ھ)

اس کا مطلب میہ ہے کہ جومرغی گندگی وغیرہ کھاتی ہواس کو چندون بندر کھنا چاہیے تا کہ اس کے جسم سے اس گندگی کا اثر زائل ہو جائے اور اس کو پکا کر کھایا جائے اور جو جانو ربھی گندگی کھا تا ہواس کا یہی تھم ہے۔ (غدة القاري ج ۱۵ ص ۵۷ وارالکتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از نافع از حضرت ابن عمر رضی اللہ کہ رسول اللہ ملٹی آیا تم نے ایک لشکر نجد کی طرف روانہ کیا' اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بھی تھے' انہیں مال غنیمت میں بہت زیادہ اونٹ ملے' پس ان کا حصہ بارہ بارہ یا گیارہ گیارہ اونٹ تھا اور ایک ایک اونٹ مزید انہیں بہطور انعام گیارہ گیارہ اونٹ تھا اور ایک ایک اونٹ مزید انہیں بہطور انعام

٣١٣٤ - حَدَّقُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَالِكٌ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ سَرِيَّةً فِيهَا عَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَعَنِمُوا إِبِلّا كَثِيرًا فَكَانَتُ عِنْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَعَنِمُوا إِبِلّا كَثِيرًا فَكَانَتُ سِهَامُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَ نَفِلُوا بِهِيرًا بَعِيرًا وَ نَفِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا وَ نَفِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا وَ نَفِلُوا

ملا\_

(صحیح مسلم:۱۷۳۹) القم المسلسل:۱۳۳۹ مسنن ابوداؤد:۴۷۳۳ مسند الحمیدی: ۱۹۴۷ سنن بیبتی ج۲ص ۱۳۱۲ مصنف عبدالرزاق:۲۳۳۹ المنتغی: ۱۷۵۳ مندابویعلی: ۵۸۲۷ صحیح ابن حبان:۳۸۳۲ المعجم الکبیر:۱۳۳۲ مصنف ابن الی شیبه جسماص ۵۵۵ منداحمد ۲۶ ص ۱۰ طبع قدیم مسند احمد:۷۵۷۹ جـ ۸ ص ۱۸۵ مؤسسة الرسالة بیروت)

#### "نقلوا" أور" سرية" كالمعنى

علامه بدرالد ين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

ال حدیث میں ''نیقلوا'' کالفظ ہے 'یہ' تنفیل''سے بناہے علامہ خطابی نے کہا ہے:'' تنفیل''وہ عطیہ ہے جوامیر اسلمین کے ساتھ خاص ہے اور جو خص کوئی جاں فشانی کا کام کرتا ہے اور بہت جدو جہد کرتا ہے اس کوامیر جوعطیہ دیتا ہے اس کو'' تسنسفیال'' کے جین اور کسی کافر کوئل کرنے کے بعد اس کا سامان اور مال جوقاتل کو دیا جاتا ہے اس کو'' تنفیل'' کہتے ہیں۔

اوراس حدیث میں'' سریه'' کالفظ ہے' سریہاں لشکر کو کہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ جا رسومجاہدین ہوں۔

### مال غنیمت کے علاوہ انعام دینے میں مذاہب فقہاء

اں حدیث سے سعید بن المسیب الحن البصری اوزای امام احمد اور اسحاق نے بیاستدلال کیا ہے کہ مجاہدین کو مال غنیمت سے
ان کا حصہ دینے کے علاوہ ان کو انعام وینا بھی جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں حضرت ابن عمر وی اللہ نے بیہ بتایا کہ مال غنیمت سے ان کو گیارہ یا بارہ اونٹ دینے کے علاوہ ایک ایک اونٹ انعام میں بھی دیا تو اس پر نبی ملتی کی آئی آئیم نے انکارنہیں فرمایا۔

علامہ نودی نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان کو انعام اصل مال غنیمت سے دیا جائے گا یاشمس کے پانچویں حصہ میں سے؟ اور اس میں امام شافعی کے تین قول ہیں اور ہرقول کو فقہاء کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور ہمار بے نزد کیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کے پانچویں حصہ میں سے انعام دیا جائے گا' ابن المسیب' امام مالک' امام ابو حنیفہ اور دوسر نے فقہاء کا یہی مختار ہے اور جن فقہاء نے یہ کہا ہے کہ بیدانعام اصل مال غنیمت سے دیا جائے گا' بیٹ بھری' اوز اعی اور امام احمد اور دوسر نے فقہاء کا مختار ہے۔

(عدة القاري ج ١٥ ص ٨٢ ' دارالكتب العلمية ' بيروت ' ٢١ ١٣١ هـ )

۳۱۳٥ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بَكُيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ المام بخاری روايت کرتے بين: بميں يُحِيٰ بن بكير نے حديث عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ از بالم از حضرت ابن عمر مَثْنَالَتُهُ وه بيان كرتے بيں كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ از بالم از حضرت ابن عمر مَثْنَالَتُهُ وه بيان كرتے بيں كه رسول الله عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَنْهُمَا اَنَّ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَلْقُلْلَهُمْ جَن لِشَكْرول كُوجِيجة تصان ميں شريك مونے والے مجاہدين کو مال غنیمت کےعلاوہ الگ سے انعام بھی دیا کرتے تھے۔

يُنْقِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِلاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِولى قِسْم عَامَّةِ الْجَيْش.

ر '(صحیح مسلم: ۵۰ که ۱ 'الرقم اسلسل: ۴۵۴ ۴۴ سنن ابودا وُد: ۴۷۴ ۲)

اس حدیث میں بیددلیل ہے کہمجاہدین کو جوانعام دیا جائے گاوہ مال غنیمت سے ٹمس ادا کرنے کے بعد دیا جائے گا'اس کی تائید درج ذیل مدیث ہے ہوتی ہے:

معن بن پزیدسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیا کم کو میہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انعام صرف حمس ادا کرنے کے بعد دیا جائے گا۔ (شرح معانی الآثار:۵۰۵ منز ۱۰۵ منداحدج ۳ص ۲۷۵)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن العلاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں برید بن عبداللہ نے حدیث بیان کی از الی بردہ از حضرت ابوموی رضی الله 'وه بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں نبی ملت اللہ اللہ کی ہجرت کی خبر پینجی تو اس وقت ہم یمن میں منے پس ہم وہاں ہے آپ کی طرف ہجرتِ کرتے ہوئے نکلۓ میں تھا اور میرے دو بھائی تھے اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ ان دو بھائیوں میں سے ایک حضرت ابوبردہ تھے اور دوسرے حضرت ابورهم تھے میں اللہ یا انہوں نے کہا کہ ہم چند آ دمی تھے یا انہوں نے کہا کہ ہم تربین (۵۳) مرد تھے یاباون (۵۲)مرد تھے جومیری قوم سے تھے پس ہم کشتی میں سوار ہوئے 'پس اس کشتی نے ہم کونجاشی کی طرف حبشہ میں پہنچا دیا' وہاں ہماری حضرت جعفر بن ابی طالب رشی تند اور ان کے اصحاب سے ملاقات ہوئی جوان کے ساتھ تھے کیں حضرت جعفرنے کہا کہ ب شک رسول الله ملتاليكم في جميس يهال جيجاب اورجميس يهال مھر نے کا حکم دیا ہے ہی آپ لوگ بھی یہاں ہارے ساتھ مھری' پس ہم ان کے ساتھ کھبرے حتی کہ ہم ایک ساتھ آئے 'پس ہاری نى ملتَّ اللَّهِمَ على ملاقات مولى ، جس ونت آپ خيبر كو فتح كر چكے تھے ، پس آب نے مال غنیمت سے ہمارا حصد نکالا کیا انہوں نے کہا: پس آپ نے ہمیں مال غنیمت سے عطاء کیا اور آپ نے کسی ایسے مخص کو مال غنیمت میں سے چھ بھی حصہ نہیں دیا تھا جو فتح خیبر سے غائب رہا ہوا آپ نے صرف اس کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا جو آپ کے ساتھ فتح خیبر میں شریک تھا' مگر جو ہماری کشتی کے اصحاب تھے

٣١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُورُ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخُورَجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُّ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانٌ لِّي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُوبُودُةً وَالْأَخُورُ آبُو رُهُم إِمَّا قَالَ فِي بِضْع وَّإِمَّا قَالَ فِي ثَـلَاثَةٍ وَّ خُمْسِيْنَ اَوْ اِلنَّيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُّلًا مِّنْ قَوْمِي فَرَكِنْنَا سَفِينَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبْشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرُ بْنَ ابِي طَالِب وَاصْحَابَهُ عِنْدُهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَهُنَا وَامَرَنَا بِ الْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قُدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهُمْ لَنَا أَوْقَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِآحَدِ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفُرِ وَّأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

[اطراف الحديث: ٣٨٤٦ - ٣٢٣ - ٣٢٣] (صحيح مسلم: ٢٥٠٢ 'الرقم أمسلسل: ١٣٠٥) اوران کے ساتھ حضرت جعفراوران کے اصحاب تھے آپ نے ان کے لیے مال غنیمت سے حصہ نکالا۔

اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس جملہ میں ہے کہ نبی مطابقت میں سے ہمارا حصہ نکالا اور ہمارے علاوہ کسی اور ا علاوہ کسی اورا یسے خص کو مال غنیمت سے حصنہ میں و یا جو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ندر ہا ہو۔

مال غنیمت عطاء کرنے کی توجیہات

علامه بدرالدين محمود بن احميني حنفي متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث کے معنی میں علماء کی گئی تاویلات ہیں:

(۱) مویٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتی آئی نے غلیمت حاصل کرنے والوں کے دلوں کواپنے عطیات سے خوش کیا' جیسا کہآپ نے عوازن کے قیدیوں کے معاملہ میں کیا تھا۔

(٢) آپ نے ان کوان اموال سے عطاء کیا تھا جوآپ کو جنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہوئے تھے کینی اموال فئے سے۔

(٣) آپ نے ان کوٹس کے اس جھے سے عطاء کیا تھا جو آپ کو اموال فئے سے حاصل ہوا تھا' اور آپ کے لیے بیہ جائز تھا کہ آپ اس کواینے اجتہاد سے جہاں چاہیں صرف کریں۔

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ امام بخاری کا میلان اس تیسری تاویل کی طرف ہے کیونکہ انہوں نے اس کے مطابق حدیث کا عنوان بنایا ہے اور اس کی بیجھی ولیل ہے کہ آپ نے مجاہدین سے اجازت نہیں لی تھی اگر آپ ان کو مال غنیمت سے عطاء کرتے تو مجاہدین سے اجازت طلب کرتے 'جیسا کہ آپ نے حوازن کے قیدیوں کے معاملہ میں کیا تھا۔

(عدة القاري ج١٥ ص ٨٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ هـ)

٣١٣٧ - حَدَّثُنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِ قَالَ سَمِعَ جَابِرًا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَدْ جَاءَ نِي مَالُ الْبَحْرِيْنِ لَقَدْ اَعْطَيْتُكُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمُ عَلَيْهِ جَاءَ نِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَقَدْ اَعْطَيْتُكُ هَكَذَا فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيُنِ اَمَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا فَحَنَا لِى فَكَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا فَحَنَا لِى فَكَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا فَحَنَا لِى فَكَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا فَحَنَا لِى فَكَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا فَعَنَا لِى فَكَا لِي فَكَاللَّهُ فَقُلْتُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَاللَّهُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَقُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُتُ اللَّهُ الْمَالُكُ اللَّهُ الْمُعْلِي فَي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُكُ وَقَالَتُهُ اللَّالِيَةَ فَقُلْتُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِي فَي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِلْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

سَالَتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَالَتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَالُتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَالُتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَإِمَّا اَنْ تَبْخَلَ عَنِي قَالَ فَلَتُ تَبْخَلُ عَلَى مَا مَنعْتُكَ مِنْ مَّرَّةٍ إِلَّا وَاَنَا ارْيلُا اَنْ الْعُلْدَ اَنْ الْعُطِيكَ قَالَ سُفْيَانٌ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و عَنْ مَّحَمَّدِ اَنِ عَلِيٍّ الْعُطِيكَ قَالَ سُفْيَانٌ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و عَنْ مَّحَمَّدِ اَنِ عَلِيٍّ الْعُطِيكَ قَالَ سُفْيَانٌ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و عَنْ مَّحَمَّدِ اَنِ عَلِي عَنْ جَابِرٍ فَحَنَا حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدَّتُهَا خَمْسَ مِائَةً عَنْ جَابِرٍ فَحَنَا حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدَّتُهَا خَمْسَ مِائَةً قَالَ فَخُدُ مِثْلُهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِى ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَاكَّ ذَا عِلْمَ اللهَ عَلَى الْمُنْكَدِرِ وَاكَّ دَاءٍ اَدُوا مِنَ الْمُنْكِدِرِ وَاكَّ دَاءٍ اَدُوا مِنَ الْمُنْكِدِ وَاكَّ

بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجَعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ

إعْدِلْ فَقَالَ لَهُ شَقِيتُ إِنَّ لَّمُ اعْدِلْ.

حضرت ابوبکرنے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کرتین بار بھر بھر کر دہا' پھرسفیان نے ہم سے کہا: اس طرح ہم سے ابن المنکدر نے کہا ہے اور بھی یوں بیان کیا کہ حضرت جابر نے کہا: میں حضرت ابو بر کے پاس گیا' پس میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے نہیں دیا' میں پھران کے پاس گیا تو انہوں نے <u>مجھے نہیں</u> دیا' میں پھر<sub>ان</sub> كے ياس تيسرى بارآيا كى ميں نے اُن سے كہا: ميں نے آب ے سوال کیا تھا تو آپ نے مجھے نہیں دیا تھا، میں نے پھر آپ ہے سوال کیا تو آ ب نے مجھے نہیں دیا<sup>،</sup> میں نے پھر آ ب سے سوال کیا تو آپ نے مجھے نہیں دیا' سواب یا تو آپ مجھے دے دیجئے یا آپ میرے ساتھ بخل سے کام لیتے ہیں! حضرت ابو بکرنے فرمایا: آپ کتے ہیں کہتم میرے ساتھ کبل کرتے ہوئیں نے تم کوجس مرتبہ بھی منع کیا تو میں دل میں بیدارادہ رکھتا تھا کہ میں تمہیں دوں سفیان نے کہا: اور ہمیں عمرو نے حدیث بیان کی از محمہ بن علی از حضرت جابر كد حفرت ابو كرنے مجھے ايك لي بحركر ديا اور فر مايا: اے گنؤمیں نے گنا تو وہ پانچ سوتھے پھرفر مایا: اتنا ہی دوہارہ لےلوٰ اور ابن المنكدر نے بيان كيا كه حضرت ابوبكر نے فرمايا كه بخل ے زیادہ بدترین بیاری اورکون سی ہوسکتی ہے۔

اس حدیث کی شرح محیح ابخاری:۲۲۹۲ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس میں یہ جملہ ہے: جس شخص کارسول اللہ ملٹی آئی پر کوئی قرض ہویا آپ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوتو وہ ہم ہے آ کر لے لے۔
میں یہ جملہ ہے: جس شخص کارسول اللہ ملٹی آئی آئی قراق ہویا آپ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوتو وہ ہم ہے آ کر لے لے۔
میں مسلم بن ابراہم نے اسلام میں ابراہم نے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں قرہ بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں قرہ بن خالد نے حدیث بیان کی از کمن انہوں نے کہا: ہمیں عمرہ بن دینار نے حدیث بیان کی از حضرت جابر بن عبداللہ رہن گاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ ملتی ایک ایک محض نے آپ سے کہا: عدل کیجے 'تو آپ نے فرمایا: اچا تک ایک محض نے آپ سے کہا: عدل کیجے 'تو آپ نے فرمایا: اگر میں نے بھی عدل نہیں کیا پھرتو میں فیرسے محروم ہوجاؤں گا۔

(صحیح مسلم: ۱۰۲۳) القم المسلسل: ۲۳۳۹ سنن این ماجه: ۱۷۲ اکسن الکبری للنسانی: ۸۰۸۷ صحیح این حبان: ۴۸۱۹ المجم الکبیر: ۱۷۵۳ المجم الکبیر: ۱۷۵۳ المجم الکبیر: ۱۷۵۳ المجم الکبیر: ۱۲۵۳ المجم الکبیر: ۱۲۵۳ المحمدی: ۱۲۵۱ الادب المفرد: ۲۵۷۳ مند احمد جسم ۱۲۳ طبع قدیم مند احمد: ۲۰۵۳ مند احمد جسم ۱۲۳ مؤسسة الرسالة بیروت)

click on link for more books

باب مذکور کی حدیث کےموافق دیگر احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود و بن آللہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن رسول اللہ ملٹی آلیکم نے پچھلوگوں کو تقسیم میں ترجیح دی افرع بن عابس کو سواونٹ دیئے اور عید نہ کو بھی استے ہی اونٹ دیئے اور عرب کے بعض سر داروں کو بھی اتنا دیا اوراس دن انہیں تقسیم میں ترجیح دی ایک شخص نے کہا: اللہ کی سم !اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا ہے نہ اللہ کی رضا مندی کا ارادہ کیا گیا ہے نہ حضرت ابن مسعود میں ترجیح دی ایک شخص نے کہا: بخدا! میں رسول اللہ ملٹی آلیکم کو ضرور بتلاؤں گا ، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ملٹی آلیکم کے پاس گیا اور سے کہا: بخدا! میں بتلا ئیں ، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ متغیر ہوکرخون کی ما نند ہوگیا ، پھر آپ نے فر مایا: اللہ تعالی حضرت موئی عالیہ للگا پر رحم فر مائے ان کو اس سے زیادہ اور رسول عدل نہ کریں تو پھرکون عدل کرے گا؟ پھر آپ نے فر مایا: اللہ تعالی حضرت موئی عالیہ للگا پر رحم فر مائے ان کو اس سے زیادہ ایڈاء دی گئی تھی اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔ (صبح ابخاری: ۱۳۲۲) اللہ اللہ اللہ کا مسلسل: ۱۳۳۲)

> نبی مُنْ اَیّنَهُم کا قید بوں پراحسان کرنااورخمس نه نکالنا

١٦ - بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى الْاُسَارِٰى مِنْ غَيْرِ اَنُ يُّخَيِّسَ

امام بخاری نے اس باب سے بیاشارہ کیا ہے کہ نبی المقائیلیا مسلمت مال غنیمت میں تصرف فرماتے تھے بعض اوقات آپ مال غنیمت میں تصرف فرماتے تھے بعض اوقات آپ مال غنیمت سے اس میں سے اپنا حصر رکھتے تھے اور بعض اوقات آپ قیدیوں سے فدید لیے بغیران کوچھوڑ دیتے تھے۔

٣١٣٩ - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاهِ تِي عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الرَّهْ فِي عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الرَّهْ فِي عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِي بَدْدٍ لَوْكَانَ الْمُطْعِمُ بُنُ عَدِي حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هُو لَآءِ النَّتَنَى لَتَرَكُتُهُمْ لَلهُ عَدِي حَيًّا ثُمَّ كَلَّهُمْ لَلهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام عبدالرزاق نے خبردی' انہوں نے کہا: ہمیں امام عبدالرزاق نے خبردی از دہری از محمد بن جبیراز والد خودر شکاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹ کیا ہم نے بدر کے قید یوں کے متعلق فر مایا: اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا' پھر وہ مجھ سے ان بد بودار لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی خاطران کو چھوڑ دیتا۔

(سنن ابوداؤد:۲۲۸۹)

اس صدیث میں مطعم بن عدی کا ذکر ہے بیغز وہ بدر سے سات ماہ پہلے صفر کے مہینہ میں کفر پر فوت ہو گیا تھا' جب نبی ملتی آئے ہے تین ماہ تک شعب ابی طالب میں محصور رہے تھے اور قریش نے وہاں ایک صحیفہ پرید لکھ کرلگا دیا تھا کہ ہاشمیہ اور مطلبیہ سے کوئی نکاح کر بے نہ فرید فروخت کر بے تو اس نے کوشش کر کے اس کوختم کرایا تھا اور جب نبی ملتی آئے ہم طاکف گئے تھے اور اہل طاکف نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی تو آپ نے اس کے گھر میں پناہ لی تھی اس کے اس حسنِ سلوک کی وجہ سے آپ نے اس کی سفارش قبول کرنے کا در کرفر مایا تھا۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۱۵ میں)

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال ماكلي متوفى و ٣٣٥ ه كلصة بين كدعلامد المهلب في كها:

ال حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ جنگی قیدیوں پراحسان کرنا جائز ہے اوران سے فدید لیے بغیران کوچھوڑ دینا جائز ہے' بعض تابعین کا اس میں اختلاف ہے' وہ کہتے ہیں کہ نبی ملٹھ کیا ہم کی صفت میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے متعلق یہ خبر دیں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ ایسا کر لیتے۔

ای حدیث میں بیشوت ہے کہ بدکارلوگوں کے متعلق کی معزز آ دمی کی شفاعت قبول کر لینی چاہیے تا کہاں کی دل جوئی ہواور نبی ملٹی آلیم کا کثریبی معمول تھا۔

` رسول الله ملتينيكم كى رائے ميتھى كەجنگى قيديوں كولل كرنے ياان كوغلام بنانے سے بہتر بيہ ہے كەان پراحسان كرےان كوچھوڑ ديا جائے۔

علامہ ابن بطال لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس باب کاعنوان قائم کیا ہے کہ بغیرض لیے ہوئے جنگی قیدیوں پراحسان کر کے ان کوچھوڑ دینا۔ ابن القصار نے کہا ہے کہ اس حدیث میں امام مالک اور امام ابو صنیفہ کی یہ دلیل ہے کہ صرف نفس غنائم کے جمع ہو جانے سے وہ غنائم مجاہدین کی ملکست میں نہیں آتیں ، جب تک کہ شکر کا امیر ان کو مجاہدین کے درمیان تقسیم نہ کر دی امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ صرف نفس غنیمت کے حقق سے مجاہدین غنیمتوں کے مالک ہوجاتے ہیں۔

علامہ ابن بطال لکھتے ہیں: اگر نفس غنیمت سے مجاہدین غلیموں کے مالک ہوجاتے تو جس کا باپ یا بدٹایا کوئی اور ذی رخم محرم جنگی قیدی ہوتا تو نفس غنیمت سے اس مجاہد پر اس جنگی قیدی کو آزاد کرنا واجب ہوجا تا اور اس کے حصہ سے اس جنگی قیدی کا حساب کیا جاتا' اور اگر مال غنیمت تاخیر سے تقسیم ہوتا تو جس کے حصہ میں سونا جاندی آتا' اس پر اسی وقت سے زکو ہ واجب ہوجاتی' جب مال غنیمت جع ہوا تھا اور اگرنفس غنیمت سے مجاہدین مال غنیمت کے مالک ہوجاتے تو اگر کوئی مجاہد تقسیم سے پہلے کسی باندی سے جنسی عمل کر لیتا تو

امام شافعی نے ان اعتراضات کے جواب میں بیکہا ہے کہ ذی رحم کا آ زاد کرنا اس وقت لازم آتا جب وہ معین ہوجاتا' اورز کو ق ے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ امام مالک کے نزدیک زکوۃ میں ایک سال کی مدت کا تعین اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ہے وہ مال اس کے قبضہ میں آتا ہے اور انہوں نے باندی سے مباشرت پر جواعتراض کیا ہے کہ پھراس پر حدنہیں ہونی جا ہے ہے اعتراض اس لیے ساقط ہے کہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ (شرح ابن بطال ج۵ص ۰۸ - ۳۰۷ وارالکتب العلمیہ 'بیروٹ' ۱۳۲۴ ھ) میں کہتا ہوں کہ یہ بحث اپنی جگہ پر ہے لیکن بہر حال اس باب کی حدیث امام شافعی کے خلاف جحت ہے اور اس سے بیٹا بت ہے کہ جب تک مال غنیمت کومجاہدین پرتقسیم نہ کیا جائے وہ ازخودان کی ملکیت میں نہیں آتا۔

امام شافعی کی طرف سے ایک بیدلیل پیش کی گئے ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَاعْلُمُواْ أَنَّهَا غَنِيْمَتُمْ مِّنْ شَيْءٍ. (الانفال:٣١) اور (العاملانو!) جان لو كهتم جو يجه مال غنيمت حاصل

اس آیت میں مال غنیمت کی اضافت مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت کا تحقق ہوتے ہی وہ مال عجامدین کی ملکت ہوجاتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیآیت اس معنی میں ہے: مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جبتم اس کو حاصل کرؤیا اس کامعنی یہ ہے کہ کفار کو شکست دینے کے بعدتم ان سے جو پھھ حاصل کروتو اس کا ایک حصد اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے ہے اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس آیت کا بیمعنی نہیں ہے کہ کفار سے اموال عاصل ہوتے ہی وہتمہاری ملکیت میں آجائیں گے۔

#### علامہ داؤ دی کے اعتراض کا جواب علامہ عینی اور حافظ ابن حجر سے

علامه بدرالدين محود بن احريبني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بن:

علامہ داؤ دی نے بیاعتراض کیا ہے کہ بدر کے جنگی قیدیوں میں صرف دو چیزیں تھیں ؛ (۱)ان پراحسان کر کے ان کو بغیر فعد بیہ کے جھوڑ دینا (۲)ان سے فدید لے کران کو چھوڑ دینا' اور جن کے پاس مال نہیں تھا' ان سے کہا گیا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کولکھنا سکھائیں اس لیے امام بخاری کا اس حدیث کے عنوان میں بیلکھنا: اورخمس نہ نکالٹا مسیح نہیں ہے کیونکہ بدر کے قیدیوں میں تو صرف دو چیزیں تھیں' اور وہاں تمس تھا ہی نہیں ۔علامہ عینی فرماتے ہیں کہ بیاعتراض تھیجے نہیں ہے' کیونکہ جس چیز میں اختیار ہواس میں ایک یا دو چیرول کے دقوع سے اس اختیار کا مرتفع ہونالا زم نہیں آتا۔ (عمرة القاریج ۱۵ ص ۸ م ورالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس اعتراض کا یہی جواب کھاہے۔ (منتے الباری جسم ۱۸ ۲ وارالمعرف پیروت ۲۲ ۱۳۲ه)

علامدداؤدی کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے

میں کہتا ہوں کہ علامہ داؤ دی کے اس اعتراض کا سیجے جواب بیہ ہے کہ بدر کے مال غنیمت سے خمس نکا لنے کا حدیث صحیح میں ذکر اور ثبوت ہے اس لیے علامہ داؤ دی کا امام بخاری پر بیاعتراض کرنا سیج نہیں ہے کہ بدر کے قید بوں میں صرف دو چیزیں تھیں۔جس صديث كالهم نے حوالد دیاہے وہ بیہ:

حفرت علی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک اوٹنی میرے مال غنیمت میں سے میرے حصہ میں سے تھی اور نبی مٹھالیا کم نے

ایک اونٹنی مجھے خمس میں سے عطاء کی تھی۔ (صحح ابخاری:۹۱-۳۰۸۹)

یں علامہ بینی اور حافظ ابن حجر ان دونوں بزرگ شارعین کوعلامہ داؤ دی کے اعتراض کے جواب میں اس حدیث کو پیش کرنے کا خیال نہیں آیا' یااس وقت ان کی نظراس حدیث پرنہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس نا کارہ کے ذہن کواس حدیث کی طرف متوجہ کردیا۔ فیال نہیں آیا' یااس وقت ان کی نظراس حدیث پرنہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس نا کارہ کے ذہن کواس حدیث کی طرف متوجہ کردیا۔ وللہ الجمد!

اس پردلیل کنمس میں امام کواختیار ہے' وہ جا ہے تو اپنے کسی قر ابت دار کودے اور کسی کو نہ دے اور نبی ملٹی لَیکٹی نے بنومطلب اور بنو ہاشم کوخیبر کے خمس میں سے عطافر مایا ١٧ - بَابٌ وَّمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ وَانَّهُ يُعْطِى بَعْضَ النَّبِيُّ فَعْضَ مَاقَسَمَ النَّبِيُّ فَعْضَ مَاقَسَمَ النَّبِيُّ فَعْضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى الْمُطَلِبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى الْمُطَلِبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى الْمُطَلِبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى الْمُطَلِبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى الْمُطَلِبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى الْمُطَلِبِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى الْمُطَلِبِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُطَلِبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُطَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُطَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى الْمُعْلِيقِ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمَالِيْمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلِيمِ وَالْعَلَى الْمَالِي عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمَالِي عَلَيْكُولُ مِنْ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْمَ الْمَالِي عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ عَلَيْكُولِي مَا الْعَلَاهُ عَلَيْكُولِي مِنْ الْمَالِي عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولِي مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِي مَا عَلَيْهِ عَلَيْكُولِي مَا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ عَلَى الْعَلَيْلِيْكُولُ عَلَى الْعَل

اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ امیر المسلمین اپن صواب دید ہے ٹمس کو مسلمانوں کی ضروریات میں خرج کر سکتا ہے اما م بخاری نے عنوان میں امام کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ہے: جو رسول الله ملتی آلیا کی کا نائب اور خلیفہ ہوا ور مسلمانوں کا امیر ہو نیز اس عنوان میں بنوالمطلب کا ذکر ہے اس سے مرادرسول الله ملتی آلیم کی اجداد ہیں ہاشم اور مطلب آپس میں اخیاتی (ماں شریک) بھائی ہیں اور ان کی والدہ کا نام عا تکہ بنت مُر ہ ہے رسول الله ملتی آلیم نے بنوالمطلب اور بنوہاشم کو ٹس میں سے عطا فر مایا اور بنونونل اور بنوعبر شمس کو رک کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ ٹس میں نبی ملتی آلیم کو اختیار ہے جس کو جا ہیں عطاء فر ما کیں اور جس کو جا ہیں نہ عطا فر ما کیں ۔ عطا فر ما کیں ۔ ور مربی اور جہاں جا ہیں خرج فرما کیں ۔

قَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ اَحُوجُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ اَحُوجُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي الْحُطَى لِمَا يَشُكُوا إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّتَهُمْ فِي اَعُطَى لِمَا يَشُكُوا إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّتَهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.

عمر بن عبدالعزیز نے کہا: رسول الله ملق الله علی تمام قرابت دار داروں کوٹس عطاء نہیں کیا اور زیادہ مختاج کو چھوڑ کراپے قرابت دار کو نہیں دیا بلکہ جو زیادہ ضرورت مند تھا ای کو عطاء فرمائے تھے جو قرابت میں دور کا کیوں نہ ہواور آپ ای کو عطاء فرمائے تھے جو اپی ضرورت کی شکایت کرتا تھا' اور آپ ان لوگوں کو عطاء فرمائے جن کو آپ کی طرف داری کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھا تا ہوا تھا۔

اس تعلق کا خلاصہ یہ ہے کہ نی ملتی آلیم اپنی قرابت کی وجہ سے نہیں عطا فرماتے تھے بلکہ اسلام کے لیے ایٹار کی جہت سے عطاء تر تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی ان محدیث بیان کی ان کا نے حدیث بیان کی ان عقبل از ابن شہاب از ابن المسیب از حضرت جبیر بن مطعم' وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رشی آللہ' رسول اللہ

و ٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّلَنَا اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّلَنَا اللهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اللهِ عُنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ مَشَيْتُ أَنَّا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ مَشَيْتُ أَنَّا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ

مُنْ اللَّهِ عَلَى إِس كُن يُس مِم فِي كَها: يارسول الله! آب في الله أعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَّتَنَا وَنَحُنُّ وَهُمْ مِنْكَ بنوالمطلب كوعطاء فرمایا ہے اور ہم كوآپ نے چھوڑ دیا ہے حالانك بِمَنْزِلَةٍ وَّاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مارا آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنوالمطلب کا آپ سے رشتہ ہے إِنَّهَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمِ شَيْءٌ وَّاحِدٌ وَّقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَّلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى ہے۔اورلیٹ نے کہا: مجھے یونس نے حدیث بیان کی اور بیاضافہ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى عَبْدِ شَمْسٍ وَّلَا لِبَنِى نَوْفَلِ کیا: جبیر نے کہا:اور نبی ملتی الم نے بنوعبر مس کے لیے تقسیم کیااور وَّقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَّهَـاشِمٌ وَّالْمُطَّلِبُ نہ بنونونل کے لیے۔ اور ابن اسحاق نے کہا: عبد تمس اور ہاشم اور إِخْوَةٌ لِّأُمَّ وَاثَّمُّهُمْ عَاتِكَةٌ بِنْتُ مُرَّةً وَكَانَ نَوْفُلٌ أَخَاهُمُ مطلب اخیافی بھائی تھے اور ان کی مال عاتکۃ بنت مر و تھیں اور رِلاَ بِيهِمْ. [اطراف الحديث:٣٢٢٩\_٣٢٢٩] (سنن ابوداؤد:٢٩٧٨) نوفل ان كاعلًا تى بھائى تھا۔ سنن نسائی: ۲۸۸۱ ۴٬ سنن ابن ماجه: ۲۸۸۱)

ذوی القربیٰ کے مصداق میں فقہاء کے مختلف اقوال اور ان کے جصے کے متعلق تفصیل

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ هه لكھتے ہيں:

اس باب میں امام شافعی کے اس قول کارة ہے کہ ذوی القربیٰ کا حصفہ کا پانچواں حصہ ہے جوان کے درمیان تقسیم کیا جائے

اساعیل بن اسحاق نے کہا: اس باب میں بیر مذکور نہیں ہے کہ نبی ملق کیا آئے کے اپنے قر ابت داروں میں ٹمس کا پانچوال حصہ تقسیم کیا اور یہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے ان کے درمیان زیادہ تقسیم کیا ہو یا کم تقسیم کیا ہو کیونکہ اس صدیث میں بیربیان نہیں کیا ہے کہ ان کا حصہ کتنا تھا' اس صدیث میں بیربیان کیا ہے کہ بنو ہاشم اور بنوالمطلب اور باقی بنوعبد مناف میں کیا فرق ہے۔

حفرت ابن عباس مِنْ کَاللہ نے بیان کیا تھا کہ ذوی القربیٰ سے مرادرسول اللہ ملٹی کیا ہے قر ابت دار ہیں اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ملٹی کیا ہے کئی کو معین نہیں کیا تھا' آپ جس کو چاہتے تھے عطاء فر ماتے تھے اور جوزیا دہ ضرورت مند ہوتا تھا' آپ اس کوزیادہ دیتے تھے' سوحفرت ابن عباس مِنْ کَاللّٰہ کا قول اس حدیث کے معارض ہے۔

امام طحادی نے اپنی سند کے ساتھ حسن بن محمد بن علی سے بیروایت ذکر کی ہے کہ نبی ملٹی ایکٹی کی وفات کے بعد ذوی القربی کے حصہ میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض فقہاء نے کہا کہ نبی ملٹی القربی سے مراد خلیفہ کے قرابت دار ہیں اور بعض فقہاء نے کہا کہ نبی ملٹی القربی کے حصہ آپ کے بعد خلیفہ کے بیاراس کے بعد ان سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ بیدونوں جصے جہاد کے ساز وسامان اور گھوڑوں برخرج کے جائیں گے اور حضرت ابو براور حضرت عمر رضی اللہ کے دورِ خلافت میں اس پر عمل رہا۔

امام طحاوی نے کہا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس پر اجماع ہو گیا ہے اور اگر ذوی القربیٰ کے حصہ سے رسول اللہ ملٹی آیکم کے قرابت داروں کا حصہ مراد ہوتا تو صحابہ اس سے منع نہ کرتے اور آپ کے قرابت داروں کے غیر پر اس کوخرچ نہ کرتے اور یہ چیز حسن بن محمہ سے ختی نہ رہتی باد جود اس کے کہ ان کاعلم میں بہت بڑا مقام ہے۔

ال حدیث میں ان لوگوں کا بھی ردّ ہے جنہوں نے بیر کہا ہے کہ ذوی القر نی کاخس میں سے ایک حصہ مقرر ہے۔اس کی تفصیل اس باب میں گزر چکی ہے جس میں آپ کی زرہ 'آپ کی لاٹھی اور آپ کی تلوار کا بیان ہے۔ دیکھئے: سیجے ابنخاری: ۱۱۰سـ ۱۰۹س۔ ۱۰۷س۔ ۱۰۷س۔ ۳۱۰۷س۔ امام شافعی نے بیکہا ہے کہ ذوی القربیٰ کے حصول میں سے مردکو دو حصے دیئے جائیں گے اورعورت کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ امام شافعی کے اصحاب میں سے المزنی 'ابوثور اور تمام فقہاء نے اس کی مخالفت کی ہے اور بیر کہا ہے کہ اس میں مرد اور عورت برابر ہیں کیونکہ ان کوقر ابت کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور قرابت تفضیل کا تقاضانہیں کرتی' جیسے کوئی شخص کسی کی اولا دیے لیے وصیت کر ہے تو لڑکوں اورلڑ کیوں کو برابر برابر دیا جاتا ہے اورلڑکوں کولڑ کیوں سے دگنانہیں دیا جاتا' بیتو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مختلف اُمور کی وجہ سے حصے مقرر کیے ہیں اور میت کی اولا دمیں اور اس کے عینی اور علّاتی بھائی بہنوں میں لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا رکھا ہے اور اخیافی بھائی بہنوں میں برابر برابر حصہ رکھا ہے وہ مالک الملک ہے جس طرح جا ہے جھے مقرر فر مائے۔

عمر بن عبدالعزیز نے کہا: ذوی القربیٰ سے مراد صرف بنو ہاشم ہیں'اصبغ بن الفرج نے کہا: اس سے مرادرسول الله ملتَّ اللّٰجِم کے قرابت دار بین ایک قول بی ہے کہ اس سے تمام قریش مراد بین ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد آل محمد بیں۔

(شرح ابن بطال ج٥ص ١١ ٣-٩٠٣ واد الكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ هـ)

١٨ - بَابٌ مَنْ لَكُمْ يُخَمِّسُ الْأَسْلَابُ جُس فِمْقُول كِسامان عِيْمُسْ بَيْنَ لَكَالا

اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے امام شافعی نے کہا ہے کہ مقتول سے چھینے ہوئے سامان کے علاوہ ہرفتم کی غنیمت سے خمس - نكالا جائے گا'امام احمر'ابن جریراورمحدثین كی ایك جماعت كا بھی يہی قول ہے'امام مالك سے ایک روایت یہ ہے كمامير المسلمين كواس میں اختیار ہے وہ چاہے تو اس میں ہے میں نکالے اور چاہے تو نہ نکالے ایک قول رہے کہ اگر چھینا ہوا سامان بہت زیادہ ہوتو اس میں ہے جمس نکالا جائے گا' حضرت عمر بن الخطاب ہے بھی اس طرح مروی ہے اور یہی امام مالک کا مذہب ہے' حضرت ابن عباس مختلا سے بیروایت ہے کہ مقتول سے چھینا ہوا سامان انفال میں سے ہے اور انفال میں سے تمس نکالا جاتا ہے۔

امام ابوحنیف امام ابوبوسف اور امام محمد نے کہا ہے کہ مقتول سے چھینا ہوا مال شکر کا مال غنیمت ہے اور اس کا وہی تھم ہے جو باتی مال غنیمت کا تھم ہے سوااس صورت کے کہ امیر المسلمین بیاعلان کر دے کہ جس شخص نے کسی کافر کو قبل کیا تو اس سے چھینے ہوئے سامان کا بھی وہی مالک ہے اس صورت میں وہ چھینا ہوا سامان قاتل کا ہوگا' علامدابن قدامد نے کہا ہے کہ امام مالک کا بھی بہی ندہب ہے امام احمد نے بیکہا ہے کہ مجھے بیا پندنہیں ہے کہ امیر اسلمین کی اجازت کے بغیر مقتول سے چھینا ہوا سامان لیا جائے اور ا مام شافعی نے بیکہا ہے کہ وہ امیر کی اجازت کے بغیر بھی مقتول سے چھینا ہوا مال لے سکتا ہے۔ (عمرة القاری ج١٥ ص ٩٠)

وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّحَمَّسَ اورجس نے کی مقول کوتل کیا تو اس سے چھنے ہوئ سامان کا وہی مالک ہے بغیر خمس کے اور بغیرامام کے حکم کے۔

وَحُكُم الْإمَام فِيُهِ.

اس تعلِق كي اصل حسب ذيل احاديث موصوله بين:

حضرت ابوقادہ وین تشد بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ الله الله الله علیہ کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے نکلے جب ہمارا دیمن سے مقابلہ ہوا تو (ابتداء میں)مسلمان بھا گئے لگئے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مشرک مسلمان پر غالب تھا' میں مسلمان کی مدو کے لیے چکر کاٹ کر چھے سے آیااوراس مشرک کی گردن پرتلوار سے وارکیا'اس نے مؤکر مجھے دبوجااوراس کے دبانے سے مجھے موت کی خوشبوآر ہی تھی کہ ا جا تک وہ مرگیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا' پھرحضرت عمر بن الخطاب پٹٹائند مجھ سے طئے میں نے ان سے یو چھا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے(وہ کیوں پی ہورہے ہیں)؟ انہوں نے کہا: بیاللد کی نفذریے ، پھرلوگ واپس آ گئے اور رسول الله ملت ایک جگہ بیٹے گئے اور آ پ نے فرمایا: جس نے کسی مقتول کو قبل کیااوراس کے پاس گواہ ہوتو اس سے چھٹے ہوئے سامان کا وہی مالک ہے۔ (الحدیث بطولہ)

Gick on link for more books

(صحح ابخاری: ۲۱۰۰ محج مسلم: ۵۱۱ مسنن ترندی: ۱۵۲۲ مسنن ابوداؤد: ۲۷۱۷)

حضرت انس بن ما لک رضی آلله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیم نے غزوہ حنین کے دن فر مایا: جس نے کسی کا فرکوتل کیا تو اس سے چھینے ہوئے سامان کا وہی ما لک ہے سوحضرت طلحہ رضی آللہ نے اس دن ہیں مردوں کوتل کیا اور ان سے چھینا ہوا سامان لے لیا۔ الحدیث (سنن ابوداؤد: ۲۷۱۸؛ دارالفکر بیروت' ۱۳۲۱ھ)

امام بخاری نے ان احادیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ بغیر نمس کے اور بغیر امام کے تھم کے کا فرکونل کرنے والا اس سے چھنے ہوئے سامان کو لے سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ ملتی قلیل ہم نے ان احادیث میں نمس کی قیدلگائی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں يوسف بن الماجشون نے حديث بيان كى از صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمٰن بن عوف از والدخود از جدخودُ انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنی دائیں اور بائیں جانب دیکھا تو اس وقت انصار کے دو کم عمر نوجوان لڑ کے تھے اس وقت میں نے بیتمنا کی کہ کاش! میں ان سے زیادہ قوی لڑکے کے ساتھ ہوتا' پھران دونوں میں سے كى ايك نے مجھے اشارہ كر كے كہا: اے چيا! كيا آپ ابوجہل كو يجانة بير؟ ميں نے كها: بإن المهين اس سے كيا كام ہے؟ اے میرے بیتیج! 'اس نے کہا: مجھے بی خبر دی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ مَا يُعْلِيكُم كُوكًا لِيالِ ديتائے اور اس ذات كی شم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے! اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں اس سے اس وقت تک جدانہیں ہوں گاحتیٰ کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر کی گئی ہے وہ مرنہ جائے 'مجھے اس بات پر تعجب ہوا' پھر دوسرے نے مجھے اشارہ کیا' اس نے بھی ای طرح کہا' پھرتھوڑی دیر گزری مقی کہ میں نے دیکھا کہ ابوجہل لوگوں کے درمیان گھوم رہا تھا میں نے کہا: سنو! جس شخص کے متعلق تم نے سوال کیا تھا وہ بدرہا ' پس وہ دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر جھیٹے اور اس پر وار کیے حتی کہان دونوں نے اس کوفتل کر دیا کھر دونوں نے رسول الله مائی اللم یاس جاکرآپ کواس کے تل کی خبردی آپ نے یو چھا:تم میں ہے س نے اس کولل کیا ہے؟ توان میں سے ہرایک نے کہا: میں نے اس کولل کیا ہے کھرآ پ نے پوچھا: کیاتم نے اپنی تلواروں کوصاف کرلیا ہے؟ ان دونوں نے کہا: نہیں! پس آپ نے ان دونوں کی

٣١٤١ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُونَ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُن عَوْفٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِي الصُّفِّ يَوْمَ بَدْرِ فَنَظَرْتُ عَنْ يَهِمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَا مَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ ٱسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي آحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمّ هَـلُ تَـعُرِفُ ابَا جَهُلِ قُلْتُ نَعَمْ مَاحَاجَتُكُ إِلَيْهِ يَاابُنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَّايَتُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَةُ حَتَّى يَمُونَ الْأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبُتُ لِلْٰلِكَ فَغَمَزَنِي الْأَخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَّظُرْتُ إِلَى اَبِي جَهُلٍ يَّجُولُ فِي النَّاسِ قُلْتُ اَلَا إِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَالَتُهَانِي فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَاهُ فَقَالَ آيُّكُمَا قَتَكَهُ قَالَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمًا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَا كُمَا قَتَكَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ. قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا وَ إِبْرِاهِيْمُ آبَاهُ.

تلواروں کو دیکھا' پس فر مایا: تم دونوں نے اس کوتل کیا ہے اوراس سے چھینا ہوا سامان معاذبن عمروبن الجموح کو ملے گا' وہ دونوں نوجوان حضرت معاذبن عفراء اور معاذبن عمروبن الجموح بین الجموح بین الحموح بین الحموح بین الحموم تفاید تھا۔ محمد نے کہا: (اس حدیث کو) یوسف نے صالح سے سنا اور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا۔

[اطراف الحديث: ٣٩٨٣ ـ ٣٩٨٨] (صحيح مسلم: ١٧٥٢) الرقم المسلسل: ٣٣٧٩ مندابويعلى: ٨٦٦ مصحيح ابن حبان: ٣٨٨٠ المستدرك جسع ٣٠٥ من شن يبيق ج٢ ص ٣٠٩ - ٣٠٥ مندالبز ار: ١١٠١ مند احمد جاص ١٩١٣ طبع قد يم مند احمد: ١٦٧٣ ـ جسم ٢٠٠٧ مؤسسة الرسالة ويروت)

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ نبی ملٹ ایک ابوجہل سے چھینے ہوئے مال سے خسنہیں نکالا۔ نکالا۔

ابوجہل کا سامان صرف حضرت معاذ بن عمر وکو دینے کی توجیہات ٔ جب کہ حضرت معاذ بن عمر و۔۔۔۔۔ اور حضرت معاذ بن عفراء دونوں نے اس کوئل کیا تھا

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٢٨ ه لكهت بي:

ا مام شافعی نے بیکہا ہے کہ مقتول سے چھینا ہوا سامان ہرصورت میں قاتل کو ملتا ہے خواہ امیر اسلمین نے اس کا اعلان کیا ہویا نہ کیا ہو کیونکہ رسول اللہ ملٹی آلیلم نے متعدد مواقع پر یہی فیصلہ فر مایا ہے اور اس میں امام کے اعلان اور اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور رسول اللہ ملٹی آلیلم نے غزوۂ بدر کے دن ابوجہل سے چھینا ہوا مال حضرت معاذبن عمر درشی آللہ کوعطاء فر مایا تھا۔

امام شافعی کے اصحاب نے بیہ استدلال کیا ہے کہ نبی ملٹھ کیا ہے کہ خصرت معاذ بن عمر و کو چھینا ہوا سامان عطاء فر مایا تھا کیونکہ حضرت معاذ بن عمر و کو چھینا ہوا سامان عطاء فر مایا تھا کہا ہے کہ حضرت معاذ نے ابوجہل کا خون بہایا تھا اور حضرت معاذ بن عفراء نے زخی ابوجہل کو مارکراس کا کام تمام کر دیا تھا' انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نز دیک جب کوئی مسلمان کسی مشرک کا حمل ن خون بہانے ہمارے نز دیک جب کوئی مسلمان کسی مشرک کا سامان خون بہانے والے مسلمان اس کو ذرج کر دیے تو اس مشرک کا سامان خون بہانے والے مسلمان کو دیا جائے گا اور ذرج کرنے والے کوئیس دیا جائے گا۔

علامہ المہلب نے کہا ہے کہ نبی ملٹی کی آئی کے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھا اوران تلواروں کو دیکھ کریہ استدلال کیا کہ ان میں ہے کس نے اس کو تیا ہے اس میں بید دلیل ہے کہ مقتول کا سامان صرف اس کو دیا جائے گا جس نے اس کا خون بہایا ہواور جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ وجہ استدلال ہیہ ہے کہ نبی ملٹی کی آئی ہے نہ دونوں کی تلواروں پرلگا ہوا خون دیکھا اور بید دیکھا کہ ابوجہل کے جسم کی گہرائی تک کس کی تلوار پنجی اس لیے آپ نے ان سے بیسوال کیا تھا کہتم نے اپنی تلواروں سے خون بو نجھا تو نہیں تھا، کیونکہ اگر انہوں نے اس کے خون کو بو نچھا ہوتا تو ان تلواروں کے اس کے جسم میں دخول کی مقدار متنفیر ہوجاتی۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ''تم دونوں نے اس کوئل کیا ہے'' پس اگر چھنے ہوئے سامان کاقتل کی وجہ سے استحقاق ہوتا تو چونکہ وہ
دونوں قبل میں شریک متھے تو آپ ابوجہل سے چھنے ہوئے سامان میں ان دونوں کوشریک کردیے' امام طحادی نے کہا ہے کہاں وقت
سے آپ نے یہ بیس فرمایا تھا کہ جس نے کسی کافر کوئل کیا تو اس سے چھینا ہوا سامان اس قاتل کو ملے گا کیونکہ آپ نے یہ ارشاد غزوہ مندن میں فرمایا تھا' اور یہاں پر ابوجہل کے قبل میں دونوں شریک متھ اور آپ نے ابوجہل کا چھینا ہوا سامان صرف حصرت معاذ بن عمود
موسوں میں فرمایا تھا' اور یہاں پر ابوجہل کے قبل میں دونوں شریک متھ اور آپ نے ابوجہل کا چھینا ہوا سامان صرف حصرت معاذ بن عمود
کوعطاء کیا' اس سے معلوم ہوا کہ کافر کوئل کرنے کی وجہ سے قاتل کو مقتول کا سامان نہیں ملتا بلکہ امام اپنی صواب دید ہے جس کو عطاء

ے ہیں وہ با ہے۔ علامہ ابن القصار ماکلی نے کہا ہے کہ جب نبی ملتَّ اللّٰہِ کم نے ان دونوں میں سے صرف ایک کومقتول کا سامان عطاء کیا تواس سے علامہ ابن القصار ماکلی نے کہا ہے کہ جب نبی ملتَّ اللّٰہِ اللّٰہِ Click on link for more books معلوم ہوا کہ کافر کوتل کرنے کی وجہ سے قاتل مقتول کے سامان کامستحق نہیں ہوتا بلکہ امام کے عطیہ کی وجہ سے اس کومقتول کا سامان ملتا ہے کیونکہ ہمارے بزویک امام تمس میں سے عطاء کرتا ہے اور جس حدیث میں بیذ کر ہے کہ جس نے کسی مقتول کوتل کیا' اس کا سامان قاتل کو ملے گا'لیعنی اس کوشس میں سے وہ سامان ملے گانہ کہمجاہدین کے مال غنیمت سے۔

امام شافعی کے اصحاب نے بید کہا ہے کہ نبی مُنْ اللّٰہُ اللّٰہِ نے صرف حضرت معاذ بن عمر و کو ابوجہل ہے چھینا ہوا مال دیا تھا' حالانکہ حضرت معاذ بن عمر واور حضرت معاذ بن عفراء دونوں نے ابوجہل کوتل کیا تھا' اس کی وجہ پیھی کہ آپ نے حضرت معاذ بن عفراء سے حضرت معاذ بن عمر و کوعطاء کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی جیسا کہ هوازن کے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے آپ نے مجاہدین ے اجازت حاصل کر لی تھی۔ (شرح ابن بطال ج۵ص ۱۳ سسس ۱۳ سو دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۴۲۴ھ)

#### علامه ابن بطال كي شرح يرمصنف كالتجره

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے جو آخری توجیہ نقل کی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث صحیح میں یہ تصریح ہے کہ نبی مُنْ اللَّهِم نے ہوازن کے قیدیوں کو واپس کرنے کی مجاہدین سے اجازت طلب کر لی تھی۔ ( دیکھئے: تیجے البخاری: ۲ سا ۱س۱ سا ۱۳ سا) جب کہ باب نہ کور کی اس حدیث میں بیدز کرنہیں ہے کہ نبی مانٹے لیکٹی نے حضرت معاذ بن عمر و کوابوجہل کا سامان عطاء فر مانے کے لیے حضرت معاذ بن عفراء سے اجازت طلب کر لی تھی نہ کسی اور حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبی ملتی کیا ہے نے حضرت معاذبن عمر و کوابوجہل کا سامان دیا اور حضرت معاذبن عفراء کونہیں دیا' حالا نکہ آل دونوں نے کیا تھا' امام شافعی نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مقتول کا سامان قاتل کا خون بہانے کی وجہ سے ملتا ہے اور ابوجہل کا خون حضرت معاذ بن عمرونے بہایا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فقہاء مالکیہ اور فقہاءا حناف کے نز دیک اس مسئلہ میں امام اور امیر المسلمین کو اختیار ہے وہ اپن صواب دید سے جس کو جا ہے مقتول کا سامان عطاء کر دے اور ٹیسری وجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ دونوں نے ابوجہل کو آل کیا تھا لیکن ابوجهل پرتلوارے وارکرنے میں حضرت معاذبن عمروسابق تصاور پہلے انہوں نے وارکیا تھا'اس لیے آپ نے ان کوابوجہل کا سامان

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از امام ما لک از یخیٰ بن سعید از این اقلیح از ابی محمد مولی الی قادہ از حضرت ابوقادہ رہے آلٹہ 'وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله الله المنظيلة عمل على المع عزوة حنين كے ليے فكائي بس جب مارا ر شمن سے مقابلہ ہوا تو (ابتداء میں)مسلمان پسیا ہونے گئے پھر ہیں نے دیکھا کہ ایک مشرک مسلمان پر غالب تھا' میں گھوم کرواپس آیا اور اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کیا حتیٰ کی اس کی گرون کی شہ رگ يرتلوار ماري اس نے بلك كر مجھے بہت زور سے اس طرح د بوچا کہ مجھےاں کے دبوینے سے موت کی خوشبوآئی کھراس مشرک پرموت آ محی تو اس نے مجھ کو جھوڑ دیا' پھر میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اُنٹر سے ملا' میں نے یو چھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ (مسلمان کیوں ٣١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَّالِكٍ عَنْ يُتَحَيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ ٱفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَّوْلَلِي أَبِى قَـنَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خُورَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خُنيْنٍ فَلُمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَايَتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَكُرْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أَمِنُ وَّرَائِهِ حَتَّى ضَرَبَتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْل عَاتِقِهِ فَاقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتٌ مِنْهَا رِيْحَ الْسَمُوتِ ثُمَّ اَدْرَكُهُ الْمَوْتُ فَارْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْيِخُطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَابَالُ النَّاسِ قَالَ آمَرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسُ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ nore books

پیا ہورہے ہیں؟) حضرت عمرنے کہا: بیاللہ کی تقدیر ہے پھرلوگ ( كافرول ير) لميك يراك اور نبي مُنْ الْمَالِيَةِ مَم بينه كُنْ بس آب نے فرمایا: جس نے کسی مقتول کو قل کیا اور اس پر گواہ ہوتو اس سے چھینے ہوئے سامان کا وہ ما لک ہوگا' پس میں کھڑا ہوا' پس میں نے ( دل میں ) کہا: میرے حق میں کون گواہی دے گا! پھر میں بیٹھ گیا' آپ نے پھر فرمایا: جس نے کسی مقتول کوتل کیا اور اس کے حق میں اس پر گواہ ہوتو اس سے چھنے ہوئے سامان کا وہ مالک ہوگا' پس میں نے (دل میں) کہا: میرے حق میں کون گوائی دے گا! پھر میں بیٹھ گیا، آپ نے پھر تیسری باراس طرح فرمایا' میں پھر کھڑا ہو گیا' تو ایک محض نے کہا: یارسول اللہ! آپ نے سیج فر مایا 'اس مقول سے چھینا ہوا سامان میرے پاس ہے آپ حضرت ابوقادہ کو مجھ سے راضی کر دیجے 'تب حضرت ابو برصدیق رضی آللہ نے کہا: نہیں! اللہ کی قسم! اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جواللہ اور رسول کی خاطر جنگ کرے رسول اس کو ملنے والا سامان تہمیں دے دیں تب نبی ملت الم اللہ سے فرمایا: ابو بكرنے سے كہا' پس وہ سامان مجھے دے دیا' پھر میں نے اس كی زرہ کو بیچا اور اس کی قیت سے بنوسلمہ میں ایک باغ خریدلیا اور بدوہ يہلا مال تھا جس كوميس نے اسلام لانے كے بعد حاصل كيا تھا۔

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقُالَ رَجُلٌ صَدَقَ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّلِيةِ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِى فَارْضِه عَنِى فَقَالَ ابُوبَكِي يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِى فَارْضِه عَنِى فَقَالَ ابُوبَكِي يَا رَسُولُ اللهِ وَسَلَهُ عَنْهُ لاهَا اللهِ وَرَسُولُه صَلَّى الله اللهِ وَسَلَمُ يَعْطِيلُكَ سَلَبُهُ فَقَالَ النَّهِ وَرَسُولُه صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَمَ يَعْطِيلُكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْطِيلُكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَهُ اللهُ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَتُهُ الْآوَلُ مَالٍ تَاثَلُتُهُ فِى الْإِسْلَامِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَا وَلُ مَالٍ تَاثَلُتُهُ فِى الْإِسْلَامِ

اس صدیث کی شرح مسیح ابنجاری: ۱۱۰۰ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس صدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس صدیث میں بید مذکور ہے کہ حصرت ابوقادہ رہنگا تلہ کو کا فرسے چھینا ہوا جو مال دیا گیا تھا 'اس میں سے خسن نیمیں نکالا گیا تھا۔

نى مَلْمُ لِيَلِمْ مُولفة القلوب اور دوسروں كو جوخمس وغيره سے عطاء فر ماتے تھے

(باب کے عنوان میں جو (حدیث) ندکور ہے اس کو ) حضرت

رَيْثُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَادْهُ رَاسَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ وَسَلَّمَ يُعْطِى الْمُؤلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَنَحُومٍ مِنَ الْمُحْمُسِ وَ نَحُومٍ

مؤلفة القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جواخلاص کے ساتھ اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان کے اخلاص کی تو قع تھی اس لیے رسول اللّه ملتی آیکی ان کوٹمس میں سے مال عطاء فر ماکران کی دل جوئی فرماتے تھے تا کہ وہ اخلاص پر راغب ہوں اور ٹمس کی مثل سے مراد ہے: خراج 'جزیہ اور فئے کے اموال ۔

رَوَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَسَلَّمَ.

عبدالله بن زید رضی آنشانی نیم من میں آئے گیا ہے۔ اس حدیث کی تفصیل سیح ابنخاری: • ۱۳۴۳ میں آئے گی۔ اس حدیث کی تفصیل سیح ابنخاری: • ۱۳۴۳ میں آئے گئے۔

٣١٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيٌّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرُّوَةَ بْنِ الزُّبُيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَانِي ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعُطانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو فَمَنَّ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ لَـهُ فِيهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفُسِ لَّمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلي قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَا اَرْزَا الْحَدَّا بَعُدَكَ شَيْئًا حَتَّى الْفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ ٱبُوْ بَكُرِ يَّدُعُوا حَكِيمًا لِّيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَالِي ٱنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَّهُ فَٱبِي أَن يُّقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسلِمِينَ إِنِّي اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَـهُ مِنْ هَٰذَا الْفَيْءِ فَيَابِلَى اَنْ يَّا خُذَهُ فَلَمْ يَرْزَا حَكِيْمٌ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ئە قۇقۇر ختىي توقىي.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اوز اعی نے حدیث بیان کی از الزبرى از سعيد بن المسيب وعروة بن الزبيركه حضرت عكيم بن حزام وی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ وینے کا ) سوال کیا تو آپ نے مجھےعطاء فر مایا 'میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے مجھے عطاء فر مایا ' پھر آپ نے مجھ سے فر مایا: اے حکیم! یہ مال سمرسنر میٹھا ہے جس نے اس کوسخاوت نفس (استغناء) سے لیا تواس کواس مال میں برکت دی جائے گی اور جس نے اینے نفس کو جھکا کروہ مال لیا تواہے اس ماَل میں برکت نہیں دی جائے گی اور وہ اس شخص کی طرح ہو گا جو کھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور او پر والا ہاتھ نیلے ہاتھ سے بہتر ہے حضرت مکیم نے بتایا کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله!اس ذات کی مشم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! میں آپ کے بعد کس کے مال میں بالکل کمی نہیں کروں گاحی کہ میں دنیا ہے رخصت ہو جاؤں! پھرحضرت ابوبکر رضی آند حضرت تحكيم كوحصة عطاء كرنے كے ليے بلاتے تھے تو وہ اس كوقبول كرنے ے انکار کرتے تھے کھر حضرت عمر دیجی آللہ نے ان کوعطاء کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا کیس حضرت عمرنے کہا: اےمسلمانوں کی جماعت!اس مال فئے میں اللہ نے جو ان کا حصہ رکھا ہے میں اس کو دینے کے لیے انہیں بلاتا ہوں اور پیر اں کو لینے سے انکار کرتے ہیں سوحفرت حکیم نے نی مل اللہ کے بعدلوگوں میں ہے کئی کے مال میں کمی نہیں کی حتیٰ کہان کی وفات

اس مدیث کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۱۲ ما میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ حضرت تکیم بن حزام مؤلفة القلوب میں سے تھے اور نبی ملٹی آیا تم انہیں عطاء فرماتے تھے۔

عَلَىٰ اللهِ حَدَّثَنَا اَبُوالنَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ اَيْدُ حَنْ اَيْدُ حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ اَيْدُ عَنْ اَيْدُ حَمَّادُ بَنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ اعْتِكَافُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ اعْتِكَافُ يَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَاصَابَ عُمَرُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَامَرَهُ أَنْ يَفِى بِهِ قَالَ وَاصَابَ عُمَرُ عَلَىٰ عَمْرُ بَعُضِ بَيْوُتِ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي حُنَيْنِ فَوضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بَيُوتِ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي حُنَيْنٍ فَوضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بَيُوتِ بَعُضِ بَيْوُتِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ابوب از نافع وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رشی آللہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھ پر زمانہ جاہلیت کے ایک دن کے اعتکاف کی نذر ہے تو آ پ نے ان کونذر پوری کرنے کا حکم دیا '

مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِي حُنَيْنِ فَجَعَلُوا يَسْعَوُنَ فِي السِّكُكِ فَقَالَ عُمَرُ سَبِي حُنَيْنِ فَجَعَلُوا يَسْعَوُنَ فِي السِّكُكِ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ صَلَّى يَا عَبُدَ اللهِ إَنْظُرُ مَاهِذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبِي قَالَ إِذْهَبُ فَارْسِلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبِي قَالَ اِذْهَبُ فَارْسِلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَتُولُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِعُ مُو اللهِ عَنْ النَّوْمِ عَنْ اللهِ عَمْرَ فِي النَّذُرِ وَلَمْ يَقُلُ يَوْمَ الْكُولُ وَلَمْ يَقُلُ يَوْمَ اللهُ مُعْمَرٌ فِي النَّذُرِ وَلَمْ يَقُلُ يَوْمَ .

سافع نے بیان کیا کہ حضرت عمر کو حنین کے قید یوں میں ہے دو
باندیاں ملی تھیں جن کو انہوں نے مکہ کے بعض گھروں میں رکھا تھا،
نافع نے بتایا کہ رسول اللہ طبی آلیا ہے نے حنین کے قید یوں پراحمان کیا
تھا (اوران کو بلا فدیہ آزاد کردیا تھا) سووہ گلیوں میں دوڑ رہے تھا،
پس حضرت عمر نے کہا: اے عبداللہ! دیکھو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو
انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ طبی آلیہ ہے نے قید یوں پراحمان کیا ہوت و
حضرت عمر نے کہا: پس تم جاؤاور (ان) دو باندیوں کو چھوڑ دو نافع
نے کہا: او ررسول اللہ طبی آلیہ ہے نے جعر انہ سے عمرہ نہیں کیا اور اگر
ت ہے کہا: او روسول اللہ طبی آلیہ ہے نے جعر انہ سے عمرہ نہیں کیا اور اگر
ت ہے اور جریر بن حازم نے از الوب از نافع از حضرت ابن عمر سے اضافہ کیا ہے کہ (وہ دو باندیاں) خس میں سے تھیں اور اس کو معمر اضافہ کیا ہے کہ (وہ دو باندیاں) خس میں سے تھیں اور اس کو معمر اندان کیا ہے کہ (وہ دو باندیاں) خس میں سے تھیں اور اس کو معمر اندان کیا ہے کہ (وہ دو باندیاں) خس میں سے تھیں اور اس کو معمر اندان کیا ہے کہ (وہ دو باندیاں) خس میں سے تھیں اور اس کو معمر اندان کیا ہے کہ (وہ دو باندیاں) خس میں سے تھیں اور اس کو معمر اندان کیا ہے کہ (وہ دو باندیاں) خس میں سے تھیں اور اس کو معمر اور پہیں کہا کہ وہ ایک دن کی نذر تھی۔

ال حدیث کی شرح مسیح البخاری: ۲۰۳۲ میں گزر چکی ہے اس حدیث میں حفزت ابن عمر کابیقول ہے کہ رسول اللہ ملی آپائم نے جعر اند سے عمرہ نہیں کیا' لیکن صبحے میہ ہے کہ حفزت ابن عمراس عمرہ کو بھول گئے تھے ورنہ آپ نے مقام جعر اند سے عمرہ کیا ہے۔

( فتح الباري جهم ص٢٦ م عدة القاري ج١٥ ص٩٤)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موئی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جربر بن حازم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الحسن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت عمرو بن تخلب رضی آللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ ملی آلیہ ہمیں الحت نے مواج کیا اور دوسری قوم کومنع کیا کہرسول اللہ ملی آلیہ ہمی نے ایک قوم کوعطاء کیا اور دوسری قوم کومنع کیا کہرسول اللہ ملی آلیہ ہمیں کے متعلق مجھے ایمان کی کم زوری اور بے ایسی قوم کو دیتا ہوں جس کے متعلق مجھے ایمان کی کم زوری اور بے صبری کا خدشہ ہوتا ہے اور میں ایسے لوگوں پر بھروسا کرتا ہوں جن کے دلوں میں اللہ نے خیر اور استعناء کورکھا ہے ان میں سے عمرو بن تخلب ہیں تو حضرت عمرو بن تخلب ہیں تو حضرت عمرو بن تخلب ہیں تو حضرت عمرو بن تخلب میں اللہ میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جو بیدارشاد فرمایا ہے اس کے بدلہ میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جا نیس تو وہ مجھے پند نہیں ہیں۔

٣١٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بَنُ جَرِيْرُ بَنُ حَاذِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بَنُ تَغْلِبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ الْحَرِيْنَ فَكَانَّهُمْ عَتَبُولُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ الْحَرِیْنَ فَكَانَّهُمْ عَتَبُولُ عَلَیْهِ فَقَالَ النِّی وَسَلَّمَ قَوْمًا اَحَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَاکِلُ اللهِ مَنْ الْحَیْرِ وَالْعِنٰی اِنِّی الله عَمْرُو بَنْ تَغْلِبَ مَا الله فَقَالَ عَمْرُو بَنْ تَغْلِبَ مَا الجبُّ الله عَمْرُو بَنْ تَغْلِبَ مَا الجبُّ الله عَمْرُو بَنْ تَغْلِبَ مَا الجبُّ الله صَلَّى الله عَمْرُو بَنْ تَغْلِبَ مَا الجبُّ الله عَمْرُو الله عَمْرُو الله عَمْرُو الله عَمْرُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ الله عَمْرُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ الله عَمْرُو بَنْ تَغْلِبَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَمْرُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ حُمْرً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ

وَزَادَ ٱبُوْعَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ

اور ابوعاصم نے از جریر پیداضا فد کیا ہے کہ میں نے حسن سے

سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں حضرت عمرہ بن تغلب نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ملٹ اللہ علیہ کے پاس مال یا قیدی لائے گئے تو آپ نے ان کواس طرح تقسیم کیا جس طرح اس حدیث میں مذکور

يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بِنُ تَغَلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْتِي بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيٍ فَقَسَمَهُ بِهِلَا.

-4

اں حدیث کی شرح' صحیح البخاری: ۹۲۳ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں'' ظلع'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: کج روی' راوِمتنقیم سے انحراف' نیز اس میں'' جزع'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے:ایمان کی کمزوری اور دل کی بیاری اور اس حدیث میں'' غناء'' کالفظ ہے' یہ فقر کی ضد ہے۔

(فتح الباری ج م ۳۲۷ ، دارالمعرف بیروت ۱۳۲۱ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث
بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از قبادہ از
حضرت انس رہی آلیڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طبقہ آلیا ہم نے فر مایا: میں
قریش کوان کی تالیف قلب کے لیے عطاء کرتا ہوں کیونکہ وہ زمانہ حالمیت سے نئے نئے نکلنے والے ہیں۔

٣١٤٦ - حَدَّثَنَا اَبُوالُولِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُعْطِى قُريْشًا اَتَالَّفُهُمْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُعْطِى قُريْشًا اَتَالَّفُهُمْ فِي إِنَى أُعْطِى قُريْشًا اَتَالَّفُهُمْ فَي لِانَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ.

[اطراف الحديث: ١١٣٧ ـ ٢٣٣١ ـ ٣٤٧٨ ـ ٣٣٣١ ـ ٣٣٣١ ـ ٣٣٣٣ ـ ٣٣٣٣ ـ ٣٣٣١ ـ ٢٦٠١] (صحيح مسلم: ٢٦٠١) (صحيح مسلم: ٢٦٠١) أن من ترذى: ٢٦٠١) (صحيح مسلم)

اس حدیث کی مفصل شرح غز وہ ٔ حنین کے باب میں آئے گی۔

٣١٤٧ - حَدَّثَنَا الرُّهُورِيُّ قَالَ الْحَبَرِنِيُ انَسُ بِنْ مَالِكِ اَنَّ نَاسًا حَدَّنَنَا الرُّهُورِيُّ قَالَ الْحَبَرِنِيُ انَسُ بِنْ مَالِكِ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاِبِلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْطِى قُرَيْشًا وَيَدَعْنَا وَسُيُوفُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْطِى قُرَيْشًا وَيَدَعْنَا وَسُيُوفُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالِتِهِمْ قَارُسَلَ إِلَى الْانْصَارِ فَجَمَعَهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ انْسُ فَحُدِّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالِتِهِمْ قَارُسَلَ إِلَى الْانْصَارِ فَجَمَعَهُمْ مَنْ ذَوْهُ وَسَلَّمَ بِمَقَالِتِهِمْ قَارُسَلَ إِلَى الْانْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فَلَمَّا فَعْدَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالِتِهِمْ قَارُسَلَ إِلَى الْانْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُقَالِتِهِمْ قَارُسُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَالُ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَالُ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالُ اللهُ فَقَالُ اللهُ فَقَالُ اللهُ فَقَالُ اللهُ فَقَالُ اللهُ فَقَوْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں الزہری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس بین مالک و کی اللہ نے خبردی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپ رسول ملٹی آئی کم کوھوازن کے اموال سے فئے عطا فرمایا تھا انسار کے لوگوں نے رسول اللہ ملٹی آئی کم سے اس وقت کہا جب آپ نے اس مالی فئے سے قریش کے لوگوں کو سواونٹ عطاء فرمائے (تو انس مالی فئے سے قریش کے لوگوں کو سواونٹ عطاء فرمائے (تو انسار نے کہا:)اللہ (عزوجل)رسول اللہ ملٹی آئی آئی کم مغفرت انس فرمائے! آپ قریش کو عطاء فرمائے ہیں اور ہمیں چھوڑ ویتے ہیں طال نکہ ہماری تلواروں سے کفار کا خون عبی رہا ہے خضرت انس حالانکہ ہماری تلواروں سے کفار کا خون عبی رہا ہے خضرت انس رسول اللہ ملٹی آئی آئی من انسار کو بلایا اور ان سب کو چڑے کے خیمہ رسول اللہ ملٹی آئی آئی نے انسار کو بلایا اور ان سب کو چڑے کے خیمہ رسول اللہ ملٹی آئی آئی نے انسار کو بلایا اور ان سب کو چڑے کے خیمہ میں جمع کیا اور ان کے علاوہ کسی اور کو ان کے ساتھ نہیں بلایا جب میں جمع کیا اور ان کے علاوہ کسی اور کو ان کے ساتھ نہیں بلایا جب میں جمع کیا اور ان کے علاوہ کسی اور کو ان کے ساتھ نہیں بلایا جب

انَّاسٌ مِّنَّا حَدِيْنَةُ اَسْنَانُهُمْ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتُرُكُ الْانْصَارَ وَسَيُوفَنَا تَقَطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْعَطِى دِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفُرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْعَطِى دِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفُرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُوفُ فَ قَالَ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُوفُ فَالَ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَوْضَ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُوفُ فَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُوفُ فَالَ اللهُ وَا اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْحَوْضَ قَالَ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَوْضَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَوْضَ قَالَ انْسُ فَلَمُ نَصُبرُ.

وہ سب جمع ہو گئے تو ان کے پاس رسول الله ملتی کیا ہم تشریف لائے پس بو چھا: وہ کیسی بات ہے جو مجھے تہماری طرف سے پیچی ہے توان میں سے دانش مندلوگوں نے آپ سے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم میں سے جولوگ عقل مند ہیں انہوں نے تو کچھنہیں کہا اور جولوگ کم عمر بين انهول في كها: الله (عزوجل) رسول الله مل الله عنفرت فر مائے! آپ قریش کوعطاء فر ماتے ہیں اور انصار کوچھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں ہے کفار کے خون کے قطرے ٹیک رہے مول جو نے نے کفرے نکلنے والے بین کیاتم اس سے راضی نہیں ہوتے کہلوگ مال لے کر جائیں اورتم اپنے گھروں میں رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ كُولِي كُرُلُونُو كُي اللّٰهِ كَافتُم إنم جس چيز كے ساتھ لوٹ رے ہو وہ اس سے بہت بہتر ہے جس چیز کے ساتھ وہ لوٹ رہے ہیں' انصار نے کہا: کیوں نہیں یارسول الله التحقیق بدہ کہ ہم راضی ہیں ا الى آپ نے فر مایا: بے شک عنقریب تم میرے بعدید دیکھو گے کہ تم پر دوسرول کوزیادہ ترجیح دی جارہی ہے پس تم صبر کرناحی کہتم الله عاوراس كرسول المتوليلم سيحوض يرملا قات كرو حضرت انس رخی اللہ نے کہا: پھر ہم سے مبر نہ ہو سکا۔

اس مدیث کی شرح 'سیح ابخاری: ۱۳ ۱۲ میں گزر چک ہے۔امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیےروایت کی ہے کہ اس میں بیوذ کر ہے کہ نبی ملن کی آلیم قریش کی تالیف قلب کے لیے ان کو مال فئے سے عطاء فر ماتے تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبدالله الله کی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی از صالح از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے حمرت بین کی از صالح از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے حضرت بن جمیر بن مطعم نے فردی کہ جمد بن جمیر نے کہا: مجھے حضرت جبیر بن مطعم وی الله مائی ہے کہ جند اعرابی آپ کے ساتھ جب حین سے واپس آ رہے تھے کہ چند اعرابی آپ کے ساتھ جب کے وہ آپ سے اللہ مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله مائی الله ما

سَلَيدُ رَبِ لَهِ بِهِ مَنْ اللّهِ مَرْسُ لَا تَعْدِ اللهِ اللهِ الْاَوْيْسِيُّ وَسَلَمُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَوْيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرُنِي عُمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ انَّهُ بَيْنَا مُحَمَّدَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ انَّهُ بَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ مُطْعِمِ انَّهُ بَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ مُطْعِمِ انَّهُ بَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ مُطْعِمِ انَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مُطْعِمِ انَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مُطْعِمِ انَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَعْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَعْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَائِي فَلُوكًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَائِي فَلُوكًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَائِي فَلُوكًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَائِي فَلُوكًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَائِي فَلُوكًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَائِي فَلُوكًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَائِي فَلَو كَانَ عَدَدُ اللهُ عَلَيْهِ الْعِحْدُونِي فَلَو كَانَ عَدَدُ اللهُ عَلَيْهِ الْعِضَاهِ الْعَمْ الْقَسَمْتُهُ الْعَنْكُمُ الْمُ الْعَدُونِي فَى

يَحْيُلًا وَّلَا كَذُوْبًا وَّلَا جَبَانًا.

کوڑے رہ گئے اور آپ نے فرمایا: مجھے میری چادر دو کس اگر میرے پاس ان کا نئے دار درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو ہیں ان کوتمہارے درمیان تقسیم کردیتا' پھرتم مجھ کو بخیل پاتے نہ جھوٹا نہ بزدل۔

اں مدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۲۸۲ میں گزرچکی ہے۔امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہاس میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے اعراب کے درمیان اونٹ تقشیم کرنے کا ذکر فر مایا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں کی بن بکیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے حدیث بیان کی از اسحاق بن عبداللہ از حضرت انس بن مالک رش اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نی مائی لیا ہے کے ساتھ جا رہا تھا 'آپ کے اوپر ایک نجرانی چا درتھی جس کا کنارہ بہت موٹا تھا 'ایک اعرابی نے اس چا درکو پکڑ کر بہت زور سے کھینچا حتی کہ میں نے آپ کے کندھے کی طرف دیکھا 'اس کے کھینچ کی شدت سے اس پرنشان پڑ گیا تھا 'پھر مرف دیکھا 'اس کے کھینچ کی شدت سے اس پرنشان پڑ گیا تھا 'پھر اس نے کہا: آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے جھے دیے کا تھم دیجے 'آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے 'پس آپ بنے '

٣١٤٩ - حَدَّثَنَا مَالِكُ مِنْ اللّهِ عَنْ اَنْسِ ابْنِ مَالِكُ رَضِى عَنْ اِسْسَحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اَنْسِ ابْنِ مَالِكُ رَضِى عَنْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَع النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الرّدُّ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الرّدُّ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيةِ فَادُرْكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتَّى نَظُرْتُ فَادُرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتَّى نَظُرْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْدَكَ فَالْتَفَتَ اللهِ فَصَحِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ اس طرح مطابقت ہے کہ اس اعرابی کا آپ کے ساتھ درشت اور ناشا کستہ رویہ تھا' پھر بھی آپ نے اس کی تالیف قلب کے لیے اس کوعطاء کرنے کا تھکم دیا۔

اں حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ حکام کو جالل لوگول کے سخت روبیاوران کی دی ہوئی ایذاء برصبر کرنا جا ہیے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از منصوراز ابی وائل از حضرت عبداللہ رشکانٹہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ حنین کا دن تھا تو نبی ملٹ اللہ اللہ علیہ میں کچھ لوگوں کو جب غزوہ حنین کا دن تھا تو نبی ملٹ اللہ اللہ اورعین کو کو اس کی ترجیح دی ہی اس کو سواونٹ دیئے اورعین کو بھی اس کی مثل دیئے اورع ب کے معز زلوگوں کو بھی اس دن عطاء کیا ہی ان کو بھی اس دن ترجیح دی تو ایک شخص نے کہا: اللہ کی تم! اس تقسیم میں عدل نہیں کیا اور اس سے اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کیا گیا ہی میں عدل نہیں کیا گیا ہی میں عدل نہیں کیا اور اس سے اللہ کی صابح میں ضرور نبی ملتی اللہ کی حال دو نبیل کیا ہی میں عدل نہیں کیا دول میں ) کہا: اللہ کی قشم! میں ضرور نبی ملتی اللہ کی حال دول میں کا دول میں کا دول میں کہا: اللہ کی قشم! میں ضرور نبی ملتی اللہ کی دول دول میں کہا: اللہ کی حسان میں دول دول میں کہا: اللہ کی حال میں میں دول دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کہا: اللہ کی حال میں میں دول دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کہا: اللہ کی حال میں میں دول دول میں کہا: اللہ کی حال میں میں دول دول میں کہا: اللہ کی حال میں میں دول دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کہا: اللہ کی حال میں میں دول دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کہا دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کی حال میں کی حال دول میں کہا دول میں کہا: اللہ کی حال دول میں کہا دول میں کہا: اللہ کی حال میں کی حال دول میں کہا دول میں کی حال کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی حال میں کی

مَنْ مَنْ مُنْ وَاللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْ مَنْ اللّهِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْ مَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْ مَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْ مَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْ مَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ قَالَ لَمّا كَانَ يَوْمٌ حُنَيْنٍ الْوَ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انّاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْآقُرَعُ بَنْ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَاعْطَى الْهُ عَلَيْهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَاعْطَى انّاسًا مِن الْهِبِلِ وَاعْطَى عُيننَة مِثْلَ ذَلِكَ وَاعْطَى انّاسًا مِن الْهِبِلِ وَاعْطَى اللّهُ مَنْ الْإِبِلِ وَاعْطَى عُيننَة مِثْلَ ذَلِكَ وَاعْطَى انّاسًا مِنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ الْهِبِلُ وَاعْطَى اللّهُ وَمَا اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسُلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ فَالَّا اللّهُ وَاللّهِ لَا خَبُرَتُ لَهُ فَقَالَ : فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَيْتُهُ فَا حَبُرَتُهُ فَقَالَ : فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَيْتُهُ فَا حَبُرَتُهُ فَقَالَ : فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَيْتُهُ فَا حَبُرَتُهُ فَقَالَ : فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُودِى بِأَكْفَرَ كُواسَ كَخْردون كَا كَسِ مِن آ پ كے پاس آيا اور ميس نے آپ كو اس کی خبر دی ' تو آپ نے فر مایا: جب الله اور اس کا رسول عدل نہیں كرے كا تو كھركون عدل كرے كا الله حضرت موىٰ عاليهاا كر رحم فرمائے!ان کواس سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی تھی انہوں نے اس پر

[اطراف الحديث: ۲۰۵۹\_۳۳۳۷\_۳۴۰۵ ما۲۹۱۲ - ١٣٣٦] (صحيح مسلم: ١٠٦٣) الرقم المسلسل: ٢٣٣٦ منداحد جاص ۱۱ ۱۲ طبع قديم منداحمه: ۹۰۲-۹۰۳ حص ۸ مؤسسة الرسالية بيروت)

#### اقرع بن حابس اورعيينه بن حصن كا تعارف

علامه بدرالدين محمود بن احرعيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس حدیث میں اقرع بن حابس کا ذکر ہے 'بیمولفۃ القلوب میں ہے ایک ہیں' اقرع اور عیبینہ بن حصن دونوں رسول الله ملتظ لیکھ کے ساتھ فتح مکہ حنین اور طا نُف کے مواقع پر حاضر نتھے ابن درید نے کہا: ان کا نام فراش تھا اور ان کا لقب اقرع تھا کیونکہ ان کا سر مخنجا تھا' بیمعززین میں سے ایک تھے' حضرت َعبداللہ بن الزبیر دخیاللہ نے ان کواس کشکر کا امیر بنایا تھا جس کو انہوں نے خراسان کی طرف بھیجاتھا' اس میں بیرجال بحق ہو گئے تھے' اور عیبینہ ابوحصن بن حذیفہ بن بدر الفز اری بھی مؤلفۃ القلوب میں سے تھے علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ بیاحق تھا' یہ بغیرا جازت کے نبی ملی آیا ہم کی خدمت میں گیا اور بے ادبی سے بات کی نبی ملی آیا ہم آئے اس کی بے ادبی اور گنوار بن برصبر کیا' بیمرند مورطلنچه (مدعی نبوت) پرایمان لے آیا تھا' پھراس کوقید کیا گیا' پس حضرت ابو بکرصدیق رشی آلله نے اس پر احسان کیا اور آزاد کردیا' پھریہ ہمیشہ اسلام کو ظاہر کرتارہا' اس کا نام حذیفہ ہے اور اس کا لقب عیبینہ ہے کیونکہ اس کی آتھوں کی بلیں ملئی ہوئی تھیں ۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۱۰۱)

## جس شخص نے نبی اللہ اللہ سے بیکہا: آپ عدل کریں اس کوتل نہ کرنے کی وجوہ

ا یک شخص نے کہا: اللہ کی نتم! اس تقلیم میں عدل نہیں کیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی آللہ نے کہا: میں نے آپ کو چیکے سے یہ بتایا تو آپ من کر سخت غضب ناک ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا' حتیٰ کہ میں نے بیتمنا کی کہ کاش! میں نے آپ کونہ بتایا ہوتا۔ (صحیمسلم: ۱۰۶۲) قاضی عیاض نے کہا ہے کہ شریعت کا تھم یہ ہے کہ جس شخص نے نبی ملتی ایکی کو رُ ا کہاوہ کا فرہو گیا اور اس کوئل کیا جائے گا' اور اس حدیث میں بید ذکر نہیں ہے کہ اس مخص کوئل کیا گیا۔علامہ مازری نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے کلام سے نبوت میں طعن کامفہوم نہ نکاتا ہواوراس نے نبی ملٹ کیا کم کی طرف صرف تقسیم میں عدل کے ترک کرنے کومنسوب کیا ہواور ہوسکتا ہے کہ نی ملتی ایک فض کواس لیے سزاندی ہو کہ اس کا پہ جرم ٹابت نہیں ہواتھا 'صرف ایک شخص نے اس کی بدگوئی کوفل کیا تھا' اورصرف ایک شخص کی گواہی سےخون نہیں بہایا جاتا۔ (اکال المعلم جسم ۲۰۷)

علامه مازری کی تاویل کو لکھنے کے بعد قاضی عیاض مالکی متوفی ۲ ۲۵ مر لکھتے ہیں:

4

ية تا ديل اس ليے درست نہيں ہے كدال مخص نے كہا تھا كدا محمد! عدل سيجئ اور كہا تھا: اے محمد! اللہ سے ڈريں۔ (صح سلم: ۱۰۶۳ ـ ۱۰۹۳) اوراس نے صحابہ کی جماعت میں اس طرح کہا تھا' حتیٰ کہ حضرت عمراور حضرت خالد مِنْ اللہ نے نبی مالی البہم ہے اس کوآل كرنے كى اجازت طلب كى تو آپ نے فر مايا: معاذ الله! لوگ كہيں مے كه (سيّدنا) محمد (مَلْ اَلْيَابُمُ )ائے اصحاب وقل كررہے ہيں تو اس مخص کوتل نہ کرنے کا بیسب ہے اور آپ نے اس مخص کوان منافقین کے تھم میں رکھا جنہوں نے متعدد بار آپ کوایذاء دی اور آپ نے ان سے نا گفتی با تیں سیں کیکن آپ نے ان کی باتوں پرمبر کیا اور کل کیا تا کہ لوگ یہ نہیں کہ آپ اینے اصحاب وقل کررہے

نعمة المارى فى شرح صديم المبغارى (جلرشم) 137 (علم من المبغارى (علم من المبغاري و علم المبغاري و علم المبغاري و المبغاري و المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغاري المبغا (ا كمال المعلم بقو الدمسلم ج ٣ص ٢٠٨\_٢٠٤ ' دارالوفاء )

علامه وشتاني الى مالكي متوفى ٨٢٨ ه لكصة بين:

قاضى عياض فرمات بين كهاكر بيسوال كياجائ كه نبي ملتَّ في إن منافقين كون بيس كيا جورسول الله ملتَّ في العموم ابذاء پہنچاتے تھے اور اس یہودی کو کیوں قتل نہیں کیا جس نے آپ سے کہا تھا: '' الستام علیکم'' (تم پرموت آئے ) حالا نکہ یہ بددعاتھی اور اں مخص کو کیوں قتل نہیں کیا جس نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہاں تقسیم سے اللہ کی رضامندی کاارادہ نہیں کیا گیا' اورایک مرتبہ کہا: عدل کر! اس کا جواب سے ہے کہ آپ نے منافقین کواس لیے للّ نہیں کیا کہ وہ اسلام کا ابتدائی دورتھا' اس وقت آپ لوگوں کے ایمان لانے کی خاطران کی تالیف قلب (ول جوئی) کرتے تھے اور اسلام کوان کے دلوں میں مزین کرتے تھے اور اس وتت مسلمانوں کی کثرت کی ضرورت تھی'اوراس وقت آپ صحابہ ہے فر ماتے تھے کہلوگوں کواپنی طرف راغب کرواوران کومتنفر نہ کرو' اوراس وفت الله تعالیٰ نے بھی آ بے سے یہی ارشاوفر مایا تھا:

إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيِّنَةَ. (المؤمنون:٩٦) التجهظ يقد عرال كودُور يجيّ -

اور آ ئے فرماتے کتھے: اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے قل ہے منع فرمایا ہے' اس وجہ ہے آپ ان کی ایذاءرسانی کو برداشت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب دین اسلام پھیل گیا اور تمام ادیان پرغالب آگیا تو آپ جن گتا خوں کو آل کرنے پر قا در ہوئے'ان کے قتل کا بھی دیا' اسی طرح آیے نے بعض گستا خوں کے خون کومباح کر دیا' جیسے کعب بن زہیراورا بن زبعری وغیرہ۔

منافقین کوئل نہ کرنے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ منافقوں کا بہ ظاہر مسلمانوں میں شار ہوتا تھا' اور بارگا و رسالت میں منافقوں کے جو گتا خانہ کلمات پہنچائے گئے تھے ان کو کسی ایک صحابی نے نقل کیا تھا' اور منافقین ان کلمات سے بری ہونے برقتم کھالیتے تھے' علاوہ ازیں رسول الله ملتی ایم ان کے ایمان کے خواہش مند تھے اس لیے ان کی ایذاء رسانیوں برصر کرتے تھے جیسا کہ ہمیشہ اولوالعزم ر سول کرتے رہے ہیں' یہاں تک کہان میں ہے کچھلوگوں نے اسلام قبول کرلیا' اوران کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی۔

تیسرا جواب بیہ ہے کہ ان سے وہ گتا خانہ کلمات قطعی طور پر ثابت نہیں تھے' کیونکہ ان کلمات کوئسی بچہ نے نقل کیاتھا' یا غلام نے یا عورت نے اور نصاب شہادت یعنی دومردول کی گواہی کے بغیر کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے اور رسول الله ملتی اللم نے اپنا علم نبوت ے ان کے خلاف فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ بہ ظاہران کا شارمسلمانوں اور صحابہ میں ہوتا تھا' اور اگر آ ب ان کواس وجہ سے قبل کر دیتے کہ آپ کے علم میں وہ منافق تھے تو مخالفین اورمعاندین آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے کہ آپ جس کولل کرنا جاہتے ہیں'اس پر نفاق کی تہت لگا کرقتل کردیتے ہیں اور اس سے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں رکاوٹ ہوتی ' یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس مخص کوقل كرنے سے منع فرمایا جس نے آپ سے كہا تھا:" اعدل"اور قل كرنے سے اس ليے منع فرمایا كہلوگ كہیں گے كه (سيّدنا) محمد (ملق اللّهُم ) ا پنے اصحاب کوفل کرتے ہیں اس وجہ سے ابن معاذ اور ابن قصار نے کہا ہے کہ بیلوگ اگر اینے نفاق کو ظاہر کرتے تو آ پ ان کوفل کر وية -ربأيدكة بن في ال يبودى وقل نبيل كياجس في كها تعان السّام عليكم "(تم يرموت آئ) الى كي وجديقى كهاس يبودى کامسلمانوں سے معاہدہ تھااور بیابتداء اسلام کا واقعہ تھااور بیکھی ہوسکتا ہے کہ اس کو آل نہ کرنے کی وجہ بیہ ہو کہ آپ کو بیٹو قع تھی کہ اس کے ساتھ زمی کرنے کی وجہ سے کچھلوگ اسلام قبول کرلیں گے۔ (اکمال اکمال المعلم ج ۲ ص ۱۹۳ میروت)

قاضی عیاض مالکی نے اپنی کتاب الشفاء میں جو گتاخ رسول کے متعلق فقیاء کے قول کا ذکر کیا ہے' وہ عبارت یہ ہے:

Click on link for more books

## نبی ملٹی آلئے کی گنتاخی کرنے والے کے متعلق ائمہ اربعہ کے مسالک

جان لو کہ امام مالک ان کے اصحاب سکف صالحین اور جمہور علاء کا مسلک سے ہے کہ نبی ملتی اللّیم کوجس نے گالی دی اوراس کے بعد تو بہ کرلی تو اس کو بہ طور حدقتل کیا جائے گا نہ بہ طور کفر شیخ ابوالحن قابسی رحمہ اللّه نے فرمایا: جب کی شخص نے آپ کو گالی دینے کا قرار کیا اور اس کے بعد تو بہ کرلی اور تو بہ کا اظہار کر دیا تو اس کو گالی دینے کے سبب سے قل کیا جائے گا کیونکہ بیاس کی حدہ ابوجمہ بن ابی زیدنے بھی یہی کہا ہے البتہ اس کی تو بہ اس کو آخرت میں نفع دے گی اور وہ عند اللہ مؤمن قرار پائے گا۔

(الشفاءج ٢ ص ٢٢٣\_٢٢٢) مطبوعه مليان)

علامه سيدمحد ابن عابدين شامي حفي متوفى ١٢٥٢ ه لكهية بين:

جس شخص نے رسول اللہ ملٹی آلیم کوگائی دی ہواس کی توبہ قبول نہ کرنا امام مالک کامشہور نہ ہب ہے اور امام احمد بن خلبل کامشہور نہ ہب ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی الہذا ان کا فد ہب امام مالک کی طرح ہے امام الک کی طرح ہے امام الک کی طرح ہے امام شافعی کا فد ہب سے ہے کہ اس کا تھم مرتد کی قوبہ قبول کی جاتی ہے جسیا کہ نتف ابو صنیفہ اور امام شافعی کا فد ہب سے کہ اس کا تھم مرتد کی طرح ہے اور سے بات معلوم ہے کہ مرتد کی توبہ قبول کی جاتی ہے جسیا کہ نتف وغیرہ سے منقول ہے جب رسول اللہ ملٹی آئیلیم کا تھم سے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہن اللہ یا ان میں سے کسی ایک کوگالی دینے والے کا تھم بہ طریق اولی یہی ہوگا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے بہر صال سے بات ظاہر ہوگئی کہ احتاف اور شوافع کا فد ہب سے ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور امام مالک سے بھی ہوا کی ضعیف روایت سے ثابت ہے۔

(ردّالحتارج ١٥٣ م ١٠١٠ م، مطبوعه عثانيه التنبول)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود بن خیلان نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے خبردی از حضرت اساء بت ابی بکر رشی اللہ مالی آئی آئی کے حضرت الزبیر رشی اللہ کو جوز مین کا ایک قطعہ دیا تھا میں اس میں سے (مجبور کی) گھلیاں اپنے سر پاکہ قطعہ دیا تھا میں اس میں سے (مجبور کی) گھلیاں اپنے سر پاکہ میرے گھر سے دو تہائی فرت پرتی اور البخش والد خوذ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی مائی آئی البخش البخش کے اموال فئے سے ایک زمین کا انہوں کے حضرت زبیر رشی آئی کہ نوفضیر کے اموال فئے سے ایک زمین کا قالم الب

٣١٥١ - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ آخِبَرَنِي آبِي عَنْ اَسْمَاءً ابْنَةِ آبِي بَكْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزَّبَيْرِ الَّتِنَى اَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِى وَهِى مِنِي عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِى وَهِى مِنِي عَلَى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمَ الْأَبْعَلَ الرَّبَيْرَ الرَّضَّا مِنْ النبي صَلَّى النَّضِيْرِ.

[طرف الحدیث: ۵۲۲۳] (صحیح مسلم: ۲۱۸۲ ) الرقم المسلسل: ۵۸۸۵ ) سنن پیمتی ۲۵ م ۲۹۳ ) طبقات ابن سعد ۸۶ م ۲۵۰ و ۲۵۰ من کبرگا: ۱۱۷۰ مسیح ابن حبان: ۴۵۰ ، منداحمد ۲۶ م ۲۲ مسلم عقدیم منداحمد: ۲۲۹۳۷ و ۲۲۹۳ م ۱۰۰ ۵۰۳ موسسة الرسالة ، پیروت ) ۱س باب کے عنوان میں مولفة القلوب اور غیر موکفة القلوب کوعطاء کرنے کا ذکرتھا اس سے پہلی احادیث میں موکفة القلوب کوعطاء کرنے کا ذکرتھا اراس باب میں غیر موکفة القلوب کوعطاء کرنے کا ذکرتھا اراس باب میں غیر موکفة القلوب کوعطاء کرنے کا ذکرتھا ۔

باب ذکور کی وضاحت میں سیجے مسلم کی حدیث

حضرت اساء بنت انی بمر منگاللہ بیان کرتی ہیں کہ حصرت الزبیر رش اللہ نے جھے ہے لکا تکیا اس وقت ان کے پاس ان کی زمین میں کوئی بال تھا نہ غلام تھا نہ کوئی اور چیز تھی صرف ایک گھوڑا تھا میں اس گھوڑے کو چارا ڈالتی تھی اور حضرت الزبیر کی طرف ہے میں اس کھوڑے تھی ان کو چارا ڈالتی تھی اور آٹا کو تھی اور اپنی پلاتی تھی ڈول ہے پانی نکالتی تھی اور آٹا کو ندھتی تھی میں اچھی طرح روثی نہیں پکا سکتی تھی میرے پڑوس میں جو انسار کی عور تیں تھیں وہ جھے روثیاں ہو تھیں وہ بہت مخلص عور تیں تھیں رسول اللہ ملٹی لیکھی آئے ہے خصرت الزبیر کو جو زمین عطاء فرمائی تھی میں اس میں ہے مجبور کی مخلیاں اٹھا کر لاتی تھی کہ میری رسول اللہ ملٹی لیکھی تھی آپ نے حصرت الزبیر کو جو زمین عطاء فرمائی تھی کہ میری رسول اللہ ملٹی لیکھی ہوئی آپ کے ساتھ آپ کے چندا صحاب بھی تھے آپ نے نے مجھے بلایا کھرا ہے اونٹ کو (بٹھانے کے لیے) اِن ڈائی وائی آپ کے مایا تاکہ آپ میں اور آپ کی میرت یاد آئی آپ کے خرمایا تاکہ آپ کھے اپنے بچھے بٹھالیں مصرت اساء بیان کرتی ہیں کہ اس واقعہ کے کیا تہارا تھلیوں کو اپنے سر پر اٹھانا میرے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ حضرت اساء بیان کرتی ہیں کہ اس واقعہ کے کیا تہارا تھلیوں کو اپنے در بیا خادمہ بیجی کی جرمیرے بہائے وہ گھوڑے کا کام کان کرنے گئی گویا کہ اس خاومہ نے جھے آزاد کردیا۔

ای تعریز ایو بکر نے ایک خادمہ بیجی کی جرمیرے بہائے وہ گھوڑے کا کام کان کرنے گئی گویا کہ اس خاومہ نے جھے آزاد کردیا۔

(صحیح مسلم: ۱۲۵۲ کار الے السلم کے کھوڑے کا کام کان کرنے گئی گویا کہ اس خاومہ نے جھے آزاد کردیا۔

(صحیح مسلم: ۱۲۵۲ کار الے الے کہ اس کار کی کھوٹ کا کام کان کرنے گئی گویا کہ اس خاومہ نے جھے آزاد کردیا۔

بوی برگھر کے کام کرنے کا شرعی حکم

حضرت اساء کا اپنے خاوند کے لیے کھانا پکانا اور گھر کے دیگر کا م کاح کرنا ان اُمورِمعروفہ میں سے ہے جن کو بہ طور مروت کرنے پرتمام لوگوں کا اتفاق ہے عورت خاوند کے لیے روٹی پکاتی ہے کپڑے دھوتی ہے اور دیگر معاملات میں اس کی خدمت کرتی ہے اور یہ تمام کام عورت کی طرف سے تیمرع اور احسان ہیں اور حسن معاشرت اور نیک کام ہیں ہیوی پران میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہے بلکہ بیوی اگر ان کاموں میں سے کوئی کام نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی اور خاوند پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے بیکے پکائے کھانے اور وسطے دھلائے کپڑے مہیا کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِذْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمَعُرُونِ. اورجس كا بچه ب (ان دوده بلانے والی ماؤل) كا كھانا اور (البقرہ: ۲۳۳) ان كالباس عرف كے مطابق اس كے ذمہ ہے۔

تاہم نی مٹھی آئیم کی از داج مطہرات اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی از داج اور بعد کے تابعین کی از داج گھر کے کام کاج اور خادند کی خدمت شروع سے کرتی چلی آئی ہیں اس لیے بیتھم تعامل مسلمین سے ثابت ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے احمد بن المقدام نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے انفضیل بن سلیمان نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے انفضیل بن عقبہ نے صدیث بیان کی بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مولی بن عقبہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے نافع نے خبر دی از حضرت ابن عمر رفنی اللہ کہ حضرت عمر بن الخطاب رفنی آللہ نے بہود اور نصار کی کو سرز مین حجاز سے نکال دیا اور رسول اللہ ملی آلیا کم جب الل خیبر پرغالب ہوئے تھے تو آپ دیا دور کو اس سرز مین سے نکالے کا ارادہ فر مایا تھا اور جب آپ

٣١٥٢ - حَدَّ ثَنِي اَحْمَدُ بِنُ الْمِقَداَمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقَداَمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقَداَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بَنُ عُقْبَةَ قَالَ الْمُفْضَيْلُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بَنْ عُقْبَةَ قَالَ الْمُحْرَبِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ عُمْرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ عُمْرَ بَنَ الْمُحَلَّابِ اَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى مِنْ اَرْضِ عُمْرَ بْنَ الْمُحَلَّابِ اَجْلَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا الْمُحْرَجَ الْمُعُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ طُهُرَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا طُهُرَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَسَالَ الْيَهُودُ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّتُرُّكَهُمْ عَلَى أَنْ يَّكُفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَٰلِكَ مَاشِئْنَا فَاقْوَرُوا حَتَّى آجُلاهُمْ عُمَرٌ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَا.

نے اس زمین پر قبضه کیا تھا تو وہ زمین یہود کی اور رسول اللہ مائٹ آیا تم کی اورمسلمانوں کی تھی کھریہود نے رسول الله ملن میلائم سے بیسوال کما که آپ ان کواس زمین پر حیموژ دیں اور آپ کی جگہ وہ اس زمین پر کام کریں گے اور ان کونصف کھل ملیں گئے تب رسول اللہ مان کیا تھ نے فرمایا: ہم جب تک جا ہیں گے تم کواس سرزمین پر برقرار رکھیں کے پھران کواس زمین پر برقرار رکھا گیا حتی کہ حضرت عمر رہی اللہ نے ان کواینے دورِخلافت میں تناءاورار بحاء کی طرف جلاوطن کردیا۔

اس حدیث کی شرح ، سیح البخاری:۲۲۸۵ میں گزر چکی ہے۔

اس جگہ بیاعتراض ہے کہ اس باب کاعنوان ہے: مؤلفة القلوب اور غیرمؤلفة القلوب کوعطاء کرنا' اور اس حدیث میں عطاء کا ذ کرنہیں ہے بلکہ یہودکومزارعت پرزمین دینے کا ذکر ہے۔

تياءاورار يحاء كاجغرافياني كل وتوع

اس حدیث میں تیاء کا ذکر ہے۔ ابن قرقول نے کہا ہے کہ بیہ جگہ بہت بڑی ہتی ہے اور طے کے شہروں میں ساحل سمندر پرواقع ئے شام کی طرف جانے والے اس بہتی سے گزر کر جاتے ہیں۔

اُریحاء ملک شام کی ایک بستی ہے یہ حضرت نوح عالیہ لاا کے ایک بیٹے کے نام کے ساتھ موسوم ہے۔

(عمدة القارى ج ۱۵ ص ۱۰۳ وارالكتب العلمية بيروت ا ۱۳۲ه)

دارالحرب میں کھانے کی چیزوں کے ملنے کا شرعی حکم

٢٠ - بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أرض الْحَرْب

اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اگر دارالحرب میں مجاہدین کو کھانے کی چیزیں مل جائیں تو ان کا شرعی حکم کیا ہے آیاان سے خمس نکالا جائے گایا مجاہدین کے لیے ان کا کھانا مباح ہے اس مسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے جمہور کے نزد یک مجاہدین جب تک دارالحرب میں رہیں'ان کے لیے سربراہ ملک کی اجازت کے بغیرا پی ضرورت کے مطابق وہاں سے کھانا پینا جائز ہے اور مال کی تقیم سے پہلے گائے اور بکری کا ذرج کرنا بھی جائز ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ حالت جنگ میں ان کے جانوروں پر سواری کرنا'ان کے کپڑوں کواوران کے ہتھیاروں کواستنعال کرنا بھی جائز ہےاور جنگ کے بعدان کی چیزیں واپس کردیں اورالز ہری نے کہاہے کہ کھانا ہو یا اور کوئی چیز'امیرلشکر کی اجازت کے بغیراس کولینا جائز نہیں ہے۔ (عمرة القاری ج١٥ ص١٠٠)

٣١٥٣ - حَدَّثْنَا ٱبُوالْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ حُمَيْدِ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَوَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بن هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَقَّلِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بيان كَ أنهون ن كها: بمين شعبه في مديث بيان كى ازميد بن هلال از حضرت عبدالله بن مغفل و خاللهٔ وه بیان کرتے ہیں کہ ہم فِيهِ شَحْمٌ فَنَزُوتُ لِلْحُذَة فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى فيبرك للعدكا محاصره كيه موس تص كرك فخص في ايك كي بيبى جس میں چربی بحری ہوئی تھی میں اسے اُٹھانے کے لیے بڑھا' بھر

[اطراف الحدیث: ۵۵۰۸\_۴۲۲۳] (صحیح مسلم ۲۲۷۱) ارقم میں نے مزکر دیکھا تو وہاں نبی ملڑ کیا ہم کھڑے ہوئے تھے کہا جمع [اطراف الحدیث: ۵۵۰۸\_۴۲۲۳ کھڑے ہوئے تھے کہا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

السلسل: ۱۹۹۱ من ابوداؤد: ۲۷۰۲ منن نسائی: ۲۳۰۳) تو سے حیاء آئی۔

اں حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ نبی ملتی آبام کی کس قدر تعظیم اور تو قیر کرتے تھے اور اس سے بیجی معلوم ہوا کہ جو جربی یہود نے رکھی ہؤاس کا کھانا جائز ہے 'یہ چربی یہود پر حرام تھی' امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اس کو کھانے کے متعلق دوقول ہیں' ایک قول نیہ ہے کہ بیم کروہ تنزیہی ہے اور دوسراقول بیہ ہے کہ بیم کروہ تحریمی ہے۔ (عمدة القاری ج10 ص۱۰۴)

يَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی از ابوب کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ابوب از نافع از حضرت ابن عمر رضی الله فو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے غزوات میں شہداور انگور ملتے تھے ہم اس کو (اسی وقت) کھا لیتے تھے لیتے تھے اور اُٹھا کرنہیں رکھتے تھے۔

اساعیلی کی روایت میں ہے کہ جمیں غزوات میں شہداور گھی مل جاتا تھا اور جم اس کو و ہیں کھالیتے تھے اور جریر کی روایت میں ہے کہ جنگ برموک کے ایام میں جمیں طعام اور بکریاں ملیں اور جم ان کو ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں اُٹھاتے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کامعنی یہ ہو کہ جم ان کو تقسیم کرنے والے کے پاس نہیں لے جاتے تھے یا نبی ملتی کیا تھے۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۱۰۴ وارالکت العلمیہ بیروت ۲۳۱۱ھ)

[اطراف ألحديث: ۵۵۲۲\_۳۲۲۳\_۳۲۲۳] (صيح مسلم: ۱۹۳۷ الرقم المسلسل: ۳۹۰۳ سنن نسائی: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجه: ۳۱۹۲)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موکیٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابن الی اوفی وی اللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ غیر وہ خیبر کی راتوں میں ہمیں سخت بھوک گئی پھر جب خیبر کی وقع کا دن آیا تو ہم کو پالتو گدھے ملئ سوہم نے ان کو ذرئ کر دیا پس جب پتیلیوں میں ان کا سالن جوش مار نے لگا تو رسول اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی کے گوشت میں سے بالکل نہ کھاؤ۔ حضرت عبداللہ نے بیان کیا: ہم لیے منع فرمایا ہے کہاں گدھوں میں سے خس کو نہیں نکالا گیا 'یہ انہوں لے بیان کیا اور دوسروں نے کہا کہ آ پ نے گدھوں کے گوشت کو نے بیان کیا اور دوسروں نے کہا کہ آ پ نے گدھوں کے گوشت کو انہوں نے کہا: آ پ نے گدھوں کو شعی طور پرحرام کر دیا تھا 'اور میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے کہا: آ پ نے گدھوں کو قطعی طور پرحرام کر دیا تھا 'اور میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے کہا: آ پ نے گدھوں کے گوشت کو انہوں نے کہا: آ پ نے گدھوں کو قطعی طور پرحرام فرما دیا تھا۔

، ہوں ہے ہیں، پ سے مدوں و جا ور پر رہ ہر، پالتو گدھوں کی تحریم کی علت میں فقہاءصحابہ کا اختلاف اور ان کی تحریم کے ثبوت میں احادیث علامہ عدال مرجم میں معد حذہ میں نہ سے مسلم کی حدیث میں ہے کہ گدھے کی تحریم کے متعلق صحابہ نے آپس میں گفتگو کی۔ اس میں بیاشارہ ہے کہ صحابہ کا اس میں اختلاف تھا کہ گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دینے کی علّت کیا ہے آیا ان کا گوشت اپنی ذات میں حرام ہے یا کسی عارض کی وجہ سے ان کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے 'پس حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رفتگاللہ نے کہا کہ نبی ملٹی لیا آئی ہے ہے میں نکال لیا جائے تو پھران کا گوشت کھانے سے منع فر مایا کہ ان میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا' اور بیاس کو مستزم ہے کہ جب ان سے خمس نکال لیا جائے تو پھران کا گوشت کھانے ہیں۔ مند دار کی گوشت کھانے ہیں۔ مند دار کی گوشت کھانے ہیں۔ مند دار کی گوشت کھانے ہیں۔ مند دار کی گوشت کھانے ہیں۔ مند دار کی تعربی جبیر کا ای طرح قول مروی ہے اور عبد الرحمان بن ابی لیا نے کہا ہے کہ گدھوں کا گوشت کھانے سے اس لیمنع فر مایا ہے تاکہ وہ صواری کے لیے اور یو جھلا دنے کے لیے باقی رہیں اور لوگ ذیح کر کے کھاکر ان کی نسل کوختم نہ کر دیں۔ تاکہ وہ صواری کے لیے اور یو جھلا دنے کے لیے باقی رہیں اور لوگ ذیح کر کے کھاکر ان کی نسل کوختم نہ کر دیں۔

پالتو گدهول كا كوشت كھانے كے جواز ميں درج ذيل حديث سے استدلال كيا جاتا ہے:

حضرت غالب بن ابجر مِی آئند بیان کرتے ہیں: ہم کو قبط آن پہنچا' پس میرے مال میں سے کوئی الیمی چیز نہیں تھی جسے میں اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا' سوائے گدھوں کے اور نبی ملٹی آئیلم پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما چکے تھے' پھر میں نے نبی ملٹی آئیلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یارسول اللہ! ہم فاقے کر رہے ہیں اور میرے پائس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے فربہ گدھوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور بے شک آپ پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے چکے ہیں! آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر والوں کوفر بہ گدھوں کے گوشت سے کھلا کو' میں نے ان کو اس لیے حرام قرار دیا تھا کہ وہ بستی کی گندگی کو کھاتے ہیں۔ (سنن ابوداؤد: ۲۸۰۸)

علامہ عینی فرماتے ہیں کہ احادیثِ صحیحہ اس روایت کو مستر دکرتی ہیں۔ (عمرة القاری جام صراب)

علامہ یں مرمائے ہیں کہ احادیثِ سیحہ اس روایت تو ستر د کری ہیں۔ (عمر ﷺ میں کہتا ہوں کہ یالتو گدھوں کی تحریم پر حسبِ ذیلِ احادیث صیحہ ہیں:

و ابوتعلبه رضي الله بيان كرت بين كدرسول الله المتنافظية في بالتو كدهول كروشت كوحرام فرما ديا-

(صحیح البخاری: ۵۵۲۷ محیح مسلم: ۲ ۱۹۳۳ مشن این ماجه: ۴۳۳۳)

عدیٰ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت البراءاور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی طالبہ نے سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں (خیبر کے دن) گدھے ملے' ہم نے ان کو پکالیا تو رسول اللہ ملٹی آئیل کے منادی نے اعلان کیا کہ پیتلیوں کو اُلٹا دو۔

(صحیح البخاری:۲۲۱ ۴ مصیح مسلم:۱۹۳۸)

حضرت سلمہ بن الاکوع مِنْ اللّٰه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللّٰه طُنْ اَلْیَا ہم کے ساتھ غزوہ خیبر کی طرف گئے 'چراللّٰہ نے سلمانوں کے لیے خیبر کو فتح کردیا' پھر جس دن خیبر فتح ہوا تھا اس دن شام کومسلمانوں نے آگ جلائی' رسول اللّٰه طَنْ اَلَٰیَا ہم نے بوچھا: یہ کسی آگ جل رہی ہے اور تم کس چیز پر آگ جلا رہے ہو مسلمانوں نے کہا: گوشت پر آپ نے بوچھا: کون سے گوشت پر وگوں نے بتایا: بالتو گرھوں کے گوشت پر پس رسول اللّٰہ طبق اَلْیَا ہم ویا: پیتلیوں کو اُلٹ دواوران کوتو ژدو ایک شخص نے کہا: یا رسول اللّٰہ! یا ہم گوشت پو پھینک دیں اور پیتلیوں کو دھولیں؟ آپ نے فرمایا: یا اس طرح کرلو۔ (صحیم سلم: ۱۹۳۹) ارقم اسلسل: ۱۹۱۱)

حضرت ابن عباس وخنالله بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتانہیں کہ رسول الله ملتی الله سے پالتو گدھوں کو کھانے ہے اس کیے منع فر ہایا کہ ان پرلوگوں کا سامان لا داجا تا ہے تو آپ نے ناپسند فر مایا کہ لوگوں کے سامان لا دنے کی سواری ندر ہے یا آپ نے بینیز کے دن یا تو گدھوں کے گوشت کو حرام فر ما دیا تھا۔ (صحح ابخاری: ۲۲۲۷) صحح مسلم: ۱۹۳۹ 'ارقم اسلسل: ۹۱۰)

حضرت علی بن ابی طالب رضی آلله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیکی نے خیبر کے دن مورتوں کے ساتھ متعہ کرنے ہے اور پالنو https://archive.org/details/@zohaibhasanattari الحبيدي: ٣٤، سنن سعيد ابن منصور: ٨٣٨، مصنف ابن ابي شيبه ج٣ص ٢٩١ - ج٨ص ٢٦١، سنن داري: ٢١٩٧، سند ابويعلي: ٢٤٥، سنن بيهتي ج اص ۲۰۱-۲۰۱ منداحه جاص ۷۹ طبع قديم مبنداحه: ۵۹۲ – ۲۶ ص ۳۰ مؤسسة الرسالة أبيروت )

اس سے پہلے ان احادیث کے خلاف امام ابوداؤ د کی حضرت غالب بن ابجر سے بیردوایت ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ ملتی اللّم نے فرمایا: تم اپنے گھر والوں کو فربہ گدھوں کے گوشت ہے کھلاؤ' میں نے ان کواس لیے حرام قرار دیا تھا کہ وہ بستی کی گندگی کو کھاتے ہں۔اس مدیث کے متعلق علامہ حدین محمد خطابی متوفی ۸۸ سرھ لکھتے ہیں:

عامة العلماء كے نزديك بالتو گدهوں كا گوشت حرام ہے صرف حضرت ابن عباس منتاللہ سے ان كى رخصت منقول ہے اور شايد تح یم کی حدیث ان کوئبیں پینچی اور رہی ابن ابجر کی حدیث تو اس کی اسناد میں اختلاف ہے۔

(معالم السنن جز ۴ ص ۲۳۱ ٔ دارالکتب العلمیه ٔ بیروت ۴۲ ۱۳۴۱ هه)

علامه بدرالدين محود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

علامة عبدالحق نے لکھا ہے: بیرحدیث متصل الا سنادہیں ہے اور علامہ بیلی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سندضعیف ہے اور ممانعت کی احادیث کی سند سی بے اس لیے بیحدیث ان سے معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

(عدة القاريج ۱۵ ص ۱۰ وارالكتب العلمية بيروت ۲۱ ۱۳۲ه)

كتاب الخمس كي يحميل

الحمد للدرب الخلمين! والصلوّة والسلام على سيّد المرسلين آج ١٨ ذوالحجة ٢٩ ١٣ هـ الحريد ١٠٠٨ عبروز بده كتاب الخمس مكمل مو گئ اے بار الله! جس طرح صحیح ابخاری کی اس کتاب کو کمل فرما دیا ہے صحیح ابخاری کی باقی کشب کی بھی پیمیل کرادیں اور اپنے اس عاجز بنده کی اور جمله قارئین کی مغفرت فر مادیں۔ (آمین یارب العلمین!)



# بينمالته التجزالي أين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# ٨٥-كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ جزیداوراہل الذمہاوراہل خرب کے ساتھ موادعة كابيان

جزبياورابل الذمة اور اہل حرب کے ساتھ موادعہ ١ - بَابُ الَجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهُلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْب

اس كتاب ميں جزيد وغيره كے احكام كابيان ب جزيد كالفظ جزاء سے ماخوذ ب بيده مال ہے جوابل كتاب سے دارالاسلام ميں ر ہائش کے عوض لیا جاتا ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ بیدوہ مال ہے جواہل کتاب کوتل کرنے کے بدلہ میں ان سے لیا جاتا ہے مینی جو شخص اسلام قبول نہ کرےاس کوتل کرنے کا حکم ہے'لیکن ان سے مالی فدیہ لے کران کوتل نہیں کیا جا تا۔اس عنوان میں'' **م**وادعہ'' کا لفظ ہے اس کامعنی ہے: متارکت 'یعنی کسی مصلحت کی وجہ سے مدت معینہ تک اہل حرب کو چھوڑ دینا' ایک قول یہ ہے کہ جزیہ کا تعلق ابل الذمة كے ساتھ ہے اور موادعة كاتعلق اہل حرب كے ساتھ ہے۔

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَحِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَلَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُونَ ٥٠ ﴾ (التوب:٢٩)

اور الله تعالیٰ کا بیرارشاد: ان لوگوں ہے قبال کرد جواللہ ہر ایمان نہیں لاتے اور نہ روزِ آخرت پراور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول وَلَا يَكِينُونَ يَينَ الْحَقِيِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا كرام كي موئ كورام قرار ديت بي اور نه وه وين حق كوتول کرتے ہیں' یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قال كرتے رہو)حتى كدوہ ذلت كے ساتھ ہاتھ سے جزيددين (النوب

یعنی ذلیل لوگوں کے متعلق اور یہود' نصاری' مجوس اور جمیو<sup>ں</sup> سے جزییہ لینے کے متعلق جوا حادیث وارد ہیں۔

يَعْنِيْ آذِلَّاءٌ وَمَا جَاءَ فِي آخُلِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ.

جزیہ کے مشروع ہونے کی تاریخ اور فقہاء اسلام کے نزدیک جن لوگوں پر جزیہ مقرر ہوتا ہے مشرکین کے احکام بیان کرنے کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں اہل کتاب کے ساتھ قبال کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہور ہے تھے اور جزیرہ عرب میں اسلام پھیل چکا تھا' اور اللہ اور اس کے رسول نے بہود اور نصار کا ے ساتھ قال کرنے کا تھم دیا تھا' اور یہ نو ہجری کا واقعہ ہے اسی وجہ سے رسول الله ملتی آلیم نے روم (شام) کے ساتھ قال کرنے کا

تاری کی اورمسلمانوں کوان ہے قبال کرنے کی دعوت دی' اور مدینہ کے گر در ہنے والے قبائل کوبھی طلب کیا' وہ بھی آپ کے ساتھ قُل کے لیے تیار ہو گئے اور تقریباً تمیں ہزارلڑنے والے مہیا ہو گئے 'مدینداور اس کے گردونواح میں رہنے والے بعض لوگ جومنافق تھے وہ اس لڑائی سے پیچھے رہے کی قبط کا سال تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا' اور رسول الله ملتی کی آپنی رومیوں سے قبال کرنے کے لیے ملک · شام روانہ ہونے کا قصد کرر ہے تھے کی آپ تبوک کے مقام پر پہنچ اور وہاں ایک چشمہ پرتقریباً میں دن قیام فر مایا کھرآپ نے واپس لوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا' پھر لوگوں کے ضعف اور موسم کی بختی کی وجہ ہے آپ واپس آ گئے۔

ان لوگوں سے قبال کرو جوایمان نہیں لاتے اللہ پراور نہ رو نہ آخرت پراورنہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کئے ہوئے کوحرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قبال کرتے رہو) یہاں تک وہ کوذلت کے ساتھ ہاتھ ہے جزید دیں 0

قَاتِلُو الَّذِيْنَ لَايُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُو الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَوِدَّهُمُ صَغِرُ وُنَ٥ (التوبه:٢٩)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: حتیٰ کہوہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں' یعنیٰ اگر وہ اسلام کوقبول نہ کریں تو پھروہ مقہور اور مغلوب ہوکراور ذلیل اور حقیر ہوکر جزیدادا کریں'ای وجہ ہےاہل کتاب کوعزت دینا جائز نہیں ہےاور ندان کومسلمانوں سے بلند حیثیت وینا جائز ہے' بلکہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ذکیل اور کم حیثیت قرار دیئے جائیں۔

أَذِلَّاءُ: بدامام بخارى نے 'و و هم صاغرون ' (التوبة: ٢٩) كي تفسير كي إور ابوعبيد نے ذكر كيا ہے كه ' صاغر ' 'كامعنى ذليل

امام بخاری نے جوذکر کیا ہے بیامام ابوصنیفہ رضی اللہ کا قول ہے کیونکدان کے نزدیک تمام عجمیوں سے جزیدلیا جائے گا خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے ہوں اور امام شافعی اور امام احمد کے نزد یک صرف اہل کتاب سے جزیدلیا جائے گا اور امام مالک کے نزدیک تمام کفار پر جزیہ مقرر کرنا جائز ہے خواہ وہ اہل کتاب ہول مجوی ہوں یا بت پرست ہوں ماسوا مرتدین کے۔ امام اوز اعی اور فقہاءشام کا بھی یہی تول ہے۔

اورابن عیینہ نے کہااز ابن ابی جیج: میں نے مجاہدے یو چھا: اس کی کیا وجہ ہے کہ اہل شام پر (جزیہ ) جاروینار ہیں اور اہل یمن پر جزیدایک دینار ہے؟ مجاہد نے کہا: بدآ سانی اورخوش حالی کی وجہ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيْحِ قُلُتُ لِمُجَاهِدٍ مَاشَأَنُ اَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمُ اَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ وَاَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ قَالَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ.

اس تعلیق کی حدیث موصول مصنف عبدالرزاق: ۱۲۸ ۱۰ میں مذکور ہے۔

امام بخاری نے اس تعلیق سے بیاشارہ کیا ہے کہ جزید کی مقدار میں اختلاف جائز ہے اور اس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ١٠٨ ـ ١٠٤ 'وارالكتب العلميه' بيروت' ٢١٣١ هـ ) امام بخاری روایت کرتے ہیں:ہمیں علی بن عبداللہ نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدسیث بیان کی ا انہوں نے کہا: میں نے عمرو سے سنا' انہوں نے کہا: میں جابر بن

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَّعَمُرِو بُنِ اَوْسٍ فَحَدَّثَهُ مَا بَجَالَةٌ سَنَةً سَبْعِيْنَ عَامَ

حَجَّ مُصْعَبُ بَنُ الزُّبَيْرِ بِاَهُلِ الْبَصُرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِّجُزُءِ بَنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ فَاتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَبُلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَحَلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ.

زیداورعمرو بن اوس کے پاس بیٹھا ہوا تھا' پس ان دونوں کوئن سرّتر میں جس سال مصعب بن زبیر نے اہل بھرہ کے ساتھ جج کیا تھا' بجالہ نے زمزم کی سیڑھی کے پاس بیہ بیان کیا تھا کہ میں احف بن قبیس کے بچا جزء بن معاویہ کا تب تھا تو حفرت عمر بن الخطاب میں کے بچا جزء بن معاویہ کا تب تھا تو حفرت عمر بن الخطاب مؤتاللہ کی وفات سے ایک سال پہلے ہمارے پاس ان کا ایک خط آیا' اس میں ہے تھم تھا کہ جس مجوی نے اپنے کی محرم سے نکاح کیا ہو' آیا' اس میں ہے تھم تھا کہ جس مجوی نے اپنے کسی محرم سے نکاح کیا ہو' ان میں میکھم تھا کہ جس مجوی نے اپنے کسی محرم سے نکاح کیا ہو' ان میں میکھم تھا کہ جس محرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بیشہادت دی محرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بیشہادت دی کہ رسول اللہ ملتی آیا ہم نے شکر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا تو پھر حضرت عمر بھی ان سے جزیہ لینے لئے ۔ اور اس حدیث میں خبروا مد

٣١٥٧ - حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَّجُوسِ مَجُوسِ هَجَرَ. وَفِي الْحَدِيْثِ قَبُولُ خَبْرِ الْوَاحِدِ.

(سنن الوداؤد: ۴۳ مس سنن ترندي: ۱۵۸۷ - ۱۵۸۷)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) على بن عبدالله المعروف بابن المديني (۲) سفيان بن عيينه (۳) عمرو بن دينار (۴) جابر بن زيدا بوالشعثاءالبصري (۵) عود بن اوس المکی (۲) بجالتہ بن عبدہ 'یہ کبارتا بعین میں ہے ہیں اور اہل بھرہ میں ہے ہیں (۷) مصعب بن زبیر بن العوام ابوعبدالله 'یہ تابعین اہل مدینہ سے ہیں اور ان کا حضرت ابو ہریرہ رخی آللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رخی آللہ ے حکایت کی ہے اور اینے والد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ سے روایت کی ہے اور حضرت سعد اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ ہے جی روایت کی ہے میہ بہت حسین وجمیل اور بہت بہا در تھے میہ پانچ سال عراق کے گورنرر ہے انہیں ایک ارب درہم ملے اور وہ سب انہوں نے لوگوں میں تقسیم کردیئے وریائے د جلہ کے کنارےان کوشہید کردیا گیاتھا'یہ پندرہ جمادی الثانی ۲۲ ھاواقعہ ہے اس وقت ان کی عمر ۵ ساسالتھی۔مصعب بن الزبیر کی قبر دریائے وجلہ کے کنارے معروف ہے بید حضرت عبداللہ بن الزبیر رہنی اللہ کے بھائی تھے۔ حضرت عبدالله بن الزبيرسرز مين حجاز ميس خليفه تنطئ اورمصعب بن الزبيران كي طرف سے بھرہ اور كوفيہ كے گورز تنظ اى سال میں عبدالملک بن مروان شام سے بہت بڑالشکر لے کران پر حملہ آور ہوا' عبدالملک کے شکر میں پچاس ہزار افراد تھے اور مصعب کے لشكر ميں تميں ہزار افراد تھے مصعب كے فشكر ميں مجھ غدار بھى تھے جن كى وجہ سے مصعب كوشكست ہوكى اور دونوں طرف سے بہت مسلمان شہید ہوئے مصعب کوزائدہ بن قدامہ نے شہید کیا تھا'ایک قول سے کدان کویزید بن الھمار القابی نے شہید کیا تھا'عبیدالله بن ظبیان ان کا سرکاٹ کرعبدالملک کے پاس لے گیا تھا' عبدالملک نے اس کوایک ہزار دینار انعام میں دیتے تھے (۸)جرء بن معاویہ بن مصین ' یہ اهواز میں حضرت عمر رضی اللہ کے گورنر تھے طافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ ان کا صحابہ میں شار کیا جاتا تھا۔ (فخ البارل ج ہم ص ۴۳۳ دارالمعرفۂ بیروت) علامہ مینی نے کہا ہے کنہ بیرحافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ مجزء بن معاویہ جواحف بن قبس کے چپاہی ان کا صحابی ہونا صحیح نہیں ہے۔ (الاستیعاب جام ۳۳۸ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ ھ) (۹) الاحنف بن قیس ان کا نام الضحاك بن قبس ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام صحر بن قیس بن معاویہ ہے ٔ حافظ ابوعمر ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ انہوں نے نبی ملتی ہُیا ہم کا زمانہ پایا ' ' ۔ گرآپ کی زیارت نہیں کی اور یہ نبی ملتی کی آئی کے عہد میں اسلام لے آئے تھے اور یہ نہایت اجلہ حکماء میں سے تھے ان کا شار بھرہ کے click on link for more books

۔ کبارتا بعین میں کیا جاتا ہے اور بیکوفیہ میں مصعب بن الزبیر کی امارت میں ۲۷ ھامیں فوت ہو گئے تھے اور مصعب بن الزبیران کے جنازہ میں شریک ہوئے تھے علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ بیخضر مین میں سے تھے (۱۰) حضرت عمر بن الخطاب رسی آللہ (۱۱) حضرت عبدالرحمان بنعوف رسی اللهٔ میان دس صحابه میں سے ایک ہیں جن کو جنت کی خوش خبری دی گئی تھی ۔ (عمدۃ القاری ج۱۵ ص۱۱-۱۰۹) اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس مدیث میں مجوس کا ذکر ہے۔

جن کفاراورمشرکین سے جزیہ لینے کا حکم ہے ان کے متعلق مذاہب ائمہ

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متو في ٩ يم ٧ ه لكصَّت بين:

فقہاء کااس میں اختلاف ہے کہ جزیر کس سے لیا جائے؟ ابن القاسم نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ اہل کتاب سے مجوس ے 'بت پرستوں سے اور تمام مشرکین ہے جزیدلیا جائے گا ماسوا مرتدین اور قریش کے۔

امام طحاوی نے امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب سے روایت کیا ہے کہ اہل کتاب سے اور تمام کفار بجم سے جزید لیا جائے گا اور مشر کین عرب سے اسلام یا تلوار کے سوااور کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔

آمام شافعی نے بیکہا ہے کہ جزبیصرف اہل کتاب ہے قبول کیا جائے گا' خواہ وہ عرب ہوں یا عجم ہوں' اور ان کا بیزعم ہے کہ مجوس اہل کتاب ہیں اس لیے ان سے جزیدلیا جائے گا حضرت علی بن ابی طالب رشی آللہ سے بھی اس طرح منقول ہے۔

امام طحاوی نے کہا ہے کہ عمر و بن عوف کی حدیث میں ہے کہ رسول الله مل الله علی اللہ عن البحراح و می اللہ کو بحرین کی طرف بھیجا کہ وہ بحرین سے جزید لے کرآ کیں اور اہل بحرین فاری مجوی تھے اور وہ عرب نہیں تھے اس لیے ان سے جزیہ قبول فر مالیا اورآب نے ان کوان کی مجوسیت پر برقرار رکھا۔انام شافعی نے اس آ بت سے استدلال کیا ہے:

ان لوگوں سے قال کروجواللہ اور قیامت کے دن پرایمان نہیں لاتے اور جس چیز کواللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ً اں کوحرام نہیں قرار دیتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے 'یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے قبال کروحتیٰ کہوہ این ہاتھ سے اس حال میں جزیردیں کہوہ ذکیل ہوںO (التوبہ:۲۹)

امام شافعی نے بیکہاہے کہ جولوگ اہل کتاب میں سے ہیں وہ اہل جزیہ سے نہیں ہو سکتے کیونکہ دوسروں کے متعلق حدیث میں یہ

حتیٰ کہوہ بیشہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے اور (سیّدنا) محمہ (مُتَّقَالِيَكِم )اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکو ۃ اداکریں' پس جب وہ بیکام کرلیں گے تو وہ مجھ ہے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کومحفوظ کرلیں گے ماسوااس کے جو اسلام کاحق ہواوران کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

(صیح البخاری:۲۵ میج مسلم: ۲۱ ۲۱ سنن ابوداؤد: ۲۹۴۰ سنن ترندی:۲۲۱۵ سنن نسانی: ۱۳۹۸ سنن این ماجه: ۱۳۹۲ مند احدج سوص ۱۹۹۳ ( اوراہل کتاب کواس علم کے تحت داخل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اقر ارکرتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور نی من التالیم نے فرمایا: جس نے اس کلمہ کا اقر ارکرلیا اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے امام شافعی کی طرف سے جو بیدلیل قائم کی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں صرف تو حید کے اقرار کا ذکر نہیں بلکہ سیّد نامحد ملٹی آیا ہم کی رسالت کے اقرار کا بھی ذکر کرے اور اہل کتاب ہمارے نبی ملٹی آیا ہم کی رسالت کا click on link for more books

اقرارنہیں کرتے۔(سعیدی غفرلہ)

علامہ ابن بطال لکھتے ہیں کہ امام مالک کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی آللہ نے بیان کیا کہ نبی ملی کی آئی ہے ۔ حجر (بحرین) ہے مجوس سے جزیدلیا تھا۔ (صحح ابخاری: ۱۵۷ م) اور ان کی دلیل میہ حدیث بھی ہے:

امام ما لک اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رشخ آللہ نے مجوس کا ذکر کیا' پس فر مایا: میں نہیں جانا کہ میں ان کے معاملہ میں کیا کروں؟ تب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رشخ آللہ نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مُلٹِی اِلْیَا کہ کو یہ فر ماتے ہوئے سامے کہان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو۔

(موطأ امام ما لك: ٢٣-ج اص ١٨- كتاب الصدقة 'باب جزية اهل الكتاب والحوس المكتبة التونيقيي)

حضرت سلیمان بن بریدہ اپ والد رہی آتند ہے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی ملتی آلیا کی شخص کو تشکر کا امیر بنا کر روانہ کرتے تو اس کو وصیت فرماتے کہ وہ اللہ سے ڈرتار ہے اور جواس کے ساتھ مسلمان ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرئے پھرتم اللہ کا نام لے کر اللہ میں کفار کے فلاف جہاد کرنا کم جہاد کرواور جوش میں نہ آؤ عہد شکن نہ کروار کسی کو مشلہ نہ کرو (اعضاء نہ کا ٹو) اور کی پچکو آت نہ کرواور جب تبہارا مشرکیین سے مقابلہ ہو ٹو ان کو تین خصلتوں کی دعوت دینا 'پس وہ ان میں ہے جس خصلت کو بھی مان لیس تو ای ان سے قبول کر لینا 'اور ان کے خلاف قبال کرنے ہے رک جانا 'پہلے ان کو اسلام کی دعوت دواگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا اسلام قبول کر لینا 'اور ان کے خلاف قبال کرنے ہے رک جانا 'پہلے ان کو اسلام کی دعوت دواگر وہ اسلام لے آئیں آجا کیں اور ان کو ہی خلاف قبال کرنے ہے رک جانا 'پہلے ان کو اسلام کی دعوت دواگر وہ اسلام لے آئیں آجا کیں اور ان کو ہی خوالات کے خلاف ہیں آجا کی دوہ دیم اور ان کے دوہ خوق ہوں گے جو مہاجرین کے حقق ہیں اور ان کے وہ فرائض ہوں گے جو مہاجرین میں جانے ہے افکار کریں تو ان کو بتانا کہ وہ دیم بیاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گئی حوالی پیش میں اور ان کو بیانی کے کہ وہ ان کو بیانی کے دوہ دیم کی میں آگر وہ جاری ہیں اور ان کو بیانی کو ان کو بیانی کے کہ دہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں اور اگر وہ اس پیش میں کا افکار کریں تو ان سے جزیہا کو ان کرنا ہیں آگر وہ جزیہا دیا کر کی تو ان کے خلاف قبال کرنا وہ ان کے خلاف قبال کرنا۔ (الحدیث) مان لیس تو تم اس کوان سے تول کر لینا اور ان کے خلاف قبال کرنا۔ (الحدیث) مدوطلب کر کے ان کے خلاف قبال کرنا۔ (الحدیث)

(میجے مسلم: ۱۲۱۱-۲۹۱۳ منن ابوداؤد: ۲۹۱۳ منن ترزی: ۱۹۱۵ منن ابن ابوداؤد: ۲۸۵۸) منن ابن ماهد: ۲۸۵۸ منن ابن ماهد: ۲۸۵۸ منن ابن ماهد: ۲۸۵۸ منز جب تمام مشرکین کوغلام بنانا جائز ہوتا ہمی جائز ہوگا' اس کے برعکس مرتدین کوغلام بنانا جائز نہیں ہے تو ان سے جزید لینا بھی جائز نہیں ہے۔ علامه ابن بطال کا امام شافعی کے اس قول کار د کرنا کہ غیر اہل کتاب سے جزید لینا جائز نہیں ہے۔۔۔۔ اور امام ابو حذیفہ پر بیاعتراض کہ مجوس سے جزید لینے میں غیر عرب کی قیدلگا نا بلا دلیل ہے

امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا ہے: ان لوگوں سے قبال کروجواللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہوم آخرت پر ایمان اس لیے لاتے ہیں۔ (التوبہ: ۲۹) اس آیت میں بید دلیل ہے کہ اہل کتاب کے غیر سے جزید لینا جائز نہیں ہے امام شافعی کا یہ استدلال اس لیے صحح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کے غیر سے جزید لینے سے منع نہیں فر مایا اور نبی ملتی آیاتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی آیت کے بیان میں کوئی اضافہ فرمادیں اور اس چیز کوفرض فرمادیں جو کتاب میں فہ کو رنہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امہات کے ماتھ نکاح کو حرام کیا اور نبی ملتی آیاتی ہے کہ اس پر بیاضافہ فرمایا کہ ماتھ نکاح کو حرام کیا اور نبی ملتی آیاتی کے ساتھ دیگر رشتے دار عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کو حرام کیا اور نبی ملتی آیاتی کے ساتھ نکاح کر داور خالداس کی جفت کے ساتھ نکاح کر داور خالداس کی جائز نہیں ہے کہ جب چھو پھی اس کے نکاح میں ہوتو وہ اس کے اوپر اس کی جیتی کے ساتھ نکاح کرے اور خالداس کے نکاح میں ہوتو وہ اس کے اوپر اس کی جو وہ اس کے اوپر اس کی جو وہ اس کے اوپر اس کی جو دوہ اس کے اوپر اس کی جو دوہ اس کے اوپر اس کی جو دوہ اس کے اوپر اس کی بھائی کے ساتھ نکاح کرے حالانکہ میتی کیا وہ مرمانعت کتاب اللہ میں نہیں ہے۔

پی ای طرح تمام مجوسیوں سے جزید لیناسنت ٹابتہ کی بناء پر جائز ہے اور اس سے امام ابوطنیفہ کے اس قول کار قرہوجاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے مجوسیوں سے جزید لینا جائز نہیں ہے اور ان کے علاوہ باتی مجوسیوں سے جزید لینا جائز ہے کیونکہ نی مطلقا فر مایا ہے کہ مجوسیوں سے جزید لینا جائز ہے کیونکہ آپ کا ارشاد ہے: مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرواور جوشی اس میں خصوصیت کا دعویٰ کر ہے اور یہ کہے کہ عرب کے مجوسیوں سے جزید لینا جائز نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس خصوصیت یردلیل پیش کرے۔ (شرح ابن بطال ج ۵ ص ۳۲۹)

علامه ابن بطال کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے جواب

علامه ابن القصارى عبارت نقل كرنے ميں علامه ابن بطال كاتبامح

القصّار كا قول ہے۔ (شرح ابن بطال ج٥ص ٣٢٩)

میرے نزدیک بیعبارت واضح نہیں ہے اور علامہ ابن بطال سے ابن القصار کا قول نقل کرنے میں تسامح ہوا ہے غالبًا ابن القصار نے اس طرح کہا ہوگا کہ جب کسی چیز کے لیے کوئی وصف ثابت ہو' پھروہ وصف اٹھالیا جائے تو اس کا حکم نہیں اٹھایا جاتا' تب ہی یہ کہا جائے گا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے ہمارا نکاح جائز ہے اور ان کا ذبیحہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے اور جب ان سے کتاب اُٹھالی سنی تو ان کا پیمکم نہیں اُٹھایا جائے گا اور ان کی عورتوں ہے ہمارا نکاح اور ہمارے لیے ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہونا چا ہیۓ حالانکہ فی الواقع

جزبيكي مقدار كے متعلق ائمہار بعد كے مذاہب

جزیہ کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے امام مالک نے کہا ہے کہ جن کے پاس سونا ہوان پر جزید کی زیادہ سے زیادہ مقدار چار دینار ہے اور جن کے پاس چاندی ہوان پر جزید کی زیادہ سے زیادہ مقدار چالیس درہم ہے اور کم سے کم جزید کی مقدار کی کوئی حذہیں ہے اوراس مسئلہ میں امام مالک کا ماخذ بیاثر ہے:

نافع از اسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب و محتفظت نے سونے والوں پر جار دینار جزید مقرر کیا اور جاندی والوں پر چاکیس درہم جزیہ مقرر کیااوراس کے ساتھ مسلمانوں کا کھانااور تین دن کی ضیافت مقرر کی۔

(موطأ امام ما لك: ٣٣ -ج اص ١٨ - كتاب الصدقة - باب جزيه اهل الكتاب المكتبة التوفيقيه)

اور فقہاءاحناف نے کہا ہے کم غنی سے اڑتالیس درہم لیے جائیں گے اور متوسط سے چوہیں درہم لیے جائیں گے اور فقیرے بارہ درہم لیے جائیں گے'امام احمد بن حتبل کا بھی یہی مذہب ہےاوران کا ماخذیداٹر ہے:

حارثة بن مضرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر وشی آللہ نے حضرت عثمان بن حنیف کو بھیجا' پس اہل سواد پر اڑتا لیس اور چوہیں اور بارہ درہم مقرر کیے۔

امام احمد بن عنبل نے کہا کہ سربراہ مسلمین کی صواب وید کے مطابق جزید دینے والوں کی حیثیت کے اعتبار سے ان پرجزیہ مقرر

ا مام شافعی نے کہا ہے کہ غنی اور فقیر دونوں پر جزیدا یک دینار ہے ان کے اصحاب نے اس پر درج ذیل حدیث سے استدلال کیا

وصول کرنااوران سے بیمن کے کپڑے کا شار کیا۔ (سنن ترندی: ۹۲۳ 'سنن نسائی: ۲۳۵۰ 'سنن ابوداؤد: ۲۵۷۱)

تو ری نے کہا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب دین آللہ سے جزیہ کے متعلق مختلف اقوال منقول میں' پس مسلمانوں کے سربراہ کے لیے جائزے كدوه اس ميں سے جس قول برجائے مل كرے - (شرح ابن بطال ج٥ص و ٣٠٩ واراكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه) اہل کتاب کے ساتھ معاملہ میں حضرت عمر ضحائلہ کی دورا میں اور دیگر فوائد

نیز اس حدیث میں ندکورہے کہ حضرت عمر دیجی نشد نے اپنی وفات سے ایک سال پہلے ہے تھم لکھ کر بھیجا کہ جس مجوی نے اپنی کسی محرم

اس کی شرح میں علامہ المہلب مالکی متونی ۴۳۵ھ کھتے ہیں:

، بن رب کی دو تواس قول کے دو محمل ہیں: رہا حضرت عمر کا بی قول کہ جس مجوی نے اپنی کسی محرم سے نکاح کیا ہوان میں علیجد گی کر دو تو اس قول کے دو محمل ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ نے صرف اہل کتاب سے جزیبہ لینے کا تھم دیا ہے اور اہل کتاب محارم سے نکاح نہیں کرتے ہیں جب ان میں نبی ملتی ایک میں صدیث پر عمل کیا جائے گا کہ مجوں کے ساتھ اہل کتاب کے طریقہ پر عمل کرو تو اس میں ایک احتمال ہیہ ہے کہ ان سے صرف اس صورت میں جزیہ قبول کیا جائے کہ جب وہ نکاح کرنے میں اہل کتاب کے طریقہ پر عمل کریں۔

سے سرف ان سورت میں بر میں بر سے بہت سے جوئ پر غلبہ حاصل کیا' پھران کوان کی زمینوں پڑمل کرنے پر برقرار رکھا'اس ورسرامحمل ہے۔ کہ حضرت عمر منگاللہ نے طاقت سے جوئ پر غلبہ حاصل کیا' پھران کوان کی زمینوں پر کام کریں گے' پھر حضرت عمر کی رائے شرط کے ساتھ کہ وہ زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں رہیں گی اور وہ بہ طور غلام ان زمینوں پر کام کریں گے' پھر حضرت عمر کی رائے ہوئی کہ ان غلاموں کے نکاح کے معاملات کو بھی اہل کتاب میں ہے ہوئی کہ ان غلاموں کے نکاح کے معاملات کو بھی اہل کتاب کے طریقہ کے مطابق کیا جائے اور جس طرح اہل کتاب میں محارم کے درمیان نکاح نہیں ہوتا'ان سے بھی ای طریقہ پر عمل کرایا جائے' کیونکہ نبی ملتی ایکٹر ایا جائے۔ جو س کے ساتھ اہل کتاب کے طریقہ پر عمل کرو۔

فرمایا: میرا گمان ہے کہ تم نے بی خبر من کی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کھ مال کے کرآئے ہیں محابہ نے کہا: ہاں! یا رسول اللہ! لیں آپ نے فرمایا: سوتم خوش ہو جاؤ اور اس کی اُمیدر کھو جوتم کوخوش کردے ' لیں اللہ کی قسم! مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے لیکن مجھے تم پر بیخوف ہے کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ کردی جائے گی ' جس طرح تم ہے کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ کردی گئی تھی ' پھر تم دنیا میں اس طرح رغبت کی تھی اور دنیا کی کرد گے جس طرح انہوں نے دنیا میں رغبت کی تھی اور دنیا کی کشادگی تم کو اس طرح اللک کرد ہے گئی جس طرح اس نے ان کو کشادگی تم کو اس طرح اللک کرد ہے گئی جس طرح اس نے ان کو کہا تھا۔

فَوَاللَّهِ لَاالْفَقُرَ آخُسٰى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ آخُسٰى عَلَيْكُمْ آنُ تُبُسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا آهُلَكُتُهُمْ.

اطراف الحديث: ١٥٠٥-٣٠٥ الصحيح مسلم: ٢٩٦١ الرقم المسلسل: ١٩١٥ مسن كبرى للنسائى: ٢٤٢٥ مسن بيبيق جه ص ١٩١ المسلسل: ١٩١٥ مسن كبرى للنسائى: ٢٠٢٤ مشكل الآثار: ٢٠٢٠ مشكل الآثار: ٢٠٢٠ دلائل النبوة جه ص ١٩١٣ مند احمد جه ص ١٣١٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣١٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣١٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣١٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣١٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣١٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣١٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣٠٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣٠٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٣٠٨ طبع قديم مند احمد جه ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع قديم مند احمد حمد ص ١٩٠٨ طبع المند احمد ص ١٩٠٨ طبع المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند

اس صدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بحرین سے مال لے کرآئے۔ حدیث فدکور کے رجال

(۱) ابوالیمان ان کا نام الحکم بن نافع ہے (۲) شعیب ان کا پورا نام شعیب بن ابی حمزہ الجمعی ہے (۳) الزہری میرجمہ بن سلم ابن شہاب زہری ہیں (۳) عروہ بن الزبیر (۵) حضرت المسور بن مخر مدرشی آللہ (۲) حضرت عمرہ بن عوف الانصاری رشی آلله (۲) حضرت کما: مید عمرہ بن عوف الانصاری ہیں جو بنوعامر بن لؤی کے حلیف ہیں میرخ وہ بدر میں حاضر تھے ان کوعمیر کہا جاتا ہے (۷) حضرت ابوعبیدہ ان کا نام عامر بن عبد اللہ بن الجراح ہے میراس امت کے امین ہیں۔ (عمدة القاری ج۵ ص ۱۱۱۔۱۱۱)

## حدیث مذکور کے بعض جملوں کی شرح

اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول الله ملتی اللہ عنے اہل بحرین سے سلح کی تھی 'یہ ۹ ہجری کا واقعہ ہے۔

اس میں مذکور ہے کہ آپ نے حضرت العلاء بن حضر می کو بحرین کا امیر بنایا تھا 'میمشہور صحابی ہیں' انحضر می کا نام عبداللہ بن مالک بن رہیمہ ہے' بیر حضر موت کے رہنے والے تھے' پھر میہ میں آ گئے' حضرت العلاء بہت پہلے اسلام لا چکے تھے' حضرت ابوعبیدہ اور حضرت العلاء بمن میں فوت ہوئے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام سے کسی وظیفہ کو طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام کو جا ہے کہ وہ اپنے ہیروکاروں کو اس چیز کے عطاء کرنے کی بشارت دے جس کی وہ اُمیدر کھتے ہیں اور اس میں بیشوت ہے کہ نبی ملتی لیکٹی نے غیب کی خبر دی ہے اور یہ شبوت ہے کہ دنیا میں رغبت کرنا بعض اوقات دین کی ہلاکت کا سبب بنما ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۱۱۲ وارالکت العلمی بیروت ۱۲۲۱ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الفضل بن یعقوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن جعفر الرقی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں المعتمر بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن عبیداللہ المقلی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بر بن عبداللہ المزنی اور زیاد بن جبیر نے انہوں نے کہا: ہمیں بر بن عبداللہ المزنی اور زیاد بن جبیر نے حدیث بیان کی از جبیر بن حیہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے داند میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے داند میں انہوں کے بیان کیا کہ حضرت عمر نے داند میں انہوں ہے۔

بُوت بِ رَرِي يَن رَبَت رَهَ سَ الْوَاتَ وَنَ كَا الْمَعْتَ مِنْ مَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ الرَّقِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الرَّقِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى مَدَّثَنَا مَنُ جُنَيْرِ مِن عَنْ جُبَيْرِ بَنِ بَكُرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ المُّوْزِينَ وَزِيَادُ بَنُ جُبَيْرِ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ بَكُرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ المُؤزِينَ وَزِيَادُ بَنُ جُبَيْرِ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ بَكُرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْمُؤزِينَ وَزِيَادُ بَنُ جُبَيْرِ بَنِ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ حَدِيدَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي اَفْنَاءِ الْاَمْصَارِ يَقَاتِلُونَ كَتَدَ اللهُ مُشَوِيدًا فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ عَمْرُ النَّاسَ فِي اَفْنَاءِ الْاَمْصَارِ يَقَاتِلُونَ وَلَيْ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ المُؤْمِنَ اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ لُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

فِي مَغَاذِي هَذِه قَالَ نَعَمْ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَّهُ رَأْسٌ وَّلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رَجُلَانِ فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهُ صَبَرَ الْجَنَاحَيْنِ الْمُضَتِ الرِّجُلَانِ مِجَنَاحٍ وَّالرَّأْسُ فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْمُنَا الْمُحَدُ نَهَ صَرَّ الرَّأَسُ فَإِنْ شُدِحَ الرَّأْسُ الْمُسَلِمِينَ الرِّجُلانِ وَالرَّأْسُ وَالرَّأْسُ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ فَمُرِ كَسُرِى وَالْجَنَاحُ الْاَحْرُ فَارِسٌ فَمُرِ كَسُرِى وَالْجَنَاحُ الْاَحْرُ فَارِسٌ فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُ وَا اللَّي كَسُرَى.

وَقَالَ بَكُرٌ وَزِيادٌ جَمِيْعًا عَنْ جُبَيْرِ بِنِ حَيَّةً قَالَ فَسَدَبِنَا عُمْرُ وَاسْتَعُمَلَ عَلَيْنَا النَّعُمَانَ بُنَ مُقَرِّنِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِارْضِ الْعَدُو وَحَرَجٌ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسُرى فِى ارْبَعِيْنَ الْفًا فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ لِيُكَلِّمْنِي رَجُلُ فِي ارْبَعِيْنَ الْفًا فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ لِيكلِّمْنِي رَجُلُ فِي ارْبَعِيْنَ الْمُغِيْرةُ سَلَ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا اَنْتُمْ قَالَ مَن الْجُوعِ وَلَلْبَ مَن الْجُوعِ وَلَلْبَسُ مَن الْجُوعِ وَلَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَالنَّوى مِنَ الْجُوعِ وَلَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَالنَّوى مِن الْجُوعِ وَلَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَالشَّعَرَ وَالْتَحْرَ وَالْتَعْرَ وَالْمَعْنَ الْمُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَبَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَ رَبُّ الْارْضِيْنَ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَالشَّعَرَ وَالْمَعْمَ وَاللَّهُ وَحَدَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَلَى الْمُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنَا عَلَى الْمُنَا عَلَى الْمُنَا عَلَى الْمُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمُنَا عَلَى الْمُعَلِى الْمُلَكَ رَقَا الْمُعَلَى الْ

طرف الحديث: • ۲۵۳ ] (اس حديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بين)

مسلمان فوجوں کو ہوے ہوئے شہروں میں مشرکین سے قال کرنے

کے لیے بھیجا تو کھر مُز ان مسلمان ہوگیا، پس حضرت عمر نے اس سے

کہا: ہیں تم سے اپنی ان جنگوں کے متعلق مشورہ کررہا ہوں اس نے

کہا: جی ہاں! اس نے کہا: ان جنگوں کی مثال اور ان شہروں میں جو
لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی مثال ایک پرندہ کی ہے جس کا
ایک سر ہے اور اس کے دو بازو ہیں اور اس کی دوٹائیس ہیں اگر اس

کا ایک بازوٹوٹ گیا تو وہ دوٹائلوں ایک بازواور سر کے ساتھ کھڑا

ہوجائے گا، پس اگر اس کا دوسرا بازو ( بھی ) ٹوٹ گیا تو وہ ٹاگلوں

اور سر کے ساتھ کھڑا ہوجائے گا اور اگر اس کا سرتو ڑ دیا جائے تو اس

کی دونوں ٹائلین دونوں بازواور سر ہے کار ہو جا نیس گے، پش سر

کری نے اور ایک بازوقیصر سے اور دوسرا بازو فارس سے سوآ پ

مسلمانوں کو تھم دیں کہ دہ کسری کی طرف حملہ کرنے روانہ ہوں۔

اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن جبیر دونوں نے بیان کیا 'از جبیر

بن حيّه كرحضرت عمر نے ہميں طلب كيا اور ہم پر النعمان بن مقرن کوافسر بنایاحتی کہ جب ہم وشمن کی سرز مین پر چنچے تو ہمارے مقابلہ میں کسریٰ کا فوجی افسر جالیس ہزار افواج کے ساتھ نکلا' پھر (ان کا ایک) ترجمان کھڑا ہوا' پس اس نے کہا: تم میں ہے کوئی شخص مجھ ے معاملات پر گفتگو کرے تب حضرت المغیرہ رضی اللہ نے کہا: تم جو ( سوال کرنا ) جاہتے ہووہ سوال کرؤاس نے یو چھا:تم لوگ کون ہو؟ حضرت المغير ہ نے کہا: ہم عرب لوگ ہیں' ہم سخت بد بختی اور مصائب میں مبتلا تھے ہم لوگ بھوک کی شدت سے کھال کھا لیتے تھے اور گھلیاں چوستے تھے'ہم اُون اور بالوں کے کیڑے ہینتے تھے' اور ہم درختوں اور پھروں کی عبادت کرتے تھے ہم اس حال میں تے کہ آسانوں اور زمینوں کے رب نے جس کا ذکراین عظمت اور جلال کے ساتھ بلند ہے اس نے ہاری طرف ہم بی میں سے ایک نی بھیجا'جن کے والد اور والدہ کوہم پہچانتے تھے پس ہمارے نبی اور الله كے رسول ملت الله على الله على الله على الله على الله وقت تك قال كرين حتى كهتم الله وحده كي عبادت كروياتم جزيه ادا كرو اور ہمارے نبی ملتہ اللہ نے ہم کو ہمارے رب کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم درب کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم

میں سے جو شخص قبل کیا جائے گا تو وہ جنت کی ایک نعمت کی طرفہ جائے گا' جس کی مثل اس نے پہلے بھی نہیں دیکھی ہوگی اور جوہم میں سے زندہ رہیں گے وہ تمہاری گردنوں کے مالک بن جائیں سلامے

٣١٦٠ - فَقَالَ النَّعْمَانُ رُبَمَا اَشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنَدِّمُكَ وَلَمْ يُنْخِزِكَ وَلَسْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنَدِّمُكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يَقَاتِلُ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ إِنْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يَقَاتِلُ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ إِنْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الْآرُواحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَواتُ.

پی النعمان نے کہا: تم کو ایس کئی جنگوں میں اللہ تعالیٰ بی ملکی اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ شریک رکھ چکا ہے ، پس اس نے (تاخیر کی وجہ سے) تم کوشر مندہ کیا نہ رسوا کیا 'لیکن میں ایک جنگ میں رسول اللہ ملکی آیکی کے ساتھ موجود تھا' آپ جب دن کے اقبل حصہ میں جنگ نہ کرتے تو آپ انظار کرتے حتیٰ کہ ہوائیں چلتیں اور نمازوں کا

(ال حديث كي روايت مي بهي امام بخاري منفرد بي) وقت آجا تا ـ

#### *مدیث مذکور کے ر*جال

(۱) الفضل بن يعقوب الرخامی البغدادی ان سے روایت میں امام بخاری منفرد ہیں (۲) عبدالله بن جعفر بن غیلان ابوعبدالرحمٰن الرقی (۳) المعتمر بن سلیمان (۴) سعید بن عبیدالله الثقفی (۵) بکر بن عبدالله المزنی البصری (۲) زیاد بن جبیر بن خیه التقفی (۷) جبیر بن حیه (۸) حضرت عمر بن الخطاب رشی کلله ۔ (عمدة القاری ۱۵ ص ۱۱۳ ۱۱۳)

اس صدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ النعمان بن مقرن نے دشمن سے مقابلہ کرنے میں تاخیر کی اور ہواؤں کے چلنے کا انتظار کیا، حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا اور نمازوں کا دفت آپہنیا۔

# هُرِمُزِ ان کا تذکرہ اورمسلمانوں کا ایران کوفتح کرنا

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنى متوفى ١٥٥ ه لكهت بين:

اس حدیث بیں ظرمُزان کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے طرمزان عجم کے بادشاہوں میں سے بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کے متحد متعدد شہر سے بیاں لفکر میں تھا بھی ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا'اس وقت مسلمان القادسیة میں سے بی بی بھی کو فدسے ایک مرحلہ کے فاصلہ پڑتی اور اس وقت مسلمانوں کے لفکر کے امیر حضر سعد بن ابی وقاص بڑی تنذ سے اور عجم (ایران) کے لفکر کا امیر رسم تھا' اس کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار فوج تھی اور اس کی مدد کے لیے اسی ہزار فوج تھی' اور ان کے ساتھ بینین لاکھ بیس ہزار فوج تھی' اور ان کے ساتھ بینین لاکھ بیس ہزار فوج تھی اور اس کی مدد کے لیے اسی ہزار فوج تھی' اور ان کے ساتھ بینین تھا اس کے پہلے مثال نیں تھی' ہوں اس میند (لفکر کے دائے حصہ ) کا سردار تھا' ان کے درمیان زبردست آندھی بھیجی جس نے ایرانیوں کو بہلے مثال نیں ان کے درمیان یہ جنگ کیم مرم ۱۳ سے وی بیٹ میں کہ مراز ان کی جائے ان کی جائے ہوں کے نیا ان کی جائے ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ان کے درمیان یہ بیٹر اور رسم کی اس سے بہلے مثال نیں ان کی جگہوں سے اکھاڑ دیے' اور رسم کا تخت آندھی نے نیک کو گئیست ہوگئ مسلمانوں نے اس کو پکڑ کرفن کر دیا' ایرانیوں کو فلست ہوگئ مسلمانوں نے اس جگ میں میں ہزار ایرانیوں کو آل کیا' مسلمان ایرانیوں کو تھا تھی ہوگئی' بھر میں کر کی کا محل تھا کھر مزان کی بھا گئے والے ایرانیوں بھی تھا کھر اس کے اور مسلمانوں کے درمیان سے جھا' بھر اس کے اور مسلمانوں کے درمیان سے ہوگئ بھر اس نے تھا' بھر حضر ہ ایوموئی اشعری میں تشکی ہوگئی' بھر میں اس کے اور مسلمانوں کے درمیان سے ہوگئ بھر اس نے اور مسلمانوں کے درمیان سے ہوگئ بھر اس نے اور مسلمانوں کے درمیان سے ہوگئ بھر اس کے اور مسلمانوں کے درمیان سے ہوگئ بھر اس کے درمیان سے ہوگئ بھر اس کے درمیان سے ہوگئ بھر اس کے درمیان سے ہوگئ بھر اس کے درمیان سے ہوگئ بھر اس کے درمیان ہوگئی تھا کھر اور دیا' در میں ان کا صرح کھیا' جب می مردن کا محمد میں ان کی مردمز ہوئی ان مور کی ان کے درمیان سے مور کھر کی در ان کی مردمز کی دور کی کو کر کھر کی در کی در کی در کو کی کھر کی در کی در کی کو کر کھر کی در کھر کی در کی در کھر کی در کی در کی در کھر کی در کی در کو کی در کی در کھر کی در کھر کی در کھر کی در کی در کھر کی در کر کی در کی در کی در کی در کسم کی در کسم کی در کی در کی در کی در کی در کی در کر کی در ک

نعمہ المبدور و مرت ابومویٰ نے کہا: وہ اس کو حضرت عمر رضی آللہ کے پاس بھیجتے ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گئے حضرت ابومویٰ نے امان طلب کی مضرت ابومویٰ نے کہا: وہ اس کو حضرت عمر رضی آللہ کے پاس بھیجتے ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گئے حضرت عمر نے ان کو هرمزان کے ساتھ مال غنیمت کا خمس (پانچواں حصہ) بھی روانہ کیا، جب سے چیزیں حضرت عمر کے پاس پہنچییں اور حضرت عمر ان بغیر کی جبر کے دیکھا تو آپ بحد و شکر بجالائے، پھر حضرت عمر ان بغیر کی جبر کے دومیان طویل فدا کرات ہوئے، پھراس کے بعد هرمزان بغیر کی جبر کے خوش ہوگیا، هرمزان کے ساتھ اس کے اہل وعیال اور خدام سب مسلمان ہو گئے، حضرت عمر اس کے اسلام لانے سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنا مقرب بنالیا، پھر هرمزان تا حیات حضرت عمر وشی آللہ کے ساتھ رہا حتی کہ حضرت عمر شہید ہو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنا مقرب بنالیا، پھر هرمزان تا حیات حضرت عمر وشی آللہ کے ساتھ رہا حتی کہ حضرت عمر شہید ہو

ھے۔ ھرمزان کی بیان کردہ مثال کی وضاحت 'اورالنعمان بن مقرن کوامیرلشکر بنانے کا واقعہ

اں مدیث میں بیذ کر ہے کہ طر مُزان نے حضرت عمر رضی آللہ کے مشورہ طلب کرنے پر کہا:

اں مدیت میں میر رہے۔ ہر رہ کی ہے۔ اس پر بیداعتراض ہے کہ کسریٰ روم کا سردار نہیں تھا' ہم اس کی تقلیم اس طرح کرتے ہیں کہ از وقیصر ہے۔ بیدروم کا بادشاہ تھا' اس پر بیداعتراض ہے کہ کسریٰ روم کا سردارتھا' کیونکہ اس زمانہ میں اس سے بڑا بادشاہ اور کوئی نہیں تھا اور تمام ممالک کے بادشاہ کسریٰ سے خوف زدہ رہے۔

نیز اس حدیث میں ندکور ہے کہ حضرت عمر رضی آللہ نے نعمان بن مقرن کو ہماراا میر مقرر کیا۔ النعمان بن مقرن مضرت عمر کے پاس قادسیہ کی فتح کی بشارت لے کرآئے تھے۔

امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر مجد میں داخل ہوئے تو النعمان وہاں نماز پڑھ رہے تھے؛
حضرت عمر بیٹھ گئے؛ جب النعمان نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے فرمایا: میں تم کوفوج کا افسر بنانا چاہتا ہوں النعمان نے کہا: اگر
آپ مجھے ٹیکس وصول کرنے والا بنا کیں گے تو میں نہیں بنوں گا اور اگر غازی بنا کیں گے تو میں بن جاؤں گا، حضرت عمر نے فرمایا: تم
غازی بنو گئے اور امام طبر انی کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے النعمان کو بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت ابن عمر خونگاللہ کو بھیجا اور ایک
جماعت تھی اور حضرت ابوموی اشعری رہنی تاللہ کو کھا کہ وہ اہل بھر ہ کو لے جا کیں اور حضرت حذیفے کو لکھا کہ وہ اہل بھر ہ کو لے جا کیں اور حضرت حذیفے کو لکھا کہ وہ اہل کو فہ کو لے جا کیں اور حضرت حذیفے کو لکھا کہ وہ اہل کو فہ کو لے جا کیں اور حضرت مذیف کو لکھا کہ وہ اہل کو فہ کو لے جا کیں اور حضرت مذیف کو لکھا کہ وہ ان کی میں اور جبتم سب جمع ہو جاؤ تو تہارے امیر النعمان بن مقرن ہوں گے۔

حضرت مغیره کا کسری کے سامنے اسلام کی فضیلت بیان کرنا

ال حدیث میں مذکور ہے کہ کسریٰ کے عامل نے کہا: تم میں سے کسی شخص کو مجھ سے بات کرنی جا ہیے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ویک اللہ نے کہا: تم جو جا ہوسوال کرؤ کسریٰ نے پوچھا: تم کون لوگ ہو؟

امام این الی شیبہ کی روایت میں ہے: کسری نے کہا کہتم عرب لوگ بہت بھو کے ہوا اگرتم چا ہوتو میں تمہارے لیے پچھ کھانے کی چیزوں کا حکم دیتا ہوں تم وہ لے کر چلے جاؤ اور امام طبری کی روایت میں ہے: اس نے کہا کہتم عرب لوگوں کوسب سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور تم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ خیر سے دور ہواور میں تیماندازوں کوتم برتیم برسانے کا حکم اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہارے مُر دہ
داور تم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ خیر سے دور ہواور میں تیماندازوں کوتم برتیم برسانے کا حکم اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہارے مُر دہ

جسموں سے بد بو پھیلے گی'جو ہم کو ہُری گئے گی۔ حضرت مغیرہ نے کہا: پھر میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدوثاء کی'پھر کہا: تم نے جو ہماری صفات کا نقشہ کھینچا ہے تو ہم پہلے ایسے ہی حضے تی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنارسول بھیجا' جن کے حسب ونسب کو ہم پہچانے تھے اور وہ ہم میں سب سے زیادہ سیچے تھے' پس ہمیں ہمارے نبی ملٹا کیاتیا ہم دیا کہ ہم تم سے قبال کریں' حتیٰ کہتم صرف اللہ وحدہٰ کی عبادت کرو'ورنہ پھرتم جزیدادا کرو۔

#### حدیث مذکور کے مسائل اور فوائد

اس حدیث میں نعمان بن مقرن کی منقبت اور تعریف ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رسی آلند کی فصاحت و بلاغت کا بیان ہے اور سول اللہ ملی آلی ہے معجزہ کا ذکر ہے اور یہ بیان ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا تھا 'ای طرح واقع ہوا' آپ نے فرمایا تھا: جوہم میں سے زندہ رہیں گے وہ تہاری گردنوں کے مالک بن جا کیں گئ سوالیا ہی ہوا' اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بڑے مرتبہ والے کے مشورہ لین کی فضیلت ہے اور یہ کہ مثورہ مرتبہ والے سے مشورہ لین کی نمیں آتی اور یہ کہ بھی افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو سردار بنادیا جاتا ہے' کیونکہ اس شکر میں حضرت نریبر بن عوام وٹی آللہ بھی موجود سے اس کے باوجود حضرت عمر وٹی آللہ نے حضرت النعمان بن مقرن کو لشکر کا امیر بنادیا' حالا نکہ اس پر اتفاق بہر بن عوام وٹی آللہ بھی موجود سے اس کے باوجود حضرت عمر وزان کی مثال بیان کرنے کی خوبی کا ذکر ہے' ای وجہ سے حضرت عمر نے ان سے مشورہ طلب کیا تھا اور اس حدیث میں زوالی آفیاب کے بعد دشمن پر جملہ کرنے کی فضیلت ہے' نیز اس حدیث میں امیر المؤمنین کی مشورہ طرف فتح کی خوش خبری جمیخ کا ذکر ہے۔ (عمدہ القارئی جواص ۱۱۸ دارالکت العامیہ نیروت ۲۱۱۱۱۱)

## مشركين سے جزيد لينے اور مسلمانوں سے جزيدند لينے كى توجيد

ان احادیث میں مشرکین عرب مجوں عرب اور مرتدین کے علاوہ تمام کفار اور مشرکین سے جزید لینے کا حکم دیا گیا ہے اب ہم یہ بتانا جا ہے ہیں کہ کفار اور مشرکین سے جزید لینے اور مسلمانوں سے جزید نہ لینے کی کیا تو جیہ ہے:

امام ما لک بن انس متونی ۹ کا ه فرماتے ہیں کہ سنت جار یہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں پر اور ان کے بچوں پر جزیہ بین ہے جزیہ سے جزیہ سے جو صد بلوغ تک بیٹی چکے ہوں اور اہل ذمہ اور بحوں کے مجبور کے باغات اور انگوروں کے باغات اور ان کے معیتوں پر اور ان کے مویشیوں پر صدقہ واجب نہیں ہے کیونکہ صدقہ صرف مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے تا کہ ان کا مال پاک ہوجائے اور وہ صدقہ ان کے نقراء پر لوٹا دیا جائے گا اہل کتاب پر ان کی تذکیل کی وجہ ہے جزیہ واجب کیا گیا ہے ہیں جس شہر بن الل کتاب سے صلح کی گئی ہے اس شہر بیل ان کے اموال بیل سے ان پر صرف جزیہ واجب کیا گیا ہے ماسوا اس صورت کے کہ دہ مسلمانوں کے شہروں بیس تجارت کریں اور وہاں ان کی آ مدورفت ہوتو ان کی تجارت پر ان سے عشر ( آ مدنی کا دسواں حصہ ) لیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر جند کی کا دسواں حصہ کی گئی ہے اور شہر پر جملہ کرنے والموں سے ان کی طرف سے قبال کیا جائے گا اور اہل کتاب سے جو محض اس شہر سے نکل کر دوسر ہے شہروں بیس تجارت کی اور ان کی طرف سے قبال کیا جائے گا اور اہل کتاب سے اور مجوس سے ان کے اموال سے اور ان کے باغات سے اور ان کے محیتوں سے صدفتہ نہیں لیا جائے گا اس کے مطابق سنت جاری ہے اور ان کی باغات سے اور ان کے باغات سے اور ان کے محیتوں سے صدفتہ نہیں لیا جائے گا اس کے مطابق سنت جاری ہے اور ان کو ان کے اور ان کو ان کیا ہوں انگان ب

ہ پر داریہ ہے ؟ خلاصہ بیہ ہے کہ سلمانوں کے اموال سے زکو ق<sup>' ع</sup>شراور دیگر صدقات پہ طور عبادت لیے جاتے ہیں اور کفار اور مشرکین چونکہ خلاصہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کے اموال سے زکو ق<sup>' ع</sup>شراور دیگر صدقات پہ طور عبادت لیے جاتے ہیں اور کفار اور مشرکین چونکہ عبادت کے اہل نہیں ہیں' اس لیے ان سے جزیہ وصول کیا جاتا اور اس کے عوض میں ان کو اس شہر میں رہنے دیا جاتا ہے جس میں ان عبادت کے اہل نہیں ہیں' اس لیے ان سے جزیہ وصول کیا جاتا اور اس کے عوض میں ان کو اس شہر میں رہنے دیا جاتا ہے جس میں ان ہے قال کے بجائے جزیہ پرسلح کی گئی ہے اور اگر کوئی دشمن اس شہر پرحملہ کر ہے تو اس شہر کی حفاظت کے لیے صرف اس شہر میں رہنے والے مسلمانوں کو دشمن سے جہاد اور قبال کرنے کا مکلف کیا جاتا ہے اور جن کفار اور مشرکین سے جزیدلیا جاتا ہے ان کو اس شہر کی حفاظت کے لیے جہاد کا مکلف نہیں کیا جاتا۔

کیامسلم ممالک کوغیرمسلم اقلیتوں سے جزید لینا جا ہیے؟

ہے قال کے بجائے جزیبہ پر صلح کی گئی ہو'ان کی مسلم ممالک میں رہائش اقلیتوں کے بین الاقوامی قانون کے طور پر ہے'جس طرح غیر اسلامی ممالک میں جہاں کفار کی حکومت ہے وہاں مسلم اقلیتوں کو بغیر کسی معاوضہ کے رہنے دیاجا تا ہے اور وہاں کی حکومت ان کی جان و مال اورعزت وآبرو کی ضامن ہوتی ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے اس طرح مسلم ممالک میں مسلم حکومت کو کا فراقلیتوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنی ہوگی اور بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے ہر ملک اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کر آن مجید میں ہے:

پھر جب حرمت والے مہینے گز رجا کیں تو تم مشرکین کو جہاں فَإِذَا انسَلَحُ الْاشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ یا وقتل کر دواور انہیں پکڑواور ان کا محاصرہ کرواور ان کی تاک میں حُبِثُ وَجُدُّتُهُوهُمْ وَخُبُّوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُلُوا ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ. (التوبه:٥)

اں کا جواب رہے کہ رہے کم اس وقت ہے جب مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے کفار کے ملکوں پرحملہ کریں اور تبلیغ اسلام کے لیے کفار پر تملہ کرنااس وقت مشروع ہے جب مسلمان مادی اسلحہ کے اعتبار سے اتنے طاقتو رہوں کہ وہ ویمن کومغلوب کرسکیں اور جب مسلمان کزور ہوں اور حملہ کرنے کی صورت میں غلبہ اور کامیا بی بے بجائے انہیں اپنی پسپائی کا غالب گمان ہوتو پھران کے لیے اپنے سے قوی کافروں پرحملہ کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت حذیفہ بنی اللہ ہیں کہ رسول اللہ ملی آیا ہم نے فر مایا کہ مسلمان کے لیے اپنے آپ کو ذکیل کرنا جائز نہیں ہے صحابہ نے پوچھا: وہ اپنے آپ کو کیسے ذکیل کرے گا؟ آپ نے فر مایا: وہ ایسی آ زمائش کے دریے ہوجس کی طاقت ندر کھتا ہو۔ (سنن ترندی:۲۲۵۴ منن ابن ماجه: ۱۱ ۰ ۴ منداحمه چ۵ص ۴۰۵)

اب حال رہے کہ مسلمان امریکا'روس' برطانیۂ فرانس اور چین ایسے ایٹمی مما لک سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے' بلکہ اسلحہ کے حصول کے لیے ان ہی ممالک کی مدد کے محتاج میں تو ایسے ایٹمی ممالک کے کافروں پر اگر مسلمان حملہ کریں تو سوائے ذلت اور بسیائی کے ان کے ہاتھ کچھنہیں آئے گایا پھرمسلمان ان سے بڑھ کرایٹی طاقت حاصل کریں کیونکہ اب تلواروں اور نیزوں سے حملہ کا دور تہیں ہے' بلکہا ثمی اور لیزر گائیڈ ڈ میزائلوں اورایٹی آبدوز وں اور طیاروں سے جنگ کا زمانہ ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی مسلم ملک اپنے ملک میں رہنے والی غیرمسلم اقلیتوں کا قتل عام کرنا شروع کر دے اور اس کے رقمل میں کافر ملک اپنے ملک میں رہنے والی مسلم اقلیتوں کا قتل عام شروع کر دیتو جزید کے چندرو پوں کے بدلہ میں اُن گنت مىلمانوں كاخون برداشت كرنا پڑے گا إور پچھ بعيدنہيں كە دوسرے كافر ملك اس وجە سےمسلمانوں پرحملەكر ديں اورمسلمانوں كو نا قابل بیان نقصان اُٹھانا پڑے۔

اس لیے اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ مسلمان جیواور جینے دو کے اصول پڑمل کریں اور جس طرح کا فر ملک مسلمان اقلیق کا تحفظ کررہے ہیں' اسی طرح مسلمان بھی غیر مسلم اقلیقول کی حفاظت کریں' تا وقتیکہ وہ بھی استے طاقت ورہو جا ئیں کہ وہ اپنے زور بازوسے دنیا ہے کفر والحاد کا خاتمہ کرسکیں اور کوشش کریں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں' اس موضوع پر مقالات ککھیں' ٹی ٹی ایجادات کریں' تن آسانی' آرام طلی اور عیاشی کوچھوڑ کرسخت کوشی' مگن اور محنت سے کام لیں' اپنے ملک میں متعددائی لیانٹ لگا ئیں اور دنیا میں باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں اور سردھڑ کی بازی لگا دیں' یوں اسلام کی نشأنہ تانیہ حاصل ہو جائے۔

مسلمانوں کا امیر جب کسی (کافر)بستی کے بادشاہ سے سلح کر لے تو آیا یہ بستی والوں سے بھی صلح ہوگئ؟ ٢ - بَابٌ إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقُرْيَةِ هِلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ لِبَقِيَّتِهِمُ الْقُرْيَةِ هِلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ لِبَقِيَّتِهِمُ

ال باب میں 'وَادَع' کالفظ ہے'اور یہ' موادعہ'' ہے ماخوذ ہے'اس کامعنی ہے: مصالحت اور جنگ نہ کرنے پر نریقین کا متفق ہونا' اور حقیقت میں ' موادعہ'' کامعنی ہے: ' متار کہ '' یعنی ہر فریق اپنے موقف کوترک کردے'امام بخاری نے اس عنوان میں استفہام ذکر کیا ہے کہ امیر مسلمین کا کسی کا فربستی کے بادشاہ سے سلح کرنے کو آیا اس بستی والوں سے بھی صلح قرار دیا جائے گا؟اور اس کا جواب ذکر نہیں کیا'اس کا جواب رہے کہ ہاں!

٣١٦١ - حَدَثَنَا سَهُ لُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِي عَنْ اَبِي عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِي عَنْ اَبِي عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِي عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُولُ وَاهَدُى مَلِكُ آيلَة لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُولُ وَاهَدُى مَلِكُ آيلَة لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَ كَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمَ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مہل بن بکار نے حدیث بیان کی از عمرو بن بیان کی از عمرو بن بیان کی از عمرو بن کی از عباس الساعدی از ابوحمید الساعدی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی ملی آئی آئی کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے اور ایلہ کے بادشاہ نے بی ملی آئی آئی کو ایک سفید خچر پیش کی اور آپ کو ایک چا در پہنائی اور آپ نے اس کے لیے اس سفید خچر بیش کی حکومت لکھ دی۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۸۱ ۱۳ ۸۱ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں'' ایلیڈ'' کا ذکر ہے' بیشام کےشہروں کے پاس ساحل سمندر پرایک بستی ہے۔ اس سامیشا کی المصندر پرایک بستی ہے۔

ایلہ کے بادشاہ کوامان دینے کی تفصیل

امام ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب نبی ملتی اللہ ہوک پنچے تو آپ کے پاس بحنہ بن روبہ ایلہ کا بادشاہ آیا 'اس نے آپ سے سک کی اور جزیہ پیش کیا اور آپ نے اس کے لیے ایک مکتوب لکھ دیا 'جوحسب ذیل ہے:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! بیاللہ کی طرف سے اور محمد نبی رسول اللہ کی طرف سے بحنہ بن روبہ اور اہل ایلہ کے لیے امان ہے اور جوان کے ساتھ اہل شام اور اہل یمن ہیں۔

(فغ الباري جهم ٢٠٥٥ وارالمعرف بيروت ٢١٣١ه)

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال متوفى ٩ ٣ م ١٥ لكصة بين:

علامہ ابوا ن کی بن سب اس میں میں ہوت ہے۔ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب امیر سلمین کی بہتی کے بادشاہ سے سلح کر لے تو یہ بنتی کے باتی لوگوں سے بھی صلح قرار یائے گی کیونکہ بادشاہ اپنی ذات کے لیے اور اپنی رعیت کے لیے اور اپنی مملکت کا نظام چلانے والوں کے لیے سلح کرتا ہے کیاتم نہیں و کیھتے کہ نبی مائی لیکتہ نے ایلہ کے بادشاہ اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے امان لکھ کردی تھی۔

ہ ہے۔ ہوں ہا ہے۔ اگر کسی شہر کے معین لوگوں کوامان دی جائے تو اس امان میں اِن کا امیر داخل ہے یا نہیں؟

اں میں اختلاف ہے کہ جب امیر مسلمین معین لوگوں کے لیے امان لکھ کر دی تو آیا اس میں ان کا بادشاہ داخل ہے یا نہیں؟ حضرت ابومویٰ اشعری نے نُستَر کے قلعہ کا محاصرہ کیا' اس قلعہ کے امیر نے کہا: آپ میرے ایک سوساتھیوں کے لیے امان لکھ دیں' تو میں آپ کے لیے قلعہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں' حضرت ابومویٰ نے اس طرح لکھ دیا اور اس کے ایک سوآ دمیوں کو امان دے دی اور اس قلعہ کے امیر کوتل کر دیا۔ اس حدیث کو ابوعبید نے الفر اری سے روایت کیا ہے۔

التخعی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رشی آللہ کے زمانہ خلافت میں اشعث بن قیس کچھلوگوں کے ساتھ مرتد ہو گیا اور قلعہ میں محصور ہو گیا' پھراس نے ستر آ دمیوں کے لیے امان طلب کی' حضرت ابو بکر نے ستر آ دمیوں کے لیے امان دے دی' وہ ستر آ دمیوں کے ساتھ قلعہ سے باہر آ گیا' اس نے اپنے لیے امان طلب نہیں کی' سو حضرت ابو بکر رضی آللہ نے فرمایا: تمہارے لیے امان نہیں ہے ہم تم سے قال کریں گئی ہیں وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی آللہ کی بہن سے نکاح کرلیا۔

اسبغ اور سحون مالکی نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص معین تعداد کے لیے امان طلب کرے تو وہ خود بھی اس امان میں داخل ہوتا ہے خواہ اس نے اپناذ کرنہ کیا ہواور اس کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ وہ اس معین تعداد میں اپنا بھی ذکر کرے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے تب ہی امان طلب کرے گا جب خود اس کے لیے امان حاصل ہواور انہوں نے حضرت ابومویٰ وٹی تند کے فعل کا اعتبار نہیں کیا' انہوں نے کہا: اس سے کم تعداد میں حضرت عمر وٹی تند نے حرمزان کو امان دے دی تھی۔

( شرح ابن بطال ج ۵ ص ۳۳۳ ـ ۳۳۳ وار الكتب العلمية بيروت ۱۳۲۳ هـ)

 ٣ - بَابُ الْوَصَاةِ بِاَهُلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ال باب كے عنوان ميں رسول الله ملتي آيكم كا الله ذمه كوامان دينے كا ذكر ہے اس سے مراد ہے: جن كا رسول الله ملتي آيكم سے معاہ معامل عنوان ميں ' و صاة ''كا ذكر ہے' اس كامعنى وصيت ہے۔

اور" الذمه" كامعنى عهد ہے اور" الآل" كامعنى قرابت ہے۔

وَالدِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْإِلُّ الْقَرَابَةُ.

امام بخاری نے ذمہ کی تغییر عہد کے ساتھ کی ہے اور ذمہ کے لیے بیمعانی بھی ہیں: عہد'امان ضمان' حرمت اور حق بیہ ہے کہ اہل ذمہ کو اہل ذمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے عہد اور ان کی امان میں ہوتے ہیں اور ' اِلّ '' کامعنی انہوں نے قرابت بیان کیا ہے اور ' اِلّ '' کامعنی اصل میں جید ہے اور ' اُلُّ '' کامعنی شدت ہے۔

٣١٦٢ - حَدَّقُنَا ادَمُّ بُنُ آبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم بن ابی ایاس نے

حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: میں ابوجمرہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: میں نے میں نے جوہریہ بن قدامہ المیمی سے سنا' انہوں نے کہا: میں نے حضرت عمر بن الخطاب وضی آللہ سے سنا' ہم نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں تم کو اللہ کے ذمہ (کو پورا ہمیں وصیت کیجئے! انہوں نے کہا: میں تم کو اللہ کے ذمہ (کو پورا کرنے کی) وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے نی کا ذمہ ہے'اور تہاری اولادکارز ق ہے۔

حَدَّثَنَا اَبُوْجَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بُنَ قُدَامَةَ التَّمِيْمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ جُويْرِيَةَ بُنَ قُدَامَةَ التَّمِيْمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْنَا اَوْصِيْكُمْ بِلِامَّةِ اللَّهِ قُلْنَا اَوْصِيْكُمْ بِلِامَّةِ اللَّهِ فَلْنَا اَوْصِيْكُمْ بِلِامَّةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَ رِزْقُ عِيَالِكُمْ.

اس صدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۹۲ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔

عمرو بن میمون کی روایت میں ہے: حضرت عمر نے فر مایا: میں تنہیں اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول کے ذمہ کو پورا کرنے ک وصیت کرتا ہوں اور بیر کہ اہل ذمہ کے پس پشت قبال کیا جائے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلّف نہ کیا جائے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں کہ حدیث کے اس اضافہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ذمہ سے صرف اتنا جزیا یا جائے جس کووہ آسانی سے ادا کر سکیس۔

اس حدیث میں فرمایا: اس میں تمہاری اولا د کارزق ہے بعنی اہل ذمہ سے جوجزیداور خراج لیا جاتا ہے۔

( فتح الباري جهم ص ۴۳۸ وارالمعرفهٔ بیروت ۱۳۲۱ه)

المہلب نے کہا ہے کہاں حدیث میں عہد پورا کرنے کی ترغیب ہے اوریہ بتایا ہے کہ جزید کے علاوہ اہل ذمہ ہے اور کوئی رقم نہ لی جائے اور نبی ملتی آئی ہے اور نبی ملتی آئی ہے اور اس کو منافقین کی عادات میں سے شار فر مایا ہے۔

(شرح ابن بطال ج٥ص ٣٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٧ه)

٤ - بَابُ مَا اَقُطعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَّالِ
 البَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُتُقْسَمُ
 الْهُى ُ وَالْجِزْيَةُ

اس باب کے عنوان میں ''اقطع'' کالفظ ہے' یہ 'اقطاع'' سے ماخوذ ہے'اس کامعنی ہے کہ امیر مسلمین اللہ کے مال سے جس کو مستحق سمجھے' عطاء کرد سے اور اس کا زیادہ تر استعال زمین کوعطاء کرنے پر ہوتا ہے کہ امیر مسلمین کی مستحق کو زمین آ باد کرنے کے لیے عطاء کرد سے اور''اقسطاع'' میں بھی زمین کا مالک بنادیا جاتا ہے اور بھی مالک نہیں بنایا جاتا ، فئی کامعٹی پہلے بیان کیا جاچاہے کہ کفار کے جواموال بغیر جنگ اور جہاد کے حاصل ہوں وہ فئی ہوتے ہیں۔

ے بوا وال بیر بہت اور بہادے اس اول وہ می ہوئے ہے۔ ۳۱ ۲۳ - حَدَثَنَا اَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَعْنُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ يَنْ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یونس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی ازیجیٰ بن سعید انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بنی آللہ سے سا کہ بی

لِيَكُتُّبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكُتُبَ لِيَحُوانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذَاكَ لَهُمْ مَاشَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ يَقُولُونَ لَـهُ قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً فَالَ فَإِنَّانِهُمْ اللهُ أَلَا اللهُ إِلَيْنَ اللهُ فَالْ فَإِنْكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً فَالَ فَالْكُونُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ فَالْ فَالْتُونُ فَيْ اللهُ فَالْ فَالْتُكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ فَالْرَقُونَ لَهُ فَالَ فَالْمُونُ اللهُ فَالْمُ فَالْمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللل

مل الته المالكورين كا مال كورين كرين كا مار عن كا مار عن كا مار كرين كا مالكورين آپ نے فرمایا: بیران كے ليے ہو جائے گا جب تك اللہ چاہے گا بیر مال ان كوماتار ہے گا'آپ نے فرمایا: تم میر سے بعد کچھ ترجیحات دیکھو گے تم ان پر صبر كرنا حتى كر تمہارى مجھ سے بعد کچھ ترجیحات دیکھو گے تم ان پر صبر كرنا حتى كر تمہارى مجھ سے

ملاقات ہو۔

اں مدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۲۳۷ میں گزر چک ہے۔ انصار کا اپنے او پرمہا جرین کوتر جیح دینا

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه لكصته بين:

نبی ملن آلیم کارادہ تھا کہ خصوصیت سے انصار کو مال عطاء کریں کیونکہ وہ مہاجرین پرفضل اور احسان کرتے تھے اور ان کو اپنے اموال میں شریک کرتے تھے سوانہوں نے کہا: ہم اس مال کو ہرگز قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی عطاء نہ کریں 'بیان کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجے دیتے تھے۔

(شرح ابن بطال ج ۵ ص ۳۳۵ وارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۴۲۴ هه)

علامه احمد بن اساعيل الكوراني الحقى التوفي ٩٣ ه كصح بين:

انصار نے جو یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت تک اس مال کونہیں لیں گے جب تک کہ آپ اتنا ہی مال ہمار ہے قریشی بھا ئیوں کوبھی عطاء نہ کردیں انہوں نے اپنے اس قول سے رسول اللہ ملٹی کی خالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ مجھا کہ رسول اللہ ملٹی کی کی خالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ مجھا کہ رسول اللہ ملٹی کی کی خالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ مجھا کہ رسول اللہ ملٹی کی اور انہوں نے اپنے احسان کا عوض دنیا میں لینا ناپند کیا وہ اپنے احسان کا اجر آخر ت میں لینا چاہتے تھے نبی ملٹی کی اس کو عطاء کرنے کے لیے مکر رارشاد فر مایا اور ان کے اس انکار کو سخس قرار دیا نیز آپ نے فر مایا : تم میرے بعد کچھڑ جیجات دیکھو گئے بعنی بعض حکام تم کوتمہارے حقوق ادانہیں کریں گے۔

٣١٦٤ - حَدَثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَلَّنَا اِسْمَعِيْلُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اُخْبَرَنِي رَوْحُ بَنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُنكلِدِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الْمُنكلِدِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَ نَا مَالُ البُحْرَيْنِ قَدْ اعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ قَالًا وَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَدْ كَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ ال

(الكوثرالجارى ٢٥ ص ١٣٨ ، داراحياء التراث العربي بيروت ٢٩ ص١٥ المام بخارى روايت كرتے بيں: بميں على بن عبدالله في صديث بيان كى انہوں نے كہا: بميں اساعيل بن ابرا ہيم نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بميں اساعيل بن ابرا ہيم نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: محصر وح بن القاسم نے خبر دى ازمحہ بن المنكد ر از حضرت جابر بن عبدالله و بن الله والله و الله و ال

رسول الله مل الله مل الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه ال مال آیا تو میں تم کواتنا اور اتنا اور اتنا عطاء کروں گا تو حضرت ابو بکر نے مجھ سے کہا:تم ایک لپ بھرو سومیں نے لپ بھرا' پھرانہوں نے مجھ سے فرمایا: اس کوشار کرؤ میں نے اس کوشار کیا تو وہ یانچ سوتھا، پس انہوں نے مجھے ڈیڑھ ہزارعطاء فرمایا ' یعنی تین لیے \_ لِمَى لَوْ قَدْ جَاءَ نَا مَالُ الْبُحْرَيْنِ لَاعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهٰكَذَا فَقَالَ لِي ٱحْثُهُ فَحَثَوْتُ حَثَيَةً فَقَالَ لِي عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسٌ مِائَةٍ فَأَعْطَانِي ٱلْفًا وَّخَمْسَ

## حدیث مذکور کے فوائداورمسائل

ال حدیث کی شرح "سیح البخاری:۲۲۹۱ میں گزر چکی ہے۔ علامه المهلب الماكلي التوفي ٥ ٣٣٥ ه لكصة بين:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حکام اور معزز لوگوں پر بیلازم ہے کہ جس سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔

نیزاس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہامیر سلمین پر بیلازم ہے کہاں سے پہلے جس امیر نے کسی سے وعدہ کیا ہو'اس کو پورا کرے' اور میہ کہ جس چیز کواصل میں انداز ہ ہے دینا ہواس کو بغیر ماپ تول کے دے اور بیوع میں اور قرض میں ماپ تول کر دے۔

اموال فئے لوگوں کوعطاء کرنے میں خلفاء راشدین اور ائمہ اربعہ کے نظریات

اموال فئے کی تقسیم میں صحابہ کا اختلاف تھا' حضرت ابو بمرصدیق رضی آللہ سے روایت ہے کہ اس کی تقسیم میں آ زا داور غلام اور معزز اورغیرمعزز کو برابر برابر دیا جائے انہوں نے کہا: ان کی ایک دوسرے پر جوفضلت ہے سووہ اللہ کے نزدیک ہے لیکن اس معاش میں ان کو برابر برابر دینا بہتر ہے حضرت علی بن ابی طالب رشی آلد کا بھی یہی ندہب ہے اور امام شافعی کا بھی یہی مختار ہے اور حضرت مطہرات کو عطاء کرنے میں وہ ان کو تمام لوگوں پر فضیلت دیتے تھے' پس وہ ہر زوجہ مطہرہ کو بارہ ہزار دیتے تھے اور سوائے حضرت عباس مِنْ الله کے انہوں نے اور کسی کوان کے ساتھ نہیں ملایا' پس ان کوانہوں نے دس ہزار دیئے' حضرت عثان مِنْ الله لوگوں کوان کی فضیلت کے اعتبار سے دیتے تھے امام مالک کا بھی یہی قول ہے اور جب حضرت علی رضی آللہ آئے تو انہوں نے سب لوگوں کو برابر برابر دیا' اور کہا: میں حضرت عمر کے طریقہ کی مذمت نہیں کرتا' لیکن میں اس طرح کروں گا جس طرح میرے محبوب رسول اللّٰد مل می ایک اللّٰہ کرتے تے آپ کے پاس جو مال آتا تھا'اے آپ مسلمانوں کے درمیان برابر برابرتقیم کردیتے تھے۔

ر بے نقہاءاحنا ف تو ان کے نز دیک مال کوتقسیم کرنا امیر سلمین کی صواب دید پر موقوف ہے اگر وہ مناسب سمجھے تو کسی کو دوسروں سے زیادہ دے دے اور اگر مناسب سمجھے تو سب کو برابر برابر دے اور اس باب کی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ کسی کو زیادہ دے اور بیان کی دلیل ہے جواس کے قائل ہیں۔ (شرح ابن بطال ج۵ص ۳۳ مرالکتب العلمیہ بیروت ۲۳۳ ما م

اور ابراہیم بن طہمان نے کہا: از عبدالعزیز بن صہیب از بن صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حضرت السِّيئَ أَمَّدُ وه بيان كرتے ہيں كه بي طَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ حضرت السِّيئَ أَمَّدُ وه بيان كرتے ہيں كه بي طَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كے ياس بحرين سے مال آیا' آپ نے فرمایا: اس کومعجد میں پھیلا دو اور رسول الله مُنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اب تك جو مال آئے تھے بيان ميں سب سے زیادہ مال تھا'اچا تک آپ کے پاس حفرت عباس ریٹی آللہ آئے ہیں

٣١٦٥ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهِمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَسَــلّـمَ بِهَالِ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ النُّثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ ٱكْثَرَ مَالٍ أَتِمَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفُسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا قَالَ خُذُ فَحَنَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمُّو بَعْضَهُمْ يَـرْفَعَهُ إِلَى قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعُهُ فَقَالَ أَمُرُ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ عَلَىَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لَا فَنَثَرَثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِّنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهُمْ.

كها: يارسول الله! مجفع عطاء كيجيئ بيشك ميس في اينا فدريكمي دياتها اورعقیل کا فدیہ بھی دیا تھا'آ بے نے فرمایا: آ ب لے لیں سوانہوں نے اینے کپڑے میں لیے بھر کر ڈالئے پھراس کواونچا ڈھیر بنانے لگئے پھراس کوا ٹھانہ سکے تو انہوں نے کہا: آپ کسی سے کہتے کہ وہ ال كوميرى طرف المائ آب في فرمايا بنهين! آپ خود الله أسي راوی نے کہا: انہوں نے اس ہے کچھ مال گرایا' پھراس کو اٹھا کر ا پے کندھے پر رکھا' پھر چلے گئے' پھر نبی مانٹی ایکم ان کی حرص بر تعجب سے ان کومسلسل دیکھتے رہے' حتیٰ کہوہ ہم سے اوجھل ہو گئے' پھر رسول الله ملت كيا لم و مال سے نہيں أصفى جب تك ومال براس مال سے ایک درہم بھی تھا۔

> اں حدیث کی شرح 'صحیح ابنجازی:۲۱م میں گزر چکی ہے۔ اس شخص کا گناہ جس نے کسی ذمی کو بغیر جرم کے قل کر دیا

اس باب کی احادیث میں اس مخص کا گناہ بیان کیا ہے جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کر دیا۔

اس قل کی تحریم میں درج ذیل حدیث ہے:

حضرت الوبكره وينتألله بيان كرتے بيں كەرسول الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى الله مالى اله

یر جنت کوحرام کرد ہے گا۔ (سنن ابوداؤد:۲۷۱۰ سنن نسائی:۲۷۱۱)

٥ - بَابُ إِثْم مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا

بغير جُرَمٍ

٣١٦٦ - حَدَثْنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَّمْ يَرِحْ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَّسِيْرَةِ ٱرْبَعِيْنَ عَامًا.

[طرف الحديث: ٢٩١٣] (سنن ابن ماجه: ٢٢٨٦)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قیس بن حفص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں الحن بن عمرو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مجاہد نے حدیث بیان کی از حضرت عبداللہ بن عمر ورمنی اللہ از نی ملت لیام " پ نے فرمایا: جس نے کسی ذمی کو (ناحق) قتل کیا وہ جنت کی خوشبونہیں یائے گا اور بے شک جنت کی خوشبو جالیس

سال کی مسافت ہے آتی ہے۔ ذمی کو ناحق قبل کرنے والا کتنی مسافت سے جنت کی خوشبونہیں پائے گا'اس سلسلہ میں احادیث اوران کےمحامل

علامه بدرالدين محمود بن احرييني متوفي ٨٥٥ ه لكصة بن:

اس صدیث میں مذکورہے کہذی کو ناحق قبل کرنے والا جالیس سال کی مسافت سے جنت کی خوشبونہیں پائے گا۔

۔ عالیس سال کی شخصیص اس لیے ہے کہ چالیس سال کی عمر میں انسان اپنی قوت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے اس کاعمل اور اس کا یقین زیادہ ہوجا تا ہےاوراللہ تعالیٰ کی خثیت میں اس کی بصیرت قوی ہوجاتی ہےاورا پنی گزشتہ کوتا ہیوں پراس کی ندامت زیادہ ہوجاتی ہے پس ایسا شخص حالیس سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو پالیتا ہے۔

بعض احادیث میں ستر سال کی مسافت کا ذکر ہے:

حفزت ابو ہریرہ رضی کنٹہ بیان کرتے ہیں کہ بی ملی کیا ہے فر مایا: جس نے کسی ایسے ذمی کونل کیا جواللہ کے ذمہ اوراس کے رسول کے ذمہ میں تھا'اس نے اللہ کے ذمہ کوتوڑ دیا تو وہ جنت کی خوشبونہیں سو نکھے گا اور جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت ہے آتی ہے۔ (سنن ترمذي: ۴۰ ۱۴ سنن ابن ماجه: ۲۱۸۷)

سترسال کی وجہ میہ ہے کہ اس عمر میں انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ندامت بہت زیادہ ہوجاتی ہے کیونکہ اس کواپنی موت بہت زدیک معلوم ہوتی ہے ہیں وہ ستر سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو پالیتا ہے۔

موطاً امام ما لک میں پانچ سوسال کی مسافت کا ذکر ہے' یعنی جوعور تیں مکروہ لباس پہنیں گی'وہ پانچ سوسال کی مسافت ہے جنت کی خوشبونہیں پائیں گی۔اس کی وجہ رہے کہ دونبیوں کے درمیان زمانہ فترت کی مدت پانچ سوسال ہے پس جو شخص فترت کے آخر میں آیا اور اس نے اس نبی کی ہدایت کی اتباع کی جوفترت سے پہلے تھا تو وہ پانچ سوسال کی مسافت ہے جنت کی خوشبو پالے گا۔ (موطأ امام ما لكج ٢ ص٢٨٦ 'المكتبة التوفيقيه)

اگریداعتراض کیا جائے کہ مؤمن تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ جن مسلمانوں نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا' وہ جس وقت جنت کی خوشبو پاتے ہیں' بیاس وقت جنت کی خوشبونہیں یائے گا۔

ان احادیث کا میمعنی نہیں کہے کہ وہ جنتے میں بالکل نہیں جائے گا۔ (عمدۃ القاری ج۱۵ ص ۱۲۲ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۵ ما م علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفى ٨٩٣ هه لكصته بين:

اگریداعتراض کیا جائے کہ حدیث میں ہے: جس نے لا الله الا الله پڑھا' وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا' جیسا کہ:

حضرت عثمان رشی تشدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کی آئی ہے فرمایا: جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کو یقین تھا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستی نہیں ہے'وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (صحح البخاری:۳۳۳۵) صحیح مسلم:۲۱ سنن ترندی:۲۲۳۸)

اس کا جواب میہ ہے کہ جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا'اس مخص کو میر سزادی جائے گی کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کی خوشبونہیں پائے گا' یا بیاحادیث اس پرمحمول ہیں کہ جوذی کو ناحق قتل کرے گا اور وہ اس قتل کو حلال اور جائز تسجھے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یا بیاحادیث قتل ناحق سے ڈرانے کے لیے تغلیظ (سختی) رمحمول ہیں۔

(الكوثر الجارى ج٦ ص٩ ١٣ 'واراحياءالتر اث العر بي بيروت ٩٣٦ هـ)

يهودكو جزيره عرب سے نکال دینا

٦ - بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزيرَةِ العَرَب

جزیرہ عرب طول میں عدن سے مِراق تک ہے اور عرض میں جد ہ سے شام تک ہے اور یہاں اس سے مراد سرز مین حجاز ہے۔ وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفرت عمر صَّى الله في بيان كياكه نبي التَّهِ اللهُ في اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ِ أَقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ به. کو ( یہاں )اس وفت تک برقر اررتھیں گے جب تک تم کواللہ برقر ار

ر کھے گا۔

اس تعلیق کے موافق حدیث موصول صحیح البخاری:۲۲۸۵ میں گزر چکی ہے۔

٣١٦٧ - حَدَثْنَا عَبَدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا الله خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا اللي يَعُودَ وَفَخَرَجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا اللي يَهُودَ وَخَذَا حَتَى جَنْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ اسْلِمُوا يَهُودَ وَخَذَا مَنْ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى الْمِدُوا اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى الْمِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى الْمِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[اطراف الحديث: ۲۹۴۴\_۲۳۸]

(صححمسلم: ۱۷۶۵ 'الرقم لمسلسل: ۳۴۸۲ 'سنن ابوداؤد: ۳۰۰۳ 'اسنن الكبرئ : ۸۶۸۷ 'شرح مشكل الآثار: ۴۲۷۸ 'سنن بيبيق ج۹ص ۴۰۸ منداحمه ۲۶ ص ۵۱ طبع قديم' منداحمه: ۹۸۲۷ ح.ح ۱۵ ص ۵۱۳ 'مؤسسة الرسالة 'بيروت )

### حدیث مذکور کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

نی مل النامی اور آپ نے بہود کو سرز مین حجازے نکالنے کا ارادہ کیا کیونکہ ان کی گئی بار آزمائش کی گئی اور انہوں نے آپ کی مخالفت کی جب تحویل قبلہ ہوئی اور آپ نے بیت المقدل کے بجائے بیت اللہ یعنی کعبہ کو اپنا قبلہ بنالیا تو انہوں نے اس پر نکتہ چینی کی پھر بونضیر کو مدینہ سے نکال نے آپ کے خلاف سازش کی اور آپ کے اوپر پھر گرانے کا ارادہ کیا 'تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بونضیر کو مدینہ سے نکال دیں اور باتی یہود کو آپ نے چھوڑ دیا 'پھر آپ کے وصال سے پہلے آپ پر بیروی کی گئی کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہیں رکھے جائیں گے اور آپ نے وفات کے وقت اس کی وصیت کی 'پھر حضرت عمر رشی آللہ نے اپنے دورِ خلافت میں حکم دیا: جس کے پاس رسول اللہ ملتی لیکھی کے جد بروہ اس کو لائے ورنہ میں تم کو تجاز سے نکال دوں گا 'سوانہوں نے ان کو تجاز سے نکال دیا۔

حافظ ابن حجراور علامه عيني كامنا فشهاوراس يرمصنف كامحا كمه

ال حدیث میں ذکور ہے: حتی کہ ہم بیت المدراس پرآ ئے۔

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هذاس جمله كي شرح مين لكهت بين:

بیت المدرال سے مرادوہ عمارت ہے جس میں یہودی اپنی کتاب کا درس دیتے تھے یامِد راس سے مرادوہ یہودی عالم ہے جو ان کی کتاب کا درس دیتا ہے اور پہلی تغییر راجے ہے کیونکہ دوسری روایت میں مذکور ہے کہ آپ مِدراس پر آئے۔

( فتح الباري جه ص اهم وارالمعرفه بيروت ٢٦ ١٣ هـ )

click on link for more books

علامه بدرالدین مینی اس پررد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۔ اس میں ترجیح کی کوئی وجہنمیں ہے کیونکہ مدراس پر آنے کامعنی سے ہے کہ آپ اس جگہ پر آئے جوتو رات کا درس دینے کی جگہ تھی۔(عمدة القاری ج18 ص ۱۲۳ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۱ ۱۳۲۱ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کا بیرز کرناضی نہیں ہے کیونکہ حافظ ابن حجر یہ کہدرہے ہیں کہ مدراس کے دومعنی ہیں: (1) تو رات کا درس دینے والا عالم (۲) تو زات کا درس دینے کی جگہ اور چونکہ دوسری روایت میں فدکور ہے کہ آپ مدراس پر آئے اس لیے یہاں عالم والامعنی نہیں ہوسکتا بلکہ دوسرے معنی کوتر جیج ہے کہ آپ ان کے مدرسہ میں آئے جہاں تو رات کا درس دیا جاتا تھا' اور حافظ ابن حجر نے پہنیں کہا کہ دوسرے معنی کی کوئی تاویل نہیں ہوسکتی۔

٣١٦٨ - حَدَّثْنَا مُ حَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد نے حدیث بیان کی سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ ٱلْآحُوَلِ قَالَ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ انہوں نے کہا کہ میں ابن عینہ نے حدیث بیان کی از سلیمان بن جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا انی مسلم الاحول انہوں نے کہا کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا يَقُولُ يُومُ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى انہوں نے کہا کہ انہول نے حضرت ابن عباس معناللہ سے سا: بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ مَّا يَوْمُ الْخَمِيسِ. جمعرات کا دن اور کیساتھا جمعرات کا دن' پھروہ روئے حتیٰ کہ ان قَالَ اِشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ ے آنووں سے تکریاں بھیک گئیں میں نے یو چھا: اے ابن عباس! فَقَالَ اِنْتُونِي بِكَتِفٍ اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَّاتَضِلُّوا بَعْدَهُ جعرات كادن كيما تفا؟ انهول في بتايا: اس دن رسول الله مل الله اَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَ لَا يَنْبَغِى عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعْ فَقَالُوا مَالَـهُ كادردزياده موگيا'آپ نے فرمايا: ايك شانه كى (چوڑى) ہڑى لاؤ ٱهَـجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي آنَافِيْهِ حَيْرٌ مِّمَّا تا كه ميں تمہارے ليے ايسا كمتوب لكھ دوں جس كے بعدتم بھی كم راہ تُـدْعُونِي إِلَيْهِ فَامَرَهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخُورِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ نہیں ہو گئے تو صحابہ نے اس ( حکم کی تعمیل ) میں بحث کی اور نبی کے مِنْ جَزِيْسُرَةِ الْسَعَرَبِ وَاجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَاكُنْتُ یاس بحث نہیں کرنی جا ہے تھی انہوں نے کہا: آپ کو کیا ہوا ہے؟ أَجِيْـزُهُمْ مُ وَالشَّالِثَةُ خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَّتَ عَنْهَا وَإِمَّا أَنْ کیا آپ (دنیاسے )رخصت ہورہے ہیں؟ آپ سے دریافت کر قَالَهَا فَنَسِيَّتُهَا. قَالَ سُفْيَانُ هَٰذَا مِنْ قُولِ سُلَيْمَانَ. لوُ تب آپ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو' میں جس حال میں ہوں وہ اس ے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلارہے ہو چرآپ نے صحابہ کو تین باتوں کا حکم دیا: (۱) مشرکین کوجزیرہ عرب سے نکال دو(۲)

کہا: بیسلیمان احول کا قول ہے۔ اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۱۱۴ میں گزر چکی ہے' امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں آپ کا بیدارشاد ہے کہ شرکین کو جزیرۂ عرب سے نکال دو۔

وفو د کوای طرح انعام وا کرام دوجس طرح میں ان کوانعام وا کرام

ویتا تھا (۳) راوی نے کہا: تیسری بات کوئی نیک سلوک کرنے کی

مقى اتوسعيد نے اس كو بتايانہيں يا ميں اس كو بھول گيا۔سفيان نے

## اگر کفار کی کسی علاقہ میں ضرورت ہوتو ان کو وہاں رہنے دیا جائے گا

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

علامہ طبری نے کہا ہے کہ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ شارع علایہ لاگ نے ابنی امت کے مؤمنین کے سامنے یہ بیان فر مایا کہ مسلمانوں کے تمام شہروں سے ان لوگوں کو نکال دیا جائے جو دین اسلام کے سواکسی اور دین کی پیروی کرتے ہیں خواہ وہ شہران شہروں میں ہے ہوں جہاں کے رہنے والے اسلام قبول کر چکے ہوں یا وہ شہران شہروں میں سے ہوجن کومسلمانوں نے جنگ ہے فتح کیا ہو جب کہ مسلمانوں کواس شہروالوں کی ضرورت نہ ہو مشلاً وہاں کے لوگ اس شہر کی زمینوں کو آباد کرنے والے ہوں۔

اگر بیسوال کیا جائے کہ آیا بی محم صرف مدینہ منورہ اور باقی جزیرہ کوب کے ساتھ مخصوص ہے یا بیم ماسلام کے تمام شہروں کے لیے عام ہوتا تو نبی ملق اللّٰج اس کو بیان فر ماتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اس جگہ کی ضرورت ہوتو ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا' کیا بیمعلوم نہیں ہوا کہ نبی ملق آلیا تھا نے خیبر کو جنگ سے فتح کرنے کے باوجود یہودکو وہاں کی زمین پر برقر اردکھا تا کہ وہ خیبر کی زمین کو آباد کرتے رہیں' ای طرح حضرت ابو بکر صدیق وشی آللہ نے خیبر کے باوجود یہودکو وہاں کی زمین پر برقر اردکھا تا کہ وہ خیبر کی زمین کو آباد کرتے رہیں' ای طرح حضرت ابو بکر صدیق وشی آللہ نے خیبر کے یہود اور نجران کے نصاری کے ساتھ معاملہ کیا' کیونکہ ان سے زمین کی آباد کاری کے لیے کام کرانے کی ضرورت تھی کیونکہ اس وقت مسلمان جہاد میں مشغول تھے۔

(عدة القارى ج ١٥ ص ١٢٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣١ هـ)

یہود کامشر کین میں داخل ہونا' جزیرۂ عرب کی شخصیص کی وجہاور اس کی تو جیہ کہ۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت عمر نے اس حکم پر تاخیر سے عمل کیا

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنى متوفى ٨٩٣ ه لكهة بي:

اس حدیث میں رسول اللہ مل اللہ مل کارشاد ہے: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دوئو پھرامام بخاری نے اس بات کا بیعوان
کیوں قائم کیا ہے: یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دینا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود بھی مشرک ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے؛ یاس لیے کہ مشرکین کی بہنست یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دینا زیادہ لائق ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جزیرہ عرب کی تخصیص
کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ یہود آپ کے بعد مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کریں گئے کیونکہ جب آپ دوآ دمیوں کی دیت کے مسئلہ میں ان سے بات کرنے کے لیے بونشیر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے مکان کی حجمت سے جب آپ پر پھر گرانے کا ادادہ کیا تھا، پس اللہ نے آپ کو دی سے مطلع فر ما دیا اور آپ ان کی سازش کا شکار نہیں ہوئے اور چونکہ آپ کے بعد دی کا سلسلہ موتوف ہو جانا تھا تو آپ نے مسلمانوں کو ان کے فتند سے محفوظ رکھنے کے لیے فر مایا: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال بعد دی کا سلسلہ موتوف ہو جانا تھا تو آپ نے مسلمانوں کو ان کے فتند سے محفوظ رکھنے کے لیے فر مایا: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔

آگریہ سوال کیا جائے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ ملٹی آلیم کے تھم پر فورا عمل کیوں نہیں کیا' حتی کہ حضرت عمر وشی آللہ نے اپنے دورِ خلافت میں یہود کو خیبر سے جلاوطن کیا؟ اس کا جواب سے ہے کہ امراس کا تقاضانہیں کرتا کہ اس پر فورا عمل کیا جائے' نیز مسلمانوں کوان ایام میں یہود سے کام لینے کی ضرورت تھی' یا پھر انہوں نے بیدا نظار کیا کہ جب یہود کی طرف سے کوئی شرارت ہوتو پھر ان کو خیبر سے نکال دیا جائے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل خیبر نے ان کے ہاتھ پیرتو ڑ ڈالے تو حضرت عمر رہنی اللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے کہا کہ جب رسول الله طلق لیکم نے خیبر کے یہودیوں سے ان کی زمینوں کا معاملہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا: جب تک اللہ تنہیں برقر ارر کھے گا ہم بھی برقر اررکھیں گے'اورعبداللہ بن عمروخیبر میں اپنے اموال کے سلسلہ میں گئے تھے تو' رات میں ان کوز دوکوب کیا گیا اور ان کے ہاتھ پیرتو ڑ ڈالے گئے اور خیبر میں یہود کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے' وہی ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان ہی پرالزام لگاتے ہیں اور میں نے بیر فیصلہ کیا ہے کہ ان کوجلا وطن کر دیا جائے 'جب حضرت عمر نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تو بی ابو الحقیق سے ایک یہودی آیا' پس اس نے کہا: اے امیرالمؤمنین! کیا آپ ہمیں جلاوطن کررہے ہیں؟ عالانکہ (سیّدنا)محمد (ملْقَائِلِمْ ) نے ہمیں یہاں برقرار رکھا تھا؟ اور ہم کو زمینوں پر عامل بنایا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا: کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول اونت تهمیں راتوں کو لے کر دوڑتے پھریں گے! اس نے کہا: بیتو ابوالقاسم (مُنْتَوَلِيْكُم ) نے مذاق سے کہا تھا' حضرت عمر نے فر مایا: اے الله کے دعمن! تم نے جھوٹ بولا' پھر حضرت عمر نے ان کوجلا وطن کر دیا اور ان کے پھلوں کی قیمت پچھ نقذ اور اونٹ اور سامان اور رسیاں کجاوے میں ڈال کردے دیں۔

(صحیح البخاری: • ۲۷۳ 'سنن البوداؤد: ۷۰۰ ۳ مندالبر ار: ۱۵۴ 'منداحمه ج اص ۱۵ طبع قدیم'منداحمه: ۹۰ ح.ج اص ۲۵۳ 'مؤسسة الرسالة' بیروت ) اس حدیث میں ہے: سلیمان نے کہا کہ رہی تیسری بات تو اس کوسعید نے بتایانہیں یا میں بھول گیا۔علامہ احمد بن اساعیل کورانی نے کہا کہ دوسری روایت میں مذکور ہے: تیسری بات میگی کہ حضرت اسامہ رضی کندگی قیادت میں شام کی طرف کشکرروانہ کر دیا جائے۔ (الكوثر الجارى ج٦ ص ١٣١٠ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٩ ١٣١هـ)

میں کہتا ہوں کہ قاضی عیاض مالکی متوفی مسم ۵ ھنے اس جملہ کی شرح میں لکھاہے:

المهلب نے کہا ہے کہ تیسری وصیت کشکراسامہ کے متعلق تھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تیسری وصیت بیہ ہو کہ میری قبر کی پرستش اور عبادت نه شروع كردينا كيونكه امام مالك كي روايت ميس ب: رسول الله الله الله الله الله عن دودين باتى نهيس ركھ جائیں گئے پھرآپ نے خیبر کے یہودکوجلا وطن کردیا۔ (موطا امام مالک:۸۱-کتاب الجامع)

(اكمال المعلم بفوائدمسلم ج٥٥ ص ٣٨٣ وارالوفاء بيروت)

علامہ یجیٰ بن شرف نو وی متو فی ۲۷۲ ھے نے بھی اس طرح لکھا ہے۔

(صحیح مسلم بشرح النووی ج کے ص ۲۸ ۲۸ ۴ مکتبه زارِ مصطفیٰ نبیروت مکه مکرمهٔ ۱۳۱۷ه)

# رسول الله ملتُ الله على آخرى وصيت كے متعلق احاديث

امام محمد بن سعدمتونی ۲۳ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت أم سلمه ويُخْالله بيان كرتى بين كه رسول الله ملى الله ملى الله ما تي وفات مين فرما رہے تھے: نماز 'نماز (پڑھتے رہنا) اور اپنے غلاموں اور باندیوں ( سے حسن سلوک کرتے رہنا )۔

آئے تو فرمایا: اپنے غلاموں اور باندیوں کے متعلق اللہ سے ڈرواللہ سے ڈروان کے جسموں پر کپڑے پہنا و اوران کے بچوں کو کھانے ہے سیر کرداوران سے زمی سے بات کرو۔ عمر بن عبدالعزيز بيان كرتے بيل كدرسول الله مل والله على الله عرى كلام فرمايا وه بير قفا: الله يبود اور نصارى كو بلاك كرد ي! انہوں نے اپنے نبیوں کی قبرول کومساجد بنادیااورسرز مین عرب میں دودین باقی نہیں رکھے جائیں گے۔

(الطبقات الكبري ج ٢ ص ١٩٥ ' دار الكتب العلميه ' بيروت ١٨ ١٣ ه )

جب مشرکین مسلمانوں کے ساتھ عہدشکنی کریں تو كياان كومعاف كياجائے گا؟

٧ - بَابٌ إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلِّ يُعْفَى عَنْهُمُ اس باب کے عنوان میں ' غدر '' کالفظ ہے اور' غدر '' کامعنی ہے: خیات کرنا اور عہد شکنی کرنا' امام بخاری نے اس عنوان

میں مشرکین کی عہد شکنی کی سزابیان نہیں گی کیونکہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے سعید نے حدیث بیان کی از حفرت ابو ہریرہ کوایک زہرآ لودہ بکری ہدیہ کی گئ پس نبی ملی ایک نے فرمایا: جتنے بھی یہاں یہودی ہیں ان سب کومیرے یاس جمع کرو سوان کوجمع کیا گیا تو آپ نے ان سے فرمایا: میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کروں گا' کیاتم جھے کو پچ بتاؤ کے انہوں نے کہا: جی ہاں! تو نی مان کی ان سے بوچھا: تمہار اباب کون ہے؟ انہوں نے كهاكه فلال مخص ب آب نے فرمايا: تم نے جھوٹ بولا بلكه تمهارا باپ فلال مخص ہے انہوں نے کہا: آپ نے سی فرمایا آپ نے فرمایا: اگر میں تم سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو کیا تم مجھے بچ بتاؤك انبول في كما: في بال! الد الوالقاسم! اور الرجم في جھوٹ بولاتو آپ ہمارے جھوٹ کو جان لیں گئے جیے آپ نے مارے باب کے متعلق جموث کو جان لیا تھا' پس آپ نے پوچھا: الل دوزخ میں سے کون ہے؟ انہوں نے کہا: ہم تھوڑ اعرصہ دوزخ میں رہیں گے پھرآ پ لوگ ہمارے خلیفہ ہوکر دوزخ میں جائیں ك تب نى ملتَّ لِيَتِم نے فرمايا: تم دوزخ ميں ذلت كے ساتھ رہنا' الله كافتم! مم مجمى بهى تمهارے خليفه موكر دوزخ مين نبيس جائيں ك آپ نے پر فرمایا: اگر میں تم ہے كسى چيز كے متعلق سوال كرول توتم ال كم متعلق سي سي بناؤكر يس انهول نے كہا: ہال! اے ابوالقاسم! آپ نے پوچھا: کیاتم نے اس بکری میں زہر ڈالا

٣١٦٩ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثُنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبُرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهٌ فِيْهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْمَعُوا إِلَىَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ إِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَبُوْ كُمْ قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلُ اَبُوْ كُمْ فُلَانٌ قَالُوْا صَدَقَتَ قَالَ فَهَلُ ٱنْتُهُ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَالَتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِن كَلَبْنَا عَرَفَتَ كَذِبَنَا كُمَا عَرَفْتَهُ فِي آبِينَا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ آهُلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخُلُفُونَا فِيهًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْسَوُّوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا نَخُلُفُكُمْ فِيهَا ابَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَالْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هٰذِهِ الشَّاةِ سُمًّا قَالُوا نَعُمْ قَالَ مَاحَمَلَكُمْ عَلَى ذَٰلِكَ قَالُوا اَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَسْضُونَكُ. [اطراف الحديث: ٢٢٣٩\_٥٤٥] (اس مديث كي روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

تھا'انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تم کواس چیز پر کس نے برا بیخت کیا' انہوں نے کہا: ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ جموٹے (نبی) ہیں تو ہم کوراحت مل جائے گی اوراگر آپ (واقعی) نبی ہیں تو یہ گوشت آپ کو ضرر نہیں دےگا۔

مشرکین کی غداری کی وجہ سے اگر مسلمانوں کو ضرر ہوتو ان کوسز ادینا جائز ہے

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ه لكھتے ہيں:

علامہ مہلب مالکی متوفی ۳۳۵ ھے نے کہا ہے کہ اگر مشرکین کوئی خیانت یا غداری کریں اور اس کا تدارک اور اس کی تلافی ہو عتی ہوتو پھران کومعاف کردیا جائے گا'اوراگر مسلمانوں کا امیران کومزادینا چاہے تو وہ اس پران کومزادے سکتا ہوتو پھران کومعاف کر میں یا ایسا نقصان پہنچا ئیں جس کی اصلاح نہ ہو سکے یا ان کے سمی شرہے بچاؤ نہ ہوسکتا ہوتو پھران کومعاف کر دینا جائز نہیں ہے' جس طرح قبیلہ عرینہ کے لوگوں نے آپ کی اونٹیوں کے چرواہوں کوئل کر دیا تھا اور اونٹیوں کو پُڑا کر بھاگ گئے تو آپ نے ان کوئل کر دیا تھا اور اونٹیوں کو پُڑا کر بھاگ گئے تو آپ نے ان کوئل کر دیا تھا اور اونٹیوں کو پُڑا کر بھاگ گئے تو آپ نے ان کوئل کر دیا تھا اور اونٹیوں کو پُڑا کر بھاگ گئے تو آپ نے ان کوئل کر دیا تھا اور اونٹیوں کو پُڑا کر بھاگ گئے تو ان کوئل کر دیا تھا اور اونٹیوں کو پُڑا کر بھاگ کے تو ان کوئل کر دیا تھا اور اونٹیوں کو پُڑا کر بھاگ کے تو بھا دیا دیا دیا جو ان کوئل کرنے کا تھا دیا ۔

يبوديول نے جوآب كوز برآ لود برى كھلائى تھى اس كے متعلق حديث ميں ہے:

حضرت عائشہ رفخاللہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی ملتی آلیم کا وصال ہوا'اس مرض میں آپ نے فر مایا: میں ہمیشہ اس طعام کا درد پاتار ہا ہوں جس کو میں نے خیبر میں کھایا تھا اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میں اپنے دل کی رگ کے کٹنے کو محسوس کرر ہا ہوں۔ (صحیح ابنجاری: ۴۳۲۸ "سنن ابوداؤر: ۵۱۲»)

لکن آپ نے ان کوال کے معاف فرمادیا کہ پہلے آپ کو بیام نہیں تھا کہ اس ہے آپ کی وفات ہوجائے گی کیونکہ جب آپ بہود کی سازش پر مطلع ہو گئے اور خود اس گوشت نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو آپ کو پوری زندگی اس زہر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ' تی کہ جب آپ کی وفات قریب آگئ تو آپ نے اس کا (شدید) در جمسوس کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ کا بیارادہ تھا نقصان نہیں پہنچایا ' تی کہ جب آپ کی وفات کی وجہ ہے آپ کو شہادت عطافر مائے' اس لیے آپ نے ان کو سز انہیں دی ' نیز یہود نے یہ کہا کہ اس زہر کے سب سے آپ کی وفات کی وجہ ہے آپ کو شہادت عطافر مائے ' اس لیے آپ نے ان کو سز انہیں دی ' نیز یہود نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس اقد ام سے آپ کی نبوت کے صد ق کے امتحان کا قصد کیا تھا کہ آگر آپ سپے نبی بیں تو اس سے آپ کو ضر زئیں ہوگا ' تو ہوسکتا ہے کہ ان کی اس تاویل کی وجہ سے آپ نے ان کو معذور قرار دیا ہو نیز آپ اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا ' اور ان میں سے کی کوئل نہیں کیا ' منافقین نے آپ صد کے معاور تا کو ایڈ آئیں پہنچا کیں ' آپ نے جھاور ان اخلاق میں آپ کی نبوت کے دلائل ہیں۔

کیونکہ آپ ضاف عظیم سے متصف متھے اور عفو و درگز رہے کا مہلے تھے اور ان اخلاق میں آپ کی نبوت کے دلائل ہیں۔

(شرح ابن بطال ج۵ ص ا ۳۳ ٔ دار الکتب العلمیه 'بیروت ٔ ۱۳۲۳ ه )

ز برآ لود بكرى لانے والى يبودىيكا قصه

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متونى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اہل خیبر نے نبی ملک آیا ہم کے ساتھ غداری کی اور ایک یہودی عورت کے ہاتھ نبی ملک آیا ہم کے پاس ایک زہر آلود بکری بھیجی' پھر اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس کوقل کر دیا تھایا معاف کر دیا

ا مام مسلم نے حضرت انس رخی آللہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عورت 'نبی ملٹی کی ایس ایک زہر آلود بمری لائی' آپ نے اس بکری سے کھالیا ' پھراس عورت کوآپ کے پاس لا باعیا 'آپ نے اس سے اس کا سبب معلوم کیا 'اس نے کہا: میں نے آپ کو قل كرنے كااراده كياتھا أن ب نے فرمايا: الله تجھ كواس پرمسلط كرنے والانہيں ہے۔حضرت على مِنْ الله نے يو چھا: ہم اس عورت كولل نه کر دیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! حضرت علی نے کہا: میں اس زہر کا اثر ہمیشہ آپ کے حلق کے کو بے میں دیکھار ہا۔ (صحیحسلم:۲۱۹۰) ز ہر آلود بکری کھلانے والی یہودیہ کوئل کرنے اور فل نہ کرنے کی احادیث میں تطبیق

علامہ کی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ ھے نے لکھا ہے کہ اس یہودی عورت کا نام زینب بنت الحارث تھا اور بیمرحب یہودی کی بہن تھی' نبی مُنٹُوَالِیم نے اس سے پوچھا:تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ میرا باپ اور چچا اور خاونداور بھائی قتل کر دیا گیا تھا (سو میں نے ان کا بدلدلیا)۔

قاضی عیاض مالکی متوفی م ۵۴ صے نے کہا ہے کہ اس میں آثار اور اقوالِ علماء مختلف ہیں کہ آیا نبی ملٹی کیلیٹم نے اس کوتل کیا تھایا نہیں؟ صحیح مسلم میں ذکور ہے کہ حضرت علی ٔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر نے آپ سے بوچھا کہ اس کولل کریں؟ تو آپ نے منع

ابوسلمہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس کو ال کرویا تھا۔

ابن سحون نے کہا ہے کہ اس پراتفاق ہے کہ آب نے اس ولل کردیا تھا۔

امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ آپ کے حکم ہے اس کوٹل کر دیا گیا تھا۔ (سنن ابوداؤد:۵۱۱)

ان روایات اور اقوال میں اس طرح تطبق دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو ابتداء میں قتل نہیں کیا تھالیکن بعد میں جب بیمعلوم ہوا کہ دہ جادو کرتی ہے تو پھر آپ نے اس کوٹل کردیا تھا۔

#### ز ہردینے والے سے قصاص لینے میں مداہب ائمہ

امام ما لک نے ریہ کہا ہے کہ جب کوئی محف کسی کوز ہر کھلا کرفتل کر دے تو اس ہے بھی اسی طرح قصاص لیا جائے گا' جس طرح ہتھیار سے قتل کرنے والے سے قصاص لیا جاتا ہے اور فقہاء احناف نے کہا ہے کہ اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ اس کے عاقلہ سے

امام شافعی کے قصاص لینے کے متعلق دوقول ہیں اور زیادہ صحیح قول ہیہ ہے کہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

ال حدیث میں نبی ملتی آلیے کا خلا ہر معجزہ ہے کیونکہ آپ برز ہرنے اثر نہیں کیا تھا اور دوسرے جن لوگوں نے اس کو کھایا تھا'وہ فوت ہو گئے تھے۔ (عمدة القاري ج١٥ ص ١٢١ ' دار الكتب العلمية بيروت ٢١١١ اله) ه

## <u>یہود بول کے جواب کاردّ اور آپ میں رسالت اور شہادت کا جمع ہونا</u>

علامداحمد بن اساعيل كوراني حنفي متو في ١٩٩٧ ه لكھتے ہيں:

ال حدیث میں مذکور ہے: ہم بھی بھی تمہارے خلیفہ ہوکر دوزخ میں نہیں جائیں گے۔اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بعض فساق مؤمنین تو دوزخ میں جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے بعد دوزخ میں نہیں جائیں گئے بایں طور کہ وہ دخول جہنم میں یہود بول کے خلیفہ ہوں۔

یمودیوں نے نی منتقلیم کوز ہر دینے کی وجہ یہ بتائی کہ اگر آ ہے جھوٹے نبی ہیں تو ہمیں آپ سے نجات ل جائے گی اور اگر

اگریہ سوال کیا جائے کہ اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ نے اس یہودی عورت کو معاف فرما دیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے کہ اس نے آپ کی دات کا انتقام نہیں لیتے تھے' لیکن صحیح ہے کہ اس نے آپ کی ذات کا انتقام نہیں لیتے تھے' لیکن صحیح سے کہ آپ نے اس کو قل کرادیا تھا کیونکہ اس زہر آلودگوشت کھانے کی وجہ سے حضرت بشر بن البراء رشی آلڈ فوت ہو گئے تھے تو آپ نے ان کے قصاص میں اس کو آپ کرادیا تھا۔

۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس زہر آلود بکری کی وتی کے کھانے کے بعد اس وتی نے آپ سے کہا: مجھ میں زہر ملا ہوا ہے تو اس وتی نے کھانے سے پہلے آپ کو میہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میہ چاہتا تھا کہ آپ میں رسالت اور شہادت کو جمع کر ویا جائے' اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی حیات کے آخر میں فر مایا: خیبر کے کھانے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ در د ہوتا رہاحیٰ کہ اب اس نے میرے ول کی رگ کو کاٹ ویا۔ (صحح ابناری: ۴۲۸ م) (الکوڑ الجاری: ۲۶ ص ۱۳۳۰ واراحیاء التر اٹ العربیٰ بیروت)

ز ہرآ لود بکری کی دستی کے خبر دینے اور حضرت بشر کے قصاص میں یہود بیرکوئل کرانے کے متعلق احادیث میں کہتا ہوں کہ علامہ کورانی نے ذکر کیا ہے کہ بکری کی دس نے رسول اللہ ملٹی آیا تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اس کاذکر . اس حدیث میں ہے:

حضرت جابر و فی الله می این کرنے ہیں کہ اہل خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا دیا ' پھر اس نے وہ رسول الله می آئیلیم کو پیش کی آپ نے اس کی ایک و کھایا اور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت نے بھی کھایا ' پھر رسول الله می آئیلیم کو بلایا اور اس سے پوچھا: کیا تم نے اس می الله می ایک ہے اس کے بحری میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا: آپ کو کس نے جردی؟ آپ نے فرمایا: میرے ہاتھ میں اس بکری کی جودتی ہے اس نے مجھے خبردی ہے اس نے دری ہے اس نے مجھے خبردی ہے اس نے کہا: الله میں ارافحدیث (سنن ابوداؤد: ۲۵۱۰)

نیز علامہ کورانی نے اس بکری کا گوشت کھانے سے حضرت بشر بن البراء کے فوت ہونے کا ذکر کیا ہے اس کے متعلق بیر حدیث ہے:

نیزسنن ابوداؤ دمیں یہ بھی مذکور ہے کہ اس زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے آپ نے اپنے باز و کی ایک رگ میں فصدلگوائی تھی جو بنو بیاضہ کے ایک شخص نے لگائی تھی۔ (سنن ابوداؤد: ۵۱۰)

> جس نے عہد شکنی کی'اس کے خلاف دعا کرنا

٨ - بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى
 مَنْ نَكَتُ عَهْدًا

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عہد تکنی کرنے والے کے خلاف دعا کرنا جائز ہے۔ ۲۱۷۰ حقیقاً اَبْدُوال نَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا قَالِ حَدَّثَنَا قَالِ حَدَّثَنَا قَالِ حَدِّثَنَا قَالِ حَدِّثَنَا قَالِ حَدِّثَنَا قَالِ حَدِّثَنَا قَالِ حَدِّثَنَا قَالِ حَدِیثِ اللهِ العمان نے حدیث

يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ قَالَ سَالُتُ انْسًا رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ فُكَانًا يَزْعُمُ اللَّكُ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّقَنَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَنت شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدُعُو عَلَى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ بَعَتَ ارْبَعِينَ اَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اللّي قَالَ بَعَتَ ارْبَعِينَ اَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اللّي اَنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَرَضَ لَهُمْ هُولَلًا وَ فَقَتلُوهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهْدٌ فَمَا رَايَتُهُ وَجَدَ عَلَي اَحَدٍ مَّا وَجَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَمَا رَايْتُهُ وَجَدَ عَلَى اَحَدٍ مَّا وَجَدَ عَلَيْهِ مَ

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فابت بن بزید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس وشکاللہ سے دعائے قنوت کے متعلق سوال کیا انہوں نے بتایا کہ وہ رکوع سے پہلے (پڑھی جاتی ہے) ہیں نے کہا کہ فلال شخص کا بیزغم ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ رکوع کے بعد (پڑھی جاتی ہے) میں کے بعد (پڑھی جاتی ہے) حضرت انس نے کہا: اس نے جھوٹ کے بعد (پڑھی جاتی ہے) حضرت انس نے کہا: اس نے جھوٹ نے ایک مہینہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی آپ بنوسلیم کے گئی قبائل کے خلاف دعا کرتے تھے حضرت انس نے کہا: آپ نے قبائل کے خلاف دعا کرتے تھے حضرت انس نے کہا: آپ نے قبائل کے خلاف دعا کرتے تھے حضرت انس نے کہا: آپ نے قبائل کے خلاف دعا کرتے تھے مخرت انس نے کہا: آپ نے قبائل کے خلاف دعا کرتے تھے بنوسلیم ان کے در ہے ہوئے کہا انہوں عالم مشرکین کی طرف بھیجے تھے بنوسلیم ان کے در ہے ہوئے کہا نہوں مقائدہ مخرک کی موت پر نی سائے لیا ہم کو اتنا نے ان کوئل کر دیا عالمانکہ بنوسلیم اور نبی ملتے لیا ہم کے خواتیا معاہدہ غم زدہ نبیں دیکھا جتنا ان کی شہادت پرآپ کوئم زدہ دیکھا تھا۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۱۰۰۱ میں گزر چکی ہے۔امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہاس میں عہد شکنی کرنے والوں کے خلاف دعا کا ذکر ہے۔

#### نبی منتی کیار کے ایمان لانے سے مایوس ہونے کے بعدان کے خلاف شرکی دعا کرتے تھے علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی حنی متونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

جب تک نی ملتی آیا کم کوئی قوم یا فرد کے متعلق گفراور شرک سے رجوع کرنے کی اُمید ہوتی تھی' آپ اس کے خلاف شرکی دعا کن نہیں کرتے تھے' کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ دوس کے خلاف دعا کریں تو آپ نے ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی نہیں کرتے تھے' کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ دوس کے خلاف دعا کی تھی کہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی اور آپ ان کے گمراہی سے رجوع کرنے سے مایوں ہو چکے تھے' پس اللہ تعالی نے ان کے خلاف آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے صدق اور آپ کی نبوت کی ولیل کو ظاہر فرما دیا مایوں ہو چکے تھے' پس اللہ تعالی نے ان کے خلاف آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے صدق اور آپ کی نبوت کی ولیل کو ظاہر فرما دیا اور چہدشکی ماز اور خطبہ میں مسلمانوں کے دشمنوں اور ان کے خلاف شرکی دعا کرنے کی اصل اور دلیل ہے اور عہدشکی کرنے والوں کے خلاف دعاء شرکرنے کی اصل ہے۔ (عمدة القاری ۱۵ ص ۱۲ دار الکتب العلمیہ' بیروت ۱۳۲۱ھ)

دراصل یہ پوری عبارت علاً مہ ابن بطال ماکئی کی ہے جس کوعلامہ مینی نے ان کا ذکر کیے بغیر نقل کیا ہے و کیھے: شرح ابن بطال علام ۵۰ ص

علامہ احمد بن اساغیل کورانی حنّی نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے صحیح البخاری: ۲۰۰۲ میں بغیر کسی تر دد کے قرآن کے قراء کی تعداد ستر ککھی ہے۔ (الکوثر الجاری ج۲ ص ۱۴۳ ' داراحیاءالتر اٹ العربی' بیروت'۹ ۱۴۲ ھ)

٩ - بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ مَعْدِيهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ المان دينا

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں بھی کسی مخف کو پناہ اور امان دے سکتی ہیں۔

مَالِكُ عَنَ آبِى النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ آنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ آنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى اللهِ آنَّ أَبِى طَالِبِ آخَبَرَهُ آنَّ لهُ سَمِعَ الْمَّ مَرَّةً مَوْلَى اللهِ مَرَّةً مَوْلَى اللهِ مَرَّةً مَوْلَى اللهِ مَرَّةً مَوْلَى اللهِ مَرَّةً اللهِ مَرْقَلِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدُّتُهُ يَعْتَسِلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدُّتُهُ يَعْتَسِلُ وَفَالِمَةُ ابْنَتُهُ تَسُتُرُهُ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ وَفَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ وَفَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي وَفَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي وَفَالَ مَنْ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي فَقَلَ مَنْ مُنَا اللهِ وَعَمَ ابْنُ الْمَ مَلِي فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِي فِي فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ عُسُلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكُعَاتٍ مُّلْمَتُ عَلَيْ فَعَلَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِي فِي وَفَلْكُ وَسَلَّمَ قَدْ وَمَا أَبُولُ اللهِ وَعَمَ ابْنُ الْمُ مَلِي فَقَالَ مَنْ ابْنُ هُبَيْرَةً فَقَالَ مَنْ ابْنُ هُبَيْرَةً فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَدُ اجَرُنَا مَنْ الْمُ هُبَيْرَةً فَقَالَ مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مُنَ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُنَا مَنْ اجْرُقُلُ مَا اللهُ مُنْ الْمُ الْمُعْرَالِ مُنْ الْمُنَا اللهُ مُنْ اللهُ عُلَيْ اللهُ اللهُ عُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا اللهُ الْمُنْ الْمُنْ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خردی از ابی النضر' جوعمر بن عبيدالله كآ زادشده غلام تصے كه ابومر و جوحضرت اُم هانیء بنت ابی طالب رشخاللہ کے آزاد شدہ غلام تھے انہوں نے اُم هانیء بنت ابی طالب رشخالله ہے سنا' وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ فنخ مكه كے سال رسول الله ملتي الله كے پاس كئيں اس وقت آ ي عسل فرمار ہے تھے اور حضرت فاطمہ علیہا السلام آپ کو پردہ سے ستر کرر ہی تھیں' پس میں نے آپ کوسلام کیا' آپ نے یو چھا: بیکون ہے؟ تو میں نے کہا: میں أم هانيء بنت ابي طالب ہوں أب نے فر مایا: أم ھانی ء کوخوش آمدید ہوا پھر جب آپ عسل سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کھڑے ہوکرآ ٹھ رکعات پڑھیں' آپ ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری مال کے بیٹے حضرت علی کا بیر گمان ہے کہ وہ اس شخص کوفتل کرنے والے ہیں جس نے فرمایا: اے اُم حانیء! جس کوتم نے پناہ دی ہے اس کوہم نے یناه دی ہے۔

ال حدیث کی شرح محیح ا بخاری: ۲۸۰ میں گزر چکی ہے۔ عورت کی امان میں مدا ہب فقہاء علامہ المہلب المالکی التونی ۳۳۵ھ کھتے ہیں:

اینے ماسوا پر برابر ہے۔ (منداحمہ ج ۲ ص ۲۱۵) (شرح ابن بطال ج۵ ص ۲ م ۳ وارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۲۴ ہے) علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی نے بھی اپنی شرح میں اس عبارت کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ١٢٤ ' دارالكتب العلميه' بيروت'٢١ ١٣١ه )

 ١٠ - بَابٌ ذِمَّةُ الْمُسلِمِينَ وَجَوَارُهُمْ تمام مسلمانوں کا ذمہ اور ان کا پناہ دینا برابر ہے ان میں سے ادنیٰ مسلمان بھی سی کو پناہ دے سکتا ہے وَاحِدَةٌ يُّسُعِي بِهَا اَدُنَاهُمُ

اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ تمام مسلمانوں کا کسی حربی کو پناہ دینا برابر ہے بیعنی اگر کسی مسلمان نے اہل حرب میں ہے کسی کو پناہ دے دی تو بیر جائز ہے اور تمام مسلمان اس کو قبول کریں گئے خواہ پناہ دینے والامسلمان کم درجہ کا ہویا معزز ہو غلام ہویا آ زادٔ مرد ہو یاعورت ہواوراں کے پناہ دینے کے بعد دوسرے کسی مسلمان کے لیے اس پناہ کوتو ڑنا جائز نہیں ہے امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک غلام کائسی حربی کو پناہ دینا جائز ہے خواہ اس نے قبال کیا ہویا قبال نہ کیا ہوا مام ابوصنیفہ اور امام ابو پوسف کے نز دیک غلام کا امان دینا صرف اس وقت میں جائز ہے جب اس نے قال کیا ہؤا مام مالک نے نز دیک جب بچدا سلام کے احکام سمجھتا ہوتو اس كا بھی امان دینا جائز ہے امام ابوحنیفہ امام شافعی اورجہورفقہاء نے اس سے منع كيا ہے علامہ ابن المنذر نے كہا ہے كه بچه اور مجنون كا سی حرنی کوامان دینا جائز نہیں ہے اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ (شرح ابن بطال ج۵ ص ۳۴۳ عمدة القاری ج۱۵ ص ۱۲۸)

٣١٧٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ آخُبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ الَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَقَالَ فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ 'اولى فِيهًا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لَايْقْبَلُ مِنْهُ صَرِفٌ وَّلَاعَدُلُّ وَّمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَ إِلِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ اَحْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمہ نے حدیث بیان کی عَنْ إِسْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيًّ فَقَالَ مَا انهول نے كہا: ہمیں وكیج نے خردى از الاعمش از ابراہيم التّيى از والدخود انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت علی ریج اللہ نے خطبہ دیا ، پس فرمایا: ہارے یاس کوئی ایس کتاب نہیں ہے جس کوہم پڑھیں سوائے کتاب اللہ کے اور جواس صحیفہ میں ہے پس فرمایا: اس میں زخمول (کی دیت مذکور ہے)اور (دیت کے)اونٹوں کی عمریں (مذكورين) اور مدين عير (بهار) سے لے كر فلال بهار (اُحُد) تك حرم ب جس في اس ميس كوئى جرم كياياكسى مجرم كو پناه دى اس پراللّٰد کی لعنت ہواور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی! اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہ فل اور جس نے اپنے آپ کو اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب کیا' اس پر بھی اس کی مثل لعنت ہواور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے پس جس نے سی مسلمان کے ساتھ عہدشکنی کی'اس پر بھی اس کی مثل لعنت ہو۔

ال حدیث کی شرح ، صحح البخاری:۱۱۱ میں مذکور ہے۔ ١ ١ - بَابٌ إِذَا قَالُوْا صَبَا نَا وَلَمْ يحسنوا أسكمنا

جب كافرول نے كہا: ہم نے دين بدل ليا اوروہ بینہیں کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہو گئے

ے۔ یعنی جب کفار نے جنگ کے دوران میرکہا کہ ہم نے دین بدل لیااوراس سے ان کی مرادیتھی کہ ہم مسلمان ہو گئے 'تو آیاان کا بیقول ان سے جنگ موقوف کرنے کے لیے کافی ہے یانہیں؟ امام بخاری نے عنوان میں اس کا جواب ذکرنہیں کیا' اس کا جواب بیرے کہان کا بیقول کا فی ہے کیونکہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے۔

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَتَقُتُلُ فَقَالَ النّبِيُّ الرحضرت ابن عمر ضَيَّالله في بيان كيا كه حضرت غالد بن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوا اللَّهُ عَمَّا صَنَعَ خَالِلا ولا ين رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِيَةِ مَا صَنَعَ خَالِلا ولا ين رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِيَةِ مَا صَنَعَ خَالِلا ولا ين الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الل الله! میں خالد کے فعل سے تیرے سامنے بڑی ہوتا ہوں۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے:

حضرت عبدالله بن عمر وضمالله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی ایکم نے حضرت خالد بن ولید کو بنوجذیمیہ کی طرف بھیجا' پس حضرت خالد نے ان کواسلام کی دعوت دی وہ عمدہ طریقہ سے بیٹبیں کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہو گئے وہ اس طرح کہنے لگے کہ ہم نے دین بدل لیا 'ہم نے دین بدلیا' پس حضرت خالدان کونل کرنے گے اور ہم میں سے ہر شخص کے حوالے اس کا قیدی کر دیا' حتیٰ کہ وہ دن آیا جب حضرت خالد نے ہم میں سے ہر محض کو بیتھم دیا کہ وہ اپنے قیدی کوتل کر دے تو میں نے کہا: اللہ کی شم! میں اپنے قیدی کو ہر گر قتل نہیں کرول گا اور نہ میرے اصحاب میں سے کوئی مخف اپنے قیدی کوئل کرے گا' حتیٰ کہ ہم نبی ملٹی کیلیٹم کے پاس پہنچے گئے' پس ہم نے اس واقعه كاذكركيا توني المناتية على المرادعاكي اوردوباركها: الله! خالد نے جو كھ كيا ہے ميں تير اسامنے اس سے يُري موتا مول \_ (صحح البخاري: ۴۳۳ منداحه جاص ۱۵۱ مصنف عبدالرزاق: ۱۹۳۳)

الْأَلْسِنَةَ كُلُّهَا وَقَالَ تَكَلَّمُ لَا بَأْسَ.

وَقَالَ عُمَو الْإِذَا قَالَ مَتَوسَ فَقَدُ امّنهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ اور حضرت عمر في كها: جب كى شخص في حربي سيكها: '' مَتَسُر مِس ''(مت ڈرو) تواس نے اس کوامان دے دی ہے شک الله تمام زبانوں کو جانتا ہے اور حضرت عمر نے ( هرمزان ) ہے کہا: بات کرو کوئی حرج نہیں ہے۔

اس تعلق میں دو جُو ہیں'جزاوّل کے موافق حب ذیل اثر ہے:

امام عبدالرزاق ازاعمش از ابودائل روايت كرتے ہيں كه حضرت عمر رضي ألله نے ہماري طرف كمتوب كلها:

جبتم کسی قلعہ کا محاصرہ کروتو یہ نہ کہو کہ اللہ کے علم سے اور ہمارے علم سے قلعہ سے اتر آؤ' بلکہ یہ کہو کہتم ہمارے علم سے اتروْ پھرتم جو جا ہوان کے متعلق فیصلہ کرواور جب کوئی شخص دوسر ہے تخص سے ملے اور وہ اس سے کہے:'' مسر میں'' (تم ڈرومت)' تواس نے اس کوامان دے دی اور جب وہ اس سے کے: ''لا تبدھل''تواس نے اس کوامان دے دی اور جب وہ اس سے کے: مت ڈرو تواس نے اس کوامان دے دی کیونکہ اللہ تمام زبانوں کو جانتا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: ۹۲ ۹۳ ے ۵ ص ۱۵۰ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ه) ال تعلق ك جز انى كم تعلق علامه بدرالدين عيني لكهة بين:

جب هرمزان کوحضرت عمر بن الخطاب مینانشد کے پاس لایا گیا تو اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی تو حضرت عمر نے کہا:تم کو کوئی تنگی نہیں ہوگی'تم بات کرو کیونکہ بیعہداورامان حضرت عمر و پیتائیدگی طرف سے تھی۔ (عمدة القاری ج١٥ ص ١٣٠٠) اس باب میں امام بخاری نے صرف حضرت عمر کی دوتعلیقات ذکر کی ہیں اور کسی حدیث کوروایت نہیں کیا۔

مشرکین کے ساتھ مال وغیرہ سے سکے کرنا اور جنگ جھوڑ دینااور جوعہد بورانہ کریے اس کا گناہ ١٢ - بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشُرِكِيْنَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهٖ وَإِثْمِ مَنْ لَمُ يَفِ بِالْعَهْدِ

اس عنوان میں'' السموادعیّه'' کالفظ ہے'اس کاحقیقی معنی ہے: ہرفریق کااپنے مؤقف کوترک کردینااور یہاں اس سے مراد ہے: جنگ نہ کرنے پرصلح کرنا۔

وَقَوْلِهِ ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحَ لَهَا ﴾ (الانفال: ٢١). جَنَحُوا طَلَبُوا السَّلْمُ.

اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں۔(الانفال: ۲۱) جَنَعُوا کا معنی ہے: صلح کوطلب کریں۔

بيآيت صلح كى مشروعيت ميں نازل ہوئى ہے۔

مجاہد نے کہا: یہ آیت بنو قریظہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس پر بیداعتراض ہے کہ اس آیت کا پورا سیاق واقعہ بدر کے متعلق ہے حضرت ابن عباس رہنا گئا نہ نے کہا: یہ آیت درج ذیل آیت سے منسوخ ہے:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَحِرِ. ان لُوگوں سے قال کروجونه الله پرايمان لاتے ہيں اور نه (التوبة ٢٩) آخرت كے دن ير

حافظ ابن کثیر نے کہا: اس پربھی میداعتراض ہے کہ التوبہ: ۲۹ کامعنی میہ ہے کہ مشرکین سے اس وفت قبال کر وجب ان سے قبال کرناممکن ہو کیونکہ جب دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتو ان سے سلح کرنا جائز ہے جیسا کہ اس آیت میں اس پر دلیل ہے اور جس طرح نبی مان کیلئے کے حدید ہیں تھا' پس آیت میں تخصیص کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کومنسوخ ماننے کی۔

(عمدة القاري ج١٥٥ ص ١٣٠)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے حدیث بیان کی اوروہ ابن المفضل کی انہوں نے کہا: ہمیں بشر نے حدیث بیان کی اوروہ ابن المفضل ہیں انہوں نے کہا: ہمیں بیخی نے حدیث بیان کی از بشیر بن بیاراز سہل بن ابی حثمہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن ہمل اور حضرت محیصہ بن مسعود بن زید رشی اللہ خیبر کی طرف گئے اور وہ صلح محضرت محیصہ بن مسعود بن زید رشی اللہ خیبر کی طرف گئے اور وہ صلح کے ایام سے بیں وہ متفرق ہو گئے ہیں حضرت محیصہ محضرت محیصہ خضرت عبداللہ ہو چکے سے انہوں نے ان کو فن کر دیا بھر وہ مدینہ آئے ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن ہمل اور حضرت محیصہ اور حضرت حویصہ جو دونوں مسعود عبدالرحمٰن بن ہمل اور حضرت محیصہ اور حضرت حویصہ جو دونوں مسعود کر نے بیٹ سے وہ بی مشتق کی باس گئے ہیں حضرت عبدالرحمٰن بات کر نے دو بڑے کو بات کر نے دو بڑے کو بات کر نے دو بڑے کو بات کر نے دو بڑے کو بات کر نے دو بڑے کو بات کر نے دو بڑے کو بات کر نے دو بڑے کو بات کر نے دو بڑے کو بات کر نے دو بڑے بیں بیان میں سب سے کم عمر سے بیان بیان میں سب سے کم عمر سے بیان بیان میں سب سے کم عمر سے بیان بیان میں سب سے کم عمر سے بیان بیان میں سب سے کم عمر سے بیان بیان میں سب سے کم عمر سے بیان بیان میں میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بی

قَالَ حَدَّثَنَا يَحَىٰ عَنْ بُشَيْرِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ سَهْلِ بَنِ اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحَىٰ عَنْ بُشَيْرِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ سَهْلِ بَنْ سَهْلِ بَنْ اَبِى حَدْمَةَ قَالَ اِنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بَنْ سَهْلٍ وَمُحَيَّصَةً بَنْ مَسْعُودِ بَنِ زَيْدٍ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِى دَمٍ قَتِيلًا فَاتَىٰ مُحَيَّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِى دَمٍ قَتِيلًا فَاتَىٰ مُحَيَّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِى دَمٍ قَتِيلًا فَلَانَى مُحَيَّصَةُ وَحُويَّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النّبِي صَلّى الله وَهُو يَتَشَحَّطُ فَقَالَ كَبَرُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُويَّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النّبِي صَلّى الله وَهُو يَتَشَحَّطُ فَقَالَ كَبَرُ كَبِرُ وَمُحَيِّصَةُ وَسُكَتَ فَتَكُلّمُ فَقَالَ كَبَرُ كَبِرُ وَمُحَيِّصَةً وَالْمُولِي وَمُنْ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ التَحْلِفُونَ وَ وَمُحَيِّمَةً اللهُ وَمُو يَتُكُلّمَا فَقَالَ اتَحْلِفُونَ وَ وَمُحَيِّمَةً وَلَا اللهُ وَمُعَلِي فَقَالُوا وَكِيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَرَقَالُ فَقَالَ التَحْلِفُونَ وَاللّمَ فَقَالُ السَّحِودُ وَلَمْ نَرَقَالَ فَقَالَ السَّعِودُ وَلَى اللهُ وَمُعَلِقُونَ وَاللّمَ فَقَالُ السَّعِودُ وَلَمْ نَرَقُولُ وَمَاحِبُكُمْ قَالُوا وَكِيْفَ نَحْلِفُ وَلَى فَيْدُولُ الْعَالَ اللهُ وَلَمْ نَرَقُلُ الْمُعَلِي فَقَالُوا وَكَيْفَ نَحُلِفُ وَلَا فَقَالُ اللهُ وَلَا فَقَالُ النّا فَقُولُ الْعَنْ فَقَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ كَنَا اللّهُ وَلَى فَاللّهُ النّائِقُ مَا اللّهُ النّائِقُ وَلَا اللّهُ وَلَاللهُ اللّهُ وَلَى فَعَلَلُهُ النّابِيُّ صَلّى اللّهُ وَلَيْصَالَ النّا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

وہ خاموش ہو گئے' پھران دونوں نے بات کی' آپ نے پوچھا: کیاتم حلف اُٹھاؤ کے اور اینے قاتل یا اپنے صاحب کے مستحق ہو گے' انہوں نے کہا: ہم کیے حلف اُٹھا کتے ہیں جب کہ ہم اس موقع پر موجود نہ تھے اور نہ ہم نے ( قاتل کو ) دیکھا تھا' آپ نے فرمایا: پھر پچاس بہودی قسمیں کھا کرتم سے بری ہو جائیں گئے انہوں نے کہا: ہم کفار کی قسموں کا کیے اعتبار کریں گے کھرنی ملتی ایک نے این یاس ہے اس مقتول کی دیت ادا کر دی۔

اس مدیث کی شرح ، سیح ابخاری: ۲۷۰۲ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں بیز کر ہے کہ نبی ملتی ایک نے اپنے پاس سے مال یعنی دیت دے کرمشر کین سے سلح کر لی۔

یہود یوں کی طرف سے دیت ادا کرنے کی حکمتیں اور مشرکین کو مال دے کر ان سے

# صلح کرنے کے متعلق مٰداہب نقتہاء

علامه المبلب المالكي التوفي ٥ ٣٣٥ ه لكصة بين:

مشرکین کو مال دے کران ہے مصالحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہاس سے ان کی تالیف قلب مقصود ہوا البتہ جزیبہ میں کمی کرنا جائز نہیں ہے'نی ملتی کی خضرت عبداللہ کی دیت جواینے پاس سے ادا کی تھی وہ بھی یہود کی تالیف قلب کے لیے تھی اور اس امید کی وجہ سے کہوہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور تا کہوہ نبی ملتی آیا ہم کواورمسلمانوں کوشرنہ پہنچا سکیں۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ مسلمان کسی حال میں بھی مشرکین کوکوئی چیز نہ دیں گر جب ان کو بیہ خطرہ ہو کہ وہ اپنی اکثریت کی وجہ ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ئیں گے یا وہ مسلمانوں کو قید کرلیں گے اور بغیر فدیہ لیے ان کو نہ چھوڑیں گے تو اس ضرورت کی بناء یران کو فدید ینا جائز ہے کیونکہ رسول الله مل الله مل الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله عنام الله ع

علامه المهلب نے کہا ہے کہ شرکین سے ملے کرنے کی خاطر مال خرج کرنے کے متعلق مجھے امام مالک اور فقہاء احناف کی کوئی صریح عبارت نہیں ملی' البتہ امام اوز اعلی نے کہاہے کہ اگرمسلمانوں کا امیرمسلمانوں کی بقاء کے لیے مشرکین کوخراج یا فدیدادا کیے بغیر ان سے صلح کرنا چاہے توصلح کرسکتا ہے جس طرح نبی ملت اللہ عنے حدیدید کے سال مشرکین سے بغیر کسی خراج کی ادائیگی کے صلح ک تقى - (شرح ابن بطال ج٥ ص٦ ٣ ٢ ملخصاً وارالكتب العلمية بيروت ٣٣ ١٣١ه )

مشركين كومال دے كران ہے سكے كرنے كے متعلق فقہاءا حناف كا مذہب

علامه بدرالدین محود بن احد مینی حفی متوفی ۸۵۵ صعلامه المهلب کی پوری مذکوره عبارت قل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ ہمارے اصحاب کا فدہب یہ ہے کہ سلمانوں کے امیر کے لیے بیدجائز ہے کہ وہ مشرکین سے پچھ مال لے کران ے ملے کرلے یا ان کو پچھ مال دے کران سے ملح کرلے جب کہ اس ملح میں مسلمانوں کے لیے خیر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: اگروہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوجائیں۔(الانفال:۱۱) اور وہ مال جواس سے سلح کے سبب سے لیا جائے گا'اس کو جزید کے مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ (عمرة القاری ج۱۵ ص ۱۳۳ دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۲۱ ہے)

#### ١٣ - بَابُ فَصَلِ الوَفَاءِ بِالْعَهُدِ

٣١٧٤ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ﴿ عَنْ يُتُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُتُبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفَيَانَ بْنَ حَرْبِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ ٱرْسَلَ اِلَّيْهِ فِي رَكْب مِّنْ قُرَيْشِ كَانُواً تِجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّار

#### عہد بورا کرنے کی فضیلت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کیچیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از پونس از ابن شہاب از عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ انہوں نے بیرخردی کہ حضرت عبداللہ بن عباس مختاللہ نے ان کو خبردی کہ بے شک ابوسفیان بن حرب نے ان کوخر دی کہ حرقل نے ان کو قریش کے قافلہ والول کے ساتھ بلالیا جوشام میں تجارت کے لیے آئے تھے جس مدت میں رسول الله الله الله الله الله عنه العصليان سے كفار قريش كے متعلق سلح يخفي -

اس حدیث کی شرح 'میچے ابخاری: ۷ میں گزر چکی ہے'اس حدیث میں بیہ بتایا گیا ہے کہ عہد شکنی کرنا ہرامت کے نزدیک ندموم ہاور بدرسولوں کی صفت نہیں ہے اور حرقل نے ابوسفیان کو بلوا کررسول الله ملتی کیلئم کے دعوائے نبوت کے صدق کوآ زمانا جا ہا تھا کہ اگر آپ نے عہد شکنی کی اور آپ نے عہد کو پورانہیں کیا تو آپ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے اور پیغمبروں کا بیطریقہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس مخف کی فضیلت بیان کرتے ہیں جواپنے عہد کو پورا کرتا ہے اور جب ابوسفیان نے حرقل کو یہ بتایا کہ آ پ عہد شکی نہیں کرتے تو ال نے جان لیا کہ آپ کا دعوائے نبوت سچاہے۔

1٤ - بَابُ هَلِ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ اس متن كاجواب اس باب كى حديث سے ظاہر ہور ہا ہے۔

وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب سُئِلَ أَعَلَىٰ مَنْ سَحَرَ مِنْ اَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ لَـهُ ذَٰلِكَ فُلُمْ يَقَتُلُ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ.

جب ذمی جادوکرے تو آیااں کومعاف کیا جائے گا؟

اور ابن وہب نے کہا: مجھے پوٹس نے خبر دی از ابن شہاب ' ان سے بیسوال کیا گیا کہ ذمیوں میں سے جس نے جادو کیا تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا: ہمیں بیرحدیث مینی ہے کہ رسول الله مُلَّوَيِّلَتِم كم ساتھ اى طرح كيا كيا تو آب نے جادو كرنے والے كوقل نہيں كيا اور وہ جادوكرنے والا اہل كتاب ميں ے تھا۔

ندکورالصدر تعلیق' جامع ابن وہب میں موصولاً مذکور ہے۔ علامه بدرالدين محمود بن احريبني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس باب كاتهم يه ہے كه الل كتاب كے جادوگركوا مام مالك كے نزديك قلّ نہيں كيا جائے گا جيسا كه ابن شہاب كا قول ہے كيكن اس کوسزا دی جائے گی' حتیٰ کہ وہ اپنے جادوکرنے کا قرارکر لے' پھراس کوتل کر دیا جائے گا' امام ابوصنیفہ اور امام شافعی کا بھی یہی قول

جس مخص نے نبی مل اللہ اللہ میں جادو کیا تھا'اس کوآپ نے حسب ذیل وجوہ سے قل نہیں کیا تھا:

(۱) آپ سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے انقام نہیں لیتے تھے اور اگر آپ اس کوسزا دیتے تو آپ اپنی ذات کے chick on link for more books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ليے حاكم ہوجاتے۔

(۲) اس جادو نے آپ کوضر رنہیں پہنچایا تھا کیونکہ آپ پر نازل ہونے والی وقی میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا' اور نہ آپ کی شریعت میں کوئی غلط چیز داخل ہوئی تھی' لیکن اللہ تعالی نے آپ کو اس حالت پر برقر ارنہیں رکھا بلکہ آپ کی عصمت سے اس کا تدارک کردیا' اور آپ کو جادو کی جگہ کی خبر دے دی اور آپ کواس جادو کے نکا لئے کا طریقہ بتادیا' جس طرح بکری کی دئتی کی خبر دینے ہے آپ سے زہر کا اثر دور کیا تھا۔

(۳) اس زہر نے صرف آپ کے ظاہر پراثر کیا تھا'لیکن آپ کے قلب اور آپ کی عقل پرکوئی اثر نہیں کیا تھا اور نہ آپ کے اعتقاد پر' اور جادوامراض میں سے ایک مرض ہے اور جس طرح آپ پر دوسرے امراض طاری ہوتے ہیں'اسی طرح آپ پر جادو کا اثر ہوا'سویہ آپ کی نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے اور آپ کے دنیاوی معاملات پر جادو کا اثر ہوناممکن ہے اور آپ دیگر لوگول کی طرح مصائب کے کل ہیں۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۱۳۳)

٣١٧٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُیٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُیٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثِنِی آبِی عَنْ عَائِشَةَ آنَ النَّبَیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ یُعُتَلُ الِیْهِ آنَّهُ صَنَعَ شَیْنًا وَّلَمْ یَصْنَعُهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمہ بن اکمتنی نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: محصے میرے والد نے حدیث بیان کی از حضرت عائشہ رفتی اللہ کہ نبی ملتی آلم پر جادو کیا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں آتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے طالا تکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔

[اطراف الحديث: ۲۲۸ س-۲۷۵ ۱۳۲۵ ۱۳۲۵ ۱۳۲۵ ۱۳۳۹ ۱۳۹۱]

(صحيمسلم:٢١٨٩؛ الرقم أسلسل: ٥٩٩٦ سنن ابن ماجه: ٣٥٣٥ منداحرج٢ ص ٥٥ طبع قد يم منداحه: • • ٣٣٣ \_ ج • ٣٣ ص ٣٣٣)

علامه مینی اور دوسرے متقدمین شار حین حدیث کے نزدیک نبی ملٹی ایکم پرجادو کے اثر ہونے کا قصہ علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی حقی متونی ۸۵۵ ھاکھتے ہیں:

جس بہودی نے آپ پر جادو کیا تھا'اس کا نام لہید بن اعظم تھا اور تغیر سفی میں فدکور ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت عاکشہ وظائی نے کہ دو ایک بہودی لڑکا تھا جورسول اللہ طق اللہ علیہ کی خدمت کیا گرتا تھا' بہوداس لڑکے کے قریب ہوئے ۔ حق کہ اس سے رسول اللہ طقی آیا ہے ہمرکی تکھی لے گئ پھر اس کنا میں بہود نے جادو کر دیا اور جو ان کا بڑا تھا اس کا نام لمبید بن اعظم تھا' پھر اس نے اس تکھی کو بوز دین کے تو یہ میں ڈال دیا جس کا نام فروان تھا' پھر رسول اللہ ملتی آیا آجہ بیار ہو گئے اور آپ کے سرکے بال منتشر ہو گئے اور چھاہ تک آپ ای حالت پر رہے' آپ یہ گمان کرتے تھے کہ آپ اپی از واج کے پاس گئے ہیں' حالا نکہ آپ ان کہ ہوتے تھے اور آپ کے سرکے پاس ہیں اور دور اآپ نے بیروں کے پاس بیروں کے بار کہ جو بیروں کے پاس ہیں آپ کے پاس بیروں کے بار کہ جو بیروں کے بار خواب میں آپ کے پاس فیر ایک آپ کے بیروں کے بار خواب میں آپ کے پاس فیر ایک آپ کے بار کہ بیروں کے بار خواب میں آپ کے بار کہ جو بیروں کے بار کہ بیروں کے بار خواب میں آپ کے بار کہ بیروں کے بار خواب میں آپ کے بار کہ بیروں کے بار خواب میں آپ کے بار دور اآپ کے بیروں کے بار خواب میں آپ کے بار دور اس نے بو چھا؛ کر بیر میں جادو کیا گیا ہے' اس نے بو چھا؛ وہ خواب میں کہ جو بیروں کے بار خواب میں کہ جو بیروں کے بیروں کے بار خواب کہ بار کہ بادور کہا ہوا ہے' اس نے بو چھا؛ وہ خواب کہ بار کہ بار کہا ہوا ہے' اس کے بعدرسول اللہ ملتی تیا ہم خوف زدہ حالت میں دور خواب کی کو بیروں اللہ ملتی تیا ہم خوف زدہ حالت میں دور خواب کی کھر کو بیروں کے میں ایک خوف زدہ حالت میں دور خواب میں کو دور کو ایوا کہ اس کے بعدرسول اللہ ملتی تیا ہم خوف زدہ حالت میں دور خواب کو دور کو کہ دور کو حالت کی دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو دور کے دور کو کہا کہ دور کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہ کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ

بعض ملحدین نے حضرت عاکشہ رضی اللہ کی حدیث پر بیاعتراض کیا ہے کہ بی ملتھ اللہ پہنچ برجادو کیا جانا کس طرح جائز ہوگا حالانکہ جادو کرنا کفر ہے اور شیاطین کا عمل ہے ہیں نبی ملتی اللہ بیاس کا ضرر کس طرح پہنچ سکتا ہے جب کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اور فرشتے آپ کو گھیرے رہے ہیں اور شیاطین سے آپ کی وحی محفوظ ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیاعتراض فاسد ہے اور اس میں قرآن مجید سے عناد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا ہے:

تُلُ اَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّقَتْتِ فِي الْعُقَدِ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسَدِ إِذَا حَسَدَ۞ (الفاق: ١-١)

آپ کہیے: میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ۱0س کی پیدا کی ہوا کی ہوئی ہر چیز کے شرسے ۱ور ۱۵ اندھیری رات کے شرسے جب وہ چھاجائے 10 اور گر ہوں میں (جادو کی) بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شرسے 19 در حد کرنے والے کے شرسے جب وہ حد کرنے والے کے شرسے جب وہ حد کرے 0

میں کہتا ہوں کہ اس سورت سے علامہ عینی کا بیاستدلال کرنا درست نہیں ہے کہ رسول اللہ طلق اللّہ ہم پر جادو کیا گیا تھا' کیونکہ اس سورت میں جادو کی گر ہوں پر پھونک مار نے کا ذکر ہے لیکن بیذ کرنہیں ہے کہ رسول اللّہ طلق اللّہ ہم کے لیے جادو کی گرہ پر پھونک ماری گئ تھی' نیز اس سورت میں جادو کرنے والی عورتوں کی گر ہوں پر پھونک مار نے کا ذکر ہے' جب کہ اس حدیث کے مطابق کسی عورت نے آپ پر جادو کر کے پھونک نہیں ماری تھی بلکہ یہ کام لبید بن اعظم یہودی نے کیا تھا' اس لیے سورہ فلق سے اس واقعہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

متقدمین علماء کی یہی رائے تھی کہ نبی ملتی آئیم پر جادو کیا گیا تھا اور چھ ماہ تک اس کے ضرر کا آپ کے اوپر اثر رہا اور انہوں نے

جانا مقام نبوت اور شانِ رسالت کے خلاف ہے'اس کے ثبوت میں ہر چند کہ سیجے بخاری اور سیجے مسلم اور دیگر کتب میں احادیث موجود ہیں' کیکنؑ ان میں بہت ُزیادہ تعارض اور تصادم ہے اور چونکہ ان کا ظاہر' مقامِ نبوت اور شانِ رسالت کے خلاف ہے' اس لیے ان پر عقیدہ کی عمارت کی بناء کرناصیح نہیں ہے'علامہ عینی کی عبارت کو درج کر کے ہم نے متقد مین کا نظریہ بیان کر دیا ہے'اب ہم اس نظریہ پر ایک مزیدعبارت پیش کردے ہیں:

علامه محمد بن خليفه دشتاني أبّي مالكي متوفى ٨٢٨ ه لكصته مين:

حضرت عا کشہ رخی اللہ نے بتایا کہ آپ کو بیرخیال ہوتا کہ آپ از واج کے پاس جائیں گے لیکن آپ اس پر قادر نہ ہوتے'ایک اور روایت میں فرمایا: آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے لیکن آپ نے وہ کام کیا نہ ہوتا'اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بینائی میں خلل ہو گیا تھااور آ پ کو بیر گمان ہوتا کہ آ پ نے اپنی از واج میں ہے کسی کو یا کسی اور شخص کو دیکھا ہے اور واقع میں ایسانہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ کی بھر میں کچھ قصور ہو گیا تھا' بیدوجہ نہیں تھی کہ آپ کی بھر کے علاوہ کسی اور عضو میں کچھ کمی ہوگئ تھی' کیونکہ جادو کے اثر ہے آپ کی رسالت میں کوئی خلل نہیں ہوسکتا تھا'اوراس میں گمراہوں کے لیے آپ کی نبوت میں طعن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (اكمال اكمال المعلم ج 2ص ٦٥ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ هـ)

متقدیمن کے نظریہ کو بیان کرنے کے بعداب ہم اس موضوع پرمتاخرین کا نظریہ پیش کررہے ہیں: نی مُنْ مِنْ اللّٰهِ پر جادو کیے جانے کے متعلق متاخرین کا نظریہ

متاخرین میں سے علامہ سیدمحمود آلوی متوفی • ۲۷ اھنے بھی امام مازری کی تاویل اور تو جیہ کواختیار کیا ہے اور صحیح جاری اور تا میں سے علامہ سیدمحمود آلوی متوفی • ۲۷ اھنے بھی امام مازری کی تاویل اور تو جیہ کواختیار کیا ہے اور صحیح مسلم کی روایات کی تا ئیداورتوشق کی ہے۔ (روح المعانی جز ۲۰ ساص ۵۰۱ ۵۰ مطبوعہ دارالفکر' بیروت ۱۳۱۷ ھ) مفتى احمر يارخال تعيمي متوفى ٩١ ١٣ ه لكھتے ہيں:

ے میں صلح حدیبیہ کے بعدرؤسا یہود نے لبید بن اعظم یہودی سے کہا: تو اور تیری لڑکیاں جادوگری میں یکتا ہیں 'حضور پر جادو کر کبید نے حضور کے ایک یہودی غلام سے حضور کی شکستہ تنگھی کے دندانے اور پچھ بال شریف حاصل کر لیے اور موم کا ایک پتلا بنایا ' اس میں گیارہ سوئیاں چھوئیں'ایک تانت میں گیارہ گر ہیں لگا ئیں' پیسب کچھاس پتلے میں رکھ کر بیراوان میں یانی کے نیچے ایک پھر کے پنچے دیا دیا' اس کا حضور کے خیال شریف میں بیاثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہوگئ چھ ماہ تک اثر رہا' پھر جرائیل بید دونوں . سورتیں: سورۂ فلق و ناس لائے' جن میں گیارہ آیتیں ہیں اور حضور کواس جادو کی خبر دی' حضرت علی مرتضی کواس کنویں پر جیجا گیا' آپ نے جادو کا بیسامان یانی کی تہدسے نکالا حضور نے بیسورتیں پڑھیں ہرآیت پر ایک گر مطلق تھی تمام گر ہیں کھل گئیں اور حضور کو شفاء ہو گئ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک مید کہ جادواور اس کی تا ثیر حق ہے دوسرے مید کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہوتا ہے جسے تلوار ' تیراور نیزے کا'بداثر خلاف نبوت نہیں' موسیٰ علالیالاً کے مقابلہ میں جادوگر فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزہ کا مقابلہ تھا بلکہ موی عالیسلاً کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا۔ (نورالعرفان حاشیقر آن ص ۹۲۵ مطبوعه ادارہ کتب اسلامیه عجرات تغییر سور و فلق ) مفتى محرشفيع ديوبندي متونى ٩٦ ١١١ ١٥ ككهية بين:

کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہوجانا ایم ممکن ہے جیسا بیاری کا اثر ہوجانا' اس لیے کہ انبیاء النظا بشری خواص ہے الگ نہیں ہوتے۔ جیسے ان کوزخم لگ سکتا ہے بخار اور در د ہوسکتا ہے ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہوسکتا ہے کیونکہ وہ بھی خاص اسباب طبیعہ جنات

وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ملتی آیاتی پرسحر کا اثر ہو گیاتھا' آخری آیت میں کفار نے جو آپ کومسور کہا اور قرآن نے اس کی تروید کی اس کا حاصل وہ ہے جس کی طرف خلاصہ تفسیر میں اشارہ کردیا گیا ہے کہ ان کی مراد ورحقیقت محور کہنے ہے مجنون کہنا تھا' اس کی تروید قرآن نے فرمائی ہے' اس لیے حدیث سحراس کے خلاف اور متعارض نہیں ہے۔ ورحقیقت محور کہنے ہے مجنون کہنا تھا' اس کی تروید قرآن نے فرمائی ہے' اس لیے حدیث سحراس کے خلاف اور متعارض نہیں ہے۔ (معارف القرآن ج۵ ص ۹۱ سے ۱۹۹۰ مطبوعہ ادارة المعارف کراچی' اکتوبر ۱۹۹۱ء)

بعض متقد مین اور متاخرین علاء نے ان روایات کا انکار کیا ہے اور بیکہا ہے کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوسکتا۔ رسید

نی مان کیلیم پرجادو کے اثر کا انکار کرنے والے علماء

امام ابوبگراحمد بن على رازى بصاص حفى متوفى • ٤ ساھ لكھتے ہيں:

بعض لوگوں نے بیزعم کیا ہے کہ نبی ملق آلیا ہم چھی جادو کاعمل کیا گیا اور آپ پر جادو کا اثر ہوا' حتیٰ کہ آپ کو بید خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے' حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا' اور ایک یہودی عورت نے تھجور کے کھو کھلے شگو نے میں اور کنگھی کے دندانوں میں اور کنگھی میں سالے ہوئے بالوں میں عمل کیا تھا حتیٰ کہ آپ کے پاس جرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ پر ایک عورت نے کنگھی میں جادو کیا ہے جوراعوفہ کنویں کے نیچے ہے' اس کنگھی کونکال لیا گیا اور آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا' اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس دوگی کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

ظالم یہ کہتے ہیں کہتم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو' جس پر جاد و کیا ہوا ہے O

إِذْ يَسَقُولَ السَّظِيلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْخُورًا (بَى ابرائيل: ٣٤)

اوراس قتم کی احادیث ملحدین کی گھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے دین کو کھیل بنالیا ہے اور وہ انبیاء اُلٹیماً کے مجزات کو باطل کرنے کی سعی میں گئے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اُلٹیما کے مجزات میں اور جادوگروں کے افعال میں کوئی فرق نہیں ہے اور بیا کیے ہی قتم میں سے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اور جادوگر جہاں ہے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا 🔾

وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آتَى ٥ (ط: ١٩)

اللہ تعالیٰ جاددگروں کی تکذیب کرتا ہے اور بیلوگ جاددگروں کی تقدیق کرتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے ابی جہالت سے بیکام کیا ہواور اس سے نبی ملٹی ایک جا ہوا ور بیگان کیا ہو کہ جادو کا اجسام میں اثر ہوتا ہے تو تبی ملٹی ایک جہالت اور اس کے کرتو توں کو اور اس کی تو قعات کو ظاہر اثر ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جادو کی جگہ پر مطلع فرما دیا اور اس عورت کی جہالت اور اس کے کرتو توں کو اور اس کی تو قعات کو ظاہر فرما دیا تاکہ بیدوا قعد آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ہوجائے اور ایمانہیں ہوا کہ اس جادو کا آپ پر اثر ہوا ہوا اور اس سے آپ کو فراص کی خواص کی بہنچا ہوا ور کسی راوی نے بیٹی اجاد ان کی کوئی اصل بہنچا ہوا ور کسی راوی نے بیٹی اور ان کا باطن بھی ان کے ظاہر کی طرح ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے اور جادو میں فرق ہوتا ہے کہ مجز ات حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کا باطن بھی ان کے ظاہر کی طرح ہوتا ہے اور جادو میں فرق ہوتا ہے اور جادو میں فرق ہوتا ہے کہ جزات حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کا باطن بھی ان کے ظاہر کی طرح ہوتا ہے کہ جادد میں باطن ظاہر کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ باطن میں کسی جالا کی اور شعبدہ بازی پر مبنی ہوتا ہے اور جادوگر اپنی قوت بخیلہ سے کام لیتا ہود میں باطن ظاہر کی طرح تہیں ہوتا بلکہ وہ باطن میں کسی جالا کی اور شعبدہ بازی پر مبنی ہوتا ہے اور جادوگر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ جادوگر کی قوت بخیلہ کی کار ستانی ہوتی ہے۔

(احكام القرآن جاص ٩٧م مطبوعة سبيل اكيدًى لا بور ٠٠٠١ه هـ)

متاخرین سے سید محمد قطب شہید ۸۵ ۱۳ م لکھتے ہیں:

بیروایات فعل اور قول میں عصمت نبویہ کی اصل کے مخالف ہیں اور جب کہ اعتقادیہ ہے کہ نبی ملن کی آئے کا فعال میں سے ہر click on link for more books

تعتل اور آپ کے اقوال میں سے ہرقول سنت اور شریعت ہے اور بیر دایات اس اعتقاد کے مخالف ہیں'اسی طرح بیر دوایات قرآن مجیر کی نفی اور تکذیب کرتی ہیں' کیونکہ قرآن مجید نے کفار ہے اس قول کو باطل قرار دیا ہے کہ نبی مُنْ اَیْنِهُم پر جادو کیا گیا ہے اوراس کوظلم اور گمراہی فرمایا ہےاوران روایات میں بیٹابت کیا گیا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے'اس وجہ سے ہم ان روایات کومستعد سجھتے ہیں اور ا خبارِ احاد کا عقائد میں اعتبار نہیں کیا جاتا' عقائد میں صرف قرآن عظیم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور احادیث متواترہ کی طرف اور عقا کداوراصول میں احادیث کوقبول کرنے کی شرط میہ ہے کہ وہ متواتر ہوں اور بیروایات متواتر نہیں ہیں' نیز ان روایات کے مطابق یہ واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے اورسورۃ الفلق اورسورۃ الناس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اورییہ ایک اور وجہ ہے جوان روایات کی بنیاد کو تم زوركرتى ہے۔ (ني ظلال القرآن جز٠٣م ص ٢٩٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٨١ هـ)

رسول الله طلَّ اللَّهُ مِيرِ جادو كا إثر ہونے كے متعلق امام رازي كا مؤقف

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متونى ٢٠٦ ه لكهت بين:

جمہور مفسرین نے میرکہا ہے کہ لبیدین اعصم یہودی نے نبی ملتی آلیم پر گیارہ گرہوں میں جادو کیا تھا اور اس دھا کے کوزروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے بینچے دبا دیا تھا' پھر نبی ملتی لیکٹی بیار ہو گئے اور تین دن آپ پر سخت گزرے' پھراس وجہ ہے معوذ تین نازل ہوئیں اور حضرت جبریل نے آ کرآپ کو جادو کی جگہ کی خبردی' تب آپ نے حضرت علی اور حضرت طلحہ کو بھیجااور وہ اس دھاگے کو لے كرآئے اور حضرت جريل نے نبي ملتي الله سے كها: آپ آيت ير صفح جائيں اور كره كھولتے جائيں اور جب آپ آيت ير صف لگے تو گرہ تھلنے لگی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی گئی۔

نیز امام رازی فرماتے ہیں: جاننا چاہیے کہ معتزلہ نے اس کا سرے سے انکار کیا ہے قاضی نے کہا: بیروایت باطل ہے یہ کیے سیح موسكتي بي جب كدالله تعالى نے فرمايا: " وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ " (المائدہ: ١٧) الله آپ كولوگوں سے محفوظ رکھے گا اور الله تعالى نے فرمایا ہے: ' وَ لَا يُسْفِلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَتَّى 0 ' (طُا: ١٩) جادوگر جہال سے بھی آئے وہ کامیا بنہیں ہوگا 0 اوراس لیے کہ بی مُنْ اللِّهِم برجاد و کا اثر مانے سے نبوت میں طعن ہوتا ہے ٔ اور اس لیے کہ آپ پر جاد و کا اثر ہونا اگر سیح ہوتو ضروری تھا کہ جاد وگرتمام انبیاء اور صالحین کو جادو سے نقصان پہنچاتے اور وہ اس پر قادر ہوتے کہا پنے لیے کوئی بڑا ملک حاصل کر لیتے اور پیتمام لوازم باطل ہیں اور اس لیے کہ کفار آپ کو عار دلاتے تھے کہ آپ جادوز دہ ہیں اور اگریہ واقعہ ہوا ہوتا تو کفار اپنے اس طعن میں صادق ہوتے اور رسول الله الله الله الله الله الله المعلوم ہے كه آپ ميں عيب جائز نہيں ہے بهارے اصحاب نے كہا: پية قصه جمہور اہل نقل كے نزديك سيح ہے اور جن وجوہ کامعتز لہنے ذکر کیا ہے ہم ان پرسورہ بقرہ میں کلام کر چکے ہیں ٔ رہاان کا پیکہنا کہ کفار آپ پرعیب لگاتے تھے کہ آپ جادوزدہ ہیں تو اگر آپ پڑجادو کیا جاتا تو کفاراپنے اس طعن میں صادق ہوتے' اس کا جواب یہ ہے کہ سحور کہنے سے کفار کی مرادیتی کہ آپ مجنون ہیں اور جادو کے ذریعہ آپ کی عقل زائل کردی گئی ہے اس وجہ ہے آپ نے کفار کے دین کوئرک کر دیا 'رہا ہے کہ جادو ك اثر سے آپ كے بدن ميں كوئى درد ہوگيا ہوتو ہم اس كا انكار نہيں كرتے وظا صديہ ہے كداللہ تعالىٰ آپ يركى شيطان كى انسان اور جن کواس طرح مسلط ہونے نہیں دے گا کہ وہ آپ کے دین آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت میں کوئی ضرر پہنچا سکے اور رہا آپ کے بدن میں ضرر پہنچانا تو وہ بعید نہیں ہے ہم سورۃ البقرہ میں اس مسئلہ پر مکمل بحث کر چکے ہیں۔

امام رازي كي مذكور الصدر عبارت يرمصنف كالتمره

امام رازی کی اس عبارت میں حسب ذیل اُمورلائق تو چہ ہیں: k för more books

- (۱) امام رازی نے یہاں سورۃ الفلق کی تفسیر میں سورۃ البقرہ کی تفسیر کا حوالہ دیا ہے'اس سے معلوم ہوا کہ یہ پوری تفسیر امام رازی کی کھی ہوئی ہے اور یہ کہنا سے خبیاں کہ ہم ہوئی ہے اور یہ کہنا سے کہ یہ پوری تفسیر امام رازی کی نہیں ہے اور علامہ قمولی نے اس کو کممل کیا ہے' جبیسا کہ ہم بہت جگہاں پر تنبیہ کر چکے ہیں۔
- رد) امام رازی نے جو بیفر مایا ہے کہ ہم سور ہ بقرہ میں معتز لہ کے دلائل کا جواب لکھ بچکے ہیں بیامام رازی کا تسامح ہے امام رازی نے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں معتز لہ کی کسی دلیل کا جواب نہیں دیا' دیکھئے: تفسیر کبیرج اص ۲۲۲ 'داراحیاءالتر اث العربی بیروت۔
- (۳) امام رازی نے یہاں صرف جادوز دہ کے طعن کا جواب دیا ہے اور اس کو بہت مفسرین نے لکھا ہے لیکن معتز لہ کی قوی دلیل ہیے ہے كةرآن مجيد مين ع: "وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَتَى " (ط: ١٩) جادوگر جہال سے بھي آئے وہ كامياب بيس ہوگا اگر رسول الله مل الله مل الرام موجاتا تو جادوگرة پوضرر بنجانے میں كامياب موجاتے سوآپ برجادو سےضرر مانا قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب کرنا ہے۔علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد ج۵ص ۸۱-۹۹ میں جادو پر بحث کی ہے اورمعتزل کی اس دلیل کا ذکر کیا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا' ہم نے بنی اسرائیل: ۲۴ میں اس پر تفصیل سے تکھا ہے ہمارے نزدیک یتو ہوسکتا ہے کہلبید بن اعصم یااس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہولیکن مینہیں ہوسکتا کہاس جادو کا آپ پر اثر ہوا ہو آپ نے کوئی کام نہ کیا ہواور آپ کے ول میں بی خیال ڈالا گیا ہو کہ آپ نے وہ کام کرلیا ہے آپ اس سے مامون ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی خلاف واقع خیال ڈالا جائے 'یا العیاذ باللہ! آپ دیکھیں کچھاور آپ کونظر پچھآئے یا آپ کی قوت ِ مردمی متاثر ہو' ہارے زویک اس قتم کی تمام باتیں بعض راویوں کی کارستانی ہے ہم نے ذکر کیا ہے کہ المعو ذ تان کے شانِ نزول میں دوقول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ بید دونوں سورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اور ایک قول بیہے کہ بید دونوں سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور جس قول کی بناء پرید دونوں سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان روایات کا غیر سیحے ہونا اور بھی واضح ہو جاتا ہے نیز اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ مجزہ کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے اور سحر کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے معجزہ کا صدور نبی سے ہوتا ہے اور اس کا سبب الله سجانه سے قرب اور دعائیہ کلمات ہیں اور سحر کا صدور کا فر سے ہوتا ہے اور اس کا سبب شیطان سے قرب اور شرکیہ اور کفریہ کلمات کا پڑھنا ہے تو اگر نبی پرسحر کا اثر مان لیا جائے تو اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ شیطان کا مقرب رحمان کے مقرب پر اثر انداز ہو گیااوراس کو بیار کرنے میں کامیاب ہو گیا' حالانکہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ' وَلَا یُفْلِحُ السَّحِوْ حَیْثُ اَتَّلَی 0 '' (ط: ٢٩٠) جادوگر جہاں ہے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔

### نی الله ایکام پرجادو کیے جانے کے متعلق مصنف کا نظریہ

مارے زور یک حسب ذیل وجوہ سے نی مل المالیا م برجادو کا اثر کیے جانے کی روایات می نہیں ہیں:

- (۱) بعض روایات میں ہے کہ جس تنکھی اور جن بالوں پر جادو کیا گیا تھا'ان کو کنویں سے نکال لیا گیا تھا۔ (صیح ابخاری:۵۷۱۵)
  - (٢) اوربعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو کنویں سے نہیں نکالا۔ (صح ابخاری:٢١٥)
- (٣) بعض روایات میں ہے کہ جادو کے اثر سے آپ کو بیر خیال ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کرلیا ہے ٔ حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ (صیح ابخاری: ۵۷۱۵)
- (۷) بعض احادیث میں ہے کہ آپ کی نظر متاثر ہوگئ تھی اور آپ دیکھتے کچھ تھے اور آپ کونظر پچھ آتا تھا۔ (طبقات کبریٰج ۲ ص۱۵۲)
- (۵) بعض احادیث میں ہے کہ جادو کے اثر سے آپ کی مردانہ توت متاثر ہوگئ کی بن یعمر کی روایت میں ہے کہ آپ ایک سال click on link for more books

تك حفرت عائشة برك رب يعني مقاربت نبيل كرسكے - (العياذ بالله!) (مصف عبدالرزاق: ١٩٧٦)

(۲) بعض احادیث میں ہے کنویں سے جب شگوفہ نکالا گیا تو اس میں گیارہ گر ہیں تھیں'اس وقت آپ پرسورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں'آپان میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گر ہیں تھلتی جاتیں تھیں۔

(طبقات كبريٰ ج٢م ١٥٣ وارالكتب الغلميه بيروت ١٨١٣ ه

ایک تعارض تو یہ ہے کہ اور کسی روایت میں ان آیوں سے گرہیں تھلنے کا ذکر نہیں ہے اور دوسرا قوی اعتراض یہ ہے کہ ان كذابين كوبيه خيال نبيس رباكه بيدوا قعدمدينه كالسهاوران سورتو لكانزول مكه مكرمه ميس هوا تعاب

(۷) جس حدیث کامتن اتنی وجوہ سے مضطرب ہواس ہے احکام میں بھی استدلال کرنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس ہے عقائد میں استدلال كياجائي

(۸) جوخبروا حد میچے ہو' وہ بھی قر آن مجید کے مزاحم نہیں ہو علیٰ جب کہ بیہ صدیث سندا صحیح نہیں ہے' صدیث سیحے وہ ہوتی ہے جوغیر معلل مواور بیرحدیث معلل ہے کیونکہ اس میں علل خفیہ قاوحہ ہیں میرحدیث منصب نبوت کے منافی ہے۔

(٩) اس حدیث میں ندکور ہے کہ آپ جادو کے اثر سے جماع پر قادر نہ ہوئے اور ایک سال تک حضرت عا نشہ سے رکے رہے اور نامرد ہونا الی بیاری ہے جولوگوں میں معیوب مجی جاتی ہے نیز اس میں ندکور ہے کہ آپ کی نظر میں فرق آ گیا تھا اور بھیگا ہونا لوگوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے اور نامر دی اور بھینگے پن سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں اور نبی کی شرا نط میں سے بیہ ہے کہ اس کو کوئی الی پیاز نہ ہو جولوگوں میں معیوب اور باعثِ عاریجی جاتی ہوا درلوگوں کواس بیاری سے تھن آتی ہو۔

علامه سعد الدين مسعود بن عرتفتاز اني متوني ٩٣ ٧ ه لكهتي بين:

نبوت کی شرا نظریہ ہیں: وہ مرد ہواں کی عقل کامل ہواں کی رائے توی ہو وہ ان چیزوں سے سلامت ہوجن کولوگ بُرا جانے ہیں' مثلاً اس کے آباء واجداد زنانہ کرتے ہوں اور اس کے سلسلہ نسب میں مائیں بدکار نہ ہوں اور وہ ایسی بیاریوں سے محفوظ ہوجن کو لوگ بُراجانتے ہیں' مثلاً برص اور جذام وغیرہ اور کم ترپیثوں سے اور ہراس چیز سے جومر قرت اور حکمت بعثت میں مخل ہو۔

(شرح القاصدج ۵ ص ۲۱ مطبوعه منشورات الرضي ایران ۰۹ ۱۳۰ ه

علامه محد بن احد السفارين متوفى ١١٨٨ ه لكصة بين:

نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نبی ہراس چیز سے سلامت ہوجس سے لوگ متنفر ہوں جیسے ماں باپ کی بدکاری اور ایسے عیوب جن سے لوگ نفرت کرتے ہول جیسے برص اور جذام وغیرہ۔(لوامع الانوارج ۲ ص ۲ 2 مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۱۱ ۱۳ اھ) ال يردليل قرآن مجيد كي بيآيتي بين:

وَإِنَّهُمْ عِنْدُنَا لَمِنَ الْمُصْطَغَيْنَ الْأَخْيَارِ ٥ بے شک وہ سب (نبی) ہمارے نز دیک پہندیدہ اور بہترین

(س:۷۷) لوگ بین ٥

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى 'ادْمَ وَنُوحًا وَّ 'الَ إِبْرُهِيْمَ وَ'الَ بِعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ فَي الله عَلَى الله فَ آدم كواور آلِ الراجيم كواور آل عِنْدُنَ عَلَى الْعُلْمِينَ ٥ (آل عران: ٣٣) عَمْدُنَ عَلَى الْعُلْمِينَ ٥ (آل عران: ٣٣)

اور جس محض کوالیی بیاری ہو جائے جس سے ایک سال تک وہ اپنی از واج سے مقاربت نہ کر سکے اور جس کو میچے نظر نہ آئے وہ تمام لوگوں سے پیندیدہ نہیں ہوسکتا' سواس تسم کی وضعی روایات سیدنا محمد طفی آیا کم کی نبوت کی بنیاد ہی منہدم کردی ہیں۔ click on link for more books

(۱۰) اگرییفرض کرلیا جائے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا تو جادوگر آپ کونقصان پہنچانے میں اور آپ کے حواس اور قو کی معطل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

اور جادو گر کہیں ہے بھی آئے وہ کا میاب نہیں ہوسکتا 0

وَلَا يُغْلِمُ السَّاحِرُ حَيْثُ آتُى ٥ (طُ: ٢٩)

اورالله تعالى نے شيطان سے فرمايا:

بندوں پر تیرا کوئی غلبہ ہیں ہوگا' سواان کے جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے O

إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُوِيْنَ ٥ (الْجِرِ:٣٢)

سے استوین کے بیر روایات سے بخاری اور سے مسلم میں موجود ہیں اور سے بخاری اور سے مسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلول
میں پیوست ہے کین رسول اللہ منٹی آیا ہم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلول میں ان سے کہیں زیادہ ہے بلکہ تمام کلوق سے زیادہ
ہم پیوست ہے کین رسول اللہ منٹی آیا ہم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلول میں ان سے کہیم زیادہ ہیں جن کا مخالف قر آن اور منانی
عظمت رسول ہونا سب سے زیادہ نمایاں ہے ہمارے لیے بیر زیادہ آسان ہے کہ ہم ایک سال یا چھ ماہ تک رسول اللہ
منٹی آیا ہم بخاری اور مسلم صحت حدیث میں اپنے مقرر کردہ معیار کو برقر ارنہیں رکھ سے ہوسکتا ہے کہ بید مدیث روایتا صحح ہولیکن بید
منٹی برجادہ کا اور مسلم صحت حدیث میں اپنے مقرر کردہ معیار کو برقر ارنہیں رکھ سے ہوسکتا ہے کہ بید مدیث روایتا صحح ہولیکن بید
حدیث درایتا صحح نہیں ہے اس سے پہلے ہم کھ بھی ہیں کہ اہام بخاری اور امام مسلم نے بیروایت کیا ہے کہ جب قریش نے کعب
کی تغیر کرتہ سے میں نہ چھ آپ بے لباس ہو گے اور بہوش ہو کرگر گئے اور ہوش میں آ کرفر مایا: میرا تہین میرا تہین میرا تہین میرا تہین دیا اس بیا کا واقعہ ہے اس ہو تے اور بہوش ہو کرگر گئے اور ہوش میں آ کرفر مایا: میرا تہین میرا تہین میرا تہین میرا تہین میرا تہین میرا تہین میرا تہین کہ سے اس اس بیلے کو اقعہ ہے اس وقت آپ کی عمر میں دورہ ہو تی ہے کہ دو اپنا تہیند کند ھے پردکھ لئے تیاں نہیں ہے اور دورایتا صحح نہیں ہو جانا ہمارے زور کیا تا ہم سے کے مرد کے لیے بیقر بن قیاس نہیں ہو جانا ہمارے زور کیا گئی تبول نہیں ہے اور درایتا صحح نہیں نے اس کی مزائی ہے اور اس عربیں رسول اللہ منٹی آئیلی کا بہاس ہو جانا ہمارے زور کیا گئی تول نہیں ہے اور دیا ہمارے زور کیا گئی ہے مزائی ہو اور اس کی مزائی ہو کہا کہ کہ کہا کہا کہا کہ دیا ہیں موانا ہمارے زور کیا گئی تول نہیں ہے اور دیا ہو کہا کہ مزائی ہے اور اس کی مرد کے لیے بی تول نہیں ہے۔

(اس كى مفصل بحث كے ليے ديكھئے: تبيان القرآن جسم ١٠٥١-١٠١)

کی ہیں آئے گا۔

عہدشکنی ہے ڈرانے کے متعلق احادیث

۱۵ - بَابٌ مَا يُحُذَرُ مِنَ الْغَدْرِ اس باب كى احاديث مين عهد تكنى كى بُرائى كے متعلق احايث بيان كى تى ميں۔

اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر وہ آپ کو دھوکا دینے کا ارادہ کریں تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے دہی ہے جس نے اپنی مدداورمسلمانوں کی جماعت ہے آپ کی تائید فر مائی۔(الانفال:۲۲)

وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ يُرْيُدُولَ اللهِ عَلَى اللهِ قَوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي آيَدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ حسبك الله هُو الَّذِي آيَدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (الانال: ٦٢) ٱلأية.

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے دشمن کی صلح کی پیش کش کو قبول کرنے کا تھم دیا تھا۔ (الانفال: ١١) اور اس آیت میں صلح کے احکام میں سے پییان فرمایا ہے کہ اگروہ آپ کو دھوکا دینے کے لیے صلح کی پیش کش کریں' تب بھی آپ بہ وفت ضرورت ان کی اس پیش کش کو قبول کرلیں' کیونکہ احکام کا مدار ظاہر پر ہوتا ہے اور صلح ایمان سے بڑی چیز تو ہے نہیں اور جب کوئی ایمان کا اظہار کرے خواہ ول میں کفر ہوتو اس کو قبول کرلیا جاتا ہے' تو پھر صلح کو بھی قبول کرلینا جا ہے۔

قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْعَلاءِ بَنِ زَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِمٍ فَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ انَّهُ سَمِعَ اَبَا إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ بُسُرَ بَنَ عُبَيْدِ اللهِ انَّهُ سَمِعَ اَبَا إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ بَسُرَ بَنَ عُبَيْدِ اللهِ انَّهُ سَمِعَ اَبَا إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَوْفَ بَنِ مَالِكِ قَالَ اتَيْتُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي قَبْبَةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي قَبْبَةٍ مِنْ اَدْمٍ فَقَالَ الْمَعْدُدُ سِتًّا بَيْنَ يَعْلَى السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتُحْ بَيْتِ الْمَعْلَى الْرَجُلُ مِائَةً دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ الْمَعْدِ اللهِ عَنِي الْمُعْلَى الرَّجُلُ مِائَةً دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ الْمَعْمَ وَبَيْنَ بَنِى الْعَرَبِ إِلَّا دَحَلَتُهُ ثُمَّ الْمَالِ حَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ الْمَعْرَبِ إِلَّا دَحَلَتُهُ ثُمَّ الْمَعْرَبِ إِلَّا دَحَلَتُهُ ثُمَّ الْمَالِ حَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ الْمَعْرِ اللهِ وَانَدُ اللهُ مُعْلَى الْمَعْرَبِ إِلَّا دَحَلَتُهُ ثُمَّ الْمَالِ حَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةً وَيْنَارٍ فَيَظُلُ اللهُ فَاللَّا مَعْرَبِ إِلَّا دَحَلَتُهُ ثُمَّ الْمَالِ حَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةً وَيْنَارٍ فَيَظُلُ الْمَعْرَبِ إِلَّا دَحَلَتُ مُنَا اللهُ عَلَى الْمَعْرِ فَي الْمُعْرَادُونَ الْمَالِ حَتَى كُلُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَى الْمَعْرَبِ اللهُ الْمَعْرَبِ اللهِ الْمَعْرَادُونَ الْمُولِ الْمُعْرَادِ وَالْمَالِ مَا الْمَالِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمَعْرَبِ اللهُ الْمُولِ الْمُعْرِادُونَ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِادُ الْمُ الْمُوادُونَ مَنْ الْمُؤْلِ الْمُعْرِدُ اللهُ الْمُعْرِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِي الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُوالِعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِادُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِى الْمُؤْلِقُ الْمُوالِولَا اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید بن مسلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن العلاء بن زَبَر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے بسر بن عبیداللہ سے سنا انہوں نے ابوادریس سے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت عوف بن مالک رشخاللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں غروہ تبوک میں نبی ملتی اللہ کا خدمت میں حاضر ہوا' اس وقت آپ چمڑے کے ایک خیمہ میں تھے' آپ نے فرمایا: قیامت سے پہلے چھ نشانیوں کوشار کر رکھو: (۱)میری وفات (۲) پھر بیت المقدس کی فنخ (۳) پھر بہ کثر ت اموات ُجیے بكريوں ميں ايك وباء سے به كثرت اموات ہوتى ہيں (٣) پھر مال کا بہت زیادہ ہونا' حتیٰ کہ اگر ایک شخص کسی کوسو دینار بھی دے گا تو وہ اس پر بھی ناراض ہوگا (۵) پھر ایک ایساعام فتنہ جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا (Y) پھرتمہارے اور زردرو اقوام کے درمیان صلح ہوگئ سو وہ تم سے غداری کریں گئے وہ اسی (۸۰) جھنڈول کے ینچے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے ینچے بارہ ہزارفوج ہوگی (ان کی فوج کی کل تعداد نولا کھ ہاٹھ ہزار ہوگی)۔

مدیث مذکور کے رجال

(۱) الحمیدیٔ بیعبدالله بن الزبیر بن عیسلی بین (۲) الولید بن مسلم القرشی ابوالعباس (۳) عبدالله بن العلاء بن زَیر (۴) بُسر بن عبدالله الحضری (۵) ابوادریس عائذ الله الخولانی (۲) حضرت عوف بن ما لک الاشجعی پنجی کنتهٔ نیه ۳۷ هدمیں شام میں فوت ہو گئے تھے۔ click on link for more books

(عمدة القارى ج١٥٥ ص٢ ١١٣)

# منتقبل میں آنے والے فتنے علامات نبوت اور بعض مشکل الفاظ کے معانی علامه ایوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متوفی و سم سر لکھتے ہیں:

علامہ المبلب المالکی المتوفی ۳۳۵ ھے نے کہا ہے کہ اس حدیث میں علامات نبوت کا ذکر ہے اور یہ ذکر ہے کہ غداری اورعہد شکنی قیامت کی علامتوں میں سے ہیں اور اس آیت میں جوفر مایا ہے: بے شک اللہ آپ کو کافی ہے۔ (الانفال: ۱۲) اس میں بیدلیل ہے کہ نبی کی مائٹ ایک اللہ آپ پوری زندگی میں دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ کے علاوہ کی اور کے لیے یہ بشارت نبیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے لیے فر مایا ہے:

اوراللّٰدآپ کولوگوں (ئے شر) ہے محفوظ رکھے گا۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. (المائده: ٧٤)

مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آئپ اپنی رسالت میں معصوم ہیں اور آپ لوگوں کی ساز شوں اور غدار یوں سے بھی معصوم ہیں۔ اس حدیث میں 'قعاص الغنم'' کا ذکر ہے صاحب العین نے کہا ہے کہ 'المقعاص''ایک الیی بیاری ہے جومویشیوں میں ہوتی ہے اور ان کی ناک سے خون ہنے لگتا ہے۔

اس حدیث میں ' غاید'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: جینڈا' جینڈ ہے کو' غاید ''اس لیے کہتے ہیں کہ پور سے لشکر کی غایت اور اس کامقصود وہ جینڈا ہوتا ہے۔

نی التی آنی التی تیا می التی است مدیث میں جن علامات کا ذکر فر مایا ہے ان میں سے اکثر کا ظہور ہو چکا ہے مصرت عثان دی آند کے زمانہ خلافت میں بہت بڑے فتنہ کا ظہور ہوا اس کے بعد است مسلمہ ذیادہ تر فتنوں کی آ ماجگاہ بنی رہی اللہ تعالی ہم کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ نبی مائے آئیل سے محفوظ رکھ نبی مائے آئیل کی الرائیوں اور جھڑوں سے محفوظ رہے کی اللہ تعالی نے آپ کو اس محفوظ رکھ نبی مائے آئیل سے منع فرما دیا اور حضرت عثمان کے زمانہ سے لے کر اب تک اُست مسلمہ ایک دوسرے کے قبل سے ہاتھ رنگ رہی ہے اور قیامت تک میہ فتنہ جاری رہے گا۔ (شرح ابن بطال ج ۵ ص ۳۳۷۔ ۳۳۷ درالکتب العلمیہ نیروت ۱۳۲۴ھ)

جن سے معاہدہ کیا ہواہے ان سے معاہدہ کس طرح ختم کیا جائے گا؟

١٦ - بَابُ كَيْفَ يُنْبَذُ اللي الْعَهْدَ اللي الْعَهْدَ

ال باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جس توم ہے معاہدہ کیا ہوائ توم ہے معاہدہ کو کس طرح ختم کیا جائے گا؟

وَقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کوجس توم ہے عہد شمنی کا خیانَةً فَانْبِذُ اِلَیْہِمْ عَلٰی سَوّ آءِ ﴾ (الانفال: ٥٨) اُلایَةً. خدشہ ہوتو ان کا عہد برابران کی طرف بھینک دیں۔ (الانفال: ٥٨)

ال آبت کامعنی بیہ کہ جب کی قوم سے عہد تکنی کے آثار ظاہر ہوں اور اس کے دلائل ثابت ہوں تو پھر ان سے معاہدہ تو ڑ دینا واجب ہے کیونکہ بنو قر بظہ نے نبی ملٹی آبٹی سے معاہدہ کیا 'پھر انہوں نے ابوسفیان اور اس کے حامی مشرکوں کی نبی ملٹی آبٹی کے خلاف مدد کی 'تب رسول اللہ ملٹی آبٹی کو بیقو کی گمان ہوا کہ بیر آپ کے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ بدعہدی کریں گے۔ اسی صورت میں امیر سلمین پر واجب ہے کہ وہ ان سے کے ہوئے عہد کو تو ڑ دے اور ان سے اعلان جنگ کر دے اور جب دوسر نے رین کی مل امیر سلمین پر واجب ہے کہ وہ ان سے کے ہوئے عہد کو تو ڑ دے اور ان سے اعلان جنگ کر دے اور ان کی جہد تو ٹر نے کے اعلان کی بھی مردت نہیں ہے اور ان کی عہد تو رہے ساتھ کیا 'کرونکہ خزاجہ نبی ماٹی آبٹی کی حفاظت میں شے اور اہل مکہ نے ان کو مردورت نبین ہے جیسا کہ رسول اللہ مسٹی آبٹی نے اہل مکہ کے ساتھ کیا 'کرونکہ خزاجہ نبی ماٹی آبٹی کی حفاظت میں شے اور اہل مکہ نے ان کو داور دور اللہ دوروں اللہ مستوں کے ساتھ کیا 'کرونکہ خزاجہ نبی ماٹی آبٹی کی حفاظت میں شے اور اہل مکہ کے ساتھ کیا 'کرونکہ خزاجہ نبی ماٹی آبٹی کی حفاظت میں شے اور اہل مکہ کے ساتھ کیا 'کرونکہ خزاجہ نبی ماٹی آبٹی کی حفاظت میں شے اور اہل مکہ نے ان کو دوروں کی موروں نبین کے دوروں اللہ میں موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی میں کی موروں کی

تحل کر دیا' تب رسول الله منتی آنیم نے معاہدۂ حدیبیٹے تم کر دیا' اور رسول الله منتی آنیم کالشکر مرّ انظہر ان تک پہنچ گیا اور وہ مکہ سے جار فرسخ پرتھا۔علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ معاہدہ فتم کرنے کا اعلان اس وفت ضروری ہے جب معاہدہ کی مدت فتم نہ ہوئی ہویا فریق ٹانی کی عهد تکنی مشهور نه ہو کیان کی عهد تکنی یقینی اور قطعی نه هو ٔ اور اگر معامدہ کی مدت ختم ہوگئی یا فریق ثانی کی عهد تکنی مشهور اور یقینی ہوتو ۔ پھر معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نبی ملٹ اللے الل مکہ سے کیے ہوئے معاہدہ کوختم کرنے کے اعلان کے بغیران پرحملہ کیا' کیونکہ انہوں نے علی الاعلان معاہدہ کوتو ڑ دیا تھا' خزاعہ نبی ملتی کیا ہے حلیف تھے اور انہوں نے بنو کنانہ کی مدد كرتے ہوئے خزاعه كولل كيا۔ (تغيير كبيرج٥ص٩٨ ٣١٤ مع ١١ حكام القرآن جز٤ص٠٩٩ ـ ٣٨٩ روح المعانى جز٠إص٢٣)

هُرَيْرَةً قَالَ بَعَثِنِي أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ فِيمُنَّ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْنَحْرِ بِمِنَّى لَّا يَحُبُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَايَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَّيَوْمُ الْحَجّ الْاكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْاكْبَرُ مِنْ آجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ ٱبُوْبَكُرِ إِلَى النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَـحُـجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِى حَجَّ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشرِكً.

٣١٧٧ - حَدَّقَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعَيْبٌ عَنِ المام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں ابواليمان نے مديث الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَوْنَا حُمَيْدٌ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا بِيان كَي انهول في كما: جميل شعيب في جردى از الزهرى انهول نے کہا: ہمیں حمید بن عبدالرحمان نے خبردی کہ حضرت ابو ہررہ ر معنی نی نیان کیا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان لوگوں میں بھیجا جوقربانی کے دن منی میں اعلان کررہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ بیت اللہ میں برہنہ جج كرے كا اور الحج الا كبركا دن يوم النحر (دس ذوالحج) ب اور اس كو (الح )الاكبراس ليے كہا كيا ہے كدلوگ (عمره كو) الحج الاصغركتے ہیں تو اس سال حضرت ابو بکرنے لوگوں کے ساتھ اس عہد کوتو ڑدیا (جو منٹرکین سے حدیدیہ کے موقع پر کیا گیا تھا) پس جس سال نی مل الله من جد الوداع كيا تها اس سال كسى مشرك نے ج نبيل

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۳ ۲۹ میں کردی گئی ہے امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ ال میں مشرکین ہے کیے ہوئے معاہدہ کوتو ڑنے کا ذکر ہے۔

مشرکین کوحرم میں طواف کرنے سے منع کرنے کی وجوہ اور یوم الجج الا کبر کے مصداق میں اقوالِ فقہاء علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ هه لكصح بس:

اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جب امیر مسلمین کو بیخوف ہو کہ جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے وہ عہد شکنی خیانت اور غداری کریں گے تو وہ ان سے کیے ہوئے معاہدہ کوتو ژوٹ وارایک قول میہ ہے کہ بیآیت (الانفال: ۵۸) بنوقر یظہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے رسول الله مل الله مل الله عبد كونو رويا في مددكي اورا بنے كيے ہوئے عبد كونو رويا ـ

علامه المهلب المالكي التوفي ٣٣٥ ه لكصة بين: رسول الله الله الله الله على ويه خطره تفاكه جب آپ بيت الله كاطواف كريس كي تووه خمانت کریں گے اور آپ کوان کے مکر اور سازش کا بھی خدشہ تھا' پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ بیت اللہ کوان کی نجاست سے پاک کردیے سواس نے فرمایا:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ اللَّ السَّاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کے بعد معد حرام کے قریب نہ آئیں۔

بَعْنَ عَامِهِمْ هٰذَا. (الوب:٢٨)

سب سیست سیست اللہ تعالیٰ نے بیارادہ فرمایا کہ ان کے برہنہ طواف کرنے سے بیت اللہ کو پاک اور صاف فرما دیں اور اس میں بیدولیل ہے کہ حضرت ابو بکر رشی آللہ نے جمۃ الاسلام کیا تھا کیونکہ انہوں نے میدانِ عرفہ میں وقوف کیا تھا اور ذواکجۃ میں وقوف کیا تھا اور میدانِ عرفہ میں وقوف کرنا کتاب اللہ کی صریح آیت سے ثابت ہے:

سے بیست میں اس میں ہے۔ اس سے عرب طواف کرتے ہیں' اور اہل سیرت کا اس پر اتفاق ہے کہ عرب کے دوفر تے تھے' بینی ای جگہ سے طواف کر و جہاں سے عرب طواف کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم کیمس ہیں' پس ہم غیر حرم کی تعظیم ایک فرقہ عرفہ میں وقوف کرتا تھا اور قریش المثعر الحرام میں وقوف کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم کیمس ہیں' پس ہم غیر حرم کی تعظیم نہیں کرتے' سوجب یوم النحر آتا تو تمام قبائل منی میں جمع ہوجاتے۔

حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہے: جج اکبر کا دن یوم النحر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دن حج اصغر ہے اور امام مالک اور فقہاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ حج اکبر کا دن یوم النحر (قربانی کا دن) ہے اور دوسرے فقہاء نے کہا: وہ یوم عرفہ ہے۔

امام ما لک کے قول کی دلیل میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی ملی آلیم کی طرف سے جواعلان کیا تھا اس میں کہا تھا کہ جج اکبرکا دن یوم انخر ہے اور اس کی عقلی دلیل میہ ہے کہ تمام مسلمان یوم انخر کو تکبیرات پڑھ کر یوم انخر کی تعظیم کرتے ہیں اور اس ون عید پڑھی جاتی ہے اور قربانی کی جاتی ہے کیاتم نہیں و یکھتے کہ نبی ملی آلیکی ہے فرمایا: آج کون سا دن ہے؟ پس آپ نے یوم انخر کو تمام ایام پر فضیلت دی 'جس طرح اس مہیند کو تمام مہینوں پر فضیلت وی تھی اور اس شہرکو تمام شہروں پر فضیلت دی تھی۔

• (شرح ابن بطال ج٥ ص ٣٥٠ ' دار الكتب العلميه' بيروت' ١٣٢٣ هـ )

جس نے معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کی اس کا گناہ

١٧ - بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عہد کرنے کے بعد عہد تکنی کرنے کا کتنا گناہ ہے۔

وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَاهَدُتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ اورالله تعالَى ﴿ اللَّهِ اللهِ عَبِدَ وَوَ رَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبِدَ وَوَرَبِ مِنْ عَاهَدُتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ وَ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ال آیت میں بہ بتایا ہے کہ عہد شکنی کرناحرام ہے خواہ مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کوتو ڑا جائے یا ذمیوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑا جائے۔

> ٣١٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ زَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُرَّةَ عَنْ مَّسُرُ وْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ خِلالٍ مَّنْ كُنَّ وَسَلَّمَ ارْبَعُ خِلالٍ مَّنْ كُنَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعیدتے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از الاعمش از عبداللہ بن مرہ از مسروق از حضرت عبداللہ بن عمرور میں للہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کی آئے ہم نے فرمایا: چارخصلتیں جس میں 192

فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا: وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ ہولے' اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب عہد کرے تو اس کوتو ڑ دے اور جب کسی سے لڑے تو بدکلامی کرے اور جس شخص کے اندران میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی 'حتیٰ کہ وہ اس کوٹرک کردے۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۳۴ میں گزر چکی ہے'امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیےروایت کی ہے کہ اس میں عہد تو ژنے کے گناہ کا ذکر ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از الاعمش از ابراہیم انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از الاعمش از ابراہیم از والدخود از حضرت علی مِنی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی مشق آلہ ہم سے قرآن مجید کے سوا اور پھے نہیں لکھا اور جو پھال صحیفہ میں ( مکتوب ) ہے نبی مشق آلہ ہم نے فر مایا: مدینہ عار سے لے کر فلاں مقام تک حرام ہے جس نے مدینہ میں کوئی جرم کیایا کی مجرم کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت ہواور فرشتوں کی اور تمام مسلمانوں کا پناہ دی اس کا فرض قبول کیا جائے اور نہ فل اور تمام مسلمانوں کا پناہ جو خص کی مسلمان کا کیا ہوا عہدتو ڑ ڈالے اس پر اللہ کی لعنت ہواور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن اور نہوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن اور نہوں کی لعنت ہواور تمام فرشتوں کی لعنت ہواور تمام اور نہوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن لوگوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن لوگوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن لوگوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن لوگوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن لوگوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن لوگوں کی اجازت کے بغیر کی قوم کا غلام بن لوگوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں گیا ہوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں گیا گور کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں گیا ہوں کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں گیا گور کی اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا اور نہوں کیا جائے گا اور نہوں گیا گور کی خبر کیا جائے گا کی خبر کیا جائے گا کوئی فرض قبول کیا جائے گا کوئی فرض قبول کیا جائے گا کوئی فرض قبول کیا جائے گا کیا گور کی خبر کیا جائے گیا کیا گور کی خبر کیا جائے گیا گور کیا جائے گیا کیا گور کیا جائے گیا گور کیا جائے گیا گور کیا جائے گیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی خبر کیا گور کی خبر کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کوئی خبر کیا گ

عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَلِيّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَاهٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إلى كَذَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَاهٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إلى كَذَا فَمَنْ اَحْدَتُ حَدَثًا اوْ اولى مُحدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْكِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَقَذِمَّةُ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالْمَلْكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالْمَلْكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۱۱۱ میں گزر چکی ہے' امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں بھی عہد تو ژنے کے گناہ کا ذکر ہے۔

حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنَ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَيْفَ ٱنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوْ إِيْنَارًا وَّلاَ وَرُهَمَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَيْفَ تَرْى ذَلِكَ كَائِنًا يَا آبَا هُرَيْرَةَ وَرُهُ مَا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرْى ذَلِكَ كَائِنًا يَا آبَا هُرَيْرَةً فَالَ إِنَا اللّهُ وَكِيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا آبَا هُرَيْرَةً فَالَ إِنَى وَاللّهِ وَلَا الصَّادِقِ قَالَ إِنْ الصَّادِقِ الْمُصَدُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةً

ابوموی نے کہا: ہمیں ہاشم بن القاسم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسحاق بن سعید نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے کہا: اس وقت تہارا کیا حال ہو از حضرت ابو ہریرہ وضی آللہ انہوں نے کہا: اس وقت تہارا کیا حال ہوگا جب تم کو (جزید اور خراج سے) کوئی دینار طے گا نہ درہم ان سے پوچھا گیا: اے ابو ہریرہ! آپ کو کیے معلوم ہوا کہ ایسا ہوگا؟ انہوں نے کہا: ہاں! اس ذات کی قشم جس کے قضہ وقدرت میں انہوں نے کہا: ہاں! اس ذات کی قشم جس کے قضہ وقدرت میں

رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ قُلُوْبَ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُوْنَ مَا فِي آيْدِيْهِمُ.

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

ابو ہریرہ کی جان ہے! (یہ مجھے) صادق مصدوق کی حدیث ہے
(معلوم ہوا) کو گول نے پوچھا: وہ کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا:
اللّٰہ کے عہد کو اور رسول اللّٰہ طَنِیْ اَلْہُمْ کے عہد کو تو ڑ دیا جائے گا تو اللّٰہ
اللّٰہ کے عہد کو دوں کو سخت کر دیے گا، پھر جو پچھان کے ہاتھوں میں
ہے وہ اس کو نہیں دیں گے۔

### اہل ذمہ ہے عہد شکنی کا وبال

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي متوفى ٥ ٣٣٥ ه كصح بين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی میر حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اہل ذمہ سے عہد شکنی کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ کونکہ نبی ملٹی اللہ ایک ذمہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا عکم دیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا معاش اوران کے عیال کا رزق ان کے جزیرا ورخراج کے ساتھ وابستہ ہے لہٰذا جب اہل ذمہ پرظلم کیا جائے گاتو وہ جزیر اور خراج ادا کرنا بند کر دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور دوبارہ فتنہ ڈالیس کے اور وہ اپنے گلوں سے ذمہ کا پاتار پھینکیس کے اور مسلمانوں کو ایک درہم بھی نہیں سلے گا اور ان کی معیشت شک ہوجائے گی۔ (شرح ابن بطال ج۵ س۳۵۲ دارالکت العلمیہ نیروت ۱۳۲۱ھ)

#### ۱۸ - بَابٌ

امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا اور بیر باب برمنزل فصل ہے۔

٣١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةً قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَالَتُ اَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِفِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَّقُولُ إِنَّهِمُوا رَايُكُمْ رَايَّتُنِي نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَّقُولُ إِنَّهِمُوا رَايُكُمْ رَايَّتُنِي يَعَمْ اَبِي جَنْدُلِ وَلَوْ اَسْتَطِيعُ أَنْ اَرُدَّ اَمْرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَدَّتُهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِآمُ مِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَدَّتُهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِآمُ مِ يَعْفِطُعُنَا إِلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

[اطراف الخديث: ۱۸۳۳\_۱۸۹۹ مراسم ۲۸۳۳\_۲۳۱۸۹] (صیح مسلم: ۱۷۸۵) الرقم المسلسل: ۲۵۲۵ الاحاد والمثانی: ۱۹۱۱ المعجم الكبير: ۲۵۹۸ مند احمد جساص ۸۵۳ طبع قديم مند احمد: ۱۵۹۷-۲۵۵ م ۲۳۳۷ مؤسسة الرسالة أبيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوحزہ نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے الأعمش سے سنا انہوں نے کہا: میں نے ابووائل سے سوال کیا: آپ صفین میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! پس میں نے ہمل بن صفیف میں موجود تھے: تم لوگ خودا پی رائے کو غلط قرار دوا بی میں لڑرہے ہو) جس دن حضرت ابوجندل رشی آلئے آئے دوا جو آپ میں سے ان وہ کہدر ہے ہو) جس دن حضرت ابوجندل رشی آلئے آئے سے اس دن میں نے اپنے متعلق غور کیا اگر میں رسول اللہ طرف آلئے آئے کے کے کم کومستر دکرسکتا تو اس دن مستر دکر دیتا اور ہم نے جب بھی کی مشکل کام کے لیے اپنے کندھوں پر تکواریں رکھیں تو وہ مشکل مام کے لیے اپنے کندھوں پر تکواریں رکھیں تو وہ مشکل مام کے لیے اس طرح آسان ہوگئی جس کا حل ہم پہچانے تھے مارے اس طرح آسان ہوگئی جس کا حل ہم پہچانے تھے سوائے ہمارے اس فرح آسان ہوگئی جس کا حل ہم پہچانے تھے سوائے ہمارے اس فتنہ کے (یعنی جنگ صفین کے)۔

### جنگ صفین کا واقعہا دراس جنگ کی وجوہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں صفین کا ذکر ہے 'یہ وہ جگہ ہے جوفرات کے کنارے واقع ہے' اس جگہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رمنی کا ندکے درمیان مشہور جنگ ہوئی تھی۔ ۔ click on link for more books

حضرت ہمل بن حنیف و می اللہ نے کہا: تم اپنی رائے کو غلط قرار دو۔ حضرت ہمل نے یہ بات جنگ صفین کے دن کہی تھی وہ اس جنگ میں حضرت ہمل بنی منظی میں تہاری رائے غلط تھی وہ فریقین کونسیحت کررہے تھے کیونکہ جنگ میں تہاری رائے غلط تھی وہ فریقین کونسیحت کررہے تھے کیونکہ ان میں سے ہر فریق اپنی رائے اور اجتہا دکے موافق کر رہا تھا 'تو ان سے حضرت ہمل نے کہا: تم اپنی اپنی رائے کو غلط قرار دو' کیونکہ تم اپنی کی بیا کی ماطر کر رہے ہواور تمہاری رائے میں غلطی اور خطاء کی بھی گنجائش ہے اس لیے تم احتیاط سے کام کواور آپس میں نہ کڑو۔

حضرت مہل نے کہا: جس دن حضرت ابوجندل رشی آند آئے تھے اس دن میں نے اپنے متعلق غور کیا 'اگر میں رسول اللہ ملی آبلی آبم کے حکم کومستر دکر سکتا تو اس دن مستر دکر دیتا!

اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ملتی آئے قریش مکہ ہے اس معاہدہ پر سلح کر بچکے تھے کہ اہل مکہ کی طرف ہے جو شخص مسلمان ہوکر مسلمانوں کے پاس آئے گاتو مسلمانوں کو اسے قریش مکہ کی طرف واپس کرنا ہوگا' پھر حضرت ابوجندل مکہ ہے مسلمانوں کی طرف بیڑیاں پہنے ہوئے آئے' انہیں اسلام لانے کی پاداش میں سخت عذاب دیا جا رہا تھا' حضرت ابوجندل کے والد نے کہا: اے محمد (ملتی آئیل کم کی ابیہ پہلا معاملہ ہے جس میں میں تمہارے فلاف فیصلہ کروں گا' پھر آپ نے حضرت ابوجندل کو اہل مکہ کی طرف واپس کر مانوں یہ بہلا معاملہ ہے جس میں میں تمہارے فلاف فیصلہ کروں گا' پھر آپ نے حضرت ابوجندل کو اہل مکہ کی طرف واپس دیا' اور یہ فیصلہ مسلمانوں پر بہت شاق اور دشوار گزرا' لیکن آپ نے اس کے باوجوداس معاہدہ پڑمل کیا' حضرت بہل بن حنیف نے اس واقعہ کو ساکریہ بتایا کہ صلح میں خیر ہے۔

حضرت مہل نے کہا: اگر میں اس دن نبی ملتی آلیم کے تھم کومستر دکرنے کی طاقت رکھتا تو مستر دکر دیتا' حضرت مہل نے اس کلام سے بیاشارہ کیا ہے کہتم لوگ مجھ پر جنگ صفین میں شامل نہ ہونے پر ملامت کر رہے ہوئتم لوگ میری طرف تقفیم کرنے کی نبیت ک طرح کر سکتے ہو طالانکہ یوم حدید بیدے دن مجھ میں صلح کے تھم کومستر دکرنے کی طاقت ہوتی تو میں اس صلح کومستر دکر دیتا۔

حضرت مہل نے کہا کہ اس فتنہ صفین کے علاوہ جب بھی ہم نے کی مصیبت میں تلوارا ٹھائی تو وہ مصیبت ہمارے لیے آسان ہوگئ کین اس صفین کے فتنہ میں ایسانہیں ہوسکا کیونکہ دونوں فریقوں کے پاس دلائل سے حضرت علی اوران کے حامیوں کی دلیل یہ محقی کہ باغیوں کے خلاف اس وفت تک قال کرنا ضروری ہے جب تک کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرلیں اور حضرت معاویہ اوران کے موافقین کی دلیل بیتھی کہ حضرت عثمان وہی آللہ کو خلاما قتل کیا گیا تھا اور ان کے معین قاتل حضرت علی کے لئکر میں موجود سے لہذا محضرت علی کے لئکر میں موجود سے لہذا محضرت علی کے لئکر کے خلاف لڑنا جائز ہے مودونوں فریقوں کا شبہ بہت قوی تھا 'حتی کہ بہت سخت لڑائی ہوئی اور دونوں فریقوں میں سے بہت ذیادہ مسلمان قتل کیے گئے 'حتی کہ واقعہ تھی موا' پھر جو ہونا تھا وہ ہوا۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ١٣٢ ـ ١٣١ أوار الكتب العلمية بيروت ٢٦ ١٣١ هؤ حاشيه مند احمد ج٢٥ ص ٣٣٧)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بزید بن عبدالعزیز نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حبیب بن ابی ثابت نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابووائل نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں بیان کی انہوں بیان کیا کہ ہم صفین میں منے ہیں حضرت مہل بن حنیف وٹی اللہ بیان کیا کہ ہم صفین میں منے ہیں حضرت مہل بن حنیف وٹی اللہ

کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا: اے لوگو! تم اپنی رائے کو غلط قرار دؤ کیونکہ ہم حدیبیہ کے دن رسول الله ملتی آیا کم کے ساتھ تھے اور اگر ہاری رائے لڑنے کی ہوتی تو ہم لڑتے کھر حضرت عمر بن الخطاب و من الله آئے اللہ انہوں نے کہا: یارسول الله! کیا ہم حق برنہیں ہیں اور یہ (کفار) باطل پرنہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! پھر انہوں نے کہا: کیا ایسانہیں ہے کہ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور ان کے مقتول دوزخ میں ہیں! آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! انہوں نے کہا: پھر ہم کیوں این دین میں دباؤ کو قبول کریں؟ کیا ہم لوٹ جا کیں اور ابھی تک اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی تھم نازل نہیں فرمایا' آپ نے فرمایا: اے ابن الخطاب! بے شک میں اللّٰہ كا رسول ہوں اور اللّٰہ تعالٰی مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا' پھر خطرت عمر رشی تشد حضرت ابو بمر رشی تشد کے باس گئے اور ان سے اس طرح کہا جس طرح نی ملتُهُ اللّٰہ سے کہا تھا، حضرت ابو بکرنے ای طرح جوابات ویئے تھے جس طرح نبی ملت اللہ کے جوابات دیے تھے پس کہا: بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو ہرگز ہرگز مجھی بھی ضائع نہیں کرے گا' پھر سورۃ الفتح نازل ہو گئی تو رسول الله الله الله الله عن وه بورى سورت حضرت عمر كے سامنے بردهي كيس حضرت عمرنے يو چھا: كيابي فتح ہے؟ آپ نے فرمايا: ہاں!

ال عديث كى شرح صحيح البخارى: ١٣٨١ يُس كُرْدِ چَكى ہے۔
١٨٣ - حَدَّفْنَا فَتَيْسَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ
هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةٍ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ قَلِمَتْ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذَا عَاهَدُوْا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذَا عَاهَدُوْا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ اَبِيهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ اَبِيهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللّهِ مِنَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمِنْ قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبُهُ اَفَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمِنْ قَدِمَتْ عَلَى وَهِي مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُدَّتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمِنْ قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبُهُ اَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا.

مابقه(۲۲۲۰)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حاتم نے حدیث بیان کی از ہشام بن عروہ از والدِ خود از اساء بنت ابی بحر رضی اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آئیں اور وہ قریش کے عہد میں مشرکہ تھی جب انہوں نے رسول اللہ مائی آئی ہیں تھی جب انہوں نے رسول اللہ مائی آئی ہی انہوں نے رسول میں حضرت اساء اپنے والد کے پاس تھی پس انہوں نے رسول اللہ مائی آئی اللہ مائی آئی میں میں میرے پاس آئی میں انہوں نے رسول میں میں میں انہوں نے رسول میں میں میں انہوں نے رسول میں میں میں انہوں نے رسول میں میں انہوں نے رسول میں میں انہوں نے میں انہوں نے میں میں میں میں انہوں نے میں انہوں نے میں آئی میرے پاس آئی اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں آئی میں ان سے صلہ رخم کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تم ان سے صلہ رخم

اس مدیث کی شرح محیح البخاری: ۲۲۲ میں گزر چکی ہے۔

١٩ - بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ اللَّامِ اَوْ وَقْتٍ مَّعْلُوْمٍ

تین دن یا کسی اور معین مدت کے لیے سلح کرنا

اس باب میں مشرکین کے ساتھ تین ڈن کی مدت میں صلح کرنے کا ذکر ہے اور اگر تین دن سے زیادہ مدت ہو' مثلاً تین ماہ ک مدت کے لیے صلح کی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بِنُ مُسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُفَ ابْن اَبِي اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ قَالَ حَـُدَّثَىنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنْهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَّا يُقِيُّمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالِ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبًانِ السِّلَاحِ وَلَا يَـدُعُو مِنْهُمْ أَحَدُّا قَالَ فَأَخَذَ يَكُتُبُ الشُّرُطَ بَيْنَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَكَتَبَ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَوْ عَلِمُنَا آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَـبَايَعْنَاكَ وَلَكِنُ ٱكْتُبُ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ آنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَآنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِمِّ ٱمْبِحُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَّاللَّهِ لَا ٱمْحَاهُ ٱبَدًّا قَالُّ فَأَرْنِيْهِ قَالَ فَارَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَـدِهٖ فَـلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْآيَّامُ أَتُوا عَلِيًّا فَقَالُوا مُرُّ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ ارْتَحَلَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن عثان بن حکیم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شریح بن مسلمہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن بوسف بن ابی اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان كى ازابي اسحاق أنهول نے كہا: مجھے حضرت البراء رضي لله نے حديث بیان کی' وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملٹی مُلِیکم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے مجھے اہل مکہ کی طرف ان سے بیا جازت لینے كے ليے بيجا تاكه آپ مكه ميں داخل مول تو انہوں نے آپ پريہ شرط لگائی کہ آپ مکہ میں صرف تین دن تک تھہریں کے اور مکہ میں ایے جھیاروں کو صرف میان میں رکھ کر لائیں گے اور مکہ کے کسی آ دمی کونہیں بلائیں گے۔ راوی نے کہا: اور ان شرا نظ کو ان کے درمیان حفرت علی بن ابی طالب رشی آلله که رہے تھے پس انہوں نے لکھا: میہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی ہے مشركين نے كہا: اگر مم كويد يقين موتاكة برسول الله بين تو مم آپ کو ( مکہ میں جانے سے )منع نہ کرتے اور ہم آپ سے ضرور بعت کر لیتے لیکن آپ میکھیں کہ بیدوہ معاہدہ ہے جس پر محد بن عبداللہ نے صلح کی ہے آپ نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں محر بن عبدالله مول اور الله كي قتم! مين رسول الله مول ـ راوي في كها: حضرت علی مینہیں لکھ رہے تھے۔ راوی نے کہا: پس آپ نے حضرت علی سے کہا: رسول اللہ (کے الفاظ) مٹا دو تو حضرت علی نے کہا: الله کی قتم! میں ان الفاظ کو مجھی جھی نہیں مٹاؤں گا' آپ نے فرمایا: پس مجھے میرالفاظ دکھاؤ۔ رادی نے کہا: پس انہوں نے بیہ الفاظ آپ کودکھائے تو نبی ملتھ آلیکم نے اپنے ہاتھ سے ان الفاظ کومٹا

گزر گئے تو وہ حضرت علی رشخ آللہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے پیغیبر سے عرض کریں کہ اب کوچ کریں تو انہوں نے رسول اللہ مالی آلیا ہم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: ہاں! پھر آپ (وہاں سے )روانہ ہو گئے۔

اں مدیث کی شرح 'صیح ابخاری: ۱۷۱ میں گزر چکی ہے'امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں تین دن کی صلح کرنے کا ذکر ہے۔

بغیرتعین مدت کے سلح کرنا

٠ ٢ - بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقَتِ

اں باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بغیر تعین مدت کے بھی سکے کرنا جائز ہے۔

اور نی ملتی آلیم کاید ارشاد کہ ہم تم کو اس وقت تک یہاں کھرائیں گے جب تک اللہ تم کو یہال مھرائے گا۔

وَقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمْ مَا اَقَرَّكُمْ مَا اَقَرَّكُمْ اللهُ به.

استعلق کی حدیث موصول صحیح البخاری: ۴۲۸۵ میں فرکور ہے۔

اس باب کے ثبوت میں امام بخاری نے صرف اس تعلق کوذکر کیا ہے۔

مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں بھینک دینا اوران کے معاوضہ میں قیمت نہ لینا

٢١ - بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي الْبِئْرِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنْ

اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ شرکین کی لاشوں کو کنویں میں چینکنا جائز ہے اور ان کے عوض قیمت لینا جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن مشرکین کی بیا تھا 'وہ مشرکین مکہ کے رؤسا تھے اور اگر ان کے ورثاء کو بیموقع دیا جاتا کہ وہ ان کی لاشوں کو کنویں سے نکال کر کہیں وفن کر دیں تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ مال خرچ کر سکتے تھے اور ان لاشوں کے عوض قیمت لینا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مردار ہیں اور مردار کو ملکیت میں لینا جائز نہیں ہے اور نہ اس کا معاوضہ لینا جائز ہے۔

امام ابن اسحاق نے مغازی میں ذکر کیا ہے کہ مشرکین نے نبی ملٹھ آلیلم سے بیسوال کیا کہ آپ نوفل بن عبداللہ بن المغیر و ک لاش ان کو بچ دیں جو خندق میں گر کر مرگیا تھا تو نبی ملٹھ آلیلم نے فرمایا: ہمیں اس کی قیمت کی ضرورت ہے نہ اس کے جمد کی۔

(عدة القارى ج١٥٥ ص١١١)

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ الْحَبَرَنِي آبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَمْرِ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَمْرِ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَاجِدٌ وَّحَوْلَهُ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشُورِكِيْنَ إِذْ جَاءً عُقْبَةُ بْنُ آبِي مُعَيْظٍ بِسَلَى جَزُورٍ الْمُشُورِكِيْنَ إِذْ جَاءً عُقْبَةُ بْنُ آبِي مُعَيْظٍ بِسَلَى جَزُورٍ

فَقَذَفَ مُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَرُفَعُ رَاسَهُ حَتَّى جَاءَ تَ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ فَاحَدَتْ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ النّهُ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ قَرْبُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ وَمُنْعَةً وَعُقْبَةً بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِيعَةً وَعُقْبَةً بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِيعَةً وَعُقْبَةً بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَلِيلًا وَابُعَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعُقْبَةً بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ وَ امْيّةَ بُنَ ابِي مُعَلِيلًا مَا يَوْمَ بَدُرٍ عَيْرَ امْيّةَ اوْ ابْيّ فَاتُلُ وَابُعْ مُ الْمَا خَرُوهُ مُ تَقَطّعَتُ اوْصَالُهُ قَبْلَ ان يُتَلْقَى فِى الْبِعُودِ فَى الْبِعُودِ وَ الْمَدْرِدِ الْمَدْ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کا بچہ دان کے کرآ یا اور اس نے اس کو نبی ملتی ایکی پشت مبارک پر ڈال دیا' رسول اللہ ملتی آلیکی نے اپنا سراقد سنیس اٹھایا حتی کہ ۔ حضرت سیّد تنا فاطمہ علیہا السلام آ کیں' انہوں نے اس بچہ دان کو آپ کی پشت انور سے اٹھایا اور جنہوں نے بیکام کیا تھا ان کے خلاف دعا کی' پس نبی ملتی آلیکی اور جنہوں نے بیکام کیا تھا ان کے خلاف دعا کی' پس نبی ملتی آلیکی آلیہ الیہ اللہ! ابوجہل بن ہشام کو پکڑ لے اور عقبہ بن رہیعہ کو اور عقبہ بن ابی معیط کو اور امیہ بن رہیعہ کو اور عقبہ بن ابی معیط کو اور امیہ بن رہیعہ کو اور عقبہ بن رہیعہ کو اور عقبہ بن ابی معیط کو اور امیہ بن طف کو (حضرت ابن مسعود نے کہا:) پس میں خلف کو (حضرت ابن مسعود نے کہا:) پس میں خلف کو! اور ابی بن خلف کو (حضرت ابن مسعود نے کہا:) پس میں نے ان سب کو دیکھا وہ سب غزوہ بدر میں قبل کر دیے گئے تھا ار ان (کی لاشوں) کو کنویں میں ڈال دیا گیا سوائے امیہ یا ابی کے کوئیکہ وہ بہت بھاری بھر کم شخص تھا' جب انہوں نے اس کو کھیٹا تو کنویں میں ڈالے سے پہلے اس کے جوڑ الگ الگ ہو گئے۔

ال حدیث کی شرح مسجح البخاری: • ۲۴ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس حدیث میں مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں بھینک دینے کا ذکر ہے تاہم اس عنوان کے دوسرے جز کے مطابق اس حدیث میں ذکر ہے۔ نہیں ہے اس کے مطابق ہم نے سنن تر مذی اور منداحمہ سے حدیث ذکر کی ہے۔

غداری کا گناہ'خواہ غداری کسی نیک آ دمی کے ساتھ کی جائے یا بدکار کے ساتھ

٢٢ - بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

غدای کامعنی ہے: بدعہدی کرنااورعہد شکنی اور وعدہ خلافی کرنا۔

٣١٨٧ ٣١٨٦ - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلِيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاءٌ يَّوْمَ الْقِيلَمَةِ قَالَ آحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْاحْدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْاحْدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْاحْدُهُمَا يُنْصَبُ

(صحيح مسلم: ٢ ١٤٣١) الرقم أمسلسل: ٣٣٢٣ منتن ابن ماجه: ٢٨٧٢)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازسلمان الاعمش از ابووائل ازعبداللہ اور از ثابت از حضرت انس وی اللہ ان الاعمش از ابووائل ازعبداللہ اور از ثابت از حضرت انس وی اللہ ان کی ملٹ ایک ہے تیا مت کے دن ایک جھنڈ اموگا ایک راوی نے کہا: اس جھنڈ ہے کو گاڑ دیا جائے گا دوسرے راوی نے کہا: ای جسنڈ ہے کو دکھایا جائے گا جس سے اس محف کو پہچان لیا جائے گا۔

جھنڈ ارئیسِ لشکر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور تمام لشکر والے اس کے تابع ہوتے ہیں اس مدیث میں ہے: ہرعہد شکن کا ایک جھنڈ ا ہوتا ہے کیعنی اس کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں میں مشہور ہوجا تا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب فال حدیث الله تعالی حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں خون الله تعالی عدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں الله تعالی عدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہ نے کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہا کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے ک

ابوب از نافع از حضرت ابن عمر من الله وه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی المتی آیا کم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: ہرعبد شکن کے لیے اس

[اطراف الحديث: ١٤٧٤- ١١٤٨- ١٩٢٦ - ١١١١] (صحيح مسلم: كي عهد فتكني كي وجه سے ايك جينڈا گاڑ ديا جائے گا۔

عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ يُّنْصَب بِغَدُرَتِهِ.

١٤٣٥ القالمسلسل: ١٤٣٩)

عہد شکنی کے بالعموم حرام ہونے کی توجیہ

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ه ه لكصته بين:

علامه المهلب المالكي المتوفى ٥ ٣١٥ ه نے كہا ہے كه اس حديث ميں نبي ملتى ليكم نے بيخبردى ہے كه قيامت كے دن عهدشكن كى ب سزاہوگی کہاس کے لیےا بکے جینڈا بلند کیا جائے گا تا کہلوگ اس کی عہد شکنی کو پیچان لیں' پس لوگ اس جینڈ ہے کود مکھ کراس کے گناہ کو یجان لیں گے اور بیاس قتم کی سزا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے:

اوراس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے جھوٹ بول کر الله پر بہتان باندھا' وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں کے اور گواہ کہیں گے: یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر حبوب بولا سنو! ظالمول برالله كى لعنت با0

وَمَنُ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَنَابُوا عَلَى رَبَّهِمْ أَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ٥ (حود:١٨)

امام بخاری نے اس باب کے عنوان میں بہطور عموم کہا ہے: عہد شکنی کا گناہ۔خواہ عہد شکنی سی نیک آ دمی کے ساتھ کی جائے یا بدکار کے ساتھ' کیونکہ نی ملٹی آیٹم نے مطلقا فرمایا ہے: ہرعہدشکن کے لیے قیامت کے دن ایک جینڈا ہوگا' پس اس عموم میں ہروہ مخض داخل ہے جس کے ساتھ عہد شکنی کی جائے خواہ وہ نیک ہو یابد کار ہواس سے معلوم ہوا کہ تمام لوگوں کے ساتھ عہد شکنی کرناحرام ہے خواہ وہ نیک ہوں یا بدہوں کیونکہ عہد فکنی کرناظلم ہے اور جس طرح متقی پرظلم کرنا حرام ہے ای طرح بدکار پر بھی ظلم کرنا حرام ہے اور اس ليے بھی کہ جب نبی مُنْ اَلِیَا لِمُ اللّٰ کِیا تو تمام مکہ والوں پراحسان فرمایا 'مؤمنوں پر بھی اور منافقوں پر بھی اور ان سب کوامان دے دی اور جب آپ کی امان سب کے لیے عام ہے اور آپ کاعفو و درگز رکرنا سب کوشامل ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی عہد شکنی کرنا جائز نہیں ہے کسی نیک آ دمی کے ساتھ نہ کسی بدکار آ دمی کے ساتھ۔ (شرح ابن بطال ج٥ص ٣١٠هـ ٣٥٩ وارالکتب العلميه بيروت ١٣٢٧هـ)

٣١٨٩ - خَدَثْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ اللهِ عَارى روايت كرتے بين: بمين على بن عبدالله ف عَنْ مَّنصُورٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صديث بيان كَ أنهول نے كها: بميں جرير نے مديث بيان كى از منصور از مجاہد از طاؤس از حضرت ابن عباس مناللہ' وہ بیان کرتے ے کیکن جہاد ہے اور نیت ہے اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل پڑواور آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا: بے شک اس شہر کواللہ نے اس ون حرم بنایا ہے جس دن آسانوں اور زمینوں کو پیدا كيا كي وه الله كحرام كرنے سے قيامت تك كے ليے حرام ہے اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی قال کرنا جائز نہیں ہوا

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَّلِيَّةٌ وَّإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هٰ لَمَا الْبُكَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَهِمَلَّ الْقِسَالُ فِيْهِ لِلْآحَندِ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّنُ نَّهَ ارْ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا يُعْضَدُ

شَوْكُهُ وَلَا يُنفَقَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُسْخَتَلَى خَلَاهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّـٰهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ.

اور میرے لیے بھی صرف دن کی ایک ساعت کے لیے اس میں قال حلال ہوا تھا' پس اب وہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے اس کا کوئی کا نٹا توڑا جائے گا نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے گا اور نہ اس کی گری پڑی چیز اُٹھائی جائے گی سوااس شخص کے جواس گری ہوئی چیز کا اعلان کرے اور نہاس کی گھاس كافى جائے گى كھرحضرف عباس وشئاللد نے كہا: يا رسول الله! سوا اذخر کے کیونکہ وہ ان کے لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے تو آپ نے فرمایا: سوائے اذخر کے۔

اس صدیث کی شرح مصیح ابخاری: ۹ سامیں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس صدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہاں حدیث میں عہد شکنی کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔

آ سانوں کی تخلیق کے دن مکہ کوحرم بنانے کی وضاحت اور حدیث مذکور کوعہد شکنی کے گناہ

کے باب میں ذکر کرنے کی وجوہ

علامه احدين اساعيل الكوراني الخفى التوفى ٩٣ ه ولكهية بن:

اس حدیث میں بیدذ کر ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا'اس دن مکہ کوحرم بنایا تھا'اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ مکہ کوحرم بنانا اللہ تعالی کا تھم ہے اور اللہ تعالی کا تھم قدیم ہے پھر اس تھم کو آسانوں کی پیدائش کے ساتھ مربوط کرنے کی کیا حكمت ہے؟ اس كا جواب بيہ ہے كماس دن اس حكم كالوحِ محفوظ ميں اظهار فرمايا تھا۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ اس حدیث کوعہد شکن کے گناہ کے باب میں ذکر کرنے کی کیا مناسبت ہے؟ تو اس کا جواب بیہ کہ اس حدیث میں بیارشاد ہے: اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل پڑو۔اس کامعنی بیر ہے کہ جب مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو ان کا جہاد کے لیے جانا واجب ہے اور جو مخص جہاد کے لیے نہیں گیا' اس نے عہد شکنی کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی ملتی اللہ نے اللہ تعالی کے اذن سے ایک ساعت کے لیے مکہ میں قال کیا تھا'اس لیے نبی ملی ایک کم میں قال کرنا عہد محکی نہیں تھی نیزیہ بتانا مقصود ہے کہ عہد فکنی سے صرف بیمرادنہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جوعہد کرتے ہیں ان کی خلاف ورزی ممنوع ہے بلکہ الله تعالیٰ کے احکام کے خلاف جو کام کیا جائے وہ بھی عہد شکنی ہے چنانچے قرآن مجید میں ہے:

اللَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْقَاقِهِ وولوك جوالله عَهدكويكا كرنے كے بعد تو روية إلى اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُتُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي جَسَ چِيز كوالله في طاف كاحكم ديا ہے اس كوكات ديت بين اور زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں' وہی لوگ نقصان اُٹھانے

الْأَرْضَ أُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُ وْنَ ٥ (البَّرُه: ٢٤)

والے ہیں 0

قال كرنے كى اجازت دى گئى۔ (الكوثر الجارى ج٢ ص١٥١) واراحياء التراث العربي بيروت ٢٩١٥)

كتاب الجزبيري يحيل

ساب، مربین سی یه کتاب الجزیه ہے اور اس سے پہلے کتاب الخمس تھی اور بید دونوں کتابیں کتاب الجہاد کا بقیہ ہیں' ان میں احادیث مرفوعہ کی تعداد ایک سوسالہ (۱۱۲) ہے' ان میں سترہ تعلیقات ہیں اور باقی احادیث موصولہ ہیں اور ان میں سڑسٹھ (۲۷) مکررات ہیں اور باقی

غالص احادیث ہیں -الحمد للدرب العلمین والصلوٰ ۃ والسلام علیٰ سیّد نامحمد خاتم النہ بین وعلیٰ آ لہ واصحابہ اجمعین! آج ۱۲ محرم • ۱۴۳ ھ/ ۱۰ جنوری ۹ • ۰ ۶ء بروز ہفتہ کتاب الجزبیمل ہوگئ۔

الله العلمين! اس كتاب كوقبول فر ما اور قيامت تك كے ليے اس كوفيض آفرين بنا دے اور ميرى ميرے والدين كى اور قار كين كى مغفرت فرما! مجھے اس كتاب كوكمل كرنے كى توفيق عطاء فرما! (آمين يارب العلمين!)



## بينمالهالتخزالتخين

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## ٥٩- كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ مخلوقات كى بيدائش كى ابتداء كى كيفيت

اس عنوان میں ' بیدء المنصلی '' کالفظ ہے'' بدء'' کامعنی ہے: کسی چیز کی ابتداء کرنا' یہاں مراد ہے: اللہ تعالی نے مخلوق کی پیدائش کی کس طرح ابتداء کی؟

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق: اور وہی ہے جو ابتداء مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور وہی پھر اس کودوبارہ پیدا کرے گا اور بیاس پر بہت آسان ہے (الروم: ۲۷)

١ - بَابُ مَاجَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى
 ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَبُدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ الْحِيْدُةَ وَهُوَ الْهُونُ عَلَيْهِ ﴾
 يُعِيدُهُ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهِ ﴾
 (الرم: ٢٧) اللَّايَةَ

لیعن مخلوق کودوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے اس میں مشرکین کارد ہے جومخلوق کے دوبارہ پیدا کرنے کا انکار کرتے

تصاوراس كومحال تبجصته تتصه

الرئیج بن غثیم اور حسن بھری نے کہا: ہر چیز اللہ پر آسان ہے اور 'کین ''کی مثل ہیں اور 'کین ''کی مثل ہیں اور 'کین ''کی مثل ہیں اور 'کین ''کی مثل ہیں اور 'ضیق ''اور 'کینت ''کی مثل ہیں اور 'ضیق ''اور 'کینت ''کی مثل ہیں اور 'ضیق ''ور 'کا کہا بار پیدا کر کے ہم تھک گھے ہیں؟ (ق نوا ) لیعنی جب اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاز نے مادے کو پیدا کیا تو کیا اس (عمل) نے ہم کو تھکا دیا تھا؟' کی خوب ''کامعنی ہے: تھکا وٹ اس اور ''اسے معنی ہیں: احوال مخلف 'جھی اس حالت ہیں ہی اور ' اطسوار '' کے معنی ہیں: احوال مخلف 'جھی اس حالت ہیں ہی دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب دوسری حالت میں ''کی معنی ہے: فلا س اپنے مرتب سے بڑھ گیا۔

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُفَيْمِ وَّالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيِّنَ وَهَيْنَ وَهَيْنَ وَهَيْنَ وَهَيْنَ وَهَيْنَ وَهَيْنَ مِثْلُ لَيْنِ وَلَّسِينٍ وَّمَيْتٍ وَّمَيْتٍ وَّصَيْقٍ وَّصَيْقٍ وَالْمَثَا كُمْ وَالْمَثَا فَكَيْنَا حِيْنَ الْشَاكُمُ وَالْمَثَا فَا فَعَيْنَا كُلُورَةً وَالْمَثَا عَلَيْنَا حِيْنَ الْشَاكُمُ وَالْمَثَا فَا فَعَيْنَا فَكُنْ الْمُثَاكُمُ وَالْمُثَالَ فَعَلَمَ فَلَوْدَةً اللَّهُ وَالْمُوارًا فَا فَعَلَمُ اللَّهُ عَدَا طُورَةً اللَّهُ وَالْمُوارًا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ 
امام بخاری نے یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہر چیز کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے الربیع بن خیثم اور حسن بھری ہے دولفظ نقل کیے ہیں: '' هَیِّنْ ''اور'' هَیْنُ ''رید دولفتیں ہیں اور دونوں کامعنی آسان ہے ) جیسے ''لیّن ''اور'' کیِّن '' دولفتیں ہیں اور دونوں کامعنی آسان ہے ) جیسے ''لیّن ''اور'' کیِّن '' دولفتیں ہیں اور دونوں کامعنی آسان ہے ) جیسے ''لیّن ''اور'' کیِّن '' دولفتیں ہیں اور دونوں کامعنی اللہ کے ہیں: ''هیِّن ''اور'' کیِّن '' دولفتیں ہیں اور دونوں کامعنی آسان ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہیں: ''فران کی نظر کی سے دولفظ کے ہیں اور دونوں کامعنی آسان ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی دولفظ کی بین کے ہیں اور دونوں کامعنی آسان ہے کہ ہر چیز کی دولفظ کی دولوں کامعنی آسان ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہیں دولوں کامعنی آسان ہے کہ ہر چیز کی دولفظ کی دولوں کامعنی آسان ہے کہ ہر چیز کی دولوں کامعنی آسان ہے کہ ہر چیز کو پیران کی دولوں کامعنی آسان ہے کہ ہوئے کی دولوں کامعنی آسان ہے کہ ہوئے کی دولوں کامعنی آسان ہے کہ ہوئے کی دولوں کی دولوں کامعنی آسان ہے کہ چیز کی دولوں کامعنی کی دولوں کے دولوں کی دولوں کی دولوں کام کی دولوں کامعنی آسان ہے کی دولوں کام کی دولوں کامور کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کامعنی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں

معنی زم اور ملائم ہے اور جیسے '' میت'' اور ' میٹت'' دولغتیں ہیں اور دونوں کا معنی ہے: مرا ہوا' اور ' ضیق '' اور ' ضیق '' دولغتیں ہیں اور دونوں کا معنی ہے: مرا ہوا' اور ' ضیق '' اور ' ضیق '' دولغتیں ہیں اور دونوں کا معنی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (ق: ۱۵) امام بخاری نے اس آیت کی تفیر کی' یعنی جب اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہمارے مادے کو پیدا کیا تو کیا اس عمل نے ہم کو تھکا دیا تھا' اس کے بعد امام بخاری نے کہا: '' لغوب'' کا معنی ہے: تھکا وٹ' اس قول میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

اور بے شک ہم نے آ سانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھان کے درمیان ہے چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکا وثنہیں ہوگیO وَلَقَلُ عَلَقْنَا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ السَّمُوٰ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ السَّمَا مِنْ لُغُوْبٍ ٥(ت:٣٨)

اس تعلق میں امام بخاری نے '' طور '' کالفظ بھی لکھا ہے'اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: وَقَلْ خَلَقَكُمْ أَطُوادًا ٥ (نوح: ۱۲) اور اس نے تہیں کئی طور سے بیدا کیا ٥

لعني بهليتم نطفه تنظ پيرتم كوخون كالوته را بناديا ، پيرتم كوگوشت كا كلزا بناديا ، پيراس گوشت پرې را يا پهنادي-

٣١٩- حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ قَالَ آخِبَرَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوَانَ بَنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ
 بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِّنْ
 بَنِي تَمِيمٍ إلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَنِى
 بَنِي تَمِيمٍ آبْشِرُوْا قَالُوْا بَشَّرُتَنَا فَاعْطِنَا فَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ فَجَاءَ هُ
 اَهْلُ الْيُمَنِ فَقَالَ يَا آهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوا الْبُشُرِى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا
 بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَبِلْنَا فَاحَدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو تَمِيمٍ فَقَالَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَبِلْنَا فَاحَدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو تَمِيمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو تَمِيمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو تَمِيمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو تَمِيمٍ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو تَمِيمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو تَمِيمٍ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَلْتَتَ لَيْتَنِى لَمْ اقُمْ

[اطراف الحدیث:۳۱۹۱–۳۳۸۵ مسر ۲۳۱۸ [۱۳ ۵ [۷۳۱۸] (اس صدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبردی از جامع بن شداداز مفوان بن محرز از حضرت عمران بن حصین و تحکالله انہوں نے بیان کیا کہ بنوجیم کی ایک جماعت نی مشقیلی کے پاس آئی آپ نے فرمایا: اے بنوجیم! خوش خبری لؤانہوں نے کہا: آپ نے ہمیں خوش خبری دی ہے تو ہمیں (مال) عطاء فرمایے کہا: آپ بی مشقیلی کا چبرہ متغیر ہوگیا کی جرک کے لوگ آئے آپ نے فرمایا: اے اہل یمن! مختیر ہوگیا کی جرک کے لوگ آئے آپ نے فرمایا: اے اہل یمن! انہوں نے کہا: آپ نے فرمایا: اے اہل یمن! فوش خبری قبول کر و کیو کہ بنوجیم نے خوش خبری کو قبول نہیں کیا انہوں نے کہا: ہم نے (خوش خبری کو) قبول کیا کہا: ہم نے (خوش خبری کو) قبول کیا کہا: کی مائی کے کہا: اے عمران! تہاری اونٹنی بھاگ گئ (حضرت عمران نے کہا: ) کاش! میں اس مجلس سے نہ اٹھا۔

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس میں بیذ کر ہے کہ نبی ملتی ایکٹی مخلوق اور عرش کی ابتداء کی کیفیت بیان فرمانے گئے تھے۔

مال دنیا کی طلب پر نبی مان کیکم کاافسوس کرنا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

نی ملی آن کے جوخوش خبری دینے کا ذکر فر مایا تھا'اس سے بیمرادیقی کہ مسلمانوں کو اُن کے نیک اعمال کی جزاء دی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا' پھر بنوتمیم میں سے جس شخص نے بیہ کہا تھا کہ آپ ہمیں خوش خبری تو دے بچکے ہیں'اب ہمیں مال عطاء سیجئے' اس کا نام اقرع بن حابس تھا' اس میں خانہ بدوشوں کی خصلت تھی۔

click on link for more books

وجہ یہ ل کہ بب پ کے مول کے آنے کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت ابوموی اشعری و کا تند کی قوم کے لوگ ہیں ابن کثیر نے کہا اس حدیث میں اہل بمن کے آنے کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت ابوموی اشعری و کا تند کی قوم کے لوگ ہیں ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ لوگ ای وقت آئے تھے جب خیبر کی فتح کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب و کی تند اور ان کے اصحاب حبشہ سے آئے تھے۔ حضرت عمران بن حصین و کی کنڈ نے کہا: کاش! میں او مثنی ڈھونڈ نے کے لیے نبی ملتی کی کہلس میں نہ اُٹھتا اور آپ کی احادیث

سنتار بتا\_ (عمدة القاري ج ۱۵ ص ۱۳۹ وارالكتب العلمية بيروت ۱۳۲۱ هـ)

١٩١٩ - حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بِنُ شَدَّادٍ عَنَ ابِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بِنُ شَدَّادٍ عَنَ صَفُوانَ بَنِ مُحُوزِ النَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ صَفَوانَ بَنِ مُحُوزِ النَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ فَاتَاهُ نَاسٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلْتُ نَاقَتِى بِالْبَابِ فَاتَاهُ نَاسٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلْتُ الْبُشُولِي يَا الْبُهُ وَلَى عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْهُلُوا الْبُشُولِي يَا اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء بَشُولَ اللَّهِ قَالُوا جَنْنَاكُ الْسَمَنِ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء بَسُ اللَّهُ وَكُمْ يَكُنُ شَيْء فَلَلُ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء فَيَالُكُ عَنْ هَذَا الْهُمُ وَلَى كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء فَيَالُكُ عَنْ هَذَا الْهُمُ وَلَى كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء فَيْدُونَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى الذِّكُو كُلُّ نَعْمَا لُونَ اللَّهُ وَكُنَا عَنْ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء فَي اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء فَي اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء فَي اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْء فَي الْمَاءِ وَالْالِكُ عَنْ اللَّهُ وَلَمْ يَعُلُمُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْمَعُ دُونَها السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ فَنَادِى مُنَادٍ ذَهَبَتْ الْهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهِ لَوَدِدُتُ الْنَى كُنْتُ تَرَكُتُهُا .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جامع بن شداد نے حدیث بیان کی از صفوان بن محرز ان کوحفرت عمران بن حصین رضی اللہ نے حدیث بیان کی وہ بیان كرتے ہيں كديس ني ملت اللهم كى خدمت ميں حاضر ہوااور ميں نے ا بن اونٹنی دروازہ کے ساتھ باندھ دی تھی کھر آپ کے یاس بوتمیم كے چندلوگ آئے أب نے فرمایا: اے بنوتمیم! خوش خبرى كوتبول كرو انهول نے دومرتبه كها: آپ جميں خوش خبرى تو دے يكے بين اب آپ ہمیں مال عطاء سیجتے مجرآپ کے پاس اہل یمن کے چند لوگ آئے' آپ نے فر مایا: اے اہل یمن! خوش خبری کو قبول کرو كيونكه بنوتميم نے خوش خبرى كو قبول نہيں كيا انہوں نے كہا: يارسول الله! ہم نے خوش خری کو قبول کر لیا انہوں نے کہا: ہم آپ کے پاس اس چیز کے متعلق سوال کرنے آئے تھے ( یعنی تخلیق کا مُنات کے متعلق)'آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے لوبِ محفوظ میں ہر چیز کولکھ دیا اور آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا' پھرایک منادی نے نداء کی: اے ابن الحصین! تمہاری اونٹنی بھاگ گئ کی میں (مجلس سے) چلا گیا اور میں نے دیکھاوہ سراب کے پاس ب پس الله کی قتم! مجھے یہ پسند تھا کہ میں نے اوٹٹی کو چھوڑ دیا ہونا! (اورآپ کی احادیث می ہوتیں)

اس مدیث کی شرح اس سے بہلی مدیث میں گزر چی ہے اور جواس میں نئی باتیں ہیں'ان کی شرح ہم بیان کررہے ہیں:

click on link for more books

## یانی پرعرش ہونے کامعنی'اوّل خلق کی متعددا حادیث میں تطبیق اوربعض مشکل الفاظ کے معانی رسول الله ملتُ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله

اس ارشاد کامعنی یہ ہے کہ عرش کے ینچے صرف پائی تھا'اوراس میں بیدلیل ہے کہ عرش اور پانی آسانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا کیے گئے اور اس حدیث میں بیدولیل ہے کہ عرش اور پانی اس عالم کی تخلیق کا مبدأ ہیں۔اگر بیاعتراض کیا جائے کہ بعض احادیث میں دوسری چیزوں کے متعلق تصریح ہے کہ ان کوسب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے جسیا کہ حضرت عبادہ بن الصامت رض اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آیل کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا' پس فر مایا: لکھ! اس نے كها: مين كيالكهون؟ فرمايا: تقذيرُ لكهوجو يجههو چكا باورجو يجها بدتك موكا\_

(سنن ترزى: ٢١٥٥ ، سنن ابوداؤد: • • ٢٠٥٠ ، منداحد ٢٥٥ ص ١٣٠)

علام مینی لکھتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق نے بدروایت کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے نور اور ظلمت کو بیدا کیا ہے پھر ان کو ا یک دوسرے سےمتاز کیا' پس ظلمت کوسیاہ رات بنا دیا اورنورکوسفیدون بنا دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے سیدنا محد ملی اللہم کا نور پیدا کیا۔

ان روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ اوّلیت ایک امراضا فی ہے اور ہروہ چیز جس کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اوّل ہے وہ اپنے بعد والی چیزوں کے اعتبار سے اوّل ہے۔ (عمدۃ القاریج ۱۵ من ۱۵ ور الکتب العلمیہ میردت ۱۳۲۱ ھ)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بي:

ان چیزوں میں تخلیق کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے پانی کو پیدا کیا' پھر پانی کے او پرعرش کو پیدا کیا' پھر قلم کو پیدا کیااوراس سے فرمایا: جو پچھ ہونے والا ہےاس کولکھو مچرآ سانوں اور زمینوں کواور جو پچھان کے درمیان میں ہے اس کولکھو۔ (فتح الباريج مص ۵۵ م وارالمعرف بيروت ۲ ۲ ماه)

علامه احدين اساعيل كوراني حنى متونى ٩٣ ٨ ه لكصة بين:

اس حدیث میں فر مایا ہے: آسانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے عرش بانی پرتھا' اس حدیث کا بیمعن نہیں ہے کہ عرش بانی کی سطح پر تھااوراس سے ملاصق تھا' بلکہ اِس کامعنی ہیہہے کہ عرش پانی کی محاذات میں تھااور عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حاکل نہیں تھی' اس سلسله میں بیرحدیث ہے:

حضرت ابورزین رشی الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے بوجھا: یا رسول الله! مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب تبارک و تعالی کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی' اس کے پنچ بھی خلاء تھااوراس کے اویر بھی خلاء تھااوراس نے اپنے عرش کو یانی پر پیدا کیا۔ (سنن ترندی:۳۱۰۹ سنن ابن ماجه:۱۸۲ منداحه جهم ۱۱)

ایک قول بہ ہے کہ پانی کے بعد قلم کو پیدا کیااورجس حدیث میں ہے: سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا' وہ سچے نہیں ہے۔

(كشف الخفاء: ٨٢٣ ج اص ٣٠٩)

آپ نے فرمایا: پھر اللہ نے ذکر میں ہر چیز کولکھ دیا۔اس سے مرادلوح محفوظ ہے اس کوذکر اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں ہر چیز کا

اس حدیث میں سراب کا لفظ ہے اس سے مرادریت کا قطعہ ہے جودھوپ میں اس طرح چمکتا ہے کہ دیکھنے میں وہ یانی کا چشمہ

معلوم ہوتا ہے اور حضرت عمران بن حصین کی اونٹنی اس جگہ پڑھی ۔ (الکوثر الجاری ج۲ م ۵۹ ' داراحیاءالتر اث العربیٰ بیروت'۲۹ اھ) اوراس مدیث کوعیسیٰ نے روایت کیا ہے از رقبہ از قیس بن مسلم از طارق بن شہاب انہوں نے کہا: میں نے حضرت عمر میں گئے ہے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھیاتیم ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے 'پس آپ نے ہم کو گلوق کی ابتداء کی خبر دی حتی کہ الل جنت اینے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اینے

ممانوں میں داخل ہو گئے جس نے اس کو یادر کھا اس نے یادر کھا

٣١٩٢ - وَرَوَاهُ عِيْسَلَى عَنْ رَقْبَةَ عَنْ قَيْسِ أَنِ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شِهَاب قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فِينَا أَلْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاخْبَرَنَا عَنُ بَدُا الْخَلْقِ حُتَّى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاهْـلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَةُ وَنَسِيَـةُ مَنْ

اورجس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ نبی المولیدیم کے علم ما کان و ما یکون کے متعلق احادیث

حافظ شهاب الدين احمرُ بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بن:

نی ملٹ کیلئے ہے مخلوق کی ابتداء سے لے کر ان کے جنت اور دوزخ میں استفر ارتک کے احوال بیان کیے یہ حدیث اس پر دلالت كرتى ہے كه نبي الله الله على واحد ميں مخلوقات كے تمام احوال بيان كرديئ ان كى پيدائش سے ان كے فناء ہونے تك اور پھران کی جزاءاورسزایانے تک پس اس حدیث میں مبدأ 'معاش اور معاد کی خبر دی گئی ہے اور ان تمام احوال کومجلس واحد میں بیان کردینا آپ کاعظیم معجزہ ہے علاوہ ازیں نبی ملتی آلیم کو جوامع الکلم عطاء کیے تھے۔اس حدیث کی مؤیدا مام ترمذی نے پہ حدیث روایت کی ہے:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص من الله بيان كرتے ميں كدرسول الله مل الله مارے پاس تشريف لائے اور آپ كے ہاتھ ميں دو کتابیں تھیں آپ نے پوچھا: کیاتم میہ جانتے ہو کہ ریکین دو کتابیں ہیں ہم نے کہا: نہیں! یا رسول الله! سوااس کے کہ آپ ہمیں بتا كين سوآب نے اس كتاب كے متعلق فرمايا جوآب كے داكيں ہاتھ ميں تھى: بيكتاب رب العلمين كى طرف سے ہے اس ميں الل جنت کے اساء ہیں اور ان کے باپ دادا کے اساء ہیں اور ان کے قبائل کے اساء ہیں' پھر ان کے آخر میں ان کا میز ان لکھ دیا گیا ہے' پس اس میں بھی بھی کی اور بیشی نہیں ہوگی ، پھر آپ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی: یہ کتاب رب العلمين كى طرف سے ہے اس ميں اہل دوزخ كے اساء بيں اور ان كے باپ دادا كے اساء بيں اور ان كے قبائل كے اساء بيں اور ان کے آخر میں ان کا میزان لکھ دیا گیا ہے' پس اس میں بھی بھی کی اور بیشی نہیں ہوگی' آپ کے اصحاب نے پوچھا: یا رسول الله!اگراس کام سے فراغت ہو پھی ہے تو پھر ہم کس لیے مل کریں؟ آپ نے فرمایا: ٹھیک ٹھیک کام کرواور درنتگی کے قریب کرو کیونکہ جنتی کا خاتمہ الل جنت کے عمل پر کیا جاتا ہے خواہ وہ اس سے پہلے کوئی عمل کرتا رہا ہؤاور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر کیا جاتا ہے خواہ وہ اس سے پہلے کوئی عمل کرتا رہا ہو' پھررسول الله ملتا الله علیہ اسپے دونوں ہاتھ جھاڑے اور ان دونوں کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا' پھر فرمایا: تمہارارب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا فریق دوزخ میں ہوگا۔

(سنن ترندی:۱۶۱۱) منداحه ج۲ص ۱۲۷)

میں کہتا ہوں: اس حدیث سے بیواضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مُنْ اَلَیْمَ کُونْمَام جنتیوں ٔ دوز خیوں کاعلم عطاء فر ما دیا تھا۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: بیرحدیث سیج بخاری کی حدیث مذکور کے مشابہ ہے اور اس کی سندحسن ہے میج حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: بیرحدیث میں معان مصرفیات میں مان اور اس کی سندحسن ہے میں

بخاری میں کم وقت میں زیادہ بیان کرنے کا ذکر ہے اور اس حدیث میں وسیع عبارت کو کم جگہ میں لکھنے کا ذکر ہے اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور ان کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا' اس سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں کتابیں صحابہ کو دکھائی وے رہی تھیں۔

حفرت مذیفه کی مدیث میں بھی اس باب کی مدیث کے لیے شاہد ہے اور وہ مدیث بیہے:

حضرت حذیفہ دئی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے 'پھر آپ نے اس مقام میں قیامت تک ہونے والے تمام اُمور بیان فرما دیئے اور کسی چیز کوٹر کنہیں کیا 'جس نے اس کو یا در کھااس نے یا در کھااور جس نے اس کو بھلادیا اس نے بھلادیا۔ (الحدیث) (صحح ابخاری: ۲۸۰۳ ، صحح مسلم: ۲۸۹۱ ، سنن ابوداؤد: ۴۲۳ )

میں کہتا ہوں: بیر حدیث امام ترفری نے حضرت ابوسعید خدری و بی اللہ سے روایت کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے:

امام ابوعیسی نے کہا: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ابوزید بن اخطب ٔ اور حضرت حذیفہ اور حضرت ابومریم سے بھی روایات ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی ملٹونیکی نے ان کوالیسی حدیث بیان کی جس میں قیامت تک ہونے والے تمام اُمور کا ذکر تھا۔ (سنن ترندی:۲۱۹۱ 'منداحمہ جسم کے)

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی زیادہ تفصیل درج زیل ہے:

حافظ ابن مجرعسقلانی نے لکھا ہے کہ امام ترفدی نے حضرت ابوسعید کی طویل حدیث بیان کی ہے اور اس کا عنوان ہے: نبی مُنْ اَلْنَائِمْ نے کھڑے ہوکر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات بیان کردیئے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر وی اللہ کی حدیث سے مجمی بھی میں مراد ہے کہ آپ نے دن کے اوّل حصہ سے لے کرغروب آفاب تک منبر پر کھڑے قیامت تک ہونے والے تمام اُمور بیان فرمادیئے۔ (فق الباری جسم ۲۵۷ وارالمعرف بیروٹ ۱۳۲۷ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی کے جوابات پرمصنف کا تبصرہ

میں کہتا ہوں: ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی ملتی آلیا کہم کو اللہ تعالی نے ماکان وما یکون کاعلم عطاء فر مایا تھا نیز ان احادیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایک دن میں قیامت تک کے واقعات کو بیان کر دینا کس طرح ممکن ہے؟ حافظ ابن جرعسقلانی نے اس کا ایک جواب یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا مجزہ ہوا ور یہ جواب درست ہے۔ دوسرا جواب یہ کھا ہے کہ آپ کو جوامع الکام عطاء کیے گئے تھے۔ اس جواب سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ آپ نے تمام واقعات کو تعصیلاً جزی جزی نہیں بیان فر مایا بلکہ اجمالی طور پر اہم اہم با تیں بیان فر مادی کہ میرے زدیک یہ جواب سے نہیں ہوسکا محالا تکہ آپ میرے زدیک یہ جواب سے نہیں ہوسکا محالا تکہ آپ میرے زدیک یہ جواب سے نہیں ہوسکا محالا تکہ آپ کہ دریادہ وقت میں ہونے والا کام کم وقت میں نہیں ہوسکا محالا تکہ آپ میرے دریکھئے حضرت سلیمان عالیہ لاا کے امتی آصف بن برخیاء نے تین ماہ کی مسافت پر واقع تحت بلقیس کو بلک جھیکئے سے پہلے حضرت سلیمان عالیہ لاا کے سامنے لاکرر کہ دیا تو جب حضرت سلیمان عالیہ لاا کا ایک امتی تین ماہ میں ہونے والے کام کو بلک جھیکئے سے پہلے حضرت سلیمان عالیہ لاا کے سامنے لاکرر کہ دیا تو جب حضرت سلیمان عالیہ لاا کا ایک امتی تین ماہ میں ہونے والے کام کو بلک جھیکئے سے پہلے کو سلیمان عالیہ لاا کے سامنے لاکرر کہ دیا تو جب حضرت سلیمان عالیہ لاا کا آیک امتی تین ماہ میں ہونے والے کام کو بلک جھیکئے سے پہلے کو سلیمان عالیہ لاا کے سامنے لاکرر کہ دیا تو جب حضرت سلیمان عالیہ اس میں ہونے والے کام کو بلک جھیکئے سے پہلے کو سلیمان عالیہ لاا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن الی شیہ نے

مديث بيان كي از ابي احمد از سفيان از ابي الزناد از الاعرج از

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نی التو اللہ فی فیل اللہ انہوں نے فرماا:

مجھے دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ابن آدم نے مجھے گالی دی

اوراس كونبيس چاہيے تھا كەوە مجھے گالى ديتا 'اور مجھے جھلاتا ہےادريہ

اس كونبيس جا ہے تھا'ر ہااس كا گالى دينا تو وہ اس كاليه كهنا ہے كريرا .

بیٹا ہے اور رہا اس کا جھٹلانا تو وہ اس کا بید کہنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ

پدانہیں کرے گاجیا کہ اس نے مجھے ابتداء پیدا کیا ہے۔

سکتا ہے تو جن کے سامنے حضرت سلیمان بھی امتی کے درجہ میں ہیں' وہ ایک دن میں قیامت تک کے واقعات کیوں بیان نہیں کر سکتے بلکہ آپ جاہتے تو ایک دن کے بجائے ایک بل میں بیتمام واقعات بیان فرما دیتے اور جو شخص ایک دن میں ان واقعات کے بیان كرنے كومشكل سجھتا ہو وہ واقعة معراج بركس طرح ايمان لائے گا كيونكه واقعة معراج ميں آپ فرش سے عرش تك كئے اور واپس آئے اور میسب ایک بل میں ہوگیا۔

٣١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ عَنْ اَبِي أَحْمَدَ عَنُ سُنفَيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ اَبِسَى هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ يَقُولُ اللَّهُ شَتَمَنِي ابْنُ 'ادَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَــهُ أَنْ يَّشْتِمَنِي وَيُكَلِّدِينِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَمَّا شَتُمُـهُ فَقُولُهُ إِنَّ لِيْ وَلَدًّا وَّآمًّا تَكُنِيتُهُ فَقُولُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِنِي كُمَا بَدَانِيْ.

[اطراف الحديث: ٩٤٨-٩٤٥ م] (اس حديث كي روايت میں امام بخاری منفرد ہیں)

اس حدیث میں 'شتنے'' کالفظ ہے جس کواُردو میں گالی دینے ہے تعبیر کرتے ہیں اور دراصل' شتہ '' کامعنی ہے: کسی تخص کا الیا وصف بیان کرنا جس میں اس کی تو بین اور اس کانقص ہواوروہ وصف اس کی غیرت کے منافی ہو کیونکہ اگر اللہ تعالی کا بیٹا ہوتو بیٹا باب کی مثل ہوتا ہے اور اللہ تعالی واجب اور قدیم ہے تو اس کا بیٹا بھی داجب اور قدیم ہوگا اور اس سے دوقد یموں کا ہونا لازم آئے گا اور یہاللہ تعالیٰ کی تو حید کے منافی ہے۔

محدثین نے کہا ہے کہ بیحدیث کلام قدی ہے یا پھراللہ تعالی نے نبی ملتی اللہ کوالہام اور وجی کے ذریعہ اس بات کی خبر دی اور

نی مشولیکم نے اپنے الفاظ سے اپنی امت کواس معنی کی خبر دی۔ ٣١٩٤ - حَدَّثُنَا قُنتَيْبَةٌ بِنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنَّ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِنَي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَسَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مغیرہ بن عبدالرحمان القرتی نے حدیث بیان کی از ابی الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریہ الله مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی اُس کتاب میں لکھا جوعرت کے اوپر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

-[اطراف الحديث: ۴۴ مه ۲ - ۱۲ مه ۲ - ۷۵۵ - ۷۵۵ - ۷۵۵ ] (صبح مسلم: ۲۷۵ ارقم المسلسل: ۲۸ ۱۳ سنن تر مذی: ۳۵۴۳ سنن ابن اجه:۱۸۹\_۳۳۹۵)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قضاء كالمعنى

علامه ابوسليمان حمر بن محمر خطا بي متوفى ٨٨ ساه لكهية بين:

اس مدیث میں قضا کالفظ ہے اس کامعنی ہے: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا جیسا کہ اس آیت میں ہے:

یعنی ان کو پیدا کیااور ہروہ کام جو پختگی اور مضبوطی سے بنایا جائے اس کو قضاء کہتے ہیں۔

نیز فر مایا: اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا جوعرش کے اوپر ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کامعنی ہے: جو کتاب عرش کے نیز فر مایا: اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا جو عرش کے اوپر ہیں ہوسکتی اور انہوں نے کہا: '' ف و ق '' کا ینچ ہے انہوں نے عرش کے اوپر ہیں ہوسکتی اور انہوں نے کہا: '' ف و ق '' کا معنی نیچ بھی ہوتا ہے' جیسے اس آیت میں ہے:

الله تعالیٰ کسی مثال کے بیان کوتر کنہیں فر ما تا خواہ وہ مچھر کی

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْمَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَّلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا

r) مثال ہویااس سے بھی کم چیز کی ہو۔

۔ اس آیت کی تاویل میں دوقول ہیں'ایک قول میہ ہے کہ خواہ مچھر کی مثال ہو یااس سے بڑی چیز کی مثال ہو' دوسری تاویل میہ کہ خواہ وہ مچھر سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال ہو' کیونکہ یہاں پرمطلوب کسی چھوٹی چیز کو بیان کرنا ہے۔ لوح محفوظ کے عرش کے اویر ہونے اور اللد تعالیٰ کے عرش کے اویر ہونے کامعنی

نیز اس صدیث میں مذکور ہے: جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا جوعش کے اوپر ہے۔ اس صدیث میں کتاب سے مرادلورِ محفوظ ہے جس میں تمام مخلوقات کی اقسام کا ذکر ہے اور ان کے اُمور کا بیان ہے اور ان کی مدت حیات اور ان کے رزق کی مقدار کا ذکر ہے اور جو ان کے متعلق فیصلے کیے گئے اور جو ان کا انجام ہے کورِ محفوظ میں ان سب باتوں کا ذکر ہے اس صدیث میں ذکر ہے کہ وہ لورِ محفوظ عرش کے اوپر ہے عرش اللہ عزوجل کی مخلوق ہے اور بیمال نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کتاب اس کو مشرکر رہی ہو کیونکہ جوفر شتے عرش کے حاملین ہیں ان کے متعلق روایت ہے کہ وہ عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور سے محال نہیں ہے کہ جب وہ عرش کو اُٹھا کے ہوئے ہیں اور سے محال نہیں ہے کہ جب وہ عرش کو اُٹھا نے ہوئے ہیں اور سے محال نہیں ہے کہ جب وہ عرش کو اُٹھا کی مقدل کو اس کریں اگر چہ حقیقت میں عرش کا اٹھانے والا اللہ عزوجل ہے۔

مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس کا بیہ عنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کومس کررہا ہے یا اس پر بیٹھا ہوا ہے یا اس ک کسی جہت میں اور حتیز میں ہے'اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق ہے مبائن اور الگ ہے اور وہ کس کیفیت سے عرش پر ہے' اس کا ہم کوعلم نہیں ہے' کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً. (الثورى:١١)

(اعلام السنن في شرح صحيح البخاري ج٢ ص ١١٥ - ١٥٠ وارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١٣١ هـ)

اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سابق ہے تو پھر فساق مؤمنین کو پہلے۔۔۔ عذاب کیوں ہوگا؟

علامه بدرالدين محمود بن احرييني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اں حدیث میں مذکور ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے نظم میں اللہ تعالیٰ کی پر سابق ہے نظم سے مراداس کالازمی معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس پر غضب ہواس سے انقام لینے کاارادہ کر ہے 'یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق اس کے غضب کے تعلق بندے کے رحمت اس کی ذات مقدسہ کا تقاضا ہے اور غضب کا تعلق بندے کے سابق عمل کے ساتھ ہے اور وہ حادث ہے۔

Click on link for more books

اب اس پریداعتراض نہیں ہوگا کہ بعض فساق مؤمنین کو پہلے ان کے گناہوں پرعذاب ہوگا' اس کے بعدانہیں جنت میں داخل کیا جائے گا' جس سے بینظا ہر ہوتا ہے کہاس کا غضب اس کی رحمت پرسابق ہےاور بیاس حدیث کے برعکس ہےاوراس اعتراض کے وارد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رحمت غضب پر سابق ہے کا بیمعنی نہیں ہے کہ وہ پہلے رحم فر ماتا ہے پھر سزا دیتا ہے بلکہ اس کامعنی یہ ہے کہ رحمت اس کی ذات کا تقاضا ہے اورغضب بندہ کے قعل حادث پرموقو نب ہے اور ذات کا تقاضا بندہ کے قعل پرمقدم ہے۔ اس کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ رحمت اور غضب اس کی صفات ِ فعل سے ہیں' صفاتِ ذات سے نہیں ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ے كہ بعض تعل بعض برمقدم ہوں۔

علامہ طبی نے کہا ہے کدر حمت غضب پر غالب ہے اس کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن پر رحم فر ماتا ہے ان کی تعدادان سے بہت رزیادہ ہے جن پروہ غضب فرما تاہے نیز اللہ تعالی بغیر استحقاق کے رحم فرما تا ہے اور غضب اس پر فرما تا ہے جوغضب کالسخق ہوتا ہے کیونکہ اللہ ای وقت بھی رحم فرما تا ہے جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب وہ دودھ پیتا ہے اور جب وہ روتی کھانے لگا ہے حالا نکہ اس وقت اس نے کوئی ایسی اطاعت یا عبادت نہیں کی ہوتی جس کا تقاضا اس پر رحمت ہواور بندہ پرغضب اس وقت فرماتا ہے جب وہ گناہ کر کے غضب کامسخق ہوتا ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱۴ ص ۱۵۳۔ ۱۵۲ ' دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۴۲۱ ھ )

سات زمینوں کے متعلق احادیث

٢ - بَابٌ مَاجَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ

اس باب میں سات زمینوں کے متعلّق احادیث بیان کی گئی ہیں:

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَّمِنَ الْآرِضَ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْآمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَّأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥ ﴾ (الملاق: ١٢) ٱلْآيَةَ.

اوراللد تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ ہی ہے جس نے سات آ عانوں کو پیدا کیااوراتی ہی زمینوں کو پیدا کیا'ان کے درمیان (تقدیر کے موافق )اس کا حکم ( تکوین ) نازل ہوتا ہے تا کہتم جان لو کہ ب شک الله ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک الله کے علم نے ہر چیز کا احاطه کیا ہواہے (الطلاق: ١٢)

#### سات زمینوں کے متعلق مفسرین کی آ راء

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوفي ١٨٥ ه لكصتر بين:

مرادیہ ہے کہ زمینوں کے عدر آسانوں کے عدد کی مثل ہیں۔

اس عبارت كي شرح مين علامه احمد بن محمد بن عمر خفاجي متوفى ٢٩ • اه لكهت بين:

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ سات آسانوں کی طرح زمینوں کے بھی سات طبقات ہیں جوایک دوسرے سے متاز اور منفصل ہیں اورا حادیث صحیحہ میں بھی یہی معروف ہے۔

حضرت خالد بن وليدمخزومي وين تألله بيان كرتے ہيں كه نبي مُنْ تَأَلِيكُم في ايك وعااس طرح كى:

اے اللہ! سات آسانوں کے رب اور جن پران کا سایا ہے اور زمینوں کے رب اور جن کو ان زمینوں نے اُٹھایا ہے۔ ایک قول میہ ہے کہاں سے مرادسات اقالیم ہیں اور مید سکا ضروریات وین میں سے نہیں ہے وی کہاں کا منکریا اس میں مترق<sup>د</sup> کا فر ہوا در ہمارااعتقادیہ ہے کہ سات آسانوں کی طرح سات زمینوں کے بھی طبقات ہیں۔

(عناية القاضى على البيضاوي ج ه ص ۲۰۲ 'وارالكتب العلميه' بيروت' ۱۲ ۱۵ هـ) click on link

علامه ابوحيان محمر بن يوسف اندلى متوفى ٥٨ ٧ ه لكصتر بين:

جہور کا مخاریہ ہے کہ بیمثلیت عدد سے ہے لیتن سات آسانوں کی طرح سات زمینیں ہیں مدیث میں ہے: اللہ غاصب کے کلے میں سات زمینوں کا طوق ڈال دے گا'ایک قول یہ ہے کہ بیرسات طبقات ہیں اور ہر دوطبقوں کے درمیان مسافت ہے اور ان میں اللّٰہ کی مخلوق رہتی ہے اور ایک قول میہ ہے کہ ان میں جن اور فرشتے رہتے ہیں اور ایک قول میہ ہے کہ بیہ سات زمینیں پھیلی ہوئی ہیں' ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہیں اور ان کے درمیان سمندر ہے اور ان سب کے اوپر آسان ہے۔

(البحرالحيط ج٠١ص ٢٠٥ وارالفكر بيروت ١٢٣ه هـ)

#### سات زمینوں کے متعلق صریح احادیث

حضرت ابو ہریرہ رشخانلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی کیا آئم اور آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کے سرول پر ے ایک بادل گزرا' نبی ملٹی لیکٹی نے پوچھا:تم جانتے ہو کہ میر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں' آپ نے فرمایا: یہ بادل ہے اور بیز مین کے کونے ہیں اللہ تعالیٰ اس بادل کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہے جوشکر نہیں کرتی اور نہ اس کو بكارتى ب ورفرمايا: كياتم جانع موكرتمهار اوركيا معابد في كها: الله اوراس كارسول بى زياده جانع والع بين آپ ف فرمایا: یہ بہلا آسان ہے میمخوظ حصت ہے اور روکی ہوئی موج ہے چر آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ تمہارے درمیان اور اس آ سان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں! آپ نے فرمایا: تمہارے درمیان اور اس آسان کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے آپ نے چرفر مایا: کیاتم جانتے ہواس آسان کے اوپر کیا ہے؟ صحاب نے کہا: الله اوراس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا: اس کے اوپر دوآ سان ہیں ان کے درمیان پانچے سوسال کی مسافت ہے حتیٰ کہ آپ نے سات آسانوں کو گنا اور ہر دوآسانوں کے درمیان اتن مسافت ہے جتنی آسان اور زمین کے درمیان مسافت ہے چرآپ نے بوچھا: کیاتم جانتے ہواس کے ادپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے اوپر عرش ہے اس کے اور آسان کے درمیان اتناہی فاصلہ ہے جتنا دوآ سانوں کے درمیان ہے آپ نے پھر پوچھا: کیاتم جانتے ہوتہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں' آپ نے فرمایا: بیزمین ہے' پھر آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کارسول ہی زیادہ جانتے ہیں' آپ نے فرمایا: اس کے نیچے ایک اور زمین ہے' ان دوزمینوں کے درمیان یانج سوسال کی مسافت ب عجرا پ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں (سیدنا) محد (مل اللہ اللہ میں جان ہے! اگرتم کسی شخص کوز مین ہے بانده كرسب سے مجلى زمين تك لئكاؤتو وہ الله تعالى پر كرے گا، پھر آپ نے بي آيت پڑھى:

هُوَ ٱلْاوَّلُ وَالْاخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ وہی اوّل ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہ ہر شَىء عَلِيْهُ ٥ (الحديد: ٣) چیز کو جانے والا ہے 0

(سنن ترندي: ٣٢٩٨ منداحه ج ٢ ص ٠ ٢٠ كتاب الاساء والصفات ص ٣٩٩)

حضرت سعید بن زید و می الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آلیم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: جس محص نے کسی پرظلم کر کے اس کی زمین چینی اس کے گلے میں اتنی زمین کا سات زمینوں تک طوق بنا کر ڈ الا جائے گا۔

(صحیح ابنجاری: ۲۴۵۲، صحیح مسلم: ۱۶۱۰، سنن ابوداوُد: ۴۷۷۲ سنن ابن ماجه: ۱۳۲۱)

﴿ وَالسَّقَفِ الْمَرُ فُوعِ ﴾ (القور:٥)السَّمَاءُ. اور السقف المرفوع" سمراداً سان بـ

سورة الطّوركي آيت: ٥ مين السقف المرفوع "كالفظ بأمام بخاري في كهاب: اس عمراد آسان بوه آيت يهب: قتم ہے طور کی 1 اور تکھی ہوئی کتاب کی 0 کشادہ ورق میں اور (قشم ہے) بیت المعور کی اوراد کی حیبت کی 🔾 "سمکھا" کامعن ہے: اس کی عمارت بنائی۔

وَالطُّلُورِ ٥ وَكِتْبِ مَّسُطُورِ ٥ فِي رَقِّ مَّنْشُورٍ ٥ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُور ٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ (الطّور: ١-١) ﴿ سَمُكَهَا ﴾ (النازعات:٢٨). بِنَاآءَ هَا.

امام بخاری نے اس عبارت سے یہ بتایا ہے کہ النز علت: ۲۸ میں ' سمکھا'' کامعنی ہے: اس کی عمارت بنائی' وہ آیت ہے: الله نے اسے بنایا' اس کی حصت او کچی کی' پھر اس کوہم وار رَفَعُ سَمَّكُهَا فَسَوْهَا ٥ (الْزَعْت:٢٨)

"الحبك" كامعنى ب: اس كى جم وارى اوراس كاحن

﴿ اللَّحُبُكُ ﴾ (الذاريات: ٧) إستيوا وُها وَحُسنُها.

امام بخارى نے يه بتايا ہے كمالذاريات: ٢ مين الحبك "كامعنى بم وارى اور حسن ہے وہ آيت بيہ: قتم ہےراستوں والے آسان کیO

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (الذاريات: ٤)

اور" اذنت" كامعنى ب: اس في سنااوراطاعت كي

﴿ وَأَذِنَتُ ﴾ (الانتقاق: ٢) سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ.

امام بخاری نے اس عبارت سے میہ بتایا ہے کہ الانشقاق: ۲۔ امین "اذنت " کامعنی ہے: اس نے سااور اطاعت کی۔وہ آیت

جب آسان بھٹ جائے گا اور اینے رب کا حکم مانے گا

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ۞وَاذِنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ۞ (الانشقاق:۲ـ۱)

اور بیال پر حق ہے 0

﴿ وَ اللَّهَا ﴾ الحُر جَتْ ﴿ مَا فِيهَا ﴾ (الانتقال: ٤).

''والقت'' كامعنى ب: زمين ميں جومُر دے ہيں اس نے

ان کو ہا ہر نکال دیا اور زمین ان سے خالی ہو گئی۔

اس کے بعدوالی آیت میں جو 'القت''کالفظ ہے'امام بخاری اس کامعنی بیان کررہے ہیں اوروہ آیت بیہے:

اوراس نے اپنے رب کا حکم مانا اور اس پر حق تھا کہ وہ اس کا علم مانے Oاور جب زمین پھیلادی جائے گی Oاور جو کھا ا وَاذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٥ وَإِذَا الْإِرْضُ مُكَّتْ ٥ وَٱلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتُ۞(الانثقال:٣١٣)

کے اندر ہے اس کو نکال کرز مین خالی ہوجائے گی O

مردول سے (خالی ہوجائے گی) (انتقاق: ۴) اُن سے۔ال

نے اس کو پھیلا ویا ہے۔ (افتس: ١)

مِنَ الْمَوْتَى ﴿ وَتَخَلَّتُ ﴾ (انتال:٤)عَنْهُمُ ﴿ طَحَاهَا ﴾ (القمس:٦)\_

اس عبارت سے امام بخاری نے بیر بتایا ہے کہ افتمس: ۲ میں جو ' و مساطخھا'' کا لفظ ہے'اس کامعنی ہے: اس کو پھیلادیا۔ وہ

آیت سے:

اورز مین کی قشم اور اس کی قشم جس نے اس کو پھیلایا 0 " بالساهرة" كامعنى ب: روئے زمين جس ميں جانداروں

دَحَاهَا ﴿ السَّاهِرَةُ ﴾ (النازعات: ١٤) وَجُهُ الْاَرْضِ

کاسونا ہے اور ان کا بیدار ہونا ہے۔

كَانَ فِيْهَا الْحَيَوَانُ نُومُهُمْ وَسَهَرُهُمَ.

وَالْكُرْضِ وَمَا طَحْهَا ۞ (افتس:١)

امام بخاری نے اس عبارت سے بیاشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو'' السیاه و ہ'' کا لفظ ہے'اس کامعنی روئے زمین ہے'وہ click on link for more books

آیت ہیے:

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ٥ (الْرَّعْت: ١١)
٣١٩٥ - حَدَّقَفَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَلَيَّةَ عَنْ عَلِي بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى عُلَيَّةَ عَنْ عَلِي بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى سَلَمَةَ كَثِيرٍ عَنْ مُنْحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى سَلَمَةَ كَثِيرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بَنِ الْمُحَادِثِ عَنْ اَبْسَ خُصُومَةُ بَنِ الْمُحَادِثِ عَنْ النّاسِ خُصُومَةُ فَى ارْضِ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَلَهَا ذَلِكَ فَقَالَتُ فِي اللّهِ صَلّى فِي اللهِ صَلّى يَا ابْنَا سَلَمَةً الْجَنْدِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ طُوّقَةً مِنْ سَبْعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ طُوّقَةً مِنْ سَبْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ طُوّقَةً مِنْ سَبْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ طُوّقَةً مِنْ سَبْعِ الْمُقَالِدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ طُوّقَةً مِنْ سَبْعِ الْمُعَالِينَ ١٩٤٤ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ طُوقَةً مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرِ طُوقَةً مِنْ سَبْعِ الْمُعَالِينَ ١٩٤٤ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ طَلَمَ الْمُعَلِيدِ وَسَلّمَ وَلَا مَنْ طَلْمَ وَلِيهَ الْمُعْمِقِيدَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعُلِقُ اللهُ الْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
پس وہ اچا تک حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے 0

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن علیہ نے خبردی ازعلی بن المبارک انہوں نے کہا: ہمیں یجی بن الی کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجی بن الی کثیر نے حدیث بیان کی از مجد بن ابراہیم بن الحارث از ابی سلمہ بن عبدالرحمان اور ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک زمین میں تنازع تھا کی وہ حضرت عائشہ وہ خضرت عائشہ کی اور ان سے اس (زمین کے) تنازع کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ نے فر مایا: اے ابوسلمہ! زمین سے اجتناب کرو کی کہ رسول اللہ طبق آلی نے فر مایا: اے ابوسلمہ! زمین سے اجتناب کرو کیونکہ رسول اللہ طبق آلی نے فر مایا ہے: جس نے بالشت کے برابر ربھی) زمین ظلم سے لی تو اس زمین کے نیچ سات زمینوں تک کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔

اس حدیث کامعنی سے سے کہاں شخص کواس غصب شدہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور بیسات زمینیں اس کی گردن میں طوق کی طرح ہوجا کیں گی۔

٣١٩٦ - حَدَثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ مَّوْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَنْ مَلْهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَخَذَ شَيْنًا مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شَيْنًا مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شَيْنًا مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَةِ إلى سَبْع اَرْضِيْنَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں بشر بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی ازموی بن عقبه از سالم از والدخود انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملتی ایک نے فرمایا: جس نے تھوڑی میں زمین بھی ناحق کی اس کو اس زمین میں قیامت تک سات زمینوں تک دھنسایا جا تارہے گا۔

ال حديث كى شرح ال سے پہلى حديث ملى گزرچى ہے۔
۱۹۷ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ
الْوَهَّابِ اَبِى بَكُرةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا اَرْبَعَةُ السَّمُواتِ وَالْوَحَةِ وَالْمُحَرَّمُ السَّمُواتِ وَالْمُحَرَّمُ السَّمَةُ الْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا اَرْبَعَةً وَرُمُ فَلَاثُ مُّ تَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجُبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِى وَ شَعْبَانَ.

(صحيحمسلم:٩٤٩) الرقم المسلسل:٣٢٧٣)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن المثنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوہاب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوہاب نے حدیث بیان کی انہم بن سیرین از انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی انہم بن سیرین از حضرت ابن ابی بکرہ رشی آئٹ از نبی ملی آئی ہے ہی حالت پراس ون تھا جب اللہ کر پھراسی حالت پر آس گیا ہے جس حالت پراس ون تھا جب اللہ نے آسان اور زمین کو پیدا کیا تھا 'سال کے بارہ مہینے ہیں' ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں' تین مہینے تو لگا تار ہیں: ذوالقعدة ' فوالحجۃ اور محرم اور چوتھا مہینے قبیلہ مضر کے رجب کا ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔

click on link for more books

اس باب کاعنوان ہے: سات زمینیں'اور اس حدیث میں سات زمینوں کا ذکرنہیں' اس لیے بیرحدیث اس باب کے مطابق نہیں

٣١٩٨ - حَدَّثَنِي عُبَيْـدٌ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُورُ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلِ آنَّـهُ خَاصَمَتُهُ أَرُواى فِي حَقٍّ زَعَمَتُ ٱنَّهُ إِنْــَقَصَهُ لَهَا اِلَى مَرُوانَ فَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَا اَنَتَقِصٌ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمُمَّا فَإِنَّـٰهُ يُطُوَّقُـٰهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبید بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از ہشام از والدخود از سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 'وہ بیان کرتے ہیں کہ ارویٰ سے ان کا ایک زمین کے متعلق تنازع ہوا' ارویٰ کا یہ زعم تھا کہ انہوں نے اس کی زمین غصب کر لی ہے ارویٰ نے مردان کے پاس اس مقدمہ کو دائر کیا' سعید بن زید نے کہا: کیا میں اس کا حق دیا سکتا ہوں' حالا تکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مُنْ اللِّهِ كُورِيفر ماتے ہوئے ضرور سناہے: جس نے سی شخص كى الك بالشت کے برابر زمین بھی ظلماً غصب کر لی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈ الا جائے گا۔

ای حدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۲۴۵۲ میں گز رچکی ہے۔

قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَـالَ لِيْ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ابوالزناد نے کہا:از ہشام از والدخودُ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے معید بن زیدنے کہا کہ میں نبی المتی کی اس عاضر موار

## عَلَيْهِ وَسَلَمَ. سات زمینوں کے متعلق اثر ابن عباس

امام ابن ابی حاتم متوفی ۲۵ سردایت كرتے بين:

ابواضحیٰ نے حضرت ابن عباس رضی الله سے الطلاق: ١٢ کی تفسیر میں روایت کیا ہے: بیسات زمینیں ہیں ہرز مین میں تہرارے بی ک مثل ایک نبی ہے اور آ دم کی مثل آ دم ہیں اور نوح کی مثل نوح ہیں اور ابراہیم کی مثل ابراہیم ہیں اور عیسیٰ کی مثل عیسیٰ ہیں۔

(تغييرامام ابن ابي حاتم:١٨٩١٩ ' مكتبه يزارٍ مصطفىٰ ' مكه مكرمه ١٣١٤ هـ )

ا مام حاكم نے كہا: بير حديث صحيح الا سناد ب أمام بخارى اور امام مسلم نے اس كوروايت نہيں كيا ، حافظ ذہبى نے بھى كہا: بيرحديث تستح ہے۔ (المتدرك جمام ٩٣ م، طبع قديم)

جبكه علامه ابوحيان محمد بن يوسف اندلسي متوفي ٧٥٧ مد لكهيته بن:

اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ (الحرالحیط ج ۱۰ص ۲۰۵)

عافظ ابن كثير متوفى ١٠٤ م الكصة بين:

به حدیث ال پرمحمول ہے کہ حضرت ابن عباس رہی اللہ نے اس کو اسرائیلیات سے اخذ کیا ہے۔

(البدابيوالنهابيرج اص ۴ م ' دارالفکر' بيروت' ۱۸ ۱۳ ۱۵ )

علامه احمد بن اساعيل كوراني متونى ١٩٥٠ ه لكصتري:

۔ بہ اثر اجماع مسلمین اور صریح آیات کے مخالف ہے۔ (الکوثر الجاری ج۲ص ۱۹۲ واراحیاء التر اث العربیٰ بیروت ۲۹ ۱۳۲۹ ھ

اثرابن عباس براهم اشكال

حضرت ابن عباس منٹائلڈ کے اس اثر پر بیداشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر ہر زمین میں سیّدنا محمد رسول اللہ (ملٹی کیا کیم ) ہوں اور خاتم انبیین ہوں' پس اگروہ رسول الله ملتَّ اللَّهِ ملتَّ اللهِ علم بین تو آپ خاتم النبیین ندرہے پس وہ آپ کی مثل نہ ہوئے کیونکہ آپ کے بعد ان زمینوں میں محد (رسول الله ملت الله علی اور اگر ان زمینول میں آپ سے پہلے محد رسول الله (ملت الله علی اور اگر ان زمینول میں آپ سے پہلے محد رسول الله (ملت الله علی اور اگر ان زمینول میں آپ سے پہلے محد رسول الله (ملت الله علی اور اگر ان زمینول میں آپ سے پہلے محد رسول الله (ملت الله علی اور اگر ان زمینول میں آپ سے پہلے محد رسول الله (ملت الله علی اور اگر ان زمینول میں آپ سے پہلے محد رسول الله (ملت الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله عل رہے کیونکہ ان کے بعد آپ کی نبوت ہے اور جب وہ خاتم انتہیں نہیں ہیں تو پھر آپ کی مثل نہ ہوئے حالانکہ اس اثر میں یہ ندکور ہے کہ ہرزمین میں تہارے نبی کی مثل نبی ہے۔

اشکال مٰدکور کا جواب شیخ قاسم نا نوتو ی سے

شیخ قاسم نانوتوی متوفی ۱۲۹۷ ه نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے:

سوعوام کے خیال میں تورسول الله ملتی الله کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندانبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب مين آخرى نبي بين مراال فهم يرروش موكاك تقدم يا تاخرز مانه مين بالذات يجه فضيلت نبين بهرمقام مدح مين ولكن دسول الله و حاتم النبيين "فرمانااس صورت مين كيوكر سيح موسكتا بـ (تحذيرالناس س مطبوعه ديوبند ١٣٩٥ ه)

شیخ نا نوتو ی کے جواب پر علاء کے تبصر بے

اس عبارت پراعلی حضرت امام احدرضا نے تکفیری ہے کیونکہ خاتم النہین کا بیعنی کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے بعد ہے قطعی اورمتواتر ہےاوراس کا انکار کفر ہےاور شیخ نا نوتوی نے اس معنی کوعوام کا خیال ککھا ہے۔

شیخ انورشاه کشمیری متوفی ۵۲ ۱۱ هاس عبارت پرتبصره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بیا ترمر ہ کی وجہ سے شاذ ہے اور جو چیز نبی ملٹ اللہ سے طعی طور پر ثابت ہواس پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور جو چیز آپ سے ثابت نہ ہواس کانتلیم کرنا اور اس پر ایمان لا نا ہم پر واجب نہیں ہے اور ظاہر یہ ہے کہ بیا از نبی مُنتَّ اللّٰمِ کا ارشاد نہیں ہے البذااس کی شرح میں اینے آپ کوتھ کا نانہیں جا ہیے۔ مولانا نانوتوی نے اس اٹر کی شرح میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام انہوں نے "تخذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس" رکھا ہے اور اس میں سے قیق کی ہے کہ نبی ملٹی کیا ہم کا خاتم النہین ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ کسی اور زمین میں دوسرا خاتم ہو جیسا کہ اثر ابن عباس میں ہے اور مولانا نانوتوی کے کلام سے پیر ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمین کے لیے اس طرح آسان بھی ہے جس طرح ہاری زمین کے لیے آسان ہے اور قرآن مجیدے بیظ ہر ہوتا ہے کہ تمام سات آسان صرف ای زمین کے لیے ہیں' خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابن عباس کے اس اثر کے ساتھ ہماری نماز اوروزہ کا کوئی امر متعلق نہیں ہے تواس اٹر کی شرح کوچھوڑ نا بہتر ہے۔ (نیف الباری جسم سسسسسسس مطبوعة بازی قابره ، ۵۷ ساھ)

ستاروں کے متعلق

٣ - بَابٌ فِي النَّجُومِ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ستاروں کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔

وَقَالَ فَتَادَةُ ﴿ وَلَقَدُ زَيَّا السَّمَاءَ الدُّنيا اور قاده نے کہا: (الله تعالی كا ارشاد ہے:)اور بے شك مم بِمَصَابِيْتِ ﴾ (اللك:٥) خَلَقَ هٰذِهِ النَّجُومَ لِشَلَاثٍ جَعَلَهَا نے نزویک کے آسان کو چراغوں سے مزین فرمایا۔ (اللک:۵)ان

زينة للسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَعَلَامَاتٍ يُّهُتَداى ستاروں كوتين وجوه سے بيدا كيا گيا: (١)ان كوآ مان كے ليے زینت بنایا (۲)ان کوشیاطین پر مارنے کے لیے بنایا (۳)اوران کو راستے پر ہدایت کی علامات بنایا' سوجس مخص نے ان اُمور کے علاوہ کچھاور کہااس نے خطاء کی اور اس نے اپنا حصہ ضائع کر دہا' اورجس چیز کااے علم نہیں ہے اس میں کوشش کی۔

بِهَا فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرٍ ذَٰلِكَ ٱخْطَا وَاضَاعَ نَصِيْبُهُ وَتَكَلُّفَ مَا لَا عِلْمَ لَـهُ بِهِ . t ii

اس تعلق کی امام عبد بن حمید نے اپنی تفسیر میں سندموصول کے ساتھ روایت کی ہے۔ 

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ قیصر نے تس بن ساعدہ ایادی سے سوال کیا: کیاتم نے ستاروں میں نظر کی ہے؟ انہول نے کہا: ہاں! میں نے راستہ کی علامات و کیھنے کے لیے ستاروں پرنظر کی ہےاوراس میں غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے نظر نہیں گی۔

ا مام ابو حنیفه کی کتاب الانواء میں لکھا ہوا ہے کہ ستاروں میں اس حیثیت سے نظر کرنا کہ بیکا ئنات میں تا ثیر کرتے ہیں مذموم ہے اور جس نے تا ثیر کوستاروں کے خالق کی طرف منسوب کیااوراس کا بیزعم تھا کہ آئندہ ہونے والے کامول کے لیے بیستارے علامات ہیں' اس برکوئی گناہ نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج١٥ ص١٥٨) وارالكتب العلميه' بيروت ١٥٣ هـ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ هَشِيمًا ﴾ (الكهف: ٤٥). مُتَغَيِّرًا. اورحفرت ابن عباس رَفْنَ الله كهاكه هشيم "كامعنى متغيرب-

درج ذیل آیت مین مشیم" کالفظ ے جس کامعنی امام بخاری نے متغیر بتایا ہے:

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُونَهُ الرِّيحُ. (اللهف: ٥٥) پهر (وه سبزه) سوكلي بهوئي گھاس هو گيا جس كو هواكيس أزاتي

اور"الات" کا معنی وہ (جارا) ہے جس کو مولیثی کھاتے

وَالْاَبُّ مَايَا كُلُ الْاَنْعَامُ.

امام بخاری نے جس لفظ کامعنی بیان کیا ہے وہ درج ذیل آیت میں ہے:

وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ۞ قَاكَاكِهَةً وَّابُّا ۞ (٣٠١٠)

وَ ﴿ ٱلْآنَامُ ﴾ (الرحمٰن:١٠)ٱلْخَلْقُ.

"الانام" كالفظ درج ذيل آيت ميس ہے:

وَالْكَرْضُ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ٥ (الرَّضُ:١٠)

﴿ بَرِّزَ خ ﴾ (المومون:١٠٠) حَاجِبٌ.

''برزخ''کالفظ درج ذیل آیت میں ہے:

بَيْنَهُمَا بَرُزَحٌ لَّا يَبْغِيَانِO(الرَّضُ:٢٠)

اور گھنے باغ 0اور میوے اور مویشیوں کا جارا0

اور'' الانام'' كامعنى مخلوق ہے۔

اوراس نے زمین کومخلوق کے لیے (نیچے )رکھا0 "بوزخ"کامعنی آ ڑے۔

آن کے درمیان آ ڑ ہے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں

اور مجامد نے کہا: "الفاقا" كامعنى ہے: كھنے (ايك دوسر

وَقَالَ مُحَاهِدٌ ﴿ اللَّهَافَا ﴾ (الناء:١٦)مُلْتَفَّةً

ہے ملے ہوئے )اور''غلبًا'' كامعنى بھى گھنے ماغ ہے۔

وَ الْعُلْبُ الْمُلْتَقَّةُ .

"الفافًا" كالفظاس آيت ميس ہے:

وَجَنْتِ أَلْفَاقًا ٥ (النباء:١٦)

اور ' غُلبًا'' كالفظاس آيت ميس سے:

وَحَدَآنِقَ غُلْبًا ٥ (عس:٣٠)

﴿ فِوَاشًا ﴾ (البقره: ٢٢) مِهَادًا كَقُولِهِ ﴿ وَلَكُمْ فِي

الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ (البقره:٣٦) ﴿ نَكِدًا ﴾ (الا مراف:٥٨)

اور گھنے باغات 0

اور گھنے باغاتO

اور' فواش'' كامعنى بچھونا ہے۔ (القرہ:۲۲) جیسے اس آیت میں ہے: اور زمین تمہارے لیے ٹھکا نا ہے۔ (البقرہ:۳۷)'' نکدا'' کامعنی کلیل ہے۔

"نكدًا" كالفظاس آيت ميس :

وَالَّذَىٰ عَبُثَ لَا يَخُرِجُ إِلَّا نَكِدًا. (الاعراف: ٥٨) اورجوز مين خراب مواس سے تعور کی پیداوار نکلتی ہے۔

امام بخاری نے ان آیات کاس لیے ذکر کیا ہے کہ ان آیات میں زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر فرمایا ہے۔

ہر چند کہ اس باب کاعنوان ستارے ہے لیکن امام بخاری نے اس باب میں درج صرف پہلی آیت ذکر کی ہے جس میں ستاروں کا ذکر ہے اور اس کے بعد جتنی آیات ذکر کی ہیں' ان سب میں زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر ہے' تا ہم ان آیات کی باب کے عنوان

کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے نیز اس باب کے عنوان کے ثبوت میں امام بخاری نے کسی حدیث کو بھی روایت نہیں کیا۔

اس کا بیان که سورج اور حیاند کی گردش حساب سے ہے

٤ - بَابُ صِفَةِ الشَّمْسِ

اس باب میں سورج اور جا ند کے حساب سے چلنے کی صفت بیان کی گئی ہے۔

عابدنے کہا: جیسے بھی معین حساب سے گردش کرتی ہے۔

﴿ بِحُسْبَانِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ كَحُسْبَانِ الرَّحٰي .

یعنی سورج اور جا ندمعین حساب سے گروش کرتے ہیں جیسے چک کے پاٹ معین حساب سے گروش کرتے ہیں۔

اور دوسروں نے کہا: سورج اور جاند کی حساب سے منازل

وَقَالَ غَيْرُهُ بِحِسَابِ وَّمَنَازِلَ لَا يَعْدُوانِهَا .

مقرر ہیں جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔

اس معنی کوامام ابن جربرطبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے سندھیجے کے ساتھ روایت کیا ہے۔

'' محسبان'' کامعنی حساب کرنے والوں کی جماعت ہے جیسے حُسُبَانٌ جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثْلُ شِهَابٍ وَّشُهْبَانِ.

"شهاب" اور" شهبان " --

ليني " حسبان " كالفظ محمى به طور جمع استنغال موتا باور محمى به طور مصدر ـ

"ضحاها" كامعنى ہے:سورج كى روشنى

. ﴿ ضُحَاهَا ﴾ (افتس: ١) ضَوْوُهَا.

قرآن مجيد ميں ہے:

فتم ہے سورج کی اوراس کی چیک کی O

وَالشَّمُس وَضَّحْهَا ٥ (افتس:١)

امام بخاری نے بیہ تایا ہے کہ اس آیت میں "ضعلی" کامعنی ہے: سورج کی روشنی۔

﴿ أَنْ تُدُدِكَ الْقَمَرَ ﴾ (يُن: ٤٠) لَا يَسْتُرُ ضَوْءً آخِدِهِمَا ضَوَّءَ الْأَخَرِ وَلَايَنْبَغِي لَهُمَا لَالِكَ ﴿ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ (يس: ٤٠) يَتَطَالُهَان حَثِيثَان ﴿ نَسُلُخٌ ﴾ (يس: ٣٧)نُخُرِجُ آحَدَهُمَا مِنَ الْأَخَرِ وَنُجُرِي كُلُّ وَاحِدٍ

صورہ کیلین میں ہے:)سورج جا ندکونہیں یا سکتا'اس کامعنی ہے:ان میں سے ہرایک دوسرے کی روشنی کو چھپانہیں سکتا' اور نہ ہے ان کو جاہیے (نیز اس سورت میں ہے: اور ندرات) دن پر سبقت برسکتی ہے اس کامعنی ہے: دن اور رات ہرایک دوسرے کوطل كرنے كے ليے جلدي كررہے ہيں (اوراى سورت ميں' نسلخ" كالفظ ہے)اس كامعنى ہے: ہم دن اور رات ميں سے برايك كو ووسرے سے نکال کیتے ہیں۔

الم بخارى في أن تدرك القمر "ساس آيت كى طرف اشاره كيا ب:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغَى لَهَا آنُ تُدُدكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ فَ مُدورج كُولائِق بِ كدوه عا ندكو يا ل اور ندرات سقت سَابِقُ النَّهَارِ. (يُس:٣٠) کرنے والی ہے دن پر۔

الفحاك نے كہا: دن كے آنے سے پہلے رات زائل نہيں ہوتی اور داؤدي نے كہا: رات اپنے وقت سے پہلے نہيں آتی۔ لعنی دونوں ایک دوسرے کوطلب کرنے کے لیے جلدی کررہے ہیں۔

اوراس سورت میں ہے:

ہم رات ہے دن تھینج لیتے ہیں۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ. (لِس: ٣٤)

"انسلىخ"كامعنى ب: اخراج كهاجاتا ب: بكرى سے كھال كھنچ كرنكال لى اس كامعنى ب: مم نے دن كو كھنچ كررات ب نکال لیا'اورہم رات اور دن میں سے ہرایک کو مینے کردوسرے سے نکال لیتے ہیں۔

﴿ وَاهِيَةٌ ﴾ (الحاقة: ١٦) وَهُيُّهَا تَشَقَّقُهُا . " واهية "اوراس كامعنى ہے: اس كو بھاڑتى ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَنِنٍ وَّاهِيَّةٌ (الحالة:١١) اور آسان میعث جائے گا تو وہ اس دن (یالکل) کمزور ہو

امام بخاری نے اس تغیرے میہ بتایا ہے کہ الوهی " کامعی تقیق ہے لین محال نا۔

﴿ الله الحالة: ١٧ ) مَالَمْ يَنْشُقُّ مِنْهَا فَهِيَ عَلَى حَافَتَيْهِ كَقُولِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِئْرِ.

ہیں: فلال کنویں کے کناروں پر ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

وَالْمَلُكُ عَلَى أَرْجَأَنِهَا . (الحالة: ١٤)

امام بخاری بیتارہ ہیں کہاس آیت میں"ار جاء" کامعنی کنارہ ہے۔

﴿ أَغْطَشَ ﴾ (النازعات: ٢٩)وَ ﴿ جَنَّ ﴾ (الانعام اور "اغط ش" كااور " جَنَّ " معنى ب: اندهر اكرديا ،

تاریک کردیا۔

اوراس سورت مین ارجانها " بے لین جب تک آسان

مچھے گانہیں' فرشتے آ سانوں کے کناروں پر ہوں گے جیے گئے

اور فرشتے اس کے کناروں پر ( کھڑے ) ہوں گے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

اوراس کی رات کوتاریک کردیا۔

وَٱغْطَشَ لَيْلَهَا. (الْتَرْغُت:٢٩)

امام بخاری بی بتار ہے ہیں کہ اس آیت میں ' اغطش ' 'کامعنی ہے: تاریک کردیا۔ اورحسن بعری نے کہا:''کورت''،'' نسکور''ے ماخوذ

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ كُوِّرَتْ ﴾ (التوري:١)تُكُوَّرُ حَتَّى

يَذْهَبُ ضُوَّوُّهُا.

قرآن مجيد ميں ہے:

جب سورج لبيث ديا جائے گا٥

إذا الشُّهُسُ كُوّرَتُ ٥ (التكور:١)

امام بخاری نے بیہ تایا ہے کداس آیت میں "کورت" کامعنی ہے کہ سورج کواس قدر لپیٹ دیا جائے گا کہ اس کی روشن باتی نہ

اور''والیسل وما وسق''کامعنی ہے:جوجمع کرے جیے چویایوں کوجمع کرئے۔

ہے کیعن کسی چیز کو اس طرح البید دیا جائے کہ اس کی روشی چلی

﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ ﴿ (الانتقال: ١٧) جَمَعَ مِنْ

امام بخاری نے جس آیت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے: ۱ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ٥ (الانتقال: ١٤)

اور رات کی قشم اور ان چیزول کی جس کو رات این اندر

"اتسق" كامعنى ب: سيدها بوار

﴿ إِنَّ سَقَ ﴾ (الانتقاق:١٨) إستولى.

"اتسق" كاذكراس آيت ميس إ:

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ ۞ (لانتقال:١٨)

﴿ بُرُو جًا ﴾ (الحِرن ١٦) مَنَاذِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

"بروج" كاذكرقرآن مجيدى درج ذيل آيت ميس ب:

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا.

اور جا ند کی متم جب وہ پورا ہوجائے! 0 " ہو و جًا" کامعنی ہے: سورج اور جا ند کی منزلیں۔

برسی برکت والا ہے جس نے آسان میں (سورج اور جاند

کی)منزلیں بنائیں۔

"الحرود" كامعنى ب: دن مين دهوب كى كرى\_

(الفرقان:۲۱)

﴿ ٱلْحَرُورُ ﴾ (الفاطر: ٢١) بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ.

"المحرور"كالفظ درج ذيل آيت ميس ب:

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّورُ۞(فَاطِر:٢١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٱلْحَرُّورُ بِاللَّيْلِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ.

اور نەسايا اور نەتىز دھوپ O

اورحضرت ابن عباس مِعْمَالله نے کہا:"الحوود" کامعنی ہے:

رات کی گرمی اور' السموم '' کامعنی ہے: دن کی گری۔

الم ابن انی حاتم نے سدی سے روایت کی ہے کہ ظل "سے مراد جنت ہے اور" المحرور "سے مراددوزخ ہے۔ "يولج" كامعنى ب: ليينتائ دافل كرتاب

يُفَالُ ﴿ يُولِحُ ﴾ (الحَ: ٦١) يُكُوِّرُ.

وہ رات کودن میں داخل کرتا ہے۔ ''ولیہ جسة'' کامعنی ہے: ایک چیز کودوسری چیز میں <sub>دا</sub>خل ''يولج''كالفظال آيت ميں ہے: يُولِمُّ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ. (الْحُ:١١) ﴿وَلِيْجَةً﴾ (التوبر:١٦)كُلُّ شَــىْءٍ أَدْخَـلْتَـهُ فِي

''وليجة''كالفظ قرآن مجيدكى درج ذيل آيت مين ہے: اَمُ حَسِبُتُمُ اَنُ تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جُهَدُّوْا مِنْكُمُ وَلَمُ يَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً. (الوبة: ١٦)

(اے مسلمانو!) کیا تم یہ سمجھ رہے کہ تم (یوں ہی) چھوڑ ویئے جاؤ گئے حالا نکہ اللہ نے تم میں سے ابھی ان لوگوں کو ظاہر نہیں فرمایا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سواکسی کو اپنامحرم راز نہیں بنایا۔

(بیتمام تشریحات عمدة القاری ج۱۵ ص۱۹۲ ۱۵۹ سے لی گئی ہیں)

٣١٩٩ - حَدَقْنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبِرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي ذَرِّ حِنَى اللهُ تَعَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَلْهَبُ حَتَّى تَسْجُهِ فَلا اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[اطراف الحديث: ۲۰۸۰ - ۲۸۰۳ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۷) (صیح مسلم: ۱۵۹ ، سنن الوداؤد: ۲۰۰۲ ، سنن ترندي: ۲۱۹۳)

رُن الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم المعالم 
ان من ارا برائیم است این از واقعه تود از سرت ابود رسی اس وقت فر مایاجب کرتے ہیں کہ نبی ملتی آیا کم است حضرت ابود رسے اس وقت فر مایاجب سور ج غروب ہو چکا تھا' کہ اتمہ جانتے ہوں سر ج کی اور اتا ہو؟

مورج غروب ہو چکا تھا' کیاتم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں' آپ نے

فرمایا: بے شک سورج چلنا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے بحدہ کرتا ہے' پھر (طلوع کی )اجازت طلب کرتا ہے' پس اس کواجازت دی

جاتی ہے اور قریب ہے کہ وہ تجدہ کرے اور اس کا تحدہ نہ قبول کیا جائے اور وہ (طلوع کی)ا جازت طلب کرے پس اس کو اجازت

ندوى جائے اور اس سے كہا جائے گا: وہيں لوث جاجهاں سے تو آيا

ہے' پھرسورج مغرب سے طلوع ہو گا اور بیاللہ تعالیٰ کے اس ارشاد

کا مصداق ہے: اور سورج اپنی قرارگاہ تک چلتا رہتا ہے' یہ بہت نا اس ان علم معالم ایس تا ہے۔

غلبہ والے بہت علم والے کامقرر کیا ہواا نداز ہ ہے (یس: ۳۸)

فرش کے بیجے سورج کے سجدہ کرنے کے اشکال پر علامہ مینی ٔ حافظ ابن حجر اور علامہ کورانی کے جوابات علامہ بدرالدین محود بن احمد مینی حنی متونی ۸۵۵ ھی ہیں:

اگریہ سوال کیا جائے کہ مجدہ کامعنی ہے: پیشانی کور کھ دینا اور سورج کی پیشانی ہی نہیں ہے تو اس کا سجدہ کیے ہوگا اور اگر سجدہ سے مراد اطاعت اور انقیاد ہوتو دائماً سورج اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے اس کا جواب سے ہے کہ اس آیت سے مقصود سے کہ سورج کے عروب کے وقت کو مجدہ کرنے والے کے ساتھ تشبید دی جائے۔اگریہ اعتراض کیا جائے کہ سورج تو زمین میں غروب ہوتا ہے تو بہ

click on link for more books

عرش کے نیچ بجدہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ عرش زمین کومحیط ہے ٔ لہٰذا زمین پر سجدہ کرنا عرش کے نیچ بجدہ کرنے کے حکم میں

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اصحابِ ہیئت ہے کہتے ہیں کہ سورج فلک (مدار) میں نصب (گراہوا) ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چلنا اور گردش کرنا فلک کے لیے ہو اور فلا ہر حدیث کا تقاضا یہ ہو کہ بیہ چلنا سورج کے لیے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب اہل ہیئت کا قول کلام رسول سے متصادم ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کلام رسول برحق ہے اس میں کوئی شہر نہیں ہے اور اہل ہیئت کا کلام اندازہ اور تخین وظن پر بنی ہے اور اللہ تعالی کی قدرت سے بچھ محال نہیں ہے کہ وہ سورج کواپنے چلنے کی جگہ سے نکال کرعرش کے بنچے لئے جائے اور دہاں سورج سجدہ کر کے لوٹ آئے اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

لیعنی ہرسیارہ اٹپنے مدار میں گردش کررہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سورج کا اپنے مدار میں گردش کرنا اس کومتلزم نہیں ہے کہ وہ عرش کے نیچے وہاں سجدہ نہ کر سکئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ (عمدۃ القاری ج۱۵ ص ۱۶۳۔ ۱۶۳ 'دارالکتب العلمیہ' بیروٹ' ۱۳۲۱ھ) حافظ شہاب الدین احمد بن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں :

علامدائن العربی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے سورج کے سجدہ کرنے کا انکار کیا ہے ٔ حالانکداس کا سجدہ کرنا سیجے ہے اور ممکن ہے۔ بعض علاء نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد بیہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے اور اس کے احکام کا پابند ہے اور اس سے کوئی مالغ نہیں ہے کہ سورج اپنے چلنے کی جگہ سے نکلے اور عرش کے نیچے سجدہ کر کے لوٹ آئے۔

حافظ ابن جمر لکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے سورج کے نکلنے سے اس کا تھہر نا مراد لیا ہے پھر تو واضح ہے در نہ اس کے نکلنے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور بی ہمی ہوسکتا ہے کہ اس حدیث میں بحدہ کرنے سے مراد سورج کا بجدہ کرنا نہ ہو بلکہ سورج کے ساتھ جوفر شتے مقرر کیے گئے ہیں ان کا سجدہ کرنا مراد ہو یا سجدہ سے مراد بیہ ہو کہ وہ اپنے حال سے سجدہ کرتا ہے کینی اللہ تعالی کیا بہت زیادہ مطبع اور فر ماں بردار ہے۔ (فتح الباری جسم ۲۲۳ دار المعرف بیروت ۱۳۲۲ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متو فی ۸۵۵ ھے نے حافظ ابن حجر کی اس توجیہ کارد کیا ہے کہ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد فرشتوں کا سجدہ کرنا ہے'وہ کہتے ہیں کہ اس تو جیہ پر کوئی دلیل نہیں ہے' اس لیے بیغیر معتبر ہے' نیزید تو جیہ ظاہر حدیث کے خلاف ہے اور اس میں حقیقت سے انحراف ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ عرش کے پنچ بجدہ کرنے سے مراد میہ ہے کہ عرش کی حکومت اور اس کی سلطنت کے پنچ بجدہ کیا جائے علامہ عینی فرماتے ہیں کہ خالم اور اس کی حقیقت سے بھا گئے کی کیا ضرورت ہے علاوہ ازیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں اور ان کے علاوہ تمام جہان کی چیزیں عرش کے پنچ ہیں کیس جب سورج اس جگہ بجدہ کرے گا جہاں اللہ نے اس کے لیے بجدہ کرنا مقدر کر دیا ہے تو یہ کہنا مجمع ہوگا کہ سورج نے عرش کے پنچ بجدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ حیوانات اور جمادات کو بجدہ کرنے پر قادر کر دے۔ (عمرة القاری ج 10 میں ۱۹۲۳) داراکت العلمیہ نیروت ۱۳۲۱ھ)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متو في ٩٩٣ هر لكصته بين:

اگریداعتراض کیا جائے کہ سورج سجدہ کیے کرسکتا ہے 'سجدہ تو پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں ایس کوئی چیز واردنہیں ہے جواس پر دلالت کرے کہ سورج کا سرنہیں ہے 'بلکہ سورج کا طلوع کی اجازت طلب کرنا' اس مطلب میں صریح ہے کہ اس کا سربھی ہے اور اس کی زبان بھی ہے اور وہ اپنے ارا دہ سے حرکت کرتا ہے اور بیتو جید کی گئی ہے کہ سورج کے بحدہ کرنے ہے مراد بہ طور تشبیداس کا غروب ہونا ہے 'بیتو جید بھی نہیں ہے' اس کی طرف تو جہ نہ کی جائے' ان لوگوں نے سجدہ سے تو غروب مراد لے لیا' یہ لوگ اجازت طلب کرنے کی کیا تو جید کریں گے۔ (الکوڑ الجاری ج۲ ص۱۲۲) داراحیاءالتر اث العربیٰ بیروٹ ۲۹ ساھ)

ان بزرگ شارحین نے اشکال مذکور کے جو جوابات دیئے ہیں وہ اقناعی ہیں کینی ان کے شاگرد اور مرید تو ان جوابات سے مطمئن ہو سکتے ہیں اور قناعت کر سکتے ہیں لیکن مناظر خاموش نہیں ہوگا 'خصوصاً اس دور کا کوئی سائنس کا طالب علم ان جوابات پر قناعت نہیں کرےگا' ہم نے مقدور بھرکوشش کی ہے کہ اس اشکال کی کوئی معقول تو جید کریں جس کوسب تسلیم کرسکیں۔

فنقول وبالله التوفيق

سورج کے سجدہ کرنے اور سجدہ میں پڑے رہنے کی مصنف کی طرف سے تو جیہ

سورج کے بجدہ کرنے کے متعلق حضرت ابوذ روشی اللہ کی جس قدر روایات بیان کی گئی ہیں'ان سب میں بید ندکور ہے کہ فردب کے وقت سورج عرش کے بنچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھرای حالت میں پڑار ہتا ہے' حتیٰ کہا جازت لینے کے بعد پھروالپ لوٹنا ہے اور بلنہ ہوکر صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے' جب کہ مشاہدہ اور عقل صریح اس کے سراسر خلاف ہے' کیونکہ سورج نہ کسی جگہ تھم ہرتا ہے نہ اُلئے پاؤں والیس لوٹنا ہے بلکہ ہرآن اور ہرساعت اس کا طلوع اور غروب دونوں عمل میں آرہے ہیں'اور اس کا ایک اُفق میں غروب بعینہ دوسرے اُفق پر طلوع ہوتا ہے۔

رسول الله من الله من الله من الله عدیث سے کیا مراد ہے؟ اس کا حقیقی علم تو الله اوراس کے رسول ہی کو ہے ان احادیث ہے ہم جو کھے

مطابق ہوتی ہے البذا سورج جب نصف النہار کے وقت حالت استواء پر ہوتا ہے تو اس کا بداستواء قیام ہے زوال کے بعد جب ورن وصل جو اتا ہے تو اس کا وہ ساتواء قیام ہے زوال کے بعد جب ورن وصل جا تا ہے تو اس کا وُ هلنا رکوع ہے اور جب اُ فق پر سورج غروب ہوتا ہے تو بہ جدہ مثابہ ہے اور جس اُ فق پر سورج غروب ہوتا ہے تو بہ حرفر مایا ۔ رہا بیا کہ رسول الله من الله الله عن سورج کے جدہ چونکہ عرش کے نیچے جدہ کرنے نے تعییر فرمایا ۔ رہا بیا کہ رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله عنی من حیث جست ''جہاں ہے آ ہو وہ یا بہ الله عنی من حیث جست ''جہاں ہے آ ہو وہ یا مطلب یہ ہو کہ نظام طبعی کے تحت لوث ہو ایس جا نا نہیں ہے کہ الله تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نظام طبعی کے تحت لوث ہو ایس اس کے معالم الله تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نظام طبعی کے تحت لوث ہو ایس اس اس کہ معامل دوسرے اُ فق پر طلوع ہو گھرا پی منازل طے کرتا ہوااس اُ فق کہ فورب ہو کہ ما الله منی من حل اشکال هذا المحدیث ، سیسلہ یونمی چا اس کو ایک جب قیامت قائم ہو گی تو سورج جس اُ فق سے غروب ہوا تھا' اس اُ اُق پر جا بہ ہو کر سابق آئق بی سلسلہ یونمی چا اس کے مقامت میں حیل اللہ منی من حل اشکال هذا المحدیث ''

(شرح میح مسلم ج اص ۹ ۲۰۰۸ - ۱۳۸۸ فرید بک شال لا ۱۹۸۸

اشكال مذكور كامصنف كى طرف سے دوسرا جواب

اس اشکال کا ایک اور جواب میں اب پیش کر رہا ہوں اس کی تقریر یہ ہے کہ اس سے پہلی آبیوں میں وجو دِ باری تعالیٰ اور توجید باری تعالیٰ اور توجید باری تعالیٰ اور توجید باری تو دائر کا تعالیٰ اور تاہیں کی پیداوار اور دن اور دات کے گئے ہیں اور زمین کی روئر گی اور اس کی پیداوار اور دن اور دات کے قوار دسے یہ بتایا گیا ہے کہ زمین سے کے اس اور زمین کی روئر گیا ہے کہ زمین سے کے اس اور زمین کی دوئر میں اور زمین کی روئر گیا ہے کہ زمین سے کے اس اور زمین کی دوئر میں اور تاہد کی اس اور زمین کی بیداوار اور دن اور دائر کی بیداوار اور دن اور دی بیداوار اور دن اور دی بیداوار اور دن اور دی بیداوار دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دی بیداوار اور دن اور دی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیں اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیل کی بیداوار اور دن اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیل کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار اور دیا ہوں کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی بیداوار کی

کرآ سانوں تک ہر چیز اللہ تعالی کے تالی فرمان ہے اوراس کے احکام کے مطابق اس کا نات کا نظام جل رہا ہے اوراب ای سلسلہ بیسے ہدلیل قائم فرمائی ہے کہ اور سوری آپی مقرر شدہ منزل تک چلا رہتا ہے ' یہ بہت غالب' ہے حدام والے کا بنایا ہوا نظام ہے اور بیسی سے دلیل قائم فرمائی ہے وضاحت فرمائی کہ جب سوری غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچ بحدہ کرتا ہے بھر اللہ تعالی کے اذن سے اپنی سیٹر الیکٹر کی جسٹوں کرتے ہیں اس کو خدا مائے ہیں اور نکلے کی جگر اللہ تعالی کے خدا تو وہ ہے جس کے احکام کی اطاعت کی جائے سوری کہاں سے حاکم ہو اس کوعبادت کا متحق قرار دیتے ہیں اس کو خدا او وہ ہے جس کے احکام کی اطاعت کی جائے سوری کہاں سے حاکم ہو گیا وہ تو خوداللہ تعالی کے سامنے سر پہود ہے اور اس کوعبادت کا متحق کی جائے سوری کہاں سے حاکم ہو گیا ' وہ تو خوداللہ تعالی کے سامنے سر پہود ہے اور سورج کے عرش کے دکام کی اطاعت کی جائے سوری کہاں سے مار ہم ہوتا کے احکام کی اطاعت کی حالت میں سامنے سر پہود ہے اور سورج کے عرش کے نیچ رکھ کر ہماری طرح ہو ہو کہا ہوتی کے سامنے سر پہود ہے اور عبد اس میں اللہ تعالی کے سامنے سر پہود کی سامنے تی کہ دو اس طرح اللہ تعالی کے عالت تیا م میں اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں اور ہو پیانوں کی سامنے تعود کی سامنے تعود میں اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں اور میں اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں اور میں اللہ تعالی کی عبادت کر رہی ہیں 'جو حقائی تا طق ہیں وہ حالت میں اس کی عبادت کر رہی ہیں' جو حقائی تا طق ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہی ہیں' جو حقائی تا طق ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہی ہیں' جو حقائی تا طق ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہی ہیں' جو حقائی تا طق ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہر چیز نے اپنی عبادت کے طریقہ کو بہچان لیا ہے جسیا کہ حقائی ساکت ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہی ہیں' جو حقائی تا طق ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہر چیز نے اپنی عبادت کے طریقہ کو بہچان لیا ہے جسیا کہ حقائی ساکت ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہر چیز نے اپنی عبادت کے طریقہ کو بہچان لیا ہے جسیا کہ حقائی ساکت ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ كَمَا اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ اورض باند هے بوئے اُڑنے والے برندے سب الله كا تبج كر والطَّيْرُ طُفْتٍ كُلُّ قُدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ. اورض باند هے بوئے اُڑنے والے برندے سب الله كا تبج كر

(النور: ۲۱) رہے ہیں اور ہر چیز کواس کی نماز اور اس کی تبیع کاعلم ہے۔

اس آیت کا پیر مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری طرح نماز پڑھتی ہے اور ہماری طرح تبیج کرتی ہے بلکہ ہر چیز اپنے حسب حال نماز پڑھرہ ہی ہے اور تباہ کر ہی ہے اس طرح سورج جو ہر روز عرش کے نیچے بحدہ کرتا ہے اور بعدہ میں پڑار ہتا ہے تا وقت بکداس کو دوبارہ اپنے طلوع کی جگہ ہے طلوع ہونے کا تھم دیا جائے اور قیا مت تک یونی ہوتا رہے گا' حتی کہ اس کو تھم دیا جائے گا کہ وہ مغرب سے طلوع ہواس مدیث کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ سورج تھیقہ عرش کے نیچے پڑار ہتا ہے اور نظام شب وروز معطل ہو جاتا ہے ' حتی کہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز مشاہدہ کے خلاف ہے اور سورج کا مسلسل ہرائق سے طلوع اور غروب اس کے قطل کے منافی ہے ' بلکہ اس حدیث کا محتی جائے کہ یہ جو رہ ہو اس محلوع اور غروب اس کے قطل کے منافی ہے ' بلکہ اس حدیث کا محتی میں سربہ بجود ہے وہ اس طلوع اور غروب میں خود محال نہیں ہے دہ جو بھی کر رہا ہے اور اس کا نفس جل کر عرش کے نیچے جاتا ہے ' بلکہ اس کا محمل ہی ہو اور مورج کا محتی ہو بلکہ ہا اس کا محمل ہی ہو کے خواہ سورج کا محرش کے نیچے جو ای سورج کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے میں خود میاں کا فیس میں کر عرش کے نیچے جاتا ہے 'بلکہ اس کا محمل ہی ہو کے خواہ سورج کا محرش کے نیچے جو اور مورج کی کر دہا ہے کہ مورج کی مورج کو میں سے کہ مورج کی کر دہا ہے کہ کر دو ہا کا کہ کہ کر دوت کہیں نہ کہیں سورج غروب ہورہا ہے ' لیکن یہ بات پیش نظر رہنی جا ہے کہ سورج کے تین سوسا ٹھر (۲۷ ہے) گین ہے کہ خورت کہیں نہ کہیں سورج غروب ہورہا ہے ' لیکن یہ بات پیش نظر رہنی جا ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سورج غروب ہورہا ہے ' لیکن یہ بات پیش نظر رہنی جا ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سورج غروب ہورہا ہے ' لیکن یہ بات پیش نظر رہنی جا ہے کہ سورج کے تین سوسا ٹھر (۲۷ ہے)

مطالع ہیں اور ہرروزسورج کا ایک نیا مطلع ہوتا ہے 'کسی بھی اُفق پرغروب کے بعد اس کوطلوع کا تھم دیا جا تا ہے 'سوسی مخصوص اُفق (مثلاً کرا چی کے اُفق) پر اس کو ہرروز طلوع کا تھم دیا جا تا ہے 'اور اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہرروز سورج کا اس اُفق پر نے مطلع سے طلوع ہونا یہی سورج کی عبادت حرکت میں ہے یا حالت ہونا یہی سورج کی عبادت کر رہا ہے 'اور سورج کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے 'اور سورج کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے 'اور سورج کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے 'اور سورج کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے 'اور سورج کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے 'اور سورج کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے 'اور سورج کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر ان اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا ہی اس کی عبادت ہے 'اور رسول اللہ ساتھ آئیل کی عبادت کو کہتا ہیں ہوتا ہے 'کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ اظہار تبدل کو کہتا ہیں اور قصیٰ غایت تدلل مجدہ میں ہوتا ہے 'اور رسول اللہ ساتھ آئیل کی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے مجدہ دیز جو عام انسانوں کی اس فت کہ اور میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے تعدہ دیز یہ تو عام انسانوں کی اس منے کیا حیثیت ہے 'انہیں اس کی کس قدرا طاعت اور عبادت کرنی جا ہے۔ والحمد للہ درب العلمین!

قرآن مجید کی آیت (یس: ۳۸) اور حدیث ندکور پر میں نے بہت مطالعہ کیا ہے بے حدغور وفکر کیا اور میں نے ان کا مطلب ای طرح سمجھا ہے جس طرح ذکر کیا ہے اور اشکال ندکورکو دور کرنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے اگر بیتن وصواب ہے واللہ تعالیٰ اور اس کے رسول منتی کی جانب سے ہے اور اگر اس میں نقص اور تصور ہے تو دراصل بیر میری عقل کا نقص اور میری فہم کا تصور ہے اللہ اور اس کے رسول منتی کی جن ایا!

٣٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بِنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنِا عَبُدُ الْفَتَّاحِ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ الْبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكُوّرَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن المخار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالفتاح الدّ اناج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالفتاح الدّ اناج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی انحضرت ابو ہریرہ وضی آند از نبی مل آئیلی ہم اس نے فرمایا: سورج ادر چانہ کو قیامت کے دن لیبٹ دیا جائے گا۔

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

### سورج اور جا ند کو دوزخ میں ڈالنے کی حکمت

علامه ابوسليمان حمر بن محمد الخطابي التوفي ٨٨ ساره لكصة بين:

اس حدیث کامعنی پیہ ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح عمامہ کو لپیٹ دیا جا تا ہے۔ علامہ خطا بی فرماتے ہیں: اس حدیث میں ایسااضا فہ بھی ہے جس کوامام بخاری نے ذکر نہیں کیا' وہ اس طرح ہے:

عبداللہ الداناج بیان کرتے ہیں کہ میں اورسلمۃ بن عبدالرحمان بن عوف بھرہ کی جامع مبحد میں بیٹھے ہوئے تھا ال وقت حسن بھری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے 'پھرانہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ جمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ملٹی آلیا ہم نے فر مایا: بے شک سورج اور چا نہ قیامت کے دن دوبیل ہوں گے جن کو لیبیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا' حن بھری نے بوچھا: ان کا کیا گناہ ہوگا' جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ داناج نے کہا: میں تم کورسول اللہ ملٹی آلیا گیا ۔ حدیث سار ہاہوں تو حسن بھری خاموش ہو گئے۔

اس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ سورج کو لیبین کر جودوز پڑی اللہ جاستاگا' بیان کی کوئی سر انہیں ہو گی ملکہ سورج اور جاندگ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے۔ پرستش کرنے والوں کی ندمت اوران کورسوا کرنے کے لیےسورج اور چا ندکودوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھوجن کوتم خدا سمجھتے تھے اور . ان کی پرستش کرتے تھے تم کوعذاب سے بچانا تو در کار' آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ (اعلام السنن في شرح البخاري ٢٢ ص ١٤٢ ـ ١٤٢ ' دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٨ هـ)

علامه مینی نے لکھا ہے کہ سی کو دوزخ میں ڈالنے سے اس کا عذاب یا فتہ ہونالا زمنہیں آتا۔

(عمدة القاري ج10 ص ١٦٦ ' دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢١ هـ ) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکیٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمرو نے خبردی کہ عبدالرحمٰن بن القاسم نے کہا: انہوں نے این والد سے حدیث بیان کی از حضرت عبداللہ بن عمر ضَالله وه نبي المَّهُ لِللَّمْ سے بیخردیے تھے کہ آپ نے فر مایا: بے شک سورج اور جا ندکوکسی کی موت کی وجہ ہے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے کیکن یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں' پس جبتم ان کودیکھوتو نماز پڑھو۔

٣٢٠١ - حَدَّثَنَا يَـحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُب قَالَ آخُبُرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَنَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَي عَنْهُمَا آنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ وَّكَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا اليَّانِ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُمَا

اس مدیث کی شرح معیچ البخاری: ۱۰۴۲ میں گزر چکی ہے۔امام بخاری نے اس مدیث کو یہاں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس میں سورج اور جا ند کا ذکر ہے اور بعض نسخوں کے مطابق اس باب کاعنوان ہے: سورج اور جا ند کی صفت۔ الکوٹر الجاری شرح بخاری میں یہی عنوان ہے۔

٣٢٠٢ - حَدَّقُنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوْيُسِ قَالَ حَدَّثَنِي مَ الِكْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 'ايَتَانِ مِنْ 'ايَاتِ اللهِ لَايَخْسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَآيَتُمْ ذَلِكَ فَاذَكُو وا اللَّهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن ابی اولیں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے حدیث بیان کی از زید بن اسلم از عطاء بن بیار از حضرت عبدالله بن عباس مِنْ الله وه بیان کرتے ہیں کہ نبی التَّه اللّٰهِ نے فر مایا: سورج اور چانداللد کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں ان کوکسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کی کی حیات کی وجہ سے پس جب تم آہن ديكھوتو اللّٰد كا ذكر كرو\_

ال حدیث کی شرح محیح ابنجاری:۲۹ میں گزر چکی ہے۔ ٣٢٠٣ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آخْبَرَنِي عُرَوْةٌ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرُوَ قَرَا قِرَاءَةً طُوِيْكَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کچیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے عروہ نے خبردی کہ حفرت عائثہ عنیا رفخاللہ نے ان کوخبر دی کہ جس دن سورج کو گہن لگا تو رسول اللہ مُنْ اللِّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

آپ نے طویل رکوع کیا' پھرآپ نے سراٹھایا' پس فر مایا:'' سسمع اللہ لمن حمدہ'' اور کھڑے ہوگئے جس طرح پہلے گئرے ہے' پھرآپ نے جم آپ نے طویل قراء ت کی' مگر یہ پہلی قراء ت ہے کم تھی' پھرآپ نے طویل رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا' پھرآپ نے طویل سجدہ کیا' پھرآپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پردھی' پھر طویل سجدہ کیا' پھرآپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پردھی' پھرآپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پردھی' پھرآپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پردھی' پھرآپ نے سورج کا گہن کھل گیا تھا' پہر آپ نے سورج اور چاند کے گہن کی آپ نے نے لوگوں کو خطبہ دیا' سوآپ نے سورج اور چاند کے گہن کے متعلق فرمایا: یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں' ان کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی دجے' کسی کی حیات کی دجے' کسی کی حیات کی دجے' کسی کی حیات کی دجے' کہی جب تم ان میں گہن دیکھوتو نماز کی پناہ میں آؤ۔

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَا قِرَاءَةً طُوِيلَةً وَهِي اللّٰهُ لِمَنْ الْقِرَاءَ قِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رَّكُوعًا طُوِيلًا وَهُمَ اَدُنَى مِنَ الْقِرَاءَ قِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طُوِيلًا وَهُمَ اَدُنَى مِنَ الرَّكُعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طُويلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدُ تُحَمَّتِ الشَّمْسُ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأَخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدُ تَجَدَّتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا اليَتَانِ مِنْ ايَاتِ اللهِ لَايَخْسِفَانِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا اليَتَانِ مِنْ ايَاتِ اللهِ لَايَخْسِفَانِ لِمَوْتِ احْدِدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلُوةِ.

ال مديث كا شرح " محيح البخارى: ١٠٣٣ من كزر بكل ب ٣٢٠٤ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ رَصِي الله تُعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله تُعَالَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله تُعَالَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله مُسْ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَيِفُونَ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ الله مُسْ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَيِفُونَ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ الله مَنْ ايَاتِ الله فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ هُمَا فَصَلَّوْا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن المثنی نے حدیث بیان کی از اساعیل بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از اساعیل انہوں نے کہا: جمعے قیس نے حدیث بیان کی از حفرت ابو معود رہنگاللہ انہوں نے کہا: محصے قیس نے حدیث بیان کی از حفرت اور چاند کو کسی کی از نبی ملتی آئی ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے کین یہ موت کی وجہ سے کہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے لین یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں کہی جبتم ان کا گہن دیکھوتو نماز را حو۔

الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق جو کچھوارد ہے: اور وہی ہے جواپنی رحمت (کی بارش) سے پہلے خوش خبری دیت ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے (الاعراف:۵۷)

'' قاصفًا'' كامعنى جو ہر چيز كوتو ڑ پھوڑ كوتباه كردے۔

پھروہ تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دیے۔ ''لواقع '' کامعنی ہے: بادلوں سے بوجھل ہوا کیں۔

اورہم نے یا دلوں کا بوجھاً ٹھانے والی ہوا کیں جیجیں۔ click on link for m

ال صدیت کی شرح محیح البخاری: ۱۰۴۱ میں گزر چک ہے۔

( و هُو الَّذِی مُا جَاءَ فِی قُولِه تَعَالَی الْوَ هُو الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشُراً اللَّمِانِ اللَّمِانِ اللَّمِانِ اللَّمِانِ اللَّمَانِ اللَّمَ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانُونَ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللْمَانِ اللَّمَانِ المَانِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُمِي الْمُمَانِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْ

﴿ إِعْصَارٌ ﴾ (البقره:٢٦٦) دِيْتٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ

مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعُمُوْدٍ فِيهِ نَارٌ .

﴿ صِرٌّ ﴾ (آل عران: ١١٧) بَرُدٌ.

ريْحٌ فِيهَا صِرٌّ (آلعران:١١٤)

﴿ نُشُرًا ﴾ (الفرقان:٤٧) مُتَفَرِّ قَةً.

"اعصار" كالفظ درج ذيل آيت ميس ب

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ. (القره:٢١٢)

" صور " " كالفظ درج ذيل آيت ميس ہے:

> تواسے گرم ہوا کا ایک بگولا پہنچا جس میں آ گٹھی۔ '' صِبوٌ'' کامعنی ہے: شدید سردی۔

الی ہواجس میں جلادیے والی سخت سردی ہو۔ ''نُشرًا''کامعنی ہے:'' متفرقة''۔

ہماری قراءت میں بیلفظ 'بشرًا''ہےاوراس کامعنی ہے: بشارت دینے والی ہوائیں'اوراس کا ذکراس آیت میں ہے: وَهُوَ الَّذِی یُرُسِلُ الرِّیْحَ بُشُرًا' بَیْنَ یَدَی رَحْمَتِهِ. اور وہی ہے جواپی رحمت کی بارش سے پہلے خوش خبری دین

ن یک می د تحکمیدہ. (الاعراف:۵۷) ہو کی ہوا کیں بھیجا ہے۔

امام بخاری نے جو'' نشرًا'' کالفظ لکھا ہے'اس کامعنی ہے: وہ منتشر ہوا ''تیں بھیجتا ہے'اس سے مراد ہے: بارش۔ امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۰ ساھ لکھتے ہیں: اس لفظ کی قراءت میں اختلاف ہے۔ عاصم بن ابی النجو د کے سواعام قراء کوفیین نے اس لفظ کو'' نیشر ًا'' پڑھا ہے'اہل عرب'' نشر ًا''ان تیز ہواؤں کو کہتے ہیں جو بادلوں کو لے آتی ہیں'اور عاصم بن ابی النجو د نے اس لفظ کو'' بیشر ًا'' پڑھا ہے' یعنی جو ہوا کیں بارش کی بشارت دینے والی ہوتی ہیں۔

(جامع البیان جری ۱۳۳۸ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۱هه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از محکم از مجاہد از حضرت ابن عباس رضی النداز نبی ملتی اللہ میں آپ نے فرمایا: میری (بادِ) صبا سے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو (باد) د بور سے ہلاک کر دیا گیا

٣٢٠٥ - حَدَّقُنَا 'ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُّكَمِ الْحَكَمِ عَنْ مُّكَالًى عَنْهُمَا عَنْ مُّكَمِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ مُّكَمِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَالْمَلِيمِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَالْمَلِكَتُ عَادٌ بِاللَّابُ وَرِ.

بادِ صباسے مراد ہے: مغرب سے چلنے والی ہوائیں اور بادِ د بور سے مراد ہے: مشرق سے چلنے والی ہوائیں۔ اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۱۰۳۵ میں گزر چکی ہے۔

٣٢٠٦ - حَدَّثَنَا مَكِّى بِّنُ اِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَجُرَیْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهَا عَرْاَتُ كَانَ النّبِیُ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَ'ای مَخِیْلَةً فِی السَّمَاءِ اَقْبَلَ وَادْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَیّرَ مَخِیْلَةً فِی السَّمَاءِ اَقْبَلَ وَادْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَیّرَ وَجُهُمْ فَاذَا اَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِی عَنْهُ فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةً وَلِكَ فَقَالَ النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اَدْرِی لَعَلّهُ ذَلِكَ فَقَالَ النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اَدْرِی لَعَلّهُ فَلَیْهُ وَسَلّمَ مَا اَدْرِی لَعَلّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں ہے کہا: ہمیں ابن جرت کے خدیث بیان کی از عطاء از حضرت عائشہ رفتی آئٹہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی ملتی کی آئے ہان میں بادل کا کوئی گلڑاد کیھتے تو کبھی آ کے جاتے کبھی پیچھے جاتے 'کبھی گھر کے اندرآ تے 'کبھی گھر سے باہر جاتے اور آ پ کا چہرہ متغیرہ ہو جاتا' پھر جب وہ بادل ہر سے لگتا تو آ پ کی یہ کیفیت دور ہوجاتی '

click on link for more books

نے فرمایا: میں نہیں جانتا شاید ہد بادل بھی اس جیسا ہوجس کے متعلق قوم (عاد) نے کہا تھا: پھر جب انہوں نے اس (عذاب) کوائی وادیوں کی طرف آتے دیکھا۔ (الاحقاف: ۲۴)

(الاحقاف: ٢٤) ٱلْأَيْمَةَ.

اں مدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۲۰۲ میں گزر چکی ہے۔ ۔ آپ کی وجہ سے عذاب کے مشخفین سے عذاب اُٹھا دینا علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بن:

> الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيهِمُ.

اوراللہ کی بیشان نہیں ہے کہوہ کا فرول کوعذاب <sub>دے جب</sub>

(الانفال:٣٣) كرآب ان مين مول\_

مية يت اس حديث مين ذكر كيے موئے قصد كے بعد نازل موئى ہے ميرسول الله مل الله مل كريم ہے اور آپ كے درجه ك بلندی ہے کہ جب آپ اپنی امت کے درمیان ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کوعذاب نہیں دے گا'اور یا آپ کے وصال کے بعد جب آپ کی امت کے لوگ استغفار کررہے ہوں تو وہ ان کوعذاب نہیں دے گا اور صوفیاء کرام نے اس سے پیمستنط کیا ہے کہ مؤمنوں کے دلوں میں جوایمان ہے وہ ان کے جسموں کوعذاب دینے سے مانع ہے جبیبا کہ آپ کا وجود ان کوعذاب دینے سے مانع ہے۔(عمرة القاري ج10 ص ١٢٩ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٠١١هـ)

> ملائكه صلوات الله يهم کا تذکرہ

٦ - بَابُ ذِكُرِ الْمَلَا ئِكَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ

اس عنوان میں ملائکہ کا ذکر ہے ملائکہ اجسام لطیفہ ہوا ئیہ ہیں جومختلف اشکال سے متشکل ہونے پر قادر ہیں'ان کامسکن آسان ہے' ایک قول سے ہے کہ بیہ جو ہربسیط ہیں'ان کی زبان اورعقل ہے' بیلوگ شہوت کی ظلمت اورغضب کی کدورت سے منز ہ ہیں'ان کا کھانا کیج ہے اور ان کا پینا تقدیس ہے اور ان کا انس اللہ کا ذکر ہے 'یہ مختلف صورتوں اور مختلف مقداروں پر پیدا کیے گئے ہیں' ان کی رہائش آ سانوں میں ہے بیاللد تعالی کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اوراس کے ہر حکم کو بجالاتے ہیں۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۱۲۹)

وَقَالَ أَنَسْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَكُم لِلنَّبِيِّ صَلَّى اور حفرت الس وَيُنشَفِ بيان كيا كر حفرت عبدالله بن سلام اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ فِي أَلْهُ عَلَيْهِ وَسِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ فِي أَلْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوْ الْيَهُوْدِ فِي أَلْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوْ الْيَهُوْدِ فَي أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَدْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللّ عالیلاً ملائکہ میں سے یہود کے دشمن ہیں۔

تعلق اس حدیث موصول کا ایک قطعہ ہے جس کوامام بخاری نے باب هجر ۃ النبی میں ذکر کیا ہے۔

"انا لنحن الصافون" بئاس سے مراد ملائكة بيں۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُّ الصَّاقُونَ ٥ ﴾ اور حضرت ابن عباس و الله في الله عبيان كيا كه قرآن مجيد مين (السافات:١٦٥) الْمَلْئِكَةُ.

مِنَ الْمَلْئِكَةِ.

"انا لنحن الصافون"كاذكردرج ذيل آيت مي ب:

اوریے شک ضرورہم ہی صف باند ھنے والے ہیں 0 وَانَّا لَنَحْنُ الصَّاقُّونَ ٥ (الصَّفْت:١٢٥)

حضرت جابر بن عبداللہ رضاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھ آئیل نے فر مایا: سات آسانوں میں ایک قدم یا ایک بالشت یا ایک ہوت جار بن عبداللہ رضاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھ آئیل کی جارت ہوتی ہوتی ہوگ تو ایک جسے بیلی کی جگہ جس نہیں ہے' پس جب قیامت ہوگی تو ایک جسلی کی جگہ ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گیا۔ وہ سب کہیں گئے: ہم نے تیری اتنی عبادت نہیں کی جتنا عبادت کا حق ہے' مگر ہم نے شرک بالکل نہیں کیا۔

(المعجم الكبير: ١٤٥١\_ج٢ ص ١٨٨ واراحياءالتراث العربي بيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں هدبة بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں هام نے حدیث بیان کی از قادہ (ح) اور مجھ سے خلیفہ نے کہا: ہمیں بزید بن زریع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید اور ہشام نے حدیث بیان کی' ان دونوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ نے حدیث بیان کی از حضرت ما لک بن صعصعه رضی الله وه بیان کرتے ہیں که نبی مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ نے فرمایا: جس وقت میں بیت اللہ میں تھا اور نیند اور بیداری کی کیفیت میں تھا اور آپ نے بتایا کہ ایک مرد اور دو مردول کے درمیان لیٹا تھا' پس میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہواتھا' پھرمیرے پیٹ کوہنسلی کی ہڈی ہے لے کر پیٹ کے آخری حصہ تک جاک کیا گیا ' پھرمیرے بیٹ کوزمزم کے پانی سے دھویا گیا' پھراس کو حکمت اور ایمان سے بھرا گیا ادرایک سفید چوبایا لایا گیا جو خچرسے نیچا اور گدھے سے او نچا تھا' پس میں جریل کے ساتھ گیا حتیٰ کہ ہم آسانِ دنیا پر آئے کہا گیا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: جبریل کہا گیا: اور آپ کے ساتھ كون ب؟ كها: محر كها كيا: كيا ان كو بلايا كيا بي انبول في كها: مان! كما كيا: انبين خوش آمديد موا بهت خوب آن والے آئ بیں کھر میں حضرت آ وم عالیہ لاا کے پاس گیا، پس میں نے ان کو سلام کیا' انہوں نے کہا: آپ کوسلام ہو! جومیرے بیٹے ہیں اور نبی بي كرمم دوسرے آسان بر كئے كہا كيا: بدكون ہے؟ كہا: جريل پوچھا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محد ملتی اللہ میں کہا گیا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا: ہاں! کہا: ان کوخوش آمدید ہواوروہ کیا خوب آنے والے ہیں جوآئے ہیں کھر میں حضرت عیسیٰ اور حضرت کیجیٰ علیما کے یاس گیا، پس ان دونوں نے کہا: آپ کوخوش آ مدید ہو!

٣٢٠٧ - حَدَثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَــَتادَةَ (ح) وَقَالَ لِي خَلِيْفَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَّهِشَامٌ قَالَاحَدَّثَنَا قَتَادَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا انَّسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَّا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقُظَانِ وَذَكَرَ يَعْنِى رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاتِيْتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبِ مُلِئَ حِكْمَةً وَّالِيْمَانًا فَشُتَّ مِنَ النَّحْوِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئً حِكْمَةً وَّالِيْمَانًا وَّالْتِيْتُ بِدَابَّةٍ ٱبْيَضَ دُوْنَ الْبَغْل وَفَوْقَ الْحِمَارِ ٱلْبُرَاقُ فَانْطَلُقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتْمِي أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَلَا قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَّ عَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُّ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى ادَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبَّا بِكَ مِنَ ابْنِ وَّنْبِيِّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيْلٌ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَجِيُّ جَاءَ فَاتَيْتُ عَلَى عِيسْى وَيَحْيَى فَقَالَا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَّنَبِيّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ النَّالِثَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلٌ قِيَّلَ مَنْ مَّعَكَ قَـالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَاتَيْتُ يُوْسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَّنَبِيِّ فَأَتَّيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيْلِ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيُّلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مُرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِذْرِيْسَ

۔ بھائی اور نبی کی طرف سے' پھرہم تیسرے آسان پر آئے' کہا گیا: ہے کون ہیں؟ کہا: جزیل ہیں' کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد میں کہا گیا: کیاان کو بلایا گیا ہے؟ کہا: ہاں! کہا گیا:ان کومرحما ہو! وہ کیا خوب آنے والے آئے ہیں' پھر میں حضرت یوسف علايسلاً كے پاس كيا، پس ميں نے ان كوسلام كيا، انہوں نے كھا: آپ کو مرحبا ہو! بھائی کی طرف سے اور نبی کی طرف سے عربم چوتھ آسان کی طرف گئے کہا گیا: بیکون ہیں؟ کہا: جریل ہرا كها كيا: آپ كے ساتھ كون بيں؟ كها كيا: محد ملتى لَيْكِم بين كها كا كيا أنهيس بلايا كيا ہے؟ كها: بال! كها كيا: ان كوخوش آ مديروا ك خوب آنے والے آئے ہیں' پھر میں حضرت ادریس عالیلا کے یاس گیا' پس میں نے ان کوسلام کیا' انہوں نے کہا: آپ کوخش آ مدید ہو! بھائی اور نبی کی طرف ہے 'پھر ہم یا نجویں آسان پرآئے' كها كيا: يدكون بين؟ انهول في كها: جبريل بين كها كيا: اورآب ك ساتھ كون بين؟ كها كيا: محد مُسْتَةُ لَلِهُم بين كها كيا: كيا ان كوبلايا گیا ہے؟ کہا: ہاں! کہا گیا: ان کوخوش آمدید ہو! کیا خوب آنے والے آئے ہیں' پس ہم حضرت ہارون عالیہ لاا کے پاس آئے مو میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے کہا: آپ کوخوش آمدید ہو! بھائی ک طرف سے اور نی کی طرف سے پھر ہم چھے آسان پر گئے کہا گیا: بیکون ہے؟ کہا گیا: بہ جریل ہیں کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ب؟ كها كيا: (سيدنا) محمد ملق ويكتم بين كها كيا: ب شك ان كوبلايا گیا ہے ان کوخوش آ مدید ہو! اور کیا ہی اچھے آنے والے آئے ہیں ا يس ميں حضرت موى (عاليه لا) كے ياس آيا سوميس في ان كوسلام کیا تو انہوں نے کہا: آپ کوخوش آمدید ہو! بھائی اور نبی کی طرف ہے' پھر جب میں آ گے گز را تو وہ روئے' پس پوچھا گیا: آپ کوک چیز نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا: اے میرے رب! بینوجوان میرے بعدمبعوث ہواہے اور اس کی امت میں ہے جولوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ ان لوگوں سے افضل ہوں گے جو میری امت میں سے جنت میں داخل ہوں گئ پھر ہم ساتویں آسان ب آئے کہا گیا: یہ کون ہیں؟ کہا: یہ جریل ہیں کہا گیا: آپ کے

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ آخٍ وَّنَبِي فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْحَامِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّ عَكَ قِيلً مُحَمَّدٌ قِيلً وَقَدْ أَرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلً مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاتَيْنَا عَلَى هَارُوْنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ آخٍ وَّ نَبِيٍّ فَٱتَّيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيلً مَنْ هَذَا قِيلً جِبْرِيْلُ قِيلً مَنْ مَّعَكَ قِيلً مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدْ أَرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَاتَيْتُ عَلَى مُوسِي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَّنَبِيِّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكْي فَقِيْلَ مَا ٱبْكَاكَ قَالَ يَارَبُ هَٰذًا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعَدِى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ اَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ المُّتِى فَاتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلً مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلٌ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَآتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنَ ابْنِ وَّنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَالُتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُوْدُوْ اللِّيهِ الحِرَ مَاعَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنتَهِي فَاذَا نَسِيقُهَا كَانُّهُ قِلَالٌ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَانُّهُ 'اذَانُ الْفُيُّولِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهْرَان بَاطِنَان وَنَهْرَان ظَاهِرَانِ فَسَالُتُ جِبُرِيْلَ فَعَالَ ٱمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَامَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلْوةً فَاقْبَلْتُ حَتَّى جِنْتُ مُوسَى فَـقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلْوةً قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اَشَدَّ الْـمُـعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَارْجِعُ اللِّي رَبِّكَ فَسَلَّهُ فَرَجَعْتُ فَسَالْتُهُ فَجَعَلَهَا ٱرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَكَاثِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشَرًا فَآتَيْتُ مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا فَٱتَيْتُ مُوْسَى فَقَالَ

مَاصَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ فَسَلَّمْتُ مَاصَنَعْتَ قُلْتُ فَسَلَّمْتُ بِخَيْرٍ فَنُودِى إِنِّى قَدْ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِى وَخَفَّفْتُ عَنْ عَبَادِى وَاجْزِى الْحَسَنَةَ عَشُرًا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. النَّيْسِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. وَحِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. وَحِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. وَحِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. وَحِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. وَحِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ. وَحِي مِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ المُعُمُولُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُعْمُولُ المُلْعُلِي اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُعْمُولُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ ال

ساتھ کون ہیں؟ کہا گیا: (سیّدنا) محمد (سیّدینیم ) ہیں کہا گیا: بے شك ان كو بلايا كيا ہے ان كوخوش آمديد ہو! كيا خوب آنے والے آئے ہیں کس میں حضرت ابراہیم عالیلاً کے پاس آیا پھر میں نے ان كوسلام كياتو انهول نے كها: آپكوخوش آمديد مواجو بيا اورنى ہیں' پھرمیرے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا تو میں نے حضرت جبریل سے سوال کیا، پس انہوں نے کہا: یہ بیت المعمور نے اس میں ستر ہزار فرشتے ہرروز نماز پڑھتے ہیں' جب وہ نکل حاتے ہیں تو آ خروفت تک اس میں دوبارہ لوٹ کرنہیں آتے ' پھرمیرے لیے ۔ سدرۃ المنتہٰی کو بلند کیا گیا'اس کے پھل ایسے تھے جیسے قلال ہجر کے منكے ہوتے ہیں اور ہے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے كان اس كى جڑ سے حیار دریا نکلتے تھے دو دریا باطنی تھے اور دو دریا ظاہری تھے کیس میں نے حضرت جریل سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا: جو دو باطنی دریا ې وه جنت ميں ې اور جو دو ظاہري دريا ٻين وه نيل اور فرات ٻين ' پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں' پھر جب میں واپس ہوا اور ' حضرت موی کے یاس پہنیا تو انہوں نے یو چھا: کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا: مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں انہوں نے کہا: میں آپ کی بہنست لوگوں کوزیادہ چانتا ہوں میں بنواسرائیل کا بہت سخت تجربه کر چکا ہوں اور بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی' سوآ پ اینے رب کی طرف واپس جا ئیں' پس اس سے (تخفیف کا) سوال کریں' پس میں واپس لوٹا اور میں نے شخفیف کا سوال کیا تو اللہ نے جالیس نمازیں کردیں' پھرای کی مثل ہوا' پھرتمیں نمازیں کر دیں' پھراس کی مثل ہوا تو بیس نمازیں کر دیں' پھراس کی مثل ہوا تو دس نمازیں کر دیں' پھر میں حضرت مویٰ کے یاس آیا'انہوں نے پھراسی طرح کہا' پھراللہ نے ان نماز وں کو یانچ نمازیں کردیا' پھر میں حضرت مویٰ کے پاس آیا' انہوں نے یو چھا: كياكرك آئے ہيں؟ ميں نے كہا: الله نے ان كويانج نمازيں كرديا ہے انہوں نے پھر اسی طرح کہا میں نے کہا اب میں خرر کے ساتھان کوشلیم کر چکا ہوں 'پھرنداء کی گئی کہ میں نے اینے فریضہ کو جاری کر دیااوراینے بندول سے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا دس

click on link for more books

سیست گنا اجر دول گا۔ اور همام نے کہا از قبادہ از حسن از حضرت ابو ہم رہوہ بریہ رضی اللہ از نبی ملٹی کیلیم 'انہوں نے البیت المعمور کے متعلق الگ ردایت

اس حدیث کی مفصل شرح ،صحیح البخاری: ۹ ۳ ۴ میں گزر چکی ہے چند ضروری اُمور کی تفصیل یہاں کی جارہی ہے۔ نبی ملٹ لیٹم کے سفر معراج کے متعلق علماء کے نظریات

قاضى عياض بن موى متو في ١٩٨٨ ه لكهت بين:

امام رازی نے کہا ہے کہ رسول الله ملتی الله علیہ میں جو سفر معراج کیا تھا' اس کے متعلق علماء کا اختلاف ع ایک قول یہ ہے کہ بیتمام واقعہ خواب کا ہے اور ان کا استدلال اس آیت ہے :

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْ يَا الَّتِيْ آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاس. اور بم نے آپ کو جوجلوہ (شپ معراج) دکھایا تا الله (بن اسرائیل: ۲۰) صرف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا تھا۔

ان کا استدلال اس پر منی ہے کہ اس آیت میں رؤیا کامعنی خواب ہے۔

دوسراقول بيه كهيممام واقعه بيداري ميس هيقة مواع ان كاستدلال اس آيت عيد " اسواى بعبده " فامرائل:) جس نے اپنے عبد کوسیر کرائی' اور بینیں فر مایا: جس نے اپنے عبد کی روح کوسیر کرائی' اور بغیر کسی دلیل کے حقیقت کوچھوڑ کرمجاز کواختیار نہیں کیا جاتا' نیز ان کا استدلال اس ہے بھی ہے کہاگر میمض خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہاس کومستبعد نہ سمجھتے اوراس کا انکار نہ کرتے اوراس کی تکذیب نہ کرتے اور فتنہ میں مبتلا نہ ہوتے اور بعض ضعیف مسلمان اس واقعہ کی وجہ سے مرتد ہو گئے 'ایک قول یہ بھی ہے کہ بیداری میں معجد حرام سے لے کرمعجد اقصیٰ تک اسراء ہے اور اس کے بعد کا واقعہ خواب کا ہے۔

حق وہ ہے جواکثر علاء متقدمین اور متاخرین فقہاء محدثین اور متکلمین کا مختار ہے کہ آپ کو بیتمام سیرجسم کے ساتھ کرائی گیٰ اور ا حادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور ان کو طاہر پرمحمول کرنے سے کوئی مانع نہیں ہے اور اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ (أكمال المعلم بفوائد مسلم جاص ٩٨ ٣ ١ ١٩٣ م وارالوفاء)

اس حدیث میں نبی ملٹ آیک کے شق صدر کا بھی ذکر ہے اور صحیحین کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ملٹ ایک جب بچین میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھاس وقت بھی آپ کاشق صدر کیا گیا تھا اور اس کے بعد شب معراج سے پہلے آپ کا شق صدر کیا گیا' بداورمعراج سے متعلق دیگر اُمور کی شرح ، صیح ابخاری: ۳۴۹ میں کر دی گئی ہے۔

٣٢٠٨ - حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو امام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں الحن بن الرَّاعُ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالاحوص نے حدیث بیان کی از الاعمش از زید بن وہب انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ رہنگاتھ نے ہمیں حدیث بیان کی کررسول الله ملت الله علی اور آپ صادق ومصدوق ہیں کہ بے شکتم میں سے کسی ایک کی خلقت الجا مال کے پیٹ میں جالیس دن تک جمع رہتی ہے بھروہ اتنی ہی ہے میں جما ہوا خون بن جاتی ہے کچراتی ہی مدت میں وہ گوشت کا ط<sup>لا ا</sup> click on link fo

الْأَحْوَصِ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبِ قَالَ عَبْدُ اللُّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَـطُن أُمِّهِ ٱرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِّثُلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُصْغَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَّيْقَالُ لَهُ أَكْتُبُ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاجَلَهُ

وَشَقِى الرَّوْحُ فَإِنَّ الرَّجُلُ وَشَقِى الْوَسَعِيْدُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرَّوْحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اللَّا ذِرَاعٌ فَيُسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اللَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ.

[اطراف الحديث: ۳۳۳۲\_۱۵۹۴ ۲۵۳۵]

بن جاتی ہے پھراللہ ایک فرشتہ بھیجنا ہے پس اس کو چارکلمات لکھنے کا حکم ویا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کاعمل کھواور اس کا بدبخت (دوزخی) یا رزق کھواور اس کی مدت حیات کھواور اس کا بدبخت (دوزخی) یا نیک بخت (جنتی) ہونالکھو پھر اس میں روح پھوٹک دی جاتی ہے نیک بخت ایک شخص تم میں سے عمل کرتا رہتا ہے جی کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ رہ جاتا ہے پھر اس پراہل دوزخ کا لکھا ہوا عمل سبقت کرتا ہے کھر وہ اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے اور ایک فوہ اہل دوزخ کے درمیان ایک ہو وہ اہل دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ رہ جاتا ہے پھر اس پر اکھا ہوا سبقت کرتا ہے مورہ اہل دونہ کے درمیان ایک ہاتھ رہ جاتا ہے بھر اس پر اکھا ہوا سبقت کرتا ہے مورہ اہل ایک ہاتھ رہ جاتا ہے کھر اس پر اکھا ہوا سبقت کرتا ہے مورہ اہل ایک ہاتھ رہ جاتا ہے کھر اس پر اکھا ہوا سبقت کرتا ہے مورہ اہل

(صحیح مسلم: ۲۹۳۳) الرقم أسلسل: ۲۹۱۸) سنن ابوداؤد: ۲۰۸۸) سنن ترندی: ۲۱۳۳ سنن ابن ماجه: ۲۷ مسند ابویعلی: ۵۱۹۸ سنن بیعق حرص ۲۳۳۱ شعب الایمان: ۱۸۷ کتاب الاساء والصفات ص ۳۸۷ سه ۳۸۱ مشد ابوداؤد الطیالی: ۲۹۸ مصنف عبدالرزاق: ۳۹۰ ۲۰ مشد الحمیدی: ۲۱۱ السنن الکبری للنسائی: ۲۳۲۱۱ شرح النة: ۲۲۸۸ صحیح ابن حبان: ۱۲۵۳ الکائل لابن عدی جسم ۱۰۹۰ صلیة الاولیاء جرم سر ۳۲۵ تاریخ بغدادج ۱۹ ص ۲۰۱۰ منداحدج اص ۳۸۳ طبح قدیم منداحد: ۳۲۲ سر ۲۲ س ۱۲۵ مؤسسة الرسالة بیروت)

#### حدیث مذکور کے رجالِ

(۱) الحن بن الربيع البجلى الكوفى (۲) ابوالاحوص سلام ابن سليم الحنفى الكوفى (۳) سليمان الأعمش (۴) زيد بن وہب ابوسليمان الہمدانی الکوفی (۵) حضرت عبدالله بن سلام رضی آلله ۔ (عمدة القاری ج۵اص ۱۷۸)

### حدیث مذکور کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اور فرشتوں کی اقسام

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

ال حدیث میں ندکور ہے کہ پھر اللہ ایک فرشتہ کو بھیجنا ہے اور اس باب کا عنوان ہے: ملا کلہ کا تذکرہ اور ملا کلہ کی اتنی اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو ان کی تعداد کا علم نہیں ہے اکابر ملا نکہ چار ہیں: جبر کیل میکا کیل عزرا کیل اور اسرافیل انتیا اور ان میں سے کرا آکا تبین ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جن کے سپر دبارش ہے اور زمین کی پیداوار ہے ہوا کمیں ہیں اور بادل ہیں اور ان میں سے قبروں کے ملاکہ ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں اور عافل ذکر کو ڈھونڈ تے ہیں اور ان میں سے کر وہ بین ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو شیاطین کو آگ کے کولے مارتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو شیاطین کو آگ کے کولے مارتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو شیاطین کو آگ کے کولے مارتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو امت کا سلام نبی ملتی کی گئی کے بینیاتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو امت کا سلام نبی ملتی کی گئی ہی ہی ہی ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو آسانوں کے دربانوں کے کا فظ سے وہ فرشتے ہیں جو آسانوں کے دربانوں کے کا فظ ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو آسانوں کے دربانوں کے کا فظ ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جن کو اگر بانیہ کہا جاتا ہے اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو جنت میں درخت آگاتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو اللہ جنت کے زیورات ڈھالتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو جنت میں درخت آگاتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو جنت میں درخت آگاتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو جنت میں درخت آگاتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو جنت میں درخت آگاتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو جنت میں درخت آگاتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو جنت میں درخت آگا کے جیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو کی کو ان کی کو کر کے جو کی اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو کو کر کے اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو کر کے اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو کر کے اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں جو کر کے اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں اور ان میں سے وہ فرشتے ہیں سے وہ فرشتے ہیں او

學面

فرشتے ہیں جواہل جنت کے خدام ہیں'امام بخاری نے اس باب کی احادیث میں ان میں سے بعض کا ذکر کیا ہے۔ انسان کو دفعة پیدا کرنے کے بجائے تذریجاً پیدا کرنے کی حکمتیں

اس میں روح پھوٹی جاتی ہے۔ اس کی تقادر ہے کہ ایک لمحہ میں بچہ کو پیدا کردئ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی چالیس دن میں ال کونطفہ بنا تا ہے پھر چالیس دن بعداس کو جما ہوا خون بنا تا ہے بھر چالیس دن بعداس کو گوشت کا کلڑا بنا تا ہے بھرایک سوہیں دن بعد اس میں روح پھوٹی جاتی ہے اور فرشتہ رحم میں اس کی تصویر بنا تا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح بہتد رہج پیدا کرنے میں حرب ذیل حکمتیں ہیں:

- (۱) اگراللہ تعالیٰ نطفہ کو دفعۂ بچہ بنا دیتا تو بیہ خلقت اس کی ماں پر دشوار ہوتی کیونکہ بیہ چیز اس کی عادت کے خلاف ہوتی اور بھن اوقات عورت ہلاک ہوجاتی 'اس لیے پہلے نطفہ بنایا' پھر جب وہ اس کی عادی ہوگئی تو پھر اس کو جما ہوا خون بنادیا' پھرائ ولادت تک کے مراحل طے کرا کے بورا بچہ بنادیا۔
- (۲) اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمت کا اظہار ہے تا کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ان مراحل سے گزار کر حسین صورت میں انسان بنایا' اس کو فہم اور عقل عطاء فر مائی اور اس کو ذہانت اور فطانت سے مزین فر مایا۔
- (٣) لوگوں کو بیہ بتایا ہے کہ اس کوحشر اورنشر پر کامل قدرت ہے جس طرح اس نے بخس پانی کے ایک قطرہ سے نطفہ بنایا 'پھراس کو بھا ہماں کو بھا ہماں کو بھا ہماں کو بھا ہماں کو بھا ہماں کو بھا ہماں کو بھراس کو گوشت کی بوزی بوزی بوزی ہونے جانے کی صلاحیت رکھی 'سوجس طرح وہ بخس قطرہ میں دول پھوٹک کر انسان بنا دیتا ہے اس طرح مرنے کے بعد جب انسان کا جسم مٹی ہوجائے گاتو وہ اس میں بھی روح پھوٹک کر اس کو میدانِ حشر میں حساب کتاب اور جزاء اور سزاکے لیے جمع کردے گا۔

ﷺ حدیث ندکور'شرح سیح مسلم: ۱۵۹۹۔ ج ۷ ص ۲۶۰ پر ندکور ہے'اس کی شرحِ کے حسب ذیل عنوان ہیں: آکیا اللہ تعالیٰ کے علم سابق میں انسانوں کا جنتی یا جہنمی ہوناان کے مکلف ہونے کے منافی ہے ﴿جراور قدر کے اعتبارے مسلہ نقدیریراشکال اوراس کا جواب۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محر بن سلام نے حد بن بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مخلد نے خروی انہوں نے کہا: ہمیں مخلد نے خروی انہوں نے کہا: ہمیں مخلد نے خروی بن عقبہ نے خروی انہوں نے کہا: مجھے موی بن عقبہ نے خروی انہوں نے کہا: حضرت ابو ہریرہ وشی آند نے بیان کیااز نی ساتھ آئیا اور مخلد کی متابعت ابوعاصم نے کی ہے از ابن جریح انہوں نے کہا:

مجھے موی بن عقبہ نے خروی از نافع از حضرت ابو ہریرہ رشی آند اب محصے موی بن عقبہ نے خروی از نافع از حضرت ابو ہریرہ رشی آند آب نے فرمایا: جب اللہ کسی بند سے سے جبت کرتا ہے تو جریل کو نداء کرتا ہے کہ بے شک اللہ فلال بندہ سے مجت کرتا ہے تو جریل کو نداء کرتا ہے کہ بے شک اللہ فلال بندہ سے مجت کرتا ہے تو جریل اس سے مجت کروا ہیں جریل اس بندہ سے مجت کرتا ہے کہ راحضرت ) جریل آسان والوں میں نداء کرتے ہیں کہ بے شک اللہ فلال مخص

٣٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنْ سَلَامٍ قَالَ اَحْبَرُنَى مُوسَى بَنْ عُقْبَةً قَالَ اَحْبَرُنِى مُوسَى بَنْ عُقْبَةً عَنْ نَّافِعٍ قَالَ قَالَ لَبُو هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابَعَهُ اَبُو عَاصِمٍ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابَعَهُ اَبُو عَاصِمٍ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَحْبَرِيْى مُوسَى بُنْ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَحْبَرِيْى مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَحْبَرِيْى مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً إِذَا احْبَ بُ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيْلُ إِنَّ اللّهُ يُحِبُّ فَكُرنا فَيَ اللهُ السّمَاءِ وَيُوضَعُ فَا السّمَاءِ وَيُوضَعُ اللّهُ الْقَبُولُ فِي الْاللهَ يَعْجِبُ فَلَانًا فَاحِبُوهُ فَيْحِبُّهُ اللهُ السّمَاءِ وَيُوضَعُ لَا السّمَاءِ وَيُوضَعُ لَاللّهُ الْقَبُولُ فِي الْاللهَ يَعْجِبُ فَلَانًا فَاحِبُوهُ فَيْحِبُّهُ اللّهُ السّمَاءِ وَيُوضَعُ لَا السّمَاءِ وَيُوضَعُ لَا السّمَاءِ وَيُوضَعُ لَا اللّهُ الْقَبُولُ فِي الْلهُ فَى الْاللهُ يَعْجَبُ فَلَالًا فَاحِبُوهُ فَيْحِبُّهُ اللّهُ السّمَاءِ وَيُوضَعُ لَا اللّهُ الْعَبُولُ فِي الْلهُ فَى الْلهُ لَا الْعَبُولُ فَى اللهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَبُولُ فَى الْلهُ الْعَبُولُ السّمَاءِ وَيُؤْمِنُهُ الْعُلُولُ السّمَاءِ وَيُومَعُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمُ السّمَاءِ وَيُومَعُ اللهُ السّمَاءِ وَيُومِنَعُ اللهُ الْقَابُولُ فِي الْلهُ وَلَا الْعَلْمُ السّمَاءِ وَيُومَعُ السّمَاءِ وَيُومُ الْمُ السّمَاءِ وَيُومُ الْعُلْمُ السّمَاءِ وَيُومُ الْمُ السّمَاءِ وَيُومُ الْمُ السّمَاءِ وَاللّهُ الْمُعْمِولُ السّمَاءِ وَيُومُ الْمُ السّمَاءِ وَاللّهُ الْمُعْمَاءِ وَاللّهُ الْمُ السّمَاءِ وَاللّهُ الْمُعْمَاءِ وَالْمُولُ السّمَاءِ وَاللّهُ السّمَاءِ وَالْمُعْمَاءُ السّمَاءِ وَالْمُ السّمَاءِ وَالْمُولُ السّمَاءِ وَالْمُؤْلُولُ السّمَاءِ وَالْمُولُ السّمَاءِ وَالْمُعُولُ السّمِعِ وَالْمُولُ السّمَاءِ وَالْمُولُ السّمَاءِ وَالْمُعُلّمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ السّمَاءِ وَالْمُولُ السّمَاءِ وَالْمُ

سے محبت کرتا ہے سوتم اس سے محبت کرو کیس اس سے آسان والے محبت کرتے ہیں اور زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دیتے ہیں۔

[اطراف الحدیث: ۲۰۴۰ ـ ۲۰۸۵] (صیح مسلم: ۲۹۳۷ ـ ۲۹۳۰ ، سنن ترزی: ۳۱۷۳ ، مصنف عبدالرزاق: ۱۹۶۷ ، مسند ابویعلی: ۲۲۸۵ ، مسند ابویعلی: ۲۹۸۵ ، مسند ابود کارزاق: ۱۹۲۵ ، مسند ابود کارزاق: ۲۳۳۳ ، مسند ابود کارزاق: ۲۳۳۳ ، مسند ابود کار تا ۲۳۳۱ ، خلق انوالی تا ۲۹۳۱ ، مسند احد ۲۶۳۲ مسند احد ۲۲۲ کار تا ۲۹۲۳ ، میزوت ) افعال العباد للبخاری: ۲۶۲ کار ۲۸۲ کار تا ۲۸۲ میند احد ۲۶ می ۲۶۲ طبع قدیم مسند احد ۲۲۵ کار ۱۹۳۳ میند تا در سالته بیروت )

اں حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں بیدذ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ الصلوٰ قوالسلام کوندا وفر ما تا ہے اوراس حدیث میں بیدذ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دیتا ہے بیعنی جن الصلوٰ قوالسلام کوندا وفر ما تا ہے اور اس حدیث میں بیدنیل ہے کہ جواللہ کا محبوب ہو وہ لوگوں کا مسلمانوں کو وہ بچانتا ہے ان کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دیتا ہے اور اس حدیث میں بیدنیل ہے کہ جواللہ کا محبوب ہو وہ لوگوں کا مجمی محبوب ہوجا تا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی جعفر نے حدیث بیان کی از محمل بن عبدالرحمٰن از عروة بن الزبیر از حضرت حدیث بیان کی از محمل بن عبدالرحمٰن از عروة بن الزبیر از حضرت عائشہ رضی اللہ ملی المی المی میں نے موسلے اللہ ملی اللہ علی کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علی کی زوجہ محر مہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے میں نازل ہوتے ہیں اور وہ بادل ہے پھر اس محم کا ذکر کرتے ہیں میں نازل ہوتے ہیں اور وہ بادل ہے پھر اس محم کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسان میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بس شیاطین چوری چھے اس بات کو سنتے ہیں پھر اس بات کو کا ہنوں کی طرف القاء کر دیتے ہیں بات کو سنتے ہیں پھر اس بات کو کا ہنوں کی طرف القاء کر دیتے ہیں۔ پھر کا بین اس بات میں اپنی طرف سے سوجھوٹ ملا دیتے ہیں۔

المُحَدَّنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي جَعْفَرٍ عَنْ مَّرَيْمَ قَالَ الْحَبْرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي جَعْفَرٍ عَنْ مَّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولُ فِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلْخَكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُو السَّحَابُ فَتَدُكُرُ الْامْرَ الْمَلْخَكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُو الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ الْمُلْخَلِقُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى السَّمَعَ فَتَسْمَعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي السَّمَعَ فَتَسْمَعُ فَيَسُمَعُ فَيْسَمَعُ فَيْسَمِعُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فِي السَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْ السَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

اں حدیث کی اس باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں فرشتوں کا ذکر ہے۔

''کُھّان''کامعنی

ال حدیث میں '' مُحقّان '' کاذکر ہے' یہ کا ہن کی جمع ہے' کا ہن اُس شخص کو کہتے ہیں جومستقبل کی خبریں دیتے ہیں اورغیب دانی اور معرفتِ امرار کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب نبی ملٹی کی بعثت ہوئی تو آسانوں کی حفاظت کی گئی اور جنات اور شیاطین پرآگ کے گولے برساکر انہیں آسانوں پر جانے اور فرشتوں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا۔

(القاموس الحيط ص ١٣٢٨) مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٣ه) المام بخارى روايت كرتے بيں: جميں احمد بن يونس نے حديث بيان كئ انہوں نے كہا: جميں ابراجيم بن سعد نے حديث بيان كئ انہوں نے كہا: جميں ابن شہاب نے حديث بيان كی از الی سلمہ اور اغراز حضرت ابو ہريرہ وشئ آللہ وہ بيان كرتے ہيں كہ نبی ملت اليائم نے اغراز حضرت ابو ہريرہ وشئ آللہ وہ بيان كرتے ہيں كہ نبی ملت اليائم نے

ا ٣٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِزِ عَنْ اَبِي سَلَمَةً وَالْاَغَقِ عَنْ اَبِي سَلَمَةً وَالْاَغَقِ عَنْ اَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِي عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ كَانَ عَلَى

كُلِ بَابٍ مِن ابُوابِ المستبِودَ وَ مَا الصَّحْفَ وَجَاؤُوا دروازه رِفر شَتْ لَكُصْة رَجْمَ مِن جُو بِهِلَ آيا اور جو پُراس كَابِر فَالْاَوَّلَ فَالِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوَوُا الصَّحْفَ وَجَاؤُوا دروازه رِفر شَتْ لَكُصْة رَجْمَ مِن جُو بِهِلَ آيا اور جو پُراس كَابِر آیا' پس جب امام (خطیب منبریر) بیٹھ جاتا ہے تو وہ صحفے لپیل دیتے ہیں اور آ کرذکر (نفیحت) سنتے ہیں۔

عُلِّ بَابِ مِّنُ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلْئِكَةً يَّكُتْبُونَ الْأُوَّلَ فرمايا: جب جمعه كادن ہوتا ہے تو مىجد كے دروازوں میں سے ہر يَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ.

اس مدیث کی شرح' صحیح البخاری: ۹۲۹ میں گزر چکی ہے' امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہاں میں فرشتوں کا ذکر ہے۔

> ٣٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَ حَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ ٱنْشِدُ فِيْهِ وَ فِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَى اَبِى هُرَيْرِةَ فَقَالَ ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ ٱ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبُ عَنِّي ٱللَّهُمَّ آيِّدُهُ بِرُوْح الْقُدُسِ قَالَ نَعَمُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبدالله ز ۔ حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے مدیث بال کی انہوں نے کہا: ہمیں الزہری نے حدیث بیان کی از تعیدین المسيب وه بيان كرتے ہيں كەحضرت عمر رضي تشميد كے ياں ہے گزرے اس وقت حضرت حسان رضی آلند شعر پڑھ رہے نظ ہی حضرت حسان نے کہا: میں مسجد میں شعر پڑھتا تھا اور مجدمیں وہ ذات تھی جوآپ سے بہتر تھی' پھر حضرت حسان' حضرت ابوہریہ کی طرف متوجه موے اور كہا: ميں تنهيں الله كي تتم ديتا موں! كياتم نے رسول الله ملتي للم كويد فرمات بوئ سنا ب: تم ميري طرف ي مدافعت كرو اے اللہ! اس كى روح القدس سے تائيد فرما! حفرت ابو ہریرہ نے کہا: ہاں! میں نے سا ہے۔

اس حدیث کی شرح ، معیح ابخاری: ۵۳ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ ال حدیث میں روح القدس کا ذکر ہے اور اس سے مراد حضرت جبریل علائیسلاً ہیں اور وہ رسل ملائکہ میں سے ہیں اور اس باب میں ملائکہ کا

مشركين اشعار ميں رسول الله ملتَّ فيكيلهم كى جوكرتے تھے اور حضرت حسان اشعار ميں ان كى جوكا جواب ديتے تھے اور ني ملتَّ فيلهم اس کومسجد میں سنتے تھے اور اس پرخوش ہوتے تھے اور حضرت حسان کے لیے دعا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ نی ملی میں کی اور نقص بیان کریں ان کا مساجد میں رد کرنا جائز ہے اور یہ نبی ملت ایک کمی خوشنو دی کا باعث ہے۔

٣٢١٣ - حَدَّثُنَا حَفُصُ بِنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجُدِرِيلٌ مَعَكَ. [اطراف الحديث: ١٢٣-١٢٣] (صحح حضرت حسان سے فرمایا: ان کی جوکر واور حضرت جريل بھی تنهار > مسلم:۲۴۸۱ الق المسلسل:۹۲۸۱)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمرنے عدیث بیان کی'انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازعد<sup>ی بن</sup> ثابت از حفرت البراء مِنْ تُلَّهُ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلْتَلِیّمُ نُ سارھ ہیں۔

اس حدیث میں فرمایا ہے: جبریل تمہارے ساتھ ہیں' یعنی وہ تمہاری مدد کریں گے۔

٣٢١٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ( (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَوِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسِى قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ عَسِنُ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَاتِّى ٱلْظُرُ الَى غُبَادٍ سَاطِعٍ فِى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَاتِّى ٱلْظُرُ اللَى غُبَادٍ سَاطِعٍ فِى سِكَّةِ يَنِى غَنْمٍ زَادَ مُوسَلى مَوْكِبَ جِبْرِيْلَ.

رستر سری ا [طرف الحدیث: ۱۱۸] (اس صدیث کی روایت میں امام بخاری منفردییں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موسیٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی حدیث بیان کی اور ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مورے والد نے وہب بن جریر نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حمید بن ھلال سے سنا از حضرت انس بن مالک وی آئڈ انہوں نے کہا: گویا میں اس غبار کی طرف د کھے رہا ہوں جو بوغنم کی گلیوں میں اُٹھ رہا تھا اور موک کی روایت میں سے اضافہ ہے کہ حضرت جریل کے سواروں کی وجہ روایت میں سے اضافہ ہے کہ حضرت جریل کے سواروں کی وجہ

### حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت اور موکب کامعنی

اس مدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ اس میں موکب جبریل کا ذکر ہے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

موکب جریل سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے: '' انظر '' یعنی موکب جریل کی طرف دیکھواوراس کی عبارت یوں بھی ہو سکتی ہے: یہ موکب جریل ہے' موکب چلنے کی رفتار کی ایک قتم ہے' جولوگ زینت کے لیے اونٹوں پرسوار ہوں ان کوموکب کہتے ہیں' اسی طرح گھوڑ ہے سواروں کی جماعت کو بھی موکب کہتے ہیں۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۱۸۳ دارالکتب العلمیہ' بیروٹ' ۱۳۲۱ ھ)

٣٢١٥ - حَدَّثَنَا فَرُوةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ قَالَ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَاتِيلُكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَاتِي الْمَلَكُ اَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَقْصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُو اَشَدُّهُ عَلَى وَيَتَمَثَّلُ لِى الْمَلَكُ اَحْيَانًا رَّجُلًا مَا فَيْكُلِمْنِي فَاعِي مَا يَقُولُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں فروۃ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسہر نے حدیث بیان کی از ہشام بن عروہ از والدخود از حضرت عائشہ رفخاللہ کہ الحارث بن ہشام نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی ملٹھ آئے آئے سے سوال کیا: آپ کے پاس وحی بیان کیا کہ انہوں نے نبی ملٹھ آئے آئے سے سوال کیا: آپ کے پاس وحی بیان کیا کہ انہوں نے نبی ملٹھ آئے آئے ہم سے سوال کیا: آپ کے پاس وحی مسلم طرح آتی تھی؟ آپ نے فرمایا: ہر طرح (آتی تھی) 'کبھی فرشتہ تھنی کی آواز کی مثل ہوتا تھا' پس وحی مجھ سے منقطع ہوجاتی اور میں اس کو یاد کر چکا ہوتا تھا اور وحی کی بیشم مجھ پر بہت خت ہوتی تھی اور کبھی فرشتہ مردکی شکل میں متشکل ہوجاتا تھا' پس وہ مجھ سے بات کرتا رہتا تھا ور میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔

ال حدیث کی شرح ، صحیح ابخاری: ۲ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس مدیث کو یہاں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس میں فرشتہ کا ذکر ہے۔

٣٢١٦ - حَدَّثْنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْدَ بُنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ يَحْتَى بُنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے صدیث بیان ک'انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان ک'انہوں نے کہا: ہمیں یجیٰ بن ابی کشر نے حدیث بیان کی از ابی سلمہ از حضرت

آَىْ فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ آبُوْبَكُرِ ذَاكَ الَّذِي لَا تَولَى عَلَيْهِ فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

ابو ہریرہ و منگانیڈ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی ملی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: جس نے اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرج کیس اس کو جنت کے محافظ آ واز دے کر بلائیں گے: اے فلال! ادھرآ و 'حضرت ابو بکر وشی آللہ نے کہا: پھراسے کوئی ہلا کت نہیں ہوگی نبیل موگی نبیل ہوگی نبیل ہوگی نبیل ہوگی نبیل ہوگی ان جی میں ہے ہوگے!

اس مدیث کی شرح 'صحح ابخاری: ۱۸۹۷ میں گزر چکی ہے' نیز اس مدیث میں جنت کے محافظوں کا ذکر ہے اور وہ فرتے ہیں، اس وجہ سے بیر صدیث باب کے مناسب ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مر فر مر حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از الزہری از ابوسلم از حرت عائشہ وغینا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی طبقہ اللہ م نے ان سے فرمایا: اے عائشہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی طبقہ اللہ وہ وہ بین سوانہوں نے کہا: وعلیه السلام ور حمد الله وہو کاته "آ پ وہ چزیں دیمے ہیں جو میں نہیں دیکھتی ان کی مرادھی: نبی طبقہ اللہ و

٣٢١٧ - حَدَّقُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبُرِيلٌ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبُرِيلٌ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبُرِيلٌ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ ا

[اطراف الحديث: ۲۸ کـ۳ ـ ۱ - ۲۲ ـ ۹ ۲۲۳ ـ ۹۲۳ ـ ۱۹۵۳ ] (صیح مسلم: ۱۹۵۵ ـ ۲۳۴۷ 'سنن ابوداؤد: ۲۳۳۲ 'سنن ترندی: ۲۷ - ۲۷ 'سنن این ماد: ۳۹۹۷ )

اں حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: یہ جریل ہیں جوتم پرسلام پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل اس نے حضرت عاکشہ کوسلام کیا اور احتر اماً ان کے سما منے نہیں آئے اور دیگر مسائل علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی حنی متو فی ۸۵۵ ھر لکھتے ہیں:

اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ و مختالہ کی عظیم منقبت ہے کہ جھزت جبریل عالیہ لاا نے جو فرشتوں کے رسول ہیں'آپ کو سلام کیا۔

اگر بیسوال کیا جائے کہ حضرت جریل علایہ لگا 'حضرت عائشہ کے سامنے کیوں نہیں آئے جس طرح حضرت مریم کے سانے آئے تھے اور ان کو بالمشافہ سلام کیوں نہیں کیا ؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰی علایہ لگا کی ولا دت مقدر کی گئی جن کا کوئی باپ نہیں تھا 'تا کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰی علایہ لگا کی ولا دت ہونے سے پہلے پتا چل جائے کہ ان سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰی علایہ لگا کی ولا دت ہونے والی ہے اور بیہ معاملہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا تا کہ حضرت مریم حمل کے زمانہ ہیں پرسکون میں علایہ لگا کی ولا دت کے وقت حضرت جریل کو دوبارہ حضرت مریم کے پاس بھیجا گیا کیونکہ اس وقت وہ اکہ تھیں اور حضرت جریل کو دوبارہ حضرت مریم کے پاس بھیجا گیا کیونکہ اس وقت وہ اکہا تھیں اور حضرت جریل نے کہا:

(اَے مریم!) مملین نہ ہوئے شک تمہارے رب نے تمہار

. ٱلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.

(مریم: ۲۳) نیج ایک نیر داری کر دی ہے۔ chck on link for more book پی حفرت جبریل نے حفرت مریم سے دونوں حالتوں میں خطاب کیا تھا' تا کہ وہ پرسکون رہیں اور مضطرب نہ ہوں' دوسرا جواب سے ہے کہ حفرت مریم بے شوہر تھیں' اس لیے حفرت جبریل نے ان کے سامنے آ کر خطاب کیا اور حفرت اُم المؤمنین کے سامنے ان کے احترام کی وجہ سے نہیں آئے تا کہ رسول اللہ ملٹے گئے آئے کہ کو غیرت نہ آئے جیسے نبی ملٹے گئے ہے' محفرت عمر کی غیرت کی وجہ سے میں ان کے کل میں داخل نہیں ہوئے' جس محل کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا اور حضرت جبریل' حضرت عائشہ کے احترام کی وجہ سے ان کے سامنے نہیں آئے ' حالانکہ ان میں بالکل شہوت نہیں ہے تو منافقین نے حضرت عائشہ کی حضرت صفوان بن معمل رسی اللہ میں اسلے جو تہمت لگائی تھی' وہ تو بہت زیادہ بعید ہے۔

اں مدیث سے بیبھی معلوم ہوا کہ نبی ملتی گیا ہم فرشتوں کو دیکھتے تھے اور آپ کے ساتھ جولوگ ہوتے تھے' وہ نہیں دیکھ سکتے نفے۔

ال حدیث سے ریکھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نے سلام کے جواب میں اضافہ کیااور کہا:''وعلیہ السلام ورحمہ الله و ہر کاته'' اوراس طرح سلام کا جواب دینا سنت ہے۔ بیر حضرت ابن عباس پٹنکانٹہ کا قول ہے اور حضرت ابن عمر خواہ ابتداء سلام کرتے یا سلام کا جواب دیتے' وہ صرف السلام علیکم کہتے تھے۔

نیز اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ اجنبی مردُ اجنبی عورت کوسلام کرسکتا ہے جب کسی فتنہ اور فساد کا خوف نہ ہواور اس ز مانہ میں اس طریقیہ کوترک کرنا افضل ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱۲ م ۱۸۵ - ۱۸۵ ' دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۴۲۱ھ)

میں کہتا ہوں کہ حضرت جریل نے جواہے آپ کو حضرت عائشہ پر ظاہر نہیں کیا'اس کی ایک بیدوجہ بھی ہوسکتی ہے کہ رسول کے سواجو شخص اپنی آنکھوں سے فرشتہ کود کھے لے وہ آخر عمر میں نابینا ہو جاتا ہے'اس وجہ سے حضرت جبریل نے اپنے آپ کو حضرت عائشہ پر ظاہر نہیں کیا'اس کی دلیل بیرحدیث ہے:

حضرت عبداللد بن عباس و فی کناللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس و کی گفتہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو نی ملٹی کی باس بھیجا' وہ آپ کے پیچھے مور کے بیاں ایک مرد تھا' پھر نی ملٹی کی آئی نے مؤکر دیکھا اور فر مایا: اے میرے پیارے! تم کیب آئے؟ انہوں نے کہا: ایک سماعت ہوئی' آپ نے پوچھا: کیا تم نے میرے پاس کسی مردکو دیکھا' انہوں نے کہا: ہاں! میں نے کیب آئے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے کیب آئے کا سوااس کے کہ وہ نی ایک مردکو دیکھا' آپ نے فر مایا: وہ جریل علایہ ملاکتھا اور جریل کو گلوق میں سے جو بھی دیکھے گا وہ نابینا ہوجائے گا سوااس کے کہ وہ نی ہوئین تم کو آخر عریس نابینا کیا جائے گا۔ (المتدرک جاس ۳۵)

٣٢١٨ - حَدَّقَا اَبُوْ نَعْيَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ ذَرِّ (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُمَرَ بَنِ ذَرِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنِ ذَرِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنِ ذَرِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيْلَ الله تَزُورْنَا اكْفَرَمِمَّا تَزُورْنَا الْعَرَمِمَّا تَزُورْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيْلَ اللهِ بَامْدِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ ايَدِينَا فَنَا خُلُفَنَا ﴾ (مريم: ١٣٠) ألا يَدُ

[الحراف الحديث: ۲۱۵۸ م. ۵۵ ۵۲] (سنن ترمذي: ۳۱۵۸)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابونیم نے حدیث بیان کی (ح) اور کی انہوں نے کہا: ہمیں عمر بن ذر نے حدیث بیان کی (ح) اور مجھے کی بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی ازعمر بن ذراز والدخوداز سعید بن جبیراز حضرت ابن عبال وی ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی ایک خضرت جبریل سے فرمایا: آپ جنتی ہار ہاری زیارت کرتے ہیں کیا اس سے زیادہ بارہاری زیارت نہیں کر سے تان ہوئی:

میں ای کی ملکیت ہے جو ہمارے آگے اور جو ہمارے بیچھے ہے۔ (مریم: ۱۲)

اس حدیث کی مفصل شرح ان شاء الله سورهٔ مریم کی تفسیر میں آئے گی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے عدیث بیان کی از بونس از بیان کی از بونس از بیان کی از بونس از بیان کی از بونس از بیان کی از بونس از بین شہاب از عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود از حفر سابن عباس مختباللہ کہ رسول اللہ ملتی لیلئم نے فر مایا: مجھے جبریل نے ایک حرف پر قرآن مجید پڑھایا، پس میں ہمیشہ ان سے اس میں افعانہ طلب کرتا رہا ، حتی کہ وہ (اضافہ) سات حرفوں پرختم ہوگیا۔

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

سات حرفوں سے مراد عرب کی سات لغات ہیں' یعنی قرآن مجید میں بیسات لغات متفرق ہیں' پس بعض لغت قریش پر ہیں اور بعض لغت مور بیل بین اور بعض لغت مور نیل پر ہیں اور بعض لغت میں پر ہیں' لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ہر لفظ سات لغات پر نازل ہوا ہے' علاوہ از بی قرآن مجید کوسترہ قراءت پر پڑھا گیا ہے جیئے' مسالک یہ وہ المدیس ''اور' عَبَدَ المطّاغُونَ '' عالما کہ ہونہ کا اس کی وضاحت حضرت ابن مسعود رضی آللہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ میں نے قُر اء کوسنا اور میں نے ان سب کو متقارب بایا' پس جس طرح تم کوتر آن مجید کی تعلیم دی گئی ہے تم اس طرح پڑھو' پس بیقراءات اس طرح ہیں جس طرح تم کہتے ہو: '' هَدُاُ تَعَالَ ''اور'' اُفْھِل '' (ان سب کا معنی ہے: آؤ)۔ اس حدیث کی شرح میں اور بھی اقوال ہیں اور بیسب سے عمدہ قول ہے۔

(عمدة القاري ج ١٥ ص ١٨٠ ' دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢١هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محر بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ کہا: ہمیں یونس نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: جھے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبال و کائلہ و کہا ہوں ہے زیادہ کی از حضرت عبداللہ بن عبال و کائلہ و کہا ہوں ہے زیادہ کی اللہ ملٹی کی از حضرت عبداللہ بن عبال و کی اللہ ملٹی کی اللہ ملاقات کرتے تھے اور حضرت جریل رمضان اور آپ سب سے دیادہ سے حضرت جریل ملاقات کرتے تھے اور حضرت جریل رمضان کی ہردات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے اور حضرت جریل رمضان میں کرتے تھے ہیں وہ آپ سے قرآن مجد کا دور کرتے تھے ہیں جب حضرت جریل رسول اللہ ملٹی کی ہردات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے ہیں وہ آپ سے ملاقات کرتے تھے ہیں جب حضرت جریل رسول اللہ ملٹی کی ہردات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے تھے تو آپ اس وقت ضرور بارش برسائے ملٹی کی ہوائلہ موائلہ میں میادنا وہ مادنا و

٣٢٢٠ - حَدَّ ثَنَا مُ حَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِ قَالَ حَدَّنِنِي عُبَيْدُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهِ مَنْ مَبُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَجُودَ النَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَجُودَ النَّاسِ وَكَانَ اَجُودَ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ اَجُودَ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ اجُودَ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ وَكَانَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَبْرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ جِبْرِيلُ كَانَ يُعَالَى عَنْهُمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ جِبْرِيلُ كَانَ يُعَالِى عَنْهُمَا عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ جِبْرِيلُ كَانَ يُعَالِى عَنْهُمَا عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ جِبْرِيلُ كَانَ يُعَالَى عَنْهُمَا عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ جِبْرِيلُ كَانَ يُعَالِى عَنْهُمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ جِبْرِيلُ كَانَ يُعَالَى عَنْهُمَا عَنْ النّبَيِّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ جِبْرِيلُ كَانَ يُعَالِى عَنْهُمَا عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ جِبْرِيلُ كَانَ يُعَالِى عَنْهُمَا عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الْقُرْ انَ.

المبارک) سے روایت ہے انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے اس سند کے ساتھ اس کی مثل حدیث روایت کی ہے اور حضرت ابو ہر راور حضرت سیّدہ فاطمہ و مناللہ از نبی ملٹ اللہ میں کہ حضرت سیّدہ فاطمہ و مناللہ از نبی ملٹ اللہ میں کہ حضرت جبریل آپ پرقر آن مجید پیش کرتے تھے۔

ال مديث ك شرح وصحح البخارى: ٢ مي كزر جى -٣٢٢١ - حَدَّثُنَا قُتُيْبَةً قَالَ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ
شِهَابِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْرَ الْعَصْرَ شَيْنًا فَقَالَ
لَهُ عُرُّوةً أَمَا اَنَّ جَبْرِيْلَ قَدْ نَزِلَ فَصَلّى اَمَامَ رَسُولِ اللهِ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ. اِعْلَمْ مَا تَقُولُ لُ
سَمِعْتُ ابَا مَسْعُودٍ يَّ قُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ. اِعْلَمْ مَا تَقُولُ لُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى يَاعُرُوهَ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ ابِي مَسْعُودٌ يَتَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَلَ جَبْرِيلٌ فَامَّنِي فَصَلّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلْواتٍ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از ابن شہاب کہ عربی عبدالعزیز نے ایک دن عصر کی نماز پچھمو خرکر دی توان سے عروہ نے کہا: سنے! بے شک جبریل نازل ہوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ ملٹی آئی کے سامنے نماز پڑھائی تو عمر (بن عبدالعزیز) نے کہا: سنو! اے عروہ! تم کیا کہدر ہے ہو؟ انہوں نے کہا: میں نے دھڑت ابومسعود بیر بن ابی مسعود سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومسعود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئی آئی کو یہ بوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئی آئی کو یہ نور مار ہے تھے کہ حضرت جبریل نازل فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئی آئی کو یہ نازل موٹی کی انہوں نے بحصے امامت کرائی تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی کی ہر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی کی جرمیں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی کی جرمیں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی کا نہوں نے اپنی ساتھ نماز پڑھی انہوں نے اپنی ساتھ نماز پڑھی نانہوں نے اپنی ساتھ نماز پڑھی نانہوں نے اپنی ساتھ نماز پڑھی انہوں نے اپنی ساتھ نماز پڑھی انہوں نے اپنی ساتھ نماز پڑھی نے نماز یں بتا کیں۔

ال حديث كى شرح 'صحح النارى: ۵۲۱ ملى گزر چكى ہے۔
٣٢٢٢ - حَدَّ قَنْ اللهُ مَحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبِ عَنْ آبِي فَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبٍ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ وَهَبٍ عَنْ آبِي خَبْرِيلٌ مَنْ مَّاتَ مِنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جَبْرِيلٌ مَنْ مَّاتَ مِنْ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جَبْرِيلٌ مَنْ مَّاتَ مِنْ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جَبْرِيلٌ مَنْ مَّاتَ مِنْ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جَبْرِيلٌ مَنْ مَاتَ مِنْ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جَبْرِيلٌ مَنْ مَاتَ مِنْ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جَبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ النَّهِ اللهُ اللهِ هَيْئًا وَخَلَ الْجَنَّةَ اوْلَمْ يَدُخُلِ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَإِنْ رَائِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ لَوَالَ وَإِنْ السَرَقَ قَالَ لَوَالَ وَإِنْ وَالْ فَالَ لَا اللهُ مَنْ مَالَ وَإِنْ مَالَ وَإِنْ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْ وَإِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی نے حدیث بیان کی از شعبداز حبیب بن ابی ثابت از زید بن وہب از حضرت ابوذر رضی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی آلیہ منے فرمایا کہ حضرت جریل نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا'یا بتایا کہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا'عرض کیا گیا: خواہ اس نے زنا کیا ہوخواہ اس نے چوری کی ہوئر مایا: خواہ۔

اس حدیث میں جو بتایا ہے کہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا' اس سے مرادیہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل نہیں ہوگا' تا کہ دوسری آیات اورا حادیث کے بیرحدیث مخالف نہ ہو۔

click on link for more books

اس حدیث کی ممل شرح 'صحیح ابنجاری: ۲۳۷ میں گزر چکی ہے۔

٣٢٢٣ - حَدَّثُنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَّيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْئِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ مَلْنِكَةٌ بِاللَّـٰيُلِ وَمَلْنِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلْوةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسَالُهُمْ وَهُوَ اعْلِمْ فَيَقُولُ كَيْفِ تَرِكُتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَركُنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَٱتَّيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے عدینة بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے خبردی از الاعرج از حضرت ابو بریرہ تنکاللہ وہ بیان یں کرتے ہیں کہ نی ملتی الم کی سے فر مایا: فرشتے ایک دوسرے کے تیجیے آتے رہے ہیں' رات کے فرشے اور دن کے فرشے اور وہ ج<sub>مادر</sub> عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں' پھر جن فرشتوں نے تمہارے ہار رات گزاری ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف (آسان پر) چڑھتے ہیں کا الله ان ہے۔ سوال کرتا ہے ٔ حالا نکہ وہ بہت جانبے والا ہے ہی ذہاتہ ہے:تم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہم نے ان کواس حال میں چھوڑا کہ ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھادر جب ہم آئے تو وہ نمازیر ھ رہے تھے۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۵۵۵ میں گزر چکی ہے۔ ٧ - بَابٌ إِذَا قَالَ أَحَدُّكُمُ المِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَوَافَقَتْ. إحداهما الأخراى غُفِركة مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَبِهِ ال عنوان كے موافق بيحديث ہے:

جبتم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے اور فرشے آسان میں آمین (کہتے ہیں) پھران میں ہے ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے موافق ہوجالی ہے تو اس کے بچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ ضی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله علی آمین کے تو تم بھی آمین کہا کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں' پس جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے' اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دی جالی ہے۔(صحیح البخاری: ۲۲۰۲۲ مسنن ابن ماجہ: ۹۲۲)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ نے حدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمیں مخلد نے خبر دی' انہوں نے کہا: ہمیں ابن جر<sup>ج</sup> نے خبر دی از اساعیل بن امیہ کہ بے شک نافع نے ان کو حدیث بیان کی کہ قاسم بن محمد نے ان کو حدیث بیان کی از حضرت عائشہ ر بین اللہ ' وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی ملی آیا ہم کے لیے ایک گ<sup>وا</sup> بچهایا جس میں تصویریں تھیں' گویا کہوہ دبیز جا درتھی' پس آپ آ<sup>گر</sup> دونول دروازوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور آپ کے چرے

٣٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُ حَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ الْمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَـهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ حَشُوْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَادَةً فِيهَا تَـمَاثِيلُ كَانَّهَا نُمْرُقَةٌ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ فَقُلْتُ مَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا بَالٌ هٰذِهِ الْوِسَادَةِ قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا

لَكَ لِسَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا لَكَ لِسَطَجَعَ عَلَيْهَا قَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْنًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّاَنَّ مَنْ صَنَعَ الصَّوْرَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَقُولُ اَحْيُوا مَا خَلَقُتُمْ.

کارنگ بدلنے لگا میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم سے کیا (خطاء)

ہوگئ؟ آپ نے فرمایا: یہ گذا کیسا ہے میں نے عرض کیا: میں نے

آپ کے لیے یہ گذا بنایا ہے تاکہ آپ اس پرلیٹا کریں آپ نے

فرمایا: کیا تم نہیں جانتیں کہ فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے

فرمایا: کیا تم نہیں جانتیں کہ فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے

جس میں تصویریں ہول اور جس نے تصویر بنائی اس کو قیامت کے

دن عذاب دیا جاتا رہے گا اللہ فرمائے گا: اس کو زندہ کروجس کوتم

نے بنایا ہے۔

اس مدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ۲۱۰۵ میں گزر چکی ہے'امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس مدیث میں فرشتوں کا ذکر ہے' نیز اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کپڑے پر بنی ہوئی جان دار کی تصویر بھی ناجا کز ہے اور حضرت زید بن خالد رشی آتند کی روایت سے کپڑے پر بنی ہوئی تصویر کا جواز معلوم ہوتا ہے' اس سے مراد بے جان چیز وں کی تصاویر ہیں اور اس مدیث مدین مدین میں مدین میں اور اس مدیث

میں جان دار چیزوں کی تصویر پر آپ نے وعید سنائی ہے۔ ٣٢٢٥ -حَدَّثُنَا ابْنُ مُقَاتِل قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ

٣٢٢٥ - حَدَّقَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنَا طَلْحَةً يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بُيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بُيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا صَوْرَةٌ تَمَاثِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بُيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا صَوْرَةٌ تَمَاثِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بُيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا صَلْحَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بُيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا صَلْحَاتِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَقُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عبداللہ انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خردی از الزہری از عبیداللہ بن عبداللہ انہوں نے حضرت ابوطلحہ رشی اللہ ابن عباس رشی اللہ سے سنا وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت ابوطلحہ رشی اللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی آئی ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس فرماتے ہوئے سنا ہوتے ہیں جس میں تصویریں میں کتا ہواور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں تصویریں میں کتا ہواور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں تصویریں

علامہ خطابی کے نز دیک اگر گھر میں تصویروں کو اہانت سے رکھا جائے تو وہ رحمت کے فرشتوں کے دخول سے مانع نہیں ہیں اور علامہ نو وی کے نز دیک بیممانعت مطلقاً ہے

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصترين:

علامہ ابن التین نے کہا ہے کہ اس حدیث میں جس کتے کی ممانعت ہے اس سے مرادگھر میں رکھا ہوا کتا ہے اور جن فرشتوں کے داخل ہونے کی نفی ہے اس سے مراد کراماً کا تبین کے علاوہ دوسرے فرشتے ہیں 'علامہ نووی نے بھی ای طرح کہا ہے 'کیونکہ دوسرے فرشتے رحمت' برکت اور استغفار کے ساتھ طواف کرتے ہیں۔

علامہ خطا فی نے کہا ہے کہ جب کسی گھر میں وہ کتے اور وہ تصویری ہوں جن کار کھنا حرام ہے تو پھراس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کیا گئی ہوں کی حفاظت کے کتے ہوں داخل نہیں ہوتے کی حفاظت یا مویشیوں کی حفاظت کے کتے ہوں تو وہ رحمت کے فرشتوں کے دخول سے مانع نہیں ہیں اسی طرح جن تصویروں کو گذوں بستروں اور تکیوں پر بہطور اہانت بنایا گیا ہؤوہ بھی رحمت کے فرشتوں کے دخول سے مانع نہیں ہیں۔

رمت سے روس سے روس سے میں ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتوں کے دخول کی نفی کا سبب کسی معصیت فاحشہ کا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مثابہت ہے اور ان تصاویر میں وہ بھی ہیں جن کی اللہ کوچھوڑ کرعبادت کی جاتی ہے اور کتوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے کہ اکثر کتے نجاستوں کو کھاتے ہیں اور بعض کتوں کا نام شیطان رکھا گیا ہے اور فرشتے ان کی ضعہ ہیں اور کتوں سے ہراؤائی ہے اور فرشتے بد بوکو ناپیند کرتے ہیں اور جن کتوں کور کھنے کی اجازت نہیں دی گئ ان کور کھنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے راخل ہونے سے اس کتوں کو داخل ہونے سے رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے کہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے کہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے کہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے کہ ان کے گھروا میں وجاتے ہیں۔

علامہ عینیٰ علامہ نووی کی اس تقریر پراعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خنزیر کا معاملہ کتے سے بدتر ہے' کیوں کہ وہ ج<sub>ی الین</sub> ہے اور کتا نجس العین نہیں بلکہ اس کے نجس ہونے میں بھی اختلاف ہے' تو بتلانے والی بات ریتھی کہ جب خنزیر نجس العین ہے توا<sub>ل اگ</sub>ر میں رکھنے کے متعلق اتنے سخت احکام کیوں نہیں ہیں' جتنے سخت احکام کتے کور کھنے کے متعلق ہیں۔

(عمدة القاري ج١٥ ص١٩١ ' دارالكتب العلميه' بيردت ١٣٢١ه )

میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی بیہ وجہ ہو کہ اس زمانہ میں لوگ کوں کے ساتھ بہت شغف رکھتے تھے اس لیے ان کو کو کے ساتھ اختلاط رکھنے سے بختی سے منع کیا گیا' اس کے برخلاف خنز پر کے ساتھ لوگ اختلاط نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے شدید نفرن کرتے تھے' اس وجہ سے ان کوخنز پر سے رو کئے کے لیے بختی کرنے کی کوئی وجنہیں تھی بلکہ اس کے کھانے کو حرام قرار دینا کافی تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمہ نے حدیث بان کا انہوں نے
کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کا انہوں نے
کہا: ہمیں عمرو نے خبردی کہان کو کمیر بن الاشج نے حدیث بیان کا
کہان کو بسر بن سعید نے حدیث بیان کی کہ بے شک حضرت زید
بن خالد جہی وی اللہ نے بھی سے جو چھڑت میمونہ وی اللہ کا ور بسر بن سعید کے
ساتھ عبید اللہ الخولانی بھی سے جو چھڑت میمونہ وی اللہ کا کو دمیں سے
مونی میں اللہ الخولانی بھی سے جو چھڑت میمونہ وی اللہ کا دونوں کو حفرت
زید بن خالد جہی نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابوطلہ وی اللہ نے کہا
کہ انہوں نے حضرت زید بن خالد کو یہ حدیث بیان کی ہے کہ کہ انہوں نے جسر سے کہا: فیر حضرت زید بن خالد کو یہ حدیث بیان کی ہے کہ بی میں تصویر ہو۔ بہر نے کہا: پھر حضرت زید بن خالد بیار ہو گئے ہی میں تصویر ہو۔ بہر نے کہا: پھر حضرت زید بن خالد بیار ہو گئے ہی ہم ان کی عمیادت کے لیے گئے ہی جس وقت ہم ان کے گھر ہی انہول نے بیداللہ بیار ہو گئے ہی ہم ان کی عمیادت کے لیے گئے ہیں جس وقت ہم ان کے گھر ہی الخولانی سے کہا: کیا حضرت زید بن خالد نے ہم کو تصویر کی ممانت

٣٢٢٦ - حَدَّقَنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُ و اَنَّ بُكُيْر بْنَ الْاَشَجْ حَدَّثَهُ اَنَّ بُسُر بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ بُسُر بْنَ سَعِيْدٍ عَبَيْدُ اللهِ الْحَوْلَانِيُّ الَّذِي حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَبَيْدُ اللهِ الْحَوْلَانِيُّ الَّذِي حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَبَيْدُ اللهِ الْحَوْلَانِيُّ الَّذِي حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَبَيْدُ اللهِ الْحَوْلَانِيُّ الَّذِي حَدَّثَهُ وَمَعَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ كَانَ فِي حَجْرٍ مَيْمُونَة وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثُهُمَا زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ فَعُدُنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِى بَيْتِه بِسِتْرٍ فِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مُعْدَدُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَدْخُولُ الْمُلْكَةُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسُرُ فَمَرِ ضَ قَالَ لَا مَالِكُة بَيْنًا فِي وَمُورَةٌ قَالَ بُسُرُ فَمَرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ اللهِ الْحَوْلَانِيِّ اللهُ يُعَدِّنُنَا فِي التَّصَاوِيْرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ اللهِ الْحَوْلَانِي اللهُ يُعَدِّنَنَا فِي اللهُ الْمَوْلِ اللهِ الْحَوْلُانِي اللهُ يُعَدِّنُنَا فِي اللهُ الْعَوْلُ إِنِي اللهُ يَعْدِرُنَا فِي اللهِ الْحَوْلُ لِنِي اللهُ يَعْدِرُنَا اللهُ الْمُعْتَلَا إِلَى اللهُ الْمُعْتَلَا إِلَى اللهُ الْمُعْتِهُ اللهُ الْمُعْتَلَا اللهُ الْمُعْتَلَا اللهُ الْمُعْتَلَا اللهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلَى اللهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ اللهُ الْمُعْتَلِي اللهُ الْمُعْتَلِهُ اللهُ الْمُعْتَلِي اللهُ الْمُعْتَلِي اللهُ الْمُعْتِهُ اللهُ الْمُعْتَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

click on link for more books

کے متعلق احادیث نہیں بیان کی تھیں؟ تو انہوں نے کہا: ہاں! مگر انہوں نے کہاتھا: سوااس تصویر کے جو کیٹرے میں نقش ہو کیاتم نے ان سے بہیں ساتھا؟ میں نے کہا: نہیں! انہوں نے کہا: کول نہیں!انہوں نے اس (اشثناء) کا ذکر کیا تھا۔

اں مدیث کی شرح معیح ابخاری:۳۲۲۵ میں گزر چکی ہے۔ ٣٢٢٧ - حَدَّقَنَا يَحْيَى بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرٌو عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُرِيْلُ فَقَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَّلَا كُلْبٌ [طرف الحديث: ٥٩٢٠]

(ای حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ

٣٢٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمُعِيْلُ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِدَةً فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلَ الْمَلْئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنِّبِهِ.

اس مدیث کی شرح مصیح البخاری:۷۹۲ میں گزر چکی ہے۔ ٣٢٢٩ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلْيْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِّ اَبِي عَمْرَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلْوةٍ مَّا دَامَتِ الصَّلْوةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُكُهُ وَارْحَمُهُ مَاكُمْ يَقُمْ مِنْ صَلُوتِهِ ٱوْ يُحدِث

ال حدیث کی شرح 'صحیح ابناری:۲ ۱۷ میں گزر چکی ہے۔ ٣٢٣٠ - حَدَّثْنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یحیٰ بن سلیمان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمرو نے حدیث بیان کی از سالم از والدخود وہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت جبریل نے نبی ملٹی آیا ہم سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا' پس انہوں نے کہا: ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہواور نہاں گھر میں جس میں کتا ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از سمّی از ابوصالح از حضرت ابو بريره وضي الله كرسول الله طي الله عن فرمايا: جبامام "سمع الله لمن حمده "كيتوتم كيو:" اللهم ربنا لك الحمد "پس جس فرشتوں كول كى موافقت كرلى اس کے بچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محر بن فلیح نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از حلال بن على ازعبدالرحمان بن الي عمرة از حضرت ابو ہر برہ وشخاتند از نبی مُسْتَطَيْلَتُمْ آپ نے فر مایا: بے شک تم میں سے کسی شخص کا اس وقت تک نماز میں ہی شار ہوتا ہے جب تک نماز اس کو (مسجد میں) رو کے رکھتی ہے اور فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اس کو بخش دے اور اس يررحم فرما! جب تك وہ نماز كے ليے كھڑا نہ ہويا وضوء نہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث

عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ ٱبِيْلِهُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ (الزفرف:٧٧) قَالَ سُفْيَانٌ فِي قِرَاءَ فِي عَبْدِاللَّهِ وَنَادَوُ ا يَامَالِ.

[اطراف الحديث:٣٨١٩\_٣٨١٩] (صيح مسلم: ٨٤١ ألرقم لمسلسل: ١٨٩٥ 'سنن تريزي: ٨٠٥ 'سنن ابوداؤد: ٣٩٩٢)

"مالك" دوزخ كے داروغه كانام ہے اوروہ فرشتہ ہے اى وجہ سے امام بخارى نے اس حدیث كى يہال روايت كى ہے۔ امام بخاری نے بیآیت بوری ذکر نہیں کی بوری آیت اس طرح ہے: وَنَادَوْا يُمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُّكِتُونَO(الرَّرِف:24)

> ٣٢٣١ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا زَوْجَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتُهُ آنَّهَا قَالَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ آتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ آشَدَّ مِنْ يَوْمٍ ٱحْدٍ قَالَ لَقَدُ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكَ مَالَقِيْتُ وَكَانَ اَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْن عَبْدِ يَسَا لِيْسَلَ بَينِ عَبْدِ كُلَالِ فَلَمْ يُحِبِّنِي إِلَى مَا أَرَّدُتُّ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَّا مَهُمُومٌ عَلَى وَجُهِي فَلَمْ اَسْتَفِقُ إِلَّا وَانَّا بِـقُرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلٌ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْيَجِبَالِ لِتَامَّرُهُ بِمَاشِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَال فَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذِلِكَ فِي مَا شِئتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَرْجُو أَنْ يُتَّحْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

ا طرف الحديث: ۷۳۸۹] (صحیحمسلم: ۷۹۵) الرقم المسلسل: ۳۵،۵۷) آپ اس کو ان لوگوں کے متعلق جو حیا ہیں حکم دے دین' پھر مجھ کو

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از مرواز میں ہے ۔ عطاءازصفوان بن یعلیٰ از والدخود رضِی آلندُ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی ملتی آیم منبر پر بیرآیت پڑھارے تھے: اور وہ (داروغ جنم کو) پکاریں گے: اے مالک! (الزخرف: ۷۷) اور سفیان نے حفرت عبدالله (بن مسعود) کی قراء ت میں کہا: اور وہ پکاریں گے:اپ مال (آخری حرف ک کورخیم کی وجہ سے گرادیا)۔

اور وہ (داروغہ جہم کو) پکاریں گے: اے مالک! آپہ

یروردگار ہمارا کام تمام کردے! وہ فرمائے گا: بے شک تم دوزخی ہی کھیرے رہوگے 0

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن پوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خردی انہوں نے کہا: مجھے یونس نے خبر دی از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے ووہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رسی اللہ نبی اللہ میں کا دوجہ محترمہ نے ان کو حدیث بیان کی انہوں نے نبی ملت اللہ سے عرش کیا: کیا آپ کے اوپر کوئی ایسا دن بھی آیا جو آپ کے زدیک غزدہ اُحد کے دن سے بھی زیادہ شدیدتھا؟ آپ نے فرمایا: تمہاری توم سے مجھے جومھائب پہنچے سو پہنچے اور ان تمام مصائب میں ہے سب سے زیادہ سخت مصیبت وہ تھی جو مجھے عقبہ کے دن پینی جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبدیالیل بن عبد کلال پر پیش کیا' اس نے میرے ارادہ کے مطابق میری دعوت کو قبول نہیں کیا' میں وہاں ہے بهت مغموم حالت ميں چل پڙا' پھر جب ميں قرن الثعالب پر پہنچاتو میری حالت سنبھلی' پس میں نے سراٹھا کر دیکھا تو مجھ پرایک بادل نے سایا کیا ہوا تھا' پھر میں نے غور کیا تو اس میں (حضرت)جریل تص انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا: بے شک اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں س لی ہیں اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے دہ جگ تن لیا ہے اور اللہ نے آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ پہاڑوں کے فرشتہ نے آواز دی کہا: آپ جو چاہیں اگر آپ چواس نے کہا: اے محمد اس نے بھی کہا: آپ جو چاہیں اگر آپ چواہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان بیلوگ ہیں ان دو پہاڑوں کو آپ میں ملا دوں (جس سے بیان کے درمیان پس جا کیں) تب نی مشی کی تابیہ منے فر مایا: بلکہ مجھے بیامید ہے کہ اللہ ان لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف اللہ دحدہ کی عبادت کریں گے اور کسی کواس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔

### طائف کے سرداروں کے پاس آپ کے جانے کا سبب

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں اُحد کے دن کا ذکر ہے میغزوہ اُحد کا دن تھا جو تین ہجری میں ہوا تھا۔

اس صدیث میں ' یوم العقبة '' کا ذکر ہے میٹی میں وہ جگہ ہے جس کی طرف جمرة العقبہ منسوب ہے۔

اس حدیث میں ذکر ہے: جب میں نے ابن عبد یالیل پراپ آپ کو پیش کیا۔ یہ بعثت کے دس سال بعد کا واقعہ ہے اور سے
ابوطالب کی موت اور حضرت خدیجہ رہنی اللہ کی وفات کے بعد کا قصہ ہے موی بن عقبہ نے از ابن شہاب یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب
ابوطالب فوت ہو گئے تو نبی ملتی آپنی طاکف کی طرف اس تو قع پر گئے کہ شاید وہ آپ کو پناہ دیں گئے بس آپ طاکف کے تین سرداروں
کے پاس گئے اور وہ آپس میں بھائی تھے: عبدیالیل عبیب اور مسعود آپ نے اپنی آپ کوان کی پناہ میں پیش کیا اور آپ کوا پنی توم
ہے جو تکلیفیں پنچی تھیں ان کا ذکر کیا تو ان لوگوں نے بہت بے دردی سے آپ کو مستر دکر دیا۔

اس حدیث میں قرن الثعالب کا ذکر ہے 'یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے' علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ بیا الل نحد کا میقات ہے اور اس کو قرن المنازل بھی کہا جاتا ہے' یہ مکہ سے دو مرحلہ کے فاصلہ پر ہے اور قرن اصل میں اس چھوٹے پہاڑ کو کہتے ہیں جو بڑے پہاڑ سے کٹ گیا ہو۔

اس صدیث میں پہاڑوں کے فرشتے کا ذکر ہے کینی اللہ تعالی نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے ہیہ وہ فرشتہ ہے جس کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو منحر کر دیا ہے اور پہاڑوں کے معاملات اس کے ہاتھ میں کر دیئے ہیں۔

(عمدة القاري ج١٥٥ ص ١٩٥ ' دارالكتب العلميه 'بيروت'٢١ ١٣٣ه )

### نى المُولِيلِم كى رحمة للعالميني

علامه احد بن إساعيل كوراني متوفى ٩٣ ه ه لكصته بين:

پہاڑوں کے فرشتہ نے نبی ملق آلیم کے پاس حاضر ہوکر کہا: اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کی بہتی کواس کے گردوہ پہاڑوں کے درمیان پیش دوں! آپ نے فرمایا: نہیں! مجھے امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف اللہ وحدہ کی عبادت کریں گے۔

بدر ممة للعلمين كي شان بيئ آپ نے حضرت نوح علايسلاً كي طرح بينبين فرمايا:

لَا تَذَدُ عَلَى الْأَرْض مِنَ الْكُفِريْنَ دَيَّارًا ٥ المرسرا زمين بركافرول ميس عولى بن والانه

click on link for more books

(نوح:۲۹) جيمورُ (

اورنه حفرت موئ عالِيهِ للله كى طرح بيفر مايا: رَبَّنَا اطْهِسْ عَلَى اَمُوَ الهِمْ وَاشْدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُوا. (ينس:٨٨)

٣٢٣٢ - حَدَّقُنَا أَبُو مِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَالُتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ صَالُتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَالُتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدُنْى ٥ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدُنْى ٥ فَا وَحَى ٥ ﴾ (الجم: ٩ - ١٠) قَالَ فَاوَحَى ٥ ﴾ (الجم: ٩ - ١٠) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ آنَّهُ رَاى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ.

ً [اطراف الحديث:٣٨٥٧\_٣٨٥٧] (صحيح مسلم: ١٢٥٠) الرقم المسلسل: ٣٢١) منن ترندي (٣٢٨٨)

اے ہمارے رب! ان کے اموال پر ہلاکت ڈال دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لاسکیں۔

(الكوثر الجارى ٦٢ ص ١٨٢ ، داراحياء التراث العربي بيروت ٢٩ الله المام بخارى روايت كرت بيب: بهميل قتيبه نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بهميل ابوعوانه نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بهميل ابوعوانه نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بهميل ابواسحاق الشيبانی نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بهميل ابواسحاق الشيبانی نے حديث بيان كى انہوں نے كہا ميں نے زر بن حبيش سے الله تعالی كے اس ارشاد كے متعلق بوجها ميں نے زر بن حبيش سے الله تعالی كے اس ارشاد كے متعلق بوجها بھر حكم (طلق الله فر بر ب سے دو كما نوں كى مقدار نزد كي بوئ بكہ اس سے بھی زيادہ قريب © تو الله نے اپنے عبد مكرم كی طرف بكہ اس سے بھی زيادہ قريب 0 تو الله نے ابہوں ہے كہا كہ دخرت ابن مسعود رضی آلله نے بهميل حديث بيان كى كه آپ نے حضرت بيان كى كه آپ نے حضرت جبريل عاليہ الله كود يكھا ان كے جھسو پُر تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الامش از

ابراہیم از علقمہ از حضرت عبدالله رضی تله (انہوں نے اس آیت کی

تفسير مين كها:) ب شك انهول نے اپنے رب كى برى نثانيال

ضرور دیکھیں 0 (ابنجم: ۱۸) نبی المتھالیکم نے سبزتخت کو دیکھا جس نے

آ سانوں کے کناروں کو بحرامیا تھا۔

اس آیت کی تفسیران شاءاللہ سورۃ النجم میں بیان کی جائے گی۔

٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا حَفُّصُ بَنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللهِ رَضِى الْاَعْمَةِ عَنْ عَلْمَ مَنْ عَلْمَ مَنْ عَلْمَ مَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ لَقَدُ رَاى مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرلى ﴾ الله تَعَالَى عَنْهُ ﴿ لَقَدُ رَاى مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرلى ﴾ (النم : ١٨) قَالَ رَاى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ الْفُقُ السَّمَاءِ.

[طرف الحديث: ٣٢٣٣] (امام بخارى ال حديث كي روايت ميں منفرد بيں )

"رفرف "كامعنى

علامه حمر بن محمد الخطابي التوفى ٨٨ سره لكصة بين:

سنررنگ کی بچھائی جانے والی جا درکو' دفوف' کہتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

مُتَّكِنِيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْدٍ قَعَبْقَرِي حِسَانٍ O تَكَي لَكَائِ ہوں گے سِر قالینوں اور نہایت نفیں خوب (الرحلٰ:۲۱) صورت فرشوں پر O

ایک قول بہ ہے کہ بہ جنت کے باغ ہیں اور دوسرا قول بہ ہے کہ بہ تکے ہیں'اوراس آیت میں'' دفسر ف'' ہے مراد سزرنگ کا چا در ہے'اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت جبریل کو سبزرنگ کے زیورات میں دیکھا' جنہوں نے زمین اور آسان کے درمیان کو بھرلیا تھا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ'' دفو ف'' سے مراد حضرت جبریل کے پُر ہوں۔ درمیان کو بھرلیا تھا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ'' دفو ف'' سے مراد حضرت جبریل کے پُر ہوں۔

(اعلام السّنن في شرح صحيح البخاري ج ٢ص ١٥١ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٨ ه)

٣٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَادِيَّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَادِيَّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ انْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ النَّالَةُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَنْ زَعَمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَنْ زَعَمَ انَّ مُحَمَّدً رَاى رَبَّهُ فَقَدُ اعْظَمَ وَلَكِنْ قَدُ مَنْ زَعَمَ انَّ مُحَمَّدً رَاى رَبَّهُ فَقَدُ اعْظَمَ وَلَكِنْ قَدُ رَاى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقِهِ سَادًا مَّابَيْنَ الْأَفْقِ.

[اطراف الحديث: ٣٢٨-٣٨٥- ٣٨٥- ٢٩٨٥- ٢٩٨٥] (صحح مسلم: ١٤٧ ) القم المسلسل: ٣٢٨ ) سنن ترزى: ٣٠٩٨ مند ابويعلى: ١٩٩٠ ) تغيير عبد الرزاق ج٢ص ٢٥٢ ) دلائل النبوة ج٢ص ٣٦٧ ) تاب الاساء والصفات ص ٩٢١ ) السنن الكبرى للنسائى: ١١١٣ ) منداحمد ج٢ص ٣٩٥ علم قديم منداحمد: ٣٢٢٧ - ٣٠٥ من ٢٧٥ ) مؤسسة الرسالة أبيروت )

#### حدیث مذکور کی زیادہ تفصیل اور اللہ تعالیٰ کود کیھنے کے سلسلہ میں حضرت عاکشہ اور مسروق کا مباحثہ

آور بے شک انہوں نے اسے روش کنارے پر دیکھاO اور بے شک انہوں نے اسے دوسری بارضرور دیکھاO وَلَقَدُ رَ الْهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ (التَّوير: ٢٣) وَلَقَدُ رَ الْهُ بِنَرْكَةً أُخُولُي (النِّم: ١٣)

پی حفرت عائشہ نے کہا: میں اس امت میں پہلی شخصیت ہوں جس نے رسول اللہ ملٹی آیکٹی سے اس کے متعلق سوال کیا ہے' آپ نے فرمایا: وہ حفرت جبریل ہیں' جس صورت میں حضرت جبریل کو پیدا کیا گیا ہے میں نے ان دومر تبوں کے علاوہ ان کواس صورت میں نہیں دیکھا' میں نے ان کودیکھا کہ وہ آسان سے اتر رہے تھے اور ان کی عظیم خلقت نے آسان سے لے کرزمین تک کو بھر لیا تھا' حضرت عائشہ نے کہا: کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

نگاہیں اس کا احاطہ بیں کر سکتیں اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہی ہر باریکی کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا لَا تُنْدِرُكُهُ الْكَبْصَارُ وَهُوَ يُنْدِكُ الْكَبْصَارَ وَهُوَ الْكَبْصَارَ وَهُوَ الْلَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (الانعام:١٠٣)

*ې*0

اوركياتم نے نہيں سنا كہ بے شك الله تعالى فرما تا ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّكِلِّمَهُ اللّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَّدَ آئُ حِجَابٍ أَوْ يُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ for more books

اور کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردہ کے پیچھے سے یا وہ کسی فرشتہ کو بھیج دے جواس کے حکم

سے پہنچا دے جو پچھ اللہ چاہے بے شک وہ بہت بلندی والا بری حکمت والا ہے 0

إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْهٌ ٥ (الثوريُّ:٥١)

HOTEL STATES

اور جس نے بیزعم کیا کہ رسول اللہ ملٹ اللہ کی کتاب سے پچھ چھپالیا تو بے شک اس نے اللہ تعالی پر عکمین جھوٹ باندہا' اورالله تعالی فرما تا ہے:

يَا يُنْهَا الرَّسُولُ بَلِّهُ مَا أُنْزِلَ اِلَّيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لُّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. (المائده: ١٤)

اے رسول! جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ ہ َنَازِلَ کیا گیا ہے وہ سب پہنچا دیجئے' اگر آپ نے (الیا) زیاق آپ نے اپنے رب کا پیغام ہیں پہنچایا۔

آب كہيے كه آسانوں ميں اور زمينوں ميں كوئى بھى الذكر

اورجس نے بیزعم کیا کہ آپ آئندہ کل کے واقعہ کی خبر دیتے ہیں تواس نے اللہ تعالیٰ پر عمکین جھوٹ بائد حا'اللہ تعالیٰ فرہائے؛ تُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله. (المل: ١٥) سواازخودغيب نهيس جانتابه

(صحیح مسلم: ۱۷۷ 'ارقم اسلسل:۲۲۸)

# حضرت جبریل کوان کی اصل صورت میں دیکھنا

علامه بدرالدين محمود بن احميني متوفي ٨٥٥ ه لكصة بين:

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملتی المجرفی نے حضرت جریل کوان کی اصلی صورت میں دیکھا' ان کے چھسو پُر تھے اور ان کے ہر پرنے آ سان کے کناروں کو بھر لیا تھا اور ان کے پُر ہے رنگ برنگ کے موتی اور یا قوت گررہے تھے۔

۔ اور یہ ثابت ہے کہ حضرت جبریل عالیہ لاا 'نبی مالی کیا ہے کہاں بھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ کی صورت میں آتے تھے ادر بھی اعرانی کی صورت میں آئے تھے اور وہ اپنی صورت میں دومرتبہ آپ کے پاس آئے ایک مرتبہ آسان سے اترتے ہوئے اور ایک مرتبہ سدرة المنتهى كے پاس اور حضرت جريل وحى كے امين بين اوران كو "الروح الامين و روح القدس "اور" الناموس الاكبر"كا جاتا ہے۔ جبریل کے لفظ میں جبر کامعنی ہے: عبد'اور ایل اللہ تعالی کے اساء میں سے ایک اسم ہے' اس کامعنی ہے: عبداللہ' یعنی اللهٰ

## الله تعالیٰ کود یکھنے کے ثبوت میں احادیث آثار اور اقوالِ علماء

حضرت عائشہ رفی اللہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ نبی مائی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے ٔ اور حضرت عا کشہ نے اپنے مؤتف کے ثبوت میں کوئی حدیث پیش نہیں کی بلکہ متعدد آیات سے اللہ تعالیٰ کے دکھائی نہ دینے پر استدلال کیا ہے ٔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بھی مشہور قول یہی ہے۔

حضرت ابن عباس منی اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے رب کواپنی آئکھ سے دیکھا ہے اور بیرحدیث متعدد اسانیدے مردی

ابوالعاليه بيان كرتے ہيں كه بى ملى الله الله عند ورج ذيل آيت كى تفسير ميں فرمايا:

مَا كُذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَ 'ایO(النجم:۱۱)

click on link for more books

حضرت ابن عباس و منها لله نے کہا: (سیّدنا) محمد (ملتی کیا کیا ہے اپنے رب عزوجل کو دوبار دیکھا۔ (صحیح مسلم:۱۷۱ کتاب ۱۵ ماء والصفات لله بیتی ص ۲۳۵ منن ترزی: ۳۲۸ منداحمد جاص ۲۲۸ طبع قدیم منداحمد:۱۹۵۱۔ جسم ۳۲۵ مؤسسة الرسالة 'بیروت) حضرت ابن عباس و منها لله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی کیا تیا ہی نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس و منها لله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی کیا تیا ہے ابن خزیمہ جاس ۲۷۲ المستدرک جاص ۲۵۸ منن ترذی: (الا ماء والصفات لله بی ص ۴۷۳ الشریعة ص ۴۷۳ من منداحمد: ۲۵۸ می منداحمد: ۲۵۸ می سنت کم منداحمد: ۲۵۸ می سنت کم منداحمد: ۲۵۸ می سنت الرسالة 'بیروت)

حضرت ابوذر رشی نشد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی آئیم سے سوال کیا: کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فر مایا: میں نے اس کو جہاں سے بھی ویکھا وہ نور ہی نورتھا۔ (صحیح مسلم: ۱۷۸ 'ارقم اسلسل: ۳۳۲' سنن ترندی: ۳۲۹۳)

عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر رہی آللہ سے کہا: اگر میں نے رسول اللہ ملی آلیا ہم کودیکھا ہوتا تو میں آپ سے سوال کرتا 'انہوں نے کہا: میں آپ سے بیسوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کودیکھا ہے؟ حضرت ابوذر نے کہا: میں نے سوال کیا تھا' آپ نے فر مایا: میں نے نورکودیکھا۔ (صحیح مسلم: ۱۷۸ 'ارقم المسلسل: ۳۳۳) نیز علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

امام ابن مردویہ نے اپنی تغییر میں الضحاک اور عکر مہ ہے ایک طویل حدیث روایت کی ہے'اس میں مذکورہے: میر ہے رب نے اپنے دیدار سے میری تکریم کی' بایں طور کہ میری بصر کومیر ہے قلب میں ثابت رکھا' میں نے اپنی بصر میں اپنے رب کے نور کواور عرش کے نور کو دیکھا۔

امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رشخاللہ نے کسی کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور ان سے بیہ سوال کیا: کیا رسول اللہ مشخیلیظم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! اور زیادہ مشہور بیر ہے کہ آپ نے اپنے رب کواپنی آ تکھوں سے دیکھا ہے۔

حضرت ابن عباس وعنها تلہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کلام کے ساتھ خاص کر لیا اور سیّدنا محد ملتّونیکیّنِم کورؤیت کے ساتھ خاص کر لیا' پس سیّدنا محمد ملتّونیکیّنِم نے دومرتبہ اپنے رب کودیکھا اور حضرت مویٰ علایسلاً سے دومرتبہ کلام فرمایا۔

امام عبدالرزاق نے حسن بھری سے روایت کیا ہے: وہ قتم کھا کر کہتے تھے کہ سیّدنا محمد ملتّ اِلیّم نے اپنے رب کودیکھا ہے۔ نقاش نے امام احمد سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت ابن عباس کی حدیث کے مطابق کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی آ نکھ سے اپنے رب کودیکھا ہے وہ بار باریہ کہتے رہے کتی کہ ان کا سانس منقطع ہو گیا۔

امام اشعری اوران کے اصحاب کی ایک جماعت نے کہاہے کہ آپ نے اپنے سرکی آتھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے اور ہر نبی کو جو کمال دیا گیا ہے تو نبی ملتی آئیلم کو بھی اس کی مثل کمال عطاء کیا گیا اور اپنے رب کے دیدار کی آپ کو فضیلت عطاء فر مائی ہے۔ اللّٰد تعالٰی کو دیکھنے پر حضرت عاکشہ رسی اللہ کے اعتراض کا جواب اللّٰد تعالٰی کو دیکھنے پر حضرت عاکشہ رسی اللہ کے اعتراض کا جواب

ک آئکھیں ہوں تو اس آیت کامعنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جلال اور غضب میں ہوگا'اس وقت اس کوکوئی نہیں رکھ سکے گا اور شریعت میں کسی موجود چیز کود کھنامتنع اورمحال نہیں ہے اور ہرموجود چیز کود کھنا جائز ہے اور حضرت مویٰ عالیہ لاا سے جواللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: ''کن تو انبی '' آپ مجھے نہیں و مکھ سکتے۔(الاعراف: ۱۴۳) اس کامعنی ہے: آپ مجھے دنیا میں نہیں و مکھ سکتے۔

> ٣٢٣٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ٱسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ آبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ الْآشُوعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنَّ مَّسُرُّوقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَآيْنَ قُولُهُ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ٥ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (النِّم: ٨ ـ ٩). قَالَتْ ذَاكَ جَبُرِيْلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَٰذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُوْرَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الْأَفْقَ.

(عمدة القاري ج١٥٥ ص ١٩٤ ' دارالكتب العلميه' بيروت'٢١ ١٣ هـ ) امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زکریاء بن الی زائدہ نے حدیث بیان کی از ابن الاشوع از الشعبی ازمسروق' وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ۔ رغیناللہ سے عرض کیا کہ پھراللہ عز وجل کے اس ارشاد کا کیا معنی ہو گا: پھر محر (ملتی ایم ) اینے رب سے دو کمانوں کی مقدار نزدیک ہوئے 0 بلکهاس سے بھی زیادہ قریب ٥ (النجم:٩-٨) حضرت عائشہ نے کہا: یہ جریل ہیں جوآ پ کے پاس ایک مردکی صورت میں آتے تھے اور بے شک اس مرتبہ وہ اپنی اصلی صورت میں آئے کی انہوں

> اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۳۲۳۴ میں گزر چکی ہے۔ ٣٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَآيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتيَانِي قَالَا ٱلَّذِي يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَآنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جرر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابور جاء نے حدیث بیان کی ازسمرہ انہوں نے بیان کیا کہ نی مُنْ اللِّهِ مِنْ فَرِ مایا: میں نے آج رات خواب دیکھا کہ دومر دمیرے یاس آئے انہوں نے کہا: جو دوزخ کی آگ بھڑ کار ہاتھا'اس کا نام ما لک ہے وہ دوزخ کا داروغہ ہے اور میں جبریل ہوں اور پیمیکا ئیل

نے آسان کے کناروں کو بھرلیا۔

اس مدیث کی شرح، سیح ابنجاری:۵ ۸۴ میں گزر چکی ہے۔ ٣٢٣٧ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَالَةَ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَآتَهُ اللِّي فِرَاشِهِ فَابَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَـلَيْهَا لَعَنتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَـهُ شُعْبَةٌ وَٱبُورُ حَمْزَةً وَابْنُ دَاؤُدَ وَآبُوْمُعَاوِيَةً عَنِ الْآعْمَشِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی از الاعمش از ا بی حازم از حضرت ابو ہریرہ رشی آنٹه' وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْ اللِّهِ فِي مِن اللَّهِ عِب كُونَى مردا بن بيوى كواييخ بسترير بلائے بس وہ انکار کرے ہیں مرداس پر غصہ میں رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت كرتے رہنے ہيں حي كم من موجاتى ہے۔ ابوعوائة كى متابعت

[اطراف الحدیث: ۵۱۹۳ ـ ۵۱۹۳] (صحیح مسلم: ۱۳۳۲ ٔ الرقم شعبه اورا بوتمز ه اورا بن داؤ داورا بومعاوییا نے کی ہے از الأعمش \_ سلسل: ۳۳۲۸)

خاوند کا بیوی پر عظیم حق ہے

اس حدیث میں بیردلیل ہے کہ خاوند کا بیوی پر بہت عظیم حق ہے اوراس کی تائیداس حدیث ہے ہوتی ہے: حضرت ابو ہر برہ وضی کشد بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی کی کئی کے فر مایا: اگر میں کسی کو بیتھم دیتا کہ وہ دوسرے کو بحدہ کریے تو بیوی کو بیتھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو بحدہ کرے۔ (سنن ترندی: ۱۵۹، سنن ابن ماجہ: ۱۸۵۲، سنن داری: ۱۳۲۳)

اوراس سلسله میں بیرحدیث بھی ہے:

حضرت طلق بن علی رضی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیم نے فر مایا: جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس فوراً آجائے خواہ وہ اس وقت تنور برہو۔ (سنن تر ذی:۱۱۲۰ 'منداحمہ جسم ۲۲)

قَالَ حَدَّثَنَى عُقَدُلُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا اللّهِ عُنَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةً قَالَ احْتَرْنِى عُقِرُلُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةً قَالَ احْبَرَنِى عُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتُرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتُرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتُرَ عَنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتُرَ عَنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتُرَ عَنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتُر عَنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْمُلَكُ الّذِي عَنِى السّمَاءِ فَا فَا الْمُلكُ الّذِي عَنِى السّمَاءِ فَا فَا الْمُلكُ الّذِي السّمَاءِ فَا فَا الْمُلكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى كُولِسِيّ بَيْنَ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَجُنْتُ مَولَيْتُ اللّهُ مَعْلَى حُرُسِيّ بَيْنَ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَجُنْتُ مَولَاتُ اللّهُ مَعْدُنُ اللّهُ مَعْدُنُ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَجُنْتُ مَولَيْتُ إِلَى اللّهُ تَعَالَى ﴿ يَلُولُ اللّهُ مَنْ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَجُنْتُ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَجُنْتُ مَنْ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَجُنْتُ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَجُنْتُ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَعْنَتُ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَحِنْتُ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَحِنْتُ السّمَاءِ وَالْارْضِ فَوْلِهِ وَالرَّجْزَ فَاهُجُرُ اللّهُ تَعَالَى ﴿ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ مَا الْمُدَورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولُولُهُ وَالرّجْزُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ السّمَاءُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھےلیث نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے عقبل نے حدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: میں نے ابوسلمہ سے سنا انہوں نے کہا: مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رفتی اللہ نے ابوسلمہ سے سنا انہوں نے کہا: مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رفتی اللہ نے کہ بیان کیا کہ انہوں نے نبی ملی الیان کیا ہوئے سان کی طرف نظر میں نے آسان کی طرف نظر میں نے آسان کی طرف نظر انہاں کو انہاں کو درمیان ایک کری پر جیٹھا ہوا تھا، میں اس کو وہ آسان اور زمین کے درمیان ایک کری پر جیٹھا ہوا تھا، میں اس کو دکھے کر اس قدر خوف زدہ ہوگیا کہ زمین پر گر پڑا، پھر میں اپنے گھر دکھے کہا نہ جھے پچھا اوڑھا دو، مجھے پچھا اوڑھا دو، پھر اللہ تعلی نے بیان تک ہے ) اور بتوں کو چھوڑے رکھے (الدٹر: ۵۔۱) ابوسلمہ نے کہا: رجز کامعنی بت ہیں۔ ابوسلمہ نے کہا: رجز کامعنی بت ہیں۔ ابوسلمہ نے کہا: رجز کامعنی بت ہیں۔

ال صديث كى شرح ، صحح البخارى: ٣ ميس كزر جك ہے۔ ٣٢٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً وَقَالَ لِى خَلِيْفَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الْعَالِيةِ قَالَ زَرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايْتُ لَيْلَةً عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايْتُ لَيْلَةً

امام بخاری رویات کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از قادہ اور مجھ سے خلیفہ نے کہا: ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قادہ از ابی العالیہ انہوں نے کہا: ہمیں

أُسْرِى بِى مُوْسَى رَجُلًا ادَمَ طُوالًا جَعْدًا كَانَّهُ مِنْ رَجُالٍ شَنُوْءَ قَ وَرَايِّتُ عِيْسَى رَجُلًا مَّرْبُوْعًا مَرْبُوْعًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعًا مَا لَكُ لَمْ الرَّأْسِ وَرَايَتُ الْخَمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطُ الرَّأْسِ وَرَايَتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ فِي ايَاتٍ اَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ هَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ فِي ايَاتٍ ارَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ هُوفَلَاتَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ (البحده: ٢٣) قالَ انسُ وَالْمَدِينَةُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُرُسُ وَالْمَدِينَةَ مِنَ الدَّجَالِ.

#### "ادم" اورقبيله شنوءة كامعنى

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه كصة بين:

اس مدیث میں حضرت موئی عالیہ لااکے لیے''ادم'' کی صفت ذکر کی ہے 'یہ لفظ''ادمی نئے ماخوذ ہے'اس کا معنی ہے: زمین کا رنگ اور انسانوں میں اس شخص کو آ دم کہتے ہیں جو سخت گندم کے رنگ کی طرح ہو جو اونٹ سفید رنگ کا ہواوراس کی سفیدی سیائی مائل ہواس کو بھی آ دم کہتے ہیں' حضرت آ دم عالیہ لاا کا بھی گندمی رنگ تھا۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت مویٰ عالیہ لاا کے بال گھنگریا لے تھے اور دوسری احادیث میں ہے: ان کے بال سید ھے تھ اور بیاس پرمحمول ہے کہان کے بال بالکل سید ھے تھے نہ خت گھنگریا لے تھے۔

اس مدیث میں قبیلہ شنوء قالفظ ہے بیقبیلہ از دکی ایک شاخ ہے اس قبیلہ کے لوگ کمیے قد کے ہوتے ہیں۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ٢٠٠ ' دارالكتب العلميه' بيروت'٢١ ١٣ ه)

جنت کی صفت میں احادیث اور اس کے مخلوق ہونے کا بیان ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ
 الْجَنَّةِ وَٱنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ

ابوالعاليه نے كہا ہے كہ جنت كوحيض اور بيشاب سے اور تھوک ہےمطہر (یاک)رکھا گیا۔ قَالَ ٱبُوالْعَالِيَةِ ﴿ مُطَهَّرَةٌ ﴾ مِّنَ الْحَيْضِ وَالْبُولِ

استعلق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرةٌ. (القره:٢٥)

﴿ كُلُّهَا رُزِقُوا ﴾ أَتُوا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَتُوا بِاخَرَ ﴿ قَالُوا

هٰذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ أُوْتِينَا مِنْ قَبْلُ ﴿ وَٱتُّوْابِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ (القره:٢٥)

استعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا . (القره:٢٥)

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا لَهَا الَّذِي

اوران کے لیے جنت میں یاک بیویاں ہوں گی۔ بہمی کہا گیا ہے کہ وہ منی سے اور بچہ کی پیدائش ہے پاک ہوں گی اور وہ گھناؤنی چیزوں سے اور گناہ سے یاک ہوں گی۔ "كلما رزقوا"اسكامعنى ب:انبين ايك چيز ( كهل) دی جائے گی مجر دوسری چیز دی جائے گی تو وہ کہیں گے: یہ وہی ہے جوہمیں پہلے دیا گیا تھا' اور ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیئے جائیں گے۔ (البقرہ:۲۵)

جب بھی نہیں جنت ہے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے: یہ وہی ہے جوہمیں پہلے دیا گیا تھا' اوران کوصورت میں ایک جیسے پھل دیئے جائیں گے۔

اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ وہ کہیں گے: بیروہی پھل ہے جواس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا اور دوسری تفسیریہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ بیروہی پھل ہے جوہمیں کل دنیا میں دیا گیا تھا۔اس کامعنی ہیہ ہے کہ جنت کے پھل ایک دوسر ہے کے بہت زیادہ مشابہ ہوں

وہ ایک دوسرے سے صورت میں مشابہ ہوں گے اور ذا لقہ میں مختلف ہوں گئے۔

اوران کوصورت میں ایک جیسے پھل دیئے جا کیں گے۔

يُشْبِهُ بَعْضُـهُ بَعْصًا وَّيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ.

استعلق میں درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے: وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا . (البقره: ٢٥)

حضرت ابن عباس وخنہا نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ جنت کے پھل رنگ میں اور دیکھنے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے اور ذا نقد میں مثابہ ہیں ہوں گے ۔ عکر مدنے کہا ہے کہ جنت کے پھل ویکھنے میں دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے مگر جنت کے پھل زیادہ لذیذ ہوں گے اور حضرت ابن عباس سے بیجی روایت ہے کہ جنت کے پھل صرف نام میں ونیا کے بھلوں کے مشابہ بي ـ (عمرة القاري ج١٥ ص ٢٠٢)

" قبطوفها" كامعنى ہے: وہ جس طرح عاميں جنت كے کھلوں کوچن لیں" دانیة" کامعنی ہے:قریب۔

﴿ فُطُولُهُا ﴾ يَقُطِفُونَ كَيْفَ شَاءٌ وَا ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ (الحاقة: ٢٣) قَريبَة

ال تعلیق میں درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے: قَطُونُهَا دَانِيةٌ ( (الحاقة: ٢٣)

جنت کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں 0 تعنی جنتیوں کے لیے آسانی ہے وہ جس طرح جا ہیں جنت کے بھلوں کوخوشوں سے تو ژلیس۔

<u> ٥٩- كتاب بدء الخلق</u> "الاد انك" كامعنى فيك لكانے كى جگهير،

﴿ اَلَّارَ آئِكُ ﴾ (الكبف: ٣١) أَلَسُّرُرُ.

اس تعلق میں درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے:

مُتَّكِنِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرْآنِكِ. (اللهف:٣١)

''الاریکه''کامعنی تخت ہے۔

وَقَالَ الْحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسُّرُورُ فِي

حسن بقري نے كہا ہے كە "السنصرة" كامعنى ہے: چرول کی تروتازگی'اور'' السرور '' کامعنی ہے: دل میں خوشی \_

وہ جنت میں مندول پر تکیےلگائے ہوئے ہوں گے۔

استعلق مین حب ذیل آیت کی طرف اشاره ب:

وَلَقَهُمْ نَضِراً قُورُورًا ٥ (الدهر:١١)

ال آیت سے پہلی آیت الطرح ہے:

فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرٌّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ . (الدهر:١١)

اورانہیں تازگی اور فرحت بخشے گا 🔾

تواس دن کی مصیبت سے اللہ انہیں بچالے گا۔

بدایک چشمہ ہے جس کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے 0

یعنی اللّٰہ تعالیٰ نیک لوگوں کواس دن کے ان مصائب ہے بیجا لے گا جن مصائب ہے وہ ڈررہے ہوں گے اور ان کوالی تعتیں

عطاء فرمائے گا'جن سے ان کے دلوں میں خوشی ہوگی اور ان نعتوں کے آثاران کے چیروں کی تازگی ہے ان پرنظر آئیں گے۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ. ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ (الانسان:١٨) حَدِيدَةُ مَامِر نَ كَهَا كُرُ سلسبيل "كامعنى ب: ايسا چشمه جوبهت

تیزی سے جاری ہوگا۔

اس تعلق میں درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے:

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيُّلُا ۞ (الدهر:١٨)

اس كوسسبيل اس ليے كہتے ہيں كماس چشمه كاياني سلامتى اور سہولت كے ساتھ حلق سے ينجے جائے گا۔

"غول" كامعنى ب: بيك كادرد ﴿غَوْلٌ ﴾ وَجَعُ الْبَطَنِ .

اس تعلق ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

نہاں سے سرچکرائے گااور نہوہ اس سے بہکیں گے 0 لَا فِيْهَا غُولٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ۞ (الصَّفْت:٢٥)

المام بخاری نے ''غول '' کی تفسیر پیٹ کے درد سے کی ہے یہ پینسیراز مجاہداز حضرت ابن عباس مروی ہے اور قبادہ نے کہا ہے کہ

اس سے مراد سر کا درد ہے۔

''ینزفون''کامعنی ہے:ان کی عقلیں زائل نہیں ہوں گی۔ . ﴿ يُنْزَفُونَ ﴾ (الصافات:٤٧) لَا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ .

یعنی جنت کی شراب پینے ہےان کی عقلیں زائل نہیں ہوں گی .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. ﴿ دِهَاقًا ﴾ (النباء: ٣٤) مُمُتَلِئًا.

تجرے ہوئے۔

اور تھیلکتے ہوئے جام O

'' كواعب'' كامعنى ہے:'' نواهد''ليني وه جوان لژكياں

حضرت ابن عباس مِنْ الله نے فرمایا: " دهاقًا" كامعنى ؟

اس تعلق ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے: وَكُأْسًا دِهَاقًا ٥ (النباء:٣٣) ﴿ كُوَاعِبُ ﴾ (النباء: ٣٣) نَوَ اهِدَ.

جن کے پتان اُ بھرے ہوئے ہوں۔

اورنو جوان جم عمر بيويال ٥ "الرحيق" كامعنى ب: انكوركى شراب-

صاف شفاف شراب جس پرمنک کی مهرنگی ہوئی ہو 0 اس آیت میں ' د حیق'' کی تفسیرانگور کی شراب ہے گی گئی ہے ' یتفسیر خضرت ابن عباس رہی اللہ ہے مروی ہے۔

(عمدة القارى ج ١٥٥ ص ٢٠٠٣)

"تسنيم" كامعنى إنال جنت كى شراب كاوير جنت کے چشمہ سنیم کا یانی ہوگا۔

اوراس شراب میں چشمہ سنیم کے یانی کی آمیزش ے 0 '' حتامه '' کامعنی ہے: وہ مثک کی مٹی سے مبرز دہ ہوگی۔

ان کو صاف شفاف شراب بلائی جائے گی جو مشک سے مېرزده بوگې 🔾

"نضاحتان" كامعنى بن بنے والے۔

ان میں دو بہنے والے چشمے ہیں 0 "موصونة" كامعنى ب: زروجوابرس بى بوكى اوراى ے'' وطین الناقة ''ماخوز ہے' یعنی اوْتُمٰیٰ کی بنی ہوئی جھول۔

وہ زروجواہر کے مرضع تختوں پر ہوں گے 0 اور "كسوب" كامعنى ب: جس كانه كان بونه كندًا اور "اباریق" کامعنی ہے: جس کا کان اور کنڈ اہو۔

سادہ پیالےاور کنڈے والے پیالے۔ "عرباً" القيل بأل كاواحد عروب "ب جيسي صبور اور صبر "بالل مكر عروب" كو العربة "كمتي إلى اورابل اس تعلیق سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے: وَكُواعِبُ آثْرُ ابُّا ٥ (النباء:٣٣) ﴿ الرَّحِيْقُ ﴾ الْخَمْرُ. استعلق سےاس آیت کی طرف اشارہ ہے:

رَحِيْقِ مَّخْتُومِ ٥ (الطففين: ٢٥)

﴿ وَالتَّسْنِيمُ ﴾ يَعْلُوا شَرَابَ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

اس تعلیق ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے: وَمِزَاجُهُ مِنْ تُسْنِيْمِ ٥ (المطففين:٢٤) ﴿ حِتَامُهُ ﴾ طِينُهُ ﴿ مِسْكُ ﴾ (أطففين ٢٦) ال تعلق سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے: يُسْقُونَ مِنْ رَّحِيْقِ مَّخْتُومِ (المطففين: ٢٥)

وْنَضَّاحَتَان ﴿ (ارْمَن ٦٦) فَيَّاضَتَان . ال تعلیق سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے: فِيهِمَا عَيْنُو نَضَّاخَتُن ٥ (الرَّمُن:٢١) يْقَالُ ﴿مَوْضُونَةٌ ﴾ (الواقد:١٥) مَـنْسُوْجَةٌ وَّمِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ.

ال تعلیق ہے ای آیت کی طرف اشارہ ہے: عَلَى شُرُدِ مَّوْضُونَةٍ (الواتد:١٥) وَالْكُوبُ مَالَا أَذُنَ لَهُ وَلَاعُرُواَةً وَالْابَارِيقُ ذَوَاتُ الْأَذَان وَالْغُرَا.

اً ستعلق ساس آیت کی طرف اشارہ ہے: بِأَكْوَابِ وَّ أَبَارِيْقِ (الواقد:١٨) ﴿عُسْرِبًا﴾ (الواته: ٣٧) مُثَقَلَةً وَاحِدُهَا عُرُوبٌ مِثْلُ صَبُوْدٍ يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ

"فرش مرفوعه" كامعنى ب: اوپر تلے بچے ہوئے بسر-﴿ وَفُرُ شِ مَّ رَفُوْ عَدٍ ﴾ (الواقد: ٣٤) بَعْضُهَا فَوُقَ

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: اوراو نچے بچھونوں میں O وَفَرْشِ مَّرْفُوْعَةٍ ۞ (الواقد:٣٨)

اور''لے بھوا'' کامعنی ہے: بے فائدہ اور گناہ کامعنی ہے: Rick on

حھوٹ۔

امام بخاری نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وہ جنت میں نہ کوئی بے ہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَّلَا تَا ثِيمًا ۞ (الواتد:٢٥)

'' افنان ع' کامعنی ہے: شاخیں۔

﴿ اَفْنَانٌ ﴾ (الرحل: ٤٨) اَغُصَانٌ.

﴿ النان ﴾ زار ن ۱۸۰۰ - - - الله النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام النام الن

ذَوَاتًا آفَنَانِO(الرحمٰن:۴۸)

﴿ وَجَنَا الْجَنَّتُيْنِ ذَانِ ٥ ﴾ (الرَّمْن:٥٤) مَا

رُجْتَنَى قَرِيْكِ. يُجْتَنَى قَرِيْكِ.

''وجنسي السجنتين دان''كامعنى ہے:جنتوں كے پچل جنتیوں کے قریب ہوں گئ خواہ وہ کھڑے ہول یا جیٹھے ہول ان کے لیے بھلوں کوتو ڑنا آسان ہوگا۔

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَجَنَا الْجَنَّتُينِ دَانِ0(الرَّسُ:۵۴)

﴿ مُدَّهَا مَّتَانَ ﴾ (الرَّان: ٦٤) سَوْدَاوَان مِنَ الرِّيِّ.

یعنی وہ دونوں باغ گہرے سنراور سیاہی مائل ہوں گے۔

• ٣٢٤ - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ يُونْسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ

سَعَدٍ عَنْ نَافِعَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

مَاتَ اَحَدُّكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

فَإِنَّ كَانَ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ.

اوران دونوں جنتوں کے کھل جھکے ہوئے ہوں گے O '' مدهامتان''(الرحن: ٦٣) گهرے سبز-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یوس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث بن سعد نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت عبدالله بن عمر رضي الله وه بيان كرتے ميں كه رسول اس پرضبح اور شام اس کا ٹھکا نا پیش کیا جاتا ہے اگر وہ مخص اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت میں سے اس کا ٹھکانا چیش کیا جاتا ہے اور اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہوتو اہل دوزخ میں سے اس کا ٹھکانا

پیش کیاجا تاہے۔

اس مدیث کی شرح معیم ابخاری:۹ ۷ سامیں گزر چک ہے۔ ٣٢٤١ - حَدَّثُنَا ٱبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ زَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ ٱكْثَرَ ٱهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَوَآيْتُ ٱكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.[اطراف الحديث:١٩٨٨-٢٣٣٩\_٢٥٩٨] (صحيح مسلم:٢٤٣٨) القم أمسلسل:٢٨٣٦)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلم بن زرریے نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابورجاء نے حدیث بیان کی از حضرت عمران بن حصین از نبی مُنْ اللِّهُم " پ نے فرمایا: میں جنت پرمطلع ہوا تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل جنت فقراء ہیں اور میں دوزخ پرمطلع ہوا تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل دوزخ عورتیں ہیں۔

## دوزخ میںعورتوں کی کثر ت اور جنت میں فقراء کی کثر ت کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصترين:

لال کائی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن شبلی رخی اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مُلٹی کیا ہم نے فر مایا: بے شک فساق ہی اہل دوزخ ہیں' پھر آپ نے فساق کی تفسیر میں فر مایا: وہ عورتیں ہیں' صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا وہ ہماری ما 'من' بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں! آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! کیکن جب انہیں کوئی چیز دی جائے تو وہ شکرا دانہیں کرتیں اور جب وہ کسی مصيبت ميں مبتلا ہوں تو صبر نہيں کرتيں۔

المهلب نے کہا ہے کہ عورتیں دوزخ کی اس وجہ ہے مستحق ہوں گی کہ وہ اپنے خاوند کی نافر مانی کرتی ہیں۔علامة قرطبی نے کہا ہے کہ عورتیں جنت میں کم اس لیے ہوں گی کہان پرخواہشات غالب ہیں اور وہ دنیا کی طرف زیادہ ماکل ہیں اور وہ دنیا کی زیب و زینت زیادہ اختیار کرتی ہیں اور وہ آخرت کے لیے نیک عمل کم کرتی ہیں اور عبادات سے اعراض کرتی ہیں اور جو محض ان کوعبادات کی طرف بلائے اس کا کہنامشکل ہے مانتی ہیں۔

فقراء کے زیادہ جنتی ہونے کا سبب بیہ ہے کہ انسان کو مال و دولت کی کثرت گنا ہوں میں مبتلا کرتی ہے اور جب فقراء کے پاس زیادہ مالنہیں ہوتا تو وہ گناہوں میں مبتلانہیں ہوتے' اگریہاعتراض کیا جائے کہاں سے فقراء کی فضیلت ظاہر ہوئی تو پھر ہی مُتَّاثِلَتِلْم نے فقر سے بناہ کیوں مانگی تھی؟ اس کا جواب میر ہے کہ نبی ملتی اللہ کا فقر سے بناہ مانگنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے مال ودولت کے فتنہ سے پناہ مانگی تھی' اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جنت میں کوئی شخص کنوارہ نہیں ہوگا اور ہرمرد کی دو بیویاں ہوں گی تو جب جنت میں عورتیں کم ہوں گی اور زیادہ عورتیں دوزخ میں ہوں گی تو پھریہ کیے ہوگا ؟ حکیم ترندی وغیرہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ نبی ملتی کیا تیم شفاعت سے پہلے زیادہ عورتیں دوزخ میں ہوں گی اور جب آپ ان کی شفاعت فرمادیں گے تو پھروہ جنت میں زیادہ ہوں گی۔

(عمدة القاري ج ١٥ ص ٢٠٨ ' دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢١ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن الی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عقیل نے حدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے سعید بن المسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ وضی کشد نے بیان کیا کہ جس وقت ہم رسول اللہ ملی کیا ہم کے پاس مصلو آب نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے اینے آپ کوخواب میں جنت میں دیکھا' پس وہاں ایک عورت ایک محل کی ایک جا بب میں وضوء کرر ہی تھی' میں نے یو جھا: یہ س کامحل ے تو انہوں نے بتایا: بید حضرت عمر بن الخطاب کامحل ہے تو مجھے ان ک غیرت یاد آئی' پس میں نے واپس پیٹھ پھیری تو حضرت عمر رونے لكے اور انہوں نے كہا: يارسول الله! كيا ميں آب كے اور غيرت

٣٢٤٢ - حَدَّثُنَا سَعِيدٌ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ اَبَا هُزَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَـالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَايَتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَهُ تَتَوَضَّا اللَّي جَانِبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَلَا كُرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ اعَلَيْكَ اعْارُ يَا رَسُولَ اللّهِ.

[اطراف الحديث: ١٨٠ ٣ ـ ٢٢٢٥ ـ ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٥] (صحيح مسلم: ۲۳۹۵ الرقم أمسلسل: ۲۰۹۸)

#### جنت میں وضوء کرنے کی توجیداور غیرت کامعنی

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:.

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ آپ نے جس عورت کو وضوء کرتے ہوئے دیکھا تھا' ہوسکتا ہے کہ اس سے مرادلغوی وضوء ہواور وہ عورت محض اپنے حسن کونکھارنے کے لیے ہاتھ منہ دھور ہی ہو'اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے شرعی وضوء مراد ہو۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جنت میں کوئی عمل نہیں ہوگا' نہ وضوءاور نہ کوئی اور عمل' کیونکہ وہ دارالجزاء ہے' دارالعمل نہیں ہے۔

ملامہ طبی نے کہا ہے کہاس عورت کا وضوء کرنا اپنے حسن اورنور میں اضا فہ کرنے کے لیے تھا نہ کہا ہے چہرے سے میل کچیل اور گر دوغبار کوزائل کرنے کے لیے تھا کیونکہ جنت میں میل کچیل نہیں ہوتا۔

علامہ ابن التین نے کہا کہ اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ وضوء کرنا ایساعمل ہے جو جنت کی نعمتوں کی طرف پہنچا تا ہے۔ اس حدیث میں غیرت کا ذکر ہے' اس کامعنی ہے: حمیت' عاراور کسی کونا پسندیدہ بات پر ملامت کرنا۔

(عمدة القاري ج١٥ ص٢٠٩ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٩١١ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جاج بن منہال نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے ابوعمران الجونی سے سنا وہ حدیث بیان کرتے ہیں از ابو بکر بن عبداللہ بن قیس الاشعری از والدخو دُوہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی آئی آئی نے فر مایا: (جنتیوں کا) خیمہ ایک خول دارموتی ہے جس کی بلندی آ سان تک تمیں میل ہے اس کے ہر کو نے پرمؤمن کی ایک بیوی ہوگی جس کو دوسر نے نبیس و کھے سکیس کے دابوعبدالصمد اور حارث بن عبید نے کہااز الی عمران: ساٹھ میل ۔

٣٢٤٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ ابَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي بَكْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ قَيْسِ الْآشَعْرِيِّ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَيْمَةُ دُرَّةٌ مُّجَوَّفَةً طُولُها فِي السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَيْمَةُ دُرَّةٌ مُّجَوَّفَةً طُولُها فِي السَّمَاءِ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَيْمَةُ دُرَّةٌ مُّجَوَّفَةً طُولُها فِي السَّمَاءِ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَيْرِ الْهَمُ أَمِنِ الْهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْإِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِي عَمْرَانَ سِتُونَ مِيلًا

[طرف الحديث: ٣٨٤٩] (صحيح مسلم: ٢٨٣٨) القم المسلسل: ٢٠٥٢)

اس صدیث میں بیوی سے مرادعام ہے خواہ وہ حور ہو یااس کی دنیاوی بیوی ہو۔

٣٢٤٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ مَلَوَةَ رَضِى حَدَّثَنَا اللهُ اللهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالا عَيْنُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالا عَيْنُ رَاتُ وَلا اللهُ اعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالا عَيْنُ رَاتُ وَلا اللهُ اعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالا عَيْنُ رَاتُ وَلا اللهُ اعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالا عَيْنُ وَالْمَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالا عَيْنُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[المراف الحديث: ۲۷۷۹\_۴۷۸ مار ۲۳۹۸] (صحیم سلم:۲۲۲

(rarm\_

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے حدیث بیان کی از الاعر ج از حضرت ابو ہریہ رکھا: ہمیں ابوالزناد نے حدیث بیان کی از الاعر ج از حضرت ابو ہریہ رکھائیڈ 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیڈ ہے نے فر مایا: اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک نعتیں تیار کی ہیں جو کسی آ کھے نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے بی ہیں اور نہ کسی کان نے بی ہیں اور نہ کسی کان نے بی ہیں اور نہ کسی بشر کے قلب میں کھنگی ہیں گیں اگرتم چا ہوتو ہے آ بیت بر حون سو نہیں جو ان کے لیے آ تھوں کی ٹھنڈک یوشیدہ رکھی گئ

امام مجاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حمیدی نے حدیث

click on link for more books

### جنت کی نعمتوں سے صرف انسان اور بشر ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه ككفت بين:

اس آیت کامعنی ہے کہ جنت میں جونعتیں عطاء کی جا ئیں گی'ان کواس سے پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھاا در نہ دہ نعتیں اس سے پہلے کسی اُن کے دل میں کھنگی ہوں گی'اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں بشر کی نخصیص کیوں کی گئی ہے'یوں کیوں نہیں فر مایا کہ سمی مخلوق نے ان کونہیں دیکھا ہوگا'نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ان نعمتوں سے بہرہ اند دز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ صلاحیت نہیں رکھتے۔

(عمرة القاري ج١٥ ص ٢١٠ ' دارالكتب العلميه' بيروت ١٥ ٣ ١٥ م

### صالحين کی شخصیص کی توجیه

علامه إحمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفي ٨٩٣ ه لكصته بين:

اس صدیث میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ذکر ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعتیں تیار کی ہیں اس پریہ اعتراض ہے کہ اس ارشاد میں صالحین کے لیے ان نعتوں کا ذکر ہے اور انبیاء صدیقین اور شہداء کا ذکر نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ارشاد میں صالحین 'میں بہطریق اولیٰ داخل ہیں' اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء النام کی صفات میں صالحین کا بھی ذکر فرمایا ہے' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور زكريا اور يحيىٰ اورعيسىٰ اور الياس منام انبياء صالحين ميس

وَذَكَرِيَّا وَيَحُيلي وَعِيُسٰي وَالْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ (الانعام: ۸۵)

ے یں0

#### جنت کی نعمتوں کوخفی رکھنے کی تو جیہ

جنت کی ہرنعت کانمونہ اللہ تعالی نے دنیا میں رکھا ہے تا کہ انسان کا دل جنت کی نعمتوں کی طرف راغب ہواور جنت کی نعمتوں کو مختی اس کے ہواور جنت کی نعمتوں کو مختی اس لیے رکھا ہے کہ جب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہتم دنیا کی فلاں نعمت میں جولذت پاتے ہواس کے مقابلہ میں جنت کی نعمت کی جنت کی نعمت کے دنیا کی نعمت کی لذت اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتی تو پھر انسان اس نعمت کے حصول کی بہت زیادہ کوشش کر ہے گا'اور بشر اور انسان کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ فرشتوں اور جنات میں ان نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے۔

(الكوثر الجاري ج٢ص ١٩٠\_١٨٩ ' داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٩هـ)

را وراباری اوایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از حام بن منبہ از حضرت ابو ہریرہ وشی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی اللہ ہمیں نے فرمایا: جو پہلا گروہ جنت میں وافل ہوگاان کی صورت چودھویں رات کے چاند پرہوگ وہ جنت میں نہ تھوکیں گے نہ ناک سے رطوبت نکالیں کے اور نہ پاغانہ کریں گے جنت میں ان کے برتن سونے اور کے ہوں گئی پاغانہ کریں گئے جنت میں ان کے برتن سونے اور کے ہوں گئی ان کی آنگی جیوں گا

٣٢٤٥ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنْبِهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ دُمْرَةٍ تِلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ وَسَلَّمَ اوَّلُ يَتَعْوَظُونَ وَلَا يَتَعَوَّظُونَ لَيْهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

الْحُسُنِ لَا اِخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَالْحُسُنِ لَا اِخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ الله بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

[اطراف الحديث:۳۲۳۱\_۳۲۵۳\_۳۳۲۷|(صحیح مسلم:۲۸۳۳) ارقم اسلسل:۲۵۳۵° منن ترزری:۲۵۳۷° سنن ابن ماجه:۳۳۳۳)

ایندهن عود ہوگا'ان کے پیپنہ میں مشک کی خوشبو ہوگی'اور اہل جنت میں سے ہر شخص کی دو بیویاں ہول گی'ان کے حسن کا بیالم ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا'ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ان کے دلوں میں بغض ہوگا' ان سے ان سب کا دل ایک طرح ہوگا'وہ صبح اور شام اللہ کی تنبیح کریں گے۔

## جنت میں بیو یوں اور حوروں کی تعدا داور کھانے اور پینے کی تفصیل

حضرت جابر بن غبدالله و بنگالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملق کیا جانہ اہل جنت کھا کیں گے اور پئیں گے وہ پا خانہ کریں گئے نہ ناک سے رطوبت نکالیں گے اور نہ پیٹا ب کریں گئے ان کا طعام ایک ڈکار کی صورت میں خارج ہوگا جس میں مشک کی خوشبو ہوگی اوران کو تبیج اور حمد الہام کی جائے گی۔ (صحیح سلم:۲۸۳۵) ارقم اسلسل:۷۰۸۸)

علاميني نے امام نسائی كے حوالے سے بيرحديث ذكركى ہے:

حضرت زید بن ارخم و می الله بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب کے ایک شخص نے آ کر کہا: اے ابوالقاسم! آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل جنت کھا ئیں گے اور پئیں گے آپ نے فر مایا: ہاں! اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! ایک جنتی مرد کو جنت میں کھانے 'پینے اور جماع کرنے میں سوآ دمیوں کی قوت دی جائے گی' اس نے کہا: جو کھا تا اور بیتا ہے اس کو حاجت بھی ہوتی ہے اور جنت میں نجاست نہیں ہوگی! آپ نے فر مایا: ان کو حاجت کے دفت پینے آئے گاجوان کی پوری کھال سے نظے گا اور اس میں مشک کی جنت میں نجاست نہیں ہوگی! آپ نے فر مایا: ان کو حاجت کے دفت پینے آئے گاجوان کی پوری کھال سے نظے گا اور اس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ (مجم الاوسط: ۱۷۴۳) میں ۵۰۰۰ مندالم زار: ۳۵۲۲)

اس حدیث میں جوفر مایا ہے: اہل جنت میں سے ہرشخص کی دو بیویاں ہوں گی' اس سے مراد د نیاوی بیویاں ہیں' اور جوجنتی مردوں کوحوریں ملیس گی وہ اس کے علاوہ ہوں گی' ان کا ذکر اس حدیث میں ہے:

رین میں ایک محض کیا گیا: یارسول حضرت انس دخی آنند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آئیلم نے فر مایا: جنت میں ایک شخص کی ستر بیویاں ہوں گی عرض کیا گیا: یارسول اللہ! کیاوہ ان کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فر مایا: ان کوسومردوں کی طاقت دی جائے گی۔ (مندالمز ار:۳۵۲۹) منن ترندی:۲۵۳۹)

#### جنت میں تبیج کرنے کا وقت اور اس کا مکلّف نہ ہونا

اس حدیث میں فدکور ہے: اہل جنت صح اور شام تہیج کریں گئاس کی شرح میں علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:
سیج اہل جنت پرلازم اور واجب نہیں ہوگئ اور نہ وہ اس کے مکلّف ہوں گئاس کا سبب یہ ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی
معرفت سے منور ہوں گے اور اس کی محبت سے معمور ہوں گئا اور جس کوکس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا بہ کثرت ذکر کرتا ہے اس لیے
اہل جنت صح اور شام اللہ تعالیٰ کی تنبیع کریں گے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جمج اور شام کا وقت تو سورج کے طلوع اور غروب سے محقق ہوتا ہے اور جنت میں سورج کا طلوع اور غروب سے محقق ہوتا ہے اور جنت میں سورج کا طلوع اور غروب نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں اس سے مقدار مراد ہے ' یعنی وقت کی جنتی مقدار میں صبح اور شام کا وقت ہوتا ہے ' آئی مقدار میں وہ تبیج کرتے رہیں گے اور تبیج سے روحانی لذت حاصل کرتے رہیں گے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دن اور رات کے بغیر مقدار میں وہ تبیج کرتے رہیں گے اور تبیع سے دوحانی لذت حاصل کرتے رہیں گے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دن اور رات کے بغیر وہ ان وہ تو اس کو ایک فرشتہ سکیڑتا ہے اور پھیلا تا

ہے'وہ اس کو پھیلائے گا تو اہل جنت جان لیں گے کہ اس وقت دنیا میں صبح ہوتی تھی اور جب وہ اس کوسکیٹرے گا تو اہل جنت جان لیں گے کہ اس وقت دنیا میں شام ہوتی تھی۔ (عمدۃ القاری ج۵اص ۲۱۳ ' دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۴۲۱ھ)

٣٤٤٦ - حَدَّثَنَا اَبُو الْيَهَانِ قَالَ اَخْبَرِنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى عُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ اللَّهُ تَعَلَى عُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: مهميل ابوالزناد نے خبردي از الاعرج از حضرت ابو ہريره ويمالله وه بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملتی کی ایم نے فر مایا: جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا' اس کی صورت الی ہو گی جیسے چودھویں رات کا جاند ہو اور جو گروہ ان کے بعد داخل ہو گا وہ ایا ہو گا جیے بہت روشن ستارہ ہوا سب کے دل ایک مرد کے دل کی طرح ہوں گئ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور ندان میں آپس میں بغض ہوگا'ان میں سے ہرمرد کی دو بیویاں ہوں گی'ان کاحسٰ اپیا ہوگا کہان میں سے ہرائیک کی بیڈلی کے گوشت کے یارے اس کا مغز دکھائی دے رہا ہوگا' وہ صبح اور شام اللہ کی شبیح کریں گے' وہ نہ بھار ہول گے نہ ناک کی رطوبت نکالیں گے اور نہ تھوکیں گے ان کے برتن سونے اور جاندی کے ہول کے اور ان کی کنگھیاں سونے کی مول گی ان کی انگیشیول کا ایندهن الوه موگا اور ابوالیمان نے کہا: اس سے مرادعود ہے اور ان کا پیدندمشک ہوگا اور مجامد نے کہا: "الابكار" كإمعنى ب: فجركا ابتدائي ونت اور" العشي" كامتن ے: جب سورج ذهل جائے العنی غروب تک۔

٣٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرِ ٱلْمُقَلَّمِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا فَضَيْلٌ بْنُ سُلْمُ مَن سُهْلِ بنِ سَعْدٍ \_ فَضَيْلٌ بْنُ سُلْمُ مَان عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهْلِ بنِ سَعْدٍ \_ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَى قَالَ لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْفًا أَوْ سَبْعُ مِائةِ اللَّهِ لَا آ يَدْخُلُ الْحِرُهُمُ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ ( يَدْخُلُ الْحِرُهُمُ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ ( يَدْخُلُ الْحِرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ ( يَدْخُلُ الْحِرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ ( يَسَبَّعُ مِائةً وَ اللَّهُ عَلَى صُورَةِ ( يَسَبِّعُ مِائةً وَ اللَّهُ عَلَى صُورَةِ ( يَسَبِّعُ مِائةً وَ اللَّهُ عَلَى صُورَةٍ ( يَسَبِّعُ مِائةً وَاللَّهُ عَلَى صُورَةٍ ( يَعْمُ لَا يَعْمُ مُ اللَّهُ عَلَى صُورَةٍ ( يَعْمُ لَا اللَّهُ عَلَى صَالَةً اللَّهُ عَلَى صُورَةٍ ( يَعْمُ لَا عَلَيْهُ مَا عَلَى صُورَةٍ ( يَعْمُ اللَّهُ عَلَى صَالَةً اللَّهُ عَلَى صُورَةً ( اللَّهُ عَلَى صَالَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْحُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ ا

اس مدیث کی شرح ، صحیح ابخاری:۳۲۴۵ میں گزر چکی ہے۔

الْقَمَّدِ لَيْلَةَ الْبُكْدِ. [الحراف الحديث: ٤٥٣٣- ٢٥٥٣] (ميم مسلم: ٢١٩) الرقم السلسل: ١١٨)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن ابی بر المقدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے حدیث بیان کی از ابی حازم از حضرت مہل بن سعد رضی تشاد نبی ملی آئیلیم اللہ تا ہے فر مایا: میری امت میں سے ضرور ستر ہزار یا سات لاکھ (جنت میں) واخل ہول گئ ان میں سے اق ل کروہ اس وقت تک نہیں واخل ہوگا جب تک کہ آخر نہ داخل ہوجائے ان کے چبرے چودھویں رات کے جاندی طرح ہوں گے۔

بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کے مصادیق

وعدہ کیا ہے کہوہ میری امت میں سے ستر ہزار کو جنت میں داخل فر مائے گا' جن سے کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ان کوعذاب ہو گا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہول گے اور میرے رب کے لپوں میں سے تین لپ ہول گے۔

(سنن ترفی ۲۵ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳

علامہ بدرالدین عینی نے الکلابازی کے حوالہ سے اس باب میں بیصدیث ذکر کی ہے:

حضرت عائشہ رہن اللہ میں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ مٹھ آیا ہم گی پایا تو میں نے آپ کو تلاش کیا تو آپ اپنے مجان میں نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کے سر پر تین انوار دیکھے جب آپ نماز پڑھ بھی تو آپ نے بوچھا: کون ہے؟ میں نے بتایا: میں عائشہ ہوں! آپ نے بوچھا کہ تم نے انوار دیکھے آپ نے فرمایا: میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے یہ بٹارت دی کہ اللہ تعالی میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر حماب اور عذاب کے جنت میں واخل کرے گا 'پھر دوسرے دن میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے یہ بٹارت دی کہ بے شک اللہ تعالی ان ستر ہزار میں سے ہرا کہ کی جگہ ستر ہزار بغیر حماب اور عذاب کے جنت میں واخل کرے گا 'پھر تیسرے دن میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے یہ بٹارت دی کہ ان ستر ہزار میں سے ہرا یک کی جگہ ستر ہزار کے دو گئے چو گئے بغیر حماب اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا میں نے عرض کیا: اے میرے رب! میری پوری امت اس عدد کو نہیں پہنچ سکے گی! اللہ تعالی نے فرمایا: بیعد و

الكلابازى نے كہا: اس كامعنى يہ ہے كہ بيدوہ لوگ بيں جو الله اور رسول پر ايمان لائے اور ايمان لائے كے تقاضے ہے جواحكام ان پر لازم بيں' ان كوانہوں نے پورانہيں كيا اور جن لوگوں نے رسول الله ملق ليا ليم كى دعوت كوقبول كيا اور آپ كى دعوت كے تقاضے پر عمل كيا' يہلوگ آپ كى امتِ اجابت اور اتباع بيں۔ (عمدة القاري ج١٥ ص٢٥٥ ؛ دارالكتب العلميه؛ بيروت'١٣٢١) ٣٢٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْقُدِى لِلنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جُبّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم جُبّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم جُبّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجَبَ النّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنّةِ اَحْسَنُ مِنْ هَذَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مجمد انجونی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یونس بن مجمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی از قادہ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حضرت انس وی اللہ نے حدیث بیان کی کہ نی انہوں نے کہا: ہمیں حضرت انس وی اللہ نے حدیث بیان کی کہ نی ماٹھ کے لئے کہا: ہمیں حضرت انس وی اللہ نے حدیث بیان کی کہ نی ماٹھ کے لئے کہا: ہمیں حضرت انس وی کا جبہ ہدید کیا گیا اور آپ ماٹھ کے لئے کہا گیا اور آپ ریشم بہت کے جنت بہت منع فرمات سے نے فرمایا: اس ذات کی منم جس کے قبضہ وقدرت تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا: اس ذات کی تنم جس کے قبضہ وقدرت میں (سیّدنا) محمد (ملیّ اللّ ہم) کی جان ہے! (حضرت) سعد بن معاذ کے جنت میں رومال اس سے زیادہ حسین ہیں۔

اس مدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۲۹۱۵ میں گزر چکی ہے۔اس مدیث میں ہدیے قبول کرنے کا ثبوت ہے'امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں جنت کا ذکر ہے۔

٣٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنَ سُفُيانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ رَضِى اللّه تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ الّهِ يَعْدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَوْبِ مِّنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعُوب مِّنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِه فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ هُمَاذٍ فِي الْجَنّةِ اَفْضَلٌ مِنْ هَذَا لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنّةِ اَفْضَلٌ مِنْ هَذَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کجی بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے انہوں نے کہا: مجھے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت البراء بن عازب رخی اللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کیڈا لایا گیاتا ہے جس ریشم کا ایک کیڈا لایا گیاتا صحابہ اس کے حسن اور اس کی ملائمت پر تعجب کر رہے تھے۔ تب رسول اللہ ملی گیاتی کے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے فضل ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کدرسول ابن حازم از حضرت مہل بن سعد ساعدی انہوں نے بیان کیا کدرسول اللّٰد مَانْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

اس حدیث کی شرح صحیح البخاری: ۳۸۰۲ میں گزر چک ہے۔
۳۲۵ - حَدَثْنَا عَلِیٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ اَبِیْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ اللهُ عَلْیهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِی الْحَنَّةِ الْحَدِیْ مِّنَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِی الْحَنَّةِ الْحَدِیْ مِّنَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِی الْحَنَّةِ الْحَدِیْ مِّنَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِی الْحَنَّةِ الْحَدِیْ مِّنَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِی الْحَنَّةِ الْحَدِیْ مِّنَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِی الْحَنَّةِ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِی الْحَنَّةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ہے بہتر ہے۔

اس مدیث کی شرح مسیح ابناری: ۲۷۹۴ میں گزر چی ہے۔
۳۲۵۱ - حَدَّثْنَا رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُوْمِنِ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثْنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ - بُنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ - مِنْ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ - مِنْ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ - مِنْ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں روح بن عبدالمؤمن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قادہ انہوں

قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَّسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِالَةً عَامِ لَّا يَقْطَعُهَا. (اس مديث كاروايت يس امام بخارى منفرد بيس)

٣٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُن اَبِي عَمْرَةَ عَبْن اَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ

این ماحه:۳۳۳۵

٣٢٥٣ - وَلَقَابُ قُوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغِرُّبُ.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَ قٌ

يَّصِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَاقَرَوْوُا إِنْ شِئْتُمُ

﴿ وَطِلَّ مُّمُدُّودِ ٥٠ (الواقد: ٣٠). [طرف الحديث: ٨٨١]

(صحيح مسلم:۲۸۲۲) الرقم لمسلسل: ۲۰۳۰) سنن ترذی:۲۵۳۱ سنن

نے کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک رضی آللہ نے صدیث بیان کی از نی ملی آللہ میں حضرت انس بن مالک رضی آللہ نے صدیث بیان کی از نی ملی آللہ میں آلکہ درخت ہے ایک سوار اس کے کو اس کے کو منقطع نہیں کر سکے گا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن سنان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فلیح بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فلیح بن سلیمان نے حدیث بیان کی ازعبدالرحمٰن انہوں نے کہا: ہمیں ھلال بن علی نے حدیث بیان کی ازعبدالرحمٰن بن ابی عمرة از حضرت ابو ہریرہ وی الله از نبی ملتی لیا ہم آپ نے فر مایا:

ی ابی عمر ایک درخت ہے ایک سوار اس کے سائے میں سوسال تک چلتا رہے گا اور اگرتم چا ہوتو یہ آیت پڑھو: اور تھیلے ہوئے لیے سائے میں (الواقد: ۳۰)

اور ضرورتم میں ہے کسی ایک کے لیے جنت میں کمان جنتی جگہان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع یا غروب ہوتا

جنت کے درخت کا نام اور جنت کے سائے کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حني متوفى ٨٥٥ ه كصة بين:

علامہ خطابی متونی ۸۸ سے نے کہا ہے کہ اس حدیث میں جس درخت کا ذکر فرمایا ہے اس کوطو بی کہا جاتا ہے۔

علامہ ابن عبدالبر نے حضرت عتبہ بن عبدالسلمی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملٹی آیکی نے فر مایا: درخت طونی 'اخروث کے درخت کے مشابہ ہے'ایک شخص نے پوچھا: یارسول اللہ!اس کی جڑکتنی بڑی ہے؟ آپ نے فر مایا: اگرتم اونٹ پرسوار ہوتو وہ اونٹ چلتے پوڑھا ہوجائے اور تم اس کی جڑکا احاط نہیں کر سکو گئے اور حضرت ابوا مامہ وشی اللہ نے کہا کہ طونی جنت کا ایک درخت ہے' جس کی شاخیں جنت کے ہرگھر میں ہیں'اور خوب صورت کھل اس درخت میں ہیں اور ہر حسین پرندہ اس درخت پر ہیٹھا ہے۔

اس حدیث میں اس درخت کے سائے کا ذکر ہے اس کامعنی ہے: اس درخت کی راحتیں اور اس کی نعتیں اور ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد ہے: اس درخت کا گھر اور اس کی سے بچاتا ہے اور جس سے مراد ہے: اس درخت کا گھر اور اس کی سے بچاتا ہے اور جنت میں سورج نہیں ہے وہاں تو بے در بے انوار ہیں جن کی کوئی حرارت اور تمازت نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو بے در بے نعتیں ہیں۔

(عمدة القاري ج١٥ ص٢١٦ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١ه ٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن فلیح نے حدیث بیان کی '

٣٢٥٤ - حَدَّثَنَا إِلْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْلِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ بُنُ فُلْيُحٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْد الرَّحُمْنِ بْنِ

انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از ہلال از عبدالرحمٰن بن ابی عمرة از حضریت ابو ہریرہ رخیاند از بی ملی ایکی از ہلال از نے فر مایا: جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت ایک ہوگا کی جیسے چودھویں رات کا چاند ہو اور جولوگ ان کے بعد داخل ہول کے وہ ایسے ہول کے جیسے آسان میں سب سے زیادہ حسین ہول کے وہ ایسے ہول کے جیسے آسان میں سب سے زیادہ حسین اور روشن ستارہ ہوان لوگوں کے دل ایک مرد کے دل کی طرح ہوں گئان میں آبی میں بغض نہیں ہوگا اور نہ حسد ہوگا اور ہر مرد کے ان میں آبی میں بغض نہیں ہوگا اور نہ حسد ہوگا اور ہر مرد کے ان میں آبی میں بغض نہیں ہوگا اور نہ حسد ہوگا اور ہر مرد کے ان میں آبی میں بغض نہیں ہوگا اور نہ حسد ہوگا اور ہر مرد کے بیان کی ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے ان کا مغز دکھائی دےگا۔

ال حديث كى شرح التح البخارى: ٣٢٥٥ مي گزر چى ہے ٣٢٥٥ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيٌ بَنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيٌ بَنُ ثَابِتٍ اَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جاج بن منہال نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں انہوں نے کہا: میں نے حضرت البراء بن عازب رضی آللہ سے سا از نی مُنَّ اللّٰہُ جب حضرت ابراہیم رضی آللہ فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا: ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔

اس حدیث کی شرخ می ابخاری: ۱۳۸۱ میں گزرچی ہے۔
۳۲۵٦ حَدَثْنَا عَبْدُ الْعَزِیْزِ بَنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّنَیْ مَالِكُ بَنُ آنَسٍ عَنْ صَفُوانَ بَنِ سُلَیْمٍ عَنْ عَطَاءِ بَنِ یَسَارٍ عَنْ اَبِی سَعِیْدٍ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنِ النّبِیّ عَنْ اَبْدِی وَسَلّمَ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنّةِ یَتَرَاءُ وَنَ اَهْلِ الْجَنّةِ یَتَرَاءُ وَنَ اَهْلِ الْجُنّةِ یَتَرَاءُ وَنَ الْکُورَ کَبَ الدَّرِی اللّهِ الْخُدرِی مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
[طرف الحديث: ٢٥٥٦] (صحيح مسلم: ٢٨٣١) القم أمسلسل: ٢٠٣٨)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ فی حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے مالک بن انس نے حدیث بیان کی ازصفوان بن سلیم از عطاء بن بیاراز حضرت ابوسعید خدر کی بیان کی ازصفوان بن سلیم از عطاء بن بیاراز حضرت ابوسعید خدر کی وضاللہ از نبی مان لیا ہے ہیں ہے جیے صبح کے وقت اس جبک دار متارے کو دیکھتے ہیں جو آسان کے مشر تی یا مغربی کنارے میں غروب ہو گیا ہو وہ ستارہ ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ صحابہ نے مروب ہو گیا ہو وہ ستارہ ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ صحابہ نے اور کوئی مخص نہیں جا سے گا؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں جا سے گا؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں جا سے گا؟ اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! جولوگ اللہ پرایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی (وہ جا سیس اللہ پرایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی (وہ جا سیس

اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ پراس طرح ایمان لائے جوایمان لانے کا حق ہے اور انہوں نے رسولوں کی اس ظرح تصدیق کی جوتصدیق کرنے کاحق ہے' سووہ لوگ ان بلند درجات میں ہوں گئے ورنہ ہروہ مخص جواللہ تعالیٰ پرایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے وہ نشس جنت میں داخل ہوگا۔

جنت کے درواز وں کی صفت

٩ - بَابٌ صِفَةِ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ

جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان کی مختلف صفات ہیں جیسے ایک دروازہ ریان ہے اس دروازہ سے صرف روزہ دارگزریں گئاس دروازہ کے اندرایک دریا ہے روزے داراس سے پانی بی کرسیراب ہوجائیں گئے پھران کو بھی پیاس نہیں گگے گا۔ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ

اور نی ملتی کی کے فرمایا: جس نے (اللہ کی راہ میں) کسی چز کاایک جوڑاخرچ کیا'اس کو جنت کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔

دُّعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنَّة. اس تعلق کی حدیث موصول کتاب الصیام صحیح البخاری: ۱۸۹۷ میں مذکور ہے اور کتاب الجہاد میں صحیح البخاری: ۲۸۴ میں بھی

رِفِيْهِ عُبَادَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اوراس باب میں حضرت عبادہ بن الصامت نے نبی ملت اللہ اللہ سے حدیث روایت کی ہے۔

ال تعلق سے درج ذیل صدیث کی طرف اشارہ ہے:

حضرت عباده وضي الله بيان كرتے بيس كه نبي ملي الله الله عنور مايا: جس نے بيشهادت دى كداللدوا صدعبادت كالستحق باس كاكوئى شر یک نہیں ہے اور (سیدنا) محمد (ملتی ایک اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اوراس کا وہ کلمہ ہیں جس کواس نے حضرت مریم کی طرف ڈالا تھااوراس کی پیندیدہ روح ہیں اور (اس نے شہادت دی) کہ جنت حق ہے اور نارحق ہے اللہ اس کواس کے مل کے اعتبار سے جنت میں داخل فرما دے گا' اور جنادہ کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ وہ جنت کے آٹھ وروازوں میں ہے جس دروازہ سے جا ہے گا' داخل ہوجائے گا۔ (صحیح ابخاری:٣٣٣٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن ابی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محر بن مطرف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابوحازم نے حدیث بیان کی از حضرت سہل بن سعد مِنْ الله از نبی الله الله مِنْ آپ نے فرمایا: جنت میں آٹھ دروازے ہیں ان میں ہے ایک دروازہ کا نام الریّا ن ہے اس میں

٣٢٥٧ - حَدَّثُنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ اَبُوابٍ فِيهَا بَابٌ يُّسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ.

سے صرف روز ہ دار داخل ہوں گے۔

ال حدیث کی شرح مصیح البخاری:۱۸۹۲ مین گزر چکی ہے۔ ١٠ - بَابُ صِفَةِ النَّارِ

دوزخ کی صفت کا بیان اور بید که وہ پیدا کی جاچگی ہے وَانَّهَا مُحُلُّونًا

اس باب میں دوزخ کی صفات کا ذکر ہے اور اس کا بیان ہے کہ وہ پیدا کی جا چکی ہے اور موجود ہے اور اس میں معتز لد کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ اب موجود نہیں ہیں اور جزاءاور سزا کے دن ان کو پیدا کیا جائے گا حالا نکہ اس قول سے متعدد آیات اور

احادیث کا نکارلازم آتا ہے۔

﴿ وَغَسَّاقًا ﴾ (النباء: ٢٥) يُنقَالُ غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَغْسِقُ الْجُورُ حُ وَكَانَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسَقَ وَاحِدٌ.

اس تعلق ہے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے: اِلَّا حَمِیْمًا وَّغَسَاقًا ٥ (النباء ٢٥)

(النباء:٢٥) مين 'غساق ''كالفظ بأس كامعنى ب: پيپ اورخون كهاجاتاب: ''غسقت عينه ''يعنى اس كى آكھ بهر ربى بئ اور 'يغسق البحرح'' يعنى اس كازخم بهر بائ اور ''غساق ''اور 'غسق ''كامعنى واحد بـ

(وہ دوزخ میں کوئی چیز نہیں چکھیں گے ) سوائے کھولتے ہوئے پانی اور (زخموں کی ) پیپ کے۔

ابن دریدنے کہاہے کہ دوز خیوں کی پیپ ایک حوض میں جمع کی جائے گی اور دوزخی اس سے پئیں گے۔

(الحاقہ: ٣٦) میں "غسلین" کالفظ ہے یہ فعلین کے دنن پر ہے اس کا معنی ہے: دھوون کسی چیز کو دھونے سے جو پانی نگا ہے خواہ (انسان کے ) زخم کو دھونے سے پانی نگلے یا دَیر کو دھونے سے کینی اونٹ کے زخم کے دھونے سے۔

اور نہ کوئی طعام ہے سوائے دوز خیوں کی پیپ کے 0

ابن درير على الماتة :٣٦) كُلُّ شَسىء غَسَلْتَهُ ﴿ غِسَلِيْنَ ﴾ (الحاتة :٣٦) كُلُّ شَسىء غَسَلْتَهُ فَحَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُو غِسَلِيْنٌ فِعْلِيْنٌ مِّنَ الْغَسُلِ مِنَ الْجُرُّحِ وَاللَّبَرِ

اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے: وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِیْنِ O(الحاقہ:۳۱)

امام بخاری نے اس تعلیق میں فعلین کالفظ ذکر کیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ 'غسلین ' ، فعلین کے وزن پر ہے اورال میں یاء اور نون زائد ہیں۔ اور دبر کالفظ ذکر کیا ہے اس کامعنی ہے: اونٹ کا زخم ۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوز خیوں کوزخموں کے دھوون سے پلایا جائے

> وَقَالَ عِكْرَمَةُ ﴿ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ (الانباء: ٩٨) حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ حَاصِبًا ﴾ (الاسراء: ٦٨) الرِّيْحُ الْعَاصِفُ. وَالْحَاصِبُ مَاتَرُمِي بِهِ الرِّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْاَرْضِ ذَهَبَ. وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌ مِّنْ حَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ

(الانبياء: ٩٨) مين "حصب جهنم" كالفظ بأل كامتن طبثى زبان مين لكريال بين دوسرول نے كها: (بن اسرائيل: ٢٨) مين "حسب" كالفظ بأل كامتن تندوتيز بهوا اور آندهى بأور "حسب" كالفظ بأل كامتن تندوتيز بهوا اور آندهى بأور "حاصب" اس چيز كوبهى كتے بين جس كوبوا أثرا كرلائي اوراك سي حصب جهنم" بهى ماخوذ بينى وه ايندهن جس كوبنم مين دالا على ان كودوزاخ مين جمونكا جائے گا اور وه اس كا ايندهن بنيل جائے يعنى ان كودوزاخ مين جمونكا جائے گا اور وه اس كا ايندهن بنيل وضن كيا كاور" حصب فى الارض "كامعنى ب: زمين مين دهنس كيا اور" حصب "كالفظ" حصباء الحجارة" سے ماخوذ بي دس كامعنى بين تكريال -

اس تعلیق کوامام ابن ابی حاتم نے سند موصول کے ساتھ روایت کیا ہے' ابن عرفۃ نے کہا: بیلفظ (حصب) اصل میں حبثی زبان کا لفظ ہے' عرب لوگوں نے اس کوس کر بولنا شروع کر دیا تو بیعر بی ہو گیا' ورنہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں اور خلیل نے کہا کہ click on link for more books

'' حصب'' جلانے والی لکڑیوں کو کہتے ہیں۔

عرمه کے غیرنے کہا:" حاصب "كامعنى آندهى ہے قرآن مجيد ميں ہے:

یاوہ تم پر پھر برسادے۔

أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبًا . (بن اسرائيل: ١٨)

ہوا جن کنکریوں کو برسائے اس کو' حیاصب'' کہتے ہیں'اس لحاظ ہے' حیاصب'' کامعنی ہے: پھینکی ہوئی چیز اور دوز خیوں کو

جہم میں جھونکا جائے گا'اس اعتبارے وہ'' حصب''ہیں۔

"صديد" كامعنى ب: پيپاورخون-

'' خبت'' کامعنی ہے: بجھ گئی۔

﴿ صَدِيدٌ ﴾ (ابرائيم:١٦) قَيْحٌ وَّدَمْ. امام بخاری نے اس تعلیق ہے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اوران کو پیپ کا یانی بلایا جائے گا O وَيُسْفَى مِنْ مَّآءِ صَدِيْدٍ ٥ (ابراتيم:١١)

﴿ خَبَتُ ﴾ (الابراء:٩٧) طَفِئَتُ .

التعلق ہے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے:

كُلَّمًا خَبَتْ (بن اسرائيل: ٩٤)

﴿ تُوْرُونَ ﴾ (الواقد: ٧١) تَسْتَخْرِجُونَ أَوْرَيْتُ

جب بھی وہ آگ بجھنے کے قریب ہوگی۔ "تورون" كامعنى ب: تم جلاتے ہو" اوريت "كامعنى

ہے: میں نے جلایا۔

اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے:

أَفَرَءَ يُتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۞ (الواقد:١)

﴿ لِلْمُقُولِينَ ﴾ (الواقد: ٧٣) لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيُّ

ذرابتاؤ تووہ آگ جسے تم روثن کرتے ہوO "المقوين" كامعنى ب: مَسافرين اور القي" كامعنى

ہے: وریان زمین ۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقُونِينَ ٥ (الواقع: ٤٣)

ہم نے اسے نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدہ کی

امام بخاری نے ''مقوین''کی تفیر'' مسافرین''سے کی ہے اور''مقوین''''' اقوی الرجل''سے ماخوذ ہے بیاس وقت کہا جاتا ہے: جب کوئی مخص ویران جگہ پر مظہر نے اور 'القی ''اس جگہ کو کہتے ہیں: جہاں پر سبزہ ہونہ پانی۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ صِسرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴾ (السافات: حضرت ابن عباس بُنْهَالله في صواط الجحيم "كي تغيير مي

٢٣) سَوَاءُ الْجَحِيمِ وَوَسَطُ الْجَحِيمِ.

فرمایا: دوزخ کا درمیانی حصه-

امام بخاری نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: بھران سب کو دوزخ کے راستہ پر لے چلوO

فَأَهُدُّ وَهُمْ اللَّي صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ٥ (الصَّفْت:٢٣)

﴿ لَشُوبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ (الصافات:٦٧) يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ

''لشوبا من حميم''کامعن ہے کہ دوز خیوں کے طعام میں کھولتا ہوا یائی ملایا جائے گا۔

وَيُسَاطُ بِالْحَمِيْمِ.

ا مام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اس تعلیق میں 'نسو ب'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: ملانا اور اس میں''یسیاط'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: ملایا جائے گا۔

﴿ زَ فِيْ لَ وَ شَهِيقٌ ﴾ (حور: ١٠٦) صَوْتٌ شَدِينًا " " زفير "اور" شهيق " كامعنى ب: سخت آ واز بروناور

آ ہستہ آ واز ہے رونا۔

وَّصُونَتْ ضَعِيْفٌ .

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

بدبخت لوگ دوزخ میں ہول گے وہاں ان کا چیخنا اور چلا یا

فَغِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۞ (حود:١٠١)

Oler

ابوالعاليه نے کہا:'' ذفير ''وه آواز ہے جو طل سے نکلتی ہے اور' شھیق''وه آواز ہے جوسینہ سے نکلتی ہے قادہ نے کہا: گرھے کی ابتدائی آ وازکو' زفیر '' کہتے ہیں اوراس کی آخری آ وازکو' شھیق'' کہتے ہیں۔

"وردًا" كامعنى سے: بياہے۔

﴿وَرُدًا﴾ (مريم:٨٦)عِطَاشًا.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اورہم مجرموں کو دوزخ کی طرف ہانک کرلے جائیں گے

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُدًّا ٥ (مريم:٨١)

جس حال میں وہ پیاہے ہوں گے O

امام بخاری نے ' ور ڈا' کی تفسیر پیاسوں کے ساتھ کی ہے اور اہل لغت نے کہا ہے کہ ' ور ڈا' ان لوگوں کو کہتے ہیں جو یانی کے گھاٹ برآ کیں اگر مداعتراض کیا جائے کہ جولوگ یانی کے گھاٹ برآ کیں وہ پیاہے کیے ہوں گے؟ اس کا جواب میرے کہ پانی کے گھاٹ برآ نا یانی بینے کومتلزم نہیں ہے۔

"غيًا" كأمعنى ب: نقصان-

﴿غَيًّا﴾ (مريم:٥٩) خُسُرَانًا.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

سوعنقریب وہ غی (کے گڑھے) میں پینچیں گ<sup>ے</sup> O

فَسَوْتَ يُلْقَوُنَ غَيًّا ۞ (مريًّا:٥٩)

ا مام بخاری نے ' غیبی '' کی تفسیر نقصان کے ساتھ کی ہے اور حضرت ابن مسعود رشخ آللہ نے فر مایا ہے کہ ' المعنسی ''جہنم میں ایک وادی ہے اس کامعنی بیہ ہے کہ وہ عنقریب'' غـــــــی'' کی گرمی کو یا ئیں گے'ان ہے پیجھی مروی ہے کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے' <sup>جس کو</sup> ''غنی'' کہتے ہیں۔

اورمجابدنے کہاہے کہ 'یسجرون''کامعیٰ سے: وہ آگ کا

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ يُسْجَرُّونَ ﴾ (النافر:٧٢)تُوقَدُ بِهِمُّ

ایندھن بنیں گے۔

انام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

پھران کو بھڑ کتی ہوئی آ گ میں جھونک دیا جائے گا0

ثُمَّ فِي النَّارِيُسْجَرُّ وْنَ٥ (المؤمن:٢٢)

امام بخاری نے اس آیت کی مینسیر کی ہے کہان کوآ گ کا ایندھن بنایا جائے گا۔

﴿ وَنْ حَاسٌ ﴾ (الرحن: ٣٥) الصُّفَرُ يُصَبُّ عَلَى اورُ 'نحاس' ' كامعنى ب: يَكُملا موا بيتل جوان كيرون

کے اوپرانڈیلا جائے گا۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

يُسرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَسَارِ وَنُحَاسٌ قيامت كدن آك كا خالص شعله اور نرا كالا دهوال تم ير

حچھوڑا جائے گا سوتم اس کو دفع نہ کرسکو گے O

فَلاتَنْتَصِرَانِ٥ (الرحن:٣٥)

ا مام سعید بن منصور نے اس آیت کی گفسیر میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ' نسحیاس'' کامعنی ہے: تیکھلا ہوا پیتل جس کو دوزخ میں کا فروں کے سروں پر انڈیلا جائے گا۔

﴿ ذُو قُوا ﴾ (الح: ٢٢) بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا. وَلَيْسَ

'' **دو ق**وا'' کامعنی ہے: جھیلواور برتو' اس ہے مراد منہ ہے چھنانہیں ہے۔

هٰذَا مِنُ ذُوْقِ الْفَمِ.

الم بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

(اوران سے کہا جائے گا:) آ گ کا عذاب چکھو 0

وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥ (الْحَ:٢٢)

امام بخاری نے ''باشروا'' کالفظ لکھ کریہ بتایا ہے کہ یہاں'' ذو قوا'' کامعنی برداشت کرنا اور تجربہ کرنا ہے منہ سے چکھنانہیں

﴿ مَارِجٌ ﴾ (الرحمٰن:١٥) خَالِثٌ مِّنَ النَّارِ. مَرَجَ الْآمِيْـرُ رَعِيَّــُهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُوْا بَعْضٌهُمْ عَلَى بَعْض ﴿ مَرِيْجِ ﴾ (ق:٥) مُلْتَبِسٌ. مَرِجَ أَمْرُ النَّاسِ اِخْتَلَطَ ﴿ مَرَجَ الْبُحُورَيْنِ ﴾ (الرطن: ١٩) مَرَجُتَ دَابَّتَكَ تَرَكَتَهَا.

"مارج" كامعنى ب: فالص آك عرب كہتے ہيں:"موج الامير رعيته"بادشاه نے اپنى رعايا كوچھوڑ ديا تو وه ايك دوسرے رظم كررے بين" مسريح" كامعنى ب: مشتبه عرب كتب بين: ''مو ج امر الناس''لو*گول)امعالمەنختلط بوگي*ا''' موج البحرين'' ر ' مرجت دابتك' ' ے ماخوذ بے تعنی تونے اپنا جانور چھوڑ ویا۔

اور جنات کوخالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا 0

سواب تک وہ اُلجھن میں پڑے ہوئے ہیں 0

اس نے دوسمندر بہادیئے جو ملتے ہیں 0

"مارج" كالفظ قرآن مجيد كى درج ذيل آيت ميس ہے: وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارِ ٥ (الرحمٰن:١٥) "مريج" كالفظال آيت ميس : نَهُمُ فِي آمُرٍ مَّرِيْجٍ ٥ (ت: ۵) "مرج" كالفظاك آيت مين ب: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيلِO(الرحمٰن:١٩)

ان تمام تعلیقات کی شرح عمدة القاری ج۱۵ ص ۲۲۴ ـ ۲۲۰ سے ماخوذ ہے۔

٣٢٥٨ - حَدَثْنَا ٱبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّهَاجِرٍ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ ابْنَ وَهُبٍ يَقُولُ لُ سَمِعْتُ إَبَا ذَرِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَقَالَ آبُرِدُ ثُمَّ قَالَ آبُرِدُ حَتَّى فَاءَ الْفَى ءُ يَعْنِي لِلتَّلُولِ ثُمَّ قَالَ ٱبْرِدُوا بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از مہاجر ابوالحن انہوں نے کہا: میں نے زید بن وہب سے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابوذر رہی آنڈ سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملتی ایک سفر میں تھے آپ نے فرمایا: مصندا کرو پھر فرمایا: تھنڈا کروحتیٰ کہ سایا ٹیلوں کے نیچے سے ڈھل گیا' پھرفر مایا: نماز کو

تھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش ہے ہوتی ہے۔ اس حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ۵۳۵ میں گزر چکی ہے'امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں دوزخ کا ذکر ہے۔

٣٢٥٩ - حَدَّمَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْآهُ تَعَالَى الْآعُمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هُ تَعَالَى عَنْ هُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُرِ دُوْا بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الاعمش از ذکوان از حضرت ابوسعید رشی آللهٔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی مشید کی از کو ضندے وقت میں پڑھو کیونکہ گری کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔

ال حديث كي شرح النجارى: ٥٣٨ من كرر كي بـ - ٣٢٦٠ من كرر كي بـ - ٣٢٦٠ - حَدَثْنَا أَبُو الْيَهُمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْيَهُمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو سَلَمَةً بَنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى " اَبَا هُرَيْرَةً وَضَلَّمَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِللَّهُ عَلَى عَنْهُ يَقُولُ اللَّهِ فَقَالَتُ يَا رَبِّ اكلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا تَجِدُونَ فِى الْحَرِّ وَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِى الْحَرِّ وَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِى الْحَرِّ وَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِى الْحَرِّ وَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِى الْحَرِّ وَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِى الْمَرَالِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيْ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے حدیث بیان کی کہانہوں نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے حدیث بیان کی کہانہوں نے حضرت ابو ہریرہ وضی آللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آلیہ ہے فرمایا: دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہا میرے رب! میرے بعض اجزاء بعض کو کھا گئے ہیں تواللہ نے اس کو دومرت ہمانس لینے کی اجازت دی ایک مرتبہ سردی میں سانس لینے کی اور دوسری بارگرمی میں سانس لینے کی نیس میدہ ہوہ ہوتم گری میں سب سے زیادہ شدت پاتے ہواور سب سے زیادہ سردی میں شدت پاتے ہواور سب سے زیادہ سردی میں شدت پاتے ہواور سب سے زیادہ سردی میں شدت پاتے ہوا۔

ال صديث كى شرح و النجارى: ٥٣ من كرريكى ہے۔ ٣٢٦١ - حَدَثنِ عَهِدُ اللهِ بُنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ هُوَ الْعَقْدِيُ عَهِدُ اللهِ بُنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ هُوَ الْعَقْدِيُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِي عَامِرٍ هُو الْعَقْدِيُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِي قَالَ كُنْتُ اجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَاحَدَّتَنِي الْحُمَّى فَلَى اللهِ صَلَّى فَقَالَ الْمُحَمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهًا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا بِاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا بِاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُودُوهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ اللهِ الْمُعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعَلِّى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٢٦٢ - حَدَّثَنِيْ عَمْرُوبُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعامر نے حدیث بیان کی وہ العقد ی بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہام نے حدیث بیان کی از ابی جمق الفعی وہ بیان کی از ابی جمق الفعی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رخیاللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پس مجھے بخار چڑھ گیا تو انہوں نے کہا: اس بخار کوتم زمزم کے پانی سے محفظ اکرو کیونکہ رسول اللہ ملتی الیکھا نے فرمایا ہے کہ بخار جہنم کے جوش سے چڑھتا ہے سوتم اس کو پانی سے مضلا اکرو کی وشک ہے۔
مضلا کرو یا فرمایا: زمزم کے پانی سے محمام کوشک ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمرو بن عباس نے حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمرو بن عباس نے حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمرو بن عباس نے حدیث

الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَلَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبَابَةَ بُنِ دِفَاعَةَ قَالَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ الْحَبْرَنِى رَافِعٌ بَنُ حَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمْى مِنْ فَوْرِجَهَنَّمَ فَابَرِ دُوْهَا عَنْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمْى مِنْ فَوْرِجَهَنَّمَ فَابَرِ دُوْهَا عَنْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمْى مِنْ الْحَرْجَهَنَّمَ فَابَرِ دُوْهَا عَنْكُمُ بِالْمُهَاءِ. [طرف الحدیث:۵۲۲] (شجمسلم:۲۲۱۲ الرقم المسلل: بِالْمُهَاءِ : ۵۲۵۲ سُن ابن ماج: ۵۲۵۲)

٣٢٦٣ - حَدَثَنَا مَالِكُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَهِيْرُ حَدَّثَنَا وَهِيْرُ حَدَّثَنَا وَهِيْرَ حَدَّثَنَا وَهِيْرَ عَنْهَا عَنِ هِمْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ النَّيْرِ صَلَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ فَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ فَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ فَالَ الْحُمْنِي مِنْ فَيْحِ

رضيح مسلم: ٢٢١٠ القم المسلسل: ٥٦٣٨ اسنن ابن ماجد ٢٢٦٤ الله قال ٣٢٦٤ - حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَتَحيلي عَنْ عُبَيْدِ الله قال حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ مَلَى ١٢٠٩٠ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْدِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْدِي وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْدِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَمْدَ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٢٦٥ - حَدَّثَهَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِى اُوَيْسِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى مَالِكٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى مَالِكٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُ كُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءً أَ مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ قِيلً يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِلَتْ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِلَتْ عَلَيْهَا يَتِسْعَةٍ وَسِتِيْنَ جُزْءً أَ كُلُّهُنَ مِثْلُ حَرِّهَا.

(صحيحمسلم: ٢٨٣٣ ألرقم أمسلسل: ٢٨٣٧)

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی از والدخود از کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از والدخود از عبابہ بن رفاعة انہوں نے کہا: مجھے حضرت رافع بن خدتی و می آللہ نے خبردی کہ میں نے نبی ملتی اللہ کی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بخارجہنم کے جوش سے ہے کہا تھا آپ سے اس کو پانی سے شفاد اکرو۔ کے جوش سے ہے کہا تھیں اپنی سے اس کو پانی سے شفاد اکرو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مالک بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی ازعروہ از حضرت انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی ازعروہ از حضرت عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے عاکشہ رفع اللہ انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے جوش سے انہوں کے حوث سے انہوں کے جوش سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں کے حوث سے انہوں

ہے اس کو پائی سے ٹھنڈ اکرو۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان
کی از یکی از عبید اللہ انہوں نے کہا: مجھے نافع نے حدیث بیان کی
از حصرت ابن عمر رفن اللہ از نبی ملتی کی آئے ہے 'آپ نے فر مایا: بخارجہنم کے
جوش سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈ اکرو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن ابی اولیس نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے صدیث بیان کی از ابی الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وشک آللہ وہ بیان کی از ابی الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریہ وشک آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی آئیلہ نے فر مایا: تمہاری (دنیا کی) آگ دوزخ کی آگ کاستر وال حصہ ہے کہا گیا: یا رسول اللہ! آگ دوزخ کی آگ کاستر وال حصہ ہے کہا گیا: یا رسول اللہ! اگر (دنیا جتنی بھی ہوتی تو کفار کے لیے) کافی تھی؟ آپ نے فر مایا: وہ دنیا کی آگ پر انہتر درجہ زائد ہے ہر ورجہ میں دنیا کی آگ کی مثل گرمی ہے۔

### دوزخ کی آگ کی کیفیت اور جنت و دوزخ کامحل علامه بدرالدین محمود بن احمد عینی متونی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ وین اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلٹی نے فر مایا: تمہاری بیآ گ جس کو بنوآ دم جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کی گرمی کاستر واں حصہ ہے مسلمانوں نے کہا: اللہ کی قتم! یارسول اللہ! اگر بیآ گ بھی ہوتی تو کافی ہوتی 'آپ نے فر مایا: جہنم کی آگ دنیا کی آگ پر انہتر درجہذا کہ ہے اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ کی مثل ہے۔ (مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۹۷ منداحمہ ۲۳ سے سا اس کا بیان یہ ہے کہ اگر تمام دنیا کی لکڑیوں کو جلایا جائے تو بیآ گ دوزخ کی آگ کاستر وال حصہ ہوگی۔ دازد on link for more books

امام ابن المبارك نے ازمعمرازمحمر بن المنذ رروایت کیا ہے کہ جب دوزخ کو پیدا کیا گیا تو فر شتے خوف زوہ ہو گئے اوران کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہوگئی اور جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم عالیسلاً کو پیدا کیا تو وہ پرسکون ہو گئے اور میمون بن مہران نے کہا: جب الله نے دوزخ کو پیدا کیا تو اس نے ایک زبردست چیخ ماری اور سات آسانوں اور زمینوں میں جو بھی فرشتہ تھا' وہ تجدہ میں گرگی' تب ان سے ربِ تعالیٰ نے فرمایا: تم اپنے سروں کواُٹھاؤ' کیاتم کومعلوم نہیں کہ میں نے تم کوعبادت کے لیے پیدا کیا ہےاور دوزخ کو نافر مانوں کے لیے پیدا کیا ہے' پھرفرشتوں نے کہا: اے ہمارے رب! جب تک ہم اہل جہنم کود کھے نہ لیں' ہم مطمئن نہیں ہوں گے اس کے مصداق بیآیت ہے:

هُمْ مِنْ خَشْيةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٥ (المؤمنون: ٥٤) وه اين رب كخوف سے كانيت رہتے ہيں ٥

حضرت عبدالله بن عمر ضی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیم نے فرمایا: بے شک سمندر کے بیچے آگ ہے مصرت عبدالله نے کہا: سمندرجہنم کا ایک طبقہ ہے اس حدیث کوعلا مہابن عبدالبرنے روایت کیا ہے اور اس کی سند کوضعیف قرار دیا ہے۔

ابن النقيب نے ''يَوْمَ تَبُدُّلُ الْأَرْضُ ''(ابراہیم:۸۸) (جس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی) کی تفسیر میں لکھاہے کہ زمین کو جہنم بنا دیا جائے گا اور آسانوں کو جنت \_ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۲۲۷ ' دارالکتب العلمیه 'بیروت'۲۱ ۱۳۲۱ ج )

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

٣٢٦٦ - حَدَّقُنَا قُتْيَهُ أَنْ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ المام بَخَارى روايت كرتے ہيں: ہميں قتيب بن سعيد نے عَمْرِو قَالَ سَمِعَ عَطَاءً يُتُخِبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ آنَّـةُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ عَلَى الْمِنبُرِ ﴿ وَنَادُوا يَا مَالِكُ ﴾ (الزفرف:٧٧).

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عمرو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عطاء سے سنا وہ صفوان بن يعلى سے خبر دیتے تھے از والدخود وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ نی ملتی ایم منبر پر بڑھ رہے تھے: اور انہوں نے نداء کی: اے ما لك!(الزفرف:۷۷)

اس مدیث کی شرح البخاری: • ۳۲۳ میں گزر چکی ہے۔

٣٢٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْاعْمَش عَنْ آبِي ۚ وَائِلِ قَالَ قِيْلَ لِأُسَامَةَ لَوْ ٱتَيْتَ فُكَانًا فَكَلَّمْتُ لَهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ آنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَّا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَ لَا أَقُولُ لِرَجُلِ أَنْ كَانَ عَلَىَّ آمِيْرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ ٱقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَـدُّورٌ كَـمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَاشَانُكَ ٱلَّيْسَ كُنُتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعُرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ 'امُرُّكُمُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی نے حدیث بیان ك انهول في كها: جميس سفيان في حديث بيان كي از الاعمش از ابی وائل انہوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رض اللہ سے کہا گیا: اگر آپ فلال مخض (حضرت عثان رضی کشد) کے یاس جا کر بات کریں ( تو بہت اچھا ہو' تا کہوہ باغیوں کی شورش دیا کیں )' انہوں نے کہا: کیاتم یہ بیجے ہوکہ میں صرف مہیں سانے کے لیے ہی ان سے بات کرتا ہوں! میں ان سے تنہائی میں بھی اس طرح بات کرتا ہوں' میں فساد کا دروازہ نہیں کھولتا' اور میں پیجی نہیں جا ہتا کہ میں سب سے پہلے فساد کا درواز ہ کھولوں اور میں کسی شخص ہے بہیں کہتا خواہ وہ میرا امیر ہوکہ وہ سب لوگوں سے افضل سے جب سے میں نے رسول الله مل الله مل الله مل ایک حدیث سی سے لوگوں نے یو چھا: رَوَاهُ غُنْدُرٌ عَنَّ شُعْبَةً عَنِ الْاَعْمَشِ.

بالْمَعُرُوفِ وَلَا التِيْهِ وَانْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالتِيْهِ آبِ فِي رسول الله الله الله الله الله الم اسامہ نے کہا: میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: ایک شخص [طرف الحديث: 209٨] (صحح مسلم: ٢٩٨٩ أرقم أسلسل: ٢٣٧٤) كو دوزخ مين جمونكا جائے گا' اس كى آ نتي آگ مين بابرنكل آئے ئیں گی اور وہ شخص آگ میں اس طرح گردش کرے گا جس طرح گدھا چکی کے گر دگر دش کرتا ہے ، پس اہل جہنم اس کے گر دجمع ہو کر اس سے بیچھیں گے: اے فلال شخص! تم دوزخ میں کیے ڈالے کئے کیاتم ہمیں نیکی کا تھم نہیں دیتے تھے اور بُر ائی سے نہیں روکتے تهے؟ وہ کیے گا: میں تم کونیکی کا حکم دیتا تھا اورخود نیک کا منہیں کرتا تھا اور میں تم کو بُرائی ہے روکتا تھا اورخود بُرے کام کرتا تھا۔اس حدیث کوغندر نے از شعبہ از الاعمش روایت کیا ہے۔

# حاکم کو نیک مشورہ وینا اور جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی تفصیل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ نے حضرت عثمان رضی آللہ سے بات کی۔

علامہ کر مانی نے کہا کہ لوگوں میں جوفتنہ پیدا ہو گیا تھا اور حضرت عثمان کے خلاف باغی شورش کر ہے تھے مضرت اسامہ نے اس شورش کوختم کرنے کے لیے حضرت عثان سے بات کی۔

۔ التوضیح میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے ماں شریک بھائی الولید بن عتبہ کے خلاف لوگوں کو شکایات تھیں اور حضرت اسامۂ حضرت عثان کے خواص اورمقربین میں سے تھے تو لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ اس مسئلہ میں حضرت عثان سے بات

اس مدیث میں مذکور ہے: کیاتم پینجھتے ہو مینی کیاتم لوگ پینجھتے ہو کہ میں اس مسئلہ میں ان سے بات نہیں کروں گا! اور کیاتم پیہ سجھتے ہوکہ میں صرف تمہارے سامنے اورتم کوسنا کران سے بات کرتا ہوں۔خلاصہ یہ ہے کہ میں صرف مصلحت کی خاطران سے بات كرتا ہوں فتنه جركانے كے ليے ان سے بات نہيں كرتا 'اور ميں ينہيں جا ہتا كہ ميں وہ پہلا مخض ہوں جومسلمانوں كے درميان فتنه

اس حدیث میں مذکور ہے کہ اہل دوزخ نے اس مخص ہے کہا: جس کی دوزخ میں آئنتیں باہرنکل آئی تھیں: کیاتم نیکی کاعکم نہیں دیتے تھے! نیکی سے مراد ہے: اللہ عز وجل کی عبادت کرنا اور لوگوں سے نیک سلوک کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور ہروہ کام جو شریعت میں مطلوب ہواور تمام کرے کاموں سے مجتنب رہنا'اس کومعروف کہتے ہیں'اوراس کے مقابلہ میں منکر ہے یعنی ہروہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہواوراس کوحرام یا مکروہ قرار دیا ہو حکام کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کوایسے کا مول سے نرمی اور لطف سے منع کیا جائے اور ان کو تنہائی میں نصیحت کی جائے اور لوگوں کی شکایات کو ان تک پہنچایا جائے تا کہ حتی الا مکان وہ ان کا مول سے بازآ ئیں'اوراگران کو تنہائی میں نصیحت کرناممکن نہ ہوتو پھران کوعلانیہ اور برسرمجلس منع کریں تا کہان پرخق واضح ہوجائے' جبیبا کہاس

حضرت ابوسعید خدری دخی آلله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله الله علم الله علم حکمران کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۳۳۴۳ سنن ترندی: ۴۱۷۳ سنن ابن ماجہ: ۲۱۱۱ کنز العمال: ۵۵۱۲)

ام رندی نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد بیکھا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا اس وقت واجب ہے جب اس کو بیاطینان ہو کہ اس حق گوئی سے اسے کوئی ضرر نہیں ہوگا، حضرت حذیفہ حضرت ابن مسعود اور حضرت اسامہ وٹائٹریم کا بی موقف ہے اور حضرت عمراور حضرت ابی بن کعب وٹی اللہ اور دوسروں کا مؤقف ہے کہ جب کوئی شخص کسی حکمران کی کوئی پُرائی دیکھی و اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو دل سے پُرا جانے اور جوشخص کی اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو دل سے پُرا جانے اور جوشخص کی کا مکم دے اس میں خود کوئی عیب نہیں ہونا چا ہے اور ایک جماعت کے زدیک جوشف نیکی کے کام نہ کرے اور پُرائی کے کام کر کے اس میں خود کوئی عیب نہیں ہونا چا ہے اور ایک جماعت کے زدیک جوشف نیکی کے کام نہ کرے اور پُرائی کے کام کر کے اس پر بھی واجب ہے کہ وہ لوگوں کوئیکی کا حکم دے اور پُرائی سے رو کے۔ (عمرة القاری جمام مصرف کا درائت العلمیہ بیروت اس سے اللہ کی صفت المجملی صفت المجملی صفت المجملی صفت المجملی اور اس کے لشکر کی صفت

اس باب میں ابلیس اوراس کے نشکر کی صفت کا بیان ہے اور اس کی حقیقت اور اس کی صفت کا بیان کئی انواع پر مشمل ہے: ایس ما دا ہ

ابليس كأنام

ایک بحث سے کہ اہلیں کا اسم مشتق ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے بیکہا ہے کہ بیجمی اسم ہے اور بیاسم علیت اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصر ف ہے۔ علامہ ابن الا نباری نے کہا کہا کہ اگر بیاسم عربی ہوتا تو یہ نصرف ہوتا 'اور بعض علماء نے کہا: بیر بی اسم ہے اور'' آبلکس'' سے ماخوذ ہے جب کوئی شخص مایوں ہو جائے تو اسے اہلیں کہتے ہیں 'جو ہری نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں ہوگیا' اس وجہ ہے اس کو اہلیں کہا گیا' وہ نہ اس کا نام عزازیل تھا۔

ابليس كي خلقت

حفرت ابن عباس بین اللہ نے کہا ہے کہ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے ہاور ابلیس بھی ان ہی میں سے تھا' حفرت ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلہ سے ہے جس کو جن کہا جاتا ہے اس کو دھو کیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور تمام فرشتوں کونور سے پیدا کیا گیا ہے سالہ کے مسل بھری نے کہا ہے کہ ابلیس شیاطین سے ہے فرشتوں سے نہیں ہے اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. (اللهذه) ووجنات مين عقار

مقاتل نے کہا ہے کہ وہ جنات سے تھا نہ ملائکہ سے بلکہ وہ آگ کی ایک منفر دمخلوق ہے جیسے حضرت آ دم علایہ الا امٹی سے بنائی ہوئی منفر دمخلوق ہیں۔

حفرت ابن عباس مِنْ کاللہ سے ایک روایت ہے کہ ابلیس تمام جنات اور شیاطین کی اصل ہے اور وہ سب کا باپ ہے اور مجاہدے روایت ہے کہ الجان تمام جنات کا باپ ہے جیسے حضرت آ دم علائیر لاا تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ملک کے ت

ابليس كى تعريف اوراس كى صفت

علامہ الماوردی نے اپنی تفییر میں ذکر کیا ہے کہ ابلیس روحانی شخص ہے جس کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ تمام شیاطین کا باپ ہے اور اس میں شہوات رکھی گئی ہیں اور بیلفظ ابلاس سے ماخوذ ہے 'یعنی جوشخص خیر سے مایوس ہو چکا ہو۔ امام طبری نے کہا ہے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ اس کی تخلیق حسین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانِ دنیا اور زمین پر شرف اور click on link for more books

فضیلت عطافر مائی اوراس کے ساتھ ساتھ اس کو جنت کے خزانوں پر مامور کیا' پھراس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا اور ربو ہیت کا رعویٰ کیا اور اپنے ماتخوں کواپنی اطاعت اور عبادت کی وعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کوسنح کر کے اس کو شیطانِ رجیم بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوخصوصیات عطاء کی تھیں وہ اس سے سلب کرلیں اور اس کو بدصورت بنا دیا اور اس پرلعنت کی اور اس کو آ سانوں سے دھتکار دیا اور آخرت میں اس کامسکن اور ٹھکا نا جہنم کی آ گ بنا دیا۔

حضرت ابن عباس وخناللہ سے روایت ہے کہ ابلیس حضرت کی بن زکر یا الکالا کے پاس ان کوفتنہ میں ڈالنے کی طمع میں گیا' وہ ان کے پاس مختلف صورتوں میں آتا تھا' انہوں نے اس سے کہا: میں چاہتا ہوں کہتم اپنی اصلی صورت میں آؤتو وہ بہت کر بیا استظر صورت میں آئا اس کا جہم خزر کی طرح تھا' اور اس کا چہرہ بندر کی طرح تھا' اس کی آئکھیں طول میں شق کی ہوئی تھیں' اس کے تمام وانت ایک میں آیا' اس کی ڈاڑھی نہیں تھی' حضرت بجی عالیہ للا نے بوچھا: تجھ پر افسوس ہے! تیرے برصورت ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا: میں فرشتوں میں مورکی شکل پرتھا' میں نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جھے اس صورت میں مسئح کردیا۔

ابلیس کی اولا د

مجاہد نے حضرت ابن عباس رخیماً سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں پینجی ہے کہ اہلیس کی بہ کثرت اولاد ہے جیسے عفاریت ہیں اور غیلان ہیں اور سانپ ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں اور وہ سب بنوآ دم کے دشمن ہیں اللہ تعالی ان کے شرسے ہمیں اپنی بناہ میں رکھے اور اہلیس بنوآ دم کو گم راہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجتا ہے۔

ابلیس کے لشکر اور جولشکری اس کے نزدیک قابل تحسین ہے ان کے متعلق احادیث

امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الله ملتی آلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ابلیس کاعرش (تخت) سمندر پر ہے وہ اپنے لشکروں کولوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے اور ابلیس کے نزدیک سب سے معظم وہ ہوتا ہے جوسب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ (صحیمسلم: ۲۱۵۳\_۲۱۵۳ 'سنن ابوداؤد: ۱۲۲۷ 'سنن ترزی:۳۵۱ 'سنن بیتی ج۲ص ۵ 'شرح النة: ۱۰۳۸)

حضرت جابر وی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق آلیا ہم نے فرمایا: ابلیس اپنا تخت سمندر پر بچھا تا ہے پھر اپ لشکروں کو بھیجنا ہے بھر اس کے نزدیک جوسب سے بوے مرتبہ کا ہوتا ہے اس کواپنے قریب کرتا ہے اور اس کے نزدیک بوے مرتبہ کا وہ ہوتا ہے جو بوا فتنہ ڈوالن ہے اس کے لشکر میں سے کو کی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے ابلیس کہتا ہے: تم نے بچھ نہیں کیا 'پھر ایک اور لشکری آکر کہتا ہے کہ میں نے شو ہراور بیوی میں تفرقہ ڈال دیا 'تو ابلیس اس کواپنے قریب کر کے اپنے سینہ سے لگا تا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں! تم نے ہی کارنامہ انجام دیا ہے۔ (میچمسلم: ۱۸۱۳ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین ۳۵ مندامین

حضرت ابوموی اشعری وی نظر بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی ایکٹیم نے فر مایا: جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے نظروں کو بھیجنا ہے پھر
کہتا ہے: جس نے آج کسی مسلمان کو کم راہ کیا میں اس کو تاج پہناؤں گا' تو ایک نظری کہتا ہے کہ میں نے خوب کوشش کی حتی کہ ایک فخص نے اپنی ہیوی کو طلاق دے دی ابلیس کہتا ہے کہ عنقریب وہ دوسری شادی کر لے گا' پھر دوسر الشکری کہتا ہے: میں نے خوب کوشش کی حتی کہ ایک فخص نے اپنے ماں باپ کی نافر مانی کی ابلیس کہتا ہے: عنقریب وہ کوئی نیکی کرلے گا' پھر ایک اور لشکری کہتا ہے:

\_\_\_\_\_\_ میں نے بہت کوشش کی حتیٰ کہ ایک شخص نے شرک کرلیا' ابلیس کہتا ہے:تم نے کارنامہ انجام دیا ہے' پھرایک لشکری کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی حتی کہ ایک شخص نے زِنا کرلیا' اِبلیس کہتا ہے: تم نے ہی کارنامہ انجام دیا ہے' پھرایک اور نشکری آتا ہے اور وہ کہتا ہے: میں مسلسل کوشش کر تار ہا حتی کہ ایک شخص نے کسی کولل کر دیا' پس اہلیس کہنا ہے: تم نے بی کارنامہ انجام دیا ہے پھراس کو تاج پہنادی ہے۔ (صیح ابن حبان: ۱۱۸۹ )المستدرک ج ۴ ص ۳۵ ، مجمع الزوائدج اص ۱۱۳ اس حدیث کی سند سیح ہے اور اس کے رجال صیح بخاری اور شیح مسلم کے رجال

حضرت کیجیٰ عللیسلاً نے ابلیس سے پوچھا: تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا: میں انسانوں کے سینوں میں رہتا ہوں اور ان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہوں' حضرت کیجیٰ علایہ لاا نے یو چھا: لوگ کس طرح تمہارے شرے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا: وہ دنیا ہے بغض رنھیں اور آخرت نے محبت رنھیں ۔ (عمدۃ القاری ج۱۵ ص ۲۳۰۔۲۲۹ملخصاً ' دارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۳۱ھ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ يُقَذَفُونَ ﴾ (الصافات: ٨). يُرْمَونَ. اورمجابد نے كہا: ''يقذفون ''كامعنى ب: ان كو يجينكا جاتا

ے اور ' دحوراً ''کامعنی ہے: وہ دھتکارے ہوئے ہیں۔

﴿ دُحُورًا ﴾ (الصافات: ٩). مَطَرُو دِينَ

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَيُقْذَنُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب ٥ دُحُورًا. (الصّفة: ٩-٨) اوران كو برطرف سے مارا جاتا ہے ٥ وهتكار نے كے لير

﴿ وَاحِبٌ ﴾ (الصافات: ٩ ) ذَائِهُ.

"واصب" كامعتى ب: دائم\_ ال تعلق سے امام بخاری نے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۞ (الصَّفْت: ٩)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿مَدْحُورًا ﴾ (الأعراف:١٨) مَطُرُودًا.

اوران کے لیے دائمی عذاب ہے 0

اور حضرت ابن عباس رعبالله في الله في مايا: "إُمَّ وحورًا" كامعنى

توملامت کیا ہوا دھ تکارا ہوا دوزخ میں جبونک دیا جائے گا0

ہے: دھتارے ہوئے۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَتُلَقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّلَومًا مَّلَحُورًا (إلى الرائل: ٣٩)

يْقَالُ. ﴿ مَرِيدًا ﴾ (النهاء:١١٧) مُتَمَرِّدًا.

"موید" کامعنی ہے: سرکش۔ امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

﴿بُتَّكُهُ ﴾ قَطَّعَهُ.

وَإِنْ يَدَعُونَ إِلَّا شَيْطُنَّا مَّرِيْدًا ٥ (الساء: ١١٤) اور مشركين صرف سركش شيطان كى يرستش كرت بين ٥

"بتكه" كامعنى ہے:اسكوكات ديا۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلاَضِلَّنَّهُمْ وَلاَ مَنِّينَّهُمْ وَلا مُرنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ

اذَانَ الْأَنْعَامِ . (النساء:١١٩)

اور قتم ہے میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا اور میں ضروران کے دلول میں (حبوثی) آرز وئیں ڈالول گا اور میں اِن کوضر ورحکم دول

گا کہ وہ مویشیوں کے کان چیر ڈالیں۔

قادہ نے کہا: اس مولیٹی سے مراد بحیرہ ہے جب کوئی اونٹی پانچ بچ جنتی جن میں سے آخری مذکر ہوتا تو وہ اس کا کان چیرد یے اوراس سے فائدہ نہ اُٹھاتے ' یعنی اس کواپنے اوپر حرام کر لیتے۔

﴿ وَاسْتَفُزِزْ ﴾ (الاسراء: ٦٤) اِسْتَخِفَ ﴿ بِخَيْلِكَ ﴾ (الاسراء: ٦٤) اَلْسَّجَالَةُ وَاحِدُهَا (الاسراء: ٦٤) اَلْفُرْسَانُ ﴿ وَالرَّجُلُ ﴾ اَلرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا وَاجِلُهُ وَاجِلُهُا

"استفزز" کامعنی ہے: اپنے گھوڑوں کو آہتہ چلاؤ" نحیل"
کامعنی ہے: سواروں کی جماعت" رجل "اور 'رجاله" کامعنی
ہے: پیدل چلنے والے اس کا واحد" راجل" ہے جیسے صحب" کا
واحد" صاحب" ہے اور 'تجر" کا واحد 'تاجر" ہے۔

استعلیق میں 'استفوز'' کالفظ ہے اس کا ذکر درج ذیل آیت میں ہے: سورسٹی ڈیٹ میں میکٹر کارم ڈگٹر کی میڈ تلک و آخلٹ میں اور تو ال

وَاسُتَفُزِزُ مَنِ ٱستَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَٱجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. (بن *ابرائيل:٦٣*)

ساتھ دھاوا بول دے۔

حضرت ابن عباس مِنْهَاللہ نے فر مایا: گھوڑے سوار اور بیا دے جب کی معصیت میں چلیں تو وہ شیطان کے تابع ہیں۔ ﴿ لَا حُتَنِكُنَّ ﴾ (الاسراء: ٦٢) لاَسْتَاْصِلَنَّ. ''لاحت کن'' کامعنی ہے: میں ان کوضرور جڑ سے اکھاڑ

دول گا۔

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

لَاحْتَنِكَنَّ ذُرِّيتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ (بن اسرائيل: ٦٢)

ہ ہے. میں چند کے سواتمام اولادِ آ دم کو ( گمراہ کر کے )جڑ ہے

ا کھاڑ دوں گا0

"قرين" كامعنى شيطان ہے۔

﴿ قَرِيْنٌ ﴾ (الزخن:٣٦) شَيْطَانٌ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَمَنُ يَّعُشُ عَنُ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ۞ (الزفرف:٣١)

اور جورحن کے ذکر کی طرف سے اندھا بن گیا' ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ (ہروقت)اس کا ساتھی

*ہے*C

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن موی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عیسی نے خبردی از ہشام از والد خود از حضرت عاکشہ رفتی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی طق اللہ اللہ والد خود از حضرت عاکشہ رفتی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ بی طق اللہ اللہ والد کیا گاہ اور کیا گیا اور لیٹ نے بیان کیا کہ میری طرف ہشام نے لکھا کہ حضرت انہوں نے اس کو اپنے والد سے سنا اور اس کو یاد رکھا کہ حضرت عاکشہ رفتی اللہ نے بیان کیا کہ نبی طق اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں کیا ہوتا تھا، حتی کہ ایک دن آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، حتی کہ ایک دن آپ نے (اس کے ازالہ کے کام نہیں کیا ہوتا تھا، حتی کہ ایک دن آپ نے (اس کے ازالہ کے لیے) دعا کی اور پھر دعا کی پھر فر مایا: (اے عاکش!) کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جمعے بتا دیا ہے کہ س چیز میں میری شفاء ہے،

عِيْسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّيْتُ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ اللهِ سَمِعَةُ وَوَعَاهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّيْتُ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ اللّهِ سَمِعَةُ وَوَعَاهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سُحِرَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ النّهُ يَفْعَلُ الشّيءَ وَمَا يَفْعَلُ الشّيءَ وَمَا يَعْمَلُ الشّيءَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَيْدُ بُنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَّمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ قَالَ فَيْنَ هُو قَالَ فِي بِنْرِ ذَرُوانَ فَخَرَجَ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ قَالَ فَايْنَ هُو قَالَ فِي بِنْرِ ذَرُوانَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ وَيَنْ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ وَيَنْ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ وَيَنْ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجُعَة فَقَالَ لِعَائِشَة وَيَنْ وَسَلَّمَ فَمَ السَّيَاطِينِ فَقَلْتُ السَّعَخُرَجْتَهُ وَيَنْ وَاللَّهُ وَخَشِيْتُ أَنْ يَثِينُ وَلِكَ فَقَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَ خَشِيْتُ أَنْ يَثِينُ وَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِعُرُ.

میرے پاس دوآ دمی آئے ان میں سے ایک میرے مرکی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا میرے بیرول کی جانب بیٹھ گیا ان میں سے ایک جانب بیٹھ گیا ان میں سے ایک جادو کیا ہے؟ اس نے کہا: اس مرد کا درد کیسا ہے؟ اس نے کہا: اس نے کہا: اس نے پوچھا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے کہا: کنگھی میں اور سوتی دھا کے میں اور تر کھور کے خٹک فوٹ نے کہا: کنگھی میں اور سوتی دھا کے میں اور تر کھور کے خٹک فوٹ نے ذروان کے کنویں میں ہے بھر نبی ملکھ آلیے ہم وہاں تشریف لے گئا دو اس آئے تو حضرت عائشہ سے فرمایا: وہاں پر کھور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھو پڑی ہوئیں اب نے عرض کیا: آپ درخت ایسے ہیں جسے شیطان کی کھو پڑی ہوئیں اب اللہ نے جھے شا درخت ایسے ہیں جسے شیطان کی کھو پڑی ہوئیں اب اللہ نے جھے شا نے اس کو نکلوایا؟ آپ نے فرمایا: نہیں! لیکن اب اللہ نے جھے شا دے دی ہے اور جمعے خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی تر دے دی ہے اور جمعے خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی تر دے دی ہے اور جمعے خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی تر

٣٢٦٩ - حَدَثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ آبِي اُويْسٍ قَالَ حَدَّنَنِي اَحِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ اَلْهُ مَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي اُذُنَيْهِ اَوْقَالَ فِي اُذُنِهِ.

اَس مديث كَ شُرِح صحح البخارى: ٣٢٧١ مِس كَرْرِچَى بِ ٣٢٧٦ - حَدَّقُنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اَمَا إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا اَتَى اَهْلَهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اَمَا إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا اَتَى اَهْلَهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اَمَا إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا اَتَى اَهْلَهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ الشَّيطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيطَانَ عَلَيْهِ الشَّيطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَفَقَا وَلَدًا لَهُ يَصُرَّهُ الشَّيطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيطَانَ .

ال حديث كى شرح 'صحح النارى: ١٣١ ش كرر جى ہے۔ ٣٢٧٢ - حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزُوةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلُوةَ حَتَّى تَبُرُزُ وَ إِذَا عَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلُوةَ حَتَّى تَبُرُزُ وَ إِذَا عَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلُوةَ حَتَّى تَبُرُزُ وَ إِذَا عَابَ

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۵۸۳ میں گزرچک ہے۔ سورج کی بھوں یا اَبروسے مراداس کا کنارہ ہے۔ ۳۲۷۳ - وَ لا تَحَیَّوْ اِصِلُوتِکُمُ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَاِنَّهَا تَطُلُعُ بَیْنَ قَرُنَیْ شَیْطَانٍ اَوِ الشَّیْطَانِ لَا اَدْرِیْ اَیَّ ذٰلِكَ قَالَ هِشَامٌ.

ال حديث كى شرح صحيح البخارى: ٥٨٢ يس گزر چكى ہے۔ ٣٢٧٤ - حَدَّ ثَنَا اَبُو مَعْمَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ

منصور از ابودائل از حضرت عبدالله و شکاللهٔ وه بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹ اللہ م کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو ساری رات سوتا رہتا ہے حتی کہ صبح ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا: بیدوہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان بیشاب کردیتا ہے یا فرمایا: اس کے کان میں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہام نے حدیث بیان کی از مصور از سالم بن الی الجعد از کریب از حضرت ابن عباس رفخ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹ الی الجعد از کریب از حضرت ابن عباس رفخ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹ الی الی الی الی جب تم میں سے کوئی شخص بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹ اللہ اللہ کے نام سے (میں اپنی بیوی کے پاس جائے اور بید دعا کرے: اللہ کے نام سے (میں عمل زوجیت کرتا ہوں) اے اللہ! ہم کوشیطان سے دور رکھ اور ہم کو جو اولا دعطاء فرمائے اس کو بھی شیطان سے دو رکھنا 'پھر ان کو اولا دعطاء کی جائے تو اس کو بھی شیطان سے دو رکھنا 'پھر ان کو اولا دعطاء کی جائے تو اس کو شیطان ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔

اورتم سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ کرو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں یا شیاطین کے دوسینگول کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔عبدۃ نے کہا: میں نہیں جانتا کہ ہشام ذک کا انتا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی انہوں

آبِيْ سَعِيْدٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى آحَدِكُمْ شَىءٌ وَّهُوَ يُصَلِّى فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَى آحَدِكُمْ شَىءٌ وَّهُوَ يُصَلِّى فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانْ.

نے کہا: ہمیں پونس نے حدیث بیان کی از حمید بن هلال از ابومالح از حضرت ابوسعید رضی آلڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیم نے فرایا! جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواور تمہارے رائے ہے کوئی آ دمی گزرے تو اس کو روکو اگر وہ انکار کرے تو اس کو پھر روکو اگر وہ پھرانکار کرے تو اس سے لڑو کیونکہ وہ شیطان ہے۔

اس مدین کاشر ت مسیح ا ابخاری : ٥٠٩ میں گزر چی ہے . ٣٢٧٥ - وَقَالَ عَنْ مُانُ بُنُ الْهَیْمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِرِینَ عَنْ اَبِی هُرَیرَةَ رَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ مُحَمَّدِ بُنِ سِرِینَ عَنْ اَبِی هُرَیرَةَ رَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ مُحَمَّدِ بُنِ سِرِینَ عَنْ اَبِی هُرَیرَةَ رَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ فَالَ وَکَّلَیٰهِ وَسَلّمَ بِحِفْظِ قَالَ وَکَّدِهُ وَسَلّمَ بِحِفْظِ وَکَلَیهِ وَسَلّمَ بِحِفْظِ وَکُوةِ رَمَضَانَ فَاتَانِی اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلیهِ وَسَلّمَ فَا فَرَاثِ اللّهِ مَا اللّهِ حَافِظٌ وَلَا یَقُرُ بُكَ فَالَ النّبِی صَلّی اللّه عَلیهِ وَسَلّمَ فَاقُرُ اللّهِ حَافِظٌ وَلَا یَقُرُ بُكَ فَالَ النّبِی صَلّی اللّه عَلیهِ وَسَلّمَ صَلّی اللّهُ عَلیهِ وَسَلّمَ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ ذَاكَ الشّیطُانُ.

ال صديث كى شرح كي البخارى: ٢٣١١ مِن گرر چك به ٣٢٧٦ حَدَّفْنَا اللَّيْثُ عَنُ ٣٢٧٦ حَدَّفْنَا يَحْيَى بَنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُلَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِى عُرُوَةً بَنُ الزَّبَيْرِ عَلَيْهِ هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَّكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولُ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ وَبَنَّتَهِ. وَسَلَّمَ يَاتِي اللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. وَسَلَّمَ يَاللهِ وَلْيَنْتَهِ.

(مَتِي مسلم: ١٣١٢) القرامسلسل: ٢٣٢)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یخی بن بگیر نے مدین بیان کی از عقل از بیان کی از عقل از بیان کی از عقل از بین شہاب انہوں نے کہا: جھے عروہ بن زبیر نے خبر دی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رسی اللّٰہ نے بیان کیا کہ تم میں ہے کی ایک کہا کہ حضرت ابو ہریہ رسی اللّٰہ نے بیان کیا کہ تم میں ہے کی ایک کے پاس شیطان آتا ہے کہ تا ہے کہ قلاں چیز کو کس نے بیدا کیا میں اللّٰ کی بہتا ہے کہ تمہارے رب کو کل فلال چیز کو کس نے بیدا کیا واللّٰہ کی بال میں جب شیطان یہاں تک پنچ تو اس کو اللّٰہ کی بالا

# دل میں آنے والے خیالوں کی دوقتمیں

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه كصح بين:

سنن ابوداؤر میں ذرکور ہے: جب لوگ اس طرح کہیں توتم کہو: "الله احد الله الصمد " پھر بائیں جانب تین بارتھوکوادر ب کہو: "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم " بعنی شيطان کے شبہات سے اعراض کرو۔ click on link for more books

اس مدیث میں ہے: اس کورک جانا جا ہے اور دلائل قطعیہ ہے بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق نہیں ہے اور اگر کوئی میہ کیے کہ اس کا فلاں خالق ہے تو پھر سوال ہوگا کہ اس کا خالق کون اور پھر اس کا خالق کون ہے؟ اور پیسلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا اور اس سے تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل باطل ہے اس لیے بیسوال بھی باطل ہے۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہ وہ اپنے دل میں ان تفکرات سے رک جائے اور شیطان کے وسوسہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔
علامہ المازری نے کہا ہے کہ دل میں آنے والے تفکرات کی دو تشمیل ہیں: ایک وہ خیال جو دل میں جمتانہیں اور نہ اس پر کوئی شبہ قائم ہوتا ہے یہ خیال اس سے اعراض کرنے سے دور ہوجا تا ہے اور اس حدیث کا بھی یہی محمل ہے اور دل میں آنے والے ایسے خیال کو سوسہ کہتے ہیں اور دل میں جو ایسے خیال آئیں جو جم جائیں اور ان کی بنیاد کسی شبہ پر ہوان کو غور وفکر کر کے دلائل سے ڈائل کر تا ضروری ہے۔ (عمرة القاری ج ۱۵ مل ۲۳۲ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

رَبِينَ عُقَيْلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ ابِي حَدَّثَنِى ابْنُ ابِي عَنْ ابْنُ ابْنُ صَلَّى ابْنُ ابْنُ اللَّهِ مَوْلَى التَّيْمِيِّيْنَ اَنَّ اَ بَاهُ حَدَّثُهُ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَحَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ ابْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِّقَتْ ابْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بکیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عقیل نے حدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے ابن ابی انس نے حدیث بیان کی جو تیمیین کے آزادشدہ غلام ہیں کہان کے والد نے ان کو حدیث بیان کی کہانہوں نے حضرت ہیں کہان کے والد نے ان کو حدیث بیان کی کہانہوں نے حضرت ابو ہریرہ وہ گاتھ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملتی کیا ہم فی فیل فرمایا کہ جب رمضان واخل ہوتا ہے تو جنت کے وروازے کھول فرمایا کہ جب رمضان واخل ہوتا ہے تو جنت کے وروازے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیۓ جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیۓ جاتے ہیں اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہیں۔

ال حديث كى شرح وصحيح البخارى: ١٩٩٨ مِن كُرْدِي بِي بـ ٣٢٧٨ - حَدَّثْنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا عَمْرُو ٣٢٧٨ - حَدَّثْنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا عَمْرُو قَالَ الْلَهِ عَبَّاسٍ فَالَ اللهِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثْنَا الْبَيُّ بُنُ كَعْبِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ التِنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ التِنَا عَدَاءَ نَا ﴿ قَالَ لِفَتَاهُ التِنَا اللهِ عَلَى الصَّخُرَةِ فَالِيْنَ نَسِيتُ عَدَاءَ نَا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ التِنَا عَمْرَةً وَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ التِنَا عَمْرَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمرو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمرو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے سعید بن جیر نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے کہا تو انہوں نے کہا: ہمیں حضرت الی بن کعب رضی اللہ نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ملی اللہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ بے شک حضرت موئی عالیہ اللہ نے اپ مثاکر و سے کہا: ہمارا ناشتہ لاؤ تو انہوں نے کہا: یہ بتائے جب ہم شاگر و سے کہا: ہمارا ناشتہ لاؤ تو انہوں نے کہا: یہ بتائے جب ہم شاگر و سے کہا: ہمارا ناشتہ لاؤ تو انہوں نے کہا: یہ بتائے جب ہم شاگر و سے کہا: ہمارا ناشتہ لاؤ تو انہوں نے کہا: یہ بتائے جب ہم شاگر و سے کہا: ہمارا ناشتہ لاؤ تو انہوں نے کہا: یہ بتائے جب ہم شیطان نے جملایا تھا (الکہف: سے جان کی طرف پناہ لی تھے صرف شیطان نے بھلایا تھا (الکہف: سے کہا اور حضرت موئی عالیہ لما کے صرف شیطان نے بھلایا تھا (الکہف: سے کہا اور حضرت موئی عالیہ لما کے صرف شیطان نے جملایا تھا (الکہف: سے کہا اور حضرت موئی عالیہ لما کے صرف شیطان میت تھکا و شموں کی اللہ کے صرف شیطان میت تھکا و شموں کی اللہ کے صرف اسی وقت تھکا و شموں کی اللہ کے صرف اسی وقت تھکا و شموں کی اللہ کے صرف اسی وقت تھکا و شموں کی اللہ کے صرف اسی وقت تھکا و شموں کی اللہ کی طرف کی اللہ کے صرف اسی وقت تھکا و شموں کی اللہ کی کی کھی تو میں ا

click on link for more books

تھی جب وہ اس جگہ ہے گزرے تھے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔

ال مديث ك شرح صحح الخارى: ٣٢ من گزر چكى ہے۔
٣٢٧٩ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَّالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة مَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَة عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن ملم نے میں محمد اللہ بن مسلم نے مدیث بیان کی از امام مالک از عبداللہ بن وینار از حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملی اللہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فر مار ہے تھے: بے شک فتنہ یہاں ہوگا' جہاں سے شیطان کا سینگ نظرگا۔

اس مدیث کی شرح ، هیچ البخاری: ۴۰ ۱۰ میں گزر چکی ہے۔

٣٢٨٠ - حَدَّقَنَا يَحْيَى بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنِ النّبِی صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحِ اللّیْلُ اَوْکَانَ جُنْحُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحِ اللّیْلُ اَوْکَانَ جُنْحُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحِ اللّیْلُ اَوْکَانَ جُنْحُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحِ اللّیْلُ اَوْکَانَ جُنْحُ وَاللّٰهِ وَاعْفِی بَابِكَ اللّٰهِ وَاعْفِی بَابِكَ وَاذْكُرِ السّمَ اللّٰهِ وَاعْفِی مِصْبَاحِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّهِ وَاعْفِی بَابِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَحَمِّرُ إِنَّائِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاقْدِي بَابِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَوَحَمِّرُ إِنَّائِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاقْدُكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَحَمِّرُ إِنَّائِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاقْدِي بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاقْدِ بِعَقَائِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَحَمِّرُ إِنَّائِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَلَوْ تَعُرُّ ضُ عَلَیْهِ شَیْنًا. [اطراف الحدیث:۳۰۳۳ اللهِ وَلَوْ تَعُرُّ ضُ عَلَیْهِ شَیْنًا. [اطراف الحدیث:۳۰۳۳ القراف الحدیث:۳۰۳۳ القراف الحدیث:۳۰۳۳ القراف الحدیث:۳۰۳۳ القراف الحدیث:۳۰۱۳ القراف الحدیث:۳۰۱۳ القراف الحدیث:۳۰۱۳ القراف الحدیث:۳۰۱۳ القراف الحدیث:۳۰۱۳ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف الحدیث تا ۱۳۵۰ القراف

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکیٰ بن جعفر نے حدید بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن عبداللہ الانصاری نے حدید بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: محصے عطاء نے خبر دی از حصرت جابرہ شائداز نجی ملائے آئے انہ اس نے کہا: محصے عطاء نے خبر دی از حصرت جابرہ شائد از نجی ملائے تو اپ نے فرمایا: جب رات کا اندھرا کھلے یا رات پر پھیلائے تو اپ نے بحوں کو روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں اپنا دروازہ بند کر دواور اللہ کے نام کا ذکر کرواور ایس میں کوئی چیز رکھ دو۔

رات کوشیاطین کے شرسے اپنے بچوں اور اپنے برتنوں کومحفوظ رکھنا

علامه ابوالفرح عبدالرحمان بن على بن محمد جوزى صنبلى متوفى ١٩٥ ه لكصترين:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ جب رات ہو جائے تو اپنے بچوں کوروک لو لیتنی ان کواپنے گھروں میں لازم رکھو۔ بچوں کو گھردل سے باہر نکلنے سے دو وجہوں سے منع فر مایا ہے:

- (۱) شیاطین نجاست کے پاس جاتے ہیں اور چونکہ عام طور پر بچے طہارت کا اہتمام نہیں کرتے 'اس لیے ان پر نجاست لگی ہوتی ہے' اس لیے وہ شیاطین کی آ ماجگاہ بن جاتے ہیں۔
  - (٢) شياطين الله تعالى كي ذكر سے دوڑ جاتے ہيں اور چھوٹے بچوں سے الله تعالى كاذكركر نامتصور نہيں ہے۔
- (۳) برتن ڈھانینے کے دفت اللہ تعالی کے ذکر کا تھم دیا' کیونکہ اللہ تعالی کا ذکر شیاطین کوان کے تصرف سے بازر کھتا ہے۔ (کشف کمٹ کل جسم ۲۷۵ دارانکتب العلمیہ' بیروٹ'۲۲۳ه ہ

اس حدیث میں آپ نے جن کا موں کا حکم دیا ہے وہ استحبا بی حکم ہے وجو بی حکم نہیں ہے۔ click on link for more books

الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الرَّوَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّة الْبَنَةِ حُيتِي قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُ لَهُ ازُورٌ وَ لَيْلًا فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُ لَهُ ازُورٌ وَ لَيْلًا فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْتَكُفًا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا اللَّهُ قَالَ النَّبِيُّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا اللَّهُ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِسُلِكُمَا اللَّهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُلِكُمَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

اس حدیث کی شرح محیح ابخاری:۲۰۳۵ میں گزر چکی ہے۔

٣٢٨٢ - حَدَثَنَا عَبْدَانُ عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِي بَنِ قَابِتِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلانِ يَسْتَبَّانِ فَاحَدُهُمَا احْمَرَ وَجُهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْ ذَاجُهُ فَقَالَ النَّبِي فَاحَدُهُمَا احْمَرَ وَجُهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْ ذَاجُهُ فَقَالَ النَّبِي فَاحَدُهُمَا احْمَرَ وَجُهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْ ذَاجُهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَعْدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْدُ فَاللَهِ مِنَ السَّيْطِي ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَحُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَحُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَعْدُ فَقَالُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْدَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ .

[اطراف الحديث: ٣٨٠ - ١١١٥] (صحيح مسلم: ٢٦١٠) الرقم المسلسل: ١٩٥٣)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی از الی حزة از الاعمش از عدی بن ثابت از حضرت سلیمان بن صرد رفتی آلله وه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی طرفی آلله کے ساتھ بیشا ہوا تھا اور دوم روایک دوسرے کو بُرا کہدرے تھے ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیس پھول گئیں تو نبی طرفی آلله من اور اس کی گردن کی رگیس پھول گئیں تو نبی طرفی آلله من الشیطان "تو اس کے دل میں جوغیظ وغضب ہے وہ جاتا رہتا 'اگر یہ پڑھتا: "اعدو فد بالله من الشیطان "تو اس کے دل میں جوغیظ وغضب ہے وہ جاتا رہتا 'اگر یہ پڑھتا نہیں اوگوں نے اس شخص سے کہا: نبی مل آئی آلہ ہم نے کہا:

کیا میں دیوانہ ہوں۔ جس شخص نے'' اعوذ باللّٰہ من الشیطن'' پڑھنے سے اعراض کیا'اس کی وضاحت۔۔۔۔۔۔ اور غصہ کے وقت یانی چینے کی توجیہ

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

click on link for more books

منور نه تفا'اوراس کابیه گمان تفاکه' اعبو ذبالله من الشیطان''پڑھناصرف دیوانوں کے ساتھ مخصوص ہےاوراس کو پیلم نہیں تفار ۔ عضب شیطان کے آثار سے ہوتا ہے اور بیربھی ہوسکتا ہے کہوہ چخص منافقین میں سے ہو یا سخت دل بدوؤں میں سے ہو۔

۔ علامہ مینی فر ماتے ہیں کہ شیطان سے پناہ ما نگنا غضب کو دور کر دیتا ہے' اور شیطان کے مکر کو دور کرنے کے لیے بیرس ہے تو ی ، جھیار ہے اور حفزت عطیہ سے روایت ہے کہ غضب شیطان کے اثر سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ یانی ہے ۔ بچھ جِاتی ہے' سو جبتم میں سے کوئی مخص غضب ناک ہوتو وہ وضوء کر لئے اور حضرت ابوالدرداء مِنْیَ اُللہ سے روایت ہے کہ بندہ اللہ کے غضب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ خود غضب میں ہوتا ہے اور بکر بن عبداللہ نے کہا: غضب کی آگی دوزخ کی آگ کے ذکر سے بچھاؤ' اور بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: اے ابن آ دم! جب تو غضب میں ہونا ميراذ كركراور جب مين غضب مين مول گاتو مين تيراذ كركرول گا\_(عمة القاري ج١٥ ص ٢٣٠ 'داراكتب العلميه' بيروت'٢١٠١ه)

٣٢٨٣ - حَدَّقُنَا الدَّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ امام بخارى روايت كرتے ہيں: مميل آ دم نے مديث مان فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَّمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْه.

سَالِم بن آبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرِيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ كَنْ انهول في كها: جميل شعبد في حديث بيان كي انهول في كها: النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ جميل منصور نے مديث بيان كي از سالم بن ابي الجعد ازكريب از قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّينِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتَنِي حضرت ابن عباس ضَّالله وه بيان كرت بي كه بي مَنْ عَلَيْهُم فِي الله اگرتم میں سے کوئی مخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے (اور) بدرما كرے: اے اللہ! مجھ سے شيطان كو دور ركھ اور مجھ كو جو اولاد عطاء فرمائے 'اس ہے (مجھی ) شیطان کو دور رکھ' پھر اگر ان کے درمیان اولا د ہوتو شیطان اس کوضررنہیں پہنچا سکے گا اور اس پر مسلط نہیں ہو

شعبہ نے کہا: ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی از سالم از کریب از حضرت ابن عباس اسی حدیث کی مثل ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں شابة نے صدیث بیان ک انہوں نے کہا: ممیں شعبہ نے حدیث بیان کی از محمد بن زیاد از حضرت ابو مربوہ و من الله از نبی المن المنازم کرا ہے نا اور میں تو آپ نے بتایا کہ شیطان میرے پاس آیا سواس نے مجھ پر حملہ کیا وہ میری نماز تو رہا عابتا تھا تو اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت دی کھر آپ نے بورا قصہ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَـهُ.

ال حدیث کی شرح ، صحیح البخاری:۱ ۱۴ میں گزر چکی ہے۔ ٣٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهُ صَلَّى صَلُوةً فَقَالَ إِنَّ الشُّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى يَفْطَعُ الصَّلُوةَ عَلَى فَأَمْكَننِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَكَرَهُ.

اس مدیث کی شرح اصح ابخاری:۲۱ میں گزر چی ہے۔

٣٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْآوَزَاعِيُّ عَنْ يَجْمِى بُنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ يَجْمِى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ يَجْمِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اوزاعی نے صدیث بیان کی از بچیٰ بن الی کثیر از ابی سلمہ از حضرت ابو ہریہ وشکاٹند 'انہوں نے بیان کیا کہ بی اللے کیا ہے نہ مایا: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹے موڈ کر بھا گتا ہے اور اس کی آ واز کے ساتھ ہوا خارج ہوتی ہے اور جب اذان پوری ہوجاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے کہا جب اقامت بوری ہوجاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے کہا جب اقامت بوری ہوجاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے کہا جب اقامت بوری ہوجاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے حتیٰ کہانسان اور اس کے دل میں بوری ہوجاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے ختیٰ کہانسان اور اس کے دل میں وسوے ڈالتا ہے کہا کہتا ہے: فلاں چیز یاد کر فلاں چیز یاد کر حتیٰ کہ بیا جار ہی کہا جا ہے بی کہتا ہے: فلاں چیز یاد کر فلاں چیز یاد کر حتیٰ کہانسان کو یاد نہ رہے کہ اس نے تین رکعت نماز پڑھی ہے یا چار تو جب اس کو یاد نہ رہے کہ اس نے تین رکعت نماز پڑھی ہے یا چار تو وہ دوہ ہو کے سجد ہے کہاں نے تین رکعت نماز پڑھی ہے یا چار تو وہ دوہ ہو کے سجد ہے کہاں نے تین رکعت نماز پڑھی ہے یا چار تو وہ دوہ ہو کے سجد ہے کہاں ہے تین رکعت نماز پڑھی ہے یا چار تو وہ دوہ ہو کے سجد ہے کہاں ہے تین رکعت نماز پڑھی ہے یا چار تو وہ دوہ ہو کے سجد ہے کہاں ہے تین دکھت نماز پڑھی ہے یا چار تو

ال مديث كى شرح مسيح البخارى: ٢٠٨ مي گزر چك ہے۔
٣٢٨٦ - حَدَّ قُنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ آبى
الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى
عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِيْ
ادَمَ يَطُعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بَاصِبَعِهِ حِيْنَ يُولَدُ
غَيْرَ عِيْسَى بِنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطُعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ.
الطاف الى الله مَا يَعْمُ لَكُمْ السَّلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَجَابِ.

[اطراف الحديث:۳۳۲۱-۴۵۴۸] (صحیح مسلم:۲۳۲۲)الرقم المسلسل:۲۰۲۷)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از ابی الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وضی الله انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملکی الله الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وضی الله انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملکی الله الله نے فرمایا: اولاد آ دم کا ہر فرد جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پہلووں میں اپنی انگلی چھوتا ہے ماسوا حضرت عیسی بن مریم عالیسلا کے جب شیطان ان کو انگلی چھونے گیا تو (بچددان کے) پردہ میں انگلی چھوسکا (اور حضرت عیسی عالیسلا المحفوظ رہے۔)

تمام انبیاء النام کا شیطان کے کچوکوں سے محفوظ رہنا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علالیہ لاکا اوران کی والدہ کی ظاہر فضیلت ہے کہ شیطان ان کے پہلو میں کچو کے لگانے میں ناکام رہا' کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے بیدعا کی تھی:

وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّى أُعِينُهُا بِكَ وَدُّرِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ (آل عران:٣١)

اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولا دکوشیطان مردود ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں O

امام عبدالرز اق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علایہ اللہ پیدا ہوئے تو شیاطین ابلیس کے پاس آئے اور کہا: تمام بت اوند ھے منہ گرے ہوئے ہیں ابلیس نے کہا: کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے پھر ابلیس نے تمام روئے زمین کواور تمام سمندروں کو دیکھا تو اس کو بتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علایہ لاا پیدا ہو چکے ہیں اور فرشتوں نے ان کواپنے احاطہ میں لیا ہواہے تب اس نے شیاطین سے کہا کہ slick on link for more books

\_\_\_\_\_\_\_ گزشته شب ایک نبی پیدا ہو چکے ہیں' کوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی تھی اور نہ کسی نے کوئی بچہ جنا تھا' مگر میں وہاں موجود تھا' موااس نبی ك بي وه سب اس شهر ميں بت برتى سے مايوس مو گئے۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ تمام انبیاء النام اس فضیلت میں حضرت عیسی عالیہ لاا کے شریک ہیں۔

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ تمام انبیاء النظم اور صالحین اس سے مامون میں کہ ان کی پیدائش کے وقت شیطان ان کی کوکھ میں کچوکے لگائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کواپنے فضل سے شیطان کے شر سے محفوظ رکھا ہے' اللہ تعالیٰ ارشاد فریا تا ہے:

إِنَّ عِبَادِي لَيُسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطٌنَّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُوِيْنَ ٥ (الْجر:٣٢)

بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زورنہیں' ہاں! ج کم راہول میں سے تیری پیروی کرے 0

(عمرة القاري ج١٥ ص ٢٣٢ ـ ١٣٦ ' وارالكتب العلميه 'بيردت'٢١١ماه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مالک بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے حدیث بیان کی از المغير واز ابراہيم ازعلقمۂ وہ بيان كرتے ہيں كه ميں شام ميں آياتو میں نے کہا: یہال کون ہے؟ تولوگوں نے کہا: حضرت ابودرداء دی اللہ آئے ہوئے ہیں' انہوں نے پوچھا: کیاتم لوگوں میں وہ تخص ہیں' جن کواللہ نے اپنے نبی کی زبان پر شیطان کے شریے مامون رکھا

ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:

ممیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازمغیرہ جس کواللہ نے اپنے نی ملتی اللہ

کی زبان پرشیطان کے شرے محفوظ رکھا تھا'اس سے آپ کی مراد

٣٢٨٧ - حَدَّثْنَا مَ الِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثْنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْمُغِيْزَةِ عَنْ إِبُراهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَقُلُتُ مَنُ هَا هُنَا قَالُوا آبُوالدَّرْدَاءِ قَالَ آفِيكُمُ الَّذِي اَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرِّبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُعْفِيرَةَ وَقَالَ الَّذِي آجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عَمَّارًا.

[اطراف الحديث: ۳۲۸۲-۳۷۸۳ سا۲۲۲۳ س۹۹۳۳.

۹۳۴ مر ۹۲۷ ] (اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرو ہیں)

امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ حضرت عمار بن پاسر من الله اسلام لانے میں سابق تصاور ان کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی تھی: إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ إِبِالْإِيْمَانِ. (أَكْل:١٠٦) محرجس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن

حضرت عمار منحانته تتھے۔

(عمرة القاري ج١٥ ص ٢٣٢ ' وارالكتب العلميه ' بيروت'٢١١ه ) امام بخاری نے کہا: اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھے فالد بن يزيد نے مديث بيان كى از سعيد بن ابى حلال كه ابوالاسود نے خبردی' ان کوعروہ نے خبردی از حضرت عا مَشِهِ رَبِّيْهَا اُر نبي مُنْهَا لِيَهِمْ كمفرشة العنان مين باتي كرت بين اور العنان بادل عوه زمین میں واقع ہونے والے کسی کام کے متعلق یا تیں کرتے ہیں تو

٣٢٨٨ - قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَـعِيْدِ بْنِ اَبِي هِلَالِ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ اَخْبَرَهُ عُرُوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْـمَلَامِـكَةُ تَتَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْإِمْرِ يَكُونُ فِي الْاَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيْطَاَنُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا

فِي أُذُّنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُوْرَةُ فَيَزِيْدُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةِ.

شیاطین ان باتوں میں سے کوئی بات من لیتے ہیں اور شیاطین ان باتوں کو کا بمن کے کا نوں میں ڈال دیتے ہیں' جیسے بوتل میں کوئی چیز ڈائی جاتی ہے' پس کا بمن ان باتوں کے ساتھ اپنی طرف سے سو حجوث ملادیتے ہیں۔

ال حديث كى شرح صحيح البخارى: ٣٢٨٩ ميس گزرچى به ٣٢٨٩ - حَدَّ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي حَدِّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّ فَاوُ بُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّ فَاوُ بُ مِنَ الشَّيطُنِ فَإِذَا تَنَاءَ بَ آحَدُكُمْ فَلْيَرٌ دَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَانَ الشَّيطُنُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عاصم بن علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن الی ذئب نے حدیث بیان کی از سعید المقبر کی از والدخود از حضرت ابو ہریرہ وضی آللہ از بی ملی آلیہ ہمیں آپ نے فرمایا: جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے سو جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کو جہاں تک ہو سکے روک کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص (جمائی لیتے وقت) کہتا ہے: کوئکہ جب تم میں سے کوئی شخص (جمائی لیتے وقت) کہتا ہے: دیا تو شیطان ہنتا ہے۔

[اطراف الحديث: ٦٢٢٣ - ٦٢٣٢] (صحيح مسلم: ٢٩٩٣ أارقم المسلسل: ٢٣٨٣ ) سنن ترندي: ٢٧٥٦)

### جماہی کونا پیند کرنے کا سبب

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

نی ملی آیلی نے جمائی کی کراہت کی وجہ سے اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ انسان کو جمائی اس وقت آتی ہے جب وہ خوب پید بھر کر کھا لیتا ہے اور اس کا بدن بھاری ہو جاتا ہے اور اس پرسستی چڑھتی ہے اور اس کو نیند آتی ہے اور اس کی اضافت شیطان کی طرف اس لیے فرمائی ہے کہ شیطان انسان کو پُرخوری کھانے اور پینے کی لذتوں کی طرف اُ کساتا ہے جس سے اضافت شیطان کی طرف اُ کساتا ہے جس سے سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے اور اس وجہ سے انسان عیادت اطاعت اور نیکی کے کام کرنے سے قاصر ہوجاتا ہے۔

(عدة القاري ج ١٥ ص ٢٣٣ أوارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

٣٢٩٠ - حَدَثْنَا زَكْرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثْنَا آبُو أَسَامَةً قَالَ هِ شَامٌ اَخْرَنَا عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحْدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبِلِيسٌ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحْدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبِلِيسٌ اَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِى اَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِى وَ أُخْرَاهُمْ فَنَظَر حُدَيْفَةً فِإذَا هُو بِآبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ آي عِبَادَ اللهِ آبِي آبِي فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَى قَتَلُوهُ فَقَالَ عَبَادَ اللهِ آبِي آبِي فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَى قَتَلُوهُ فَقَالَ عَبْدَ اللهِ عَرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِى حُلَيْفَة عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُلَيْفَةً عَنْمَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرُوةً فَمَا زَالَتْ فِى حُلَيْفَة مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْر حَتَى لَحِقَ بِاللّهِ.

[اطراف الحديث: ۴۸۲۴\_ ۴۰۲۵\_ ۱۹۲۸ - ۲۲۸۳\_ ۲۲۸۹] (اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

click on link for more books

(صرف) اتنا کہا: اللہ تمہاری مغفرت فر مائے! عروہ نے کہا: پھر حضرت حذیفہ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے مسلسل مغفرت کی دیا گرتے رہے حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے۔

# مسلمانوں کاغلط نہی سے حضرت حذیفہ رشی آلئے کے والد کوئل کرنا اور حضرت حذیفہ کا ان کومعاف کر دینا

علامه بدرالدين محمود بن احريبني متوفي ٨٥٥ هو لكصة بين:

ابلیس نے جو کہا تھا: اےمسلمانو! اپنے پیچھے والوں سے بچو! اس سے ابلیس نے مسلمانوں کومغالطہ دیا تھا' تا کہ مسلمان ایک دوسرے کوئل کردیں' پس مسلمانوں کی اگلی جماعت پیچھے والےمسلمانوں کومشرک سمجھ کران کوئل کرنے کے لیے بڑھی۔

حضرت حذیفہ کے والد کا لقب بیمان تھا اور ان کا نام حسیل بن جابر العبسی تھا' وہ حضرت حذیفہ کے ساتھ اسلام لائے تھاور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی' وہ غزوہ اُحد میں حاضر ہوئے تھے' اور مسلمانوں نے غلط فہمی ہے ان کومشرک سمجھ کر ہارڈلا حضرت حذیفہ کہتے رہے: بیرمیرے والد ہیں ان کوئل نہ کرو' لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی اور لوگ ان کے والد کوئل کرنے ہیں رہے۔ نہیں رکے۔

حضرت حذیفہ نے ان مسلمانوں کے لیے دعا کی جنہوں نے لاعلمی سے ان کے والد کو آل کر دیاتھا' کیونکہ حضرت حذیفہ نے ان کومعذور قرار دیا۔ بیبھی کہا گیا ہے: جس نے ان کے والد کو آل کیاتھا وہ حضرت عقبہ بن مسعود رضی اللہ تھے' سوحضرت حذیفہ نے ان کو معاف کر دیاتھا' حضرت حذیفہ تاحیات اپنے والد کے آل کیے جانے پڑ ممگین رہے اور ان کے قاتلوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ، سر

> ا ٣٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَتَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَّسْرُوْقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سَالْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْيَفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ هُوَ إِخْتِلَاسٌ يَّخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلُوةِ اَحَدِكُمْ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحن بن الربع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالاحوص نے حدیث بیان کی از افعث از والدخود از مسروق انہوں نے بیان کیا کہ حفرت عائشہ رفتی اللہ نے فرمایا: میں نے نبی ملتی کیا تھا سے سوال کیا کہ جو شخص نماز میں ادھراُدھر دیکھے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ شیطان کا تم سے کی ایک کی نماز کا کچھ حصہ اُ چک لینا ہے۔

ال صديث كى شرح " محيح البخارى: ا 2 ملى گزر چى ہے . الله من آلاً وَزَاعِي قَالَ ٣٢٩٢ - حَدَثْنَا آبُو الْمُغِيْرة حَدَّثَنَا آلَاً وَزَاعِي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بَنُ آبِي كَثِيْر عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ آبِي قَتَادَة عَنْ آبِيهِ عَنِ اللهِ بَنِ آبِي قَتَادَة عَنْ آبِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ بَنِ آبِي قَتَادَة عَنْ آبِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ آبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَ) حَدَّثِينِي عَنْ آبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَ) حَدَّثِينِي اللهُ عَلَيْهِ سَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله وَرَاعِي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ بَنْ آبِي قَالَ قَالَ النَّهِ وَالْحُلُم مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله وَالْحُلُم مِنَ الشَّيْطِنِ فَإِذَا فَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله وَالْحُلُم مِنَ الشَّيْطِنِ فَإِذَا فَالَ الله وَالْحُلُم مِنَ الشَّيْطِنِ فَإِذَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالمغیر ہنے حدیث بیان کی انہوں بیان کی انہوں کے کہا: ہمیں اوزاع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے کی بن الی کثیر نے حدیث بیان کی ازعبداللہ بن الی قادہ از والد خود از نبی ملتی الیہ ہمیں اور مجھے سلیمان بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اوزاعی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے عبداللہ کی انہوں نے کہا: جمعے عبداللہ جمعے کی بن انی کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے عبداللہ

بن الى قماده نے حدیث بیان كى از والدخود وہ بیان كرتے ہیں كہ نبی ملٹ اللہ كى جانب سے ہیں اور نبی ملٹ اللہ كى جانب سے ہیں اور پریشان كن خواب شیطان كی طرف سے ہیں سو جبتم میں سے كوئی شخص پریشان كن خواب د كھے جس سے وہ خوف زوہ ہوتو اس كوچاہيے كہوہ بائيں جانب تھو كے اور اس خواب كے شرسے اللہ كى بناہ طلب كرے تو بے شك وہ خواب اس كو ضر رنہیں پہنچائے گا۔ بناہ طلب كرے تو بے شك وہ خواب اس كو ضر رنہیں پہنچائے گا۔

حَلَمَ أَحَدُّكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلَيْبَصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَيْتَعَوَّهُ بِاللّهِ مِنْ شَرِهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُوّهُ فَلَيْبَصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَيْتَعَوَّهُ بِاللّهِ مِنْ شَرِهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُوّهُ [اطراف الحديث: ٢٢٧٠ ـ ٢٩٨٢ م ٢٩٨٢ م ٢٩٨٢ م ٢٩٨٢ ألرقم أسلسل: ٢٩٨٧ م ٢٩٨٥ منن ابوداؤد: ٢١٠٥ منن ترزى: ٢٢٧٤ منن ابن ماجه: ٩٠٩٣ مند الحميدي: ١٨٨ من أمجم الاوسط: ٢١٤٨ ألطالب العاليه: ٢٢٢٣ من وجه من مند الحميدي: ٢١٤٨ من شرح مشكل الآثار: ٢١٤٨ مند احمد ٢٥٥ من حبل التعاليم ٢٠٥٢ مند احمد ٢٥٥ مند احمد ٢٢٥٢ مند احمد ٢٢٥٢ مند احمد ٢٢٥٢ مند احمد ٢٠٥٢ مند احمد ٢٢٥٢ مند احمد ٢٢٥٢ مند احمد ٢٢٥٢ مند احمد ٢٠٥٢ مند احمد ٢٠٥٢ مند احمد ٢٠٥٢ مند احمد ٢٢٥٢ مند احمد ٢٠٥٢ مند احمد ٢٠٥٢ مند احمد ٢٠٥٢ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ٢٠٥٤ مند احمد ١٠٥٤ مند احمد ١٠٠٤ مند احمد ١٠٥٤ مند احمد ١٠٥٤ مند احمد ١٠٠٤ مند

ص٢٠٥، مؤسسة الرسالة 'بيروت)

خواب کی اقسام

علامه بدرالدين محمود بن احرعيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس مدیث میں ' الرؤیا الصالحة '' کاذکر ہے ' یعنی صالح خواب اوراس خواب کویا تو صورت کے اعتبارے صالح فر مایا ہے یاس کی تعبیر کے اعتبار سے اس خواب کو الرؤیا الصادقة '' ( سے خواب ) اور ' الرؤیا الحسنة '' ( اچھے خواب ) بھی کہتے ہیں۔ یاس کی تعبیر کے اعتبار سے اس خواب کو ' الرؤیا الصادقة '' ( سے خواب ) اور ' الرؤیا الحسنة '' ( ایسے خواب ) بھی کہتے ہیں۔ علامہ طبی نے کہا ہے کہ نبی ملتی آئیل نے اس کی تغیر کو کہتے ہیں میں کوئی کہتا ہے کہ نبی ملتی آئیل کے اس کی تعبیر کو کہتے ہیں جس کوئی کرانسان کا چرو متغیر ہواور اس پرخوش کے آثار ہوں۔

اس مدیث میں فرمایا ہے: عُلم شیطان کی طرف سے ہے اس سے مراد جھوٹے خواب یا بُر ہے خواب ہیں عُلم کا اصل معنی ہے: خواب خواہ اس میں اچھی صورت نظر آئے یا بُری صورت جب انسان بُرا خواب دیکھے تو وہ با نمیں جانب تھوک دے بیہ شیطان کو دھ کار نے کے لیے فرمایا جیسے جمرات میں شیطان کو کنگریاں مارتے ہیں یا جیسے انسان کسی نجس چیز کو دیکھ کرتھوک دیتا ہے اور شیطان سے بردھ کرتو کوئی نجس چیز ہے نہیں۔ جوخواب ناپندیدہ ہوتا ہے وہ جھوٹا اور مکروہ ہوتا ہے اس کو ملم کہتے ہیں اسی طرح جس خواب کو دیکھ کرانسان ڈرجا تا اور بیدار ہوکر پریشان ہوجاتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ اسی قسم کے خواب دیکھ کرشیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چا ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۱۳۲ ملی الکت العلمیہ بیروٹ ۱۳۱۱ھ)

امام ابوعبدالله محمر بن يرتبر ويني متوفى ٢٥٥ هدوايت كرت بين:

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسٹ نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں: ہمیں امام مالک نے خبردی ازشی جو ابو بکر کے غلام ہیں از ابوصالح از حضرت ابو ہریرہ وشی آللہ کہ رسول اللہ کے ملی من ایا: جس نے ایک دن میں سومر تبہ یہ پڑھا: اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ' (وہ) ایک ہے اس کا کوئی شریک سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ' (وہ) ایک ہے اس کا کوئی شریک

٣٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنَ اللهِ مَنْ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنَ اللهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سُمَى مَولَى آبِي هُرَيْرَةَ رَصِّى اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ السَّمُ لَكُ وَلَهُ الْحَدَّةُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ لَهُ السَّمُ لَكُ وَلَهُ الْحَدِّمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ لَهُ السَّمُ لَكُ وَلَهُ الْحَدِّمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ لَهُ السَّمُ اللهُ وَلَهُ السَّمَةِ عَلِيرٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

click on link for more books

نہیں ای کی حکومت ہے اور اس کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا'اوراس کے سوگناہ مٹادیئے جائیں گی اور اس کے سوگناہ مٹادیئے جائیں گی اور اس کے سوگناہ مٹادیئے جائیں گی اور اس دن اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی' حتیٰ کہ شام ہوجائے اور اس دن اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی' حتیٰ کہ شام ہوجائے اور اس سے افضل عمل کوئی نہیں کر سکے گا مگر جوشخص ان کلمات کواں سے زیادہ مرتبہ پر دھے۔

فِي يَوْمٍ مِّانَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَّكْتِبَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَّكْتِبَتْ لَهُ مَانَةُ سَيِّنَةٍ وَكَانَتْ لَهُ لَلهُ مِانَةُ سَيِّنَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَاْتِ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَاْتِ احَدُّ عَمِلَ اكْتُرَ مِنْ ذَلِكَ. احَدُّ عِمِلَ اكْتُرَ مِنْ ذَلِكَ. احَدُّ عِمِلَ اكْتُرَ مِنْ ذَلِكَ.

ً [طرف الحديث: ٦٢٠٣] (صيح مسلم: ٢٦٩١) الرقم المسلسل: ٢٢٢- منن ترزي ٢٢٠٩)

بعض مشكل الفاظ كے معانی

اس حدیث میں 'عدل'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: مثل اور اس میں 'جسوز' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: جو چیز حفاظت ا

294

سبب ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبدالله نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از صالح از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجصے عبدالحمید بن عبدالرحان بن زید نے خبردی کہان کو محمد بن سعد بن الی وقاص نے خبردی کہ ابوسعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے رسول الله المُؤَلِّدُ ا سے اجازت طلب کی اور اس وقت آپ کے یاس قریش کی خواتین تھیں' جوآپ سے باتیں کر رہی تھیں اور آپ سے زیادہ چیزیں طلب کرر ہی تھیں' ان کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں' جب حضرت ممر نے اجازت طلب کی تو وہ جلدی سے اُٹھ کر حجاب میں چلی کئیں' رسول الله ملتي الله عن حضرت عمر كوا جازت دى اوراس وتت رسول آپ کو ہمیشہ ہنتا رکھ! آپ نے فرمایا: جوعورتیں میرے بال بیٹھی تھیں' مجھے ان پر تعجب ہور ہائے جب انہوں نے تہاری آواز سی تو بہ جلدی سے حجاب میں چلی گئیں عضرت عمرنے کہا: یارسول الله! آپاس كے زيادہ حق دار ہيں كريد آپ سے ڈرين ، چر حفرت عمرنے کہا: اے اپنی جان کی دشمنو! کیاتم مجھے سے ڈرتی ہو اور رسول الله الله الله الله عنهيس ورتيس! انبول في كها: بال! آب رسول الله مُنْ أَيْنِهُمْ كَى به نسبت بهت سخت اور درشت بین! رسول الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان

٣٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ٱخْبَوَنِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بِنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصِ قَالَ اِسْتَأْذَنَ عُمَرٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّنْ قُرَيْشِ يُكَلِّمُنَهُ وَيَسْتَكُثِرُنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرٌ قُمُنَ يَبْتَدِرُنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَحَكُ فَقَالَ عُمَرُ ٱصْحَكَ اللُّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُ لَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ آحَقَّ أَنْ يَّهَبْنَ. ثُمَّ قَالَ آئ عَدُوَّاتِ ٱنْفُسِهِنَّ ٱتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعَمُ أَنْتَ أَفَظُّ وَ آغْ لَـ ظُ مِنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجَكَ. [اطراف الحديث: ٣٧٨٣ ـ ١٠٨٥] (صحيم مسلم: ٢٣٩٦ الرقم لمسلسل: ٢٠٩٦ ، صحيح ابن حبان: ٦٨٩٣ ، منداحدج اص ١٨٢ طبع قديم ، منداحد: ١٥٨١ مؤسسة الرسالة بيروت)

ے! جب بھی شیطان تم سے کسی راستہ میں ملتا ہے تو وہ تمہارے راستہ کرچھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلا جا تا ہے۔

خواتین قریش کے اضافہ کے مطالبہ پر حضرت عمر کاان کو ملامت کرنا اور حضرت عمر کی فضیلت

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ قریش کی خواتین آپ سے کلام کررہی تھیں (بہ ظاہریہ خواتین از واجِ مطہرات تھیں)اور آپ سے خرچ میں اور عطاء میں اضافہ کو طلب کر رہی تھیں اور ان کی آ واز بلند ہورہی تھی۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ آپ کے سامنے تو آ واز بلند کرنامنع ہے'اس کا جواب سے ہے کہ بیاس ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

حفرت عمر نے کہا: اللّٰد آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوار کھے اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ اللّٰد تعالٰی کا توبیارشاد ہے:

فَلْيَضْعَكُوْا قَلِيلًا. (التوبه: ٨٢)

تو پھر حضرت عمر نے بیدوعا کیوں کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنتا ہوار کھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صدیث میں ہننے ہماد
اس کالازم ہے یعنی خوثی اور سرور بعنی اللہ آپ کو ہمیشہ مسرور رکھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں عام افرادامت کو علم ہے اس
علم میں رسول اللہ مستی آلیم واخل نہیں ہیں واضی عیاض نے کہا ہے کہ شیطان حضرت عمر وہی آللہ ہے دوردور رہتا تھا اور اس کے لیے حضرت
عمر کے دل میں وسوسہ ڈ الناممکن نہیں تھا 'سوشیطان آپ کو وسوسہ ڈ النے سے مایوس ہو گیا تھا 'لہذا یہ حضرت عمر کی بہت بڑی فضیلت ہے'
اس طرح ہمارے نبی ملتی آلیم اور دیگر انہیاء آلیم کو وسوسہ ڈ النے پر بھی شیطان قاد نہیں ہے۔

(عدة القاري ج ١٥ ص ٢٣٨ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣١ هـ)

علامه کورانی کی طرف سے اس کا جواب که نبی ملتی نیام میں بھی شدت اور بختی تھی اور مصنف کا۔۔۔۔۔۔ اس جواب کور د کرنا اور اپنے جوابات دینا' اور آپ کی نرم دلی کے متعلق احادیث

علامه أحمد بن اساعيل كوراني حنفي متونى ٨٩٣ ه لكھتے ہيں:

اس حدیث میں ذکور ہے کہ خواتین قریش نے حضرت عمرے کہا: ہاں! آپ رسول اللہ ملٹی کی آئی سے زیادہ بخت اور درشت ہیں ' اس پر بیاعتراض ہے کہ خواتین قریش کے نزدیک رسول اللہ ملٹی کی آئی اور شدت تھی 'لیکن حضرت عمر سے کم تھی اور بیہ چیز آپ کے مکارم اخلاق کے مناسب نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں! رسول اللہ ملٹی کی آئی میں بھی بختی اور شدت تھی 'لیکن وہ کفار اور منافقین کے لیے تھی قرآن مجید میں ہے:

اے نبی! کفاراورمشر کین سے جہاد کیجئے اوران پرخی سیجئے۔

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ

عَلَيْهِمْ (التوبة: ٣٧)

(دراصل بيعلامه عيني كاجواب ہے۔عدة القارى ج١٥ ص٢٣٨ والكوثر الجارى ج٢ص ٢١٨)

ری تھیں نیاللہ تعالیٰ کے نزویک ناپندیدہ تھا' جیسا کہ اس پر بیآ یت ولالت کرتی ہے:

رَبِّنَ يَنْ يُنْ يُنْ قُلُ لِّآ زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ الْحَيْوةَ لَا يُنْتُنَّ تُردُنَ الْحَيْوةَ النَّنِيَ الْنَيْقَ النَّنِيَ الْمَتِعْكُنَّ وَالسَّرِحُكُنَّ سَرَاحًا النُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعْكُنَّ وَالسَّرِحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالسَّارَ الْاجِرةَ جَمِيْلًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالسَّارَ الْاجِرةَ فَاللَّالَ اللهُ اللهُ اللهُ اعْتَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اعْتِلْيُمًا ٥ فَاللَّالُهُ اللهُ الل

عطِيمان (الاتزاب:٢٩\_٢٨)

اے نبی! آپ اپنی بیو بول سے فر ماد یجئے اگرتم دنیا کی زندگ اوراس کی زینت چاہتی ہوتو آؤ! میں تمہیں مالی فائدہ دوں اور حر سلوک کے ساتھ تمہیں چھوڑ دوں 0 اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت والے گھر کا ارادہ رکھتی ہوتو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے 0

نبی ملن آلیم عام مسلمانوں پر احکامِ شرعیہ نافذ کرنے میں بھی بہت سخت تھے اور کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے جیما کہ ال حدیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت عائشہ و میں ایک میں کہ قریش کے زدیک ہے ہوائٹین واقعہ تھا کہ بنونخزوم کی ایک عورت نے چوری کی بی انہوں نے کہا: رسول اللہ ملی آئیلی ہے اس کی کون سفارش کرے گا؟ اور حضرت اسامہ بن زید و میں اللہ ملی آئیلی ہے اس کی کون جرات کر سکتا ہے، و رسول اللہ ملی آئیلی کے بہت عزیز ہیں تب انہوں نے رسول اللہ ملی آئیلی سفارش کی تو رسول اللہ ملی آئیلی ہے اس کی سفارش کی تو رسول اللہ ملی آئیلی ہے ان سے فرمایا: کیا تم اللہ کی صدود میں سے کسی حد میں سفارش کر رہے ہو! پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! تم سے پہلے لوگ اس وجہ کی معزز شخص چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی پس ماندہ شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی پس ماندہ شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی بس ماندہ شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور الگر کوئی بس ماندہ شخص چوری کرتا تو ہوگا کہ دیتے!

(صیح ابخاری: ۱۸۸۸ ،صیح مسلم: ۱۲۸۸ ،سنن ترندی: • ۱۳۳۳ ،سنن نسائی: ۱۸۹۹ ،سنن این ماجه: ۲۵۳۷ )

اس کی تائیدورج ذیل صدیث سے بھی ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ میں کہ رسول اللہ میں گئی ہیں کہ رسول اللہ میں ہے کہ ایک کام کا اختیار دیا گیا تو آپ ال کام کو اختیار کرتے جو دونوں میں سے زیادہ آسان ہوئبہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو پس اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہونے والے ہوتے اور رسول اللہ میں ہے بھی اپنی ذات کا انقام نہیں لیا' سوااس کے کہ اللہ کی حدود کو پا مال کیا جائے تو آپ اس کا انتقام لیتے تھے۔ (صبح ابخاری:۳۵۱۰) صبح مسلم:۲۳۲۷ سنن ابوداؤد:۴۷۵۵)

امام ترفدی اورد بگرائمه کی روایت میں اس طرح ہے:

اگر کوئی مخص اللہ کی حد کوتو ژنا تو آپ اس پرسب سے زیادہ غضب فر ماتے تھے۔

(شَاكُل ترمَدَی: ۳۵۰ منداحدج۲ ص ۸۵ مضنف عبدالرزاق:۲۹۳۲)

مصنف کے نز دیک اصل اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی ملتی کی آئے منافقین کفار اور فساق پر جو بختی کی ہے وہ الله تعالی

کے حکم سے کی ہے ورندآ پ اپنی سرشت اور طبیعت کے اعتبار سے بہت زم ہیں جیسا کدان آیات سے ظاہر ہوتا ہے: فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنْ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ آپ آپ اللّٰد کی بے انتہاء رحمت کی وجہ سے (

آپ الله کی بے انتہاء رحمت کی وجہ ہے (مسلمانوں کے لیے) زم ول ہیں اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تولوگ

الْقَلْبِ لَانْفُضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (آلْ عران:١٥٩)

آ کیگے گردو پیش سے بھاگ جاتے۔ تو کہیں فرطِ نم سے ان کے پیچھے آ پ اپنی جان دے بیٹھیں

فَلَعَلَّكَ بَاخِمْ تَفْسَكَ عَلَى الْمَارِهِمُ إِنْ لَّمْ يُو مِنُوا

click on link for more books

کے اگروہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں O

بهٰذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا ٥ (اللهف:٢)

اً گرنی مُنْ اَیْکَالِم خت دل ہوتے تو آپ کواس کی کیا پر داہ ہوتی کہ کفار قرآن مجید پر ایمان نہ لاکر دوزخ میں جارہے ہیں۔ نیزغز وۂ خیبر کے موقع پر حضرت علی مِنْکَاللّٰہ نے جھنڈا اُٹھا کررسول اللّٰد ملنّی کیا با

یارسول اللہ! میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک کہ وہ ہماری مثل (مسلمان) نہ ہو جا ئیں۔رسول اللہ ملٹی اُللِم نے فر مایا: اے علی! مشہرو! حتیٰ کہ ان کے میدان میں اتر کر پہلے ان کو اسلام کی دعوت دواور ان کو بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیاحق ہے اللہ کی وتتم! اگر تمہارے ذریعہ ایک محض کو بھی ہدایت مل جائے تو بہتم ارے لیے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔

(صحیح ابناری: ۴۴۱۰ مصحیح مسلم:۲۴۰۱)

اگر رسول الله مُلَتَّهُ لِلَّهِ سِخت دل ہوتے تو مطلقاً کفار کوتل کرنے کا حکم دے دیتے۔ رسول الله مُلَتَّهُ لِلَیْکِم کے زم دل ہونے پر درج ذیل حدیث بھی دلالت کرتی ہے:

اوراس مدیث سے بھی رسول الله ملتی الله کی خرم دلی کا پتا چاتا ہے:

حضرت عائشہ و کاللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی ملی کی ایک خود اکسانے ہیں اور مصد ہے بھی زیادہ تحت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری توم کی طرف ہے میں نے جومصائب اُٹھائے ہیں سواٹھائے ہیں! اور سب نے زیادہ مصیبت میں نے عقبہ کے دن اُٹھائی تھی جب میں نے اپ آپ کو (طائف کے سردار) این عبدیالیل بن عبد کلال پر پیٹی کیا' سواس نے میری دعوت کو عقبہ کے دن اُٹھائی تھی جب میں قرن الٹھال پر پیٹیا تو میراغم پھے کہ ہوا' پھر جب میں قرن الٹھال ہے پی انہوں نے جھے آواز میں نے سر اُٹھایا تو ایک بادل نے جھے پر سایا کیا ہوا تھا' میں نے فور کیا تو اس میں حضرت جبریل عالیہ للا تھے پی انہوں نے جھے آواز دی اور کہا: بہ شک اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی بات اور ان کا جواب بن لیا اور اللہ تعالی نے آپ کی پاس بھاڑوں کا فرشتہ جھجا ہے' تاکہ آپ ان لوگوں کے متعلق جو چاہیں تھم دیں' پس پہاڑوں کے فرشتہ نے جھے آواز دی اور بیجھا چورہوجا کیل' تو نی ملی اللہ ان کی پھوں سے ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیں دوں اور بیجھا چورہوجا کیل' تو نی ملی اللہ ان کی سے یہ ان لوگوں کو نکا لے گا جو اللہ وحدہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہیں کریں گے ۔ (معج ابغاری: ۲۲س می مسلم: ۱۵ ان کی الکل شرک نہیں کریں گے۔ رائی کا ان کی سے سال کا ان کی بھوں سے ان لوگوں کو نکا لے گا جو اللہ وحدہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہیں کریں گے۔ (معج ابغاری: ۲۰۰۳)

click on link for more books

م بھی ہو جو جو جو گیا کہ نبی ملٹی کی اور کے متعلق بھی نرم دل تھے اور فساق کے متعلق نرم دل ہونے پر سیورین ان سی احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی ملٹی کی کی کار کے متعلق بھی نرم دل تھے اور فساق کے متعلق نرم دل ہونے پر سیورین سے کرتی ہے:

ولات کرت ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب و من الفظاب و من الفظائی کے عہد میں عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جس کا لقب تمارتھا اور و و من الفظاب و من الفظائی کے عہد میں عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جس کا لقب تمارتھا اور و و من کی الفظائی کے بال اور اللہ من کی اللہ کی تا تھا اور نبی من کی کی اس کو شراب پینے پرکوڑے مارے تھے ایک دن پھراس کو نبی مائی کی کی بار مدجاری کی اور آپ کے حکم سے اس کو کوڑے مارے گئے تو قوم میں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ! اس پرلعنت فر ما! اس کو کتنی بار مدجاری کرنے کے لیے لایا گیا ہے تب نبی مائی کی کی نے فر مایا: اس پرلعنت نہ کرؤ پس اللہ کی قتم! مجھے اس کے متعلق صرف بیا مم ہے کہ پر نفل اللہ کی قتم! مجھے اس کے متعلق صرف بیا می میں ہے کہ پر نفل اللہ کی قتم! مجھے اس کے متعلق صرف بیا میں اللہ کی سے کہ بر نوال سے محبت کرتا ہے۔ (منجی ابناری: ۱۷۵۰)

خلاصہ یہ ہے کہ نبی ملتی آئی ہم سب پرنرم دل تھے اور سب کے لیے رحمت تھے اور علامہ عینی اور علامہ کورانی کا یہ لکھنا سیح نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی تختی تھی اور کفار اور منافقین سے جہاد کرنا اور فساد پر حد جاری کرنا 'آپ کے دل کی تختی کی وجہ سے نہ تھا بلہ انہ تعالیٰ کے تھم کی تعمیل کے لیے تھا۔ والحمد للدرب العلمین!

٣٢٩٥ - حَدَثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ ابْرُاهِيْمَ عَنْ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ ابْدِي ابْرَاهِيْمَ عَنْ عَيْدُ مَنْ مَنْ حَازِمِ عَنْ يَّزِيْدَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنْ عَيْدُ عَيْسَى بْنِ طُلْحَةً عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ ارُاهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ ارُاهُ الْحَدُّكُمْ مِنْ مَّنَامِهِ فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنْفِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ الشَيْطَانَ عَلَى خَيْشُومِهِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن تزون و مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن الی حازم نے حدیث بیان کی از پر بداز محمد بن ابراہیم ازعیسی بن طلحہ از حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ از نبی ملتی لیا ہے نے فرمایا میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتو وہ وضو کرے بی تن مرتبہ ناک کوصاف کرے کیونکہ شیطان اس کے نصوں میں دات مرتبہ ناک کوصاف کرے کیونکہ شیطان اس کے نصوں میں دات

(صحیمسلم: ۲۳۸ 'ارقم کمسلسل: ۴۵۲ 'سنن نبائی: ۹۰) گزارتا ہے۔

ال حدیث کی مفصل شرح می ابخاری: ۱۲۱ پس گزریکی ہے۔ ۱۲ - بَابُ ذِکْرِ الْجِنِّ وَثُوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ

جنات كاذكراوران كيثواب اورعقاب كابيان

اس باب میں جنات کے وجود کا بیان ہے اور یہ بتایا ہے کہان کو نیک کاموں پر تواب ملتا ہے اور بُرے کاموں پر ان کوعذاب ہوتا ہے علامہ بدرالدین محمود بن احمر عینی اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں:

جنات کے وجود کے متعلق نداہب اسلام

جنات کے وجود کے متعلق اسلام کے فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جمہور کفار کے نزدیک بھی جنات کا وجود ثابت ہے اور جمہور کفار جنات کا انکار کرتے ہیں۔ اور بعض کفار جنات کا انکار کرتے ہیں۔ ای طرح مسلمانوں کے بعض فرقے مثلاً جمیہ اور معتزلہ بھی جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ جنات کے وجود کی فیریں ثابت ہیں۔ قاضی ابو بکر ہا قلانی نے کہا جنات کے وجود کی دلیل میہ ہے کہ اکثر قدر میں بہلے جنات کے وجود کے قائل تصاوراب انکار کرتے ہیں اور بعض میہ کہتے ہیں کہ ان کے اجمام بہت رقبی ہوئے ہیں اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ چونکہ ان کا رنگ نہیں ہوتا' اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتے 'بعض معزلہ نے کہا کہ جنات کا وجود عقل سے ثابت نہیں ہے' کتاب وسنت کی تصریحات سے ثابت ہے۔

### جنات کی تخلیق کی ابتداء

حفرت عمرو بن العاص مِنْ الله نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کوحضرت آ دم علایہلااً کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا تھا' حضرت ابن عباس مِنْ اللہ نے فرمایا کہ جنات زمین پررہنے والے تھے اور فرشتے آسانوں پررہنے والے تھے۔

اسحاق بن بشر نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کیا اور انہیں زمین کو آباد کرنے کا تھم دیا' سووہ زمین پر اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے' جب ان کوزیادہ مدت ہوگئ تو انہوں نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی اورخون ریزی کی' ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا' انہوں نے نام یوسف تھا' انہوں نے اس کو تل کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی طرف آسان دنیا کے ملائکہ کالشکر بھیجا جس میں ابلیس بھی تھا' انہوں نے جنات کو زمین سے نکال دیا اور ان کو سمندر کے جزائر میں جلاوطن کر دیا اور البیس اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ زمین میں رہا۔

جنات كاماده تخليق

#### الله تعالى نے ارشادفر مايا:

وَخَلَقَ الْجَأَنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ تَارِ٥(الرَّن:١٥) اوردِن كوفالص آگ ك شعله على الايا٥

حضرت عائشہ رہنگاللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹھ کیا تھے نے فر مایا: فرشتوں کونور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو خالص آگ کے شعلہ سے پیدا کیا گیا اور آ دم کواس چیز سے پیدا کیا گیا جس کوتمہارے لیے بیان فر مایا ہے۔ (صحیمسلم:۲۹۹۷ 'ارقم اسلسل:۲۳۷۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح انسان کی اصل مٹی ہے اس طرح جنات کی اصل آگ ہے۔

نیز جب الله تعالیٰ نے ابلیس سے یو چھا کہ تونے میرے تھم کے باوجود آ دم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تواس نے کہا:

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّادٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ O مِي اللهِ عَلَيْ مِنْ نَّادٍ وَ جَهِ آگ ے پيدا ( يونك ) تو في جهر آگ ے پيدا (الاعراف:۱۲) كيا ہے اور الى كومٹى سے پيدا كيا ہے O

سویہ آیت بھی اس پردلالت کرتی ہے کہ جنات کی اصل آگ ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ آگ خشک ہوتی ہے اور زندگی کے لیے رطوبت ضروری ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بغیر رطوبت کے بھی حیات پیدا فرما دے۔

### جنات كامختلف صورتوں میں ہونا

قاضی ابویعلی محمہ بن الحسین الفراالحسنبلی نے کہا ہے کہ جنات کئ قتم کے اجسام پر ہیں ہی ہوسکتا ہے کہ وہ رقیق ہوں اور سہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ کثیف ہوں علامہ ہیلی نے کہا ہے کہ جنات کی تین اقسام ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے: ایک قتم وہ ہے جوسانپوں کی صورتوں میں ہے تیسری قتم وہ ہے جواڑ نے والی ہواؤں کی صورتوں میں ہے اور جنات سانپ بچھواونٹ گائے بری گوڑوں فروں اور گرھوں پرندوں اور بنوآ دم کی صورتوں میں آ سکتے ہیں قاضی ابولیل نے اور جنات سانپ بچھواونٹ گائے بری گوڑوں تربیل کرلیں اور ازخود کی دوسری صورت میں منتقل ہوجا کیں ہاں! یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے ہوں جن کو پڑھنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے یا کوئی ایسافعل سکھا دیا ہوجس کو کرنے سے ان کی صورت بدل جائے اس کی صورت بدل جائے۔

جنات کی انواع

معلمہ المبد ویوں میں ہوتا ہے اور رات میں دکھائی دیتا ہے اور خلوت کے اوقات میں ان لوگوں کے لیے جو تنہا سفر کررہے ہوں ان کو ہورہ موتا ہے کہ بیانسان ہے اور بیرمسافر کوراستہ سے کم راہ کردیتا ہے۔

ہوں ہے جہتے ہوں ہے۔ دوسری قتم سعلا قاہے بیغول سے مختلف ہے بیدا کثر جنگلوں میں ہوتا ہے جب بیدانسان کو دیکھتا ہے تو ناچرا ہے اوراس کے مہاڑھ اس طرح کھیلا ہے جس طرح بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے۔

تیسری قتم غداء ہے میم اور یمن کے علاقہ میں پایا جاتا ہے انسان اس کود مکھ کریے ہوش ہو جاتا ہے۔

چوشی قتم ولھان ہے کیے سمندری جزائر میں ہوتا ہے کیدانسان کی صورت میں شتر مرغ پرسوار ہوتا ہے ان میں سے بعض انسان کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں لیکن ان کو ایذاء نہیں دیتے 'ان میں سے بعض کنواری لڑکیوں کو اُ چک کر لے جاتے ہیں' بعض چپکی صورت میں آتے ہیں اور بعض کتے کی صورت میں آتے ہیں۔

### جنات کی وجہتسمیہ

جن کامعنی ہے: مستوراور چھپاہوا' جیسے انس کامعنی ہے: ظاہر' جنات چونکہ انسانوں کو دکھائی نہیں دیے 'اس لیے ان کوجن کئے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہتے تھے کہا ہوں اس طرح جو چیز بھی انسان کی آنکھوں سے مستور ہو'اس کو جن کہتے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جھیاروں سے وہ بھی انسان کی آنکھوں سے مستور ہیں'اس طرح جنت بھی ہم سے مستور ہے'' جُست ہو' وھال کو کہتے ہیں وہ بھی ہتھیاروں سے کرتی ہے' پیٹ میں بچے کو جنین کہتے ہیں کیونکہ وہ بیٹ میں مستور ہوتا ہے' دل کو جنان کہتے ہیں کیونکہ وہ سینہ میں مستور ہوتا ہے' دل کو جنان کہتے ہیں کیونکہ وہ سینہ میں مستور ہوتا ہے۔ جنات کا کھانا بینا

جنات کھاتے سیتے ہیں کاح کرتے ہیں اوران کی اولا دہمی ہوتی ہےاوراس میں درج ذیل اقوال ہیں:

- (۱) تمام جنات کھاتے ہیں نہ پتے ہیں بیقول ساقط الاعتبار ہے۔
- (٢) جنات كى ايك شم كھاتى بيتى ہے اور دوسرى شم كھاتى ہے نہ بيتى ہے۔
- (٣) جنات کھاتے ہیں اور پیتے ہیں چباتے ہیں اور نگلتے ہیں اس کی دلیل بیر صدیث ہے:

حضرت امید بن مخفی و شی الله بیان کرتے بیں که رسول الله ملتی الله الله الله اور ایک آدی کھار ہاتھا'اس نے ہم اللہ الله الله اور ایک آدی کھار ہاتھا'اس نے ہم اللہ الله اور ایک آدی کھانے سے صرف ایک لقمہ فی گیا تو اس نے پڑھا:" بسم الله او له و آخر ہ "تو نبی ملتی الله الله اور اور اور ایک کھانے سے مرف ایک لقمہ فی گیا تو اس نے بیٹ میں جو پچھ گیا تھا'اس نے اللہ عز وجل کا نام لیا تو اس کے بیٹ میں جو پچھ گیا تھا'اس نے اللہ عز وجل کا نام لیا تو اس کے بیٹ میں جو پچھ گیا تھا'اس نے اللہ عز وجل کا نام لیا تو اس کے بیٹ میں جو پچھ گیا تھا'اس نے اللہ عز وجل کا نام لیا تو اس کے بیٹ میں جو پچھ گیا تھا'اس نے اللہ عن اس کی قے کردی۔ (سنن ابوداؤد: ۲۵۸۵)

(۴) وہب بن منبہ سے سوال کیا گیا کہ جنات کیا ہیں؟ اور کیا وہ کھاتے اور پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد ہوتی ہو اور وہ ہوا ہیں ، وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں 'نہ نکان اور وہ مرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جنات کی گئی اقسام ہیں: جو خالص جن ہیں وہ ہوا ہیں ، وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں 'نہ نکان کرتے ہیں اور نہ ان کی اولا د ہوتی ہے ان کی ایک قسم سعالیٰ غول اور قطرب ہے 'یہ کھاتے پیتے ہیں' نکاح کرتے ہیں اور اللا کی اولا د بھی ہوتی ہے اس کو ابو عمر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

#### جنات كالمكلّف هونا

علامه ابوعمر نے کہا ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک جنات مکلف اور مخاطب میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: اے جنات اور انسانوں کے گروہ! کیا تیم میں وائے میں اے جنات اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس تم میں click on link for more books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ 'ايْتِيْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ لِمَنَا. مرسول نبيس آئ جوتبهار سسامنے ميرى آيات تلاوت كرتے (الانعام: ۱۳۰) تھے اور تہہیں اس دن کے پیش آنے ہے ڈراتے تھے؟

الحثوبيانے کہاہے: وہ اپنے افعال میں مجبور ہیں اور وہ مکلّف نہیں ہیں۔

اور جو کہتے ہیں: وہ مکلف ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے کہ ان کوثواب یا عذاب ہوگا یانہیں؟

ا کی جماعت نے کہا ہے کہ ان کو صرف اتنا ثواب ہوگا کہ ان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی پھر ان سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ وسیا کہ بہائم سے کہا جائے گا'اور بیامام ابوحنیفہ کا قول ہے جس کوابن حزم وغیرہ نے ان سے قل کیا ہے۔ دوسرا قول میرے کہان . کواطاعت پرنواب دیا جائے گا اورمعصیت پرعذاب دیا جائے گا۔ بیامام مالک امام ابوبوسف امام محمد کا قول ہے اورامام شافعی اور امام احدے بھی ای طرح منقول ہے حضرت ابن عباس منتماللہ ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: ہاں! ان کے لیے ثواب ہاوران کوعذاب بھی ہوگا اوراس برعلاء کا اتفاق ہے کہ جوجن کا فربین ان کوآ خرت میں عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ينمَعْشَرَ الْجِنَّ قَدِّالْمُتَكْثَرُتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ الْهِ جَنات كَكُروه! ثم في بهت سے انسانوں كوهم راه كيا أَوْلِيَنْهُمْ مِنَ الْانْسِ رَبَّنَا السَّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَّبَكَغْنَا ورانانول من سان كووست كهيل ع: اع جار عرب! اَجَلَنَا الَّذِي ٓ أَجَلْتَ لَنَا قَأَلَ النَّارُ مَثُوكُمْ خُلِدِينَ فِيهَا مارے بعضول نے بعض سے (ناجائز) فائدے اٹھائے اور ہم اس میعادکو پہنچ گئے جوتو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی (اللہ) فرمائے گا: دوزخ ہمیشہ کے لیے تمہاراٹھکانا ہے مگر جس کواللہ جا ہے۔

إِلَّا مَاشَأَءَ اللَّهُ. (الانعام:١٢٨)

جنات میں سے مؤمنین جنت میں داخل ہوں گے یانہیں؟ اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) جمہور کے نز دیک وہ جنت میں داخل ہوں گئے امام ابو پوسف کا بھی یہی مؤقف ہے۔
  - (٢) سفیان توری نے کہا: وہ جنت میں کھائیں گے اور پیس گے۔
- (٣) مجاہد نے کہا: وہ جنت میں داخل ہوں گے گر کھا کیں گے پئیں گے نہیں ان کوشبیج اور تقدیس کا الہام کیا جائے گا جس سے وہ الی لذت یا کیں گے جیسی لذت اہل جنت کھانے اور پینے سے یاتے ہیں۔
- (۴) الحارث المحاسبی نے کہا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہم کونہیں دیکھ سکیں گے اور ہم ان کو دیکھیں گے اور بید دنیا کے

دوسری جماعت نے بیکہا ہے کہ جنات جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کے گردونواح میں ہوں گئے انسان ان کو دیکھیں گے اور دہ انسانوں کونہیں دیکھیکیں گئے بیامام مالک امام شافعی امام احمر امام ابو یوسف اورامام محمد کا قول ہے اس کوابن تیمید نے لقُل کیا ہے اور بیا بن حزم کی نقل کے خلاف ہے۔

تیراقول میہ کہ جنات اعراف میں ہوں گے۔

چوتھا قول یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تو تف کرنا جا ہے۔

جنات کے فرقے

الله تعالیٰ کاارشاد ہے کہ جنات نے کہا:

اور بدکہ ہم میں سے پچھ نیک ہیں اور پچھاس کے خلاف سو

وَٱنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُوْنَ ذَٰلِكَ كُنًّا طَرَآئِقَ

ہم کئی راہوں میں متفرق ہیں 🔾

قِدُدُا ( ( الجن : ١١)

یعنی جنات میں کئی غدامب بیں ان میں مسلمان بھی ہیں یہودی بھی بیں امام احمد نے کتاب الناسخ والمنسوخ میں لکھا ہے: ان میں قدر یہ مرجمہ اور شیعہ بھی ہیں 'سدی نے کہا ہے: ان میں تمام فرتے ہیں۔

حن بھری نے کہاہے کہ شیاطین اہلیس کی اولا دہیں' وہ شیطان کے ساتھ مریں گے اور جنات اس سے پہلے مرجا کیں گے۔ (عمرة القاري رز ١٥٦ ص ٢٥٠ ـ ٢٥٠ ملخصاً وارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے جنات اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے یا س تم میں سے رسول مہیں آئے جو تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کرتے تھے۔ یہ آیت "عما یعملون"

تك يروهيس (الانعام: ١٣٢هـ ١٣٠٠)

لِمَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَامَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّمِ يَـ أَتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ الْيَاتِي إِلَى قَوْلِهِ عَمَّا يُعْمَلُونُ ٥٠ (الانعام: ١٣٠ \_ ١٣٢)

اس آیت کا بقیہ حصہ جس کوا مام بخاری نے ذکر نہیں کیا ' یہ ہے:

اوراس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خوداینی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کا فریتھ 🔾 (الانعام: ۱۳۰)

اس آیت سے وجداستدلال میہ ہے کہ اس آیت میں مذکور ہے کہ رسول ان کو ڈرانے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے ان کوعذاب ہوگا'نیز اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا:

اور ہرایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے ( ثواب کے ) درجات ہیں اور آپ کا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں وَلِكُلِ دَرَجْتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ0(الانوام:١٣٢)

ال آیت سے معلوم ہوا کہ جنات میں سے جو نیک کام کریں گے ان کوثواب ملے گا۔ ''بحسًا'' كامعنى ہے:نقص ـ

﴿ بَخُسًا ﴾ (الجن: ١٣). نَقُصًا.

ال تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے: فَكُنْ يُوْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلارَهَقَّا ۞

سوجوا ہے رب پرایمان لائے تواہے (اپنی نیکی میں ) کمی کا

اور (بدی میں )اضافہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا0 (الجن:۱۳)

پس بیآیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ جنات مکلف ہیں اور ان کوثو اب اور عذاب ہوگا۔

وَقَالَ مُجَاهِد ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ (السافات:١٥٨) كَالَ كُفَّارٌ قُرَيْش ٱلْمَلْئِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمُّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ قَالَ اللَّهُ ﴿وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ (الصافات:١٥٨) سَيُحْضَرُونَ لِلْحِسَابِ. ﴿ جُنِدٌ مُنْحُضَرُونَ ﴾ (لس:٧٥)عِنْدَ الْحِسَابِ.

اور مجاہد نے کہا: اور مشرکوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب ( كا رشته ) مفهرا ديا (الصّفة :١٥٨) كي تفيير مين كها: كفارقريش نے کہا: فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی ماکیں جنات کے سرواروں کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ہے: حالا نکہ جنات یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور اللہ کے سامنے حاضر کیے جاتیں ے O (الفقع: ۱۵۸) یعنی عقریب وہ حماب کے لیے حاضر کیے

جائیں گے۔" جند محضرون "(یس:۵) بینی (ان کے معبودوں کا) لئنگر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا' یعنی حساب کے وقت۔

مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسب کا رشتہ گھڑتے تھے اور ان کا بیزعم تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور وہ فرشتات کہتے تھے کیونکہ وہ انسانوں کی نظروں سے چھپے ہوئے تھے اور جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اس کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ایک نسبت جامعہ ہے حالانکہ ان کوخوب علم ہے کہ جنات اور شیاطین اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں اللہ تعالیٰ ان کودوز خ میں حاضر کرے گا اور ان کوعذاب دے گا۔

امام بخاری نے اُس : 2 کی بوری آیت ذکر نہیں کی بوری آیت اس طرح ہے:

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ اللهِ الل

الله تعالی نے اس آیت میں مشرکین کی انتہائی گمراہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان پر واجب تھا کہ وہ الله تعالی کی نعمتوں کا شکرادا کرتے 'لیکن انہوں نے الله کی نعمتوں کا کفر کیا اور وہ اس تو قع پر ان (معبودانِ باطله) کی عبادت کرنے گئے جوان کو نفع پہنچا سکتے تھے نہ نقصان 'کہ وہ ان کی مدد کریں گئے بعنی ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گئے حالانکہ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے 'سو ان کی اُمید یوری نہ ہوئی اور وہ ناکام ہو گئے۔

٣٢٩٦ - حَدَّقَنَا قَتَيَهُ عَنْ مَّالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِنِ بِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِنِ ابِي صَعْصَعَة الْاَنْصَادِي عَنْ اللهُ تَعَالَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ النَّهُ تَعَالَى ابِيهِ انَّهُ اَخْبَرَة أَنَّ ابَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّى ارَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَة فَإِذَا كُنْتَ فِى عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّى ارَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَة فَإِذَا كُنْتَ فِى عَنْهُ اللهُ تَعْمَ وَالْبَادِية فَإِذَا كُنْتَ فِى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الله عزوجل کاارشادہے: اور یاد سیجئے جب ہم جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیرلائے'اس کے بعدیہاں تک ہے: وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں اں مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۲۰۹ میں گزر پھی ہے ۱۳ - بَابُ قُولِ اللّهِ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًّا مِّنَ الْجِنِّ اِلَى قَوْلِهِ أُولِيْكَ فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ۞

click on link for more books

سے سنا ہے۔

بين (الاحقاف:٣٢\_٢٩)

(الاحقاف: ۲۹ ـ ۲۲)

نصیبین کے جنات کی تعداد

امام بخاری نے عنوان میں پوری آیات ذکر نہیں کیں پوری آیات اس طرح ہیں:

304

(الاحقاف:۲۹٫۳۲)

اور یاد کیجئے جب ہم جنات کی ایک جماعت کوآپ کی طرف کھیرلائے بہ غور قرآن سنتے ہوئے تو جب وہ اس کے پاس عاضر ہوئے انہوں نے (آپس میں) کہا: خاموش رہؤ پھر جب (قرآن ہوئے) قراءت ہوئے وہ اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے داپس گئے () قراءت ہو پھی تو وہ اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے داپس گئے (انہوں نے کہا: اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک کتاب سی ہو موئ کے بعد نازل کی گئی ہے کہا کتابوں کی تقدیق کرتی ہوئی موئ کے بعد نازل کی گئی ہے کہا کتابوں کی تقدیق کرتی ہوئی قوم! اللہ کی طرف ہدایت کرتی ہو اور سیدھی راہ کی طرف مان کی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے قوم! اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے قوم! اللہ تمہارے گناہوں میں ہے بخش دے گا اور تمہیں درد ناک عذاب سے پناہ دے گا (کسی گوشہ میں) اللہ کے قابو سے باہر نکلنے نہ مانے تو وہ زمین کے (کسی گوشہ میں) اللہ کے قابو سے باہر نکلنے والانہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگا رنہیں ہے وہ لوگ کھی واللہ نہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگا رنہیں ہے وہ لوگ کھی

حضرت ابن عباس مِنْ الله بیان کرتے ہیں کہ جن جنات کا اس آیت میں ذکر ہے 'یفسیبین کے جنات میں ہے سات جن سے' تو رسول الله ملی میکی ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف قاصد بنایا' ایک قول میہ ہے کہ بینو جن تھے اور ایک قول میہ ہے کہ ان کی تعداد بارہ تھی۔

م رابی میں ہیں O

ابن دریدنے ان جنات میں سے پانچ کے نام ذکر کیے ہیں: (۱)سام (۲)مام (۳)منسی (۴)ماسی (۵)اهب

(عمدة القاري ١٥٤ ص ٢٥٧\_٢٥٠ ؛ دارالکتب العلميه ؛ بيروت ١٣٢١ه)

"مصرفًا" كامعنى ہے:"معدلًا" يعنى پرنے كى جگهد

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَمْ يَجِدُّوْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞ (اللهن: ٥٣) ﴿ صَرَفُنَا ﴾ أَيْ وَجُّهُنَا.

﴿مُصْرِفًا ﴾ (الكهف:٥٣) مُعْدِلًا.

اوروہ اس سے بیخ کی جگہ نہ پائیں گے O ''صرفنا'' کامعنی'' وجھنا'' یعنی ہم نے پھیردیا۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. (الاعاف:٢٩)

اور یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جمات کوآپ کی

طرف پھیردیا۔

ایک قول سے ہے کہ ہم نے جنات کی ایک جماعت کوآپ کی طرف مائل کیا' دوسرا قول سے ہے کہ ہم نے ان کوآپ کی طرف متوجہ click on link for more books

ك، تيسراقول سيب كهم في ان كوان كي شهرول سي آپ كي طرف روانه كرديا ـ

عَ ١ - بَابٌ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراس نے زمین میں ہوشم كُلُّ دَآبُّةٍ ﴾ (البقره: ١٦٤) کے جانور پھیلا دیئے۔(البقرہ: ١٦٣)

اس باب میں جانوروں کا بیان کیا گیا ہے:

**قَالَ** ابْنُ عَبَّاسٍ الثَّعْبَانُ الْحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا .

حضرت ابن عباس رضاللہ نے کہا: ' شعبان ''ان میں سے ز سانپ کو کہتے ہیں۔

> اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے: فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ٥ (الاعراف: ١٠٤)

توای وفت وه عصا ظاهرأا ژ دهاین گیاO

امام بخاری نے اس کی تفسیر نرسانپ ہے اس لیے کی ہے کہ لفظ '' حصید '' کا اطلاق نراور مادہ دونوں شم کے سانپوں پر ہوتا ہے۔ عرب كہتے ہيں: ميں نے "حية" كو"حية" برد يكها كينى نركوماده برد يكها اور"حية" ميں تا" تا نيث كى نہيں ہے بلكه بيتا الى ہے جے تمرة "اور" درة "من تا ہے۔

يُقَالُ الْحَيَّاتُ آجُنَاسٌ اَلْجِنَّانُ وَالْاَفَاعِي کہاجاتا ہے:''حیّات'' کی کُل اجناس بیں'' جسنان'

افاعی''اور''اساود''۔

''جنان''،'' جان'' کی جمع ہے'ابن اثیرنے کہاہے: میہ باریک سانپ ہےاور گھروں میں ہوتا ہے'اور'' افاعی''''' افعلی'' کی جمع ہے کیالا سانپ ہوتا ہے اور اس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے اور یہ ہزار سال تک زندہ رہتا ہے اور ' اساو د''''' اسو د'' کی جمع ہے بیہ بہت براسانپ ہوتا ہے اور اس میں سیاہی ہولی ہے۔

﴿ احِدًا بِنَاصِيَتِهَا ﴾ (حور:٥٦) فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ.

(الله) نے اس کی پیشانی کو پکڑلیا' یعنی وہ اس کی ملک اور

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

مًا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ 'احِنَّ 'بنَاصِيَتِهَا . (حور:۵۲)

لینی ہر جانوراس کامملوک ہے اوراس کی قدرت اوراس کے تصرف میں ہے۔

يُقَالُ ﴿ صَآفًاتٍ ﴾ بُسُطٌ ٱجْنِحَتَهُنَّ. ﴿ يَقُبضُنَ ﴾ (اللك ١٩٠) يُضَرِبُنَ بِٱجْنِحَتِهِنَّ.

سوره ملك مين صافات "كالفظ بالعنى يرندول في اینے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اس سورت میں ' یقبضن'' کالفظ ب معنی انہوں نے پر سمیٹے ہوئے ہیں۔

اللہ نے اس کواس کی بیشانی کے بالوں سے بکڑا ہوا ہے۔

اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو مجھی پُر پھیلاتے ہیں اور بھی پرسمٹتے ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالله بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن یوسف نے حدیث بیان کی '

ال تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ ہے: أَوَلَمْ يَرَوُا إِلَى الطَّيْرَ فَوْقَهُمْ ضَفَّتٍ قَيَقْبِضَ. (الملك:19)

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ

انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے حدیث بیان کی از الزہری از سالم از حضرت ابن عمر رض الله وه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مل اللہم کومنبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا' آپ فرمار ہے تھے: سانپوں کولل کر دواوران سانپوں کوجن کے سروں پر دو نقطے ہوتے ہیں اور دُم کئے سانپ کوبھی' کیونکہ بینظر کی روشیٰ ختم کر دیتے ہیں اور حمل ساقط کر دیتے ہیں۔

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُواْ ذَا الطُّفُيَّتِينِ وَالْآبَتُرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْقِطَانِ الْحَبَلَ.

. [اطراف الحديث: ۳۳۱۰ ـ ۳۳۱۲ - ۴۱۰ ۴] (صحيح مسلم: ۲۲۲۳ '

"ذا الطفيتين" اور" ابتر"كمعانى

ال حدیث میں مذکور ہے: جن سانپوں کے سروں پر دو نقطے ہوتے ہیں:

علامه مینی فرماتے ہیں: بیسانپوں کی ایک قتم ہے جس کی پشت پرسفیددھاریاں ہوتی ہیں طلل نے کہا: پہ خبیث سانب ہوتا

اس حدیث میں ' ابتر ' ' کالفظ ہے میدوہ سانپ ہے جس کی دُم کی ہوئی ہوتی ہے۔

نی ملتی کیا ہے ان سانیوں کواس کیے تل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جن ان سانیوں کی شکل میں متمثل نہیں ہوئے علامہ داؤ دی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ گھروں میں رہنے والے سانپوں کوفل نہ کرو کیونکہ ان کی شکلوں میں جن ہوتے يل \_ (عدة القارى ج١٥ ص ٢٥٩ ـ ٢٥٨ ؛ دارالكتب العلمية؛ بيروت ٢٣١ هـ)

> ٣٢٩٨ - قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِّاقْتُلُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهِي بَعْدَ ذَٰلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وُ هِيَ الْعَوَامِرُ.

[المراف الحديث: ١١ ٣٣١\_ ٣١١ ٣٠] (صحيح مسلم: ٢٢٣٣)

حضرت عبدالله نے کہا: جس وقت میں ایک سانپ کو مار نے فَنَادَانِی آبُو لُبُابَةَ لَا تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَ لِيه دُهوندُر القاتو مجصح مضرت ابولبابه وكَالله فالدريكر کہا: اس کومت مارو میں نے کہا کہ رسول الله ملتی المبلم نے سانیوں کو نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع کر دیا ہے ہیہ عوامر ہیں۔

## حضرت ابولبابه كاتذ كره اور "العو امو " كالمعني

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكهة بي:

بیصدیث حضرت عبداللہ سے مروی ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر رضاللہ ہیں۔

اس مدیث میں حضرت ابولبابہ مِنْ تَلْدُ کا ذکر ہے تو تقیح میں مذکور ہے کہ ان کا نام بشیر بن عبدالمنذ ربن رفاعة ہے جب رسول کا حصہ نکالا' پیرحضرت عثمان رہی تائید کی شہادت کے بعد فوٹ ہو گئے تھے اور ان کے بھائی مبشر بن عبدالمنذ رغز وہ بدر میں حاضر ہوئے اورشہید ہوئے ان کے ایک اور بھائی رفاعہ بن عبدالمنذ ربیعت عقبہ اور بدر میں حاضر ہوئے اورغز وہ اُحد میں شہید ہوئے۔

. حضرت ابولبابدنے بیان کیا کہ بعد میں رسول الله ملی آلیم نے محرول میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فر مادیا تھا 'ایے سانپوں کو جنان کہتے ہیں ان کی بہت کمی حیات ہوتی ہے۔

اس حدیث کے آخر میں'' البعوامیو'' کا ذکر ہے' بیزُ ہری کا کلام ہے جس کوانہوں نے حدیث میں درج کردیا ہے'ان کوعوامر اس ليے كہتے ہيں كديد كھرول ميں بہت عرصة تك رہتے ہيں ۔ (عمدة القاري ج ١٥ص ٢٦٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه ٥) ٩ ٣٢٩ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرِ فَرَ انِي آبُو لُابَةَ

اورعبدالرزاق نے کہا ازمعمر: پس مجھے حضرت ابولبا بہ نے

أَوْ زَيْدُ بِنُ الْتَحَطَّابِ. (مَجِيمُ سَلَم: ٢٢٣٣) الرَّمْ السلسل: ٥٤١٨) ويكها يازيد بن الخطاب نے۔

امام بخاری کااس تعلیق سے بیارادہ ہے کہ معمر نے اس جدیث کوزہری سے شک کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اور معمر کی متابعت بونس این عیمینا اسحاق کلبی اور زبیدی نے

وَتَمَابَعَهُ يُونُسُ وَابُنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْحَاقُ الْكُلْبِيُّ

اس تعلق کوامام مسلم نے سند موصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔

وَقَالَ صَالِحٌ وَّابُنُ أَبِي حَفَصَةً وَابُنُ مُجَمِّع عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ 'الِنِي ٱبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بن الخطاب دونوں نے دیکھا۔ بِنُّ الْخَطَّابِ.

امام بخاری نے اس تعکیق سے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے.

١٥ - بَابُ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَّتَبَعَ بِهَا شَعَفَ الْجِبَال

• ٣٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي أُوَيْسِ قَالَ حَدَّنْنِي مَ الِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ٱلْحُلُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ أَنْ يَكُولُنَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَّمٌ يَّتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرٌ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

ال مدیث کی شرح مسیح ابناری:۱۹ میں گزر چک ہے۔ ٣٠٠١ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَالِكْ عَنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأْسُ الكَفَرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَحْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيَّنَةُ فِي اَهْلِ النعنيم. [اطراف الحديث:٩٩ ٣٨٨\_٣٨٨م ٢٨٣٨ و٣٣٩ (المحيح مىلى: ٥٢ 'ارقم لمسلسل: ٩٠)

اور صالح اور ابن ابی حفصة اور ابن مجمع نے کہااز زہری از سالم از حضرت ابن عمر رضی الله: مجھے حضرت ابولیا به اور حضرت زید

سلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہیں جن کو چُرانے کے لیے وہ بہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرتارہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن ابی اولیس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از عبدالرحمان بن عبدالله بن عبدالرحمان بن ابی صعصه از والدخود از حضرت ابوسعید خدری رضی آلله 'وه بیان کرتے ہیں که رسول ہوں گی جن کووہ پہاڑوں کی چوٹیوں پراور بارش کی جگہ پر پُرائے گا اوراینے دین (کوبچانے) کے سبب سے فتوں سے بھاگے گا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خروی از ابی الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ رخی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ إِلَيْهِ مِنْ مَايا: كَفْرِ كَا سِرْ مَشْرِقَ كَى طَرِفْ ہے اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں' اونٹ والوں اور خانہ بدوشوں میں سے مال داروں میں ہوتا ہے اور سکون اور طمانیت بکریوں والول میں

## مشرق میں كفر كے سركامعنی اور'' خيلاء' فدّادين' اهل و بر ''اور'' سكينه'' كےمعانی

علامه بدرالد سمحمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ کفر کا سرمشرق کی طرف ہے اس میں بیا شارہ ہے کہ مجوں کا کفر بہت شدید ہے کیونکہ فارسیوں کا ملک اور ان کے موافقین عرب مدینہ سے مشرق کی جانب تھے اور بیلوگ بہت قوی اور کثیر تھے حتی کہ انہوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں رسول الله ملتَّ اللَّهِ ما كمتوب چھاڑ ڈالاتھا' اور د جال بھی مدینہ كی مشرقی جانب ہے آئے گا'ان کے كفر كِن شدت بيہ ہے كہ بيآ گ كی یستش کرتے تھے ان کی جلائی ہوئی آ گ ایک ہزارسال تک نہیں بھی تھی۔

اس میں'' خُیلاء'' کالفط ہے: اس کامعنی ہے: تکبر کرنا اور دوسروں کوحقیر جاننا۔

اس مين 'فقدادين ' كالفظ ب اس كامعنى ب : بهت زور س آواز نكالناجيساون والي آواز نكالتي بين \_

اس میں 'اهل الوبر "كالفط إسكامعنى سے: وه لوگ جور مائش كے ليے خيم كا رتے ہيں۔

اس مین "سكينه" كالفظ بأس كامعنى بن سكون طمانيت اوروقار

٣٣٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ إِسْمَعِيْلَ

قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرِو آبِي مَسْعُودٍ قَالَ

اَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَن

فَقَالَ ٱلْإِيْمَانُ يَمَان هَهُنَا آلَا إِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُولِ

فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ أُصُولِ اَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا

الشُّيْطَان فِي رَبِيْعَةَ وَمُضَرّ.

(عمدة القاري ج ۱۵ ص ۲۶۳ ـ ۲۶۳ وارالكتب العلمية بيروت ۱۳۲۱ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از اساعیل انہوں نے کہا: مجھے قیس نے حدیث بیان کی از عقبہ بن عمر والی مسعود طرف اشاره کیا اور فر مایا: ایمان تو یهاں ہے یمن میں سنوقساوت اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کی وُ میں پکڑ کر چلا تے

ہیں جہاں شیطان کے دوسینگ طلوع ہوں گے رہیعہ اورمصر میں۔ [اطراف الحديث: ۹۸ ۳۳۸۷\_ ۵۳۰۳]

یمن کوایمان کی جگه قرار دینے کی توجیہ اور رہیے اور مضرکو شیطان کی جگه قرار دینے کی توجیہ علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

جس وقت نبی ملتی آیم نے بیاشارہ کیا تھا' اس وقت آپ تبوک میں تھے' اور آپ مکہ کا ارادہ فر مارہے تھے' اور مدینداس وقت آپ کے اور یمن کے درمیان تھا'ایک قول یہ ہے کہ جس وقت آپ نے بیا شارہ کیا تھااس وقت آپ مدینہ میں تھے۔علامہ نووی نے کہا: جس وفت آپ نے بین کی طرف اشارہ کیا تھا'اس وفت آپ مکہ اور مدینہ کا ارادہ فر مار ہے تھے۔

آپ نے فر مایا: ایمان یمن میں ہے اس کی وجہ سے کہ ایمان کی ابتداء مکہ سے ہوئی تھی اور مکہ تہامہ میں سے ہے اور تہامہ یمن میں ہے۔اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کعبہ بمانیہ ہے ایک قول میہ ہے کہ آپ کا بیار شاد انصار کے لیے تھا کیونکہ وہ یمنی ہیں اور انہوں نے ایمان اور مسلمانوں کی نصرت کی تھی اور ان کواپنے گھروں میں جگہ دی تھی' اس لیے آپ نے ایمان کی ان کی طرف تبعت کی تھی' گر بہ**ق**ول غریب ہے۔

یں ہے۔ ، ، آپ نے ربیعہ اورمضر کا ذکر فر مایا کیونکہ بیلوگ اونٹول کی دُمیں پکڑ کر چلا تے تھے اور ان دونوں قبیلوں کامسکن مشرق کی سمت

میں تھا۔

آپ نے مشرق کواس جگہ سے تعبیر فر مایا جہاں شیطان کے دوسینگ ہیں کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے سر کی دونوں جانبیں اس کی طرف کر لیتا ہے اور شیطان کی عبادت کرنے والے اس کے سامنے محبدہ کرتے ہیں۔

(عمدة القاري ج ۱۵ ص ۲۲ ۴ (دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از جعفر بن ربیہ از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وشی اللہ کہ نبی ملتی کیا ہے فرمایا: جبتم مرغ کی آ واز سنوتو اللہ ہے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے اور جب تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللّٰہ کی پناه طلب کرو کیونکه وه شیطان کود مکھنا ہے۔

٣٣٠٣ - حَدَّثُنَا قُتَبْيَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَّإِذَا سَمِعُتُم نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَ'اى شَيْطَانًا.

اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔

## مرغ كواوقات ِنماز كى معرفت اورمرغ كى تكريم اورمرغ كافرشته كو پهچاننا اور گدھے كاشيطان كو

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ۸۵۵ ه كهتري:

چونکہ مرغ بانگ دیتے وقت فرشتہ کو دیکھتا ہے اس لیے رسول الله ملق کیکٹیم نے اس کی بانگ کے وقت اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کرنے کی دعا کا حکم دیا ہے تا کہ فرشتے اس کی دعایر آمین کہیں اور اس کے لیے مغفرت طلب کریں اور اس کے اخلاص پر گواہی دیں اوراس کی دعا قبول ہواس سے بیمسکلہ نکالا گیا ہے کہ صالحین کی آمد کے وقت دعا کرنی جا ہیے۔

سیح ابن حبان میں بیرحدیث ہے کہ مرغ کو بُرانہ کہو کیونکہ وہ نماز کی طرف بلاتا ہے۔ (صحح ابن حبان: ۵۷۳)

فر ما! تو نبي المَّهُ يُلِيكُم نے فر مايا: رہے دؤيه نماز كي طرف بلاتا ہے۔

مرغ کو وقت کی معرفت میں الیی معرفت حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ قسط وار با نگ دیتا ہے اور فجر سے پہلے اذان دیتا ہے اور اس میں بھی فرق نہیں ہوتا خواہ رات چھوٹی ہویا بڑی ہو۔

اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالی نے مرغ میں بیاوراک پیدا کیا ہے کہ وہ فرشتے کو پہچان لیتا ہے اور ای طرح گدھے میں بیادراک پیدا کیا ہے کہ وہ شیطان کو پہچان لیتا ہے اور اس سے پناہ مانگنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ انسان اس کے شرے محفوظ

علامہ ابوموی الاصبهانی نے اپنی کتاب الترغیب میں حضرت ابورافع و کانشہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللِّهِ نَهِ مایا: جب تک گدها شیطان کو د مکھ نہ لے اس وقت تک نہیں بولیا' پس جب اس طرح ہوتو اللہ عز وجل کا ذکر کرواور مجھ پر

درود بروهو\_ (عدة القارى ج١٥ ص٢٦٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جمیں اسحاق نے حدیث ٣٣٠٤ - حَدَثُنَا إِسْحَقُ قَالَ أَحْبَرُنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرُنَا بیان کی انہوں نے کہا کہ جمیں روح نے خبر دی انہوں نے کہا: جمیں ابنَ جُرَيْجِ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے عطاء نے خبر دی کہ انہوں رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِيْانِكُمْ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً صِيْانِكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتُشِرُ حِيْنَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ وَاَغْلِقُوا الْآبُوابَ وَاذْكُرُوا اللهَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُّغْلَقًا. قَالَ وَاخْبَرَنِي عَمْرُو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُّغْلَقًا. قَالَ وَاخْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ عَبْدِاللّهِ نَحْوَ مَا اَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ عَبْدِاللّهِ نَحْوَ مَا اَخْبَرَنِي عَمْرُو عَطَاءٌ وَلَهُ يَذْكُرُ وَاذْكُرُوا السَّمَ اللهِ.

نے حضرت جابر بن عبداللہ رہی اللہ سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی جب رات کا وقت آئے یا تمہاری شام کا وقت ہوتو اپنے بچوں کو (گھر سے باہر نکلنے سے) روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں' پس جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو ان کو چھوڑ دواور گھر کے درواز سے بند کر دوادر اللہ کے نام کا ذکر کرو کیونکہ شیطان بند دروازہ کو نہیں کھولتا۔ انہوں نے کہا: مجھے عرو بن دینار نے خبردی 'انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے عمرو بن دینار نے خبردی 'انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اس حدیث کی مثل سی جس طرح مجھے عطاء نے خبردی تھی اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہانلہ کے نام کا ذکر کرو۔

اس مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۳۲۸ میں گزر چکی ہے۔

٣٣٠٥ - حَدَثَنَا مُوْسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنُ خَالِدٍ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِّنْ يَنِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِّنْ يَنِى إِسْرَائِيلَ لَا يُدُولَى مَا فَعَلَتُ وَإِنِّى لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارَ إِذَا وَضِعَ لَهَا اللَّهَ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَإِذَا وَضِعَ لَهَا اللَّهَ اللَّهَ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ قَلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا الشَّاءِ شَرِبَتُ فَحَدَّثُتُ كَعْبًا فَقَالَ انْتَ سَمِعْتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ لَهُ قُلْتُ نَعْمَ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ 
(صحیح مسلم: ۲۹۹۷ الرقم المسلسل: ۲۳۹۰ مسندابویعلی: ۲۰۳۱ مشندابویعلی: ۲۰۳۱ مشندابویعلی: ۲۰۳۱ مشرح السنة: ۳۲۷ مسلم الصغیر: ۸۸۲ مسنداحد ۲۳ ص ۲۳۳ طبع قدیم مسنداحد: ۲۱۵ - ۲۱۵ ص ۱۲۳ مؤسسة الرسالة بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موئی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از خلا از محمد از حضرت ابو ہریرہ وہی آللہ از نبی ملکی لیا ہمیں ہوگیا اور یہ پانہیں چل بی اسرائیل کے لوگوں کا ایک گروہ غائب ہوگیا اور یہ پانہیں چل سکا کہ ان کا کیا ہوا اور میرا کی گمان ہے کہ ان کو چوہوں کی صورت میں منح کردیا گیا، جب ان چوہوں کے سامنے اوٹی کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو نہیں پیتے اور جب ان کے سامنے برکی کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو پی لیتے ہیں (کیونکہ بنواسرائیل پر اونٹ حرام جائے تو وہ اس کو پی لیتے ہیں (کیونکہ بنواسرائیل پر اونٹ حرام بنے )۔ ہیں نے یہ حدیث کعب کے سامنے بیان کی انہوں نے بوچھا: کیا تم نے اس کو خود نبی ملکی آئیل ہم سے سامنے بیان کی انہوں نے بوچھا: کیا تم نے اس کوخود نبی ملکی آئیل ہم سے سامنے بیان کی انہوں نے تھے اس کوخود نبی ملکی آئیل ہم سے سامنے بیان کی انہوں نے بیتا ہم نے اس کوخود نبی ملکی آئیل ہم سے سے متعدد بارفر مایا ہے ہیں میں نے کہا: اور کیا میں نے بیتورات میں پڑھا تھا۔

جس قوم کوسنح کردیا جائے آیا اُس کی نسل باقی رہتی ہے یانہیں؟

علامہ سندھی نے کہا ہے کہ بظاہراس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جو چو ہے آج کل موجود ہیں ووان ہی چوہوں کی نسل سے ہیں کی کی کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی نسل سے ہیں کی کی کہ ان چوہوں میں بنواسرائیل کی خصلت ہے کہ وہ اونٹ کا دودھ نہیں چیتے 'سواس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کو مسنح کر دیا جائے اس کی نسل باقی رہتی ہے'اور حضرت ابن مسعود رہنی آللہ سے اس کے خلاف بیرحدیث مروی ہے:

Click on link for more books

اشکال نہیں ہے۔

> حضرت بعقوب عالیه للا کا اینے او پر اونٹ کوحرام کرنے کا سبب علامہ بدرالدین محمود بن احمد عنی متونی ۸۵۵ ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس من الله بیان کرتے ہیں کہ یہود نے نبی المن المؤلز آئی ہے یو چھا: یہ بتا کیں کہ حضرت یعقوب علایہ لاا نے کس چیز کو اور سوائے اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ آپ نے فر مایا: حضرت لیعقوب کوعرق النساء (ران سے لے کر گھٹے تک کا درد) کی بیاری ہوگئ اور سوائے اوپر حرام کر کیا۔
اون کے گوشت اور دودھ کے اور کوئی چیز ان کوموافق نہ آئی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کواپنے اوپر حرام کر لیا۔
(سنن تر ذی: ۳۱۱۷ منداحہ جام ۲۷۸)

### حضرت كعب كاتذكره

اس حدیث میں کعب کاذکر ہے حضرت ابو ہریرہ نے کہا: میں نے بیحدیث کعب کے سامنے بیان گی۔
ان کا نام کعب بن مانع ہے اور بیکعب احبار ہے مشہور ہیں علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ بید حضرت صدیق اکبر وشی آنند کی خلافت میں اسلام لائے تھے اور حضرت عثمان وشی آنند کے زمانہ خلافت میں فوت ہو گئے تھے۔علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کعب بن مانع الحمیر کی بید والکلاع سے تھے بھر بنومیتم سے تھے اور وہ اہل کتاب میں سے تھے انہوں نے نبی ملتی آئی آئی کے زمانہ کو پایا تھا اور حضرت عمر بن انتخاب و نبی ملتی آئی آئی کے زمانہ کو پایا تھا اور حضرت عمر بنومیتم سے تھے انہوں نے زمانہ جا جلیت اور اسلام دونوں زمانوں کو پایا ہے اور بی انتخاب کے نبی ملتی آئی گئی گئی کے زمانہ کو بالے ہے اور بی کہ انتخاب کہ بید پہلے دین یہود پر تھے بھر اسلام لائے بھر مل آئے بھر شام کی طرف نکل گئے بھر حص میں دہے تھی کہ وہاں ۲ سام میں حضرت عثمان وشی آئند کے زمانہ خلافت میں فوت ہو گئے۔

کی طرف نکل گئے بھر حمص میں دہے تھی کہ وہاں ۲ سام میں حضرت عثمان وشی آئند کے زمانہ خلافت میں فوت ہو گئے۔

(عمدة القاري ج١٥ ص٢٦٦ ' دارالكتب العلميه' بيروت'٢١١ه )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن عفیر نے حدیث حدیث بیان کی از ابن وہب انہوں نے کہا: مجھے یونس نے حدیث بیان کی از ابن شہاب ازعروہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں از حضرت عائشہ رفیخاللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مشکیلہ کم نے چھکی کو'' فویسق'' فرمایا اور میں نے نبیں سنا کہ آپ نے اس کو مار نے کا حکم دیا ہواور حضرت سعد بن ابی وقاص رشی آللہ کا بیا گمان ہے کہ آپ نے اس کو مار نے کا حکم دیا ہوا اور مار نے کا حکم دیا ہوا۔

٣٣٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثِنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثِنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةً يُحَدِّثُ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لِلُوزَعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِقَتْلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِقَتْلِهِ . فَنُ ابْنُ وَقَاصٍ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِقَتْلِهِ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں صدقۃ بن الفضل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عیینہ نے خبردی انہوں

ال مديث كى شرح صحيح البخارى: اسما ميں گزر چكى ہے۔ ٣٣٠٧ حَدَّ قَنْا صَدَفَةٌ بِنُ الْفَصْلِ اَخْبَرْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حَدِّلُنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ. بْنِ شَيْبَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُعَدِّلُنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ. بْنِ شَيْبَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ نے کہا: ہمیں عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ نے حدیث بیان کی از سعید بن المسیب کہان کو اُم شریک نے خبر دی کہ نبی ملتی اللہ م نے چھپکیوں کو مار نے کا حکم دیا۔ الْهُ مُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيْكِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْآوْزَاغِ. [طرف الحديث:١٨٣١] (صحيم ملم:٣٢٢٩) القرام المسلسل: ١٤٥٣ منن ترذى: ٣٢٢٣) چيكلي كو مار نے كا ثبوت

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

صحیح ابخاری: ۱۰ ۳۳ میں فدکور ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا: میں نے نہیں ساکہ آپ نے چھیکی کو مار نے کا حکم دیا ہوئ علامہ ابن التین نے کہا: اس میں کوئی ولیل نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ کے نہ سننے سے بیدلازم نہیں آتا کہ آپ نے بی حکم نہ دیا ہوئجب کہ دوسروں نے آپ کا بیحکم سنا ہے جب کہ امام احمد نے ایک اور سند سے بیحد بیٹ ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک نیز ہ رکھا ہوا تھا' حضرت عائشہ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: ہم اس نیز سے بھیکلیوں کو مارتے ہیں' کیونکہ نبی مائی آئیلی ہے نے ہمیں بی خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم عالیہ للا کو آگ میں ڈالا گیا' اس وقت چھیکی کے سوار و نے زمین کا ہر جانور آگ کو جمانے کی کوشش کر رہا تھا اور چھیکی پھوٹکیں مارکر آگ کو کو کو کو گارہی تھی' تب نبی مائی آئیلی نے چھیکی کو مارنے کا حکم دیا۔

(عمرة القارى ج١٥ص٢٦)

میں کہتا ہوں کہاس کے ثبوت میں حسب ذیل حوالہ جات ہیں:

مصنف ابن ابی شیبه ج۵ ص ۰۰ ۳٬ سنن ابن ماجه: ۳۲۳٬ مند ابویعلی : ۷۳۵۷٬ مصنف عبدالرزاق: ۰۰ ۸۴٬ مند احمد ح۲ ص ۸۳ طبع قدیم٬ منداحمه: ۲۴۵۳۴\_ج۱ ۲ ص ۸۱٬ مؤسسة الرسالة٬ بیروت

٣٣٠٨ - حَدَّقَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ هَالِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ هَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَنُوا ذَالطَّفَيْتَيْنِ فَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَنُوا ذَالطَّفَيْتَيْنِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَنُوا ذَالطَّفَيْتَيْنِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَنْدُ السَّلَمَةُ عَمَّادُ بُنُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَلَ. تَابَعَهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ' اخْبَرَنَا السَامَةُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید بن اساعیل نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از ہشام از والدخود از حضرت عائشہ رخی الله وہ بیان کرتی ہیں کہ بی میں از ہشام از والدخود از حضرت عائشہ رخی الله وہ بیان کرتی ہیں کہ بی میں این کو مار دو میں کہا: جس سانپ کے سر پر دو نقطے ہوں اس کو مار دو کیونکہ وہ نظر کی روشی ختم کر دیتے ہیں اور حمل ساقط کر دیتے ہیں۔ ابوسلمہ کی متابعت حماد بن سلمہ نے کی ہے انہوں نے کہا: ہمیں حضرت اسامہ نے خبر دی۔

٣٣٠٩ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيلى عَنْ هِشَامٍ قَالَ - حَدَّثَنِي اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتُ اَمَرَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتُ اَمَرَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتُ اَمَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيْبُ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيْبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے خردی' انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے خردی' انہوں نے کہا: ہمیں کی نے خردی از ہشام' انہوں نے کہا: مجھے میر بے والد نے حدیث بیان کی از حضرت عائشہ رسی اللہ فی حدیث بیان کی از حضرت عائشہ رسی اللہ نے دم کئے سانپ کو مار نے کا حکم دیا اور فر مایا: یہ نظر کی روشی ختم کر دیتا ہے اور حمل ساقط کر دیتا ہے۔

مؤخرالذكر دونوں صدیثوں كی شرح اصبح البخارى: ٣٢٩٧ ميں گزر چكل ہے۔

۳۳۱ - حَدَّ تَنِنِی عَمْرُ و بَنْ عَلِيّ حَدَّنَا ابْنُ عَلِيّ امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمرو بن علی نے حدیث click on link for more books

عَنْ اَبِيْ يُؤْنُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهِى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَـقَالَ أَنْظُرُوا آيَنَ هُو فَنَظَرُوا فَقَالَ ٱقْتُلُوهُ فَكُنْتُ ٱقْتُلُهَا لِذٰلِكَ

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عدی نے حدیث بیان کی از الی پونس القشيري از ابن الي مليكه كه حضرت ابن عمر رشي النه سانپول كو مارتے منے پھرانہوں نے منع کیا اور کہا کہ نبی ملٹی لیک نے ایل ایک د بوار گروائی تواس کے نیچے سے سانپ کی کینچلی لکی آپ نے فر مایا: دیلھوسانپ کہاں ہے تو صحابہ نے ڈھونڈلیا' آپ نے فر مایا: اس کو ماردو تو میں اس وجہ ہے سانیوں کو مارتا ہوں۔

ای حدیث کی شرح 'صیح ابخاری:۳۲۹ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣١١ - فَلَقِيْتُ ابَا لُبَابَةَ فَاخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقْتُلُوا الْجَنَّانَ اِلَّا كُلَّ ٱبْتَرَ ذِي طُهْيَتُيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذِّهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ.

پھر میں ابولبابہ سے ملاتو انہوں نے مجھے بیخبر دی کہ نی التُهُويِّنِ فَي إِيا: سانپول كونه ماروسوا هر دُم كے سانپ كے جس ے سریر دو نقطے ہوں کیونکہ بیر پیٹ کے ) بیچے کوسا قط کر دیتا ہے اورنظر کی روشن ختم کر دیتا ہے سواس کو مار دو۔

اں مدیث کی شرح' سیحے ابخاری:۳۲۹۸'اور ۳۲۹۷میں گزرچکی ہے۔

٣٣١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بِنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مالک بن اساعیل نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جربر بن حازم نے مدیث بیان کی از نافع از حضرت این عمر ضخالته که وه سانپوں کو مار دیتے

یں ان کو حضرت ابولبا یہ منگ تند نے حدیث بیان کی کہ نبی مُنْ اللِّهِ نَعْ كُمروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے ہے منع فر مایا ہے تو حضرت ابن عمر ضاللہ ان کو مار نے ہے رک گئے۔

اں مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۳۲۹۷ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣١٣ - فَحَدَّثُهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبَيْوْتِ فَٱمْسَكَ عَنْهَا.

یا یچ جانور فاسق ہیں ان کوحرم میں (مجھی ) فَلَّ كُرُوبا جائے گا

ای حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری:۳۲۹۸ میں گزرچکی ہے۔ ١٦ - بَابُ خُمُسٌ مِّنَ الدَّوَابُ فُوَّاسِقُ يُقَتَلَنَ فِي الْحَرَمِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدونے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بزید بن زریع نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے حدیث بیان کی ازز ہری ازعروہ از حضرت عائشہ رشخی اللہ از نبی ملتی آئیم اس نے فرمایا: پانچ جانور فاسق ہیں ان کوحرم میں (مجھی) ماردیا جائے گا' چوہا' بچھو' چیل' کوا

العنوان مين دواب "كالفظ إورية دابة" كى جمع ب"ددابة" ال جانداركوكية بين جوز من يرجلنا ب-٣٣١٤- حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيعٍ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَاثِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنهُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يَفَتَلَنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغَرَابُ وُالْكُلُبُ الْعَقُورُ.

اور کا پنے والا کتا ۔

اس حدیث کی شرح مسیح البخاری:۱۸۲۹ میں گز رچکی ہے۔ ٣٣١٥ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ اللَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَلْعَقُرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خردی از عبداللہ فرمایا: یا کچ جانور فاسق ہیں جس نے ان کو حالت احرام میں (بھی ) ماردیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بچھو چوہا' کا شنے والا کتا' کوا اور

> اس حدیث کی شرح مسیح ابخاری:۱۸۲۱ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣١٦ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا رَفَعَةً قَالَ حَيِّرُوا الْأَنِيَةَ وَاَوْكُوا الْآسْقِيَةَ وَاَجِيْفُوا الْآبُوَابَ وَاكْمَهِنُّوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلَّجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطُّفَةً وَٱطْفِوْا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رَبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَأَحْرَقَتَ آهُلَ الْبَيْتِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَّحَبِيْبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی از کثیر ازعطاءاز حضرت جابر بن عبدالله رضي اللهٰ وه بيان كرتے ہيں كه رسول اور در داز دل کو بند کر دواور عشاء کے وقت بچوں کو گھر وں میں روک کو کیونکہ اس وقت جنات پھیل جاتے ہیں اور اُنچکنے کی تاک میں رہے ہیں اور سوتے وقت جراغوں کو بجھا دو کیونکہ فاسق (چوہا) بعض اوقات چراغ کی بی تھینچ کر لے جاتا ہے بس گھر والوں کوجلا دیتا ہے۔ ابن جریج اور حبیب نے کہا از عطاء: کیونکہ شیطان کے لیے (انتثارہوتا) ہے۔

اس مدیث کی شرح ، صحیح ابخاری: ۲۸۰ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣١٧ - حَدَثَنَا عَبْدَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ عَنْ إِسْرَائِيْكَ عَنْ مَّنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَادٍ فَنَزَلَتْ ﴿ وَالْمُرْسِلَاتِ عُرْفًا ﴾ (الرسلات: ١) فَإِنَّا لَنَتَكَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ خَوَجَتْ حَيَّةٌ مِّنْ جُحْرِهَا فَالْتَكُرْنَا هَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتُنَا فَلَحَلَتْ جُحْرَهَا فَــَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شُرُّهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدة بن عبدالله نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن آ دم نے خردی از امرائیل ازمنصوراز ابراهیم از علقمه از حضرت عبدالله رسخانله' وه بیان كرتے ہيں كہ ہم رسول الله الله الله على الله على على على على الله على الله الله الله على الله الله على الله بيآيت نازل مونى: ان مواوُل كافتم جوجيجي جاتى بين! (الرسك: ١) ہمال آیت کوآپ کے منہ سے کن رہے تھے کہ اچا تک ایک سانپ ا پناسوراخ سے نکلا مم اس کو مارنے کے لیے جھیئے تو وہ ہم پر سبقت فرمایا: وہ تمہارے شرسے ای طرح بچایا گیا ہے جس طرح تم اس

کے شرسے بچائے گئے ہو۔

وَعَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ الْاَعْمَى شَعْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِشْلَهُ قَالَ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَطْبَهَ وَتَابَعَهُ آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُنْفِيْرَةَ وَقَالَ حَفْصٌ وَآبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ قَرْمٍ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَبْدِاللهِ.

اس صديث كاشر م " محيح الخارى: • ١٨٣ ملى گزر جكى -- ٣٣١٨ - حَدَّفَنَا نَصْرُ بَنْ عَلِي قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاعْلَى ١٣٣٨ - حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ عَمَرَ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ مِنْ عَشَاشِ اللهُ وَسَلَّمَ تُطْعِمُهَا وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَشَاشِ اللهُ رَضِ قَالَ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُوي عَنْ آبِي هُورَيْوة عَنِ النّبِي عَنْ آبِي هُورَيْوة عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَةً .

از اسرائیل از اعمش از ابراہیم از علقمہ از عبداللہ اس کی مثل مروی ہے انہوں نے کہا: ہم اس کو آپ کے منہ سے تر وتازہ سن رہے ہتھے۔اسرائیل کی متابعت ابوعوا نہ نے کی ہے از مغیرہ اور حفص اور ابومعا و یہ اور سلیمان بن قرم نے کہا از الاعمش از ابراہیم از اسود از حضرت عبداللہ رشی اللہ ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں نفر بن علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالاعلی نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالاعلی نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالله بن عمر نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر فریانلہ از نبی ملتی ہوگئی ہے نے فرمایا: ایک عورت بلی کے سبب سے دوز خ میں داخل ہوگئی اس نے اس بلی کو باندھ دیا تھا، پس اس کو دوز خ میں داخل ہوگئی اس نے اس بلی کو باندھ دیا تھا، پس اس کو کھھانے کو نبیس دیا اور نہ اس کو کھولا تا کہ وہ زمین کا کوڑا کرکٹ کھالیتی ۔ اور عبدالاعلی نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے حدیث بیان کی از محسول الله عبد المقبر کی از حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ نے حدیث بیان امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن ابی اویس نے حدیث بیان کی از ابی الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ رشی آللہ کہ دسول اللہ کی از ابی الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ رشی آللہ کہ درسول اللہ کے نیجے اترا، پس اس کو ایک چیونئی نے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کا سامان درخت کے نیجے سے اٹھالیا جائے، پھرانہوں نے حکم دیا

ال صدیث کی شرح می ابخاری:۱۹ میں گزر چی ہے۔ ۱۷ - بَابٌ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِی شَرَابِ اَحَدِکُمْ فَلْیَغْمِسُهُ فَإِنَّ فِی اِحْدٰی جَنَاحَیْهِ دَاءً وَّفِی الْاُخُولٰی شِفَاءً

٣٣٢ - حَدَّثْنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

جبتم میں ہے کسی ایک کے مشروب میں کھی گر جائے تو وہ اس کوڈبود ہے کیونکہ اس کے ایک پُر میں بیاری ہے اور دوسر سے میں شفاء ہے

تھم دیا کہ چیونٹیوں کا پورا گھر جلادیا جائے تب اللہ نے ان کی طرف

وحی کی کہ آپ نے ایک چیونی کو کیوں نہیں جلایا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث click on li

بَلَالَ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ بُنِ حُنَيْنً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابَ آحَدِكُمْ فَلَيَغُمِسُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَّالْأُخْرِلَى شِفَاءً.

[طرف الحديث:٥٤٨٢] (سنن ابن ماجه:٣٥٠٥)

بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان بن بلال نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے عتب بن مسلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبید بن حنین نے خبر دی انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہررہ وعی تند سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی آیا ہم نے فرمایا: جستم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو وہ اس کھی کو ڈبوکر آ بھینک دے کیونکہ اس کے دو پُروں میں سے ایک میں باری ہے اور دوسرے میں شفاء ہے۔

### حدیث مذکور کے رجال

(١) خالد بن مخلد ابوالهيثم البجلي الكوفي (٢) سليمان بن بلال ابوابوب القرشي التيمي (٣) عتب بن مسلم مولي بنوتميم المدين (١٨) عبيد بن حنين (٥) حضرت الوجريره ومعنشد - (عدة القارى ج١٥ ص ٢٥٥)

مکھی کے پہلے بیاری کے پُرگرانے اور پھر شفاء کے پُرگرانے برایک اشکال کا جواب

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوتى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ بعض جاہل معاندین نے کہا ہے کہ یہ کیے مکن ہے کہ کھی کے دوپر وں میں سے ایک میں بیاری ہواور دوسرے میں شفاء ہواور کھی کوازخود یہ کیے علم ہوگا کہوہ نیاری کومقدم کرے اور شفاء کومؤخر کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام حیوانوں میں حرارت اور برودت اور رطوبت اور بیوست جمع ہوتی ہیں اور بیہ متضاد چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو فساد ہو جا تا ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے ان کو ایک جاندار میں جمع فرما دیا ہے اور جس نے شہد کی کھی کو بیالہام کیا کہ وہ اپنا بہترین گھر بنا لیتی ہے اور اس میں اپنی خوراک کا ذخیرہ کر لیتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کھی کو بیالہام کردے کہ وہ پہلے بیاری والا پَرمشروب میں گرائے' پھر شفاء والا پر گرائے تو کون سی جبرت کی بات ہے! (عمرة القاری ج٥١٥ ص٢٥١)

٣٣٢١ - حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَّا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَى اللَّهُ عَنْدُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَاةٍ مُّوْمِسَةٍ مَّرَّتْ بِكُلْبِ عَلَى رَأْسِ رَكِيِّ يَّلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتُ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِلْلِكَ. [طرف الحديث: ٣٣٦٤] (صحيم سلم: ٢٢٣٥) القرامسلسل: ٥٧٥٣)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحن بن الصباح نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسحاق ازرق نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عوف نے حدیث بیان کی از الحن وابن سيرين از حضرت ابو مرريه ورفي ألله از رسول الله المتي ليكم " آب في فرمایا: اُس زانیہ عورت کی مغفرت کر دی گئی جو کنویں کے قریب ایک پیاسے کتے کے پاس سے گزری جو کچر طاف رہا تھا اور قریب تھا کہوہ پیاس سے مرجاتا' اس عورت نے اپنا موزہ اُتارااوراس کو است دو پشہ سے باندھا' پھراس کتے کے لیے یانی نکالا' پس اس عمل کی وجہ ہے اس عورت کی مغفرت کر دی گئی ۔

اللہ تعالیٰ کی بے نیازی

اس حدیث میں ''مومسة''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: زانیہ'اوراس میں''در کسی ''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: کنواں۔ال

ہ دیث میں بیددلیل ہے کہ جومسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو'اللہ تعالیٰ اس کاعمل بھی قبول فرمالیتا ہے اورتھوڑے ہے نیک عمل کی وجہ ے اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے بہت زیادہ اجرعطاء فرما تاہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ جا ہے تو اس عورت کو دوزخ میں ڈال دے جس نے بلی کو باندھ کررکھا اور کھانے کو پچھنیں دیا اور وہ چاہتو ایک زانیہ عورت کو پیاسے کتے کو پانی بلانے کی وجہ سے بخش دے۔اس لیے بندہ مؤمن کواللہ عز وجل کے فضل کی اُمید بھی ہونی چا ہیے اور عذاب کا خوف بھی۔

٣٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْحُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كُلُبٌ وَّلَا صُوْرَةٌ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِي كُمَا آنَّكَ هُهُنَا قَالَ آخْبَوَنِي عُبَيْدٌ بيان كُ انهول نے كها: بميسفيان نے حديث بيان كُ انهوں نے کہا: میں نے زہری سے اس حدیث کو اس طرح یا در کھا ہے جس طرح تم یہاں ہو انہوں نے کہا: مجھے عبید اللہ نے قبر دی از حضرت ابن عباس مِن الله از حضرت ابوطلحه مِن الله از نبي مُن الله من الله الله المايا: فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہؤنداس گھر میں جس میں تصویر ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبروی از نافع از حضرت عبدالله بن عمر شخاللهٔ وہ بیان کرتے ہیں که رسول اللہ مُنْ اللِّهِ فِي كُول كُول كُول كرنے كا حكم ديا۔

ای حدیث کی شرح 'تشجح البخاری: ۳۲۲۵ میں گز رچکی ہے۔ ٣٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِقَتْلِ الْكِكَلابِ. (صحِج مسلم: ١٥٧٠ 'ارقم المسلسل: ٣٩٠٧ 'سنن نسائي: ٢٢٧٧

## کتوں کوٹل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متونى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

امام ما لک اور اکثر علماء نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ جو کتے قتل کرنے کے حکم سے مشتنیٰ ہیں'ان کے علاوہ ہر کتے کو فل كرنا جائز ہا اور انہوں نے كہا كەكتوں كونل كرنے كابية كلم منسوخ نہيں ہے بلكہ محكم ہے اور انہوں نے كہا كداس پراجماع ہے كہ کاننے والے کتے کوئل کرنا جائز ہے اور جس کتے ہے کوئی ضرر نہ ہوا اس کوئل کرنے میں اختلاف ہے۔ امام الحرمین نے کہا ہے کہ پہلے شارع علالیلاً نے سیاہ کتے کے سواتمام کتوں کوئل کرنے سے منع کیا' جیسا کہ سنن تر ندی' سنن ابوداؤ د' سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مغفل سے روابیت ہے کہ رسول اللہ ملٹھ کیا آئم نے فر مایا: اگر کتے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں سب کول کوتل کرنے کا حکم ویتا۔

حن بھری اور ابراہیم مخعی سیاہ کتے کے شکار کو مکروہ قرار دیتے تھے امام احمد اور بعض شافعیہ کا بھی یہی مذہب ہے علامہ ابوعمر پنے الما ہے کہ جب تک کوئی کتا ضرر نہ دے اس کوئل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں کتے کو پانی پلانے پر ثواب کی بشارت دی گئ ہاورآ پ نے فرمایا: ہرتر جگر میں اجر ہے اور امام شافعی کے نز دیک بغیر ضرورت کے کتوں کورکھنا جائز نہیں ہے۔

(عمدة القاري ١٥٣ ص ٢٧٨ ' دار الكتب العلميه 'بيروت'٢١ ١٩٣٢ هـ )

٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بَنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَمْسَكَ كُلُبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَمْسَكَ كُلُبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں هام نے حدیث بیان کی از کیے کیا: ہمیں هام نے حدیث بیان کی کہ حضرت کیے کی انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی کہ دسول اللہ ملٹ آئیل کے ابو ہریرہ وشی آللہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ملٹ آئیل کے ان کو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ملٹ آئیل کے ان کو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ملٹ آئیل کے اور کو اس کے مل میں سے ہر روز ایک قیراط کر مایا: جس نے کئے کورکھا اس کے مل میں سے ہر روز ایک قیراط کم ہوتار ہے گا سوا کھیتوں کی حفاظت کے کئے کے اور مویشیوں کی حفاظت کے کئے کے۔

اس مديت كى شرح مسيح البخارى: ٢٣٣٢ مي گزر چى بـ ٣٣٢٥ مَ مَدَّ ثَنَا سُلْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمَةً قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بُنُ مَ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بُنُ مَ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بُنُ مَ يَوْدُدُ سَمِعَ سُفْيَانَ بُنَ اَبِى ذُهَيْرِ الشَّبِيَّ اللَّهُ سَمِعَ الْمَدُولُ مَنِ اقْتَنَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّائِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الِي وَ رَبِّ هٰذِهِ الْقِبْلَةِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے بزید بن خصیفہ نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے السائب بن بزید نے خبردی انہوں نے سفیان بن الی زہیرائشی سے انا انہوں نے رسول اللہ ملٹی آئی ہے سنا آپ فرمار ہے تھے: جس نے ایسا کیا رکھا جو کھیتوں کی دھا طت کرتا ہونہ مویشیوں کی اس کے خالیا کیا رکھا جو کھیتوں کی دھا طت کرتا ہونہ مویشیوں کی اس کے عمل میں سے ہرروز ایک قیراط کم ہوتار ہے گا۔السائب نے یو چھا: کیا تم نے اس کوخود رسول اللہ ملٹی آئیل سے سنا ہے انہوں نے کہا: کیا اس قبلہ کے رب کی قسم!

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۲۳۳۳ میں گزر چک ہے۔ ''کتاب بدء المنحلق''کا اختام

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيّد المرسلين سيّدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين O

آج 10 ربیج الاقرل • ۱۳۳ ه/ ۱۳ مارچ ۹ • ۰ ۲ء بروز جمعه "كتساب بدء المخلق" كي يحيل بهوگئ اس كتاب ميں ايك سوساٹھ احادیث مرفوعہ بیں ان میں سے بائیس احادیث معلقہ بیں اور باقی احادیث موصولہ بیں ان میں تر انوے احادیث مکرر بیں اور خالص احادیث سڑسٹھ بیں -

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تعمۃ الباری کو کمل فرمائے اور تا قیام قیامت اس کا فیض جاری رکھے موافقین کے لیے اس کوموجب استقامت اور طمانیت بنائے اور مخالفین کے لیے اس کوذر یعد ہدایت بنائے۔

میری میرے والدین میرے معاونین اور جملہ قارئین کی مغفرت فرمائے ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس عطاء فرمائے!

تقریباً دواڑھائی ماہ پہلے رات کو گلوکوز کی کمی کی وجہ سے میرے دماغ کی کارکردگی کم ہوگئ تھی اور لکھنے کا کام رک گیا تھا' کیونکہ داندہ olick on link for more books

ر ماغ کی طرف خون کی ترسیل میں کمی آ گئی تھی' اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عارف صاحب کو جزائے خیرعطاء فر مائے' ان کی تجویز کردہ دواؤں سے ميري صحت بحال ہوگئی اور دوبارہ لکھنے کا سلسلہ الحمد للدشروع ہو گیا۔

مجھےلوگ بہت زیادہ فون کرتے تھے ان تمام کے فون سننااوران کو جواب دینامیرے لیے ممکن نہیں تھا'اس لیے میں نے اپنانمبر تبدیل کر دیا ہے اور بینمبرسوائے چند مخصوص احباب کے اور کسی کونہیں دیا' میں اپنے تمام قارئین سے معذرت خواہ ہوں' اور ان کے ليه دنيااورة خرت مين صحت اورسلامتي كي دعا كرتا مون والسلام!



# بِنِّهُ النَّالِحَةِ الْحَيْنِ

320

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# ٠٦ - كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ انبياء الله كل احاديث كابيان

اس كتاب ميں انبياء عليهم الصلوٰة والسلام كي احاديث كا ذكر ہے انبياء النا كے عدد كے متعلق بيرحديث ہے:

حضرت ابوذر رضی کند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! انبیاء کتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوہیں ہزار میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بہلا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: آم میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بہلا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: آم میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیاوہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالی نے ان کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پندیدہ روح پھوگی پھران کواپنے سامنے بنایا پھرآپ نے فرمایا: اے ابوذر! عیار نبی سریانی ہیں: آدم شیف اورخوخ نیا درلی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تلم سے خط کھینچا اور نوح اور چار نبی عرب ہیں: مود علی سامنے بنایا کہرا آپ نے فرمایا: سوصی حصل کی شیب اور تمہار سے نبی اے ابوذر! میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ تعالی نے کئی کتا ہیں نازل کیں؟ آپ نے فرمایا: سوصی اور چار کتا ہیں شیٹ پر پچاس صحیفے نازل کیے گئے اور موکی پر اور چار کتا ہیں شیٹ پر پچاس صحیفے نازل کیے گئے اور موکی پر اور جار کتا ہیں شیٹ پر پچاس صحیفے نازل کیے گئے اور موکی پر اور چار کتا ہیں شیٹ پر پچاس صحیفے نازل کیے گئے اور اور کونازل کیا گیا۔

(حلية الاولياءج اص ١٦٤ وادالكتاب العربي ٤٠ مهما ه منداحمة ٥٥ ٢٢٧ ـ ١٤٩ كتب اسلامي بيروت)

حضرت آ دم عالیبلاً) اوران کی ذریت کی تخلیق منداحمد كاروايت من تين سوپندره رسولون كاذكر ب- الله كُلُقِ ادْمَ صَلُوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ

حضرت آدم عالیلاً اگو آدم اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ''ادم قالارض'' یعنی زمین کے رنگ پر پیدا کیے گئے ہیں لفظ آدم کے متعلق ایک قول مدہ کہ میریا ای زبان کا لفظ ہے اور الجو ہری نے کہا ہے کہ بیر کر فیظ ہے حضرت ابن عباس وشخاللہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم عالیلاً کی کنیت ہوگی اور ان کا شرف ظاہر ہے کہ حضرت آدم عالیلاً کی کنیت ہوگی اور ان کا شرف ظاہر کرنے کے لیے ان کو ابو محمد کہا جائے گا' اللہ تعالی نے ستا کیس جگہ آدم کا ذکر کیا ہے اور ذریت سے مراد اولا دہے۔

" صلصال" كامعنى اليا گارا ب جس ميس ريت ملى مواور ده

اس طرح بجنے لگے جس طرح منیکرا بڑا ہے۔

وصَلْصَالِ (الجر: ٢٦) طِيْنٌ خُلِط بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا نُصَلُّصِلُ الْفَخَّادُ. امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

انسان کواس نے مشکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے بنایا 0 "صلصال" كالفظ صل" علاي كماجاتا ع: ال كامعنى بدبودارب جيت صر صر "،" صر " تكلاب دروازه بندكرتے وقت "صر الباب" كہتے ہيں جب درواز وبندكرنے سے آواز نكل بيي "كبكبته"،" كب" سے لكا بـ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّادِ O (الرطن: ١٣) وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيْدُونَ بِهِ صَلَّ. كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ مِثْلُ كَبْكُنْهُ.

الم بخارى نے استعلق سے بدارادہ كيا ہے كہ صلصال "كامعنى بدبودار بي "صل اللحم"اس وقت كتے ہيں جب يَعْنِي كَبَيْتُ فَ ﴿ فَمَرَّتُ بِهِ ﴾ (الاعراف:١٨٩) الاعراف مين ذكور ب: "ف موت به"اس كامعتى ب: وه چلتی پھرتی رہی اوراس نے مدیم میں پوری کی۔

گوشت بد بودار ہوجائے خواہ کیا ہو یا یکایا ہوائ طرح''صر الباب''اس وقت کہتے ہیں جب دروازہ بند کرنے سے آواز آتی ہے۔ إِسْتَمَرَّبِهَا الْحَمْلُ فَأَتَّمَّتُهُ.

ال تعلیق سے امام بخاری نے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

جب مزد نے اس کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف حمل کے ساتھ

فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِينًا فَمَرَّتُ بهِ.

حاملہ ہوگئی تو وہ اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔

لینی حضرت ہو ااس حمل کے ساتھ چکتی پھرتی رہیں۔

"ان لا تسجد" كامعنى ب: تجھ كوىجده كرنے سے۔

﴿ أَنْ لَّا تَسْجُدُ ﴾ (الا مراف: ١٢) أَنْ تَسْجُدُ.

ا مام بخاری نے اس تعلیق ہے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فرمایا: کس چیز نے تجھ کو بجدہ کرنے ہے روکا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تُسْجُدُ. (الا مِراف:١٢)

امام بخاری نے اس پرمتنبہ کیا ہے کہ اس آیت میں لفظ " لا " زائدہ ہے۔

٠٠٠ - بَابٌ وَ قُولِ اللّهِ تَعَالَى الرّاللهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّي جَاعِلْ فِي كرب فِي شَوْل سِفْرِ مايا: بِرُبُك مِين مِين میں اینا نائب بنانے والا ہوں (البقرہ: ۳۰)

الْأَرُض خَلِيفَةً ﴿ (القره: ٣٠)

جوتوم دوسری قوم کے بعد آئے اس کوخلیفہ کہتے ہیں۔جیسے قرآن مجید میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ (الانعام:١٦٥) اوروبي ہے جس نے تہميں زمين ميں نائب بنايا۔

جب اصل محض فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کے مشن کو انجام دے اس کو خلیفہ کہتے ہیں جیسے جب رسول الله ملتَّ لِلْكِم وصال فر ما مجئے تو آپ کے بعد حصرت ابو بمر رہی اللہ آپ کے خلیفہ ہوئے یا جب اصل محض کہیں چلا جائے تو کسی دوسرے کو اپنا خلیفہ مقرر كرجائ جيے حضرت موسى عاليه لأا طور بر محتة تو حضرت مارون عاليه لأا كواپنا خليفه مقرر كر محكة -

الله تعالی فوت ہونے سے یا کہیں جانے سے پاک ہے اللہ تعالی کوخلیفہ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ بندوں کو اللہ تعالی کے خلیفہ کی ضرورت تھی کیونکہ بندے براو راست اللہ تعالی سے احکام وصول نہیں کر سکتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا اور انبیاء اتنام کو ایسی صلاحیت اور استعداد عطاء فر مائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا

بلاواسطهالله تعالیٰ سے احکام حاصل کر عکیس۔

حضرت ابن عباس مِنْ الله في فرمايا: "كما عليها حافظ" میں "لما" کامعن" آلا" ہے تعن مگراس پر کوئی محافظ ہے۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ (الطارق:٤) إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ٥ (الطارق: ٣)

حضرت ابن عباس مِنْ الله نے فرمایا: اس سے مراد حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں یعنی کراماً کا تبین قادہ نے کہا: یہ وہ فرشتے ہیں جوتمہار مے مل کی مہارے رزق کی اور تمہاری مدت حیات کی حفاظت کرتے ہیں۔

﴿ فِنْ كَبَدٍ ﴾ (البلد:٤) فِي شِدَّةِ خَلْقِ. "كبد" كامعنى ہے: تخلیق كی شدت۔

امام بخاری نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَرِ ٥ (البدرم)

﴿ وَرِياشًا ﴾ (الا مراف: ٢٦) الله مال وقال غَيْرُهُ

الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ وَاحِـدٌ وَهُوَ مَاظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

يْبَنِيْ آدَمَ قَدْ آنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَادِي سَوْ اتِكُمْ وَريشًا . (الاعراف:٢٦)

بے شک ہم نے انسان کواس کی مشقت میں پیدا کیا 0

''ورياشًا''کامعني ہے: مال دوسروں نے کہا:''رياش''

اور ' ریش' واحد ہیں اور اس سے مراد انسان کا ظاہری لباس ہے۔

اے اولادِ آدم! بے شک ہم نے تہماری طرف ایبالباس نازل کیا ہے جوتمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے

ا مام بخاری نے ' ریاش'' کی تفسیر مال کے ساتھ کی ہے اور بید حضرت ابن عباس رشخیاک شکا قول ہے اور ایک قول رہے ہے کہ ' ریش'' کا معنی جمال اورزینت ہے۔

"ما تمنون" كامعنى ب: جوتم عورتول كرحم مين نطف ذالتے

﴿ مَا تُمْنُونَ ﴾ (الواتد:٥٨) أَلنَّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ.

اس تعلق سے امام بخاری نے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

ذرابتاؤتوتم جونطفه گراتے ہو 🔾 أَوْرَءُ يُتُمِّهُ مَّا تُمُنُّونَ ٥ (الواتعة ٥٨)

مجاہد نے کہا: وہ اس کو لوٹانے پر قادر ہے بعنی نطفہ کو آلہ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ (الطارق:

تناسل کے سواخ میں لوٹانے پر قاور ہے۔

٨) اَلنَّطْفَةُ فِي الْإِحْلِيْلِ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

بے شک اللہ اس کے لوٹانے پر ضرور قا در ہے 0

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ٥ (الطارق: ٨)

یں میں ہے۔ اللہ اللہ کی تفسیر ذکری ہے ابن زید نے کہا: وواس پانی کورو کئے پرضرور قادر ہے قادہ نے کہا: اس کامعنی ہے: اللہ تعالی انسان کواس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پرضرور قادر ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُو شَفْعٌ. السَّمَاءُ شَفْعٌ وَّالْوَتُو بَرِيرِجْسَ والله في پيداكياوه جوزاب آسان جوزابادر

فروالله عزوجل کی ذات ہے۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَلَقَنَا زُوْجَيْنِ. (الذاريات:٩٩) اورجم نے ہر چيز كوجوڑا جوڑا بنايا۔

امام بخاری نے کہا: آسان جوڑا ہے اس کامعنی ہے: آسان زمین کے ساتھ مل کر جوڑا ہے جیسا کہ حرارت برودت کے ساتھ

"احسن تقویم" کامعنی ہے: سب سے حسین تخلیق میں پیدا

﴿ فِي أَحْسَنِ تَقُولِمٍ ﴾ (التين: ٤)فِي آحسنِ

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا:

لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُمِ ٥ (التين: ٣) بشك م في انسان كوبهترين ساخت ميل بنايا٥

ہر چیز کا چہرہ جھکا ہوا ہے اور انسان کا چہرہ اُٹھا ہوا ہے ہمر جاندار اپنا منہ کھانے کی طرف جھکا تا ہے اور انسان اپنے ہاتھ سے کھانا

اُٹھا کرایے مندمیں لے جاتا ہے۔

سب نیمول سے زیادہ پنچسوائے مؤمنین کے۔

﴿ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ﴾ (التين:٥) إِلَّا مَنْ امَنَ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

پرہم اسے پھیر لائے سب نیول سے زیادہ نیچ O ماسوا

ثُمَّ رَدَدُنْهُ أَسُفَلَ سَفِلِيْنَ ٥ (الْمِين: ٥) إِلَّا الَّنِيْنَ

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے لیکن اگروہ ہماراشکرادانہ کریے تو وہ سب نیجوں سے زیادہ ينچ ہوگا'ايك قول يہ ہے كه اسف ل سافلين' كامعنى ہے: وہ ارزل عمر كو بہنچ جائے گا'اس كودكھائى دے گاند سائى دے گا'ندوہ اينے اعضاء ہے اپنے کام کر سکے گا'کیکن جوصالحین موں گے وہ بڑھا پے اور اس کی صعوبتوں اور بیاریوں پرمبر کریں گے اور اللہ تعالٰی کی عبادت کرتے رہیں گۓ اللہ تعالیٰ ان کوغیر متنائی اجرعطاء فرمائے گا'اور وہ صحت اور جوانی کے ایام میں جس طرح عبادت کرتے تھے' ان كا جراى طرح لكهاجا تارب كا\_

"خسر" كامعنى ب: كرابى كراس سايمان والول كوستى

﴿خُسْرٍ﴾ (العر:٢). ضَلَالٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى إِلَّا مَنْ

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

بے شک انسان ضرور خسارہ میں ہے 0

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسْدِ ٥ (العمر: ٢)

امام بخاری نے خسارہ کی تفسیر کم راہی کے ساتھ کی ہے۔

"لازب"كامعى ب: لازم-

﴿ لَازِبٍ ﴾ (السافات: ١١). لَازِمِ

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

بشک ہم نے ان کولیس دارمٹی سے پیدا کیا 0 اور"وننشئكم"كامعى ب: بمجسطرح عايي تمهارى

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِين لَّازِبِ ٥ (الصَّفَت:١١)

﴿ وَنَّنْشِنَكُمْ ﴾ (الواتد: ١٦) فِي أَيِّ خَلْقِ نَشَاءُ.

324

صورت بناتے ہیں۔ '

اور تمہیں ایسی صورت میں بنادیں جسے تم جانتے ہی نہیں 0 "نسبح بحمدك"كامعنى ب: بم آپكى حمدك ماته آپ

امام بخاری اس تعلق ہے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: وَنَنْشِئَكُمْ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ (الواقد: ١١) ﴿ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ (القره: ٣٠) نُعَظِّمُكَ.

کا تعظیم کرتے ہیں۔

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اورہم آپ کی حمد کے ساتھ شبیح کرتے ہیں۔

وَنَحْنُ نُسَبُّمُ بِحَمْدِكَ (القره:٠٠) مجاہد سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔

پس آ دم نے اینے رب سے چند کلمات عاصل کر لیے۔ (البقره: ٣٤) اس كي تفيير مين ابوالعاليه نے كہا: وه كلمات به بن: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں برظلم کیا۔

وَقَالَ ابُو الْعَالِيَةِ ﴿ فَتَلَقَّى ادْمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ (الِقره: ٣٧) فَهُو قُولُهُ ﴿ رَبُّنَا ظُلَمْنَا آنَفُسَنَا ﴾ (الاعراف:

ابوالعاليه كانام رقيع بن مهران الرياحي ہے نيے مل الله الله كي وفات كے بعد اسلام لائے تھے انہوں نے حضرت ابو بكر اور حضرت عمر رضالته کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں اور صحابہ رخالتہ نم کی ایک جماعت سے احادیث روایت کی ہیں۔ یہ تفسیر مجاہد' سعید بن جبیر' حسن بھری ٔ ربیع بن انس ٔ قبارہ محمد بن کعب القرظی ٔ خالد بن معدان ٔ عطاء خراسانی اور عبدالرحمان بن زید بن اسلم ہے بھی مروی ہے۔ ﴿ فَأَزَلُّهُمَا ﴾ (البقره:٣٦). فَاسْتَزَلُّهُمَا

"فازلهما" كامعنى ب: پس ان دونون كونغرش ميس مبتلاكر \_

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

یس شیطان نے انہیں اس ورخت کے ذریعہ بھسلایا اور

فَأَرَّلُهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ.

جہال وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ (البقره:۲۳)

اور 'نیسنه' کامعنی ہے: متغیر ہوتا ہے ' آسن ' کامعنی

﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ (القره: ٢٥٩) يَتَغَيِّرُ. ﴿ اسِنْ ﴾ (محد: ١٥)

ہے: متغیر اور ' مسنون ' ' کامعنی بھی ہے: متغیر۔

متغير والمسنون المتغير.

امام بخاری نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

سوآ پ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھیں وہ اب

فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ.

تک بد بو دارنہیں ہو کیں۔

(البقره:۲۵۹)

"حما "ي"حماة"كى جمع باوراس كامعنى ب: سرى

﴿ حَمَا ﴾ (الجر:٣٣) جَمْعٌ حَمْاَةٍ وَّهُوَ الطِّينُ

ہوئی مٹی ۔

امام بخاری نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

سڑی ہوئی مٹی ہے 0

مِنْ حَمَاإِ مُسْنُونِ ٥ (الجر:٣٣ـ٢٨ ٢٢)

ابوعبیدہ نے بھی اسی طرح تفسیر کی ہے۔

"يخصفان" كامعنى ب: وه دونول چيكانے كيك يعنى حضرت آ دم اورحواء جنت کے ہے ایک دوسرے پررکھ کرایے اوپر چیکانے

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

پس ان کی شرم گاہیں ان کے لیے کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتول سے اپنے جسم کو چھیانے لگے۔

فَبَدَتُ لَهُمَا سَوُ 'اتَّهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَق الْجَنَّةِ. (طُا:١٢١)

﴿ يَخْصِفَان ﴾ (الامراف:٢٢) أَخَذُا الْحِصَافَ

مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ يُوَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَةُ اِلَى

"بخصفان"" خصف" ہے ماخوذ ہے اس کامعنی ہے: کپڑے پر پیوندلگانا یا جوتی کی مرمت کرنا۔ "سواتهما" كالفظان كى شرم گامول سے كنايہ ہے۔

﴿ سُو النَّهُمَا ﴾ (الا الراف: ٢٢) كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجهما. بدلفظ طٰہ: ۲۱۱ میں ہے اس کا ذکر ابھی گزراہے۔

﴿ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ ﴾ (الاعراف: ٢٤)هَاهُنَا إِلَى يَـوُم الْقِيَامَةِ وَالْحِيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُحْطَى عَدَدُهُ.

" ومتاع الى حين "مين 'حين " كامعنى ب: اب ب العرروز قیامت تک اور "حین "عرب کے نزدیک ایک گھندے کے کرغیر متنائی وقت کے لیے ہے۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اللَّي حَيْنٍ ٥ (البقره:۳۱) فائده أنهانا ٢٥

اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں مھکانا اور

'' قَبَيلُهُ'' ہے مراد شیطان کا وہ گروہ ہے جس میں وہ خور بھی

حضرت ابن عباس مِنْ الله نے بھی' حین'' کامعنی ای طرح بیان کیا ہے۔ ﴿ وَقَبِيلُهُ ﴾ (الاراف: ٢٧) جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُم.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

بے شک وہ (شیطان) اور اس کا کنبہ مہیں دیکھا ہے۔

إِنَّهُ يَرْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ (الاعراف:٢٤) اس تعلق مین "قبیل" كالفظ ب جس كامعنی ب: جماعت عبايد نے كها: "قبيل" سے مرادجن اورشياطين بير-

ان تمام تعلیقات کی شرح 'عمرة القاری ج۵اص ۲۸۷\_۲۸۱ سے ماخوذ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن محمد نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی از معمر از هام از حضرت ابو ہریرہ وضی الله از نبی ملکی ایکم از حام از حضرت ابو ہریرہ وضی الله انہاں فرمایا: الله في آدم كو پيداكيا اور ان كاطول سائه اته (نوے ف ) تما ' كر فرمايا: جادًا ان فرشتوں كوسلام كرو اورسنو! وهمهيں کیاجواب دیتے ہیں وہی تمہارا اور تبہاری اولا دیے سلام کا طریقہ موكا يس حضرت آ دم نے كها: السلام عليم! تو انہوں نے جواب ديا:

٣٣٢٦ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُّ عُمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى أَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ فِرَاعًا ثُمَّ قَالَ إِذْهَبْ فَسَلِّمُ عَلَى أُولَيْكَ مِنَ الْمَلْئِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ تَحِيَّتُكَ وَ تَعِجِيَّةُ ذُرِّيِّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدَّخُلُ الْجَنَّةَ

السلام علیک در حمة الله کپس فرشتول نے رحمة الله کے الفاظ زیادہ کیے کہ پس ہر مخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آ دم کی صورت پر ہوگا کہ وہ ہوگیا ہے جو اب ہے۔

عَلَى صُوْرَةِ 'ادَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْحَلَقُ يَنْقُصُّ حَتَى الْأَنَّ. [طرف الحديث: ٦٢٢٤] (صَحِمَمُ ٢٨٣١ الرقم أسلسل: ٢٠٥٧)

# سلام کرنے کا طریقه اور جنت میں کامل اور حسین صورت میں دخول

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکور ہے: آپ جائیں اور ان فرشتوں کوسلام کریں بیسلام کرنے کی پہلی مشروعیت ہے اور اس میں بیدلیل ہے کہ سلام کو پھیلانا دینی محبت اور دخول جنت کا سبب ہے علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ایک قول بیر ہے کہ سلام کرنا واجب ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کوسلام کرے اور افضل بیرہے کہ وہ السلام علیم کہا اور سلام علیم کہا پھر بھی جائز ہے اور سلام کے جواب میں اضافہ کرنا جی جائز ہے جاور سلام کے جواب میں اضافہ کرنا جا ہے جی خرشتوں نے رحمة اللہ کا اضافہ کیا اور سلام کے جواب میں واؤ کو ترک کرنا بھی جائز

نیز فرمایا: جوبھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آ دم علالیلاً کی صورت پر ہوگا' یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے جنت میں داخل فرمائے گا وہ حسن اور جمال میں حضرت آ دم کی صورت پر ہوگا' اورخواہ وہ دنیا میں سیاہ فام ہو ُوہ جنت میں کالےرنگ کانہیں ہوگا' ای طرح دنیا میں اگروہ ناقص الخلقت ہو یا ایا ہج ہوتو وہ جنت میں اس طرح داخل نہیں ہوگا۔

پیرفر مایا: پیرمخلوق کاطول کم ہوتار ہالیغنی ہر بعدوالی صدی میں آ دمیوں کے قد کی لمبائی پہلی صدی کی لمبائی سے کم ہوتی رہی حتی کہاس امت کاطول اس حدکو پہنچ گیا ' یعنی پانچ' چیونٹ اور اس پر تھہر گیا۔ (عدة القاریج ۱۵ ص ۲۸۸ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۱ ھ

ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از محما رَہ الله بیان کی از محما رَہ و میان کرتے ہیں کہ رسول الله الله زرعد از حفرت ابو ہریہ و می الله خوگروہ سب سے پہلے جنت میں داخل موگا اس کی صورت چودہویں رات کے بچا ند کی طرح ہوگی پھر جو لوگ اس کی صورت چودہویں رات کے بچا ند کی طرح ہوگی پھر جو لوگ ان کے قریب ہوں گے وہ آسان میں اس چک دارستارے کی طرح ہوں گے جو بہت روش ہوں گئوہ نہ نیشاب کریں گی طرح ہوں گے جو بہت روش ہوں گئوہ نہ نیشاب کریں گئالیں گے۔ ان کی کنگھیاں ہونے کی ہوں گی ان کا پیپند مشک ہوگا کالیں گے۔ ان کی کنگھیاں ہونے کی ہوں گی ان کا پیپند مشک ہوگا فود ہوگا۔ ان کی کنگھیاں ہونے کی ہوں گی ان کا پیپند مشک ہوگا فود ہوگا۔ ان کی بیویاں ہڑی ہوئی آ تھوں والی حوریں ہوں گی ان اور ان کی انگیر طیوں میں خوشبودار عود جلنا ہوگا 'یہ نہایت خوشبودار میں ساٹھ ہاتھ کی ہور سے ایک مرد کی بناوٹ اپنے باپ حضرت آدم عالیالما کی صورت پر ہوگی جو آسان میں ساٹھ ہاتھ کی ہے۔

رَدُ الْ الْحَدَّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى عَمَارَةَ عَنَ ابَى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اوَّلَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اوَّلَ رَمْرَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْرِ ثُمَّ زَمْرَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْرِ ثُمَّ اللهُ يَدُونَ وَلَا يَتُعَوَّظُونَ وَلَا يَتُعِلَى السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَدُونَ وَلَا يَتُعَوَّظُونَ وَلَا يَتُعِلَى السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَشْفِطُ اللهُ وَمَجَامِرُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَجَامِرُهُمُ اللهُ الل

اس مدیث کی شرح محیح البخاری:۳۲۴۵ میں گزر چکی ہے۔ اس مدیث کی شرح محیح البخاری:۳۲۴۵ میں گزر چکی ہے۔ ہو تا ہے۔

٣٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِى سَلَمَةً عَنْ آمِ سَلَمَةً اَنَّ آمَّ سَلَمَةً عَنْ آمِ سَلَمَةً اَنَّ آمَّ سُلَمَةً اَنَّ آمَّ سُلَمَةً اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْى مِنَ الْحَقِيِّ فَهَلُ عَلَى الْمَرْآةِ الْعُسُلُ إِذَا احْتَلَمَتُ قَالَ نَعُمُ إِذَا الْحَتَلَمَ تُعَلَّمُ الْمَرْآةُ فَقَالَ رَاتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتُ آمُّ سَلَمَةً فَقَالَتُ تَحْتَلِمُ الْمَرْآةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ.

امام بخاري روايت كرتے ہيں: ہميں محمد بن سلام نے حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الفز اری نے حدیث بیان کی از حمیداز حضرت انس رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام ك پاس آئے اور كہا: ميں آپ سے تين الي چيزوں كے متعلق سوال کروں گا جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا' انہوں نے کہا: قیامت کی میلی علامت کیا ہے؟ اور اہل جنت پہلے کون سا طعام کھائیں گے؟ اور کس چیز کے سبب سے بچدا پنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ اور كس چيز كے سبب سے وہ اپنے ماموؤل كے مشابہ ہوتا ہے؟ پس رسول الله ملت الله علم في الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله ع ان چیزوں کی خبر دی ہے حضرت عبداللہ نے کہا: فرشتوں میں سے وہی یہود کا دہمن ہے تب رسول الله ملتی الله عن فرمایا: رہی قیامت کی پہلی علامت تو وہ ایک آگ ہے جو تمام لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی'اوررہااہل جنت کا طعام تو وہ مجھل کی کلیمی کا لئکا ہوا نکر ا ہوگا' اور رہا بچہ کی مشابہت کا سوال تو جب مرد عورت کوڈ ھانپ لیتا ہے ہی اس کا پانی عورت پر سبقت کرے تو وہ بچەمرد كے مشابه ہوتا ہے اور اگر عورت كا پانى سبقت كرے تو بچه عورت کے مشابہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ نے کہا: میں شہادت دیتا مول كه آپ الله كے رسول بين جرانهوں نے كها: يارسول الله!

اس مدیث کی شرح محیح البخاری: • ۱۳ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامِ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ سَلَامٍ مَ قَلَدُمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ مَا اَوَّلُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَام يَّآكُلُهُ اَهُ لُ الْجَنَّةِ وَمِنْ اَيِّ شَىءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ اِلَى اَبِيَّهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يُّنْزِعُ إِلَى آخُوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّرَنِي بِهِنَّ انِفًا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُورِدِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحُشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَامَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَّأْكُلُهُ آهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةٌ كَبِدِحُونٍ وَآمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الَّمَرَّاةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَــهُ وَإِذَا سَبَقَ مَاوُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ اَشْهَدُ انَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُّ إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُهُمْ بَهَتُولِي عِنْدَكَ فَجَاءَ تِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُاللَّهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُّ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوا اَعْلَمُنَا وَابْنُ اَعْلَمِنَا وَأَخْيَرُنَا وَابْنُ اَخْيَرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَرَايَتُمْ إِنْ اَسْلَمَ عَبْدُاللهِ اِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَرَايَتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُاللهِ اِللهِ عَبْدُاللهِ اِللهِ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُاللهِ اِللهِ اللهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَقَالُوا شَرَّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَوَقَعُوا فِيْهِ.

[اطراف الحديث: ۳۹۱۱ - ۳۹۳۸ ملاسم (اس مديث كي روايت مين امام بخاري منظرد بين)

سبود جھوٹے لوگ ہیں اگر آپ کے سوال کرنے سے پہلے انہیں میرے اسلام لانے کا پتا چل گیا تو وہ جھے آپ کے سائے جھوٹا قرار دیں گئے پس یہود آئے اور حضرت عبداللہ گھر میں داخل ہو گئے تو رسول اللہ ملتی لیکنی نے ان سے پو چھا: عبداللہ بن سلام تم میں کیے خص ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور ہہ ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ہیں اور وہ ہم میں سب نے بہتر کے بیٹے ہیں اور وہ ہم میں سب نے بہتر کے بیٹے ہیں اور وہ ہم میں سب نے بہتر کے بیٹے ہیں اور وہ ہم میں سب نے بہتر کے بیٹے ہیں تب رسول اللہ ملتی لیکنی کہا: اللہ ان کو اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے! پس حضرت عبداللہ کہا: اللہ ان کو اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے! پس حضرت عبداللہ نکل کران کی طرف آئے ہیں کہا: میں شہادت و یتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سب سے گھراللہ کے رسول ہیں ہیں یہود نے کہا: یہ ہم میں سب سے گھرے کا بیٹا ہے اور ان کی فدمت کرنے گیا۔

ال حديث مين "بهت "كالفظ بأس كامعنى ب: بهتان لكانے والا

• ٣٣٣ - حَدَّثَنَا بِشُرِبُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَمْدُ مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةً يَعْنِي لَوْلَا بَنُو عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةً يَعْنِي لَوْلَا بَنُو السَّرَ النِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لَا حَوَّاءً لَمْ تَخْنُ انَّفَى إِلَيْ اللَّهُ مَ وَلَوْ لَا حَوَّاءً لَمْ تَخُنُ انَّفَى زَوْجَهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بشر بن محمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از همام از حضرت ابو ہریرہ رشخاللہ از میں معمر نے خبردی از همام از حضرت ابو ہریرہ رشخاللہ اس کی مثل کیعنی اگر بنواسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سرم تا اور اگر ہوا نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔

[طرف الحديث: ٣٩٩٩] (صحيح مسلم: ٧٤٠٠) الرقم لمسلسل: ٣٥٣٠ المستدرك ج٣ص ١٤٥) منداحد ج٣ص ١٠٠٣ طبع قديم منداحد: ٨٠٣٢-ج١٣ص ٢٠٠٢ مؤسسة الرسالة 'بيروت)

# امام بخاری کے اثناء سند میں ''مثلہ'' کا لفظ لکھنے پر اعتراض کا جواب علامہ بدرالدین محود بن احمد مینی حنی متونی ۸۵۵ ھاکھتے ہیں:

امام بخاری نے حدیث ندکورکوهام کی سند سے روایت کر کے کہا: ای کی مثل یہ حدیث ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ

''نحو ہُ''یا'' مثلہُ'' یعنی ای کی مثل اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک حدیث ایک سنداور ایک متن کے ساتھ گزر چکی ہو' پھر محدث اس حدیث کو دوسری سند کے ساتھ دوبارہ روایت کرنے کا ارادہ کر بے تو پھر کہتا ہے کہ اس دوسری سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مردی ہے اور متن حدیث کو دوبارہ ذکر نہیں کرتا' فقط اس کی دوسری سند کے ذکر پراکتفاء کرتا ہے' کیونکہ مثل کا لفظ اس کی خبر دیتا ہے' اور یہاں پہلے اور یہاں پہلے دونوں مدیث کا ذکر نہیں ہے تو پھر اس کی مثل کہنا غلط ہے۔

Click on link for more books

اس کا جواب سے ہے کہ امام بخاری نے اس سے پہلے اس طرح روایت کی تھی:

ازمجر بن رافع ازعبدالرزاق ازمعمرازهام از حصرت ابو ہریرہ رضی آللہ از رسولِ الله ملتَّ اللَّهِ من ہے نے فرمایا: اگر بنواسرائیل نہ ہوتے تو طعام خراب نہ ہوتا اور گوشت نہ سر تا اور اگر ہو انہ ہوتیں تو کوئی عورت بھی بھی اپنے خاوند کی نافر مانی نہ کرتی 'پھرامام بخاری نے اس کی دوسری سند سے روایت کی از بشر بن محمد ازعبداللد از معمر از حام از حفرت ابو ہریرہ وینٹنلند از نبی ملتی کیا ہے کہا: اس سند ہے بھی اس کی مثل مروی ہے پھر بعد میں اس کی مثل کی تفسیر کی کہ اگر بنواسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ سڑتا اور اگر ﴿ انه ہوتیں تو کوئی عورت اینے خاوند سے خیانت نہ کرتی ۔ لیکن ناقلین نے اس روایت کا پہلا حصہ ذکر نہیں کیا جس کی وجہ سے'' مثلہ'' کے لفظ پراعتراض ہوا۔ بنی اسرائیل کی وجہ سے گوشت کے سرم نے اور حضرت فواء کی خیانت کی تفصیل

اس مدیث میں مذکور ہے کہ اگر بنواسرائیل نہ ہوتے تو گوشت ندس تا۔اس کی توضیح حسب ذیل ہے:

تمادہ بیان کرتے ہیں کہ بنواسرائیل برطلوع فجر ہے لے کرطلوع ممس تک مُن اورسلوی برف باری کی طرح نازل ہوتا تھا' وہ اس میں سے اتن مقدار اُٹھاتے تھے جوانہیں اِس دن کے لیے کافی ہوتی تھی' سواجمعہ کے دن کے چنانچہ وہ جمعہ اور ہفتہ کے لیے اس میں سے بیا کررکھ لیتے تھے پھر جب انہوں نے بہ کثرت اس طرح کرنا شروع کیا تو جوطعام وہ بیا کررکھتے تھے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔بعض نے بیرکہا ہے کہ جب ان پر دسترخوان نازل ہوا تو ان ہے کہا گیا تھا کہاس کوذ خیرہ نہ کرنا' لیکن انہوں نے اس کوذخیرہ کیا' پھر وہ خراب ہونے لگا' ایک قول یہ ہے کہان سے کہا گیا تھا کہ سلوکی کو ذخیرہ نہ کرنا' پھر جب انہوں نے ذخیرہ کیا تو اس وقت سے ذخیرہ کرنے کی وجہ سے گوشت بدبودار ہونے لگا۔

حضرت ﴿ اء کے خیانت کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ انہول نے حضرت آ دم علالیلاً اکواس ممنوع درخت سے کھانے کی دعوت دی تھی۔الماوردی نے کہا ہے کہوہ گندم کا درخت تھا'ایک قول ہے: وہ انجیر کا درخت تھا' دوسرا قول ہے: وہ انگور کا درخت تھا'اور ایک قول بدب كدوه دوام كادرخت تهاجس سے فرشتے كھاتے تھے۔ (عمرة القارى ج ١٥ ص ٢٩١-٢٩٠ ملخصاً وارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢١هـ) علامه احمد بن اساعيل الكوراني الحقى التوفي ٨٩٣ ه لكصة بين:

میں نے بعض علاء سے بیسنا ہے کہ حضرت حواء کی خیانت ریھی کہ انہوں نے اس درخت سے تین دانے تو ڑے ایک دانہ انہوں نے حفرت آ دم علالیلاًا کو دیا اور ایک دانہ خود کھالیا اور ایک دانہ چھیالیا' ان کی اس خیانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میراث میں بیٹیوں كا حصدمروك حصدكا نصف ركها ب- (الكوثر الجارى ٢٣ ص ٢٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٩ هـ)

٣٣٣١ - حَدَثْنَا أَبُو كُرِيْبٍ وَ مُوسَى بَنُ حِزَامٍ قَالًا الله بخارى روايت كرتے بين: بمين ابوكريب اورموى بن حَدَّثَنَاحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَّيْسَرَةَ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع وَّإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَغَلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَّتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعُوجَ جُ : ١٨ ١٨٠ الرقم لمسلسل: ٣٥٣ م سنن ترزي: ١١٩٢)

حزام نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں حسین بن علی نے حدیث بیان کی از زائده از میسره الانتجی از ایی حازم از حضرت عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرو کیونکہ عورت کوایک پہلی سے بنایا گیا ہے اور پہلی کی اور والی بڑی میڑھی ہے پس اگرتم اس کوسیدھا فَ اسْتُوصُوا بالنِّسَاءِ. [الراف الحديث: ١٨٣-٥١٨] (صححمه ملم مرف لكوتونو ورك اوراكرتم اس كوجهور دو كوتووه بميشه ميزهي رہے گی سوتم عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرو۔

#### مدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوکریب اوران کا نام محمد بن العلاء ہے (۲) موسیٰ بن حزام ابوعمران التر مذی العابد (۳) حسین بن علی بن الولید ابوعبدالله المجمعی (۳) ابوطان من من الولید الوعبدالله المجمعی (۳) ابوطان من المنظمی (۳) ابوطان من من المنظمی المنظمی (۳) ابوطان من من المنظمی الفطمانی ہے (۷) حضرت ابو ہر یرہ دمنی اللہ القاری جام ۲۹۳ -۲۹۱)

330

بہ ظاہراس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت نہیں ہے کیونکہ یہ باب انبیاء اُنٹیکا کی احادیث میں ہے کین اس حدیث میں بیذکر ہے کہ عورت کوایک پہلی سے بنایا گیا ہے اور اس سے مراد حضرت حواء ہیں جن کو حضرت آ دم علایسلا کی پہلی سے بنایا عمیا ہے۔

## عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کامعنی

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حفى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بي:

اس مدیث میں ندکور ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرو۔قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ اس کامعنی ہے: میں تم کوعورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں' سوتم ان کے متعلق میری وصیت کو قبول کرو۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہم عورتوں کے حق میں دوسروں سے نیکی کی وصیت طلب کرو۔

دیگرعلاء نے کہا کہاس کامعنی ہے: ان کے متعلق میری وصیت کوقبول کرواوراس پڑعمل کرواوران پرصبر کرواوران کے ساتھ نری کرواوران کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

## حضرت حواء کوحضرت آدم کی پہلی سے پیدا کرنے میں اقوال

نیز فرمایا: عورت کوایک پہلی سے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب حضرت آ دم علایسلاً کو جنت میں رکھا تو ایک مدت کے بعد ان کو گھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالی سے تنہائی کی شکایت کی لیس انہوں نے خواب میں ایک حسین عورت کو دیکھا ' پھر جب وہ بیدار ہوئے تو وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ' حضرت آ دم نے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: میں حواء ہوں ' مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیدا کیا ہے تا کہتم مجھے سے سکون پاؤ۔

حضرت ابن عباس رفتی کلند نے بیان کیا کہ حضرت واء کو حضرت آ دم عالیہ لاا کی پہلی سے پیدا کیا گیا۔ مجاہد نے کہا کہ عورت کو'' مَرْ آ قُ''اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ'' المعرء'' یعنی حضرت آ دم سے پیدا کی گئی ہے۔ مقاتل بن سلیمان نے کہا: حضرت آ دم جنت میں سو گئے تو حضرت حواء کوان کی دائیں جانب سے بغیر کسی درد کے پیدا کیا گیا

اورا گرانبیس در د موتا تو مجمی کوئی مردعورت پررخم نه کرتا۔

الرئيج بن انس نے كہا: حضرت حواء كو حضرت آدم علايسلاً كى مٹى سے پيدا كيا كيا كيا كيونكہ اللہ تعالى نے فرمايا ہے: هُوَ الَّذِي عَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنِ ٥ (الانعام:٢٠)

ليكن يبالاقول زياده ميح بي كيونكه الله تعالى كاارشاد ب:

مُّوَ الَّذَى عَلَقَكُمْ مِنْ نَغْسٍ وَّاحِدَةٍ. (الاعراف:١٨٩) وبي (الله) ہے جس نے تنہیں ایک جان سے پیدا کیا۔

# پہلی کوتو ڑنے سے مرادعورت کوطلاق دینا ہے

پھر فر مایا: اگرتم اس پسلی کوسیدها کرنے لگوتو تو ژ دو گے۔

اس ارشاد میں طلاق کی مثال دی گئی ہے کیعنی اگرتم بیارادہ کرو کہ اس کے ٹیڑھے پن کوترک کر دوتو بیہ معاملہ اس کی طلاق کی طرف لے جائے گا'اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی آلیم نے فرمایا: بے شک عورت ایک پسلی سے بیدا کی گئی ہے وہ پسلی تمہارے لیے ہرگز سیدھی نہیں ہوگی اگرتم اس عورت سے فائدہ حاصل کروتو اس حال میں فائدہ حاصل کروگر ہے کہ اس میں وہ میڑھ برقر اربوگی اورا گرتم اس میر ھے کو اس کوتو ژ دو گے اوراس کوتو ژ نااس کوطلاق دینا ہے۔

(صحیح مسلم: ۱۴ ۱۴ از قرانسلسل: ۳۵۳۲)

اس صدیث میں عورتوں کا ذکرا یک تمثیل سے کیا گیا ہے اور ان کے اخلاق میں جو بچی ہے'اس کی مثال پیلی کے نیز ھے پن سے دی گئی ہے۔ (عمدة القاری ج۱۵ ص ۲۹۳۔۲۹۳ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۴۲۱ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہم کوعمر بن حفص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم کومیرے والدنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم کوالاعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم کوزید بن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم کوحضرت عبداللہ و فَيُأْلَثُهُ فِي حديث بيان كي انهول في كها: مهم كورسول الله ملتَّ لِللِّم نے مدیث بیان کی اور آپ سب سے زیادہ سے ہیں' (آپ نے فرمایا:)تم میں سے کسی شخص کی تخلیق (نطفہ) کو اس کی مال کے بیٹ میں عالیس دن تک جمع کیا جاتا ہے' پھراننے دنوں میں وہ نطفه جما ہواخون ہوجا تا ہے پھراتنے دنوں میں وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتائے پھراللداس کی طرف فرشتہ کو جاراکلمات کے ساتھ بھیجتا ہے پس وہ اس کاعمل اس کی مدت حیات اور اس کا رزق لکھتا ہے اور اس کا بد بخت یا نیک بخت ہونا لکھتا ہے کھراس میں روح کھونگی جاتی ہے پس بے شک مروائل دوزخ کے عمل کرتا رہتا ہے جی کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے چر اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے تو وہ اہل جنت کے عمل کرتا ہے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور بے شک مردالل جنت کے مل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھراس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے پھروہ اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے کیں وہ دوزخ میں داخل ہوجا تا ہے۔

٣٣٣٢ - حَدَّقَنَا كَيْدُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ حَدَّثَنَا رَيْدُ بِنُ وَهْ بِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ لِنَّ حَلْقَ آحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِى بَطْنِ آمِهِ ارْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَغَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَغَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَغَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَغَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مَصَعَيْدٌ ثُمَّ يَنُفَخُ فِيهِ الرُّوحُ لَي يَعْمَلُ عَمَلَ اللهُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمَالِ الْمَالِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمَالِ الْمَالِ فَيَكُونُ مَنْ بَيْنَهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمَالِ الْمَالِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمَالِ الْمَالِ فَي عَمَلُ بِعَمَلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ فَي مُعْمَلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلُلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلُولُ

اس مدیث کی شرح مصحح البخاری:۴۰۸ ۳۲ اور ۱۸ ۳ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث پر بیاعتراض ہے کہ بیہ باب کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس باب کاعنوان ہے: انبیاء النظا کی احادیث اس کا جواب بیے کہاں حدیث میں حضرت آ دم عالیہ لاا کی اولا دکی پیدائش کا بیان ہے اور باب کے ساتھ اتنی مناسبت کا فی ہے۔

٣٣٣٣ - حَذَتُنَا آبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عْبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي بَكْرِ بْنِ اَنْسٍ عَنْ اَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ وَكُّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَارَبِّ نُطُفَةٌ يَارَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبّ مُضْغَةٌ فَإِذَا آرَادَ آنُ يَّخُلُقَهَا قَالَ يَارَبّ آذَكُو آمُ ا نُشَى يَارَبّ شَقِيٌّ أَمُّ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْآجَلُ فَيْكُتَبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از عبيدالله بن الي بكر بن انس از حضرت انس بن ما لك وي الله از بي ما الله الله الله الله الله الله الله آپ نے فرمایا: الله تعالی نے رحم (شکم مادر) کے ساتھ ایک فرشتہ مُقرركيا ہے' وہ كہتا ہے: اے رب! بينطفہ ہے' اے رب! بيرجما ہوا خون ہے اے رب! بر گوشت کا عمرا ہے پس جب اللہ اس کی تخلیق كااراده كري تووه كهتاب: ايدب! ندكر بناؤل يامؤنث؟ اي رب! یہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت؟ اس کا رزق کتنا ہے؟اس کی مدت حیات کتنی ہے؟ پھراس طرح اس کی مال کے پیٹ میں لکھودیا جاتا ہے۔

> ال حدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۱۸ ۱۳ میں گزر چکی ہے. ٣٣٣٤ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفْص حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عِمَّرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَس يَّرُفَعُهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِاهْوَنِ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنَّ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَالْتُكَ مَاهُوَ اَهُوَنُ مِنْ هٰذَا وَانْتَ فِي صُلْبِ ادَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَابَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ.

[المراف الحديث:٦٥٣٨\_٢٥٥٤](صححمسلم:٢٨٠٥ )الرقم المسلسل: ٢٩٤٤ شرح النة: ٣٣٠٣ مصنف ابن الي شيدج ٢ص سهم من سنن يبيق ج سوص ٢ ١١٠ مند الواحلين ١٩٨٠ م مح ابن حبان : ٢٤٣٥ منداحر ج٢ص ١٣٠ لميع قديم منداحه:١١٣١١\_ج١٥ص ٣٢٣ مؤسسة الرمالة أبيروت)

غما'اس کو پورانہیں کیا۔

٣٣٣٥ - حَدَّثْنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدُّثُنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْآعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قیس بن حفص نے مديث بيان كي انهول نے كها: جميس خالد بن الحارث نے مديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الی عمران الجونی از حضرت انس رخی تشه وه مرفوعاً بیان کرتے ہیں بعنی رسول سے پوچھے گا جے دوزخ کا سب سے کم عذاب دیا ہوگا: اگرتمام روئے زمین تہاری ملکیت میں ہوتی تو کیاتم اس عذاب سے نجات ك لي اس كوفديه مين داية ووضح كم كا: حى بان تب الله تعالی فرمائے گا: جبتم آ دم کی پشت میں تھے تو میں نے تم سے اس سے بھی کم چیز کا سوال کیا تھا' (میں نے فرمایا تھا:)تم سی کومیرا شریک نه بنانا' سوتم نے شریک بنانے کا بالکل ا نکار کیا تھا۔

بعنی اس مخص نے دنیا میں آ کر شرک کیا اور اس نے حضرت آ دم علایسلاً کی پشت میں جو الله تعالیٰ سے شرک نه کرنے کا عہد کیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث

مَّسُرُوْقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا إِلَّا ثَفْسٌ ظُلُمًا إِلَّا ثَفْسٌ ظُلُمًا إِلَّا ثَانَ عَلَى ابْنِ احْمَ الْاَوَّلِ كِفُلٌ مِّنْ دَمِهَا لِلاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ صَنَّ الْقَتْلَ.

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی از مروق از انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن مرہ نے حدیث بیان کی از مروق از حضرت عبداللہ رخی اللہ کہ رسول اللہ ملے اللہ من ایک حصر اللہ حصر اللہ عبلے ظلماً قبل کیا جائے گا'اس کے قبل کے گناہ کا ایک حصر آ دم کے پہلے طلماً قبل کیونکہ اس نے سب سے پہلے قبل کا طریقہ ایجاد کیا۔

[اطراف الحدیث: ۲۸۷۷\_۲۳۱۱] (صیح مسلم: ۱۷۷۷) القم لمسلسل: ۳۲۷۰ منن ترندی: ۲۷۷۷ منن نسانی: ۳۹۸۵ منن ابن ماجه: ۲۷۱۲ منن ابن ماجه: ۲۷۱۲ منن ابن ماجه: ۲۷۱۲ منن ابن ماجه: ۲۷۱۲ منند ابویعلی: ۳۹۸۵ مصنف برالرزاق: ۱۹۷۸ مند الجمیدی: ۱۱۸ کسنن الکبری: ۱۱۱۳ مند ابویعلی: ۱۱۵ مند احدی ۱۹۸۳ مند احدی ۱۱۳۳ مند احدی ۱۱۳۳ مند احدی ۱۳۲۳ می ۱۳۳۳ موسسته الرسالة بمیروت)

۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت آ دم علایسلاً کا پہلا بیٹا قابیل تھا'جس نے ھابیل کو قتل کما تھا۔

قابیل نے ھابیل کوئس سبب سے تل کیا تھا؟

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

جس وقت قابیل نے ھابیل کوتل کیا تھااس وقت قابیل کی عمر پچپس سال تھی اور ھابیل کی عمر ہیں سال تھی۔

ھا بیل کولل کرنے کا سبب بیرتھا' جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر و رفین کلہ نے بیان فر مایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم کے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا سبب سے حسم کی بیٹوں کو قربانی کو کی اور جس کے کھیت تھے اس نے سب سے مردی کی قربانی کو تبول فرمالیا ہے۔ ردی کھیت کا صدقہ کیا' پس اللہ تعالی نے پہلی قربانی کو قبول فرمالیا ہے۔

روحیں جھنڈ کے جھنڈلٹکر ہیں

٢ - بَابُ ٱلْأَرُواحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدُهُ

اس عنوان سے امام بخاری نے بیاشارہ کیا ہے کہ حضرت آ دم علالیلااکی اولا د حجنڈ کے حجنڈ لشکر ہیں۔

امام بخاری نے کہا کہلیث نے بیلی بن سعید سے روایت کی ازعمرة از حضرت عائشہ رضی اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی ملتی اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ رومیں جھنڈ کے جھنڈلشکر ہیں' جووہاں ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں' وہ یہاں ایک دوسرے ہے محبت کرتی ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہیں وہ یہاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ یکیٰ بن ابوب نے کہا: مجھے کی بن سعید نے اس طرح حدیث بیان کی۔

٣٣٣٦ - قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَتُحْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنْ عَـمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاَرُوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَـمَا تَعَارَفَ مِنْهَا إِنْتَكَفَ وَمَا تَنَاكُرُ مِنْهَا اخْتَكُفَ قَالَ يَحْيَى بُنْ أَيُّوْبَ حَدَّتُنِي يَحْيَى بُنْ سَعِيْدٍ بِهِلْدًا. (صَحِملم: ٢٦٣٨ الرقم المسلسل: ٦٦٠٣ صحيح ابن حبان :١١٦٨ الاوب المفرد: ٩٠١ ' تاريخ بغدادج ٣٣ ص٩٣ ' شرح النة : ٤١ ٣٨ ' منداحمه ج٢ص ۲۹۵ منداحمه: ۷۹۵ - جساص ۱۹ ۴ مؤسسة الرسالة 'بيروت)

# ارواح کامعنی اورارواح کے مجتمع لشکر ہونے کی شحقیق

علامه بدرالدین محمود بن احرعینی حنفی متو فی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

ال حديث مين" الارواح" كاذكر بين السروح" كى جمع بياروح وه جوهر بي جوجهم كي ساته قائم باوراى كى وجه جسم میں حیات ہوتی ہے۔

اوراس صدیث میں ' جنود مجندہ'' کا ذکر ہے اس سے جماعاتِ مجتمعہ اور انواعِ مختلفہ مراد ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ اجناب مجنسہ ہیں'اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ ارواح اعراض نہیں ہیں اور وہ اجسام سے پہلے موجود ہیں اور وہ اجسام کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں اور اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابن عیاس و بنی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی لیکم نے فرمایا: جب تمہارے بھائی اُحد میں شہد ہو گئے تو الله نے ان کی روحوں کوسبر برندوں کے بوٹوں میں رکھ دیا۔ (سنن ابوداؤد:۲۵۲۰)

نیز فر مایا: جوروحیں آپس میں متعارف ہول۔ تعارف کامعنی یہ ہے کہ جن صفات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا' وہ ان صفات میں ایک دوسرے کے موافق ہول علامہ خطابی نے کہا: اس کی حسب ذیل دوصورتیں ہیں:

- (۱) اس میں بیاشارہ ہے کہوہ خیراورشر میں ہم شکل ہول جن روحوں میں خیر ہووہ اپنی نظیر کی طرف مائل ہوتی ہیں اور جن روحوں میں شر ہؤوہ اپنی جیسی روحوں کی طرف ماکل ہوتی ہیں اور جب بیشکلیں متفق ہوں تو روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور جب شکلیں مختلف ہوں تو پھرروحیں ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہیں۔
- (۲) روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے پہلے پیدا کیا اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتی تھیں کھر جب ارواح اجساد میں منتقل ہوئیں تو ان کووہ پہلا تعارف یادآ گیا' پھر ہرایک ان میں سے دوسر ہے مخص کو پہیانتی تھیں یا اجنبی رہتی تھیں۔ علامة قرطبی نے کہا ہے کہ جب کوئی مخص کسی نیک آ دمی سے متنظر ہوتو اس کواپنے اوصاف کی تفتیش کرنی جا ہے ضروراس میں کوئی ئرائی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس نیک آ دمی سے متنفر ہے گھراس کو چاہیے کہ وہ اس پُری خصلت کے از الہ کی کوشش کرے ای طرح جب کوئی شخص کسی بُری عادتوں والے مخص کی طرف مائل ہوتو اس کو سمجھنا جا ہیے کہ اس میں کوئی بُری خصلت ہے جب ہی وہ اس بُرے ، ومی کی طرف ماکل ہوا ہے۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۲۹۷ ' دارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۱ ۱۳۲۱ھ ) زادی کی طرف ماکل ہوا ہے۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۲۹۷ دارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۱ ۱۳۲۱ھ)

علامه احمر بن اساعيل كوراني حنفي متو في ٩٣ ٨ هه لكھتے ہيں :

علامه ابن الاثیرنے کہا ہے کہاں کامعنی میہ ہے کہ ارواح مجتمع لشکر ہیں' میں کہتا ہوں: میمعنی صرف ارواح کی کثرت پر ولالت

اس حدیث کامعنی بیرے کہ نیک اور شریف لوگ نیک اور شریف لوگوں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح نرے لوگ نرے لوگوں ہے مجت کرتے ہیں' لیکن یہ معنی حدیث سے ظاہر نہیں ہوتا' بلکہ اس کامعنی سے کہ جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو بعض ارواح بعض ہے متعارف ہوئیں تو دنیا میں جن جسموں میں وہ روحیں آئیں ایک دوسرے سے متعارف ہوئیں اور جوروحیں وہاں متعارف نہیں ہوئی تھیں' وہ دنیا میں بھی متعارف نہیں ہوئیں' ای وجہ سے تم دیکھتے ہو کہانسان اپنی بعض اولا دیے محبت کرتا ہے اور بعض سے محبت نہیں کرتا'اگر چہوہ جن سے محبت نہیں کرتا وہ دوسری اولا د سے زیادہ نیک ہوتی ہے' نیز اس حدیث سے بیجھی معلوم ہوا کہ ارواح کو اجهادے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور یہ کہ ارواح لطیف اجہام ہیں اور ان میں عقل اور نطق بھی ہے جبیبا کہ اہل حق کا غرجب ہے۔

(الكوثر الجاري ج ١٥ ص ٢٣٦ ، داراحياء التراث العربي بيروت ٢٩٩ هـ)

٣ - بَابٌ قَول اللهِ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهِ عَزَّو جَلَّ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهِ عَزَّو جَلَّ اللَّهِ عَز اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قُومِه ﴾ (حود: ٢٥) ان كي قوم كي طرف بهيجا (حود: ٢٥)

الله تعالی نے حضرت نوح عالیه لاا کو قابیل کی اور ان کے موافقین کی طرف جمیجا جوشیث کی اولا دسے تھے اس وقت حضرت نوح علا کے عمر باون سال تھی' ایک قول یہ ہے کہ اس وفت اُن کی عمر ساڑھے تین سوسال تھی اور ایک قول یہ ہے کہ اس وفت ان کی عمر جارسواتتي سال تھي۔

حضرت ابن عباس منتالله نے کہا: "بدی الموأی" کامعنی ہے:جوبات ہم پرظاہر ہوئی۔ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ﴿ بَادِى الرَّأْيِ ﴾ (مود:٢٧) مَا

ا مام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: '

فَقَالَ الْمَلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْكَ إِلَّا توان کی قوم میں سے کا فر سرداروں نے کہا: (اے نوح!) بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَادِلْنَا محممهين ايخ جيها بي بشر مجهة بين اورجم و يهية بين كرتمهاري بَادِيَ الرَّأْيِ. (حود:٢٧) پیروی صرف ان لوگوں نے کی ہے جو یہ ظاہر ہم میں سے حقیر اور

وليل ہيں۔

اس آیت مین ارادل "كالفظ باس كامعنى ب: و مخص جو مرایك سے كم تر بور

﴿ اَقَلِعِي ﴾ (مود: ٤٤) أمسيكي. "اقلعی" کامعنی ہے: رک جااور کھبر جا!

امام بخاری نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اور حكم ديا كميا: ايز مين! اپنا ياني نكل لے اور اے آسان! وَقِيْلَ يَأْرُضُ الْهَلِمِي مَآءَ كِ وَيْسَمَآءُ ٱقْلِمِيْ.

اور "فارالتنور" كامعنى ب: يانى أبل برا-

﴿ وَفَارَ التَّنُّورُ ﴾ (مور: ٤٠) نَبَعَ الْمَاءُ.

21

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: حتیٰ کہ جب ہماراتھم آ گیااور تنور نے جوش مارا۔

حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ. (حور:٣٠)

'' فار '' کامعنی ہے: دیکی کا جوش میں آنا'اور تنور فاری کا لفظ ہے' جس کوعر بی بنایا گیا ہے۔

وَقَالَ عِكُرِمَةٌ وَجُهُ الْأَرْضِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ اللَّجُودِيُّ ﴾ (عود:٤٤)جَبُلْ بِالْجَزِيْرَةِ.

اورمجامدنے کہا:''الجو دی ''جزیرہ میں ایک پہاڑے۔ امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَاسْتُوتُ عَلَى الْجُودِيّ. (حود: ٣٨) اور کشتی جودی بہاڑ پر کھبری۔

'' المجو دی '' د جلہ اور فرات کے درمیان ایک پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح عالیہ لاا کی کشتی تھہر گئی تھی۔

﴿ وَأَبُّ ﴾ (المؤمن: ٣١) مِثْلُ حَال. "داب" كامعنى عادت كى مثل بـ

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

جيے نوح كى قوم كا طريقه تھا۔ مِثْلُ دَأْبِ قُومِ نُوْجٍ. (الوَمن ٣١:)

٠٠٠ - قُول اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّاۤ ٱرۡسَلَنَا الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَّ أَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمُ۞ دردناک عذاب کے آنے سے پہلے

ُ(نوح: ١) إِلَى انْجِرِ السُّورَةِ ڈرائیں0(نوح:۱) آخرسورت تک

اس باب میں سور و نوح کا ذکر ہے اس میں بائیس آیات ہیں اور در دناک عذاب سے مراد ہے: ان پر طوفان کا جوعذاب آیا تھا جس میں حضرت نوح عالیہ لاا کے منکر کا فرغرق ہو گئے تھے۔

> ﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوْحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يِلْقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُّرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيُّرِى بِايلْتِ اللَّهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (ينس: ٧١-٧٢)

اورآب ان پرنوح کا قصہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپی قوم سے فرمایا کہاہ میری قوم! اگر میراتمہارے درمیان رہنا ادر الله کی آیول کے ساتھ میرانفیحت کرناتم پرشاق گزرتا ہے تو (باد ركھو) كدميں نے صرف الله يرجروساكيا ہے بيآيت "مسلمين" تك يرهى\_(ينس: ٢٧ـ١١)

اورعکرمدنے کہا: (تنورے مراد ہے: )زمین کا چرا۔

امام بخاری نے ان آیوں کا بقیہ حصہ جوذ کرنہیں کیا'ان کا ترجمہ درج ذیل ہے:

سواب تم سب مل کراینی تدبیر کمی کرلواورا پنے معبودوں کو (بھی ساتھ ) ملالؤ پھرتمہاری تدبیرتم پر بالکامخفی نہ رہے پھرتم جو پچھ میرے ساتھ کر سکتے ہوکرلؤاور مجھے مہلت نہ دوO پس اگرتم اعراض کروتو میں تم ہے (اپنی نفیحت کا) کچھ صانبیں مانگتا' میرااجرتو

صرف الله (کے ذمه کرم) برے اور مجھے تھم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں ( این : ۲۷ ـ ۱۷)

٣٣٣٧ - حَدَّثْنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ عَنْ يُوْبُسَ عَنِ اللهِ عَنْ يُوْبُسَ عَنِ المام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں عبدان نے مديث الزُّهُ وَي قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ دَضِى اللَّهُ تَعَالَى بيان كَ انهول نے كِها: جميں عبدالله نے خردی از يونس از زہرى أ

عَنُهُمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَاتُنلِي عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّى لَمُنْذِرٌ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا اَنْذَرَهُ قُومَهُ لَقَدُ اَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِي اَقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِلْقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ آنَهُ اَعُورُ وَآنَ اللّهَ لَيْسَ بِاعْوَرَ.

ال مديث كي شرح عيم البخارى: ٥٥ - ٣٨ ميس گزر چكى ہے۔
٣٣٣٨ - حَدَّثَنَا اَبُو نَعْيَم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَتْحَيَى عَنْ
اَبِى سَلَمَةَ سَمِعْتُ اَبَا هُرِّيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَالَى سَلَمَةَ سَمِعْتُ اَبَا هُرِّيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْنًا عَنِ الدَّجَّالِ مَاحَدَّتَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ اَعَوْرُو إِنَّهُ يَجِيءً عَنِ الدَّجَّالِ مَاحَدَّتَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ اَعُورُو إِنَّهُ يَجَيْءً سَعْنَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالْتِنَى يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِي نَ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالنَّارُ وَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ النَّارُ وَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ النَّارُ وَ إِنِّي اللَّهُ السَّلَامُ وَ النَّارُ وَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ النَّارُ وَ إِنِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ ( وَالنَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ النَّارُ وَ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ الْنَارُ وَ النَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابونیم نے صدیث بیان کی از ابی کی انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی از یکی از ابی سلمۂ انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حضرت ابو ہریرہ رشی آللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کدرسول اللہ ملٹی گئے آتھ نے فرمایا: کیا میں تم کو دجال کی خبر نہوں کی دوں؟ کسی نبی نے اپنی قوم کو بینہیں بتایا کہ دجال کانا ہے بے شک دوہ کانا ہے وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی مثال لائے گا کیس جس کے متعلق وہ کہے گا: یہ جنت ہے وہ دراصل دوزخ ہے اور میں جس کے متعلق وہ کہے گا: یہ جنت ہے وہ دراصل دوزخ ہے اور میں خس کے متعلق وہ کہے گا: یہ جنت ہے وہ دراصل دوزخ مالیلاگا کے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔

جنت کی مثال سے مراد ہے: جنت کی تصویر ٔ حضرت نوح علالیہ لاا کے ساتھ ڈرانے کی مشابہت اس میں ہے کہ وہ جنت کی تصویر لائے گاور نہ دجال سے ڈرانا حضرت نوح علالیہ لاا کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے ٣٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد بن زیاد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی از ابوصالح قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِينَى نُورٌ حُ وَّامَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ از حضرت ابوسعيد رضي الله انهول في بيان كيا كه رسول المدس الله نے فر مایا: حضرت نوح عالیہ لاکا اور ان کی امت آئیں گئے ہیں اللہ فَيَقُولُ لِلْمُتَّتِهِ هَلُ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَاجَاءَ نَا مِنْ نَّبِيُّ تعالیٰ یو چھے گا: کیا آپ نے تبلیغ کی تھی وہ کہیں گے: جی ہاں!اے فَيَقُولُ لِنُوْحِ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ میرے رب! پس الله تعالی ان کی امت سے بوچھے گا: کیا انہوں عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثَّمَّتُ لَهُ فَنَشْهَدُ آنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قُولُهُ جَلَّ ا نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے: نہیں! ہمارے پاس کوئی نی نہیں دِكُرُهُ ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًّا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ آیا کھر اللہ تعالی حضرت نوح سے فرمائے گا: تمہارے حق میں کون عَلَى النَّاسِ ﴾ (القره:١٤٣)وَ الْوَسَطُ الْعَدُلُ.

click on link for more books

میں امام بخاری منفرد ہیں )

| اطراف الحدیث: ۲۳۸۷\_۲۳۹۹ (ای حدیث کی روایت سی گوائی دے گا' پس وہ کہیں گے: (سیدنا)محمد ملتی اللہم اور ان کی امت کیں ہم گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علایسلا نے تبلیغ کی تھی، اور بیاللہ عز وجل کے ارشاد کا مصداق ہے: (اے مسلمانو!)ای طرح ہم نے تہمیں بہترین امت بنایا تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو جاؤیہ (البقره: ۱۳۳) اور وسط سے مراد بہترین ہے۔

دوسری احادیث میں ہے کہ حضرت نوح کی قوم کہے گی: سیّدنا محمد ملیّ اللّٰہ کی امت ہمارے متعلق کیے گوا ہی دے گی جب کہ ہم پہلی امت ہیں اور وہ آخری اُمت ہیں کھر ہم کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول جیجا اور ان پر کتاب نازل کی اوراس کتاب میں تمہاری خرتھی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اسحاق بن نفرنے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محد بن عبید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوحیان نے حدیث بیان کی از الی زرمداز حظرت ابو ہریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی ملتی آیا کم کے ساتھ ایک وعوت میں تھے پس نی ملتھ اللہ کے یاس ایک بکری کی دی لائی گئ اور آپ کووہ پسند تھی' آپ نے اس کا کچھ حصہ دانتوں سے کھایا اور و مایا: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، کیاتم جانتے ہو کہ اللہ تعالی اوّ لین اور آخرین کو ایک زمین میں جمع فرمائے گا' (ال طرح كه) ديكھنے والا ان سب كو ديكھ سكے گا اور ان كو بلانے والا ان تك آواز پہنچا سكے گا اور سورج ان سے قريب ہو جائے گا پس کوئی مخض کے گا: کیاتم نہیں و کھے رہے کہتم کس حال میں ہواور ممہیں کہاں تک مصیبت پہنچ چکی ہے کیا تم کسی محض کونہیں دیکھتے جوتمہارے رب تک تمہاری سفارش کر سکے پس کوئی شخص کیے گا: تہارے باپ حضرت آ دم ہیں کھرلوگ ان کے پاس جا کیں گے اور کہیں گے: اے آ دم! آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کواسے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ میں اپنی پہندیدہ روح پھونگی ہے اور فرشتوں کوآپ کے آگے مجدہ کرنے کا حکم دیا ہے سو انہوں نے آپ کو تجدہ کیا ہے اور آپ کو جنت میں تھہرایا تھا' کیا ا با اپنے رب کے پاس ماری سفارش نہیں کرتے ' کیا آپ نہیں د مکھ رہے کہ ہم کتنی سخت مصیبت میں ہیں اور ہماری مصیبت کہاں تک پہنچ چکی ہے تو حضرت آ دم کہیں گے کہ آج میرارب اتنے شدید

٣٣٤٠ - حَدَّ ثَنِي إِسْخَقُ بِنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوْحَيَّانَ عَنْ ٱبِي زُرْعَةَ عَنْ ٱبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعُوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَّقَالَ آنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ هَلْ تَدُرُونَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللَّهُ الْآوَلِينَ وَالْأَخِرِينَ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَيَبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَ يُسْمِعُهُمُ الْدَّاعِي وَتَدُنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا ٱنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَابِلَغَكُمْ ٱلا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ اِلْي رَبَّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ 'ادَمُ فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ يَا ادَمُ ٱنْتَ آبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهِ وَامَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةَ آلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ آلَا تَرِى مَانَحُنَّ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبَّى غَضِبَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَنَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَـ فُسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُو إِلَى نُوْحٍ فَيَأْتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُونَ يَانُونَ مَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى آهُلِ أَلَارْضِ وَسَــمَّـاكَ الـلَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اَمَا تَرَاى اِلِّي مَانَحُنُ فِيهِ ٱلَّهِ تَرِي إِلَى مَابَلَغَنَا آلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّي غَيضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلُهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَةُ مِشْلَةُ نَفْسِي نَفْسِي إِنْتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَيَاتُوْنِي فَاسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ إِنْ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ إِنْ الْفَعْ رَاْسُكَ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ وَسَلِّ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لَّا اَحْفَظُ سَائِرَةُ.

اطراف الحديث:۳۳۲۱-۱۲۳۳] (صحيح مسلم: ۱۹۳٬ الرقم المسلسل: ۱۳۲۸ منن ابن ماجه: ۱۲۳۲۲)

غضب میں ہے کہاں ہے پہلے کبھی اتنے غضب میں نہیں آیا اور نہ آج کے بعد بھی اتنے غضب میں آئے گاادر میرے رب نے مجھے ایک ورخت ہے منع کیا تھا' پس میں نے (بھول کریا اینے اجتہاد ے )اس کی نافر مانی کی مجھےائے نفس کی فکر ہے مجھےائے نفس کی فکر ہے تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ 'تم نوح کے پاس جاؤ ' پھر لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں کے اور کہیں گے: اے نوح! آپ زمین والول کی طرف پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت شکر گزار بندہ فر مایا ہے کیا آ پنہیں دیچےرے کہ ہم کس مصیبت میں بیں اور ہماری مصیبت کہاں تک پہنچ چکی ہے کیا آب ایے رب کے یاس ہاری شفاعت نہیں کریں گئے ہیں وہ کہیں گے کہ آج میرارب اتنے شدید غضب میں ہے کہاں سے پہلے بھی اتنے غضب میں نہیں آیااور نہاں کے بعد بھی اتنے غضب میں آئے گا' مجھے اپنے نفس کی فکرے مجھے اپنے نفس کی فکرے تم نبی التَّ لِیَّالِمَ کے پاس جاو ' پھرلوگ میرے یاس آئیں گے تو میں عرش کے نیچے مجدہ کروں گا' پس کہا جائے گا: اے محمد! اپناسرا تھائے اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور سوال سیجئے آ پ کوعطاء کیا جائے گا محمد بن عبید نے کہا: مجھے بوری حدیث یاد ہیں ہے۔

# مکری کی دی کو پیند فرمانے کی وجہ اور دنیا اور آخرت میں آپ کی سیادت پراشکال کے جوابات

علامه بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ ص لكصة بين:

ال حدیث میں ذکور ہے: نبی ملی اللہ کو بحری کی دسی پندھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح یک جاتی ہے زود ہضم ہوتی ہے اور زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔

نیزاس حدیث میں فر مایا: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا' قیامت کے دن کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہاس دن حضرت آ دم عللیملاً اوران کی تمام اولا د آپ کے جھنڈے کے بنچے ہوگی۔

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ نبی مان آلیے کے کا قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہونا' دنیا میں آپ کے سردار ہونے کے منافی نہیں ہے' سوآپ دنیا اور آخرت دونوں میں تمام لوگوں کے سردار ہیں۔

اگر بیداعتراض کیا جائے کہ حضرت ابوسعید خدری وعیاللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی ایک نیم ملی ایک بیاء کے ورمیان فضیلت مت دو۔ (صبح ابخاری: ۱۹۱۲) صبح مسلم: ۲۳۷۳ سنن ابوداؤد: ۴۲۷۸ مصنف ابن ابی شیبہ جااص ۵۲۹ منداحمہ جسلم: ۲۳۷۳ سنن ابوداؤد: ۴۲۷۸ مصنف ابن ابی شیبہ جااص ۵۲۹ منداحمہ جسلم: ۳۳۷۷ مشکوۃ: ۵۷۰۹ کنزالعمال: ۳۲۳۷)

ای طرح حضرت ابن عباس مختاللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آئی نے فرمایا: کسی بندہ کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں

پونس بن متی ہے افضل ہوں۔ (صبح ابنجاری: ۳۴۱۳ مسجے مسلم: ۲۳۷۷ مسنن ابوداؤد: ۲۶۹۹ ۴ اتحاف ج۲ص ۱۰۵)

یداهادیث نی منتقلیم کے دنیااورآخرت میں سردار ہونے کے منافی میں ان احادیث کے حسب ذیل جوابات میں:

- (۱) نبی ملٹ اللہ کے بیارشاداس زمانہ پرمحمول ہیں جب آپ کواللہ تعالیٰ نے دنیااور آخرت کی سیادت کی خبرنہیں دی تھی۔
  - (۲) نی ملٹ کیلیٹے نے جوفر مایا: مجھے یونس بن متی پر فضیلت مت دوئیہ آپ کی تواضع اور انکسار ہے۔
- (۳) ان احادیث کابیمعنی ہے کہ نفس نبوت اور رسالت میں مجھے کی نبی پر فضیلت مت دو کیونکہ نفس نبوت اور رسالت میں سب نبی اور آپ کی فضیلت آپ کے بلندور جات اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب اور اللہ تعالیٰ کی آپ سے زیادہ محبت اور لطف اور آپ کی زیادہ کرامات کے اعتبار سے ہے۔
  - (۴) ان احادیث کامحمل میرے کہ مجھےتم فضیلت مت دو کیونکہ مجھےتو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔
    - (۵) مجھے دوسرے رسولوں پراس طرح فضیلت نہ دوجود وسرے رسولوں کی تنقیص کومتلزم ہو۔ جسے بہشع ہے:

تم نے ویکھا زیخا ہا را نبی

آج بوسف بھی ان کی غلامی میں ہے

مؤخرالذكردوجواب اس ناكاره كالضافه ہيں۔

نوٹ: یہ شعرحدا کُق بخشش میں نہیں ہے لہٰذااعلیٰ حضرت کی طرف اس شعر کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کے غضب میں ہونے پرِ اعتر اض کا جواب اور حضرت نوح علالیہ لااکے اوّل الرسل ۔۔۔۔۔۔

#### ہونے کی توجیہات

اس حدیث میں مذکور ہے کہ آئ اللہ اسے شدید غضب میں ہے کہ اس سے پہلے بھی اسے غضب میں نہیں آیا۔
اس پر بیاعتراض ہے کہ غضب کا معنی ہے: خون کا جوش میں آنا اور اللہ تعالی اس سے پاک ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ غضب سے مراد ہے: عذاب دینے کا ارادہ کرنا' اور بیغضب کا لازی معنی ہے' اس کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے مراد بیہ کہ وہ اپنے نافر مانوں سے انتقام لینے کا ارادہ فرمائے اور میدانِ محشر میں جن ہولناک چیزوں کا ظہور ہوگا' جیسے جب اس دن کچ بوڑھے ہو جا کمیں گئے وہ کہ ایک میں جی جب اس دن کچ بوڑھے ہو جا کمیں گئے آسان اس دن کی شدت سے بھٹ جائے گا تو ایک ہولناک چیزوں کا پہلے بھی ظہور ہوا تھا اور نہ بعد میں بھی ہو

اس حدیث میں مذکور ہے:'' نفسی نفسی ''اس کامعنی ہے: آج تو مجھےخودا پنے لیے شفاعت کی ضرورت ہے۔ حضرت نوح عللیہ للا سے لوگوں نے کہا: آپ پہلے رسول ہیں'اس پر بیاعتراض ہے کہ پہلے رسول تو حضرت آ دم ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت نوح تمام زمین والوں کے رسول ہیں اور حضرت آ دم کے زمانہ میں زمین والے موجود نہ تھے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت آ دم علالیلاً کی رسالت تشریع کے لیے نہ تھی ٔ صرف اولا دکی تربیت کے لیے تھی اور حضرت نوح علالیلاً کی رسالت تشریع کے لیے تھی۔

۔ تیسرا جواب بیہ ہے کہ حضرت آ دم علایسالاً صرف نبی تنے رسول نہ تنے اور حضرت نوح رسول تنے۔ چوتھا جواب بیہ ہے کہ حضرت آ دم رسول تنے گراولوالعزم رسول نہ تنے اور حضرت نوح اولوالعزم رسول تنے۔ یا نچواں جواب علامہ داؤدی نے دیا ہے کہ ایک روایت میں ہے: حضرت آ دم مرسل تنے اس لیے یہی صحیح ہے کہ حضرت نوح

ز مین والول کی طرف پہلے رسول تھے۔ (عمدۃ القاری ج۱۵ ص ۲۰۴ دار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۴۲۱ھ)

## قیامت کے دن نبیوں کے پاس طلب شفاعت کے لیے جانے کی تفصیل

علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ حضرت آ دم رسول نہیں ہیں'اس قول کو علامہ کر مانی نے نقل کیا ہے علامہ عینی فر ماتے ہیں :صحیح یہ ہے کہ حضرت آ دم نبی اور رسول ہیں'ان پر حضرت جبریل نازل ہوئے اور ان پر صحیفے نازل کیے گئے اور انہوں نے اپنی اولا دکوا حکامِ شرعیہ کی تعلیم دی اور علامہ ابن بطال کا قول صحیح نہیں ہے۔

حفرت نوح نے کہا: تم نی ملی آیکی کے پاس جاؤ۔ اس سے مراد ہمارے نی سیّدنا محد ملی آیکی ہیں کیونکہ آپ نے فر مایا: پھر لوگ میرے پاس آئیں گے۔

اس حدیث کے راوی محمد بن عبید نے کہا: مجھے بیر حدیث مکمل یا زنہیں ہے کیونکہ بیر بہت طویل حدیث ہے اور دوسری روایات میں دیگر انبیاء عین کا بھی ذکر ہے۔

علامہ ابن التین نے کہا ہے کہ اس جدیث میں حضرت نوح علالیلاًا کے اس قول کا ذکر ہے کہ نبی ملتی آیتی کے پاس جاؤ' یہ محمد بن عبید کا وہم ہے' ان لوگوں کو حضرت نوح علالیلاًا نے حضرت ابراہیم علالیلاًا کی طرف رہنمائی کی تھی اور حضرت ابراہیم علالیلاًا نے ان کو حضرت موک علالیلاًا کی طرف رہنمائی کی تھی' اور حضرت موک علالیلاًا نے ان کو حضرت عیسی علالیلاًا کی طرف رہنمائی کی تھی اور حضرت عیسی علالیلاًا نے ان کو ہمارے نبی سیّدنا محمد ملتی آیتی کی طرف رہنمائی کی۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے حضرت آ دم علالیہ لاگا ہے حضرت نوح علالیہ لاگا کی طرف جانے میں ایک ہزار سال کا عرصہ لگا' اسی طرح ہرنبی کی طرف جانے میں ایک ہزار سال کا عرصہ لگا' حتیٰ کہ لوگ ہمارے نبی ملتی تیکی آئیں ہم کے پاس پہنچے۔ ( میں کہتا ہوں: یہ قول بھی مخدوش ہے۔ سعیدی غفرلۂ )

جورسولوں کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے ہوں گئ وہ بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے ہمارے نبی سیّدنا محد ملیّ آلیکم شفاعت کریں گے۔ (عمدۃ القاری ج۱۵ ص۳۰۵ وارالکتب العلمیهٔ بیروت ۱۳۲۱ھ)

## قیامت کے دن لوگوں کاطلب شفاعت کے لیے تمام نبیوں کے پاس جانا

میں کہتا ہوں کہ ان احادیث میں مذکور ہے کہ لوگ پانچ نبیوں کے پاس طلب شفاعت کے لیے جائیں گے کیکن سیحے یہ ہے کہ لوگ تمام نبیوں کے پاس طلب شفاعت کے لیے جائیں گے اور ہر نبی انہیں دوسرے نبی کے پاس بھیج دے گا' اور آخر میں حضرت عیسیٰ علالیہ اللہ انہیں ہمارے نبی سیّدنا محمد ملتّٰ اللّٰہِ کے پاس بھیج دیں گے' اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دوز انو بیٹھے ہوں گے ہرامت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گ وہ کہیں گے: اے فلال! شفاعت کیجئے حتیٰ کہ بیر (طلب) شفاعت نبی ملق کیا ہم کے پاس آ کرختم ہوگی' پس یہی وہ دن ہے جب اللہ آپ کومقام محمود پر فائز فر مائے گا۔ (صحیح ابخاری:۲۱۸)

ہمار ئے بعض کرم فر ماؤں نے دو وجہوں سے اس سیح حدیث کومستر دکر دیا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ بیرحدیث مرفوع نہیں ہے بعن رسول اللّٰد ملی آئیلیم کا ارشاد نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عمر کا قول ہے اور حدیث موقوف ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے: اساعیل بن ابان اور وہ شیعہ ہے پہلے ہم پہلے اعتراض کا جواب ذکر کرتے ہیں:

قیامت کے دن تمام نبیوں کے پاس طلب شفاعت کے لیے جانے کی حدیث حکماً مرفوع ہے

ہم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر منٹ اللہ کا بیقول حکماً مرفوع ہے بیعنی رسول اللہ ملٹی آیا تھم کا ارشاد ہے کیونکہ اس قول کا تعلق احوالِ آخرت کے ساتھ ہے اور صحابی کے جس قول کا تعلق قیاس اور اجتہاد سے نہ ہو بلکہ احوالِ آخرت کے ساتھ ہو وہ دراصل رسول اللہ ملٹی آیا تھم کا ارشاد ہوتا ہے۔

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

جوحدیث قولی حکماً مرفوع ہواں کی مثال میہ ہے کہ جوسحانی اسرائیلیات سے اخذ نہ کرتا ہواوراں قول میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اوراس کا تعلق لغوی معنی کے بیان یاغیر مانوس لفظ کی شرح سے نہ ہو جیسے ابتدا و خلق کی ماضی کی خبریں اور انبیاء علیم الصلوق والسلام کی خبریں یا جنگوں اور فتنوں کی مستقبل کی خبریں اور یوم قیامت کے احوال کی خبریں۔

(شرح نخبة الفكرص ٧٨\_٧٤ الرحيم اكيدي كرا چي ١٨ ١٨ ه

اور حضرت عبدالله بن عمر مِنْ الله کے اس قول میں احوال یوم قیامت کی خبر ہے کہذا ان کا یہ قول حکماً حدیث مرفوع ہے اور رسول الله مائی آیکن کا ارشاد ہے۔

متشيع اورشيعه رافضى كافرق

ہمارے کرم فرمانے سیح بخاری کی اس سیح حدیث کومستر دکرنے کے لیے دوسرااعتراض بیکیا ہے کہ اس کا ایک راوی اساعیل بن ابان از دی شیعہ ہے اور اس کے شوت میں انہوں نے بیکھا ہے کہ حافظ شمس الدین ذہبی نے ان کے متعلق لکھا ہے: ''کان یعشیع '' میزان الاعتدال جام ۲۱۲) اور اس کا ترجمہ انہوں نے بیکیا ہے کہ وہ شیعہ فد جب کے بیرو تنے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کے متعلق لکھا ہے: '' اسماعیل بن ابان تکلم فیہ للتشیع '' (تقریب انہذیب جام ۱۳) اور اس عبارت کا ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا ہے: ' اسماعیل بن ابان تکلم فیہ للتشیع '' (الذب فی القرآن ص ۵۱۷ – ۵۱۲ ملخما)

حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر دونوں نے'' تشیع'' کالفظ لکھا ہے اور اس کا ترجمہ شیعہ مذہب کا پیروکر ناصحے نہیں ہے' بلکہ یہ غلط نہی یا مغالطہ آفرین پر مبنی ہے' حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر دونوں نے تشیع اور شیعہ کا فرق بیان کیا ہے:

حافظ شم الدين محمر بن احمر ذهبي متوفى ٨ ٧ ٢ ه لكھتے ہيں:

بدعت کی دونشمیں ہیں: ایک بدعت صغریٰ جیسے تشیع کا غلویا غلواور تحریف کے بغیر تشیع اور بیا کثر تا بعین اور تبع تا بعین میں ہے' جوشقی اور صادق تھے'اگران کی احادیث کومستر دکر دیا جائے تو بہ کثرت احادیث نبویہ مستر دہو جائیں گی اور اس بات کا فساد بالکل واضح ہے۔

دومری قتم بدعت کبریٰ ہے؛ جیسے کمل رافضی ہونا اور اس میں غلو کرنا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رمیخانا کا مرتبہ کم کرنا اور اس کی دعوت دینا' سواس قتم کے راویوں کی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ (میزان الاعتدال جاص ۱۱۸ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت ۱۲ ۱۳ ھے) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرع سقلانی متوفی ۸۵۲ ھے کہتے ہیں:

متقد مین کے عرف میں تشیع بیرتھا کہ حضرت علی دینگانند کو حضرت عثان دینگانند پر فضیلت دی جائے اور یہ کہا جائے کہ حضرت علی دینگند اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے اور ان کا مخالف خطاء پر تھا' اور وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دینگانند کو حضرت علی پر مقدم رکھتا ہو click on link for more books

اورافضل قرار دیتا ہواوران میں سے بعض ہے جس کہ حضرت علیٰ رسول اللہ ملتی آلیم کے بعد سب سے فضل تھے اور جب وہ شخص اس اعتقاد کے ساتھ متقی اور صادق ہوتو اس وجہ سے اس کی روایت مستر دنہیں کی جائے گی' اور متائزین کے عرف میں تشیع محض رافضی ہونے کو کہتے ہیں' لہٰ دارافضی غالی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ (تہذیب المہٰذیب جاس ۸۵-۸۵ درالکتب العلمیہ' بیروت ۱۵ اس سے کہ نیز اگر متقد مین راویوں میں سے کسی کے متعلق بیا کھا ہو کہ وہ تشیع کرتا تھا اور اس وجہ سے اس کی روایت کو مستر دکر دیا جائے تو بہت ساری متند اور سیحے احادیث کو مستر دکرنا پڑے گا' دیکھئے امام احمد اور امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق بن حمام متو فی ۲۱۱ ھے کے متعلق بھی لکھا ہوا کہ دیک ان کی روایت جب ہے۔

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر متوفى ٨٥٢ هذا مام عبد الرزاق كم تعلق لكهة بين:

امام ابن عدی نے کہا کہ امام عبدالرزاق کی بہ کثرت روایات ہیں اور بہت نقد مسلمانوں اور اماموں نے ان سے حدیث لینے

کے لیے ان کی طرف سفر کیا ہے اور ان کی روایات کولکھا ہے گر انہوں نے ان کی طرف شع کی نسبت کی ہے اور انہوں نے فضائل
میں ایسی احادیث روایت کی ہیں جن کی کسی نے متابعت نہیں کی اس وجہ سے ان کی روایت کی فدمت کی گئی ہے اور جہال تک ان کے
صدق کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ (تہذیب التہذیب ۲ س ۲۵ اور ۲ دار الکتب العلمیہ نیوت ۱۵ اس اور اسماعیل بن ابان کے متعلق ائمہ حدیث کی آراء

ہارے کرم فرمانے سیجے بخاری کی حدیث سیجے کواساعیل بن ابان کی وجہ ہے مبتر دکر دیا ہے۔ آیئے! دیکھتے ہیں کہاساعیل بن ابان کے متعلق ائمہ حدیث کی کیا آراء ہیں:

امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ هـ اساعيل بن ابان كمتعلق لكهت بين:

اساعیل بن ابان ابواسحاق الوراق الاز دی الکوفی 'انہوں نے یعقوب الغمی اورعبدالحمید بن بہرام سے ساع کیا ہے اور یہ بہت صادق ہیں۔(الّارخ الکبیر: ۱۰۹۲۔ج اص۳۲ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۴۲۲ھ)

حافظ جمال الدين ابي الحجاج يوسف المزى الهوفي ٢ م ٧ هذا ساعيل بن ابان كم متعلق لكصة بين:

عبدالله بن احمد بن منبل نے اپنے والد سے روایت کی کہوہ تقد ہے۔

احمد بن منصور الرمادي امام ابوداؤ داور محمد بن عبد الله الحضر مي نے بھی اس طرح كہا ہے۔

امام بخاری نے کہا: وہ بہت صادق ہے۔

امام نسائی نے کہا: اس کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عباس الدوری نے کیٹی بن معین سے روایت کی کہ اساعیل بن ابان الوراق ثقہ ہے اور اساعیل بن ابان الغنوی کذاب ہے۔ ابواحمہ بن عدی نے کہا کہ وہ کو فیوں کے تثبیع کی طرف مائل تھااور جہاں تک صدق کا تعلق ہے تو وہ روایت میں بہت سچا (تہذیب الکمال ۲۶ ص ۱۶-۱۹۱، دارالفکر بیروت ۱۳۴۴ھ)

حافظ مش الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٨ ٧ ٢ هـ أساعيل بن ابان كم متعلق لكهة بين:

امام بخاری نے کہا: یہ بہت صادق ہیں' اور دوسروں نے کہا: یہ شیع کرتے تھے' اور حاکم نے دارقطنی سے روایت کی ہے کہ یہ میرے نز دیک قوی نہیں ہیں۔(میزان الاعتدال جاص ۲۹ س' دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۲ ۱۳ ھ)

واضح رہے کہ یہ دارقطنی کی منفر درائے ہے اور انہوں نے تو امام اعظم رحمہ اللہ کو بھی ضعیف کہا ہے۔ ہمارے کرم فر مانے میزان click on link for more books

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ هذا ساعيل بن ابان كمتعلق لكصة بين:

امام احمد بن حنبل احمد بن منصور رمادی امام ابوداؤ داور مطین نے کہا: بیر ثقتہ ہیں۔

امام بخاری نے کہا: یہ بہت سچے ہیں'امام نسائی نے کہا: ان میں کوئی حرج نہیں'ابن معین نے کہا: اسامیل بن ابان الوراق ثقه میں اور اسامیل بن ابان الغنوی کذاب ہیں'الجوز جانی نے کہا: یہ حق سے اعراض کرتے تھے لیکن حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے تھے' ابن عدی نے کہا: ان میں کوفیوں کا تشیع تھا اور رہاصد ق تو وہ روایت کرنے میں بہت سے تھے۔

حافظ ابن جحرفر ماتے ہیں: ان کا عیب شدتِ تشیع تھا' ماع حدیث میں ان کا کوئی عیب نہیں ہے۔ دار قطنی نے کہا: وہ ثقہ مامون ہیں' امام احمد نے ان کی شخسین کی لیکن میرے نزدیک وہ قوی نہیں ہیں' ابن شاہین نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے' عثمان بن ابی شیبہ نے کہا: اساعیل بن الوراق ثقہ اور شجع الحدیث ہیں اور ابواحمد الحاکم نے کہا: وہ ثقہ ہیں اور ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے' ابن المدین نے کہا: ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے اور جعفر بن محمد نے کہا: وہ ثقہ ہیں۔

(تهذیب التهذیب ج اص ۲۳۵ ٔ دارالکتب العلمیه ٔ بیروت ٔ ۱۵ ۱۳ ایه)

خلاصہ یہ ہے کہ اساعیل بن ابان الوراق الاز دی کو دارقطنی کے سواتمام محدثین نے نقہ اور صدوق لکھا ہے اور رہاان کے متعلق تشیع کا قول تو ہم اس کی پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ متقد مین میں تشیع کوئی عیب نہیں تھا' ہاں! متاخرین میں تشیع رفض کے مترادف ہے اور اساعیل بن ابان الاز دی متقد مین میں سے ہیں' ان کی وفات ۲۱۲ھ میں ہوئی ہے اور وہ امام بخاری کے بلاواسطہ استاذ ہیں اور ان کی وجہ سے سے بخاری کی حدیث کوضعیف قرار دینا سرا سرتعصب اور ہے دھرمی ہے۔

تمام انبیاء سے طلب شفاعت کے لیےلوگوں کے جانے کے متعلق متندعلاء کی تصریحات

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ ھے نے بھی سیجے بخاری کی زیر بحث حدیث (۲۷۱۸) سے نبی ملتی الیام کی خصوصیت پراستدلال کیا ہے۔ (خصائص کبریٰ ۲۶ص ۳۸۲ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۴۰۵ھ)

علامه يوسف نبهاني متونى ٥٠ ١٣ هر لكصة بين:

شخ عزالدین عبدالسلام نے اپنی کتاب "نہایت السول فی ماننخ من تفضیل الرسول" میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بی ملی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اسکے اور پچھلے ذنوب (بہ فلا نوب اولیٰ کاموں) کو بخش دیا ہے اور بیمنقول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتی انبیاء النہ میں سے کی اور کے متعلق بھی اس طرح خبر دی ہو بلکہ ظاہر بیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتی انبیاء النہ میں سے کی اور کے متعلق بھی اس طرح خبر دی ہو بلکہ ظاہر بیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بی خبر نہیں دی کیونکہ ان میں سے ہر نبی سے جب محشر میں شفاعت طلب کی جائے گو وہ اپنی (ظاہری) خطاء کی یا در کریں گے اور نفسی تشمی کہیں گے اور اگر ان میں سے ہر نبی کو اپنی اس (ظاہری) خطاء کی مغفرت کا علم ہوتا تو وہ اس طرح نہ کہتے اور جب ہمارے نبی ملتی گیا تھا عت طلب کرے گی تو آپ فرما کیں گے: "انا لھا" میں اس شفاعت کے لیے نامز دہوں ۔ (جواہر المحارج میں ۲۵۸ دار الکتب العلمیہ نیروت ۱۹۱۶ھ)

علامه شهاب الدين احمد بن محمد الخفاجي المتوفى ٢٩ • الصليصة بين:

ہرامت اپنے نبی کا نام لے کریہ سوال کرے گی کہ وہ اپنے رب کے پاس ان کے لیے شفاعت کریں' تا کہ وہ محشر کی ہولنا کی سے نجات پاجا ئیں اور ہرنبی ان کویہ جواب دے گا کہ وہ اس شفاعت پر قادر نہیں ہیں' پھر وہ دوسرے رسولوں کے پاس جا ئیں گے اور وہ بھی ان کواس طرح جواب دیں گئے حتیٰ کہ نبی ملٹی کیا آئے شفاعت پہنچ گی مینی تمام امتیں اوران کے رسول ایک کے بعد ایک کر کے نبی ملٹی کیا تھا تھے کے اور آپ سے شفاعت کی التجاء کریں گئے سوآپ ان کی التجاء قبول کریں گے اوران کے لیے شفاعت کریں گئے بیس آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (نسیم الریاض ج ۳ ص ۱۹۲ 'وارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۸ھ)

شخ عبدالحق محدث د الوى متونى ١٠٥٢ ه لكصت مين:

اور صحیح یہ ہے کہ تمام انبیاءاور مرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین اس مقام پر شفاعت کرنے سے عاجز اور قاصر ہوں گے اور سوائے سیّد الرسلین وامام النبیین کے سب عذر پیش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نہایت قرب اور عزت مخصوص ہے اور آپ محمود اور سیّد الرسلین وامام النبیان کے سب عذر پیش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نہم اس کام کے لائق نہیں ہیں اور عذر اللہ تعالیٰ کے مجمود ہیں اس کام کے لائق نہیں ہیں اور عذر چیش کریں گے۔ (افعۃ اللمعات ج ۴ ص ۲۰۸ مکتبہ رشید ہا کوئٹ بلوچتان)

ملاعلى بن سلطان محمر القارى المتوفى ١٠١٠ ه لكصته بين:

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ انبیاء آئی جو کہیں گے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں تو یہ ان کی تواضع ہے اور لوگول کے سوال
پورا کرنے کو اپنے مقام سے بڑا اور برز سمجھنا ہے بعنی یہ مقام ان کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے ہے اور ان نبیول میں سے ہر
ایک دوسرے کی طرف رہنمائی کرے گا ، حتی کہ شفاعت کرنے کا مرتبہ اس کے اہل تک پہنچ جائے گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان نبیول کو
پیم ہو کہ یہ شفاعت ہمارے نبی سیّدنا محمد طبی آئی آئی کی اس وجہ سے نبی طبی آئی آئی کے اس درخواست کو قبول فر مایا
کیونکہ یہ عزت اور یہ مقام آ ہے ہی کے ساتھ خاص ہے۔ (اکمال المعلم بغوائد سلم جاس کے درالوفاء واس اور)

علامہ کی الدین نووی متوفی ۲۷۲ ھنے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی ملی کی آئی ہم تمام رسل بشر ملا تکہ مقربین بلکہ تمام مخلوق سے افضل ہیں کیونکہ اس عظیم مقام اور اس شفاعت عظمیٰ پر آپ کے سواکوئی اور قادر نہیں ہوا۔

(شرح صحیح مسلم بشرح النوادی ج ۲ ص ۱۰۵۱ مکتبه نزارِ مصطفیٰ کمه مکرمهٔ ۱۷ ۱۲ ه مرقات ج۹ ص ۱۹ ۵ المکتبة الحقانیا پاکتان )

اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوى متوفى • ٢٠ ١١١ ه لكصة بين:

ال دن آدی مفی اللہ سے عیسیٰ کلمۃ اللہ تک سب انبیاء اللہ علیہم الصلوٰ قوالسلام نفسی فرما کیں گے اور حضورا قدس طبی آئی آئی ' اننا لھا' ہیں ہوں شفاعت کے لیے میں ہوں شفاعت کے لیے (فرما کیں گے ) انبیاء ومرسلین و ملا تکہ مقربین سب ساکت ہوں کے اور وہ متکلم 'سب سر بھر یبال وہ ساجد و قائم 'سب محلِ خوف میں وہ امن و ناعم 'سب اپنی فکر میں انہیں فکر عوالم 'سب زیرِ حکومت وہ مالک و حاکم 'بارگا و اللی میں سجدہ کریں گے ان کا رب انہیں فرمائے گا: ' یہا محمد! ادفع د أسك و قل تسمع و سل تعطه و اشفع مالک و حاکم 'بارگا و اللی میں سجدہ کریں گے ان کا رب انہیں فرمائے گا: ' یہا محمد! ادفع د أسك و قل تسمع و سل تعطه و اشفع تنسفع ''اے محمد! اپناسرا شاف اور عض کروکہ تمہم اری عرض می جائے گی اور ما نگوکہ تمہمیں عطاء ہوگا' اور شقاعت کروکہ تمہم اری شفاف تقد قبول ہے۔ اس وقت او لین و آخرین میں حضور (ملق ایک آئی کے حمد و شاء کا غلغلہ پڑجائے گا اور دوست و ثمن موافق 'مخالف ہر محض حضور (ملق ایک آئی و المحمد للله دب العلمین!

( فآوي رضويه ج • ٣٥ ما ١١٥ - ١٥ ' رضاء فاؤنديش لا مور على اليقين ص ٩٥ )

حرف آخراوریانچ نبیوں کے خصوصی ذکر کی توجیہ

الحمد للدرب الغلمين! ہم نے سيح حديث سے بيان کرديا کہ قيامت کے دن لوگ طلب شفاعت کے ليے تمام انبياء النظا کے پاس جائيل گے اور اس حديث پر جو بياعتراض کيا گيا تھا کہ بيہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حديث موقوف ہے تو ہم نے واضح کر ديا کہ بيہ click on link for more books شیعہ نہیں ہے متشیع سے اور قدیم راویوں میں متشیع سیح العقیدہ ہوتا ہے اور اس کی روایت مقبول اور ججت ہوتی ہے اور ہم نے اس پر ا ساء رجال کے ماہرین کی توثیق بھی چیش کر دی اور آخر میں ان متندعلاء کے حوالہ جات چیش کر دیئے' جنہوں نے اس حدیث ہے استدلال کر کے بیلکھا ہے کہ میدانِ حشر میں لوگ تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اور آخر میں ہمارے نبی سیّدنا محمد ملتی لیلیم کے پاس

بعض احادیث میں بیہ مذکور ہے کہ قیامت کے دن لوگ پانچ نبیوں کے پاس جائیں گئے پہلے حضرت آ دم عالیہ لاا کے پاس' پر حضرت نوح 'حضرت ابراہیم' حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰ قاوالسلام کے پاس جائیں گے اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ لوگ جائیں گے تو سب نبیوں کے پاس لیکن ان احادیث میں خصوصیت کے ساتھ ان پانچ نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے'اس کی وجہ رہے ہے کہ حضرت آ دم علالیہ لا تمام نبیوں بلکہ تمام انسانوں کے باپ ہیں اور باتی چار نبی اولوالعزم نبی ہیں'اس لیےان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔

اس مقام پر دو حدیثوں کا ذکر ہے ایک نی ملٹی آلیم کی صرح مرفوع حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ عرصہ محشر میں لوگ پانچ نبیوں کے پاس طلب شفاعت کے لیے جائیں گے دوسری نبی ملتی اللم کی حکماً مرفوع حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن لوگ دوزانو بیٹھے ہوں گئے ہرامت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گئ وہ کہیں گے: اے فلاں! شفاعت کیجئے! حتیٰ کہ یہ (طلب) شفاعت نی ملتی ایم کے پاس آ کرختم ہوگی کی یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کومقام محمود پر فائز فر مائے گا۔ (صحح ابخاری: ۲۵۱۸) ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ایک کے ثبوت سے دوسری کی نفی اور ایک کے اقر ارسے دوسری کا انکار لازم نہیں آتا'جس حدیث میں صرف پانچے نبیوں کا ذکر ہے اس میں اجمال ہے اور جس حدیث میں سب نبیوں کا ذکر ہے اس میں تفصیل ہے۔

ایک حدیث میں اس طرح مذکور ہے: اس حدیث کو ہمارے کرم فرمانے تفسیراین کثیرج۲ ص ۴۴۲ کے حوالے ہے ذکر کیا ہے، لیکن تغییرابن کثیر کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے اس لیے ہم اس حدیث کواصل ما خذ ہے لکھ رہے ہیں:

حضرت ابن عباس مِنْ الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ نے فرمایا: مجھ پرامتیں پیش کی گئیں' پس ایک نبی کے ساتھ امت گزر ر ہی تھی'اورایک نبی کے ساتھ جماعت گزرر ہی تھی'اورایک نبی کے ساتھ دس آ دمی گزرر ہے تھے اورایک نبی کے ساتھ یانچ آ دمی گزر ر ہے تھےاورایک نبی تنہااورًا کیلے گز رر ہے تھے۔(الحدیث) (صحیح ابخاری:۱۳۴۱،صحیحمسلم:۲۲۰،سنن ترندی:۲۳۳۹،صحیح ابن حبان:۲۳۳۰، شعب الايمان: ١١٦٣ منداحدج اص ٢٤٢ طبع قديم منداحه ٢٨٣٨ -ج مه ص ٢٦١ مؤسسة الرسالة بيروت )

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن ججرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هذا ال حديث كي شرح مين لكهة بين:

سنن ترندی اورسنن نسائی میں ہے کہ بیدواقعہ شب معراح کا ہے اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ جب نبی ملتی المبلی کومعراج کرالی کئی تو نبی ملٹی آیلم ایک نبی اورنبیوں کے ساتھ گزرتے اور ان کے ساتھ لوگ ہوتے اور نبی اور نبیوں کے ساتھ گزرتے اور ان کے ساتھ جماعت ہوتی اورایک نبی اورنبیول کے ساتھ گزرتے اوران کے ساتھ ایک مخص بھی نہ ہوتا۔ (الحدیث) (سنن رزی:۲۳۳۱) پس اگریہ جدیث محفوظ ہے تو بیاس پر د لالت کرتی ہے کہ معراج متعدد بار ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی ہوئی ہے سوااس معراج ے جو مکہ میں ہوئی تھی' کیونکہ امام احمد اور امام بزار نے سند سی کے ساتھ بیروایت کی ہے کہ رسول الله ملتی ایک نے فر مایا: آج رات

تمام انبیاء مجھ پر پیش کیے گئے ایک نبی گزرتا اور اس کے ساتھ تین آ دمی ہوتے اور ایک نبی گزرتا اور اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اورامام بزار نے حضرت جابر وخیاللہ سے میں روایت کی ہے کہ ایک بار رسول الله ملتی آیا تم سے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی' حتیٰ کہ بعض اصحاب مبعد میں سو گئے (الی ان قال)اس کے سوااور بھی کئی باراییا ہوا' نبی ملٹ آلیا کم نے خواب میں انبیاء کودیکھا'ان میں ہے آپ نے بعض مرتبہ مکہ میں دیکھااوربعض مرتبہ مدینہ میں ہجرت کے بعد دیکھا'اور زیادہ تر آپ نے انبیاء کوخواب میں دیکھا ہے حاصل ہیہ ہے كه نبياء النائم كتبعين كاعد دمختلف ہے۔ (فتح الباري ج ٢ ص ١٦١٣ ـ ١٦٣ ملتقطاً وارالمعرف بيروت ٢٦١١هـ)

اس حدیث کی بنیاد پر میاعتراض کیا گیا ہے کہ:

جب ایسے بھی نبی میں جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہے تو پھر (طلب شفاعت کی بحث میں) تمام انبیاء کرام مراد نہیں ہیں اورنه بي موسكتے بيں \_ (الذنب في القرآن ص٥٢٢)

اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث میں جو یہ مذکور ہے کہ ہرامت اپنے نبی کے پاس جائے گی' اس سے مراد وہی نی ہیں جن کے ساتھ ان کی امتیں ہوں گی اور جس نبی کے ساتھ کوئی امت نہیں ہوگی وہ اس عموم اور استغراق سے خارج ہے اور اس ے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہاس سے مراداستغراق حقیقی نہیں ہے استغراق عرفی ہے اور اس کی بہت نظائر ہیں' جیسے'' کُلُّ نَفْسِ ذَائِلْقَةٌ المُمورت "(آلعران:١٨٥) (برنفس موت كوچكيف والاس) حالانكه الله تعالى في ذات يربهي نفس كااطلاق فرمايا ب فرمايا: "كتب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة "(الانعام: ٥٣) (تمهار عرب نے این نفس پر رحمت کولازم کرلیا ہے) سوجس طرح الله کا موت کونه چكمنا""كُلُّ نَفْسِ ذَانِقَةُ الْمَوْتِ "كموم كمنافى نبين اس طرح كسى نبى كامتى كاند بونا بهى برامت كاب نبى ك ياس جانے کے منافی نہیں ہے۔فتدبر وتشکر

اس مسئلہ کی جس قدر مفصل شخقیق یہاں تعممة الباری میں گی گئی ہے اس میں اس نا کارہ کا کوئی کمال نہیں ہے میحض اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم اور نعمۃ الباری ہے اور اس کے رسولِ برحق کی عنایت اور فیضان ہے اور شاید کہ قار تین کو اس موضوع پر اس قدر جامع اور مكمل بحث كهين اورنبين ملے كى ولله الحمد!

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں نصر بن علی بن نصر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواحمہ نے خروی از سفیان از ا بی اسحاق از اسود بن پزیداز حضرت عبدالله رضی تنهٔ وه بیان کرتے بس كرسول الله ملت الله من الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله کرنے والا0 (القر:۱۵) آپ نے عام قراءت کی مثل پڑھا۔

٣٣٤١ -حَدَّتُنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ بْنِ نَصْرِ ٱخْبَرَنَا ٱبُو ٱحْمَدَ عَنْ سُفَيْنَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ يَزِيْدُ عَنْ عُسِدِاللَّهِ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا ﴿ فَهَلْ مِنْ مُّلَّا كِرِ ۞ ﴿ الْقَرِ:١٥ ) مِثْلَ قِرَاءَ ةِ الْعَامَّةِ.[الحراف الحديث:٣٨٧٥\_٣٣٧٦\_٣٨٦٩\_٣٨٢٩\_٨٨٧٠\_ ا ١٨٨٤- ٨٢٣. ٨٨٣- ٣٨٤٣] (صيح مسلم: ٨٢٣) الق أمسلسل:

٩٨ ١٤ ، سنن الوداؤد: ١٩٩٣)

# حضرت نوح عالیہلاً کی تشتی کے قصہ سے عبرت حاصل کرنے کی تفصیل

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني متو في ۸۵۵ هر لکھتے ہیں:

امام بخاری نے پوری آیت ذکرنہیں کی پوری آیت اس طرح ہے:

وَلَقَدُ تَرَ كُنَاهَا اليَّةً فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرِ ٥ (القر: ١٥) بناكر بناكر

حیور اے تو ہے کوئی نفیحت قبول کرنے والا O

یعنی ہم نے کشتی نوح کوعبرت کی علامت بنا کرچھوڑ دیا 'حتیٰ کہاس امت سے پہلے لوگوں نے دیکھا کہ وہ کشتی بعد میں را کھ ہو چکی تھی۔ قادہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس کو جزیرہ کی زمین پرڈال دیا 'ایک قول یہ ہے کہ دہ کشتی ایک بڑے عرصہ تک ہو دی پہاڑ پر پڑی رہی جتیٰ کہاس امت سے پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا' تو کیا ان میں سے کوئی اس کشتی سے نصیحت حاصل کرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والا تھا! لیمن وہ طوفان نوح کے عذاب سے ڈرے کہ جن لوگوں نے حضرت نوح علالیسلاً کی نبوت کا انکار کیا تھا، ان پرطوفان کا کیساسخت عذاب آیا' پھردہ اس عذاب سے ڈرکر اور عبرت پکڑ کرستید نامجمہ ملتی کیلیٹی کی نبوت پر ایمان لے آئے۔

اس صدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے عام لوگوں کی قراءت کی مثل پڑھا' یعنی'' مدتہ کو ''پڑھااوراس آیت کی یہی مشہور قراء ہے'ور نداصل میں پیلفظ'' مذتکو '' ہے' ذال کو دال سے تبدیل کیا گیا اور تاءکو دال بنا کر دال میں ادغام کر دیا گیا۔

(عمرة القارى ج10 ص ٢٠٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٣١هـ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک الیاس ضرور

یغیبروں میں سے ہیں 0 جب انہوں نے اپ

(مخاطبین ) سے کہا: تم (اللہ سے) ڈرتے نہیں

ہو 0 کیاتم بعل کی عبادت کرتے ہواور سب

بہتر پیدا کرنے والے کوچھوڑتے ہو 0 اللہ کو جوتمہادا

اور تمہار سے پہلے باپ دادا کا رب ہے 0 تو انہوں

نے ان کی تکذیب کی سووہ بے شک ضرور (عذاب
میں) حاضر کیے جا کیں گے 0 سوااللہ کے برگزیدہ

بندوں کے 0 اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے

ان کا ذکر چھوڑا 0 (الصفت: ۱۲۹۔ ۱۲۳) سلام ہو

الیاس پر 0 ہم نیکو کا رول کو ای طرح جزادیے

الیاس پر 0 ہم نیکو کا رول کو ای طرح جزادیے

بین 0 بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے

بندوں میں سے ہیں 0 (الصفت: ۱۳۱۔ ۱۳۰۰)

3 - بَابٌ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُوسِلِينَ ٥ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ ٱلْا تَتَقُونَ ٥ اللَّهُ وَتَذَرُونَ تَتَقُونَ ٥ اللَّهُ وَبَعْلَا وَتَذَرُونَ وَنَا اللَّهُ وَبَعْكُمُ وَ الْحَسَنَ الْخَالِقِينَ ٥ اللَّهُ وَبَعْكُمُ الْاَوْلِينَ ٥ فَكَذَّبُوهُ وَبَنَ ١٠ اَبَائِكُمُ الْاَوْلِينَ ٥ فَكَذَّبُوهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ وَنَ ٥ إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ اللَّهُ مُحْلَصِينَ ٥ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي اللَّهُ مُحْلَصِينَ ٥ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى ١٤٠٤ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَبَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

آيات مذكوره كى مخفر تفسير

اس باب میں حضرت الباس عالیہ لاگا کا ذکر ہے ان کا نام ہے: حضرت الباس بن نسبی بن فنحاص بن العیز ار بن ہارون بن عمران۔ بیامام ابن اسحاق کا قول ہے۔

حضرت ابن مسعود رمنی اللہ نے فر مایا: حضرت الیاس ہی حضرت ادریس ہیں اوروہ رسولوں میں سے ہیں' حضرت ابن عباس مناہد

نے فر مایا: وہ السع کے چچاہیں۔

click on link for more books

جب حضرت الیاس نے کہا: کیاتم ڈرتے نہیں ہوا یعنی کیاتم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کہاں پرایمان لے آؤ۔ کیاتم بعل کی عبادت کرتے ہو؟ بیدایک بت کا نام ہے جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس وجہ سے ان کے شہر کا نام بعلبک پڑ گیا' بيشهرشام مين تقاب

349

اور سے بہتر پیدا کرنے والے کوچھوڑتے ہو! یعنیتم اللہ کی عبادت نہیں کرتے جوتمہاراا درتمہارے باپ دا دا کا رب ہے۔ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی مین حضرت الیاس کی۔

سو بے شک وہ ضرور (عذاب میں ) حاضر کیے جا <sup>ک</sup>یں گے <sup>لین</sup>ی دوزخ کے عذاب میں سواان لوگوں کے جوان کی قوم کے خلص بندے تھے' کیونکہ وہ عذاب سے نجات یا گئے۔

سلام ہوالیاس پر!ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام پاس تھا' پھراس پرالف لام داخل ہوگیا۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ٨ • ٣ - ٧ - ٢ \* دارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس من الله سے ذکر کیا جاتا ہے کہ بے شک حضرت الیاس ہی حضرت ادریس ہیں ایکلاً۔

وَيُذُكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْبِنِ عَبَّاسِ إِنَّ اِلْيَاسَ

۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کنٹ کی تعلیق کوامام ابن الی حاتم نے سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے' اور حضرت ابن عباس رضی کنٹہ کی تعلیق کوامام ابن جریر نے سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (فٹح الباری جہ ص ۵۲۵ ' دارالمعرفۂ بیروت'۲۲۲ ھ)

٥ - بَابُ ذِكْرِ إِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّكَامُ صَرْت اوريس عليها كَاذَكر

اس باب میں حضرت اور لیس علیہ الصلوٰ ق والسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔

اور وہ حضرت نوح کے والد کے دادا میں اور ان کوحضرت نوح علیکا کا دادا کہا جاتا ہے۔

وَهُوَ جَدُّ اَبِي نُوْحٍ وَّيْقَالُ جَدُّ نُوْحٍ عَلَيْهِمَا

كيونكه حضرت نوح' ابن لمك بن متولك بن خنوخ بين اوروه حضرت ادريس ہيں ۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ٨٠ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ هـ) اورالله تعالى كاارشاد ب: اورجم نے انہيں بلندمكان يرأها ليا0 (مريم: ٥٥)

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ ﴾ (مريم:۷۷).

#### حضرت ادریس عالیه لاا کا تذکرہ

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كلصة بين:

بلندمكان سے مراد چوتھا آسان ہے اور بلاشبهہ وہ بلندمقام ہے بعض علماء نے اس پریداعتراض كيا ہے كه حضرت اوريس كے علاوہ دوسرے انبیاء النا ان سے بھی زیادہ بلند مکان پر ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ادریس کے علاوہ سی اور نبی کوزندہ بلند مکان پڑئیں اُٹھایا گیا۔اس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت عیسیٰ عالیہ لاا کو بھی زندہ چو تھے آسان پر اُٹھایا گیا ہے جبیبا کہ بھی حدیث مرفوع میں ہے اور حضرت ادریس کا زندہ چوتھے آسان پر اُٹھایا جانا قوی مرفوع مدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ سندضعف سے ثابت ہے۔ امام طبری نے مریم: ۵۷ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رہنیاللہ کی بیدروایت ذکر کی ہے کہ ایک فرشتہ حضرت ادریس علایسلااکا دوست تھا' حضرت ادریس نے اس سے سوال کیا تو وہ حضرت ادریس کواینے یروں پراُٹھا کرآ سانوں پر لے گیا' جب وہ چوتھے آسان

عبدان نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں یونس نے خبردی از زہری (ح) انہوں نے کہا: ہمیں احمد بن صالح نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں عنبسہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں پونس نے حدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا کہ حفرت انس و مختللہ نے بتایا کہ حضرت ابوذر و مختللہ حدیث بیان کرتے ہیں کررسول الله طبق لیلم نے فرمایا: میرے گھر کی حصت میں شگاف کیا گیا اور میں اس وقت مکہ میں تھا' پس حضرت جریل نازل ہوئے' پس انہوں نے میرے سینہ میں شگاف کیا' پھراس کو زمزم کے یانی سے دھویا' پھروہ سونے کا ایک تھال لائے جو حکت اورایمان سے بھرا ہوا تھا' پس اس تھال کومیر ہے سینہ میں انڈیل دیا' پھرمیرے سینہ کومنطبق کردیا' پھر مجھے آسان کی طرف معراج کرائی محمَّیٰ ہیں جب وہ آسانِ دنیا کی طرف آئے تو حضرت جریل نے آسان کے محافظ سے کہا: (دروازہ) کھولو اس نے یو چھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ جبریل ہے اس نے یوچھا: تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ انہوں نے کہا: میرے ساتھ (سیّدنا) محمد (سُتَّ اللّٰمِ عَلَيْهِ ) ہیں ا ال نے یو چھا: کیاان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا: ہال! لیں آسان ( کا دروازہ ) کھول دیا گیا' جب آسان کے اوپر چڑھے تو وہاں ایک آ دی تھا'اس کے داکیں طرف بھی لوگ تھاور بالیں طرف بھی لوگ تھے' جب وہ دائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے تو ہنتے اور جب وہ بائیں طرف کے لوگوں کود یکھتے تو روتے 'پس انہوں نے کہا: نیک نبی اور نیک بیٹے کوخوش آمدید! میں نے کہا: اے جریل!

٣٣٤٢ - قَالَ عَبْدَانُ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا يُؤْنُسُ عَن الزُّهْرِيِّ (حَ). حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ ابْوُ ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرجَ سَقْفٌ بَيْتِي وَآنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلٌ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزُمَ ثُمَّ جَاءَ بطَسْتِ مِّنْ ذَهَب مُّمْتَلِيًّ حِكْمَةً وَّ إِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِي صَدري ثُمَّ ٱطْبَقَهُ ثُمَّ ٱخَذَ بِيَدِى فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جبريُلٌ لِخَازِن السَّمَاءِ إِفْتَحْ قَالَ مَنْ هَٰذَا قَالَ هَٰذَا جَبْرِيْلٌ قَالَ مَعَكَ آحَدٌ قَالَ مَعِي مُحَمَّد عَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَافْتَحْ فَلَمَّا عَلَوْنَا السُّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَكِينِهِ ٱسُودَةٌ وَّعَنْ يَسَارِهِ ٱسْوِدَةٌ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكْي فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَ الْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَٰذَا يَاجِبُرِيُّلُّ قَالَ هَٰذَا 'ادُّمُّ وَهَٰذِه الْاسْوِكَةُ عَنْ يُّمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْآسُودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ اَهُلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيْلُ حَتِّي آتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا اِفْتَحْ فَقَالَ لَـهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَاقَالَ الْأُوَّلُ فَفَتَحَ.

بیکون ہیں' انہول نے کہا: بیآ دم ہیں اور جولوگوں کی جماعتیں ان کی دائیں جانب اور ہائیں جانب ہیں' بیان کی اولا د کی روحیں ہیں' پس ان میں سے دائیں جانب والے اہل جنت ہیں اور ان میں سے بائیں جانب والے اہل دوزخ ہیں' پس وہ جب دائیں جانب والول كو د يكھتے ہيں تو ہنتے ہيں اور ُجب وہ باكيں جانب والول كو د میصتے ہیں تو روتے ہیں' پھر حضرت جبریل مجھے لے کر اوپر چڑھے' حیٰ کہ دوسرے آسان پر آئے کی اس کے محافظ سے کہا: (دروازہ) کھولو اس کے محافظ نے بھی پہلے محافظ کی طرح بات کی پس ( درواز ہ ) کھول دیا۔

حضرت انس نے کہا کہ حضرت ابوذر نے بتایا کہ آپ نے

آسانول مین حضرت آدم عضرت ادریس حضرت موی عضرت

عیسی اور حضرت ابراہیم کو یایا اور بینہیں بتایا کہ آن کے کہاں کہال

مھکانے تھے سوااس کے کہانہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے حضرت

آ دم كوآسان ونيامين يايا اور حضرت موى كو چھنے آسان مين يايا۔

قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجُدَ فِي السَّمْوَاتِ 'ادَمَ وَ إِدْرِيْسَ وَمُوْسِلِي وَ عِيْسِلِي وَإِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يُثْبِتُ لِيُ

وَقَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّجِبُرِيْلُ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بـالنَّبيِّ الصَّالِحِ وَ الْاَخِ الـصَّـالِحِ فَقُلْتُ مَنَّ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ ثُمَّ مُرَرُّتُ بِمُوْسَىٰ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْا حَ الصَّالِح قُلْتُ مَنَّ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوسلَّى ثُمَّ مَوَرُتُ بِعِيْسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْا حَ الصَّالِح قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ عِيْسَلَى ثُمٌّ مَرَّرْتُ بَابِرُ اهِيْمَ

كَيْفَ.مَنَازِلُهُمْ غُيْرَ ٱنَّهُ قَدْ ذَكَرَٱنَّهُ وَجَدَ ادَّمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّادِسَةِ.

فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ.

اور حفرت الس نے بتایا کہ جب حضرت جبریل حضرت ادریس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ نیک نی اور نیک بھائی کوخوش آ مدید ہو! پس میں نے بوجھا: بیکون میں تو حضرت جریل نے کہا: بید حضرت ادرایس ہیں پھر میں حضرت موی کے یاس ے گزراتوانہوں نے کہا: نیک نبی اور نیک بھائی کوخوش آ مدید ہو! میں نے یو چھا: پیکون ہیں تو حضرت جبریل نے کہا: پیحضرت موی ہیں' پھر میں حفرت عیسیٰ کے یاس سے گزراتو انہوں نے کہا: نیک نی اور نیک بھائی کوخوش آ ہدید ہو! میں نے یو چھا: یہ کون ہیں تو حضرت جریل نے بتایا کہ یہ حضرت عیسی ہیں پھر میں حضرت ابراہیم کے پاس ہے گزراتوانہوں نے کہا: نیک نبی اورنیک بیٹے کو خوش آمدید ہوا میں نے یو جھا: بیکون ہیں تو حضرت جریل نے کہا: بید مفرت ابراہیم ہیں۔

قَسَالَ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمِ ٱنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَإَ بَا حَيَّةَ الْآنَصَارِيُّ كَانَا يَقُولُان قَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى ٱسْمَعُ

مجهدا بن حزم نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی کلند اور ابوحیہ انصاری دونوں مدکتے تھے کہ نبی ملتی اللہ نے فرمایا: پھر مجھے اوپر چڑھایا گیا حتی کہ میں مقام مستویٰ پر پہنچا وہاں پر میں قلموں کے چلنے کی آ وازئن ربا تھا۔

ابن حزم اور حضرت انس بن ما لك ويخشلند في بتايا كه نبي ماين الكرين نے بتایا کہ پھر مجھ پراللہ تعالیٰ نے بچاس نمازیں فرض کر دیں میں ان نمازوں کو لے کر لوٹا حتیٰ کہ میں حضرت مویٰ علایسلاً کے پاس ے گزرا' حضرت مویٰ نے بوچھا: آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا؟ میں نے کہا: ان پر پچاس نمازیں فرض کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا: آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں ہی بے شک آ کی امت ان نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی' پس میں واپس گی' پس میں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اس نے نمازوں کی آ دھی مقدار كم كردى ميں پھر حضرت موى كى طرف لوٹا تو انہوں نے كما: ایے رب کی طرف واپس جائیں' آپ نے پھراس کی مثل ذکر کیا' پس اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا ایک حصہ کم کردیا' پھر میں حضرت مویٰ کی طرف گیا' پس ان کوخبر دی' پس انہوں نے کہا: آپ پھرائے رب کے پاس جا کیں کیونکہ آپ کی امت اتن نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی' پس میں واپس گیا اور اپنے رب سے رجوع کیا تو الله تعالیٰ نے فرمایا: یہ (عدد میں) پانچ (نمازیں) ہیں اور (اجروثواب میں) بچاس نمازیں ہیں' میرے قول میں تبدیلی نہیں کی جاتی' پی میں حضرت موی کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا: اینے رب کے پاک والی جائے میں نے کہا: اب مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے پھر میں گیا' حتیٰ کہ میں السدرة المنتبیٰ پر پہنچا جس کو کئی رنگوں نے ڈ ھانیا ہوا تھا' میں ازخودنہیں جانتا وہ کیے رنگ تھے' پھر مجھے (ان میں ) داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کی رساں تھیں اوراس کی منی

صَرِيْف الْاَقْلَامِ.
قَالَ ابْنُ حَرْمُ وَّانسُ بْنُ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْ خَمْ مِينُ صَلُوةً فَرَجَعْتُ بِلْلِكَ حَتَى اَمْرٌ بِمُوسَى فَقَالَ لَى مُوسَى مَاالَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ مُوسَى مَاالَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ مُوسَى مَاالَّذِى فُرِضَ عَلَى الْمَتِكَ قُلْتُ فَانَّ الْمَتَكَ لَا تُطِيقُ مُوسَى مَاالَّذِى فَرَجَعْتُ وَبِي فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ وَبِي فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ وَبِي فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ وَبِي فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ وَبِي فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ وَبِي فَقَالَ رَاجِعُ رَبِيكَ فَوْنَ الْمَتَى فَرَجَعْتُ الى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعُ رَبِيكَ فَقَالَ رَاجِعُ رَبِيكَ فَلَنَ الْمَتَكَ وَيَعْمَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ وَبِي فَقَالَ هِى حَمْسُ فَرَجَعْتُ وَرَجَعْتُ وَرَجَعْتُ وَرَبَعْ وَبَكَ فَلَالَ هِى حَمْسُ وَمَعْمَ اللَّهُ وَلَا الْقُولُ لَكَى فَرَجَعْتُ الى مُوسَى فَقَالَ هِى حَمْسُ وَيَعْمَ وَلَمْ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَلَى وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَلْمَ وَلَا الْمَوْلُ لَكَى فَوْمَ مَعْتُ الى مُوسَى الْمَالَقُ مَرْمَعْ مُ الْمَالَ فَي الْمَالَ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَى الْمَعْمَى فَعَشِيهَا الْوَالَ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الْمَعْمَالَ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ وَلَوْ وَإِذَا اللّهُ الْمُسْكُ . مَاهِى ثُمَّ الْمُسْكُ . وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ اللّهُ الْمُولِي الللّهُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ال باب كاعنوان ہے: حضرت ادريس عليه الله كاذكر اوراس حديث كى باب كے عنوان كے ساتھ مطابقت اس جملہ بيں ہے بسر جسرت جبريل حضرت ادريس كے پاس سے گزرے اوراس جملہ بيں انہوں نے آسانوں ميں حضرت ادريس عليه الله كو پايا۔

٦ - بَابٌ قُولِ اللّهِ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

click on link for more books

اس باب میں سے بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف خضرت هود علایہ لاا کو بھیجا۔

وَقَوْلِهِ ﴿إِذْ أَنْ لَا رَقُومَهُ بِالْآحُقَافِ إِلَى قَوْلِهِ الرالله تعالى كاار شاد ب: اور ياد يجيح جب قوم عاد ك بهائى كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْقُوْمَ الْمُجُومِينَ ۞ (الاهاف: ٢١-٢٥) (بم قبيلہ ) نے اپنے مخاطبین كوا دھاف (ريكتانی بستى) میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ (یہ آیت یہاں تک پڑھیں:) ہم مجرموں کو ای طرح سزادیتے ہیں ٥ (الاهاف:٢٥-٢١)

امام بخاری نے یہ پوری آیات ذکر نہیں گی ہم ان آیات کا مربوط ترجمہ ذکر کررہے ہیں:

اور یاد سیجئے جب قوم عاد کے بھائی (ہم قبیلہ)نے اپنے مخاطبین کوا حقاف (ریگتانی بستی) میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا' اور ان سے پہلے کی ڈرانے والے پیمبرگزر چکے تھے اور ان کے بعد (بھی) کہ اللہ کے سواتم کسی کی عبادت نہ کرؤ بے شک مجھے تمہارے متعلق بہت برے دن کے عذاب کا خوف ہے 0 انہوں نے جواب دیا: کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے معبودوں ہے ہم کو بےزار کردیں تو آپ ہمارے اوپر وہ عذاب لے آئے جس ہے آپ ہم کوڈرار ہے ہیں اگر آپ سے ہیں 0 پنجبرنے کہا: (اس کا)علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تہہیں وہی پیغام سنا تا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے کیکن میں دیکھتا ہوں کہتم جابل لوگ ہو 0 پھر جب انہوں نے اس (عذاب) کو بادل کی طرح اینے میدانوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا: یہ بادل ہے جوہم پر برے گا' (نہیں!) بلکہ بیتووہ (عذاب) ہے جس کوتم نے جلدی طلب کیا تھا' بیتخت آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے 0 میہ ہر چیز کواپنے رب کے علم سے برباد کر ڈالے گی' پھروہ اس طرح ہو گئے کہ سواان کے گھروں کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی' ہم مجرموں کواسی طرح سزادیتے ہیں O (الاحقاف:۲۵-۴۱)

حضرت هودعاليهلأ كالمختضر تذكره

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوني ٨٥٥ ه لكهة بين:

حضرت هود علالیسلاً نے جب اپنی قوم کے لیے ہلا کت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پرسات را تیں اور آٹھے دن کک لگا تار سخت آندھی جیجی'اں کی ابتداء بدھ کے دن صبح ہے ہوئی تھی اور آٹھویں دن کی شام تک بیآ ندھی چکتی رہی' حضرت ھود عالیہ لاکا اور ان کے ساتھ جومؤمنین تھے وہ محفوظ مقام پررہے اور ان کے لیے نرم اورخوش گوار ہوا چلتی رہی' مجاہد نے کہا: حضرت ھود علالیلاا کے ساتھ چار ہزارلوگ ایمان لائے اور وہ سب آندھی کے عذاب ہے محفوظ اور مامون رہے جبیما کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَّالَّذِيْنَ 'امَنُوْا مَعَهُ اورجب ماراعزاب آكياتو مم في هوداوران كماته برُحْمَةٍ مِّنَّاً. (عود: ٥٨) ا بمان لا نے والوں کواپنی رحت کے ساتھ نجات دی۔

پس وہ آندهی درختوں کو جڑ سے اکھاڑ رہی تھی اور گھروں کو منہدم کر رہی تھی اور جولوگ اپنے گھروں میں نہیں تھے ان کو جنگلوں اور پہاڑوں نے ہلاک کردیا۔

سیدی نے کہاہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹ اور انسان آسان اور زمین کے درمیان فضاء میں اُڑ رہے ہیں تو وہ اپنے کھرول کی طرف دوڑے جبِ وہ اپنے گھرول میں گھیے تو ان کے پیچھے آندھی بھی ان کے گھروں میں کھس گئ آندھی نے ان کو کھرول سے باہر نکال بھینکا اور ہلاک کر دیا' پھر اللہ تعالی نے سیاہ پرندے بھیجے جنہوں نے ان کے مردہ جسموں کو اُٹھا کر سمندر میں پھینک دیا' پھران کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت ھود عالیہلااً جب تک الله تعالیٰ نے چاہا زندہ رہے' پھروہ فوت ہو گئے اوران کی عمر اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ہو علالیالاکس جگہ فوت ہوئے؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضر موت کے شہروں میں ارض شحر میں فوت ہوئے اور ان کی قبر اس جگہ ظاہر ہے اس قول کو امام ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے اور عبدالرحمان بن ساباط سے روایت ہے کہ رکن مقام اور زمزم کے درمیان ننا نو نے نبیوں کی قبریں ہیں اور حضرت ہوؤ حضرت شعیب مضرت صالح اور حضرت اسامیل علیم الصلاق والسلام کی قبرین بھی اسی جگہ ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی قبر جامع دمشق میں دیوارِ قبلہ میں ہے اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ وہی حضرت ہود کی قبر ہے واللہ اعلم! اور این الکسی نے کہا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود حضرت میں کے درمیان صرف حضرت ہود حضرت میں کے درمیان صرف حضرت ہود کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود حضرت میں کے درمیان صرف حضرت ہود کے ایک القاری جھامی اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود کے ایکٹر کا میا کہ اور حضرت سے کہا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف حضرت ہود کے ایکٹر کی میں دیوار کی انسان کے ایکٹر کی میں دیوار کی ایکٹر کی میں دیوار کی ایکٹر کی میں دیوار کی ایکٹر کی دور میں حضرت کو کی خور کی حضرت دیر کی کی دور میں دیوار کی دیر کی دیں دیوار کی اور کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دور کی دیر کیا کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر

اس باب میں از عطاء وسلیمان از حضرت عا کشدر پیمان از حضرت عا کشدر پیمان از عطاء وسلیمان از حضرت عا کشدر پیمان ا مُنتَّ الْآنِم بھی روایت ہے۔

فِيْهِ عَنْ عَطَاءٍ وَّ سُلَيْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

يعليق سورة الاحقاف كي تفيير ميس ب:

﴿ وَامَّا عَادٌ فَاهُ لِكُوا بِرِيْحِ صَرْصَرٍ ﴿ شَدِيدَةٍ ﴿ عَاتِيةٍ ﴾ صَرْصَرٍ ﴾ شَدِيدَةٍ ﴿ عَاتِيةٍ ﴾ (اللة: ٦) قَالَ ابْنُ عُيينَةً. عَتَتُ عَلَى الْحُزَّانِ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَى الْحُزَّانِ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةً عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةً ايَّامِ حُسُومًا ﴾ (اللة: ٧) مُتَتَابِعَةً ايَّام حُسُومًا ﴾ (اللة: ٧) مُتَتَابِعَةً كَانَهُمْ اعْجَازُ نَحُلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ اصُولُهُمْ اعْجَازُ نَحُلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ اصُولُهُمْ هِنَهُمْ الْمَاتِةَ ﴾ (اللة: ٢ ـ ٨) بَقِيَةً ﴾ بَاقِيَةٍ ﴾ (اللة: ٢ ـ ٨) بَقِيَةً .

الله عزوجل کاارشاد ہے: اورر ہے قوم عاد کے لوگ

تو وہ ایک سخت گرجتی ہوئی نہایت تیز آندھی سے

ہلاک کیے گئے ۱۰ بن عیدنہ نے اس آیت کے لفظ
' عاتبہ' کی تشریح میں کہا: وہ اپنے محافظ فرشتوں

کے قابو میں نہ رہی جسے اللہ نے ان پر مسلط کر دیا تھا

سات را تو ل اور آٹھ دن تک متواتر (تو اے
معلی) تو ان لوگول کو ان (را تو ل اور دنو ل

میں) اس طرح گرا ہوا (ان کی لاشوں کو)

دیکھا ہے گویا وہ مجبور کے گر ہے ہوئے درختوں

دیکھا ہے گویا وہ مجبور کے گرے ہوئے درختوں

کی جڑیں ہیں 0 تو کیا تو ان میں سے

کی جڑیں ہیں 0 تو کیا تو ان میں سے

کی جڑیں ہیں 0 تو کیا تو ان میں سے

کی جڑیں ہیں 0 تو کیا تو ان میں سے

کی جڑیں ہیں 0 تو کیا تو ان میں سے

کی جڑیں ہیں 0 تو کیا تو ان میں ہے

اس باب میں الحاقہ: ۸-۲ کی تفسیر بیان کی گئی ہے جس کا کچھ بیان اس سے پہلے باب میں گزر چکا ہے۔
ابن عیینہ نے کہا: اس سے مرادسفیان بن عیینہ ہیں' اس آیت میں' صوصو'' کالفظ ہے' اس کامعنی ہے: حدسے زیادہ تیز۔
ابن عیینہ کے قول میں' خوّان'' کالفظ ہے' یہ' خاذن'' کی جمع ہے' اس سے مراد ہے: آندھی کے حافظ فرشتے' یعنی وہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ ایپ محافظ فرشتوں کے قابو میں ندرہی'' صوصو'' کامعنی شدیدگرج دار آواز بھی ہے'' سے جو ھا'' کامعنی ہے: وہ آندھی ان پر بھیج کر مسلط کردی گئی۔

حضرت ابن عباس مِنْ الله نتحالی الله تعالی ہوایا بارش کا جوقطرہ بھی بھیجنا ہے وہ معین حساب سے بھیجنا ہے سوایومِ عاداور یومِ نوح کے اس دن ہوااور بارش محافظ فرشتوں کے قابو سے باہرتھی۔

اس آیت میں 'حسوما''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے :مسلسل اورمتواتر۔(عدة القاری ج ١٥ ص ٣١٣)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن عرعرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الحکم از مجاہداز حضرت ابن عباس و فائلہ از نبی ملتی اللہ م آپ نے فر مایا: میری صبا (مشرقی ہوا) سے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو دبور (مغربی ہوا) سے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو دبور (مغربی ہوا) سے ملاک کردیا گیا تھا۔

اس آیت مین مسوما کالفظ ہے آس کا سے:

٣٣٤٣ - حَدَّقَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً حَدَّلَنَا شُعْبَةً عَنِ
الْحَكِمِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا
وَاهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

اس حدیث کی شرح ،صیح ابنجاری:۵ ۱۰۳ میں گز رچکی ہے۔ ٣٣٤٤ - قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابِّنِ اَبِي نَعْمِ عَنَ اَبِي سَعِيْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَتْ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةُ الْأَقْرَعِ بُنِ حَابِسِ ٱلْحَنْظَلِيّ ثُمَّ الْمَجَاشِعِيّ وَعُيَيْنَةَ بُنِ بَدُرِ ٱلْفَزَّارِيّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبُهَانَ وَعَلَقَمَةَ بُنِ عَلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِي كِلَابِ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَّالْاَنْصَارُ قَالُوْا يُنْعُطِى صَنادِيدُ أَهْلِ نَجْدٍ وَّيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا اتَ اللَّهُ مُ فَاقْبُلَ رَجُلٌ غَاثِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَـاتِـى الْجَبِيْنِ كَتُ اللِّحْيَةِ مَحْلُونً الرَّاسِ فَقَالَ إِتَّقِ اللَّهُ يَامُ حَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ آيَامَنْنِي اللَّهُ عَلَى اَهُلِ الْأَرْضِ فَكَ تَأْمَنُونِي فَسَالَـهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُ لَهُ خَالِدٌ بَنُ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِنْضِي هٰذَا أَوْ فِي عَقِبِ هٰذَا قُومٌ يَّقُرَؤُونَ الْقُرْانَ لَايُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُّوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ اَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ اَهْلَ الْاَوْتَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَآقُتُلُنَّهُمْ قَتْلُ عَادٍ.

[اطراف الحديث: ۱۰ ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ۱۳ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۳۳۳ ما ۱۹۳۳ ما ۱۳۳۳ ا ۱۳۳ ما ۱۳۳ ما ۱۳۳ ما ۱۳۳

امام بخاری نے کہا: اور ابن کثیر نے بیان کیا از سفیان از والدخود از ابن الى نعم از حضرت ابوسعيد رضي ألله انهول في بيان كيا كه حضرت على رشي الله نبي ملتي اللهم كي طرف سونے كا ايك جيموٹا مكڑا بھیجا' سوآ پ نے اس کو جار آ دمیوں میں تقسیم کر دیا' الاقرع بن حابس الحنظلي، بهر المجاشعي اور عيدينه بن بدر الفز اري اور زيد الطائي کے درمیان کھر بنو نبھان میں سے ایک شخص اور علقمہ بن علاقہ العامری کھر بنوکلاب میں ہے ایک شخص (کے درمیان تقسیم کر دیا) تو قریش اور انصار غضب ناک ہوئے اور کہا کہ آپ اہل نجد كى سردارول كودية بين اورجمين چھوڑ دية بين آب نے فرمايا: میں صرف ان کی تالیف قلب کرتا ہوں' پھرایک ایباشخص آیا جس کی آئکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں اور کلنے اُبھرے ہوئے تھے پیثانی اُٹھی ہوئی تھی' ڈاڑھی تھنی تھی' سرمنڈ اہوا تھا' پس اس نے کہا: اے محد (مُنْ الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله كى نافر مانى كرول كا توكون الله كى اطاعت كرے كا! الله تعالى تو مجھے زمین والوں پر امین قرار دیتا ہے کیا پستم مجھے امین نہیں سمجھتے! پھر ایک مخص نے اس کوفل کرنے کا سوال کیا' میرا گمان ہے وہ جضرت خالد بن الوليد رضي الله عظم تو آپ نے ان کومنع کيا ' پھر جب وہ تحض پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اس شخص کی اصل ہے یا اس شخص کی بشت ہے ایسے لوگ نکلیں گے جوقر آن مجید کی تلاوت کریں گے اور قرآن مجیدان کے حلق سے پنچنہیں اُٹرے گا' وہ

دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکارہے (دوسری طرف) نکل جاتا ہے 'یہ لوگ مسلمانوں کو قبل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں نے ان لوگوں کا زمانہ پایا تو ان کو اس طرح قبل کروں گا جس طرح قوم عاد کو قبل کیا گیا تھا۔

اس مدیث کے باب کے عنوان میں قوم عاد کا ذکر ہے اس طرح اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت ہے تاہم اس پر بیاعتراض ہے کہ قوم عاد کوتو ایک گرج دار تندو تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا تھا اور اس مدیث میں ان کوتل کرنے کا ذکر ہے اس کا جواب سے کہ اس آندھی نے بھی ان کو بالکلیہ ہلاک کر دیا تھا اور اس مدیث میں بھی ان کوتل کرنے سے مراد ہے: ان کو بالکلیہ ہلاک کردینا۔

#### صدیث مذکور کے رجال

(۱) محمہ بن کثیر ابوعبداللہ العبدی البھری (۲) سفیان توری (۳) ان کے والد سعید بن مسروق بن حبیب الثوری الکونی الان ابن ابن می البجلی النونی العابہ ہے اور بیائل کوفہ کے ان عابدوں میں سے تھے جو دائی بھوک پر صبر کرتے تھے حجاج نے ان کوئل کرنے کے لیے گرفتار کرلیا 'اور ان کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں پندرہ روز تک بندر کھا 'پھر پندرہ روز بعد کوٹھڑی کا دروازہ کھولاتا کہ ان کو نکال کرفن کرے جب وہ کوٹھڑی کھول کراندر گئے تو دیکھا کہ وہ کھڑے بہوئے نماز پڑھ رہے تھے 'پھران سے حجاج نے کہا: آپ جہال جانا چاہتے ہیں چلے جائیں (۵) حضرت ابوسعید خدری وٹی تلٹہ 'ان کا نام سعید بن مالک بن سان الانصاری ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۳۱۷)

## اس حدیث میں مذکوربعض اساء کا تعارف اور دیگرمسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لُكھتے ہيں:

اس حدیث میں ان چار آ دمیوں کا ذکر ہے جن کے درمیان رسول الله ملتی کی آئی نے سونے کے تکڑے کو تقسیم کیا تھا' ان میں سے ایک الاقرع بن حابس میں' میہ مولفۃ القلوب میں سے ایک ہیں۔

امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد الاقرع بن حابس تمیم عطار دبن حاجب کے ساتھ آئے تھے اور الاقرع بن حابس اور عیبنہ بن حصن فتح مکہ حنین اور طائف میں حاضر تھے ابوعبیدہ نے لکھا ہے کہ ان کی بائیں ٹاٹگری تھی اور یہ تیرہ ہجری میں جنگ برموک میں اپنے دس بیٹوں سمیت شہید ہو گئے تھے۔

ان چار میں دوسرے عیدنہ بن بدرالفز اری تھے ان کا نام حذیفہ بن حصن بن حذیفہ بن بدرتھا 'اوران کا لقب عیدنہ تھا 'کیونکہ ان کی ایک آئکھ میں زخم لگ گیا تھا 'یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے ان کی بٹی کے ساتھ حضرت عثان رشی آللہ نے شادی کی تھی ان کوالاحت المطاع کہا جاتا تھا۔

تیسر ہے شخص زید الطائی تھے علامہ نووی نے کہا ہے کہ ان کا نام زید الخیر الطائی ہے اور ایک روایت میں زید الخیل ہے کونکہ عرب میں ان سے زیادہ گھوڑ ہے پرسواری کرنے والا اور کوئی نہیں تھا' ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ بیشاع' خطیب' بہا در اور فیاض تھے' یہ رسول اللہ ملی آئیڈ کی خلافت کے رسول اللہ ملی آئیڈ کی خلافت کے بعد بخار میں مبتلا ہو کرفوت ہو گئے بھے' ایک قول بیہ ہے کہ بیہ حضرت عمر منگ آئیڈ کی خلافت کے تھے۔ تھے۔ تھے۔

پینو ہجری میں رسول الله مُشْوَلِیّاتِهُم کے پاس آئے تھے رسول الله مُشْوَلِیّاتِهُم نے ان کا نام زید الخیر رکھا اور ان کے علاقہ میں ان کو زمینیں عطاء کیں اور ان کی کنیت ابومنذرر تھی' جب بیرسول الله ملٹوئیلیلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کو تکبید دیا' انہوں نے رسول الله مُتَّوِيَنِيمِ کے سامنے تکیہ پر بیٹھنا ادب کےخلاف سمجھا' اور تکیہوا پس کر دیا' آپ نے پھران کو تین بارلوٹایا' رسول اللہ ملٹی آیٹیم نے ان کو کئ دعا ئیں سکھائیں' ان کی دعاؤں کا قبول ہونا معروف تھا' یہ بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی' انہوں نے کہا: یارسول الله! مجھے سوگھوڑے عطاء کیجیے' میں ان کی مدد سے رومیوں (شامیوں) کے خلاف جہاد کروں گا' واپس آنے کے بعدوہ چنددن زندہ رہے پھر بخار چڑھااورفوت ہو گئے۔

آیک تخص وہ ہیں جو بنونبہان میں ہے ایک تھے اور وہ ابن عمر و بن الغوث بن طی ہیں 'یہتمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ اور چوتھے خص علقمہ بن عُلاثہ میں میدا بن قوم کے سرداروں میں سے تھے اور حکیم اور عاقل تھے جب رسول الله ملتی میا تھا ک طرف گئے تو بیمرتد ہو گئے تھے' پھر حضرت ابو بکرصدیق رضی آللہ کے ایام خلافت میں دوبارہ اسلام لے آئے تھے' پھر اسلام لا کر انہوں

نے بہت نیک کام کیۓ حضرت عمر رضی آنتہ نے انہیں حوران کا عامل بنایا تھا' یہ پھرو ہیں فوت ہو گئے۔

اس مدیث میں فدکور ہے: میں صرف ان کی تالیف قلب کرتا ہوں کینی میں ان کے ساتھ زمی کرتا ہوں تا کہ بیاسلام پر ثابت قدم رہیں' اور ان کو جو مال ملے' اس کی وجہ سے اسلام میں رغبت کریں۔

اس حدیث میں مذکور ہے: پھرایک شخص آ کے بڑھا 'صحیح مسلم میں مذکور ہے: وہ شخص بنوتمیم سے تھا'اس کو ذوالخویصر ق کہا جاتا تھا اور اس کا نام حرقوص بن زہیر تھا اور اس کا لقب ذوالثدیہ تھا' ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ ذوالثدیۃ ان خوارج میں سے ایک تھا جن کو حضرت علی رضی اللہ نے حروراء (کوفہ کی ایک جانب) میں قبل کیا تھا' بیسیاہ فام مخص تھا۔

حضرت خالد بن ولید نے کہا: میں اس مخص کوتل کر دوں تو آپ نے منع فر مایا 'اس کی وجہ بیٹھی کہ کہیں لوگ بیہ نہیں کہ آپ ا پنے اصحاب کوئل کرتے ہیں ۔ (عدۃ القاری ج۱۵ ص۱۹ ۳۱۵ سا ۱۵ ۳۱۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ ھ)

٣٣٤٥ - حَدَثْنَا خَالِدٌ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الم بَخارى روايت كرتے بي: جميں خالد بن يزيد نے حديث أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ بيان كَ انهول ن كها: بمين اسرائيل ن صديث بيان كى از ابي اسحاق از الاسودُ انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبدالله و می الله سے ان وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی ملی اللہ کو یہ برا صفے ہوئے سنا: کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا 🔾 (اقمر: ۱۵)

سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ ﴿ فَهَلَّ مِنْ مُّدَّكِرٍ0﴾ (القر:١٧).

اس مدیث کی شرح معیم ابخاری: ۱۲ ۳۳ میں گر رچک ہے۔ ياجوج اور ماجوج كاقصه ٧ - بَابٌ قِصَّةِ يَأْجُوْجَ وَ مَأْجُو جَ

اس پر اتفاق ہے کہ یا جوج اور ماجوج حضرت آ دم علا پیلاً کی اولا دسے ہیں۔ایک قول سے ہے کہ وہ یافث بن نوح علا پیلاً کی اولاد ہیں بیمجاہد کا قول ہے زخشری نے کہا: یا جوج ترک سے ہیں اور ماجوج جیل اور دیلم سے ہیں اور یہ بہت جنگجواور فساد پھیلانے والے ہیں' نقلبی نے کعب احبار سے روایت کی ہے کہ یہ بغیر حواء کے حضرت آ دم کی اولا دسے ہیں' کیونکہ حضرت آ دم سو گئے اور آ پ کواحتلام ہوااور آپ کی منی مٹی سے تھڑ گئ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کواس منی کے خروج پر افسوں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس منی ے یا جوج اور ما جوج کو پیدا فرما دیا۔علامہ نود کل طافہ ای ای اول کو نظامن کی ایکن علاء نے اس قول کو ضعف قرار دیا ہے حافظ ابن https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کثیر نے کہا ہے کہ بیرد ّ کرنے کے لائق ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ بینصوص کے خلاف ہے' کیونکہ نص قر آن سے ثابت ہے کہ ابتمام لوگ حضرت نوح علالیہ لاً کی اولا دہیں۔

علامه مینی فرماتے ہیں: میں کہنا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ انبیاء انتظا پراحتلام ممنوع ہے۔

علامة رطبي نے حدیث مرفوع ذكر كی ہے كہ ياجوج ايك امت ہے اس كے چارسوامير بيں اى طرح ماجوج ان كى ايك قتم ے اس کا طول ایک سوہیں ہاتھ ہے ٔ روایت ہے کہ بیرسانپ اور بچھو غیرہ تمام حشرات الارض کھا جاتے ہیں' ای طرح تمام جان دار پرندوں کو کھا جاتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ کی الیمی اور کوئی مخلوق نہیں جس کی ایک سال میں ان کی طرح نشو ونما ہوئی ہو' ان میں سے بعض کے سینگ ہیں اور دُم ہے اور ان کی ڈاڑھیں ظاہر ہیں' اور پیر کیا گوشت کھا جاتے ہیں۔

امام ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابوسعید خدری رطانتیننم سے بیرروایت ذکر کی ہے کہ نبی ملتی تیانیم نے یا جوج اور ماجوج کا ذکر کیا اور فرمایا: ان میں ہے ایک فرداس وقت فوت ہوتا ہے جب اس کی پشت سے ایک ہزار مرد بیدا ہو

حضرت علی رختنئد سے روایت ہے کہ ان میں سے ایک قتم کی لمبائی ایک بالشت ہے اور اس کے درندوں کی طرح پنجے ہیں اور درندوں کی طرح ڈاڑھیں ہیں'اس کے لیے لیے بال ہیں جواس کوسردی اور گرمی سے بچاتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ مقاتل بن حیان نے عکرمہ سے بیمرنوع روایت ذکر کی ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے مجھے یا جوج ماجوج کی طرف بھیجا'میں نے ان کواللہ کے دین کی طرف وعوت دی انہوں نے میری وعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ' سووہ دوزخ میں اولا دِ آ دم میں سے دوسرے نافر مانوں کے ساتھ ہوں گے اور اولا دِ ابلیس کے ساتھ ہوں گے۔

(عمرة القاري ج١٥ ص ٣١ ١٩ ٣٠ ملخصاً ' دار الكتب العلميه 'بيرو'ت ١٣٢١ هـ ) اور الله تعالى كا ارشاد ہے: انہوں نے كہا: اے ذوالقرنين! بے شک یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔(الكہف:

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ قَالُواْ يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُو َجَ وَمَا جُوْ جَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الكهف: ٩٤)

#### حضرت ذوالقرنين كاتذكره

قر آن مجید میں جوذ والقرنین کا ذکر ہے بیلوگوں کی زبانوں میں اسکندر نام سے معروف ہے اور بیدا سکندر یونانی نہیں ہے کیونکہ وہ مشرک تھا' اوراس کا وزیر ارسطا طالیس تھا اور جس اسکندر کا قر آن مجید میں ذکر ہے وہ مؤمن تھا' اس کا نام عبداللہ بن الضحاك بن معدے پید حضرت ابن عباس ریخ کا قول ہے اور حضرت علی بن ابی طالب ریخ کا تڈکی طرف بھی پیقول منسوب ہے دوسرا قول پیہے کہ 

وہب بن منبہ نے کہا: اس کا نام اسکندر ہے میں کہتا ہوں: وہ نام میں اسکندریونانی کا شِریک ہےاور بہت ہےلوگ مغالطہ سے دونوں کو ایک سمجھتے ہیں اور بیا فاسد گمان ہے کیونکہ اسکندر یونانی جس نے اسکندرید کی بنیادر کھی وہ کافر اور مشرک تھا اور ذوالقرنین نیک بندہ تھا'اس نے زمین کے مشرق اورمغرب کا سفر کیا تھا' حتیٰ کہا یک جماعت نے پیھی کہا ہے کہوہ نبی تھا'الضحاک اور حبفرت عبدالله بن عمر من الله کا یہی مؤقف ہے دوسرا قول میہ ہے کہ دہ رسول تھے اتعلمی نے کہا ہے کہ حجے بات میہ ہے کہ دہ نبی تھا اور رسول نہیں تھا'اوراس کے وزیر حضرت خضرعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام تھے۔

ذوالقرنین کے زمانہ میں بھی اختلاف ہے ایک قول میر ہے کہ وہ قرنِ اوّل میں تھے اور یافث بن نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا دمیں سے تھے بید حضرت علی مِنْ اللہ کا قول ہے اور بیرسرز مین روم میں پیدا ہوئے تھے حسن بھری نے بیہ کہا ہے کہ بینمر ودلعنہ اللہ کے بعد پیدا ہوئے' مقاتل نے کہا: بیرحضرت اسحاق کی اولا دمیں ہے عیص کی اولا دمنے ایک قول یہ ہے کہ بیرحضرت مویٰ اورحضرت عیلی علیکا کے زمانوں کے درمیان پیداہوئے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی سیّدنا محد منتیفیّاتیم اور حضرت عیسی علالیہ الاا کے درمیانی زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور زیادہ سیجے میہ سے کہ بیر حضرت ابراہیم خلیل اللّٰد علایہ لااُ کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے ساتھ شام میں مجتمع ہوئے تھے جب ان ہے آ ب حیات فوت ہو گیا اور حضرت خضر علالیسلا کے اس کو حاصل کرلیا تو ان کو بہت رنج ہوا اور ان کوموت کا یقین ہو گیا اور وہ دومۃ الجندل میں فوت ہو گئے اوروہیں ان کا گھر تھا' یہ قصہ حضرت علی ریختانلہ سے مروی ہے' ایک قول شہرز در کا ہے اور دوسرا قول ارضِ بابل کا سے انہوں نے دنیا کوترک کر دیا تھا اور زاہد ہو گئے تھے اور یہی زیادہ سیح ہے ابو بمرواسطی نے کہا ہے: ان کی عمر پانچ سوسال تھی اور مجاہد نے کہا ہے کہ ان کی عمر حضرت آ دم کی طرح ایک ہزار سال تھی ابن عسا کرنے کہا ہے کہ مجھے پیخبر پنجی ہے کہان کی عمر چھتیں سال تھی اور ایک قول بتیں سال کا ہے۔ (ہوسکتا ہے کہامام ابن عسا کرنے اس اسکندر کواسکندر

اس میں بھی اختلاف ہے کہان کا نام ذوالقرنین کیے پڑگیا'حضرت علی سے بیروایت ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے ان کی دائیں جانب ضرب لگائی' پس پیفوت ہو گئے' پھران کوزندہ کیا گیا' تو پھرانہوں نے ان کو دعوت دی تو پھرانہوں نے ان کی بائیں جانب ضرب لگائی' پس بیفوت ہو گئے' پھران کوزندہ کیا گیا۔ایک قول بیہے کہ بیفارس اور روم کے باوشاہ تھے اس لیان کوذ والقرنین کہا گیااور بیجی کہان کے سرمیں دومینڈھیاں تھیں اس لیےان کوذ والقرنین کہا گیا' ایک قول ہے ہے کہان کے سر میں سینگوں کے مشابہ کوئی چیز تھی نغلبی نے کہا ہے کہ ان کوظا ہراور باطن کاعلم دیا گیا تھا' اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔

(عمدة القارى ج١٥ ص ٣٢٢\_٣٢ ملخصاً وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

اورالله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اے نبی مرم!) پیلوگ آ ب ہے ذوالقرنين كے متعلق يو چھتے ہيں آپ كہيے كہ ميں ابھى تم سے ان كا فر بیان کرکاہوں 0 بے شک ہم نے انہیں زمین میں سلطنت عطا إلى قَوْلِهِ ﴿ اتُّونِي زُبُر الْحَدِيدِ ﴾ (اللهف: ٨٣ ـ ٩٦) فرمائى اورجم نے أنبيل برچيز سے سازوسامان عطافر ماويا ٥٠٠٠٠٠ تم

میرے یاس لوہے کی جا دریں لاؤ۔ (الکہف:۹۱۔۸۳)

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاتَلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي الْأَرْضِ وَ اتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًّا ۞ فَاتَّبُعَ سَبَبًّا ۞ طَرِيْقًا

ان آیوں کے بعد ذوالقرنین کے قصہ میں جو آیتی امام بخاری نے ترک کردی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے: تووہ (سفر مغرب کے لیے) سامان تیار کرنے کے دریے ہوئے 0 حتیٰ کہوہ اس جگہ پنچے جہاں سورج ڈوب رہاتھا' انہوں نے سورج کوسیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوامحسوس کیا اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا' ہم نے فرمایا: اے ذوالقرنین! (اگربیا یمان نہ لائیں) تو آپ انہیں عذاب دیں (اوراگریدایمان لے آئیں) تو آپ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کریں O (ذوالقرنین نے) عرض کیا: جس نے ظلم کیا تو ہم اس کوعنقریب سزا دیں گئے پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بدترین عذاب دے گا 10اور جوایمان لایااوراس نے نیک کام کیے تو (آخرت میں)اس کی نیک جزاء ہے اور عنقریب ہم اس کواپیا تھم دیں محےجس پڑمل کرنااس کے لیے آسان ہوگا کھروہ (سفرمشرق کے)سامان کے دریے ہوئے 0 حتیٰ کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پنچے تو انہوں نے

سورج کوالیی قوم پرطلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں رکھا تفا0اسی طرح ( قصہ ہے )اور جو پکھے ان ذوالقرنین کے پاس تھا ہم نے اپنے علم ہے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے 0 پھروہ (ایک اور مقصد کے لیے ) سامان کے دریے ہوئے 0 حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پنچے تو انہوں نے ان پہاڑوں کی دوسری طرف الیی قوم کو پایا جو (ان کی ) کوئی بات نہیں سمجھتے تے Oانہوں نے کہا: اے ذوالقر نین! بے شک یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں' تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال مہیا کردیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان (آڑکے لیے )ایک (او نچی اورمضبوط) دیوار بنا دیں Oانہوں نے کہا: جس چز پرمیرے رب نے مجھے قدرت دی ہے وہ (تمہارے مال) سے بہتر ہے ٔ سوتم محنت (کے کام) میں میری مدد کرؤ میں تمہارے اور ان کے درمیان نہایت مضبوط دیوار بنادوں گا0 تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے بڑے لائے کا وُ 'حتیٰ کہ جب انہوں نے اس دیوار کورو پہاڑوں کے کناروں کے ساتھ برابر کر دیا تو فر مایا: پوری طاقت ہے آگ د ہکاؤ' یہاں تک کہ جب اے (سرخ آگ) کر دیا تو فر مایا: میرے پاس بگھلا ہوا تا نبالا و' میں اے اس پر انڈیل دوں O پس یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے ○ ذوالقرنین نے کہا: یہ میرے رب کی رحمت (کے اثر) ہے ہے؛ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس ( دیوار ) کوریزہ ریزه کردے گااورمیرے رب کا وعدہ برحق ہے O (الکہف:۸۵\_۹۸)

(الكهف: ٩٦ مين أربس "كالفظه) ال كاواحد أربسوة"

الصدفين "حضرت ابن عباس نے اس کی تغییر میں کہا ہے: دو پہاڑا

وَاحِدُهَا زُبُرَةٌ وَّهِيَ الْقِطَعُ.

ہے اور اس کامعنی ہے: مکڑے۔

ابوعبیدہ نے بھی اس طرح تفیری ہے اور کہا ہے کہ ' زبو الحدید''کامعنی ہے: لوہے کے تکرے۔ (الكهف:٩٦ مين برالفاظ بين:) "حتى اذا ساوى بين

﴿ حَتَّى إِذًا سَاوِلَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ (الكهف:٩٦)

يْقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْجَبَلَيْنِ. وَالسَّدَّيْنِ الْجَبَلَيْنِ.

اور "سدين" كامعنى بهي دو يهار بين \_

ابوعبیدہ نے کہا: پہاڑوں کے دو کنارول کے درمیان ٔ حضرت ابن عباس کی تفسیر کوامام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے۔ ﴿ خَرُجًا ﴾ (الكهف: ٩٤) أَجْرًا. (الكهف: ٩٣ ميس) "خسرجًا" (كالفظية) اس كامعنى

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے ذکر کیا ہے'اس کامعنی ہے: اجرعظیم۔

﴿ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ النُّونِي ۗ الله عَلَيْهِ قِطْرًا ٥) (الله ١٦٠) أَصُبُبُ عَلَيْهِ رَصَاصًا وَّيُّ قَالُ الْحَدِيْدُ وَيُقَالُ الصُّفُرُ وَقَالَ الْمَنْ عَبَّاسٍ النَّخاس.

ذوالقرنین نے کہا: اس پر آگ و ہکاؤ حتیٰ کہ جب اے سرخ آگ کردیا تو کہا: میرے یاس بکھلا ہوا تا نبالاؤ جس کو میں اس پرانڈیل دوں O (الکہف: ۹۱)' فیطورا'' کامعنی سیسہ ہے اور اس کولو ہا بھی کہا جاتا ہے اور پیتل بھی کہا جاتا ہے اور حضرت ابن

عباس نے اس کی تغییر تانے کے ساتھ کی ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جوخلاتھا'اس کوانہوں نے پھلے ہوئے لوہے سے بھر دیا تھا۔

﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ (اللهف: ٩٧) يَعْلُوهُ اللهف: ٩٤ مي ٢٠) أن فما اسطاعوا ان يظهروه "ليني اسطاع استَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتُ لَهُ فَلِلْلِكَ فَتِعَ أَسْطَاعَ يَجُوجَ الرَّوْجَ الرَّرِجُ صَنْكَ بِيُ اطَاع "عباب استفعال click on link for more books

يُسْطِيعُ. وَقَالَ بَعُضُهُمْ إِسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ.

إدرابعض علاء نے كہا: ية استطاع " " يستطيع " سے بنا ك اس کامعنی ہے: وہ اس پر چڑھ نہ سکے۔

یعنی یا جوج ما جوج اس دیوار پرچر مصنے پرقا در ندہو سکئے اس کے بعدامام بخاری نے" اسسطاعوا" کی لفظی اور صرفی محقیق کی

﴿ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنَ رَّبِّي فَإِذَا جَآءً وَعُدُّ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءً ﴾ (الكهف:٩٧ ـ ٩٨) ٱلْزَقَةُ بِالْاَرْضِ وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ لَاسَنَامَ لَهَا وَالدَّكُدَاكُ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى صَلُّبَ مِنَ الْاَرْضِ وَتَلَبَّدَ ﴿ وَكَانَ وَعُدُّ رَبِّى حَقًا ۞ وَتَـرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِلْإِ يَّمُوْجُ فِـى بَعْضِ ﴾ (الكبف:٩٨ ـ ٩٩)..

اور نہ وہ اس دیوار میں سوراخ کر سکئے ( ذوالقر نین نے ) کہا: یہ میرے رب کی رحمت سے ہے جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تووه اسے ریزه ریزه کردےگا (الکہف: ۹۸)'' ذکے اء''کامعنی ہے: زمین کے ساتھ چیکا دیا ،جس اؤٹمنی کا کوہان نہ ہواس کو کہا جاتا ہے:"ناقة دكاء"اور"الدكداك من الارض"ال مثال كے ليے بولتے ہيں جوز مين ہموار ہو كر سخت ہوگئ ہواور في نفسة سخت نه ہو (اورانہوں نے کہا:) میرے رب کا وعدہ برقت ہے اور اس دن ہم بعض یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دیں مے حتی کہ وہ ایک دوسرے ے گذفتہ ہوجا کیں گے۔(الکہف:٩٩-٩٨)

اس تعلق سے امام بخاری نے بیاشارہ کیا ہے کہ اس سد اور دیوارکوقائم کرنا اللہ تعالی کی اپنے بندوں پر رحمت ہے اور عظیم نعمت

نیز امام بخاری نے اس تعلق میں کہا: اور اس دن ہم بعض یا جوج اور ماجوج کوچھوڑ دیں گے۔

روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج سمندر پرآئیں گے اور اس کا پانی ٹی جائیں گے اور سمندر کے جانوروں کو کھا جائیں گے اور درختق کو کھا جا کیں گے اور جولوگ محفوظ نہیں ہوں گئے ان کو بھی کھا جا کیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رخی تند نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف تکلیں گے اور سارا پانی پی جا تیں گے۔

مقاتل نے اپی تفیر میں لکھا ہے جب وہ تکلیں گے تو سب سے پہلے وجلہ اور فرات کا پانی پی جا کیں سے پھر کہیں گے کہ بھی

حتیٰ کہ جب یا جوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے 0 (الانبیاء: ۹۲) قنادہ نے کہا:"حدب" کا معنی ہے: میلا۔ ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُّ يَاجُو جُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ۞﴿ (الانبياء:٩٦)قَالَ قَتَادَةٌ حَدَبٌ

لیعن جب سد سکندری یااس د بوارکو کھول دیا جائے گاتو یا جوج ماجوج ہر بلندی یا ہر میلے سے دوڑ پڑیں گے۔ ایک صحابی نے نبی منتقبہ کم سے عرض کیا: میں نے اس دیوار کو وهاری دار جا در کی طرح و یکھا ہے آپ نے فرمایا: واقعی تم نے اس

قَالَ رَجُلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايْتُ السُّدُّ مِثْلُ الْبُرْدِ الْمُحَبِّرِ قَالَ قَدْ رَأَيْسَهُ.

اں تعلیق میں دھاری دار جا در کا ذکر ہے کیونکہ اس دیوار کی ایک لکیرسفیر تھی اور دوسری لکیرسیاہ یا سرخ تھی۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تعیم بن حماد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت قمادہ رشی آللہ سے روایت کیا ہے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے وہ دیوار ریمی ہے اور لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں' آپ نے پوچھا:تم نے کس طرح دیلھی تھی؟ انہوں نے کہا: میں نے دھاری دار چا در کی طرح ر کیمی تھی' آپ نے فرمایا: تم نے سیج کہا' اس ذات کی تتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! میں نے شبِ معراج اس دیوارکو ریکھا'اس کی ایک اینٹ جاندی کی تھی اور ایک اینٹ سونے کی تھی۔

الحوفی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک سوفر سخ کا بُعد تھا' ذوالقرنین نے اُن کے درمیان پچاس فرسخ گہری بنیا دکھودی اور ان دو پہاڑوں کے درمیان پھروں' لو ہے' پیتل اور تا نے کو بگھلا کر بھرائی گی۔

ان تمام تعلیقات کی شرح عمدة القاری ج ۱۵ ص ۳۲۷ ۱۹ سے ملحصاً لی گئی ہے۔

بعض ظاہر بین لوگ اس قصہ پر بیاعتراض کرتے ہیں کہاگر بید دیوار دنیا میں کہیں ہوتی تو اس تر تی یا فتہ دور میں ضروراس کا پتا چل جاتا اورسیولائث کے ذریعہ اس دیوار کی نشان دہی ہو جاتی الیکن ایک صحابی نے اس دیوارکو دیکھا اور نبی التو الملی اس کی تقدیق کی اور مزید احادیث ان شاء الله کتاب الفتن میں آئیں گی جارے نزدیک بیاحادیث جحت ہیں اور ہوسکتا ہے کہ سائنسی آلات میں کوئی کی ہویا کوئی خرابی ہوجس کی وجہ سے اس دیوار کا پتانہ چل سکا ہؤ بعض لوگ دیوار چین کواس دیوار کا مصداق قرار دیتے ہیں' کیکن میرسی ہے۔

> ٣٣٤٦ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ بِنْتِ اَبِي سُفَيَانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْش رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُسلِّ لِلْقَوَبِ مِنْ شَرٍّ قَلِ الْتَوَرَبَ فَيْحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدُم يَـا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلَ هَلَدِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَـلِيْهَـا قَالَتُ زَيْنَبُ ابْنَةً جَحْشِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذًا كُثْرَ الْخَبَثُ.

[المراف الحديث:٣٥٩٨\_٣٥٩٩ ـ ١٣٥] (صحيح مسلم:٢٨٨٠) سنن ترزي: ۲۱۹۳ ، سنن ابن ماجه: ۲۱۵۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب ازعروہ بن الزبير كذحضرت زينب بنت الى سلمه نے ان كو حديث بيان كي از حضرت أم حبيبه بنت الي سفيان از حضرت زينب بنت جحش رضي التدعنهن' وه بيان كرتي بين كه نبي مُتَّالِيكُمْ ميرے ياس محبرائ ہوئے آئے آپ فرمارے تھے: اللہ كے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے عرب کی ہلاکت ہو! اس شر سے جو قريب آ سيا ب نبي ملتُ لِيَتِهُم في الكوش اوراس كرساته والى أنكل ے حلقہ بنا کر فر مایا: آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ كرديا ہے حضرت زينب بنت جحش نے عرض كيا: يارسول الله! كيا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں' آپ نے فر مایا: ہاں! جب حبث زیادہ ہو جائے گا۔

مدیث مذکور کے رجال (۱) یجی بن بکیریه یجی بن عبدالله بن بکیرابوز کریاالمحزوی بین (۲) حضرت لیث بن سعد رمنی الله (۳) عقیل بن خالد مولی عثان بن عفان (۴) محمد بن مسلم بن شهاب زهری (۵) عروه بن زبیر بن عوام ۲۱) حضرت زینب بنت الی سلمه عبدالله بن عبدالاسدامخز وی ی ماری ایک ایک میں اور حضرت عمر بن ابی سلمہ کی بہن تھیں اور ان دونوں کی والدہ حضرت اُم سلمہ ریخ الد تھیں جو ایک میں اور ان دونوں کی والدہ حضرت اُم سلمہ ریخ الد تھیں جو ید بن الم الم الم الم الم منتقب ( ع) حضرت أم حبیبه رشی الله ال كا نام رمله بنت الی سفیان ب ابوسفیان كا نام صحر بن حرب بن امیه بن من طرق الله من المیه بن المی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

یبھی نبی ملٹائیلائیم کی زوجہمحتر مہ ہیں ( ۸ )حضرت زینب بنت جحش بینبالڈ، یبھی نبی ملٹائیلائیم کی زوجہمحتر مہ ہیں۔

(عدة القارى ج١٥ ص٢٢)

نی ملی آلیم نے جوانگو تھے اور ساتھ والی انگل سے حلقہ بنایا' اس سے مرادنوے کا عقد ہے اور اللہ ہی جانتا ہے' اس سے آپ کی کیا مراد تھی' اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے: جب خبث زیادہ ہوجائے گا' اس سے آپ کی مراد ہے: جب زنا بہ کثرت ہوگا' دوسرا قول سے ہے کہ اس سے مراد مطلقاً معاصی ہیں۔ اس حدیث سے میہ بھی معلوم ہوا کہ جب زنا بہ کثرت ہویا گناہ زیادہ ہوں تو نیک لوگوں کے ہوئے کہ اوجود عذاب آجا تا ہے۔

٣٣٤٧ - حَدَّقُنَا مُسْلِمُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا وُهَيْبُ حَدَّتَنَا وُهَيْبُ حَدَّتَنَا وُهَيْبُ حَدَّتَنَا وَاللهُ تَعَالَى الْبُنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللهُ مِنْ رَدْمِ يَا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلَ هَذَا وَعَقَدَ بِيدِهِ تِسْعِينَ. وَمِنْ رَدْمِ يَا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلَ هَذَا وَعَقَدَ بِيدِهِ تِسْعِينَ. وَلَمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از والدخوداز حضرت ابو ہریرہ رضی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی آلیہ ہم نے فر مایا: اللہ تعالی نے یا جوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھول دیا ہے بھر آ پ نے اینے ہاتھ سے نوے کا عقد بنایا۔

٣٣٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ٱبُو أَسَامَةً عَن الأَعْمَش حَدَّثَنَا ٱبُوْصَالِحِ عَنْ ٱبِي سَعِيْدٍ ٱلْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى يَا 'ادَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَـدَيْكِ فَيَقُولُ ٱخْرِجْ بَعْثُ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارِلِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيَّدُ ٥ (الحَجَةُ ٢) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَآيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ ٱبْشِـرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَّمِنْ يَّا جُوْجَ وَمَاجُوْجَ الْفُّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي ٱرْجُو ٱنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ الْحَنَّةِ فَكُنَّرُنَا فَقَالَ آرَجُو آنْ تَكُونُوا ثُلُثَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَكُبَّرْنَا فَقَالَ أَرْجُوْ أَنْ تَكُونُوْا نِصْفَ آهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ مَاآنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثُوْرٍ ٱبْيُضَ أَوْكَشُعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلَّدِ ثُوْرٍ أُسُودً. [المراف الحديث: ١٨٢٨ - ١٥٣ - ١٨٣] (صحيح مسلم: ٢٢٢،

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن نفر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے مدیث بیان کی از الاعمش انہوں نے کہا: ہمیں ابوصالح نے حدیث بیان کی از حضرت ابوسعید خدری وی الله از نبی ملی الله الله الله تعالى ارشاد فرمائے گا: اے آ دم! وہ کھے گا: میں حاضر ہول تیرانکم بجالانے کے لیے کھڑا ہول' اور تمام بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے' يس وه فرمائ گا: دوزخ ميں جانے والوں كو نكال لؤوه يوچيس كے: دوزخ میں جانے والے کتنے ہیں؟ وہ فرمائے گا: ہر ہزار میں سے نو سونانوے پس اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپناحمل گرا دے گی' اورتم لوگوں کو مدہوش دیکھو کے اور وہ مد ہوش نہیں ہوں کے لیکن اللہ کا عذاب بہت بخت ہے 0 (الج: ۲) صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! وہ ایک مخص ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا: تمہیں بشارت ہوتم میں سے ایک مخص ہوگا اور ایک ہزار یا جوج ماجوج میں ہے ہول گے کھرآ پ نے فر مایا: اس ذات ک قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! مجھے اُمید ہے کہ تم (تمام) اہل جنت کے چوتھائی ہو کئے پس ہم نے کہا: اللہ اکبر! پر آپ نے فرمایا: مجھے اُمید ہے کہتم اہل جنت کے تہائی ہو گے' click on link

پی ہم نے کہا: اللہ اکبر! پھر آپ نے فرمایا: مجھے اُمید ہے کہ آ اہل جنت کے نصف ہو گئ پس ہم نے کہا: اللہ اکبر! پھر آپ نے فرمایا: تم لوگوں میں اس طرح ہو گے جس طرح سفید بیل میں کالا بال ہوتا ہے یا کا لے بیل میں سفید بال ہوتا ہے۔

## قیامت کی ہولنا کی اور جنت میں دیگراُمتوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ال وقت ہر بچہ بوڑھا ہو جائے گا'اس کامعنی ہے کہ قیامت کے دن کی ہولنا کی اور شدت سے ہر بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔
ہر حاملہ عورت اپناحمل گرا دے گی'اگریہ اعتراض کیا جائے کہ قیامت کے دن کسی عورت کاحمل ہو گا اور نہ کوئی عورت بچہ بخے
گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت میں اختلاف ہے'ایک قول یہ ہے کہ وقوع قیامت کے وقت جوزلزلہ آئے گا'اس سے حاملہ
عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے' دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں مجاز مراد ہے یعنی قیامت کے دن اتن سخت ہولنا کی ہوگی کہ اگر کوئی
عورت حاملہ ہوتی تو اس وقت اس کا حمل ساقط ہو جاتا۔

م نے کہا: الله اکبرالینی مم نے الله تعالی کی اس نعت کو بہت عظیم جان کرخوش سے نعرهٔ تکبیرلگایا۔

نی ملتی آلیم نے پہلے یہ بتایا کہتم اہل جنت کے چوتھائی ہو گئے پھر بتایا کہتم اہل جنت کے تہائی ہو گئے پھر بتایا کہتم اہل جنت کے نصف ہو گے بلکہ بتدریج بتایا' کیونکہ بار بار عطاء کا ذکر کرنا فرحت اور سرور کا باعث ہوتا ہے تا کہ مسلمان بار بار اللہ تعالیٰ کی حمر کریں اور اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب مسلمان سفید بیل میں ایک سیاہ بال کی طرح ہوں گے تو وہ اہل جنت کے نصف کیوں کر ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل دوزخ بہت زیادہ ہیں اور ان کی اہل جنت کی طرف کوئی نسبت نہیں ہے۔

(عمدة القاري ج١٥ ص • ٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا O(النساء: ۱۲۵) ٨ - بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰی ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ: ١٢٥)

الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیسلاً کوخلیل اس لیے بنایا کہ وہ الله تعالیٰ سے بہت شدید محبت رکھتے تھے کیونکہ وہ الله تعالیٰ ک محبت اور اس کی رضا کے لیے اس کی عباوت میں بہت کوشش کرتے تھے حضرت ابن مسعود رشی الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی الله فیلیا نایا تھا' اس طرح مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔ فرمایا: الله تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علایہ للاً کوخلیل بنایا تھا' اس طرح مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ٢٣١ ' دار الكتب العلميه 'بيروت' ١٦٠١ه )

اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ابراہیم (بنفس نفیس)

وَقَوْلِهِ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَائِتًا ﴾ (أنحل:

فرمال بردارامت تتھے۔ (انحل:۱۲۰)

انحل: ۱۲۰ میں حضرت ابراہیم عالیہ للا کو پوری امت فرمایا ' یعنی پوری اُمت مل کر جتناعمل کرتی ہے تنہا حضرت ابراہیم عالیہ للا اتناعمل کرتے تھے اور التوبہ: ۱۲۰ میں حضرت ابراہیم کو' اوّاہ ''فرمایا ہے'' اوّاہ ''کامعنی ہے: خوف خدا سے بہت زیادہ رونے والا ا بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور بہت زیادہ دعا کرنے والا۔ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور بہت اللہ والا دوبہت نیادہ دعا کرنے والا۔

وَقُولِهِ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا وَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴾ (التوب:١١٤) وَقَالَ اَبُوْمَيْسَوةَ الرَّحِيْمُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: بےشک ابراہیم بہت نرم دل نہایت حلم والے تھے O (التوبہ: ۱۱۳) ابومیسرہ نے کہا: ('' اوّاہ'' کامعنی) حبشی زبان میں رحیم ہے۔

اس تعلیق کوامام وکیع نے اپنی تفسیر میں سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبردی انہوں نے کہا: ممیں المغیر و بن النعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے سعید بن جبیر نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عباس رضاللہ از نى مائيليكم "آپ نے ارشادفر مایا: تمهاراحشراس حال میں کیا جائے كاكم منظ بير نظ بدن اور غير مخون موك بهرآب نے يه آيت ردهی: جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتداء کی تھی (ای طرح) ہم اس کا اعادہ کریں گئے یہ ہمارا وعدہ ہے ہم اے ضرور پورا کرنے والے ہیں۔(الانبیاء:١٠١)اور قیامت کے دن سب سے مہلے حضرت ابراہیم عالیہ لا کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور بے شک میرے اصحاب میں ہے بعض لوگوں کو بائیں جانب لے جایا جائے گا کیں میں کہوں گا: بیمیرے اصحاب ہیں بیمیرے اصحاب ہیں کہا ا جائے گا کہ جب سے آب ان سے جدا ہوئے تھے یہ ہمیشہ (دین ے)اپی ایر یوں پر پھرے رہے بھر میں اس طرح کہوں گا جس طرح (الله کے) نیک بندے نے کہا تھا: اور میں جب تک ان میں رہان پرنگہبان تھا (اور جب تونے مجھے اٹھالیا توان برتوہی تكبان تعا) برآيت الحكيم " تك يرهى (المائده: ١١٤)

٣٣٤٩ - حَدَّثْنَا مُ حَمَّدُ بُنْ كَثِيْرِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا الْمُ غِيْرَةُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُبُنُّ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَـبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونِ خُفَاةً عُرَاةً غُرُّلًا ثُمَّ قَرَا ﴿ كُمَا بَدَاْ نَا آوَّلَ خَـلْقِ نَّعِيْدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴾ (الانباء: ١٠٤) وَأَوَّلُ مَنْ يَكُسلى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ وَإِنَّ انَّاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُوْخَذِّ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَال فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيْقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَكِّينَ عَلَى آعُقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَآقُولُ كُمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ إلَى قَوْلِهِ الْحَكِيمُ ٥﴾ (المائدة:١١٧) [اطراف الحديث:٢٨٥كـ ١٩٢٥م ٢٦٢٧ - ١٦٧ م ١٩٢٧ ـ ١٩٥٢ ] (صحيم سلم: ٢٨٧) القم أسلسل: مهوی من ترزی: ۲۴۳۱ منن نسائی:۲۰۸۱ مند الحبیدی: ۳۸۳ من مصنف ابن الي شيبرج ١٣ ص ٢٣٧-٢٣٦ ، متندابويعلى:٢٣٩٦ مند احرجاص ١٠ طبع قديم مند احر: ١٩١٣ ج ١٣ ص ١٩٩٥ مؤسسة الرسالة بيروت)

حشر کے دن بر ہندا تھانے کے خلاف احادیث کی توجیہات علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ ھ لکھتے ہیں:

ال حدیث میں ندکور ہے کہ قیامت کے دن لوگول کو ننگے بدن اُٹھایا جائے گا'اس کے خلاف حب ذیل احادیث ہیں: امام ابوداؤ دا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید خدری دخی آللہ پرموت کا وقت آیا تو انہوں نے چند نئے کپڑے منگا کران کو پہنا' پھر کہا: میں نے رسول اللہ ملٹھ آلیکم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کوان ہی کپڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن کپڑول میں وہ فوت ہوا ہے۔ (سنن ابوداؤ د: ۱۱۳)

امام ترندی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بہر بن مکیم نے اپنے والدسے اور انہوں نے اپنے داوا سے روایت کیا ہے

جائے گا۔ (سنن ترندی: ۲۳۲۳ وارالمعرف پیروت ۱۳۲۳ ه)

ان احادیث کا جواب پیہ ہے کہان لوگوں کوان کی قبروں سے ان کے اُن کپڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن میں پیفوت ہوں گے' پھر حشر کے وقت ان سے وہ کپڑے اُ تار لیے جا کیں گے اور ان کا ننگے بدن حشر کیا جائے گایا یہ حساب کی جگہ پر ننگے بدن آ کیں گے' پھران کو جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ جس حدیث میں ہے: ان کوان کے لباس میں اُٹھاما جائے گا'اس سے مراد ہے: ان کوان کے اعمال کے لباس میں اُٹھایا جائے گا خواہ وہ اعمال اچھے ہوں پایُر ہے ہوں' کیونکہ قر آن مجید میں نیک اعمال پر بھی لباس تقویٰ کا اطلاق ہے۔

اور تقویٰ کالباس سب سے بہتر ہے۔

وَلِبَاسُ التَّقُولَى ذَالِكَ خَيْرٌ . (الاعراف:٢٦)

ا مام مسلم نے حضرت جابر و می تشد سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملتی آیا تیم نے فرمایا: ہر بندے کواس حال میں اُٹھایا جائے گا جس پروه مراہے۔(صحیح مسلم:۲۸۷۸ 'سنن ابن ماجہ: ۳۲۳۰)

بعض علاء نے اس حدیث کوشہداء پرمحمول کیا ہے جن کے متعلق رسول الله ملق کیا ہم نے بیچکم دیا ہے کہ ان کوان کے کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے اوران ہی میں دفن کر دیا جائے 'اوران کے حال میں کسی چیز کی تبدیلی نہ کی جائے 'علماء نے بیہ بھی کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوسعید نے اس حدیث کوشہداء کے متعلق سنا ہو' پھراس کوعموم پرمحمول کر دیا ہو۔

بعض علاء نے بیکہا ہے کہ اس باب کی حدیث پردرج ذیل آیت ولالت کرتی ہے:

وَلَقَلْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كُمّا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور بِشكابتم مارے پاس اى طرح تنها آئے موجس

(الانعام: ۹۴) طرح ہم نے تمہیں کیلی بار پیدا کیا تھا۔

الله نے جس طرح جمہیں پہلے پیدا کیا تھا' اس طرح تم لوٹو

اوراس آیت ہے بھی استدلال کیا ہے: كمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ (الاراف:٢٩)

قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیہ لاا کو کپڑے بہنانے کی توجیہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیہ للا کو کپڑے پہنائے جا کیں گے۔

اس حدیث میں حضرت ابراہیم عالیہ لاا کی عظیم منقبت اور فضیلت ہے اور ان کی خصوصیت ہے جیسے حضرت مویٰ عالیہ لاا کی بیہ خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی سیّدنا محمد ملتّی آیا ہم قبرے اُٹھیں گے اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ حضرت مویٰ علالیہ لاا عرش کے بائے کے ساتھ معلق ہیں اور اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ حضرت موی علایبلاً آپ سے افضل ہوں بلکہ قیامت کے دن ت ہے ہی سب سے افضل ہوں گے اور اگر کسی مخص کو کسی ایک وصف میں فضیلت حاصل ہو جائے تو اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ وہ مطلقاً نصل ہو'اوراس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ قائل اپنے کلام کے عموم سے خارج ہوتا ہے' یعنی پیرحضرت ابراہیم عالیسلاا کی اوّ لیت اضافی ہے' گویا دوسرے لوگوں کی بہ نسبت حضرت ابراہیم علایہ لاا کو پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے نہ کہ رسول الله ملق کیا ہم سے بھی پہلے ان کو كيڑے يہنائے جائيں گے۔

ے بہت ۔ بیت ۔ بعض احادیث میں فدکور ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیالاً کو کیڑے پہنائے جا کیں گئے پھر ہمارے نبی ملاقیلیم کو بعض احادیث میں فدکور ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیالاً کو کیڑے پہنائے جا کیں گئے پھر ہمارے نبی ملاقیلیم کو

۔ ''کیڑے بیہنائے جا کیں گے۔

ا ہام ابونعیم نے حضرت ابن مسعود رضی آللہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارا رب عزوجل فرمائے گا: میر بے طلیل کو کپڑے بہناؤ ' پھر دو سفید کپڑے ان کو پہنائے جا نمیں گے' کپس وہ عرش کے سامنے کھڑے ہول گے' پھر میرے کپڑے لائے جا نمیں گے تو میں ان کو پہن کر حضرت ابراہیم علالیلاً کی دائمیں جانب کھڑا ہوں گا' پھرتمام اوّلین اور آخرین میری شخسین کریں گے۔

حضرت ابراہیم عالیہ لاا کوسب سے پہلے صُلّہ پہنانے کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ ان کو برہند کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا' دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ستر میں مبالغہ کرنے کے لیے سب سے پہلے شلوار پہنی تھی' خصوصاً نماز میں اور جب انہوں نے ایسا کیا تواس کی جزاء میں قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو کپڑے بہنائے جائیں گے۔

نیز اس حدیث میں مذکور ہے کہ میر بعض اصحاب کو بائیں جانب لے جایا جائے گاتو میں یہ کہوں گا کہ بیر میرے اصحاب ہیں' بیر میرے اصحاب ہیں تو کہا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے اس کے بعد یہ ہمیشہ ( دین سے )اپنی ایڑیوں پر پھرے رہے۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ آپ سے ان کا حال کیے تخفی رہا' حالانکہ آپ نے یہ خبردی ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی امت کے اعمال پیش کے جاتے ہیں نہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں نہ کہ مرتدین اور منافقین کے۔

علامہ نووی نے کہا: ان لوگوں سے مراد منافقین اور مرتدین ہیں ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے زمانہ میں مسلمان تھے پھر آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور آپ پر مؤمنین کے احوال پیش کیے جاتے ہیں نہ کہ مرتدین اور منافقین کے۔ (عمرة القاری ج۱۵ م ۳۳۵۔۳۳۳ملخصا 'دار الکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۱ ھ)

جن لوگول كوحضور نے حوض برآنے سے روك دیا'ان كے متعلق حضور كاعلم اور حدیث عرض اعمال

ال حدیث میں ہے کہ جولوگ رسول اللہ ملٹی کیا گھے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے وہ جب حوض پر آئیں گے تو آپ فرمائیں گئی ہے:

گے: یہ میرے صحابہ میں 'چرآپ سے کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے یہ لوگ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے 'تب آپ فرمائیں گے:
دوری ہو دوری ہو۔اس حدیث سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ صحابہ میں سے کون اسلام پر قائم رہا اور کون بعد
میں مرتد ہو گیا اور یہ کہ آپ کو قیا مت تک کے تمام لوگوں کے اسلام اور کفر کا حال معلوم نہیں تھا 'ورند آپ ان مرتدین کو دیکھ کر میں صحابی اصبحابی اصبحابی نفر ماتے اور آپ سے بینہ کہا جاتا کہ آپ نہیں جانے 'انہوں نے آپ کے بعددین میں کیا بدعات نکالی تھیں۔
دانور میں ازادر میں ازادر میں کیا بدعات نکالی تھیں۔
دانور میں ازادر میں ازادر میں کیا بدعات نکالی تھیں۔

طالانکہ مند بزار میں ہے کہ آپ پرامت کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔

اس سوال کے چند جوابات ہیں: پہلا جواب سے کہ صدیث میں سے عبارت ہے:

یس کہا جائے گا: کیا آپ کومعلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیاعمل کیا ہے؟ (صحیح سلم ج م ص ۲۳۹)

یاستفہام انکاری ہے کینی آپ کومعلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔

دوسرا جواب بيرے كرزياد وتر احاديث ميں بيالفاظ مين:

"انك لا تدرى ما احدثوا بعدك" آپنيس جانے كمانهوں نے آپ كے بعددين ميں كيا بدعات نكالى بير-اس حدیث میں درایت کی نفی ہے اور درایت علم سے خاص ہے کیونکہ درایت کے معنی ہیں: کسی چیز کو انگل اور حیلہ سے جاننا۔ علامدراغب اصفهاني لكصة بين:

خاص حیلوں سے کسی چیز کے جاننے کو درایت کہتے ہیں۔(المفردات ص ۱۲۸) ایران)

علامه زبیدی متوفی ۴۰۵ ه کلصته بین:

درایت علم سے خاص ہے کسی چیز کوکسی حیلہ سے جاننا درایت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر درایت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ (تاج العروش ج٠١ص٢١،مصر)

اور جب بدواضح ہو گیا کہ اس حدیث میں درایت کی نفی کی ہے اور درایت علم سے خاص ہے اور خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی اس لیے درایت کی نفی سے علم کی نفی نہیں ہوگی کیونکہ نبی ملتی آنٹی کوان مرتدین کاعلم وی ربانی سے تھا انکل اور حیلہ سے نہیں تھا۔ تیسراجواب سے کہ نبی ملتی اللہ نے خود بیان فر مایا ہے کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کودوسری امتول سے متمیز کریں گئ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ و می تنت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیہ میں امت حوض پر آئے گی در آ س حالیکہ میں لوگوں کو اس ہے منع کر رہا ہوں گا' جبیبا کہ کوئی تخص دوسرے اونٹوں کواپنے اونٹوں سے الگ کرتا ہے' صحابہ نے یو چھا: یا نبی اللہ! آپ ہم کو بیجان لیں گے؟ آپ نے فر مایا: تمہاری ایک نشانی ہوگی جوتمہارے علاوہ اور کسی میں نہیں ہوگی'تم میرے یاس آ وُ گے' درآ ں حالیکہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیرآ ٹاروضوء سے چیک رہے ہوں گے اورتم میں سے ایک جماعت کو مجھ سے دُور کیا جائے گاوہ مجھ تک نہیں آئیس مے میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ میرے صحابہ ہیں! پھر فرشتہ آ کر مجھ سے کہے گا: کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد دين مين كيا بدعتين نكالي تعين؟ (صحيمهم جاص ١٢١ مطبوء كراجي)

علامه يجي بن شرف نو وي اس حديث كي شرح ميس لكهت بين:

جن لوگوں كوحضور حوض سے دوركريں كے اس سےكون لوگ مراد ہيں؟ اس ميس كى اقوال ہيں:

- (1) اس سے مراد منافقین اور مرتدین ہیں اور بیہ جائز ہے کہان کا حشر بھی چہرہ اور ہاتھ پیروں کی سفیدی کے ساتھ ہواور اس علامت کی وجدے نی ملی ایکو (''اصیحابی' فرماکر) نداء کریں پھرآپ کویہ بتایاجائے گا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن ہے آپ نے وعدہ کیا تھا'ان لوگوں نے آپ کے بعددین بدل لیا اور ان کی موت اسلام پرنہیں ہوئی۔
- (٢) اس سے مرادوہ لوگ ہیں جوآپ کے زمانہ میں مسلمان تھے اور پھر بعد میں مرتد ہو گئے اگر چہان لوگوں پر آثار وضوء کی نشانی ۔ نہیں ہوگی کیکن آپ ان کو دنیا کی واقفیت کی بناء پر پکاریں گئے کیونکہ آپ کی حیات میں بیمسلمان تھے پھر آپ کو بتایا جائے داند on link for more books

گاکہ بیآپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

(٣) اس سے مرادگناہ کیرہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جودین اسلام پرفوت ہو گئے یا وہ بدعتی لوگ مراد ہیں جواپنی بدعات کی بناء پر اسلام سے خارج نہیں ہوئے اس تقدیر پر بی قطعی طور پنہیں کہا جائے گا کہ بیلوگ عذا ب نار کی بناء پرحوض سے وُور کیے گئے بلکہ یہ بیسی ہوسکتا ہے کہ پہلے زجروتو بیخ کی وجہ ہے ان کو ہٹایا گیا ہوا ور پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوا ور اللہ تعالیٰ ان کو بغیر عذا ب یہ ہی ہوسکتا ہے کہ پہلے زجروتو بیخ کی وجہ ہے ان کو ہٹایا گیا ہوا ور پھرہ اور ہاتھ بیرآ ثار وضوء سے سفید ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگول کا چہرہ اور ہاتھ بیرآ ثار وضوء سے سفید ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ نبی ملٹ ایک ہے نا ہو۔

لوگ نبی ملٹ ایک ہے کہ وں یا بعد کے ہوں اور آ ب نے ان کو وضوء کی علامت سے بہچانا ہو۔

ا مام حافظ ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ جس شخص نے بھی دین میں کوئی بدعت نکالی وہ حوض سے دور کر دیا جائے گا' جیسے خوارج' روافض اور دیگر باطل فرقے اور ظالم' فاسق و فاجراور علی الاعلان گناہ کبیرہ کرنے والے بیسب وہ لوگ ہیں جن کے متعلق بیے خدشہ ہے کہ ان کو حوض سے دورکر دیا جائے گا۔ (نعوذ باللہ منہم) (شرح مسلم مصحیح مسلم جاص ۱۳۲ کراجی)

فينع عثاني اس مديث كى شرح ميس لكھتے ہيں:

ان دور کیے جانے والوں میں تین احمال ہیں: (۱) مرتدین (۲) تارکین سنت (۳) تارکین استقامت وران تین میں سے پہلا قول مختار ہے کیکن اس پر بیاشکال ہے کہ نبی ملٹ میں کا ارشاد ہے: میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری ممات بھی تہارے لیے خیر ہے تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں' پس جواچھاعمل ہوتا ہے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جو بُر ا عمل ہوتا ہے اس پر اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ امام بزار نے اس حدیث کوسند جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (سیح مسلم ج اص ۲۰۷٬ کراچی الطبقات الکبری ج۲ص ۱۹۳٬ بیروت ٔ ۱۳۸۸ هٔ البدایه والنهایه ج۵ص ۲۷۵٬ دارالفکر' بیروت ٔ ۹۳ ۱۳ هٔ مجمع الزوائد ج۹ص ۲۳) ( یعنی جب آپ کوامت کے احوال معلوم ہوتے ہیں تو پھر آپ ان مرتدین کو' اصیحابی ''کیوں فرمائیں گے؟ ) اس کا میہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ پرامت کے اعمال اجمالاً پیش کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی امت نے یُرا کام کیا یا اچھا کام کیا' اور کام کرنے والوں کی تعیین کیے بغیرا عمال پیش کیے جاتے ہیں۔ایں جواب کوعلامہ وشتانی ابی مالکی نے ذکر کیا ہے کیکن پیرجواب مستبعد ہے کیونکہ ابن مبارک نے ابن میتب ہے روایت کیا ہے کہ ہرروزش اور شام نبی ملتی کیا تھے کہ عمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ امت کووضوء کے آثار اور ان کے اعمال سے پہچانیں گے اور بعض علماء نے بیجواب دیا ہے کہ نبی ملتی آلیم کا ان کو' اصبحابی'' کہہ كرنداءكرناان ميں زيادہ حسرت ادرعذاب پيدا كرنے كے ليے ہے كيونكہ جب آپ ان كوُ' اصبحابي '' كہدكرنداءفر مائيں گے توان كونجات كى أميد موجائے گى اور جب" مسحقًا "فرمائيس كيتو أميد نوث جائے گى اور أميد بندھ كر پھر نوث جانا زيادہ حسرت اورعذاب کا باعث ہے اور فرشنوں کا بیکہنا کہ انہوں نے دین کو بدل دیا تھا' بیجی ان کے عذاب میں زیادتی کا سبب ہے علامہ زرقائی نے شرح المؤطامیں یمی جواب دیا ہے' (شنخ عثانی لکھتے ہیں: ) میں کہتا ہوں کہ حدیث بزار کے سیاق وسباق سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نی ملتی آنم پرجس امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں' وہ امت اجابت ہے کیونکہ اچھے اعمال پر اللہ کی حمر کرنا اور کرے اعمال پر استغفار کرنااتھی کے حق میں متصور ہے۔

شخ عثانی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حشر کے دن رسول اللہ ملٹھ آیٹم نے مرتدین کونہیں پہچانا ( یعنی ان کومرید نہیں جانا ) تو کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ کوان کا پہلے علم بھی نہیں تھا' آپ کوتو صرف اپنی امت کاعلم تھا جن کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے تھے۔ رہے مرتد ادر کا فرتو ان کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے تھے'نہ آپ کوان کاعلم تھا' اب اگر اس حدیث سے بیلازم آتا ہے کہ آپ کو حشر کے دن ان کے کفراورار تداد کاعلم نہ ہوتو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کا حدیث عرض اعمال سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ حشر کے دن ان کے کفراورار تداد کاعلم نہ ہوتو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کا حدیث عرض اعمال سے کوئی تعارض نہیں ہے۔

مصنف کے زدیک شیخ عتانی کی پیقر سے نہیں ہے کونکہ ہر چیز اپی ضد ہے کہ پانی جاتی ہے جس شخص کونور اور حیات کاعلم ہؤوہ نور اور حیات کانلم ہؤوہ نور اور حیات کانلم ہؤوہ کو اور حیات کانلم ہو جیز اپی ضد ہے کہ بیان اور اعمال صالحہ کی علامات نہیں ہول گی وہ کافر اور فات ہوں گئ خور کے اور اعمال صالحہ کی علامات نہیں ہول گی وہ کافر اور فات ہوں گئ خصوصا جکہ قرآن مجید میں کفر کی علامات بتادی گئ ہیں کہ کافروں کے چہرے سیاہ ہول گے: ''یوم تعیش ہوگئی علامات بتادی گئ ہیں کہ کافروں کے چہرے سیاہ ہول گے: ''یوم تعیش ہوگئی و بھو ہوں گئ ہیں کہ کافروں کے چہرے سیاہ ہول گے: ''یوم تعیش ہوگئی و بھو ہوگ و بھو ہوں گے: ''واصحاب المَسْشَفَة مَا المَسْشُفَة مَا المَسْسُفَة مَا المَسْشُفَة مَا المَسْشُفَة مَا المَسْشُفَة مَا المَسْسُفَة مَا المَسْسُفِق کَا المَسْسُفَة مَا المَسْسُفِق کَا المَسْسُفَق کَا اللَّمُسُفَق کَا المَسْسُفَق کَا کَا کُمُ کَا کُمُسُسُفِق کَا کُمُسُلِقُولُ کَا کُمُسُلِقُولُ کَا کُمُسُلِقُولُ کَا کُ

علادہ ازیں یہاں اشکال تواس وجہ ہے کہ آپ نے ان مرتدین کو' اصبحابی ''فرمایا اور جب آپ برا بی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ ابی امت کو پہچا نے ہیں تو پھر آپ نے ان مرتدین کے متعلق'' میر ہے صحابہ' کیے فرمایا' نیزعرض اعمال کے علاوہ آپ کی امت کا چرہ سفید ہوگا بلکہ وہ خر جمل (جن کے چہرے اور ہاتھ پر سفید ہوں) ہوں گے وہ وائیں جانب ہوں گئان کی عبادات کا نوران کے آگے ہوگا' ان کے چہرے خوش وخرم ہوں گے وہ اپنے رب کے دیدار میں محوموں گئان علامات سے قیامت کے دن کی مؤمن اور کا فرمیں اشتباہ نہیں ہوگا اور ہر خص کے نزدیک وہ تمیز ہوں گئاں لیے بیا شکال بیدا ہوگا کہ نی ملتی آیکے نے ان مرتدین کو' اصبحابی'' میرے اصحاب کیے فرمایا ؟

\_ نے منافقین کومبجد نبوی سے نکال دیا تھا اور مرتدین پریہ تو جیہ اس طرح منطبق ہوتی ہے کہ مرتدین پہلے اسلام لائے اور پھر دین اسلام ے منحرف ہو گئے تو آپ کاان کو''اصیحابی''فرماناان کے پہلے حال اسلام کے اعتبارے ہے اور بعد میں' سے قیا سحقًا''فرما کر ان کوعض سے دور کر دینا ان کے ارتداد کی سزا ہے۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ بیتو جید زیادہ ظاہر ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ منافقین کوایک نور دیا جائے گا اور ان کی ضرورت کے وقت اس نور کو بجھا دیا جائے گا' پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہرا یمان کی وجہ ہے ان کونورعطا کیا تا کہ وہ اس سے دھوکا کھا ئیں اور ان کی ضرورت کے وقت بل صراط پراس نور کو بجھا دیا' اس طرح یہ مستبعد نہیں ہے کہ پہلے ان کے چہرے اور ہاتھ پیروں کوسفید کر کے غز ہ اور جمیل کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے اور آپ اس علامت کی وجہ سے ان كو اصيحابي "فرما كي اور جب ان كوحوش پرياني پينے كى ضرورت موتو آپ ان كو سحقًا سحقًا "فرما كرحوش سے دوركر ویں اور اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کوان کے مکر کی بونہی جزاء دیتا ہے۔ (شرح المؤ طاللزر قانی جا ص ۲۰ مصر)

میرے نزدیک ظاہریہ ہے کہ اگر عرض اعمال کی حدیث سیجے ہوئت بھی اس سے پیلازم نہیں آتا کہ ہرونت آپ کے ذہن میں وہ لوگ محفوظ رہیں' خاص طور پرحشر کے وقت بھی۔ (اوجز المالک جام ۱۲ 'هند )

یعنی پیہوسکتا ہے کہ آپ کوان کے ارتداداور نفاق کاعلم ہولیکن محشر کی حشر سامانیوں کی بناء پراس طرف تو جہ نہ رہے میہ جواب بھی تصحیح اور درست ہے۔

شخ تھانوی نی مل اللہ اللہ سے علم غیب کی فی ثابت کرنے کے بیان میں لکھتے ہیں:

حدیث شریف میں ہے کہ بعض امتیوں کی نسبت قیامت میں حضور اقدس ملتی ایکی ہے کہا جائے گا: "انك لا تدرى ما احدثوا بعدك "اس معلوم ہواكہ قيامت كے بعض از منه تك بھى كه آخر عمر سے بہت متاخر ہے آپ پر بعض كونيات ظاہر نہيں ہوئے نہ بالذات نه بالعطاء و (بيط البنان مع حفظ الايمان ص ١٥٠ كتبه نعمانية ديوبند)

تھانوی صاحب کی تصریح کے مطابق رسول اللہ ملتی لیا تھا کو ان لوگوں کے تفراور ارتداد کاعلم نہیں تھا' حالانکہ قرآن مجید کے مطابق میدانِ حشر میں کا فروں اور مرتدوں کی علامات ہر مخص پرعیاں اور بیاں ہوں گی'ان کے چبرے کا لے اور غبار آلود ہوں گے' آئکھیں پھرائی ہوئی نیلگوں ہوں گی اوروہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے اوران کی علامات کی وجہ سے ان کی پہچان کا تعلق علم غیب کی بجائے علم شہادت سے ہوگا' اور میدانِ حشر میں موجود ہر تخص جان لے گا کہ کافرکون ہے اور مسلمان کون ہے کس قدر حیرت کی بات ہے کہ علم رسالت کے انکار میں بیلوگ اس قدر جری ہو گئے کہ علم غیب تو الگ رہا' اب بیلوگ رسول الله ملتی اللہ علم شبادت کی

میرے شیخ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرؤ العزیز نے بھی اس حدیث کی روشنی میں علم رسالت پر گفتگو کی ہے جس کو میں یہال من وعن تبر کا تقل کررہا ہوں:

ر ہاتیا مت کا واقعہ جس میں فدکور ہے کہ جماعت مرتدین کوحضور ملتی اللیم "اصیحابی اصیحابی "فرما کر بلائیں گے اوراس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کونہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔اس حدیث سے ٹابت ہوا کہ حضور کو قیا مت کے دن بھی بعض باتوں کاعلم نہ ہوگا۔ یہ عجیب قسم کا شبہ ہے جو حدیث مثبتِ علم ہواس کوفی میں پیش کیا جار ہاہے ۔غور فر مایے! یہ واقعہ قیامت کے دن ہوگالیکن حضور ملتہ لیا ہم اس کو پہلے بیان فر مار ہے ہیں علم نہ تھا تو بیان کیسے فر مایا۔

رہی یہ بات کہ پھر حضور سے یہ کیوں کہا جائے گا کہ آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

مسلم شریف جلد ٹانی مطبوعہ مطبع انصاری و بلی ص ۹ ۲۴ میں منکرین کی یہی پیش کردہ حدیث بایں الفاظ موجود ہے: ''فیقال اما شعرت ما عملوا بعدك'' حضور ملتی کیا جائے گا كه كیا آپ كومعلوم ہیں كه آپ كے بعدانہوں نے كیا كام كے۔

"ما شعوت" بملم منفیہ پر ہمزہ استفہام انکاری داخل ہوا نفی کا انکار اثبات ہوتا ہے۔ لہذا حدیث مبارکہ سے مرتدین کے اعمال کا علم حضور سیّد عالم ملی الیّہ اللہ کے لیے ثابت ہوا۔ چونکہ واقعہ ایک ہے صرف اس کی روایت میں تعدد ہے اس لیے جب ایک روایت میں ہمزہ استفہام مذکور ہوگیا تو ہر روایت میں اس کے معنی طحوظ رہیں گے اور جس روایت میں وہ فذکور نہیں وہاں محذوف ما ننا پڑے گا مثلاً" انك لا تعدی "والی حدیث میں ہمزہ فدکور نہیں تو یہاں محذوف ما نیں گے اور اصل عبارت یوں ہوگی کہ" الفال لا تعدی " مثلاً" انك لا تعدی "والی حدیث میں ہمزہ فدکور نہیں تو یہاں محذوف ما نیس گے اور اصل عبارت یوں ہوگی کہ" الفال لا تعدی متعدد کیا آپ نہیں جانتے! ……ورنہ حدیثوں میں تعارض ہوگا کیونکہ ہمزہ استفہام کا محذوف ہونا توضیح ہے جبیا کہ قرآن مجید کی متعدد آیوں میں محذوف ہے حضرت ابراہیم کا مقولہ" ھا ذا رہی "میں مفسرین نے" اھا ذا رہی "فرمایا ہے۔ یعنی کیا بیمیر ارب ہے لیکن اس کا ذاکہ ہونا صحیح نہیں ہے۔

اگر'' انك لا تدرى'' والى روايت ميں ہمزہ استفهام محذوف نه مانيں تو'' امها شعرت'' والى روايت ميں ہمزہ كوزا كدمانتا پڑے گا جوكسى طرح ضجے نہيں ہوسكتا' خصوصاً جبكہ حضور سيّدعالم ملتّى ليائم كے كمال علمى كى نفى ہوتى ہو۔

پھریہ کہ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ملتی گیلیم کواپنی امت کے تمام اچھے اور یُرے اعمال کاعلم ہے تر مذی شریف میں حدیث وارد ہے:

"عرضت على اعمال امتى حسنها وقبيحها" ميرى امت كتمام الحصاور بُرك المال مجه پر پيش كيے گئے۔ ابغور فرمائيئ كه مرتدين بھى حضور ملى الله تعالى مامت ميں داخل تھان كامرتد ہونا عمل فتيج ہے۔ اعادنا الله تعالى منه.

جب امت کے تمام اممالِ حسنہ اور قبیحہ حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا ارتد اد جومل فہیج ہے وہ بھی ضرور پیش ہوا ' پھر حضور ملتی ہے گئے تو ان کا ارتد اد جومل فہیج ہیں کہ اے حبیب ملتی آہم ! کیا ملتی ہے گئے تو ان کے مملوں کا علم نہ ہونا کیوں کر سے جو ہوسکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث ندکور کے بہی معنی سیجے ہیں کہ اے حبیب ملتی آہم ! کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا عمل کیے۔ آپ کو معلوم تو ہے ' پھر بھی آپ غلبہ کر حمت کے حال میں ان کو اپنی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں ۔

یہ حقیقت ہے کہ جب کریم کوسخادت کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو اس وقت اس کے دریائے سِخامیں ایسا جوش ہوتا ہے کہ دشمن کی دشمنی کی طرف اس کی توجہ بیس رہتی اور وہ ہے اختیار اپنے کرم کا دامن اس کی طرف پھیلا دیتا ہے اور جب اسے توجہ دلائی جائے تو اس وقت متوجہ ہوتا ہے۔

یہاں بالکل یہی معاملہ ہے۔

ساقی کوژ حضرت محمد رسول الله ملقائیلیم حوض کوژ پر رونق افروز ہیں اپنے غلاموں کو چھلکتے ہوئے جام پلارہے ہیں۔ مرتدین کی جماعت ادھر سے گزرتی ہے حضور کوان کے عملوں کا پورا پورا علم ہے گراس وقت دریائے جودو سخا موجز ن اور شانِ رحمت کا ظہوراتم ہے اس لیے ان کی بدا عمالیوں کی طرف خیال مبارک جاتا ہی نہیں اور اپنے لطف عیم اور کرم جسیم کے غلبہ حال میں بے اختیار فرما رہتے ہیں: ''اصیحابی' اصیحابی' اصیحابی' ۔

یے ہیں. است کی ایک ہے ہے۔ است میں احدثوا بعدك' پیارے كیا آپ كومعلوم نہیں كہ آپ كے بعدانہوں نے داند on link for more books

پی فوراً توجه مبارکدان کی بداعمالیوں کی طرف مبذول موجاتی ہے اور ارشادفر ماتے ہیں: "سحقًا سحقًا" أنبيس دور لي جاو 'دور لے جاؤ۔ طالب حق کے لیے اس مدیث کا سیح مطلب سیحنے کے لیے یہ بیان کافی ہے۔

> • ٣٣٥ - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اَحْبَرُ نِي آخِي عَبْدِالْحَوِيْدِ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيْدٍ ٱلْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيْمُ أَبَاهُ 'أَزَرَ يَوْمُ الْقِيلُمَةِ وَعَلَى وَجُهِ ازَرَ قَتَرَةٌ وَّغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ٱلمُ ٱقُلُ لَّكَ لَاتَعْصِنِي فَيَقُولُ ٱبُوهُ فَالْيَوْمَ لِا أَعْصِيكَ فَيَقُولُ اِبْرَاهِيْمُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدَّتَّنِي اَنْ لَّاتُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَاَتُّ خِزًى اَخْزَى مِنْ اَبِي الْاَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيْمُ مَاتَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِبْخِ مُلْتَطِخ فَيُوْخُذُ بِقُوَائِمِهِ فَيُلْقَلَى فِي النَّارِ. [اطراف الحديث: ٢٨ ٢٨ ٢٩ ٣٤ ٣] (سنن كبرى للنسائي:

١١٣ / المستدرك ج ٢ ص ٢٣٨ ، كنز العمال: ٣٢٢٩٢ ، مثكلوة : (DOMA

(مقالات كاظمى ج ٢ ص ١٢٥ ـ ١٢٣ كمتبه فريدية سابيوال ٩٤ ١٣ هـ) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے بھائی عبدالحمید نے خبردی از آبن الی ذئب از سعیدالمقبر ی از حضرت ابو ہر مریہ دشخیاللہ از نى التَّوْلِيَا لَمْ "آپ نے فرمایا: حضرت ابراجیم عالیہ الا اپنے (عرفی) باپ آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے اور آزر کے چہرے پر سیاہی اور گردوغبار ہوگا' حضرت ابراہیم علایسلاً اس سے کہیں گے: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم میری نافر مانی نہ کروٴ ان کا (عرفی ) باب کے گا: پس آج میں تمہاری نافر مانی نہیں کروں گا' پس حضرت ابراہیم علائیلاً عرض کریں گے: اے میرے رب! تونے مجھ سے وعدہ کیاتھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوانہیں کرے گاتواں سے بڑھ کراور کیارسوائی ہوگی کہ میرا (عرفی) باپ تیری رحت سے بہت زیادہ دور ہے اس اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے جنت کو کا فروں پر شرام کر دیا ہے ' پھر کہا جائے گا: اے ابراہیم! آپ كے بيروں كے نيچے كيا ہے؟ تو حضرت ابراہيم ديكھيں گے تو وہال

### آ زرکے کیے حضرت ابراہیم عالیہ لاا کے استغفار کی توجیہ

حضرت ابراہیم کے عرفی باپ کے لیے حضرت ابراہیم عالیہ لاا کے استغفار کا اس آیت میں ذکر ہے:

وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُّوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيْمَ لَاوَّاهٌ حَلِيْمٌ ٥ (التوبه:١١١١)

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارٌ إِبْرُهِيْمَ لِلَهِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ الرابراتِيم كاايخ (عرفي) باب كے ليے استغفار كرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جوابراہیم نے اس سے کیا تھااور جب ان پر بہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے 'ب شك ابراجيم بهت نرم دل اوربهت برد بارتص

ایک ذرج شدہ جانورخون میں تھڑ اہوا پڑا ہوگا! پھراس کے یاؤں کو

پکڑ کراہے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

حضرت ابراہیم علایہ للا اس اصول سے لاعلم نہیں تھے کہ اللہ تعالی مشرکین کی مغفرت نہیں فرمائے گا' پھر انہوں نے آزر کی سفارش کیوں کی؟ نیز اس آیت میں پی تصریح کی گئی ہے کہ حضرت ایراہیم عالیالگا آزر سے بیزار ہو گئے تھے بھروہ قیامت کے دن آزر https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کی شفاعت کیوں کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ ہے آ زر کے لیے جود عاکریں گۓ اس ہے آ زر کی شفاعت کرنامقصودنہیں ہو گا بلکہ اس دعا ہے آ زر کے سامنے بیعذر پیش کرنامقصود ہو گا کہ حضرت ابراہیم عللیسلاً نے تواللہ تعالیٰ ہے ان کی شفاعت کر دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہوہ کا فروں کو جنت میں داخل نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ اینے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا' سوتمہاری مغفرت ممکن ہی نہیں ہے اگرتمہاری مغفرت ممکن ہوتی تو ضرور میری شفاعت سے تمہاری مغفرت ہو جاتی۔

دوسرا جواب بیے ہے کہ آزر کے کفراورشرک کی وجہ سے حضرت ابراہیم عللیہ للگا پی زندگی میں ہی اس سے بیزار ہو چکے تھے کیکن قیامت کے دن کی ہولنا کی اور میدانِ محشر کی دہشت ہے آپ کا ذہن اس کے شرک اور کفر کی طرف متوجہ نبیس ہوگا اور آپ اس کی شفاعت کریں گے' پھر جب اللہ تعالٰی آ زر کے کفراور شرک کو بجو کی صورت میں مسنح کر کے گندگی میں کتھڑا ہوا آپ کے پیروں میں ڈال دے گا تو پھر آپ کا ذہن اس کے شرک کی طرف متوجہ ہو گا اور جس طرح آپ اپنی زندگی میں اس سے بیزار ہوئے تھے قیامت کے دن بھی اس سے بیزار ہوجا کیں گے۔

> ٣٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو اَنَّ بُكُيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْب مُولَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيْهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ اَمَا هُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُوْرَةٌ هَٰذَا إِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرٌ فَمَالَهُ يَسْتَقُسِمُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن سلیمان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے این وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمرو نے خبردی کہ بکیر نے ان کو حدیث بیان کی از كريب مولى ابن عباس از حصرت ابن عباس رضي الله انهول في بيان كياكه ني الله الله الله مين واخل موع تو آب في الله مين حضرت ابراہیم عللیلاً اور حضرت مریم کی (مجسم) تصویر دیکھی تو آب نے فرمایا: رہے یہ (قریش) لوگ تو انہوں نے بیسنا ہوا ہے كه فرشت ال كريم من نهيس داخل موت جس مي تصور مواوريه حضرت ابراہیم علایسلاً کی (مجسم) تصویر بنی ہوئی ہے پس وہ فال کے تیزہیں نکالتے تھے۔

> اس مدیث کی شرح مسیح البخاری: ۹۸ سیس گزر چکی ہے ٣٣٥٢ - حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَبْ مَّعْمَرِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلُ حَتَّى اَمَرَبِهَا فَمُحِيَتُ وَّرَ'اي إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بِٱيْدِيْهِمَا الْآزْلَامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْاَزُّلَامِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن مول نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے خبر دی از معمر از ایوب از عکرمہ از حضرت ابن عباس ضیالتہ' وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِن الله میں مجسم تصویری دیکھیں تو آپ بیت الله میں داخل نہیں ہوئے حتیٰ کہ آپ نے ان تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا' سو وہ تصویریں مٹائی گئیں اور آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل ملکالا کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر ے تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دے! اللہ کی ا

فتم! انہوں نے مجھی فال کے تیزہیں نکا لے۔

اس مدیث کی شرح 'سیح ابنجاری: ۹۸ ۳ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قِيْلَ يَا رَسُّولَ اللَّهِ مَنْ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتَّقَاهُمْ فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِن الْعَرَبِ تَسْاَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي ٱلْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا قَالَ ٱبْوَٱسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[اطراف الحديث:٣٦٨٩\_٣٣٨٩- ٣٣٨٩] (صحيح مسلم: ٢٧س٧٠ الرقم المسلسل :٩٠٥٥ مسنن داري: ٢٢٣ السنن الكبرى: و١١٢، صحيح ابن حبان: ٦٣٨ 'الادب المفرد. ٩ ١٢ ' منداحمه ج ٢ ص ٣٣ طبع قديم منداحه: ٩٥١٨ - ج١٥ ص ٣٣ مؤسسة الرسالة أبيروت)

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس حیثیت سے سے کہاس حدیث میں خلیل اللہ کا ذکر ہے۔ سب ہے زیادہ مقی معادن اور فقہ کے معالی

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتي بن:

اس مدیث میں سب سے زیادہ معزز کا ذکر ہے اس کامعتی ہے: جس کا تقوی سب سے زیادہ ہواللہ تعالی نے فرمایا:

بے شک اللہ کے نزویک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ إِنَّ ٱلْحُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْقَاكُمُ . (الْحِرات: ١٣)

ہے جوتم میں سب سے زیادہ مقی ہو۔

حدیث مذکور میں فرمایا: پس بوسف نبی الله ہیں' یعنی سب ہے زیادہ مکرم اورمشرف حضرت بوسف علایسلاً ہیں' کیونکہ جواپنے ربِعزوجل سے ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے کیونکہ خوف خدا اس کوعزت کے اسباب پر برا میخند کرتا ہے اس لیے وہ خوف خدا کی وجہ سے اکثر مباحات ہے بھی پر ہیز کرتا ہے چہ جائیکہ وہ گنا ہوں کاار تکاب کرے۔

اس حدیث میں معادن عرب کا ذکر ہے'اس سے مراد ہے: عرب کے وہ اجداد جن تیروہ فخر کرتے بھے'ان کومعادن جمع کے صیغہ سے اس کیے تعبیر فر مایا ہے کیونکہ ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ان کومعادن سے اس کیے تعبیر فر مایا ہے کہ جس طرح معادن جواہر نفیسہ کا ظرف ہوتے ہیں'ای طرح وہ اجدادعلوم کا ظرف ہوتے ہیں' پھراس میں بی قیدلگائی کہ جب وہ دین کی سمجھ حاصل کرلیں' کیونکہ جو تخص زمانة جاہلیت میں شریف ہے وہ اس شخص ہے بہتر ہے جوز مانة جاہلیت میں شریف نہیں تھا' فقد سے مرادعکم ہے اور عرف میں اس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے سعید بن الی سعید نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت ابو ہریرہ رضی الله 'وه بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا: یار سول الله! (الله كے نزديك)سب سے زيادہ معزز كون ہے؟ آپ نے فرمايا: جو سب سے زیادہ متی ہو صحابہ نے عرض کیا: ہم اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کرر ہے تو آپ نے فرمایا: وہ پوسف نبی اللہ ہیں جو ابن نبی اللّٰد بن نبی اللّٰہ بن خلیل اللّٰہ ہیں صحابہ نے کہا: ہم آ پ سے

اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہے نے فرمایا: تم عرب کے معادن کے متعلق سوال کر رہے ہوان میں جوزمانۂ جا ہمیت میں سب سے بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں جب

وہ دین کی سمجھ حاصل کرلیں۔ابواسامہاور معتمر نے کہااز عبیداللہ از

سعيداز حضرت الوهريره ازنبي ملتاليكم اس حديث كي مثل -

ے مرادعكم شريعت ہے۔ (عمدة القاري ج١٥ ص ٣٣٨ وار الكتب العلميه بيروت ٢١٣١ هـ) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مؤمل نے حدیث بیان

حَدَّثَنَا ٱبُوْرَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّانِيَ اللَّيْلَةَ 'اتِيَانِ فَاتَّيْنَا عَلَى رَجُل طَوِيْلِ لَا أَكَادُ أَرَاى رَأْسَةً طُولًا فِي السَّمَآءِ وَإِنَّـٰهُ

قُولُهُ فَاتَيْنَا أَيْ فَذَهَبَا بِي حَتَّى أَتَيْنَا.

٣٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ إِبُرَاهِيْمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

آئے وہ اس قدر کیے تھے کہ میں ان کا سرنہیں دیکھ سکا' وہ حضرت ابراہیم عالیہلاً تھے۔

اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری:۸۴۵ میں گزرے چکی ہے۔

٣٣٥٥ - حَدَّثَنِي بَيَانُ بُنُ عَمْرِهِ حَدَّثَنَا النَّضُرُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُّجَاهِدٍ آنَّهُ سَمِعً ابْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا وَذَكُرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ أَوْ كَ فَ رِ. قَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا الِّي صَاحِبِكُمْ وَامَّا مُوْسَى فَجَعْدٌ ادَمُ عَلَى جَمَلِ آحُـمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَانَّى ٱنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَكَرَ فِي الْوَادِيُّ يُكَبِّرُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے بیان بن عمرونے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں النضرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عون نے خبر دی از مجاہد انہوں نے حضرت ابن عباس رضالتہ ہے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے ان سے دجال کا ذکر کیا کہ اس کی دو آ تھموں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا یاک ف ر کھا ہوگا' حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے اس کونہیں سنا' لیکن آپ نے يەفرمايا تھا كەر ب حضرت ابراہيم عاليهلاً توتم ايخ پيغير كى طرف دیکھواور رہے حضرت مولیٰ عالیہلاً تو ان کا جسم کھا ہوا ہے اور دہ گندم گول رنگ کے ہیں' وہ سرخ اونٹ پرسوار تھے' اس کی ناک میں تھجور کی چھال کی مہارتھی' گویا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں' وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک وادی میں اتر رہے ہیں۔

ك انہوں نے كہا: مميں اساعيل نے حديث بيان كى انہوں نے

کہا: ہمیں عوف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابور حاء

نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حضرت سمرہ وضی اللہ نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: رسول الله ملی الله عن فرمایا: آج

رات میرے پاس دوآنے والے آئے سوہم ایک طویل مرد کے پاس

اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری:۱۵۵۲ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَبْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقُلُومِ. حَدَّثَنَاٱبُوالْيُمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا ٱبُوالزِّنَادِ بِالْقُدُومِ مُخَفَّفَةً تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَتَابَعَهُ عَجُلَانُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مغیرہ بن عبدالرحمان القرش نے حدیث بیان کی از الی الزناواز الاعرج از حضرت ابو ہریرہ رضیاللہ وہ بیان کر نتے ہیں کہرسول الله ملتَّ اللّٰہ الله عنرت ابراہیم علا الله الله على على الله على الله على عمر مين ختنه كرايا-ممیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے خبر دی کہ القدوم بغیر

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً وَرَوَاهُ مُ حَمَّدُ بُنْ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي تشديد كے بعبدالرجمان بن اسحال في شعيب كى متابعت كى به از سَلَمَةً.

ابی الزناداورعبدالرحمان بن اسحاق کی متابعت عجلان نے کی سے از روایت کیا ہے۔

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت حضرت ابراہیم عالیہ لاا کے ذکر میں ہے۔ ختنه کے وقت حضرت ابراہیم عالیہ لاا کی عمر اور ختنہ کے مسائل

اس حدیث میں ذکور ہے کہ ختنے کے وقت حضرت ابراہیم علایسلاً کی عمراتی سال تھی۔ قاضی عیاض نے کہا کہ امام مالک اور اوزاعی نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہےاوراس میں مذکور ہے کہاس وقت ان کی عمرا یک سومیس سال تھی اوراس کے بعد حضرت ابراہیم علایسلاً اُسّی سال زندہ رہے'امام حبان نے اپنی سیح میں بیرحدیث روایت کی ہے کہ اس وقتِ ان کی عمرستر سال تھی ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک سوستر سال زندہ رہے۔

اس مدیث مین القدوم "كاذكر ب" القدوم" وال كى تشدید كے ساتھ بھى پڑھا گیا ہے اور بغیر تشدید كے بھى پڑھا گیا ہے ، بغیرتشدید کے اس کامعنی ہے: لکڑی کا شخے کی آ ری اورتشدید کے ساتھ اس کامعنی ہے: شام کی ایک بستی اور بعض نے کہا ہے کہ ہر صورت میں اس کامعنی ہے۔

جب حضرت ابراہیم عالیسلاً نے ختنہ کرایا تو ان کی اولا دہیں ختنہ کرانا سنت ہو گیا' اور بنواسرائیل بھی حضرت عیسیٰ عالیسلاً کے ز مانہ تک ختنہ کراتے رہے تھے اور عیسائیوں نے اس عم کو بدل دیا' امام شافعی کے نزدیک ختنہ کرانا واجب ہے اور اکثر علماء کے نز دیک ختنه کرانا سنت ہے اور بلوغ کے بعد ختنه کرانا واجب ہوجاتا ہے متحب سے کہ ولا دت کے ساتویں دن ختنه کرایا جائے۔ (عمدة القاري ج ١٥ ص ٠ ٣٣٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣١ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمین سعید بن تلید الرعینی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں ابن وہب نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے جریر بن حازم نے خردی از ابوب از محد از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مالی اللہ م فرمایا: حضرت ابراہیم عالیها فی صرف تین (ظاہری) جھوٹ

٣٣٥٧ - حَدَّثْنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ اخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَوَنِي جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مَّحَمَّدٍ عَنِّ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثًا.

ال حدیث کی شرح مسیح البخاری: ۱۲۲ میں گزر چکی ہے\_ ٣٣٥٨ - وَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثُمَلَتُ كَذَبَاتٍ ثِنَتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَوْلُهُ ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (السافات: ٨٩) وَقُولُهُ ﴿ بَلَّ فَعَلَّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: اور ہمیں محد بن محبوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ابوب ازمحمه از حضرت ابو ہریرہ رخیانیڈ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم عالیہ لا نے صرف تین طاہری جھوٹ بو لے تھے ان میں سے دوتو اللہ عز وجل کی ذات کے متعلق تھے ایک ان کا قول بیہ

كَبِيْرُهُمُ هٰذَا ﴾ (الانياء: ٦٣) وقال بَيْنَا هُو ذَات يَوْمُ وَسَارَةُ إِذَ اللّٰهِ عَلَى حَبَّارٍ مِّنَ الْحَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا مَرَاةٌ مِنْ الْحَسَنِ النَّاسِ فَارُسَلَ إِلَيْهِ هَاكَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ الْحَبِي فَاتَى سَارَةً قَالَ الْمَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ مُوْمِنْ غَيْرِى وَغَيْرِكِ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ مُوْمِنْ غَيْرِى وَغَيْرِكِ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ مُوْمِنْ غَيْرِى وَغَيْرِكِ يَاسَارَةٌ لَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ مُوْمِنْ غَيْرِى وَغَيْرِكِ وَإِنَّ هٰذَا سَالَئِنِى فَاخْبَرُتُهُ انَّكِ الْحَبِي فَلَا تُكَدِّبِينِى فَارَسَلَ النَّيْنِ فَاخَرَتُهُ النَّالِيَةُ فَاجْدَ مِثْلُهَا اَوْ اَشَدَّ فَقَالَ فَاحْدَعَتِ اللّهُ لِى وَلَا اَضُرَّكِ فَدَعَتِ اللّهُ فَاللّهُ لِى وَلَا اَضُرَّكِ فَدَعَتُ فَاطُلِقَ فَلَا اللهُ لِي وَلَا اَضُرَّكِ فَدَعَتُ فَاطُلِقَ فَلَا اللهُ لِي وَلَا اَضُرَّكِ فَدَعَتُ فَاطُلِقَ فَلَاعا اللهُ لِي وَلَا اَضُرَّكِ فَدَعَتُ فَاطُلِقَ فَلَا اللهُ لَيْ وَلَا اَشَانِيةَ فَالْحِدَ مِثْلُهَا او اَشَدَّ فَقَالَ النَّالِيَةُ فَالْحِدِ فَعَلَا اللهُ لَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ لِي وَلَا اَللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ اللهُ اللهُ اللهُ فَاوَمَا بِيلِهِ مَعْمَلُهُ اللهُ اللهُ كَيْدَ اللّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ اَوالْفَاجِرِ فِى نَحْرِهِ مَعْمَلُهُ اللّهُ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ اَوالْفَاجِرِ فِى نَحْرِهِ وَالْمَارَةُ فَيَلُكَ الْمُحْرِهِ فَا لَكُومُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

تھا کہ بے شک میں بیار ہوں (الصافات: ۸۰) دوسرا قول ہے تھا کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے (الانبیاء: ٦٢) اور (تیسرا ظاہری جھوٹ بیرتھا) کہ ایک دن وہ اور حضرت سارہ ظالموں میں ہے ایک ظالم بادشاہ (کے ملک میں) آئے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ بے شک یہاں ایک آ دمی آیا ہے اور اس کے ساتھ الی عورت ہے جوتمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے بادشاہ نے ان کی طرف کسی کو بھیجا اوراس عورت کے متعلق سوال کیا ایس بو چھا کہ بیکون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا: بیمیری (وینی) بہن ہے کھر حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے پاس آئے اور کہا: اے سارہ! اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مؤمن نہیں ہے اور اس نے مجھے سوال کیا ہے تو میں نے اس کو بتایا ہے کہتم میری (دینی) بہن ہوئو تم میری تکذیب نه کرنا طالم بادشاه نے حضرت ساره کو بلانے کے ليے آ دمى بھيجا' جب وہ ان كے ياس كيا اور اينے ہاتھ سے ان كو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا' پس اس نے کہا: آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کو کوئی ضررنہیں دوں گا' حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ درست کردیا گیا'اس نے دوسری باران کو پکڑا' وہ پھرای طرح مفلوج ہو گیایا اس سے زیادہ اس نے چھرکہا: آب اللہ سے میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کوضرر نہیں دول گا' حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کو ورست کردیا گیا' پھراس نے اپنے کسی محافظ کو بلایا اور کہا: تم میرے ' پاس کسی انسان کونہیں لائے ہوئم تو میرے پاس جذبہ کو لائے ہوئ پھراس نے حفرت سارہ کوحفرت ھائز بہطور خادمہ دے دی حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے نماز بڑھ رہے تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے بوجھا: کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا: الله تعالى نے كافر يا فاجركى سازش کو اس کے اوپر اُلٹ دیا اور ھَاجُر بہطور خادمہ دے دی۔ حضرت ابو ہرریہ نے کہا: بیتمہاری ماں ہیں'اے بارش کے بیٹو!

اس مدیث کی شرح مسیح ا ابخاری: ۲۲۱۷ میں گزر چکی ہے۔ ۳۳۵۹ - حَدَّثْنَا عُبَیْدُ اللهِ بَنُ مُوْسَى اَوِ ابْنُ سَلَامِ عَنْهُ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ سَعِیْدِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبیداللہ بن مویٰ نے صدیث بیان کی انہوں نے صدیث بیان کی انہوں نے

بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ الْمَّ شَرِيْكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزُغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُحُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ.

کہا: ہمیں ابن جریج نے خبردی از عبدالحمید بن جبیر از سعید بن المسیب از حضرت اُم شریک و تین اللہ ملی آئی آغیر نے جھیکل کو مارنے کا حکم دیا اور فر مایا: یہ حضرت ابراہیم عالیہ لاا (کی آگ) پر پھونک مارر ہی تھی۔

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۳۲ میں گزر چکی ہے۔ ۹ - بَابُ ﴿ يَزِ فُوْنَ ﴾ اَلنَّسَلَانُ فِي الْمَشْيِ " يُزِقُون " ( امام بخاری نے اس آیت کا ایک لفظ ذکر کیا ہے پوری آیات حسب ذیل ہیں:

فَقَالَ إِنِّى سَقِيْمٌ ۞ فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ۞ فَرَاعَ إِلَى الْهَبِهِدِ فَقَالَ إِنِّى سَقِيْمٌ ۞ فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ۞ فَرَاعَ الْهَبِهِدِ فَقَالَ الْا تَاكُلُوْنَ۞ مَالكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ۞ فَرَاءَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ۞ فَأَقْبَلُوْآ الِيهِ يَزِقُّوْنَ۞ قَالَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ۞ فَأَقْبَلُوْآ الِيهِ يَزِقُّوْنَ۞ قَالَ اللهِ مَا تُنْجِتُونَ۞ (الشَفْت:٩٥-٨٥)

'' يَزِقُون ''(الصَّفْت: ٩٣) كامعنى ہے: دوڑ كر چلے

پی (ابراہیم نے) کہا: بےشک میں بیار ہونے والا ہوں O تو وہ ان سے پیٹے پھیر کر چلے گے O پھر (ابراہیم) ان کے معبودوں کی طرف خاموثی سے گئے 'پی فر مایا: کیاتم کھاتے نہیں؟ O تمہیں کیا ہوا ہے کہتم بولتے نہیں O پھر چپکے سے جاکر ان کے دائیں ہاتھ پر کاری ضرب لگائی O تو لوگ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے O (ابراہیم نے) کہا: تم ان بتوں کو پوجتے ہوجن کوتم خود

۳۳٦۱ - حَدَّقْنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن ابراہیم بن اَبُواْسَامَةَ عَنْ اَبِیْ حَیَّانَ عَنْ اَبِیْ ذُرْعَةً عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةً نصر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث click on link for more books

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ الَّهِى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَوَّلِيْنَ يَوْمًا اللهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ الدَّاعِي وَيُنْفِدُهُمُ وَالْإِخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفِدُهُمُ الْدَاعِي وَيُنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِدُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِدُهُمُ اللّهِ وَحَدِيثُ الشَّفَاعَةِ فَيَالَّهُمُ وَلَّا اللّهُ وَخَدِيثُ الشَّفَاعَةِ اللّهِ وَحَدِيثُ الشَّفَاعَةِ اللّهِ وَحَدِيثُ الشَّفَاعَةِ اللّهِ وَحَدِيثُ الشَّفَاعَةِ اللّهِ وَحَدِيثُ الشَّفَاعَةِ اللّهُ مِنَ اللّهِ وَحَدِيثُ اللّهُ مِنَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

بیان کی از ابی حیان از ابی زرعداز حضرت ابو ہریرہ و میان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی ملٹی آلیہ کے پاس گوشت بھیجا گیا، پس آپ نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن تمام اوّلین اور آپ نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن تمام اوّلین اور سب کو ایک میدان میں اس طرح جمع کرے گا کہ پکار نے والا سب کو اپنی بات سنا سکے گا اور سب کو دکھ سکے گا، اور سورج ان کے قریب ہو جائے گا، پھر آپ نے شفاعت کی حدیث کا ذکر کیا، پس فریت ابراہیم کے پاس آپس کے سو کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور زمین والوں میں سے اللہ کے فیل ہیں آپ ہمارے لیے اپنی والوں میں سے اللہ کے فیل ہیں آپ ہمارے لیے اپنی درب کے پاس شفاعت کی جیئے، پس حضرت ابراہیم اپنی فلا ہری خلاف واقع باتوں کا ذکر کریں گے (اور) کہیں گے: مجھے اپنی فکر ہے، تم حضرت موئی کی طرف جاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی ابو ہریرہ کی متابعت حضرت انس وی اللہ نے کی ہے از نبی ملٹی آلئے ہے۔ ابو ہریرہ کی متابعت حضرت انس وی اللہ نے کی ہے از نبی ملٹی آلئے ہے۔ ابو ہریرہ کی متابعت حضرت انس وی اللہ نہی کی ہے از نبی ملٹی آلئے ہے۔ ابو ہریرہ کی متابعت حضرت انس وی اللہ نبی کی ہونے جازت ہی ملٹی آلئے ہے۔

ال حديث كاشرت مي البخارى: ٣٣٣٠ يس گزر چى به ٣٣٦٢ - حَدَّ قَنِي اَحْمَدُ بَنُ سَعِيْدٍ اَبُوْعَ بِدِاللَّهِ حَدَّ ثَنَا وَهُبُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ مَدْ اللَّهِ بَنِ وَهُبُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ وَهُبُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ صَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ يَرْحَمُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ يَرْحَمُ عَيْنًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُانَ زَمْزَمُ عَيْنًا اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ يَرْحَمُ عَيْنًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُانَ زَمْزَمُ عَيْنًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُانَ زَمْزَمُ عَيْنًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّمَ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّمُ عَيْنًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّمُ عَلَيْهُ وَمَلَامَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے احمد بن سعید ابوعبداللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہب بن جریر نے صدیث بیان کی از والدخوداز ابوب ازعبداللہ بن سعید بن جبیر از والدخوداز حضرت ابن عباس و کا للہ از نبی طبیع ایک اگر مایا: اللہ تعالی حضرت اساعیل کی ماں پر رحم فر مائے! اگر وہ جلدی نہ کرتیں (اور اس کے گردمنڈ بر نہ بناتیں) تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ (وریا)

ال حديث كى شرح سيح البخارى: ٢٣ ٢٨ يمس كرر جى ہے۔ ٣٣٦٣ - قَالَ الْانْصَارِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ جُويْجِ آمَّا كَثِيْرُ بَنْ كَثِيْرِ فَحَدَّنَنِى قَالَ إِنِّى وَعُثْمَانُ ابْنُ آبِى سُلَيْمَانَ كَثَرُ جُلُوسٌ مَع سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ مَاهْكُذَا حَدَّنِنِى ابْنُ اور عَبُوسٌ مَع سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ مَاهْكُذَا حَدَّنِنِى ابْنُ اور عَبُوسِ قَالَ الْمَاهُ كُذَا حَدَّنِنِى ابْنُ اور عَبُّسَ قَالَ الْمَاهُ عَلَيْهِمُ السَّكَامُ انهو وَهِى تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةً لَمْ يَرْفَعُهُ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيْم نَهِم السَّكَامُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيْلُ اللَّهُ مَا يَالُواهِيْم نَهُم وَهِا إِنْ الْمِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَرْفَعُهُ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيْم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

انصاری نے کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی رہے کثیر بن کثیر بن کثیر سوانہوں نے کہا: میں اور عثمان بن ابی سلیمان سعید بن جبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھ تو انہوں نے کہا: میں انہوں نے کہا: میں انہوں نے کہا: میں معید بن جبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھ تو انہوں نے کہا: مجھے حضرت ابن عباس و مختماللہ نے اس طرح حدیث انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علی عالیلاً ان حضرت اساعیل اور ان کی مال الکا کو لے کر آئے اور وہ حضرت اساعیل اساعیل اور ان کی مال الکا کو لے کر آئے اور وہ حضرت اساعیل عالیلاً کو دودھ پلار ہی تھیں ان کے ساتھ ایک پرانی مشک تھی حضرت ابراہیم عالیلاً کو دودھ پلار ہی تھیں ان کے ساتھ ایک پرانی مشک تھی حضرت ابراہیم ابن عباس نے اس حدیث کو مرفوع بیان نہیں کیا کی مرحضرت ابراہیم

click on link for more books

عللیلاً ان کواوران کے بیٹے حضرت اساعیل کو لے کرآ ئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: اور ہمیں عبدالله بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از ابوب اسختیانی اور کثیر بن کثیر بن المطلب بن الی وداعهٔ ان میں سے ایک دوسرے پراضا فیہ کرتا تھااز سعید بن جبیرانہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس مختمالیہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے عورتوں میں کمریر پیٹی باندھے کا رواج حضرت اساعیل علایسلاً کی والدہ سے چلا سے سب سے پہلے انہوں نے کمر میں چٹی اس لیے باندھی تھی تا کہ ان کے نشانات کو حضرت سارہ نہ یا سکیں' پھر حضرت ابراہیم علایہ للاً ان کو اور ن کے بیٹے حضرت اسماعیل عالیسلاً کو لے کر آئے اور وہ حضرت اساعیل عاليسلاً كودوده بلار بي تحيل حتى كد حفرت ابراجيم عاليسلاً في ان دونوں کو بیت اللہ کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے بھا دیا وہ اس جگہ تھا جہال زمزم ہے مسجد کی بلند جانب میں اوران دنوں مکہ میں کوئی نہیں تھا'نہ وہاں یانی تھا' بیں حضرت ابراہیم نے ان کووہاں بھا دیا اور ان کے باس ایک تھیلا رکھ دیا جس میں مجوری تھیں اور ا يك مشك ركدوى جس مين بإنى تفا أ چرحفرت ابراجيم عاليها كا بينه موڑ کرروانہ ہوئے 'پس حضرت اساعیل علایہ لااکی ماں ان کے پیچھے كئيں كي كہا: اے ابراہيم! آپ كہاں جارہے ہيں؟ اور ہم كوالي وادی میں جھوڑ رہے ہیں جس میں کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز ے حضرت هاجر نے يه بات كى مرتبه كهى اور حضرت ابراہيم عاليسلاً ان کی طرف توجہ ہیں کرتے تھ تب حضرت ماجر نے بیکہا: کیا الله تعالى نے آپ كواس بات كا حكم ديا ہے؟ حضرت ابراہيم نے كہا: بان! حضرت هَاجُرُ ن كها: تب الله تعالى جميس ضائع مون نبيس دےگا' پھر وہ لوٹ گئیں' پس حضرت ابراہیم روانہ ہو گئے' حتی کہ جب وہ ثنیہ (پہاڑی) پر پہنچ جہاں سےلوگ ان کونہیں دیکھرہ تھے تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کیا کھر انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے: اے ہمارے

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۲۳٬۲۸ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٦٤ - وَحَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثَيْرِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةَ يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخَرِ عَنَّ سَعِيْدِ ثَنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ اسْمَاعِيْلَ إِتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِّتُعَفِّي ٱثْرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيْمُ وَبِابِنِهَا اِسْمِعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدً الْبَيْتِ عِنْدَ دُوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي اَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدُّ وَّلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُـنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَّسِقَاءٌ فِيْهِ مَاءٌ تُمَّ قَفِّي إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبَعَتُهُ أُمَّ إِسْمَعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيْمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهِذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسُ وَّلَا شَيَّ فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَّجَعَلَ لَا يَـ لْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتُ لَـهُ اَللَّهُ الَّذِي اَمَرَكَ بِهِلْذَا قَالَ نَعَمُ قَالَتْ اِذَنْ لَايْضَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ التَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَـهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهِ وُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ﴿ رَبُّنَا إِنِّي ٓ ٱسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعِ عِنْدُ بَيْتِكَ الْمُحَرَامِ حَنَّى بَلَغَ يَشَّكُرُونَ ﴾ (ابراتيم:٣٧)وَجُّعَلَتْ المُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتُ تَـنْظُرٌ إِلَيْهِ يَتَلَوِّى أَوْ قَالَ يَتَلَبُّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ اِلَّهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا ٱقْرَبَ جَبَل فِي الْأَرْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقَبَلَتِ الْوَادِي تَنظُرُ هَلْ تَراى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ اَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتُ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حُتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ثُمَّ آتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتُ عَلَيْهَا

وَنَظَوَتُ هَلْ تَوْى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْع ﴿ رَبِ! بِ شِكَ مِينَ غَير اللهِ وَادى مِينَ هُبرايا بِ جِو كَمُوَّاتٍ.

بنجر (بآباد) ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس! بیدوعاانہوں نے "یشکرون" تک پڑھی مفرت اسامیل کی مال مفرت ا ساعیل کو دود ھ پلاتی تھیں اور (مشک سے ) پانی پیتی تھیں' حتیٰ کہ جب مشك كا ياني ختم مو كيا تو وه بهي پياسي ربين اوران كابينا بهي پیاسا رہا' وہ اینے بیٹے کی طرف دیکھر ہی تھیں' جو (پیاس کی شدت سے )مضطرب ہور ہاتھا' یا (راوی نے ) کہا: وہ زمین پر بل کھارہا تھا'وہ اس کی طرف دیکھنے سے آزردگی کی وجہ سے وہاں ہے ہن تحکیٰں انہوں نے ویکھا کہ ان کے نز دیک ترین صفایہاڑ ہےوہ اس پر کھڑی ہو گئیں' پھروہ وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی انسان دکھائی دے سوانہوں نے کسی کونہیں دیکھا' پھروہ صفا پہاڑ ہے اُترین حتیٰ کہ جب وہ وادی میں پنچیں تو انہوں نے اپنی قیص کے دامن کواٹھایا (تاکہاس سے نداُلجمیں) پھرکی نے کل انسان کی طرح بوری قوت کے ساتھ دوڑیں حتیٰ کہ دادی ہے نکل گئیں' پھر مروہ پہاڑیر آئیں' پھراس پر کھڑی ہوگئیں اور دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آئے 'پس انہیں کوئی نظر نہیں آیا' پس انہوں نے ای طرح سات بارکیا۔

حضرت ابن عباس ومنالله نے كہا كه نبي التَّ اللهِ في بتايا: ال کی اتباع میں لوگ صفا او رمروہ کے درمیان سات مرتبہ دورتے ہیں۔(ساتویں بار) جب انہوں نے مروہ پرچڑھ کر جھا نگاتو انہوں نے ایک آ وازسی: انہوں نے کہا: خاموش! یہ انہوں نے ابخ آپ سے کہا'انہوں نے چھر دوبارہ آواز سی تو انہوں نے کہا: تم نے ببجناحِه حَتْی ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِیدِهَا ابْی آواز سادی بُ اگرتمهارے یاس کوئی مدد بے (تو مددرو)' ا چا تک جس جگہ زمزم ہے وہاں ایک فرشتہ تھا' اس نے اپی ایٹ ک سے گڑھا کیا۔ جھزت ابن عباس نے کہا: یا اس نے اپنے پُر ہے گڑھا گیا' حتیٰ کہ یانی نکل آیا۔ وہ اس یانی کو جمع کرنے لکیں <sup>اور</sup> ا پن ہاتھ سے اس کو اس طرح (حوض کی شکل میں ) بنانے لکیس اور چلو سے پانی لے کر اس کو اپنی مشک میں ڈالنے لگیں اور چلو سے

یاتی لینے کے بعدوہاں چشمہ اُٹل پڑا۔ Glick on link to

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَٰ لِكَ سَعْىُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتُ صَهِ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ آيضًا فَقَالَتْ قَدْ ٱسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُواتٌ فَإِذَا هِي بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ فَبَحَثُ بِعَقِيهِ أَوْقَالَ هَٰكَذَا وَجَعَلَتْ تَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ ۗ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ.

حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نی منتی ایکم نے فر مایا:

الله تعالی حضرت اساعیل کی مال پررحم فرمائے! اگر وہ اس کو بول بی

چھوڑ دیتیں تو وہ بہتا ہوا چشمہ (دریا) ہوتا' یا فرمایا: اگر وہ یانی کے

چلو نهرتیں تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔حضرت ابن عباس نے بتایا:

انہوں نے یانی بیا اور این بی کورودھ پلایا کس ان سے فرشتہ نے

کہا: آپ لوگ اینے ضائع ہونے کا خوف نہ کریں کیونک ای جگہ یہ

لڑ کا اور اس کا والد بیت اللہ بنائمیں کے اور بے شک اللہ این

(خاص) بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور بیت اللہ کی حکمہ ٹیلہ کی طرح

زمین سے بلند تھی سیلاب اس کے دائیں اور بائیں سے زمین کا ث

کر لے جاتا تھا' یوں ہی وقت گزرتار ہا' حتیٰ کہ وہاں سے بُڑھم کا

قافلہ گزرا یا جُرهم کے گھر والے گزرے وہ مقام کداء (بلند جگہ)

کے رائے ہے آ رہے تھے کھروہ مکہ کے نشیب میں اتر کر کھبرے

انہوں نے چند پرندوں کو اُڑتے ہوئے ویکھا تو انہوں نے کہا: یہ

یرندے یانی کے گرد چکرلگارہے ہیں ہم اس وادی میں پہلے مطہرے

تھے اور اس وقت یہاں پر بالکل یانی نہیں تھا' پس انہوں نے اپنا

أیک آ دی یا دو آ دی تھیج تو انہوں نے واقعی وہاں یانی ریکھا' وہ

والیس آئے اور ان کو یانی کی خبر دی کھر وہ لوگ وہاں آئے رادی

نے کہا: اور حضرت اساعیل کی ماں یانی کے پاس بیٹی تھیں تو انہوں

نے یو چھا: کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس مفہر جائیں

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَكَانَتُ كُذْلِكَ حَتَّى مَرَّتَ بهمْ رُفْقَةٌ مِّنُ جُرْهُمَ أَوْ وَلَكِنْ لَّا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ.

وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ اِشْمَاعِيْلَ لَوْتَركَتْ زَمْزُمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَعُرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتُ زَمْزَمٌ عَيْنًا مَّعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتُ وَارْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَافُّوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَهُنَا بَيْتَ اللَّهِ يَجْنِيهِ هَٰذَا الْغُلَامُ وَٱبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَايُسِينِعُ آهُلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِّنَ الْاَرْض كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُّولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ اَهُلُ بَيْتٍ مِّنْ جُـرُهُــمَ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءٍ فَنَزَلُوْا فِي أَسُفَلِ مَكَّةَ فَرَاوُ اطَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَّعَهُدُنَا بِهِلَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ فَارْسَلُوا جَرِيًّا ٱوْجَرِيَّ يُنِفَاذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَاخْبَرُوهُمْمُ بِالْمَاءِ فَاقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ إِسْمُعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا آتَا ذَنِيْنَ لَنَا آنُ نَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتُ نَعَمُ

انہوں نے کہا: ہاں! کیکن تمہار ایانی میں کوئی حق نہیں ہوگا انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ نبی ملکو کیا بھے فر مایا: حضرت اساعیل کولوگ مل گئے اور وہ (حضرت هَاجُرٌ )انسانوں کا قرب پند کرتی تھیں' پس وہ لوگ وہاں تھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھروالوں کو بھی بلا لیا' پس وہ بھی وہاں تھہر گئے حتیٰ کہ وہاں ان کے گی گھر آ باد ہو گئے اور حضرت اساعیل جوان ہو گئے اور انہوں نے ان سے عربی زبان سکھ لی حضرت اساعیل جب جوان ہوئے تووه بُرهم میں سب سے زیادہ حسین اور خوب صورت تھے کیل انہوں نے اپنی ایک عورت کی ان سے شادی کر دی حضرت اساعیل کی والدہ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَفَى ذَٰلِكَ أُمُّ اِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُـحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى اَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا اَهُلُ الْبَيَاتِ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْعُكَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَٱنَّفَسَهُمْ وَٱعْجَبُهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا ٱدْرَكَ زَوَّجُوهُ إِمْرَاةً مِّنْهُمْ وَمَاتَتْ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَاتَزُوَّ جَ إِسْمَاعِيلٌ يُطَالِعُ تَركَتَهُ فَلَمْ يَجِدُ إِسْمَاعِيلَ فُسَالَ إِمْرَاتَهُ عَنْهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَاثُمَّ سَالَهَا

عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْنَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرّ نَحْنُ فِي ضِيْقِ وَشِـدَّةٍ فَشَـكَتْ اِلَيْهِ قَالَ فَاذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُولِي لَــهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمُعِيْلُ كَانَّهُ انْسَ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَ كُمْ مِّنُ أَحَلٍ قَالَتُ نَعَمْ جَاءَ نَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَالَنَا عَنْكَ فَاخْبَرْتُهُ. وَسَالَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَآخْبَرُتُهُ أَنَا فِي جَهْدٍ وَّشِدَّةٍ قَالَ فَهَلُ آوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتُ نَعُمُ آمَرَنِي آنُ اَقُرا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ غَيِّرُ عَتَبَةً بَابِكَ قَالَ ذَاكَ اَبِي وَقَدُ اَمَرَنِي اَنُ الْنَارِقَكِ الْحَقِي بِأَهْ لِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزُوَّجَ مِنْهُمُ أُخْرَى فَلَبِتَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمٌ مَاشًّاءَ اللَّهُ ثُمٌّ أتَاهُمْ بَعْدَ فَلَمْ يَجِدُهُ فَلَخَلَ عَلَى امْرَاتِهِ فَسَالَهَا عَنَّهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبْتَغِى لَنَّا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَالَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْنَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحُنُ بِخَيْرٍ وَّسَعَةٍ وَّ أَثْنَتُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَاطَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ فَهَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنُّ لَّهُمْ يَوْمَثِذٍ حَبٌّ وَّلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَالَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَحُلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقًاهُ.

نوت ہو گئیں' حضرت اساعیل کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم اپنے چھوڑے ہوئے لوگوں کوریکھنے کے لیے آئے تو آپ نے حضرت اساعیل عالیملاً کونہ بایا ہی آپ نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا: وہ ہماری روزی کی تلاش میں گئے ہوئے بین پھر حضرت ابراہیم نے اس سے ان کی معاشی حالت اور گزارے كم متعلق سوال كيا تواس نے كها: جم يُرى حالت ميس بين اوركها: ہم بہت تنگی اور تخی میں ہیں اور ان سے شکایت کی مفرت ابراہیم ف كها: جب تمهارا خاوندآ جائے توان كوميراسلام كهنا اوران سے كهنا که وه اینے دروازه کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں پس جب حفرت اساعیل آئے تو گویا انہوں نے کوئی مانوس خوشبومحسوس کی سویو جھا: كياتمهارب ياس كوئى آياتها ان كى بيوى في كها: مارے ياس اس طرح اس طرح کے ایک بوڑھے آئے تھے انہوں نے ہم سے آ پ کے متعلق سوال کیا' تو میں نے ان کو بتایا اور انہوں نے مجھ سے بوجھا: تمہارے معاشی حالات کیے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم بہت تنگی اور سختی میں ہیں حضرت اساعیل نے پوچھا: کیا انہوں نے تمہیں کوئی اور وصیت کی؟ اس نے کہا: انہوں نے آپ کو سلام کہنے کے لیے کہا اور بیاکہا کہاہے دروازہ کی چوکھٹ بدل لیں' حضرت اساعیل نے کہا: وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ تھم دیا ہے کہ میں تم کو الگ کر دول متم اپنے گھر والوں کے پال چلی جاؤ' پیر حضرت اساعیل نے اس کوطلاق وے دی اور بنوجرهم کی ایک دوسری لڑکی سے شادی کرلی کھر جب تک اللہ کومنظور ہوا حضرت ابراہیم رُکے رہے کھر ان کے پاس گئے تو حضرت اساعیل عالیسلاً کونہ پایا' پس وہ ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان کی بوی سے حضرت اساعیل کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا: وہ ہاری روزی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں' حضرت ابراہیم نے پوچھا: تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ اور ان کی معاشی حالت اور ا گزارے کے متعلق ہو چھا تو اس نے بتایا: ہم بہت اچھے حال اور کشادگی میں ہیں اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت حمدوثناء کی پھر حضرت ابراہیم عالیملاً نے ان کے کھانے کے متعلق دریافت کیا تو

اس نے بتایا: ہم گوشت کھاتے ہیں 'پر حضرت ابراہیم نے ان کے مشروب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا: ہم پانی پیتے ہیں 'پس حضرت ابراہیم علالیلا کے دعا کی: اے اللہ! ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطافر ما! نبی ملٹی ٹی آئی آئی ہم نے نے فر مایا: ان دنوں ان کے ہاں اناج ہوتا تو آپ اس اناج اور غلہ نہیں ہوتا تھا 'اور اگر ان کے ہاں اناج ہوتا تو آپ اس کے لیے بھی دعا فر ماتے 'آپ نے فر مایا: صرف گوشت اور پانی پر زندگی گز ارنا مکہ مکر مہ کے علاوہ اور کی جگہ کے موافق نہیں تھا۔

حفرت ابراجيم نے اس سے فرمايا: جب تبهارے شو برآئيں توان کومیراسلام کہنااوران سے کہنا کہوہ اینے دروازہ کی چوکھٹ کو قائم رهين جب حضرت اساعيل عاليبلاً آئة تو انهول في يوجها: كيا تمهارے ياس كوئي شخص آيا تھا؟ تو ان كى بيوى نے كہا: ايك خوب صورت بزرگ آئے تھے اور اس نے ان کی تعریف کی انہوں نے آب کے متعلق یو چھا تو میں نے ان کو بتا دیا' انہوں نے یو چھا: تہاری زندگی کیسی گزررہی ہےتو میں نے ان کو بتایا کہ ہم بہت ا چھے حال میں میں حضرت اساعیل نے یو چھا: کیا انہوں نے حمهيں كوئى وصيت كى ؟ اس نے كہا: بان! انہوں نے آپ كوسلام كيا تھا اور آپ کو بیت کم دیا تھا کہ آپ اینے دروازے کی چوکھٹ کو قائم ر هیں ۔حضرت اساعیل نے فر مایا: وہ میرے والد ہیں اورتم دروازہ کی چوکھٹ ہؤانہوں نے مجھے علم دیا ہے کہ میں تم کوایے نکاح میں برقرار رکھول' پھر جتنا عرصه الله کومنظور ہوا' اتنا عرصه حضرت ابراہیم علليلاً ان سے دور ممبرے رے کھر حضرت ابراہيم اس كے بعد آئے اس وقت حضرت اساعیل عالیہ لا اومزم کے قریب ایک گھنے ورخت کے نیچے اپنا تیر درست کر رہے تھے جب حضرت اساعیل نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور جس طرح باپ بیٹے اور بیٹا باب سے ملتا ہے ای طرح وہ دونوں ایک دوسرے سے مل كر حفرت ابراجيم نے كہا: اے اساعيل! ب شك الله نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے عضرت اساعیل نے کہا: آپ کے رب نے جوآب کو حکم دیا ہے'آب اس کام کو سیجے' حضرت ابراہیم نے يو جها: تم ميري مدد كرو عي حضرت اساعيل نے كما: مين آب قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقُرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُويِهِ يُثْبِتُ عَتِبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلٌ قَالَ هَلْ اتَاكُمْ مِّنُ اَحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ اتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَٱثْنَتُ عَلَيْهِ فَسَالَنِي عَنْكَ فَآخِبُرْتُهُ فَسَالَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَاخْبَرْتُهُ آنَّا بِخَيْرِ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتُ نَعَمْ هُوَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَامُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكُكِ ثُمَّ لَبِتَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَإِسْمَاعِيْلُ يُسْرِى نَبَلًا لَّـٰهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِّنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَ'اهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمُعِيْلُ إِنَّ اللَّهَ اَمَرَ نِي بِآمْرِ قَالَ فَاصْنَعْ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِينُنِي قَالَ وَاعْيِنْكُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ آبِنِيَ هَاهُنَا بَيْتًا وَّآشَارَ إِلَى أَكُمَةٍ مُّرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمَاعِيْلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيْمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهِلْمَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَـهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَاِسْمُعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلَان ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حُتَّى يَدُورًا حَوْلَ الْبَيتِ وَهُمَا يَقُولُان ﴿ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ (البقره:١٢٧) کی مدد کروں گا محفرت ابراہیم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے
میکھ دیا ہے کہ میں یہاں پرایک گھر بناؤں اور انہوں نے ایک بلند
میلہ اور اس کے اردگرد کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابن عباس نے بتایا:
پس اس وقت الن دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کیں 'پس حضرت اساعیل پھر لے کرآتے تھے اور حضرت ابراہیم تعمیر کرتے تھے 'حیٰ اساعیل پھر لے کرآتے تھے اور حضرت ابراہیم تعمیر کرتے تھے 'حیٰ اس پھرکو لے کر آئے اور اس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم تعمیر کرنے گئے خضرت آبراہیم تعمیر کرنے گئے خضرت آبراہیم تعمیر کرنے گئے خضرت ابراہیم تعمیر کرنے گئے :
ماہ عیل انہیں پھر لالا کر دیتے تھے اور وہ دونوں بیدعا کرتے تھے:
اساعیل انہیں پھر لالا کر دیتے تھے اور وہ دونوں بیدعا کرتے تھے:
اساعیل انہیں پھر لالا کر دیتے تھے اور وہ دونوں بیدعا کرتے تھے:
اد ہمارے رب! اس کو ہم سے قبول فرما! بے شک تو بہت سننے والا بہت جانے والا ہے کہ دخواف کرتے رہے بتایا: وہ دونوں بیدعا کرتے رہے بتایا: وہ دونوں بیدعا کرتے رہے ناور اس کے گردطواف کرتے رہے اور وہ دونوں بیدعا کرتے رہے ناور وہ دونوں بیدعا کرتے رہے ناور اس کے گردطواف کرتے رہے ناور وہ دونوں بیدعا کرتے رہے ناور اس کے گردطواف کرتے رہے ناور وہ دونوں بیدعا کرتے رہے: اے ہمارے رہ! اس کو ہم سے قبول فرما! بے شک تو بہت سننے والا بہت جانے والا ہے ک (البقرہ: قبول فرما! بے شک تو بہت سننے والا بہت جانے والا ہے ک (البقرہ:

اس حدیث کی شرح'صحح البخاری: ۲۳ ۲۸ میں گزر چکی ہے' مگر وہاں چندسطروں کی مختصر حدیث ہے اوریہاں پر مفصل حدیث

"منطقه" كامعنى اوراس كاستعال كاسب

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

سب سے پہلے عورتوں میں کمریر بیٹی باندھنے کا رواج حضرت اساعیل علالیلاً کی والدہ سے چلا ہے۔

اس پیٹی کوعربی میں '' منطقہ'' کہتے ہیں' اور اس حدیث میں یہی لفظ ہے'' منطقہ' اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کر پر تہبند کے اوپر باندھا جاتا ہے' اس کا سبب بیتھا کہ حضرت سارہ نے حضرت طابخ' حضرت ابراہیم علالیلاً کو بہد کر دی تھیں' پھر وہ حضرت اساعیل کی حاملہ ہوگئیں' جب حضرت اساعیل پیدا ہو گئے تو حضرت سارہ کو ان پر غیرت آئی اور انہوں نے تشم کھائی کہ وہ حضرت ھاجُر کے تین اعضاء کا ف ڈالیس گی تب حضرت ھاجُر نے اپنی کمر پر'' منطقہ'' باندھ لیا اور اپنی قمیص کے دامن کو لمبا چھوڑ دیا' تا کہ ان کے قدموں کے نشانات حضرت سارہ سے مخفی رہیں' حدیث میں جو مذکور ہے: تا کہ ان کے نشانات کو حضرت سارہ نہ پاسکیں' اس کا یہی مطلب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت ھاجُر کی سفارش کی اور فر مایا کہ آپ اپنی قشم اس طرح پوری کرلیس کہ ھاجُر کے کا نوں میں سورارخ کردیں۔

غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا ثبوت اور حضرت اساعیل عالیہ لاا کے عربی میں کلام کرنے کی شخفیق اس حدیث میں مذکور ہے: حضرت ھا بڑنے آوازین کر کہا: اگر تمہارے پاس کوئی مدد ہے تو میری مدد کرؤای طرح حدیث:

click on link for more books

اگرتمہارے یاس کوئی خیر ہے تو مدو کرو۔

اغث ان كان عندك خير.

حدیث کے اس جملہ میں بیددلیل ہے کہ غیر اللہ سے مدوطلب کرنا مطلقا شرک نہیں ہے شرک اس وقت ہوتا ہے جب جس سے مدوطلب کی جائے اس کومدوکرنے میں مستقل بالذات اعتقاد کیا جائے اور حضرت هَاجَرُ اور دیگر متقدمین نے جوغیر اللہ سے مدوطلب مدوكرتے بين اصل اور حقیقی مدوكرنے والاصرف الله تعالی ہے اور سیمقر بین الله تعالیٰ كی مدد كے مظہر ہیں۔

اس مدیث میں مذکور ہے: حضرت اساعیل عالیہ لاا نے جرهم سے عربی سکھ لی اس پر بیاعتراض ہے کہ حاکم نے حضرت ابن عباس و بنها سے بدروایت کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت اساعیل نے عربی زبان میں کلام کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حاکم کی روایت کامحمل میہ ہے کہ حضرت ابراہیم عالیہ للا کی اولا دہیں سب سے پہلے حضرت اساعیل عالیہ لاا نے عربی میں کلام کیا۔

حضرت اساعیل عالیهالاکی پہلی بیوی کا نام

اس حدیث میں مذکور ہے کہ جڑھم نے اپنے قبیلہ کی ایک عورت کے ساتھ حضرت اساعیل کی شادی کر دی۔ علامہ لیلی نے کہا ہے: اس عورت کا نام جداعہ بنت سعدتھا' اور امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ اس کا نام عمارة بنت سعد بن اسامہ

حضرت اساعیل کی والدہ فوت ہو گئیں عطاء بن السائب نے بیان کیا ہے: پس حضرت ابراہیم علیسلاً آئے اور حضرت ھَاجُرُ فوت ہو چکی تھیں'اس وقت ان کی عمر تو ہے سال تھی' حضرت اساعیل عالیہ لاا نے ان کواس جگہ دفن کیا جہاں اب حظیم ہے۔ اس كى تحقيق كەذبىچ حضرت اساغىل عالىپىلا بىپ يا حضرت اسحاق عالىپىلا؟؟

اس حدیث میں مٰدکور ہے: حضرت اساعیل عالیہ لاا کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم عالیہ لاا اپنے چھوڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔

علامدابن التین نے کہا ہے کہ اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ ذہبے حضرت اسحاق عالیہ لاا تھے کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو اس وقت ذیح کرنے کا تھم دیا تھا جب وہ دوڑنے کے قابل ہوئے تھے اور اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اساعیل کواس وقت چھوڑ کر گئے تھے جب وہ دورھ پیتے تھے اورلوٹ کراس وقت آئے جب ان کی شادی ہو چکی تھی' پس اگر حضرت اساعیل کوذ بح کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تو حضرت ابراہیم ان کے دودھ پینے کے زمانہ اور ان کی شادی کے زمانہ کے درمیان آتے جب وہ لڑ کین میں دوڑنے کی عمر کو پہنچے تھے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

فَيَشَرْنُهُ بِغُلْمِ حَلِيْمِ 0فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ تُوجم نے انہیں طم والے الاکے کی بثارت وی 0 پس جب ینینی اِنی ادی فی المنام آیی آذبی فانظر ماذا ترای ووابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پنچ تو انہوں نے کہا: اے قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ مَيرِ عِنْجِهِ إِجْ شَكَ مِين فَخواب مِين ويكاكمين وَتَك كرر با ہوں او اب غور كروكة تمهارى كيارائے ہے؟ بيٹے نے عرض کی کہ اے اباجان! آپ وہی کام سیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے' آب ان شاءاللہ! مجھے مبر کرنے والوں میں سے یا تیں کے 0

الصِّيرين)0(الصُّفْت:١٠١١١١)

اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ حضرت اساعیل عالیہ لاا کو بجین کی عمر میں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور سیحے بخاری کی اس حدیث

شادی ہو چکی تھی تو اس ہے معلوم ہوا کہ ذہبی حضرت اسحاق ہیں نہ کہ حضرت اساعیل النااا۔

علامہ کر مانی نے اس دلیل کا یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم عضرت اساعیل علالیلا کے دودھ پینے کے زمانہ سے لے کران کی شادی تک کے درمیان میں ان سے ملنے نہیں آئے۔علامہ مینی فرماتے ہیں: بلکہ اس حدیث میں ان کے درمیان میں آنے کی بالکل تفی نہیں ہے بلکہ حدیث میں ان کے بار بار آنے کا ذکر ہے کیونکہ حضرت ابوجہم سے بیروایت ہے کہ حضرت ابراہیم علالیلاً ہرمہینہ براق پرسوار ہو کر حضرت ھائجڑ سے ملنے کے لیے آتے تھے' وہ صبح مکہ میں پہنچ جاتے اور شام کو واپس اپنے گھر میں پہنچ جاتے تھے۔مصنف کے نز دیک پیغمبر کی سیرت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کی خبر گیری کرتے رہیں اور بیان کی سیرت سے بہت بعید ہے کہ وہ دودھ پیتے بچے کوچھوڑ جائیں' پھراپنی اہلیہ کی وفات اور اپنے بیٹے کی شادی کے بعدان ہے ملنے کے لیے آ کیں۔

#### باب کے حکم سے بیوی کوطلاق دینے کا وجوب

اس حدیث میں مٰدکور ہے کہان سے کہناوہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کرلیں۔

حضرت اساعیل نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے بیتھم دیا ہے کہ میں تم کوالگ کر دول البذاتم ا پنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ'اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ اگر باپ حکم دے تو بیٹے کو چا ہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ سوحضرت اساعیل عالیبلاً نے اس کوطلاق دے دی اور بنوجرهم کی دوسری لڑکی سے شادی کرلی۔

علامہ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ اس ( دوسری ) لڑکی کا نام سامہ بنت تھلھل تھا اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اس کا نام عاتکہ تھا' اس کے علاوه اورجھی اقوال ہیں۔

# بیے کا باپ سے ملنے کا طریقہ اور تعمیر کعبہ کی تفصیل

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت اساعیل ٔ حضرت ابراہیم سے اس طرح ملے جس طرح بیٹا باپ اور باپ میٹے سے ملتا ہے۔ یعنی ان کو گلے لگایا اور مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ چوہے۔

حضرت ابراجیم عالیلاً نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کیاتم اس میں میری مدد کرو گئے یعنی کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے جس وفت اللہ تعالیٰ نے بیتھم دیا تھا' اس وفت حضرت ابراجیم علالیلاًا کی عمرسوسال تھی اور اس وفت حضرت اساعیل علالیلاًا کی عمر تميں سال تقی۔

حضرت ابوجهم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علایسلاً نے حضرت آ دم علایسلاً کی بنیادوں پر کعبہ کی بنیاد اٹھائی تھی'اس کا طول نو ہاتھ تھا اور زمین میں اس کا عرض تمیں ہاتھ تھا اور انہوں نے حطیم کو کعبہ میں داخل رکھا تھا' انہوں نے پتھر ایک دوسرے پر رکھ کر كعبه كي ديواري بنائيس اوراس كي حصت نبيس بنائي أس كاايك دروازه بنايا - (فق الباريج مه ص ٧٥٨ عمرة القاري ج١٥٥ ص ٣٥١ ـ ٣٥١) ٣٣٦٥ - حَدَّثْنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْعَامِرٍ اللهِ بن محمد ن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنْ صديث بيان كَ انبول في كبا: بمين ابوعام عبدالملك بن عمرون

كَثِيْر بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى صديث بيان كَ انهول نه كها: بميں ابراہيم بن نافع نے حدیث الله تعالى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تَكَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهُ بِيانِ كَى ازكثِر بن كثِرازسعيد بن جبيراز حضرت ابن عباس رضالله تعالى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تَكَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهُ بِيانِ كَى ازكثِر بن كثيرازسعيد بن جبيراز حضرت ابن عباس رضالله

انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ کے درمیان جو ہوا سو ہوا' تو حضرت ابراہیم' حضرت اساعیل اور حضرت اساعیل کی والده کو لے کر نکلے اور ان کے ساتھ ایک مشک تھی جس میں پانی تھا' پس حضرت اساعیل علایسلااک ماں اس مشک سے یانی پیتی تھیں اور ا پنے بیچے کو دورو ہے بلاتی تھیں' حتیٰ کہ حضرت ابراہیم عالیسلاً مکہ میں آئے 'پس انہوں نے حضرت اساعیل علایسلا کی والدہ کو ایک گھنے درخت کے نیچ کھمرایا' پھر حضرت ابراہیم اپنے گھرکی طرف لوث كئ حضرت اساعيل كى مال في ان كالبيجيا كيا حتى كه جب وه مقام كداء پر پنچ تو انهول نے ان كو پیچھے سے آ واز دى: اے ابراہیم! آپ ہمیں کس پرچھوڑ کرجارہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے كها: الله (كے سهارے) ير حضرت اساعيل كى والدہ نے كها: ميں الله برراضي مول مطرت ابن عباس في بتايا: پھر وه لوك آئيں یں وہ مشک سے یانی پیتیں اور اپنے بچے کو دورھ بلاتیں حتی کہ جب یانی ختم ہو گیا تو انہوں نے اینے دل میں کہا: اگر میں جاؤں اور إدهراُدهر ديمهون شايد مين سي شخص كو يالون حضرت ابن عباس نے بتایا: پھر وہ گئیں اور صفا پہاڑ پر چڑھیں کیں انہوں نے دیکھا اور دیکھا کہ شاید وہ کسی کو پالیں ہیں انہوں نے کسی کونہیں پایا ، پھر جب وه وادی میں پہنچیں تو پھر وہ دوڑیں اور مروہ پر آئیں' پھر انہوں نے کئی بار چکر لگائے کھر انہوں نے دل میں کہا: اگر میں جاؤل' پس دیکھوں کہ بچہ کیا کررہا ہے! پھروہ گئیں اور دیکھا تو بچہ اینے حال پرتھا' گویا وہ تکلیف کی شدت سے موت کے لیے تڑپ ر ہاتھا' وہ پھر بے قرار ہوئیں اور انہوں نے دل میں کہا: پھر دیکھوں شاید کوئی نظر آئے وہ پھر گئیں اور صفا بہاڑ پر چڑھیں کی انہوں نے ویکھااور دیکھاتو انہوں نے کسی کونہیں پایا ،حتیٰ کہانہوں نے سات چکر بورے کر لیے چرانہوں نے ول میں کہا کہ میں ویکھوں کہ بچہ کیا کررہا ہے تو اچا تک انہوں نے ایک آ وازی تو انہوں نے کہا: اگر تیرے پاس کوئی خیر ہے تو مدد کر'پس وہ حضرت جبریل تھے' حضرت ابن عباس نے بتایا کہ انہوں نے اپنی ایٹری سے اس طرح کیا' اور اپنی ایر ی سے زمین کو کھودا' حضرت ابن عباس نے بتایا:

مَا كَانَ خَرَجَ بِالسَّمَاعِيْلَ وَأَمَّ اِسْمَعِيْلَ وَمَعَهُمُ شَنَّةً فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ الْمُ السَّمَاعِيلَ تَشُرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَكِرُّ لَبَنَّهَا عَلَى صَبِيَّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ أُمَّ إِسْمُعِيلَ حَتَّى لَمَّا بِلَغُوا كَدَاءً نَادَتُهُ مِنْ وَّرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتُوكُنَا قَالَ إِلَى اللهِ قَالَتُ رَضِيْتُ بِاللهِ قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبُّنَّهَا عَلَى صَبِيَّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتُ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِي ٱحِسُّ آحَدًا قَالَ فَذَهَبَتُ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرَتُ هَلْ تُحِسُّ اَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتُ وَآتَتِ الْمَرُوةَ فَفَعَلَتُ ذَلِكَ آشُواطًا ثُمَّ قَالَتُ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَانَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَـ فُسُهَا فَقَالَتُ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ اَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسُّ اَحَـدًا حَتْى اَتَمَّتُ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتُ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَافَعَلَ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتُ آغِثُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاِذَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَلَهَشَتْ أُمٌّ اِسْمَاعِيْلَ فَجَعَلَتُ تَحْفِرُ قَالَ فَقَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتُ تَشُرَبُ مِنَ الْمَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنَّهَا عَلَى صَبِيَّهَا قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِّنُ جُرُهُم بِبَطْنِ الْوَادِي فَإِذَا هُمْ بِطَيْرَ كَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا ذَالِكَ وَقَالُوا مَايَكُونَ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ فَبَعَثُوا رَسُولُهُمْ فَنَظَرَ فَإِذَاهُمْ بِالْمَاءِ فَآتَاهُمْ فَآخُبَرَهُمْ فَآتُوا اِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ إسْمُعِيْلَ أَتَا ذَنِينَ لَنَا أَنْ تُكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ إِبْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمِ امْرَاةً قَالَ ثُرَّ آنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَاهِلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ إِسْمَاعِيْلُ فَقَالَتِ امْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ قَالَ قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ غَيْرٌ عَتَهَ بَابِكَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ قَالَ أَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ قَالَ ثُمَّ ٱنَّـٰهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ إِنِّى مُطَّلِعٌ تَركَتِى قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ آيْنَ اِسْمَاعِيْلُ فَقَالَتِ امْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَتُ اَلَا تَـنُولُ فَتَطُعَمَ وتَشْرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمُ وَمَا شَوَابُكُمْ قَالَتُ طَعَامَنُا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ قَالَ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمُ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةٌ بِذَعُوةِ إِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِاهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تُركَتِي فَجَاءَ فَوَافَقَ اِسْمُعِيْلٌ مِنْ وَّرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبُلًا لَّـهُ فَقَالَ يَـا اِسْمُعِيْلُ إِنَّ رَبَّكَ اَمَرَىِي اَنْ اَبْنِيَ لَـٰهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعْ رَبَّكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ اَمَرَنِي آنُ يُعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ إِذَنْ اَفْعَلَ أَوْكُـمَا قَالَ. قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ اِبْرَاهِيْمُ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيْلُ يْنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَان ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشُّينةُ عَلَى نَقُلِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلَى حَجْرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَجَارَةَ وَيَقُولُانِ ﴿ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ (القره: ١٢٧).

٠ ٦- كتاب احاديث الإنبياء ے۔ پھر وہاں سے پانی پھوٹ نکلا' پھر حضرت اساعیل کی ماں ڈریں ( کہیں یہ پانی غائب نہ ہو جائے )' پس وہ زمین کھودنے لگیں' حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ ابوالقاسم ملٹی کیلئم نے بتایا کہ اگراُم اساعیل اس کو یوں ہی حصور دیتیں تو وہ پانی زمین پر ( دریا کی طرح ) بہتا رہتا۔حضرت ابن عباس نے بتایا: پس وہ اس پانی سے ینے لگیں اورا پنے بچہ کو دورھ پلانے لگیں ٔ حضرت ابن عباس نے بتایا: پھر بُرھم کے چندلوگ وادی کے نشیب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر برندے دیکھئے ان کو پیخلاف عادت لگا اور انہوں نے کہا کہ يرند بو صرف ياني يرآت بي تو انهول في وبال اينا سفير بهيها اس سفیرنے و یکھا تو وہاں پر پانی موجودتھا' وہ جرهم کے پاس گیااور ان کوخبر دی تو وہ لوگ حضرت ھائر کے پاس آئے کی انہوں نے كها: اے اساعيل كى مال! كيا آپ ہم كويدا جازت ديتى ہيں كہ ہم آپ کے ساتھ ہوں یا آپ کے ساتھ رہیں؟ پھران کے مٹے (حضرت اساعیل) بالغ ہو گئے اور انہوں نے جرهم کی ایک عورت سے نکاح کرلیا' حضرت ابن عباس نے بتایا کہ پھر حضرت ابراہیم کو اسيخ ابل كاخيال آيا اور إنهول نے اپني اہليه (حضرت ساره) ي كها: ميں جن لوگوں كو مكه چھوڑ آيا تھاان كي خبر لينے جاؤں گا' حضرت ابن عباس نے بتایا: پھروہ ( مکہ) آئے اور انہوں نے سلام کیا ہی کہا: اساعیل کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے بتایا کہوہ شکار کرنے گئے ہیں' حضرت ابراہیم علایسلا کے فرمایا: جب وہ آئیں تو ان سے کہنا كدايخ همركى چوكهك تبديل كرلين كهر جب حفرت اساعيل آئے تو حضرت اساعیل کی بیوی نے ان کوخردی حضرت اساعیل نے کہا: وہ چوکھٹتم ہو سوتم اینے گھر والوں کی طرف چلی جاؤ ' پھر حضرت ابراجيم عاليلاً كوخيال آيا تو انهول نے اپني اہليه (ساره) سے کہا: میں اپنے چھوڑے ہوئے اہل کو جا کر دیکھتا ہوں حضرت ابن عباس نے بتایا کہ پھر حضرت ابراہیم آئے 'پس پوچھا کہ اساعیل کہاں ہیں؟ حضرت اساعیل کی بیوی نے بتایا کہوہ شکار کرنے گئے ہیں' پھران کی بیوی نے کہا: کیا آپ کچھ در پھرتے نہیں! تا کہ ہیں آپ كو كچھ كھلاؤل اور بلاؤل! حفرت ابرائيم نے يو چھا: تمهارا

طعام کیا ہے اور تمہارامشروب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا طعام محوشت ہے اور ہمارامشروب یانی ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی: اے اللہ! ان کے طعام میں اور ان کے مشروب میں برکت عطاء فر ما! حضرت ابن عباس نے بتایا کہ ابوالقاسم ملتی کیا ہے فر مایا: یہ حضرت ابراہیم عالیہ لااک برکت ہے (جواب تک چلی آ رہی ہے) حضرت ابن عباس نے بتایا کہ پھرحضرت ابراہیم کواینے حچھوڑ ہے ہوئے اہل کا خیال آیا تو انہوں نے اپنی بیوی (حضرت سارہ) سے کہا: میں اینے جھوڑے ہوئے لوگوں کو (جاکر) دیکھنا ہوں' پھروہ آئے تو زمزم کے پیچھے حضرت اساعیل سے ملاقات ہوئی' وہ اس · وقت اینے تیرکو درست کر رہے تھے کیں حضرت ابراہیم نے کہا: اے اساعیل! بے شک میرے رب نے مجھے پیچم دیا ہے کہ میں اُس كَا كُمر بناؤں وحضرت اساعيل نے كہا: آپ اين رب كے تھم کی اطاعت کیجے 'حضرت ابراہیم نے کہا: بے شک میرے رب فرمایا ہے کہتم اس کام میں میری مدد کرو گئ حضرت اساعیل نے کہا: میں (مدد) کروں گائیا جس طرح انہوں نے کہا۔حضرت ابن عباس نے بتایا کہ پس وہ دونوں کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگئ حضرت اساعیل' حضرت ابراہیم کو پھر لا کردیتے تھے اور وہ دونوں يدعا كرتے تھے: اے مارے رب! (اس كو) ہم سے قبول فرما! ب شك تو بهت سننے والا بے حد جانے والا ہے (البقرہ: ١٢٧) حضرت ابن عباس نے بتایا: حتیٰ کہوہ دیوار بہت بلند ہوگئی اور حضرت ابراہیم کو پھرمنتقل کرنے میں ضعف عارض ہوا تو وہ مقام (ابراہیم ) کے پھر پر کھڑے ہو گئے ، پھر حضرت اساعیل ان کو پھر لا کر دیتے رہے اور وہ دونوں بیردعا کرتے تھے: اے ہمارے رب! (ا<sup>ی تق</sup>میر كو) ہم سے قبول فرما! بے شك تو بہت سننے والا بے حد جانے والا ے (القرہ:۱۲۷)

۱۰ - بَابٌ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: انہوں نے کہا:

٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ مَهْ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ak for more books

ہمیں ابراہیم التیم نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے کہا:
میں نے حضرت ابوذر رشی اللہ سے سنا ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! روئے زمین پر سب سے پہلے کون ی مجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فر مایا: مسجد حرام میں نے بوچھا: پھر کون ی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فر مایا: مسجد اقصلی میں نے بوچھا: ان مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فر مایا: مسجد اقصلی میں نے بوچھا: ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فر مایا: چالیس سال ، پر اس کے بعد جہال تمہیں نماز کا وقت آ جائے تم وہیں نماز پڑھ لینا کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔

اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُّضِعَ فِي الْاَرْضِ اَوَّلُ قَالَ اَلْمَسْجِدُ اللهِ اَيُّ مَسْجِدُ الْاَقْصَى قُلْتُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ الْمَسْجِدُ الْاَقْصَى قُلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ اَيْنَمَا اَدُرَكُتُكَ الصَّلُوةُ بَعْدُ فَصَلِّهِ فَإِنَّ الْفَصْلَ فِيهِ.

اطرف الحديث: ۳۴۲۵ (صحیح مسلم: ۵۲۰ ) الرقم المسلسل: ۱۰۴۸ منن نسائی: ۲۸۲ منن این ماجه: ۵۳۷)

اس حدیث کا باب حضرت ابراہیم علالیلاً کے متعلق ہے اور بیر حدیث باب کے عنوان کے ساتھ اس وجہ سے مطابق ہے کہ اس میں مجدحرام کا ذکر ہے اور مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علالیلاً نے بنایا تھا۔

## کعبداور بیت المقدس کی تغییر کے درمیانی عرصہ پرایک اشکال کا جواب

علامدابن جوزی نے کہا ہے کہ اس صدیت پر بیاشکال ہے کہ حضرت ابراہیم علایسلا کے کعبہ کو بنایا ہے اور حضرت سلیمان علایسلا فی بیت المقدس کو بنایا ہے اور ان کے درمیان ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہے؟ علامہ قرطبی نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ آبت کر یمہ اور حدیث کی اس پر دلالت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان نے سب سے پہلے کعبہ اور بیت المقدس کو بنایا تھا' بلکہ انہوں نے ان مسجدوں کی تعمیر کی تجدید کی ہے جن کو دوسروں نے بنایا تھا اور روایت ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو حضرت تو منایا تھا' بلکہ انہوں نے ان مسجدوں کی تعمیر کی تجدید کی تعمیر کے جالیس سال بعد بیت المقدس کو بنایا ہو۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ٢١ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن سلمہ نے صدیث بیان کی از امام مالک از عمرو بن ابی عمرومولی المطلب از حضرت انس بن مالک رشخانلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان ایک رسول اللہ مان ایک رسول اللہ مان کے سامنے اُحد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا: یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اے اللہ! بے محبت کرتے ہیں اے اللہ! ب شک حضرت ابراہیم نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا اور بے شک میں اس کے درمیان کی دو پھر یلی زمینوں کوحرم قرار دیا تھا اور بے شک میں اس حضرت عبداللہ بن زید رشخانلہ نے نی ملق ایک اللہ اے دوایت کیا ہے۔

٣٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَمْرِو بَنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ وَمَرْى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدُ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدُ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدُ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَا الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلَامُ الْعُلْمُ

اس مدیث کی شرح 'صحیح ا بخاری: ۲۱ سیس گزر چک ہے۔

۱۱ سام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے مسلم کی اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے اللہ بن گوسٹ کے کہا کے اللہ بن گوسٹ کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ بن گوسٹ کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے

تَعَالَى عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ تَرْى أَنَّ قَوْمَكَ بَنُوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَواعِدِ إِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لَوْ لَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُّ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــُمَ مَا أُرْبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلَّا اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

عمر وتنالله كوخبر دي از حضرت عا ئشه وتنيالله زوجه نبي مُتَّ تَبَيْلُم ' وه بيان كرتى بي كه ب شك رسول الله الله الله عن فرمايا: كياتم نهيس ویکھتیں کہ جب تمہاری قوم نے کعبہ کو بنایا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی بنیادوں ہے کی کی میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آب اس كوحفرت ابراجيم كى بنيادول يرنبيس لونا دية؟ آب نے فرمایا: اگرتمهاری قوم کفرے ئی نگلی ہوئی نہ ہوتی (تو میں ایسا کر دیتا) ' پس حضرت عبدالله بن عمر و بنتالله نے کہا: اگر حضرت عا مَشه عِنْ للله نے اس حدیث کورسول الله ملتی الله سے سنا ہے تو میرا یمی گمان ہے کہ کعبہ کے جو دو کونے حطیم کے قریب ہیں'ان کی تعظیم کو رسول الله التياليم اس ليرزك كروية تقع كداس وقت بيت الله حضرت ابراہیم کی بنیادوں برنہیں تھا (اور حطیم کعبہ سے خارج

> اس مدیث کی شرح ، صحیح ابنجاری:۱۲۶ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٦٩ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أنْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اَبِي بَكْرِ بَنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِوبْنِ سُلَيْمِ الزُّرْوَقِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي آبُو حُمَيْدٍ أَلسَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّازْوَاجِهِ وَذُرَّيْتِهِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزُواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ما لک بن انس نے خبر دی از عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از والدخود از عمرو بن سلیم الزارقي انهول نے کہا: مجھے حضرت ابوحمید الساعدی و می اللہ نے خبروی كم اب نے بوجھا: يارسول الله! جم آب بركيے صلوة برهيس تو رسول الله ملتَّ الله علي عن فرمايا: تم كهو: ال الله! سيدنا محمد برصلوة نازل فرمااوران کی از واج پر اوران کی اولاد پر! جس طرح تونے حضرت ابراہیم کی آل پرصلوٰ ۃ نازل فرمائی ہے اور سیدنامحر پر برکت نازل فرما اور ان کی از واج پر اور ان کی اولا و پرجس طرح تونے حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل فر مائی ہے ہے شک تو تعریف كيا ہوا بہت بلند ہے۔

[طرف الحديث: ٦٠ ٦٣] (صحيح مسلم: ٢٠٠٧) الرقم المسلسل: ٢٩٤٤ من ابوداؤد: ١٥٣٠٠ سنن ترندي: ٨٥٤٪ مصنف عبدالرزاق: ٣١٠٥٠ شرح مشكل الآثار: ٢٢٣١ علية الاولياءج ٣ ص ٥٦ ٣ أكسنن الكبرى: ١١١١ أمعجم الاوسط: ٦٨٣٣ مند الحميدي: ١٢٢ مند احمه ج مص ٢٣٦ طبع قديم مند احمه: ۱۸۱۰ من ۱۸۱۰ من ۱۸۱۰ من ۱۸۱۰ من الرسالة أبيروت)

> نی ملٹونیلٹم پرصلوق نازل کرنے حضرت ابراہیم علایسلا کے ساتھ تشبیہ دینے اور برکت کے معانی علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنى متوفى ٨٥٥ هر لكهت بن:

اس صدیث میں مذکورہے: اے اللہ! (سیّدنا) محمد پرصلوٰ قانازل فرما! اس کامعنی ہے: دنیا میں ان کے ذکر کو بلند کر کے اور ان ک دعوت کو غلبہ دے کر اور ان کی شریعت کو بقاء عطاء کر کے ان کوعظمت عطاء فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت کو قبول فرما کر اور ان کے اجرو وُو اب کو دگنا چوگنا کر کے ان کو مکرم فرما' اور سیجھی کہا گیا ہے کہ تو نے ہم کو ان پرصلوٰ قاپڑھنے کا حکم دیا ہے' ہم ان کے مرتبہ اور مقام سے واقف نہیں ہیں' اے اللہ! تو ہی ان کے مرتبہ اور مقام کو جانے والا ہے' سوتو ہی ان پرصلوٰ قانازل فرما۔

نیزاس مدیث میں ہے: جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پرصلوٰ قانازل فرمائی ہے'اس کا بیمعنی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم مشبہ بہ بین اور مشبہ بند مشبہ سے اقوی ہوتا ہے'اس لیے حضرت ابراہیم کی صلوٰ قاہمارے نبی سیّدنا محمد کی صلوٰ قاسے قوی ہے بلکہ اس کا بیمی ہے ہے کہ ہمیں اس صلوٰ قاکی کیفیت معلوم نہیں ہے' تو جس طرح کی صلوٰ قاتو نے حضرت ابراہیم پر نازل فرمائی ہے' اس طرح کی صلوٰ قانازل فرمائی ہے' اس لیے ہمارے نبی پر بھی صلوٰ قانازل فرماؤ ماؤں ہے' اس لیے ہمارے نبی پر بھی صلوٰ قانازل فرمائی ہے' اس لیے ہمارے نبی پر بھی صلوٰ قانازل فرما۔

اس صدیث میں ندکور ہے کہ: تو (سیّدنا)محمد پر برکت نازل فر ما! اس کامعنی ہے: تو ان کے لیے برکت کو ثابت کر'اوران کو جو شرف وکرامت عطاء فر مائی ہے اس کو دوام عطافر ما! عرب والے جب اونٹ کواپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں تو'' بَوَك البَعِير'' كہتے ہیں اور اس کا اطلاق مطلقاً زیادتی اوراضافہ پر بھی کیا جاتا ہے۔

قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْقُرَّةَ مُسْلِمُ فَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْقُرَّةَ مُسْلِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ عِيْسَى بَنُ سَالِمِ الْهُمُدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ عِيْسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ اَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِينِي كَعْبُ بَنُ عَبْرَةً فَقَالَ اللهِ عَلَيْةً سَمِعَتُهَا مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلِى فَالْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا اللهُ قَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَى اللهُ عَلَى

و الحراف الحديث: ٩٣٥٧- ٩٣٥٧] (ميجمسلم: ٢٠٣١) [الحراف الحديث: ٩٠٧٠- ١٩٥٧] (ميجمسلم: ٩٠٣٠) المسلسل: ٩٩٣٧ منن ترزى: ٣٨٣، سنن ابن باجد: ٩٠٨٧)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قیس بن حفص اورموک بن اساعیل نے مدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد بن زیاد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوقرہ مسلم بن سالم البهداني في حديث بيان كي انبول في كبا: محص عبدالله بن عیسیٰ نے مدیث بیان کی انہوں نے عبدالرحمان بن ابی کیل ہے سنا انہوں نے کہا: مجھ سے کعب بن عجر ہ نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا: کیا میں آپ کو وہ ہدیہ ویش نہ کروں جس کو میں نے نی مل المنظیر کے ساہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! آب مجھےدہ بدیہ بیش کریں! تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے رسول الله ملتا الله علیہ ا سوال کیا ایس ہم نے بوچھا: یارسول اللہ! ہم آب اہل بیت پرس طرح صلوٰ قا بھیجیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہتو ہمیں تعلیم دے دی ہے كرآب بركس طرح سلام بيجين! آپ فيرمايا: تم كهو: ا الله! (سیدنا) محمد پر اور آل (سیدنا) محمد پر ایسی صلوة نازل فرما جیسی صلوة تونے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر نازل فرمائی ہے بے شک تو تعریف کیا ہوا بلند ہے اے اللہ! (سیدنا)محمہ پر اور (سیدنا) محمد کی آل پر ایس برکت نازل فرما جیسی تونے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرمائی ہے

click on link for more books

بے شک تو تعریف کیا ہوابلند ہے۔

اس حدیث میں مذکورہے: ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلام کی تعلیم و رہے دی ہے نینی رسول اللہ ملٹ اللہ میں کی وساطت سے تشہد میں بتادیا ہے کہ' السلام علیك ایھا النبی و دحمة الله و بركاته ''پڑھؤباتی صلوٰ قانازل كرنے عفرت ابراہيم علاليسلا كے ساتھ تشبيد دينے اور بركت كے معنی كابيان حديث سابق میں كیا جا چكا ہے۔

٣٣٧١ - حَدَثْنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْوٌ عَنَ مَّنُصُورٍ عَنِ الْمِنُهَالِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبِن عَبَّاسٍ مَّنُصُورٍ عَنِ الْمِنُهَالِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُوِدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّ اَ بَاكُمَا وَسَلَمَ يَعُودُ بُهَا السَمَاعِيْلَ وَالسَّحْقَ اَعُودُ بُكِلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَةٍ اللهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَةٍ وَهُمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَةٍ (سَنَ الوداؤد: ٢٥٣٥) مَنْ تَرَدَى: ٢١٧٠ مَن ابن ماج: ٣٥٢٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی از مصوراز المنهال از سعید بن جبیراز حضرت ابن عباس رخیانہ وہ بیان کی از مصوراز المنهال از سعید بن جبیراز حضرت ابن عباس رخیانہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹولیلیم 'حضرت حسن اور حضرت حسین رخیانہ کو اللہ تعالیٰ کی بناہ میں دیتے تھے اور فرماتے تھے: بے شک تم دونوں کے والد (حضرت ابراہیم عالیلا) ان کلمات کے ساتھ حضرت اساعیل اور حضرت ابراہیم عالیلا) ان کلمات کے ساتھ حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کو (اللہ تعالیٰ کی بناہ میں دیتے تھے وہ فرماتے تھے:) میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے فرماتے تھے:) میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے ہرز ہر کیلے جانور سے اور ہر نظر بد سے تم کو اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں۔

الله کے کلمات کے معانی اور الله تعالی کے کلام کے غیر مخلوق ہونے پر دلیل

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ هفر ماتے ہیں:

اک صدیث میں کلمات اللہ کا ذکر ہے اس سے مراد مطلقاً اللہ کا کلام ہے ایک قول میہ ہے کہ اس سے بیکلمات مراد ہیں: وَتَمَّتُ كُلَمِتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَآءِ يُلَ. اور آپ كے رب كا اچھا وعدہ بنواسرائیل پر پورا ہوگیا۔ (۱۳۵)

ال حدیث میں جو تامہ کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: کاملہ ایک قول رہے کہ اس سے مراد نافعہ ہے 'اور ایک قول رہے ہے کہ اس سے مراد شافیہ ہے 'اور ایک قول ہے: اس سے مراد مبار کہ ہے 'اور ایک قول ہے: اس سے مراد فیصلہ کن کلمات ہیں جن کوکوئی چیز تبدیل نہیں کر کئی۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ امام احمد اس حدیث سے بیاستدلال کرتے تھے کہ اللہ تعالی کا کلام غیر مخلوق ہے کیونکہ نبی مل اللہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بناہ طلب کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بناہ طلب کی بناہ میں طلب کر سکتے تھے۔

(فخ البارئ جسم ۵۵۲ دارالمرفذیروت ۱۳۲۷ه) الله عزوجل کا ارشاد ہے: اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنایئے O جب وہ ان کے پاس آئے (الجر: ۵۲۔ ۵۱)'' لاتو جل'' کامعنی ہے: آئے مت ڈریں' اور جب ابراہیم نے کہا: اے

١١- بَابٌ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ
 ﴿ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾ ٱللاية (الج: ٥١- ٥٥)
 لا تَوْجَلُ لَا تَخَفْ ﴿ وَإِذْ قَالَ

click on link for more books

میرے دب! مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کوزندہ کرے گا (یہاں تک پڑھیس) لیکن اس لیے تا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے (البقرۃ:۲۱۰) اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيُ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَنِي ﴾ اللي قَوْلِهِ ﴿ وَلَٰكِنَ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ (البرة: ٢٦٠)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

ليكن اس ليے كەمىرا دل مطمئن ہوجائے۔ (القرہ:۲۲۰)

﴿ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ (الترون ٢٦٠). يد پوري آيت اس طرح ب:

وَالِهُ قَالَ اِبْرُهِمُ رَبِّ اَرِنِی کَیْفَ تُحَیِ اَلْمَوْتُی قَالَ اَوَلَمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَی وَلٰکِنُ لِیَطْمَنِنَّ قَلْمِیْ. (الِقره:٢٦٠)

اور (یادیجئے) جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! مجھے دکھا دے تو کس طرح مردے زندہ کرے گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا آپ کو اس پر یقین نہیں ہے عرض کیا: کیوں نہیں! مگر اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔

بیسوال اس لیے تھا کہ جیسے انسان کو کسی بات پر یقین ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ لئے لئے الی وہ علم الیقین سے عین الیقین سے عین الیقین کی طرف مشاہدہ کرنا چاہتا ہے اک طرح حضرت ابراہیم بیہ جاننا چاہتے تھے کہ مردے کے اجزاء متفرق اور منتشر ہوجاتے ہیں تو وہ کس کیفیت ہے جمع ہوں سے اوران کی کھال پھوں سے کس طرح متصل ہوگی؟ اس لیے انہوں نے بیارادہ کیا کہ وہ علم الیقین 'عین الیقین کوجع کرلیں۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عالیلاگا ایک ایسے جانور کے پاس سے گزرے جس کو دوسرے جانوروں اور درندوں قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عالیلاگا ایک ایسے جانور کے پاس سے گزرے جس کو دوسرے جانوروں اور درندوں

نے نکڑے کر دیا تھا تو انہوں نے کہا: اے رب! مجھے دکھا دے تو کس طرح مردے زندہ کرے گا! (ابقرہ:۲۶۰) تا کہ وہ اس کا مثابدہ کرلیں' کیونکہ انسان دیکھنے کا مشاق ہوتا ہے' جیسا کہ حدیث میں ہے: خبر معائند کی مثل نہیں ہے۔ (منداحمہ جاص ۲۷۱) ابن درید نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک مچھلی کے پاس سے گزرے جو آ دھی خشکی میں تھی اور آ دھی یانی میں تھی'اس کا جو حصہ یانی میں تھااس کوسمندری جانوروں نے کھالیا تھا اور جوحصہ خشکی پرتھااس کوخشکی کے جانوروں نے کھالیا تھا' تب اہلیس خبیث نے حضرت ابراہیم سے کہا: اے ابراہیم! اللہ تعالی ان جانوروں کے پیٹوں سے اس مچھلی کو کب جمع کرے گا، تب حضرت ابراہیم عللیلاً نے کہا: اے رب! مجھے دکھا دے تو کس طرح مردے زندہ کرے گا' اور عرض کیا: گراس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علالیہ لاگانے اوب سے بیسوال کیا تھا کہ مجھے مردوں کے زندہ کرنے پر قادر کردے تا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔

عامد نے بیان کیا کہ بیچار پرندے مرغ 'مور' کوااور کبوتر تھے' حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ ان چار پرندوں کو ذبح کردیں' اس میں بیاشارہ ہے کہانسان کو حیات ابدیہاں وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ اپنی شہوت اور حسن وزیبائش کو ذیح کر دے جومور کی صفت ہے اور دوسروں پر حملہ کرنے کے جذبہ کوفنا کر دے جو مرغ کی صفت ہے اورنفس کی خساست اور گھٹیا بن کوفنا کر دے جو کوے کی صفت ہے اوراین خواہشات کوجلدی پورا کرنے کی عادت کو دور کر دیے جو کبوتر کی صفت ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کو تکم دیا تھا کہ وہ ان برندوں کو ذبح کردیں' ان کے پُرنوج ڈالیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو خلط ملط کر دیں' پھر ان منتشر اجزاء کومختلف بہاڑوں پرڈال دیں' پھران کو بلائیں' جب حضرت ابراہیم نے ان کو بلایا تو وہ اجزاء تمیز ہوئے اور ہرجسم کے اجزاء آپس میں مل گئے اوراخیر میں ان کا سران کے ساتھ جڑ گیا۔ (انوارالتزیل ص ۲۰ مصر) (عدۃ القاری ج۵اص ۲۷ سے ۳۲۱ وارالکتب العلمیہ 'بیروت)

٣٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عُنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ أَحَقٌ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيُطْمَئِنَّ قَلْمِي ﴾ (البقره: ٢٦١) وَيَسرُحَمُ اللَّهُ لُوْطًا لَقَدُ كَانَ يَأُوى ﴿ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ ﴾ (حود: ٨٠) وَلَوْ لَبِفْتُ فِي السِّجْنِ طُولُ مَالَبِكُ يُوْسُفُ لَآجَبْتُ الدَّاعِيَ.

[اطراف الحديث:٢٥٥هـ ٣٣٨٧ ٢٥٣ م. ١٩٩٣ \_ ١٩٩٢] (صحح مسلم:١٥١) الرقم المسلسل :٢٧٥) من ابن ماجه: ٣٠٢٦)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن صالح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: مجھے یونس نے خبروی از ابن شہاب از ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن وسعيد بن المسيب از حضرت ابو هريره وميالله وه بيان كرتے بيں كدرسول الله ملتى كياتم في فرمايا: مم حضرت ابراہيم كى بد نبت شك كرنے كے زيادہ حق دار ہيں جب انہوں نے يہ كہا تھا: اے میرے رب! مجھے دکھا دے تو کس طرح مُر دے زندہ کرے گا! الله تعالى نے فرمایا: كيا آپ كواس بريقين نہيں ہے؟ عرض كيا: كيول نہيں! مگراس ليے كەميرا دل مطمئن ہوجائے۔ (البقرہ:٢٦٠) اور الله حضرت لوط پر رحم فر مائے! جو کسی مضبوط جائے بناہ کی بناہ لینے کی تمنا کرتے تھے اور اگر میں قیدخانے میں اتنی کمبی مدت گزار تا جتنی کمبی مدت حضرت بوسف نے گزاری تھی تو میں (قیدخانے سے نکل کر )بلانے والے کی بات مان لیتا۔

مدیث مذکور کے رجال

ال احمد بن صالح نید ابوجعفر المصری بین (۲) ابن و ب نیم عبدالله بن و ب المصری بین (۳) یونس نید الایلی بین (۱) ابن الله بین و ب نیم بین (۳) یونس نید الایلی بین (۳) ابن شهاب نیم مین مسلم الز بری بین باقی رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ (عمدة القاری ج10 س۳۸۸)

نی مان این می استادی نوجیهات که ہم حضرت ابراہیم عالیہ لاا کی به نسبت شک کرنے کے۔۔۔۔۔۔

زياده حق داريي

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس صدیث میں مذکور ہے: ہم حضرت ابراہیم کی بہ نسبت شک کرنے کے زیادہ حق دار ہیں۔ صدیث کے اس جملہ پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بہ ظاہراس کامعنی بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم عالیہ للاکومردوں کے زندہ کرنے پراللہ تعالیٰ کی قدرت پرشک تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پرشک تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پرشک کرنا تو کفر ہارے نبی ملٹی کیا ہے قرمایا: ہم حضرت ابراہیم کی بہ نسبت شک کرنے کے زیادہ حق دار ہیں 'یہ اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہے' اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) امام شافعی وغیرہ نے فرمایا: حضرت ابراہیم علایہ لاا کا اللہ تعالی کی قدرت میں شک کرنا محال ہے اس لیے اس صدیث کامعنی یہ ہے کہ اگر بہ فرضِ محال انبیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرناممکن ہوتا تو میں ان کی به نسبت اللہ کی قدرت میں شک کرناممکن ہوتا تو میں ان کی به نسبت اللہ کی قدرت میں شک کرناممکن ہی نہیں ہے تو نہ حضرت ابراہیم کواس میں شک کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔
  شک تھااور نہ میں اس میں شک کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔
- (۲) اس حدیث کامعنی ہے ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کوتم شک گمان کرتے ہو بیشک نہیں ہے اگر بیشک ہوتا تو میں بیشک کرنے کا زیادہ حق دارتھالیکن بیشک نہیں ہے انہوں نے بیدعااس لیے کی تھی تا کہ ان کومزید یقین حاصل ہوجائے۔

(س) نبی مُنْ اللِّهُ لِيَهُم نے تو اضعاً اس طرح فرمایا۔

حضرت لوط عاليهالا كاتذكره

اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالی حضرت لوط پر رحم فر مائے!

حضرت لوط ٔ حضرت ابراہیم کے مم زاد نیخ بیر حضرت ابراہیم علالیلاًا پرایمان لائے نیے اورانہوں نے ان کے ساتھ مصر کی طرف بجرت کی مجران کے ساتھ ہی شام کی طرف لوٹ آئے ' حضرت ابراہیم علالیلاًا فلسطین میں تھبرے اور حضرت لوط علالیلاًا اُردن میں تھہرے' بھراللہ تعالیٰ نے ان کواہل سدّ وم کی طرف بھیج دیا اور بیا کی دوسری بستی ہے۔

سہرے پرالد ماں سے کہا ہے کہاں کے شہر شام اور حجاز کے درمیان زغر کی جانب ہیں 'یہ بارہ بستیاں ہیں جن کا نام الموتف کا ت ہے یہ لوگ مقاتل نے کہا ہے کہاں کے شہر شام اور حجاز کے درمیان زغر کی جانب ہیں 'یہ بارہ بستیاں ہیں جن کا نام الموتف کا ت مجید میں بتوں کی پرسش کرتے تھے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے اس کے علاوہ اور بھی بُرے کام کرتے تھے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سترہ جگہ پر حضرت لوط کا ذکر فرمایا ہے لفظ لوط عکم ہے اور عجمہ ہے اس کے باوجود بیاس کیے اسم منصرف ہے کہ بیاسم ساکن الاوسط

-4

اس مدیث میں مذکور ہے: وہ کسی مضبوط جائے پناہ کی پناہ لینے کی تمنا کرتے تھے۔ ا

اس مدیث میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

لوط نے کہا: کاش! تمہارے مقابلہ کی مجھے میں قوت ہوتی' یا میں کسی مضبوط جائے بناہ کی بناہ لیتا O قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ الوِقِ اللَّي رُّكُنِ شَهِيْدٍ ٥ (مور: ٨٠)

شابا پیکوں ہوئیں۔ علامہ الطبی نے کہا ہے کہ رسول اللہ ملتی آلیم نے یہ کلام اس لیے فر مایا کہ حضرت لوط علایہ لاگا اس بستی کے فیش لوگوں کے خلاف کسی مدد کے آنے ہے بالکل مایوں ہو گئے تھے اور آپ نے ان کے اس قول کو بہت نا در اور غیر معروف جانا۔

ر خشری نے کہا: مضبوط جائے پناہ سے ان کی مراد پہاڑ کی طرح کوئی مضبوط جگر تھی۔

علامہ نووی نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا بھول گئے ہوں جس کی پناہ لے کروہ اپنے مہمانوں کی عزت کی حفاظت کریں کیونکہ ان کی قوم کے بدمعاش لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے تھے یا انہوں نے اللہ کی پناہ کی تھی اور اپنے مہمانوں کے ساتھ بانوں کے ساتھ بانوں کے ساتھ کی بناہ کی بناہ کی تھی اور اپنے مہمانوں کے سامنے اپنا عذر بیان کریں۔

حضرت بوسف عاليه لا كے مقابلہ ميں نبي ملت الله كي تواضع

نیزاں حدیث میں مذکور ہے:اگر میں قیدخانہ میں اتنی کمبی مدت گزار تا۔

حضرت پوسف علال المائے قیدخانہ میں سات سال سات مہینہ اور سات دن گزارے تھے۔

فرماتے ہیں: تو میں قیدخانہ سے نکالنے والے کی بات مان لیتا۔ یعنی میں قیدخانہ سے نکلنے میں جلدی کرتا کیونکہ میں اپناعذر پیش کرچکا تھا۔

الله تعالی نے فرمایا:

اور بادشاہ نے کہا:تم یوسف کومیرے پاس لے آؤ 'پس جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا: اپنے رب کے پاس واپس جاؤ 'پھر اس سے بوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بے شک میرارب ان کے مکروفریب کوخوب وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِيْ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ الْالسُولُ قَالَ قَالَ الْمِلِكُ انْتُونِيْ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ الْرَسُولُ قَالَ الْرَجِعُ الْي رَبِّكَ فَسْنَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الْتِي قَطَّعْنَ آيَدِييَهُنَّ اِنَّ رَبِّي بِكُيْدِهِنَّ عَلِيْمُ ۞ (السن: ٥٠)

جانتاہے0

ہمارے نبی ملتی آلیم نے حضرت یوسف کے قید سے نہ نکلنے کو صبر فر مایا 'یہ آپ کی تواضع ہے ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ حضرت یوسف عالیہ لااک جگہ ہوتے تو جلد نکل آتے 'اور اگر کوئی بڑا آ دمی تواضع کرے تو وہ چھوٹا نہیں ہوجا تا۔

(عدة القاري ج ١٥ ص ٢٩ سـ ٣١٨ من وارالكتب العلمية بيروت ٢٠١١ هـ)

## مصنف کے نزد یک بیرتو اضع نہیں تھی بلکہ تنبیہ تھی

مصنف کے نزدیک نی مُنْ اَلَیْکِلِمِ کے اس ارشاد میں حضرت یوسف علالیلاً کے ساتھ تواضع نہیں ہے بلکہ یہ تنبیہ ہے کہ حضرت یوسف علالیلاً کے ساتھ تواضع نہیں ہے بلکہ یہ تنبیہ ہے کہ حضرت یوسف علالیلاً کے لیے اولی اور افضل بہی تھا کہ جب ان کوقید سے نکالا جار ہا تھا تو وہ قید سے نکل آتے 'کیونکہ عالم کے لیے قید خانہ سے رہنے کے بجائے قید خانہ سے باہر رہنا افضل ہے کیونکہ عالم کا منصب ہے: نیکی کا تھم دینا اور بُر ائی سے روکنا 'اور یہ کام وہ قید خانہ سے باہر رہ کر ہی احسن طریقہ سے انجام دے سکتا ہے 'اس طرح انبیاء آئیڈ کی منصب ہے: ایمان کی وعوت دینا اور اعمال صالحہ کی ترغیب باہر رہ کر ہی احسن طریقہ سے انجام دے سکتا ہے 'اس طرح انبیاء آئیڈ کی است ہے: ایمان کی وعوت دینا اور اعمال صالحہ کی ترغیب دوراؤں کی احتمال کی دعوت دینا اور اعمال صالحہ کی ترغیب دوراؤں کی دوراؤں کی دعوت دینا اور اعمال صالحہ کی ترغیب دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دوراؤں کی دو

میں اتن کمی مت قیدخانہ میں گزارتا تو میں قیدخانہ ہے نکالنے والے کی بات مان لیتا' کیونکہ فرائضِ نبوت کے ادا کرنے کے لیے یمی

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے نبی مکرم!) آپ کتاب میں اساعیل کو یا دشیجئے بے شک وہ وعدہ کے سے تھے۔ (مریم:۵۲)

١٢ - بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَاذَكُرُ فِي الْكِتْبِ اِسْمَعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ (مريم: ٥٤) حضرت اساعيل عاليهلاأ كاصادق الوعد بونا

اس باب میں حضرت اساعیل کا تذکرہ ہے اس آیت کے آخر میں ہے: وہ رسول نبی تھے۔ (مریم: ۵۳)مفسرین نے ان کے صادق الوعد کی تفسیر میں کہا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا اور وہ ایک طویل مدت تک اس کا انتظار کرتے رے' اس مدت میں اختلاف ہے ایک قول میہ ہے کہ وہ ایک سال تک اس کا انتظار کرتے رہے جتی کہ حضرت جریل نے آ کرآپ کو بتایا کہ جس مخص نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور اہلیس علیہ اللعنة تھا' اور اس آیت میں آپ کے رسول ہونے کا ذکر ہے کیونکہ آپ بُرهم كى طرف رسول تھے۔ (تفيركبيرج ٤ص٥٥، داراحياء التراث العربي بيروت)

### ہارے نبی مُنتَّ لِلَّهِمُ كاصادق الوعد ہونا

عبدالله بن ابی الحمساء بیان کرتے ہیں: میں نے بعثت سے پہلے نبی ملی اللہ کا کوئی چیز فروخت کی اور آپ کا کچھ بقایا میرے یاس رہ گیا' میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس ای جگہ آؤں گا' پھر میں بھول گیا اور مجھے تین دن بعدیاد آیا'جب میں آیا توآپ ای جگه میراانظار فر مارے تھے آپ نے فرمایا: اے تحص اہم نے مجھے بہت مشکل میں ڈالا میں تین دن سے تمہاراانظار کررہا

٣٣٧٣ - حَدَّثُنَا قُتْيَبَةً بِنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِّنْ ٱسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْمُوْا بَنِي اِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ ٱبَاكُمْ كَانَ رَامِيًّا وَّٱنَّا مَعَ بَنِي فُكُونِ قَالَ فَآمُسَكَ آحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِآيْدِيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمْ لَا تَرْمُونَ إِرْمُوْا وَآنَامَعَكُمْ كُلِّكُمْ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حاتم نے حدیث بیان کی از يزيد بن ابي عبيداز حضرت سلمه بن الاكوع رضي ألله ' وه بيان كرتے ہيں کہ نی ملٹی لیکٹی (قبیلہ) اسلم کے چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو تیراندازی کر رہے تھے تو رسول الله ملتی اللہ فی فیلہ اے فرمایا: اے بنوا ساعیل! تیراندازی کرو کیونکه تمهارے والد بھی تیرانداز تھے اور بے شک میں بوفلاں کے ساتھ ہوں' پھر دوفریقوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھوں کوروک لیا تو رسول الله ملت الله عن يو جھا: كيا وجہ ہے تم کیوں تیرا ندازی نہیں کررہے انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم کیے تیراندازی کریں جب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا: تم تیراندازی کروئیس تم سب کے ساتھ ہوں۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری:۲۸۹۹ میں گزر چکی ہے۔

حضرت اسحاق بن ابراہیم ملہاں کا قصہ ١٣ - بَابٌ قِصَّةُ اِسُحٰقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علایہ للا کو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علایہ للا کی ولادت کی بثارت دی اس وقت حضرت سارہ کی عمر نو ہے سال تھی اور حضرت ابراہیم علایہ لا کی عمر ایک سوجیں سال تھی اور حضرت مال تھی کے حضرت اسحاق علامہ ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت اسحاق علایہ لا ایک سوائتی سال اسلام علایہ لا ایک سوائتی سال زندہ رہے اور وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علایہ لا ایک تو باس مدفون بین مذہ نے کہا ہے: وہ ایک سو بچاسی سال زندہ رہے اور وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علایہ لا ایک قبر کے باس مدفون ہیں۔ (عمرة القاری ج ۱۵ می تھے۔ ۳۱۹۔ ۳۱۹)

فِيلِهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اس باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ وطالتی ہم کی احادیث ہیں از نبی ملتی اللہم ۔

حفرت ابن عمر کی حدیث حضرت بوسف عالیها کے قصہ میں آئے گی اور حضرت ابو ہریرہ رضی آئٹہ کی حدیث اللے باب میں آر ہی

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاتم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کی وفات ہوئی' یہ آیت یہاں تک ہے: اور ہم اس کے فر ماں بردار ہیں O (البقرہ: ۱۳۳) 18 - بَابٌ ﴿ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُولُهِ ﴿ وَنَحْنُ لَهُ يَعْقُولُهِ ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مَعْقُولُهِ ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مَعْقُولُهِ ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مَعْلَمُونَ ٥ ﴾ (البقره: ١٣٣)

بيآيت اوراس سے مملي آيت كا ترجمها سطرح بے:

اورابراہیم نے اپنے بیٹول کواس دین کی وصیت کی گھی اور یعقوب نے بھی کہا ہے میرے بیٹو! بے شک اللہ نے بیدوین تمہارے لیے چن لیا ہے موت ماسی حال میں مرنا کہ مسلمان ہو 0 کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب پروفات آئی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹول سے پوچھا کہتم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا: ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ داداابراہیم اور اساعیل اور اسحاق کے معبود کی اور ہم سب اس کے فرماں بردار ہیں 0 (البقرہ: ۱۳۳۱–۱۳۲۱)

٣٣٧٤ - حَدَثَنَا اِسْحَقُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ عَنْ عُبِيدٍ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ بَنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ اَبِي هَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اكْرَمُهُمْ اتْقَاهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اكْرَمُهُمْ اتْقَاهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اكْرَمُهُمْ اتْقَاهُمُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهِ المُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے المعتمر سے سااز عبید اللہ از سعید بن ابی سعید المقبر کی از حضرت ابو ہریرہ رہی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طفی آلیہ ہم کہ اللہ کے نزدیک کرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: سب سے زیادہ مرم وہ ہے جوسب کرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: سب سے زیادہ مرم وہ ہے جوسب سے زیادہ متقی ہو صحابہ نے کہا: یا نبی اللہ! ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں یو چھر ہے آپ نے فرمایا: پھرلوگوں میں سب سے زیادہ مرم سے زیادہ مرم سے زیادہ مرم سے زیادہ مرم سے نیادہ مرم سے نیادہ ہیں صحابہ سے اس کے متعلق میں سب سے زیادہ مرم سے نیادہ ہیں صحابہ سے نیادہ بین صحابہ سے نیادہ سے نیادہ ہیں صحابہ سے نیادہ سے نیادہ ہیں صحابہ سے نیادہ سے نیادہ ہیں صحابہ سے نیادہ س

خِيَارٌكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا.

نے کہا: ہم اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کررہے آپ نے فرمایا: پھر معادن عرب کے متعلق تم مجھ سے سوال کررہے ہو انہوں فرمایا: پھر جا ہلیت میں جوتم میں سب نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: پھر جا ہلیت میں جوتم میں سب سے بہتر ہیں جب ان کودین کی سمجھ ہو۔

اں مدیث کی شرح' صحیح ابخاری: ۳۳۵۳ میں گزر چکی ہے۔

اس آیت میں حضرت یعقوب عالیہ لاا کا ذکر ہے اور حضرت یوسف عالیہ لاا ' حضرت یعقوب عالیہ لاا کے بیٹے ہیں' اس طرح پ حدیث باب کے مناسب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاہ ہے: اور (یاد کیجئے) جب لوط نے
اپنی قوم سے کہا: کیاتم دیکھتے ہوئے بے حیائی کے
کام کرتے ہو! ۵ کیاتم عور توں کوچھوڑ کرنفہانی
خواہش کے لیے مردوں کے پاس ضرور جاتے ہو؟
بلکہ تم جاہل لوگ ہو ٥ توان کی قوم کاصرف یہ جواب
تھا: آلی لوط کو اپنی ستی سے نکال دوئیہ بہت پاک باز
بنتے ہیں ٥ سوہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو
خجات دے دی سوائے ان کی بیوی کئ ہم نے
مقدر فرمادیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں سے ہے ٥
اور ہم نے ان پر پھروں کی بارش کی تو وہ اُن پر کیسی
اور ہم نے ان پر پھروں کی بارش کی تو وہ اُن پر کیسی
بری بارش تھی جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا
گیا تھا ۵ (انمل: ۵۸ سے شرایا

لِقُوْمِهِ آتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَٱنتُمْ لِقُومِهِ آتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَٱنتُمْ تَبْصِرُونَ آلَ الْفَاحِشَةَ وَٱنتُمْ تَبْصِرُونَ آلَ الْبَسَآءِ بَلُ ٱنتُمْ شَهُوةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلُ ٱنتُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ آلَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ آلَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمٌ اللَّا اَنْ قَالُولَ آخَرِجُولَ اللَّالَّ قَوْمٌ اللَّالَ اللَّالَّ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

آيات ِ ندکوره کی مختصر تفسير

اس آیت میں الف حشہ "کا ذکر ہے اس سے مرادقوم لوط کا ممل ہے کینی مرد کا مرد میں دخول کرنا اور آگے فرمایا: تم دیکھتے ہوئے بے حیائی کے کام کرتے ہوئے کوئلہ وہ اپنی مجالس میں ایک دوسرے کے سامنے یہ بے حیائی کا کام کرتے ہے اور وہ سرشی سے اس کام کو چھپ کرنہیں کرتے ہے اس کام محتیٰ ہے کہ حالا نکہ تم کواس بات کی بصیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورت کو پیدا نہیں کیا اور اس کامعنی ہے کہ وہ کہ ہو کہ کہ تم ہے کہ میں کیا ہے اور مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے قضاء شہوت کے لیے پیدا نہیں کیا اور اس کامعنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حالا نکہ تم کو خوب علم ہے کہ تم ہے کہ ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے کہ کم کے کہ ہے کہ کام کی نے نہیں کیا۔

۔ ۔ اوراس آیت میں فرمایا: تم جاہل لوگ ہو' یعنی تم اس فتیج فعل کی سزا سے جاہل ہویا تم یوم الجزاء سے جاہل ہو'اوراس کی ایک تفسیر

یہ ہے کہتم اس سے جاہل ہو کہ کس جگہ قضا عِشہوت کرنی جا ہیے۔

نیز اس آیت میں ان بدکاروں کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیلوگ حضرت لوط علالیہ لااً اور ان کے بیروکاروں کے بارے میں کہتے ہیں: یہ بہت پاک باز بنتے ہیں' یعنی مردوں کی دبروں میں قضاء شہوت سے اجتناب کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا: ہم نے اُن پر پھروں کی بارش کی' ہیوہی عذاب تھا جس سے ان کوڈرایا گیا تھا۔

(عدة القاری ج ۱۵ ص ۳۷۱-۳۷۱ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے حدیث بیان کی از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ رضی آنند کہ

نی ملٹھ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت لوط عالیہ لا کی مغفرت فرمائے جو کسی مضبوط جائے پناہ کی بناہ لینے کی تمنا کرتے تھے۔

٣٣٧٥ - حَدَثَنَا آبُوالْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيْبٌ حَلَّثَنَا آبُو الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُوْطِ إِنْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ لِلُوْطِ إِنْ كَانَ لَيَاوِي اللَّهُ لِلُوْطِ إِنْ كَانَ لَيَاوِي إِلَى رَّكُنِ شَدِيدٍ.

اس مدیث کی شرح مسجح البخاری:۳۳۷ میں گزر چکی ہے۔

مضبوط جائے پناہ سے مراد ہے: مضبوط قبیلہ کین حضرت توط عالیہ لاکا نے اس کی پناہ نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کی میہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے دل میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ہواور اپنے مہمانوں کے سامنے بہطور عذریہ قول ظاہر کیا ہوان کے مہمان دراصل خوب صورت بے ریش لڑکوں کی شکل میں فرضتے تھے ان کی قوم کے بدمعاش لوگ ان سے بدفعلی کرنا چاہتے تھے حضرت لوط عالیہ لاگا نے '' دکن شدید'' یعنی مضبوط بہاڑ کا اس لیے ذکر کیا' تا کہ اس کے سبب سے وہ ان بدمعاشوں کوروک سکیں۔

الله تعالیٰ کا ارشادہے: پس جب آلِ لوط کے پاس فرشتے آئے 0 تولوط نے کہا: بے شکتم اجنبی لوگ ہو 0 (الجر: ۲۲-۲۱)

١٦ - بَابٌ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ 'الَ لُوْطِ رَالُمُرُ سَلُوْنَ ٥ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُ وُنَ ٥ ﴾ (الجر: ٦١ - ٦٢)

اں باب میں ان آیوں کی مختفر تفسیر ذکر کی جائے گی۔

اس آیت میں "المرسلون" كالفظ بأس سے مرادوہ فرشتے ہیں جوحضرت لوط علايسلاً كى قوم كو ہلاك كرنے كے ليے آئے

حضرت لوط علالیہ لاا نے کہا: بے شکتم اجنبی لوگ ہو یعنی میں تم کونہیں پہچا نتا' اس کے بعد اللہ تعالی نے قوم لوط پرعذاب نازل کرنے کا قصہ بیان فرمایا۔

اپنی قوت سے اور اپنے ساتھیوں کی قوت سے کیونکہ اس کے

﴿بِرِ كُنِهِ ﴾ (الذاريات:٣٩) بِمَنْ مَّعَهُ لِلاَنَّهُمْ قُوَّتُهُ.

فوجی افسراس کی قوت تھے۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَتَوَلَّى بِرُ كُنَّهٖ وَقَالَ سُحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٥

یں اس (فرعون)نے اپنی قوت کے معمند میں (موی

(الذاریات:۳۹) سے )روگردانی کی اورکہا: پیجادوگر ہے یا دیوانہ ہے O

ان آیت سے پہلے بیآیت ہے:

وَفِي مُوْسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنٍ مُّبِيْنٍ ٥

'' تو کنوا'' کامعنی ہے:تم ماکل ہوتے ہو۔

نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا 🔾

اور مویٰ (کے واقعہ )میں (ہماری نشانیاں ہیں)جب ہم

﴿ تَرْكُنُوا ﴾ (عود:١١٣) تَمِينُلُوا ا

امام بخاری نے اس تعلیق ہے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَا تَدُّ كُنُو اللِّي الَّذِينَ ظَلَمُوا (حود: ١١٣) اورتم ظالموں كى طرف مأل نه جونا۔

اس آیت کا حضرت لوط علایسلاً کے قصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے' لیکن امام بخاری نے اس آیت کواس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں بھی لفظ'' رکن'' کا مادہ ہے یعنی:'' تسر کنو ا''اس طرح الذاریات: ۳۹ کا بھی ذکر کیا کیونکہ اس میں بھی'' دکن'' کا لفظ ہے جو کہ حضرت لوط عاليه لأاك قصه مين بهي فدكور ب: "أو اوي إلى را تن شديد ٥ " (هود: ٨٠) يعن مين كسي مضبوط جائ بناه كي بناه ليتا ٥ فَأَنْكُرُهُمْ وَنَكِرُهُمْ وَاسْتَنْكُرُهُمْ وَاحِدٌ . لَي اللهِ اللهِ اللهُ اور 'نكرهم' اور 'استنكرهم' كَامَنى

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَكُمَّا رَا اللَّهِ يَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ . فَيَر جب (ابراتيم نے)ويكھا كران كے ہاتھ كھانے كى طرف

(حود: ۷۰) نہیں بڑھتے تو ابراہیم نے ان کواجنبی سمجھا۔

اس تعکیق کوچھی حضرت لوط علالیبلاًا کے قصہ میں ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ فرشتوں کوحضرت ابراہیم علالیبلاًا نے اجنبی سمجھا تھا نہ کہ حضرت لوط علالیلاً نے تاہم امام بخاری کی طرف سے بیتوجیہ کی جاسکتی ہے کہ چونکہ بیفر شنے حضرت لوط علالیلاً کی قوم کوعذاب دیے کے لیے بھیچے گئے تھے اس لیے امام بخاری نے اس آیت کا حضرت لوط علالیلاً کے قصہ میں ذکر کر دیا۔

﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ (حود: ٧٨) يُسْرِعُونَ . " " يُهرعون " كامعنى ہے: وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اورلوط کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔

اورہم نے لوط کواس فیصلہ ہےآ گاہ کر دیا کہان لوگوں کی جڑ

وَجَآءَ لَا قُوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. (حود: ٤٨)

اس کی وجہ بیتھی کہ حضرت لوط علالیلاً کی بیوی نے ان کی قوم کو بیز جردے دی تھی کہ حضرت لوط علالیلاً کے پاس بےریش اور

خوب صورت الركے بطورمهان آئے ہيں جودراصل فرشتے تھے۔

" دابو" کامعنی ہے: آخریا انجام۔

کاٹ دی جائے گی جب وہ صبح کررہے ہوں گے O

﴿ وَابِرَ ﴾ (الجر:٦٦) اخِرَ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَتَصَيِّنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ ذَابِرَ مَوْ لَاءِ مَقْطُوعٌ

مصبحين (الجر:٢٧) ﴿ صَيْحَةٌ ﴾ (يسلن: ٢٩) هَلَكُةٌ.

''صيحة'' كامعىٰ ہے:الى چَنْگھاڑجس كوئن كرلوگ ہلاك

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وه صرف ایک چنگھاڑتھی جس سے وہ اچا نک بچھ کررہ گئے 0

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاذِا هُمْ خُمِدُونَ ۞

اس آیت کا حضرت لوط عالیه لاا کے قصہ سے کوئی تعلق نہیں اوریہاں کوئی تاویل بھی نہیں ہوسکتی۔

405

"للمتوسمين" كامعنى ب: بصيرت والول كے ليے۔

﴿ لِللَّمُ تُوسِّمِينَ ﴾ (الحجر:٧٥) لِلنَّاظِرِينَ .

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

بے شک اس (سزا) میں اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں 0

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ٥ (الْحِر: ٤٥)

ضی کے اس آیت کی اس طرح تفییر کی ہے اور مجاہد نے کہا: اس کامعنی ہے: فراست والوں کے لیے۔

"بسبيل" كامعنى ب:راسترير-

﴿لِيسَبِيلٍ ﴾ (الحر: ٧٦) لَبِطريق.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اور بے شک وہ (ہلاک شدہ بستیاں)الیم راہ پر ہیں جس پر

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيْمٍ ٥ (الجر:٢١)

آ مدور فنت اب تک جاری ہے 0

ابوعبیدہ نے بھی اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے اور کہا ہے: اس سے مرادقوم لوط کے شہر ہیں۔

ان تمام تعلیقات کی شرح عمدة القاری ج۱۵ ص ۱۷ سے سے لی گئی ہے۔

٣٣٧٦ - حَدَّ ثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا آبُوا حُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ الم بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں محمود نے حدیث بيان عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ كَانهول نَهُما: بمين ابواحد نه حديث بيان ك أنهول في كها: تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَرَاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فَهَلْ جَمِينَ سَفِيانَ نِي حديث بيان كي از ابي اسحاق از الاسود از حضرت عبدالله ويُحالِّنهُ انبول نے كما: كه نبي ملتّ اللّه على الله عند الله الله الله الله الله الله الله

کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا O(القم: ۱۵\_۱۷\_۱۲\_۳۰\_۳۰

مِنْ مَّدَّ كِوِ ۞ (القر: ١٧).

اس مدیث کی شرح مصحیح ابخاری:۹ ۳۳۳ میل گزر چکی ہے۔

اس مدیث کی باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ اس آیت کے بعدقوم لوط کا ذکر ہے اور وہ بیآ یت ہے:

كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّنْ (القر:٣٣)

قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلا یا O الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور قوم ثمود کی طرف ان کے

١٧ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّى ثُمُودُ

بهائي صالح كوبهيجا (الاعراف: ۲۳ مود: ۲۱)

أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ (الاعراف:٧٣ مود: ٦١)

اس آیت میں حضرت صالح عالیملاً کوقوم ثمود کا بھائی فرمایا ہے حالا نکہ حضرت صالح ان کے نسبی بھائی نہیں تنے بلکہ وہ ثمود کے قبلہ سے تضاں کی یہاں بھائی سے مرادہم قبیلہ ہے۔

قوم تمود كانتعارف

علامه بدرالدين محود بن احر عيني حنى متوفى ٨٥٥ هر لكهية بن:

شمود کے متعلق اختلاف ہے الجوہری نے کہا کہ شمود قدیم عرب کا ایک قبیلہ ہے اور بید حضرت صالح علالیلاًا کی قوم ہے الفر اءنے

حضرت صالح عاليهلاً كا تعارف

حضرت صاکح علالیہ الگاکا نام ہے: صالح بن عبید بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح علالیہ الگا'اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔
مجاہد نے کہا: حضرت صالح اور شمود کے درمیان سوسال ہیں اور ان کی قوم' عوم عاد کے بقایا میں سے ہے'اور ان کے قد کا طول
اور ان کی ہیئت قوم عاد کی طرح ہے' انہوں نے لو ہے کا ایک بت بنایا ہوا تھا' جس کے اندر سال میں ایک مرتبہ شیطان داخل ہوتا تھا'
اور ان لوگوں سے کلام کرتا تھا' حضرت صالح کے والد نے اس بت کوتو ڑنے کا قصد کیا تھا تو لوگوں نے ان کوتل کر دیا' بھر اللہ تعالیٰ نے
اور ان لوگوں نے ان کوزندہ کر دیا' جب حضرت صالح علایہ اللہ بلوغت کے قریب پہنچ تو اللہ تعالیٰ نے ان کوتوم شمود کی طرف مبعوث کردیا' یہ
وہب بن منبہ کا قول ہے۔

حضرت ابن عباس مختالہ نے فرمایا: جب ان کی عمر کے چالیس سال کمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کوتو مِ ثمود کی طرف بھیجا'اللہ تعالیٰ نے ان کو تو میں ان کا پانچ مقامات پر ذکر فرمایا ہے اور ان کی قوم کے ساتھ ان کے قصہ کا ذکر فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہلاک کردیا تو حضرت صالح عالیہ لاکا فلسطین میں آ کرآ باد ہو گئے اور دملہ میں قیام کیا۔

ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ حضرت صالح عالیہ الگا اپنی قوم میں ہیں سال رہے اور ایک سوپیای سال کی عمر میں ان کی و فات ہوئی۔
خطیب بغدادی نے حضرت ابن عباس رہنگاللہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی عمر تین سوچھتیں سال تھی اور بیزیادہ ظاہر ہے ہی کہا
جاتا ہے کہ حضرت صالح عالیہ للگا کیمن میں فوت ہوئے تھے اور وہاں اس جگہ ان کی قبر ہے جس کوشبوہ کہا جاتا ہے الفر بری نے ذکر کیا
ہے کہ حضرت صالح عالیہ لگا مؤمنین کے ساتھ شام کی طرف نظے اور فلسطین میں رہے اور وہیں ان کی و فات ہوئی اور حضرت صالح اور عضرت صور قبیلا کے درمیان ایک سوسال کا عرصہ تھا اور حضرت صالح اور حضرت ابراہیم ملکھا کے ورمیان چے سوتمیں سال کا عرصہ تھا۔
حضرت ھود آبکلا کے درمیان ایک سوسال کا عرصہ تھا اور حضرت صالح اور حضرت ابراہیم ملکھا کے ورمیان چے سوتمیں سال کا عرصہ تھا۔

(عدة القارى ج ۱۵ ص ۷۵ سر ۳۷ س وار الكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ه) اور ب شك وادى حجر والول نے (رسولوں كو) حجمطا ديا-

﴿ كَذَّبَ ٱصْحَابُ الْيِعِجْرِ ﴾ (الجر: ٨٠).

(A+: \$1)

جرئمود کی جگہ ہے کین (سورۃ الانعام میں) جو ''حسر ن حجر '' کالفظ ہے وہاں جرکے معنی حرام اور ممنوع ہیں اور ہر منوع چیز جمر مجور ہے اور جر ہراس ممارت کو بھی کہتے ہیں جس کوتم نے بنایا الْمِحْدُ مُوضِعُ فَمُودَ ﴿ وَأَمَّا حَرْثُ حِجْرٌ ﴾ (الانعام: ١٣٨) حَرَامٌ وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَّحْجُورٌ وَالْسَعام: ١٣٨) حَرَامٌ وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَّحْجُورٌ وَالْمِحِجُرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتُهُ وَمَا حَجَرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ

حِجُواً كَانَّهُ مُشْتَقُ ہواور جس زمین کوتم (دیواریا باڑے) گھیرلؤاس کو بھی جمرکتے ہیں ا ویقال لِلْائشی مِن اس اعتبارے بیت اللہ کے حطیم کو جمر کہتے ہیں ہے ' محطوم'' سے جُو وَ حِجَّی وَامَّا ماخوذ ہے جیسے' قتیل'''' مقتول' سے ماخوذ ہے اور گھوڑیوں کو بھی ججر کہا جاتا ہے 'اور عقل کو بھی ججر اور جی کہتے ہیں اور رہا ججر الیمامہ تو وہ ایک منزل ہے۔

فَهُوَ حِجُرٌ وَمِنْهُ سُمِّى حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَانَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلْاُنشَى مِنَ مِّنْ مَّقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلْاُنشَى مِنَ اللهَ عَلْمِ حِجْرٌ وَحِجَى. وَامَّا الْخَيْلِ الْحِجْرُ وَحِجَى. وَامَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

# لفظ' حجر'' کی تحقیق

الحجر: ۸۰ میں فرمایا: وادی حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔اس آیت میں وادی حجر سے مراد ثمود کا مقام ہے اور بید بینداور شام کے درمیان ایک مقام ہے اور رسولوں سے مراد حضرت صالح علایہ لاگا ہیں ہر چند کہ حضرت صالح واحد ہیں اور قواعد کے اعتبار سے ان کو رمیان ایک مقام ہے اور رسولوں سے مراد حضرت صالح علیہ لگا کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب کو مستزم ہے دو سرا جواب رسول فرمانا چا ہے تھے لیکن ان کو جمع سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب کو مستزم ہے دو سرا جواب ہیں۔

یہ میں سے امام بخاری نے کہا: رہا" حسوت محسو" کالفظاتو وہاں" حوث" کامعنی حرام اور ممنوع ہے۔امام بخاری نے اس قول سے ورج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَقَالُواْ هَٰنِهِ ٓ اَنَّعَامٌ وَّحَرُثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَبُهَاۚ اِلَّا مَنْ نَشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَ نَعَامٌ خُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا . (الانعام:١٣٨)

اور انہوں نے کہا: بیمویش اور کھیت ممنوع ہیں' ان کو وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گئے ان کے زعم باطل کے مطابق اور کھائے گا جس کو ہم چاہیں گئے ان کے زعم باطل کے مطابق اور کھائے مولیثی ہیں جن پرسواری کرناممنوع ہے۔

ا مام بخاری نے کہا: ہرممنوع چیز کو حجر کہا جاتا ہے امام بخاری کی باقی عبارت واضح ہے اخیر میں امام بخاری نے کہا: رہا حجرالیمامہ تو وہ ایک منزل اور مقام ہے بعنی وہ شام کی جانب وادی القریٰ کے نز دیک ایک مقام ہے وہاں شمودر ہتے تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از والدخوداز حفرت کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی از والدخوداز حفرت عبداللہ بن زمعہ رشخاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملکھ المین کے میں نے نبی ملکھ المین کے اس فی ملک اور کی اور میں کا نہ کر کیا جس نے (حضرت صالح عالیہ لل) کی اونٹنی کی کونچیں کا نے دی تھیں آپ نے فرمایا: اس اونٹنی کے دریے جوشخص ہوا تھاوہ ( ظاہر اً) بہت عزت اور شوکت والا شخص

تووه اكي منزل اورمقام ئيني وه شام كى جانب وادك القرك . ٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنْ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُو الَّذِي عَقَرَ النَّاقَة . النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُو الَّذِي عَقَرَ النَّاقَة . فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُو الَّذِي عَقَرَ النَّاقَة . فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُو الَّذِي عَقَرَ النَّاقَة . فَقَالَ النَّعَدَ فِي قُوَّةٍ كَابِي زَمْعَة . فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَمَنْعَةٍ فِي قُوَّةٍ كَابِي زَمْعَة . المَراف الحديث: ٢٩٣٢ - ٢٠٣٢ ] ( صحيح مسلم:

٢٨٥٥ ؛ الرقم لمسلسل : ١٠٨٥ ٤ ، سنن ترندى: ٣٣٥٣ ، سنن ابن ماجه:

(1942

تھا جسے ابوز معہ ہے۔

اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابقت بالکل واضح ہے کیونکہ اوٹنی کی کونچیں کا ثنا حضرت صالح علالیلاً کے قصہ میں ہے۔ حضرت صالح علالیلاً کے اونٹنی نکالنے کامعجز ہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت صالح علا الله الله نبي قوم كوالله تعالى كى توحيد كى طرف دعوت دى تو انہوں نے اس معجز ہ كا مطالبه كيا كه وہ اونتنى دوازد مالي الله كيا كہ وہ اونتنى دوازد مالي الله كيا كہ وہ اونتنى

وہ دس ماہ کی ہو حضرت صالح علالیہ لاا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان کو تھلی جگہ پر لے جائیں' پس حضرت صالح ان کو لے گئے کھر یو چھا: تم کہال سے چاہتے ہو کہ میں اوٹنی نکالوں تو انہوں نے ایک چٹان کی طرف اثارہ کیا، حضرت صالح علالسلاً نے کہا: اللہ کے اذن سے نکل آ! تو وہ چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے ایسی ہی اونٹی نکل آئی جس طرح کی اونٹی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا' پھراس کے پیچھے اس کا بچہ بھی نکل آیا' یہ دیکھ کر حاضرین میں سے بہت لوگ ایمان لے آئے ان کا بادشاہ بھی ایمان لے آیا اور بعض لوگوں نے تکذیب کی اور باوشاہ کے بھائی نے حضرت صالح عالیہ لاا کی تکذیب کی۔

ایک مخف جو بہت طاقت اورا قتر اروالا تھا' جس طرح ابوز معہ ہے'اس نے اس ادمنی کی کونچیں کاٹ دیں' یعنی نخنوں کے اوپر کے یٹھے کاٹ ڈالے' اس شخص کا نام قدار بن سالف تھا' علامہ ہیلی نے ذکر کیا ہے کہ وہ ولدالز ناتھا' وہ سرخ رنگ کا تھااور اس رنگ کوثمود منحول مجھتے تھے۔ (عمدۃ القاری ج۵اص ۷۸۔۳۷۰ دارالکتبالعلمیہ 'بیردت'۲۱ ۱۳۱ھ)

نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کچیٰ بن حمان بن حان ابوز کریاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی ازعبدالله بن دینار از حضرت این عمر رفتیالله که رسول الله الله الله الله الله الله المرابع المجر مين ينج تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے کنویں سے یانی نہ پئیں اور نہ اس سے (اینے جانوروں کو) یانی بلائیں صحابہ نے کہا: ہم تو اس کے پانی ہے آٹا گوند کیے ہیں اور پانی نکال کیے ہیں تو آپ نے علم دیا کہ اس آ نے کو پھینک دیں اور اس یانی کوگرادیں۔سبرہ بن معبدادر الى شموس سے روايت ہے كه نبى ملك الله اس طعام كو بينك كاظم دیا اور حضرت ابوذر نے کہا کہ نبی ملی ایکم نے فرمایا: جس نے ال یانی سے آٹا گوندھا۔

٣٣٧٨ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بنُ مِسْكِيْنِ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا المَامِ بَعَارِي روايت كرتے ہيں: ہميں محمد بن مسكين ابوالحن يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ ٱبْوُزَكُرِيًّاءَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُولَكَ أَمَرَهُمْ أَنَّ لَّايَشْرَبُوا مِنْ بِنُوِهَا وَلَايَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْعَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنْ يَنْظُرَحُوا ذَٰلِكَ الْعَجِينَ وَيُهْرِينَقُوا ذَٰلِكَ الْمَاءَ وَيُرُولَى عَنْ سَبُرَةَ بَنِ مَعْبَدٍ وَٱبِي الشُّمُو سِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِالْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ ٱبْوُذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اعْتَجَنَّ بِمَايْهِ. [طرف الحديث: ٣٣٤٩] (صحيح مسلم: ٢٩٨١) الرقم المسلسل: ٢٣١٠)

مدیث **ن**دکور کے رحال

(۱) محمد بن مسکین الیمانی میام بخاری اور امام مسلم کے شخ ہیں (۲) کیلی بن حسان میداسم منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح ے بیابن حیان التنسی ہیں (۳)سلیمان بیابن بلال ابویوب ہیں واسم بن محرکے آزاد شدہ غلام ہیں بیربری ہیں۔ (عدة القارى ج١٥ ص٣٤٨)

اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت واضح ہے۔

اس حدیث میں مذکورہے: جب آپ وادی حجر میں پنچے۔اس سے مرادوہ جگہہے جہاں ثمود کے مکانات ہیں۔ اس میں ذکور ہے: اس پانی کو گرادیں۔ آپ نے بیتھم اس لیے دیا تھا کہ صحابداس پانی کونہ پیس تا کہ ان میں قوم شود کی سنگ دلی نہ پیدا ہو جائے کیااس سے انہیں کوئی اور ضررنہ پہنچے۔

٣٣٧٩ - حَدَّقَنَا إِلَى اللهِ عَنْ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ عَمَرَ عِنَاضٍ عَنْ عَبَدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَ ثَمُودُ الْحِجْرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَ ثَمُودُ الْحِجْرَ فَاسَتَقُوا مِنْ بِنُوهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ يُهْرِيقُوا مَا استَقُوا مِنْ بِنُوهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ يُهْرِيقُوا مَا استَقُوا مِنْ بِنُوهَا وَانْ يَهْرِيقُوا مَا اسْتَقُوا مِنْ بِنُوهَا وَانْ يَهْرِيقُوا مَا اسْتَقُوا مِنْ بِنُوهَا وَانْ يَسْتَقُوا مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ابراہیم بن المنذ رنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں انس بن عیاض نے حدیث بیان کی از عبیداللہ از نافع کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہی اللہ نے ان کو خبر دی کہ صحابہ رسول اللہ ملی آئی آئی کے ساتھ شمود کی واد کی حجر میں پنچ تو انہوں نے ان کے کنویں سے یانی نکالا اور اس سے آٹا گوندھا 'پس رسول اللہ ملی آئی آئی سے جو اللہ ملی آئی نکالا سے اس کو گرا دیں اور جو آٹا گوندھا ہے وہ اونٹوں کو کھلا بی نکالا ہے اس کو گرا دیں اور جو آٹا گوندھا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیں اور ان کو تھم دیا کہ اس کویں سے بانی نکالیس جس پراوٹنی آئی میں اور ان کو تھم دیا کہ اس کویں سے بانی نکالیس جس پراوٹنی آئی میں وی سے بانی نکالیس جس پراوٹنی آئی تھی ۔عبیداللہ کی متابعت اسامہ نے کی ہے از نافع۔

اس مدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۳۳۷۸ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قوم خمود کے کنوؤں سے پانی لینا مکر دہ ہے اور اس کے حکم میں ان کنوؤں اور چیشموں کا پانی ہے جن اقوام کواللہ کی نافر مانی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا اور اس میں اختلاف ہے کہ بیرکرا ہت تحریمی ہے یا تنزیبی ہے۔

٣٣٨٠ - حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ رَضِى الزَّهْرِيّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو تَعْلَى الرّخُلِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جھے محمد نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی ازمعمراز الزہری انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی از والدخور واللہ فی میں میں اللہ اللہ نے خبر دی از والدخور واللہ فی میں کہ آئے آئے آئے ہمیں ہمیں اللہ وادی الحجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فر مایا: تم ظالموں کے گھروں کے پاس سے نہ گزرنا مگراس حال میں کہ تم رور ہے ہو کہیں تم پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہوجوان پر نازل ہوا تھا ' بھر آپ نے اپنی چا در میں چھیالیا اور اس وقت آپ اونٹ کے پالان پر نظے۔

ال مديث كى شرح على البخارى: ٣٣٨ ملى كزر چكى ہے۔ ٣٣٨ - حَدِّ قَنْنَا وَهُبٌ حَدِّنُنَا اَهُ هُبُ حَدِّنَنَا اَهُ هُبُ حَدِّنَنَا اَبِى سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ اَبِى سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ اللهِ عَنْهُ مَعْلَ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللهِ عَنْهُمُ مِثْلُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِثْلُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَالَى مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُهُمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جھے عبداللہ بن محمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہ میں نے یونس سے سنا از ہمیں از سالم کہ حضرت ابن عمر وضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طافہ کی آئے نے فر مایا: جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے تم ان کے گھروں میں نہ واضل ہونا مگر اس حال میں کہتم رو نے والے ہوئے کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نازل نہ ہوجائے جوان پر نازل ہوا تھا۔

اس مدیث کی شرح بھی صحیح البخاری: ۳۳۳ میں گزر چکی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاتم اس وقت حاضر تھے جب لیعقوب فوت ہوئے (البقرہ: ۱۳۳۱)

١٨ - بَابٌ ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُونَ الْمَوْتُ ﴾ (البقره: ١٣٣)

یہ باب مرر ہے' نین بار پہلے گزر چکا ہے اور سچے ابخاری کے اکثر نسخوں میں یہ باب نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالصمد نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن عبداللہ نے حدیث بیان کی از والدخور از حضرت ابن عمر رضي الله از نبي التي الله من آپ نے فر مايا: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم (حضرت ) يوسف بن ليقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم الصلوٰة والسلام بير -

٣٣٨٢ - حَدَّقُنَا إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبِدُ الصَّمَدِ حَـدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّــة قَالَ ٱلْكُوِيْمُ ابْنُ الْكُوِيْمِ ابْنِ الْكُوِيْمِ ابْنِ الْكُويْمِ يُوْسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيُمَ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ. [اطراف الحديث:٣١٨٨-٣٢٩ ] (اس مديث

کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت یعقوب علالیسلاً نے اپنی و فات کے وقت جو دمیت كى تعى اس ميس حضرت يوسف عاليسلاً بهى داخل تصر

كريم كالمعنى

کو کہتے ہیں جود نیااور آخرت میں نیک ہو۔

علامہ نووی نے کہا: کریم اصل میں اس کو کہتے ہیں جس میں بہ کثرت خیر ہو ٔ حضرت بوسف عالیہ لاا نے شرف نبوت کے ساتھ تمام مکارم اخلاق کوجمع کرلیا تھا' اور وہ تین متناسل انبیاء ( حضرت لیعقوب' حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم ) الناہ کے بیٹے تھے اور جب وہ دنیاوی ریاست کے امیر ہوئے تو انہوں نے انتہائی عدل وانصاف سے کام کیا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک پوسف اوران کے بھائیوں (کے قصہ) میں پوچھنے والوں کے لیے بهت می نشانیاں ہیں 🔾 (یوسف: ۷)

١٩ - بَابُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ اللَّهِ لِّلسَّآئِلِيْنَ۞﴾ (يسف:٧) آیات کی تفسیراور بارہ بھائیوں کے اساء

اس آیت میں آیات کا لفظ ہے اس کامعنی ہے: عبرت آگیز واقعات اوراس میں ' سائلین '' کالفظ ہے اس سے مراد ہے: یہودی ایک قول سے کہ آیات سے مراد ہے: اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات اور اس پر دلائل اور ہر چیز میں اس کی حکمت ورسر اقول سے کہ اس میں سیدنا محمد ملتی المجلم کی نبوت پر علامات اور دلائل مراد ہیں۔

حضرت بوسف عالليلاً كے بھائيوں كے بيہ نام ہيں: (1) فروبيل بيرسب سے بوے بھائى تھے (٢) شمعون (٣) لاو<sup>ل</sup> (م) يبودا (۵)رويالون (۲) يسخر يا ساخر ان سب كى مال ليا بنت لايان تقيس (٤) دانى (٨) يفتالى (٩) جاد (١٠) آشرييسبود باند یوں سے پیدا ہوئے تھے پھرلیا فوت ہو گئیں تو حضرت لیقوب نے ان کی بہن راحیل سے شادی کر لی اور ان سے حضرت بوسف باند یوں سے پیدا ہوئے تھے پھرلیا فوت ہو گئیں تو حضرت ایقوب نے ان کی بہن راحیل سے شادی کر لی اور ان سے حضرت بوسف

اور بنیا مین پیدا ہوئے' پس بیکل بارہ بھائی تھے۔ (عمدۃ القاری جُ١٥ ص٣٨٢ وارالکتب العلمیہ' بیروت'١٣١١ه)

النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي

٣٣٨٣ - حَدَّ قُنِي عُبَيْدُ بِنُ اِسْمِعِيْلَ عَنِ آبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ لِلَّهِ قَالُوْ! لَيْسَ عَن هٰذَا نَسْالُكَ قَالَ فَاكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَولِيْلِ اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَّعَادِن الْعَرَب تَسْاَلُونِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُواً.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبید بن اساعیل نے حدیث بیان کی از الی اسامه از عبیدالله انهول نے کہا: مجص سعید بن الى سعيد نے خبردى از حضرت ابو ہرىر و و كاللہ كدرسول الله ما كاللہ م سے سوال کیا گیا کہ اوگوں میں سب سے زیادہ مرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جوسب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے صحابہ نے کہا: ہم آپ ہے اس کے متعلق سوال نہیں کر ہے آپ نے فرمایا: پھر سب لوگوں سے زیادہ مکرم توسف نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن ظیل الله بین صحابے نے کہا: ہم ان کے متعلق آب سے سوال نہیں کر رہے ہے نے فر مایا: پھرتم عرب کے معادن کے متعلق سوال كرر ہے ہو لوگ معادن ہيں جو زمانة جاہليت ميں سب سے بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں سب سے بہتر ہیں جب وہ دین میں سمجه حاصل کرلیں۔

ہمیں محربن سلام نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں عبدة نے خردی از عبیدالله از سعید از حضرت ابو هریره رختانله از نبی ملتی لیام ای طرح۔

اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامِ آخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۳۳۵ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٨٤ - حَدَّثُنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبُّرِ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُن إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا مُرِى اَبَابَكُرِ يُتُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتْ إِنَّـهُ رَجُلْ اَسِيْفٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَلَكَ رَقَّ فَعَادَتُ قَالَ شُعْبَةٌ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبٌ يُوسُفَ مُرُّوًا أَبَابَكُرٍ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بدل بن انحبر نے حدیث بیان کی انہول نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی از سعد بن ابراہیم انہوں نے کہا: میں نے عروہ بن الزبیرمے سنا از حضرت عائشہ رہی اللہ کہ نبی ملتی اللہ سے فرمایا: ابو بمرے کہو کہ وہ لوگوں کونماز رِ ما نمین حضرت عائشہ نے کہا: وہ بہت رقیق القلب مرد ہیں ا جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے توان پر رفت طاری ہوگی' پھر انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ شعبہ نے کہا: آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا: بے شک تم حضرت بوسف کے زمانہ کی عورتیں ہو ابو بکر

اں مدیث کی شرح مسیح ابناری: ۱۹۸ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٨٥- حَدَّثُنَا الرَّبِينَعُ بَنُ يَحْيَى الْبُصْرِيُّ حَدَّنُنَا زَائِدَةٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَّيْرٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ ابْنِ آبِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الربیع بن کی البصری نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زائدہ نے مدیث بیان کی

مُوسَى عَنْ آبِيهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُّوا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ اِنَّ اَبَابَكْرِ رَجُلٌ فَقَالَ مِثْلَمَهُ فَقَالَتْ مِثْلَـهُ فَقَالَ مُرُّوَّهُ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبٌ ۗ يُوْسُفَ فَامَّ ٱبُوْبَكُرٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً رَجُلٌ رَّقِيْقٌ.

ازعبدالملك بن عميراز ابي برده بن ابي موسىٰ از والدخودُ وه بيان كر<u>ت</u> ہیں کہ نبی مٹھی آلم بیار ہو سے تو آپ نے فرمایا: ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں' پس حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا: بے شک ابو بكرايسے مروبيں \_ پس راوى نے اس كى مثل كہا ، پس حضرت عاكث مناللہ نے اس کی مثل کہا' آپ نے فرمایا: ان سے کہو تم حضرت یوسف کے زمانہ کی عورتیں ہو کیس حضرت ابو بکر رمنی کنا نہ نے رسول اززائده: وه رقيق القلب مردين-

> اس مدیث کی شرح مسیح البخاری:۱۷۸ میں گزر چکی ہے۔ سِنِينَ گبِينِي يُوسُفَ.

٣٣٨٦ - حَدَّثُنَا ٱبُوالْيَـمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بُنَ اَبِي رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ انْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أنْجِ الْوَلِيْدَ بُنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۷۹۷ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٨٧ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُّ مُحَمَّدِ بَنِ اَسْمَاءَ ابْنِ آجِي جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَ بَا عُبَيْدٍ أَخْبَرًاهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأُوى إِلَى رُكْنِ شَدِيْدٍ وَّلُوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَالَبِتُ يُوْسُفُ ثُمَّ أتَانِيُ الدَّاعِي لَا جَبِيُّهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے خبردی از الاعرج از حضرت ابو مرسره من الله و میان الى ربيعه كونجات دے! اے الله! سلمه بن مشام كونجات دے! اے الله! الوليد بن الوليد كونجات دے! اے الله! ضعف مؤمنين كو نجات دے! اے اللہ! معز كوشدت سے روند وال! اے اللہ! ان ي حفرت بوسف كزمانه كے قط كے سال مسلط كردے!

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محمد بن اساء نے صدیث بیان کی جو حضرت جوریہ کے بھتیج میں انہوں نے کہا: ہمیں جوریہ بن اساء نے حدیث بیان کی از امام مالک از الزہر کا کہ بے شک سعید بن المسیب اور ابوعبید' دونوں نے ان کوخبر دی از حضرت ابو ہریرہ وضی تشہ وہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله ماتی ایکم نے فرمایا: الله تعالی حضرت لوط پر رحم فرمائے! وہ مضبوط قبیله کی پناہ کی تمنا کرتے تھےاوراگر میں قیدخانہ میں اتنا عرصہ رہتا جتنا عرصہ حضرت بوسف عالیسلاً رہے منے کھرمیرے یاس قیدے نکال کر بلانے والا آتا تومیں اس کی بات مان لیتا۔

اس مدیث کی شرح معیم البخاری:۳۷۲ میں گزر چکی ہے۔ ٣٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن سلام نے حدیث

حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عِنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَّسْرُوْقِ قَالَ سَٱلْتُ أُمَّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ عَمَّا قِيْلَ فِيهَا مَاقِيلً قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَّا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُكَانِ وَّفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتُ إِنَّهُ نَمَى ذِكُرَ الْحَدِيثِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ آئُّ حَدِيْثِ فَٱخْبَرَتْهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ ٱبُوْبَكُرِ وَّرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتٌ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا اَفَاقَتُ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِهِذِهِ قُلْتُ حُمَّى آخِذَتُهَا مِنْ اَجُل حَدِيْثٍ تُحُدِّتُ بِهِ فَقُعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفُتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذِرُونِي فَمَثَلِى وَمَثَلُكُم كَمَثَلِ يَعَقُونَ وَبَنِيهِ ﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ۞ ﴿ رَبِسَ : ١٨ ) فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ مَاٱنْزَلَ فَآخْبَرَهَا فَقَالَتُ بِحَمْدِ الله لابحمد أحدٍ.[اطراف الحديث:٣١٩١\_٣١٩١م. ١٥٥١م] (امام بخاری اس حدیث کی روایت میں منفرو بین)

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن فضیل نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں حصین نے حدیث بیان کی از شقیق از مسروق وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اُم رومان سے سوال کیا اور وہ حضرت عاکشہ عائشہ رہیں اللہ کا رہے اس انواہ کے متعلق جو حضرت عائشہ کے بارے میں کہی گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ میں جس وقت (حضرت) عائشہ کے باس بیٹھی ہوئی تھی تو ہارے پاس ایک انصاری خاتون آئی اور وہ کہدر ہی تھیں کہ اللہ تعالی فلاں (لیعنی حضرت مطح) کے ساتھ ایساایسا کرے عفرت عائشہ نے یو چھا: آپ ایسا کیوں کہہ ربی ہیں؟ انہوں نے کہا: اس نے بُری خبر پھیلائی ہے حضرت عائشے نے یو چھا: کون ی خبر پھیلائی ہے؟ تو انہوں نے (ان کے تہمت لگانے کا واقعہ ) بتایا ' حضرت عائشہ نے یو چھا: کیا اس خبر کو خاتون نے کہا: جی ہاں! پھر حضرت عائشہ رین الله ان بر بے ہوش ہو كركر كنين پير جب ان كوموش آياتوان كوسر دى كے ساتھ بخار چڑھا مواتها کھر نبی مل اللہ آئے آئے آئے آپ نے پوچھا کدان کو کیا ہوا ہے؟ توای انصاریہ نے کہا: ان کواس تہمت کی خبر س کر بخار آ گیا جو تهمت آپ کو بنائی گئی ہے چرحضرت عائشہ اُٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہا: الله كاقتم! أكر مين قتم كها كركبون (كه مين بيقسور بون) تو آپ لوگ میری تقدیق نہیں کریں گے اور اگر میں عذر بیان کروں تو آپ لوگ مجھے معذور قرار نہیں دیں گے! پس میری اور آپ لوگوں کی مثال تو حضرت یعقوب عالیهلاً اور ان کے بیٹوں کی طرح ہے پس آب لوگ میرے متعلق جو مجھ کہتے ہیں تو اس کے متعلق الله تعالی سے بی مدوطلب کی گئی ہے 0 پس نبی ملت اللّٰہ واپس چلے گئے چر الله تعالیٰ نے حضرت عائشہ (کی برأت) کے متعلق وہ آیات نازل فرما کیں جو نازل فرمائیں اس نبی المائی ایم نے حضرت عائشہ کو ان (آیات) کی خروی تو حضرت عائشہ نے کہا: میں الله تعالی کی حمد کروں گی اور کسی کی حمز نہیں کروں گی۔

امام بخاری کی اس روایت کی سند پر بحث ونظر علامه بدرالدین محمود بن احم<sup>حن</sup>فی متو فی ۸۵۵ هر لکھتے ہیں:

نعمد المباد کا در سروق روایت کی ہے کہ مسروق نے بیر حدیث حضرت اُم رو مان رفتاللہ سے تی ہے۔ اس پر یہ امام بخاری نے بیر حدیث از مسروق روایت کی ہے کہ مسروق نے بیر حدیث حضرت اَم رو مان رفتاللہ سے سنا ہوا مام ابن سعر اعتراض ہے کہ بیر حدیث مرسل ہے، متصل نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ مسروق نے اس حدیث کو حضرت عاکشہ رفتاللہ سے تاہم تا کہا کہ حضرت اُم رو مان لا یا ۵ یا ۴ جمری میں رسول اللہ ملتی آلیا کم کیات میں فوت ہوگئی تھیں اُس وجہ سے مسروق کا ان سے تہمت نے کہا کہ حضرت اُم رو مان لا یا ۵ یا ۴ جمری منقطع ہے۔

کے واقعہ کو سننا ممکن نہیں ہے 'لہذا بیر حدیث منقطع ہے۔

ے واقعہ و ساں کے سے سے سے سے سے سے سے کہ بید صدیث متصل ہے کیونکہ ابواسحاق حربی نے کہا ہے کہ مسروق نے حضرت اُم رومان سے اِس وقت سوال کیا تھا جب ان کی عمر پندرہ سال تھی اور اُٹھ ہتر سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے اور حضرت اُم رومان مسروق سے مقدم تھیں' وفق ابونعیم نے بیان کیا ہے کہ حضرت اُم رومان رسول اللہ ملتی آئیلم کی وفات کے بعد بڑے عرصہ تک زندہ رہیں' لہذا سے حدیث متصل

الخطیب نے کہا ہے کہ الحربی پر تعجب ہے کہ ان سے یہ بات کیے تخفی رہی کہ مسروق کا حضرت اُم رومان سے سوال کرنا محال ہے اس وجہ سے امام مسلم نے اس سند کے ساتھ حدیث کوروایت نہیں کیا اور انہوں نے اس حدیث کومستر دکر دیا اور اگر مسروق رسول اللہ مائیڈ اللم کے حیات میں زندہ تھے تو انہوں نے اس حدیث کوآیہ سے کیول نہیں سنا۔

حضرت مطح كاتذكره

اس مدیث میں حضرت مسطح میں اُللہ کا ذکر ہے ان کا پورا نام مسطح بن اُٹاکھ بن عبادالمطلب ہے۔ حافظ ابوعمر نے کہا ہے کہان کا نام عوف ہے لیکن اس پر مسطح کا غلبہ ہو گیا 'پید حضرت ابو بکر وہی آللہ کے خالہ زاد بھائی تھے غزوہ بدر میں حاضر تھے اور چھپن سال کی عمر میں چونتیس ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ وہی اللہ میں اُللہ میں اُللہ میں اللہ میں اس کو رہے مارے۔ حضرت ابو بکر ان کے خوادر افلاس کی وجہ سے ان کو خرج نہیں دیں گئی تب یہ فقراؤرافلاس کی وجہ سے ان کو خرج نہیں دیں گئی تب یہ ان اور ہوئی:

وَلَا يَاْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّوَّتُوَا أُولِى الْقُرْبِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الله تُحِبُّونَ آنُ يَّغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله عَفُوْدٌ رَّحِيْمٌ ٥ (الور:٢٢)

اورتم میں سے جولوگ اصحاب فضل اور وسعت ہیں دہ یہ میں نہ کھا کیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کونہیں دیں گئے انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر ویں اور درگز رکر دیں' (اے ایمان والو!) کیا تم یہ پندنہیں کرتے کہ اللہ تہمیں بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حدرحم فرمانے والا

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حصرت ابو بکرنے کہا.اللّٰہ کی قتم! میں یہ چاہتا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے مجر انہوں نے حضرت مسطح وینی کٹنہ کا خرج واگز ارکر دیا اور قتم کھائی کہ میں اب بھی پیخرچ بندنہیں کروں گا۔

(عمرة القاري ج١٥ ص ٢٨١ وارالكتب العلمية بيروت ٢٦١ه)

حضرت اُم المؤمنین عائشہ کے اس کلام کی توجیہ کہ میں آپ کی طرف نہیں کھڑی ہوں گی' اس کے متعلق دیگر شارحین کی تقریر

سے صدیت دوسری جگہ بھی نہکور ہے اس میں ہے کہ حضرت عائشہ رشناللہ کی جب اللہ تعالی نے تہمت سے براُت نازل کر دی تو آ پی طرف نہیں کھڑی ہوں گی اور اللہ عز وجل کے سواکسی کی حمد نہیں کروں گی۔ (صحیح ابخاری: ۱۳۱۳)

علامه اخمه بن اساعيل كوراني حفي متوفى ٩٩٠ ه لكصتر بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ نے اس قول میں رسول الله ملی آلیم کی طرف تعریض کی ہے بعنی اس اعلان برأت کی وجہ سے میں تحقیق اور بازیرس کی تھی اور حضرت عائشہ کی برأت الله تعالی نے قرآن مجید میں نازل کی تھی جوتا قیامت پڑھا جاتا رہے گا اور حضرت عائشہ کی باک دامنی بیان ہوتی رہے گی۔ (الکوڑ الجادی ج۲ ص۲۷۷ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۹ ھ)

علامه شباب الدين احمر القسطل في متو في ٩١١ ه كليمت بين:

بعض اصحابِ عبدالله بن مبارک نے بیکہا ہے کہ میں حضرت عائشہ کے اس قول کو بہت تھین قرار دیتا ہوں اور غالبًا حضرت عا كشدنے بياس وجه سے كہا تھا كەبعض احاديث ميں ہے كەرسول الله الله الله عن فرمايا تھا: المح كرالله كى حمد كرو سوانبول نے اس سے يه مجها كهاس موقع يروه صرف الله كي حمر كرين \_ (ارشاد السّاري ج ع ص ١٣٣ ورالفكر بيروت ١٣٢١هـ)

حضرت اُم المؤمنين کے اس کلام کی توجید میں مصنف کی تقریر

ہر چند کہ حضرت عائشہ و فاللہ کا یہ جملہ بہت علین ہے کہ میں صرف اللہ کی حد کروں گی مینی رسول اللہ ملتی اللہ می حمر نہیں کروں گی، لیکن بعض اوقات احباءمقام ناز میں اپنے محبوب کے ساتھ ایسا کلام کرتے ہیں جو بہ ظاہر بہت بخت اور علین ہوتا ہے کیکن اگرغور کیا جائے تواس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جوان لفظول ہے مفہوم ہوتا ہے اس کی مثال درج ذیل حدیث ہے:

حضرت ابن عباس ومنالله بیان کرتے ہیں کہ جی ملتی لیا ہم نے غزوہ بدر میں وعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ! میں تجھے تیراعہداور تیراوعدہ یاددلاتا ہوں اے اللہ! اگر تو جائے آئے جد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ الحدیث (صحح ابخاری: ٢٩١٥)

ا مام سلم نے حضرت عمر بن الخطاب و می اللہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ غزو ہ بدر میں رسول الله می المجمل نے مشرکیین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ تین سواور تیرہ مرد تھے تو نبی ملتی کیلئے کی خرف منہ کیا' پھراپنے دونول ہاتھ بلند کیے پھراپنے رب سے اس طرح دعا کی: اے اللہ! تونے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر! اے اللہ! تونے مجھ سے جو دعدہ کیا ہے اس کوعطاء کر! اے اللہ! اگرمسلمانوں کی ہے جماعت آج ہلاک ہوگئی تو روئے زمین پر تیری عبادت ہمیں کی جائے كى كچرا بات دونوں ہاتھ بلندكر كے مسلسل قبله كي طرف دعاكر كے اسى طرح اپنے رب سے دعاكرتے رہے حتىٰ كه آپ كى جا در آپ کے کندھوں سے ڈھلک میں۔ الحدیث (صحیمسلم: ۱۲۷۳) القرامسلسل: ۲۵۰۵ منن ابوداؤد: ۲۲۹۰ سنن ترندی: ۳۰۸۱)

نی ملٹی کی اللہ سے یہ کہنا کہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج ہلاک ہوگئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی 'بہ ظاہر نبی مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّه تعالى كى جناب ميں بہت سخت بے ليكن احباء مقام ناز ميں اپنے محبوبين سے اس طرح كا كلام كرتے ہيں۔اس کی دوسری مثال درج ذیل حدیث ہے:

نعمة البارى فى شرح صديح البخارى (جلدشم) 416 في البارى فى شرح صديح البخارى (جلدشم) 416 حضرت عائشہ رئٹائلٹہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ملٹائیلیٹم نے فر مایا: بے شک میں ضرور جانتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہواور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔حضرت عائشہ رین اللہ نے کہا: آپ کیسے اس کو پہچان کیتے ہیں؟ آپ نے نرمایا: جبتم مجھ ے راضی ہوتی ہوتو تم کہتی ہو: ربّ محمد کاتشم ااور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو: ربّ ابراہیم کی تشم! حضرت عائشرنے بیان کیا: میں نے کہا: ای طرح ہے اور اللہ کی قتم! یارسول اللہ! میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں ( بیعنی آپ کی ذات کونہیں چھوڑتی ہوں)۔ (میچ ابخاری:۵۲۲۸) میچ مسلم:۲۳۳۹، مند ابویعلیٰ: ۴۸۹۳، سنن بیہتی ج٠اص۲۰ تاریخ بغداد جسم ۲۱، شرح النه:۲۳۳۸ سن كبرىٰ: ٩١٥ ، صحح ابن حبان: ١٣٣١)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متو في ١٠١٠ ه لكصتر بين:

حضرت عا کشہ رخیناللہ کا مطلب بیتھا کہ جتنی مدت میری ناراضگی رہیں ہے میں اس مدت میں آپ کے نام کوچھوڑ دیتی ہوں لیکن آپ کی ذات ِشریف کونہیں جھوڑتی اور حضرت عاکشہ نے اس کو ہجرت سے تعبیر کیا جواس پید لالت کرتا ہے کہ آپ کے نام کوچھوڑنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن ناراضگی کی وجہ ہے اس پر اختیار نہیں ہوتا اور وہ آپ سے کامل وصال کی طلب میں رہتی ہیں۔ (مرقات ج٢ص ٣٩٣ ، مكتبه تقانيهٔ يثاور)

بیصدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رہنی اللہ مقام ناز میں رسول الله ملتی اللہ علی ہوتیں اور آپ کانام نہیں لیتیں اور رب ابراہیم کی قسم کھا تیں 'جس سے رسول الله مائی اللم یہ جان لیتے تھے کہ کسی بات سے حضرت عا نشہ رہی اللہ مجھ سے ناراض ہیں اور ان کا بیرناراض ہونا بھی مقامِ ناز کی بناء پر تھا۔امت کے کسی اور فرد کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ کسی بات پر ہی مائٹ کیلیم سے ناراض ہویا آپ پرغضب ناک ہو۔

على هذاالقياس! حضرت عا نَشه رَيْحَالله نے تنهمت لگنے والی حدیث میں کہا: میں صرف اپنے رب کی حمد کروں گی' یعنی آپ کی حمد نہیں کروں گی ۔ تو حضرت عا کشہ کا بیار شاد بھی مقام ناز میں تھا'امت کے کسی اور فرد کے لیے بیہ جا ئرنہیں ہے کہ وہ آپ کے متعلق ابیا کے اوراگر کے تواس کی گردن اُڑ ادی جائے۔

را مر بے وال کی مردن از ادی جائے۔ دراصل حضرت عائشہ رین اللہ کو ناراضگی اس وجہ سے تھی کہ رسول اللہ ملی آلیام نے جب اس تہمت کے متعلق حضرت عائشہ سے بازیرس کی اورتفتیش کی تو اس طرح فر مایا: اے عائشہ! تمہارے متعلق جو مجھے تہمت کی خبر پیچی ہے اگرتم اس سے بری ہوتو عقریب اللہ تم کواس سے بری کردے گااور اگرتم نے کوئی گناہ کرلیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرواور اس سے توبہ کرؤ کیونکہ بندہ جب اپ کناہ کااعتراف کرتا ہے پھرتو بہ کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کوتبول کر لیتا ہے۔

ال کے جواب میں حضرت عائشہ نے کہا: بے شک اللہ کی تتم! مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے بیہ بات من لی ہے اور آپ لوگول کے دلول میں میہ بات جم گئ ہے اور آپ لوگول نے اس کی تصدیق کر دی ہے پس اگر میں آپ لوگوں سے میہوں کہ میں اس تہت سے مُری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں کئی گناہ کا اعتراف کرلوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس گناہ سے بری ہوں تو آپ لوگ میری ضرور تصدیق کریں گے۔

حضرت عائشہ رخی اللہ بیان کرتی ہیں: اللہ کی تسم! ابھی رسول اللہ ملٹی آیا تم اس جگہ سے نہیں اُٹھے تقصحتی کہ نبی ملٹی آیا تم پروحی نازل ہوئی اور رسول اللہ ملٹی آیکم نے مسکراتے ہوئے فرمایا: اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے تہبیں بَری کردیا ہے تو مجھے سے میری ماں نے کہا: آپ کی طرف کھڑی ہو' تو میں نے کہا: اللہ کی شم! میں آپ کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی' میں تو صرف اللہ عز وجل کی حمد کروں گی۔

(صحیح بخاری:۱۴ ۱۴ ۴ منن ابوداؤو: ۱۳۸ ۴ منن ابن ماچه: ۱۹۷۰ منداحمه ج۲ ص ۱۱۷)

اس تفصیل سے بیواضح ہو گیا کہ حضرت عاکشہ و بھی اللہ میں اور رسول اللہ مایا تھا' بیہ مقامِ ناز میں آپ کے کلمات ہیں اور رسول اللہ مائی آئیل سے بیواضح ہو گیا کہ حضرت عاکشہ و بھی اور اجنبیوں کی طرح کلام کیا تھا' وہ محض اتمامِ حجت کے لیے تھا تا کہ کوئی بین نہ کھے کہ آپ نے اپنی اہلیہ کی جانب داری کی ورنہ رسول اللہ مائی آئیل کوئلم تھا کہ حضرت عاکشہ اس تہمت سے مَری ہیں اور ای عدیث میں ہے کہ رسول اللہ مائی آئیل نے اپنی اہلیہ کے تعمل سوائے خیر اور بھلائی کوئیس بے کہ رسول اللہ مائی آئیل کے اور کسی چیز کوئیس جانا۔

صافظ بدرالدین عنی ٔ حافظ ابن مجرعسقلانی اور دیگر نامور شارحین نے اس حدیث کی شرح کی ہے کین انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین کے اس کلام کی تو جیہے شدید محبت ہے اس نے یہ ام المؤمنین کے اس کلام کی تو جیہے شدید محبت ہے اس نے یہ گوار انہیں کیا کہ میں اس مقام سے ایسے ہی گزر جاؤں 'سومیں نے اُئی واُمُّ المؤمنین کے اس کلام کی تو جیہ کی اور اپنی مال سے اس اعتراض کی گرد جھاڑ دی الہٰذا یقین واثق ہے کہ قیامت کے دن آپ بھی میری شفاعت کر کے میرے چہرے ہے گنا ہوں کی گرد جھاڑ دی گہر اور ناکارہ ہے گرہے تو میرا بیٹا'اس کو جانے دو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے صدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ نے خبر دی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں جتیٰ کہ جب رسول (اپنی قوم کے ایمان سے ) نا اُمید ہونے لگے اور لوگوں نے مگان کرلیا کہ ان سے حجوثا وعده کیا گیا ہے (بوسف: ۱۱۰) (پیلفظ 'کے نب ۱' ے ) ما "كذبو" (ليعني ان كي تكذيب كي تلي عيان سے جھوٹا وعدہ كيا گیا ہے) حضرت عائشے نے فرمایا: بلکہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب كى تقى تويىس نے كہا: الله كى قتم! ان رسولوں كوتويد يقين تھا كمان كى قوم نے ان کی تکذیب کی ہے اور ان کو اس کا گمان نہیں تھا' پس حفرت عائشہ نے کہا: اے عربیة! بے شک ان کواس کا یقین تھا، میں نے کہا: پس شاید بیلفظ "او کے ذبوا" (ان سے جموٹا وعدہ کیا گیا ہے) ہے حضرت عائشہ نے فرمایا: معاذ الله الله کے رسول اینے رب کے ساتھ ایبا گمان نہیں کرتے اور رہی یہ آیت تو بہلوگ رسولوں کے کے بیروکار تھے جوایے رب پرایمان لائے تھے اور انہوں نے رسولوں کی تقیدیق کی تھی اور ان پر مصائب کی مدت دراز ہوگئی اور مدد کے آنے میں تاخیر ہوگئی حتی کہ ان کی قوم کے جن

٣٣٨٩ - حَدَّثَنَا يَسْحَيْى بَنُ بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآيْتِ قَوْلَهُ ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْاسَ الرُّسُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآيْتِ قَوْلَهُ ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْاسَ الرُّسُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآيْتِ قَوْلَهُ ﴿ وَحَتَّى إِذَا اسْتَيْقَنُوا اللهِ اللهِ وَطَنُّو ا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَيْقَنُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

لوگوں نے تکذیب کی تھی وہ مایوں ہو گئے اور انہوں نے بیر گمان کیا کہرسولوں کے پیروکاروں نے ان سے جھوٹ کہا تھا تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی۔

امام ابوعبداللد (بخاری) نے کہا: ''استینسو ا'''' افتعلوا'' کے دزن پر ہے 'یہ' ینست'' سے ماخوذ ہے کینی زلیخا حضرت یوسف سے نا اُمید ہوگئ اللہ کی رحمت سے نا اُمید مت ہو کیعنی اس سے اُمید

قَالَ اَبُوْعَبُدِ اللّٰهِ ﴿ إِسْتَيْاَسُوْ اَ ﴾ اِفْتَعَلُّوْ ا مِنْ يَئِسْتُ ﴿ مِنْهُ ﴾ (يرسن: ٨٠) مِنْ يُنُّوْسُفَ ﴿ لَا تَيْاَسُوْ ا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ﴾ (يرسن: ٨٧) مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ

[اطراف الحديث: ٥٢٥٦\_ ٣٦٩٦م [١٦٥ مديث كي ركھو-

روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

### عروہ کے سوال اور حضرت عائشہ رخیٰاللہ کے جواب کی وضاحت

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصتري:

عروہ کو جواشکال پیدا ہوا تھا'اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسولوں کو یہ یقین تھا کہ ان کی تکذیب کی گئ اور قرآن مجید میں ندکورہ کہ ان کو گمان تھا کہ ان کی تکذیب کی گئ اور قرآن مجید میں ندکورہ کہ ان کو گمان تھا کہ ان کی تکذیب کی گئ ہے مصرت عائشہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں گمان بہ معنی یقین ہے بینی رسولوں نے پیروکاروں کے بیروکاروں کے بیزوکاروں کے بیزوکاروں کے بیزوکاروں کے بیزوکاروں کے متعلق کا فروں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا تو پھر اللہ کی مدد آئی اور کا فروں پر عذاب آگیا۔

(عدة القاري ج١٥ ص ٨٧ أو ارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبدۃ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالصمد نے حدیث بیان کی از عبدالرحمان اذ والدخوداز حضرت ابن عمر رضی اللہ از نبی ملتی اللہ می آت ب نے فر ایا:الکریم ابن الکریم النا کا ہیں۔

٣٣٩- آخُبَرَنِي عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الرَّحْمَٰ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الرَّحْمَٰ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْكُويْمُ ابْنُ الْكُويْمِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْكُويْمِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْكُويْمِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْكُويْمِ ابْنِ الْكُويْمِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بَنِ السَّكَامِ.

اس حدیث کی شرح مسیح البخاری:۳۳۸۲ میں گزر چکی ہے۔

٢٠ - بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَاللهِ تَعَالَى عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَاللهِ تَعَالَى عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَاللهِ مَا يَنِى الطَّرُّ وَالنّا اللهِ اللهِ عَلَى الطَّرُّ وَالنّاء: ٨٣ )
 الرَّاحِمِينَ ۞ ﴿ (الانبياء: ٨٣)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ابوب کو (یاد سیجئے) جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے (سخت) تکلیف پینچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے O (الانبیاء: ۸۳)

حضرت ابوب علايسلاً كا قصداوراس كابيان كه حضرت ابوب علايسلاً كوكوني همناؤني بياري نهبيس موتّى تقى

علامه بدرالدین محمودین احمد عینی حنفی متونی ۸۵۵ ه کلصته میں: در "سم عجمی سدان عجمی آن علم در کی در میسینی منصر :

ابوب اسم عجى ہے اور عجمہ اور عليت كى وجہ سے غير منصرف ہے الله تعالى نے حضرت ابوب عاليه لا كا يا نچ جگه ذكر فرمايا ہے-

click on link for more books

حضرت ابوب عللیہ لاگنے جوفر مایا تھا: اے رب! مجھے بخت تکلیف کپنجی ہے اس تکلیف کے بیان میں حسب ذیل اقوال ہیں: (۱) حضرت ابوب کواس سے تکلیف کپنجی کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوب جواس مرض میں مبتلا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا جس کی انہیں بیسزا ملی ہے۔ (معاذ اللہ)

(٢) ان پر جالیس دن تک وی نہیں آئی تھی جس سے انہوں نے بیگان کیا کدان کے رب نے ان کوچھوڑ دیا ہے۔

- ۔ پہر پر اس وقت دعا کی تھی کہ جب کیڑوں نے ان کے تمام جسم کو کھالیا تھا' پھر کیڑے ان کے دل کی طرف چلنے لگے۔ مصنف کے زویک بیقول محض باطل ہے'اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پرالی بیاری نہیں ڈالٹا جولوگوں کے زویک قابلِ نفرت ہو'جسم میں کیڑے پڑناد کیصنے والوں کے لیے موجب نفرت ہے'اللہ کے نبی پُرکشش ہوتے ہیں تا کہلوگ ان کی طرف رغبت کریں اور ان کی بات نیں' نہ کہ وہ ایسے حال میں ہوں کہلوگ ان سے بھا گیں اور نفرت کریں۔
- (س) حضرت ابوب علالیملاً نے بید دعا اس وقت کی تھی جب ان کی بیوی ان کوچھوڑ کر چلی گئی تھی اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔
- (۵) حن بھری نے بیان کیا کہ اہلیں لعین ان کی بیوی کے پاس ایک بکری کا بچہ لے کرآیا اور کہا: تم حضرت ابوب سے کہو کہ وہ اس کو میر بے نام پر ذرج کر دیں بھر وہ تندرست ہو جا کیں آئے وہ اس کو لے کرآ کیں اور یہ پیغایا تو حضرت ابوب عالیہ لاگا نے فرمایا: تم تو مجھ کو ہلاک کرنے گئی تھیں جب اللہ نے مجھے شفاء دے دی تو میں تہہیں سوکوڑے ماروں گا'تم مجھ سے یہ بہتی تھیں کہ میں اس کو غیر اللہ کے نام پر ذرج کروں بھر حضرت ابوب نے ابنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور گھر میں اسکیے رہ گئے تب انہوں نے کہا کہ مجھے تن تکلیف پینچی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ جب حضرت ایوب عالیہ لا کو ابتداء تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس وقت وعا کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ایوب عالیہ لا کا ابتداء تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس وقت وعا کیوں نہیں کی حضرت جواب یہ ہے کہ حضرت ایوب عالیہ لا کہ ان کو علم تھا کہ یہ اللہ کی تقدیر میں تضرف نہیں کرسکتا ، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ایوب عالیہ لا کہ اس بیاری کی وجہ سے ان کو زیادہ تو اب ملے لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیاری کو دورکرنے کی دعانہیں گی۔

اوراس آیت میں یہذکر ہے کہ انہوں نے کہا: تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بہ ظاہر ہیر چا ہیے تھا کہ وہ اللہ تعنا کہ وہ اللہ تعنا کہ تو میری اس شخت تکلیف کو دور فرما! لیکن انہوں نے بیدعا کی کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اس میں بیاری کو زائل کرنے کی تعریض ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی حمد وثناء کی کہ وہ بہت رحیم ہے اور کریم کی ثناء کرنا اس سے سوال کو مضمن ہوتا ہے گویا کہ انہوں نے کہا کہ تو میرے حال پر رحم فرما اور مجھے اس مرض سے شفاء عطاء فرما!

حضرت ابوب علا المال کی بیاری کے قصہ کے متعلق امام ابن ابی حاتم امام ابن جریا امام ابن حبان اور حاکم نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت انس وشی آللہ سے بیروایت کی ہے کہ حضرت ابوب علا المالا اپنے مرض میں تیرہ سال لگا تار مبتلا رہے اور ان کو ان کے تمام قریب اور بعیدر شتہ داروں نے چھوڑ دیا 'اور احمد بن وہب نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس وشی آللہ سے بیروایت کی ہے کہ رسول اللہ مشیر کے ساتھ حضرت انس وشی آللہ سے دروایت کی ہے کہ رسول اللہ مشیر کے ساتھ حضرت انس وشی آللہ مسیرت کی ساتھ میں سات سال کی عمر میں اللہ مشیر کے ساتھ میں سات سال مبتلا رہے اور حاران پر یہ مصیبت ستر سال کی عمر میں اس بریہ مصیبت ستر سال کی عمر میں آئی تھی ۔

حن بھری نے کہا ہے: حضرت ابوب عالیہ لاا کو بنی اسرائیل کے کچرا گھر میں بھینک دیا گیا تھا اور وہ سات سال تک اس میں ے رہے تھے۔

مصنف کے نزدیک بیروایت صحیح نہیں ہے' اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو باوقار حالت میں رکھتا ہے اور ان کو کوڑے کر کٹ کی جگر پھینک دینا اور سات سال تک ان کا وہاں پڑے رہنا' ان کے وقار اور ان کی عظمت کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے متعلق فرما تا ہے:

اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى 'ادَمَ وَنُوْحًا وَ 'الَ اِبْرَهِيْمَ وٰأَلَ بِحَشَلَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ الْمُلَوِينَ (الْكَالِيَةِ عَلَى الْعُلُوِينَ (الْكَالِينَ عَلَى الْعُلُوِينَ (الْكَالِينَ ) مارے جہان والول پر ٥ عَمَر ان عَلَى الْعُلُوِينَ (الْنَ عَلَى الْعُلُويْنَ (الْنَ عَلَى الْعُلُويْنَ (الْنَ عَلَى الْعُلُويْنَ (الْنَ عَلَى اللَّهُ الْعُلُويْنَ (الْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

نیزاللہ تعالیٰ فرما تا ہے: وَهُورُونَا لَا فَهِ اللّٰهِ عِلَيْ وَرَدُونُونِ مِنْ أَكْرِهُ وَرَدُنَا وَمُؤْهِ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقَ وَيَعُقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمُنَ وَأَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسُى وَهُرُوْنَ وَكُلْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ 0 وَيُوسُف وَمُوسِيْنِينَ 0 وَيُوسُف وَمُوسِيْنِينَ 0 وَيُعْسِنِينَ وَلِيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ 0 وَيُعْسِنِينَ وَلِيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ 0 وَيُعْسِنِينَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى وَالسَّمْعِيْلَ وَالْيَسَمَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعُلْمِينَ 0 (الانعام: ٨٢-٨٥)

سران وران سے رہ سے سے کا حاسے بہاں والوں پر اور ہم نے اہراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطاء کیے اور ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولا دیس سے داؤ د اور سلیمان اور ابوب اور بوسف اور مری ٰ

ان کی اولاد میں سے داؤ د اور سلیمان اور الوب اور لیسف اور مولیٰ اور ہارون کو ہدایت دی اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اور الیاس (سب کو ہدایت دی) میسب صالحین میں سے ہیں اور اساعیل اور الیسع اور یونس اور لوس کو تمام جہان والوں پر اور لوط ( کو ہدایت دی) اور ہم نے ان سب کو تمام جہان والوں پر اور لوط ( کو ہدایت دی) اور ہم نے ان سب کو تمام جہان والوں پر

ہم نے جوآل عمران کی آیات نقل کی ہیں'ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء النہ کا کے متعلق فر مایا: ہم نے ان کو چن لیا' یعنی پند کرلیا اور جو اللہ تعالیٰ کا پندیدہ ہو'اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سات سال تک کچرا کنڈی یا کوڑے ہیں بڑا رہا' اور ہم نے سورۃ الانعام کی جوآیات نقل کی ہیں'ان میں حضرت ایوب عالیہ لا سمیت دیگر انبیاء النہ کی حقیق فر مایا ہے: ہم نے ان کوتمام جہان والوں پر فضیلت دی ہو'وہ سات سال کے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہو'وہ سات سال تک کچرا کنڈی یا کوڑے میں یڑا رہا ہو۔ (معاذ اللہ!)

فضیلت عطاء فر مائیO

اللہ تعالی انبیاء النہ کا بیناء اور مرغوب اور دکش شخص بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے تا کہ لوگ ان کی طرف رغبت کریں اور ان سے مانوس ہوں اور وہ جواللہ کا پیغام سنا ئیں وہ اس کو قبول کریں اور جو شخص سات سال تک کچرا کنڈی پر پڑا رہے گا'اس ہے لوگ تنفر ہوں گے بیاس کی شخصیت سے متاثر ہوکراس کا پیغام سنیں گے۔ بیروایت انبیاء النہ کی شخصیت سے متاثر ہوکراس کا پیغام سنیں گے۔ بیروایت انبیاء النہ کی شخصیت کے بالکل خلاف ہے اوراللہ تعالی جس حکمت کی وجہ سے انبیاء النہ کی کو دنیا میں بھیجنا ہے'اس حکمت کے منافی ہے علامہ بینی پر لازم تھا کہ وہ اس روایت کو اپنی شرح میں درج نہ کرتے اورا گردرج کردیا تھا تو اس کور دیتے۔

درج ذيل آيت كوجمي محوظ خاطر ركهنا حايي:

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ٥

اور بیسب ہمارے پسندیدہ اور نیک لوگ ہیں O

اس مسئلہ کی مزید حقیق کے لیے تبیان القرآن جے ص ۱۵۴ - ۱۴۸ الانبیاء: ۸۳ کی تفسیر ملاحظه فرمائیں۔ طبری اور ابن الجوزی نے کہا ہے کہ حضرت الیوب عالیہ لااکی عمر تر انو ہے سال تھی اور ملکِ شام میں ان کی قبر ظاہر ہے۔ ﴿ الرُّكُضُ ﴾ (ص: ٤٣) إضْرِبُ ﴿ يَمْرُكُ ضُونَ ﴾ " أَرْكُض " كامعنى ہے: ماريخ اور أير كضون " كامعنى (الانبياء: ١٢). يَعْدُونَ.

ہے: وہ اُچھلتے کورتے ہیں۔

امام بخاری نے اپن اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

(ہم نے تھم دیا:)زمین پر اپنا یاؤں مارؤ یہ مختلہ اچشمہ ہے اُرْكُضُ برجُلِكَ هٰنَا مُغَتَسَلَّ بَارِدٌ وَّشَرَابٌO

(ص: ۳۲) نہانے اور پینے کے لیے O

جب الله تعالى في حضرت الوب عاليه للا كو كلم ديا تو انهول في اپنا بيرزين ير مارا ' پس اس سے چشمه أبل برا ' سوانهول في اس چشمے میں عسل کیا اور ان پر بیاری کا کوئی اثر باتی نہیں رہااور ان کا شاب اور حسن و جمال لوٹ آیا' پھر دوسرا پیر مارا تو اس سے دوسرا چشمہ أبل بردا اور اس بانی كوانہوں نے بیا تو اس سے ان كى تمام بيارياں جاتى رہيں اور وہ تندرست ہوكر كھڑے ہو گئے۔اگر بيركها جائے کہ ایک بارپیر مارنا ہی کافی تھا تو انہیں دوبارپیر مارنے کا تھم کیوں دیا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ پہلی بارد فع ضرر کے لیے پیر مارا اور دوسری بارفرحت اورنشاط کے حصول کے لیے پیر مارا۔ (عمرة القاری ج۱۵ ص۲۸۳-۲۸۲ ادارة الطباعة الميرية معر)

٣٣٩١ - حَدَّ ثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ بن مُحَادِل مُن مُحَمَّد الله بن مُحراجه في الله بن مُحراجه في في مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان عَبُ دُالرَّزَّاق آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از حمام از حضرت ابو ہریرہ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا و عَيْنَتُهُ از نبي مُنْتَفِيلًا فَمَ " ب نه فرمايا: جب حضرت الوب عليسلاً أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خُرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِّنْ ذَهَبِ برہنہ عسل کر رہے تھے تو ان پر ایک ٹڈی گر پڑی جوسونے کی تھی' فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّونُ اللَّمُ أَكُنَّ حضرت ابوب اس کو اینے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے جمع اَغْ نَيْتُكَ عَمَّا تَرِي قَالَ بَلِّي يَارَبِّ وَلَكِنْ لَّا غِنِّي لِّي كرنے لكے توان كے رب نے ان كونداء كى: اے ايوب إكيايس عَنْ بَرَكْتِكَ. نے آپ کو اس سے غنی نہیں کر دیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں'

الله تعالی کاارشاد ہے: (اےرسول مکرم!) آپ کتاب میں موسیٰ کو یاد سیجئے بے شک وہ چنے ہوئے

حضرت ابوب نے عرض کیا: کیوں نہیں!اے رب!لیکن میں تیری

برکت ہے مستغنی نہیں ہول۔

اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری:۲۷۹ میں گزر چکی ہے۔ ٢١ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى

تضاور رسول نبی تنے 0اور ہم نے ان کوطور کی دائیں جانب سے ندا ء فر مائی اور ہم نے انہیں اپنا راز دار بنانے کے لیے مقرب بنایا 0 اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون عطاء فر مائے 0 (مریم: ۵۱-۵۳)

إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًّا وَ كَانَ رَسُولًا تَبَيَّا ٥ وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْآيْمَنِ وَقَرَّبُنَهُ نَجِيًّا ٥ ﴾ كَلَّمَهُ ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ٥ ﴾ (مريح: ٥١-٥٣) حضرت موكى عاليه للاكلام الذكره

علامه بدرالدين محود بن احمد عينى حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ان آیتوں میں حضرت مویٰ اور حضرت ہارون اینکلا کا قصہ ہے ٔ حضرت ہارون عالیہ لاا عمر میں حضرت مویٰ عالیہ لاا سے تین سال اے تھے۔

مقاتل نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی عالیہ لا کا قرآن مجید میں ایک سو اٹھارہ جگہ ذکر کیا ہے اور حضرت ہارون عالیہ لاا کا گیارہ جگہ ذکر کیا ہے ان دونوں کی ماں کا نام پوخایذ ہے۔

موی کا لغوی معنی بال مونڈ نا ہے لیث نے کہا: موکامعنی پانی ہے اور ساکامعنی درخت ہے۔

(عمرة القارى جساص ٣٩٢ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١١ه)
واحد تثنيه اور جمع كے لية نجيى "ئة خلصو نجيا"
كامعنى ب: اكيلے ميں مشوره كرنے لگے اور "اعتولوا نجيًا" كا
معنى ب: وه نكل كرمشوره كرنے لگے اور اس كى جمع "انجيه" بحى
ہوتى ہے: وه نكل كرمشوره كرنے لگے اور اس كى جمع "انجيه" بحى

يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلُوثَنَيْنِ وَالْجَمْعِ نَجَى . وَيُقَالُ ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا . وَالْجَمْعُ الْجَمَعُ الْجَيَّا . وَالْجَمْعُ الْجِيَّةُ يَتَنَاجَوُنَ .

امام بخاری نے ' خلصوا نجیّا' سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: فَلَمَّنَا السَّیَنَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجیًّا ٥ (یوسن: ٨٠)

پھر جب وہ اس کی طرف سے مایوں ہو گئے تو تہائی میں مشورہ کرنے لگے O

ا مام بخاری نے اس کی یہ تغییر کی ہے کہ وہ بادشاہ کے دربارے نکل کرمشورہ کرنے گئے۔ امام بخاری نے'' یتناجون'' کے لفظ سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اے رسول مکرم!) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو (کری) سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا' پھر وہ ای چیز کی طرف لوٹے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور کری سرگوشی اور سرکشی کرنے کا اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوا عَنِ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوُدُوْنَ لِمَا نُهُوا عَنْ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوُدُوْنَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُلُوَانِ. (الجاول: ٨)

یہ آیت ان یبود یوں کے متعلق نازل ہوئی جن کے اور رسول الله طر الله علی اللہ میں معاہدہ تھا، جب ان یبود یوں کے پاس سے کوئی نبی ملی آئیلیم کا صحابی گزرتا تو یبودی اس کو دیکھ کرآپس میں سرگوشی کرتے، جس سے وہ صحابی میں گرتا کہ یہ لوگ اس کوئل

\_\_\_\_\_\_ کرنے کے متعلق سرگوشی کررہے ہیں' پس وہ ان کے خوف سے راستہ بدل دیتا' جب نبی ملٹھ لیکم کو یہ خبر پینچی تو آپ نے یہودیوں کو ر کوشی کرنے سے منع فرمایالیکن وہ بازنہیں آئے اور دوبارہ سر گوشی کرنے لگئے تب بیرآیت نازل ہوئی۔

"تلقف" كامعنى ب: وه نكلنے لكار

اور فرعون کے تبعین میں سے ایک مردمومن جو (آل فرعون ے) اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا (بدآیت یہاں تک ہے:)جو حد ہے تجاوز کرنے والاجھوٹاہو 🔾

﴿ تَلَقَّفُ ﴾ (الا الراف: ١١٧) تَلَقَّمُ. ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّنْوَمِنَّ مِّنُ 'الِّ فِـرْعَـوْنَ يَكُتُمُ إِيْمَانَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ ٥

اس تعلق سے امام بخاری نے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ آلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٥ (الاعراف: ١١٧)

٣٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَىالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ سَمِعْتُ عُرُوةَ ݣَالَ قَالَتُ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللي خَدِيْجَةَ يَرْجُفُ فُوَادُهُ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ بُنِ نَوْفَلِ وَ كَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَ يَقْرَا الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةٌ مَاذَا تَرْى فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةٌ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَإِنَّ ادْرَكَنِي يَـوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا. اَلنَّامُوْسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي يُطِّلِعُهُ بِمَايَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ.

اور ہم نے مویٰ کی طرف وحیٰ کی: اپنا عصا ڈال دوتو وہ فورأ ان ( کے جادو) کی فریب کاری کو نگلنے لگا 0

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن پوسف نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عقیل نے حدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: میں نے عروہ ہے سنا' انہوں نے کہا کہ حضرت عا کشہ رفخ اللہ بيان كرتى بين: پس نبي ملتَّ لِللِّم حضرت خديجه رئينالله كي طرف لوث كر كيُّ ال وقت آ پ كا دل كيكيار ما تها سووه آ پ كوورقه بن بوقل کے پاس کے تمنی اور وہ ایک نصرانی مرد سے عربی میں انجیل پڑھتے تھ کی ورقہ نے بوچھا: آپ کیاد کھتے ہیں؟ سوآپ نے بتایا' پس ورقہ نے کہا: بیروہ ناموس (فرشتہ) ہے جس کو الله تعالی نے حضرت موکیٰ عالیہ لاً پر نازل کیا تھا' اگر اس وقت تک میں زندہ ر ہا تو میں آ ب کی نہایت قوی مدد کروں گا۔ ناموس اس محرم راز کو کہتے ہیں جواس راز پر مطلع ہوجس کوانسان دوسروں سے چھپائے۔

د يكها ..... ياك ميدان طوى مين تك (طه :١٢-٩)

اس مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۳ میں گز رچکی ہے۔ ال حدیث کی باب کے ساتھ اس جملہ میں مناسبت ہے کہ بیروہ ناموں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علایسلا کر پر نازل کیا تھا' کیونکہ یہ باب حضرت موئی عالیسلا کے احوال کے متعلق ہے۔ ٢٢ - بَابُ قُولِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَهَلَّ اتَّكَ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کیا آپ کے یاس حَدِيْثُ مُوْسَى ٥إِذْ رَاى نَارًا ﴾ إلى قولِه موی کی خبرآئی ٥جب انہوں نے آگ کو ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِّى ۞ (١٤:٩-١٢)

#### حضرت موى عاليهلاً كا تذكره

امام بخاری نے پوری آیتی ذکرنہیں کی ہم ان کاتر جمہ ذکر کرر ہے ہیں:

اور کیا آپ کے پاس مویٰ کی خبر آئی O جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے فر مایا: کھہرو! بے شک میں نے آگ رکجھی ہے شاید میں تمہمارے لیے اس میں سے کوئی انگارا لے آؤں یا آگ پر کوئی راہ پاؤں O پھر جب وہ آگ کے پاس آئے تو انہیں نداء کی گئی: اے مویٰ! O بے شک میں آپ کا رب ہوں تو آپ اپنے جوتے اتار دین یقینا آپ پاک میدان طویٰ میں ہیں 0 رہانا دیں۔ انہیں نداء کی گئی: اے مویٰ! O بے شک میں آپ کا رب ہوں تو آپ اپنے جوتے اتار دین یقینا آپ پاک میدان طویٰ میں ہیں 0 رہانا دیں۔

وہب نے بیان کیا ہے کہ حضرت موٹی عالیہ لاگا نے حضرت شعیب عالیہ لاگا سے بی والدہ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی پی وہ اپنی اہلیہ کو لے کرروانہ ہوئے وہ سردی کی رات تھی اندھرا تھا اور برف باری ہور ہی تھی 'وہ اس طرح سفر کررہ تھے کہ انہیں راستہ کے بائیں جانب آگ دکھائی وی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا: تم یہاں تھبر و شاید میں اس آگ سے تمہارے لیے پچھانگارے لے آؤں یا شاید مجھے کوئی وین کا راستہ مل جائے 'جب حضرت موٹی عالیہ لاگا اس آگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ویکھا کہ ایک سربز درخت ہے اور اس میں نیچے سے اوپر تک سفید آگ جل رہی ہے اور انہوں نے فرشتوں کی تبیج سی اور نور عظیم ویکھا 'پہلے وہ خوف ذوہ ہوئے' پھر ان کے دل پر طمانیت نازل کر دی گئی اور بینداء کی گئی: اے موٹی! بے شک میں آپ کا رب ہوں' آپ اپنے جوتے انار

جوتے اتار نے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ جوتے مُر دہ گدھے کی کھال سے بنائے گئے تھے' سوحضرت مویٰ نے ان جوتوں کواتار دیا اور ان کو وادی کے بیچھے بھینک دیا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ مقدس وادی میں ہیں۔

﴿ انَسْتُ ﴾ (ط: ١٠) أَبْصَرْتُ ﴿ نَارًا لَّ عَلِّی "آنست" کامعیٰ ہے: میں نے دیکھا ہے تک میں نے اللہ اللہ میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ اینکٹم مِنْھَا بِقَبَسٍ ﴾ (ط: ١٠) اُلأية

لا وَل (طُا:١٠) الابير

لین آنست "كالفظ ایناس" سے ماخوذ ہے اس كامعنى ہے: كى چيزكواچھى طرح ويكھنا حتى كداس ميں كوئى اشتباه ندر ہے-قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اَلْمُقَدَّسُ ﴾ اَلْمُبَارَكُ . حضرت ابن عباس رَئِنَاللہ نے فرمایا: المقدس كامعنى ہے:

الميادك.

حضرت ابن عباس کا بیقول سند متصل کے ساتھ تغییرا مام ابن ابی حاتم میں مذکور ہے۔ ﴿ طُورًى ﴾ اِسْمُ الْوَادِی .

حضرت ابن عباس نے فر مایا: اس وادی کا نام طویٰ اس لیے ہے کہ طویٰ کامعنی ہے: لیٹینا اور تہد کرنا اور حضرت مویٰ علالیا آنے اس وادی کی مسافت کو ایک رات میں لیپیٹ لیا تھا۔

﴿ سِيرَتُهَا ﴾ (ط: ٢١) حَالَتُهَا.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

سَنْعِیْدُهَا سِیْرَتَهَا الْاُولٰی O(ط:۲۱) ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹائے دیتے ہیں O

حضرت ابن عباس مجاہداور قبادہ سے مروی ہے کہ سیرت کامعنی ہے: ہیئت۔ حضرت ابن عباس مجاہداور قبادہ کا Click on link for more books

425

﴿ وَالنَّهٰى ﴾ (ط:٥٤).اَلتَّقْلَى. "النهى" كامعنى بچانے والى چيز يعنى عقل \_

امام بخاری نے اس تعلیق ہے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتٍ لِّأُ ولِي النَّهٰي ٥ (طُنَّ مُنَهُ) بِي عَلَى والول كے ليه ٥

۔ امام ابن جربرطبری نے کہا ہے: ان نشانیوں کوعقل والوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے کیونکہ وہی لوگ غور وفکر کرتے ہیں اور عبرت

ماصل کرتے ہیں۔

"بملكنا" كامعنى ب: بم نے ايخ اختيار -

﴿ بِمَلْكِنَا ﴾ (لا: ٨٧) بِأَمُونَا.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

انہوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدہ کی

قَالُوا مَا آخُلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا . (طُا: ٨٤)

خلاف ورزی نہیں گی۔

امام بخاری نے"ملکنا" کی تفسیر" ہارے اختیارے" کی ہے اور امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس اور قبادہ سے اس طرح

"هوی" کامعنی ہے: بدبخت ہوا۔

﴿هُواٰی﴾ (طٰ:٨١)شَقِيَ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اورجس پرمیراغضب نازل ہوا تو بے شک وہ ہلا کت میں

وَمَنْ يَتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَلْ هَوْى ٥ (طانا ٨١)

امام بخاری نے'' ھوی'' کی تفییر شقاوت سے کی ہے اور ای طرح امام ابن جریر اور امام حاتم نے کی ہے۔

﴿ فَارِغًا ﴾ (القصص: ١٠) إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى صَلَّى ﴿ "فَارِغًا" كَامِعَىٰ ہے: حضرت مویٰ كى مال كاول مویٰ علاليلاً

کی یاد کے سوا ہر چیز سے خالی ہوا۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَرِعًا (القصص:١٠) اورموى عليه للاكى مال كاول برچيز عالى بوكيا-

یعنی موی عالیہ لا کی والدہ کا ول حضرت موی کی یاد کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو گیا' ای طرح امام ابن جریر نے اس آیت کی

تفسير حفرت ابن عباس سے قل كى ہے۔

'' ردًا'' کامعنی ہے: تا کہ وہ میری تصدیق کرے۔ناسوس اس محرم راز کو کہتے ہیں جواس راز پرمطلع ہوجس کوانسان دوسرے ﴿ رِدْءً ا﴾ (القمص: ٣٤)كُني يُصَدِّقَنِي النَّاسُوسُ صَاحِبُ السِّرِ الَّذِي يَطُلُبُهُ بِمَا يَسْتُرُّهُ عَنْ غَيْرِهِ

سے چھیائے۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اور میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ قصیح زبان والے ہیں سوتو انہیں میری مدد کے لیے رسول بنا کرمیرے ساتھ بھیج دے وَآخِي هٰرُوْنُ وَهُوَ آفَصَحُ مِنِّي لِسَائًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْاً يُصَدِّقُنِيْ إِنِيْ اَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (القمص:٣٣)

ابوعبیدہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے: ہم عنقریب آپ کو آپ کے بھائی کے ساتھ طافت دیں گے اور اس کے سبب سے مدد

جبتم کسی چیز کوسہارا دونو گویاتم نے اس کو بازوریا۔

اور دوسروں نے کہا: جب بھی کوئی شخص کسی حرف کو نہ بول

كُلَّمَا عَزَّرْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا.

یہ بھی باز وکومضبوط کرنے کی تفسیر ہے۔

وَقَالَ غَيْرٌهُ كُلُّمَا لَمْ يَنْطِقُ بِحَرُّفٍ أُوفِيهِ تَمْتَمَةٌ أو فَأَفَأَةٌ فَهِيَ عُقُدَةٌ.

سکے یا اس کواس میں تر در ہو یا ہکلا ہٹ ہوتو کہا جاتا ہے: اس کی زبان میں گرہ ہے۔

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

رَبِّ اشْرَةُ لِي صَدُرَى ٥ وَيَسِّرْلِقَ أَمْرِى ٥ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيُ ٥ (لا:٢٥-٢٥)

اے میرے رب! میرے لیے میراسینه کشادہ کر دے 0اور میرا کام میرے لیے آسان کردے ۱ ورمیری زبان کی گرہ کھول

امام ابن جرریانے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ حضرت موی کوان کے بچین میں گود میں لے کرجھلا رہی تھیں' پھراس نے حضرت مویٰ کوفرعون کی گود میں دے دیا' حضرت مویٰ نے فرعون کی ڈاڑھی نوچ کی' فرعون نے غصے میں آ کر قصائیوں کو بلایا کہان کو ذرج کردیں تو آسیہ نے کہا: بیناسمجھ بچہے پھرای نے حضرت مویٰ کے سامنے بچھا نگارے اور یا قوت ڈال دیئے اور کہا کہ اگریدیا توت کو اُٹھا لے تو اس کو ذرج کر دیں گے اور اگریدا نگارہ اٹھالے توسیجھ لیٹا ناسمجھ بچہ ہے چھر حضرت جریل عالیبلاً آئے اور حفرت موی عالیبلاً کے ہاتھ میں انگارہ تھا دیا اور وہ انہوں نے منہ میں رکھ دیا۔اس وجہ سے اس دن سے ان کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی۔

"ازری" کامعنی ہے:میری پشت۔

﴿ أَزُرِي ﴾ (لم: ٣١)ظُهُرِي.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اس سے میری کمر کومضبوط کر دے اور اسے میرے کار

اُشْدُدْ بِهِ اَزْدِیْOوَاشْرِ کُهُ نِیْ اَمْرِیُO

(طا:۳۱-۳۲) (نبوت) میں میراشریک بنادے 0

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس و مخاللہ سے اس طرح روایت کی ہے۔

"فيسحتكم" كامعنى ب: يسوهتم كوبلاك كردكار

﴿ فَيُسْجِتَكُمْ ﴾ (لمُ:٦١)فِيهُلِكُكُمْ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

قَالَ لَهُمْ مُّوسَى وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَنِبًا اللهِ كَانِيبًا اللهِ عَلِي كرالله فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَتَقَدُ خَابٌ مَنِ افْتَرَى ٥ (طُهُ: ١١) يربتان نه باندهو وه عذاب سے تم كوملياميث كردے كا اورجس

في الله ير بهتان باندهاوه ناكام بوا٥

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس منت الله سے اس طرح تفیر نقل کی ہے اور ابوعبیدہ نے کہا: "سحت "اور" اسحت "كامعنى

"المثلى"،"الامثل"كاتانيك بوه كت تع :تمهارك الحصطريقة كؤعرب كتية بين: احجعاطريقة لؤاح محاتكم لو- ﴿ الْمُشْلَى ﴾ (لما: ٦٣) تَانِيْتُ الْاَمْشَلِ يَقُولُ بِدِينِكُمْ يُقَالُ خُدِ الْمُثلَى خُدِ الْأَمْثَلَى

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

عَالُوْ النَّ هٰذُنِ لَسْحِدْنِ يُرِيدُنُ وَأَنْ يُتُحْدِ جُكُمْ فَي كُمْ عَلَى: بِشَك بيدونوں جادوگر بين بير جا ہے بين كرتم

مِّنْ أَدْضِكُمْ بِسِعْدِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْعَتِكُمُ الْمُثْلَىO كواپ جادوك ذريع تهارك ملك س نكال دي اور تمهارك

(طرٰ: ۱۳) ایجھے طریقہ کونیست و نابود کر دیں O

امام بخاری نے سے بتایا ہے کہ 'مشلی''' ' امثل'' کی تا نیٹ ہے اور دین سے مراد پیندیدہ اور اچھا طریقہ ہے کینی درباریوں نے فرعون سے کہا کہ موی اور ہارون تمہارے پندیدہ طریقہ کومٹانا چاہتے ہیں ٔ دوسری تفسیریہ ہے کہ تمہارے طریقہ کواپنانے والوں کو

''ثم ائتوا صفًا'' كالمعنى ہے: پھرتم اپني صفيں بنالو

وْثُمَّ انْتُوا صَفَّا ﴾ (ط: ٦٤).

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ انْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَهُ الْيَوْمَ صُوتُم اللَّهِ مَام داوَ فَيْ جَمَّ كراو كيم صفيل بناكر آؤ بـ ثك

آج وه فلاح يائے گاجوغالب رے گا ٥

مَنِ اسْتَعْلَى ٥ (طُ: ١٣٠)

یے فرعون کی قوم کے جادوگروں نے اپنے ٹولوں سے خطاب کیا تھا۔

يْقَالُ هَلْ اتَّيْتَ الصَّفَّ الْيُومُ يَعْنِي الْمُصَلَّى الَّذِي ﴿ كَا جَامَا الْهِ كَمْ آجَ تُوصف مِن كَياتِها ؟ لِعِن جائِ مَا زير كَيا

تفاجہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔

امام بخاری نے ریصف کے متعلق ابوعبیدہ کی تفسیر نقل کی ہے اور بعض نصحاء عرب سے یہ جملہ منقول ہے کہ میں آج صف میں نہیں جاسکا کیعنی مصلی پرنہیں جاسکا۔

﴿ فَأَوْجَسَ ﴾ أَضْمَرَ خَوْفًا. فَذَهَبَتِ الْوَاوُمِنُ

﴿ حِيْفَةً ﴾ (لم : ٦٧) لِكُسْرَةِ الْحَاءِ.

" 'فاوجس ''كامعنى ب: دل مين خوف ركها" خيفة "اصل میں" حسوف" تھا' خاء کی کسرہ کی وجہ سے خوف کی واؤیا ہے بدل

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ٥ (ط: ١٤)

امام بخاری نے'' او جس '' کی تغییر میر کی ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں خوف رکھا' اور بیر بتایا ہے کہ'' خیے فیہ '' دراصل خوف تھا'صرف کے قانون سے داؤیا ہے بدل گئی کیونکہ داؤ ساکن ہے ادراس کا ماقبل مکسور ہے۔

﴿ فِي جُدْرٌ عِ النَّخُلِ ﴾ (ط: ٧١) عَلَى جُدُوعٍ . "في جذوع النحل "كامعني ہے: مجبور كے تئے كے او پر-

امام بخاری نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلُاوصَلِّبَنَّكُمْ فِنِي جُنُوْعِ النَّخْلِ. (ملا: ١٤) اور ميں ضرور تھور كے تنوں پرتمہيں سولى چڑھاؤں گا۔

امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہاس آیت میں 'فی ''بمعی ' علی ''ہے۔

﴿ خَطْبُكَ ﴾ (ط: ٩٥) بَالْكَ. "حطبك" كامعنى ب: تمهارا حال

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: k on link for more books

موسیٰ نے کہا: اے سامری! اب تیراکیا حال ہے؟ ٥

قَالَ فَهَا خَطْبُكَ يُسَامِدِيُّ ٥ ( لَمُ :٩٥)

سامری کا نام ہے: مویٰ بن ظفر اس کا قصہ مشہور ہے ٔ حضرت موسیٰ علایہ للا کو وطور پر گئے ہوئے تھے ان کے پیچھے سامری نے بی اسرائیل کے مصرے لائے ہوئے سونے کے زیورات کو بیکھلا کرایک بچھڑا بنالیا' اور حضرت جبریل کی سواری کے نقش قدم کی مٹی سے ایرائیل کے مصرے لائے ہوئے سونے کو خدا کی قدرت سے بولنے لگا' سامری نے کہا: یہی مویٰ کا خدا ہے' اور لوگوں کو اس بچھڑے کی پرستش پرلگا دیا۔

"مساس" (چھونا) ہے" ماسه مساسًا" کا مصدرے۔

وُمِسَاسٌ ﴾ ( أن ٩٧) مَصْلَرٌ مَاسَّنَهُ مِسَاسًا .

امام بخاری نے اس تعلیق سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

مویٰ نے (سامری ہے) کہا: دفع ہوا یقیناً تاحیات تیری پہ

قَالَ فَاذْهَبُ فَانَّ لَكَ فِى الْحَيْوةِ آَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ. (طُ: ٩٤)

سزاہ کہ تو یہ کہتارہے گا: مجھے نہ چھونا۔

الله تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بیہ وحشت ناک سزا دی کہ اس کا لوگوں سے ملنا جلنا ممنوع ہو گیا اور اس کا لوگوں سے باتیس کرنا' خرید وفر وخت کرنا' ہرشم کا معاملہ ممنوع ہو گیا اور جومر داورعورت اس کوچھوتے تھے اس کوفور أبخار چڑھ جاتا <del>تھا ادر</del>وہ چنج مار کر کہتا تھا: نہ حمد :ا

"لننسفته" كامعنى ب: ہم اس كودريا ميں بهاديں كے۔

﴿ لْنَنْسِفَتْهُ ﴾ (لم: ٩٧) لَنُلْرِينَهُ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

ہم اس کوضرور جلا کر بھسم کر دیں گئے پھراس (کی راکھ) کو (اُڑاکر)وریامیں بہادیں گے O

لَنُحَرِّ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسُفًا ٥ (ط: ٩٤)

حکایت ہے کہ وہ بچھڑا گوشت اور پوست کا بن گیا تھا' حضرت مویٰ علایسلاً نے اس کو ذبح کر کے جلا دیا' پھر اس کی را کھ کو دریا ادبار

"الضعلى" كامعنى ب: كرى \_

﴿الضَّحَاءُ﴾ الْحَرُّ.

ا مام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

بے شک آپ وہاں نہ پیاسے ہوں گے نہ دھوپ کی تیش

وَآنَكَ لَا تَظْمَو فِيهَا وَلَا تَضْحٰي (ط:١١٩)

پاکس گے0

اس آیت کی حضرت موسی علایسلاً کے قصہ سے کوئی مناسبت نہیں ہے اس آیت میں جنت کی کیفیت بتائی ہے کہ اس میں جنتیوں کو پیاس لگے گی نہ دھوپ کی تیش ہوگی۔

"قصید" کامعنی ہے: ان کے قدم کے نشان کے پیچھے جاؤ ' اور جھی اس کامعنی ہوتا ہے: کلام سے قصہ بیان کرنا ' جیسے ( قر آ ن

﴿ قُصِّيهِ ﴾ (القص: ١١) إِنَّهِ عِنْي أَثَرَةُ. وَقَدُ يَكُونُ

اَنْ تَقُصُّ الْكَلَامَ ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾ (يسن ٣٠)

مجید میں ہے:) ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اورمویٰ کی مال نے اس کی بہن سے کہا: اس کے بیچھے جاؤ۔

وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ. (القمس:١١)

click on link for more books

یعنی حضرت موسیٰ کی خبرمعلوم کرو' حضرت موسیٰ کی بہن کا نام مریم بنت عمران تھا۔

اور قصہ بیان کرنے کے متعلق بیآیت ہے:

"عن جنبِ" کامعنی ہے: دورہے۔

نَحْنُ نَقُصٌّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَعِ. (يوسف: ٣) جم آپ كے سامنے بہترين قصه بيان كرتے ہيں \_ ﴿عَنْ جُنَّبِ ﴾ (القصص: ١١) عَنْ بُعُدٍ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

سومویٰ کی بہن نے ان کو دور سے دیکھا'اس حال میں کہ دہ

فَبَصْرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۞

(القصين:۱۱) لوگ بے خبر تھے 🔾

امام بخاری نے '' جنب'' کی تفسیر بُعد سے کی ہے کیعنی حضرت موئ کی بہن نے حضرت موئ عالیہ لاا کو دور سے دیکھا'اس مال میں کہ قوم فرعون کواس کا پتا نہ چل سکا۔

وَّعَنْ جَنَابَةٍ وَّعَنِ اجْتِنَابٍ وَّاحِدٌ.

"عن جنابة "أور"عن اجتناب "وونول كامعني واحدي

(لیعنی بُعد )۔

امام بخاری نے اس تعلق سے بیاشارہ کیا ہے کہ 'جنب' جنابة''اور' اجتناب'' تینوں کا ایک معنی ہے: لینی بُعد اورای مادے کی اصل بُعد پر دلالت کرتی ہے۔ای وجہ ہے " مُحتلم " کوجنی کہتے ہیں کیونکہ وہ نماز سے اور قراء تِقر آن سے دور ہوتا ہے۔ قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ عَلَى قَدرٍ ﴾ (ط: ٤٠) عَلَى مَوْعِدٍ. مجابد نے كہا: ' على قدرِ ' ' كامعنى ہے: مقرر كرده وت ـ امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَكَبِقْتَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَرٍ موآ پكل سال مدين والول ميس رئ پرالله كمقرركرده وقت پرآپ آگئے اے مویٰ!0

لاء و يموسي (طر:۳۰)

امام بخاری نے "علی قدر "کی تفیر"علی موعد "سے کی ہے لین حضرت موی عالیسلاً حضرت شعیب عالیسلاً کے بال مدین میں اٹھاکیس سال رہے ان میں دس سال خدمت ان کی بیوی صفورا بنت شعیب کا مہرتھا' پھر بعد میں اٹھارہ سال مزیدرہے تی کہ مدین میں ان کی اولا دہوئی' پھراللہ کے مقرر کردہ وفت پرمصر میں آئے۔

'' لاتنیا'' کامعنی ہے:تم دونوں کمزورنہ پڑنا۔

﴿ لَاتَنِيَا ﴾ (لما:٤٢) لَا تَضْعُفًا.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَاتَنِيّا فِي ذِ مُحدِيْ ٥ إِذْهَبَ اللي فِيرْ عَوْنَ إِنَّهُ الرَّمْ وونون ميري ياو ميسستى نه كرنا ٥ سوتم دونون فرعون

ے پاس جاؤ بے شک اس نے بہت سرکشی کی ہے 0

: طغی 0 (لما: ۳۲ ـ ۳۳)

امام بخاری نے "لاتنیا" کی تفیر" لا تضعف" کے ساتھ کی ہے کیونکہ" ونی یئی" کامعی ضعف ہے لین کروری اورستی اوراس آیت میں حضرت مویٰ اور حضرت ہارون (علیملا) دونوں کو خطاب ہے۔ ﴿ مَکَانًا سُوِّی ﴾ (طٰهٰ: ۸۸) مَنْصَفْ بَیْنَهُمْ اللهِ مَنْ سُلِی اللهِ مَکَانًا سوِّی '' کامعنی ہے: وہ جگہ جو دونوں فریقوں کے

المام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے :click on wink for more books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

پستم ہمارے اور اپنے درمیان! یک میعاد مقرر کرو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہتم' بیرمقابلہ کھلے میدان میں ہو O فَاجُعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخُلِفُهُ نَحْنُ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوَّى (طٰ:۵۸)

''مکانًا سوًی''کامعنی ہے: ایسی جگہ جو ہمارے اور تہمارے درمیان برابر ہو۔امام بخاری نے جوتفسیر کی ہے وہ حضرت ابن عباس منتاللہ کے قول سے مستفاد ہے' یعنی الیسی جگہ جو فریقین کے درمیان مساوی ہو یعنی اس کی مسافت فریقین کے درمیان برابر ہو' اور اس جگہ کی مسافت اتن ہی ہوجتنی دوسرے فریق کی مسافت ہے۔

"يبسًا" كامعى ب: ختك ـ

﴿ يَبُسًا ﴾ (لم: ٧٧) يَابِسًا.

امام بخاری نے اس تعلیق ہے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَقَدُ اَوْحَیْنَاۤ إِلٰی مُوْسِّی اَنَ اَسْرِ بِعِبَادِی فَاضْرِبُ اوربِشک ہم نے مویٰ (عللیہالاً) کی طرف وی کی کہ میرے لئھڈ طرِیقًا فِی الْبَحْرِ یَبَسًا لَّا تَخْفُ دَرَیًا وَلَا تَخْشُی آ بندوں کوراتوں رات لے جاؤ' پھر دریا میں ان کے لیے خشک راستہ (طریقًا فِی الْبَحْرِ یَبَسًا لَّا تَخْفُ دَرَیًا وَلَا تَخْشُی آ کال دوْآ پ کونہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ کوئی اور خطرہ آ آ پ کونہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ کوئی اور خطرہ آ

امام بخاری نے ''یبسًا'' کی تفییر' یابس'' کے ساتھ کی ہے کینی خٹک اور بیہ بالکل واضح ہے۔

﴿ مِنْ زِيْنَةِ الْقُوْمِ ﴾ (طُ: ٨٧). الْمُحلِيّ الَّذِي "من زينة القوم" كامْ عَيْ ب: وه زيورات جو بني اسرائيل اسْتَعَارُوهُ مِنْ ال فِرْ عَوْنَ. فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلٰكِنَّنَا حُمِلْنَآ أَوْزَارًا مِّنْ نِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنُهَا لَكِن (فَرَّون كَى) قوم كے زيورات كے بھارى بوجہ ہم پر فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ. (طُنهُ ٨٤) لاوويئ كَ تَضِة ہم نے انہيں آگ مِن وَال ديا ' پھراى طرح سامرى نے این جھے كے زيورات كوآگ مِن وَالا۔

اس آیت میں 'او ذاد'' کامعنی گناہ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے' بنی اسرائیل نے عید کے دن پہننے کے لیے زبورات آل فرعون سے عاریةٔ لیے تھے' پھر جب وہ مصر سے جانے لگے تو انہوں نے وہ زبورات واپس نہیں کیے' کیونکہ ان کوڈرتھا کہ پھر آل فرعون ان کومصر سے نکلے نہیں دس گے۔

امام بخاری یہ بتارہ ہیں کہ طٰہ : ۸۷ میں جو' فقذ فنھا'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: ہم نے ان زیورات کوآگ میں ڈال دیا۔ ﴿ فَنَسِسَى مُوْسَىٰ ﴾ (طٰہ: ۸۸) هُم يَ قُولُوْنَهُ أَخْطاً پس موئی بحول گئے اور وہ يہ کہتے تھے کہ موئی نے رب کو المربّب ﴿ وَأَنْ لَا يَسِرْ جِعُ اِلْيَهِمْ قُولًا ﴾ (طٰہ: ۸۹) فِسی پہچانے میں خطاء کی وہ پچھڑ اان کی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا الْعِجْل .

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَأَخُرَ ﴾ لَهُمْ عِبْلًا جَسَلًا لَّهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَلَآ پِن اس نَ ان کے لیے بچرے کا بے جان جسم (بناکر) الله عُدَّ وَاللهُ مُوسَى فَنَسِيَ 0 أَفَلًا يَرُونَ اللَّا يَرْجِعُ اليّهِمْ اللهِ جو بيل كي (س) آواز ثكاليّا تَعَا تُولُول نَ كَها: يہ بِتہارا click on link for more books

تَوُلَّا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۞ ( لا ٨٩٨ ٨٥)

معبوداورمویٰ کامعبود مویٰ تو بھول گئے O تو کیا یہ لوگ (اتا بھی) نہیں بچھتے کہ دہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ دہ ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا O

یعنی سامری اور اس کے موافقین نے کہا کہ موئ تنہیں یہ بتانا بھول گئے کہ یہ بچھڑاان کا خدا ہے اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ موئ نے اپنے رب کو پہچاننے میں غلطی کی'ان کا رب تو بچھڑا تھا جو یہاں موجود تھا اور وہ طور پہاڑ پر اپنے رب کو ڈھونڈنے گئے اور ان لوگوں نے بچھڑے کواپنارب قرار دیا' جوان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ (معاذ اللہ!)

ان تمام تعلیقات کی شرح عمرة القاری جساص ۲۰۰۰ مید ۹۰ سے ماخوذ ہے۔

٣٩٩٣ - حَدَّثَنَا هُ لَهُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّا مُ حَدَّثَنَا هَمَّا مُ حَدَّثَنَا هَمَّا مَ مَ لَيْلَةِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنُ لَيْلَةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمْ عَنُ لَيْلَةِ السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هٰذَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هٰذَا هُرُونُ قَالَ هٰذَا هَارُونُ قَالَ هٰذَا هَارُونُ فَاللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا هَارُونُ فَسَلِمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاحَ الصَّالِح وَالنَّبِي الصَّالِحِ تَابَعَهُ فَابِتُ وَعَبَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ہربة بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں هام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں هام نے حدیث بیان کی از حفرت انس بن انہوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی از حفرت انس بن ما لک وقت معرات ما لک بن صعصعہ و بخی آند کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ انہوں نے ان کو قب معرات کی خبر دی حتیٰ کہ پانچویں آسان کے متعلق بتایا کہ وہاں حضرت ہارون عالیہ اللہ تھے حضرت جبریل نے کہا: یہ حضرت ہارون ہیں ہیں آب ان کوسلام سیجے سو میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا ، چھر کہا: نیک بھائی اور نیک نی کو کہا تھا کہ وہاں متابعت ثابت نے اور عباد بن علی نے کی سے ان مسلام ہو! قادہ کی متابعت ثابت نے اور عباد بن علی نے کی سے ان حضرت انس و کا تنہ از نبی مائی آئیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک مردموَ من نے فرعون والوں میں سے کہا جوا پناایمان چھیائے ہوئے تھا۔ بیآ بیت: جوحد سے گزر نے والاسخت جھوٹا ہو تک بیآ بیت: جوحد سے گزر نے والاسخت جھوٹا ہو تک ہے۔ (المؤمن:۲۸)

یعنی اس باب میں اس آیت کو ذکر کیا جائے گا: اور ایک مود مؤمن نے فرعون والول سے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا: کیا تم ایک مرد کو اس لیے قل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے: میر ارب اللہ ہوئی نشانیاں لیے کر آئے اور اگر (بالفرض) وہ سے نہ ہوں تو ان کے سے نہ ہونے کا وبال ان ہی پر ہے اور اگر وہ سے ہوں تو تم ب

ال صدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۲۲۰ میں گزر پھی۔ ۲۳ - بَابْ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُوْمِنْ مِّنُ الِ فِرْ عَوْنَ يَكُنَّمُ إِيْمَانَ لَهُ ﴾ مِنْ الِي قَوْلِهِ. ﴿ مُسْرِفٌ کَذَابٌ ﴾ (المؤمن: ۲۸)

اَى هٰذَا بَابٌ يُّذْكُرُ فِيهِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّوْمِنٌ مِّنَ اللهِ فَرْعَوْنَ يَكُمُ وَيَهِ ﴿ وَقَالَ رَجُلًا اَنْ يَتَقُولَ رَبِّيَ اللهِ فَرْعَوْنَ يَكُمُ وَإِنْ يَكُ كُذِبًا اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيّنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كُذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبًة وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الّذِي فَعَلَيْهِ كَذِبَهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الّذِي فَعَدَكُمْ إِنَّ الله لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ۞ فَي يَعِدُكُمْ إِنَّ الله لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابُ ۞ فَي الله وَالتَّرْجَمَةُ هٰكَذَا بِغَيْرِ حَدِيْثٍ (المؤمن: ٢٨) وَقَعَتُ هٰذِهِ التَّرْجَمَةُ هٰكَذَا بِغَيْرِ حَدِيْثٍ (المؤمن: ٢٨) وَقَعَتُ هٰذِهِ التَّرْجَمَةُ هٰكَذَا بِغَيْرِ حَدِيْثٍ

click on link for more books

فَكَانَّهُ أَرَادَ أَنُ يُّذُكَرَ فِيهَا حَدِيثًا وَّلَمْ يَظُفُرُ بِهِ عَلَى شَرُطِهِ فَبَقِيَتُ كَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. شَرُطِهِ فَبَقِيَتُ كَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وہ عذاب نازل ہوگا جس کا وہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں ہے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہو O (المؤمن:۲۸) بیعنوان اس طرح بغیر حدیث کے مذکور ہے گویا کہ امام بخاری نے اس باب کے تحت کوئی حدیث وارد کرنے کا ارادہ کیا تھااوران کواپی شرط کے مطابق حدیث نہیں مل سکی تو پھریہ باب اس طرح باقی رہا۔ واللہ اعلم!

### مردمؤمن کے نام کے متعلق اقوال

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس مردِمؤمن کے نام کے متعلق جھاقوال ہیں:

- (۱) شمعان: امام دار قطنی نے کہا ہے کہ شمعان نام کا آ دمی صرف یہی مردِموَمن تھا جو آ لِ فرعون سے تھا۔
- (۲) یوشع بن نون: ابن التین نے اس کا یقین سے ذکر کیا ہے اور یہ بعید ہے کیونکہ یوشع مطرت یوسف علالیلاً کی اولا دیس سے مختل میں سے خط وہ آل فرعون میں سے نہیں تھے۔
  - (٣) حز قبل بن برهایا: اس پراکثر علاء کا اتفاق ہے۔
  - (٣) حابوت: بيروه مخص ہے جس نے تابوت میں سے حضرت موی عاليه لاا كو نكالا تھا۔
    - (۵) حبیب: یفرعون کاعم زادتھا' بیامام ابن اسحاق کا قول ہے۔
- (۲) جیزور: بیامام ابن جر مرکا قول ہے مقاتل نے کہا: بیا کی قبطی شخص تھا' جوا یک سوسال سے فرعون سے اپناایمان چھپائے ہوئے تھااور بید حضرت ابراہیم علالیسلاً کے دین پرتھا۔

اس مخص نے کہا: کیاتم ایک مردکواس لیقل کرنا جاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے۔

ال شخص نے آل فرعون پرانکار کیا تھا اور ان پر سخت غصہ کا اظہار کیا تھا اور اس نے حضرت موی علایہ لاا کے متعلق بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جیکتے ہوئے دلائل لائے ہیں' پھر انہوں نے کہا: تعالیٰ کی طرف سے بہت جیکتے ہوئے دلائل لائے ہیں' پھر انہوں نے کہا: حضرت موی دوحال سے خالی نہیں ہیں: یا وہ صادق ہیں یا کا ذب ہیں'اگر وہ کا ذب ہیں تو ان کے کذب کا وبال خودان پر ہوگا اور اگر وہ صادق ہیں تو تم برضرور وہ عذاب نازل ہوگا جس کا انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔

(عمدة القاري ج ١٣ ص ٥٠ ٢٠ - ٢٠ م وارالكتب العلميه 'بيروت'٢١ ١٣ ه )

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کیا آپ کے پاس مویٰ کی خبر آئی O (طرٰ: ۹) اور اللہ نے مویٰ سے بہ کثرت کلام فر مایا O (النساء: ۱۲۳)

۲٤ - بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَهَلُ اَتَكَ حَدِيْتُ مُوْسَى ۞ ﴿ اللهُ عَرَّوَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيمًا ﴾ (الساء:١٦٤)

اس بردلائل كه الله تعالى نے حقیقة حضرت موسیٰ علایسلاً سے كلام فرمایا علامه بدرالدین محود بن احرینی حنی متونی ۸۵۵ هفرماتے ہیں:

click on link for more books

طا: و كاتشركاس سے يہلے گزر چى ہے:

النساء: ١٦٣ مين فرمايا ہے: اور الله نے موئی سے به کثرت کلام فرمايا۔

حضرت ابن عباس مغنیکا نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیّد نامحمہ ملٹھیاتیتم کے لیے انبیاءاتیا کے احوال بیان فر مائے اور حضرت موی عالیه الا کا حال نہیں بیان کیا تھا تو لوگوں نے آپ کی نبوت میں شک کیا ' تب الله تعالیٰ نے بيآ يت نازل فرمائی:

رسولول میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فر مایا \_ مِنْهُمْ مِّنْ كُلَّمَ اللَّهُ. (البقره:٢٥٣)

الله تعالی نے حضرت موی عالیہ لا سے حقیقة كلام فر مایانه كه حكماً 'اس كے برخلاف قدريه بيه كہتے ہیں كه الله تعالی نے درخت ميں کلام پیدا فر مادیا تھا جس کوحضرت مویٰ علالیہ لااکنے سن لیا تھا' اور بیاللّٰہ تعالٰی کا کلام نہیں تھا' اور حضرت مویٰ علالیہ لاا کو بیعلم تھا کہ بیالڈ کا کلام ہے کیونکہ مخلوق اس کلام کی مثل لانے سے عاجز ہے نیز البقرہ: ۲۵۳ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مویٰ سے بہ کڑت کلام فرمایا اوراس کوتاً کیدے بیان فرمایا ، جب که درخت سے کلام سننے کا واقعہ صرف ایک بار ہوا تھا اور بیاس کی دلیل ہے کہ اللہ تمالی نے حضرت موسیٰ سے حقیقة کلام فرمایا ہے۔ (عدة القاری ج ١١٠ ص٥٠١)

> ٣٣٩٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنْ مُوْسَلَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بِنْ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسوْلٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ٱسْرِى بِي رَآيُتُ مُوْسَى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرُبٌ رَجُلٌ كَانَّهُ مِنْ رِّجَالٍ شَنْوْءٌ ةَ وَرَايَتُ عِيْسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ كَٱنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْـمَـاس وَّآنَا ٱشَّبَهُ وَلَلِهِ إِبْرُ اهِيْمَ بِهِ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَ يُن فِي اَحَدِهِ مَا لَبُنْ وَقِنِي الْأَخِرِ خَمْرٌ فَقَالَ اِشْرَبُ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَاخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُ فَقِيلَ آخَذُتَ الْفِطْرَةَ

> اَمَا إِنَّكَ لَوْ إَخَذْتَ الْخَمْرَ غُوَتُ اثْمَّتُكَ. [المراف الحديث: ٣٤٠٩\_٣٣٣٤ م ٢٥٥٥ - ٥٦٠٣] (صحيح مسلم: ١٦٨) القم أمسلسل: ٣١٣ سنن ترندي: ١٣١٠ مصنف عبد الرزاق: ١٩٤٩ ، صحيح ابن حبان: ٥١ ، دلاكل العبوة للبيبتي ج٢ص ٨٥ ٣٠ ، سنن داری:۲۰۸۸ منن بیبی ج ۸ ص ۲۸ ۴ مند احدج ۲ ص ۲۸۴ ،

> طبع قديم منداحمه: ۷۷۹-ج ۱۱۳ ص۱۹۹ مؤسسة الرسالة أبيروت) مشكل آلفاظ كےمعالی

ور رجل ''وہ سید سے بالوں والے تھے مینی ان کے بال گھونگھریا لے نہیں تھے۔ '' شنوء ق'' بيريمن كايك قبيله كانام ب وبال كولوكول كوشنائي كيتے ہيں۔

'' بعة ''وهمتوسط قد کے تھے'نہ کمبے نہ چھوٹے ۔ ''

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن مویٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن پوسف نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از الزہری از سعید بن المسیب از حضرت ابو ہریرہ رضی الله وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله ملتی اللم نے فرمایا: جس رات مجھے معراج کرائی گئی (اس رات) میں نے حضرت موی کود یکھا وہ سیدھے بالوں والے تھے گویا کہ وہ قبیلہ شنوءة كے مردول ميں سے تھے اور ميں نے حضرت عيسيٰ كوريكها وہ متوسط قامت کے مرد تھے وہ سرخ رنگ کے تروتازہ تھے گویا کہ دہ ہمیشہ سائے میں رہے ہول (ان پر دھوپ نہ بڑی ہو) اور میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہول ' پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک میں دورھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی' پس حضرت جریل نے کہا: آپ ان میں سے جس برتن سے جا ہیں ہی لیں سو میں نے دودھ کا پیالہ لے کر اس کو بی لیا' تو کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا اور اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی اُمت مم راہ ہوجاتی۔

در دیسے اس " جوشخص ہمیشہ سائے میں یا پر دہ میں رہا ہواس پر بھی دھوپ نہ پڑی ہواس کامعنی سراب اور حمام بھی ہے کیعنی وہ ایسے روتازہ تھے گویا ابھی عسل کر کے نکلے ہوں۔

ہ پ کوفطرت کی ہدایت دی گئی' میاس لیے کہا کہانسان کی ابتدائی غذا دودھ ہے۔

( حاشيه منداحدج ١٣ ص ٢٠١ مؤسسة الرسالة بيروت )

اس مدیث میں مذکور ہے کہ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی کیونکہ شراب اُم اُنجائث ہے اور سے

حال اورمتنقبل میں انواع واقسام کی خرابیوں کی حامل ہے۔ ٣٣٩٥ - حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَلَّاثَنَا غُنُكَرٌ حَلَّثُنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِعَبُدٍ أَنْ يَقُولُ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ يُونُّسُ بْن مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى اَبِيْهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن بشارنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از قیادہ انہوں نے کہا: میں نے ابوالعاليه سے سنا' انہوں نے کہا: ہمیں تمہارے نی کے عم زاد نے حدیث بیان کی معنی حضرت ابن عباس و مناللہ نے از نبی المن المیلیم آپ نے فرمایا: کسی بندہ کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں حضرت يونس بن متى سے افضل مول آب نے ان كے نام كوان کے والد کی طرف منسوب کیا۔

[اطراف الحديث: ٣١٣٣ - ٣٦٣ م ٢٥٣٩] (صحيح مسلم: ٢٧ ٢٠٠٠ القر المسلسل: ٢٠٥٧ اسنن ابوداؤد: ٢٦٩٩ ١٠ ١٧٢ اسنن ترذي: ۱۳۸۸ سنن این ماجه: ۸ ۱۳۳۸ مصنف این الی شیبر ۲۶ ص ۱۳۱۰) ٣٣٩٦ - وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسُرِى

اور نبی المتفالیم نے ذکر کیا: جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو حضرت موی گندی رنگ اور لمے قد کے تھے گویا کہ وہ شنوء ہ وقبله) كے مردول ميں سے تھے اور فرمايا: حضرت عيسي گھونگھريالے بالوں والے متوسط قامت کے تھے اور آپ نے دوزخ کے محافظ ما لك كا ذكركيا اور دجال كا ذكركيا\_

بِهِ فَقَالَ مُوْسَى ادَمَّ طُوالٌ كَانَّـٰهُ مِنْ رِّجَالِ شَنْوْءَ قَا ُوَقَالَ عِيسْلَى جَعْدٌ مَّرْبُو عُ وَّذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَذَكَرَ الدُّجَّالَ.

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری:۹ ۳۲۳ میں گزر چکی ہے۔ حضرت بولس بن متى علايسلاً كا تذكره

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفي ٨٥٥ ه لكصة بين:

علامہ فربری نے کہا ہے کہ حضرت یونس کے والدمتی نیک مرد تھے ان کی نرینہ اولا ونہیں تھی وہ اور ان کی اہلیہ اس چشمہ بر گئے جس میں حضرت ابوب علامیلاً نے عسل کیا تھا' اور دونوں نے وہاں عسل کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ ان کومبارک مردعطاء فرمائے جس کو وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مائے' اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کے ہاں حضرت یونس عالیسلااً پیدا ہوئے' ابھی حضرت بونس اپنی مال کے بیٹ میں جار ماہ کے تھے کہ تی فوت ہو گئے۔

علامه كرمانى نے كہاہے كه يهى مجھلى والے ہيں جن كوالله تعالى نے اہل موصل كى طرف بھيجا تھا علاء نے كہاہے كه حضرت يونس كا تعلق اس بستی ہے تھا جس کا نام نینوی تھا'ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔

حضرت علی رشی الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت بوٹس کواللہ تعالیٰ نے تمیں سال کی عمر میں ان کی طرف مبعوث فر مایا تھا'وہ ان کوتمیں

كانام تنوخ تها'وه زابداور عابدتها\_

حضرت یونس بن متی کو ہمارے نبی پر فضیلت دینے سے منع کرنے کی توجیہ

- (۱) نی ما گالیا کم نے جو فر مایا: مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو۔ یہ آپ کی تواضع اور انکسار ہے کیونکہ آپ نے فر مایا ہے: میں تمام . اولادِ آ دم کا سردار ہوں اور آپ نے بیہ بہ طورِ فخر نہیں فر مایا تھا بلکہ اظہارِ حقیقت کے لیے فر مایا تھا' اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف کے لیے فرمایا تھا۔
- (٢) آپ نے جو حضرت یونس بن متی پر فضیلت دینے سے منع فر مایا 'بیاس وقت کی بات ہے جب آپ کواس کی اطلاع نہیں دن گی تقی که آب افضل انخلق ہیں۔
  - (۳) اس حدیث کامعنی میرے کہ مجھے حضرت یونس پراس طرح فضیلت نه دوجوان کی تخفیف کومتلزم ہو۔

٣٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ السُّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورًاءَ فَقَالُوا هٰذَا يَوْمُ عَظِيمٌ وَّهُو يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوْسَى وَأَغْرَقَ 'الَّ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِللهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصَامَهُ وَآمَرَ بِصِيَامِهِ.

(عمدة القاري ج ١٣ ص ٥٠ ٣ - ٣٠ ٣ أوارالكتب العلمية بيروت ٢١١١هه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب ختیانی نے حدیث بیان کی از ابن سعید بن جیراز والدخود از حضرت ابن عباس مِنْ الله وه بیان کرتے ہیں کہ جب نى مَنْ اللَّهُ مَدينه مِن آئة تو ابل مدينه كواس حال مي يايا كهوه ایک دن کا روز ہ رکھتے تھے لیعنی دس محرم کا انہوں نے کہا: یہ وہ عظیم دن ہے اس دن میں الله تعالی نے حضرت موکی کونجات دی تھی اور آ لِ فرعون کوغرق کر دیا تھا تو حضرت مویٰ نے اللہ کاشکر ادا حرنے کے لیے اس دن کا روز ہ رکھا' آپ نے فر مایا: میں حضرت موی کی بدنسبت اس دن کے روز ہ (رکھنے) کا زیادہ مستحق ہوں سو آپ نے اس دن کاروز ہ رکھااور اس دن کاروز ہ رکھنے کا حکم دیا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ ہے تمیں راتوں کا وعدہ کیا اور انہیں مزید دس را توں سے پورا کیا تو ان کے رب کی مقرر فر مائی ہوئی مدت جالیس رات یوری ہوگئ اورموسیٰ نے ایسے بھائی ہارون سےفر مایا: میری امت میں میرے نائب (کی حیثیت ہے) رہواوراصلاح کرنااورفساد کرنے والوں کی راہ پرنہ

ال حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۴۰۰۴ میں گزر چکی ہے ٢٥ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَّأَتَمَمْنَاهَا بِعَشِّرِ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبُّهُ آرْبَعِيْنَ لَيْكَةً. وَقَالَ مُوْسَى لِلَاخِيْهِ هَٰارٌ وْ نَ اخْلُفْنِي فِي قُوْمِي وَاَصْلِحُ وَ لَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۞

https://archive.org/details

وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلٰكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْف قَانِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْف تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاق مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاق مَوسَى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاق وَانَا اوّلُ الْمُومِنِيْنَ () وَانَا اوّلُ الْمُومِنِيْنَ () وَانَا اوّلُ الْمُومِنِيْنَ () (الا الراف : ١٤٢ ـ ١٤٢)

چانا ۱۹ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت

پرآئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فر مایا تو
انہوں نے عرض کیا: اے میرے رب! مجھے اپنی

ذات دکھا میں تجھے دیکھوں' فر مایا: تم مجھے ہرگزنہ
دیکھ سکو گئے ہاں! اس بہاڑی طرف دیکھوا گریدا پی
حگر خبرار ہاتو عنقریب تم مجھے دیکھ لوگئی جب ان
کے رب نے بہاڑ پر جی فر مائی تواسے ریزہ ریزہ کر
دیا اور موسیٰ بے ہوش ہوکر گرئے بھر جب ہوش میں
دیا اور موسیٰ بے ہوش ہوکر گرئے بھر جب ہوش میں
تو بہ ہے اور میں سب سے بہلامؤمن
تو بہ ہے اور میں سب سے بہلامؤمن
ہول (الاعراف: ۱۳۲ – ۱۳۲)

#### آيات مذكوره كاخلاصه

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

حضرت موی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے مصر میں بنواسرائیل سے بیدوعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشن کو ہلاک کر دیا تو وہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب لائیں گئے جس میں بیکھا ہوگا کہ ان پر کیا کام کرنے واجب ہیں اور کیا کام کرنے ممنوع ہیں' للہذا جب فرعون ہلاک ہوگیا تو حضرت موی علائی اللہ اللہ سے اس کتاب کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمیں دن کے روز بر کھنے کا حکم دیا اور بیر ماہ ذوالقعدہ کے روز بے تھے ایک ماہ کے روز بر کھنے کے بعد حضرت موی نے اپنے منہ کی بونا گوارمحسوں کی تو انہوں نے اس کے ازالہ کے لیے مسواک کی تو فرشتوں نے کہا: ہمیں آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی' آپ نے مسواک کی ان کورس کے اس خوشبوکوزائل کردیا' جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ذوالحجہ کے دس دن روز ہے اور رکھیں' اس لیے فر مایا: ہم نے ان کودس دنوں سے کھمل کردیا۔

حضرت موی علایسلاً نے جب حضرت ہارون علایسلاً کواپنا خلیفہ بنایا تو ان کونصیحت کی کہ آپ مفسدین کا راستہ نداختیار کریں' لیعنی آپ بنی اسرائیل کے ساتھ فرمی کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور پیمض تنبیہ اور تذکیر تھی' ورنہ حضرت ہارون علایسلاً نبی تھے اور بہت شریف اور کریم تھے اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔

جب الله تعالی نے ان سے بلا واسطہ کلام کیا تو ان کے دل میں الله تعالی کو دیکھنے کا شوق ہوا اور انہوں نے الله تعالی کے زیادہ لطف کا مطالبہ کیا تو الله تعالی ۔ نے فر مایا: تم مجھے ہرگز نہیں و کھے سکتے یعنی و نیا میں 'کیونکہ احادیث متواترہ سے بہ ثابت ہے کہ مؤمنین آخرت میں الله تعالی ۔ نے فر مایا: ہم اپنی ایک بخلی طور پہاڑ پر ڈالیس گے اگر بیا بنی جگہ قائم رہا تو آپ بھی ہم کود کھے لیس گے اگر بیا تی جگہ قائم رہا تو آپ بھی ہم کود کھے لیس گے اگر بیا تر ہوگی ہوگئے پھر جب حضرت کود کھے لیس گے کین ہوا ہے کہ اس جلی کے اثر سے پہاڑ طور تو ریزہ ریزہ ہوگیا اور حضرت مولی عالیہ للا بے ہوش ہو گئے کھر جب حضرت

یہ بوری آیت اس طرح ہے:

وَقَطَّعُنْهُمُ اثَنَتَى عَشْرَةَ اَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْفُهُ قَوْمُ آنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ مُوسَى إِذِ اسْتَسْفُهُ قَوْمُ آنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مَنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ فَانْبَجَسَتْ مَنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ (الا الا ان ١٦٠)

﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ ﴾ (الاعراف: ١٧١) رَفَعْنَا

اورہم نے بنواسرائیل کو بارہ قبیلوں میں گردہ درگردہ کر کے تقسیم کر دیا' اور جب مویٰ کی امت نے مویٰ سے پانی مانگا توہم نے مویٰ کی طرف وحی کی کہ اس پھر پر اپنا عصا ماروتو اس سے بارہ چشمے بھوٹ نکلے اور ہرگروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔

"واذ نتقنا الحل "كامعنى ب: بم نے ان كے اوپر بہاڑ

اُ گھالیا۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: مرد سرد مرد مرد برویوں مردی واقاتی دردہ نہ مردی ا

وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَوْتَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. (الاعراف: ١١١) اور جب بم في ان كي او يريها رأ أها ليا كويا كدوه سائبان

-97

اں کا قصہ بیہ ہے کہ جب حضرت موئ اپنی امت کے پاس تورات لے کرآئے تو انہوں نے اس کے احکام پڑمل کرنے ہے انکار کر دیا کیونکہ تورات میں بہت مشکل اور سخت احکام تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علایسلاً کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل (جواس وقت چھلا کھ تھے) کی تعداد کے مطابق پہاڑ اُٹھا کران کے سروں پر معلق کر دو اگر انہوں نے تورات کے احکام پڑمل کرنے کا اقرار نہیں کیا تو وہ پہاڑ ان پرگرادیا جائے گا۔

ان تعلیقات کی شرح عمدة القاری ج۵اص ۷۰۷ ۵۰ مسے ماخوذ ہے۔

٣٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيِى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ يَعْلَى عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ يَعْلَى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَا كُونُ اوَّلَ مَنْ يَقِيقُ فَإِذَا النَّا بِمُوسَى الْحِذْ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِى اَفَاقَ بِمُوسَى الْحِذْ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِى اَفَاقَ فَيْلِي الْمُؤْدِ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عروبین کی از والدخوداز حضرت ابوسعید خدری شکانڈ از نی ملکی آیا ہے،

آپ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوجا کیں گئی ہیں میں سب سے پہلے ہوش میں آ و ل گا تو اس وقت میں دیکھوں گا کہ حضرت موسی عالیہ للا عرش کے پایوں کو پکڑے ہوئے کھڑے ہول کے بیس میں ازخود نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا پہاڑ طور کی بے ہوش میں آ گئے تھے یا پہاڑ طور کی بے ہوش میں آ گئے تھے یا پہاڑ طور کی بے ہوش میں آ گئے تھے ایس میں ازخود نہیں جانتا کہ وہ بھے سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا پہاڑ طور کی بے ہوش میں ہوئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن محمد الجعفی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از معام از حضرت ابو ہریرہ دی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیہ منے فر مایا: اگر بنواسرائیل نہ ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیہ منے کرنے رکھتے ) تو گوشت بھی نہ سرتا اور (اگر وہ سلوی کا گوشت بھی نہ سرتا اور

ال صديث كى شرح مي البخارى: ٢٣ ١٢ مي گزر چى ب ٣٣٩٩ - حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

click on link for more books

ایخ خاوند ہے بھی جھی خیانت نہ کرتی۔

سيلاب سيطوفان

اں مدیث کی شرح 'صیح ابنجاری: • ۳۳۳ میں گزر چکی ہے۔ ٢٦ ـ بَابُ طُوْفَان مِنَ السَّيْلِ

امام بخاری نے اس عنوان سے درج میل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ يُلْ بَم نَهِ ان يرطوفان بَقِيج ديا اور ثرى دل اورجو مي اور

وَالضَّفَادِءَ وَالدَّمَ 'ايْتٍ مُّفَصَّلْتٍ. (الاعراف: ١٣٣) مينڈک اورخون بيالگ الگ نشانيال (جميجيس)\_

طوفان کے مصداق میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے کہا: پیطوفان اس سیلاب کی وجہ سے تھا جوزیادہ بارشوں کی وجہ ہے تا ہ ہے۔حضرت ابن عباس بختمالہ سے روایت ہے کہ طوفان ہے مراد بہت زیادہ بارشیں ہیں جونصلوں اور باغات کوتلف اور بریاد کر جی ہیں اورامام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رغیناللہ سے بیروایت کی ہے کہرسول اللّٰد م<del>انی کیکی</del>م نے فرمایا: طوفان ہے م<sub>اد</sub> موت ہے'امام ابن مردویہ نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اور حضرت ابن عباس جنگاند سے بھی دوسری روایت اسی طرح ہے۔

وَ يُنقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيْرِ طُوفَانٌ أَرَادَ بِهِ الْمَوْتَ بِهُ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمُوات كوبي طوفان كها جاتا بي به كرت اموات

ے امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ لوگوں کو لگا تارموت آئے۔

﴿ الْقُمَّلُ ﴾ (الاعراف: ١٣٣) الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ ﴿ "القَمَل "اس چَيْرُى كو كَبْتِ بِين جوجِهوتى جول كمثابهوتى

حضرت ابن عباس رفخاللہ سے روایت ہے کہ 'القمل'' سے مراد سُرسُر یال ہیں جو پرانے گندم یا آئے میں رکھے رکھے پیدا ہو جاتی ہیں ٔ حضرت ابن عباس سے دوسری روایت میہ ہے کہ اس سے مراد چھوٹی ٹڈی ہے جس کے پرنہیں ہوتے یے بدالرحمان بن بزید بن اسلم نے کہا جمل سے مراد پتو ہیں' ابن جریر نے کہا جمل جمع ہے'اس کا واحد' قصلة'' ہے'اس سے مراد جوں کے مشابہ کوئی جانور

''حقیق'' کامعنی ہے: برحق اور نجی بات۔

﴿ حَقِيْقٌ ﴾ (الامراف:٥٠٥). حَقُّ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

میری شان یمی ہے کہ میں اللہ کے متعلق صرف تی بات

حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَّا أَقُول عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ.

(الاعراف:١٠٥)

امام ابوعبیدہ نے کہا: اس کامعنی ہے ہے کہ میں اللہ کے متعلق صرف سچی بات کہنے پر حریص ہوں۔

"سقط" برال مخض كوكها جاتا ہے جونادم ہو عرب كتے

﴿ سُقِط ﴾ (الا مراف: ١٤٩) كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدُ سُقِط

ہیں: فلاں شخص اینے ہاتھ میں گر گیا (لینی نادم ہوا)۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: وَلَمَّا سُقِطَ فِي آيْدِيهِمْ وَارَاوُ آنَّهُمْ قَدُ ضَلُّوا.

اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور سمجھے کہ ہم گمراہ ہو گئے۔

امام بخاری نے '' سَقط'' کی تفسیر ندامت سے کی ہے۔ (عمدۃ القاری ج۵اص ۹۰۹ 'دارالکتب العلمیہ' بیردت'۲۱ ۱۴۲۱ھ)

حضرت خضرا ورحضرت موسى النلا کی حدیث

٢٧ - بَابٌ حَدِيْثُ الْحَضِر مَعَ مُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

اں باب میں حضرت خضراور حضرت موکی لیٹلگا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر و بن محمد نے حدیث إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّنَيْ أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ " بيان كَي انهول في كها: جميل يعقوب بن ابراجيم في حديث بيان ك أنبول نے كها: مجھ مير بوالد نے حديث بيان كى از صالح از ابن شہاب که حضرت عبید الله بن عبدالله نے ان کوخبر دی از حضرت ا بن عباس رخیاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا اور حربن قیس الفز اری کا حفرت موی علالیلا کے صاحب کے متعلق مباحثہ ہوا' حضرت ابن عباس نے کہا: وہ حضرت خضر تنظ پس ان دونوں کے پاس سے حضرت الى بن كعب رضي الله كررے حضرت ابن عباس نے ان كو بلایا پس کہا: بے شک میرا اور میرے اس صاحب کا حضرت موی كاس صاحب كمتعلق مباحثه مواج جس علاقات كرفى كا حضرت موی فی سوال کیا تھا' کیا آب نے سا ہے کدرسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَن ان كِمتعلق كه و رفر ما يا بع؟ حضرت الى بن كعب کہ جس وقت حضرت مولیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے' ان سے ایک فخص نے آ کر پوچھا: کیا آپ جانے ہیں کہ آپ سے برا كوئى عالم بي حضرت موى نے كہا: نبيس! تب الله تعالى نے حضرت موی کی طرف وجی کی: کیوں نہیں! ہمارا بندہ خضر ہے تب حضرت مویٰ نے اس کی طرف (جانے کا) راستہ یو چھا' پس مجھلی کو اس کی نشانی بنا دیا گیااور ان سے کہا گیا: جب تم مچھلی کو تم پاؤتو واپس آنا' پس بے شک تم عنقریب ان سے ملاقات کرلو گے تو حفرت مویٰ سمندر میں مچھلی کے نشان پر چلتے رہے بھر حفرت مویٰ سے ان کے شاگرد نے کہا: یہ بتا کیں! جب ہم نے چٹان پر آرام کیا تھا' تو میں آپ ہے مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور مجھے صرف شیطان نے اس کا ذکر کرنا بھلایا تھا (الکہف: ۱۳) ، تو حضرت موی نے کہا: ای چیز کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے کھر وہ دونوں این

٣٤٠٠ حَدَّقُنَا عَـمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَمَّارِى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبَ مُوْسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ خَضِرٌ فَ مَرَّ بِهِمَا أَبَيٌّ بُنُ كُعْبِ فَلَعَاهُ ابُنُ عَبَّاسٌ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ آنَا وَصَاحِبِي هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِى سَالَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَانَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسلى فِي مَلاءٍ مِّنْ بَنِي إسْرَائِيلَ جَاءَةُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُ تَعْلَمُ آحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَالَ مُوسَى السَّبِيلَ اِلَّيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحُوْتُ ايَّةً وَّقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَّ الْحُوْتَ فَارْجِعُ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَتُبُعُ الْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ ﴿ اَرَايَتَ إِذْ اَوَيْنَاۤ إِلَى الصَّحْرَةِ فَالِّي نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ اَذْكُرَهُ ﴾ (الكبف:٦٣) فَقَالَ مُوسَى ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِعَ فَأَرِتَدًّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ (اللهِ: ٦٤). فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.

442

پیروں کے نشانوں پر چل پڑے (الکہف: ۱۳) پس ان دونوں نے حضرت خطرت خطر علایہ لاا کو پالیا' پھران کا وہ مکالمہ ہوا جس کا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔

- امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ممیں سفیان نے حدیث بان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمرو بن دینار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے سعید بن جبیر نے خبردی انہوں نے بیان کیا کہ میں ز حضرت ابن عباس رضی اللہ ہے کہا کہ نوف البیکا لی کا بیازم ہے *کر ج* مویٰ صاحب الخضر تھے وہ بنواسرائیل کے مویٰ نہیں تھے وہ کول اورموسیٰ منط تو حضرت ابن عباس نے کہا: وہ الله کا دشمن جمول بولا ہمیں حضرت أبی بن كعب رضي اللہ في ملى اللہ م سے بيروابت كى ہے كەحفرت موى علايسلاكا بنواسرائيل ميں خطبه دينے كے ليے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم كون بع? حضرت موى في فرمايا: ميس مون! توالله تعالى في ان پر عماب فرمایا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی طرف علم کوئیں لوٹایا 'پس ان سے اللہ تعالی نے فر مایا: کیوں نہیں! مجمع البحرین می ہمارا ایک بندہ ہے وہ آپ سے بڑا عالم ہے حضرت مویٰ نے کہا: اے میرے رب! مجھے کون اس سے ملائے گا؟ اور بھی سفیان نے يول كها: المرسر المرب المن كياس تك يهنجون كا؟ الله تعالى في فرمایا: تم ایک محصل لے کراس کوٹو کری میں رکھو' پس جہاںتم اس مجھل كوهم پاؤ كئے وہيں وہ ہول كے اور بعض اوقات كہا: پس دہ اس جگہ ہوں گے'اور انہوں نے ایک مجھلی لی اور اس کوٹو کری میں رکھا' پھر حضرت مویٰ اوران کے شاگر دیوشع بن نون روانہ ہوئے 'حتیٰ ک<sup>روہ</sup> وونوں ایک چٹان پرآئے اور ان وونوں نے اس پرسررکھا کی حضرت موی سو گئے اور مچھلی ٹو کری میں مضطرب ہوئی کیں وہ نگل اور سمندر میں کودگئ کیں اس نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا 'پس الله تعالی نے مجھلی سے یانی کے بہاؤ کوروک دیا 'پس وہ بالی محراب کی مثل ہوگیا' حضرت أبی بن كعب نے اپنے ہاتھوں سے

اس مدیث کی شرح، صیح ابناری: ۴۷ میں گزر چکل ہے۔ ٣٤٠١- حَدَثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَـدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ أِنَّ نَوْقًا الْبَكَالِيُّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَصِرِ لَيْسُ هُوَ مُوسِى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوْسَى اخَورُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُو اللهِ حَدَّثَنَا أَبَى بَنْ كَعْب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ اعْلَمْ فَقَالَ آنَا فَعَتَبَ اللُّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبُحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَى رَبِّ وَمَنْ لِّي بِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ آى رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تُأْخُذُ حُونًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُونَ فَهُو لَنَمَّ وَرُبَّمَا قَالَ فَهُو ثَمَّةً وَأَخَذَ حُوثًا فَجَعَلَةً فِي مِكْتَلِ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوْشَعُ بُنُ يُوْن حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى وَّاضَطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ فَسَقُطَ فِي الْبُحْرِ ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبُحْرِ سَرَبًا﴾ (الله: ٦١) فَامْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جِـرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هٰكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيَان بَقِيْعَةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ ﴿ قَالَ لِفَتَاهُ ' اتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا﴾ (اللهف:٦٢) وَلَمْ يَجِدُ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ آمَرَهُ اللَّهُ قَالَ لَـهُ فَتَاهُ ﴿ آرَآيَتَ إِذْ آوَيْنَـاۤ إِلَى الصَّخْرَةِ فَالِّنِي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا ٱنْسَانِيَّهُ إِلَّا الشُّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلُهُ فِي الْبُحْرِ عَجَبًا ﴾ (الكهف:٦٣)فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَّلَهُمَّا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوسى ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَـدًّا عَلَى الدَّادِهِـمَا

محراب کی مثل بنائی' پس وہ دونوں رات اور دن کے بقیہ حصے میں چلتے رہے حتیٰ کہ جب دوسرا دن آیا تو حضرت مویٰ نے اپنے شاگرد سے کہا: جارا ناشتہ لاؤا ہم اس سفر سے تھک کئے ہیں اور حضرت موی کواس وقت تھا دے ہوئی تھی جب دواس جگہ سے آ گے نکلے تھے جس جگہ کا اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا تھا'ان کے شاگر د نے ان سے کہا: یہ بتائے! جب ہم چٹان کی طرف گئے تھے تو میں آپ ہے مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور مجھے اس کا ذکر کرنا صرف شیطان نے بھلاً یا تھا اور مچھلی نے عجیب طرح سے سمندر میں اپنا راستہ بنالیا تھااور مچھلی کے لیے سمندر میں سرنگ بن گئی تھی اور بیان دونوں کے ليے تعب كى بات تھى حضرت موى نے ان سے كہا: يى وہ حكمة جس کی ہم کو تلاش تھی' پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے 'حتی کہ وہ اس چٹان پر پہنچ گئے تو وہاں ایک شخص حا در میں لیٹے ہوئے تھے حضرت موی نے ان کوسلام کیا انہوں نے ان كسلام كاجواب ديا توانهول في كها: آب كى سرز مين ميس سلامتى کہاں ہے! حضرت موی نے بتایا کہ میں موی ہوں انہوں نے يو چها: بني اسرائيل كے موئ ؟ حضرت موئ نے كها: جي بال! ميس آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ان علوم میں سے بعض کی تعلیم دیں جو آپ کوعلوم ہدایت عطاء کیے گئے ہیں' حضرت خضر نے کہا: اے مویٰ! مجھے اللہ تعالیٰ کے (دیئے ہوئے)علم سے ان چیزوں کاعلم ہے جن کا آپ کوعلم نہیں ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ديئے ہوئے علم سے ان چيزوں كاعلم ہے جوآ پكواللہ نے تعليم وى ہیں جن کا مجھے علم نہیں ہے حضرت موی نے کہا: کیا میں آپ کی پیروی کروں؟ حضرت خضر نے کہا: آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور آپ کیے اس بات پرمبر کریں گے جس کی آپ کوخبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ' امسرا' کک (پڑھیں بہرحال) وہ دونوں سمندر کے کنارے گنارے چلنے لگئ پھران دونوں کے پاس سے ا کیکشتی گزری انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہوہ ان کوسوار کرلیں' انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا' اوران کو بغیراجرت کے سوار کرلیا' ایک چڑیا آئی اور وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئ' پھراس

قَصَصًا ۞ (الكبف:٦٤) رَجَعَا يَقُصَّانِ الْاَرَهُمَا حَتَّى الْتَهَيَا إِلَى الصَّخْوَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُّسَجِّى بِثُوْبٍ فَسَلَّمَ مُوْسَى فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَٱنَّى بِٱرْضِكَ السَّلَامُّ قَالَ ٱنَّا مُوْسلَى قَالَ مُوسِى بَنِي إِسُرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمٍ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَاتَعْلَمُ لَهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنَّ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا اعْلَمُهُ قَالَ هَلْ الَّبِعُكَ ﴿ قَالَ النَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا ٥ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبرًا ) إلى قُولِهِ. ﴿ إِمْرًا ﴾ (اللهف: ١٨ - ٧١) فَانْطَلَقَا. يَـمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبُحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوْهُمْ أَنْ يَتْحَمِلُوْهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ قُولِ فَلَمَّا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ جَاءً عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى خُرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبُحْرِ نَقُرَةً أَوْ نَقُرَتُيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَامُولُسِي مَانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّامِثُـلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبُحْرِ اِذْ آخَـٰذَ الْفَاْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ يَفْجَا مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لُوحًا بِالْقَدُّوْمِ فَقَالَ لَهُ مُوْسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدُتَّ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿ لِيُّ غُرِقَ آهُلُهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ٥ قَالَ ٱلَّمْ أَقُلُّ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ٥ قَالَ لَا تُـؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسُرًا 0 ﴾ (الكف: ١٠٠ ٧٣)فَكَانَتِ الْأُولِي مِنْ مُّوْسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبُحْرِ مَرُّوْا بِغُلَامٍ يَّلُعَبُ مَعَ الصِّبِيَانِ فَاَحَذَ الْحَضِرُ برَ أَسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَاوْمَا سُفْيَانٌ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَانَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوْسَى ﴿ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًّا ۞ قَالَ ٱلْمُ ٱقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ٥ قَالَ إِنْ سَٱلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُلَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَكُنِّي عُذُرًا ٥ فَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَآ أَتَكَا آهُلَ قُرْيَةٍ اسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُوا

نے سمندر میں ایک یا دو چونچیں مارین مفرت خفر نے مفری رے موی سے کہا: میرے علم نے اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم ے صرف اتنا کم کیا ہے جتنا (بنظامر)اس چڑیانے اپی چوری ہے۔ سمندر کا یانی لیا ہے چرحضرت خضرنے ایک کلہاڑا پکڑااور کتی کا ایک تخته اکھاڑ دیا' حضرت مویٰ کواس ونت پتا چلا جب تخته اکوزر " ان کے قدموں کے پاس گرا مخرت مویٰ نے ان ہے کہا: یہ آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمیں بغیر اجرت کے اپی کشتی میں مواد کیا اور آپ نے ان کی کشتی کا ایک تخته اکھاڑ دیا تا کہ آپ کثتی میں بیٹھنے والوں کو ڈبو دیں' آپ نے (بہت )ٹرا کام کیا ہے' حریہ خفرنے کہا: کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ ہرگز صرنہیں كرسكيں كے حضرت موىٰ نے كہا: آپ ميرى بول إ میرامواخذہ نہ کریں اور میرے کام میں مجھ پر دشواری نہ ڈالیں ہو پہلی بار حضرت موی سے بھول ہوئی کھر جب وہ دونوں سمندرے بابرآئے تو وہ ایک اڑے کے یاس سے گزرے جودوس لاکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا' حضرت خضر نے اپنا ہاتھ مار کراس کا سرتن سے اس طرح الگ کر دیا۔ سفیان نے اپنی انگلیوں کے سروں سے ال طرح اشارہ كيا جيسے وہ كوئى چيز تو ژرہے ہوں تو حفرت موكا نے ان سے کہا: کیا آپ نے یا کیزہ جان کو بغیر کسی جان کے وض کے قبل کردیا' بیتو آپ نے (بہت ) کرا کام کیا' حضرت خضر نے کہا: کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہر گز صرنہیں کرسکیں گے! حضرت مویٰ نے کہا: اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو بے شک آپ مجھاپ ساتھ ندر تھیں بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پینی چکے ہیں ا پھروہ دونوں (آگے) چلئے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پنچے تو (مہمانی کے حق میں)ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا کھر انہوں نے اس بستی کی ایک دیوارالی پائی جوگراہی جا ہتی تھی صرت نضر نے اپنے ہاتھ سے اس طرح درست کر دیا۔سفیان نے اپنہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ کی چیز پر او پر تک ہاتھ چیرر ہے

أَنْ يُضَيِّفُو هُمَا فَو جَدَا فِيهَا جدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴾ مَائِلًا أَوْمًا بَيْدِهِ هَكَذَا وَاَشَارَ سُفَيّانٌ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إلى فَوْقٌ فَلَمْ اَسْمَعُ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلًا إِلَّا مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ اتَيْنَا هُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدُتَّ اللَّي حَائِطِهِمْ ﴿ لَوْ شِنْتَ لَاتَّ خَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٥ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَانَبِ نُكَ بِتَاوِيْلِ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سُفَيَانُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ مُوْسَى لَوْكَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ اَمْرِهِمَا وَقَرَا ابْنُ عَبَّاس اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَّانْخَذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَاَمَّا ٱلَّغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَّكَانَ ابَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِى سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ حَـفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرِهِ أَوْ تَحَفَّظْتَهُ مِنْ إِنْسَانِ فَقَالَ مِمَّنُ ٱتَّحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍ وغَيْرِيُّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أُوثَكُاثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ.

مول ٔ راوی نے کہا: میں نے سفیان سے دیوار کے گرا جا ہے کا ذکر صرف ایک بارسنا تھا' حضرت موی نے کہا: ہم ان لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے ہاری مہمان نوازی نہیں کی اور نہ ہم کو کھانا کھلایا' اور آپ نے ان کی دیوارکو بنانے کا قصد کیا' اگر آپ جاہیں تواینے اس کام کی اُجرت ہی لے لیں ٔ حضرت خضرنے کہا: یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی (کا وقت) ہے عقریب میں آپ کو ان باتوں کی توجیہ بتا تا ہوں جن پر آپ مبرنہیں کر کتے تھے نبی النوينيم نے فر مايا: ہماري بيرخواہش تھي كه حضرت موى عاليها كا صبر كرتے تواللہ تعالى ان كى خبركا مزيد قصه بيان فرما تا سفيان نے كہا: نی ملتی این من مایا: الله تعالی حضرت موی پر رحم فر مائے! اگر وہ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے واقعہ کا مزید قصہ بیان فر ماتا' حضرت ابن عباس نے بتایا کہ ان کے آ گے ایک بادشاہ تھا جو ہر سیح اورسالم کشتی کوغصب کرلیتا تھا'اورر ہاوہ لڑکا تو وہ کا فرتھااوراس کے والدين مؤمن تق راوى في كها: محص سفيان في كها: ميس في اس واقعہ کوحفرت ابن عباس سے دو مرتبہ سنا اور یاد رکھا' سفیان ے یو چھا گیا: کیا آپ نے اس کواس طرح یا در کھا ہے جس طرح آپ نے اس کوعمرو بن دینار سے سنا تھا یا آپ نے اس کوکسی اور انسان سے (س کر) یا در کھا ہے؟ تو انہوں نے کہا: کیا میں (عمرو بن دینار کے سوا) کسی اور سے من کریاد کرتا! کیااس حدیث کومیرے سواكسى اور نے بھى عمروبن دينار سے روايت كيا ہے! ميں نے اس حدیث کوعمروبن دینار ہے دویا تین مرتبہ س کریا دکیا ہے۔

ال مديث كى شرح البخارى: ٢ - ٢ من كرر كى بهد المحافقة المنطقة 
(امام بخاری اس حدیث کی روایت میں منفرو میں )

حضرت خضر عاليه لأاكانام

علامه بدرالدین محود بن احمه مینی حنفی متو فی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

مجاہد نے کہا: ان کا نام السیع بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن ارفشند بن سام بن نوح علیہ الصلوة والسلام ہے مقاتل نے کہا: ان کا نام بلیاء بن ملکان بن بقطن بن فالغ النج ہے ایک قول سے ہے کہ ان کا نام خضرون بن عماییل بن لیفر بن العیم بن العیم عین کہا: ان کا نام ارمیا بن حلقیا ہے اور سے ہارون بن عمران کی اولادے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔

حضرت خضرعاليهلاً كانبي هونا

جمہور کے نز دیک حضرت خصر عالیہ لاگا نبی ہیں اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس قصہ میں ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے ٔ حضرت عباس کا بھی یہی قول ہے ٔ ایک قول میہ ہے کہ وہ ولی تھے اور میہ حضرت علی سے مروی ہے کہ یہ ایک صالح مرد تھے' ایک قول میہ ہے <sub>کہ دہ</sub> فرشتہ تھے اور میہ بہت غریب قول ہے۔

مصنف کے نزدیک ان کے ولی ہونے کا قول تحقیق کے خلاف ہے کیونکہ اگر وہ ولی ہوتے تو ان پر الہام ہوتا اور الہام ایک ظن چیز ہے اور انہوں نے بغیر کسی شرعی دلیل کے ایک لڑ کے کوئل کر دیا تھا اور ظنی دلیل ہے کسی کوئل کرنا جا کز نہیں ہے' نیز اگر وہ ولی ہوتے تو ولی ہے نبی افضل ہوتا ہے اور افضل کا مفضول کے پاس حصول علم کے لیے جانا صحیح نہیں ہے اور رہا یہ قول کہ وہ فرشتہ تھ' (اور سیدمودودی نے بھی اسی طرح کہا ہے ) تو یہ بالکل مردود ہے' کیونکہ قرآن مجید میں نہ کور ہے کہ حضرت موی اور حضرت خضر دونوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا' جب کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔

حضرت خضر عاليهلاً كي حيات

جمہور مشائخ طریقت اور اصحاب مجاہدات اور مکاشفات کے نزدیک حضرت خضر زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے اور جمہور مشائخ طریقت اور اصحاب مجاہدات اور مکاشفات کے نزدیک حضرت خضر زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے اسکاری استعطی 'جندادی'اراہم اسلامی معروف کرخی' سری اسقطی' جندادی'اراہم الخواص وغیرہم رنگیڈیم سے اس طرح منقول ہے' اور اس حدیث میں ایسے دلائل ہیں جو ان کی حیات پر دلالت کرتے ہیں' جن کام نے اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے۔

امام بخاری ابراہیم الحربی ابن الجوزی اور ابوالحسین منادی نے سیتصریح کی ہے کہ وہ وفات پانچکے ہیں اور ان کا استدلال ا<sup>ان</sup> آینوں سے ہے:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبَلِكَ الْخُلْدَ آفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُّ الْخُلِدُونَ (الانبياء:٣٣)

اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دائی حیات مقدر نہیں کی' پس اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا بیلوگ یہاں ہیشہ

ر ہیں گے؟٥

ہرجان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔

كُلَّ نَفْسٍ دَآنِقَةُ الْمَوْتِ. (الانبياء:٣٥) اوران كااستدلال اس جديث سے بھی ہے:

اوران کا معنان کی میناند ہیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آپٹیم نے اپنی آخری حیات میں عشاء کی نماز پڑھائی' پھر فر مایا: مجھے بناؤ! حضرت عبداللہ بن عمر رشی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آپٹیم نے اپنی آخری حیات میں عشاء کی نماز پڑھائی' پھر فر مایا: مجھے بناؤ!

یے کون میں رات ہے' کیونکہ اس رات کے ایک سوسال بعدان لوگوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا جوروئے زمین پراب زندہ ہیں۔ (صحح ابخاری:۱۱۲) صحح مسلم:۲۵۳۹ سنن ابوداؤد:۴۳۳۸ سنن تر ندی:۲۵۸۹)

جہور نے الانبیاء: ۳۵۔ ۳۳ کا بیرجواب دیا ہے کہ ہم نے بید دعویٰ نہیں کیا کہ ان کو دائمی حیات حاصل ہے اور بید کہ وہ دنیا کے اختیام تک زندہ رہیں گئ ، اور حیح بخاری کی اس حدیث کا اختیام تک زندہ رہیں گئ ، اور حیح بخاری کی اس حدیث کا جواب بیرہے کہ اس حدیث کا ظاہر متروک ہے کیونکہ ایک جماعت ایک سوسال سے زیادہ زندہ رہی ہے 'ان میں سے حضرت سلمان فارسی ہیں جو تین سوسال تک زندہ رہے اور انہوں نے رسول اللہ ملٹی تیا تھا کہ کا مشاہدہ کیا 'اور حضرت کیم بن حزام ایک سوہیں سال زندہ فارسی ہیں جو تین سوسال تک زندہ رہے اور انہوں نے رسول اللہ ملٹی تیا تھا کہ مشاہدہ کیا 'اور حضرت کیم بن حزام ایک سوہیں سال زندہ

میں کہتا ہوں کہ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ کیا بید حفزات نبی المتفاقیقیم کی وفات کے بعد بھی ایک سوسال سے زیادہ زندہ رہے؟ بعض علماء نے بیہ جواب دیا ہے کہ جس وقت نبی المتفاقیقیم نے بیہ ارشاد فر مایا تھا' اس وقت حضرت خضر علایسلاً اروئ زمین پرنہیں تھے' سمندر پر تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے اس ارشاد سے حضرت خضر مشتیٰ ہیں۔

(عمرة القاري ج١٥٥ ص ١٦٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢٦ ١٩١٣ هـ)

### حضرت خضر عاليهلاا كالمفصل قصه

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

امام ابن اسحاق نے اپنی کتاب' المبتداء' میں اپنے اصحاب سے بیردایت کی ہے کہ حضرت آ دم علایہ لاا نے اپنے بیٹوں کواپنی موت کے وقت طوفان کی خبر دی اور ان کو بلایا کہ ان کے جسم کی حفاظت کر کے ان کو دفن کر دیں' پھراسی طرح جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ وہ ان کے جسم کی حفاظت کر کے اس کو دفن کر دیں' حتیٰ کہ حضرت خضر نے ان کو دفن کیا۔

خیٹمہ بنسلیمان نے حضرت جعفرصادق کی سند سے بیدوایت کی ہے کہ ایک فرشتہ ذوالقر نین کا دوست تھا' انہوں نے اس سے
پوچھا کہ کوئی ایسی چیز بتا کیں جس سے ان کی عمر لمبی ہو جائے تو اس نے ان کو آب حیات کے چشمہ کی طرف رہنمائی کی اور وہ
اندھیرے میں تھا' وہ اس کی طرف روانہ ہوا اور حضرت خضران سے آگے تھے' پس حضرت خضراس چشمہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے
اور ذوالقر نین کامیاب نہیں ہوئے۔

کول نے کعب احبار سے بیروایت کی ہے کہ چارانبیاء النہ اُ زندہ ہیں اور وہ زمین والوں کے لیے امان ہیں اُن میں دو نی زمین پر ہیں: حضرت خضراور حضرت الیاس اور دو نبی آسان میں ہیں: حضرت ادر لیس اور حضرت عیسیٰ (اُنٹی اُجعین )۔

ابن عطیدالبغوی نے اکثر اہل علم سے بیروایت کی ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں کچران کے رسول ہونے میں اختلاف ہے ' القشیری نے کہا ہے کہ وہ ولی ہیں۔

النقاش نے بہ کشرت خبریں روایت کی ہیں جو حضرت خصر کی بقاء پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی جست نہیں ہے ابن عطیہ نے کہا: اگر وہ باتی ہوتے تو ابتداء اسلام میں ان کا ظہور ہوتا اور اس میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے اتعلی نے اپنی تغسیر میں کہا ہے کہ تمام اقوال کے مطابق وہ عمر رسیدہ ہیں لیکن لوگوں کی نگا ہوں سے چھپے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک قول سے ہے کہ وہ صرف آخرز مانہ میں فوت ہوں گئے جب قرآن مجیدا ٹھالیا جائے گا۔

click on link for more books

العلم الماد المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الم

والے ہے ہاں میں میں ہے۔ کہا کہ جمہور علماء کے نز دیک حضرت خضر علالیہ لااکر ندہ ہیں اور عام لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ابھل علامہ ابن الصلاح نے کہا کہ جمہور علماء کے نز دیک حضرت خضر علالیہ لااکر ندہ ہیں اور عام لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ابھل محدثین نے ان کی حیات کا انکار کیا ہے اور وہ شاذ ہے علامہ نو وی نے بھی اسی کی اتباع کی ہے اور این اور میصنے اور ان سے ملاقات کے متعلق اتن حکایات ہیں 'جوشار سے باہر ہیں۔ کا ان کی حیات ہیں 'جوشار سے باہر ہیں۔

حيات خصر کي نفي پر دلائل

اورجس چیز پریفین ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب موجود نہیں ہیں کیونکہ امام بخاری ابراہیم الحربی ابوجعفر المنادی ابویعلیٰ بن الفرائ ابوطا ہرا تعبادی ابو بحر بن العربی اور ایک جماعت کا بھی نظریہ ہے اور ان کی دلیل وہ حدیث مشہور ہے جس کی حضرت جابراور حفرت ابن عمر وظائی نے نوالی اب روئے زمین پر زندہ ہیں ایک ہورا ابن عمر وظائی نے روایت کی ہے کہ نبی ملتی کی آخر میں خریات کے آخر میں فر مایا: جولوگ اب روئے زمین پر زندہ ہیں ایک ہورا کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا'اور جولوگ حضرت خضر کی حیات کے قائل ہیں' وہ اس حدیث کی بیتاویل کرتے ہیں کہ حضرت خضر اس وقت زمین پر نہیں تھے سمندر پر تھے یا وہ اس حدیث کے عموم سے مخصوص ہیں' جس طرح ابلیس بھی بالا تفاق اس حدیث کے عموم سے مخصوص ہیں' جس طرح ابلیس بھی بالا تفاق اس حدیث کے عموم سے مشخی ہے۔

مانعین حیات خضر کی دلیل قرآن مجید کی بیآیت ہے:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنْ قَبَلِكَ الْخُلْدَ. (الانبياء:٣٣)

اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دائی حیات نہیں

اور حضرت ابن عباس رضی الله کی مید حدیث ہے:

اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کونہیں بھیجا مگراس سے یہ پکا عہد لیا کہ اگر (سیّدنا) مجمم مبعوث ہو گئے اور وہ زندہ ہواتو وہ ضروراس پرایمان لائے گا اور ضروراس کی مدد کرے گا۔امام بخاری نے اس حدیث کواپی سند سے روایت کیا ہے جافظ ابن کثیر متو فی ۲۵۷ھ نے بھی اس حدیث کوام بخاری میں میر متو نی بھی ہوسکتا ہے اس حدیث کوامام بخاری میں میر حدیث نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ ان کی کسی اور کتاب میں میر حدیث ہو۔

اور کسی صحیح حدیث میں بیدوار دنہیں ہے کہ حضرت خضر نبی ملتی آیا ہم کے پاس آئے اور نہ کسی حدیث میں بیدوار دہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ قال کیا۔

اور نبی ملتی آیم نے غزوہ بدر کے دن مید دعا کی تھی: اے اللہ! اگر میہ جماعت آج ہلاک ہوگئ تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ (صحیح مسلم: ۱۷۲۳) سنن ابوداؤد: ۲۱۹۰، سنن ترندی: ۴۸۱۰)

پی اگر حضرت خصر موجود ہوتے تو پینی سے نہ ہوتی ' کیونکہ حضرت خصر زمین پراللہ کی عبادت کرتے ہیں۔

اور نبی ملکا آلیم نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت موی پر رحم فرمائے 'ہاری خواہش ہے کہ حضرت موی صبر کرتے 'حتیٰ کہ ہم پران کا مزید قصہ بیان کیا جاتا' پس اگر حضرت خضر موجود ہوتے تو بیتمنا مستحسن نہ ہوتی۔

جن حکایات سے حیات خطر ثابت ہے ان پرتمرہ

نی مانتی ایم کی ایک ضعیف السند حدیث ہے جس کو امام ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ داند on link for more books

روایت کیا ہے کہ نی ملٹی کیا ہے۔ میں ایک کلام سنا' آپ نے فر مایا: اے انس! جاؤد کیھو! یہ کون بات کرر ہاہے اور اس سے کہو کہ وہ میری مغفرت کے لیے دعا کرے مصرت انس ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی ملٹی کیا ہے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مہینوں پر فضیلت ہے۔ راوی نے کہا: پس صحابہ ان کود کیھنے کے لیے گئے تو وہ مصرت خصر علا لیا تھا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

امام ابن عسا کرنے اس حدیث کی اس سے زیادہ ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

امام دارقطنی نے ''الافراء'' میں حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول الله ملتَّ اللّهِ عَلَیْهِم نے فرمایا: حضرت خضراور حضرت الیاس ہرسال حج کے موسم میں پر جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرایک دوسرے کا سرمونڈ تا ہے اور وہ دونوں یہ کلمات پڑھ کر جدا ہوتے ہیں:'' بسسم اللّه ما شاء اللّه''۔(الحدیث)

ال حدیث کی سند میں محمد بن احمد بن زید ہے اور بیضعیف راوی ہے۔

امام ابن عساکر نے اس صدیث میں بیداضافہ کیا ہے کہ وہ دونوں زمزم سے اتنا پانی پیتے ہیں جوانہیں آئندہ سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے بیرصدیث معضل ہے۔

امام احمد نے کتاب الزهد میں بیرحدیث اس اضافہ کے ساتھ روایت کی ہے کہ وہ دونوں بیت المقدس میں رمضان کے روز ہے رکھتے ہیں'اس حدیث کی سندحسن ہے۔

امام طبری نے حضرت علی دینجائند سے بید وایت کی ہے کہ وہ طواف کرنے والوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک شخص کو بید دعا کرتے ہوئے سنا: اے وہ جس کوایک کی بات سننے سے دوسرے کی بات سننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے' پس وہ حضرت خضر تھے۔ امام ابن عساکرنے اس حدیث کی دوسندوں کے ساتھ روایت کی ہے اور دونوں سندیں ضعیف ہیں۔

صحابه کی حضرت خضر کے ساتھ ملا قات کی بہت خبریں ہیں اور ان میں سے اکثر کی اساند ضعیف ہیں:

امام ابن ابی الدنیااورامام بیہی نے حصرت انس رخی کشد سے بیروایت کی ہے کہ جب نبی ملٹے کی آئیم وصال فر ما گئے تو ایک شخص ان کو مجلا مگتا ہوا آیا اور اس نے تعزیت کی' حضرت ابو بکراور حضرت علی رخی اللہ نے کہا: بید حضرت خضر ہیں' اس حدیث کی سند میں عباد بن عبدالصمد ہے اور وہ ضعیف راوی ہے'ایک اور سند میں مجہول راوی ہے۔

ابن المنكدركی روایت میں ہے كہ حضرت عمر نے ایک جنازہ كی نماز پڑھائی تو انہوں نے کسی کہنے والے سے بیسنا كہ ہم پر سبقت نه کرنا اوراس میں میت کے لیے دعا كا ثبوت ہے ٔ حضرت عمر نے کہا: اس شخص کو بلاؤ تو وہ غائب ہو گیا اور اس کے قدم كا نشان ایک ہاتھ کا تھا' حضرت عمر نے کہا: اللہ كی تسم! بیر حضرت خضر تھے'اس حدیث كی سند میں مجہول راوى ہیں اور بیسند منقطع ہے۔

امام احمد نے کتاب الزهد میں عون بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن الزبیر کے فقنہ کے زمانہ میں ایک مخص مصر میں مغموم بیٹھا تھا کہ ان سے ایک شخص نے ملاقات کی انہوں نے اس سے اس فتنہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کو تفصیل سے بتایا تو انہوں نے دعا کی: اے اللہ! مجھے سلامت رکھا ورمیری طرف سے سلامتی رکھ مسعر نے کہا: ان کا خیال بیتھا کہ وہ حضرت خضر تھے۔ انہوں نے دعا کی داے اللہ! مجھے سال مت رکھا کہ وہ عمر بن لیتھو ب بن سفیان نے ابنی تاریخ میں بیروایت ذکر کی ہے کہ ابن عبیدہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرچل رہا تھا، جب وہ شخص چلاگیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیشخص کون تھا؟ انہوں نے پوچھا: کیا عبدالعزیز کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرچل رہا تھا، جب وہ شخص چلاگیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیشخص کون تھا؟ انہوں نے بتایا: وہ ایک مردصالح تھا، اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ میں عنقریب والی بنایا

جاؤں گا اور عدل کروں گا۔اس اثر کی سند کے رجال میں کوئی سقم نہیں ہے۔

جادک گااورعدل مرون کا در میں ہوں۔ اس اثر کے علاوہ مجھے اب تک کوئی خبریا اثر الیم سند کے ساتھ نہیں مل سکا جواس مدیث کے معارض ہو'جس میں رسول اللہ مائی کی آئی کا بیدارشاد ہے کہ جولوگ اب زندہ ہیں' سوسال بعدان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا اور بیدوا قعہ سوسال پورے ہونے سے میلے کا ہے۔

پہے ہے۔ امام ابن عساکر نے ابراہیم النبی سے روایت کی ہے کہ میں صحنِ کعبہ میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کررہا تھا تو ایک شخص آیا اوراس نے مجھے سلام کیا' وہ بہت حسین اور بہت خوشبودارتھا' میں نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: میں تمہارا بھائی خضر ہوں' پھرانہوں نے بچھے ایسے کاموں کی تعلیم کی جن کو میں کرلوں تو مجھے خواب میں نبی ملٹی فیلیٹیم کی زیارت ہوگی۔اس اثر کی سند میں مجہول اور ضعین راوی ہیں۔

امام ابن عساکر نے ابوزرعد رازی کی سوانح میں سند سے کے ساتھ بید دوایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس سال کوامراء کے دروازے پر جانے سے منع کیا' پھر جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تب بھی انہوں نے اس شخص کو پہلی حالت میں دیکھااور اس نے اب بھی ان کوامراء کے دروازے پر جانے سے منع کیا' میں اس شخص سے بات کرنے کے لیے مڑ الیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا ' ب

الفا کہی نے تاریخ مکہ میں بیروایت کی ہے کہ جعفر بن محمہ نے بیان کیا: انہوں نے ایک بہت بوڑ ھے مخص کو دیکھا جوان کے والد سے بات کر رہا تھا' پھروہ چلا گیا' ان کے والد نے کہا: اس کو بلاؤ! انہوں نے کہا: میں نے اس کو تلاش کیا مگروہ مجھے نیں ملائو میرے والد نے کہا: وہ حضرت خضرتھے۔اس روایت کی سند میں مجہول راوی ہیں۔

امام پہنی نے جاج بن قرافصہ کی سند سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رشی آند کے پاس دو آ دمی خرید وفر وخت کررہ تے تو ایک شخص آیا اور اس نے ان کوخرید وفر وخت میں اللہ کی قتم کھانے سے منع کیا اور نفیحت کی مضرت ابن عمر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا: اس نفیحت کو ککھ لو اور ان کا گمان بیتھا کہ پینفیحت کرنے والے حضرت خضرت خضرتے۔

( فتح الباري ج م ص ٢ ٥٧٥ ـ ٥٧٥ ملحضاً وارالمعرفه بيروت ٢ ١٣٢٧ه)

حافظ ابن حجرعسقلانی کی اس شرح سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کی طرح وہ بھی حیات خصر کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت خصر علالیہ لاا کی نبوت اور حیات کے متعلق علامہ کورانی حنفی کا نظریہ علامہ احمد بن اساعیل بن عثمان بن محمد الکورانی احتفی التونی ۹۳ھ کھتے ہیں:

حفرت خفر عالیلاً کی نبوت پراس سے استدلال کرناضیح نہیں ہے کہ حفرت موئی عالیلاً ان سے علم حاصل کرنے گئے 'کوئلہ حفرت موئی عالیلاً ان سے علم حاصل کرنے گئے 'کوئلہ حفرت موئی عالیلاً نبی مرسل اور اولوالعزم انبیاء میں سے ہیں ان کے پاس تورات تھی جس میں ہراس چیز کا واضح بیان تھا جس کی دین میں ضرورت ہوتی ہے' ان کا حضرت خفر عالیلاً کی اجاع کرنااللہ کی طرف سے ان کی آ زمائش تھی 'کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کو جانے ہیں جو آپ سے بڑا عالم ہے ؟ تو انہوں نے کہا: نہیں! اس پر اللہ تعالی نے ان پر عما بفر مایا کیونکہ مناسب بیتھا کہ وہ کہتے کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے۔

علامہ نو دی متوفی ۲۷۲ ھے نے کہاہے کہا کثر علاء اس پرمتنق ہیں کہ حضرت خصر علایلاً ااب بھی زندہ ہیں اور اس پرصوفیاء کا اتفاق ہے اور اس سلسلہ میں ان کی حکایات شار سے باہر ہیں اور بیبھی کہا جاتا ہے کہ دجال جس محض کوتل کر کے پھر زندہ کرے گاوہ حضرت -خضر ہوں گے اور حقیقت حال کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ (الکوٹر الجاری جا ص۲۷ ' داراحیاءالتراث العربیٰ بیروت ۱۳۲۹ھ) حضرت خضر علاليهلاكي نبوت اورحيات كيمتعلق فقهاءشا فعيه كانظريه علامه یچیٰ بن شرف نو وی شافعی متو فی ۲۷۷ ه لکھتے ہیں:

جہورعلاء کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت خضر عالیہ لاگازندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں' اور صوفیاءاور صالحین اور عارفین کا اس پر ا تفاق ہے حضرت خضر کی زیارت ان سے ملاقات ان سے علم اور قیض کے حصول اور ان سے سوال اور ان کے جواب کے متعلق اس قدر حکایات ہیں جو شارسے باہر ہیں۔

شیخ ابوعمرو بن الصلاح نے کہا ہے کہ جمہور علماء اور صالحین کے نز دیک وہ زندہ ہیں اور عام سلمین بھی ان ہے متفق ہیں' البتہ بعض محدثین نے اس کاا نکار کیا ہے اور ان کا قول شاذ ہے۔

ابوعمرونے کہا: وہ نبی ہیں اور ان کے رسول ہونے میں اختلاف ہے القشیری اور دیگر صوفیاء نے کہا: وہ ولی ہیں۔ الماوردي نے اپني تفسير ميں ان کے متعلق تين قول نقل کيے ہيں: (۱)وہ نبي ہيں (۲)وہ ولي ہيں (۳)وہ فرشتوں ميں سے ہيں' بیآ خری قول غیرمعروف اور باطل ہے۔

المازري نے كہا ہے كەان كى نبوت اور ولايت ميں اختلاف ہے جوان كى نبوت كے قائل ہيں وہ كہتے ہيں كمانہوں نے ايك لڑے کو بغیر وجوبِ قصاص کے قبل کر دیا اور بیر حرام ہے اور انہوں نے کہا: میں نے بیرکام اپنی طرف سے یعنی اپنے اجتہاد سے نہیں کیا۔ (الكبف: ۸۲) اس سے معلوم ہوا كہ اس كام كے متعلق ان پر وحى كى گئ تھى' ان كو ولى مانے والے اس كے جواب ميں بير كہتے ہيں كمكن ہے اس زمانہ میں کوئی اور نبی ہواوراس پریدوی کی گئی ہو کہ خضر ہے کہو کہ اس کڑے کوئل کردیں سوان کا بیعل ان کے ولی ہونے کے

مصنف کے نز دیک بیہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ بیمض احتال ہے اس پر کوئی دلیل نہیں اور جواحتال بلادلیل ہو ُوہ مردود ہوتا

التعلی المفسر نے کہا ہے کہ حضرت خضر علالیلاً تمام اقوال کے مطابق نبی ہیں اور اکثر لوگوں کی نگاہوں سے مجوب ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ آخرز مانہ میں فوت ہوں گئے جب قرآن مجیداً تھالیا جائے گا۔

تغلبی نے ان کے متعلق تین قول ذکر کیے ہیں'ایک میہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانہ میں تھے یااس کے پچھ عرصہ بعد تنص يا بهت بعد تنصر (صحح مسلم بشرح النووي ج٠١ص٢٣٦٥ ١٢٣٥ ، مكتبه نزار مصطفى مكه مرمه ١٣١٥ هـ)

حضرت خضر علالیهلااکی نبوت اوران کی حیات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ

قاضى عياض مالكي متوفى ١٩٨٨ ه لكصته بين:

علاء اس مئلہ میں مضطرب ہیں کہ حضرت خضر عالیہ لا ان منتھ یا ولی تھے؟ جو ان کی ثبوت کے قائل ہیں' وہ الکہف: ۸۲ سے استدلال کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت موی ان سے حصول علم کے لیے گئے تھے اور یہ بہت بعید ہے کہ نبی ولی سے علم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ (اکمال المعلم بفوائدمسلمجوم ۲۵ ۳ وارالوفاء)

علامه محمد بن خليفه الوشتاني الأبي مالكي متوفى ٨٢٨ ه لكصة بين:

حضرت خضر علا پیلاا کی حیات کے متعلق این الصلاح نے کہا ہے کہ جمہور علاء اور صالحین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علایہ لاا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہیں اور بعض محدثین کا انکار کرنا شاذ ہے۔

ایک قول پہ ہے کہ آخرز مانہ میں ان کی وفات ہوگی' جب قر آن مجیداُ ٹھ جائے گا۔

علامدانی کہتے ہیں کدان کی حیات کاطویل ہوناممکن ہے اور اس سلسلہ میں بہ کثرت حکایات ہیں۔

(اكمال اكمال المعلم ج ٨ ص ٢ ١٨٠ - ١٨٠٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٥ ١٨١ه)

علامه ابی کے شاگر دعلامہ محمد بن محمد سنوسی مالکی متوفی ۸۹۵ ھے نے اپنی شرح میں اس عبارت کومن وعن نقل کر دیا ہے۔ (معلم اكمال الاكمال ج ٨ ص ١٣٥ وارالكتب العلمية بيروت ١١٥٥ وم

## حضرت خضر عللیه لااکی نبوت اوران کی حیات کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامه ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزي الحسنبلي التوفي ٩٩ ه ه لكهت بين:

بہ کثرت علماء کا پینظریہ ہے کہ حضرت خضر علالیہ لاگا نبی تھے اور بعض علماء نے بیہ کہا ہے کہ وہ نیک بندے تھے علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں یانہیں؟ الماور دی نے اس میں دوقول نقل کیے ہیں:حسن بصری پیہ کہتے تھے کہ وہ انقال کر چکے ہیں' ہمارے اصحاب میں ہے ابن المنادی اس شخص کی ندمت کرتے تھے جوان کو زندہ کہتا تھا' ابو بکر سیحے ابنجاری:۱۶۱ ہے استدلال کر کے کہتے تھے: وہ انقال کر چکے ہیں۔ (زادالمسیرج۵ص ۱۲۸ 'اکمکب الاسلامی بیروت ۲۰۳۵ ھ)

### شیوخ غیرمقلدین کا حضرت خصرعالیهلاا کی نبوت اور حیات کے متعلق نظر ،

يشخ محرصد بق حسن بعويالي القنوجي التوفي ٤٠ ١١١ ه لكصتر بين:

علامه المازري نے لکھا ہے کہ حضرت خضر عاليسلاً كى نبوت الكہف: ٨٢ سے ثابت ہے اور اس سے كہ وہ حضرت موىٰ سے زيادہ عالم تھے اگروہ ولی ہوتے تو نبی کا ولی کے پاس حصول علم کے لیے جانا بہت بعید ہے۔

علامہ نو وی نے کہا ہے کہ حضرت خضر عالیہ لاً ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس برصوفیاءاور صالحین اور عارفین کا اتفاق ہےاور ان کود کھنے ان سے ملاقات کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کے متعلق اس قدر حکایات ہیں' جوشار سے باہر ہیں۔

امام بخاری نے ان کی حیات کا انکار کیا ہے اور اس میں لوئی شک بیش کہت مختار اور راجح قول ان ہی کا ہے اور وہ جوان کے زندہ ہونے اوران سے ملاقات اوراستفادہ کرنے کے متعلق حکایات ہیں تو ہوسکتا ہے کہ دیکھنے اور ملاقات کرنے اور استفادہ کرنے والے شخص نے کسی اور نیک آ دمی سے ملا قات کی ہواوراس نے اپنا نام خضر بتایا ہواور د یکھنے والے نے بیر گمان کیا ہو کہ بیروہ خضر ہیں جن کی حضرت موسیٰ عالیسلاً سے ملاقات ہو کی تھی جواللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔

امام بخاری نے اپنے مؤقف پر بھی ابخاری:۱۱۱ سے استدلال کیا ہے اور اس کے جوجوابات دیئے گئے ہیں وہ بہت رکیک اور ضعيف بين \_ (السراح الوباج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج ج ٢٥ ص ٢٨ - ٢٤ وارالكتب العلمية بيروت) شخ وحيد الزمان متونى ٢٨ ١٣ ه الصلحة بين:

اس میں اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یانہیں؟ اوراب وہ زندہ ہیں یانہیں؟ جمہورعلاءاورصالحین یہ کہتے ہیں کہ خصراب تک زندہ یں ہے۔ یہ ہو ہیں ہے اور اہام بخاری اور ابن مبارک حربی اور ابن جوزی اور ایک طا نفہ علاء نے کہا ہے کہ وہ مر گئے : السام بالصواب! اوراگروه زنده موتے تو آن تخضرت ملتی آیا کم کے پاس ضرورحاضر موتے ۔ واللہ اعلم بالصواب!

(تيسير الباري ج اص ١٢٤ ' نعماني كتب خانه لا بور جون ١٩٩٠ ء )

شخ محر داؤ درازميواتي لكھتے ہيں:

۔ اکثر علاء وصوفیاء کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں مگر حضرت امام بخاری اور محققینِ اُمت اہل حدیث نے کہاہے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ (ترجمہ وعاشیہ صحیح ابنخاری ج ۴ ص ۲۸۲ کمتبہ قد وسیالا ہور)

## شیوخ د بوبند کا حضرت خضر عالیه لااک نبوت اور حیات کے متعلق نظریہ

سيداحدرضا بجنوري لکھتے ہيں:

حضرت خضر نبی ہیں یانہیں؟

صاحب روح المعانی نے آیت ''اتیٹناہ رُ حُمّهٔ مِّن عِنْدِنا'' کے تحت کھا کہ رحمت سے مراد بعض کے نزویک حلال رزق اور سع عمری زندگی ہے بعض نے کہا کہ لوگوں سے بکسوئی اور ان سے بے غرضی واستغناء کہ بیداُ مور بھی خصوصیت سے اہلِ علم کے لیے نہایت گرانقذ رنعتیں ہیں کسی نے کہا کہ طویل زندگی مع عمرہ صحت وسلامتی اعضاء ۔ علامہ قشیری وغیرہ نے کہا کہ وہ ولی تھے نبی ورسول نہایت گرانقذ رنعتیں ہیں کسی نے کہا کہ طویل زندگی مع عمرہ وصحت وسلامتی اعضاء ۔ علامہ قشیری وغیرہ نے کہا کہ وہ ولی تھے نبی ورسول نہیں کئن جمہور علاءاُ مت کی رائے ہے کہ رحمت سے مراد وحی ونبوت ہے اور اس پر رحمت کا اطلاق قرآن مجید میں دو سرے مواضع میں بھی ہوا ہے' ابن ابی حاتم نے حضرت عباس سے بھی اسی کوقت کیا ہے۔

من مرت خطر کو نبی مانے والوں میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ دہ نبی تھے رسول نہیں تھے اور بعض نے کہا کہ وہ رسول بھی تھے ' نہ ہب منصور جمہور ہی کا ہے اور اس کے دلائل وشواہد آیات وحدیث میں بہ کثرت موجود ہیں 'جن کے مجموعہ سے ان کی نبوت کا ثبوت قریب بدر جہ یقین ہوجا تا ہے۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۳۳۰)

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میرا گمان ہے کہ حضرت خضر عالیہ لاا پیغیبر ہی ہوں گے۔

### حضرت خضر زنده ہیں یانہیں؟

حافظ ابن حجر نے لکھا: ابن صلاح نے کہا کہ جمہور علاء کی رائے میں حضرت خضر ذندہ ہیں اور رائے عامہ بھی ان ہی کے ساتھ ہے صرف بعض محدثین نے اس سے انکار کیا ہے امام نو وی نے بھی ابن صلاح کا اتباع کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیات خضر کا مناصوفیاء واہلِ صلاح میں متفق علیہا ہے اور ان کے دیکھنے اور ملا قاتوں کے واقعات غیر محصور ہیں ، جن حضرات نے ان کی موجودہ زندگی سے انکار کیا ہے وہ امام بخاری ابراہیم حربی ابوجعفر بن المناوی ابو بعلی بن الفراء ابوطا ہر العبادی ابو بکر بن العربی وغیرہ ہیں ان کا استدلال حدیث مشہور سے ہے کہ تخضرت ملے آئی ہے اپنی آخری حیات میں فرمایا کہ اب سے ایک سوسال کے بعد کوئی بھی جو آج موجود ہے زندہ باقی ندر ہے گا۔

راوی حدیث حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ حضور اکرم ملتی اللّٰم کا قرن ایک سوسال میں ختم ہو جائے گا' قائلین حیات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضور ملتی اللّٰم کی مراد زمین پرر ہنے والوں سے ہے اور حضرت خضراس وقت بحر پر تھے'یا وہ اس سے مخصوص ومشتیٰ ہیں' جیسے کہ ابلیس کہ وہ بالا تفاق مشتیٰ ہے۔

دوسری دلیل آیت: '' وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَوِ مِّنْ قَبْلِكَ الْنُحُلَدُ'' ہے تیسری دلیل حدیث ابن عباس ہے کہ ہرنی سے عہد لیا جاتا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں حضرت محمد ملتی آیتی کی بعثت ہوئی تو وہ ان پرایمان لائے گا اور مدد کرے گا۔ (رواہ ابناری) اور کی خبر شیخ سے ٹابت نہیں ہوا کہ حضرت خضر آپ ملتی آیتی کے باس آئے ہوں اور آپ کے ساتھ ہو کر دشمنانِ اسلام سے قبال کیا ہو چوتھی دلیل ہے ٹابت نہیں ہوا کہ حضرت خضر آپ ملتی آیتی کے باس آئے ہوں اور آپ کے ساتھ ہو کر دشمنانِ اسلام سے قبال کیا ہو چوتھی

ہے کہ حضورا کرم ملٹائیلٹیم نے بدر کے موقع پر فق تعالی سے عرض کیا: اگر یہ جماعت فنا ہوگئ تو آپ کی عبادت روئے زمین پر نہ ہو سکے
گی۔ اگر حضرت خضر موجود ہوتے تو یہ عام ومطلق نفی ضیح نہ ہوتی 'پانچویں دلیل ہے ہے کہ حضورا کرم ملٹائیلٹیم نے تمنا فر مائی: کاش!
حضرت موک عالیلاا صبر کرتے اور ہمیں مزید اسرا ایونیہ کاعلم ہو جاتا' پس اگر حضرت خضر موجود ہوتے تو آپ ان کو بلا کر بہت ی باتم
معلوم کر لیت 'تمنا کی ضرورت نہ ہوتی 'پھر ان کے عجائب وغرائب تصول کے سبب بہت سے کر قشم کے کافر ومشرک بھی خصوصاً اہل
کتاب اسلام لے آتے 'اور آپ ملٹائیلٹیم کے ساتھ حضرت خصر عالیلاا کے اجماع کی حدیث ضعیف ہے' پھر حافظ نے وہ آثار و
روایات ذکر کی ہیں جن سے حیات خضر کا ثبوت ہوسکتا ہے' اور ان سب کی تصنیف کی ہے بجز حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ عایہ کے
رجال اچھے ہیں اور مجھے ابھی تک کوئی خبر یا اثر اس کے سواسند جید کے ساتھ نہیں ملی' اور یہ اثر ایک سوسال والی حدیث کے معارض
نہیں' کیونکہ یہ بات ایک سوسال کے اندر کی ہے۔ (فتح الباری ۲۰ می ۲۷)

حافظ مینی نے لکھا: جمہورخصوصاً مثائخ طریقت وحقیقت اور اربابِ مجاہدات و مکاشفات کی رائے یہی ہے کہ حضرت خفر عالیہ اللہ اللہ اندہ ہیں ہماری طرح کھاتے چیتے ہیں اور ان کوصحراؤں میں دیکھا گیا ہے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز' ابراہیم بن ادھم' بشر حافی' معروف کرخی' سری مقطی' جنید' ابراہیم خواص وغیرہم نے ان کو دیکھا ہے' اور بہت سے دلائل و بچے ان کی زندگی پر شاہد ہیں' جن کوہم نے اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے۔

امام بخاری ابن عربی ابن جوزی ابوالحسن مناوی کی رائے ہے کہ وہ مربیکے ان کا استدلال آیت 'و مَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْمُخْلَدُ ''اور حدیث ایک سوسال پرقرن ختم ہونے ہے ہے جمہور نے آیت کا یہ جواب دیا کہ ہم بھی حضرت خضر عالیہ لاا کے لیے دائی حیات نہیں ماننے کہ خلود لازم آئے صرف ہی کہتے ہیں کہ وہ ختم دنیا تک رہیں گے اور نفخ صور قیا مت پر وفات پا جا کیں گئے حدیث کا جواب ہے کہ اس کا ظاہر مراد نہیں ہے کونکہ بہت سے صحابہ کا انتقال ایک سوسال کے بعد ہوا ہے' حکیم بن حزام کی عمر ایک سوبیں مال ہوئی اور سلیمان فاری کی تو تین سوسال تک کہی گئے ہے بعض نے جواب دیا کہ اس وفت حضرت خضر بحرکے علاقہ میں تھے زمین پر نہ تھے بعض نے کہا کہ وہ مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس مشنیٰ ہے۔ (عمرة القاری جواب دیا کہ اس وفت حضرت خضر بحرکے علاقہ میں میں تھے زمین پر نہ تھے بعض نے کہا کہ وہ مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس مشنیٰ ہے۔ (عمرة القاری جواب دیا کہ اس وفت حضرت خصر میں جواب کی کہا کہ وہ مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس مشنیٰ ہے۔ (عمرة القاری جواب دیا کہ اس وفت حضرت خصر میں کو کہا کہ وہ مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس مشنیٰ ہے۔ (عمرة القاری جواب دیا کہ اس وفت کو کہا کہ وہ مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس میں جواب دیا کہ اس وفت کو کہا کہ وہ مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس میں کی کو کہ دور اس دیا کہ اس وفت کو کہا کہ وہ مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس میں کی کو کہ کہا کہ وہ مشنیٰ ہیں جیسے ابلیس میں کی کو کہ کیا تھ میں کے کہا کہ وہ مسئیٰ ہیں جیسے ابلیس میں کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کی کو کو کہ کو کی کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کی کو کو کہ کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کر کو کر کے کو کر کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کر کی کو کو کو کر کو کو کر کو کو کو کو کی کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کے کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو ک

صاحب روح المعانی نے اس مسئلہ پرنہایت تفصیل سے بحث کی ہے اور طرفین کے دلائل وجوابات جمع کئے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کوبھی مشکرین حیات میں لکھا'نقل کیا کہ ان سے بوچھا گیا تو فر مایا: اگر خطر زندہ ہوتے تو ضروری تھا کہ حضور ملتہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے' آپ سے استفادہ کرتے اور آپ ملتی لیا ہم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے' اور حضور ملتہ اللہ کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر ۱۳ اس نفر تھے' جن کے نام ونسب سب ذکر کئے گئے ہیں' اس وقت حضرت خضر کہاں تھے؟

علامہ آلوی نے اور جوابات کے ساتھ حافظ موصوف کے استدلال کے بھی جوابات نقل کئے ہیں، مثلاً لکھا کہ حضور ملتی اللہ ک خدمت میں واجب وضروری طور پر آنے کا تھم سی خونمہ بہت سے مؤمن حضورا کرم ملتی اللہ کے زمانہ میں تھے جو آپ ملتی اللہ ک خدمت میں حاضر نہیں ہوئے نہ آپ ملتی اللہ سے براہ راست استفادہ کیا 'اور نہ آپ ملتی اللہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی مثلاً خیر الی بعین حضرت اولیں قرنی یا نجاشی وغیرہ۔

دوسرے بیجی ممکن ہے کہ حضرت خضر علالیہ اللہ آپ ملی الیہ اللہ آپ ملی کے پاس خفیہ طور سے آتے ہوں اور ان کو کسی حکمت و مصلحت کے تحت حکم خداوندی ملا ہو کہ علانیہ نہ آئیں اور شرکت جہاد کی تو روایت بھی موجود ہے (علامہ آلوی نے اس کوذکر بھی کیا ہے )۔ تخت حکم خداوندی ملا ہو کہ علانیہ نہ آئیں اور شرکت جہاد کی تو روایت بھی موجود ہے (علامہ آلوی نے اس کوذکر بھی کیا ہے )۔

غزوہ بدروالی ولیل کا یہ جواب دیا گیا کہ حضور ملتی گیا تھا کہ علبہ وظہور کے ساتھ عبادت نہ ہوسکے گی ہے مطلب نہیں تھا کہ بالک ہی کوئی عبادت کرنے والا باتی ندر ہے گا' کیونکہ ظاہر ہے بہت سے مسلمان مدینہ طیبہ میں بھی اس وقت موجود تھے' جوغزوہ بر میں اس وقت نثر یک نہیں ہوئے ووسرے یہ کہ عدم ذکر سے ذکر عدم لازم نہیں آتا کیلۃ المعراج میں حضور ملتی آلیا تھی کی اقتداء تمام انبیاء نے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت خصر علایہ لاا کے وہاں حاضر نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوسکتی مگر وہاں بھی ان کی موجودگی کا ذکر کہیں نہیں آیا تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی کہ وہاں بھی ان کے وجود سے انکار کر دیا جائے۔

یں میں میں میں استے۔ استے کے بعض کی رائے ہے کہ وہ خطرت خطر علایہ لاگا کے لیے خلود نہیں مانتے۔ بعض کی رائے ہے کہ وہ خلود وہ اللہ آتا ہے کہ استے۔ بعض کی رائے ہے کہ وہ قال دجال کے بعد وفات ہا جائیں گئے بعض نے کہا کہ رفع قرآن کے زمانہ میں انتقال فرمائیں گئے بعض نے کہا کہ آخر زمانہ میں وفات ہوگی۔ (روح المعانی ج10 ص ۳۲۳)

والله الرجه علامه آلوی کاخود ا پنار جمان عدم حیات ہی کی طرف ہے گرانہوں نے دلائل طرفین کے خوب تفصیل سے لکھے ہیں والله الله علی الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی

(انوارالبارى شرح صحيح ابخارى ج٥ص ١٠٥٥-١٠١ اداره تاليفات اشرفيه لمآن)

علامه آلوی کی بیر مفصل بحث ہم نے شرح صحیح مسلم ج۲ص ۸۵۷۔ ۸۵۳ میں نقل کر دی ہے اس کے علاوہ دیگر فقہاء اسلام کی ع عبارات بھی نقل کی ہیں۔ ویکھئے: شرح صحیح مسلم: ۲۰۳۲۔ ۲۰۳۰ ص ۸۵۲۔ ۸۵۲ ای مفصل بحث شاید کسی اور شرح میں نہیں ملے گ لیکن یہاں نعمت الباری میں جو ہم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے وہ شرح صحیح مسلم کی بحث سے کہیں زیادہ ہے۔

حضرت خضر عاليه لا كى حيات كے متعلق خلاصة بحث اور مصنف كا نظريه

سر المعنی حفی علامه کورانی حفی علامه نووی شافعی علامه ابن الصلاح شافعی علامه تغلبی شافعی علامه اُلی اور علامه سنوی مالکی کا علامه عنی حفی علامه کورانی حفی علامه نووی شافعی علامه ابن الصلاح شافعی علامه تعنی حفی اور علامه بین نظریه ہے اور علامه بین نظریه ہے کہ حضر سے کشیوخ دیو بند کا بھی یہی نظریه ہے اور علامه ابن الجوزی مالکی اور علامه ابن حجر عسقلانی شافعی علامه آلوی حفی امام بخاری دیگر محدثین اور شیوخ غیر مقلدین کا بینظریه ہے کہ حضر سے خضر علایہ الله اب زندہ نہیں ہیں وہ وفات یا چکے ہیں۔

ر پیمان جرعسقلانی شافعی نے حضرت خضر عالیہ لااکے وفات یا فتہ ہونے پر جودلائل نقل کیے ہیں مصنف کے نزدیک وہ دلائل مضبوط اور راج ہیں تاہم بیمسئلہ چونکہ اختلانی ہے اور دوسری جانب بھی کبار علماء ہیں اس لیے مصنف کے نزدیک اس وقت ان کی حیات کو مانے میں زیادہ حرج نہیں ہے اور اس کور ذکرنے میں شدت اختیار نہیں کرنی جا ہیں۔

۲۸ - بَابٌ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اسحاق بن نفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی از معمر از همام بن منبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریہ وی اللہ ملتی اللہ میں اللہ ملتی اللہ اللہ میں کہ رسول اللہ ملتی اللہ اللہ کے داخل ہو بی اسرائیل کو تھم دیا گیا کہ تم دروازہ میں تجدہ کرتے ہوئے داخل ہو بی امرائیل کو تھم دیا گیا کہ تم دروازہ میں تجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور سے کہتے ہوئے کہ معانی کردو (البقرة: ۵۷) انہوں نے اس تھم کو

٣٤٠٣ - حَدَّ قَنِي إِسْحَقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبَهِ آنَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً ﴾ (البقره: ٥٨) فَبَدَّلُوا وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ . for more books

اس دروازہ سے مراد ہے: بہتی کا دروازہ اور مجدہ سے حقیقت مجدہ مراد نہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہوں اس حدیث میں ' حِسطة'' کہنے کا حکم ہے اس کامعنی ہے: معاف کر دو۔ بنی اسرائیل نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا اور اللہ تعالی کے حکم کا نما آق اُڑاتے ہوئے کہتے تھے: گندم بخو میں ہے نیم ہمل کلام ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱۵ ص ۱۳ سے ۳ سے 'دادالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۱ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں روح بن عبادہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عوف نے حدیث بیان کی از انحن مجم اور خلاس از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول شخص تھے ان کی شدت حیاء کی وجہ سے ان کی کھال کا کوئی حصہ وکھائی نہیں دیتا تھا' پس ان کو بن اسرائیل ﷺ سے کس شخص نے ایذاء پہنچائی جو پہنچائی'اس نے کہا: یہ اتنا سخت پردہ جو کرتے ہیں تو ضروران کی کھال میں کوئی عیب ہے یا توان کو برص کی بیاری ہے یا ان کے تھیے سوج ہوئے ہیں یا ان برکوئی اور آفت سے اور بے شک الله تعالی نے ان کواس تہمت سے مری کرنے کا ارادہ کیا جو انہوں نے حضرت مویٰ کے متعلق کہی تھی' پس ایک دن حضرت مویٰ تنهائی میں گئے اور انہوں نے اپنے کیڑے پھر پررکھ دیئے ، پھر انہوں نے عسل کیا' پھر جب وہ عسل سے فارغ ہوکراپنے کپڑے لینے کے لیے گئے تو ایک پھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا' حضرت مویٰ نے اپنی لائھی لی اور اس پھر کے پیچھے بھا گے اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے پھر! میرے کیڑے دے! اے پھر! میرے کپڑے دے! حتیٰ کہ وہ بنواسرائیل کی جماعت تک پنیخ' انہوں نے حضرت مویٰ کو برہندد مکھ لیا' تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت حسین جسم بنایا تھا اور وہ ان کی لگائی ہوئی تہمت سے بری تھے وہ پھر کھبر گیا اور حضرت موی نے اپنے کپڑے اس سے لے کر پہن ليئ اور انہوں نے اس پھر پر اپنی لائشی ماری پس اللہ کی قتم! اس پھر پران کی لائھی کے تین ٔ چاریا پانچ نشان تھے اور یہ واقعہ اللہ تعالی کے اس قول کا مصداق ہے: اے ایمان والوائم ان لوگوں کی طرح

٣٤٠٤ - حَدَّثَنِي اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَّخِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ " اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَييًّا سِتِّيرًا لَّايُراى مِنْ جلُدِهِ شَيْءٌ اِسْتِحْيَاءً مِّنْهُ فَاذَاهُ مَنْ أَذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَٰذَا التَّسَتَّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبِ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٌ وَّالِمَّا أُدْرَةٌ وَّاِمَّا 'افَةٌ وَّاِنَّا اللَّهُ أَرَادُ أَنْ يُتَّبِرِنَّهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلَا يَوْمًا وَّحْدَهُ فُوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَعَ اقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَا نُحُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثُوْبِهِ فَآخَذَ مُوْسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرٌ تَوْبِي حَجَرٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَاءٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَاوْهُ عُرْيَانًا ٱحۡسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَٱبۡرَاهُ مِمَّا يَقُوۡلُوۡنَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَاحَذَ ثَوْبَهُ فَلَبسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِّنُ أَثُر ضَرِّبِهِ ثُلَاثًا أَو أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَلْلِكَ قُولُهُ ﴿ يَآلِيُّهَا أَلَّذِينَ ۚ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَ الَّذِيْنَ 'اذَوْا مُؤْسِلِي فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا ٥ ﴾ (الاتزاب: ٦٩).

نہ ہو جانا جنہوں نے مولیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے مولیٰ کو اس بات سے بَری فرما دیا جولوگوں نے ان کے متعلق کہی تھی اور مولیٰ اللہ کے نزدیک بہت معزز ہیں O (الاحزاب: ۲۹)

ال مديث كي شرح صحيح البخارى: ٢٧٨ من گزر چى -- ٣٤٠٥ من الْآعُمَش ٣٤٠٥ - حَدَّمَّنَا الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْآعُمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِى اللهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا وَعَالَ رَجُلُ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدُ بِهَا وَجُهُ اللهِ فَاتَيْتُ النَّهِ فَاتَيْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أُرِيْدُ بِهَا وَجُهُ اللهِ فَاتَيْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرْتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرْتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرْتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى وَبَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَيْرَحُمُ اللهُ مُوسَى وَجُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ الْوَذِى بَاكُثُو مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: • ۱۵ ۳ میں گزر چکی ہے۔

٢٩ - بَابٌ ﴿ يَعُكُفُونَ عَلَى آصَنَامِ

لَّهُمْ ﴾ (الاعراف:١٣٨)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الاعمش ناہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الاعمش ناہوں نے کہا: ہیں نے حضرت عبداللہ ویک آللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بی طرق کی آلیا ہم نے بیان کیا کہ بی طرق کی آلیا ہم سے اللہ چند چیزیں تقسیم کیں تو ایک محص نے کہا: بے شک اس تقسیم سے اللہ کی رضا کا ارادہ ہمیں کیا گیا ہم عضب ناک ہوئے می کی ک میں جا کر اس کی بات بتائی تو نبی طرق کی گیا ہم عضب ناک ہوئے می کہ میں نے اللہ اس کی بات بتائی تو نبی طرق کی ہیں جا کر اس کے چہرے برغضب کے آثار دیکھیے پھر آب نے فر مایا: اللہ تعالی موئی پر رحم فر مائے! ان کواس سے بہت زیادہ ایڈاء دی گئی تھی کی انہوں نے صبر کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: پس وہ الیی قوم کے پاس سے گزرے جواپنے بتوں پر جے بیٹھے تھے (الاعراف:۱۳۸)

> امام بن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ گائے کی صورت کے بُت بنا کراس کی عبادت کرتے تھے۔ ﴿ وَمُتَبِّرٌ ﴾ (الاعراف: ۱۳۹) خُسرًا نَّ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اِنَّ هَوْلاَءِ مُتَبَّرٌ مَّاهُمْ فِيلِهِ وَبلطِلْ مَّا كَانُوْا يَقِينَا جَس كَفريس بدلوگ بين وه برباد بونے والا ب اور جو يَعْمَلُوْنَ ٥ (الاعراف:١٣٩)

امام بخاری نے ''متبر '' کی تفییر نقصان ہے کی ہے اور ''متبر '' '' تتبیر '' کا اسم مفعول ہے اور اس کا معنی ہے: ہلاک کرنا' اور '' تتبیر '' کا اسم مفعول ہے اور اس کا معنی ہے: ہلاک کرنا' اور '' تتبیر '' کا معنی ہلاک ہے اور بیراسم فاعل کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے' یعنی وہ لوگ جو گائے کے بت کی پرستش کررہے تھے تو بیرکام ان کو ہلاک کرنے والا تھا۔

إِمَاعَلُوا﴾ "وليتبروا"كامعنى ہے: خراب كري" وما عَلُوا"كا معنى ہے: جس جگه حكومت پائين غالب ہوں-

﴿ وَلَيْتَبَرُّوْ ا ﴾ (الاسراء: ٧) يُسَدَمِّرُ وُ ا . ﴿ مَسَاعَلُو ا ﴾ (الاسراء: ٧) مَاغَلُو ا ﴾

امام بخاری نے اس آیت سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: click on link for more books

اوروہ جس چیز پرغلبہ پائیس اے نتاہ و ہرباد کرڈالیں O

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کیچیٰ بن بکیرنے حدیث

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از ہونی از

ابن شهاب از الى سلمه بن عبدالرحمٰن كه حضرت جابر بن عبدالله رفيالله

نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مل کی کیا ہم کے ساتھ سفر میں پیلو کے پھل

چن رہے تھے اور رسول الله ملتی الله علم فرما رہے تھے کہتم ساہ رنگ

کے پھل چنو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں صحابہ نے یو چھا: کیا

آپ بکریاں پُڑاتے رہے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہرنبی نے بکریاں

وَلِيُتَبَّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيْرُ ٥١(الاراء:٤)

ویلیمبورد است میں ایک کی تفییر' ید میروا'' سے کی ہے جو' تدمیر '' سے بنا ہے اوراس کامعنی بھی ہلاک کرنا ہے اور' ما امام بخاری نے''لیتبروا'' کی تفییر' یعنی جس چیز پرغلبہ پائیں۔ علوا'' کی تفییر'' ما غلبوا'' کے ساتھ کی ہے' یعنی جس چیز پرغلبہ پائیں۔

عَنوا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْنِى الْكَبَاثَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْنِى الْكَبَاثَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْنِى الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْنِى الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

بِالْأَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اَطْيَبُهُ قَالُوْا اكْنُتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِي الْغَنَم قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِي اللَّا وَقَدْ رَعَاهَا. [طرف الحديث: ٥٣٥٣] (ميح مسلم: ٢٠٥٠) الرقم أسلسل: ٥٢٣٣ مندابويعلى:

٢٠٦٢ صحح ابن حبان: ١١٣٣ ولائل النوة ج٥ص ٢٩ مند احمد

جهم ۲۲ اطبع قديم منداحه: ۱۳۹۷\_ج۲۲م ۴۸۰)

# صديثِ مذكور كي ابوابِ سابقه كے ساتھ مناسبت اور نبيوں كے بكرياں چُرانے كى حكمتيں

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ هر لكھتے ہيں:

یہ ابواب حضرت موی علالیلاً کے احوال کے متعلق ہیں اور بہ ظاہر اس حدیث کی ان ابواب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے' تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موی علالیلاً نے بھی بکریاں پڑائی ہیں اور اس حدیث میں مذکور ہے کہ ہر نبی نے بکریاں پڑائی ہیں'اس اعتبار سے بیحدیث ان ابواب کے مطابق ہے۔

پُرائی ہیں۔

اس مدیث مین الکباث "كاذكرے اس كامعنى ہے: پيلوك درخت كا كھل۔

نیز اس حدیث میں ہے: ہرنی نے بگریاں پُرائی ہیں علامہ خطابی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا داروں اور سر مایہ داروں کو نبوت عطاء کرنانہیں چاہتا تھا بلکہ منگسرین اور متواضعین کو نبوت عطاء کرنا چاہتا تھا' اس لیے ہرنی کو بکریاں پُرانے پ مامور کیا' نیز بکریاں پُرانے والا اپنی بکریوں کو بھیٹریوں سے بچاتا ہے' اس طرح نبی بھی اپنی اُمت کو شیطان کے شرسے بچاتا ہے اور روایت ہے کہ حضرت ایوب عالیہ للاً درزی تھے اور حضرت زکر یا عالیہ للاً بڑھئی تھے اور قرآن مجید میں ہے:

الله أعْلَمْ حَيْثُ يَجْعُلُ رِسَالَتَهُ. (الانعام: ١٢٣) الله وأعلَمْ عَيْثُ يَجْعُلُ رِسَالَت كوكهال ركه كا-

العد معلی منودی نے لکھا ہے کہ انبیاءالٹی کے بکریاں پُڑانے کی حکمت میہ ہے کہ وہ تواضع کو اختیار کریں اور تنہائی میں اپنے باطن کو علامہ نودی نے لکھا ہے کہ انبیاءالٹی کی حکمت میہ ہے کہ وہ تواضع کو اختیار کریں اور بکریوں کی حفاظت کے انتظام سے اپنی امت کی حفاظت اور سیاست کی طرف منتقل ہوں' اس کی بچھ صاف رکھنے کی مشق کریں اور بکریوں کی حفاظت کے انتظام سے اپنی امت کی حفاظت اور سیاست کی طرف منتقل ہوں' اس کی بچھ صاف کے مشتقل ہوں' اس کی بچھ تفصیل کتاب الا جارہ میں گزر چکی ہے۔ (عمرة القاری ج۱۵ ص ۱۹۸ وارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۱ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد سیجئے جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا: بے شک اللہ تمہیں تھم دیتا ہے کہ کہ کا کے کوذنج کرو (البقرہ: ۲۷)

٣٠ - بَابٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ آلِنَّ اللَّهَ يَامُرُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوْ ا بَقَرَةً ﴾ (البقره: ٦٧) ٱلْأيكة

بن اسرائیل کے گائے کوذنے کرنے کا قصہ

امام عبد الرحمٰن بن محمد بن ادريس الرازى ابن ابي حاتم متوفى ٢٥ ساح لكصة بين:

بی اسرائیل میں ایک تخص با نجھ اور لا ولد تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا' اور اس کا بھتجا اس کا دارث تھا' اس نے اپ چاکول کردیا' پھر اس کی لاش کو اٹھا کرکی اور آوی کے گھر کے دروازہ پر رکھ دیا' پھر جب جو ہوئی تو اس نے ان گھر والوں کے خلاف قرکا دوئی کیا جتی کہ دوہ کو گستا ہو کر گئے اور ایک دوہ سرے پر الزام رکھا' پھر اوہ موٹ عالیہ لاا کے پاس گئے اور بید قصہ بیان کیا تو دوہ کوئی کیا جو طالا تکہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں' پھر وہ حضرت موٹ عالیہ لاا کے پاس گئے اور بید قصہ بیان کیا تو حضرت موٹ عالیہ لاا کے پاس گئے اور بید قصہ بیان کیا تو حضرت موٹ عالیہ لاا کے پاس گئے اور بید قصہ بیان کیا تو حضرت موٹ عالیہ لاا کے پاس گئے اور بید قصہ بیان کیا تو موٹ عالیہ لاا کے پاس گئے اور اس کا کام کرنے ہا اللہ کی پناہ بیس آ تا ہوں ۔ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں: اگر وہ اس پر اس کی حضرت موٹ فو اس پر خشرت کی تو اللہ تعالی ہوتا' لیکن انہوں نے گئے کے کتھین میں شدت کی تو اللہ تعالی نے بھی ان پر شدت کی تھی بی میں شدت کی تو اللہ تعالی نے بھی ان پر شدت کی حق کہ اس کی حال ہے کہ اللہ تعالی نے تکم دیا تھا' پھر انہوں نے اس گائے کو ایس کے میانہوں نے اس گائے کو اس کے کہا: بیس اس گائے کو اس کے کہا تھیں اس کی کھال میں مونا مجرد و انہوں نے اس گائے کو کا سے کہر کی کہا کہ کہ اور کی کو اس کے کہر کہر اس نے وہ گائے کہر اس کی اور اس کے کہر کی کہ کہا تھی اس نے کھی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہیں اس کی اور اس کے کھی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہیں دیا گیا اور اس کے دور کو کاس نے کہر کہر اس کی ایک کہا تھی کہ کہر امام این ابی جاتم تیں اس ان کا میکر کہر انہوں نے اس کی کھی کی کہر کہر اس این ابی حاتم تی اس کی اس کے اس کے کھی کی کہر کہر کی کہر کی کہر کہر کی کہ کہر کی اس کی کھی کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کہر کہ کہر کہر کہر کی کہر کہر کیا تھی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کہر کی کہر کی کہر کیا تھی کہر کی کہر کی کہر کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کہر کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کہر کی کہر کہر کی کہر کی کہر کی کہر کہر کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کہر کی کہر کی کہر کی کہر ک

قَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ ﴿ الْعَوَانُ ﴾ النِّصْفُ بَيْنَ الْبِكُو نُهُ السَّعُوانُ ' كَامَعَىٰ ہے: يَوانی اور يَرُ ها بِ كَورميان

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكُرَّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

(القره: ١٨) ان كے درميان ہے-

لینی بردها بی اور جوانی کے درمیان ہے۔ ﴿فَاقِعٌ﴾ (القره: ٦٩). صَافِ.

'' فاقع'' کامعنی ہے: صاف اور چیک دار۔

یقینا وہ زردگائے ہے گہرے چیک داررنگ کی و کھنے والوں

امام بخاری نے اس تعلق ہے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

صَفْرَآءُ فَاقِمْ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِيْنَ (البَره:٢٩)

کواچیکائتی ہے click on link for more books

جبیر نے کہا:اس کے سینگ اور کھر زردرنگ کے تھے' حسن بھری نے کہا کہوہ پخت سیاہ رنگ کے تھے'لیکن یہ قول غریب ہے۔

(تفسيرامام ابن ابي حاتم ج1 ص ٩ ١٣ ـ ٢ ١٣ ' مكتبه يز ارمصطفل' مكه مكرمه ١٢ ١٨ هـ) "لا ذلول" كامعنى ب:اسكوبل جلانے ككام نے كم زور

الْأَرْضَ ﴾ لَيْسَتْ بِذَلُوْلِ تُثْيِرُ الْأَرْضَ وَلَا تَعْمَلُ فِي اورلاغرنه كرديا مؤاليي كمزورنه موكه نه زمين ميس بل چلا كاورنه

کھیت میں یانی دے سکے۔

﴿ لَاذَلُولٌ ﴾ (البقره: ٧١) لَـمْ يُلْدِلُّهَا الْعَمَلُ ﴿ تُثِينُرُ

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

لَا ذَلُولٌ تُثِيرٌ الْأَرْضُ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثُ. (البقره: ١٤) وه كائ نه محنت كش موكه كهيت مين بل جلاتي مواور نه وه

کھیت میں نانی دیتی ہو۔

یعنی وہ گائے نہ کھیت میں ہل چلانے کے لیے رکھی گئی ہواور نہ کھیت میں یانی دینے کے لیے۔ ﴿ وُمُسَلَّمَةٌ ﴾ مِنَ الْعُيُونِ

"مسلمة" كامعنى ب: وهعيب عالى مو

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وه ميچ وسالم ہوجس ميں کوئی داغ دھبہ نہ ہو۔

" لاشية "كامعنى ب:اس ميس سفيدى ند مور

مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَّةً فِيهًا. (البقره: الا)

﴿ لَا شِيهَ ﴾ (القره: ٧١) بَيّاتٌ .

یعنی اس کارنگ مکمل زرد ہواوراس میں سفیدی کا کوئی نثان نہ ہو<sup>ت</sup>

﴿ صَفْرَاءً ﴾ (البقره: ٦٩) إِنْ شِنْتَ سَوْدَاءٌ وَيُقَالُ "صفراء" كامعنى ثم جا موتوسياه كرواور صفراء زردكو بهي كتي

صَفَرَاءٌ كَقَوْلِهِ ﴿ حِمْلَتٌ صُفُرٌ ٥ ﴾ (الرسلات: ٣٣). بين اوركها جاتا ہے: زردي مائل سياه اونث ٥ (الرسلات: ٣٣)

امام بخاری کی اس تعلیق سے بیغرض ہے کہ''صفر ہ'' میں دواحمال ہیں'ایک اس کامشہور معنی ہے' یعنی زرداوراس کا دوسرامعنی

ب: سياه جياس آيت مي ب:

زردی مائل سیاه اونث 🔾

"فادّا رأتم" كامعى ب: تم ني اختلاف كيار

جملت صفر ٥ (الرسلت:٣٣)

﴿ وَفَادًّا رَءُ تُمْ ﴾ (البقره: ٧٢) إِخْتَلَفْتُمْ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَإِذْ قَتَلَتُمْ نَفْسًا فَاذَّرَنَّتُمْ فِيها (البقره: ٢٢)

پھر جبتم نے ایک مخص کوتل کیا 'پھراس کے تل کا الزام

ایک دوسرے پرر کھنے لگے۔

"تداری" کامعنی ہے: آپس میں افرنا۔

٣١ - بَابُ وَفَاةِ مُوسَى

وَذِكره بَعَدُ

جضرت موسی عالیبلاً کی وفات اوراس کے بعد کا ذکر

اس باب میں حضرت موتی عالیہ لا کی وفات اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر کیا جائے گا:

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یخی بن موسی حداثنا عبد الروائق امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یخی بن موی نے مدیث داند or lick on link for more books

آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوَّسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَضِى اللهُ قَعَالَى عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَةُ صَكَّهُ فَرَجَعَ اللَى رَبِّهِ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَةُ صَكَّهُ فَرَجَعَ اللَى رَبِّهُ فَقَالَ آرْسَلَتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَّا يُسْرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ إِرْجِعُ اللَّى عَبْدٍ لَا يُسْرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ إِرْجِعُ اللَّهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةً قَالَ آئُ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةً قَالَ آئُ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمُوتُ لَيْهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةً قَالَ آئُ اللهُ مَا أَنْ يُتُدْنِينَةً مِنَ الْاَرْضِ يَدُهُ بَكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةً بَحَجَرٍ قَالَ آبُوهُ هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتُ ثَمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتُ اللهُ هُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَدَّثَنَا آبُوهُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ هُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَالْ حَدَّثَنَا آبُوهُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از ابن طاؤس از والدخود از حضرت ابو ہریرہ وہ نگاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موی علامیلاً کی طرف ملک الموت کو بھیجا گیا جب وہ ان کے یاس آیا تو حضرت موک نے اس کو تھیٹر مارا (جس سے اس کی آ کھنگل گئی) کمک الموت اینے رب کے پاس گئے 'پس کہا: آپ نے مجھے ایسے بندہ کے یاس بھیجا ہے جومرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا' الله تعالی نے فرمایا: تم اس کے پاس واپس جاؤ' پس اس ہے کہو: آپ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پرر کھ دیں' آپ کے ہاتھ کے نیچ جتنے بال آئیں گے توہر بال کے بدلہ میں آپ کی عمر کا ایک سال بڑھا دیا جائے گا' حضرت مویٰ نے بوچھا: اے میرے رب! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھرموت ہوگی ٔ حضرت مویٰ نے کہا: پھر ابھی (موت) آجائے پھر حضرت موی نے اللہ سے بیر دعا کی کہوہ ان کوارضِ مقدسہ سے چھر چھنکے جانے کی مقدار قریب كرد \_ \_ حضرت ابو بريره في كها كدرسول الله من الله عن فرمايا: اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تہمیں راستہ کی جانب سرخ ٹیلہ کے نیجے ان کی قبر دکھا تا۔ امام بخاری نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از حام، انہوں نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ نے نی من اللہ کا اس کی مثل مدیث بیان کی۔

ال حديث كى شرح " ميح البخارى: ١٣٣٩ ميس كُرْرِ كِل به ٣٤٠٨ - حَدَثْنَا ابُوالْدُمَانِ اَخْبَرِنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوسَلَمَةُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ اِسْتَبُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَاهُرِيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ السَّبَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ عَلَى وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ عَلَى وَالَّذِى وَالَّذِى وَاللَّذِى وَصَطَفَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللَّذِى وَاللَّذِى وَاللَّذِى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعُلْمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى النَّهِ وَيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَدَرَةُ اللَّهُ وَدِى كَانَ مِنْ اَمْرِهُ وَامْرِ وَامْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ الَّذِى كَانَ مِنْ اَمْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرِهُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَامْرِهُ وَامْرُوهُ وَامْرِهُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَامْرِهُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَامْرِهُ وَامْرُوهُ وَامُومُ وَامُومُ وَامْرُوهُ وَامُومُ وَامْرُوهُ وَامُومُ وَامُومُ وَامْرُوهُ وَامْرُوهُ وَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از زہری انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن المسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ورشی اللہ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی مضرت ابو ہریہ ورشی اللہ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی (لڑے) اور ایک دوسرے کو گرا کہا مسلمان نے کہا: اس ذات کی مشیلیت میں کہا جس نے (سیّدنا) محمد ملی گرا گرام ہمان والوں پر فضیلت دی! یہائی ہم میں کہا جس نے حضرت موٹی کو تمام جہان والوں پر فضیلت کہا: اس ذات کی شم جس نے حضرت موٹی کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی! یہان کراس مسلمان نے اپنا ہاتھ اُٹھایا اور اس یہودی فضیلت دی! یہاں کراس مسلمان نے اپنا ہاتھ اُٹھایا اور اس یہودی

الْمُسْلِمِ فَقَالَ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَّفِيقٌ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَكَ آدْرِي اكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَافَاقَ قَبْلِي أَوْكَانَ مِمَّنِ اسْتَشْنَى اللَّهُ.

کے مند پڑھیٹر مارا تو یہودی نبی ملٹی اللہ کے پاس گیا اور آپ کواں واقعہ کی خبر دی جواس کے اور اس مسلمان کے درمیان ہوا تھا، پی آپ نے فر مایا: مجھے حضرت موی پر فضیلت مت دو کیونکہ لوگ بہوش ہوجا کیں گئے ہے ہوش ہوجا کیں سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گاتو حضرت موی عرش کی ایک جانب کو پکڑے کھڑے ہوں گئی پی حضرت موی عرش کی ایک جانب کو پکڑے کھڑے ہوں گئی پی مجھے میں (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے پس مجھے ہوش ہونے تھے بی مجھے ہوش ہونے میں آگئے یا وہ ان لوگول میں سے تھے جن کو اللہ تعالی نے بہوش ہونے ہوش ہونے سے میں کو اللہ تعالی نے بہوش ہونے سے میں کو اللہ تعالی نے بہوش ہونے سے میں کو اللہ تعالی نے بہوش ہونے ہوئی ہونے ہوئی رکھا تھا۔

ال صديث كى شرح مي البخارى: ٢٢ ١١ ١١ ١١ ١١ مي كرر چكى ہے۔ ٣٤٠٩ - حَدَّ قَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّ قَنَا الْهِ حَدَّ قَنَا الْهِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّ قَنَا الْهُ اللهِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ صَلّى اللهُ الرّحُمٰنِ انَّ ابَا هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجٌ ادْمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى اَنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجٌ ادْمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى اَنْتَ ادْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجٌ ادْمُ مُوسَى اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَجٌ ادْمُ مُوسَى مَرَّتُيْنَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبدالله فی مناوی روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبدالله فی حدیث بیان کی از ابن شہاب از حمید بن عبدالرحمان که حضرت ابو ہریرہ رضی لله فی از ابن شہاب از حمید بن عبدالرحمان که حضرت آ دم اور حفرت موی فی گیا کہ مرسول الله ملتی آلیا کم فی کہا: آب وہ موی فی کیا گیا ہیں مباحثہ ہوا' ان سے حضرت موی نے کہا: آب وہ آ دم ہیں جن کو آپ کی خطاء نے جنت سے نکال دیا' پس حضرت آ دم ہیں جن کو الله نے آپ وہ اور ایٹ کی دسالت آ دم نے کہا: آ ب وہ موی ہیں جن کو الله نے آپی رسالت آ دم نے کام کر مالات کر رہے اور اپنے کلام کے لیے چن لیا' آ ب جھے ایسے کام پر طامت کر دیا تھا تو رسول الله ملتی گیا ہے دو مرتبہ فر مایا: پس حضرت آ دم' حضرت آ دم' حضرت موی پر عالیہ آ گئے۔

[اطراف الحديث: ۲۱۱۷-۳۷۳۸-۲۹۱۳ -۵۱۵] (صحیح مسلم: ۲۱۵۲ ) الرقم المسلسل: ۲۱۳۷ ) سنن ابوداوُد: ۲۰۵۱ منن ابن ماجه: ۸۰ مند الحميدى: ۱۱۱۵ ) السنن الكبرى: ۱۱۸۷ ) مند الجميدى: ۱۱۱۵ ) السنن الكبرى: ۱۱۸۷ ) مند الجميدى: ۱۱۵ ) مند الحميدى: ۲۱۸ ) مند احمد ۲۲ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۳۸ مند احمد ۲۸۸ مند احمد ۲۳۸ مند ۲

حضرت آدم اور حضرت موی علیلا کا مباحثه کس وقت اور کس جگه ہوا تھا؟

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متونى ٨٥٥ ه لكهت بين:

حضرت آ دم اور حضرت موی اینکلا کا بیمباحثه کن جگه مواقعا ایک احمال بیه به که ان دونوں کی روحوں میں مباحثہ موا ہو دوسرا احمال بیہ ہے کہ قیامت کے دن بیمباحثہ موگا۔

یہ بعید نہیں ہے کہ وہ زندہ ہوں' جس طرح شہداء زندہ ہیں اور میجمی ہوسکتا ہے کہ بیرحضرت مویٰ علایسلاً کی حیات کا واقعہ ہواور حضرت مویٰ علالیملاً نے اللہ تعالیٰ سے میسوال کیا ہو کہ وہ ان کی حضرت آ دم علالیملاً سے ملا قات کرائے۔

آیا ہم بھی اینے گنا ہوں پر تقدیر کوعذر بنا سکتے ہیں؟

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ حضرت آ دم علالیہلاً ' حضرت مویٰ کی ملامت کو اُٹھا کر غالب آ مجیے' اس لیے کہ کسی آ دمی کے لیے سے جا ئزنہیں ہے کہ وہ دوسرے آ دمی کو تقدیری امر پر ملامت کرے' کیونکہ کسی آ دمی میں بیطافت نہیں ہے کہ وہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو

علامہ نووی نے کہا ہے کہ اس کامعنی میر ہے کہ آپ کومعلوم ہے کہ میرامر مقدر تھا' للمذا آپ اس پر مجھے ملامت نہ کرین نیز میر ملامت شرع تقی عقلی نہیں تھی' کیونکہ جب حضرت آ دم نے اپنی ( ظاہری ) خطاء پر تو بہ کرلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فر مالی تو ان ہے ملامت زائل ہوگئ للبزااب جواُن کو ملامت کرے گا وہ شرعاً مغلوب ہوگا۔

اگریہ وال کیا جائے کہ اگر ہم میں سے کوئی مخص گناہ کرنے کے بعد تقدیر میں پیشکی کھے ہوئے کوعذر بنائے تو آیا یہ جائز ہے؟ اور کیااس سے ملامت ساقط ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے گنا ہوں پر تقدیر میں پیشگی لکھے ہوئے کوعذر نہیں بنا سکتے اور ہم سے ملامت ساقطنہیں ہوگی کیونکہ ہم دارالتکلیف میں ہیں اور حضرت آ دم بھی جب تک دارالتکلیف میں رہے اپنی ظاہری خطاء پر استغفار کرتے رہے اور معافی ما تکتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف فرمادیا اور ان کی توبہ قبول فرمالی۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ٣٢٣\_ ٣٢٣ ' دار الكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢١ هـ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں حصین بن نمیر نے حدیث بیان کی از حصین بن عبدالرحمان ازسعيد بن جبير از حضرت ابن عباس رسيمالته وه بيان كرتے ہيں كدايك دن نبي ملتى الله مارے ماس تشريف لائے اور فر مایا: مجھ برامتیں پیش کی تمئیں اور میں نے ایک بہت بڑی جماعت کودیکھا جس نے آسان کے کناروں کو مجرلیا تھا' پس بتایا گیا کہ یہ حضرت مویٰ اینی امت میں ہیں۔

٣٤١٠ - حَدَّثَنَا مُسَـدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرِ عَنْ حُصَيْن بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ وَرَآيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدًّا الْأَفْقَ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسَلَى فِي قَوْمِهِ. [اطراف الحديث:٥٤٠٥-٥٤٥ ٢٥٣٤ ١٥٣١]

(صحح مسلم: ٢٢٠) القم تمسلسل: ١٥٦، سنن ترزى:٢٣٣٦، شعب الإيمان:١١٦٣، شرح النة:٣٣٢٢، منداحد جاص ٢١٩٣٠ قديم مند احمد:٢٣٨٨-ج٣٥ ص١٢١ مؤسسة الرسالة أبيروت ) (بدايك طويل مديث بأس كا آخرى حصمتن مين فدكورب)

ال حدیث مین 'سواد'' کالفظ ہے'اس کامعنی عظیم جماعت ہے'اور' اُفق' کالفظ واحد ہے'اس کی جمع'' آفاق' ہے'آ سان اورزمین کے کنارول کوآ فاق کہتے ہیں۔(عدة القاری ج١٥ ص ٢٠١٨)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فر مائی سیہ آیت بہاں تک پڑھی جائے: اور وہ اطاعت

٣٢ - بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ 'امَنُوا امْرَاةَ فِرُعُونَ ﴾ إِلَى قُولِهِ ﴿وَكَانَتُ مِنَ

گزاروں میں ہے تھیO(التحریم:۱۲\_۱۱)

الْقَانِتِينَ ٥ ﴾ (اتريم: ١١- ١٢).

امام بخاری نے یہ پوری آیتی ذکر نہیں کیں ہم ان دونوں آیتوں کا مکمل ترجمہ ذکر کررہے ہیں:

اورایمان والوں کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال ذکر فر مائی 'جب کہاس نے عرض کی کہا ہے میرے رب! میرے لیے اپ جنت میں گھر بنادے اور مجھے فرعون اوراس کے عمل سے بچالے اور مجھے فلا کم لوگوں سے نجات دے دے! ۱۰ اور عمران کی بینی مریم (کی مثال بھی) جس نے اپنی عفت کی (ہر طرح) حفاظت کی تو ہم نے (جبریل کے واسطہ سے )اس کے چاک گریبان میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تقیدیت کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی اور کی تقیدیت کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی (التحریم: ۱۱۔۱۱)

#### حفرت آسيه بنت مزاحم اور حفرت مريم بنت عمران كاتذكره

فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے جب فرعون کے جادوگروں پر حضرت موی علایسلا کے غلبہ پالیا تو وہ حضرت موی پر ادران کو ایمان کے بیٹ فرعون کو آسیہ کے ایمان کا پیتہ چل گیا تو اس نے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دیں اوران کو دھوپ میں گرادیا اور ان کے اوپرایک بھاری پھرر کھنے کا حکم دیا 'جب وہ لوگ اس پھر کولائے تو حضرت آسیہ نے دعا کی: اے میر رسیا میرے لیے جنت میں گھر بنا دے! تو انہوں نے دیکھا کہ جنت میں ان کا گھر سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے بھر اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرمالی 'جب ان پر وہ پھرر کھا گیا تو ان کے جسم سے ان کی روح نکل چی تھی 'سوفرعون کے عذاب سے ان کوکوئی تکلیف نہیں رہے گئی ۔

حسن بھری اور ابن کیسان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو جنت کی طرف اُٹھالیا 'وہ وہاں کھاتی اور پیت تھیں۔ (جامع البیان جز۲۸ ص ۱۹۲ 'داراحیاءالتر اث العربیٰ بیروت'۲۱ اھ)

اور مریم بنت عمران بین یعنی اللہ تعالی مریم بنت عمران کی مثال بیان فرما تا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کرامت ثابت ہے اور ان کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے باوجوداس کے کہان کی قوم کے لوگ کا فریقے اور وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار تھے ایک قول میہ ہے کہ وہ عمالقہ میں سے تھیں اور دھرا قول میہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھیں اور دھزت موٹی عالیہ لاکی کی اولا دمیں سے تھیں (امام بخاری کا مقصداس آ یت سے صرف آ سید بنت مزاحم کا ذکر کرنا تھا)۔

(معالم التنزيل ج٥ص ١٢٣\_ ١٢٣ واراحياء التراث العربي بيروت و١٣٨٥)

عافظ جلال الدين سيوطي متو في ٩١١ ه كصبح بين:

ا مام طبرانی نے حضرت سعد بن جنادہ دین گاللہ سے بیروایت کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی ایکٹی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران سے فرعون کی بیوی (آسیہ) سے اور حضرت موی عالیسلاً کی بہن سے میرا نکاح کردیا ہے۔

(الدرالمغورج٨ص ١٦٣ واراحياءالتراث العربي بيروت ٢١٣١ه)

٣٤١١ - حَدَّثْنَا يَحْىَ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مُوْقًا اللهِ عَلَى مُوْقًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُوسَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى مُوسَى رَضِى اللهِ عَلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى مُوسَى رَضِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمْ يَكُمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمْ يَكُمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَاللهِ وَلَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَيْنِيْرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ الرِّجَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ مِنَ الرِّجَالِ كَاللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ مِنَ الرِّجَالِ كَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ مِنَ الرِّجَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ مِنَ الرِّجَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ مِنَ الرِّجَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اورعورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران اليَّسَاءِ إِلَّا السِيَةُ امْرَاةً فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمٌ بِنْتُ عِمْرَانَ کامل ہیں اور (حضرت )عائشہ (رفیق اللہ ) کی عورتوں پر فضیلت اس وَإِنَّ فَصْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثّرِيْدِ عَلَى سَائِرٍ طرح ہے جس طرح ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

. [اطراف الحديث: ۳۳۳ ۲۹۱ ۳۷۷ ۳۸ ۱۸ ۵۴ ۱۸ (صحیح مسلم: ۳۴۳۱) الرقم المسلسل :۲۱۲۲ منن ترندی: ۱۸۴۱ منن نسائی: ۳۹۵۷ ۳ منن ابن ماجه:

## عورتوں میں نبوت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس حدیث میں عورتوں میں ہے کامل عورتوں کا ذکر ہے اس ہے مراد ہے: جن عورتوں کومردوں کے تمام فضائل حاصل ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ حضرت آسیہ اور مریم نبیّہ تھیں کیونکہ نوع انسان میں وہی کامل میں بیغی انبیاء ہیں' پھراولیاء ہیں' پھرصدیقین ہیں' پھرشہداء ہیں'اگریہ دونوں نبتیہ نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ عورتوں میں نہ کوئی ولیہ ہونہ صدیقہ ہو اور نہ شہیدہ ہو ٔ حالانکہ واقع میں بہت ی خواتین ان صفات سے متصف ہیں گویا کہ اس حدیث کا بیمطلب ہے کہ ان کے سواعور تو ا میں ہے کسی کوند پہنیں بنایا گیا۔

اس دلیل کورد کردیا گیاہے کیونکہ ان خواتین کے کامل ہونے کی وجہ ہے ان کا نعبیہ ہونالازم نہیں آتا کیونکہ ان کے کامل ہونے کا بیعنی ہے کہ حضرت آسیداور حضرت مریم خواتین کے تمام فضائل کی جامع ہیں۔

علامه كرماني نے لكھا ہے كداس پراجماع ہے كداللہ تعالى نے كسى خاتون كونىية بيس بنايا۔

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ بھیج یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کی وساطت سے ان کی طرف وحی کی تھی اور حضرت آسيه كي نبوت بركوئي دليل نہيں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ قرطبی کا بیقول صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کی طرف وحی فرما تا ہے اوراس کواینے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا ہے' حضرت مریم کواحکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث نہیں فر مایا تھا' نہان پر وحی کی گئی تھی' ان پرصرف الہام کیا گیا تھا' اورعلامة قرطبی كابی تول اجماع مسلمین كے خلاف ہے۔

حضرت فاطمهٔ حضرت خدیجهٔ حضرت مریم اور حضرت عائشه رضی الله عنهن کی فضیلت کے متعلق احادیث ثریداس طعام کو کہتے ہیں جس میں گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیئے جائیں اور گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے' مدیث میں ہے:

حضرت ابوالدرداء رضي الله بیان کرتے ہیں که رسول الله ملتی لیا تم مایا: اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ۳۳۰ کشف اکٹفاء ج اص ۲۱ ۲۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عا ئشہ رخی اللہ دنیا اور آخرت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں۔

علامه مینی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت تو لا زم آتی ہے لیکن ان کا دنیا اور آخرت میں تمام عورتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ دوسری احادیثِ صحیحہ سے حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کی

افضلیت کا جُوت ہے اور وہ احادیث درج ذیل ہیں:

- (۱) حضرت علی ویمنالله سے روایت ہے کہ تمام عورتوں میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ ویکناللہ ہیں۔
- (۲) امام اُحدُ امام ابن حبان امام ابویعلیٰ امام طبرانی ٔ امام ابوداؤ دیے کتاب الزمداور حاکم نے حضرت ابن عباس رہنگاند سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملق آلیکم نے فر مایا: اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت میر، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون ہیں۔

466

(۳) امام نسائی'امام ابولیلی' امام ابن عسا کراور امام احمد نے حضرت ابوسعید دننگانشہ سے بیروایت ذکر کی ہے کہ رسول الله ملتی اللّام نے فر مایا: فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ماسوامریم بنت عمران کے۔

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت مریم ان چاروں عورتوں میں سب سے افضل ہیں' رہا ہی کہ ان دونوں میں کون زیادہ افضل ہے تو اس پر بیرحدیث دلالت کرتی ہے:

(۳) امام ابن عسا کر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رفتی کشد سے بیر دوایت کی ہے کہ رسول الله ملی آلیم نے فرمایا: اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار مریم بنت عمران ہیں 'پھر فاطمہ ہیں' پھر خدیجہ ہیں' پھر آسیہ زوجہ ُ فرعون ہیں۔

(عمدة القاري ج١٥ ص ٢٠٨\_ ٣٢٥ملخصأ دموضحاً ومخرجاً ' دارالكتب العلميه 'بيروت'١٣٢١هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قارون (پہلے) موسیٰ کی قوم سے تھا (القصص:۲۱) پوری آیت پڑھیں ۳۳ - بَابُ ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوْسَى﴾ (القصص:٧٦)ٱلْأَيَّةُ

امام بخاری نے ندکورالصدر بوری آیت ذکرنیس کی بوری آیت کا ترجماس طرح ہے:

بے شک قارون (پہلے)مویٰ کی قوم سے تھا تو اس نے ان کے خلاف سرکٹی کی اور ہم نے اس کواتے خزانے دیئے تھے کہ بے شک ان کی تنجیاں مضبوط طاقت ورگروہ کوتھکا دیتیں 'جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تو (مارے خوش کے )مغرور نہ ہوئے شک اللہ غرور کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا O (القصص:۷۱)

القصص:٤٦ كي تفسير

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبري متوفى ١٠ ساه لكصة بين:

قارون کالفظ علیت اور عجمه کی وجهسے غیر منصرف ہے۔

اس آیت میں قوم موسیٰ کالفظ ہے اس کامعنی ہے: وہ حضرت موسیٰ کے خاندان اور قبیلہ سے تھا'اس کے نسب کے متعلق تین قول میں: (۱) وہ حضرت موسیٰ کاعم زادتھا' حضرت ابن عباس رشخاللہ اور ابن جرت کے کہا: اس کا نام عبداللہ بن الحارث تھا (۲) عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا خالہ زاد بھائی تھا (۳) امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا چیا

قارون پہلے حضرت موٹی پرایمان لے آیا تھا اور وہ سب سے زیادہ تو رات کا قاری تھا' لیکن وہ سامری کی طرح منافق تھا۔اس نے کہا کہ نبوت حضرت موٹی کو ملی اور قربانی کرنے کا منصب حضرت ہارون کو ملا تو مجھے کیا ملا! سواس نے حضرت موٹی کے خلاف سرکشی

حضرت ابن عباس منتاللہ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف اس کی سرکشی پیھی کہاس نے حضرت موسیٰ علالیہ لاا پر ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی تھی' الضحاک نے کہا: اس کی سرکشی پیٹھی کہاں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا' قمادہ نے کہا: اس نے تکبر کیا۔

اس کے خزانوں کی جابیوں کے بوجھ کواٹھانے سے ایک جماعت تھک حاتی تھی۔

اس آیت مین العصبة اولی القوة "كاذكرب اس مرادب: برى جماعت اس میں سے دس سے عالیس تك لوگ

مرادیس-

روایت ہے کہ قارون کے خزانوں کی جا بیوں کوساٹھ خچراُ ٹھاتے تھے ہرخزانہ کی ایک جا بی تھی اور ہر جا بی ایک انگل کے برابرتھی' اس جابی کے مادے کے متعلق تین قول ہیں: (۱)وہ اونٹ کی کھال کی چابی تھی (۲)وہ لوہے کی چابی تھی (۳)وہ لکڑی کی چابی تھی'وہ جہاں بھی جاتا' اینے خزانوں کوساتھ لے جاتا تھا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: تو (مارے خوشی کے )مغرور نہ ہؤیعنی تو ان خزانوں پر اِترانہیں' اللہ تعالیٰ اِترانے والوں کو دوست نہیں ر کھتا' دوسرا قول میہ ہے کہتم فساد نہ پھیلاؤ' اللہ تعالی فساد پھیلانے والوں کو پسندنہیں فرما تا۔

. (جامع البيان جز٢٠ ص١٢٩\_ ١٢٣ ملخصاً ' داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

''لتنوء'' کامعنی ہے: وہ بھاری ہوجاتی تھیں۔

﴿ لَتَنُو وَ عُهُ (القصص: ٧٦) لَتَنْقُلُ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓاً بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. (القص ٢٥٠) بِشك ان كى تَجْيال طاقت وركروه كوتهكا ديتير-

"لننوء" كي تفير تفكانے كساتھ كى ہے جيماكة بم نے ابھى بيان كيا ہے-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ (القصم:٧٦)لا معرت ابن عباس يَعْبَالله في كبا: " اولى القوة " كامعنى ہے کہ مردوں کی ایک جماعت (چابیوں کے بوجھ کو )نہیں اُٹھا عتی

يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ.

اس کی تفسیر ہم ابھی امام ابن جریر کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں۔

اترانے والول كو الفرحين "كها جاتا ہے-

يْقَالُ ﴿ الْفُرِحِيْنَ ﴾ (القمس:٧٦). ٱلْمُرِحِيْنَ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

بے شک اللہ اِترانے والوں کو پسندنہیں کرتاO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرحِيْنَ ٥ (القصص:٤١)

یہ حضرت ابن عباس کی تغییر ہے جس کوا مام ابن جریر نے ذکر کیا ہے۔ ﴿ وَيْكُانَّ اللَّهُ ﴾ (القصص: ٨٢)مِثْلُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله ﴿ وَيَكَانَ الله ' كَامْعَىٰ اسْ كَمْثُل ہے: كياتم كونبيس معلوم

كه بے شك الله۔

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: وَأَصْبَحُ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْكُمْسِ يَعُولُونَ اوركل جن لوكون في اس (قارون) كم مرتبه كاتمنا كاتفي

صبح كو كہنے لگے: افسوس! (مهمیں معلوم نه تھا)اللّٰدا ہے بندوں میں لَوْلَا أَنْ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ عَيْضَ كَ لِيهِ عِلْهَا بِرزق كشاده كرويتا باور (جس ك لیے جا ہتا ہے رزق) تنگ کر دیتا ہے اور اگر اللہ نے ہم پراحمان ند کیا ہوتا تو ہمیں ( بھی ) زمین میں دھنسا دیتا' ہائے تعجب! (ہم کو معلوم مبیں تھا کہ) کافرفلاح نہیں یا تے 0

وَيُكَانَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمْ وَيَقْدِرُ الْكَفِرُونَ ٥ (القصم: ٨٢)

ابوالحن نے کہا:'' وَی ''اسم تعل ہے اور کاف حرف خطاب ہے اور اس کامغنی ہے: مجھے اس پر تعجب ہے کہ اللہ جس کے لیے عا ہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے جا ہٹا ہے تنگ کردیتا ہے۔

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متو في ١٠ ساھ لکھتے ہيں:

قادہ نے کہا ہے کہ' ویکامہ'' کامعنی ہے: کیاتم کومعلوم نہیں کہ .....

کوفہ کے بعض نحویوں نے کہا ہے کہ اس کامعنی ہے: کیاتم اللہ تعالیٰ کی کاری گری کونہیں دیکھتے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک دیہاتی عورت نے اپنے خاوند سے یو چھا: ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ تواس کے شوہر نے کہا:

کیاتم نہیں دیکھتیں کہوہ گھرکے پیچھے ہے؟

ويكانه وراء البيت؟

لحض نحو يوں نے كہا ہے كە" ويك" 'اصل مين" ويسلك" ہاوراس ميں لام محذوف ہے كينى تم پرافسوس ہے! تم جان لوكدوه گھر کے پیچھے ہے۔

بعض دوسرے نحویوں نے کہا:''وی ''حرف تنبیہ ہاور'' کانی '' دوسراحرف ہاور'' لعل '' کے معنی میں ہے کینی شاید معاملہ اس طرح ہواور میرا گمان ہے کہ معاملہ اس طرح ہے۔

ان اقوال میں زیادہ صحیح قول قیادہ کا ہے یعنی کیاتم کومعلوم نہیں کہ .....

(جامع البيان جز ٢٠ ص ١٨٠١ - ١٠ ملخصاً واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس

﴿ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقَدِرُ ﴾ (الرعد: ٢٦)

کے لیے جا ہتا ہے تک کرویتا ہے۔ (الرعد:٢١)

امام بخاری نے اس تعلیق سے دوسری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جودرج ذایل ہے:

آپ کہیے: بے ٹک میرارب جس کے لیے چاہتا ہے رزق

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِدُ.

(ساء:٣١) کشاده کردیتا ہے اورجس کے لیے جا ہتا ہے تک کرویتا ہے۔

فراخی کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔

يُوَسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ.

امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ' یبسط'' کامعنی فراخی کرتا ہے اور ' یقدر '' کامعنی ہے: تنگی کرتا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب کو بھیجا (الاعراف: ۸۵ مود: ۸۸ 'العنكبوت: ۲۳)

٣٤ - بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِلَى مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (الاعراف: ٨٥ 'هود: ٨٤ 'العنكبوت: ٣٦)

## حضرت شعيب عاليهالأكا تذكره

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتي بن:

شعیب عربی نام ہے مقاتل نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نو جگہ حضرت شعیب عالیلاً کا ذکر کیا ہے ان کا بورانام يه ب: شعيب بن مليل بن يشجر بن لا وي بن يعقوب عاليهالاً -

اہل مدین ایسےلوگ تھے جوراستوں میںلوٹ مارکرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے' ناپ تول میں کی کرئے تھے۔حضرت شعیب علليهلاً نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو وحدۂ لاشریک ماننے کی دعوت دی اور ناپ تول کو درست رکھنے کا حکم دیا۔

علاء سیرت نے بیان کیا ہے کہ حضرت شعیب علالیہ لاا اپن قوم کے ہلاک ہونے کے بعد کافی مدت تک مدین میں رہے حضرت مویٰ عالیلاً ان کے پاس مہنچ اوران کی صاحب زادی سے نکاح کیا۔

علامه ابن الجوزي نے کہا ہے کہ پھر حضرت شعیب علایہ لاا مکہ چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے اس وقت ان کی عمرا یک سوچالیس سال تھی اوران کومتجد حرام میں حجر اسود کے سامنے فن کیا گیا۔ (عمدة القاری ج۱۵ ص۳۹ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ ه

اللي أهْلِ مَدْيَنَ لِلاَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ ﴿ وَسُئْلِ مِينَ عِالله مِن مراد بِينَ كَونكه مين شهر إلى كمثل الْقَرْيَةَ ﴾ وَاسْالِ ﴿ الْعِيْرَ ﴾ (يسف: ٨٢) يَعْنِي اَهْلَ ب: بتى سے يوچھے ۔ (يسف: ٨٢) اور مراد ہے: بتى والول سے يوجهي اور فرمايا: قافله سے يوجھي اور مراد ب: قافله والول سے الْقَرْيَةِ وَاهْلَ الْعِيْرِ. أ

امام بخاری کا مطلب سیہ کے تشہراور قافلہ ہے سوال نہیں کیا جاتا بلکہ شہروالوں اور قافلہ والوں سے سوال کیا جاتا ہے۔ مدین حضرت شعیب علایسلاً کا شہر ہے' یہ بح قلزم پر تبوک کی محاذات میں تبوک سے چھم احل دور ہے' یہبس پروہ کنواں ہے جہاں ے یانی لینے کے لیے حضرت موی عالیلاً گئے تھے اب یہ کنوال ویران ہو چکا ہے۔

﴿ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ (حود: ٩٢) لَهُ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ (اورتم نے اے) پیٹے کے پیچے ڈال رکھا ہے (یعنی) تم اس وَيُقَالُ إِذَا لَمْ تَقْض حَاجَتَهُ ظَهَرُتَ حَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي كَاطرف توجنهيں كرتے ؛ جبكى كى حاجت پورى نه ہوتو كها جاتا ظِهْ رِبًّا قَالَ الظِّهْ رِيُّ أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً ٢: تم نا عبيْ عَلَى يَحِيدُ وال ركعام يا كهاجاتا م : تم نے مجھ کو پیٹھ کے پیچھے کردیا۔امام بخاری نے کہا: ''الطهوی ''ال جانوریااس تھلے کو کہتے ہیں جس کوتم قوت کے حصول کے لیے اپنے

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَرَآءَ كُمْ طِهْريًّا. (عود:٩٢)

قَالَ يَلَوْمِ اللَّهِ فَا غَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ مُنَّ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ مُ نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے اورتم نے اسے (گویا) پیھے کے

م پیچھے ڈال رکھا ہے۔ پھرامام بخاری نے اس کی تفسیر کی کہتم اللہ کی طرف تو جہبیں کرتے 'جب کسی شخص کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتو وہ کہتا ہے: تم نے

"يوم الظلة" كامعنى إبادلون كاساياجوان يرعذاب

﴿ يَوْمِ الطَّلَّةِ ﴾ (الشراء:١٨٩) إظَّلَالُ الْعَمَامِ الْعَذَابُ عَلَيْهِمُ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَأَخَذُهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ. (الشعراء:١٨٩) توانبيس سائبان والعبدن كعذاب في بكرليا-

روایت ہے کہ ان سے ہواروک لی گئی اور ان پر سخت گرمی مسلط کر دی گئی پس ان کا دم گھٹنے لگا تو وہ جنگل کی طرف بھا گے تو ان یر بادل نے سایا کیا' جس میں مُصندُک تھی' وہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے' پھراس ہے آگ بر سنے لگی' پھروہ سب جل کرمر گئے۔

ان تمام تعلیقات کی شرح عدة القاری اسم ۲۸ مسا فذکی گئ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک پولس ضرور رسولوں میں ہے ہیں 0 ہے آیت یہاں تک ہے: وہ اینے آپ کوملامت کرنے والے تھ O (الصُّفْت: ٢٦ ١١ ١٩٩)

٣٥ - بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَٰي ﴿ وَإِنَّ يُونِّسُ لَمِنَ اللَّمُرْسَلِينَ ٥ ﴾ الى قُولِه ﴿ وَهُوَ مُلِيَّمٌ ۞ ﴾ (الصافات:١٣٩\_١٤٢)

ان بورني آيات كاترجمه درج ذيل إ:

اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں ٥ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے ٥ پھر قرعہ اندازی کرائی گئی تو وہ مغلوبین میں ہے ہو گئے 0 پس ان کومچھلی نے نگل لیا' اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کوملامت کرنے والے تھے 0 (الصَّفْت: ۱۳۴\_۱۳۹)

حضرت بونس عاليلاا كاتذكره

ان كا نام يونس بن متى ہے متى ان كى مال كا نام ہے مال كى طرف نسبت سے صرف دو نبى مشہور ہيں: حضرت عيسى اور حضرت يونس عليهاالصلوة والسلام -

امام عبدالرزاق نے بیروایت کی ہے کہ تی ان کی مال کا نام ہے کیکن زیادہ سیجے سے کہ بیان کے باپ کا نام ہے ان کے باپ اہل بیتِ نبوت ہے ایک صالح مرد تھے ان کا کوئی بیٹانہیں تھا' پھریداس چشمہ پر گئے جس پرحضرت ابوب عالیہ لاا نے عسل کیا تھا' پس انہوں نے اوران کی زوجہ نے عسل کیا' پھران دونوں نے نماز پڑھ کرائلد تعالیٰ سے بیدعا کی کہاللہ تعالیٰ ان کومبارک بیٹا عطاء فرمائے اوراس کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اوران کوحضرت یونس عطاء فر مائے ۔حضرت یونس ابھی اپی ماں کے پیٹ میں جار ماہ کے تھے کہ ان کے والدمتی فوت ہو گئے ایک قول سے ہے کہ یہ حضرت بنیامین کے بوتے تھے اور سے موصل کی اس بستی کے رہنے والے تھے جس کا نام نینوی ہے۔

امام بخاری اور امام ابن جربر طبری کا تسامح

عباہدنے کہا: (''ملیہ '' کامعنی ) گناہ گار ہے۔

قَالَ مُجَاهِدٌ مُّذُنِبٌ.

امام ابن جريطبري نے بھى مجامد سے اسى طرح تفسير نقل كى ہے۔ (جامع البيان جز ٢١٥ ص ١١٨ داراحياء التراث العربي بيروت ١٢٠١١ هـ) میں کہتا ہوں کہ امام بخاری اور امام ابن جربر طبری دونوں نے ''ملیم '' کی تفسیر مذنب ( گناہ کرنے والا) سے کی اور بید دونوں

تفسیری غلط ہیں'تمام انبیاء النگا معصوم ہیں اور حضرت یونس عالیسلاً ابھی معصوم ہیں'' مسلیسم'' کامعنی ہے: ملامت کرنے والا اور ملامت سے تفسیر یں غلط ہیں'تمام انبیاء النگا معصوم ہیں اور حضرت یونس عالیسلاً ابھی معصوم ہیں'' مسلیم '' کامعنی ہے: ملامت کرنے والا اور ملامت کرنے وہ عالیہ ایک ہے وہ میں معلوم کے اللہ ایک ہی جاتی ہے اس طرح حضرت یونس عالیہ للا بھی اپنی ہتی سے اللہ تعالی سے اون مخصوص لیے بغیر نکل کے اور یہ ان کی اجتہادی خطاع تھی اور اس پروہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے اور یہ نہیج پڑھتے رہے:

لَا إِللَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ O اے اللہ! تیرے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں تو پاک ہے، (الانبیاء:۵۸) ہے شک میں (ایخ نفس پر) زیادتی کرنے والوں میں ہے قال

ا نبیاء انتیاء انتیا تواضع اور انکسارے اپنے متعلق جو چاہیں کہیں کیکن کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ انہیں ظالم یا گناہ کرنے والا کے انبیاء انتیا تھی تواجتہا دی خطائیں ہوئیں ان ظاہری خطاؤں پر انہیں اجر ملتا ہے اور ان کی اجتہا دی خطائیں نیکوکاروں کی نیکوں ہے انبیاء انتیا تھی تاری اور ان کی اجتہا دی خطائی امام بخاری اور ام سے بڑھ کر ہیں اس لیے کسی اور کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ انہیں گناہ کرنے والا کہہ کر اپنی حدے بڑھے اللہ تعالیٰ امام بخاری اور امام ابن جریر طبری کومعاف فرمائے! بیہ خوش عقیدہ لوگ تھے گر ان سے خطاء ہوگئی۔

﴿ ٱلْمَشْحُونَ ﴾ ٱلْمُوقَرُّ. "المشحون "كامعنى ہے: بھرى موئى ــ

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُلْكِ الْمَشْحُونِ ٥ (الصَّفْ: ١٣٠) جب وه بحرى مولَى كُثْتَى كى طرف بحام ٥ [

امام ابن جریمتونی ۱۰ ساده نے لکھاہے کہوہ کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔

(جامع البيان جر ٢٣ ص١١٦ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١١١ه)

پس اگروہ شہیج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے 0 (الفف:

﴿ فَلُولَا آنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ أَلَايَةَ (الصافات:

۱۳۳) آیت کو پورا کرو۔

امام بخاری نے اس کے بعدوالی آایت کا ذکر نہیں کیا اور وہ میہ ہے:

لَكَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ O (الصَّفْت: ۱۳۳) تو وه ضرور مجھلی کے پیٹ میں حشر کے دن تک رہے O یعنی اگر اس واقعہ سے پہلے حضرت یونس علالیلاً اللہ تعالیٰ کی شبیح اور اس کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک اس مجھل

کے پیٹ میں رہے۔

. امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١٠ الاه أس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

وہ راحت کے ایام میں بہت طویل نماز پڑھتے تھے اور اگر نیک عمل کرنے والے سے کوئی ظاہری خطاع ہوجائے تو اس کا نیک عمل اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے۔

۔ اس مصیبت سے نجات نہیں دے گا! فر مایا: کیوں نہیں! پھرمچھلی کو تھم دیا کہ وہ ان کو کھلے میدان میں ڈال دے۔

(جامع البيان جز ٢٣ ص١١٩ ' داراحياء التراث العربي بيروت ٢١ ١٣ هـ)

علامه الحسين بن مسعود البغوي الشافعي المتوفى ٢١٥ هر لكصتر بين:

حضرت یونس کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اس میں اختلاف ہے مقاتل بن حیان نے کہا: تین دن رہے عطاء نے کہا: سات دن رہے الضحاک نے کہا: ہیں دن رہے 'سدی' کلبی اور مقاتل بن سلیمان نے کہا: چالیس دن رہے۔

(معالم التزيل جهم ١٨٥٠ - ٣٧ واراحياءالتراث العربي بيروت ٢٠١٠ ه)

پس ہم نے ان کو کھے میدان میں ڈال دیا کی نیمی زمین پڑاس حال میں کہوہ بیار تھے۔ (انصفٰت:۱۳۵)

﴿ فَنَهَذُنَّهُ بِالْعَرَآءِ ﴾ بِوَجْهِ الْأَرْضِ ﴿ وَهُوَ سَقِيَّمٌ ﴾

امام محد بن جريرطبري متوفى ١٠ ٣ه أس آيت كي تفسير مين لكصتر بين: حضرت ابن عباس مِنْ الله نے بتایا کہ چھلی نے ان کوساحل پر ڈال دیا۔ قادہ نے کہا: الی زمین پرڈال دیا جہاں پرسبزہ تھا نہ کوئی اور چیز تھی۔

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ بیار تھے حضرت ابن عباس میں اللہ نے بتایا کہ وہ نوزائیدہ بیچے کی طرح کمزور تھے۔

(جامع البيان جز ٢٣ ص ٢١ أواراحياء التراث العربي بيروت ٢ ٢ ١١ هـ)

اور ہم نے ان پرزمین پر بھلنے والی کدو(لوکی یا گھیا) کی بیل اً گا دی (الصّفت: ١٣٦) اس ورخت سے مراد ایبا درخت ہے جو

اپنی جزیر کھڑ انہیں رہتا' جیسے کدو کی بیل وغیرہ۔۔

﴿ وَ أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَتَقَطِيْنِ ۞ ﴿ (الصافات: ١٤٦) مِنْ غَيْرِ ذَاتِ أَصْلِ اللُّبَّاءِ وَنَحُومٍ.

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١١٥ ه لكصة بين:

اس آیت میں جو ' یے قطین '' کالفظ ہے تو تمام مفسرین کے نزدیک اس سے کد و (لوکی یا گھیا) مراد ہے حسن اور مقاتل نے کہا ہے: اس سے مراد وہ سبزہ (بیل ) ہے جوروئے زمین پر پھیل جاتا ہے اور اس کا تنائبیں ہوتا اور وہ سردیوں میں باقی نہیں رہتا' جیسے کدو اورلو کی۔مقاتل بن حیان نے کہا: پس حضرت یونس عالیسلاً درخت کے سائے میں رہتے'ان کے پاس ایک بکری آتی تھی جس کا وہ سبح آور شام دودھ پیتے تھے حتی کہان پر گوشت چڑھ گیا اور ان کے بال اُگ آئے اور وہ توانا ہو گئے ایک دن وہ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ درخت سوکھ چکا تھا ان کواس کا بہت عم ہوا اور جب ان پر دھوپ آئی تو وہ رونے گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت جبریل کو بھیجااور فرمایا: آپ ایک درخت کی جدائی پررور ہے ہیں اوراپی امت کے ایک لاکھافراد پڑہیں روتے وہ اسلام لا چکے ہیں اورتوبه كريكي بين

الله ك نزد يك حضرت يونس عاليها كاملامت زده نه جونا

اگربیاعتراض کیا جائے کہاں آیت میں فرمایا ہے: پس ہم نے ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا۔ (الصّف ۱۳۵:) اوردوسری آبیت میں فرمایا ہے:

كُوْلَا أَنْ تَلَارُكَةُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِنَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ الران كرب كي نعت ان كي وست كيري نه فرماتي تو وه 

مُزُمُّومٌ ٥ (القلم:٩٩)

یعنی اگر الله تعالی ان کی دست میری ندفر ما تا تو وہ ندمت کیے ہوئے ہوتے 'لیکن جب الله تعالیٰ نے ان کی دست میری فرمادی تووہ ذمت کیے ہوئے ندتھے۔

اور ہم نے ان کو ایک لا کھ یا زیادہ لوگوں کی طرف بھیا۔

﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاتَةِ ٱللَّهِ أَوْ يَزِيْدُوْنَ ۞ (الصافات:

اس زیادتی کے عدد میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس مین اللہ نے کہا: وہ بیس ہزار سے اور اس کی حضرت ابی بن کعب نے رسول الله الله الله الله الله عن حين المرى نے كہا: وہ تميں ہزار سے زيادہ تھے اور سعيد بن جبير نے كہا: وہ ستر ہزار تھے۔

(معالم التزيل جهم ٥٨٠ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٠١٠ه)

سووہ (لوگ)ان پرائیان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک

﴿ فَا مَنُوا فَمَتَّعنهُم إلى حِيْنِ ۞ (السافات:١٤٨)

(مقرر)وقت تك فاكده بهنجایا (الصّفنة: ۱۴۸)

یعنی حضرت پوٹس عالیہ لاا کو جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا' وہ عذاب کی علامات دیکھ کر حضرت یونس پرایمان لے آئے تو ہم نے مقرر اور مقدر وقت تک ان کوفائدہ پہنچایا۔ (معالم النزیل جسم ۸ مسم میروت)

﴿ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ اور آپ تِحِلَ والے كَل طرح نه مول جنبول نے اپنے رب كو اس وقت يكارا جب وهمكين تص (القلم: ٨٨) " كي ظيم " كامعنى

مَكُظُوهُ ﴾ (القلم: ٤٨) كَظِيمٌ وَهُو مَعْمُومٌ.

امام ابد بعفر محد بن جربر طبري متونى ١٠ ٣ هذا س آيت كي تغيير ميس لكھتے ہيں:

قادہ نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کہ آپ مچھلی والے (حضرت یونس عالیسلاً) کی طرح جلدی نہ کریں اور اپنی اُمت ب

غضب نهكرير \_ (جامع البيان جز ٢٩م ٥٠ داراحياء الرّاث العربي بيروت ٢١١١ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان قَالَ حَلَّتَنِي الْاَعْمَشُ. (حَ) حَلَّكَ البُونُ عَيْمٍ حَلَّتَنا سُفْيَانُ ﴿ كَانْهُولَ نِهُ لَهَا: بميل يَي نَ عديث بيان كي ازسفيان انبول عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى فَهُا: بَحِيمَ مَشْ فِ حديث بيان ك (ح) محصابونيم في حديث عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُنَّ بِيانِ كَي انهول نِه كها: بميں سفيان نے مديث بيان كي از اللَّمْش أَحَدُكُمْ إِنِّى خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ زَادَ مُسَدَّدٌ يُونُسَ بْنِ ازابوواكل از حفرت عبدالله ويَ الله والله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله میں سے کوئی مخص بدنہ کیے کہ میں حضرت بونس سے بہتر ہوں۔ مسددنے بیاضا فد کیاہے کہ میں حضرت بوٹس بن متی سے بہتر ہوں۔

٣٤١٢ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ

اس مدیث کی شرح معجو ابخاری:۳۳۹۵ میں گزر چی ہے۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanat

٣٤١٣ - حَدَّثَنَا صُفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنْ اللهُ تَعَالَى قَتَادَةً عَنْ اللهُ تَعَالَى قَتَادَةً عَنْ اللهُ تَعَالَى عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى عَنْهُ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِعَبْدِ اَنْ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِعَبْدِ اَنْ يَقُولُ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِعَبْدِ اَنْ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَعِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از قادہ از ابی العالیہ از حضرت ابن عباس رضی اللہ از نبی ملتی قیل ہم آپ نے فر مایا: کسی بندہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہول انہوں نے حضرت یونس کی ان کے باپ کی طرف نبیت کی ہے۔

اں مدیث کی شرح بھی میج ابناری: ۳۳۹۵ میں گزر چکی ہے۔

٣٤١٤ - حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ بَكَيْرٍ عَنِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنِ الْعَزِيْرِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى هُورِيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْاَعْرَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَا وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبُشَرِ فَسَمِعَهُ وَقَالَ لَقُولُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِهِ فَقَالَ لِمَ لَطُمْتَ وَجُهِهُ فَقَالَ لِمَ لَطُمْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِهِ فَقَالَ لِمَ لَطُمْتَ وَجُهِهُ فَقَالَ لِمَ لَطُمْتَ وَجُهِهُ فَقَالَ لِمَ لَطُمْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِهِ فَقَالَ لِمَ لَطُمْتَ وَجُهِهُ فَقَالَ لِمَ لَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِهُ فَقَالَ لِمَ لَطُمْتَ وَجُهِهُ فَقَالَ لِمَ لَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِهُ فَي السَّمُواتِ وَمَنْ فَى السَّمُواتِ وَمَنْ فَى السَّمُواتِ وَمَنَ فَى الْاللَّهُ فَي السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْاللَّهُ فَي السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْالْوَرِ اللَّهُ فَي السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْاللَّهُ فَي السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْاللَّهُ فَي السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْالْورِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْعَرْشِ فَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یحیٰ بن بکیرنے حدیث بيان كي ازليث ازعبدالعزيز بن الي سلمة ازعبدالله بن الفضل از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وضی آلیہ' وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ایک یہودی اپنا سودا پیش کررہا تھا جس کے عوض اس کو اتنی قیمت دی جارہی تھی جواس کونا پند تھی تواس نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے حضرت موی کوتمام بشروں پر فضیلت دی ہے! ایک انصاری نے پیسنا تو کھڑے ہوکراس کے منہ پرایک طمانچہ مارا اور کہا: تو سے کہتا ہے کہاں ذات کی قتم جس نے حضرت مویٰ کوتمام بشروں پر فضیلت دی ہے! اور نی ملت اللہ مارے درمیان موجود ہیں کس وہ یبودی آپ کے پاس گیا اور کہا: اے ابوالقاسم! بے شک میرا ذمہ اور عہد ہے تو فلال شخص کو کیا ہوا کہ اس نے میرے منہ پر تھیٹرا مارا' آب نے اس مخص سے یو چھا: تم نے اس کے مند پرتھیٹر کیوں مارا! تو انہوں نے یہ واقعہ سایا کیس نبی ملت کیا کم عضب میں آ گئے حتی کہ آپ کے چرے برآ ٹارغضب ظاہر ہوئے پھرآپ نے فرمایا: انبیاءاللہ کے درمیان (کسی کو) فضیلت مت دو کیونکہ صور میں چھونکا جائے گا تو جولوگ آ سانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب ہے ہوش ہو جائیں گے سواان کے جن کواللہ جاہے پھراس (صور) میں دوبارہ چھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اُٹھایا جائے گا تو اس وقت حضرت موی عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے ہیں میں ازخود نبیں جانتا کہ آیا طور کے دن کی بے ہوشی سے ان کا حساب کرلیا گیا یاان کو مجھ سے پہلے اٹھالیا گیا ہے۔

ال حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری:۲۴۱۱ میں گزر چکی ہے۔ For more books اور میں بنہیں کہتا کہ کوئی شخص ( بھی) حضرت یونس بن می

٣٤١٥ - وَلَا لَقُولُ إِنَّ اَحَدً اَفْضَلُ مِنْ يُونُسُ بْنِ مَتَّى.

[ اطراف الحديث: ٢١٦٣ ٣ ـ ٣٤٠٣ ٣ ـ ٣٨٠٥ ] (صحيح مسلم: ٣٣٧٣ ) الرقم لمسلسل: ٣٠٨٥٨ ، سنن ابودا ؤو: ١ ٣٦٧ ألسنن الكبرى: ٥٨ ـ ١٠ شرح النة: ٣٣٠٠ منداحدج ٢ ص ٢٦٣ طبع قديم منداحد: ٢٥٨٧ \_ج ١٣ ص ٢٩ مؤسسة الرسالة ' بيروت )

اس باب کی عنوان کے ساتھ مطابقت آ خری حدیث سے واضح ہے کیونکہ اس میں حضرت پونس عالیہ لاا کا ذکر ہے۔

نبي التي المالية م كودوسر نبيول برفضيلت نه دينے كى وجوه علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتي بن:

اس صدیث میں ندکور ہے: ایک یہودی اپنا سودا پیش کررہا تھا' لینی وہ اپنا سامان لوگوں کو دکھا رہا تھا' تا کہ وہ اس سامان کو خرید نے میں رغبت کریں تو اس کواس سامان کی قیمت اس کی مطلوبہ قیمت سے کم بتائی گئی' پس اس نے قسم کھائی۔

اس حدیث میں مذکور ہے: ذمہ اورعہد' یعنی اس یہودی کے منہ پرطمانچہ مارکراس کی جان کی حفاظت کامسلمانوں نے جوعبد کیا تھا'اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔

اس حدیث میں مذکور ہے: انبیاءاللہ کے درمیان (کسی کو) فضیلت مت دو معنی کسی نبی کو دوسرے نبی پراس طرح فضیلت مت دوجس سے اس نبی کی کمی ہو ہر چند کہ ہمارے نبی ملتی آلی ورسرے انبیاء النا کا سے مطلقاً افضل ہیں یا اس حدیث کامعنی سے ہے کہ تم اپنی خواہش ہے مجھے فضیلت مت دواگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موی عالیسلا کے ہوتی نہیں ہوئے تھے یا ہمارے نی ملت اللہ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے اور ہرصورت میں حضرت موی عالیدلاً کی ہمارے نبی ملتی اللہ پر فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کا جواب سے ہے کہ یہ نصلیت جزوی ہے اور یہ جمارے نبی ملٹ اللہ مل فضیلت گلی کے منافی نہیں ہے۔ (عمدة القارل ج١٦ص١ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه) (جيسے حضرت آ دم عاليه لأاكواوّل بشر مونے كى فضيلت حاصل ہے يا ہمارے نبي ملّ الله الله كا باپ ہونے کی فضیلت حاصل ہے یا جیسے حضرت مویٰ عالیہ لاا کواوّل کلیم اللہ ہونے کی فضیلت حاصل ہے لیکن پیرسب جزوی فضیلیں ہیں اور بیہ فضیلتیں ہمارے نبی مُنْ لَیْلِیم کی کلّی فضیلت کے منافی نہیں ہیں' نبی مُنْ لِیَّالِیم کی کلی فضیلت پر درج ذیل احادیث دلالت کرنی

ہارے نبی ملق کی نصیات کی کے متعلق احادیث

حضرت ابوسعید وی تنشه بیان کرتے ہیں که رسول الله ملتی الله عن فرمایا: میں قیامت کے دن تمام اولادِ آوم کا سردار ہول گا'(بہ میں اظہار حقیقت کے لیے بتار ہاہوں ) مجھے اس پرفخرنہیں ہے اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا حصنڈ اہو گا'اور مجھے اس پرفخرنہیں ہے اورا<sup>ں</sup> دن ہرنی خواہ وہ حضرت آ دم ہوں یا کوئی اور وہ سب میرے جھٹڑے کے نیچے ہوں گے اور میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زین شق ہوگی (اور میم میں اظہار حقیقت اور تحدیث نعمت ہے) مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔

(سنن ترندی:۳۱۱۵ منداحه ج ساص ۴ سنن ابن ماجه: ۸۰ ۳۳ ، مشکلوة:۲۱<sup>۵۷۱)</sup>

حضرت ابن عباس مِنْهَالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتَّه اُللّٰهِ کے اصحاب (آپ کے حجرے کے باہر) آپ کا انتظار کررے سے آب باہر نظامی کہ اِن کے قریب ہوئے اور آپ نے ان کی باتیں سنیں ان میں سے کسی نے کہا: تعجب کی بات ہے کہ اللہ ۔ ، ۔ ، ۔ ، ۔ ، ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ عزوجل نے اپنی مخلوق میں کسی کو خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم علایہ للا کو خلیل بنایا' دوسرے نے کہا: اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ عزوجل نے اپنی مخلوق میں معلومات اس کے دیادہ تعجب اس پر ہے کہ

حضرت آدم علیسلاً کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم بنایا کوئیم کوئیلی اور خضرت آدم علیسلاً کوئید نے چن لیا کو نو بھی منتقبیلی است کے پاس آئے اور آپ نے ان کوسلام کیا اور فر مایا: بیس نے تہارات بجب کرناس لیا ' یہ شک حضرت ابراہیم علیسلاً اللہ تعالی کے خیل ہیں اور وہ ای طرح واقع بیس ہیں اور دہ اس محرح میں اور وہ ای طرح ہیں ہیں اور وہ ای طرح ہیں ہیں اور دہ اس کی الیسلا اللہ تعالی کا کلمہ اور اس کی (پندیدہ) روح ہیں اور وہ واقع بیس اور وہ واقع بیس اور دہ اس کی اور حضرت آدم علیسلاً کو اللہ تعالی کا کمہ اور اس کی (پندیدہ) روح ہیں اور وہ واقع بیس ای طرح ہیں اور دہ وہ تع بیل اور دہ وہ وہ بول (اور سے اظہار حقیقت ہے) جمھے اس پر فخر نہیں ہے اور بیس قیامت کے دن خمر کا جمنڈ ااُٹھائے والا ہوں اور جمھے (اس پر بھی) فخر نہیں ہے اور بیس وہ ہوں جس کی شفاعت کے دن سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور رہمی ہیں افر میس ہیں اور جمھے اس پر بھی کا خرابیں ہیں کا خور ہیں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جنت کی کنڈ کی کوئیکھناؤں گا ' پھر اللہ تعالی اس کو میر سے لیے کھول دے میں اور بھے اس پر بھی کا خور ہیں تو اور جمیس کی شفاعت کے دن سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور میر سے ساخی اور میس میں اظہار حقیقت اور تحد سے اور جمیس کی اور میر سے ساخی اور جمیس کی تو نو تعد سے اور جمیس کی اور بیر سے میں اظہار حقیقت اور تحد سے اور جمیس کی اور میر سب میں اظہار حقیقت اور تحد سب نوب سے بیان کر رہا ہوں )اور جمیس کی نوبس نوبس کے اور میں داخل کرے گا اور میر سب میں اظہار حقیقت اور تحد سب سے بیان کر رہا ہوں )اور جمیس کوئیر نوبس نیں در سن تر نوبوں (اور بیسب میں اظہار حقیقت اور تحد سب سے بیان کر رہا ہوں )اور جمیس کی نیک کوئیر نوبس کی در نوبوں (اور بیسب میں اظہار حقیقت اور تحد سب سے بیان کر رہا ہوں )اور جمیس کوئیر نوبوں کی در نوبوں (اور بیسب میں اظہار حقیقت اور تحد سب سے دیاں کر رہا ہوں )اور جمیص کی نوبوں کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر

ر اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں (یہ اظہارِ حقیقت ہے) محصاس پر فخر نہیں ہے اور میں سب سے پہلا شفاعت کرنے ہیں کہ محصاس پر فخر نہیں ہے اور میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی (میصن اللہ کافضل وگرم ہے) مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی (میصن اللہ کافضل وگرم ہے) مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی (میصن اللہ کافضل وگرم ہے) مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی (میصن اللہ کافضل وگرم ہے) میں اللہ کافیز اللہ میں اللہ میں اللہ کافیز تا اللہ کافیز تا اللہ کی شفاعت قبول کی جائے گی (میصن اللہ کافیز کی میں کافیز تا اللہ کافیز کی دور میں اللہ کافیز کی دور کی میں کافیز تا کافیز کی دور کی میں کافیز کی دور کی میں کافیز کی دور کی میں کافیز کی دور کی میں کی دور کی میں کافیز کی دور کی کی دور کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

لینی بد میرے فخر کی بات نہیں ہے کہ میں رسولوں کا قائد ہول فخر تو ان رسولوں کو کرنا چا ہیے جنہیں جھے جیسیا قائد مل گیا۔ حضرت ابی بین کعب رشی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کیلئے نے فر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام نبیوں کا امام اور خطیب ہوں گا اور ان کو شیاعت کرنے والا ہوں گا' (بیم محص بیانِ واقعہ ہے) مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ (سنونز ندی: ۲۱۰ ۳ مطلوة: ۵۷ ۵۷ منداحمہ جہ ص۵۹) منداحمہ جہ میں کہ نبی ملٹی کیلئے کے فر مایا: میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ جنت میں سب سے بلند درجہ ہے جو صرف ایک محض کو ملے گا' اور مجھے امید ہے کہ وہ محض میں ہوں کا۔ (سنونز مدی: ۳۱۲ مشکلوة: ۵۷ ۵۷ کا منداحمہ ح ۲ میں ۱۹ کا درخہ ہے جو صرف ایک میں کو کا درخہ کے کہ وہ محض کو ملے گا' اور مجھے امید ہے کہ وہ محض میں ہوں گا۔ (سنونز مدی ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ میکھ کے دور ح منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲ منداحمہ ح ۲

حضرت ابو ہریرہ وضی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آلیا ہم نے فر مایا: مجھے جنت کے حلّوں میں ہے ایک حلّہ پہنایا جائے گا اور میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا اور میں ہواکوئی اور میں مقام پر فائز نہیں ہوگا۔ (سنن ترفری: ۱۲۱۱ مشکوۃ: ۲۷۱۱) دور میں عرف اور میں کے اور حضرت انس وشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آلیا ہم نے فر مایا: قیا مت کے دن سب سے زیادہ میر بے بیروکا رہوں گے اور سب سے نیادہ میں کھٹا کو ان گا۔ (صحیح مسلم: ۳۳۱) مشکوۃ: ۲۳۲۱)

تصرت ابو ہریرہ رشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملق اللّہ علی این مجھے انبیاء پر چیو دجوہ سے فضیلت دی گئی ہے: مجھے جوامع حضرت ابو ہریرہ رشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملق اللّہ علی اللہ مایا: مجھے انبیاء پر چیو دجوہ سے فضیلت دی گئی ہے: مجھے جوامع د یا گیااور مجھے تمام مخلوق کارسول بنا کر بھیجا گیااور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ (صحیحمسلم: ۵۲۳ مفکوة ۵۷۴ ۸:۵ منداحمہ جءم ۱۵۳ م حضرت ابو ہریرہ دمنی تشدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آیکم نے فرمایا: ہر نبی کو استے معجزات دیئے گئے ہیں جن کی مثل پر کوئی بشرایمان لاسکتا ہے اور مجھے وی دی گئی جواللہ تعالی نے میری طرف وحی فر مائی ( یعنی قر آ نِ مجید )اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے پیروکارہوں گے۔ (صحح ابخاری: ۹۸۱ منح مسلم: ۲۳۹ منداحدج۲ص ۳۴ مشکوۃ:۲۳۹۵)

حضرت موی عالیہ لا کے بے ہوش نہ ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس مدیث میں مذکور ہے: آیا طور کے دن بے ہوشی سے ان کا حساب کرلیا گیا' طور کے دن کی بے ہوشی کا ذکراس آیت میں

مچر جب ان کے رب نے پہاڑ پر بجلی فرمائی تواہے رہ ریزہ کر دیا اور مویٰ بے ہوش ہوکر کریڑے۔

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّخَرَّ مُوسَى صَعِقًا . (الاعراف: ١٣٣)

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت مویٰ علالیلاً تو فوت ہو چکے ہیں'اب وہ بے ہوش کیسے ہول گے؟

اس کا جواب سے ہے کہا نبیاء اُنٹیٹا اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جب قیامت کے دن صور میں پھونکا جائے گا تو عام لوگ تو سب مرجائیں گے اور انبیاء ﷺ اور شہداء بے ہوش ہو جائیں گئے پھر جب دو ہارہ صور میں پھونکا جائے گا تو تمام لوگ زندہ کردیے جائیں گے اور انبیاء أَنْتُنْهُمْ مُوثِّ مِیں آ جا کیں گے۔

اگریداعتراض کیاجائے کہاس حدیث میں پہتصرت ہے کہ سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور حضرت ابوسعید رشی آلند کی روایت

سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی اور مجھے اس پر فخرنہیں ہے۔

(سنن ترندی: ۱۱۵ ۳ سنن ابن باجه: ۰۸ ۳۳ ، منداحه چ ۳ ص ۲ ، مشکوة: ۵۷ ۲۱)

پھر آپ نے یہ کیسے فرمایا: میں ازخور نہیں جانتا کہ آیا طور کی ہے ہوشی سے ان کا حساب کرلیا گیا ( یعنی وہ بے ہوش نہیں ہوئے ) یان کو مجھ سے پہلے اُٹھالیا گیا؟ اس کا جواب میہ کہ نی ملٹ کی آئے کا یہ کلام تواضع اور انکسار پرمحمول ہے۔علامہ عینی نے بھی اس حدیث کی شرح میں اس طرح لکھا ہے۔

٣٤١٦ - حَدَثْنَا ٱبْنُو الْوَلِيْدِ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی از سعد بن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابراہیم انہوں نے کہا: میں نے حمید بن عبد الرجان سے سااز حفرت وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَـنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَتَّوُولَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونِّسُ ابو ہریرہ وخی تند از نبی ملتی آلیا میں " ب نے فرمایا: کسی بندہ کے کیے ہے کہنا جا تر نہیں ہے کہ میں حضرت بوٹس بن متی سے افضل ہوں۔

اس مدیث کی شرح معیم ابخاری: ۱۵ ۳۴ سے واضح ہو چک ہے کہ آپ کا میکلام تواضع اور انکسار پرمحمول ہے ورنہ آپ تمام انبیاء الله سے مطلقاً افضل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان سے اس بہتی کا حال پوچھے جو دریا کے کنار ہے واقع تھی جب وہ ہفتہ کے دن کے بارے میں صدیے بڑھنے دن کے بارے میں صدیے بڑھنے گئے(الاعراف: ۱۲۳)

٣٦ - بَابٌ ﴿وَاسُالُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِى كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى السَّبْتِ ﴾ (الامراف: ١٦٣)

امام بخاری نے یہ پوری آیت ذکر نہیں کی اس پوری آیت کا ترجمداس طرح ہے:

رہ میں مرص سے پریں اسے اس بستی کا حال پوچھئے! جو دریا کے کنارے واقع تھی جب وہ ہفتہ کے دن کے بارے میں حدے اور (اے نبی مکرم!)ان سے اس بستی کا حال پوچھئے! جو دریا کے کنارے واقع تھی جب وہ ہفتہ کے دن کے بارے میں حدے برضنے لگئے جب ان کی محصلیاں ان کے ہفتہ کے دن (پانی پر) تیرتی ہوئیں ان کے پاس بہ کثرت آنے لگیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آئیں اس طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے O (الاعراف: ۱۹۲۳)

اس باب میں اس آیت کی تغییر بیان کی جائے گی:

## ہفتہ کے دن شکار کی ممانعت کا قصہ

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١١٥ ه لكصة بين:

الله تعالى نے فرمایا: جب وہ ہفتہ کے دن کے بارے میں صدسے بڑھنے لگے۔

وہ اس دن مچھل کا شکار کر کے اپنی جانوں برظلم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کرتے تھے۔

الله تعالی نے فرمایا: جب ان کی محجلیاں ان کے ہفتہ کے دن (پانی پر تیرتی ہوئیں) ان کے پاس بہ کشرت آنے لگیں۔ اس آیت میں 'شرعًا''کالفظ ہے'یہ' شادع'' کی جمع ہے' یعنی اس دن بہت زیادہ محجلیاں ظاہر ہوتیں اور' شروع''کامعنی ظہور ہے ضحاک نے کہا کہ وہ محجلیاں بہ کشرت لگا تارآتی تھیں۔

الله تعالى في مايا: اورجس دن مفته نه موتا تووه ان كے ياس نه آتيس-

لین وہ مجھلیاں ہفتہ کے دن کے علاوہ ان کے پاس نہیں آئی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہفتہ کے دن کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔

اللہ تعالی نے فر مایا: اس طرح ہم نے ان کو آز ماکش میں ڈالا اس وجہ سے کہوہ نافر مانی کرتے تھے۔ (الانفال: ۱۹۳)

اس کا قصہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالی نے تہمیں ہفتہ کے دن مجھلیوں کے شکار کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ ہفتہ کے دن مجھلیاں کھار کر لو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ہم کو ہفتہ کے دن مجھلیاں گار کر لو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ہم کو ہفتہ کے دن مجھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے ہم ایسا کروکہ سمندر کے کنار سے کے قریب ایک حوض بنالؤ ہفتہ کے دن جب بہ کشر سے مجھلیاں سمندر میں آئی گی تو تم ایک نالی کے ذریعہ سمندر کا پائی اس حوض میں جمع کرلؤ پس پائی کے ساتھ وہ مجھلیاں بھی حوض میں آ جا کیں گی شوتم ہفتہ کے دن مجھلیاں بھی حوض میں آ جا کیں گی شوتم ہفتہ کے دن مجھلیاں بھی حوض میں آ جا کیں گی شوتم ہفتہ کے دن مجھلیاں بھی حوض میں آ جا کیں گی شوتم ہفتہ کے دن مجھلیاں بھی حوض میں آ جا کیں گی شوتم ہفتہ کے دن مجھلیاں نہ پکڑنا و دسرے دن اتوار کو مجھلیاں پکڑلینا کیں بی اس ایک کافی مدت تک

ہفتہ کے دن شکار کرنا ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے' پس وہ ہفتہ کے دن محصلیاں پکڑتے اور کھاتے اور ان کی خرید وفروخت کرتے \_ (معالم التزيل ج٢ص٢٣ واراحياءالتراث العربي بيروت ٢٠٠٠ه هـ)

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي متوفى سسسه صليحت بين:

حضرت ابن عباس مِنْ الله نے فرمایا: الله تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتہ کے دن کومعزز نہیں قرار دیا تھا' بیان کی خود اختیار کردہ بدعت تھی' انہوں نے ہفتہ کے دن کومقدس قرار دیا اور اس دن شکار کرنے کوحرام کہا' پھروہ آ زمائش میں ڈالے گئے اوران پر ہفتہ کے دن مجھلیوں کے شکار کوممنوع قرار دیا گیا۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہاللہ تعالیٰ نے ان کوآ ز مائش میں ڈالا اور ہفتہ کے دن مجھلیوں کے شکارکوحرام قرار دیا' تا کہاوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ان میں سے کون اطاعت کرنے والا ہے اور کون نافر مانی کرنے والا ہے اور بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ان کواس لیے آ زمائش میں ڈالا کہ وہ حصیب کراللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے تھے تا کہلوگوں پران کافسق اور نافر مانی ظاہر نہ ہو جائے تا کہلوگ یہ نہ کہیں کہان کوبغیر کسی فتق اور جرم کے عذاب دیا گیا ہے۔ (تاویلات اہل النةج۵ صا۷-۵۰ ملخصاً 'دارالکتب العلمیہ' بیروت ۱۳۲۲ه )

يَعُدُونَ يَتَعَدُّونَ يَتَجَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ ﴿إِذْ ﴿ الْعَدُونَ ' كَامَعَىٰ إِنْ وَهِ مِفْتَ كَ وَن صدع آ كَ برْ عَتْ تَاتِيهِ مَ حِيْتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ (الاعراف:١٦٣) عظ جب ان ك محيليال ان ك مفترك ون (ياني برتيرتي مولي) شَوَادِ عَ اِلَى قَوْلِهِ ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خُسِئِينَ ۞ (الاعراف: ان كے پاس به کثرت آئيں۔(الاعراف:١٧٣)' شُرّعًا'' كَانفير "شوارع" - بيآيت يهال تك ب: تم ذليل بندر بن جاؤ٥

امام بخاری نے "نسْرَعًا" کی تفیر" شوارع" سے کی ہے پیغلط ہے کیونکہ شرعًا"" شارعًا" کی جمع ہادر '' شوارع'''' شارعةٌ'' كى جمع ہے'اس كامادہ ظہور پر دلالت كرتا ہے' يعنی اس دن محصلياں بہت ظاہر ہوتی تھيں۔ امام بخاری نے بیآ یتی بوری ذکر نہیں کیں ہم ان آیات کا مکل ترجمہ ذکر کررہے ہیں:

اور جب ان کے ایک گروہ نے (نصیحت کرنے والوں سے) کہا: تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہوجنہیں اللہ ہلاک كرنے والا ہے يا انہيں سخت عذاب دينے والا ہے انہوں نے (جواب ميں) كہا: ہم (يد نفيحت) تمہارے رب كى بارگاہ ميں ابي معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس اُمید پر کہ شاید بیاوگ نافر مانی سے باز آجا کیں O تو جب انہوں نے ان سب باتوں کو بھلا دیا جن کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو بُر ائی سے روکتے تھے اور ظالموں کو بہت بُرے عذاب میں پکڑلیا کیونکہوہ نافر مانی کرتے تھے 🔾 پھر جب وہ انتہائی سرکشی اختیار کر کے وہی کام کرتے رہے جس کام ہے ان کوروکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا: تم ذکیل بندر بن جاؤ (الاعراف:١٦٢ ـ ١٦٢)

ہفتہ کے دن شکار کے متعلق بنی اسرائیل سے تین فرقے امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متو في ١٠ ١٠ هد لكهية بين:

حضرت ابن عباس و مناللہ نے بتایا کہ ان لوگول کے تین فرقے تھے ایک گروہ ان کونھیجت کرتا تھا اور دوسرا فرقہ وہ تھا جو ہفتہ کے 

کرتے ہو جن کواللہ تعالی عذاب دینے والا ہے۔حضرت ابن عباس نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس تیسرے فرقہ کا کیا انجام موا۔۔۔

ابوصالح بیان کرتے ہیں کہ اتوار سے جمعہ تک چھون تھے بہود نے اپنی طرف سے ایک دن مقرر کیا اور اس کا نام اپنی طرف سے سبت رکھا، اور اس سے پہلے سبت کا دن نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر جمعہ کے بعد سبت (ہفتہ) کا دن مقرر کردیا اور اس دن انہیں چھیلوں کے شکاری مما نعت سے مکلف کیا، پھر سیلوگ ہفتہ کے دن شکار کرنے سے باز رہنے گئے ۔ تی کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ نے سبت کا دن ہم پر مقر نہیں کیا ہم نے خود اس دن کو مقرر کیا ہے ، پس کا ش! ہیں اس دن چھلی کا شکار کروں ، پھر اس نے ہفتہ کے دن چھلی کا شکار کروں ، پھر اس نے ہم بفتہ کے دن جھلی کا شکار کروں ، پھر اس نے ہفتہ کے دن جھلی کا شکار کروں ، پھر اس نے نہیں آیا تو دوسروں نے بھی ہفتہ کے دن شکار کیا ، پھر مناتے اور خوب شراب پینے اور گاتے بجائے ، پھر ان میں جو نہیں آیا تو دوسروں نے بھی ہفتہ کے دن شکار کیا ، پھر وہ ہفتہ کے دن عمیر مناتے اور خوب شراب پینے اور گاتے بجائے ، پھر ان میں جو نیک اور صالح کوگ تیے انہوں نے کہا: ہم اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھنے و بے بین ، سوانہوں نے ایسا ہی فرائے گا مگر پہلوگ کیا گواں کوان کوگوں کوان کوگوں کوان کوگوں کوان کوگوں کوان کے اور شور و شغب سے ایڈ اور پہنچی ، حتی کہ جس رات ان کو من کی اور پر چڑھی کر کے بندر بنادیا گیا اس رات صالحین کوان کے شور و شغب کی آئی تو انہوں نے آئی ہم میں کہا: کیا وجہ ہے کہا تھر ان کو اس کی شور ان کے دوسروں نے بھرا نہوں نے آئی میں ہما کہا: جو اور پر چڑھرکر و کھا تو بندروں کی ٹولیوں کی ٹولیاں آر دہی تھیں انہوں نے ان میں سے کی کو علامتوں سے بچپان کیا ہم فلاں ہو؟ تو اس نے اپنے ہم تھے ہیں گولیوں کی ٹولیاں آر دی تھیں انہوں نے ان میں سے کی کو علامتوں سے بچپان کر بے چھا: کیا تم فلاں ہو؟ تو اس نے اپنے ہم تھے ہیں گولیوں کی ٹولیاں آر دی تھیں انہوں نے ان میں سے کی کو علامتوں سے بچپان کی میں وہی ہوں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله سے بھی بيقصدای طرح مروی ہے۔

حضرَت ابن عباس معنماللہ نے فرمایا: جوان میں ہے پہلے جوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا اور جوان میں سے بوڑ ھے تھے ان کو خزیر بناویا گیا۔ (جامع البیان جز۹ص ۱۲۲۔۱۱۸ 'داراحیاءالرّ اث العربیٰ بیروت'۲۱ساھ)

جنہوں نے ہفتہ کے دن شکار کرنے کو بُراجانا اور منع نہیں کیا'ان کا انجام

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١٦٥ ه لكصة بين:

حضرت ابن عباس رخیکاللہ نے کہا: ہم نے بیسنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا: ہم نے ان لوگوں کونجات دی جو بُر انَی سے رو کتے تھے اور ظالموں کو بہت بُر ےعذاب میں پکڑلیا۔ (الاعراف: ١٦٥)

حضرت ابن عباس نے کہا: میں نہیں جانتا کہ اس فرقہ کا کیا انجام ہوا جو خاموش رہا تھا' یعنی جس نے بُر انی سے نہیں روکا تھا' عکرمہ نے اُن سے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرئے! کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ انہوں نے تجاوز کرنے والوں کے کام کو بُر اجانا تھا اور کہا تھا: تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہوجن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ (الاعراف: ۱۶۲۳)

مر چند کہ اللہ تعالیٰ نے ان خاموش رہنے والوں کے متعلق پینیس فر مایا کہ میں نے ان کونجات دے دی مگران کے متعلق سیجی نہیں فر مایا کہ میں نے ان کو ہلاک کر دیا' تو حضرت ابن عباس رہنگاللہ کوعکر مدکا جواب بہت پسند آیا۔

(معالم التزيل ج٢ص ٢٣٣ ' داراحياءالتراث العربي بيروت ٢٠٢٠ هـ).

میں کہتا ہوں کہاس کا جواب میر بھی ہوسکتا ہے کہ بلیغ کرنا فرضِ کفامیہ ہے جب صالحین نے بلیغ کردی اور ہفتہ کے دن شکار کرنے

click on link for more books

والوں کو بندر بنادینا ہے۔

امام بخاری نے اس باب میں صرف تعلیقات ذکر کی ہیں کوئی حدیث روایت نہیں گی-

٣٧ - بَابٌ قُولِ اللّهِ تَعَالَى ﴿ وَ اتَّيْنَا دَاؤُدَ اللّه تَعَالَى كَارْشَادِ ٢٠ : اورجم نے داؤدكوزبور وى (النساء: ١٦٣، بنواسرائيل: ٥٥)

زَبُورًا ٥ ( بن اسرائيل:٥٥)

امام بخاری نے بوری آیت ذکر تہیں کی ہم اس بوری آیت کا ترجمہ ذکر کررہے ہیں:

(اے رسول مکرم!) ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف دحی کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اساعیل اوراسحاق اور یعقوب اوران کے بیٹوں کی طرف اور عیسیٰ اور ابیب اور بینس اور ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے داؤ دکوز بور

حضرت داؤد علاليهلأا كاتذكره

داؤ داسم عجمی ہے مصرت ابن عباس میں اللہ سے روایت ہے کہ عبرانی زبان میں اس کامعنی ہے: کم عمر والا' کہا جاتا ہے کہ ان کا بید نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ انہوں نے ول کے زخموں کا علاج کیا تھا' مقاتل نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بارہ جگہ ذكركيا بأان كابورانام داؤد بن ايثابن يهوذ ابن يعقوب بن اسحاق بن ابراميم عليهم الصلوة والسلام ب-

ز بوراس کتاب کانام ہے جواللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فر مائی تھی اس میں ایک سو پچاس سورتیں ہیں جن میں پچاس سورتوں میں نصیحتیں اور حکمتیں ہیں'اس میں حلال اور حرام اور حدود اور احکام نہیں ہیں'روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زبور رمضان کے مہینے میں نازل فرمائي تهي \_ (عمدة القاري ج١٦ ص٨)

حضرت ابوموی اشعری مختلله بیان کرتے ہیں که رسول الله ملت الله علی الله الرقم مجھے گزشته رات و سکھتے اس وقت میں تمہاری قراءت من رہاتھا' بے شک تمہیں آل داؤ د کی مزامیر میں سے ایک مز مار دی گئی ہے ٔ حضرت ابومویٰ نے کہا: سنتے! یارسول اللہ! اگر مجھے میلم ہوتا کہ آپ س رہے ہیں تو میں آپ کی خاطراس کوزیادہ عمدہ طریقہ سے پڑھتا۔

(صحیح مسلم:۲۳۷ صحیح ابن حبان: ۱۹۷۷ مسن بیهتی ج ۱۰ ص ۲۳۱ - ۲۳۰ صحیح ابنخاری: ۵۰۴۸ مسنن تر ندی: ۳۸۵۵ المستدرک ج ۳ ص ۳۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ملٹائیلیلم کودکھانے کے لیے عبادت کرنایا نیک عمل کرنا جائز ہے اور بیریا کاری نہیں ہے۔

ز بور کی لفظی شخفیق اوراس کا تعارف أَلزُّبُورُ. ٱلْكُتُبُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ. زَبَرْتُ.كَتَبُتُ

"الزبر"كامعى ب:"الكتب"(كتابيس)اسكاواحد زبورے" ( زبوت " كامعنى ہے: ميں نے كھا۔

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١٦ ٥ ه لكھتے ہيں:

483

الاعمش اور حزه نے زُبور پڑھا ہے اس کامعنی ہے: ہم نے داؤ دکولکھی ہوئی کتابیں اور صحیفے دیئے اور دوسروں نے زَبور پڑھا ہے اور بیاس کتاب کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت واؤ د علالیسلاً پر نازل کیا تھا' اس میں اللہ عز وجل کی حمدوثناء ہے حضرت داؤد علالیلاً لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر زبور پڑھتے تھے علاء بنی اسرائیل آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اورعوام علاء کے پیچھے کھڑے ہوتے اور جنات عام لوگوں کے بیچھے کھڑے ہوتے اور جو جانور پہاڑوں پر ہوتے وہ بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے اور پرندے ان کے سرول پر بولنے تھے۔ (معالم التزیل جاص ۲۲۷ ' داراحیاء التراث العربیٰ بیروت ۲۳۰ ھ)

﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَصْلًا يَّاجِبَالُ آوِّينَ مَعَهُ اور بَم نے داؤدکوفضیلت عطاء فرمانی اے بہاڑو! (خوش وَالطَّيْرَ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدُ ٥ أَنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرُ فِي الحاني) عداؤد كساته تبيح برهو اوراك برندو! (تم بحي) اورجم نے ان کے لیے او ہے کورم کردیا تھا کہ آپ ممل زر ہیں بنائیں اورمناسب اندازے سے ان کی کڑیاں جوڑیں۔(ساء:۱۱-۱۰)

السَّرُدِ﴾ (سا:١٠١٠)

اس آیت میں فضیلت ہے مراد ہے: نبوت اور کتاب زبور کا عطاء فر مانا اور ان کوخوش الحانی عطاء فر مانا اور ان کوالیک قوت اور قدرت عطاء فرمانا جس سے انہوں نے بہاڑوں کو سخر کیا اور برندوں کوتا بع کیا۔ (عمدة القاری ج١٦ص ٨ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت ٢١١ص ١ عبابدنے کہا:" اوّبی" کامعنی ہے: ان کے ساتھ سنتے پر حو۔ قَالَ مُجَاهِدٌ سَبِّحِي مَعَهُ.

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متو فی ۱۰ ساره لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس مختلات نے بیان فرمایا: اس کامعنی ہے: اے بہاڑو! ان کے ساتھ تنبیج پڑھؤ ابومیسرہ نے کہا: یعنی عبشی زبان میں ان کے ساتھ سینچ پڑھو۔ (جامع البیان جز ۲۲ ص ۷۹ نوار احیاء التراث العربی بیروت ۲۳۱ ھ)

اور پرندے۔

ابن زید نے کہا: جس طرح پہاڑوں کونداء کر کے حضرت داؤد کے ساتھ تبیج پڑھنے کا تھم دیا تھا'ای طرح پرندوں کو بھی ان کے ساتھ تعلیج پڑھنے کا تھا اس کی دوسری تفییریہ ہے کہ ہم نے پرندوں کوان کے لیے متخر کر دیا تھا۔

(جامع البيان جز ٢٢ ص 24 ' داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

اورہم نے ان کے لیےلوہے کوزم کردیا تھا۔ (ساء:۱۰)

﴿ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴾.

یعنی ہم نے ان کے لیے لوہے کوموم کی طرح زم کردیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ان کے لیے آ مدنی کا ایسا ذربعہ بنا دے جس کی وجہ سے وہ بیت المال سے مستغنی ہو جا ئیں' سووہ لوہے سے زرہ بنا کرروزی کماتے اور اپنے اہل وعیال کو کھلاتے تھے۔ (عدة القاري ج ١٥ ص٩)

﴿ أَن اعْمَلْ سَابِغَاتٍ ﴾ الكُّرُّوعَ.

که بوری کشاده زر میں بنایئے۔(سباء:۱۱)' سب فت ''کا معنى ب: (كشاده) زريس-"الدوع"ان كامعنى: زريس ب-

ال آیت مین اُن اعمل "كالفظ بئي أن "تغيرك ليے ب جياس آيت ميس ب:

فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ. (المؤمنون: ٢٤)

﴿ وَقَدِّرُ فِي السَّرِّدِ ﴾ (سا:١١) المسامِيرِ . وَالْحَلَق وَلَا يُدِقُ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلَّسَلَ وَلَا تُعَظِّمْ فَيَفْصِمَ.

پس ہم نے نوح کی طرف وحی فرمائی کہ مثنی بنا کیں۔

اور اندازہ سے (زرہ کی کڑیاں) جوڑیں۔ (ساء:١١) (يعنی زره کی ) کیلوں اور حلقوں میں (انداز ہر تھیں)' کیلوں کواتنا باریک

اَفَرِغَ اَنَزِلَ. امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَمَّا بَرَزُو لِجَالُوتَ وَجُنُودِم قَالُوا رَبَّنَا آفْرِغ عَلَيْنَا اورجب وه جالوت اوراس كَ فشكر كم سامن آئوانهوں

نے دعاکی کہاہے ہمارے رب! ہم پرصبرانڈیل دے۔ صَبِرًا. (القره:٢٥٠)

۔ راہسرہ ۱۳۵۰) امام بخاری نے اس باب میں اس تعلیق کواس لیے ذکر کیا ہے کہ بیہ طالوت کے تشکر کا قصہ ہے اور حضرت داؤد علالیہ لاا ای تشکر

امام عبدالرحمان بن ادريس ابن ابي حاتم رازي متوفى ٢٢ ساها بي سند كيها تحدروايت كرتے بين:

طالوت نے حضرت داؤد عالیہ لاکا سے کہا: اگرتم نے جالوت کو آل کر دیا تو میں اپن لڑکی سے تمہاری شادی کر دوں گا اور اپنال ے تم کوانعام دوں گا۔الخ (تغیرامام ابن الی حاتم ۲۰ ص۷۷ م) مکتبدزارِ مصطفیٰ مکه مکرمهٔ ۱۳۱۷ ه)

اس آیت میں صبرطلب کرنے کی دعا کا ذکر ہے کیکن رسول الله ملتی الله عن مبر کے بجائے عافیت کی طلب کی دعا کا تھم دیا

امام تر مذی حضرت معاذ بن جبل و می الله سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ملی آیا آغ نے سنا ایک شخص دعا کر رہا تھا: اے الله! میں تجھ مے صبر کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ سے بلاء (مصیبت) کا سوال کیا ہے ( یعنی مصیبت آئے تو تم اس پر صبر کرو عے) پستم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرو۔ (سنن ترندی: ۵۲۷ منداحمہ ۵۵ ص ۲۳۱)

اوراس آیت کا جواب بیہ ہے کہ بیسابقدا مت کی دعا ہے جب ان پر جالوت سے جنگ کی مصیبت نازل ہو چکی تھی اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے صبر کی دعانہ کی جائے 'اور مصیبت آنے کے بعد اس مصیبت پر صبر واستفامت کی دعا کی

''بسطة'' كامعنى ہے: زيادہ اور فضل \_ ﴿بَسُطَةً ﴾ زيادةً وَّفَضُلًا.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

زیادہ کشادگی عطاءفر مائی۔ وَالْجِسْمِ. (البقرة:٢٣٧)

یہ آ بت بھی طالوت کے قصہ سے متعلق ہے اور امام بخاری نے ''بسطة '' کی تفییر زیادہ قوت اور مال میں افزود کی سے فرمائی ہے اور جنگ میں مہارت کے ساتھ۔

﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ . اورتم سب نیک عمل کرتے رہوئے شک میں تہارے تمام كامول كوخوب و كيضے والا ہوں 🔿 (سباء:١١)

يعنى پھر ميں تنہيں ان کا اچھا بدله عطاء کروں گا۔

٣٤١٧ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محمد نے

الرَّذَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّاهٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِفَ عَلَى دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْانُ فَكَانَ يَامُرُ بِنَوْاتِهِ فَتُسْرَجَ دَوَاتِّهُ بِيدَوَاتِهِ فَتُسْرَجَ دَوَاتِّهُ وَلَا يَأْمُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَسَلَمَ.

صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از هام از حضرت ابو ہریرہ وشخ الله از نبی ملٹی کی آئے ہوئی آئے ہوئی تھی وہ اپنی سوار یوں پرزین بجھانے کا حکم سے میں آسانی کردی گئی تھی وہ اپنی سوار یوں پرزین بجھانے کا حکم ویے 'پس زین بجھائی جاتی اوروہ سوار یوں پرزین بجھائی جانے ہے بہلے (زبور کی) قراء ت مکمل کر لیتے اوروہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔اس حدیث کوموئی بن عقبہ نے از صفوان از عطاء بین بیاراز حضرت ابو ہریرہ وشکی آئلہ از نبی ملٹی کی آئیہ مروایت کیا ہے۔

اس حدیث کی شرح مسجح البخاری: ۲۰۷۳ میں گزر چکی ہے۔ ٣٤١٨ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ٱخْبَرَهُ وَابَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اَقُولُ وَاللَّهِ لَا صُومَنَّ النَّهَارَ وَلَا قُومَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهِ لِآصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعٌ ذَٰلِكَ فَصُّمْ وَٱفْطِرُوَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهُرِ ثَلْثَةَ آيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَذَٰلِكَ مِثُلٌ صِيَامِ اللَّهُ مِ فَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصْمْ يَوْمًا وَّافْطِرْ يَوْمَيْن قَالَ قُلْتُ إِنِّي ٱطِيْقُ ٱفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَّافْطِرْ يَوْمًا وَّذٰلِكَ صِيَامٌ دَاوُدَ وَهُوَ عَدْلُ الصِّيَامِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيُّقُ اَفْصَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بچی بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب کہ سعید بن میتب نے ان کو خبردی کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ نے کہا کہ رسول الله ملتي الله ملتي كوي خردي من كريس ميد كهتا مول كدالله كي قتم إجب تك میں زندہ رہوں گا میں ضرور دن میں روز ہ رکھوں گا اور ضرور رات کو (نماز میں) قیام کروں گا' تو رسول الله طن الله علیہ نے ان سے یو چھا: كيا (واقعى) تم نے بيكها ہے كەميں جب تك زنده رجول كاميں ضرور دن میں روزہ رکھوں گا اور میں ضرور (رات میں) قیام کروں گا! میں نے عرض کیا: بے شک میں نے ریکہا ہے آپ نے فرمایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے'تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو (لیعنی روزہ نہ رکھو )اور رات کو قیام کرو اور نیند بھی کرو ٔ اورتم ایک مہینہ میں تین دلنا کے روز نے رکھالو کیونکہ ایک نیکی کا دس گنا اجر ہوتا ہے اور اس سے تمام عمر کے روز وں کا اجر حاصل ہوگا' میں نے عرض کیا: یارسول الله! میں اس نے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا: پھرتم ایک دن روز ہر کھواور دودن افطار کرؤ میں نے کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' آپ نے فرمایا: پھرتم ایک دن روزہ رکھواور ایک ون افطار کرو اور بیر حضرت داؤ د عالیها اگے روزے ہیں اور بیمتوسط روزے ہیں میں نے عرض کیا: میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا اللہ! آپ نے فر مایا: اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کا اللہ! آپ نے فر مایا: اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔

ال حديث كاشر ت صحيح البخارى: اساا بل كزر جل - - حدَّ ثَنَا حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرُ عَبْدِ اللهِ بَنِ حَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْ اَبِي الْعَبَّسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْدِ وَبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ انْتَا أَنَّكَ تَقُومُ اللّيْلُ وَتَصُومُ النّهَارَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ انْتَا أَنَّكَ تَقُومُ اللّيلُ وَتَصُومُ النّهَارَ وَتَصُومُ النّهَارَ وَتَصُومُ النّهُ وَنَا لَعَيْنُ وَمَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں خلاد بن کی نے حدیث بیان کی انہوں نے بہا: ہمیں مسعر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حبیب بن ابی ثابت نے حدیث بیان کی از ابی العباس کہا: ہمیں حبیب بن ابی ثابت نے حدیث بیان کی از ابی العباس رختی الله الله مستی آلیہ ہمیں حبیب بن ابی ثابت نے حدیث بیان کیا کہ رسول الله مستی آلیہ ہمیں نے مجھ سے فر مایا: مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم رات کو (نماز میں) قیام کرتے ہواور دن میں روزہ رکھتے ہوئی میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: تم بے شک جب یہ کرو گے تو تمہاری آپ نے کہا: تم بال آپ نے رکھ لیا کرو تو یہ تمام عمر کے روزے بین یا تمین دن کے روز ت رکھ لیا کرو تو یہ تمام عمر کے روز ت بین یا اپنی آپ نے کہا: میں اپنی قوت آپ نے اندر اس کی طاقت یا تا ہوں' مسعر نے کہا: یعن قوت آپ نے فر مایا: پھرتم حضرت داؤ و عالیہ لگا کے روز سے رکھؤ وہ ایک دن روزہ فر مایا: پھرتم حضرت داؤ و عالیہ لگا کے روز سے رکھؤ وہ ایک دن روزہ مقالہ کرتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور جب میدانِ جہاد میں مقابلہ کرتے تو فر ارنہیں ہوتے تھے۔

اس مدیث کی شرح مسیح البخاری: اسالا میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے تینوں مؤخر الذکرا حادیث اس لیے روایت کی ہیں کہان میں حضرت داؤد علالیہ لاا کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہندیدہ نماز حضرت داؤدعالیہ لگا کے نزدیک بہندیدہ روزے حضرت داؤد علالہ کے روزے ہیں مضرت داؤد علالہ کے روزے ہیں مضرت داؤد علالہ کے روزے ہیں مضرت داؤد علالہ آدھی رات سوتے تصاور تہائی رات قیام کرتے تصاور (پھر) رات کے چھٹے جھے میں سوتے تصاور ایک دن روزہ رکھتے تصاور ایک دن افظار کرتے تصاور حضرت علی بڑی اللہ کا قول ہے کہ سحر کے وقت میں افظار کرتے عائشہ بڑی اللہ کا قول ہے کہ سحر کے وقت میں منے آپ کو جب بھی پایا آپ میرے پاس سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے تھے میں سوئے ہوتے تھے ہوتے تھے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے میں سوئے ہوتے تھے ہوت

بِحَارِی نَے بَیْولِ مُؤْرِ الدِرَامَادِیثَ الَّ اللهِ صَلْوةً دَاؤَدَ صَلَّی اللهِ صَلْوةً دَاؤَدَ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاحَبُّ الصَّلُو فَ اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاحَبُّ اللهِ عِیامُ دَاؤَدَ اللهِ عِیامُ دَاؤَدَ اللّهِ عِیامُ دَاؤَدَ اللّهِ عِیامُ دَاؤَدَ الصِّیامِ اللّهِ اللّهِ عِیامُ دَاؤَدَ اللّهِ عِیامُ دَاؤَدَ اللّهِ عِیامُ دَاؤَدَ اللّهِ عِیامُ دَاؤَدَ اللّهِ عِیامُ دَاؤَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

click on link for more books

٣٤٢٠ - حَدَّقُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرِوبِنِ آوُسٍ اَلشَّقَفِيِّ سَمِعَ عَبُدَ عَمْرِوبِنِ آوُسٍ اَلشَّقَفِيِّ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامٌ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامٌ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصَّلُوةِ إِلَى اللهِ صَلُوةً دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَومًا وَاحَبُّ الصَّلُوةِ إِلَى اللهِ صَلُوةً دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ بِصَلُوةً دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ بِنَامُ بِصَلُوةً دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ فَيْ اللهِ صَلُوةً دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ بَعْدُ اللهِ صَلُوةً دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ بَعُدُسَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عرو بن دینار ازعمر و بن اوس التفی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرور فیاللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ کے روز سے جیں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایلہ دن افطار کرتے تھے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ نماز حضرت داؤ دعالیہ للگ کی نماز ہے وہ آ دھی رات تک روتے تھے اور (پھر زیادہ پہندیدہ نماز میں) تیام کرتے تھے اور (پھر رات کے میں اور آبھی میں سے سے تھے اور آبھی میں سے تھے اور آبھی میں سے تھے اور آبھی میں سے تھے اور آبھی میں سے تھے اور آبھی میں سے تھے اور آبھی میں سے تھے اور آبھی میں سے تھے اور آبھی میں سے تھے اور آبھی میں سے تھے۔

امام بخاری نے یہ پوری آیات ذکر نہیں کیں ہم ان آیات کا مکمل ترجمہ لکھ رہے ہیں:
اور یاد کیجئے ہمارے طافت ور بندے داؤد کو بے شک وہ (ہماری طرف) بہت رجوع کرنے والے تھے 0 بے شک ہم نے
پہاڑوں کو ان کے ساتھ تالع کر دیا'وہ شام کو اور سورج حیکتے (وقت) تبیج کرتے تھے 0 اور پرندے جمع کیے ہوئے سب ان کے تالع
فرمان تھے 0 اورہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت دی اور تول فیصل عطاء فرمایا 0

حضرت داؤ دعاليلاً كے طاقتور مونے كابيان

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي متوفى ١٣٣٣ هد لكصت بين:

ص: ۱۷ میں حضرت داؤر علایسلاً کے متعلق فر مایا: وہ ہمارے طاقت وربندے تھے۔

حضرت داؤد عالیہ لا کے ساتھ پہاڑوں کا تسبیع کرنا اور ہمارے نبی ملٹی کیلئے کے ہاتھ پر کنگر یول کا تسبیع کرنا میں ہماڑوں کی تسبیع کرنے کا ذکر ہے اور یہ خبردی ہے کہ پہاڑا اور پرندے حضرت داؤد عالیہ لا کی تسبیع کے وقت تسبیع کرتے تھے اس میں اللہ عزوجل نے یہ بتایا ہے کہ پہاڑا پی شدید تن کے باوجود نرم ہوجاتے تھے اور حضرت داؤد عالیہ لا کی تسبیع کے وقت تسبیع کرتے تھے اور ان کی تسبیع کو جان لیتے تھے اس آیت میں یہ تنبیہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ملائم کردیا' ای طرح مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جھک جائیں' کیونکہ وہ بہر حال پہاڑ سے نیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جھک جائیں' کیونکہ وہ بہر حال پہاڑ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو کا فر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی تسبیح نہیں کرتے' وہ پہاڑوں اور پھروں ہے بھی گئے گزرے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی او ھے اس کے چند نظائر بیان کیے ہیں'ان میں سے ایک یہ ہے:

حضرت ابن مسعود رمین آلله بیان کرتے ہیں کہ ہم مجزات کو برکت شار کرتے تھے اور تم ان کوخوف کی علامت شار کرتے ہو ہم
رسول الله طبق آلیم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کس پانی کم ہوگیا' آپ نے فر ماپا: فالتو پانی تلاش کرو' تو لوگ ایک برتن میں تھوڑا ساپانی
لائے' آپ نے اپنا ہا تھواس برتن میں داخل کیا اور فر مایا: آؤ مبارک پانی کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله می الله کی انسین کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور الله کی برکت کی طرف اور بیان کی برکت کی طرف اور برکت کی الله برکت کی می برکت کی می برکت کی میں برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی برکت کی ب

تحقیق ریے ہے کہ حضرت داور عالیہ لاا کے ساتھ پہاڑ زبان قال سے تبیج کرتے تھے نہ کہ زبانِ حال سے صنعتی میں اور پرندے جمع کیے ہوئے 'یعنی پرندے بھی ان کے لیے منز کردیۓ گئے تھے۔ وہ سب ان کے تابع تھے'اور فرمایا: وہ شام کواور سورج مپکتے وقت تبیج کرتے تھے۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہاں سے هیقةُ شام کا اوراشراق کا وقت مراد ہو کیکن یہاں مرادیہ ہے کہ وہ ہروقت ان کے ساتھ تبیح کرتے تھے' لہٰذا شام کا وقت رات سے کنایہ ہے اوراشراق کا وقت دن سے کنایہ ہے۔

بعض علاء نے بیکہا ہے کہ اس سے ان کی شبیع حالی مراد ہے میعنی پہاڑوں کا مضبوطی سے اپنی جگہ قائم رہنا اور پرندوں کا اُڑنا اور چچہانا' زبانِ حال سے بیہ بتا رہا ہے کہ ان کے خالق نے ان میں بیرصفات پیدا کی ہیں اور اس سے زبانِ قال مراد نہیں ہے مینی وہ انسانوں کی طرح نطق اور کلام سے تنہیں کرتے' لیکن ان کا بی تول صحح نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو صرف پہاڑ اور پرندے نہیں' کا تنان کی طرح نطق اور کالم سے اللہ تعالی کی حمد اور ترجی کرتی ہے جسے اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

ے ، رہیں . ۔ وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّم بِحَمْدَہِ . (بی اسرائیل:۴۴) اور ہر چیزاس کی حمد کے ساتھ اس کی تبییح کرتی ہے۔ وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّم بِحَمْدَتِ وَاوَدِ عَالِیلاً کے ساتھ پہاڑاور پرندے زبانِ قال کے ساتھ یعنی انسانوں کی طرح نطق اور کلام کے اس کیے جیجے سے کہ حضرت واوَدِ عالیلاً کے ساتھ پہاڑاور پرندے زبانِ قال کے ساتھ یعنی انسانوں کی طرح نطق اور کلام کے اس کیے جیجے سے کہ حضرت واوَدِ عالیلاً کے ساتھ پہاڑاور پرندے زبانِ قال کے ساتھ یعنی انسانوں کی طرح نطق اور کلام

ساتھاللہ تعالیٰ کی حمداور تبیج کرتے تھے۔ حکمت اور قول فیصل کے معانی

ص: ۲۰ میں فر مایا: اور ہم نے ان کو حکمت دی اور قول فیصل عطاء فر مایا۔

حکمت ہے مراد نبوت ہے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ اس ہے مراد ہو: ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا۔ اور فصل خطاب یعنی قول فیصل ہے مراد ہے: مقد مات کا فیصلہ کرنا' ظالم کوظلم سے روکنا اور حق دار کواس کا حق پہنچانا۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ فصل خطاب سے مراد ہے: اما بعد کے کلمات' کیکن میقول سیحے نہیں ہے۔ ابوعو سجہ نے کہا: فصل خطاب سے مراد ہے: جھگڑے کا فیصلہ کرنا۔

(تاویلات الل النه ج۸ص ۱۱۳ مانسا وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ه) مجامد نے کہا: (دوف صل الخطاب "کامعنی ہے:) فیصلہ ک

قَالَ مُجَاهِدٌ اَلْفَهُمُ فِي الْقَضَاءِ.

فهم -

ا مام محر بن جر مرطبری متوفی ۱۰ ساھ نے اپنی سند سے بیروایت کی ہے: مجاہد نے کہا کہ 'فصل الحطاب'' سے مراد ہے: صحیح فیصلہ اور اس کی فہم۔

(جامع البيان جز ٢٣ ص ١٦٣ واراحياء التراث العرلي بيروت ٢١٣١ ه)

امام عبدالرجمان محمد بن ادريس رازي ابن ابي حاتم متو في ٢٤ سه ه لكصة بين:

حضرت ابوموی اشعری رضی آللہ نے کہا: جس نے سب سے پہلے اما بعد کہا وہ حضرت داؤد رضی آللہ ہیں اور یہی '' فصل الخطاب'' ہے۔ (تغییرامام ابن الی حاتم: ۱۸۳۲۴۔ج٠١ص ۳۲۳۸) مکتبہزارِ مصطفیٰ مکہ کرمۂ ۱۳۱۷ھ)

''ولا تشطط'' كامعنى ہے: حدے تجاوز نه كرنا۔

﴿ وَلَا تُشْطِطُ ﴾ لَا تُسْرِف.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

قَالُوْا لَا تَنَفَ خَصْمَن بَعْی بَعْضُنَا عَلَی بَعْضِ انہوں نے کہا: آپ گھرائیں نہیں! ہم اڑنے والے دوفریق فَاحْکُمْ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء بِن مارے ایک فریق نے دوسرے پر زیادتی کی ہے سوآپ الصِّدَاطِ٥(ص:٢٢)

اور ہمیں سیدھی راہ بتا ئیں 0

اورجمیں سیدھی راہ بتا کیں O (ص:۲۲)

﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ٥ ﴾ (ص:٢٢)

حق سے تجاوز نہ کریں کے بعداس کا ذکر کیا ہے سیدھی راہ سے مراد ہے: ورمیانی راستہ

بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس نٹانوے وُنبیاں بیں اور میرے پاس ایک ونبی ہے اب بیے کہتا ہے کہ وہ (ایک ونبی ﴿ إِنَّ هَٰذَاۤ آخِی لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِیَ نَعْجَةٌ وَّلِیَ نَعْجَةٌ وَّلِیَ نَعْجَةٌ وَّلِیَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اکْفِلْنِیْهَا ﴾ (٣٣:٢)

بھی) مجھےوے دے۔(س:۲۳)

امام بخاری نے اس تعلق میں پوری آیت ذکر نہیں گئ ہم پوری آیت اور اس کا ترجمہ ذکر کرر ہے ہیں: اِنَّ هٰذَاۤ اَخِیْ لَهُ تِسْعٌ وَّ تِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَّلِیَ نَعْجَةٌ ہے۔ بِشک سے میرا بھائی ہے اس کی ننانوے وُنبیاں ہیں اور

click on link for more books

وَّاحِدَةٌ فَقَالَ ٱكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ٥ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بَسُوالِ تَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ 'امَّنُوْا فَاشْتَغْفَرُ رُبَّهُ وَخُرٌّ رَاكِعًا وَّأَنَّابُ ٥ (٣-٢٣)

میرے پاس ایک ( دُنبی ) ہے تواس نے کہا: وہ بھی جھے دے دے اوراس نے بات میں مجھ پر دباؤ ڈالا 🔾 داؤد نے ) کہا: بے شک اس نے تیری و نبی کواپنی و نبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے تھے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَّنَّ دَاؤَدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ بِإِللَّم كيا اور ب شك اكثر شريك ضرور دوسر يشريكول يرزيادتي كرتے ہيں سواان كے جوايمان لائے اور انہوں نے نيك كام کیے اور وہ بہت کم بیں اور داؤد نے بیگان کیا کہ ہم نے ان کی آ زمائش کی ہےتو (فورأ)انہول نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدہ میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا O

اس آیت میں ایک مخص نے دوسرے کو جو بھائی کہا ہے اس سے مرادد بنی بھائی یا کاروبار میں شریک مراد ہے اور دُنی سے مراد

يُقَالُ لِلْمَرُ أَوْ نَعُجَةٌ وَّيُهَالُ لَهَا آيضًا شَاهٌ. مِثْلُ عورت کو و نبی کہا جاتا ہے اوراس کو بکری بھی کہا جاتا ہے۔ اورزكرياكواس كالفيل بنايا ـ (آل عمران: ٣٤) ﴿ وَكُفَّلُهَا زُكُرِيّا ﴾ (آل مران: ٣٧)ضَمَّها.

امام بخاری نے آل عمران : ۲ س کوفل کر کے بہ بتایا کہ حضرت زکریا نے مریم بنت عمران کوایے نفس کے ساتھ ملایا ای طرح ص: ۳۳ کامعنی ہے کہ وہ ایک وُ نبی بھی میری وُ نبیوں کے ساتھ ملا دے۔

امام ابومنصور ماتریدی نے بھی بعض مفسرین سے ' اِنچفِل'' کابیمعنی نقل کیا ہے۔

(تاويلات الل النة ج ٨ ص ١١٤ 'وارالكتب العلميه 'بيروت ٢٢ ١١ه) "وعزني" كامعنى ب: مجه يرغالب آگيا (كهاجاتاب:) وہ مجھ سے زیادہ غالب ہوگیا" اعسز زمید" کامعنی ہے: میں نے اس كوكلام مين غالب كرويا\_

اسى طرح تغيير ماتريدي ميں ہے۔ (تاويلات الل النةج٨م ١١٧ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ه)

فِي ﴿ الَّهِ طَابِ ﴾ يُنقَالُ ٱلْمُحَاوَرَةُ ﴿ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ اللَّي نِعَاجِهِ ﴾ (٧٤:٢)

﴿ وَعَزَّ نِي ﴾ غَلَيني صَارَ اعَزَّمِنِّي اعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ

عَزيْزُا

(خطاب کے لیے) کہاجاتا ہے:"المحاورة" لینی خطاب کو ''محاورة'' بھی کہاجاتا ہے۔(داؤدنے) کہا: بے شک اس نے تیری وُ نبی کواپنی وُ نبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے تجھ پر طلم کیا۔(س:۲۳)

حضرت داؤد عاليسلاك نے اس شريك كؤنى كے مطالبہ وظلم قرار ديا اوراس كى ندمت كى۔ ﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَهْفِي ﴾ إلى قُولِهِ اوربے شک اکثر شریک (''خسلسطاء'' کامعنی شرکاء ہے ک زیادتی کرتے ہیں میہ ایت یہاں تک پڑھیں: (داؤد نے گمان کیا

كه) ہم نے ان كى آ زمائش كى \_ (س:٢١٧)

ہم اس سے پہلے یہ پوری آیت ذکر کر چکے ہیں۔

﴿إِنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾ (س: ٢٤)

حضرت ابن عباس من الله نے کہا: اس کامعنی ہے: ہم نے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِخْتَبَرُنَاهُ.

ان كوآ زمائش ميں ڈالا۔

یعنی حضرت داؤد عللیسلاً کویہ یقین ہوگیا کہ دوآ دمیوں کاان کے پاس آ کر بہ ظا ہرلڑنا' ان کواس پرمتنبہ کرنے کے لیے تھا کہان ' سے لغزش ہوئی ہے۔

حفرت عمر من کلله نے پڑھا:''فتناہ'' تاء پرتشدید کے ساتھ۔

وَ قُواً عُمَرُ فَتَ نَاهُ بِتَشْدِيْدِ التَّاءِ.

علامه عینی نے کہا: بیقراءت شاذہ ہے۔ (عمدۃ القاری ۱۲ص ۱۳)

توانہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور یجدہ میں گر

﴿ فَاسْتَغْفُرَ رَبَّةً وَخَرَّ رَاكِعًا وَّآنَابِ ٢٤) (٧٤:٥)

گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیاO (ص:۳۳)

اس آیت میں تجدہ کورکوع سے تعبیر کیا ہے کیونکہ دونوں میں جھکنا ہوتا ہے۔

## حضرت داؤ دعاليه لأاكے استغفار کی توجیہ کے محامل

موجودہ تورات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد کی نٹانوے بیویاں تھیں'ان کی اور یاہ کی بیوی پر نظر پڑی اور انہوں نے اور یاہ کوتل کرایا اور اس کی بیوی سے نکاح کرلیا۔ (کتاب مقدس پراناعہد نامۂ ص۳-۳۰۳ سلخصاً)

ہمارے مفسرین نے اس واقعہ کے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

علامه عبدالرحمٰن بن على بن محمد الجوزى التوفى ١٩٥ ه لكهت بين:

یہ اسرائیلی روایت سند کے لحاظ سے میجے نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے جائز نہیں ہے کیونکہ انبیاء انتقا ایسے نعل سے منزہ ہیں ' اور حضرت داؤ دعالیسلاً پرجس وجہ سے عمّا ب کیا گیا تھا'اس کے درج ذیل محامل ہیں:

- (۱) حضرت داؤ د علاليلاً نے اور ياہ ہے كہا:تم اپنى بيوى كوچھوڑ دواوراس كوميرے حواله كردو۔
- (۲) حضرت داؤد علاً للا نے اس عورت کود کی کریتمنا کی تھی: کاش! وہ میری بیوی ہوتی ' پھرا تفاق سے اس کا خاوند جہاد میں گیا اور ہلاک ہو گیا' اس میں حضرت داؤد علالیلاً ای کسی کارروائی کا دخل نہیں تھا' جب آپ کو اس کی موت کی خبر پنچی تو آپ کو اس ک موت پراتنا افسوس نہیں ہوا جتنا دوسروں سیا ہیوں کی موت پر افسوس ہوتا تھا' پھرآپ نے اس کی بیوی سے عقد کر لیا۔
  - (٣) اس کی بیوی پرآپ کی اتفاقا نظر پڑی کھرآپ نے نظر ہٹائی نہیں اوراس کود کھتے رہے۔
- (۳) اوریاہ نے اس مورت کونکاح کا پیغام دیا تھا'اس کے علم کے باوجود حضرت داؤد نے اس کونکاح کا پیغام دیا'اس سے اوریاہ کورنج ہوا۔ (زادالمسیر ج2ص ۱۱۱۔۱۱۵ کمتب اسلائ بیروت ٤٠٠ ساھ)

امام رازی نے ان محامل کے علاوہ ایک میمل بیان کیا ہے کہ حضرت واؤ د عالیبلاً نے ایک فریق کی بات سے بغیر دوسر فریق کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا'اس لیے ان پر عمّا ب ہوا۔ (تغیر کبیرج اس ۳۸۰۔۳۸۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۵ ۱۳۱۵)

علامدابوالحيان محمد بن يوسف اندلى متوفى ٥٥ كره في الكهاب:

آنے والے دوآ دمیوں کے متعلق آپ نے بیر گمان کیا تھا کہ وہ آپ کو ضرر پہنچانے آئے ہیں' لیکن جب ایسانہیں ہوا تو آپ نے ان کے متعلق غیرضجے گمان پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ (ابحرالحیط جو ص ۱۵۱ وارالفکر بیروٹ ۱۳۳۴ھ)

علامه ابو بكر محر بن عبد الله ماكلي متوفى ٥٣٣ ه نے اس پر ولائل قائم كيے بيں كه آنے والے دو شخص انسان نہيں سے بلك فرشتے

يبي مختار ہے۔ (احكام القرآن جسم ص ٢٠٠ الكشاف جسم ٥٨)

امام رازی اورعلامه ابوالحیان اندلس کا مختاریه ہے کہ دہ فرشتے نہیں تھے انسان ہی تھے۔

(تغيير كبيرج وص ٣٨٢ 'البحرالحيط ج وص ١٥١)

\* حضرت داؤد عاليه للاك اس واقعه كى بورى تفصيل مم نے تبيان القرآن سورة ص: ٢٠- ١ ميں لكھ دى ہے ديكھئے: تمان القرآن ج٠١ص٨٥ ١٠٥ ـ ٥٣ ـ

تا ہم اس مسلمیں میری رائے بیہ ہے کہ علامہ ابن جوزی کے ذکر کردہ محامل میں سے پہلامحمل بہ ظاہر قرآن مجید کے مضمون کے زیادہ قریب ہے۔

## تبیان القرآن میں حضرت داؤد عالیہلاً کے قصہ کے عنوا نات

ہم نے تبیان القرآن میں اس کی جوتفسیر کی ہے اس کے عنوا نات حسب ذیل ہیں:

🕕 حضرت داؤد عالیهلاً کا قصه 🕝 حضرت داؤد عالیهلاً کی فضیلت کی وجوه 🕝 حیاشت اور اشراق پڑھنے کی فضیلت میں احادیث 🛡 اشراق کی نماز کا وفت 🚳 نماز چاشت کی رکعات کی تعداد اور اس کا وفت 🕥 پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد کے ساتھ تنہیج کرنا ② حضرت داؤد عالیہ لاا کی ہیبت ﴿ حضرت داؤد کامحافظ ان کالشکر تھا اور ہمارے نبی مُنْتَ لِیْتُمْ کامحافظ الله تعالیٰ تھا 🛈 حكمت كى تعريفات 🛈 فصل خطاب كى تفسير ميں متعدد اقوال 🕕 مشكل الفاظ كے معانی 🈗 حضرت داؤ د عاليه لاا كے حجرہ كى د يوار بھاند کرآنے والے آیا انسان تھے یا فرشتے تھے؟ آ نے والوں کے فرشتہ ہونے برعلامہ ابو بکر ابن العربی کے دلائل آ نے والوں کے انسان ہونے برامام رازی کے دلائل @ آنے والول کے فرشتہ ہونے کی توجیہ 🛈 ندکورہ توجیہ کا امام رازی کی طرف سے جواب 🖾 ندکورہ تو جید کا مصنف کی طرف سے جواب 🕅 آنے والول کے انسان ہونے برعلامہ ابوالحیان اندلسی کے دلائل 📵 حضرت داؤر عاليها في صرف ايك فريق كے بيان يركيوں فيصله كيا؟ ﴿ معرت داؤ دعاليه اللّا كے استغفار كى توجيهات ﴿ سورةُ ص كے سجدہ ك وجوب میں اختلاف فقہاء 🕝 سورہ ص کے سجدہ تلاوت کے متعلق احادیث اور آثار 🕝 نماز اور خارج ازنماز'رکوع سے سجدہ تلاوت کا ادا ہونا 🕝 حضرت داؤ د علایسلاً نے اپنے جس تعل پر اللہ تعالی کے حضور تو بہ کی تھی' اس کے متعلق موجودہ تو رات کا بیان 🕲 بعض قدیم مفسرین کا تو دات کی محرف روایت کوفل کر کے اس سے استدلال کرنا جن مختاط مفسرین نے اس اسرائیلی روایت کومستر دکر دیا 🕾 حضرت داؤد علايبلاً كے استغفار كى توجيهات اورمحامل 🕅 خليفه كامعنى اور اس سے حضرت داؤد علايبلاً كى عصمت پر استدلال 🕅 انسانی معاشره میں خلیفہ کی ضرورت 🕝 انبیاء النام کاعموماً اور سیّدنا محد ملتّ کیّ کیا کم کاخصوصاً خلیفة الله ہونا 🖱 خلیفہ کا خواہش کی اتباع کرنا کیوں عذابِ شدید کا موجب ہے؟ ﴿ خلافت علی منهاح النبوت کی تحقیق ﴿ آیت استخلاف کی تحقیق ﴿ خلافت کی تعریف 🗃 خلا فت منعقد کرنے کے طریقے 🕝 خلیفہ کومنتخب کرنے والول کے لیے شرا نطے موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کا

٣٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ نے حدیث بیان کی' سَمِعْتُ الْعَوَّامَ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ نَسْجُدُ انہوں نے کہا: جمیں سہل بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں فِيْ ﴿ صِ ﴾ فَقَرَا ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ. حَتَّى نے کہا: میں نے العوام سے سا از مجابد انہوں نے کہا: میں نے

اَتَى . فَبِهُ ذَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴿ (الانعام: ٨٤ - ٩٠) فَقَالَ نَبِيْكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ أُمِرَ أَنُ يَّقْتَدِى بِهِمْ. [اطراف الحديث:٣٢٣-٣٨٠ - ٣٨٠٠] (اس صديث ك

[اطراف الحديث: ۳۸۰۷-۳۸۰۹] (اس حديث روايت ميں امام بخاری منفرد ہيں )

حضرت ابن عباس رفتاللہ سے پوچھا: آیا ہم سورہ ص میں سجدہ کریں ،
پس انہوں نے بیہ آیت پڑھی: اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور
سلیمان ہیں ، حتی کہ یہاں تک پڑھا: پس آپ ان سب کی ہدایت
کی بیروی سیجئے۔ (الانعام: ۹۰۔ ۸۳) پس انہوں نے کہا: تہمارے
نی ان میں سے ہیں جن کو ان سب نبیوں کی پیروی کا حکم دیا گیا

اس پردلیل کہ ہم کو بھی سورۂ ص کاسجدہ کرنا جا ہیے

تصرت ابن عباس منگاللہ کا منشاء یہ تھا کہ ہمارے نبی ملتی آلیم کو ان سب نبیوں کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے اور ان سب نبیوں میں حضرت داؤد عالیہ الا اپنے میں اور حضرت داؤد عالیہ الا نے یہ بیرہ کیا تھا 'سو ہمارے نبی ملتی آلیم کو بھی اس مجدہ کا تھم دیا گیا ہے'اور آپ کی پیروی میں ہم کو بھی یہ بیجدہ کرنا جا ہیں۔

٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اللهُ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ ﴿ ص ﴾ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ. وَرَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موکیٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از عکرمداز حضرت انہوں نے کہا: سورۂ ص (کا سجدہ) مؤکد تجدول ابن عباس رہناللہ انہوں نے کہا: سورۂ ص (کا سجدہ) مؤکد تجدول میں ہے اور میں نے نبی التھ اللہ کم کو اس میں سجدہ کرتے میں ہوئے دیکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے داؤدکوسلیمان عطافر مائے وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں ہے شک وہ (ہماری طرف) بہت رجوع کرنے والے ہیں O(ص:۳۰) اس مدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری:۱۰ ۱۹ میں گزر چک ہے۔ • کا - بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی ﴿ وَ وَ هَبْنَا لِلَا اَوْ ذَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ ۚ اَوَّابٌ ﴾ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ ۚ اَوَّابٌ ﴾ (ص: ٣٠)

حضرت سليمان عاليهلاكي مدح كاسبب

اس آیت میں حضرت سلیمان کی مدح کی میہ وجہ بیان فر مائی ہے کہ وہ تو بہ کے ذریعہ یا تنبیج کے ذریعہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں۔

اَلرَّاجِعُ الْمُنِيَّبُ .

("اوّاب" كا معنى ہے: )رجوع كرنے والا اور انابت

كرنے والا۔

رجوع کامعنی ہے: گناہ سے رجوع کرنے والا' انبیاء النہ معصوم ہوتے ہیں' ان کے لیے جب بیلفظ استعال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے: اس کام سے رجوع کرنے والے جو بہ ظاہر خلاف اولی ہوئی نفسہ وہ کام جائز ہوتا ہے مگر ان کی شان اور ان کے مقام click on link for more books

سے بعید ہوتا ہے وہ تو بہ کر کے اس کام سے اولی اور افضل کام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

(حضرت سلیمان علایسلاً نے دعا کی:)اور مجھے ایک ہاد خاہی عطاء فرما! جومیرے بعد کسی کوسز اوار نہ ہو۔ (ص:۵)

وَقَوْلِهِ ﴿ وَهَبُ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِآحَدِ مِّنُ اللهِ عَدِي ﴿ مَا مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِآحَدِ مِّنُ اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي ﴾ (س:٣٥)

علامه ابومنصور محد بن محمد ما تريدي حنى متونى ١٣٣٣ هد لكهت بين:

اس دعامين درج ذيل تاويلات بين:

(۱) الله تعالیٰ ان کوابیا ملک عطاء فر مائے جوان کی زندگی میں کوئی ان سے چھین نہ سکے کیونکہ پہلے ان سے ملک چھن گیا تھا' جیہا <sub>کہ</sub> بعض روایات میں ہے۔

(۲) جب تک وہ زندہ رہیں وہ ملک ان کے لیے ثابت رہے اور اس ملک کا تاحیات ان کے لیے ثابت رہنا'ان کی نبوت کی دلیل اور معجزہ ہوجائے۔

(٣) انہوں نے بیدعااس لیے کی کمخلوق کی زبان پران کا ذکر خیر جاری رہے۔

(تاویلات اہل النة ج ۸ ص ۱۲۸ 'دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ه) اور وہ اس (جادو) کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ (البقرہ:۱۰۲)

وَقُولِهِ ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ (البقره: ١٠٢)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١٠ ١ ه الكهية بين:

شہر بن حوشب نے بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان عالیہ لا کا ملک چھن گیا تھا تو حضرت سلیمان عالیہ لا کے غائب ہونے کی مدت میں شیاطین جادو کیصتے تھے بھر انہوں نے اس جادو کے کاغذات کو حضرت سلیمان عالیہ لا کے تخت کے نیجے دفن کر دیا۔ جب حضرت سلیمان عالیہ لا کے تخت کے نیجے دفن کر دیا۔ جب حضرت سلیمان عالیہ لا فوت ہو گئے تو ابلیس نے کھڑے ہو کرتقریر کی اور کہا: اے لوگو! (حضرت) سلیمان (عالیہ لا) نی نہیں تھووں مرف جادو کرتھے بھر لوگ ان کے گھر کے سامان میں جادو کے آٹار کو تلاش کرنے لگے تو شیطان نے اس جگہ کی رہنمائی کی جہاں اس نے جادو کے کاغذات رکھے تھے تو لوگوں نے کہا: ہاں! اللہ کی تسم! (حضرت) سلیمان (عالیہ لا) جادوگر تھے ہی مومنوں نے کہا: ہاں! اللہ کی تسم! (حضرت) سلیمان (عالیہ لا) جادوگر تھے ہی مومنوں نے کہا: ہیں! میں حضرت داؤداور بلکہ وہ نہیا وہ انہیا ہو گئے ہی مومنوں نے کہا! وہی کے سیدنا محمد سلیمان عمل انگرائی کی مومنوں نے کہا! وہو! (سیدنا) محمد (سینی ایک کو کر میں دور حضرت سلیمان عالیہ لا) کا ذکر فر مایا تو یہود یوں نے کہا! دیکھو! (سیدنا) محمد (سینی کی کہا تھے بیں اور (حضرت) سلیمان عالیہ لا) کا انہیا ہو میں ذکر کرتے ہیں حالا تکہ وہ جادوگر تھے اور ہوا پر سواری کرتے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت سلیمان عالیہ لا) کی طرف سے یہ براء میں ذکر کرتے ہیں حالات کے ہیں حالات کہان عالیہ لا) کی طرف

اور وہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جس کوشیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے کفرنہیں کیا' ہا<sup>!</sup> شیطانوں نے ہی کفر کیا' وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ (البقرہ:۱۰۲) (جائع البیان بڑا ص ۵۱۸ 'داراحیاءالتر اث العربیٰ بیروت'۲۱۱ھ)
معبد الرحمٰن بن محمد بن اور لیس رازی ابن الی حاتم متونی ۲۳ سے نے اس قصہ کو حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔
امام عبد الرحمٰن بن محمد بن اور لیس رازی ابن الی حاتم ، متونی ۲۳ سے سے ۱۸۳ سے دوایت کیا ہے۔
(تغیر امام ابن الی حاتم: ۹۸۳ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۸۲ سے ۱۸۲ سے ۱۲ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۲ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳

امام ابومنصور محر بن محمد ماتریدی متونی ۳۳۳ ہے اس قصہ کے علاوہ بیروایت بھی ذکر کی ہے: امام ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی متونی میں پھیلا ویئے 'جب حضرت سلیمان علایہ لاا اس پر مطلع ہوئے تو آپ نے جادو کے شیاطین نے جادو کے کلمات کا کھر کر کوگوں میں پھیلا ویئے 'جب حضرت سلیمان علایہ لاا اس پر مطلع ہوئے تو آپ نے جادو شیاطین نے جادو کے کلمات کا ویک ویک دور اس کا دور کے دور کا میں کا اس کا معالیہ کا اس کے حادث کے جادو کے دور ک

۔ کاغذات کو اینے تخت کے بینچے فن کر دیا تا کہ لوگ جادو کے فتنہ میں مبتلاء نہ ہوں' آپ کی وفات کے بعد شیاطین نے جادو کے ، کاغذات کوتخت کے نیچے سے نکالا اور کہا: یہی (حضرت)سلیمان (عالیہلاً) کا وہلم ہے جس کووہ چھیاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سليمان عاليسلاً كى برأت كى اورالبقره: ٢٠١ نازل فرمائى - (تاويلات الل النةج ام ٥٢٢ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٦ هـ)

آ یا جاد وصرف نظر بندی ہے یااس سے حقیقت بھی بدل سکتی ہے؟

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متو في ١٠ ساه لكصتر بين:

جادو کی حقیقت میں اختلاف ہے بعض علماء کا قول ہے کہ وہ محض دھو کا ہے نظر بندی ہے اور شعبدہ بازی ہے اور جا دوگر کسی چیز کی حقیقت کوتبدیل نہیں کرسکتا' اور دوسرے علماء نے کہا کہ بعض اوقات جادوگر اینے جادو سے انسان کو گدھا بنا دیتا ہے اور حقائق تبدیل کردیتا ہے'انہوں نے کہا:اگر جادو سے حقیقت نہ بدلتی اور جادوصرف نظر بندی اور کخییل ہوتا تو اللہ تعالی یہ کیوں خبر دیتا:

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمًا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. پل لوگ ان فرشتوں سے اس جادو کوسکھ لیتے جس کے

اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی حقیقت تھی اور پیمن نظر بندی نہیں تھی ورنہ جادو کے ذریعہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی كسيم موتى إ (جامع البيان جام ٥٣٠ ـ ٥٢٨ واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُونَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ اورسليمان كي ليه مواكوقابو مين كرديا اس كي صحى كي رفار ایک ماه کی تھی اور شام کی رفتارا یک ماه کی تھی۔ (سباء: ۱۲) (ساء:۱۲)

لعنی ہم نے سلیمان کے لیے ہواکو سخر کردیا وسری آیت میں فرمایا ہے:

فَسَخَّدُنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْدِي بِأَمْدِهِ رُخَاءً حَيْثُ بِي مِم فَ ان كے ليے مواكوم خركرديا وه ان كے حسب فرمان نرمی ہے چلتی تھی' جس جگہ کا وہ ارادہ کرتے تھے 🔾 أصًابُ٥(ص:٣٦)

امام ابوجعفر محد بن جربرطبري متوفى ١٠ سوه ابن وبب سے روایت كرتے ہيں:

حضرت سلیمان کے پاس لکڑی کی ایک سواری تھی جس میں ایک ہزار رکن تھے ہررکن میں ایک ہزار گھر تھے جس میں جن اور انس سوار ہوتے تھے' جن اور انس مل کر اس سواری کو اوپر اُٹھاتے تھے' جب وہ اوپر اُٹھ جاتی تو پھر ہوا اس کو چلاتی تھی' حضرت سلیمان علایہ لاً ایک ماہ کی مسافت کے فاصلہ پرایک قوم کے پاس قیلولہ کرتے اور ایک ماہ کی مسافت پر دوسری قوم کے پاس شام کو پہنچتے۔

(جامع البميان:٢١٩٣٦\_جز٢٢م ٨٥٨٨، وارالفكر بيروت ١١٦٥٥) اور ہم نے ان کے لیے محکے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔

﴿ وَّاسَلْنَا لَـٰهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ (ساء:١٢) أَذَبْنَا لَـٰهُ (ساء: ١٢) ليني ان كے ليے لو ہے كا چشمہ بہا ديا۔

''القطر'' کامعنی بیان کرنے میں امام بخاری کی خطاء

عَينَ الْحَدِيدِ.

اس آیت میں ' القطر '' کالفظ ہے'امام بخاری نے اس کامعنی لوہا کیا ہے کیکن لغت میں اس کامعنی پکھلا ہوا تا نباہے۔علامہ محمد بن يعقوب فيروزآ بادى في لكهاب:

> "القطر: النحاس الذائب" (القاموس الحيط ص ١٣ ٣) قطر كامعنى ب: يكملا بوا تانبا-اس طرح المنجد أردومين مذكور ب- (ص١١٨) نيزمفسرين نے بھي اس طرح لكھا ہے:

امام ابن جریرطبری متوفی ۱۰ ساھ نے حسن بھری' قبادہ' ابن زید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت سے لکھا ہے: اس کامعنی پکھلا ہوا تانبا ہے۔ ( جامع البیان: ۲۱۹۵۰-۲۱۹۳۸ - ۲۱۹۳۸ – ۲۲۲ ص ۸۵ ' دارالفکر' بیروت' ۱۳۱۵ ھ)

امام ابومنصور ماتریدی متونی سسس د نے لکھا ہے کہ اس کامعنی تانبا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کامعنی پیتل ہے۔

( تاويلات الل النةج ٨ ص ٣٣٣ ' دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣٢٦ هـ)

اور جنات میں سے بعض ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ (سبا: ۱۳۔۱۳) ہیآ یت' من محاریب'' تک پڑھیں۔

﴿ وَمِنْ مَّحَادِیْبٌ ﴾ (ساء: ١٢ ـ ١٣) (سا: ١٣ ـ ١١) بي آيت ' من محاریب'' امام بخاری نے اپن تعلیق میں ان آیات کا ذکر نہیں کیا' ہم ان آیات کولکھ کران کا ترجمہ لکھ رہے ہیں:

اور جنات میں سے بعض ان کے سامنے اپ رب کے مام کے سے اور جنات میں سے جوہارے سے کام کرتے تھے (اورسلیمان نے کہا: )ان میں سے جوہارے عکم سے کجروی اختیار کرے گا ہم اسے بھڑ کتی ہوئی آ گ کا عذاب چکھا ئیں گے 0 وہ سلیمان کے لیے وہ سب بناتے تھے جووہ چاہے تھے اور جسے اور حوض جیسی بڑی دیگ اور (چولہوں پ) جمی ہوئی بڑی دیگے اور (چولہوں پ) جمی ہوئی بڑی دیگے کام اور واور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں 0 کرواور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں 0 مجاہد نے کہا: ("محواب" کامعنی ہے: ) قلعہ سے چھوٹی مجاہد نے کہا: ("محواب" کامعنی ہے: ) قلعہ سے چھوٹی

رَمْ الْجِنِّ مَنْ يَّعَمَلُ بَيْنَ يَدُيْهِ بِإِذُنِ رَبِّهٖ وَمَنَ يَكِيهُ بِإِذُنِ رَبِّهٖ وَمَنَ يَكِيهُ بِإِذُنِ رَبِّهٖ وَمَنَ يَكِيهُ بِإِذُنِ رَبِّهٖ وَمَنَ يَكِيهُ بِإِذُنِ رَبِّهٖ وَمَنَ يَكِيهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ٥ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَّشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَا ثِيلًا وَجَفَانِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَّشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَا ثِيلًا وَجَفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُور رِّسِياتٍ إِعْمَلُونَ الرِّدَاوَدَ شُكْرًا وَقَلِيلًا كَالْجَوَابِ وَقُدُور رِّسِياتٍ إِعْمَلُونَ الرِّدَاوَدَ شُكْرًا وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ٥ (سِاء: ١٢-١١)

﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ اِلْي قَوْلِهِ

قَالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانٌ مَّادُونَ الْقُصُورِ.

جمارت\_

امام ابن جربرطبری نے 'محاریب'' کی تفسیر میں لکھا ہے: مجاہد نے کہا: وہ ایسی عمارت ہے جو کل یا قلعہ سے چھوٹی ہو۔ (۲۱۹۵۲)

قاده نے کہا: وہ قلع اور مساجد ہیں۔ (۲۱۹۵۳)

ابن زیدنے کہا وہ مساکن ہیں۔(۲۱۹۵۴)

ضحاك نے كہا: وه مساجد بيں \_(۴،١٩٥٥) (جامع البيان جز٢٢م ٨٠ دارالفكر بيرت ١٥١٥)

اور'' تماثيل'' يعنى مجسے \_

ضحاک نے کہا: اس سے مراد شفتے کی مجسم صور تیں ، السر ۱۹۵۸) (جامع البیان جز ۲۲ص ۸۷ وارالفکر بیروت ۱۵ ۱۴ هـ)

وَ ﴿ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ ﴾ كَالْحِيَاضِ لِلْإِبِلِ. وَقَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ كَاجَوُّبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ.

﴿وَتَمَاثِيلَ ﴾

۲۱۹۵) (جامع البیان جز۲۲ ص ۸۷ وارالفکر میروت ۱۵ ۱۳ هـ) اور حوض جیسی بڑی دیگ \_ (سباء: ۱۳) جیسے اونٹول کے لیے حوض ہوتے ہیں مضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا: جیسے زمین میں

بڑاگڑ ھاہو۔

قرآن مجید میں ''جفان ''کالفظ ہے' یہ نالہ یا مب کو کہتے ہیں' اور اس سے بڑی دیگ بھی مراد ہو عتی ہے۔ ﴿وَقُدُورٍ رَّاسَياتٍ اِلْسَى قَوْلِهُ الشَّكُورُ﴾ اور چولہوں پرجی ہوئی بڑی دیگیں' یہ آیت''الشكود'' الله کور''

مراد ہے۔(ساء:۱۳)

(سپاء:۱۳)

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا

﴿ فَلَمَّا خَرَّ إِلَى ﴾ قَوْلِهِ ﴿ الْمُهِينُ ﴾ (ساء: ١٤)

قادہ نے کہا: '' راسیات'' کامعنی ہے: وہ اپنی جگہ ہے ہٹ نہیں جیسے بہاڑا پی جگہ ثابت ہوتے ہیں۔(۲۱۹۲۵) قادہ نے کہا:شکر کامعنی ہے: اللہ سے ڈرنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا۔ (۲۱۹۲۷)

ابن زید نے کہا: اس کامعنی ہے: میں نے تم کونعتیں عطاء کیں اورعلم دیا اورتمہارے لیے ان چیزوں کومنحر کر دیا جو دوسروں کے لے سخرنہیں کیں سواے آل داؤر! تم میراشکرادا کرواور حمیمی شکر کا ایک حصہ ہے۔ (۲۱۹۲۹)

فر مایا: میرے بندوں میںشکر کرنے والے کم میں' حضرت ابن عباس پیناللہ نے بتایا: میرے بندوں میں ہے میری توحید کو ما ننے والے کم ہیں۔(۲۱۹۷۰) (جامع البیان جز۲۲ ص۸۹۸۸ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ هـ)

سو جب ہم نے ان پرموت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو کسی دَآبَةُ الْاَرْضِ ﴾ ٱلْاَرْضَةُ ﴿ تَاكُلُ مِنْسَاتَ لَهُ ﴾ عَصَاهُ نے ان کی موت پر رہنمائی نہیں کی سوائے زمین کی دیمک سے جو سلیمان کے عصا کو کھاتی رہی۔ ' دابة الارض ' کامعنی ہے: زمین کی دیمک اور 'منسأة ' کامعنی ہے:عصا کھر جب سلیمان زمین

يرة رئيدة يت المهين "ك برهيس إساء: ١١٠)

ریخ0(سا:۱۳)

دیمک سے مرادز مین کاوہ کیڑا ہے جولکڑی کو کھا جا تا ہے امام بخاری نے آیت کا جو حصہ چھوڑ دیا ہے وہ درج ذیل ہے: جب سلیمان زمین پرآ رہے تو جنات پر بیہ حقیقت واضح ہوگئ فَلَمَّا خُرَّ تَبَيَّنَتِ الْحِنُّ أَنْ لُّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ کہ اگر ان کوعلم غیب ہوتا تو وہ اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ٥ (سا: ١١٠)

وہ ذلت والا عذاب بیرتھا کہ وہمسلسل حضرت سلیمان عالیہ لاا کے حکم کے مطابق کام کرتے رہے ٔ حالانکہ حضرت سلیمان عالیہ لاا فوت ہو چکے تھے اور وہ انہیں زندہ مجھ کر کام کرتے رہے۔

(بے شک میں نے) مال کی محبت اپنے رب کی یاد (کی) وجہ سے پیند کی (ص: ٣٢) اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے۔

﴿ حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴾ (٣٣)مِنْ ذِکْرِ رَبِّیْ المام بخاري نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

پس کہا: میں نے مال کی محبت اینے رب کی یاد (کی )وجہ

ہے پندی حتیٰ کہ سورج غروب ہوگیا ٥

فَقَالَ إِنِّي آَحْبَهُتُ حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَثُ بِالْحِجَابِ0(سِاءِ٣٢٠)

قادہ نے بیان کیا ہے کہ خیر کی محبت سے مراد مال اور گھوڑوں کی محبت ہے۔ (۲۲۹۱۱)

یعنی میں نے مال سے محبت کی حتیٰ کہ میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا اور اس مشغولیت میں عصر کی نماز جوفرض تھی ٗ وہ قضا

قادہ نے کہا: رب کی یاد سے مرادعصر کی نماز ہے۔

حضرت ابن مسعود و فی الله نورات بالحجاب " سے مراد ہے: سورج مغرب میں غروب ہو گیا۔ (۲۲۹۲۷) (جامع البيان جز ٢٣ ص ١٨٥ - ١٨٣ أوار الفكر بيروت ١٥ ١١٠ هـ)

پس وہ ان کی پنڈ لیوں اور گردنوں پر ہاتھ چھیرنے لگے۔

﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا السُّوقِ وَلا عَنَاقِ ﴾ (ص:٣٣)

' (ص: ۳۳) لیعنی گھوڑ وں کی پنڈ لیوں اور گر دنوں پر \_

يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا.

ے ہوں ہے کہ پچھلے پہر حضرت سلیمان علایسلاً کے سامنے نہایت اصیل اور تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے' حضرت سلیمان علایلاً ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے گئے اور اس مشغولیت میں ان سے عصر کی نماز فوت ہوگئی تو وہ اس پر بہت مملین ہوئے انہوں نے کہا: ان گھوڑ وں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تکوار سے ان گھوڑ وں کی پنڈلیوں اورگر دنوں کو کا ان لیعنی جس سبب سے ان کی نماز قضا ہو کی تھی اس سبب کا قلع قمع کر دیا۔

(محصله جامع البيان جز ٢٣ ص ١٨٥ ـ ١٨٣ ' دارالفكر' بيروت ١٥١٥ ماه

"الاصفاد" كامعنى ب: بير يال اورزنجيري \_

﴿ الْأَصْفَادُ ﴾ (ش: ٣٨) اللَّو ثَاقُ.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَ الْحَدِيْنَ مُقَدَّنِيْنَ فِي الْكُصْفَادِ ٥ (ص:٣٨) اوردوسر عسر شيطان زنجيرول مين جكر عهو ٥٥

سدی نے بیان کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کوگر دنوں کے ساتھ ملا کر زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔

(جامع البيان جز ٢٣ ص ١٩٣ وارالفكر بيروت ١٩١٥ه)

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ الصَّافِنَاتُ ﴾ صَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ اورىجابد نَهُ الصافنات "" صفن الفرس" عافوذ نوك بركم ابوجائ "الجياد" كامعنى ب: تيزر فارگورا -

اِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرَفِ الْحَافِرِ ﴿ الْجِيادُ ﴾ بياس وقت كها جاتا ب جب محور اايك باول أثما كركم ك (ص:٣١) اَلْيِسْوَاعُ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِناتُ الْجِيّادُ ٥ جب ان ك سامن بجهل بهر نهايت اصل اور تيزرنار

(ص:۳۱) گھوڑے پیش کیے گئے 0

امام بخاری نے "المصافعات" کی جوتفسیر کی ای تفسیر کوامام طبری نے ابن زید کی روایت سے لکھا ہے اور "جیاد" کی جوتفسر کی ہے اس تفسیر کوا مام طبری نے مجاہد کی روایت سے لکھا ہے۔

(جامع البيان:٢٢٩٥٩\_٢٢٩٥٨\_جز ٢٣ص١٨٨\_١٨٨ وارالفكر بيروت ١٥١٥ه)

امام بخاری اور امام طبری دونو س کا اسرائیلی روایات کے مطابق ''جسدًا'' کی تفییر شیطان کے ساتھ کرنا · 'جسدًّا'' سے مراد ہے: شیطان۔ ﴿ جَسَدًا ﴾ (ص: ٣٤) شَيْطَانًا.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ بِعِثِ مِنْ اللَّهِ مَ فَ سليمان كى آزمائش كى اوران كى كرى ؟

ایک جسم ڈال دیا' پھر (انہوں نے ) ہماری طرف رجوع کیا 0

آناب٥(ص:٣٣)

امام بخاری نے "جسدًا" کی تفسیر جوشیطان سے کی ہے کہی تفسیرامام ابن جربرطبری متوفی ۱۰سرے نے کی ہے وہ لکھتے ہیں: اس جدے مراد شیطان ہے جوانسان کی شکل میں تھا' مفسرین نے کہا ہے: اس کا نام صحر تھا' اور ایک قول ہے: اس کا نام

۔ حضرت ابن عباس رخیاللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ جسد شیطان تھا جس کو حضرت سلیمان علالیسلاً نے اپنی انگوشی دی تھی اورا<sup>س نے</sup> حضرت ابن عباس رخیاللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ جسد شیطان تھا جس کو حضرت سلیمان علالیسلاً نے اپنی انگوشی دی تھی اور ا<sup>س نے</sup>

اس کوسمندر میں بھینک دیا تھااور حضرت سلیمان کی حکومت اس انگوشی میں تھی اور اس شیطان کا نام صحر تھا۔ (۲۲۹۷)

ا مو سیروین پریت یک تفیر میں بیان کیا ہے کہ اس شیطان کا نام آصف تھا' ایک دن اس سے حضرت سلیمان نے پوچھا: تم مجاہد نے اس آیت کی تفیر میں بیان کیا ہے کہ اس شیطان کا نام آصف تھا' ایک دن اس سے حضرت سلیمان نے کہا: آپ مجھے اپنی انگوشی دکھا کمیں پھر میں آپ کو بتا تا ہوں' آصف نے اس انگوشی کو سمندر میں پھینک دیا اور حضرت سلیمان زمین میں پھرتے رہے' اور ان کا ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور آصف ان کی کری پر بیٹھ گیا' اللہ تعالی نے حضرت سلیمان عالیہ لاا کی ازواج کواس سے ممنوع رکھا' وہ ان سے مقاربت نہ کرسکا' انہوں نے اس کواجنبی مرد گمان کیا۔ مجاہد نے کہا: پس حضرت سلیمان عالیہ لاا کھانا طلب کرتے' پس فرماتے: کیا تم پہچانے ہو میں سلیمان ہوں' پس لوگ ان کی تکا رہے' جن کہا: پس حضرت سلیمان عالیہ لاا کھانا طلب کرتے' بس فرماتے: کیا تم پہچانے ہو میں سلیمان ہوں' پس لوگ ان کی تکذیب کرتے' حتی کہ ایک عورت نے ان کوایک مجھلی دی' انہوں نے اس کو چیرا تو اس کے پیٹ سے وہ انگوشی نکل آئی' پھر حضرت سلیمان عالیہ لاا کی طرف ان کا ملک واپس آگیا۔ (۲۲۹۸۔)(جامع البیان جز ۲۲ ص ۱۸۵۔۱۸۲ دارالفکر' بیروت' ۱۵۵ ان کا ملک واپس آگیا۔ (۲۲۹۸۔) (جامع البیان جز ۲۳ ص ۱۸۵۔۱۸۲ دارالفکر' بیروت' ۱۵۱۵)

علامہ ابوالحن علی بن محمد الماور دی التونی ۵۰ م اله لکھتے ہیں:
ہرچند کہ حضرت ابن عباس رہن اللہ کی طرف اس قصہ کی سند سے ہے کین ظاہر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس قصہ کو یہود کی
علاء سے سنا ہے اور یہودیوں میں ایک ایبا فرقہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علایہ الگا کی نبوت کا معتقد نہیں تھا' اس لیے وہ حضرت
سلیمان علایہ الله پر جھوٹ باند ھتے تھے اور آن کا سب سے بڑا جھوٹ بہتھا کہ حضرت سلیمان علایہ الگا کی ازواج پر ایک جن مسلط تھا' اور
تمام ائمہ سلف نے بیکہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علایہ الگا کی ازواج کی
تمام ائمہ سلف نے بیکہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علایہ اللہ کی ازواج کواس جن کے تسلط سے محفوظ رکھا اور بی آ پ کی ازواج کی
تمریم کے لیے تھا۔ (النک والعیون ج۵ ص ۵۹ ۔ ۹۲ وارالکت العامیہ 'بیروت)

علامه بدرالدين عيني حفى نے ذكور الصدرروايت پرحب ذيل تقيد كى ہے:

(۱) یہ بہت بعید ہے کہ حضرت سلیمان عالیہ الله اپنی انگوشی کسی دوسر نے خص کو دے دین جب کہ انہیں بیالم ہو کہ ان کی حکومت اس انگوشی کی وجہ سے قائم ہے۔

(۲) شیطان کے لیے میمکن نہیں ہے کہ وہ نبی مرسل کی کری پر بیٹھے جس نبی کو اتن عظیم حکومت دی گئی ہو۔

(۳) اس آیت میں جس جد کا ذکر ہے وہ حضرت سلیمان عالیہ لاا کا بیٹا تھا کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو شیاطین نے وحمکی دی تھی کہ ہم اس کوتل کر دیں گئے جب حضرت سلیمان عالیہ لاا کو اس کاعلم ہوا تو انہوں نے بادل کوتھم دیا کہ وہ ان کے بیٹے کو اٹھا کر لے جائے تاکہ شیاطین جنات ان کے بیٹے کو ضرر نہ پہنچا سکیں اللہ تعالی نے اس پر عمّاب فر مایا (کہ انہوں نے بادل سے مدوجا ہی) جائے تاکہ شیاطین جنات ان کے بیٹے کو ان کی کری پر ڈال دیا۔ (ص: ۳۳) دوسرے محال کی بہنست اس آیت کا بہی محمل زیادہ مناسب ہے اور حضرت سلیمان عالیہ للاا کے مقام کے زیادہ موافق اور زیادہ لائق ہے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٢٠ وارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١٩٠١ هـ)

ا مام بخاری نے جسد کی تغییر شیطان کے ساتھ کی ہے ٔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو بلاتھر ہفتل کردیا ہے۔ (فتح الباری جسم ۵۹۵ 'دارالمعرفہ' پیروٹ'۲۲ساھ)

علامه احمد بن اساعيل الكوراني الحفى التوفى ٩٩٣ ه لكصته بين:

امام بخاری نے جسد کی تفسیر شیطان کے ساتھ کی ہے اور دوسرول نے کہا ہے کہاں سے مرادان کا وہ بیٹا ہے جس کوانہوں نے جنات کے خوف سے بادلوں کے سپر دکر دیا تھا۔ (الکوڑ الجاری ج۲ص۳۰ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۹ھ)

علامه شهاب الدين احمر قسطلاني متوفى ٩١١ ه لكصتر بين:

حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ تمام روایات اسرائیلیات میں سے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جسد کو اس ناتمام بچ پرمحول کیا جائے جس کے متعلق حضرت سلیمان علایہ لگا نے کہا تھا کہ میں آج رات تو ہے درتوں سے مقار بت کروں گا تو ہرا یک سے ایک مجاہد پیدا ہوگا' انہوں نے بھول کر ان شاء اللہ نہیں کہا تھا تو صرف ایک ہوی سے ناتمام بچہ پیدا ہوا' سواس آیت میں جسد سے مرادیہ ہے کہ پیدا ہوگا' انہوں نے بھول کر ان شاء اللہ نہیں کہا تھا تو صرف ایک ہوی سے ناتمام بچہ پیدا ہوا' سواس آیت میں جسد سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناتمام بچے کو ان کی کرسی پر ڈال دیا۔ (صحح ابخاری: ۳۲۳ ) اس حدیث کی شرح ان شاء اللہ عنظر یب آری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناتمام بچے کو ان کی کرسی پر ڈال دیا۔ (مجمع ابخاری: ۳۲۳ ) اس حدیث کی شرح ان شاء اللہ عنظر یب آری ہے۔ اس ناتمام بچے کو ان کی کرسی پر ڈال دیا۔ (مجمع ابخاری: ۳۲۳ )

علامہ محدین یوسف کر مانی متوفی ۲۸۷ھ نے اس تعلیق پرکوئی تبصر ہمیں کیا۔

(شرح الكرماني جز ١٢ ص ٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٠٠١هـ)

صحیح بخاری کے مشہور شارعین میں سے علامہ عینی علامہ کورانی اور علامہ قسطلانی نے امام بخاری کی اس تعلیق کورڈ کر دیا ہے جس میں انہوں نے جسد کی تفسیر شیطان کے ساتھ کی ہے۔

دیگرمشہور علماء میں سے علامہ زمخشر ی متوفی ۵۳۸ ھ امام رازی متوفی ۲۰۱ ھ علامہ ابوالحیان اندلی متوفی ۷۵۴ ھ علامہ اساعیل حقی متوفی ۷ ساا ھ اور علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷ ھ نے قوی دلائل کے ساتھ ان اسرائیلی روایات کورڈ کر دیا ہے جن کی بناء پر جسد کی تغییر شیطان کے ساتھ کی گئی ہے۔

\* ان تمام مباحث کی تفصیل ہم نے سباء: ٣٣ میں ذکر کی ہے دیکھے تبیان القرآن ج١٠ ص١٠٩ ـ ٩٦\_

"رخاءً" کامعنی ہے: نرمی اورخوشی ہے" 'حیث اصاب"

﴿ رُخَآءً ﴾ طَيّبةً ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ (٣٦:٥)

کامعنی ہے: جہاں وہ جانا جا ہے۔

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

سوہم نے ان کے لیے ہوا کومنخر کر دیا' وہ ان کے حب تلم نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتے تھے O

فَسَخَّرْنَاكَهُ الرِّيْعَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ دُخَاءً حَيْثُ اَصَابَO(ص:۳۱)

اسى طرح امام طبرى نے " ر حاءً" كامعنى نرمى لكھا ہے۔ (جامع البيان جز ٢٣٠ ص ١٩٠ وارالفكر بيروت ١٥٠ اله)

'' ف امنن'' کامعنی ہے: بغیر حساب کے اور بغیر تنگی کے عطاء

﴿ فَامْنُنْ ﴾ أَغُطِ ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (ص:٣٩) بِغَيْرِ

ہ. امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

یہ ہماری عطاء ہے تو (آپ جس پر چاہیں)احسان کریں یا

لهٰذَا عَطَآ وَٰنَا فَامُنُنَ أَوْ اَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍO

(ص:۳۹) (جس سے چاہیں)روک لیں آپ سے پچھ حساب نہیں 0

حن بھری نے کہا: ہم نے آپ کو جو ملک عطاء کیا ہے آپ اس میں سے جس کو جو چاہیں عطاء کر دیں اور جس کو جس سے علاء کر چاہیں روک لیں آپ سے اس کا کچھ خساب نہیں ہے۔ (۲۳۰۱۱)

روک لیں آپ سے کوئی حساب نہیں ہے۔ (۲۳۰۱۳) عکر مدنے کہا: آپ دیں یاروک لیں آپ سے کوئی حساب نہیں ہے۔ (۲۳۰۱۳) عکر مدنے کہا: آپ دیں یاروک لیں آپ سے کوئی حساب نہیں ہے۔

٣٤٢٣ - حَدَقْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَفْوٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجَنِ تَفَلَّتُ الْبَارِحَةَ لِيقُطعَ عَلَى صَلاتِي اللهُ مِنْهُ فَا حَدْتُهُ فَارَدْتُ اَنْ ارْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَى تَنْظُرُوا الليهِ كُلُّكُمْ فَلْكُرْتُ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَى تَنْظُرُوا الليهِ كُلُّكُمْ فَلْكُرْتُ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَى تَنْظُرُوا الليهِ كُلُّكُمْ فَلْكُرْتُ مَنْ مَوْرِي الْمَسْجِدِ حَتَى تَنْظُرُوا الليهِ كُلُّكُمْ فَلْكُرْتُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(جامع البیان جز ۲۳ ص ۱۹۳ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ هـ) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث ان ن ن ن مهمد محمد برجعف ن سال کی انسان

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہیں محد بن بشار کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن بعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازمحمہ بن زیاد از حضرت ابو ہریرہ وضی آللہ از نبی ملقی آلیا ہم 'آپ نے بتایا کہ ایک سرش جن گزشتہ رات مجھ پرحملہ آور ہوا' تا کہ میری نماز منقطع کر د نے سواللہ تعالی نے مجھے اس پر قدرت عطاء کی میں نے اس کو پکڑ کرم مجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا' حتی کہتم سب میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا' حتی کہتم سب اس کود کھے لیت ' پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان عالیلا اُ کی یہ دعا یاد آگی: اے میرے رب! مجھے ایسا ملک عطاء فر ما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ (ص: ۳۵) پھر میں نے اس کو نامراد لوٹا دیا۔ یہ فریت ' کامعنی ہے: سرش انسان یا جن 'یہ' ذبنیہ ' کی مثل اور کے لائق نہ ہو۔ (ص: ۳۵) پھر میں نے اس کو نامراد لوٹا دیا۔ ہے۔ اس کی جع '' ذبانیہ '' ہے۔

اس صدیث کی شرح ، صیح البخاری: ۲۱ ۲۱ میں گزر چکی ہے۔ '' زبنیة''''' زبن''سے ماخوذ ہے'اس کامعنی ہے: دھتکارنا اور دفع کرنا'اس کا اطلاق دوزخ کے سیاہیوں پر کیا جاتا ہے' کیونکہ

٣٤٢٤ - حَدَّقَنَا خَالِدُ بَنْ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بَنْ عَبْدِ الْرَحْمٰنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى هُويْرَةً السَّرَحْمٰنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى هُويْرَةً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ لَا طُوْفَنَّ قَالَ سَلَيْسَمَانُ بَنْ دَاوُ دَعَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَا طُوفَنَّ قَالَ قَالَ سَلَيْسَمَانُ بَنْ دَاوُ دَعَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَا طُوفَنَّ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَهَا لَحَامِى شِقَيْهِ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَهَا لَحَامِى شِقَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي

سَبِيْلِ اللَّهِ. قَالَ شُعَيْبٌ وَابِّنُ آبِي الزِّنَادِ تِسُعِيْنَ وَهُوَ

وہ کفارکودوزخ میں جھونک دیتے ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں فالدین مخلد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی از ابن الزنا واز الاعرج از حضرت ابو ہریہ وضی اللہ از نی طبی ہے۔ آپ نے بیان فر مایا: حضرت سلیمان بن واؤد النظم نے کہا: میں آج رات ضرور ستر (۵۷) ہویوں کے پاس جاؤں گا' ان میں سے ہر بیوی ایک شہروار سے حاملہ ہوگی جواللہ کی راہ میں جہاد کرےگا' ان میں ما حب نے ان سے کہا: آپ ان شاء اللہ کہیں' لیکن کے ایک صاحب نے ان سے کہا: آپ ان شاء اللہ کہیں' لیکن انہوں نے نہیں کہا' موان کی کسی ہوی کو حمل نہیں ہوا' موان کی سی بوی کو حمل نہیں ہوا' موان کے بیوی کے وہ ناتمام بچہ سے حاملہ ہوئی جس کی دو میں سے ایک جانب ساقط حسی' پس نی ملتی اللہ ہوئی جس کی دو میں سے ایک جانب ساقط حسی' پس نی ملتی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ شعیب اور این کے سب بیٹے ) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ شعیب اور ابوالزناد نے تو سب بیٹے ) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ شعیب اور ابوالزناد نے تو سب بیٹے ) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ شعیب اور ابوالزناد نے تو سے زوں کاذکر کیا اور بیزیادہ صحیح ہے۔

اس مدیث کی شرح ، صیح البخاری:۲۸۱ میں گزر چکی ہے۔

click on link for more books

دارور ou lir (برگهای) کی شرح صحیح ابنار کر چاپ

المِنالائديالا بـ الآ - ٢٠

 ندره خدره المحافى المنافى ا

الراعد عند الرائد المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان

خدمان المانالية: الذكر شدان المالة إلمان المين المرك المهان المائية المرك المين المرك المهان المائية المرك المين المائية المائية المائية المائية شدمات المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائ

سبرلوسي فيه داد مود ك محاسب ١٥٠: يتهال كرد ١٧٧٠: كادى المراب الميهام الميهار دد ١٨١٠: المدهد: المدهد المادي المدهد المادي المادي المدهد الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي ال

(ت ي يونيك كما يسسرنم لا 20 كا الدى ما الدي يوا

-جـ رييني، ما يحد في في المراجد ليرشد المارية بي جـ المرديد المارية المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المراديد المرديد المراديد المرديد 
سائد الرايد المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم الم

(عرة القاری ج ۱۱ ص ۲۳ وارالکت العلمی بیردت ۱۲ ۱۱ الدونوں اور حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ نے بیان کیا: دوعور تیس تھیں ان دونوں دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے تھے اچا تک بھیٹریا آیا اور ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا لے کر چلا گیا ایک عورت کی ساتھ والی عورت نے کہا: بھیٹریا تمہارا بیٹا لے گیا ہے دوسری نے کہا: نہیں! وہ تیرا بیٹا لے گیا ہے دوسری نے کہا: نہیں! وہ تیرا بیٹا لے گیا ہے کورت کے بیاں اپنا مقدمہ لے گیا ہے پھر وہ دونوں حضرت داؤد عالیسلا کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا ہے پھر وہ دونوں حضرت داؤد عالیسلا کے باس گئیں اور ان دیا پھر وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد النظا کے پاس گئیں اور ان کواس واقعہ کی خبر دی تو انہوں نے کہا: میرے پاس چیری لاؤ میں اس بیٹے کے دونکو کے رکھوئی دونوں کو دے دیتا ہوں تب چھوٹی عورت نے کہا: ایسا نہ کریں! آپ پر اللہ رحم فرمائے! یہائی کا بیٹا ہے جسرت سلیمان نے چھوٹی عورت کے جن میں فیصلہ کردیا ہے جسرت ابو ہریرہ نے کہا: اللہ کی شم! میں نے "سکین" کا لفظ اس حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اللہ کی شم! میں نے "سکین" کا لفظ اس

٣٤٢٧ - وقَالَ كَانَتِ امْرَاتَان مَعَهُمَا ابْنَاهُمَاجَاءَ النِّهُ فَلَاثُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا النِّهُ فَلَاثُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ النَّهُ فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ ذَهَبَ بِإِبْنِكِ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ الْمُعْرَجَتَا عَلَى فَتَحَاكُمَا اللَّي دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبُولِي فَخَرَجَتَا عَلَى شَيْعَانَ بُنِ دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبُولِي فَخَرَجَتَا عَلَى سُلِيْمَانَ بُنِ دَاوُدَ فَاخْبَرَتَاهُ فَقَالَ الْتُونِي بِالسِّكِيْنِ السِّكِيْنِ السِّيِّينِ الصَّغُولِي لَا تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلُ اللَّهُ الْمُلْعَلَةُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللِّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللل

حضرت داؤ داور حضرت سلیمان تابیل دونوں کا اجتہا دیے حکم لگانا اور حضرت سلیمان علایپلا ۔۔۔۔۔ کے اجتہا د کی فضیلت

دن سنا' ہم چھری کو'' مُدید '' کہتے تھے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت داؤ د عالیملا نے بری عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا' اس کی توجیہ میں بید کہا گیا ہے کہ بید حضرت داؤ د عالیہ لا کا فتوئی تھا' ان کا حکم نہیں تھا' اس وجہ سے حضرت سلیمان عالیہ لا کے لیے جائز ہوا کہ دہ اس فتوے سے اپنے اجتہا دکی بناء پراختلاف کریں۔
علامہ قرطبی نے اس توجیہ کور د کر دیا ہے کہ نبی عالیہ لا کا فتوئی بھی ان کے حکم کی مثل ہوتا ہے' پھر اگر بیسوال کیا جائے کہ حضرت سلیمان عالیہ لا کا فتوئی بھی ان کے حکم کو توڑنا کس طرح جائز ہوا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ان دونوں کا حکم وحی کے مطابق تھا اور حضرت سلیمان عالیہ لا کا اجتہاد سے تھا تو حضرت سلیمان عالیہ لا کا اجتہاد نے دیا دہ تو تھا کہ حضرت داؤد کے حکم کے لیے ناتخ تھا' اور اگر حضرت سلیمان کا حکم اجتہاد سے تھا تو حضرت سلیمان عالیہ لا کا اجتہاد نے دیا دونوں کا ہے۔
ذیا دہ تو می تھا' کیونکہ انہوں نے ایک لطیف حیلہ سے معلوم کر لیا کہ حقیقت میں وہ بیٹا کون می عورت کا ہے۔

علامہ واقدی نے لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان لیکٹا نے باہم مشورہ کیا تھا' حضرت واؤ د کو حضرت سلیمان لیکٹا کی رائے سیح گلی تو انہوں نے ان کی رائے پڑعمل کونا فذکر دیا۔

علامہ نو دی نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان عالیہ لاگا نے بیر حیلہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے کیا تھا اور چھوٹی عورت نے بیٹے کے ٹکڑے ہونے کے خوف سے بڑی کے لیے اس بیٹے کو مان لیا تو حضرت سلیمان نے سمجھ لیا کہ بیٹا در حقیقت اس کا ہے۔

علامہ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ ان دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا' کیونکہ اگریہ فیصلہ وہ سے ہوتا تو پھراس کے خلاف کرنا جائز نہ تھا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذبانت اور فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہوتی ہے' ہماری اُمت میں بھی خلاف کرنا جائز نہ تھا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذبانت اور فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہوتی ہے' ہماری اُمت میں بھی خلاف کرنا جائز نہ تھا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذبانت اور فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہوتی ہے' ہماری اُمت میں بھی خلاف

محتهدین اجتهاد کرتے ہیں اور ان سے اجتهاد میں بھی خطاء ہوتی ہے اور بھی وہ صحت اور صواب کو بہنچتے ہیں اور انبیاء النها کو اجتهاد میں محتهدین اجتهاد میں خطاء پر برقر ارنہیں رکھا جاتا اور وحی کے ذریعہ ان کوصحت پرمتنبہ کردیا جاتا ہے۔(عمدۃ القاری ۱۲ ص ۲۴ وارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۲ سا<sub>ھ)</sub> اس حدیث میں چھری کے لیے''مدیعہ'' اور'' سکین'' کا ذکر ہے۔

چیری کو''میدیه''اس لیے کہتے ہیں کہوہ مدت حیات کو منقطع کردیتی ہےاور چیری کو''سٹٹین ''اس لیے کہتے ہیں کہوہ حیوان میں سی کری ہے:

کی حرکت کوساکن کردیق ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بےشک ہم نے لقمان کو حکمت عطافر مائی کہ الله کاشکرادا کریں' میآیت یہاں تک پڑھیں: بےشک الله کسی اکڑنے والے متکبر کو بیند نہیں فر ما تا O (لقمان: ۱۸-۱۲)

اً ٤ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدُ التَيْنَا لَقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِللهِ ﴿ وَلَقَدُ التَيْنَا لَقُمَانَ اللهِ ﴾ إلى قُولِهِ. ﴿ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ۞ ﴿ القمان: ١٢ ـ ١٨) فَخُورٍ ۞ ﴿ القمان: ١٢ ـ ١٨)

امام بخاری یف جن آیات کوچھوڑ دیا ہے ان کاتر جمداس طرح ہے:

اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطاء فر مائی کہ اللہ کا شکر اداکریں اور جوشکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیےشکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو یقینا اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ادر جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نسیحت کرتے ہوئے کہا: اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ' بے شک شرک بہت برناظلم ہے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق ( نیکی کرنے ) کا حکم فر مایا ' اس کی مال نے اسے ( پیٹ میں ) اٹھایا کم وری پر کم وری پر کم زوری پر کا شکر اور اگر اور دورھے چھوٹنا دو برس میں ہے کہ میر ااور اپنی والدین کا شکر اوا کر کہ میری ہی طرف لوٹنا ہے 10 اور اگر وہ ( والدین ) تبھی پر زور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ اس چیز کوشر یک شمبرائے جس کا تجھی علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کر اور و نیا میں ان کی بھلائی کے ساتھ رفاقت اختیار کر اور جس نے میری طرف رجوع کیا تم اس کی پیروی کرو ' پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے' پھر میں تہمیں ان کا موں کی خبر دوں گا جوتم کرتے تھے 10 (لقمان نے کہا: ) اس کی پیروی کرو ' پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے' پھر میں تہمیں ان کا موں کی خبر دوں گا جوتم کرتے تھے 10 (لقمان نے کہا: ) میرے بیٹے! نماز قائم کہ کے! اور یک کو خوب جانے والا ہر چیز ہے' باخر ہے 10 سے میرے بیٹے! نماز قائم کی اور و سے باخر ہے 10 سے میرے بیٹے! نماز قائم کی اور و سے اپنار کی کا حم اسے اور کر ائی سے دوک اور جو تکلیف پہنچاس پر صبر کر بے شک میر بر ہیں ہمت کے کام ہیں 10 اور ( تکبر کے ساتھ ) لوگوں ہے اپنار کی کا میں اگر تا ہوا نہ چیل ان جس کی اس کر نے دالے مشکر کو پندئیں فرما تا 10 (لقان ۱۵۰۰)

لقمان كاتذكره

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

ا مام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ لقمان کا نام ہے: لقمان بن باعور بن ناعور بن تارخ اور وہ آذر ہیں جو حضرت ابراہیم کے عرفی باپ تنے ان کے نام میں اور بھی اقوال ہیں۔

۔ لقمان اہل ایلہ میں سے تھے' حضرت داؤ د عالیہ لاا کے زمانۂ نبوت کے دس سال بعد پیدا ہوئے۔

مقاتل نے کہا ہے کہ بید حضرت ابوب علالیلاً کے بھانجے تھے ایک تول بیہ ہے کہ وہ ان کے ماموں زاد بھائی تھے۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ وہ ایک ہزارسال بعد پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت داؤ د علالیسلاً کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل

علامہ نتاہی نے ابن المسیب کی روایت سے بیان کیا کہوہ سیاہ فام خص تھے ان کے ہونٹ موٹے تھے اور وہ سوڈ ان کے لوگوں میں سے تھے۔

حضرت ابن عباس رسی اللہ نے بتایا: وہ حبشی تھے اور تجارت کرتے تھے ایک قول یہ ہے کہ وہ درزی تھے اور ایک قول ہے کہ وہ بریاں پُراتے تھے ایک قول ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کرلاتے تھے علامہ واقدی نے کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے اورابلہ اور مدین شہر میں رہتے تھے۔

اس پرعلاء کا اتفاق ہے کہ وہ حکیم تھے اور نبی ہیں تھے تا ہم عکر مہ کا بیقول ہے کہ وہ نبی تھے۔

علامہ واقدی اور سدّی نے کہا ہے کہ وہ ایلہ میں فوت ہوئے تھے اور قبادہ نے کہا ہے کہ وہ رملہ (فلسطین ) میں فوت ہوئے

تھے۔(عدة القاري ج١٢ص٢٦۔٢٥ 'دار الكتب العلمية بيروت ٢١٣١ه)

"ولا تصعر" كامعنى ب: چېرے كے ساتھ كى سے اعراض كرنا (لعني اس كي طرف توجه نه كرنا) -

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ ﴾ (القمان:١٨) أَلَا عُرَاضٌ بِالْوَجُهِ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَلَا تُصَعِّدُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. (لقمان: ١٨) اورتكبر كساتھ لوگول سے اپنار خ نہ چھر۔

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبر کی متوفی ۱۰ سھنے اس آیت کی تفسیر میں حب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

مجامد نے کہا: چرے کے ساتھ لوگوں سے اعراض نہ کرو۔ (۱۳۱۳)

جعفر بن میمون بن مہران نے کہا:'' تصعید ''یہ ہے کہ کوئی اس سے بات کرر ہا ہواور وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر کے۔ (riris)

> ضحاک نے کہا: یعنی لوگوں کی طرف تو جہ کرواوران کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ (۲۱۳۱۷) ابن زیدنے کہا:'' تصعیر المحدّ'' کامعنی ہے: لوگوں کے ساتھ تکبرے پیش آنااوران کوحقیر جانتا۔ (۲۱۳۱۸)

(جامع البيان جز ٢٠ ص ٩٠ ' دارالفكر' بيروت' ١٥ ١٣١ه )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی'انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الاعمش از ابراہیم از علقمہ از حضرت عبداللہ مِنْ تَلَتُهُ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بيآيت نازل ہوئی: وہ لوگ جوايمان لائے اور وہ اپنے ايمان كوظلم كساته نبيس ملات\_ (الانعام: ٨٢) توني مُنْ فَيْلِيْكُم ك اصحاب نے کہا: ہم میں سے کون اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ نہیں ملاتا تب سے آیت نازل ہوئی: اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا' بے شک شرک کرنا بہت بڑاظلم ہے 🔾 (لقمان: ١٣)

٣٤٢٨ - حَدَّثَنَا ٱبُّو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ اللَّذِينَ المَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اليَّمَانَهُمْ بِظُلُّم ﴾ (الانعام:٨٢)قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّانَ لَمْ يَلِّيسُ إِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتُ ﴿ لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيْمٌ ۞ ﴿ (لَمَّان: ١٣)

اس مدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۳۲ میں گزر چکی ہے۔

٣٤٢٩ - حَدَّ ثَنِي إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ ٱلَّذِينَ الْمَنُّوا وَلَمْ يَلْبِسُو ﴿ الْيُمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (الانعام: ٨٢) شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيُّنَا لَا يَظُلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ ٱلَّمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴿ يَابُنَىَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ۞ (لقمان:١٣).

۔۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھےاسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی از ابراہیم از علقمہ از حفرت عبدالله رضى ألله انهول نے بیان کیا: جب به آیت نازل مولى: وه لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ (الانعام: ۸۲) تو بیه چیزمسلمانوں پر بہت دشوار ہوئی' پس انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم میں سے کون ہے جوایخ نفس پر ( کوئی نہ كوئى)ظلم نہيں كرتا' آپ نے فرمايا: (ظلم سے )يدمرادنہيں ئے یہاں اس سے مراد صرف شرک ہے کیاتم نے نہیں سنا کہ لقمان نے ایے بٹے سے کہا جب وہ اس کونفیحت کر رہے تھے: اے میرے بينيا الله كے ساتھ شرك نه كرنا ، ب شك شرك كرنا بهت براظلم ے ( لقمان: ۱۳)

اس حدیث کی شرح ، صحح البخاری: ۳۲ میں گزر چکی ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے لیے ستی ٤٢ - بَابُ ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّنْكُلًا والول كي مثال بيان شيجيّے (يس:١٣) اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ﴾ (لس: ١٣)

بوری آیت کا ترجمدحسب ذیل ہے:

اوران کے لیے بتی والوں کی مثال بیان کیجئے جبان کے پاس رسول آئے 0 (یس: ۱۳)

البتی ہےمرادانطا کیہے۔

جبان کے یاس رسول آئے۔(یس:۱۳)

یہ حضرت عیسیٰ علایسلاً کے جمیعے ہوئے رسول تھے جن رسولوں کو پہلے جمیعاتھا ان کے ناموں میں اختلاف ہے امام ابن اسحاق نے کہا: وہ قاروص اور ماروص منے وہب نے کہا: وہ یجی اور پونس منے مقاتل نے کہا: وہ نومان اور مالوس منے وہ صادق اور صدوق منے اور تیسرے رسول کا نام شمعون الصفاد تھا جوتمام حوار بول کا سردار تھا' اورا کثرمفسرین کا یہی قول ہے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص٢٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

''فعززنا''(کی تفیریس) مجابدنے کہا: ہم نے قوت دی۔

﴿ فَعَزَّ زُنَّا ﴾ (يُل: ١٤) قَالَ مُجَاهِدٌ شَدَّدُنَا. مجامد کے اس قول کوامام ابن جربرطبری نے تقل کیا ہے۔ (جامع البیان جز ۱۲ ص ۱۸۷ 'دارالفکر' بیروت ۱۵ ۱۴ ه

قَالَ ابْنُ عَنَّاسٍ ﴿ طَأَيْرِ كُمْ ﴾ (يُس:١٩) مَصَائِبُكُمْ.

حضرت ابن عباس مِنْ الله نے کہا: '' طسائس کم ''(کی تغییر

ہے:) تہارے مصائب۔

امام بخاری نے اس تعلق ہےدرج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: قَالُوا طَآئِدُ كُمْ مَّعَكُمْ آنِنَ ذُكِّرْتُمْ بَلَ آنتُمْ قَوْمٌ

انہوں نے کہا: تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے کیا آگر

منہیں نفیحت کی جائے (تو تم اسے بُراسمجھتے ہو) بلکہ تم لوگ حد

مُّسْرِفُوْنَ۞(يُس:١٩)

سے تجاوز کرنے والے ہو 0

میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کوتسامح ہوا ہے مصرت ابن عباس نے ''طانو کیم'' کی تفسیر تمہارے مصائب سے نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کی تفسیر بیر کی ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ (جامع البیان جز ۱۲ ص ۱۸) دارالفکر بیروت'۱۵ اھ) علامہ عینی نے امام بخاری کی تفسیر کے لیے امام ابن افی حاتم کا حوالہ دیا ہے۔ (عمدة القاری ۱۲۶ ص ۲۷)

میں کہتا ہوں: یہ بھی غلط ہے'امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہتمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔

(تغیرامام ابن ابی عاتم ج۱۰ ص ۱۹۲ کتبہ نزارِ مصطفیٰ کمه کرمهٔ ۱۳۱۷ هـ) الله تعالی کا ارشاد ہے: (بیر) ذکر (ہے) آپ کے

رب کی رحمت کااس کے بندے ذکریا پر ٥جب

انہوں نے اپنے رب کو بست آ واز سے پکاراO عرض کیا: اے میرے دب! بے شک میری ہڈیاں

سرال کیا: اعظیر عارب: ہے سب میری ہدیاں کمزور ہوگئیں اور سر بڑھا ہے سے (شعلہ کی طرح)

بھڑک اُٹھا0اس کے بعد یہاں تک پڑھیں: ہم

نے اس سے پہلے ان کا کوئی ہم نام ہیں

بنایا ٥ (مریم: ۲-۲)

٤٣ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى
 ﴿ فِكُرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا ۞
 إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۞
 قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظُمُ
 مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيبًا ۞
 إلى قَولِهِ لَمْ نَجْعَلُ لَّهُ مِنْ
 قَبْلُ سَمِيًّا ۞
 ﴿ مِنْ الْحَعْلُ لَلَهُ مِنْ
 قَبْلُ سَمِيًّا ۞

سورهٔ مریم کی باقی مانده آیات کا ترجمه

رزکریانے آئی دعامیں کہا:)اوراے میر ے رب! میں تجھے پکارکر (مجمی) ناکام نہیں رہا 0اور بے شک مجھے اپنے بعدا پنے رشتہ داروں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے سوتو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطاء فرما دے 0 جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہنے اور اے میرے رب! اس کو پہندیدہ (وارث) بنا 0 اے زکریا! بے شک ہم تہمیں ایک لڑکے کی خوش خبری سناتے ہیں جس کا نام کیل ہے ہم نے اس سے پہلا اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا 0 (مریم: 2-س)

حضرت ذكريا اور حضرت ليجي الكلاكا تذكره

علامه بدرالدين محود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

حضرت ذکر یا علایسلاً کا نام ہے: ذکر یا بن آ دن بن مسلم بن صدوق بن مخشان بن داؤ دبن سلیمان بن مسلم بن صدیق بن ناخور بن شلوم بن بہفا شاط بن اسابن افیا بن رحیم بن سلیمان بن داؤ د ایشلائے بینسب علامہ نتابی نے ذکر کیا ہے اور امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے: ذکر یا بن برخیا اور ذکر یا بن دان بھی کہا جاتا ہے اور ذکر یا بن آ دن بھی کہا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ وضَّ الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

(صحیحمسلم: ۲۱۵ ۴۳ سنن ابن ماجه: ۲۱۵۰)

click on link for more books

کی وجہ سے غیر منصر نب جیسے لفظ موکیٰ اور لفظ عیسیٰ ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہان کا نام بچیٰ کس وجہ ہے ہے مصرت ابن عباس جبہاً للہ نے فرمایا: کیونکہان کے سبب سے اللہ تعال نے ان کی ماں کا بانجھ بن دورفر ما دیا' قیادہ نے کہا: کیونکہ اللہ تعالٰی نے ان کے دل کوایمان اور نبوت کے ساتھ زندہ رکھااور لفظ یمیٰ، حیات سے ماخوذ ہے ایک قول میہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندہ رکھا' حتیٰ کہ انہوں نے کوئی معصیت کی نہ معصیت کے متعلق دل میں سوچا' حضرت کیجیٰ کی ماں کا نام اشیاع بنت فاقوذ ا ہے اور وہ حنۃ کی بہن ہیں جوحضرت مریم کی ماں ہیں۔امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ حضرت زکر یا اور ان کے بیٹے حضرت کیجی اینکلا ان انبیاء میں سے ہیں جن کو ہنوا ہمائیل میں سے سب سے آخر میں مبعوث کیا گیا۔ (عمدة القاری ج١٦ ص٢٩۔٢٨ ' دارالکتب العلمیہ 'بیروت ١٣٢١ه)

علامہ عینی نے اس بحث میں بیجھی لکھا ہے کہ لفظ زکریا کو دوطرح پڑھنا جائز ہے' زکریاء اور زکریا' یعنی الف ممدودہ اورالف مقصورہ دونوں کے ساتھ قرآن مجید میں زکریا ہے اور سیح مسلم کی حدیث میں زکریاء ہے دارالفکر کی مطبوعت سیح بخاری میں زکریاء ہے حضرت ابن عباس وشالله نے کہا: ''مِثلا''۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. مِثُلًا.

لعنى مريم: كيس جو "سميا" كالفظ بأس كامعنى ب: يجيل كيمثل نام

کہاجاتا ہے:'' رضیا مرضیا''لینی پندیدہ۔

يُقَالُ ﴿ رَضِيًّا ﴾ مَرْضِيًّا.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اوراے میرے رب!اس کو پسندیدہ (وارث) بنا0

وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا ٥ (مريم:١)

"عتيًا" كامعنى ب: "عصيًا" بي عتايعتو" ب اخوز

﴿عِرِبًّا ﴾ (مريم: ٨) ﴿عَصِيًّا ﴾ (مريم: ١٤) عَتَايَعُتُوا.

امام بخاری نے استعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اور میں بڑھایے کی وجہ ہے سو کھ جانے کی حد کو پہنچ گیا ہوں 0

وَقَدُ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٥ (مريم: ٨)

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠ سود عنياً "كامعني بيان كرت بوئ لكصة بين:

بیلفظ''عتا یعتوعات'' بھی ہےاور' عسلی یعسبو عاسِ'' بھی ہےاوراس کامعنی ہے: ہروہ شخص جو بڑھا پے فسادیا کفر میں انتہاء كو پېنچا بوا بوا الكو عات "اور "عاس" كت يل-

حضرت ابن عباس مِنْ الله فرماتے ہیں: میں نے تمام معمولات نبویہ کو جان لیا' سوااس کے کہرسول الله مل الله اور عصر کیا نمازوں میں کون می سورت کی قراءت کرتے تھے اور یہ کہ آپ' فَلدُ مِلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِبِيًّا'' پڑھتے تھے یا''عسيًّا'' پڑھتے تھے۔ (جامع البيان جر ١٨ ص ٦٣ 'وارالفكر بيروت ١٥ ١٥ ه)

يه حديث درج ذيل كتب حديث مين بهي ندكور ب:

... سنن ابوداؤد:٩٠٩، المستدرك ج٢ص ٢٣٣، مجمع الزوائد ج٧ص١٥٥، مند احمد جاص٢٣٩ طبع قديم، مند احمه: ۲۲۴۷-جهم ص۱۱۱ مؤسسة الرسالة بيروت-

شعیب الارنؤ وط نے تحقیق کی ہے کہ اس حدیث کی اسنادامام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

( حاشيه منداحدج ٢ ص ١١٢ 'مؤسسة الرسالة' بيروت ) · (زکریانے) عرض کیا.اے میرے رب! میرے لیے لڑکا كہال سے ہوگا۔اس كو يہال تك يرهيس: تم تين رات (دن) تندرست ہونے کے باوجودلوگوں سے کلام نہ کرسکو گے۔ (مریم: ۱۰\_۸) اور محیح بھی کہا جا تا ہے کیعنی تندرست۔

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُرٌ \* إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ثَلْتُ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ وَيُقَالُ صَحِيحًا.

امام بخاری نے اس تعلیق سے پوری آیتیں ذکر مہیں کیں 'ہم پوری آیات ذکر کر کے ان کا ترجمہ لکھ رہے ہیں:

(زکریانے)عرض کیا: اے میرے رب! میرے لیے لڑکا کہاں سے ہو گا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھا ہے گ وجہ سے سو کھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں O فر مایا اس طرح ہوگا' آپ کے رب نے فرمایا: وہ میرے لیے آسان ہے اور اس سے یملے میں نے تہمیں پیدا کیا تھا'اں وقت تم کچھ بھی نہ تھ 0 (زکریا نے) کہا: اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے فر مایا: تمہاری نشانی یہ ہے کہتم تین رات (دن) تندرست ہونے کے باوجودلوگوں سے کلام نہ کرسکو گے O

قَالَ رَبِّ آتَٰى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَّقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٥ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى مَيِّنْ وَّقِلْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ٥ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِنَّ 'ايَةً قَالَ 'ايَتُكَ آلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْثَ لَيَالِ سَويًّا ٥ (مريم:١٠ـ٨)

امام ابوجعفر محمد بن جريط بري متوفى ١٠ ١١ ه لكهت بي:

قادہ نے "عتبًا" کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا کی عمرستر اور چندسال تھی۔ (۱۷۷۱)

ابن زیدنے کہا وہ اولا دے مالوس ہو چکے تھے۔ (۱۲۵۲)

امام طبری نے ''کے ذالك'' كى تفسير ميں لكھا: آپ بوڑھے ہيں اور آپ كى بيوى بانجھ ہے اس حال ميں آپ كے ہال اڑكا پيدا مونااس سے زیادہ حیرت انگیز تونہیں ہے کہ جب آ ب کھی جم نہ تھے تو میں نے آ پ کو بیدا کردیا تھا۔

حضرت زگریا تندرست ہونے کے باوجود تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرسکے اس کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

حضرت ابن عیاس نے فر مایا: بغیر کسی مرض کے ان کی زبان ُ بند ہو گئی تھی۔ (۱۷۷۷)

مجامد نے کہا: ان کو یا تیں کرنے ہے کوئی مرض مانع نہیں تھا۔ (۱۷۷۷)

قادہ نے کہا: وہ بغیر کسی خوف اور گو نگے بن کے باتیں نہیں کر سکتے تھے ان پر پیعتاب اس لیے کیا گیا کہ جب انہوں نے بالمشافه فرشتوں کو دیکھے لیا تھا تو پھر انہیں مزید کسی علامت کا سوال نہیں کرنا جا ہیے تھا' انہیں جب کوئی ضروری بات کرئی ہوتی تو وہ اشارول سے بات کرتے تھے۔ (جامع البیان جز ۱۸ص۲۷ 'دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ ھ)

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قُوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْ لَحَى إِلَيْهِمْ ﴿ مُوهِ اللَّهِ الرَّولِ كَمَا مِنْ (عبادت كے) حجرہ سے باہر اَنْ سَبِّحُوا بَكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ (مريم: ١١) ﴾ فَأَوْ لَحِي فَأَشَارَ ﴿ آئَ بِي إِن كَي طرف اثاره كيا كه صبح اور ثام (الله كي النبيح کرتے رہو (مریم:۱۱)' فاو لحی ''کامعنی ہے: اشارہ کیا۔

محراب کے پیچھےلوگ حضرت زکر یا کا انتظار کررہے تھے کہ انجھی وہ ان کے لیے دروازہ کھولیں گے اورلوگ ان کے ساتھ نماز

پہریں۔ کیاہواہے؟ تو حضرت زکریانے اپنے ہاتھ سے اورسر سے اشارہ کیا کہ مج اور شام اللہ تعالیٰ کی شبیح کرؤ بیاس مبح کا واقعہ ہے جس <sub>رات</sub> ان كى بيوى حامله بهو كى تقى \_ (معالم التزيل جسم ٢٢٧ واراحياء التراث العربي بيروت ٠٢٠٠ هـ)

اے کی ٰا بوری قوت کے ساتھ کتاب تھام لواس کو یہاں تک برهیں: جس دن وہ زندہ اُٹھائے جائیں۔(مریم:۱۵۔۱۲) ﴿ يَا يَحْيِي خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ إلى قُولِه ﴿ وَيَوْمُ يْبُعَثُ حَيًّا﴾ (مريم:١٢\_١٥)

امام بخاری نے اس تعلیق میں جن آیات کا ذکر نہیں کیا' وہ درج ذیل ہیں:

يْيَحْيِلِي خُذِ الْكَتْبَ بِقُوَّةٍ وَ التَّيْنَهُ الْحُكْمَ صَبيًّا ٥ وَحَنَانًا مِّنُ لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ٥ قَبَرًّا الْمَالِدَيْهِ وَلَوْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ٥ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَهُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ٥ (مريم:١٥ـ١٢)

اے کیچیٰ! بوری قوت کے ساتھ کتاب تھام کو اور ہم نے انہیں بحین ہی میں نبوت دی اور آپنے پاس سے زم دلی اور یا کیزگی عطاء فرمائی اوروہ نہایت متقی تھے 🖸 اور اپنے ہاں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافر مانی کرنے والے نہ تص اور یکی پرسلامتی ہے! ان کی پیدائش کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اُٹھائے جا ئیں 0

ان تين اوقات ميں حضرت يجيٰ عاليه لاا پرسلام جيجنے کی تخصیص کی گئی کيونکه بيټين اوقات بہت مشکل اور سخت اوقات ہیں۔ "حفيًا" كامعنى ب: لطيف. ﴿ حَفِيًّا ﴾ (مريم:٤٧) لَطِيفًا.

امام بخاری نے اس تعکی سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٥ (مريم: ٢٧)

(ابراہیم نے آزرے) کہا: مجھے سلام! عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا' بے شک وہ مجھ پر بہت

تا ہم جب حضرت ابراہیم عالیہ لاا کومعلوم ہو گیا کہ بیاللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ﴿ عَاقِرًا ﴾ (مريم: ٥). اَللَّهُ كُرُّ وَالْأُنْثَى سَوَاءً. " عاقرًا" كامعنى ب: بانجه خواه وه مردمو ياعورت أل مل

امام بخاری نے اس تعلیق سے مریم: ۵ 'اور مریم: ۸ کی طرف اشارہ کیا ہے جس مرد سے اولا دنہ ہواس کو بھی عاقر کہا جاتا ہے اورجس عورت ہے اولا دنہ ہواس کو بھی عاقر کہا جاتا ہے۔

• ٣٤٣ - حَدَّثْنَا هُـ دُبَةٌ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں هدبة بن خالد نے يَحْيِي حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنسِ بَين مَالِكٍ عَنْ مَّالِكِ مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں هام بن کی نے مدیث بیا<sup>ن</sup> بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ ک انہوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی از حضرت الس عَنْ لَيْلَةٍ ٱسْرِىَ بِهِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى ٱتَى السَّمَاءَ الثَّائِيَةُ بن ما لک رمنی الله از حضرت ما لک بن صعصعه رمی الله' وه بیان <sup>کرتن</sup> فَاسْتَنَفْتَحَ قِيْلً مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلٌ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ این که نی المولید من ان کو دب معراج کے متعلق بد حدیث بیان مَّ الَّهُ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ آ الَّهُ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ کی کئر گھر آپ دوسرے آسان پر چڑھے' پھر حضرت جبریل <sup>نے</sup> امار consider

فَإِذَا يَحُيلَى وَعِيْسلَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هٰذَا يَحُيلَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هٰذَا يَحُيلَى وَعِيْسلَى فَسَلِّمْ فَالَا مَرْحَبًا وَعِيْسلَى فَسَلِّمْ قَالَا مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ. بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

دروازہ کھلوایا 'پس کہا گیا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: جبریل ہے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: (سیدنا) محمہ (سیدنا) محمہ (سیدنا) میں 'کہا گیا: کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: جی بال ایس جب میں دوسرے آسان پر پہنچ گیا تو وہاں حضرت بجی اور حضرت عیسی الکا استھے اور وہ دونوں (آپس میں) خالہ زاد سے حضرت جبریل نے کہا: یہ حضرت بجی اور حضرت عیسی الکا جن آپ ان دونوں کوسلام سیجے 'پس میں نے سلام کیا' سوان دونوں نے جواب دیا' بھران دونوں نے کہا: نیک بھائی اور نیک نی کوسلام ہو۔

مِّن جِلِي كَنُين (مريم:١٦)

اں مدیث کی شرح 'صحیح ابناری ۲۰۷ میں گزر پھی ہے۔ 22 - بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی ﴿ وَاذْ کُورْ فِی اللّٰه تعالٰی کا ارشاد ہے: اور کتاب میں مریم کو یاد کیجئے الْکتَاب مَدْ یَدَ اذا انْتَسَاذَتْ مِنْ اَهْلِهَا جبوہ اپنے گھروالوں سے الگ ہوکرمشر تی جگہ

الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِا انْتَبَدَّتُ مِنْ اَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ۞ (مريم:١٦)

اس باب میں اس آیت کی تغییر بیان کی جائے گ۔

حضرت ابن عباس بختراً نے بیان کیا: مجھے سب سے زیادہ اس کاعلم ہے کہ نصاریٰ نے مشرق کوقبلہ کیوں بنایا ہے کیونکہ حضرت مریم گھر والوں سے الگ ہوکر مشرقی جگہ چلی گئے تھیں کی انہوں نے حضرت عیسیٰ عالیہ للاکے پیدا ہونے کی جگہ کوقبلہ بنالیا۔(۱۷۷۰) سدی نے کہا ہے کہ جب حضرت مریم کوچش آگیا تو وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوکر محراب کی مشرقی جانب چلی کئیں۔

: (جامع البيان جز١١ ص ٧٥\_٣٥ وارالفكر بيروت ١٥٣٥ هـ)

جب فرشتوں نے کہا: اے مریم! بے شک اللہ تحقیے ایک کلمہ کی خوش خبری دیتا ہے۔ (آلعمران: ۵م)

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلْنِكَةُ يُمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ﴾ (آل عران: ٤٥)

ية يت درج ذيل آيت سے بدل ہے:

وَإِذَ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يُمَرِّيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَعْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَعْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعُلَمِيْنَ ٥ (آلِ عَمِان:٣٢)

اور جب فرشتوں نے کہا: اے مریم! بے شک اللہ نے تھے چن کہا اور بھے تمام جہان کی عورتوں برفضیات کی دروں کے میں دیں

آل عمران : ۳۵ میں فرمایا ہے: ' بکلمة منه ''یعنی تھے ایسے بیٹے کی بثارت دیتا ہے جس کا وجود اللہ تعالیٰ کے کلمہ' کن '' سے ہوگا اور وہ دنیا میں اسے عیسیٰ ابن مریم کے نام سے مشہور ہوگا۔

حضرت انس رضی آلله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی آلیم نے فرمایا: تمام جہانوں کی عورتوں میں چارعورتیں سب سے افضل ہیں: مریم بنت عمران آسید بنت مرات آلیم کے بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ملی آلیم رسن تر ندی: ۳۸۷۸ منداحمہ جسم ۱۵۵ معنف عبدالرزات: ۲۰۰۹ منداحمہ جسم ۱۵۵۵ معنف عبدالرزات: ۲۰۰۹ مندابویعلی: ۲۰۰۹ من ۳۳۰ شرح النت ت ۲۰۰۷)

﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْلَى أَدَمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرَاهِيْمَ وَ'الَ عِـمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ. ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴿ (آلْ عُران: ٣٣-٣٧)

\_ بے شک اللہ نے چن لیا آ دم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو (ان کے زمانہ کے )سارے جہان (والوں) پر ٥ (آل مران: ٣٣) اس آيت كو يهال تك پڑھيں: بے شك اللہ جے عاب بے صابرزق دیتا ہے 0

الله تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اس نے حضرت آ دم عالیسلاً کو فضیلت دی ہے کیونکہ ان کو اپنے دستِ قدرت سے بیدا کیا اور ان میں بنی پیندیدہ روح بھونگی اوراپنے فرشتوں ہےان کو بجدہ کرایا اور ان کوتمام چیز وں کے ناموں کاعلم دیا اور ان کواپی جنت میں رکھا' اور حضرت نوح علالیلاًا کو بیفضیلت دی کہ جب زمین پرلوگوں نے بتوں کی عبادت کی تو ان کومخلوق کی ہدایت کے لیے پہلاتشریعی رسول بنا كر بهيجااورآل ابراجيم كوفضيلت دى ان بى ميس سے سيدالبشر اور خاتم الانبياء سيّد نامحد ملتَّ البيّم بي اورآل عمران كوفضيلت دى ، ان ہی میں سے حضرت عمران ہیں جو حضرت مریم اُمِّ عیسیٰ عالیہ ااُ کے والد ہیں۔

> اِبْرَاهِيْمَ وَ 'الِ عِمْرَانِ وَ'الِ يَلْسِيْنَ وَ 'الِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ' اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ ﴾ (آل عران: ٦٨) وَهُمْ الْمُوْمِنُونَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَ'الُّ عِمْرَانَ الْمُوْمِنُونَ مِنْ 'ال حضرت ابن عباس رَجْمَالله في كها: آل عمران آل ابرائيم مي ے مؤمنین ہیں اور آ ل عمران اور آ ل یاسین اور آل (سیدنا) محرط في الله تعالى فرماتا ہے: بے شك تمام لوگوں ميں ابراہيم سے قریب تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ (آل

عران: ۱۸ ) اورو بی مؤمن ہیں۔

ا مام بخاری نے اس تعکیق سے بیاشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد آ لِ ابراہیم اور آ لِ عمران کے الفاظ ہر چند کہ عام ہیں مگر اس مے مصوص لوگ مراد ہیں بعنی جوان کی آل میں مؤمن ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس مختماللہ نے فرمایا ہے اور آل ماسین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے: بے شک الیاس رسولوں میں سے ہیں اور ایک قول ہے: اس سے حضرت ادریس عالیہ لاکمراد ہیں نیز اس آیت میں فرمایا ہے: ابراہیم سے قریب تروہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ (آلعمران: ١٨) اور وہ مؤمنین ہیں' یعنی جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علالیلاً کی ہیروی نہیں کی' ان کا ان کی آل میں شارنہیں ہوگا' خلاصہ یہ ہے کہ ہر چند کہ آل ابراہیم اور آل عمران کے لفظ عام ہیں مگران سے مراد مخصوص ہے لینی مؤمنین۔

(عمدة القارى ج١٦م٣٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

اورابل يعقوب كوآل يعقوب كهاجاتا بيئيس جبوه آل کی تصغیر کرتے ہیں تو اس کو اصل کی طرف لوٹاتے ہیں' وہ کہتے ہیں: وَيُـــقَالُ 'الُّ يَعْقُوْبَ اَهْلُ يَعْقُوْبَ فَإِذَا صَغََّرُوْا 'الَ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْأَصْلِ قَالُوا أُهَيْلٌ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ آل کی اصل اہل ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب وہ آل کی تفغیر بناتے ہیں تو '' اھیل '' کہتے ہیں' کیونکہ تصغیر میں الفاظ کوان کی اصل کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔

قَالَ حَدَّتَنِيْ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةً بيان كَ انهول نے كہا: ممين شعيب نے خردى از الز مرى انهوں

٣٤٣ - حَدَثْنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ المَامِعَارى روايت كرتے بين كر بمين ابواليمان نے حدیث 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ بَنِي ادَّمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلَّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَان غَيْسَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُولُ اَبُوْهُرَيْوَةَ ﴿ وَالِيِّي ۚ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٢٠ ﴿ آلْ عُران :٣٦).

حضرت ابو ہر رہ و می اللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما ا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر بنوآ دم جب بیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے انگلی چبھوتا ہے تو وہ شیطان کے (انگلی چبھونے سے) چیخ مار کر روتا ہے سوا مریم اور ان کے بیٹے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے بیہ آیت بڑھی: (عمران کی بیوی نے دعا کی:)میں مریم کواوراس کی اولا دکوشیطان رجیم (کےشر) سے تیری بناہ میں دیتی ہوں! 0 (آل

عمران:۲۳)

#### اس مدیث کی شرح ، صحیح البخاری:۳۲۸ ۲ میں گزر چکی ہے۔ ٤٥ - بَابُ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِينَ ۞ يَامَرْيَمُ اقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۞ ذَٰلِكَ مِنْ ٱلْبَاآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ اَقْ لَامَهُمْ اللهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ ﴿ (آلْ عران:٤٦\_٤٤)

الله تعالی کا ارشاد ہے:

اور جب فرشتول نے کہا:اے مریم! بے شک الله نے تم کو منتخب كرليا اورتمهين پاك كر ديا اورتمهين تمام جهانول كي عورتول پر برگزیدگی دی ۱ اے مریم! اینے رب کی فرمانبرداری کرو اور عجدہ کرواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا پیغیب کی بعض خریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں'اورآپ (اس وت )ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرعداندازی) کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی کفالت کرے گا؟ اورآپان کے پاس نہ تھے جب وہ جھڑر ہے تھ 0 (آل عمران:

امام بخاری نے اس تعلق میں آل عمران: ۷۵ سے جس حصد کوذکر نہیں کیا ، ہم اس کوذکر کرکے اس کا ترجمہ کررہے ہیں: دنیا اور آخرت میں عزت والا اور اللہ کے مقربین میں سے وَجِيْهًا فِي النُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبَيْنَ0وَيُكَلِّمُ ہے 0 اور وہ لوگوں سے بکساں کلام کرے گا گہوارے میں اور پختہ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهُلًا وَّمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ قَالَتْ رَبِّ ٱلنَّي عمر میں اور نیکوں میں سے ہوگا کا مریم نے کہا: اے میرے رب! يَكُونُ لِنَّ وَلَدَّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَّ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ میرے بچہ کیے ہوگا؟ مجھے تو کسی آ دمی نے جھوا تک نہیں فرمایا: اللہ مَا يَشَاءُ إِذَا قَطَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥ یونبی پیدا کرتا ہے جو جا ہتا ہے جب کس امر کا تھم فرمائے تو فرماتا

(آلعران:٢٥-٥٥)

ہے کہ ' ہوجا''سودہ فوراً ہوجاتا ہے 0 کہاجاتا ہے کہ 'یکفل''کامعیٰ ہے: الماتا ہے''کفلھا'' يْقَالُ يَكْفُلُ. يَضُمُّ. كَفَلَهَا. ضَمَّهَا. مُخَفَّفَةً لَيْسَ کامعنی ہے:اس کو ملایا اس پرتشدید نہیں ہے۔ یہ قرضہ جات کی مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُّونِ وَشِبْهِهَا. کفالت اوراس کے مشابہ چیزوں سے ہیں ہے۔

امام بخاری نے اس تعلق میں بعض مشکل الفاظ کے معانی بیان کے ہیں۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے احمد بن الی رجاء نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں النظر نے حدیث بیان کی از ہشام انہوں نے کہا: ہمیں النظر نے حدیث بیان کی از ہشام انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی رش انہوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی رش گللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مشکیلہ کم کویڈ ماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل حد یجہ رشخیلہ ہیں۔

٣٤٣٢ - حَدَّقَنِى اَحْمَدُ بْنُ آبِى رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى آبِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرٌ نِسَاءِ هَا مَرْيَمُ ابْنَةً عِمْرَانَ وَخَيْرٌ نِسَائِهَا خَدِيْجَةٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا. [طرف الحديث: ٣٨١٥]

(صحح مسلم: ۲۴۴۳ الرقم المسلسل: ۱۱۲۵ مسنن ترندی: ۳۹۰۳)

مدیث مذکور کے رجال

(۱) احمد بن ابی رجاء ان کا نام عبدالله بن ایوب ابوالولید انحنفی الحروی ہے (۲) النظر بن شمیل (۳) ہشام بن عروہ (۴) ان کے والدعروۃ بن الزبیر بن العوام (۵) عبدالله بن جعفر بن ابی طالب (۲) حضرت علی بن ابی طالب رضی کلله ۱۹ مریم اور حضرت خدیجه دونو س تمام عورتوں سے افضل کیسے ہوسکتی ہیں؟ اس اعتراض کا جواب کہ حضرت مریم اور حضرت خدیجه دونو س تمام عورتوں سے افضل کیسے ہوسکتی ہیں؟

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

ال حدیث میں مذکور ہے کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہیں اس کامحمل یہ ہے کہ وہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں واضی عیاض نے کہا: وہ روئے زمین کی تمام عورتوں سے افضل ہیں علامہ کر مانی نے کہا: وہ بنوا سرائیل کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔

نیزاں حدیث میں ہے: تمام عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ ہیں'اس کامحمل یہ ہے کہ وہ عرب کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں یااس امٹ کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔

امام نسائی نے حضرت ابن عباس مختاللہ سے روایت کی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہیں۔ (بیصدیث المستد رک ج ۳ ص ۱۸۵۔ ۱۹۰ میں مذکور ہے) فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہیں۔ (عمدة القاری ۱۲ ص ۳۳ وارالکت العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ه)

دراصل اس حدیث میں حضرت مریم اور حضرت خدیجہ دونوں کے متعلق ذکر ہے کہ وہ تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں'اس پر بیداعتراض ہوتا ہے کہ سب سے افضل تو ایک ہی ہوگی' دوتو سب سے افضل نہیں ہو سکتیں' اس لیے علامہ عینی نے حضرت مریم اور حضرت خدیجہ دونوں کے افضل ہونے کے الگ الگ محمل بیان کیے کہ وہ اپنے اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں یا ایک بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں اور دوسری ہماری اُمت کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔

جب فرشتول نے کہا: اے مریم! الله تهہیں اپنی طرف سے ایک (خاص) کلمہ کی خوشخری دیتا ہے جس کا نام سے عیسلی ابن مریم ہے (اس آیت تک) تواسے فرما تا ہے: "ہوجا" اور دہ ٤٦ - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكُةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ كِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ. ﴾ الله قولِه. الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ. ﴾ الله قولِه. ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُهُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥﴾

click on link for more books

﴿ يُبَشِّرُكِ ﴾ وَيَبْشُرُكِ وَاحِدٌ ﴿ وَجِيْهًا ﴾ شَرِيْفًا وَّقَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴿ ٱلْمَسِيحُ ﴾ ٱلصِّدِّيقُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٱلْكُهْلُ ٱلْحَلِيمُ ﴿ وَالْاَكْمَهُ ﴾ مَنْ يَبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَا يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ. وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُتُولُدُ أَعْمَى.

٣٤٣٣ - حَدَّثْنَا 'ادَمُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِوبُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُّ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُّلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ كُمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ السِيَةُ امْرَاةُ فِرْعُونَ.

(آلعران:٥٥\_٤٧)

''يُبشّرك''اور'يَبشرك'' دونوں كامعنی ایک ہے'''وجیھا'' كامعنى بمعزز اورابراجيم في كها: (المسيح) كامعنى ب صديق اور عابدنے کہا: (الکھل) کامعنی ہے بردبار (الاکسمه) کامعنی ہے جودن میں دیکھتا ہواور رات کو نہ دیکھتا ہواور دوسروں نے کہا: جو شخص پیدائثی اندها ہو۔

فوراً ہوجانی ہے 0(آل عمران:۷۸-۵۹)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازعمرو بن مرہ ' انہوں نے کہا: میں نے مرہ البمد انی سے سنا' وہ حدیث بیان کرتے بی از حضرت ابوموی اشعری رشی آلله انبول نے بیان کیا کہ نی مُنْ أَيْدِهِم نِه فرمايا كه عائشه كي عورتول برفضيلت اليي ب جيسے ثريد كي فضیات تمام کھانوں پر ہے مزدوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کامل ہوئی

اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری:۳۴۱ میں گزر چکی ہے۔

٣٤٣٤ - وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِسَاءٌ قُرَيْشِ خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفُلِ وَّ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِه يَقُولُ ٱبُّرُهُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنَتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطَّ تَابَعَهُ ابْنُ آخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحُقُ الْكُلْبِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ.

اور ابن وہب نے کہا: مجھے پونس نے خبر دی از ابن شہاب ا انہوں نے کہا: مجص سعید بن المسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ وسی آنٹ نے کہا کہ میں نے رسول الله ملی اللہ علی کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کی عورتیں ان سب عورتوں سے بہتر ہیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں کیچ پر بہت شفیق ہوتی ہیں اور خاوند کے یاس جو مال ہوتا ہے'اس کی بہت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں'اس کے بعد حضرت ابو ہر رہے نے بیہ کہا کہ مریم بنت عمران بھی کسی اونٹ یر سوار نہیں ہوئیں۔ یونس نے زہری کے بھیتے اور اسحاق کلبی کی متابعت کی ہے از الز ہری۔

[اطراف الحديث:٥٠٨٢-٥٣٦٥] (صحيح مسلم:٢٥٢٧) القم لمسلسل:٩٣٦١، مصنف عبدالرزاق:٢٠٢٠٣، صحيح ابن حبان:٩٢٦٨، السنن الكبرى: ٩٦٣٣ منداحدج ٢ ص ٢٦٩ طبع قديم منداحد: ٧٥٠ ١ - ج ١١ ص ٨٨ مؤسسة الرّسالة بيروت)

اس حدیث میں مذکوربعض الفاظ کی وضاحت

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس مديث مين فركور ب:"احساه على طفل" يعن بيرير بهت شفق اورمهريان ب قياس كانقاضا" احساهن" بليكن عرب

الى مثالوں ميں صرف مفرد كواستعال كرتے ہيں اسى طرح "ادعاه" ہے جوكة" ارعاهن " ہونا جا بيے تھا۔ "في ذات يده" كامعنى ب: شوبركامال -

مریم بنت عمران بھی اونٹ پرسوارنہیں ہوئیں' کیونکہ اونٹوں پرسوار ہونا عربوں کا خاصہ ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اے اہل کتاب!ایے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو' اور اللہ کے متعلق صرف ہے بات كهؤمسي ابن مريم صرف الله كےرسول اوراس كا کلمہ ہیں' جس کواللہ نے مریم کی طرف ڈالا'اوراس کی (طرف سے )روح ہیں سوتم اللہ پراوراس کے رسولول برايمان لا وُ اور (پير) نه کهو که تين معبود ٻن' (الی بات کہنے ہے) بازر ہوئی تہمارے لیے بہتر ہے بے شک الله صرف اکیلاستی عبادت ہے وہ اس سے یاک ہے کہاس کی کوئی اولا دہو آسانوں اورزمینوں میں جو کچھ ہے وہ صرف اسی کی ملکیت َ ہے اور اللہ کافی کارساز ہے 0 (النہاء: ١١١)

٤٧ - بَابُ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَآهُلُ الْكِتَابِ لَا تُغُلُّوا فِي دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقّ إِنَّمَا الْمُسِيِّحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اللَّهَاهَا إِلَى مُرْيَمَ وَرُو حُ مِّنَّهُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلْهُ وَّاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنَّ يُّكُونَ لَـهُ وَلَدُّ لَـهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ٥ ﴾ (النماء: ١٧١) ال باب میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي متونى سسسه هاس آيت كي تفيير ميس لكهت بن:

الله تعالى نے فرمایا: اینے دین میں غلونہ کرؤلینی الله تعالی کے متعلق ایسی بات نہ کہو جواس کی شان کے لائق نہ ہواور (بلاضرورت) دین کی گہرائی میں نہ جاؤاور جو بات جائز نہ ہواوراس کی شان کے مناسب نہ ہو وہ نہ کہو۔

نیز فر مایا: اور الله کے متعلق صرف سے بات کہؤ حضرت ابن عباس رہی اللہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے متعلق بیرنہ کہو کہ اس کا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے اور نہ رہ کہو کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔

نیز فرمایا بسیح ابن مریم صرف الله کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں۔

حضرت عیسی علالیلاًا کے بعدنصاری کے ان کے متعلق تین فرقے ہو گئے بعض نے کہا: وہ متحق عبادت ہیں اور بعض نے کہا: وہ الله کے بیٹے ہیں اور بعض نے کہا: وہ تین میں سے تیسرے ہیں میعنی رب مسیح اور ان کی ماں میں سے ایک ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی اور فرمایا: وہ مریم کے بیٹے ہیں اور یہ بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اگر حضرت عیسیٰ خدا ہوتے تو ان کی ماں بہ درجہاولیٰ خدا ہوتیں کیونکہ وہ ان سے پہلے تھیں۔

نيز فرمايا: وه الله كاكلمه بين جس كوالله في مريم كي طرف والا اوراس كي طرف عدوج بير

كلمه يه مراديه ہے كماللَّد تعالى نے فرمایا: ''محسن'' ( ہوجا! ) سووہ ہو گئے اور تمام مخلوق اس میں حضرت عیسیٰ عالیہ لااکی مثل ہے'

کیونکہ اس نے سب کے لیے فر مایا:'' کن'' سووہ سب ہو گئے' تو اللّٰہ کا کلمہ ہونے میں حضرت عیسیٰ علایسلاً کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ حضرت عیسی علایسلاً کو جوکلمة الله فر مایا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ الله تعالی نے حضرت مریم کی طرف ایک کلمہ ڈالاتھا اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ساکلمہ تھااورای کلمہ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا' جس طرح حضرت آ دم علایسلاً کومٹی سے پیدا فر مایا تو ان کی نسبت مٹی کی طرف کر دی اور حضرت ہواء کو حضرت آ دم کی کپلی سے پیدافر مایا تو ان کی نسبت حضرت آ دم کی کپلی کی طرف کر دی اور تمام مخلوق کونطفہ سے پیدا کیا توان کی نسبت نطفہ کی طرف کردی اس طرح جب حضرت عیسی علالیلاً کواس کلمہ سے پیدا فرمایا جس کوحضرت مریم کی طرف ڈالاتھا توان کی نسبت اس کلمہ کی طرف کر دی اوران کو کلمۃ اللّٰد فر مایا اور حضرت عیسیٰ علایہ للا کی اس میں خصوصیت یہ ہے کہ باقی مخلوق کی تخلیق میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انقال میں تغیر ہوتا ہے کیعنی وہ پہلے نطفہ ہوتا ہے کھر جما ہوا خون ہوتا ہے کھر گوشت کا مکڑا ہوتا ہے کھراس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں کھراس میں روح کھوٹی جاتی ہے اور حضرت عیسی عالیسلاً میں یہ انقالات اورتغیرات نہیں تھے وہ دفعةُ صرف اس کلمہ سے پیدا ہوئے اور بیان کی خصوصیت ہے۔

نیز فرمایا: اور وہ اس کی طرف ہے روح ہیں۔ان کوروح اس لیے فرمایا کہ وہ مُر دوں کو زندہ کرتے ہیں جس طرح قرآن کو بھی روح فرمایا ہے۔ (الثوریٰ: ۵۲) کیونکہ وہ دلوں کوزندہ کرتا ہے دوسراقول یہ ہے کہ روح سے مرادرسول ہے اور تیسراقول یہ ہے کہ روح ے مراداللہ کا امرے۔

نیز فرمایا: اور بیرنہ کہو کہ تین معبود ہیں (الی قولہ) بے شک اللہ اکیلامسخقِ عبادت ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد

الله تعالیٰ نے اپنی ذات کواس سے منزہ کیا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو کیونکہ جاروجوہ سے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے: کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا تنہائی میں گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے یا دشمن کے غلبہ کے خوف سے یا اپنی موت کے بعداس کواپنا وارث بنانے کے لیے اور ان میں سے کوئی ضرورت اللہ تعالی کو پیش نہیں آئی' اس لیے وہ اپنا بیٹا بنانے سے مستغنی ہے۔

( تاويلات الل النة ج ٣٣ ص ٢٤ ٣ - ٣٢ ٣ ملخصاً ' دارالكتب العلمية' بيروت '٢٣ ٢٦ هـ )

ابوعبيد نے کہا: وہ اس کا کلمہ 'کسن'' (ہوجا!) ہیں سووہ ہو

قَالَ اَبُوْعُبَيْدٍ ﴿ كَلِمَتُّهُ ﴾ كُنْ فَكَانَ.

اس کی مثل امام عبدالرزاق نے معمر سے روایت کی ہے۔ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ وَرُوحٌ مِّنهُ ﴾ آحْيَاهُ فَجَعَلَهُ

اوردوسرول نے کہا:" روح منه" کامعنی ہے: اللہ نے ان کوزنده کیا' پھران کوروح بنادیا۔

اورمجامدنے کہا کہ دوح منه" کامعنی ہے: "رسول منه" اوردوسراقول ہے: "محبة منه" يعنی وه الله کی طرف سے رسول ہیں مااللہ کی طرف سے محبت ہیں۔

اور په نه کېو که وه نتين ېي -

﴿ وَلَا تَقُولُوا لَكُلَّهُ ﴾.

یعنی الله تعالیٰ اورعیسیٰ اوران کی مال کے متعلق میرنہ کہو کہوہ تین خدا ہیں بلکہ الله صرف واحد ہے اور مستحقِ عبادت ہے وہ اولا داور بیوی ہے منزہ ہے اور حضرت عیسلی اوران کی والدہ دونوں اس کی مخلوق ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں صدقہ بن الفضل نے

٣٤٣٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ

الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ بْنِ هَانِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بُنُ آبِي الْمُيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النِّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا اِلْـهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِينُكَ لَــهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ عِيْسُنِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنَّهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مِنَ

۔ حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث بیان کی از الاوزاع انہوں نے کہا: مجھے عمیر بن هانیء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے جنادہ بن ابی اُمیہ نے حدیث بیان کی از حضرت عبادہ وضائلہ از نبی ملتی کیا ہم اسٹ کیا ہم این سے نبی اور دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہےاور بے شک محمداس کے بندہ اوراس کے رسول ہیں اورعیسیٰ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جس کواس نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور جنت حق ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا خواہ اس کا

> قَالَ الْوَلِيْدُ حَدَّثِنِي ابْنُ جَابِرِ عَنْ عُمَيْرِ عَنْ جُنَادَةً وَزَادَ مِنْ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ الشَّمَ انِيَةِ ٱلنَّهَا شَاءً.

(صححمسلم: ٢٨ 'القر أسلسل: ٣٤)

الوليد نے كہا: مجھے ابن جابر نے حديث بيان كى ازعمير از جنادہ اور انہوں نے بیاضا فہ کیا کہوہ جنت کے آٹھ درواز وں میں سے جس دروازہ سے جا ہے گا' چلا جائے گا۔

عیسائیوں کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ اللّٰہ کا جزیبی اور "روح منه" اور "كلمة الله" كمعانى

حافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه كلصة بين:

علامة ترطبی نے کہا ہے کہ اس حدیث سے مقصودیہ ہے کہ حضرت عیسی علالیالاً اور ان کی والدہ کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ گمراہی

علامہ نووی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں تمام ضروری عقائد کا بیان ہے اور اس میں بیربیان ہے کہ انسان ان عقائد کی وجہ سے تمام انواع کفر سے نکل جاتا ہے ٔ حضرت عیسیٰ عالیہ لاا کے بندہ ہونے کے بعدان کے رسول ہونے کا بھی ذکر فر مایا ' کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ علالیلاً کی رسالت کاا نکارکرتے ہیں۔

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے متعلق فر مایا ہے:'' وروح منه''اس سے عیسائی بیٹا بت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے زدیک حضرت عيسى عاليبلاً الله تعالى كاجز بين اس كاجواب يدب كرقر آن مجيد ميس ب

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الدَّرْضِ جَمِيعًا اوراس في تبهار عام من لكاديا جو يحمآ سانون من ب منه (الجاثيه: ١٣)

اورجو پکھ زمینوں میں ہے ٔ سب کواپنی طرف سے۔

. . . پن جس طرح آسانوں اور زمینوں کے ساتھ ' جسمیعا مند' ، فرمانے سے سیلا زم نبیں آتا کہ آسان اور زمین ' و ما فیھما '' الله تعالى كاجز مون اى طرح حفرت عيسى عاليلاً كساته ودوح مسه "فرمان سے بيلازم نبيس آتا كه حفرت عيسى عاليلاً الله

> تعالی کا جزہوں۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے موجود ہیں' اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اور وہ اس کی طرف سے روح ہیں' یعنی اس کی قدرت اور حکمت سے

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: وہ اللہ کا کلمہ میں اس میں بیاشارہ ہے کہ وہ بندوں پر اللہ کی ججت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کو اس وقت ہو لنے والا بنایا جس وقت میں بیچ ہو لتے نہیں ہیں اور ان کے ہاتھ پرمُر دوں کو زندہ کیا' یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوا بنے کلمہ کن سے پیدا کیا 'اس لیے ان کو' کے لمہ الله ''فرمایا اور جس طرح کہا جاتا ہے: اللہ کی تلوار اوراللہ کا شیر اس طرح ان کواللہ کا کلمہ کہا گیا اور میجی کہا گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی کہا: میں اللہ کا بندہ ہوں اس لیے ان كو "كلمة الله" كها كيا\_ (فتح الباريج م ص ٢٠٩ 'دار المعرف بيروت ٢٢١ه هـ)

٤٨ - بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَاذَّكُو فِي اللَّه تَعَالَى كَاارشاد ٢٠ : اور كتاب مين مريم كوياد يجيح الْكِتَابِ مَرْيَهَ إِذِ الْتَبَلَاتُ مِنْ جبوه الله على الله موكر (مشرقي جله أَهْلِهَا ﴾ (مريم: ١٦)

اس باب میں حضرت مریم کے احوال بیان کیے گئے ہیں امام بخاری نے یہاں جوعنوان قائم کیا ہے باب: ۵ میں بھی یہی

"نبذناه" كامعنى ہے: ہم نے ان كوڈال ديا وه مشرقی جانب نکل گئیں کیعنی اس جانب جومشرق کے قریب ہے۔

﴿ لَهُ ذَنَاهُ ﴾ ٱلْقَيْسَاهُ اعْتَزَلَتْ ﴿ شَرْقِيًّا ﴾ (مريم: ١٦)مِمَّا يَلِي الشَّرُقَ.

امام بخاری نے اس تعلیق میں 'نبذناہ'' کامعنی بیان کیا ہے بیلفظ درج ذیل آیت میں ہے:

فَنَبَنَّانُهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۞ (الصَّفْت:١٣٥)

سوہم نے انہیں کھلے میدان میں ڈال دیا اس وقت وہ بمار

''نبذناہ'' کامعنی بیان کرنے کی یہال کوئی وجنہیں ہے کیونکہاس باب کے عنوان میں امام بخاری نے جوآیت ذکر کی ہے اس میں'' نسدناہ'' کالفظ نہیں ہے بلکہ اس میں' انتہذت'' کالفظ ہے اور' انتبذت'' کامعنی وہنمیں ہے جو'نیادناہ'' کامعنی ہے۔ "انتباذت" كامعنى وه ہے جس كاامام بخارى نے اس طرح ذكركيا: وه مشرقی جانب نكل گئيں كينى ان كے گھر ہے مشرق كى جانب جو جگتھی وہ وہاں چکی گئیں تا کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرسکیں ۔

''فاجاء ها''یر'جنت''کے مادہ سے باب افعال کا صیغہ ے " الجأ ها" كامعنى ب: ان كومجور اور لا جار كرديا-

﴿ فَأَجَآءَ هَا ﴾ (مريم:٣٣) أفَعَلْتُ مِنْ جِنْتُ يُـقَالُ ٱلۡجَاهَا إِصۡطُرَّهَا.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: '

فَاجَآءَ هَا الْمَخَاصُ إلى جِنْءِ النَّخْلَةِ. (مريم: ٢٣) عجر أنبين در دِزه مجورك ايك درخت كي طرف لے آيا۔

امام بخارى نے جوكہا ہے: "افعلت من جنت "اس عبارت سے بيلفظ بنايا ہے لفظ" اجاء "مزيد فيہ ہے كونكة" جاء "جو مجرد ہے وہ لازم ہے اس کامعنی ہے: آیا اور ' اجاء ''مزید فیہ ہے اور بیہ تعدی ہے اس کامعنی ہے: لے آیا 'اور' البحأ' ' کامعنی ہے: اس كومجبوراورلا جاركرويا

"تساقط" کامعن" تسقط" یین گری گی۔

﴿ تُسَاقِطُ ﴾ (مريم: ٢٥). تَسْقُطُ.

امام ابوجعفرمحد بن جربرطبري متوفى ١٠ ١٣ ه لکھتے ہيں:

جب قوم نے حضرت مریم کودیکھااوران کے ساتھ ان کے نوزائیدہ بیٹے کودیکھا تو انہوں نے کہا: اے مریم! تم بہت عجب چز لائی ہواورتم نے بہت تھین کام کیا ہے۔ (جامع البیان جزام ص٩٦ وارالفکر بیروت ١٥١٥ هـ)

قِالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ نِسْيًا ﴾ (مريم: ٢٣) كُمُّ أكُّنُ حضرت ابن عباس ويُخالد ن كها: "نسياً" كامعنى ع: بن شَيْئًا. وَقَالَ غَيْرُهُ النِّسْيُ الْحَقِيرُ. كَمْ الْمُعْنِ بَ النسيء "كامعنى بَ القيرة النسيء "كامعنى بَ القير-

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

قَالَتْ يَلَيْتَنِيْ مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسُيًا مَّنْسِيًّا ٥ مريم نے كہا: كاش! من اس سے بہلے مرجاتی اور بحولی بری

(مریم:۲۳) بوجاتی ٥

قاده نے اس کی تغییر میں کہا: میں ایس چیز ہوجاتی کہ جس کونہ کوئی پیچا نتا اور نداس کا ذکر کرتا۔

(جامع البيان جز١٦ ص ٨٠٠ وارالفكر بيرت ١٥١٥ ه ابووائل نے کہا: حضرت مریم نے جان لیا کہ اللہ سے ڈرنے حِيْنَ قَالَتْ ﴿إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا﴾ (مريم: ١٨). والاو فض بوتا ب جوعقل والا بو جب انبول في بيكها: الرقوالله

قَالَ ٱبُوْوَائِلِ عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُونُهُيَةٍ

سے ڈرنے والا ہے۔ امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: lick on link for more books

قَالَتُ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ٥ مريم نے كہا: ميں تجھ سے رحمٰن كى پناه ليتى موں (ميرے (مریم:۱۸) قریب نه آ) اگر تو مقی ہے ٥

جب الله کا فرشته انسانی پیکر میں مریم کے پاس آیا تو انہوں نے اسے مردگمان کیااور کہا: اے مرد! میں تجھ سے رحمان کی بناہ لیتی ہوں کہتم مجھ سے وہ طلب کروجس کو اللہ نے تم پرحرام کر دیا ہے'اگرتم اللہ کےحرام کردہ کاموں اور گناہوں ہے اجتناب کرتے ہو' کیونکہ جومتی ہووہ ایسے کا مول سے اجتناب کرتا ہے۔ (جامع البیان جز۱۱ ص ۷۷۔۲۷ وارالفکر بیروت ۱۵ ۱۴ ھ)

قَالَ وَكِيْتُ عَنْ إِسْوَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنِ وَكَتِي لَهِ لَهِ از اسرائيل از ابي اسحاق از حضرت البراءك

الْبُواءِ ﴿سَرِيًّا﴾ (مريم: ٢٤) نَهُر صَغِيْسٌ بِالسُّريكانِيَّةِ. مريانيمين سريانيمين أسريًا "كامعن حجودا درياب\_

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

(فرشتے نے)انہیں ان کے نیجے سے یکارا کہ (اے مریم!) كمين نه ہو! بے شك تمهار برب نے تمهارے نيچ ايك (جھوٹا) فَنَادُهَا مِنْ تَحْتِهَا آلًا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا ٥ (مريم: ٢٣)

وریاجاری کردیاہے0

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۰ ساها بن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ نے کہا: تہارے نیجے سے مراد ہے درخت کے نیجے۔

حضرت ابن عباس وخیالتہ نے بیان کیا کہ حضرت مریم کو حضرت جبریل نے نداء کی تھی اور حضرت عیسیٰ نے اس وقت تک کلام نہیں کیا تھاحیٰ کہوہ اپن قوم کے پاس آئیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان كى ازمحمه بن سير بن از حضرت ابو ہريره رضي الله از نبي ملتي اللهم "آپ نے فر مایا: گہوارہ میں صرف تین (بچوں) نے کلام کیا ہے: حضرت عیسی نے اور بنی اسرائیل میں جریج نام کا ایک شخص تھا' وہ نماز پڑھ رہاتھا کہ اس کی ماں اس کے یاس آئی اور اس کو بلایا اس نے (ول میں کہا:) میں اس کے بلانے برجاؤں یا نماز پڑھتار ہوں اس کی ماں نے کہا: اے اللہ! اس کو اس وقت تک نہ مارناحتیٰ کہ اس کو فاحشه عورتوں کو چبرہ نہ دکھا دینا' اور جرت کے اینے معید میں تھے ان کے پاس ایک عورت آئی اور ان سے بات کی (کماس کی خواہش پوری کریں) جری نے انکار کردیا وہ ایک چرواہے کے پاس کی اور اس کو اینے نفس پر قدرت دی کی اس کے ہاں آیک لڑکا پیداہوا'اس عورت نے بتایا کہ یہ جریج سے ہے پھرلوگوں نے آ کر

حضرت براء بن عازب مِنْ أَتْلَد نے بیان کیا ہے کہ ' سویاً'' سے مراد نہر ہے۔ (جامع البیان جز ۱۱ ص ۸۸ ' دارالفکر بیروت'۱۵ اھ) ٣٤٣٦ - حَدَّثُنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا جَرِيْرُ بِنُ حَـازِمِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيْسَى وَكَانَ فِي بَنِي اِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَـهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَ تَهُ أُمُّ لَهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْأُصَلِّي فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تُمِنَّهُ حَتَّى تُرِينَهُ وُجُوهُ الْمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَـهُ اِمْرَاَةٌ وَّكَلَّمَتُهُ فَأَبْنِي فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنتُهُ مِنْ نَّفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُكَرَمًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجِ فَاتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَٱنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّا وَصَلَّى ثُمَّ اتَّى الْغُلَّامَ فَقَالَ مَنْ اَبُولُكَ يَاغُلَامٌ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِيْنِ وَّكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ إِبْنًا لَّهَا مِنَّ بَنِى إِسْرَائِيْلَ فَمَرَّبِهَا رَجُلٌ رَّاكِبٌ ذُوْشَارَةٍ فَقَالَتُ

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ إِبْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدُيَهَا وَاقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى تَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةً كَانِّي اَنْظُو اللِّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَصُّ اصْبَعَهُ ثُمَّ مَرَّ بِامَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ إِبْنِي مِثْلَ هَٰذِهٖ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْاَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ.

اس کےمعبد کوتو ژو یا'اوراس کووہاں سے نکال دیااوراس کی مذمت کی' سوجر بج نے وضوء کیا اور نماز پڑھی' پھر وہ اس لڑ کے کے پاس عصے اور یو چھا: اے لڑے! تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا: وہ چرواہا ہے تب لوگوں نے کہا: ہم آپ کا معبدسونے کا بنادیتے ہں جرتج نے کہا: نہیں!مٹی سے بنادو! (تیسرے بچے کا قصہ اس طرح ہے: ) بن اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلارہی تھی ت وہاں گھوڑے پرسوار ایک مخص گزرا جوعمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا' اس عورت نے دعا کی: اے اللہ! میرے بیٹے کواس شخص کی مثل بنا دینا! بچه نے دودھ پینا جھوڑ دیا اورسوار کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل نہ بنانا' پھروہ اس کے پیتان ہے دودھ چوسنے لگا' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہا: گویا میں نبی مل اللہ کا طرف د مکھ رہا تھا آپ اپنی انگلی چوں رہے تھے' پھر وہ بچہ ایک باندی کے یاس سے گزراتواس کی مال نے دعا کی: اے اللہ! میرے بينے كواس كى مثل نه بنانا ' بچه نے چردودھ چھوڑ ديا ' يس كها: اے الله! مجھے اس کی مثل بنا دینا' اس عورت نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بچدنے كہا: وه سوار ظالموں ميں سے ايك ظالم تھا ادر اس باندی کے متعلق لوگ الزام لگاتے تھے کہ اس نے چوری کی ہے اورزنا کیا ہے اوراس نے کھنیں کیا تھا۔

اس مدیث کی شرح مصیح البخاری:۲۰۹۱ میں گزر چک ہے ٣٤٣٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُّعْمَرِ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي لَقِيْتُ مُوسَى كَمَالَ فَمَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبَتُهُ قَالَ مُصْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَانَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءً ةَ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسَلَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّهُمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ وَرَآيَتُ إِبْرَاهِيْمَ وَ آنَا اَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ وَاتِّيْتُ بِإِنَاءَ بْنِ اَحَدُهُمَا لَبَنَّ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

المام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے ابراہیم بن موی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے خردی از معمر انہوں نے کہا: مجھے محمود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از الزہری ' انہوں نے کہا: مجص سعید بن المسیب نے خبردی از حضرت ابو ہریہ و مُعَنَّلَتُهُ البول في بيان كيا كدرسول الله مُلَوَّ يُلَامِم في مايا: جس رات مجھے معراج کرائی گئ اس رات میں حضرت موی علایسلاا سے ملا رادی نے کہا: پھرآ پ نے ان کا طیہ بیان کیا' اس نے کہا: میرا گمان ہ كهوه مفطرب تق ان كے بال سيد ھے تھے جيسے قبيلہ شنوء ة ك لوگ ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: میں نے حضرت عیسیٰ سے بھی

وَالْأَخَرُ فِيلِهِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبْنَ فَشُوِبْتُهُ فَقِيْلَ لِي هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْاَخَذُتَ الْخَمْرَ غَوَتُ الْمُتُّكَ.

ملاقات کی نبی ملی اللہ اللہ نے ان کا بھی حلیہ بیان کیا آپ نے فرمایا کان کا قدمتوسط تھااور وہ سرخ رنگ کے تھے جیسے وہ ابھی ' دیماس '' لینی عسل خانے سے باہر آئے ہول اور میں نے حضرت ابراہیم علايسلاً كوديكها اور ميں ان كى اولاد ميں سب سے زيادہ ان كے مشابہ ہول' آپ نے فرمایا: میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی جھے ہے کہا گیا کہ آپ ان میں سے جوچاہیں لے لیں میں نے دودھ کا برتن لے لیا اور بی لیا ، مجھے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی ہدایت پالی یا آپ نے فطرت کو پالیا'اگرآ پشراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی۔

> اس مدیث کی شرح مفیح البخاری: ۳۳ ۹۴ میں گزر چکی ہے۔ ٣٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ ٱخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ٱخْبَرَنَا عُثْمَانُ بَنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عِيْسَى وَمُوْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ فَامَّا عِيْسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُولسٰي فَا ذُمُّ جَسِيمٌ سَبُطٌ كَانَّهُ مِنَ الرِّجَالِ الزُّطِّ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عثان بن المغیر ہ نے خبر دی از مجاہد از حضرت ابن عمر منجائیا 'وہ بیان کرتے ہیں کہ نی التھ اللہ نے فرمایا: میں نے حضرت عیسی حضرت مویٰ اور حضرت ابراہیم النام کا کو دیکھا' رہے حضرت عیسیٰ تو وہ سرخ رنگ کے تھے ان کے گھنگھریالے بال تھے اور چوڑا سینہ تھا' اور حضرت موی وہ گندم گول رنگ کے جسیم شخص تنے ان کے سید ھے بال تفي جيسے كوئي شخص قبيله زط كا بور

٣٤٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ٱبُوْضَمَرَةَ حَـدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَّافِعِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُّمًّا بَيْنَ ظَهْرَي النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدُّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ آلًا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اعْوَرُ الْعَيْنِ الْهُمْنِي كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المندرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوضمر ہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مویٰ نے حدیث بیان کی از نافع کہ حضرت عبدالله نے بیان کیا کہ ایک دن نبی ملی ایک نے لوگوں کے سامنے مسیح وجال کا ذکر کیا اور فرمایا: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا نانہیں ہے لیکن سے دجال دائیں آئے سے کا ناہوگا' گویاال ک آ کھ اُ محرے ہوئے انگوری طرح ہوگ۔

ال حدیث کی شرح معیم البخاری: ۵۷ • ۳ میں گزر چکی ہے۔ • ٣٤٤٠ - وَآرَ انِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا بَيْنَ مُنْكِبَيْهِ رَجلُ الشُّعَرِ يَقُطُّرُ رَأْسُهُ مَاءً وَّاضِعًا يَّدَيْهِ

(آپ نے فرمایا:)اور مجھے آج رات کعبے کے پاس خواب رَجُلٌ الدَّمْ كَاحْسَنِ مَا يُراى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ تَضُوبُ لِمَّتْهُ ، مِن وكمايا كرايك مردكندى رعك كاب وه كدى رتك كاحسين ترين مخض ہے اس کے سرے بال کندھوں کے درمیان لکے ہوئے تھے

عَلَى مَنْكِبَى رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ الْمَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ الْمَا فَقَالُوا هَٰذَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَايْتُ رَجُلًا وَرَاءَ هُ جَعْدًا قَطِطًا اَعُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَاشْبَهِ مَنْ رَايْتُ بِالْبِينِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَّذَيْهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالُوا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ تَابَعَهُ بَالْبُيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالُوا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ تَابَعَهُ عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع.

[اطراف الحديث: ۲۰۲۱ مهم۲۰۳۰ م ۲۹۹۹ ۲۹۲۰ ۲۰۲۸ ک

اور بال سید سے سے مرسے پانی ٹیک رہا تھا ، وہ دونوں ہاتھ دو

آ دمیوں کے کندھوں پرر کھے ہوئے کعبہ کا طواف کررہے تھے ، میں
نے پوچھا: میہ کون ہیں ؟ تو فرشتوں نے کہا: میہ حضرت اس بن برم عالیسلاً ہیں ، پھر میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا، جرکے بال گھنگھریا لے شخے اور اس کی دائیں آ ٹھکانی تھی وہ ابن قطن کے بال گھنگھریا لے شخے اور اس کی دائیں آ ٹھکانی تھی وہ ابن قطن کے زیادہ مشابہ تھا ، وہ اپن دونوں ہاتھ ایک آ دمی کے کندھوں پرکے زیادہ مشابہ تھا ، وہ اپندون ہاتھ ایک آ دمی کے کندھوں پرکے نیادہ مشابہ تھا ، وہ اپندون کر ہا تھا ، میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟
د فرشتوں نے کہا: یہ سے الدجال ہے۔ موکی بن عقبہ کی متابعت تو فرشتوں نے کہا: یہ سے الدجال ہے۔ موکی بن عقبہ کی متابعت عبیداللہ نے کی ہے از نافع۔

# بعض مشکل الفاظ کے معانی اور بعض روایات میں تطبیق

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

مدیث: ۳۳۳ میں فرکورے: ' بین ظهری الناس ''اور بعض روایات میں فرکورے:

'' بیسن ظهرانس الناس''اس کامعن ہے: آپلوگوں کے درمیان بیٹے ہوئے تھے اس سے مراد ہے: آپلوگوں میں طاہراً بیٹے ہوئے تھے چھپ کرنیں بیٹھے ہوئے تھے۔

اس حدیث میں فدکور ہے: د جال وائیں آئکھ سے گانا ہوگا اور سنن ابن ماجہ: اے • ۴ میں فدکور ہے: د جال بائیں آئکھ سے کانا ہو گا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ یہان پڑیہ مقصد ہے کہ اس کی دونوں آئکھوں میں سے ایک آئکھ کانی ہوگی ایک آئکھ درست ہوگی ادر دوسری آئکھ میں عیب ہوگا۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ گویا اس کی آگھ اُ بھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔مندابوداؤ دالطیالی میں حضرت اُلی بن کعب سے روایت ہے: گویا اس کی ایک آ نکھ سبزشیشہ کی ہوگی حضرت ابن عمر مین اللہ سے روایت ہے کہ اس کی ایک آ نکھ رگڑی ہوئی ہوگی اور ددسری آ نکھ خون آلود ہوگی خلاصہ بیہ ہے کہ اس کی دونوں آ تکھیں مختلف ہوں گی۔

٣٤٤١ - حَدَثْنَا آحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْمَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن محمد المكانے إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے ابراہیم بن شعدے سا اَبِيْهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انہوں نے کہا: مجھے زہری نے حدیث بیان کی از سالم از والدخود لِعِيْسلى آخْمَرُ وَللكِنْ قَالَ بَيْنَمَا آنَا نَاتِمٌ اَطُوفُ بِالْكُعْبَةِ انہوں نے کہا: اللہ کی قتم! نبی ملی اللہ اللہ علی کے متعلق بہ فَإِذَا رَجُلٌ 'ادَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يُهَاذَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ نہیں فرمایا: وہ سرخ رنگ کے ہیں کین بیفرمایا تھا کہ جس وقت رَاسْمَةُ مَاءً أَوْيُهُرَاقُ رَاسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هَلَا قَالُوا ابْنُ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ کا طوا<sup>ف کر</sup> مَرْيَهُمْ فَذَهَبْتُ ٱلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ آحُمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ ر ہا ہوں کیں وہاں گندی رنگ کا ایک مخص تھا جس کے سید ھے بال الرَّأْسُ اَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنِي كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَّةٌ فُلْتُ تنے وہ دوآ دمیوں کے کندھوں کے درمیان چل رہا تھا' اس کے سر مَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُنْ أَذًا قَالُوا هُذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہے یانی فک رہا تھا' یا فرمایا: اس کا سریانی گرا رہا تھا' میں <sup>نے</sup> click on link 1

ابُنُ قَطَنٍ قَالَ الزُّهُرِيُّ رَجُلٌ مِّنْ خُزَاعَةَ هَلَكَ فِي

یو چھا: یہ کون ہے؟ تو (فرشتوں نے) کہا: یہ ابن مریم ہیں چریں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سرخ رنگ کاجسیم مردتھا' اس کے گھونگریا لے ہال تھے اس کی سیدھی آئکھ کانی تھی' گویا اس کی آئکھ اُنجرا ہوا انگور تھا' میں نے بوجھا: بیکون ہے؟ تو (فرشتوں نے ) کہا: بید حال ہے' اورلوگوں میں اس کے سب سے زیادہ مشابدا بن قطن ہے۔الزہری نے بتایا: وہ مخص قبیلہ نزاعہ کا ایک مرد تھا جوز مانۂ جاہلیت میں ہلاک ہوگیا تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الز ہری انہوں

نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ وضائلت نے بیان کیا

تمام لوگوں کی برنسبت حضرت ابن مریم کے زیادہ قریب ہول اور

انبیاء باپ شریک بھائی ہیں' میرے اور حفرت ابن مریم کے

اں حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: • ۴۴ ۳ میں گزرچکی ہے۔ ٣٤٤٢ - حَدَثَنَا آبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرُنِي آبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آنَا اَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْاَنْبِيَاءُ اَوْلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

[طرف الحديث: ٣٣٣٣] (صيح مسلم: ٢٣٧٥) الرقم المسلسل: ٢٠٢٣ سنن ابوداود: ٧٥٤٥ مصنف عبدالرزاق: ٢٣٦٥ صحح ابن حيان: ١١٩٣ ، شرح النة: ٢١١٩ ، منداحد ج٢ص ١٩٩ طبع قديم مند

احد: ۸۲۳۸\_ج ۱۳ ص ۵۳۳ مؤسسة الرسالة أبيروت)

## ہارے نبی کے حضرت عیسیٰ سے زیادہ قریب ہونے کی توجیہ اور اس پر اعتراض کے جوابات

علامه بدرالدين محود بن احد ميني حنى متوفى ٨٥٥ ه كهت بين:

آ مداور بعثت کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ میں اینے بعد ایک رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمہ ہے اس کیے آپ نے فرمایا: میں تمام لوگوں کی برنسبت حضرت عیسی عالیہ لاا کے زیادہ قریب ہوں۔ ریجی کہا گیا ہے کہ چونکہ آپ رے اور حضرت عیسی عالیسلاکے درمیان کوئی اور نی نہیں ہے اس لیے آپ ان کے زیادہ قریب ہیں۔

اگر بداعتراض کیاجائے کرقر آن مجید میں ہے:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَلَمْذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ 'امَّنُوا. (آل عران: ١٨)

بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور بدنی اور جو ایمان لائے (وہ

ان کے زیادہ قریب ہیں )۔

درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔

اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ ہمارے نبی ملٹ ایکٹیم 'حضرت ابراہیم علایسلاا کے زیادہ قریب میں اور اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ عالیسلاً کے زیادہ قریب ہیں۔

علامہ کر مانی نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علایسلاً کے بہطور تابع زیادہ قریب ہیں اور حضرت عیسی علایسلاً کے پہطور متبوع زیادہ قریب ہیں -

صب مافظ ابن حجرعسقلانی نے اس کا جواب مید میا کہ اس آیت اور اس حدیث میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ آپ قوتِ اقتراء کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں اور زمانہ کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔

( فتح الباري ج مه ص ۲۰ وارالمعرفهٔ بیروت ۲۲ اه

3

تمام انبیاء کے باپ شریک بھائی ہونے کی توجیہ

اس حدیث میں مذکور ہے: اور انبیاء باپ شریک بھائی ہیں' اور امام مسلم کی روایت میں ہے: ان کی مائیں الگ الگ ہیں' ین تمام انبیاء النظا کے اصول اور عقائد ایک ہیں اور ان کی شریعتیں الگ الگ ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ تمام انبیاء النام کے دین اور اصول واحد ہونے پربیآ یت دلیل ہے:

شَرَءَ لَكُمْ مِّنَ الْبِيْنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِي فَى الْبَيْنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِي فَى الْسَلَى اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَ

اور ہر نبی کی شریعت اور فروگی احکام الگ الگ ہونے کی دلیل بیآیت ہے:

روم رہی کریٹ اور دروں کی است بات بات بات بات بات ہے۔ اِکْلِّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً قَمِنْهَا جًا . (الهائده: ۴۸) ہم نے تم میں سے ہرایک کے لیے الگ شریعت اور واضح راوم کل بنائی ہے۔

اس حدیث میں ذکور ہے: میرے اور حضرت ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔

علامہ عینی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کر کے بیکہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علایہ للا اور ہمارے نبی استفالیہ کے درمیان کوئی نبی نبیس ہے کیونکہ روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علایہ للا اور ہمارے نبی استفالیہ کے درمیان جرجیس اور خالد بن سنان متھے اور بید دونوں نبی متے اس بناء پر اس حدیث کا معنی بیہ ہوگا کہ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان شریعت مستقلہ کے ساتھ کوئی نبیس ہے۔ مگر اس پر بیاعتراض ہے کہ جرجیس اور خالد کے متعلق کوئی روایت ٹابت نبیس ہے اور سے حدیث اس کومستر دکرتی ہے۔ (عمدة القاری ۱۲ میں ۵۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲۱ ساھ)

الم بخاری و عروری کے دری میں اس کے ان کا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے

جمائی ہیں'ان کی مائیں مختلف ہیں اوران کا دین واحد ہے۔ chek on fink for more books

وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ مُّوْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

اورابراہیم بن طہمان نے کہا ازمویٰ بن عقبہ ازصفوان بن سلیم از عطاء بن بیبار از حضرت ابو ہریرہ دئی آنڈ' وہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملٹی کی آئی نے فر مایا۔

اس مدیث کی شرح معجم البخاری:۲ ۲ م ۳ میں گزر چکی ہے۔

٣٤٤٤ - وَحَدَّقُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّرِّزَّاقِ اَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَ 'اى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ سَرَقَتَ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا اللهَ اللَّهِ وَكَدَّبُتُ عَيْنِي. هُوَ فَقَالَ عِيْسَى 'امَنْتُ باللهِ وَكَدَّبُتُ عَيْنِي.

(صحیح مسلم: ۲۳ ۱۸ 'الرقم المسلسل: ۲۰۱۱ سنن بیهی ج ۱۰ ص ۱۵۷ 'سنن ابوداوُد: ۲۹۳۹ 'شرح السنة: ۲۷۱۹ منداحمه ۲۶ ص ۱۳۳ طبع قد یم 'منداحمه: ۱۵۸ ح ۱۳ ص ۹۳ 'مؤسسة الرسالة 'بیروت)

#### حضرت عیسی علایسلاً کے اس ارشاد کی توجیہ کہ میں نے اپنی آئکھوں کی تکذیب کی!

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه كھتے ہيں:

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ حضرت عیسی عالیہ لاا کا جوار شاد ہے: تم نے چوری کی ہے۔ بہ ظاہر بیانہوں نے یقین کے ساتھ خبر دی ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ سوالیہ جملہ ہواور وہ اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہوں کہ اس نے چوری کی ہے یانہیں کیکن علامہ قرطبی کا یہ کام صحیح نہیں ہے کہ یونکہ ہمارے نبی ملٹی لیا ہے نے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ حضرت عیسی عالیہ لاا نے اس مخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

ال فخص نے قسم کھا کر کہا: میں نے ہرگز چوری نہیں گ! تو حضرت عیسیٰ علالیلاً نے فر مایا: میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنی آئیکھوں کی تکذیب کی ایعنی میں نے اللہ کی قصدیق کی اور میں نے جواس کوکوئی چیز لیتے ہوئے و یکھا تھا اس کو چوری قرار دینے کی تکذیب کی کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس نے جس مال کولیا تھا اس میں اس کا حق ہوئیا اس مال کے مالک نے اس کواس مال کے لینے کی اجازت دی ہو۔

ال حدیث میں بیدلیل ہے کہ شبہات سے حدسا قط ہوجاتی ہے۔ (عمرة القاری ج١٦ ص ٥١- ٥١ ور الکتب العلمیه بیروت ٢١١٥) عا علامہ احمد بن اساعیل الکورانی الحقی التوفی ٩٣ ه ه لکھتے ہیں:

اگریداعتراض کیا جائے کہ اس حدیث کی کیا توجید ہوگی کہ پہلے حضرت عیسیٰ عالیہ للا نے اس مخص پر چوری کا تھم لگایا 'پھراس سے رجوع فرمالیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اس پرصورۃ اور ظاہر أچوری کا تھم لگایا 'پھرانہوں نے اس اعتبار سے رجوع فرمایا کہ شایدوہ اس کا اپنامال ہویا مشترک مال ہویا اس کے بیٹے کا مال ہو۔

click on link for more books

اگریہ سوال کیا جائے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسی علایسلا کے اس پر چوری کا حکم ندلگایا ہو بلکہ اس سے بوچھا ہو کہ کیاتم نے چوری اگریہ سوال کیا جائے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسی علایسلا کے اس پر چوری کا حکم ندلگایا ہو بلکہ اس سے بوچھا ہو کہ کیاتم نے چوری کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیر سیجے نہیں ہے' کیونکہ ہمارے نبی اللہ اللہ کے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ عللیہ لاا نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (الکوثر الجاری ج۲ ص ۳۲۰ واراحیاء التر اث العربی بیروت ۲۹ ۱۳۲۹ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے زہری سے سنا' وہ کہتے ہیں: مجھے عبیدالله بن عبدالله نے خبر دی از حضرت ابن عباس بینی اللہ انہوں نے حضرت عمر شخاللہ سے سنا' وہ منبر پر بیان کررہے تھے کہ میں نے نبی منتقبلہ سے ساے آپ فرمار ہے تھے: میری شان میں غلونہ کروجس طرح نصاری نے حضرت ابن مریم کی شان میں غلو کیا ہے کیس میں صرف اللہ کا بندہ

ہوں' پس تم کہو: اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔

٣٤٤٥ - حَدَّثُنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُ مِنَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَمِعُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كُمَا اَطُرَتِ النَّصَارِي ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُـهُ.

ال حدیث کی شرح مصحح البخاری:۲۴ ۲۲ میں گزر چکی ہے۔

اس صدیث مین " لا تسطوونی " کے الفاظ بین کی اطواء " سے بنا ہے اس کامعنی ہے: باطل صفت کے ساتھ مدح کرنا دوسرا قول ہے: کسی کی مدح میں حدسے تجاوز کرنا 'جس طرح نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا: وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا: میں صرف الله کا بندہ ہوں میآ ب کی تواضع اور انکسار ہے ورنہ الله تعالی نے آپ کو خاتم النبیین اور رحمة للعلمین فرمایا اور حدیث

میں ہے: آ پتمام اولادِ آ دم کے سردار ہیں اور قائد الرسلین ہیں۔ ٣٤٤٦ - حَدَّثْنَا مُ حَمَّدُ بِنُ مُقَاتِلِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ٱخْبَوَنَا صَالِحُ بُنُ حَيِّى أَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَهُلِ خُوَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَخْبَرَنِي ٱبُوْبُودُودَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَدَّبَ الرَّجُلُ اَمَتَــهُ فَاحْسَنَ تَأْدِيبُهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمٌّ اَعْتَـٰقَهَا فَتَزَوَّ جَهَا كَانَ لَـٰهُ اَجْرَانِ وَإِذَا 'امَنَ بِعِيْسلى ثُمَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں صالح بن حی نے خردی کہ اہل خراسان کے ایک مرد نے معی سے کہا توضعی نے کہا: مجھے ابو بردہ نے خبر دی از حضرت ابوموی اشعری و منالله انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله عنالم نے فرمایا: جب کوئی مخص اپنی باندی کوادب سکھائے 'پس اچھاادب سکھائے اوراس کو تعلیم دے پس اچھی تعلیم دے پھراس کو آ زاد کردے پس اس سے شادی کرے تو اس کے لیے دواجر ہیں' اور جب کوئی مخص حضرت عيسى عاليلاً إلى ايمان لائے عمر محصر يرايمان لائے توال کے لیے دواجر ہیں اور بندہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے مالکوں کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے دواجر ہیں۔

اس مدیث کی شرح معیح ابخاری: ۹۷ میں گزر چکی ہے۔ ٣٤٤٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن

امَنَ بِيْ فَلَـٰهُ ٱجْرَانِ وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَلَى رَبَّنَهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَـٰهُ

فَكُـهُ ٱجْرَان.

امام بخاری روایت کرتے ہیں:ہمیں محر بن یوسف ک

الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعُمَانِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرَّاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرِّا عَلَيْنَ آلَا كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ (الانباء:٤٠) فَأَوَّلُ مَنْ يَّكُسلى إِبْرَاهِيمُ فَعَلِيْنَ وَخَاتَ الْيَهِيْنِ وَذَاتَ الْمِينِ وَذَاتَ الْمِينِ وَذَاتَ الْمِينِ وَذَاتَ الْمِينِ وَذَاتَ الْمِيمَالِ فَاقُولُ اصَحَابِي فَيْقَالً إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَيْهِمُ الْمُرتكِينَ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا الصَّالِحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَكُنْتُ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا الصَّالِحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَكُنْتُ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا الْصَالِحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَكُنْتُ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُوتُ وَلَيْهِمُ الْمَوْتَدُونَ اللّهُ يَعْمَلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ مَعْلَلَ هُمُ الْمُرْتَدُونَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اله

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از المغير ٥ بن النعمان از سعيد بن جبير از حضرت ابن عباس رضي الله وه ك دن اس حال ميں جمع كيا جائے گا كهتم فظے بدن فظے بير غير مختون ہو گے ، پھر آپ نے بدآ بت الاوت کی: جیسے ہم نے پہلے تخلیق کی ابتداء کی تھی' (ابی طرح) ہم پھراس کا اعادہ کریں گئے ہے ہم پروعدہ ہے ہم اس کوضرور پورا کرنے والے ہیں (الانبیاء: ۱۰۴) یں سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیہ لاا کولباس پہنایا جائے گا، پھرمیرے اصحاب کو دائیں جانب اور بائیں جانب سے پکڑا جائے گانومیں کہوں گا: بیمیرے اصحاب ہیں کہا جائے گا: جب ہے آپان سے جدا ہوئے ہیں مسلسل اپنی ایر یوں پر پھرے رے تو میں اس طرح کہوں گا جس طرح نیک بندے حضرت عیسیٰ بن مريم عاليسلاً نے كہا تھا: اور ميں (اس وقت تك )ان يرتكبهان تھا جب تك ان ميں رہا' پھر جب تونے مجھا تھاليا توان يرتو بى نگهبان تھااورتو ہر چیز برنگہان ہے ١٠ اس آیت کو العزیز الحکیم" تك یرهیں (المائدہ:۱۸۱۔۱۱۷) محمد بن پوسف الفربری نے کہااز ابوعبد الله از قبیصه و کر کیا گیا ہے: بیروہ مرتدین ہیں جوحضرت ابو بکر رہی تنتہ كے عہد حكومت ميں مرتد ہو گئے تھے يس حضرت ابو بكر رضي اللہ نے ان سے قال کیا۔

> اس مدیث کی شرح می ابخاری:۳۳۳۹ میں گزر چکی ہے۔ **۶۹ - بَابُ نُزُولِ عِیْسَی** ابْنِ مَرْیَمَ عَلَیْهِمَا السَّلامُ

حضرت عيسى بن مريم عليالا كازمين يرنازل هونا

اس باب میں بیربیان کیا گیا ہے کہ آخرز مانہ میں حضرت عیسیٰ عالیہ لاا کا زمین پرنزول ہوگا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از صالح از ابن شہاب کہسعید بن المسیب نے حضرت ابو ہریرہ رشی آللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی آلیم نے فرمایا: اس ذات کی فتم جس کے قضہ وقد رت میں میری جان ہے! عنقریب تم میں ابن مریم عالیہ للکا میں میری جان ہے! عنقریب تم میں ابن مریم عالیہ للکا میں میری جان ہے! عنقریب تم میں ابن مریم عالیہ للکا میں میں میری جان ہے!

المُكَا - حَدَثْنَا اِسْحَقُ اَخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا اِسْحَقُ اَخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا اَبِى عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ اَبَاهُ رَبُرَةً رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ اَبَاهُ رَبُرَةً رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ اَبَاهُ رَبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِى نَفْسِى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِى نَفْسِى فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِى نَفْسِى بِيهِ فَاللّهُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلًا بِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَنْهُ عَدُلًا فَا اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ عَلَمُ مَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

نص

Vi

وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ آحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّـجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُولُ اَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُّـوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ (الساء:١٥٩).

نازل ہوں گئے وہ تھم دینے والے ہوں گئے عدل کرنے والے ہوں عے پس وہ صلیب کوتو ڑویں عے اور خزیر کوتل کریں مے اور جزیہ کومنسوخ کردیں گئے اور مال اس قدر ہوجائے گا کہ اس کوکوئی قبول نہیں کرے گا' حتیٰ کہا کیسے جدہ د نیااور مافیہا ہے بہتر ہوگا' پھر حضرت ابو ہریرہ وض اللہ سے کہتے تھے کہ اگرتم چاہوتو یہ آیت پڑھو: (اور نزولِ عیسیٰ کے وقت )اور اہل کتاب میں سے ہر مخص عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ضرور بہضرور ایمان کے آئے گا اور قیامت کے دن عیسیٰ ان برگواہ ہول گے O (النساء:109)

> اس مدیث کی شرح ، تعیم البخاری:۲۲۲۲ میں گزر چکی ہے۔ ٣٤٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكُير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ نَّافِع مَوِّلِي آبِي قَتَادَةَ الْا نُصَارِيّ اَنَّ اَبَاهُرَّيْرَةَ قِالً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ ٱنْتُمْ إِذَا نَـزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالْآوَزَاعِيُّ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از یونس از ابن شهاب از نافع مولی ابوقیاده الانصاری که حضرت ابو ہریرہ ڈٹکائڈ نے بیان کیا کہرسول الله الله الله علی الله عند مایا: اس وقت تمهارا کیا حال ہوگا جب حضرت ابن مریم عالیسلاً تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ اس حدیث میں بونس کی متابعت عقبل اور اوزائ

بنی اسرائیل کے متعلق احادیث

اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری:۲۲۲۲ میں گزر چکی ہے. ٥٠ - بَابٌ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اس باب میں بنی اسرائیل کے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالملک بن عمیر نے حدیث بیان کی از ربعی بن حراش انہوں نے کہا کہ عقبہ بن عمرو نے حضرت حذیفہ رفع<sup>اتی</sup> ے کہا: کیا آپ ہم کووہ حدیث نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول الله الله الله المتالية مستى بن انهول في بيان كيا كميس في رسول ہوگا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی' پس جس کولوگ آگ مستمجھیں گے وہ تھنڈا پانی ہو گا اور جس کولوگ تھنڈا پانی سمجھیں <sup>گے دہ</sup> جلانے والی آگ ہوگی پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ ا<sup>ال</sup>

• ٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِـرَاش قَالَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو لِحُدَيْفَةَ اَلَا تُحَدِّثُنَا مَاسَمِعُتَ مِنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَّنَارًا فَامًّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ انَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَّامَّا الَّذِي يَـرَى النَّاسُ انَّـٰهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْوِقُ فَمَنْ اَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرِي آنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذُبٌ بَارِدٌ. [طرف الحديث: ١٦٣٠] (صحح مسلم: ٢٩٣٨، الرقم المسلسل: ٢٢٦٢ ، سنن ابوداؤد: ١٥ ٢٩٣ ، شرح مشكل الآثار: ٢٩١١ ، معجم الاوسط:

۲۵۲۳ 'مصنف ابن ابی شیبه ۱۵ ص ۱۳۳۳ 'منداحمه ۵۰ ص ۹۳ سطیع میں واقع ہو جس کووہ آگ سمجھتا ہو کیونکہ وہ میٹھا اور شعنڈ اپانی ہوگا۔ قدیم' منداحمہ: ۲۳۳۳۸\_ج۸۳ص ۳۲۳ 'مؤسسة الرسالة' بیروت)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے: اس حدیث کی شرح کتاب الفتن میں آئے گی' امام بخاری کی اس حدیث کو یہاں وارد کرنے سے غرض یہ ہے کہ اس مرد کا قصہ بیان کیا جائے جولوگوں کو بیعت کرتا تھا۔

(فتح الباري جهم ٢٢٧ وارالمعرفه بيروت ١٣٢٧ه)

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ایسا کوئی قصہ نہیں بیان کیا گیا جس کا حافظ ابن حجرنے ذکر کیا ہے۔

٣٤٥١ - قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِي مَنْ كَانَ تَعْمَلُ كَانَ عَلَى مَا تَعَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ فَيْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ مَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيلً لَهُ انْظُرُ قَالَ مَا أَعْلَمُ قَيْلَ لَهُ انْظُرُ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا عَيْرَ آنِي كُنْتُ ابْنايعُ النَّاسَ فِي الدُّنيَا فَا حُلْمُ اللَّهُ الْمُعْسِرِ فَا تَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَا تَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَا تُحَلَهُ اللَّهُ الْحَبَّةُ .

حضرت حذیفہ رضی اللہ نے کہا: اور میں نے رسول اللہ ملی آئی اللہ ملی آئی اللہ ملی آئی اللہ ملی آئی اللہ ملی آئی اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا اس سے پوچھا گیا: کیا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا: مجھے معلوم نہیں! اس سے کہا گیا: تم غور کرواس نے کہا: میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا تھا جو مال دار ہوتا اس کو مہلت دیتا اور جو تنگ دست ہوتا اس سے درگز رکرتا کی اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں داخل فرمادیا۔

اس صدیت کی شرح می ابخاری: ۲۰۷۱ میں گزر جگ ہے

780۲ - فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ الْكَمْ يَشِي الْفَلَهُ إِذَا أَنَا مُتُ فَاجْمَعُوا فَيْكُما يَسِسَ مِنَ الْحَيَاةِ اَوْطَى اَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُ فَاجْمَعُوا فَيْكُما يَسِسَ مِنَ الْحَيَاةِ اَوْطَى اَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِيْ حَطَبًا كَثِيرًا وَّاوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَى إِذَا اَكُلَتُ لَحْمِى لِي حَطَي كَثِيرًا وَّاوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَى إِذَا اَكُلَتُ لَحْمِى لِي حَطَي الْمَا وَمَعَ اللّهِ فَعَلُوا فَحَمَعَهُ ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَّاحًا فَاذُرُوهُ فِي الْيَمِ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللّهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَعَفَر اللّهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَعَفَر اللّهُ فَقَالَ لَهُ لِللّهُ فَقَالَ لَهُ لِللّهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَعَفُر اللّهُ لَلّهُ لَللّهُ لَلْهُ قَالَ عُقْبَةً بُنُ عُمْرٍ و وَانَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ اللّهُ وَكَانَ نَبَّاشًا. [الحراف الحديث: ٢٥٥ سم ١٨٥٤] (السمديث کرون کان نَبَّاشًا. [الحراف الحديث: ٢٥ ٣٤٥ سُرَو وَانَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَكَانَ نَبَّاشًا. [الحراف الحديث: ٢٥ ٣٤٥ سُمَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

پن حضرت حذیفہ رئی آللہ نے کہا: اور میں نے رسول اللہ ملی آلیہ ملی آلیہ ملی آلیہ ملی آلیہ ملی آلیہ ملی آلیہ موت کا وقت نزدیک آیا جب وہ اپنی زندگی سے مایوں ہوگیا تو اس نے اپنی گھروالوں کونصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم لوگ بہت کی لکڑیاں جمع کرنا اور جمصان میں ڈال دینا اور ان میں آگ لگا دینا حتی کہ جب آگ میرا گوشت کھالے اور خالص ہڈیاں رہ جا کیں اور آخری ہڈی بھی جل جائے 'چرتم ان ہڈیوں کو پینا اور اس دن کا انظار کرنا جب بہت تیز ہوا چل رہی ہو پھر میری ہڈیوں کے سفوف انظار کرنا جب بہت تیز ہوا چل رہی ہو پھر میری ہڈیوں کے سفوف کو دریا میں بہا دینا 'سواس کے گھروالوں نے ای طرح کیا' اللہ تعالیٰ نے اس سے اجزاء کو جمع کیا اور اس سے پوچھا: تم نے اس طرح وصیت کیوں کی تھی! اس نے کہا: تیرے خوف سے 'سواللہ فراش دیا۔ حضرت عقبہ بن عمرو نے کہا: میں نے ربعی بن حراث سے سا'وہ یہ بیان کرتے تھے اور وہ شخص کفن چور تھا۔

click on link for more books

عافظ شهاب الدين ابن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت مين:

اس مدیث کے آخر میں ہے: وہ شخص کفن چورتھا' زیادہ ظاہریہ ہے کہ اس مدیث میں یہ حضرت ابن مسعود زعم اللہ کا اضافہ ہے لیکن امام ابن حبان نے اپنی شیحے میں بیروایت کی ہے کہ ایک کفن چور نے اپنے بیٹوں کو بینفیسے کی تھی' اور امام طبرانی نے حضرت ابومسعود اور حضرت ابوحذیفہ دونوں سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مرد کفن چراتا تھا' پھر بیر مدیث ذکر کی اور اس مے معلوم ہوا کہ امام بخاری نے اس وجہ سے اس مدیث کو بنی اسرائیل کے باب میں ذکر کیا ہے۔

( فتح الباري ج ٣ ص ٦٢٤ ' دار المعرفه بيروت ٢٢١١ه )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے بشر بن مجم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بی معمراور یونس نے کہا: ہمیں عبداللہ بی انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بی عبداللہ نے خبر دی از الز ہری انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بی عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس وظائم کی کہا: جب رسول اللہ ملتی آئی پر بزع کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ بار بارا پنے چرہ مبارک پر اپنی چا در ڈال لیت کھر جب شدت ہول تو اپنا چہرہ کھول لیت کھر آپ نے اس حالت میں فر مایا: یہوداور نصار کی پر اللہ کی لعنت ہو! انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیا آپ ان کے کاموں سے ڈرار سے تھے۔

٣٤٥٤ ٣٤٥٣ - حَدَّ تَنْفَى بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخِبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنِى مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِ قَالَ الْحَبَرَنِى عُبَدُ اللهِ اَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ الْحَبَرَنِى عُبَدُ اللهِ اَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجَهِه فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجَهِه فَإِذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجَهِه فَإِذَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجَهِه فَإِذَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجَهِه فَإِذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجَهِه فَإِذَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ وَالنَّصَارِى إِنَّ خَذُوا قَبُورَ الْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا .

ان دونوں صدیثوں کی شرح ، صبح ابخاری:۲۳۸\_۴۳۵ میں گزر چکی ہے۔

٣٤٥٥ - حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا حَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدُتُ ابَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَارِمٍ قَالَ قَاعَدُتُ ابَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَمْسُ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْآنْبِياءُ كُلَمَا وَسَلَّمُ وَلَا يَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْآنْبِياءُ كُلَمَا هَلَكَ نَبِي حَلَفَهُ نَبِي وَإِنَّهُ لَانِي بَعْدِى وَسَيَكُونَ خُلَفَاءُ هَلَكَ نَبِي حَلَفَهُ نَبِي وَإِنَّهُ لَانِي بَعْدِى وَسَيَكُونَ خُلَفَاءُ فَي كُثُو البَيْعَةِ الْا وَلِ فَالْاوَلِ فَي كُونُ خُلَفَاءُ وَيَكُونُ خُلَفَاءُ اللّهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. فَعَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. وَعَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. وَعَمَّا السَّتَرْعَاهُمْ. وَعَمَّا السَّتَرْعَاهُمْ. (صَحِيمَ مَلَى اللّهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. (صَحِيمَ مَنْ اللّهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. (صَحِيمَ مَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمہ بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمہ بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از فرات القرّ از انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از فرات القرّ از انہوں نے کہا: ہیں حضرت ابو ہریہ رضی اللہ کے پاس پانچ سال بیٹھا وہ نبی ملتی آلیا ہم کی حدیث بیان کرتے سے آپ نے فرمایا: بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست (اصلال) کرتے سے جو برمایا: بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست (اصلال) جاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نبیں ہوگا اور عنقریب بہت ظفاء موس کے صحابہ نے پوچھا: آپ ان کے متعلق ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: پہلے کی بیعت پوری کرو پھر پہلے کی بیعت پوری کرو پھر پہلے کی بیعت پوری کرو پھر پہلے کی بیعت پوری کرو پھر پہلے کی بیعت پوری کرو پھر پہلے کی بیعت کی رعایا کے ساتھ سلوک کے متعلق سوال کرے گا۔

# سیاست کی تعریف خکف اور خلف کا فرق اور دوسرے خلیفہ کی بیعت کا حکم

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس مدیث میں مذکور ہے: بنی اسرائیل کے انبیاءان کی سیاست کرتے تھے بعنی وہ ان کے معاملات کی حفاظت کرتے تھے جیسے امراءاور حکام اپنی قوم کے معاملات کی دکھیے بھال کرتے ہیں' سیاست کامعنی ہے:کسی چیز کی اصلاح کرنا' کیونکہ بنی اسرائیل میں جب کوئی خرابی یا بگاڑیا فساد پیدا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے ان میں نبی مبعوث فرمادیتا' جوان کے اس بگاڑ اور فساد کی اصلاح کر دیتااوران کےمعاملات درست کر دیتااورانہول نے تورات کےاحکام میں جوتغیر کیاتھا'اس کوزائل کر دیتا۔

نیزاس مدیث میں مذکورہے: جب بھی کوئی نبی فوت ہوجا تا تواس کا خلیفہ دوسرا نبی ہوجا تا۔'' نحسلف'' کامعنی ہے: جو پہلے کا قائم مقام ہو کینی ہروہ مخض جو کسی گزشتہ کے بعد آئے وہ اس کا خلیفہ ہو گرجو بعد میں نیک آئے اس کو'' خسلف'' کہتے اور جو بعد میں بُرا آئے اس کو' نحلف'' کہتے ہیں (جیے خلفاء راشدین کے بعد حضرت معاویہ رضی آللہ' خلف'' ہیں اوریزیر' خلف'' ہے)۔

قرآن مجيد ميں ہے:

الح)

بيء

طفاء

رخ

یں ان کے بعد وہ بُر ہے لوگ آئے جنہوں نے نماز کوضا کع

فَخَلَفَ مِنْ بُعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَا عُوا الصَّلُوة.

اس حدیث میں ہے: پہلے کی بیت پوری کرو چر پہلے کی بیعت پوری کرو کیعنی جب ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے اور پہلے خلیفہ کی بیعت سیجے ہوتو اس کی بیعت کو پورا کرنا واجب ہے اور دوسرے کی بیعت باطل ہے اور اس کی بیعت کو پورا کرنا حرام ہے خواہ ان کو پہلے خلیفہ کی بیعت کاعلم ہویا نہ ہو خواہ دوخلفاء دوشہروں میں ہوں یا زیادہ میں ہوں ' کیونکہ دوسری حدیث میں ہے: دوسرے کی گردن اُڑا دؤ پس اس کوتلوار سے قبل کردوخواہ وہ کوئی بھی ہو۔

(عمدة القارى ج١٦ ص ٦٠ - ٥٩ أوار الكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

(اگر اس پریداعتراض کیا جائے کہ یزید کی بیعت ہونے کے بعدا مام حسین اور ابن الزبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو کیا وہ بھی گردن زنی کا مصداق ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلے کی بیعت پرتمام اُمت متفق ہو جائے جیبا کہ خلفاء ثلاثہ کی بیعت پر امت متفق تھی اور حضرت امام حسین اورا بن الزبیر رظافیتی کا معامله اس طرح نہیں تھا۔سعیدی غفرلہ )

علامه مینی نے جوحدیث ذکر کی ہے وہ درج ذیل ہے:

حضرت عرفجہ ویک تلت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملت الله علی کورفر ماتے ہوئے سنا ہے: عنقریب یہاں پر فتنے ہوں گے، سوجو مخف اس امت میں تفرقہ ڈالنے کا ارادہ کرے جب کہ بیامت مجتمع ہوتو اس کوتلوار سے قبل کر دوخواہ وہ کوئی بھی ہو۔

(صحح مسلم: ۱۵۸۲ منن ابوداؤ و: ۱۲۲۲ منن نسانی. ۴۰۲۰)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن ابی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوغسان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے زید بن اسلم نے حدیث بیان کی ازعطاء بن بیار از حفرت ابوسعید و می الله که بے شک نی ملتا الله الله کے فرمایا: تم ضرور به ضرور بہلے اوگوں کی اتباع کرو کے بالشت به بالشت اور ہاتھ بہ ٣٤٥٦ - حَدَّثُنَا سَعِيدٌ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ بِنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبَرٍ وَّخِرَاعًا بِلِرَاعِ حَتَّى لَوْسَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَا

ہاتھ حتیٰ کہ اگر پہلے لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ضروراس راستہ پر چلو گئے ہم نے پو چھا: یارسول اللہ! کیا وہ لوگ يبوداورنصاري بين؟ آپ نے فرمايا: پھراوركون بين!

رَسُوْلَ اللَّهِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِلَى قَالَ فَمَنَّ.

[طرف الحديث: ٢٣٢٠] (صحيح مسلم:٢٦٦٩ الرقم المسلسل: ٢١٢٨، سنن ابوداؤد الطيالي:٢١٤٨، صيح ابن حبان:٣٠ ١٤، شرح النة: ١٩٦٦ ، منداحمدج ٣ص ٨٥ طبع قديم منداحمه: • • ١١٨ ـج ١٨

ص٣٢٢ مؤسسة الرسالة 'بيروت)

گوہ کے ذکر کی توجیہ

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

اس حدیث میں گوہ کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گوہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حیوانوں کا قاضی ہے زیادہ ظاہر دجہ سے سے کہ گوہ کا سوراخ بہت تنگ اور ردی ہوتا ہے اس کے باوجود اگر پہلے لوگ مشقت برداشت کر کے اس کے سوراخ میں داخل ہوئے تو ضرور بعد کے لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ (فتح الباری جسم ۲۲۸ 'دارالمعرف بیروت'۲۲۱ه ۵)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حني متوفى ٩٣ ٨ ه لكهت بين:

گوہ کے ذکر کی تخصیص کی وجہ سے کہ گوہ زمین کھود نے میں بہت احتیاط کرتا ہے اور سے بھی کہا گیا ہے کہ بیتمام وحثی جانوروں اور برندول کا قاضی ہے۔(الکوثر الجاری ج۲ ص۳۲۷ داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۲۹ھ)

٣٤٥٧ - حَدَّقْنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ المام بخارى روايت كرتے بين: جميس عمران بن ميسره نے عَنْهُ قَالَ ذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَّشَّفَعَ الْإَذَانَ وَأَنْ يُّوتِرَ الْإِقَامَةُ.

حَدِّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى مديث بيان كَ أنهول في كها: جميس عبدالوارث في مديث بيان ك أنبول في كها: جميل خالد في حديث بيان كي از الى قلابدار حضرت انس مِنی آلله وه بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے (اذان کے اعلان کے لیے ) آگ کا اور ناقوس کا ذکر کیا ' پس بہود اور نصار کی كا ذكر كيا تو آب نے حضرت بلال رئى تند كو حكم ديا كه وه دو دوبار اذان کے کلمات کہیں اور ایک ایک بار اقامت کے کلمات کہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن یوسف نے

صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے مدیث بیان کی از

الأعمش از ابی تضحی از مسروق از حضرت عا مُنشه ریخیکند وه کو که پر ہاتھ

اس مدیث کی شرح مصحح البخاری: ۲۰۳ میں گزر چکی ہے۔

اس صدیث کوامام بخاری نے بنواسرائیل کے باب میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہود بنواسرائیل سے تھے۔

٣٤٥٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسَفُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحٰي عَنْ مَّسُرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهَا ٱنَّهَا كَانَتْ تَكُرَهُ أَنْ يَّجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَش . (اس حديث كل روايت مين امام بخارى منفروين)

ر کھنے کو مکروہ قرار دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ یہوداں طرح کرتے ہیں۔اس مدیث کی شعبہ نے الاعمش سے متابعت کی ہے۔

ما فظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

کتاب الصلوة کے آخر میں اس مسئلہ پر بحث گزر چکی ہے مصرت ابو ہر پرہ وہنگانند نے بیان کیا کہ نماز میں کو کھیر ہاتھ رکھنامنو ک https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے۔ (فتح الباری جسم ۱۲۸ وارالمعرف بیروت ۱۳۲۷ ھ) علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ ھ لکھتے ہیں:

کوکھ پر ہاتھ رکھنا متکبرین کا طریقہ ہے ایک قول یہ ہے کہ دوزخی عذاب سے راحت حاصل کرنے کے لیے کو کھ پر ہاتھ رکھیں کے دوسرا قول یہ ہے کہ جس پراچا نک مصیبت آئے وہ کو کھ پر ہاتھ رکھتا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ جب شیطان کوزمین پر دھتاکارا گیا تو اس نے کو کھ پر ہاتھ رکھے تھے۔ (عمرة القاری ج٢اص ٢١ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت ٢١١١ه ه)

ں ۔۔۔ ہے۔ علامہ احمد بن اساعیل کورانی حنفی نے لکھا ہے کہ کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی کراہت نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اگر چہنماز میں اس طرح رکھنا شدید مکروہ ہے۔ (الکوژ الجاری ج۲ ص۳۲۱ ٔ داراحیاءالتراث العربیٰ بیروت ۱۳۲۹ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر رضی الله از رسول الله الله علی آپ نے فر مایا: گزشته امتوں کے مقابلہ میں دنیا میں تمہارے قیام کی مدت اتن ہے جتنا نماز عصر سے نماز مغرب تک کا وقت ہے اور تہماری اور یہود ونصاری کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مخص نے چند مزدوروں کو کام کرنے کے لیے بلایا اور کہا: کون میرے لیے ایک قیراط اُجرت پر دو پہر تک کام کرے گا' پس یہود نے دو پہرتک ایک ایک قیراط اُجرت ك عوض كام كيا كهراس نے كہا: كون ميرے ليے ايك ايك قيراط ا مرت کے عوض دو پہر سے نما زِ عصر تک کام کرے گا اپس نصار کی نے دو پہر سے نما زعصر تک ایک ایک قیراط أجرت کے عوض کام کیا' پھراس نے کہا: کون میرے لیے دو دو قیراط اُجرت کے عوض نمازِ عصرے نمازِ مغرب تک کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا: سنو! تم وہ لوگ ہوجودو دو قیراط اُجرت کے عوض نما زعصر سے نماز مغرب تک کام کررہے ہو سنو! تم کو دگنا اجرال رہا ہے تب یہود اور نصاری غضب ناک ہوئے اور انہوں نے کہا: ہم نے عمل زیادہ کیا ہے اور مم كوأجرت كم ملى ب الله تعالى في فرمايا: كياميس في تم كوتمهار ا حق سے کھے کم دیا ہے! انہوں نے کہا: نہیں! الله تعالی نے فرمایا: بد میرافضل ہے! میں جس کو جتنا جا ہوں عطافر ماؤں۔

٣٤٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَّافِعِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُمَا عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِي اَجَلِ مَّنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ مَابَيْنَ صَلْوةِ الْعَصْرِ إلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّامًا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إلى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ اِلْي نِصْفِ النَّهَارَ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يَصْفِ النَّهَارِ اللَّي صَلْوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلْوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَتَعْمَلُ لِي مِنْ صَلُوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغُرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالَ الْا فَانْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلْوةِ الْعُصْرِ إِلَى مُغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَ اطَيْنِ قِيْسَ اطَيْنَ اللَّالْمُ الْآجُرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا نَحْنُ اكْثَرُ عَمَلًا وَّآقَلَّ عَطَاءً قَالَ اَللَّهُ هَلَّ ظَلَمْتُكُمْ مِّنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْ الْا قَالَ فَإِنَّهُ فَصْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِنتُ.

اک حدیث کی شرح 'صحح البخاری: ۴۵۷ میں گزر چک ہے۔ ۳٤٦۰ - حَدَثْنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عمرواز رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللّهُ فُلَانًا اَلَمُ يَعْلَمُ اَنَّ اللّهُ فُلَانًا اَلَمُ يَعْلَمُ اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

طاؤس از حضرت ابن عباس رضائله انهول نے کہا: میں نے حضرت عمر رضی اللہ اللہ تعالی فلاں کو ہلاک کردے! عمر رضی اللہ تعالی فلاں کو ہلاک کردے! کیا وہ نہیں جانتا کہ نبی ملتی گلی ہوں نے فرمایا تھا:اللہ تعالی یہوں لعنت فرمائے! ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے چربی کو پھولا کر فروخت کیا۔ حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت ابن عباس کی متابعت حضرت جابراور حضرت کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم الفحاک بن مخلد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اوزاع نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں اوزاع نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں حسان بن عطیہ نے خردی از آبی کبشہ از حفرت عبد اللہ بن عمروض الله وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نی مائیلی کے خراللہ بن عمروض الله وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نی مائیلی کے فرمایا: میری طرف سے پہنچا دوخواہ وہ ایک آیت ہواور بی اسرائیل سے حدیث بیان کرو اور کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے اسرائیل سے حدیث بیان کرو اور کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے

ال مديث كى شرح البخارى: ٢٢٢٣ مِن گررچى بـــــ البخارى المخلد اخبراً المحدد المخبراً المحدد المخبراً المخبراً المحدد المخبراً المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد ال

#### عمداً مجھ پرجھوٹ باندھادہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔ نبی طلق آلیا ہم سے سنی ہوئی آیت کی تبلیغ کامحمل اور بنی اسرائیل کی احادیث کی تبلیغ کا حکم علامہ بدرالدین محود بن احمر عینی حنفی متونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

ال حدیث میں فر مایا ہے: میری طرف سے پہنچا دوخواہ وہ ایک آیت ہو۔ قاضی بیضاوی نے کہا ہے: اس سے مرادقر آن مجید کی
آیت ہے آپ نے حدیث نہیں فر مایا حالا نکہ تمام آیات کے پہنچانے کا اللہ تعالی کفیل ہے اور ان کو پہنچانا واجب ہے کیونکہ حدیث کی
تبلیغ بہ طریق اولی معلوم ہے اور آپ نے آیت اس لیے فر مایا تا کہ ہر سننے والا آپ سے سنی ہوئی بات کو پہنچانے میں جلدی کرے اگر چاس نے آپ سے کم بات تی ہوئی تا کہ اللہ کے پاس سے نبی ملتی ایک ہر جبھی احکام لائے ہیں ان کو پہنچا دیا جائے۔

اس حدیث میں مذکور ہے: بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو۔امام مالک نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل جواُمورِمستجہ بیان کریں ان کی روایت کرواور جن باتوں کے متعلق معلوم ہو کہ وہ جھوٹ ہیں'ان کو نہ بیان کرو۔ایک قول یہ ہے کہ ان کی وہ احادیث روایت کرو جو قرآن مجیداورا حادیثِ صححہ کے مطابق ہوں اور جوان کے خلاف ہوان کو نہ بیان کروخواہ ان احادیث کی اسانید متصل ہوں یا منقطع ہوں۔

نیز اس حدیث میں ہے: اور کوئی حرج نہیں ہے کینی ان سے احادیث روایت کرنے میں تم پر کوئی تگی نہیں ہے ہی آ پ نے اس
لیفر مایا ہے کہ پہلے آ پ نے ان کی کتابوں کو پڑھنے سے منع فر مایا تھا اور بیر ممانعت قواعدِ دینیہ اور احکامِ شرعیہ کے مقر رہونے سے بہلے تھی اور جب قواعدِ دینیہ مقر رہوگئے اور ان کی احادیث بیان کرنے میں کسی خرابی کا اندیشر نہیں رہا تو پھر آ پ نے ان کی احادیث بیان کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک قول یہ ہے کہ تم جو بنی اسرائیل سے عجیب وغریب واقعات سنوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیان کرنے ہیں۔

کیونکہ وہ اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔

Click on link for more books

اس کا ایک معنی میہ ہے کہ پہلے فرمایا: بنی اسرائیل سے احادیث بیان کرؤاور بیامر کا صیغہ ہے اس سے بہ ظاہر معلوم ہوتا تھا کہ ان سے احادیث روایت کرنا واجب ہے بعد میں فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بیاس پر قرینہ ہے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔

اس حدیث کے آخر میں ہے: جس نے مجھ پرعمداً جھوٹ بائدھا' وہ اپنا ٹھکا نا دوزخ میں بنالے'اس پر مفصل بحث کتاب العلم' صحیح ابنجاری: ۷-۱ میں گزرچکی ہے۔ (عمدة القاری ج۱۶ ص ۲۳ 'وارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۳۲۱ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ فیصد نے حدیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی از صالح از ابن شہاب انہوں نے بتایا کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ وہی آللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی گیا گیا ہے فر مایا: بے شک یہود اور نصاری بالوں کونہیں ریکتے وہم ان کی مخالفت کرو۔

٣٤٦٢ - حَدَّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ الْرُوهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ مَدَيْرَةً رَضِيَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى لَا يُصُبّعُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

[طرف الحديث: ۵۸۹۹] (صحيح مسلم: ۲۱۰۳ ) الرقم لمسلسل: ۵۳۰۳ ) سنن ابوداؤد: ۳۲۰۳ ) سنن نسانی: ۵۲۹۱ – ۵۰۷۳ ) سنن ابن ماجه: ۳۲۱۳ مند الحميدی: ۱۱۰۸ ) مند الجميدی: ۱۱۰۸ ) مند الجميدی: ۱۱۰۸ ) مند الجميدی: ۱۱۰۸ ) مند الجميدی: ۲۱۸ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداحد ۲۲ منداح

### سفید بالوں کور نگنے کا حکم اور سیاہ رنگ سے رنگنے کی ممانعت

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

ال حدیث میں سفید بالوں کور نگنے کا تھم ہاور یہ متحب ہے کیونکہ نبی المتھائی نے یہود اور نصاری کی خالفت کرنے کا تھم دیا ہے جو بالوں کو نہیں رنگتے تھے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بالوں کی سفیدی کو زائل کرنے کی ممانعت بھی وارد ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ اس ممانعت کا محمل یہ ہے کہ اس ممانعت کا محمل یہ ہے کہ اس ممانعت کا محمل یہ ہے کہ اس ممانعت کا محمل یہ ہے کہ اس کو کہ اور اکھاڑا نہ جائے امام مالک سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے پیلم نہیں ہے کہ سفید بالوں کوا کھاڑ ناحرام ہے اور اس کو ترک کرنا میرے نزدیک متحب ہے سفید بالوں کور تکنے کے تھم میں یہ قید ہے کہ سیاہ رنگ سے اجتناب کیا جائے کیونکہ اس سلملہ میں احاد یہ جس

حضرت جابر بن عبدالله رخی کلنه بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابوقیا فیہ رخی کنٹہ کو پیش کیا گیا' ان کے سراور ڈاڑھی کے بال ثغامہ (سفید پھولوں) کی طرح سفید تھے نبی ملٹی کی گئی ہے فر مایا؛ ان کو کسی چیز سے تبدیل کرواور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔

(صحیم سلم:۲۱۰۲ 'سنن ابوداؤد: ۴۲۰۳ 'سنن نسائی: ۲۰۵۱)

حضرت ابن عباس و بختیکند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیلیم نے فرمایا: آخر زمانہ میں پچھلوگ کبور کے پوٹوں کی طرح سیاہ دنگ سے اپنے بالوں کورنگیں گے وہ (میدانِ حشر میں) جنت کی خوشبونہیں پائیں گے۔ (سنن ابوداؤد: ۴۲۰٬۳۲۰ سنن نسائی: ۵۰۷۱) علامہ نووی کا مختار رہے کہ سیاہ رنگ کے ساتھ بالوں کورنگنا مکروہ تجربی ہے اور اکلیمی سے منقول ہے کہ بیہ کراہت مردوں کے ساتھ خاص ہے عورتوں کا اپنے خاوند کی خاطر بالوں کوسیاہ رنگ سے رنگنا مکروہ نہیں ہے امام مالک نے کہا کہ مہندی اور سیاہ رنگ کو ملا مالک نے کہا کہ مہندی اور سیاہ رنگ والیہ والیہ میں سے امام مالک نے کہا کہ مہندی اور سیاہ رنگ والیہ والیہ میں سے امام مالک نے کہا کہ مہندی اور سیاہ رنگ والیہ میں سے امام مالک نے کہا کہ مہندی اور سیاہ رنگ والیہ والیہ والیہ میں سے امام مالک نے کہا کہ مہندی اور سیاہ رنگ والیہ والیہ والیہ میں الیہ والیہ 
اس میں اختلاف ہے کہ آیا نی ملی اللہ م نے اپنے بالوں کورنگاہے یانہیں؟

حضرت ابن عمر من کاللہ بیان کرتے ہیں کہ رہا زرورنگ تو میں نے دیکھا کہ رسول الله ملتی کی آئی اس کے ساتھ اپنے بالول کوریکتے تھے اور میں بھی اس کے ساتھ رنگنا پیند کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری:۱۲۱ ، صحیح مسلم: ۱۱۸۷ ، سنن ابوداؤد: ۲۲۲ منن نسائی: ۱۱۷ ، سنن ابن ماجه: ۳ ۲۲۱ )

ایک قول میہ ہے کہ اس زرورنگ سے مراد کپڑوں کورنگنا ہے ایک قول میہ ہے کہ آپ نے ایک بار رنگا۔ امام مالک نے کہا: بی مُنْ اَلْکِیْ نے بالوں کونہیں رنگا' نہ حضرت علی نے اور نہ حضرت الی بن کعب نے اور نہ ابن المسیب نے اور نہ السائب بن یزید نے اور نہ اور نہ السائب بن یزید نے اور نہ السائب بن یزید نے اور نہ السائب بن یزید نے اور نہ السائب بن یزید نے اور نہ السائب بن یزید نے اور نہ السائب بن یزید نے اور نہ السائب بن یزید نے اور السائب بن یزید نے کہا کہ حضرت ما کشتہ وہی اللہ کہ حضرت اللہ کہ حضرت ما کشتہ وہی اللہ کہ حضرت اللہ کہ حضرت کے اور اگروہ وہ ریکتے تو میں بھی رنگتی۔

امام ما لک نے کہا: سیاہ رنگ کے ساتھ رنگنے کے متعلق میں نے کوئی چیز نہیں تی اور اس کے علاوہ کسی رنگ ہے رنگنا میر نزدیک متحب ہے اور مہندی اور سیاہ رنگ کو ملاکر رنگنے میں بہت گنجائش ہے۔ (عمرة القاری ۱۲۶ ص ۱۴۴ دار الکتب العلمی بیروت ۱۳۲۱ھ) نبی ملتی الیا ہے بالوں کورنگنے کے متعلق احادیث

میں کہتا ہوں کہ نی ملت اللہ کی بالوں کور تکنے کے متعلق حب ذیل احادیث ہیں:

محمد بن سیر مین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رین اللہ سے سوال کیا: کیا نبی طبق آلیم نے بالوں کورنگا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی طبق آلیم کے سفید بال بہت کم تھے۔ (میح ابغاری: ۵۸۹۳ میج مسلم: ۲۳۳۱)

ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس دی اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی ملٹی آلٹم بالوں کور تکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: آپ کے بال رکتے کی دونہیں پنچ اگرتم چاہوتو ہیں آپ کی ڈاڑھی کے سفید بال کن کر بتاؤں۔(میح ابخاری:۵۸۹۵ سنن ابوداؤد:۴۲۰۹)

عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھروالوں نے حضرت اُم سلمہ رفخ کالئد کے پاس پانی کا ایک بیالہ دے کر بھیجا' اسرائیل نے تین الگلیاں پکڑ کر بتایا کہ وہ چھوٹا پیالہ تھا' حضرت اُم سلمہ چاندی کی ایک ڈبیا لے کر آئیں جس میں بی منظم کی ایک ڈبیا لے کر آئیں جس میں بی منظم کی ایک ڈبیا ہے کہ بالوں میں سے ایک بال تھا اور جب کسی انسان کونظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیجا' پس منظم کے سرخ بال تھے۔ (صحح ابخاری:۵۸۹۱ سنن ابن ماجہ:۳۲۲۳)

عثان بن عبدالله بن مؤہب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت اُم سلمہ مِنگاللہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ہمارے لیے بی مُنْ اَلِيْتُمْ كا ایک رنگا ہوا بال نكالا ۔ (میح ابغاری: ۸۹۷)

ابن موہب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اُم سلمہ و فیکاللہ نے ان کو نبی ماٹیکیٹر کا ایک سرخ بال دکھایا۔ (میج ابخاری: ۵۸۹۸)
نبی ماٹیکٹر کی بالوں کور نگنے اور نہ رنگنے کی احادیث میں تطبیق

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

شیبان بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ نی المفالیم کا بال مہندی اور کتم (سیاہ رنگ ) سے رنگا ہوا تھا۔

یں۔ ابواسحاق نے عثمان بن موہب کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ حضرت اُمسلمہ رفیقت کے پاس نی ملتی آئیم کی ڈاڑھی کا ایک بال

تھاجس میں مہندی اور کتم ہے ریکنے کا اثر تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن کو یقین ہے کہ نبی ملٹائیلیم نے اپنے بالوں کو رنگا ہے جیسا کہ حضرت اُم سلمہ رفیخالٹہ کی حدیث سے ظاہر ہے اور جیسا کہ حضرت ابن عباس بغیجالٹہ کی روایت میں ہے: آپ نے زردرنگ سے اپنے بالوں کو رنگا تو ان حضرات نے اپنے مشاہدہ ک بیان کیا ہے اور یہ بعض او قات میں تھا اور جنہوں نے بالوں کور نگنے کی نفی کی تو یہ آپ کے غالب احوال پرمحمول ہے۔

539

امام سلم امام احمر امام ترندی اور امام نسائی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی آللہ سے روایت کی ہے کہ بی ملی آلیا ہم کی ڈاڑھی میں صرف چند بال سفید تنے اور جب آپ تیل لگاتے تنے تو وہ بال جھپ جاتے تنے تو ہوسکتا ہے کہ جن صحابہ نے ریکنے کو ثابت کیا ہے انہوں نے چند بال سفید تنے اور جب آپ تیل لگاتے سے جھپ گئے تو انہوں نے بیگمان کیا کہ آپ نے بالوں کورنگا ہے۔ واللہ اعلم! (فتح الباری جے م ۸۵-۸۷ دارالمعرف بیروت ۱۳۲۷ھ)

نبی ملی ایم کے سفید بالوں کی تعداد

علامه بدرالدين محمود بن احرييني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

صحیح مسلم میں بیروایت ہے کہ نی ملٹی لیکٹی کے سفید بال بہت کم تھے اور قلیل کی تعداد میں اختلاف ہے ایک قول بیہ ہے کہ آ ہے انیس بال سفید تھے اور قلیل کی تعداد میں اختلاف ہے ایک قول بیہ ہے کہ آ ہے انیس بال سفید تھے اور انقاس مے انس برخی آند سے بر اور تھے اور میں معد سے اور انقاس میں معر سعد کے نزدیک آ ہے کہ سر وہ یا اٹھارہ بال سفید تھے الہیٹم بن دھر کی صدیت میں ہے کہ آ ہے کے سر اور ڈاڑھی کے بالول صدیث میں ہے کہ آ ہے کے سر اور ڈاڑھی کے بالول میں صرف چند بال سفید تھے۔

آپ کے بالوں کورنگنے میں بھی اختلاف ہے ٔ حضرت انس اور اکثر صحابہ نے کہا ہے کہ آپ نے بالوں کونہیں رنگا اور بعض نے حضرت اُم سلمہ رین اللہ اور حضرت ابن عمر رفن اللہ کی حدیثوں کی وجہ سے رنگنے کا اثبات کیا ہے اُن میں تطبیق بیہ ہے کہ آپ رنگ دار خوشبا بالوں میں لگاتے تھے جس کوبعض نے رنگ گمان کیا۔ (عمرة القاری ج۲۲ ص ۵۲ دار الکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۲۱ھ)

بُول مِن الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَنِيْ حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللهِ فِي هَٰذَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِيْنَا مُنْدُ حَدَّثَنَا وَمَا نَحْشَى اَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِيْنَا مُنْدُ حَدَّثَنَا وَمَا نَحْشَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَنَ كَانَ فَيمَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَنَ كَانَ فَيمَزَّ بِهَا كَانَ فَبَرْعَ فَاحَذَ سِكِينًا فَحَزَّ بِهَا كَانَ فَيمَرُ بَهُ فَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ اللهُ عَالَى بَادَرُ عَبْدِ الْجَنَّةُ الْمَالَةُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَةُ الْمَالِي بَادَرُنِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

یں نبی

با،پی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جھے محمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیح اللہ انہوں نے کہا: جمیح اللہ کی انہوں نے کہا: جمیح جریر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیع حریر نے حدیث بیان کی از الحن انہوں نے کہا: جمیع حضرت جندب بن عبداللہ نے اس مجد میں حدیث بیان کی اور جب سے جندب بن عبداللہ نے اس مجد میں حدیث بیان کی اور جب سے ہم نے اس کو سنا ہے ہم نہیں بھو لے اور جمیع حضرت جندب بن انہوں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اور چھری استوں میں ایک شخص زخی ہوگیا اللہ ملی اللہ ملی کے دوہ مرکیا اللہ ملی کے اللہ ملی کے دوہ مرکیا اللہ ملی کے دوہ مرکیا اللہ ملی کے دوہ مرکیا اللہ میں ایک جو مرکیا اللہ میں ایک جو راب بندہ نے اپنی جان لینے میں جھ پر سبقت تعالی نے فر مایا: میرے بندہ نے اپنی جان لینے میں جھ پر سبقت تعالی نے فر مایا: میرے بندہ نے اپنی جان لینے میں جھ پر سبقت

اس مدیث کی شرح مصیح البخاری: ۱۳ ۲۴ میں گزر چکی ہے۔

، ک مدیت کی برت ہے۔ اس حدیث میں تغلیظاً فرمایا ہے کہ میں نے اس پر جنت کوحرام کر دیا' یا اس نے خودکشی کوحلال سمجھا تھا' اس لیے اس پر جنتہ کو حرام کردیا' یااس پرکسی خاص جنت کوحرام کردیا جیسے جنت الفردوس کو'اوراس پرمطلقا جنت کوحرام نہیں فرمایا کیونکہ خودکشی کرنا گناہ کیرہ ہے کفر بہر حال نہیں ہے۔

> بني اسرائيل ميں کوڑھي' سنجے اوراندھے کی حدیث

٥١ - بَابٌ حَدِيثُ ٱبْرَصَ وَٱقُو عَ وَاعْمٰى فِي بَنِي اِسْرَائِيلَ

اس باب میں بنی اسرائیل کے ان تین آ دمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک کوڑھی تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے احمد بن اسخال نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمرو بن عاصم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسحاق بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبدالرحمٰن بن الی عمرہ نے حدیث بیان کی کہ ان کو حفرت ابو ہریرہ رضی آللہ نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نے کہا: ہمیں عبداللہ بن رجاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حام نے خردی از آتحق بن عبداللہ انہوں نے کہا: مجھے عبدالرحمان بن ابي عمرة نے خبردي كه ان كو حضرت ابو ہريره رضيات نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ كُولِيهِ فرماتے ہوئے سنا ہے كہ بنى اسرائيل ميں تين آدى تھے: کوڑھی' مخبااور اندھا' اللہ تعالیٰ نے جیاہا کہ ان کو آ زمائش میں مبتلا کرے تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا' وہ کوڑھی کے پا<sup>س گیااور</sup> ال سے پوچھا: تہمیں کون ی چیز سب سے زیادہ بیند ہے؟ اس نے کہا: خوب صورت رنگ اورخوب صورت کھال کوگ مجھ ے کھن کھاتے ہیں' آپ نے بتایا: پس فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیراتواں سے کوڑھ چلی گئی' پس اس کوخوب صورت رنگ اور خوب صورت کھال دی گئی' پھراس سے یو چھا کہ تہبیں کون سا مال سب ج زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا: اونٹ یا فرمایا: گائے اس میں راو<sup>ی کو</sup> ٣٤٦٤ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بُنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَّ آبِي عَمْرَةَ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ آخُبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحٰقَ بِن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بِنُ ٱبِي عَمْرَةَ ٱنَّ ٱ بَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ حَدَّثُهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلْثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱبْرَصَ وَٱقْرَعَ وَٱعْمَى بَدَا لِلَّهِ ٱنْ يَتَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهِمُ مَلَكًا فَاتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ آيٌّ شَيْءٍ آحَبُّ اِلَّيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنْ وَّجِلْدٌ حَسَنْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَاعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَّجلُدًا حَسَنًا فَقَالَ آئُ الْمَالِ آحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبلُ آوُقَالَ الْبَــُقُــُرُهُوَ شَكَّ فِي ذَٰلِكَ اَنَّ الْاَبُوَصَ وَالْاَقُــُوعَ قَالَ آحَـدُهُمَّا الْإبلُ وَقَالَ الْأَخَرُ ٱلْبَقَرُ فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَآتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ آيُّ شَيْءٍ آحَبُّ اِلَّيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَّيَذُهَبُ عَيِّى هٰذَا قَدُ قَلْدِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ وَأَعْطِي شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَايُّ الْمَالِ آحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ ٱلْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حُمَامِلًا. وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَٱتَّى الْاَعْمَٰى فَقَالَ آئُّ

شَيْءِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِى فَابْصِرْ بِهِ النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَاَئُّ الْمَالَ آحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَاعْطَاهُ شَاةً وَّالِدًا فَٱنْتِجَ هٰذَانَ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنْ اِبِلٍ وَّلِهٰذَا وَادٍ مِّنْ بَقَرٍّ وَّلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّـٰهُ أَتَى الْآَبُوصَ فِى صُوْرَتِهُ وَهَيْنَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِى فَكَلا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْتَلُكَ بِالَّذِي ٱغْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالُ بَعِيْرًا ٱتَكَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ لَـهُ إِنَّ الْحُقُولَ كَثِيْرَةُ فَقَالَ لَهُ كَانِّي اعْرِفُكَ آلَمْ تَكُنُّ آبْرَصَ يَقُذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِر فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَاكُنْتَ وَاتَّى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِهِذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَاكُنْتَ وَٱتَّى الْاَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّسْكِيْنٌ وَّابْنُ سَبِيْلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلاغَ الْيَوْمُ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسْتُلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً ٱتَبَلَّعُ بِهَا فِي سَفَرِى فَقَالَ قُلْدُ كُنْتُ اعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِى وَفَقِيْرًا فَقَدُّ اغْنَانِي فَخُذُ مَا شِنْتَ فَوَاللَّهِ لَا آجْهَدُكَ الْيُومَ بِشَيْءٍ آخَذُتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ اَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ.

[طرف الحديث: ١٦٥٣] (صحيم مسلم: ٢٩٦٣ ) القم لمسلسل: ٢٣٢٥)

شک ہے کہ کوڑھی اور منبح میں سے ایک نے اونٹ کہا تھا اور ووسرے نے گائے کہا تھا' سواس کو دس اونٹنیاں دی گئیں' پس کہا: الله تعالی تمهیں ان میں برکت دے! اور فرشتہ منجے کے یاس گیا' پس اس سے یو چھا کہ مہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پند ہے؟ ال نے کہا: خوب صورت بال اور میرا بیٹنج چلا جائے 'لوگ مجھ سے کھن کھاتے ہیں' آپ نے بتایا کہ پھر فرشتہ نے اس کے سریر ہاتھ پھیرا تو اس کا عمج خلا گیا اور اس کوخوب صورت بال دیئے گئے 'پھر اس سے یو چھا: مہیں کون سا مال سب سے زیادہ پند ہے؟ اس نے بٹایا: گائے' تو فرشتہ نے اس کوا یک گا بھن گائے دی اور کہا: اللہ تعالی تہمیں اس میں برکت دے! اور فرشتہ اندھے کے یاس گیا پس اس سے بوچھا کہ تہمیں کون می چیز سب سے زیادہ پند ہے؟ اس نے کہا: اللہ تعالی میری بینائی لوٹا دے اور میں اس سے لوگوں کو دیکھوں فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیراتو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی ( پھر ) کہا: کون سامال تم کوسب سے زیادہ بسند ہے؟ اس نے کہا: کریاں واس نے اس کو ایک گابھن کری دی و اُن دونوں کے ہاں بحے ہوئے اور اس کے ہاں بھی بحے ہوئے اس اس کے ہاں اونٹوں سے وادی بھرگٹی اور اس کے ہاں گا یوں سے وادی بھر گئی اوراس کے ہاں بکر بول سے وادی بھر گئ پھر کوڑھی کے پاس فرشته ای شکل وصورت میں گیا اور کہا: میں ایک مسکین مرد ہوں' میرے سفر میں میرے ذرائع آ مدنی منقطع ہو گئے اللہ کے سوااب میرااورکونی سہارانہیں ہے چرمیںتم ہے اس ذات (کے نام) سے سوال كرتا مول جس فيتم كوخوب صورت رنگ اورخوب صورت کھال عطاء کی ہے اور اونٹوں کا مال عطاء کیا ہے تم مجھے ایک اونٹ دے دوجس کے سبب سے میں اینے سفر کو جاری رکھ سکول اس نے کہا: میرے ذمہ بہت زیادہ حقوق ہیں ہی فرشتہ نے کہا: شاید میں حمهیں پیچانا ہوں کیاتم کوڑھی ہیں تھے! تم سے لوگ گھن کھاتے تھے تم فقیر سے پستم کواللہ تعالیٰ نے (مال)عطاء کیا اس نے کہا: میں اس مال کا اپنے بردوں سے پھر بردوں سے وارث ہوا ہول فرشتہ نے کہا: اگرتم جھوٹے ہوتو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت کی طرف لوٹا

542 - كتاب احاديث الانبيا، دے (پھر) فرشتہ ای شکل وصورت میں منجے کے پاس گیا اور اس سے بھی ای طرح سوال کیا'اس نے بھی اس کوائی طرح جواب دیا' پس فرشتہ نے کہا: اگرتم حجوٹے ہوتو اللہ تمہیں پہلی حالت کی طرف لوٹا دے (پھر)وہ ای صورت میں اندھے کے پاس گیا، پس کہا: میں مسکین مرد ہول مسافر ہول میرے سفر میں میرے ذرائع آمدنی منقطع ہو چکے ہیں' اللہ کے سوااب میرااور کوئی سہارانہیں ہے' پر میں تم سے اس ذات (کے نام) سے سوال کرتا ہوں جس نے تہاری بینائی تہمیں لوٹائی ہے کہتم مجھے ایک بکری دے دوجس کے سبب سے میں اینے سفر کو جاری رکھ سکوں اس شخص نے کہا: میں اندھا تھا تو اللہ تعالی نے میری بصارت لوٹا دی اور میں محاج تھاتو اس نے مجھے غنی کردیا' پس تم جوجا ہے وہ لے لؤیس اللہ کی تم! آج تم جو کھے بھی اللہ (کی رضا) کے لیے لو کے میں تم کواس نے ہیں روكول كا فرشته نے كہا: تم اپنا بال اين ياس ركھو تم سب كى آ ز مائش کی گئی تھی اللہ تعالی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔

## عبرت اورنفیحت کے لیے گزشتہ اُمتوں کے واقعات بیان کرنے کا جواز اور''بدا'' کی تاویل

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی شافعی متو فی ۸۵۲ ھ لکھتے ہیں:

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ اندھے کا مزاج اپنے دونوں ساتھیوں کے مزاج سے زیادہ سیجے ہے کیونکہ کوڑھ وہ بیاری ہے جومزان کے فساد اور طبیعت کے خلل سے پیدا ہوتی ہے اور تینج کی بیاری بھی اس سب سے ہوتی ہے اس کے برخلاف نابینا ہونا اس کومتلزم ہیں ہے بلکہ کسی خارجی امر سے بھی انسان بھی نابینا ہوجا تا ہے اس وجہ سے نابینا کی طبیعت اچھی ہوتی ہے اور دوسروں کی طبیعت خراب

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبرت اور نفیحت کے لیے گزشتہ اُمتوں کے واقعات بیان کرنا جائز ہیں اور یہ غیبت نہیں ہے اور یمی وجدہے کہ حدیث میں ان تینوں کے نامنہیں لیے گئے اور ندیہ بتایا گیا کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے ڈرایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے اور ان تعتوں ک الله تعالى كى حدكرنے كى ترغيب دى ہے۔

نیز اس حدیث میں صدقہ کرنے کی نضیلت ہے اور کمزوروں اور حاجت مندوں کے ساتھ نرمی کرنے کی اوران کا اکرام ک<sup>رنے</sup> کی اوران کی ضرور یات کو پوراکرنے کی فضیلت ہے۔

نیز اس حدیث میں بخل کرنے کی مذمت ہے اور بیہ بتایا ہے کہ بخل آ دمی کوجھوٹ بولنے پر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکر<sup>ی</sup> كرنے ير برا بيخت كرتا ہے۔ ( فتح البارى جسم س ١٣٢ 'دارالمعرف يروت ١٣٢٧ هـ) علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متونى ٩٣ هـ لكفت بين:

اس حدیث میں مذکور ہے: ''بدء الله ان يستليهم''اس كامعنى ہے: الله تعالیٰ نے جاہا كه ان كي آ زمائش كر ۔۔

علامہ خطابی نے کہاہے کہ 'بعدا'' کامعنی ہے: سی چیز کا بعد میں اللہ تعالی پر منکشف ہونا' اور بیاللہ تعالی پرمحال ہے اس لیے بیہ روایت خطاء ہے میں کہتا ہوں کہ اس لفظ کے ظاہری معنی کا محال ہونا بیر تقاضانہیں کرتا کہ اس روایت کومستر دکیا جائے بلکہ اس کی تاویل کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جا ہا اور اس کا میمعن نہیں کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ برظا ہر ہوا۔

(الكوثر الجارى ج٢ ص٣٦٩ واراحياء التراث العربي بيروت ٣٢٩ هـ)

اللّٰد تعالٰی کاارشاد ہے: کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتبے والے (الکہف:۹)

یہاڑ میں جو درہ ہواس کو کہف کہتے ہیں۔

٥٢ - بَابٌ ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ ﴾ (الكهف:٩)

اس باب میں مذکور الصدر آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی:

﴿ ٱلْكُهُفُ ﴾ الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ

قرآن مجيد ميں ہے:

أمر حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقْيُم كَانُوا مِنْ الْيِتِنَا عَجَبًا ٥ (اللهف: ٩)

كياآپ نے مجھاكه غاروالے اور كتب والے ہمارى نشانيوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے 0

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متو في ١٠ ٣ ه لکھتے ہيں:

الله تعالی نے اپنی کتاب میں جن کا ذکر کیا ہے کیے چندنو جوان تھے جوحضرت عیسیٰ عالیسلاً کے دین پرمسلمان تھے اور ان کا بادشاہ بت پرست تھا'اس نے ان کو بتوں کی عبادت کی طرف بلایا' وہ اس سے اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ گئے اور ایک غارمیں جاکر

حضرت ابن عباس وضالت نے بیان کیا ہے کہ الوقیم "فلطین کے پاس عسفان اور ایلہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ کعب نے کہا: ''الوقيم''ايكبتي بــ

سعید بن جبیر نے کہا:'' السر قیم '' پھر کی ایک لوح ہے جس پراصحاب الکہف کا قصہ لکھا ہوا ہے' پھراس لوح کوغار کے درواز ہ پر نصب كروياً گيا\_ ( جامع البيان جز ١٥ ص ٢٣٨\_٢٣٠ ' دارالفكر بيروت'١٥ ١٨ هـ )

"الرقيم" كامعنى ب: كهاموا "بي الرقم" ب بنا ب جب

﴿ وَالرَّقِيمُ ﴾ الْكِتَابُ ﴿ مَرْقُومٌ ﴾ (الطففين: ٩) مَكُنُونُ مِنَ الرَّقَمِ.

كامعنى ب: لكصنار

يتفيير سعيد بن جبير سے منقول ہے جبيها كه ہم نے ابھى ذكر كيا ہے۔

﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ (اللهف: ١٤) أَلْهُمْنَاهُم ﴿ "ربطنا على قلوبهم" كامعنى ب: بم ن ال يرمبركا

الهام كيا\_ امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اور ہم نے ان کے دلوں کوقوت پہنچائی جب وہ (بادشاہ کے سامنے) کھڑے ہوئے کی انہوں نے (بے دھڑک) کہا: ہمارا

وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ. (الكهف:١٣) ۔ رب وہی ہے جوآ سانوں اور زمینوں کارب ہے۔

امام بخاری نے جو اور بطنا "کی تفیر کی ہے کہی تفیرامام ابن جریر نے کی ہے۔

( جامع البيان جز ۱۵ ص ۲۵۹ ٔ دارالفکر بيروت ۱۳۱۵ اهر) رير محد فل

''شططًا''کامعنی ہے:ظلم میں بہت غلو کرنا۔

﴿ شَطَطًا ﴾ (الله: ١٤) إِفْرَاطًا.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

لَنْ نُذَعُوا مِنْ دُوْنِهِ إِلَهًا لَّقَدُ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۞ هم الله كي سواكس كي بركز عبادت نبيس كريل م ورنه يه

(الكبف: ١١٠) ، بهت ناحق كام موكان

امام ابوجعفر محمر بن جربر طبری متوفی ۱۰ ساره لکھتے ہیں:

'' شططًا'' کامعنی ہے: وہ بات جس میں جھوٹ غالب ہو ٔ اور جس چیز میں حد سے زیادہ غلو ہو۔

(جامع البيان جز ١٥ ص ٢٦٠ ' دار الفكر بيروت)

"وصید" کامعنی ہے: صن اس کی جع" وصائد" اور "وصید" وصید" وصید" دہلیز کو بھی کہتے ہیں" مؤصدة " (وصد "آتی ہے" وصید " دہلیز کو بھی کہتے ہیں" مؤصدة " (البلد: ۲۰) کامعنی ہے: وہ مکان جس کا دروازہ ہر طرف سے بند کیا ہوا ہو عرب کہتے ہیں: "اصد الباب" اور" اوصد "

لعنی دروازه بالکل بند کردیا۔

﴿ اَلْوَصِيدُ ﴾ اَلْهِنَاءُ وَجَمْعُهُ وَصَائِدٌ وَوُصُدٌ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ اَلْهَابُ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْهَابُ وَهُوصَدَةً ﴾ (البلد: ٢٠ المحر ه: ٨) مُطْبَقَةٌ وصَدَ الْبَابَ وَاوْصَدَ

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اوران کا کتا (غار کے )وہانے پراپنے بازو پھیلائے بیفا

وَ كُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ. (اللهف:١٨)

امام ابن جریرمتوفی ۱۰ ساھ نے سعید بن جبیر سے قل کیا ہے کہ 'وصید'' کامعنی صحن ہے۔

(جامع البيان جز ١٥ ص ٢٦٧ وارالفكر بيروت ١٥١٥ه

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رخیماللہ سے نقل کیا ہے کہ 'موصدہ ''کامعنی'' مطبقہ ''یا'' مغلقہ ''ہے بینی جوجگہ ہر طرف سے بند ہو۔ (جامع البیان بز۳۵ ص ۳۵۸ وارالفکرئیروت ۱۵ ۱۳۱۵ ھ)

"بعثناهم" كامعنى ہے: ہم نے ان كوزنده كيا-

﴿ بَعَثْنَاهُم ﴾ (اللهف: ١٩) أَحْيَيْنَاهُم.

امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

اور ای طرح ہم نے انہیں اُٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک

وَ كَالَٰ لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمْ . (اللَّهَ اللَّهُ 19)

دوسرے ہے (احوال) پوچھیں۔

امام ابن جریر نے لکھا ہے: اس کامعنی ہے: ہم نے ان کونیندسے اُٹھایا۔ (جامع البیان جز ۱۵ ص ۲۶۷ وارالفکر بیروت ۱۵ ام

ر بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَلْيَنْظُرُ آيُّهَا آزُكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. پس وہ غور سے دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ یا کیزہ ہے سووہ اس سے تہارے لیے کھانے کولائے۔

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتر بدى متوفى ١٣٣٣ ه لكهي بين:

حضرت ابن عباس مِنْ الله نے فرمایا: انہوں نے زیادہ حلال اور پا کیزہ طعام لانے کے لیے اس وجہ سے کہا تھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ (تادیلات اہل النة جے ص ۱۵۲ ' دارالکتب العلمیہ ہیروت ۱۳۲۷ھ) ﴿ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أَذَانِهِمْ ﴾ فَنَامُوا. پی اللہ نے غارمیں ان کے کا نوں پرضرب لگائی کیجنی ان کو

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

فَضَرَ بُنَا عَلَى الدَّانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِيْنَ عَدَدُّا O پُرم نِير الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدُّا O پُرم نيدسلاديا O

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتر بدى حنفي متوفى ٣٣٣ ه لكست بين:

کانوں پرضرب لگانے کامعنی میہ ہے کہ کانوں سے ساعت کومحوکر دیا'اس کا ایک معنی میہ ہے کہ ان ارواح کومحوکر دیا جن سے نفوس زندہ رہتے ہیں کیعنی ان پرموت طاری کردی دوسرامعنی یہ ہے کہ اس سے مرادموت نہیں ہے بلکہ اس کامعنی ہے: ان کے سننے والی قوت كومعطل كرديا\_(تاويلات الل النةج ٢٥ ص١٣٢ 'دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٦ه)

﴿ رَجُمًا بِالْغَيْبِ ﴾ (اللهف: ٢٢) لَمْ يَسْتَبِنُ. "رجما بالغيب" كامعنى ب: ان يرواضح نهيل بواتها ـ

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

سَيَقُولُونَ ثَلْثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً عَنْ بِبِ لِوَكَ كَهِيلٍ كَيْ: وه تين بين چوتها ان كاكتاب اور (بعض) کہیں گے: وہ پانچ ہیں چھٹا اِن کا کتا ہے بیمحض اندازہ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجُمًا بِالْفَيْبِ. (اللَّهْف:٢٢) ہے بلادلیل اقوال ہیں۔

امام بخاری نے "رجمًا بالغیب" كامعنى بدكيا ہے كمان پرواضى نہيں ہوا تھا 'این قتيبہ نے كہا ہے كدوہ بدعد ومحض كمان سے بیان کرتے تھے اور قادہ نے کہاہے: وہ بغیریقین کے غیب پر حکم لگاتے تھے۔

(تاويلات الل النة ج ع ص ١٥٦ وارالكتب العلمية بيروت ٢٦ ١٣٢ه)

وَقَالَ مُجَاهِد ﴿ تَقْرِضُهُم ﴾ (اللهف:١٧) تَتُر كُهُم. مجابد نے کہا:" تقرضهم" کامعنی ہے: ان کوچھوڑ ویتی ہے۔ امام بخاری نے اس تعلق سے درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَدُعَنْ كَمُنِهِمْ ذَاتَ اور (تم دیکھوگے کہ ) جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ ان کے الْيَوِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. (اللهف: ١٥) غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو

ان سے بائیں طرف پھر جاتی ہے۔

ا مام ابن جریر متوفی ۱۰ ساھ نے بھی مجاہد سعید بن جبیر اور قادہ سے نقل کیا ہے کہ ' تقو صبھ '' کامعنی ہے: ان کوچھوڑ دیتی ہے۔ (جامع البيان جز ١٥ ص ٢٦٥ ، دارالفكر بيروت ١٥ ١١٥ هـ)

امام بخاری نے یہ باب اصحاب کہف کے متعلق قائم کیا ہے کیکن اس باب میں انہوں نے اصحاب کہف کے متعلق کوئی حدیث زرنہیں کی عالبًا اس موضوع پر امام بخاری کو اپنی شرط کے مطابق کوئی حدیث نہیں مل سکی اس لیے انہوں نے صرف تعلیقات پر قناعت کر لی۔

#### غار کی حدیث

٥٣ - بَابٌ حَدِيثُ الْعَارِ

اس حدیث میں ان تین آ دمیوں کا حال بیان کیا گیا ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور غار کے منہ پرایک پھر گرگیا تھا، جس کے بعد ان کے غار سے نکلنے کا راستہ نہ رہا ' پھر انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور غار کے منہ سے پھر ہٹ گیا۔ اس باب سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر تھا اور کہف کا معنی بھی غار ہے اس مناسبت سے اہم بخاری نے اصحاب کہف کے باب کے بعد غار کی حدیث کے باب کا ذکر کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن طلل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسہر نے خرر دی از عبیر الله بن عمر از نافع از حضرت ابن عمر رضی کله وه بیان کرتے ہیں که جارب من الناء مين احا كك ان كو بارش في آليا، تو انهول نے ایک غار کی پناہ لی' وہ غار ان پر بند ہو گیا' تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: اللہ کی متم! اے لوگو! آج سے کے سواکوئی چیزتم کو پناہ نہیں دے گی'تم میں سے ہر مخص ایس دعا کر ہے جس کے متعلق اسے علم ہو کہ اس نے سے کہا ہے تب ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ! بے شک تجھے علم ہے کہ میرا ایک مزدور تھا جس نے تین صاع (بارہ کلوگرام) جا ولوں کے معاوضہ پرمیرے لیے کام کیا'وہ ا پنے جاولوں کو چھوڑ کر چلا گیا' پھر میں نے ان جاولوں کی کاشت كرف كا قصدكيا كس ميس في ان كو بويا كمران كى آ ما يبال تک بردھی کہ میں نے اس سے گائیں خریدلیں اور بے شک وہ اپی أجرت طلب كرنے كے ليے ميرے ياس آيا من نے اس عكان ان گابوں کو ہا تک کر لے جاؤ'اس نے کہا: وہ اُجرت تو صرف میں صاع چاول تھے میں نے اس سے کہا: تم ان گابوں کو لے جاؤ 'یہ ان ہی تین صاع سے ہیں' سووہ ان گایوں کو لے گیا' پس اگر تھے مینکم ہے کہ میں نے بدکام محض تیرے خوف سے کیا ہے تو ہم براو اس غار کو کھول دے 'تو وہ پھراس غار کے منہ ہے ( کیچھ )ہٹ گیا' دوسرے نے کہا: اے اللہ! بے شک تجفے علم ہے کہ بیرے مال

٣٤٦٥ - حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِ رِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ تَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلْثَةُ نَفَوِ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذَا أَصَابَهُمْ مَطُرٌ فَأُووا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَنْكُ وَاللَّهِ يَا هُؤُلَّاءِ لَا يُنْجِينَكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ فَلْيَدُعُ كُلَّ رَجُلِ مِّنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ آنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ آنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَق مِّنْ أَرُزٍّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَآتِي عَمَدَتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ اَمْرِهِ الِّبِي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّانَّـهُ اتَّانِي يَطُلُبُ آجْرَهُ فَفُلْتُ لَهُ آعْمِدُ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقُهَا فَقَالَ لِي إِنَّامَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِّنْ أَرْزِّ فَقُلْتُ لَهُ أَعْمِدُ إِلَى تِلْكَ الْهُقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنِي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَرَّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ البصَّخْرَةُ. فَقَالَ الْأَخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنَّهُ كَانَ لِي ٱبْوَان شَيْخَان كَبِيْرَان فَكُنْتُ الِيُهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَّمٍ لِّي فَابْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئَّتُ وَقَدْ رَقَدَا وَالْهُلِي وَعَيَى إِلَى يَتَضَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ فَكُنْتُ لَا ٱسْقِيْهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ ٱبَوَايَ فَكُرِهْتُ ٱنُّ أُوقِظَهُمَا وَكُرِهِ ثُتُ أَنْ اَدْعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمْ

أزَلُ أَنْ تَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْأَخَرُ ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنَّهُ كَانَ لِي إِبْنَةُ عَمٍّ مِّنُ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَا نِتَّى رَاوَدُتُّهَا عَنْ نَّـفُسِهَا فَابَتُ اِلَّا اَنْ 'اتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارِ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَاتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعُتُهَا إِلَيْهَا فَامْكَنَتْنِي مِنْ نَقْسِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا فَقَالَتُ إِتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكُّتُ مِائَةَ دِيْنَارِ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آيِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عُنَّا فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُواً.

باپ بہت بوڑھے تھے میں ہررات ان کے لیے اپنی بکری سے دودھ نکال کر لاتا تھا' ایک مرتبہ مجھے تا خیر ہوگی' پس جب میں آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے اور میرے اہل اور میرے عیال (بال یجے) بھوک سے بلبلا رہے تھے اور میں ان کواس وقت تک دود ھنہیں بلاتا تھا حی کہ میرے ماں باپ (دودھ)نہ کی لیں کی میں نے ان کو جگانا نا پیند کیا اور میں نے بیر (بھی) ناپیند کیا کہ وہ دونوں دودھ (نہ) پینے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں' سومیں ان کے جاگنے کا انظار كرتار ماجتي كه فجرطلوع موگئ (اے اللہ!) اگر تحقے بيلم ہے کہ میں نے یہ کام محض تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے تو تو ہم پر کشادگی کرد نے چروہ پھر ( کچھاور) ہٹ گیا ، حتیٰ کہ انہوں نے آسان کی طرف د کھ لیا ' پھر تیسر فے تھ نے کہا: اے اللہ! بے شک تخصیم ہے کہ میری ایک چھازادتھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تقی میں نے اس سے اپن خواہش طلب کی اس نے انکار کیا حتیٰ کہ میں اس کوسودینارلا کر دول میں نے ان کوطلب کیا حتیٰ کہ میں ان پر قادر ہو گیا' پھر میں وہ دیناراس کے پاس لے کرآیا اور وہ ال كويس نے ديئ ال نے مجھے اين نفس ير قدرت دے دى ، پس جب میں اس کی دوٹا گلوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا: اللہ ے ڈر! اور ناحق (بکارت کی)مہر کو نہ توڑ! سومیں اُٹھ گیا اور سو دینار بھی چھوڑ دیئے ہی اگر تھے بیلم ہے کہ میں نے بیام محض تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے تو ہم پراس غار کو کشادہ کردے! پس الله تعالی نے ان پر کشادگی کردی اور وہ (سب) غار سے باہر نکل

> اس حدیث کی شرح مصحح ابنجاری:۲۲۱۵ میں گزر چکی ہے۔ ٥٤ - باب

امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا اور یہ باب ابواب سابقہ سے قصل کے قائم مقام ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے حدیث بیان کی از عبدالرحمٰن ان کو حدیث بیان کی کدانہوں نے حضرت ابو ہریرہ و مختللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں ٣٤٦٦ - حَدَّثُنَا ٱبُوالْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا ٱبُوالزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ حَكَّلَـٰهُ ٱنَّـٰهُ سَمِعَ ٱبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا امْرَاةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّبِهَا

رَاكِبٌ وَهِى تُرْضِعُهُ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تُمِتُ إِبْنِى حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِى مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الشَّدِي وَمُرَّبِامُرَاةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُنِى مِثْلُهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلُهَا فَقَالَ لَا تُحْعَلُنِى مِثْلُهَا فَقَالَ لَا تُحْعَلُنِى مِثْلُهَا فَقَالَ لَا تُحْعَلُنِى مِثْلُهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُنِى مِثْلُهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُنِى مِثْلُهَا فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْاةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ وَتَقُولُ لَهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسَرِقُ وَتَقُولُ مَسْبِى اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسَرِقُ وَتَقُولُ مُ حَسْبِى اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسَرِقُ وَتَقُولُ مُسْبِى اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسَرِقُ وَتَقُولُ مُ حَسْبِى اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسَرِقُ وَتَقُولُ لَاللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسَرِقُ وَتَقُولُ لَا اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسَرِقُ وَتَقُولُ لَا اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ وَتَقُولُ لَا اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ وَتَقُولُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ وَتَقُولُ لُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْقُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ لَهُ اللَّهُ وَيَعُولُ لُعَبُرِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا الْعُلُولُ وَاللَّهُ الْعَلَالُ الْعُرْالُ وَاللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ وَلَا لَعُلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُونَ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُونَ الْعُولُونَ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّلَمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ

ال صديث كى شرح 'صحيح البخارى: ١٢٠١ مِن گزر چى ب ٣٤٦٧ - حَدَّ قَنْا سَعِيدٌ بُنُ تَلِيدٍ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ الْحَبَرَنِي جَرِيْسُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُّحَمَّدٍ بَنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا كُلْبٌ يَّطِيفُ بِرَكِيَّةٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا كُلْبٌ يَّطِيفُ بِرَكِيَّةٍ النَّهُ مَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا كُلْبٌ يَطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ إِذَا رَاتُهُ بَعِيْ هِنْ بَعَايَا بَنِي إِسُرَائِيلَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ إِذَا رَاتُهُ بَعِيْ هِنْ بَعَايَا بَنِي إِسُرَائِيلَ فَنَوْرَلُهَا بِهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن تلید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے جریر بن حازم نے خبر دی از ابوب ازمجر بن سیرین از حضرت ابو ہریہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مل اللہ اللہ نے فرمایا:

حضرت ابو ہریہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مل اللہ نے فرمایا:

(گزشتہ امتوں میں ) ایک کما کنویں کے گرد چکر کان رہا تھا گویا کہ اس کو بیاس نے ہلاک کر دیا تھا اوپا تک بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے اسے دیکھا اس نے اپنا موزہ اتارا کی اس کو پانی اس کو بیان سبب سے اس عورت کو بخش دیا گیا۔

ال حديث كى شرح ميح البخارى: ٣٤٦٨ ميس كرر كى بـ ٣٤٦٨ - حَدَّ قَفْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَّالِكٍ عَنِ
ابْسِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهُ سَمِع بَهْ الرَّحْمٰنِ اللهُ سَمِع بَمْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهُ سَمِع بَمْ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبِرِ فَتَنَاوَلَ وَمُ فَعَادِيَةً بْنَ ابِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبِرِ فَتَنَاوَلَ وَقُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدَى حَرَسِي فَقَالَ يَا اَهْلَ فَصَدَّ أَنْ مَنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدَى حَرَسِي فَقَالَ يَا اَهْلَ الْمُدِينَةِ آيْنَ عُلَمَاوُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلْمَاوُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلْمَاوُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلْمَاوُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلْمَاوُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے صدیث بیان کی از امام مالک از ابن شہاب از حمید بن عبدالرحمان و میان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان و میان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان و میان کہ سال منبر پرسنا جس سال انہوں نے جج کیا تھا' انہوں نے بالوں کا وہ مجھا لیا جو ایک سیابی کے ہاتھوں میں تھا' پس کہا: اے الل مدینہ! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی مانی آئیل کواس کی click on lind

مثل ہے منع فرماتے ہوئے ساہے آپ فرماتے تھے: بی اسرائیل ۵۹۳۸\_۵۹۳۲] (صیح مسلم: ۲۱۲۷) ارقم المسلسل: ۷۷۲۱ سنن ابوداؤد: صرف اس وجدسے بلاک ہو گئے تھے جب ان کی عورتوں نے سہ تعجیمے بنانے شروع کر دیئے تھے۔

إِسْرَائِيلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ.[اطرافالحديث:٣٨٨م ١٤٧٣ سنن ترند:٢٧٨ سنن نسائي: ٥٢٣٥)

## علاء مدینہ کے بُرے کاموں پرانکار نہ کرنے کی توجیہات

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة مهن:

حضرت معاویہ نے کہا: تمہارے علاء کہال ہیں؟ اس میں بیاشارہ ہے کہاس وقت علاء کی تعداد کم تھی 'کیونکہ زیادہ ترصحابہ اس وقت فوت ہو چکے تھے اور عام جہلاء اس طرح کے کام کرتے تھے حضرت معاویہ دئی کٹنے نیارادہ کیا کہ علماء کو بتا نمیں کہ انہوں نے ا پے کا موں پر انکار کرنے کو کیوں ترک کر دیا اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ باقی صحابہ اور اکابرتا بعین نے اس پر انکار کوترک کر دیا ہو کیونکہ ان کے نز دیک میکام حرام نہیں تھا اور انہوں نے اس کو مکروہ تنزیبی پرمجمول کیا تھا' یا انہوں نے اس وجہ سے اس کام پرا نکارنہیں کیا کہ اس زمانہ کے حکام اس اٹکارکوا پنے خلاف اعتراض مجھیں گئے یا اُن کواس کام کی خبر بالکل نہیں پنچی تھی یا ان کواس کی خبر تو کپنچی تھی لیکن انہوں نے اس پر تو جہٰمیں کی محتی کہ حضرت معاویہ نے ان کوتو جہ دلائی اس ونت جوعلاء موجود تھے ان کی طرف سے بیاعذار ممکن ہیں اور حضرت معاویہ نے جو خطبہ میں فر مایا تھا: تمہارے علاء کہاں ہیں؟ تو شایدیہ جعہ کا خطبہ ہیں تھا اور اس خطبہ میں علاء حاضر نہیں تھے' اس لیے حضرت معاویہ نے حاضرین سے فرمایا: تمہارے علاء کہاں ہیں؟ (فتح الباری جسم ۲۳۷ 'دارالمعرف میروت ۲۳۲۱ه)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا بیشانی کے بالوں کا مجھا بنانا بن اسرائیل پرحرام تھا'ای وجہ سے اور دیگر حرام کا موں کی وجہ ہے ان کو ہلاک کیا گیا' نیز اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جب عام لوگ پُر ائی میں مبتلا ہوں تو ان کی مذمت کرنی چا ہیے۔

٣٤٦٩ - حَدَّقْنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرة تَ فَصديت بيان كَ أنهول في كها: بمين ابرابيم بن سعد في حديث رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان كى از والدخوداز ابى سلمداز حضرت ابو هريره رخى ألله أنه النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان كى از والدخوداز ابى سلمداز حضرت ابو هريره رخى ألله از نبى سُلْمَالِيَّةُ مُ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمًا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ آپ نے فرمایا: تم سے پہلے گزشته امتوں میں محدث موتے تصاور بے شک اگر میری امت میں ان میں سے کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن الخطاب ہیں۔

وَإِنَّسَهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَلِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [طرف الحديث:٣١٨٩]

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

### هاری امت میں به کثرت محدثین کا ہونا

ما نظشهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بن:

یہ حدیث حضرت عمر منٹ اللہ کے مناقب میں بھی مذکور ہے اس میں فر مایا ہے: بنی اسرائیل میں محدث ہوتے تھے نبی ملتی اللہ کو یہ توقع تھی کہ آپ کی امت میں بھی محدث ہوں گئے گویا آپ کو یہ اطلاع نہیں تھی کہ آپ کی امت میں محدث ہوں گئے اور الحمد لله نبی ملتُواتیکم کی تو قع کے مطابق حضرت عمر مِنٹی تُلڈ محدث ہوئے اور ان کے علاوہ اور بھی بے شار محدث گز رہے ہیں۔ (فع الباري جهم ٦٣٣ وارالمعرف بيروت ٢٢١ه)

#### محدث كى تعريفات

علامه بدرالدين محمود بن احرييني متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

مدث میں دال مشدد پرزبر سے اور محد او ن محد ش کی جمع ہے۔

علامہ خطابی متوفی ۹۹ س نے کہا ہے: محدَّث وہ مخص ہے جس کے دل پرالہام کیا جائے 'گویا وہ اپنے گمان کے مطابق جو بات کہتا ہے وہ درست ہوتی ہے اور بیراولیاءاللہ کے در جات میں ایک عظیم درجہ ہے۔

دوسری تعریف یہ ہے کہ محدً ثوہ ہے جس کی زبان سے سیح بات نکلے۔

تیسری تعریف بہ ہے کہ محدَّ ث وہ ہے جس کی زبان سے فر شتے کلام کریں۔

امام ترندی متوفی ۲۷۹ ھے نے کہا ہے کہ ابوعیینہ کے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ محدّ ث وہ شخص ہوتا ہے جس کونہم عطاء کی جان

علامه ابن التين نے كہا ہے: محدَّ ث صاحبِ فراست كو كہتے ہيں۔

علامہ نووی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ جس کی زبان سے سیح بات نکلے وہ محدَّ ث ہوتا ہے۔

بيتمام تعريفات متقارب المعنى بين - (عمرة القارى ج١٦ ص٢٦ ' دارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٥٢ه)

علامه اساعيل بن احمد كوراني متوفى ٩٣ ه ه كلصة بين:

رسول الله ملتَّ اللهِ على على شكنهيں تھا كه آپ كى امت ميں محدَّ ث ہو گا يانہيں 'كيونكہ جب بى اسرائيل ميں محدَّ ث تھ تو آپ كى امت تو خيرالامم ہے بلكه اس حديث كامعنى بيہ ہے كه اگر اس امت ميں ايك بھى محدَّ ث ہوا تو وہ حضرت عمر رشي الله ہوں گے ادر اس ميں ان كى انتہائى تعريف ہے۔ (الكوثر الجارى ٢٠ ص٣٣٥) داراحياءالتر اث العربی بيروت ١٣٢٩هـ)

ال حدیث سے بیجھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامات قیامت تک منقطع نہیں ہوں گی۔

بن اسرائیل کے قاتل کا قصہ

آبِى عَدِيّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِى الصَّدِيْقِ النَّاجِى الْمُ عَدْ أَبِى الصَّدِيْقِ النَّاجِى عَنْ أَبِى الصَّدِيْقِ النَّاجِى عَنْ أَبِى الصَّدِيْقِ النَّاجِى عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَسَلَلُهُ فَصَعَلَ يَسْالُ فَقَالَ وَتَسْعِيْنَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَوْجَ يَسْالُ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّهُ فَحَعَلَ يَسْالُ فَقَالَ لَهُ وَقَالَ لَهُ وَلَا اللَّهُ الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً لَا وَكَذَا فَادْرَكَهُ الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً لَهُ رَجُلٌ النَّهُ عِلْهِ الْ فَقَالَ فَيَعْلَ الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً الرَّحْمَةِ وَمَلِيكَةً الْمَعْدِي وَاوْحَى اللَّهُ إِلَى هِذِهِ أَنْ تَقَرَّبِى وَاوْحَى اللَّهُ الْمَعْدِي وَقَالَ قِيسُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ الْحَدَا فَيَعْدَلُهُ وَلَا يَعْشُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ الْحَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ الْحَدَالَى فَيْدُ وَالَ قَيْسُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ اللَّهُ الْحَدَى وَقَالَ قِيسُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ الْحَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ الْحَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ الْحَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ الْحَدَى وَقَالَ قِيسُوا مَابَيْنَهُمَا فَوْجِدَ الْحَدَى وَقَالَ قَلْمَ الْحَدِي الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِلَةُ الْمَالِلَهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُ الْمَالِمُ الْمُعْرَلُهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُعْمَلُهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمُولِمُ الْمَالِمُ الْمُولِي اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْمَلُهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْمَلِي اللّهُ الْمُولِمُ اللللّهُ الْمُولِمُ الللهُ الْمُوالِمُ اللّهُ الْمُلْعُولُ اللهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَلِي اللّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمہ بن ابی عدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمہ بن ابی عدی نے حدیث بیان کی انہ شعبہ از قیادہ از ابوالصدیق الناجی از حضرت ابوسعید رخی تشاز بی مظیم الناجی آر حضرت ابوسعید رخی تشاز بی مظیم النی شخص نے نانو نے (۹۹) ملی النی شخص نے نانو نے (۹۹) انسانوں کوئل کر دیا ، پھر وہ یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نکلا ، پس وہ النا سے سوال کیا کہ کیااس کی توجہ وہ ایک روای ہے ہی اس نے اس کو بھی قبل کر دیا ، پھراس نے ایک روای ہی تی کر دیا ، پھراس نے اپنا مسئلہ معلوم کیا تو اس سے ایک (عالم) مرد نے کہا: تم فلاں فلال اپنا مسئلہ معلوم کیا تو اس سے ایک (عالم) مرد نے کہا: تم فلاں فلال اپنا مسئلہ معلوم کیا تو اس سے ایک (راستہ میں) موات نے آبیا ، تو اس نے متعدی بین کو (راستہ میں) موات نے آبیا ، تو اس نے متعدی بین کو (راستہ میں) موات کے فرشتوں میں اس کے متعدی بحث ہوئی ، پس اللہ میں اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے متعدی بحث ہوئی ، پس اللہ علی وازدہ میں ان کے فرشتوں میں اس کے متعدی بحث ہوئی ، پس اللہ وازدہ میں ان میں وازدہ میں ان کے فرشتوں میں اس کے متعدی بحث ہوئی ، پس اللہ وازدہ میں ان میں وازدہ میں ان میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں وازدہ میں

تعالیٰ نے اس فاصلہ کے متعلق وحی فرمائی کہتو قریب ہو جا اور اس جگہوں کی جگہدے متعلق وحی فرمائی کہتو قریب ہو جا اور اس جگہوں کی چگہدے متعلق وحی فرمائی کہتو بعید ہو جا اور فرمایا: ان وونوں جگہوں کی پیائش کرو بستی والی جگہ ایک بالشت قریب تھی سواس کو بخش دیا گھا

(صحیح مسلم:۲۷۲۷) الرقم المسلسل:۲۹۰۲ ، سنن ابن ماجه:۲۲۲۲ ، صحیح ابن حبان:۲۱۵ ، صلی تا ۲۰۱۳ ، صند احمد ۳ مص ۲۰ طبع قدیم مند احمد : ۱۱۵۳ ، حدوث ) قدیم مند احمد : ۱۱۵۳ ، پیروت )

# صحیح مسلم کی حدیث سے حدیث مذکور کی تفصیل

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حفي متوفى ١٥٥ ه كصة بين:

اس حدیث میں مذکور ہے: پھروہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نکلا' یعنی بیہ معلوم کرنے کے لیے نکلا کہ آیااس کی توبہ قبول ہو عتی ہے یانہیں' صحیح مسلم میں قیادہ سے منقول ہے کہوہ پوچھتا پھرر ہاتھا کہ روئے زمین کا سب سے بڑاعالم کون ہے؟ تواس کی ایک راہب کی طرف رہنمائی کی گئی۔

پس وہ راہب کے پاس گیا' راہب رہبان نصاریٰ کا واحد ہے'اس کامعنی ہے: جو اللہ سے ڈرنے والا اور عبادت گزار ہواور دنیا کے عیش وعشرت اور لذا کذکوترک کرنے والا ہو'اس میں پی نجر ہے کہ بیہ حضرت عیسیٰ عللیہ للا کے آسان پراُٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے' کیونکہ رہبانیت کی بدعت حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے ٹکالی تھی' جیسا کہ قرآن مجید میں منصوص ہے۔

اس سے ایک مرد نے کہا: تم فلاں فلاں بتی میں جاؤ۔ ہشام کی روایت میں ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جواللہ کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو'اور اپنے علاقہ میں لوٹ کرنہ جاؤ' کیونکہ وہ نراعلاقہ ہے' پس وہ روانہ ہوا' ابھی وہ آ دھے راستہ میں تھا کہ اس کوموت نے آلیا۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اس پرموت کی علامات آگئیں۔ تو اس نے اپنے سینہ کواس بستی کے قریب کردیا' تو اس کے متعلق فرشتوں نے بحث کی۔

ہشام کی روایت میں ہے: رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ ہارے پاس توبہ کرتے ہوئے اور ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے آیا تھا' اور عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا' تب ان کے پاس ایک فرشتہ آ دمی کی صورت میں آیا اور اس نے کہا: ان دونوں زمینوں کے فاصلہ کی پیائش کرلواور وہ جس زمین کے قریب ہواس کواسی کے ساتھ ملا دو۔

تب الله تعالیٰ نے وحی کی: یعنی جس بستی کی طرف وہ جارہا تھا' اس زمین کی طرف وحی کی کہتو سمٹ جا اور جس زمین سے وہ جلا تھااس کی طرف وحی کی کہتو تچیل جااور دور دور ہو جا!

ابواللیث سرقندی نے تنبیہ الغافلین میں ذکر کیا کہ نیک لوگوں کی زمین کا نام نصرۃ تھااور دوسری بستی کا نام کفرۃ تھا۔ اس حدیث پر بیاعتراض ہے کہ اس نے سوآ دمیوں کوئل کیا تھااور آ دمیوں کے حقوق توبہ سے نہیں ساقط ہوتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندہ کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو جن لوگوں کے اس پر حقوق ہیں'ان کوراضی کردیتا ہے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٧٤ ـ ٢ ٤ ' دارالكتب العلميه ' بيروت '٢١ ١٣ هـ )

قاتل کی مغفرت کی توجیهات اور اولیاءالله کی فضیلت اور کرامت

اں حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ تل سمیت تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنامشروع ہے قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت کا مذہب بیہ ہے کہ توبہ تمام گناہوں کی طرح قتل کے گناہ کو بھی مٹادیتی ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ قرآن مجید میں بیتصرح ہے کہ قتل کا گناہ معانی نہیں ہوتا'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: click on link for more books

اور جو محف کسی مسلمان کو قصداً قبل کری تواس کی سزادوزخ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پراللہ کا غضب ہوگا اور وہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور اللہ نے اس کے لیے برا عذاب تیار کررکھا ہے O

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُوْمِنًا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَآوُ أَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فَجَزَآوُ أَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهُا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ۞ (الناء: ٩٣)

اس اعتراض كے حسب ذيل جوابات ہيں:

(۱) جب مشتق پرکوئی تھم لگایا جائے تو اس کا ماخذ اختقاق اس تھم کی علت ہوتا ہے اور یہال مشتق '' مسؤمٹ '' کالفظ ہے اور اس کا ماخذ اختقاق ایس کے مین ہے ۔ جس شخص نے کسی مؤمن کو اس کے ایمان کے سبب سے قل کیا تو اس کی ہزا دائی جہنم ہے اور جو شخص کی مؤمن کو اس کے ایمان کے سبب سے قل کر بے تو وہ کا فر ہوگا اور اس کی سز اوائی جہنم ہے اور جو شخص کسی مؤمن کو اس کے ایمان کی وجہ سے نہ قل کر بے تقل کر بے تو اس کی بیر نہیں ہے۔

(۲) اس آیت میں ہر چند کہ عموم ہے مگراس سے مراد رہ ہے کہ جو کا فرنسی مؤمن کوتل کرے تو اس کی سزا دائی جہنم ہے اور رہے آیت عام مخصوص عندالبعض ہے۔

(٣) اوراگر بالفرض اس آیت میس کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کوتل کرنا مراد ہوتو اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ وہ مسلمان دائی جنم کی سزا کامستحق ہے اس کا بیمعنی نہیں کہ اس کوضرور وہ سزا ملے گی۔

(٣) بيبھی ہوسکتا ہے کہاں آیت میں خلود سے مراد دوام نہ ہو بلکہ مکٹ طویل مراد ہو کینی وہ طویل عرصہ تک جہنم میں رہے گا' میراد نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

(۵) اس آیت میں بیشرط محذوف ہے کہ اگر اس کی مغفرت نہ کی گئی یا اس کی تو بہ قبول نہ کی گئی گویا اس صورت میں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

(۲) بیآیت انشاء تخویف پرمحمول ہے کیعنی مسلمانوں کوڈرانے کے لیے دائی عذاب کا ذکر فر مایا ہے۔

(2) اگر کسی مسلمان نے قبل کومعمولی کام سمجھا تواس کی میسزاہے مطلقاً قبل کی میسز انہیں ہے۔

(٨) اگر كسى نے قتل مسلم كے حرام مونے كا افكار كرديا تو پھراس كى بيسزا ہے۔

(۹) اگر کسی نے حلال اور جائز سمجھ کرمسلمان کوتل کر دیا تو پھراس کی بیر اہے۔

(١٠) يه آيت تغليظ كے ليے ہاورز جروتو بيخ پرمحمول ہے۔

اس حدیث میں عالم کی عابد پر نضیلت کا بیان ہے کیونکہ جس نے پہلے اس قاتل سے کہا تھا: تمہاری بخشش نہیں ہوگی وہ عابد تھا اور جس نے کہا تھا کہتم فلاں بہتی میں جا کرتو بہ کرواور عبادت کروتو تمہاری تو بہ قبول ہوجائے گی وہ عالم تھا۔

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی نصلیت ہے کہان کے پاس جا کرعبادت کرنے سے توبہ قبول ہوجاتی ہے۔

واقع میں اولیاء کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا' لیکن اللہ تعالی نے اس زمین کو سمٹنے کا حکم دیا' کیونکہ اگر وہ زمین نہ سمٹی تو اولیاء اللہ کی فضیلت ظاہر نہ ہوتی 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کی فضیلت کوظاہر کرنے کے لیے زمین کی طبعی اور واقعی پیائش کو بدل ڈالا' یعنی بیتو ہوسکتا ہے کہ زمین کی بیائش بدل جائے' بیٹیں ہوسکتا کہ اولیاء اللہ کی فضیلت میں کی آئے۔

یہ بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کی بہتی تھی' تو سوچے! ہمارے نبی ملی آئی کی اولیاء اللہ کی بہتی کی فضیلت کا کیلعالم ہوگا۔

click on link for more books

پھرغورطلب بات میہ ہے کہ وہ قاتل ابھی اولیاء اللہ کی بہنچا نہیں تھا'ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی' تو بہہیں کی تھی'اس جگہ عبادت نہیں کی تھی' تو بہہیں کی تھی'اس جگہ عبادت نہیں کی تھی' صرف وہاں جانے کا قصد کیا تھا تو بخش دیا گیا تو جواولیاء اللہ کے پاس پہنچا ہو'ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہواور ان کے ساتھ عبادت کی ہوتو اس کی بخشش کا کیا عالم ہوگا اور بیتو اسرائیلی اولیاء تھے جومحمدی اولیاء تک پہنچا ہو' غوثِ اعظم تک پہنچا ہو' خواجہ اس کی بخش کے ہاتھ پر بیعت کی ہو'اس کی مغفرت اور اس کے فیوض کا کیا ٹھکا نا ہوگا!

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے حدیث بیان کی از الاعرج از ابوسلمه از حضرت ابو ہر برہ وضی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول متوجه ہو کر فرمایا: (گزشته امتوں میں)جس وقت ایک مخص گائے کو لے جار ہاتھا جب وہ اس پرسوار ہو گیا اور اس کو مارا تو گائے نے کہا: میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں ہم کوتو صرف بل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو لوگوں نے کہا: سجان اللہ! گائے نے کلام کیا ہے پس بے شک اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر اور اس وقت اس مجلس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حاضر نہیں تھے پھر جس وقت ایک مرداینی بکر بول میں تھا' اچا تک بھیٹریا حملہ کر کے ان میں ہے ایک بری لے گیا' اس مرد نے اس بری کو تلاش کیا' حتیٰ کہاس بری کو بھیڑیے ہے چھڑالیا تواس مردسے بھیڑیے نے کہا: تونے اس کو مجھ سے چھڑ الیا ہے ہیں درندوں کی حکومت کے دن اس کوکون چیرائے گا جس دن میرے سوا کوئی محافظ نہیں ہوگا، تولوگوں نے کہا: سجان الله! بھیڑیے نے کلام کیا اوپ نے فرمایا: اس کلام پرمیں ایمان لا تا بهوں اور ابو بکر اور عمر اور اس وقت اس مجلس میں وہ دونوں حاضر مہیں تھے۔اور ہمیں علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ازمسعر از سعد بن ابراہیم از الی سلمداز ابو ہریر واز نبی ملت اللہ مل اس کی مثل فر مایا۔

٣٤٧١ - كَذَفْنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ اَبِي مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الصَّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الصَّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الصَّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ الصَّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسُ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلْ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمَ فَقَالَ فَإِنِّى اُوْمِنُ بِهِذَا النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمَ فَقَالَ فَإِنِّى الْوَمِنُ بِهِذَا اللهِ مَعْرُوقَ عَمْرُ وَمَاهُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلْ فِي غَنِمِهِ النَّاسُ السَّنَقَلْتَهَا مِنْهُ فَقَالَ النَّاسُ السَّنَقَلْتَهَا مِنِي فَمَنْ اللهِ فِقُالَ لَهُ اللِّيقِ مُ لَا رَعِى لَهَا غَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ السَّنَقَلْتَهَا مِنِي فَمَنْ اللهِ فِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلّمَ عِنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْ اللّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْ الله عَنْ الله عَلْهُ عَلْهُ المَالِهُ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ الله المُعَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۲۳۲۳ میں گزر چک ہے۔
۲۲۷۲ - حَدَثْنَا اِسْحٰقُ بُنُ نَصْرِ اَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاقِ
عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی بِ
عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرای رَجُلُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن نصر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے خبر دی از معمراز ہمام از حضرت ابو ہر رور ورشی آللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملتی ایک الم (گزشته أمتوں میں ) ایک مرد نے دوسرے مرد سے زمین فریدی کی خرید نے والے مرد نے اس زمین میں ایک گفر الدفون پایا جس میں مونے کی اشرفیاں تھیں ' تو اس مرد نے جس سے زمین فریدی تھی، اس سے کہا: تم اپنا سونا لے لوئ میں نے تم سے صرف زمین فریدی تھی سونا نہیں فریدا تھا' زمین فروخت کرنے والے نے کہا: میں نے تم کوز مین اور زمین میں جو پچھتھا وہ فروخت کردیا' پھران دونوں نے کوز مین اور زمین میں جو پچھتھا وہ فروخت کردیا' پھران دونوں نے ایک تیسرے مردکو گئم بنایا' پھر جس کو گئم بنایا تھا' اس نے پوچھا: کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا: میرالڑکا ہے اور دوسرے نے کہا: میری لڑکی ہے' اس سے ایک نے کہا: تم اس لڑکے کی لڑکی سے شادی کر دو اور ان دونوں پر اس سونے سے خرچ کرو اور مدتہ شادی کر دو اور ان دونوں پر اس سونے سے خرچ کرو اور مدتہ

اں مدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس اعتبارے ہے کہ وہ دونوں مرد بنی اسرائیل میں سے تھے۔ مشکل الفاظ کے معانی

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں''عبقاد '' کالفظ ہے'''عبقاد ''اصل میں زمین اوراس ہے متصل مالیت کو کہتے ہیں'ایک قول یہ ہے کہ گھراور اولا دکو'' عقاد '' کہتے ہیں' بعض نے کہا: یہ مجبور کے درختوں کے ساتھ خاص ہے۔

اس میں ' جو ق' کالفظ ہے مٹی کے برتن کو' جو ہ' کہتے ہیں جیسے مطایا گھڑا۔

کیاتم دونوں کی اولا دہے؟ اس کامعنی ہے: کیاتم میں سے ہرایک کی اولا دہے کیونکہ دونوں کی مشترک اولا دتو نہیں ہوسکتی۔ حَکُم کے حکُم نافذ ہونے میں مذاہب فقہاء

اں حدیث میں تیسرے مرد کو حکم ( حاکم ) بنانے کا ذکر ہے اس مسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام ابوصنیفہ نے کہا ہے کہ اگر تھکم کی رائے قاضی شہری رائے کے موافق ہوگی تو اس کا تھم نا فذ ہوگا ور نہیں۔

امام ما لک نے اس کومطلقا جائز کہا ہے امام شافعی نے کہا ہے کہ اگر اس میں فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے تو اس کا تھم نافذ ہوگا 'خواہ اس کا تھم قاضی شہر کی رائے کے موافق ہویا نہ ہو۔

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ جس مخص کوانہوں نے حکم بنایا تھا'اس نے کسی فریق پر بھی حکم نہیں لگایا' بلکہ اس نے دونوں فریقوں ک دیانت اور تقویٰ کود مکی کران کی نسل اوران کی اولا دکی خیرخواہی کے لیےان کی بہتری کا فیصلہ کیا۔

دفينه كاثرى حكم

علامہ مازری نے کہا ہے کہ جب کوئی فخص کوئی زمین خرید ہاوراس میں کوئی چیز مدفون ہوتو اگر وہ چیز زمین کی جنس ہے ہ جسے ہیر ہے جواہرات اور لعل اور یا قوت وغیرہ تو وہ خریدار کی ملکبت ہوگی اور اگر وہ زمانۂ جاہلیت کے دفینوں کی قتم سے ہوجسے سونے اور چیا ندی کے سکتے تو وہ رکاز کے تھم میں ہے اور اگر وہ مسلمانوں کے دفینوں کی قتم سے ہوتو وہ لقط کے تھم میں ہے اور اگر اس کا یفین click on link for more books

نہ ہو سکے کہ وہ مسلمانوں کا دفینہ ہے یانہیں تو اگر وہاں بیت المال ہوتو اس مال کو بیت المال میں محفوظ کر لیا جائے گا' در نہ اس مال کو فقراءاورمساکین میں اور دینی ضروریات میں اور مصالح مسلمین میں صرف کیا جائے گا۔

(عمدة القارى ج١٦ ص ٨٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣١١ هـ)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنى متو في ٩٩٣ ه لكصتر بين:

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اگر مال مدفون زمانۂ جاہلیت کا ہوتو وہ رکاز کے تھم میں ہے اور اگر وہ زمانۂ اسلام کا ہوتو وہ لقط کے تھم
میں ہے تو پھر تھکم نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ وہ ان دونوں کی اولا و پرخرج کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دفینہ کا حال معلوم نہیں تھا
اور چونکہ وہ ارضِ مملوک میں موجود تھا' اس لیے وہ خریدار کی ملکیت تھا اور جب خریدار نے اس مال کو لینے ہے انکار کر دیا تو تھکم نے
دونوں کی اولا د کے متعلق اس کا فیصلہ کر دیا' نیز شرائع مختلف ہوتی ہیں' اس لیے ہوسکتا ہے کہ اس شخص نے اس زمانہ کی شریعت کے
مطابق فیصلہ کیا ہو'اس صدیث میں بیولیل ہے کہ انسان کو زُ ہداور دنیا سے بے رغبتی کرنی چا ہیے اور تقوی کی کو اختیار کرنا چا ہے' کیونکہ ان
دونوں میں سے کوئی فریق بھی اپنے حق کے بغیر مال لیمانہیں چاہتا تھا۔ (الکوڑ الجاری ج۲ ص ۲ س) داراحیا والتر اٹ العربی ہیروٹ ہو اول کے اس کو الا کے کا اس دفینہ پر میراحق ہے اور زمین فروخت کرنے والا کے گا: اس دفینہ پر میراحق ہے اور زمین فروخت کرنے والا کے گا: اس پر احق ہے اور اگر تھوں جا ور الکور الحق ہونی ہیں۔
میراحق ہے' اور اگر تھومت کو پتا چل جائے تو وہ اس پر تبعنہ کر لے گی دیا نہ اور خداخونی سے ہم لوگ خالی ہو چکے ہیں۔
میراحق ہے' اور اگر تھومت کو پتا چل جائے تو وہ اس پر تبعنہ کر لے گی دیا نت اور خداخونی سے ہم لوگ خالی ہو چکے ہیں۔

(الله تعالى بدايت عطاء فرمائ!)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کے انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی ازمحہ بن المنکد راور از ابی النظر مولی عمر بن عبیداللہ از عامر بن سعد بن ابی وقاص از والدخو دُ انہوں نے ان سے سنا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ سے سوال کر رہے تھے کہ آپ نے رسول اللہ ملی اللہ ملی کیا کہ سے طاعون کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو حضرت اسامہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کی آئی ہے خوبنوا سرائیل رسول اللہ ملی کی آئی ہے جو بنوا سرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا گیا تھا یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا ، کی ایک جماعت پر بھیجا گیا تھا یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا ، کی ایک جماعت پر بھیجا گیا تھا یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا ، کی ایک جماعت پر بھیجا گیا تھا یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا ، اس زمین میں طاعون آ جائے جہاں تم ہوتو طاعون سے بھاگ کر اس نہ بھا گون سے بھاگ کر اس نہ مین سے نہ نگلو۔

ابوالنضر نے کہا: یعنی بھا گئے کے سوا اور کوئی غرض نہ ہوتو نہ

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَولَى مَالِكُ عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أَبِى النَّضُو مَولَى عَلَمَ بَنِ سَعْدِ بَنِ آبِى وَقَاصٍ عَمْ أَبِي اللهِ عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدِ بَنِ آبِى وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ اسْامَةً بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ اسْامَةً بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مَنْ رَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مَنْ رَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مَنْ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ مَنْ رَبِيهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ فَكَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فَي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فَي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فَي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فَي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فَي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِقُونَ وَحَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَيْنَ إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْمُ اللهِ اللهِ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِارْضٍ وَانْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُورُ جُوا فَلَا تَخُورُ جُوا اللهِ فَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَالَ أَبُو النَّصْوِ لَا يُخْوِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِّنَهُ. [المراف الحديث:٥٤٢٨-٢٩٤٣] (صح مسلم:٢٢١٨) الرقم نكلو\_ المسلسل:٥٢٢٥ سنن ترزى:١٠٢٧)

click on link for more books

طاعون کے متعلق قدیم علاء کی تعریف

علامه بدرالدين محود بن احمه عيني حنفي متونى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

طاعون طعن سے ماخوذ ہے اور فاعول کے وزن پر ہے اس کواس موت کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کا وقوع عام ہو اس کو وہ ہا کہتے ہیں خلیل نے کہا ہے کہ وہاء کامعنی طاعون ہے دوسرا قول میہ ہے کہ طاعون اس عام مرض کو کہتے ہیں جس میں ہے کثر ت لوگ بہتلا ہوں اور بیمرض ایک نوع کا ہو حکماء نے کہا ہے کہ طاعون وہاء ہے کیکن ہر وہاء طاعون نہیں ہے تیسرا قول میہ ہے کہ طاعون کامعنی ہے: موت کیئر 'چوتھا قول میہ ہے کہ طاعون ایک پھنسی ہے جس پر ورم آتا ہے اور اس میں شدید در وہ وتا ہے اور اس کے اردگر دکی کھال میاہ ہوجاتی ہے یا سنر ہوجاتی ہے اس سے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے قے آتی ہے بیچنسی بغلوں میں تکلتی ہے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٨٠ وارالكتب العلميه 'بيروت'٢١مه )

<del>۲۰- کتاب احادیث الانبیا،</del>

محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۱۷ ه سے نکھا ہے: طاعون وباء ہے۔

(القاموس المحيط ص ١٢ المؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٣ه)

طاعون کے متعلق جدید تحقیق

كينين اختر ايم- بي- بي-ايس لكھتے ہيں: .

طاعون لينني بليك

پلیگ ایک گرام نیکٹیو بیکٹریا وائی پسٹس کی وجہ ہے ہوتی ہے جو کہ جنگلی چوہوں سے گھریلو چوہوں میں منتقل ہوتا ہے جب ان چوہوں کی تعداد کم ہونے گئی ہے تو ان کو کاشنے والی کھیاں انسانوں کو کاٹ کر بیاری پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ بھی بھاریہ متاثرہ مخض کا پاخانہ جلد کے ساتھ لگ جانے اور سانس کے بخارات کے ذریعے سے بھی پھیلتی ہے اس کی چارفشمیں اب تک معلوم ہو پکی ہیں: بو بونک ممونک مسیبیشسمک اور کوئینیس (جلدی)

- (۱) بوبونک بلیگ: یہ سب سے عام قسم ہے اور نوے فیصد متاثرہ لوگوں کو یہی ہوتی ہے افکیشن لگنے کے ایک ہفتے کے بعد شدت

  سے ظاہر ہوتی ہے اور شدید بخار ہوتا ہے سردی لگتی ہے سر میں در داور جسم میں در داور مثلی ہوتی ہے اور اُلٹی بھی آتی ہے شدید

  مزوری اور نقابت ہوتی ہے اس کے بعد بغل میں در دفاص طور پر رانوں کے جوڑوں میں سخت گلٹیاں بن جاتی ہیں ایک ہے

  دو ہفتے میں ان نے پیپ نگلی شروع ہو جاتی ہے اور آئوں میں یا پھیپھروں اور پیشاب کے رائے میں خون بھی آسکا ہے

  قوت شنید کم ہو جاتی ہے آواز بھرا جاتی ہے زبان سوج جاتی ہے اور سفید اور خشک ہو جاتی ہے زہر پھیل جانے پر مریض گھرا با

  ہوانظر آتا ہے۔
- (۲) نمونک بلیگ:اس میں اچا نک سخت نمونیا 'خون والی بلغم اور سانس کی تنگی ہوجاتی ہے اور رنگ نیلا پڑجا تا ہے اور اس میں تقریباً تمام متاثر مریض چل بستے ہیں۔
- (۳) سلیپلسمک بلیگ:اس میں شدید افیکٹن ہوتا ہے اور نالیوں میں خون جم جاتا ہے اور مریض شاک میں چلا جاتا ہے اگر علاق نہ ہوتو ۲ سے ۵ دن میں موت واقع ہو جاتی ہے۔اس میں ضروری نہیں ہے کہ جسم میں گلٹیاں بھی بنیں۔
- (۷) کوئینیس بلیگ:اس میں جلد پر دانے نکل آتے ہیں یا لینے کے غدود یا بالوں کی جڑوں میں پیپ پڑجاتی ہے یا جلداس طرح موجاتی ہے جیسے جل گئی ہوئیا سارے جسم پر نیلے دھے (پر پرا) پڑجاتے ہیں جو کہ گل جاتے ہیں یا کینگرین ہوجاتا ہے۔

نشخيص

سیں نوڈ کے موار خون کا کلچراور بلغم کے معائنہ میں جراثیم کی موجودگ سے ہوتی ہے اور علاج کلچر کی رپورٹ آنے سے پہلے شروع ہوجانا جا ہے۔

سٹر پیٹو مائی سین شیکے ۱/۲ گرام (Inj. Sreptomycine 1/2g.) میں ارج کے اور ۱/۲ گرام ہر چھے کے بر ۴ کھنے بعد پھر ۲/۱ گرام ہر چھے کھنے بعد پانچ دن کے لیے (الرجی سے مختاط رہیں)۔ یا شیٹر اسائیکلین کیپول (Tetracycline Cap.) دویا تین کیپول ہر چھے کھنے بعد مااون کے لیے۔ یا سٹر پیٹو مائی سین ۱/۲ گرام (Inj. Sreptomycine 1/2g.) پنسلین ۴ لاکھ یونٹ ( inj. ون کے لیے۔ یا سٹر پیٹو مائی سین ۱/۲ گرام (ایرجی کا خیال رکھیں۔ یا پلکی صورت میں سلفا دایا زین کی دو گریاں شیخ دو پہر شام دینی چا ہمیں۔

الرجی کے لیے. Inj. Decadran 1ml (ڈیکاڈران) فورالگائیں۔(پریکش آف میڈین م ۱۹۵۔ ۱۹۴ منہاس پلشرز لاہور)

## طاعون زدہ علاقہ میں جانے سےممانعت کی توجیہ

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفى ٨٩٣ ه لكھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکور ہے: جب کسی زمین میں طاعون ہواورتم اس زمین میں ہوتو طاعون سے بھا گ کراس زمین سے نہ نگلو۔
اگرتم اعتراض کرو کہ بیتو ظاہر ہے کیونکہ وہ محض اللہ پرتو کل کرے گا اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ اس پر جو بھی مصیبت آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ ہے کیکن جس زمین میں طاعون ہو وہاں جانے سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے اور بہ ظاہر بیر ممانعت تو کل کے منافی ہے اس کا جواب میہ ہے کہ بیر ممانعت اس لیے ہے کہ اگر اس جگہ جانے کے بعد اس کو طاعون ہو گیا تو شیطان اس کو بیہ وسور نہ ذالے کہ اس جگہ جانے سے تم کو طاعون ہو گیا ہے اگر وہاں نہ جاتے تو تم کو طاعون نہ ہوتا۔

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بَنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بَنُ اَبِى الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ بُرَيْدَةً عَنْ يَحْيَى بَنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْج النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الطّاعُونِ فَاخْبَرَنِى آتَّهُ عَدَابٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الطّاعُونِ فَاخْبَرَنِى آتَهُ عَدَابٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الطّاعُونِ فَاخْبَرَنِى آتَهُ عَدَابٌ يَسْبَعُ اللّهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الطّاعُونَ فَانَّهُ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَآنَ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَآنَ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَآنَ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِللهُ عَلَيْهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللهُ لَا يُصِيبُهُ إِلّا مَاكْتَبَ اللّهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُو شَهِيْدٍ.

[اطراف الحدیث: ۲۲۱۹\_۵۷۳۳] (اس مدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

(الکور الجاری ۲۲ ص ۳۳۸ واراحیاء التراث العربی بیروت ۲۹ ۱۳۱۵ نیا المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موئی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن بریدہ نے حدیث حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن بریدہ نے حدیث بیان کی از یکی بن یعمر از حضرت عاکشہ رفت اللہ زوجہ نی ملی الآلیم وہ بیان کی از یکی بن یعمر از حضرت عاکشہ رفت اللہ زوجہ نی ملی الآلیم وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی ملی اللہ تعالی میان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی ملی اللہ تعالی کے اللہ تعالی موال کیا تو آپ نے جھے یہ خبر دی کہ طاعون ایک عذاب ہے اللہ تعالی موال جس پر چاہتا ہے اس عذاب کو بھیج دیتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو مواس شہر میں طاعون ہواس شہر میں مصیبت آ سکتی ہے جواللہ علی نے اس کے لیے دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اس کو ایک شہید کی مثل اجر ملے

اس مدیث میں بیربیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ جو چیز دوسری اُمتوں کے لیے عذاب ہے اس کو اس امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔

ال صدیث کی شرح سی الناری: ۲۹۳۸ میں گزر چی ہے۔
۳٤۷٦ - حَدَّفَنا ادَمْ حَدَّفَنا شُعْبَهُ حَدَّفَنا عَبُدُالْمَلِكِ
بن مَیْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلَالِی عَنِ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلَالِی عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَا خِلَافَهَا فَرَا وَسَمِعْتُ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فَرَا وَسَدَّ مِهِ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فَرَا وَسَدَّ بَهِ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فَي وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فَي وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فَي وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ فَي وَخَيْدُ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَرَفْتُ وَقَالَ كَلَاكُمَا مُحْسِنٌ وَّلَا نَهُ فَي وَخَيْدُ وَقَالَ كَلَاكُمَا مُحْسِنٌ وَّلَا نَهُ مَا مُحْسِنٌ وَلَا فَي وَخَيْلُوا فَهَاكُوا فَهَاكُوا فَهَاكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبُرُكُمُ الْحُسِنُ وَلَا نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُوا فَهَاكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَاخُولُوا فَهَاكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا فَهَاكُوا فَهَاكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُولِلَّةُ الْمُولُولُهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْتِلَالَةً وَالْمُعُوا اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں ہمیں عبدالملک بن میسرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے نزال بن سبرہ البلالی سے سنا از حضرت ابن مسعود رہی آللہ انہوں نے نزال بن سبرہ البلالی سے سنا از حضرت ابن مسعود رہی آللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرد سے قراء ت سی آمنی اور میں نے بی طفی آلیہ سے اس کے خلاف قراء ت سی تھی سو میں اس کو بی مل سے اس کو بی طفی آلیہ ہم کے پاس لے کرآیا کھر میں نے آپ کو (واقعہ ) بتایا تو میں فرائی آلے آپ کے چہرہ پر ناپندیدگی پائی اور آپ نے فرمایا: تم دونوں نے آپ کے وادر ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو کو کو کہ تم ہے بہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو دہ ہلاک ہو گئے تھے۔

اس حدیث کی شرح محیح ابناری:۱۰ ۲۴ میں گزر چکی ہے۔

click on link for more books

٣٤٧٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آلِي حَدَّثَنَا آلِي حَدَّثَنَا آلِي كَانِي الْمُعُرُ الْآءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نَبَيًّا مِّنَ الْآنْبِيَاءِ وَسَرَّبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نَبَيًّا مِّنَ الْآنْبِياءِ ضَرَبَ فَ قَوْمُهُ فَادْمَوْهُ وَهُو يَمْسَحُ اللَّمَ عَنُ وَجَهِم وَيَقُولُ اللَّهُمَ الْمُعَلَّمُ وَاللَّهُمَ لَا يَعْلَمُونَ .

ریسون ۱۹۳۰ مرور روی مسلم ۱۷۹۲ القم المسلسل:
[طرف الحدیث: ۱۹۳۹] (میح مسلم ۱۷۹۲ القم المسلسل: ۲۵۳۸ منن ابن ماجه: ۲۵۰۸ مند ابویعلی : ۲۵۰۵ میح ابن حبان: ۹۷۳ منداحد: ۱۱۳ سر ۲۳ ص ۱۰۳ می منداحد: ۱۳۳۱ سر ۲۳ ص ۱۰۳ می منداحد: الاسل بی و ت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی انہوں بیان کی انہوں سے کہا: ہمیں میر سے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے شقیق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے شقیق نے حدیث بیان کی از حضرت عبداللہ دشی اللہ وس نے کہا: کو یا میں نی مائی آئی کے میں سے کسی نی کا واقعہ نی مائی گیا ہم کی طرف و کھے رہا تھا 'آپ انبیاء میں سے کسی نی کا واقعہ بیان کررہے تھے ان کو ان کو ان کی قوم نے مارا 'پی خون آلود کر دیا اور وہ ایٹ چہرے سے خون صاف کررہے تھے اور یہ دعا کررہے تھے اور یہ دعا کررہے تھے: اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ علم نیس رکھتے!

# آ پ جس نبی کا واقعہ بیان فر مار ہے تھے اس نبی کے قعین میں اختلا ف شارحین اور علامہ قرطبی کاردّ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

ظاہر یہ ہے کہ جس نبی کا آپ نے واقعہ بیان فر مایا ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کوئی نبی تھے۔ اور :

بعض علماء نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بیر حضرت نوح عالیہ للا ہوں 'کیونکہ ان کی قوم ان کو پکڑ کر ان کا گلا گھونٹے لگتی حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہوجاتی اور جب ان کو ہوش آتا تو وہ بیدعا کرتے: اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کیونکہ ان کوعلم نہیں ہے!

علامہ عینی فرماتے ہیں: اس صورت میں بیر حدیث باب کے مطابق نہیں ہوگی کیونکہ بیہ باب بنی اسرائیل کے متعلق ہے اور حضرت نوح علالیسلاً بنی اسرائیل سے کافی مدت پہلے گزرے ہیں۔

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ نبی ملتی کی آئی ہے جس نبی کا قصد بیان فرمایا ہے اس سے مرادخود آپ کی اپنی ذات گرامی ہے۔ (عِمة القاری ۱۲ مص۸۸–۸۳ دار الکتب العلميه 'بیروت'۲۱ ما ۸۸۸–۸۳ دار الکتب العلمیه 'بیروت'۲۱ ما

# علامة قرطبی كاید كهنا كه نبی ملته الله فی افزوهٔ أحد میں مشركین كی مغفرت كی دعا كی اوراس كا ابطال

حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

ہوسکتا ہے کہ جب نبی ملٹی ایکٹی کے ساتھ خود بید دافعہ پیش آیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے ذکر کیا کہ ایسا دافعہ آپ سے پہلے ایک ادر نبی کے ساتھ بھی ڈیٹ آپ کے ساتھ خودہ کی اور اس ایک اور نبی کے ساتھ بھی آپا تھا' جب آپ کے سر پر چوٹ کی اور اس سے خون بہا تو اس حال میں نبی ملٹی کی کے سے پہلے نبی کا قصہ یاد آگیا تو آپ نے اسپا اصحاب کی دل جو کی کے لیے بید قصہ نایا۔

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ نبی ملٹ کی آئے ہے میں کا بیت بیان کی ہے اور آپ خود ہی اس کا محکی عند (مصداق) ہیں کو یا اس قصہ کے وقوع سے پہلے آپ کی طرف اس کی وحی کی گئی تھی اور اس نبی کا نام نہیں لیا گیا تھا اور جب آپ کے ساتھ بیدوا قعہ پیش آ یا تو متعین ہو گیا کہاس قصہ میں نبی سے مراد آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔

علامدابن حجر کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی کی اس تقریر پر میاعتراض ہے کہ اس حدیث کے باب کاعنوان بنی اسرائیل ہے اس کیے

اس حدیث کو بنی اسرائیل کے انبیاء پرمحمول کرنامتعین ہے اور سیجے ابن حبان میں حضرت سہل بن سعد رشی اُللہ ہے روایت ہے کہ نی من المارة الله المريس بيدها كي عن جب آب كر رجوث ماري كئ تو آب في دعاكى: الدامير سرر جوث مارفي ك ان ك كناه كومعاف فرما! يهمطلب نهيس تھاكة پ نے ان كے ليے مطلقاً مغفرت كى دعاكى تھى، كيونكه اگراييا ہوتا تو آپكى دعا مقبول ہوتی اور اگر آپ کی بید عامقبول ہوتی تو غزوہ أحد كے تمام كفارمسلمان ہوجاتے امام ابن حبان كابيكلام اس پر مبنى ہے كه آپ کی دعا کاکسی کے حق میں قبول نہ ہونا جائز مہیں ہے اور اس پر بیاعتراض ہے کہ بید ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الله تعالی نے میری دعامیں سے دو چیزیں عطاء کیں اور ایک چیز سے مجھ کومنع کرویا۔

چر مجھے منداحد میں الیم حدیث ملی جوعلامہ قرطبی کی تاویل سے مانع ہے وہ حدیث یہ ہے:

حضرت ابن مسعود وضي الله بيان كرتے بين كه رسول الله الله الله الله على البحر انه ميں حنين كى عليمتوں كونفسيم كيا تو آپ پرلوگوں كا از دحام ہو گیا' تب رسول الله ملتی آیا تم نظم نے فرمایا: الله عزوجل نے ایک بندے کوایک قوم کی طرف مبعوث کیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اوراس کا سر پھاڑ دیا' وہ نبی اپنی پیٹانی ہے خون کو یو نچھ رہے تھے اور بیدعا کررہے تھے: اے میرے رب! میری قوم کو معاف فرما! كيونكه بيلم نهيس ركھتے \_حضرت ابن مسعود نے كہا: گويا ميں رسول الله ملتي تيليم كى طرف د مكيور ہاتھا، آپ اپني پيثاني يونچھ كراس ني كى حكايت كررب تھے۔ (منداحدجاص٢٥٨ طبع قديم منداحد:٥٥٠ ٣١٨-ج٢ص ١٣١ مؤسسة الرسالة ميروت مندالويعلى: ١٩٩٢ علامه شعيب الارتؤ وطن كهاب: ال حديث كى سندحن ب

اس حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ نبی ملتی اللہ نے خود اپنی پیشانی سے خون نہیں یو نچھا تھا بلکہ اس نبی علیسلا کے خون یو نچھنے ک حکایت کی تھی اس سے ظاہر ہو گیا کہ علامہ قرطبی کا بیقول فاسد ہے کہ اس حکایت کے آپ خود ہی محکی عنہ (مصداق) ہیں۔

(فتح الباري جهم ٢٠٤٠ وارالمعرفه بيروت ١٣٢٧ه)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حفي متوفى ٩٣ ه ولكھتے ہيں:

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ اس نبی سے مرادخود نبی ملتی آیا کم کی ذات گرامی ہے کیکن علامه قرطبی کا بیقول دو وجہ سے حیجے نہیں ہے اقلااس لیے کہاس حدیث کے باب کاعنوان بنی اسرائیل ہے اس لیے اس نبی سے مراد بنی اسرائیل کے کوئی نبی ہیں ٹانیا اس لیے کہ

غزوهٔ أحدى مديث كة خريس ب:

حضرت ابن عباس مِنْ الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی کیا ہم نے فریایا: اس قوم پر اللہ کا شدید غضب ہوتا ہے جو نبی ملتی کیا ہم ا خون آلود کردے۔ (میخ ابخاری:۴۰۷۳،میح مسلم:۲۴۹۳) اور اس نبی کے قصہ کے آخر میں ہے کہ وہ نبی اپنی پیشانی سے خون پونچھ رہے تھے اور دعا کررہے تھے: اے میرے رب! قوم کومعاف فرما! کیونکہ وہ علم نیں رکھتے۔ (منداحرج ۸ ص ۳۲۷) اس عدیث ہے معلوم ہوگیا کہاس نی سے مراد نبی ملی این وات نہیں تھی۔ (الکوڑ الجاری جدص ۳۳۰ سوس ۱۳۳۹ واراحیاء الراث العربی بروت ۱۳۲۹ه) میں کہتا ہوں کہ علامہ کورانی کی ذکر کردہ حدیث کی تفصیل سے:

حضرت انس ریخانله بیان کرتے ہیں کہ غزوہ اُحد کے دن رسول الله ملٹی کی جس وقت اپنے چیرے سے خون صاف کررہے تھے' اس وفت آپ نے فرمایا: وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چرہ خون آلود کردیا اور اس کے سامنے کے چار دانت شہید کر

دیخ اورآ پانہیں اللہ کی طرف دعوت دےرہے تھے۔

(منداحدج عم ۲۸۸ طبعقد يم منداحد: ۲۷۰ ۱۲- ۱۲ ص ۲۵۱ مؤسسة الرسالة بيروت)

علامہ الارنؤ وط نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سندا مام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور اس حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے کہ اے اللہ! میری قوم کی مغفرت کردے کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے' لہٰذا علامہ قرطبی کی تقریر کا صحیح نہ ہونا مزید ظاہر ہوگیا۔

الله: يرن و من الله عَلَيْ حَدَّقَنَا اَبُوْعُوالَةَ عَنْ قَتَادَةً الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَالَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ ا

. ريايي الطراف الحديث: ١٨٥٨ ـ ٥٩ ما (صحيح مسلم: ٢٧٥٧) الرقم المسلسل: ١٨٧٨ ، صحيح ابن حبان: ١٣٩٧ ، كتاب الاساء والصفات للبهتمى ص ١١١ ـ ١٥٠ مند احمد ج ٣٠ م- ٢ طبع قديم مند احمد: ١٢٢٣ - ج١٨ ص ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٣ ، مؤسسة الرسالة أبيروت )

اس حدیث کی شرح عنقریب صحیح البخاری:۳۸۱ سمی آربی ہے۔

٣٤٧٩ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا آبُوْعُوانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيْرِ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةً لِحُدَيْفَةَ آلَا تُحَدِّثُنَا مَاسَمِعْتَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا اَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا اَسِمَ مِنَ الْحَيْوةِ آوضى اَهْلَهُ إِذَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِى حَطِبًا اَيسَ مِنَ الْحَيْوةِ آوضى آهْلَهُ إِذَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِى حَطبًا كَيْسِ مِنَ الْحَيْوةِ آوضى آهْلَهُ إِذَا الْكُلَّ لَحْمِي وَحَلَمَتُ كَثِيرًا ثُمَّ آوْرُوا نَارًا حَتَى إِذَا الْكُلَّ لَحْمِي وَحَلَمَتُ لَكُومِ وَحَلَمَتُ اللهِ عَظْمِي فَحُدُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَلَرَّوْنِي فِي الْيَمِ فِي اللهِ عَظْمِي فَحُدُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَلَرَّوْنِي فِي الْيَمِ فِي اللهِ عَظْمِي فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَلَرَّوْنِي فِي الْيَمِ فِي اللهِ عَظْمِي فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَلَالًا فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ عَمْدَالُهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ فِي خَشَيْتُكُ فَعُورَكُهُ قَالَ عُقْرَلَهُ وَقَالَ فِي الْمُولِكُ وَقَالَ فِي مُؤْلِلُهُ وَقَالَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ فِي مَدَّلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ فِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُولُ اللهُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی ازعبدالملک کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی ازعبدالملک بن عمیر از ربعی بن حراش انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عقبہ نے حضرت حذیفہ و می اللہ میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عقبہ نے حضرت حذیفہ و می اللہ میں انہوں نے بیان کیا کہ میں جس کو آپ نے بی مل آئی آئی ہم سے سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک محض کے پاس موت نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک محض کے پاس موت نے آپ کو یہ فرمالوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو میر نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو میر نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو میر نے لیے بہت لکڑیاں جمع کرنا ، پھر ان میں آگ لگا دینا ، حتی کہ جب آگ میرا گوشت کھالے اور میر کی ٹریوں تک پہنچ جائے تو پھر ان

يَوْمٍ رَاحٍ.

ہڈیوں کو لے کر پینا' پھر مجھے بخت گری' یا فرمایا: سخت آ ندھی کے ان دریا میں پھینک دینا' پھر اللہ تعالیٰ نے اس (کے اجزاء) کوجع کیا' پس پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا: تیرے خوف کی دجہ سے' پس اللہ نے اس کو بخش دیا' حضرت عقبہ رشی آللہ نے کہا: میں نے سے' پس اللہ نے اس کو بخش دیا' حضرت عقبہ رشی آللہ نے کہا: میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ ہمیں مویٰ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی اور کہا: سخت آ ندھی کے دن ہمیں عبدالملک نے حدیث بیان کی اور کہا: سخت آ ندھی کے دن میں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی از ابن شہاب از عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتب از حفرت ابو ہریرہ وی اللہ می ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ می ایک آئے اللہ ان فرایا:
ایک آ دمی لوگوں کو قرض پر مال دیتا تھا اور وہ اپنے نو کروں سے کہتا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی تک دست آئے تو اس سے درگزر کرن شاید کہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کرے آپ نے فرمایا: پی

 کیا! اس نے کہا: اے رب! تیرے خوف نے سواللہ نے اس کو بخش دیا' دوسروں نے کہا: یارب! تیری خشیت (خوف) کی دجہ ہے۔

## اگر دہشت ہے مغلوب ہو کریا جہالت سے کلمہ کفرنگل جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا

علامه بدرالدین محمود بن مینی حنفی متو فی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

اں حدیث میں ندکورہے: اگراللہ نے مجھ پرتنگی کی' یہاں پرمتن حدیث میں بیالفاظ میں:''لین قدر علتی رہی'' یعض علاء نے قدر کوقدرت سے ماخوذ قرار دے کراس کا بیمعنی کیا ہے: اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا' پھراس پر بیاعتراض کیا کہاس شخص کواللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا' پھرتو وہ مؤمن بھی نہیں تھا' تو اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی تھی' پھراس کا بیہ جواب دیا کہ قدر کا معنی تنگی کرنا

علامہ نووی نے کہا: یہ لفظ اپنے ظاہر پرمحمول ہے کیونکہ اس نے دہشت سے مغلوب ہوکر بیالفاظ کہے یا غفلت سے اور بھول کر کئے اس لیے اس سے ان الفاظ پرمواخذہ نہیں ہوا'یا وہ اس زمانہ میں تھا جس میں صرف تو حید کا عقیدہ رکھنا نجات کے لیے کافی تھایا ان کے زمانہ میں کافر کی مغفرت بھی ہو عتی تھی۔

علامہ خطابی نے کہا: چونکہ اس مخص نے کہا تھا کہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے بیدوصیت کی تھی' اس سے معلوم ہوا کہ وہ شخص مؤمن تھا' رہا یہ کہ اس نے کہا تھا: اگر میرارب مجھ پر قاور ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر نہیں تھا' بلکہ اس نے لاعلمی کی وجہ سے کہا تھا۔ (عمدة القاری ۱۲ص ۸۷-۸۱ 'داراکتب العلمیہ' بیروٹ' ۱۳۲۱ھ)

میں کہتا ہوں کہ اگر اس حدیث میں قدر کامعنی تنگی کیا جائے جیسا کہ ہم نے کیا ہے تو پھر اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن محمد بن اساء نے حدیث حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جوریہ بن اساء نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہ رسول اللہ ملی از نافع از حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہ رسول اللہ ملی ایک نیاز میں فر مایا کہ ایک عورت کو بلی کے سبب سے عذاب دیا گیا جس کو اس نے قید کر دیا تھا 'حتیٰ کہ وہ بلی مرگئ 'پس وہ عورت گیا جس کو اس نے قید کر دیا تھا 'حتیٰ کہ وہ بلی مرگئ 'پس وہ عورت اس وجہ سے دوزخ میں واغل ہوگئ اس عورت نے بلی کو جھوڑا تھا کہ وہ بلیا یا تھا 'جب (سے )اس کو قید کیا تھا اور نہ اس بلی کو جھوڑا تھا کہ وہ زمین کا کوڑا کرکٹ کھالیتی ۔

٣٤٨٢ - حَدَّ قَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَسْمَاءَ حَدَّ ثَنَاجُويَرِيَةً بَنُ اَسْمَاءَ عَنُ نَّافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِبَتِ امْرَاةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ فَي هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتُ فِيهُا النَّارَ لَاهِي اَطْعَمَتُهَا وَلَا هِي سَقَتُهَا إِذُ فَدَخَلَتُ فِيهُا النَّارَ لَاهِي اَطْعَمَتُهَا وَلَا هِي سَقَتُهَا إِذُ حَبَسَتُهَا وَلَا هِي سَقَتُهَا الذَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یونس نے حدیث بیان کی از زہیر انہوں نے کہا: ہمیں منصور نے حدیث بیان کی از ربعی بن حراش انہوں نے کہا: ہمیں ابومسعود عقبہ نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملتی آلیم نے فرمایا: لوگوں نے انبیاء

ال صديث كى شرح مسيح البخارى: ٣١٥ مين گزر چكى ہے۔
٣٤٨٣ - حَدَّثْنَا اَحْمَدُ بِنُ يُونْسَ عَنُ زُهُيْرٍ حَدَّثَنَا مَنْ وُهُمْرٍ حَدَّثَنَا مَنْ وُهُمْ عَنْ زُهُمْرٍ حَدَّثَنَا مَنْ وُهُمْ وَمَسْعُودٍ عُقْبَةً مَنْ هُوْدٍ عَنْ مِمَّا اَدْرَكَ قَالَ قَالَ أَلْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُورَةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَافْعَلْ مَاشِئْتَ.
النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُورَةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَافْعَلْ مَاشِئْتَ.

[اطراف الحدیث: ۳۸۴ سے ۱۱۲۰] (سنن ابوداؤد: ۷۵۷ مسابقین کے جن بعض ارشادات کو پایا'ان میں پیوکلام بھی تھا: جب تم حیاء نہ کروتو جو حیا ہے کرو۔

اس حدیث کے باب کاعنوان ہے:'' بنی اسرائیل کی احادیث' اوراس حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس مدیث میں جن انبیاء کا ذکر ہے'ان سے مراد انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔

## جبِ انسان میں حیاء ندر ہے تو وہ جو جا ہے کرتا ہے اس کلام کے محامل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

ال حديث كي حب زيل توجيهات بين:

(۱) جب تہمیں کسی کے ڈانٹنے سے حیاء نہ آئے اور نہ کسی کے ملامت کرنے کا خوف ہوتو پھر جوتمہارے جی میں آئے وہ کروٴ خواہ دہ کام اچھا ہو یابر اہواک حدیث میں بہ ظاہر امر کا صیغہ ہے مگر اس سے مرادز جروتو بیخ ہے۔

(٢) اس كامعنى وعيد ہے جیسے قرآن مجيد ميں ہے:' اِغْمَلُوْا مَا شِنتُم (مُمَّ اسجدہ: ٠٠)' جو چا ہو كيے جاوُ' ليعني تم جو بھی ناجائز كام كرو گے اس پرتم کوسز اللے گی۔

(m) تم کونیکی کے کام سے حیاء منع نہیں کرے گی۔

(٣) يەكلمەتىدىدىن ئىس اس مىل دھىكايا گيا ہے كەتم جوچا ہوكرۇ تم كواللەتعالى سزادے گا۔

(عمدة القارى ج١٦ ص ٨٨ أوارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ هـ)

علامه احمد بن اساعيل كوراني متوفى ٩٣ ٨ هه لكصته بين:

اس کامعنی بیہے کہ انسان کو ہُرے اور مذموم کام سے حیاءروکتی ہے اور جب انسان میں حیاء ندرہے تو وہ جو چاہے کرتا ہے۔ (الكوثر الجارى ج٢ ص٣٣ أواراحياء التراث العربي بيروت ٢١٣١ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از منصور انہوں نے کہا: میں نے ربعی بن خداش سے سنا' وہ حضرت ابومسعود رہنگانند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ملی اللہ نے فرمایا: بے شک لوگوں نے جو کلام نبوت حاصل کیااس میں سے یہ ہے کہ جبتم حیاءنہ كروتو جوحيا بموكرو\_

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِي بْنَ خِدَاشِ يُتَحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ.

اس مدیث کی شرح معیم ابخاری: ۳۸۳ میں گزر چکی ہے

میں کہتا ہوں کہ بچے لفظ ربعی بن خداش نہیں بلکہ ربعی بن حراش ہے جیسا کہ بچے ابخاری: ۳۴۸۳ میں مذکور ہے۔ (سعیدی غفرله) ٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُاللّهِ ا مام بخاری روایت کرتے ہیں:ہمیں بشر بن محمہ نے حدیث ٱخْبَرَنَا يُـوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِيْ سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ ہمیں یونس نے خبر دی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے سالم نے جر يَّجُوْ إِزَارَةُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَيَتَجَلَّحَلُّ فِي دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ نبی ملکی ایکی

https://archive.org/detail

الْآرْضِ اِلْى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ خَالِدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ.[طرف الحديث:٥٤٩ | (سنن نسالَ:١٣٣١)

نے فرمایا: جس وقت ایک مرد تکبر سے اپنا تہبند گھییٹ رہاتھا تو اس کو زمین میں دھنتا کو زمین میں دھنتا رہے گا۔ یونس کی متابعت عبدالرحمان بن خالد نے کی از زہری۔

اس مدیث میں'' یہ جلجل'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: آواز کے ساتھ حرکت کرنا'ابن فارس نے کہا:اس کامعنی ہے: آواز کے ساتھ حرکت کرنا'ابن فارس نے کہا:اس کامعنی ہے: آکا کامزاحت کے ساتھ زمین میں دھننا۔

اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَكَمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ السّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بَيْدَ كُلّ اللهَ الْآوُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت ابو ہریرہ وضی آللہ از نبی ملی آئیڈ آپ نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت ابو ہریہ وضی آللہ از نبی ملی آئیڈ آپ نے فرمایا: ہم (بعث میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن مقدم ہوں گئ تاہم ہرامت کوہم سے ہیئے کتاب دی گئ ہے ہیں یہ پہلے کتاب دی گئ ہے ہیں یہ وہ (جمعہ کا) دن ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا' ہیں یہود نے آئیدہ کا دن بنایا' اور نصاری نے اس کے بعد کا دن بنایا' اور نصاری نے اس کے بعد کا دن بنایا۔

ال حدیث کی شرح صحیح ابنجاری: ۲۳۸ میں گزرچکی ہے۔
۳٤۸۷ - عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ فِی کُلِّ سَبْعَةِ اَیَّامٍ یَّوْهُ ،
اور (باقی اور (باقی

ال حديث كى شرح صحيح ا بخارى: ٨٩٥ يُس كُرْرَجَى ٢٠ مَمْ مُوَّ وَ بُنُ ٣٤٨٨ - حَدَّثَنَا الْمُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْعُبَةُ حَدَّثَنَا عُمْرُ و بُنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَلِمَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي مُنْ الْمُمَيَّبِ قَالَ قَلِمَ مُعَاوِيَةً بُنُ اَبِي سُفْيَانَ الْمَدِيْنَةَ الْحِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاخُرَجَ كُبَّةً سُفْيَانَ الْمَدِيْنَةَ الْحِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاخُرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرِ فَقَالَ مَا كُنْتُ الرَّى اَنَّ اَحَدًا يَسَفَّعَلُ هَلَهُ عَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ الْيَعْنَى الْوصَالَ فِى الشَّعَرِ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً.

ہرمسلمان پرلازم ہے کہوہ ہرسات دن میں ایک دن اپنا سر اور (باقی )جسم دھوئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے سعید ہمیں عروبن مرّ ہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے سعید بن المسیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ مدینہ میں آئے اور وہ ان کا مدینہ میں آخری بار آ ناتھا ، بسی انہوں نے ہمیں خطبہ وہیا اور بالوں کا بچھا نکال کر فر مایا: میں نہیں سجھتا کہ یہود کے علاوہ کوئی اور اس طرح کرتا ہوگا ، نبی مان الموں نہیں سجھتا کہ یہود کے علاوہ کوئی اور اس طرح کرتا ہوگا ، نبی مان الموں نہیں مان بیان کوں ایک کور مصنوعی ) بالوں کور مصنوعی ) بالوں کور مصنوعی ) بالوں کے در نا۔ آ دم کی متابعت غندر نے کی ہے از شعبہ۔

اں حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۳۴ ۳۸ میں گزر چکی ہے۔ کتاب احادیث الانبیاء و بنی اسرائیل کی تکمیل

اهادیث بی اسرائیل کی بحیل ہوگئ ان میں دوسونو (۲۰۹) اهادیث مرفوعہ ہیں جن میں ایک سوستا کیس (۱۲۷) اهادیث مکرر ہیں اور علی اهادیث بی اسرائیل کی بحیل ہوگئ ان میں تعلیقات ہیں اور باقی اهادیث موصولہ ہیں۔

اللہ العلمین! جس طرح یہاں تک محض اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیا ہے صحیح البخاری کی باقی کتب اور ابواب کو بھی مکمل کرادی اللہ العلمین! جس طرح یہاں تک محفن اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیا ہے صحیح ابنخاری کی باقی کتب اور ابواب کو بھی مکمل کرادی اور مصنف کی اس کے والدین کی اور تمام قار کمین کی مغفرت فرماد لے! اس کتاب کو تا قیام قیامت باقی اور فیض آ فریس کردی!

(آ مین بجاہ النبی الامین منتی ہوئی آ



## 

# 7 - كِتَابُ الْمَنَاقِبِ فضائل كابيان

اس كتاب كاعنوان ہے: "المناقب "ي المنقبة" كى جمع ہے اس كامعنى سوراخ ہے۔فضیلت كومنقبت اس ليے كہتے ہيں كركى كى فضیلت كوئ كراس كے خالف كے دِل میں سوراخ ہوجاتا ہے بیرمجاز ہے اس سے مرادیہ ہے كداس كے دِلِ مِن تكلیف ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! بے شک ہم نے متہمیں ایک مرداور ایک عورت سے بیدا کیا ہے اور ہم نے تم کوقو میں اور قبیلے بنادیا تا کہتم ایک دوسرے کی شناخت کرؤ بے شک تم میں اللہ کے فزد کی سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو (الحجرات: ۱۳) جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو (الحجرات: ۱۳) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ ہے ڈروجس کے سب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور رشتہ واروں سے قطع تعلق کرنے ہے ڈرؤ بے شک تم پر اللہ تمہان ہے (انساء: ۱)

ا - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَا يَكُو مَالُكُمْ مِّنُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَا يَكُو مِ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنَ ذَكُرِ وَّانَّشَى وَجَعَلْنَكُمُ مِّنَ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ شُعُوبًا وَقَلَمُ ﴿ اللَّهِ اَتُقَلَّكُمْ ﴾ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتُقَلَّكُمْ ﴾ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتُقَلَّكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٣)

وَقَوْلِهِ ﴿ وَاتَّقُواللَّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْارْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۞ (الناء: ١)

## الحجرات: ١٣ كے بعض الفاظ كى تفسير

اس آیت میں ایک مرداور ایک عورت کا ذکر ہے مرد سے مراد حضرت آوم علایہ لاً ہیں اور عورت سے مراد حضرت قواء ہیں۔ نیز اس آیت میں 'شعوب'' کا لفظ ہے 'یہ' شعب'' کی جمع ہے' قبائل کے مجموعہ کو' شعب'' کہتے ہیں اور قبیلہ کامعنی جماعت ہے' یہ' قبائل الشجر ق'' سے ماخوذ ہے' یعنی ایک درخت کی شاخیں' حضرت اساعیل علایہ لاا کی اولا دایک قبیلہ ہے' اس طرح حضرت اسحاق علایہ لااکی اولا دایک قبیلہ ہے۔

علامه سيدمحمود آلوى متونى • ١٢٥ هأس آيت كي تغيير ميس لكهت بين:

امام بیہی نے حضرت ابوامامہ رضی آللہ سے بیروایت کی ہے کہ رسول الله ملتی اللہ عن مایا: الله تعالیٰ نے باپ دادا کی وجہ ہے ۔ جاہلیت کی نخوت اور تکبر کو دور کر دیا ہے'تم سب آ دم اور حواء کی اولا دہو' جس طرح دوصاع برابر ہوتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ کے . نزدیکتم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ متقی ہو کلہذا تمہارے پاس جوبھی ایسا شخص آئے جس کے دین اور امانت پرتم راضی ہو'اس ہے (اپنی لڑکیوں) کا نکاح کردو۔اس جدیث کوامام احمداورایک جماعت نے روایت کیا ہے۔

(شعب الايمان ج ٢٥٥ م ٢٨٩ ، طع بيردت)

النساء:ا كي ثفر

اس آیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور قطع تعلق کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہتم سب ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو سب حضرت آ دم عللیسلاً کی اولا دہیں' اس لیے رنگ اورنسل میں اختلان کے باوجودان سب کوایک دوسرے پر رحم کرنا جا ہے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی آلله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کیا ہم نے فر مایا: رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں بوگا\_ (صحح ابخاری: ۵۹۸۴ محیح مسلم:۲۵۵۱ منن ترندی:۱۹۰۹)

امام احمد بن عمر ويز ارمتوفى ٢٩٢ ها ين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

رسول الله ملتي يَلْكِم نے فرمايا: جس محف كويہ پيند ہوكہ اس كى عمر بڑھائى جائے اس كے رزق ميں وسعت كى جائے اوراس ر ی موت کودور کیا جائے وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ دارول ہے تعلق جوڑے۔ (کشف الاستار عن زوائدالمبر ار:۱۸۷۹ معجم الاوسط:۵۹۲۲) ييهي باب كے عنوان كا ايك جصبہ ہے ليعنى زمانة جاہليت ميں ميت پرجس طرح نوحه كيا جاتا تھا' جيسے كہا جاتا تھا: ہائے فلاں! اس کی ممانعت کے متعلق جواحادیث وارد ہیں۔

"شعوب" نسب بعيد ہيں اور قبائل اس ہے كم بين أن كا معنی: اوروہ جوز مان کہ جاہلیت کی چیخ و پکارے منع کیا جاتا ہے۔ اَلشُّعُوْبُ وَمَا يُنْهِلِي عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ النَّسَبُ الْبَعِيْدُ وَالْقَبَائِلُ دُوْنَ ذَٰلِكَ.

نسب بعید ہے مراد ہے: جیسے مُطَر اور رہیے اور قبائل سے مراد ہے: جیسے قریش اور تمیم۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں خالد بن یزیدالکا مل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابو بکرنے حدیث بیان کی از ابی حصین از سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس میمانیه 'انہوں نے (الحجرات: ١٣ كى تفسير) اورجم نے تم كوقو ميں اور قبيلے بنايا تا كه تم ايك دوسرے کی شناخت کرو' میں فرمایا:'' شعوب'' سے مراد ہے: بڑے قبیلے اور قبائل سے مراد بڑے قبیلہ کی شاخیں ہیں۔

٣٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ يَزِيْدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوُ بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا ﴿وَجَعَلَيْكُمْ شُعُّوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَ فُواً ﴾ (المجرات:١٣) قَالَ اَلشُّعُونُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَ الْقَبَائِلِ الْبُطُونُ. (اس مديث كاروايت بين امام بخارى منفروين)

یہ حدیث باب کے عنوان میں مذکور آیت کے مطابق ہے کیونکہ اس میں'' شعوب''اور قبائل کا ذکر ہے۔ . ٣٤٩ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشارنے مدیث سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ ابْنُ آبِيْ سَعِيْدٍ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی بن سعید نے مدیث بیان کی از

عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيٌّ اللّهِ.

عبیداللهٔ انہوں نے کہا: مجھے سعید بن الی سعید نے حدیث بیان کی از والدِ خود از حضرت ابو ہریرہ وین کاللهٔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یارسول الله! لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فر مایا: جوسب سے زیادہ متقی ہوانہوں نے کہا: ہم اس کے متعلق نہیں سوال کر رہے؟ آپ نے فر مایا: پھر حضرت یوسف نبی اللہ ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قیس بن حفص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کلیب بن وائل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ بھے نبی طن آئیلیم کی لیے پالک حضرت زینب بنت الی سلمہ رض اللہ نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا: یہ تا کیں کیا نبی مائیلیلیم (قبیلہ) مضر سے تھے؟ انہوں نے کہا: پھر تا کیں کیا نبی مائیلیلیم (قبیلہ) مضر سے تھے؟ انہوں نے کہا: پھر آپ کس قبیلہ سے تھے! آپ مضر (کی شاخ) بونضر بن کنانہ سے

میصدیث اس باب کے عنوان کے اس طرح مطابق ہے کہ مُظر "شعوب" سے ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موئی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیے نی ملتی الله کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیے نی ملتی الله کے حدیث بیان کی اور میرا گمان ہے کہ وہ حضرت کی لے پالک نے حدیث بیان کی اور میرا گمان ہے کہ وہ حضرت زین الله تصین وہ بیان کرتی ہیں کہ نی ملتی الله الله کا کہ وہ حکم کروب سیز گھڑ ہے کہ کھو کی کری اور تارکول ملے ہوئے برتن میں مشروب بینے ہے منع فر مایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جمھے بی خبر دیں کہ کیا نی ملتی آئی الله کی اور تارکول بیا ہے تھے؟ انہوں نے کہا: اگر آپ مفر میں سے تھے! آپ نظر بن کنانہ میں سے تھے! آپ نظر بن کنانہ میں سے تھے! آپ نظر بن کنانہ کی اولا دمیں سے تھے۔

مفر کے فضائل اورنسب کی معرفت حاصل کرنے کا حکم

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكهت بين:

سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ منظم کو بُرا نہ کہو کیونکہ وہ مسلمان سے اور حضرت ابراہیم علیہ click on link for more books

570

الصلوة والسلام كى ملت يرتقه

**∮** .

حضرت ابن عباس و بن الله بیان کرنے ہیں کہ رسول الله طن آلیم نے فر مایا: مضر کو بُرا نہ کہواور نہ ربیعہ کو بُرا کہو کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے اور رسول الله طن آلیم نے بی مسلمان تھے اور رسول الله طن آلیم نے کہ نبی ملی آلیم اللہ بیار میں اختلاف ہوتو حق مصر کے ساتھ ہوتا ہے اور روایت ہے کہ نبی ملی آلیم آلیم اللہ بیار میں ہے اس قبیلہ کوافتیار فر مالیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انساب کی معرفت ضروری ہے اور اس کی تعلیم کا تھی وار د ہے' امام ابونعیم نے حضرت العلاء بن خارجہ المدنی سے میر دور سے میں سے میر دور سے میل ہور کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی آئی ہم نے فر مایا: اپنے انساب کاعلم حاصل کروجس کی وجہ سے تم اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھو گے۔

نبی التا اللہ کے نسب کی معرفت اُ مہات المؤمنین کے اساء اور اکا برصحابہ کی معرفت ضروری ہے

یہ جانتا فرض ہے کہ سیدنارسول اللہ ملٹی کی بن عبداللہ القریشی الہاشی ہیں' آپ مکہ میں سے' پھر آپ نے مدینہ کی طرف
ہجرت کی' اور جس نے اس میں شک کیا کہ آپ قریش سے یا بمانی سے یا ہمی سے یا الجمی سے تو وہ کا فر ہے اور وہ اپ دین کو پہانے
والانہیں ہے مگریہ کہ وہ بہت جائل ہو' تب بھی اس پر اس کاعلم حاصل کرنا ضروری ہے۔اس طرح اُمہات المؤمنین کے اساء کی معرفت
اور مہاجرین اور انصار میں سے اکا برصحابہ کی معرفت اور ان سے مجت رکھنا ضروری ہے کیونکہ نبی ملٹی کی آئی ہے نے فرمایا: ایمان کی علامت
انصار سے مجت رکھنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔

٢ اص ٢١ ٣ مؤسسة الرسالة 'بيروت)

٣٤٩٤ - وَتَجِدُونَ شُرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَاْتِيُ هُؤُلَآءِ بِوَجْهٍ وَيَاْتِيُ هُؤُلَآءِ بِوَجْهٍ.

لالك [اطراف الحديث: ١٥٠٨-٤١٤] (صحيح مسلم: ٢٥٢٦) الرقم المسلسل: ٢٣٣٩)

(عمة القاری ۱۲ م ۹۵ - ۹۳ ملخصا و ارالکتب العلمیه بیردت ۱۳۱۱ می امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اسحاق بن ابراہیم نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے خبردی از عمارہ از ابور رعة از حضرت الو ہریرہ و می الله الله می الله می الله می الله می الله می الله میں ہوا در می از عمارہ الله میں عمدہ ہوں گئے جو (ان میں ہے) جاہلیت میں عمدہ سے وہ اسلام میں عمدہ ہوں گئے جب ان کو دین کی نہم ہوا در تم خلافت یا امارت میں سب سے عمدہ ان لوگوں کو پاؤ کے جو اس کو میں سب سے نیادہ تا ہوں۔

اورتم سب سے زیادہ بُرااس کو پاؤ گے جس کے دو چہرے ہول ٔ وہ اِن لوگوں کے ساتھ ایک چہرے سے ملا قات کرے اور اُن لوگوں کے ساتھ دوسرے چہرے سے ملا قات کرے۔

> معادن کے ساتھ لوگوں کی وجہ تشبیه امارت کونالپند کرنے کی وجہ اور دوچېرے والوں کا مصداق علامہ بدرالدین محود بن احرمینی حنی متونی ۸۵۵ ھالکتے ہیں:

اس حدیث میں ' معادن'' کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے آپ نے فرمایا: لوگ معدنیات ہیں جیسے سونے اور جا ندی کی معدنیات ہوتی ہیں۔لوگوں کومعدنیات کے ساتھ تشبید دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح معدنیات مختلف جواہر پر مشمل ہوتی ہیں'ان میں بڑھیااور گھٹیا ہرشم کے جواہر ہوتے ہیں'اسی طرح لوگ بھی ہرطرح کے ہوتے ہیں' پس جو مخض زمانۂ جاہلیت میں شریف ہواسلام لا کراس کی شرافت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور اگر وہ دین کی فہم حاصل کرلے تو وہ شرافت کے اعلی مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے اور زمانۂ جاہلیت میں ان کے اندرعمہ ہ لوگ تھے جو بُر کے کامول سے اجتناب کرتے تھے۔

اس حدیث میں فقہ کا ذکر ہے فقہ کا اصل معنی ہے: قہم' اور عرف میں بیشرعی اور فرعی اُمور کے علم کے ساتھ خاص ہے۔ نیز اس مدیث میں ذکر ہے: سب سے عمدہ لوگ وہ ہیں جوامارت کوسب سے زیادہ ناپیند کرتے ہؤں اس کی وجہ رہے کہ ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرنا بہت مشکل ہے اور جوعدل نہیں کرتا اس کی آخرت میں نجات مشکل ہو جاتی ہے۔

اوراس حدیث میں دو چېروں والے کی مذمت کی ہے ٔ دو چېرے والا منافق ہوتا ہے ٔ وہ مسلمانوں کے ساتھ اور چېرے کے ساتھ ملتا ہے اور کفار کے ساتھ اور چیرے کے ساتھ ملتا ہے۔ (عمدة القاری ج٢ اص٩٩ \_ ٩٥ ' دارالکت العلمیہ' بیروت'٢١ ماھ)

تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَسَبَعٌ لِّقُرَيْش فِي هٰذَا الشَّانُ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِّمُسُلِمِهِمُ وَكَافِرُهُمْ تُنَبّعُ لِكَافِرِهِمْ .

٣٤٩٦ - وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِّهِذَا الشَّأَن حَتَّى يَقَعَ فِيهِ.

٣٤٩٥ - حَدَّثُنَا قُتْيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ المَ بخارى روايت كرتے بن: جميل قتيب بن سعيد في حديث أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً رَضِيَ اللَّهُ بِيان كَانْهُول نَهُ لَهِ: جمين المغير ه في حديث بيان كى از الى الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ و می اللہ کہ نبی المتی آیکم نے فر مایا: لوگ (اس خلافت کے معاملہ میں) قریش کے تابع ہیں مسلمان مسلمانوں کے تابع ہیں اور کا فر کا فروں کے تابع ہیں۔

اورلوگ معد نیات ہیں' جوان میں جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بہتر ہیں جب وہ دین کی فہم حاصل کرلیں متم دیکھو گے کہ جولوگوں میں سب سے بہتر ہیں وہ سب سے زیادہ اس خلافت اور امارت کونا پیند کرنے والے ہیں کتی کہ وہ اس میں مبتلاء ہو

> ان دونوں حدیثوں کی شرح کے لیے بیچے ابخاری: ۳۴۹۳ کوملاحظ فر ما کیں۔ ۰۰۰ - بَاتٌ

یہ باب گزشتہ ابواب کے لیے بدمنزلہ صل ہے۔ ٣٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ (الثوري:٢٣) قَالَ فَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمُّ يَكُنُّ بَطُنٌّ مِّنْ قُرَيْشِ إِلَّا وَلَـهُ فِيْهِ قَرَابَةٌ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں کیل نے حدیث بیان کی از شعبہ انہوں نے کہا: مجھے عبدالملک نے حدیث بیان کی از طاؤس از حضرت ابن عباس معنهالله انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: ماسوا قرابت داروں کی محبت کے۔ (الشوری: ۲۳) سعید بن جبیر نے کہا: اس سے مرادسیدنا محد ملتی کیلیم کے قرابت دار ہیں' تو حضرتِ ابن عباس ضیاللہ

نے کہا کہ قریش کی ہرشاخ میں نبی المتونیکی کم کر ابت موجود تھی ای لیے آپ پر بیرآیت نازل ہوئی تھی کہتم میری اور اپنی قرابت میں ملاب رکھو۔

إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

[طرف الحديث: ١٨٨٨م | (سنن ترندي: ٣٢٥١)

### قرابت دارول سے محبت کے محامل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ ملٹی کیا تیم کے قرابت داروں سے محبت رکھی جائے اور وہ آپ کے اہل بیت ہیں آل ہاشم ادران کے بعد کے اہل بیت ۔

(۲) اس سے مراد قریش سے محبت رکھنا ہے۔

(۳) اس سے مرادسیّد تنا فاطمہ رعیناللہ اوران کی اولا د ہے 'یہ حضرت ابن عباس رعیاللہ کا قول ہے۔

(٣) عکرمہ نے کہا: قریش رشتہ داروں سے ملاپ رکھتے تھے جب نبی ملٹ اللہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ سے قطع تعلق کیا ' ب آپ نے فرمایا: تم مجھ سے تعلق جوڑو جیسے پہلے تم رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے تھے۔

(۵) صوفیاء نے کہا: جواللہ تعالی کامقرب ہواس سے محبت رکھو۔ (عمرة القاری ١٦٥ ص ٩٨ وار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

٣٤٩٨ - حَدَّثَفَا عَلِيٌّ بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللهُ السَّمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ يَّبَلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ هُهُنَا جَاءَ تِ الْفِتَنُ نَحُو الْمَشْرِقِ وَالْحَفَةِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ هُهُنَا جَاءَ تِ الْفِتَنُ نَحُو الْمَشْرِقِ وَالْحَفَةِ وَسَلَّمَ الْفَلَادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ وَالْحَوْلِ اَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ اصُولِ اَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ازاء عمل از قیس از ابی مسعود وہ اس حدیث کو نبی ملٹی اُلیا ہم تک پہنچاتے تھ اوس نے فرمایا: یہاں سے فتنے آئیں گئ مشرق کی طرف سے اور بے وفائی اور سنگ دلی ان لوگوں میں ہے جو اونوں اور گایوں کی وُموں کے پاس چلا تے رہتے ہیں کیعنی ربیعہ اور مصر کے لوگوں

میں ۔

اس حدیث کی شرح اصیح ابخاری:۳۳ ۰۲ میں گزر چکی ہے۔

٣٤٩٩ - حَدَّقَنَا ٱبُوالَيْمَان ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الْحَمْنِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْفَحْرُ وَالْحُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْفَحْرُ وَالْحُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْفَحْرُ وَالْحُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يَعُولُ الْفَحْرُ وَالْحُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ اللَّهُ مَانَ يَمَانِ اللَّهُ مُولِيَّ الْمَعْنَ لِاللَّهُ الْمُعْمَةُ وَالْمَشَامَةُ وَالْمَشَامَةُ عَنْ يَسَارِ الْكُعْبَةِ وَالْمَشَامَةُ عَنْ يَسَارِ الْكُعْبَةِ وَالْمَشَامَةُ عَنْ يَسَارِ الْكُعْبَةِ وَالْمَشَامَةُ عَنْ يَسَارِ الْكُعْبَةِ وَالْمَشَامَةُ الْمُسْرَى الشَّوْمَى وَالْجَانِبُ الْاَيْسَرُ الْمُسَامَةُ الْمُسْرَى الشَّوْمَى وَالْجَانِبُ الْاَيْسَرُ الْمُسَامِةُ الْمُسْرَى الشَّوْمَى وَالْجَانِبُ الْاَيْسَرُ الْمَيْسَرَةُ. وَالْمَشَامَةُ الْمُسْرَى الشَّوْمَى وَالْجَانِبُ الْاَيْسَرُ الْمُعْبَدِ اللَّهُ وَالْمَانِ الْمُعْبَةِ وَالْمَشَامَةُ الْمُسْرَى الشَّوْمَى وَالْجَانِبُ الْاَيْسَرُ الْمُعْبَدِ اللَّهُ وَالْمَانِ الْمُعْبَدِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْبَةِ وَالْمَشَامَةُ الْمُعْبَدِ اللَّهُ مِنْ يَسَارِ الْمُعْبَةِ وَالْمَشَامَةُ الْمُسْرَى الشَّوْمَى وَالْجَانِبُ الْاَيْسُرَى الشَّوْمَى وَالْجَانِبُ الْمُعْبَدِ اللْهُ الْمُعْبَدِ اللَّهُ وَالْمَامِةُ وَالْمَسْرَى الشَوْمَى وَالْجَانِمُ الْمُعْبَدِ اللْهُ الْمُعْبَدِ وَالْمُعْبَدِ وَالْمُعْبَدِ وَالْمَالَةُ الْمُعْبَدِ وَالْمَالَةُ الْمُعْبَدِ اللّهُ الْمُعْبَدِ اللّهُ الْمُعْبَدِ وَالْمُعْبَدِ اللْهُ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ وَالْمُعْمَةُ وَالْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ وَالْمُعْمَةُ وَالْمَامِعُ وَالْمُعْبِعُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُ الْمُعْمِولُولُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِولُولُولُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از زہری انہوں نے کہا: محصابوسلمہ بن عبدالرجمان نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رُفی اللہ ملے کہا: محصابوسلمہ بن عبدالرجمان نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رُفی اللہ ملے کہا: محصابوسلمہ بن عبدالرجمان نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رُفی اللہ ملے کہا ہے کہ فخر اور تکبر وجینے اور چلا نے والے اونٹوں کو پُر انے والوں میں ہے اور ایمان بین ہے اور خمدت بھی یمنی ہے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ میں ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ میں ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ میں ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ ایک کہا تا ہے کہ وہ کعبہ کے دا کیں جانب ہے اور کہا تا ہے کہ وہ کعبہ کے دا کیں جانب ہے اور کہا تا ہے کہ وہ کعبہ کے دا کیں جانب ہے اور کھی بات ہے کہ وہ کعبہ کے دا کیں جانب ہے اور کھی بات ہے کہ وہ کعبہ کے دا کیں جانب ہے اور کہا تا ہے کہ وہ کعبہ کے دا کیں جانب ہے اور کھی بات ہے کہ وہ کو کہا جانب ہے کہ وہ کو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کو کہ کے دا کیں جانب ہے اور کھی کے دا کیں جانب ہے کو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کو کہ کی کو کہا جاتا ہے کہ وہ کو کہ کہ کو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

الأشام. الأشام.

شام کوشام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کعبہ کے بائیں جانب ہے اور ''مشامد'' بائیں جانب کو کہتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو'' شو ملی '' کہتے ہیں اور بائیں جانب کو' الاشام'' کہتے ہیں۔

اس حدیث کی شرح محیح ابخاری: ۱ • ۳۳ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث میں حکمت کا ذکر ہے محکمت کا معنی ہے: اُن امور کاعلم جن سے اللہ عزوجل کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور تہذیب نفس کا پتا چلتا ہے اور حق کی تحقیق اور اس برعمل کرنے کاعلم ہوتا ہے اور بُری خواہشوں اور باطل سے اجتناب کا طریقه معلوم ہوتا ہے ووسری تعریف بیہے کہ ہروہ بات جو تمہیں نیکی پراُ بھارے اور بُر ائی سے روکے وہ حکمت ہے۔

قریش کے منا قب اور فضائل

٢ - بَابُ مَنَاقِبٍ قُرَيْشِ

اس باب میں چنداُ موروضا حت طلب ہیں:

نی مل ایک کے اجداد میں سے سب سے پہلے قریش کس کا نام تھا؟

حضرت زبیر مِنْکَائَنْد نے کہا: قریش فہر بن مالک کا نام ہے اور جواس کی اولا دمیں سے نہ ہو ُوہ قریش نہیں ہے۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ فہر کی ماں نے جواس کا نام رکھا تھا وہ قریش تھا' ابن درید نے کہا: قریش کامعنی ہے: جھیلی کے برابر چکنا پھڑ'اور پیلفظموَ نث ہے۔

ابوذ رالہروی نے کہا: بیلفظ مذکر اور مؤنث ہے ابن ہشام نے کہا: النضر 'قریش ہے اور جوان کی اولا دہے وہ قریش ہے اور جو ان کی اولا دیے نہیں ہے وہ قریش نہیں ہے اور بیرجمہور کا قول ہے 'کیونکہ حدیث میں ہے:

۸۹۷-۲۳۲۵ ألمجم الكبير: ۱۳۵ منداحمه ج ۵ ص ۲۱۱ طبع قديم منداحمه: ۲۱۸۳۹- ج۲۳۵ ۱۰ مؤسسة الرسالة بيروت )

عبدالملک بن مروان نے کہا کہ قصی کو قریش کہا جاتا تھااوراس سے پہلے کسی کو قریش نہیں کہا گیا۔ پہلے دو قولوں کو متعددائم علم النسب نے بیان کیا ہے اور تھے جمہور کا قول ہے اور وہ النظر ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ تھے فہرہے۔ قریش کی وجہ تشمیہ اور اس سلسلہ میں اقوال

(۱) ابن ہشام نے کہا: قریش کا لفظ<sup>ور ت</sup>قوش ''ہے بناہے'اس کامعنی کسب کرنااور تجارت ہے اور قریش خرید وفروخت کرتے تھے۔

(۲) ابن اسحاق نے کہا: قریش کو قریش اس لیے کہا گیا ہے کہ بیمتفرق أمور کے جامع تھے اور جامع کو قریش کہتے ہیں۔

(۳) ابن الکلمی نے کہا کہ نفر کوقریش اس لیے کہا گیا کہ وہ ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرتے تھے اور ان کے بیٹے جج کے ایام میں تجاج کی ضروریات کو معلوم کر کے ان کو پورا کرتے تھے اور قریش کامعنی قطع کرنا ہے اور وہ حاجات کوقطع کرتے تھے۔

(۴) حضرت ابن عباس مِنْحَالَتُد نے فرمایا: لفظ قریشُ قرش کی تصغیر ہے اور قرش نام کا سمندر میں ایک جانور ہے جو ہر چھوٹے بڑے

click on link for more books

جانورکوکھاجا تاہے۔

3

حضرت واثله بن اسقع رئی کنند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طبق آلیم نے فرمایا: بے شک الله تعالیٰ نے کنانہ کو حضرت اساعیل کی اولا دے پیند کرلیا اور قریش کو پیند کرلیا اور بنو ہاشم میں سے جھے کو پیند فرمالیا۔ (سمج اولا دے پیند کرلیا اور قریش کو پیند کرلیا اور بنو ہاشم میں سے جھے کو پیند فرمالیا۔ (سمج مسلم:۲۲۷۱) سنن ترندی:۳۲۰۵-۳۱۰) (عمدة القاری ۱۲۵ص ۱۰۱-۰۰ الملحفاً وارالکتب العلمیه بیروت ۱۲۲۱ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری انہوں نے کہا کہ جمعہ بن جبیر بن مطعم حدیث بیان کرتے تھے کہ حفرت معاویہ بنگاند تک خبر بینچی اور وہ اس وقت قریش کے دفد میں تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص بنگانتہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عفر بیب کر خفر بیب کو خطان سے ایک حکم ان اُنے گائیہ یہ کر حضرت معاویہ غضب ناک ہوئے ہیں کھڑے ہو کہ خطر ان اُنے گائیہ یہ کر حضرت معاویہ غضب ناک ہوئے ہیں کھڑے ہو کر خطبہ گائیہ یہ کر اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمہ کی بھر اس کے بعد فر مایا: مجھے یہ خبر پینچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہیں اور نہ رسول اللہ میں آئی ہیں ہی معقول ہیں ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہیں اور نہ رسول اللہ میں ہیں جابل ہیں ہم ان سے اور ان کے خیالات سے بی رہوجنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی اور جو کو یہ فرات ہوئے سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی اور جو کو یہ فرائی کی سے کہ کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی اور جو خبول اللہ میں کہ کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی اور جو خبول ان سے دشمنی کر سے گا اللہ تعالی اس کو سر کے بل گرادے گا جب تک کہ قریش میں رہے گی گرادے گا جب تک کہ قریش دین کو قائم رکھیں گے۔

قَالَ عَكَانَ مُحَمَّدُ بَنُ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ يَّحَدِّثُ النَّهُ بَلَغَ فَالَ عَكَانَ مُحَمَّدُ بَنُ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ يَّحَدِّثُ اَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيةَ وَهُو عِنْدَهُ فِي وَفَادٍ مِّنْ قُريشٍ انَّ عَبْدَاللَّهِ بَنَ مُعَاوِيةَ وَهُو عِنْدَهُ فِي وَفَادٍ مِّنْ قُريشٍ انَّ عَبْدَاللَّهِ بَنَ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ انَّهُ سَيكُونُ مَلِكٌ مِّنُ عَبْدَاللَّهِ بَنَ فَعَطَانَ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ انَّهُ سَيكُونُ مَلِكٌ مِّنَ عَبْدَاللَّهِ بَنَ فَعُطَانَ فَعَضِبَ مُعَاوِيةً فَقَامَ فَاتُنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى انَّ رِجَالًا مِّنَكُمْ يَتَحَدَّنُونَ وَاللهِ مَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْامَولِ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْامَرُ فِي قُرْيُشٍ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْامَرُ فِي قُرْيُشٍ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْامُولَ اللهِ مَلَى وَجُهِم مَا اقَامُوا اللهِ يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْامُ مَلِى وَجُهِم مَا اقَامُوا اللهِ يَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَاكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَعْدِيهُ مَا اقَامُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بنوقحطان کی حکمرانی پرحضرت معاویه کااعتراض اور حافظ ابن حجراور علامه ابن التین کا جواب

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

حضرت معاویہ وی اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت کا انکار کیا ہے لیکن اس انکار پریہ اعتراض ہے کہ ان کی حدیث میں یہ قید ہے کہ قریش میں اس وقت تک خلافت رہے گی جب تک وہ دین پر قائم رہیں گے اور ہوسکتا ہے کہ قرب قیامت ہیں وہ دین پر قائم نہر ہیں اور ان سے خلافت جاتی رہے اور بنوقحطان میں سے کوئی شخص اس وقت ان سے خلافت کوچھین لے علامہ ابن التین نے حضرت معاویہ کے انکار پر بیاعتراض کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عمروکی روایت کواس پرمحمول کیا ہے کہ بنوقحطان تمام بلادِ اسلامیہ پر قابض ہوکرا پئی خلافت کو قائم کرلیں گے اور ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروکی مرازیہ ہوکہ وہ کی ایک بنوقحطان تمام بلادِ اسلامیہ پر قابض ہوکرا پئی خلافت کو قائم کرلیں گے اور ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروکی مرازیہ ہوکہ وہ کی ایک بنوقح طان تمام بلادِ اسلامیہ پر قابض ہوکرا پئی خلافت کو قائم کرلیں گے اور ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروکی مرازیہ ہوکہ وہ کی آب

صوبہ یا کسی ایک شہر میں خروج کر کے اپنی حکومت قائم کرلیں گے اور ان کی مراد خلافت کو قائم کرنا نہ ہو' حافظ ابن حجر نے علامہ ابن التین پر بیاعتراض کیا ہے کہ بیتو جیہ بعید ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی ظاہر حدیث کا میحمل نہیں ہے بلکہ اس کامحمل خلافت ہی ہے۔(فخ الباریج مص ۲۵۸ وارالمعرف پیروت ۲۳۱ه)

نىي سال خلافت رہنے پر بارہ خلفاء كى حديث سے معارضہ اوراس كا جواب

علامه بدرالدين محود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

علامہ کر مانی متو فی ۷۸۷ھ نے کہا ہے کہ اس کا کیا جواب ہوگا کہ ہمارے زمانہ میں قریش کی حکومت نہیں ہے؟ پھراس کا جواب بدویا ہے کہ عرب کے ممالک میں قریش کی حکومت ہے اس طرح مصر میں خلیفہ ہے۔

علامه مینی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ مصرمیں صرف نام کا خلیفہ ہے اور بیس نے کہا ہے کہ عرب کے ممالک میں خلیفہ ہے اور اگر ان کے قول کو بیچے مان لیا جائے تو اس سے خلیفہ کا تعدّ و لازم آئے گا' حالانکہ ایک سے زیادہ کا خلیفہ ہونا جائز نہیں ہے' کیونکہ شارع عاليه لأ في امام كى بيعت كرف اوراس كى بيعت بورى كرف كاحكم ديائ بجرجواس امام سے خلافت ميں جھرا كرے اس كى گردن مارنے كا حكم ديا ب حديث ميں ہے:

حضرت سفینہ وی تشیریان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آلیم کوریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خلافت تمیں سال تک رہے گ پھراس کے بعد مِلک ہو جائے گا' حضرت سفینہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر رہنگانٹہ کی خلافت دو سال تک رہی' اور حضرت عمر رہنگانٹہ کی خلافت دس سال تک رہی اور حضرت عثان مِنْ آلله کی خلافت بارہ سال تک رہی اور حضرت علی مِنْ آلله کی خلافت حیوسال تک رہی۔ (سنن ابوداؤد: ١٣٤٤ من الاحادوالثاني: ١١١٠ مند الميز ار:٣٨٢٨ شرح مشكل الآثار:٣٣٣٩ صحيح ابن حبان: ١٩٣٣ شرح النة:٣٨٦٥ أسنن الكبرى: ١١٥٥ ، بمعجم الكبير: ١٣٦ ' الكامل لا بن عدى جسم ١٢٣٥ ' المستدرك جسم ١٣٥٥ ' ولائل المنبوة للبيمتى جسم ١٣٥٥ ' منداحمه ج ٥ ص ٢٢٠ طبع قديم منداحه:٢١٩١٩\_ج٢٣٥ ص ٢٣٨ مؤسسة الرسالة بيردت)

علامه الارتؤ وط نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سندحسن ہے اور اس کے رجال ثقات ہیں۔

علامه عینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رشخ الله کی خلافت ساڑھے یانچ سوسال تھی اور حضرت حسن بن علی رشخ الله کی خلافت چھ ماہ رہی اوراس طرح خلافت علی منهاج النبوت کی مدت تمیں سال پوری ہوگئی۔حضرت سفینہ کی اس حدیث پر درج ذیل حدیث سے اعتراض

حضرت جابر بن سمرہ رہن تلند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملتی اللہ کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ لوگوں کا معاملہ اس وقت تک جاری رے گاجب تک ان کی ولایت بارہ مردول میں رہے گی چرآپ نے چیکے سے فرمایا: وہ سب قریش سے ہول گے۔ (صحيح ابخاري: ۲۲۲۲ ، محيح مسلم: ۱۸۲۱ ) ارقم المسلسل: ۴۵۹۹)

اس کا جواب میہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے کہلی حدیث کامحمل میہ ہے کہ شکسل کے ساتھ خلافت تمیں سال تک رہے گی اور دوسری حدیث کامحمل یہ ہے کہ بارہ مردول میں خلافت علی منہاج النبوت رہے گی خواہ وہ بارہ مرد بے در بے ہول یا متفرق ہوں' حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے' چھٹے خلیفہ حضرت معاویہ' ساتویں عمر بن عبدالعزیز' آٹھویں المهتدی بامراللہ العباس' نویں امام مہدی' پھران کے بعد تین اور خلفاء ہول گے۔ (عمرۃ القاری ج۱۶ ص ۱۰۳ وارانکتب العلمیہ' بیروت'۲۱ ساھ) ٣٥٠١ - حَدَّثْنَا ٱبُوالُولِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ المام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں ابولوليد نے صديث

۔ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عاصم بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا از حضرت ابن عمر رفعاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملق آلیم نے فرمایا: بی خلافت ہمیشہ قریش

میں رہے گی جب تک ان میں سے دومر دبھی باقی ہوں گے۔

ں میں دوسرے لوگ غلبہ سے اقتد ار پر قابض رہے ہیں' کیکن وہ بھی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یچیٰ بن بکیرنے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شهاب از ابن المسيب از حضرت جبير بن مطعم ريحتله ووبيان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رہی کاللہ (آپ کے یاس) گئے ہیں انہوں نے کہا: یارسول اللہ! آپ نے بوعبدالمطلب کوعطاءفر مایا ہے اور ہم کوترک کر دیا ہے حالا نکہ ہم اور وہ آپ ہے درجه واحده میں بین تب نی ملت اللہ فی فرمایا: بنوہاشم اور بوعبدالمطلب صرف ایک چیز ہیں۔ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَٰـٰذَا الْآمُرُ فِي قُرَيْشٍ مَّا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

[ طرف الحديث: ١٨٢٠] (صحيح مسلم: ١٨٢٠ أارقم المسلسل: ٣٥٩٧) اب تک خلافت قریش میں رہی ہے ہر چند کہ بعض زمانو اس کے معتر ف تھے کہ خلافت قریش ہی کا حق ہے۔

٣٥٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ رِشُهِ إِبَ عِن ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ مَشَيْتُ آنَا وَعُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَّتَنَا وَإِنَّمَا نَحُنُّ وَهُمُ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَّاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَّبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَّاحِدٌ.

ال حدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۱۳ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔ ٣٥٠٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُّ ٱبُوالْاَسُودِ مُحَمَّدٌ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبُيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبُيْرِ مَعَ أنَّاسٍ مِّنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَتُ أَرُقَّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ لِقَرَايَتِهِمْ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [اطراف الحديث: ٣٥٠٥ - ٦٠٤٣] (اس حديث كي روايت

اورلیث نے کہا: مجھے ابوالا سودمجر نے حدیث بیان کی ازعروة بن الزبيرُ وہ بيان كرتے ہيں كەحضرت عبدالله بن الزبير رضّ الله بن زہرہ کے لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ کے باس گئے اور وہ بنوز ہرہ پررسول الله ملت لیکٹے کے ساتھ قرابت کی وجہ ہے بہت زیادہ نرم دل تھیں۔

میں امام بخاری منفرد ہیں)

1

## ام المؤمنین کے بنوز ہرہ کے ساتھ نرم دل ہونے کی دووجہیں اور بنوز ہرہ کا تعارف

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ هر لكصتر بس:

حضرت أم المؤمنين عا كشه رفين الددووجهول سے بنوز ہرہ كے ليے بہت زم دل تھيں:

ایک وجہ میتھی کہ بنوز ہرہ نبی ملٹی آیکم کی والدہ کے قرابت دارتھے کیونکہ آپ کی والدہ حضرت آ منہ بنت وہب بن عبدمناف بن ز ہرہ بن کلاب بن مرہ تھیں۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ بنوز ہرہ قصی بن کلاب بن مرة کے بھائی تصاور وہ نبی ملت کی آئے م کے جدامجد کے والد تھے۔ ز ہرة ایک مرد کا نام ہے اور زہرة کا نام المغیرہ ہے ابن قتیبہ نے کہا کہ غیرہ باپ کا نام ہے اور زہرہ ان کی بیوی کا نام ہے اور ال کی اولا دان کی ماں کی طرف منسوب ہوگئ مجربیانام غالب ہوگیاحتیٰ کہ پیگمان کیا گیا کہ زہرہ باپ کا نام ہے' پس کہا گیا: زہرہ بن کی اولا دان کی ماں کی طرف منسوب ہوگئ مجربیانام غالب ہوگیاحتیٰ کہ پیگمان کیا گیا کہ زہرہ باپ کا نام ہے' پس کہا گیا: زہرہ بن

كلاب - ( نُحَ البارى ج م م م م م الم الم و نيروت ١٣٢١ ه )

70. ٤ - حَدَثَنَا آبُونُعُيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ ( - )
قَالَ يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا آبِى عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُالرَّحْمَنِ بَنُ هُرُمُزَ الْاعْرَجُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بَنُ هُرُمُزَ الْاعْرَجُ عَنْ آبِي هُرَيْرة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ يَعَالَى عَنْهُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُشُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُشُولُهِ وَسَلَّمَ وَالله وَرَسُولِهِ . وَعَفَارُ مَوَ اليَّهِ وَرَسُولِهِ . وَعَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهِ وَرَسُولِه . وَعَفَارُ مَوَ اليَّهِ وَرَسُولِه . وَعَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهِ وَرَسُولِه . وَعَفَارُ مَوَ اليَّهِ وَرَسُولِه . وَعَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهِ وَرَسُولِه . وَعَفَارُ مَوَ اليَّهِ وَرَسُولِه . وَعَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهِ وَرَسُولِه . وَعَلَيْهِ وَسَلَم وَالله وَرَسُولُه . وَالله وَرَسُولِه . وَعَفَارُ مَوَ اليَّه وَرَسُولُه . وَالله وَلَالله وَلَه وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَالله وَلَوْلَهُ . وَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابولیم نے حدیث بیان کی از سعد (ح) کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از سعد (ح) یعقوب بن ابراہیم نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از والدخو دُانہوں نے کہا: مجھے عبدالرحمٰن بن هرمزالاعرج نے حدیث بیان کی از حضرت ابو ہریرہ وضی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملئی اللہ اور حضرت ابو ہریہ اور انصار اور جہینہ اور مزینہ اور اسلم اور اللہ افر خفار (بیسب) میرے مددگار ہیں اور اللہ اور رسول کے سوا ان کا کوئی مددگار ہیں اور اللہ اور رسول کے سوا ان کا کوئی مددگار ہیں۔

اِس مدیث میں ' موالی '' کالفظ ہے'' موالی '''' مولی '' کی جمع ہے'' مولی '' کے متعدد معانی ہیں کیکن یہاں پر مقام کے مناسب اس کامعنی ناصر اور محبّ ہے اور ولی اس شخص کو کہتے ہیں جواپنی قوم کی ضروریات کا کفیل ہوا وران کے معاملات کا متوتی ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: مجھے ابوالا سود نے حدیث بیان کی ازعروہ بن الزبیر' وہ بیان کرتے ہیں کہ نی منتقلیم اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عائشہ و اللہ کے نزویک حضرت عبداللہ بن الزبیر تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ حضرت عا کشہ رضی اللہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے اور حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رزق ہے جو کچھ بھی آتا وہ اس کو محفوظ نہیں کرتی تھیں بلکہ صدقہ کر دیتی تھیں' پس حضرت ابن الزبیر نے کہا کہ (ہمیں) جا ہے کہان کے ہاتھوں کو پکڑلیا جائے حضرت عائشہ نے فرمایا: کیا میرے ہاتھوں کو پکڑا جائے گا! اگر میں اس سے بات کروں تو مجھ پر نذر ہے پھر قریش کے مردوں نے اور خصوصاً رسول الله مل الله علی الله علی ماموول نے (حضرت ابن الزبيركى) حضرت عاكثه رفى اللہ سے سفارش كى توآب نے انکار کر دیا' پس الزہریون نے جو نی المقالیم کے ماموں تھے' جن میں عبدالرحمان بن اسود بن عبد یغوث اور حضرت مور بن مخرمہ بھی تھے انہوں نے حضرت ابن الزبیر سے کہا: جب ہم ان کی اجازت سے ان کے پاس جا کیں تو تم بھی جاب میں وافل موجانا سوانہوں نے ایسا ہی کیا (جب حضرت عائشدراضی

مناسباس كامنى ناصراور محبّ باورول التضمي كوكة بين ؟
٣٥٠٥ - حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بَنْ الزُّبَيْرِ اللهِ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بَعْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَكَانَ ابْسُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَكَانَ ابْسُ النَّهِ اللهِ تَعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَكَانَ رِزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتُ فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْبَعِي اَنْ يُوْخَذَ عَلَى يَدَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَامْتَنَعْتُ كَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَامْتَنَعْتُ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَاصَةً فَامْتَنَعْتُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّهُ مِي وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلُولُ الْعَمْدُ فَاوْرُعُ عِنْهُ الْمُ مَنْ الْمُ مَنْ اللهُ عَمْلُ الْعُمْدُ فَاوْرُعُ عِنْهُ الْمُعْتَلُ عَلَيْهُ وَلُولُ الْعُولُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِّلُ الْعُمْدُ فَاوْرُعُ عِنْهُ الْمُ اللهُ الْمُ ْلُولُ اللهُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

ہوگئیں تو )انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس دس غلام (کفارہ قتم اداکر نے کے لیے ) جھیج کیس حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا کھر حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا کھر حضرت عائشہ سلسل غلام آزاد کر تی رہیں حتی کہ چالیس غلام آزاد کر دیئے اور حضرت عائشہ نے کہا: جس وقت میں نے قتم کھائی تھی تو میں نذر کو معین کر دیتی کہ میں (چند غلام آزاد کر کے نذر سے بُری ہوجاتی۔

اں مدیث کی شرح کے لیے بی ابناری: ۳۵۰۳ بھی دیکھئے۔ حدیث مذکور کی وضاحت

یہ حدیث میں الزبیر میں ۳۵۰ کے ساتھ متصل ہے اس میں مذکور تھا کہ حفرت عبداللہ بن الزبیر میں اللہ بن زہرہ کے لوگوں کے ساتھ حضرت عاکشہ میں اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ میں اللہ ملتی اللہ میں اللہ ملتی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م

حفرت عبداللہ بن الزبیر بن العوام و عنها للہ حضرت عائشہ و عنها للہ کے بھانجے تھے' حضرت اساء بنت ابی بکر کی ماں کا نام قیلہ بنت عبدالعزیٰ تھا اور حضرت عائشہ و تخاللہ کی ماں کا نام اُم رومان تھا' اور حضرت اساء بنت ابی بکر و تخاللہ حضرت عائشہ کی باپ شریک بہن تھیں۔

حضرت عائشہ بین الذیر نے بہا: حضرت عبداللہ بن الزبیر سے بہت زیادہ مجبت کرتی تھیں مضرت ابن الزبیر نے کہا: حضرت عائشہ بہت صدفہ کرتی ہیں وہ اس سے رک جا میں ورنہ میں ان پر پابندی لگادوں گا مضرت عائشہ بین آثلہ کو نیز ہے پہتی تو انہوں نے کہا: اچھا! الن نے بیکہا ہے پھر انہوں نے تھے اس سے رک جا کہا ہے کہا تا چھا! الن پا چھا کہ حضرت عائشہان پر خضب ناک ہوگئی ہیں تو انہوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے بنی زہرہ سے سفارش کرائی 'بی زہرہ نے کہا: جب ہم اجازت لے کران کے پاس جا میں تو آپ بھی اپنے آپ کو تجاب کے اندرگرادینا 'حضرت ابن الزبیر نے اس طرح کیا کہا: جب ہم اجازت لے کران کے پاس جا میں تو آپ بھی اپنے آپ کو تجاب کے اندرگرادینا 'حضرت ابن الزبیر نے ان کو تم کے کفارہ کے لیے دی ظام کیا جب حضرت عائشہان سے راضی ہو گئیں اور ان سے بات کر لی تو حضرت عائشہان ہے کہا: کا آل ہیں ان سے بات کروں تو بھے پر صدفہ کرتا کہا ہوں نے بیٹ کی انہوں نے چا لیس غلام آزاد کر دیے 'پھر انہوں نے کہا: کا آل اور حدید کو میں نہیں کیا تھا 'اس لیے وہ مسلسل صدفہ کرتی رہیں تی خلاموں نے چا لیس غلام آزاد کر دیے ان کو میں اس نے خلاموں کو آزاد کر کے اس نذر سے نارغ ہو جاتی 'یا ہیں کی اور عہادت کو معین نہیں کیا تھا 'اس لیے وہ ان کی موجاتی 'اور چونکہ انہوں نے نذر میں عبادت کو معین نہیں کیا تھا 'اس لیے وہ ایک دو نے ایس نظام آزاد کر کے میں نہیں کیا تھا 'اس لیے وہ ایک دو نے ایک میں اور عہادت کو معین نہیں کیا تھا 'اس لیے وہ ایک دو نوانل ہیں' تو میں وہ عبادت کر کے اس نذر سے کری ہوجاتی 'اور چونکہ انہوں نے نذر میں عبادت کو معین نہیں کیا تھا 'اس لیے وہ ایک دو نے ایک دو نوانل ہیں تو میں وہ عبادت کر کے اس نذر سے میادت کر کے ملائن نہیں ہو کیں۔

نذرمبهم مين مداهب فقهاء

سے جنگ ہے۔ اس حدیث میں ندکور ہے کہ حضرت عاکشہ رفخاللہ نے مہم نذر مانی تھی اور فر مایا تھا:اگر میں اس سے بات کروں تو مجھ پر نذر ہے اور مبہم نذر میں فقہاء کے حسب ذیل مسالک ہیں: اور مبہم نذر میں فقہاء کے حسب ذیل مسالک ہیں: امام ما لک کا مذہب بیہ ہے کہ ایسی نذرمنعقد ہوجائے گی اور اس پرسم کا کفارہ لازم ہے۔

ا مام شافعی نے ایک مرتبہ بیکھا کہ اس پرنذر کی اتنی مقدار فرض ہے جس پر کم سے کم نذر کا اطلاق ہو سکے اور دوسری باریہ کہا کہ بیہ تسم منعقد نہیں ہوگی۔

اسللهمين بيحديث ب:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی کیا تم نے فرمایا: نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔

(صحیح مسلم: ۱۶۳۵ 'سنن ابوداؤد: ۳۳ ۳۳ 'سنن تر ندی: ۱۵۲۸)

ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تک بیرحدیث نہ پنجی ہوا گران تک بیرحدیث پہنچ جاتی تو وہ شم کا کفارہ دے دیتیں اوراس طرح نەفر ماتیں کەجس وقت میں نے قتم کھائی تھی' اس وقت میں نذر کومعین کر دیتی حتی کہ میں نذر سے بَری ہو جاتی' اور آپ جالیس غلام آ زادنه کرتیں ۔ (عمرة القاری ج۲۱ ص ۱۰۸ - ۱۰۷ ' دارالکتب العلمیه' بیروت'۲۱ ۱۳۲ هـ )

قرآن مجید کا قریش کی زبان پرنازل ہونا

٣ - بَابٌ نُزِلَ الْقُرُ انُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی از ابن شهاب از حضرت انس رسی آمد' وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے حضرت زید بن ثابت 'حضرت عبداللہ بن الزبير ٔ حفرت سعيد بن العاص اور حفرت عبدالرحمان بن الحارث بن مشام والنيم على بلايا تو انهول في قرآن مجيد كومصاحف ميل لكها اور حفرت عثان نے تین قریشیوں کی جماعت سے فرمایا: جب تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن مجید کے کسی لفظ کو لکھنے میں اختلاف ہوتو اس کوقریش کی زبان (لغت ) پرلکھنا کیونکہ قر آ ن مجید صرف ان کی زبان پر نازل ہوا ہے سوانہوں نے ای طرح کیا۔

٣٥٠٦- حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ وَّعَبُدَاللَّهِ بُنَ الزُّبُيْرَ وَسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ. وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّنَ الثَّلاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْانِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّهَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُواْ **ذٰلِكَ**. [الحراف الحديث: ٩٨٣ ٣ ع ٩٨٤ م] (سنن ترندى: ٣١٠٣)

## صحابه کرام کا قر آن مجید کولغت قریش پرلکھنا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكهة بي:

اس حدیث میں مذکور ہے: جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابت رضی کند کا اختلاف ہو۔علامہ داؤ دی نے کہا: یعنی جب تمہارا اور ان کا نسی لفظ کے ہجے میں اختلاف ہواور ابوالحن نے کہا:اس سے مراد ہے: جب تمہار ااور ان کا اعراب میں اختلاف ہواس کی مثال يہے كہ: الل حجاز كى لغت ميں ہے: "ما هذا بَشَوًّا" (يوسف: ١١) اور تميم كى لغت ميں ہے: "مَا هُنَا بَشَوّ" -

قریش کی لغت میں لکھنے کی وجہ سے کہ قرآن مجید میں ہے:

اورہم نے ہررسول کواس کے قبیلہ کی زبان میں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (ابرايم: ٣) كيونكه قرآن مجيد قريش كي زبان پرنازل هوا ہے'اور جب ان كا'' التسابوت'' ميں اختلاف ہوا تو حضرت زيد بن ثابت رشكاً تُله

نے کہا: بیلفظ''التیابو ہ''ہےاور دوسرے تین صحابہ نے کہا کہ بیلفظ''التیابوت'' ہے' تو حضرت عثمان رضی آللہ نے کہا کہ وہ اس کوقریش کی زبان پر''التابوت'' لکھیں تو انہوں نے حضرت عثمان کے عکم کے مطابق اس کو''التابوت'' لکھا۔

(عمدة القاري ج١٦ ص١٠٩ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ هاه

#### ىمن كى حضرت اساعيل علايبلاً كى طرف نسبت

٤ - بَابٌ نِسْبَةِ الْيَمَنِ إلى اِسْمَاعِيْلَ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یمن کی حضرت اساعیل بن ابراہیم علیمالکی طرف نسبت ہے۔ اور رہیعہ اور مصر کی حضرت اساعیل علالیہ لااکی طرف نسبت ہے اور یمن کی نسبت قبطان کی طرف ہے۔

مِنْهُمْ اَسْلَمُ بْنُ اَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ عَامِرٍ مِّنْ خُزَاعَةَ.

، اہل یمن میں سے اسلم بن افصی بن حارثہ بن عمرو بن عامر قبیلہ خزاعہ میں سے ہیں۔

بياسكم بنن افصىٰ ہيں اور افصیٰ خزاعۃ ہیں۔

4

٣٥٠٧ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ أَبِي عَبْيَدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ اَسْلَمَ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ اَسْلَمَ يَسَنَاضَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ اَسْلَمَ يَسَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ اَسْلَمَ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی از بزید بن ابی عبید انہوں نے کہا: ہمیں کچی نے حدیث بیان کی از بزید بن ابی عبید انہوں نے کہا: ہمیں حضرت سلمہ رضی آللہ نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آلیہ اسلم قبیلہ کی طرف نظ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آپ نے فر مایا: اے بنوا ساعیل! بازار میں تیراندازی کرو! کیونکہ تمہارے والد بھی تیرانداز تھے اور میں دو قریفوں میں سے ایک بنوفلاں کے ساتھ ہوں تو انہوں نے اپ فریفوں میں سے ایک بنوفلاں کے ساتھ ہوں تو انہوں نے اپ تیراندازی کریں حالانکہ آپ بنوفلاں کے ساتھ ہیں آپ نے تیراندازی کریں حالانکہ آپ بنوفلاں کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا: تم کیا تیراندازی کرواور میں تم سب کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا: تم تیراندازی کرواور میں تم سب کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا: تم تیراندازی کرواور میں تم سب کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا: تم تیراندازی کرواور میں تم سب کے ساتھ ہیں۔

اس حدیث کی شرح ، صحیح ابنجاری: ۲۸۸۹ میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں یہ تصریح ہے کہ قبیلہ اسلم حضرت اساعیل کی اولادے

٥ - بَابٌ

باب

امام بخاری نے اس باب کاعنوان قائم نہیں کیااوریہ باب بدمنزل فصل ہے۔

٣٥٠٨ - حَدَّقَنَا اَبُّوْمَ عُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوارِثِ عَنِ الْمُحْسَيْنِ عَنْ عَبْدُالُو بِنِ بُرَيْدَةً قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ كُالْمُ الْمُحْسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ بُرَيْدَةً قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ كَالْمُ الْمُحْسَيْنِ عَنْ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى ازعبِهِ يَعْمَرَ اَنَّ اَ بَا الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى ازعبِهِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی اُنہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی از الحین از عبداللہ بن بریدہ انہوں نے کہا: مجھے کی بن یعمر نے حدیث

بة لهاباتر-۱۲

الله تعالى عنه أنّه سوم البّرة على الله عليه وسلّم الله تعالى عنه أنه سوم البّرة على الله عليه وسلّم الله الله الله الله وقي أيس إلى المني الله وهو يعلمه إلّا المناه المحمدة وقول البيس الموقية البيس المنتها المناه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الله المناه الم

ماندار می اول در می ماندار ای در می اندار ای ایدار ای ایدار ای ایدار ای ایدار ای ایدار ای ایدار ایدان ایدان ایش ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ایدان ا

# (ت، برنی اور ۱۳۲۵ که ۱۳۹۰ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱۳۹۵ که ۱

ن ،،، داههٔ اندام، نجد رائذ، محد را دار به منام المراه تارا المراب انجد المنام المناه مناه مناه مناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنا

٩٠٠١ العنارة المولاء المحديد المالعن العنارة المعلمية على - و الموجد تلح المحارك المحرف المعرفي الماشديور المارك المحرف المعرفي المارك المحرف المعرفي المحرف المعرفي المحرفي المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية المحرفية

- جه نزلون الله الا بماريل معراد كيد ليد المنتصب من الرقاعية بما العرامية من المعرف المعرف المناسط المناسط الم ان الله من من من المناهمة ) من من من من من من المناهمة المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط الم

٩٠٥٣ - خاش غرق بن غياض حائن خريز قال خاني غبد الراجد بن غيث الله التصري قال سبعث خاني غبد الراجد بن غيثه الله التصري قال سبعث والله بن الاسقم يقول قال رسول الله صلى الله غايه والله بن الاسقم الولى أن يلتعى الرجل إلى غير وسلم إن بن أغطم الولى أن يلتعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى غيث مالم ترافز ألقول على رسول الله مني الله غايد وسلم مالم يقل

(ري به نالة درال شداي ل فريه را)

#### بات کے جوآب نے مہیں فرمائی۔

## جھوٹا خواب بیان کرنے والے کوسب سے بڑا جھوٹا قرار دینے کی تو جیہ

اگریداعتراض کیا جائے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا بیداری میں جھوٹ بولنے کی مثل ہے پھراس کی زیادہ سزا کیوں ہے؟ تواس کا جواب سے کہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے اور نبوت صرف وجی سے حاصل ہوتی ہے تو جو تحض جھوٹا خواب بیان کررہا ہے وہ گویا اللہ پرجھوٹ باندھ رہاہے کہ اللہ تعالی نے اس کونبوت کا ایک جز عطاء کیا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جز عطان نیں کیا اور جواللہ پر جھوٹ بائد سے والا ہوتو اس کا جھوٹ دوسری جھوٹی باتوں کی بہنسبت زیادہ براجھوٹ ہے۔

ر ہارسول الله ملتی الله میں جھوٹ با ندھنا تو وہ شریعت پرافتراء ہے اور شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی سے حاصل ہوتی ہے تو یہ می اللہ تعالی پرافتر اء ہے۔ (فتح الباری جسم ۲۹۳ وارالمعرف بیروت ۱۳۲۲ هـ)

• ٣٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد کے حدیث میان قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ ک انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی از ابی جمرہ دوبیان قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كرتے ہيں كەميں نے حضرت ابن عباس منات كوييفر ماتے ہوئے وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنْ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَّبِيْعَةَ سنا ہے کہ رسول اللہ ملتہ اللہ کے پاس عبدالقیس کے وفدنے آکر قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخُلُصُ إِلَيْكَ کہا: یارسول اللہ! ہم اس قبیلہ ربیعہ سے ہیں ہمارے اور آپ کے إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرِ حَرَامٍ فَلُو أَمَرْتَنَا بِأَمْرِ نَانَّخُذُهُ عَنْكَ درمیان کفارِ معز حائل ہیں ہی ہم آپ کے پاس حرمت والے وَنُبُلِّغُهُ مَنْ وَّرَاتُنَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ امُرَّكُمْ مہینوں کے سوانبیں آسکتے تو اگر آپ ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم دیں بِأَرْبَعٍ وَٱنَّهَا كُمْ عَنْ ٱرْبَعِ: ٱلْإِيْمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ ٱنْ لَّا جس کوہم آپ سے حاصل کرے ان لوگوں کو پہنچا دیں جو ہارے إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلْوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى چھے ہیں۔آپ ملت اللہ نے فرمایا: میں تمہیں عار چروں کا حم رہا اللُّهِ خُمُسَ مَاغَنِمتُمْ وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ مول اور جار چیزوں سے رو کتا موں: الله برایمان لانا' بیگوانی دیا كدالله كے سواكوئي عبادت كالمستحق نہيں ہے اور نماز قائم كرنا اور وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَقَّتِ. ز كوة ادا كرنا اوربيكتم مال غنيمت كايانچوان حصه إيثد تعالى كاطرف

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری از سالم بن عبد الله وه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر من اللہ کہتے بیں کہ میں رسول اللہ کو ملی آلیے ہم منبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: سنوا فتنه یهاں ہوگا آپ مشرق کی طرف اشارہ کررہے تھے جہاں ہ

ادا کرو اور میں تم کو خٹک کھو کھلے کدو سبز رنگ کے گھڑوں کھو کھل

کٹری اور تارکول ملے ہوئے برتنوں کے استعال سے م<sup>نع کرتا</sup>

اس مدیث کی شرح معیح ابخاری: ۵۳ میں گزر چکی ہے۔ ٣٥١٠- حَدَّثْنَا ٱبُوالْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ آلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَٰهُنَا يُشِيْرُ إِلَى الْمَشْرِق مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قُرْنُ الشَّيْطَان.

شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔

اس مدیث کی شرح 'صحیح ا بخاری: ۱۰۳ میں گزر چی ہے۔ ۲ - بَابٌ ذِکْرِ اَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَیْنَةَ وَجُهَیْنَةَ وَاَشْجَعَ

اسلم'غِفار'مزین'جہینہ اوراشجع کاذکر

اس باب میں عنوان میں ذکر کیے ہوئے قبائل کا بیان کیا گیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابونیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از سعد بن ابراہیم از عبدالرحمان بن هرمز از حضرت ابو ہریرہ وشخاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملے آئے آئے ہم نے فر مایا: قریش اور انصار اور جہینہ اور مزینہ اور اسلم اور غفار اور اشجع میرے مددگار ہیں اللہ اور رسول کے سواان کا کوئی مددگا رہیں ہے۔

٢٥١٢ - حَدَّثَنَا ٱبُونَعُيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنَ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بُنِ هُرْمُّزَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَّالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسْلَمُ وَغِفَارُ وَّاشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَّولًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۳۵۰ میں گزر چکی ہے.

٣٥١٣ - حَدَّقَنِي مُ حَمَّدُ بَنُ غُرِيرِ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ يَعَقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ صَالَحِ حَدَّثَنَا نَافِعُ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبِرِ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَاسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبِرِ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَاسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَلَعُورَ اللَّهُ لَهَا وَاسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ (صَحِمَلَم: ٢٥١٨) القَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (صَحِمَلَم: ٢٥١٨) القَهُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (صَحِمَلَم: ٢٥١٨) القَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ (صَحِمَلَم: ٢٨٥) عَرَلَ النَّة : ٣٨٥) ابوداود الطيالي: ١٩١٥) تاريخ بغداد ج٢ ص ١٩٤ منداحم ج٢ ص ١٩٠ منداحم ج٢ ص ٢٠٠ منداحم ج٢ ص ٢٠٠ منداحم المنالة بيروت) طبح قديم منداحم: ٢٠ منداحم: ٣٢٤ من ٣٢٩ مؤسنة الرسالة بيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے تھ بن غریر الزہری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی از والدخود از صالح وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نافع نے حدیث بیان کی کہ ان کو حضرت عبداللہ رشی آللہ نے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آلیم نے منبر پر دعا کی کہ غفار کی اللہ مغفرت فرمائے! اور اسلم کو اللہ سلامت رکھے! اور عُصَیّہ نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔

غفاراوراسلم کے لیے دعا کرنے اور عُصّتیہ کے لیے دعا نہ کرنے کا سبب

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد نے حدیث بیان والد میں الم میں الم میں اللہ میں محد نے حدیث بیان والد میں الم

ک انہوں نے کہا: ہمیں عبدالو ہاب انتقفی نے خبر دی از ایوب از گر از حضرت ابو ہر ریرہ وضی کنٹ از نبی ملتی کی آپ نے دعا کی: اسلم کواللہ سلامت رکھے! اور غفار کی اللہ مغفرت فرمائے! عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ اَيُّوْبَ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا.

(صحيح مسلم: ٢٥١٥ ألرقم أمسلسل: ١٣٢٤)

اس مدیث کی شرح کے لیے اس سے پہلی مدیث کا مطالعہ کریں۔

٣٥١٥ - حَدَّثَنَا قَبِيْ صَةً حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بَنُ عُمْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بَنِ اَبِي بَكُرَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَرَايَتُمْ اِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاللَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَرَايَتُمْ اِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاللَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَرَايَتُمْ اِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاللَّي مَنْ مَنِي صَعْمَعَة فَقَالَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِر بْنِ صَعْمَعَة فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِدٍ بَنِ عَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِدٍ بَنِ صَعْمَعَة فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِدٍ بَنِي عَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِدٍ بَنِي صَعْمَعَة فَقَالَ بَنِي اللهِ بْنِ عَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِدٍ بَنِ صَعْمَعَة وَاللّهِ بْنِ عَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِدٍ بَنِي مَعْمَعَة .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قبیصہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی اور مجھے مجر بن بٹار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن مبدی نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن مبدی نے حدیث بیان کی از سفیان از عبدالملک بن عمیراز عبدالرحمان بن الب کمرہ از والدخو دُ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طبق کیا ہمیم اور بنواسداور نی باوکر جہینہ اور مزینہ اور اسلم اور غفار 'بنو تمیم اور بنواسداور نی عامر بن صعصہ سے بہتر ہوں اور بنی عامر بن صعصہ سے بہتر ہوں! (تو ایک مرد نے کہا: وہ بہتر ہیں)۔ تو ایک مرد نے کہا: وہ بہتر ہیں )۔ تو ایک مرد نے کہا: وہ بہتر ہیں آپ نے فر مایا: وہ تمیم بنواسد' بنوعبداللہ بن غطفان اور بنوعامر بن صعصعہ سے بہتر ہیں۔ بنواسد' بنوعبداللہ بن غطفان اور بنوعامر بن صعصعہ سے بہتر ہیں۔ بنواسد' بنوعبداللہ بن غطفان اور بنوعامر بن صعصعہ سے بہتر ہیں۔ بنواسد' بنوعبداللہ بن غطفان اور بنوعامر بن صعصعہ سے بہتر ہیں۔

[اطراف الحديث: ٣٥٩٦\_٣٥٩٣] (صحيح مسلم: ٢٥٢٢ ) الرقم كمسلسل: ٦٣٣٩ ، سنن دارى: ٣٥٢٣ ) منداحرج ٥٥ ص ٥١ طبع قديم منداحد: ٢٠٥١- ج ٣٣ص ١٣٥٥\_٣٣ ) مؤسسة الرسالة أبيروت )

اس کے بعدوالی حدیث:۱۷ میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔

٣٥١٦ - حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَلَّثَنَا غُندَرٌ حَدَّنَا فَندَرٌ حَدَّنَا فَعُدَدُ مَعْمَدُ عَن آبِيهِ يَعْقُوْبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰ بِنَ آبِي بَكُرَةً عَن آبِيهِ آنَّ الْاَقْرَعَ بَن حَابِسٍ الرَّحْمَٰ بِنَ آبِي بَكُرَةً عَن آبِيهِ آنَّ الْاَقْرَعَ بَن حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَابَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجيْجِ مِنْ اسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَاحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ الْحَجيْجِ مِنْ اسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَاحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجُهَيْنَةً وَالْمَالِمَ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجُهَيْنَةً وَالْمَالِكُمُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی از محد بن ابی یعقوب انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از محد بن ابی یعقوب انہوں نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن ابی بکرہ سے سنا از والد خود کہ حضرت اقرع بن حابس وی اللہ نے نبی مل اللہ اللہ سے کہا: آپ سے صرف ان لوگوں نے بیعت کی ہے جو نجاح کا سامان جرایا کرتے سے یعنی (قبیلہ) اسلم اور غفار اور مزینہ کے لوگ۔ راوی نے کہا! میرا گمان ہے کہ عبدالرحمان نے جہینہ کا بھی ذکر کیا ہیا بی یعقوب میرا گمان ہے کہ عبدالرحمان نے جہینہ کا بھی ذکر کیا ہیا بیان یعقوب کا شک ہے نبی مل اللہ اللہ نے فرمایا: بیہ بتاؤ کہ اسلم غفار اور مزینہ اور میرا گمان ہے کہ آپ نے جہینہ کا بھی ذکر فرمایا (یہ بتاؤ کہ بھی میرا گمان ہے کہ آپ نے جہینہ کا بھی ذکر فرمایا (یہ بتاؤ کہ بھی جی روق قبیلے ) بنوتمیم بنوعامر اور اسد اور غطفان سے بہتر نہیں ہیں!

click on link for more books

(بیقبائل) کیا ناکام اورنقصان زده نہیں ہوئے! اقرع نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! بیان سے بہتر ہیں۔

اس مدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اوّل الذكر قبائل ثانی الذكر قبائل سے بہتر ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے ٣٥١٦م - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ٱيُّونَ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ السَّلَمُ وَغِفَارُ وَّشَيَّءٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ اَوْقَالَ شَـىءٌ مِّـنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنُ اسَدٍ وَّتَمِيم وَّهُوَازِنَ وَغَطَفَانَ.

(۱۳۳۲) القراميلسل: ۲۵۲۱) القراميلسل: ۱۳۳۲)

بيصديث بھي احاديثِ سابقه کي مثل ہے۔ ٧ - بَابُ ذِكْرِ قَحْطَانَ

اس باب میں صرف فحطان کا ذکر کیا گیا ہے۔

٣٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ ٱبِي هُرَيْرَةَ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحُرُجَ رَجُلٌ مِّنْ قَحْطَانَ يَسُونَى النَّاسَ بِعَصَاهُ.

[طرف الحديث: ١١٤] (صحيح مسلم: ٢٩١٠ القم أمسلسل: ٢٠٠٢) لي جائے-

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفى ٨٩٣ ه لكصتر بين:

اس مخص كا نام ابن ارتشيد بن شالخ بن ارم بن سام بن نوح بوگا اس حديث ميں ہے: وہ اپني لائقي سے لوگوں كو ہنكا كر كے جائے گا۔اس میں اس کی انتہائی قوت 'شوکت اورغلبہ کی طرف اشارہ ہے' گویا تمام لوگ اس کے مقابلہ میں بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں گے اور کسی کواس کا تھم ماننے کے سواکوئی چارہ کا رنہیں ہوگا۔ (الکوژ الجاری ج۲ ص۵۷° داراحیاءالتراث العربی بیروت ۳۹٬۳۹ ھ)

٨ - بَابٌ مَا يُنْهِى عَن دَعُوةِ الْجَاهِلِيَّةِ
 لَجَاهِلِيَّةِ

اس باب میں زمانۂ جاہلیت کی چیخ و پکار کی ندمت کی گئی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے زمانۂ جاہلیت میں جب دوفریقوں میں جنگ ہوتی تو ایک فریق اپنے حامیوں کو پکار کر بلاتا اور اس کے حامی آ کر اس کی مدد کرتے خواہ وہی ظالم ہو جب اسلام کے احکام آئے تواس سے منع کر دیا گیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ نے حدیث بیان کی ٣٥١٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ٱخْبَرَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا انہوں نے کہا: ہمیں مخلد بن بزید نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ آخَبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارِ أَنَّهُ سَمِعَ

حدیث بیان کی از حماداز ابوب از محمداز حضرت ابو ہر ریرہ دخی اُنٹیڈ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فر مایا: اسلم اور غِفاراور مجھمزینہ اور جہینہ ' یا فرمایا: کچھ جہینہ سے یا مزینہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہیں یا فرمایا: قیامت کے دن اسد اور تمیم سے اور هوازن اور غطفان

ہے(بہتر ہوں گے)۔

قحطان كاذكر

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجصلیمان بن بلال نے مدیث بیان کی از توربن زیداز ابی الغیث از حضرت ابو ہریرہ وضی الله از نبی مُنْتُهُ لِللِّم أَبِ نِے فرمایا: اس وفت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی ا كه قحطان ہے ايك شخص نكلے اور وہ لوگوں كوا بني لائمى سے ہنكا كر

ابن جریج نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے خبردی انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت جابر مِنْ اللہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نبی ملتی اللہ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے آپ کے پاس بہ کثرت مہاجرین بھاگ کرآئے اور مہاجرین میں ہے ا یک مخص بہت مذاق کرنے والاتھا' اس نے ایک انصاری کی سرین ر شرب لگائی تو اس انصاری کو بہت غصه آیا 'حتیٰ کہ اس نے اسے حامیوں کو (مدد کے لیے ) یکارا' اور اس انصاری نے کہا:اے لوگا! انصار کی مدد کے لیے آؤ 'اوراس مہاجر نے کہا: اے لوگو! مہاجر ن كى مدد كے ليے آؤ كى نبى ملتى ليكم (ايخ خيمه سے) باہر نظائر آپ نے یو چھا: یہ کیسی زمانۂ جاہلیت کی چیخ و پکار ہے! تو آپ کو خردی گئی کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کی مقعد برضرب لگائی می آب نے فرمایا:اس بات کو جھوڑو! یہ بہت خبیث بات ے اور عبدالله بن ابی بن سلول نے کہا: کیا ان مہاجرین نے مارے خلاف د مائی دی ہے! اگر ہم مدینہ پنچے تو مدینہ میں عزت دالے وہاں سے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ (النافقون: ٨) حفرت عمر صِي تُنهُ في عبدالله بن الى كم تعلق يوجها: يارسول الله! بم ال خبیث کو قتل نہ کردیں؟ آپ نے فرمایا: کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ (سیدنا) محمد (ملز میلام) این اصحاب کوتل کردیت ہیں۔

جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلٌ لَكَّابٌ فَكُسِّعَ ٱنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْآنُصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَا لِلْاَنْصَادِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَا بَالٌ دَعُولَى آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ مَاشَانُهُمُ فَأُخْبِرَ بِكُسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْآنْصَارِيُّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَّقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ ابُيِّ ابْنُ سَلُولَ اَقَدُ تَدَاعُوا عَلَيْنَا ﴿ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ (النانتون: ٨) فَقَالَ عُمَرُ ٱلَّا نَـقُتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هٰذَا الْخَبِيْتُ لِعَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ. [اطراف الحديث:٩٠٥-٢٩٠٥] (صحيح مسلم: ۲۵۸۴ ؛ الرقم المسلسل: ۲۴۷۷ ، سنن ترزی: ۳۳۲۳ ، المجم الكبير:٢٠٥٨ ت منداحه ج ٢ ص ٢٠٥٠ طبع قديم منداحه: ١٩٢٩٥-ج ٣٢م ٥٠ مؤسسة الرسالة أبيروت)

#### مدیث ندکور کے رجا<u>ل</u>

(۱) محر نتمام سندوں میں اسی طرح بغیر نسبت کے محر کا ذکر ہے ابونیم نے کہا: اس سے مرادمحمد بن سلام ہیں اسی طرح متخر نق میں ہے (۲) مخلد بن یزید بید ابوالحن الحرانی الجزری ہیں 'یہ ۱۹۳ ہیں فوت ہو گئے تھے (۳) عبدالملک بن عبدالعزیز بن جرت الکی (۳) عمرو بن دینار القرشی الاثرم المکی (۵) حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رہنی گئد۔ (عمدة القاری ۱۲ اص ۱۲)

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: آپ نے پوچھا: یکیبی زمانۂ جاہلیت کی چیخ و پکار ہے! غروہ کی تعیین اور جس نے نداق کیا تھا اور جس کے ساتھ مذاق کیا تھا' ان کے اساء

علامه بدرالدين محمود بن احميني متوني ٨٥٥ ه لكهت بين:

سلامہ بررائی میں فرکور ہے: ہم ایک غزوہ میں تھے میغزوۃ الریسیع تھا میچے مسلم میں فدکور ہے: سفیان نے کہا: یہ غزوہ غزدہ کا اس حدیث میں فدکور ہے: سفیان نے کہا: یہ غزوہ عزوہ علیہ اس کا وقوع چھ ہجری میں ہوا تھا۔ المصطلق تھااور یہی غزوۃ المریسیع تھا'اس کا وقوع چھ ہجری میں ہوا تھا۔

میں تھااور ہی سروہ اسر کے داتے کرنے والے مہاجر کا ذکر ہے ان کا نام جمجاہ بن قیس الغفاری ہے کیہ حضرت عمر بن الخطاب بنگائیہ اس حدیث میں ایک مذاق کرنے والے مہاجر کا ذکر ہے ان کا نام جمجاہ بن قیس الغفاری ہے کیہ حضرت عمر بن الخطاب بنگائی

click on link for more books

اس حدیث مین ' فکسع ' ' کالفظ ہے'' کسع ' ' کامعنی ہے: اپناہاتھ یا اپنا پیرکی انسان کی مقعد پر مارا جائے۔ اس حدیث میں اس انصاری کا ذکر ہے جن کی مقعد پر اس مہاجر نے ہاتھ ماراتھا' ان کا نام سنان بن وبرہ تھا' بیقبیلہ بنوسالم

ز مانهٔ جاہلیت کی چیخ و پکار کی وعید کے متعلق حدیث اور اس کی سز ا کے متعلق اقوال فقہاء

اس میں ذکر ہے کہ آپ نے پوچھا: یہ کیسی جاہلیت کی چیخ و پکار ہے! جب آپ کو ماجرا بتایا گیا تو آپ نے فر مایا: اس کوچھوڑو! اوراس کی وجہ بیان فر مائی کہ میں اور بری بات ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت الحارث الاشعرى وشي ألله كى ايك طويل حديث كي آخريس ب: نبي ملتَّ اللّهم في مايا: جس في زمانة جابليت كى طرح تمی کو پکارا وہ جہنم کی جماعت میں ہے ہے صحابہ نے پوچھا: پارسول اللہ! خواہ وہ روز ہ رکھے خواہ وہ نماز پڑھے؟ آپ نے فر مایا: خواہ وہ روزہ رکھئے خواہ وہ نماز پڑھے اور اس کا بیزعم ہو کہ دہ مسلمان ہے مسلمانوں کوان کے ناموں سے پکارو (لیتنی اس طرح نہ کہو: اے انصار! آؤ! اعمها جرو! آؤ! ) الله تعالى نے ان كانام مسلمان اور مؤمن ركھا ہے۔

(سنن ترفدی: ۲۸ ۱۳ مند ابویعلی: ۱۵۷۱ منجع ابن خزیمه: ۱۸۹۵ منجع ابن حبان: ۹۲۳۳ کمجم الکبیر: ۳۴۲۸ المستدرک ج اص ۴۲۱ الاحاد والبثاني: ٢٥١٠ ، سنن كبري: ١١٣٣٩ ، منداحدج ٣٩ص • ١١١ طبع قديم ، منداحد: • ١٤١٤ -ج ٢٨ص ٢ • ٣ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت )

علامہ ہیلی نے کہا ہے کہ جو مخص زمانۂ جاہلیت کی طرح یکارے اس کی سزا کے متعلق فقہاء کے تین اقوال ہیں:

(۱)اس کو پیماس کوڑے مارے جائیں (۲)اس کو دس ہے کم کوڑے مارے جائیں (۳)اس کی سزا حاکم کی صواب دیدیر

## حديث منس مذكور قصه كي تفصيل

اس کامفصل قصہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے لیے کام کرنے والاجس کا نام جھجاہ بن قیس تھا' وہ اپنے حوض پر کھڑا ہواتھا وہاں اچا تک وبرہ بن سنان انصاری آیا جوعبداللہ بن الی کا حلیف تھا مہاجرنے مذاق سے اس کی مقعد پر ہاتھ مارا کیس دونوں نے اپنے اپنے قبیلوں کا نام لے کر یکا(نا شروع کردیا' تب عبداللہ بن ابی نے کہا: جب ہم مدینہ پنچیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گئے عزت والوں سے مراداس کی اپنی ذات تھی اور ذلت والوں سے اس کی مراد (العیاذ باللہ) نبی ملتی الیہ اور آ پ کے اصحاب تنطح حضرت عمر و کیانشد نے کہا: ہم اس خبیث کوئل نہ کردیں! تو آپ نے منع فر مایا: (ایبا مت کرو) کیونکہ لوگ کہیں گے کہ سیدنا محمد التي التي التي التي المرت بين اوراس بالوك دين اسلام مين داخل ہونے سے متنفر ہوں كے اور ايك دوسرے سے كہيں ا مے کہ اگرتم نے اسلام قبول کرلیا تو اس بات کی کیا ضانت ہے کہ تم کوتل نہیں کردیا جائے گا اور تمہارے متعلق بیکہا جائے گا کہ اس کے باطن میں کفر ہے اور اس وجہ سے تمہاری جانوں اور مالوں کومباح سمجھ لیا جائے گا' سوتم اپنی جانوں کوخطرہ میں نہ ڈالواور عبداللہ بن ابی کوئل کرنالوگوں کے دین اسلام سے متنظر ہونے کا سبب بن جائے گا۔ (عمرة القاری ج١١ ص ١٢٣ - ١٢٢ وارالکتب العلميه بيروت ٢١١ه ٥) ٣٥١٩ - حَدَثْنَا ثَابِتُ بِنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الم بخارى روايت كرتے بين: بميں ثابت بن محد نے صديث الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ مُرَّةً عَنْ مَّسُرُوقِ عَنْ عَبْد بيان كَ انهون ن كها: تهمين سفيان في حديث بيان كي از الأمش ازعبدالله بن مره ازمسروق از حضرت عبدالله ويمثنله از نبي التفيليكم -اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۱۲۹۴ میں گزر چکی ہے۔

پی حدیث کتاب اُلجنا ئز میں اس باب میں گز رچکی ہے: جس نے اپنے چہرے پرطمانچے مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اور از سفیان از زبید از ابراہیم از مسروق از حفرت عبداللہ وی انتظارت عبداللہ وی انتظارت عبداللہ وی انتظارت عبداللہ وی انتظارت کی انتظارت کی استخدال کے اور کریبان مجاڑا اور زمانہ جا ہلیت کی طرح بیکارا۔

ي طريق راب المراكب المراكب المراهبة عن مَّسُرُوْقٍ عَنْ الْبَرَاهِيْمَ عَنْ مَّسُرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ وَثَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ وَثَكَّى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ وَثَكَّى عَنْ عَنْ ضَرَبَ الْمُحَدُّوْدَ وَشَقَّ الْمُحْيُونِ فَ وَحَمَّا بِدَعُوى مِنْ صَرَبَ الْمُحَدُّوْدَ وَشَقَّ الْمُحْيُونِ فَ وَحَمَّا بِدَعُوى مِنْ الْمُجَاهِلِيَّةِ.

به صدیث صحیح ابخاری: ۱۲۹۳ میں گزر چکی ہے۔ ۹ - بَابٌ قِصَّةِ خُوزَ اعَةَ

#### خزاعة كاقصه

اس باب میں خزاعہ کے قصہ کا بیان ہے الرشاطی نے کہا ہے کہ خزاعۃ عمر و بن ربیعہ ہے اور اس ربیعہ کا تعلق کی بن حارثہ بن عرو سے ہے بیان کا مذہب ہے جن کا بینظریہ ہے کہ خزاعۃ بمن سے ہے اور جن کا بینظر بیہ ہے کہ خزاعہ مضر سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ عمرہ بن ربیعہ بن قمعۃ ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ دخی آللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیا ہم بن ابی الجون الخزاعی سے فر مایا: میں نے عمر و بن کُی بن قمعة بن خندف کو دیکھا' وہ دوزخ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہاتھا۔ (صحح ابغاری: ۳۵۲۲) بیرحدیث عنقریب آرہی ہے۔

• ٣٥٢ - حَدَّقُنَا اِسْحَاقُ بِنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ اَدُمَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِیلُ عَنْ اَبِی حَصِیْنِ عَنْ اَبِی صَالِحِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَمْرُوبُنُ لُحَیِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَمْرُوبُنُ لُحَیِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ اَبُو خُزَاعَةً. (اس مدیث کی روایت بین امام بخاری منفرد بین)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے خبردی از ابی حصین از ابی صالح از حضرت ابو ہریرہ رسخی اللہ میں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کی انہوں نے فرمایا: عمرو بن کمی بن قمعة بن خندف خزاعة کا باب

ابوخزاعة ازد كے قبیلہ ہے ہے۔

٣٥٢١ - حَدَّقُنَا آبُوالْيَمَانِ آخَبُرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بَنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ ٱلْبَحِيْرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ وَلَا يَحْلَبُهَا آحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيَّبُونَهَا لِالْهَتِهُمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَاشَيْءٌ قَالَ وَقَالَ آبُوهُ هُرَيْرَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّابِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّابِي عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَي آلْحَزَاعِي يَجُرُّ فُصْبَهُ وَالنَّرَ وَكَانَ آوَّلَ مَنْ سَيَّبُ السَّوَائِبُ.

في النارِ و كان اون من سيب ويب المنارِ و كان اون من المنابِ ويب (مع المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِ المنابِقِينَ جام المنابِ المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ جام المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ عن المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِقِينَ المنابِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الز ہرک انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الز ہرک انہوں نے کہا: البحیرہ وہ نے کہا: البحیرہ وہ اور نئی ) ہے جس کا بتوں کی وجہ سے دودھ دو ہے ہمنع کیا جاتا تھا اور لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا دودھ نہیں دوہتا تھا اور سائبہ اس (اونٹنی ) کو کہتے ہیں جس کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے سے اس پر کوئی بوجھ لا دتا تھا نہ سواری کرتا تھا انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ویش تھا نے کہا کہ نبی ملی آئی ہم نے فر مایا: میں نے عمرہ بن نگی الخزاعی کو دیکھا وہ دوز خ میں اپنی آئوں کو تھیٹ

سنن کبریٰ:۱۱۱۵٬ مندابویعلیٰ:۱۱۲۱٬ منداحمه ۲۶ ص۲۶ ۳ طبع قدیم٬ سر ما تھا' بیرو و مخص تھا جس نے سب سے پہلے سائیبری رسم ایجا د کی۔ منداحمہ:۸۷۸۷ے ۱۴ ص۱۹ ۳٬ مؤسسة الرسالة' بیروت)

## بحيره سائية وصيله اورحام كى تعريفات

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصتر بين:

''المبحیر ق'': زمانۂ جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی پانچ نیج جنتی اور اس کے آخر میں نربچہوتا تو وہ اس اونٹنی کے کان چیر دیتے اور اس پرسوار ہونے کو اور اس کا دودھ دو ہنے کو حرام قرار دیتے' اس کوکسی گھاٹ پر پانی پینے سے منع کیا جاتا اور نہ کسی چراگاہ میں چرنے سے روکا جاتا' اس کو صرف بتوں کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیا جاتا اور دہ لوگ اس اونٹنی کو'' المبحیر ق'' کہتے تھے۔

سائبہ: زمانۂ جاہلیت میں کوئی شخص کہتا تھا: اگر میں سفر سے واپس آ گیا یا میں بیاری سے تندرست ہو گیا تو میری اوغنی سائبہ ہو گی' اور سائبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کووہ اپنے بتوں کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیتے تھے'اس کے بعداس پرکسی تنم کا بوجھ نہیں لا دا جاتا تھا۔

التلوی میں ندکور ہے کہ ہرتتم کے مویشیوں کی مادہ اولا دکووہ سائبہ کہتے تھے ایک شخص آپی ادنیٹیوں کا بوں اور بکریوں میں سے جس کو چاہتا اپنے بتوں کے لیے چھوڑ تا تھا کھراس مادہ کی بہت اس کے بال اور اس کا اور اس کا اور اس کا دودھاور اس کے دیگر منافع صرف مردوں کے لیے ہوتے تھے نہ کہ عور توں کے لیے ۔

'' الموصیله'':امام ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جس بکری کے سات بنچے ہوتے' پس اگر اس کا ساتواں بچہ نہ ہوتا تو وہ اس کو ذنح کر کے بتوں کی جھینٹ چڑھا دیتے' اور اگر وہ مادہ ہوتی تو وہ اس کو زندہ رہنے دیتے اور اگر وہ نراور مادہ دو بچ وجہ سے زندہ رہنے دیتے اور کہتے کہ بیائے ہے کہائی ہے' پس اس کو ذرج نہ کرتے۔

مقاتل نے کہا ہے کہاں کی منفعت مردول کے لیے ہوتی تھی نہ کہ عورتوں کے لیے ٔ اور اگر وہ مردہ بچیجنتی تو اس کے کھانے میں مرداور عورت دونوں شریک ہوتے۔

''الْسخسام'': بیاس نرکو کہتے تھے جس کے بچہ پر بھی سواری کی جاتی اور بیعد دس یااس سے پچھ کم تک پہنچ جاتا'اس پر سواری کی جاتی نہاس پر بوجھ لا دا جاتا'اس کوکسی گھاٹ پر پانی پینے سے منع کیا جاتا نہ کسی چراگاہ بیس چرنے سے اس کو بھی بھی ذرج نہیں کیا جاتا'حتیٰ کہ وہ طبعی موت مرجاتا' بھراس کومر د کھاتے تھے' عورتیں نہیں کھاتی تھیں۔

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنى متونى ١٩٥٨ ه لكهت بين:

عمرو بن کمی وہ پہلافخص ہے جس نے عرب کے شہرول میں بت پرستی کوا یجاد کیا' اس نے ملکِ شام سے صبل نامی بت خریدا اور اس کو کعبہ شریف کے اندر رکھ دیا' یہ پست قامت فخص تھا۔ (الکوڑ الجاری ج۲ ص۳۵۹ داراحیاءالتراث العربی' بیروت'۱۳۲۹ھ)

## حضرت ابوذ رضيالله کے اسلام لانے کا قصہ

#### زمزم كاقصه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں زیدنے حدیث بیان کی وہ ابن اخزم ہیں ابوقتبہ سلم بن قتیبہ نے کہا: مجھے ثنی بن سعید القصير نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: مجھے ابو جمرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم سے حضرت ابن عباس منجاللہ نے کہا: کہ میں تم کو حضرت ابوذ رہے اُٹند کے اسلام لانے کی خبر نہ دوں! ابوہم و نے کہا: کیوں نہیں! حضرت ابن عباس نے کہا: حضرت ابوذر رہج گئے نے بتایا: میں قبیلہ غفار کا ایک مرد تھا، ہمیں بی خبر پینی کہ مکہ میں ایک مخص نکلا ہے اس کا بیزعم ہے کہوہ نبی ہے تو میں نے اپنے بھال ے کہا بتم اس مرد کے یاس جاؤ'اس سے بات کرداورمیرے بال اس کی خبر لاو 'سووہ گئے ان سے ملے پھرلوث آئے' پس میں نے بوجها: تبهارے پاس كياخبرے؟ توانبوں نے كما: الله كاتم الحقيق یہ ہے کہ میں نے ایسے مردکود یکھا ہے جونیکی کا تھم دیتا ہے اور اُل سے روکتا ہے ، پس میں نے ان سے کہا کہ تمہاری اطلاع سے میرا تشفی نہیں ہوئی' پس میں نے اپنا تھیلا اور لاٹھی کی' پھر میں مکہ کا طرف روانه ہوا' سومیں ان کو بہجا نتائہیں تھا اور ان کے متعلق سوال کرنے کو ناپیند کرتا تھا اور میں زمزم کا پانی پیتا تھا اور میں مجدیل مفہرتا تھا' حفرت ابوذر نے بتایا: پھر میرے پاس سے حفرت کہا: جی ہاں! انہوں نے کہا: گھر کی طرف چلؤ حضرت ابوذر <sup>نے</sup> بتایا: پس میں ان کے ساتھ گیا' وہ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال كرتے تھے نہ میں ان کو پچھ بتا تا تھا' پھر جب صبح ہوئی تو میں معجد کا طرف گیا تا کدان کے متعلق سوال کروں' اور مجھے کوئی مخض ان کے متعلق کچھ بھی نہیں بتا تا تھا' پھر حضرت علی میرے پاس ہے گزر<sup>ے'</sup> پس انہوں نے کہا: کیا ابھی تک اس شخص کو اپنا ٹھکا نانہیں ملا<sup>ا ہیں</sup> click on link ١٠ - بَابٌ قِصَّةِ اِسْلَامِ أَبِى ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اس کی تفصیل ا گلے باب میں آ رہی ہے۔ ١١ - بَابُ قِصَّةِ زَمُزَمَ

٣٥٢٢ - حَدَّثُنَا زَيْدٌ هُوَابُنُ أَخْزَمَ قَالَ ٱبُوْقَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنِي مُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَصِيرُ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْجَمُرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسِ ٱلَّا أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلَام ٱبِي ذَرَّ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَ ٱبُّورُذَرٍّ كُنْتُتُ رَجُلًا مِّنُ غِفَادٍ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ بِمِكَّةَ يَزْعُمُ ٱنَّـٰهُ نَبِيٌّ فَقُلْتُ لِلَاحِي إِنْطَلِقَ إِلَى هَٰذَا الرَّجُلِ كَلِّمَهُ وَأَتِنِي بِخَبَرِهُ فَانْطَلَقَ فَلَقِيَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَاعِنْدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رَايْتُ رَجُلًا يَّأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهِي عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ فَاخَذْتُ جِرَابًا وَّعَصًّا ثُمَّ ٱقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ وَاكْرَهُ أِنْ أَسْأَلَ عَنَّهُ وَاَشْرَبُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ وَاكُونُ فِي الْمُسْجِدِ قَالَ فَ مَرَّبِي عَلِيٌّ فَقَالَ كَانَّ الرَّجُلَ غَرِيْبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَانْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ وَّلَا أُخْبِرُهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدُوتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلسَّالَ عَنَّهُ وَلَيْسَ اَحَدُّ يُتُخِبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ قَالَ فَمَرَّبِي عَلِيٌّ فَقَالَ آمَا نَالَ لِلرَّجْلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ اِنْطَلِقُ مَعِيَ قَالَ فَقَالَ مَاأَمُرُكَ وَمَا اَقْدَمَكَ هٰذِهِ الْبُلَدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَىَّ أَخْبَرُ تُكَ قَالَ فَإِيِّي ٱفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا آنَّهُ قَلْمُ خَرَجَ هُهُنَا رَجُلٌ يَّزْعُمُ أَنَّـهُ لَبِيٌّ فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُ كَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِينَى مِنَ الْخَبَرِ فَارَدْتُ أَنْ ٱلْقَاهُ فَـقَالَ لَـهُ آمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتٌ هٰذَا وَجْهِي اِلَيْهِ فَاتَّبِعْنِي ادْخُلْ حَيْثُ آدْخُلُ فَإِنِّي إِنْ رَآيْتُ آحَدًّا آخَافُهُ عَلَيْكَ ومُ مَن الله الْحَانِطِ كَانِي اصْلِحُ نَعْلِي وَامْضِ أَنْتَ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ اعْرِضُ عَلَىَّ الْوِشَلَامَ فَعَرَضَهُ فَأَسُلَمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لِي يَا أَبَا ذَرِّ الْحُتُّمُ هٰذَا الْآمُرَ وَارْجِعُ اللَّي بَلَدِكَ فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُّوْرُانَا فَاقْبُلُ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاصُرْخَنَّ بِهَا بَيْنَ ٱظْهُرِهِمْ فَجَاءَ إِلَى الْمُسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُوْمُوا إِلَى هَٰذَا الصَّابِي. فَقَامُوا فَضُرِبْتُ لِآمُونَ فَادْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَاكَبَّ عَلَيَّ ثُمَّ اَقَبُلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ. وَيُلَكُّمُ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِّنُ غِفَارٍ وَّمَتْجَرُّكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارٍ فَٱقْلَعُوا عَنِّى فَلَمَّا أَنَّ ٱصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَاقُلْتُ بِالْآمْسِ فَقَالُوا قُومُوا إلى هٰذَا الصَّابِي فَصُنِعَ بِي مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالْاَمْسِ وَاَدْرَكَنِيَ الْعَبَّاسُ فَاكَبُّ عَلَىَّ وَقَالَ مِثْلَ مَ قَالَتِهُ بِالْآمْسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلَامِ أَبِي ذُرِّ رَحَمهُ اللهُ.

[طرف الحديث: ٣٨٦١] (صحيم سلم: ٢٣٧٣ ) الرقم أسلسل: ٦٢٥٧)

نے کہا: نہیں! انہوں نے کہا: میرے ساتھ چلو! پھر کہا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اور کس وجہ سے تم اس شہر میں آئے ہو؟ حضرت ابوذر نے بتایا؟ میں نے ان سے کہا: اگر اس بات کوتم راز میں رکھوتو میں متہمیں بنا تاہوں حضرت علی نے کہا: میں آیا ہی کروں گا میں نے ان سے کہا: ہمیں بیمعلوم ہوا کہ یہاں ایک ایسا مرد نکلا ہے جس کا زعم یہ ہے کہ وہ نبی ہے سومیں نے اسے بھائی کو بھیجا تا کہ وہ ان ہے بات کرے سووہ لوٹ آیا اور مجھے اس کی خبر ہے سلی نہیں ہوئی تو میں نے خودان سے ملاقات کا ارادہ کیا' حضرت علی نے ان سے فرمایا: تم نے سیح کام کیا' اب میں ان ہی کی طرف جارہا ہوں تم ميرے يحصے بيجھے آؤاور جہال ميں داخل ہوں وہال داخل ہو يس بنک اگر میں نے کسی ایسے آدی کود یکھا جس سے مجھے تم پرخطرہ ہواتو میں دیوار کی طرف ایسے کھڑا ہوں گا جیسے اپنی جوتی ٹھیک کررہا ہوں اور تم چلتے رہنا' پس حضرت علی و کا تند چل پڑے اور میں مجمی ان کے ساتھ چل بڑا حتیٰ کہوہ (کہیں) داخل ہوئے اور میں بھی ان كساتھ ني سُنَهُ الله كي ياس داخل موكيا ايس ميس في آب ے کہا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں تو آپ نے اسلام پیش کیا' سویں ای جگه مسلمان ہو گیا' پھر آپ نے مجھے سے فرمایا: اے ابوذ راان بات کوخفی رکھنا' اوراپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ' جب تم کو ہارے غلبہ کی خبر طے تو پھر آ جانا 'پس میں نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! میں ضروران (لوگول) کے سامنے (اینے اسلام کا) اعلان کروں گا' پس حضرت ابوذرمسجد میں آئے اور وہاں قریش مے تو انہوں نے کہا: اے قریش کی جماعت! بے شک میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق تہیں ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ (سیدنا) محمد اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں تو ان لوگوں نے کہا: اس دین بدلنے والے کی طرف کھڑے ہو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور مجھے مارا پیما گیا تا کہ میں مرجاؤں' پس عباس نے مجھے دیکھ لیا' وہ مجھ پراوندھے کر گئے' پھران لوگوں کی طرف مؤکر کہا: تم پرانسوں ہے! تم قبیلہ غِفار کے ایک مرد کوقل کر رہے ہو اور تمہاری تجارت کا راستہ اور تمہاری

کررگاہ قبیلہ غفار سے ہے تو وہ مجھ سے ہٹ گئے ہیں جب میں نے دوسرے دن مجھ کے تو دہ مجھ سے ہٹ گئے ہیں جب میں نے دوسرے دن مجھ کی تو میں پھر والی گیا اور میں نے گزشتہ دور کی طرح اعلان کیا تو ان لوگوں نے کہا: اس دین بدلنے والے کی طرح اعلان کیا تو ان لوگوں نے کہا: اس دین بدلنے والے کی طرف کھڑے ہو کھر میرے ساتھ گزشتہ کل کی طرح سلوک کیا گیا، پھر عباس نے مجھے دیکھ لیا ہیں وہ مجھ پر اوند ھے گر گئے اور انہوں نے گزشتہ روز کی طرح تقریر کی سویہ حضرت ابوذر رشی اللہ کے اسلام لیا نے کی ابتداء کا قصہ ہے۔

#### *مدیث مذکور کے رجا*ل

(۱) زید بن اخز م' ابوطالب الطائی الحافظ البصری' ان کو ۲۷۵ ه میں زنگیوں نے قبل کر دیا تھا جب انہوں نے بھر ہ میں خردج کیا تھا' ان سے صرف امام بخاری روایت کرتے ہیں (۲) سکم بن قتیبہ الوقتیبہ الشعیری الخراسانی' ان کی رہائش بھر ہ میں تھی اور یہ ہیں پر دوسری صدی ہجری کی حدود میں وفات یا گئے تھے (۳) مثنیٰ بن سعید القصیر (۳) ابو جمرة' ان کا نام نصر بن عمران الضعی البصری ہے (۵) حضرت عبدالله بن عباس رشخانلہ ۔ (عمرة القاری ۱۲۶ ص ۱۱۸)

ال حدیث کے باب کاعنوان ہے: حضرت ابوذر رہنگانڈ کے اسلام لانے کا قصہ اور وہ اس حدیث میں مذکور ہے نیز اس حدیث کاعنوان ہے: زمزم کا قصہ سواس حدیث میں بیدذ کر ہے کہ حضرت ابوذ رزمزم کا پانی پیتے تھے۔

حضرت ابوذ رشی الله کا قدماء اسلام میں سے ہونا

علامه بدرالدين محود بن احميني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

اس حدیث میں مذکور ہے: میں نے اپنے بھائی سے کہا: اس شخص کی طرف جاؤ۔امام مسلم کی روایت میں ہے: اس کی وادی کی طرف سفر کرواور مجھے اس شخص کی خبر لا کر دوجس کا زعم ہے کہاں کے پاس آسان سے خبریں آتی ہیں' ان کی باتیں سنااور پھرمیرے پاس آنا' حضرت ابوذر کے بھائی کا نام انیس تھا۔

ال حدیث میں مذکور ہے کہ اس صالیء کی طرف کھڑے ہو۔ بیلفظ'' صباً'''' یصبو '' سے ماخوذ ہے'اس کامعیٰ ہے: جو مخص ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو' عرب کے لوگ دین بدلنے والے کوصابیء کہتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوذ روش الله قد ماء اسلام میں سے ہیں کیکن حضرت ابوذ ر' نبی ملتی آیا ہم کی بعثت کے کافی مدت بعد اسلام لائے تنف کیونکہ اس حدیث میں حضرت ابوذ رکی حضرت علی رشی آللہ سے ملاقات کا ذکر ہے اور بیدذ کر ہے کہ حضرت علی نے انہیں اپنامہمان بنایا۔ (عمدة القاری ج۱۶ ص ۱۶۔ ۱۱۹ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۲۱سامہ)

اس اعتراض کا جواب کہ حضرت ابوذر بغیر معجزہ دیکھے اسلام کیسے لائے اور انہوں نے اپنے اسلام ---کا اظہار کر کے آپ کے حکم کی مخالفت کیوں کی ؟

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنى متو في ١٩٣٨ هه لكصة بين:

لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

میں ہوں کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نی ملٹی آئیلم کا چہرہ انورد کیھتے ہی انہیں یقین ہوگیا کہ یہ کی جمو نے مخص کا چہرہ نہیں ہے ای لیے انہوں نے فوراً کہا کہ آپ بھی پر اسلام پیش کریں اور آپ کے اسلام پیش کرتے ہی وہ فوراً بغیر کسی تر دّد کے اسلام لی آئے۔

علامہ کورانی کھتے ہیں کہ نی ملٹی آئیلم نے انہیں اپنا اسلام چھپانے کا حکم دیا تھا' پھر انہوں نے کیے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نی ملٹی آئیلم نے ان کی جان کی حفاظت کی خاطر بہ طور رخصت یہ حکم دیا تھا لیکن حضرت ابوذر پر عز بیت عالی جواب یہ ہے کہ نبی ملٹی آئیلم نے ان کی جان کی حفاظت کی خاطر بہ طور رخصت یہ حکم دیا تھا لیکن حضرت ابوذر پر عز بیت عالی بھی اوران کا یہ گمان تھا کہ نبی ملٹی آئیلم نے ان پر اپنا اسلام چھپانے کو واجب نہیں قر اردیا تھا اور بہ طور شفقت فر مایا تھا کہ ان لوگوں سے اپنا اسلام چھپان کی جو بان کی راضی رہے تو آپ نے انہیں اللہ کے دین کو ظاہر کرنے ہے منع نہیں فر مایا۔ (الکور الجاری جو سے انہوں نے اس پر انکار کیا اور اسلام پر راضی رہے تو آپ نے انہیں اللہ کے دین کو ظاہر کرنے ہے منع نہیں فر مایا۔ (الکور الجاری ۲۰ م ۲۲ م ۲۲ م ۲۲ م ۱۲ اور اصالام پر داخل

## زمزم کا قصه اور عرب کی جہالت

١٢ - بَابٌ قِصَّةِ زَمْزَمَ وَجَهْلِ الْعَرَبِ

اس باب میں زمزم کا قصہ اور عرب کی جہالت کو بیان کیا گیا ہے۔

٣٥٢٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرِّبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْ اَبِى هُوَيْرَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ اَبِى هُويَرَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ اَسْلَمُ وَغِفَاهُ وَشَىءٌ مِّنْ مُزْيَنَةً وَجُهَيْنَةً وَ عُهَيْنَةً وَقَالَ اللهِ اَوْ قَالَ اللهِ اَوْ قَالَ اللهِ اللهِ اَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مِنْ اَسَدٍ وَتَمِيْمٍ وَهَوَاذِنَ وَ عَطْفَانَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی از ایوب از محمد از حضرت ابو ہریرہ رشکاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اسلم اور غفار اور کچھ مزیند اور جہینہ سے بافر مایا: کچھ جہینہ اور مزینہ سے اللہ تعالی کے نزدیک بہتر ہیں یا فرمایا: قیامت کے دن اسد اور تمیم اور حوازن اور غطفان سے۔

یہ حدیث اس سے پہلے میچے ابخاری: ۳۵۱۹م میں گزر چک ہے وہاں پر بیرحدیث اس بات کے تحت تھی: اسلم عفار مزین جہینہ اور اٹھج کا ذکر۔ سویہ حدیث اس باب کے مطابق ہے اور یہاں پرجس باب کے تحت اس کوذکر کیا ہے اس کے بالکل مطابق نہیں ہے کیونکہ اس میں زمزم کا ذکر نہیں ہے۔

٣٥٢٤ - حَدَّثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَامًا فَوْقَ الشَّكَرُيْنَ وَمِاتَةٍ فِي سُورَةِ الْآنَعَامِ ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُومَ اللَّذِيْنَ قَتَلُومَ اللَّذِيْنَ وَمِاتَةٍ فِي سُورَةِ الْآنَعَامِ ﴿ قَدْ خَسِرَ اللَّذِيْنَ قَتَلُومَ اللَّذِيْنَ قَتَلُومَ اللَّذِيْنَ وَمِاتَةً فِي سُورَةِ الْآنَعَامِ ﴿ قَدْ لِهِ عَنْ اللَّذِيْنَ قَتَلُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللَّ

(امام بخاری اس مدیث کی روایت میں منفرد ہیں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی از ابی بشر انسعید بن جبیر از حضرت ابن عباس رخیالڈ انہوں نے فر مایا: جب متہمیں اس سے خوشی ہو کہتم عرب کی جہالت کو جانوتو سورۃ الانعام کی ایک سوتمیں آیت کے بعد پڑھو: بے شک وہ لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے حماقت کی وجہ سے بغیر علم کے اپنی اولاد کوفل کیا۔ جنہوں نے حماقت کی وجہ سے بغیر علم کے اپنی اولاد کوفل کیا۔ (الانعام: ۱۲۰۰) اس آیت کو یہاں تک پڑھو: بے شک وہ گراہ ہو گئے

اوروہ ہدایت پانے والے نہ تنے O (الانعام: ۱۳۰) پیھدیٹ بھی باب کے مطابق بالکل نہیں ہے' کیونکہ باب کاعنوان ہے: زمزم کا قصہ اور اس جدیث میں زمزم کا ذکر بالکل نہیں ہے' امام بخاری نے جوآیت ذکر کی ہے اس میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر ہے کہوہ اپنی اولا دکولل کرتے تنے اور انسان کی اولا د

click on link for more books

اس کے بڑھاپے میں کام آتی ہے' نیز انہوں نے اپنی اختیار کردہ بدعت سے بعض حلال چیز وں کواپنے او پرحرام کر کے اپنے رزق کو تنگ کردیا' بیان کا دنیا میں نقصان ہے اور آخرت میں ان کا بہت بُر اٹھکا نا ہوگا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پرجھوٹ باندھتے تھے۔

عظرت ابن عباس مِنْ اللہ نے بیان کیا کہ بیرآیت رّ بیچہ اور مُظر کے متعلق نازل ہوئی ہے جوز مانۂ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے' قادہ نے کہا کہ اہل جاہلیت رزق میں تنگی اور قید ہونے کے خطرہ کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کوقل کر دیتے تھے' ماموا بنو کنانہ کے وہ بیرکام نہیں کرتے تھے۔ (عمدۃ القاری ج٦١ ص١٢٨ 'وارالکتب العلمیہ' بیروت'١٣٢١ ھ)

اینے باپ دادا کی طرف منسوب ہوا

١٣ - بَابٌ مَنِ انْ تَسَبَ إلى ابَائِهِ جَوْحُصْ زمانة إسلام يا جابليت من فِي الْإِسْلَامِ أَوِ الْجَاهِلِيَّهِ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کی مخص کے باب دادا جوز مانہ اسلام یا جاہلیت میں گزر چکے ہیں ان کی طرف اپ آپ کو منسوب کرنا جائز ہے۔بعض علماء نے اس کومطلقاً مکروہ کہا ہے اور بعض دوسرے علماء نے بید کہا ہے کہ اگر وہ ان آباء پر فخر کی وجہ ہے ایے آپ کوان کی طرف منسوب کرے تب مکروہ ہے۔

حضرت ابور یجانه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تیم نے فر مایا: جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے نو کا فرآ باء کی طرف منسوب کیا اور وہ ان کی وجہ سے عزت اور کرامت کے حصول کا ارادہ کرتا تھا تو وہ ان میں سے دسوال مخض ہوگا جو دوزخ میں جائے گا۔ال حدیث کی سندضعیف ہے۔ (الباریخ الکبیرللیخاری ج م ۳۵۷۔۵۵۳ طبع قدیم مندابویعلیٰ: ۱۳۳۹ المعجم الاوسط: ۳۴۲ شعب الایمان: ۱۳۳۲ مجمح الزوائدج ٨ ص ٨٥ ، منداحدج ٣ ص ١٣ اطبع قديم منداحه: ١٢١٢ ـ ج ٢٨ ص ١٣٨٥ ـ ١٢ ٢٨ مؤسسة الرسالة 'بيروت )

وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ وَ اَبُوهُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ الدُّهُ الدُّحْرِة ابن عمر اور حضرت ابو مريره ومنالله بيان كرتي إن عَكَيْدِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكُويْمَ ابْنَ الْكُويْمِ ابْنِ الْكُويْمِ ابْنِ الْكُويْمِ ابْنِ الْكِيم إبن الكريم

الْـكُويْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِنْرَاهِيْمَ لِيسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابرا بيم ظيل الله بين خَلِيْلُ اللَّهِ .

۔ حضرت ابن عمر رضی کنٹہ کی روایت صحیح البخاری:۳۳۸۲ میں اور حضرت ابو ہریرہ دشی آلٹہ کی روایت صحیح البخاری: ۳۳۵ میں گزر

اور حضرت البراء رشخة لله بيان كرتے ہيں كه نبي ملتي اللَّهِ في فرمایا: میں عبدالمطلب كابیٹا ہوں۔ وَقَالَ الْبُواءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

بید حدیث موصول مجیح ابناری: ۲۸۶۳ میں گزر چکی ہے. تبل تعلیق میں نبی ملی اللہ کے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علایہ الله علایہ کا ذکر ہے اور دوسری تعلیق میں یہ ذکر ہے کہ نبی ملی اللہ نے اپنے جدامجد حضرت عبدالمطلب كا ذكر فرمايا ايوں بيدونوں تعليقيں باب كے عنوان كے مطابق بيں كيونكه باب كے عنوان ميں ا ہے باپ دادا کی طرف نسبت کرنے کا ذکر ہے۔

٣٥٢٥ - حَدَّثْنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا آبِيْ حَدَّثَنَا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث الْإَعْمَشْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والدنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمرو click on link اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ more books عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ

https://archive.org/detai

﴿ وَٱنْدِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۞ (الشراء: ٢١٤) جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى يَابَنِى فِهُرِيَا بَنِى عَدِيِّ بِبُطُونِ قُرَيْشٍ. عَدِيِّ بِبُطُونِ قُرَيْشٍ.

بن مرّ ہ نے حدیث بیان کی از معید بن جبیر از حضرت ابن عباس بنتگاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی کہ آپ اپنے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو (عذاب سے) ڈرائیں (اشراء:۳۱۳) تو نبی مُنْ اللّٰہِ مُر یش کے قبیلوں کو نداء کرتے تھے: اے بنی فہر! اے بنی عدی!

اں مدیث کی شرح میج ابخاری: ۱۳۹۳ میں گزر چکی ہے۔ حدیث ندکور کا امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح نہ ہونا

اں حدیث پر بیاعتراض ہے کہ بیآیت مکہ میں نبوت کے ابتدائی سال میں نازل ہوئی ہے اور حضرت ابن عباس وہی اللہ ہجرت سے تین سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے تھے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیر حدیث مرسل ہے حضرت ابن عباس نے کسی اور صحابی سے اس کو سنا ہوگا' تا ہم قوی اعتراض بیہ ہے کہ امام بخاری نے ابنی صحیح حدیث کے لیے بیٹر طلگائی ہے کہ وہ حدیث متصل ہواور بیر حدیث مرسل ہے اور امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح نہیں ہے۔

٣٥٢٦ - وَقَالَ لَنَا قَبِيْصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ
بُنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَمَّا نَزُلَتُ ﴿ وَٱنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ۞ ﴿ (الشراء:
١٤ ) جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ قَبَائِلَ
قَبَائِلَ.

اورہم سے قبیصہ نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از حبیب بن الی ثابت از سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس رفخاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: آپ اپنے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیں O (الشراء: ۲۱۳) تو نبی ملتی اللہم قبائل و پکار کر بلاتے تھے۔

ال صديث كا شرح مديث ما إلى ملا طهري المحبورة المحتفظة المحبورة المحتفظة ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے خبردی از الاعرج از حصرت ابو ہریرہ وی آلله وہ بیان کرتے ہیں کہ نی مل الم آلی آلی ہمیں شعیب نے فرمایا: اے بنوعبدمناف! اپنی جانوول کو اللہ تعالی سے خریدلو! اے بنوعبدالمطلب! اپنی جانوں کو اللہ سے خریدلو! اے زبیر بن العوام کی ماں! رسول اللہ مل آلی آلی ہمی کی کھو پھی! فریدلو! اے زبیر بن العوام کی ماں! رسول اللہ مل آلی آلی ہمی کی کھو پھی! اے فاطمہ بنت محمد (مل آلی آلی ہمی کی اللہ تعالی کی طرف سے تمہمارے لیے (از خود) کی سے خریدلو! میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہمارے لیے (از خود) کی جیز کا مالک نہیں ہوں تم دونوں میرے مال سے جو جا ہے سوال

رو۔ اس حدیث کی مفصل شرح: ۲۷۵۳ میں گزر چکی ہے۔ نبی ملتی آلیم اسپے قرابت داروں اور عام مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے مالک ہیں علامہ محدین انفضیل الفاظمی اشہبی الزرمونی المالکی التونی ۱۳۱۸ کھتے ہیں: علامہ محدین انفضیل الفاظمی اشہبی الزرمونی المالکی التونی ۱۳۱۸ کھتے ہیں:

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصنع بين:

اس حدیث میں فرمایا ہے: اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خریدلؤ حالانکہ مؤمنین اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کرنے والے ہیں قرآن مجید میں ہے:

اللہ نے مؤمنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خریدلیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَراى مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ آنْفُسَهُمْ وَامُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ (التوبه:١١١)

اس کا جواب میہ ہے کہ مؤمنین جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلہ میں اپنی اپنے جانوں کوخریدنے والے ہیں اور جنت کے حصول کے بدلہ میں اپنی اپنے جانوں کوخریدنے والے ہیں اور جنت کے حصول کے بدلہ میں اپنی جانوں کوفروخت کرنے والے ہیں۔ (عمرة القاری ١٦٥ ص٠ ١١ ' دارالکتبالعلمیہ 'بیروت ١٣٢١هـ) علامہ احمد بن اساعیل کورانی حنفی متوفی ٨٩٣ ھ لکھتے ہیں :

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جس شخص نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کر دیا' اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کی ثن (قیمت) قرار دے دیا ہے۔ (الکوژالجاری ج۲ص ۳۲۳ واراحیاءالتراث العربی بیروت ٔ ۱۴۳۰ھ)

آ زاد کردہ غلام کا بھی قوم میں شار ہوتا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے اللہ عدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں کے گھا آخگ قادہ از حضرت انس رضی آئڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ بی ملی آئے آئے کے اللہ انصار کو بلایا 'پس فرمایا: کیا تم میں تمہارے علاوہ بھی کوئی ہے! انہوں نے کہا: نہیں! لیکن ہمارا بھانجا ہے 'تب نی ملی آئے آئے کے فرمایا: کی تو می ای قوم سے ہوتا ہے۔ فرمایا: کسی قوم کا بھانجا بھی ای قوم سے ہوتا ہے۔

٣٥٢٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ فَقَالَ هَلُ فِيْكُمْ آخَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ فَقَالَ هَلُ فِيكُمْ آخَدُ مِنْهُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

اس صدیث کی مفصل شرح 'سیخے ابنجاری: ۱۳ ۱۳ میں گزرچکی ہے۔ علامہاحمہ بن اساعیل کورانی حنفی متوفی ۹۳ ۸ھ'اس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس کی وجہ یہ ہے کہ توم کا بھانجا ذوالا رحام میں ہےاوروہ اس قوم کا وارث ہوتا ہے۔

(الكوثر الجارى ج١٦ ص ٢٥ ٣ واراحياءالتر اث العربي بيروت ٠٠٣٠٠هـ)

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني المالكي التوفي ١٨ ١٣ ١٥ ولكصة بين:

اں حدیث میں یہذکر ہے کہ قوم کا بھانجا اس قوم سے ہوتا ہے اور اس حدیث کے عنوان میں قوم کے آزاد کردہ غلام کا بھی ذکر ہے۔ اس حدیث میں ہے مضرت انس رہی آللہ سے روایت ہے: قوم کا مولی بھی اس قوم سے ہوتا ہے۔ (صحیح ابخاری: حاس کا بیان کتاب الفرائض میں ہے مصرت انس رہی آللہ سے روایت ہے: قوم کا مولی بھی اس قوم سے ہوتا ہے۔ (صحیح ابخاری)

٦٤٦١) اورمولی سے مراد ہے: آ زاد کردہ غلام یا قوم کا حلیف جوقوم کی نصرت اورمعاونت کرے نیز انصار نے اپنے جس بھانجا کا ذکر کیاتھا'اس کا نام نعمان بن مقرن مزنی ہے اور نبی ملتی کیا تھار سے بید مکالمہ غزوہ کشین کے دن ہوا تھا۔

علامه محد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني الماكلي التوفي (الفجرالساطع ج ٨ ص ٢ • ٣ مكتبة الرشدُر ياضُ • ٣٠٠١ هـ)

حبشيوں كا قصه

١٥ - بَابٌ قِصَّةِ الْحَبَشِ

اس عنوان میں '' حَبَسْ '' کالفظ ہے' ' حبیش ''اور'' حبیشہ '' سیاہ فام لوگوں کی جنس سے ہیں الجو ہری نے کہا ہے: بیرحام بن نوح علیہ الصلوٰ قوالسلام کی اولا دمیں سے ہیں بیلوگ اہل یمن کے پڑوس میں رہتے تھے۔ حدیث: • ۳۵۳ میں ان کا ذکر ہے۔ وَقَوْلِ النّبِیّ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا بَنِیْ اَرْفِلَةً . اور نبی اللّٰهُ کاارشاد: اے بنی ارفدہ!

اس تعلِّق كي حديث موصول صحيح البخاري: • ٣٥٣ ميس آربي ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجیٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی از عقبل از بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی از عقبل از ابن شہاب از عروۃ از حضرت عائشہ رہ کائٹہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رہ کائٹہ ان کے گھر آئے اس وقت ان کے پاس دو لڑکیاں تھیں وہ ایام مئی کے نفے گار ہی تھیں اور دف بجار ہی تھیں اور ذف بجار ہی تھیں اور نبی ملتی آئے آئے ہے اپنا کپڑا اوڑ ہر رکھا تھا 'حضرت ابو بکر نے ان کو ڈانٹا تو نبی ملتی آئے آئے ہے اپنا کپڑا اوڑ ہو رکھا تھا 'حضرت ابو بکر نے ان کو ڈانٹا تو نبی ملتی آئے آئے ہے نہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا 'پس فرمایا: اے ابو بکر! ان کور ہے دو کیونکہ رہے مید کے ایام ہیں اور بیدایا مئی ہیں۔ ابو بکر! ان کور ہے دو کیونکہ رہے مید کے ایام ہیں اور بیدایا مئی ہیں۔

٣٥٢٩ - حَدَقْنَا يَـحُيـى بَنُ بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَالِيَتَانِ فِى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَالِيَتَانِ فِى ابْنَهِ مِنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجَهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجَهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجَهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجَهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَتَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَبَعْهِهُ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاللَّهُ الْآيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَامَ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاللَّهُ الْآيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْآيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْآيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِدِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِهُ ا

اس حدیث کی مفصل شرح 'صحیح البخاری: ۹۴۹ میں پڑھیں۔ اسلامی تقریبات میں گانے اور بجانے کے شرعی احکام علامہ لفضیل بن الفاظمی اشتیبی الزرھونی المالکی التونی ۱۸ ۱۳۱ ھ لکھتے ہیں:

بيد دونوں عبد الله بن أبی کی لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک کا نام حمامہ تھا۔ (الفجرالساطع ج۸ص ۱۰۰ مکتبة الرشدُریاض ۲۳۰ه ۵۰ شیخ محمد بن صالح الفیمین النجدی التوفی ۲۱ ۱۳ هے لکھتے ہیں:

> ، علامه احمد بن اساعیل کورانی حنفی متو فی سوم ۸ جه لکھتے ہیں : علامہ احمد بن اساعیل کورانی حنفی متو فی سوم ۸ جه لکھتے ہیں :

اس حدیث میں 'تغنیان'' کالفظ ہے' یہ' غناء'' سے ماخوذ ہے'اس کامعنی ہے: آ وازکومزین کرنے کے لیے بلند کرنا' مدین میں ہے: جس نے قرآن کوغِناء کے ساتھ نہیں پڑھاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (صحح ابخاری: ۷۵۲۷ ،سنن ابوداؤد:۱۳۲۹)

ہ ۔ وہ لڑکیاں اوں اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث کے نغمات گار ہی تھیں' یہ جنگ ہجرت سے تین یا چھسال پہلے ہوگی گی' ی یت میں ہے۔ مان کیا ہے خطرت ابو بکر کوڈا نٹنے سے منع فر مایا کیونکہ ان کے نغموں میں کوئی حرام چیز نہیں تھی' بلکہ جنگ کی تو صیف تھی اور یہ شجاعت کو أبهارتى ہے نیز آپ نے فرمایا: بدایام عید ہیں ان ایام میں اظہار مسرت سے تسامح کیا جاتا ہے۔

(الكوثر الجاري ج ٣٣ ص ٢٦ ' داراحياء التراث العربي بيروت ٢٩ ١٣٢٥)

علامہ کورانی کی اس تعلیل سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ جس غناء میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہویا رسول اللہ ملتی اللہ می نعت ہویا اولیاء کرام کی منقبت ہو یا شجاعت کے نغمات ہوں یا نفیحت آ میزمضمون ہووہ غنا جائز ہے اور جس غناء میں عورتوں کے حسن و جمال اور فسق و فجور کی ترغیب ہویافلمی گانے ہول سوالیا غناء جائز نہیں ہے۔

٣٥٣٠ - وَقَالَتُ عَائِشَةُ رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمُسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ.

اور حضرت عا ئشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نی ملتی ایم مجھے چھیا رہے تھے اور میں حبشیوں کی طرف د کھوری تقی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے حضرت عمر رہی تنظیہ نے ان کوڈاٹا تو نی ملی الله فی این ان کورے دو! (اور حبشیوں سے فرمایا:) اے بن ارفدة اتم بےخوف ہوکر کھیاو!

اس مدیث کی مفصل شرح اصحیح البخاری: ۴۵۴ میں گزر چکی ہے۔ صوفیہ کے رفض کا شرعی علم

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي اشبيبي الزرهو ني المالكي التو في ١٨ ١٣ ١٥ ه لكهت بين:

قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے: اس حدیث میں (مردوں کے ) قص کے مباح ہونے پر بہت قوی دلیل ہے۔

(أكمال أمعلم جسوص ٣١٠)

علامدابن حجرعسقلانی نے کہا ہے کہ صوفید کی ایک جماعت نے اس باب کی صدیث سے آلات عناء کے سننے اور رقص کے جواز پر استدلال کیا ہے اور جمہور نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ دونوں مقصدوں میں اختلاف ہے کیونکہ حبیثیوں کا کھیل جہاد میں آلات حرب کی مثق کے لیے تھا'لہٰذااس سے بہطور لھو ولعب رقص کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

(فتح الباري جسم ص ١٧٢ وارالمعرفة أبيروت)

علامہ زرهونی ککھتے ہیں: حافظ ابن حجر کی تقریر پر بیاعتراض ہے کہ صوفیہ نے جس رقص کو ثابت کیا ہے اس سے ان کامقصود کھود لعت نہیں ہوتا' وہ اس قصد سے بُری ہیں' ان کا مقصد ذکر کے لیے جمع ہونا ہے اور قلب اور قالب اور تمام اعضاء کے ساتھ ذکر کی طر<sup>ف</sup> توجہ ہوتی ہے اور بیتی قصد ہے کیونکہ ذکر کی کثرت کرنے میں بہت احادیث ہیں خواہ ذکر کرنے والا کسی حال میں ہوالبداال حدیث ہے رقص پراستدلال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ (الغجرالساطع ج۸ص ۲۰۰ مکتبة الرشدریامن ۱۳۳۰ ھ) ١٦ - بَابٌ مَنْ أَحَبٌ إِنْ لا يُسَبُّ نَسَبُهُ جَس نَه يه يسندكيا كماس كنب وبرانه كهاجائ

بعنی اس کے نسب پرستِ وشتم نہ کیا جائے۔

٣٥٣١ - حَدَّ قَنِيْ عُشْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَلَتِ اسْتَأْذُنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَالَتِ اسْتَأَذُنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَالَ حَسَّانُ هِبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَسَّانُ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَ حَسَّانُ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتَ لَا آبِيهِ قَالَ ذَهَبْثُ آسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتَ لَا آبِيهِ قَالَ ذَهَبْثُ آسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتَ لَا آبِيهِ قَالَ ذَهَبْثُ آسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتَ لَا آبِيهِ قَالَ ذَهَبْثُ آسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتَ لَا آبِيهِ قَالَ ذَهَبْثُ آسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عثان بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدہ نے حدیث بیان کی از ہشام از والدخود از حضرت عائشہ رہی الله وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسان رہی اللہ نے نبی ملٹی آئی ہے مشرکین کی جوکرنے کی اجازت طلب کی تو نبی ملٹی آئی ہے مشرکین کی جوکرنے کی اجازت طلب کی تو نبی ملٹی آئی ہی ہے کہا: میں آپ کومشرکین سے اس طرح نکال لوں کا جس طرح بال کو گوند ھے ہوئے آئے سے نکالا جاتا ہے۔ عروہ کے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کو کرا کہدر ہاتھا تو حضرت عائشہ نے فر مایا: ان کو کرانہ کہدوہ نبی ملٹی آئی کے کہ اور سے کہ میں حضرت عائشہ کے سامنے کہووہ نبی ملٹی آئی کے کہ واقع کرتے تھے۔

## حدیث میں مذکوربعض جملوں کی شرح

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

اس حدیث میں مذکور ہے: میرے نسب کا کیا ہوگا! یعنی تم قریش کی ہجو کیے کرو گے حالا تکہ میں ان کے ساتھ نسب میں مجتع ہوں۔

حضرت حسان نے کہا: میں آپ کوان سے نکال لوں گا' یعنی میں ان کی ججواس طرح کروں گا کہ وہ ججوصرف ان کے ساتھ مخصوص ہوگی۔

جس طرح بال گوندھے ہوئے آئے سے نکالا جاتا ہے۔ بال کو گوندھے ہوئے آئے کے ساتھ اس لیے عین کیا ہے کہ گوندھا ہوا آٹا زم ہوتا ہے اگر کسی سخت چیز سے بال نکالا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔

قَــالَ ٱبُـو الْهَيْفَمِ نَـفَـحَـتِ الدَّابَّةُ إِذَا رَمَحَتْ بِحَوَافِرِهَا وَنَفَحَهُ بِالسَّيْفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعِيْدٍ.

(عمرة القارى ج١٦ ص ١٣٢ - ١٣١ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١ ه) الواهيثم نے كها? نفحت المدابة "اس وقت كها جاتا ہے جب سوارى اپنے بيروں كو مارے اور "نفحه" بالسيف اس وقت كها جاتا ہے جب وہ دور سے تلوار كا وار كرے۔

> نبی ملولیا کم کے متعلق احادیث

17 - بَابٌ مَا جَاءَ فِي ٱسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یعنی اس باب میں رسول اللہ ملتھ اللہ کے بعض اساء بیان کیے گئے ہیں۔

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ (التج:٢٩)

وَقُولِهِ ﴿ مِّنْ المُّولِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (القف:٦).

اور الله تعالیٰ کا ارشاد: محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں' کفار پر بہت سخت ہیں۔ (افع:۲۹) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جومیرے بعد (آئیں گے) ان

الباری فی شرح صدید البذاری (طدستم) 600 فی شرح صدید البذاری (طدستم) المان تران می المناقبیم کے دوزیادہ مشہور ناموں کا ذکر ہے آپ کے ان میں نبی منتقبیم کے دوزیادہ مشہور ناموں کا ذکر ہے آپ کے زیادہ مشهور دونام ہیں:محداور احد۔

ووہ ہیں. مدر ہے۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ نبی ملٹائیلیم محمد ہونے سے پہلے احمد تھے بیعنی آپ نے اپنے رب کی حمد کی اس سے پہلے کہلوگ آپ کی حرکرتے 'اس وجہ سے سابقہ کتب ساویہ میں آپ کا نام احمد ہے اور قر آن مجید میں آپ کا نام محمد ہے۔

(الشفاءج اص ٢٦٠ ٔ دارالفکر بیردت)

مری کا معنی ہے: جس کی بار بار حمر کی گئی ہو خود اللہ تعالی نے آپ کی الی حمد کی ہے جو کسی اور نے نہیں کی اور آپ کوالیے عام عطاء کیے جو کسی اور کوعطا نہیں کیے اور قیامت کے دن آپ کوالی حمد کا الہام فرمائے گا جو کسی اور کوالہام نہیں کی ہوگی۔

احمد کامعنی ہے: تمام حمد کرنے والوں سے زیادہ حمد کرنے والے۔(الفجرالباطع ج۸ص۰۹-۳۰۸ مکتبة الرشدُریاضُ ۳۳۰۱ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذرنے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے معن نے مدیث بیان کی از امام ما لك از ابن شهاب ازمحمه بن جبير بن مطعم از والدخود ريختنزو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله عن فرمایا: میرے یا فی ام ہیں: میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور میں ماحی ہوں جس کے سب سے اللہ کفر کومٹائے گا اور میں حاشر ہوں میرے قدموں میں لوگوں کوجمع کیا جائے'اور میں عاقب ہوں۔ ٣٥٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنُ عَنْ مَّ الِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيلِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي خَمْسَةُ ٱسْمَاءِ آنَا مُحَمَّدٌ وَّآنَا ٱحْمَدُ وَٱنَّا الْمَاحِيَ الَّذِي يَمْحُوا اللَّهُ بِيَ الْكُفُرَ وَ أَنَا الْـحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَ إَنَّا الْعَاقِبُ.

[طرف الحديث: ٨٩٩٦] (صحيح مسلم: ٢٣٥٣ ' الرقم لمسلسل: ٥٩٩٩ ' سنن الترندي: ٢٨٣٩ ' مبند الحميدي: ٥٥٥ ' طبقات ابن سعدج اص ٥٠١ مصنف ابن ابي شيبه ج١١ ص ٨٥٧ ' اخبار مكه للفائحي: ١٨٤ ' الا حاد والشاني : ٣٧٣ ' مند ابويعليٰ : ٩٥ ٣٧ ' أنجم الكبير : ١٥٢٣ ' د لاكل المنوة لا بي فيم : ٩٩ ' شرح السنة : ٣٦٢٩ " منداحمة ج ٢ ص • ٨ طبع قديم منداحمه : ٣٦٤٣ \_ ج ٢ ص ٣٩٣ ' مؤسسة الرسالة 'بيروت )

## یا کچ ناموں پراقتصار کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احميني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكهتي بي:

اس حدیث میں فدکور ہے: میرے پانچ نام ہیں۔اس جگہ بیسوال ہے کہ آپ نے پانچ ناموں پر کیوں اقتصار فرمایا ہے عالانکہ آپ کے اساء پانچ سے زیادہ ہیں' امام ابو بکر بن العربی نے شرح التر مذی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار اسم ہیں'ای طرح كرنے سے زيادہ اساء كى نفى نہيں ہوتى۔

نبی مانٹہ آلیم کے دیگر اساء

ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں' آلات زراعت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا اور کتاب الشفاء میں ہے کہ میں فتم ہوں یعنی کامل جامع ہو<sup>ں'</sup> اورقرآن مجيديس آپ كے بياساء ين:"المزمل المدار النور المنذر البشير الشاهد الشهيد الحق المبين قلم ورر بالله العروة الوثقى الصراط المستقيم النجم الثاقب الكريم والله المصطفى الجتبى الحبيب

رسول رب العلمين الشفيع المشفّع المتقى المصلح الظاهر الصادق المصدوق الهادى "اوراحايث من بي اساء ين "سيّد ولد آدم سيّد المرسلين امام المتقين قائد الغر المجلين حبيب الله خليل الرحمن صاحب الحوض المورود والشفاعة ، صاحب المقام المحمود، صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ، صاحب التاج -والمعراج٬ صاحب اللواء٬ صاحب القضيب٬ راكب البراق والناقة٬ النجيب٬ صاحب الحجة٬ السلطان٬ العلامة٬ المبرهان صاحب الهراوة والنعلين المختار ، مقيم السنة المقدس ووح القدس ووح الحق " \_ الجيل مي جو "الفارقليط" ندكور بأس كابهى يهي معنى ب تعلب ن كها: "فارقليط" كامعنى ب: جوحن اور باطل مين فرق كرے اور" ماذ ماذ"اس كامعنى ب: طيب طيب اور" البوقليطس "روى لفظ ب تعلب نے كها: اس كامعنى ب: خاتم جوانبياء كي آمد كوختم كرے اور خاتم كامعى ب:جوتمام انبياء مين ظَلَق اور خلق كے لحاظ سے سب سے بہتر ہواور سريانيد مين آپ كانام ب: "مشفع" اور" المنحمنا" اورتورات مين ع: "احِيد" اس كامعنى ع: "الواحد" قاضى عياض في كها: اس كامعنى ع: "صاحب السيف" عراقى في الدرامنظم مي لكهام كرآ ب كاساء بين: "المصدق المسلم الامام المهاجر العامل اذن حير الامر الناهي المحلل المحرم الواضع الرافع المجيو" ابن دحيه ني كها: آب كاساء صفات تين سوسة ذائد بير \_

(عمدة القاري ١٦٥ ص ١٣٥ ـ ١٣٣ أوارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

## "ماحى حاشر" اور"عاقب"كمعانى

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيبي الزرهوني المالكي التوفي ١٨ ١٣ ١٥ ولكصة بين:

اس مدیث میں مذکور ہے: میں ماحی ہول جس کے سبب سے اللہ کفر کو مٹائے گا، یعنی جزیرہ عرب سے یا اکثر ملکوں سے کفر کو زائل کردے گایا اس سے مرادیہ ہے کہ تمام شہروں میں کفر کو ذلیل اور رسوا کردے گا'نیز فرمایا: اور میں حاشر ہوں الله میرے قدموں میں لوگوں کوجمع کرے گا، لینی میرے بعد کیونکہ آپ ان سے پہلے میدانِ حشر میں آئیں گے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ اور فرمایا: اور میں عاقب ہوں کیعنی میں انبیاء کے بعد آنے والا ہوں اور ان کا خاتم ہوں امام مسلم کی روایت میں ہے: آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ (صححملم: ۲۳۵۴) امام ترفدی کی روایت میں ہے: عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

(سنن ترندى:٢٩٩٦) (الفجرالساطع على الحيح الجامع ج٨ص ١٠٠٠ مكتبة الرشد رياض ١٣٣٠ هـ) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے أبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ مديث بيان كَ انهول نے كہا: جميں سفيان نے مديث بيان كى از تُعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابى الزناداز الاعرج از حضرت ابو ہريره رشي أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابى الزناداز الاعرج از حضرت ابو ہريره رشي أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابى الزناداز الاعرج از حضرت ابو ہريره رشي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ الرّباداز الاعرج از حضرت ابو ہريره رشي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّ اللا تَعْجَدُونَ كَيْفَ يَصُوفُ اللَّهُ عَيْنَى شَتْمَ قُرَيْشِ رسول الله الله الله الله عَنْ مايا: كياتم (اس ير) تعجب نيس كرت كه الله تعالیٰ نے کس طرح مجھ سے قریش کی ندمت اور سب وشتم کو دور كرديا وه فدمم كوست وشتم كرتے ہيں اور فدم پرلعنت كرتے ہيں اور میں محربوں۔

٣٥٣٣ - حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَّلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَّيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَّآنَا مُحَمَّدٌ.

کفار قریش کے مذمم کہنے کی وجہ علامه بدرالد بينمحود بن احريبني حقّى متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

کفار نی منتی آیا ہے بہت مخت نفرت کرتے تھے'اس لیے وہ آپ کومیر نہیں کہتے تھے کیونکہ بینام آپ کی تعظیم پر دلالت کرتا تھا' اس لیے آپ کو وہ محمد کی ضد مذمم کہتے تھے۔ (عمدة القاری ۱۲۰ ص ۱۳۵ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۲۱ھ) رسول اللّد منتی کی آئی میں کسی قسم کے نقص اور عیب کا نہ ہونا

میں کہتا ہوں کہ محمد کامتن ہے: جس کی بے حد حمد اور تعریف کی گئی ہوا ور تعریف ہمیشہ حسن اور کمال پر کی جاتی ہے اور جس میں نقص اور عیب ہوا اس کی مذمت کی جاتی ہے اور جس میں نقص اور عیب ہوائی نے آپ کو مطلقا مجمہ فقص اور عیب ہوتا تو آپ مطلقا مجمہ فرمایا ہے اس کامعنی میر ہے کہ آپ میں کسی وجہ سے بھی نقص اور عیب ہوتا تو آپ مطلقا محمد ندہوتے اور جب آپ مطلقا محمد ہیں تو آپ میں کسی وجہ سے بھی نقص اور عیب نہیں ہے۔

ایک دفعہ ایک عالم نے مجھ پر بیہ اعتراض کیا کہ بتاؤ غیر کا مختاج ہونا کمال اور حسن ہے یانقص اور عیب ہے'اگر غیر کا مختاج ہونا کمال ہے تو تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع اللہ تعالی ہے' لہٰذااس کو بھی غیر کا مختاج ہونا چا ہیے'اورا گر غیر کا مختاج ہونانقص اور عیب ہے تو نبی مُنْ اَلِّهِ عَمر کے مختاج تو ہیں کیونکہ آپ اللہ کے مختاج ہیں' سوآپ میں نقص اور عیب ثابت ہوگیا۔

میں نے اس کے جواب میں کہا کہ غیر کا محتاج ہونا فہجے لذاتہ ہے اور حسن نغیر ہ ہے اور چونکہ یہ فہجے لذاتہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ غیر کا محتاج نہیں ہے اور حسن نغیر ہ ہے اور اس وجہ سے یہ نبی ملٹی ٹیکٹی کی صفت ہے کیونکہ بندہ کا کمال یہ ہے وہ ا اور نبی ملٹی ٹیکٹی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور یہ آپ کے لیے باعث کمال ہے جس طرح جہاد فہجے لذاتہ ہے کیونکہ یہان نوں کوئل کرنا اور شہروں کو ویران کرنا ہے اور حسن نغیر ہ ہے کیونکہ یہ اللہ کے دین کے سربلند ہونے کا سبب اور وسیلہ ہے۔

خاتم النبيين ملة ويلزم

اس باب میں خاتم کامعنی بیان کیا گیا ہے اور بد بیان کیا گیا ہے کہ نبی ماٹھ ایک اساء میں سے ایک اسم خاتم انبیین ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کھ بن سنان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
ہمیں سلیم بن میناء نے حدیث بیان کی از حضرت جابر بن عبداللہ
میں سلیم بن میناء نے حدیث بیان کی از حضرت جابر بن عبداللہ
روز الله من میناء نے حدیث بیان کی از حضرت جابر بن عبداللہ
روز انہیاء (ما بقین ) کی مثال اس مرد کی طرح ہے جس نے مکان
منایا پس اس کو ممل کر دیا اور اس کو مزین کر دیا گر ایک این کی جگہ
ریجھوڑ دی ) پس لوگ اس مکان میں داخل ہو کر تیجب کرتے ہیں اور
کتے ہیں: کاش! ایک این کی جگہ (چھوڑی ہوئی) نہ ہوتی۔
کتے ہیں: کاش! ایک این کی جگہ (چھوڑی ہوئی) نہ ہوتی۔

١٨- بَابُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج ٢٣ ص ١٦٤ مؤسسة الرسالة أبيروت)

ا نبیاء سابقین کوعمارت کے ساتھ اور ہمارے نبی ملٹھ کیا ہم کو اینٹ کے ساتھ تشبیہ دینے کی وضاحت علامہ محمد الفضیل بن الفاطمی الشبہی الزرمونی المالکی التونی ۱۳۱۸ ھرکھتے ہیں:

ابن ذکری نے اس حدیث کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: اس مکان کا بنانے والا اللہ تعالی ہے اور انبیاء النظام کواس مکان click on link for more books

کے ساتھ تشبید دی ہے جس میں ایک این کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی اور نبی ملٹی آیا ہم کواس این کے ساتھ تشبید دی ہے ہی آپ وہ این ہیں آپ وہ این جس سے قصرِ انبیاء مکمل ہوتا ہے اور انبیاء آلٹی کا دائرہ صرف آپ سے تمام پذیر ہوتا ہے اس دائرہ کی ابتداء حضرت آ دم عالیلاً سے ہے اور اس کی انتہاء ہمارے نبی ملٹی آلٹی پر ہے اور ان کے درمیان جو انبیاء آلٹی ہیں وہ دائرہ ہیں اور دائرہ حقیقت میں انتہاء سے مکمل ہوتا ہے ای طرح اس مکان کی بنیاد حضرت آ دم ہیں اور اس کی دیواروں کی بنیاد ہمارے نبی ملٹی آلٹی ہیں اور اس کے باتی اجزاء دیگر انبیاء آلٹی ہیں اور کسی مکان کی تکیل اس کی دیواروں کی بنیاد سے ہوتی ہے۔

بی ہمارے نی منتقبیل نے ظہورِ نبوت کو کامل کر دیا اور انبیاء آتیا کے مراتب کو اور ان کے معجزات کو اور ان کے اخلاق کو اور ان کی خصوصیات اور ان کی امتوں کے ساتھ ان کے معاملات کو ظاہر اور آشکار کر دیا' پس انبیاء آتیا گئی ہیئت اجتماعیہ کوایک مکمل اور مزین مکان کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ ( حاصیة ابن ذکری ۲۶ ص۵۸ )

امام ابن العربي نے كہا ہے كه نبى مُنْ اللِّهُ وہ اينك بين جو ممارت نبوت كى بنياد ہے اور اگر بنياد نه بوتو عمارت منهدم موجاتى

(الفرالساطع على العجے الجامع ج ۸ ص ۱۱س ۱۱س مکتبة الرشد ریاض ۱۳۳۰ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی ازعبداللہ بن و یناراز الی صالح از حضرت ابو ہریہ وہ می لئٹ وہ بیان کی ازعبداللہ بن و یناراز الی صالح از حضرت ابو ہری مثال اور مجھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائے اللہ اللہ مائے اللہ اس مرد کی طرح ہے جس نے ایک مکان سے پہلے انبیاء کی مثال اس مرد کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا پس اس کو بہت حسین و جمیل بنایا گر اس کے کونے میں ایک بنایا پس اس کو بہت حسین و جمیل بنایا گر اس کے کونے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی پس لوگ اس مکان کے گرد چکر لگاتے اور این کی گرد چکر لگاتے اور اس کی تحسین کرتے اور کہتے ہیں کہ اس میں وہ اینٹ کیوں ندر کھی اس کی تحسین کرتے اور کہتے ہیں کہ اس میں وہ اینٹ کیوں ندر کھی گئی! پس میں وہ اینٹ کیوں ندر کھی اس میں وہ اینٹ کیوں ندر کھی گئی! پس میں وہ اینٹ کیوں اور میں خاتم انٹیمین ہوں۔

نبی الله ایک کی وفات

ال صدیث کی شرح کے لیے صدیث سابق کی شرح کا مطالعہ کریں۔ 19 - ہَابٌ وَ فَاقِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

click on link for more books

مازری سے نقل کیا ہے کہ محققین اور جمہور علماء کا مذہب میہ ہے کہ بیصرف آپ کی ظاہری حیات میں ممنوع تھا تا کہ کوئی شخص آپ کو ابوالقاسم کہہ کرآپ کوایذاءنہ پہنچائے۔(اکمال المعلم بفوائد سلم جے صے)اوریہی صحیح ہے۔

> ٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورِ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمُّوا بِإِسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي.

اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۱۱۳ میں گزر چکی ہے۔ ٣٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عُبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ إِبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِإِسْمِي وَ لَاتَكُتُنُوا بِكُنْيَتِي.

اس صدیث کی شرح اصحح ابخاری: ۱۱۰ میں گزر چکی ہے۔ ۲۱ - کاپ

امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان نہیں لکھااور بیابواب سابقہ سے بدمنزلہ فصل ہے۔

• ٣٥٤ - حَدَثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخُبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوْسَى عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَآيْتُ السَّائِبَ بُنَ يَنِيدُ ابْنَ ارْبَعِ وَّتِسْعِيْنَ جَلْدًا مُّعْتَدِلًّا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَامُيِّعْتُ بِهِ سُمْعِي وَبَصَرِى إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ فَفَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ ٱنْحِيى شَاكِ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَالِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(الفجرالساطع ج٨ص ١٣ "مكتبة الرشدُرياضُ • ١٣٣هـ) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ بن کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبردی ازمنصور از سالم از حضرت جابر رضي آلله وه بيان كرتے ہيں كه نبي ملتي الله نے فر مايا: ميرا نام تو رکھواور میری کنیت ندر کھو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الوب از ابن سیرین انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ دیجائنہ كوييفر مات ہوئے سنا ہے كمانہوں نے بيان كيا كما بوالقاسم ملتي لَيَاتِم نے فرمایا: میرا نام رکھواور میری کنیت ندر کھو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ مجھے الفضل بن موی نے خبر دی از الجعید بن عبدالرحمان وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت السائب بن يزيد كوچورانو بسال كى عمر ميں ديكھا' وہ بہت قوى اور تو انا تھے' انہوں نے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اینے کانوں اور آ تکھوں سے جو فائدہ حاصل کررہا ہوں وہ صرف رسول الله مل والله على وعا کی برکت کی وجہ سے ہے شک میری فالہ مجھے آ ب کے پاس لے کئیں پس انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بے شک میرا بھانجا يمار ب آب الله تعالى سے اس كے ليے وعا كيج تو آب نے میرے لیے دعا فرمائی۔

اں حدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابنجاری: • ۱۹ میں گزر چکی ہے۔ رسول الله كالفظ بهي بمارے نبي ملت الله كانام ب علامه الفضيل بن الفاطمي أهيشي الزرهوني المغربي المالكي التوني ١٨ ١١١ ه لكهة بين:

٢٢ - بَابُ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ

٣٥٤١ - حَدَّثَنَا مُ حَسَّمَدُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ

عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ

يَـزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتِي وَجِعْ

فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبُرَكَةِ وَتَوَضَّا فَشُرِبُتُ مِنْ

وَّضُولِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرْتُ اللي خَاتَمِ بَيْنَ

اس حدیث میں لفظ رسول اللہ کا ذکر ہے اس میں بیا شارہ ہے کہ لفظ رسول اللہ بھی ہمارے نبی ملتی کیا ہم کا اسم ہے ہر چند کہ بید لفظ دوسرے رُسُل کو بھی شامل ہوتا ہے اور جب رسول اللہ کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے صرف آپ ہی کی ذات مراد ہوتی ہے علامہ قسطلانی نے رسول اللہ کے لفظ کو آپ کے اسماء میں شار کیا ہے۔

(المواهب مع شرح الزرقاني ج ١٣١)

علامہ ابن الی جمرہ نے بھی اس لفظ کوآپ کے اساء میں لکھا ہے بلکہ اس کوسب سے اعلیٰ احتِ (محبوب ترین) اسم قرار دیا ہے۔ (الفجرالساطع علی اسم ۸ ص ۱۳۵۵ مکتبة الرشد ریاض ۱۳۳۰ هـ)

#### مُهر نبوت كابيان

مُهر نبوت آپ کے دوکندھول کے درمیان تھی اور اہل کتاب آپ کی نبوت کواس مُہر سے بہچانتے تھے۔

قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحُجْلَةُ مِنْ حُجَلِ الْفَرَسِ الْدِى بَيْنَ عَيْنَيْسِهِ قَالَ إِبْرَاهِيْسُمُ بُنُ حَمَّزَةَ مِثْلَ زِرِّالْحَجَلَةِ.

('زِد الحجلة' میں) ابن عبیداللہ نے کہا: 'الحجلة''
''حجل الفرس' سے ماخوذ ہے ' یکھوڑ ہے کی اس سفیدی کو کہتے
بیں جواس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ابراہیم بن
حزہ نے کہا کہ محصے بیہ ہے کہ یافظ 'زر السحسحسلة' ہے (نہ کہ ''رز الحجلة'')۔

ال حدیث کی مفصل شرح استی البخاری: ۱۹۰ میں گزر چکی ہے۔ '' 'زر الحجلة ''اور' رز الحجلة '' کا فرق علامہ احمد بن اساعیل کورانی حنی متوفی ۸۹۳ھ کھتے ہیں:

 (النهابيلا بن الاثيرج ٢ ص ٢٧٢)

امام بخاری نے محمد بن عبیداللہ کے قول کے ردّ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ جوسفیدی گھوڑ ہے کی دونوں آ تکھول کے درمیان ہوتی ہے اس کو' غُرّہ '' کہتے ہیں نہ کہ جمل جمل محموڑ ہے ہیروں کی سفیدی کو کہتے ہیں اس لیے بیلفظ' فِر المحجلة''نہیں ہے بلک' فِرْ المحجلة'' ہے جیسا کہ امام ابن اثیر نے بیان کیا ہے۔ (الکوڑ الجاری ۲۵ ص ۳۵ اداراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۹ھ) ممر نبوت کے متعلق متعدد اجادیث اور ان کی تطبیق

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهو في المغربي المالكي التوفي ١٨ ١٣ ه لكصتر بين:

مُهر نبوت كى صفت مين متعدد متقارب المعنى احاديث وارد بين:

امام مسلم کی روایت ہے: گویا کہ وہ کبوتر کا انڈا ہے۔ (صحیحمسلم: ۲۳۴۳)

امام ابن حبان کی روایت ہے: وہ شتر مرغ کے انڈے کی مثل ہے۔ (الاحیان جہ اس) تا ہم پیغلط ہے۔

امام ابن حبان کی ایک اورروایت ہے: وہ غلیل کی گولی کی مثل گوشت کا ابھار ہے۔ (الاحسان جہما ص۱۶) وہ تِلوں کا گچھا ہے۔ (مجم مسلم:۲۳۳۹)

امام ترفدی کی روایت ہے: وہ کبوتر کے انڈے کی مثل ہے۔ (سنن ترفدی: ٣٦٣٣)

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہا حادیثِ ثابتہ اس پرمتفق ہیں کہ آپ کے بائیں کندھے کے پاس گوشت کا اُبھارتھا جس کا رنگ سرخ تھااوراس کی مقدار کبوتر کے انڈے کی مثل تھی۔ (امنہم ج۲ ص۲۳۱)

دوسرے علماء نے بیرکہا ہے کہ مُم رنبوت کے متعلق راویوں کے اقوال مختلف ہیں لیکن بیر حقیقت میں اختلاف نہیں ہے جس راوی نے مہر نبوت کو جس طرح دیکھا اس پروہ جس طرح ظاہر ہوئی اس نے اس طرح اس کو بیان کر دیا اور ان تمام روایات کا مآل واحد ہے کہوہ گوشت کا اُمجرا ہوا کھڑا تھا' جس پر بال تھے۔ (الفجرال اطع علی العجم الجامع ج۸ص ۱۹ ۳ مکتبۃ الرشدُریاض ۱۳۳۰ھ)

نبي مُنْ لِيَكِيمِ كَي صفت

٢٣- بَابٌ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں نبی منتائیلیم کی صفات طاہرہ اور باطبنہ کو بیان کیا گیا ہے۔

٣٥٤٢ - حَدَّقَنَا آبُوعَاصِم عَنْ عُمْرَ بَنِ سَعِيدِ بَنِ آبِي اَبِي حَسَيْنِ عَنِ الْمَحَادِثِ قَالَ حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَادِثِ قَالَ صَلَى أَبُوبُكُو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ صَلَى أَبُوبُكُو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِى فَرَاى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبَيانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَمْشِى فَرَاى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبَيانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِيقِهِ وَقَالَ بِآبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَا شَبِية بِعَلِي وَعَلِيًّ عَلَى عَاتِيقِهِ وَقَالَ بِآبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَا شَبِية بِعَلِي وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ عَلَى عَالِمَ مَعَ الصِّبَية بِعَلِي وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ يَعْلَى عَالِمَ بَعِلَى وَعَلِيً وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ يَعْلَى مَعْدَدُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوعاصم الضحاك بن مخلد مينبيل كے نام سے مشہور ہيں (۲) عمرو بن سعيد بن ابي حسين النوفي القرشي (۳) عبدالله بن ابي

مُلكِيه (٣) حضرت عقبه بن الحارث بن عامر القرشي النولي المكي - (عمدة القاري ١٦٣ ص١٦٣)

اس مدیث کی باب کے ساتھ اس طرح مطابقت ہے کہ اس میں نی ملی ایک کے ظاہری حسن کا بیان ہے جس کے حضرت حسن رضى آلله مشابه تصے-

ان کا بیان جوصورت میں رسول الله ملتی الله علیہ کے مشابہ تھے اور دیگر فوائد اور مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٥٥٨ ه كصة بين:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر رہنی اللہ عصر کی نماز کے بعد باہر جار ہے تھے۔اساعیلی کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ بیہ واقعہ نبی ملت کی آئی کی وفات کے چندروز بعد کا ہے اور حضرت علی رضی تشدان کی طرف آ رہے تھے۔

اس میں فدکور ہے: اور حضرت علی و من کاللہ بنس رہے تھے حضرت علی کی بنسی اس پر دلیل ہے کہ وہ بھی حضرت ابو بکر کے اس قول كے موافق تھے كەحفرت حسن رئى تلدرسول الله الله الله عن كے مشابہ ہیں۔

علامه ابوعمرا بن عبد البرنے كہا ہے كه يائج اضحاب رسول الله ملن الله علم كاب تھے: (١) حضرت جعفر بن ابي طالب (٢) حضرت حسن بن على (٣) حضرت فتم بن العباس (٣) حضرت ابوسفيان بن الحارث (٥) حضرت السائب بن عبيد رطالتَّبُ عُمَام

عیون الاثر میں ندکور ہے: حضرت عبداللہ بن عامر بن کعب بھی رسول الله المتناقباتيم کے مشابہ تھے آپ نے ان کو بچین میں دیکھ كرفر مايا: يه بمارے مشابہ ہے۔

المرأة میں مذکور ہے کہ ان میں مسلم بن معتب بھی شامل ہیں اور انس بن رسید بن مالک بھری بھی ہیں میہ تمام لوگوں سے زیادہ صورت اورسیرت میں رسول الله ملتی الله علی مشابہ تھے حضرت انس بن ما لک رشی آللہ جب ان کو دیکھتے تو ان سے معانقه کرتے اور روتے اور فرماتے: جورسول الله ملتی نیاز بنی زیارت کرنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھ لئے حضرت معاویہ بن ابوسفیان رہنی اللہ کو رہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان کو بلایا' کھڑے ہوکران کا استقبال کیا اور ان کو گلے نگایا اور ان کی آئٹھوں کے درمیان بوسا دیا' ان کو مال پیش کیا اور زمین نذر کی انہوں نے مال واپس کردیا اور زمین کو قبول کرلیا۔

اس مدیث سے حضرت ابو بکر رشی اللہ کی بیفنیات معلوم ہوئی کہ وہ نبی ملی اللہ می آل سے محبت کرتے تھے اور اس سے بیمی معلوم ہوا کم س الرے کا کھیلنا جائز ہے کیونکہ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ کی عمر سات سال تھی انہوں نے نبی ملتی اللہ کی احادیث سی ہیں اور ان کو یا در کھا ہے اور ان کا کھیل ان اُمور برمحمول ہے جواس زمانہ میں مباح نے بلکہ ان اُمور برمحمول ہے جن کا تعلق جسمانی ورزش کے ساتھ تھا۔ (عدة القاري ج١٦ص ١٨٣٠ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احد بن یونس نے حدیث اسماعِيْلُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صديث بيان كَ انهول في كها: جميس زهير في حديث بيان كَ انهول نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی از حضرت ابو جحیفہ رمنگاٹنڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی اللہ کم کی زیارت کی ہے اور حضرت حسن رمن الله آپ کے مشابہ تھے۔

٣٥٤٣ - حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رَآيَتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ. [طرف الحديث: ٣٥٣٣] (صحيح مسلم: ٢٣٣٣) الرقم أسلسل: ۵۹۷۵،سنن رندی:۲۸۳۵)

اس مدیث کی شرح کے لیے مدیث سابق کا مطالعہ کریں بعن سیح ابخاری ۳۵۳۲ کا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمرو بن علی نے حدیث ٣٥٤٤ - حَدَّثَنِيْ عَمْرُوبُنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل

حَـدَّتْنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يُشْبِهُـهُ قُلْتُ لِآبِى جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِى قَالَ كَانَ ٱبْيَضَ قَدُ شَمِطَ وَاَمَرَكَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَكَاتُ عَشَرَةً قَلُوْصًا قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ نُقبضَهَا.

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن فضیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن ابی خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: مين نے حضرت ابو جحیفه رضی اللہ سے سنا وہ بیان كرتے ہيں: میں نے نبی ملت اللہ کی زیارت کی اور حضرت حسن بن علی النالا آپ کے مشابہ تھے راوی نے کہا: میں نے حضرت ابو جیفہ سے کہا: میرے کیے آپ کی صفت بیان کریں انہوں نے کہا: آپ گورے رنگ کے تھے آپ کے سرکے کچھ بال سفید ہو گئے تھے (اکثر سیاہ تھے) آپ نے حکم دیا کہ ہم کو تیرہ اونٹنیاں دی جائیں ابھی ہم نے ان اونٹنیوں پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ آپ کی وفات ہوگئی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن رجاء نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم کو اسرائیل نے حدیث بیان کی

ازابی اسحاق از وہب از الی جحیفہ السوائی 'وہ بیان کرتے ہیں کہ میں

نے نی ملٹ کیلئے م کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ آپ کے نیلے

اں حدیث کی شرح کے لیے بھی سیجے ابخاری: ۳۵۴۲ کا مطالعہ کریں۔

٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ وَّهُبِ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوائِيِّ قَالَ رَايْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَايْتُ بَيَاضًا مِّنُ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفُلِي الْعَنْفَقَةَ.

(صحیح مسلم: ۲۳۴۲ الرقم المسلسل: ۵۹۷۴ سنن ابن ماجه: ۳۹۲۸) بهونث کے پنچے تھوڑی کے پچھ بال سفید تھے۔

اس صدیث میں 'عنفقه'' کالفظ ہے نچلے ہونٹ کے نیچ جو چند بال ہوتے ہیں ان کو' عنفقه'' کہتے ہیں'ار دو میں اس کو بچہ

٣٥٤٦ - حَدَّثْنَا عِصَامٌ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ بِنُ عُثْمَانَ آنَّهُ سَالَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُسُرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَآيَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَيْخًا قَالَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ.

(ال حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عصام بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حریز بن عثان نے حدیث بیان كى انهول في حضرت عبدالله بن بسر رضي الله سيسوال كياجو نبي مل الله عليه الله ك صحابي تف انهول في وجها: كيا آب في من المُتَالِيمُ كى زيارت ک (جب) آپ بوڑ ھے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ کے نچلے ہون کے نیچے چندسفید بال تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے لیٹ نے مدیث بیان کی از خالد از سعيد بن ابي هلال از ربيعه بن ابي عبدالرحمان انهول نے كها: ميں نے حضرت انس بن ما لک مِنْ الله سے سنا وہ نبی ملت اللہ علی صفت بیان کررہے تھے انہوں نے کہا: آپ لوگوں کے درمیانے قد کے

بیصدیث بھی حدیث سابق کی مثل ہے۔ ٣٥٤٧ - حَدَّقْنَا ابُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْهُن قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَبُّعَةٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِ الطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ ٱزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِٱبْيُضَ ٱمْهَقَ

وَلَا ادَمَ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطِطٍ وَلَاسَبْطٍ رَّجِلٍ النِّلِ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَقَبْضَ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ قَالَ رَبِيْعَةٌ فَرَايْتُ شَعَرًا مِّن شَعَرِهِ فَإِذَا هُو اَحْمَرُ فَسَالْتُ فَقِيلًا إِحْمَرَ مِنَ الطِّيْبِ.

(مجيمه لم: ٢٣٣٧) القم لمسلسل: ٥٩٨٣)

سے بہت طویل نہ بہت پست ہے آپ کا کھلتا ہوارنگ تھا نہ میدہ کی طرح سفید تھا اور نہ گندی سے آپ کے بال شخت گھونگر یالے نہ سے اور نہ بالکل سید ہے لئکے ہوئے سے چاپس سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی آپ نے دس سال تک مکہ میں قیام کیا اور اس عرصہ میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں بھی آپ کا قیام دس سال تک رہا آپ کے سراور ڈاڑھی میں بیں بال بھی سفید قیام دس سال تک رہا آپ کے سراور ڈاڑھی میں بیں بال بھی سفید نہیں ہوئے سے ربیعہ نے کہا: میں نے آپ کے بالوں میں سے ایک بال سرخ ربگ کا دیکھا میں نے آپ کے متعلق پوچھا تو مجھے بنیا گیا کہ یہ خوشبولگانے سے سرخ ہوگیا ہے۔

### نبی مُنْ اللِّهُ اللَّهِ مَا كُور كُم تعلق جمهور كا قول

اس حدیث میں مذکور ہے کہ چالیس سال کی عربیں آپ پر وحی نازل ہوئی' دس سال آپ مکہ میں رہے اور دس سال مدینہ میں رہے اور دس سال مدینہ میں رہے اور دس سال مدینہ میں رہے اور رہے اور آپ کی عمر ساٹھ سال تھی سال تھی صال تھی میں ہے: آپ کی عمر تر یسٹھ سال تھی اور اس کا ثبوت اس حدیث میں ہے:

یمی جمہور کا قول ہے مسیح بخاری: ۷۳۵ میں مذکور ہے: آپ دس سال مکہ میں رہے حالانکہ آپ تیرہ سال مکہ میں رہے ہیں اس کا جواب میہ ہے کہ اس حدیث میں ایام فترت وہی کے تین سالوں کو شار نہیں کیا گیا یا پھراس میں دہائی کا ذکر ہے اور اکائی اور کسر کے تین سالوں کو حذف کردیا۔

٣٥٤٨ - حَدَثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بَنُ اَنْسٍ عَنْ اَنْسٍ بْنِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَسُلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَسُلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْآبَيْضِ الْآمُهَى وَلَيْسَ بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ بِالْحَدِيْنِ وَلَا بِالْآبَيْضِ الْآمُهُى وَلَيْسَ بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ لِي اللهُ عَلَيْ وَلَيْسَ بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ لِي الْمَالِينَ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهِ الْرَبِعِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ فَ اللهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً وَمُ اللهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً وَاللّهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً مَنْ اللهُ اللهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً وَاللّهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً مَنْ اللهُ اللّهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ مَا مَلْكُونَ اللّهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ مَا مَلَى اللّهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً وَاللّهُ وَلَيْسَ فَيْ وَالْمَالِيْلُونَ اللّهُ وَلِيْسَ فَيْ وَالْمِهُ وَلِحْيَةِ الللهُ وَلَا اللّهُ وَلِيْسَ فَى اللّهُ وَلِيْسَ الْمِلْونَ اللّهُ وَلِيْسَ الْمِيْلِ الْمُعْرَاقُ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ الْمِلْونَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلَيْسَ الْمِيْلُولُ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَالْمَالِيْلُ وَالْمُ اللّهُ وَلِيْسُ اللّهُ وَلَيْسَ اللّهُ وَلَيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلَيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَيْسَ اللّهُ وَلِيْسِ اللّهُ وَلِيْسُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلِيْسَ اللّهُ وَلِيْسَ الْمُولِ اللّهُ وَلِيْسِ الْمُعْرَاقُ وَالْمُ اللْمُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک بن انس نے خردی از رسیعہ بن ابی عبدالرحمٰن از حضرت انس بن مالک رشی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ ملی آلیہ آلم بہت لمجہ قد کے بین کہ انہوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ ملی آلیہ آلم بہت لمجہ قد کے بین تھے اور نہ بہت پست قد کے بیخ آپ کا رنگ میدہ کی طرح سفید تھا نہ گندی رنگ تھا اور آپ کے بال نہ تخت گھو گریا لے سے اور نہ بالکل سید سے لئے ہوئے سے اللہ تعالی نے آپ کو چا ایس سال کی عمر میں مبعوث فرمایا کی آپ کہ میں دس سال جی جس میں میں مبعوث فرمایا کی آپ کہ میں دس سال جی جس وقت آپ جب وقت آپ بی ایس کے جس وقت آپ بی ایس کے جس وقت آپ بی ایس کے جس وقت آپ بی ایس کے جس وقت آپ بی ایس کے جس وقت آپ بی ایس کے جس وقت آپ بی ایس کے جس وقت آپ بی ایس کے جس وقت آپ بی ایس کی عمر میں مبعوث فرمایا کی جم وقت آپ بی ایس کی جس وقت آپ بی ایس کی عمر میں مبعوث فرمایا کی جم وقت آپ بی ایس کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی جس وقت آپ بی ایس کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کی عمر میں مبعوث فرمایا کیں مبعوث فرمایا کی عمر میں کی عمر مبعوث فرمایا کی عمر مبعوث فرمایا کی عمر مبعوث فرمایا کی عمر مبعوث فرمایا کی عمر مبعوث

کو وفات دی اس وفت آپ کے سر اور ڈاڑھی میں ہیں بال بھی سفیدنہیں تھے۔

اس صدیث کی شرح محیح ابخاری: ۲۵۳۵ میں کردی گئی ہے۔

٣٥٤٩ - حَدَّقَنَا اَحْمَدُ بَنْ سَعِيْدٍ اَبُوْعَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبِيهِ السُّحٰقُ بَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا البُراهِيمُ بَنْ يُوسُفَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي السُّحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبُراءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهًا وَّاحْسَنَهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهًا وَّاحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

[طرف الحديث: ۵۸۴۸] (صحيح مسلم: ۲۳۳۷) القم المسلسل: ۵۲۴۲) سنن الحديث ۴۲۴۲ سنن نسائی: ۵۲۴۲ سنن نسائی: ۵۲۴۲ سنن نسائی: ۵۲۲۲

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن سعید ابوعبد اللہ فی مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن یوسف نے حدیث بیان کی از والدخود از ابی اسحاق انہوں نے کہا: میں نے حضرت البراء (بن عازب) رسخی اللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المراء (بن عازب) رسخی اللہ سے زیادہ حسین تھا اور آ پ کے اخلاق ملے اللہ الموں سے زیادہ حسین تھے آ پ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا۔

## نبی ملٹ اللہ کے حسن و جمال کی عظمت

علامه شهاب الدين احد بن حجرابيتي التوفي ١٥٥ ه لكهت بي:

جان لوکہ نی المتنظیم پر مکمل ایمان تب ہوگا جب بیاعتقاد ہوکہ آ دمی کے جسم میں جتنے محاس ظاہرہ ہو سکتے ہیں وہ سب نبی المتنظیم کے جسم میں موجود تھے اور اس میں نکتہ بیہ ہے کہ محاس ظاہرہ محاس باطنہ پر اور اخلاق ذکیہ پر دلیل ہوتے ہیں اور ان محاس میں کوئی شخص آپ سے بڑھ کر ہے نہ آپ کے برابر ہے اس وجہ سے علامہ قرطبی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ نبی المتنظیم کا تمام حسن ظاہر مہمیں کیا گیا ور نہ محاب آپ کود کھنے کی تاب نہ لاتے۔ (اشرف الوسائل الی نہم الشمائل جام ۲۳۰ دار الکتب العلمیہ نیروت ۱۹۴۳ھ)
نبی ملتی اللی میں کیا گیا قرار بھر کی عظمت

اس حدیث میں ندکور ہے کہ آپ کے اخلاق تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔

علامه احد بن جربيتي متوفى ١٥٧٥ ه لكصة بن:

الله تعالی کے فضل وکرم سے نبی ملٹی کی قطرت میں اخلاق کریمہ تھے'آپ نے حسن اخلاق کے حصول کے لیے کوئی ریاضت اور مشقت نہیں کی بلکہ انوارِ معارف مسلسل آپ کے قلب کوروش رکھتے تھے' حتیٰ کہ آپ کے اندر غیر متنا ہی اور لامحدود خصالِ حمیدہ جمع ہو گئے'اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمِ ٥ (القلم: ٣) اور بي شكر آپ ضرور بهت عظيم خلق پر بين ٥

الله تعالی نے آپ کے خلق کوظیم فر مایا کیونکہ آپ کے اخلاق میں کرم اور سخاوت غالب تھی آپ مؤمنوں پر رؤف اور رحیم تھے کفار پر سخت سے ان کر آپ کا رعب طاری رہتا تھا 'موطا ایام کفار پر سخت سے ان پر آپ کا رعب طاری رہتا تھا 'موطا ایام مالک میں یہ حدیث ہے کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کر دوں۔ (موطا ایام مالک ۸۔ کتاب حس الحلق) آپ الله تعالی کے اخلاق سے متصف سے اس وجہ سے حضرت عائشہ رہن کا لئند نے فر مایا: آپ کا خلق قرآن ہے۔ (صحیم سلم: ۲۹۳) پس جس الله تعالی کے اخلاق سے متعانی بین اس طرح قرآن مجید کے معانی غیر متنا ہی بین اس طرح آپ کے خلق علیم کے اوصاف غیر متنا ہی بین اس طرح آپ کے خلق علیم کے اوصاف غیر متنا ہی بین ۔

(اشرف الوسائل الى فهم الشمائل ج٢ص ٩٦ ٣ ؛ دارالكتب العلمية بيروت ١٩١٥ هـ)

## نی ملی ایم کی اور کی متعلق چندا حادیث

خارجہ بن زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ چندلوگ حضرت زید بن ثابت رضی آللہ کے پاس آئے اوران سے کہا کہ جمیں رسول اللہ ملٹی آللہ کے پاس آئے اوران سے کہا کہ جمیں رسول اللہ ملٹی آلیہ کی باور بیٹ میں رہتا تھا' جب آپ پروحی اللہ ملٹی آلیہ کی احادیث ساسے' انہوں نے کہا: میں تہمیں کیا کیا بتاؤں میں رسول اللہ ملٹی آلیہ کے پڑوس میں رہتا تھا' جب آپ پروحی نازل ہوتی تو آپ جھے بلواتے' پس میں آپ کے لیے وحی لکھتا' پھر جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ طعام کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ طعام کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ طعام کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ طعام کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ طعام کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ

اں حدیث میں بیدلیل ہے کہ نبی ملتی کیا گئی کا مُلق کا مل تھا' آپ اپنے اصحاب کے ساتھ حسنِ معاشرت کے ساتھ رہتے اور ان پر انتہائی لطف فرماتے تھے' تا کہ وہ آپ کے پاس آتے رہیں' آپ دنیا اور طعام کا ذکر کرتے اور اس کے ساتھ فوائد علمیہ بیان فرماتے اور اس میں بی بھی دلیل ہے کہ بڑے آدمی کو چھوٹوں کے ساتھ امور مباحہ میں بھی مشغول ہونا چاہیے۔

حضرت انس بن ما لک و بن آلته بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول الله ملتی آلیم کی خدمت کی آپ نے بھی مجھ سے اُف تک نہیں کہا اور میں نے کوئی کام کیا ہوتو آپ نے بینہیں فر مایا 'تم نے بیکام کیوں کیا اور بھی کسی کام کوچھوڑ دیا ہوتو یہ نہیں فر مایا :تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا اور رسول الله ملتی آلیم کا خلق تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھا اور کوئی ریشم رسول الله ملتی آلیم کے ہاتھ سے زیادہ ملائم نہیں تھا اور رسول الله ملتی آلیم کے پسینہ سے کوئی مشک اور عطر خوشبودار نہیں تھا۔ (سنن تر ذی:۲۰۱۵ 'شرح النة :۳۵۸ )

اس مدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی ملٹی کیا ہم اور صبر سب سے زیادہ تھا کیونکہ استے طویل عرصہ میں کوئی بات طبعی طور پر آپ
کونا گوار بھی ہوئی ہوگی لیکن آپ نے اس پر بھی برہمی کا اظہار نہیں فر مایا اور اس میں حضرت انس کی بھی فضیلت ہے کہ انہوں نے استے
طویل عرصہ میں کوئی خلاف شرع کا منہیں کیا ورنہ آپ خلاف شرع کا م پرسکوت نہیں فر ماتے تھے اور ضرور اس کی مذمت فر ماتے تھے۔
حضرت عاکشہ رہنی اللہ میں کہ رمول اللہ ملٹی کیا ہے جیائی کی اور فہتے باتیں کرتے تھے نہ تکلف سے اور نہ باز اروں
میں اونچی آواز سے بات کرتے تھے اور نہ کرائی کا بدلہ کرائی سے دیتے تھے لیکن معاف کرویتے تھے اور درگز رکرتے تھے۔

(سنن رَّمْدِي:١٦٠٢ مندابوداوُدالطيالي: ١٥٢٠ منداحه ج٢ص ١٥٢)

نی ملی الله کی معاف کرنے کی بیمثال کافی ہے کہ جن کافروں نے غزوہ اُحد میں آپ کے سامنے کے چاردانت شہید کردیئے اور آپ کا چرہ خون آلود کردیا' آپ نے ان کومعاف کردیا۔ (صحح ابناری: ۲۵۰۵) آپ نے ان کافروں کے خلاف دعائیں کی کیونکہ بدلہ لینا آپ کاحق تھا اور غزوہ خندق میں جن کافروں کی وجہ سے نماز قضاء ہوئی' ان کے خلاف دعا کی اور دعا کی: اے اللہ! جنہوں نے ہم کونماز وسطی نماز عصر سے مشغول رکھا' ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھردے۔ (صحح ابناری: ۱۳۹۲) یہاں آپ نے ان کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے جارہ تھا۔

حضرت ابو ہریرہ وین آللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمر و رسول اللہ طلق آلیا کے پاس آئے اور کہا: یارسول اللہ! دوس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ہے اور اسلام لانے سے انکار کیا ہے آپ ان کے خلاف دعا کیجئے کو گوں کا گمان تھا کہ اب آپ ان کے خلاف دعا کریں گئے آپ ان کے خلاف دعا کریں گئے آپ نے دعا کی: اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور ان کو یہاں لے آ! (صحح ابخاری: ۱۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ وین آللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی ماٹنے آلئے سے پاس آکر اپنے قرض کا تقاضا کیا اور بہت سخت باتیں محضرت ابو ہریرہ وین آللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی ماٹنے آلئے سے پاس آکر اپنے قرض کا تقاضا کیا اور بہت سخت باتیں

کیں 'آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا' آپ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دوجس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ (صحح ابخاری:۲۴۰۱ سنن نسائی: ۲۲۲ ۴ سنن ابن ماجہ: ۲۴۲۳ سنن تر ندی:۱۳۱۷)

حضرت عبدالله بن سلام رضی آلله بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید بن سعنہ (یہودی عالم) کو ہدایت و پنے کا ارادہ فرمایا تو زید بن سعنہ نے کہا: نبوت کی تمام علامتوں کو میں نے (سیّدنا) محمد (ملتّی کیلیّم ) کے چبرے میں پہچان لیا ہے جب ( بھی ) میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا سوا دوعلامتوں کے ان دوعلامتوں کو میں نے ان میں نہیں یایا 'ایک بیر کہ نبی کاحلم اس کے غضب پر غالب ہوتا ہے' دوسری میہ کہ غضب کی شدت بھی اس کے حکم کو زیادہ کرتی ہے' پس میں کسی حیلہ سے ان میں ان علامتوں کو بھی آ ز ماؤں گا'ایک دن رسول اللّٰد ملتّٰ اللّٰہ عجرات سے باہر نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رشی شنٹ بھی تھے' آپ کے پاس ایک مردا بی سواری پرآیا' وہ اعرابی اور بدوی کی طرح تھا'اس نے کہا: یارسول اللہ! بنوفلاں کی بستی کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بخت قحط میں مبتلاء ہیں' یارسول اللہ! مجھے بیہ خطرہ ہے کہ وہ لوگ طعام کے لالچ میں اسلام سے نکل جائیں گے'اگر آپ مناسب مجھیں توان کی مدد کردین تورسول الله ملتی آیٹی نے اپنی طرف کھڑے ہوئے ایک مرد کی طرف دیکھا' میرا گمان ہے کہ دہ حضرت عمر ریخی آللہ سے انہوں نے کہا: یارسول اللہ! اس مال میں سے کچھ بھی نہیں بچا، زید بن سعنہ نے کہا: پھر میں آپ کے قریب ہوا اور میں نے کہا: یامحد (ملک الله ما ) آپ کا کیا خیال ہے آپ فلال کے باغ سے ایک مدت معین کے ادھار پر مجورین خرید لین آپ ئے فرمایا: نہیں! اے یہودی! لیکن میں تم سے ایک مدت ِ معین کے اُدھار پر تھجورین خریدوں گا اور میں فلاں کے باغ کا نام نہیں لوں گا' میں نے کہا: ٹھیک ہے رسول اللہ ملن کیا ہے مجھ سے اُوھار تھجوری خریدلیں 'پس میں نے اپنی تھیلی کھول کران تھجوروں کے عوض آپ کوائتی (۸۰) مثقال سونا دیا که آپ مجھے فلاں تاریخ کواتی تھجوریں دے دیں گئے آپ نے وہ استی (۸۰) مثقال اس بدوی کودے دیئے اور فرمایا: جلد جا کران قحط ز دہ لوگوں کی مدد کرؤ زید بن سعنہ نے کہا: ابھی ان تھجوروں کی ادائیگی میں دوتین دن رہتے تھے رسول الله الله الله انصاري كي نمازِ جنازه پرهانے كے ليے نكل آپ كے ساتھ حضرت ابوبكر مضرت عمر حضرت عثان اور چند ديگر صحابہ طالبہ نے بھی تھے جب آپ نے نمازِ جنازہ پڑھادی تو آپ ایک دیوار کے پاس بیٹھ گئے میں نے آپ کی قمیص کا دامن بکڑ کر آپ كوغصه عد كهوركركها: اح محمد (ملتي ليكتم )! كيا آب ميراحق نهيل اداكريل كي! پس الله كاتم أجمع يعلم نهيل تفاكه بنوعبد المطلب تاخير سے قرض ادا کرتے ہیں اور اب جب میراتم سے معاملہ ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا کہتم ادا کیگی میں تاخیر کرتے ہواور میں نے حضرت عمر کی طرف دیکھا'ان کی آئکھیں ان کے چبرے میں چکی کی طرح گردش کررہی تھیں اور انہوں نے غصہ سے مجھے گھور کر کہا: اے اللہ کے وشمن! تورسول الله ہے اليي بكواس كرر ہاہے جو ميں من رہا ہوں كيس اس ذات كى قتم جس نے آپ كوخل كے ساتھ بھيجا ہے اگر مجھے احتیاط کے فوت ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن اُڑا دیتا' اور رسول اللہ مٹی آیٹی اطمینان اور سکون سے حضرت عمر ك طرف د كيور ہے تھے آپ نے فرمايا: اے عمرا جميں تم سے اس كے علاوہ كى اور بات كى تو قع تھى متہيں جا ہے تھا كہتم مجھ سے كہتے کہ آ ب اس کا قرض اچھی طرح ادا کردیں اور اس سے کہتے کہ رہے تھا صا کیا کرے اے عمر! جاؤ اس کا قرض اس کواد اکر دواور تم نے جواس کو دھمکی دی ہے اس کے عوض اس کو ہیں صاح (استی ۸۰ کلوگرام) زیادہ ادا کرنا' پس حفزت عمر مجھے لے گئے اور میرا قرض ادا کیا اور بیں صاع مجوریں زیادہ عطاء کیں میں نے بوچھا: یہ اضافہ کیا ہے تو حضرت عمر نے بتایا کہ رسول الله مل الله علم نے مجھے تھم دیا تھا کہ میں نے تم کو جود همکایا ہے اس کے عوض تم کو ہیں صاع تھجوریں زیادہ ادا کروں میں نے کہا: اے عمر! کیا تم مجھے ر انہوں نے کہا: نہیں! تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں زید بن سعنہ ہوں انہوں نے یو چھا: یہودی عالم ہو! میں نے کہا: جی

غور سیجے! رسول اللہ ملٹی لیکٹی اس شخص کوامان لکھ کردے رہے ہیں جوسواونٹوں کے لاپنج میں آپ کوئل کرنے کے لیے نکلا تھا۔ عمیر بن وہب آپ کوئل کرنے کے ارادہ سے زہر میں بچھی ہوئی تلوار لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوا' آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا' بھروہ اسلام کے ملغ بن گئے۔ (الاستیعاب:۲۰۲۰ اسدالغاب:۴۹۱ م' الاصاب:۲۰۷۳)

عبداللہ بن أبی غزوہ أحد میں اپنے تین سوساتھیوں کو لے کراشکر سے نکل گیا تھا' اس نے آپ سے کہا تھا: اپنی سواری دور کرو بھے اس سے بد بوآتی ہے' اس نے ایک غزوہ میں کہا تھا: مدینہ پہنچ کرعزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گئے' اس نے آپ کی حرم محترم سیدتنا عائشہ رفخاللہ پرنا پاک تہمت لگائی لیکن جب اس نے مرتے وقت کفن کے لیے آپ سے آپ کی قیص مانگی تو آپ نے اس کی نمازِ جنازہ اس کوقیص عطا کردی' نمازِ جنازہ پڑھانے کی درخواست کی تو حضرت عمر کے شدید منع کرنے کے باوجود آپ نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھادی۔ (صحیح ابناری:۱۳۱۲) منداحمہ جن اس اس کا بیان ۱۹۱۵)

جب عبداللہ بن أبی کی شدید عداوت کے باوجود آپ نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھادی تو آپ کے اس خلقِ عظیم کود کھے کر اس کی قوم کے ایک ہزار آ دمی اسلام لے آئے۔(فتح الباری ج۸ص۳۳۱ طبع لاہور)

ابوسفیان نے مدینہ پرمتعدد بار حملے کے فتح مکہ کے بعد جب اس نے معافی طلب کی تو آپ نے اس کومعاف کردیا ، وشی نے آپ کے محبوب چپاسیّدنا حمز ہ وشکاللہ کو آل کردیا 'ان کے جسم اطهر کے کلڑے کیے 'مندہ نے ان کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا 'آپ نے وحثی کو بھی معاف کردیا اور ہندکو بھی معاف کردیا۔ (الکامل فی الثاریخ جسم ۱۲۲۱۔ ۱۲۳ ) دارالکتب العربیۂ پیروت)

ھبار بن اسود نے آپ کی صاحب زادی سید تنازینب رئٹنالڈ کی پشت پر نیز ہ مارا جس ہے ان کاحمل سقط ہو گیا' اس نے آپ کے پاس آ کرکلمہ پڑھا' آپ نے اس کا اسلام قبول کر کے اس کومعاف کر دیا۔ ( كتاب المغازي الواقدي ج٢ص ٨٥٨ ـ ٨٥٤ 'عالم الكتب بيروت )

آ یک پوری سیرت ایسے بی خلق عظیم سے عبارت ہے اللہ تعالی نے یونہی تو نہیں فرمایا تھا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمِ ٥ (القلم: ٣)

اور بے شک آپ ضرورخلق عظیم پر ہیں 🔾

یمی آپ کا وہ خلق عظیم ہے جس کی وجہ سے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام پھیل گیا تھا۔

• ٣٥٥ - حَدَّثُنَا ٱبُونَهُم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَالَتُ انسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيءٌ فِي صُدْغَيهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوتعیم نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں حام نے حدیث بیان کی از قادہ انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس وی آللہ سے سوال کیا کیا نبی مالی اللہ اللہ

[اطراف الحديث: ٤٨٩٨\_٥٨٩٥] (صحيح مسلم:٢٣٣١) الرقم

نے بالوں کورنگا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں! آپ کی کنپٹوں میں کچھ سفىدى تقى ـ

نبی ملتی لیام کے بالوں کور نگنے اور نہ رنگنے کی احادیث میں تطبیق

علامه محد الفضيل بن الفاطمي التبيهي الزرهو في المغربي المالكي التوفي ١٨ ١١٠ ه لكهت بين:

نبی منتقبیلتم کی کنپٹیوں کے علاوہ سفید بالنہیں تھے بعنی آ نکھاور کان کے درمیان سوآپ کو بالوں کوریکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ا مام مسلم کی روایت میں ہے: نبی ملتی ایک اپنے بالول کوئیس رنگا' آپ کے نچلے ہونٹ کے پنچے اور کنپٹیوں میں اور سرمیں متفرق بال سفيد تھے۔ (صحیح مسلم:۲۳۳۱)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ امام مسلم کی اس روایت سے اس حدیث کے ساتھ تطبیق ہو جاتی ہے کہ آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے کچھ بال سفید تھے حافظ ابن حجرنے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان پر بر ھایا آئے تو دوسری جگہوں کی برنست اس ك نيلي مونث كي ينيزياده بالسفيد موت بين - (فق البارى ج م ١٨٧)

الشمائل میں مذکور ہے: حضرت ابو بكر و الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في ا الواقعُ "عم يتساء لون" اورسورة "اذا الشّمس كوزت" فيورها كرديا-

(الشمائل للتر فدى: ١٣ من سنن ترفدى: ٣٩٤ من حلية الاولياءج مه ص ٣٥٠ المستدرك ج م ص ٣٣٣)

علامہ کر مانی نے کہا ہے: اگر تم بیاعتراض کرو کہ حضرت ابن عمر رضی کلتہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی ملی آیا کم زردرنگ كا خضاب لكاتے تھے۔ (مجم ابخارى:٥٨٥) مجم مسلم:١١٨٧) تواس كا جواب يہ ہے كه آپ نے بعض اوقات بالوں كورنگا ہے اور اكثر اوقات نہیں رنگا' سو ہر صحالی نے اس چیز کی خبر دی ہے جواس نے دیکھا ہے اور ہر صحالی صادق ہے۔

(الكواكب الدراري ح ع ص اسما ١٠٠٠) (الفجر الساطع ج ٨ ص ٢ ٣ مكتبة الرشد رياض ٠ ١٣٣٠ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفصِ بن عمرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق از حفرت البراء بن عازب رسي الله وه بيان كرتے ہيں كه نبي ما الله الله متوسط قد کے تھے آپ کے دو کندھوں کے درمیان بُعد تھا (آپ کا سیند کشادہ تھا) آپ کے سرکے بال کا نوں کی لو تک چہنچتے تھے میں

٣٥٥١ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي السَّحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا بَعِيْدَ مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعَرٌ يَّبَلُغُ شَحْمَةَ الْذُنِهِ رَآيَتُهُ فِي حُلَةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَشَيْنًا قَطُّ آحْسَنَ مِنهُ قَالَ يُوسُفُ بَنُ

آبِی اِسْحٰقَ عَنْ آبِیهِ اِلٰی مَنْکِبَیْهِ. نے ایک مرتبہ آپ کوسرخ حلّہ (دوسرخ چادروں کے جوڑے) [اطراف الحدیث:۵۸۴۸-۵۹۰۱] سیح مسلم:۲۳۳۷ الرقم میں دیکھا' میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی چیز کونہیں دیکھا۔

[اظراف الحدیث: ۱۵۸۴۸ میر ۱۹۰۱ میل ۱۹۰۰ میل سنن تر ندی: پیر و بیل و بیال دیا میل سن ابوداورد: ۱۹۰۱ میر ۱۹۰۱ میل میل و بیال و بیال اسحاق نے اپنے والد سے روایت کر کے کہا: آپ المسلسل: ۵۹۵۸ میل اور اورد کر کے کہا: آپ

کے بال کندھوں تک پہنچتے تھے۔

۲۸۲۰ سنن نیائی ۵۳۲۰-۵۲۴۲) نی مانی آیل کے بال کا نوں کی کو تک تھے یا کندھوں تک تھے؟

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشهيبي الزرهوني المغربي المالكي التتوفي ١٨ سااه لكصة بين:

اس مدیث میں دوروایتیں ہیں: ایک روایت میں ہے آپ کے بال کانوں کی لُوتک بینچتے تھے اور دوسری روایت اس طرح ہے کہ آپ کے بال کندھوں تک بینچتے تھے۔ ان میں تطبق اس طرح ہے کہ آپ کے اکثر بال کانوں کی لُوتک تھے اور جب بال لیکتے تو وہ کندھوں تک بینچتے تھے اور بعض اوقات کندھوں تک جب بال کانوں کی لُوتک بینچتے تھے اور بعض اوقات کندھوں تک جب بال کانوں کی لُوتک بینچتے تھے اور بعض اوقات کندھوں تک جب بال کانوں کی لُوتک بینچتے تھے اور بعض اوقات کندھوں تک ہوں تو ان کو ''جمدہ'' کہتے ہیں۔ (فتح الباری جسم سے ۱۸۷ دار المعرف نیروت) تک ہوں تو ان کو ''جمدہ بین اور جب کندھوں تک ہوں تو ان کو '' جمدہ '' کہتے ہیں۔ (فتح الباری جسم سے ۱۸۷ دار المعرف بین سے الباری جسم سے ۱۸۷ دار المعرف بین سے الباری جسم سے ۱۸۷ دار المعرف بین سے الباری جسم سے ۱۸۷ دار المعرف بین سے الباری جسم سے ۱۸۷ دار بین نوس سے ۱۸۷ دار المعرف بین سے الباری جسم سے ۱۸۷ دار بین نوس سے ۱۸۷ دین سے ۱۸۷ دار المعرف بین سے ۱۸۷ دار المعرف بین سے ۱۸۷ دین 
٣٥٥٢ - حَدَّقَنَا ٱبُونْعَيْمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ ٱبِي اِسْحٰقَ قَالَ سُئِلَ الْبُرَاءُ ٱكَانَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ.

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابولیم نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق وہ کی انہوں نے کہا: ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت البراء وہ گاند سے سوال کیا گیا کہ کیا نہیں! بلکہ جا ند

ک طرح تھا۔

آپ کے چہرہ کوچا ند کے ساتھ تثبیہ دینے کی وجوہ

ما فظ شهاب الدين احمد بن ججرعسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهي بي:

سائل کا مقصدید تھا کہ کیارسول اللہ ملتی آلیم کا چہرہ تلوار کی طرح لبوترا تھا' حضرت البراء نے جواب دیا: نہیں! وہ چاند کی طرح مول تھا' دوسرامعنی میرے کہ سائل کا مقصدید تھا کہ کیا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح روثن اور چیک دارتھا؟ تو حضرت البراء نے جواب دیا: نہیں! وہ تلوار سے بڑھ کرروثن اور چیک داراور چاند کی طرح تھا۔ (فتح الباری جیسم ۱۸۸۸ سے ۱۸۸۷ داراور چیک داراور چاند کی طرح تھا۔ (فتح الباری جیسم ۱۸۸۰ سے ۱۸۸۷ دارالمرف بیروت' ۱۸۲۱ ھا) علامہ محمد الفضیل بن الفاظمی الشہبی الزرھونی المغربی المالکی المتوفی ۱۸ سال ھی کھتے ہیں:

حفرت البراء نے آپ کے چمرہ کو چاند سے تشبید دی ہے 'مورج سے تشبید ہیں دی کیونکدانہوں نے چاند سے تشبید دے کر آپ کے چمرہ کی ملاحت کا ارادہ کیا تھا اور سورج کے ساتھ تشبید سے اشراق اور چمک کا ارادہ کیا جاتا ہے' دوسر سے جابہ نے آپ کے چمرہ کو سورج کے ساتھ بھی تشبید دی ہے اور ان تشبیبات سے مقصود بیہے کہ سب سے حسین چیز کے ساتھ آپ کے چمرہ کو تشبید دی جائے ور نہ چاند ہو یا سورج 'سب آپ کے نور سے روشن ہیں' سویہ تمام چیزیں فروع ہیں اور اصل چاند ہو یا اور اصل آپ کا نور سے روشن ہیں' سویہ تمام چیزیں فروع ہیں اور اصل آپ کا نور ہے۔ (الفجر السامل علی الحجم الجامع جم میں ۲۲۸ مکتر الرشوریا فرن سے ۱۳۳۷ھ)

٣٥٥٣ - حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُنْصُورٍ ٱبُوْعَلِيّ حَدَّثَنَا الم بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں الحن بن منصور ابوعلى حَجَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلْاَعُورُ بِالْمَصِيْصَةِ حَدَّثُنَا شُعْبَةٌ عَن فِي حَديث بيان كي انہوں نے كہا: ہميں حجاج بن محمد الاعور المصيصة والدين والمصيصة والدين والمصيصة والدين والمصيصة والدين والمصيصة والدين والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعا

الْحَكَم قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ اِلَى الْبَطَّحَاءِ فَتَوَضَّا ثُمٌّ صَلَّى الظُّهُرَ رَكَّعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَّعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شُعْبَةٌ وَّزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي جُ حَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَمُرَّمِنُ وَّرَائِهَا الْمَرْاَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهُهُمْ قَالَ فَاَخَذُتُ بِيَدِهٖ فَوَضَعُتُهَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِيَ ٱبْرَدُ مِنَ الثَّلْج وِ اَطْيَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ.

نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الحكم انہوں نے كہا: ميں نے حضرت ابو جميفه رضي اللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی اللہ علی دو پہر کے وقت البطحاء ہے نکلئے آپ نے ظہر کی نماز دو رکعت (قصر) پڑھی اورعصر کی نماز دو رکعت (قصر پڑھی)اور آپ کے سامنے (سُترہ) آپ کا نیزہ تھا' اوراس روایت میں عون نے از والدخود از حضرت ابو جحیفہ بیاضا فہ کیا: اس نیزہ کے پیچھے سے عورت گزررہی تھی کھر صحابہ کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کراپنے چہروں کے ساتھ لگارے تھ حضرت ابو جیفہ نے کہا: میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو پکڑ کراپنے چرے پر رکھا تو آپ کا مبارک ہاتھ برف سے زیادہ تصنرااورمثك سيزياده خوشبودارتهابه

اس حدیث کی مفصل شرح ، صحیح ابناری: ۸۷ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث میں نبی ملتی ایک ہاتھ کی خوشبو کا ذکر ہے یہ خوشبونی ملتی ایکی ہے اپنے ہاتھ پرلگائی ہوئی نہیں تھی بلکہ یہ نبی ملتی ایکی کی ذات کی خوشبوتھی۔

نبی ملتی آیام کی ذات کی خوشبوئیں

حضرت انس ریخی آلله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی کیا آغ سے زیادہ خوشبودارنہ کسی عزبر کوسونگھانہ کسی مشک کو۔ (صحيح مسلم: • ٣٣٣٠) مصنف ابن الي شيبه ج١١ص ٢٢٣، مند ابويعليٰ :٣٨٦٦ مند احمد ج شمص ٢٠٠ طبع قديم' مند احمد: ٢٠٠سا-ج٢٠٠ ص ٣١٠ مؤسسة الرسالة 'بيروت)

حضرت انس و عن تله بیان کرتے ہیں کدرسول الله مانی آلیا مارے پاس دو پہرکوآ کرسو گئے اور آپ کو پیینہ آیا میری مال حضرت اُم سُلیم مِنهَالله ایک شیشی لے کرآ کیں اور اس میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگیں کی ملٹی کیا تم بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا: اے اُم سلیم! یہ آپ کیا کررہی ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ آپ کا پسینہ ہے ہم اس کواپی خوشبوؤں میں رکھیں گے اور پیرسب سے عمرہ خوشبو ہے۔ (صحيح مسلم: ٢٣٣١) مصنف عبدالرزاق: ١٦١٦) مند ابويعلى: ٣٥٨٣) مند احمد جساص ٢٣١١ طبع قديم مند احمد: ١٢٣٩١\_ج١١ ص ١٨٨٠) مؤسسة الرسالة بيروت)

حضرت انس وشئ الله بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مانی کیا کم مدینہ کے راستوں میں سے کسی رائے سے گزرتے تو اس راستے ہے مشک کی خوشبوآتی تھی اورلوگ کہتے تھے کدرسول الله ملتی لیکم ای راستے سے گزرے ہیں۔

(مندابویعلیٰ: ۲۹۷ ۳٬ حافظ البیٹی نے کہا: اس سند کے رجال کی توثیق کی گئی ہے مجمع الزوا کدج ۸ ص ۳۸۲)

حافظ ابن جرعسقلانی نے لکھا ہے: اس مدیث کی سندسی ہے۔ (فتح الباری ج م ص ۱۸۸)

ے۔۔۔ حضرت انس رشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی آلیا تم جب ہماری طرف آتے تو ہم آپ کی پا کیزہ خوشبو کی وجہ ہے آپ کو رامعجم الاوسط: ۲۷۷۲ مکتبة المعادف ریاض ۵۰ مهر) click on link for more books

حضرت وائل بن حجر رمنگاللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھ گیا تھے ہیں پانی کا ایک ڈول لایا گیا' آپ نے اس سے پانی پیا' پھر آپ نے اس ڈول میں کلی کی' پھراس ڈول کا پانی کنویں میں ڈال دیا گیا تو اس کنویں سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔(اُمعجم الکبیر ۲۲۶ص۱۹ 'دلائل الدوق کلیہتی جام ۲۵۷ 'منداحمہ جمع ص۱۵ سطیع قدیم' منداحمہ: ۱۸۸۳۸۔جا سم ۱۳۳ 'مؤسسۃ الرسالۃ' بیروت)

علامہ شعیب الارنؤ وط نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سندحسن ہے۔(عاشیہ منداحہ: ۱۸۸۳۸) عافظ ابن حجرعسقلانی نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔(فتح الباری جہم م۸۸۸)

حضرت وائل بن حجر رشی الله بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ملٹی کیا ہم سے مصافحہ کرتا یا میرے جسم کی کھال آپ کی مبارک کھال سے مس کرتی 'پھرمیرے ہاتھ پر پسینہ آتا تو نین دن کے بعد تک اس سے مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی۔

(المجم الكبير ج٢٢ ص ٣١ واراحياء التراث العربي بيروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ (فتح الباری جسم ۸۸۸ 'دارالمعرف میروت)

٣٥٥٤ - حَدَّقَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ النَّهِ مَبِ اللهِ عَنِ النَّهُ هُرِي قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّهُ مَا اللهِ عَلَى عَنَهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ وَاَجُودُ مَا يَكُونُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودُ النَّاسِ وَاَجُودُ مَا يَكُونُ فِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكُلَمُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

ال حدیث کی شرح ، صحیح ابنجاری: ۲ میں گزر چکی ہے۔

اس صدیث میں 'جود''کاذکر ہے اور''جود''کامعنی ہے:جوچیز دینی جا ہے وہ اس کے متحق کودی جائے۔

٣٥٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبُهُ الْنُ جُويَةِ عَنْ عَرَوْقَ عَنْ ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبُرُقُ اسَارِيرُ وَجُهِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبُرُقُ اسَارِيرُ وَجُهِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبُرُقُ اسَارِيرُ وَجُهِهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبُرُقُ اسَارِيرُ وَجُهِهِ فَقَالَ الْمُدْلِحِيُّ لِزَيْدٍ وَّاسَامَةً وَرَالى فَقَالَ الْمُدْلِحِيُّ لِزَيْدٍ وَّاسَامَةً وَرَالى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْاَقْدَامِ مِنْ بَعْضِ.

[اطراف الحديث: ٣٤٣١ - ١٤٤١ - ١٤٤١]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی نے حدیث بیان کی انہوں کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جرت نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے خبردی ازعروہ از حضرت عائشہ رفی الله وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله ملتی آئی ان کے پاس خوش خوش تشریف لائے آپ کا چہرہ خوش سے چک رہا تھا آپ نے فرمایا: کیا تم نے نہیں سا کہ المدلجی نے زیداور اسامہ کے متعلق کیا کہا ہے! اس نے ان دونوں کے قدم دیکھ کر کہا: یہ بعض قدم بعض قدموں کا جزدونوں کے قدم دیکھ کر کہا: یہ بعض قدم بعض قدموں کا جزدونوں کے قدم دیکھ کر کہا: یہ بعض قدم بعض قدموں کا جز

(صحیح مسلم: ۹۵ ۱۳ ۴ الرقم المسلسل: ۷۵ ۳۵ سنن ابوداؤد: ۲۲۶۸ سنن تر ندی:۲۱۲۹ سنن نسائی: ۳۴۹۰ مصنف عبدالرزاق: ۱۳۸۳ مند -الحميدي: ٢٣٩٩ أكسنن الكبرى: ٧٨٨ ٥ مند ابويعلى: ٣٢٣ ٣ من شرح مشكل الآثار: ٧٨٠ منح ابن حبان: ٧٠٥٧ منن دارقطني ج٣٠ ص ٣٠٠ منن بيهق ج ١٠ ص ٢٦٢ 'شرح النة: ٢٣٨ ' منداحد ج٢ص ٣٨ طبع قديم' منداحه: ٩٩٠ ٣٠٠ ج. ٣ ص ١١٨ 'مؤسسة الرسالة' بيردت )

المدلجي كا تعارف مضرت اسامه كےنسب يرجابلوں كے طعن كى وجداور نبي ملتَّ اللَّهِ كَا حُوْق ہونے كى توجيه

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حني متوفي ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں مدلجی کا ذکر ہے اس کا نام مجرِّ زخھااوراس کی مدلج بن مرّ ۃ بن عبدمناف بن کنانہ کی طرف نسبت ہے۔ کنانہ قیا فہ شناسی میں مشہورتھا' وہ قیا فہ سے سی مخص کی اس کے باب اور بھائی سے مشابہت کو پہچا تنا تھا۔

ز ماند جا ہلیت میں کچھلوگ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے نسب میں طعن کرتے تھے کیونکہ حضرت اسامہ کالے تھے اور حضرت زیدگورے تھے ایک دن وہ دونوں چا دراوڑھ کرسوئے ہوئے تھے اور چا در کے نیچے سے دونوں کے پیر باہر نکلے ہوئے تھے' مجرِّ زان کے پاس سے گزراتواس نے کہا: ان پیروں میں سے ایک پیردوسرے کا جز ہے جب اس قیافہ شناس نے حضرت اسامہ کا نسب حضرت زید سے ملادیا اور عرب قیافہ شناس کے قول پر اعتاد کرتے تھے تو اس سے رسول الله ملتی ایکی خوش ہوئے کہ عرب کے اصول يرحضرت اسامه كاحضرت زيد سےنب ثابت ہوگيا۔

۔ حضرت اسامہ کی ماں برکہ تھیں' وہ سیاہ فام حبشیہ تھیں اور ان کی ماں اُم ایمن تھی جنہوں نے نبی ملتی اُلیام کی برورش کی تھی' حضرت اسامہ نبی ملتی الم کے لاؤ لے اور محبوب کہلاتے تھے۔

قیا فہ شناس کے قول برعمل کرنے کے متعلق نداہب فقہاء

قیا فہ شناس کے قول پڑمل کرنے کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے امام شافعی اس کے قول پڑمل کرنے کو جائز کہتے ہیں اور اس ۔ حدیث سے استدلال کرتے ہیں'امام مالک باندیوں میں قائف کے قول کا اعتبار کرتے ہیں اور آزاد عورتوں میں اس کے قول کا اعتبار ر نے ہے منع کرتے ہیں اور امام ابو صنیفہ قائف کے قول کا مطلقاً انکار کرتے ہیں ان کا استدلال اس آیت ہے:

اورجس بات کا تمہیں یقین نہیں ہے اس کے متعلق قیافہ نہ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . ( بَى اسرائيل:٣١)

اور المدلجي کي حديث قائف کے قول پر وجوب عمل کي دليل نہيں ہے کيونکه حضرت اسامه کا حضرت زيد کے ساتھ نسب پہلے ے ثابت تھا اور نبی ملی آئی کے کسی قائف کے قول سے بھی استدلال نہیں کیا اور نبی ملی کیا تم نے اس پرانکاراس لیے نہیں کیا کہ اس كاطعن دور موكميا تھا۔ (عمدة القارى ج١٦ ص ١٥٣ ' دارالکتِبالعلمیه 'بیروت' ٢١٣١ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کیچیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شهاب ازعبدالرحان بن عبدالله بن كعب كرعبدالله بن كعب نے کہا: میں نے حضرت کعب بن مالک رضی تشد سے سنا وہ غزوہ

٣٥٥٦ - حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُ قَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن كَعْبُ اَنَّ عَبَّدَ اللَّهِ بُّنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَّ مَالِكٍ يُّحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُولُكُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنُرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَّكُنَّا نَعُرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ.

تبوک میں اپنے شریک نہ ہونے کا واقعہ بیان کررہے تھے انہوں نے کہا: جب میں نے رسول الله ملتی الله میں آئی کہا: جب میں نے رسول الله ملتی الله میں تو آپ کا چرہ خوش سے چمک رہا تھا اور رسول الله ملتی الله میں جب خوش ہوتے تو آپ کا چرہ اس طرح منور ہوجا تا کو یا وہ چا ند کا ٹکڑا ہے اور ہم آپ کے چرے سے آپ کی خوشی کو پہیان لیتے تھے۔

اس مدیث کی مفصل شرح محیح البخاری: ۲۷۵۷ میں گزر چکی ہے۔ ا

علامہ مغربی مالکی متوفی ۱۳۱۸ ھ لکھتے ہیں: اس حدیث میں آپ کے چہرہ کو کمل چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی' بلکہ چاند کے نکڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے' علامہ د مامینی نے بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ کمل چاند میں سیاہ رنگ کا دھبہ بھی ہے اور آپ کا چہرہ ہر شم کے داغ اور دھبہ سے پاک ہے'اس لیے آپ کے چہرہ کو چاند کے اس حصہ کے ساتھ تشبیہ دی' ہے جو صاف اور روثن ہے۔

(الفجرالساطع على الفيح الجامع ج ٨ ص ٣٢٩ مكتبة الرشدُر ياضُ • ١٣٣٠ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی از عمرو از سعید المقبر کی از حضرت ابو ہریرہ رخی تللہ 'وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی المقبر نے فرمایا: میں بنوآ دم کی بہترین قرنوں (صدیوں) سے قرن بقرن مبعوث کیا گیا ہوں 'حی کہ میں اس قرن میں ہوں۔

٣٥٥٧ - حَدَثَنَا قُتْنَبَةٌ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعَقُوْبُ بُنُ مَعِيْدٍ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَوَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرُون بَنِي ادَمَ قَرْنَا فَقُرْنَا حَتَّى كُنْتُ فِيهِ. فَقُرْنَا حَتَّى كُنْتُ فِيهِ.

(ال حديث كي روايت مين امام بخاري منفردين)

نى المَّوْمِيَّةِ مَمَّام آباء اور أمهات كامومن مونا علامه بدرالدين عني متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ال حدیث میں 'قرون 'کالفظ ہے' یہ 'قرن 'کی جمع ہے' قرن لوگوں کے اس طبقہ کو کہتے ہیں جو کسی ایک زمانہ میں جمع ہوں ' اس کی مدت ایک سوسال ہے' ایک قول ستر سال کا ہے' یعنی ہر دور میں مجھے اس قرن سے مبعوث کیا گیا جو تمام قرنوں میں خیرتھا (یعنی اس کی مدت ایک مؤمن اور صالح لوگوں میں سے مجھے مبعوث کیا گیا گی' تمام قرنوں میں بہترین آ پ کا قرن ہے' پھر صحابہ کا قرن ہے' پھر تا اس نامنہ کے مؤمن اور صالح لوگوں میں سے مجھے مبعوث کیا گیا گی' تمام قرنوں میں بہترین آ پ کا قرن ہے' پھر صحابہ کا قرن ہے' پھر تا اس نامنہ کی تابین کا قرن ہے۔ (عمدة القاری ج۱۵ میں ۱۵ دار الکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۱ھ)

علامه احمد بن اساعيل كوراني متوني ٩٣٠ ه لكصة بين:

ال حدیث میں بیدلیل ہے کہ حفرت آ دم سے لے کرجن آباء کی پشتوں میں اور جن اُمہات کے ارحام میں آپ نتقل ہوتے رہے دہ سب خیر تھے ( لینی مؤمن اور صالح تھے )۔ (الکوڑ الجاری ۲۶ ص ۷۷ واراحیاء الرّ اثالاربی بیروت ۱۳۳۹ھ) علامہ شہاب الدین احمد القسطلانی المتونی ۹۱۱ھ کھتے ہیں:

ال حدیث سے مرادیہ ہے کہ نبی ملٹھ آلیا ہم اپنے آباء کی پشتوں میں قرنا فقرنا منتقل ہوتے رہے (حضرت آ دم کے بعد) آپ حضرت اساعیل علایہ للاکی اولا دمیں منتقل ہوئے کھر کنانہ میں' پھر قریش میں' پھر بنو ہاشم میں۔

(ارشادالباری ج۸ص ۲۳ ٔ دارالفکرٔ بیروتٔ ۲۱ ۱۳ ه

click on link for more books

میں کہتا ہوں کہاں حدیث میں بیدلیل ہے کہ نبی ملتی کیا ہم کے نسب میں تمام آباء کرام مؤمن تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نز دیکے خیر وہی ہوتا ہے جومؤمن ہو' ہم نے تبیان القرآن جلد ۸ میں الشعراء:۲۱۹ کے تحت اس کو بہت تفصیل اور بسط سے لکھا ہے اور آپ کے تمام آباء کا ایمان ثابت کیا اور ملاعلی قاری اور دیگر منکرین کا تفصیل سے روّ کیا ہے۔ دیکھنے: تبیان القرآن ج ۸ ص ۵۱۰ ۲ ۲ ۲ مناس موضوع پراتی تفصیل شاید آپ کواور کہیں نہل سکے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یمیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از پونس از ا بن شهاب انهول نے کہا: مجھے عبید الله بن عبد الله نے خبر دی از عتب از حضرت ابن عباس مِنِيَاللهُ وه بيان كرتے ہيں كەرسول الله مُنْ يُلَيِّمُ ا پنے بالوں میں سیدھی تنکھی کرتے تھے اور مشرکین اینے بالوں میں فِرِقِ كركے تنكھى كرتے تھے اور اہل كتاب اپنے بالوں میں سیدھی كنكهي كرتے تھے اور جن چيزوں ميں رسول الله ملتي آيام كوكوئي حكم نہیں دیا گیا تھا'ان میں آپ اہل کتاب کی موافقت کو پند کرتے تے کھر بعد میں رسول اللہ ملٹ کیلئم اینے بالوں میں فرق کر کے تنگھی <u>کرنے لگے۔</u>

٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُّونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَنِيُّ عُبَيْدٌ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُتَّبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرُقُونَ رُوُّوسَهُمْ فَكَانَ اهُلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُوْوَسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ آهُلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمُ يُومُ رَفِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَةً.[اطراف الحديث: ١٩٩٣\_ ١٩٩١٥]

(صحيح مسلم: ٢٣٣٦) الرقم أمسلسل: ٥٩٥٦) سنن البوداؤر: ١٨٨٣ منن نسائي: ٥٢٥٣ منن ابن ماجه: ٣٦٣٣ مند ابويعلي: ٢٣٧٧ مصنف ابن اني شيبه ج٨ص٩٣٣ 'الآداب للبهتي: ٣٠٧ 'منداحه ج اص٢٣٦ طبع قديم' منداحه:٢٢٠٩ \_ ج٣ ص٨٦ 'مؤسسة الرسالة' بيردت)

## رسول الله مل کی کی سر کے بالوں کی کیفیت

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

اس حدیث میں مذکور ہے: رسول الله ملتی ایت بالوں کو ایکاتے تھے یعنی اپنے بالوں کو بیشانی پر چھوڑ دیتے تھے علامہ نووی نے کہا ہے کہ علماء نے کہا ہے: اس کامعنی مدہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کوچھوڑ دیتے تھے اور ان کا گچھا بنا لیتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ بیمغنی آپ کی شان سے بعید ہے اور اس کا متبادر وہی معنی ہے جوہم نے ترجمہ میں کیا ہے نیز فدکور ہے کہ مشرکین اسیخ سرکے بالوں میں فرق کرتے تھے یعنی سرکی دو جانبوں میں سے ایک جانب بال ڈال دیتے تھے اور پیشانی پر بال نہیں چھوڑتے تنے بعد میں رسول الله مل الله مل اس طریقہ سے اپنے بال بناتے تھے۔ (عمدة القاری ١٦٥ ص ٧٥٥ ، دارالکتب العلميه بیروت ٢١١١ه)

٣٥٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانٌ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَش امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَّسُورُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَازابِي حزة ازالامش ازابي وألل ازمروق ازحفزت عبدالله بن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عمرور خَمْنَاللهُ وه بيان كرنے ہيں كەرسول الله ملتَّ لَيْلِمْ طبعًا فحش گونہيں عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَجِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّا مِنْ تصادرنه تكلف سے فن باتيں كرتے تھے آپ فرمايا كرتے تھے:تم خِيَارِكُمْ ٱحْسَنَكُمْ ٱخْلَاقًا. میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔

[اطراف الحديث: ٢٥٤٩- ٢٠٣٩] (صحيح مسلم: ٢٣٢١) القرأم لمسلسل: ٥٩٢٧ مسنن ترندي: ١٩٧٥ مصنف ابن ابي شيبرج ٨ص ١٩٥٧

صحح ابن حبان: ۷۷۷ منداحدج ۲ ص ۱۲ اطبع قدیم' منداحمد: ۴٬۰ ۳۵\_ج ۱۱ ص ۴۹٬ مؤسسة الرسالة' بیروت )

یعنی بے حیائی کی باتیں کرنا آپ کا فطری خلق تھا نہ کسی۔ ٣٥٦٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ يُوْسُفَ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الزُّبْيَرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهًا اَنَّهَا قَالَتُ مَا خُيّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱمْرَيْنِ إِلَّا آخَذَ آيْسَرَهُمَا مَالَمُ يَكُنُ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِنْمًا كَانَ ٱبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللد بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ابن شہاب ازعروہ بن الزبیراز حضرت عا ئشہ رخیناً لله ُوہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله ملتي ليلتم كوجب بھي دو چيزوں كے درميان اختيار ديا گيا تو آپ نے اس کو اختیار کیا جوان دونوں میں آسان تھی جب کہ وہ گناہ نہ ہؤاگر وہ چیز گناہ ہوتی تو آپ تمام لوگوں سے زیادہ اس سے دورر بنے والے تھے اور رسول الله مٰتَّةُ لِيَالِمُ نَے بھی اپنی ذات کا [اطراف الحديث: ١١٢٦- ١٤٨٦ - ١٨٥٣] - بدله نهين لميا الراللد كي حدود كو يامال كياجاتا توآب الله ك

(صحيح مسلم: ٢٣٣٧) الرقم المسلسل: ٥٩٣٩، سنن ابوداؤد: ٢٢١٨، مصنف ابن ابي شيبه ج٩ ص ٢٠ 'اسنن الكبريُ: ٩١٦٥ ، سنن داري: ٢٢١٨ 'المجم الاوسط: ٢١٣٠ ، سنن يهي ج ٢ ص ٣٥ ، منداحمه ج ٢ ص ٣ طبع قد يم منداحه : ٢٣٠ ٢٠ \_ ج ٠ ٢ ص ٢ ٣ مؤسسة الرسالة ، بيروت )

لياس كابدله ليتي تقيه

اس اعتراض کا جواب کہ نبی ملتی کا مقالہ کا اختیار دینا آپ کی شان کے خلاف ہے

علامه بدرالدين محمود بن احد عيني متونى ٨٥٥ هر لكهتر بن:

ال حدیث میں مذکور ہے: اگروہ چیز گناہ ہوتی تو آپ تمام لوگوں سے زیادہ اس سے دورر ہنے والے تھے۔

اس پر بیاعتراض ہے کہ رسول اللہ ملٹی کیا آئم کو گناہ میں اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر بیاختیار کفار کی طرف ہے دیا گیا تو پھراس میں کوئی اشکال نہیں جیسے کفار نے کہا تھا:اگر آپ کوسرداری یا مال جا ہیے تو وہ لے لیں اور ہمارے بتوں کو بُرا کہنے سے باز آجائیں اور اگر اللہ کی طرف سے یامسلمانوں کی طرف سے آپ کواختیار دیا گیا ہوتو اس کا بیمعنی ہے کہ جب تک وہ کام کسی گناہ تک نہ پہنچائے' جیسے میانہ روی سے عبادت کرنے اور اس میں بہت مجاہدہ کرنے کا اختیار ہے لیکن عبادت میں مجاہدہ کرنا تبھی ہلاکت کا باعث ہوجا تا ہے اور بیرگناہ ہے۔

علامہ مینی اور علامہ واقدی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب کہ بعض اوقات آپ نے اپنی ذات کی طرف سے انتقام بھی لیا ہے

نیزال حدیث میں مذکورہے کہ آپ نے بھی اپنی ذات کا انقام نہیں لیا'اس پر بیاعتراض ہے کہ عقبہ بن ابی معیط اور عبداللہ بن خطل وغیرہا آپ کوایذاء پہنچاتے تھے اور آپ نے ان کوتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ کوایذاء کہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی پامال کرتے تھے اس لیے آپ نے ان کول کرنے کا تھم دیا تھا علامہ داؤدی نے بیہ جواب دیا ہے کہ جس نے آپ کو مالی نقصان پہنچایا' اس سے آپ نے انقام نہیں لیا اور جس نے آپ کی عزت کے خلاف کوئی بات کہی' اس سے آپ نے انتقام لیا ہے۔ (عمدة القاری ج١٦ ص١٥٦ ' دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

### مصنف کی طرف سے اعتراض مذکور کا جواب

میں کہتا ہوں کہ اس کا سیح جواب یہ ہے کہ آپ نے ازخود اپنی ذات کا مجھی انقام نہیں لیا' ہاں! جب اللہ تعالیٰ کو آپ پر کوئی زیادتی گوارہ نہیں ہوئی اوراس نے انقام لینے کا تھم دیا تو آپ نے اس سے انقام لیا اور مذکورہ مثالیں ای طرح کی ہیں کیونکہ آپ کا ہر نعل اتباع وحی کے موافق ہوتا تھا۔قرآن مجید میں ہے:

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوخَى إِلَىَّ. (الانعام:٥٠)

میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

اور بيآيت المعنى مين بهت واضح ہے:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمْي. (الانفال:١٤)

(اے رسول مکرم!) آپ نے وہ (خاک)نہیں چھینکی جب آپ نے (وہ خاک) چینکی تھی کیکن وہ (خاک)اللہ نے چینکی تھی۔

جنگ بدر میں کا فروں کی طرف نبی ملتّ اللّٰہ اللہ ہے جو خاک بہ ظاہر چھینگی تھی الله تعالیٰ نے بتایا کہ هیقة آپ نے وہ خاک نہیں چھینکی بلکہ وہ خاک اللہ نے چینگی تھی تا کہ آپ پریہ الزام نہ آئے کہ آپ نے کفارِ بدر سے انقام اور بدلہ لیا ہے' حقیقت میں یہ انقام اللہ ﴿ تعالی نے لیا ہے سوالی تمام صورتوں میں جہاں رسول الله ملتی الله علی طرف انقام لینے کی نسبت ہے وہ صرف صورة نسبت ہے اور حقیقت میں اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور جہال آپ نے کسی کو انقام لینے کا حکم دیا ہے تو وہ حکم آپ نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ اتباع وق سے دیا ہے۔

## کم مصیبت کواختیار کرنے کی مثالیں اور دیگر مسائل

اس حدیث میں بیددلیل بھی ہے کہ جب انسان دومصیبتوں میں مبتلا ہوتو آسان یا کم مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے جیسے نبی مُنْ اللِّهِ مِنْ کو منہدم کر کے ازسرنو بنانے کے بجائے حطیم کو کعبہ سے خارج رکھنے کو اختیار کر لیا' کیونکہ دوسری صورت میں بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے کا خطرہ تھا'ای طرح آپ نے صلح حدیبیہ میں بہ ظاہر دب کر کفار کی شرائط مان لیں اور بے سروسامانی اور بغیر ہتھیاروں کے کفارِ مکہ سے جنگ کرنے کو اختیار نہیں کیا' یہ اس کے مقابلہ میں بڑی مصیبت تھی' اس حدیث میں اپنی ذات کے لیے انقام ندلینے اور معاف کرنے کی ترغیب دی ہے اور دین کی حرمت کے لیے انقام لینے کا حکم دیا ہے۔

ثَابِتٍ عَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا مَسِستُ حَرِيْرًا وَّلَا دِيْبَاجًا ٱلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ آوْعَرْفًا قَطَّ اَطِّيبَ مِنْ رِّيْحِ أَوْ عَرُفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٥٦١ - حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَا حَمَّادٌ عَنْ المام بخارى روايت كرتے بين: جميل سليمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے صدیث بیان کی از ثابت از حضرت انس رمی تلته وه بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اوردیاج کونبیں چھوا جو نی ملتی الم کی مقبلی سے زیادہ ملائم ہواورنہ میں نے کسی خوشبو یا عطر کوسونگھا'جونبی ملتی آلم ( کے جسم ) کی خوشبویا آپ کے پیینہ سے زیادہ خوشبودار ہو۔

اس حدیث کی مفصل شرح 'صحح ابنجاری:۱۱۴۱ میں گزر چکی ہے۔ ٣٥٦٢ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي عُتْبَةً عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اللَّهِ بْنِ اَبِي عُتْبَةً عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اللَّهِ بْنِ اَبِي ک انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از شعبہ از قادہ از

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابُنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ.

[اطراف الحديث: ١٠٠٢ \_١١١٩]

عبداللہ بن الی عتبہ از حضرت ابوسعید خدری و میان کرتے ہیں کہ نبی اللہ اللہ میں اللہ میں کے میں کو ان کو اللہ میں کہ نبی اللہ میں کہ انہوں نے کہا: والے سے ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی اور ابن مہدی نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس کی مثل حدیث بیان کی اور جب آپ کوکوئی چیز ہمیں شعبہ نے اس کی مثل حدیث بیان کی اور جب آپ کوکوئی چیز ناپند ہوتی تو آپ کے چہرہ سے معلوم ہوجا تا۔

(صحیمسلم: ۲۳۲۰) ارقم اسلسل: ۵۹۲۱ منداحرج ساص ۷۵ طبع قدیم منداحد: ۱۱۷۴۸ ی ۱۲۲۴ مؤسسة الرسالة بیروت) حیاء کامعنی اور نبی مُنْ اَنْ اَنْ اِلْمَا اِلْمَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللِّهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں حیاء کالفظ ہے ٔ حیاء کامعنی ہے: کسی کام پر ملامت یا ندمت کے خوف ہے اس کوترک کر دینااورا گر کوئی اس کام کوکرتے ہوئے دیکھے لے تو چبرہ پر ندامت کی کیفیت کا طاری ہونا۔

اس حدیث میں پردہ کا ذکر ہے کیونکہ کنواری لڑکی کو پردہ میں رکھا جاتا ہے۔

(عدة القاري ج١٦ص ١٥٧ 'وارالكتب العلميه' بيروت '٢١ ١٣ هـ)

میں کہتا ہوں کہ نبی ملن کیلیم کے حیاء دار ہونے کامعنی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے کاموں سے مجتنب اور دور رہتے تھے جن کاموں پر ملامت اور طعن کا خدشہ ہوتا ہے۔

٣٥٦٣ - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَ مَسْ اللَّهُ الْاَعْمَ مَسْ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ لَاعْمَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِن اشْتَهَاهُ اكَلَهُ وَاللَّ تَرَكَهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے علی بن الجعد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی از الاعمش از ابی حازم از حضرت ابو ہریرہ رشخ آلیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مشخ آلیہ ہم نے بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کووہ کھانا پہند ہوتا تو آپ

اں کو کھا لیتے ور نہاں کو چھوڑ دیتے۔

[طرف الحدیث: ۵۴۰۹] (صحیح مسلم: ۲۰۹۳) الرقم المسلسل: ۵۲۷۳ مسن ابوداؤد: ۳۳ سن ترندی: ۳۰۳ مسن ابن ماجه: ۴۰۵۹) جس طعام میں رسول الله ملتی لیا تا میں عیب نہیں نکالا اس سے مراد طعام مباح ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بکر بن مضر نے حدیث بیان کی ازجعفر بن ربیعہ از الاعرج از حضرت عبداللہ بن ما لک بن بحسینہ الاسدی وضی للہ ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملی آلی آلی سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں کشادگی رکھتے حتی کہ ہم آپ کی بغلوں کو دیث دیکھتے۔رادی نے بیان کیا کہ ابن بکیر نے کہا: ہمیں بکرنے حدیث

بیان کی کہ ہم بغلوں کی سفیدی (یعنی سفیدی کی جگہ) کو دیکھتے

٣٥٦٤ - حَدَثْنَا قُتْيَبُهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفِر بُنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْ جَعْفِر بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْآسَدِيّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَى نَراى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا بَكُرْ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

تق

ال مديث كى شرح البخارى: ٣٩٠ ملى گزر چكى -- ٣٥٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٣٥٦٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ انَسًا رَضِى اللَّهُ بَنْ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ انَسًا رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي وَسَلَّم كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرلَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی از قادہ کہ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قادہ کہ حضرت انس رشی اللہ مانی گلیلہ میں اپنے ہاتھوں کو (بہت زیادہ) بلند نہیں کرتے تھے ہیں آ پ اس میں اپنے ہاتھوں کو (بہت زیادہ) بلند نہیں کرتے تھے ہیں آ پ اس میں اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالاعلیٰ بن حماد نے

اور حضرت ابوموی رضی آللہ نے کہا کہ نبی مشیر آلم نے دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی

وَقَالَ اَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَايْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

اں حدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابخاری: ۱۰۳ میں گزر چکی ہے۔ نبی ملتی آلیم کا دعا میں ہاتھوں کو بلند کرنا شندہ لائیم کا دیا میں ہاتھوں کو بلند کرنا

شخ محمد بن صالح لعثيمين التوفي ٢١ ١٣ ه لكهت بين:

بین ابراس حدیث کامعنی عام ہے کہ آپ کی دعا میں ہاتھ بلندنہیں کرتے تھے گراس سے مراد خاص ہے بینی آپ کی خطبہ میں ہاتھ بلندنہیں کرتے تھے اور پیخصیص ضروری میں ہاتھ بلندنہیں کرتے تھے اور پیخصیص ضروری ہے کہ اس باتھ بلندنہیں کرتے تھے اور پیخصیص ضروری ہے کونکہ بیٹا بت ہے کہ نبی ملتی لیا ہوا تھے باتھوں کو بلند کیا اور ان مواقع کی تعداد تمیں سے زیادہ ہے اس بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث عام ہے اور اس سے مراد خاص ہے کی خطبہ میں دعا کرتے ہوئے آپ صرف استہاء کے خطبہ کی دعا میں ہاتھ بلند کرتے تھے ورنہ آپ نے بہ کثرت مواقع پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے صفاوم وہ میں میدانِ عرفات میں وقوف کی دعا میں ہاتھ بلند کرتے تھے ورنہ آپ نے بہ کثرت مواقع پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے صفاوم وہ میں میدانِ عرفات میں وقوف کے وقت اور شیطان کو کنگریاں مارتے وقت اور بعض دوسرے علماء نے حضرت انس کی حدیث کی بیتاویل کی ہے کہ حضرت انس وقت کی مراد یہ ہے کہ آپ استہاء کی دعا میں بہت زیادہ ہاتھ بلند کرتے تھے حتی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیت کیکن ہم نے جو کا مراد یہ ہے کہ آپ استہاء کی دعا میں بہت زیادہ ہاتھ بلند کرتے تھے حتی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیت کیکن ہم نے جو تاویل کی ہے وہ اول ہے۔ (شرح سے ابخاری جام 10 وہ 10 میں بہت نے العربی کا تابرہ 10 میں ا

العثیمین کی شرح پرمصنف کا تب<u>صره</u>

میں کہتا ہوں کہ شخ العثیمین کو یوں لکھنا چا ہے تھا کہ نما نے استقاء کے علاوہ بھی نبی ملتی آئی نے نمازوں کی دعا میں ہاتھ بلند کے بین انہوں نے خارج ازنماز دعا میں نبی ملتی آئی کم کے ہاتھ بلند کرنے کی مثالیں دی ہیں جس سے بیوہ ہم ہوتا ہے کہ نما نے استقاء کے علاوہ اور کسی نماز میں دعا کے وقت ہاتھ بلند کرنا جا تر نہیں ہے حالانکہ نبی ملتی آئی نے دیگر نمازوں میں بھی ہاتھ بلند کر کے دعا کی ہے۔ حضرت انس رشی آئٹہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھارسول اللہ ملتی آئی جب سے کی نماز پڑھتے تھے تو ستر (۱۰۰) قاریوں کے قالموں کے خلاف دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم کی نماز پڑھتے تھے تو ستر (۱۰۰۰) قاریوں کے قالموں کے خلاف دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا ہے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم سے خلاف دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا نے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم سے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا ہے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم سے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا بے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم سے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا بے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم کی نماز پر ان کی کھی کے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا بے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم کی کہائی کے خلاف دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا بے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم کی نماز پر ان کی کھی کے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا ہے ضرر کرتے تھے۔ (سن کری کلیم بھی جسم کی نماز پر کسم کے خلاف دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا ہے ضرور کی کے خلاف دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا ہے خوں میں کی کھی کے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا ہے خوانی کے دونوں ہاتھ بلند کر کے دیا ہے دونوں ہاتھ کے دونوں ہاتھ کی کہا کی خوانے کے دونوں ہاتھ کی کو کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہوں کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کر دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں ہوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دون

٣٥٦٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ اَبِي جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دُفِعْتُ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْآبُطِحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلُوةِ ثُمَّ ذَخَلَ فَأَخُرَجَ فَصُلَ وَضُوْءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَانْخُذُونَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَانْحُرَجَ الْعَنزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَايِّنِي ٱنْظُرُ اللَّهُ وَبِيْصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَٱلْعَصُرَ رَكُعَتُينِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْاَةُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحن بن الصیاح نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محربن سابق نے مدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں مالک بن مغول نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے عون بن الی جحیفہ سے سنا وہ اپنے والد سے روایت كرتے تھ انہول نے بيان كيا كه ميں نبي التَّوْلَيْنِم كے ياس بھيجا گیا' اس وقت نبی منتی آلیم وادی ابطح کے خیمہ میں تھے دو پہر کے وقت حضرت بلال رشخ آلله باہر نکلے اور انہوں نے نماز کے لیے اذان دی' پھروہ (خیمہ میں ) داخل ہوئے اور رسول الله طبق اللہ علیہ کے وضوء كا بيا موايانى نكالاً لوگ اس يانى پر نوث برت اوراس سے يانى ليت تم يحر حضرت بلال داخل موع اور نيزه نكالاً اور رسول الله مُنْ أَيْنَاكِمْ باہر نَكِے اور میں آپ كی پنڈلیوں كی چنك كی طرف و كيور ہا تھا' حضرت بلال نے نیزہ گاڑا' پھر آپ نے ظہر کی دور کعت نماز (قصر) پڑھائی اورعصر کی دورکعت نماز قصر پڑھائی' آپ کے آگے تے گدھااور عورت گزررے تھے۔

اں حدیث کی مفصل شرح ، صیح ابخاری: ۱۸۷ میں گزر چکی ہے۔ صحابہ کا نبی ملتی لیا ہم کے وضوء سے بیچے ہوئے یانی کو بہطور تبرک اینے جسموں پرملنا شيخ محمد بن صالح لعثيمين التوفى ٢١ ١٩١١ ه لكصتر بين:

ظاہریہ ہے کہ صحابہ کا آپ کے وضوء کے بچے ہوئے پانی کواپنے جسموں پر ملنا بہطور تبرک تھا' بیرواقعہ حجۃ الوداع میں وادی ابطح

كا ب- (شرح صحيح البخاري جاص ٢٩١ مكتبة الطمري قامره ٢٩١٥ هـ) ٣٥٦٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَبَّاحِ ٱلْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَآحُصَاهُ.

[طرف الحديث: ٣٥٦٨] (صحيح مسلم: ٢٣٩٣) الرقم لمسلسل: ٦٢٩٣)

ال مدیث میں آپ کی بیصفت بیان کی گئی ہے کہ آپ آ ستہ آ ستہ بات کرتے تھے تا کہ لوگ مجھ کیں۔

٣٥٦٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّهُ قَالَ آخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتَ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو فُكُلِن جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِب خُجُرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحن بن الصباح المبر ار نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے مدیث بیان کی از الزہری از عروہ از حضرت عا ئشہ رضیالنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نی ملتی ایم اس طرح (تھبر تھبر کر) باتیں کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص

آپ کے الفاظ گن لینا حابتا تو گن سکتا تھا۔

اورلیث نے کہا: مجھے یونس نے حدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے عروہ بن الزبیر نے خبر دی از حضرت عا ئشه رمینالهٔ وه بیان کرتی میں کهتمهیں ابوفلا س(حضرت ابو ہریرہ) کی تعجب نہیں ہوا' وہ آئے اور میرے حجرہ کے ایک کونے میں بیٹھ کر

ذَلِكَ وَكُنْتُ الْسَبِّحُ فَقَامَ قَبُلَ اَنُ اَقْضِى سُبْحَتِى وَلَوْ اَذْرَكْتُسُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسُرُدُ الْحَدِيْتُ كَسَرُ دِكُمْ.

جھے سنانے کے لیے رسول اللہ ملی آلیم کی احادیث بیان کرنے لگے اور میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی اور وہ میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے اگر میں ان سے ملاقات کرتی تو ان پررة کرتی اور ان کو یہ بتاتی کہ رسول اللہ ملی آلیم تمہاری طرح جلدی جلدی باتیں نہیں کرتے تھے۔

اس حدیث کی شرح وہی ہے جوضحے ابخاری: ۳۵۶۷ میں گزر چکی ہے۔

٢٤ - بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيِّنَـهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ

رَوَاهُ سَعِيدٌ بَنُ مِيْنَاءَ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

نبی الله بین کم کی آنگھیں اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا

اس حدیث کی سعید بن میناء نے از حضرت جابر رشی الله از نبی منتقبل میں میں میں ہے۔

اس تعلیق کی حدیث موصول مسجح ابنجاری: ۲۸۱ میں مذکور ہے۔

٣٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَّالِكِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً النِي عَبْدِ الرَّحُمٰنِ انَّهُ سَالَ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَيْفُ كَانَتُ صَلْوةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى مَاكَانَ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلا فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى مَاكَانَ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلا فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرةً رَكَعَاتٍ فَكَلا تَسْالُ عَنْ عَشَرةً رَكَعَاتٍ فَكَلا تَسْالُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعً وَكَعَاتٍ فَكَلا تَسْالُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعً وَكَعَاتٍ فَكَلا تَسْالُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ثُمَّ يُصَلِّى اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا يَنَامُ قَلْتُ يَا رَسُولُ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ تَنَامُ قَلْنِي وَلا يَنَامُ قَلْبِي.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے صدیث بیان کی از امام ما لک از سعید المقبری از حفرت ابوسلمہ بن عبدالرحمان رشخ آلڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حفرت عائشہ رفخ اللہ سے سوال کیا کہ رمضان میں رسول اللہ ملٹ آلی آلی کی نماز کیسی تھی؟ حفرت عائشہ نے فر مایا: رمضان ہویا غیر رمضان آپ گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ چار رکعات پڑھتے تم ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو آپ پھر چار رکعات پڑھتے تم ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو کھر آپ تین رکعت پڑھے ہیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ور پڑھے سے پہلے سو جاتے ہیں! آپ کیارہ کیا: یارسول اللہ! آپ ور پڑھے سے پہلے سو جاتے ہیں! آپ نے فر مایا: میری آ کھ سوتی ہے اور میرادل نہیں سوتا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی از بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی از سلیمان از شریک بن عبداللہ بن الی نمز انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک وی اللہ میں اللہ میں اوہ ہم کو نبی ملی اللہ کی اس شب کے متعلق حدیث بیان کر رہے تھے جب آپ رات کو مجد کعبہ سے نکلے (انہوں نے بیان کیا کہ معراج سے بہلے) آپ پر کوئی نازل ہونے سے بہلے آپ کے پاس تین فرشتے آئے اس

اس مديث كاشرت محيح البخارى: ١١٣ مي كُرر چكى ہے۔ ٣٥٧ - حَدَّ قُنْ اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي اَحِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبِي نَمِ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُّحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةٍ السِّرَى بِالنَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكُعْبَةِ جَاءَ فَكَالَةٌ نَفُو قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكُعْبَةِ جَاءَ فَكَالَةٌ نَفُو قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكُعْبَةِ جَاءَ فَكَالَةٌ نَفُو قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكُعْبَةِ جَاءَ فَكَالَةٌ نَفُو قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكُعْبَةِ جَاءَ فَكَالَةُ مُو فَقَالَ الْهُ سَجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَنْ اللهُ فَلَمْ يَرُهُمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ مُ خُذُوا خَيْرٌ هُمْ وَقَالَ الْحَرُهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَ هُمْ حَتَّى الْحَرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى الْحَدْمَةُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ الْحَدَامِ فَقَالَ الْحَرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى الْحَدْمَ عَلَيْ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمُسْجِدِ الْحَدِيرَةُ مُ وَقَالَ الْعَلْمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمُسْجِدِ الْحَدَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمُسْجِدِ الْحَدَامُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمُسْجِدِ الْعَمْ عَلَى الْمُسْجِدِ الْحَدِيرَاهُمْ وَقَالَ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِي الْمُسْجِدِ الْعَلْمُ عَلَيْكُ فَلَمْ عَلَى الْمُعُلِمُ عَلَيْنَ الْمُسْجِدِي الْمُسْجِدِي الْمُسْتَعِيرُهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُسْتِعِيلُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُسْتِعِيلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَى الْمُسْتَعِمُ عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَلِكُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَيْنَ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْنَ عَلَمْ عَلَيْمُ عَلَى الْمُعْتَلُهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْمُعُلِقُومُ عَلَى عَلَامُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَ

جَاؤُوْ النَّهَ أُخُولِى فِيْمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. وَكَذَٰلِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيَنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمْ فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ عَرَجَ تَنَامُ السَّمَاءِ.

به إلى السَّمَاءِ.

وقت آپ مبحد حرام میں (حضرت حمزہ اور حضرت جعفر بن الی طالب) کے درمیان سوئے ہوئے سے ایک فرشتہ نے پوچھا: وہ کون ہیں (جن کو لیے جانے کا حکم ہے)؟ دوسرے نے کہا: وہ درمیان والے ہیں وہی سب سے بہتر ہیں تیسر فرشتے نے کہا: وہ جوان میں سب سے بہتر ہیں تیسر فرشتے نے کہا: ہو ہوان میں سب سے بہتر ہیں ان ہی کو لے چلواس رات صرف اتنا ہی واقعہ ہوا پس آپ نے ان کونہیں دیکھا، حتی کہ وہ فرشتے ایک اور رات میں آئے جس میں آپ دل کی آئھوں سے دیکھ رہے تھے اور نبی طاقہ الیا ہے گئے گئے ہوئی تھیں اور دل سویا ہوانہیں تھا اس طرح انبیاء النا کی آئھیں سوئی ہوئی تھیں اور دل سویا ہوانہیں سوتے ایک طرح انبیاء النا کی آئھیں سوئی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے الغرض! حضرت جبر بل عالیا الگائے آپ کوساتھ لیا اور آپ کے ساتھ آسان پر چڑھ گئے۔

### واقعهٔ معراج کی بعض تفصیلات

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں مذکور ہے: تین فرشتے آئے۔ بیر حضرت جبریل ٔ حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل النظا تھے 'کیونکہ معراج کی اکثر کتابوں میں مذکور ہے کہ بیفر شتے براق کوساتھ لے کرآئے تھے۔

اس حدیث میں ہے: آپ پروحی نازل ہونے سے پہلے اکثر روایات میں بیالفاظ نہیں ہیں اور بیالفاظ محفوظ ہیں' پھراس رات کے بعد فرشتے نہیں آئے' بلکہ اس کے دوسال بعد آئے کیونکہ آپ کو ہجرت سے تین سال پہلے معراج کرائی گئی تھی' ایک قول دوسال پہلے کا ہے اور ایک قول ایک سال پہلے کا ہے۔

ال میں مذکور ہے: ایک فرشتہ نے پوچھا: وہ کون ہیں؟ نبی ملی آئیلی مضرت حمزہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے درمیان سوئے ہوئے تھے اس لیے فرشتہ نے پوچھا: وہ کون ہیں جن کو لے کر جانے کا حکم ہے؟ تو دوسرے فرشتہ نے بتایا جو درمیان میں سوئے ہیں۔

٢٥ - بَابٌ عَلَامًاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْاسْكَرْمِ نَانَهُ اسلام مِينَ نَوت كَى علامات

معجزه اور کرامت میں فرق قرآن مجید کی وجدا عجاز اور معجزات کی تعداد

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبهي الزرهوني المغربي المالكي التتوفي ١٨ ١٣ ه لكصتر بين:

اس باب کے عنوان میں علامات کا ذکر ہے' علامات' علامة کی جمع ' ہے' یہ اس امر کو کہتے ہیں جو نبوت کی صحت اور مدعی 'نبوت کے click on link for more books

صدق پر دلیل ہوئی تعریف معجز ہ اور کرامت دونوں پر صادق آتی ہے اور نبی ملکی کیلیم کے لیے بیدونوں ثابت ہیں۔ان میں فرق یہ ہے كم مجزه مين تحذى (للكاريا چيخ) كى شرط ب باين طوركه بى سه كه كه اگريين في سي خلاف عادت كام كرايا تو كياتم مير بني موني ی تقیدیق کرو گے؟ اور کرامت میں پیشر طنہیں ہے۔اس عنوان میں زمانۂ اسلام کا بھی ذکر ہے کیعنی نبی ملتی اللہم کی بعثت ہے لے کر آپ کی آخر حیات تک جتنے اُمور خلاف عادت واقع ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کی علامت ہیں۔

علامة قرطبی مالکی متوفی ۲۵۲ ھے نے لکھا ہے: نبی ملتی اللہ کے ہاتھ سے جتنے خلاف عادت اُمور ظاہر ہوئے وہ سب معجزات کی تتم ہے ہیں کیونکہ ہرخلاف عادت فعل کے ساتھ تحدّی اور للکار لازم نہیں ہے کہ اس فعل کومیرے علاوہ اور کوئی نہیں کرسکتا' اس لیے یہ خلاف عادت فعل میری نبوت کی دلیل ہے بلکہ اس کے لیے ایک کلی قول کافی ہے جوخلاف عادت افعال پر مقدم ہوں گے مثلاً رسول یہ کہے کہ میرے دعوی نبوت کے صدق کی دلیل ہے ہے کہ میرے ہاتھ سے خلاف عادت کام ظاہر ہوں گے بھراس کے بعد نبی کے ہاتھ سے ہرخلاف عادت کام کاظہوراس کی نبوت کی دلیل ہوگا اور مجزہ ہوگا'یا یہ کہا جائے گا کہ نبی ملقی لیکم کا اپنے دعوی نبوت پرمسلسل قائم رہنا' آپ کی دائمی تحدّی اورللکار کی دلیل ہے۔ (اہم جو م ۱۳)

نی منتقل کے معجزات میں سب سے زیادہ مشہور اور عظیم معجز ہ قر آ ن مجید ہے کیونکہ آپ نے قر آ ن مجید کے ساتھ تمام عرب کو چیلنج کیا کہا گرتم میرا دعوی نبوت تسلیم نہیں کرتے تو تم اس قر آن کی مثل بنا کر لے آؤ'یا اس قر آن کی سورتوں کی مثل دس سورتیں بنا کر لے آؤ'یااس کی کسی ایک سورت کی مثل بنا کر لے آؤخواہ وہ سب سے چھوٹی سورت ہوجیے سورت الکوٹر ہے'وہ لوگ نبی مائیلائم سے شدیدعداوت رکھتے تھے اور آپ سے معارضہ کرنے پر بہت حریص تھے اور انہیں کلام عرب پر بہت دسترس تھی اس کے باد جودوہ اس کی کسی چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکے اور اب جب کہ علوم اور فنون میں بہت ترتی ہو چکی ہے اور تمام و نیا اسلام کی مخالف ہے اور ہمارے نبی المتناقبہ کم تکذیب کے دریے ہے چربھی کوئی اس کی مثل نہیں لاسکا' تو واضح ہوگیا کہ آپ کا دعوی نبوت سچا ہے اور آپ کے مخالفین جھوٹے ہیں۔

قرآن مجید کامعجزہ ہونا اس کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہے اور اس کے کلمات کی حسین تالیف اور ترتیب کے اعتبار سے سے اس کے غیر معبولی اسلوب کے اعتبار سے ہے اور اس اعتبار سے ہے کہ اس میں ماضی اور مستقبل کی خبریں ہیں میچی پیش مرسیاں میں اس کی تلاوت میں ہیبت ہے اور سننے والے پرخشیت طاری ہوتی ہے اس کے پڑھنے اور سننے ہے بھی اکتابٹ نہیں ہوتی'اس کو حفظ کرنا آسان ہے اتن ضخیم کتاب کا قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی حافظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے چودہ سوسال گزر گئے اس ہے کوئی آیت کم ہوئی نہاس میں کسی آیت کا اضافہ ہوا نہاس کی کسی آیت کی کوئی مثل لا سکا' قرآن مجید کی چیے بزار دوسو چھتیں (۲۳۳۲) آیتی ہیں اور ہر آیت میں تین معجزے ہیں'اس میں کمی نہ ہونا'اس میں اضافہ نہ ہونا اور اس کی مثل نہ ہونا'اس طرح صرف قرآن مجید کے صدافت اوراس کے معجز ہونے پراٹھارہ ہزار سے زائد دلیلیں ہیں۔

ا مام بہتی نے ذکر کیا ہے کہ نبی ملی آیا ہم مجزات کی تعداد ایک ہزار ہے علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد بارہ سو ہے ایک قول بيہ ہے كه بية تعداد تين ہزار ہے۔ (الفرالساطع على العج الجامع ج٨ص ٥٣٠ س٥٣ مكتبة الرشد رياض ١٣٣٠ هـ) قرآن مجید کےعلاوہ دیکر معجزات

ما فظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متو في ٨٥٢ ه لكهة بين:

قرآن مجید کے علاوہ جو نبی ملتی آیا ہم کے مجرات ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے جشمے جاری ہوئے تھوڑا طعام زیادہ ہو گیا' click on link for more books

عاند کے دوککڑے ہوئے 'بے جان چیزوں نے کلام کیا' آپ نے بچی پیش گوئیاں کیں اورغیب کی خبریں دیں' ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پیسب تواتر سے ثابت ہیں' جیسے حاتم کی سخاوت اور حضرت علی بنگاللہ کی شجاعت تواتر سے ثابت ہے' اگر چہان میں سے ہرایک کا الگ الگ ثبوت خبرواحد سے ہے' لیکن مجموع طور پران کا ثبوت تواتر سے ہے۔ (فتح الباری جسم 198 'دارالمعرفہ' پیروٹ ۱۳۲۱ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلم بن زریر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے ابورجاء سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں حضرت عمران بن حصين رضي الله في حديث بيان كى كه وه نبي ملتي أليم کے ساتھ ایک سفر میں تھے وہ رات کے اندھیرے میں سفر کرتے رہے تی کہ جب صبح قریب تھی تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا' پھران سب کی آنکھوں پر نیند غالب آ گئی حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا اپس سب سے پہلے اپن نیند سے حضرت ابو بکر وی اللہ بیدار ہوئے اور رسول آپ خود بیدار ہوں' پھر حضرت عمر رہنا تنٹ بیدار ہوئے' پس حضرت ابو بكرآب كے سر مانے بيٹھ كئے اور وہ بلندآ واز سے الله اكبر الله ا كبريز صفى لكحتى كه ني ملت الله على بيدار موكئ آپ اس وادى سے ینچاترے اور ہم کومبح کی نماز پڑھائی جماعت میں ہے ایک شخص نکل گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے (اس مخص سے) یو جھا: اے فلال! حمهي مارے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانع تھی!اس نے بتایا: مجھاحتلام ہو گیا تھا' آپ نے اس کو حکم دیا کہوہ پاک مٹی ہے تیم کرے پھراس مخص نے نماز پڑھی۔حضرت عمران نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ ملی می آلم نے (یانی کی تلاش کے لیے) چند سوارول میں آ گے بھیج دیا' اور ہم کوشدید پیاس لگی ہوئی تھی' پس جس وقت ہم جارہے تھے ہم نے ویکھا کہ ایک عورت دو پخالوں (بڑی مشکوں) کے درمیان ٹائلیں لئکائے ہوئے بیٹی تھی ہم نے ا س سے یو چھا: یانی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا یہاں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے بوچھا: تمہارے گھر اور یانی کے درمیان کتا فاصله ہے؟ اس نے کہا: ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہے۔ مم نے اس سے کہا: تم رسول الله الله علی اس چلو اس نے

٣٥٧١ - حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ زَرِيْر سَمِعْتُ آبَا رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ آنَّهُمُ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيْرٍ فَادُلُجُوا لَيْلَتَهُمُّ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ الصُّبُح عَرَّسُواً فَغَلَبَتُهُمْ اعْيَنْهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانُ اَوَّلَ مَن اسْتَيْـ قَـظُ مِنْ مَّنَامِهِ أَبُوْبَكُر وَّكَانَ لَا يُوْقَطُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُّنَّامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرٌ فَقَعَدَ ٱبُوبَكُرِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ وَصَـلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقُومِ لَمُ يُصَلِّ مَعْنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلَانٌ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَنَا قَالَ ابَتْنِي جَنَابَةٌ فَامَرَهُ أَنْ يُتَّيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكُوْب بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطْشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرٌ إِذَا نَحْنُ بِإِمْرَاةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا آيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتُ إِنَّهُ لَا مَاءً فَقُلْنَاكُمْ بَيْنَ اَهْلِكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ يَوْمٌ وَّلَيْكُهُ فَقُلْنَا إِنْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ نُ مَلِّكُهَا مِنْ اَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَتُهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتَنَا غَيْرَ انَّهَا حَدَّثَتُهُ أنَّهَا مُولِهِ مَدَّ فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزُّ لَاوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِيْنَ رَجُلًا حَتَّى رَوِيْنَا فَمَلَانَا كُلَّ قِّرْبَةٍ مَّعَنَا وَإِذَاوَةٍ غَيْرَانَّـهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَّهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْ ءِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسُرِ وَالتَّمْرِ حَتَّى أَتَتُ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقِيْتُ أَسْحَرَ النَّاسِ أَوْهُو نَبُّى كُمَا زَعَمُوا فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ

بِتِلْكَ الْمَرْاقِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

يو چها: رسول الله كون بين؟ حضرت عمران في كها: مم اس كيسي امر پر قادر نہ ہوئے حتیٰ کہ ہم نے اس کو نبی ملٹو کیلیم کے سامنے پیش کردیا۔اس نے آپ سے بھی وہی بات کہی جووہ ہم سے کہہ چکی تھی سوااس کے کہاس نے یہ بتایا کہاس کے پتیم بیجے ہیں' سوآ پ کے حکم سے اس کی دونول پخالول کو (سواری سے ) اتارا گیا۔ آپ نے ان پخالوں کے دہانوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا' سوہم جالیس پیاسے مردول نے اس سے یانی پیاحتیٰ کہ ہم سیر ہو گئے ہمارے یاس جتنی مشکیں اور دیگر برتن تھے ہم نے وہ سب بھر لیے تاہم ابھی ہم نے اونٹوں کو یانی نہیں پلایا تھا اور اس کی پخالیں یانی ہے اس قدر بھری ہوئی تھیں کہ لگنا تھا کہ ابھی چھلک یزیں گی پھر آپ ملٹی کیا ہے نے فر مایا: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ' سواس کے سامنے روٹیوں کے ٹکزے اور تھجوریں لاکرر کھ دیئے گئے حتیٰ کہ وہ اینے گر آ گئی اس نے کہا: میں لوگوں میں سب سے بڑے جادوگر سے می ہوں یا پھروہ تخص نبی ہے جسیا کہ ان لوگوں کا گمان ئے سواللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو اس عورت کے سبب سے ہدایت دی وہ عورت بھی مسلمان ہوگی اور اس بستی کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔

از قمادہ از حضرت انس مِنْ کَاللّٰہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مقام زوراء (مدینہ

اں مدیث کی مفصل شرح ، صحیح البخاری: ۳۴۴ میں گزر چکی ہے۔ آپ کی برکت ہے کم یانی کے زیادہ ہونے کامعجزہ شيخ محربن صالح العثيمين التوفى ٢١١ ه اه لكصترين:

اس عورت کی پخال کے مانی سے سب سیراب ہو گئے اور سب نے اپنے برتن کھر لیے اور پخال کا مانی بالکل کم نہیں ہوا بلکہ پہلے ے فرمایا: ہم نے تمہارے یانی کو کم نہیں کیالیکن ہمیں اللہ نے پانی پلایا ہے۔اس پر بیاعتراض ہے کہ جب آپ کو اللہ نے یانی پلایا تھا تواس عورت سے یانی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب سے کہ آپ نے اس عورت سے یانی اس لیے لیا تا کہ اس خاص یانی میں آ پ کامجمز ہ طاہر ہواور بیمجز ہ اس عورت اوراس کی بستی کے لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بن جائے ورندرسول الله مل آيا الله اس پر قادر تے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بارش نازل کرنے کی دعا کرتے تو بارش ہوجاتی۔ (شرح سیح ابخاری جام ۵۴۸ کتبدالطمری القاہر و ۱۳۲۹ ھ ٣٥٧٢ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن بشار نے حدیث عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ رَّصِي اللّٰهُ تَعَالَى بيان كَ انهوں نے كہا: ہميں ابن عدى نے حديث بيان كى از سعيد عَنْدَةً قَالَ أَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ وَّهُوَ

بِ الزُّورَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهٖ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةٌ قُلْتُ لِآنَسٍ كُمْ كُنتُمْ قَالَ ثَلَاثَ مِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ.

ك بازار) ميں نبي المُعَيِّلَةِ كم ياس ايك برتن لايا كيا " ب نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے (چشمہ کی طرح) یانی اہل کر نکلنے لگا' سوتمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ قمادہ نے کہا: میں نے حضرت انس سے بوچھا: آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے انہوں نے کہا: ہم لوگ تین سوتھ یا تین سو کے لگ بھگ تھے۔

اں مدیث کی مفصل شرح ، صحیح البخاری: ۱۲۹ میں گزر چکی ہے۔

اس مدیث کی شرح ، صحیح ابخاری:۱۲۹ میں گزر چکی ہے۔ جہاں عادتاً پائی نہ ہو وہاں سے پائی نکالنے کا معجزہ

٣٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَّالِكٍ عَنْ إِسْ حٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَّحَةً عَنْ أَنَّسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ زَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتَ صَلُوةٌ الْعَصْرِ فَالْتُمِسَ الْوَضُّوءُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءِ فَامَرَ النَّاسَ اَنْ يَّتَوَضُّؤُوا مِنْهُ فَرَايْتُ المَمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّوُوا مِنْ عِنْدِ الخِرهِمْ.

اس صدیث میں آپ کے اس معجزہ کا ذکر ہے کہ خلاف عادت آپ کی انگیوں سے پانی اہل کر نکلنے لگا حالا نکہ انگیوں میں عادتاً یانی نہیں ہوتا۔حضرت موی عالیہ لا انے زمین پر لاتھی مار کر پانی نکالا تھا مگر زمین کے اندر یانی ہوتا ہے آپ نے وہاں سے پانی نکالا جہاں عاد تأیانی ہوتا ہی نہیں ہے۔

> ٣٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَبُ دُالرَّحْمَٰنِ بِنُ مُبَارَكٍ حَدَّثَنَا حَزَمٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِّنُ ٱصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوْا يَسِيْرُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَّتَوَضَّوُونَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقُوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِّنِّ مَّاءٍ يَّسِيرٍ فَاخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا ثُمٌّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْاَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَتَوَضَّؤُوا فَتَوَضَّؤُوا فَتَوَضَّا الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيمًا يُرِيْدُونَ مِنَ الْوَضُوءِ وَكَانُوا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن مسلمه نے حديث بيان كي أز ما لك از اسحاق بن عبدالله بن البي طلحه از حضرت انس بن ما لک رسی آللہ وہ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول الله ملتی اللہ م کودیکھااوراس وقت عصر کی نماز کا وقت آچکا تھا' پس پانی تلاش کیا گیا سوصحابہ کو یانی نہیں ملا کس رسول اللہ ملی اللہ کے باس وضو کا یانی لایا گیا، تو رسول الله ملتی آلم من اینا باته مبارک اس برتن میں رکھا' پھرآپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ اس برتن سے وضوکریں' پس میں

نے دیکھاکہ یانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے نکل رہا تھا' سوتمام

لوگوں نے وضوکر لیاحتیٰ کہ آخری شخص تک نے وضوکر لیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالرحمان بن مبارک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حزم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حسن سے سنا: وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس بن ما لک رخی اللہ نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلْوَيْلِكُم النِي مَن سفر ميں روانہ ہوئے آپ كے ساتھ آپ كے اصحاب میں سے چندلوگ تھے وہ سفر کر رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا اور انہیں وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملائیں ان لوگوں میں سے ایک محض گیااورایک پیالہ میں تھوڑا سایانی لایا' پس نبی ملتَّهُ لِلَیْم نے اس پیالہ کے پانی ہے وضوکیا' پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی جارانگلیوں کو

سَبِعِينَ أَوْنَحُوهُ.

پیالہ پررکھا' پھر فر مایا: اُٹھو! پس وضو کروتو لوگوں نے وضو کیا حتیٰ کہ جو لوگ وضو کرنا جاہتے تھے سب نے وضو کر لیا اور وہ لوگ ستر (۷۰) یا استی (۸۰) کی مثل تھے۔

اں مدیث کی شرح ، صحیح ابنجاری: ۱۹۹ میں گزر چکی ہے اور مدیث سابق میں بھی اس کی مختر شرح کی گئی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن منیر نے حدیث بیان کی انہوں نے بزید سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں حمید نے خبر دی از حضرت انس وی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت نے خبر دی از حضرت انس وی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت آگیا موجس کا گھر مسجد کے قریب تھا وہ وضو کرنے گیا اور کچھلوگ باتی نئے گئے ہیں نبی ملتی لیا ہم کے پاس پھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا وہ برتن اس سے چھوٹا تھا کہ اس میں آپ کی ہھیل پھیل میں بانی تھا وہ برتن اس سے چھوٹا تھا کہ اس میں آپ کی ہھیل پھیل جاتی تو آپ نے اپنی انگلیوں کو (آپس میں) ملایا کھر ان کو اس برتن میں رکھا کہا: میں نے وضو کر لیا۔ راوی نے کہا: میں نے برتن میں رکھا کہا: میں اپوچھا: آپ لوگ کل کتنے تھے؟ انہوں نے بتایا وہ استی (۸۰) مرد تھے۔

ال صديف ل ترح بن ابخارى: ١٦٩ يس لاربى با المحاده ٢٥٧٥ - حَدَّ مَنْ اللهِ بَنْ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيدُ اَخْبَرنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنْسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَضَرَتِ حُمَيْدٌ عَنْ اَنْسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتُوضًا وَبَقِى قَوْمٌ فَاتِي النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ وَبَقِى قَوْمٌ فَاتِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ وَبَقِى قَوْمٌ فَاتِي النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوضَعَ كَفَّهُ فَصَغُو الْمِخْضَبُ انَّ يَسْطُ فِي الْمِخْضَبُ انَّ يَسْطُ فِي الْمِخْضَبُ اللهُ عَلَيْهِ كُفَّهُ فَصَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ كَفَّهُ فَصَمْ اللهُ عَلَيْهِ كَفَّهُ فَصَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ كَفَّهُ فَصَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَا الْمَحْضَبُ اللهُ وَمَا الْقَوْمُ كُلُهُمْ جَمِيْعًا قُلْتُ كُمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ وَجُلًا.

[المراف الحديث: ۱۵۳-۱۵۳-۱۵۳-۱۹۳۹] (صحيمسلم: ۱۸۵۲ الرقم المسلسل: ۲۰۷۳)

#### افراد تقے۔

اس صدیث میں بھی یہ جوت ہے کہ آپ نے پانی وہاں سے جاری کیا جہاں عادتا پانی نہیں ہوتا۔سب سے افضل پانی آپ کا لعاب وہن ہے پھروہ پانی ہے جوآپ کی انگلیوں سے جاری ہوا' پھر جنت کے دریاؤں کا پانی ہے پھرآب زمزم ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مالک بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے حدیث بیان کی از الی اسحاق از حفرت البراء رضی آللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم (صلح) حدید یہ کے دن چودہ سوافراد تھاور حدید یہ یا لیک کوال ہے ہم نے اس سے تمام پانی نکال لیاحتیٰ کہ ہم نے اس میں ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا 'پھر نبی ملق گلائم کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے آپ نے پانی منگوا کردی 'پھر ہم تھوڑی دیر تھہرے پھر ہم کرکی کی بھراس کنویں میں کلی کردی 'پھر ہم تھوڑی دیر تھہرے پھر ہم نے (اس کنویں سے) پانی پیاحتیٰ کہ ہم سیراب ہو گئے اور ہمارے اون بھی سیراب ہو گئے اور ہمارے اون بھی سیراب ہو گئے دار ہمارے اون بھی سیراب ہو گئے دار ہمارے کئے۔

لعاب وبمن م پھروہ پائی ہے جوآپ کی الکیوں سے جاری ہوا ۲۵۷۷ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَعِیلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِیلٌ عَنْ آبِی اِسْحُق عَنِ الْبَرَاءِ رَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ كُنّا یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةٍ وَّالْحُدَیْبِیَةٌ بِنُوْ فَنَزَحْنَاهَا حَتّی لَمْ نَتُرُكُ فِیْهَا قَطْرَةً فَجَلَسَ النّبِی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ عَلَی شَفِیْرِ الْبِیْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِی الْبِیْرِ فَمَكُنْنَا غَیْرَ بَعِیْدٍ ثُمَّ اسْتَقَیْنَا حَتّی رَوِیْنَا وَرَوَتْ اَوْ صَدَرَتُ رَكَائِبُنَا . [اطراف الحدیث: ۱۵ مِدینَا وَرَوَتْ اَوْ صَدَرَتُ رَكَائِبُنَا . [اطراف الحدیث: ۱۵ مِدینا وَرَوَتْ اَوْ

اس صدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔ حدیب میں صحابہ کی تعداد کے متعلق تعارض کا جواب

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

متعدد محدثین کی بیتصری کدانگلیول سے بانی کا جاری ہونا آپ کاقطعی مجزہ ہے اور بیآ پ کی خصوصیت ہے علامہ محدالفضیل بن الفاظمی الشہبی الزرہونی المغربی المالکی متونی ۱۳۱۸ ھ لکھتے ہیں:

صدیبیمیں نبی ملتی کی آباد کے دو بار مجزے ظاہر ہوئے 'ایک بار آپ نے چڑے کے ڈول میں ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوگیا جیسا کہ سی ابنخاری: ۳۵۷ میں ہے اور دوسری بار آپ اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی خقا' آپ نے اس کنویں میں کلی کی تو اس میں اتنا پانی نکل آیا جس سے انسان اور اونٹ سب سیراب ہو گئے۔

نی ملٹی آئیم کی انگلیوں سے متعدد مقامات پر پانی جاری ہوا ہے امام بخاری نے یہاں پرصرف ان احادیث کا ذکر کیا ہے جوان کی شرط کے مطابق ہیں ۔ درنہ حافظ ابن عبدالبرنے تمہید میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس سے زیادہ واقعات لکھے ہیں۔ \*\* است

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۲۵۲ ھے نے لکھا ہے کہ آپ کی انگلیوں سے متعدد باریانی جاری ہوااور بیہ بہ کثرت سندوں سے مروی ہے اوراس کے مجموعہ سے علم قطعی مستفاد ہوتا ہے اور بیتواتر معنوی کے قائم مقام ہے۔ (امنہم ج۲ ص۵۲ وارابن کثیر ۱۴۱۷ھ)

قاضى عياض نے الثفاء ميں لکھا ہے كہاں كوجم غفيراور عدد كثير نے روايت كيا ہے اور كسى صحابى سے اس كا انكار منقول نہيں ہے

اور یہ مجزہ نبی ملق کیا ہم کے معجزات قطعیہ کے ساتھ ملحق ہے۔ (الثفاءج اص۲۹۷۔۲۹۴ طبع معر)

علامه ابن العربي متوفى ١٩٣٣ ه نے لکھا ہے: نبی ملتی اللیوں سے پانی کا جاری ہونا صرف آپ کی خصوصیت ہے اور کسی کے لیے سے ثابت نہیں ہے۔ (القبس فی شرح موطاء ما لک بن انس جا ص ۱۵۲ دار الغرب الاسلام ۱۹۹۲ء)

حافظ ابوعمر بن عبدالبرالمتوفی ٣٦٣ م ه نے لکھا ہے کہ نبی ملتی لیا تم کو جو یہ مجزہ عطا کیا گیا ہے یہ باتی انبیاء النالا کے معجزات سے بہت واضح ہے کیونکہ حضرت موی عالیہ لاکا نے پھر پر لاٹھی ماری تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اور یہ بعید نہیں ہے کیونکہ ہم مشاہرہ كرتے ہيں كہ پھروں سے پانى نكل آتا ہے اور ہمارے نبى سيدنا محمد ملتا اللہ كاس آدى ميں بيد مشاہدہ نبيس كيا كيا كه اس كى انگلیول سے یانی نکل آیا ہو۔ (تمہیرج اص ۲۲۰-۲۲۰ مطبوعات دزارة الاوقاف والثؤن الاسلامیہ )

اس عبارت میں بیتصری ہے کہ ان واقعات میں کم یانی زیادہ نہیں ہواتھا بلکہ آپ کی انگیوں سے یانی جاری ہواتھا۔ قاضی عیاض مالکی اور حافظ ابن حجر شافعی کی بھی بہی تحقیق ہے۔ (الفجرالساطع علی اصحیح الجامع ج۸ ص۳۵ ۲ مکتبہ الرشد'ریاض ۳۳۰۰ ۵۰)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه انهول في حضرت انس بن ما لك رسي الله سيسنا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ نے حضرت امسلیم و کاللہ سے كبا: ميں نے رسول الله طلق الله على آواز سى اس ميں كمزورى تقى ميں نے اس میں بھوک کومسوں کیا' کہا: پس تمہارے ماس ( کھانے کی ) کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! پس انہوں نے جو کی چندروٹیاں نکالیں' پھر اپنا دویشہ نکالا' پھر اس میں کچھ روٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لیبیٹ دیا' اور اس دویٹہ کے دوسرے حصہ کومیرے ہاتھ ك ينتي دبا ديا اوراس كونبيس مورًا ، پھر جھے رسول الله مل الله على الله على الله على الله على الله على الله على مسجد میں دیکھا' آپ کے ساتھ (اور) لوگ بھی تھے' میں ان کے یاس کھڑا ہوگیا' پس مجھ سے رسول الله ملت لیکنے کے فرمایا: تم کو ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے سُتَوَلِیَّتِمْ نے فرمایا: كهان كي ساته؟ من في كها: جي بان! يس رسول الله مُنْ وَلِيَا لِمُ فَيَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ للَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال ان لوگوں سے فر مایا: جوآب کے ساتھ تھے اٹھو! پھرآ ب چل پڑے اور میں ان کے سامنے سے چل بڑا' حتیٰ کہ میں حضرت ابوطلحہ کے یاس کہنچا اور میں نے ان کوخبر دی کیس حضرت ابوطلحہ نے کہا: اے ام سلیم! رسول الله من الله المحلي المحلي الوكول كو لي كرآرب بين اور ہمارے پاس اتنا کھانانہیں ہے جوانہیں کھلا دیں! حضرت امسلیم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں کس حضرت

٣٥٧٨ - حَدَّثَنَا عَبَدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ اِسْحٰقَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ اَبِي طَلْحَةَ اللَّهُ سَمِعَ انْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ ٱبُو طَلَّحَة رِلامٌ سُلَيْم لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ فَاخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِّنُ شَعِيْرِ ثُمَّ اَخْرَجَتْ حِمَارًا لَّهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بَعْضِه ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلَا تُثْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ ٱرْسَـلَتْنِي اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَكَ آبُوطُلُحَةً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَامِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنَّ مَّعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقُتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جَنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلِّيسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُوْطَلْحَةَ حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهُ وَٱبُّوطَ لُحَةً مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَاعِنْدُكِ فَآتَتْ بِلْلِكَ الْخُبْزِ فَامَرَبِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ

وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَادَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ اِنْمَذُنَّ لِّعَشَرَةٍ فَآذِنَ لَهُمْ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ إِنْذَنُ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ اِنْذُنْ لِعَشَرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ أَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ إِنْذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَاكُلَ الْـُقَوْمُ كُلُّهُمْ حَتَّى شَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا.

ابوطلحہ چل پڑے حتی کہرسول اللہ ملتی اللہ علیہ سے ملاقات کی پس حضرت ابوطلحه آئے اور رسول الله ملتَّ لَيْلِمْم ان كے ساتھ تھے بھر رسول الله مَنْ لِيَلِمْ نِهِ مِن اللهِ المارك المارك ما المارك ما المارك ما المارك ما المارك ما المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك وہ ان روٹیوں کو لے کرآئیں تو رسول اللہ ملتی الیکم نے ان روٹیوں کو پُورا کرنے کا حکم ویا اور حضرت امسلیم نے (تھی کی) کپنی کو نچوڑا تو وہ سالن بن گیا' پھر رسول الله الله الله علیہ خواللہ نے جواللہ نے جا ہا اس پر پڑھا' پھر آپ نے فر مایا: دس آ دمیوں کو آنے کی اجازت دو سو انہوں نے اجازت دی۔ پس انہوں نے کھایا 'سودہ سیر ہو گئے' پھر ۔ وہ نکل گئے کھر آپ نے فرمایا: دس (اور) آدمیوں کو اجازت دو سوانہوں نے کھایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے بھروہ چلے گئے ، پھرآپ نے فرمایا: دس (مزید) آدمیوں کو انجازت دو انہوں نے اجازت دی پس انہوں نے کھایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے ' پھر وہ نکل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا: وس (اور) آ دمیوں کو اجازت دو پس تمام لوگوں نے کھانا کھا لیاحتیٰ کہ وہ سیر ہوگئے اور وہ لوگ ستر (۰۷) یا اشی (۸۰)مرد تھے۔

> اس حدیث کی مفصل شرح 'صحیح البخاری: ۴۲۲ میں گزر چکی ہے۔ کم کھانے کوزیادہ کرنے کامعجزہ

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيبي الزرهوني المغر بي المالكي المتوفى ١٨ ١٣ ١٥ ولكهية بين:

ال حدیث میں غزوہ خندق کے واقعہ کا ذکر ہے نیز اس میں معجد کا ذکر ہے میہ وہ جگہ ہے جس کوغزوہ خندق میں نماز پڑھنے کے لے متعین کیا گیا تھا۔ آپ نے صحابہ سے فر مایا: اٹھو کینی حضرت ابوطلحہ رضی اللہ کے گھر کی طرف چلو رسول اللہ ملتی کیلیم نے اپنے اصحاب کو حضرت ابوطلحہ کے ہاں جانے کا تھم دیا حالانکہ حضرت ابوطلحہ نے ان کونہیں بلایا تھا کیونکہ آپ کوحضرت ابوطلحہ کی محبت کا پتاتھا اور آپ نے جواپے اصحاب کو بلایا اس میں نبی ملتی آئم کا پیظیم مجزہ تھا کہ کم کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہوگیا' اس سے ان کا آپ کی نبوت پرایمان زیادہ ہوااور بھو کے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھالیا اور ان لوگوں نے جو کھانا کھایا وہ آپ کے معجز و سے حاصل ہوا تھا۔

حافظ ابن عبدالبر مالكي متوفى ٦٣ ٣ به نے كہا ہے كداس حديث سے بيمعلوم ہوا كہ جب كس مخف كوطعام كى دعوت دى جائے تووه ا پنی مجلس میں بیٹنے والوں کو بھی اس دعوت میں لے جائے خواہ ان کو دعوت دینے والوں نے نہ بلایا ہو مگر میرے نز دیک بیاس صورت پرمحمول ہے کہ جب دعوت دینے والا اس سے خوش ہواوروہ کھاناان سب کے لیے کافی ہو۔

(تمهيدج اص ٢٩٠ 'وزارت الاوقاف والشئون الاسلاميه )

لیے کافی ہوتو حضرت امسلیم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانبے والے ہیں۔ گویا حضرت امسلیم بیر جان گئی تھیں کہ رسول

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ سے زیادہ ہوجا تاہے۔

امام مسلم کی روایت میں بیاضا فہ ہے: پھراس کے بعدرسول الله مان الله مان طعام سے کھانا کھایا اور گھر والوں نے گھایا' اس کے بعد بھی کافی کھانا نیچ گیا جو ہم نے پڑوسیوں کو ہدیہ کیا۔ (صحیح مسلم: ۲۰۴۰) نبی ملٹھ لیا ہم نے دس دس اصحاب کو باری باری کھانے کے لیے بلایا تھا' کی بارگ سب کوا یک ساتھ نہیں بلایا'اس کی وجہ پیھی کہ گھر چھوٹا تھا اور سب یک بارگی نہیں آ کتے تھے۔

(الفجرانساطع على الصحيح الجامع ج٨ص ٢٥٨ ـ ٣٥٧ كتبدالرشد رياض ١٣٣٠ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن المثنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواحد الزبیری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے حدیث بیان کی از منصور از ابراہیم از علقمہ از حضرت عبداللہ رضی آللہ انہوں نے کہا: ہم معجزات کو برکت شار کرتے تھے اور تم ان کو وعید شار کرتے ہو۔ ہم رسول فرمایا: تم فالتو پانی دهوند کر لاؤ تو صحابه ایک برتن میس تعور اسا پانی لے كرآئے 'يسآپ نے اپناہاتھ ياني ميں داخل كيا' پھرآپ نے فرمایا: آؤمبارک یانی کی طرف بھرآپ نے فرمایا: یہ برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے حضرت عبداللہ نے کہا: پس بے شک میں نے ویکھا آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے یانی چشمہ کی طرح ابل ر ہا تھا اور جس وقت طعام کھایا جاتا تھا تو ہم اس کی سیج

٣٥٧٩ - حَدَّ تَنِي مُحَمَّدُ بَنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ٱبُو أَحْمَد الزُّبُيْرِيُّ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْأَيَّاتِ بَرَكَةً وَّٱنْتُمْ تَـعُدُّوْنَهَا تَخُويْفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ ٱطْلُبُوا فَصَلَةً مِّن مَّاءٍ فَجَا زُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمٌّ قَالَ حَى عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدُ رَاَيْتُ الْمَاءَ يَسْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدُ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوسَكُلُ. (سنن رزنري:٣١٣٣)

# صحابه کا کھانے کی تنبیج کوسننا بھی رسول الله ملته الله کامعجزہ ہے

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

اس مدیث میں فدکور ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے۔امام بہتی نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ بیسفر حدیدبیکا تھا اور امام ابوقعیم نے دلائل النبوة میں کہا ہے کہ بیسفرغزوہ خیبر کا تھا۔

ہ پ نے فرمایا: یہ برکت الله کی طرف سے ہے لیعنی اس زائد پانی کو الله تعالی نے پیدا کیا ہے کیونکہ کسی چیز کوعدم سے وجود میں لا ناالله تعالی کی صفت ہے۔

ہم کھانے کے دوران طعام کی تیج کو <u>سنتے تھے۔ یہ عہدر</u>سالت کا واقعہ ہے۔

(عمرة القاري ج٨ ص ا ١٤ - ١٤٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١ هـ)

بعض نشانیوں کا ڈرانے کے لیے ہونا اور بعض نشانیوں کا اللّٰہ کی برکت کے اظہار کے لیے ہونا عافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ مر لکھتے ہیں : حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ مرکبھتے ہیں :

وَمَا نُدُسِلُ بِالْاَيَاتِ إِلَّا تَغُويْهَا ٥ (بن اسرائيل: ٥٩) من النايال صرف درانے كے ليے بيعج بي ٥

کین در حقیقت نہ تمام نشانیاں ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں نہ تمام نشانیاں برکت کے اظہار کے لیے ہوتی ہیں بعض نشانیاں خوف رلانے کے اظہار کے لیے ہوتی ہیں بعض نشانیاں خوف رلانے کے اظہار کے لیے ہوتی ہیں جونشانیاں ہیں جن رلانے کے اظہار کے لیے ہوتی ہیں جے دونشانیاں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ میں میں میں میں جوتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے۔ (صحیح ابخاری: ۱۰۴۸) اور بعض نشانیاں اللہ تعالیٰ کی برکت کے اظہار کے لیے ہوتی ہیں جسے کے اللہ تعالیٰ میں ہوجانا۔

بركت كاخالق الله عزوجل ہے

نی صلی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ علی متحور اسا پانی متکوایا اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ بی ملتی آہم پانی کو ایجا داور پیدا کرنے والے ہیں بلکہ پانی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے وہی چیزوں کوعدم سے وجود میں لاتا ہے۔ نبی ملتی آآئم کی برکت سے کم پیدا کرنے والے ہیں بلکہ پانی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے وہی چیزوں کوعدم سے وجود میں لاتا ہے۔ نبی ملتی آآئم کی ہرکت سے کما ہرفر مایا: اور پانی زیادہ ہوگیا اور اس برکت کا خالق بھی صرف اللہ تعالی ہی ہے اور اللہ تعالی نے اس برکت کو نبی ملتی آئم کی مجزہ ہے۔

طعام اور کنگریوں کے تبیع پڑھنے کی متعدد احادیث

اساعیل نے اس حدیث میں بی تصریح کی ہے کہ ابواحمد الزبیری بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ملٹی کی آئے کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ہم کھانے کی تنبیج کو سنتے تھے۔اور امام بیہتی نے اس حدیث کا ایک شاہد بیان کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء اور حضرت سلمان نے ایک دوسرے کی طرف کمتوب کھا اور اس میں بیالہ کی نشانی بیان کی کہ وہ دونوں ایک بیالہ میں کھانا کھار ہے تھے کہ وہ بیالہ اور بیالہ کا طعام تنبیج کرنے لگا' اور قاضی عیاض نے محمد سے روایت کی ہے کہ نبی ملٹی آئیج علیل ہو گئے تو آپ کے پاس حضرت جبریل ایک تھال لے کر آپ میں انگور اور تازہ مجودی تھیں' آپ نے ان سے کھایا تو انہوں نے تبیج کی۔

میں کہتا ہوں کہ کنگر بوں کی شیج کرنا مشہور ہے مصرت ابوذر دھی تلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آیکی ہے سات کنگریاں اٹھا کیں تو وہ شیج کرنے لگیں' پھر آپ نے ان کنگر بوں کو حضرت عثان دی گئٹہ کے ہاتھ میں رکھا تو وہ شیج کرنے لگین اس حدیث کوامام بزار نے اورامام طبرانی نے بچم الاوسط میں ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور امام طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ جولوگ حلقہ میں تھے انہوں نے اس شیج کو سنا۔

امام ابن الحاجب نے بعض شیعہ سے روایت کی ہے کہ چاند کاشق ہونا اور کنکریوں کا تبیع پڑھنا اور مجور کے ہے کا چیخ مار کر رونا اور ہرنی کا آپ کو آ کر سلام کرنا میں سب اخبارا حادیبی حالا نکہ ان کی روایت کرنے کے بہت ذرائع تھے تاہم انہوں نے ان کے راویوں کی تکذیب نہیں گی اگر چہ میہ واقعات خبر واحد سے منقول ہیں لیکن آن کا مجموعہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے ، چاند کے شق ہونے اور محود کے تنے کی مشہور روایات ہیں جو قطعیت کو مفید ہیں اور کنگریوں کی تبیج صرف اس سند ضعیف سے ثابت ہے اور ہرنی کے سلام کرنے کی ہمیں کوئی سند نہیں ملی قوی نہ ضعیف ۔ (فتح الباری جم م ۲۰ دار المعرف میروت ۱۳۲۲ ہوں)

• ٣٥٨ - حَدَّثُنَا أَبُو نَعْيَمٍ حَدَّثُنَا زَكْرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِي الم بخارى روايت رَتِين بمين ابونعيم في حديث بيان كي انهول في عامِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اَبَاهُ فَيَ انهول في انهول في كيا: بمين زكريا في حديث بيان كي انهول في كها:

تُوُفِّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ آبِى تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِى إِلَّا مَا يُخْرِجُ فَقُلْتُ إِنَّا مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ مَعِى نَخْلُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ مَعِى لِنَحْلُهُ وَلَا يَبْلُو مِنْ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ مَعِى لِنَحْدُ لَكَى لَا يُفْرِضَ عَلَى الْغُرَمَاءُ فَمَشَى حَوْلَ بَيْدُ وِمِّنَ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَيَادِ التَّهُ مِثْلُ مَا اَعْطَاهُمْ. النَّذِي لَهُمْ وَبَقِى مِثْلُ مَا اَعْطَاهُمْ. النَّذِي لَهُمْ وَبَقِى مِثْلُ مَا اَعْطَاهُمْ.

جھے عامر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے حضرت جابر رش اللہ اللہ کے حدیث بیان کی کہان کے والد فوت ہو گئے اور ان پر قرض تھا تو میں نی ملٹی آئیلہ کے پاس آیا 'پس میں نے کہا: میرے والد پر قرض میں ہے اور میرے پاس صرف وہی چیز ہے جو ان کے مجودوں کے باغ سے بیداوار نکلے گی اور اس پیداوار سے تو کئی سالوں میں بھی قرض ادا نہیں ہوسکنا' سو آپ میرے ساتھ چلیس تا کہ (آپ کو دیکھ کر) قرض خواہ بدزبانی نہ کریں' (جب قرض خواہ نہیں مانے تو) آپ فرض خواہ بدزبانی نہ کریں' (جب قرض خواہ نہیں مانے تو) آپ نے کھوروں کے ڈھیر وں میں سے ایک ڈھیر کے گرد چکر لگائے' گھراس پر کھر آپ نے دعا کی' پھر دوسرے ڈھیر کے گرد چکر لگائے' گھراس پر قرض ادا ہوگیا اور جتنی مجوری انہیں پوری پوری دو' سوسارا قرض ادا ہوگیا اور جتنی مجوریں انہیں دی تھیں اتی بی باتی پی

اس صدیث کی شرح ، تشج ابخاری: ۲۱۲۷ ، میں گزر چکی ہے۔

اس صدیث میں بھی بی بیوت ہے کہ آ ب کی برکت سے اس باغ کی کم تھجوریں زیادہ ہو گئیں۔ حضرت جابر کا پورا قرض ادا ہو گیا اورا تن ہی تھجوریں پھر بھی نے گئیں۔

٣٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُوعُثُمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ اللهُ عَدَّهُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ اللهُ عَدْ الرَّحْمَٰنِ بَنُ اللهُ عَدْ الرَّحْمَٰنِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ النَّيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ اوْسَادِسٍ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْبَعَةِ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ اوْسَادِسٍ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ اوْسَادِسٍ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ اوْسَادِسٍ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ اوْسَادِسٍ كَانَ عِنْدَهُ وَلَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ بِشَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشُوةٍ وَّابُوبَكُو وَّقُلَاثَةً قَالَ فَهُو انَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشُوةٍ وَانَّ اَبَا بَكُو تَعَشَّى وَحَادِمِى بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ لَمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ لَمِنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ لَيْنَ بَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ لَمِنَ اللهُ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللّهِ صَلَى الْمُشَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللّهُ صَلَى الْمُشَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللّهُ مَاكَى اوْضَيُفِكَ وَضَيُفِكَ وَضَيُفِكَ اوْضَيُفِكَ وَاللّهُ فَالَتْ لَهُ إِمْرَادُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ اوْضَيُفِكَ وَصَيُفِكَ وَالْمَنُهُ فَلَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے کہا: ہمیں ابوعتان نے حدیث بیان کی کہان کو حضرت عبدالرحمان بن ابو بحر رضاللہ نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہاصحاب الصفہ فقراء لوگ تھا اور نی ملی الیہ ہمیں کہا نہووہ تیسرے کو مرتبہ فرمایا: جس آ دی کے پاس دوآ دمیوں کا کھانا ہووہ تیسرے کو لے جائے اور جس کے پاس چار آ دمیوں کا کھانا ہووہ پانچویں کو لے جائے اور جس کے پان چار آ دمیوں کا کھانا ہووہ پانچویں کو حضرت ابو بحر مین آلڈ آ کرتین کو لے گئے اور نی ملی الیہ فرمایا اور حضرت ابو بحر کے ساتھ تین نفر سے وہ میں تھا اور میرے والد کے اور میں کہانے ہوں کو لے کے اور حضرت ابو بحر کے ساتھ تین نفر سے وہ میں تھا اور میرے والد سے خادم کا بھی ذکر کیا تھا نہیں وہ ہمارے گھر اور حضرت ابو بحر نے مارے گھر اور حضرت ابو بحر کے مرا ور حضرت ابو بحر کے در میان سے اور حضرت ابو بحر نے نی ملی ایک ہوں کے پاس است کھانا کھانا کھایا' پھر آ پ کے گھر کے در میان سے اور حضرت ابو بحر نے تی ملی ایک ہوں کے در میان سے اور حضرت ابو بحر نے نی ملی ایک ہوں کے پاس دات کا کھانا کھایا' پھر آ پ کے گھر کے در میان سے اور حضرت ابو بحر نے تی ملی ایک ہوں کہ کھر کے در میان سے اور حضرت ابو بحر نے تی ملی ایک ہوں کے در میان سے داور حضرت ابو بحر نے تی ملی ایک کھانا کھایا' پھر آ پ کے گھر کے در میان سے حق کہ عشاء کی در اور حضرت ابو بحر نے حق کہ عشاء کی در اور حس کے در میان سے حق کہ عشاء کی در میان سے حق کہ حشاء کی در میان سے حق کہ حسان سے حق کہ حشاء کی در میان سے حق کہ حسان کے در میان سے حق کہ حسان کے در میان سے حق کہ حسان کے در میان سے حق کہ حسان کے در میان سے حق کہ حسان کے در میان سے در میان سے حق کہ حسان کی در میان سے در میان سے حق کہ حسان کی در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان سے در میان

قَالَ اَوَ عَشَيْتِهِمْ قَالَتُ اَبُوا حَتَّى تَجِى ءَ قَدْ عُرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ فَذَهَبْتُ فَاخْتَباتُ فَقَالَ يَاغُنُو فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لَا اَطْعَمُهُ اَبَدًا قَالَ وَاَيْمُ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لَا اَطْعَمُهُ اَبَدًا قَالَ وَاَيْمُ اللَّهِ مَاكُنَّا نَاخُذُ مِنَ اللَّقُمَةِ إِلَّا رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اكْثَرُ مِمَّا كَانَتَ قَبْلُ اللَّهِ مَاكُنَّ وَمَا كَانَتُ قَبْلُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتُ اكْثَرَ مِمَّا كَانَتَ قَبْلُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتُ اكْثَرَ مِمَّا كَانَتُ قَبْلُ فَنَظُر اَبُوبُكُو فَإِذَا شَىءٌ اَوْ اكْثَرُ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ يَا الْحُتَ فَبُلُ بَنِي فِواسٍ قَالَتُ لَا وَقُرَّةٍ عَيْنِي لَهِى الْإِنَ اكْثَرُ مِمَّا كَانَتُ قَبْلُ بِينَ فَوْمٍ عَهْدُ فَعَنِي لَهِى الْإِنَ اكْثَرُ مِمَّا كَانَ الشَّيْطُانُ يَعْنِى يَمِينَهُ ثُمَّ اكلَ مِنْهَا اللَّهُ مَكُو وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطُانُ يَعْنِى يَمِينَهُ ثُمَّ اكلَ مِنْهَا اللَّهُ مَكُو وَقَالَ إِنَّمَا الْمَا الْمُعَلِي وَسَلَّمَ فَاصَبَحَتُ عِنْدَهُ وَكَانَ الشَّيْطُانُ يَعْنِى يَمِينَهُ ثُمَّ اكلَ مِنْهَا الْقُمَةُ ثُمَّ حَمَلَهَا الْنَا الْمَا عَنْ السَّيْعِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَاصَلَ وَعَيْدُهُ وَاللَّالُ اللَّهُ الْمُنَا وَكَانَ النَّهُ الْمَالُ وَعَيْدُهُمُ النَاسُ اللَّهُ اعْلَمُ كُمُ وَكُانَ النَّا وَالْمُ وَعَيْرُهُمْ النَاسُ اللَّهُ اعْلَمُ كُمُ الْمُؤْلُ مَعْوِلُ الْمَعْرُفُنَا مِنَ الْعَرَافَةِ مَنَا وَكَمَا قَالَ وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ مُعَوِلًا مَعْرُفُنَا مِنَ الْغَرَافَةِ.

نماز پڑھ کی مجروالی آئے کھر کھہرے حتی کہ رسول الله ملتَّ اللِّم نے رات کا کھانا کھالیا' پھر جب رات کا اتنا حصہ گزرگیا جتنا اللہ تعالی نے جاہا تب حضرت ابو بمرآئے ان کی بوی نے کہا: آپ کو ایے مہمانوں سے یا کہا: مہمان سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ حضرت ابوبكرنے يو چھا: كياتم نے ان كو كھانانبيں كھلايا؟ ان كى بيوى نے کہا: مہمانوں نے آپ کے آنے کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا۔ان پر کھانا پیش کیا گیا تھالیکن وہ نہیں مانے اور گھر والول پر غالب رہے۔حضرت عبدالرحل نے کہا: سومیں جا کر حیب گیا۔ حضرت ابو بكرنے (غصہ سے ) كہا: اے ستى كے مارے (يا جابل )! الله كرے تيرى ناك كث جائے اور ان كو برا كہا او رمہمانوں سے كها: كهاؤ اورمين اس كهانے كوئم في نہيں كھاؤں گا، حضرت عبدالرحمان نے کہا: اللہ کا قتم! ہم ایک لقمہ لیتے تو نیجے سے اس سے زیادہ نکل ہ تاحی کہ وہ سب سیر ہو گئے اور وہ کھانا پہلے سے بہت زیادہ تھا' حضرت ابوبكرنے ديكھا كەوە كھانا بہت زيادہ ہے تو اپني بيوى سے کہا: اے بی فراس کی بہن! انہوں نے کہا: میری آ تھوں کی تھنڈک ک قتم! یہ کھانا تو اب پہلے ہے تین گنا زیادہ ہے پھراس میں سے حضرت ابو بكرنے كھايا اور كہا: وہ جوميں نے اس كھانے كوند كھانے ک قتم کھائی تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی' پھراس میں سے ایک لقمہ کھایا' پھروہ کھانا اٹھا کرنبی منٹی البھ کے پاس لے گئے' وہ کھانا ان کے پاس رہا' اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا' یں (اس کی) مت گزرگئ تھی' ہم نے ان کی بارہ جماعتیں بنادیں اوران میں سے ہرمرد کے ساتھ بھی کچھلوگ تھے اللہ تعالیٰ ہی کوعلم ہے کہ ہرمرد کے ساتھ کتنے مرد تھے؟ لیکن بیمعلوم ہے کہ آپ نے (وہ تمام طعام) لشكر والوں كے ساتھ بھيجا۔ خلاصہ بيہ ہے كه تمام الشكريون نے اس سے کھايا۔

اس حدیث کی مفصل شرح 'صیح البخاری: ۱۰۲ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں نبی ملتی آلیم کا میں مجزہ ہے کہ تھوڑا طعام زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہوگیا 'حضرت ابو بکر رشی آللہ کے گھر میں وہ طعام نین گنا زیادہ ہوگیا تھالیکن وہ طعام نبی ملتی آلیکم کے پاس پہنچا تو وہ اتنا زیادہ ہوگیا کہ پورے لشکر کے لیے کافی ہوگیا اور بیرسول اللہ ملتی آلیم کا عظیم مجزہ ہے اور بیسیدنا صدیق اکبر رشی آللہ کی عظیم کرامت ہے۔ عَنْ آنَسٍ وَعَنْ يُونَّسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آصَابَ آهُلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُو يَخْطُبُ يَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ هَلَكتِ الْكُرَاعُ مُمْعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكتِ الْكُرَاعُ هَلَكتِ النَّكرَاعُ هَلَكتِ السَّمَاءُ عَذِيهِ وَدَعَا قَالَ هَلَكتِ الشَّمَاءُ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُمَ يَديهِ وَدَعَا قَالَ هَلَكتِ الشَّمَاءُ عَرْبُلُ اللَّهُ يَسْقِينَنَا فَمَدَّ يَدَيهِ وَدَعَا قَالَ الشَّمَاءُ عَزَالِيهَا فَخَرَجُنَا الشَّمَاءُ عَزَالِيهَا فَخَرَجُنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ تَزَلُ نُمُطُرُ إِلَى السَّحَابُ أَنَّ السَّمَاءُ عَزَالِيهَا فَخَرَجُنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ تَزَلُ نُمُطُرُ إِلَى السَّحُونَ الْمُحَوِي فَقَامَ اللَّهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ اوْغَيْرُهُ فَقَالَ الْحُمْعُةِ الْالْحُولِى فَقَامَ اللَّهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ اوْغَيْرُهُ فَقَالَ الْحَمْعُةِ الْالْحُولِى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْوَغَيْرُهُ فَقَالَ الْحَمْعُةِ الْالْحُولِى اللَّهُ يَعْمِسُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْوَغَيْرُهُ فَقَالَ السَّمُ اللَّهُ يَعْمِسُهُ اللَّهُ يَعْمِسُهُ اللَّهُ يَعْمَ اللَّهُ يَعْمَلُهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعْرُلُ الْمُحْرَالُ الْمُعْرُولُ الْمُدِينَةِ كَانَّهُ الْمُعْرُاتُ الْمُ اللَّهُ الْمُحْلِيلُولُ الْمُحْلُولُ الْمُولُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُولِي الْمُعْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْرَاتُ الْمُولِيلُهُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْرِقُولُ الْمُولُولُ الْمُحْلُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُحْلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُحْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلُمُ الْمُولُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْرُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُولُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى اللْمُعْلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسد ذینے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی از عبدالعزیز از حضرت انس مِی آلله و از یونس از ثابت از حضرت انس می آلله ٔ وه بیان كرتے بين كدرسول الله ملي الله كا عبد مين ابل مدينه يرقط آگيا، پس جس وقت رسول الله ملتي ليلم جمعه كے دن خطبه دے رہے تھے. ا یک مرد گھڑا ہو گیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! گھوڑ ہے ( بھوک سے) مرگئے اور بکریاں مرکئیں سوآپ اللہ سے دعا سیجے کہ وہ ہم يربارش نازل فرمائ يس آب نے اسے ہاتھ بلند كي اور دعاكى۔ حضرت انس نے کہا: اس وقت آسان شیشہ کی طرح شفاف تھا' پھر ير جوش مواچل اوراس نے بادلوں کو اٹھایا ' پھر وہ بادل جمع موئے ' پھر آسان نے این دہانے کھول ویتے اور (زور دار ) ہارش ہوئی کہ ہم بارش میں ڈویج ہوے چل رہے تھے حی کہ ہم این گھروں میں پنیخ پھر دوسرے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی پھر وى مرد كورا موايا كوكى دوسرا مخض كن اس في كها: يارسول الله! مكانات منهدم موكئ سوآب الله سے دعا تيجيے كدوه اس بارش كو روك دے كى رسول الله الله الله مسكرائ كرآب في دعاكى: ہمارے ارد گرد بارش ہو ہم ير بارش نہ ہو يس ميں نے بادلول كى طرف نظر کی تو وہ مدینہ کے گرد پھٹ چکے تھے گویا کہ مدینہ (زروجواہر سے مرضع ) تاج کی طرح ہو گیا تھا۔

اس حدیث کی مفصل شرح مجی ابخاری: ۹۳۲ میں گزر چی ہے۔ نبی ملنی آلیا م کا میہ مجرزہ ہے کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

اس حدیث میں نی ملی اللہ کے اس مجز و کابیان ہے کہ آسان شفاف تھا' اس میں کہیں بادل کا نام ونشان نہیں تھالیکن جیسے ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھا تھائے' فور آبادل اللہ آئے اور اتن بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گئے' پھر جب آپ نے بارش روکنے کے لیے دعا کی تواسی وقت بارش رک گئی اور آپ جس ست اشارہ فرماتے تھے بادل ای طرف چلے جاتے تھے۔

تَحَوَّلَ اِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَاتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَهْدُ الْحَمِيْدِ ٱخْبَرَنَا عُثْمَانٌ بْنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَّافِعِ بِهِلْذَا وَرَوَاهُ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ. (اس حديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بين)

٣٥٨٤ - حَدَّثَنَا ٱبُونُ عَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَاحِدِ بْنُ آيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنْ جَابِرِ بُن عَبُواللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَحْلَةٍ فَقَالُتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْآنُـصَارِ أَوْ رَجُـلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ ٱلَا نَـجُعَلُ لَكَ مِـنْبَـرًّا قَالَ إِنْ شِئْتُمُ فَجَعَلُواْ لَـهُ مِنْبِرًّا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَيْنٌ إَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِى يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتُ تَبْكِى عَلَى مَاكَانَتْ تُسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا.

نی ملتی کیلیم ایک تھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے ہیں جب منبر بناليا گياتو آپ اس كى طرف مر كئے كي بس وہ تنا آ واز سے رویا' سوآپ اس کے پاس آئے اور اس کے اور اپنا ہاتھ پھیرا۔ عبدالحميد نے كہا: ہميں عثان بن عمر نے خبر دى انہوں نے كہا: ہميں معاذین العلاء نے خبر دی از نافع اس طرح بیان کیا۔اس حدیث کی ابوعاصم نے از ابن الی رواد روایت کی از نافع از ابن عمر از نى مىلىكىلىم -

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوتعیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد بن ایمن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے اینے والد سے سنا از حضرت جابر بن عبدالله رضیان وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی لیام جمعہ کے دن ایک ورخت (کے تنے ) سے ٹیک لگاتے تھے یا کہا تھجور کے درخت ہے ' انساری ایک عورت نے یا مرد نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم آب کے لیے ایک منبر بنادیں؟ آپ نے قرمایا: اگرتم چاہوتو ' پھر جب جعه کا دن آیا تو آپ منبر پر بیٹھ گئے تو وہ مجور کا درخت ( کا تنا) بچوں کی طرح چیخ کررونے لگا۔ نبی ملتی ایکم (منبرے) ازے پس اس نے کوایے ساتھ لپٹایا' وہ اس بچید کی طرح سسکیاں لے کر رور ہاتھا جس کو حیب کرایا جا رہا ہو وہ اس وجہ سے رور ہاتھا کہ وہ اس جگه ذکرسنتا تھا۔

اں حدیث کی مفصل شرح ، صیح البخاری: ۹ ۴ ۴ میں گزر پھی ہے۔

وہ آپ کی محبت میں رور ہاتھا کہ اب وہ آپ سے دور ہو گیا تھا اور آپ کے خطبہ کی آ واز سننے ہے بھی دور ہو گیا تھا۔

٣٥٨٥ - حَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي آخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَسْحِيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي حَفْصٌ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آنْسِ بْنِ مَالِكِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ الْمُسْجِدُ مُسْقُولًا عَلَى جُذُوعٍ مِّنْ نَحُلِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِّنْهَا فَلَمَّا صِّنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَٰلِكَ الْجَذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَادِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی از سلیمان بن بلال از یجی بن سعید انہوں نے کہا: مجھے حفص بن عبیدالله بن انس بن مالک نے خبر دی کدانہوں نے حضرت جابر بن عبدالله رمخاللہ ہے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ سجد کی حجبت تھجور کے تنوں کی حصت ہے بنی ہوئی تھی' پس نبی ملتی لیا م جب خطبہ دیتے تو محور کے تنے کے ماتھ ٹیک لگا لیتے 'سوجب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا اور آب اس پر بیٹھ گئے تو ہم نے اس سے کی آ واز سی جیسے

يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتُ.

دس ماہ کی حاملہ اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے حتیٰ کہ نبی ملٹھ کی کہ نبی ملٹھ کی کہ اس کے باس آئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا' پھروہ تنا پر سکون ہوگیا۔

اں مدیث کی مفصل شرح 'صحیح البخاری: ۹ ۴ ۴ میں گزر چکی ہے۔ سال بسیار معد سر کھریں ہیں ہیں کی میں سب

نی مل آیا ہے کا یہ معجزہ کہ محبور کا تنا آپ کی محبت سے آپ کے فراق میں رویا حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے سے افضل ہے

امام عبدالله بن عبدالرحمٰن الداري التوفي ٢٥٥ مه هايني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت بریدہ و منگانلہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملٹی کی ایک کے جور کے تنے کے رونے کی آ دانسی تو آپ اس کے پاس آئے اور اس کے اور اپنا ہاتھ رکھا اور فر مایا: اگرتم چا ہوتو تہ ہیں اس جگہ بودوں جس جگہ تم پہلے تھے اور اگرتم چا ہوتو ہیں تم کو جنت میں بودوں اور تی جنت کے دریاؤں اور چشموں کا پانی چنے رہو بھرتم سے عمرہ سبزہ اور پھل بیدا ہوں اور اولیاء اللہ تمہارے بھلوں اور کھجوروں کو کھا کیں مضرت بریدہ نے کہا کہ اس تنے نے نبی ملٹی کی بات می اور اس نے آپ سے دو مرتبہ کہا: جی ہاں! آپ ایسا کردین کھا کیں مظر کے اس سے بوچھا تو اس نے کہا: آپ جھے جنت میں بودیں۔ (سنن داری: ۲۳۲) جام ۲۵ دار المرذئیردت ۱۳۲۱ھ) حافظ ابن حجرعسقلانی نے بھی امام داری کی اس روایت سے استدلال کیا ہے نیز وہ کھتے ہیں:

امام بیمی نے کہا ہے کہ محبور کے سے کا رونا ان امور میں سے ہے جن پرتمام متقد مین اور متاخرین نے اعتاد کیا ہے اور اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ جمادات میں بھی اللہ تعالی نے حیوانوں کی طرح ادراک پیدا کیا ہے بلکہ ان سے افضل ادارک پیدا کیا ہے اوراس کی تائیداس آیت سے ہوتی ہے:

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہِ (بی اسرائیل:۳۳) اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تبیج کرتی ہے 0 امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ منا قب شافعی میں بنقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بی سیدنا محمد ملتی اللہ کو جو مجور کے تنے کے رونے کا معجزہ عطا کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ عالیسلاً کے مردے زندہ کرنے سے افضل ہے کیونکہ آپ نے مجود کے تنے کی آواز سی ۔ (فتح الباری جسم ۲۱۲) وارالمعرف بیروت ۲۲۴ ساھ)

الرك المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عدی نے حدیث بیان کی از شعبداور مجھے بشر بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابووائل سے منا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ سے حدیث روایت کرتے سے انہوں نے بیان کی از شعبداز سلیمان انہوں نے کہا: میں نے ابووائل سے منا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ سے منا وہ حضرت حذیفہ رشی اللہ سے منا وہ حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ می حدیث یاد ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا: مجھے یاد ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عرفے کہا: مجھے یاد ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عرف کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی فرمایا تھا، حضرت عرف کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی فرمایا تھا، حضرت عرف کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی فرمایا تھا، حضرت عرف کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی فرمایا تھا، حضرت عرف کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی فرمایا تھا، حضرت عرف کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی فرمایا تھا، حضرت عرف کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی فرمایا تھا، حضرت عرف کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی کے حدیث کے اس برائی کے دورائی کی کو میں کہا: آپ بیان کریں بے شک آپ اس برائی کھا کو میکھے کے دورائی کھا کو حدیث کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کو حدیث کے دورائی کھا کی کو حدیث کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کی کو دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کے دورائی کھا کے دورائی کھا کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی

قَالَ لَيْسَتُ هَٰذِهِ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ يَا آمِيرُ الْمُوْمِنِيْنَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَا آمِيرُ الْمُوْمِنِيْنَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا قَالَ لَا بَلُ يُكْسَرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوال

جرأت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله ملتَّ اللّٰہ م فرمایا: مردکااس کی بیوی اس کے مال اوراس کے بیروی کے متعلق جوفتنہ ہوتا ہے اس کا کفارہ نماز سے صدقہ سے نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے رو کئے سے ہوجا تا ہے۔حضرت عمرنے کہا: بیفتند میری مرادنہیں ہے بلکہ میری مرادوہ فتنہ ہے جوسمندر کی موجوں کی طرح المُركرة ئے گا۔حضرت حذیفہ نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے' آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک مقفل دروازہ ہے۔حضرت عمر نے یو چھا: آیا اس دروازہ کو کھولا جائے گایا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا: بلکہ اس کوتو ڑا جائے گا' حضرت عمر نے فر مایا: پھروہ دروازہ مبھی بندنہیں ہو سکے گا' ہم نے یو چھا: کیا حضرت عمر نے اس درواز ہ کو جان لیا تھا' حضرت حذیفہ نے کہا: بال! انہوں نے اس کو اس طرح جان لیا تھا جس طرح صبح کے بعدرات ہے اور میں نے ان کوالی حدیث بیان کی ہے جو پیلی نہیں ہے اس ہم ان سے سوال کرنے سے ڈرے اور ہم نے مروق سے کہا کہ آب ان سے سوال کریں کس مسروق نے ان سے بوچھا کہ دروازہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا: حضرت

> اں مدیث کی شرح مسیح البخاری:۵۲۵ میں گزر چک ہے۔ نبی اللہ اللہ کا غیب کی خبریں دینا اور بیر آپ کا معجز ہ ہے

اں باب میں معجزات کا بیان ہے اور چونکہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ نی المؤلیکی نے حضرت حذیفہ کو متعقبل کی خبریں بتائی تھیں سو بیغیب کی خبر سے بتائی تھیں سو بیغیب کی خبر ہے اس اعتبار سے بیحدیث باب کے مطابق ہے۔

٣٥٨٧ - حَدَّثْنَا اَبُو الْيَسَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اللهُ تَعَالَى اَبُوالزِّنَادِ عَنِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنْى تُقَاتِلُوا التَّرُكُ حَنَّى تُقَاتِلُوا التَّرُكُ حَنَّى تُقَاتِلُوا التَّرُكُ حَنَّى تُقَاتِلُوا التَّرُكُ وَحَنَّى تُقَاتِلُوا التَّرُكُ وَسَعَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوَجُوهِ ذَلْفَ الْاَنُوفِ كَانَ وَجُوهُمُ الْمُحَودُ وَ ذَلْفَ الْاَنُوفِ كَانَ وَجُوهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَقَةُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
ہمیں ابوالزناد نے حدیث بیان کی از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وی الله میں ابوالزناد نے حدیث بیان کی از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ بی مل الله الله الله اس وقت تک قیامت قائم ہیں ہوگ جب تک تم اس قوم کے ساتھ جنگ نہ کرلوجو بالوں والے جوتے پہنے گی اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلوجو بالوں والے جوتے پہنے گی اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلوجوں کی آئے تھوں گی والے جوتے پہنے گی اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلوجوں کی ہم سے سی تھوٹی اور چپٹی کے دیا ہے دیا کہ جبرے تہ یہ تہ دوال کی طرح ہوں گے۔

click on link for more books

اس مدیث کی شرح 'صخح البخاری:۲۹۲۸ 'میں گزرچکی ہے۔

وه اسلام میں عمره ہیں۔

اں مدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۳۴ ۹۳ ' میں گزر چکی ہے۔ اس مدیث میں بھی غیب کی خبر دی گئی ہےاور بیرآ پ کا معجز ہ ہے۔

٣٥٨٩ - وَلَيَاتِيَنَّ عَلَى آحَدِ كُمُ زَمَانٌ لَّانُ يَّرُاتِي آحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ آنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ آهْلِهِ وَمَالِهِ.

اورتم میں ہے کسی ایک شخص پرضر در ایساز مانہ آئے گا کہ اس کواپنے گھر بار اور مال و دولت سے زیادہ بیمجوب ہوگا کہ وہ میری

زیارت کر لے۔

(صحیح مسلم: ۲۳ ۲۳ ٔ الرقم لمسلسل: ۲۰۲۳ ، صحیح ابن حبان: ۲۷۷۵ ٔ دلائل النبوة ج۲ ص ۵۳ ۴ ثرح النة: ۳۸۴۲ منداحمه ج۲ ص ۳۱۳ طبع قدیم' منداحمه: ۱ ۱۸ مرح ۱۳ ص ۷۸۷ ، مؤسسة الرسالة 'بیروت )

اس حدیث میں بھی نبی التا اللہ کے متعقبل میں واقع ہونے والے ایک امرکی خبر دی اور یہ بھی غیب کی خبر ہے اور آپ کامعجزہ

• ٣٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ هَدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ هَدَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الْمَنْ هَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. ﴿ وَاللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّعَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ السَلَيْعِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَقِيْعِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے کی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ازمعمراز هام از حضرت ابو ہریرہ رشکاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹیڈلہ نے فر مایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہتم (ایران کے شہر) خوز اور کرمان سے جنگ نہ کر لؤ ان عجمیوں سے جن کے چہرے سرخ ہوں گئ ناک چبی ہوگی آ تکھیں چھوٹی ہوں گئ ان کے چہرے تہ بہ تہ ڈھال کی طرح ہوں گے اور وہ بالوں والے چڑے کی جو تیاں پہنے ہوئے ہوں گے۔ یکی کے غیر نے اس حدیث کی جو تیاں پہنے ہوئے ہوں گے۔ یکی کے غیر نے اس حدیث کی متابعت عبدالرزاق سے کی ہے۔

اس حدیث کی مفصل شرح 'صحیح البخاری:۲۹۲۸ 'میں گزر چکی ہے۔ میں نہ البندین نئے کی فتر میں میں میں

اں حدیث میں بھی نبی ملک اللہ کے خیب کی خبر دی ہے اور بیآپ کا معجز و ہے۔

٣٥٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ اِسْمُعِيْلُ اَخْبَرَنِی قَیْسٌ قَالَ اَتَیْنَا اَبَا هُرَیْرَةَ رَضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے بیان کیا کہ اسمیل نے کہا کہ جھے قیس نے خردی انہوں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِيْنَ لَمْ اكُنُ فِي شَيْءٍ أَحْرَصَ عَلَى اَنْ اَعِي شَيْءٍ أَحْرَصَ عَلَى اَنْ اَعِي اَلْحَدِيْثَ مِنِي فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقَالَ هَكَذَا اِنْ اَعَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَهُو هَذَا الْبَارَزُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ اَهْلُ الْبَازَدِ.

نے کہا کہ ہم حضرت ابو ہریرہ ورش آللہ کے پاس آئے انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ملٹی آلیم کی مجلس میں تین سال رہا ہوں 'مجھے اپنی پوری زندگی میں بھی حدیث یاد کرنے کی آئی حرص نہیں ہوئی 'مین ان تین سالول میں ہوئی 'میں نے آپ کو یہ ارشاد فرمات ہوئے سات آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا: تم قرب میں ایک قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں والے چڑے کی جو تیاں پہنیں گے اور وہ یہ بارز ہے (یعنی ایرانی) اور سفیان نے جو تیاں پہنیں گے اور وہ یہ بارز ہے (یعنی ایرانی) اور سفیان نے ایک بارکہا: وہ اہل بازر ہیں۔

اس صدیث کی مفصل شرح محیج البخاری:۲۹۲۸ میں گزر چکی ہے۔ اس صدیث میں بھی نبی ملتی لیکٹی نے غیب کی خبر دی ہے اور بیآ پ کامیجزہ ہے۔

٣٥٩٢ - حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَارِمٍ مَدَّثَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَارِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ تَغُلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَانَ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر بن حاذم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر بن حاذم کتے تھے: ہمیں عمرو بن تغلب نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول تغلب نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی آلیک کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: قرب قیامت میں تم الیک قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں والے چڑے کی جو تیاں پہنیں گے اور الیک قوم کے ساتھ جنگ کرو گے جن کے چہرے تہ بہ تہ وہالوں کی طرح ہوں گے۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۲۹۲۷ 'میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی ملتی لیکٹی نے غیب کی خبر دی ہے اور بیر آپ کا معجز ہ ہے۔

٣٥٩٣ - حَدَقَنَا الْحَكُمُ بِنُ نَافِعِ الْحَبَرِنَا شُعَيْبٌ عَنِ اللهِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ اَنَّ عُبْدَ اللهِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَمْدَ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ دُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْرُ مَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِينً فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِينً وَرَائِي فَاقْتُلُهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحکم بن نافع نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہن اللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملق اللہ ہم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سا ہے: تم سے یہود جنگ کریں گے، پس تم ان پر غالب ہو جاؤگ ہم بیر پھر پھر کے گا: اے مسلم یہ یہودی میرے پیچھے ہے تم اس وقل کردو۔

ال حدیث کی شرح ، صحیح ابخاری: ۲۹۴۵ ، میں گزر چکی ہے۔

٣٥٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث

عَمْرٍ و عَنْ جَابِرٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النّاسِ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النّاسِ زَمَانٌ يَّغُرُونَ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرّسُولُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَغُزُونَ الله عَلَيْهِ مَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرّسُولُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ مَنْ صَحِبَ الرّسُولُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ.

سیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عمرواز جاہر از حضرت ابوسعید رضی اللہ از نبی ملی اللہ اللہ استعادی ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ وہ جنگ کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایبا شخص ہے جورسول اللہ ملی کیا تم میں کوئی ایبا شخص ہے جورسول اللہ ملی کیا تم میں کوئی ایبا شخص ہے؟ پس وہ کہیں گے کہ ہاں! تو ان کو فتح ہوگی کیر وہ جنگ کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایبا شخص ہے جو رسول اللہ ملی کی ایبا شخص ہے جو رسول اللہ ملی کی آئے ہاں! تو ان کو قتح ہوگی۔

ال حدیث کی شرح محیح البخاری: ۲۸۹۷ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی ملٹ آلیام نے غیب کی خبر دی ہے اور یہ آپ کا معجز ہ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن الحکم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں النصر نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں سعد الطائی نے خبر دی أنهول نے كہا: ميں محل بن خليفه نے خبروى از حضرت عدى بن حاتم رشی الله وه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ملتی الله کے پاس تھا کہ جب آپ کے پاس ایک مردآیا'اس نے آپ سے فاقد کی شکایت کی کھرآپ کے پاس دوسرا مردآیا اس نے آپ سے راستوں میں ڈاکوؤل کی شکایت کی آپ نے یو چھا: اے عدی! کیاتم نے چیرہ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا: میں نے اس کونہیں ویکھالیکن میں نے اس کی خبرسی ہے۔آپ نے فرمایا: اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم دیکھو کے کہ ایک مسافر عورت جرہ سے سفر کرے گی حتی کعبہ کا طواف کرے گی اور وہ اللہ کے سواکسی ہے نہیں ڈرے گی۔ الله عند النبخ ول ميس كها: مجر بنوطے كے ان ڈاكوؤك كاكيا موكا جنہوں نے شہروں میں لوٹ مار کرر کھی ہے۔ (اور آپ نے فرمایا:) اگر تمہاری زندگی مزید طویل ہوئی تو تم دیکھو کے کہ کسریٰ کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ میں نے یو چھا: کسری بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا: کسری بن ہرمز کے اور اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی توتم دیکھو کے کہ ایک آ دمی اپنی حقیلی میں سونا یا جا ندی بھر کر نکلے گا اور وہ کی ایسے شخص کو تلاش کرے گا جواس کو قبول کر لے اور اے

٣٥٩٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكُم أَخْبَرُنَا النَّضُرُ أَخْبَونَا إِسْوَائِيلُ أَخْبَونَا سَعْدٌ الطَّائِيُّ أَخْبَونَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا آنًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّ آتَاهُ رَّجُلُّ فَشَكًا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ آتَاهُ اخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِيٌّ هَلِّ رَآيُتُ الْحِيْرَةَ قُلْتُ لَمْ ارَهَا وَقَدْ النَّبِيْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظُّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بَالْكُعْبَةِ لَاتَخَافُ اَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَّفْسِى فَايْنَ دُعَّارُ طَيِّيْ الَّذِيْنَ قَدُ سَعَّرُوا الْبِلَادَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيْوةٌ لَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسُراى قُلْتُ كِسُرى بْنُ هُـرِمْزَ قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزُ وَلَئِنَ طَالَتَ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ يَـطُلُبُ مَنْ يَقْبَلُـهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنَّهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللُّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُّتَرْجِمُ لَـٰهُ فَيَقُولُنَّ آلَمُ ٱبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُجَلِّغَكَ فَيَـقُولُ بَلَى فَيَقُولُ آلَمُ أَعْطِكَ مَالًا وَّأَفْضِلُ عَلَيْكَ فَ قُولً بَالَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَتَّمِينِهِ فَلَا يَرْى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَّسَارِهِ فَلَا يُولَى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّقُوا النَّارَ

وَلُوْ بِشِقَّةِ تَمُرَةٍ فَمَنُ لَمْ يَجِدُ شِقَّةَ تَمُرَةٍ فَبِكُلِمَةٍ طَيَّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَايِّتُ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْجِيْرَةِ حَتَى قَالَ عَدِيٌّ فَرَايِّتُ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْجِيْرَةِ حَتَى فَلَمُ اللَّهَ وَكُنْتُ فِيْمَنِ الْمَتَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيْمَنِ الْمَتَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيْمَنِ الْمَتَخِوْقَ لَلَهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَيْوَةً لِتَوَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخُوجُ مِلْ ءَكَفِّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ يُخُوجُ مِلْ ءَكَفِيهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ يَنْ وَالنَّهِ مِنْ مُحِلَّ بُسُوحِكَ تَنَا مُحِلُّ بُسَنَ خَلِيْ فَةَ سَمِعْتُ عَدِيًّا وَسَلَّمَ عَنْدَ اللهِ مِنْ مُحِلَّ بُسُوحِكَ بَنَا مُحِلُّ بُسَنَ خَلِيْ فَةَ سَمِعْتُ عَدِيًّا وَمُنْ عَنْدَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَدِيًّا وَمُنْ عَنْدَ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اس کو قبول کرنے والا کو کی شخص نہیں ملے گا' اور تم میں سے ایک شخص ضرورالله تعالیٰ ہے اس کی ملاقات کے دن ملاقات کرے گااوراس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تر جمہ کرنے والا تر جمان نہیں ہوگا' پس الله تعالی ضرور فر مائے گا: کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تم کوتبلیغ کی تھی؟ وہ بندہ کیے گا: کیوں نہیں! پھر اللہ فرمائے گا: کیا میں نے تم کو مال عطاء نہیں کیا تھا؟ اورتم کو فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ بندہ کہے گا: کیوں نہیں! ووہ اپنی دائیں طرف نظر کرے گا تو صرف دوزخ دیکھے گا اوراینی بائیں طرف نظر کرے گا تو صرف دوزخ و کھے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے سا: نی ملی ایم فرمارے تھے: دوزخ سے بچوخواہ مجور کا مکرا صدقہ کر کے (اور اگر وہ نہ ملے تو) اچھی بات سے -حضرت عدی نے کہا: پس میں نے دیکھا کہایک مسافرعورت حیرہ سے چلتی تھی حتیٰ کہ کعبہ· كاطواف كرتى تقي اوروه الله كے سواكسى سے نہيں ڈرتی تھي اور ميں ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا تھا اور آگرتمہاری حیات طویل ہوئی تو تم ضرور اس بات کو دیکھو کے جو بی ابوالقاسم ملتہ اللہ نے فر مائی تھی کہ ایک مردا بی تھیلی میں سونا یا جاندی بھر کر نکلے گا۔ مجھے عبداللد بن محمد نے حدیث بیان ك انہوں نے كہا: ہميں ابوعاصم نے حديث بيان كى انہوں نے کہا: ہمیں سعدان بن بشر نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں ابومجاہد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محل بن خلیفہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت عدی سے سنا وہ بیان كرتے ہيں كدميں ني مُنْ اللّٰهُم كے ياس تھا۔

ال حدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۱۳۱۳ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ نے کئی غیب کی خبریں دی ہیں اور بیرآپ کا معجز ہ ہے۔

٣٥٩٦- حَدَّقَنِيْ سَعِيدُ بُنُ شُرَحْبِيلٍ حَدَّقَنَا لَيْنَ عَنْ يَزِيدُ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ الْحَدِ صَلُوتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اللهِ الْمِنْبُرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُكُمْ وَآنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِي وَاللهِ لَآنَظُو اللهِ وَآنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِي وَاللهِ لَآنَظُو اللهِ عَرْضِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے سعید بن شرصیل نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی از حدیث بیان کی از یزیداز ابی الخیراز حضرت عقبہ بن عامر رشخ آندوہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی ملتی آئی ہم باہر نکلئ آ ب نے اہل احدید نماز پڑھی جو جنازہ کی نماز تھی' پھر آ ب منبر کی طرف لوٹے' پس آ پ نے فرمایا: میں کی نماز تھی' پھر آ پ منبر کی طرف لوٹے' پس آ پ نے فرمایا: میں

الْأِنَ وَإِنِّـَى قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِى أَنْ تُشْرِكُوا وَلْكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوْ افِيْهَا.

تہمارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی قرار میں اب اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور بے شک اللہ روئے زمین کے خزانوں کی جابیاں عطا کی گئی ہیں اور بے شک اللہ کی تم اسب کے ) شرک کرنے کا خطرہ نہیں ہے کی تم دنیا میں رغبت کروگے۔
لیکن مجھے بیہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کروگے۔

اں حدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابنجاری: ۴۴ ۱۳۴۴ میں گزر چکی ہے۔

ال حدیث میں نبی ملتی اللہ نے متعدد پیش گوئیاں کی ہیں اور غیب کی خبریں دی ہیں اور بیآپ کا معجزہ ہے۔

٣٥٩٧ - حَدَثَنَا أَبُونَعُيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ السَّمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَشُرَفَ عَنُ عُرُوةَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الشَّرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ مِنَ الْأَطَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ مِنَ الْأَطَامِ فَقَالَ هَلُ تَرُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِتَنَ تَقَعْ خِلَالَ بُيُّونِيكُمْ هَلُ تَرُونَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِتَنَ تَقَعْ خِلَالَ بُيُّونِيكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابونعیم نے حدیث بیان کی از الزہری از کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عینیہ نے حدیث بیان کی از الزہری از عروہ از حضرت اسامہ رضی آلڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملتی الی ہی ان شیاوں میں سے کسی شیلے کے اوپر سے جھا نکا پس فر مایا: کیا تم ان چیز وں کود کھے رہے ہوجن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر وں میں فتنے اس طرح گررہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔

اس حدیث کی شرح مسیح البخاری: ۱۸۷۸ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی ملٹھ لیکھ نے غیب کی خبر دی ہے اور بیآ پ کا معجز ہ ہے۔

ا*ں مدیث کی شرح 'سیح* البخاری:۲ ۳۳۳ می*ں گزر چکی ہے۔* 

٣٥٩٩ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدٌ بِنُتُ الْحَارِثِ اَنَّ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا ٱنَّزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا ٱنَّزِلَ

مِنَ الْفِتَنِ.

ں مدیث کی شرح 'صحح البخاری: ۱۱۵ ' میں گز رچکی ہے۔ اس حدیث میں بھی غیب کی خبر ہے اور بیر آ پ کا معجزہ ہے۔ ٣٦٠٠ حَدَّثُنَا ٱبُونْعَيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ ٱبِي

سَلَمَةَ بُنِ الْمَاجِشُونَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ ٱبِسِي صَعْصَعَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ ٱلْحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا فَأَصْلِحُهَا وَأَصْلِحُ رُعَامَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَّانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ حَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ٱوْسَعَفَ الْحِبَـالِ فِى مَـوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ

الْفِتَن.

اور الزمرى سے روایت ہے: انہوں نے کہا: مجھے هند بنت الحارث نے حدیث بیان کی کہ حضرت ام سلمہ میں اللہ نے بیان کیا کہ كي ك اوركياكيا فتنے نازل كيے كئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوقعیم نے حدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں عبدالعزيز بن الى سلمه بن الماجنون نے حديث بيان كي ازعبدالرحمان بن الي صعصعه از والدخود از حضرت ابوسعید خدری و عظی و میان کرتے ہیں کدانہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہتم بکریوں سے محبت کرتے ہواوران کو پالتے ہو سوتم ان کی اچھی طرح مگہداشت کرواور ان کے چرواہول کی بھی اصلاح کرو کیونکہ میں نے نبی ملی اللہم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ منلمانوں برابیا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بمریاں ہوں گی جن کو لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گایا بارش گرنے کی جگہوں پر چلا جائے گا'اس طرح وہ اینے وین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھا گنارہے گا۔

ال مدیث کی شرح مصیح البخاری: ۱۹ میں گزر چکی ہے۔ اس صدیث میں بھی نی مالی اللہ کے غیب کی خبر دی ہے اور بیآ پ کام مجزہ ہے۔

٣٦٠ - حَدَثُنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَسَالِحِ بُنِ كَيْسَسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْطِنِ أَنَّ أَ بَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِى وَمَنْ تُشُوِفْ لَهَا تَسْتَشُوِفَهُ وَمَنْ وَجَدَ مُلُجَّاً أَوْمُعَاذً فَلْيَعُذُ بِهِ.[اطرافالديث:ا٥٠٨-٢٠٨٢]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز الاولی نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم نے مدیث بیان کی از صالح بن كيسان از ابن شهاب از ابن المسيب و الي سلمة بن عبدالرحمان انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رشی آللہ نے بیان کیا کہ رسول الله طلق الله عنقريب فتنه مول كاس وقت بيض والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جوان فتنول میں جھا کے گا فتنے اس کو ہلاک کر دیں گے اور جس کو کوئی پناہ یا

#### عا فیت کی جگرل جائے وہ اس پناہ کو حاصل کرلے۔

(صحیح مسلم: ۲۸۸۱ 'الرقم لمسلسل: ۱۳۱۷ 'صحیح ابن حبان: ۵۹۵۹ 'شرح السنة: ۳۲۲۹ ' مسند ابوداؤ والطبیالی: ۲۳۳۳ ' سنن بیهتی ج۸ص ۱۹۰ 'مسند احمد ۲۶ ص ۲۸۲ 'طبع قدیم' مسنداحمد: ۷۹۶ ک ' ۳۴ ص ۲۰۵ ' مؤسسسة الرسالة ' بیروت )

اس حدیث میں مذکور ہے کہ جوشخص فتنوں میں جھانکے گا'اس کا مطلب ہے جوشخص فتنداور شر پھیلا رہا ہوتو جوشخص اس کے شرکا سامنا کرے گااوراس کے شرکے درمیاِن واقع ہوگا تو وہ بھی اس شرکی لپیٹ میں آ جائے گا۔

اس مدیث میں آپ نے غیب کی خبر دی ہے اور یہ آپ کامعجز ہے۔

٣٦٠٢ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثِنِى اَبُوْبَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ مُطِيْعِ بْنِ الْحَالِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُطِيْعِ بْنِ الْحَالِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُطِيْعِ بْنِ الْحَالَاثِ مَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةً نَوْ الْاَسُودِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةً نَوْ الْاَسْلُوةِ صَلُوةٌ مَنْ فَاتَتْهُ روفَكَانَّمَا وُيْرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ.

واز ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے ابو بحر بن عبد الرحمان بن الحارث نے صدیت بیان کی از عبد الرحمان بن مطیع بن الاسود از نوفل بن معاویہ حضرت ابو ہریرہ وضی آللہ کی اس حدیث کی مثل روایت ہے مگر ابو بحر نے نماز کا اضافہ کیا ہے کہ جس کی نماز فوت ہوگئ اس کے اہل وعیال اور مال فوت ہوگیا۔

(ال حديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بين)

ہر چند کہ اس صدیث کی باب کے ساتھ مطابقت نہیں ہے کیونکہ یہ باب مجزات کے بیان میں ہے اور حدیث میں نماز کو تضاء کرنے کے نقصان کا بیان ہے' نیز اس حدیث میں نماز نے مراد نماز عصر ہے جیسا کہ صحیح ابنجاری: ۵۵۲ 'میں اس کی تصریح ہے۔امام بخاری نے اس اضافہ کی تبعاً روایت کی ہے کیونکہ اس اضافہ کا بھی اس حدیث میں ذکر ہے۔

علامه عيني كاعدم تتبع

علامہ بدرالدین عینی نے لکھا ہے کہ اس نماز سے مراد نماز عصر ہے جیسا کہ سنن نسائی میں اس کی تصریح ہے کہ عصر کی نماز قضاء کرنے کا نقصان اس طرح ہے جیسے اس کے اہل وعیال اور مال کا نقصان ہوا ہو۔

(عُمدة القاري ج١٦ ص١٩١ ' دار الكتب العلميه 'بيروت'١٣٢١ هـ )

میں کہتا ہوں کہعلامہ عینی نے زیادہ تتبع اور چھان بین نہیں کی ورنہ بیصدیث صحیح ابنجاری: ۵۵۲ 'میں بھی ہے اور سنن نسائی کے بجائے صحیح بخاری کا حوالہ دینا زیادہ متنداور قوی ہے۔

٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ زَيْدِ بَنِ وَهُبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ الْآعُمَشِ عَنْ زَيْدِ بَنِ وَهُبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ الْرَةٌ وَّامُورٌ تُنْكِرُ وُنَهَا قَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ الْرَةٌ وَّامُورٌ تُنْكِرُ وُنَهَا قَالُونَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤدُّونَ الْحَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَسَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَسُالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتُسَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

[طرف الحديث: ٤٠٥٢] (صحيح مسلم: ١٨٣٣) الرقم لمسلسل: ٢١٩٨) سنن ترزى: ٢١٩٠)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از الاعمش از زید بن وصب از حضرت ابن مسعود رضی اللہ از بی ملی اللہ اللہ آپ نے فر مایا: عنقریب ایساز مانہ آئے گا جس میں تم پر دوسروں کو مقدم کیا جائے گا اور ایسے امور سامنے آئیں گے جن کوتم براسمجھو گے ۔ صحابہ نے امور سامنے آئیں گے جن کوتم براسمجھو گے ۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ایسے زمانہ میں آپ ہمیں کیا تھم وستے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم پر جوفر اکفن ہیں تم ان کوادا کرتے رہنا اور اپنے تھوت کا اللہ تعالی سے سوال کرنا۔

click on link for more books.

٦٦- كتاب الهناقب

#### جمہور صحابہ کا ظالم حکمرانوں کی بیعت پر قائم رہنا

اس حدیث میں بیذکر ہے کہ ایساز مانہ آئے گا جس میں تم پر دوسروں کومقدم کیا جائے گا جیسے حضرت حسین بن علی و مخالتہ حضرت عبداللہ بن عمر و مخالته حضرت عبداللہ بن عمر و مخالته حضرت عبداللہ بن عمر و مخالته حضرت عبداللہ بن عمر و مخالته اور حضرت عبداللہ بن مسعود و مخالته اور حضرت عبداللہ بن مروان عبداللہ بن مروان عبداللہ بن مروان عبداللہ بن مروان کو عبدالملک بن مروان کو حکر ان بنالیا گیا' ان کے گور نرشراب بیتے تھے اور رقص و سرود کے دلدادہ تھے۔

آپ نے فرمایا: تم پر جوفرائض ہیں وہ ادا کرتے رہنا لیعنی حکمرانوں کے احکام سننا اور ان کی غیر معصیت میں اطاعت کرنا اور جب تک تم ان کا کفریۃ اح نہ دیکھے لواس وقت تک ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور جمہور صحابہ نے آپ کے اس ارشاد پڑمل کیا اور ان حکمرانوں کے نسق وفجو رکے باوجودان کی بیعت پر قائم رہے۔

اں حدیث میں بھی نبی ملٹ اللہ م نے غیب کی خبریں دی ہیں اور بدآپ کا معجزہ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن عبدالرحیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابومعمراساعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از ابی التیاح از انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی التیاح از ابوزرعة از حعرت ابو ہریرہ رفتی الله و بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی ہے فرمایا: قریش کا بہ قبیلہ لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ صحابہ نے بوچھا: ہمیں الی صورت میں آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ سے نے فرمایا: کاش لوگ ان (ظالموں) سے الگ رہیں محمود نے کہا: ہمیں شعبہ کہا: ہمیں ابوداؤد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے فرری از ابی التیاح انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے فرری از ابی التیاح انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے فرری از ابی التیاح انہوں نے کہا: میں نے ابوزرعہ سے سا۔

٣٦٠٤ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اَسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اَسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اَسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اَسَامَةَ حَدَّثَنَا الْعُبَةُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً شُعْبَةً عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً مَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشِ قَالُوا عَمَا تَامُونَنَا قَالَ لُو اَنَّ النَّاسَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشِ قَالُوا عَمَا تَامُونَا قَالَ لُو اَنَّ النَّاسَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشِ قَالُوا عَمَا تَامُونَا قَالَ لُو اَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ قَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا اَبُودَاوُدَ انْحَبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا اللهُ وَالْمَانِ الحَدِيثَ اللهُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا اللهُ وَالْمَانِ الحَدِيثَ اللهُ عَنْ الْمِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الل

## حكمرانول كے تنازع كے وقت ان سے الگ رہنے ميں سلامتى ہے

آپ نے فرمایا: کاش لوگ ان سے الگ رہیں' یعنی جب ان کا حکومت میں تنازع ہواوربعض' بعض کی حمایت کریں اس وقت ان سے الگ رہیں ایک وقت ان سے الگ رہیں ہوگا۔

ال مدیث میں بھی نی ملتی آیا میں نے غیب کی خبر دی ہے اور بدآ پ کامعجزہ ہے۔

ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن محمد المکی خگانا عُمْرُو امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن محمد المکی نے بن سَعید الاموی بن کی بن سعید الاموی مروان و ابی هُریْرة فَسَمِعْتُ اَبَاهُریْرة یَقُول سَمِعْتُ نَعَد مِن الله مِن کی انہوں نے کہا: ہمیں عمر و بن کی بن سعید الاموی مروان و رحضرت مروان و رحضرت ابوہری و تنگانتہ کے ساتھ تھا کی میں نے سنا: حضرت ابوہری و تنگانتہ یہ سے الصادق المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ تھا کہ میں نے الصادق المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ تھا کہ میں نے الصادق المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ تھا کہ میں نے الصادق المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں میں سے الصادق المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں میں میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر ماتے ہوئے ساتھ کی میں سے المعدوق کو بی فر میں سے میں سے سے کہ میں سے سے کہ کی میں سے سے کہ کی میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے کر میں سے ک

أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِي فُلَانٍ وَّبَنِي فُلَانٍ.

ہے کہ میری امت کی ہلا کت قریش کے لڑکوں کے ہاتھ سے ہوگی، مروان نے پوچھا: لڑکوں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اگرتم چاہو تو میں ان کے نام بیان کروں 'بنوفلاں اور بنوفلاں۔

اں حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۳۱۰۳ 'میں ملاحظہ فر مائیں۔ اس حدیث میں بھی نبی ملتی آلیم نے غیب کی خبریں دی ہیں اور بیآپ کا معجز ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یحیٰ بن مویٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: مجھے ابن جابر نے حدیث بیان كی انہوں نے كها: مجھے بسر بن عبیداللدالحضر می نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابواوریس الخولانی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: انہوں نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ ہے سا'وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ سے شرکے متعلق سوال کرتا تھا اس خوف سے کہ کہیں جھے شرکا سامنا مؤمين في عرض كيا: يا رسول الله! مم زمانه جابليت مين اورشرمين تے پس اللہ تعالی جارے پاس اس خیر کو لے آیا آیا اس خرکے بعد شر ہوگا؟ آپ نے فر مایا: ہاں! میں نے پوچھا: آیا اس شرکے بعد خير ہوگى؟ آپ نے قرمايا: ہاں! اور اس ميں دھواں ہوگا، ميں نے پوچھا: وہ وهوال كيسا ہوگا؟ آپ نے فرمايا: كچھ لوگ ميرى سیرت کے خلاف عمل کریں گئ تم ان کے بعض کاموں کو پہچانو کے اور بعض کا انکار کرو گے۔ میں نے پوچھا: کیا اس خیر کے بعد شرموگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! کچھلوگ دوزخ کے دروازوں کی طرف بلائیں گئے جولوگ ان کے بلانے پر جائیں گے وہ ان کو دوزخ میں جھونک دیں گئے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں ان لوگوں کی صفات بیان فرمائیں! آپ نے فرمایا: وہ لوگ ہماری بی طرح ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیس کے میں نے عرض کیا: اگر میں ان کو پاؤں تو آپ مجھے ان کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم مسلمانوں کی جماعت اوران کے امام کے ساتھ لازم رہنا میں نے پوچھا: اگرمسلمانوں کی جماعت ہوندان کا امام ہو؟ آپ نے فرمایا: پھرتم ان تمام فرقوں سے الگ رہنا' خواہ تم کو click on link for

٣٦٠٦ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنِي بُسُرٌ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ اللهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بَنَ الْيُمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ ٱسْأَلُهُ عَنِ الشُّرِّ مَخَافَةَ أَنَّ يُّلُّدِ كَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَّشَرِّ فَجَاءَ نَا اللَّهُ بِهِذَا الْجَيْرِ فَهَلْ بُعْدَ هٰذَا الْحَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ وَهَلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الشُّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنَّهُ قَالَ قُومٌ يُهُدُّونَ بِغَيْرِهَدِينَ تُغُرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلُ بَعْدَ ذَٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شُرِّ قَالَ نَعُمُ دُعَاةٌ إلى أَبُوابِ جَهَنَّمُ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَلَفُوهٌ فِيهَا قُلْتُ يَا رُسُولً اللَّهِ صِفَّهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَامُرُنِي إِنْ اَدُرَكِنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزُمُ جَمَاعَةَ الْـمُسلِمِينَ وَإِمَامَهُم قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَّلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلُو أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدُركَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَٰلِكَ. [اطراف الحديث: ٢٠٨٣ ٣١٠٤] (صحيح مسلم: ١٨٣٧ أارقم المسلسل: ١٤٤ ٣ من سنن ابن ماجه: ٣٩٤٩)

درخت کی جز چبا کر کھانی پڑے حتی کہ تہمیں اس حالت میں موت

آ جائے۔

قبل از اسلام جاہلیت اور بعداز اسلام خیراور شرکے معانی

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي اشتيبي الزرهوني المغربي المالكي التوني ١٨ ١٣ ه لكصة بين:

اں حدیث میں مذکور ہے: ہم جاہلیت اور شرمیں تھے یعنی ہم کا فرتھے اور قل وغارت گری اور لوٹ مارکرتے تھے۔اس خیر کے بعد: یعنی ایمان اور امن وسلامتی کے بعد' اور اس خیر کے بعد جو شر ہوگا' اس میں ان فتنوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے۔

اوراس خیر میں دھواں ہوگا' یعنی فسادا وراختلا ف اور شورش ہوگی۔

حافظ ابن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ھے نے کہا ہے کہ خیر سے مرادمسلمانوں کا حضرت معاویہ رضی کشد کی خلافت پر اتفاق ہے اور دھوئیں سے مرادان کے زمانۂ کے خراب حکام ہیں جیسے زیاد وغیرہ۔

ابن ذکری نے کہا: خیر سے مراد حضرت علی دعی آنند کی بیعت ہے اور دھو کیں سے مرادان کے خلاف خوارج کا خروج ہے۔ تم ان کے بعض کاموں کو پہچانو گے یعنی نیک کاموں کو اور بعض کا انکار کرو گے بینی ان کے برے کاموں اور برے اعتقاد کا نکار کروگے۔

وَه دوزخ کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے اس سے مرادخوارج ہیں۔

ابن ذکری نے کہا: اس سے مراد ظالم حکمران اور گمراہ کرنے والے علماء ہیں اور وہ فقراء ہیں جو نیک کا موں سے زیادہ برے کام کرتے ہوں گے۔

تم ان تمام فرقول سے الگ رہنا خواہ تم کو درخت کی جڑ چبا کر کھانی پڑے کیفئ تم مشکلات اور ختیوں کو برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ (الفجرالساطع علی انعجے الجامع ج۸ص ۲۰ –۳۱۹ مکتبدار شدریاض ۳۴۰۱ه)

٣٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بَعْ يَحْيَى بَعْ يَحْيَى بَنْ سَعِيدٍ عَنْ السَّمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِي بَنْ سَعِيدٍ عَنْ السَّمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمُ اصْحَابِي الْخَيْرَ وَتَعَلَّمُتُ الشَّرَّ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں؛ ہمیں محر بن المثنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے کی بن سعید نے حدیث بیان کی از اساعیل انہوں نے کہا: مجھے قیس نے خدیث بیان کی از حضرت حذیقہ ویکن انہوں نے کہا: میرے اصحاب خیر کاعلم حاصل کرتے حفاقہ میں شرکاعلم حاصل کرتا ہوں۔

ال حديث كى شرح السجع البخارى:١٠ ١٠ ١٩ ميل كرر چكى ہے\_

٣٦٠٨ - حَدَّثْنَا الْحَكُمُّ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ صَلَّى الله عَنَان دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحکم بن نافع نے حدیث بیان کی از الزہری الحکم بن نافع نے حدیث بیان کی از الزہری انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے حدیث بیان کی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت الو جریرہ وی گئٹ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق اللہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایی دو جماعتیں واحدہ اللہ دو جماعتیں

آپس میں قال نہ کریں جن دونوں کی دعوت واحد ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از ہمام از حضرت ابو ہریرہ وشکاللہ از نبی ملی ہوگا حتی کہا نہمیں معمر نے خبر دی از ہمام از حضرت ابو ہریرہ وشکاللہ از نبی ملی ہوگا حتی کہ ملی ہوگا حتی کہ دو جماعتیں قال کریں اور ان کے درمیان بہت بردی جنگ ہواور ان دونوں کی دعوت واحد ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ تمیں (۳۰) کے قریب دجال اور کذاب کے نہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الز ہری انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے خبر دی کہ حضرت ابوسعید خدری وقت (حنین کا مال غنیمت) تقسیم فرمارے تھے اچا تک آپ کے پاس فروالخویصر ه آیا اوروه بنوتمیم کا ایک مرد تفا'اس نے کہا: یارسول الله! عدل ميجيئ آب نے فرمایا: تم پرافسوس سے جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا' بے شک میں نا کام اور نامراد ہوں گااگر میں نے عدل نہیں کیا۔ حضرت عمر صحی تلت نے کہا: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دول آپ نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو کیونکہ اس کے ایسے اصحاب ہیں کہتم میں سے ہر محض ان کی نمازوں کے مقابلہ میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھے گا' اوران کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کوحقیر سمجھے گا' وہ قرآن پڑھیں مے (لیکن) قرآن ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترے گا'وہ وین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار ہے نکل جاتا ہے' وہ اگر تیر کے پھل کی طرف دیکھے گا تو اس پر کچھ (خون ) نظر نہیں آئے گا' پھراگر نیزے کی اوپر کی جگہ کود کھیے گا تو وہاں بھی کچھ اک حدیث کی شرح مسیح البخاری:۸۵ میں گزر چکی ہے۔ • ٣٦١- حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبْوُسَلَمَةَ بُنَّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُلْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا إِذْ اتَّاهُ ذُوالْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللُّهِ اِعْدِلُ فَقَالَ وَيُلَكَ وَمَنْ يُّعْدِلُ اِذَا لَمْ اَعْدِلُ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرٌ يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنُّدُنَّ لِّي فِيهِ فَأَضَّرِبَ عُنَقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ ٱصْحَابًا يَتَحْقِرُ ٱحَدُّكُمْ صَلُوتَهُ مَعَ صَلُوتِهِمْ وَصِيَامَةُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقُرَءُ وَنَ الْقُرْ انَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرْقُونَ مِنَ الدِّيْنَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيِّهِ شَيْءٌ ثُمٌّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيَّهِ وَهُـوَ قِـدُحُـهُ فَـلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُلَاذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفُرْثَ وَاللَّهُمْ 'ايَتُهُمْ رَجُلْ ٱسْوَدُ اِحْدَى عَضْدَيْهِ مِثْلُ قَدْي الْمَرْاَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَصْعَةِ تَدَرُدَرُ وَيَغُرُجُونَ عَلَى حِينَ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ قَالَ ٱبُوْسَعِيْدٍ فَٱشْهَدُ أَنِّى

سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَشْهَدُ اَنَّ عَلِيَّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَاَنَا مَعَهُ فَامَرَ بِذَٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَاتِّى بِهِ حَتَّى نَظَرُتُ اِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ.

دکھائی نہیں دے گا' پھر اگر تیر میں لگائی جانے والی لکڑی کو دیکھے گا اور وہ اس کا پر ہے تو وہاں بھی پچھ دکھائی نہیں دے گا' حالا نکہ گندگ ا ورخون سے وہ تیرگزرا ہے' ان کی علامت ایک سیاہ فام خص ہوگا ایک جس کا ایک باز وعورت کے پتان کی طرح ہوگا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح حرکت کر رہا ہوگا' یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین فرقے کے خلاف خروج کریں گے۔ حضرت ابوسعید نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس حدیث کورسول اللہ ملٹی ہی ہے اس کو دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان (خوارج) کے خلاف جنگ کی تھی اور میں ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس مرد کو تلاش کرنے کا تکم دیا' پس اس کو تلاش کرکے لایا گیا' جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا وہی حلیہ تھا جو نی ملٹی ہی ہی آئی ہی اس کا حلیہ بیان فرمایا تھا۔

ال حدیث کی شرح ، صحیح البخاری : ۳۳۴ ۳۳ ، میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث میں نبی منتقبل کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور یہ آپ کاعلم غیب ہے اور آپ کامعجزہ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جمد بن کیٹر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از الاعمش از ضیعہ انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از الاعمش از ضیعہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رشی آللہ نے کہا: جب میں تم کورسول اللہ سلی آلیا ہم کی کوئی حدیث سناؤں تو میں آسان سے میں تم کورسول اللہ سلی آلیا ہم کی کوئی جات کروں تو بے شک جنگ باندھوں اور جب میں آپ میں میں کوئی بات کروں تو بے شک جنگ ایک دھوکا ہے۔ میں نے رسول اللہ سلی آلیا ہم کویڈر ماتے ہوئے سناہ کہا خبرز مانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے کہا خبرز مانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے دانت ہوں گے وہ کم عقل اور بے وقوف ہوں گے ۔ وہ افضل الخلق دانت ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جا تا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچ نہیں از کا گا مان کو جہاں پاؤ ان کوئل کر دؤ کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کل کے دہشت گردوں میں یہ نشانیاں کمل طور پر کہنا ہوں کہ آج کی ہوئے ہیں ادر کم عقل بھی ادر ان نشانیوں کو

الآعْمَنِ عَنْ خَيْثَمَة عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفَلَة قَالَ قَالَ عَلِي الْآعْمَنِ عَنْ حَيْثَمَة عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفَلَة قَالَ قَالَ عَلِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَانَ آخِرٌ مِنَ السّمَاءِ آحَبُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَانَ آخِرٌ مِنَ السّمَاءِ آحَبُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ فَلَانَ آخِرٌ مِنَ السّمَاءِ آحَبُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ السّمَاءِ آحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَانَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلْقَالُهُ مَا يَعْوِلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الرّمَيَّةِ يَعْمُ وَقُونَ وَمِنْ خَيْرٍ قَولِ الْبَرِيَّةِ يَمُوقُونَ السّمَانَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللهُ مَنْ الرّمِيَّةِ يَعْمُ وَلَوْنَ مِنْ خَيْرٍ قَولِ الْبَرِيَّةِ يَعْمُ وَقُونَ وَمِنْ السّمَانَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مُعْمَا يَعْمُ قُونًا السّمَانَ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولِقُ لَا السّمَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ ا

بیان فر مانایہ نبی ملتی کامعجزہ ہے۔سعیدی غفرلہ)

## حضرت علی امام برحق تھے اور تمام جنگوں میں مصیب تھے

اس حدیث میں حضرت علی منتنظ کے اس ارشا د کا ذکر ہے کہ جنگ ایک دھو کا ہے۔ علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشهيبي الزرهو في المنز بي المالكي المتوفي ١٨ ١٣ ه لكھتے ہيں:

حضرت علی رشی نشد نے جوجنگیں لڑی ہیں ان میں حضرت علی برحق تھے کیونکہ اس وقت وہی امام تھے یہی اہل سنت اور جمہور علایکا مسلک ہے۔

علامہ ابوالعباس قرطبی نے کہا ہے کہاس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت علی رشی آنتدا مام برحق تھے اور ان کی جماعت بہترین جماعت تھی اور وہ حضرت معاویہ رضی اُللہ ہے افضل تھے۔ (امنہم جسم ۱۱۷ وارابن کثیر 'بیروت) اشیخ عبدالقاہر الجرجانی نے کہا ہے کہ تمام علاء کااس پراجماع ہےان میں امام مالک'امام شافعی'امام ابوصنیفہ'اوزاعی اور جمہورمتنکلمین شامل ہیں کہ صفین اور جمل کی جنگوں میں حضرت علی مصیب اور برخل تھے۔امام ابومنصور ماتریدی نے بھی اس اجماع کا ذکر کیا ہے۔

(الفجرالساطع على المحيح الجامع ج ٨ ص ٣ ٢ ٣ مكتبه الرشد رياض ٢ ٣٠٠ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن المثنی نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از اساعیل انہوں نے کہا: ہمیں قیس نے حدیث بیان کی از خیاب بن الارت وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله ملتی اللہ سے (مصائب کی) شكايت كى اس ونت آپ جادر سے فيك لكائے ہوئے كعبہ كے سائے میں بیٹے ہوئے تھے ہم نے آپ سے عرض کیا: کیا آپ ہمارے لیے مدوطلب نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعانہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا'اس کواس گڑھے میں ڈال دیا جاتا' پھراس کے سر پر آری رکھ کراس کے دو گلڑے کر دیئے جاتے اور میمل اس کواس کے دین سے نہیں پھیرتا تھا اور لوے کی سنگھی اس کے گوشت اس کی ہڈیوں اوراس کے پیٹوں کے پنیج تھسا کر چلائی جاتی اور پیمل (بھی)اس کواس کے دین سے نہیں پھیرتا تھا' اوراللہ کی تشم! اللہ تعالیٰ ضروراس دین کو کمل فر مائے گاختیٰ كماكيك سوارصنعاء سے حضرموت تك سفركرے كا اوروہ اللہ كے سوا سی چیز سے نہیں ڈ رے گا'یا فر مایا نداسے اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا'لیکنتم لوگ جلدی کرتے ہو۔

٣٦١٢ - حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنَ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بِنِ الْاَرَبِّ قَالَ شَـكُـوْنَـا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَـ لَهُ فِي ظِلّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَـ ذَالًا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ٱلَّا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُّ فِيمَنْ قَبْلُكُمْ يُحْ فَرْكَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُحْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنُ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحُمِهِ مِنْ عَظْم أَوْعَ صَبِ وَّمَا يَصُّدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَٰذًا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ أَوِ اللِّهِ ثُبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمُ تَستَعجلُونَ.

[اطراف الحديث: ٣٨٥٣ - ٣٩٩٣] (سنن ابوداؤد: ١٦٨٩)

#### مصائب کے از الہ میں جلدی نہیں کرنی جا ہے بلکہ صبر سے برداشت کر کے کشادگی کا انتظار کرنا جا ہے علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکور ہے: کیا آپ ہمارے لیے مدنہیں طلب کرتے بعنی کیا آپ کفار کے مظالم کے خلاف ہمارے لیے مدد نہیں طلب کرتے'ان کا پیول نبی ملٹی ایکم کو مدد کی طلب پر برا پیختہ کرنے کے لیے تھا۔

اس مدیث میں صنعاء اور حضر موت کا ذکر ہے ان شہروں کے درمیان چار دنوں کی مسافت ہے۔

نیز فر مایا: کیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ یعنی تم لوگ مظالم اور مصائب ہے گھبرا کرامن اور عافیت کوطلب کرنے میں جلدی نہ کر و کیونکہ تم سے پہلی امتوں پر اس سے زیادہ مظالم کیے گئے لیکن انہوں نے ان مصائب کو برداشت کیا' سوتم بھی برداشت کرو' پھر عنقریب به مصائب دور ہوجائیں گے اورتم برامن اور عافیت کا زمانہ آجائے گا۔ (عمرة القاری ج۲۱ ص۲۰۰ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ه) اس حدیث میں بھی نبی مائٹی ٹیلٹم نے غیب کی خبر دی ہے اور بیآ پ کامعجز ہ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں از ہر بن سعد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عون نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھےمویٰ بن انس نے خبر دی از حضرت انس بن ما لک رضح آننہ' وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی لیکم نے حضرت ثابت بن قیس ریج تشد کو ( کئی روز ) نہیں و یکھا۔ تب ایک مرد نے کہا: یا رسول الله! میں آپ کواس کی خبر لا کردوں گا' تو وہ حضرت ثابت کے پاس گئے' پس انہوں نے دیکھا وہ اینے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بوچھا: آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا بہت برا ہوا ے انہوں نے کہا کہ بات کرتے ہوئے ان کی آ واز نبی طبق الم کی آ واز سے بلند ہوتی ہے سوان کے (نیک )عمل ضائع ہو گئے اور وہ اہل دوزخ سے ہیں پھراس مرد نے آ کرآ پ کوخبر دی کہ حضرت ثابت نے اس طرح کہا ہے پس موی بن انس نے بیان کیا کہوہ مرد دوبارہ ان کے یاس بہت بڑی خوش خبری لے کر گیا' آپ نے فرمایا: تم اس کے یاس جاؤ اور اس سے کہو کہتم اہل دوز خ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو۔

٣٦١٣ - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اَزُهَرُ بُنُ سَعُدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَانِي مُوْسَى بْنُ أَنْسِ عَنْ أنَس بن مَالِكِ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْتَقَدَ ثَابِتَ بِنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يًّا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّا اَعَلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَآتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَاشَانُكَ فَقَالَ شَرُّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُّ حَبِطَ عَمَلُـهُ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاتَى الرَّجُلُ فَاحْبَرَهُ آنَّهُ قَالَ كَلَا وَكَلَا فَقَالَ مُوْسَى بْنُ أَنَسَ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْأَحِرَةَ بِهُ شَارَةٍ عَظِيْمَةٍ فَقَالَ إِذْهَبُ إِلَيْهِ فَقُلَ لَّهُ إِنَّكَ لُسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلْكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. [طرف الحديث: ٢٨٦٦] (صحيح مسلم: ١١٩ الرقم المسلسل: ٢١٥ مند الويعلى: اسس مجیح ابن حبان: ۱۱۸۵ سن کبری: ۸۲۴۷ مسند احد ج ص ١٣٤ طبع قديم منداحه: ٩٩ ١٢٣ ع١ ص ١٩٩ مؤسسة الرسالة '

جس مرد نے کہا: میں آپ کوحضرت ثابت کی خبر لا کر دوں گا اس کا مصداق اور الحجرات: ۲ کی تفسیر علامه بدرالدین محمودین احمه عینی حنفی متو فی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

ال حدیث کی باب کے ساتھ اس طرح مطابقت ہے کہ نبی ملٹولیا کم نے حضرت ثابت بن قیس کے متعلق فر مایا بلکہ وہ اہل جنت

سے ہے اور اس بات پر نبی ملتی اللہ کے سواکوئی اور شخص مطلع نہیں ہوسکتا تھا' سویہ غیب کی خبر ہے اور آپ کامعجزہ ہے۔ حضرت انس رشی آئٹد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس ہمارے درمیان چلتے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ بیاہل جنت ہے ہیں' جنگ بمامہ کے دن وہ آ گے بوج کر حملہ کررہے تھے حتی کہ وہ شہید ہو گئے۔

مویٰ بن انس بیان کرتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی:

يَانَيُّهَا الَّذِيْنُ 'امَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْق السامان والوااس في كي آواز براني آوازي بلندنه كرو صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ ﴿ اوران كسام زياده او فِي آواز سے بات نه كروجيے تم ايك لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ دوسرے كے ساتھ او فِي آوازے بات كرتے ہو (ايانہ ہوكہ)

(الجرات: ۲) تمہارے عمل ضائع ہوجا کیں اور تمہیں شعور (بھی) نہ ہو 0

پھر حضرت ثابت سیمجھ کرایئے گھر میں بیٹھ گئے کہان کی آ واز نبی ملٹولڈ کم کی آ واز سے اونچی ہے' سووہ دوزخی ہیں' ت نبی ملتی کیا ہے بشارت دی کہ وہ جنتی ہیں اور اس آیت کامحمل رہ ہے کہ جو شخص گتاخی کے قصد سے اپنی آواز آپ کی آواز پر بلند کرے وہ دوزخی ہےاورحضرت ثابت بن قیس کی آ واز گتاخی ہے بلندنہیں ہوتی تھی بلکہ وہ طبعًا بلند آ واز تھے۔

اس حدیث میں ہے: ایک مرد نے کہا: یارسول اللہ! میں آپ کواس کی خبر لا کر دوں گا۔ وہ شخص حضرت سعد بن معاذ رہنی آٹ تھے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله بیان کرتے ہیں کہ جب الحجرات: ۲ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہا: میں اہل دوزخ سے ہول' اور وہ نبی ملن کیا ہم سے کئی روز تک غائب رہے تب نبی ملنی کیا ہم نے حضرت سعد بن معاذ سے یو چھا: اے اباعمرو! ثابت کا کیامعاملہ ہے کیاوہ بہار ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ نے کہا: وہ میرے پڑوی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بیارنہیں ہیں پھر حضرت سعد حضرت ثابت کے پاس گئے اوران کو بتایا کہرسول اللہ ملٹی کیلئے ان کے متعلق یو چھر ہے تھے تب حضرت ٹا بت نے بتایا کہ آپ کومعلوم ہے کہ الحجرات: ۲ نازل ہو چکی ہے اور آپ کومعلوم ہے کہ رسول اللہ ملٹی کی آواز پرمیری آواز آ ب سب سے بلند ہے سومیں اہل دوزخ سے ہول مصرت سعد نے ان کے اس جواب کا نبی ملٹی کی آئی ہے ذکر کیا تو رسول الله ملتی کی کیا تھ نے فرمایا: بلکہ وہ اہل جنت سے ہے۔ (صحح ابخاری: ۲۸۴۲ محج مسلم: ۱۱۹)

حضرت ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت عشرہ مبشرہ کی تحصیص کے منافی نہیں ہے

علامه مینی فرماتے ہیں: اگر بیسوال کیا جائے کہ اس حدیث میں خضرت ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے حالانکہ جنت کی بشارت جن دس صحابہ کو دی گئی ہے ان میں پیشامل نہیں ہیں'اس کا جواب میہ ہے کہ ان دس صحابہ پر حضرت ٹابت بن قیس کا اضا فداس کے منافی نہیں ہے کیونکہ مخصیص بالعدداضا فد کے منافی نہیں ہوتی 'علاوہ ازیں عشرہ مبشرہ وہ دس صحابہ ہیں جن کو دفعتاً واحدة ا کے مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی تھی' ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے' حضرت حسن اور حضرت حسین مختباللہ کے متعلق فرمایا: وہ جنت کے جوانول کے سردار ہیں مسیدہ فاطمہ رفتی اللہ کے متعلق فرمایا: وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اوراز واج مطهرات رضی الله عنهن قطعاً الل جنت سے ہیں ۔ (عمدة القاری ج١٦ ص٢٠٢ -٢٠١) مخر جاوموضحا' دارالکتب العلمیه' بیروت'٢٠١ه) رور المات المنظر من الله المنظر حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ حَدَّثَنَا عَنْدُرٌ حَدَّثَنَا عَنْدُرٌ حَدَّثَنَا عَنْدُرُ حَدَّثَنَا عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدِيث اللهُ عَدَيث اللهِ عَدِيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَيث اللهُ عَدَي م الله الله السَّمَاقَ سَمِعَتُ الْبَرَاءَ بَنَ عَادِبٍ رَضِى اللهول في اللهول في كها: ممين عندر في حديث بيان كي انهول في شُعْبَةُ عَنْ أبي إسْمَا عَندر في حديث بيان كي انهول في

الله تُعَالَى عَنهُمَا قَرَا رَجُلُ الْكُهُفَ وَفِى الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرٌ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ اَوْسَحَابَةٌ غَشِيَتُهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِقْرَا فُكَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ لَوَلَتُ لِلنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِقْرَا فُكَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ لَوَلَانُ لِلْقُرُ انِ اللهِ لَلْهُرُ انِ اللهِ لَلْهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ [اطراف الحديث: ٢٨٨٩ ما ١٠٥٥] (ضحيم مسلم: ٩٥٥) القرام المسلسل: المراف الحديث: ٢٨٨٥) مند الويعلى: ٢٢١، مند البوداؤ والطيالى: ١١٤٠ من ترذى: ٢٨٨٥ مند الولياء ج ٢٢ ص ٣٣٣ ولائل النبوة الله يتم ع ٢٨٨٠ مند احد: الله يتم ع ٢٨٨٠ طبع قد يم مند احد: سما ١٨٨٠ طبع قد يم مند احد: سما ١٨٨٠ عبروت)

کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق انہوں نے کہا:
میں نے حضرت البراء بن عازب و عناللہ سے سنا کہ ایک شخص نے
سورة الکھف کو پڑھا اور اس کے گھر میں ایک چو پایہ تھا جوا چھلنے لگا،
اس شخص نے یہ معاملہ اللہ کے سپر دکیا، پھرا چا تک کہر نے یا بادل
نے اس کے گھر کو ڈھانپ لیا، اس شخص نے اس واقعہ کا ذکر نبی
ملٹ ایک ہے کیا، آپ نے فر مایا: اے فلاں! قرآن پڑھتے رہوئیہ
بادل' سکینة " (طمانیت ) ہے جوقرآن (پڑھنے) کی وجہ سے
بادل' سکینة " (طمانیت ) ہے جوقرآن (پڑھنے) کی وجہ سے
بادل ہوئی ہے۔

اس مدیث میں نبی ملتی اللیم کے غیب کی خبر دینے کا ذکر ہے کہ سواری کا اچھلنا اس وجہ سے تھا کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا اور سکینہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جوقر آن کی قراءت کے وقت نازل ہوتے ہیں ان میں طما نیت اور رحمت ہوتی ہے۔

(عدة القاري ج١٦ ص ٢٠٠٣ - ٢٠٠ ' دار الكتب العلميه ' بيروت '٢١٣١ هـ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا: ہمیں احمد بن بزید بن ابراہم ابوالحن الحر انی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زهیر بن معاویہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت البراء بن عاز ب رضی اللہ سے سنا'وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ میرے والد (حضرت عازب بن الحارث) كے پاس ان كے كھر آئے اور ان سے ايك بالان خریدا' پس حضرت عازب سے کہا: اینے بیٹے کومیرے ساتھ بھیجیں كه وه بيريالان اٹھا كرلے چليں 'حضرت البراء نے كہا: ميں اس یالان کواٹھا کران کے ساتھ لے گیا اور میرے والداس کی قیمت كروي يركھوانے كئے كھران سے ميرے والدنے كہا: اے ابو برا مجھے بتا کیں کہ آپ دونوں نے اس رات کیا کیا تھا جب ابو بكرنے كہا: ہم اس سارى رات سفر كرتے رہے كيرون ميں بھى سنر کرتے رہے حتیٰ کہ دو پہر ہوگئی اور راستہ بالکل سنسان تھا' وہاں سے کوئی مخص نہیں گزررہا تھا' پھر ہمیں بہت لمی چٹان دکھائی دی' اس کا سایا تھا جس پر دھوپ نہیں تھی ہم وہاں تھہرے اور میں نے

٣٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بِنُ يَزِيْـدُ بُـنِ إِبْرَاهِيْمَ ٱبُوالْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ بِنَ عَازِبِ يَـقُولُ جَاءَ ٱبُوْبَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهِ آبِي فِيُّ مَـنَّزِلِهِ فَاشْتَرْى مِنْهُ رَحُلًا فَقَالَ لِعَازِبِ اِبْعَثِ ابْنَكَ يُحْمِلُهُ مَعِيَ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ آبِي يَنتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَـهُ آبِي يَا اَبَابَكُو حَدَّثَنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ٱسْرَيْنَا لَيْـلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَخَلَا الطُّرِيْقُ لَا يَسُمُّرُّ فِيهِ اَحَدٌ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلَّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَةُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانًا بِيَدِى يَنَامُ عَلَيْهِ وَبُسَطُتٌ عَلَيْهِ فَرُوةً وَّقُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَانَّا أنَفُضُ لَكَ مَاحَولَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُصُ مَاحَولَهُ فَإِذَا آنَا بِرَاعِ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيُّدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي آرَدُنَا فَقُلْتُ لِمَنَّ آنْتَ يَا غُلَامٌ فَقَالَ لِرَجُلِ مِّنُ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ قَالٌ نَعَمْ

ا بے ہاتھ سے نی ملی آیا کم کے لیا یک جگہ صاف کی جس پر آب سوئیں اور اس پر میں نے ایک جا در بچھا دی اور میں نے کہا: یا رسول الله! آپ سوجائیں اور میں آپ کے لیے اردگرد کی جگہ کا خیال رکھتا ہول' پس آپ سو گئے اور میں آپ کے اردگرد پہرہ دینے لگا' اس وقت میں نے دیکھا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کراس چٹان کی طرف آ رہا تھا اور اس کا بھی اس چٹان پر وہی ارادہ تھا جو ہماراارادہ تھا' میں نے اس سے بوچھا: تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا: میں مكه يامدينه والول ميس سے ايك مخص كا غلام مول ميس نے يو جما: کیا تمہاری بکر یوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! میں نے يو چها: كياتم ميرے ليے دودھ دوہو كے؟ اس نے كہا: جي ہاں! پس اس نے بکری پکڑی میں نے کہا: اس کے تھن کومٹی اور بالوں ہے اور نکوں سے صاف کرلؤ ابواسحاق راوی نے کہا کہ میں نے حضرت البراءكود يكها كمانبول نے اپنے ایك ہاتھ كودوسرے ہاتھ پرركاكر تھن کوصاف کرنے کی کیفیت بیان کی کس اس چرواہے نے لکڑی کے ایک بیالہ میں دودھ دوہا' میرے ساتھ چڑے کا ایک مشکیزہ تھا جس کو میں نی ملی ایکم کے لیے اٹھا کر لایا تھا' آپ اس سے پانی پیتے تھے اور وضو کرتے تھے اس میں نی ملتی الم کے یاس آیا سومیں نے آپ کو بیدار کرنا' ناپند کیا' پھر جب آپ (خود) بیدار ہو گئے تو میں آپ کے پاس آیا ' پھر میں نے اس دودھ کے اوپر یانی ڈالاحتی كراس كانحلا حصة تفترا موكيا ميس في كها: يارسول الله! ( دوده ) بی لیجے حضرت ابو بکرنے بتایا کہ آپ نے اتنا دودھ بیاحتیٰ کہ میں راضی ہوگیا' پھر آپ نے پوچھا: کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں آیا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! حضرت ابو بکرنے بتایا کہ جب سورج وصل گیا تو ہم نے کوچ کیا اورسراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کررہا تھا، میں نے عرض كيا: يارسول الله! اب تونيه بم تك ينج كيا ب آب نے فر مايا: تم غم نه كروب شك الله تعالى جارب ساتھ ہے پھر آپ نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا اس سمیت پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔میرا خیال ہے کہ زمین بہت سخت تھی' بیرشک راوی زهیر کوتھا' سراقہ نے کہا :میرا گمان ہے کہ آپ دونوں نے میرے

قُلْتُ اَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَانَحَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُضِ الطَّرْعَ مِنَ التَّوَابِ وَالشُّعَرِ وَالْقَذٰى قَالَ فَرَآيْتُ الْبَرَاءَ يَضُرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُحْرَى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ وَّمَعِى إِذَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتُوِى مِنْهَا يَشُرَبُ وَيَتُوَكَّا ٱ فَأَتَيْتُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِهْتُ أَنَّ أُوْقِظَهُ فَوَافَقَتُهُ حِيْنَ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبُن حَتَّى بَرَدَ اسْفَلُهُ فَقُلْتُ اِشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ اللَّم يَأْن لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَـلَى قَالَ فَارْتَحَلَّنَا بَعْدَ مَامَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبُعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ فَقُلْتُ أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَاتَحْزَنُ إِنَّ اللُّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَكَ مَنْ به فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهِا أَرْاى فِي جِلْدٍ مِّنَ الْاَرُص شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّي الرَّاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادُعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَجَا فَجَعَلَ لَايَلْقَى أَحَدًا. إِلَّا قَالَ كَفَيْتُكُمْ مَاهُنَا فَلَا يَلْقَى آحَدً إِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا.

خلاف دعا کی ہے پس اب آپ دونوں میرے حق میں دعا کریں تو اللہ کی قسم میں آپ دونوں کی تلاش میں آنے والوں کولوٹا دوں گا' پس نبی ملٹی کی آئی ہے اس کے حق میں دعا کی تو وہ نجات پا گیا' پھر سراقہ کو جوشخص بھی ملتا وہ اس سے کہتا: میں تلاش کر چکا ہوں وہ یہاں تک نہیں ہیں اور اس کو جوشخص بھی ملتا وہ اس کو واپس کر دیتا۔ حضرت ابو بکرنے کہا: اس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو بورا کر

ويا\_

اس مدیث کی مفصل شرح اصحیح البخاری و ۲۴۳ ، میں گزر چک ہے۔

امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس مدیث میں نبی ملٹی آیا ہم کے اس معجزہ کا ذکر ہے کہ آپ نے سراقہ کے خلاف دعاء ضرر کی تو اس کا گھوڑا زمین میں پیٹ تک دھنس گیا اور جب اس کی معذرت کے بعد اس کے حق میں دعا کی تو گھوڑا زمین سے نکل آیا اور یہ آپ کے دوم عجز ہے ہیں۔

٣٦١٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بَنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ بَنُ مُسُخْتَارٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ لَابَاسَ طَهُورٌ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَابَاسَ طَهُورٌ اِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَابَاسَ طَهُورٌ اِنْ شَاءَ الله قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْدُى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلِيهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معلیٰ بن اسد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن مخار نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فالد نے صدیث بیان کی از عکر مداز حضرت ابن عباس وخالہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طرق اللہ اعرائی (دیہاتی) کے پاس گئ آپ اس کی عیادت کررہ تھے۔حضرث ابن عباس نے بتایا کہ نبی طرق آپ ہمیں کے باس کی عیادت کرتے تو ابن عباس نے بتایا کہ نبی طرق آپ ہمیں مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے: کوئی حرج نہیں ہی (بخار) ان شاء اللہ پاک کرنے والا ہے والا ہے۔ اس اعرائی نے کہا: آپ نے کہا: پاک کرنے والا ہے! والا ہے۔ اس اعرائی نے کہا: آپ نے کہا: پاک کرنے والا ہے! ہمرگر نہیں! بلکہ یہ بخار جوش مار رہا ہے یا کہا: پوڑھے کھوسٹ پر جوش مار رہا ہے اس کو قبرستان و کھا کر چھوڑے گا تب نبی طرق آپ اس کو قبرستان و کھا کر چھوڑے گا تب نبی طرق آپ نے فرمایا: چلو پھرا ایسا ہی ہے۔ فرمایا: چلو پھرا ایسا ہی ہے۔ فرمایا: چلو پھرا ایسا ہی ہے۔

نی ملتی ایم کا بیارول کی عیادت کرنا اوران کوسلی دینا علامه بدرالدین محود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ ه کصته بین:

آپ نے فرمایا: بیر بخار)ان شاء اللہ پاک کرنے والا ہے'اس سے مراد ریقی کہ یہ بخاران شاء اللہ تمہارے گناہوں کو دھونے ا

جس اعرانی کی نی ملتی ایک عیادت کرنے گئے تھے اس کا نام قیس بن ابی حازم تھا اور بداس قیس بن ابی حازم کا غیر ہے جو

-----مخضر مین سے تھا کیونکہ جس کی آپ نے عیادت کی تھی وہ آپ کی حیات میں فوت ہو گیا تھا۔ آپ نے فر مایا: چلو پھر ایسا ہی ہے۔وہ نبی الم الکا ایک کے ارشاد کے مطابق فوت ہو گیا۔

حضرت ابن عباس مِنْهَاللّٰہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتّٰہ اللّٰم نے فر مایا: جب تم نے انکار کیا تو پھراییا ہی ہوگا جیساتم کہدرہے ہواور الله تعالیٰ کی تقدیرینا فذہونے والی ہے' پھرا گلے دن شام سے پہلے وہ فوت ہو گیا۔ (اُمعِم الکبیر: ۱۳۷۷)

(عمدة القاري ج١٦ ص٢٠٦ ُ دارالكتب العلميه 'بيروت'٢١٣ اهـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز نے حدیث بیان کی از حضرت انس وعلیّانہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عیسائی مسلمان ہوگیا اور اس نے سورة البقرة اورسورة آل عمران يرهي وه نبي مُنْ عَلِيْهِم كا كاتب بن كما وه بھر دوبارہ نصرانی ہوگیا' وہ کہتا تھا کہ (سیدنا) محمہ (مُنْ يُلِيمُ ) کے لیے جو کچھ میں لکھتا تھا اس کے سواان کواور کچھ پتانہیں تھا' پس اللہ تعالی نے اس کو مار دیا' لوگوں نے اس کو فن کر دیا' صبح ہوئی تو دیکھا زمین نے اس کی لاش کو باہر کھینک دیا۔ عیسائیوں نے کہا: یہ (سیدنا) محمد (ملتی ایم ) اور ان کے اصحاب کا فعل ہے جنہوں نے ہارے ساتھی کو (قبرے باہر نکال کر) پھینک دیا ہے کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ گیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اس کے لیے خوب گہری قبر کھودی مج ہوئی تو پھرز مین اس کوقبرے باہر پھینک چکی تھی ا عیسائیوں نے کہا: یہ (سیدنا) محمد (ملٹی آیلم ) اور ان کے ساتھیوں کا نعل ہے جنہوں نے ہارے ساتھی کوقبرے باہر نکال کر بھینک دیا ہے کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ گیا تھا' انہوں نے پھراس کے ليے خوب گهري قبر كھودى جتني وہ كھود سكتے تھے صبح ہوئي تو پھرز مين اسے باہر پھینک چکی تھی۔ تب انہیں یقین آیا کہ بیلوگوں کا کامنہیں ہے۔ پھرانہوں نے اس کوز مین پرڈال دیا۔

٣٦١٧ - حَدَّثُنَا ٱبُوْمَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصُرَانِيًّا فَاسَلَمُ وَقَرَا الْبَقَرَةَ وَالَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصُرَ انِيًّا فَكَانَ يَـقُولُ مَايَدُرِي مُجَمَّدٌ إِلَّا مَاكَتَبْتُ لَــهُ فَامَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدُ لَفَظَيْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَّأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا فَالْقُوْهُ فَحَفَرُوا لَـهُ فَاعْمَقُوا فَاصْبِحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هٰذَا فِعُلُ مُحَمَّدٍ وَ ٱصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَحَابِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَالْقُوهُ خَارِجِ الْقَبْرِ 'فَحَفَرُوالَهُ وَاعْمَ قُوالَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا ' فَاصْبَحْ قَدْ لَفُظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَٱلْقُوْهُ. (صححملم:۲۷۸۱)القم أسلسل: ۱۹۳۴)

#### قبركا كستاخ رسول كوقبول ندكرنا

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس باب کاعنوان ہے نبی طلی آیم کے معجزات اور اس حدیث میں نبی طلی آیم کے اس معجزہ کا بیان ہے کہ جس عیسائی نے مرتد ہونے کے بعد نبی ملق اللہ کی گتا خی کی اس کو قبر نے قبول نہیں کیا اور دو باراس کو قبر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ ٣٦١٨ - حَدَثْنَا يَحْيَى مِنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے کیلیٰ بن بکیرنے حدیث

يُّونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ ٱبِيْ هُٰرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱنَّـٰهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُولِى فَكَا كِسُولِى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَكَلَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كَنُوْزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از یونس از ابن شہاب انہوں نے کہا: اور مجھے ابن المسیب نے خبر دی از حضرت ابو ہریرہ و میتانلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله میتانیکم نے فرمایا: جب سریٰ ہلاک ہو جائے گا تو پھراس کے بعد کوئی سریٰ نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگااور اس ذات کی قتم کہ (سیدنا) محمہ (مُنتَّیْنَالِمُ ) کی جان اس کے قبضہ و قدرت میں ہے! تم ضروران دونوں کےخزانوں کواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے۔

#### تصرو کسریٰ کے متعلق پیش گوئی

اس حدیث کی شرح مسیح البخاری: ۳۰۲۷ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس مدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس مدیث میں نبی ملت اللّٰہ کے اس معجزہ کا ذکر ہے کہ آپ نے غیب کی خبر دی ہے اور کسریٰ کے ہلاک ہونے کے بعد کوئی کسریٰ نام کا بادشاہ نہیں ہوا اور قیصر کے ہلاک ہونے کے بعد کوئی قیصرنام کا بادشاہ نہیں ہوا' اور عراق میں کسریٰ باقی نہیں رہااور شام میں قیصر باقی نہیں رہااور حضرت عمر رہنی کنٹد کے دورخلا فت میں جب عزاق اورشام فتح ہو گئے تو ان کے خزانوں کواللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا۔ (عمرۃ القاری ج١٦ ص ٢٠٨ ' دارالکتب العلميه' بیروت'١٣١ه هـ )

وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفِقُنَّ كَنُوْزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

٣٦١٩ - حَدَّثُنَا قَبِيْصَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَن عَبْدِالْمَلِكِ المَ بخارى روايت كرتے بين: جميل قبيصه نے مديث بيان بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً رَفَعَهُ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُونى كَ انهول في كها: بميس فيان في حديث بيان كي ازعبدالملك بن فَكُلا كِسُولى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَكَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ عميراز حضرت جابر بن سمره شُكَأَتُهُ وه بيإن كرتے ميں كه رسول الله الْمُتَّالِيَكُمْ نِے فرمایا: جب سریٰ ہلاک ہوجائے گا تو پھراس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گاتو پھراس کے بعد کوئی قیصرنہیں ہوگا اور ذکر فر مایا: تم ضروران دونوں کے خزانوں کواللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔

#### اس اشکال کا جواب کہ قیصر وکسریٰ کی ہلا کتوں کے بعد بھی ان کی حکومتیں باقی رہی ہیں علامه محمد انفضيل بن الفاطمي إشبيهي الزرهو ني المغربي المالكي التتوفي ١٨ ١٣ ه ولكهت بين:

كرى فارس كا بادشاہ تھا اور قيصر روم (شام) كا بادشاہ تھا'اس مديث يربيه اشكال ہے كه كسرىٰ كى ہلاكت كے بعد فارس كى مملکت باتی رہی ہے کیونکہ ان کا آخری بادشاہ چعرت عثان رہی تنت کے زمانہ میں قتل ہوا تھا اور روم کی مملکت بھی باتی رہی تھی؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ کسری عراق میں باتی نہیں رہے گا اور قیصر روم میں باتی نہیں رہے گا'یہ جواب امام شافعی

سے منقول ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث کامعنی ہیہ کہ قیصر کے بعد کسی قیصر کی ایسی حکومت نہیں ہوگی جیسی اس قیصر کی تھی کیونکہ شام میں بیت المقدس ہے اور نصاریٰ کی کوئی عبادت بیت المقدس کے بغیر کمل نہیں ہوتی اور جو بھی روم کا بادشاہ ہوا وہ بیت المقدس

ساتھ لاحق نہیں ہوا۔ (الفجرالساطع علی العجے الجامع ج۸ص۷۷-۳۷۱ کمتبہ الرشد ریاض ۱۳۳۰ ھ)

٣٦٢٠ حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن اَبِي خُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيِّلِمَةً الْكَلَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْآمُرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبَعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرُ مِّنُ قَوْمِهِ فَاقَبُلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بُنُ قَيْس بُن شَـمَّاسِ وَّفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيلٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيِّلِمَةً فِي ٱصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَالْتَنِي هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُوَ اَمُرَ اللَّهِ فِيلُكُ وَلَئِنَ اَدْبَرُتَ لَّيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لآرَاكَ الَّذِي أُرِيْتُ فِيلُكَ مَا رَآيَتُ.

[اطراف الحديث: ۲۲۲۳ ۴۲۷۸ ۲۰۳۳ (صیح مسلم: ۲۲۷۳ الرقم المسلسل: ۵۸۲۸)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از عبداللہ بن الی حسین انہوں نے کہا: ہمیں نافع بن جبیر نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عباس رض الله انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله ماتے اللہ عبد بین مسلمة الكذاب (مدینه مین) آیااور كهنه لگا كهاگر (سیدنا) محمد ( علی این بعد خلافت میرے لیے مقرر کر دیں تو میں ان کی پیروی کرلوں گا'اوروہ مدینہ میں اپنی قوم کے بہت انسانوں کے ساتھ آیا ورول الله ملتی الله اس کے یاس تشریف کے اور آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شاس و می تشکیر سے اور رسول اللہ مُنْ لِلَّهِمْ كَ بِاتِهِ مِين شاخ كالكِ مُكْرًا تَعَاحَيْ كُهِ آياية اصحاب میں مسلمہ کے یاس تھرے اور فرمایا: اگرتم مجھ سے اس شاخ کے ككرے كا بھى سوال كرو كے تو ميں تم كويہ بھى نہيں دوں گا (خلافت تو دور کی بات ہے) اور تیرے متعلق جواللہ کی تقدیر ہے تو اس ہے ہیں بھاگ سکتا اور اگرتم نے اسلام سے پیٹھ پھیری تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک كردے گا'اورميرا گمان بہ ہے كہ تو وہى ہے جو مجھے خواب ميں دكھايا گیا تھا۔

#### مسيلمه كذاب كالمخضر تذكره

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكهتے بن:

اس مدیث میں مذکور ہے کہ مسلمہ کذاب رسول الله ملی اللہ عن مان میں آیا۔

مسلمہ نو ہجری میں مدینہ آیا تھا اور بدونود کے آئے کا سال تھا۔ امام ابن اسحاق نے کہا ہے کدرسول الله طرف الله علی اس بوصنیفہ کا وفدآ یا ان میس مسلمدین حبیب بھی تھا۔ ابن ہشام نے کہا: اس کا نام مسلمہ بن ثمامہ ہا اوراس کی کنیت ابوثمامہ ہے۔علامہ بیلی نے کہا: اس کا نام مسلمہ بن ثمامہ بن کبیرابن حبیب بن الحارث ہے۔ اس کا نام رحمان بھی رکھا گیا اور اس کور حمان الیمامہ کہا جاتا تھا۔ ا مام ابن اسحاق نے کہا: پھریہ وفدرسول الله ملی آلیم کے پاس سے واپس گیا اور جب بیلوگ یمامہ پنچے تو وہ اللہ کا دشمن مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کیااوران سے جموث بولا اور کہا: میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں 'پھراس نے قرآن مجید کی آیتوں کے اوزان یر کچھا شعار بنائے اور اس کو حضرت ابو بکرصدیق رضی آلیہ کے زمانہ میں قبل کر دیا گیا' اس کو بمامہ میں حضرت وحشی رضی آللہ نے قبل کیا تھا' جس ونت اس وقل كيا كيااس كي عمرايك مو بچاس سال تقي \_

## مسلمہ کی طرف رسول اللہ ملتہ کیا ہے جانے کی تو جیہ اور دیگر مسائل

اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ملتی مسلمہ اور اس کی قوم کی طرف آئے۔ آپ ان لوگوں کی تالیف قلب اور ان کے اسلام لانے کی تو قع پر آئے تھے اور تا کہ انہیں اسلام کے احکام کی تبلیغ کریں۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے شہر میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا'اس لیے آپ بھی ملاقات کے لیے اس کے پاس گئے اور اس وقت مسلمہ اسلام کوظا ہر کرتا تھا' اس کا کفر اس ملاقات کے بعد ظاہر ہوا تھا۔

اس حدیث میں مذکور ہے: اور آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شاس تھے۔ آپ نے ان کوساتھ اس لیے رکھاتھا کہ یہ متعلق جواللہ کی تقدیر ہے تو اس سے نہیں بھاگ سکتا۔ آپ کے اس ارشاد کا بیمعنی ہے: تم نے جواپی نبوت کی امید قائم کی تھی اس میں ، میں نے تم کو نامراداور نا کام کر دیا ہے اور تمہاری ہلاکت قضاء وقد رمیں مقرر ہو چکی ہے۔

نیز آپ نے فرمایا: اگر تو نے اسلام ہے بیٹھ پھیری تو اللہ تختے ہلاک کر دے گا' یعنی اگر تو نے میری اطاعت ہے انحراف کیا تو الله تعالیٰ تخفیے ہلاک کردے گا'اور جب اس نے آپ کی اطاعت نہیں کی تو جنگ یمامہ کے دن حضرت ابو بکر کی خلافت میں حضرت وحتی رین اللہ نے اس کو آل کر دیا اور اس کے متعلق رسول اللہ ملتی اللہ ملتی پیش گوئی پوری ہوگئی اور بیآ پ کا مجزہ ہے اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو باب المعجر ات میں روایت کیا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا: اور میرا گمان یہی ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا' یعنی میرا گمان یہی ہے کہ تو وہی شخص ہے جس كوميس نے خواب ميں ديكھا تھا۔ (عمرة القاري ج١٦ ص٢٠٠ - ٢٠٩ دارالكتب العلمية بيردت ١٣٢١هـ)

٣٦٢١ - فَأَخْبَرَنِي آبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بس مجھے حضرت ابو ہر ریرہ رشی اللہ نے خبر دی کہرسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ م أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں ویکھا کہ رَأَيْتُ فِي يَـدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَاهَمَّنِي شَانْهُمَا میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں تو مجھے ان دونوں کی فَأُورْحٰي إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُجُهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَطَارًا وجہ سے عم ہوا تو خواب میں میری طرف بدوجی کی گئی کہ میں ان پر فَاوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ بَعْدِي فَكَانَ آحَدُهُمَا پھوٹک ماروں' پس میں نے پھوٹک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے تو الْعُنْسِيُّ وَالْأَخَرُ مُسَيِّلِمَةَ الْكَلَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ. میں نے اس کی بیتجبیر لی کہ میرے بعد دوجھوٹوں کا ظہور ہوگا'ان [الحراف الحديث: ١٥٣٨م ٢٥٥٥م ١٥٣٨ ـ ٢٠٣٢\_

میں سے ایک العنسی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب صاحب الیمامہ ٢٣٠٤] (صحيمهم: ٢٢٧٣) القم أسلسل: ٥٨٣٠)

# آب كے خواب كى تعبير كى تو جيداور اسود عنسى كا تذكرہ اور يمامه اور صنعاء كابيان

علامه بدرالدين محمود بن احرييني متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

آپ نے خواب میں دوسونے کے نگن دیکھے۔سونے کے نگن بادشاہ پہنتے ہیں یعنی وہ دونوں بادشاہ ہوں گے اورسونا چک د مک پر دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات چمک د مک ملمع کاری سے ہوتی ہے بینی ان کے دعویٰ میں تلبیس ہوگی۔

آپ نے فرمایا: میرے بعدان کاظہور ہوگا' علامہ نو وی نے کہاہے کہ بید دونوں آپ کے زمانہ میں موجود تھے' آپ کا مطلب میہ ہے کہان کی شوکت اور ان کی طافت کا ظہور میرے بعد ہوگا۔

اس مدیث میں العنسی کا ذکر ہے: اس کا نام الاسود الصنعانی ہے ایک قول ہے اس کا نام عبلہ بن کعب ہے اس کوایک صحالی حضرت فیروز دیلی رخی نشد نے صنعاء میں قتل کر دیا تھا' وہ اس کے پاس گئے اور اس کی گردن اڑا دی۔ بیرسول الله ملتی آلیم کی حیات کا واقعہ ہے۔اس ونت آپ اس مرض میں تھے جس میں آپ کی وفات ہوگئی آپ نے صحابہ کواس کے قتل کی بشارت دی تھی۔ یمامہ: یمن کا شہرہے جو مکہ سے جارمراحل کے فاصلہ پر ہے اور طاکف سے دومرحلوں کے فاصلہ پر ہے۔ صنعاء: یمن کا سب سے بڑا اور آبادشہر ہے۔ (عمدۃ القاری ج٦١ ص١٦١-٢١٠ موضحا ٔ دارالکتب العلمیہ بیروت ١٣٢١هه)

اس حدیث میں آپ کے اس معجز ہ کا ذکر ہے کہ آپ نے خواب کی جوتعبیر بتائی اس طرح واقع میں ہوا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن العلانے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن اسامہ نے حدیث بیان کی از بريد بن عبدالله بن ابي برده از جدخود ابي برده از حضرت ابومويٰ رشي للهُ وہ بیان کرتے ہیں: میں گمان کرتا ہوں کہ نی ملتی لیکم نے فرماہا: میں نے خواب میں ویکھا کہ میں مکہ سے اس سرز مین کی طرف ججرت كرر ہا ہوں جس ميں تھجوروں كے درخت بين ميرا خيال ال طرف گیا کہ بہ جگہ یمامہ ہے یا هجر (یمن کا ایک شہر) ہے ہی منکشف ہوا کہ میہ جگہ مدینہ میٹرب ہے اور میں نے اپنے اس خواب میں و یکھا کہ میں نے تکوار ہلائی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا اور ال میں اس مصیبت کی طرف اشارہ تھا جومسلمانوں کوغزوہ احدیث پیش آئی' پھر میں نے دوبارہ تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے اچھی صورت میں ہوگئ پس اس میں اس طرف اشارہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی اور مسلمان مجتمع ہو گئے بتھے اور میں نے اس خواب میں گائیں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ (کے ہر کام میں) خیر ہے۔ان گایوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جوغزوہ احدیس (شہید ہوگئے) تھے اور خیروہ ہے جو اس صدق کا تواب ہےجس کواللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد ہمیں عطافر مایا۔

٣٦٢٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسِلي أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُلُّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرٌ مِنْ مَّكَّةَ اللَّي أَرْضِ بِهَا نَخُلُ فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْهَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثُرِبُ وَرَآيْتُ فِي رُوْيَايَ هٰذِهِ آنِّي هَ زَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَاِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ المُمُوِّمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخُرِى فَعَادَ أَحْسَنَ مَاكَانَ فَإِذَا هُوَ مَاجَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُوْمِنِيْنَ وَرَايِّتُ فِيهَا بَقَرًا وَّاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُّ الْـمُوْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَّإِذَا الْخَيْرُ مَاجَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثُوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي اتَانَا اللَّهُ بَعُدَ يَوْمِ بَدُرٍ.

[اطراف الحديث: ٣٩٨٧\_ ٢٠٣٥\_ ٢٠٣٥\_ الموجع

مسلم: ٢٢٧٢) أرقم لمسلسل: ٥٨٢٧ منن ابن ماجه: ٣٩٢١)

نی مان این کا کے خواب اور اس کی تعبیر کی توجیهات اور مدینہ کوییژب کہنے کی توجید علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

امام بخاری نے اس باب میں اس صدیث کی اس لیے روایت کی ہے کہ اس صدیث میں نی ملتی اللہ کے اس معجزہ کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے خواب کی جوتعبیر بیان فر مائی واقع میں اس طرح ہوا' اس میں آپ کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ اس حدیث میں ذکور ہے کہ بیر جگدمدینہ (بیرب) ہے۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ دوسری حدیث میں مدینہ کو بیرب کہنے ہے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

میں آپ نے اس کوخود یٹر ب فرمایا ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ آپ نے مدینہ کو یٹر ب فرما کریہ بیان فرما دیا کہ مدینہ کو یٹر ب کہنے کی ممانعت تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ تنزیہ کے لیے ہے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ آپ نے بیٹر ب اس لیے فرمایا کہ پہلے مدینہ کو بیٹر ب ہی کہا جاتا تھا تو آپ نے اس لیے اس کو بیٹر ب فرمایا تا کہ جولوگ اس کو بیٹر ب کے نام سے ہی پہچانتے ہیں ان کو بھی پت چل جائے اور تیرا جواب یہ ہے کہ یہ عطف بیان ہے۔

التوضیح میں مذکور ہے کہ مدینہ کو یٹر ب کہنے ہے منع فر ما دیا گیا ہے جی کہ اگر کسی کواس ممانعت کاعلم ہواور وہ پھر مدینہ کہ تو وہ گنہگار ہوگا (یٹر ب کہنے ہے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ تر یب کامعنی: ہے ملامت کرنا) پہلے مدینہ بیار ہوں کا گھر تھا جو مدینہ باتا تھاوہ بیار ہو جاتا تھا تو اس کو ملامت کی جاتی تھی کہتم کیوں مدینہ گئے اور جا کر بیار ہوگئ نہ مدینہ جاتے نہ بیار ہوتے لیکن یہ بی مائے گلائے کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے ہے بعد وہ بی مائے گلائے کی مدینہ کا مرا الوباء تھا آپ کے ہجرت کرنے کے بعد وہ دارالا ثفاء بن گیا ہے۔ پہلے مدینہ جانے پر ملامت ہوتی تھی اب اگر کوئی شخص حج کرنے جائے اور مدینہ ہوکر نہ آئے تو لوگ اس کو مدینہ جانے پر ملامت کرتے ہیں۔ (سعیدی غفرلہ) غرض یہ کہیڑ بکامعنی تھے تھا 'پس جس طرح نبی ملتی آئے ہم نے دیگر ہتیے ناموں کو مدینہ جانے پر ملامت کرتے ہیں۔ (سعیدی غفرلہ) غرض یہ کہیڑ بکامعنی تھے تھا 'پس جس طرح نبی ملتی آئے ہم نہ کہ میڈر ب نام کو بھی بدل دیا۔

بدل دیا اس طرح آپ نے بیڑ ب نام کو بھی بدل دیا۔

ال حدیث میں فدکور ہے: اس تعبیر میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جواللہ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اس حدیث میں فدکور ہے: اور اللہ خیر ہے۔اس کامعنی ہے اللہ کا تواب خیر ہے یا اس کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو شہادت عطافر مائی ہے وہ دنیا میں ان کے مقام سے خیر ہے اور ریا بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے خواب میں ریکلمات سے ہوں۔

(عمدة القاري ١٤٥ ص ٢١٢ ـ ٢١١ ، واد الكتب العلمية بيروت ٢١١ م ١هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوقیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ذکریا نے حدیث بیان کی از فراس از عامر ازمسروق از حضرت عائشہ رفخ الله وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ و کا اللہ چل کر آئیں گویا ان کا چلنا نی ملٹی کی آئی کی کا چلنا تھا، نی ملٹی کی آئی کی کا کی ان کو اپنی وائی کی کا خوا کی دائیں نے فرمایا: میری بیٹی کوخوش آ مدید ہو چھر آپ نے ان کو اپنی دائیں جانب بٹھایا، پھر آپ نے چیکے سے ان سے کوئی بات کی تو وہ دونے گئیں، ہیں ہے کوئی بات کی تو وہ دونے گئیں، ہیں نے ان سے کہا: آپ کیوں روتی ہیں؟ پھر آپ نے ان سے کہا: آپ کیوں روتی ہیں؟ پھر آپ نے ان سے چیکے سے کوئی بات کی تو وہ بٹنے گئیں، میں نے دل میں کہا: میں نے آج کی طرح کمی غم کوخوش کے استے قریب نہیں دیکھا: پس میں نے حضرت فاطمہ سے پو چھا: نبی ملٹی کی آئی آئی ہم نے داز کو کہا تھی کرنے والی نہیں ہوں حتی کہا: میں نبی ملٹی کی آئی کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں حتی کہ نبی ملٹی گئی آئی کم میں فاش کرنے والی نہیں ہوں حتی کہ نبی ملٹی گئی کی کی طرح کمنی کی طرف کی کی طرف کی کی خوش کی وصال ہوگیا پھر میں فاش کرنے والی نہیں ہوں حتی کہ نبی ملٹی گئی کیم میں فاش کرنے والی نہیں ہوں حتی کہ نبی ملٹی گئی گئی کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں حتی کہ نبی ملٹی گئی گئی کیا کی میاں کو گئی کی کہ نبی ملٹی گئی کی کی کی خوش کی کو خوش کی وصال ہوگیا پھر میں فاش کرنے والی نہیں ہوں حتی کہ نبی ملٹی گئی گئی کہ کی کی کھر میں کی کی خوش کی کی کھر میں کی کی کی کی کو کو کی کھر میں کی کھر کی کو کو کو کی کھر میں کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے

٣٦٢٣ - حَدَّقَنَا ٱبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا زَكُوِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ ٱقْبَلَتْ فَاطِمَةٌ تَمْشِى كَانَ مِشْيَتَهَا مَشَى كَانَ مِشْيَتَهَا مَشَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَمَّا قَالَ فَقَالَتُ مَا رَايَّتُ كَالْيُومِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُا عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَسَالُتُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ و سَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَالَعُلُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

[اطراف الحديث: ٢٢٨٥\_٣٣٣٣\_٣٧١٥] (صحيح مىلم: ٢٣٨٥ ) الرقم لمسلسل: ٢٢٠٩)

نے ان سے بوچھا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ رشخ اللہ کا چلنا رسول اللہ ملٹ آلیا کم سے چلنے کے مشابہ تھا' اور رسول اللہ ملٹ آلیا کم اس طرح جلتے تھے گویا بلندی سے پنچے اتر رہے ہوں' یعنی جب آپ چلتے تھے تو گویا زمین آپ کے سامنے جھکتی جاتی تھی۔

٣٦٢٤ - فَقَالَتُ اَسَرَّ اِلَىَّ اَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَادِضُنِي الْقُرْ'انَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَّرَّةً وَّإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَـضَرَ اَجَلِيْ وَإِنَّكِ اَوَّلُ اَهُلَ بَيْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تُرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيَّدَةً نِسَاءِ

أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَضَحِكُتُ لِذَٰلِكَ.

[اطراف الحديث: ٩٢٨ - ٣٤١٦ - ٣٤١٣ ] (صيح مسلم: ۲۴۵۰ 'الرقم تمسلسل: ۲۰۲۷ 'سنن ابن ماجه: ۱۶۲۱)

پی حصرت فاطمه رسی اللہ نے بتایا: نبی ملتی کیا ہم نے میری طرف بيسر گوشي كى كەحضرت جبريل سال ميں ايك بارميرے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے دو بار میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا ہے اور اب میں صرف یہی سجھتا ہوں کہ میری وفات ( قریب ) آ چکی ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں ہے سب سے پہلے تم مجھ ہے آ کر ملوگی تو میں رونے لگی' پس آپ نے فرمایا: کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہتم تمام اہل جنت کی خواتین کی سردار ہو! یا مومنین کی خواتین کی سردار ہوئو میں اس دجہ ہنے تھی۔ ہے۔ کیا گیا۔

## <u>اں حدیث میں آپ کے معجزات کا بیان 'سیدہ فاطمہ رسیا</u> اللہ کے رونے اور میننے کی تو جیا

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لكھتے ہن:

اس حدیث میں آپ کا میم عجزہ ہے کہ آپ نے اپنی مدت وفات کا بیان فرمایا اور آپ نے غیب کی پی خبر دی کہ سیدہ فاطمہ وعناللہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور آپ نے بی خبردی کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے وہ آپ سے ملیں گی۔

حضرت فاطمہ رشخاللہ پہلی باراس لیے روئی تھیں کہ آپ نے بیہ بتایا کہ اب آپ کی وفات قریب آپکی ہے اور دوسری باراس لیے ہنسیں کہ سب سے پہلے وہ آپ سے ملیں گی اور نبی ملتی آیا ہم کے وصال کے چھے ماہ بعدان کا وصال ہو گیا تھا' جب کہ اس حدیث میں سے

ہے کہ آپ جنت میں خواتین کی سرداری کی بشارت پرہنی تھیں۔ (عمدة القاری ۱۲۶ ص۲۱۳ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۴۲۱ھ)

٣٦٢٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بَنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عُرُواةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِصَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَّتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتُ. قَالَتُ فَسَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے کی بن قزعہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی از والدخوداز عروة از حضرت عا ئشه رفيخالله وه بيان كرتى بين كه نبي مُلْ عَلِيْكُمْ نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ رشخ اللہ کو اپنی اس بیاری میں بلایا جس میں آپ کی وفات ہوگئ تھی اآپ نے ان سے چیکے سے کوئی بات کی تو وہ روئیں' آ ب نے پھران کو بلایا' پس ان سے چیکے سے بات کی تو وہ ہنسیں۔حضرت عائشہ نے کہا: پس میں نے ان سے اس بات کے متعلق سوال کیا۔

اس مدیث کی شرح معیم البخاری: ۳۱۲۳ میس گزر چکی ہے۔ ٣٦٢٦ - فَعَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حضرت سیدتنا فاطمه رسی اللہ نے بیان کیا کہ نبی ملی کی اللہ نے وَ سَلَّمَ فَاخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّقِي فِيهِ مجھے چیکے سے خبر دی کہاں دود میں آپ کی روح قبض کر لی جائے فَكَدِّتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي آنِي أَوَّلُ أَهُلِ بَيْتِهِ أَتْبُعُهُ کی جس میں آپ کی وفات ہوگئ تھی' پس میں روئی' پھر مجھے جیکے

فَضَحِكُتُ.

ے خبروی کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عرعرہ نے حدیث

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الی بشراز

سعید بن جبیراز حضرت ابن عباس رمنی الله وه بیان کرتے ہیں کہ حضرت

عمر بن الخطاب رضي آلله انہيں قريب كرتے تھے تو ان سے حضرت عبد

الرحمان بنعوف نے کہا: ہمارا بھی ان کی مثل ایک بیٹا ہے۔حضرت

عمر نے فرمایا: اس کی وجہتم جانتے ہو کھر حضرت عمر نے حضرت ابن

عباس ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا:'' جب اللہ کی مدد اور فتح

آ حائے گی' 0 (الصر:١) تو حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس

٣٦٢٧ - حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ يُدُنِي ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا إِبْنًا مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَالَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْأَيَةِ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ٢ ﴾ (السر: ١)

[اطراف الحديث: ٣٩٨- ٣٣٩- ٩٢٩ مر ٩٤٠] (اس آيت مين رسول الله التَّوْلِيَّةُ كَلَ رَنْدُكَى كَي معياد بيان كي تَيْ بي آي حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۳۶۲۳ میں گزر چکی ہے۔ فَقَالَ اَجَلُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمُه إِيَّاهُ قَالَ مَااَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعُلَمُ.

نے یہ بات ان کو بتائی ہے حضرت عمر نے فرمایا: مجھے اس آیت کا صرف اتنائ علم ہے جتناتم کوعلم ہے۔

حضرت ابن عباس کوان کی علمی فضیلت کی وجہ ہے دیگر صحابہ پر مقدم رکھنا اور سورۃ النصر میں آپ کی اجل کابیان

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصترين:

اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ یہ باب نی ملتی اللے کے معجزات میں ہے اور اس حدیث میں یہ بیان فر مایا ہے کہ بی ملی اللہ کے اپنی و فات سے پہلے حضرت ابن عباس منتائید کو بتا دیا کہ اس سورت میں آپ کی زندگی کی میعاد اور مدت کا بیان ہاور بیآپ کی وفات کے وقوع سے پہلے اس کی خبر دینا ہاور پھرائ طرح ہوا۔ (سوبیآ پ کاعلم غیب ہاور آپ کامعجزہ ہے۔سعیدی غفرلہ)

حضرت عبدالرحمان بن عوف نے کہا: ہمارا بھی ان کی مثل ایک بیٹا ہے کیعنی حضرت ابن عباس کی عمر کی مثل ہمارا بیٹا بھی ہے۔ ان کی غرض میتھی کہ ہم بوڑھے ہیں اور بینو جوان ہیں 'پھر آپ کس وجہ سے ان کو ہم پر مقدم رکھتے ہیں اور ان کو اپنا مقرب بناتے ہیں؟ حضرت عمرکے جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ میں ان کوان کی علمی فضیلت کی وجہ سے اپنا مقرب بنا تا ہوں۔

حضرت عمر نے فرمایا: مجھ کواس آیت کا اتنا ہی علم ہے جتنا تمہیں علم ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس کا پیعلم نبی مل المالیا ہم بركت سے تھا۔ (عدة القاري ج١٦ ص ٢١٣ ، دارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١هـ)

نی منتقطیم نے حضرت ابن عباس کے لیے بید عافر مائی تھی:اےاللہ اس کو دین کی فقہ عطا فر مااور اس کو تاویل کاعلم عطا فر ما۔ (صحیح ابخاری: ۷۵ منداحمه جام ۲۲۱ سامعجم الکبیر: ۱۲۱۳ المستدرک جساص ۱۳۳۸)

میں کہتا ہوں کہ سورة النصر میں رسول الله مل الله مل الله علی کی اجل کا بیان ہے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

کی خبر دی گئی ہے گویا اس سال میری روح قبض کر لی جائے گی۔ (منداحمہ جا ص۲۱۷ طبع قدیم مُنداحمہ جسم ۲۲۲ مؤسسة الرملاة المجم - الكبير: ١٩٠٤ ولائل النبوة للبيحقى ج ٢ ص ١٦٤ منن الكبرى للنسائي: ١١ ١١٥)

٣٦٢٨ - حَدَّثُنَا ٱبُورُنِّعَيْم حَـدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بن حَنْظَلَةَ ابنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دُسُمَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُر فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِـمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَّلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَّضُرُّ فِيْهِ قَوْمًا وَّيَـنَـفَعُ فِيهِ 'اخَرِيْنَ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُّحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُّسِينِهِمْ فَكَانَ الْحِرَ ذَٰلِكَ مَجْلِسِ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابولیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمان بن سلیمان بن حظلة بن الغسل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عکرمہ نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عباس رضی الله 'وه بیان کرتے ہیں کہ جس مرض میں رسول الله مُنْتُهُ لِللَّهُمْ كَي وفات ہوگئ تھی اس مرض میں آپ اس حال میں باہر نکے کہ آ ب نے ایک جا در اوڑھی ہوئی تھی اورسر برسیاہ ٹی باندھی ہوئی تھی حتی کہ آپ منبریر بیٹھ گئے آپ نے اللہ تعالی کی حمد د ثاء کے بعد فرمایا: بے شک لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا اور انصار کم ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ دہ اتنی تعداد میں رہ جائیں گے جتنا طعام میں نمک ہوتا ہے سوتم میں سے جو شخص حاکم ہواور وہ لبعض لوگوں كوضرر پہنچا سكتا ہوا ور دوسروں كو نفع پہنچا سكتا ہؤ وہ ان كی نیکیوں کو قبول کر لے اور ان کی کوتا ہیوں سے درگز رکرے۔ یہ آخری مجلس تھی جس میں رسول الله الله الله الله الله الله الله عن تھے۔

اس حدیث کی مفصل شرح مصیح ابنجاری: ۹۲۷ میں گزر چکی ہے۔ علامه بدرالدين محمود بن احمر ميني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكهتر بين:

نبی سن اللہ میں کے خبر دی ہے کہ لوگ زیادہ ہوتے رہیں مے اور انصار کم ہوتے رہیں گے اور بیغیب کی خبر ہے اور آپ کا معجزہ

اس حدیث کی سند میں حضرت حظله رخینانشکا ذکر ہے' یہ حالت جنابت میں شہید ہو گئے تھے اور ان کوفرشتوں نے عسل دیا تھا' ان كالقب عسيل ملائكه تفاريه جنگ احد ميں شہيد ہوئے تھے ان كوابوسفيان بن حرب نے قل كياتھا ( فتح كمه كے بعد ابوسفيان مسلمان ہو گئے تھے رشی کشد)۔

اس مدیث مین عصابة دسماء "كالفظ باسكالفظى معنى ب: چكنى بىلىكن علامه خطابى نے كہا ہے كه يهال يرمراد ب

سياه يلي \_ (عدة القاري ج١٦ ص ٢١٥ ؛ دارالكتب العلمية بيروت ٢١١١١ هـ) ٣٦٢٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ ادَمَ حَدِّقَنَا خُسَيْنَ ٱلْجُعْفِيُّ عَنْ آبِي مُوسَى عَنِ الْحَسَن عَنْ آبِي بَكْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ٱخْرَجَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصَعِدَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن آ وم نے حدیث بیان کی'انہوں نے کہا: ہمیں حسین انجعفی نے حدیث بیان کی از ابی مو<sup>ی</sup> از الحن از حضرت ابی بکره رشی آلله' وه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن بی

به عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ اِبْنِي هَٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ لَلْمُ اللَّهُ الله وران كومبرك اور جرِّهايا اور فرمایا: میرایه بیٹا سید ہے اور شاید الله اس کے سبب سے مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں کے اندر سلح کرائے گا۔

بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

اس مدیث کی مفصل شرح ، صحیح ابخاری: ۲۷۰۴ ، میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں بیدذ کر ہے کہ نبی ملتّ اللّٰہِ منے غیب کی خبر دی کہ حضرت حسن رشخ آللهٔ مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں میں صلح کرائمیں گے اور واقع میں ایسا ہی ہوااوریہ آپ کامعجز ہ ہے۔

ني مُنْ يَلِيمُ كَي آل كوسيد كهني كي اصل اور دليل

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي اشبيهي الزرهو في المغر بي المالكي التوفي ١٨ ١١١ ه لكصة بين:

اس حدیث میں نبی ملتی آیا ہم نے حضرت حسن رہی آللہ کوسید فر مایا ہے اور بیہ نبی ملتی آلیا ہم کی آل اور اولا دکوسید کہنے کی اصل ہے چنا نچیہ اب تک دیارمصراور برصغیر میں ان کوسید کہا جاتا ہے اور ترک مغرب اور عرب میں شریف کہا جاتا ہے۔

اس حدیث میں مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں کا ذکر ہے ٔان میں سے ایک حضرت حسن رضی آمند کی جماعت تھی اور دوسری حضرت معاویہ رہے تا تھی کا س حدیث میں بیدلیل ہے کہ سلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانامستحب ہے اور اس میں بیہ بھی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رہنی شکی جماعت پر نبی ملٹی آیا تم نے مسلمین کا اطلاق فر مایا۔اس حدیث میں ان روافض کا رد ہے جو حضرت معاويه اوران كي جماعت پرتيرا كرئتے ہيں۔ (الفجرالساطع على الفجح الجامع جے ص ٧٤ ' كمتبه الرشد'رياض ٠٠١٣١ هـ)

٣٦٣٠ - حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُّ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ الله عَارى روايت كرتے بين: مميل سليمان بن حرب نے زُیدٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حُمّیدِ بن هِلا لم عَنْ أَنسِ بن صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كَى از ايوبِ از حميد بن هلال از حضرت انس بن ما لك رضي الله وع بیان کرتے ہیں کہ نی ملتی ایکی کے حضرت جعفراور حضرت زید رضی اللہ کی شہادت کی خبرا نے سے پہلے ان کی شہادت کی خبر دے دی اور اس وفت آپ کی دونوں آئھول سے آنسو بہدر ہے تھے۔

وَسَلَّمَ نَعْي جَعْفُرًا وَّزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَّجِيءَ خَبُرُهُمْ وَعَيْنَاهُ تُلْرِفًان.

اس حدیث کی مفصل شرح استح ابخاری:۱۲۴۲ میں گزر چکی ہے۔

حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارث مین الله دونو ل غز وه موته میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے نی مالی اللہ اس کے جوان کی شہادت کی خبر دی ریفیب کی خبر ہے اس صدیث میں آپ کے علم غیب کا خبوت ہے۔

یہ دونوں صحابہ جمادیٰ الاولی آٹھ ہجری میں شہید ہوئے تھے۔ ( حافظ ابن حجر نے غزوہ مونۃ کا ایک قول کے ہجری کا بھی نقل کیا ہے) نبی المتعلقاتیم کی آنکھوں سے آنسو بہدرہے تھے۔اس میں بیدلیل ہے کہ کسی کی شہادت پر آنسوؤں سے رونا جائز ہے البتہ آواز 'نکال کراور چلا چلا کررونا اور کسی کی مرگ کی خبرس کر بال نوچنا اور سینه پیٹینا ممنوع ہے۔

(الفجرالساطع على الصحيح الجامع جسم س٦٢ ، مكتبه الرشدُ رياضُ • ١٣٣٠ هـ )

غزوه موته کے شہداء کی خبر

شخ محمه بن صالح اعتيمين التوني ١٣٢١ ه لكهة بين:

اس حدیث میں نبی ملتی آلیہ معزات کا ذکر ہے نبی ملتی آلیم کے لیے ان تینوں شہداء کو منکشف کر دیا گیا تھا' سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ وسی آلیہ شہید ہوئے وہ اس کشکر کے امیر سے پھران کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب و می آلیہ شہید ہوئے وہ بہت مشہور اور بہا در مرد سے پھران کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ و می آلیہ شہید ہوئے کھر حضرت خالد بن ولید و می آلیہ نے ازخود جھنڈ ااٹھا کر کشکر کی قیادت سنجال کی ان کو امیر بنانے کا رسول اللہ ملتی آلیم نے حکم نہیں دیا تھا' آ ب نے فرمایا تھا تمہارے امیر زید بن حارثہ ہول گئی پھراگر وہ شہید ہوجا کیں تو جعفر امیر ہوں گئی پھراگر وہ شہید ہوجا کیں رواحہ امیر ہوں گے۔

(صحیح ابخاری: ۲۷۹۸ 'المستدرک ج۳ص ۴۴ منداحمه جسم ۱۱۳)

رہے خالد بن ولید تو ان کورسول اللہ ملٹی کیے ہم سے امیر نہیں بنایا تھا۔ وہ ضرورت کے وقت ازخود امیر بن گئے تھے سواللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فر مائی۔ (شرح صحح ابخاری جساص ۴۰۳ مکتبہ الطبر انی القاہرہ ۱۳۲۹ھ)

٣٦٣١ - حَدَّقَنِي عَمْرُو بَنْ عَبَّسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكُمْ مِنْ اَنْمَاطُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْمَاطُ قَالَ الْاَنْمَاطُ قَالَ الْاَنْمَاطُ قَالَ الْاَنْمَاطُ قَالَ اللَّانِمَاطُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْاَنْمَاطُ فَانَا اقُولُ لَهَا يَعْنِى الْمَا النَّبِي النَّهُ النَّهُ النَّبِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْاَنْمَاطُ صَلَّى النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْاَنْمَاطُ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْاَنْمَاطُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْاَنْمَاطُ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْاَنْمَاطُ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْاَنْمَاطُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْاَنْمَاطُ فَا النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْاَنْمَاطُ فَا النَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمروبن عباس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن مہدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از محمر بن المنکدر از حضرت جابر رضی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی آلی آلی نے (ان کی معرت جابر رضی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی آلی آلی آلی نے (ان کی شادی کے موقع پر) ان سے بوچھا: کیا تمہارے باس قالین ہیں؟ میں نے کہا: ہمارے باس قالین کیے ہو سکتے ہیں؟ (ہم تو نگ میں نے کہا: ہمارے باس قالین ہوں گئی دست ہیں) آپ نے فرمایا: سنو! تمہارے باس قالین ہوں گئی سس ابنی بیوی سے کہتا ہوں کہ میرے باس سان ہوں گئی ہیں اب جب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ میرے باس سان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بیقالین نکال دوتو وہ کہتی ہیں: کیا نبی ملی آلی آلی نے نہیں فرمایا تھا کہ بیقالیں بیوں گئی میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔

اس حدیث میں نبی ملت اللہ کے اسی معجزہ کا ذکر ہے کہ آپ نے حضرت جابر کویہ پیشگی خبر دی کہ تمہارے پاس عنقریب قالین ہوں گے۔ پیغیب کی خبر ہے اور واقع میں ایسا ہی ہوااور اس حدیث میں آپ کے علم غیب کا ثبوت ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے احمد بن اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ بن موک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ بن موک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق از عمرو بن میمون از حضرت عبداللہ بن مسعود وفئ آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ وفئ آللہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہ امید بن خلف ابی صفوان کے پاس تھمرے اور امید جب شام کی طرف جا تا اور مدید سے گزرتا تو وہ حضرت سعد کے پاس تھمرتا تھا کہیں امید نے حضرت سعد سے کہا: آپ انتظار سیجے حتی کہ جب کی امرہ و جائے اور لوگ غافل ہو جا کیں اس وقت جاکر (کعبکا)

بول عديديب و براح اوروال ين بيان و الدوال عبد الله بن موسع حكة تنف الحمد أن السحاق حدّ تنا عبيد الله بن موسى حدّ تنا السرائيل عن ابي السحاق عن عمر و بن ميمون عن عبد الله بن مسعود ورضى الله تعالى عنه قال انطلق سعد بن معوان وكان اميّة إذا انطلق على اميّة بن خلف ابي صفوان وكان اميّة إذا انطلق السعد السام في مرّ بالمدينة نزل على سعد فقال اميّة السعد السعد التهار وعفل الناس المسعد التهار وعفل الناس المسعد التعلق فقال الميّة المسعد التعلق فقال الميّة المسعد التعلق فقال الميّة المسعد التعلق فقال الميّة المسعد التعلق فقال الناس المعدد الموجهل فقال المعدد المعلقة فقال سعد الموجهل فقال المعدد الموجهل فقال المعدد الموجهل فقال المعدد الموجها فقال المعدد الموجها فقال المعدد الموجها فقال المعدد الموجها فقال المعدد الموجها فقال المعدد الموجها فقال المعدد الموجها فقال المعدد المعدد الموجها فقال المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد ال

click on link for more books

فَهَالَ ٱبْوْجَهُلِ تَـطُونُ بِالْكَعْبَةِ امِنًا وَّقَدُ اوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَّ أَصْحَابَهُ فَقَالَ نَعَمُ فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْمَيَّةُ لِسَعْدٍ لَّا تَرُفَعُ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيَّدُ أَهُل الْوَادِيُ ثُمَّ قَالَ سَعُدٌ وَّاللَّهِ لَئِنْ مَّنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِ الْبَيْتِ لَا قُطعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ امْيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ لَّا تَرْفَعُ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمُسِكُ لَهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَاتِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُعُمُ آنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ إِيَّاىَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَاتِه فَقَالَ اَمَا تَعْلَمِيْنَ مَاقَالَ لِي اَخِي الْيَثْرِبِيُّ قَالَتْ وَمَا قَالَ؟ قَالَ زَعَمَ آنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَّزُعُمُ انَّهُ قَاتِلِي قَالَتُ فَوَ اللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدُرِ وَ جَاءَ الصَّرِيُّخُ قَالَتُ لَهُ امْرَاتُهُ امَا ذَكُرْتَ مَاقَالَ لَكَ ٱخُـوْكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ فَٱرَادَ ٱنْ لَّا يَخُوعَ خَفَقَالَ لَهُ اَبُوْجَهُلِ إِنَّكَ مِنْ اَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ يَوْمَيْنِ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللَّهُ.

[طرف الحديث: ۳۹۵] (اس حديث كي روايت ميں امام بخاري منفرد بيں)

طواف کرلیں کی جس وقت حضرت سعد طواف کررہے تھا جا تک ابوجہل آ گیا اس نے کہا: بیکون کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔حضرت سعد نے کہا: میں سعد ہوں! ابوجہل نے کہا: تم اتنے اطمینان سے كعبة كاطواف كررب موا حالانكة من (سيدنا) محد (من المنافية للم من اور ان کے اصحاب کو بناہ دی ہوئی ہے؟ حضرت سعد نے نے کہا: ہاں! پس وہ دونوں بلند آ واز ہے بحث کرنے لگئے پس امیہ نے حضرت سعد سے کہا: آپ ابوالکم (ابوجہل) کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کریں کیونکہ وہ اہل دادی ( مکہ) کا سردار ہے پھر حضرت سعدنے کہا: الله کی قتم! اگرتم نے مجھے بیت الله کے طواف سے روکا تو میں تمہارا شام کا تجارتی سفر منقطع کر دوں گا ( کیونکہ یہ راستہ مدینہ ہے ہوکرنکاتا تھا)' پھرامیہ حضرت سعد سے یہی کہنا رہا کہ آ پُ اپنی آ واز بلند نه کریں اور ان کورو کتا رہا' پس حضرت سعد کو غصه آ گیا' انہوں نے کہا: تم ہمیں اینے حال پر جھوڑ دو' کیونکہ میں نے سیدنا محد ملت اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سا سے کہ ابوجہل تم کوفل كرانے والا ہے۔ اميہ نے يو حُما: مجھ كؤ حضرت معاذ نے كہا: ماں! اميد نے كها: الله كي متم! (سيدنا) محد (ملت الله على جب بات كرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے کھر امیدانی بیوی کے پاس گیا سواس سے کہا: کیاتم کوعلم نہیں کہ میرے یثربی بھائی نے میرے متعلق کیا بتایا ہے اس نے بوچھا: کیا بتایا ہے؟ امیہ نے کہا: وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے (سیدنا) محمد (ملتی الم ملم) کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ ابوجهل مجھ كوقتل كرانے والا بــ اس نے كبا: پس الله كى فتم! (حضرت) محمد (مُنْ اللِّهُمْ ) مجمى جھوٹ نہيں بولتے۔راوي نے كہا: جب بیلوگ (الل مکه) وادی بدر کی طرف جانے لگے اور کسی بلانے والے نے پکاراتو امید کی بیوی نے کہا: کیا تہمیں یا دنہیں تمہارے یٹر بی بھائی نے کیا بتایا تھا' راوی نے کہا: پھر امیہ نے نہ جانے کا ارادہ کیا تو اس سے ابوجہل نے کہا:تم اس وادی کے سرداروں میں سے ہوئتم ایک یا دودن کے لیے چلے جاؤ 'سووہ ان کے ساتھ دودن كے ليے كيا كى اللہ نے اس وقل كرديا۔

#### *مدیث مذکور کے ر*جال

(عمدة القارى ج١٦ ص ٢١٤)

اس حدیث کا باب نبی ملتی آلیم کے معجزات کے بیان میں ہے اور اس حدیث میں آپ کے اس معجزہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اس حدیث کا باب نبی ملتی آلیم کے معجزات کے بیان میں ہوا اس کوغزوہ بدر میں بنی مازن کے ایک انصاری مرد نے قبل کر دیا تھا اور ابن نے امیہ بن خلف کے قبل کو دیا تھا اور ابن ہوا اس کو معاذ بن عفراء خارجۃ بن زیداور خبیب بن اساف نے مل کوتل کیا تھا 'پس اس حدیث میں آپ کے علم غیب کا خبوت ہے اور بیر آپ کا معجزہ ہے۔ (عمدة القاری ۱۲۶ ص ۲۱۵ دار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۱ھ)

وہ تم کونل کرنے والا ہے اس کا فاعل ابوجہل ہے یا حضور ہیں اس میں حافظ ابن حجر اور علامہ کر مانی کا نزاع اور مصنف کا محاکمیہ

و معنی متعلی اس صدیت میں فدکور ہے کہ حضرت سعد بن معاذر شخاللہ نے امیہ بن خلف کو یہ خبر دی کہ عنقریب اس کوتل کر دیا جائے گا۔علامہ کر مانی نے اس صدیت کی شرح میں یہ کہا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے جوامیہ بن خلف سے یہ کہا تھا کہ وہ تم کوتل کرنے والا ہے اس سے مراد ہے کہ ابوجہل تم کوتل کرنے والا ہے بھر اس پر بیاشکال ہوگا کہ ابوجہل تو امیہ بن خلف کے دین پر تھا 'وہ اس کو کہے تل کر سکتا تھا؟ اس کا یہ جواب دیا کہ امیہ بن خلف کے مکہ سے نکلنے کا سبب ابوجہل تھا اور وہ مکہ سے نکلنے کے سبب سے جنگ میں مارا گیا تھا اس وجہ سے اس قتل کی نبست ابوجہل کی طرف کی گئی۔ حافظ ابن حجر علامہ کر مانی پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ عجب فہم ہے 'حضرت سعد کا اس کلام سے بیارادہ تھا کہ نبی مائے آئے آئے تم کوتل کرنے والے ہیں۔ (فح الباری جسم ۲۳۳ 'دارالمع ذئیروٹ ۱۳۲۲ء)

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے سیاق وسباق سے علامہ کر مانی کی تائید ہوتی ہے کیونکہ امیہ بن خلف ابوجہل کی تائید کرر ہاتھا اور
کہد ہاتھا کہ اس کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولوتو حضرت سعد نے کہا: تم کس کی حمایت کررہے ہوجو
تمہیں قبل کرانے والا ہے! اور میں نے نبی ملتی آلیا تم سے سنا ہے کہ ابوجہل تم کوئل کرانے والا ہے بعنی وہ تم کو بدر میں بھیج کرتمہارے قبل
کرد میں وہوں میں ہے جس کے ابوجہل تم کوئل کرانے والا ہے بعنی وہ تم کو بدر میں بھیج کرتمہارے قبل

کا سبب ہے گا۔

٣٩٣٣ - حَدَّ قَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَّوْسَى بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْبَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبِيعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبِيعَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِى صَعِيْدٍ فَقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبِيعِ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِى صَعِيْدٍ فَقَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمَعْرَالُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالَّالَةُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبدالرحمان بن شیبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمان بن المغیر ہ نے حدیث بیان کی از والدخودازموی بن عقبدازسالم بن عبداللداز حضرت عبداللد رضی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله المق الله عن جمع ہیں فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہیں ابو بکرا تھے اور انہوں نے (کنویں سے) ایک یا دو ڈول پانی نکالا اور اللہ تعالی ان

کی مغفرت فرمائے کھر عمر نے اس ڈول کولیا ان کے ہاتھ میں وہ بڑا ڈول ہو گیا اور میں نے لوگوں میں کوئی غیر معمولی کام کرنے والا شخص نہیں و یکھا جوان کی طرح کام کرسکے (انہوں نے اتنے ڈول پانی نکالا) حتی کہ لوگ (اپنے اونٹوں کو پانی پلاکر) اونٹوں کو ٹھکا نول پر لے گئے اور ھام نے بیان کیا از حصرت ابو ہریرہ از نبی ملتی تیلیم پر لے نے فرمایا: پس ابو بحر نے دوڈول یانی نکالا۔

عَبُقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِى فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ وَّقَالَ هَمَّامٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ اَبُوْلَكُرٍ ذَنُوْلِيُنِ.

[اطراف الحديث: ٢٣٦٧ - ٣٦٨٣ ـ ١٥٠٧ - ٢٠٠٠] (صحح مىلم: ٢٣٩٢ 'الرقم أسلسل: ٢٠٨٦)

امام بخاری نے اس حدیث کو باب المعجز ات میں اس لیے بیان کیا ہے کہ نی مستی آہتی نے اس حدیث میں اپنے خواب کو بیان فرمایا اور اس میں حضرت عمر وخی الله کی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور جس طرح آپ نے خواب دیکھا تھا اس طرح بیوا قع ہوا۔ حضرت ابو بکر کے ڈول سے بانی نکا لئے میں ضعف تھا اور آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی' اس

### سےان کی فضیلت میں کمی مراد نہیں ہے

علامه بدرالدين محمود بن احريني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

اس حدیث میں فدکور ہے کہ حضرت ابو بکر کے ڈول سے پانی نکا لئے میں پچھ ضعف تھا۔ اس ارشاد سے حضرت ابو بکر وخی اندکی فضیلت کو کم کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس ارشاد سے واقعہ کو بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ حضرت ابو بکر مرقد بن سے قبال اور جہاد کرنے میں مشخول رہے اس وجہ ہے وہ ممالک کو فتح کرنے اور ان سے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے فارغ نہ ہو سکے اور ان کی مدت خلافت بھی کم تھی ان کی خلافت بھی کم تھی ان کی خلافت بھی کم تھی ان کی حقیق بیا گناہ کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ (عمدة القاری ۱۲ م ۲۲۰) بلکہ مصنف کی تحقیق بیہ ہے کہ فرمائے اس میں بیاشارہ ہے کہ عظرت کی دعا ہے کوئی تحقیق میں ہی کہ حضرت ابو بکر صدیق جوسب سے پہلے اسلام لائے اور سفر اور معفرت کی دعا ہے کوئی تحقیق ہے کہ حضر میں بہیشہ رسول اللہ مشخص کی تحقیق ہے کہ دین ہو ہے کہ خطر میں بہیشہ رسول اللہ مشخص کی تحقیق ہے ہے دین ہو کہ نے کہ خطر میں ہی ہیں ہی ہیں ہیں تو کوئی اور مغفرت کی دعا ہے کہ وہ کہ بیس سب سے بڑھ کر آپ کے مجبوب سے بہت مناقب بیان فرمائے ، وصحابہ میں سب سے بڑھ کر آپ کے مجبوب سے بہت مناقب ہو کہ نہیں ہیں تو کوئی اور مغفرت کی دعا ہے کہ مستغنی ہو سکتا ہے 'سو ہر مسلمان کو مغفرت کی دعا کی احتیاج ہے۔ خود نبی مشخص کو اپنی مغفرت کی دعا کر فی چاہیے اور حضرت ابو بکر وشکشند کی بیاضی ہیں تو مور بھنے کہ ان کے سومر ہے اور حضرت ابو بکر وشکشند کی بیاضی ہو مور کوئی کہ کر ان کے لیاں اللہ مشخص کو دیا کہ مغفرت کی دعا کر فی چاہیے اور حضرت ابو بکر وشکشند کی بیاضیات ہے کہ ان کے لیے رسول اللہ مشخص کی دعافر مائی۔

حضرت عمرضى أتندكي غيرمعمولي صلاحيتين

نیزاس حدیث میں ندکور ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بڑا ڈول ہو گیا۔ان کے ہاتھ میں وہ ڈول اس لیے بڑا ہو گیا کہان کے ایام خلافت بہت کثیر تھے اوران کے ہاتھوں سے بہت شہر فتح ہوئے اوران کے عہد حکومت میں غنیمتوں کے ذریعہ بہت اموال حاصل ہوئے اورانہوں نے متعدد شہر بسائے اور دوادین مرتب کیے۔

علامہ نووی نے کہا ہے: اس خواب میں ان دونوں خلیفوں کے ایام میں جوامور ظاہر ہوئے اور لوگوں نے ان ہے جو نفع اٹھایا اس کی مثال بیان کی گئی ہے اور بیرتمام فتو حات نبی ملٹھ آپٹی سے ماخوذ ہیں کیونکہ آپ نے ہی تمام قواعد کو مقرر کیا' پھر آپ کے بعد دو سال تک حضرت ابو بکر رشی آلتہ خلیفہ رہے۔ انہوں نے مرتبرین سے قبال کیا اور ان کی جڑکا ہے دی' پھر حضرت عمر رشی آلتہ خلیفہ ہوئے' ان سال تک حضرت ابو بکر رشی آلتہ خلیفہ رہے۔ انہوں نے مرتبرین سے قبال کیا اور ان کی جڑکا ہے دی' پھر حضرت عمر رشی آلتہ خلیفہ ہوئے' ان

اور صلاح ہے اور اس کے پینے سے ان کوتر وتا زگ حاصل ہوتی ہے۔

ہواوراینے کام میں ماہر ہو۔علامہ خطابی نے کہاہے کہ عبقری اس چیز کو کہتے ہیں جوخیراورشر میں اپنی انتہا پر ہو۔

نیز آپ نے فرمایا: میں نے کوئی ایبالمحض نہیں دیکھا جوان کی طرح قوت اور مہارت سے کام کر سکے اور حضرت عمر کی تدبیراور فراست سے مسلمانوں کی مہم اپنے تمام اور کمال کو بہنچ گئی۔ (عمدۃ القاری ۱۲۶ من ۲۲۰ وارالکتب العلمیه 'بیروت'۱۳۲۱ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عباس بن الولید النری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: میں نے اینے والدے سنا 'انہوں نے ہمیں ابوعثان نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے بیخبر دی گئی ہے کہ حفرت جریل عالیسلاً نی ملتی آیم کے پاس آئے اور اس وقت آپ کے یاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ (آپ ہے) بات كرتے رہے كھراٹھ كرچلے گئے كھرنى ملتى لَلْكِم نے حضرت امسلمہ سے یو چھا: بیکون تھے؟ یا جوآ ب نے فرمایا حضرت امسلم نے کہا: بدحفرت دحیہ تھے حضرت امسلمہ نے بتایا کہ میں نے ان کواک طرح گان کیا تھا' حتیٰ کہ میں نے نبی اللہ کا خطبہ ساجس میں آپ حضرت جریل کے آنے کی خردے رہے تھے یا جس طرح آب نے فرمایا 'راوی نے کہا: میں نے ابوعثان سے بوچھا: آب نے بیحدیث کس سے کی ہے؟ انہوں نے کہا: حضرت اسامہ بن

٣٦٣٤ - حَدَّ ثَنِي عَبَّاسٌ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوعُثُمَانَ قَالَ أَنْبَتْ أَنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أتَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمَّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هِذَا أَوْكُمَا قَالَ قَالَ قَالَتُ هٰذَا دِحْيَةٌ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ آيْمُ اللّهِ مَاحَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَبَرِ جِبْرِيْلَ أَوْكَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِاَبِي عُثَمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أَسَامَةَ بُن زَيْدٍ. [طرف الحديث: • ٩٨ م] (اس حديث كي روايت بيس امام بخاري

اس حدیث میں حضرت جریل علیہ الصلوٰ قوالسلام کا ذکر ہے اور وہی ہمارے نبی من کیا کیا کم کوغیب کی خبریں پہنچاتے تھے نیز اس حدیث میں میدذ کر ہے کہ نی ملی اللہ این اور حضرت دحیہ کلی و منی اللہ کی شکل میں ہیں مید حضرت جریل ہیں اور حضرت جریل کو

منفرد بیں)

بیجاننا اور بتاناعلم غیب ہے اور ریہ نبی ملق کیلیم کام عجزہ ہے۔ حضرت امسلمهٔ حضرت دحیه کلبی اور حضرت اسامه بن زید بنالتُهُ بیم کا تذکره علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكت بن:

حضرت امسلمہ رشخی اللہ کا نام ہے صند بنت امیہ آپ نبی ملی آلیا کم از واج میں سے ایک زوجہ ہیں۔

حضرت دحید کلبی و الله معروف صحالی میں آپ کا نام دحید بن خلیفه الکلسی ہے بیتمام لوگوں سے زیادہ حسین سے اور حضرت جر مل عاليسلاً رسول اللد ما الله ما الله على باس ان بى كى صورت مين آتے تھے اور حضرت جريل عاليسلاً ووسروں كے سامنے اي صورت جريل عاليسلاً رسول الله ما الله مان الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله الله وسروں كے سامنے اي صورت ببریں ہے۔ ببرین کے سے اور بعض اوقات حضرت جبریل کو صرف رسول الله ملی کی آئی ہم ہی دیکھ پاتے تھے۔ میں آتے سے اور بعض اوقات حضرت جبریل کو صرف رسول الله ملی کی آئی ہم کی استے تھے۔

نیز اس حدیث میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کا ذکر ہے۔ ان کی والدہ حضرت ام ایمن رفتی اللہ ہیں جنہوں نے نی ملتی آلم کی پرورش کی تھی مصرت اسامہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ نبی ملتی آلیم کے لاڈ لے اور محبوب ہیں۔ نبی ملتی آلیم نے ان کو ب اٹھارہ سال کی عمر میں عامل بنایا تھا۔حضرت معاویہ رضی آلڈ کے اخیرعہد میں اٹھاون یا انسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔

(عمدة القاي ج١٦ ص ٢٢١ وارالكتب العلمية بيروت ٢٢١هـ) الله تعالیٰ کاارشاد ہے:وہاس (نبی) کوالیے بہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بہجانتے ہیں'اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کریقیناً حق کوچھیا تاہے O(البقرۃ:۲۸۱)

٢٦ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ ٱبْنَاءَ هُمُ وَإِنَّ فَرَيْقًا مِّنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يُعْلَمُونَ ٥ ﴾ (البقره: ١٣١)

یعنی سے باب البقرۃ: ۲ ۱۴۲ کی تفسیر میں ہے۔امام بخاری نے اس آیت کے شروع کا حصہ ذکر نہیں کیا' وہ اس طرح ہے: جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کوایسے پہچانتے ہیں۔

الله تعالی نے پی خبر دی ہے کہ اہل کتاب کے نز دیک سیدنا محمد ملتی آلیم کا نبی ہونا اس طرح معروف تھا جس طرح ان کے نز دیک ان کے اپنے بیٹے کا نسب معروف تھا۔ اہل عرب جب کسی چیز کی صحت کو بیان کرتے تو اس طرح کہتے تھے: وہ چیز میرے نز دیک اس طرح تھے ہے جس طرح میرے بزویک میرے بیٹے کا نب سیجے ہے۔

علامة رطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر وشی اللہ نے حضرت عبداللہ بن سلام وشی اللہ سے کہا: کیاتم (سیدنا) محمد ( علی کے ) کواس طرح بچانے تے جس طرح تم اینے بیٹے کو بہچانے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! اس سے زیادہ -حضرت جریل عالیہ ااا سان سے آپ کی صفات کے کرنازل ہوئے تو میں نے آپ کو پہچان لیا' اور میں نہیں جانتا کہ میرے بیٹے کی ماں کیا کرتی رہی تھی' ایک قول یہ ہے کہ جم طرح کوئی شخص دوسروں کے بیٹوں میں ہے اپنے بیٹے کو پہچان لیتا تھا اور جس طرح کوئی شخص دوسروں کے بیٹوں کے درمیان اپنے بیٹے کو پہچانے میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا نہ کوئی شک کرتا تھا اس طرح وہ آپ کے نبی ہونے کے متعلق کوئی شک نہیں کرتا تھا اور یہ الل كتاب ني المتفايلة لم كى ان صفات كو چھياتے تھے جو ان كى كتابوں ميں كھى ہوئى تھيں حالانكدان كو يقين تھا كدحق وہى ہے جو نی منتقلیم کی صفات کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ نبی منتقلیم نے تورات کو پڑھے بغیر بتا دیا کہ تورات میں زنا کی کیاسز الکھی ہوئی ہےاور بیآ پ کی نبوت کی عظیم علامت ہے۔ (عمدۃ القاری ۱۲۶ مل ۲۲۲ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۲۱ ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللد بن یوسف نے بُنُ أَنْسٍ عَنْ نَّافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ مديث بيان كَ انهول نے كها؛ بميں امام مالك بن انس نے خروى تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاوُوا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى از نافع از حضرت عبدالله بن عمر رضَّ للهُ وه بيان كرتے بين كه يهود کہان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے تب ان ے رسول الله ملتی اللم فی اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ متعلق کیا لکھا ہوا یاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا: ہم ان کورسوا کرتے

٣٦٣٥ - حَدَّثْنَا عَبْـدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِّنْهُمْ وَإِمْرَاةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَسِجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ الرَّجْمِ فَقَالَ نَفْضَحُهُمْ وَيُسَجُلُدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ سَكَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا

الرَّجُمَ فَاتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشُرُوهَا فَوضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى الرَّجُمِ فَقَرا مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَدُاللهِ الرَّجْمِ فَقَرا مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بُنُ سَلَامِ اِرْفَعُ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَاذَا فِيهَا ايَةُ الرَّجْمِ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَق يَا مُحَمَّدُ فِيهَا ايَةُ الرَّجْمِ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَق يَا مُحَمَّدُ فِيهَا ايَةُ الرَّجْمِ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَق يَا مُحَمَّدُ فِيهَا ايَةُ الرَّجْمِ فَامَرَبِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا فَالَعَمَرِبِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا اللهِ فَرَايُتُ الرَّجُلَ يَحْنَا عَلَى الْمَرْاةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ .

بیں اور کوڑے لگاتے ہیں' پس حفرت عبداللہ بن سلام رسی اللہ نے کہا: تم نے جھوٹ بولا تو رات میں سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ پس وہ تورات لے کرآئے ' چراس کو کھولا' پس ان میں سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کی آیت پڑھی' چراس سے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا: اپنا ہاتھ اٹھاؤ' پس اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو تو رات میں رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی' پس انہوں نے کہا: اسے جمہ! (ملتی اللہ علی اللہ سے فر مایا ہے اس پس انہوں نے کہا: اے جمہ! (ملتی اللہ علی اللہ سے کہا: اسے جمہ! (ملتی اللہ علی اللہ سے کہا: اسے جمہ! (ملتی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوئی ہوئی ہے۔ تب رسول اللہ طبی اللہ علی حضرت عبداللہ نے کہا: میں ان دونوں کو سنگسار کیا گیا' حضرت عبداللہ نے کہا: میں نے دیکھا کہ مرداس عورت پر جھک کراس کو پھروں سے کہا: میں نے دیکھا کہ مرداس عورت پر جھک کراس کو پھروں سے

اس حدیث کی مفصل شرح ، صحیح البخاری:۱۳۲۹ میں گزر چکی ہے۔

اس باب کاعنوان ہے علامات نبوت اور مجزات نبی ملتی آیا ہم نے تو رات کونہیں پڑھا تھااس کے باوجود آپ نے فر مایا کہ تو رات کونہیں پڑھا تھااس کے باوجود آپ نے فر مایا کہ تو رات میں آیت رجم ہے اور پھر تو رات میں آیت رجم نکل آئی اور یہودی بھی نبی ملتی آیا ہم کے صدق کے معتر ف ہوگئے۔ یہ آپ کی نبوت کی عظیم علامت اور مجزہ ہے۔

٢٧ - بَابُ سُوَالِ الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ مَشْرِكِيْنَ اَنْ مَشْرَكِين كاسوال كرناكه نبى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

چاند کاشق ہونا بہت عظیم معجزہ تھا' یہ معجزات کی عادت سے خارج تھا۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ چاند کاشق ہونا بہت عظیم معجزہ تھا۔ اندیا ہونا بہت عظیم معجزہ تھا۔ اندیا عالم طبعی سے خارج میں واقع ہے اور کی شخص کی تھا۔ اندیا عالم طبعی سے خارج میں واقع ہے اور کی شخص کی قدرت میں رنہیں ہے کہ وہ اس معجزہ کی نظیر لا سکے'لہذا اس معجزہ کے ساتھ نبوت کو ثابت کرنا بہت واضح ہے۔

(عدة القاري ج١٦ ص ٢٢٨)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں صدقہ بن الفضل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عینید نے خبر دی از ابن الی خیج ازمجاہداز ابی معمر از حضرت عبد الله بن مسعود رضی آللهٔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آلیا کم عہد میں چا ندشق ہو کر دو کھڑے ہو گیا کہ سول الله ملی آلیا کہ او جاؤ۔

٣٦٣٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَضِّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنْشُقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَلْهُ قَالَ إِنْشُقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْهَدُوا.

الرمالة 'بيروت )

معجز ہ شق القمر کی تو جیہات اور اعتراضات کے جوابات

علامه احمد بن اساعيل الكوراني الحنفي التوفي ٩٣٠ ه لكصة بين:

جس وقت یہ مجز ہ رونما ہوااس وقت نبی ملٹی آیا ہم منیٰ میں تھے اور آپ کے ساتھ مومن بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ حضرت انس مِنگانَّه بیان کرتے ہیں کہ چاند کے دوککڑے ہو گئے حتیٰ کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو چاند کے دوککڑوں کے درمیان دیکھا تو ابوجہل نے کہا: یہ (سیدنا)محمہ (ملٹی کیا تیم کا محر (جادو) ہے۔ (صحح ابخاری: ۴۸۶۴)

ال مدیث کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے:

وَإِنْ يَّرَوُا 'ايَّةً يُّغْرِضُوا وَيَقُولُوْا سِحْرٌ مُّسْتَبِرِ O • اور ( كافر )الركوئي نثاني ديكھيں تو منه پھيرليں اور کہيں (يہ (القر:۲) تو) چاتا پھر تا جادو ہے O

پھر جب چارول طرف سے لوگ آئے تو انہوں نے جاند کے شق ہونے کی خبر دی اور یہ بہت عظیم اور بہت بجیب وغریب معجز ہ ہے۔ بیعالم ملکوت میں تصرف ہے پس بیکی طرح متواتر نہیں ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ چاند کے شق ہونے کے متعلق قرآن مجید کی درج ذیل آیت بہت صریح ہے:

إِتْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ٥ (القرزا) قيامت قريب آگئ اور جا ند دونكر بهوگيا٥

ادر قرآن مجید کی اس آیت کے تواتر نے شق القمر کے معجز ہ کو دیگر نقول متواتر ہے مستغنی کر دیا۔

بعض علاء نے کہا کہ اس معجزہ کا دقوع رات میں ہوا تھا اور اس دفت اکثر لوگ سوئے ہوئے تھے اور اس کا دقوع اپپا تک ایک لحہ میں ہوگیا تھا' اس لیے جولوگ جاگ رہے تھے وہ بھی اس کونہیں دیکھ سکے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ رات میں پاند کو گہن لگتا ہے اور اکثر لوگ اس برطلع نہیں ہوتے' میں کہتا ہوں کہ اس توجیہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی ملتی کیا تھے ایک عظیم مجمع میں مشرکین کے سوال کرنے سے میں جمجزہ دکھایا تھا اور بعد میں ہرطرف سے آنے والوں نے اس کی خبر دی تھی۔

(الكوثر الجارى ج٢ ص ٢٦٠ واراحياء التراث العربي بيروت ٩٣٢٩ هـ)

مانظشهاب الدين احمد بن على بن جمرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هو لكصة بين:

امام بخاری نے مجزوق ت القر کے متعلق حضرت ابن مسعود حضرت انس اور حضرت ابن عباس تغایری کی احادیث و کرکی ہیں اسب حضرت انس اور حضرت ابن عباس تو وہ اس موقع پر حاضر نہیں سے کیونکہ بیدوا قعہ بجرت سے تقریباً پانچ سال بھی اور وہ اس موقع پر حاضر نہیں سے کیونکہ بیدوا قعہ بجرت سے تقریباً پانچ سال بھی اور وہ اس وقت مدید ہیں ابن عباس اس وقت کہ بیدا نہیں ہوئے سے اور رہے حضرت انس قو اس وقت ان کے علاوہ جودوسرے محابہ سے مکن ہے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ جن صحابہ نے اس کو دیکھنے کی تصریح کی ہے ان میں حضرت ابن مسعود مخترت ابن مسعود مخترت ابن مسعود مخترت ابن مسعود ایس میں بیدا مراب ہیں نبی مراب کے کہ حضرت ابن مسعود کے اور اس میں بی مراب نبیل کی ابدا تھا ہوا تھا اور اس میں نبی مراب کے کہ اور اس میں نبی مراب کا بیدار شاد ہے کہ: "کواہ ہوجاؤ" اور اہام بخاری کی حدیدہ معلق میں ذکر ہے کہ بیدوا قعہ مکہ میں جبھن کی طرف بجرت سے پہلے واقع ہوا تھا امام ابوقیم نے دلاک نبوت میں بیروایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے چاند کا ایک کلڑامنی کے پہاڑ پر دیکھا اور ہم اس وقت مکہ میں سے اس کی باتی تفصیل عقریب آئے گی۔ (فق البری جہ میں ہے میں بینے اندا کہ میں نے چاند کا ایک کلڑامنی کے پہاڑ پر دیکھا اور ہم اس وقت مکہ میں شیخ اس کی باتی تفصیل عقریب آئے گی۔ (فق البری جہ میں ہے میں مین المین خورت ابن مسمود نے بیان کیا کہ میں نے چاند کا ایک کلڑامنی کے پہاڑ پر دیکھا اور ہم اس وقت مکہ میں سے دوران میں مین خورت ابن میں وقت میں المین کا ایک کلڑامنی کے پہاڑ پر دیکھا اور ہم اس وقت میں مین خواد کرکی ہے کہ حضرت ابن مسمود نے بیان کیا ہے دوران المرف نوروز کیکھیں کے دوران کی میں میں میں کیا تو کو دیکھیں میں میں کو دوران کیا کہ میں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کی دیکھیں کی کر دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کیا تو کو دیکھیں کی دیکھیں کی کو دیکھیں کی کو دیکھیں کی کو دیکھیں کی کو دیکھیں کی کو دیکھیں کی کو دیکھیں کی کو دیکھی

عافظ ابن حجرع سقلانی نے کتاب النفسیر میں اس حدیث کی شرح نہیں لکھی اور بدلکھ دیا کہ ہم سیرت نبویہ کی ابتدا میں اس عدیث کی شرح نہیں لکھی اور بدلکھ دیا کہ ہم سیرت نبویہ کی ابتدا میں اس عدیث کی شرح لکھی تھی ہے۔
کی شرح لکھ بچکے ہیں (غالبًا حافظ ابن حجر حسب عادت بھول گئے کہ انہوں نے کتاب النفسیر میں اس حدیث کی شرح لکھی تھی سعید کی غفرلہ ) (فتح الباری جسم ۴۰ دار المعرف بیروت ۱۳۲۷ھ)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

بعض لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہا گرمجزہ شق القمر کا وقوع ہوا ہوتا تو تمام روئے زمین کے لوگوں سے بیواقعہ منقول ہوتا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ تمام روئے زمین کے لوگول کے لیے چاندا کیک حد پر واقع نہیں ہے کیونکہ چاندا کیک قوم سے پہلے دوسری قوم پر طلوع ہوتا ہے اور بھی وہ زمین کی اطراف میں سے دوسری زمین کی ضد پر واقع ہوتا ہے اور بھی ایک قوم اور حیاند کے درمیان بادل حائل ہو جاتا ہے یا پہاڑ حائل ہو جاتے ہیں' یہی وجہ ہے کہ کسی ملک میں چاندگر ہن ہوتا ہے اور دوسرے ملک میں نہیں ہوتا اور کسی ملک میں جزوی گر ہن لگتا ہے اور دوسرے ملک میں کلی گر ہن لگتا ہے۔ (عمدة القاری ج۱۲ ص ۲۲۵)

نيز ايك اور حديث كي شرح ميں لكھتے ہيں:

امام ترندی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جبیر بن مطعم رشی آللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی کی آلیم کے عہد میں جاندش ہوگیا حتیٰ کہ اس کا ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا ایک پہاڑپر تھا اور دوسرے پہاڑپر تھا تو کا فروں نے کہا: (سیدنا) محمہ (ملٹی آلیم ) نے ہم پر جادوکردیا ہے تو وہ سب پر جادوتو نہیں کر سکتے۔ ہے بھرانہوں نے بھر جادوکردیا ہے تو وہ سب پر جادوتو نہیں کر سکتے۔

(سنن ترندي: ٣٢٨٩ منداحدج ٢٥ ص ١٨)

قاضى عياض نے كہاہے كدريدوا قعدمنى ميں ہوا تھا۔

حضرت علی رہے تنظیر نے کہا: جس وقت جا ندشق ہوااس وقت ہم نبی ملٹی کیا ہم کے ساتھ تھے۔

حضرت حذیفه بن میمان رضی آلله نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ (عمرة القاری ۱۲۶ م ۲۲۱ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ه) علامه شعیب الارنؤ وط لکھتے ہیں:

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی المٹیکیلیج کے زمانہ میں شق القمر ہوا ہے اس کے ثبوت میں احادیث متواتر ہ منقول ہیں جن کے احاطہ سے قطعیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ (السیر ةالمنویہ ۲۶ ص۱۱۲)

حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ (ح) وَقَالَ عَدْ اَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً فِي اللهِ عَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً فِي خَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً فِي خَدْ أَنَس بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ آنَهُ حَدَّثَهُمْ أَنْ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهِ عَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْتُوالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

ال يو-۱۷۹ ملم: ۱۲۸۹ ملم: ۱۲۸۹ ملم: (اطراف الحديث: ۱۸۲۸ ملم: ۱۳۸۹ الرقم المسلن: ۱۹۷۸ ملم: ۱۲۹۷ الرقم المسلن: ۱۹۷۸ ملمن ترزي ۱۲۹۷ ملمن ترزي المسلن ۱۹۷۰ الرقم المسلن ۱۹۷۰ ملمن ترزي المسلن ۱۹۷۰ ملمن ترزي المسلن ۱۹۷۰ ملمن ترزي المسلن ۱۹۷۰ ملمن ترزي المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن المسلن ال

ُ ارقرام السان ۱۹۷۰ 'سنن ترندی: ۳۲۹۷) ۔ سی سے کوئی معجز و دکھا ئیں تو آپ نے انہیں چاندکوش کر کے دکھایا۔ اس مدیث کی شرح کے لیے احادیث سابقہ کی شرح کا مطالعہ کریں۔

٣٦٣٨ - حَدَّقَنَا حَلَفُ بَنُ خَالِدٍ الْقُرْشِيُّ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنْ جَعَفَر بَنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ عُيُدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ إِنْشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [اطراف الحديث: ٣٨٢١ ٣٨٥] (صحيمهم: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [اطراف الحديث: ٣٨٢١ ٣٨٥] (صحيمهم:

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں خلف بن خالد القرش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بکر بن مضر نے حدیث بیان کی از جعفر بن ربیعہ ازعراک بن ما لک از عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعود از حضرت ابن عباس رہن اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملتی اللہ اللہ کے زمانہ میں چا ندشق ہوگیا۔

مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یونس نے مدیث بیان کی

انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی از قادہ از حضرت

انس بن ما لک و من الله (ح) مجھ سے خلیفہ نے کہا: ہمیں یزید بن زریع

نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے مدیث بیان کی

از قادہ از حضرت انس بن ما لک رشی الله انہوں نے لوگوں کو بیاصدیث

ال جدیث کی شرح کے لیے بھی احادیث سابقہ کی شرح کا مطالعہ کریں۔

۲۸ - بَابٌ

الم بخاری نے اس باب کاعنوان نہیں لکھااوریہ باب ابواب سابقہ کے لیے برمنزلہ فصل ہے۔

٣٦٣٩ - حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ قَالَى خَدُّنَا أَنَسْ رَضِى اللهُ تَعَالَى خَدُّنَا أَنَسْ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَلَّمَ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَهُ مَ خُرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْنَ لَيْلُهُ إِلَّهُ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلُهُ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمِدْ وَالْمِدْ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمِدْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمِدْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمِدْ وَالْمِدْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤَوْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُولُولُهُ وَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن المثنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معاذ نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں معاذ نے حدیث بیان کی از قادہ آنہوں انہوں نے کہا: ہمیں حضر بیان کی از قادہ آنہوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بڑگاند نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتہ اللہ اللہ کے اصحاب میں سے دو مرد اندھیری رات میں لیکے اور ان کے ساتھ دو چراغوں کی مثل چیزیں تھیں وہ ان دونوں کے ساتھ دو چراغوں کی مثل چیزیں تھیں وہ ان دونوں میں میں سے روشی کررہی تھیں جب وہ الگ الگ ہوئے تو ان میں سے ہرایک کے ساتھ وہ چرتھی حتی کہ وہ ایٹے گر پہنچے گیا۔

اں مدیث کی مفصل شرح مجھے ابخاری: ۴۲۵ میں گزر چکی ہے۔ محابداوران کے بعد کے مسلمانوں کی کرامات دراصل نبی ملٹی لیائیم کے مجزات ہیں۔ کرامات کی تحقیق کرامات کی تحقیق لعق

click on link for more books:

تصدیق ہے اور اللہ تعالی ان کے ہاتھوں سے جوخلاف عادت کام ظاہر فرما تا ہے اور ان کوانواع علوم اور مکا شفات عطافر ما تا ہے ان کی تقدیق ہے۔ شیخ ابن تیمیہ نے'' العقیدۃ الواسطیہ'' میں اسی طرح لکھا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں اولیاء رحمان اور اولیاء ۔ شیطان کی کافی مثالیں ذکر کی ہیں اور بیہ بتایا ہے کہ اولیاء شیطان سے بھی بعض اوقات خلاف عادت امور ظاہر ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے بعض لوگ انہیں اولیاءرحمان گمان کرتے ہیں۔ (شرح صحیح ابخاری ج۲ص۵۵ ' مکتبہالطبری القاہرہ ۲۹ ۱۳۲۹ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن ابی الاسود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجیٰ نے حدیث بیان کی از اساعیل انہوں نے کہا: ہمیں قیس نے حدیث بیان کی انہوں ن نے کہا: میں نے حضرت المغیر ہ بن شعبہ رضی تُنتہ ہے سنااز نی ملتہ لیاتی [اطراف الحديث: ٢١١١ - ٢٣٥٩] (صحح مسلم: ١٩٢١) الرقم آب ني فرمايا: ميري امت كي محولوك بميشه غالب ربيل كحتي كەللەكاتىم آجائے گااوروەاس دفت بھی غالب ہوں گے۔

• ٣٦٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِّنُ أَمَّتِنَى ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ.

المسلسل: ۱۹۸۸)

اس حدیث میں نبی منتی کی ہے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ آپ کی امت کا ایک گروہ قیامت تک غالب رہے گا اور الحمد ملاعمد رسالت سے لے کرآج تک میں پیش گوئی پوری ہوئی ہے اور بیآپ کاعلم غیب ہے اور مجز ہے۔

قیامت تک دین حق پر قائم رہنے والے مومنین کے مصداق میں متعددا قوال اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احميني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكهت بن:

اس حدیث میں مذکور ہے: میری امت کے بچھلوگ ہمیشہ غالب رہیں گے۔فقہاء صنبلیہ نے اس حدیث ہے میاستدلال کیا ہے کہ کسی زمانہ کا مجتبد سے خالی ہونا جا تر نہیں ہے۔

نیز فرمایا: حتیٰ کہ اللہ کا حکم آجائے گا اور وہ اس وفت بھی غالب ہوں گے۔

علامہ نووی نے کہا ہے کہ اللہ کے تھم سے مرادوہ ہوا ہے جو ہرموش مرداورموس عورت کی روح نکال لے گی ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ قیامت قائم ہوجائے گی یعنی قرب قیامت میں ایسی ہوا چلے گی۔

امام بخاری نے کہا ہے کہاس گروہ سے مراد اہل علم کی جماعت ہے امام احمد بن عنبل نے کہا: اس سے مراد محدثین کی جماعت ہے اور اگر اس سے مرادمحدثین نہ ہوں تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں۔ قاضی نے کہا: اس گروہ سے مراد اہل النة والجماعة ہیں اور جوامل حق کے عقیدہ بر ہوں۔

علامہ نو دی نے کہا ہے کہ بیجنی ہوسکتا ہے کہ اس گروہ کی متعدد انواع ہوں' بعض بہا در جنگجو بجاہدین ہوں' بعض فقہاء ہوں' بعض محدثین ہوں' بعض زاہدین اورعبادت گزار ہوں' بعض نیکی کا تھم دینے والے اور برائی ہے رو کئے والے علماء ہوں اور اس میں اہل خبر . كى اور بھى انواع مراد ہوسكتى بيں (مثلاً مصنفين ہول مدرسين ہول فقراء اور حفاظ ہول نعت گوشعراء اور نعت خوال ہول وغيرهم-سعیدی غفرلہ) اور بیضروری نہیں ہے کہ وہ سب مجتمع ہول بلکہ بیم می ہوسکتا ہے کہ وہ روئے زمین پر مختلف علاقوں میں ہوں اور اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ اجماع جمت ہے اور جمیت اجماع پر اس مدیث سے استدلال کرنا زیادہ صحیح ہے برنبیت اس مدیث کے کہ میری امت ممراہی پرجم نہیں ہوگی' کیونکہ اس حدیث کی سندضعیف ہے۔

(شرح صحح مسلم للنوي ج ۸ ص ۵۲۹۷ ، مكتبه نزار مصطفیٰ بیروت ٔ ۱۷ ها هٔ عمدة القاری ج۱۲ ص ۲۲۷ ، دارالکتب العلمیه ٔ بیروت ٔ ۱۳۲۱ ه ) علامه احمد بن اساعيل الكوراني أخفى الهتوفي ٩٩٣ ه كصية بين:

اہل اصول نے اس مدیث سے بیداستدلال کیا ہے کہ اجماع جمت ہے'اجماع کی تعریف ہے: ایک زمانہ کے مجتهدین کا کسی تھم شرع پر متفق ہونا۔ (الکوثر الجاری جا ص ١٦٤ واراحیاءالتر اث العربی بیروت ١٣٢٩ هـ)

علامه ابويجي زكريا الانصاري المصري الشافعي التوفي ٩٢٦ ه كلصة بين:

علامہ نووی نے کہا ہے کہاں حدیث میں بیردلیل ہے کہ اجماع حجت ہے اور اس حدیث سے اجماع کی ججیت پر استدلال کرنا زیادہ صحیح ہے بنسبت اس حدیث کے کہ'' میری امت گمراہی پرجمع نہیں ہوگی'' کیونکہ اس حدیث کی سندضعیف ہے۔

(تخفة الباري ج٢ ص ٢٦١ ـ ٢٦٠ كتبه الرشدُر بإض ٢٦ ١٥ هـ)

جدید شارح علامه موی شاہین لاشین نے علامہ نو وی کی اتباع میں اس حدیث کوضعیف لکھا ہے۔

( فتح لمنعم شرح صحیح مسلم ج ۷ ص ۵۹۷ وارالشروق القاہره ۲۹ ۱۳۲ هـ )

## اں مدیث کی تحقیق که' میری امت گمراہی پرجمع نہیں ہوگی'

علامہ نووی علامہ عینی علامہ زکریا الانصاری اور علامہ شاہین لاشین نے جواس حدیث کومطلقاً ضعیف لکھا ہے بیتی جہاس حدیث کے متعدد متابعات اور شواہد ہیں اس لیے بیرحدیث زیادہ سے زیادہ محجے لغیر ہ اورحسن لذاتہ ہے۔

امام ابوعیسی محد بن عیسی تر مذی متوفی ۲۵۹ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفزت عبدالله بن عمر ضیالله بیان کرتے ہیں: رسول الله ملتی ایلیم نے فر مایا: بے شک الله میری امت کو یا فر مایا: امت محمد کو گمراہی پرجمع نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور جو جماعت سے الگ ہوگا وہ دوزخ میں الگ ہوگا۔ (سنن ترندی: ۲۱۶۷) الم احمد بن صبل متوفی ا ۲۴ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

رسول الله ملتي يَلِيم كے صحابی ابوبھرہ الغفاري رضي آلله بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملتي يَلِيم نے فرمايا: ميں نے اپنے رب عز وجل سے جار چیزوں کا سوال کیا تو اس نے مجھے تین چیزیں عطافر مائیں اور ایک چیز سے مجھے منع فرما دیا' میں نے اللہ عز وجل سے سوال کیا کرمیری امت گمراہی پرجمع نہ ہوتو اس نے مجھے بیءطافر ما دیا' اور میں نے اللّٰدعز وجل سے بیسوال کیا کہ ان پر ایسا وتمن مسلط نہ ہوجو ان کا غیر ہوتو اس نے مجھے بیعطا کر دیا اور میں نے اللہ عز وجل سے بیسوال کیا کہ دہ ان کو قحط سے ہلاک نہ کرے جیسا کہ اس سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ہے 'تواس نے مجھے بیعطا کر دیا اور میں نے اللہ عزوجل سے بیسوال کیا کہان کے مختلف فرقے نہ کرنا اور ان کوایک دومرے سے ندار انا تو اللہ تعالی نے مجھے اس دعا سے روک دیا۔

(منداحمه ج٢ ص ٩٦ ٣ ، المعمم الكبير: ٢١١ ، مجمع الزوائدج ٤ ص ٢٢١ \_ ٢٢١ ؛ المستدرك ج اص ١١٦ ؛ الا عاديث الصحيحة للا لباني : ١٣٣١ ) علامة تم الدين محمد بن عبدالرحمان السخاوي التوفي ٩٠٢ هاس حديث كم تعلق لكهت بين:

خلاصہ بیہ ہے کہاں حدیث کامتن مشہور ہے اوراس کی بہ کثرت اسانید ہیں اور متعدد شواہد ہیں۔

(القاصدالنة م ۵۵ % وارالكتب العلميه 'بيروت' ۷۰ %اه )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث

٣٦٤١ - حَدَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثِنِي اَبَنَ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثِنِي عُمَيْرٌ بِنْ هَانِيٍّ ٱنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً

لَّتُنِي عُمَيْرٌ بِنْ هَانِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَلِّوبَةً عِيمِان كَى انهول مِنْ عُمَيْرٌ بِنْ هَانِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَلِّوبَةً عِيمان كَى انهول نے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُولُ لَا يَقُولُ لَا يَقُولُ لَا يَقُولُ مَنْ يَزَالُ مِنْ امْتِى النَّهِ قَائِمَةً بِامْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى يَأْتِيَهُمْ امْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ عُمَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بُنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذُ وَهُمْ ذِلِكَ قَالَ مُعَاذُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَادِيةٌ هٰذَا مَالِكُ يَزْعُمُ انَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَتُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَادِيةً هٰذَا مَالِكُ يَزْعُمُ انَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَتُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ.

کہا: مجھے ابن جابر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے کمرین ھانی نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت معاویہ رش گئی ہے تا اور بیل کے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت معاویہ رش گئی ہے تا ہوئے وہ بیان کر سے ہیں: میں نے رسول اللہ طبق گیا ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین اورای کے احکام پر قائم رہے گا جو ان کو رسوا کرنا چاہے گایان کی خالفت کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے آ جائے گی اور وہ اسی وین اور اسی شریعت پر قائم ہوں گے۔ جائے آ جائے گی اور وہ اسی وین اور اسی شریعت پر قائم ہوں گے۔ عمیر نے کہا: پس ما لک بن یخامر نے بیان کیا کہ معاذ نے کہا اور وہ اسی وقت شام میں سے معاویہ نے کہا: بیہ ما لک یہ گان کرتا ہے کہ اس فیصر نے معاذ سے سنا ہے اور وہ اسی وقت شام میں تھے۔ اس فیصر فیصر نے معاذ سے سنا ہے اور وہ اسی وقت شام میں تھے۔

اس صدیث کی شرح کا بعض حصه صدیت سابق کی شرح میں گزر چکا ہے اور بعض دوسرے اموریہاں بیان کیے جارہے ہیں۔ مومنین کی ایک جماعت کے قیامت تک دین حق پر قائم رہنے کا سبب

جديد شارح علامه موسى شابين لاشين لكصة بين:

اسلام آخری دین ہے اور اس کی شریعت قیامت تک کے لیے فرض کی گئی ہے تا ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت سے ایما ہوتار ا ہے کہ ہرامت اپنے رسول کے چلے جانے کے بعد اس کی تعلیمات سے دور ہوتی رہی ہے 'ہررسول کی تعلیمات کا نور اس کی امت کے رگ و پے میں جاری رہتا ہے لیکن آ ہت آ ہت رینو مضحمل ہوتا رہتا ہے اور جیسے جیسے دفت گزرتا جاتا ہے لوگوں میں دین کے احکام پر عمل کرنے میں وہ پہلا سا جوش وخروش نہیں رہتا اور ان پرستی اور کا بلی اور نیک اعمال سے بے رغبتی جھاتی جاتی ہے اور شیطان کے اثر سے وہ بہتد ریج زیادہ سے زیادہ برائیوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں۔

ہمارے نبی منتقبہ کا زمانہ بہترین زمانہ تھا' پھر صحابہ ونالٹیٹی کا زمانہ تھا جوآپ کے قریب تھے' پھران کے بعد تابعین کا زمانہ تھا' پھر آہتہ آہتہ دین کا اثر ونفوذ کم ہوتا جاتا ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء اُنٹا کے بعد حواریین ہوتے تھے اور ہمارے دین اسلام میں علاء اور صالحین ہوتے ہیں۔

علاء اور صالحین بھی وقت گزرنے کے ساتھ کمزور پڑتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے اور بعض اوقات ظالم حکام کے خوف سے اور بعض اوقات نفتہ اور بعض اوقات فتنہ اور فساد کی وجہ سے اوقات ظالم حکام کے خوف سے اور بعض اوقات فتنہ اور فساد کی وجہ سے اسے دور میں دین پر گرفت قائم رکھنا انگاروں پر گرفت قائم رکھنے کے متر ادف ہوتا ہے۔ نبی طفی آئی نے اس تاریک حقیقت کی اپنے اصحاب کو خبر دی تھی اور فر مایا تھا: اس وقت تہمارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو سے اور برائی سے نہیں روکو سے صحابہ نے پوچھا: یا رسول خبر دی تھی اور فر مایا تھا: اس وقت تہمارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو سے اور برائی سے نہیں روکو سے مور برائی سے نہیں روکو سے اور برائی سے نہیں دوگا۔ (فع المعم جے میں ۱۹۵۔ ۵۹۵ دارالٹروق القاہم ، ۲۹۱ه هو) میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس حدیث سے موافق مزید درج ذیل احادیث ہیں:

ہاں!اوراس سے زیادہ شدید ہوگا جب تم برائی کوا چھائی گمان کرو گے اورا چھائی کو برائی گمان کرو گے۔ ہاں!اوراس سے زیادہ شدید ہوگا جب تم برائی کوا چھائی گمان کرو گے اورا چھائی کو برائی گمان کرو گے۔

(مندابويعليٰ: ٢٠٢٠ ' دارالثقافة العربية بيروت ١٣١٣ هـ)

حضرت ابوذ رم می الله بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تھے ہے فر مایا: اے ابوذ را اس وفت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں کے جیمٹ میں رہ جاؤ گے! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اس وقت کے لیے مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم صبر کرنا' مررن من موگوں ہے خوش خلقی ہے پیش آنااوران کے (برے) اعمال کی مخالفت کرنا۔

(المعجم الاوسط للطمر اني: ٣٤٣ ، مكتبه المعارف رياض ٥٠ ١٣ هـ)

عمرہ چیزنکل جانے کے بعد جو بے کاراور خراب چیز باتی رہ جاتی ہے اس کو تلجمٹ کہتے ہیں جیسے آئے سے میدہ اور سوجی نکا گنے کے بعد بھوی باتی رہ جانی ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ کے بڑوی نے کہا: حضرت جابر بن عبداللہ نے آ کر مجھے سلام کیا تو میں نے ان کولوگوں کے مخلف فرقوں اور ان کی بدعات کے متعلق بتایا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مانچیکیٹیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہوں گئے پھرفوج درفوج نکل جائیں گے۔(منداحمدج ۳۴ س۳۴ مؤسسۃ الرسالۃ 'بیردت)

حفرت ابو ہریرہ وشکائنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹ کیلئے نے فر مایا: اس شریر عرب کے لیے افسوں ہے جوقریب آپہنچا ہے ' اندهیری رات کے فتنے تھوڑ ہے تھوڑ ہے ہوکر آئیں گے ایک مروضیح کومومن ہوگا اور شام کو کا فر ہوگا۔لوگ دنیا کے تھوڑ سے سامان کے ، وفن دین کو بچ دیں گے'اس ز مانہ میں اینے دین پر گرفت رکھناا نگاروں پر گرفت رکھنے کی مثل ہوگا۔

(سنن ترزي: ۵۸ • ۳۷ - ۲۲۲ ، سنن ابوداؤد: ۴۳۳ ، سنن ابن ماجه: ۱۴ • ۴ ، صحیح ابن حبان: ۳۸۵ ، سنداحمد ۲۶ ص ۲۹۱ ) حفرت انس رشی نشدیان کرتے ہیں که رسول الله ملتی آیا مے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ زمین میں الله الله نه کیا جائے۔

( محیم سلم: ۱۳۸ ، سنن ترندی: ۲۲۰۷ ، المستدرک ج ۴ ص ۹۴ ۴ ، تاریخ بغدادج ۴ ص ۸۲ )

علامه موى شابين الشين لكصة بي:

بیصورت حال آخرز مانہ میں ہوگی جب زمین بر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والانہیں رہے گا'اس لیے نبی ملٹی لیکٹی نے یہ بشارت دی کتم مطمئن رہو رید دین ہمیشہ برقرار رہے گا اور اس کی شریعت پڑھل ہوتا رہے گا اورمسلمانوں کی ایک جماعت اس گئے گز رے دور می<sup>ں بھ</sup>ی عقا ئدصیحہ پر قائم رہے گی اور نیک اعمال کرتی رہے گی اور جوان کا مخالف ہوگا اس سے مزاحمت کرتی رہے گی اور مخالفین اس کو كو م كا ضررتيس پہنيا سكيت سے حتى كه جب ان ميں سے ايك فرد بھى باتى نہيں رہے گا تو قيا مت آ جائے گی۔

الله تعالیٰ آخرز مانه میں د جال کو جیمیجے گا اور جھزت عیسیٰ علایسلاا کا نزول ہوگا اور وہ د جال کوقل کریں سے اور حضرت عیسیٰ علایسلاا کی وفات کے بعد اللہ تعالی ایک ایس ہوا بھیج گا جومشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی اور ریشم سے زیادہ نرم ہوگی وہ ہوا مومنین مخلصین کی ارواح کو بیش کرلے گی کیں روئے زمین پرصرف لوگوں کا تلچھٹ اوراشرار باقی رہ جا ئیں گے اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گاجس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو سوان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔

(فَتْحَ أَمِيْهُمْ جِهِ مِنْ ١٩٥٥ - ٥٩٨ وارالشروق القابرة ٢٩١٥ هـ)

میں کہتا ہوں کہاں کے موافق بیرحدیث ہے: k for more books

<u> حضرت نواس بن سمعان کلابی و گا</u>نند فتنه د جال کی ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانگیلہ کی ا فر مایا: جب اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ہرمومن کی روح قبض کر لے گی اور زمین پر جولوگ باقی ہوں گے وہ گدھوں کی طرح اور ت رہیں گئے سوان پر قیامت آ جائے گی۔ (سنن ترندی: ۲۲۳۰ منداحمہ جمع ص ۱۸۱)

باب مذکور کی اس حدیث میں بھی نبی ملتی لیا ہم کے علم غیب کا ثبوت ہے اور بیآ پ کامعجزہ ہے۔

٣٦٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبٌ بنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيُّ يُحَدِّثُونَ عَنُ عُرُواَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَّشْتُرِى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارِ وَّجَاءَ ةُ بِدِيْنَارٍ وَّشَاةٍ فَدَعَا لَـهُ بِالْبُرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لُوِ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ قَالَ سُفِّيَانٌ كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةَ جَاءَ نَا بِهِذَا الْحَدِيْثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيْبٌ مِّنْ عُرُوةَ فَٱتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ ٱسْمَعَهُ مِنْ عُرُورَةَ قَالَ سَمِعَتُ الْحَيُّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں شبیب بن غرقدہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے الحی ہے سنا' وہ حدیث بیان کرتے ہیں از عروہ انہوں نے بتایا که نبی المتفایلیم نے انہیں ایک دینارعطا کیا کہ وہ اس ہے آ یے کیے ایک بکری خریدیں انہوں نے اس دینار سے دو بکریاں خریدی پھران میں سے ایک بکری کوایک دینار کے عوض فروخت کر دیاور آ ب کے یاس ایک بحری اور ایک دینار لے کرآ ئے۔آب نے ان کی خرید و فروخت میں برکت کی دعا کی' پھروہ اگر مٹی بھی خریدتے تو ان کواس میں نفع ہوتا۔ سفیان نے کہا: ہم کوحسن بن عمارہ نے یہ حدیث عروه سے سنائی اور کہا: اس حدیث کوشبیب نے عروہ سے سنا تو میں ان کے پاس گیا' پس شبیب نے کہا: میں نے اس مدیث کو عروہ سے نہیں سا' انہوں نے کہا: میں نے الحی سے سا' وہ ال حدیث کی عروہ ہے روایت کرتے ہیں۔

کین میں نے ان سے سنا ہے وہ بیان کرتے ہیں: نبی مُلْقَطِّلِمُ بیفرماتے تھے: قیامت تک خیر گھوڑوں کی بیٹانی میں بندھی ہولی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان کے گھر میں ستر (۵۰) محور بے دیکھے سفیان نے بتایا کہ عروہ نے جو آپ کے لیے بحری خریدی تقی وہ گویا قربانی کی بکری تھی۔ ٣٦٤٣ - وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ اِلْمِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَآيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِى لَهُ شَاةً كَانَّهَا أُضْجِيَةً.

اس مدیث کی مفصل شرح معی البخاری: ۲۸۵۰ میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس کیے روایت کی ہے کہ اس مدیث میں آپ کے اس مجزہ کا ذکر ہے کہ آپ نے عروہ

ے لیے برکت کی دعا کی تو وہ ٹی کو بھی خریدتے تو ان کواس میں نفع ہوتا۔ حدیث مذکور پر بیاعتراض کہاس حدیث کہ سند میں الحی کا واسطم ہم ہے اور اس کے جوابات علامه الفضيل مين الفاطمي الشهيمي الزرهوني المغربي المالكي التوفي ١٨ ١٣ ١٥ ولكهية بين:

علامه ابن القطانی نے کہا ہے کہ اس باب میں حدیث وارد کرنے سے امام بخاری کامقصود صرف گھوڑوں کے متعلق حدیث ہے click on link for more books

شرط کے خلاف ہے۔

۔ مافظ ابن حجرعسقلانی کلھتے ہیں کہ علامہ ابن القطان کا اعتراض سیح ہے لیکن واسطہ کے مبہم ہونے کی وجہ سے اس حدیث کی روایت کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے کیونکہ الحی نام کے بہ کثرت راوی ہیں اور ان سب کا حجموٹ پرمتفق ہونا عادۃ محال ہے۔علاوہ ازیں امام احمر ٔ امام ابوداؤ و ٔ امام تر مذی اور امام ابن ماجه کی روایت میں ان کے متعدد شواہد اور متابعات ہیں اور اس باب میں اس روایت کو داخل کرنے سے امام بخاری کا مقصود میہ ہے کہ اس حدیث کو علامات نبوت اور معجزات میں داخل کیا جائے کیونکہ عروہ کے متعلق نبي مُلَيَّةً إِلَيْهِ كَلَى دعا قبول ہوگئ حتی كہوہ مٹی بھی خرید تے تو ان كونفع ہوتا۔ (فتح الباری ج ۴ ص ۷ ۳ که دارالمعرفهٔ بیروت)

علامه ابو بكر بن العربي نے كہا ہے كەعروه كى حديث سي ہے اور وہ خبر واحد سے اكثر ہے كيونكه انہوں نے عروه سے ساع كى تصريح کی ہےاور کہا ہے کہ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں' سو پی خبر واحد سے نکل کر خبر مستفیض میں داخل ہوگئ اور شبیب پیہ کہتے تھے کہ مجھے ایک مردنے مدیث بیان کی از الحی' پھرانہوں نے اس مدیث کوالحی سے سنا تو انہوں نے بھی اس مدیث کا اسنا دالحی کی طرف کیا اور بھی ا کے مرد کی طرف کیا گویاس نے بھی ان سے سنا ہے۔ (عارضة الاحوذي جسم ۲۳۰)

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ امام بخاری نے گھوڑوں کی حدیث اس لیے وارد کی ہے کہ اس میں بھی نبی ملتی ایکی نے غیب کی خبر دی ے کہان کی پیثانیوں میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے اور آپ نے جوخبر دی ہے واقع میں اس طرح ہے سویہ آپ کامعجز ہ ہے۔ (أكمال لمعلم بغوائد مسلم ج٢ ص ٢٨٨) (الفجر الساطع على الصحيح الجامع ج٨ ص ٣٨٦) كمتبه الرشدُ رياضُ • ١٣٣٠ هـ)

٣٦٤٤ - حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ المام بخارى روايت كرتے بين: جميس مسدو نے حديث قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لِيان كَيُ انهول نِي كَها: بميل يَحِلْ مَنْ حديث بيان كى از عبيداللهُ انہوں نے کہا: مجھے نافع نے خبر دی از حضرت ابن عمر رضی اللہ وہ بیان كرتے ہيں كەرسول الله الله الله عن فرمايا: گھوڑوں كى بيشانيوں میں قیامت تک کے لیے خیر بندھی ہوئی ہے۔

أَذَّرُسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْخَيْلُ مَعْقُودٌ ٩ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قیس بن حفص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فالدین الحارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الی التیاح 'انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس وی اللہ سے سا از نبی مُن اللہ م اس نے فرمایا: گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر بندھی ہوئی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حديث بيان كي ازامام ما لك از زيد بن اسلم از ابي صالح السمان از حضر ابو ہر وہ منگنائلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹ ایک نے فر مایا:

ال مدیث کی شرح مصحح ابخاری:۲۸۴۹ میں گزر چک ہے۔ ٣٦٤٥ - حَدَّثْنَا قَيْسُ بُنُ حَفْص حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْعُارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أنَّسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُولًا فِي نُوَاصِيْهَا الْحَيْرُ.

٣٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِي صَالِحٍ اَلسَّمَّانِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رُضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pre books

۔ گھوڑے تین نتم کے ہیں'ایک نتم مرد کے لیے باعث اجر ہےاور دوسری مرد کے لیے پردہ بوشی کا سبب ہے اور تیسری قتم مرد کے لیے گناہ ہے۔رہاوہ گھوڑا جومرد کے لیے باعث اجر ہے بیوہ گھوڑا ہے جس کواس نے اللہ کے راستہ میں با ندھا ہے پس اس کی ری ج اگا، میں یا باغ میں کمی کررکھی ہے وہ اس چراگاہ یا باغ کے طول میں جو کچھ چرتا ہے وہ اس کی نیکیاں ہوتی ہیں اگر وہ اپنی ری تزا کر ایک بلندي يريادو بلنديول يرجائة تواس كى ليدبهي اس كى نيكيال قرار یاتی ہیں اور اگر وہ کسی دریا کے پاس سے گزر کریانی پیے خواہ مالک کاارادہ اس کو یانی پلانے کا نہ ہوتو ریجی اس کی نیکیاں شار ہوتی ہیں اور دوسری قتم وہ ہے کہ ایک مرد نے گھوڑ اضرورت کی وجہ ہے اور یردہ بوشی کے لیے اور سوال سے بیخے کے لیے باندھا ہے اور دہ اس تھوڑے کی گردن اوراس کی پیٹھر میں اللہ تعالیٰ کے حق کونہیں بھولاتو یے گھوڑااس کے لیے پر دہ پوشی کا باعث ہوگا'اور تیسری قتم یہ ہے کہ ایک مرد نے محور افخر کرنے کے لیے اور ریا کاری کے لیے اور مسلمانوں سے عداوت کرنے کے لیے باندھا ہے کی یہ گورا باعث گناہ ہے اور نبی ملٹی آیٹم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا: ان کے متعلق مجھ برکوئی چز نازل نہیں ہوئی اسوا اس جامع اور منفرد آیت کے: سو جو شخص ایک ذرہ کے برابر نگل كرے تو وہ اس كى جزايائے گا اور جو مخص ايك ذره كے برابر برائی کرے تو وہ اس کی سزایائے گان (الزلزال:۸-۷)

قَالَ اَلْتَحْيُلُ لِشَالاَنَةٍ لِرَجُلِ اَجُرُّ وَيُلِرَجُلٍ سِتَرُّ وَعَلَى رَجُلٍ وَزِرْ فَامَّا الَّذِي لَهُ اَجُرُّ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاكُالَ لَهَا فِي مَرْجِ اَوْرَوْضَةٍ وَمَا اَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ الْمَرْجِ اَوِ السَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلُو النّها مَنَ الْمَرْجِ اَوِ السَّاتِ شَرَفًا اَوْشَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرُوائُهَا مَنَ الْمَرْجِ اَوِ السَّوْفَ اللّهِ فَلَى اللّهُ عَنْ كَانَتْ ارُوائُهَا مَسَنَتٍ لَلهُ وَرَجُلٌ رَبَطَها وَلَمْ يُودُ اَنَ اللّهِ فَي رَقَابِها وَظُهُورِها يَسْتُوا وَرَجُلٌ رَبَطَها فَحُرًا وَرِياءً وَسِيرًا وَتَعَقَّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّهِ فِي رِقَابِها وَظُهُورِها وَيِياءً وَسِيرًا وَتَعَقَّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّهِ فِي رِقَابِها وَظُهُورِها وَيَعالَى اللّهِ فِي رَقَابِها وَظُهُورِها وَيَعالَى اللّهِ فِي رَقَابِها وَظُهُورِها وَيَعالَى اللّهِ فِي رَقَابِها وَظُهُورِها وَرِياءً وَيَواءً لِللّهِ فِي رَقَابِها وَظُهُورِها وَرِياءً وَيَواءً لِللّهُ عَن اللّهُ عَن الْحُمْرِ فَقَالَ مَا اللّهِ لَى عَلَى فِيهَا اللّهُ عَن اللّهُ عَن الْحُمْرِ فَقَالَ مَا الّذِلَ عَلَى فِيهَا اللّه عَن اللّهُ عَن اللهُ عَمْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَلَ اللّهُ عَلَى فِيهَا اللّهُ عَمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ فَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ فَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اس حدیث کی مفصل شرح ، صحیح البخاری: ۲۱ ۲۳۱ ، میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ گھوڑے ان تین قسموں سے ایر نہیں و

امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ گھوڑے ان تین قسموں سے باہر نہیں ہیں اور گھوڑوں کی یہ تین

قتمیں بیان کرنا بھی غیب کی خبر ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ مع > 27 ' منہ ڈیڈو عکسی ٹ ٹ عشد اللّٰ او جَدَّدُوْنَا سُفُ

٣٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِى بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مَّحَمَّدِ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْبَرَ بُكُرةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي فَلَمَّا رَاوْهُ وَسَلَمَ خَيْبَرَ بُكُرةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي فَلَمَّا رَاوْهُ وَسَلَمَ خَيْبَرَ بُكُرةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي فَلَمَّا رَاوْهُ وَسَلَمَ بَدُيهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ اكْبَرُ فَا فَرَقُ اللهُ اكْبَرُ فَا فَاللهُ اكْبَرُ وَسَلَمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ اكْبَرُ فَا فَا لَاللهُ اكْبَرُ فَا فَاللهُ اللهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی ازمحر انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن ما لک رش اند سے سنا وہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ مش ایک ہورے خیبر پہنچ گئے اس وقت یہودی ایس وقت یہودی ایس وقت یہودی انہوں نے آپ کو باہر نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو میان میں مادیاں

الْمُنْذَرِينَ.

خَوبَتْ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحٌ ويكاتو كَهَ لِكَ: (سيرنا) محمد (عَلِينَةٍ) لشكر كرماته بين أوروه قلعول کی طرف پناہ کے لیے بھا گے۔ نبی م<sup>ا</sup>تق ایک اینے دونوں ماتھ بلند كر كے فرمايا: الله اكبر! خيبر برباد ہوگيا، بے شك جب ہم کسی قوم کے صحن میں پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن كو(الله كے عذاب) سے ڈرایا گیا ہے۔

اں مدیث کی مفصل شرح ، صحیح البخاری:۲۵۱ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں آپ کے اس مجز ہ کا ذکر ہے کہ آپ نے فر مایا تھا: خیبر برباد ہوگیا: سوآپ کے ارشاد کے مطابق اہل خیبر شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے اس کو فتح کرلیا۔

٣٦٤٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيْرًا فَٱنْسَاهُ قَالَ ابْسُطُ رِدَائكَ لَسَطْنَّهُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّةً فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعَدُ.

ا امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے ابراہیم بن المنذرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن الی الفد یک نے حدیث بيان كى از ابن الى ذئب از المقبر كى از حضرت ابو ہر ريره رضي الله وه بيان كرتے ہيں: میں نے عرض كيا: يارسول الله! میں آپ سے به كثرت احادیث سنتا ہوں کس ان کو بھول جاتا ہوں آ یہ منتی المجام نے فرمایا: تم اپنی جادر پھیلاؤ سومیں نے اپنی جادر پھیلائی آب نے ا ہے ہاتھ سے (ہوا میں) ایک لپ بھر کراس میں ڈال دیا ' پھر فر مایا: (اس جادر کو اینے ساتھ) ملالؤسومیں نے اس جادر کو (اینے ساتھ ) ملالیا' پھراس کے بعد میں آپ کی کوئی حدیث ہیں بھولا۔

اں حدیث کی مفصل شرح ، صحیح البخاری: ۱۱۸ ، میں گزر چکی ہے۔

المام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں نبی ملی ایکی مجزات کا ذکر ہے ایک پیر کہ آپ نے ہوا میں لپ بھر کراس حیا در میں ڈالا اور فر مایا: اس حیا در کواپنے ساتھ ملاؤ تو اس کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ قوی ہوگیااوردہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے بن گئے نیز اس سے بیظا ہر ہوگیا کہ آپ صرف احکام شرعیہ بتانے والے نہیں ہیں بلکہ ہر در د کا در مال اور علاج ہیں اور اس میں آپ کے علم غیب کا ثبوت ہے کیونکہ بیرحدیث آپ کے اس ارشاد کو میز معمن ہے کہاس کے بعدتم کوئی حدیث نہیں بھولو گئے سوالیا ہی ہوا۔

كتأب المعجز ات كانبي التوثيلهم كعظيم معجزه يراختنام شُخْ محمر بن صالح اعتيمين التوني ٢١ ١٣ هـ لكصة بين:

آب کے ہاتھ سے مس کی ہوئی چا درکوا پے جسم کے ساتھ ملانے کے بعدان کی اس طرح کایا بلیث گئی کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ سے تی ہوئی حدیث نہیں بھولتے تھے بلکہ کوئی بات بھی نہیں بھولتے تھے خواہ وہ حدیث ہویا کوئی اور چیز ہو۔

(شرح صحیح ابخاری ج اص ۲۴۳٬ مکتبهالطمر ی القاہرہ ۲۹ ۱۴۲هه)

اس باب میں نبی ملتی اللہ کے معزوت کا ذکر ہے اور امام بخاری نے اس باب کو نبی ملتی اللہ کے اس عظیم معجزہ پرختم کیا ہے۔
امام بخاری نے نبی ملتی اللہ کے مناقب میں شروع سے لے کر یہاں تک ایک سوننانو سے (۱۹۹) احادیث روایت کی بین ان میں سے سترہ (۱۷) تعلیقات ہیں اور باقی احادیث موصولہ ہیں اور ان میں اٹھتر (۸۷) احادیث مکررہ ہیں اور ایک سوایک (۱۰۱) خالص احادیث ہیں اور امام بخاری نے نبی ملتی اللہ کے معجزات کے بیان میں جواحادیث روایت کی ہیں ان میں سے بچاس احادیث میں علم غیب کا ثبوت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کا ہے اہم عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم ملتی اللہ ہم کا فیب عطافر مایا

الحمد للدرب العالمين والصلوّة والسلام على سيد المرسلين \_ آج ٢٦ رجب شب معراج • ١٣٣ هـ/ ١٩ جولا ئي ٢٠٠٩ء به روز اتوار بعد ازنما زعصر كتاب فضائل النبي ملتي ليليم مكمل موكني \_

الدالعالمين! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم سے مجھے بخاری کی شرح نعمۃ الباری کو یہاں تک پہنچادیا ہے ای طرح کرم اور نعمت البالعالمین! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم سے مجھے بخاری کی شرح نعمۃ الباری کو یہاں تک پہنچادیا ہے اور میری میرے والدین کی میرے انعمت فرما دیں گئیرے اس تذہ اور احباب کی اور میرے قارئین کی مغفرت فرما دیں جمیں دنیا اور آخرت کی مشکلات اور مصائب سے محفوظ رکھیں اور ہمیں دارین کی نعمتیں سعاد تیں اور برکتیں عطافر ما کیں۔ امین ۔ یا دب العالمین بیجاہ حبیبات د حمۃ للعلمین.



# بِنِيْمُ النِّيَا السِّحِيْرِ السِّحِيْرِي

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## ٦٢ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ [اَلَمَنَاقِبِ] فضائل صحابه كابيان

نی ملٹ میں ہے اصحاب کے فضائل کے

١ - بَابٌ فِى فَضَائِلِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بالايم

اں باب میں نبی ملتی الم اللہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔فضائل فضیلت کی جمع ہے اور یہ نقصیت کی ضد ہے جس طرح فضل نقص کی ضد ہے۔لغت میں فضل کا معنی اضافہ اور زیادہ ہے فضائل سے مراد وہ خصائل اور اوصاف ہیں جو پسندیدہ اور لائق مدح

اور جومسلمان نبی ملتی آیا کم کا مصاحب رہایا جس نے آپ کو دیکھا' پس وہ آپ کے اصحاب میں سے ہے۔ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ رُاهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ.

امام بخاری نے اس عبارت سے صحابی کی تعریف کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں حسب ویل اقوال ہیں:

#### صحابي كي تعريف ميں متعدد اقوال

(۱) جومسلمان نی مستی آنیا کے ساتھ رہا ہو یا اس نے آپ کو دیکھا ہوتو وہ آپ کے اصحاب میں سے ہے۔ یہ تعریف صحابی کی دو
تسمول کو شامل ہے 'پہلی قتم وہ ہے جومسلمان آپ کے ساتھ رہا ہولیکن اس نے آپ کو دیکھا نہ ہو جیسے حضرت عبداللہ بن ام
کتوم بڑگا تلہ یہ نابینا تھے اور دوسری قتم وہ ہے جس مسلمان نے آپ کو دیکھا ہوخواہ اس کو آپ کے ساتھ رہنے یا آپ کی مجلس
میں شریک ہونے بیٹھنے یا چلنے پھرنے کا موقع میسر نہ آیا ہواس تعریف میں مسلمان کی قیداس لیے لگائی ہے تا کہ اس سے کھار
خارج ہوجا میں کیونکہ کھار بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے یا آپ کو دیکھتے تھے لیکن وہ صحابی نہیں ہیں۔
امام بخاری کو اس تھی نہ میں قدیمی میں اور اس میں دیں جب سے میں دیں جب سے نہاں ہو اس میں دیں جب سے نہاں ہو اس میں دیا ہے اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو کیا ہو تھی دیا ہو اس میں دیا ہو اس میں دیا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی

الم بخاری کواس تعریف میں بی قید بھی لگانی جا ہے تھی کہاس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوتا کہ صحابی کی تعریف ہے ابن مطل ربیعہ بن امیداور مقبس بن صبابہ اور ان کی مثل خارج ہوجا کیں کیونکہ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو دیکھا مگر بعد میں سیمر تد ہوگئے تھے اس لیے بیصی بی بیں۔

(۲) ابوالمظفرالسمعانی نے یہ تعریف کی ہے: وہ مسلمان جوطویل عرصہ تک آپ کے ساتھ رہا ہواور آپ کی مجلس میں بہ کشرت شریک رہا ہواوراس نے آپ سے احادیث نی ہوں انہوں نے کہا کہ لغت کے اعتبار سے ایسے مسلمان پر ہی صحابی کا اطلاق ہوتا ہے۔

نعمة البارى في شرح صديح البذاري (جلاشم) 694 - ٢٢- كتاب نضائل السحابة [المناق روایت کیا ہواوروہ اس میں توسع کر کے کہتے ہیں کہ جس صحابی نے آپ کودیکھااور پھر مرتد ہوگیا' پھروہ آپ کی وفات کے بعر دوبارہ اسلام لے آیا اور اس نے آپ کو دوبارہ نہیں دیکھا توضیح یہ ہے کہ اس کا شار بھی صحابہ میں ہوتا ہے کیونکہ محدثین کا افلاق ے کہ وہ اضعث بن قیس اور اس کی امثال کوصحابہ میں شار کرتے ہیں اور ان کی احادیث کواپنی مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ ، آمدی نے کہا: حق کے مشابہ میہ ہے کہ صحابی وہ مسلمان ہے جس نے آپ کو دیکھا ہوخواہ وہ آپ کے ساتھ نہ رہا ہو۔ اہام ثانعی اوران کے اکثر اصحاب کے نز دیک یہی تعریف مختار ہے۔

(٣) سعید بن میتب نے میتعریف کی ہے کہ صحابی وہ مسلمان ہے جوآپ کے ساتھ ایک سال یا دوسال رہا ہویا اس نے آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں یا دوغزووں میں شرکت کی ہو۔ اس تعریف میں کافی تنگی ہے اور اس کا تقاضایہ ہے کہ حضرت جرین عبدالله انجلی اوران کی امثال کو صحابہ میں نہ شار کیا جائے حالا نکہ ان کے صحابی ہونے پر اتفاق ہے۔

(س) آمدی نے بیتعریف کی ہے کہ جومسلمان طویل عرصہ تک آپ کے ساتھ رہا اور اس نے آپ سے احادیث نی ہوں وہ صابی

(۵) واقدی نے یہ تعریف کی ہے کہ جس مسلمان عاقل بالغ نے آپ کود یکھا ہووہ صحابی ہے۔

(٢) کیچیٰ بن سلیمان مصری نے یہ تعریف کی ہے کہ جس مسلمان نے آپ کا زمانہ پایا ہووہ صحابی ہے خواہ اس نے آپ کودیکھانہ ہو۔ صحاني كي معرفت كاطريقه

تحمس شخص کے صحابی ہونے کی معرفت کا ذریعہ خبر متواتر ہے جیئے حصرت ابو بکر' حضرت عمراور باتی عشرہ مباشرہ واللَّبُّنج ما خبر متواز سے کم ہولیعنی خبرمشہور ہو' حضرت عکا شہ بن محصن اور ضام بن تغلبہ اور ان کی امثال کا صحابی ہونا خبرمشہور سے ثابت ہے یا بعض صابہ سستخص کے متعلق پیز خبر دیں کہ وہ صحابی ہے جیسے حضرت ابوموی اشعری رشی اللہ نے پیشہادت دی کہ حضرت حمیمہ بن الی حمیمہ الدد کا جواصبہان میں پیٹ کی بیاری میں فوت ہو گئے تھے وہ صحابی ہیں 'بہشر طیکہ اس خبر سے پہلے ان کا عامل اور متقی ہونا ثابت ہو یا دہ تھی عادل اور متق ہواور وہ خود سے خبر دے کہ وہ صحابی ہے ہمارے شخ نے بیقید بھی لگائی ہے کہ اس شخص کے صحابی ہونے کا دعویٰ اس دت مقبول ہوگا جب اس نے نبی ملٹھ آیا ہم کے وصال پر ایک سوسال گزرنے سے پہلے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا ہو کیونکہ اگر اس نے آپ کے وصال پرایک سوسال گزرنے کے بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ باطل اور مردود ہوگا کیونکہ حدیث صحیح میں ندکور ہے-حضرت عبدالله بن عمر من الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیم نے اپنی حیات کے آخر میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا: مجھے بتاؤ ہیکون میں رات ہے کیونکہ اس رات کے ایک سوسال بعد ان لوگوں میں سے روئے زمین پرکولی زنده نبیس رہے گا جواب زندہ ہیں۔ (صحح ابخاری:۱۱۱ ،صحح مسلم: ۲۵۳۷ ،سنن ترندی:۲۲۵۱ ،سنن ابوداؤد:۳۳۸) اس حدیث میں بیتصریح ہے کہ آپ کی وفات کے ایک سوسال بعد کوئی صحابی زندہ نہیں رہا'لہذا جس نے آپ کے وصا<sup>ل کے</sup> ا پیسوسال بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کیااس کا دعویٰ باطل اور مردود ہے۔

(عمدة القارى ج١٦ ص ٢ ٣٦- ٢٣٣ وارالكتب العلميه بيروت المهماه)

٣٦٤٩ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث تعتبرو قال سیمعت جابِر بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی بیان کی انہوں نے کہا : ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ا<sup>زعمرو</sup> عبدو قال سیمعت جابِر بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی بیان کی انہوں نے کہا : ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ا<sup>زعمرو</sup>

اں حدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابنجاری: ۲۸۹۷ 'میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں صحابہ اور تابعین کی فضیلت ہے۔ علامہ ذرھونی مالکی نے لکھا ہے کہ امام ابوز رعہ رازی ہے منقول ہے کہ جب رسول اللہ مُنْتَّ الْلِیْم کی وفات ہوئی اس وفت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ موجود تھے جنہوں نے آپ سے احادیث کو سنا اور روایت کیا۔

٣٦٥٠ - حَدَّ قَنْنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا النَّضُرُ اَحْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ اَبِي جَمْرَةَ سَمِعْتُ زَهْلَمَ بْنَ مُضَرِّب قَالَ سَمِعْتُ وَهُلَمَ بْنَ مُضَرِّب قَالَ سَمِعْتُ رَهُولَ اللهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اُمَّتِى قَرْنِي ثُمَّ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اُمَّتِى قَرْنِي ثُمَّ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اُمَّتِى قَرْنِي ثُمَّ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ المَّتِى قَرْنِي ثُمَّ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ المَّيْمَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِمْرَانُ فَكَ الْدِينَ يَلُونُهُمْ قَلْمًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا الْمُنْ اللهِ مَنْ وَلَا يُشْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يَوْتَمَنُونَ وَلَا يَوْتَمَنُونَ وَلَا يَقُوتُمَ وَلَا يَشْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يَوْتَمَنُونَ وَيَعْهُرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

میں موٹا یا ظاہر ہوگا۔

اں مدیث کی مفصل شرح 'صحیح البخاری:۲۲۵ ' میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہاس میں صحابۂ تا بعین اور تبع تابعین کی فضیلت ہے۔

، ۱۳۰۷ اور مصداق قرن کامعنی اور مصداق

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهو ني الماكمي الهتو في ١٨ ١١١ ه لكصة بين:

ایک زمانہ کے متقارب لوگوں کوقر ن کہا جاتا ہے جوامور مقصورہ میں سے کسی امر میں مشترک ہوں گر مدت میں اختلاف ہے زیادہ صحیح یہ ہے کہاس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے گیس نبی ملتی کیائی کا قرن صحابہ ہیں اور ان کی مدت بعثت نبوی سے لے کراس وقت تک ہے جب آخری صحابی نے وفات پائی اور وہ حضرت ابوطفیل رضی آللہ ہیں اور یہ مدت ایک سوہیں سال ہے اور تا بعین کے قرن کی مدت ستر سال ہے کر تقریباً دوسو کی مدت ستر سال سے لے کر تقریباً دوسو ہیں سال تک ہے اور تبع تا بعین کے قرن کی مدت ستر سال سے لے کر تقریباً دوسو ہیں سال تک ہے۔

حافظ ابن حجرنے کہا ہے کہ اس مدت میں بدعتوں کا بہت زیادہ ظہور ہوا ہے۔معتز لہنے اپنی زبانیں کھولیں اور فلا سفہ نے اپ سروں کواٹھایا' اور علماء کواس آ زمائش میں ڈالا گیا کہوہ کہیں کہ قر آن مجید مخلوق ہے۔

آیا صحابه کرام سے بعد کے مسلمان افضل ہوسکتے ہیں یانہیں

اس میں اختلاف ہے کہ قرن کے افضل ہونے کا کیا معنی ہے؟ آیا قرن اول کا ہر فرد بعد کے دوقر نوں ہے افضل ہے اور قرن ٹائی کا ہر فرد قرن ٹائی سے افضل ہے اور یہ جمہور کا قول ہے یا قرن اول کا مجموعہ بعد کے دوقر نوں سے افضل ہے اس طرح قرن ٹائی کا ہر فرد قرن ٹائی ہے اور یہ افضل ہے اور یہ امام ابن عبدالبر کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے قرن کے بعدایے لوگ ہوں گے جو بعض صحابہ سے افضل ہوں گے ماسوا اہل بدراور حدیبہ کے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت انس رشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آلیم نے فرمایا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے' یہ پتانہیں ہوگا کہ اس کے اول میں خیر ہے یا آخر میں ۔ (سنن ترندی:۲۸۲۹ 'منداحمہ ۳۶ ص ۱۳۰)

حافظ ابن حجرنے کہا کہ ظاہر میہ ہے کہ جس نے نبی ملٹھ کیا گئے گئے ہاتھ جہاد کیا یا آپ کے زمانہ میں آپ کے حکم سے جہاد کیا یا آپ کی وجہ سے مال کردہ شریعت کو منضط کرنے آپ کی وجہ سے اپنے مال کوخرج کیا یا آپ کی طرف ہجرت یا نصرت میں سبقت کی یا آپ سے حاصل کردہ شریعت کو منضط کرنے کے در بے ہوا یا آپ کے بعد والوں کو بلنے کی ان صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہوسکتا اور رہے وہ صحابہ جن کے بیرکام ظاہر نہیں ہوئے اور ان کی فضیلت صرف آئی ہے کہ انہوں نے آپ کی زیارت کی ہے تو وہ کل بحث ہیں۔ (فتح الباری ج م ص ۲۵) دار المرفہ نیروت)

امام المازری نے کہا ہے کہ صحابیت خواہ ایک لیحہ کی ہواس کی فضیلت کے برابرکوئی عمل نہیں ہے اور دیگر فضائل اس کے درجہ کو نہیں یا سکتے اور بیداللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور بعض محدثین اور فقہاء نے بید کہا ہے کہ بیف فضیلت آپ کے بعض خواص اصحاب کے لیے ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا اور آپ کی نفرت کی اور اپنا مال خرج کیا نہ کہ ان اصحاب کے لیے جنہوں نے آپ کو سرف ایک بارد یکھا یافتح مکہ اور اسلام کے متحکم ہونے کے بعد آپ کے ساتھ رہے اور سیح قول اکثریت کا ہے کہ فضیلت تمام اصحاب کے لیے ہے کیونکہ فلا ہرآ ٹاراس کی تائید کرتے ہیں۔

علامة رطبی نے کہا ہے کہ ق وہ ہے جس کوعلماء کی اکثریت نے کہا ہے کہ جومسلمان نبی ملت اللہ م کا مصاحب ہوایا جس نے آپ click on link for more books

برانہوں نے عافظ ابن عبدالبر کے قول کو آٹھ وجوہ سے رد کیا ہے۔ بجرانہوں نے حافظ ابن عبدالبر کے قول کو آٹھ وجوہ سے رد کیا ہے۔

۔ نیز علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ متقدمین اور متاخرین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت نیز علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ متقدمین اور متاخرین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت . ابو بکراور حضرت عمر ضکاللہ ہیں اور شیعہ اور اہل بدعت کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ (امنہم ج٦ ص ٣٣٨)

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حضرت عثان اور حضرت علی کے درمیان افضل ہونے میں اختلاف ہے ایک قول میہ ہے کہ ان کی فنیلت رتیب خلافت کے اعتبار سے ہے۔ امام اشعری کا اس طرف میلان ہے ایک قول تو قف کا ہے امام مالک نے المدونہ میں اس

ابومضور بغدادی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ افضل الصحابہ خلفاء اربعہ ہیں' ترتیب خلافت کے مطابق' پرتمام عشره مین' پھراہل بدر ہیں' پھراہل احد ہیں' پھراہل بیعت رضوان ہیں۔

عافظ ابن جرنے کہا ہے کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ فضیلت میں صحابہ کی ترتیب ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ے۔اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور اتباع پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ (آمین)

(الفجرال اطع على الفيح الجامع ج و ص ٥ ـ ٣ ملخصاً ، مكتبه الرشدُ رياضُ • ١٣٣٠ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از منصور از ابراہیم از عبیدہ از حضرت عبداللہ رضی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُن کیالیے م فر مایا: تمام لوگوں میں ہے بہترین میرے زمانہ کے لوگ ہیں' پھروہ لوگ ہیں جوان کے قریب ہیں' پھروہ لوگ ہیں جوان کے قریب ہیں' پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ گواہی دینے سے پہلے ان کی زبانوں برقتم آئے گی اور ان کی قتم سے پہلے ان کی شہادت آئے كَى ابراہيم نے كہا: جب ہم چھوٹے تھے تو (مارے بزرگ) شہادت اورعہد کے الفاظ زبان برلانے کی وجہ سے ہم کو مارا کرتے

٣٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّنْصُوْدِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ نُعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَـلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءٌ قُومٌ تُسْبِقُ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَـهُ وَيَمِينَـهُ شُهَادَتُهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضُرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهُدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ.

ای مدیث کی مفصل شرح ، صحیح البخاری:۲۲۵۲ ، میں گزر چکی ہے۔

<sup>اما</sup>م بخاری نے اس حدیث کو یہاں اس لیے وار د کیا ہے کہ اس میں صحابۂ تا بعین اور تبع تا بعین کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ٢- بَابٌ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضَلِهِم مَهَاجِرِينَ كِمنا قب اوران كِ فضائل

مهاجرین سے مرادوہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایک قول یہ ہے کہ مہاجرین سے مرادانصار کے ماسوا ہیں اور ان کے ماسوا ہیں جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے اس اعتبار سے صحابہ کی تین اقسام ہیں انصار اوس اور خزرج اوران کے خلفاء اور موالی۔

مِنْهُمْ ٱبُوْ بَكُرٍ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ ٱبِى قُحَافَةَ التَّيْمِيُّ

ان میں سے حضرت ابو بکر عبداللہ بن الی قحافہ التیمی رہے اللہ

بير\_

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

حضرت ابوبكر رضي ألله كالمختضر مذكره

حضرت ابو بكر مِنى ألله افاضل اورا كا برمها جرين ميں سے بيں۔امام بخارى نے اس پر جزم كيا ہے كه حضرت ابو بكر كا نام عبدالله ہے۔التلویکے میں مذکور ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبدالکعبۃ تھااور زمانہ اسلام میں ان کا نام عبداللّٰدر کھا گیا۔حضرت ابو برکے والدكا نام عثان بن عامر ابوقیا فیہ ہے۔ ان كی والدہ كا نام سلنی بنت صحرام الخير ہے حضرت ابو بكر كے مناقب ميں بيہ كدان كے والدین اوران کی تمام اولا دمسلمان اور صحابی ہیں۔حضرت ابو بکر کا نام زمانہ اسلام میں صدیق بھی ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تقیدیق کی اور جب سب نے واقعہ معراج کی تکذیب کی تو حضرت ابو بکر نے اس کی تقیدیق کی۔حضرت ابو بکر کا لقب عتیق ہے کیونکہان کو دوزخ سے آزاد کر دیا گیا۔حضرت ابو بکر رسول اللہ ملتی ایکٹیم کی وفات کے بعد ڈھائی سال خلیفہ رہے دوسال حیار ماہ اور دوسال تین ماہ کا بھی قول ہے' پھرتریسٹھ ( ۱۳ ) سال کی عمر میں ان کی وفات ہوگئ اور یہی رسول اللہ مل آپائیلم کی عمر ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب مِنْ مَنْ الله نِهِ عَنْ الله عنه ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کورات کے وقت حضرت عا کشہ مِنْ اللہ کے حجرہ میں دُن کیا گیا۔حضرت ابو بکر کی وفات پیر کے دن منگل کی شب ۲۲ جمادی الثانیہ کو ہوئی تھی۔

(عدة القاري ج١٦ ص٢٣٩ م ٢٣٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١١ه)

اورالله تعالی کا بیارشاد: (بیاموال) ان فقراءمها جهین کے کیے (بھی) ہیں' جواپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادے نكال ديئے كئے وہ الله كافضل اوراس كى رضا چاہتے ہيں اورالله اور

اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں' وہی سیجے ہیں O (الحشر: ۸)

وَقُولَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمُوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصَلَّا مِّنَ اللُّهِ وَرضُوانًا وَّيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُّ الصَّادِقُونَ ٥﴾ (الحشر: ٨)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس کا عطف منا قب مہاجرین اوران کے فضائل پر ہے اور بیآ یت بھی باب کے عنوان کا حصہ ہے۔

لیعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو اموال فئے عطا کیے ہیں وہ ان مہاجرین کے لیے بھی ہیں جن کو کفار مکہ نے ان کے کمروں سے نکال دیا وہ اپنی ججرت سے اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رضا کوطلب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے نبی کی شریعت کی مدوکرتے تھے۔ یہی لوگ سچے ہیں' انہوں نے جو پچھ کہا تھا اس کو اپنے افعال سے ثابت کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کے لیے اپنے گھروں اور اپنے مالوں کوچھوڑ دیا۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. إِلَى قَوْلِهِ. إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ (التوب: ٤٠).

اور الله تعالیٰ کا میدارشاد: اگرتم نے رسول کی مدد نہ کی تو بے شك الله نے ان مدوفر ما دى (بيرآيت يهال تك ہے) بے شك

الله ہمارے ساتھ ہے۔ (التوبة: ٥٠٠)

اس کا عطف بھی باب کے عنوان پر ہے اور بیآ یت بھی باب کے عنوان کا حصہ ہے۔ امام بخاری نے بیآ یت ممل ذکر نہیں گ کمل آیت اس طرح ہے:

ا گرتم نے رسول کی مددنہ کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدوفر مادی ٔ جب کا فروں نے رسولِ اللہ کو بے وطن کیا 'اس حال میں کدوہ رو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے دواینے صاحب میں کہا ہے تھے کہ تم ممکنین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ے ' پھر اللہ نے ان پراپی طرف سے تسکین نازل فر مائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فر مائی جن کوتم نے نہیں ویکھا اور کا فروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی او نیچا ہے' اور اللہ غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے O (التوبة : ۰ ۲۰)

ہیں ہوں ہے۔ اس آیت میں فرمایا: وہ اپنے صاحب سے کہدرہے تھے اس آیت میں صاحب سے مراد حضرت ابو بکر ہیں علماء نے کہا ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کیا وہ کا فر ہو گیا کیونکہ اس نے کلام اللہ کا انکار کیا 'اور باقی صحابہ کویہ فضیلت حاصل نہیں

' نیزاس آیت میں فرمایا: اللہ نے ان پراپی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ بینی رسول اللہ ملٹی آیکی بھراپی تا ئیداور نصرت نازل فرمائی۔ ہر چند کہ رسول اللہ ملٹی آیکی کے ساتھ ہروفت اللہ تعالیٰ کی تائیداور نصرت رہتی تھی لیکن بیاس کے منافی نہیں ہے کہ اس خاص موقع پر بھی آپ کے اوپر تائیداور نصرت نازل فرمائی ہو۔

اور فرمایا: ان کی ایسے شکروں سے مدوفر مائی جن کوتم نے نہیں دیکھا: لیعنی فرشتوں سے مدوفر مائی۔

نیز فرمایا: اور کا فرول کی بات کوینچ کردیا 'حضرت ابن عباس رخی الله نے فرمایا: کا فرول کی بات سے مراد ہے: شرک اور اللہ کے کلمہ سے مراد ہے: لا الله الا الله .

اور فرمایا: اور الله بهت غلبه والا ب معنی وه اپنی تدبیرے کا فروں سے انتقام لے گا۔

امام بخاری نے اس عنوان میں پہلے الحشر: ۸ کوذکر کیا'اس آیت میں مہاجرین کی فضیلت ہے'اس کے بعد التوبة: ۰ م کوذکر کیا'اس میں حضرت ابو بکر رہنی تندکی فضیلت ہے۔

قَالَتْ عَائِشَهُ وَ اَبُوْ سَعِيدٍ وَّابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ حَرْت عائشه اور حضرت ابوسعيد اور حضرت ابن عباس وظَلَيْ عَنَهُمْ وَكَانَ اَبُوْ بَكُو مِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهِ بَايا كه غاريس نبى المَّوْتُلِيَّكُم كه ساتھ حضرت ابو بكر وشَيَّاتُهُ تَعَدِيهُ وَكَانَ اَبُوْ بَكُو مِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَي بِتَايا كه غارين بي الْغَالِ.

نی منتقلیم کی بھرت کامفصل واقعہ سی النجاری: ۹۰۵ میں آر ہاہے اس میں بیذکر ہے کہ ٹی منتقلیم غارثور میں واخل ہوئے تھے۔امام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ منتقلیم نے حضرت ابو بکر وشی کنٹہ سے فر مایا: تم میرے (دینی) بھائی ہواور غار میں میرے صاحب ہو۔ (عمدة القاری ۱۲۵ م ۲۳۰ - ۲۳۸ دارالکتب العلمیہ 'پیروت' ۱۳۲۱ھ) حضرت ابو بکر وشی کنٹہ کے بعض فضائل

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيبي الزرهوني المغربي المالكي التوفي ١٨ ١١١ ه لكهت بين:

امام ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام جاہیت میں عبدالکعبہ تھا' پھر رسول اللہ ملٹی کی آئے ان کا نام عبداللہ رکھا' ان کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نتیتی کہا جاتا تھا' یا اس وجہ سے کہ نبی ملٹی کی آئے ہے فر مایا: جس مخص کواس سے خوثی ہو کہ وہ اس مخص کی طرف دیکھے جو نتیق من النار ہے یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا گیا ہے تو وہ ان کی طرف دیکھے' پس آپ نے ان کا نام عتیق رکھا اور ان کا لقب صدیق ہے کونکہ انہوں نے سب سے پہلے نبی النظام کی نہوت کی تقلد ابق کی آئی اور ان کی کنیت ابو بکر سے اور ان کا نسب میں اللہ میں اللہ عندیں اللہ میں اللہ عندیں کا اللہ عندیں اللہ کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہوت کی انہ

بن عثان ہے اوران کے والد کی کنیت ابوقیا فہ ہے ٔ اور ان کی والدہ کا نام ملمٰی ہے اور ان کی کنیت ام الخیر ہے 'وہ اسلام لائیں اور انہوں بن عثان ہے اور ان کے والد کی کنیت ابوقیا فہ ہے ٔ اور ان کی والدہ کا نام ملمٰی ہے اور ان کی کنیت ام الخیر ہے 'وہ اسلام لائیں اور انہوں بن عمان ہے اور ان کے ملک کے میں ہے ہیں ہے ہیے ان کے والدین اور ان کی اولا د اور ان کے پوتے سب مسلمان اور محالی نے ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر کے مناقب میں سے بیر ہے ان کے والدین اور ان کی اولا د اور ان کے پوتے سب مسلمان اور محال پ ہیں۔ جس دن نی ملٹی آیا ہم کی وفات ہوئی اس دن ان کی خلافت پر بیعت کی گئی تھی۔ (الاستیعابج ۳ ص ۹۱)

700

علامة قرطبی نے لکھا ہے کہ علامہ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کورسول اللہ ملتی آیا ہم کی کل ایک سوبیالیس احادیث حفظ تھیں جن میں ہے سیج ابنجاری اور سیجے مسلم میں اٹھارہ ا حادیث ہیں۔

نیز علامه قرطبی نے کہا ہے کہ قطعی بات سے کہ حضرت ابو بمرکورسول الله الله الله علیہ کی اتنی احادیث حفظ تھیں جتنی دوسروں کوحفظ نہیں تھیں اور جتنا حضرت ابو بکر کو آپ سے علم حاصل ہوا ہے اتنا دوسروں کوعلم حاصل نہیں ہوا کیونکہ وہ آپ کے خلیل اور صفی تھے <sub>اور</sub> دن اور رات سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے' تاہم وہ احادیث بیان کرنے اور روایت کرنے کے لیے فارغ نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشغول تھے۔ (امنہم ج۲ ص۲۳۷ دار ابن کثیر بیروت) غار کا قصہ عنقریب حدیث ہجرت میں آئے گا۔ (الفجرالساطع جو ص۸۔ ٤٠ كتبدالرشدر باض • ١٣٣ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالله بن رجاءنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق از حضرت البراءُ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رشی آلہ نے تیرہ درہم میں حفرت عازب رضی کشدسے یالان خریدا' پی حضرت ابوبکرنے حضرت عازب ہے کہا: آپ حضرت البراءکو بہ تحکم دیں کہوہ بیہ پالان اٹھا کر میرے ساتھ چلیں' حضرت عازب نے کہا: نہیں! حتیٰ کہ آپ ہمین بیرواقعہ بیان کریں کہ جب آپ رے تھے تو آپ نے اور رسول الله الله الله عنے کیا کیا تھا۔حفرت ابو بكرنے بيان كيا: مم مكه سے روانه موئ مم سارى رات اور سارا دن چلتے رہے حتی کہ ہم نے ظہر کا وقت یالیا اور دو پہر ہوگئ پس میں نے نظر دوڑائی کہ مجھے کہیں سایا نظر آئے جس کی طرف میں پناہ لول کھر میں ایک چٹان کے پاس آیا تو میں نے اس چٹان کے باقی حصہ کا سایا و یکھا' میں نے اس چٹان کوصاف کیا پھر میں نے بی مُنْ اللَّهُ كَا لِيهِ اللَّهِ رَفْرَتُ بِهِما يا كِي مِن فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اے اللہ کے نی ! آپ اس پر لیٹ جائیں سونی مل اللہ اس پر لیٹ گئے پھر میں چل کراینے اردگرود کھنے لگا کہ کیا کوئی ہماری تلاش میں آرہا ہے پس اچا تک میں نے دیکھا کہ ایک بریوں کو چانے والا اپنی بکر بوں کو ہنکا تا ہوا اس طرف آ رہا ہے وہ بھی اس چٹان سے

٣٦٥٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : إِشْتَرْى ٱبُوْبَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ مِنْ عَارِب رَحْلًا بِشَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمَّا فَقَالَ ٱبُونَكُرٍ لِعَاذِبٍ مُرِّ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمَلُ إِلَىَّ رَحْلِي فَقَالَ عَازِبٌ لَّا حَتَّى تُحَرِّئَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَّكَّـةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطُلُّبُونَكُمْ قَالَ اِرْتَحَلَّنَا مِنْ مَّكَّةَ فَاحْيَيْنَا أُوْسَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الطُّهِيْ رَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلُ اَرَى مِنْ ظِلَّ فَأُوى إِلَيْهِ فَإِذَا صَخُرَةٌ ٱتَيْتُهَا فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلِّ لَّهَا فَسَوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ قُلْتُ لَـهُ إِصْطَجِعُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَاصْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمَّ انْطَلَّقْتُ اَنْظُرٌ مَاحَوْلِي هَلْ اَرْى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًّا فَإِذَا أَنَّا بِرَّاعِي غَنَمٍ يُّسُوقٌ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي اَرَدْنَا فَسَالُتُ لَهُ فَقُلْتُ لَـ لَهُ لِمَنَّ اَنْتَ يَا غُلَامٌ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنُ قُرَيْشِ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلُ فِي غَنَـمِكَ مِنْ لَـبَنِ قَالَ لَعَمْ قُلْتُ فَهَلُ ٱنْتَ حَالِبٌ لَنَا قَالَ نَعَمْ فَآمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِّنْ غَنَمِهِ ثُمَّ آمَرُتُهُ اَنْ يَّنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُسِبَادِ ثُمَّ اَمُرْتُسِهُ اَنْ

بَنْفُضَ كَفَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ اِحْدَى كَفَيْهِ اللَّهِ مَكَدَ الْمَوْلِ اللَّهِ مَكَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدَّاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدَّاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدَّاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةً اللَّهِ فَصَبَّتُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَقُتُهُ قَدِ اسْتَيقَظَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَقُتُهُ قَدِ اسْتَيقَظَ النَّيْقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَقُتُهُ قَدِ اسْتَيقَظَ النَّيْقِ مَلَى اللهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ النَّهِ قَلْدُ الله قَلْمُ اللهِ قَلْمُ اللهِ قَلْمُ اللهِ قَالَ بَلَى فَارْتَحَلَنَا وَالْمَقُومُ عَيْرُ سُراقَة بْنِ وَالْفَوْمُ يَطْلُبُونَا فَلَمْ يُدُرِكُنَا احَدٌ مِّنَهُمْ عَيْرُ سُراقَة بْنِ وَالْفَوْمُ يُطْلُبُونَا فَلَمْ يُدُرِكُنَا احَدٌ مِّنَهُمْ عَيْرُ سُراقَة بْنِ وَالْفَوْمُ يَطْلُبُونَا فَلَمْ يُدُرِكُنَا احَدٌ مِّنَهُمْ عَيْرُ سُراقَة بْنِ وَالْفَوْمُ يُطْلُبُونَا فَلَمْ يُدُرِكُنَا احَدٌ مِّنَهُمْ عَيْرُ سُراقَة بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ لَّهُ فَقُلْتُ هُذَا الطَّلَبُ قَدُ اللهِ فَقَالَ ﴿ لَا تَحْذَنُ إِنَّ اللّهُ مَعْنَا ﴾ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى اللهِ فَقَالَ ﴿ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهُ مَعْنَا ﴾ وَالله مَعْنَا الله مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ اللهُ مَعْنَا اللهُ اللهُ مَعْنَا اللهُ اللهُ مَعْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَا اللهُ اللهُ اللهُ

وہی ارادہ کررہا تھا جو ہماراارادہ تھا' میں نے اس سے پوچھا: اے لڑ کے! تم کس کے (غلام) ہو؟ اس نے قریش کے ایک مرد کا نام لیا ' پس میں نے اس کو پہچان لیا' میں نے اس سے بوچھا: کیا تمہاری كريول مين دوده ب؟اس نے كها: بى بان اس نے يو چھا: كياتم ہمارے لیے ان کا دورھ دوہو گے؟ اس نے کہا: جی ہاں! سومیں نے اس سے دودھ دوھنے کے لیے کہا' سواس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کو باندھا' پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ اس کے تھن کوگردوغبار سے صاف کرلے بھر میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی جھاڑے ہیں میں نے اپنی ہتھیلیوں میں سے ایک ہتھیلی کو دوسری پر مارکر بتایا' سواس نے میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا اور میں رسول اللّٰہ مُنٹُ مُلِیِّتِم کے لیے پہلے ہی چمڑے کا ایک برتن لایا تھا (جس میں شنڈا یانی تھا) سومیں نے دودھ پر شنڈا یانی ڈالاحتی کہ اس کا نچلا حصہ مُصندا ہوگیا' پس میں وہ دودھ نی مُنتَوَلِيَا مُم یاس لے گیا تو میں نے دیکھا آپ بیدار ہو چکے بھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ دودھ بیجے ' بس آپ نے دودھ پیاحی کہ میں خوش ہوگیا' بھر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اب کوچ کا وقت آ گیا ہے۔آپ نے فرمایا: ہاں! پس ہم روانہ ہو گئے اورلوگ ہم کو تلاش کررہے تھے' پس ان میں ہے کسی نے ہم کو نہیں پایا سوائے سراقہ بن مالک بن جعثم کے وہ گھوڑے پرسوارتھا' يس ميں نے كہا: يارسول الله! بية وهوند نے والا جم سے آ ملا ہے۔ آپ نے فرمایا: تم عم نہ کرو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔(التوبہ:٠١)

> ال مدیث کی مفصل شرح ، صیح ابنجاری:۲۳۳۹ ، میں گزر چکی ہے۔ تُویْحُوْنَ بِالْعَشِی وَتَسْرَجُوْنَ بِالْغَدَاةِ.

ی ہے۔ ''تربحون''کالفظ سہ پہر کے وقت جانے کے لیے بولا جاتا ہے اور''تسسر حون''کالفظ صبح کے وقت جانے کے لیے بولا جاتا

علامه بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں: امام بخاری کی اس تعلیق کی اس حدیث کے ساتھ کوئی منا سبت نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں '' تسریع سون ''کالفظ ہے نہ ''تسسر حون ''کا۔ (عمدة القاری ۱۲۶ ص ۲۴۱ مرااکتب العلمیہ' بیروت' ۲۴۱ ه

٣٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيْ عَنْ آنَسِ عَنْ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي بَكُرٍ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي الْعَالِ لَوْ آنَّ أَحَدَهُمْ نَظُو تَحْتَ قَدَمَيْهِ لِاَ بُصُونَا فَقَالَ الْعَالِي لَوْ آنَّ أَحَدَهُمْ نَظُو تَحْتَ قَدَمَيْهِ لِاَ بُصُونَا فَقَالَ مَا ظَنْ لَى اللهُ قَالِتُهُمَا . [اطراف الحديث: مَا ظُنْكُ يَا آبَا بَكُرٍ بِاثْنَيْنِ اللّهُ قَالِتُهُمَا . [اطراف الحديث: مَا عَنْ اللهُ قَالِتُهُمَا . [اطراف الحديث: ٢٣٩٣ ـ ٣٩٢٣] ( مَنِي مَلَى اللهُ قَالِمُ اللهُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن سنان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں هام نے حدیث بیان کی از ثابت البنائی از حضرت انس وی الله از حضرت ابو بکر وی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں غار میں تھا میں نے نبی ملتی آلیہ میں سے عرض کیا: اگران میں ہے کی ایک نے اپنے قدموں کے نیچود یکھا تو وہ ہم کو دکھے لے گا' تب آپ نے فر مایا: اے ابو بکر! تمہاراان دو کے متعلق دیا گیا گیاں ہے جن میں تیسرااللہ تعالی ہے۔

احمہ:۱۱جام ۱۸۹ مؤسسۃ الرسالۃ بیروت) اس حدیث کی باب کے ساتھ اسی طرح مطابقت ہے کہ بیرحدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ کے مناقب میں ہے۔

اس حدیث میں ندکور ہے: ان دو میں کا تیسرااللہ ہے ٔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت اوراعا نت ان دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ عبارت اصل میں اس طرح ہے: ہم دو ہیں اور ہمارا ناصراور معین اللہ تعالیٰ ہے۔

حضرت ابو بكر رضى الله كے خصائص اور مناقب

علامه موى شابين الشين لكصة بين:

حضرت الوبکرصدیق و گفته مردول میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور ان کے ایمان کی کوئی نظیر نہیں تھی 'حتی کہ ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ پر اپنا تمام مال خرچ کردیا ، جس وقت وہ اسلام لائے تھے ان کے پاس چالیس بزار درہم تھے انہوں نے وہ سب اسلام کی راہ میں خرچ کردیے۔ جن غلاموں کو اسلام لانے کی پاداش میں ایذ ادی جارہی تھی ان کوخرید کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ ملٹی گلیا ہم کی بر ہجرت پر اپنا مال خرچ کیا 'اپنی صاحب زادی حضرت عائشہ و کی تنظیم ارسول اللہ ملٹی گلیا ہم کی بر ہجرت پر اپنا مال خرچ کیا 'اپنی صاحب زادی حضرت عائشہ و کی تنظیم ارسول اللہ ملٹی گلیا ہم کے ساتھ شریک رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا 'وہ امت کے معاملات میں رسول اللہ ملٹی گلیا ہم کے ساتھ شریک رہے اور اللہ کی راہ میں آپ کے دفتی تھے اس خریس و میں اور میں ہے دوسرے تھے۔ سفر ہجرت میں آپ کے دفتی تھے اس سفر میں وہ سے موخر ہوجاتے۔ جب ان سے اس کا سبب پو چھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بھی آپ کے خطرہ معلوم ہوتا تو میں آپ سے مقدم ہوجاتا تھا تا کہ میں آپ کے خطرہ معلوم ہوتا تو میں آپ کے چھے ہوجاتا تھا تا کہ میں آپ کی حفاظت کر سکول ۔

حضرت ابوبکرتمام مردوں سے زیادہ آپ کومحبوب تھے۔ (صحیح مسلم: ۲۳۸۳) آپ نے فر مایا: میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک مکتوب تکھوں جس میں ابوبکر کو خلیفہ بنانے کی وصیت کروں لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالی ابوبکر کے غیر کی خلافت کا انکار کردے گا اور مومنین بھی ابوبکر کے غیر کا انکار کردیں گے۔ [خواہ میں ان کوخلیفہ بناؤں یا نہ بناؤں ] (صحیح مسلم: ۲۳۸۷)

معلوم کرنے کے لیے آئی تو آپ نے فرمایا: ایکے سال آنا' اس نے کہا: اگر میں آپ کوا گلے سال نہ پاؤں تو؟ آپ نے فرمایا: پھر ابو کرکے پاس آنا۔ (صح ابخاری:۳۱۵۹، صح مسلم:۳۳۸۱) جب نبی ملق کی آبائی مرض کی شدت کی وجہ سے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نہ جا سكيق آپ نے فرمايا: ابوبكر سے كہوكہ وہ لوگوں كونماز بڑھائيں سوحضرت ابوبكرتين دن تك رسول الله ملتي يُلِيَكُم كے مصلى برنماز بڑھاتے رہے[اس وجہ سے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہم اس شخص کی دنیا میں امامت پر کیوں ندراضی ہوں جس شخص کی دین میں امامت پر ہارے لیے رسول الله ملتی اللہ مراضی ہے ]۔ (صحیح البخاری:۷۱۷) صحیح مسلم:۴۱۸) (فتح آمنعم جو ص۲۸۲ وارالشروق القاہر و ۴۲۷ هـ)

نوٹ: اس بریکٹ کے اندر جوعبارت ہے وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں علامداشین نے وضاحت کے لیے کسی سیرت کی كاب سے لکھے ہیں۔

نی مان کیلیم کاارشاد: ابوبکر کے دروازے کے سوا (مسجد میں کھلنے والے ) تمام دروازے بند كردو اس حديث كي حضرت ابن عباس و مناللہ نے نبی ملٹ ایکم سے روایت کی ہے

النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اس مدیث کوامام بخاری نے کتاب الصلوة میں مدیث موصول کے ساتھ میج ابخاری: ۲۷ میں روایت کیا ہے اور یہاں باب كعنوان ميں اس مديث كى بالمعنى روايت كى بے وہاں اس مديث كالفاظ يه إين:

سُدُّ وَا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمُسجدِ.

إِلَّا بَابُ أَبِى بَكُورِ.

٣ - بَابُ قَوْلِ النّبيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُّوا الْاَبُوابَ

إِلَّا بَابَ أَبِى بَكُرٍ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ

٣٦٥٤ - حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِمٌ ٱبُوالنَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَطَبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَةَ فَاخْتَارَ ذَٰلِكَ الْعَبْدُ مَاعِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَبَكَى ٱبُوْبَكُرٍ فَعَجِبْنَا لِبُكَاتِهِ أَنْ يُتُحْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خُيَّرَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيُّرُ وَكَانَ ٱبُوْبَكُرِ ٱعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِّنْ آمَنِّ النَّاسِ عَـلَـيٌّ فِـى صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ٱبَـابَـكُرِ وَّلُوَّكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ آبَابَكُرٍ وَّلْـكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِّدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ

میری طرف سے معجد میں کھلنے والا ہر ذیلی دروازہ بند کردو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعامر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں قلیح نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے سالم ابوانصر نے حدیث بیان کی از بسر بن سعید از حضرت ابوسعید الخدرى مِنْ تَنْهُ وه بيان كرت بين كهرسول الله من الله على الله عنه الوكول كو خطبه دیا آپ نے فرمایا: بے شک الله تعالیٰ نے ایک بنده کودنیا اور اسینے پاس رہنے کے درمیان اختیار دیا تو اس بندہ نے اس اجرکو افتیار کرانیا جواللہ تعالی کے پاس ہے انہوں نے بیان کیا کہ بین کر حضرت ابوبكررونے لگئے تو ہم كوان كے رونے سے تعجب ہوا كہ رسول الله ملت الله عندان بنده كمتعلق خردي ہے جس كوا ختيار ديا گیا (لینی اس کوس کر رونے کی کیا وجہ ہے؟ بعد میں پتا چلا كه) رسول الله ملتي ليكم كونى اختيار ديا كيا تفا اور حضرت ابو بكريم سب سے زیادہ علم والے تھے۔ تب رسول الله ملت الله علم فایا: بے شک ابو بکرتمام لوگوں سے زیادہ اپنی مصاحبت اور مال سے مجھ

بناتا تو ابوبکر کوخلیل بناتالیکن اسلام کی اخوت اور محبت (ہراخوت اور محبت سے افضل ہے) معجد میں تھلنے والاکسی کا ( ذیلی ) دروازہ باتی نہیں رکھا جائے گا مگر بند کر دیا جائے گا ماسوا ابو بکر کے ذیلی دروازہ کے۔

حضرت ابوبکر کے افضل امت ہونے پر دلائل شَخْ محمر صالح العثيمين التوفى ٢١ ١٣ ه لكصة بين:

اس حدیث میں تین وجوہ سے حضرت ابو بکر کے افضل الامت ہونے کی تصریح ہے۔اول اس لیے کہ آپ نے فر مایا: ابو بکرتمام لوگوں سے زیادہ اپنی مصاحبت اور مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ہیں ثانی 'اس لیے کہ آپ نے فر مایا: ابو بکر کے دروازہ کے سوا مجد میں کھلنے والا ہرایک کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ثالث اس لیے کہ صرف حضرت ابو بکر نے یہ مجھا تھا کہ رسول الله مُؤْثِلِمْ نے اس ارشادے اپنی وفات کی خبر دی ہے اس لیے وہ روئے تھے اور حضرت ابوسعید خدری نے کہا ہے: وہ ہم سب سے زیادہ عالم تھ۔ رافضی حضرت ابو بکراور عمر کی مذمت کرتے ہیں حالا نکد دنیا میں بھی بید دونوں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے: میں آیا اور ابوبکراور عمر اور میں گیا اور ابوبکر اور عمر (صحیح ابخاری:۳۸۸۵ مسلم:۲۳۸۷) اور قبر میں بھی ان دونوں کی قبریں آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ہیں اور قیامت میں بھی بیسب ایک ساتھ اٹھیں گے۔ (شرح سے ابخاری ۲۶ ص ۵۷۔۵۲ مکتبہ الطبری القاہرہ ۱۳۲۹ھ) ع - بَابُ فَضَلِ آبِی بَکُرِ بَعْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

اس عنوان میں بعدیت سے مراد بعدیت زمانی تہیں ہے بلکہ بعدیت مرتبہ ہے کیونکہ حضرت ابو بکر کی فضیلت نی مان اللہ کا حیات میں بھی تھی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی از کیچیٰ بن سعید از نافع از حضرت ابن عمر رضی الله وه بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ملتی آلم کے زمانہ میں لوگوں کے درمیان فضیلت دیتے عظ پس بهم حفرت ابو بكر رضي تندكو نضيلت ديية و پهر حفرت عمر بن الخطاب مِنْ الله كو پھر حصرت عثان بن عفان رسى اللہ كو\_ ٣٦٥٥ - حَدَّثْنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُـُلَيْمَانُ عَنْ يَتَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيِّرٌ بُيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخِيِّرٌ أَبَا بَكُرٍ ثُمَّ عُـمَّرَ بُنَّنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عُنهم. [اطراف الحديث: ٣٦٩٥ عد ٣٦٩٤](ال حديث كي روايت میں امام بخاری منفرد ہیں)

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر ویک اللہ است میں سب سے افضل ہیں وضرت عثمان کے بعد اہل سنت کے نزد بک حضرت علی رشخاللہ کا مرتبہ ہے۔

نى مُتَّالِيَةٍ كا بدارشاد: اگر میں کسی کوفلیل بنا تا'

٥ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا قَالَـهُ ٱبُوْسَعِيْدِ

٣٦٥٦ - حَدَّثُنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثُنَا وُهَيْبٌ

حَدَّثَنَا اَيُّوْبٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ

كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنُ امَّتِنَى خَلِيلًا لَّا تَّخَذُتُ آبَا بَكُرٍ

وَلٰكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي.

اس عنوان میں باب: ۳ کی روایت کی طرف اشارہ ہے۔

#### یہ حضرت ابوسعید کی روایت ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں ابوب نے حدیث بیان کی ازعکرمہاز حضرت ابن عباس رضالله وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنٹی کیا ہم نے فر مایا: اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کوخلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا کیکن وہ میرے(دین) بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں۔

اں حدیث کی مفصل شرح ، صحیح البخاری: ۲۷ م ، میں گزر چکی ہے۔

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ اَسَدِ وَّمُوْسَى قَالَا حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَسَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّجِذًا خَلِيْلًا لَّتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا وَّلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ ٱفْضَلُ حَدَّثَنَا قْتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّونَ مِثْلُهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معلیٰ بن اسداورمویٰ نے صدیث بیان کی ان دونول نے کہا: جمیں وہیب نے حدیث بیان کی از ابوب اور آپ نے فرمایا: اور اگر میں کسی کو خلیل بنا تا تو ان كو ( يعني حضرت ابو بكركو ) خليل بنا تا الكين اسلام كي اخوت افضل ہے۔ ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا :ہمیں عبدالوہاب نے حدیث بیان کی از ایوب' اس حدیث کی مثل۔

اں مدیث کی مفصل شرح ، سیح ابخاری: ۷۲ م ، میں گزر چکی ہے۔

٣٦٥٨ - حَدَّثْنَا سُـلَيْـمَانُ بُنُ حَرْبِ ٱخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كِتُبَ آهُلُ الْكُوْفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ فَقَالَ اَمَّا الِّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَّاتَّخَذْتُهُ أَنْزَلَهُ اَبَا يَعْنِي اباً أيكور. (ال مديث كي روايت مين امام بخاري منفردين)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے خبر دی از ابوب ازعبدالله بن الى مليك أنهول في بيان كيا: الل كوفد في دادا ( کی وراثت ) کے متعلق حضرت ابن الزبیروننی اللہ کو خط لکھا تو انہوں نے کہا: رہے وہ مخص جن کے متعلق رسول الله ملت الله علیہ فی مایا تھا: اگر میں اس امت میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ان کوفلیل بنا تا۔ وہی یفر ماتے تھے کہ میں دادا کو باپ کا قائم مقام کرتا ہوں۔ان کی مراد ابوبكر تتھے۔

> لینی وراشت کے استحقاق میں دا داباپ کی مثل ہے۔ ۰۰۰ - يَاتُ

٣٦٥٩ - حَدَّثْنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا المام بخارى روايت كرتے بين: جميس الحميدى اور محمد بن

امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان تہیں لکھا اوریہ باب ابواب سابقہ کے لیے بہ منزلہ صل ہے۔ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عبدالله في صديث بيان كي ان دونول في كما: بميل ابراجيم بن

سعد نے حدیث بیان کی از والدخود ازمحر بن جبیر بن مطعم از والد خود وہ بیان کرتے ہیں: نبی ملی اللہ ایک ایک ایک عورت آئی آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ آپ کے پاس پھر آئے اس نے کہا: یہ بنائے کہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ گویاوہ کہتی تھی کہ آپ کی وفات ہوجائے! آپ عالیہ للا نے فرمایا: اگرتم مجھے نہ پاؤ تو پھرا بو بکر کے بیاس آئا۔

بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَتِ امْرَاةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَامَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتُ اَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَلَمُ اَجِـدُكَ كَانَّهَا تَقُولُ اَلْمَوْتُ قَالَ عَلَيْهِ السَّكَامُ إِنْ لَمْ تَجِدِيْنِى فَأْتِى اَبَا بَكُرٍ [اطراف الحديث: ٢٢٢٥\_ ٢٣١٠]

(صيح مسلم: ٣٣٨٦) الرقم المسلسل: ٦٠٧٣) سنن ترمذي: ٣٦٤٦ مندابودا ؤرالطبيالي: ٩٣٣، صيح ابن حبان: ٢٦٥٦ المعجم الكبير: ١٥٥٧ من بيهقي

ج٨ص ١٥٣ 'شرح النة ٣٨٦٨ 'منداحمه جمع من ٨٨ 'طبع قديم منداحه ١٦٧٥ 'ج٢٧ص ٣٢٠ مؤسسة الرسالة 'بيروت) حضرت ابو بكركي خلافت كي طرف اشاره اوررسول الله ما يكليم كاعلم غيب

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

اس حدیث میں حضرت ابو بکر مِنگانندگی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اور اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ مُنٹیلیکم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر مِنگانلہ بی خلیفہ ہوں گے اور اس سے زیادہ صرح کے دلالت درج ذیل حدیث میں ہے:

امام طبرانی عصمة بن ما لک سے روایت کرتے ہیں: ہم نے عرض کیا: یارسول اللّذ! ہم آپ کے بعد اپنے اموال کے صدقات کس کوا داکریں؟ آپ نے فر مایا ابو بکرصدیق کو۔ (عمرة القاری ۱۲۶ ص ۲۳۸ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۱ھ)

میں کہتا ہوں کہان حدیثوں میں رسول اللہ ملٹ آئیل کے علم غیب کا بھی ثبوت ہے کیونکہ آپ کو جزم اور یقین تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رشی آللہ ہی خلیفہ ہوں گئے اس لیے آپ نے فر مایا: میرے بعد ابو بکر کے پاس جانا یا میرے بعد اپنے اموال کے صدقات ابو بکر کو اداکرنا۔

٣٦٦٠ - حَدَّ قَنِي آحَمَدُ بَنُ آبِي الطَّيِّبِ حَدَّثَنَا السَّمِعِيلُ بَنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بَنُ بِشُرِ عَنْ وَّبُرَةَ بَنِ السَّمِعِيلُ بَنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بَنُ بِشُرِ عَنْ وَبُرَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعَتُ عَمَّارًا يَّقُولُ وَالسَّمَ وَمَا مَعَهُ إلَّا وَآيَتُ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إلَّا خَمْسَةُ آعُبُدٍ وَالمَرَاتَانِ وَآبُوبُكُرٍ.

[طرف الحديث: ٣٨٥٥] (اس حديث كل روايت ميس المام بخارى ...)

اورآپ کے ساتھ صرف پانچ غلام' دوعورتیں اور حضرت ابو بکر رہی گئٹہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ کی منفر دفضیلت اور ان غلامول اور عور توں کا بیان جوسب سے پہلے ایمان لائے تھے علامہ بدرالدین محود بن احمر عینی حنی متو فی ۸۵۵ھ کھتے ہیں:

اس حدیث میں حضرت ابو بکر وشکاللہ کی منفر د فضیلت ہے کیونکہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور آپ سے پہلے آزاد مردوں میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔

ال حدیث میں پانچ مسلمان غلاموں کا ذکر ہے وہ یہ ہیں: (۱) حضرت بلال (۲) حضرت زید بن حارث (۳) حضرت عامر بن

نہرہ 'یہ حضرت ابو بکر کے غلام نتھے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بہت پہلے اسلام لائے تھے اور (۴) حضرت فکیہہ بیصفوان بن امیہ بن خلف کے غلام تھے' امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے' میہ حضرت بلال رضی اللہ کے ساتھ اسلام لائے تھے' ان کو بھی امیہ نے عذاب دیا تھا تو حضرت ابو بکرنے ان کوخرید کر آزاد کر دیا اور (۵) حضرت عبید بن زید الحسبھی رطال بھی ہے۔

تلویج میں مذکور ہے: وہ پانچ غلام میہ ہیں: (۱) حضرت ممار' (۲) حضرت زید بن حارثۂ (۳) حضرت بلال' (۴) حضرت عامر بن فہیر ہ' (۵) حضرت شقر ان رخالیجنی اور دوعورتوں کے نام میہ ہیں: (۱) حضرت خدیجہ رشی اللہ عنہن ہیں۔ عباس رضی اللہ کی زوجۂ دوسراقول میہ ہے کہ وہ دوعورتیں حضرت خدیجہ اور حضرت ام ایمن یا حضرت سمیدرضی اللہ عنہن ہیں۔

علامہ عینی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ حضرت عمار بن یا سر بنومخز دم کے غلام تھے اور ان کی ماں سمیہ بنت خیاط تھیں۔حضرت عمار اور ان کے والد دونوں کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں عذاب دیا جار ہاتھا' نبی ملٹی آیا ہم وہاں سے گزرے اس وقت ان کوعذاب دیا جار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا: اے آل یا سر! صبر کروتم ہے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٢٣٩ ' دارالكتب العلميه 'بيروت'٢١٣١ هـ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے هشام بن عمار نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں صدقہ بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زید بن واقد نے حدیث بیان کی از بسرين عبيداللداز عائذ الله الي ادريس از حضرت ابوالدرداء رضي أنته وه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ملت اللہ کے پاس بیٹا ہوا تھا' اچا تک حضرت ابوبکر اینے کپڑے کو ایک کنارے سے اٹھائے ہوئے آئے حتیٰ کہان کے گھٹے ظاہر ہو گئے تب نبی مُنٹی اُلِم نے فرمایا: لگنا ہے تمہارے ساتھی کسی سے لڑ کر آئے ہیں' پس انہوں نے سلام کیا' اور کہا: یا رسول اللہ! میرے اور خطاب کے بیٹے کے درمیان کچھ رجش ہوگئ ہے سومیں نے جلدی میں انہیں کھے کہددیا ' پھر میں نادم ہوا' پس میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ مجھے معاف کر دیں' انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کیا' پس میں آپ کی طرف آیا' تو آپ نے تین بارفر مایا: اے ابو بکر! تہمیں الله معاف کرے پھر حضرت عمر نادم ہوئے اور حضرت ابو بكر كے گھر گئے سويو چھا: كيا وہاں ابوبکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا: نہیں! پھر وہ نی مُنْ اللّٰمِ کے پاس آئے اور آپ کوسلام کیا' پس نبی ملت اللّه کا چبره متغیر ہونے لگا' حتی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے دوز انو بينه كر دومر تنبه كها: يا رسول الله! الله كي قتم! مين بي ظلم كرر ما تها "تب 

٣٦٦١ - حَدَّثَنِي هِشَامٌ بِنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ بِنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِلٍ عَنْ بُسُرٍّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ اَبِي إِدْرِيْسَ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَتُ كُنْتُ جَالِسًا عِنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُوْبَكُرِ الْحِذَّا بِطَرَفِ تُوبِهِ حَتَّى ٱبْدَى عَنْ رُسُكِبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولِ اللهِ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَٱسْرَعْتُ اِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَالَتُهُ أَنْ يَعْفِرَلِي فَابِي عَلَى فَاقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا آبَا بَكُو ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَلِهُ فَاتَلَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَالٌ أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لَا فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ وَجَهُ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَعَّرُ حَتَّى السَّفَقُ ٱبُوْبَكُرِ فَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ آنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ ٱبُوْبَكُمٍ صَدَقَ وَوَاسَسانِي بِنَهْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ ٱنْتُمْ تَارِكُولِيُّ صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوْذِي بَعْدَهَا. [طرف الحديث: ٣١٣٠] (اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

مبعوث فرمایا' پستم لوگوں نے کہا: تم جھوٹے ہو' اور ابوبکر نے سپا کہا اور اپنی جان اور مال سے میری غم خواری کی' پھر دومرتبہ فرمایا: پس کیا تم لوگ میرے صاحب کوستانا چھوڑتے ہو یانہیں! پھراس کے بعد حضرت ابو بکر کوایذ انہیں دی گئی۔

#### حضرت ابوبكراور حضرت ربيعه كے درميان تنازع كاوا قعه

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوتى م م م م الكه علي :

اس قصہ کے مثنا بہ قصہ امام احمہ نے حضرت ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ربیعہ وہن اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مائی آئی نمیں ایک زمین کا قطعہ حضرت ابو بکر وہن اللہ کا کھر جم کھرور کے ایک خوشہ میں ان کا خازع ہوگیا، میں ایک زمین کا قطعہ حضرت ابو بکر نے کہا: یہ میری حد میں ہے گھر ہم دونوں میں جھڑ اہوا۔ حضرت ابو بکر نے کوئی سخت بات کہہ دی نگر اموا۔ حضرت ابو بکر نے کوئی سخت بات کہہ دی نگر وہ کہہ دی نادم ہوئے اور کہنے لگے: تم مجھے جواب میں ایسی سخت بات کہہ دو تا کہ قصاص ہو جائے۔ میں نے انکار کیا، پھر وہ نی سائے آئیم کے باس گئے۔ آپ نے چھا تہمارا صدیق سے کیا تنازع ہوا؟ پھر انہوں نے قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے تم ان کو سخت بات نہ کہولیکن سے کہہ دو کہ او جھرت ابو بکر اللہ تمہیں معاف کردے۔ میں نے اس طرح کہا تو حضرت ابو بکر رونے لگے۔

(منداحمه جهم ۲۵۰) (فتح الباري جهم ۲۵۷ وارالمعرفهٔ پیروت ۱۳۲۲ه)

حضرت ابوبکر کے افضل الصحابہ ہونے پر دلیل منہ پرتعریف کرنے کا جواز مظلوم سے معافی ما نگنے کا وجوب اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكهت بين:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رہنی آلڈتمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے نبی ملق ﷺ کی تقید بیت کی تقی ۔

حفرت عمر مِنْ کَاللهٔ اگر چهمحتر مصحابی ہیں لیکن چونکہ وہ حفرت ابو بکر پر ناراض ہوئے اس لیے نبی ملکی آلیا ہم ان پر خضب ناک ہوئے' اس سے معلوم ہوا کہ کسی محف کواپنے سے افضل مخف سے ناراض نہیں ہونا چا ہیے۔

نبی ملق الله من عصرت ابو بکر کے سامنے ان کی تعریف کی اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے منہ پر اس کی تعریف کرنی جائز ہے جب کہ بیداطمینان ہو کہ وہ اپنی تعریف سن کرمغرورنہیں ہوگا۔

۔ حضرت ابو بکرنے غضب میں آ کر حضرت عمر کو کو گی سخت بات کہی اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عظیم المرتبت مخص بھی بشری نقاضوں سے مشتنی نہیں ہے اور اس سے بھی کوئی خلاف اولی کام ہو جاتا ہے کیکن جس پر خوف خدا غالب ہو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے۔قرآ ن

ہے شک جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوتا ہے تو وہ فوراً سنجل جاتے ہیں اور اس

بِيرِينَ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَّنِفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَلَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُ وَنَ۞ (الاعراف:٢٠١) ونت ان کی آئیمیں کھل جاتی ہیں 0

اس سے سیر بھی معلوم ہوا کہ غیر نبی خواہ کتنا ہی متنی کیوں نہ ہووہ معصوم نہیں ہوتا۔

حضرت ابوبکرنے حضرت عمر سے معانی طلب کی'اس سے معلوم ہوا کہ مظلوم سے اس کاحق معاف کرالینا چاہیے اور مظلوم پر واجب ہے کہ وہ معاف کر دے کیونکہ حضرت عمر کے معاف نہ کرنے سے نبی ملتھ کیا آپلی ناراض ہوئے۔

(عمرة القاری ۱۲ اص ۲۵ ادار الکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۲ه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معلیٰ بن اسد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد العزیز بن المقار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد العزیز بن المقار نے حدیث بیان کی از البول نے کہا: فالد الحذاء نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی از البوعثان انہوں نے کہا: مجھے حضرت عمرو بن العاص رشی اللہ نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں: نبی ملتی البیم نے انہیں ذات السلاسل کے شکر کا امیر بنا کر بھیجا ' پس میں آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ پ سے امیر بنا کر بھیجا ' پس میں آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ پ سے

يو چها: كه آپ كولوگول مين سب سے زياده كون محبوب مي؟ آپ

نے فرمایا: (حضرت) عائشہ میں نے یو چھامردوں میں؟ تو آپ

نے فر مایا: ان کے والد میں نے یو چھا: پھرکون ہیں؟ آپ نے

فر مایا: پھر عمر بن الخطاب ہیں کھرآ پ نے کی مردوں کو گنا۔

٣٦٦٢ - حَدَثُنَا مُعَلَّى بَنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الْمُخْتَارِ قَالَ خَالِدٌ الْحَدَّاءُ حَدَّثَنَا عَنْ اَبِى عُثْمَانَ فَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ ال

م ۳۴۴ مؤسسة الرسالة بيروت)

#### ذات السلاسل کی وجه تشمیهٔ اس غزوه کی تاریخ اور دیگرمسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

امام بخاری نے اس مدیث کی حضرت ابو بکر رضی اللہ کے فضائل کے باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں یہ تصری ہے کہ مردوں میں نی ملٹی آیا ہم کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر تھے اور بیداس کو مستزم ہے کہ نی ملٹی آیا ہم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر تھے۔

ال حدیث میں غزوہ زات السلاسل کا ذکر ہے میے غزوہ وادی القری میں ہوا تھا'جو مدینہ منورہ سے دس ون کی مسافت پر ہے اس کوذات السلاسل سے کہا گیا ہے کہ اس غزوہ میں مشرکین نے ایک دوسر ہے کوزنجیروں سے باندھ لیا تھا اس خوف سے کہوہ بھاگ نہ جا کیں۔ایک قول بیہ ہے کہ اس جگہ کا نام السلاسل تھا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہوہ ریتلی زمین زنجیر کی طرح تھی۔ ابن ابی خالدنے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کیے غزوہ سات (2) ہجری میں ہوا تھا۔ امام ابن سعد اور حاکم نے لکھا ہے کہ بیغزوہ جمادی الاخرة آ ٹھ (۸) ہجری میں ہوا تھا

> حضرت عمرو بن العاص کوا کا برصحابہ پر امیر بنانے کی توجیبہ علامہ مویٰ شاہین لاشین لکھتے ہیں:

امام ابن سعد متونی • ٢٣ ه نے ذکر کیا ہے کہ قضاعة کی جماعت اکشی ہوئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ کا اس کی اطراف سے گیراؤ کریں تو نبی ملٹ کی ہے تعزی عمروبن العاص رضی اللہ کو سفید جھنڈ اعطافر مایا اور ان کو تین سوا کا برمہاجرین اور انصار کے لئے کہ کا ساتھ جھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ کے لئے کہ کا ساتھ ہے جھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت عمروبن العاص کے ساتھ مل جا کیں اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں محضرت ابوعبیدہ نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو ان کی بات مان کی اور کو حضرت عمرونے نماز پڑھائی۔ کہ واور امیر میں ہوں تو حضرت ابوعبیدہ نے ان کی بات مان کی اور حضرت عمرونے نماز پڑھائی۔

امام حاکم نے روایت کی ہے کہ حفرت عمرو نے اس غروہ میں ان کو تھم دیا کہ وہ آگ نہ جلا کیں حالانکہ وہ مردرات تھی۔ حفرت عمرو نگاننگ نے اس پر انکارکیا تو حضرت ابو بکر رش گاننگ نے کہا: ان کو چھوڑ و کیونکہ رسول اللہ ملٹی کیا تھا نے ان کو اس بنایا ہے کہ ان کو جھوڑ و کے نظرت کی زیادہ مہارت ہے کہ حضرت عمر خاموش ہوگئے۔ امام ابن حبان نے اس میں بیاضافہ کیا ہے کہ حضرت عمرو نے کہا: جس شخص نے آگ جلائی میں اس کو ای آگ میں پھینک دوں گا 'پھر مسلمانوں کا دشن سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے دشمن کو شکست دے دی مسلمانوں نے دشمن کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرو بن العاص نے ان کو منع کیا 'پس مسلمانوں نے اس کی موافقت کی ۔ جب وہ واپس آئے تو مسلمانوں نے نبی ملٹی کیا گیا ہے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ نبی ملٹی کیا تھا کہ دشمن کو آگ کی روشی میں ہماری کم تعداد کاعلم ہو وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے رات کو آگ جلانے سے اس لیمنع کیا تھا کہ دشمن کو آگ کی روشی میں ہماری کم تعداد کاعلم ہو جائے گا موجس نے اس کو ناپند کیا 'اور میں نے دان کو آگ کی تو میں کہ میں خاری کو کہ کی پہنچ جائے گا اور میں نے دان کو آگ کی ناتھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ دشمن کو کمک پہنچ جائے گا اور میں نے اس کو ناپند کیا 'اور میں نے دان کے احکام کی تحسین فرمائی۔ (فتی اس میمن کو آگ کی دوئی القابرہ ۲۸۵ اس کا دار میں نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے دان کے احکام کی تحسین فرمائی۔ (فتران موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا 'موجس نے اس کوناپند کیا ہو کوناپند کیا ہو کہ کوناپند کیا ہو کوناپند کیا ہو کی کوناپند کیا ہو کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کوناپند کیا ہو کی کوناپند کیا ہو کی کوناپند کیا ہو کی کوناپند کی کوناپند کیا ہو کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی کوناپند کی

ان روایات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ملتو آپٹم نے اکا برصحابہ کے ہوتے ہوئے حضرت عمر و بن العاص کولشکر کا امیر اس لیے بنایا تھا کہان میں جنگ کی زیادہ مہارت تھی اوران کے فیصلے دوراندیثی پر مبنی تھے۔

قَالَ اَخْبَرَنِیْ اَبُوْ الْیَمَان اَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنِ الزَّهْرِیِ الم بخاری روایت کرتے ہیں: کہ ہمیں ابوالیمان نے قَالَ اَخْبَرَنِیْ اَبُو الْیَمَان اَخْبَرَنِیْ اَبُول نِے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری مُریَّدَ وَ رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ بَیْنَمَا رَاع فِی غَنْمِه عَدَا صَابِ ہری وَرَیْ اَللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ بَیْنَمَا رَاع فِی غَنْمِه عَدَا مِنْ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ بَیْنَمَا رَاع فِی غَنْمِه عَدَا مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ بَیْنَمَا رَاع فِی غَنْمِه عَدَا مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ بَیْنَمَا رَاع فِی غَنْمِه عَدَا مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ بَیْنَمَا الرّاعِی فَالْتَفْتُ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَوْمُ السّبُع یَوْمَ لَیْسَ لَهَا وَرَامِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ مِنْ لَیْهَ اللّهُ عَلْم یَوْمَ السّبُع یَوْمَ لَیْسَ لَهَا اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه اللّه مَنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه الللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ الللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ الللّه مِنْ الللّه مِنْ الللّه مِنْ

اع غَيْرِي وَبَيْنَا رَجُلٌ يَّسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا لَمُ . <u> فَال</u>َّنَفَتَتُ اِلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهِلَا وَلَكِيْمُ خُلِقْتُ لِلْحَرِّثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِّنِي أُوْمِنُ بِذَٰلِكَ وَٱبُو ۚ بَكُرُوَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

ے ایک بکری پکڑلی چرواہے نے اس بکری کو ڈھونڈلیا تو بھیڑیے نے چروا ہے کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا: درندوں کے دن بکریوں کا محافظ کون ہوگا؟ جس دن میرے سوا ان کا کوئی چرانے والانہیں ہوگا!اورجس دن ایک مردایک گائے کو ہنکا کر لیے جارہا تھااوراس نے اس گائے پرسامان لا دویا 'گائے نے اس کی طرف مزکر دیکھا' پس اس سے کلام کیا اور کہا: میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی بلکہ میں الل چلانے کے لیے پیدا کی گئی موں ۔ لوگوں نے کہا: سجان اللہ! پس نبی النویسنم نے فرمایا: میں اس پرایمان لا تا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن الخطاب صخبهًا

اں مدیث کی شرح مسیح البخاری: ۲۳۲۳ میں گزر چک ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی یہال اس لیے روایت کی ہے کہ نبی منتقباتهم نے جب حاضرین کو بھیڑیے اور گائے کے کلام کرنے کا واقعہ سنایا تو انہوں نے اس پر تعجب کیا اور کہا: سجان اللہ! نبی ملٹی کی آئے ہے بتایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی کلٹیاس واقعہ پر بغیراظہار تعجب کے ایمان لائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ وہ جس مخلوق میں چاہے انسانوں کی طرح کلام پیدا فرمادے خواہ وہ حیوانات ہوں یا جمادات ہوں کیونکہ شجر وجرنے بھی آپ کود کھے کرآپ پرسلام پڑھا ہے۔

هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَآيَتُنِي عَلَى قَلِيْبِ عَلَيْهَا دَلُوْ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوْبًا آوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَّاللَّهُ يَغُفِرُلُهُ ضَعْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاخَذَهَا ابْنُ الْنَحَطَّابِ فَلَمْ اَرْعَبْقُرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَّبُ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

[اطراف الحديث: ۲۱۱-۷-۲۰۲۱] (صحيح مسلم: ٢٣٩٢ الرقم أسلسل: ٢٠٨٢)

٣٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوْنُسُ اللهِ عَنْ يَوْنُسُ اللهِ عَنْ يَوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا كَ انهول نے كہا: ہميں عبدالله نے خروى از يونس از الزبرى انہوں نے کہا: مجھے ابن المسیب نے خبر دی انہوں نے حضرت ابوہریرہ بنی آندے سا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملی اللہ الم یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کنویں کی منڈ برے اوپر ایک ڈول ہے میں نے اس ڈول کے ذریعہ سے جتنا اللہ تعالیٰ نے جاہا یانی نکالا' پھراس ڈول کوابو قافد کے بیٹے نے لے لیا انہوں نے کویں سے ایک ڈول یا دو ڈول یانی نکالا اور ان کے یانی نکالنے میں ضعف تھا اور اللہ تعالی ان کے ضعف کی مغفرت فرمائے کھروہ بڑا ڈول ہوگیا کپس اس کو خطاب کے بیٹے نے پکڑلیا' پس میں نے لوگوں میں عمر کی طرح غیرمعمولی یانی نکالنے والانہیں دیکھاحتیٰ کہلوگ (اونٹوں کو یانی پلاکر)ان کے بیٹنے کی جگد لے گئے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی بہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت ابو بکر رمنی آللہ کی اس فضیلت کا ذکر ہے کہ حفرت ابو بكر كنويں سے پانی نكالنے میں حضرت عمر پرسابق اور مقدم تھے رہایہ كدان كے پانی نكالنے میں ضعف تھا توبیان كانقص نہیں

ہے کیونکہان کی خلافت کا زمانہ کم تھا۔

٣٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولٌ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلًاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَقَالَ اَبُوْ اَكُرٍ إِنَّ اَجَدَ شِقَّى ثُوْبِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلَّا أَنْ اَتَعَاهَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ ۖ فَقَالَ رَسُولُ لُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَٰلِكَ خُيهَ لَمَاءَ قَالَ مُوْسَى فَقُلْتُ لِسَالِمِ ٱ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ اَسْمَعُهُ ذَكُرَ إِلَّا تُوْبُهُ.

[اطراف الحديث: ٢٠٦٢ ، ٥٤٨٣ ، ١٩٤٥ ، ٢٠٦٢] (صيح مسلم: ٢٠٨٥ ؛ الرقم المسلسل: ٥٣٣٦ ، سنن ترندي: ١٧١١ ، سنن نسائي: ۵۳۲۶ سنن این ماجه: ۳۵۶۹)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی از سالم بن عبداللہ از حضرت عبدالله بن عمر وين الله انهول في بيان كيا: رسول الله الله الله عن الله عنه من الله عنه الله عنه الله جس نے اپنے کپڑے کو تکبر ہے کھیٹا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا' پس حضرت ابو بکر رہے تنہ نے کہا کہ میرے کپڑے کا ایک بلولٹک جاتا ہے ماسوااس کے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ تب رسول الله الله الله علیہ منے فر مایا: تم پیمل تكبر سے نہيں كرتے ۔ موىٰ نے كہا: ميں نے سالم سے يوجھا: كما حضرت عبدالله نے بیذ کر کیا تھا کہ جس نے اینے تہبند کو کھیٹا انہوں نے کہا: میں نے صرف بیسنا ہے کہ انہوں نے کیڑے کا ذکر کیا تھا۔

امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ نبی مُنْ اَلَیْم نے ان کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ تکبر سے کیڑانہیں

### تكبر پرقرآن مجيداور حديث سيح ميں وعيداور تكبر كى تعريف

علامه مويٰ شاجين لاشين لکھتے ہيں:

انسان كوتكبرنېيں كرناچا ہے۔الله تعالى انسان كے تكبركى فدمت كرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَلَا تَسْمُسْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخُرِقَ الْكَرْصْ وَكُنْ تَبَلُّغُ الْجِبَالَ طُولًا ٥ (بن اسرائل: ٣٤)

اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو بے شک تم ہر گز زمین کو چیر ندسکو گے اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکو گے 🔿

الله تعالى نے ابن آ دم كوايك حقير بوندسے بيدا كيا جواگر كپڑے كولگ جائے تو كپڑانجس ہوجاتا ہے وہ مسكين تھا' الله تعالى نے اس کوعزت دے کرسر بلند کیا تو وہ مغرور ہوگیا اور اس نے بیگمان کیا کہ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کوعلم کے سمندر ے ایک قطرہ عطاکیا تواس نے گمان کیا کہوہ سب سے بڑا عالم ہے حالانکہ قرآن مجید میں پڑھتا ہے:

وَمَا أُوتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ( نَمَ الرائل: ٥٨) وَفُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ ٥ (يسن: ٤١)

اورتم کو جتناعلم دیا گیاہے وہ تھوڑ اہے O اور ہر ہرمتنا ہی علم والے کے اوپر (اس سے زیادہ)علم والا

انسان پہ بھول گیا کہوہ جمادات اوراجرام فلکیہ کے مقابلہ میں ایک ذرہ سے بھی کم تر ہے اور اپنے جہل اور غرور کی وجہ سے وہ بیہ سجھتا ہے کہ جب وہ زمین پر چلے گا تواپ قدموں سے زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور اپناسراس طرح بلند کرتا ہے گویاوہ پہاڑوں سے بھی 

ا بے کپڑوں کو ندھسیٹمااورا پنے قد سے بڑے کپڑے نہسلوا تا۔

ا پی پر رہے ۔ تکبر کرنے والوں کو حضرت موئی علایہ للا کی قوم کے قارون کے حال سے عبرت پکڑنی چاہیے'اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ گھوڑے ان کا بارنہیں اٹھا سکتے تھے' وہ تکبر میں آ کراپے منعم کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ بیخزانے تو میں نے صرف اپنے علم سے حاصل کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کواس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا' اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

قارون نے کہا: یہ خزانہ تو مجھے صرف اپ علم کی وجہ سے ملا ہے جومیر سے پاس ہے کیااس نے بینیں جانا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت کی قوموں کو ہلاک کر دیا جواس سے زیادہ شدید اور قو کی تھیں اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق (تحقیق کے لیے) سوال نہیں کیا جائے گا آن کے گناہوں کے متعلق (تحقیق کے لیے) سوال نہیں کیا جائے جولوگ دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھے وہ کہنے گئے: اے کاش! ہمارے پاس بھی اتنا (مال) ہوتا جتنا قارون کو دیا گیا ہے بے شک وہ بہت نصیب والا ہے O اور جولوگ علم والے تھے انہوں نے کہا: تم پر افسوس ہے اللہ کا تو اب بہت اچھا ہے اس کے لیے جوا بمان لایا اور اس نے نیک کام کیے اور بیمل صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے 0 سوہم نے اسے اور اس کے گھر کو زبین میں دھنسا دیا تو اس کے باس کو کی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کے عذاب سے بہا کی مدد کرتا اور نہ ہی وہ خود اپ آپ کو بچا سکا O

قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى آوَلَمُ يَعْلَمُ آنَّ اللّٰهُ قَدُ آهُلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ آشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَآكُونُ مَنْ هُو آشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَآكُونُ آلُهُ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُو آشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَآكُونُ آلُمُجْرِمُونَ آلَكُونَ الْمُجْرِمُونَ الْحَيُوةَ وَآكُونُ الْمُجْرِمُونَ الْحَيُوةَ وَآكُونُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ 0 فَمَا كَانَ مِنْ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ 0 أَنْ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ 0 أَنْ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ 0 أَنْ مِنْ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ 0

(القصص:۸۱\_۸۷)

یہ تو تکبر کرنے والے قارون کا دنیاوی عذاب تھا اور آخرت میں متکبرین کو زیادہ شدید عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پرغضب فرمائے گا'ان کی طرف نظر رحمت کرے گانہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کو ان کے گنا ہوں سے پاک کرے گا اور ان کو در دناک عذاب دے گا۔

جواللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوسر بلند کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ (فتح اسمعم ج۸ص ۳۳۰ - سر ۳۳۹ دارالشروق القاہرہ ۱۳۲۹ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ موسیٰ شاہین لاشین نے تکبر کی ندمت میں صرف قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں حالانکہ تکبر کی ندمت میں احادیث بھی بہ کثرت وارد ہیں'ازاں جملہ بیرحدیث ہے:

اس حدیث میں تکبر پر وعید بھی ہے اور تکبر کی تعریف بھی ہے اور کپڑوں کو تھسیٹ کر چلنا چونکہ تکبر کی علامت ہے اس لیے اس ے احتراز لازم ہے البتہ اگر نا دانستہ طور پر کپڑا ڈھلک کر قدموں کے نیچے آجائے تو حرج نہیں ہے جیسے حضرت ابو بکر رشی آللہ کے لیے 

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے حدیث بیان کی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے حمید بن عبدالرحمان بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو ہرریہ وضی اللہ نے کہا کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ علی کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا: اے اللہ کے بندہ! میہ خیر ہے سوجونما زیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلوة سے بلایا جائے گا۔ اور جومجامدین سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جواہل الصدقہ سے ہوگا اس کو باب الصیام اور باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اور جوروزہ داروں سے ہوگااس کو باب الریان سے بلایا جائے گا' حضرت ابو بکرنے کہا: اس شخص کوتو کوئی خوف نہیں ہو گا جس کوان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا! اور کہا: یا رسول الله! کیا کوئی ایسا مخص ہے جس کوان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہے اور اے ابو برا مجھے امید ہے کہ وہ تخص تم ہو گے!

٣٦٦٦ - حَدَّثُنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ آخَبَرَنِي حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زُوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ اَبُوَابِ يُّعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلْوةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلْوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ مَّا عَلَى هٰذَا الَّذِي يُدُّعٰى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابُ مِنْ ضَرُورَا فِي وَقَسَالَ هَلْ يُدَعَى مِنْهَا كُلِّهَا اَحَدْ يًّا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ وَٱرْجُو آنَ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا اَبَابَكُرِ.

اس مدیث کی شرح مفیح ابخاری:۱۸۹۱ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی یہال اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت ابو بکر رضی تشکی اس منفر و فضیلت کا ذکر ہے کدان کو جنت کے تمام درواز وں سے بلایا جائے گا۔

٣٦٦٧ - حَدَّثْنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُـنُ بَلَالِ عَنَّ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنْ عُرُوزَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنَّ عَائِشَةَ زَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَ آبُو بَكُر بِ السُّنح قَالَ اِسْمَعِيلٌ يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ فَقَالَ عُمَرٌ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَاكَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلْيَقْطَعَنَّ آيْدِي رِجَالٍ وَّأَرْجُلَهُمْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان بن بلال نے حدیث بیان کی از بشام بن عروة از عروة بن الزبیر از حضرت عائشه رفتیالله زوجه نِي مُلْتُهُ لِيَاتِهُمْ 'وه بيان كرتى بين كه جس وقت نِي مُلْتُهُ لِيَاتُمْ كَي وفات موئی اس وفت حضرت ابوبكر و الله مقام تخ میں منظ اساعیل نے كها: یعنی موالی کے ایک گاؤں میں تھے پس حضرت عمر رہنی آنند کھڑے ہو عائشہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے کہا: الله کی متم امیرے دل میں

لَجَاءَ اَبُوْبَكُرِ فَكَشَفَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلُهُ قَالَ بِابِى أَنْتَ وَاهِى طِبْتَ حَيًّا وَّمَيًّا وَاللّٰهُ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللهُ الْمَوْتَتَيْنِ اَبَدًا فُمْ خَرَجَ فَقَالَ ايَّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَّا نَكُمْ اَبُوْبَكُرٍ جَلَسَ عُمَرُ.

یمی بات آئی ہے اور ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا' پس آپ مردول کے ہاتھوں اور پیرول کو کاٹ ڈالیس گے' پھر حضرت ابو بر مرفی اللہ ملٹی لیکٹی کے چہرہ سے کپڑا ہٹایا' بیس آپ کو بوسہ دے کر کہا: آپ پر میرے باپ اور ماں فدا ہوں' آپ زندگی میں بھی پاکیزہ جی اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ جی اور اللہ کی فتم! جس کے قبضہ وقدرت میں آپ کی جان ہے' اللہ تعالیٰ آپ کو دوموتیں بھی نہیں چکھائے گا' پھر حضرت ابو بحر باہر تعالیٰ آپ کو دوموتیں بھی نہیں چکھائے گا' پھر حضرت ابو بحر باہر آگئے' پس (حضرت عمر ہیں آپ کی تو حضرت عمر بیٹی پس جب حضرت ابو بکر نے بات کرنی شروع کی تو حضرت عمر بیٹی پس جب حضرت ابو بکر نے بات کرنی شروع کی تو حضرت عمر بیٹی

پھر حضرت ابو بكرنے الله تعالى كى حمدو ثناكى اور كہا: سنو! جو (سيدنا) محمد من الميليم كي عبادت كرتا تفاتوب شك (سيدنا) محمد من الميليم وفات یا گئے اور جواللہ (عزوجل) کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالی زندہ ہے اس کوموت نہیں آئے گی اور بیآیت پڑھی: بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں اور پیلوگ بھی مرنے والے ہیں 0 (الزمر: • ٣) اوريه آيت پڙهي: اورمحمه (معبودنهيس) صرف رسول ٻيٺ ان ے پہلے اور رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگروہ وفات یا جائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے یاؤں پھر جاؤ گے اور جوالٹے یاؤں پھرے گا تو وہ اللَّهُ كُو يَجِهِ نقصان نه پنجائے گااور عنقریب اللَّهُ شکر گزاروں کو (نیک) بدله عطا فرمائے گا (آل عمران: ۱۳۴ ) راوی نے کہا: پھر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے گئے اور انصار بنوساعدہ کے چبور ہ میں حضرت سعد بن عبادہ رہے اللہ کی طرف جمع ہو گئے کی انہوں نے کہا: ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور دوسرا امیرتم میں سے ہوگا' پھر حفزت ابوبكر الصديق اور حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابوعبيده بن الجراح والتبيني لوگوں کے پاس آئے۔حضرت عمر بات کرنے لگے تو حفرت ابوبكرنے ان كو خاموش كرا ديا۔حضرت عمر كها كرتے تھے ، الله كاقتم إيس فصرف اس ليه بات كرني عابي تفي كه ميس في بہلے سے بی اس موقع کے لیے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت

اس مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۱۳۴۱ ، میں گزر چکی ہے۔ ٣٦٦٨ - فَحَمِدَ اللَّهُ أَبُو بَكُرِ وَّ أَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلَا مَنْ كَانَ يَعَبُدُ مُ حَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى لَّايَمُونُّ وَقَالَ ﴿ إِنَّكِ مَيَّتٌ وَّإِنَّهُمْ مُيِّنُونَ ٥﴾ (الزمر: ٣٠)وَقَالَ ﴿ وَمَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عُلِّي اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللَّهُ شُيْئًا وَّسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ۞﴾ (آل مران: ١٤٤)قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الْآنْـصَارُ إِلَى سُعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا مِنَّا اَمِيْرٌ وَّمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُوْبَكُم الصِّلِيقُ وَّعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَٱبُّو عُبَيْدَةً بَنَّ الْتَجَرَّاحِ فَلَاهَبَ عُمَرُ يَتَكُلَّمُ فَأَسْكُتُهُ ٱبُوْبُكُر وَكَانَ عُمَرٌ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا اَرَدُتُ بِلْلِكَ إِلَّا آنِي قَدُّ هَيَّاتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنُ لَّا يُسُلُّغُهُ أَبُوْبَكُرٍ ثُمَّ تَكُلَّمٌ آبُوْبَكُرٍ فَتَكُلَّمَ آبَلَغَ النَّاسِ فَفَالَ فِي كَلَامِهُ نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ فَقَالَ خُبَـابُ بُسُ الْمُنْدِرِ لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ مِنَّا اَمِيرٌ وَّمِنْكُمْ امِيسٌ فَقَالَ ٱبْوُبَكُرِلَا وَلَكِنَّا الْأُمَرَاءُ وَٱنْتُمُ الْوُزَرَاءُ

هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ذَارًا وَ آعُرَبُهُمْ آحُسَابًا فَبَايعُوْا عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ آوْ آبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ آنْتَ فَانْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَآحَبُّنَا إلٰى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَذَ عُمَرُ بِيدِهِ فَسَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلُتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللهُ

پند تھی' پھر بھی مجھے خدشہ تھا کہ وہ حضرت ابو بکر کے مقابلہ کی تقریر نہیں ہوگی' پھر حضرت ابو بکرنے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات کرنی شروع کی۔ انہوں نے اپنے اثناء کلام میں کہا: ہم امراء ہیں اورتم وزراء مؤتو حباب بن المنذر نے كها بنبيں! الله كي تم إنهم السطرح نہیں کریں گے ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیرتم میں ہے ہوگا' پس حضرت ابو بکرنے کہا: نہیں! لیکن ہم امراء ہیں اورتم وزراء ہو۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) قریش عرب میں عمدہ خاندانوں ہے ہیں اور ان کا ملک سارے عرب کے وسط میں ہے سواہتم کو افتیار ہے کہتم حضرت عمر سے بیعت کرلو یا حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے بیعت کرلؤ حضرت عمر نے کہا: بلکہ ہم آپ سے بیت كريس كے-آپ مارے سردار بين اور ہم سب سے افغل بين تھے ہیں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیت كى اورتمام لوگوں نے ان سے بیعت كر كى چركسى كينے والے نے کہا: تم نے تو حضرت سعد بن عبادہ کو مار ڈالا مضرت عمر نے کہا: ان کواللہ نے مار ڈالا۔

ال حدیث کی مفصل شرح محیح البخاری: ۱۲۳۲ میں گزر چی ہے۔ نبی ملتی آلیم سے دوموتوں کی نفی کامحمل شیخ محمہ بن صالح العثیمین التونی ۱۳۲۱ ھ کھتے ہیں:

اس حدیث میں فدکور ہے کہ حضرت الویکر وشکانٹہ نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو دوموش کھی نہیں چکھائے گا۔ حضرت الویکر نے اپ اس قول سے حضرت عمر کے اس قول کے ددکی طرف اشارہ کیا ہے کہ عنظر یب اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کر سے گا اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ پیر کا نے ڈالیس کے جو آپ کومردہ گمان کر رہے ہیں۔ حضرت الویکر وشکانٹہ کے ددکی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دوموش تن تم مہیں کرے گا۔ حضرت الویکر کی مراد دیتی کہ جس طرح عام مسلمانوں پر قبر میں سوال وجواب کے بعد موت طاری کر دی جاتی ہاں طرح آپ پر قبر میں موت نہیں آئے گی تی گئی ہے قبر میں آپ کہ طرح آپ پر قبر میں موت نہیں آئے گی (یعنی قبر میں آپ ندہ ہیں) یااس کا معنی ہے کہ ایک موت آپ کے جم پر آپ کی ہو دوسری موت آپ کی شریعت پر نہیں آئے گی (یعنی قبر مبارک میں آپ زندہ ہیں) یااس کا معنی ہے کہ ایک موت آپ کے جم پر آپ کی ہو دوسری موت آپ کی شریعت پر نہیں آئے گی لیعنی آپ کی شریعت قیامت تک باتی رہے گئی موسرے مراحۃ ردے لیے آپ نے آل عمران کی طاوت کی۔ (شرح می ابخاری تام سے ۵ میں القابرہ ۱۳۳۹ھ ھی

يَنْ اللَّهُ وَفَاتِ بِالسَّمْ وَفَاتِ بِالسَّمْ -

حضرت ابوبکر کے اس ارشاد سے غیر مقلدین بیر ثابت کرتے ہیں کہ اب نبی ملٹھ کیا تم نے نبیں ہیں لیکن ان کا بی تول باطل ہے۔ نبی ملٹھ کیا تھا کہ آن کے لیے موت آئی تھی' پھر اللہ تعالی نے آپ کو حیات عطا فر ما دی اور آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور تیامت تک زندہ رہیں گے۔

سيد حمد نعيم إلدين مرادآ بادي متوفى ١٣ ٦٢ ١١ ه الزمر: • ٣ كي تفسير ميس لكهة بين:

کفارتو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں اور انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے پھر انہیں حیات عطافر مائی جاتی ہے اس ربہت ی شرعی برھانیں قائم ہیں۔(عاشیہ کنزالا یمان:ص ۲۳۷ ، تاج ممپنی ٔلاہور) بربہت سند

مفتى احمد يارخال نعيمى متوفى ٩١ سا هاس آيت كي تفسير ميس لكهت بين:

ھقاایک آن کے ملیے نہ کہ ہمیشہ کے لیے کیونکہ قرآن کریم شہداء کے بارہ میں فرماتا ہے: ہَلَ اَحْیَاءٌ وَلَاکِن لَا تَشْعُرُوْنَ ٥ ( الله وه زنده بیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ٥)۔

خیال رہے کہ موت کی دوصور تیں ہیں: روح کا جسم سے الگ ہونا اور روح کا جسم میں تصرف چھوڑ دینا' پرورش ختم کر دینا۔
انبیاء کی موت پہلے معنی میں ہے بینی روح کا جسم سے خروج اور عوام کی موت پہلے اور دوسرے دونوں معنوں میں ہے' لہٰذا نبی کی روح جسم سے علیحدہ ہوجاتی ہے' جس بنا پران کا دفن' کفن وغیرہ سب پچھ ہوتا ہے۔ گر ان کی روح ان کے جسم کی پرورش کرتی رہتی ہے۔
اس لیے ان کے جسم گلتے نہیں اور زائرین کو پہچا نتے ہیں' ان کا سلام سنتے ہیں' ان کی فریا درسی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔

( یہ کن اور ان سے جسم گلتے نہیں اور زائرین کو پہچا نتے ہیں' ان کا سلام سنتے ہیں' ان کی فریا درسی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔

(حاشيه كنزالا يمان مسمى بدنور العرفان ص ٢ ٣٦ واد الكتب اسلاميه مجرات)

#### 

سنن ابن ماجدادر البداید والنهاید میں اس حدیث کے بعدیہ بھی مذکور ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کورزق دیا جاتا ہے۔
سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ ایام حرہ میں نبی ملٹی لیائی کی مسجد میں تین دن تک اذان نہیں دی گئی اور نہ جماعت کھڑی
مولی اور سعید بن المسیب مسجد سے نہیں نکلے اور انہیں نماز کے وقت کا صرف اس آ واڑ سے پتا چلتا تھا جو نبی ملٹی لیائی کی قبر سے آتی تھی۔
(سنن داری: ۹۴ مشکلوة: ۵۹۵۱)

حضرت ابو ہریرہ و نتی آللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلق اللہ کا کہ ہوئے سا ہے: اس ذات کی قسم! جس کے بھنہ وقد رت میں ابوالقاسم ( ملتی آلیم ) کی جان ہے عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گئے اس حال میں کہ وہ امام عادل ہوں گئے وہ ضرور صلیب کو توڑ دیں گے اور وہ ضرور خزیر کو قبل کریں گے اور وہ ضرور کینہ اور فرور صلیب کو توڑ دیں گے اور وہ ضرور کین اور بھن کی اور وہ ضرور کی جا کے گا' سووہ اس کو تبول نہیں کریں گئے کھرا گروہ میری قبر پر کھڑے ہوکر پکارین: بخض کو دور کریں گئے اور ضرور ان پر مال پیش کیا جائے گا' سووہ اس کو تبول نہیں کریں گئے کھرا گروہ میری قبر پر کھڑے ہوکر پکارین: واقد میں ازادہ میری قبر پر کھڑے ہوکر پکارین: واقد میں ازادہ میری قبر پر کھڑے ہوکر پکارین: واقد میں ازادہ میری قبر پر کھڑے ہوکر پکارین:

'' یا محر'' تو میں ان کو ضرور جواب دول گا۔

(مندابویعلیٰ: ۲۵۸۴ 'المطالب العالیهٔ العسقلانی: ۷۵۷۳ 'اس مدیث کی سند سیح ہے۔ مجمع الزوائدج ۸ ص۵)

ہمارے نی اللہ اللہ فی معراج کی شب حضرت موی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

حضرت انس رشی آنته بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلح آلیا تم مایا: میں حضرت موسیٰ علایسلااً کے پاس سے گزرا' وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (صبح مسلم: ۲۵۳ منن نسائی: ۱۳۲۱' مند ابویعلیٰ: ۳۳۲۵' صبح ابن حبان: ۵۰ ملیة الاولیاء ۲۶ ص ۲۵۳' منداحمہ جسم ۱۲۵۰' منداحمہ جسم ۱۲۵۰' منداحمہ جسم ۱۲۵۰' منداحمہ بیروت)

حضرت ابن عباس رخیاللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ملی آلیم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان جا رہے ہے آپ نے پوچھا: بیدکون می وادی ہے؟ صحابہ نے کہا: بیدوادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا: گویا ہیں حضرت موسیٰ علایہ للگا کود کیے رہا ہوں' پھر آپ نے ان کے رنگ اور بالوں کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا: وہ اپنے کا نول میں انگلیاں دیئے ہوئے بلند آواز سے تبدیہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے رنگ اور بالوں کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا: پھر ہم ثنیہ پر آئے' آپ نے پوچھا: بیکون می گھاٹی ہے؟ صحابہ نے کہا: اس وادی سے گزررہے ہیں۔حضرت ابن عباس نے فرمایا: پھر ہم ثنیہ پر آئے' آپ نے پوچھا: بیکون می گھاٹی ہے؟ صحابہ نے کہا: ھور ششمی یا لغت' آپ نے فرمایا: گویا میں حضرت یونس عالیہ لاا کود کھر ہا ہوں وہ سرخ اونٹنی پرسوار ہیں ان پراونی جبہ ہان کی اونٹنی کی مہار کھور کی چھال کی ہے اور وہ اس وادی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزررہے ہیں۔ (صحیح سلم: ۱۲۱ ) ارتم المسلسل: ۳۱۰)

نیز حضرت انس رخی الله نے فرمایا: نبی ملتی آلیم نے آسانوں میں حضرت آدم' حضرت ادریس' حضرت عیسیٰ حضرت مولی اور حضرت ایرا ہیم صلوت الله علیہ ما جمعین کو پایا۔ (صحیح سلم: ۱۲۳ می بخاری: ۳۳۹ سنن نسائی: ۳۳۹ مندابویعلی: ۳۳۷ ولائل النوق اللیم می ۳۸۵ منداحد: ۱۲۵۰۵ منداحد: ۱۲۵۰۵ می ۳۸۵ مؤسسة الرسالة میروت)

ان احادیث سے واضح ہوگیا کہ انبیاء للنگاکا پی قبروں میں زندہ ہیں اوروہ اپنی قبروں میں مقید نہیں ہیں' جب چاہیں جہاں چاہیں اذن الٰہی سے جا سکتے ہیں۔

نبى مُلَوِّيَاتِهُم كَى حيات كے متعلق مشہور غير مقلد عالم نواب صديق حسن بھويالي كى صريح عبارت نواب صديق حسن بھويالي متونى ٤٠ ١٣ ه لکھتے ہيں:

قبر میں آپ کو" ضغطه نهوا و کذالك الانبیاء "عالانکهاس ضطه ہے کوئی صالح وغیرہ سالم نہیں رہتااور نہائ آپ کا جسد کھا سکتے ہیں "و کے ذالك الانبیاء" اور کی مضطر کو کھانا نبی کو جائز نہیں اور آپ زندہ ہیں اپنی قبر میں اور نماز پڑھتے ہیں اندر او سکے اذان واقامت کے ساتھ" و کے ذالك الانبیاء "ولہذایہ بات كہی ہے كہ آپ كی از واج پرعدت نہیں ہے اور آپ كی قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو صلا قامصلین آپ کو پہنچا تا ہے" اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و بارك و سلم "انمال امت کے آپ پرعرض کے جاتے ہیں آپ امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ (الشمامة العنم یة من مولد خرا ابریة: ۱۳۰۵)

اورعبدالله بن سالم نے کہااز الزبیدی عبدالرحمان بن القاسم نے کہا در الزبیدی عبدالرحمان بن القاسم نے کہا در کا کہ حضرت عاکشہ رفتی اللہ نے بیان کیا کہ دو فات سے پہلے ) نبی ملتی اللہ منے نظر بلندی کی خرتین مرتبہ فرمایا: (اے اللہ! مجھے) رفتی اعلی میں (داخل فرما) اور قاسم نے بوری حدیث بیان کی حضرت عاکشہ نے کہا کہ حضرت ابو بر اور

٣٦٦٩ - وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَالِم عَنِ الزَّبَيْدِي قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَالِم عَنِ الزَّبَيْدِي قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَالِم عَنِ الزَّبَيْدِي قَالَ عَبْدَ اللّهِ عَنْ الْقَاسِمُ انَّ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ شَخْصَ بَصَرُ النّبِي صَلّى الرّفِيقِ الْاَعْلَى فَكَرُنَّ وَقَصَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فِي الرّفِيقِ الْاَعْلَى فَكَرَنَّ وَقَصَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فِي الرّفِيقِ الْاَعْلَى فَكَرَنَّ وَقَصَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْاَعْلَى فَكَرَنَّ وَقَصَّ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ الْحَدِيثَ قَالَتْ عَائِشَةً فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِ مَا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

خُطْبَةِ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيهِمُ لِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ.

حضرت عمر من الله دونول کے خطبول میں سے جو بھی خطبہ تھا' الله تعالی نے اس سے نفع پہنچایا 'حضرت عمر نے لوگوں کو ڈرایا اور بے شک (بعض) لوگوں میں نفاق تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس خطبہ کے ذریعہ ان کو (افواہیں پھیلانے سے) بازر کھا۔

اں مدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابنجاری: ۱۲۴ ' میں گز ر چکی ہے۔

٣٦٧ - ثُمَّ لَقَدُ بَصَّرَ آبُو بَكْرِ النَّاسَ الْهُدٰى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَتَّلُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّهُ رُسُولٌ قَدْ خَسَلَتْ مِنْ قَبْلِيهِ الرُّسُلُ ﴾ إلى ﴿ الشَّاكِرِيْنَ ٥ ﴾ (آل مران: ١٤٤).

پھر میتحقیق ہے کہ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو بصیرت سے ہدایت دی اور بیہ بتایا کہان کے اوپر کیاحق ہے اور جب لوگ وہاں ے نکلے توسب بيآيت پڑھ رے تھے: اور محد (خدانہيں ہيں) صرف رسول ہیں ان ہے پہلے (دیگر)رسول گزر کیے ہیں' یہ آیت

شاكرين تك يرهي (آل عران: ١٣٠٨)

ال حدیث کی مفصل شرح ، سیح البخاری:۲۲ ۱۲ ۴ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی یہال پراس لیےروایت کی ہے کہاس میں حضرت ابو بکر رہنی تند کی تمام صحابہ پر فضیلت ہے کیونکہ تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ برخلافت کی بیعت کی۔

ہم نے یہاں پراس حدیث کی مختصر شرح کی ہے اور سے ابخاری: ۱۲۴، میں اس حدیث کی بہت مفصل شرح کی ہے۔ (د يكفيئ ممة الباريج الص ١٩٤٥ ٣٨٦)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث ٣٦٧١ - حَدَّقُنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيْرِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوْيَعْلَى عَنْ مُّحَمَّدِ بْن الْجَنْفِيَّةِ قَالَ قُلُتُ لِلَابِي آئُ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبْوُبَكُرِ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيْتُ أَنْ يَتَقُولَ عُثْمَانٌ قُلْتُ ثُمَّ انْتَ قَالَ مَا اللَّا إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. (سنن ابوداؤد: ٣٦٢٩)

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں جامع بن ابی راشد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابویعلیٰ نے حدیث بیان کی از محمد بن الحنفیہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا: حضرت ابو بمرو می کھند میں نے یو چھا: پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا: پھر حضرت عمر منگاللہ ہیں' مجھے پیخوف ہوا کہ اب وہ حضرت عثان رشی تنشکا نام لیس گے تو

میں نے کہا: پھرآ ب ہیں؟ توانہوں نے فرمایا: میں تو مسلمانوں میں

صریث مٰدکور کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اور محمد بن حنفیہ کامخضر تذکرہ -----علامه بدرالد من محود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتي إن:

یہ باب حضرت ابو بکر رضی اللہ کے فضائل میں ہے اور اس حدیث میں حضرت علی کا بیدار شاد ہے کہ رسول اللہ ما تو ایک بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں اور پھر حضرت عمر ہیں' اس اعتبار سے بیصدیث اس باب کے مطابق ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

17

ان کی مال کی طرف نسبت مشہور ہے۔ یہ بیامہ کے قید یول میں سے تھیں ان کا نام خولہ بنت جعفر ہے۔ ان کے پر دادا کا نام دول بن حفیہ ہے اس کیے بید حنفیہ کے لقب سے مشہور ہو گئے ۔محمد بن حنفیہ اکیاسی (۸۱) ہجری میں فوت ہو گئے تھے ان کی وفات رضوی میں ہوئی تھی' بیر دینہ میں ایک پہاڑ ہے اور البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔

اہل سنت و جماعت کا حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان افضلیت میں اختلاف

اس حدیث میں مذکور ہے: میں نے اپنے والد سے پوچھا: اے میرے والد! رسول الله ملتی الله علی بعدسب سے افضل کون ب? سنن دارقطنی میں میروایت زیادہ تفصیل سے ہے:

محمد بن علمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے بوچھا: اے میرے والد! رسول الله ملق الله علی اللہ علی کون ہے؟ انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے! کیا تم نہیں جانے؟ میں نے عرض کیا: نہیں! اور مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں آپ حفرت عثان رضی اللہ کا نام نہ لیں۔اس پر بیاعتراض ہے کہ انہوں نے حق کے اظہار سے کیوں خوف کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے زدیک حضرت على وعي الله حضرت عثمان وشي ألله سي افضل تعيد

حضرت علی نے فرمایا: میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں۔حضرت علی کابیار شاد کسرنفس اور تواضع پر بنتی ہے۔ اس مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کے درمیان اختلاف ہے۔بعض کے نز دیک حضرت علیٰ حضرت عثمان سے افضل ہیں ادر ا کثرین کے نز دیک حضرت عثمان حضرت علی ہے افضل ہیں۔ رضی اللہ ۔ (عمدة القاری ج١٢ ص٢٦٠ -٢٥٩ ، دار الکتب العلميه 'بیروت ١٢٢١ه) حضرت ابوبكر اور حضرت عمر رضي الله كالطل الامت ہونے كے متعلق سني اور شيعه إحاديث

امام احمد بن حنبل متوفی اسم هواین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

وهب سوائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضائلہ نے خطبہ میں پوچھا: اس امت میں اس کے بی کے بعد کون سب سے اضل ہے؟ میں نے کہا: اے امیر المومنین! آپ ہیں۔حضرت علی نے فرمایا: نہیں! اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے اصل حضرت ابوبكرين كجرحضرت عمر بين اورجم اس كو بعيدنبين سجصته كه حضرت عمر كى زبان پروحي كلام كرتي تقي \_

(منداحمة ج اص ٢٠١ ، طبع قديم منداحمه: ٨٣٨ ، ج ٢ ص ٢٠٠٠ موسسة الرسالة أبيروت)

شعیب الارنؤ وط نے کہا: اس حدیث کی سندقوی ہے۔

حضرت ابو جیفه وی تشدنے بیان کیا کہ مجھ سے جھزت علی وی اللہ نے فرمایا: اے ابو جیفہ! کیا میں تم کو بی خبر نہ دوں کہ اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! اور میرایہ گمان نہیں تھا کہ حضرت علی ہے کوئی افضل ہوگا، حضرت علی نے فرمایا: اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہیں وی کاللہ اور ان کے بعدایک تیسر مے خص ہیں اور آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔

(منداحمه خاص ۱۰۱ طبع قديم منداحمه: ۸۳۵ نج ۲ من ۲۰۱ مؤسسة الرسالة أبيروت)

شعیب الارنؤ وط نے کہا: اس حدیث کی سندا ہام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور اس کے تمام رجال ثقة ہیں۔حضرت ابو جیفہ بیان کرتے ہیں کہاں امت کے نبی کے بعد سب سے افضل حفزت ابو بکر ہیں اور حفزت ابو بکر کے بعد حضزت عمر ہیں اور اگر میں تم کو بیان کریے ہیں ۔ ب تیسر مے شخص کے بارے میں بتانا چا ہول تو بتا دوں گا۔ (منداحرج اص ۱۰۱ مطبع قدیم منداحہ: ۸۳۲ ، ۴۲ ص ۲۰۱ مؤسسة الرسالة 'بیردت) click on link for more books

شعیب الارنؤ وط نے کہا: اس حدیث کی سندھیجے ہے۔

اورشیعه روایت سیرے:

ابوعبدالله عللیہ اللہ علیہ اور حدیث سنا کیں تو انہوں نے بیان کیا: مجھے سفیان توری نے ازمجمہ بن المنکدریہ حدیث سنائی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی عللیہ اللہ کوفہ میں منبر پر بیٹھے ہوئے فرمار ہے تھے: اگر میرے پاس ایبا شخص لایا گیا جو مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر فضیلت دیتا ہوتو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جوجھوٹے کو دی جاتی ہے۔ ابوعبداللہ علایہ اللہ ان کہا: ہمیں اور حدیث سائیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا: ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا میان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ (رجال اکشی مسلم مسلم میان کے انہوں کے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا: ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا ایمان سے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ (رجال اکشی مسلم میں مؤسسة العلمی للمطبوعات کر بلا)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی از امام ما لک از عبدالرحمٰن بن القاسم از والدخود از حضرت عائشہ رہی اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ملتی لیا ہم کے کسی سفر میں آپ کے ساتھ نگلے حتیٰ کہ جب ہم مقام البیداء یا ذات انجیش میں پنچے تو میرا ہار توٹ کر گر گیا تو رسول الله مل الله علی الله عن اس کو ڈھونڈنے کے لیے قیام کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ قیام کیا' وہ لوگ یانی کے پاس نہیں تھے اور ندان کے ساتھ یانی تھا تو لوگ حضرت ابو بكر رضي الله كے ماس آئے اور كہا: كيا آپنبيس وكيم رہے کہ حفرت عائشہ نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ ملٹ اللے کا اور آپ کے ساتھ لوگوں کو اور بدلوگ یانی کے باس نہیں ہیں اور ندان لوگوں کے ساتھ یانی ہے اس حضرت ابو بمرآئے اور اس وقت رسول الله الله الله النام ابنا سرميرے زانو پر رکھ كرسوئے موئے تھے کی حضرت ابو بکرنے کہا: تم نے رسول اللہ ملتی لیکم اور لوگوں کو مرالیا اور وہ یانی کے پاس نہیں ہیں اور ندان کے پاس پانی ہے۔حضرت عائشہ نے بتایا: پس حضرت ابو بکر مجھ پر ناراض ہوئے اور جواللہ نے چاہاوہ انہوں نے کہا اور وہ اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں چنکیاں لیتے رہے اور مجھے ملنے سے اس کے سواکوئی چیز مانع نہیں تھی کہرسول الله مل الله مل الله عرب زانو پر (سرر کھ کر) آرام کر یانی کے مج کی پس اللہ تعالی نے تیم کی آیت نازل کردی سولوگوں نے تیم کیا' پھر حضرت اسید بن الحضیر نے کہا: اے آل الی! بکریہ ہ ہی ہیلی برکت نہیں ہے کیں حضرت عائشہ نے کہا: پھرہم نے استعارت عائشہ نے کہا: پھرہم نے

٣٦٧٢ - حَدَّثُنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْ مَٰنِ بِنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تُعَالَى عَنُهَا ٱنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أو بذَاتِ الْجَيْشِ إِنْقُطَعَ عِقْدٌ لِّي فَاقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَآتَى النَّاسُ اَبَا بَكُرٍ فَقَالُوا آلَا تَرَى مَاصَنَعَتْ عَائِشَةُ ٱقَامَتْ برَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وُّلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَكُرٍ وَّرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَةً عُلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَّقُولَ وَجَعَلَ يَطُعُنُّنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَكَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَانْزَلَ اللَّهُ 'ايَةَ التَّيُمُّ مِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ ٱسَيْدُ بْنُ الْخُضَيْرِ مَا هِمَى بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا 'الَ آبِيْ بَكُرٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنتُ عَلَيْهِ فَوَجَدُنَّا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

اس اونٹ کواٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہم نے اس کے پنچے اس ہار

اس حدیث کی مفصل شرح مصحیح ابخاری: ۳۳۳ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں بھی حضرت ابوبکر رشی اللہ کی فضیلت کا ذکر ہے کیونکہ حضرت اسید بن حفیر نے کہا: اے آل ابی بکر! یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے دراصل یہ فضیلت تو حضرت عائشہ رہنی اللہ کی تھی کیونکہ ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیم کی آیت نازل فر مائی کیکن اولا دکی فضیلت دراصل باپ کی فضیلت ہوتی

ے اس لیے بیر حدیث حضرت ابو بکر کے فضائل میں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ وم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الاعمش انہوں نے کہا: میں نے ذکوان سے سنا از حضرت ابوسعید الحذري رضي الله وه بيان كرتے ہيں كه نبي ملتي اللم نے فر مايا: ميرے اصحاب کو برا نہ کہویس اگرتم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کردے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک کلوگرام یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جربر اور عبداللہ بن داؤ داور ابومعاویہ اورمحاضرنے شعبہ کی متابعت کی ہے از الاعمش۔

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا 'ادَمُّ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْأَعْمَش قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّنَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسُبُّوا ٱصْحَابِي فَلُو ٱنَّ ٱحَدَكُمُ أَنَّ فَتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّا بَلَغَ مُدَّ آحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ تَـابَعَهُ جَرِيرٌ وَّعَبُدُ اللَّهِ بنُ دَاؤُدَ وَٱبُوْمُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَن الْأَعْمَش.

(صحیح مسلم: ۲۵۴۱ الرقم المسلسل: ۹۳۸۳ سنن ابوداوُد: ۹۵۸ ۴ سنن ابن ماجه: ۱۲۱ مصنف ابن ابی شیبه ج ۱۲ ص ۱۷۵ ۲۰ سنن ترندی: ٣٨٦١) مندابويعلى: ١١٩٨) صحح ابن حبان: ٢٨٥٥ شرح النة : ٣٨٥٩ معجم الصغيرللطير اني: ٩٨٢ منداحمه ج سص ١١ طبع قديم منداحمه: ٩٠٤ ن ١٠٠٧ مندا ص ۱۳۸ موسسة الرسالة بيروت)

#### حدیث مذکور کی باب کے ساتھ مناسبت

بیرحدیث خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی آلند کی فضیلت میں نہیں ہے بلکہ بیرحدیث تمام صحابہ رظائی نیم کی فضیلت میں ہے کہ وہ اینے غیرے افضل ہیں' لہذا بیرحدیث باب کے عنوان کے مطابق نہیں ہے تا ہم بیر کہا جا سکتا ہے کہ جب بیرحدیث تمام صحابہ ک فضیلت پر دلالت کرتی ہے تو حضرت ابو بکر کی فضیلت پراس حدیث کی دلالت زیادہ قوی اور زیادہ مؤکد ہے کیونکہ بیر ثابت ہے کہ حضرت ابو بكرتمام صحابہ سے افضل ہیں بلکہ نبی ملتا اللہ کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں اس وجہ سے بیرحدیث باب کے مطابق ہے۔ صحابه کی نیکیوں پر بعد کے مسلمانوں کی بہنسبت اجروثواب کا زیادہ ہونا

حضرت ابوسعید خدری وی الله نے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن الولید اور حضرت عبد الرحمان بن عوف وی اللہ کے درمیان کوئی مناقشة تقاتو حضرت خالد نے ان کو برا کہا' تب رسول الله مل الله علی این میرے اصحاب کو برانہ کہو کیونکہ اگرتم میں سے کوئی شخص احد یہاژ جتنا سونا بھی خیرات کردے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک کلوگرام پااس کے نصف کے برابزہیں ہے۔ (صحیح مسلم:۲۵۴) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مورد خاص ہے لیکن اس کا تھم سب کے لیے عام ہے یعنی کوئی مخص میرے اصحاب کو برانہ کیے خواہ وہ برا کہنے والا میر ہے اصحاب میں سے ہو یا بعد کے لوگوں میں ہے ہو۔ برانہ کیے خواہ وہ برا کہنے والا میر ہے اصحاب میں ہے ہو یا بعد کے لوگوں میں ہے ہو۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اس مدیث کامعنی سے ہے کہا گرکسی صحافی نے ایک کلوگرام تھجوریں صدقہ کی ہیں تو وہ بعد کے لوگوں کے احدیہاڑ کے برابرصد قہ ر نے سے افضل ہیں اس حدیث کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے:

لَا يُسْتَوى مِنْكُمُ مَّنُ آنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَيْكَ اعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا وَكُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْنِي. (الحديد:١٠)

(اےمسلمانو!)تم میں ہے جن لوگوں نے فتح ( مکہ) ہے یہلے (اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور جہاد کیا ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے (فتح مکہ کے ) بعد (اللہ کی راہ میں )خرچ کیا اور جہاد کیا' اِن سے اُن کا درجہ بہت بڑا ہے اور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فر مالیا ہے۔

اس کی وجہ سے ہے کدفتے کمہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد کرنا بہت ہمت اور جراُت کا کام تھا' اس وقت اسلام کے لیے اس خدمت کی بہت ضرورت تھی کیونکہ اس کے بعد تو مسلمانوں کی بہت کثرت ہوگئی تھی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج

اس آیت میں صحابہ کے خرچ کرنے کی فضیلت ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال اس وقت خرج کیا تھا جب مىلمانوں يرتنگي كا زمانه تھا اور بعد كےلوگوں كا ايبا حال نہيں تھا' نيز وہ اپنے مال كورسول الله مائٹائيليلم كى نصرت اور حمايت ميں خرج کرتے تھے اور بعد کےلوگوں کو بیرسعادت حاصل نہیں ہوئی'ای طرح ان کا جہاداوران کی دوسری عبادات ان کا خشوع'ان کی تواضع اوران کا ایثار اور ان کو جورسول الله ملتی کا آبارت اور معیت حاصل تھی بعد دالوں کی کوئی عبادت اور کوئی نیکی اس کے برابرنہیں ہو

صحابہ کو برا کہنے کی تحریم اوران کی باہمی جنگوں میں ان کی مناسب تاویل کرنے کالزوم

علامه موى شابين لاشين لكصة بين:

اس چدیث میں صحابہ کو برا کہنے سے منع فر مایا ہے کیونکہ مسلمان کو گالی دینا اور اس پرلعنت کرنا گناہ کبیرہ ہے اور جتنے بڑے مرتبہ کے مسلمان کو گالی دی جائے گی اتنازیادہ بڑا گناہ ہوگا' حدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن عمرور فن الله بيان كرتے بين كەرسول الله ملى الله ملى الله عندالله بيات كرون كا ويدے كەكوكى مرد ا بن والدين كو كالى و \_\_ آ ب سے كها كيا: يارسول الله! كوئى مخص ابن والدين كوكسے كالى دے كا؟ آب نے فرمايا: كوئى مرددوسر \_ مرد کے باپ کوگالی دیے گاتووہ اس کے باپ کوگالی دے گا اور اس کی مال کوگالی دے گا۔

(صحیح ابخاری: ۵۹۷۳ محیح مسلم: ۹۰ ،سنن ابوداوُد: ۱۳۱۵)

اورصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاءاور رسل کے بعدروئے زمین پرسب سے افضل بشر ہیں اوران کا قرن خیرالقرون ہے۔ رسول الله ملتَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم تَهَا كُه صحابه ك درميان جنگيس مول كي اورا ختلا فات مول كي اور بعد كے لوگ ان كي جنگوں اورا ختلا فات كي وجہ سے ان میں سے کسی ایک فریق برطعن کریں گے اور اس کی فدمت کریں گے اور اس پرلعنت کریں گے تو آپ نے اس کا سد باب کرنے کے لیے انہیں پہلے ہی صحابہ کو برا کہنے سے منع فر مادیا' سوبعد کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کے مشاجرات اور تناز عات میں نہ پڑیں اوران میں ہے کسی فریق کو بڑا نہ کہیں اور ان کی نیکیوں اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کا ذکر کریں اور ان کی باہمی جنگوں میں ان کی مناسب تا ویل کریں اورسوائے خیر کے ان کا ذکر نے کریں ہے۔

مجتهد تھے اور تاویل کرتے تھے۔ قاضی عیاض نے کہا: ان میں سے سی ایک صحابی کوبھی گالی دینا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے جس نے حضرت ابوبكر اور حضرت عمر كو كافر كها وہ خود كافر ہوگيا' اسى طرح جس صحابی كے ايمان كى نبى ملتّى لِيَتِهِم نے تصریح كى يا اس كو جنت كى بشارت دی اس کوکافر کہنا بھی کفر ہے کیونکہ اس کوکافر کہنا نبی ملق کیلیم کی تکذیب کومنتلزم ہے۔

( فتح أمنعم ج٩ ص ٩١ ٥٩ ـ ٥٨٩ ، ملخصاً وارالشروق القاهره ١٣٢٩ هـ )

#### مشاجرات اورتناز عات صحابه مين مصنف كاموقف

صحابہ کے درمیان دومشہور جنگیں ہوئیں جنگ جمل میہ جنگ حضرت علی اور حضرت عا کشہ رضی اللہ کے درمیان ہوئی تھی اور جنگ صفین پیر جنگ حضرت علی اور حضرت معاویہ رختاللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ جنگ جمل میں کوئی فریق خطا پرنہیں تھا۔حضرت القعقاع بن عمر وتتمیمی رشی اللہ کی کوششوں ہے دونوں فریقوں میں صلح ہو چکی تھی اور دونوں فریق جنگ نہ کرنے اور حضرت عثمان رشی آنٹہ کا قصاص لینے يرمنفق مو حك تقے علامه عبدالرحمان بن محمد بن خلدون متو في ۸۰۸ ه لکھتے ہیں:

جب قاتلین عثان کو پیخبر ملی که فریقین میں صلح ہوگئ ہے تو انہوں نے بیسازش کی کدان کا ایک فریق رات میں ان مسلمانوں پر حملہ کر دے جو حضرت عائشہ ویختاللہ کے ساتھ تھے تا کہ لوگ ہے گمان کریں کہ حضرت علی ویختاللہ کی طرف سے بدعہدی ہوئی ہے اور ان کا دوسرا فریق حضرت علی رضی اللہ کے ساتھیوں پر حملہ کردے تا کہ وہ بیگمان کریں کہ حضرت عائشہ کے ساتھیوں کی طرف سے بدعہدی ہوئی ہے'یوں اس غلطہٰ کی کی بنا پر فریقین میں جنگ چھڑ گئی اور جونہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔

( تاریخ ابن خلدون ج اص ۴۰۰ - ۲-۵ ملخصاً ' داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۹ ۱۹ هـ )

اس جنگ میں یہ کثرت مسلمان شہید ہوئے' حضرت عائشہ رضی کشافسوں سے اس قدر رو تی تھیں کہ آنسوؤں ہے آپ کا دوپیٹہ بھگ جاتا تھااورحضرت علی رخی تشدافسوں ہے اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے: کاش! میں اس واقعہ سے پہلے مرجاتا اور بھولا بسرا موجاتا\_(تاريخ طبري جسم ٥٣٢ ملخصاً مؤسسة الاعلى للمطبوعات بيروت)

💥 اس کی زیاده تفصیل الاحزاب: ۳۳ کی تفسیر تبیان القرآن ج۹ ص ۲۷-۲۷ میں دیکھئے۔

صحابہ کرام میں دوسری جنگ جنگ صفین ہوئی تھی جوحضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ جمہور اہل اسلام کے نز دیک اس جنگ میں حضرت علی رخی آللہ کا موقف سیح تھا اور حضرت معاویہ رضی آللہ کو اجتہادی خطاء لاحق ہو کی۔ ہمارا بھی یہی مَوقف ہے تا ہم اس وجہ سے حضرت معاویہ وشی اللہ کی تنقیص کرنا اور ان کے فضائل میں کمی کرنا جائز نہیں کیونکہ ان کو بھی اس اجتہاد میں بہر حال ایک اجر ملے گا اور اللہ تعالی نے تمام صحابہ سے عاقبت صنی یعنی جنت کا وعدہ فرمالیا ہے۔

روافض کی تکفیر کے متعلق مصنف کا موقف

اس باب کی حدیث کے برخلاف روافض تمام صحابہ کو برا کہتے ہیں'ان کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں آ ان کے متعلق ہمارا موقف سے ہے کہ جولوگ قرآن مجید میں تحریف کا قول کریں یا ام المؤمنین طبیبہ طاہرہ حضرت عائشہ روی اللہ پر زنا کی تہت لگائیں یا حضرت ابوبکر کے محابی ہونے کا اٹکار کریں یا حضرت علی کی خدائی کے قائل ہوں یاان کو انبیاء علیما پر فضیلت دیں یا جو سی امام کومعصوم کہیں اوراس کو نبی پرفضیلت ویں یا جو کہیں کہ نبی ملٹھ آلیم کے وصال کے بعد تین یا جارصحابہ کے سواباتی تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے ان میں سے ہرایک قول کرنے والے کا کفرقطعی اور یقینی ہے۔

اور جوحفرت ابو بکراور حضرت عمر رضالته پرلعنت کرے یاان کی خلافت کا انکار کرے اس کا کفرفقہی ہے کیونکہ شوافع اور حنابلہ ان کی تکفیر نہیں کرتے اور فقہاءا حناف میں سے بھی ملاعلی قاری اور علامہ شامی ان کی تکفیر نہیں کرتے اور علامہ ابن ھام کو بھی اس میں تامل ہے اور جولوگ حضرت علی کوخلفاء ثلاثه پرفضیلت و بیتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

ہے اور بولوں کر سال اللہ میں تعلق اللہ میں اللہ میں اللہ میں تاہم اللہ ان رافضیوں تبرائیوں کے باب میں تعلم یقینی قطعی اجماعی سے تاہم امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقد ہ فرماتے ہیں: بالجملہ ان رافضیوں تبرائیوں کے باب میں تعلق تعلق العموم کفار مرتدین ہیں'ان کے ہاتھ کا ذہبچہ مردار ہے'ان کے ساتھ تو منا کحت نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے۔ ہے کہ وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں'ان کے ہاتھ کا ذہبچہ مردار ہے'ان کے ساتھ تو منا کحت نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے۔

(ردالرفضة ص١٦، مشهور پرلین کراچی)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن مسکین ابوالحسن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجیٰ بن حسان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی ازشریک بن الى نمر ازسعيد بن المسيب انهول نے كها: مجھے حضرت الوموك الاشعرى وشخاللہ نے خبر دى كہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو كيا' پھر کے ساتھ لازم رہوں گا اور آئ کا پورا دن آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ چروہ معجد میں آئے کی نبی منتی ایکم متعلق سوال کیا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ باہرنکل گئے اور آپ اس طرف کئے ہیں تو میں بھی آپ کے متعلق بوچھتا ہوا آپ کے پیچھے چھے لکا حی کہ آپ اریس نام کے کنویں پر گئے کی میں دروازہ پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ شاخوں کا بنا ہوا تھا' حتیٰ کے رسول اللہ قضاء ماجت سے فارغ ہو گئے ہی آپ نے وضوکیا میں آپ کے پاس کھڑا ہوگیا' پس اس وقت آپ ارلیس کے کنویں کی منڈر پر بیٹھ سے ۔ آپ نے اپنی پٹالیاں کھولی ہوئی تھیں اور کنویں میں لٹکائی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کوسلام کیا اور واپس جا کر دروازہ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ول میں کہا: میں آج ضرور رسول الله مل الله ما در بان رہوں گا' پھرحضرت ابو بکر رہی اللہ آئے اور انہوں نے دروازہ کودھکا دیا' میں نے پوچھا: بیکون ہے؟ انہوں نے بتایا: ابوبکر ہے۔ میں نے کہا: آپ ملمرین پھر میں (آپ کے پاس) گیا ہی میں نے عرض کیا: یا رسول الله! به ابوبکر بین جو اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے فر مایا: ان کواجازت دے دواور جنت کی بشارت دؤ پھر میں آیاحتیٰ کہ میں نے حضرت ابو بھر سے کہا: آب داخل ہول

٣٦٧٤ - حَدَّقُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ آبُوالْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْـمُسَيَّبِ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوْمُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ اَنَّـهُ تَوَضَّاً فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَالْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كُونَنَّ مَعَةَ يَوْمِي هٰذَا قَالَ فَجَاءَ الْمُسْجِدَ فَسَلَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَهُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ اَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِنُو آرِيْسِ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتَّى قَصْى رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّا فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِنُرِ ٱرِيْسِ وَتَوَسَّطِ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنُ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَاكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَجَاءَ آبُو بَكُرِ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ ٱبُوْبَكُو فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَٰذَا آبُوْبَكُرٍ يَّسْتَأْذِنُ فَقَالَ إِنْدَنْ لَّـهُ وَبَشِّـرُهُ بِالْجَنَّةِ فَٱقْبَلْتُ حُتَّى قُلْتُ لِإِبِي بَكْرِادُخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ آبُو بَكُرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَّمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَذَلِّي رِجُلَيْهِ فِي الْبِنْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ آخِي يَتُوَضًّا وَيَلْحَقُّنِي فَقُلْتُ إِن يُّردِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيرًا يُّرِيدُ

آخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُتَحَرَّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرٌ بِنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رسُلِكَ ثُمَّ جنتُ اللَّهِ عَلَى رسُلِكَ ثُمَّ جنتُ ا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَٰذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ إِنْذَنْ لَّهُ وَبَشِّـرُهُ بِالْجَـنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ ٱذْخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَّسَ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُفِّ عَنْ يَّسَارِهِ وَدَلِّي رِجُلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنَّ يُّرِدِ اللَّهُ بِفُكُانِ خَيْرًا يَّأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُّحَرِّكُ الْبَابَ فَكُلُتُ مَن مَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُثْمَانٌ بَنُ عَقَّانَ فَقُلُّتُ عَلَى رِسُلِكَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنْذَنَ لَّهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى تُصِيْبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى تُصِيبُكَ فَدَحَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيءَ فَجَلَسَ وُجَاهَةً مِنَ الشِّقِّ الْأَخِرِ قَالَ شَرِيْكٌ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فَأُوَّلْتُهَا قَبُورَهُمْ.

[اطراف الحديث: ٣٦٩٣ '٣٦٩٥ '٣٦٩٣ '٢٠٩٤ '٢٢١٢ '٢٠٩٤] (صحيح مسلم: ٣٠٩٣ 'الرقم المسلسل: ٢١٠٧ 'سنن ترندى: ٣٤١٠ 'مصنف عبدالرزاق: ٢٠٣٠ 'صحيح ابن حبان: ٢٩١١ 'المجم الكبير: ٣٦٩٥ 'الادب المفرد: ١١٥١ 'دلائل المدوة ج٢ص ٣٨٨ 'اتحاف المحرقة ج٠١ص ٢٥ 'صلية الاولياء ج١ص ٥٨ 'منداحمة ٢ ص ٣٩٣ 'طبح قد يم 'منداحمة: ١٩٥٠ '

اور رسول الله ملتي اللهم آپ كو جنت كى بشارت دے رہے ہيں كي حضرت ابوبكر داخل موئ اور كنويل كى منذير يرآب كى دائيل جانب بیٹھ گئے اور انہوں نے (بھی) اپنی ٹائلیں کنویں میں اٹکالیں جس طرح نبی مُنْ اللِّهُ نِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اور اپنی پنڈلیوں سے کیڑا ہٹا لیا' پھر میں واپس جا کر ( درواز ہ پر ) بیٹھ گیا اور میں اینے بھائی کو وضو كرتا موا چھوڑ كرآيا تھا كہوہ آكر مجھ سے مليس كے پس ميں نے (دل میں) کہا: اگر اللہ نے فلاں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ان کی مراد اپنا بھائی تھا تو وہ (الله عز وجل ) اس کو لے آئے گا' پھر کسی انسان نے دروازہ ہلایا میں نے یو چھا: بیکون ہے؟ انہوں نے کہا: بیعمر بن الخطاب ہے۔ میں نے کہا: آ پھر پئے کھر میں رسول اللہ حضرت عمر بن الخطاب وعنائله ہیں جواجازت طلب کررہے ہیں'آپ نے فرمایا: ان کوا جازت دے دواور جنت کی بشارت دو پس میں آیا اور میں نے ان سے کہا: آپ (باغ) کے اندر آئیں اور رسول اللہ مُنْ اللِّهُمْ نِي آپ کو جنت کی بشارت دی ہے پس حفزت عمر رسی الله داخل ہوئے اور کنویں کی منڈیر پررسول اللہ التہ اللہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیس کنویں میں لٹکا دیں میں لوٹا اور ( دروازے یر) بیٹھ گیا' پھر میں نے دل میں کہا: اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اس کو لے آئے گا۔ پھر کوئی انسان آیا اور اس نے دروازہ کو ہلایا میں نے پوچھا ریکون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ عثان بن عفان ہے۔ میں نے کہا: آپ تھرین مجر میں نے آکر وے دواور ان کو جنت کی بشارت دو (اور کہوکہ) آپ کومصائب پہنچیں گئ پس میں آیا اور میں نے ان سے کہا: آپ آ یے اور رسول اللدمل الله مل الله من آپ و جنت كى بشارت دى ہے (اور بتايا ہے کہ) آپ کومصائب پنچیں گے (یا آپ کی آ زمائش ہوگی) ہیں حضرت عثمان داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ منڈ پر بھر پھی تھی پھروہ منڈ برکی دوسری جانب آپ کے سامنے بیٹھ گئے 'شریک نے بیان کیا کہ سعید بن میتب نے کہا: میں اس کی تاویل ان کی قبروں

ہے کرتا ہوں۔

# مدیث مذکور کی باب کے ساتھ مناسبت

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہاس حدیث میں حضرت ابو بکر' حضرت عمراور حضرت عثمان مثلث بنیم ی فضلت کی تصریح ہے اور چونکہ اس حدیث میں بیتصریح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مفرت ابو بر رہی اللہ کو جنت کی بشارت دی تھی اور وہ اس باغ کے کنویں کی منڈیریر نبی ملتّی آلِیم کی وائیں جانب بیٹھے تھے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکران تینوں میں سب ہے افضل ہیں اور یہی اس باب سے مقصود ہے کیونکہ ریہ باب حضرت ابو بکر کے فضائل میں ہے۔

مدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن مسكين بن نميله اليمامي - آپ كي كنيث ابوالحن ہے اور بيامام سلم كے استاذ بھى ہيں - (۲) يجي بن حسان بن حبان ابوز کریاء التنیسی 'امام بخاری نے حسن بن عبدالعزیز سے حکایت کی ہے کہ یہ ۲۰۸ھ میں فوت ہو گئے تھے۔ (۳)سلیمان بن بلال ابوایوب اور ابومحمہ القرشی النیمی' بیالقاسم بن محمہ بن ابی بکر الصدیق کے آ زاد کردہ غلام ہیں' یہ بربر تھے اور + سے اھ میں فوت ہوگئے تھے۔ (۴) شریک بن عبداللہ بن الی نمر' ابوعبداللہ القرشی ان کولیٹی بھی کہا جاتا ہے 'یہ • ۱۴ ھیں فوت ہو گئے تھے اور بیا پنے دادا کی طرف منسوب ہیں۔(۵)حضرت ابومویٰ اشعری مین کنٹنہ' ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔(عمدۃ القاری ج١٦ ص٢٦٣-٢٦٢) بيئراً رئيس كامعني ازخود دربان بننے كا جواز سعيد بن المسيب كى تاويل كى توجيداور نبى ملت ياتم كے علم غيب

اس حدیث میں اریس کا ذکر ہے بی قبا کے قریب مدیند منورہ کامشہور باغ ہے۔ اسی باغ کے کنویں میں حضرت عثمان رہی آندگی انگل ہے نی مٰتَوَیّائِیم کی انگوٹھی کر گئی تھی۔

علامہ کورانی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے اس انگوشی کو کنویں سے نکا لنے کی بہت کوشش کی مگروہ انگوشی نہیں مل سکی اوراس کے بعد ہے حضرت عثمان کے خلاف شورش اور ہنگا ہے شروع ہوئے۔ (الکوثر الجاری جو ص ۳۳۲)

حضرت ابوموی نے ول میں کہا: میں ضرور رسول الله ملتَّ لِلَّهِ م كا در بان بنول گا۔

علامه ابن التین نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نبی مٹھ کی آئے کہ کسی کو اپنا دربان نہ بنا کیں تو پھر بھی کسی کا ازخود دریان بنا جائز ہے مگراس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ درج ذیل حدیث اس کے خلاف ہے:

امام ترندی حضرت ابوموی اشعری بین الله سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی ملتی آیا کم ساتھ گیا، پس آپ انصار کے باغ (ارلیس) میں داخل ہو گئے ۔ آپ نے قضاء و حاجت کے بعد مجھ سے فر مایا: اے ابومویٰ! اس درواز ہ پرپہرہ دو' پس کوئی تحص میری اجازت کے بغیر میرے پاس ندآئے۔(سنن تر فدی: ۱۰ س)سنن تر فدی کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابومویٰ اشعری از خود در بان ہیں بے تھے اور بچی بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوا کہوہ از خود در بان بنے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداء حضرت ابوموی اشعری کے دل میں ازخود در بان بننے کا خیال آیا تھا اور بعد میں نبی ملز اللہ نے انہیں دربان بننے کا حکم دیا۔

اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس کے معارض بیرحدیث ہے کہ کتاب البخائز میں حضرت انس رین کاللہ سے بیرروایت ہے کہ نی مُنْتَهُ لِیَهُمْ کا کوئی در بان نبیس تھا۔ (صحیح ابخاری: ۱۲۸۳)

اس کا جواب سے ہے کہ حضرت انس رشکائلہ کی مراد سے ہے کہ آپ کے دائمی در بان نہیں تھے۔

حضرت ابومویٰ نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو وہ اس کو لے آئے گا۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری کی بیخواہش تھی کہان کے بھائی بھی اس باغ میں آئیں تا کہ وہ ان کے آنے کی اجازت طلب کرتے' پھروہ جا کر نبی ملٹ کیا ہم کواس کی اطلاع دیتے تو شاید آپ ان کوبھی جنت کی بشارت دے دیتے اور بیان کے لیے بڑی فضیلت ہوتی مگراییانہیں ہوا۔

حضرت عثان کے متعلق فر مایا: ان کو جنت کی بشارت دو (اوران سے کہو: )تم کومصائب پہنچیں گے۔

ان مصائب سے مراد وہ واقعات ہیں جن میں حضرت عثان رضی اللہ کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثان نے بین کراللہ تعالیٰ کی حمد کی اور کہا: اللہ سے ہی مدوطلب کی گئی ہے۔ امام احمد کی روایت میں مذکور ہے: حضرت عثان نے دعا کی: اے اللہ صبر عطا فر ما' اے اللہ! صبر عطا فر ما' اور پھر بیٹھ گئے۔

سعید بن المسیب نے کہا: میں اس واقعہ کی تاویل ان کی قبروں کے ساتھ کرتا ہوں۔

سعید بن المسیب کی تاویل کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تو اس باغ کے کنویں کی منڈیر پر نبی ملی کیا کیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ای طرح ان دونوں کی قبریں بھی آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ہیں اور حضرت عثمان رشخانلڈ آپ کے ساتھ منڈیر پنہیں بیٹے تھے بلکہ آپ کی منڈ رر کے بالقابل جومنڈ ریقی اس پر بیٹے تھے اس طرح ان کی قبر بھی آپ کی قبر مبارک کے ساتھ نہیں ہے بلکہ البقیع میں آپ کی قبر بنائی گئی تھی۔ (عدة القاری ١٢٥ ص٢٦٣ -٢٦٢ الملخصة وارالكتب العلمية بيروت ٢٦١ هـ)

میں کہتا ہوں کہاس حدیث میں نبی ملتی لائے کے علم غیب کا ثبوت ہے کہ حضرت عثان رشی اللہ کوایام فتنہ میں جومصائب پہنچے تھے آپ نے تقریباً بچپیں سال پہلے ان کی خبر دے دی اور آپ نے ان تین صحابہ کے جنتی ہونے کی جوخبر دی ہے اس میں آپ کے علم غیب کا ثبوت ہے۔

٣٦٧٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَجِيلَ عَنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَـ لَّاثَهُمْ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُـدًا وَّآبُوبَكُ رِ وَّعُمَرٌ وَعُثْمَانٌ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اثَّبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَّلَيْكَ نَبِيٌّ وَّصِدِّيْقٌ وَّشَهِيدًانِ.

[الحراف الحديث: ٣٦٨٦\_ ٣٦٩٩] (سنن ابوداؤد: ٢٥١ م)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن بشارنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجیٰ نے حدیث بیان کی از سعیداز قمادہ انہوں نے بتایا کہ حضرت انس بن مالک رشی تُللہ نے انہیں حدیث بیان کی که نبی ملن کیلیم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان طِلْنَیْمِیْم احد بہاڑیر چڑھے تو وہ ان کی وجہ ہے لرزنے لگا تو آپ نے فرمایا: اے احد! پرسکون رہ (حرکت نہ کر) تجھ پرتو (اس وقت) نبی اور صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔

امام بخاری نے اس مدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس مدیث میں بی ذکر ہے کہ نی ملت الله علی ان کو صدیق فرمایا اور بدبہت بری فضیلت ہے۔

حافظ ابن حجراور علامه عيني كاحديث مذكور ميس مناقشه

ها فظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلا في شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهة بين:

اس حدیث میں احد پہاڑ کا ذکر ہے میدیند مُنورہ کامشہور پہاڑہے (بیدیند منورہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے ای پہاڑ کے

زدی غزوہ احدیمی نی ملٹی آلیم کے عم محتر م حضرت سیدنا حزہ وضی اللہ شہید ہوئے تھے اور نبی ملٹی آلیم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا اور آپ ملٹی آلیم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا اور آپ کے سامنے کے چاردانت شہید ہوئے تھے۔ سعیدی غفرلہ) امام سلم اور امام ابویعلیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ان اصحاب کے ساتھ حراء پہاڑ پر چڑھے تھے تو وہ لرزنے لگا تھا' پس آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ پرسکون ہوجائے' اور امام بخاری کی روایت میں احد پہاڑ پر چڑھنے کا ذکر ہے۔ امام بخاری کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اگر ان کا مخرج واحد نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ متعدد واقعات ہیں یعنی ایک تھے۔ میں حد پر چڑھنے کا ذکر ہے۔ اور دوسرے میں احد پر چڑھنے کا ذکر ہے۔ اور دوسرے میں احد پر چڑھنے کا ذکر ہے۔

( فتح الباري جه ص ٤٦٧ وارالمعرف بيروت ٢٦١ه هـ )

علامه بدرالدین محمود بن احد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ ه حافظ ابن حجر کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں کہ بیہ متعدد واقعات ہیں: کیونکہ امام احمہ نے بریدہ کی سند سے لفظ حراء کی روایت کی ہے اوراس کی سند سجیح ہے اور امام ابویعلیٰ نے حضرت سہل بن سعد کی سند سے اس کی لفظ احد کے ساتھ روایت کی ہے اور اس کی بھی سند سیحے ہے۔

(عدة القارى ج١٦ ص ٢٦٢ وارالكتب العلميه بيروت ٢١٥٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے احمد بن سعید ابوعبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وهب بن جریر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وهب بن جریر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں صخر نے حدیث بیان کی از نافع انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر وی اللہ طی کی اللہ طی کی اللہ طی کی کی اللہ کی کی کی ابو کر اور عمر آئے کی ابو کمر نے ڈول لیا اور ایک یا دو دول پیلی اور کی کی اور اللہ دول پیلی کی کالا اور ان کے ڈول کو ابن الحظاب نے ابو بکر کے دول کو ابن الحظاب نے ابو بکر کے ان کی مغفرت فرمائے بھر اس ڈول کو ابن الحظاب نے ابو بکر کے ہاتھ میں بڑا ڈول بن گیا اور میں نے لوگوں میں ان کی طرح غیر معمولی کام کرنے والا نہیں دیکھا' انہوں نے پانی نکالاحتیٰ کہ لوگوں نے (اپنے اونٹوں کو پانی پلاکر) اونٹوں کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا' وهب نے کہا: عطن کا معنی ہے' اونٹوں کے بیشنے کی جگہ وہ یہ کہتے تھے: حتیٰ کہا ونٹوں کی اونٹوں کے بیشنے کی جگہ وہ یہ کہتے تھے: حتیٰ کہا ونٹوں (پانی سے ) سیر ہو گئے' پھر ان کو بٹھا دیا۔

اس مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۳۲۳۳ میں گزر پیکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی یہال اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ نبی ملتی ایکی کے بعد حضرت ابو بکر من اللہ من منظم کے ابد حضرت ابو بکر تمام ابو بکر من منظم کے اور اس میں حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ہیں۔

۳٦٧٧ - حَدَّتُونِي الْوَلِيدُ بْنُ صَالِح حَلِيَّانَاهِ عِيْسَيْنِ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بُنُ يُونُسُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بَنِ اَبِي الْحُسَيْنِ الْـمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ فَدَعُوا اللَّهَ لِعُمَرّ بُن الْخَطَّابِ وَقَدُ وُضِعَ عَلَى سَرِيُّرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِّنُ خَلْفِي قَدُ وَضَعَ مِرُفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ رَحِمَكَ اللُّهُ إِنْ كُنْتُ لَارْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِاَيِّى كَثِيْرًا مِّمَّاكُنْتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ وَٱبُوْبَكُم وَّعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَٱبُوۡبَكُرِ وَّعُمَرٌ وَانْطَلَقْتُ وَٱبُوۡبَكُرِ وَّكُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَارْجُو اللهُ عَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا فَالْتَفُتُ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ.

[طرف الحديث: ٣١٨٥] (صحيح مسلم: ٢٣٨٩) القم لمسلسل:

۲۰۸۱ 'سنن ابن ماجه: ۹۸)

امام بخاری نے اس حدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ ہر چند کداس حدیث میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر و فن الله دونوں کی فضیلت کا ذکر ہے لیکن چونکہ حضرت ابو بکر و فناتشا کا ذکر مقدم ہے اس لیے اس حدیث میں حضرت ابو بکر و فناتشا کے افضل الصحابہ ہونے کی دلیل ہے نیز اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ حضرت علی ریخی تلد حضرت ابو بکر اور عمر ریخی تلد سے محبت کرتے تھے اوران کے لیے دعاو ثناء کرتے تھے اور ان کے افضل ہونے کے قائل تھے اور روافض جواس کے خلاف کہتے ہیں وہ باطل ہے۔

٣٦٧٨ - حَدَّ تَنِي مُ حَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْكُوفِيُّ حَدَّ ثَنَا الَوَلِيدُ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ يَتَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرُورَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلُتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عَمْرِو عَنْ أَشَدٍّ مَاصَنَعُ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ عُقْبَةَ بُنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَيِّى فَوَضَعَ رِدَاءَ لَهُ فِي عُنُقِهِ فَحَنَقَهُ بِهِ خَنُقًا شَدِيْدًا فَجَاءَ ٱبُوْبَكُرِ حَتَّى ذَفَعَهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ﴿ أَتَقْتُلُوُّنَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ والبَّيَّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ﴿ (الرَّان ٢٨).

[اطراف الحديث: ٣٨١٩\_ ٣٨١٥] (اس مديث كي روايت میں امام بخاری منفرد میں)

حدیث بیان کی انہوں نے کہا : ہمیں عیسی بن یوس نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمر بن سعید بن ابوالحسین المکی نے حدیث بیان کی از ابن ابی ملیکه از حضرت ابن عباس مختباً ، وه بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں کھڑا ہوا تھا' پس انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی' اس وقت ان کا جناز ہ جاریائی پر رکھا ہوا تھا' اتنے میں ایک شخص نے اپنی کہنی میرے كندهے پرركھي، وہ بير دعاكر رہے تھے كه الله تعالى آپ يررم فرمائے بے شک مجھے بیامید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوایے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا کیونکہ میں کتنی باررسول الله التولايم سے بیسنتا تھا آپ فرماتے تھے:'' میں تھااور ابو بکراور عمرُ اور میں نے اور ابو بكر اورعم نے كيا' اور ميں اور ابو بكر اور عمر گئے۔'' پس بے شك مجھے ضرور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان دونوں کے ساتھ رکھے گا' پھر میں نے مرکر دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رہے اللہ تھے۔

الاوزاع ازیچیٰ بن ابی کثیرازمحد بن ابراہیم ازعروہ بن الزبیرانہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمرور فی اللہ سے سوال کیا کہ مشركين نے رسول الله ملي الله على ساتھ سب سے براظم كون سا کیا تھا' انہوں نے بتایا کہ نبی المی اللہ نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیط نے آ کراپی چادرآپ کے گلے میں ڈال کرآپ کا گلا محمونٹنا شروع کردیا 'پس بہت شدت سے گا گھونٹا ' پھر حضرت ابو بکر و خَيْنَاللَّهُ آ ئے اور اس کو وہ کا دے کرآپ مٰتَوَالِیّائِم ہے دور کیا' پھریہ آیت پڑھی: کیاتم ایک مردکواس لیے قبل کرنا جاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرارب اللہ ہے حالانکہ یقیناً وہ تمہارے یا س تمہارے رب کی طرف سے چیکتی ہوئی نشانیاں لے کرآئے ہیں۔(المون:۲۸)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن یزید الکوفی نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث بیان کی از

اں حدیث میں عقبہ بن ابی معیط کا ذکر ہے میے غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔

اس حدیث میں حصرت ابو بکر رشی اللہ کی عظیم منقبت ہے کہ انہوں نے اس وفت رسول الله ملتی ایکم کا وفاع کیا جب کوئی اور آپ کادفاع کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔

ه حضرت ابوبکر رضیالله کی و فات

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه ككهة بين:

الزبیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رشخ اللہ تپ دق کے مرض میں فوت ہوئے تھے اور علامہ الواقدی نے بیان کیا ہے <sub>کہ انہوں</sub> نے مصنڑے یانی سے مسل کیا تھا' اس کی وجہ سے ان کو پندرہ دن بخار آیا تھا' ایک قول میر ہے کہ میہودیوں نے ان کوزہر آلود کھانا کھلایا تھا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوگئ وہ تریسٹھ سال کی زندگی گز ارکر بائیس جمادی الثانیہ تیرہ ہجری کوفوت ہوئے ان کی عررسول الله الله الله الله عمر كے برابر تقى \_ ( فتح البارى جسم ص ٢٩ ٤ دار المعرف بيروت ٢٢١ه ٥)

(تاہم مشکوة کی ایک حدیث میں بیندکور ہے کہ غار تورمیں جوسیدنا ابو بکر کوسانپ نے ڈساتھا اس کے اثر سے ان کی موت واقع موئى \_مظلوة: ١٠٣٣ · سعيدى غفرله )

رسول الله الله الله الله الله الله المراقبي عبودي عورت كے زہر آلود گوشت كھلانے كى وجہ سے ہوئى تھى جس كا اثر اس وقت تو نہيں ہوا لیکن تین سال بعد اس کے اثر ہے آپ کے سرمبارک میں درد ہوا اور آپ کی وفات ہوگئ اس طرح حضرت ابو بکر کی وفات بھی یودیوں کے زہر کھلانے کی وجہ سے ہوئی یا سانپ کے زہر کے اثر سے ہوئی اور یول حضرت ابوبکر کی وفات کا سبب آپ کی وفات کے سب کے مماثل ہوگیا۔

حضرت ابوبكر رشختانلد كے فضائل میں سجیح بخاری کے علاوہ دوسری كتب حدیث كی احادیث

- (۱) حضرت عبدالله بن مسعود وخیالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مانی کیا ہے فرمایا: سنو! میں ہرخلیل کی خلت سے بری ہوں اگر میں کسی کوخلیل بنا تا توا بوبکر کوخلیل بنا تا' بے شک تمہارے پیغیبراللہ کے خلیل ہیں۔ایک اور روایت میں ہے' کیکن ابو بکر میرے بھائی اور میرے صحالیٰ ہیں۔ (صحیح مسلم: ۲۳۸۳ ، سنن ترندی: ۳۱۷۵ سنن این ماجہ: ۹۳)
- (٢) حضرت عائشہ و اللہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول الله الله الله علی بیاری کے ایام میں فرمایا: تم میرے لیے اپنے والد ابو بمراورا ہے بھائی کو بلاؤ حتیٰ کہ میں ایک مکتوب لکھ دول کیونکہ مجھے بیہ خطرہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والاتمنا کرے گااور کوئی کہنے والا كبے كاكديس زياده مستحق موں اور الله اور مونين ابو بكر كے غير كا افكار كردي م ي راضي مسلم: ٢٣٨٧)
- (٣) حفرت ابوہریره و می تشدیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی الله علی نے پوچھا: تم میں سے کون آج صبح روزہ وارتھا؟ حضرت ابو بكروش ألله في كها: من آپ نے پوچھا: تم ميں سے كون آج جنازہ كے ساتھ كيا تھا؟ حضرت ابو بكر نے كہا: ميں آپ نے پوچھا:تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکرنے کہا: میں نے آپ نے پوچھا:تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکرنے کہا: میں نے تب رسول الله ملی ایک من مایا: جس مخص میں بھی بیصفات مجتمع مول گی وه جنتی موگا\_ (میجمسلم:۲۳۸۸)
- (٣) حضرت عائشہ و میں اور ہم سب سے افضل صفرت عمر و میں کہا: حضرت ابو بکر و میں اللہ میں اور ہم سب سے افضل میں اور رسول اللہ کے نز دیک ہم سب سے زیادہ محورب میں۔ (Calek نیا ہم نیاں اور رسول اللہ کے نز دیک ہم سب سے زیادہ محورب میں۔

- (۵) حضرت ابوسعید رشی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیم نے فرمایا: بلند درجے والوں کو نچلے درجے والے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم آسان کے کنارے میں طلوع ہونے والے ستاروں کود کیھتے ہواور ابو بکر اور عمران میں سے ہیں اور بہت اونچے درجے کے ہیں۔(سنن رزی: ۳۱۵۸ منداحدج سم ۲۷)
- (٢) حضرت ابو ہریرہ وشی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی اللہ عن مایا: ابو بکر کے سواجس شخص نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہم نے اس کا بدلہ اتار دیا' کیونکہ ابو برکی ہارے پاس ایک نیکی ہے جس کابدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گااور مجھے کی کے مال نے اتنا تفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ (سنن تر ندی:۳۶۱۱) منداحمہ ۲۳ س۳۵۳)
- (2) حضرت حذیفہ رشی کشیریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی آیا کم نے فر مایا: ان لوگوں کی اقتداء کرنا جومیرے بعد ہیں ابو بکراور عمر۔ (سنن ترندی: ٣٦٦٢ سنن ابن ماجه: ٩٧ منداحمه ٢٥٣ ص ٢٥٣)
- (۸) حضرت حذیفہ رہی آللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ملٹی آلیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فر مایا: میں ازخور نہیں جانتا کہ میری بقاءتم میں کب تک ہے ہیںتم میرے بعدان کی اقتداء کرنا اور آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رہی اللہ کی طرف اشارہ فرمایا \_ (سنن ترزی: ۳۶۲ ۳ منداحد ۲۵ ص ۳۹۹)
- (٩) حضرت انس و عَنَالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق کیا تم نے حضرت ابو بکر اور عمر رشی الله کے متعلق فر مایا: یہ دونوں اولین اور آ خرین میں سے جنت کے ادھیر عمر لوگوں کے سر دار ہیں ماسوا نبیوں اور رسولوں کے۔

(سنن ترندی:۳۲۲۳ ۱۳۷۸ ۱۳۷۲۳ سنن ابن ماجه:۹۵)

- (۱۰) حضرت انس رشی تنشه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آیکم اپنے اصحاب میں سے مہاجرین اور انصار کی طرف نکلے اور وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دخی اللہ بھی تھے۔ان میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے علاوہ کوئی ني المُنْ أَيَّكِم كي طرف نظر نهيں اٹھا تا تھا' وہ دونوں آپ كي طرف ديكھتے تھے اور آپ ان كي طرف ديكھتے تھے' دہ آپ كي طرف د کی کرمسکراتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھ کرمسکراتے تھے۔ (سنن زندی:۳۲۲۸ منداحہ جسم ۱۵۰)
- (۱۱) حضرت ابن عمر میناند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی ملی ایک آئی کھرے باہر نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر من الله میں ہے ایک آپ کی دائیں طرف تھے اور دوسرے بائیں طرف تھے اور آپ ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آ ب نے فر مایا: ہم اس طرح قیامت کے دن مبعوث ہوں گے۔ (سنن رزندی:٣٦١٩)
- (۱۲) حضرت ابن عمر رضی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آیکی نے حضرت ابو بکر رشی کلندے فر مایا: تم میرے حوض پر بھی صاحب ہو اورغار میں بھی صاحب ہو۔ (سنن ترندی:۳۶۷۰)
- (۱۳) حضرت عبدالله بن حطب و من الله بيان كرت بيل كه نبي التي كالتي الم عضرت ابو بكر اور حضرت عمر و من الله كو و كيد كر فرمايا: يه ميرى ساعت اوربصر ہیں۔(سنن تر ندی:۱۲۲ ۳)
- (۱۲) حضرت عائشہ وی کانشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹھ ایک ہم نے فرمایا: جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس قوم میں ابو بکر کے سواکسی اور کا نماز پڑھانا جائز تہیں ہے۔ (سنن ترندی: ٣١٤٣)
- یاں مال تھا' میں نے دل میں کہا: اگر میں کسی دن حضرت ابو بکر دینی نشہ سے سبقت کر سکتا ہوں تو آج سبقت کروں گا' پس میں مال تھا ،

میں نے ان کے لیے اتنا ہی مال باقی رکھا ہے اور حضرت ابو بکر کے پاس جتنا مال تھا وہ سب لے کر آ مجے۔ آپ نے یو جھا: ا ابوبكراتم نے اپنے گھروالول كے ليے كيا باتى ركھا ہے؟ حضرت ابوبكرنے كہا: ميں نے ان كے ليے اللہ تعالی اور اس كے رسول کو باقی رکھا ہے۔حضرت عمر نے کہا: تب میں نے ول میں کہا: میں حضرت ابو بکر پر بھی بھی سبقت نہیں کرسکتا۔

(سنن ترندي: ٣٦٤٥) سنن ابوداؤد: ١٦٤٨)

- (١٢) حضرت عائشہ ریخاللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله ملتی لیا ہم نے حضرت ابو بکر کے دروازہ کے سوا (مسجد میں تھلنے والے) تمام دروازوں کو بند کرنے کا تھم دیا۔ (سنن ترندی: ۳۱۷۸)
- (۱۷) حضرت عا کشہ رشی اللہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رشی آئلہ رسول اللہ ملٹی آیا کم یاس آئے تو آپ نے فر مایا: تم دوز خے ہے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہؤال دن سے ان کا نام عتیق (دوزخ سے آزاد کردہ) پڑ گیا۔ (سنن ترندی:٣١٤٩)
- (۱۸) حضرت ابوسعید خدری و می نشد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله عند مایا: ہر نبی کے آسان والوں میں سے دو وزیر ہوتے ہیں اور زمین والول میں سے دووز ریہوتے ہیں'آ سان والوں میں سے میرے دووز رحضرت جبریل اور حضرت میکائیل ہیں اورز مین والول میں سے میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ (سنن ترندی: ۳۷۸۰)
- (۱۹) حضرت ابن عمر نے رہنا کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائی کیا تم نے فر مایا: سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی' پھر ابو بکر سے' پھرعمرہے' پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤل گا'سوان کامیرے ساتھ حشر کیا جائے گا' پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا'حتیٰ کہ میرا حرمین کے درمیان حشر کیا جائے گا۔ (سنن ترندی: ٣١٩٢)
- (۲۰) حضرت ابو ہریرہ دشی تُنتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹی نے فرمایا: میرے پاس حضرت جبریل آئے انہوں نے میرا ہاتھ کپڑا' پھرانہوں نے مجھے جنت کا وہ دروازہ وکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی' پس حضرت ابو بکر مزمی کٹند نے کہا: یا فرمایا: اے ابو بکر! تم میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ (سنن ابوداؤد: ۲۵۲ مر)
- (٢١) حفرت عمر رضی تلله بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکر رضی کلنا کا فرکیا گیا تو وہ رونے لگئے اور کہا: میری خواہش ہے كرميرے تمام (نيك) اعمال كے بدله ميں حضرت ابو بكر كے ايك دن كا اور ان كى ايك رات كاعمل ہوجا تا۔ رہارات كاعمل تو وه رسول الله ملتي ين كل من الله عن الله عن عن عن عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن ال داخل ہوں حتیٰ کہ آپ سے پہلے میں داخل ہو جاؤں کی اگر اس میں کوئی ضرر ہوتو وہ آپ کے بجائے مجھے پہنچ پس حضرت ابو بکر غار میں داخل ہوئے' پھراس کوصاف کیا' پھرانہوں نے دیکھا کہاس کی ایک جانب سوراخ ہےتو انہوں نے اپنے تہبند کو پھاڑ کراس کے سوراخ کو بند کیا'اس میں دوسوراخ پھر بھی باقی رہ گئے'انہوں نے ان سوراخوں پراپنے دونوں پیرر کھ دیئے' پھر رسول الله الله الله المتياليم عص كيا: اب آب آجائيس -سورسول الله الله الله الله عاريس داخل مو كنه اور آپ نے اپناسران كى كوديس ر کھ دیا' پھراس سوراخ سے حضرت ابو بکر کے پیر میں ڈیک مارا گیا۔حضرت ابو بکر ملے بھی نہیں کہ بیں رسول الله مل آیا تم بیدار نہ

ضرر جاتار ہا' پھران کا وقت کم ہوا اور وہی زہران کی موت کا سب ہو گیا' اور رہی ان کی ون کی نیکی تو جب رسول اللہ ملٹائیلیٹم کی وفات ہوگی اور بعض عرب مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا: ہم زکو ۃ ادانہیں کریں گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا: اگر بیا یک ری دینے ہے ہم نع کریں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا' پس میں نے کہا: اے رسول اللہ ملٹائیلیٹم کے خلیفہ! لوگوں کے ساتھ زی کریں تو انہوں نے مجھ سے کہا: کیا تم جا ہلیت میں سخت تھے اور اسلام میں کم زور ہو گئے ہو! بے شک وحی منقطع ہو چکی ہے اور دین کمل ہو چکا ہے' کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کمی کی جائے گی! اس حدیث کی رزین نے روایت کی ہے۔

(مشكوة: ٢٠٣٨ الرياض النضرة ج اص ١٠٠٧ ' دارالكتب العلمية بيروت)

(۲۲) حضرت ابوبکرۃ وٹنگائٹہ نے نبی ملٹی کی آپ کو اور حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکرۃ وٹنگائٹہ کو وزن کیا گئے تو اب ابوبکر وٹنگائٹہ کو وزن کیا گیا تو آپ کا وزن زیادہ تھا' پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وٹنگائٹہ کو وزن کیا گیا تو حضرت ابوبکر کا وزن زیادہ تھا' پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان وٹنگائٹہ کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر کا وزن زیادہ تھا' پھراس میزان کواٹھا لیا گیا۔

(سنن ابوداؤد: ۲۳۸۳ ۴ سنن ترندي: ۲۲۸۷ منداحد ۲۵ ص ۵۰)

(۲۳) حفرت عائشہ و مختاللہ بیان کرتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں رسول اللہ ملٹی کی اسر میری گود میں تھا کہ میں نے پوچھا: یارسول اللہ ملٹی کی آئی کی اس میری گود میں تھا کہ میں نے پوچھا: یارسول اللہ اللہ کی کی اتی نیکیاں ہیں جتنے آسان کے ستارے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! عمر کی نیکیاں ہیں۔ میں نے پوچھا: پھر حضرت ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے فر مایا: عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مثل ہیں۔ اس حدیث کی رزین نے روایت کی ہے۔ (مشکلون ۱۸۰۲)

(۲۴) حضرت عا کشہ مِنْ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر دِنْ اللہ نے رسول اللہ ملٹی آلیا ہم کے اوپر چالیس ہزارخرج کیے۔ (میجی بن حبان: ۱۸۵۹)

(۲۵) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طنی آئی نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ جھے دودھ سے جمری ہوگیا ایک میں میری ہوگیا ایک بی دی گئی میں نے اس سے دودھ بیاحتی کہ میں سیر ہوگیا ہیں میں نے دیکھا کہ وہ دودھ میری رگول میں میری کھال اور گوشت کے درمیان بر رہا ہے گھر میں نے اس مین سے دودھ بچایا اور میں نے وہ دودھ ابو بمرکودے دیا۔ صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! بیدوہ علم تھا جوآپ کو اللہ تعالی نے عطاکیا تھا حتی کہ آپ اس علم سے پُر ہو گئے ہیں اس سے جوعلم بچاوہ آپ نے حضرت ابو بمرکودے دیا آپ نے فرمایا: تم نے حجے کہا۔ (صحح ابن حبان: ۱۸۵۲)

(۲۷) حضرت ابن عباس وعنها لله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق الله عنه ایا: جنت میں ایک مرد داخل ہوگا جس کو ہرگھر اور بالا خانہ والے مرحبا کہیں سے مصرت ابو بکرنے کہا: یا رسول الله!اس مرد کوتو اس دن کوئی نقصان نہیں ہوگا! آپ نے فر مایا: ہاں!وہ مرد تم ہو سے \_ (میح ابن حبان: ۱۸۶۷)

(۲۷) حضرت عائشہ رہن اللہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کی وفات کے دن میں ان کے پاس تھی انہوں نے مجھ سے ہو چھا کہ رسول
اللہ ملن آلیا تم کو کتنے کپڑوں میں گفن دیا گیا تھا؟ میں نے بتایا: تین کپڑوں میں انہوں نے کہا: میں جو دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں
مجھے ان بی دو کپڑوں میں گفن دے دینا اور ان کے بجائے ایک نیا کپڑا خرید لینا کیونکہ مردہ کی بہ نسبت زندہ کو نئے کپڑے کی
زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ کپڑے تو پہیپ سے لتھڑ جائیں گے۔ (صحیح ابن حبان: ۳۰۱ سے سے ان کی انکسار اور ایٹار پ

click on link for more books

میں تھے اور میرے اور ان کے درمیان پروہ تھا۔ اچا تک حضرت ابو بکر رضی اللہ آگئے تو نبی ملٹی کیا ہم نے فرمایا: جس کو اس سے خوشی ہوکہ وہ اس شخص کو دیکھے جس کو دوز خ ہے آ زاد کر دیا گیا تو وہ ابو بکر کی طرف دیکھے۔ (مند ابو یعلی: ۸۹۹)

(٢٩) عليم بن سعد بيان كرتے ہيں كہ ميں نے حضرت على رضي الله سے سنا ہے وہ حلف اٹھا كر كہدرہے تھے كہ الله تعالى نے آسان سے حضرت ابوبکر کا نام صدیق نازل کیا ہے۔ (معجم الکبیر: ۱۲)

(٣٠) حضرت ابوہریرہ رضی کشنی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی کیا ہے فرمایا: مجھے آسان دنیا کی طرف معراج کرائی گئ میں جس آسان سے بھی گزراوہاں میرانام تھا'محمدرسول الله اورمیرے بعد ابو بکرصدیق کا نام تھا۔

(مندابويعلى: ٢١٠٤ 'اس حديث كي سندضعيف عي مرمنا قب مين ضعاف معتبر موتى بين)

(٣١) حفرت ابو ہریرہ رضی تشدیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیم نے شب معراج فرمایا: میری قوم میری تصدیق نہیں کرے کی تو حضرت جبریل علایسلاً نے کہا: ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔

(مجمع الزوائدج ٩ ص ٢ م ' دارالكتاب العربي' بيروت )

(٣٢) حفرت ابوالدرداء رضی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی تیکی نے مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ ہے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ان سے آ کے نہ چلو جوتم سے افضل ہیں جن لوگوں یرسورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے ان میں سب سے افضل ابوبكر بيں \_(مجمع الزوائدج و ص ١٠٠٨ اس مديث كى سندضعف بيمكرمنا قب ميں ضعاف معتبر ہوتى ہيں)

(٣٣) حضرت اسعد بن زرارة رضي الله بيان كرتے بين كه ميں نے ديكھا كهرسول الله الله الله الوكوں كوخطبه دے رہے تھے۔ آپ نے مر كرد يكها تو حضرت ابو بكر رضي الله نظر نهيس آئے تورسول الله الله الله الله الله ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر القدس حضرت جريل علايلاً نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔

(مجمع الزوائدج وص ۴۴ اس حدیث کی سندضعیف ہے مگر مناقب میں ضعاف مقبول ہوتی ہیں )

(٣٣) حضرت كعب بن ما لك انصارى وين الله بيان كرتے ميں كه نبي ملكي ألم في اينے وصال سے يانچ دن يہلے فر مايا: ہر نبي كاس كى امت میں کوئی خلیل ہوتا ہے اور بے شک میر سے خلیل ابو بکر بن ابی قیافہ ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہار سے پیغمبر کو خلیل بنایا ہے۔(اعجم الكبيرج ١٩ ص ١٧٠١ س مديث كى سند ميں على بن يزيدضعيف ہے۔)

(٣٥) حضرت محل بن سعد الساعدي وينتشربيان كرت بين كه رسول الله ملتي اللهم في حضرت ابوبكر اور حضرت عمر وينالله سيمشوره كيا، صحابہ نے کہا: حضرت ابو بمرکی رائے سیجے ہے تو رسول الله ملتی الله عنے فرمایا: الله تعالیٰ کو ابو بمر کا خطایر ہونا نا پند ہے۔

(مجمع الزوائدج و ص ۲ ۴ اس مدیث کے تمام راوی ثقه بین)

(٣٦) حفرت عائشہ رہی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ماڑ کیا کہ نے حفرت ابو بکر رہی اللہ کے پیچیے اس مرض میں بیٹھ کرنماز پڑھی جس میں آپ کی وفات ہوگئی تھی۔ (سنن ترندی: ۳۲۲ منداحہ ج۶ ص ۱۵۹)

(٣٤) امام احمد بن حسين بيهل متوني ٥٨ م هدروايت كرتے ہيں:

حضرت انس مِن الله بيان كرتے ہيں كه بى ملتا الله على عضرت ابو بكر و الله كے پیچھے نماز پڑھى ہے امام شافعى رحمه الله نے كہا ہے کہ اگر نبی ملتی ایک بار حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ نے دوسری بار بھی اللہ

حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔

(۳۸) موئی بن عقبہ نے اپنی مغازی میں بیروایت کی ہے کہ حضرت ابوہکر نے پیر کے دن صبح کی نماز کی ایک رکعت پڑھائی اور یہ
وہی دن ہے جس دن میں نبی ملٹی آیکی کی وفات ہوئی تھی' پس نبی ملٹی آیکی نے اپنی طبیعت میں شخفیف محسوس کی تو آپ ججرہ سے
نکلے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور جب حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا تو آپ نے کھڑے ہوکرایک رکعت نماز
پڑھی' پس ہوسکتا ہے کہ جس نے بیروایت کی ہے کہ آپ نے اپنے مرض میں حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اس سے مرادیبی
نماز ہو' رہی وہ نماز جس میں آپ کے مرض میں حضرت ابو بکر نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ ہفتہ یا اتوار کے دن ظہر کی نماز
منافات نہیں ہے۔ (سنن پہنی جسم ۸۳ نشرالنة کمان)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی ملٹی کی آئی اپنی زندگی کی جو آخری نماز پڑھی وہ حضرت ابو بکر پڑٹی آنشد کی اقتداء میں پڑھی تھی اور آی امت کوحضرت ابو بکر کی اقتداء میں چھوڑ کر دنیا ہے گئے تھے۔

رسول الله طنی آیلیم نے تیسری بار جوحضرت ابو بحرکی اقتداء میں نماز پڑھی اس کی تفصیل درج ذیل حدیث میں ہے:

(• م) حضرت مہل بن سعد الساعدی مین آئند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طنی آیلیم بنوعمر و بن عوف کے ہاں ان کے درمیان صلح کرانے

سے لیے چلے گئے بچرنماز کا وقت آگیا تو مؤذن حضرت ابو بکر دین آئند کے پاس آئے اور کہا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا نیس تو بیس
اقامت کہوں حضرت ابو بکر نے کہا: ہاں! کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی بچررسول الله طنی آئیلیم تشریف لے آئے اور لوگ
نماز میں خنے رسول الله طنی آئیلیم صفول کو چرتے ہوئے آئے حتی کہ پہلی صف میں کھڑے ہوگے لوگ ہاتھ پر ہاتھ مارنے گئی درسول الله طنی کا دیا ہے۔ اور لوگ انہ میں مارنے گئی درسول الله طنی کا دیا ہے اور لوگ مارنے گئی درسول الله طنی کو سے لوگ ہاتھ پر ہاتھ مارنے گئی درسول الله طنی کہ کہ کہ درسول الله طنی کو درسول الله طنی کی کہ کو درسول الله طنی کا درسول الله طنی کو درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کے درسول الله طنی کی درسول الله طنی کے درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کو درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کی درسول الله طنی کے درسول الله طنی کی درسول الله طنی کے درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی

بلند کر کے اللہ کی اس پرحمد کی کہ آپ نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا ہے' پھر حضرت ابو بکر پچھلی صف میں برابر کھڑے ہو كئے اور رسول الله ملتَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل میں نے تم کونماز پڑھاتے رہنے کا تھم دیا تھا تو تمہیں میرے تھم پڑل کرنے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ حضرت ابو بکرنے کہا: ابوقا فہ کے بیٹے کے لیے میمکن نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ ملٹی کیلیم کے سامنے نماز پڑھائے تب رسول اللہ ملٹی کیلیم نے لوگوں سے یو چھا: کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہمیں اتنی زیادہ تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا؟ جس کونماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو وہ سجان اللہ کیے کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف مزکر دیکھا جائے گا۔ ہاتھ بجانا صرف ورتوں کے لیے جائز ہے۔ (صحیح مسلم: ۴۲۱) الرقم المسلسل: ۸۳۵)

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ علی من علیہ من ابو بکر کوا ما مت کا شرف عطا کیا ہے: (۱) جب آپ بنوعمر و بن عوف کے ہاں صلح کرانے گئے۔(۴) ایام علالت میں ہفتہ یا اتوار کے دن ظہر کی نماز میں۔(۳) پیر کے دن صبح کی نماز میں آپ نے حضرت ابو بكر كونماز برهانے كاحكم ديا اورايام علالت ميں حضرت ابو بكرنے ستره نمازيں برهائيں اور آپ نے ان نمازوں كومقرر ركھا اور تين مرتبہ آپ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی گویا حدیث قولی حدیث تقریری اور حدیث تعلی برطرح سے حضرت ابو بکر رہی آللہ کی امامت

ہم نے حضرت ابوبکر رشخ تُنتُد کے فضائل میں جوا حادیث ذکر کی ہیں ان کے علاوہ ان کی فضیلت میں اور بھی یہ کثر ت احادیث ہیں لیکن ہم یہاں پرصرف چالیس احادیث ذکر کرنا چاہتے ہیں تا کہ نی ملٹی آیلم کی چالیس احادیث کی تبلیغ کرنے والے علاء اور فقہاء میں ہمارا بھی شار ہوجائے اور تا کہ میں بھی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوجاؤں۔

> حضرت ابوبكر كے نام لقب ان كے اسلام غارثور ميں رفاقت ان كى خلافت اور وفات كابيان علامه ابوعمر و يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر قرطبي ما لكي متو في ٦٣ ٣ هر الكهية بين :

حضرت عبدالله بن الى قحا فدابو بكرصديق ومن الله: آپ كانام زمانه جالميت مين عبدالكعبة تها، پررسول الله من المينيم في آپ كانام عبداللدركها" آپ كوالدكانام ابوقحاف عثان بن عامر القرشي التيمي ب\_آپ كي والده كانام ام الخير بنت صحر بن عامر ب\_

علامه ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب رسول الله ملتی اللہ علیہ ہے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس سفر جمرت میں آپ کے اصحاب میں سے صرف حضرت ابو بکر رہنی آللہ آپ کے رفیق تھے اور غار میں آپ کے مونس اور عم گسار تھے اور اجرت کے بعد غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ تھے اور وہ مردوں میں سب سے پہلے مخص تھے جو آپ پر ایمان لائے اور وہ سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ٔ حضرت ابو بکر کالقب عتیق ہے ٔ حدیث میں ہے: رسول الله ملتی اللہ م فرمایا: جس کو ال سے خوشی ہو کہ دہ اس تخص کو دیکھے جس کو دوز خ سے آزاد کر دیا گیا ہے تو وہ اس کو دیکھے۔

(المستدرك ج سم ١٢، مجمع الزوائدج و ص ٣٣، كنز العمال: ٣٢٦١٧) ا پراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکررسول اللہ ملٹی آئیم کے ساتھ جتنے دن غار میں رہے اس کی مدت میں اختلاف ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر تین دن غار میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث مرسل میں ہے کہ آپ دس دن سے زیادہ غار میں

\_ رہے' مگرا کثر علماء نے مجاہد کے قول پراعتماد کیا ہے۔

رہے ہے۔ ابوبکر کا لقب صدیق اس لیے ہے کہ نبی ملٹ آئیلٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی کہتے حضرت ابوبکراس کی سب سے معزت ابوبکراس کی سب سے پہلے تقیدیق کرتے تھے اور ایک قول میہ ہے کہ انہوں نے واقعہ معراج کی تقیدیق کی تو ان کوصدیق کہا گیا۔

ج، عروہ نے کہا ہے کہ جب حضرت ابوبکر اسلام لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم سے وہ انہوں نے سب رسول اللہ ملائے آئے پرخرچ کردیئے۔حضرت ابوبکر نے سات ایسے غلاموں کوآ زاد کیا جن کواللہ پرایمان لانے کی وجہ سے عذاب دیا جارہا تھا'ان میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ ورشخاللہ ہیں۔

الحُن البصرى نے قَيْس بن عبادہ سے روایت کی ہے کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی آفد نے کہا کہ رسول اللہ ملی آئیلی کی را تیں اور کی دن بیار رہے جب ازان دی جاتی تو آپ فرماتے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں باب دسول اللہ ملی آئیلی میں جب رسول اللہ ملی آئیلی وصال کر گئے تو میں نے غور کیا کہ نماز اسلام کی علامت اور دین کا قوام ہے کا لہذا ہم اپنی دنیا کے لیے اس شخص کی امامت پر راضی ہوگئے جس کی ہمارے دین میں امامت پر رسول اللہ ملی آئیلی راضی تھے سوہم نے حضرت ابو بمرکی بیعت کرلی۔

حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ میں رسول اللہ ملتی آیا کی خلیفہ ہوں'اسی طرح ان کوخلیفہ' رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر رشی آئند کو بھی پہلے خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا تھا' پھر انہوں نے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کرلیا۔ جس دن رسول اللہ طبق آئی آئی کا وصال ہوا' اُسی دن سقیفہ بنوساعدہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت خلافت کی گئی' پھر دوسرے دن منگل کے روز عام بیعت کی گئی' حضرت سعد بن عبادہ رشی آئند اور خزرج کی ایک جماعت اور قریش کا ایک گروہ اس بیعت میں حاضر نہیں ہوا' پھر حضرت سعد کے علاوہ باقی لوگوں نے بیعت کہی۔ ایک قول یہ ہے کہ قریش میں سے حضرت فی محضرت زبیر' حضرت طلحہ اور حضرت خالہ بن سعید بن العاص رفائی آئی ہے نے بیعت نہیں کی' پھر بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی وشی انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی وشی انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی وشی انہوں نے بھی بیعت کر کی ۔ ایک بعد بیعت کی تھی اس

امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر دوسال تین ماہ اور بارہ دن خلافت کی زندگی گزار کرفوت ہو گئے وہ بائیس جمادی الثانیہ تیرہ ہجری تھی۔حضرت عمر بن الخطاب وین اللہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عمر اور حضرت عثان اور حضرت طلحہ اور حضرت عبدالرحمان بن ابو بکر ان کی قبر میں اترے 'ان کو رات کے وقت حضرت عائشہ وی اللہ ملتی گئی گئی گئی گئی ہے کہ ان کی وقت ان کی عمر تربیشہ (۱۳) سال تھی اور یہی رسول اللہ ملتی گئی آج کی عمر تھی ۔

(الاستيعاب ج ٣ص ١٠١\_٩١ ؛ دارالكتب العلمية بيروت ١٥٣هـ)

## حضرت ابو بمرصديق رضي ألله كي مرويات

حافظ من الدين احمد بن عبدالله الخررجي التوفي ٩٢٣ ه لكت بي:

حضرت ابو بکرصدیق و شخاللہ سے ایک سو بیالیس (۱۴۲)ا حادیث مروی ہیں جن میں سے امام بخاری اور امام سلم چھ حدیثوں پ شفق ہیں'امام بخاری گیارہ حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اور امام مسلم ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهب تهذيب الكمال ج٢ ص ٩٣ ' دارالكتب العلميه' بيروت'١٢٢٢ هـ )

حضرت عمر بن الخطاب ابوحفض القرش العدوى رضى الله كے مناقب ٦ - بَابٌ مَنَاقِبِ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ آبِى
 حَفْصِ ٱلْقُرشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِى اللهُ عَنهُ

click on link for more books

۔ حضرت عمر کے والد کا نام خطاب بن قبل بن عبدالعزیٰ تھا اور ان کی والدہ کا نام خیتمہ یا خیثمہ تھا۔ یہ ہاشم بن المغیر ہ کی بٹی الاتفاق فاروق ہے۔ امام ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عمر کو بیالقب رسول الله طبق کی آیا تم اور بغوی کی روایت ہے کہ حضرت جبریل نے ان کو میلقب دیا تھا۔ (عمدة القاری ١٦٥ ص ٢٦٧)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حجاج بن منہال نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا :ہمیں عبدالعزیز الماجثون نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محد بن المنکدر نے حدیث بیان کی از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله وه بیان کرتے ہیں کہ نى التَّوْلِيَامُ فِي مَايا: مِين خواب مِين جنت مِين داخل بوا ومال مِين نے ابوطلحہ کی بیوی الرمیصاء کود یکھا' اور میں نے (چلنے کی) آہٹ سی میں نے یو چھا: بدکون ہے؟ تو (حضرت جریل نے) کہا: بد بلال ہیں اور میں نے ایک محل و یکھا اس کے صحن میں ایک کنیز تھی' میں نے یو چھا: یہ کس کامحل ہے؟ تو (حضرت جبریل نے) کہا: یہ حضرت عمر کامحل ہے۔ میں نے اس کود یکھنے کے لیے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو مجھے تمہاری غیرت یاد آئی تو حضرت عمر نے کہا: يارسول الله! آپ يرميري مال اور باپ فدا مول کيا ميل آپ ير غيرت كرول گا!

٣٦٧٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ الْمَاجِشُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكَدِرِ عَنْ جَابِر بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمْيُصَاءِ امْرَاةِ أبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشْفَةَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰ ذَا بَلَالٌ وَّرَآيَتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَارَدُتُّ اَنْ اَدُحُلَهُ فَانْظُرُ إِلِيْهِ فَذَكُرْتُ غَيْرِتَكَ فَقَالَ عُمَرٌ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَعَلَيْكُ أَغَارُ. [اطراف الحديث:٤٠٢٧\_٥٠٢٣] (صحيمسلم: ٣٣٩٣ الرقم أسلسل: ٦٠٩٢ انسن الكبرى للنسائي: ٨١٢٥ مندايويعلى: ۲۰۱۳ مصنف ابن ابی شیبه ج۱۲ ص ۲۸ مند الحمیدی: ۱۲۳۵ منداحمه ج ۳ ص ۴ • ۳ ، طبع قد یم؛ منداحد: ۱۳۳۲۱ ، ج۲۲ ص ۲۲۳ ، مؤسسة

## حدیث مذکور کی باب کے ساتھ مناسبت رُمینے اور مصداق اور غیرت کامعنی

علامه بدرالدين محود بن احر عيني حنفي متو في ۸۵۵ هر لکھتے ہيں:

اس باب کاعنوان ہے حضرت عمر چھٹاتھ کے مناقب اور حدیث فدکوراس باب کے اس وجہ سے مناسب ہے کہ اس باب میں یہ ذكرہے كەنبى منتونتينى نےخواب میں حضرت عمر كاجنت میں محل و يكفايه

ال حدیث میں رمیصاء کا ذکر ہے بیر ترمصاء کی تفغیر ہے اور وہ اُرمُص کی مونث ہے ان کا نام سھلہ بنت ملحان ہے اور ان کی کنیت امسلیم ہے بیدحضرت ابوطلحہ رشخانشکی ہوی اور حضرت انس رختائشد کی والدہ ہیں۔رمص کامعنی آئکھ کامیل ہے ان کی آئکھ میں میل ربتا تقااس ليےان كالقب رميصاء ہو كيا\_

ال حديث من حفة كاذكر ب: معمولي ق وازيا آبث كوحفة كت بير

یہ بلال ہیں: اس قول کے قائل بھی حضرت بلال ہیں یا کوئی فرشتہ ہے یا خود حضرت جریل ہیں۔ یہ حضرت عمر کامحل ہے: اس قول کے قائل بھی حضرت جریل میں یا فرشتوں کی جماعت ہے۔

کیا میں آپ پر غیرت کروں گا! غیرت کامعنی ہے: کسی چیز سے اتنی زیادہ محبت کرناحتیٰ کہ اس میں دوسرے کی شرکت نا گوار

مو ـ (عمدة القاري ج٢١ ص ٢٦٨ ـ ٢٦٤ ' دارالكتب العلميه 'ميروت' ٢٦١ه مر)

حضرت عمر رضي الله كالتذكره

علامه احمد بن اساعيل الكوراني الحنفي التوني ٩٩٣ ه كصة بين:

حضرت عمر و می الله ما تی اس طرح ہے: عمر بن الخطاب بن نفیل العدوی بن عدی بن کعب بن لؤی کے عب بن لؤی میں حضرت عمر کا نب رسول الله ما تی گیا ہے کے نب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر ہاتھیوں کے واقعہ کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے تھے اور انچاس (۹ می) مردوں اور گیارہ عورتوں کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائے تھے۔ (علامہ زرهونی نے لکھا ہے کہ چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے اسلام لانے کے بعد نبوت کے جھے سال میں اسلام لائے تھے انہوں نے پانچ سوسنتیس (۵۳۷) احادیث روایت کی موسینتیس (۵۳۷) احادیث روایت کی بین میں ان کی اکتیس (۳۱) احادیث ہیں۔ (افجرال اطع جہ ص ۳۳)

علامہ کورانی نے لکھا ہے کہرسول الله ملتی الله علی نے ان کے اسلام لانے کی دعا کی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملتی گیائی ہے دعا کی: اسلام کوعمر بن الخطاب سے غلبہ عطا فر ما۔ (سنن ابن ماجہ:۱۰۵ المعجم الكبير:۱۳۲۸)

الله تعالیٰ نے اپنے نصل اور کرم سے حضرت عمر کی مساعی کومشکور فر مایا اور وہ تریسٹھ (۱۳۳) سال کی عمر میں شہید ہوگئے۔ (الکوثر الجاری ۴۰ ص۲۳۸ - ۴۳۵ داراحیاءالتر اے التر ای بیروت ۱۳۲۹ ہے)

### حضرت عمرر شی اللہ کے فضائل اور خصائص علامہ موی شاہین لاشین لکھتے ہیں:

حضرت عمر و کن الله المومنین بین ان کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عمر کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے سقیفہ بنوساعدہ بیں خلافت کی بحث ختم کی اور حضرت ابو بکر و کن اللہ سے کہا: آپ اپنا ہاتھ بڑھا ہے ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتے ہیں 'پھر صحابہ بے در بے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے حضرت عمرا پنی خلافت میں سب سے زیادہ و نیا سے بے رغبتی کرتے تھے اور سب سے زیادہ عدل وانصاف کرتے تھے۔

نعة البارى في شرح حديد البغارى (جلائشم) 741 77- كتاب فضائل الصحابة [المناقب] ۔ دیا گیا کیوں کہان کے اسلام لانے کے بعد مسلمان جھپ کردین پڑمل کرنے کی بجائے کھل کراسلام کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت عمر کی رائے کے موافق متعدوآ مات اور اسلام کے احکام نازل ہوئے۔حضرت عمر نے کہا: کاش! ہم مقام ابراہیم کواپنی نماز برصنے کی جگہ بنالیس توبیآیت نازل ہوگئ:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي. (القرة:١٢٥) اورمقام ابراجيم كونماز بر صنى كاجكه بنالو

ای طرح حضرت عمر نے رسول الله ملتی کیا تھے عرض کیا: آپ اپنی از واج کو حجاب میں رکھیں کیونکہ آپ کے پاس نیک اور بد ہتم کے لوگ آتے ہیں تو پردہ کے احکام نازل ہو گئے ای طرح شراب کی تحریم کی آیات بھی حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہر

حضرت عمر کی زبان برحق جاری موتاتها ان کارعب اس قدرتها که شیطان ان کود کیم کرراسته بدل دیتاتها- د صبی الله عنه و اد ضاه عنا . (فتح المنعم ج 9 ص ٠٠ ٣ - ٢٩٩ وارالشروق القابره ٢٠٠ ها هـ)

> ٣٦٨٠ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بَنُ آبِي مَرْيَمَ ٱخْبَرَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيِّلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ بُيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَآيَتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكُرُتُ غَيْرَتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى وَقَالَ أَعَلَيْكَ أغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن ابی مریم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے خبر دی انہوں نے كها: مجص عقيل نے مديث بيان كى از ابن شهاب انہوں نے كها: مجھے سعید بن المسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان آپ نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا میں نے (خواب میں) ا ہے آپ کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کی جانب میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے بوچھا: بیکس کامحل ہے؟ تو مجھے ( فرشتوں نے ) بتایا: یہ حضرت عمر کامحل ہے پس مجھےان کی غیرت یادآئی تو میں پیٹے مور کرچل دیا اس حضرت عمر رونے لگے اور کہا: يارسول الله! كيامين آب يرغيرت كرول گا!

اس حدیث کی مفصل شرح استح ا ابخاری: ۳۲۴۲ میں گزر چکی ہے امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر ویش اللہ کا اس فضیات کا ذکر ہے کہ رسول الله ملتی اللہ اس میں ان کامحل و کھایا گیا اور پوس میہ حدیث باب کے موافق ہے۔

حافظ ابن حجراور علامه خطا بی کا جنت میں وضو کومستبعد قرار دینا اور علامه موکیٰ شاہین کا اس وضو کولغوی وضو

علامه موكل شابين لاشين لكصة بين:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ جنت میں کل کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ حافظ ابن حجرعسقلانی اور علامہ خطابی نے جنت میں وضوکرنے کومستبعد قرار دیا ہے کیونکہ چن<del>ین دار آکلیف نہیں مصل معلامه مادی</del> شاہین نے کہا ہے کہ اس حدیث میں وضوکرنے کا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

معنی شرعی مرادنہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے لیعنی وہ عورت پانی سے اپنے اعضاء وضوکو حیکا رہی تھی۔

(فخ المنعم ج9ص ٣٠ ٣ ؛ دارالشروق القابره ٢٩ ١٣ هـ)

مصنف کی تحقیق کہ جنت میں عبادات اسقاط تکلیف کے لیے ہیں بلکہ حصول لذت کے لیے ہیں

میں کہتا ہوں کہاں تو جیہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں عبادات کو بہطور تکلیف ادا کیا جاتا ہے بعنی اگر مکلفین ان عبادات کوادانہیں کریں گے تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے کیکن صالحین اس دنیا ہے منتقل ہونے کے بعد بھی ان عبادات کوادا کرتے ہیں کیونکہ ان عبادات کے اداکرنے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔حضرت موی عالیہ لااکو نبی ملتی کلیم نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھاوہ اس نماز کے مکلف نہیں تنے وہ حصول لذت کے لیے نماز پڑھ رہے تھے۔ صالحین کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے جولذت حاصل ہوگی وہ لذت حور وقصور سے حاصل نہیں ہوگی' سواس عورت کا وضو کرنا بھی اس صورت پرمحمول ہے' لہذا نہ بیمستبعد ہے اور نہاس کولغوی وضویر محمول کرنے کی ضرورت ہے.

> ٣٦٨١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الصَّلْتِ ٱبُوْجَعَفَر ٱلۡكُوۡفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنۡ يُّوۡنُسَ عَنِ الزُّ هُرِيِّ قَالَ ٱخۡبَوۡنِـى حَمُزَةُ عَنۡ ٱبَیۡهِ ٱنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى ٱنْظُرَ إِلَى الرِّيِّ يَجُرِي فِي ظُفُرِي أَوْ فِي ٱظْفَارِى ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوا فَمَا ٱوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلْعِلْمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھےمحمد بن الصلت ابوجعفر الکوفی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن المبارک نے حدیث بیان کی از پوٹس از الزھری انہوں نے کہا: مجھے حمزہ نے خبر ہوا تھا تو میں نے (خواب میں) دودھ پیاحیٰ کہ میں دیکھر ہاتھا کہ (دودھ سے) سیری میرے ناخن سے یا (فرمایا:) میرے ناخنوں سے بدرہی تھی پھر میں نے (بقیہ دودھ) عمر کودے دیا صحابے نے يو چما: يا رسول الله! آب نے اس كى كيا تعبير كى ب آب نے

اس مدیث کی شرح معی ا ابخاری: ۸۲ میں گزر چی ہے۔امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہاس حدیث میں حضرت عمر کی اس فضیلت کا ذکر ہے کہ ان کاعلم نبی المتفیلیم کے علوم سے متفاد ہے۔ نبی المتفیلیم نے دودھ کی علم سے اس لیے تعبیر فر مائی ہے کہ دودھ بدن کی غذاہے اور علم روح کی غذاہے اور دودھ اور علم دونوں میں بہت زیادہ نفع ہے اور خیر کثیر ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مجمد بن عبداللہ بن تمیر ٣٦٨٢ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محد بن بشر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا : ہمیں عبیداللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابو بکر بن سالم نے حدیث بیان کی از سالم از حضرت عبدالله بن عمر و الله وه بیان کرتے ہیں کہ نبی ملت اللہ اللہ فرمایا: مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں کنویں سے ایک ڈول تھینج رہا ہوں جولکڑی کی چرخی پرلگا ہوا ہے چر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک ڈول یا دوڈول کھنچے اوران کے کھنچنے میں ضعف تھا اور اللہ تعالیٰ ان

مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْبَكُرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيْتُ فِي الْمَنَامِ إِنِّي ٱنْزِعْ بِدَلْوِ بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيْبٍ فَجَاءَ ٱبُوْبَكُر فَـٰزَعَ ذَنُوْبًا ٱوۡ ذَنُوۡبَيۡنِ نَزْعًا ضَعِيۡفًا وَاللَّهُ يَعۡفِرُكُهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرٌ بْنُ الْمُحَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غُرْبًا فَلَمْ أَرَعَهُ فَرِيًّا يَـ فُرِى فَرِيَّةُ حُتَّى رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ قَالَ الْمُنْ

الطَّنِّ إِنْ أَلِهَا خَمْلٌ دَّقِيْقٌ ﴿ مَبْثُونَةٌ ﴾ (الغافية :١٦) مين) وه بهت برا وول موكيا اور مين في ان كي مثل غير معمولي کام کرنے والانہیں دیکھاحتیٰ کہانہوں نے تمام لوگوں کوسیرا ب کر دیا وروہ اونٹوں کو (یانی بلاکر) ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔ ابن جبير نے كہا: عبقرى كامعنى ب: بهت عمده حادريں اور يحيٰ نے كہا: ''الورابی''ان حاورول کو کہتے ہیں جن کے کنارے بہت باریک اور بہت تھیلے ہوئے ہول۔

مَنْ الْعَبْقُرِيُّ عِتَاقُ الزَّرَابِي وَقَالَ يَحْيَى الزَّرَابِيُّ كَ مَغْفِرت فَرِمَائُ كَيْمِ عَمر بن الخطاب آئے اور (ان كے ہاتھ كَثِيرَ قُ.

اس مدیث کی شرح ، سیح ابخاری: ۳۱۳۲ ، میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس مدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس مدیث میں ان کی بیفضیلت ہے کہ اس مدیث میں رسول الله ملتی اللهم نے ان کوعبقری فرمایا ہے اور عبقری اس مخص کو کہتے ہیں جو حرت انگیز کارنا ہےانجام دیتا ہواور اس کی مہارت بےمثل ہواوروہ یگا نہ روز گار ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی از صالح از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے عبد الحمید نے خبر دی کہ ان کو محمد بن سعد نے خبر دی کدان کے والد نے کہا: مجھے عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہول نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی از صالح از ابن شهاب از عبدالحمید بن عبدالرحمان بن زید ازمحمر بن سعد بن ابی وقاص از والدخودُ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضي للله من رسول الله مائي ليكم سے (آنے كى) اجازت طلب کی ۔اس وقت آپ کے پاس قریش کی خواتین تھیں جو آپ سے باتیں کررہی تھیں اور آپ سے زیادہ خرج طلب کررہی تھیں' حضرت عمر بن الخطاب نے اجازت طلب کی تو وہ (ازواج مطہرات) جلدی سے کھڑی ہوکر حجاب میں چلی گئیں رسول الله ملت الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله حضرت عمر کواجازت دی تو وہ اندر آئے اور رسول الله ملق لیکھ بنس رہے تھے پس حضرت عمرنے کہا: یا رسول الله! الله تعالی جمیشه آپ كو ہنتا ہوار كھئ تب نبي ملٹولائم نے فرمایا: مجھے ان خواتین پر تعجب ہورہا ہے سے میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں' پس جیسے ہی انہوں نے تہاری آ وازسی تو پہ جلدی سے حجاب میں چلی تکئیں' پس حضرت

٣٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعَقُونُ بُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَّ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ اَبَاهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِّنِ زَيْدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقُاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ إِسْتَأْذَنَ عُمَرٌ بِنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ يِسْوَةٌ مِّنْ قُرَيْسَ يُّكِلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصُواتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ۚ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بُنَّ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرُنَ الْحِجَابَ فَآذِنَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ عُمَرٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرَ اَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ هُوُّ لَآءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ إِبْتَدَرْنَ الْمِحِجَابَ فَقَالَ عُمَرٌ فَٱنْتَ اَحَقُّ اَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرٌ يَا عَدُوَّاتِ ٱنْفُسِهِنَّ ٱتَّهَبَّنَنِي وَلَا تَهَبُّن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ نَعَمُ ٱنْتَ ٱفَظُّ وَاعْلَظُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

إِلَّا سَلَكَ فَجُّا غَيْرَ فَجَّكَ.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيهًا يَا ابْنَ الْحَطَّابِ عمر نے كها: يارسول الله! بيخوا تين آپ سے ڈرنے كى زيارہ مستحق وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَّا قَطُّ بِينَ كَمِر حضرت عمر نے كہا: اے اپن جان كى دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہواور رسول الله ملتي اللهم سے نہيں ڈرتيں! (ازواج مطہرات نے) كها: بال! ثم رسول الله الله الله الله المتنافظ عن زياده سخت اور درشت مزاج ہو۔ تب رسول الله ملتی ایم نے فرمایا: اے خطاب کے بیٹے! اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے شیطان جب تمہیں کسی راستہ پر جاتے ہوئے ملتا ہے تو وہ تمہارے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر جاتا ہے۔

اس حدیث کی مفصل شرح مسیح البخاری: ۳۲۹۴ میں گزر چکی ہے۔امام بخاری نے اس حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر رشی آللہ کی اس فضیلت کا ذکر ہے کہ شیطان ان کود مکھے کر اپناراستہ بدل دیتا ہے۔

يہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان خواتین سے مرادعام خواتین ہول کیکن اس حدیث میں بیذ کر ہے کہ وہ آپ سے خرج میں اضافہ طلب کر ر ہی تھیں' بیال پر قرینہ ہے کہ وہ خواتین از واج مطہرات تھیں۔

کرتے تھے لیکن آپ ہمیشہ بختی نہیں فر ماتے تھے صرف اللہ کی حدود کو نا فذکرنے میں بختی کرتے تھے اور حضرت عمر بعض مکروہ کاموں پر

> ٣٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيلَي عَنْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا زِلْنَا اَعِزَّةً مُنذُ أَسْلَمَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ [طرف الديث: ٣٨٦٣](ال حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن امثنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے صدیث بیان کی از اساعیل انہوں نے کہا: ہمیں قیس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: حظرت عبدالله وعي الله عن الله عبيان كياكه جب عد حضرت عمر وي الله السام الائ

تھاں وقت ہے ہم ہمیشہ غالب رہے ہیں۔

#### حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے غلبہ اسلام کی احادیث حافظ شباب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

امام ابن ابی شیبداورامام طبرانی نے حضرت عبدالله بن مسعود و معنظه سے میروایت کی ہے کہ حضرت عمر و مختلفه کا اسلام لانا غلبه کا سبب تھا اور ان کی ہجرت نصرت کا سبب تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔اللہ کی قتم! ہم پہلے بیت اللہ میں علی الاعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے حتی کہ حضرت عمراسلام لے آئے۔

حضرت عمر کے اسلام لانے کے قصہ کوامام دار قطنی نے روایت کیا ہے:

حضرت انس ری تشدیبان کرتے ہیں کہ حضرت عمر تکوار لئکائے ہوئے گھرسے نکلے ان سے بنوز ہرہ کا ایک مرد راستہ میں ملا کچر انہوں نے بیقصہ بیان کیا کہ حضرت عمرا پی بہن کے گھر داخل ہوئے اور اپنی بہن اور بہنوئی حضرت سعید بن زید کے اسلام لانے پر بہری ۔ شدیدا نکار کیا اور حضرت عمر نے سورة طل پڑھی اور اسلام لانے پر راغب ہوئے۔ اس وقت حضرت خباب ریک آشہ باہر نکل آئے اور کہا:

ا عرا خوش خبری قبول کرو مجھے امید ہے کہرسول اللہ ما اللہ ما اللہ ما تھا ہے۔ آپ نے دعا کی تھی کہ الله!اسلام كوعمر سے ياعمروبن مشام سے غلبہ عطافر ما۔

یہ مفصل واقعہ تبیان القرآن جے ص ۲۴ ساسورہ طلا کے مقدمہ میں مذکور ہے۔

ابوجعفر بن الی شیبہ نے اس کی مثل اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس مختاللہ سے روایت کی ہے۔اس کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا: یارسول اللہ! ہم حصب کرنمازیں کیوں پڑھیں! پھرہم دوصفوں میں نکلۓ ایک صف میں میں تھااور دوسری صف میں حضرت حز ہ رہنائلہ تھے؛ قریش نے ہماری طرف دیکھااوران کے چہرےافسوں اورغم سے اس طرح تاریک ہوگئے کہ پہلے بھی نہ ہوئے تھے۔ امام ابن الی خیشمہ نے حضرت عمر سے روایت کی ہے کہ جب میں اسلام لایا تو اس وقت رسول الله ملتی الله کے ساتھ صرف انتالیس (۳۹)مسلمان مرد تھے پس اللہ تعالیٰ نے میری وجہ ہے جالیس مسلمانوں کا عدد مکمل کر دیا' پس اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کردیا اور اسلام کوعزت دی۔

امام بزار نے اس کی مثل حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کی ہے اس میں بیہ مذکور ہے کہ اس وقت حضرت جبریل عالیہ للاکسیہ آیت لے کرنازل ہوئے:

يَا يُهَا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ الله الله وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِينَ جَهُول نے (الانفال: ١٣) آپکی پيروی کی ہے ٥

امام ابن الی خنیشمہ نے حضرت ابن مسعود رین کاللہ ہے بیروایت کی ہے کہ رسول الله ملتی اللہ اسے دعا کی: اے اللہ! عمر کے ذریعہ اسلام کی تائید فرما۔اورایک روایت میں ہے کہ اسلام کوعمرے غلبہ عطا فرما' اوراس کی مثل امام حاکم نے سندھیجے سے روایت کی ہے۔ امام تر مذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی کلہ ہے ان الفاظ کے ساتھ آپ کی دعاروایت کی ہے: اے اللہ! ابوجہل یا عمر میں ہے جو تحقی محبوب ہواس سے اسلام کوغلبہ عطافر ما' پس اللہ کوان دونوں میں سے حضرت عمر محبوب تھے۔امام تر مذی نے کہا: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کوسیح قرار دیا ہے۔

امام ابن سعد نے حضرت صہیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو مشرکین نے کہا: آج ہماری قوم کے دو کھڑے ہو گئے ۔امام بزاراورامام طبرانی نے حضرت ابن عباس پنگاٹند سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

(فتح البارى جم ص ۷۷۵ وارالمعرف بيروت ١٣٢٧ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں عمر بن سعید نے حدیث بیان کی از این الی ملیکہ انہوں نے حفرت ابن عباس مِنْهَالله ہے۔ سا' وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت عمر رضَّ تُلَّذُ كَا جِنَازِهِ حِارِيا فِي بِرِركُها كَيا تُوان كُولُوكُوں نے مُحير لياوہ ان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کے لیے دعا کررہے تھے اور ان کے ليمغفرت طلب كررب تخ اور مين بحي ان مين تفاسين صرف اس چیز سے خوف زدہ ہوا کہ ایک مخص نے میرا کندھا پکڑا ہی وہ

٣٦٨٥ - حَدَّثْنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُكَيْكَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يَّــقُولُ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدُعُونُنَّ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعُنِي إِلَّا رَجُلُّ احِلْ مُسْكِبِي فَإِذَا عَلِيٌّ فَتُرَحَّمٌ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَدًا اَحَبَّ إِلَىَّ اَنْ اَلْقَى اللَّهُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَآيَهُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَاظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا ٱسْمَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَهَبْتُ آنَا وَأَبُوبَكُرٍ وَّعُمَرٌ وَدَخَلْتُ آنَا وَٱبُوۡبُكُرِ وَّعُمَرُ وَخَرَجْتُ ٱنَا وَٱبُوۡبُكُرِ وَّعُمَرُ ۗ.

حضرت علی رخی کنند تھے۔وہ حضرت عمر کے لیے رحمت کی وعا کر رہے تھے انہوں نے کہا: آپ نے کسی ایسے مخص کونہیں چھوڑا جو میرے نزدیک آپ سے زیادہ پسندیدہ ہو کہ میں اس کی طرح عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی ہے جاملول اور اللہ کی قتم! میں ضرور بیر گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا'اورمیرایه گمان اس وجہ ہے کہ میں نے کتنی بار نبی مٰتَوْلَیْلِم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ادر ابو بکر اور عمر گئے اور میں اور ابو بکر اورعمرا ئے اور میں اور ابو بمراور عمر نکلے۔

اس مدیث کی شرح مصیح ابخاری: ۳۷۷۷ میں گزر چکی ہے۔امام بخاری نے اس مدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر کی اس فضیلت کا ذکر ہے کہ حضرت علی رشخانید نے ان کے لیے دعا کی اور استغفار کیا اوریہ بتایا کہ نی ملٹی اللہ مہت مرتبہ اپنے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں آلٹہ کا ذکر فر ماتے تھے۔اس حدیث میں نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا کرنے کی بہت قوی دلیل ہے۔

> ٣٦٨٦ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ سَوَاءٍ وَكُهُ مَسُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ اَنُسِ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ وَّمَعَهُ أَبُوْبَكُرٍ وَّعُمَرُ وَعُثُمَانٌ فَرَجَفَ بِهِمْ فَـضَـرَبَـهُ بِرِجُلِهِ قَالَٱثَّبُتُ أُحُدُّ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِيِّيْقٌ أَوْشَهِيْدَانِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زرایع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اور مجھ سے خلیفہ نے کہا: ہمیں محمد بن سُواء اور کہمس بن المنہال نے مدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قادہ از حضرت انس بن ما لك مِنْ تَنْدُ انهول نے بیان كیا كه بي مُنْ تَعْلَيْكُم احد پہاڑی طرف چڑھے اور آپ کے ساتھ حفزت ابو بکر'حفزت عمراور حضرت عثمان منالنج نیم بھی تھے وہ پہاڑان کے ساتھ لرزنے لگا' تو نبی من کی این براپنا پیر مارا (اور) فر مایا: اے احد! پرسکون رہ چھ پرصرف نبی ہے یا صدیق ہے یا دوشہید ہیں۔

اس مدیث کی شرح میج ابخاری:۳۱۷۵ میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس صدیث کواس باب میں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس صدیث میں نبی ملتی المجام نے حضرت عمر کوشہید فر مایا ہے اوراس حدیث میں نبی ملتی کی اور واقعہ میں اور واقعہ میں وہ دونوں اور حضرت عثمان کوشہید فر مایا اور واقعہ میں وہ دونوں

٣٦٨٧- حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَبَالَ حَلَّانِنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدُّكُ مَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکیٰ بن سلیمان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھیا بن وهب نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمر نے حدیث بیان کی اور وہ ابن محمد ہیں کہ زید

شَانِه بَعْنِى عُمَرَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَارَايُتُ اَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِيْنَ قَبِضَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِيْنَ قَبِضَ كَانَ اَجَدَّ وَاَجُودَ حَتَى النَّهٰ عَلَيْهِ مِنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ. كَانَ اَجَدَّ وَاَجُودَ حَتَى النَّهٰ عَلَى مِنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ. (الصديث كاروايت بن المام بخارى منفردين)

بن اسلم نے ان کو حدیث بیان کی از والد خود انہوں نے کہا: مجھ سے حضرت ابن عمر نے انہوں نے کہا: مجھ احوال پو چھے تو میں نے ان کو خبر دی کہ میں نے رسول اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ ملسل کے بعد کسی محف کو حضرت عمر بن الخطاب سے زیادہ جدو جہد کرنے والا اور سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا اور بیہ خصائل حضرت عمر بن الخطاب پرختم ہو گئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جاد بن زید نے حدیث بیان کی از ثابت از حفرت انس وی آلڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے بی ملی آلڈ ہی ہے (وقوع) قیامت کے متعلق سوال کیا ' پس اس نے کہا: قیامت کب ہوگی؟ آپ نے پوچھا: تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا: کوئی چیز نہیں ' مگر سے کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول ملی آلڈ ہی ہے کہا: کوئی چیز نہیں ' مگر سے کہ اللہ تعالیٰ سے اور کے ساتھ ہو گے جس سے عبت کرتے ہو۔ حضرت انس نے کہا: ہمیں کی چیز سے اتی خوثی ہوئی جتی نہی ملی آلڈ ہی ہے اس ارشاد سے خوثی ہوئی '' تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے عبت کرتے ہو۔ ' میں کی چیز سے آئی خوثی نہیں ہوئی جتی نی ملی آلڈ ہی ہے اس ارشاد سے خوثی ہوئی '' تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے عبت کرتے ہو۔' معرت انس نے کہا: پس میں نی ملی آلڈ ہی ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت انس نے کہا: پس میں نی ملی آلڈ ہی ہے کہ میں اپنی عبت کی حضرت عمرے عبت کرتا ہوں اور جھے امید ہے کہ میں اپنی عبت کی حضرت عمرے عبت کرتا ہوں اور جھے امید ہے کہ میں اپنی عبت کی خورا میں ان کے اعمال کی طرح عمل نہ کہ کول ۔

٣٦٨٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حُرِّب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَعْدَدُتَّ لَهَا قَالَ لَا شَيْءَ إِلَّا آيِّى ٱحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَـهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنْسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرِحْنَا بِقُولِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكُر وَّعُمَرَ وَارْجُو آنَّ اكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَّمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. [اطراف الحديث: ٢١٦٧ - ١٦١٧ ـ ٢١٥٣] (صحيح مسلم: ٢٧٣٩ ) الرقم لمسلسل: ٢٩٠٥ كتاب الزبد ابن المبارك: ١٠١٨ مند الحميدي: ١١٩٠ مند ابويعلى: ٣٥٥٦ أشرح مشكل الاثار: ٧٤٥ مصحح ابن حبان: ٥٦٣ ملية الاولياء ج ٢٥٥ ، ٣٠٠ تاريخ بغدادج اص ٢٥٥ ، شرح النة :٣٣٤٦ ، منداحمد جه ص ١١٠ طبع قديم منداحمه: ١٢٠٧٥ عهوا ص ١٣١ مؤسسة الرسالة 'بيروت)

امام بخاری نے اس حدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر رش کاٹلند کاعمل نبی مل آلیا ہم اور حضرت ابو بکر رش کاٹلند کے عمل کے ساتھ مقرون ہے۔

قیامت کے متعلق سوال کرنے والے متعدداشخاص

علامه بدرالدين محمود بن احد عيني حنفي متو في ٨٥٥ مر لكھتے ہيں:

click on link for more books

اقوال ہیں: ایک قول میہ ہے کہ میرمرد ذوالخویصرۃ الیمانی تھا۔ ابن بشکوال کا بیزعم ہے کہ میخص حضرت ابوموی الاشعری یا حضرت ابوذر وعنیالد تھے اور عنقریب کتاب الادب میں بیرحدیث آئے گی کہ بیسائل ایک اعرابی تھے۔سنن دار طنی میں حضرت ابن مسعود وظی اللہ سے بیرروایت ہے کہ بیدوہ اعرابی تھے جنہوں نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔

الله اوررسول سے محبت کرنے والا جنت میں ہوگالیکن بیلا زمنہیں کہان کے درجہ میں ہو

اگریداعتراض کیا جائے کہ جنت میں بہت درجات ہیں تو حضرت انس مِنی آللہ جنت میں نبی ملتی کی اہم کے درجہ میں کس طرح ہوں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گئے بیمراد نہیں ہے کہ وہ جنت میں آپ کے درجہ میں آپ کے ساتھ ہول گے۔

علامه مینی فرماتے ہیں: ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ ہم بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔(عمدة القاري ج١٦ ص٢٥٥ ـ ٢٥٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

مصنف کہتا ہے کہ میں بھی نبی ملتی المبلی اور آپ کے اصحاب سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے میں بھی بیامید رکھتا ہوں کہ لللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔

الله اوراس کے رسول سے محبت کے تقاضے

ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

حضرت انس بن ما لک رشی الله بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں اور رسول الله ملتی کیلیم مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ہمیں مجد کی چوکھٹ کے پاس ایک شخص ملائسواس نے سوال کیا: یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ ملتی لیکٹی نے بوجھا: تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پہلے وہ مخص خاموش رہا' پھراس نے کہا: میں نے اس کے لیے بہت (نفلی) نمازیں نہیں پڑھیں' نہ (نفلی) روزے رکھے ہیں نہ (نفلی) صدقہ دیا ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: پس تم جن کے ساتھ محبت كرتے ہوأن كے ساتھ ہو گے \_ (صحح ابخارى:١١١١ ، صحح مسلم:٢٦٣٩ ، ارقم المسلسل: ١٦١١)

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ٢٠ ٥٥ ه كلصته بين:

الله تعالیٰ کی محبت اوراس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ان کی اطاعت پر دوام کرے اور ان کی مخالفت کوترک کر دے اور جب وہ ان سے محبت کرے گا تو شریعت کے احکام اور آ داب پرعمل کرے گا اور ان کی حدود پر تھبرارہے گا یعنی شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا' نیز اللہ تعالی اور اس کے رسول ملتی اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ صالحین سے محبت کرے اور دل سے ان کی طرف مائل ہوئیداللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے ایمان کی صحت کا ثمرہ ہے اور بداطاعت کے اعلیٰ ورجات میں سے ہے خواہ اس کے اعمال ان صالحین کی مثل نہ ہوں اللہ تعالی اس کو ان کے ساتھ جنت میں رکھے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے: وہ جے جا ہے عطافر ماتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی محبت اولیاء اللہ کا افضل مقام اور اصفیاء کا اعلیٰ درجہ ہے۔

(اكمال المعلم بقوائد مسلم ج ٨ ص ١٢١\_١١٩ ؛ دار الوقاء)

علامه يحيىٰ بن شرف نووى شافعي متوفى ٢٧٧ ه لكھتے ہيں:

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول ملتی اللہ مالحین اور اہل خیر سے محبت کی نضیلت ہے خواہ وہ صالحین حیات ہوں یا

وفات پا چکے ہوں اللہ اور اس کے رسول سے مجت کی علامت یہ ہے کہ مسلمان ان کے احکام پڑل کرتا ہے اور جن کا مول ہے انہوں نے منع کیا ہوان سے باز رہتا ہے۔ صالحین سے محبت میں بیشر طنہیں ہے کہ انسان ان کے اعمال کی مثل عمل کرے کیونکہ اگر وہ ان کے اعمال کی مثل کرے گا تو وہ خودصالحین میں سے ہوگا اور ان کی مثل ہوگا نہ کہ ان کے حبین میں سے ہوگا۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے: حضرت عبداللہ و می اللہ ان کے مقال کی مثل کر سے عبداللہ و می آئید بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی ملتی ایک پاس آیا 'پس اس نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے مجبت کرتا ہوا ور ابھی تک ان سے ملا نہ ہوتو رسول اللہ ملتی اللہ می این آئی ہوتا ہے۔ میں سے وہ محبت رکھے۔ (می مسلم نے ۱۲۹۲) الرقم المسلمل : ۱۲۱۳)

پھرصالحین کے ساتھ ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ ان کے درجہ میں ہواور اس کو ہراعتبار سے ان کی مثل جزالے۔ (صحیح مسلم شرح النودی ج٠١ص ٢٦٨٥) کتبہ نزار مصطفیٰ مکہ کرمۂ ١٣١٧هـ)

# الله اوراس کے رسول کے ساتھ محبت سے بیال زم نہیں کہ بندہ گناہ نہ کرے

علامه محمر بن خليفه دشتاني الي مالكي متو في ٨٢٨ حر لكصة بين:

بیحدیث اس پردلالت نہیں کرتی کہ محبت کرنے والامعصیت کوترک کرے ادر نہ ہی بیمجت کولازم ہے۔اس کی دلیل بیہ کہ حدیث میں ہے ایک شخص بار بارشراب پتیا تھا اور اس پرحد لگتی تھی۔ بعض عاضرین نے اس پرلعنت کی تو رسول اللہ ملٹا کیا تیا ہے ان کومنع کیا اور فرمایا: میخف اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے۔ (صحح ابناری: ۱۷۸۰)

ہمارے شخ نے کہا: جومجت اطاعت کے ساتھ نہ ہو وہ جھوٹی ہے تو میں نے اس عدیث سے ان پر معارضہ کیا تو انہوں نے جواب دیا: وہ اللہ اور اس کے درجہ کونہیں پاسکے گا۔ (میرے جواب دیا: وہ اللہ اور اس کے درجہ کونہیں پاسکے گا۔ (میرے نزدیک اس معارضہ کا سجے جواب یہ ہے کہ وہ صحالی تھے بعد کے لوگوں کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ سعیدی غفرلہ)

(اكمال اكمال المعلم ج٨م ١١٧ - ١١٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٥ ١٥ ه)

## ناقصین کی محبت کے متعلق مصنف کی تحقیق

سینی الله اور اس کے رسول سے کامل محبت کرنے والے تو وہی ہیں جوان کی معصیت نہ کریں اور یہی کامل محبت کا تقاضا ہے کین جوگناہ گارمسلمان ہیں وہ بھی کسی درجہ میں الله اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں باقی رہان کے گناہ اگر وہ کہا کر ہیں تو ہو سکا اس کو تو بہ کی تو فیق دے اور ان کے گناہ ول کو معاف فرما دے یا اللہ سے ان کی محبت کی وجہ سے آپ ان کی شفاعت فرما دیں یا پھر دنیا میں ان پر جو بیاریاں اور مصائب آئے ہوں ان کو ان کے گفارہ سیئات بنادے اور اللہ عزوجل ہر چیز پر قادر ہے اور اس کافضل بہت و سیج ہے۔

٣٦٨٩ - حَدَّثْنَا يَسْحَيَى بَنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ لَعَالَى عَنْهُ وَلَا يَكُ فِي لَعَالَهُ عَمْدُ وَاذَ زَكْرِيّاءُ بَنُ آبِي وَائِدَةً عَنْ اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیم نے فرمایا:
عقیق یہ ہے کہتم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے
جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہوہ انبیاء ہوں کس اگر ان
میں ہے کوئی میری امت میں ہے تو وہ عمر ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ نے (الج: ۵۲) میں یوں پڑھا:'' ما من نبی و لا محدث ''

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَا مِنْ نَبِيّ وَّلَا مُحْدَثٍ.

ر المحدث المحدث كالمفروقراءت بوه السطرح برصة تصديد وما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى و لا محدث المحدث المحدث المحدث كالفاظ المهين الميل المحدث كالفاظ المهين الميل المحدث المحدث المحدث الماظ المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحد

اس مدیث کی مفصل شرح ، صحیح ابخاری: ۲۹ سم ۳ میں گزر چک ہے۔

علام عینی فرماتے ہیں: اس مدیث میں فدکور ہے: تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا یعنی فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔

اس حدیث میں ہے:اگران میں ہے کوئی میری امت میں ہے۔ یہاں پر'ان'' کا لفظ شک کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی امت تمام امتوں ہے افضل ہے ٔ سواگر سابقہ امتوں میں کوئی اپیاتھا تو ای امت میں بہطریق اولی ابیا ہوگا۔

(عمرة القاري ج١٦ ص ٢٥٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

### محدث كي شخقيق

علامه محمد لفضيل بن الفاطمي الشبهي الزرهوني المغربي الماكلي التوفي ١٨ ساا ه لكصة بين:

علامہ قرطبی مالکی نے کہا ہے کہ محدث وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں غیب کی سیحے باتوں کا الہام کیا جاتا ہے' پھرجس طرح ابن کے دل میں کسی بات کا الہام ہوتا ہے' واقع میں اس طرح ہوتا ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامت ہے' وہ جس کو چاہتا ہے یہ کرامت عطافر ماتا ہے۔ (امعہم ج۲ ص۲۵۹) دارابن کیڑ بیروت)

ت حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن مجید کی گئی آیتیں نازل ہوئیں اورا یک مرتبہ حضرت عمر نے کہا: اے ساریۃ! پہاڑ کی اوٹ میں ہو جااوراس وقت پہاڑ کی اوٹ میں ہونے میں ہی سلامتی تھی۔(الفجرالساطع ج٥ ص٣٥) کمتیہ الرشدُریاضُ ١٣٣٠ھ) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی متونی ٨٥٢ھ کھتے ہیں:

مدے پیدا کردیئے۔علامہ طبی نے کہا ہے کہ محدث سے مرادوہ مخص ہے جس کے کلام کا صدق نبی کے صدق کے مرتبہ کو پہنچا ہوا ہو اور حضرت عمر وشی اللہ کے محدث ہونے کی شخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ سنن تر ندی اور منداحمہ میں بیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ملٹی اللہ میں نے زباہا:اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔(فتح الباری جسم ۸۷۷۔۷۷۷ وارالمعرف بیروت ۱۳۲۷ھ)

. ٣٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ خَدَّثَنَا عُقِيلًا بَنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا سَمِعْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّنْبُ فَاخَذَ مِنْهَا شَاةً وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّنْبُ فَاخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَلَهَا فَالْتَفَتَ الِيهِ الذِّنْبُ فَقَالَ النَّاسُ فَطَلَبَهَا عَتَى السَّنَعُ لَيْسَ لَهَا رَاحٌ غَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاحٌ غَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاحٌ غَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ مَنْ لَهُا يَوْمَ اللهِ فَقَالَ النَّاسُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِيْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَرُ وَمَا ثَمَّ الْوَمِنَ بِهِ وَ الْوَالِهِ فَقَالَ النَّهِ فَعَمْرُ وَمَا ثُمَّ الْوَيْمَرُ وَعَمَرُ وَمَا ثُمَّ الْوَيْمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَمَا ثَمْ الْعَامِي اللهُ الْقَلَامِ السَاسِهُ اللهِ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَاسُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی ازابن شہاب از سعید بن المسیب والی سلمۃ بن عبدالرحمٰن ان دونوں نے کہا: ہم نے حدیث بیان کی ازابن شہاب از سعید حضرت ابو ہریہ و بی آللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ ملتی اللہ کی اللہ ملتی اللہ کی اللہ ملتی اللہ کی اللہ ملتی اللہ کی اللہ ملتی اللہ کی اور ان میں سے ایک بحری پکڑئی جوا ہا بی بحری بل کی اور ان میں سے ایک بحری پکڑئی جوا ہے نے اس بحری کو تا اس کی کو تا اس کی حدا ان بحری بل بھیڑنے اس کی کو تا اس کی حدا ان بحری ہوگا! والی کی جوا ہا (محافظ) نہیں ہوگا، تو لوگوں نے جب میرے سوا ان کا کوئی چے وا ہا (محافظ) نہیں ہوگا، تو لوگوں نے بی اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تا ہوں اور ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے عمر وی اور ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے عمر وی اور ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے عمر وی اور ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہیں اور اس جگہ حضرت ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہوں اور ابو بکر اور عمر ایمان لا تے ہوں اور ابو بکر اور عمر ایمان لا تو ابو بھون ابور ابور بیان کو بھون ابور ابور بی سوان ابور ابور بیان کو بھون اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۳۲۲۴ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس مدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس مدیث میں حضرت عمر وی اللہ کی بیر فضیلت ہے کہ نی ملتی اللہ میں اس بھیب وغریب واقعہ پران کے ایمان کا ذکر فرمایا۔

٣٦٩١ - حَدَّثَنَا يَـحْيَى بَنُ بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنَّ عَلَيْ بِحَدَّيْنَا اللَّيْتُ عَنَ الْمِن شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُواهُامَةَ بَنُ سَهْلِ مُن حُنيْفٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِي رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ بَيْنَا آنَا نَاتِمْ رَايَّتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمُ يَعْفُولُ بَيْنَا آنَا نَاتِمْ رَايَّتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهِمُ فَعَلَيْهِ قَمِيْصُ اجْتَرَّهُ قَالُوا قَمَا اَوَّلَتُهُ وَعُرْضَ عَلَى عُمْرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُ اجْتَرَّهُ قَالُوا قَمَا اَوَّلَتُهُ وَعُرْضَ عَلَى عُمْرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُ اجْتَرَّهُ قَالُوا قَمَا اَوَّلَتُهُ وَاللَّهُ قَالُوا قَمَا اَوَّلَتُهُ وَاللَّهُ قَالُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

click on link for more books

اس کی کیاتعبیر لی ہے تو آپ نے فر مایا: دین۔

اس حدیث کی مفصل شرح مسیح ابناری: ۳۳ ، میں گزر چک ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ حضرت عمر کی قبیص سب سے لمبی تھی تو کیا ان کی قبیص حضرت ابو بھر سے بھی لمبی تھی ؟

امام بخاری نے اس باب میں اس حدیث کی اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر شکانتہ کی بیفشیلت مذکور ہے

کہ ان کی قیص سب سے لمبی تھی 'اس پر بیا عشراض ہے کہ کیا حضرت عمر کی قبیص حضرت ابو بکر کی قبیص سے لمبی تھی 'اس کے دو جواب بین اول یہ کہ بین مشاہلی نے خوص ہے کہ کیا حضرت کو کھا تھا ان میں حضرت ابو بکر نہیں تھے۔ بیملام مینٹی کا جواب ہے اور دو براجواب اس کم علم اور کم عقل کا ہے کہ فضیلت کا مدار عمل کی مقدار پر نہیں اس کی کیفیت پر ہوتا ہے جسے رسول اللہ مشاہلی کم عمر ان ایک کیفیت پر ہوتا ہے جسے رسول اللہ مشاہلی کم عمر ایک کی عمر نہیں بین اگر کوئی تحف چا ہیں آگر کوئی تحف چا ہیں گئے ہیں 'اگر کوئی تحف چا ہیں اس کے چا گھیں تھی اس کے چا مشال ہوگا کیونکہ جس خوف خدا اور رضاء الہی کے حصول کے جذب سے بہا آپ کا مرف ایک کیفیت میں زیادہ بین کا جو مقام میسر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بین کم سی کھی تھیں کہ کو قرب اللی کا جو مقام میسر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بین سی بین کر سکتا اور بی مشاہلی کا جو مقام میسر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت عمر کی قیص حضرت عمر کی قیص سے چھوٹی ہوتو یہ حضرت عمر کی قیص صفرت عمر کی قیص سے چھوٹی ہوتو یہ حضرت عمر کی قیص حضرت عمر کی قیص سے چھوٹی ہوتو یہ حضرت عمر کی قیص حضرت عمر کی قیص سے چھوٹی ہوتو یہ حضرت عمر کی قیص حضرت عمر کی قیص سے جھوٹی ہوتو یہ حضرت عمر کی قیص کی دیل نہیں ہو ہے کی دیل نہیں ہو ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الصلت بن محمر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن ابراہیم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوب نے حدیث بیان کی از ابن الی ملیکہ از حضرت مسور بن مخرمہ رضی کندوہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ زخی ہو گئے اور انہوں نے اس کے در د کا اظہار کیا تو حضرت ابن عباس رخیاللہ نے گویا ان کوتسلی دیتے ہوئے کہا:اے امیرالمؤمنین!اگر(آپکو)یه تکلیف ہے(تو آپ یہ بھی توسوچیں) كرة پرسول الله ملتَّ اللَّهُم كى مصاحبت ميں رہے تو آپ نے بہت اچھی مصاحبت کی پھر آپ ان سے اس حال میں جدا ہوئے کہوہ آپ سے راضی تھے کھر آپ حضرت ابو بکر رہنی تُندکی مصاحب میں رہے تو آپ نے ان کی بہت اچھی مصاحبت کی پھرآپ ان ساس حال میں جدا ہوئے کہ وہ آپ سے راضی سے پھر آپ نے مسلمانوں کی مصاحبت کی تو آپ نے ان کی بہت اچھی مصاحب کی اوراب اگرآپ ان سے جدا ہوں کے تواس حال میں جدا ہوں گے کہوہ سب آپ سے راضی ہوں گے ۔حضرت عمر نے فر مایا: تم نے جورسول الله ملت الله علی مصاحبت اور آب کے راضی ہونے کا

٣٦٩٢ - حَدَثَنَا الصَّلْتُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرٌ جَعَلَ يَأَلُمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَّةً يُجَزَّعُكَ يَا اَمِيْرَ الْمُولِمِنِيْنَ وَلَئِنُ كَانَ ذَاكَ لَـ لَهُ مُ حِبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ اَبَا بَكُرِ فَاحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتُهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضِ ثُمَّ صَبِحِبْتَ صُحْبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِن فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ قَمَالَ أَمَّا مَاذَكُرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَـلَـى وَٱمَّا مَاذَكُرْتَ مِنْ صُحْبَةِ ٱبِى بَكُرِ وَّرَضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرٌهُ مَنَّ بِهِ عَلَيٌّ وَامَّا مَا تَرِي مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ اَجْلِكَ وَاجْلِ اَصْحَامِكَ وَاللَّهِ لَوْ اَنَّ لِي طِلاعِ الْآرْضِ ذَهَبًا لَآفَتَدَيْتُ بِهُ مِنْ عَـذَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَبْلَ أَنْ اَرَاهُ قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيِّدٍ

خَدَّنَا اللَّوْبُ عَنِ ابْنِ آبِی مُلَیْکَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَخَلْتُ عَلَی عُمَرَ بِهِلْذَا. (امام بخاری اس صدیث کی روایت مین منفروین)

ذکرکیا ہے تو بداللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جواس نے مجھ پرفر مایا اور وہ جوتم نے حضرت ابو بکر کی مصاحبت اور ان کے راضی ہونے کا ذکر ہے تو یہ بھی اللہ جل ذکرہ کا وہ احسان ہے جواس نے مجھ پرفر مایا ہے اور وہ جوتم میرے درد کے اظہار (اور پریٹانی) کود کیور ہے ہوتو وہ تہاری اور تمہارے اصحاب کی فکر کی وجہ ہے ہواراللہ کی قتم! اگر میر ہے پاس روئے زمین کے برابر (بھی) سونا ہوتا تو میں اللہ عزوجل کے عذاب ہے بچنے کے لیے اسے فدید میں دے دیتا اس عذاب کو دیکھتا۔ جماد بن زید نے کہا: ہمیں اس عذاب کو دیکھتا۔ جماد بن زید نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی از ابن ابی ملیکہ از حضرت ابن عباس کہ میں حضرت عمر کے ہاں داخل ہوا۔ یہ حدیث اسی طرح ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی حضرت عمر کے فضائل کے اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر مختل میں من اس علیہ من اس عظیم فضیلت کا ذکر ہے کہ ان سے اخیر وفت تک رسول اللہ ملٹی کیا ہم بھی راضی تھے جضرت ابو بکر بھی راضی تھے اور ان کے زمانہ خلافت میں ان سے تمام مسلمان بھی راضی رہے۔

حضرت عمر رشی تندکی و فات کا سبب اور تاریخ اوران کی انتهائی خداخو فی

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

اں حدیث میں حضرت عمر وی اللہ کے زخی ہونے کا ذکر ہے اس کا سب بیتھا کہ حضرت المغیر ہ بن شعبہ کے غلام ابولولو فیروز نے چھیں (۲۲) ذوالحجہ تئیس (۲۲) هجری کو بدھ کے دن صبح کونماز فجر میں حضرت عمر کی کو کھ میں خنجر کے گئی وار کیے جس کی وجہ ہے وہ زخمی ہوکر گر گئے اور حضرت عبدالرحمان بن عوف وی اللہ نے نماز پڑھائی۔ گویا کہ حضرت ابن عباس ان کوتسلی دے رہے تھے بینی ان کے دردکوز اکل کرنے کی کوشش کررہے تھے۔

" میں روئے زمین کے برابر (بھی) سونا فدید میں دے دیتا اس سے پہلے کہ میں عذاب کودیکھا'' حضرت عمر رہنی آند کا یہ کلام اس خوف کے غلبہ کی وجہ سے تھا اور بید حضرت عمر رہنی آند کی انتہائی خداخوفی کی عظامت ہے۔ (عمدة القاری ۱۲۶ میں ۲۷۷ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۲۲۱ھ)

المَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

امام بخاری راویت کرتے ہیں: ہمیں یوسف بن موک نیحد یث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسا مہنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسا مہنے حدیث بیان کی انہوں نے انہوں نے کہا: ہمیں ابوعثان بن غیاث می از حضرت ابوموک کہا: ہمیں ابوعثان النہدی نے حدیث بیان کی از حضرت ابوموک وشی الله میں نی ملی الله ایک مرد آیا اور اس نے باغات میں سے ایک باغ میں تھا کیں ایک مرد آیا اور اس نے دروازہ کھلوایا تو نی ملی آئی کے مات کے دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کو کا دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو درواز

وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلُّ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي إِفْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى تُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَاخْبَرْتُهُ لَهُ وَبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى تُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَاخْبَرْتُهُ لَهُ وَبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى تُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَاخْبَرْتُهُ لَهُ وَبَشِّرَهُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا عُنْهَالُ فَالْ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

اوراس کو جنت کی بشارت دو سو میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تو وہ حضرت ابو بکر وشی اللہ تھے ہیں میں نے ان کو وہ بشارت دی جو بی ملتی کیا لیکن کے حرک بھرایک مرد آیا سواس نے دروازہ کھلوایا تو نبی ملتی کیا لیکن میں نے اس کے مرد آیا سواس نے دروازہ کھلوایا تو نبی ملتی کیا لیکن میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ حضرت می بشارت دو پس میں نے ان کو کے لیے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر رشی اللہ تھا پس انہوں نے اللہ تعالی اس کی خبر دی جو نبی ملتی کیا لیکن مرد نے دروازہ کھلوایا آپ نے جھے نرمایا: اس کی خبر دی جو نبی ملتی کیا لیکن مرد نے دروازہ کھلوایا آپ نے جھے نرمایا: اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دو اس کی خبر کی بشارت دو اس کو جنت کی بشارت دو اس کو بہنچ گی تو وہ حضرت عثان رشی اللہ تھا تو انہوں نے آزمائش کے ساتھ جو اس کو پہنچ گی تو وہ حضرت عثان رشی اللہ تھا تو انہوں نے اللہ تعالی کی حمد کی بھر کہا: اللہ تعالی سے بی مدد طلب کی گئی ہے۔

اس مدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۳۷۷۳' میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی فضائل عمر کے باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر و کھا تند کے لیے جمی جنت کی بشارت کا ذکر ہے۔

٣٦٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِی حَیْوَةُ قَالَ حَدَّنِی اَبُوْعُقَیْلِ زُهُرَةُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ کُنَّا بُنُ هِشَامٍ قَالَ کُنَّا بُنُ هِشَامٍ قَالَ کُنَّا مَعُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِذَّ بِيَدِ عُمَرَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِذَّ بِيَدِ عُمَرَ بَنِ الْخُطَّابِ [اطراف الحدیث: ٢٢٦٣-٢٢٢٣] (ال صدیث کی دوایت میں امام بخاری منفرد بیں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وهب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے حیوۃ نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے حیوۃ نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے ابوقیل نہرۃ بن معبد نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے داداعبداللہ بن ہم نبی ملتی اللہ کے ساتھ تھ اس مشام سے سنا انہوں نے کہا: ہم نبی ملتی اللہ کے ساتھ تھ اس وقت آپ نے حضرت عمر بن الخطاب وشی آللہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔

ا مام بخاری نے اس حدیث کی فضائل عمر کے باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر ریکا تلہ کی اس فضیلت کا ذکر ہے کہ نبی ملتی ایک فضائل عمر یک تلہ سے غایت درجہ کی محبت تھی اور ان پر بہت شفقت تھی اگریہ بات نہ ہوتی تو آپ نے ان کا ہاتھ نہ پکڑا ہوا ہوتا۔

(۱) حضرت عمر رشی آند بیان کرتے ہیں کہ میں نے تین چیزوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے مقام ابراہیم میں مجاب میں اور بدر کے قید یوں میں۔ (صحیح مسلم: ۲۳۹۹)

(۲) حضرت ابن عمر و من کالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی کی آئے دعا کی: اے الله! ابوجہل یا عمر بن الخطاب ان دومردوں میں سے جو تخفی محبوب ہواس سے اسلام کوعز بہتی لود غلب عطافی حالی الله تقالی الله کا من الخطاب محبوب تھے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(سنن زنری:۳۱۸۱ منداحدج۲ص ۹۵)

(٣) حضرت ابن عمر و منتمالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق کیا تیا ہے فرمایا: بے شک الله تعالی نے عمر کی زبان اور دل میں حق کور کھ دیا ہے۔ حضرت ابن عمر و کم کا نازل ہوا: جب بھی مسلمانوں کوکوئی معاملہ در پیش ہوا' اور لوگوں نے اس کے متعلق کوئی بات کہی اور حضرت عمر نے اس کے متعلق کوئی وسری بات کہی تو قرآن مجید حضرت عمر کے قول کے موافق نازل ہوا۔

(سنن ترزى: ٣١٨٢ منداحدج ٢ ص ٥٣)

- (م) حضرت ابن عباس معنها الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی آلی کے دعا کی اے اللہ! اسلام کو ابوجہل بن ہشام یا عمر سے غلب عطافر ما: پی صبح کو حضرت عمر اسلام لے آئے۔ (سنن ترزی: ٣١٨٣)
- (۵) حفرت جابر بن عبدالله و الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر و کاللہ نے حضرت ابو بکر و کی اللہ اس و اللہ ملی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہوا جو عمر سے بہتر ہو۔ (سنن تر ذی: ۱۸۳۳)

  فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج کسی ایسے میں پر طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو۔ (سنن تر ذی: ۲۱۸۳)
- (۱) محمر بن سیرین نے کہا: میں بیگمان نہیں کرتا کہ جو محض حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شکاللہ کی تنقیص کرتا ہووہ نبی ملتی ایک سے محبت کرتا ہوگا۔ (سنن ترندی: ۳۱۸۵)
- (2) حضرت عقبہ بن عامر رشی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب (نبی) ہوتے۔(سنن ترندی:۳۱۸۹)
- (۸) حضرت انس و پی تأثیر بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیا ہے فر مایا: میں (خواب میں) جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا ایک کل دیکھا میں نے پوچھا یہ س کامحل ہے؟ تو (فرشتوں نے) کہا: یہ قریش کے ایک جوان کا (محل) ہے۔میرا گمان تھا کہ وہ میں ہوں تو میں نے پوچھا: وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: وہ عمر بن الخطاب ہے۔ (سنن تر ندی: ۱۸۸ سنداحمہ ۳۵ سے۔۱۰۷)
- (۹) حضرت ابو ہریرہ وقتی آللہ بیان کرتے ہیں کہ جس کورسول اللہ ملٹی آلیا ہے خصرت بلال وقتی آللہ کو بلایا 'پس بو چھا: اے بلال! ہم نے کس سبب سے جنت میں جھے پر سبقت کی؟ میں جب بھی (خواب میں) جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے چلا کی آ ہٹ تی اور میں ایک چوکور چلنے کی آ ہٹ تی اور میں ایک چوکور بلند سونے کے کل کے پاس میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آ ہٹ تی اور میں ایک چوکور بلند سونے کے کل کے پاس میں تو میں نے لہا: عرب کر ایک مرد کا ہے۔ میں نے کہا: میں عربی ہوں بیکل کس کا ہے؟ انہوں میں کر بی ہوں بیکل کس کا ہے؟ انہوں کے ایک مرد کا ہے۔ میں نے کہا: میں مجھر ہوں بیکل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: بیم سے کہا: میں مجھر ہوں بیکل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: بیم سے کہا: میں مجھر ہوں بیکل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: بیم سے کہا: میں مجسرت بلال نے کہا: یارسول اللہ! میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو دور کھت نماز پر حستا ہوں اور میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو دور کھت نماز پر ور رکھت نماز ہے تب رسول اللہ سائی آلیا ہم نے فرمایا: ان بی باتوں کی وجہ سے (میں نے تہمیں اپنے آ سے جنت میں دیکھا)۔

(سنن زندي: ٣١٨٩ منداحدج٥ ص ٣٥٨)

(۱۰) حضرت بریدہ دنتی نشد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آئے گئے ہوں تکلے جب آپ واپس آئے تو ایک سیاہ فام عورت آئی' پس کہنے گلی یا رسول اللہ! میں نے بیرنذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کوسلامتی کے ساتھ واپس لے آیا تو میں آپ کے سامنے click on link for more books

دن بحاوُں گی اور گاوُں گی' تب رسول الله ملٹی کی آئی نے فر مایا: اگرتم نے نذر مانی ہے تو دف بجاوَ ور نہ نہیں' پس وہ عورت دف بحانے لگی' سوحضرت ابو بکر مِنْ کَاللّٰہ آئے اور وہ دف بجاتی رہی' پھر حضرت علی رضی الله عنه آئے اور وہ دف بجاتی رہی' پھر حضرت . عثمان وسی الله آئے اور وہ دف بجاتی رہی کچر حضرت عمر و شی الله آئے تو اس نے دف ینچے رکھا اور اس پر بیٹھ گئی۔ پس رسول تھی' پھر علی آئے اور بیدن بجار ہی تھی' پھرعثمان آئے اور بیدن بجار ہی تھی' پھراے عمر! تم آئے تو اس نے دف اپنے پنچے رکھ لیا۔ (سنن ترندی: ۳۲۹۰ منداحمہ ۵۵ می ۳۵۳ امام ترندی نے کہا: پیمدیث صحیح غریب ہے۔)

(۱۱) حضرت عائشہ رہنی کشبیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تھے ہوئے تھے تو ہم نے شور اور بچوں کی آ وازیں سنیں' پس رسول و کیمو پس میں آئی اور میں نے اپنا چیرہ رسول اللہ ملٹی کیا تیم کے کندھے برر کھ دیا۔ پس میں رسول اللہ ملٹی کی کیا ہے کندھے اور سر کے درمیان سے دیکھنے لگی ٔ رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله د کھے رہی تھی کہ آپ کے نزدیک میراکتنا مرتبہ ہے ، پھرلوگ بھی رتص کرنے گئے تب رسول الله ملتَّ اللَّهِم نے فر مایا: میں شیاطین جن اورانس کی طرف دیکھ رہا ہوں جوعمر کی طرف دیکھ کر بھاگ رہے ہیں ٔ حضرت عائشہ نے بتایا' پھر میں لوٹ گئی۔

(سنن ترندی: ۲۹۱ ۳٬۱۹۱ مرزدی نے کہا: بیصدیث حسن می غریب ہے)

فائده

حدیث: ۳۲۹۰ پریداعتراض ہے کہ وہ سیاہ فام عورت نبی ملٹائلیا کم کے سامنے دف بجاتی رہی اور حضرت عمر آئے تو وہ دف کو ا ہے نیچے رکھ کر بیٹھ گئی اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ توبیک طرح جائز ہے کہ رسول الله مل آیا آئم کے سامنے شیطانی کام ہوتا رہا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جائز خوشی کے موقع پر دف بجانا جائز ہے اوراس میں زیادہ اشتغال ممنوع ہے' تو جب تک وہ آپ کے سامنے دف بجار ہی تھی وہ اباحت کی حدیث تھا اور جب وہ اباحث کی حدیے متجاوز ہوئی تو یہی وہ وقت تھا جب حضرت عمر آئے اور اس نے دف اپنے نیچے رکھا تو آپ نے فرمایا: اے عمر! شیطان تم سے ڈرتا ہے' نیز اس حدیث میں میں گانا یا اس کی آ واز سننا جا ئزنہیں ہے۔

اور حدیث: ۳۲۹۱ مریداعتراض ہے کہ وہ جبثی عورت رقص کر رہی تھی اور نبی النَّائِیلِم ویکھ رہے تھے حالانکہ اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے پھر بعد میں لوگ بھی اس کے ساتھ رقص میں شامل ہو گئے اور پیجی جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیرحدیث حجاب کے احکام نازل ہونے کے زمانہ سے پہلے پر اور ابوولعب کی ممانعت سے پہلے پر محمول ہے۔ بہر حال اب اجنبی عورت کا رقص و یکھنا حائز نہیں ہےاوراس طرح اجنبی عورتوں اور مردوں کا باہم مل کر رقص کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

ب میں ' (۱۲) حضرت ابن عمر رضی کشد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آیا ہم نے فر مایا: سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی' پھر ابو بکر سے' پھر عمر کے پھر میں اہل بقیع کے پاس آ وُں گا تو ان کا میرے ساتھ حشر ہوگا' پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گاحتیٰ کہ حرمین کے درمیان میراحشر موگا\_ (سنن ترندی: ۳۹۹۲)

روی یور این عباس مینمالله بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر مینماللہ الائے تو حضرت جریل عالیسلاً نازل ہوئے ایس کہا: (۱۳) حضرت ابن عباس مینماللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر مینماللہ الائے تو حضرت جریل عالیسلاً نازل ہوئے ایس کہا:

(۱۵) حضرت علی رشی الله علی نظر مایا: رسول الله ملتی آلیکم کے بعد سب سے افضل (حضرت) ابو بکر رشی الله میں اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی الله میں ۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۰۶)

(۱۲) حضرت علی رضی آللہ نے فر مایا: ہم اس کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عمر کی زبان پر وحی الہی کلام کرتی ہے۔

(ولاكل اللوة يهيق ج٢ ص ٢٩ ٣، شرح النة : ٣٨٧)

(١٤) امام عبدالما لك بن مشام المعافري التوفي ١٣٣ ه لكصة بي:

امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک جوخبر پینچی ہے اس کے مطابق حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت الخطاب رہناللہ حضرت سعید بن زید کے نکاح میں تھیں وہ اسلام لا چکی تھیں' اور ان کے شوہر سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے تھے اور وہ دونوں اپنے اسلام کوحضرت عمر سے مخفی رکھتے تھے۔ بنوعدی کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ بھی مسلمان ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو تنی رکھتے تھے اور حضرت خباب بن ارت رہی اللہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے حضرت فاطمہ بنت الخطاب کے گھر جایا کرتے تھے ایک دن حضرت عمر تکوار حمائل کیے ہوئے (العیاذ بالله) رسول الله الله الله الله الرآپ كے اصحاب كول كرنے كے ارادہ سے گھرسے نكلے اور حضرت عمر كويد بتايا كيا تھا كہوہ سب صفا بہاڑ کے پاس ایک گھر میں ہیں اور اس وقت مسلمان مردوں اورعورتوں کی تعداد جالیس کے قریب تھی اور اس وقت رسول الله الله الله المالية على الله المالية على الله المالية على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا طالب وظالته فيم اور ديگرمسلمان تنهے جورسول الله ملتی آتیم کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم تنے اور حبشہ نہیں گئے تنے۔ جب حضرت عمر سے حضرت نعیم بن عبداللہ رہنگاللہ ملے تو ان سے پوچھا: اے عمر! تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا: میں نے (سیرنا) محمہ لڑکوں کو بہکایا ہے ان کے دین کی ندمت کی ہے اور ان کے خداؤں کو برا کہا ہے سومیں ان کو آل کروں گا۔ حضرت تعیم و اللہ نے کہا: اے عمر اتم دھو کے میں مبتلا ہو کیاتم سمجھتے ہو کہ بنوعبد مناف تم کوزمین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تم (سیدنا) محد (ملتی ایم ) کوتل کر چکے ہو گے! تم اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتے! حضرت عمر نے کہا: میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ حفرت نعیم نے کہا: تمہارے بہنوئی اور تمہارے عم زادسعید بن زیداور تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب خدا کی قتم! وونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ دونوں (سیدنا) محمد (مُنْ اَلَيْمَ ) کے دین کی پیروی کرتے ہیں تو پہلے ان سے نمٹو حضرت عمرا پی بہن اور بہنوئی کا قصد کر کے واپس ہوئے اس وقت ان کے پاس حضرت خباب بن ارت رشی اللہ تھے اور ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں لکھا تھا: طلہ' وہ ان کو وہ صحیفہ پڑھا رہے تھے' جب ان دونوں نے حضرت عمر پڑٹائٹد کی آ ہٹ ٹی تو انہوں نے حضرت خباب کو گھر میں کہیں چھیا دیا اور حضرت فاطمہ بنت الخطاب نے وہ صحیفہ بھی چھیا دیا۔حضرت عمر نے حضرت خباب کے قر آ ن پڑھانے کی آ وازس لی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو یو چھا: یہ کیسی آ واز تھی ان دونوں نے کہا: ہم نے تو کوئی آ واز نہیں

رہے ہو' پھر انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے ایک تھپٹر مارا'ان کی بہن اپنے شو ہرکو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کوبھی مارا' اوران کا سر پھاڑ دیا' جب انہوں نے بہت مارا تو ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا: ہاں! ہم مسلمان ہو پچے ہیں' ہم الله اوراس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں'اب جوتہهارے جی میں آئے کرو' جب حضرت عمر نے آپی بہن کا خون البلتے ہوئے دیکھا تو ان کواینے مارنے پرندامت ہوئی اوروہ مارنے سے رک گئے اوراپنی بہن سے کہا: اچھا! مجھے اپناوہ صحیفہ دکھاؤجس کوتم ابھی پڑھ رہے تھے۔ میں بھی دیکھوں (سیدنا)محمد (ملتی کیالیٹم ) کیا پیغام لے کرآئے ہیں اور حفزت عمر پڑھے لکھے انسان تھے' جب حفزت عمر نے میر کہا: تو ان کی بہن نے کہا: ہمیں خطرہ ہے کہتم اس صحیفہ کی تو بین نہ کرو ٔ حضرت عمر نے کہا: تم مجھ سے مت ڈرواور اپنے بتوں کی قتم کھا کر کہا: وہ اس صحیفہ کو واپس کر دیں گے۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث: ۳۳۵، سنن کبریٰ ج1 ص۸۸) جب حضرت عمر نے بیرکہا تو ان کی بہن کوامید ہوئی کہ شایدوہ اسلام لے آئیں۔انہوں نے کہا: اے بھائی اتم ناپاک ہواورمشرک ہوا در قر آن مجید کو پاک شخص کے سوا کوئی نہیں چھوسکتا' حضرت عمر نے عسل کیا اور ان کی بہن نے ان کو صحیفہ دے دیا جس میں لکھا ہوا تھا'طہ جب انہوں نے اس کی ابتدائی آیات پڑھیں تو انہوں نے کہا: یہ س قدر حسین اور عظیم کلام ہے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کا بیقول سنا تو وہ اپنی چھپی ہوئی جگہ سے باہر آ گئے اور انہوں نے کہا: اے عمر! اللہ کی قتم! مجھے امید ہے کہ الله تعالی نے اپنے نبی کی دعا تیرے حق میں خصوصیت کے ساتھ قبول کرلی ہے کیونکہ میں نے آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! اسلام کی ابوالحکم بن ہشام سے تائید فر ما یا عمر بن الخطاب سے (سنن التر ندی: ۳۱۸۱) الطبقات الكبري جسم ۲۶۷، منداحمہ ج ۲ ص ۹۵ 'صحیح ابن حبان: ۱۸۸۱ 'المستدرک ج ۳ ص ۸۲ ' دلاک اللیو ۃ ج۲ ص ۲۱۵) اس وقت حضرت عمر نے کہا: اے خباب (سیدنا)محمد (ملتی آیم ) کی طرف میری رہنمائی کروتا کہ میں اسلام لاؤں۔حضرت خباب نے کہا: وہ پہاڑ صفاکے پاس ایک گھر میں ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب بھی ہیں۔حضرت عمر نے اپنی تلوار اٹکا کی اور رسول الله ملتی کیا ہم اور آپ کے اصحاب کی طرف چل پڑے اور جا کران کا دروازہ کھٹکھٹایا' جب انہوں نے دستک کی آ واز سنی تو اصحاب میں ہے کسی نے اٹھ کر دروازہ کی حجری میں سے جھا تک کر دیکھا اور گھبرا کر کہا: یا رسول الله ملی این قو عمر ہے وہ تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔حضرت حمزہ بن عبدالمطلب و فَيْ الله في الله عند الله عند الله والله و الله و الله و الله عبد الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ال کے ارادہ سے آیا تو ہم اس کواس کی تلوار سے ہے قل کر دیں گے۔رسول اللہ ملٹی لیکٹیم نے فرمایا: اس کوآنے کی اجازت دؤ پھر اس نے اجازت دے دی۔رسول اللہ ملتائیلیلم اپنا تہبند سنجالتے ہوئے کھڑے ہوئے کھر تھر حضرت عمر کواپی طرف زور سے کھینچا اور فرمایا: اے عمراتم کس لیے آئے ہو؟ پس اللہ کی تتم! میں دیکھ رہا ہوں کہتم اس وقت تک بازنہیں آؤ کے حتی کہ اللہ تم پر کوئی یخت عذاب بھیج دے۔حضرت عمرنے کہا: میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اللہ پڑاس کے رسول پر اور اللہ کے یاس سے لائی ہوئی چیزوں پرایمان لاؤں۔ بین کررسول الله ملتا الله علیہ واز بلندفر مایا: الله اکبرُ حتی کہ گھر میں موجود تمام اصحاب نے جان لیا کہ عمر اسلام لے آئے ہیں۔

ہام ابن ہشام لکھتے ہیں: امام ابن اسحاق نے حضرت عمر کے اسلام لانے کا دوسرا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا: میں اسلام سے بہت دورتھا' میں زمانہ جاہلیت میں شراب پیتا تھا' ہماری ایک مجلس تھی جس میں ہمارے دوست احباب جمع ہوتے تھے اور ا من است میں ایک دن وہاں گیا تو مجھے وہاں پر کوئی نہیں ملائیں نے سوچا کہ میں فلاں شراب فروخت کرنے والے کے یاس شراب پیتے تھے میں ایک دن وہاں گیا تو مجھے وہاں پر کوئی نہیں ملائیں نے سوچا کہ میں فلاں شراب فروخت کرنے والے کے یاس

ھاؤں تو اس سے شراب لے کر پیوں۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے وہ ملانہیں' پھر میں نے سوچا کہ میں کعبہ میں چلا جاؤں اور اس کے ب اے طواف کرلوں' پھر میں معجد میں پہنچا تا کہ میں کعبہ کا طواف کروں۔ اعلیٰ تک میں نے دیکھا کہ وہاں رسول الله ملت میں از پڑھ . رہے ہیں' جب آپ نماز پڑھتے تو شام (بیت المقدس) کی طرف منہ پھیرتے تھے اور کعبہ کواپنے اور شام کے درمیان کر لیتے تھے اور حجر اسوداور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے جب میں نے آپ کود یکھا تو سوچا کہ دیکھوں تو سہی بینماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے قریب ہوگیا (علامہ ہیلی نے لکھا ہے کہ شرح بن عبید کی روایت میں ہے:اس ونت آپ سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے ) مجھے قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب سے بہت تعجب ہوا' میں نے دل میں کہا: خدا کی شم! پیضرور شاعر ہیں' تب رسول الله الله الله علیہ نے بیہ آيت پڙهي:' اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسولٍ كَرِيمٍ ٥ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ٥ ' (الحاقه:١٨-٥٠) بِ شَك بيقرآن بزرگ رسول کا قول ہے 0 میکی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت کم یقین کر تنے ہو 0 پھر میں نے سوچا کہ بیکا ہن ہیں ان کومیرے دل کی بات كَا بِمَا كِلَ كَمَا هُ فِي آبِ فِي آيِي رُحِينُ أُولًا بِفَولِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُوْنَ ۞ تَنْ زِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعُلَمِينَ ۞ (الحاقه: ۳۲-۳۳) اور نہ بیکسی کا بمن کا قول ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو 0 بیتو رب العالمین کا نازل کردہ ہے 0 (پھررسول میرے دل میں اسلام داخل ہوگیا' میں ای جگہ کھڑا رہاحتیٰ کہرسول اللہ ملتی لیکم نماز پڑھ کرواپس چلے گئے اور اپنے مقررہ راتے ہے گزرتے ہوئے اپنے گھر جانے لگئے حضرت عمر دیجی اللہ نے کہا: میں نے آپ کا پیچھا کیا حتی کہ جب آپ دارعباس اور دار ازهر میں بنج تورسول الله ملت الله ملت المنسن في اور مجھ بہون لیا۔ رسول الله ملت الله عند مل كيا كمين في آپ كو ضرر بہوانے کے لیے آپ کا پیچھا کیا ہے آپ نے بوچھا: اے ابن الخطاب! اس وقت کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا: میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤں اور اس کے رسول پر اور اس پر جواللہ کی طرف سے آیا ہے۔رسول اللہ ملٹی کیلئے منے اللہ کی حمد کی اور فرمایا: اے عمر! ب شک تہمیں اللہ نے ہدایت وے دی' پھرآپ نے میرے سینہ پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے ثابت قدم رہنے کی وعاکی' پھر میں رسول واقعه درست ہے۔

(السيرة المدوية جاص ١٨٥هـــ ٣٨١) مطبوعه داراحياء التراث العربيّ بيروت ١٦٥ه اه انسان العيون ٢٢ ص١٦١-١٢٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٨٥ السيرة المدون ٢٦ ص١٦٩-١٢٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٨٥٨ السنيعاب رقم: ١٨٩٩ السنيعاب رقم: ١٨٩٩ السنيعاب رقم: ١٨٩٩ السنيعاب رقم: ١٨٩٩ السنيعاب رقم: ١٨٩٩ الله المعدى والرشاد ٢٠٥٥ مسل المعدى والرشاد ٢٥ مسموعة وارالكتب العلميه بيروت ١٨١٣ه م

\* ہم نے ان دونوں صدیثوں کو اپنی تغییر میں سورہ طہ کے مقدمہ میں بھی لکھا ہے: دیکھے تبیان القرآن جے ص ۲۲۳۔۳۲۳)

(۱۸) حضرت ابوسعید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبی آئی ہے فر مایا: بیمردمیری امت میں سے جنت کے سب سے بلندورجہ میں ہوگا۔ حضرت ابوسعید نے کہا: اللہ کی قتم! ہم صرف بیدگمان کرتے تھے کہ اس سے مراد حضرت عمر بن الخطاب ہیں حتیٰ کہ ان کی وفات ہوگئی۔ (بیعنی انبیاء النا کی ابو بکر رضی آللہ کے بعد سب سے بلندورجہ حضرت عمر رضی آللہ کا ہوگا۔ سعیدی غفرلہ)
کی وفات ہوگئی۔ (بیعنی انبیاء النا کی اور حضرت ابو بکر رضی آللہ کے بعد سب سے بلندورجہ حضرت عمر رضی آللہ کا ہوگا۔ سعیدی غفرلہ)

(۱۹) حضرت ابن عمر شخبہا بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شخباللہ اسلام لے آئے تو قریش کوان کے اسلام لانے کی خبر نہیں تھی' تو حضرت ابن عمر شخاللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حصرت عمر شخباللہ اسلام لے آئے تو لوگوں نے بتایا وہ جمیل بن معمر حضرت عمر نے لوگوں نے بتایا وہ جمیل بن معمر وازد میں Lick on link for more books الجمی ہے۔ حضرت عمراس کے پاس گئے اور میں بھی ان کے پیچے جارہا تھا اور میں جو پچھ دیکھ رہا تھا اس کوئ اور بجھ رہا تھا۔
حضرت عمراس کے پاس گئے اور کہا: اے جمیل! میں اسلام لا چکا ہوں۔ جمیل نے کوئی جواب نہیں دیا حتی کہ مجد (حرام) میں جا
حضرت عمراس کے پاس گئے اور کہا: اے جمیل! میں اسلام لا چکا ہوں۔ جمیل نے کوئی جواب نہیں دیا جہ حضرت عمر نے کہا: یہ
جھوٹ بول رہا ہے لیکن میں اسلام لا چکا ہوں اور اللہ تعالی پر ایمان لا چکا ہوں اور اس کے رسول کی تقعہ ایق کر چکا ہوں ہوں
جھوٹ بول رہا ہے لیکن میں اسلام لا چکا ہوں اور اللہ تعالی پر ایمان لا چکا ہوں اور اس کے رسول کی تقعہ ایق کر چکا ہوں کہ سب حضرت عمر نے ان سے قبال کیا حتی کہ سورت ان کے سروں پر آگیا، حتی کہ حضرت عمر نے اس میں کوڑ ہے
گئے، کپل وہ سب حضرت عمر کے سر پر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نے کہا: جو تہمارے دل میں آئے کرو وہ ای حال میں کھڑ ہے
ہوئے تھے کہ ایک مردر سیمی حلہ اور کناروں پر کام والی قبیص پہنے ہوئے آیا، کپل اس نے بوچھا: کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا:
خطاب کے بیٹے نے دین بدل لیا ہے۔ اس مرد نے کہا: چھوڑو اس مرد نے اپنے لیے ایک دین کو اختیار کر لیا ہے، کیا تہمارا خطاب کے بیٹے نے دین بدل لیا ہے۔ اس مرد نے کہا: چھوڑواس می نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، پھر میں نے بعد میں مدینہ میں بوچھا: وہ مردکون تھا جس نے اس دن آپ کولوگوں سے بچایا تھا؟ حضرت عمر نے کہا: اے میر سے حضرت عمر نے کہا: اس مدینہ کی سندقوی ہے۔)

(۲۰) حفرت ابن عمر رضی الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آئی کے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ کوسفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پنے چھا۔ آپ نے پنے چھا: تمہارے میہ کپڑے میں گڑئی آئی نے بی ملتی آئی آئی نے بی کہ نے ہیں۔ تب نبی ملتی آئی آئی نے فرمایا: نئے کپڑے پہنواور ستودہ صفات زندگی گزارواور شہادت پاؤ'امام عبدالرزاق نے از اسماعیل بن ابی خالد بیداضافہ کیا ہے: اور اللہ تعالی تمہیں دنیا اور آخرت میں آئی کھول کی ٹھنڈک عطافر مائے۔

(صحح ابن حبان:۲۸۹۷ امام ابن حبان نے کہا: اس صدیث کی سند حسن ہے) - مضرت عبداللّٰد بن مسعود رضی اللّٰه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه ملتی آلیم نے فر مایا: عمر بن الخطاب رضی اللّٰه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه ملتی اللّٰه عند عمر ہے ہیں۔ (صحح ابن حبان: ۱۸۸۳ امام ابن حبان نے کہا: اس صدیث کی سند حسن ہے۔)

(۲۲) حضرت ابورافع رشکانلہ بیان کرتے ہیں کہ ابولؤلؤ فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ بنگانلہ کا خلام تھا اور وہ چکیاں بناتا تھا اور حضرت مغیرہ ہرروز اس سے چار درہم خراج لیتے ہے ہیں ابولؤلؤ حضرت عمر بن الخطاب بنگانلہ سے ملا اور کہنے لگا: الساتعالی سے ڈرواورا پے مولی سے زیادہ خراج لیعتے ہیں' آپ ان سے کہیں کہ وہ کم خراج لین حضرت عمر نے اس سے فر مایا: اللہ تعالی سے ڈرواورا پے مولی سے حسن سلوک کرو تو وہ غلام غضب ہیں آگیا اور کہنے لگا: آپ میر سے علاوہ سب لوگوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں اور دل مین ان کو قبل کرنے کا ارادہ کرلیا' اور دو دھاری خبخر کوز ہم آلود کرلیا' پھراس نے ہرمزان کو وہ خبخر دکھایا اور اس سے پوچھا: یہ کیسا ہے؟

ال نے کہا: تم جس کو بھی بیخبر مارو گے اس کوئل کردو گے۔ ابولؤلؤ حضرت عمری گھات میں رہا' پس وہ صبح کی نماز میں ان کے پاس جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا تو ابولؤلؤ نے ان کے کندھے پرخبر مارکران کی کو کھ سے نکالا' حضرت عمر کر گئے اور وہ تیرہ نہاز یوں کو خبر سے زیالہ کوئی ہوئی کوئی ایک میں میں ہائی کوگوں میں نماز یوں کو خبر سے زکال بھا گا جن میں سے سات شہید ہو گئے؛ حضرت عمر کواٹھا کران کے گھر پہنچایا گیا' لوگوں میں کہاز یوں کو خبر سے زخو کی کہاز کی سے سات شہید ہو گئے؛ حضرت عمر کواٹھا کران کے گھر پہنچایا گیا' لوگوں میں دوری طلوع ہونے کر بہ تھا تو حضرت عمر الرحمان بن عوف نے لوگوں کو پکار کر کہا: اب لوگو! صلاق نوروں کے ساتھ نماز دوروں کو کوئی جوئی جوئی جوئی جوئی جوئی جوئی موروں کے ساتھ نماز دوروں کوئی کے دوروں کے ساتھ نماز دوروں کیں دوروں کوئی کر دوروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی جوئی موروں کے ساتھ نماز دوروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی جوئی موروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی جھوئی موروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی جھوئی موروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی موروں کے ساتھ نماز دوروں کوئی دوروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی موروں کے ساتھ دوروں کوئی دوروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی موروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی جھوئی موروں کوئی کے دوروں کر دوجھوئی جھوئی دوروں کوئی کر دوجھوئی جھوئی دوروں کے ساتھ دوروں کوئی کر دوروں کوئی کر دوروں کوئی دوروں کوئی کر دوروں کے دوروں کر دوروں کر دوروں کی کر دوروں کوئی کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں

یز هائی' نماز کے بعدلوگ حفزت عمر کی طرف گئے' حفزت عمر نے مشروب منگوایا تا کہ زخم کا نداز ہ کریں' پس نبیذ منگوایا' انہوں پ ۔ نے اس کو پیا تو وہ ان کے زخم سے نکل گیا اور سے پتانہیں چلا کہوہ نبیز ہے یا خون ہے' پھرانہوں نے دودھ منگوا کر پیا تو وہ بھی ان ے زخم سے نکل گیا'لوگول نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کوکوئی خطرہ نہیں ہے۔حضرت عمر نے کہا: اگر قتل خطرہ ہے تو میں قتل كيا جا چكا ہوں' پھرلوگ حضرت عمر كى تعريف اور تحسين كرنے لگئے اور كہنے لگے: اے امير المؤمنين! اللہ تعالیٰ آپ كونيك جزا عطا فرمائے آپ ایسے تھے اور آپ ایسے تھے کچروہ لوگ چلے گئے اور دوسرے لوگ آ گئے اور دہ ان کی تحسین کرنے لگئے پس حضرت عمرنے کہا:تم جو تحسین کررہے ہواللہ کی قتم! میری خواہش ہے کہ بیسب برابر برابر ہوجائے نہ مجھے سزا ملے اور نہ مجھے اجر ملے اور رسول الله ملتی الله ملتی کے ساتھ میری مصاحبت سلامت رہے۔حضرت عبدالله بن عباس مِنْ مَلله ان کے سر ہانے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا: نہیں اللہ کی قتم! آپ کا معاملہ برابرسرابرنہیں ہوگا۔ آپ رسول الله ملتی اللہ کی ساتھ رہے آپ نے ان کی مصاحبت کی اور جس وقت رسول الله ملتی آلیم کی روح قبض کی گئی وہ آپ سے راضی سے پھر آپ نے رسول المؤمنين! پھرآ پکوحا کم بنايا گيا' سوآ پ نے بہترين حکومت کی' پھر حضرت عمر کوحضرت ابن عباس کی باتوں ہے راحت ملی' تو انہوں نے کہا: اے ابن عباس! اپنی باتوں کو دہراؤ' تو حضرت ابن عباس نے اپنی باتیں دہرائیں' پس حضرت عمر نے کہا: سنو' خدا کی قتم! جیساتم کہتے ہوتو اگر میرے پاس روئے زمین کے برابر ( بھی) سونا ہوتا تو میں اس دن کے خوف ہے بچنے کے لیے اس کوفد ربیہ میں دے دیتا اور میں نے چھ(۲) مسلمانوں پرمشتل مجلس شوری بنادی ہے: (۱) حضرت عثان (۲) حضرت علی بن الي طالب (٣) حفرت طلحه بن عبيدالله (٣) حفرت زبير بن العوام (۵) حفرت عبدالرحمان بن عوف (١) حفرت سعد بن الى وقاص 'رضوان الله عليهم اجمعين \_حضرت عبدالله بن عمر وثنالله ان ميس داخل نهيس يتصليكن ان كوان كامشير بنا ديا اور ان میں اہم تین تھے اور حضرت صہیب رخی اُللہ کونماز پڑھانے کا حکم دیا' ان سب پراللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضوان نازل ہو۔ (صحح ابن حبإن: ۲۹۰۵)

حفرت عمر بن الخطاب رضي لله كي مرويات

حافظ منى الدين احمد بن عبد الله الخزرجي المتوفى ٩٢٣ هر لكهة بين:

حفرت عمر رہنی اللہ سے یا نچے سوانتالیس (۹ ۵۳) احادیث مروی ہیں جن میں سے امام بخاری اور امام مسلم دس (۱۰) احادیث پر متفق ہیں۔امام بخاری نو (۹)احادیث کے ساتھ منفرد ہیں اورامام سلم پندرہ (۱۵)احادیث کے ساتھ منفرد ہیں۔ (خلاصة تذبيب تهذيب الكمال ج٢ص ٣٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٧ه)

حضرت عثان بنعفان اليعمروالقرشي رخيتك کے مناقب

٧ - بَابُ مَنَاقِب عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أَبِي عُمْرِو ٱلْقُرَشِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حفرت عثمان کا بورا نام اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبدش بن عبد مناف ان کا نسب نی اللہ میں ہے۔ اس پر اتفاق ہے اور ان کی کنیت ابوعمرو ہے۔ اس پر اتفاق ہے اور اس میں بید دو تول بھی این: (۱) ابوعبدالله (۲) ابویعلیٰ \_ الز ہری نے کہا: ان کی کنیت ابوعبدالله ہے بیان کے اس بیٹے کے نام پر ہے جوان کوالله تعالیٰ نے ان کی زوجہ حضریت رقیہ بنت رسول اللہ ملی ایک اسے عطافر مایا تھا اور مشہور ہے کہ ان کا لقب ذوالنورین ہے کیونکہ ان ان کی زوجہ حضریت رقیہ بنت رسول اللہ ملی اللہ ملی ایک واقعہ click on link for more books

ربید بن حبیب بن عبد من من عبد مناف ہے اور نانی کا نام ام حکیم البیضاء بنت عبدالمطلب ہے جورسول الله مل الله علی کیا تھو پھی بى \_ (عدة القارى ج١٦ ص ٢ ٤٩ أوارالكتب العلمية ؛ بيروت ٢١ مهر )

# حضرت عثان کے بعض کجی احوال اوران کی شہادت کا سبب

علامه موى شابين لاشين لكصة بين:

حضرت عثان مِنْ الله كله عند اوے حضرت رقيه رئي الله ہے پيدا ہوئے تھے ان كا نام حضرت عبدالله تھا'وہ چوسال كى عمر میں فوت ہو گئے تھے۔امام ابن سعد نے بیان کیا ہے کہان کی وفات چار ( م ) ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی والدہ حضرت رقیہ اس سے دوسال پہلے فوت ہوگئ تھیں۔

حضرت عثمان بهت مال دار تھے اور وہ اپناا کثر مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کر دیتے تھے۔ وہ خلیفہ ثالث تھے ُ رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں ان کی مثال بیان کی جاتی تھی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی شہادت کا بیسب بیان کیا ہے کہ شہروں کے حکام ان کے رشتہ دار تھے 'پورے شام میں حضرت معاویه و می الله عظم الناسط بیس سعید بن ابی العاص نظ مصر میں عبدالله بن سعد بن ابی سرح نظی خراسان میں عبدالله بن عامر تھے۔ جب ان شہروں سے لوگ مج کے لیے آتے تو وہ اپنے حاکم کی شکایت کرتے تھے ٔ حفزت عثمان نرم مزاج ' کثیر الاحمان اور بہت متحمل تھے وہ بعض حکام کو تبدیل کردیتے اور شکایت کرنے والوں کوراضی کردیتے تھے حتی کہ مصر کے لوگوں نے عبداللہ بن سعد بن الی سرح کی شکایت کی۔حضرت عثمان نے ان کومعزول کر دیا اور بیتھم لکھ دیا کہ ان کی جگہ محمد بن ابو بکرصدیق کو حاکم مقرر کر دیا جائے' وہ لوگ اس سے راضی ہو گئے' ابھی وہ راستہ میں تھے کہ انہوں نے اونٹنی پر ایک سوار کو جاتے ہوئے دیکھا' تفتیش سے معلوم ہوا کہ وہ حضرت عثمان کا بھیجا ہوا ہے اور اس کے پاس سے حضرت عثمان کی طرف سے بید مکتوب برآ مد ہوا کہ عبداللہ بن سعد بن الی سرح کوان کے عہدہ پر بحال رکھا جائے۔ان لوگول نے اس خط پر قبضہ کرلیا اور دوبارہ مدینہ پنچے اور اس سلسلہ میں حضرت عثمان سے بات كى حضرت عثمان نے حلف اٹھا كركها: انہوں نے بيرخط لكھا ہے نداس كے لكھنے كائكم ديا ہے۔ ان لوگوں نے مطالبه كيا كه آپ اپنے کا تب مروان کو ہمارے حوالے کریں۔حضرت عثمان کو بیخطرہ تھا کہ بیلوگ مروان کوتل کر دیں گئے پس وہ لوگ غضب ناک ہو گئے اورانہوں نے حفزت عثان کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔صحابہ کی ایک جماعت حضرت عثان کی حمایت میں کھڑی ہوئی لیکن حضرت عثان نے ان کو قال کرنے سے منع کر دیا' حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت عثان کے گھر میں داخل ہو کر ان کوشہید کر دیا۔ صحابہ پر بیدامر بہت شاق گزرا' مچرفتنه کا دروازه کلل گیا اور جونه بهونا تفاوه هوگیا \_ (فتح انعم جه ص۳۰-۱۹-۳۱۹ دارالشروق القابرهٔ ۴۲۹ هه)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَحْفِرُ بِنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْفِرُ بِنُو اللهَ الرَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْفِرُ بِنُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْفِرُ بِنُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْفِرُ بِنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْفِرُ بِنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْفِرُ بِنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَحْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَحْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَحْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَحْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَكَ هَلَا عُنْمَانُ وَقَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ جنت ملى كَانْ حضرت عثمان مِنْ أَنشك ال كنوي وكلودا تقااورآپ نے فرمایا: جس نے تنگی کے لئکر میں سامان مہیا کیا تو اس کے لیے

جنت ہے کی حضرت عثان نے اس کا سامان مہیا گیا۔

به مدیث سیج ا بخاری: ۲۷۷۸ میں گزر چی ہے اور وہاں اس کی مفصل شرح کی جا چی ہے۔ بیر حدیث میں معادی کے کوال کھودانہیں تھاوہ کھودنے کا سبب تھے انہوں نے اس زمین کوخریدا تھا۔ حافظ ابن عبدالبرنے الاستیعاب

الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزَةُ عُثْمَانُ.

میں لکھا ہے کہ انہوں نے بیر کنواں ہیں ہزار میں خریدا تھا اور امام نسائی کی روایت میں ہے انہوں نے بیر کنواں ہیں ہزار میں خریدا تھا اور امام نسائی کی روایت میں ہے انہوں نے بیر کنواں ہیں ہزار (۴۵۰۰) درہم میں خریدا میں خریدا تھا۔ (اسنن الکبری: ۳۹۱) اور امام بغوی نے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیر کنواں پنیتیس ہزار (۴۵۰۰) درہم میں خریدا تھا۔ (الفجرالساطع علی السجے الجامع ج9ص ۴۳) مکتبہ الرشد ریاض ۴۳۰س)

۔ حضرت عثمان نے اس کشکر کے لیے نوسو بچپاس (۹۵۰) اونٹ اور پچپاس گھوڑ نے فراہم کیے اور نبی ملٹھ کیا ہم کی خدمت میں ایک ہزار دینار پیش کیے۔ (الکوکب الدراری للکر مانی جہماص ۲۲۹ ' داراحیاءالتر اث العربی بیروت' ۱۴۰۱ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی از ابوب از ابی عثمان از حضرت ابومویٰ رضی آلله' وہ بیان کرتے ہیں کہ نی مل اللہ م ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازہ کی حفاظت كاحكم ديا' پس ايك شخص آيا اور وه اجازت طلب كرر ما تھا' آپ نے فرمایا: اس کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دو کیس وہ حضرت ابوبكر رخينة شخط مجرايك اورخص آيااوروه اجازت طلب كر ر ما تھا'آپ نے فر مایا: اس کوا جازت دواور جنت کی بشارت دو پس وه حضرت عمر يتض كهرايك او شخص آيا اوروه اجازت طلب كرر ما تها' آپ کچھ دیر خاموش رہے کھر فر مایا: اس کو اجازت دو اور جنت کی بثارت دو'ان مصائب کے ساتھ جواس کوعنقریب پہنچیں گے۔ پس وہ حضرت عثان بن عفان تھے۔ جماد نے کہا: اور ہمیں عاصم احول نے اور علی بن الحکم نے حدیث بیان کی ان دونوں نے ابوعثان سے ان وہ حضرت ابومویٰ ہے اس کی مثل حدیث بیان کرتے ہیں اور عاصم نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ نی ملی اللہ الی جگه بیٹے ہوئے تھے جس میں پانی تھا' اور آپ نے اپنے دونوں گھٹنول سے یا ایک تھٹنے سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا' پس جب حضرت عثان داخل ہوئے تو آپ نے ان کوڈھانپ لیا۔

٣٦٩٥ - حَدَّقُنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرِبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَآمَرِنَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَآمَرِنَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَآمَرِنَى بِخِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلْ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اِنْدَنَ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا اَبُوْبَكُو ثُمَّ جَاءَ احَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُذَنِّ فَقَالَ الْمُحَدِّ فَعَلَيْهِ وَالْمَعَلَّ فَعَلَيْهِ وَالْمَعَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِى مَكَانَ وَعَلَيْ بَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِى مَكَانِ فَيْهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رَبُّكَبَتِيهِ اَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ فَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِى مَكَانِ فَيْهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رَبُّكَبَتْهِ اوَ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ فَيْهُ مَانُ غَطَّاهًا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِى مَكَانِ فَيْهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رَبُّكَبَتْهِ اوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ فَيْهُ مَانُ غَطَّاهًا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِى مَكَانِ غَنْمَانُ غَطَّاهًا وَالْمَانُ غَطَّاهًا.

بعض راویوں نے اس حدیث کی اس طرح روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر بیٹی آئندرسول اللہ ملٹی آئی کے پاس آئے اور آپ اس حالت میں سے بھر حضرت اپنی میں اپنی ران کھولے ہوئے بیٹھے ہتھے۔ پس ابو بکر بیٹھ گئے بھر حضرت عمر رضی آئند آئے اور آپ اس حالت میں سے بھر حضرت عمان بی ران کھو اپنی ران کھو اپنی میں ان کو دھانپ لیا آپ سے اس کا سبب بو چھا گیا تو آپ نے فر مایا: عمان کا مناب کو تھان کی ران کو دھانپ لیا آپ سے اس کا سبب بو چھا گیا تو آپ نے فر مایا: عمان سے بہت حیاء والا مرد ہے آگر وہ مجھ سے اس حال میں ماتا تو وہ اپنی ضرورت نہیں بیان کرسکتا تھا۔ (میج سلم: ۲۳۰۷) نیز حضرت عمان سے بہت زیادہ حیاء کرتا ہے اس کی وضاحت اس سے حیاء کرنا زیادہ لائق تھا کیونکہ وہ آپ کے داماد سے اور بیٹی کا شو ہر بیٹی کے باپ سے بہت زیادہ حیاء کرتا ہے اس کی وضاحت اس سے دون کی مقداد رشی آئند کو بھیجا تھا۔ موتی ہے کہ حضرت مقداد رشی آئند کو بھیجا تھا۔ موتی ہے کہ حضرت علی مؤی آئند نے ذی کا تھی مؤورنہیں بوجھنے کے لیے حضرت مقداد رشی آئند کو بھیجا تھا۔ موتی ہے کہ حضرت علی مؤی آئند کو بیکا تھی مؤورنہیں بوجھنے کے لیے حضرت مقداد رشی آئند کو بھیجا تھا۔ ملاک کا تھی مؤورنہیں بوجھنے کے لیے حضرت مقداد رشی آئند کو بھیجا تھا۔ موتی ہے کہ حضرت علی مؤی آئند نے ذی کا تھی مؤورنہیں بوجھنے کے لیے حضرت مقداد رشی آئند کے ذی کا تھی مؤورنہیں بوجھنے کے اس حصرت مقداد مؤی آئند کی کا تھی مؤورنہیں بوجھنے کے لیے حضرت مقداد مؤی آئند کو بھی کیا گئی کے دعشرت علی مؤی آئند کے ذی کی کا تھی مؤورنہیں بوجھنے کے اس کو مؤیل کو کو بھی کیا گئی کے دعشرت علی مؤی آئند کے ذی کی کا تھی کو دوران کے دعشرت مقداد مؤی آئند کے ذور کی کے دوران کی کی کاتھی مؤی نہیں کو دوران کی کیا کر سال کیا کہ کو دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کی کیا کی کر سال کی کو دوران کی کی کی کر سال کی کر سال کی کو دوران کے دوران کی کر سال کی کی کر سال کی کر سال کی کے دوران کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کی کر سال کر سال کر سال کر سال کی کر سال کر سال کر سال کی کر سال کی کر سال کر سال کر سال کی کر سال ک

(عدة القارى ج١٦ ص ٢٨٠)

میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے بیدواقعہ اس سے پہلے کا ہو جب آپ نے گھٹنے یا ران کوشرم گاہ قرار دیا تھا۔ باقی متن میں جو حدیث ذکر ہے اس کی شرح 'صحیح البخاری: ۳۲۷۴ میں گزرچکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عثمان کے لیے جنت کی بشارت

کا ذکرہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے احمد بن شبیب نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے مدیث بیان کی از یونس' ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ نے خبر دی کہ عبیداللہ بن عدى بن الخيار نے ان كوخبر دى كر حضرت المور بن مخر مداور عبد الرجمان بن الاسود بن عبد یغوث ان دونوں نے کہا: تمہیں حضرت عثمان رہنگانند سے ان کے بھائی ولید کے متعلق بات کرنے سے کیا چیز مانع ہے کونکہ لوگ اس کی بہت شکایتی کرتے ہیں ہی میں نے حضرت عثان سے بات کرنے کا قصد کیا حی کہ وہ نماز کی طرف نکلے میں نے کہا: مجھے آپ سے ایک کام ہے اور اس میں آپ کی خرخواہی بی ہے۔حضرت عثان نے کہا: اے مرد! تم سے معمر نے کہا: میرا گمان ہے کہ آپ نے کہا: میں تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں پس میں واپس آ گیا' اور ان لوگوں کی طرف گیا (جنہوں نے بھیجا تھا)'اتنے میں حضرت عثان کا قاصد (بلانے) آیا' پس میں ان کے پاس گیا' انہوں نے پوچھا: وہ تمہاری خیر خواہی کیا ہے؟ پس میں نے کہا: بے شک الله سجانہ نے (سیدنا) محمد ملی اللہ کوت کے ساتھ مبعوث فرمایا' اور آپ پر کتاب نازل فرمائی اور آپ ( بھی ) ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول رسول الله ملق الله مل مصاحبت كي اور آب نے ان كى سيرت كو دیکھا'اوراب لوگوں نے ولید (گورنرکوفہ) کے متعلق بہت شکایتیں كى بين حضرت عثان نے يو چھا: كياتم نے رسول الله الله الله الله كو بايا تھا؟ میں نے کہا: نہیں لیکن مجھ تک (آپ کی احادیث کا) وہ علم پہنچ گیا ہے جو کنواری لڑکی تک اس کے پردے میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت عثان نے کہا: حمد وصلوٰ ق کے بعد سنو! بے شک الله تعالى

٣٦٩٦ - حَدَّثَنِي ٱحْمَدُ بِنُ شَبِيْبِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ يَثُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ٱخْبَرَنِي عُرُوةُ ٱنَّ عُبَيْدَ اللُّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْاَسُورِ بْنِ عَبْدِ يَغُونَ قَالَا مَايَمْنَعُكَ أَنْ تُكُلِّمَ عُثْمَانَ لِآخِيهِ الْوَلِيْدِ فَقَدُ اكْتُرَ النَّاسُ فِيهِ فَقَصَدُتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ قُلْتُ إِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَّهِيَ نَصِيْحَةٌ لَّكَ قَالَ يَايُّهَا الْمَوْثُهُ مِنْكَ قَالَ مَعْمَرٌ أَرَاهُ قَالَ أَعُونَدُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْصَرَ فَتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولٌ عُثْمَانَ فَٱتَّيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ فَقُلْتِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَاجُرُتَ الْهِجُرَتَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيَتَ هَدْيَهُ وَقَدْ آكُثُرَ النَّاسُ فِي شَان الْوَلِيْدِ قَالَ اَدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخُلُصُ إِلَى الْعَدُّرَاءِ فِي سِتْرِهَا قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّن اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 'امَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتِيْنِ كُمَا قُلْتَ وَصَوِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُهُ فَوَ اللهِ مَاعَصَيْتُهُ وَ لَاغَشَشْتُ لَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ آبُو بَكُرٍ مِّثُلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَكَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُمُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا هَٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمُ

امًّا مَا ذَكُرُتَ مِنْ شَانِ الْوَلِيلِ فَسَنَا نُحُدُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ اللَّهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَّجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ. فَاءَ اللهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَّجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ. [الحراف الحديث: ٣٩٢٧ ـ ٣٩٢٧] (الى صديث كى روايت بي الم بخارى منفرد بي)

نے (سیدنا) محمد ملتی اللہ کوئی کے ساتھ بھیجائیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول ملتی اللہ کو جس دین کے ساتھ بھیجا میں اس پر ایمان لایا اور جیسا کہتم نے کہا ہے میں نے دو ہجر تیں کیں اور میں اند کر تھی اللہ کی مصاحب کی اور آپ سے بیعت کی پس اللہ کی قتم! میں نے آپ کی کوئی نا فر مانی نہیں کی نہ آپ کو بھی دھوکا اللہ کی قتم! میں نے آپ کی کوئی نا فر مانی نہیں کی نہ آپ کو بھی دھوکا دیا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دی 'پس ابو بحر رشی اللہ ان کی مشل تھے' پھر حضرت عمر رشی اللہ ان کی مشل تھے' پھر حضرت عمر رشی اللہ ان کی مشل تھے' پھر حضرت عمر ان بر رگوں ابو بحر میں ابو بحر میں ابو بحر میں ابو بحر ہے ہو ان بر رگوں کی طرف سے بچھے بہتی رہی ہیں! کے لیے تھا! میں نے کہا: کیوں نہیں! حضرت عمان نے کہا: پھر یہ کسی میں جوتم لوگوں کی طرف سے بچھے بہتی رہی ہیں! کسی میں جوتم نوگوں کی طرف سے بچھے بہتی رہی ہیں! کی مشابق سزا دیں گے ان شاء اللہ' پھر حضرت عمان نے کہا: کو بلایا اور انہیں ہے تھم دیا کہ وہ ولید کو اتی رہی کو رہی ہیں! کوڑے مار س۔

امام بخاری نے اُس حدیث کی فضائل عثان کے باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عثان کی اس فضیات کا ذکر ہے کہ ان صدیث میں حضرت عثان کی علی افسیات کا ذکر ہے کہ ان سے جو حق بات کہی جائے وہ اس کا اعتراف کرتے تھے اور جو مجرم ہواس کو میزاد ہے تھے خواہ وہ ان کا عزیز اور شدرار کیوں نہ ہوئیز اس حدیث میں حضرت عثان کی منفر دفسیات ہیہ ہے کہ انہوں نے دو ہجرتیں کی تھیں اور باقی خلفاء کی صرف ایک ہے۔

### وليدبن عقبه كاتذكره

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصتري:

ولید بن عقبہ بن ابی معیط حضرت عثان وی اللہ کا مال شریک بھائی تھا۔ حضرت عثان وی اللہ کو وفہ کا گورز بنا دیا۔ اس سے پہلے حضرت سعد بن وقاص وی اللہ ولید الجزیرة کا گورز تھا۔ حضرت عثان نے اس کو وہاں سے بلا کر کوفہ کا گورز بنا دیا۔ اس سے پہلے حضرت سعد بن وقاص وی اللہ کوفہ کا گورز بنایا تھا، کھر حضرت عثان نے حضرت عثان نے حضرت عملا بق انہیں کوفہ کا گورز بنایا تھا، کھر حضرت عثان نے حضرت عبداللہ بن حضرت سعد کو معزول کرنے کا سبب بید تھا کہ حضرت عبداللہ بن معود وی اللہ بن عقبہ کو کوفہ کا گورز بنا دیا۔ حضرت سعد کو معزول کرنے کا سبب بید تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وی ان سے تقاضا کیا، کھران ورنوں میں جھڑا ہوا۔ حضرت سعد کو کوفہ کا گورز مقرت این مسعود نے ان سے بچھ مال قرض لیا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے ان سے تقاضا کیا، کھران ورنوں پرغضب ناک ہوئے کھرانہوں نے حضرت سعد کو کوفہ کا گورز مقرد کر دیا۔

معزول کردیا اور ولید بن عقبہ کو الجزیرہ سے بلا کر کوفہ کا گورز مقرد کر دیا۔

#### ولید بن عقبہ کے خلاف شکایات

ولید بن عقبہ کے خلاف بیشکایات تھیں کہ ایک دن اس نے اہل کوفہ کوشیج کی نماز چار رکھات پڑھادیں اور نمازیوں کی طرف مؤ
کر کہا: اور زیادہ پڑھاؤں؟ اور وہ اس وقت نشہ میں تھا۔ حضرت عثان تک بیخبر پہنچی تو انہوں نے اس پرشراب پینے کی حد قائم نہیں کی
اس پرلوگوں نے چہ میگوئیاں کیں اور حضرت عثان پراعتراض کیا اور لوگوں نے اس پربھی اعتراض کیا کہ حضرت عثان نے حضرت سعد
کومعزول کر دیا تھا، حالا نکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور انالی شور کی میں سے تھے اور ان کواپی بزرگ علم وین داری اور اسلام میں
سبقت کے لحاظ سے وہ فضائل حاصل تھے کہ ولید ان کے پاسٹک بھی نہیں تھا۔ (حضرت سعد اسلام کا نے والے پانچ یں شخص تھا،
اسلام کی راہ میں کفار کے خلاف سب سے پہلے انہوں نے تیر چلایا تھا اور وہی فاتح ایران تھے۔سعیدی غفرلہ ) پھر جب حضرت عثان
پرولید بن عقبہ کا بدکر دار ہونا منکشف ہوگیا تو انہوں نے اس کومعزول کر دیا 'انہوں نے اس پر حدلگانے میں اس لیے تا خیر کی تھی کہ اس
معاملہ کی تفیش ہوجائے اور اس کی شراب نوشی پرگواہیاں قائم ہوجا ئیں اور جب گواہیوں سے اس کی شراب نوشی ثابت ہوگئ تو پھر
معاملہ کی تفیش ہوجائے اور اس کی شراب نوشی پرگواہیاں قائم ہوجا ئیں اور جب گواہیوں سے اس کی شراب نوشی ثابت ہوگئ تو پھر

## وليد بن عقبه كي حديين جاليس اوراسي كوژوں كي دوروايتيں

۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت علی نے ولید بن عقبہ کواستی (۸۰) کوڑے لگائے 'اور معمر کی روایت میں مذکور ہے کہ ولید کو چالیس کوڑے مارے تھے اور معمر کی روایت میں ہوا ہے اور چالیس کوڑے مارے تھے اور معمر کی روایت یونس کی روایت سے زیادہ تھے ہے۔ پینس کی روایت میں ہوا ہے اور معمر کی روایت اس لیے راجے ہے کہ صحیح مسلم میں بھی وہی روایت ہے اور امام بخاری نے بھی چالیس کوڑے مارنے کی حدیث روایت کی ہے۔ (صحیح ابخاری: ۳۸۷۲)

#### امام مسلم کی روایت اس طرح ہے:

ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان کے پال لایا گیا جب کہ اس نے ضبح کی نماز دور کھت پڑھا کر نماز یوں سے کہا: کیا ہیں تم کو اور رکعت نماز پڑھاؤں؟ اس کے خلاف دومردوں نے گواہی دی ان میں سے ایک عمران سے جو کہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام سے انہوں نے گواہی دی تھی کہ اس نے شراب پی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا: اے علی! آپ کھڑے ہوکر اس پر حدلگا ئیں ۔ حضرت علی نے کہا: اس حدکی گری کا وہ والی ہے جو اس کی شونڈک کا والی ہے گویا کہ ان کو اس پر حدلگاؤ، حضرت میں نے کہا: اس حدکی گری کا وہ والی ہے جو اس کی شونڈک کا والی ہے گویا کہ ان کو اس پر سرت تا ہیں گوڑے مارے اور حضرت علی گن ترس آیا؛ پھر انہوں نے کہا: اے عبداللہ بن جعفر! تم کھڑے ہوکر اس پر حدلگاؤ تو انہوں نے اس پر کوڑے مارے اور حضرت علی گن رہے ہوگر اس بر میں سے بر مقدار سنت ہے اور حضرت علی سے ابو بحر نے چالیس کوڑے مارے اور حضرت علی نے کہا: اب تخم ہر جاؤ، نبی مائی ایک گوڑے مارے اور حضرت علی نے کہا: اب تخم ہر جاؤ، نبی مائی ایک گوڑے مارے اور حضرت علی نے کہا: اب تخم ہر جاؤ، نبی مائی ایک گوڑے مارے اور حضرت علی ہے ابور میں سے ہر مقدار سنت ہے اور میرے نزدیک جالیس کوڑے مارے اور حضرت علی ہے گیا۔ اب تو کھی سے ہر مقدار سنت ہے اور میرے نزدیک میں کوڑے مارنازیا دہ پہند بیدہ ہے۔ (مجم مسلم: ۱۳۰۵)

وليدكي شراب نوشي بردوسرا كواه

اگریداعتراض کیا جائے کہ ولید کی شراب نوشی پر دوسرا گواہ کون تھا جس کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مشہور صحابی حضرت الصعب بن جثامہ وشی اللہ تھے۔اس کی یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے اور امام طبری نے لکھا ہے کہ دوسرے گواہ حضرت الصعب کے بیٹے تھے'ان کا نام جثامہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دوسرے گواہ خصرت الحادث بن الحادث بن عوف تھے'غرض دوسرے گواہ کے مصداق میں کافی اختلاف ہے۔

وف تھے'غرض دوسرے گواہ کے مصداق میں کافی اختلاف ہے۔

click on link for more books

شراب نوشی کی حدمیں مداہب فقہاء

ہمارے اصحاب نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ جس کوخمر یا کسی نبیذ کے پینے سے نشہ ہوتو اس کی حداشی (۸۰)

کوڑے ہیں اور امام شافعی نے کہا ہے کہ اس کی حد جالیس کوڑے ہیں۔ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی بہی ند ہب ہے کیونکہ
نی مُشْرِیَّا اِلْمُ نِیْنِ پر ورخت کی شاخیں اور جوتے مارے اور حضرت ابو بکر نے چالیس کوڑے مارے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو
درخت کی شاخوں اور جوتوں کی روایت ہے تو ہر ضرب دو ضربوں کے برابر ہے اور اس کی دلیل حضرت ابوسعید رشی آلٹہ کا بیقول ہے کہ
رول اللہ مُشْرِیْنِ کِم عہد میں خرمیں دو جوتے مارے گئے اور جب حضرت عمر رشی آلٹہ کا زمانہ آیا تو ہر جوتے کے بدلہ میں چا بک مارا
الرائے القاری ۱۲۵ ص ۱۹۲ ملی ادار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۱ھ)

" میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ پرصرف صحیح البخاری کی اس حدیث سے استدلال کیا جائے جس میں بیدذ کر ہے کہ شراب نوشی کی حد اتی (۸۰) کوڑے ہے کیونکہ شراب کے نشہ میں آ دمی کسی کی عزت کے خلاف بول دیتا ہے اور حدقذ ف اتنی (۸۰) کوڑے ہے۔ حدیث مذکور کے دیگر فو اکد

علامه محد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني المغربي المالكي التوفي ١٨ ١١١ ه لكهة بين:

اس حدیث میں ندکور ہے: حضرت عثان نے عبیداللہ بن عدی ہے پوچھا: کیاتم نے رسول اللہ ملٹی اللہ کو پایا تھا؟ بعنی کیاتم نے رسول اللہ ملٹی اللہ کا زمانہ پایا تھا کیونکہ وہ آپ کے رسول اللہ ملٹی اللہ کا زمانہ پایا تھا کیونکہ وہ آپ کے زمانہ میں بیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے آپ کی احادیث نہیں تھیں۔ حضرت عثان نے ان سے یہ اس لیے پوچھا تھا تا کہ ان کو یہ عبید کر یہ جو یہ بیس کہ حضرت عثان نبی ملٹی اللہ کو گافت کررہے ہیں تو ان کا یہ مان کی تا سیداس سے بیس کہ حضرت عثان نبی ملٹی اللہ کی تا کیداس سے ہوتی ہے کہ امام احمد نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت عثان نے خطبہ میں فرمایا: اللہ کی قسم! میں سفر اور حضر میں رسول اللہ ملٹی اللہ کی کو دیکھا بھی مصاحبت میں رہا ہوں اور بعض ایسے لوگ جمھے رسول ملٹی اللہ کی سنت سکھا رہے ہیں جنہوں نے غالبًا رسول اللہ ملٹی اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ (منداحمہ جمام اور بعض ایسے لوگ جمھے رسول ملٹی اللہ کی سنت سکھا رہے ہیں جنہوں نے غالبًا رسول اللہ ملٹی اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ (منداحمہ جمام اور منداحمہ جمام کے اسام منداحمہ جمام کے اس منداحمہ جا منداحمہ کو میں منداحمہ جمام کے اسام کو اسام کو اسام کو میں کو اسام کی کو میں کو کیا کو اسام کو اسام کو کی کھور کو کی کھور کو کو کی کھور کے کو کی کھور کو کو کو کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کے کھور کو کھور کو کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کو کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور

۔ عبداللہ بن عدی نے کہا: میں نے رسول اللہ مار کی اللہ مار کی کھا تو نہیں لیکن مجھ تک وہ علم پہنچ گیا ہے جو کنواری لڑکی تک اس کے پردے میں پہنچ گیا ہے۔

لینی رسول الله ملتی آنیا کی شریعت کی مکمل اشاعت ہو چکی ہے جتیٰ کہ کنواری لڑکی تک بھی آپ کی شریعت کاعلم بینج عمیا ہے۔ (انفجرالساطع علی انقیج الجامع جو صسم سم کتبہ الرشدُریاض ۱۳۳۰ھ)

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی از سعیداز قادہ کہ قتادة اَنَّ انسا رَضِی اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُ حَدَّتُهُمْ قَالَ صَعِد کَ انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از سعیداز قادہ کہ النبی صَلّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّمَ اُحْدًا وَّمَعَهُ اَبُو ہُکْوِ وَعُمَرُ وَعُمَرُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَلْیْهُ وَسِلّمَ عَلَیْهُ وَسِلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسِلّهُ وَسَلّمَ عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَلَیْهُ وَ وَسِلّمَ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّمَ الْمُ اللّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمُ اللّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ 
تواک نی اورصدیق ہے اور دوشہید ہیں۔ click on link for more books اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۳۱۷۵ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے ای حدیث کی یہاں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں بید تضریح ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر منگاللہ کے بعد افضل انصحابہ حضرت عثال منگاللہ تھے۔

صحابه میں افضلیت کی ترتیب

علامه بدرالدين محود بن احميني حني متوفي ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں فرکور ہے: پھر ہم نی ملٹی آلیم کے اصحاب کوچھوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان کی کوفضیلت نہیں دیتے تھے۔
علامہ حمد بن محمد خطابی متوفی ۱۸۸ سے کہا ہے کہا ہے کہا اس حدیث کی بیقہ جید کی گئی ہے کہاں سے مراد معمر صحابہ ہیں اور بیدہ اصحاب
ہیں جن سے رسول اللہ ملٹی آلیم کی اہم معاطم میں مشورہ کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ ملٹی آلیم کے زمانہ میں جوان تھے حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنی اس قول سے حضرت علی کی فضیلت میں کمی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ بیدارادہ کیا ہے کہ ان کی فضیلت حضرت عثمان رضی آللہ کے بعد ہے۔ کیونکہ حضرت علی کی فضیلت کا مشہور ہے۔ حضرت ابن عمر اور نہ بی کوئی دوسر اصحابی ان کی فضیلت کا مشکر تھا۔
عثمان رضی آللہ کے بعد ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی آللہ تمام صحابہ پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی آللہ تمام صحابہ پر مقدم ہیں اور ان کے بعد بقیہ عشرہ تمام اصحاب پر مقدم ہیں اور ای مقدم ہیں اور ان کے بعد بقیہ عشرہ تمام اصحاب پر مقدم ہیں اور ان کے بعد بقیہ عشرہ تمام اصحاب پر مقدم ہیں اور ای مقدم ہیں اور ان کے بعد بقیہ عشرہ تمام اصحاب پر مقدم ہیں اور ان کے بعد بقیہ عشرہ تیں۔

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ ریہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ابن عمر کی مرادیہ ہو کہ نبی ملٹی لیا تھا کے دور میں کسی زمانہ میں ایسا تھا اور یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ بعد میں اس پر اجماع ہوگیا کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی سب سے افضل ہیں۔

(الكواكب الدراري جزيهاص ٢٣٣)

علامہ عینی فرماتے ہیں: میں کہتا ہول کہ اجماع کے دعویٰ پر اعتراض ہے کیونکہ بعض اہل سنت حضرت علی کو حضرت عثان سے افضل قرار دیتے ہیں۔ (عمدة القاری ۱۲۶ ص ۲۸۵۔۲۸۳ ' دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۳۲۱ھ)

٣٦٩٨ - حَدَّ قَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم بَنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بَنُ آبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِابِي بَكْرٍ آحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتُرُكُ لَا نَعْدِلُ بِابِي بَكْرٍ آحَدًا ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتُرُكُ لَا نَعْدِلُ بِابِي بَكْرٍ آحَدًا ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ تَابِعَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن حاتم بن بزیع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شاذان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شاذان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن ابی سلمہ الماجنون نے حدیث بیان کی از عبیداللہ از نافع از حصرت ابن عمر رسخی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیا ہم کے زمانہ میں ہم کسی کو بھی حضرت ابو بکر رشخی اللہ کے زمانہ میں ہم کسی کو بھی حضرت برابر نبیں قرار دیتے تھے پھر حضرت عمر رشخی اللہ کے برابر کسی کو قرار نبیں دیتے تھے پھر برابر کسی کو قرار نبیں دیتے تھے پھر مفرت عمر مشان کسی کو مناز ان کے درمیان کسی کو فسیلت نبیں دیتے تھے۔ شاذان کی متابعت عبداللہ بن صالح نے فسیلت نبیں دیتے تھے۔ شاذان کی متابعت عبداللہ بن صالح نے کہا تھے۔ شاذان کی متابعت عبداللہ بن صالح نے کہا تھے۔ شاذان کی متابعت عبداللہ بن صالح نے کہا تھے۔ اور ان کے درمیان کسی کو کہا تھے۔ اور ان کے درمیان کسی کی ہے از عبدالعزیز۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موکیٰ بن اساعیل نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی click on link fo

٣٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بَنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ

عَجَّ الْبَيْتَ فَرَاى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هَوُّلَآءِ أَهُو مُ قَالَ هُو لَآءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالُوا عَدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فِحَدِّنْتِي عَنْهُ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ نَعَمُ فَهَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدُرٍ وَّلَمْ يَشْهَدُ قَالَ نَعَمْ فَالَ هَـلُ تَـعُـلَـمُ ٱنَّــةُ تَغَيَّبَ عَنَّ بَيْعَةِ الرَّضُوَانِ فَلَمْ مَشْهَدُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ اكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ أُبِّنُ لَكَ أَمَّا فِرَارٌ \$ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشُّهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَلَهُ وَامَّا تَغَيُّهُ مَ عَنْ بَدُرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ اَجُرَ رَجُلِ مِّ مَّنَّ شَهِدَ بَدْرًا وَّسَهَّمَهُ. وَاكَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضُوانَّ فَلُوْكَانَ اَحَدٌّ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَةُ مَكَانَةً فَبَعَثَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ بَيْعَةُ الرَّضُوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ اِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَٰذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِذْهَبْ بِهَا الَّأَنَ مَعَكَ.

انہوں نے کہا: ہمیں عثان نے حدیث بیان کی وہ ابن موہب ہیں ا انہوں نے بیان کیا کہ اہل مصرے ایک مخص آیا اس نے بیت اللہ کا حج کیا' پھراس نے چندلوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے یو چھا: بیکون لوگ ہیں؟ (ان میں ہے کسی نے کہا:) بیقریش ہیں۔ اس نے یو حیما: ان میں بزرگ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: وہ حضرت عبدالله بن عمر وجنهالله میں ۔اس نے کہا: اے ابن عمر! میں آ ہے ہے چند چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں سوآپ مجھے ان کے بارے میں بتائے! کیا آپ کومعلوم ہے کہ حضرت عثمان (رضی آللہ) غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے! حضرت ابن عمر نے کہا: ہاں! اس نے يو حيما: كياتم جانة موكه وه غزوه بدر مين غائب تصاور حاضرنبين ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر نے کہا: ہاں! اس نے یوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ وہ بیعت رضوان میں غائب تھے اور حاضر نہیں ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر نے کہا: ہاں! اس نے کہا: الله اکبر حضرت ابن عمرنے کہا: آؤ! میں تم کو (ان کی وجوہ) بیان کرتا ہوں رہاان کا غزوہ احد کے دن بھا گنامیں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس كومعاف كرديا اوران كي مغفرت كردي اور رياان كإغزوه بدر ميس عائب ہونا تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ رسول الله طق الله علی صاحبز اوی (حضرت رقبہ رقباللہ)ان کے عقد نکاح میں تھیں اور وہ بیار تھیں (وہ فر مایا: تم کوغز وہ بدر میں حاضر ہونے والے مخص کے برابر اجر ملے گا اور مال غنیمت سے صبیملے گا' اور رہاان کا بیعت رضوان سے غائب ہونا (تو اس کی وجہ بیہ ہے) کہ اگر مکہ والوں کے نزویک حضرت عثان ہے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو رسول الله طبق لیکم حضرت عثان کی حَكُداس كومكه مين بهيج ديية ' پس رسول الله ملتَّ اللهم في الله عنان کو مکہ بھیج دیا اور بیعت رضوان حضرت عثمان رضی آللہ کے مکہ جانے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا' پس اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر مارا اور فرمایا: پیعثان کی بیعت ہے پس حضرت ابن عمر نے فرمایا: ابتم ان جوابات کواپنے ساتھ لے جاؤ۔

٨ - بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِيِّفَاقِ عَلَى

عُثِمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ

وَفِيْهِ مَقْتَلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

اس مدیث کی مفصل شرح ، صحیح ابناری: ۱۳ ۴ سا میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کوفضائل عثان کے باب میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں حضرت عثان رشخالتہ کی بہت عظیم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف فرما دیا اور ان کی مغفرت فرما دی اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود ان کواس میں جہاد کا اجر عطا فرمایا اور رسول الله ملتی این کے ان کو مال غنیمت سے حصہ دیا اور ان کے سواکسی اور کو بید فضیلت حاصل نہیں ہوئی اور نی ملک کیا ہے اپنے داکیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور یہ بہت عظیم فضیلت ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فر مائی ۔اس مدیث کی شرح ، صیح ابخاری: ۳۱۷۵ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے فضائل عثمان کے باب میں اس حدیث کی اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت عثمان رہے اللہ کے شہید ہونے کی بشارت ہے۔

حضرت عثان کی بیعت کا قصه اور حضرت عثمان بن عفان رضَّ لله يرا تفاق اوراس ميس حضرت عمر مِن الله كي شهادت كا ذكر ہے

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رہی آللہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رہی اللہ کو مقدم کیا گیا اور ان کی بیعت کرنے يرسب كاا تفاق ہو گيا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی از تھین ازعمرو بن میمون انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن الخطاب مِن الله مدينه ميں اپنے او پر حملہ كيے جانے سے چند دن پہلے حضرت حذیفہ بن ممان اور حضرت عثان بن حنیف رخیمًا م ك پاس كفرے موئے تھے حفرت عمر نے ان سے بوچھا: تم لوگوں نے (عراق کی اراضی کے متعلق) کیا فیصلہ کیا؟ کیاتم کو ہیہ خدشہ تو نہیں ہے کہتم لوگوں نے عراق کی زمین پراتنا خراج لگا دیا ہے جتنی اس میں طاقت نہیں ہے! ان دونوں نے کہا: ہم نے اس زمین پراتنا ،ی خراج لگایا ہے جس کی اس میں طاقت ہے اس میں زیادہ خراج نہیں ہے۔حضرت عمر نے کہا: (پھر)غور کرلؤ کہیں تم نے اس پراتنا خراج تو نہیں مقرر کردیا جس کی اس میں طاقت نہیں؟ ان دونوں نے کہا: نہیں! حضرت عمر نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا (مال) ضرورچھوڑ دوں گا کہ وہ میرے بعد بھی کسی شخص کی محتاج نہیں ہوں آبٌ حِینَ طَعَنهٔ فِطَارَ الْعِلْجَ بِسِکین کی عُرُورِی مِیمُولِیٰ اللهٔ کُها: ابھی اس گفتگو برصرف جاردن گزرے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

• ٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ عَوَانَـٰةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ رَآيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبْلٌ أَنْ يُنْصَابَ بِالْيَامِ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلَى خُذَيْفَةَ بِنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا ٱتَّخَافَانِ أَنْ تَكُولَا قَدُ حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَالَاتُطِينُ قَالَ حَمَّلْنَاهَا ٱمْرًا هِيَ لَـهُ مُطِيْقَةٌ مَافِيْهَا كَبِيرٌ فَضَل قَالَ ٱنْظُرَا ٱنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَالَا تُطِينُ قَالَ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ لَيْنَ سَلَّمَنِي الِلَّهُ لَآدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِى أَبَدًا قَالَ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيْبَ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَابَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبَّدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ غَدَاةَ أُصِيْبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ السَّفَّيْنِ قَالَ إِسْتَوُواً حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَ رَبَّمَا قُرَا سُوْرَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَجُوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِيُ يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِيُ آوْ اكَلَنِي الْكُلْبُ حِيْنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِيْنِ الْمُعَادِينِ الْعِلْجُ بِسِكِيْنِ الْمُعَادِينِ

تھے کہ حضرت عمر زخمی کردیئے گئے ۔انہوں نے بتایا کہ جس صبح کووہ زخی کیے گئے تھے اس دن میرے اور ان کے درمیان صرف حضرت عبدالله بن عباس مِنْهَالله تھے حضرت عمر کامعمول تھا کہ جب وہ دو صفول کے درمیان سے گزرتے تو کہتے جاتے: برابر برابر کھڑے ہو حتیٰ کہ جب دولوگوں کے درمیان خلل نہ پاتے ، تو آ گے بڑھ کر الله اكبركيخ اور بسا اوقات بهلي ركعت مين سورة يوسف يا سورة النحل یا ان کی مثل پڑھتے حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جاتے' پس ابھی انہوں نے اللہ اکبر بی کہا تھا کہ میں نے ان کو یہ کہتے سا: مجھے مار ڈالا یا مجھے کتے نے کاٹ لیا'جس وقت ان کو (ابولؤلؤ نے) زخمی کیا تھا' پھر وہ مجمی غلام دو دھاری خنجر لے کر بھا گا وہ دائیں اور بائیں جس طرف ہے بھی گزرتا (نمازیوں کو) زخی کرتا جاتاحی کہاس نے تیرہ مردوں کو زخمی کر دیا جن میں سے سات شہید ہو گئے۔ جب ملمانوں میں ہے کسی نے بیر (منظر) دیکھا تواس کے اوپر جادر بھینک دی۔ جب اس مجمی غلام کو یہ یقین ہوگیا کہ اب وہ پکڑا جائے گا تواس نے خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا۔حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمان بن عوف رشی تشک ما تھ بکڑ کر انہیں (مصلی) پر آ گے کر دیا۔ جولوگ حضرت عمر کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ منظر دیکھا جومیں نے دیکھا تھا۔ رہے وہ لوگ جومبحد کی اطراف میں تھے انہیں کچھ بتانہیں چلائسوااس کے جب انہوں نے حضرت عمر کی ( قراءت کی ) آ وازنہیں تی تو وہ سجان اللہ سجان اللہ کہتے رہے' پھر حصرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ان کو تخفیف سے نماز پڑھائی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا: اے ابن عباس ریکھو! مجھ برکس نے قاتلانہ ملہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے مجھ در گھوم کر دیکھا' پھر آ کر بتایا: وہ حضرت مغیرہ دینی آلند کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا: وہ جو کاری گر ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! حضرت عمرنے کہا: اللہ اس کو ہر باوکرے میں نے تو اس کو نیکی کا تھم دیا تھا'اللہ کاشکر ہے جس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں رکھی جواسلام کا مدعی ہوئتم اور تمہارے والدیہ بہت چاہتے تنهے کہ مدینہ میں عجمی غلاموں کی کثرت ہواور حضرت عباس رضخاللہ

وَاتِ طَرَفَيْنِ لَا يَمُرُ عَلَى آحَدٍ يَّمِينًا وَّلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَـهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَّاتَ مِنْهُمُ سَبُعَةٌ فَلَمَّا الله الله وَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرُنُسًا فَلَمَّا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّ الْعِلْجُ انَّهُ مَا خُورٌ ذُنَّحَرَ نَفُسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرٌ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ بُن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَّلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرِى. وَاَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدُرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبِّدُ الرَّحْمٰنِ صَلْوةً خَفِيْفَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ أَنْظُرُ مَنْ قَتَلَنِي فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ غُلَامُ الْمُغِيِّرَةِ قَالَ اَلصَّنَعُ قَالَ نَعَمْ فَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَد آمَرُتُ به مَعْرُوفًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلُ مِيْتَتِى بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الْإِسُلَامَ قَدْ كُنْتَ ٱنْتَ وَٱبُولَكَ تُحِبَّانِ ٱنْ تَكُثُّرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ الْعَبَّاسُ اكْثَرَهُمْ رَقِيْقًا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ آَى إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمُ وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانُطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَانَ النَّاسُ لَمْ تُصِبُّهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَنِذٍ فَقَائِلٌ يَّـ قُولُ لَا بَأْسَ. وَقَائِلٌ يَتَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ فَاتِي بِنَبِيلٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ أَتِي بِلَبَنِ فَشُرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَعَلِمُوا آنَّهُ مَيَّتٌ فَكَخَلْناً عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلٌ شَابُّ فَقَالَ أَبْشِرُ يَا اَمِيْرَ الْمُومِنِيْنَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَمٍ فِي الْإِسْكَامِ مَاقَدُ عَلِمْتَ ثُمَّ وُلِّيْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَٰلِكَ كَفَافٌ لَّا عَلَى وَلَا لِي فَلَمَّا ٱدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمُسُّ الْاَرْضَ قَالَ رُدُّوا عَلَىَّ الْغُلَامَ قَالَ ابْنُ اخِي إِرْفِعُ ثُوبَكَ فَإِنَّهُ ٱبْقِي لِتَوْبِكَ وَٱتَّقَى لِرَبِّكَ يَا عَبْدَ اللِّهِ بْنَ عُمْرَ ٱنَّظُرْ مَاعَلَى مِنَ الدَّيْنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَّثَمَانِيْنَ ٱلْفًا ٱوْنَحْوَةً قَالَ إِنَّ وَّفَى لَهُ مَالٌ اللَّهُ عُمَرَ

کے بہت زیادہ غلام تھے۔ تب حضرت ابن عباس نے کہا:اگر آپ عامیں تو ہم بھی یہ کر گزریں تعنی اگر آپ جاہیں تو ہم ان عجی غلاموں کو قتل کر ڈالیں۔حضرت عمر نے کہا: بیتم نے غلط بات کہی ' جب وہ تمہاری زبان میں بات کرتے ہیں اور تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں! پھر حضرت عمر کوا ٹھا کران کے گھر پہنچایا گیا' پس ہم بھی ان کے ساتھ گئے اور گویا کہ اس دن سے پہلے لوگوں پرالی مصیبت نہیں آئی تھی۔ کسی کہنے والے نے کہا: کوئی حرج نہیں ہے (تندرست ہوجائیں گے) اور کسی نے کہا: مجھے ان پرموت کا خطرہ ہے کھران کو نبیذ لا کرپلایا گیا جوان کے پیٹ سے نکل گیا' پھران کو دودھ لاکر پلایا گیا جوان کے زخم ہے نکل گیا' پھرلوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت یقینی ہے' پھر ہم ان کے پاس آئے اور لوگ ان کے پاس آ کر ان کی تعریف اور تحسين كررم تص-ايك نوجوان في آكركها: الامرالمؤمنين! آپ کو بشارت ہواوراللہ کی طرف سے آپ کوخوش خبری ہو' آپ کو رسول الله مل الله مل الما حبت حاصل تھی اور آپ کوعلم ہے کہ آپ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں ، پھرآپ کوخلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل کیا ' پھر آپ شہید ہونے والے ہیں -حضرت عمرنے کہا: میں چاہتا ہوں پیرسب برابر برابر ہو جائے مجھے عذاب ہونہ تواب ہو۔ جب وہ پیٹےموڑ کر جانے لگا تواس کا تہبند زمین پرگھسٹ رہا تھا' حضرت عمرنے کہا: اس جوان کو واپس میرے پاس لاؤ' حضرت عمر نے کہا: اے بھتیج! اپنا تہبند اوپر کرؤ بیتمہارے کپڑے کو زیادہ دیر باتی رکھے گا اور تمہیں اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا بنائے گا۔ اعبدالله بن عمرا مجھ پر كتنا قرض ہے؟ پس انہوں نے اس كا حساب کیا تو وہ چھیای ہزاریااس کے قریب تھا' حضرت عمرنے کہا: اگرییقرض آل عمر کے اموال سے پورا ہو جائے تو اس کو ان کے اموال سے ادا کر دینا ورنہ بنوعدی بن کعب سے سوال کرنا' اگر ان کے اموال سے بھی قرض پورا نہ ہوتو (پھر) قریش سے سوال کرنا اورران کے سوا دوسروں سے سوال نہ کرنا' سوتم میر اید قرض ادا کر وینا' اورتم حضرت عا کشہ ام المؤمنین جینا کے پاس جاؤ' پس ان

فَادِّهِ مِنْ اَمُوَالِهِمْ وَإِلَّا فَسَـلُ فِي بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ فَإِنْ لَّمُ تَفِ آمُوَ الْهُمْ فَسَلْ فِي قُرْيُشِ وَّلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَادِّ عَنِّى هٰذَا الْمَالَ إِنْطَلِقُ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُولِمِنِيْنَ فَقُلْ يَقُرَا عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ وَلَا تَقُلُ اَمِيْسُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَالِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَمِيْرًا وَّقُلْ يَسْتَ أَذِنٌ عُمَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدَّفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ يَقُرَا عَلَيْكِ عُمَر بن الْحَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِن أَنْ يُّدُفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِي وَلَا وَثِرَلَّهُ بِهِ الْيُومَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هٰذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْجَاءَ قَالَ إِرْفَعُورِنِي فَاسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ مَالَدَيْكَ قَالَ الَّذِي تُحِبُّ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آذِنَتْ قَالَ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ مَاكَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَى مِنْ ذَٰلِكَ فَإِذَا آنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ اَذِنَتُ لِي فَادْخُلُونِي وَإِنْ رَدَّتُنِي رُدُّونِي اللي مَـقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَاءَ تُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيْرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَةُ سَاعَةً وَّاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاحِلًا لَّهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَ هَا مِنَ الدَّاخِلِ فَقَالُوْا اَوْصِ يَا اَمِيْرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ اسْتَخْلِفْ قَـالَ مَاأَجِدُ أَحَقَّ بِهِلَا الْأَمْرِ مِنْ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِ اَوِ الرَّهُطِ الَّذِيْنَ تُوْقِيَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ فَسَمَّى عَلِيًّا وَّعُثْمَانَ وَالْزُّبُيْرَ وَطُلْحَةً وَسَعُدًا وَّعَبُدَالرَّحِمْنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَـهُ مِنَ الْآمُرِ شَىءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ ٱلنُّكُمْ مَا أُمِّرَ فَالِّنِّي لَمْ آعْزِلُهُ عَنْ عَجْزٍ وَّلَا خِيَانَةٍ وَقَالَ أُوْصِى الْحَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِى بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظُ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأُوصِيْهِ بِالْآنِ صَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اَنْ يُتَّقِبُلَ مِنْ مُنْحُسِنِهِمْ وَاَنْ يُتَعْفَى عَنْ مُسِينِهِمْ وَأُوْصِيهِ بِٱهْلِ الْآمْ صَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ وَجَبَاةُ الْمَالِ . وَغَيْظُ الْعَدُّوِ وَٱنْ لَا يُســؤْخَذَ مِنْهُمْ اِلَّا فَـضْلُهُمْ عَنْ رَضَاهُمْ. وَالْوَصِيْهِ بِالْآعُرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ آصُلُ الْعَرَب وَّمَادَّةٌ الِاسْلَامِ اَنْ يَّـُوْخَذَ مِنْ حَوَاشِى اَمُوَالِهِمْ وَيُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَأُوْصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَّرَائِهِمْ وَلَايُكُلَّفُوا اِلَّا طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنَّ غُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَتُ أَدْخُلُوهُ فَأَدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هُؤُلَاءِ الرَّهُطُ فَـُقَالَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ اِجْعَلُوا اَمْرَكُمْ اِلٰي ثَـٰلَاثَةٍ مِّنكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ آمْرِى إلى عَلِيِّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِي إلى عُشْمَانَ وَقَالَ سَعُدٌ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِى اِلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ٱيُّكُمَا تَبَرًّا مِنْ هَٰذَا الْآمُـرِ فَنَجْعَلُـهُ اِلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ اَفْضَلَهُم فِي نَفْسِه فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ٱفْتَجْعَلُوْنَهُ إِلَىَّ وَاللَّهُ عَلَىَّ ٱنْ لَّا الْوُا عَنْ اَفْضَلِكُمْ قَالًا نَعَمْ فَاخَذَ بِيَدِ آخِدِهِمَا فَقَالَ لَكَ فَرَابَةٌ مِّنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنُ اَمَرْتُكَ لْتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيْعَنَّ ثُمَّ خَلا بِـالْأَخَرِ فَقَالَ كَـهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَلَمَّا اَخَذَ الْمِيْثَاقَ قَالَ اِرْفَعَ يَسَدَكُ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ وَّوَلَجَ اَهُلُّ الدَّارِ فَبَايَعُوْهُ.

سے کہو کہ عمر آ پ کوسلام عرض کرتا ہے اورتم امیر المؤمنین نہ کہنا کیونکہ آج میں مومنین کا امیر نہیں ہول اور کہنا: عمر آپ سے اپنے صاحبوں کے ساتھ مدفون ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ سوحضرت عبداللہ بن عمر نے (حضرت عائشہ کو) سلام کیا اور اجازت طلب کی مجران کے پاس گئے کی دیکھا وہ بیٹھی ہوئی رور بی میں پس انہوں نے کہا: عمر بن الخطاب آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہان کوان کے صاحبوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا: میں اس جگہ کا اپنے لیے ارادہ رکھتی تھی کیکن آج میں عمر کواپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں' پھر جب حضرت ابن عمر ٱ گئے تو حضرت عمر کو بتایا گیا: بید حضرت ابن عمر آ گئے ہیں' حضرت عمر نے کہا: مجھے اٹھاؤ' پھر ایک شخص نے ان کی ٹیک لگائی' حضرت عمرنے یو چھا: تمہارے پاس کیا خبرہ؟ حضرت ابن عمرنے کہا: وہ جوآپ کی خواہش تھی حضرت عاکشہ نے اجازت دے دی حضرت عمر نے کہا: الحمد للدمير بي نزويك كوئى چيزاس سے زيادہ المم نہيں تھی' پس جب میری وفات ہوجائے تو مجھےاٹھا کر (حضرت عا کشہ كے پاس) لے جانا كھرسلام كے بعدعرض كرنا كي كہنا: عمر بن الخطاب اجازت طلب كرتائ بس اگر حضرت عائشه ميرك لي اجازت دے دیں تو مجھے (ان کے حجرہ میں) داخل کر دینا اور اگروہ مجھے واپس کر دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان کی طرف لوٹا دینا اور ام المؤمنین حضرت حفصه آئیں اور ان کے ساتھ دوسری خواتین بھی آ ئیں۔ جب ہم نے ان کود یکھا تو ہم کھڑے ہو گئے' وہ حضرت عمر کے پاس کئیں اور پچھ دریان کے پاس روئیں اور مردول نے اجازت طلب کی تووہ خواتین گھر کے اندر چلی گئیں' پھرہم نے گھر کے اندر ان کے رونے کی آواز سی کوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! وصيت ميجي اور خليفه مقرر كرويجئ \_حضرت عمر في كها: مين خلافت کاحق داران لوگوں کی جماعت یا ان کے گروہ سے زیادہ کسی کونہیں ، پر حفرت عمر نے حضرت علی' حضرت عثمان' حضرت زبیر' حضرت طلئ حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مِنْكَنْ بَيْ عَالَمُ عَالِمُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ الور

کہا: عبداللہ بن عمرتم لوگوں برگواہ ہوں گے اور ان کا خلافت ہے کوئی تعلق نہیں ہو گا' گویا وہ ان کی دل جوئی کر رہے تھے' پس اگر خلا فت حضرت سعد کو پہنچے تو وہ اس کے مستحق ہیں ورنہ جو مخض بھی خلیفہ ہے وہ ان سے مدد طلب کرتا رہے کیونکہ میں نے حضرت سعدکو( کوفہ کی گورنری ہے ) کسی ناا بلی یا خیانت کی وجہ ہے معزول نہیں کیا تھا' اور کہا: میں اینے بعد ہونے والے خلیفہ کومہاجرین اولین کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہوہ ان کے حق کو پیچانے اوران کے احترام کو محوظ رکھے اور میں انصار کے ساتهه بھی خیرخواہی کی وصیت کرتا ہوں جو دار الحجرت اور دارالایمان میں ان کے آنے سے پہلے مقیم تھے ان کی نیکیوں کو قبول کیا جائے اوران کی کوتا ہیوں کومعاف کر دیا جائے اور میں شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی خیرخواہی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہلوگ اسلام کی مدد ' مال کے حصول کا ذریعہ اور دشمنوں کے لیے مصیبت ہیں اور یہ کہان سے صرف ان کا زائد مال ان کی رضا ہے وصول کیا جائے اور میں دیہاتوں کے ساتھ بھی خرخواہی کی وصیت کرتا ہوں کونکہ وہ عرب کی بنیاد ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں کہان سے ان کا فاضل مال لیا جائے اور ان کے فقراء میں لوٹا دیا جائے اور میں آئندہ ہونے والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کے عبد اور اس کے رسول منتی کیا ہم کے عبد کو بورا کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور پیے کہ دیباتیوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کومکلف نہ کیا جائے۔ جب حضرت عمر کی روح قبض کرلی گئی تو ہم ان کا جنازہ میں حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوگیا' اور حضرت سعد بن وقاص نے کہا: میں حضرت عبدالرحمان بن عوف کے حق میں دست بردار ہو گیا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے (حضرت علی اور حضرت عثمان سے ) کہا: تم دونوں میں سے جوبھی خلا فت سے دست بردار ہوگیا ہم اس کوخلیفہ بنادیں گے اللہ اس کا تکہبان ہوگا اور اسلام کے احکام اس پر لازم ہوں گئے ہر مخص اپنے ول میں غور کرے کہان میں سے کون سب سے افضل ہے ، پس حضرت عثمان اور حضرت علی فاموش رہے۔ پس حفرت عبدالرحمان نے کہا: کیاتم بیرمعاملہ میرے

سردکرتے ہو؟ اللہ کی شم! مجھ پرلازم ہے کہ میں تم میں سے افضل کو نہ ترک کروں تو ان دونوں نے کہا: جی ہاں! پس انہوں نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ (حضرت علی کا ہاتھ) پکڑ کر کہا: رسول اللہ ملٹی آئی آئی ہے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے او راسلام میں تقدم کا جوشرف ہے وہ آپ کو معلوم ہے پس اللہ آپ پر گران ہے اگر میں جوشرف ہو وہ آپ کو معلوم ہے پس اللہ آپ پر گران ہے اگر میں عثان کو خلیفہ بنا دوں تو آپ ضرور ان کا حکم قبول کریں گے اور اگر میں حضرت ان کی اطاعت کریں گے ورضرور ان کا حکم قبول کریں گے اور ضرور ان کی اطاعت کریں گے بھر انہوں نے بختہ عہد لے لیا تو انہوں نے کہا: اے ای طرح کہا جب انہوں نے پختہ عہد لے لیا تو انہوں نے کہا: اے عثان اپنا ہاتھ بلند کریں پس ان سے بیعت کرلی اور حضرت علی نے جھی ان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آ کے اور سب نے جھی ان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آ کے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آ کے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آگے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آگے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آگے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آگے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آگے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آگے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آگے اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کرلی اور حویلی کے تمام افراد آگے اور سب

اں حدیث کے بعض حصہ کی شرح اصحیح ابنجاری: ۱۳۹۲ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کو مناقب عثان کے باب میں اس لیے روایت کیا ہے کہ اس حدیث میں حضرت عثان رشخانات کی بیت کے پیش منظر اور پس منظر کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں حضرت عثان رشخانات کی فضیلت بالکل عیاں ہے۔

سوادعراق کے خراج اور جزئيد کی تفصيل اور حضرت عمر کی شہادت کی مزيدتو ضيح

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اں مدیث میں نرکور ہے کہ حضرت عمر ویٹی اُللہ نے حضرت حذیفہ بن میان اور حضرت عثمان بن حنیف ویٹی اللہ سے بوچھا کہتم دونوں نے سوادعراق (عراق کی مفتوحہ اراضی ) کے متعلق کیا فیصلہ کیا ؟

اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان دونوں کوعراق بھیجا تھا کہ یہ دہاں کی مفتوحہ زمینیں و کھے کریہ فیصلہ کریں کہ ان زمینوں کی زراعت کی آ مدنی سے کتنا جزیہ وصول کیا جائے اور دہاں کے باشندوں سے کتنا جزیہ وصول کیا جائے امام ابن ابی شیبہ نے اسی سند دراعت کی آ مدنی ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہا:اگر آ پ چا ہیں تو اس خراج کی رقم کودگنا کر دیں اور حضرت عمر نے حضرت عثمان بن صنیف سے پوچھا:اگر میں ہر محض کے جزیہ پر دو در ہم زیادہ کر دوں اور ہر جریب (۲۰۰۰ گززمین) پر ایک در ہم اور طعام کی ایک بوری کا اضافہ کر دوں تو آیا یہ ان کے لیے قابل برداشت ہے۔حضرت عثمان بن حنیف نے کہا: جی ہاں!

عمرو بن میمون نے کہا: ابھی اس گفتگو برصرف جاردن گزرے تھے کہ حضرت عمر مِنْ کَاللّٰه زخی کرد ہے گئے۔

امام ابواسحاق کی ایک روایت میں ہے: حضرت مغیرہ بن شعبہ و کا تناکا غلام ابولؤلؤ فیروز آیا اوراس نے حضرت عمر پر دو دھاری خنجر کے تین دار کیۓ حضرت عمر نے کہا: اس کتے کو پکڑ وجس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔

امام ابن سعد نے سند سیجے سے بیروایت کی ہے کہ حضرت عمر وہی آلٹ میں بالغ قیدی کومدیند میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے

<u>تھے جی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ امیر کوفیہ نے ان کو خط لکھا کہ ان کے پاس ایک غلام ہے جوز بردست کا ری گر ہے' وہ لو ہار بھی ہے' نقاش</u> بھی ہے اور بڑھئی بھی ہے' آپ اسے مدینہ میں آنے کی اجازت دے دیں اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا' حضرت عمر نے اس کو جازت دے دی' حضرت مغیرہ اس سے ایک سو ( درہم ) ماہانہ خراج لیتے تھے۔اس نے حضرت عمر سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہوہ اس سے زیادہ خراج لیتے ہیں' حضرت عمر نے اس سے کہا: تمہاری کاری گری کے لحاظ سے بیزیادہ خراج نہیں ہے۔وہ ناراض ہوکر جلا گیا' چند دن بعد وہ غلام پھر ملاحضرت عمر نے اس سے کہا: کیاتم نے بینبیں بتایا تھا کہتم ہوا سے چلنے والی چکی بھی بنا سکتے ہو؟ اس نے حضرت عمر کی طرف مؤکر ماتھے پر بل ڈال کر کہا: میں آپ کے لیے ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ لوگ اس کا دیر تک چرچا کرتے رہیں گے۔حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا: اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے۔ چند دن بعد اس غلام نے دو دھاری خنجر تیار کیا اور مبح کو منہ اندھیرے مجد کے ایک کونے میں حجیب گیا' حضرت عمرلوگوں کو جگانے کے لیے نکلے' وہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے جارہے تھے' جب حضرت عمراس کے قریب سے گزرے تو اس نے چھلانگ لگا کران کی ناف کے نیچ خنجر سے تین وار کیے۔ ( میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کی روایت میں ہے اس نے نماز کے دوران آپ پر خخر سے تین وار کیے تھے اور امام ابن سعد کی روایت پر امام بخاری کی روایت راجے ہے۔سعیدی غفرلہ )اورامام سلم نے مہران بن ابی طلحہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ میں کہا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے تین ٹھونگیں ماری ہیں اور میں اس خواب سے یہی سمجھا ہوں کہ اب میری اجل قریب آگئی ہے۔ بيدوا قعه چيبس ذوالحبتيس ججري كوبيش آيا تفا-

علامہ کر مانی نے لکھا ہے کہ ایک عراقی نے اپنی ٹوپی اس پر پھینکی جس کی وجہ سے وہ گر گیا تو وہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا' اور جب اس نے سیمجھا کہاب وہ نجی نہیں سکے گا تو اس نے اسی خبر سے خود کشی کرلی۔

حضرت عمر نے تکبیر پڑھنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے حضرت عبدالرحمان بن عوف کونماز میں آ گے کر دیا' انہوں نے تخفیف ے نماز پڑھائی ایک رکعت میں سورة انا اعطیناك الكو ثو پڑھی اور دوسری ركعت میں سورة " اذا جاء نصر الله والفتح "

## صدیث مذکور سےمستنبط ہونے والےمتعددا ہم مسائل

(۱) اس حدیث سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رشخانلہ عام مسلمانوں پر اور اہل ذمہ پر کتنے شفیق تھے کیونکہ آپ نے بعد میں آنے والے خلیفہ کے لیے دونوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی وصیت کی۔ (۲) اس حدیث سے پیجی معلوم ہوا کہ حضرت عمر کو ا ہے ذاتی اور نجی معاملات سے زیادہ دین معاملات کی فکرتھی۔ (۳) نیز اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو آخر وقت میں قرض کی اوا لیگی کی وصیت کرنی جا ہے۔ (۷) اس سے میکھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے مقرب بندوں کے قرب میں وفن ہونے کی خواہش کرنی جا ہے كيونكه حضرت عمر كى ميخوا بش تقى كدوه رسول الله ملق الله المرحض الوبكر وي الله كالله كالله على معلوم بوا کہ ملک سے سربراہ کومشورہ سے مقرر کرنا چاہیے کیونکہ حضرت عمر نے اس کے لیے چیمؤ قرصحابہ کی مجلس شوریٰ قائم کر دی تھی۔ (۲)اور اس سے بیمعلوم ہوا کہ ہرحال میں نیکی کا حکم دینا جا ہیے اور برائی سے روکنا جا ہیے کیونکہ جس نوجوان کا تہبند مخنوں کے بینچے لٹکا ہوا تھا حضرت عمر نے اس حال میں بھی اس کو حکم دیا کہ تہبند کو مخنوں سے اوپراٹھا لے۔(۷) نیز اس حدیث میں صفوں کو برابر کرنے کی تاکید ے۔(۸)اوراس هدیث میں بیرہتایا ہے کہ خراج اور جزیبا تنازیادہ مقرر نہیں کرنا جا ہیے کہ اہل ذمہاس کوادا نہ کرسکیں کیونکہ حضرت عمر کوا خیر عمر میں اسی کی فکر تھی ۔ (عمدة القاری ج۱۷ ص ۲۹۵۔۲۸۹ ملخصا ' دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۳۲۱ ھ)

## تہجے بخاری کےعلاوہ دیگر کتب حدیث میں حضرت عثمان رہی اللہ کے مناقب

- (۱) حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی اللہ م نبی کا ایک رفیق ہے اور جنت میں میرے رفیق عثان ېل ـ (سنن ترندی: ۲۹۸۳)
- (۲) ابوعبدالرحمٰن السلمي بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان دینی آلٹہ کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر ہے جھا تک کر (بلوائیوں سے ) کہا: میں تہہیں اللہ ( کا خوف) ولا تا ہوں کیا تہہیں معلوم ہے کہ جب حراء لرزنے لگا تو رسول اللہ ملتی اللہ ع فرمایا: اے حراء پرسکون ہوجا تجھ پرتو ایک نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے تو انہوں نے کہا: ہاں! حضرت عثان نے کہا: میں متہیں اللہ ( کا خوف ) دلاتا ہوں کہ رسول اللہ ملٹی کیلئے لم نے تنگی کے لشکر (غزوہ تبوک) میں فرمایا: کون ایباخرچ کرے گاجو قبول کیا جائے؟ اورلوگ سخت تنگی میں تھے تو میں نے اس شکر کے لیے سامان فراہم کیا تو انہوں نے کہا: ہاں! کھر حضرت عثان نے کہا: میں تہمیں اللہ (کا خوف) ولاتا ہول کیا تہمیں معلوم ہے کہ رومۃ کے کنویں سے کوئی شخص قیت دیئے بغیر پانی نہیں پی سكتاتها 'پس ميں نے اس كنويں كوخريدليا اوراس كنويں كوامير' غريب اور مسافر كے ليے وقف كر ديا انہوں نے كہا:جي ہاں! حضرت عثمان نے اور بھی کئی چیزیں یا دولا کیں۔ (سنن ترندی: ۲۹۹ ۳ سنن نسائی: ۳۱۱۲ منداحدج اص۵۹)
- (٣) حفرت عبدالرحمٰن بن خباب رضی الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله ملتی کی آلم غزوہ تبوک کے لشکر برخرج کرنے کے لیےلوگوں کو برا میخختہ کررہے تھے' پس حضرت عثان رضی اللہ کھڑے ہوئے اور کہا: یارسول اللہ! سواونٹ ان کے پالانوں اور کیڑوں کے ساتھ اللّٰد کی راہ میں میرے ذمہ ہیں۔آپ نے پھر برا میختہ کیا تو حضرت عثمان نے کھڑے ہوکر کہا: یارسول اللّٰد! دوسواونٹ ان کے پالانوں اور کیڑوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں میرے ذمہ ہیں' آپ نے پھرکشکر کے خرچ پر برا پھیختہ کیا تو حضرت عثان بن عفان نے کھڑے ہوکر کہا: یا رسول اللہ! تین سواونٹ ان کے پالانوں اور کیڑوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں میرے ذمہ ہیں' پس میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملٹھ کیا ہم منبر سے اترے اور آپ فرمار ہے تھے اس عمل کے بعد عثان جوعمل بھی کریں تو انہیں کوئی ضررنہیں ہوگا۔اس عمل کے بعدعثان جوعمل بھی کریں تو انہیں کوئی ضررنہیں ہوگا ( دوبارفر مایا )۔

(سنن تریذی:۲۰۰۰)

(٣) حفرت عبدالرحمٰن بن سمره رضي تشربيان كرتے ہيں كەحضرت عثان رضي تلته نبي ملتَّه لِيلِم كے پاس ايك ہزار دينار لےكرآئے ميغزوه تبوک کے موقع پر لائے تھے حضرت عبدالرحمٰن نے کہا: میں نے دیکھا کہ نبی مُنٹُولِلَتِمُ ان دیناروں کواپنی گود میں الٹ بلٹ رہے تھے اور دومرتبہ آپ نے فرمایا: آج کے بعد عثمان جو ممل بھی کریں ان کوضر رنہیں ہوگا۔

(سنن رّندی:۱۰۷۴ منداحمه چ۵ص ۲۳)

ال صدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ اب حضرت عثمان خواہ حرام کام کریں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ اس کامعنی بیہ ہے کہ اب الله ان كا ضامن ہوگيا ہے وہ ان سے كوئى غلط كام ہونے تہيں دے گا۔

عثمان رمنی الله کورسول الله ملتی آیتی نے اہل مکہ کی طرف بھیجا ہوا تھا' آپ نے لوگوں سے بیعت کی' پھررسول الله ملتی آیتی نے فرمایا: ب شک عثان اللہ کے کام سے اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں ، پھر آپ نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا' پس رسول الله طلق کیا ہم ہے دونوں ہاتھ حضرت عثان کے لیے تھے اور پیلوگوں کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھے۔

(سنن ترندی: ۲۰۲۳)

- - (2) حضرت مرة بن كعب وتئ الله في المام فتنه ميل كھڑے ہوكر كہا: اگر ميں نے رسول الله طبق آليا كم كا يك حديث نه كى ہوتى تو ميں كھڑا نه ہوتا 'رسول الله طبق آليا كم نے فتنوں كاذكر كيا اور بتايا كہ وہ قريب ہيں۔اس وقت ايك شخص ايك كپڑے سے چبرہ ڈھانے ہوئے ہوئے ہوئے گڑرا 'آپ نے فرمایا: اس دن بير ہدایت پر ہول گئ ميں ان كے قريب گيا تو وہ حضرت عثمان بن عفان و مئ الله تھے' ميں نے آپ كی طرف مؤكر ہو چھا: بي؟ آپ نے فرمایا: ہاں! (سنن ترزی: ٣١٠٥ منداحمہ جم ٣٢٠٠)
- (۸) حضرت عائشہ وی کا تنظیمیان کرتی ہیں کہ نبی ملتی آیکی نے فر مایا: اے عثمان! تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں ایک قبیص پہنائے گا' پس اگر لوگ اس کو اتار نے کا ارادہ کریں تو ان کے لیے تم اس کو نہ اتار نا۔

(سنن ترندی:۵۰۵ ۳۷ سنن ابن ماجه: ۱۱۲ منداحدج ۲۳ ص ۲۳۲)

- (۹) حضرت ابن عمر من کالله بیان کرتے ہیں کبرسول الله ملی آیا ہم نے فتنوں کا ذکر کیا: پس آپ نے حضرت عثمان کے متعلق فر مایا: بیان فتنوں میں مظلوم قل کیا جائے گا۔ (سنن ترزی: ۳۷۰۸ منداحمہ ۲۶ ص۱۱۵)
- (۱۰) حضرت جابر و من الله بیان کرتے ہیں کہ نبی المنظیم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تا کہ آپ اس پر نماز پڑھیں' آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی' آپ سے بوچھا گیا: یارسول اللہ! ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اس سے پہلے کسی کی نماز جنازہ ترک کی ہو؟ آپ نے فرمایا: بیعثان سے بغض رکھتا تھا' اس لیے اللہ نے اس سے بغض رکھا۔ (سنن ترزی:۲۰۹)
- (۱۱) ابوسبلة بيان كرتے بين كرمكان كے محاصرہ كون مجھ سے حضرت عثمان نے كہا: رسول الله ملتي الله على عبدلياتھا click on link for more books

میں اس پرصا برہوں ۔ (سنن ترندی:۳۷۱۱) منداحہ جا ص۵۸)

(۱۲) حضرت ابو ہریرہ دشخی آللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کی آئی مجد کے دروازہ کے پاس حضرت عثمان دشخی آللہ سے ملے پس آپ نے فرمایا: اے عثمان! میہ جبریل ہیں جنہول نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے (سیدہ) ام کلثوم کا تمہارے ساتھ (سیدہ) رقیہ کے مہر کی مثل کے عوض نکاح کردیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ:۱۱۰)

(۱۳) حضرت عائشہ رشخی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیٹم نے فر مایا: اے عثان! اگر اللہ تمہیں کسی دن خلافت عطا فر مائے ' پھر منافقین بیدارادہ کریں کہ جو قمیص اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنائی ہے وہ اس کو اتار دیں تو تم اس کو نہ اتار نا' آپ نے بیہ بات تین مرتبہ فر مائی۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۱۲ 'سنن ترزی: ۳۷۲۵)

(۱۴) حضرت عائشہ بڑی آلند بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیا ہے ۔ اپی بیاری کے ایام میں فرمایا: میں چاہتا ہوں میرے پاس میرے بعض اصحاب ہوتے! ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم آپ کے لیے حضرت ابو بکرکونہ بلا کیں آپ خاموش رے ہم نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے لیے حضرت عثان کونہ عرض کیا: کیا ہم آپ کے لیے حضرت عثان کونہ بلا کیں آپ ان سے تنہائی میں ملئے بس نبی ملٹی آلیہ ان سے بات بلا کیں آپ نے فرمایا: بال! پھر حضرت عثان وی آلئہ آگئے ہیں آپ ان سے تنہائی میں ملئے بس نبی ملٹی آلیہ ان سے بات کرتے رہ اور حضرت عثان کا چہرہ متنفیر ہور ہا تھا، قیس نے کہا: مجھے حضرت عثان کے آزاد کردہ غلام ابوسہلہ نے بتایا کہ حضرت عثان نے عاصرہ کے دن فرمایا: بال بی میں اس پرصابر ہوں۔ حضرت عثان نے عاصرہ کے دن فرمایا: بال بی میں اس پرصابر ہوں۔ حضرت عثان نے عاصرہ کے دن فرمایا: بے شک رسول اللہ ملٹی آلیہ ہم نے بھے سے ایک عہدلیا تھا، پس میں اس پرصابر ہوں۔ حضرت عثان نے عاصرہ کے دن فرمایا: بے شک رسول اللہ ملٹی آلیہ ہم نے بھے سے ایک عہدلیا تھا، پس میں اس پرصابر ہوں۔ دسترت عثان نے عاصرہ کے دن فرمایا: بے شک رسول اللہ ملٹی آلیہ ہم نے بھے سے ایک عہدلیا تھا، پس میں اس پرصابر ہوں۔ دسترت عثان نے عاصرہ کے دن فرمایا: بالہ کہ سے میں اس پر سال اللہ ملٹی آلیہ ہم نے بھوں۔ دسترت عثان نے عاصرہ کے دن فرمایا: بالہ کی دسول اللہ ملٹی آلیہ ہم نے بھوں۔ دسترت عثان نے اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر اس بر

(10) ابوسعید جوابواسیدالانصاری کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کی ایک طویل روایت کے آخر میں ہے:

میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے ایک بار پھراپنے مکان سے جھا تک کر خطبہ دیا اور محاصرہ کرنے والے بلوائیوں کو نصیحت کی اور ان کوخوف خدایا ددلایا لیکن ان لوگوں پر آپ کی نصیحت سے کوئی اثر نہیں ہوا۔

تب حضرت عنان رشی اللہ نے اپنی زوجہ سے کہا: دروازہ کھول دواور انہوں نے قرآن مجید کواپے سامنے رکھ لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گزشتہ رات خواب میں نبی ملتی لیا تھا۔ کہ ناہوں نے گزشتہ رات خواب میں نبی ملتی لیا تھا۔ کہ ناہوں نے اس سے کہا: میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی افطار کرنا بھر ان کے پاس (بلوائیوں میں سے) ایک مخص آیا تو حضرت عثان نے اس سے کہا: میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب بے کہا وہ خض نکل گیا اور اس نے حضرت عثان کو چھوڑ دیا بھر (ان میں سے) دوسرا مخص آیا محضرت عثان نے اس سے بھی کہا: میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے اور آپ کے سامنے مصحف (قرآن مجید) رکھا ہوا تھا اس مخص نے قرآن مجید پر الموار مارے کے سامنے مصحف (قرآن مجید) رکھا ہوا تھا اس محض نے قرآن مجید پر الموار مارے کے لیے اٹھائی حضرت عثان نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو بچایا تو اس نے آپ کا ہاتھ کا نے دیا راوی نے کہا: پائیس ہاتھ الگ ہوا یا بہرے الاس محسول کے چھرا مارا تو آپ کا خون اس آیت پرگرا:

پس عنقریب الله ان سے آپ کا بدلہ لے گا اور وہ بہت سننے

فَسَيَكُونِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيَّمُ الْعَلِيْمُ ٥

(القرة:١٣٤) والابحدجان والاب

(صحیح ابن حبان: ۱۹۱۹ ، تاریخ طبری ج م ص۳۵۷ س۳۵۷ ، المطالب العالیه للحافظ ابن حجرج م م۲۸۷ سر۲۸۹ ، حافظ ابن حجرنے اس روایت کی منداحات بن رامویہ کی طرف تبدیل کی طرف کی منداحات بن رامویہ کی طرف تبدیل کی طرف کی دائد منداحات بن رامویہ کی طرف کی دائد منداحات بن رامویہ کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی طرف کی دائد منداحات کی دائد منداحات کی دائد منداحات کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی دائد کی د

'ڄ

جس جگہ کوئی شہید ہوتا ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دیت ہے۔ حضرت عثان رش اُللہ قرآن مجید کے سامنے شہید ہوئے ان
کی گواہی قرآن کے اوراق دیں گئے کی کی شہادت کے وقت اس کا خون بدروا حد کی زمین پر گرا، حضرت عثان کی شہادت کے وقت
ان کا خون قرآن مجید کی آیات پر گرا، جو جس حال میں جان دیتا ہے قیامت کے دن اس حال میں اٹھتا ہے ' حضرت عثان رش گاللہ
قیامت کے دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ حضرت عثان اسلامی حکومت کے فرماں روا سے اسلامی افواج اور جوان اس محال ہے اس کے اسلامی افواج اور جوان اس حال ہے اس کے بعد کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ حضرت عثان اسلامی حکومت کے فرماں روا سے اسلامی افواج اور جوان شار صحابہ آپ کے اشار سے کا مختار سے آپ چاہتے تو وہ مٹھی جمر باغیوں کا سرکیل دیتے لیکن آپ نے ان کے بہم اصرار کے باوجود منع کر دیا آپ نے بہت کہا کہ آپ ملک شام منع کر دیا آپ کو تحفظ حاصل رہے گالیکن آپ نے کہا: میں اپنی جان بچائے خود میں مدید بچوڑ نائبیں چاہتا۔
منع کر دیا آ آپ کو تحفظ حاصل رہے گالیکن آپ نے کہا: میں اپنی جان بچائے کے لیے آخر وقت میں مدید بچوڑ نائبیں چاہتا۔
مند سے امام حسین رش گاللہ اور ان کے رفقاء پر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا لیکن حضرت عثان پر تو وہ پانی بند کر دیا گیا اور ان کو ایس مجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا جس کی زمین انہوں نے خود خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور ان کو اس مجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا جس کی زمین انہوں نے خود خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور ان کو ایس ایش اور مظلوم دیکھا تھا!

حضرت عثمان بن عفان رشخانله کی مرویات

حافظ صفى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوتى ٩٢٣ ه لكصة بين:

حضرت عثمان رخی آللہ سے چھیالیس (۲ سم) احادیث مردی ہیں جن میں تین حدیثوں پرامام بخاری اور امام سلم متفق ہیں اور آٹھ احادیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں اور پانچ احادیث کے ساتھ امام سلم منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج٢ ص ٢٠٠ وارالكتب العلميه 'بيروت' ٢٣ ١٣ هـ )

حضرت على بن ابي طالب القرش الهاشمي ابوالحسن رشيالله كےمنا قب ٩ - بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيّ بَنِ اَبِى طَالِبٍ
 الْقُرَشِيّ اللهَ اشِمِيّ اَبِى الْحَسنِ
 رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

اس باب میں حضرت علی بن ابی طالب رشخانلہ کے فضائل پر مشتمل احادیث بیان کی گئی ہیں' ان کے گھر والوں نے ان کی کنیت ابوالحسن رکھی تھی اور نبی ملتی آیکٹی نے ان کی کنیت ابوتر اب رکھی تھی۔ جب آپ نے ان کو مجد میں لیٹا ہوا دیکھا ان کی پشت سے چادر و ھلک تھی اور نبی ملتی آیکٹی تھی اور اس پر مٹی لگ تکی تھی تو آپ نے فرمایا: اے ابوتر اب! اٹھو۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن و ھلک تھی تھیں اور نبی ملتی آئیل کے فرمانہ میں فوت ہوگئی تھیں۔ (عمرة القاری ۱۲ میں میں سے ہیں اور نبی ملتی آئیل کے فرمانہ میں فوت ہوگئی تھیں۔ (عمرة القاری ۱۲ میں ۲۹۵)

حضرت على رشخة الله كى مجامدانه سيرت علامه موى شامين لاشين لكھتے ہيں:

حضرت علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب رسول الله ملتی آنیم کے م زاد ہیں ان کی عمر رسول الله ملتی آنیم سے تقریباً تمیں سال کم عضرت علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب رسول الله ملتی آنیم کے والدرسول الله ملتی آنیم کے حامی تھے اور آپ کی طرف میں رہے جس وقت ان کے والدرسول الله ملتی آنیم کے حامی تھے اور آپ کی طرف سے مدافعت کرتے تھے۔رسول الله ملتی آنیم کی اپنی صاحب زادی سید تنا فاطمہ رسی الله کا بجرت کے بعد حضرت علی سے عقد نکاح کردیا

click on link for more books

تھا ٔ حضرت علی رشی اللہ میں سب سے زیادہ شجاع تھے۔غزوہ بدر میں آپ نے کفار کوللکارا اور جب مسلمانوں نے کئی روز تک خیبر کے یہودیوں کا محاصرہ کیے رکھااور فتح حاصل نہیں ہوئی تو ایک رات رسول الله ملتی آیا تم پریدوی کی گئی کہ مسلمان عنقریب علی کی قیادت میں فتح حاصل کریں گئے تب رسول الله ملٹ اللہ علیہ نے ان صحابہ سے فر مایا جو خیبر کا طویل محاصرہ کر کے تھک گئے تھے آپ نے فر مایا : کل میں جینڈ ااس مخض کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا' اور اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور عنقریب اس ے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرےگا۔ ہر صحابی کی میتمناتھی کہ بیشر ف عظیم اس کو حاصل ہو ٔ حتیٰ کہ حضرت عمر بن الخطاب رہے اُللہ نے کہا: میں نے اس دن کے سواکس دن امارت کی تمنانہیں کی تمام صحابہ سمج کا انتظار کررہے تھے اور سب گردنیں اوپر اٹھائے ہوئے ر سول الله ما تَعْ اللَّهِ عَلَى عَلَى من اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ہں؟ حضرت علی بیار تھے ان کی آئکھیں د کھر ہی تھیں وہ گزشتہ ایام میں حاضر نہیں تھے رسول اللہ ملٹی کیا ہم کے حکم سے حضرت علی کو بلایا گیا۔ان کی دکھتی ہوئی آئکھوں میں رسول الله ملتی آئی آئی مے اپنالعاب دہن لگایا 'پھروہ آئکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئیں گویا مبھی دکھی نہیں تھیں۔دن گزرتے گئے ۔متعددغز وات ہوتے رہے فتح خیبر کے بعد فتح کمۂ حنین اوطاس طا نُف ہرغز وہ میں ہم نے حضرت علی کو بڑھ چڑھ کر جہاد کرتے ہوئے دیکھا۔اگران کولٹکر کے اگلے حصہ میں رکھا جاتا تو وہ وہاں دادشجاعت دیتے اوراگران کولٹکر کے بچھلے حصہ میں رکھا جاتا تو وہ وہاں جواں مردی کے جو ہر دکھاتے 'وہ قیادت پرحریص نہیں تھے ہر چند کہ قیادت کے اہل تھے اور نہ قیادت کے نہ ملنے پر متاسف ہوتے تھے اور اسلام کی یہی تربیت ہے سب سے زیادہ مشکل اور خطرناک غزوہ نخزوہ تبوک تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرے لیے ایسے ہوجیسے ہارون مویٰ کے لیے تھے کیونکہ حضرت مویٰ علایسلاً حضرت ہارون علایسلاً کواپنی قوم میں چھوڑ کرخوداینے رب سے مناجات کے لیے پہاڑ طور پر چلے گئے تھے۔حضرت علی نے کہا: یارسول اللہ! میں راضی ہوں۔

(فتح المنعم ج٩ ص ١٣٣١ - ٣٣٠ وار الشروق القابره ١٣٢٩ هـ)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيِّ أَنْتَ اور نِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيِّ أَنْتَ اور نِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيِّ أَنْتَ اور مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيِّ أَنْتُ سِيرَةً سِيرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُولُهُ مَا لَيْكُولُكُمُ لِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِنَا فَيَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَا

یقیلی باب عمرة القصناء میں ایک طویل حدیث: ۲۵۱ م کا ایک مکڑا ہے اس حدیث میں اور بھی کئی جملے ہیں' آپ نے حضرت علی منگ نندسے فر مایا: تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں' اور حضرت جعفر منگ نندسے فر مایا: تم میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہو' اور حضرت زید بن حارثہ منگ نندسے فر مایا: تم ہمارے بھائی ہواور ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ (صحح ابخاری:۲۵۱م)

علامینی لکھتے ہیں: حضرت علی ہے آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم نسب اورعلم کے اعتبار سے مجھ ہے متصل ہو اور میں بھی نسب اورعلم کے اعتبار سے مجھ سے متصل ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے: تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے کیمن میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت علی کا آپ کے ساتھ اتصال جہت نبوت سے نہیں ہے باقی رہا جہت خلافت سے اتصال تو وہ مجمی نہیں ہے کوئکہ حضرت ہارون علایہ لاا حضرت موسیٰ علایہ لاا سے پہلے وصال فرما گئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی ملتی ایک ایک حیات میں غزوہ تبوک میں مجلے تھے صرف اسی وقت میں حضرت علی رہی اللہ اللہ ہے کے خلیفہ تھے۔

(عدة القاري ج١٦ ص ٢٩٦\_ ٢٩٥ ' دارالكتب العلميه بيروت '٢٩١ ه ) click on link for n میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ملتی کی آئے کے اس ارشاد کا مطلب میہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمہاراعلم اورنسب مجھ سے ہے اور میرے کمالات ولایت کا ظہورتم سے ہوگایا میری نسل کا ظہورتم سے ہوگا۔

وَقَالَ عُمَرُ تُوْقِينَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اور حضرت عمر وَثَى الله عَلَيْهِ كَا وفات وسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُ دَاضٍ . اس حال میں ہوئی کہ وہ حضرت علی سے راضی تھے۔

اس تعلق کے مطابق حدیث موصول صحیح ابناری: ۹۲ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز نے حدیث بیان کی از الی حازم از حضرت مهل بن سعد رضی تنه وه بیان کرتے ہیں که رسول الله الله الله المنافعة المنافعة على الله المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المناف جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالی فتح دے گا، حضرت بہل نے کہا: پھر لوگول نے اس حال میں رات گزاری کہوہ غور کرتے رہے کہ آپ مس کو حجمنڈا عطا فرمائیں گئے پھر جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اميدكرر باتفاكة بال كوجهندا عطافر مائيس كي آب في يوجها: على بن الى طالب كمال بير؟ صحابه في بتايا: يا رسول الله! ان كى آ تکھیں دکھر ہی ہیں آپ نے فر مایا: ان کی طرف کسی کو بھیجواور ان كوميرك ياس لاؤ كس جب حضرت على آئة وآپ نے ان كى آ محصول میں لعاب دہن لگایا اور ان کے حق میں دعا کی تو وہ تندرست ہو گئے حتی کہ گویا کہ ان کو دروتھا ہی نہیں ہی آ ب نے ان کوجھنڈا عطاکیا کچر حضرت علی نے کہا: یا رسول اللہ ! میں ان سے اس وقت تک قال کرتارہوں گاحتیٰ کہ وہ ہماری مثل (مسلمان) ہو جا کیں آپ نے فرمایا: تم اس حالت میں جاؤ حتیٰ کہتم ان کے صحن (علاقه ) میں پہنچو پھرتم ان کواسلام کی دعوت دوادران کو بتاؤ کہان پر الله تعالی کے کیا حقوق واجب ہیں پس الله کی قتم! اگر تمہارے سبب الله تعالی ایک مخص کوبھی ہدایت دے دیے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونوں سے زیادہ بہتر ہے۔

٣٠٠١ - حَدَّقُنَا قُتُيبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ عَنْ اَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المُعْطِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المُعْطِينَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ الرَّايَةَ غَدًا رَّجُلًا يَّفَتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ السَّاسُ يَدُو كُونَ لَيسَلَّتَهُمُ ايَّهُمْ يَعْطَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ السَّاسُ يَدُو اعْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ قَالُ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ قَالُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اس حدیث کی مفصل شرح محیح ابخاری:۲۹۳۲ میں گزر چکی ہے۔ حدیث فدکور میں حضرت علی کے فضائل حدیث فدکور میں حضرت علی کے فضائل علامہ بدرالدین محمود بن احمد عنی متوفی ۸۵۵ ھے کھتے ہیں:

click on link for more books

امام بخاری نے اس حدیث کی مناقب علی میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت علی و مختلفہ کی واضح فضیلت ہے اوران کی شجاعت کا ذکر ہے اور اس میں نبی ملتی کیلیا ہم مے خوہ کا ذکر ہے کہ آپ نے بیزبر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پرخیبر فتح کرے كاجس كوآب جسندًا عطافر مائيس كهـ (عدة القارى ١٦ص ٢٩٦)

میں کہتا ہوں کہاس حدیث میں نبی ملت اللہ کے علم غیب کا ثبوت ہے اور اس کا ثبوت ہے کہ آپ کوعلم ہے کہ کل کیا ہوگا لینی کل جس کوآپ جھنڈا عطافر مائیں کے وہی خیبر فتح کرے گا'اور اس حدیث میں آپ کے شافی الامراض ہونے کا بھی ثبوت ہے' کیونکہ آپ نے حضرت علی کی دکھتی ہوئی آئکھوں میں لعاب وہن ڈالاتو وہ اس طرح ٹھیک ہوگئیں گویا تبھی دکھی ہی نہیں تھیں اوراس حدیث میں یہ ثبوت بھی ہے کہ فتح خیبر کے موقع پرتمام صحابہ رسول اللہ ملٹی کیا کیا ہے فتح کے جھنڈے کے طالب تتے اور حضرت علی رشی اللہ آپ کے مطلوب سے نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفار کوقل کرنے سے زیادہ فضیلت کفار کومسلمان کرنے میں ہے کیونکہ رسول الله المَّلِيَا لَمُ عَنْ مَا يا: اگرتمهار عسب سے الله تعالی ایک مخص کوبھی ہدایت دے دیے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونوں سے زیادہ بہتر

مجھے معلوم ہوا کہ لندن کے ایک تفضیلی عالم نے کہا کہ حضرت علی نے سینکڑوں کا فروں کوفل کیا اور حضرت ابو بکرنے ایک چڑیا بھی نہیں ماری تو حضرت ابو بمرحضرت علی ہے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ بیطعن تو (العیاذ باللہ) رسول فضیلت ہاور حضرت ابو بکر رضی آندگی تبلیغ سے حضرت طلحہ اسلام لائے وضرت زبیر اسلام لائے حضرت عثمان بن عفان اسلام لائے حفرت عبدالرحمان بن عوف اسلام لائے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رخالتی نیم اسلام لائے اور بیروہ صحابہ ہیں جواسلام کی اساس اور اسلام کا افتخار ہیں۔ (تغییر بھیر جسم ص ۲۰ سم ۲۰ سم دارالفکر) اور اس پائے کی فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔

### حفرت على رخي تله كى خصوصيات

علامه عینی لکھتے ہیں: التلوی میں مذکور ہے کہ حضرت علی رشی اللہ کے خواص میں سے بیہ ہے کہ وہ تمام صحابہ سے زیادہ قضاء کاعلم ر کھتے تھے۔ای وجہ سے رسول الله ملتی لیکی ان کوایے بیچھے چھوڑ کر گئے تھے اور حفرت علی علم کا شہر ہیں اور جب رسول الله ملتی لیکی نے کعبہ میں اونچائی پررکھے ہوئے بنوں کوتو ڑنے کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت علی کو ان کے پیروں سے اٹھا کر اپنے کندھے پر جُرِّ هایا-اس حدیث کی مفصل روایت منداحمه جماع ۸° مصنف ابن شیبه ج ۱۴ ص ۸۸ ۴° مندالبر ار: ۲۹ ۷° مندابویعلی ۲۹۲ اور كنز العمال: ٢٥١٦ ٣ ميں ہے۔ سعيدي غفرله (عدة القاري ١٦٥ ص ٢٩٠ 'دار الكتب العلميه 'بيروت' ٢١٣١ه)

حضريت على ومحالله كالمخضر تذكره

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيبي الزرموني المغربي المالكي المتوفى ١٨ ١١ ه الصحة بين:

علامة قرطبی مالکی نے کہا ہے کہ حضرت علی رشی آللہ سے یا نچے سوسینتیں (۵۳۷) احادیث محفوظ ہیں اور حضرت عمر رشی آللہ سے بھی اتیٰ ہی احادیث محفوظ میں' (املیم ۲ مں ۲۷)حضرت عثمان رہے انٹد کی شہادت کے بعد بہروز جمعہ پچپیں (۲۵) ذوالحجہ بینیتیں ہجری کوان کی بیعت خلافت کی گئی۔مہا جراور انصار جتنے حاضرین تھے سب نے ان کی بیعت کر لی اور تمام اسلامی شہروں میں ان کی بیعتِ کا حکم لِکھ کر بھیجا گیا اور شام میں حضرت معاویہ کے سواسب نے اس تھم کی اطاعت کر لی' پھر بعد میں ان کے درمیان ایسی جنگ ہوئی جس کی مثل نہیں سی گئی اور حضرت علی کواس جنگ میں فتح حاصل نہیں ہوئی' حتیٰ کے فریقین کے درمیان حکم بنانے کا واقعہ ہوا' اس بنا پرخوارج

حضرت علی نے نبروان میں ان سے جنگ کی اورا کثر خوارج مارے گئے۔

(الفجرالساطع على المسيح الجامع ج٩ ص ٥٨ \_ ٥٤ كتبه الرشدُرياضُ • ١٣١٠ هـ)

### حضرت علی رشخاللہ کے مزید فضائل

ما فظشهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

حضرت على بن ابي طالب مِنْ الله رسول الله ملى الله على الله على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على بعثت سے دس سال پہلے پیدا ہوئے۔ نبی ملٹی آیٹی نے بچپن سے ہی آپ کی تربیت کی تھی۔ آپ ہمیشہ نبی ملٹی آیٹی کے ساتھ رہاور آپ کی وفات تک بھی آپ سے جدانہیں ہوئے۔ان کی والدہ سیدتنا فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہیں۔ بیاسلام لائیں' شرف صحابیت حاصل کیا اور نبی ملتی ایک حیات میں فوت ہو گئیں۔امام احمر اساعیل قاضی امام نسائی اور ابوعلی نیٹا پوری نے لکھاہے کہ صحابہ میں ہے تحمی کے متعلق اتنی اسانید جیدہ سے احادیث مروی نہیں ہیں جتنی حضرت علی کے متعلق احادیث مروی ہیں۔اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ان سے متاخر ہیں۔ان کے زمانہ میں اختلاف ہوا' اور بعض لوگوں نے خروج کیا اور یہ چیز آپ کے مخالفین پر رد کرنے کے لیے اور آپ کے مناقب کے تھلنے کا باعث ہوا' پس لوگوں کے دو فرقے ہو گئے لیکن ان میں مبتدعین بہت کم تھے' پھر ایک جماعت نے حضرت علی سے جنگ کی اورخطبول میں حضرت علی کی تنقیص کی اورمنبروں کے اوپران پرسب وشتم اورلعن طعن کواپنا شعار بنالیا 'خوارج نے ان کی موافقت کی بلکہ ان سے بڑھ کر حضرت علی کی تکفیر کی پھرحضرت علی کے متعلق تین گروہ ہو گئے: (۱) اہل السنّت (۲) خوارج (٣) بنوامیہ میں ہےان کےخلاف جنگ کرنے والے اور ان کے موافقین کلہٰ ذا اہل سنت کو ان کے فضائل بھیلانے کی ضرورت پیش آئی اور کیونکہ خالفین بہت تھے اس لیے ان کے فضائل کے ناقلین بھی بہت زیادہ ہوگئے ورنہ چاروں خلفاء راشدین کے فضائل اہل سنت و جماعت کے قول سے باہرنہیں ہیں۔

صیح ابنجاری: ۱ • ۷ ۳ میں مذکور ہے کہ حضرت علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول ان ہے محبت کرتے ہیں۔اس محبت سے مراد کوئی خاص محبت ہے ورنہ ہرمومن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے عبت كرتا ہے۔ اس حديث بين اس آيت كى طرف اشارہ ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ آپ كي: الرَّمُ الله عجت كرتے موتو ميرى اتاع كرو اللّٰدتم ہے محبت کرے گار الله . (آل عمران: ۱۳)

اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ حضرت علی رشخ اللہ نبی ملٹی آلیا ہم کی کامل اتباع کرنے والے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ متصف ہو سے اس وجہ سے ان سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے جیسا کہ مجے مسلم کی حدیث میں ہے۔(اس کا ذکر عنقریب آئے گا۔) (فتح الباری جسم ۵۹۵۔ ۵۹۳ وارالمعرف بیروت ۱۳۲۲ه)

حضرت على وعنائشكا مولود كعبه مونا

امام ابوعبدالله محربن عبدالله حاكم نيشا پوري متوفى ٥٠ م ه لكه ين

رہ اربی ہے۔ اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رفیقاللہ نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو جونب عسب المنظم ديا\_ (المستدرك جسم ٢٨٣ وارالبازللنشر والتوزيع كمدكرمه) كعبه مين جنم ديا\_ (المستدرك جسم ٢٨٣ وارالبازللنشر والتوزيع كمد كرمه)

حافظ مش الدین محمد بن احمرالذ ہبی التوفی ۸۳۸ ھے نے بھی امام حاکم کی اس عبارت کو برقر اررکھا ہے۔

(تلخيص المستدرك ج ٣ ص ٨٣ م دارالباز كمه كرمه)

فيخ مومن بن حسن المبلني لكصة بين:

حضرت على رشخ الله البيت الحرام كے اندر پيدا ہوئے - ابن الصباغ نے كہا ہے: ان سے پہلے كوئى شخص كعبه ميں پيدانہيں ہوا۔ (نورالابصار في مناقب آل بيت الني الخارص ١٠٣٠ ألمطبعة العامرة العثمانية معر ٢٠٠٣هـ)

تاہم بسیار تلاش کے باوجود دیگر ذرائع سے اس واقعہ کا ثبوت نہیں ملا۔

٣٧٠٢ - حَدَّفَنَا قُتُنِبَةُ حَدَّنَا حَاتِمُ عَنْ يَّزِيدُ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانُ مَسَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ اوَ كَانَ مَسَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ اوَ كَانَ مَسَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ اوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحُنُ بِعَلِيّ لَيَا عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحُنُ بِعَلِي لِي اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فَا فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحُنُ بِعَلِي يَعِبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحُنُ بِعَلِي يَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

ال حدیث کی مفصل شرح محیح ابخاری: ۲۹۷۵ میں گزر چکی ہے۔ خیبر کا حجنڈ ااٹھانے میں حضرت علی رشخانڈ کی خصوصیت علامہ بدرالدین محمود بن احمر عینی حنی متونی ۸۵۵ ھے لکھتے ہیں:

امام حاکم نے الاکلیل میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی گیا ہم نے حضرت ابو بکر رشی آللہ کو خیبر کے بعض قلعوں کی طرف بھیجا۔
انہوں نے وہاں قال کیا اور سخت کوشش کی اور فتح حاصل نہیں ہوئی کھر حضرت عمر رشی آللہ کو بھیجا تو فتح حاصل نہیں ہوئی کھر حضرت علی خضرت سعد بن ابی وقاص خضرت زبیر بن العوام علی وشی کی حضرت ابو ہر برہ خضرت علی خضرت سعد بن ابی وقاص خضرت زبیر بن العوام حضرت حسن بن علی خضرت ابن عباس خضرت جابر بن عبداللہ خضرت عبداللہ بن عمر خضرت ابوسعید الخدری خضرت سلمہ بن الاکوع مصرت میں بن علی خضرت ابولیل انصاری خضرت بریدہ خضرت عامر بن ابی وقاص وظائم کی اور دوسروں نے روایت کی ہے۔ حضرت عمران بن حصین خصرت ابولیل انصاری خضرت بریدہ خضرت عامر بن ابی وقاص وظائم کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے پہلی حدیث میں حضرت علی کی آئھوں میں لعاب دہن والے کا ذکر ہے اور سلمہ کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

میری آنکھوں میں ملا' پھردعا کی: اے اللہ! اس کی آنکھیں گرمی میں دکھیں نہ سردی میں حضرت علی نے بتایا کہ پھرمیری آنکھیں ابھی تک نہیں دھیں۔ایک روایت میں وعائے بیالفاظ ہیں:اےاللہ!اس کی مد دفر مااوراس سے دوسروں کی مد دفر ما۔اس پررخم فر مااوراس کی وجہ سے دوسروں پر رحم فر مااوراس کی مددفر مااوراس کی وجہ سے دوسروں کی مددفر ما'اے اللہ!اس سے محبت کر جواس سے محبت کرے ٔاوراس سے عداوت کر جواس سے عداوت کر ہے۔

حضرت ابن عباس نے کہا: اس واقعہ کے بعد ہر جگہ رسول الله ملتّی اُلّیم کا حجنڈا حضرت علی کے ساتھ ہوتا تھا' حضرت جاہر بن سمره رضي تشربيان كرتے ہيں كە صحابہ نے بوچھا: يارسول الله! قيامت كے دن آپ كا جھنڈ اكون اٹھائے گا؟ آپ نے فر مايا: ميرا جھنڈ ا وہ اٹھائے گا جود نیا میں میراحجنڈ ااٹھا تا تھا۔ (عمدۃ القاری ج۲۱ ص ۲۹۸ ' دارالکتب العلمیہ بیروت'۲۱۲۱ ہے)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالله بن مسلمهنے حدیث بیان کی انہول نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن الی عازم نے مدیث بیان کی از والدخود که ایک شخص حضرت مهل بن سعد م<sup>ناطق</sup>ه کے پاس آیا' پس اس نے کہا: فلال شخص مدینہ کا امیر ہے وہ منبریر حضرت علی می اللہ کے خلاف ناشائستہ باتیں کرتا ہے۔حضرت سہل نے یو چھا: وہ کیا کہتا ہے!اس نے کہا 'وہ ان کو ابوتر اب کہتا ہے' پس انہوں نے بنس کر کہا: حضرت علی کا نام تو نبی ملٹی ایکی نے ابوتراب رکھا تھا' اور ان کو اس نام سے زیادہ کوئی نام محبوب نہیں تھا۔ راوی نے کہا: پس میں نے حضرت سبل سے پورا قصہ جاننا جایا اور کہا: اے ابوعباس! اس کا کیا سبب تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت على ريني الله حضرت سيدة فاطمه كے گھر داخل ہوئے پھر باہر نكك اور مجد میں لیك محلے تو نبی مل اللہ اللہ نے (حضرت سیدہ سے بوجھا:) تمہاراعم زاد کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا: مسجد میں نبی ملت المی ان کی طرف نگلئ پس ان کواس حال میں پایا کہان کی جاوران کی پشت سے ڈھلکی ہوئی تھی اورمٹی ان کی پشت پر لگی ہوئی تھی۔ آ بان کی پشت سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور دو مرتبہ بیافر ما رہے تھے: اے ابوتراب! (مٹی والے )اٹھ کر بیٹھو۔

٣٧٠٣ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا جَاءَ اللي سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هٰذَا فُكُنَّ لِّلَامِير الْمَدِينَةِ يَدْعُو عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبُر قَالَ فَيَـقُولُ مَاذَا قَالَ يَقُولُ لَـهُ أَبُوتُرَابِ فَضَحِكَ قَالَ وَاللَّهِ مَاسَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عََلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ إِسْمُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيثَ سَهُلًا وَّقُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاس كَيْفَ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ فِي الْمُسْجِدِ فَخُرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظُهُرِهِ وَخَلَصَ التَّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التَّرَابُ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ إِجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ مَّرَّتَيْنِ.

اس حدیث کی مفصل شرح ، صبح البخاری: ۲ ۴ م میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کومنا قب علی کے باب میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں حضرت علی رشی اللہ کی اس فضیلت کا ذکر ہے کہ نبی ملتی اللہ کو وہ اس قدر عزیز تھے کہ آپ ان کو دیکھنے میچد میں گئے اوران کی پشت سے مٹی جھاڑی اور شفقت سے ان کو و سرے کہ بعث کے اور سیدہ فاطمہ رفتی اللہ کے درمیان کوئی رنجش ہوگئی تھی اس لیے حضرت علی مجد میں جا کر لیٹ گئے تھے۔ راضی کمیا کیونکہ ان کے اور سیدہ فاطمہ رفتی اللہ کے درمیان کوئی رنجش ہوگئی تھی اس لیے حضرت علی مجد میں جا کر لیٹ گئے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عارضی طور پرمسجد میں لیٹنا جائز ہے اور جو مخص غم وغصہ میں ہواس کو راضی کرنا چا ہیے۔اس حدیث میں نی ملک اللہ کی تواضع اور انکساراور حضرت علی وشی آللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔

٣٧٠٤ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِي حَصِيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَالَكُهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ عَنْ مَّحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُورُونَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْغَمَ اللَّهُ بِٱنْفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيِّ فَلَاكُرُ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُ مُ إَوْسَطُ بَيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوُّو لَكَ قَالَ اَجَلِّ قَالَ فَارْغَمَ اللهُ بِانْفِكَ إِنْطَلِقُ فَاجْهَدُ عَلَى جَهْدَكَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن رافع نے حدیث بیان کی'انہوں نے کہا: ہمیں حسین نے حدیث بیان کی از زاکہ ہاز الی حصین از سعد بن عبیدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی اللہ کے یاس ایک مخص آیا' اور اس نے حضرت عثمان رضی آللہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے حضرت عثان کے نیک اعمال بیان کے فرمایا: شایداس بات سے تہیں تکلیف ہوئی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت ابن عمرنے کہا: اللہ تعالیٰ تمہاری ناک کو خاک آلودہ کرنے پھراس نے حضرت علی رہی تللہ کے متعلق سوال کیا' پس حضرت ابن عمر نے ان کے نیک اعمال بیان کیے فرمایا: نبی ملتی پیلٹیم کے گھروں میں سے یہ متوسط گھران کا ہے۔ پھرفر مایا: شایداس بات ہے (بھی) تمہیں تكليف موئى إاس نے كها: بال! حضرت ابن عمر نے كها: الله تعالی تمہاری ناک کو خاک آلودہ کرے! دفع ہو جا! اور میرے خلاف جوكرسكتا ہے وہ كر \_

ال مدیث کی مفصل شرح معی البخاری: ۱۳ ساس میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کومنا قب علی کے باب میں اس لیے ذکر کیا کہ اس حدیث میں حضرت عثمان اور حضرت علی وی اللہ کے فضائل كاذكر ہے۔حضرت عثمان كے نيك اعمال ميں سے بير ہيں كەانهوں نے مسلمانوں كے ليے اپنے مال سے رومة كاكنواں خريدا معجد نبوی کی توسیع کی اورغز وہ تبوک کے لیے سامان فراہم کیا اور حضرت علی کے نیک اعمال میں سے بیہ ہیں: کہ انہوں نے خیبر کو فتح کیا' مرحب یہودی کوفل کیااور تمام غزوات میں نبی ملتی لیا ہم کے ساتھ شریک رہے۔اس حدیث میں پیذکر ہے کہ حضرت ابن عمر میں اللہ نے اس مخص سے کہا: اللہ تیری ناک خاک آلود کرئے "بیرب کا محاورہ ہے اس کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ تھے کوذلیل اور رسوا کرے اور اللہ تعالیٰ تختے زمین پراوندھا گرا دے اور تیرا چہرہ خاک آلود ہو جائے اور تواپنے مقصد میں نا کام ہو جائے۔

عَلِيٌّ أَنَّ فَأَطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَّتُ مَا تَلْقَى مِنْ آثَرِ الرَّحَا فَاتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّى فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدُهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةٌ فَآخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءٍ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَقَدْ آخَذْنَا

٣٧٠٥ - حَدَّ تَنِي مُحَمَّدُ بَنْ بَشَّارِ حَلَّنَنَا غُنْلُو حَلَّنَا عُنْلُو حَلَّنَا عُنْلُو حَلَّنَا عُنْلُو حَلَّنَا عُنْلُو حَلَّنَا عُنْلُو عَلَيْنَا لَعَالِي روايت كرتے بين: مجھے محمر بن بثار نے مدیث شُعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ سَمِعْتُ ابْنُ آبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بيان كَ انهول في كها: بمين غندر في حديث بيان كي انهول في کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الحکمُ انہوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیل سے سنا' انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت علی و می اللہ نے مدیث بیان کی که حضرت فاطمه علیها السلام نے شکایت کی که چکی یینے سے ان کے ماتھوں میں نشانات بڑ گئے ہیں نبی ملتی الم کے یاس چندقیدی آئے تھے ہی حضرت سیدہ (آپ کے یاس) گئیں

مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ لِلاَقُوْمَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِى وَقَالَ اَلا اعْلِمُكُمَا خَيْرًا مِّمَّا سَالَتُمَانِى إِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تَكْبَرَا اَرْبَعًا وَتَلْفِيْنَ وَتُسَبِّحا ثَلْثًا وَتَلْفِیْنَ وَتَحْمَدَا ثَلْثًا وَتَلَفِیْنَ فَهُو خَیْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

تو آپ کونہیں پایا۔ پھر وہ حضرت عائشہ مُخْتَاللہ سے ملیں اوران کوخبر
دی کھر جب نبی مُلِّی ہِی آئی ہُم ( گھر) تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ
نے حضرت سیدہ فاطمہ کے آ نے کی خبر دی 'پھر نبی مُلِی ہُلِی ہمار سے
پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستر وں میں جا پھی میں اٹھنے لگا تو آپ نے فرمایا: تم دونوں اپنی جگہ پر رہو پس آپ ہمار سے درمیان بیٹھ گئے حتی کہ میں نے آپ کے قدموں کی آپ نے فرمایا: تم دونوں نے جس شفندک اپنے سینہ پرمحسوں کی آپ نے فرمایا: تم دونوں نے جس چیز کا سوال کیا ہے کیا میں تم کواس سے بہتر چیز نہ بتاؤں! جب تم دونوں اپنے بستر وں پر جاؤ تو تم دونوں چونیس (۳۳) مرتبہ اللہ دونوں اپنے سینہ پرمحسوں کی آپ کے خادم (کے حصول) سے بہتر ہواور تینیتس (۳۳) مرتبہ اللہ الکم پڑھواور تینیتس (۳۳) مرتبہ اللہ الکم پڑھواور تینیتس (۳۳) مرتبہ اللہ مرتبہ الحکم مرتبہ الحکم پڑھواور تینیتس (۳۳) مرتبہ اللہ برحواور تینیتس (۳۳)

ال حدیث کی مفصل شرح ، صحیح ابنجاری: ۱۱۳ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کی فضائل علی کے باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ نی ملی آیا ہم بسر پر حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ کے درمیان بیٹھ گئے اور حضرت علی کواس وقت اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے منع فر مایا' اس سے معلوم ہوا کہ نبی ملی آیا ہم کے نز دیک حضرت علی کا مرتبہ بہت عظیم تھا۔

٣٧٠٦ - حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنَلُ حَدَّثَنَا عُنَلُ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبِيهِ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيهِ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُونَ مِنْ مُّوْسَى.

اَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُّوْسَى.

[طرف الحديث: ٢١٣٦] (صحيح مسلم: ٢٢٠٠٣) الرقم المسلسل: ١١١١ ، سنن ترندي: ٣٤٥٣، سنن ابن ماجه: ١١٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: کہ مجھے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از سعد انہوں نے کہا: میں نے ابراہیم بن سعد سے سنااز والدخود وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماتھ الآلم نے حضرت علی وی آللہ سے فر مایا: کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موکی علایسلاا کے لیے تھے۔

بیحدیث مسلم میں زیادہ تفصیل سے ہے:

حضرت سعد بن ابی و قاص بین آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیل نے حضرت علی بن ابی طالب مین آللہ کوغ وہ تبوک میں چھوڑ دیا' تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں! آپ نے فر مایا: کیاتم اس سے راضی نہیں ہوکہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موئی کے لیے تھے' گرمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(صححمسلم: ۲۴٬۰۴۳)القرالمسلسل: ۲۱۱۲)

حضرت على كوخليف بلافصل بنانے كى دليل كا جواب على محود بن احمد عنى حنى متونى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

click on link for more books

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ نبی ملکی اللہ م نے حضرت علی سے بیاس وقت فر مایا تھا جب آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور آپ نے حضرت علی کوساتھ نہیں لیا تو حضرت علی نے کہا: آپ مجھے بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں! تو نبی ملن اللہ اللہ سے میال بیان کی کہ جب حضرت مویٰ علایسلاً طور پراللہ تعالیٰ سے کلام کرنے گئے تھے تواپنے چیچے قوم کے پاس حضرت ہارون علایسلاً کوجھوڑ گئے تھے' اسے آپ کی بیمرادنہیں تھی کہ آپ کے وصال کے بعد حضرت علی خلیفہ موں گے کیونکہ حضرت ہارون علامیلاً کی وفات حضرت موی عالیلاً سے پہلے ہوگئ تھی اور حضرت ہارون صرف حضرت موی عالیسلاً کی حیات میں خلیفہ ہوئے تھے۔اس طرح حضرت علی رشی اللہ بھی صرف غزوہ تبوک کے موقع پر نبی مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ کی حیات میں خلیفہ ہوئے تھے۔

٣٧٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ مَايُرُولَى عَلَى عَلِيِّ الْكَذِبُ.

(الم بخاری اس مدیث کی روایت میں مفردیں) موچکی ہے پس ابن سیرین کا بیگمان تھا کہ (سیخین کی مخالفت میں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: چمیں علی بن الجعدنے حدیث عَنْ أَيُّونَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ عَلِيّ رَضِي إِيان كَ انهول في كها: بميل شعبه في جردى از ايوب از ابن سيرين اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْقُصُوا كَمَا كُنْتُمُ تَقْضُونَ فَإِنِّي ازعبيده از حضرت على رضَّ للهُ آپ نے (اہل عراق سے) كها جم جس اكُرَهُ الْإِحْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ أَوْ أَمُونَتُ ﴿ طرح يهلَ فَصِلَى كرتِ تِص اس طرح فضل كرت ربوكيونكه مين كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَرِى أَنَّ عَامَّةً اختلاف كونا پندكرتا مول حتى كه (سب لوگ ايك فيصله پر) جمع مو جائیں یا میری وفات ہو جائے جس طرح میرے اصحاب کی وفات

حضرت علی سے جو عام روایات منقول ہیں وہ جھوٹ پر ہنی ہیں۔

حضرت علی کا جماعت صحابہ کی طرف رجوع کرنا اورام ولد کوآ زاد کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ

علامه بدرالدين محمود بن احرييني خنفي متوفى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

ال حدیث میں مذکور ہے: حضرت علی رشخ اللہ نے فر مایا: تم جس طرح پہلے فیصلے کرتے سے اس طرح فیصلے کرتے رہو۔حضرت علی نے یہ بات اہل عراقی سے فرمائی تھی۔ اس کا سبب بیتھا کہ جب حضرت علی عراق میں آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے میری رائے حفرت عمر کے ساتھ تھی کہ ام ولد کو آزاد کر دیا جائے اور اب میری رائے بیہ ہے کہ ان کو بددستور باندی قرار ویا جائے۔اس پر حضرت عبیدہ نے کہا: آپ کی پہلی رائے جو جماعت صحابہ کے ساتھ تھی وہ اب کی رائے سے زیادہ بہتر تھی جو ان سے مختلف ہے۔اس پر حفرت علی نے کہا:تم ای طرح نیصلے کرتے رہوجس طرح پہلے نیصلے کرتے تھے اور فر مایا کہ میں اختلاف کو ناپند کرتا ہوں میعنی حضرت الوبكراور حفرت عمر مناتله كي رائے سے اختلاف كونا پسند كرتا ہول۔

علامہ کرمانی نے کہا کہ اختلاف امت تو رحمت ہے چرحضرت علی نے اس کو کیوں ناپند کیا علامہ عینی نے اس کے جواب میں لکھا کہ حفرت علی نے اس اختلاف کونا پیند کیا جونزاع اور فتنہ کا سبب ہو۔

ابن سیرین کا میرگمان تھا کہ حضرت علی سے جوعام روایات منقول ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔

ابن سیرین کا بیگمان اس لیے تھا کہ اہل کوفہ میں سے اکثر لوگ رافضی تھے اور وہ حضرت علی سے جو اکثر روایات بیان کرتے تقے وہ جھوٹی ہوتی تھیں\_

متقدمین میں ام ولد کی بیج میں اختلاف رہا ہے ٔ حضرت علی ٔ حضرت ابن الزبیر اور حضرت ابن عباس مثلثہ ہم کے نز دیک ان کو فروخت کرنا مباح تھا۔ داؤد ظاہری اور اہام شافعی کا قدیم قول یہی ہے اور اہام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ حضرت علی سے

ہوگی ۔ (سنن ابن ماجہ:۲۵۱۲ 'مصنف عبدالرزاق:۱۳۲۱۹ 'المستدرک ج۲ ص ۱۹<sup>۲</sup> سنن بیمتی ج۱۰ ص ۳۴۶ مسنداحمد جا ص ۳۰۳ )

امام ابوحنیفه کاموقف بھی اسی حدیث کے مطابق ہے۔ (عمدة القاری ج١٦ ص٥٠ ٣٠ دار الکتب العلمیه بیروت ١٣٢١ هـ) صحیح بخاری کےعلاوہ دیگر کتب حدیث میں حضرت علی بن ابی طالب رشی کٹھ کے فضائل اور مناقب

(۱) حضرت زید بن ارقم منگانله بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله ملتا کی اور مدینہ کے درمیان خم کے چشمہ پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے'آ'پ نے اللہ تعالٰی کی حمدوثنا کی اور نصیحت کی اور اللہ تعالٰی ( کا خوف) یاد دلایا' پھرآپ نے حمدوثنا کے بعد فر مایا: اے لوگو! سنو میں فقط ایک بشر ہول عنقریب اللّٰہ کا فرشتہ بلانے آئے گا اور میں چلا جاؤں گا اور میں تم میں دوعظیم چیزیں جھوڑ کر جارہا ہوں ان میں ہے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اورنور ہے کیستم اللہ کی کتاب پکڑلواوراس کوتھام کر آرکھوٴ پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر برا میختہ کیا اور اس میں رغبت دلائی پھر فر مایا: اور (دوسری عظیم چیز) میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیت کےمعاملہ میں اللہ ( کا خوف) یا دولا تا ہوں'میں تہمیں اپنے اہل بیت کےمعاملہ میں اللہ ( کا خوف)یاد ولاتا ہوں میں تمہیں اینے اہل بیت کے معاملہ میں الله (كاخوف) یاد دلاتا ہوں (تین بار فرمایا) حصین نے یو چھا: اے زید! اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: آپ کی ازواج بھی اہل بیت ہے ہیں کیکن یہاں اہل بیت (سےمراد) وہ ہیں جن پرآپ کے بعد صدقہ لینا حرام ہے۔ حصین نے پوچھا: اور دہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ آل على بين اورآ ل عقيل بين اورآ ل جعفر بين اورآ ل عباس بين حصين نے يو چھا: ان سب پرصدقد لينا حرام ہے؟ حضرت زيد بن ارقم نے کہا: ہاں! (صحیمسلم:۲۳۰۸)

(٢) حضرت زيد بن ارقم و في الله بيان كرتے إلى كه ني التي الله في الله الله على (محبوب) بول على (بھى) اس كے مولى (محبوب) بین \_ (سنن ترندی: ۳۷۱۳)

(٣) حضرت على رشئ تشدييان كرتے ہيں كەرسول الله الله الله الله عن فرمايا: الله تعالى ابو بكر پررحم فرمائے انہوں نے اپنی بنی سے مير اعقد کیا اور مجھے دار بجرت میں ساتھ لے گئے اور اپنے خالص مال سے بلال کوآ زاد کیا اور اللہ تعالیٰ عمر پررحم فر مائے وہ حق بات کتے ہیں خواہ کڑوی ہواور حق گوئی کی وجہ سے ان کا کوئی محت نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ عثان پررحم فرمائے' ان سے فرشتے حیاء كرتے بين اور الله تعالی علی پر رحم فرمائے اے اللہ احق كواسى طرف چيردے جس طرف علی بيں۔ (سنن ترندی: ۱۳۷۱)

(س) حضرت البراء بن عازب بن الله بيان كرتے ہيں كه نبي المؤليكيم نے حضرت على بن ابي طالب بن الله سے فرمايا: تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں۔(سنن ترندی:۲۷۱۲)

(۵) حضرت ابوسعید خدری مین آلله بیان کرتے ہیں کہ ہم معشر الانصار ضرور منافقین کو پہچانتے تھے۔ نفاق حضرت علی رسی اللہ سے بغض ر کھنے کی علامت ہے۔ (سنن ترندی: ۳۷۱۷)

(۲) حضرت امسلمہ مِنْ الله بیان کرتی ہیں کہ رسول الله ملتی الله الله علی تے: منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مسلمان علی ہے بغض نہیں رکھتا۔ (سنن ترفدی: ۱۷۲۷منداحدج۲ص۲۹۲)

رے) حضرت بریدہ وین آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل آلیا ہم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چار مردوں سے محبت کرنے کا

تھم دیا ہے اور مجھے بینجروی ہے کہ اللہ تعالی (بھی) ان سے محبت کرتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! آپ ہم کوان کے نام بنا کیں! آپ نے تین مرتبہ فرمایا :علی ان میں سے ہیں'اورابوذر'مقداداورسلمان ہیں اور مجھےان ہے محبت کرنے کا حکم ہے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالی ان ہے محبت کرتا ہے۔ (سنن ترندی: ۲۷۱۸ منداحہ ج۵ ص۵۱)

- (٨) حبثى بن جناده بيان كرت بين كهرسول الله ملت الله ملت الله على مجھ سے بين اور مين على سے بون اور ميرى طرف سے ادا نیگی صرف میں کروں گا یاعلی کریں گے۔ (سنن ترندی:۳۷۱۹ منداحدج ۲ م م ۱۶۸۷)
- (۹) حضرت ابن عمر مِنْ الله بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملتَّ اللّه الله على مِنْ الله آئے اوران کی آ تھوں سے آنسو بہدر ہے تھے انہوں نے کہا: یارسول اللہ! آپ نے اپنے اصحاب کوایک دوسرے کا بھائی بنایا ہاورآپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تب رسول الله ملی الله عن مایا جم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔

(سنن ترندی:۳۷۲۰)

- (۱۰) حضرت انس بن ما لک رخی کشیر بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیم کے پاس ایک (بھنا ہوا) پرندہ تھا' آپ نے دعا کی: اے اللہ! جو تجھے اپی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہواس کو بھیج دے جومیرے ساتھ یہ پرندہ کھائے کی حضرت علی رمجانشہ آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ وہ پرندہ کھایا۔ (سنن ترندی:۳۷۲)
- (١١) عبدالله بن عمرو بن هنداجملي بيان كرتے بيل كه حضرت على نے كها: جب ميں رسول الله ملتي الله على عالى كرتا تو آپ مجھے عطا فرماتے اور جب میں خاموش رہتا تو آپ مجھ سے ابتدا کرتے ۔ (سنن برزی: ۳۷۲۲)
  - (۱۲) حفرت علی رسی تنشیریان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملتی آلیے ہم نے فر مایا: میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا درواز ہ ہیں۔

(سنن رزری: ۳۷۲۳)

(۱۳) حفرت سعد بن ابی وقاص رشی آلله بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ نے حضرت سعد کوامیر بنایا اور ان سے یو چھا: تمہیں ابوتر اب کو برا کہنے سے کیا چیز منع کرتی ہے؟ حضرت سعد نے کہا: مجھے تین چیزیں یاد ہیں جورسول الله ملتَّ اللّٰهِم نے فر مائی ہیں اس لیے میں ان کو بھی بھی برانہیں کہوں گا!اگران میں سے ایک چیز بھی میرے لیے ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے رسول الله ملت میں ہے سنا جب آپ نے ان کو کسی غزوہ میں چھوڑ دیا تو حضرت علی نے کہا: یارسول الله! آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا! تو رسول الله ملٹائیلیلم نے فرمایا: کیاتم اس سے راضی نہیں ہو کہتم میرے کیے ایسے ہوجیے حضرت موی کے لیے حضرت ہارون تھے گالگا گرمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا' اور میں نے آپ کوخیبر کے دن سیکتے ہوئے سنا کہ کل میں اس مرد کو جھنڈ ا دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے میت کرتا ہوگا'انہوں نے کہا: ہم اس کے انتظار میں تھے تو آپ نے فر مایا:علی کو بلاؤ' ہم ان کولائے'ان کی آتھوں میں تکلیف ممن آپ نے ان کی آئکھوں میں لعاب وہن ڈالا' پس جھنڈا ان کو دے دیا' سواللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فر مائی اور بیآیت نازل کی گئی:

آپ کہیے: آؤہم اینے بیٹے بلائیں اورتم اپنے بیٹے بلاؤاور ہم اپنی عورتیں بلا کیں اورتم اپنی عورتیں بلاؤ۔

فَقُلْ تَعَالُوا نَدُمُ ابْنَاءَ نَا وَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيِسَاءَ نَا وَ نِسَاءً كُور (آل عران: ١١)

تورسول الله ملن لينتي في المرحض على اور حضرت فاطمه اور حضرت حسن اور حضرت حسين وظالية في كو بلايا كي كها: أح الله! بيرير ب

ابل بين! (سنن ترزى: ٣٤٢٣) منداحدج اص١٨٥)

- (۱۴) حضرت البراء رشی الله کوامیر بنایا اور فر مایا: جب جنگ شروع ہوتو علی امیر ہوں گئی ہیں ابی طالب رشی الله کوامیر بنایا اور وسرے پر خالد بن الولید رشی الله کوامیر بنایا اور فر مایا: جب جنگ شروع ہوتو علی امیر ہوں گئی ہیں حضرت علی نے ایک قلعہ فتح کیا اور اس سے ایک باندی کو لے لیا' حضرت براء نے کہا: پس حضرت خالد نے میرے ہاتھ نبی ملتی آئیلی کے پاس کچھ کھ کر ایک مکتوب بھیجا' پس میں نبی ملتی آئیلی کے پاس وہ مکتوب سے گیا' آپ نے اس کو پڑھا' سوآ پ کے چبرے کا رنگ متغیر ہوگیا' پھر فر مایا: تمہاری اس خص کے متعلق کیا رائے ہے جو الله اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے اور اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہوں! میں تو صرف قاصد ہوں! پھر آپ خاموش نے کہا: میں اللہ کے خضب اور اس کے رسول کے خضب سے پناہ طلب کرتا ہوں! میں تو صرف قاصد ہوں! پھر آپ خاموش ہوگئے۔ (سن تر ندی: ۲۵۵)
- (۱۵) حضرت جابر رشخی الله علی این کرتے ہیں کہ غزوہ طاکف کے دن رسول اللہ ملٹی اللہ اللہ علی رشخی اللہ کو بلایا 'پس ان سے سرگوشی کی تو لوگوں نے کہا: آپ کی اپنے عم زاد کے ساتھ مسرگوشی ہوئی ہے تو رسول اللہ ملٹی اللہ علی نے فرمایا: میں نے اس کے ساتھ سرگوشی کی ہے۔ (سنن ترندی:۳۷۲۲)
- (۱۷) حضرت ابوسعید رشخانشد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹ گیائیم نے حضرت علی رشخانشہ سے فر مایا: اے علی! اس مجد میں میرے اور تمہارے سواکوئی جنبی نہیں ہوسکتا' علی بن المنذر نے کہا: میں نے ضرار بن صرد سے بوچھا کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا: میرے اور تمہارے سواکوئی حالت جنابت میں مسجد سے گزرنہیں سکتا۔ (سنن ترندی: ۳۷۲۷)
- (۱۷) حضرت انس بن ما لک رضی تله بیان کرتے ہیں کہ نی ملی آلیم پیر کے دن مبعوث ہوئے اور منگل کے دن حضرت علی رشی تله نے نماز برهی \_ (سنن ترندی:۳۷۲۸)
- (۱۸) حضرت ابن عباس و عنهالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملق آلیم نے قرمایا: مسجد (میں کھلنے والے تمام ذیلی) درواز وں کو بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ (سنن ترندی: ۳۷۳۲ منداحمہ جاص ۳۳۰)
- (۲۰) حضرت ابن عباس مختالته بیان کرتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ حضرت علی مختالتہ ہیں۔ (سنن ترزی: ۳۷۳۳)
- (۲۱) امام ترندی نے کہا: اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض علماء نے کہا: سب سے پہلے حضرت ابو برصد بیق وشی آللہ اسلام لائے اور بعض نے کہا: مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدی لائے اور بعض نے کہا: مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے اس وقت وہ لڑے تھے اور ان کی عمر آتھ مسال تھی اور عور توں میں سب سے بہلے حضرت خدیجہ وشی آللہ اسلام لائے اس وقت وہ لڑے تھے اور ان کی عمر آتھ مسال تھی اور عور توں میں سب سے بہلے حضرت خدیجہ وشی آللہ اسلام لائیں۔ (سنن ترندی: ص ۱۳۲۲) دار المعرف پیروت ۱۳۲۴ھ)
- بها حضرت زید بن ارقم و من آللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی و من آللہ اسلام لائے عمرو بن مرة نے کہا: میں نے اس حدیث کا ابراہیم نخعی سے ذکر کیا' انہوں نے کہا: سب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق و من آللہ اسلام لائے۔

(سنن ترندی: ۳۷۸ منداحدج ۲ ص ۳۲۸)

(٢٣) حضرت ام عطیه رین الله بیان کرتی ہیں کہ نبی ملتی اللہ نے ایک لشکر جیجا جس میں حضرت الی رین اللہ ایک کے حطرت ام عطیہ نے کہا: میں نے سنارسول الله طبق الله الله ونول ہاتھ اٹھا کرید دعا کررہے تھے: اے اللہ! تو مجھے اس وقت تک وفاع تداہاتا جی كەتو مجھے على كودكھا دے۔ (سنن ترندى: ٣٧٣٧)

(۲۴) عباد بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رشخ آللہ نے کہا: مین اللہ کا بندہ ہون اور رسول اللہ ملتی آلیلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہول میرے بعد جوبیہ بات کے گا وہ صرف جھوٹا ہوگا میں نے سات سال کی عمر میں لوگوں ہے پہلے نماز پڑھی۔ (سنن ابن ماجه: • ١٢ علامه بوصيري نے كہا: اس حديث كى سند سجح ہے اور اس كے رجال ثقات ہيں۔)

(٢٥) حفرت عمرو بن شاس رشح الله بيان كرتے ہيں كہ مجھ ہے رسول الله ملتح الله على كوايذا بہنچائى اس نے مجھے ايذا ببنجائي \_ (هيچ ابن حبان: ١٩٢٣)

اس وقت سنا جب آپ خم کے تالاب پر کھڑے ہوئے تھے تو کو گوں نے گواہی دی کہ انہوں نے سنا ہے کہ رسول الله ملتی لیکم فرما رے تھے: کیاتم نہیں جانتے کہ میں تمام مونین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں کو گوں نے کہا: کیوں نہیں یا رسول الله! آپ نے فرمایا: میں جس کامولی (محبوب) ہوں تو بے شک بیاس کےمولی (محبوب) ہیں اے الله! اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے اور اس سے عداوت رکھ جواس سے عداوت رکھے۔حضرت ابوالطفیل نے کہا: میرے دل میں اس حدیث كم تعلق تردد تھا ميرى حضرت زيد بن ارقم سے ملاقات ہوئى ميں نے ان سے اس حديث كاذكركيا تو انہوں نے كہا: ميس نے خودرسول الله ملتي اللهم كوية فرمات موسة سناب- (صحح ابن حبان: ١٩٣١، منداحرج ٢٥ص٠ ٣٥٠)

(۲۷) حضرت سفینۃ رخی آنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملٹی آیا کم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد خلافت تمیں سال ہوگی' پھر بادشاہت ہو جائے گی' حضرت سفینہ نے کہا: حضرت ابو بکر رہنگانٹد کی خلافت دوسال رہی' حضرت عمر رہنگانٹد کی خلافت دى سال رہى' حضرت عثمان مِنْحَاتُلتُد كى خلا فت بارہ سال رہى' اور حضرت على مِنْحَاتُلتُد كى خلا فت جيوسال رہى ۔

(صحیح این حیان: ۲۹۴۳ المستدرک ج۲ص ۸۸۲ (۸۸۱)

فرمایا: ان کوکوئی چیز دو انہوں نے کہا: میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے فرمایا: تمہاری تقمی زرہ کہاں ہے! (صحیح ابن حبان: ۵ ۲۹۳ ، سنن ابوداوُد: ۲۱۲۵)

(٢٩) حضرت على بن ابي طالب مِنْ الله عن بيان كيا كدرسول الله ملتَّة فيلم في سيده فاطمه رفي الله وجهيز مين ايك جا دراور چرزے كا كداديا جس میں تھجوری چھال بھری ہوئی تھی۔ (صبح ابن حبان: ۷۹۴۷ منداحدج اس ۸۴۷)

(۳۰) حضرت بریدہ مِنْ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شخاللہ نے سیدہ فاطمہ رہنگاللہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو سے نکاح کردیا۔ (مِنْ الله) (میچ ابن حبان: ۱۹۴۸ 'المستدرک ج۲ص ۱۹۸۱ ۱۲۷)

(٣١) حفرت ابوذر رمينند بيان كرتے ہيں كەرسول الله مائيليكم نے فرمايا: جس نے ميرى اطاعت كى اس نے الله كى اطاعت كى اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی

کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔ (الستدرک: ۲۷۵، دارالمعرف میروت)

(٣٢) حضرت امسلمہ میں اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی آلیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے علی کو برا کہا: اس نے

(المستدرك: ٣٤٤٣) دارالمعرف بيروت منداحدج٢ ص٣٢٣ وافظ أبيثي نے كہا: ال حديث كرجال ثقات بين مجمع الزوائدج٩ ص٠١١) (٣٣) حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ علیہ اللہ عنے فرمایا: میں اولاد آ دم کا سر دار ہوں اور علی عرب کے سر دار ہیں۔ (المستدرك: ٦٨٣ ٣ دارالمعرفه بيروت المعجم الاوسط:٩١ ١٣ كى سند مين ايك راوى خاقان بن عبدالله بأس كوامام ابوداؤد نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائدج 9 ص١١١)

(٣٨) حضرت سلمان دخی تأثیر نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملتی الله علی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے علی ہے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض رکھا۔

(المتدرك: ٢٠٥٧) دارالمعرف بيروت المعجم الكبير: ١٠٩٧) مجمع الزدائدج وص ١٣٣)

(٣٥) حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله بيان كرتے بين كه بم بيه باتيں كرتے تھے كه الل مدينه ميں سب سے عمره فيصله كرنے والے حضرت على بن الى طالب رضي الله بين \_ (المستدرك: ١٢ ٢٥ ، دارالمعرف بيروت المعجم الكبير: ١٢ ٥٩٣ ، المعرف الاوسط: ٣٨٣)

(٣٦) حضرت الس رضي الله بيان كرت بي كدرسول الله ملتي يُلِيلم في فرمايا: جنت تين مردول كي مشاق ، على عماراورسلمان (والتعيم) (المستدرك: ٣٤١ م، معجم الكبير: ٣٤١ ، حافظ البيثي نے كہا: اس حديث كي سندحسن ہے۔ مجمع الزوائدج ٩ ص١٢٥)

( 2 س ) حضرت ابن الی اوفیٰ رخی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله التي الله عن مايا: ميں نے اسپنے رب عز وجل سے بيدعا كى ہے كه میں اپنی امت میں ہے جس کا بھی نکاح کروں اور جس کے ساتھ بھی نکاح کروں تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوتو میرے رب نے مجھے اس دعا کی قبولیت عطا کردی۔

(المستدرك: ٢٢٢ م، عافظ أبيثمي نے كها: ٢١ صديث كى سندييں عمار بن سيف باك جماعت نے اس كوضيف كها ب اور ابن معين نے اس كى توثیق کی ہے۔ مجمع الزوائدج ۱۰ ص ۱۷ مافظ ابن حجرنے اس مدیث کا شاہدذ کر کیا ہے۔ المطالب العالیہ: ۲۰ ۴ م ۱۹-۳۰)

مدیند کی گلیوں میں تنے اچا تک ہم ایک باغ کے پاس سے گزرے میں نے کہا: یارسول الله! پر کتناحسین باغ ہے۔ آپ نے فرمایا: جنت میں تمہارے کیے اس سے زیادہ حسین باغ ہے۔

(المستدرك: ۲۲۷ ۴ مندابویعلیٰ ج ا ص۲۲ ۴ مجمع الزوائدج ٩ ص ١١٨ 'المطالب العاليه لا بن حجر: ٣٩٦٠)

( • م) حضرت علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب مِن المخطاب مِن اللہ نے حضرت علی مِن اللہ کا حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کا يغام ديا اوركبا: اس كا تكاح مير ب ساته كروين حضرت على في كها: مين اسيخ بيتيج عبدالله بن جعفر كرساته اس كا تكاح كرف كااراده ركھتا ہوں۔حضرت عمرنے كہا: آپ اس كا نكاح ميرے ساتھ كرديں الله كی متم الوگوں میں ہے كوئی بھی اس كاوہ خيال نہیں رکھے گا جو خیال میں رکھوں گا' پس حضرت علی نے حضرت عمر سے ان کا نکاح کر دیا' پھر حضرت عمر مہاجرین کے پاس آئے اور کہا: کیاتم مجھے مبارک بادنہیں دو مے الوگول نے کہا: اے امیر المؤمنین! کس بات کی؟ حضرت عمر نے کہا: ام کلثوم بنت علی 

نسب اورسبب ( نکاح ) قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور سبب کے پس میں نے چاہا کہ میرے اور رسول اللّد ملنّ اللّبِ کے درمیان نسب اور سبب قائم ہو جائے۔ (المتدرک: ۲۵۹ م) الطبقات الکبریٰ ج۸ ص ۲۳ م، السنن الکبریٰ ج۷ ص ۲۳ 'صلیة الاولیاء ۲۶ ص ۳۴ ، مجمع الزوائدج و ص ۱۵۳ المطالب العالیہ: ۲۰۲۸ ۲۰۰۳ م)

(۱۷) صعصه بن صوحان بیان کرتے ہیں کہ جب ابن مجم نے حضرت علی رشی آللہ پر قاتلا نہ وار کیا تو ہم نے کہا: اے امیر المؤمنین! ہم پر کو چھوڑ کی خلیفہ مقرر کر دیجے! تو حضرت علی رشی آللہ نے کہا: میں تم کو چھوڑ تا ہوں جس طرح رسول اللہ اللہ اللہ بھی کہا: میں تم کو چھوڑ تا ہوں جس طرح رسول اللہ اللہ بھی کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے عرض کیا تھا: یا رسول اللہ! ہم پر کسی کو خلیفہ بنا دیں تو آپ نے فرمایا: اگر اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو جو تم میں سب سے بہتر حضرت علی نے کہا: پس اللہ تعالی کو معلوم تھا ہم میں سب سے بہتر حضرت الدی بین اللہ تعالی نے ان کو ہمارا والی بنا دیا۔

ابو بکر رشی آللہ ہیں کہا اللہ تعالی نے ان کو ہمارا والی بنا دیا۔

(المستدرک: ۵۲۲ ۴ ال حدیث کی سند میں موئی بن مطیر ضعیف رادی ہیں کیکن اس حدیث کے متابعات ہیں ) اربیر پیجنیکال درک قریب سر مسیری نے اللہ وسیاع کے بیان سر سر میں اس کے نہ اللہ وسیاع کے متابعات ہیں )

(۳۲) حضرت ام المومنین عائشہ و فی اللہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن شی کو نبی ملی آیا تھے سے نکلئے آپ کے او پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چنرت ام المومنین عائشہ و فی اللہ بیان کر ایک چنرت اور حضرت حسین و میں داخل کر لیا ' پھر ایک چا در میں داخل کر لیا ' پھر حضرت علی و کی آللہ آ کے تو ان کو ان سب کے ساتھ سیدہ فاطمہ و کی اللہ آ کیس تو آپ نے ان کو ان سب کے ساتھ اس سیاہ چا در میں داخل کر لیا ' پھر آپ نے ہی آپ تا تلاوت کی :

الله یمی ارادہ فیر ماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والو! تم سے ہرفتم کی ناپا کی کو دور فر ما دے اور تہمیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کردے۔(الاحزاب: ۳۳) (صحیح مسلم: ۲۳۲۳) المستدرک:۲۱۱ مصنف ابن ابی شیبرج ۴ ص ۲۱۹ منداحمہ ج۲ ص ۱۲۲)

(۳۳) حفرت ابو ہریرہ دشخاللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹ ایکٹیم نے حضرت علیٰ سیدہ فاطمۂ حضرت حسن اور حضرت حسین رائٹیم کی طرف د کیھے کرفر مایا: جوتم سے جنگ کرے گا اس سے میں جنگ کروں گا اور جوتم سے سلح رکھے گا میں اس سے سلح رکھوں گا۔

(المستدرك: ٢٦٤٤) منداحمه ج ع ص ٢٣٣ ، معجم الكبير: ٢٦٢١ ، تاريخ بغدادج ٢ص ١٣١)

(۴۴) حضرت ابوسعید الحذری و پی گذشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آئی آئی نے فرمایا: اس ذات کی متم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! ہم امل بیت سے جو محض بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔

(المستدرك: ٧٧٧٣) صحيح ابن حبان: ١٩٧٨ ، مندالميز ار: ٣٣٨٨)

(۳۵) حضرت سعد بن ابی وقاص دخی آلله بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: آؤہم بلائیں اپنے بیٹوں کواور تبہارے بیٹوں کو اور تبہارے بیٹوں کو اور تبہارے بیٹوں کو اور تبہاری خورتوں کو اور الله ملتی تبیلی سیدہ فاطمۂ حضرت حسن اور حضرت حسین رخالی بیٹی کہا: اے الله! بیرمبرے اہل ہیں۔ (السندرک: ۳۷۷۳)

نے فر مایا: ان بتوں کو گرا دو ٔ سومیں نے ان بتوں کو گرا دیا' وہ اس طرح ٹوٹ کر کر چی کر چی ہو گئے جس طرح شیشہ ٹوٹ کر تصحیٰ کہ ہم گھروں میں جیپ گئے اس خطرہ سے کہ ہمیں لوگوں میں سے کوئی مل جائے گا۔

(منداحدج آص ۸۴ مصنف ابن ابی شیبرج ۱۳ ص ۸۸ ۴ مندالبز ار:۲۹۱ مندابویعلی: ۲۹۲ المستدرک ج ۲ ص ۳۱۲) ال حديث كي سند كے متعلق شعيب الارنؤ وط لكھتے ہيں:

اس حدیث کی سندضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی نعیم بن حکیم ہے۔اس کی اعجلی اور ابن حبان نے توثیق کی ہے اوراس کے متعلق ابن حصین کا قول مختلف ہے۔الساجی نے اس کوضعیف کہا ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہے۔ابن سعد نے كها: وه اس يائے كانبيں \_ (حافية منداحمة ٢ ص ٤٠ مؤسسة الرسالة بيروت)

یہ نبی ملتی اللہ کے اعلان نبوت کی ابتدااور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے اور حافظ البیثی التوفی ۷۰۸ھ نے کہا ہے کہ ال حدیث کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔(افتح الربانی جسم ۳۸۱۵ 'بیت الافکار الدولیة' اردن ۲۰۰۷ء).

اشارہ کر کے فرمایا: تمہیں یہاں اور یہاں ضرب لگائی جائے گی' پھران سےخون بہے گاحتیٰ کہتمہاری ڈاڑھی رنلین ہو جائے گی اور تمہارا قاتل بدترین شخص ہوگا جیسے قوم ثمود کا بدترین شخص وہ تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔

(المستدرك: ٢ ٦٣ ٤ ، مجمع الزوائدج وص ٢ ١٣ والمطالب العاليد لا بن حجر: ٥١٠ ٣)

(۴۸) شرجیل بن سعدالقرشی بیان کرتے ہیں کہ پینتیس (۳۵) ہجری میں حضرت علی رضی تشکو خلیفہ بنایا گیا'اس وقت ان کی عمر اٹھاون سال اور چند مہینے تھی اور جالیس ( • ۳ ) ہجری جمعہ کے دن سترہ رمضان کو حضرت علی رشخ آللہ کو شہید کر دیا گیا' اس وقت ان کی عمر تريسته (١٣٣) سال تقي \_ (المستدرك: ٩٣٩٣) بمح الزوائدة ٥ ص١٣١ الاصابة ٢٥ ص٥ ٥٠ طبع قديم)

علامه احمد بن عبدالرحمٰن البناء التوفي ٨ ٤ ١٣ ه لكھتے ہيں:

حضرت علی وی تشد کے فضائل اور مناقب میں ہم اتن ہی احادیت بیان کرنا چاہتے تھے۔ دیگر خلفاء راشدین کی برنبست ہم نے حضرت علی کے فضائل اور مناقب میں زیادہ احادیث راویت کی ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت علی کے فضائل میں زیادہ احادیث روایت کی میں جیسا کہ ہم نے شروع میں حافظ ابن حجرعسقلانی سے لقل کیا ہے اور ان ہی احادیث کو ذکر کیا ہے جو کتب صحاح میں اور دیگرمعتبر کتب احادیث میں مذکور ہیں۔

حضرت على بن ابي طالب مِنْ تَنْتُدُى مرويات

حافظ صفى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ هه لكهته بين:

حضرت علی بن ابی طالب مِنْ الله سے پانچ سوچھیاسی (۵۸۷) احادیث مروی ہیں جن میں سے بیس احادیث پر امام بخاری اور ا مسلم منفق بین آمام بخاری نو (9) احادیث کے ساتھ منفرد ہیں اور امام مسلم پندرہ (۱۵) احادیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهيب تبذيب الكمال ج٢ ص٠١٣ ؛ دارا لكتب العلميه بيروت ١٥٣٥ هـ)

اب بم فضائل صحابه مين امام بخارى كى روايت كرده ويكرا حاديث كى شرح كررب بين فنقول و بالله التوفيق وبه الاستعانة

#### حفرت جعفر بن ابی طالب الهاشمی دین الله کے مناقب

١٠ - بَابٌ مَنَاقِبِ جَعْفَرَ بَنِ اَبِى طَالِبِ
 الْهَاشِمِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ

اس باب میں حضرت جعفر بن ابی طالب مِنگاللہ کے مناقب بیان کیے گئے ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب مِنگاللہ کے سکے بھائی
ہیں میہ حضرت علی سے دس سال بڑے ہے آئھ ہجری کو ان کی شہادت ہوئی تھی ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔ ان کے القاب یہ سے
زوالجناحین و والحجرتین الشجاع الجواد ۔ یہ متقدمین اسلام میں سے تھے ان ہی کی وجہ سے نجاشی اسلام لائے تھے پھرانہوں نے مدینہ
کی طرف ہجرت کی پھران کورسول اللہ ملٹی کی آئے نے خودوم کو تہ کے لشکر کا امیر بنایا اور جب غزوہ موّتہ میں ان کے دونوں بازو کمٹ گئے تو
اللہ تعالی نے ان کو جنت میں دو پرعطا کیے جن کے ساتھ میاڑتے پھرتے تھے رشی آللہ ۔ (عمرة القاری ۱۲۶ ص۲۰ ص۲۰)

وَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهُتَ خَلُقِيُّ وَخُلُقِيُ

کے مثابہ ہو۔

ہ ۔ اس تعلیق کے موافق حدیث موصول باب عمرۃ القضاء سیح ابنجاری: ۳۲۵ میں گزر چک ہے۔

٣٧٠٨ - حَدَّثُنَا اَحْمَدُ بَنُ اَبِي بَكُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبِي الْجَهِنِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِي الْمُوعَبِّدِ اللهِ الْجُهِنِيُّ عَنِ ابْنِ ابِي فَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ فَعَلَى عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَالَى عَنْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ اكْتُرَ ابُوهُ هُرَيْرَةَ وَإِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ كُنْتُ الْزُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِي الْوَجِيْرَ وَلا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِي الْوَبِي الْمُحْمِيرَ وَلا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِي الْوَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَعْدَيْنَ الْمُحْمِيرَ وَلا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْ الْحَمِيرَ وَلا اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَكُنْ الْحَمِيرَ وَلا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْ الْحَمِيرَ وَلا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[طرف الحديث: ۵۳۳۲] (اس حديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بين)

اور نبی منته این نے ان سے فر مایا:تم میری صورت اور سیرت

حفرت ابو ہریرہ کی زیادہ روایت حدیث کی توجیہ

علامہ محمد الفضيل بن الفاطمی اشتيبي الزرہونی المغربی المالکی التوفی ۱۸ سااھ لکھتے ہيں: اس حدیث میں مذکور ہے: حضرت ابوہریرہ بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں۔

ر محتی \_ ( طبقات ابن سعدج ۲ ص ۱۲۳ م طبع قدیم )

حضرت جعفرمسكينوں كے ساتھ سب سے اچھا سلوك كرنے والے تھے ليني نبي ملتَّ اللَّهُم كے بعد۔

(الفجرالساطع على التيج الجامع ج٩ ص١٦ ، كمتبدالرشدرياض • ١٣١٠ ه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمرو بن علی نے حدیث

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن مارون نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن ابی خالد نے خبر دی از التعمی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضاللہ جب حضرت جعفر کے بیٹے كوسلام كرتے تو كہتے: اے دو پرول والے كے بينے! السلام

امام بخاری نے کہا: البخاحان سے مراددوکونے ہیں۔

٣٧٠٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أنَّ ابْنَ عُـمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرَ قَالَ ٱلسَّكَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْن.

قَالَ ٱبُو عَبْدِ اللَّهِ ٱلْجَنَاحَانِ كُلَّ نَاصِيَتَيْنِ. [طرف الحديث: ٣٢٦٥] (اس حديث كي روايت بين امام بخاري

منفردیں۔)

حضرت جعفربن ابي طالب كي فضيلت ميں مزيدا حاديث

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكهتي بي:

اس حدیث کی حضرت جعفر بن ابی طالب کے مناقب سے اس طرح مطابقت ہے کہ حضرت جعفر پر ذوالجناحین کا اطلاق ان کی

امام طبرانی نے سندحسن کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفرے بیر حدیث روایت کی ہے کہرسول الله ملتی اللہ عن ان سے فرمایا: تههیں مبارک ہوئتمہارے والدفرشتوں کے ساتھ آسانوں میں اڑتے ہیں۔ (فخ الباریج میں موعد)

حضرت ابو ہریرہ وشی تنت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آیا کم نے فر مایا: میں نے جعفر بن ابی طالب کوفرشتوں کے ساتھ اڑتے جوئے و یکھا۔ (المستدرک: ۹۸۸ ۳ منن ترزی: ۳۷۲۳)

حضرت ابو ہریرہ وین اللہ بیان کرتے ہیں کہ بی مل اللہ است فر مایا: آج رات جعفر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میرے پاس سے گزرے ان کے برخون سے رتلین تھے۔ (فتح الباری جسم ص 299)

حضرت ابن عباس بینخالله بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملتا لیکم نے فرمایا: میں گزشته رات خواب میں جنت میں داخل ہوا' میں نے ویکھا جنت میں جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑر ہے ہیں ۔ (المتدرک: ۹۸۶م) (عمرة القاری ۱۶۲ ص ۲۰ من دارالکتب العلمية بيروت ۱۳۲۱ه) کے رینہ اسرافیل کے ساتھ تھے انہوں نے ہم پرسلام پیش کیا' سوتم بھی ان کے سلام کا جواب دواور انہوں نے مجھے خبر دی میکا ئیل اور حضرت اسرافیل کے ساتھ تھے انہوں نے ہم پرسلام پیش کیا' سوتم بھی ان کے سلام کا جواب دواور انہوں نے مجھے خبر دی سیب کی سے مقابلہ ہوا رسول اللہ ملٹی اللہ علی ہے گار نے سے تین چاردن پہلے انہوں نے کہا: میرا ہے کہ فلاں فلاں دن ان کامشر کین سے مقابلہ ہوا رسول اللہ ملٹی لیان میں انہوں نے کہا: میرا

حضرت جعفربن ابي طالب مثناثله كي مرويات

حافظ منى الدين احمد بن عبدالله الخزر جى التونى ٩٢٣ هه لكهة بين:

ان کے فضائل میں احادیث ہیں مگران ہے کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔

(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج اص ٢ ١٨ 'دار الكتب العلميه 'بيروت ١٥ ١٥ م

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي ألله كاذكر ١ - بَابُ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

یہاں نبی ملٹی آلیا کم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب کا ذکر ہے ان کی عمر نبی ملٹی آلیا کم سے دویا تین سال زیادہ تھی۔ قول کے مطابق یہ فتح کمہ کے بعداسلام لائے تھے۔ایک قول یہ ہے کہ اس سے پہلے اسلام لائے تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حسن بن محمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن عبداللہ الانصاری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن عبداللہ ابن المثنیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میر ب والدعبداللہ ابن المثنیٰ نے حدیث بیان کی از ثمامة بن عبداللہ بن انس از حضرت انس وشی آللہ وہ بیان کی از ثمامة بن عبداللہ بن انس از حضرت عمر بن الخطاب وشی آللہ کرتے ہیں کہ جب قحظ پڑ جاتا تو حضرت عمر بن الخطاب وشی آللہ بی حضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے ہیں کی دعا کرتے: اب اللہ! ہم (پہلے) اپنے نبی مشی آلیم سے بارش کی دعا کراتے ہے سوتو ہم پر بارش نازل فرما تا تھا اور اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے محترم کا وسیلہ بیش کرتے ہیں سوتو ہم پر بارش نازل فرما وقت ہم پر بارش نازل کی جاتی نازل فرما وضرت انس نے کہا: سو (ان یر) بارش نازل کی جاتی نازل کی جاتی

ول كَمَّ طَابِنَ يِنْ مُدَكَ بَعداسُلامِ لائ سے ايك تول يہ ولا كَمَّ مَكَمَّدُ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنُ الْمُثَنَى بَنُ عَبْدِ اللهِ بِنُ الْمُثَنَى عَبْدِ اللهِ بِنُ الْمُثَنَى عَبْدِ اللهِ بِنُ الْمُثَنَى عَبْدِ اللهِ بِنَ الْمُثَنَى عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْ ثُمَامَةً بَنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ انْسِ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ مَن ثُمَامَةً بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

click on link(for more books

الا التي مدين في مفضل شرك بين المفاري في المفاري الما اليس في جا جي ب

کے مسیح ابناری نوا ملیں ہم سنے اس حدیث کی شرح میں فتح الباری کی عبارت نقل کی تھی مگر وہاں توسل اور وسیلہ کے مسئلہ میں الل منفقة ورحاموت اورمبترعين احباع ابرال تيميلاك درميان محل نزاع كالغين نهيس كيا تفااور نه خصوصي دلائل كے ساتھوان كاردكيا تفاء اللب بیہان میں ہم ایملے وسلیائی تعریف ذیر کر کو ہیں گئے چرفریقین کے درمیان محل نزاع کا ذکر کریں گئے چرقوی دلائل کے ساتھ اہل برعل كاردكرين كـ فنقول و بالله التوفيق.

وسنله كالغرافين الأساء الأعال

علائمه ابن اشرالجزري التوفي ١٠٠ ه لصع بن:

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال

(النهابيج٥ص١٨٥ أبران ٦٣ ١٣هـ)

علامه محمد بن مكرم بن منظور افريقي متوفي ١١ ٧ ٥ لكصتر بين :

امام لغت علامہ جو ہری نے کہا ہے کہ جس چیز سے غیر کا قرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

(محاح جوبري ج٥ ص ١٨٨١ كسان العرب ج١٥ ص ٢١٣ وارصادر بيروت ٢٠٠٠ ء)

وسیلہ قرب کا ذریعہ ہے اور میراس سے عام ہے کہ ذات سے قرب حاصل کیا جائے یا نیک عمل سے قرب حاصل کیا جائے۔

#### اللِّي بِرُفِتُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ كَامِعِي اللَّهِ كَامِعِي

اہل بر اللہ فات ہے قرب کے حصول کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف نیک اعمال سے حاصل کرنا حائزے اور انبیاء النگا اور اولیاء کرام کی ذوات کے دسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز مہیں ہے۔

، ﴿ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْحُرانِي الْمُتَّوفِي ٤٢٨ هِ لَكُفَّ مِيلٍ :

اگر سوال صرف ذات الانبیاء اور صالحین سے کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے'اس سے ایک سے زائد علماء نے منع کیا ہے'اس کے بخلاف جوصالحین کی دعاہے اور اعمال صالحہ کے وسیلہ ہے دعا کرے تو بیرجائز ہے 'کیونکہ صالحین کی دعا ہمارے مطلوب کے حصول کا یجب ہے اس طرح اعمال صالح بھی سبب ہیں۔ (الی قولہ) اور وسیلہ یہی اعمال صالحہ ہیں۔

(مجموعة الفتاويٰ ج اص ۲۳۳ وارالجيل رياض ۱۴۱۸ هـ)

شخ محمه صالح التثيمين التوفي ا ٢ ١١ ه لكهته بين:

ر ہاکسی کی ذات اور وجاہت کو وسیلہ بنانا تو وہ بدعت مشکرہ ہے کیونکہ بیہ جائز نہیں ہے کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کی طرف کسی کو وسیلہ ینا کس \_ (شرح میج ابخاری جساص ۴۷۷ کتبهالطیم ی معزو۲ ۱۴۳ هه)

غير مقلدعالم شيخ محمد رازميواتي حديث مذكور (سيح البخاري: ١٠١٠) كي شرح مين الكهية بين:

خیر القرون میں دعا کا یمی طریقہ تھا اورسلف کاعمل بھی اسی پررہا کہ مُر دوں کو وسیلہ بنا کروہ دعانہیں کرتے تھے انہیں تو عام حالات میں دعا کاشعور بھی نہیں ہوتا بلکہ کسی زندہ مقرب ہارگاہ ایز دی کوآ گے بڑھادیتے تھے آ گے بڑھ کروہ دعا کرتے اورلوگ ان ک دعا پر آمین کہتے جاتے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر موجود یائم روں کو وسیلہ بنانے کی کوئی صورت حضرت عمر کے سامنے ہیں تھی، ری پر معمول تھا۔ (ترجمہ وتشری مسیح بخاری ۲۶ م ۱۲۰ مکتبہ قد وسیدلا ہور' ۲۰۰،۲۰) سلف کا بہی معمول تھا۔ (ترجمہ وتشری مسیح بخاری ۲۰ میں ۱۲۰ مکتبہ قد وسیدلا ہور' ۲۰۰،۲۰) click on link for more books

# ذات اور جاہ کے وسیلہ سے دعا کرنے کے جواز پرقر آن مجید سے استدلال

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید' حدیث سیحے اور اسلاف کے معمولات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقرب بندہ کی ذات اور وجابت كووسيله بناكر پيش كرنا جائز ب اوراس كوتوسل سے دعاكرنا جائز ہے۔قرآن مجيد ميں ہے:

وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا اوروه (يبود)اس سے پہلے (اس نبی کے وسلہ سے) كفار فَلَمَّا جَآءَكُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَفْنَةُ اللهِ عَلَى إِسَى خلاف فَحْ (ك صول) كى دعا كرتے سے اور جب ان كے یاں وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ كفركيا' سوكا فرول يرالله كى لعنت ہو 🔾

الْكُفِرين ٥ (البقرة: ٨٩)

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٠ ١ ١٥ هاس آيت كي تفيير ميس كلصة بين:

ان یہود یوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ کتاب آگئ جوان کتابوں کی تقیدیق کرتی تھی جوان کے پاس تھیں جن کواللہ تعالی نے قرآن مجیدے پہلے نازل کیا تھا تو انہوں نے اس کا کفر کیا حالانکہ وہ سید نامحمہ ملٹی ایکم کے وسیلہ سے کھار کے خلاف مدد طلب کرتے تھے۔

امام ابوجعفرنے اس تفسیر پراپی سند کے ساتھ اس روایت سے استدلال کیا ہے:

حضرت ابن عباس ومنی الله بیان کرتے ہیں کہ یبود اوس اور خزرج کے خلاف جنگ میں رسول الله ملتی اللم کی بعثت ہے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوعرب میں مبعوث کر دیا تو جو پچھوہ آپ کے متعلق کتے تھے اس کا افکار کر دیا۔ ایک دن حضرت معاذبن جبل اور حضرت بشربن البراء بن معروہ وضائلتہ نے ان ہے کہا: اے یہودیو! اللہ ے ڈرو! اور اسلام لے آؤ'جب ہم مشرک تھے تو تم ہمارے خلاف سید نامحد ملتائیاتی کے وسیلہ سے فتح کی وعا کرتے تھے تم ہم کو پی خبر دیتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں اورتم اس نبی کی وہی صفات بیان کرتے تھے جو آپ میں موجود ہیں' اس کے جواب میں بنونفیر کے سلام بن مشکم نے کہا: وہ کوئی ایسی چیز لے کرنہیں آئے جس کوہم پہچانتے ہوں اور بیوہ نی نہیں ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔

تب اللّه عزوجل نے بيآييت نازل فرمائي \_ (جامع البيان جام ١٥٥ ـ ١٥٥ ١٥ دارالفكر بيروت ١٥٠هـ) حافظ عماد الدین اساعیل بن کثیر متوفی ۷۷۷ ه نے اس آیت کی تفییر میں امام ابن جریر کی اس روایت سے استدلال کیا ہے ال کے بعد لکھتے ہیں:

امام ابوالعالية نے كہا ہے كديبودسيدنا محمد ملتَّ اللَّهِ كے وسيلہ سے مشركين عرب كے خلاف مدوطلب كرتے تھے وہ كہتے تھے: اے الله!اس نبي كومبعوث فرما جس كوہم اپني كتاب ميں لكھا ہوا ياتے ہيں حتى كهم مشركين كوعذاب ديں اور قبل كريں كھر جب الله تعالى نے سیدنا محد ملتی کیا ہے کہ معوث فر ما دیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی دوسروں میں مبعوث ہوا ہے تو عرب سے حسد کی وجہ سے انہوں نے اس نبی کا اٹکار کیا حالا نکہ ان کو یقین تھا کہوہ اللہ کے رسول ہیں ۔ (تغییر ابن کیٹرج اص • ۱۵ 'وارالفکز بیروت'۱۹ ۱۹ ھ) علامه سید محمود آلوی متوفی + ۷ ۱۲ ه نے بھی اس آیت کی یہی تغییر کی ہے۔ (روح المعانی جام ۵۰۵ وارافکر بیروت ۱۲ ۱۵

شخ محمود الحن ويو بندى متوفى ٩ ١٣٣٩ ه لكصة بين:

قرآن کے اتر نے سے پہلے جب یہودی کافرول سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا ما تکتے کہ' ہم کو نبی آخرالز مان اور جو کتاب click on link for more books

ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فر ما''، جب حضور پیدا ہوئے اور وہ سب نشانیاں بھی دیکھے چکے تو منکر ہوگئے اورملعون ہوئے۔(ماشیہ برقرآن مجیدص ۱۷ وارالتصنیف لمیٹر شاہراہ لیافت صدر کراچی۔ ۳)

مفتى تقى عثانى (ديوبندى) لكھتے ہيں:

١١ ..... جب يہوديوں كى بت پرستوں ہے جنگ ہوتى يا بحث ومباحثہ ہوتا تو وہ بيدعا ئيں ما نگا كرتے تھے كہ يااللہ! آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دیجیے تا کہ ہم ان کے ساتھ مل کربت پرستوں پر فتح حاصل کریں ، گرجب وہ نی (حضرت محمصطفی ملتی کیلیم) تشریف لے آئے تو وہ اس حسد میں منتلا ہوگئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنوا ساعیل میں کیوں بھیجا گیا؟ چنانچے میہ جان لینے کے باوجود کہ آنخضرت ملن کیلیم پروہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جوتورات میں نبی آخرالز مان کی بیان کی گئی ہیں انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کرویا۔ (آسان ترجمة قرآن تشریحات کے ساتھ جا ص ۷۸ ' مکتبہ معارف القرآن کراچی ۲۹۴ھ) غيرمقلدعالم يشخ عبدالستار د بلوى ايخ تفسيري حواشي مين لكصة بين:

نی ملی اللہ ماری مدد کے لیے بہود اور مشرکین میں لڑائی ہوتی تو دعا کرتے کہ یا اللہ ماری مدد کے لیے نی آخر الزمان (سیدنا) محد ملتی این می میج تا کہ ہم ان کے ساتھ ہوکر مشرکین کا مقابلہ کریں کیکن جب نبی عالیہ لاا مبعوث ہوئے اور تمام نشانیاں جو تورات میں تھیں سب آپ میں دیکھ لیں تو حسد اور تکبر وعناد ہے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا' اور اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ (قرآن مجید: ص ۲۰ وارانسلام محمدی مجد برنس روڈ کرا چی ا)

مشہور غیرمقلدعالم نواب صدیق حسن بھو پالی متوفی ۷۰ ۱۳ ھے نے بھی البقرۃ:۸۹ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی ملی اللیم کی بعثت سے پہلے یہود آپ کے وسلہ سے مشرکین کے خلاف فتح اور نصرت کی دعا کرتے تھے۔

( فتح البيان ج اص ١٣٣٠ 'مطبعه كبرى بولان مصرُ • • ١٣ هـ )

خلاصہ میہ ہے کہ قرآن مجید میں بی تصریح ہے کہ یہود نبی ملتی اللہ کی ذات کے وسیلہ سے فتح کی دعا کرتے تھے اور تمام معتبر متقدمین اور متاخرین مفسرین نے اس کوصراحت سے لکھا ہے اور بیذات اور وجاہت کے وسلہ سے دعا کرنے کی نہایت واضح دلیل

اگر کوئی اس پر بیشبہ پش کرے کہ بیتو یہود کافعل ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کے اس فعل کو بلاا نکار بیان فرمایا ہے اور ان کے اس فعل سے نبی ملتی اللہ کی نبوت کی صدافت پر استدلال کیا ہے اور یہود کی فدمت اس بات پر کی ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود حمد سے آپ کی نبوت کا انکار کیا۔

> ذات اور جاہ کے وسلہ سے دعا کرنے کے جواز پر حدیث بچیج سے استدلال ينخ تقى الدين احمد بن تيميه الحراني المتوفى ٢٢٨ ه لكهته بين:

وافظ ابونعيم نے اپنى سند كے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضي الله سے روایت كى ہے كدرسول الله مل الله عن مایا: جب حضرت آ دم علایسلاً ہے (اجتہادی) خطاء ہوگئی تو انہوں نے سراوپراٹھا کر دعا کی: اے میرے رب! تو حق محمہ سے میری مغفرت کر دے' پس ان کی طرف وی کی گئی کہ محد کیا ہیں؟ اور محمد کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا: اے میرے رب! جب تونے میری تخلیق کو مکمل فرمایا تو میں نے ہوں و سے مرش کی طرف دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا: لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کو میں نے جان لیا کہ بیخص تیری مخلوق میں سب سے سراتھا کر تیرے مرب کے نام کواپنے نام کے ساتھ ملاکر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں! میں نے تمہاری مغفرت کردی اور یہ داندہ مکرم ہے کیونکہ تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملاکر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں! میں نے تمہاری مغفرت کردی اور یہ click on link for more books

۔ تہماری اولا دمیں سے آخر الانبیاء ہیں اور اگر بیہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ سویہ حدیث اس سے پہلی حدیث کی تائید کرتی ہے اور یہ دونوں حدیثیں احادیث صیحے کی تفسیر کے مرتبہ میں میں ۔ (مجموعة الفقادی ج۲ ص ۹۱ ۔ ۹۵ 'دارالجیل'ریاض'۱۸ ۱۳ ھ)

میں کہتا ہوں کہ شیخ ابن تیمیہ کوغلط بھی ہوئی ہے۔ بیصدیث امام ابونعیم کی دلائل النبوة میں نہیں ہے بلکہ امام بیہق کی دلائل النبوة س ہے۔(ج۵ص۸۹۹)

اس حدیث کوامام سلیمان بن احمر طبرانی متوفی ۲۰ ساھ نے بھی روایت کیا ہے۔

(المعجم الصغيرج ٢ ص ٨٣ 'المكتبة السلفية 'المدينة المنورة' ٨٨ ١٣ هـ)

امام عبدالرحمان بن على بن محمد الجوزي التوفي ٤٥٥ ه نے بھي اس سے استشہا دكيا ہے۔

(الوفاء باحوال المصطفى: ٣ ' دارالكتب العلمية بيروت ٠٨ • ١٣ هـ )

اں حدیث میں بیواضح تصریح ہے کہذات اور وجاہت کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے اور بیدحضرت آ دم علالیملاً کی سنت ہے۔ امام محر بن محر جزري متوفى ٨٣٣ هـ آواب دعا مي لكهت بين:

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اُلٹنگا اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔

( حصن حسين معة تفتة الذاكرين ص • ۵ مطبع مصطفىٰ البالي واولا ده مصر • ۵ ١٣ هـ )

شخ محر بن على بن محمد شوكاني متوفى ١٢٥٥ ١٥ اله لكصة بين:

انبیاء اُنٹا کے توسل پروہ حدیث دلیل ہے جس کی امام تر مذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بیرحدیث حسن سیحے غریب ہے اور المامنائی اورامام این ماجہ نے روایت کی ہے اور امام این خزیمہ نے اپن سیح میں اس کی روایت کی ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ بیصدیث امام بخاری اورامام مسلم کی روایت کے موافق صحیح ہے:

حضرت عثمان بن حنیف رضی الله بیان کرتے ہیں کدایک نابین محف نی ملکی آلیم کے پاس آیا اور عرض کیا: یارسول الله دعا سیجے کہ الله ميري بينائي كھول دے آپ نے فرمايا: يا ميں رہنے دوں! اس نے كہا: يا رسول الله! مجھ پر بينائي كانه ہونا بہت دشوار ہے آپ نے فرمایا: اچھاتم جاؤا وروضوکرو' پھر دورکعت نماز پڑھو' پھریوں دعا کرو کہاہے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا مول محمد نبی الرحمة کے وسیلہ سے۔ (الحدیث) اور صالحین سے توسل کے جواز پرسی بخاری کی بیر حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت عباس رضي الله ہے دعا كرائى \_ (تخة الذاكرين ص ٥٠ مطبع مصطفیٰ البابی واولا دو مصر ٠٥ ١٣٥ هـ)

نابینا مخص کی بیرحدیث درج ذیل کتب حدیث میں بھی مذکور ہے:

(سنن ترندى: ٣٥٤٨ اسنن الكبرى للنسائي: ٩٥ ١٠١٠ عمل اليوم والملية: ١٥٩ سنن ابن ماجه: ١٣٨٥ صحيح ابن خزيمة: ١٢١٩ المستدرك جا ص ۱۳ ۳ ، تمعجم الكبير: ۸۳۱۱ منداحمه ج ۲ ص ۱۳۸ ، طبع قديم منداحمه: • ۱۷۲۴ ، ج ۲۸ ص ۲۸ ۲ مؤسسة الرسالة ، بيروت )

في محد عبد الرحمان مبارك يوري متوفى ١٣٥٣ ها ماس مديث كي شرح ميس لكهت بين:

علامہ طبی نے کہا ہے کہ نبی ملتی آیا ہم نے اپنے آپ کواس کے حق میں شفاعت کرنے والا اور اس کی دعا کی قبولیت میں وسیلہ بنایا ' اس میں بدرلیل ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ دعا کرنے میں شریک تھے۔

شیخ عبدالغنی نے انجاح الحاجة میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے شیخ عابد سندھی نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ بیرحدیث وسیلہ کے جواز پر دلیل ہے اور آپ سے شفاعت طلب کرنے کے جواز پر دلیل ہے۔ یہ آپ کی حیات میں ہے اور آپ کی وفات کے بعد وسیلہ کے

جواز پر حضرت عثان بن حنیف کی حدیث دلیل ہے جس کی امام طبرانی نے سندھیجے کے ساتھ روایت کی ہے۔

( تحفة الاحوذي ج٠١ ص ٣ ٣ ملخصا ' داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٣ هـ )

علامه سيدابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهت بين:

علامہ بکی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں نبی ملت اللہ بیش کرنامستحسن ہے متقد مین اور متاخرین میں ہے ابن تیمیہ کے سواکس نے اس کا افکار نہیں کیا' بیاس کی بدعت ہے'اس سے پہلے کسی عالم نے اس کا افکار نہیں کیا۔

(ردالحتارج٩ ص٨٥٥ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ).

نی ملی این کے ارشاد اور اس کی شرح میں متعدد حوالہ جات سے واضح ہوگیا کہ نبی ملی کی ذات اور وجاہت کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز اور متحسن ہے۔

نبی اللہ اللہ میں اور کے بعد آپ کے وسیلہ سے دعا کرنے کے ثبوت میں احادیث صححہ

نی ملٹی کی ان کا تھا ہے بعد اور اس طرح صالحین کی وفات کے بعد ان کے وسلہ سے دعا کرنے کے متعلق شخ محر تقی عثانی

(توسل کا) تیسرامعنی میر ہے کہ کسی کے بارے میں میں جھنا کہ بیاللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے ال کیے اس سے درخواست کرے کہ آپ میرے حق میں اس مراد کے لیے دعا کر دیں گویا بیاتوسل بہ معنی طلب الدعاء یا شفاعت فی الدعاء ہے بینی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجیے کہ میری مراد پوری ہوجائے یا بیدعا سیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں' اس صورت میں میشرک نہیں ہے لیکن اس کا ثبوت صرف احیاء کے ساتھ خاص ہے اور اموات سے ایبا کرنا ثابت نہیں ہے بعنی جوزندہ بزرگ ہیں آ دمی ان کے پاس جائے اور کیے کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے تو ایسا کرنا جائز ہے البیتہ اموات سے بیے کہنا کہ میرے لیے دعا کرد یجیے یامیرے حق میں سفارش کردیں یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں دینی جا ہے۔

(انعامُ الباري ج ٣ ص ١٩٣ 'مكتبة الحراء كرا چي )

میں کہتا ہوں کہ احادیث صحیحہ اور عبارات علماء سے ثابت ہے کہ نبی ملٹی آیا تم کی وفات کے بعد اور اسی طرح صالحین کی وفات کے بعدان کے وسلہ سے دعا کرنا جائز اور ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام ابن الى شيبه نے سند سی کے ساتھ روایت کی ہے:

ما لک الدار بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت عمر رضی آللہ کے دور خلافت میں طعام کے خازن سے انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی آللہ کے دورخلافت میں (اٹھارہ ہجری) میں قبط پڑ گیا تو ایک مرد (حضرت بلال بن حارث رضی آللہ ) نبی مالی آلیا کی قبر پر گئے کیس کہا: یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا سیجیے کیونکہ وہ ہلاک ہور ہے ہیں' تو اس مرد کوخواب میں نبی ملق اللہ کم کی زیارت ہوئی' پس اس سے فر مایا گیا: تم عمر کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہواور ان کو پی خبر دو کہ عنقریب تم پر بارش ہونے والی ہے اور ان سے کہو: تم پر سو جھ ہو جھ لازم ہے تم پرسو جھ ہو جھ لازم ہے ( دوبار فرمایا )' پھروہ حضرت عمر کے پاس گئے اوران کوخبر دی تو حضرت عمر دونے لگے اور كها: العمير عرب! مين صرف وي كام ترك كرتا مول جس سع مين عاجز موتا مول \_

اورسیف نے فتوح میں روایت کی ہے کہ جس مخص نے بیر مذکورخواب دیکھا تھا وہ حضرت بلال بن الحارث المزنی رہے آتا ہے جو صحابه میں سے ایک ہیں۔ (فتح الباری ج مص ۵۳۱ دارالمعرف پیروت ۱۳۲۱ ھ)

يه حديث درج ذيل كتب حديث مين مذكور ع:

مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۹۱۵ مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۰۰۱ وارالکتب العلمیہ بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۰۰۱ وارالکتب العلمیہ بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲ ص۲۱ ص۳۳ ادارة القرآن کراچی امام بخاری متوفی ۲۵۱ ه نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ تاریخ کبیر: ۱۲۹۴۔ ج۷ ص۱۸۲ کتاب الجرح والتعدیل: ۹۳۳ مام ابن عسا کرمتوفی ا ۵۵ ه نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تاریخ وشق ج۲۰ مس ۳ داراحیاء التراث العربی بیروت طافظ ابن کثیر متوفی ۳۷۷ ه نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ البدایہ والنہایہ ج۵ ص۳ دارالفکر بیروت کی ہے۔ البدایہ والنہایہ ج۵ ص۲۱ دارالفکر بیروت کا ۱۹۳ ه

عافظ ابن حجر عسقلانی نے تصریح کی ہے کہ بیر حدیث سیح ہے ہیں حدیث سیح سے واضح ہوگیا کہ نبی ملتی اللیم کی وفات کے بعد ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث المزنی نے آپ سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں لہذا شیخ عثانی کا یہ لکھنا باطل ہے کہ اموات سے ریہ کہنا کہ میرے لیے دعا کردیجیے یا میرے تن میں سفارش کردیں ریہ بیں ثابت نہیں ہے۔

وفات کے بعد نی منتقبلہ سے توسل کے ثبوت میں درج ذیل حدیث سیح بھی مروی ہے:

الم ملیمان بن احمدانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابوامامة بن سل بن صنيف اسينے چيا حضرت عثان بن صنيف سے روايت كرتے ہيں كدايك شخص اسين كسى كام كے سلسله ميں حضرت عثمان بن عفان رضی تله کے پاس جاتار ہتا تھا اور حضرت عثمان اس کی طرف تو جنہیں کرتے تھے اور نداس کے کام میں غور کرتے تھے اس نے حضرت ابن حنیف سے ملاقات کی اور اس بات کی ان سے شکایت کی تب حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا: تم وضو کرنے کی جگہ جاؤ' پس وضو کرو' چرتم مسجد میں جا کر دور کعت نماز پڑھو' پھرید دعا کرو کہ اے اللہ! میں جھھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ہارے نبی (سیدنا) محمد ملتی المحمة نبی الرحمة کے وسیلہ سے یا محمد! میں آپ کے وسیلہ سے اینے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تا کہ میری بیر حاجت پوری ہو جائے اورتم اپنی حاجت کا ذکر کرواور (حضرت عثمان کے پاس) جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا' پس وہ مخص چلا گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پڑعمل کیا' پھروہ حضرت عثمان کے دروازہ پر گیا' پس در بان آیا اور اس کا ہاتھ بکڑ کر اس کوحضرت عثمان رضی تشک پاس لے گیا' حضرت عثمان نے اس کواپنے ساتھ اپنی چادر پر بٹھایا اور فرمایا: تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنی حاجت ذکر کی اور حضرت عثمان نے اس کی حاجت کو پورا کردیا ' پھراس سے کہا: تم نے اب تک اپنی حاجت کو کیوں ذکر نہیں کیا تھا اور کہا: جب بھی تہیں کوئی کام ہوتو اس کا ذکر کیا کرؤاس کے بعد وہ مخص وہاں سے چلا گیا اور اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی' اس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو نیک جزا دے' حضرت عثمان میری طرف توجہیں کرتے تھے اور نہ میری طرف غور کرتے تھے حتی کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی مضرت عثان بن حنیف نے کہا: الله کی قتم! میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی بلکہ میں اس وقت رسول الله ملتی لیاتم کے پاس حاضرتھا جب آپ کے پاس ایک نابینا آپا اوراس نے اپنی بینائی جانے کی شکایت کی تو نبی ملت ایک ہے اس سے فرمایا: تم صبر کرواس نے کہا: یارسول الله! میرے پاس کوئی راستہ دکھانے والانہیں ہے اور بیر مجھ پر بہت دشوار ہے تب نبی ملتی آیا تم نے فرمایا :تم وضوکرنے کی جگہ جاؤ' پس وضوکرو' پھر دور کعت نماز پڑھو' پھر بیده عاکرو۔حضرت ابن حنیف نے کیما: پس اللہ کی قتم! ہم الگ نہیں ہوئے تھے تی کہوہ نابینا مخض آیا گویا کہ اس کوکوئی تکلیف نہیں تھی۔(امام طبرانی نے کہا کہ بیرحدیث سیجے ہے۔) (امعم الصغیرج اس ۱۸۳۔۱۸۳ وارالکتب العلمیة بیروت المعم الکبیر: ۹۳۰، ۹۳ صا۳۰-۳۰ واراحياء التراث العربي بيروت عمل اليوم والليلة لابن استى: ١٢٨ والمستدرك ج اص٥٢٦)

اس میچ حدیث میں بھی نبی ملٹی کی آپٹم کی وفات کے بعد آپ کے وسیلہ سے دعا کرنے کا ثبوت ہے کیونکہ حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں اس شخص کو آپ کے وسیلہ سے دعا کرنے کی تعلیم دی تھی کہذا اس سیحے حدیث سے بھی شیخ تقی عثانی کا پہلکھنا باطل ہوگیا کہ اموات سے بیکہنا کہ' میرے لیے دعا کر دیجیے یا میرے حق میں سفارش کر دیں بیکہیں سے ثابت نہیں

صالحین کی قبور کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرنا اور حضرت ابوا یوب انصاری کی قبر کے وسیلہ ہے دعا کرنا علامه ابوعمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرمالكي متوفى ٦٣ ١٣ ه الكصة بين:

حضرت ابوالوب انصاری رضی آللہ کی قبر قسطنطنیہ کی سرحد کے قریب آج بھی معلوم ہے' اس کی تعظیم کی جاتی ہے' لوگ اس قبر کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان پر بارش نازل ہوتی ہے۔ (الاستیعاب ۲ ص ۱۰ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۵ ۱۴ ھ) حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتو في ا ٥٤ ه لكهة بين:

حضرت ابوابوب انصاری منگنشداس سال فوت ہوئے جب بزید بن معاویہ نے فتطنطنیہ پرحملہ کیا'یہ ۵۲ھ کا داقعہ ہے'یزید بن معاویہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ان کی قبرسرز مین روم میں قسطنطنیہ کے قلعہ کی بنیاد کے پاس ہےاور مجھے پینجر پہنچی ہے کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور جب ان پر قحط آئے تو ان کی قبر کے پاس بارش کے لیے دعا کرتے بين - (تاريخ دشق الكبيرج ١٨ ص ٢٥ - ٣٣ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢١ه) (كسرمل ميم ميم كي على ها تعصير على علامه ابن الاثيرعلى بن محمد الجزري التوفي • ١٣٠ هه لكهية بن:

حضرت ابوا یوب انصاری جس لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ جہاد کے لیے گئے تقے اس کا امیریزید بن معاویہ تھا۔حضرت ابوا یوب بمار ہو گئے کر بدعیادت کے لیے آیااور پو چھا: آپ کی کوئی خواہش ہوتو بتا ئیں حضرت ابوابوب نے بتایا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے دشمن کے علاقہ میں دور تک لے جانا' پھر مجھے وہاں فن کر کے لوٹ آنا۔ جب حضرت ابوابوب فوت ہو گئے تو ان کو قسطنطنیہ کے قریب فن کر دیا وہاں ان کی قبر ہے اور لوگ ان کی قبر کے پاس بارش کی طلب کے لیے دعا کرتے ہیں۔

(اسدالغلبة ج٢ ص ١٢٣ ' دارالكتب العلميه 'بيروت)

حافظ مس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي متوفى ٨ ٢ ٤ ه لكست بين:

الواقدي نے کہا: مجھے پی نجر پینجی ہے کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت کرتے ہیں اور وہاں بارش کے حصول کی وعا کرتے ہیں۔ (سيراعلام النبلاءج مهم ٢٥ - ١٢ دارالفكر بيروت ١٢ ١١ ١٥ ه)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفى متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بن:

حضرت ابوالوب انصاری کی قبر قسطنطنیه کی سرحد کے قریب معروف ہے'اس کی آج تک تعظیم کی جاتی ہے'لوگ وہاں بارش کی طلب کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہاں بارش ہوجاتی ہے۔ (عمدة القاری ۲۲ص۲۰ ۴ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۲۱۳۱ھ) ا مام بخاری کی قبر کے وسیلہ سے بارش کی وعا کرنااسی طرح حضرت معروف کرخی کی قبر کے وسیلہ سے بارش

علامة تاج الدين عبد الوماب بن على السبكي التوفى المحد لكصة مين:

ماری ہیں گئے۔ اور کا میں کہ امام بخاری کی وفات کے دوسوسال بعدسمرفتد میں خشک سالی کی وجہ سے قط نمودار ہو گیا' ابوالفتح سمرفتدی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کی وفات کے دوسوسال بعدسمرفتد میں خشک سالی کی وجہ سے قط نمودار ہو گیا'

آرگوں نے بار ہانماز استیقاء پڑھی' دعا ئیں مانگیں مگر بارش نہ ہوئی' پھرا یک مردصالح قاضی شہر کے پاس گیااور اس کومشورہ دیا کہتم شہر کے لوگوں کو لے کرامام بخاری کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کراللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگو شاید اللہ تعالیٰ تہاری دعا قبول کر لئے قاضی شہر نے بیمشورہ قبول کر لیااور شہر کے لوگوں کو لے کرامام بخاری کی قبر پر حاضر ہوا' لوگوں نے وہاں گریدوزاری کا اظہار کیااور اللہ تعالیٰ سے نہایت خضوع وخشوع سے دعا مانگی اور امام بخاری سے قبولیت دعا کے لیے سفارش کی' اسی وقت آسان پر بادل اٹر آئے اور سات دن تک لگا تاراس قدر بارش ہوتی رہی کہ لوگوں کے لیے خرشک سے سمر قند تک پہنچنا مشکل ہوگیا۔

(طبقات الشافعية الكبريٰ ج اص ٢ ٣٨ وارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ هـ)

علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی متونی اا ۹ نے بھی اس واقعہ کواسی تفصیل سے نقل کیا ہے۔

(ارشاد الساري ج اص ٦٤ ' دار الفكر' بيروت'٢١ ٣١ هـ)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱ ه نے بھی اس واقعہ کولکھا ہے۔ (مرقات ج اص ۵۵ 'اسکتبة الحقانيٰ بپتاور ) علامہ سید ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ هے لکھتے ہیں:

حفرت معروف کرخی بن فیروز مشائخ کبارے ہیں بیمستجاب الدعوات تھے ان کی قبر کے وسلہ سے بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے ہوت ہے کہ استاذیتھے۔دوسو(۲۰۰) ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔

(ردالحمّارج اص ۱۳۳ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۹ ۱۹ ساھ)

## وفات شدہ اولیاءاللہ سے استمداد اور توسل کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق شیخ عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۱۰۵۲ھ کھتے ہیں:

۔ ہےاگروہ موجب شرک اورغیراللہ کی طرف تو جہ کومتلزم ہوتا' جبیبا کہ منکرین کا زعم فاسد ہےتو جا ہیےتھا کہ زندگی میں بھی صالحین ہے دعاً کرانا اوران کا وسیلہ لینا نا جائز ہوتا' حالا نکہ بیہ بالا تفاق نہصرف جائز بلکہ ستحسن اورمستحب ہے اور اگرمنکرین ہیں ہیں کہ اولیاء اللہ موت کے بعداییۓ مرتبہ سےمعزول ہوجاتے ہیں اور زندگی میں ان کو جوفضیلت اور کرامت حاصل تھی وہ اب باتی نہیں رہی تو اس پر کیا دلیل ہے؟اگروہ پیر کہیں کہموت کے بعدوہ الی آفات وبلیات میں مبتلا ہوئے کہ انہیں دعاوغیرہ کی فرصت ندر ہی توبیة قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور نداس پر دلیل ہے کہ اولیاء کے لیے ابتلاء قیامت تک رہتا ہے ٔ زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ سیہے کہ ہراہل قبر ہے استمداد سود مندنہیں ہوتی بلکہ بیر بھی ممکن ہے کہ بعض اولیاء جذب واستغراق کی کیفیت میں ہوں اور عالم لا ہوت کے مشاہرہ میں اس طرح منہمک ہوں کہاس دنیا کے حالات کی طرف تو جہاور شعور نہ رہے 'سووہ اس دنیا میں تصرف نہ کریں جیسا کہ دنیا میں بھی اولیاءاللہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں! اگر اولیاء اللہ کے حق میں زائرین کا بیاعقاد ہو کہ وہ مدد کرنے میں متقل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیے بغیرخود ذاتی قدرت سے امداد کرتے ہیں' جیسے بعض جہلاء کا عقیدہ ہے کہوہ قبر کو بوسا دیتے ہیں اور بحدہ کرتے ہیں اور اس کی طرف منه کر کے نماز پڑھتے ہیں اور بیتمام افعال ممنوع اور حرام ہیں اور ناوا قفعوام کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ خارج از بحث ہیں اور شریعت کا عارف اورا حکام دین کا عالم ان تمام برے کاموں سے سخت بے زار ہے اور مثائ فی اور اہل کشف نے ارواح کاملہ سے استفادہ کے متعلق جو پچھ بیان کیا ہے وہ شار سے باہر ہے اوروہ ان کی کتابوں میں مشہور اور مذکور ہے' ہمیں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہوسکتا ہے کہ تعصبین اور منکرین کواس سے فائدہ نہ ہواللہ تعالیٰ ہم کواس بدعقید گی ہے محفوظ رکھے۔ یہاں علم اور شریعت کے اعتبار سے گفتگو ہے ہاں! زیارت قبر کے وقت قبر والے کوسلام کرنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا مسنون ہے لیکن اس سے ان سے استمداد کی نفی نہیں ہوتی ' پس اہل قبور کی زیارت کرنا' ان کی امداد کرنا اور ان سے استمداد کرنا' زائرین کے مختلف احوال کی وجہ سے دونوں امور جائز ہیں۔

یے بھی ملحوظ رہے کہ اہل قبور سے استمد اد کے جواز میں جوبعض علاء کا اختلاف ہے وہ انبیاء انتقا کے ماسوا میں ہے کیونکہ انبیاء انتقا بالا تفاق حیات حقیقی د نیاوی کے ساتھ زندہ ہیں اور اولیاء حیات اخروی وحضوی کے ساتھ زندہ ہیں۔اس زمانہ میں ایک فرقہ (ابن تیمیہ کے تبعین ) ظاہر ہوا ہے جوان اولیاءاللہ سے استمد اد کامکر ہے جو دار فناء سے دار بقاء کی طرف منتقل ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش حال ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور بیمنکرین ان کی بارگاہ میں توجہ کرنے والوں کومشرک کہتے ہیں اور جومنہ میں آتا ہے وہ کہدریتے ہیں۔ مدت سے پیرخیال تھا کہ میں اس مئلہ کی تحقیق اور تفصیل لکھوں اور اب اللہ تعالیٰ نے تو فیق دی تو میں نے اس کو قلم بند کیا' تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اے اللہ! ہمیں حق دکھلا اور اس کی اتباع کی تو فیق عطا کر اور باطل کے بطلان کوہم پر ظا ہر کراوراس سے اجتناب کی توفیق مرحمت فر مااور اللہ ہی خوب جانبے والا ہے اور اس کاعلم کامل ہے۔

(افعة اللمعات ج ٣٥ م ٢٠٠١ م " تنج كمار ككينو العبة اللمعات ج ٣٣ م ٣٢٣ م كتبه دشيديه كوئه ) حضرت عمر وشی آللہ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب وشی آللہ کے وسیلہ سے بارش طلب کی تھی اور ان سے بارش کے نزول کے لیے دعا کرائی تھی اس مناسبت سے ہم نے یہاں پروسیلہ کی بحث کی ہے اور شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اس عبارت پر ہم یہ بحث دی دی و اور پھر حضرت عباس بن عبدالمطلب و کانشہ کے مناقب کی طرف رجوع کررہے ہیں:

حضرت عباس بن عبد المطلب رضّ ألله كي مختصر سوا خ علامه احمد بن اساعيل كوراني حنى متونى ٩٩٣ هه لكھتے ہيں:

(الكوثر الجارى ج٢ ص ٢٩ ٣ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٩ ١٣ ١هـ)

عافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهتي بي:

مشہوریہ ہے کہ حضرت عباس فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے تھے اور یہ بعید نہیں ہے اور حضرت ابورا فع کا غزوہ بدر کے قصہ میں یہ تول ہے: ہم اہل بیت پر اسلام داخل ہو چکا ہے نیہ اس وقت حضرت عباس کے اسلام پر دلیل نہیں ہے کیونکہ غزوہ بدر کے دن ان کو قد کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا اور اپنے بھینے عقیل بن ابی طالب کا فدید دیا تھا اور کیونکہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت نہیں کی تھی اور حضرت عمران کی فضیلت کے معترف تھے اور ان کے وسیلہ سے بارش طلب کی تھی اس کے باوجود انہوں نے حضرت عباس کو اہل شوری میں داخل نہیں کیا تھا۔ حضرت عباس کی کنیت ابوالفضل ہے اور حضرت عثمان رشی انٹر کی خلافت میں اس (۸۰) سال سے ذا کہ حمر گزار کر بتیں (۳۲) ہے میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ (فتح الباری جہم ص۹۵ کو دار المعرف بیروت ۱۳۲۴ھ)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رشي تشكير كمناقب ميس مزيدا حاديث

click on link for more books

(۲) حضرت ابن عباس رمنی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله عَلَيْهِم نے فر مایا: عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔

(سنن ترندی:۳۷۵۹ منداحه جاص ۳۰۰)

(٣) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملتی آلیم نے فرمایا: عباس رسول الله ملتی آلیم کی چیا ہیں اور ہر محض کا چیااس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ (سنن ترندی:۳۷۱۱) منداحدج م ۳۲۰)

اولادکو لے کرمیرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کے لیے الی دعا کروں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولا د کو نفع پہنچائے 'پھرضے کوہم حضرت عباس کے ساتھ آپ کے پاس گئے تو آپ نے ہم کوایک چا در اوڑ ھائی 'پھر دعا کی: اے اللہ! عباس اوراس کی اولا د کے لیے ظاہری اور باطنی مغفرت فر مااوران کے کسی گناہ کو نہ چھوڑ'ا ہے اللّٰدان کی اولا د کی حفاظت فر ما۔ (سنن ترندی: ۲۷۲۳)

حضرت عباس بن عبد المطلب رضائله كي مرويات

حافظ من الدين احمد بن عبدالله الخزرجي المتوفى ٩٢٣ ه كلصة بين:

حضرت عباس بن عبدالمطلب من الله ہے پینیتس (۳۵) احادیث مروی ہیں جن میں سے ایک حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم تنق ہیں اور امام بخاری ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں اور امام سلم تین حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں۔

( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج٢ ص ٣٢ ' دارالكتب العلميه' بيروت'١٣٢٢ هـ )

رسول الله ملق مُلِيِّكُم كَ قر ابت دارون کے مناقب اور سيده فاطمه عليهاالسلام بنت النبي المُتَعَلِّلَهُمْ كِيمنا قب

١٢ - بَابُ مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْقَبَةٍ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّكَامُ بنَّتِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني حفي متوفي ٨٥٥ ه لكهت بين:

اس باب میں رسول الله ملتی ایک عرابت داروں کے مناقب بیان کیے گئے ہیں۔رسول الله ملتی ایک کے قرابت داروہ ہیں جو آپ کے جداقر ب حضرت عبدالمطلب کی طرف منسوب ہوں اور دہ نبی ملتی آیا کم کے صحابی ہوں یا انہوں نے آپ کے صحابی کو دیکھا ہو، اور وہ حضرت علی ہیں اور ان کی اولا دہیں سے حضرت حسن حضرت حسین حضرت محسن اور ام کلثوم مناللہ عمر ہوسیدہ فاطمہ رشناللہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت جعفر اور ان کی اولا دہیں حضرت عبداللہ حضرت عون اور حضرت محد رہائی کم اس جاتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کا نام احمد ہے اور حضرت عقیل بن ابی طالب اور ان کی نرینداولا د: الفضل عبدالله قتم عبیدالله الحارث معید ، عبدالرحمان کیر عون اور تمام بالنیمنیم ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک نے نی ملی ایک کے زیارت کی ہے۔حضرت جعفری ماحب زادیاں بیر ہیں: ام حبیب آمنہ اور صغیبہ رضی اللہ عنهن ۔حضرت جعفری اکثر اولا دلبابیۃ ام الفضل کے بطن سے ہیں اور معتب بن ابی لهب اور عباس بن عتب بن أبی لهب اوروه آمنه بنت العباس کے شوہر تنے۔اور حضرت عبدالله بن الزبیر بن عبدالمطلب اور ان بن ابی لهب اور عباس بن عتب بن أبی لهب اوروه آمنه بنت العباس کے شوہر تنے۔اور حضرت عبدالله بن الزبیر بن عبدالمطلب اور ان بن بن ضباعة 'اوروه حضرت المقداد بن الاسود كى زوج تقيل اور حضرت ابوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب اوران كے بييے جعفر اور كى بہن ضباعة 'اور وه حضرت المقداد بن الاسود كى زوج تقيل اور حضرت ابوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب اور ان كے بييے جعفر اور

حضرت سیده فاطمه رشخ الله سے حضرت علی رشخ الله نے غزوہ احد کے بعد نکاح کیا تھا'اس وقت ان کی عمر پندرہ سال اور ساڑھے پانچی ماہ تھی اور حضرت علی کی عمر اس وقت اکیس سال اور پانچی ماہ تھی۔ (عمدۃ القاری ۱۲۰ ص۳۰ میں۔ ۳۰۵ سے ۱۳۲۱ھ) ہے قال النّبی علی عمراس وقت اکیس سال اور پانچی ماہ تھی۔ اور نبی ملٹی آئیل نے فریایا: فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنساءِ اَهْلِ الْحَدَّةِ. بیک عورتوں کی سردار بیساءِ اَهْلِ الْحَدِیَّةِ. بیساءِ اَهْلِ الْحَدِیَّةِ.

اس تعلیق کے موافق حدیث موصول صحیح البخاری: ۳۲۲۳ میں گزر چکی ہے۔

قَالَ حَدَّثَنِي عُرُوةُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً اَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُوةٌ بُنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلَامُ ارْسَلَتُ إلٰى آبِى بَكْرٍ تَسْالُهُ مِيْرَاثُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْمُعِلَى الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ وَالْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ا

> اں حدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابنجاری: ۹۲ • ۳ ' میں گزر چکی ہے۔ دمیں بہتی ہو میں شرع ہیں ہو دی راڈ پریا تھی واڈ

٣١١٢ - فَقَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةً إِنَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةً إِنَّمَا يَا كُلُ اللهُ مَحَمَّدٍ مِّنْ هَذَا الْمَالِ يَعْنِى مَالَ اللهِ لَيْسَ لَهُ مُ أَنْ يَزِيْدُوا عَلَى الْمَاكُلِ وَإِنِّى وَاللهِ لَا اغْيَرُ شَيْنًا لِهُمْ أَنْ يَزِيْدُوا عَلَى الْمَاكُلِ وَإِنِّى وَاللهِ لَا اغْيَرُ شَيْنًا لِهُمْ أَنْ يَزِيْدُوا عَلَى الْمَاكُلِ وَإِنِّى وَاللهِ لَا اغْيَرُ شَيْنًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّيْعَ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمَلَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمَلَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمَلَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمَلَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمَلَنَّ فَيْهُ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا اَهَا بَكُو فَضِيلُمَ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمَلَنَّ فَيْهُ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمَلَنَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا اَهَا بَكُو فَضِيلُمَ وَسَلَّمَ وَلَا إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا اَهَا بَكُو فَضِيلُمَ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمَلَنَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِنَّا فَدُ عَرَفْنَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ احْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتُ اللهُ 
پی حفرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ نے فر مایا
ہے: ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا 'ہم نے جو پچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ
ہے۔ مجمد ( اللہ اللہ اللہ اللہ کی آل صرف اس مال سے کھائے گی بعنی اللہ کے مال سے اور ان کا کھانے پینے کے اخراجات کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہوگا' اور اللہ کی قتم! نبی مائی آلیا ہم کے ان صدقات میں جو آپ کے عہد میں تھے میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا اور میں ان میں وہی عمل کروں گا جو ان میں رسول اللہ مائی آلیا ہم عمل کرتے تھے' پھر حصرت علی نے کلہ شہاوت پڑھا' پھر کہا: اے ابو بکر! ہمیں آپ کی فضیلت کا اعتراف ہے' پھر انہوں نے رسول اللہ مائی آلیا ہم اللہ مائی آلیا ہم اللہ مائی آلیا ہم اللہ مائی آلیا ہم اللہ مائی آلیا ہم اللہ مائی آلیا ہم اللہ مائی آلیا ہم اللہ مائی آلیا ہم کے قام کیا اور کہا: اس کا ذکر کیا اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ پس حضرت ابو بکر نے کام کیا اور کہا: اس ذات کی قسم جس کے قضہ وقدرت میں میر کی جان ہے! رسول اللہ مائی آلیہ ہم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا جان ہے! رسول اللہ مائی آلیہ ہم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا جان ہے! رسول اللہ مائی آلیہ ہم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا جان ہے! رسول اللہ مائی آلیہ ہم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا جان ہے! رسول اللہ مائی آلیہ ہم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا جان ہے! رسول اللہ مائی آلیہ ہم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا

more books می میرازد درگیاری قرابت دارول سے حسن سلوک سے ضرور زیادہ

لیندیدہ ہے۔

اس مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۳۰۹۳ میں گزر چک ہے۔ حضرت سیدہ کے حضرت ابو بکر رہنی آلٹہ ہے ورا ثت کا سوال کرنے کی تو جیبہ

علامه بدرالد ينمحود بن احديثني متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکور ہے: سیدہ فاطمہ رین اللہ حضرت ابو بکر سے مدینہ میں نبی ملی آلیا م کے صدقہ کا سوال کر رہی تھیں: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ کس طرح صدقہ کوطلب کرتی تھیں حالانکہ وہ تمام مونین کے لیے صدقہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس صدقہ کوطلب کررہی تھیں جوان کے گمان میں واقع میں نبی ملتی الم کی ملکت تھا۔علامہ کر مانی نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ صدقہ کالفظ راوی کااضا فہ ہے۔

حضرت ابوبكر نے بيان كيا كه رسول الله ملتي ليكم نے فرمايا ہے جمارا وارث نہيں بنايا جاتا' اس جگه بيه اعتراض ہے كه جب نی ملتی ایکم کامیدار شادموجود ہے تو پھر حضرت سیدہ نے حضرت ابو بکر سے دراشت کا سوال کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سیدہ کورسول اللہ ملتی کی آئی اس ارشاد کاعلم نہیں تھا۔

٣٧١٣ - ٱخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ وَّاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ آبِي بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ ٱرْقَبُوا مُحَمَّدًاصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آهُلِ بَيْتِهِ.

[طرف الحديث: ٣٤٥] (اس حديث كي روايت من امام بخاري

نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از واقد 'انہوں نے کہا: میں نے اینے والد سے سنا' وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ سے حدیث بیان کرتے تھے از حضرت ابو بكر مِنْ تُنْدُ انہوں نے كہا كدسيدنا محد ملتَ اللہم كے ال بیت کا خیال رکھو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن عبدالوہاب

## اہل بیت کا مصداق

علامه بدرالدين محود بن احرعيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه كهي بين:

حضرت ابو بكر وی الله نے لوگوں کو تھم ویا تھا كہتم سیدنا محمد ملتی لیا آئم کے اہل بیت کی حفاظت کروئتم ان کو ایذا نہ پہنچا و اور نہ ان کو برا كهؤاورآپ كے الل بيت يه بين: سيده فاطمه حضرت حسن اور حضرت حسين وظائم كا كيونك آپ نے ان كے اوپر جا در ڈالى اور فرمايا: سير الل بيت بن يا يداورآ پى از داج الل بيت بين كيونكدالل بهت سے متباورآ پ كى از داج بير

(عمدة القاري ج١٦ ص ٤٠٣ وارالكتب العلميه بيروت ٢١٣١ هـ)

علامہ بدرالدین عینی نے اہل بیت میں حضرت علی کا ذکر نہیں کیا لیکن علامہ ذکریا انصاری شافعی نے اہل بیت میں حضرت علی کا ذكركيا ہے۔ (منحة الباري ي ع ص ٥٩ الغجرالساطع على الحيح الجامع ج ع ص ١٥)

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ ه لكهيته بين:

الل بيت آپ كى اولاد بن آپ كى ازواج بين اور حضرت على حضرت حسن اور حضرت حسين والديمنيم بين كيونكه بيه بميشه آپ کے ساتھ لازم رہتے تھے۔ (تغیرکیرن ۲۵م ۲۰۹، طبع معر) ٣٧١٤- حَدَّقَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث

عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضَعَةٌ مِّيِّى فَمَنُ أَغْضَبَهَا أَغُضَبَنِي.

فرمایا: فاطمه میرے جسم کا کرا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

اں مدیث کی شرح ، تھیج ابنجاری:۹۲۲ ، میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کوسیدہ فاطمہ ری اللہ کے مناقب میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں حضرت سیدہ فاطمہ کی صریح

٣٧١٥ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرُواَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابُنتَــة فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَيَكُتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتُ قَالَتُ فَسَالُتُهَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہمیں کی بن قزعة نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی از والدخود از عروه از حضرت عائشه رسينالله وه بيان كرتى مين كه نبي التُهُ يَلِهُمْ جَسِ مرض ميں فوت ہو گئے تھے آپ نے اس مرض میں اپنی صاحب زادی سیدہ فاطمہ رض الله بالایا عجران سے چیکے سے کوئی بات کی تو وہ رونے لکیں آپ نے ان کو پھر بلایا 'پس چیکے سے کوئی بات کی تووہ ہننے لگیں' حضرت عائشہ نے بتایا: میں نے ان سے اس کے متعلق یو چھا۔

بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابن عیبینہ نے حدیث بیان کی ازعمرو

اں مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۳۲۲۳ ، میں گزر چکی ہے۔ ٣٧١٦ - فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي ٱنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفِّي فِيهِ فَبَكَّيْتُ ثُمُّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي آنِي أَوَّلُ آهِلِ بَيْتِهِ أَتَّبُعُهُ فَضَحِكْتُ.

چیکے سے مجھے خبر دی کہ اس درد میں آپ کی روح قبض کر لی جائے كى جس درد ميں آپ كى وفات ہوگئ تو ميں روكى ، پر جيكے سے مجھ خردی کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ کے چیھے جاؤں گی تو میں ہلی۔

ال مدیث کی شرح مسیح ابناری: ۳۲۲۳ میں گزر چکی ہے۔

علامه مینی نے امام بخاری پراعتراض کیا ہے کہ بیرحدیث یجی بن قزعة کی روایت سے باب علامات النبوة کے اواخر میں بعینہ اس سنداورمتن کے ساتھ گزر چکی ہے سویہ تکرار بلافائدہ ہے۔(عمرة القاری ج١٦ ص٨٠٣ وارالكتب العلميه بيروت ٢١١١١ هـ)

حفرت سیدہ فاطمہ ریختالہ کے مناقب میں مزیدا حادیث

المغیرة نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دیں 'سومیں ان کواس کی اجازت نہیں دیتا' سومیں ان کواس کی اجازت نہیں دیتا' سومیں ان کواس کی اجازت نہیں دیتا۔ (تین بارفرمایا) سوائے اس کے کہ ابن افی طالب میری بیٹی کوطلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں کیونکہ میری بیٹی میرےجسم کا مکڑا ہے جو چیز اس کو پریشان

الله كى بيني اورعدوالله كى بيني ايك محل ميس بهجى بهجى جمع نهيس ہوں گی۔

کرتی ہے وہ مجھے پریٹان کرتی ہے اور جو چیز اس کواپذادیتی ہے وہ مجھے ایذادیتی ہے۔

(صیح ابخاری: ۵۲۰۰٬ صیح مسلم: ۲۴۴۹) الرقم المسلسل: ۹۲٬۳۳۰ منن ابودادُ د: ۲۰۷۱ منن تر ندی: ۳۸۹۳ منن ابن ماجه: ۱۹۹۸) (۲) ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہان کوحضرت علی بن حسین (زین العابدین) نے حدیث بیان کی کہ جب وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ آئے توان کی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حضرت زین العابدین سے کہا: اگر آپ کا کوئی کام ہے تو آپ مجھے اس کا حکم فرمائیں ، حضرت زین العابدین نے ان سے کہا: نہیں مطرت مسور نے ان سے کہا: آپ کے پاس جورسول الله ملتی کی تلوار ہے کیا آپ وہ مجھے دیں گے؟ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہلوگ آپ پرغلبہ پا کراس تلوار پر قبضہ کرلیں گے اور اللہ کی شم! اگر آپ نے مجھے وہ تلوار دے دی تووہ اس تلوار کو بھی حاصل نہیں کر سکیس کے حتیٰ کہ میری جان چلی جائے 'بے شک حضرت علی بن ابی طالب رہنی آللہ نے سیدہ فاطمه رئیناللہ کے اوپر ابوجہل کی بدی کو نکاح کا پیغام دیا تو میں نے سنا' رسول الله ملتی آیل نے لوگوں کو اس منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اور میں اس وقت بالغ تھا' آپ نے فرمایا: فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے پیخطرہ ہے کہ اس سے اس کے دین میں فتنہ ہوگا' پھر آپ نے بنوشس سے اپنے داماد کا ذکر کیا اور اس کی تحسین کی کہ اس نے بہت اچھا سلوک کیا۔ اس نے مجھے سے جو بات کی تو بج

(صحیح ابنجاری: ۹۲۱ محیح مسلم: ۲۳۴۹ ٔ الرقم المسلسل: ۹۲۰ ۴ منن ابوداؤد: ۲۰۷۰ منن ابن ماجه: ۱۹۹۹)

اس اعتراض کا جواب که رسول الله مل الله مل الله علی کواپنی بیٹی پرسوکن نه لانے کا حکم دیا کیا' پیرجانب داری نہیں ہے؟

بولا اور مجھے سے جو وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا اور میں کسی حلال کوحرام نہیں کرتا اور نہیں حرام کوحلال کرتا ہوں لیکن اللہ کی قتم!رسول

رسول الله الله الله المراكز عفرت على بن ابي طالب نے ابوجہل كى بيثى سے نكاح كرايا تو مجھے خطرہ ہے كه اس سے (سیدہ) فاطمہ کے دین میں فتنہ ہوگا لیعنی انہیں اپنی سوکن ناگوار ہوگی اور وہ اس ناگواری پرصرنہیں کرسکیں گی اور ہوسکتا ہے کہ وہ اس نا گواری کی وجہ سے حضرت علی پرغضب ناک ہوں اورغضب کی وجہ سے حضرت علی بہ حیثیت شوہرحقوق ادا نہ کر سکیس اور ان کی نافر مانی کریں اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور میں ان کوفتنہ میں ڈالنانہیں جا ہتا۔

اس مدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ غیرمسلم متشرقین اور آزاد خیال مسلمان بیہیں گے کہ نبی ملی اللہ اپنی بیٹی کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خیال کیا اور امت کی لاکھوں بیٹیوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خیال نہیں کیا کیونکہ جب آپ نے ہرمسلمان مرد کو جار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو امت کی جس بیٹی پر دوسری عورت سے نکاح کیا جائے گا اس کو بھی نا گوار ہو گا اور وہ بھی اس خطرہ میں ہے کہ وہ غضب کی وجہ سے شوہر کی نافر مانی کرے گی تو آپ نے اپنی بیٹی کے فتنہ میں مبتلا ہونے کی تو رعایت کی اور امت کی لا کھوں بیٹیوں کے فتند میں مبتلا ہونے کی رعایت نہیں کی اور بدرسول الله طرف الله علی عادلا نہ سرت سے بہت بعید ہے!

اس کا جواب میہ ہے کہ رسول اللہ ملٹی کی ایر قول اور ہر نعل وجی کے موافق ہوتا ہے وجی کے قول کے موافق ہونے کے متعلق قرآن مجيد کي بيآيت ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْقٌ يُّولِّي ٥ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے 0 ان کا کلام وہی ہوتا (الحم: ١٨\_١٧) ہے جوان کی طرف وحی کی جاتی ہے 0

اور نعل کے متعلق قرآن مجید کی سیآست ہے:

قُلْ إِنَّمَا آتَبِعُ مَا يُوْلَى إِلَيَّ مِنْ رَّبِيْ.

آپ کہیے: میں اس کی پیروی کرتا ہوں جس کی میرے رب

(الاعراف:٢٠٣) کی جانب سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

پس داضح ہوگیا کہرسول الله ملتَّ اللَّهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِم نے سیدہ فاطمہ رہن اللہ علی کو جودوسرے نکاح ہے منع کیا تھا ہے بھی الله تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی وحی کے موافق کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندول کوخصوصی درجات سے نوازتا ہے جس طرح ہمارے نی سیدنا محمد ملتیٰ ایکی کو تمام انبیاء انتاکا کا سردار بنایا' آپ کو قیامت تک کے تمام انسانول کے لیے نی بنایا' آپ کو فاتم الانبیاء بنایا' رحمة للعالمین بنایا اور بہت درجات کی بلندی عطا فرمائی' آپ کی امت کو بہترین امت بتایا' ان کے لیے قربانی کے جانور کو کھانا حلال کر دیا' مال غنیمت کو لینا جائز کر دیا' تمام روئے زبین کو ان کے لیے متجدا ورآلہ تیم بنادیا اور آپ کی آل کو بہت خصوصیات عطافر ما کیس ۔ آل محمد پرصد قد حرام کر دیا' برنمازیس ان پر صلوٰ قاور رحمت جینے کو مشروع کر دیا' ای طرح آپ کی صاحبز ادی سید تافاطمہ و میں اللہ کو بہت خصوصیات عطافر ما کیں' ان میں سے ایک صلوٰ قاور رحمت جینے کو مشروع کر دیا' ای طرح آپ کی صاحبز ادی سید تا فاطمہ و میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دیگر خصوصیات پراعتراض ہی کے مقرت علی و کے حضرت علی و کرمائے کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دیگر خصوصیات پراعتراض کرنا ہے جو کے حضرت علی پر دوسرا نکاح کو اس کی امت پر مال غنیمت کیوں حال کیا اور آل مجمہ پرصد قد کو ل حرام کیا ای طرح یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی پر دوسرا نکاح کیوں حرام کیا ہے' اللہ تعالیٰ فراتا ہے:

لَا يُسْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْنَلُونَ O (الانبياء:٢٣) الله تعالى سے ان كاموں كے متعلق نہيں يو چما جا كرتا ہے البتہ لوگوں سے سوال كيا جائے گا O

رسول الله ملتي ليلم كردا ما دحضرت ابوالعاص ريح الله كالتذكره

نیزاس حدیث میں مذکور ہے: آپ نے بنوشس میں سے اپنے داماد کا ذکر کیااوراس کی تحسین کی۔

اس كى شرح ميں علامه موى شامين لاشين لكھتے ہيں:

جمادیٰ چہ جمری میں ابوالعاص قریش کا قافلہ لے کرشام کی طرف نکلے۔ نبی ملٹھ کی آئے ہے خطرت زید بن حارثہ کو ایک سوستر سواروں کے ساتھ اس قافلہ پر جملہ کرنے کے لیے بھیجا' مقام العیص پر مسلمانوں کے لشکر کا اس قافلہ کے ساتھ مقابلہ ہوا' اس قافلہ میں click on this for more books

ابوالعاص بھی تھا۔مسلمانوں نے کہا: اے ابوالعاص! تم قریش کے شریف مرد ہوا ورتم رسول اللہ ملٹی کیا ہم کے داماد ہو اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے کہتم مسلمان ہوجاؤاوراہل مکہ کے اموال میں سےتم کوبھی مال غنیمت کا حصہ ملے؟ ابوالعاص نے کہا:تم نے مجھے بہت برامشورہ دیا ہے کہ میں دھوکا دے کراپیے وین کو بدل لوں! پھرمسلمانوں نے اس کواور دیگر قر لیش کو گرفتار کر لیا اور قافلہ کولوٹ لیا کی نماز پڑھی تو حضرت زینب نے بلند آواز سے کہا: میں نے ابوالعاص بن الربیع کو پناہ دے دی ہے۔ تب رسول الله ملت اللم علیہ اللہ علیہ نے مسلمانوں ہے کہا: کیاتم نے سن لیا جومیں نے سنا ہے؟ مسلمانوں نے کہا: جی ہاں! رسول الله ملتی کیا ہے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے مجھے سننے سے پہلے علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کا ادنیٰ فرد بھی کسی مشرک کو پناہ دے سکتا ہے جس کوزینب نے پناہ دی ہے ہم نے اس کو پناہ دے دی کھر آپ نے حضرت زینب کو تھم دیا کہ وہ آپ سے مقاربت نہ کرے ' پھر حضرت زینب نے مطالبہ کیا کہ قافلہ کا مال ابوالعاص کو واپس کر دیا جائے 'سوآپ نے ایسا کر دیا' پھر ابوالعاص مکہ گئے اور لوگوں کے جو حقوق تنے وہ ان کولوٹا دیئے کھر انہول نے کھڑے ہو کر یو چھا: اے اہل مکہ! کیا میں نے تمہارا ذمہ ادا کر دیا کوگوں نے کہا: جی ہاں! تب انہوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور بے شک (سیدنا) محمد اللہ کے رسول ہیں ا پھروہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے کیس رسول الله ملتی لیکم نے ان کی بیوی ان کے حوالے کر دیں۔

حضرت زینب رشی اللہ سے حضرت ابوالعاص بن الرہیج رشی آللہ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا' وہ اپنے والد کی حیات میں فوت ہو گئے اس وقت وہ قریب بہ بلوغ تھے۔ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام امامہ رکھا گیا 'رسول الله ملتی لیا آم ان کونماز میں اٹھا لیتے تھے وہ زندہ رہیں حتیٰ کہان کی خالہ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کرلیا' اور حضرت ابوالعاص رشخاتلہ حضرت ابو بكر رضي الله كي خلافت ميں باره (١٢) ہجري ميں فوت ہو گئے ۔ (فتح امنع جو ص١٦٣ ورالشروق القاہر و ١٣٣٩ هـ)

حافظ ابن الا ثیرعلی بن محمد الجزری التوفی • ۱۳ هے خطرت ابوالعاص کے قصہ کواس سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (اسدالغابة ج٢ ص ١٨٣ ـ ١٨٢ أوارالكتب العلمية بيروت ١٥٣ م

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه نے بھي حَفرت ابوالعاص كے قصد كو بہت تفصيل سے ذكر كيا ہے۔

(الاصابية ٤٤ ص ٢٠١٠ - ٢٠١ دارالكتب العلمية بيروت ١٥ ١٨١هـ)

(٣) حضرت عائشہ وی اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی المائی آلم کی ازواج آپ کے پاس تھیں ان میں سے کوئی باتی نہیں تھی۔سیدہ فاطمه ومنتالله چل كرة تمين ان كا چلنا بالكل رسول الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على مرحبا! پھران کواپی دائیں جانب یا بائیں جانب بھایا' پھران سے چیکے چیکے بات کی تو وہ بہت زیادہ روئیں۔ جب آپ نے ان کی بے قراری دیکھی تو پھر دوبارہ چیکے چیکے بات کی تووہ ہنسیں' میں نے ان سے کہا: رسول الله ملتی کی آئیم نے آپ کواپنی تمام ازواج سے سرگوشی میں بات کرنے کے ساتھ خاص کرلیا ہے؛ پھرآپ روئیں تھیں، پھر جب رسول اللہ ملی کیا ہم کھڑے ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا: رسول الله ملتّ الله ملتّ الله عليّ الله عليه على الله عليه الله عليه الله ملتّ الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال كرنے والى نبيں مول مفرت عائش نے بتايا كہ جب رسول الله الله الله علق الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عل اوير حق ہے ميں آپ كواس كى قتم ديق مول مجھے بتائيں كرآپ سے رسول الله مالي الله على الله مايا تھا! تو انہوں نے كہا: ہاں! او پر ت میں ہتا دیتی ہوں' پہلی بار جب آپ نے مجھ سے سرگوشی کی تو آپ نے فرمایا: حضرت جبریل میرے ساتھ ہرسال ایک

مرتبه دور کرتے تھے اور انہوں نے اب دومرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے اور اب بے شک میرایمی گمان ہے کہ اجل قریب آپکی ہے کی تم اللہ سے ڈرواور صبر کرؤ پس میں تمہارے لیے کیا ہی اچھا پیش روہوں پھرانہوں نے کہا: پس میں روئی جوآپ نے ر یکھاتھا' پھر جب آپ نے میری بے قراری دیکھی تو مجھ سے دوبارہ سرگوثی کی' پس فزمایا: اے فاطمہ! کیاتم اس سے راضی نہیں ہو کہتم تمام موشنین کی عورتوں کی سردار ہو یا فر مایا: اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے بتایا کہ پس میں ہنسی اور بیہ میری وہی ہنٹی تھی جو آپ نے دیکھی تھی۔ (سنن تر ندی: ۳۸۷۲ میں ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ان کو بوسا دیا تھا۔ اور سنن تر ندی: ۳۸۷۳ میں ہے: اہل جنت کی عورتوں کی سر دار ہوں گی )۔

(صحیح البخاری: ۳۲۲۳ مسیح مسلم: ۲۲۰۵ الرقم المسلسل: ۲۲۰۲ مسنن این ماجه: ۱۶۲۱)

تھیج البخاری: ۳۲۲۳ میں دوسری بارحضرت فاطمہ رہن اللہ کے بیننے کی بیدوجہ مذکور ہے کہتم جنت میں تمام مومنین کی عورتوں کی مردار ہوگی اور سی ابخاری: ۱۷ سامیں میہ وجہ مذکور ہے کہ آپ نے خبر دی کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ کے سی جاؤں گی اور بیتعارض ہے؟ اس كا جواب بيہ كه موسكتا ہے آپ نے دونوں بشارتيں دى موں اورسيده فاطمه نے دونوں بٹارتیں بتائی ہول کیکن ایک راوی نے حدیث میں ایک بشارت کا ذکر کیا اور دوسرے راوی نے دوسری بشارت کا ذکر کیا۔

ال حدیث میں نبی ملتی اللہ کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ آپ نے بتایا کہ اس مرض میں آپ کی وفات ہوجائے گی اور آپ کے ابل بیت میں سے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ آپ کے ساتھ واصل ہول گی۔

- (٧) حفرت بريده وضي تشيان كرتے بين كەرسول الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله میں سب سے زیادہ محبوب ان کے شوہر تھے۔ (سنن رزی: ۲۸۱۸)
- (۵) حفرت زید بن ارقم مِنْ تَشْد بیان کرتے بیں که رسول الله ملتَّ اللّهم نے حضرت علی سیدہ فاطمهٔ حضرت حسن اور حضرت حسین مثلثته نیم سے فر مایا: جس سے تم جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا اور جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے سلح کروں گا۔ (سنن ترندی:۲۸۷۰)
- (٧) حفرت ام سلمه وغیناته بیان کرتی بین که نبی ملتی آیلیم نے حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی اور سیده فاطمه کو چا دراوژ هائی اور فرمایا: اے اللہ! بیمیرے الل بیت اور خاص ہیں ان سے نایا کی دور فرما اور ان کوخوب یا ک کروے مطرت امسلمہ نے یو چھا: یارسول الله! کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا: تم خیر کی طرف ہو۔ (سنن زندی:۱۷۸۱) منداحمہ ۲۹۸ مرام
- (2) جمیع بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ و پختاللہ ہے سوال کیا عمیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون رسول اللہ ما تعلیہ کم کو محبوب تما؟ تو انہوں نے بتایا: فاطمہ یو جھا گیا: اور مردول میں تو حضرت عائشہ نے بتایا: ان کے شوہر وہ بہت روزے رکھنے والے اور بہت قیام کرنے والے تھے۔ (سنن ترندی: ۱۸۷۳)
- (٨) حضرت انس بن ما لك ويش فله بيان كرتے بين كه رسول الله الله الله الله عن مايا: تمام جهان كى عورتوں ميں سب سے افضل مريم بنت عمران ہیں اور خدیجہ بنت خویلد ہیں اور فاطمہ بنت محمہ ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ (صیح ابن حبان: ۱۹۵۱ 'اس حدیث کی سندیج ہے۔ المعجم الکبیرج ۲۲ ص ۲۰ م'رقم: ۱۰۰۳)

(٩) حضرت عائشہ رہنی کشد ہیاں کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ بنت رسول الله ملتی آیا ہم سے کہا: میں نے دیکھا کہ آپ نے نی ملٹائیل کے مرض میں آپ سے جھک کریا تیں کیں تو آپ روئیں' پھر دوبارہ آپ نے جھک کریا تیں کیں تو آپ ہٹسیں' slick on link for more books

۔ سیدہ فاطمہ رئیناللہ نے بتایا: جب میں پہلی ہار آپ پر جھکی تو آپ نے بتایا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں' سومیں رو کی اور جب میں دوبارہ آپ پرجھی تو آپ نے فرمایا: آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ واصل ہوں گی اور میں اہل جنت کی عورتوں کی سر دار ہوں' ماسوا مریم بنت عمران کے'تو میں ہنسی۔ (صحیح ابن حبان: ۱۹۵۲ 'مصنف ابن الی شیبرج ۱۲ ص ۱۲) ، ہم نے اس حدیث کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں بی تصریح ہے کہ سیدہ فاطمہ رشخانلہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں' نیز اس مدیث میں ہاری اس شرح کی تائید ہے کہ آپ نے دونوں بشارتیں ایک ساتھ دی تھیں ایک بیر کہ آپ کے اہل میں سے سیدہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ واصل ہوں گی اور سیدہ فاطمہ جنت کی عور توں کی سردار ہوں گی۔ فالحمد للدرب العلمين

(۱۰) حضرت عائشہ ریخانلہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کسی کونہیں دیکھا جوسیدہ فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ ملتی کیلئے ہم کے کلام کے مشابہ ہو اور جب وہ آپ کے پاس آتیں تو آپ کھڑے ہوجاتے 'پس ان کو بوسادیتے اور ان کوخوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کواپنی جگہ بٹھاتے اور جب آپ سیدہ فاطمہ کے پاس آتے تو وہ آپ کی طرف کھڑی ہو جاتیں' وہ آپ کو بوسا دیتیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیتیں ۔ (صحح ابن حبان: ۱۹۵۳ ' سنن ابوداؤر: ۵۲۱۷ ' سنن تر زی: ۳۸۷ ' المستد رک ج ۴ ص ۲۷۳ - ۲۷۲ ' سنن نسائی: ۴۵۳ '

ال حدیث میں قیام تعظیمی کا ثبوت ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی آلله بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ ہے زیادہ کوئی رسول اللہ مائی آیا ہے ے مثابہ بیں تھا۔ صلوات الله علیهم اجمعین۔

(الفتح الرباني: • ١٣٧٧ 'منداحد: ٣٠ ١٢٧ 'عالم الكتبج ٣ ص ١٦٣ 'منن ترزى: ٢٧٧٣ 'صحيح ابن حبان: ٣٩٧٣ 'مصنف عبدالرزاق: • ٤٩٨) (۱۱) حضرت مسور من الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن حسن نے ان کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا:ان سے کہو كه مجھ سے عشاء كے وقت ملاقات كريں كى انہول نے ان سے ملاقات كى تو حضرت مسور نے اللہ تعالى كى حمر و ثنا كے بعد کہا:الله کی متم کوئی نسب اور کوئی سبب (نکاح) اور کوئی سسرال مجھے آپ کے سبب اور آپ کے سسرال سے زیادہ پندنہیں ہے کیکن رسول الله ملتی کیکیم نے فرمایا ہے (سیدہ) فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو چیز اس کو ناراض کر ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے اور جوچےزاں کوخوش کرے وہ مجھےخوش کرتی ہے اور قیامت کے دن تمام انساب منقطع ہوجائیں گے سوائے میرے نب میرے سبب اورمیری سسرال کے اور تمہارے نکاح میں سیدہ فاطمہ کی بٹی ہے اور اگر میں نے تم سے اپنی بٹی کا نکاح کر دیا تو وہ ناراض ہوگی ۔ حضرت مسور بیعذر بیان کر کے چلے گئے ۔ (الفتح الربانی: ۵ کے ۱۳۱۱ منداحمہ: ۱۹۱۱۳ عالم الکتب منداحمہ جسم س ۳۲س)

(۱۲) حضرت ابوسعید خدری وی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مل آیا کی منایا: حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں 'ماسوا مریم بنت عمران کے۔

(الفتح الرباني: ٦١١ ١١٣ ؛ منداحمه: ١١٦١١ ؛ عالم الكتب سنن ترندي: ٣٧١ سيح ابن حبان: ١٩٥٩ ) (١٣) حضرت حذيف و فَيُ الله مِين كرسول الله مل الله مل الله من أله الله من الله تعالى ع مجمع ملام كرنے كى اجازت طلب كى وہ اس سے پہلے آسان سے نہيں اترا تھا' اس نے مجھے بيہ بشارت دى كەسىدہ فاطمہ اہل جنت كى عورتوں کی سردار ہیں۔(المتدرک: ۷۷۵۵) منداحمدج۵ ص ۹۹ میچ ابن حبان:۲۲۲۹ تاریخ بغدادج۲ ص۷۲ "المجم الکبیر:۲۲۰۷ " پی مرید صفحے ہے۔)

- (۱۴) حضرت علی رشی آلله بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله طن آلیکہ ہم نے بیخبردی ہے کہ سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا 'پھر فاطمہ اور حسن وحسین رفی آللہ عن میں سنے بچ جھا: یا رسول الله! پس ہم سے محبت کرنے والے؟ آپ نے فرمایا: وہ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ (المتدرک:۷۷۲) مند فاطمہ: ۵۸ 'عافلا ذہبی نے کہا: اس کی سند ضعیف ہے۔)
- (۱۵) حضرت توبان رسی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آلیم سیدہ فاطمہ رسی اللہ کے باس سے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے (ان کو زہد کی تعلیم وینے کے لیے) ان کی گردن سے سونے کی زنجیرا تار کی انہوں نے بتایا: یہ مجھے ابوالحن نے ہدیہ کی تھی تب رسول الله ملی آئیلیم نے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ لوگ کہیں کہ یہ فاطمہ بنت محمہ ہے اور تمہارے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہو پھر آپ چلے گئے اور جیشے نہیں پھر حضرت فاطمہ نے اس زنجیر سے ایک غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ نی ملی آئیلیم تک یہ خبر پنجی تو آپ نے فرمایا: اللہ کی حمہ ہے جس نے فاطمہ کو دوز نے سے نجات دے دی۔

(المستدرك: ۷۷۸ منن كبرى للنسائى: ۴۳۴٠ منداحمه ج۵ ص ۴۷۸ مندابوداؤ دالطيالى: ۹۹۰ ، المجم الكبير: ۱۳۴۸)

- (۱۷) حفرت علی عللیسلاً بیان کرتے ہیں: میں نے نبی ملتی اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو تجاب کے پیچھے سے ایک منادی نداء کرے گا: اے اہل محشر! فاطمہ بنت محمد سے اپنی نظریں نیچی کرلوحتی کہ وہ گزر جا کیں۔
  (المتدرک: ۲۵۱) معجم الکبیرج اص ۱۰۸)
- (۱۸) حضرت علی وی الله مین کرتے ہیں که رسول الله مین الله مین کی سیدہ فاطمہ وین اللہ سے فرمایا: تمہارے غضب سے الله تعالی غضب میں آتا ہے اور تمہاری رضا سے الله تعالی راضی ہوتا ہے۔
  میں آتا ہے اور تمہاری رضا سے الله تعالی راضی ہوتا ہے۔

(المستدرك: ٣٤٨٣، كمعم الكبيرج اص ١٠٨ حافظ ذهبي نے كها: اس كى سنديس ايك راوى ضعيف ہے)

- (۱۹) حفرت عمر ویکاتند بیان کرتے ہیں کہ دہ سیدہ فاطمہ بنت رسول الله طنی آیا ہم کے پاس گئے کیس کہا: اے فاطمہ! الله کی قتم! میں نے رسول الله طنی آئی ہم کے زور کیس آپ سے زیادہ محبوب کی کونہیں دیکھا' اور الله کی قتم! آپ کے والد (طنی آئی آئی م) کے بعد میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ (المتدرک: ۲۵۹ مندفاطمہ: ۱۸۵)
- (۲۰) حضرت ابن عمر و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتا الله جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کونفیحت کرتے اور جب آپ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کونفیحت کرتے۔

(المتدرك: ۷۹۲ م عافظ ذہبى نے كها: اس كى سنديس ابرائيم نامى راوى ضعيف ہے۔)

- (۲۱) حضرت ابن عباس بنتمالله بیان کرتے ہیں رسول الله ملتا کی الله ملتا کے حضرت خدیجہ کے بطن سے دو بیٹے اور چار بیٹیال پیدا ہو کیں اللہ عضرت اس معنون کے حضرت دینب بنتائی کے دسترت اس معنون مصرت اس معنون مصرت دینب بنتائی کے دالمت درک: ۲۸۱۲)
- (۲۲) جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رفتی کاللہ کیس سال کی عمر میں وفات پا گئی تغییں اور آپ نبی ملتی کی الاوت کے اکتالیس سال بعد پیدا ہوئی تغییں۔ (میں کہتا ہوں کہ آپ کی عمر میں اختلاف ہے۔ سعیدی غفرلہ ) (المستدرک:۲۹۱۹)
- (۲۳) حضرت عائشہ و من اللہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ و من اللہ ہی ماہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ ان اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ کہ کہ کہ کہ اللہ کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ کہ اللہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

یے روایت ہمارے نز دیک زیادہ ثابت ہے۔ محمد بن عمروبیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد تین رمضان کوفوت ہو گی تھیں۔ پیروایت ہمارے نز دیک زیادہ ثابت ہے۔ محمد بن عمروبیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد تین رمضان کوفوت ہو گی تھیں۔ (المتدرک:۸۱۵ 'الاصابہ ۲۶م ص۳۷۷)

(۲۳) حضرت عائشہ رئیناللہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ملٹی کیا گیا تھا کی حضرت علی رشی کا للہ ملٹی کیا گیا تھا کے دفت دفن کیا تھا کی حضرت علی رشی کا للہ ملٹی کیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا اور حضرت ابو بکر رشی کا کا کہ خبر نہیں دی۔

(المستدرك: ٨١٨ ، طبقات ابن سعدج ٨ ص ٢٩ ـ ٢٨ طبع قديم)

علامہ ابوعمر ابن عبد البرمتو فی ٦٣ ٣ ص نے لکھا ہے کہ المدائنی نے کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ منگل کے دن تین رمضان ١١ ہجری کوفوت ہوئیں'اس وقت ان کی عمر ٢٩ سال تھی' وہ اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔

(الاستيعاب ج م ص ٥٦ م ' دارالكتب العلميه 'بيروت ١٥١٥ هـ)

حضرت سیدہ فاطمہ کووفات کے بعد عسل دینے کی تحقیق 'یعنی آپ کوکس نے عسل دیا تھا؟

علامه محمر بن على بن محمر الحصكفي التوفي ٨٨٠ احد لكصة بين:

9 شوہرکواس کی بیوی کے شل دینے سے منع کیا جائے گا اور سیح ند ہب کے مطابق اس کو چھونے اس کی طرف دیکھنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔

اورائمہ ثلاثہ (امام مالک امام شافعی اورامام محمہ) کے نزدیک بیہ جائز ہے کیونکہ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ رہنگائدگوشس دیا تھا'ہم کہتے ہیں کہ بیاس پرمحمول ہے کہان کی (حضرت فاطمہ کے ساتھ) زوجیت باتی تھی کیونکہ رسول اللہ ملٹھ آیا تھ کا ارشاد ہے: ہرسب اور نسب منقطع ہوجا تا ہے سوامیر ہے سبب (نکاح) اورنسب کے۔ (المستدرک جسم س ۱۳۲ 'عافظ ذہبی نے کہا: اس کی سند منقطع ہے) علاوہ ازیں بعض صحابہ نے حضرت علی کے شسل دینے پراعتراض کیا تھا۔

(الدرالجارمع ردالخارج ٣ص ٨٥ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٩١٩ هـ)

علامه سيدابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ هاس عبارت كي شرح مي لكهت بين:

خلاصہ بیہ ہے کہ احناف کے نزدیک مرد کا اپنی بیوی کو عسل دینا جائز نہیں ہے کیونکہ موت سے نکاح منقطع ہو جاتا ہے اور معتبر روایات کے مطابق حضرت علی نے سیدہ فاطمہ و خان کا نکاح منقطع نہیں ہوا تھا۔ معتبر روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ کو حضرت علی نے عسل دیا تھا ( رسین اللہ ) معتبر روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ کو حضرت علی نے عسل دیا تھا ( رسین اللہ )

مرابی است کے معتبر روایات کے مطابق حضرت علی نے سیدہ فاطمہ رفتی الدوسس دیا تھا، سووہ روایات حسب ذیل ہیں: ہم نے لکھا ہے کہ معتبر روایات کے مطابق حضرت علی نے سیدہ فاطمہ رفتی الدوسس دیا تھا، سووہ روایات حسب ذیل ہیں: ۔ امام محمد بن سعدمتو فی ۲۳۰ ھاپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن موکیٰ نے کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے سیدہ فاطمہ رفن اندکونسل دیا۔ (الطبقات الکبریٰ ج۸ص۲۸ 'وارصا در' ہیروت'۸۸ ۱۳۵ ھ)

امام علی بن دارقطنی متوفی ۲۸۵ ها پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت اساء بنت عمیس رفتی کند بیان کرتی میں کہ سیدہ فاطمہ رفتی کاللہ نے بیدوصیت کی تھی کہ انہیں ان کے شو ہر حضرت علی رفتی آللہ اور حضرت اساء غسل دیں۔(سنن دارقطنی: ۱۸۲۷ ' ج۲ص ۷۸ ' دارالمعرفہ' پیروت' ۱۴۲۲ ھ)

حافظ ابونعیم احمد بن عبدالله متوفی • ۱۲۸ ها بن سند کے ساتھ ام جعفرے روایت کرتے ہیں:

سیدہ فاطمہ دیختاللہ نے حضرت اساء سے کہا: جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ اور علی مجھے شسل دیں اور کوئی اور مجھ پر داخل نہ ہو ُ سو جب سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیں تو حضرت علی اور حضرت اساء نے ان کوشسل دیا۔ وٹائٹیجنے ہے۔

(حلية الاولياءج٢ ص ٣٣ وارالكتاب العربي بيروت ٤٠٠ ١١ هـ)

امام ابو بکراحمد بن حسین بیمنی متوفی ۸۵ م ها پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اساء بنت عمیس نے بیان کیا کہ سیدہ فاطمہ بنت رسول الله ملتی آیا کم نے بیروصیت کی کہ ان کوان کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب عسل دیں اور اساء بنت عمیس نیز وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو میں نے اور حضرت علی نے عسل دیا۔

(سنن بيهق ج ٣ ص ٢ ٩ ٣ ـ ٣ ٩ ٣ 'نشر المنة ملتان معرفة السنن والإثار: ٢ ٧ ٢ - ٢ - ٢ وارالكتب العلميه 'بيروت' ١٢ ١٣ هـ )

## محدثین اور فقہاء کی تصریحات کہ سیدہ فاطمہ کو حضرت علی نے عسل دیا تھا (رمنی اللہ)

علامه ابوعمر بوسف بن عبد الله محمد بن عبد البر قرطبي مالكي متوفى ٦١٣ م ه لكهت بين:

سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ طنی آئیم آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ واصل ہو کیں ' حضرت علی بن ابی طالب رشی آللہ نے ہی حضرت اساء بنت عمیس کے ساتھ آپ کوشسل دیا تھا۔ (الاستیعاب جسم ۴۵۲ ' دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۵ اس) علامہ عزالدین ابن الا ثیرعلی بن محمد الجزری الشافعی التوفی ۲۳۰ ھاکھتے ہیں:

حضرت على اور حضرت اساء نے سیدہ فاطمہ کو عسل دیا منالتا عنی اسدالغابہ ج ۲۲ سا ۲۲)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ علامہ حصکفی نے کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو حضرت ام ایمن رفیخاللہ نے عشل دیا تھا۔ (ردالحارج م ۸۵) ہم کو بیردوایت کسی کتاب میں نہیں ملی ہاں! علامہ ابن اشیر نے لکھا ہے کہ ایک روایت بیہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے آپ کوشسل دیا تھا' لیکن علامہ ابن اشیر نے اس روایت کو رد کر کے بید لکھا ہے کہ تھے سید ہے کہ حضرت علی اور حضرت اساء نے آپ کوشسل دیا تھا' فرنگاللہ۔ (اسدالغابہ ج م ۲۲۰) دارالکتب العلمیہ' ہیروت'۱۳۱۵ھ)

مانظشهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

حافظ ابن عبدالبرنے سیرہ کی وفات کے قصہ میں لقل کیا ہے کہ سیرہ فاطمہ نے بیہ وصیت کی تھی کہ ان کو حضرت علی اور حضرت اساء بنت عمیس عسل دیں ابن فتحون نے اس کو مستبعد قرار دیا ہے کیونکہ حضرت اساءاس وقت حضرت ابو بکر صدیق ریخانڈ کی زوجہ تھیں ، وہ حضرت علی کے ساتھ کیسے منکشف ہوکر سیدہ فاطمہ کو عسل دیتیں۔(الاصابة ج۸م ۲۲۷ دارالکتب العلمیہ 'بیردت' ۱۵ سام)

میں کہتا ہوں کہ ابن فتحون کا بیہ بالکل سطحی اعتراض ہے معزت اساء بنت عمیس حضرت علی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کونسل دے دہی تھیں اس سے بیکب لازم آتا ہے کہ وہ حضرت علی کے سامنے بے جاب ہو کرفنسل دے دہی ہوں اور یوں کیوں نہیں ہوسکتا کہ حضرت

۔۔ امام ابن سعد نے محمد بن مویٰ کی روایت سے لکھا ہے: حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کوشسل دیا۔

(الاصابة ج٨ ص ٢٦٧ ' دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٥ ١٣ ١٥ )

ہوسکتا ہے کہاں روایت کا بیممل ہو کہ حضرت علی نے تنہا' حضرت اساء کی وساطت کے بغیر سیدہ فاطمہ کوغسل دیا اور اس صورت میں حضرت علی کےغسل دینے پر ابن فتحون کا اعتراض بھی لازم نہیں آتا۔

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

سیدہ فاطمہ رئیناً لیکوحضرت علی نے غنسل دیا اوران کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(عمرة القاري ج ٣ ص ٢٥٨ أدار الكتب العلمية أبيروت ٢١٣١١ هـ)

# حضرت علی کے حضرت فاطمہ رہنا تدکونسل دینے پرایک شبہ کا از الہ

لعض علاءا حناف نے اس پراعتر اض کرتے ہوئے لکھا ہے:

و یکی حدیث سی حدیث سی سے ثابت نہیں کہ مولی علی کرم اللہ و جہدالکریم نے خود اپنے ہاتھ سے شل دیا۔ میں کہتا ہوں کہ فقہ حنی اور اہل سنت کے اور بھی مسائل ہیں جو حدیث سی سی شابت نہیں ہیں 'پھر حضرت علی کے شسل دینے کے مسئلہ میں حدیث سیحے کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے۔

فقہاءاحناف کے نزدیک نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے حالانکہ بیسنت سنن ابوداؤ د کی جس حدیث ہے ثابت ہے وہ بالا تفاق ضعیف ہے۔

## حضرت فاطمه بنت رسول اللدملة أيتلم كي مرويات

حضرت سیدہ فاطمہ رشخاللہ سے اٹھارہ احادیث مردی ہیں جن میں سے ایک ایک حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں۔ (خلاصة تذهیب تهذیب الکمال ۳۳ ص ۵۰۲ وارالکتب العلمیہ 'بیروٹ' ۱۳۲۲ھ)

علامه جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي حفى متوفى ٢٢ عده لكصة بين:

ا مام ابوداؤر نے اپنی سنن میں اس حدیث کی (سنن ابوداؤر: ۵۱۷) میں عبدالرحمٰن بن اسحاق سے روایت کی ہے اور وہ بالا تفاق ضعیف ہے۔ (نصب الرایة ج اص ۹۳ ' دارالکتب العلمیہ' ہیروت'۱۱ساھ)

ہیں رکعت ترادیح مصنف ابن الی شیبہ: ۲۹۱ ۷ ( دارالکتب علمیہ ) سے ثابت ہے اور علامہ زیلعی حنفی نے لکھا ہے: اس کی سند میں ابراہیم ہے اور وہ بالا تفاق ضعیف ہے۔ (نصب الرابیج ۲ ص ۱۵۰ وارالکتب علمیہ ٔ پیروت ۱۳۲۴ھ)

سونے اور چاندی کی زکوۃ میں نصاب کی مقدار اور نصاب پر ایک سال گزرنے کی شرط کا ثبوت سنن ابوداؤ د: ۱۵۷۳ سے اور بیجاور بیجاور بیجاور کے اور سنن ابوداؤ د: ۱۵۷۳ سے اور بیجاور بیجاور بیجاور بیجاور کے مقدرت اعور کی دار بیجاور سنن دار قطنی ۲۶ سے اور اس کی سند میں اساعیل بن عیاش ہے اور وہ ضعیف ہے۔

(نصب الرابیة ج ۲ ص ۳۳۵ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ ه) اذان میں نام اقدس سن کر انگوشھے چومنے کی حدیث متعدد روایات سے ثابت ہے علامہ عبدالرحمان سخاوی متوفی ۹۰۲ ھ لکھتے click on link for more books

میں: ان میں سے کوئی مرفوع حدیث جیج نہیں ہے۔ (التقاصد الحسنة:۱۰۲۱ ص ۳۸۴۔ ۳۸۳ وارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۲۰۴۵ ھ) اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى متوفى • ٣٠ ١١١ ١٥ كيصة بين:

حدیث ضعیف احکام میں بھی مقبول ہے جب کی احتیاط ہو۔ ( نتادیٰ رضوبہ ج ۵ ص ۹۴ م 'رضافاؤنڈیشن'لا ہور'۱۳ اھ) 94. اہل علم کے عمل کرنے سے بھی حدیث ضعیف قوی ہو جاتی ہے۔ (فادی رضویہ ۵ص۷۵ مرضا فاؤنڈیش کا ہور ۱۳۱۳ ھ) فضائل اعمال وتفضيل صحابه كرام وخالتيجني كي حديثين كيسي ہي ہوں ہر حال ميں مقبول و ماخوذ ہيں مقطوع ہوں خواہ مرسل نهان ك عظافت کی جائے نہانہیں روکریں'ائمہ سلف کا یہی طریقہ تھا۔ ( نقاویٰ رضوبیج ۵ ص ۹ ۷ س مضا فاؤنڈیشن لاہور'۱۳۱۳ھ)

فضائل ومناقب میں باتفاق علماء حدیث ضعیف مقبول و کافی ہے۔ ( نقادی رضویہج ۵ ص۷۷۸ 'رضا فاؤنڈیشن لا ہور'۱۴ ۱۳ ھ) حضرت علی نے جوسیدہ فاطمہ رضی انتہ کومسل دیا تھا وہ احادیث متعدداسا نید سے مروی ہیں۔وہ احادیث کم از کم حسن ہیں' جب کہ فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف السند بھی معتبر ہوتی ہے اور بیر حدیث حضرت علی کی منقبت میں ہے کیونکہ حضرت علی کی بید خصوصیت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد بھی ان کا نکاح حضرت سیدہ سے قائم رہا حالانکہ دوسرے مسلمانوں کا بیوی کے فوت ہونے کے بعداس سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ]اس لیے ان کا اپنی بیویوں کوٹسل دینا جائز نہیں ہے اور چونکہ حضرت سیدہ کی وفات کے بعد بھی حضرت علی کا ان سے نکاح قائم رہااس لیے حضرت علی کا حضرت سیدہ فاطمہ کوان کی وفات کے بعد عسل دینا جائز تھا اور ریہآ پ کی خصوصیت ہے۔ کسی اور مسلمان کے لیے ریہ جائز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض علاء حضرت علی کی اس فضیلت اور منقبت کاا نکار کرر ہے ہیں اس لیے ہم نے اس مسئلہ میں بہت تفصیل کی اوراحادیث ٔ آثاراور ندا ہب علاء کے اقوال ہے اس مسئلہ کو مل اور واضح کیا اور منکرین کے شبہات کا از الہ کیا' سوامید ہے کہ حضرت علی رشخاللہ قیامت کے دن اس نا کارہ اور گنا ہگار کی شفاعت فرما ئیں گے۔

> حضرت الزبيربن العوام م عثالله کے مناقب

١٣ - بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بَنِ الْعُوَّام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت زبیر بن العوام رضی تشکا پورا نام حضرت زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب ہے۔ ان کا نب رسول الله المتفاقية لم كنب كے ساتھ قصى ميں جمع ہوجاتا ہے۔ان كى والدہ حضرت صفيد بنت عبد المطلب رسي الله جي جورسول بدر میں اور رسول الله ملتی آیلم کے ساتھ تمام غزوات میں حاضر تھے۔انہوں نے دو ہجرتیں کی تھیں۔جس وقت بیاسلام لائے اس وقت ان کی عمرسولہ سال تھی۔ جمادی الا ولی چھتیں ہجری میں جنگ جمل میں ان کوشہید کر دیا گیا تھا۔ان کا قاتل عمرو بن جرموذ تھا'ان کی قبر بھرہ کی ایک جانب وادی السباع میں ہے۔ (عمدۃ القاری ۱۲ ص ۰۸ سو وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ ھے)

علامه موكل شابين لاشين لكصة بين:

حضرت الزبير بن العوام و مُن تُلتُه غزوهُ احد ميں حضرت طلحه اور ديگر دس صحابه و مالتائين کے ساتھ نبی مُن تُلكِم کی کا فروں ہے حفاظت کررہے تھے۔حضرت زبیر بن العوام کی خصوصی فضیلت غزوہ خندق میں ہے۔ جب بنوقر یظہ کے یہودیوں نے عہد شکنی کی تھی اور کفار کا ساتھ دیا تھا اور کفار کی فوجوں سے تعاون کیا تھا' نبی ملتھ آئے ہم نے صحابہ سے فرمایا: وہ بنوقر یظہ میں جا کر جاسوی کریں اور ان کی

سرگرمیوں کی اطلاع دیں۔ آپ نے فرمایا : کوئی هخص ان کی خبر لائے تو اس کو جنت ملے گئ بیبود کی دھوکا دہی کی وجہ سے سب خاموش رہے تو حضرت زبیر نے کہا: یارسول اللہ! میں جا کران کی خبر لاؤں گا! رسول الله ملتی آیکتیم نے دوبارہ فرمایا: کون میرے پاس ان کی خبر لائے گا تواس کو جنت ملے گی؟ پھر بھی حضرت الزبیر کے علاوہ سب خاموش رہے۔حضرت الزبیر نے کہا: یارسول اللہ! میں جا کران کی خبرلاؤں گا'رسول الله مُشْوَيَّلَتِمْ نے پھرتیسری بار دہرایا تو صرف حضرت زبیر نے کہا: یا رسول الله! میں جا کران کی خبرلاؤں گا'رسول الله ملتَّ الله عن فرمایا: تم الله پرتو کل کروئتم پرمیرے ماں اور باپ فدا ہوں! حضرت الزبیر گھوڑے پرسوار ہوکر گئے اور انہوں نے یہود بنوقر بظه کی سرگرمیوں کی جاسوی کی اور رسول الله ملتی ایک کوان کی خبریں لا کر پہنچا ئیں اس وقت رسول الله ملتی ایک نے فر مایا: ہرنبی کے حواری ہوتے ہیں لیعنی مخلص مدد گاراورمیر ہے حواری الزبیر ہیں۔ رشی آللہ۔ (فتح اسم جو صوم ۲۲ دارالشروق القاہرہ ۴۲ مارہ) علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفى ٨٩٣ هه لكصته بين:

مهاجرین اور انصار کوایک دوسرے کا بھائی بنایا تو ان کوسلامۃ بن سلام کا بھائی بنایا۔غزوہ بدر میں وہ زرد رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے اور فرشتے وہی لباس پہن کرنازل ہوئے علامہ ابن عبدالبرنے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت الزبیر کے پاس ایک ہزارغلام تھے جوان کوخراج ادا کرتے تھے اور وہ ان میں سے ایک درہم بھی اپنے گھرنہیں لاتے تھے بلکہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ عشرہ میں سے تھے اور حضرت عمر نے ان کو مجلس شوریٰ میں داخل کیا تھا'شہادت کے وقت ان کی عمر سڑ سٹھ سال تھی۔

(الكوثر الجارى ج٧ ص ٢٣ م واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٩هـ) اور حضرت ابن عباس من الله نے کہا: وہ (حضرت الزبير) نی ملتی ایم کے حواری میں ان کوحواری اس لیے کہا جاتا ہے کہان کے کیڑے سفید تھے۔

وَقُولَ اللَّهُ عَبَّاسِ هُوَ حَوَادِيٌّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسُمِّى الْحَوَارِيُّونَ لِبَيَاضٍ ثِيَابِهِمْ.

اس تعلیق کے موافق حدیث صحیح البخاری: ۲۷۵ ۴ میں آرہی ہے۔ الحواري كامعنى ہے: مددگار اوراس كا دوسرامعنى ہے: خالص\_

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ تمام صحابہ رسول الله مل الله علی مددگار ہیں تو حضرت الزبیر کوحواری کے لقب کے ساتھ مخصوص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ملتی آیا کم نے غزوہ خندق میں تین بار پوچھا: میرے پاس بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا؟ تو ہر بار حضرت الزبیرنے رضامندی ظاہر کی۔اس وجہ ہے آپ نے فرمایا: وہ میرے حواری ہیں۔ ان كا نام الحواريين اس ليے ركھا كيا تھا كدان كے كيڑے سفيد تھے۔

بیامام بخاری کا کلام ہے: ان کی مرادیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو حواری اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے کپڑے سفید تنے۔ ابوارطا ہے نے کہا: وہ لوگ دھو بی تھے اور کیڑے دھو کر سفید کر دیتے تھے۔ اتعلی نے کہا: وہ حضرت عیسیٰ علالیسلا کے مخلص محابداور 

(عمرة القارى ج١٦ ص٥٠ ٣) ٣٧١٧ - حَدَثْنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث مُسْهِ رِعَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُواَةً عَنْ أَبِيِّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِي بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسہر نے حدیث بیان کی از ہشام

مَرْوَانُ بُنُ الْحَكْمِ قَالَ أَصَابَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رُعَافٌ شَدِيْدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَٱوْصٰى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ قَالَ اسْتَخْلِفُ قَالَ وَقَالُوهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَمَنْ فَسَكَّتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُّ إخَرْ آحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوْا فَقَالَ نَعَمُ قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَّتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمُ قَالُوا الزُّبَيْرَ قَالَ نَعَمُ قَالَ اَمَّا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّهِ لَخَيْرُهُمْ مَاعَلِمْتُ وَإِنْ كَانَ لَاحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[طرف الحديث: ١٨ ٣٤] (اس حديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بيں۔)

بن عروه از والدخود وه بیان کرتے ہیں کہ مجھے مروان بن الحکم نے خبر دی کہ جس سال تکسیر آنے کی وباء آئی اس سال حضرت عثان رضی اللہ کوشد یدنگسیر آئی حتیٰ کہ وہ حج کو نہ جا سکے اور انہوں نے وصیت بھی کر دی کپس ان کے پاس قریش کے ایک شخص آئے (اور) کہا: آپ (کسی کو) خلیفہ بنا دیں مضرت عثمان نے یو چھا: ياوكوں نے كہا ہے؟ اس نے كہا: جي إن! حضرت عثان نے يو جھا: اورکس نے کہاہے؟ تو وہ خاموش رہا' پھران کے پاس ایک اور شخص آیا میرا گمان ہے وہ حارث تھا کیس اس نے (بھی) کہا: آپ خلیفہ بنا دیں مضرت عثمان نے بوچھا: اور لوگوں نے (مجمی) کہا ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں! حضرت عثمان نے یو چھا: اور وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ خاموش رہا کوگوں نے کہا: حضرت الزبیر تو اس نے کہا: جی ہاں! حضرت عثمان نے کہا: سنو! اس ذات کی قتم! جس كے قضد وقدرت ميں ميري جان ہے! وہ ان سب سے افضل ہيں ، جن كالمجصى علم ب اورب شك وه رسول الله المتي الم كرزد يك ضرور

اس مدیت میں الحارث کا ذکر ہے اس سے مرادالحارث بن الحکم ہے میروان بن الحکم کا بھائی ہے۔

سب سے زیادہ محبوب تھے۔

٣٧١٨ - حَدَّ تَنِي عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ أَخْبَرَنِي آبِي سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكْمِ كَنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفَ قَالَ وَقِيْلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمُ الزُّبَيْرُ قَالَ آمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ آنَّهُ خَيِرٌكُمْ ثَـكُوثًا.

(الفَّحَ الرباني: ٥٠ ١١٤ ' منداحمه: ٣٥٥ ' عالم الكتب منداحه ج ا ص ۱۱۲)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبید بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از ہشام انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے خبر دی انہوں نے کہا: میں نے مروان بن الحکم ہے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس تھا' (اس وقت) آپ کے پاس ایک مخف آیا'اس نے کہا: آپ خلیفہ بنا دیں حضرت عثان نے یو چھا: کیا یہ کہا گیا ب؟ اس نے کہا: ہاں! حفرت الزبیر نے کہا ہے۔حفرت عثمان نے کہا: سنو! الله کی قتم اتم لوگ خوب جانتے ہو کہ وہ تم سب میں افضل ہیں۔ یہ انہوں نے تین بار کہا۔

> ال حدیث کی شرح کے لیے سی ابخاری: ۱۵ سادیکھیں ہوسکتا ہے اس مدیث سے میراد ہو کہ حضرت الزبیر حسن اخلاق میں سب سے افضل تھے۔

٣٧١٩ - حَدَّثْنًا مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْد ٱلْعَزِيزِ الم بخارى روايت كرتے بين: جميں مالك بن اساعيل نے هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُتَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ صديث بيان كي انهول نه كها: بميل عبدالعزيز في حديث بيان كي

رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَـوَارِيَّ الزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن محمد نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ الزیر رخمانا ہشام بن عروة نے خبر دی از والد خود از حضرت عبداللہ الزیر رخمانا وہ بیان کرتے ہیں کہ غز وہ احز اب کے دن مجھے اور عمر بن ابی سلمہ کو عورتوں میں رکھا گیا ( کیونکہ اس وقت یہ دونوں کم عمر تھے) پی میں نے اچا تک دیکھا تو حضرت زیرا پنے گھوڑے پر دویا تین بار بوقر بظ کی طرف جا اور آرہ ہے تھے کہ بیس جب میں واپس آیا تو میں نے بوجھا: اے اباجان! میں نے آپ کو بار بار جاتے آتے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے! کیا تم نے (واقعی) مجھ کود کھا تھا؟ انہوں نے کہا: آپ میں اوا کہ اور قبل اللہ مائے اللہ کی اور میں کی خبر تھا کون بوقر بطہ کے پاس جا کر ان کی سرگرمیوں کی خبر میں جا پال لائے گا؟ سو میں گیا کھر جب میں واپس آیا تو رسول اللہ مائے کے آپ و میں گیا کھر جب میں واپس آیا تو رسول اللہ مائے کے آپ واللہ ین کو جمع کیا اور یوں فر مایا: تم

اس حدیث کی حضرت زبیر کے فضائل کے باب کے ساتھ اس طرح مناسبت ہے کہ نبی ملٹ کیا ہم نے حضرت زبیر کے لیے فر مایا: تم پرمیرے باپ اور مال فدا ہوں' اور بیان کی بہت عظیم فضیلت ہے۔

علامہ بینی نے کہا ہے کہاں حدیث میں کم عمر بچے کے ساع حدیث کی دلیل ہے کیونکہ حضرت ابن الزبیر کی عمر اس وقت دوسال اور چند مہینے تھی ۔ (عمرة القاری ج١٢ ص ٢١١)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن حفص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن المبارک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن المبارک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے خبر دی از والدخود وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طفائیلیا کے اصحاب نے جنگ برموک کے واقعہ کے دن حضرت زبیر رفتی اللہ سے کہا: آپ (رومیوں پر) حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم (بھی) آپ کے ساتھ حملہ کریں سو حضرت زبیر نے ان پر حملہ کیا رومیوں نے آپ کے ساتھ حملہ کریں سو حضرت زبیر نے ان پر حملہ کیا ، رومیوں نے آپ کے کندھے پر دوکاری زخم دان پر حملہ کیا ، رومیوں نے آپ کے کندھے پر دوکاری زخم داند والد فور اللہ واللہ آ ٣٧٢ - حَدَّثُنَا عَلِى بَنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ الْحَبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوةً عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلزَّبَيْرِ يَوْمَ وَقُعَةِ الْيُرْمُولُكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَضَرَبُوهُ صَرَّبَتَنِ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوهُ صَرَبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ عُرُوةً عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ عُرُوةً عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ عُرُوةً فَكَ عَلَى عَلِيهِمْ فَصَرَبُونَ اللّهَ عَلَيْهِمْ فَصَرَبُونَ الْعَبُ وَانَا عَرْدَةً فَلَى عَلَيْكَ الضَّرَبَاتِ الْعَبُ وَانَا عَرُونَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کی روایت میں منفرد ہیں )

لگائے ان کے درمیان وہ زخم تھا جوغز وہ بدر میں ان کولگا تھا۔عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں زخموں (کے نشانوں) میں اپنی انگلیاں ڈال كر كھيلنا تھااوراس وقت ميں كم سن تھا۔

جنگ رموک کی تفصیل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس مدیث میں جنگ رموک کا ذکر ہے۔ بیشام کی جانب ایک جگہ ہے اور دمشق کے بہت قریب ہے۔سیف بن عمر نے کہا ہے کہ جنگ برموک کا واقعہ تیرہ ہجری میں دمشق کی فتح ہے پہلے ہوا تھا اور ابوعبیداور دلید بن لہیعہ نے کہا ہے کہ بیدوا قعہ دمشق کی فتح ے بعد بندرہ ہجری میں ہوا تھا۔ ابن الکلمی نے کہا ہے کہ بیرواقعہ ۵ رجب ۱۵ ھیں فتح دمشق کے بعد ہوا ہے ابن عسا کرنے کہا ہے کہ یہی تاریخ معجمج ہے' جنگ برموک میں مسلمانوں کو بہت عظیم فتح حاصل ہوئی تھی' اس وقت ہرقل کے کشکر کا سالار ماہان ارمنی تھا اورمسلمانوں کے نشکر کے سالا رحضرت ابوعبیدہ بن الجراح رشی آللہ تھے اوران کے درمیان یائج زبردست جنگیں ہوئی تھیں 'بالآ خراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فر مائی اورمسلمانوں نے ایک لاکھ یانچ ہزار روم قتل کر دیئے اور چاکیس ہزار رومیوں کو گرفتار کرلیا۔اس جنگ میں جار ہزارمسلمان شہید ہوگئے تھے۔ ماہان دمشق میں قتل کیا گیا تھا' پھر حضرت ابوعبیدہ نے حضرت عمر منجانشہ کی طرف حضرت مذیفہ بن بمان وی تنظر در مہاجرین اور انصار کے ہاتھ فتح کی بشارت کا مکتوب کھ کر بھیجا' اور مسلمانوں نے اس جنگ میں بھاری مال غنیمت حاصل کیا حتیٰ کہ گھوڑے سواروں کو چوہیں ہزار مثقال سونا اور اتنی ہی جاندِی ملی' اس جنگ میں پینتالیس ہزار مسلمان شریک ہوئے تھے جن میں سے جار ہزار مسلمان شہید ہو گئے تھے اور اس جنگ میں نولا کھروی شریک ہوئے تھے۔

(عمرة القاري ج١٦ ص ١٢ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢ ٢٠١ هـ)

#### حضرت زبيربن العوام وعثألته كي منقبت ميس مزيدا حاديث

- (۱) حضرت جابر رمئی تندیبان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی کی آتا ہم نے فرمایا: زبیر میری پھوپھی کا بیٹا ہے اور میرے امتیوں میں سے میرا حواري (ناصر) ہے۔ (الفتح الربانی: ۱۵۰۰) منداحمہ: ۱۳۳۲ عالم الکتب منداحمہ جساص ۱۳۳ سنن النسائی: ۱۰۸)
- (۲) حضرت زربن حبیش و کی آندیان کرتے ہیں کہ ابن جرموذ نے حضرت علی و کی آند سے ملنے کی اجازت طلب کی اس وقت میں بھی حفرت علی کے یاس تھا' بس حضرت علی نے فر مایا: حضرت صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دو پھر حضرت علی نے فر مایا: میں نے رسول الله ملتی ایک می فر ماتے ہوئے سا ہے: ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میراحواری الزبیر ہے۔ (القح الرباني: ١٠ - ١١٤ ' منداحد: ٦٨١ ' عالم الكتب منداحمه ج اص ٨٩ ' مندابوداؤ دالطيالي: ١٦٣ ' مصنف ابن الي شبيه ج ١٢ ص ٩٣ ' سنن ترندي: ۳۲۳٬ مندالبز ار:۵۵۲)
- (٣) حفرت الزبيرين العوام وثن ألله في الله عن بيني عبدالله سے كها: الله كا الله كا فتم التحقيق يه ہے كه رسول الله ملتَّ اللَّهِم نے میرے لیے اپنے باپ اور مال کو جمع کیا' آپ ان دونوں کو مجھ برفدا کرتے تھے اور فرماتے تھے: تم برمیرے باپ اور مال فدا ہوں \_ (انفتح الربانی: ۳۰ ۱۱۷ منداحمہ: ۹۰ ۴۰ عالم الکتب منداحہ ج اص ۱۲۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۹۳ منن ابن ماجہ: ۱۲۳ مسند البر ار: ٩٦٦ ، عمل اليوم والليلة للنسائي: ص ١٩٩ ، مند ابويعلي : ٦٤٢ )
- (۴) حضرت اساء بنت ابی بکر منگلله بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس حضرت الزبیر منگنلٹدگی ریشم کی دو آستینیں تھیں جو ان کو cuck on link for more aboks https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نی مل الله الله منداحد الله عطافر ما لی تھیں۔ (الفتح الربانی: ۱۱۷۰۳ منداحد:۲۷۵۱۵ عالم الکتب منداحد ج۲ ص ۳۵۲)

- (۵) ہشام بن عروۃ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت الزبیر رضی آتشا سلام لائے اس وقت ان کی عمر سولہ سال تھی اور جس وقت وہ شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر ساٹھ اور چند سال تھی ۔ (السند رک: ۵۵۹۷ اُمعِم الکبیرج اص ۲۳۷)
- (۱) عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت الزبیر رضی اللہ اسلام لائے اور انہوں نے سرز مین حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ کی طرف جرت کی اور وہ کسی غزوہ میں رسول الله ملتی الله علیہ سے پیچھے نہیں رہے اور رسول الله ملتی الله عن ان کو حضرت عبدالله بن مسعود رضی کشد کا بھائی بنادیا تھا' وہ نہ بہت کمبے تھے نہ بہت چھوٹے اور ان کا رنگ گندمی تھا۔

(المستدرك: ۵۲۰۲ طبقات ابن سعدج اص ۱۰۲\_۱۰۲)

- (4) عروة بن الزبير بيان كرتے ہيں كەحضرت الزبير رضي الله نے بتايا: الله كي قتم! رسول الله مُتَّوَيِّلَتِهُم جس غزوہ كے ليے بھي نكلئ ميں اس میں آپ کے ساتھ تھا۔ (المتدرک:۵۲۰۷)
- (۸) حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی کشیان کرتے ہیں کہ حضرت الزبیر بن العوام رضی کلٹ کے اوپر غزوہ بدر کے دن زردرنگ کا عمامہ تھا'پی اہل بدر پر جوفر شتے نازل ہوئے ان کے سرول پر بھی زردرنگ کے عمامے تھے۔

(المستدرك: ٥٦٠٨ ؛ طبقات ابن سعدج ٣٠ ص ١٠٣ ، المعجم الكبيرج اص ٢٣٠)

(٩) ہشام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن آپ كى روايت سے وہ حديث بيان كروں كيونكه صحابہ كے بينے اپنے آباء سے احادیث بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے! جس صحابی نے رسول الله ملتی ایکم کی جتنی مصاحبت کی ہے میں نے بھی آئ مصاحبت کی ہے یااس سے زیادہ مصاحبت کی ہے'اورتم کومعلوم ہے کہ حضرت اساء بنت ابی بکر دخیٰ تلتہ میرے نکاح میں تھیں' اور تمہاری خالہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر منتخاللہ ہیں اور تم کومعلوم ہے کہ میری والدہ حضرت صغیبہ بنت عبدالمطلب منتخاللہ ہیں اور میرے مامول حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہیں اور حضرت عباس مختاللہ ہیں اور رسول الله ملتی ایک میرے ماموں کے بیٹے ہیں اور الحمد للديس نے آپ كے ساتھ عمدہ مصاحبت كى ہے اور ميں نے رسول الله ملتي الله على كوية فرماتے ہوئے ساہے كہ جس نے میرے متعلق وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکا نا دوزخ میں بنا لے۔

(المستدرك: ٦١١١) حضرت الزبير نے جورسول الله ملتي اللهم كا ارشاد بيان كيا ہے دہ صحح البخارى: ١٠٤ ، سنن ابوداؤد: ١٥١ ٣ ، مند احمد جا ص ١٦٧ اورسنن ابن ماجہ: ٣٦ میں مذکور ہے اور قرابت کی تفصیل ان میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے مگر یہ تفصیل برحق ہے اور واقع میں ای طرح

- الزبير جنت ميس ميرے يروى بيں ۔ (المتدرك: ١١٦٥ مسنن تر ذي: ١١٨ ع)
- (۱۱) حضرت الزبیر بن العوام وی الله نیان کیا که انسار کے ایک مخص نے حرہ کی زمین میں پانی بہنے کی نالی میں میرے ساتھ زیاد تی کی (وہ مردمنافق تھا)' آ پنے فرمایا: اے زبیرا تم اس نالی سے اپنی زمینوں میں پانی دے لؤ پھریہ پانی اپنے پڑوی کی ریادی و دو اس انصاری نے کہا: یارسول اللہ! بے شک میر آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں کی رسول اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ م رے متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا: اے زبیراتم پانی دؤ پھر پانی کوروک لوحتی کدوہ دیواروں تک پہنچ جائے 'پھر یانی کو اپنے

یڑوی کی طرف چھوڑ دو' پھررسول الله ملتی کی آئی ہے حضرت زبیر کوان کا پوراحق دیا' حضرت الزبیر نے کہا: میرا گمان ہے کہ بیہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے:

آپ کے رب کی قتم! وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ کوآپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ مان لیں۔ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيْمَا شَجَرَ

(المستدرك: ٩١٩ ٥ ، صيح البخاري: ٢٢٣١ ، صيح مسلم: ٢٣٥٧ ، سنن ابن ماجه: ١٥ ، سنن ترندي : ١٣٦٣ ، سنن ابوداؤد: ٢٣٩٣)

(۱۲) حضرت زرین حمیش مین تشدییان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب مین تشد ہے کہا گیا کہ حضرت الزبیر مین تشکا قاتل دروازہ پر کھڑا ہے' تو حضرت علی نے فرمایا: صغیبہ کے بیٹے کے قاتل کو دوزخ مبارک ہو' میں نے رسول الله ملتی ایکٹی کو بیفر ماتے ہوئے ا سناہے کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔

(المستدرك: ٢٣٢ ك طبقات ابن سعدج ١٠٥ مصنف ابن الى شيبه ج١١٥ ص ٩٣ منداحد ج اص ٨٩ ممجم الكبيرج اص ٥٩) (۱۳)عبداللد الزبيري بيان كرتے بيل كه حضرت الزبير وي الله ينه كى طرف جانے لكي تو عمرو بن جرموذ في ان كا پيچها كيا اور وادى السباع میں ان کودھوکے سے شہید کر دیا۔عمرو بن جرموذ نے ان کور جب ۲ ۳ھ میں شہید کیا تھا۔

(المستدرك: ٢٠٣٠ ، معجم الكبيرج اص ١٥٨ ، طبقات ابن سعدج ٣ ص ١١٠)

(۱۴) مافظ ابن كثير متوفى ٧٤٧ ه لكھتے ہيں:

حضرت علی کے کشکر میں سے عمرو بن جرموذ نے حضرت الزبیر بن العوام دینی آمد کا سرمبارک کاٹ دیا' عمرو بن جرموذ آپ کا سر مبارک کاٹ کراس امید پرچھزت علی رشی آللہ کے پاس لے گیا کہ وہ اس کوکوئی انعام دیں گے اور ملنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا: اس کو ملنے کی اجازت نہ دو اور اس کو دوزخ کی بشارت دو۔ ابن جرموذ کے پاس حضرت زبیر کی تلوار تھی۔ حضرت علی نے اسے دیکھ کرفر مایا: اس تلوار نے کتنی باررسول الله ملتی آیا ہم کے چیرہ سے کرب دور کیا ہے۔

(البدايدوالنهايين ٥٥ ص ٢ ٣ س ملخصاً وارالفكر بيروت ١٩١٩ هـ)

حضرت الزبيربن العوام رشائله كي مرويات

علامه منى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ ه لكهت بين:

حضرت زبیر بن العوام رضی آللہ ہے ۸ ۳ مدیثیں مروی ہیں جن میں سے دو حدیثوں پرشیخین متفق ہیں اور ۷ حدیثوں کے ساتھ المام بخارى منفرد بين \_ (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال جام ١٥٥٣ من دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٢ هـ)

> حضرت طلحه بن عبيد الله رضيالله \_ کے مناقب

١٤ - بَابُ مَنَاقِب طَلْحَةَ بَن عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ

علامه بدرالدين محود بن احديثي متوفى ٨٥٥ هولكص بين:

ان كا بورا نام ہے: طلحة بن عبيدالله ابن عمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب - ان كا نسب رسول الله التي الله المعالم المائد من كعب ميں جمع ہو جاتا ہے اور حضرت ابو بكر صديق كے ساتھ تيم بن مرہ ميں جمع ہو جاتا ہے۔ حفرت طلحہ کی کنیت ابوطلحہ ہے'ان کی مال کا نام الصعبۃ بنت الحضر می ہے' جوحفرت علاء بن الحضر می کی بہن ہیں۔وہ اسلام لائیس اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے بیٹے کے بعد چندروز زندہ رہیں۔ حضرت طلحہ منگٹائٹ چنگ جمل میں ایک تیر لگنے سے چھتیں ہجری میں

۔ شہید ہو گئے تھے۔متعدد اسانید سے مروی ہے کہ مروان بن الحکم نے ان کو تیر مارا تھا جوان کے گھٹنے میں آ کرلگا اورخون جاری ہو گیا' پھروہ خون رکانہیں حتیٰ کہ حضرت طلحہ شہید ہو گئے اور اس دن وہ سب سے پہلے شہید تھے ان کی عمر میں اختلاف ہے اکثر کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کی عمر پچیز سال تھی' بیران دس صحابہ میں سے ایک ہیں جن کورسول الله ملتَّ فیکیٹم نے جینت کی بشارت دی تھی اوران آٹھ صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی اور ان پانچ صحابہ میں سے ایک ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رہی انتہ یراسلام لائے اوران چھاصحاب شوریٰ میں سے ایک ہیں جن سے رسول اللہ ملٹھ کیا تیم اینے وصال کے وقت راضی تھے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ١٣ أن دارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١هـ)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفي ٨٩٣ ه لكصتر مين:

بنایا تھا۔علامہ واقدی نے کہا ہے کہ رسول الله ملتی اللہ علیہ نے ان کو حضرت سعید بن زید کے ساتھ شام کے راستہ سے بدر کی طرف جاسوی کے لیے بھیجا تھا' پھر مید دونوں غروہ بدر کے دن مدینہ واپس آئے۔رسول الله مائٹ اللّم نے ان دونوں کے لیے مال غنیمت سے حصہ رکھا تھا' حضرت طلحہ نے بوچھا: یارسول اللہ! اجربھی ملے گا؟ آپ نے فر مایا: اجربھی ملے گا۔علامہ ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ علماء ثقات کااس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت طلحہ کا قاتل مروان بن الحکم ہے اور وہ ان کے ساتھ حضرت عائشہ رفی اللہ کے لشکر میں تعاراس نے حضرت طلحہ کواس لیے لگ کیا تھا کیونکہ وہ ( مروان ) بھی حضرت عثمان رغینکٹہ کے قاتلین کا مدد گارتھا۔

(الكوثر الجاري ج٢ ص ٧٤ م واراحياءالتراث العربي بيروت ٢٩ ١٣ هـ) اور حضرت عمر رضي الله في كما: نبي ملت اللهم في جب وفات ياكي تو وہ حضرت طلحہ رضیاللہ ہے راضی تھے۔

وَقَالَ عُمَرُ تُوْقِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنَّهُ رَاض.

اس تعلی کے موافق حدیث موصول سیح ابناری: ۹۲ ۱۳ میں گزر چی ہے۔

حضرت عمر نے کہا: اس خلافت کے سب سے زیادہ حق داروہ لوگ ہیں جن سے نبی ملتی این وفات کے وقت راضی تھے' پھر انہوں نے چیوصحابہ کا نام لیا: حضرت علیٰ حضرت عثانُ حضرت زبیرُ حضرت طلحہُ حضرت سعداور حضرت عبدالرحمٰن \_

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن ابی بکر المقدی نے ٱلْمُقَلَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ قَالَ صديث بيان كَ انهول في كها: بمين معتمر في مديث بيان كي از والدخوداز الى عثان وه بيان كرتے ہيں كەبعض ان جنگوں ميں جن کے ساتھ سوائے حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے کوئی یا تی نہیں رہا تھا'

٣٧٢٣'٣٧٢٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكُر لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلُ فِيْهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرٌ طُلُحَةً وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا.

[اطراف الحديث: ٢٠٠٠م. ٢٠١١] (صحيح مسلم: ١٣١٢ ١٣١٢) بيان دونول كي حديث سے (روايت) ہے۔ علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكهت بين:

غزوہ احد میں جب مسلمان نبی ملٹھ کی آئی کا ساتھ چھوڑ کر فرار ہورہے تھے تو سوائے حضرت طلحة رشی آللہ کے نبی ملٹھ کی آئی کے ساتھ کوئی باقی نہیں رہا تھا'اس واقعہ میں حضرت طلحة کی عظیم منقبت ہے۔ (عمرة القاری ج۱۶ ص ۱۳ ساس وار الکتب العلميه بیروت ۲۱ سام علامه احمر بن اساعيل كوراني حنى متونى ٩٩٠ ه لكصة بين:

غزوہ احدیمی رسول الله ملتی لیکی ووزر ہیں پہن کرآئے تھے۔آپ ایک چٹان پر چڑھنے لگے تو چڑھ نہ سکے تو حضرت طلحہ نے آپ کو پشت سے سہارا دے کراس چٹان پر چڑھایا' پس رسول الله طنی آلیم نے فرمایا : طلحہ نے (جنت کو) واجب کرلیا' اے ابو بکر! جب بھی احد کے دن کا ذکر کیا جائے گا توبیہ پورا دن طلحہ کے نام ہوگا۔ (الکوثر الجاری ج۲ ص۲ ۷ ۲ ۴ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۹ ۱۳۲ ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی خالد نے حدیث بیان کی از قیس بن ابی حازم وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رشی اللہ کے اس ہاتھ کو دیکھا جس ہاتھ سے انہوں نے نی ملک کیلام کو (تیروں سے) بیایا تھا، وہ ہاتھ بالکلشل (بے کار) ہو چکا تھا۔

٣٧٢٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَالِمٍ قَالَ رَآيْتُ يَدَ طَلْحَةً الَّتِي وَفَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَلَّتُ. [طرف الحديث: ٣٠٦٣ م] (اس حديث كي روايت مين امام بخاري

مدیث مذکور کے رحال

(۱) مسددُ ان كامتعدد بارذ كرمو چكا ہے۔ (۲) خالد بيابن عبدالله واسطى ہيں۔ (۳) ابن ابی خالد بياساعيل ہيں اور ابی خالد كا نام سعد ہے ان کو ہر مزالاتمسی انتجلی کہا جاتا ہے۔ ( س ) قیس بن ابی حازم' ان کا نام عوف الاحمسی انتجلی ہے۔ یہ نبی ملق لِلَّالِم کی وفات ك بعدمدينه آئے تھے۔ (عمدة القاري ١٦٥ ص ١٣)

حضرت طلحہ رضی اللہ کی رسول اللہ ملتی آلیکم کے دفاع میں جان شاری

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

امامطری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت طلحہ کے ہاتھ میں تیرآ کرنگا تھااور حضرت انس وشی تنظیہ سے روایت ہے عائشہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم غز وہ احد کے دن حضرت طلحہ رضی آنڈ کے پاس آئے تو ہم نے ان پرستر ( ۷۰ ) سے زیادہ زخم پائے اوران کی انگلیاں کٹ چکی تھیں اورا بن المبارک کی روایت میں ہے: ان کی وہ انگلی کٹ چکی تھی جوانگو تھے کے قریب

> اس حدیث میں مذکور ہے ٔان کا ہاتھ شل ہو چکا تھا لینی وہ ہاتھ بے کا رہو چکا تھا یا مفلوج ہو چکا تھا۔ حفرت طلحہ نے بہت مال چھوڑا تھا جوتین کروڑ تھا' صحابہ میں طلحہ نام کے بیس افراد تھے۔

(عدة القاري ج١٦ ص ١٦٣ سـ ١٣ سر الاكتب العلمية بيروت ٢٢ ١٨ هـ)

حفرت طلحه بن عبيدالله كي مرويات

حافظه في الدين احمد بن عبدالله الخزر جي التوفي ٩٢٣ هه لكهية بس:

حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہے ۳۸ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک حدیث پرشیخین متفق ہیں اور دوحدیثوں کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں اور تین حدیثوں کے ساتھ امام مسلم مففر دہیں ۔ (خلامہ تذہیب تہذیب الکمال ج۲ص ۱۴ وارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۴۲۲ھ) حضرت سعد بن الي و قاص الزهري <sub>إنكالله</sub> بنوز ہرہ اور نبی مُنْ اللّٰهِ کے ماموؤں کے فضائل اور وہ حضرت سعد بن ما لك رشى ألله مين

١٥ - بَابُ مَنَاقِب سَعْدِ بَن أَبِي وَقَاصِ الزُّهُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُ وَ بَنُو زُهُرَةً ٱخۡوَاٰلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَعُدُ بِن مَالِكِ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصتر بين:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله ان وس صحابہ میں سے ایک میں جن کورسول الله ملتی اللہ م کنیت ابواسحاق ہے ان کواسلام کا شہرسوار بھی کہا جاتا ہے میہ وہ مخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلایا' پیمتجاب الدعوات منے میداسلام لانے والوں میں ساتویں مخص منے اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر ایران کو فتح کیا' مدینہ سے دس میل کی مسافت پر عقیق میں ان کامحل تھا' اس میں ان کی وفات ہوئی' لوگ ان کے جنازہ کو مدینہ میں لے گئے اور ان کو ابقیع میں دفن کیا گیا' مروان بن الحکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی' بیعشرہ میں سے فوت ہونے والے آخری صحابی ہیں' ان کی وفات پچپپن ہجری میں ہوئی تھی۔ جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن ان کی عمر تر ای سال تھی' ایک قول کے مطابق تہتر سال تھی۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ١٦ ٣ وارالكتب العلميه 'بيروت'٢١١ه)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفي ٩٩٣ ه كلصة بين:

ابووقاص كانام مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ہے اور يہيں ان كانسب رسول الله مل الله عليهم كنب سے ملا ئے بیعشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں اور چھاصحاب شوریٰ میں سے ایک ہیں۔

(الكوثر البخاري ج١٦ ص ٧ ٢ م ' داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٩ هـ)

علامه موى شابين لاشين لكصة بين:

حضرت سعد بن ابی وقاص رشی الله ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی اور عظیم مجاہدین میں سے ہیں پیشهسواری میں شجاعت میں و کاوت میں اور فراست میں بہت مشہور تھے نبی مانڈیلیم سے محبت میں ان کی مثال دی جاتی تھی' بیرسول تھے اور ہتھیاروں سے سکے ہوکر کھڑے رہتے تھے میدان جنگ میں خطرہ کے وقت اپناسینہ آپ کے آگے کر دیتے تھے غزوہ احدیث جب مسلمان پسپا ہوکر بھاگ رہے تصفویہ استقامت کا پیکر تھے انہوں نے دیکھا کدرسول الله ملی ایک کومشر کین نے تھیرا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ دس سے بھی کم محابہ تھے انہوں نے بی مرتب اللہ کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے اور وہ اپنے سینوں کو آپ کے او پر قربان کر رہے ہیں۔ حضرت سعد زبردست تیرانداز تھے وہ مشرکین کے اوپر تیر برسا رہے تھے حتی کہ ان کے ترکش میں تیرفتم ہو گئے تو نی الترایی می این کے ترکش میں تیر مجرر ہے تھے (اور فرمار ہے تھے: )اے سعد! تم تیر چلاؤتم پر میرے باپ اور ماں فدا ہوں مجررسول بیرہ درہے لئے دعا کررہے تھے:اےاللہ!اس کے تیروں کونشانہ پرر کھاوراس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سوجس طرح وہ ماہر تیرانداز تھے'ای طرح

متخاب الدعوات تقے۔

رسول الله ملتَّ اللَّهِ ملتَّ اللَّهِ مل وفات کے بعدوہ حضرت ابو بکر وہنگالتہ کی جنگوں میں مدد کرتے رہے حضرت عمر وہنگالتہ نے ان کو کسریٰ کے خلاف لشکر کاسیہ سالارمقرر کر دیا تھا' انہوں نے کسری کے شہروں کو فتح کیا اورعراق کو فتح کیا' انہوں نے شہر کوفیہ کی بنیا در کھی اور حضرت عمر میں تنظیف نے انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا اور جب کوفہ کے ایک مخص کی شکایت پر انہیں گورنری ہے معزول کیا اور تحقیق ہے واضح ہو گیا کہ سعد کی میشکایت جھوٹی تھی تو حضرت عمر نے اپنی وصیت میں کہا: میں نے انہیں کسی قصور کی بناء پرمعزول نہیں کیا تھااوران کو چھاصحاب شوري ميں شامل كيا \_ (فتح المنعم ج 9 ص ٢٠ ٣٠ وارالشروق القاہرة ٢٩ ١٣١هـ)

اور بنوز ہرة نبی ملی اللہ اللہ کے مامول ہیں کیونکہ نبی ملی اللہ کی والدہ حضرت آمندر حمہا الله بنوز ہرة میں سے تھیں اور مال کے رشتہ دار ماموں ہوتے ہیں اور وہ سعد بن مالک ہیں۔

امام بخاری نے اس تعلیق سے بیراشارہ کیا ہے کہ ابو وقاص کے والد کا نام ما لک بن وصب ہے اور ان کی والدہ کا نام حمنة بنت سفیان ابن امید بن عبرتمس ہے اور وہ اسلام نہیں لائیں۔ (فتح الباری جسم ص۸۰۵ وررالمعرف بیروت ۱۳۲۷ ھ)

٣٧٢٥ - حَدَّ ثَنِي مُ حَمَّ لُدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن انتمثیٰ نے حدیث الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيلي قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوہاب نے حدیث بیان کی ' المُسَيَّبُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَّقُولُ جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ انہوں نے کہا: میں نے میچیٰ سے سنا 'انہوں نے کہا: میں نے سعید صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ بَوَيْهِ يَوْمَ ٱحَدِ. بن المسيب سے سنا 'انہول نے کہا: میں نے حضرت سعد رضی للہ کو رہے کہتے ہوئے سنا ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی ملتی الم الم نے میرے

[اطراف الحديث: ۰۵۵ س ۸۵۲ س ۵۵۷ ۲ صحح مسلم: ۲۳۱۲ الرقم تمسلسل: ۱۱۲۹ ، سنن تر زری: ۳۷۷۳ ، سنن ابن ماجه: • ۱۳۰ ، مند الإيعلى: ٨٣٣ ، مصنف عبدالرزاق: • ٢٠٣٢ ، مسنداحدج اص ١٨٦ ، طبع لديم منداحمه:١٦١٦ عص ١٦٥ مؤسسة الرسالة بيروت)

کئے اینے باپ اور مال کوجمع کیا۔

٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ هَاشِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَآيْتُنِي وَأَنَّا ثُلُثُ الْإِسْلَامُ.

[الحراف الحديث: ٣٨٥٨\_٣٧٢٧] (سنن ترندي: ٣٧١٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مکی بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہاشم بن ہاشم نے حدیث بیان کی از عامر بن سعداز والدخود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اینے آپ کود یکھا کہ میں مسلمانوں کا تیسرا حصہ تھا کینی میں تیسرامسلمان

امام بخاری کے نز دیک حضرت سعد بن ابی وقاص تیسر ہے مسلمان ہیں اور حافظ ابن عبدالبر کے نز دیک ساتویں مسلمان ہیں ان میں ہے کس کا قول کیجے ہے؟ علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متوني ٨٥٥ ه لكهت بين:

حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا: میں مسلمانوں کا تیسرا خصہ تھا لیعنی میں تیسراوہ مخص تھا جوسب سے پہلے اسلام لا یا تھا' اور مجھ سے پہلے صرف دوفر داسلام لائے تھے مصرت خدیجہ وقتی اللہ اور حضرت ابو بکر وقتی اللہ اسٹی ملٹی آیکم اور حصرت ابو بکر اور ان کی مراد آزاد

اور مرد نظے اور حافظ ابن عبدالبر نے ذکر کیا ہے کہ وہ ساتویں نمبر پر اسلام لانے والے تھے کیونکہ حضرت ممار کی حدیث میں ہے: میں نے بی مل آئیلٹے کو دیکھا اور آپ کے ساتھ صرف پانچ غلام نظے اور حضرت ابو بکر رضی آلڈ نظے تو بید کل چھ مسلمان ہوئے اور ساتوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی آلڈ نظے ۔ (الاستیعاب جاص اے ا' دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۵ ھ) یا حضرت سعد نے بیا ہے علم کے اعتبار سے فرمایا تھا کہ میں تیسرا مسلمان ہوں 'اس کا سبب بیہ ہے کہ اس وقت جو بھی اسلام لاتا تھا وہ اپنا اسلام خفی رکھتا تھا تو اس اعتبار سے حضرت سعد نے کہا: میں تیسرا مسلمان ہوں ۔ (عمدة القاری ۱۲ ص ۱۵ شراکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۱ھ)

میرے نزدیک حافظ ابن عبدالبر کی عبارت کی به نسبت امام بخاری کی روایت کوظاہر پرمحمول کرنا زیادہ لائق ہے اور صحیح یہی ہے کہ حضرت سعد بن الی وقاص رضی آئٹہ تیسر ہے نمبر پر اسلام لانے والے تھے۔

٣٧٢٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيهُ بِنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا ابْنُ ابِي اَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِا هَاشِمْ بْنُ هَاشِم بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِي اَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمْ بْنُ هَاشِم بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ قَلَلَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ ابِي وَقَاصٍ يَقُولُ مَا اَسْلَمَ اَحَدُّ إِلَّا فِي الْيَوْمِ سَعْدَ بْنَ ابِي وَقَاصٍ يَقُولُ مَا اَسْلَمَ اَحَدُّ إِلَّا فِي الْيَوْمِ اللَّذِي السَّلَمَ اَحَدُّ إِلَّا فِي الْيَوْمِ اللَّذِي السَّلَمَ اللهُ اللهِ وَالْقَدْ مَكْثَتُ سَبْعَةَ آيَامٍ وَّإِنِّي لَثُلُثُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے ابراہیم بن مول نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن ابی زائدہ نے جردی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن ابی وقاص نے دی انہوں نے کہا: ہمیں ہاشم بن ہشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے سعید بن المسیب کویہ کتے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رفتی اللہ کویہ کئے ہوئے سا ہے کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رفتی اللہ کویہ کئے ہوئے سا ہے: جو بھی اسلام لایا ہے وہ اسی دن اسی حال میں مظہرارہا کہ دن میں اسلام لایا تھا اور میں سات دن اسی حال میں مظہرارہا کہ میں اسلام لایا تھا اور میں سات دن اسی حال میں مقابرارہا کہ میں اسلام لانے والا تیسرا شخص تھا۔ ابن ابی زائدہ کی متابعت ابو میں اسلام لانے والا تیسرا شخص تھا۔ ابن ابی زائدہ کی متابعت ابو اسامہ نے کی ہے انہوں نے کہا: ہمیں ہاشم نے حدیث بیان کی۔

اس مدیث کی شرح کے لئے اس سے پہلی مدیث سے ابخاری:۳۷۲۲ کا مطالعہ کریں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ بھی اسی ون اسلام لائے تھے جس دن میں اسلام لایا تھا اور میں اسلام لانے والا تیسر المخض تھا اور اس کے سات دن بعد دوسرے لوگ اسلام لائے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر و بن عون نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی از اساعیل از قیس انہوں نے کہا: میں نے حضرت سعد رضی اللہ کی راہ میں تیر ہوئے سنا ہے: میں وہ پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اور ہم نبی طبق الیہ کے ساتھ اس حال میں جہاد کرتے تھے کہ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی حتی کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص اونٹ یا بکری کی مینگنیوں ہوتی تھی حتی کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص اونٹ یا بکری کی مینگنیوں کی طرح قضاء حاجت کرتا تھا 'اور وہ مینگنیاں خشک ہوئی تھیں آ بس میں میں ہوتی تھیں اور اب حال میہ ہوئی تھیں ہوتی تھیں اور اب حال میہ ہوئی تبیں ہوتی تھیں اور اب حال میہ ہوئی تبیں ہوتی تھیں اور اب حال میہ ہوئی تبیں میرے عیب نکالے ہیں (اگر ایبا ہے تو) ہیں میں میں میرے عیب نکالے ہیں (اگر ایبا ہے تو) ہیں

٣٧٢٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَوْن حَدَّثَنَا خَالِدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِنِّى لَاَوَّلُ الْعَرَب رَمَٰي بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ النَّبَيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ النَّبَيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَالَنَا طَعَامٌ اللهُ وَرَقُ النَّبَيِ صَلَّى اللهُ اللهُ السَّمَ فَاللهُ خِلْطُ الْمِيْرُ اللهُ عَلَى الْإِللهُ مَا لَهُ خِلْطُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللهُ عَمْرَ قَالُوْا لَهُ وَمَالَنَا عَلَيْهِ اللهِ عَمْرَ قَالُوْا لَهِ إِلَى عُمَر قَالُوْا لَهُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللهُ عُمْرَ قَالُوْا لَهُ إِلَى عُمْرَ قَالُوْا لَهُ اللّهُ عَمْرَ قَالُوْا لَهُ إِلَى عَمْرَ قَالُوْا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوْا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوْا لَهُ اللّهُ عَمْرَ قَالُوْا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوْا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوْا لَهُ إِلَى عُمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ عُمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ عُمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ عَمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ قَالُوا لَهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

بالكل ناكام ہوگيا اور ميرے اعمال برباد ہو گئے اور بنواسد نے مند ابو داؤد الطبيالي: ۲۱۲ ' مند الحميدي: ۸۷ ' سنن داري: ۱۵ ۱۴ ' مند ایویعلیٰ:۲۳۲'صیح ابن حبان:۱۹۸۹'شرح السنة:۳۹۲۳' مینداحمرج است عمر کی طرف ان کی (حجمو ٹی ) شکایت کی تھی کہ وہ احجمی طرح ص ١٤١، طبع قديم، مند احمد: ١٨٩٨ ج٣ص ٩٠، مؤسسة الرسالة، ممازنبيس يرز حصته \_

جس کشکر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلا یا تھا اس کشکر کا بیان

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس جہاد میں سب سے پہلا تیر چلایا تھا' یہ عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب كالشكر تھا اور بير ملمانوں اور مشرکین کے درمیان پہلی جنگ تھی' نبی ملتی ایلیم نے اس تشکر کو ہجرت کے پہلے سال میں بھیجا تھا' آ پ نے چند مسلمانوں کو را بغ کی طرف بھیجا تا کہ وہ قریش کے قافلہ سے مقابلہ کریں' پھران دونوں نے ایک دوسرے پر تیر چلائے' مسلمان اس کشکر میں ساٹھ افراد تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص مہاجرین میں ہے وہ پہلے صحالی تھے جنہوں نے مشر کین پر تیر مارے اس تشکر کا حجنڈا حضرت سعد کے ہاتھ میں تھااور یہ پہلا حجمنڈا تھا جس کورسول اللہ ملٹی ٹیلیٹم نے بنایا تھا' قریش کی کمان عبیدہ اور ابوسفیان اموی کے ہاتھ میں تھی ادر میکفراوراسلام کا پہلامعر کہ تھا اور اس مین کفار پرتیر مار نے والے پہلے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص ریخی آللہ تھے۔

حفرت سعد بن ابی وقاص کی جوشکایت حضرت عمر و کا آنڈ کی طرف لگائی گئتھی کہ بیا چھی طرح نماز نہیں پڑھتے بیشکایت لگانے والا ابوسعدہ اسامۃ بن قمارہ تھا' حضرت عمر نے اس کی تحقیق کی اور یہ شکایت جھوٹی تھی' حضرت سعد بن الی وقاص نے اس شخص کے خلاف دعاء ضرر کی تھی جو قبول ہوئی' اس کی تفصیل صحیح ابنجاری: ۵۵۷ ' میں مذکور ہے۔

(عمدة القاري ج١٢ ص ١٦ ٣) دارالكتب العلمية 'بيروت'٢١٣ هـ)

#### حفرت سعد بن الى وقاص رضالته كي منقبت ميں مزيدا حاديث

- (۱) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص معنالله بيان كرتے ہيں كەرسول الله ماتياتيم نے فرمايا: جو مخص سب سے پہلے اس درواز ہ ہے داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ (الفتح الربانی: ١١٤٢٠ منداحد: ٢٩٠ ٤٠ عالم الكتب بيروت منداحہ ٢٣٢ )
- (٢) حفرت عبدالله بن عامر بن ربیعه بیان کرتے ہیں که حضرت عائشہ و بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول الله مل ایک ساری رات جاگتے رے اور وہ آپ کے پہلو میں تھیں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میں نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: کاش! میرے اصحاب میں ہے کوئی نیک شخص ہوتا اور وہ ساری رات میری حفاظت کرتا' ای دوران میں نے متھیاروں کی آوازشیٰ آپ نے پوچھا: کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا: میں سعد بن مالک ہوں آپ نے پوچھا: تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا: یا رسول الله! میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں حضرت عائشہ نے بتایا ' پھر آپ سو گئے اور میں نے آپ کے خراثوں کی آوازسنی۔ (افقے الربانی:۱۱۷۲۲) منداحد:۲۵۲۰ منداحدج ٢ص ۱۴۱ میج ابخاری:۲۸۸۵ میج مسلم:۱۳۱۰ سنن ترفدى: ٣٤٧٤ مجيح ابن حبان: ٢٩٨٦)
- (m) حضرت سعد بن ابی وقاص دین آلند بیان کرتے ہیں کہ میرے متعلق قرآن مجید کی گئی آیات نازل ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ میری ماں نے قتم کھائی کہ جب تک میں اپنے دین کا انکارنہیں کروں گا وہ مجھ سے بھی بات نہیں کریں گی اور نہ پچھ کھا کیں گی اور نہ پئیں گی اور انہوں نے کہا کہ قرآن نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم دیا ہے اور میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں

وین اسلام سے کفرکرنے کا تھم دیتی ہوں' حضرت سعد نے کہا: میں تین دن تک کھبرارہاحتیٰ کہ میری ماں پر بے ہوثی طاری ہو گئ' پھران کا دوسرا بیٹا جس کا نام عمارہ تھا'اس نے ان کو پانی پلا یا اوروہ مجھے بددعا دے رہی تھیں' تب بیآیات نازل ہو کیں: وَوَصَّنْهَا الْانْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ اُمَّهُ وَهُنَّا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک ک

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کامؤکد کھم دیا' اس کی مال نے اسے پیٹ میں اٹھایا کروری پر کامؤکد کھم دیا' اس کی مال نے اسے پیٹ میں اٹھایا کروری پر کمزوری پر داشت کرتے ہوئے اور اس کا دودھ چھوڑ نا دو برس میں ہم رااور اپنے والدین کاشکر اداکر' میری ہی طرف لوٹنا ہے 0 اور اگر وہ تجھ پر بیزور ڈ الیس کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دے جس کا تجھے کچھ علم نہیں' سوتو ان کی اطاعت نہ کراور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے مصاحبت کراور جس اطاعت نہ کراور دی است پر چل کھر تم سب کا اور اگر میری طرف رجوع کیا ہے اس کے راستہ پر چل کھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف رجوع کیا ہے اس کے راستہ پر چل کھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف رجوع کیا ہے اس کے راستہ پر چل کھر تم کر تے لوٹنا میری ہی طرف ہے تو میں تم کو خبر دول گا جو کچھ تم کرتے لوٹنا میری ہی طرف ہے ' سو میں تم کو خبر دول گا جو کچھ تم کرتے

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ قَلِيلَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِيضًا وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيْرُ 0 وَإِنْ جَهَلَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَـيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا تُمُ مِنَ اللَّهُ نَيَا مَعْرُ وَفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ نَيَا مَعْرُ وَفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ نَيَا مَعْرُ وَفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ النَّانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يُسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوا اللّهَ وَرُسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ (الانفال:١)

بیلوگ آپ سے غنیمتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ غنیمتیں اللہ اور رسول کی ہیں' سوتم اللہ سے ڈرو' اور اپنے آپی کے معاملات کو درست رکھو' اور اگر تم مومن ہوتو اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانو O

میں بیار ہوگیا تو میں نے رسول اللہ طنی آیا ہم کی طرف پیغام بھیجا'آپ میرے پاس تشریف لائے' میں نے عرض کیا: آپ جھے
اجازت دیں کہ میں اپنا مال جس طرح چا ہوں تقسیم کروں' تو آپ نے انکار فر مایا' میں نے کہا: نصف (تقسیم کردوں)'آپ نے انکار
فر مایا' میں نے کہا: تبائی؟ تو آپ خاموش رہے' پھر اس کے بعد ترکہ میں سے تبائی دینا جائز ہوگیا' انہوں نے کہا: میں انصار اور
مہاجرین کی ایک جماعت کے پاس آیا' انہوں نے کہا: ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور انگور کی شراب پلاتے ہیں' اور ہے انگور کی شراب
کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے' سومیں ایک باغ میں ان کے پاس گیا: ان کے پاس اونٹ کا بھنا ہوا گوشت تھا اور انگور کی شراب
کی مشک تھی' پس میں نے ان کے ساتھ کھایا اور شراب پی پھر میں نے ان کے سامنے انصار اور مہاجرین کا ذکر کیا' سومیں نے کہا:
مہاجرین انصار سے افضل ہیں' تو ایک شخص نے (اونٹ کے) جزرے کی ہڈی جمعے ماری اس سے میری ناک زخمی ہوگئ' سومیں نے رسول اللہ طنی آیا ہم کے پاس جا کراس کی خبر دی تو اللہ عزوج النے میرے سب سے انگور کی شراب کو حرام قرار دینے کے متعلق ہے آپ ویل اللہ طنی آیا ہم کے پاس جا کراس کی خبر دی تو اللہ عن میرے سب سے انگور کی شراب کو حرام قرار دینے کے متعلق ہے آپ

نازل فرما كى:

شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر (سب) ناپاک ہیں شیطانی کاموں سے ہیںتم ان سے بچوتا کہتم کامیاب ہوجاؤ<sup>©</sup> إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَ الْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُونُهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٥

(صححمسلم: ۴۸۸) مندابوداؤد الطبيالي: ۲۰۸ مصنف ابن الي شيبه ج ۱۲ ص ۱۳۲۳ الادب المفرد: ۴۳٬ سنن ابوداؤد: ۴۲٬ ۲۷٬ سنن ترندي: ۱۸۹ س و ۲۰ ۴ منداليز ار: ۱۳۴۹ مندابويعلى : ۲۹۲ الفتح الرباني: ۲۱ ۱۱ منداحمه: ۱۵ ۲۵ منداحمه ج اص ۱۸۱)

حضرت سعد بن ابی وقاص رشی الله بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ملتی اللہ کے ساتھ چھافراد تھے تو مشرکین نے نبی ملتی اللہ سے کہا: ان لوگوں کواپنے پاس سے بھگادیں' بیرہمارے سامنے آنے کی جرأت نہ کریں' حضرت سعدنے کہا: میں تھا' حضرت ابن مسعود تھے'ھذیل كايك مخص تھا' حضرت بلال تھے اور دومرداور تھے جن كاميں نے نام نہيں ليا' تب الله عزوجل نے بير آيت نازل فرمادى:

وَلا تَطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ اور (ان ملين مومنول كواسِ سے) دور نه يجي جواسِ يُرِيْدُونَ وَجْهَةَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وبلك صبح ادر شام عبادت كرتے بين صرف اس كى رضا جا بت وَمُامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَكُونُ مُومَ فَتَكُونَ موع أَب كودمان كاحماب فيس عاور نه آب كاحماب ال کے ذمہ ہے' (پر بھی اگر آپ نے بالفرض انہیں اپنے سے ) دور کر

مِنَ الظُّلِمِينَ ۞ (الانعام: ٥٢)

(صحیم ملم: ۲۳۱۳؛ سنن ابن ماجه: ۲۲۸) دیا تو آپ ناانصافی کرنے والے ہوجا کیں گے 0

حفرت سعد بن اني وقاص رشي ننه کي مرويات

مانظ منى الدين احمر بن عبد الله الخررجي التوني ٩٢٣ ه لكت بي:

حضرت سعد بن مالک (ابووقاص) رعی تشدید ۱۷۰ عدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۱۳۳ عدیثوں پرشیخین متفق ہیں امام بخاری۲۷ حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اور امام سلم ۵۲ مدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج اص ٥٠٨ ، دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٢ هـ)

١٦ - بَابُ ذِكُر أَصْهَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ فَيَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بِنَّ الرَّبِيعِ مِنْ مِنْ الرَّبِيعِ بِينَ

اس عنوان میں اصہار کالفظ ہے اور اصہار وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹیوں سے نکاح کیا' صہر کا اطلاق بیوی کے تمام رشتہ داروں پر ہوتا ہے خلیل نے کہا ہے کہ صبر کا اطلاق تمام دیوروں اور داما دوں پر ہوتا ہے اس طرح بیوی کے بھائی اور اس کے باپ پر جی صبر کااطلاق ہوتا ہے اور عام عربوں کے نز دیک بیٹی کے خاوند ( داماد ) کوصبر کہتے ہیں۔

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ابوالعاص كانام لقيط اورمقسم ہے بير ربيع بن الربيعة بن عبدالعزى بن عبد من بن عبد مناف كے بيٹے بيں بياني كنيت ابوالعاص کے ساتھ مشہور ہیں'ان کی والدہ حالة بنت خویلد ہیں جو حضرت خدیجہ ریفناللہ کی بہن ہیں' رسول الله الله الله الله ان کی سب سے برای صاحبزادی سیدہ زینب رخیناللہ کا اعلان نبوت سے پہلے ان سے عقد نکاح کیا تھا' ابوالعاص کوغزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ قید کیا گیا تھا تو سیدہ زینب نے ان کی رہائی کے فدیہ کے لیے اپنامار بھیجا تھا' پر حضرت خدیجہ نے ان کوعقد نکاح کے موقع پر دیا تھا' نبی ملٹوڈالٹیم کور

یہ ہارد کھے کر حضرت خدیجہ کی یاد آگئ آپ نے مسلمانوں سے فر مایا: اگرتم چاہوتو یہ ہاران کو واپس کر دو'اور نبی ملنی کی آپ نے ابوالعام کی رہائی کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ سیدہ زینب کو مدینہ بھیج دیں 'سوانہوں نے بہشرط پوری کی'اس وجہ سے آپ نے فر مایا: اس نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا' ابوالعاص کو دوبارہ قید کر لیا گیا تو سیدہ زینب نے ان کو پناہ دی' پس وہ مسلمان ہو گئے اور نبی ملنی آئی ہے ان کو سیدہ زینب کی طرف لوٹا دیا' ان ہی سے حضرت امامہ رہی آئی ہو کی جن کی ملی آئی آئی ہے نبی ملنی آئی ہے ہے۔

کند ھے پرسوار کر کے نبی ملنی آئی آئی نے نماز پڑھی تھی' حضرت ابوالعاص رہی آئید جنگ بیامہ میں شہید ہو گئے تھے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ١٨ ٣ ـ ١٤ ٣ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

حضرت ابوالعاص رشی آند کا زیادہ تفصیل سے تذکرہ میں نے صحیح ابنجاری:۳۷۱۲ کی شرح میں حضرت سیدہ فاطمہ رشی آند کے مناقب میں مزیدا حادیث کی شرح میں کیا ہے وہاں ملاحظہ فر مائیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی ہے انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزهری انہوں نے کہا: مجھے علی بن حسین نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخرمه رفحالله نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ نے ابوجہل كى بيني كونكاح كا بيغام ديا سيده فاطمه رضي الله في بات ن فاتووه ہ کہ آپ اپنی بیٹیول کے لیے غضب ناک نہیں ہوتے اور یہ (حضرت) علی ابوجهل کی بیٹی ہے نکاح کرنے والے ہیں کی رسول الله مل الله مل مر على موع (اور) آب نے كلمه شهادت پڑھنے کے بعد فرمایا: میں نے ابوالعاص بن الربیع کے ساتھ (اپی بیٹی سیدہ زینب کا) نکاح کیا'اس نے مجھے سے بات کی اور سے بولا' اور بے شک فاطمہ میرے جسم کا مکڑا ہے اور میں اس کے رہے کو نا پسند كرتا مول اور الله كى قتم! رسول الله ملتي الله الله كى بينى اور الله ك وحمن کی بیٹی ایک مرد کے پاس جمع نہیں ہوں گی' پھر حضرت علی نے (اس لڑکی سے)منگنی کوترک کردیا' اور محمد بن عمرو بن صلحلة نے از ابن شہاب ازعلی از مسور یہ اضافہ کیا ہے کہ میں نے نی ملی اللہ سے سنا ہے آپ نے بنوعبر مش سے اپنے داماد کا ذکر کیا ' پس اس سے نکاح کے رشتہ کی تعریف کی کہ اس نے آپ کے ساتھ نیکی گ آپ نے فرمایا: اس نے مجھ سے بات کی تو سے بولا اور مجھ سے دعدہ کیا تو پورا کیا۔

٣٧٢٩ - حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسِّينِ أَنَّ الْمِسْوَرَبْنَ مَخْرَمَةً قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَسَمِعَتْ بِذَٰلِكَ فَاطِمَةُ فَاتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قُومُكَ آنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنُتَ أَبِي جَهُلِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي ٱنْكُحْتُ ٱبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِصَٰعَةٌ مِّيِّي وَإِيِّي اكْرَهُ أَنْ يَّسُوءَ هَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنَتْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَـدُو اللَّهِ عِنْدَ رَجُلُ وَّاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَلْحَلَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيّ عَنْ مِّسُورِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرً صِهْرًا لَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرِتِهِ إِيَّاهُ فَاحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى

اس مدیث کی شرح منجح ابخاری:۹۲۲ میں گزرچکی ہے۔

click on link for more books

امام بخاری نے آپ کے دامادوں کے بیان کے باب میں اس حدیث کواس لیے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں آپ کے دو دامادوں حضرت علی اور حضرت ابوالعاص رضی اللہ کا ذکر ہے۔

نی اللہ اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثه رشخانیه کے مناقب

١٧ ـ بَابٌ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثُةَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

ان کانام ہے: حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزیٰ الکلمی ۔ زمانہ جاہلیت میں ان کو قید کر لیا گیا تھا' پھر ان کو عیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ کے لیے خریدلیا 'پھر انہوں نے زید بن حارثہ نبی ملتی کیا ہم کو بہہ کر دیا۔ روایت ہے کہ حفزت زید بن حارثہ کی والدہ بمن سے اپنی قوم سے ملنے کے لیے آئیں تو ان پر ڈا کہ پڑا اور ڈاکوحضرت زید بن حارثہ کو اٹھا کر لے گئے اس وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی اور ان کوع کاظ کے باز ارمیں فروخت کرنے کے لیے لیے گئے تو علیم بن حزام نے ان کو جار سودرہم میں خریدلیا اور جب رسول الله ملتی کیا تھے مفرت خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے رسول الله ملتی کیا تیا ہے کہ دیا ، پھران کے گھر والول کوخبر ہوئی ۔ (عمدة القاری ج١٦ ص١٩ ٣) دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ه)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بي:

بنوكلب كے كچھلوگ يمن سے جج كرنے كے ليے مكه آئے توانهوں نے حضرت زيدكود كھے كر پہچان ليا 'وہ وہاں سے يمن كئے اور ان کے والد کوخبر دی اور بتایا کہ فلال جگہ پر ان کا بیٹا ہے تو حضرت زید کے والد حارثہ اور ان کے بھائی کعب مکہ میں آئے اور نی مل المالی کے متعلق سوال کیا تو بتایا گیا کہ آپ مسجد میں ہیں وہ وہاں پر گئے اور کہا: اے عبدالمطلب کے بیٹے! اے ان کی قوم کے سردار! آپ الله کے حرم کے رہنے والے ہیں' آپ قید یول کوچھڑاتے ہیں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں' ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلہ میں آئے ہیں' آپ ہم پراحسان فرمائیں اور عمر گی ہے اس کا فدریہ قبول کرلیں' آپ نے بوچھا: وہ غلام کون ہے تو انہوں نے کہا: وہ زید بن حارثہ ہے' آپ نے فر مایا: اس کو بلاؤ اور اس کواختیار دے دؤاگر اس نے تمہارے ساتھ جانے کواختیار کرلیا تو وہ بغیر فدیہ کے تمہارا ہے اور اگر اس نے مجھے اختیار کر لیا تو اللہ کی قتم! میں وہ نہیں ہوں کہ فدیہ کے عوض اس کو تمہارے حوالے کر دوں پھر حضرت زید بن حارثہ کو بلایا' آپ نے ان سے بوجھا: کیاتم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! بیمیرے والدہیں اور بیہ میرے چاہیں'؟ آپ نے فرمایا: اور میں وہ ہول جس کوتم جانتے ہواورتم میری مصاحبت کوبھی جان چکے ہوا بتم چاہو مجھے اختیار کرلو یاان کواختیار کرلو۔حضرت زیدنے کہا: میں آپ کے مقابلہ میں کسی کواختیار نہیں کروں گا' آپ میرے والداور چیا کی جگہ ہیں'ان کے باپاور پچانے کہا: افسوس ہاے زید اتم آزادی کے مقابلہ میں غلامی کواختیار کررہے ہو! اوراینے باپ اور چچااوراینے گھر والوں کے مقابلہ میں ایک اجنبی کو اختیار کررہے ہو! انہوں نے کہا: جی ہاں! میں نے اس مخص کو ایسا پایا ہے کہ میں ان کے مقابلہ میں کسی کو افتیار نہیں کروں گا! جب رسول الله ملتی آیلی نے بیہ ماجرا دیکھا تو آپ نے حضرت زید کواپٹی گود میں اٹھالیا اور فر مایا:تم سب گواہ ہو جاؤ زیدمیرابیٹا ہے بیمیرا دارث ہوگا اور میں اس کا دارث ہول جب حضرت زید کے دالد اور چھانے بیمنظر دیکھا تو ان کے دل خوش ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے ۔

باندی حضرت ام ایمن رفتی اللہ سے کیا تھا جن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔

حضرت ابن عباس مِنْ الله بيان كرتے ہيں كه پہلے ہم زيد بن حارثه كوزيد بن محمد كہتے تھے حتى كه بير يت نازل ہوئى: أَدْعُوهُمْ لِلْبَآنِهِمْ (الاتزاب:١) لوگول كوان كے بابول كے نام سے يكارو\_

حضرت زید بن حارثهٔ غزوہ بدراوراس کے بعد کے تمام غزوات میں حاضر رہے اور غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے۔حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ مائٹے کیلئم جولشکر بھی تھیجے اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بناتے ۔

میرے آ زاد کردہ غلام ہواور مجھ سے ہواور میری طرف سے ہواور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ میں آئے اور رسول اللّٰد ملتّٰ کیا آئے میرے گھر میں تھے' وہ آپ کے پاس آئے' پس دروازہ کھٹکھٹایا' آپ ان کی طرف کھڑے ہوئے حتیٰ کہان سے مصافحہ کیااوران کو بوسا دیا۔

حضرت ابن عمر رضی الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی آللہ نے مجھ سے زیادہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کو وظیفہ دیا' میں نے ان ہے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہان کے والدرسول الله ملتی اللہ کم تمہارے والدے زیادہ محبوب تنے بیرحدیث سیجے ہے۔ علامہ دا قدی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ غزوہ مؤتہ میں بچپن (۵۵) سال کی عمر میں شہید ہو گئے اور حضرت زید کے سوا اور کسی صحافی کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔ (الاصابة ج ع ص ۹۷ سر ۹۴ م وار الکتب العلمیه بیروت ۱۵ ۱۵ هـ)

وَقَالَ الْبُرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور حضرت البراء رضَّ الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمایا: تم ہمارے بھائی ہواور ہمارے آ زاد کردہ غلام ہو۔

أَنْتَ أَخُونًا وَمَوْلَانًا.

اس تعلق كموافق حديث موصول صحيح البخارى:٢٦٩٩ ميس كزر چكى كے\_

• ٣٧٣ - حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا وَّآمَّرَ عَلَيْهِمُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَطْعَنُواْ فِيْ اِمَارَتِهِ فَــ قَــ دُكُنتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِي اِمَارَةِ ٱبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَآيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنَ اَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ.

[اطراف الحديث: ۲۵۰م ۸۲۳۳ م ۲۲۳ [ اطراف

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن ویتار نے حدیث بیان کی از حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله اوه بیان کرتے ہیں کہ نبی مائٹ کیلئم نے ایک لشکر بھیجا اور حضرت اسامہ بن زیدرشی اللہ کو اس کا امیر بنا دیا تو بعض لوگوں نے ان کوامیر بنانے پراعتراض کیا تو نبی ملتی ایم نے فرمایا: اگرتم اس کو امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہوتو اس سے پہلےتم اس کے باپ کو امیر بنانے پراعتراض کرتے تھے اور اللہ کی قتم! وہ امیر بنانے کے ضرور لائق تنے اور وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تنے اور ان

کے بعدیہ (اسامہ ) مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح مسلم: ۲۴۲۷ 'سنن ترندی: ۱۳۱۳' اسنن الکبری للنسائی: ۱۸۱۸ 'صحیح ابن حبان: ۱۳۳۰ که 'سنن بیهاتی جوه اص ۱۳۳۴ شرح البنة: ۱۳۹۳ مند ر منداحمد: ۱۱۰ مطبع قدیم منداحمد: ۵۸۸۸\_ج ۱۳۹ مؤسسة الرمالة بیروت) احمد ج ۲ ص ۱۱۰ مطبع قدیم منداحمد: Click on link for more books

### حضرت اسامہ کی امارت پرمعترض کا مصداق اور افضل کے او پرمفضول کو امیر بنانے کا جواز عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكصتر بين:

مغازی کے آخر میں امام بخاری نے بتایا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید وظی اللہ کی امارت پر اعتراض کرنے والے عیاش بن رسیعہ ا انخز ومی تنھے۔

حضرت زیدین حارثه مِنْ الله کار الله مانتی الله مانتی الله مانتی الله مانتی الله مین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر منجنها لله بھی تھے'ای وجہ سے بعض لوگوں نے ان کی امارت پراعتراض کیا تھا'اس حدیث سے بیمسکلہ معلوم ہوا کہ کبیر کے او پرصغیر کواور افضل کے اور مفضول کو امیر بنانا جائز ہے۔ (فتح الباری جسم ۸۰۸ وررالمعرف پیروت ۱۳۲۲ھ)

٣٧٣١ - حَدَّقَنَا يَحْيَى بَنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المَ عَارى روايت كرتے بي: ہميں يَحَيٰ بن قزء نے مديث سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُووَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ بِإِن كَى انهول نِهَا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے مدیث بیان كی از الزهري ازعروة از حضرت عا ئشه رسيختانه وه بيان كرتى جيں كه مير \_ یاں ایک قیافہ شناس آیا اور نبی ملتی آلیج موجود تھے اور حضرت اسامہ بن زیداور حضرت زیدبن حارثه رخیاند دونوں لیٹے ہوئے تھے تو اس نے کہا: یہ بعض قدم بعض کا جز ہیں تو نی ملٹی ایکم اس سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو بیا چھالگا' اور آپ نے بیہ بات حضرت عا کشہ رہنگاللہ

تُعَالَى عَنْهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ قَائِفٌ وَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَّأَسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ وَّزَيْدُ بَنُ حَارِثَةً مُضْطَجعَان فَقَالَ إِنَّ هَٰذِهِ الْآقَدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ قَالَ فَسُرَّ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْجَبَهُ فَأَخُبُرَ بِهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

اس مدیث کی مفصل شرح اصحیح البخاری:۳۵۵۵ سیس گزر چکی ہے۔

قائف کامعنی ٔ حضرت عائشہ کے پاس قائف کے آنے کی توجیہ اور قائف کی بات پر آپ کے خوش ہونے

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ال حدیث میں قائف کالفظ ہے یعنی قیا فدشناس جومشابہت اورعلامات کے ذریعے فروع کواصول کے تما تھ اور ابناء کوآباء کے ماتھ ملاتا ہے اس مدیث میں ذکر ہے کہ وہ حضرت عائشہ رہن اللہ کے پاس آیا کینی احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے۔ رسول الله المنتونية في الله المنتوش ہوئے كەجھزت اسامەسياه فام تنھے اور حضرت زيد پرنځاند گورے تنھ اس وجہ ہے لوگ ان كے نسب میں شک کرتے تھے اور جب قیافہ شناس نے تقید بق کر دی کہ بیان میں سے ایک دوسرے کا جزیے تو عربوں کے اصول کے مطابق حفرت اسامه کے نسب کی تصدیق ہوگئی۔ (عمدة القاری ج١٦ ص ٣٢٠ موضحاً وارالکتب العلمیه بیروت ٢١ ١١٠ه )

١٨ - بَابٌ ذِكُر أَسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ما نظشهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

حضرت اسامه بن زید بن شراحیل بن عبدالعزی ان کا پورا نام ہے ان کومجوب ابن امحبو ب کہا جاتا تھا کیونکہ بیدونوں باپ بیٹے رسول الله المقاليكيم كومجوب تنفيذان كى كنيت الومحمداورالوزيد ہے ان كى والدہ حضرت ام ايمن رخي الله بيں جو نبي المقاليكيم كو پالنے والى تعين

ا ما ابن سعد نے کہا ہے کہ حضرت اسامہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے'اور جس وقت نبی ملتہ کی آئی کم وفات ہو کی اس وقت ان کی عمر ہیں رہ این سیات ہوئے۔ سال تھی' نبی ملت ایک شام پر ملہ کرنے والے عظیم لشکر کا امیر بنایا تھا' لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے نبی ملت ایک کی وفات ہوگئ، سال تھی' نبی ملتی ایک میں ان کوشام پر مملہ کرنے والے عظیم لشکر کا امیر بنایا تھا' لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے نبی ملتی ایک وفات ہوگئ، ہ میں گائیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رہنی آللہ نے اس لشکر کوروانہ کیا' حضرت عمر رہنی آللہ ان کی بہت تعظیم اور تکریم کرتے تھے'اوراپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وغناللہ سے زیادہ ان کوعطا کرتے تھے حضرت عثان رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت اسامہ فتنوں سے الگ رہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ کی خلافت کے اواخر میں فوت ہوئے ' حافظ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ وہ پینتالیس (۴۵) ہجری میں فوت ہوئے تقے۔ (الاصابہج اص ۴۰ سے ۴۰ سو دارالکتب العلمیه میروت ۱۵ ۱۴ ه

(جہتے)ہں۔

٣٧٣٢ - حَدَّثُنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأَنُّ الْمَخْزُومِيَّةِ فَقَالُوا مَنْ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن معید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از الزهری از عرُوة از حضرت عا نشه رضي الله وه بيان كرتي مين كه قريش كومخز دي يَّجْتَرِئْ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى عورت كے معاملہ نے بہت پریثان كرركھا تھا انہوں نے كہاكہ زید منتاللہ کے سوا کون کر سکتا ہے جو رسول الله مان کالیم کے مجوب

> اس مدیث کی مفصل شرح ، صحیح ابنجاری:۲۶۴۸ میں گزر چکی ہے۔ اس مخز وي عورت كانام فاطمه بنت اسود تها\_

٣٧٣٣ - وَحَدَّثُنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ ذَهَبْتُ اَسْاَلُ الزُّهُرِيِّ عَنْ حَدِيْثِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ وَجَدُتُكُ فِي كِتَابِ كَانَ كَتَـبَـهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ امُرَاةً مِّنْ بَنِي ـ مَخْزُوْم سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْتَرِئُ اَحَدٌ أَنْ يُكُلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ السَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِي اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوهُ أَهُ لَوْ كَأَنَّتُ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: اور ہمیں علی نے مدیث بیان كى إنهول نے كما: بميں سفيان نے حديث بيان كى انہوں نے كما: میں انکوز ومیہ کی حدیث کے متعلق سوال کرنے کے لیے از هری کے پاس گیا تو وہ مجھ پر چلائے (ناراض ہوئے)' میں نے سفیان ہے پوچھا! آپ نے بیرحدیث اور کسی سے نہیں حاصل کی انہوں نے کہا : بیہ حدیث مجھ کو ایک کتاب میں ملی تھی جس کو ایوب بن مویٰ نے ز ہری کی روایت سے لکھا تھا از عروہ از حضرت عا کشہ ریخی اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ بنومخز وم کی ایک عورت تھی' اس نے چوری کی تو لوگوں نے کہا: نی مطالبہ مے اس کی سفارش کون کرے گا؟ سوسی نے اس کی سفارش کی جرائت نہیں گی' تب حضرت اسامہ بن زید مِثْنَالِلّٰہ نے اس کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا: بنی اسرائیل میں جب کوئی معزز آ دمی چوری کرتا تو وه اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی پس ماندہ آدی چوری کرتا تو وه اس کا باتھ کاٹ دیتے اور اگر (بالفرض)

فاطمه (بھی)چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کا ٹ دیتا۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari اں حدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابنجاری:۲۶۴۸ ' میں گزر چکی ہے۔

٠٠٠ - بَاتُ

باب

یہ باب ابواب سابقہ کے لیے بد منزلہ فصل ہے۔ ٣٧٣٤ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوْعَبَّادٍ يَّحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِيْنَارِ قَالَ نَظُرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَّهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رُجُلِ يُسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ٱنْظُرُ مَنْ لَمَا لَيْتَ هَٰذَا عِنْدِى قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ آمَا تَعْرِفُ هٰذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا مُحَمَّدُ بَنُ أَسَامَةَ قَالَ فَطَاْطاً ابْنُ عُمَرَ رَاسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاحَبُّهُ.

(اس حدیث کی روایت مین امام بخاری منفرد میں )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے الحن بن محر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعباد یجی بن عباد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الماجثون نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن دینار نے خبر دی انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر نے ایک دن ایک شخص کومسجد میں دیکھا کہ وہ اپنا کیڑاایک کونے میں پھیلا رہے تھے انہوں نے کہا: دیکھو یہ کون شخص ہے؟ كاش! يه ميرے نزديك ہوتا' ايك شخص نے كہا: اے ابو عبدالرحمان! كيا آپ اس كونهيں بہيائة؟ بيمحد بن اسامہ ہے سو حضرت ابن عمر نے اپنا سر جھکا لیا' پھر اینے دونوں ہاتھوں سے زمین کریدنے لگ چرکہا: اگر اس کورسول الله التي آيم و کھے ليتے تو اس پرشفقت فرماتے۔

حضرت ابن عمر نے کہا: کاش! پیمیرے نز دیک ہوتا یعنی میں اس کونصیحت کرتاا ورسمجھا تا' نیز حضرت ابن عمر نے کہا: اگر اں کورسول الله ملتی اللہ ملتی کیتے تو اس پر شفقت فر ماتے۔اس کی وجہ رہے کہ ان کوملم تھا کہ رسول الله ملتی کیا تم ان کے والد سے اور ان کی اولا د سے محبت کرتے تھے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے اینے والد سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں ابوعمان نے حدیث بیان کی از حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ وہ نی ملت اللہم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ ان کو اور حضرت حسن کو پکڑ کر (بارگاہِ الٰہیبہ میں ) عرض کرتے: اے اللہ! ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونو ل سے محبت کرتا ہوں۔

٣٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ ابَى حَدَّثَنَا اَبُوْعُثُمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّـهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ ٱللَّهُمَّ أَحِبُّهُ مَا فَإِنِّى أُحِبَّهُمَا [الراف الحديث: ٢٠٠٣-٣٥٣] (ال حديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بين)

ال حدیث کی حضرت اسامہ کے مناقب کے باب سے مطابقت ظاہر ہے۔

٣٧٣٦ - وَقَالَ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَوْلًى لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ إِنُّنَ أَيُّــمَنَ بُـنِ أَمَّ أَيْمَنَ وَكَانَ أَيْمَنُ ابُّنْ آمَّ أَيْمَنَ أَخَا اَسَامَةُ بِنِ زَيْدٍ لِلَّامِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَادِ فَيَ الْهُابُنِّ.

اور تعیم نے کہا: از ابن المبارك : ہمیں معمر نے خبر دى از الزهري انہوں نے كہا: مجھے حضرت اسامه بن زيد كے آ زاد كرده غلام نے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ الحجاج بن ایمن بن ام ایمن اجرا يمن بن ام ايمن حضرت اسامه بن زيد ونجيالله ك مال شريك

بھائی تھے اور وہ انصاری مرد تھے تو حضرت ابن عمر و کھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ دوہ اپنی نماز میں پورا رکوع اور چودنہیں کرتے تھے تو انہوں نے ان سے کہا: اپنی نماز دہراؤ۔

عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَاسُجُوْدَهُ فَقَالَ آعِدُ.

[اطراف الحديث: ٢٠٠٣ - ٢٠٠٣] (اس حديث كى روايت من امام بخارى منفردين)

اس حدیث کی روایت امام بخاری نے اس لیے کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت اسامہ کے مال شریک بھائی کاذکر ہے جوسنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے حضرت ابن عمر نے ان سے کہا: تم اپنی نماز دہراؤ' میں کہتا ہوں کہ اس میں حضرت اسامہ کوئی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس کوئی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس کوئی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس کوئی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس کوئی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس کوئی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس کوئی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس کی خرابت کا کوئی لحاظ کام پرٹو کا اور حضرت ابن عمر نے تھا کہ وہ اس حدیث کی حضرت ابن عمر نے تھی روایت کرتے اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے' جس طرح حضرت ابن عمر نے حق بات کہنے میں حضرت اسامہ کی قرابت کا لحاظ نہیں کیا اس طرح میں نے بھی حق بات کہنے میں امام بخاری کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبہ کا خیال نہیں اسامہ کی قرابت کا لحاظ نہیں کیا اس طرح میں نے بھی حق بات کہنے میں امام بخاری کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبہ کا خیال نہیں

٣٧٣٧ - قَالَ اَبُوْعَبُدِ اللهِ وَحَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بَنُ عَبِدِ الرَّحْمَٰ عَبُدُ الرَّحْمَٰ بَنُ عَبِدِ الرَّهُ مِنْ الزَّهْ مِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بَنِ زَيْدٍ نَمِ عَنِ الزَّهْ مِي حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ مَوْلَى اسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ انَّهُ بَيْنَمَا هُمَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إِذْ دَحَلَ الْحَجَّاحُ بَنُ اَيْمَ اللهِ بَنِ عُمَرَ اِذْ دَحَلَ الْحَجَّاحُ بَنُ اَيْمَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبَّهُ فَلَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حَبَّهُ فَلَا كَرَحُبُهُ وَمَا وَلَدَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حَبَّهُ فَلَا كَرَحُبُهُ وَمَا وَلَدَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حَبَّهُ فَلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حَبَّهُ فَلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حَبَّهُ فَلَا كُرَحُبُهُ وَمَا وَلَدَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ حَاضِنَةَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ المُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ

(امام بخاری اس حدیث کی روایت میں بھی منفرد ہیں )

امام ابوعبدالله (بخاری) نے کہا: اور جھےسلمان بن عبدالهان کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید بن مسلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمان بن نمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے حضرت اسامہ بن زید رفی الله کے آزاد الزحری انہوں نے کہا: جھے حضرت اسامہ بن زید رفی الله کے آزاد حضرت اسامہ) حضرت اسامہ) حضرت اسامہ) حضرت اسامہ) حضرت اسامہ) حضرت اسامہ) حضرت ابن عمر رفی الله کے ساتھ تھے اللہ وقت الحجاج بن ایمن داخل ہوئے اور وہ نماز میں رکوع اور جود پورا بورانہیں کر رہے تھے تو حضرت ابن عمر نے جھے و حضرت ابن عمر نے جھے و حضرت ابن عمر نے جھے و حضرت ابن عمر نے جھے ہو جوزت ابن عمر نے جھے ہوں ایمن رفی الله مل کے تو حضرت ابن عمر نے کہا: اگران کو اس الله مل کے لئے تو ان سے ضرور حجت کرتے کہا: اگران کو رسول الله مل کے لئے تو ان سے ضرور حجت کرتے کہا: اگران کو رسول الله مل کے لئے تو ان سے ضرور حجت کرتے کہا: اگران کو نے آپ کی محبت کا ذکر کیا اور حضرت اما یمن کی اولا دے محبت کا ذکر کیا امام بخاری نے کہا: یا میر بول الله مل کے لئے والی تھے۔ ذکر کیا امام بخاری نے کہا: یا میر بول الله مل کے لئے والی تھے۔ دار کیا امام بخاری نے کہا: یا میر بول الله مل کے لئے والی تھیں۔ ذکر کیا امام بخاری نے کہا: یا میر بول الله مل کے لئے والی تھیں۔ ذکر کیا امام بخاری نے کہا: یا میر بول الله مل کے لئے والی تھیں۔ ذکر کیا امام بخاری نے کہا: یا میر بول الله مل کے لئے والی تھیں۔ ذکر کیا امام بخاری نے کہا: یا میر بول الله مل کے لئے والی تھیں۔

حضرت المیمن بن ام المیمن و می الله کا تذکرہ اور حضرت اسامہ کے مال شریک بھائی ہونے کی وضاحت علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی متونی ۸۵۵ھ کھتے ہیں:

اس مدیث میں جاح بن ایمن کا ذکر ہے 'یہ انصاری خزر جی ہیں'ایک قول میہ ہے کہ بیعبشی ہیں' دوسرا قول میہ ہے کہ حضرت ام ایمن و کاللہ جورسول اللہ ملٹ کیا ہے والی تعییں ان کے بیٹے ہیں اور حضرت اسامہ و کی کلٹہ کے مال شریک بھائی ہیں'امام ابن اسحاق click on link for more books

نے کہا: پیغز دہ حنین کے دن شہید ہو گئے تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حجاج تھا' حافظ ذہبی نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے' تجرید الصحاب میں ندکور ہے کہ حضرت ام ایمن رعناللہ نے حضرت زید بن حارثہ رہنائلہ سے پہلے جوشادی کی تھی (اس مخص کا نام عبید تھا اور وہ ہی جبٹی تھا) اس سے ایمن پیدا ہوئے تھے اور ایمن نے اپنے ہاپ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنی مال حضرت ام ایمن کی طرنی نبت کی کیونکہ انہیں ان کی باپ کی بہنست شرف حاصل تھا اور اہل بیت نبوی میں ان کی شہرت تھی اس کے بعد حضرت ام ایمن نے حضرت زید بن حارثہ سے شادی کی اور ان سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے اور یوں ایمن بن ام ایمن حضرت اسامہ کے مال شرید بھائی ہوئے کیونکہ ایمن بن ام ایمن بھی حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے اور حضرت اسامہ بھی ان کے بیٹے تھے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٣٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٠٢ هـ)

# حضرت ام ایمن و عنالله کی سوالح اور ان کی خصوصیات

حافظ ابوعمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي المتوفى ٦٣ ٧٠ ه لكصة بين:

حضرت ام ایمن رفتی الله الله ملتی الله ملتی کی خادمه تھیں ان ہی کا نام برکہ ہے انہوں نے عبید سے شادی کی تھی جومبشی تھا اس ے ایمن پیدا ہوئے' وہ ابن ام ایمن کے نام سے مشہور ہیں' پھراس کے بعد حضرت ام ایمن نے حضرت زید بن حارثہ دینی آلندے شادی کی جن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ (یوں ایمن بن ام ایمن حضرت اسامہ کے شریک بھائی ہوئے۔ )

(الاستيعاب ج ٣٥ ص ٤٨ م وأرالكتب العلميه بيروت ١٥١٥٥ ه)

علامه عز الدين ابن الاثير ابوالحن على بن محمد الجزري التوفى • ٦٣ ه لكهة بي:

حضرت ام ایمن رفیخانشدرسول الله ملتا تیکیزیم کی باندی اور خادمه تھیں اور آپ کو پالنے والی تھیں اور بیر حبشیہ تھیں ٔ رسول الله ملتا تیکیزیم کے والد حضرت عبداللہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا' اور بیربہت پہلے اسلام لائی تھیں' انہوں نے حبشہ اور مدیند کی طرف ہجرت کی اور رسول دیاتھا' تیسراقول یہ ہے کہرسول الله ملتی آیام کی والدہ کی باندی تھیں اور بیون ہیں جنہوں نے رسول الله ملتی آیام کا پیشاب مبارک بی لیا تھااور آپ نے فرمایا: تھاتمہارے پیٹ میں اب بھی در ذہیں ہوگا۔حضرت برکۃ کی کنیت ام ایمن ہے اور ایمن ان کے وہ بیٹے ہیں ج<sup>ومبث</sup>ی عبید سے پیدا ہوئے تھے۔

رسول الله ملتي لينهم فرماتے تھے: ام ايمن ميري مال كے بعد مال ہيں اور آپ ان كے گھر ان سے ملاقات كے ليے جاتے تھے۔ ابن شہاب نے کہا ہے کہ ام ایمن حضرت اسامہ بن زید کی بھی مال ہیں اور بیحبشیہ تھیں جب حضرت آمنہ سے رسول حفرت زیدبن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ رسول الله ملتی تیلیم کے وصال کے پانچ یا جھ ماہ بعدان کی وفات ہوگئی۔حضرت ابو بمراور حفرت عمر رہنگاللہ بھی ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے جس طرح رسول الله ملتّی آیکم ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔

(اسدالغابه ج ۷ ص ۲۹۱-۲۹۰ دارالكتب العلميه بيروت ۱۵ ۱۹۳ هـ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان تمام امور کولکھا ہے مزید بدلکھا ہے کہ حضرت ایمن بن ام ایمن و بنی اللہ نبی مان الم تھاور غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے تھے اور بیلکھا ہے کہ حضرت ام ایمن نے پہلے عبید بن زید سے شادی کی تھی جوانصاری تھے اور قبیلہ خزرج سے تھے (میرے نز دیکے حجے یہ ہے کہوہ حبش تھے جیسا کہ جافظ ابن عبدالبراور جافظ ابن الا ثیر نے لکھا ہے۔ سعیدی غفرلہ )

امام واقدی نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ رسول اللہ مائی کیا ہم حضرت ام ایمن کو دیکھ کر فرماتے تھے میہ میرے اہل بیت میں سے بقایا ہیں۔

سفیان بن عینیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام ایمن نبی المتائیلیلم کے ساتھ بہت لطف کے ساتھ پیش آتی تھیں' اور آپ نے فرمایا: جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اہل جنت کی عورت سے شادی کرے اسے چاہئے کہ وہ ام ایمن سے شادی کرے' تب حضرت زید بن حارثہ نے ان سے شادی کی ۔ (طبقات کبریٰ ج۸ص ۱۲۲' کنزالعمال:۳۴۳۱۲)

حفزت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ نبی ملتی آئی ہے پاس ایک مٹی کا گھڑا تھا جس میں آپ رات کواٹھ کر پیشاب کرتے تھے اور میں صبح اس گھڑے کو خالی کر دیتی تھی' ایک رات میں بہت پیاس تھی تو میں نے اس سے وہ پیشاب پی لیا' پھر میں نے نبی ملتی آئی ہے۔ اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اس کے بعد تہمیں بھی بھی پید کی بیاری نہیں ہوگی۔

امام احمرُ امام بخاری اور امام ابن سعد نے اپنی سند کے ساتھ بیروایت کی ہے: حضرت انس رش تند بیان کرتے ہیں کہ ایک شفی نے بی ملتی اللّیم کو اپنے مال سے باغات ویئے حتی کہ آپ کے لیے بنو قریظہ اور بنونضیر فتح ہو گئے اس کے بعد آپ نے اس شخص کو وہ باغات والیس کر دیئے مصرت انس نے کہا: میر کے گھر والوں نے بھی مجھے تھم دیا کہ میں نبی ملتی اللّیہ سے ان باغات یا ان میں سے بعض کا سوال کروں جو وہ آپ کو دے چکے تھے اور نبی ملتی اللّیہ وہ باغات حضرت ام ایمن رشی اللّیہ کو عطا کر چکے تھے اور نبی ملتی اللّیہ کہ حصرت ام ایمن رشی اللّیہ کو وہ باغات یا ان میں نبی کا مستون نبیس ہے۔ میں تم کو وہ باغات نبیس دوں گئی میں کہ اور اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو اللّیہ کو

ابن السکن نے سند سیجے کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ام ایمن نبی ملتی آیا کی وفات کے پانچے ماہ بعد وفات پا گئیں۔ (الاصابہ ۸ ص ۳۲ سے ۵۸ میں ملت العلمیہ 'بیروت'۱۵ اھ)

#### حضرت اسامه رضي تلاكى منقبت ميس مزيدا حاديث

(۱) حضرت اسامہ بن زید و پیکاللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طاق کیا ہم من کا غلبہ ہوا تو میں مدینہ کی بلندی میں واقع اپنے کھرسے اتر کرآیا اور لوگ بھی میرے ساتھ اتر کر مدینہ آئے ، پس میں رسول اللہ طاق کیا ہے پاس وافل ہوا اور آپ مرض کے غلبہ کی وجہسے بات نہیں کررہے تھے ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کئے ، پھر وہ ہاتھ میرے اوپر رکھ دئے ، اس سے میں نے بیجانا کہ آپ میرے لیے دعافر مارہے ہیں۔

(۳) حضرت عائشہ رشخاللہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رفخاللہ دروازہ کی چوکھٹ سے گر پڑے اور ان کی چیشانی سے خون بہنے لگا' مجھ سے رسول اللہ ملٹے آیا تھم اس کا بینخون صاف کر دو' مجھے اس سے گھن آئی' تو رسول اللہ ملٹے آیا تھم ان کا خون چیشے لگا' مجھے سے مسئل کردیے اور رسول اللہ ملٹے آیا تھم ان کا خون چوسے' پھر کلی کردیے اور رسول اللہ ملٹے آیا تھم سے فرمایا: اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو کپڑے اور زیور پہنا تاحتیٰ کہ لوگ اس ہے مثنی کرنے میں رغبت کرتے۔ (منداحمہ:۲۲۳۸ منداحمہ ۲۲ منداحمہ ۲۲ منداحمہ ۲۲ منداحمہ ۲۲ منداحمہ ۲۲ منداحمہ ۲۲ منداحمہ کا منداحمہ کا منداحمہ کو کپڑے این حبان ۲۰۵۱)

نی ملتی آنیم نے جوخود حضرت اسامہ کا خون صاف کیا' یہ آپ کے بلندا خلاق' کمال تواضع اور حضرت اسامہ ہے محبت کی دلیل ہے آپ نے فرمایا: اگر بیلڑ کی ہوتی تو میں اس کوعمدہ کپڑے اور زیور پہنا تاحیٰ کہ لوگ اس سے منگنی کرنے میں رغبت کرتے' اس کی وجہ یہ کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن حبشیہ تھی اور ان کا رنگ کا لاتھا' اس وجہ سے حضرت اسامہ کا رنگ بھی کا لاتھا اور لوگ کا لی وجہ یہ کہ حضرت اسامہ کا رنگ بھی کا لاتھا اور لوگ کا لی وجہ یہ کہ منگنی کرنے میں رغبت نہیں کرتے' اس لیے آپ نے فرمایا: میں اس کوعمدہ کپڑے اور زیور پہنا تا تا کہ لوگ اس وجہ سے اس سے منگنی کرنے میں رغبت کرتے۔

- (۴) حفرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ملتی آلیم نے بیارادہ کیا کہ حضرت اسامہ کی رینٹ (ناک کی رطوبت) صاف کردین' حضرت عائشہ نے کہا: آپ مجھے اجازت دیں میں بیکام کردوں' آپ نے فر مایا: اے عائشہ! اس سے محبت کرد کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ (سنن ترندی:۳۸۱۸)
- (۵) عبدالرجان بیان کرتے ہیں کہ جھے حضرت اسامہ بن زیر رہی گاند نے بتایا کہ میں نی ملی آیا تھے کے پاس بیٹا ہوا تھا'اس وقت حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عباس رہی گاند اجازت طلب کر رہے اللہ ملی آیا تھے اجازت طلب کر و پس میں نے کہا: یا رسول اللہ! حضرت علی اور حضرت عباس وہی گاند اجازت طلب کر رہے ہیں! آپ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں جانتا' نبی ملی آیا آئے نے فرمایا: لیکن میں جانتا ہوں'آپ نے ان کواجازت وی تو وہ دونوں داخل ہو گئ ان دونوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم بیمعلوم کرنے آئے ہیں کہ آپ کواپنے گھروالوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے'آپ نے فرمایا: فاضمہ بنت محمد ان دونوں نے کہا: ہم آپ کے اہل کواپنے گھروالوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے'آپ نے فرمایا: فاضمہ بنت محمد ان ان دونوں نے کہا: ہم آپ کے اہل کو سے سام سے زیادہ محبوب وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور وہ اسامہ بن زیر ہے (حضرت زید بن حارثہ)'ان دونوں نے پوچھا: پھرکون ہے؟ آپ نے فرمایا: پھرعلی بن ابی طالب ہیں' پس حضرت عباس وہی آئید نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے اپنے بھی کوسب سے آخر میں رکھا! آپ نے فرمایا: علی نے نہ میں اپنی طالب ہیں' پس حضرت عباس وہی آئید نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے اپنی طالب ہیں' پس حضرت عباس وہی آئید نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے نے اپنی طالب ہیں' پس حضرت عباس وہی آئید نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے نے اپنی خورس نے تھی کو سب سے آخر میں رکھا!

حضرت اسامه بن زیدر طبیالله کی مرویات

طانظ منى الدين احمد بن عبد الله الخررجي التوفي ٩٢٣ ه كم ين

حفرت اسامہ بن زید رضی اللہ ہے۔ ۱۲۸ عدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۱۵ عدیثوں پرشیخین متفق ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوحدیثوں کے ساتھ منفر د ہے۔ (خلاصة تذہیب تہذیب الکمال ج اص اے ادارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۲۲ء)

حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب مِن الله کے مناقب ١٩ - بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ
 بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

علامه بدرالد من محمود بن احر عيني حنفي متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں : k for more books

وقت بینابالغ تنے بیفقہاء صحابہ اورمکٹرین حدیث میں سے ہیں'ان کی والدہ کا نام زینب یارا کطہ بنت مظعون ہے بیہتر ہجری (سار) میں مکہ میں فوت ہوئے نصے اس وقت ان کی عمر چھیا ہی (۸۲) سال تھی' ان کی موت کا سبب بیتھا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے نیز ہ کی ز ہر آلودنوک ان کے پیریر ماری تھی'اس سے وہ بیار ہوئے حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔

(عمدة القياري ج١٦ ص ٣٢٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

ما فظشهاب الدين احمد بن حجرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هو لكصة بين:

نے ان کو کم عمر قرار دیا' پھرانہوں نے احد میں اپنے آپ کو پیش کیا' پھرای طرح ہوا' پھرانہوں نے غزوہ خندق میں اپنے آپ کو پیش كياتوآپ نے تبول فر ماليا'اس وقت ان كى عمر پندرہ سال تھى۔

كناب الزهد ميں امام احمد نے حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله سے بيروايت كى ہے كه قريش كے جوانوں ميں سب سے زيادہ ایے نفس پر ضبط کرنے والے حضرت ابن عمر دختماللہ ہیں۔

ی چہ بعد سے مستح کے ساتھ حضرت جابر رہی تالہ سے بیروایت کی ہے کہ ہم میں سے ہر مخص مال دنیا کی طرف مائل ہوا سوا حضرت عبدالله بن عمر کے۔

امام بیمق نے شعب الایمان میں ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله فوت ہوئے اس حال میں کہ وہ فضیلت میں حضرت عمر رضی آفتہ کی مثل تھے اور ایک اور سند کے ساتھ ابوسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں نظیری تھیں اورحضرت ابن عمر کے زمانہ میں ان کی کوئی نظیرنہیں تھی۔

معجم البغوى میں سندھن کے ساتھ روایت ہے کہ سعید بن المسیب نے کہا:اگر میں اہل جنت میں سے کی کے یاس حاضر ہوتاتو حضرت ابن عمرکے پاس حاضر ہوتا'اور سندیجے کے ساتھ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابن عمر فوت ہوئے تو وہ باتی ماندہ لوگوں میں سے سب سے افضل تھے۔

عبدالله بن ابي عثمان نے بيان كيا كه حضرت عبدالله بن عمر نے اپني ايك پنديده باندي " رمغه " كوآ زادكيا اوربيرآيت پڑهى: كَنْ تَنَالُوا الْبِدَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . . تم اس وقت تك برر نيكي كونهيل يا كة جب تك كها بي

(آلعمران: ۹۲) پندیده چیز کو (الله کی راه میں) خرچ نه کرو\_

ا مام عبدالرزاق نے سالم سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے کسی خادم پرلعنت نہیں کی سواایک کے پھراس كوآ زادكرديا۔

ا مام ابن المبارك نے نافع سے روایت كى ہے كہ حضرت ابن عمر مِنْهَالله نيار ہو گئے تو انہوں نے ایک درہم كے انگورخريدے پس ایک مسکین آیا تو 'انہوں نے کہا: بیانگوراس کورے دو پھرایک دوسرافخص آیا'اس نے ایک درہم کے انگورخریدے اور وہ آپ کے پاس ایک ایک سائل آیا تو آپ نے فرمایا: بیاس کودے دو گھرایک اور مخص آیا اس نے آپ کے لیے ایک درہم کے انگورخریدے اور لایا ، پھرایک سائل آیا تو آپ کے لیے ایک درہم کے انگورخریدے اور ں یہ ہر ہیں۔ اس نے سائل کو واپس لوٹا دیا'اگر حضرت ابن عمر کواس کا پتا چل جاتا تو آپ ان انگوروں کو نہ چکھتے۔ اس نے سائل کو واپس لوٹا دیا'اگر حضرت ابن عمر کواس کا پتا چل جاتا تو آپ ان انگوروں کو نہ چکھتے۔

(الاصابة جهم ص١٥٩ ـ ١٥٦ ، ملخصاً ؛ دارالكتب العلميه ؛ بيروت ١٢١٥ - ١

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن نصر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ازمعمر از الزہری از سالم از حضرت ابن عمر رضی کند وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُشْرِيَّاتِهُم كى حيات مين جب كوئي شخص خواب ويكمنا تو وه نی مل کی کہ میں کو بیان کرتا تو میں نے تمنا کی کہ میں کوئی خواب دیکھوں اور اس کو نبی مٹھ کیا ہم کے سامنے بیان کروں اور میں نو جوان لڑ کا تھا اور نبی ملتہ کیا ہم کے عہد میں مسجد میں سوتا تھا' پس میں نے خواب میں دیکھا کہ دوفر شتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے كئے ميں نے ديكھا كدوہ كنويں كى طرح بيج در چي تھى اور كنويں كى طرح اس کے دو کنارے تھے اوراس دوزخ میں کئی لوگ تھے جن کو میں پہچانتا تھا' لیس میں کہدرہا تھا کہ میں دوزخ سے اللہ کی بناہ طلب کرتا ہوں' میں دوزخ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں' پھران فرشتوں سے ایک اور فرشتہ ملا اس نے مجھ سے کہا: تم کودوز خ سے نہیں ڈرایا جائے گا'سومیں نے بیخواب حضرت هضه کے سامنے

٣٧٣٨ - حَدَّثُنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاق عَنْ مَّعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ غَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَ'اى رُوْيًا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنَّ اَرْى رُوْيًا اَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلَامًا اَعْزَبَ وَكُنْتُ أَنَّامٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِ آيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ مَلَكُين اَخَذَانِي فَذَهَبَابِي إِلَى النَّالِ فَإِذَا هِيَ مَطُوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي البِئرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَفُولُ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً.

ال حدیث کی مفصل شرح ، سیج البخاری: • ۴ ۴ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری نے اس صدیث کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے مناقب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی میمنقبت ہے کہ ان کو دوز خ سے بے خوف کر دیا گیا ہے۔

٣٧٣٩ - فَقَصَّعْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ع فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيْلًا.

فرمایا: عبدالله خوب آ دمی ہے کاش! وہ رات کو تبجد کی نماز پڑھا كرتا 'سالم نے بتايا كه پھر حضرت عبدالله بن عمر رضيالله رات كو بہت کم سوتے <u>تھے۔</u>

ال حدیث کی شرح ، صحیح ابنجاری: ۱۱۲۲ میں گز رچکی ہے۔

ال حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر و منگاللہ کی بیفضیلت ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور تبجد پڑھتے تھے۔

عَمْرُ عَنْ أُحْتِهِ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٧٤٠ '٣٧٤ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا امام بخارى روايت كرتے بين: مِمسِ يَجِيٰ بن سليمان نے اَبْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ حديث بيان كَ انهول نے كها: مميل ابن وهب نے حديث يان کی از یونس'از الزهری از سالم از حضرت ابن عمر رضی انداز ہم شیرخود <sup>ک</sup>

عام طور پر بہن کوہم شیرہ کہا جاتا ہے عمر بیقلط ہے کیونکہ ساتھ پڑھنے والی لڑکی کوہم سبق یا ہم درس یا ہم کلاس کہا جاتا ہے۔ ہم سبقہ یا ہم درسہ یا ہم کلاسہ نہیں کہا جاتا' نیز مونٹ تو وہی اڑکی ہے دود ھاتو مونٹ نہیں ہے کہ ہم شیرہ کہا جائے' لہذا سیحے یہ ہے کہ ہم شیر کہا جائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ کہ نبی ملتی قلید کم نے ان سے فر مایا: عبداللہ نیک

قَالَ لَهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ.

اں مدیث کی شرح مصحح البخاری: ۱۱۲۲ میں گزر چکل ہے۔ اں حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی عظیم منقبت ہے کہ نبی ملتی کیا ہم نے انہیں نیک مردفر مایا۔ حضرت عبدالله بن عمر رضالله كي منقبت ميس مزيدا حاديث

(۱) مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر رہن اللہ فتح مکہ میں حاضر ہوئے تو ان کی عمر صرف ہیں سال تھی' اور ان کے ساتھ ایک سرکش گھوڑا تھا'اور بھاری نیزہ تھا' پس حضرت ابن عمراپنے گھوڑے کے لیے تازہ گھاس کا شنے گئے تو رسول الله مائی آیا تم نے فر مایا: بے شک عبداللہ (نو جوان مجاہد ہے) بے شک عبداللہ (نو جوان مجاہد ہے) (دو بار فر مایا)۔

(منذاحمه: ۲۰۱۰ مالم الكتب منداحه ج ۲ ص ۱۲)

علامه عبدالرحمان الساعاتي المتوفى ٢٨ ١١٥ ه نے لكھا ہے كه نبي ملتي الله كار مختفر ارشاد كلام تصبح ب اس حديث كوامام طبراني نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی سیجے ہے۔ (الفتح الربانی جسم سام ۲۳ میں بیت الا فکار الدولیۂ الاردن: ۲۰۰۷ء)

(٢) حضرت عبدالله بن عمر شخی الله بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کوغز وہ احد میں نبی مُنتَی کیا کیا اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی تو آپ نے ان کو (جہاد کی ) اجازت نہیں دی' پھرانہوں نے اپنے آپ کوغز وہ خندق میں پیش کیا'اں وقت ان کی عمر پندره سال تھی تو آپ نے ان کواجازت دے دی۔ (منداحہ:۳۹۹۱) منداحہ ج۲ص ۱۷ مصنف عبدالرزاق:۹۷۱۹۔ ج١٢ ص ٩ ٥٣ منن الوداؤد: ٢٩٥٧ ، سنن ابن ماجه: ٢٥٨٣ ، سنن ترندي: ١٣١١)

غزوه احدتين ججري ميس مواتها اورغزوه خندق شوال حيار ججري ميس مواتها\_

حضرت عبدالله بن عمر ضحالته كي مرويات

علامه عنى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ ه كهيتے بن:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله سے ۱۶۴۳ احادیث مروی ہیں شیخین ۱۷۰ حدیثوں پر متفق ہیں اور امام بخاری ۸۱ حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اور امام سلم اس مدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهب بتهذيب الكمال ج٢ ص ٩٤ ' دار الكتب العلميه' بيروت ١٣٢٢ه)

حفزت مماراورحضرت حذيفه رتجالله کے مناقب

٢٠ - بَابُ مَنَاقِبِ عَمَّادٍ وَّحُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا

علامه بدرالدين محود بن احرعيني حفى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت عمار و کی الله کا کنیت ابوالیقظان ہے بیاوران کے والدقدیم الاسلام ہیں ان کواسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھیں ابوجہل نے ان کی والدہ سمیہ رسی اللہ والے مقااور بیاسلام میں پہلی شہیدہ تھیں اور ان کے والد بھی بہت پہلے وفات پا گئے تھے اور حضرت عمار زندہ رہے یہاں تک کہوہ جنگ صفین میں شہید ہوئے اور وہ حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے اور جماعت عادلہ 

۔ حضرت ابوالدرداء رشی الله کی ایک حدیث میں مٰد کور ہے۔ (عمدۃ القاری ج۲۱ص۳۵ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ) عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

حضرت عمار بن ماسر منظمات والعده كا نام سميه تھا' بيقريش كى باندى تھيں' بيسا بقين اولين ميں ہے ہيں' ان كواور ان كے والدكو الله تعالی پر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیفیں وی جاتی تھیں' نبی ملٹی کی آئے ان کے پاس سے گزرتے تو فر ماتے: اے آل یاسر! صبر کروتم ہے جنت کا وعدہ ہے۔حبشہ کی طرف ان کی ہجرت کرنے میں اختلاف ہے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور تمام غزوات میں عاضر رہے۔ جنگ بمامہ میں ان کا کان کٹ گیا تھا' حضرت عمر منٹ اللہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا اورمسلمانوں کی طرف لکھا کہ یہ نجاء صابہ میں سے ہیں۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت زر رضی اللہ سے روایت ہے کہ جو پہلے سات حضرات اسلام لائے تھے ان میں ہے حضرت عمار بن ماسر رمنیانند ہیں۔ ماسر رمنیانند ہیں۔

ا مام بخاری نے حضرت عمار سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتی الله علی کودیکھا اور آپ کے ساتھ صرف پانچی غلام اور دو عورتيں اور حضرت ابو بكر رضى الله تتھے۔ (صحیح البخاری: ۳۲۶۰)

حضرت علی مِنْ الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار مِن اللہ نے نبی ملتہ اللہ سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: اس کواجازت دو طیب مطیب کومرحبا' اور رسول الله ملتی تیاتیم نے فرمایا کہ عمارا ہے بدن کے جوڑوں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ (سنن رٓندی:۳۷۹۸) اور نی من اللہ سے بیصدیث متواتر ہے کہ حضرت مارکو باغی گروہ قل کرے گا اور اس پراجماع ہے کہ حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت علی دینی اللہ کا ساتھ دینے کی وجہ ہے رئیج الاول سینتیس (۳۷) ہجری میں شہید کئے گئے اس وقت ان کی عمرتر انوے (۹۳) سال می اوراس پراتفاق ہے کہ درج ذیل آیت ان کے متعلق نازل ہوئی ہے:

إِلَّا مَنْ أَكْدِةَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَنِنَّ بِالْإِيْمَانِ. (الخل:١٠٦) مرجس سے جرأ كفركهلوايا كيا اوراس كاول ايمان يرمطمئن

(الاصابةج ٢م ص٧٧ ٢ م- ٧٥ من وارالكتب العلمية بيروت ١٥١٥ هـ)

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٠ ساهاس آيت كي تفسير ميس لكصة بين: محمد بن عمار بین ماسر بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے حضرت عمار رہے آللہ کو پکڑ لیا اور ان کو بہت سخت عذاب پہنچایا حتی کہ انہوں نے مشرکین کے جرے کلمہ کفریز ہددیا' نی مل آلیا ہم پاس ہے گزرے تو حضرت ممارنے آپ سے اس کی شکایت کی' آپ نے پوچھا: اب تم اپنے دل کوکیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: میرا دل ایمان سے مطمئن ہے 'بی ملی کیا آئے نے فرمایا: اگر وہ دوبارہ تم کوعذاب دیں تو تم دوباره ای طرح کرنا\_(جامع البیان جزسها ص ۲۷۷ دارالفکر بیروت ۱۵ ۱۳۱ه)

حضرت عمارين بإسرو ختماله كي مرويات

حافظ معى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ ه كلمة بين:

حضرت مماربن ماسر منتالدے باسٹھ (۱۲) احادیث مروی ہیں دوحدیثوں پرامام بخاری اور امام سلم متفق ہیں امام بخاری تین حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اور امام مسلم ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهيب الكمال ج٢م ٣٢٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٢ هـ)

علامه ابن الا ثيرابوالحن على بن محمد الجزري التوفي • ٦٣ ه حضرت حذيفه كي سوانح ميس لكصة بين: حضرت حذیفہ بن بمان رعناللہ اور وہ حذیفہ بن حسل ہیں اور بمان حسل بن جابر کا لقب ہے۔

انہوں نے نی ملٹی آئے کی طرف ہجرت کی تو آپ نے ان کو ہجرت اور نصرت کے درمیان اختیار دیا تو انہوں نے نصرت کو اختیار ۔ کرلیا' یہ نبی ملٹی آئی کے ساتھ غزوہ احد میں حاضر ہوئے تھے اور اس غزوہ میں ان کے والد کونل (شہید ) کردیا گیا تھا' حضرت حذیفہ کو منافقین کے متعلق نبی ملتَّ اَیْلِیم کاراز دان کہا جاتا تھا' حضرت حذیفہ کے علاوہ اور کسی کومنافقین کاعلم نہیں تھا۔رسول اللّٰد ملتَّ اِیْلِیم نے ان کومنافقین کی خبر دی تھی' حضرت عمر رضی آللہ نے ان سے بوچھا: کیا میرے عُمال میں سے کوئی منافق ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ایک ہے یو چھا: وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں نہیں بتاؤں گا' پھرانہوں نے بتا دیا تھا تو حضرت عمر نے اس کومعزول کر دیا' جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو حضرت عمرُ حضرت حذیفہ کا پتا کرتے' اگر وہ اس کے جناز ہ میں شریک ہوتے تو حضرت عمراس کی نماز جناز ہ پڑھاتے ور نہ

حضرت حذیفہ جنگ نہاوند میں حاضر ہوئے اور جب لشکر کے امیر حضرت النعمان بن مقرن رضی الله شہید ہو گئے تو انہوں نے حجنٹراسنجال لیا۔انہوں نے همدان' رے (طہران) اور دینور کو فتح کیا اور الجزیرہ کی فتح میں حاضر تھے اورتصیبین میں تشہرے اور وہاں شاوی کی ۔

یہ نی ملتی کیا ہے شرکے متعلق سوال کرتے تھے تا کہ اس سے مجتنب رہیں' نبی ملتی کیا ہے ان کوغزوہ خندق میں رات کو جیجا تا کہ کفار کی خبر لے کرآئیں میغزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے کیونکہ کفار نے ان سے حلف لے لیاتھا کہ وہ ان کے خلاف قال نہیں كريس كئ توانهوں نے نبی ملتی اللہ سے سوال كيا كہ وہ قل كريں يانہيں تو آپ نے فر مايا: بلكہ ہم ان كے عہد كو يورا كريں كے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کریں گے۔ (الستدرک جسم ۳۷۹)معجم الکبیرج سم ۱۷۹۰ سن پہتی ج٠١ ص ١٣٥)

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رشی آللہ نے اسیے اصحاب سے کہا: تم لوگ تمنا کروتو ان لوگوں نے تمنا کی کہان کا گھر مال اور جواہر سے بھر جائے جس کو وہ اللّٰہ کی راہ میں خرچ کریں' پس حضرت عمر نے کہا: لیکن میں پیتمنا کرتا ہوں کہ مجھے ابوعبیدہ' معاذین جبل اور حذیفہ بن یمان رخانہ جما ایسے لوگ مل جا کمیں اور میں ان کو اللہ عز وجل کی اطاعت میں استعال کروں' پھرحضرت عمر نے حضرت ابوعبیدہ کی طرف مال بھیجا اور کہا: دیکھووہ اس مال کا کیا کرتے ہیں' سوانہوں نے اس مال کو ۔ تقسیم کر دیا' پھرانہوں نے وہ مال حضرت حذیفہ کی طرف بھیجا' اور کہا: دیکھووہ اس مال کا کیا کرتے ہیں' سوانہوں نے بھی اس مال کو تقسیم کر دیا' حضرت عمر دشکانلانے کہا: یہی بات میں نےتم سے کہی تھی۔

ی بن ابی سلیم نے کہا: جب حضرت حذیفہ پرموت کا وقت آیا تو ان کو بہت گھبرا ہث ہوئی اور وہ بہت زیادہ روئے ان سے سی نے پوچھا: آپ اس قدر کیوں رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں دنیا پر افسوس کی وجہ سے نہیں رور ہا بلکہ موت مجھے زیادہ محبوب ے میں تو اس پررور ہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ آیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں! کہا گیا ہے کہ جب ان پرموت آئی تو انہوں نے کہا: ہے۔ اس اس اس اس است ہے اے اللہ! بے شک تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں 'سوتو اپنی ملاقات میں میرے لیے میری دنیا میں آخری ساعت ہے اے اللہ! بے شک تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں 'سوتو اپنی ملاقات میں میرے لیے برکت فر ما پھروہ فوت ہو گئے۔

ان کی وفات حضرت عثمان رضی آلدگی شہادت کے چالیس دن بعد چھتیں ہجری میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات حضرت عثمان رضی آلد کی شہادت کے چالیس دن بعد چھتیں ہجری میں ہوئی تھی۔

(اسدالغابة ج اص ۷۰۷-۲۰۷ دارالکتب العلمیه ٔ بیروت ۱۳۲۱ه )

ها فظ صفى الدين احمد بن عبدالله الخزر جي التوفي ٩٢٣ هر لكهت بين :

صفرت حذیفہ بن ممان مِنْ کَاللہ سابقین میں سے ہیں ، جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ طرفی آئیم نے انہیں قیامت تک کے فتوں معرود میں سے ماکان وما یکون کی خبر دے دی تھی۔ ان سے ایک سوسے زیادہ احادیث مردی ہیں جن میں سے بارہ احادیث پر شخین منفق ہیں اور امام بخاری آئے احادیث کے ساتھ منفر دہیں اور امام سلم سترہ احادیث کے ساتھ منفر دہیں۔

(خلاصة تذهيب تبذيب الكمال جاص ٢٢٢ وارالكتب العلمية بيروت ٢٢١ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مالک بن اساعیل نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسرائیل نے حدیث بیان کی از المغير واز ابراهيم ازعلقمهٔ انهول نے كہا: ميں شام كيا كي ميں نے دورکعت نماز برھی کھر میں نے دعا کی: اے اللہ! مجھے نیک ہم نشیں عطافر ما' پھر میں کچھلوگوں کی طرف گیا اوران کے پاس بیٹھ گیا' پس اجا تک ایک بوڑھا آیا حتیٰ کہوہ میرے پہلومیں بیٹھ گیا' میں نے یو چھا: بیکون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بید حضرت ابوالدرداء وسی اللہ میں اس میں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہوہ مجھے نیک ہم نثیں میسر فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آپ کو ميسركرديا'انہوں نے يو چھا:تم كہال سے آئے ہو؟ انہوں نے كہا: میں اہل کوفہ سے آیا ہوں انہوں نے کہا: کیا تہارے ہال حضرت ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود ) وعَيْنَتُنْهُ نبيس بين جو نبي مُنْ عَلَيْنَ مُ لَعَلَيْنَ گداا درمسواک اٹھانے والے تھے اور کیا تمہارے ہاں وہ نہیں ہیں جن کواللد تعالیٰ نے اینے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا ہے (بعنی حضرت عمار بن ماسر رضی الله ) اور کیا تمہارے ماس وہ نہیں ہیں جو نی ملٹی ایک کے راز دار تھے اور جن کے علاوہ اور کوئی آ ب کے راز كونهيس جانتا تها (ليني حضرت حذيفه بن يمان رمَيُّ آللهُ) ، پهريو جها حضرت عبداللدين مسعود والليل اذا يغشي " (اليل: ١) كي كس طرح قراءت كرتے بين؟ تومين نے يرصا: "والليل اذا يغشي ٥ والنهار اذا تجلَّى وما خلق الذكر والانشَّى ''(اللِّل:٣٠١) تو انہوں نے کہا: الله کی قتم! مجھے رسول الله ملت الله علی نے برسورت ال طرح يرهائي سايخ مندس مير عدر كاطرف-

٣٧٤٢ - حَدَّثُنَا مَالِكُ بَنُ إِسْمُعِيْلَ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتُيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرُلِي جَلِيسًا صَالِحًا فَاتَيْتُ قُوْمًا فَجَلَسْتُ اِلْيُهِمْ فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى حَلَمَ إِلَى جَنْبِي قُلُتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا اَبُوالدَّرْدَاءِ فَفُلْتُ إِنِّي دَعُونُ اللَّهِ أَنْ يُبَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَرَكَ لِي قَالَ مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهُلِ الْكُوْفَةِ قَالَ أوَ لَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أَمْ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْن وَالْوسَادِ وَالْمِ طَهْرَةِ وَفِيكُمُ الَّذِي آجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانَ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ آحَدُّ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ يَقْرَا عَبْدُ اللهِ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ فَقَرَاتُ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَّى ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجُلِّي 0وَمَا خَلَقَ الذَّكَرِّ وَالْأَنْثِي ﴾ (اليل: ١-٣) قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ اَقْرَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ

اس حدیث کی مفصل شرح 'صیح البخاری: ۳۲۸۷ میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے

امام بخاری نے اس صدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں حضرت عمار بن ما سراور حضرت حذیفہ بن بمان

منالنگینم کا ذکر ہے۔ اللہ کا خاکر ہے۔

## حضرت عمار بن ياسر وخنالله كي منقبت ميس مزيدا حاديث

- (۱) حضرت عائشہ رشخنانکہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلیا ہم ایا: عمار کو جب بھی دو کا موں کے درمیان اختیار دیا گیا تو انہوں نے اس میں سے زیادہ مشکل کام کوافتیار کیا۔ (سنن ترندی:۲۹۹۹-۳، منداحمہ ۲۶ ص۱۱۳)
- (٢) حضرت حذیفہ رشی تشیال کرتے ہیں کہ ہم رسول الله ملی آیا ہم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: میں (ازخور)نہیں جانتا کہ میں کب تک تم میں باقی رہوں گا'تم میرے بعدان لوگوں کی اقتداء کرنا اور آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رفیانیہ ی طرف اشارہ کیااور عمار کی سیرت سے ہدایت حاصل کرنااور ابن مسعودتم کوحدیث بیان کریں تو اس کی تقید کتی کرنا۔ (سنن ترندی:۳۹۹سس" منداحمه ۵۹س)
- (٣) حضرت ابو ہریرہ ورض الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی الله علیہ نے فرمایا: عمار کو بشارت دو کہ اس کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔ (سنن ترندی:۳۸۰۰)

## حضرت معاویہ رشخانٹہ پر باغی کے اطلاق کی تحقیق

حضرت عمار بن یاسر شخانلہ کو حضرت معاویہ رضی کلہ کے گروہ نے قبل کیا تھا' حضرت معاویہ رضی کلٹیکو باغی ظاہر کے اعتبار سے فرمایا ہے کیونکہ انہوں نے خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ کی عمرولی کی اور ان کے خلاف جنگ کی لیکن پیرحضرت معاویہ کی اجتہادی خطاع تھی اس کی وجہ رہے کے رسول اللہ ملتی ایک نے ان کے لیے دعا کی تھی: اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کے سبب سے ہدایت دے (سنن ترندی: ۸۸۴۳)اور اگر حضرت علی وی اللہ کے نز دیک حضرت معاویہ وی اللہ عقیقة باغی ہوتے تو وہ ان کے خلاف بھی جنگ موتوف کر کے حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمرو بن العاص مغنماللہ کو دونوں فریقوں کے درمیان تھم نہ بناتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم

> فَإِنْ بَغَتْ إِحْلَهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِي حُتَّى تَغِيَّ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَءَ تُ فَأَصُلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَٰلِ وَٱقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥

(الجرات:۹)

پھراگران میں ہے ایک گروہ ٔ دوسرے کے خلاف بغادت كرے تو باغي گروه سے جنگ كروحتي كه وه الله كے حكم كي طرف رجوع کر لے پس اگروہ رجوع کر لے توان میں عدل کے ساتھ مع كرا دؤاور انصاف سے كام لؤب شك الله انصاف سے كام كرنے

والول كو پيندفر ما تا ہے 0

اگر حضرت معاویه و پین تشد هیقهٔ باغی موتے تو حضرت علی و پی تشد کا ان سے جنگ فتم کرنا الله تعالیٰ کے حکم سے انحراف کومتلزم ہوتا کیونکہ حضرت معاویہ نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا تھا اور ان کے رجوع کے بغیر ان سے جنگ ختم کرنا اللہ تعالی کی حکم عدولی ے بھے سے ایک مخص نے کہا: ان کے گروہ کا نیزوں پرقر آن اٹھالینا اور دو حاکموں کا مقرر کرنا ہی ان کا رجوع ہے میں نے کہا: نہیں حضرت معاویہ کا رجوع بیہ ہوتا کہ وہ حضرت علی کوخلیفہ برحق مان لیتے اور شام کی خلافت سے دست بردار ہو جاتے مگر اس مخض نے میرا په جواب نېيس مانا اورايلي ضد پروژنار ما -

ج بین معنی رسی اللہ کے نزدیک حضرت معاویہ هیقة باغی نہیں سے اس کی دوسری دلیل ہیہے کہ: حارث اعور بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضائلہ نے صفین سے لوٹ کر فرمایا: اے لوگو! معاوید کی حکومت کو ناپند نہ کرنا کیونکہ click on link for more books

ا کرتم نے ان کو گم کر دیا تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سرتمہارے کندھوں ہے اس طرح کٹ کٹ کر کریں گے جس طرح اندرائن کے پھل درخت سے گرتے ہیں۔ (البدایہ والنہایة ج۵ص ۱۳۳۷ وارالفکر بیروت ۱۳۱۸ هـ)

عبدالله بن عروہ نے کہا: مجھے اس مخص نے خبر دی جو صفین کی جنگ میں حاضر تھا کہ حضرت علی رہی انتہ با ہر نکلے آپ نے ا بل شام کی طرف د مکھ کریہ دعا کی: اے اللہ! میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما' پھر حضرت عمار لائے گئے تو آپ نے ان کے ليے بھی بيدعا كى \_ (مصنف ابن انى شيبہ: ٣٤٨٥٣ ؛ دارالكتب العلميه ، بيروت)

یزید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رشی اللہ سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا' تو آپ نے فر مایا: ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں اور بیرمعاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان سونپ دیا جائے گا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٢٩ ٨ ٣٠) كنز العمال: • • ١٥ ٣ ، تاريخ دمثق الكبير ٢٢ ، ص ٩٠ ، بيردت )

تعیم بن ابی هندا پنے بچپا سے روایت کرتے ہیں میں صفین میں حضرت علی رشی آللہ کے ساتھ تھا تو نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے بھی اذان دی اور اہل شام نے بھی اذان دی 'ہم نے بھی اقامت کہی اور انہوں نے بھی اقامت کہی' پھر ہم نے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی' پھر حضرت علی نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے اور ان کے درمیان بھی مقتولین تھے' جب حضرت علی نمازے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا: آپ ہمارے مقولین اوران کے مقولین کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جوہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے اثر تا ہوافل کیا گیا' وہ جنت میں ہے۔

(سنن سعيد بن منصور: ٢٩٦٨ ، ٢٦ص ٣٣٥ - ٣٣٨ وارالكتب العلميه بيروت)

اگر حضرت علی کے نز دیک حضرت معاویہ رضی اللہ حقیقة باغی ہوتے تو وہ ان کے لیے اور ان کے لشکر کے لیے مغفرت کی دعانہ فرمات اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کے نزویک حضرت معاویہ هیقة باغی نہ تھے اور ان کا حضرت علی سے اختلاف اجتہادی خطاء پر منی تھا لیکن ہمارے نز دیک حضرت علی رخی آلٹداس وقت خلیفہ برحق شخے اور حضرت معاویہ رشی آلٹدکو اجتہادی خطاء لاحق ہوئی اور احادیث میں جوان پر باغی کا اطلاق ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہے جیسے قرآن مجید میں حضرت آ دم علایسلاً پر ظاہر کے اعتبار سے عاصی کا اطلاق ہے:

الله تعالیٰ کا اشاد ہے:

اور آ دم نے اینے رب کی (بہ ظاہر) معصیت کی تو وہ (جنت کی سکونت سے ) بےراہ ہوئے 0

وعَطَى ادَمُ رَبَّهُ فَغُواى (ط:١٢١)

مالانکہ حضرت آ دم عالیلاً نے حقیقة اپنے رب کی معصیت نہیں کی تھی مجولے سے درخت منوع سے کھالیا تھا اور بیدمعصیت الہیں ہے'ای طرح حضرت معاویہ مِنْ مُنتُللہ برا حادیث میں باغی کے اطلاق کا معاملہ ہے'وہ بھی براعتبار ظاہراورمجاز أہے۔ ہاری اس تحقیق کی تائید حضرت ملاعلی قاری متوفی ۱۰۱۰ ھی اس عبارت سے ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں ؟

روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فر مایا: معاویہ معلوب نہیں ہوگا، جب حضرت علی کو بیرحدیث مجیجی، تو انہوں نے کہا: اكر مجھے اس كا (بہلے )علم ہوتا تو ميں ان سے جنگ نه كرتا۔ (شرح الثفاء لقامى عياض جام ٢٦٢ 'وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ه) حضرت علی و می الله کے اس ارشاد سے بھی واضح ہو گیا کہ ان کے نز دیک حضرت معاویہ و می اللہ حقیقة باغی نہیں تھے۔حضرت معاویہ کے گروہ پر باغی کے اطلاق کی وضاحت کے بعداب پھرہم حضرت ممار بن یاسر رضخالند کی منقبت میں احادیث کو بیان کررہے ہیں: click on link for more books

سے درشت کلام کیا' پس حفرت ممار نے جاکر نبی ملٹی آلیم سے میری شکایت کی حضرت خالد نے نبی ملٹی آلیم کے سامنے حضرت عمار سے درشت لہجہ میں بات کی نبی ملت اللہ عاموش رہے آپ بات نہیں کر رہے تھے پس حضرت عمار رونے لگے اور کہا: یارسول الله! کیا آپ ان کونبیس دیکھر ہے! رسول الله ملتی کیا ہم نے اپنا سراقدس اٹھا کر فرمایا: جس نے عمار سے عداوت رکھی اس ۔ سے اللّٰہ عداوت رکھے گا اور جس نے عمار سے بغض رکھا اس سے اللّٰہ بغض رکھے گا۔حضرت خالد نے کہا: پھر میں اس حال میں باہر نکلا کہ مجھے حضرت عمار کوراضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز پندنہیں تھی۔

(منداحدج ٢٥ ص ٨٩ ميح ابن حبان:٨١١ - ٢ مصنف ابن الي شيبه ج ١٢ ص ١٢ السنن الكبرى: ٨٢٦٨)

- (۵) اہل مصر کے ایک شخص نے حضرت عمر و بن العاص رشی اللہ کو ہدیے پیش کئے تو حضرت عمار بن یا سررشی اللہ کو زیادہ ہدیے دیئے' حضرت عمرو بن العاص سے اس کی شکایت کی گئی تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الله ملتی اللہ م کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ان کو باغی گروه قبل کرے گا۔ (منداحمہ جسم معن ۱۹۷ مصنف ابن ابی شیبہ ۱۵ ص ۰۲ سامند ابویعلیٰ: ۲۳۲۲)
- (٢) عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور حضرت عائشہ رہی اللہ کے سامنے حضرت علی اور حضرت عمار کو برا کہنے لگا تو حضرت عائشہ نے فرمایا: رہے حضرت علی تو میں ان کے متعلق کچھ کہنے والی نہیں ہوں اور رہے حضرت عمار تو میں نے رسول کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

(منداحدج۲ ص۱۱۳ سنن ترندی:۹۹۷ ۳ اسنن الکبری: ۸۲۷۲ سنن این ماجه: ۱۳۸ و المستدرک ج۲ ص ۳۸۸)

(2) حضرت ابن مسعود رضی تشرییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی ایکم نے فر مایا: ابن سمیہ (حضرت عمار بن یاسر رضی تشر) پر جب بھی دو کام پیش کئے گئے تو انہوں نے اس کواختیار کیا جوہدایت کے زیادہ قریب تھا۔

(مصنف ابن الي شيبه ج ١٢ ص ١١٩ أمند احمد ج ١ ص ٣٨٩ ألمستد رك ج سوص ٨٨ أمنجم الكبير: ١٠٠٧)

(٨) حضرت ابوسعید خدری وی الله میان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی ،جو مجھ سے افضل ہے کہ رسول الله ما الله ما الله علی الله عند من الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله عمار وی اللہ سے اس وقت فر مایا جب وہ خندق کھودر ہے تھے آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فر مایا: ابن سمید پرافسوں ہے اس کوایک باغی گروہ قبل کر ہے گا۔

(مبنداحمة ح ۵ ص ۷ - ۳ صبح مسلم: ۲۹۱۵ السنن الكبرى: ۸۵۴۸ الا حاد والمثانى: ۱۸۷ مسن يملى ح ۸ ص ۱۸۹)

بہ کثرت احادیث میں مذکور ہے کہ حضرت عمار رہنی اللہ کو حضرت معاویہ رہنی آللہ کے گروہ نے قبل کیا تھا' اس میں بیددلیل ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی و می اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ کا اللہ میں میں میں حضرت علی و کی اللہ میں اللہ میں

علامه احمد عبد الرحمان البناء متوفى ٤٨ سااه لكھتے ہيں علامہ نووى نے كہا ہے كه:

اں حدیث میں اس پر جمت ظاہرہ ہے کہ حضرت علی منگاللہ کا موقف صبح تھا اور وہ حق پر تھے اور دوسری جمیاعت بظاہر باغی تھی لیکن وہ مجہد تھے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس حدیث میں رسول اللہ طاق کیا ہے گئی معجزے ہیں۔(۱) حضرت عمار شہید ہو کرفوت ہوں وہ جہد ہے ان بیات کے \_(۲)ان کوٹل کرنے والے (ظاہراً) باغی ہوں گے \_(۳) صحابہ کرام آپی میں جنگ کریں گے اور آپ کی دی ہوئی پیغیب کی " یک نیم کی میں میں میں میں کا اور آپ کی دی ہوئی پیغیب کی میں جنگ کریں گے اور آپ کی دی ہوئی پیغیب کی خبریں روش صبح کی طرح صادق ہوئیں۔ ( صحیح مسلم بشرح النووی ج۱۱ ص ۱۶۳۷ ' الفتح الربانی ج ۴ ص ۸۵ ۳ ۴ بیت الا فکار الدولیة 'اردن: ۲۰۰۷ء )

(9) عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس منتاللہ نے ان سے اور اپنے بیٹے علی سے فر مایا: تم دونوں حضرت ابوسعید خدری ہم کود یکھا تو انہوں نے اپنی چا در لی کپس ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے کھر ہم کو صدیث بیان کرنے لگے حتیٰ کہ مجد کو بنانے کا ذکر آ ا بیا تو وہ کہنے لگے: ہم ایک ایک این لا رہے تھے اور حضرت عمار بن یا سر رضی الله دو دواینٹیں لا رہے تھے رسول الله ملتی آیکم نے ان کو دیکھا تو ان ہے مٹی جھاڑنے گے اور فر مایا: تم ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھا کر لا رہے ہو جس طرح تمہارے دوسرے اصحاب لارہے ہیں؟ حضرت عمار نے کہا: میں اللہ تعالیٰ سے (زیادہ) اجر جا ہتا ہوں مصرت ابوسعید نے کہا: رسول اللہ ملتی اللّٰج ان ہے مٹی جھاڑنے لگے اور فر مایا: افسوس ہے عمار کوا یک باغی گروہ قبل کرے گا' وہ ان کو جنت کی دعوت دے گا اور وہ گروہ ان کو دوزخ کی دعوت دے گا' پھرحضرت عماریہ کہا کرتے تھے: میں فتنوں سے رخمیں کی پناہ طلب کرتا ہوں۔

(صحیح ابخاری:۷۴۲ محیح ابن حبان:۷۸ و ۷ منداحمد جسام ۱۹)

### حضرت معاویه کا گروه دوزخ کی طرف بلاتا تھا'اس کی تاویل

علامه احد عبد الرحمان البناء التوفى ٥٨ سااه ال حديث كي شرح مين لكهة بين:

حفرت عمار رہنگانلہ جومخالف کو جنت کی وعوت دیتے تھے اس سے مراد ہے: وہ ان کو جنت کے سبب کی طرف وعوت دیتے تھے اور وہ سب امام کی اطاعت ہے جس کی اطاعت کرنا واجب ہے کیونکہ امام برحق اس وفتت حضرت علی ریخ اللہ تھے اور دوسرا گروہ امام برحق کی مخالفت کی وعوت و بتا تھا جس کو نبی ملتی آیا تم نے دوزخ کی طرف بلانے سے تعبیر فرمایا اور اس سے مراد ہے: دوزخ کا سبب کونکہ امام برحق کی مخالفت دوزخ کا سبب ہے لیکن میگروہ اپنے اجتہا داور اس کی تاویل کی وجہ سے معذور ہے جوان پر ظاہر ہوئی تھی۔ (الفتح الرباني ج م ص ١٨٥٨م ، بيت الا فكار الدولية ارون ٢٠٠٧ء)

علامه عياض بن موى ما لكي متوفى ٣٨٥ هاس كي شرح ميس لكهت بين:

مديث مين الفنة الباغية "كالفاظ بين حضرت معاويه رضي تشنشف اس كى بيتاويل كي هي كم باغيه كامعنى بطالبهاوريم وه كروه بي جوحفرت عثان ومختللت كے خون كے قصاص كے طالب بين البذابي حديث جمارے خلاف نہيں ہے۔

(الكمال أمعلم بقو اكدمسلم ج٨ص٥٩ ٣٠ وارالوقاء:١٩٣١٥هـ)

(١٠) سالم بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان دخی آللہ نے نبی ملٹی آلیم کے چنداصحاب کو بلایا جن میں حضرت عمار بن یاسر میخیکاللہ مجی تنے ہیں کہا: میں تم سے سوال کرتا ہوں اور میں پیند کرتا ہوں کہتم میری تصدیق کرو میں تم کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول الله ملتی آیلم قریش کوتمام لوگوں پرتر جیج دیتے تھے اور بنو ہاشم کوتمام قریش پرتر جیج دیتے تھے تو سب لوگ غاموش رہے پھر حضرت عثان نے کہا: اگر میرے ہاتھ میں جنت کی تنجیاں ہوتیں تو میں تمام بنوامیہ کو جنت میں داخل کر دیتا' پر حضرت عثمان نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رسی اللہ کو بلا کر کہا: کیا میں تم کو حضرت عمار کے متعلق حدیث ندسناؤں! میں ے اس حال میں گزرے کہان کو (ایمان لانے کی پاداش میں )عذاب دیا جارہا تھا، پس حضرت عمار کے والدنے کہا: یارسول الله! کیا تمام عمر مجھے یونہی عذاب دیا جا تارہے گا'تب نبی طر آئی آئی نے فرمایا: تم صبر کرو' پھروعا کی: اے الله! آل یاسر کی مغفرت

فرمااور بیدعا قبول ہو چکی ہے۔ (منداحمہ جام ٦٢)

هُ وَلاَّءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُولِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ

رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(منداحه جهم ۲۰۳ منن الكبرى: ۸۲۷۳ المستدرك جهم ۳۹۲) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از مغیرہ از ابراہیم' انہوں نے کہا: علقمہ شام کی طرف گئے' پس جب دہ معجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دعا کی: اے اللہ! تو مجھے نیک هم نشین میسر کرئیس وه حضرت ابوالدرداء رسی شد کی طرف بینه تو انہوں نے یو چھا:تم کہال سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا: اہل کوفہ ے تو حضرت ابوالدرداء نے کہا: کیاتم میاتم میں سے وہ مخف نہیں ہے جورسول الله ملتی لائم کے ان رازوں کو جانتا تھا جن کوان کے سوا كوئى اورنبيس جانتاتها؟ يعنى جفرت حذيفه رضى الله علقمه في بيان كيا: میں نے کہا: کیوں نہیں!حضرت ابوالدرداء نے کہا: کیاتم یاتم میں سے وہ مخص نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایئے نبی ملی آئے کی زبان يرشيطان سے پناہ ميں ركھا تھا؟ يعنى حضرت عمار رشى تنه ميں نے كہا: كيول نہيں! انہوں نے كہا: كياتم ميں ياتم ميں سے وہ مخص نہيں ہے جورسول الله ملتَّ لِيَّتِهِم كى مسواك اورآپ كا تكيه اشاتا تفا؟ علقمه نے کہا: کیوں نہیں! انہوں نے کہا: حضرت عبدالله بن مسعود رہے تندکس طرح قراءت كرت تخ؟"واليل اذا يغشى والنهاد اذا تسجلی ٥ (اليل:٢-١) " ميل نے كہا " وَالذكو والانشي "انہول نے کہا: میراان لوگوں سے ہمیشہ مباحثہ رہا ہے حی کہ وہ مجھے اس مديث سے پھيرنا جا ہے تھے جس كو ميں نے رسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الل

ساہے۔ اس حدیث کی شرح 'سیجے ابنجاری: ۳۲۸۷ میں گزرچکی ہے۔ click on link for more books حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رشیاتلہ کےمنا قب ٢١ - بَابُ مَنَاقِبِ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حضرت ابوعبیدہ کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح بن هلال بن اهیب بن ضبة بن الحارث بن فھر ہے'ان کا نسب رسول اللہ ملٹ آئیل کے ساتھ فھر بن مالک میں مجتمع ہوجاتا ہے اوران کے اور آپ کے آباء کے درمیان پانچ آباء کا فاصلہ ہے'ان کا لقب ہے ۔

''امت کے امین' ان کے والد جنگ بدر میں حالت کفر میں مارے گئے تھے'ایک قول یہ ہے کہ خودانہوں نے بی اپنے والد کوئل کیا تھا' مضرت ابوعبیدہ کو حضرت عمر بن الخطاب و بی اللہ نے شام کا امیر مقرر کیا تھا اور وہ شام میں اٹھارہ ہجری میں طاعون عمواس میں فوت مورج تھے'ان کی قبر عمتا نام کی بہتی میں غور ببیان نام کی جگہ میں ہے'ان کی نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبل و بی آئلہ نے پڑھائی تھی۔ حضرت ابوعبیدہ کی عمر ۵۸ سال تھی۔ (عمدة القاری ۱۲۵ ص) ۳۲ دارالکت العلمیہ' بیروت' ۲۱ ساھ)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصتري:

حضرت ابوعبیدہ ٔ حضرت عثمان بن مظعون ٔ حضرت عبیدہ بن الحارث ٔ حضرت عبدالرحمان بن عوب اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد نبی المتحقیٰ آلم کے دارارقم میں داخل ہونے سے پہلے ایک ساعت میں اسلام لائے شخفان کی والدہ کا نام امیمہ بنت غنم ہے یہ ان دس صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی اور دو ہجر تیں کی تھیں اور غزوہ بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں حاضر رہے تھے یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ ملٹی آلیم کے چرے سے لوہے کی دوکڑیاں نکالی تھیں جس کی وجہ سے آپ کے سامت کا ایک المین ہوتا ہے اور اس امت کا ایک المین ہوتا ہے اور اس المین الوعبیدہ بن الجراح ہے۔

ام ابویعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ بیرحدیث روایت کی ہے کہ عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ رہی کاللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ موقیقی ہے کہ عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ رہی کہ جھا کہ رسول اللہ موقیقی کے کہ ان حضرت ابو عبدہ بن الجراح سے رہائی ہی موقیقی کے کہ ان حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے رہائی ہی موقیقی کے معفرت ابوعبیدہ مہندی اور کتم (ایک بوٹی جس سے سیاہ رنگ نکاتا ہے) کو ملا کر خضاب لگاتے تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمرو بن علی نے حدیث بیان کی انہوں بیان کی انہوں کے انہوں بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالاعلی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی از ابی قلابۂ انہوں نے کہا: مجمعے حضرت انس بن مالک رض الله نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ملی ایک ایمن ہوتا ہے اور اللہ ملی ایک ہوتا ہے اور

رَّتَ بُوبَيْرَهُ جُدُلُ الرَّاعِلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنِي آنَسُ بَنُ مَالِكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي آنَسُ بَنُ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ الْمَدَّاحِ. اللهُ آمِيْنَا آيَّتُهَا الْآمَّةُ ٱبُوعَبِيدَةً بَنُ الْجَرَّاحِ.

[الحراف الحديث: ٤٢٥٨\_ ٢٢٥٥]

ل حفرت ابوعبيده في بيه بات اس وقت كبي تفي جب حفرت عمر وفي ألله في ميشوره ويا تفاكدلوكون سي كبوكه عمواس سي نكل جائين -

(الأصابة ج سوم ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م الملطقة) وارالكتب العلمية بيروت 1۵ ۱۸ هـ)

اے امت! ہماراامین ابوعبیدہ بن الجراح ہے۔

(صیح مسلم:۲۴۱۹) ازقم لمسلسل:۲۱۱۲ طبقات ابن سعدج ۳ ص ۱۲ ۲ مند ابو یعلیٰ :۳۰۹۸ مند احدج ۳ ص ۲۳۵ طبع قدیم مند احجه: ۱۳۵۶۳ نج۲۱ ص ۱۸۹ مئوسسته الرسالة بمیروت )

## حضرت ابوعبیده کاخصوصی وصف امانت اور دیگر صحابه کےخصوصی اوصاف

اس حدیث میں مذکور ہے اے امت! یہ بہ ظاہر نداء ہے ، گر اس سے مراد اختصاص ہے بینی تمام امتوں میں ہماری امت ای وصف کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس کا مین ابوعبیدہ بن جراح ہے۔

ہر چند کہ تمام صحابہ امین ہیں مگر حضرت ابوعبیدہ رضی آللہ سب سے زیادہ امین ہیں رسول اللہ ملی آلیم نے کبار صحابہ میں سے ہر صحابی کوایک منفر داور مخصوص فضیلت کے ساتھ موصوف فر مایا ہے:

حضرت انس و کناللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی الله عن مایا: میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں اور الله کے دین میں سب سے زیادہ تحمہ و فیصلہ کرنے والے الله کا اور الله کے دین میں سب سے زیادہ تحمہ و بین اور سب سے عمرہ فیصلہ کرنے والے علی ہیں اور کتاب الله کی سب سے اچھی قراءت کرنے والے ابی علی ہیں اور کتاب الله کی سب سے اچھی قراءت کرنے والے ابی علی ہیں اور حمال اور حمام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں اور ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس است کے امین ابو ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۵۳)

(سنن ترندی:۲۷۳۳)

حضرت عبدالله بن مسعود و من الله بيان كرتے بين: بهم يه باتيں كرتے تھے كه الل مدينه ميں سب سے عمدہ فيصله كرنے والے حضرت على بن الى طالب و من الله بين ـ (المستدرك: ٣٤١٢) وارالمعرفه بيروت المعجم الكبير: ١٢٥٩٣ المعجم الله صطن ٣٣٣)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی از حدیث بیان کی از ابی ان کا انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق از صلة از حضرت حذیفہ رشخاندہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بی مستقل نے اہل نجران سے فرمایا: میں ضرور تمہارے پاس جھجوں کا لیعنی ایک امین جو حقیقی امین ہوگا 'سوتمام صحابہ اس کے منتظر سے کا لیعنی ایک امین جو حقیقی امین ہوگا 'سوتمام صحابہ اس کے منتظر سے کا لیعنی ایک امین جو حقیقی امین ہوگا 'سوتمام صحابہ اس کے منتظر سے کا لیعنی ایک امین جو حقیقی امین ہوگا 'سوتمام صحابہ اس کے منتظر سے کا لیعنی ایک ایس آپ نے حضرت ابوعبیدہ رشخاند کو بھیجا۔

٣٧٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ اَبِى إِسْلَاهِ يَمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اللهُ يَعْبَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ [المراف الحديث: فَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ [المراف الحديث: فَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ [المراف الحديث: فَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ [المراف الحديث: مُسَلَّل ١٣٨٠هـ ٢٣٨٠] (مَحْ مسلم: ٢٣٢٠ الرقم المسلسل: ١٣٨٨) من ترذى ٤٤٤٠ "منن ابن اج: ١٣٥٥)

### نجران کامحل وقوع اور نجران کے وفد کی تعداد

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

نجران بمن کا ایک شهر ہے اور اس کے الل میہ تھے: العاقب اور اس کا نام عبداً سے ہے'اور السید اور ابوالحارث بن علقمۃ 'اور اس کا بھائی کرز اور اوس اور زید بن قیس اور شیب اور خویلد اور عمر واور عبیداللہ۔

روہ ریادی امام ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ نجران کا وفد نو ہجری میں آیا تھا اور یہ ان کے شیرے چودہ معزز افراد سے پیمیائی تھے اور اس fick on link for more books

#### حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے مناقب میں مزیدا حادیث

- (٣) ابوالمتری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر مِنْ اللہ نے حضرت ابوعبیدہ دِنْ اللہ سے کہا: آپ اپنا ہاتھ بڑھائے حتیٰ کہ میں آپ سے بیعت کروں' کیونکہ میں نے رسول اللہ ملٹی ہی آپ اس امت کے امین ہیں۔حضرت ابوعبیدہ نے کہا: میں اس شخص کے سامنے مقدم نہیں ہوسکتا جس کورسول اللہ ملٹی ہی آپ میں کہ وہ ہمارے امام بنیں' سوانہوں نے ہماری امامت کی حتیٰ کہ آپ کی وفات ہوگئ۔

(منداحمہ اص ۳۵) المستدرک ج عص ۲۶۷ نیر صدیث منقطع ہے کیونکہ ابوالیشری کی حضرت عمر ہے ملا قات فابت نہیں)

(۳) حضرت ابن مسعود مِنْ اَللّٰهُ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے دوصاحب العاقب اور السید آئے 'انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ رسول الله مالی کہ اللہ کریں تو ان میں ہے ایک اللہ سے کہا اکھ ان سے مباہلہ نہ کرو اللہ کی سے اگر بیر (واقعی) نبی ہیں https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(سنن ابن ماجه: ۱۳۲۱ السنن الكبرى: ۱۹۲۸ المستدرك جساص ۲۲۷ منداحمه جام ۱۹۲۳)

#### وفدنجران كاقصه

علامه احمر عبدالرحمن البناء متوفى ٥٨ سااه لكصتر بين:

(الفتح الرباني جهم صهم ٣٣٣٨، بيت الافكار الدولية 'اردن'٢٠٠٤)

- (۵) حضرت انس بن ما لک و شخص بھیجیں جو ہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے تو آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح و مختللہ کا ہاتھ پکڑ آپ ہمارے ساتھ کوئی مخص بھیجیں جو ہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے تو آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح و مختللہ کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا: بیاس امت کا ابین ہے۔ (معجمسلم: ۲۳۱۹) ارتم المسلسل: ۱۱۳۷)
- (۲) شہر بن حوشب اپنی قوم کے ایک مخص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عمواس کے طاعون میں حاضر سے جب بیاری پھیل گئ تو حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے کھڑے ہوکرلوگوں میں خطبہ دیا اور کہا: اے لوگو! یہ بیاری تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہواورتمہارے نبی کی دعا ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور کے مسلمانوں کی موت ہے اور بے شک ابوعبیدہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ وہ اس کے لیے اس کا حصہ مقدر کردے کی مرحضرت ابوعبیدہ کو طاعون ہو گیا اور ان کی وفات ہوگئ اور انہوں نے لوگوں کے اور حضرت معاذبین جبل میں منافیا جائیں بناویا اور انہوں نے ان کے بعد خطبہ دیا اور کہا: اے لوگو! یہ بیاری تمہارے رب کی رحمت اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے نیک مسلمانوں کی موت ہے اور بے شک مِعاذ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے رحمت اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے نیک مسلمانوں کی موت ہے اور بے شک مِعاذ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے

کہ وہ آل معاذ کے لیے اس کا حصہ مقدر کرد ئے پھر ان کے جیٹے عہدالرجمان بن معاذ کو طاعون ہوگیا، پس وہ فوت ہوگئ پھر وہ کھڑ ہوئے اور انہوں نے اپنے لیے اپنے رب سے دعا کی پھر ان کی جھیلی میں گلٹی ہوگئی پس میں نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھ رہ ہے تھے کہ جھے یہ پہند نہیں کہ جھے تیرے عوض طرف دیکھ رہ ہے تھے کہ جھے یہ پہند نہیں کہ جھے تیرے عوض کچھ دنیا الل جائے بھر جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص رشی آند کولوگوں کے اوپر اپنا جائشین بنادیا، پھر وہ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑ ہو کے اور انہوں نے کہا: اے لوگو! جب یہ بیاری آتی ہے تو وہ لوگوں میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہا ہوا ہو گئے اور انہوں نے کہا: اے لوگو! جب یہ بیاری آتی ہے تو وہ لوگوں میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے گئے اور کہا: تب حضرت عمر و بن العاص سے ابو واثلہ اللہ کی نے کہا: ایک وہ کہا: تب حضرت عمر و بن العاص سے ابو واثلہ اللہ کی نے کہا: اللہ کی تعمر ایک کے کہا: اس کے خصرت عمر و بن العاص کی اور کہا: میں تہاری اللہ کی تعمر و بن العاص کی رائے پہنی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا: اللہ کی تعمر و بن العاص کی لوگوں سے مدافعت کی گھر حضرت عمر بن الخطاب تک حضرت عمر و بن العاص کی رائے پہنی تو اللہ کی قو اللہ کی انہوں نے اس کو ناپند نہیں کیا۔ (منداحمدی اص ۱۹۲۱)

اس حدیث کی سند میں شہر بن حوشب ضعیف راوی ہے۔(حافیة المسندج ۲۳م۲۰ موسسة الرسالة میروت)

حضرت عمرو بن العاص رضی الله نے جولوگوں سے کہا تھا کہتم طاعون سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر چلے جاؤ' تا کہتم اس وباء کے شرسے پچ جاؤ' انہوں نے بیچکم اس لیے دیا تھا کہ وہ اس وباء کے شرسے بچنے کے اسباب کواختیار کریں اور ان کوعلم تھا کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی' جووہ جا ہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جووہ نہیں جا ہتا وہ نہیں ہوتا۔

حافظ ابن تجرنے الاصابہ میں ابو واثلہ الھن لی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر و بن العاص پر بیاعتراض حضرت شرجیل بن حندنے کیا تھا اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر و بن العاص پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہو۔ میرے علم کے مطابق اس حدیث کی امام احمد کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کی۔ (الفتح الربانی جسم ۴۳۵۵)

طاعون متعدیٰ مرض ہے

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمر و بن العاص رضی آللہ کے نزدیک بعض امراض متعدی ہوتے ہیں'ای لیے
انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا کہ عمواس میں طاعون پھیلا ہوا ہے اس لیے تم لوگ عمواس سے پہاڑوں پر چلے جاؤاور حضرت عمر رضی آللہ نے
ان کے اس خطبہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا'اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی بعض امراض متعدی ہوتے ہیں'رہا حضرت ابو واحلہ
المحز لی اور حضرت شرجیل کا اس پر اعتراض کرنا تو یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے کیونکہ ہراجتہا دی مسئلہ میں بعض لوگوں کو اختلاف تو
ہوتا ہے۔

حضرت مصعب بن عمير ريئالله كے مناقب

· • • - بَابٌ مَنَاقِبِ مُصْعَبِ بَنِ عُمَيْرِ علامه بدرالدين محود بن احميني متونى ٨٥٥ه ه لكهت بين:

حضرت مصعب بن عمیر کا پورا نام ہے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی القرشی ان کی کنیت ابوعبداللہ حضرت مصعب بن عمیر کا پورا نام ہے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی القرشی ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے نیا جا مسلمانوں کو جمعہ کے لیے مدینہ بھیجا تھا' ان کو قاری اور مقری کہا جاتا تھا' ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھائی' یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے' امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ان کو ابن قمیۃ لیشی نے شہید کیا تھا' اس وقت ان کی واقد من شہید ہو گئے تھے' امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ان کو ابن قمیۃ لیشی نے شہید کیا تھا' اس وقت ان کی واقد دمیں شہید ہو گئے تھے' امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ان کو ابن قمیۃ لیشی نے شہید کیا تھا' اس وقت ان کی واقد دمیں شہید ہو گئے تھے' امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ان کو ابن قمیۃ لیشی نے شہید کیا تھا' اس وقت ان کی واقد کی میں شہید کیا تھا' اس وقت ان کی واقعہ کی دان کو ابن قمیۃ لیشی نے شہید کیا تھا' اس وقت ان کی دان کو ابن قریم کیا تھا کہ دان کو ابن قریم کی کے دان کو ابن قبید کیا تھا کہ دان کو ابن قبید کیا تھا کہ دان کی دان کو ابن قبید کیا تھا کہ دان کو ابن قبید کیا تھا کہ دان کو ابن قبید کیا تھا کہ دان کو ابن قبید کیا تھا کہ دان کیا کہ دان کو ابن قبید کیا تھا کیا تھا کہ دان کی کو دان کے دور کی تھا کہ دان کو دان کو دان کو دین کے دور کیا تھا کہ دور کیا کی دور کیا کی دور کی کو دین کے دور کی کی دان کو دین کیا کیا کہ دور کی کو دین کی کی دور کی کیا کہ دور کیا کی دور کی کی دور کی کیا کہ دور کی کو دین کی کو دین کیا کہ دور کی کو دور کی کو دین کے دین کیا کہ دور کی کو دین کی کو دین کی کو دور کی کو دین کی کو دین کی کو دین کی کو دین کو دین کی کو دین کی کو دین کی کو دین کی کو دین کو دین کی کو دین کے دور کی کو دین کی کو دین کی کو دین کو دین کو دین کی کو دین کی کو دین کو دین کی کو دین کے دین کو دین کی کو دین کی کو دین کی کو دین کو دین کو دین کو دین کی کو دین کی کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کی کو دین کی کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو

عمر جالیس سال یااس سے زیادہ تھی 'رسول اللہ ملٹی کیا آتم کے دار ارقم میں داخل ہونے کے بعد بیاسلام لائے تھے ان کومعلوم ہوا کہ رسول خوف ہے اسلام کو مخفی رکھا' پہ چھپ کررسول الله ملتی ہی آئم کے پاس جاتے تھے' ایک دن عثمان بن طلحہ نے ان کونماز پڑھتے ہوئے و کھے لا' اس نے ان کی قوم اوران کی ماں کوخبر کر دی انہوں نے ان کو قید کر لیا 'اوران کو قید میں ہی رکھاحتیٰ کہ بیسرز مین حبشہ کی طرف نکل گئے اور دہاں ہجرت کی اس کے بعد بیمعرکہ بدر میں حاضر ہوئے۔

امام بخاری نے صرف ان کے مناقب کاعنوان قائم کیا ہے اور اس باب میں کوئی حدیث درج نہیں کی شاید انہیں اپن شرط کے مطابق کوئی صدیث نہیں ملی (تا ہم کتاب البخائز میں انہوں نے ان کی فضیلت میں ایک حدیث روایت کی ہے۔ سعیدی غفرله) (عمرة القاري ج١٦ ص٣٦ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٩ هـ)

علامه احمد عبد الرحمن البناء التوفي ٨ ٤ ١١١ ه لكهت بين:

مدینه میں ان کے ہاتھ پر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسد بن حفیر رضی الله اسلام لائے اور بیران کی فضیلت اور شرف کے ليے بہت كافی ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ نے کہا: مدینہ میں مہاجرین میں سے جوسب سے پہلے ہمارے پاس آئے وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے وہ غزوہ بدراور احد میں حاضر ہوئے اور احد میں شہید ہوئے اور ان ہی کے پاس مسلمانوں کا حجنڈ اتھا'وہ بہت فیاض تھے ادر ان کے اخلاق بہت عمدہ تھے وہ بہت حسین تھے اور بہت اچھے کپڑے بہنتے تھے اور نفیس خوشبولگاتے تھے اور جب وہ اسلام لائے توان کے مال باپ نے ان سے سب کچھ چھین لمیا'ان کے پاس صرف ایک پیوندگی ہوئی جا درتھی' حضرت مصعب نے حضرت جمنة بنت جش ے شادی کی تھی ویکن اللہ ۔ (الفتح الربانی جسم ص ۲۰۰۱) بیت الافکار الدولید اردن ۲۰۰۷ء)

حضرت مصعب بن عمير و عيالله كمنا قب مي سيحديث ع:

حضرت خباب رضی الله بیان کرتے ہیں کہ ہم نے محض رضاء اللی کے لیے رسول الله ملی الله علی الله علی بی ہمارا اجرالله تعالیٰ کے پاس ہےاورہم میں سے بعض فوت ہو گئے اور ان کو دنیا میں اپنے اجر سے پچھنہیں ملا اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے (اجرك) كيل كي سكة اوروه ان كوچن رہے ہيں اور بے شك حضرت مصعب بن عمير و سكة اور انہوں نے ايك کپڑے کے سوا کچھنیں پہنا تھا' (جب وہ شہید ہوئے تو) مسلمانوں نے ان کا سرڈھانیا توان کے پیرکھل گئے اور جب ان کے پیر ڈ ھانیے توان کا سرکھل گیا' پس رسول اللہ ملٹ آلیم نے فر مایا: ان کا سرڈ ھانپ دواور ان کے پیروں کے اوپر اذخر گھاس ر کھ دو۔

(سنن ترندی: ۱۳۸۵ میچ ابخاری: ۱۳۸۹ - ۱۳۳۲ - ۱۳۷۲ میچ مسلم: ۲۰ ۹۴ سنن نسائی: ۱۹۰۲ منداحیر چ۵ ص۱۰۹)

کےمناقب

٢٢ - بَابٌ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حَرْتُ صَيْنَ اور حضرت حسين مِنْهَالله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا

علامه بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه لكصترين:

حضرت حسن وسی تنگاللہ کی کنیت ابو محمر ہے اور حضرت حسین رہی آللہ کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب بے حدو ب جساب ہیں۔ حضرت حسن نے خلافت کو کسی قلت اور ذلت کی بناء پر ترک نہیں کیا تھا' بلکہ اپنے نانارسول اللہ ملتی ایک کے مجمزہ کے تحقق جہاب ہیں۔ کی بناء پرتزک کیا تھا' کیونکہ آپ نے فرمایا: تھا اللہ تعالیٰ اس کے سب مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان صلح کرادیےگا'ایک گروہ کی بناء پرتزک کیا تھا' کیونکہ آپ نے فرمایا: تھا اللہ تعالیٰ اس کے سب مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان صلح کرادیےگا

ان کا تھا'اور دوسرا گروہ حضرت معاویہ رشخ آنڈ کا تھا۔حضرت حسن کوز ہر کھلایا گیا تھا'اس وجہ سے وہ مدینہ میں انچاس (۴۹) ہجری میں فوت ہو گئے تھے' حضرت حسن کی ولا دت اور حضرت حسین کے حمل کے درمیان صرف ایک طہر کا فاصلہ تھا' حضرت حسین رشخ آنڈ کو ہنان بن انس انتھی نے دس محرم' جعد کے دن اکسٹھ (۱۲) میں عراق کی زمین کر بلاء میں شہید کیا تھا' حضرت حسن کی ولا دت رمضان تین (۳) ہجری میں ہوئی تھی' اور حضرت حسین رشخ آنڈ کی ولا دت شعبان جار (۴) ہجری میں ہوئی تھی' بیا کثر علاء کا قول ہے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص • ٣٢٩\_٣٣ ؛ دارالكتب العلمية بيردت ٢١٣١ هـ)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كلصة بين:

جب حضرت معاویہ رضی آللہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے پرید کو خلیفہ بنادیا' حضرت حسین نے ان کی طرف خروج کیا' عبیداللہ بن زیادان سے پہلے کوفہ پہنچ گیا اور کوفہ کے اکثر لوگ خوف یا طمع کی وجہ ہے اس کے تابع ہو گئے اور اس نے حضرت حسین کے عم زاد مسلم بن عقیل کوشہید کر دیا اور حضرت حسین ان کی شہادت سے پہلے اہل کوفہ سے بیعت لینے پہنچ گئے' پھر عبیداللہ بن زیاد نے ان کی طرف ایک لئکرروانہ کیا جس نے حضرت حسین سے قبال کیا' حتی کہ حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کی ایک جماعت شہید ہوگئی اور یہ قصہ مشہور ہے' ہم اس کے ذکر سے اپنی شرح کوطویل نہیں کریں گے اور ہوسکتا ہے کہ ہم کتاب الفتن میں اس کا ذکر کریں۔

(فتح الباري جه ص ۸۱۴ وارالمعرفهٔ بيروت ۱۳۲۲ه)

نیز حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی حضرت حسن رضی اللہ کے متعلق لکھتے ہیں: حضرت حسن بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف الہاشمی رسول اللّد ملتی کی آبلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو ہیں۔امیرالمونین ابومحمد۔

امام ابویعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کلئے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملتی کی آئے نماز پڑھ رہے تھے کہ بہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بہ ہوئے کا ارادہ کی جہ بہ ہوئے ہوئے کہ بہ ہوئے کہ بہ ہوئے کہ ارادہ کیا تو آپ نے اشارہ کیا کہ ان کورہنے دو اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ان دونوں کواپنی گود میں بٹھا لیا' پس فر مایا: جو مجھ سے مجت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے۔

(مندابویعلیٰ: ۱۷۰۵ مندالبز از: ۲۷۲۳ ، مجمع الزوائدج و ص ۱۸۰ صحیح ابن حبان: ۲۹۹۳ ، معجم الکبیر: ۲۵۹۱ مندالبز از: ۲۷۳۹)

امام محر بن سعد نے اپنی سند کے ساتھ عمرو بن دینار سے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ جائے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ فت کو خترت حسن رشی اللہ جی الداکو کی حادثہ پیش آگیا اور حضرت حسن زیمہ ہوئے تو وہ خلافت ان کو مونب دیں گے حضرت معاویہ کو سونب دوں اور ان کو مونب دیں گے حضرت معاویہ کو سونب دوں اور خود مدینہ چلا جاؤں ورنہ بہت فتنہ ہوگا اور مسلمانوں کا خون بہے گا اور راستے منقطع ہو جا کیں گے ۔عبداللہ بن جعفر نے کہا: اللہ تعالی خود مدینہ چلا جاؤں ورنہ بہت فتنہ ہوگا اور مسلمانوں کا خون بہے گا اور راستے منقطع ہو جا کیں گے ۔عبداللہ بن جعفر نے کہا: اللہ تعالی آپ کو امت محمد ملتی ہوئی تھے ہے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: میں آپ کو امت محمد ملتی ہوئی تھے ہے۔

پہ مدن پاہ ہیں دیا ہوں کو جب ہوں ہو جس نے اہل عراق کے سرداروں کو قصر مدائنی میں جمع کر کے کہا کہتم سب نے مجھ سے اس خبال بن خباب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے اہل عراق کے سرداروں کو قصر مدائنی میں جنگ کرد گئے۔ سے اس پر بیعت کی تھی کہ جس سے میں صلح کروں گا اس سے تم جنگ کرد گئے۔ میں بیات کی اس نے حضرت معاویہ رشخ اللہ سے بیعت کرلی ہے کہاں تم ان کے احکام سنواوران کی اطاعت کرو۔

عمیر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں اور میراا کی صاحب حضرت حسن بن علی رغیبہائیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ آج میں نے اپنے جگر کے ٹکڑ ہے تھو کے ہیں' مجھے کئی بارز ہر دیا گیا ہے لیکن آج کی مثل کبھی زہر نہیں دیا گیا' پھروہ حضرت حسین بن علی رشخاللہ کے پاس گئے' پس انہوں نے حضرت حسن رشخاللہ سے سوال کیا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو انہوں نے بتانے سے انکار کردیا۔ (الاصابة ج۲ ص ۲۱ – ۵۲ دارالکتب العلمیہ' بیروت ۲۱ س ۲۱ – ۵۲ دارالکتب العلمیہ' بیروت ۲۱ س ۲۱ – ۵۲ دارالکتب العلمیہ' بیروت ۲۱ س ۱۳ ساتھ

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه حضرت حسين وعي الله كمتعلق كلصة بين: حضرت حسین رخی آللہ مدینہ میں مقیم تھے تی کہان کے والد رخی آللہ کوفہ چلے گئے' پھروہ ان کے ساتھ جنگ جمل' جنگ صفین اور قل خوارج میں حاضررہے اوران کے ساتھ رہے جتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا گیا' پھروہ اپنے بھائی دیجائند کے ساتھ رہے جتیٰ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی آللہ کوخلا فت سونپ دی' پھروہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منتقل ہو گئے' اور وہیں رہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ کا انقال ہو گیا' پھروہ مکہ کی طرف نکل گئے یہاں تک کہان کے پاس اہل عراق کے خطوط آئے کہانہوں نے ان سے بیعت کر لی ہے تو آپ نے اپنے عم زادمسلم بن عقیل بن ابی طالب کوان کی طرف بھیج دیا' انہوں نے اہل کوفیہ سے بیعت لے لی اور ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آ پ آ جا ئیں' پھران کی شہادت کا وہ قصہ ہے جو ہوا۔حضرت حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے' حتیٰ کہ جب ان کے اور قادسیہ کی طرف تین میل رہ گئے تو ان کی حربن بزید تمیمی سے ملاقات ہوئی'اس نے کہا: آپ لوٹ جائیں کیونکہ میرے پیچھے آپ کے لیے خیرنہیں ہے' اور ان کوحضرت مسلم کی شہادت کی خبر دی مضرت حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیا مگر ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے بھائی تھے ا انہوں نے کہا: ہم بدلہ لیے بغیرنہیں جائیں گے خواہ ہم کوتل کردیا جائے سودہ روانہ ہو گئے اور عبیداللہ بن زیاد نے ان سے مقابلہ کے لیے لٹکر تیار کیا ہوا تھا' پس حضرت حسین کر بلاء پہنچ گئے۔ان کے ساتھ پینتالیس گھوڑے سوار اور ایک سو کے قریب پیادہ افراد تھے' پھر حضرت حسین سے مخالفین کے نشکر کے امیر عمر بن سعد بن ابی وقاص کی ملا قات ہوئی اور عبیداللہ نے اس سے طہران کی گورزی کا دعدہ کیا تھا' جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس سے حضرت حسین نے کہا:تم تین باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرلو' (۱) میں کسی سرحد پر چلا جاؤں (۲) میں واپس مدینہ چلا جاؤں (۳) میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں دے دوں ' عمر بن سعد نے حضرت حسین ے اس کو قبول کرلیا' اور عبیدالله کی طرف ان امور کولکھ کر بھیجا' مگر عبیداللہ نے کہا: میں ان امور کواس وقت تک قبول نہیں کروں گاجب تک کہ دہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں گے مضرت حسین نے اس سے انکار کیا تو مخالفین نے حضرت حسین سے قبال کیا مصرت حسین کے اصحاب کوشہید کیا گیااوران میں سے ان کے اہل بیت میں سے سترہ جوانوں کوشہید کیا گیا اور آخر میں حضرت حسین کوشہید کیا گیا ر می الله اوران کا سرمبارک عبیدالله بن زیاد کے پاس لایا گیا'اس نے آپ کے سرکواور باقی اہل بیت کو یزید کے پاس بھیج دیا اور ان میں علی بن الحسین زین العابدین بھی تھے جو بیار تھے اور ان میں زین العابدین کی پھوپھی زینب بھی تھیں ، جب بیاوگ یزید کے پاس بنیخ تواس نے ان کواہیے گھر والوں میں داخل کیا' پھران کومدیندروانہ کر دیا۔

ر حافظ ابن مجر لکھتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ متقد مین میں سے بہت لوگوں نے شہادت حسین کے بارے میں کتا ہیں کھی ہیں جن میں صبح اور غلط اور قوی اور ضعیف سب طرح کی باتیں کھی ہیں اور جس قدر میں نے بید واقعہ لکھا ہے وہ کافی ہے۔ حضرت ابن عباس میں صبح اور غلط اور قوی کا ورضعیف سب طرح کی باتیں کھی ہیں اور جس قدر میں نے بید واقعہ لکھا ہے وہ کافی ہے۔ حضرت ابن عباس معان سے روایت کی ہے کہ میں معارت حسین کی شہادت تک ان کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے کسی جگھے واپس جانے دو کسی اور جگہ جانے دو حتی کہ میں دیکموں کہ لوگوں کار جوع کس طرف ہے۔

باتیں نہیں کیں انہوں نے صرف بیکہا تھا کہ جمھے واپس جانے دو کسی اور جگہ جانے دو حتی کہ میں دیکموں کہ لوگوں کار جوع کس طرف ہے۔

(البداية دالنهاية ٥٥ ص ١٨٢ ' دارالفكر' بيروت ١٩١٣ ٥)

click on link for more books

بھنارے بنالہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب و یکھا کہرسول اللہ ملٹی آئیلم دو پہر کے وقت غبار آلود بھھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہیں' آپ ے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے باپ اور ماں فدا ہوں یہ کیا ہے؟ آپ نے ۔ فرہایا: پی<sup>حسی</sup>ن اوراس کے اصحاب کا خون ہے جس کو میں آج دن بھر سے جمع کرر ہا ہوں اور بیو ہی دن تھا جس دن ان کوشہید کیا گیا

الزبير بن بكار نے كہا: حضرت حسين رضي الله كودس محرم السطير ہجرى ميں شہيد كيا گيا، يہ جمہور كا قول ہے اس كے علاوہ ديكر اقوال ثاذين \_ (الاصابة ج م ص ٢٢ \_ ٢٩ ملتقطأ ملخصاً ' دارالكتب العلميه 'بيروت ١٥ ١٥ هـ)

قَالَ نَافِعُ بُنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَانَقَ النَّبِيُّ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ.

نافع بن جبير نے كہا از حضرت ابو ہريرہ و مُثَالِّلَة، نبي مُلْتَعَلِيْكِم نے حضرت حسن رشیانلہ کو گلے لگایا۔

یہ حدیث سندموصول کے ساتھ سیجے ابناری:۲۱۲۲ میں گزر چکی ہے۔

٣٧٤٦ - حَدَّثُنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْوُ مُوْسَى عَنِ الْحَسَنِ سَمِعَ أَبَا بَكُرَةَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنَّ اللِّي جَنِّبهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَّالِيَهِ مَرَّةً وَّيَقُولُ اِبْنِي هٰذَا سَيَّدٌ وَّلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں صدقہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں ابن عینیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابومویٰ نے حدیث بیان کی از الحن انہوں نے حضرت ابو بكره وين ألله سے سنا وہ بيان كرتے ہيں كدميں نے نبي ملت الله اللہ سے منبر یر سنا اور حضرت حسن رضی الله آپ کے پہلو میں تھے آپ ایک بار لوگوں کی طرف دیکھتے اور دوسری باران کی طرف دیکھتے اور فر ماتے: میراید بیٹا سید (سردار) ہے اور بے شک اللہ تعالی اس کی وجہ ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

اں مدیث کی شرح ، صبح ابخاری: ۲۷۰۴ میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس صدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس میں حضرت حسن رشی اللہ کی بیمنقبت ہے کہ آپ نے ان کوسید فرمایا ہے۔

٣٧٤٧ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قُـالَ حَدَّثَنَا ٱبْوْعُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كُنانَ يُناخُذُهُ وَالْمُحَسَنَ وَيَقُولُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُمَا ٱوْكَمَا قَالَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں المعتمر نے صدیث بیان کی انہوں نے كها: ميس في اين والدس سنا أنهول في كها: مميس الوعثان في حدیث بیان کی از حضرت اسامه بن زید رخی اللهٔ وه بیان کرتے ہیں کہ نبی ملق آلیم انہیں اور حضرت حسن رشی اللہ کو پکڑ کرید دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر یا جس طرح آپ نے دعا کی۔

بیر مدیث سیح ابناری: ۵ ۳۷۳ کے تحت گزر چکی ہے۔ ٣٧٤٨ - حَدَّثُنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن الحسین بن

ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حسین بن محر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جربر نے حدیث بیان کی ازمجم از حضرت انس بن ما لک رضی آلله وه بیان کرتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین بن علی علایسلاً کا سرایک طشت میں لایا گیا'وہ اس کولکڑی سے کریدنے لگا'اور اس نے آپ کے حسن کے متعلق کوئی بات کھی ٔ حضرت انس نے کہا: وہ سب سے زیادہ رسول الله الله الله الله على اور آپ ك بالول مي سابى ماكل خضاب لگا ہوا تھا۔ قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ اَنَس بُن مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتِى عُبَيُّدُ اللُّهِ بُنُّ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجُعِلَ فِي طُسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ ٱشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسُمَةِ.

## عبيداللدبن زيادكا تذكره

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ ه كصة بين:

اس صدیث میں عبیداللہ بن زیاد کا ذکر ہے اس کا پورا نام عبیداللہ بن زیاد بن ابوسفیان ہے بیروہی زیاد ہے جس کے متعلق حضرت معاویہ و من اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ بیان کا باپ شریک بھائی ہے بعنی حضرت ابوسفیان و من اللہ کا بیٹا ہے اور انہوں نے اس کواپنے والد کے نسب کے ساتھ ملالیا تھا' اور اس کوزیاد ابن ابیہ کہا جاتا تھا' اور زیاد بن سمیہ بھی کہا جاتا تھا' اور سمیہ حضرت ابو بکرہ نفیع کے دالد حارث کی باندی تھی۔ابن معین نے کہا: ابن زیاد کو ابن مرجانہ بھی کہا جا تا تھا' اور بیزیاد کی ماں تھی' اور دوسروں نے کہا: بیہ بجو پہنچی' امام بخاری نے کہا: مرجانہاصفہان سے قید کر کے لائی گئی تھی' زیاد حضرت علی دیمٹائنڈ کے اصحاب میں سے تھا' جب حضرت معاویہ نے اس کو اینے نسب کے ساتھ ملایا تو بیرحضرت علی بن ابی طالب اور ان کی اولا درخالٹنج کی سے شدید بغض رکھنے لگا' اور عبیداللہ اس کا بیٹا' تھا بیوہی ہے جس نے حضرت حسین رشی اللہ سے قبال کے لیے لشکر جمیعاتھا' اور اس وقت وہ ہزید بن معاوید کی طرف سے کوفہ کا گور نرتھا' اس کے ِ لَشَكُر مِينِ اللَّكِ بَرَارَ هُورْ ہے سوار تھے اور ان كا سردار حربن يزيد تميمي تھا اور مقدمة الجيش ميں الحصين بن نمير الكوفي تھا' پھر جو ہونا تھاوہ موا اورآ خر كارحضرت حسين وعنائلة كوشهيد كرديا كيا\_

# حضرت حسین رخی تله کے قاتل کے مصداق میں متعدد اقوال

حضرت حسین مِنْ کَاتُلَد کے قاتل کے تعین میں حسب ذیل اقوال ہیں:

ر ا) الحصین بن نمیر (۲) مهاجر بن اوس المیمی (۳) کثیر بن عبدالله الشعمی (۴) شمر بن ذ والجوثن (۵) سنان بن ابی اوس بن عمر و انھی اور بیزیادہ مشہور ہے اس نے حضرت حسین کا سر پکڑ کرخولی بن پزید کودے دیا' سنان نے آپ کو نیز ہ مارا' آپ کر گئے تو اس نے خولی سے کہا: ان کا سرکاٹ لؤاس نے سرکا شنے کا ارادہ کیا تو اس پرلرزہ طاری ہوگیا اور وہ کمزور پڑ گیا' تو اس نے سنان سے کہا: اللہ تعالیٰ تیراباز وتو ژدے اور تیرے ہاتھ کاٹ ڈالے گھروہ حضرت حسین کی طرف اترا تا کیان کوذیج کردے اوروہ جمعہ کا دن تھا'محرم کی دس تاریخ تھی اور اکسٹھ ہجری تھی' پھر وہ حضرت حسین کے سراور ان کے اصحاب میں سے دیگر شہداء کے سرول کو عبیداللہ بن زیاد کی در بارت کی طرف کی این سروں کی تعداد بہتر (۷۲) تھی' خولی بن یزید نے حضرت حسین کا سراٹھایا' کندہ نے تیرہ سراٹھائے اور سرت رہ ہے۔ حوازن نے بیں اور بنوتمیم نے بیں اور بنواسد نے سات اور مذج نے گیارہ ان سرول کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ شمر بن ذی ھوازن ہے ہیں ہے۔ کے میں المحن عمرو بن المحجاج اور عروۃ بن قیس سے سووہ روانہ ہوئے حتی کہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچ گئے اب ہم ذکر داند on link for more books

کر س گے کہ جب ملعون عبیداللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رشخ آللہ کا سر پہنچا تو پھر کیا ہوا۔

عبدالله بن زیاد کا اپنے در بار میں حضرت حسین رشی تله کے سراقدس کی بے تو قیری کرنا

منت حضرت حسین رشی الله کا سرمبارک ایک طشت میں رکھا گیا' عبیدالله بن زیاد آپ کے سر پرلکڑی مارر ہاتھا' امام طبرانی نے حضرت زید بن ارقم رشی الله سے روایت کی ہے کہ وہ تعین آپ کی آنکھوں اور ناک میں لکڑی مارر ہاتھا تو میں نے کہا: اپنی لکڑی اٹھا' میں نے اس حگہ رسول الله ملی لیکٹر کو پیار کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

بیدیوں امام ترندی نے روایت کی ہے کہا پنے اہل بیت میں حضرت حسین سب سے زیادہ رسول اللّدط تُنْ اَیْلَا تِمْ کے مشابہ تھے۔ امام بزار نے حضرت انس وشی اُللہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اس ملعون سے کہا: جس جگہ تو نے لکڑی رکھی ہے وہاں میں نے رسول اللّه طبی اِیّا مندر کھتے ہوئے دیکھا ہے۔

امام طبری نے حمید بن مسلم سے روایت کی ہے کہ میں اس وقت موجود تھا جب ابن زیاد آپ کے دانتوں میں لکڑی مار رہا تھا جب حضرت زید بن ارقم نے ویکھا تو بول پڑے کہ: ان ہونٹوں سے اپنی لکڑی کو دور کر'پس اس ذات کی شم جس کے سوا کوئی عبادت کا مشتی نہیں ہے' میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹی اپنے ہونٹوں سے ان ہونٹوں پر بوسا دے رہے تھے' پھر حضرت زید بن ارقم رو نے گئابن زیاد نے کہا: اللہ تیری آئکھوں کو روتار کھے' اللہ کی شم! اگر تو بوڑ ھا اور شھیایا ہوا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔

حضرت زید بن ارقم جاتے ہوئے کہدرہے تھے: اے عرب کے لوگو! آج کے بعدتم غلام ہوئتم نے ابن فاطمہ کولل کر دیا اور ابن مرجانہ کو امیر بنا دیا' وہ تمہارے نیک لوگوں کولل کر رہا ہے اور برے لوگوں کوعزت دے رہا ہے سووہ لوگ خیر سے دور رہیں گے جو ذلت اور عار پر راضی ہوگئے۔

میں کہتا ہوں کہ اعیان صحابہ میں سے اللہ ہی کے لیے زید بن ارقم کی نیکی ہے 'یہ نبی ملٹھ آیلم کے ساتھ ستر ہ غزوات میں شریک رہے 'حضرت علی وشکاللہ کے خاص احباب میں سے تھے اور جنگ صفین میں ان کے ساتھ تھے اور وہ کوفہ میں چھیا سٹھ (۲۲) ہجری میں فوت ہوگئے۔

## ابن زیاد کاعبرت ناک انجام

حافظ ابن جرعسقلانی نے تفصیل میں سے کسی چیز کونہیں لکھا۔

حضرت سيدنا حسين وثخاتله كالمخضر سوانح

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي التيبي الزرموني التوفي ١٨ ١٣ هـ لكهية بين: و علامه محمد الفضيل بن الفاطمي التيبين الزرموني التوفي ١٨ ١٣ هـ الصحة بين:

کثرت (نفلی) نمازیں پڑھتے تھے'روزے رکھتے تھے اور حج کرتے تھے۔ مععب نے کہا ہے کہ حفرت حسین نے پیدل چل کر پچیس حج کئے تھے۔

ابن الصباغ نے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی آللہ کو کر بلاء میں دفن کیا گیا' وہاں آپ کا مزار معروف ہے اور تمام علاقوں ہے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں' یعنی آپ کاجسم مبارک وہاں دفن کیا گیا اور آپ کا سراقدس ابن زیاد کی طرف متقل کیا گیا تھا'اس طرح آپ کے باقی رفقاء جوکر بلاء میں شہید کئے گئے تھے ان کوبھی وہیں دفن کیا گیا تھا اور ان کو بنو اسد میں سے بنو عامر نے دفن کیا

حضرت حسین منتمانشہ کی شہادت کا سبب میرتھا کہ جب حضرت معاویہ رہنمانشافوت ہو گئے تو اہل کوفہ نے آپ کی طرف خطوط لکھے کہ وہ ان کی اطاعت پر قائم ہیں اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ کوفہ آئیں تو حضرت حسین نے پہلے اپنے عم زادمسلم بن عقیل کو بھیجا تا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرلیں' جب بزید نے بیرسنا' تو اس نے عبیداللہ بن زیاد کوکوفہ بھیجا' اس نے وہاں کے لوگوں کواپن طرف مائل کرلیا اورمسلم بن عقیل کوشہید کر دیا' اور حضرت حسین سے مقابلہ کے لیے ایک شکر جھیج دیا' ان کا کربلاء میں مقابلہ اور قبال ہوا اور حضرت حسین اوران کے اہل بیت میں سے سب شہید کر دیتے گئے اوران کی اولاد میں سے صرف علی بن حسین کچ گئے 'آپ کاس مبارک تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے ساتھ بہتر (۷۲) نفوس شہید کر دیئے گئے اور جو بیچے اور خواتین بیج کنئیں ان کو پہلے ابن زیاد کے یا اور پھر یزید کے پاس قید کر کے بھیج دیا گیا۔فانا لله وانا الیه راجعون

علامه مناوی نے کہا ہے کہ اس قصہ کی تفصیل سے جگر پارہ پارہ ہوجا تا ہے پس اس مخص پر اللہ کی لعنت ہوجس نے ان کوتل کیایا جس نے ان کول کرنے کا حکم دیایا جوان کے قبل پرراضی ہوا۔

حافظ ابوالعلاء الھمد انی نے ذکر کیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے آپ کا سرمبارک مدینه منورہ میں بھیج دیا تھا' پھر مدینہ کے عال عمرو بن سعید بن العاص نے اس کو گفن پہنایا اور اس کو ابقیع میں ان کی والدہ کی قبر کے پاس فن کر دیا اور بیراس سلسلہ میں سب سے زیادہ سیج قول ہے اور بیالز بیر بن بکار کا قول ہے اور وہ سنت کے سب سے زیادہ عالم تھے اور اس مئلہ میں سب سے اضل عالم تھے علامة رطبی نے کہا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کا سرمبارک عسقلان میں یا القاہرہ میں فن ہے یہ باطل ہے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ (فيض القديرج اص٢٦٥) (الفجرالساطع على الصحيح الجائع ج٩ ص٨٨-٨١ ملتقطا ملخصا 'مكتبة الرشدرياض'٠ ١٣٣ه)

قَالَ اَخْبَرَيِنَى عَدِيْ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ رَضِى الله صديث بيان كى انہوں نے كہا: ہميں شعبہ نے حديث بيان كى انہوں نے کہا: مجھے عدی نے خبر دی انہوں نے کہا: میں فے حضرت البراء مِنْ الله سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی منتقباتیم کو دیکھااور حضرت الحن بن علی منگاند آپ کے کندھے پرسوار تھےاور آپ دعا کررہے تھے: اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں ' سوتو ال سےمحبت کر۔

٣٧٤٩ - حَدَثْنَا حَبَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً الم بخارى روايت كرتے بين: ميں جاج بن المنهال نے تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ

(صحيح مسلم: ٢٣٢٢) الرقم أمسلسل: ١١٥٢) سنن ترفدى: ٣٨٨) مند ابو داؤد الطبياس: ٢٣٢ ملية الاولياء ج٢ص ٣٥) مصنف ابن ابي شيب

ج۱۱ م ۱۰۱٬ الادب المفرد: ۸۲٬ السنن الكبرئ: ۱۹۳۳٬ صحیح ابن حبان: ۲۹۲۳٬ المجم الكبير: ۸۵۸۲٬ سنن پيهتی ج۱۰ ص ۳۳۳٬ شرح السنة: ۳۹۳۳٬ المجم الادسط: ۱۹۹۳٬ منداحدج ۲۲ ص ۲۸۴٬ منداحد: ۱۸۵۰٬ ج۰ سم ۱۲۳)

٣٧٥٠ - حَدَّقَنَا عَبْدَانُ آخَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنِی ٣٧٥٠ - حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنِی عُمْدُ بُنُ سَعِیْدِ بْنِ آبِی حُسیْنِ عَنِ ابْنِ آبِی مُلَیْکَةَ عَنْ عُمْدُ بُنُ سَعِیْدِ بْنِ آبِی حُسیْنِ عَنِ ابْنِ آبِی مُلَیْکَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَآیْتُ آبَابَکْ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ یَقُولَ بِآبِی شَبِیهٌ بِالنّبِی عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُو یَقُولَ بِآبِی شَبِیهٌ بِالنّبِی عَنْهُ اللّهُ بِعَلِی وَعَلِی یَضْحَكُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے عمر بن سعید بن البی حسین نے خبر دی از ابن البی ملیکہ از عقبہ بن الحارث وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رشی آللہ کو دیکھا انہوں نے حضرت حسن رشی آللہ کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے بتھے کہ ان پر میرے والد فدا ہول بیہ نبی ملتی اللہ عمر سے مشابہ ہیں علی کے مشابہ ہیں اور حضرت علی رشی گلہ ہنس رہے تھے۔

ال مديث كى شرح البخارى: ٣٥٣ ميں گزر چكى ہے۔ ٣٧٥١ - حَدَّ تَنْفَى يَحْيَى بُنْ مُعِيْنِ وَّصَدَقَةٌ قَالَا اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَّاقِدِ بُنِ مُحَمَّدٍ \_ ـ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْمَ اَبُوبُكُرٍ ارْقَبُواْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَهْلِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے کی بن معین اور صدقہ نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے خبر دی از شعبہ از واقد بن محمد از والدخود از حضرت ابن عمر ضیالتہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وشیاللہ نے کہا: سیدنا محمد ملتی اللہ کی رضا آپ کے الل بیت (کے ساتھ محبت) میں تلاش کرو۔

ال مديث كى شرح سيح البخارى: ٣٤ ٣ ٣ ٣ كَرْرِچَل ﴾ ٣٧٥٢ - حَدَّ تَنْنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسَى اَخْبَرَنِى اَنْسٍ وَّقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى اَنْسٍ قَالَ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى اَنْسٌ قَالَ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى اَنْسٌ قَالَ لَمْ يَكُنُ اَحَدٌ اَشْبَهَ بِالنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے ابراہیم بن موی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن یوسف نے خبردی از معمر از الزہری از حضرت انس اور عبدالرزاق نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی خبر دی از زھری انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس رشی آللہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ حضرت حسین بن علی رشی اللہ سے زیادہ کوئی شخص

(سنن ترندی:۳۷۷) نبی ملٹ الیّلی ہے مشابہ بیس تھا۔ امام بخاری نے اس باب میں اس حدیث کی اس لیے روایت کی ہے کہ حضرت حسن رشی آللہ کی بیظیم منقبت ہے کہ وہ سب سے زیادہ نی ملٹ ایکٹی کے مشابہ تھے۔

حفرت حسن اور حسین و مناللہ کی آپ سے مشابہت کی حدیثوں میں تعارض اور اس کا جواب مصنف سے

اور دوسر ہے شار حین سے

ہے مشابہ تھے۔

پر مصنف کا جواب ہے اور علامہ عینی نے بعض شارحین سے بیہ جواب نقل کیا ہے کہ نبی ملٹی کیا ہم کی حیات میں حضرت حسن سب ے زیادہ آپ کے مشابہ تھے اور آپ کی وفات کے بعدسب سے زیادہ حضرت حسین آپ کے مشابہ تھے دوسرا جواب امام ترندی نے دیا ہے کہ حضرت حسن رشخاللہ آپ کے جسم کے بالائی حصہ کے مشابہ تھے اور حضرت حسین رشخاللہ آپ کے زیریں حصہ کے مشابہ تھے۔(عمرة القاري جواص ٣٣٣)

لکین بیدونوں جواب بعیداز فہم ہیں' دوسرا جواب اس لیے کہ مشابہت کا مدار چہرے پر ہے نہ کہ جسم کے نچلے حصہ پراور پہلا جواب اس کیے سیح نہیں ہے کہ نی ملتی آلیم کی حیات میں حضرت حسن زیادہ مشابہ ہوں اور آپ کی وفات کے بعد حضرت حسین زیادہ مثابہ ہوں بیعقل اور قیاس سے بعید ہے' کیا آپ کی وفات کے بعدان کے چہروں کے نقوش تبدیل ہو گئے تھے!اس لیےاس تعارض کا سیح جواب وہی ہے جوہم نے لکھا ہے کہ بدوونوں ہی سب سے زیادہ آپ کے مشابہ تھے لیکن حضرت حسن کی آپ سے سب سے زیادہ مثابہت حقیقی تھی اور حضرت حسین کی آپ سے سب سے زیادہ اضافی تھی تعنی حضرت حسن کے بعد حضرت حسین سب سے زیادہ آپ کے مشابہ تھے اور اب سیجے ابخاری کی ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور یہ جواب عقل اور قیاس کے مطابق ہے۔ والحمد لله على ذالك.

> ٣٧٥٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ حَـدَّيْنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ ٱبِي يَعْقُولُ صَمِعْتُ ابْنَ اَبِي نَعْمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَالَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُ لَهُ يَقُتُلُ الذُّبَابَ فَقَالَ اَهُلُ الْعِرَاق يُسْـاَلُـوْنَ عَنِ الذَّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.

[طرف الحديث: ۵۹۹۳] (سنن ترندی: ۳۷۷ می ابن حیان :۲۹۲۹ نشرح النة:۳۹۳۵ مند احد:۵۵۹۸ جوص ۴۰۲ مند احمة ٢٥ م ٥٨ مؤسسة الرسالة أبيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن بشار نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از محد بن الی یعقوب انہوں نے کہا: بیں نے ابن الی م سے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله سے سنا اور اس نے ان سے محرم کے متعلق سوال كيا شعبه نے كما كميرا كمان يد اك كداس نے بيسوال كيا كه آيا محرم ممنی کو مارسکتا ہے؟ ( یعنی اس وجہ سے محرم کو گناہ تو نہیں ہوگا) حضرت ابن عمر رضی اللہ نے کہا کہ اہل عراق مکھی کو مارنے کے متعلق پوچھرے ہیں حالانکہ بیلوگ رسول الله مائی آیا ہم کے نواے کوئل کر چکے ہیں اور نبی ملتا لیا مے ان دونوں (نواسوں) کے متعلق فر مایا تھا: بیددنوں دنیا میں میرے دوخوشبو دار پھول ہیں۔

امام بخاری نے اس مدیث کی اس باب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس مدیث سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر میں اللہ کے ز دیک حضرت حسین وی الله کافل بہت علین واقعہ تھا اور یہ حضرت حسین کی فضیلت کومتلزم ہے نیز اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرات حسنین کریمین السلام علیها و نیامی رسول الله مان الله مان الله مان الله منقبت ہے۔ حضرات حسنین کریمین السلام علیها و نیامیں رسول الله مان الله مان الله منقبت ہے۔ اہل عراق کے نزویک کھی کا خون بہانا امام حسین بنگانٹہ کے خون بہانے سے زیادہ تنگین تھا علامه بدرالدين محمود بن احمد يبني حنى متونى ٨٥٥ ه لكمية بين:

## حضرت حسن اور حضرت حسين طخنهالله كي منقبت ميں مزيدا حاديث

- (۲) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی النظائیم کے پاس گیا' نبی النظائیم تشریف لائے' اس وقت آپ نے پچھاٹھا یا ہوا تھا جس کا مجھے پتانہیں چلا' جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے پوچھا: یہ کیا چیز تھی جس کو آپ نے اٹھا یا ہوا تھا' تو آپ نے کھول کر دکھا یا' پس وہ آپ کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تھ' آپ نے فرمایا: یہ ددنوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ (سنن ترندی:۳۷۹)
- (٣) سلمی بیان کرتی میں : میں حضرت ام سلمی رشخ اللہ کے پاس گئ وہ رور ہی تھیں میں نے پوچھا: آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ طلق آلیا تھا کے سراور ڈاڑھی پر گردوغبارتھا میں نے پوچھا: یارسول اللہ! کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں ابھی حسین کے آل کی جگہ پر موجود تھا۔ (سنن تر فری: اے سے ۳)
- (۴) حفرت انس رشی آلله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتا الله علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کواپنے الل بیت میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے آپ ان کو ہے؟ آپ ان کو ہے؟ آپ ان کو ہواؤ' پھر آپ ان کو سو کھتے تھے اور ان کوایئے ساتھ لیٹائے تھے۔ (سنن زندی:۳۷۷۲)
- (۵) حفرت بریده رضی تله بیان کرتے ہیں که رسول الله طلح آیا کم میں خطبه دے رہے تنے اچا تک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی کله آئے ان پر دوسرخ قبیصیں تھیں وہ الرکھڑاتے ہوئے چل رہے تنے رسول الله طلح آیا کم نیز سے اتر کران کوا تھایا اور ان کو اٹھایا کہ ان پر مہادیا چرکہا: الله تعالی نے کے فرمایا ہے: '' اِنتَّمَا آمُو الْکُمْ وَ اَوْ لَا دُکُمْ فِتَنَهُ '' (التعابن: ۱۵) تمہارے مال اور تمہاری اولا دمش آن مائش ہیں۔

میں نے ان دو بچوں کولڑ کھڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکاحتیٰ کہ میں نے خطبہ منقطع کیااوران کواٹھایا۔

(سنن ترندی: ۲۷۲۳ منداحد ۱۶ ۱۹۰۱ ، سنن نسائی: ۱۲ ۱۲ ، سنن این ماجه: ۲۰ ۳ ۱۰ منداحمد ۵۵ ص ۳۵۴)

(۲) حفرت یعلیٰ بن مروی تنشیبان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیم نے فرمایا: حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں الله الله الله ملتی آلیم نے اور میں سے موبت رکھے جو حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔

(سنن ترندی:۳۷۷۵ سنن ابن ماجه:۱۳۴۸ منداحدج ۴م ۱۷۲)

- (۷) حضرت انس بن ما لک رشی آنشہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا' پس حضرت حسین رشی آنشہ کا سرلایا گیا' ابن زیاد آپ کی ٹاک پرلکڑی مارکر کہدر ہاتھا: میں نے اس جیساحسن نہیں و یکھا' حضرت انس بیان کرتے ہیں' میں نے کہا: بیرس سے زیادہ رسول اللہ ملی آئی آئی کے مشابہ تھے۔ (سنن ترندی:۳۷۷۸ منداحمہ ۳۳۰۰)
- (۸) حضرت علی و من الله مین الله بیان کرتے ہیں کہ حسن سینہ سے لے کرسر تک سب سے زیادہ رسول الله مانی آیا ہم کے مشابہ تھے اور حسین رسول الله مانی آیا ہم کے نیلے حصہ کے مشابہ تھے۔ (سنن ترزی: ۳۷۷۹ منداحمہ جماص ۹۹)
- (۹) عمارة بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ جب عبیداللہ بن زیاداوراس کے اصحاب کے سرلائے گئے تو ان کومبحد کے صحن میں رکھا گیا، میں ان کے پاس گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچا تک ایک سانپ سروں کے درمیان سے آیا حتیٰ کہ وہ عبیداللہ بن زیاد کے نقنوں میں داخل ہو گیا' پھروہ کچھ دیر تھرا' پھرنکل کرغائب ہو گیا۔ (الحدیث) (سنن تر ذی:۵۰۰) امام تر ذکی نے کہا: بیرحدیث حسن مجھے ہے۔
- (۱۱) حضرت براء بن عازب بن گالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ نبی ملتی آئی ہے نظرت حسن بن علی بنی آللہ کواپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھااور آپ دعا کررہے تھے:اےاللہ! بے شک میں اس سے مجت کرتا ہوں سوتو بھی اس سے محبت کر۔

ہارتھا' پھر نبی ملتہ آلیکم اور حضرت حسن بن علی دونوں ایک دوسرے سے لیٹ گئے' آپ نے دعا کی: اے اللہ! میں اس سے محبت ، کرنا ہوں سوتو بھی اس سے محبت کر اور جو بھی اس سے محبت کرے اس سے محبت کر حضرت ابو ہررہ نے کہا: رسول الله النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن وعاك بعد مير بنز ويك حضرت حسن بن على مِنْهَالله سے زيادہ كوئى محبوب نہيں تھا۔ (صحیح ابخاری: ۲۱۲۳\_۲۱۲۲ میچمسلم:۲۳۲۱ الادب المفرد: ۱۱۸۳ منداحدج ۲ص ۵۳۳)

مصنف کوبھی حضرت حسن اور تمام صحاب اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت ہے اے اللہ! تو مصنف ہے بھی محبت فریا۔ (۱۴) حضرت معاویہ رشخ تُشہیان کرتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہرسول الله ماٹھ ٹیکٹیلم حضرت حسن رشخ تُشد کی زبان یا ہونٹ چوس رہے۔ تھے'' صلوات الله عليه'' اور بے شک جس زبان يا ہونث كورسول الله الله الله عليہ اس كو الله بھى عذاب نہيں دے گا\_ (منداحدج ۲ ص ۹۳ 'البدایه دالنهایه ج ۸ ص ۲ س' مجمع الزوائدج ۹ ص ۱۷۱)

(۱۵) عمیر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی رہنگاللہ کے ساتھ تھا' پس ہماری حضرت ابو ہریرہ رہنگاللہ سے ملا قات ہوئی تو حضرت ابو ہرریہ نے حضرت حسن سے کہا: مجھے وہ جگہ دکھا تیں جہاں آپ کورسول الله ملتَّ اللّٰہِ نے بوسا دیا تھا، حضرت حن نے قیص اٹھائی تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کی ناف پر بوسا دیا۔

(منداحه ج ۲ ص ۲۵۵ مسجح ابن حبان: ۵۵۹۳ ، معجم الكبير: ۱۲۷۵ المستدرك ج ساص ۱۶۸)

(١٦) حضرت ابو ہریرہ وضی کشد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹ اللہ اللہ مارے یاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حفرت حسین مجنهٔ کاللہ تھے آپ نے ایک کندھے پرحفرت حسن کواور دوسرے کندھے پرحفرت حسین کواٹھایا ہوا تھا' آپ بھی ان میں سے ایک کی طرف متوجہ ہوتے اور مہمی دوسرے کی طرف حتی کہ ہمارے پاس آئے پھر ایک مخص نے کہا: یارسول اللہ! كياآپ ان دونوں سے محبت كرتے ہيں؟ آپ نے فرمايا: جس نے ان دونوں سے محبت كى اس نے مجھ سے محبت كى اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض رکھا۔ (منداحمہ ج م ۲۰ مر)

(١٤) حفرت ابو ہریرہ رضی تندیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله ملتی الله عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے ہیں جب آپ نے سجدہ کیا تو حضرت حسن اور حضرت حسین مختماً لدا تھال کر آپ کی پشت پر بیٹھ گئے کھر جب آپ نے سجدہ سے سراٹھایا تو آپ نے بیچھے سے ان میں سے کسی ایک کوآ ہمتی سے اٹھایا اور ان کوز مین پر بٹھا دیا ، پھر جب آپ نے دوسرا سجدہ کیا تو وہ پھرآ کرآ ی کی پشت پر بیٹھ گئے حتی کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے ان کوائی رانوں پر بٹھالیا۔حضرت ابو ہریرہ نے کہا: پس میں آپ کی طرف کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا میں ان کو لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا: ان کوان کی مال کے یاس ك جاؤر (منداحدج ٢ ص ١١٦ مندالبر ار: • ٢٢٣ مندابويعلى: ٢٣٢٨ معجم الاوسط: ٣٩١٩)

حفرات حسنين رضائله كي مرويات

علام صفى الدين احمد بن عبدالله الخررجي التوفي ٩٢٣ ه لكصتر بين:

حضرت حسن بن علی رخیاللہ سے تیرہ ا حادیث مروی ہیں جوانہوں نے اپنے نا نا اور اپنے والد سے روایت کی ہیں۔

(خلاصة تذهب تهذيب الكمال جاص ٢٣٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٢ ه)

حضرت حسین رشی تندے آتھ احادیث مروی ہیں جوانہوں نے اپنے نانا سے اور اپنے والدسے اور اپنی والدہ سے اور حضرت عمر من الله عدوايت كي بين \_ (خلاصة تذهب تهذيب الكمال جام ٢٥٠ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٣٢ هـ)

حضرت بلال بن رباح حضرت ابوبكر ريخنهاله کے آزاد کردہ غلام کے مناقب

٢٣ ـ بَابُ مَنَاقِب بلالِ بُن رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوني ٨٥٥ ه كصة بين:

حضرت بلال کی والدہ کا نام ہے: حمامة 'حضرت ابو بکر رضی آللہ نے ان کو پانچے اوقیہ میں خریدا تھا۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٣٣٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١هـ)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٥ ه كصح بين:

حضرت بلال بن رباح حبثی ہیں' بیر رسول الله الله الله علیہ کے موذن تھے' حضرت ابو بکر صدیق رشی اللہ نے ان کومشر کین ہے اس ونت خریدا تھا جب وہ ان کواس بات پرعذاب دے رہے تھے کہ وہ اللہ کو واحد کہدر ہے تھے' سوانہوں نے ان کوخرید کر آزاد کر دیا' پی نی ملتی ایم کے ساتھ لازم رہے آپ کے لیے اذان دیتے تھے اور تمام غزوات میں آپ کے ساتھ رہے نبی ملتی کیا ہم نے ان کوحفرت ابوعبیدہ بن الجراح کا بھائی بنایا تھا' نبی ملتہ اللّٰہ کے بعدیہ جہاد کرنے کے لیے نکل گئے' یہاں تک کہ شام میں ان کی وفات ہوگئی۔ حضرت بلال کے مناقب مشہور ہیں' جب دو پہر کے وقت دھوپ خوب گرم ہو جاتی تو امیہ بن خلف ان کو نکالیّا اور ان کو پیٹھ کے ہل مکہ کے میدان میں لٹادیتااور بھاری پھران کے سینہ پرر کھ دیتااور کہتا: یہ پھرتم پراسی طرح رہے گاحتی کہتم مرجاؤیا (سیدنا)محمد ملتا اللہ کا ا نکار کرو'اوروہ اس حال میں بھی احداحد (اللّٰدایک ہے ) کہتے تھے' پس حضرت ابو بکر نے ان کومشر کیبن سے خرید کر آزاد کر دیا۔

امام بخاری نے کہا ہے کہ بید حضرت عمر دین اللہ کے زمانہ میں شام میں فوت ہو گئے تھے۔

ابن بكيرنے كہاہے كە بياعمواس كے طاعون ميں فوت ہوئے تھے عمرو بن على نے كہا ہے كه بيبيس (٢٠) ہجرى ميں حلب ميں فوت موئے تھے۔ (الاصابة ج اص ٥٦ من وارالكتب العلمية بيروت ١٠١٥ من

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ ذَفَّ اور نبى التَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ ذَفَّ اور نبى التَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ ذَفَّ اواز ایے سامنے جنت میں تی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابولغیم نے حدیث لیان

نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ.

اس تعلق کے موافق حدیث سی البخاری: ۹ ۱۱۴ میں گزر چکی ہے۔

٣٧٥٤ - حَدَّثَنَا ٱبُونْعَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَذِرِ ٱخْبَرَنَا جَابِرُ بِنُ عَبُد اللُّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ ٱبُوْ بَكُرٍ سَيِّدُنَا وَٱعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلَالًا.

(اس مدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں) ہمارے سروار کوآ زاد کیا لیعنی حضرت بلال منج الله کو

اس حدیث میں حضرت بلال مین اللہ کی بیمنقبت ہے کہ حضرت عمر مین اللہ نے حضرت بلال کے متعلق بیفر مایا کہ بیہ ہمارے سید ہیں' اور اس میں حضرت عمر کی تواضع ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رشی کلند دونوں کے متعلق بیفر مایا کہ بیہ ہمارے سید

> ٣٧٥٥ - حَدَّثُنَا ابْنُ نُسَيْرٍ عَنْ مُسْحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيلٌ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ بِكُلَّا قَالَ لِلَّابِي بَكُورِ إِنَّ

زمحمہ بن المنكدار انہوں نے كہا: ہميں حضرت جابر بن عبدالله رضالله نے خبر دی کہ حفرت عمر رضی تلہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سر دار ابو بکرنے

ك أنهول نے كها: بميں عبدالعزيز بن الى سلمه نے حديث بيان كى

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن نمیرنے حدیث بیان کی از محربن عبید انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی

عُنْ اللَّهُ اللَّهُ تَوَيْدَى لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكُنِي وَإِنْ كُنْتَ ازقيس وه بيان كرتے ہيں كه حضرت بلال نے حضرت ابو بكر مِثْنَالله سے کہا: اگر آ ب نے مجھے اپن ذات کے لیے خریدا ہے تو مجھے اپنے

یاس رهیس اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے اللہ کے لیے مل کرنے کے ساتھ چھوڑ دیں۔

إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَلَعْنِي وَعَمَلَ لِلَّهِ.

(اس حدیث کی روایت میں بھی امام بخاری منفرد ہیں)

حفرت ابوبکر کے حضرت بلال کو مدینہ میں رو کنے اور حضرت بلال کے نہ رکنے کی تو جبیہ

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

للشمھین<sub>ی</sub> کی روایت میں ا*س طرح مذکور ہے: مجھے اور میرے عمل کو* اللہ ( کی رضا) کے لیے حچوڑ دیں۔علامہ کر مانی نے لکھا<sup>ا</sup> ہے: حضرت بلال نے ارادہ کیا تھا کہ مدینہ سے ہجرت کر جائیں مضرت ابوبکر نے ان کومنع کیا' ان کا ارادہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں اذان دیتے رہیں تو حضرت بلال نے کہا: میں رسول الله ملتی اُلَّامِ کے بغیر مدینہ میں رہنانہیں جا ہتا اور میں رسول الله ملتی اُلّامِ کے مقام کو آب ہے خال دیکھنے کو برداشت نہیں کرسکتا۔

امام ابن سعد نے الطبقات میں بدروایت کی ہے کہ میرے نزدیک مومن کا سب سے افضل عمل فی سبیل اللہ جہاد ہے اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی سرحدول کی حفاظت کرول گا اور حضرت ابو بھر نے کہا: میں تم کو اللہ کی اور وفات ہو گئ تو حضرت عمر نے ان کوا جازت دے دی پھروہ جہاد کرنے کے لیے شام خطلے محتے اور اٹھارہ جمری میں عمواس کے طاعون میں ان کی وفات ہوگئ ایک قول ہے کہ بیں ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ (عمدۃ القاری ج۲۱ م ۳۲۷ وارالکتب العلميه 'بیروت ا ۱۳۲۱ھ) حفرت بلال ريئائله كي منقبت مين مزيدا حاديث

(۱) حضرت ابو ہریرہ وضی تشدیبان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیم نے فرمایا: اے بلال! مجھے بتاؤیم نے اسلام میں کون سا ایساعمل کیا ے جس کے اجری تم کوسب سے زیادہ تو قع ہے کیونکہ میں نے آج رات (خواب میں) جنت میں اینے آگے تمہارے ملنے کی آ وازسی؟ تب حضرت بلال مِنْ الله نے کہا: میں نے اسلام لا کرکوئی ایساعمل نہیں کیا جس کی منفعت کی مجھے زیادہ امید ہو سوااس کے کہ میں دن اور رات کے وقت میں جب بھی ممل وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو سے اتنی نماز پڑھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیےمقرر کی ہے۔ (صیح ابغاری: ۱۳۹۱) صیح مسلم: ۲۳۵۸ صیح ابن خزیمہ: ۱۲۰۸، صیح ابن حبان: ۸۵۰۷ و ابغاری: ۸۲۳۷ شرح النة: ١١٠١ ، مندابويعلى: ١١٠٨ ، منداخرج ٢ص ٣٣٣)

(٢) حضرت انس بن ما لك و من الله عن الله بيان كرتے بين كه (ايك دن) حضرت بلال و من الله عن نماز ميں در سے آئے تو ان سے كالمُتَالِمُ ن يوجها: تهمين كس چيز ني آن سے روكے ركھا؟ انہوں نے بتايا: ميں سيدہ فاطمہ رفيخاللہ كے پاس سے گزرا'وہ چی پیں رہی تھیں اور بچہ رور ہاتھا' میں نے ان سے کہا:اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کی جگہ چی پییوں اور اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کی جگہ بچے کوسنجالوں مضرت سیدہ نے فرمایا: تمہاری بدنسبت میں بچے کواچھی طرح سنجالوں گی سواس کام نے مجھے روك لياتها أب نے فرمايا: تم نے فاطمه پررحم كيا الله تعالى تم پررحم كرے كا\_(منداحمدج ٢٥٠١)

حضرت بلال کی مرویات

حضرت بلال رشی نشد سے چوالیس (۱۲۳) اوادیث مروی ہیں جن میں سے ایک حدیث پرامام بخاری اور امام مسلم منفق ہیں اور

دوحدیثوں کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں اور ایک حدیث کے ساتھ امام سلم منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال جاص ۵۵ أوارالكتب العلميه بيروت ٣٢٢ ١١ه)

حضرت ابن عباس مختبالله کا ذکر

۲۶ - بَابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه كصة بين:

حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم نی ملٹی آلیم کے عم زاد ہیں'ان کی کنیت ابوالعباس ہے' یہ بجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ (عمدة القاری ۱۲ ص ۳۳ وارالکتب العلمیہ' بیردت ۱۳۱۱ھ) جس وقت نبی ملٹی آلیم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر دس سال تھی ۔ (صیح یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی کیونکہ وہ جس وقت نبی ملٹی آلیم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی کیونکہ وہ بجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے حافظ ابن حجر نے بھی یہ بات کہ ہے ۔ سعیدی غفرلہ ) علامہ الواقدی نے کھا ہے کہ اس میں ہمارے علاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس اس وقت پیدا ہوئے تھے جب قریش نے آپ کو گھائی میں محصور کیا ہوا تھی اور نبی ملٹی آلیم کی وفات کے وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی۔

حضرت ابوبکرہ رشی آللہ نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رشی آللہ ہمارے پاس بھرہ میں آئے عرب میں ان کی مثل مسین عالم اور خوش لباس کوئی نہیں تھا۔

امام احمد نے کریب سے بیر حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس و بھٹالٹہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملٹائیلہ کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا حتی کہ مجھے اپنے برابر کر دیا ، جب آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے پوچھا: کیا بات تھی؟ (جوتم پیچھے ہٹ جاتے تھے) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کسی کے لیے بیمناسب ہے کہ وہ نماز میں آپ کے برابر کھڑا ہو! حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں! تب آپ نے میرے لیے دعاکی کہ اللہ تعالی میرے علم اور فہم میں اضافہ کرے۔

امام ابن سعد نے تعلی سے روایت کی ہے کہ حضرت عباس نی ملتی ایکی کے پاس آئے تو ان سے ان کے بیٹے نے کہا: ہیں نے نی ملتی آئے ہے پاس ایک مخص کو دیکھا' انہوں نے کہا: وہ حضرت جبرئیل علایہ للا تھے۔عبداللہ بن المبارک نے تعلی سے روایت کی ہے کہ حضرت زید بن ثابت سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس نے ان کے گھوڑ نے کی رکاب پکڑلی 'انہوں نے کہا: اے رسول اللہ ملتی آئے آئے کہ کہ حضرت زید بن ثابت وہ کا ایک محضرت زید بن ثابت وہ کا ایک محتم زاد! ایسا نہ کریں محضرت زید بن ثابت وہ کہ ایک اللہ کا کہ ان کے عمر زاد! ایسا نہ کریں محضرت زید بن ثابت وہ کہ ایک اللہ کے اہل بیت کی تعظیم کا تھم دیا گیا ہے۔

(الاصابة ج ٢٨ ص ١٦١\_ ١٦١ بملخصاً ' دارالكتب العلميه' بيروت'١٥ مها هـ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی ازخالداز کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی ازخالداز عکر مداز حضرت ابن عباس رختاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملق آلیا ہم سنے محصاب سنے سینے کے ساتھ لیٹا یا اور دعا کی: اے اللہ! اس کو حکمت کاعلم عطا فرما' ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں دازود ما انہ در انہوں نے کہا: ہمیں دازود ما انہوں نے کہا: ہمیں

٣٧٥٦ - حَدَّقْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ حَدَّثَنَا آبُوْمَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيَّتُ عَنْ خَالِدٍ مِنْكَهُ الْكِتَابَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيَّتُ عَنْ خَالِدٍ مِنْكَهُ

وَالْحِكْمَةُ ٱلْإِصَابَةُ فِي غَيْرِ النَّبُوَّةِ.

عبدالوارث نے حدیث بیان کی اور کہا: اے اللہ! اس کو کتاب کاعلم عطا فر ما' ہمیں مویٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وهیب نے حدیث بیان کی از خالد اس حدیث کی مثل فیرنی میں حکمت کامعنی ہے: رائے کا صحیح ہونا۔

اس مدیث کی شرح اصحح ابنجاری:۵۵ میں گزر چکی ہے۔

اس مديث مين حكمت كاذكر بي علامه على بن محمد الشريف الجرجاني التوفى ١٦٨ هه في حكمت كي سياره تعريفات ذكركي مين:

حكن كي تعريفات

(۱) حکت وہ علم ہے جس میں طاقت بشریہ کے مطابق تھا تن اشیاء کے وجود سے بحث کی جاتی ہے سویٹ ملفری ہے نیز حکمت اس فوت تعلید علمیہ کی ہیئت کو کہتے ہیں جو عقل کی افراط اور تفریط کے درمیان متوسط ہے (۲) حضرت ابن عباس برخیائلہ نے کہا کہ قرآن کے حلال اور حرام کو جاننا حکمت ہے (۳) لفت میں حکمت علم کے موافق عمل کو کہتے ہیں (۳) انسان کی طاقت کے مطابق کی چز کونس الامراور واقع کے مطابق جاننا حکمت ہے (۵) وہ کلام جو حق کے موافق ہو وہ حکمت ہے (۲) کسی چیز کواس کی جگہ میں رکھنا حکمت ہے (۷) جس چیز کواس کی جگہ میں رکھنا حکمت ہے (۵) جس چرکا کا انجام الائق تحسین ہو وہ حکمت ہے (۸) جس علم میں موجودات خارجیہ کے ان احوال سے بحث کی جائے جو ہاری قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں وہ علم حکمت ہے (۱۹) حقائق جو ہماری تھا گئی اللہ علیہ اور خوام مطلح نہیں ہیں جیسے اللہ تعالی اپنے بندوں پراس سے نیادہ رجم ہوتی ہے اور ماں اپنے نافر ماں بچوں کو آگ میں ڈالنا نہیں جاتی اور اللہ تعالی اپنے نافر ماں بندوں کو دوز ترقی میں ڈال دیا ہے اس ارکا نام حکمت ہے اجباس کے اسرار کا نام حکمت ہے اجباس کے اسرار کا نام حکمت ہے یا جیسے دوز نے کے فاظ فرشتوں کی تعداد انیس (۱۹) ہے آسان اور زبین کی تعداد نمیں طواف کے سات ہی کر ہیں کم یا زیادہ کو ل نہیں اس کے اسرار۔ (سعیدی غفرلہ)

(كتاب التعريفات ص ٢٦ وارالفكر بيروت ١٨ ١٣ هـ)

#### حضرت ابن عباس رضالته کی منقبت میں مزیدا حادیث

(۱) حفرت ابن عباس بینجیکند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملق الله عضرت میموند رسیکناللہ کے گھر میں تھے کیس میں نے رات کو آپ کے دضو کے لیے عبداللہ بن عباس نے پانی رکھا ہے تو آپ کے دضو کے لیے عبداللہ بن عباس نے پانی رکھا ہے تو آپ نے دخو کا دخوت میموند نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کے دضو کے لیے عبداللہ بن عباس نے پانی رکھا ہے تو آپ نے دخاکی: اے اللہ! اس کو دین کی فقہ (فہم) اور تاویل کاعلم عطاء فرما۔

(منداحرج اص ۳۲۸ مصنف ابن ابی شیبر ۱۲ ص ۱۱ محج ابن حبان ۲۰۵۰ کا انجم الکیر: ۱۰۵۸ کا الطبقات الکیری ۴ م ۱۳۵۵ (۲) حفرت ابن عباس و بختاله بیان کرتے ہیں کہ میں دات کے آخری جصے میں رسول اللہ طبق ایک کی پاس آیا سومیں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی: آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھیٹا کی مجھے اپنے برابر کر دیا کھر جب رسول اللہ طبق آئیل نے اپنی نماز شروع کردی تو میں پیچھے آگیا کی رسول اللہ طبق آئیل نے نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئ تو مجھے سے فرمایا: کیا وجہ میں تم میں اپنے برابر کرتا تھا اور تم پیچھے آ جاتے تھے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کسی کے لیے بیر مناسب ہے کہ وہ اللہ تعالی نے آپ کو منصب عطاء کیا ہے مطرت ابن اللہ تعالی نے آپ کو منصب عطاء کیا ہے مطرت ابن میں اپنے دور کھی دور کھی جب اللہ کی مناسب میں اپنے دور کھی دور کھی دور کھی اللہ تعالی نے آپ کو منصب عطاء کیا ہے مطرت ابن میں دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھیں دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور

عباس نے کہا: آپ کو یہ بات پندآئی تو آپ نے میرے کیا اللہ تعالی سے بیده عاکی کہ اللہ تعالی میرے علم اور نہم میں اضافہ فرمائے۔ (سنداہم ہے) ۳ ملاسٹ میں الارووط نے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے عاشیہ سنداہم دی ۵ میں ۱۳ ملاسٹ میں اس میں گئاللہ بیان کرتے ہیں: میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ مٹی آیا تیا ہے گئی اور آپ کے پاس ایک شخص تھا جس سے آپ سرگوشی کررہے سے اور آپ میرے والد سے گویا اعراض کررہے سے پس ہم آپ کے پاس سے اٹھے کر پل میں سے آپ سرگوشی کررہے سے اور آپ میرے والد سے گویا اعراض کررہے سے کہا: اے میرے بیٹے! کیا تم نے اپنے عمر زاد کی طرف نہیں دیکھا گویا وہ مجھ سے اعراض کررہے سے میں نے کہا: اس میرے بیٹے! کیا تم نے اپنے عمر زاد کی طرف نہیں دیکھا گویا وہ مجھ سے اعراض کررہے سے میں نے کہا: این عباس نے بتایا بھر ہم نے میں نے کہا: این میں ایک شخص تھا جس سے وہ سرگوشی کررہے سے خوات این عباس نے بتایا بھر ہم کہا تو اس نے بتایا کہ آپ کے پاس والیس گئے تو میرے والد نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے عبداللہ سے اس طرح اس طرح کہا تو اس نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک شخص تھا جس سے آپ سرگوشی کر رہے سے تو کیا آپ کے پاس واقعی کوئی تھا؟ تو رسول اللہ اللہ میں نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک شخص تھا جس سے آپ سرگوشی کر رہے سے تو کو کیا آپ کے پاس ایک شخص تھا جس سے آپ سرگوشی کر رہے تھے تو کیا آپ کے پاس واقعی کوئی تھا؟ تو رسول اللہ میں نے بتایا میں نے کہا: بی اس ایک شخص تھا جس سے آپ سرگوشی کوئی تھا؟ میں واقعی کوئی تھا؟ آپ نے فیوچھا: اے عبداللہ ایک تھے اور ان کی وجہ سے میں تمہاری طرف متوجہ نہ ہوا۔

(منداحمه ج اص ۲۹۴ مند ابوداؤ و الطيالي: ۲۷۰۸ ، معجم الكبير: ۵۸۴ و الطبقات الكبري ۲۲ ص ۲۷ منن ترندي ۳۸۲۲)

# حضرت ابن عباس رعنهالله کی مرویات

حافظ من الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ ه لكهة بي:

حضرت عبداللہ بن عباس مِنْ اللہ سے ایک ہزار چھ سوساٹھ (۱۲۲۰) احادیث مروی ہیں' امام بخاری اور امام مسلم ان میں سے محکم سے معلم ان میں اور امام مسلم انچاس (۲۹) احادیث کے ساتھ منفر دہیں اور امام مسلم انچاس (۲۹) احادیث کے ساتھ منفر دہیں۔ (خلاصة تذهیب تہذیب الکمال ۲۶ص ۸۲ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۳۲۲ھ)

حضرت خالد بن الوليد رشي الله كه مناقب ٢٥ - بَابٌ مَنَاقِبِ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ

علامه بدرالدين محمود بن احميني حفى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

بیز مانہ جاہلیت میں اشراف قریش میں سے تھے زمانہ جاہلیت میں گھوڑوں کی لگامیں ان ہی کے ہاتھ میں تھیں' بیرسات ہجری میں فتح خیبر سے پہلے اسلام لائے تھے۔ میں فتح خیبر سے پہلے اسلام لائے تھے۔

اسلام تبول کرنے جارہا ہوں' پھرہم دونوں آئے' پھر خالد آگے بڑھ کراسلام لائے اور بیعت کی' پھر میں بھی قریب گیا اور بیعت کی' پھر میں لوٹ گیا' پھر حضرت خالد رشی آللہ حضرت زید بن حارثہ رشی آللہ کے ساتھ غز وہ مونہ میں گئے' پھر جب مسلمانوں کا تیسراا میر شہید ہو گیا تو حضرت خالد نے جھنڈ ااٹھا لیا اور فتح یاب ہوئے' حضرت خالد رسول اللہ ملٹی آلیا تھم فتح کمہ میں تھے' پھر حنین میں اور طائف میں پھرالعزیٰ کو گرانے میں۔

ام مرزندی نے حضرت ابو ہریرہ و منگاللہ سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ ملٹی کی آئیم کے ساتھ ایک جگہ تھہرے کی لوگ گزرر ہے سے رسول اللہ ملٹی کی آئیم بوچھ رہے تھے: بیکون ہے؟ میں کہتا: بیفلاں ہے حتی کہ حضرت خالد گزرے آپ نے بوچھا: بیکون ہے؟ میں نے کہا: بیخالد بن الولید ہے آپ نے فرمایا: بیاللہ کا نیک بندہ ہے اور بیاللہ تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوارے۔

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوعبیدہ کوشام کا عامل بنایا اور حضرت خالد بن الولید کو معزول کر دیا تو حضرت خالد نے کہا: حضرت عمر وشکا تلذ نے تم پر اس امت کے امین کو بھیجے دیا' تو حضرت ابوعبیدہ وشکا تللہ نے کہا کہ میس نے رسول اللّد ملتی کیا تم کے دیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد اللّٰہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔

(منداحمه جهم ۹۰ کنزالعمال: ۳۳۲۸)

امام سعید بن منصور نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جنگ برموک میں حضرت خالد بن ولید کی ٹو پی گم ہوگئ تو انہوں نے عمرہ کہا: اس کو ڈھونڈ و پھراس کو بردی مشکل سے تلاش کرایا ' حضرت خالد سے اس کی وجہ پوچھی گئ تو انہوں نے بتایا کہ نبی مشکل تے عمرہ کرنے کے بعد اپنا سرمبارک منڈ ایا تو لوگ آپ کے بالوں کی طرف جھیئے تو میں نے آپ کی پیشانی کے بالوں کو اس ٹو پی میں رکھ دیا ' پھر میں جنگ میں بھی گیا تو بیٹو پی میر سے ساتھ ہوتی تھی اور مجھے فتح حاصل ہوتی تھی ام ابویعلی نے بھی اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کے خرمیں فرکور ہے کہ میں اس ٹو پی کو پہن کر جہاں بھی گیا تو مجھے فتح حاصل ہوئی۔

امام بخاری نے حضرت خالد بن الولید سے روایت کی ہے کہ غزوہ موتہ میں میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹ کئیں۔
امام مالک بن انس نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر سے کہا: آپ خالد سے کہیں کہ وہ آپ کے حکم کے بغیر کسی امام مالک بن انس نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا: آپ مجھے میرے عمل پر چھوڑ ویں یا اپنی ذمہ واری کو پچھ نہ دیا کریں حضرت ابو بکر نے اس طرح لکھا تو حضرت خالد نے جواب دیا: آپ مجھے میرے عمل پر چھوڑ ویں یا اپنی ذمہ واری واپس لے لیں گر حضرت ابو بکر نے ان کو ان کے عمل پر برقر اررکھا' جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت خالد سے نہی کہا: حضرت خالد نے پھریبی جواب دیا' پھر حضرت عمر نے ان کو معز ول کر دیا۔

click on link for more books

حضرت خالد مدینہ میں فوت ہوئے تھے اور حضرت عمران کی وصیت کے مطابق ان کے جنازہ میں گئے تھے۔

(الاصابة ج٢ ص٢١٩ ـ ٢١٥ ' دارالكتب العلميه' بيروت'١٥ ١٧ هـ )

علامه ابوالحن على بن ابي الكرم ابن الاثير الجزري المتوفى • ٦٣ ه كلصة بين:

حضرت عمر رضی اللہ نے تمام شہروں میں بیا متوب لکھ کر بھیجا کہ میں نے خالد کو کسی غصہ یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا لیکن لوگ اس کو بہت عظیم قرار دیتے ہیں اور اس کی وجہ ہے اس فتنہ میں ہیں ( کہتمام فتو حات خالد کی وجہ ہے ہوتی ہیں)' سو جھے یہ خطرہ ہے کہلوگ ( نتو حات میں ) خالد پرتو کل کریں گئے ہیں میں نے یہ پبند کیا کہلوگ بیجان لیس کہ اللہ تعالیٰ ہی فتح دینے والا ہے اوروہ کسی فتنہ میں نہ پڑ جائیں اور حضرت خالد سے جو مال لیا تھاوہ ان کوواپس کر دیا۔

(الكامل في النّاريخ ج٢ص٧٤٣ وارالكتاب العربي ٠٠٠ ١هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن واقد نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے صدیث بیان کی از ایوب از حمید بن هلال از حضرت انس رخیننیهٔ وه بیان کرتے ہیں کہ نی ملتی ایم نے حضرت زیداور حضرت جعفراور حضرت ابن رواحه کی شہادت کی خبر لوگوں کو دی قبل اس کے کہ ان کے یاس ان ک (شہادت کی ) خبر آتی ' آپ نے فرمایا: زید نے حصنڈ ا پکڑا ' پھروہ شہید ہوگیا' پھرجعفر نے جھنڈا پکڑا' پھروہ شہید ہوگیا' پھرابن رواحہ نے حجمنڈ ا پکڑا' پھروہ شہید ہو گیا' اور آپ کی دونوں آ نکھوں ہے آنسو بدرہے تھے حتی کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے حِمندُ الْکِرُاحَیٰ کہ اللہ تعالٰی نے ان (اہل موتہ ) کے خلاف فتح عطاء فرمائی۔ ٣٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زُيْـدًا وَّجَـعُـفَـرًا وَّابِـنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَّاتِيَهُمُ خَبْرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبُ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرْ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ حَتَّى اَخَـٰذَهَا سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ.

اس مدیث کی شرح معیح البخاری:۱۲۴۲ میں گزر چکی ہے۔

ا مام بخاری نے اس صدیث کی حضرت خالد کے مناقب میں اس لیے روایت کی ہے کہ اس صدیث میں آپ نے حضرت خالد کو فرمایا: خالد کواذیت نه دو کیونکه وه الله تعالی کی تکوارول میں ہے ایک تکوار ہے جس کواللہ تعالیٰ نے کفار پرسونت رکھا ہے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٣٣٨ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١ه)

# حضرت خالد بن وليد ريئة لله كے مناقب ميں مزيدا حاديث

(۱) حضرت عبدالرخمن بن ازهر مِنْ أَنْدُ حديث بيان كرتے ہيں كەحضرت خالد بن الوليد مِنْ آنْدُا يك دن نظے اور وہ رسول اللّه مُنْ آئِيلِيم کے گھوڑ سواروں میں سے تنے کی جب اللہ تعالی نے کفار کو شکست دے دی اس کے بعد میں نے رسول اللہ ملتی اللہ کے کودیکھا' ے۔ اس وقت مسلمان اپنے پالانوں میں واپس جارہے تھے اور رسول الله ملتی ایکم مسلمانوں کے درمیان چل رہے تھے اور فرمار ہ 

مجی کہدرہا تھا کہ حضرت خالد بن الولید رہنگانٹہ کے پالان کی کون راہ نمائی کرے گا' پس اچا تک ہم نے دیکھا حضرت خالدا پنے پالان کے بچھلے حصہ کی ٹیک لگائے ہوئے ہیں' پس رسول اللہ طنٹائیلیٹم ان کے پاس آئے ان کے زخم کو دیکھا اور رسول اللہ طنٹائیلیٹم نے اس میں اپنالعاب وہن ڈالا۔

(منداحدج ۲ ص ۵ ۵ منداحدج ۲ ص ۸۸ مصنف عبدالرزاق: ۱۳۹۱ الا عادوالشانی: ۹۳۹ منن بیبق ج۸ ص ۱۹ سندشافعی ج۲ ص ۹۰) شعیب الارتوکوط نے کہا: اس کی سندضعیف ہے کیونکہ الزہری کا عبدالرحمٰن بن الازہر سے ساع ٹابت نہیں ہے۔

(حاشيدمنداحدج٢٥ ص٢٦ ٣ موسسة الرسالة عيروت)

میں کہتا ہوں کہ تعداد اسانید کی وجہ سے بیرحدیث حسن لغیرہ ہے جب کہ مناقب میں ضعیف السند حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ (۲) حضرت وحشی بن حرب رضی آللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آلیا ہم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کیا خوب اللہ کا بندہ ہے خالد بن ولید 'جواللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کواللہ نے کفار اور منافقین پرسونت رکھا ہے۔

(منداحدج اص۸ العجم الكبيرج٢٢ ص٢٢ الصحديث كرجال ثقات إلى)

حضرت خالد بن ولبيد رضي الله كي مرويات حافظ مفي الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ هه لكهة بين:

حضرت خالدین الولید دینی آللہ سے اٹھارہ احادیث ِ مروی ہیں جن میں سے ایک حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں اور ایک حدیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں۔ (خلاصة تذهیب تهذیب الکمال جاص ۱۳۰۰ دارالکتب العلمیهٔ بیروت ۱۳۲۲ھ)

حفرت سالم محفرت ابوحد بفیہ رضالتہ کے آزاد کردہ غلام کے مناقب

٢٦ - بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوْلَي اللهُ تَعَالَى عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَنهُ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

click on link for more books

أُدْعُوْهُمْ لِلْبَآنِهِمُ (الاحزاب:۵)

حضرت سالم 'شبیتہ بنت یعارانصاریہ کے غلام تھے' حافظ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ حضرت سالم بدر میں حاضر تھے اور جنگ یمامہ میں وہ اوران کے مالک ابوحذیفہ دونوں شہید ہو گئے تھے۔

حضرت ابوحذیفہ فضلاء صحابہ اورمہاجرین اولین میں ہے تھے'انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور دو ہجرتیں کیں'وہ رسول الله ملتَّ اللِينِيم كے دارارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لائے تھے وہ بدر ٔ احدُ خندق ٔ حدیبیا ورتمام غز وات میں حاضر تھے اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے'اس وقت ان کی عمر تربین یا چون سال تھی۔

عمدة القاري ج١٦ ص ٩ ٣٣٨\_ ٣٣٨ أوار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١ هـ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

حضرت ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد تلم ا کابر صحابہ میں سے تھے سیغز وہ بدر میں نبی ملتی الم کے ساتھ حاضر تھے ان کے والداس دن حالت کفر میں قبل کردیئے گئے تھے'ان کواس کا بہت رنج تھا'ان کوتو قع تھی کہوہ اسلام لے آئیں گے' کیونکہوہ عقل مند متحف تھے' حضرت ابوحذیفہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے تھے'اور رہے حضرت سالم تو وہ سابقین اولین میں ہے تھے' حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے عالم نتے اور کتاب الصلوٰۃ میں بیگزر چکا ہے کہ جب مہاجرین مکہ ہے آئے تو بیرقباء میں امام تے ' حضرت سالم بدراوراس کے بعد کے غزوات میں حاضر تھے ایک قول سے ہے کہ ان کے باپ کا نام معقل تھا' بیانصار کی ایک عورت کے غلام تھے جب اس سے حضرت حذیفہ نے شادی کی تو انہوں نے ان کوا پنا بیٹا بنالیا 'حضرت سالم بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ (فتح الباريج ٣ ص ٨١٩ وارالمعرف بيروت ٢٦١١ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عمرو بن مرہ از ابراہیم ازمسر وق انہوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہوہ ایسے میں بیں جن سے میں ہمیشہ محبت کرتا ہوں رسول اللہ من المراتب ارتاد کو سنے کے بعد کہ جار مردوں سے قرآن حاصل کرو عبداللہ بن مسعود ہے آپ نے ان کا پہلے ذکر کیا اور سالم مولی ابوحذیفہ ہے اورانی بن کعب سے اورمعاذ بن جبل ہے' انہوں نے کہا: مجھے بتانہیں کہ آپ نے حضرت ابی کا نام پہلے لیایا

٣٧٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ جَرِبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَــمُرِو بَنِ مُرَّةَ عَـٰن اِبْـرَاهِـيْمَ عَـٰن مَّسُرُوْق قَالَ ذُكِرَ عَبُدُاللَّهِ عِنْدَ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَمْرِو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُّ لَّا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِسْتَقُرِوُوا الْقُرْ 'انَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ فَبَدَا بِهِ وَسَالِمٍ مَّوْلَى آبِي خُذِيْفَةَ وَأَبُيِّ بْنِ كَعْبِ وَّمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا أَدْرِى بَدَا بِابْتِي أَوْبِمُعَاذٍ.

[اطراف الحديث: ٢٠١٠ ٣٤٠ بـ ٣٨٠٨ ـ ٣٨٠٩ (صحيح مسلم: ۲۶ ۹۲ الرقم كمسلسل: ۹۲۲۸ اسنن ترندي: ۳۸۳۹)

قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے جار صحابہ کی مخصیص کی توجیہ

ں جدیث میں قرآن مجید کے حصول کے لیے چار مردوں کا ذکر کیا گیا ہے' ان کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان چار صحابہ کو 

بعض دوسرے صحابہ کوان کی بہنبت قرآن مجید کی فہم اور مسائل کے اشنباط کا ملکہ ان سے زیادہ تھا'ان چاروں میں سے حضرت عبداللہ ۔ بن مسعود رضی اللہ کا ذکر سب سے پہلے فر مایا تا کہ بیر معلوم ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان سب سے افضل ہیں۔

(عمدة القاري ج١٦ص ٣٣٩ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ هـ)

هزت سالم کی منقبت می<u>ں حدیث</u>

حضرت عائشہ و بناللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آیا ہم کے پاس آنے میں دیر کی آپ نے بوجھا: اے عائشہ! تم کو س چیز نے آنے سے روکا تھا؟ انہوں نے بتایا: یا رسول اللّٰہ مسجد میں ایک شخص تھا' میں نے اس سے عمدہ قر آن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا! پس رسول اللّٰد ملتَّ اللّٰیکِمِ ( دیکھنے ) گئے تو وہ حضرت سالم تھے جوحضرت ابو حذیفہ کے آ زاد کردہ غلام تھے رشی اللہ عب رسول الله مُنْ يَبِيلُم نے فرمایا:اللہ کے لیے حمد ہے کہ اس نے میری امت میں تم جیبا مرورکھا ہے۔(صحیحمسلم:۷۳۸،صحیح ابخاری:۱۱۴۰،سن ابو داؤد: ١٣٣٣ السن الكبري: ١٣٣٣ منن يهقيج ٣ص٦ "شرح السنة: ٩٠٢ "منداحدج٢ ص١٦٥" متن مسنداحد كي روايت كا ہے )

حضرت عبداللدبن مسعود رشحالله کے مناقب

٢٧ - بَابُ مَنَاقِب عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

ان کی والدہ کا نام ہے: ام عبد بنت عبدود وہ اسلام لے آئی تھیں اور ان کومصاحبت حاصل ہوئی اور ان کے والدز مانہ جاہلیت مں فوت ہو گئے تھے حضرت عبداللہ پہلے اسلام لا چکے تھے امام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بیداسلام لانے والے چھے مرد تھے انہوں نے دو ہجرتیں کی تھیں اور بیغز وہ بدر اور بعد کے تمام غز وات میں رسول الله ملتی اللہ علی سے ساتھ تھے بیر رسول (عمدة القاري ج١٦ص • ٣٣٠ دارالكتب العلمية بيروت ٢ ١٣٣ه هـ)

علامه احمد بن اساعيل الكوراني الخفي التوفي ٩٩٣ ه لكصترين:

ان کا پورا نام ہے: عبداللہ بن مسعود بن غافل الھذلي اور ھذيل بن مدركة بن الياس بين ان كا نسب مدركه ميں رسول طرف ہجرت کی' یہ بارگاہ رسالت میں مقرب تھے'ان کوصاحب الطہو روالوسا دوانعلین کہا جاتا تھا' یعنی یہ آ پ کو وضو کراتے تھے'اور آپ کا گدااور تعلین اٹھاتے تھے علامہ ابن عبدالبرنے کہا ہے: یہ آپ کے آگے چلا کرتے تھے اور جب آپ سوجاتے تھے تو آپ کو بدار کرتے تھے اور جب آپ خسل کرتے تھے تو بہ آپ کے لیے پردہ قائم کرتے تھے آپ نے فرمایا: میں اپنی امت کے لیے ان کامول پرراضی ہوں جن کاموں پرام عبد کے بیٹے راضی ہیں اور ان کاموں پر ناراض ہوں جن پریہ ناراض ہیں۔

حضرت ابن مسعود کہتے تھے کہ میں رسول الله ملتا الله ملتا الله علیہ اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا اللہ ملتا ی آیت کب نازل ہوئی اور کس کے متعلق نازل ہوئی اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کسی مخص کو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کاعلم ہے تو میں اونٹ پرسفر کر کے ضروراس کے پاس جاتا' بید حضرت عثمان رشی آللہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے' انہول نے حضرت ز بیر دشکانند کو وصیت کی تھی کہ مجھے رات میں وفن کیا جائے مصرت عثان دشکانند نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی مصرت ابن مسعود ہی

وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں ابوجہل کا سر کا ٹاتھا۔ (الکوثر الجاری ج۲ ص۹۹ سے ۹۹ مدارالکتب العلمیہ 'بیروت'۲۹ سے) ۳۷۵۹ - حَدَّقَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّقَنَا شُعْبَةً عَنِّ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بنع

سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَاحِشًا وَقَالَ إِنَّ مِنْ

أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ أَحْسَنَكُمْ أَخُلَاقًا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازسلیمان انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازسلیمان انہوں نے کہا: میں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے کہا: میں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے کہا: میں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورفخاللہ مسروق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورفخاللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملت اللہ میں کیا تھے نہ تکلف سے اور آپ نے فرمایا: میر سے نزد یک تم میں سے زیادہ پندیدہ شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں۔

ال صديث كى شرح مسيح البخارى: ٣٥٥٩ ميس گزر چكى ہے۔ ٣٧٦٠ - وقال إسْتَ قَرِوُ وا الْقُرُ انَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِّنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَّوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ وَابْيِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ وَابْيِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَعْدِ وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلِ.

اں مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۲۵۸ میں گزر چک ہے

٣٧٦١ - حَدَّقَنَا مُوسَى عَنْ اَبِي عَوَانَةُ عَنْ مُّغِيْرةً عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَقَمَةً دَحَلَّتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرُلِى جَلِيْسًا صَالِحًا فَرَايُتُ شَيْحًا فَقُلْتُ اللَّهُ قَالَ مَقْبِلًا فَلَمَّ دَنَا قُلْتُ اَرْجُو اَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ اللَّهُ قَالَ مَنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ اَفَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ اَفَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ اَوَ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ اَوَ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ اَوَ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّيْدِي وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ اَوَ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّيْدِي وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ اَوْ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّذِي الْمَنْ الشَّيْطَانِ. اَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّيرِ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْالْيِلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهُ إِلَا اللَّيْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْوَلِ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْلَيْلِ إِذَا يَعْشَى وَلَالَيْلِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ إِلَى فِي قَمَا زَالَ هُولًا إِنْ الْوَلَا يَتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ إِلَى فِي قَمَا زَالَ هُولًا إِنْ الْوَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ إِلَى فِي قَمَا زَالَ هُولًا إِنْ الْمُؤْلَاءِ حَتَى كَادُوا يَرُدُونَنِيْ .

ر از می درداد نے بین مسعودی ا می رف بن کے حوالے سے نہیں کہا ہوں میرک ت معلق کیلا وہ جوال میرک یہ ویہ جلے کے عام وہ ج ج

اورانہوں نے کہا کہ چارمردوں سے قرآن حاصل کرو حصرت عبداللہ بن مسعود سے اور حضرت سالم مولی الی حذیفہ سے اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذبن جبل وظائم نے ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موکی نے حدیث بان کی از الیعواندازمغیره از ابراہیم ازعلقمۃ 'وہ بیان کرتے ہیں کہ میں (ملک) شام میں داخل ہوا' پس میں نے دور کعت نماز پڑھی' پھر میں نے بیدوعا کی: اے اللہ! مجھے نیک ہم نشین میسر کر' سومیں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا میری طرف آ رہا ہے کیں جب وہ قریب آیا تو میں نے کہا: مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمالی اس نے کہا: تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا: اہل کوفہ سے اس نے کہا: کیاتم میں سے وہ نہیں ہے جورسول الله مل اللہ علی تعلین گدا اورلوٹا اٹھانے والا ہے؟ کیاتم میں وہنہیں ہے جس کوشیطان ہے پناہ دی گئی تھی؟ کیاتم میں وہنہیں جورسول الله ملت اللہ علیہ کے اس راز کو جانے والا ہے جس راز کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا' ام عبد کے بیٹے نے سورہ واللیل کس طرح پڑھی ہے تو میں نے پڑھا: وَاللَّهِالِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٥ وَاللَّكُرِ وَالْأَنْثَى ٥ (الليل: ١٠٣) فتم ہے رات کی جب وہ دن کو چمپا لے 🔾 اور دن کی جب وہ روٹن ہو اور قتم ہے نرکی اور مادہ کی انہوں نے کہا: نی منتالیم نے بیسورت مجھائ طرح پڑھائی ہے اس ونت آب

کا منہ میرے منہ کی طرف تھا'اوریہ لوگ مجھے (اس قراءت) ہے

لوٹار ہے ہیں۔

اں مدیث کی شرح 'سیح البخاری: ۳۲۸۷ میں گزر چکی ہے۔

مرادیہ ہے کہ بیلوگ مجھے اس قراءت سے ''وما خلق الذکو والانٹی'' کی طرف لوٹار ہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سورۃ واللیل ی متواتر قراءت یہی اور حضرت ابن مسعود کی قراءت شاذ ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

٣٧٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي إشحاق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيدُ قَالَ سَالْنَا خُ أَيْفَةَ عَنْ رَّجُلِ قَرِيْبِ السَّمْتِ وَالْهَدِّي مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ حَتَّى نَاحُلُدَ عَنْهُ فَقَالَ مَا اَعُرَفُ اَحَدًا اَقُرَبَ سَمَّتًا وَّهَدُيًّا وَّدَلًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنَ ابْنِ آمْ عَبُلٍّهِ.

[طرف الحديث: ٦٠٩٤] (سنن ترندي: ٣٨٠٤)

٣٧٦٣ - حَدَّثُونِي مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنْ يُوسُفَ بُن اَبِي إِسْخَقَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ اَبِي إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْإَسُوَدُ بِنُ يَزِيْدُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَّا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكُنْنَا حِينًا مَّا نَرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا نَرْى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أَيِّهِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[طرف الحديث: ٣٣٨٣] (صحيح مسلم: ٢٣١٠) القم أمسلسل: ۱۲۲۱ سنن ترندی:۳۸۳۲)

حضرت ابوموسیٰ اشعری رہے تھا سکے بھا سُیوں کا ذکر

علامه بدرالدين محمود بن احرييني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بن:

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابومولیٰ اشعری و کا اللہ کے دو بھائی تھے ابورهم اور ابو بردہ و کا لئے قول یہ ہے کہ ان کے ایک اور بھائی بھی تھے جن کا نام محد تھا' اور ان کے مشہور بھائی ابو بردہ تھے جن کا نام عامر تھا۔

حضرت ابن مسعود و معنفد کا بہ کشرت نبی ملت آیا ہم کے پاس آتا جانا تھا بیان کی خصوصیت اور ان کی نصیلت کی دلیل ہے اس وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابن مسعود رہنے اللہ کے مناقب میں روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الى اسحاق ازعبدالرحمن بن يزيد أنهول نے كها: مم نے حضرت حذيف رضی اللہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو نبی ملٹی کی آبلے کی سیرت اور آپ کے طریقہ کے قریب تھا' حتیٰ کہ ہم اس سے بچھ حاصل کریں تو انہوں نے کہا کہ میں ام عبد کے بیٹے کے سوا اور کسی کوئیس جانتا جوآپ کی سیرت آپ کی ہدایت اور آپ کے طریقہ کے زیادہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن العلاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن بوسف بن الی اسحاق نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے مدیث بیان كى از الى اسحاق أنهول نے كها: مجھے اسود بن يزيد نے حديث بيان ك أنهول في كها: ميل في حضرت ابوموى اشعرى وعنفله سے سنا انہوں نے کہا: میں اور میرا بھائی یمن سے آئے ہی ہم کچھ عرصہ (مدینه میں) مظہرے مصرف یمی مجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وسی الله نی منت الله علی میں سے بیں کیونکہ ہم ان کا اوران کی والدہ کا نبی مُنْ اللّٰہِ کے پاس آنا جانا دیکھتے تھے۔

## حضرت عبدالله بن مسعود رضي لله كے مناقب میں مزیدا حادیث

(منداحدج ٢٠ ص ٢٠٠٠ إلىنن الكبرى: ٨٢٧٨ المستدرك ج ٣٥٣)

#### ایک اور حدیث میں ہے:

- (۳) حضرت عبداللہ بن مسعود و وی آللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس سے رسول اللہ ملی الیّام گزرے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا ا آپ نے فرمایا: اے اُم عبد کے بیٹے! (حضرت ابن مسعود) تم دعا کرو تمہیں دیا جائے گا 'پس حضرت ابو بکر اور عمر و تکاللہ نے دعا میں سبقت کی مضرت عمر نے کہا: جب بھی حضرت ابو بکر نے کی چیز میں مجھ پر سبقت کی تو حضرت ابو بکر مجھ پر سبقت کر لیتے ہیں 'پس ان دونوں نے دعا کی 'پس حضرت ابن مسعود نے کہا: میری جو دعا ہے جس کو میں بھی نہیں چھوڑتا وہ یہ ہے: اے اللہ! میں جھھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو بھی ختم نہ ہوا اور ایسی آ تھوں کی ٹھنڈک جو بھی فنا نہ ہوا ورسید تا محمد ملی آئیلہم کی جنت میں جھھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو بھی ختم نہ ہوا اور ایسی آ تھوں کی ٹھنڈک جو بھی فنا نہ ہوا ورسید تا محمد ملی آئیلہم کی جنت کے سب سے بلند درجہ جنت الخلد میں رفاقت۔ (منداحمہ جا س ۲۸۲ 'مند ابوداؤد المطیالی: ۲۲ میں ما کہا: بیصریث می الند ہے اور ذبی نے الکیر: ۳۲ می کہا: بیصریث می الند ہے اور ذبی نے ان کی موافقت کی ہے۔)
- (س) حضرت علی رشی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیا م نے فرمایا: اگر میں مومنین کے مشورہ کے بغیر کی کوامیر بناتا توام عبد کے بیٹے (حضرت ابن مسعود) کوامیر بناتا ۔ (منداحمہ جا اصلاعات ج۵ ص ۷۲) شعیب الارتو وط نے کہا: اس مدیث کی سندسج ہے۔) بیٹے (حضرت ابن مسعود رشی الله کو کلم دیا تو وہ ایک درخت پر چڑھے آپ نے ان کو دواند میں رشی الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیا کم نے حضرت ابن مسعود رشی الله کو کلم دیا تو وہ ایک درخت پر چڑھے آپ نے ان کو دواند میں دوازد میں ازادہ وہ ایادہ وہ میں کہ ایس کے دوازد میں ازادہ میں ازادہ میں کو ان کا دورخت کے ان کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے دورخت کے

۔ علم دیا تھا کہ وہ اس درخت سے کوئی چیز لے کر آئیں' ان کے اصحاب ان کو دیکھ رہے تھے جب وہ درخت پر چڑھے تو وہ حضرت ابن مسعود کی تیلی تیلی پنڈلیوں کو د مکھ کر ہنے تو رسول الله ملتی الله نے فرمایا: تم الله کے اس بندے پر ہنس رہے ہوجو قامت کے دن میزان پراحد پہاڑ ہے زیادہ بھاری ہوگا۔ (منداحمہ جاص ۱۱۴ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۱۱۴ الطبقات ج ۳ ص ۱۵۵ ، الادب المفرد: ۲۳۷ 'مند ابویعلیٰ: ۵۳۹ 'انجم الکبیر:۸۵۱۲ علامه البیثمی نے کہا: اس حدیث کے رجال سیح میں۔ مجمع الزوائدج ۹ ص۲۸۸ 'شعیب الارؤوط نے کہا: اس حدیث کی سندحسن ہے۔ حافیۃ منداحدج ۲ص ۲۳۳)

(٢) حضرت ابن مسعود رضي تلته بيان كرتے ہيں كه وہ پيلو كے درخت كى مسواك (شاخ) تو ژر ہے تھے تو لوگ بننے گئے رسول ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اس کی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی-(منداحمه ج اص ۴۲۱ مند ابو داؤ د الطبيالي: ۵۵۵ والطبقات ج ۳ ص ۱۵۵ مند البرز ار:۲۶۷۸ مند ابويعلي : ۵۳ ۱۰ ومحمم الكبير: ۸۴۵۲ ملية الاولياءج اص ١٢٤ ،مصنف ابن ابي شيبه ج ١٢ ص ١١٣ ، حافظ الميثمي نے كہا: اس حديث كي سندحسن ہے۔ مجمع الزوائدج ٩ ص ٢٨٩ ، شعيب الار نؤوط نے کہا: اس مدیث کی سند سج لغیرہ ہے مافیة منداحمرج عص ٩٩)

حفرت ابن مسعود رئتالله کی مرویات

عافظ منى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي المتوفى ٩٢٣ ه لكصة بين:

حفرت عبدالله بن مسعود وضي الله سے آئے سواڑ تاليس (۸۴۸) احادیث مردی ہیں جن میں سے چھياليس (۴۶) احادیث پر الم بخاری اور امام سلم منفق ہیں اور امام بخاری اکیس (۲۱) احادیث کے ساتھ منفرد ہیں اور امام سلم پینیٹس (۳۵) احادیث کے ماته منفرد بین \_ (خلاصة تذهیب تهذیب الکمال ج۲ص۱۱۹ – ۱۱۸ وارالکتب العلمیه 'بیروت'۲۲ ۱۳ هـ)

مصرت معاويه بن الي سفيان رجنهالله كاذكر

٢٨ - بَابُ ذِكْرِ مُعَاوِيَةً بَنِ اَبِي سُفَيَانَ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ان كا نام معاويه بن ابوسفيان صحر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الاموى ہے ان كى ماں كا نام هند بنت عتب رہید بن عبر تن سے ۔حضرت معاویہ اور ان کے والد فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تنے ایک قول سے کہ حضرت معاویہ سلح حدیبیہ کے زمانہ میں اسلام لے آئے تھے حضرت معاویہ نبی ملتی لیائم کے کا تب تھے اور ان کے بھائی پزید بن ابوسفیان رہی اللہ کی وفات کے بعدامیں (۱۹) ہجری میں مضرت عمر بن الخطاب و علی اللہ کے حکم سے دمشق کے گورز مقرر ہوئے اور حضرت عثان و علی خلافت کے پورے زمانہ تک اس منصب پر مقرر رہے کھر بعد میں حضرت علی اور حضرت حسن ریخاناتہ سے جنگ کے زمانہ میں بھی ومثق کے حاکم رہے' پھرا کتالیس (اس) ہجری میں سب مسلمانوں کا حضرت معاویہ کی تمام مما لک اسلامیہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا' پھر شام میں ان کی حکومت جالیس سال سے زیادہ عرصہ تک رہی ۔ (عمرة القاری ج١٦ص ٣٣٣-١٣٣١ دارالکتب العلمیه میروت ١٣٢١هـ)

مافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

مشہور قول میہ ہے کہ حضرت معاوید رضافلہ نبی ملتا اللہ میں کے مبعوث ہونے سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئے۔علامہ واقدی نے میہ حکایت کی ہے کہ حضرت معاویہ کے حدیبیہ کے بعد اسلام الم القرار انہوں نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا حتی کہ فتح مکہ کے سال click on link for more الملام کے سال

معارض ہے کہ ہم نے کچ کے مہینوں میں عمرہ کیا اور اس وقت بیر کا فرتھے' تا ہم اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا پیول حضرت معاویہ کے ظاہر حال برمحمول ہے کیونکہ انہوں نے اینے اسلام کو چھیایا ہوا تھا۔

كے بال كائے 'اوراس مديث كى اصل سيح بخارى ميں ہے كہ ميں نے فينى سے رسول الله ملت الله على الله كائے اس مديث ميں مروه کے بال منڈوائے تھے جیسا کہ حضرت انس رشخانلہ سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔

امام ابونعیم کی روایت ہے کہ بیعمدہ اورا چھا لکھنے والول میں سے اورفصحاء میں سے تنصاور بہت برد بار اورصاحب وقارتھے۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ بیطویل قامت اور گورے رنگ کے تھے انہوں نے نبی ملتی ایکم کی مصاحبت کی اور آپ کے کا تب تھے ان کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد حضرت عمر دیجائلہ نے ان کوشام کا عامل بنا دیا 'حضرت عثان نے ان کواس منصب پرمستقل برقرار رکھا' انہوں نے حضرت علی دئی آلٹہ کی بیعت نہیں کی' پھران سے جنگ کی اور شام کی حکومت پر برقر اررے ' پھرمصر کوبھی اس کے ساتھ ملالیا' پھر حکمین کے واقعہ کے بعد پی خلیفہ کے نام سے موسوم ہوئے ' پھر جب حضرت حسن رہی گذ نے ان سے سلح کر کی اور تمام مسلمانوں کا ان کی خلافت پر اتفاق ہو گیا تو پھریہ بالاتفاق خلیفہ ہو گئے اور وہ سال'' عام الجماعة''لینی

امام بغوی نے عبدالملک بن مروان سے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ بیں سال امیر رہے اور بیں سال خلیفہ رہے لیکن پیجاز رمحمول ہے حضرت علی ہے جنگ اور حضرت حسن سے سلح کے بعدیدانیس سال خلیفہ رہے۔

امام ابن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ یہ کہتے تھے کہ میں عمرة القصناء سے پہلے اسلام لے آیا تھا لیکن میں مدینہ جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ اگرتم مدینہ گئے تو وہ لوگ تم کوفل کر دیں گے۔

امام ابو یعلیٰ نے اپنی مندمیں حضرت معاویہ سے روایت کی ہے کہ رسول الله الله الله وضو کر رہے تھے اور میں آپ کے پیچے کھڑا تھا' جب آپ نے وضوکرلیا تو مجھے دیکھے کرفر مایا: اے معاویہ! جب تمہیں کی جگہ کا حاکم بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہے ڈر نااور ممل كرنا ، جب سے مجھے يديفين رہا ہے كم مجھے حاكم بنايا جائے گا۔

ا مام بیمجی کی دلائل النبو ۃ اور تاریخ بخاری میں معمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ کسی کی حکومت کو میٹھا نہیں پایااورامام بغوی کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر وین اللہ حضرت معاویہ کود مکھ کر کہتے تھے: بیرعرب کا کسریٰ ہے۔ الدائن نے کہا ہے کہ حضرت زید بن ثابت وی لکھتے تھے اور حضرت معاویہ سے رسول الله مل الله عرب کے حکمر انوں کے نام

خطوط لكھواتے تنھے۔

منداحد میں ہے اور اس کی اصل میچمسلم میں ہے کہ نبی المؤلیکی الم نے فرمایا: معاویہ کومیرے پاس بلاؤ ' کیونکہ وہ آپ کے کا تب

ا مام ابن الدنیا نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے کہا: میرے بعد تفرقہ نہ کرنا' اگرتم نے تفرقہ کیا تو جان لو کہ معاویہ شام میں

مستحیح روایت کے مطابق (بائیس)ر جب ۲۰ ھامیں حضرت معاویہ رشی آلٹد کی و فات ہوگئی۔

(الاصابة ج٢ص ١٢٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٥١٥ ه)

<sub>با</sub>ئیں رجب کے کونڈوں کی شخفیز

عام طور پرلوگ بائیس رجب کوحضرت جعفرصا دق رحمہ اللہ کی نیاز دلاتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں کیکن ائیں رجب حضرت جعفر صاوق رحمہ اللہ کی تاریخ وفات نہیں ہے بلکہ بائیس رجب حضرت معاویہ رضی آلید کی تاریخ وفات ہے شیعہ . چنکہ حضرت معاویہ سے بغض اور عناد رکھتے ہیں اس لیے اس دن ان کی وفات پرخوثی مناتے ہیں اور کھیر اور حلوہ پوری وغیرہ پکاتے . ہیں اور اہل سنت کے ڈریسے انہوں نے اس میں بیالتزام کیا ہوا ہے کہ جس جگہ امام جعفر کی نیاز دلائی جائے اس کھانے کو وہیں کھایا وائے باہر نہ نکالا جائے اب شیعہ اور سنیوں کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے بیر سم سنیوں نے بھی اختیار کر لے ہے اور وہ بھی ای . تاریخ کوکونڈوں میں کھانے پینے کی یہ چیزیں رکھ کر حضرت جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں اور ایک وزیر اور لکڑہارے کامنظوم قصہ بھی پڑھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب ہم پہلے یہ بیان کررہے ہیں کہ بائیس رجب حضرت معاویہ رہنی اُنڈ کی تاریخ وفات ہے۔ عافظ جمال الدين الى الحجاج يوسف المزى التوفى ٢ ٢ ٢ ه الصحة بين:

حضرت معاویہ مشق میں جعرات کے دن فوت ہوئے جب رجب کے اختیام میں آٹھ دن رہتے تھے یعنی باکیس رجب انسٹھ ۵۹ ه میں اس وقت ان کی عمر بیاس (۸۲) سال تھی'اب ان کی خلافت انیس (۱۹) سال تین مہینے اور بیس دن رہی'ا کیے قول یہ ہے کہ ان کی عمر بہتر سال تھی اور ایک قول مدہے کہ ان کی عمر چھیاسی سال تھی۔

(تهذيب الكمال ج١٨ ص٢٠٢ ؛ دارالفكر بيروت ١٣ ١٣ هـ الاستيعاب ج٣٥ ص٧٢ ٢ ، دارالكتب العلميه ؛ بيروت )

اور حضرت جعفرصا دق رحمه الله كي تاريخ وفات كے متعلق شيعه عالم ملا با قرمجلسي متو في ١١١٠ ه لکھتے ہيں: اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وفات آ ں حضرت ۱۳۸ ھیں واقع ہوئی مشہور زیادہ یہ ہے کہ ماہ شوال میں آ پ نے وفات فر مائی اور بعضوں نے دوشنبہ پندرھویں ماہ رجب من مذکوراکھی ہے اور اکثر عمر شریف پنیٹھ سال اور بعضے اڑسٹھ سال لکھتے ہیں۔

(جلاءالعيون ج٢ص ٩٣ (مترجم) شيعه جنرل بك ايجنس ُلا مور )

تاہم حضرت جعفر صادق کے لیے ایصال ثواب کرنا ہرروز جائز ہے اور بائیس رجب کو بھی جائز ہے لیکن اس تاریخ میں چونکہ حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے اس لیے اس تاریخ میں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا جا ہے' اور کونڈوں کی نیاز میں جو بے جا تیودلگائی گئی ہیں کہ اتنی مقدار میں سوجی اور اتنی مقدار میں تھی ہواور فاتحہ کا کھانا ای جگہ پر بیٹھ کر کھایا جائے 'باہر بالکل نہ لے جایا جائے ادرفاتحہ کے وقت لکڑ ہارے اور وزیر کا منظوم قصہ بھی پڑھا جائے ان امور کی کوئی شرعی اصل نہیں ہے اس لیے ان امور سے اجتناب کیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحن بن بشرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں المعافی نے حدیث بیان کی ازعمان بن ابی الاسوداز ابن ابی ملیکه وه بیان کرتے ہیں که حضرت معاویہ رمی کنند نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی اور ان کے یاس حضرت ابن عباس منتالہ کے آ زاد کردہ غلام تھے وہ حضرت ابن

٣٧٦٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ عُسْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِيِّي مُلَيِّكَةً قَالَ أَوْتَرَ مَعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَّعِنْدَهُ مُولِّى لِّإِبْنِ عَبَّاسٍ فَأَتِى ابِنَ عَبَّاسِ فَقَالَ دَعْدُ. فَإِنَّـٰهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [طرف الحديث: ٢٥ ٣ ١٥] (ال

مدیث کی روایت میں امام بخاری منفرو ہیں **)** 

عباس کے پاس آئے (اورانہوں نے حضرت معاوید کی شکایت کی) حضرت ابن عباس نے فر مایا: ان کو چھوڑ و انہوں نے رسول اللہ مان الله المرابع كى مصاحبت كى ہے۔

# حضرت معاویہ کے ایک رکعت وتریز ھنے کی تحقیق علامه بدرالدين محمود بن احريبني متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس حدیث میں ہے: حضرت ابن عباس نے اپنے آ زاد کردہ غلام ( عکرمہ ) سے کہا: حضرت معاویہ کوچھوڑ و ُ یعنی ان پرانکاراور اعتراض نہ کرو کیونکہ وہ فقیہ ہیں' رسول اللہ مائٹی آئیلم کے صحابی ہیں اور وہ فقہی احکام کے عارف ہیں۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٣٣٢ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هه)

میں کہتا ہوں کہ عکرمہ نے جوایک رکعت وتر پڑھنے پراعتراض کیا تھااس میں بیددلیل ہے کہ صحابہ کرام کے نز دیک وتر کی تین رکعت پڑھنامعروف تھا' تاہم حضرت معاویہ کے ایک رکعت پڑھنے کی تاویل یہ ہے کہ وہ ایک رکعت آخری دوگانہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور بیتاویل اس کیے ضروری ہے کہ نبی ملٹی ایک آیک رکعت نما زکودم کی نماز فر مایا ہے اور اس سے منع فر مایا ہے۔

حافظ ابن عبدالبر مالكي متوفى ٦٣ ٣ هذا بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوسعید خدری و من الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیم نے دم کئی نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی ایک رکعت پڑھ كراس كے ساتھ وتركرے \_ (التمهيدج٥ص٢٥٧ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩ هـ)

٣٧٦٥ - حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا نَافِعٌ بْنُ عُمَرَ ٱمِيْسِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّـٰهُ مَا ٱوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ إِنَّهُ فَقِيْهٌ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابن الی مریم نے حَدِّ أَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسِ هَلَ لَّكَ فِي صديث بيان كَ انهول نے كہا كہميں نافع بن عرنے حديث بيان ک انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے حدیث بیان کی کہ حفرت ابن عباس من الله ہے کہا گیا کہ آپ کی امیر المومنین حضرت معادیہ ر من اللہ کے متعلق کیا رائے ہے انہوں نے ورز کی صرف ایک رکعت پڑھی ہے حضرت ابن عباس نے کہا: انہوں نے (اینے نزدیک) لیحی عمل کیا'وہ نقیہ ہیں یعنی مجتهد ہیں۔

اس مدیث کی شرح محیح البخاری: ۳۷۲ میں گزر چکی ہے ٣٧٦٦ - حَدَثنِي عَمْرُوبْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمر و بن عباس نے حدیث جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں بْنَ آبَّانَ عَنْ مُّعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی التیاح انہوں نے لَتُصَلُّونَ صَلُوةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہا: میں نے حمران بن ابان سے سنا از حضرت معاویہ رضی آللہ انہوں فَـمَا رَآيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ ن كها: تم ايك نماز پڑھتے ہو حالانكہ ہم نبی ملت اللّٰم كى مصاحب بُعُدَ الْعَصْرِ. میں رہے ہیں' ہم نے آپ کو بید دو رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا اور حقیق میر ہے کہ نی المنظالیم نے عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے

ہے منع فر مایا ہے۔

اں مدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۵۸۷ میں گزر چک ہے۔ عضرت معاوییہ رضی کنٹ کے مناقب میں مزیدا حادیث

(سنن ترندی: ۳۸۴۲ منداحدج ۲۱۲)

- (۲) حضرت عمیر رضی الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی الله کا ذکر خیر کے سوانہ کرو کیونکہ میں نے رسول الله ملتی آیاتیم کو یہ دعا کرتے ہوئے شاہے: اے اللہ! معاویہ کے سبب سے ہدایت دے۔ (سنن ترندی: ۳۸۴۳)
- (۳) حضرت عرباض بن سارید اسلمی رضان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینہ میں سحر کے وقت سنا: رسول اللہ ملتی اللہ می فرما رہے تھے: آئے مبارک غذا کی طرف کچر میں نے سنا 'آپ بدوعا کررہے تھے: اے اللہ! معاویہ کو کتاب کاعلم عطاء فرما اوراس کو عذاب سے بچا۔ (منداحمہ ج مص ۱۲۷ 'صحح ابن خزیمہ: ۱۹۳۸ 'آم جم الکبیرج ۱۸ 'رقم: ۱۲۸ 'سن بہی ج مص ۲۳۷ 'اسن الکبری : ۱۳۵۳ معنف ابن ابی شیبہ ج مص ۴ مندالیز ارزے ۹۷ 'مجمع الزوائدج ۹ ص ۳۵۷ )

مرا کی اے اللہ!ان کو کتاب اور حساب کاعلم عطاء فر ما کیونکہ امراء کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بید عالی کہ ان کو عذاب سے بچا

دعا کی: اے اللہ!ان کو کتاب اور حساب کاعلم عطاء فر ما کیونکہ امراء کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بید دعا کی کہ ان کو عذاب سے بچا

کیونکہ امراء سے عادۃ اپنی امارت میں کوئی نہ کوئی تقصیر ہوجاتی ہے پس اگر ان سے کوئی تقصیر ہوجائے سوتو ان کو اس تقصیر سے بچالینا۔

(عاصیۃ منداحمہ ج ۲۸ ص ۳۸۳ سے موسسۃ الرسالۃ 'بیروت)

(۳) ابوامیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے سناوہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وشکاللہ کے بعد حضرت معاویہ وشکاللہ کے وضوکرا نے کا برتن لے لیا' حضرت ابو ہریرہ بیمار ہوگئے تھے' حضرت معاویہ رسول اللہ ملکھ کیا ہے کہ وضوکرا رہے تھے تو آپ نے وضوکرتے ہوئے ایک یا دومر تبہ سراٹھا کر دیکھا' پھر فر مایا: اے معاویہ! جب تمہیں کی جگہ کا حاکم بنایا جائے تو اللہ عز وجل سے دُرنااورعدل کرنا' حضرت معاویہ نے کہا: جب سے مجھے نبی ملٹھ کیا ہی اس ارشاد کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ مجھے کی جگہ کا حاکم بنایا جائے گا حتیٰ کہ میں حکومت میں مبتلا ہو گیا۔ (منداحہ جسم ۱۰۱ تاریخ کیرا بخاری جسم ۱۹۳ من طبع قدیم' مجمع الزوائد محاص ۱۸۱ مندابویعلی: ۲۵ مسلم ۱۸۱ مضاف ابن ابی شیبہ جالا ص ۱۸۸ دیکھا کا کہ اندائل النبوۃ للمبہ بھی جامل ۱۸۹ مندابویعلی: ۲۵ مصنف ابن ابی شیبہ جالا ص ۱۸۸ دیکھا' دلائل النبوۃ للمبہ بھی جامل ۱۸۹ میں

علامہ شعیب الارنؤ وط نے کہا ہے کہ اس حدیث کے رجال صحیح اور ثقات ہیں تا ہم ابوامیہ کے دادااور وہ سعید بن العاص ہیں ان کا حفرت معاویہ سے ساع ہم پرواضح نہیں ہوا' اور حافظ البیثمی نے کہا ہے کہ بیرحدیث مرسل ہے اور اس کے رجال صحیح ہیں۔ (مجمع الزوائدج ۵ ص ۱۸۱) (عاشیہ منداحہ ج ۲۸ ص ۱۳۰۰ موسسة الرسالة 'بیروت)

میں کہتا ہوں کہ سعید بن العاص کا حضرت معاویہ سے ساع ثابت نہ ہونا ہمیں مضر نہیں ہے کیونکہ ہمارے اور مالکیہ کے نزدیک معرب کہتا ہوں کہ سعید بن العاص کا حضرت معاویہ سے ساع ثابت نہ ہونا ہمیں مضر نہیں کیونکہ فضائل میں ضعیف السند حدیث بھی مقبول حدیث مرس مطلق مقبول ہوتی ہے اور اگر اس کی سند ضعیف بھی ہوتو کوئی حرج نہیں کیونکہ فضائل میں رسول اللہ ملتی اللہ ملتی ہوتی ہے۔ اور علامہ احمد البناء التو فی ۷ کے سال معالی کہ بید حدیث المجم الاوسط میں بھی ہے اور اس میں رسول اللہ ملتی اللہ مقام کے بیالفاظ ہیں: اے اللہ! ان کی نیکیوں کو قبول فریا اور ان کی تقصیرات سے درگز رفر ما۔

(الفتح الرباني ج ٣ ص ٢ • ٣٣ ' بيت الا فكار الدولية اردن ٢ • ٢٠٠٤)

(۵) حضرت ابن عباس مبنئاللہ بیان کرتے ہیں کہان کوحضرت معاویہ رضی اُنٹنہ نے خبر دی کہانہوں نے رسول اللہ ملٹی اللیم کودیکھااور آپ کے بال قینی سے کائے 'راوی کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابن عباس سے کہا: ہم کو بیرحدیث صرف حضرت معاویہ سے پینی ہے تو انہوں نے کہا: حضرت معاویہ رسول الله مائی آیا تم پر تہمت لگانے والے نہیں ہیں۔

(مندائدج ٢ ص ٩٥ ، معجم الكبيرج ١٩ ، رقم : ٦٩٧ 'الا حاد والثاني: ٥٣١)

ابن ابی عاصم کی روایت میں ہے کہ این کو حضرت معاویہ رضی اللہ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول الله ملتی الم ا ے فارغ ہو گئے تو میں نے مروہ کے پاس فینجی سے آپ کے بال کا فے (الاحاد والشانی: ۵۳۱) اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ وض اللہ نے کہا: یہ بتا کیں کہ جس نے تمتع کیا اور قربانی بھیج دی کیاوہ اپنے بال کا اسکتا ہے؟ تو میں نے کہا: نہیں تب حضرت معاویہ نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ جب رسول الله ملتی کیا ہم اسے طواف سے فارغ ہو گئے تو میں نے مروہ کے یاس فیٹی ہے آ ب کے بال کا فے۔ (معجم الکبیرج ۱۹۸)

علامه شعیب الارنؤ وط نے لکھا ہے کہ منداحمہ کی سند سیجے ہے اور موخرالذ کر حدیثوں کی سند ضعیف ہے کیونکہ ان کی سند میں محمر بن اسحاق ہے اور وہ مدلس ہے۔ (حافیة منداحدج ۲۸ص ۵۸ موسسة الرسالة بیروت)

میں کہتا ہوں کہ محمد بن اسحاق کا مدلس ہونا ہمیں مصر نہیں ہے کیونکہ اگر اس کوسا قط بھی کر دیا جائے تو یہ حدیث مرسل ہوگی اور حدیث مرسل ہمارے اور مالکیہ کے نز دیک مطلقاً مقبول ہے۔

حضرت معاویہ نے اپنی وفات کے وقت کہا: اے میرے بیٹے! رسول الله ملتی الله علی الله علی کھی جوآپ کے جم کے ساتھ لگی ہوتی تھی' میں نے اس چادر کو اس دن کے لیے جھیا کر رکھا تھا' اس کو میرے کفن کا اندرونی حصہ بنا دینا اور رسول بالوں اور ناخنوں کومیرے منہ پراورمیری آتھوں پراورمیرے اعضاء ہجود پرر کھ دینا' اگر مجھے کوئی چیز نفع دے گی تو یہی چیزیں ہیں ورنداللدتعالي بهت بخشف والاب حدمهر بان ب- (الاحتعاب جسم ٢٥٣)

حضرت معاويه رشانشكي مرويات

حافظ من الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ ه لكهة بين:

حضرت معاویہ بین آلدے ایک سوتمیں احادیث مروی ہیں جن میں سے چارحدیثوں پرامام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں اور امام بخاری چارحدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اورا مام سلم پانچ حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهب تهذيب الكمال ج ٣ص١٠؛ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٢ه)

حضرت سيده فاطمه سلام التدعليها كے مناقب

٢٩ - بَابُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّكَرُمُ

علامه بدرالدين محمود بن احميني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس باب میں سیدہ فاطمہ بنت النبی ملٹھ اللہ کم عما قب ہیں'ان کی والدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رقی اللہ ہیں' سیدہ فاطمہ رفی اللہ ز مانداسلام میں پیدا ہوئیں ان کی ولادت اس وقت ہوئی جب قریش کعبہ کو بنار ہے تھے اور قریش نے نبی ملتا اللہ کے اعلان نبوت سے سات سال اور چھاہ پہلے کعبکو بنانا شروع کیا تھا' اور رسول اللہ داختین نے بات سال اور چھاہ پہلے کعبکو بنانا شروع کیا تھا' اور رسول اللہ داختین میں ابی طالب سے غزوہ احد کے بعد ال کا دور احد کے اللہ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ناح کیا تھا۔ نکاح کے ساڑھے نو ماہ بعدان کی زخستی ہو کی تھی'ان کی عمراس وقت پندرہ سال اور پانچ ماہ تھی' (علامہ عینی نے جو حضرت فاطمہ کی تاریخ پیدائش ذکر کی ہے اس کے حساب سے اس وقت ان کی عمر تقریباً بائیس سال تھی ۔ سعیدی غفرلہ ) علامہ ابوعمر نے کہا: ان سے حضرت حسن وضرت حسین وضرت ام کلثوم اور حضرت زینب پیدا ہو ئیں' وضرت علی وشکا تنذ نے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور فات ہوگئ ان کی وفات ہوگئ ان کی وفات ہوگئ ان کی وفات تین رمضان گیارہ ہجری' بدروز منگل ہوئی' المدائن نے کہا: ان کی نماز جنازہ دخرت عاس وشکا تنذ نے پڑھائی' علامہ کر مانی نے کہا: حضرت علی نے ان کوشس و یا اور انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی وفات کے وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت ان کو وقت کو کو وقت ان کو وقت ان کو وقت کو کو وقت کو کو وقت کو کو وقت کو کو وقت کو کو وقت کو کو کو کو ک

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هر لكصة مين:

کا طرح بہب معنی مسک کی مسلم الم مستقین رسول اللہ ملتی اللہ م ورش اللہ نبی ملتی آیا ہم کی سب سے چھوٹی صاحب زادی تھیں اور آپ کو ب سے زیادہ محبوب تھیں ۔

عافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی بٹی حضرت زیب تھیں' پھر حضرت رقیۂ پھر حضرت ام کلثوم' پھر حضرت ا فاطمہ رضی اللہ عنہیں ۔ المہدائن نے کہا ہے کہ بیاس وقت پیدا ہوئیں جب کعبہ کو بنایا جا رہا تھا اور اس وقت نبی ملٹی آئیلی کی عمر پینیت س (۳۵) سال تھی' بیا علان نبوت سے تقریباً ایک سال پہلے پیدا ہوئیں' ان کی عمر حضرت عائشہ رفتی آللہ سے پانچ سال زیادہ تھی' حضرت علی فرشلند نے ان سے اوائل عمر میں دو ہجری میں نکاح کیا' حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری صاحب زادیوں سے رسول اللہ ملتی آئیلیم کی سل نہیں چلی۔

امام ابن سعد نے کہا ہے کہ نبی ملتی آئی کے نکاح کے وقت حضرت علی سے فرمایا: فاطمہ کواپنی وہ زرہ دے دو جوتم کوغز وہ بدر میں لگتی۔

حضرت ابن عباس رخیاللہ نے بیان کیا کہ رسول الله ملتی اللہ اللہ اللہ علیہ اور خطوط کینچے اور فرمایا: اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ضد یجۂ فاطمہ مریم اور آسیہ ہیں۔

حفرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی آئے میں کے فرمایا: اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں سوائے مریم کے۔(المتدرک جسم ۱۸۵)

حفرت مسور بن مخرمہ رسی کا سیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی آئیم کو منبر پر فرماتے ہوئے سا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا گڑاہے'جو چیز اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ (سنداحمہ جسم ۱۸۰)

امام ابن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کوشسل دیار شخاللہ -

(الاصابة ج٨ ص٢٦٤-٢٦٢ مكتفطأ وملخصاً وارالكتب العلمية بيروت ١٥٣٥ هـ)

اور نبي من المنالية لم في من الله جنت كي عورتو ل كي سردار

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

بیصریث باب قرابیة رسول الله ملتی کیلیم کے عنوان میں درج ہے۔

click on link for more books

بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابن عیبینہ نے حدیث بیان کی ازعمرو بن دیناراز ابن ابی ملیکه از المسو ربن مخرمه رفتیالله که رسول الله مانیالیم نے فرمایا: فاطمہ میرےجسم کا مکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیااس نے مجھ کو ناراض کیا۔

٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضَعَةٌ مِّنِّي فَمَنْ اَغْضَبَهَا فَقَدُ

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری:۹۲۲ میں گزر چکی ہے۔ حفزت سیدہ فاطمہ کےافضل النساء ہونے کی تحقیق

علامه محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني المالكي التوفي ١٨ ١٣ ه لكصة بين:

امام بنی نے کہا ہے: جس پرہمیں یقین ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں سے انصل ہیں حق کہ حضرت خدیجہ اور باقی ازواج مطہرات ہے بھی افضل ہیں۔ رضی الله عنہن اور حضرت آسیہ سے بھی افضل ہیں علامہ بدرالدین الزركشي علامه الخيضري مقرزي حافظ سيوطي علقمي اورعلامه مناوي كايبي مختار ہے۔ (فيض القديرج اص ٣٨١ طبع قديم)

علامه سیوطی نے کہا ہے کہ اس پر دلیل میہ ہے کہ حدیث میں ہے: مریم اپنے زمانہ کی عورتوں سے افضل ہیں اور فاطمہ اپنے زمانہ كى عورتول كى سردار بين \_ (الخصائص الكبرى ج ٢ ص ٣٨٨ ، طبع قديم)

علامه ابن عبدالبر مالکی نے کہا ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ ملتی آلیم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں' حضرت عمران بن حمین رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ بیار تھیں آپ نے ان کی عیادت کی اور ان سے پوچھا: اے بیٹی! تم اپنے آپ کوکیا پا آ ہو؟ انہوں نے کہا: مجھے درد ہے اور اس وجہ سے اور زیادہ تکلیف ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی طعام نہیں ہے آپ نے یو چھا: کیاتم اس سے راضی نہیں ہو کہتم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ انہوں نے کہا: اے ابا جان! پھر حضرت مریم بنت عمران کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اپنے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں اورتم اپنے جہان کی عورتوں کی سردار ہو۔ (الاستیعاب:۱۸۹۵)

، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت مریم سے افضل ہیں علامہ انعلقمی نے کہا ہے کہ مختاریہ ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت مریم سے افضل ہیں'اوران کے علاوہ باتی عورتوں سے بھی' ہمارے شخ حافظ سیوطی کا یہی مختار ہے۔

نبي المتوليد في المياسية في المه تمام الل جنت كي عورتول كي سردار بين أورتمام عورتول ميس حضرت مريم حضرت آسيه حضرت خد يجه وغيرها داخل بين \_ (الفجرالساطع على تقييح الجامع جوص ٩٦ ، مكتبه الرشدُ • ١٣١٠ هـ)

ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رفتی اللہ کے افضل النساء ہونے میں کوئی شک نہیں مگر دہ از داج مطہرات کے بعد سب سے افضل ہیں' ازواج مطهرات کے افضل النساء مونے پرصرت قرآن ناطق ہے:

ينيساً وَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَا حَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ. اللهِ نبي كي ازواج! تم عورتوں ميں ہے كى كي مثل نبيں ہو

(الاحزاب:۳۲) اگرتم (الله سے) ڈرتی رہو۔

اور حضرت سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ وظناللہ سے کیے افضل ہو سکتی ہیں حالانکہ آپ کی ماں ہیں اور ماں بیٹی سے افضل ہوتی ہے۔ تعقیق سے ہے کہ سیدہ فاطمہ از واج مطہرات کے علاوہ باتی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔

# بده فاطمه کی منقبت میں دیگرا حاویث

من حضرت مسور بن مخرمہ و من اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ ملٹی کیا تم منبر پر فر مار ہے تھے: بنوهشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہوہ اپنی بیٹی کاعلی بن ابی طالب سے نکاح کر دیں سومیں اجازت نہیں دیتا' پھراجازت نہیں دیتا' پھراجازت نہیں دیتا (تین بارفر مایا) سوااس صورت کے کہلی بن ابی طالب میری بیٹی کوطلاق دینے کارادہ کریں اوران کی بیٹی سے نکاح کرلیں' کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا مکڑا ہے' جو کام اس کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہےاورجس کام سے اس کواذیت ہوتی ہے اس سے مجھ کواذیت ہوتی ہے۔

(سنن ترزي: ١٨٩٧ صحيح البخاري: ١٩١٨ سنن البوداؤد: ٢٠٠١ سنن ابن ماجه: ١٩٩٨ منداحمه جماص ٣٢٨)

(۲) حضرت بریدہ رشخانتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی آیا کم کوعورتوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ رشخی اللہ سے تھی اور مردوں میں حضرت علی رخیانیّہ ہے۔ (سنن تر ندی:۳۸۶۸ اس حدیث کی روایت میں امام تر ندی منفرد ہیں' علاوہ ازیں سیجے ا بخاری: ٣ ٢٦٢ ميں حضرت عمروين العاص ريخ الله سے روايت ہے كه آپ كوسب سے زيادہ محبت حضرت عاكشہ ہے ہور مردوں میں سب سے زیادہ محبت ان کے والد سے ہے اور امام بخاری کی روایت امام ترندی کی روایت پررائج ہے۔)

(٣) حفرت زيد بن ارقم رضائله بيان كرتے ہيں كەرسول الله مائي يالىم نے حضرت على سيدہ فاطمهٔ حضرت حسن اور حضرت حسين سے فرمایا: میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے اور میں اس سے کروں گا جس ہے تم صلح کروگے۔

(سنن تر زی: ۳۸۷ سنن ماجه: ۱۴۵)

(۴) حضرت ام سلمہ رفی اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ملتی آیا ہم نے حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کو چا در اوڑ ھائی' پھر فرمایا: اے اللہ! بیمیرے الل بیت اور میرے خاص بین ان سے ناپا کی دور کر دے اور ان کوخوب پاک کر دے مصرت ام سلمہ نے پوچھا: میں بھی ان کے ساتھ ہوں آپ نے فرمایا: تم زیادہ اچھائی پر ہو۔ (سنن ترندی:۳۸۷) سنداحمہ جو ص۲۹۸)

(۵) عائشہ بنت طلحہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ ام المونین رفتی اللہ نے بتایا کہ میں نے سیدہ فاطمہ رفتی اللہ بنت رسول الله ملتی اللّٰہِ سے زیادہ کسی کورسول اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما ال ر الماریخ کے پاس جا تیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوجاتے 'پس ان کو بوسا دیتے اور ان کواپی نشست پر بٹھاتے اور جب ملائیلیم کے پاس جا تیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوجاتے 'پس ان کو بوسا دیتے اور ان کواپی نشست پر بٹھاتے اور جب نی ملی این کے پاس جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہوجاتیں اور آپ کو بوسا دیتیں اور آپ کواپی نشست پر بھاتیں کی جب نبي ملتَّةُ لَيْلِم بيار ہو گئے تو سيدہ فاطمه آئيں اور آپ پر جھکيس اور آپ کو بوسا ديا' پھروہ اپنا سراٹھا کررونے لگيس' پھر دوبارہ آپ پرجھکیں' پھراپنا سراٹھا کر ہننے لگیں اور مجھے یہ یقین تھا کہ وہ ہماری خواتین میں سب سے زیادہ عقل والی تھیں' جب نی مُنْ اَلِیْم فوت ہو مجے تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا: یہ بتا کیں کہ جب آپ نبی مُنْ اَلِیْمِ پرجھیں' پھر سراٹھا کرروئیں' پھر دوبارہ جھیں اور سراٹھا کر ہنسیں تو اس کا کیا سبب تھا' سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ جب میں پہلی بار جھی تو نبی ملتی الم آپ اس بیاری میں فوت ہونے والے ہیں' اس پر میں روئی اور جب میں دوسری بار جھی تو آپ نے بتایا کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے میں آپ سے ملول کی اس لیے میں ہلسی۔ (سنن ترندی: ۱۸۷۲ سنن ابوداؤد ۱۵۲۱۵ منداحہ ج۲ص ۲۸۲). (۲) حضرت ام سلمہ مِینَ آللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹ آئیلم نے جب اپنے وصال کی خبر دی تو میں روئی مجر آپ نے خبر دی کہ

حضرت مریم کے سوامیں اہل جنت کی تمام عور توں کی سر دار ہوں گی تو میں ہنسی۔ (سنن ترندی:۳۸۷۳) عضرت مریم کے سوامیں اہل جنت کی تمام عور توں کی سر دار ہوں گی تو میں ہنسی۔ (سنن ترندی:۳۸۷۳) https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بے ظاہراں حدیث سے بیلازم آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رہن اللہ جنت میں ازواج مطہرات سے بھی افضل ہوں گی جسیا کہ بعض ماکی علاء کا مختار ہے لیکن اس حدیث میں حضرت مریم کا استثناء ہے کیونکہ وہ جنت میں رسول اللہ ملتی کی زوجہ ہوں گی سوآپ کی ہاتی ازواج مطہرات بھی ای تھم میں ہیں' نیز حضرت فاطمہ جنت میں حضرت علی کے ساتھ اور آپ کے درجہ ہیں ہوں گی' نیز ہم (الاحزاب: ۳۲) کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ کوئی عورت از واج مطہرات کی مثل نہیں ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ د نیااورآ خرت میں از واج مطہرات کے بعد سیدہ فاطمہ رخی اللہ سب عورتوں سے افضل ہیں اوران کی سردار ہیں۔

(2) جمیع بن عمیرتیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رشی اللہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ رسول الله مل الله مل الله مل من سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ انہوں نے کہا: سیدہ فاطمہ سے میں نے بوچھا: اور مردول میں توانہوں نے کہا: ان کے خاوند سے وہ بہت زیادہ روز ہے رکھنے والے اور بہت زیادہ نماز میں قیام کرنے والے تھے۔ (سنن نسائی: ۲۸۷۳)

ے اور مردول میں ان کے والدے محبت ہے جیسا کہ ہم سیجے ابنجاری: ۲۸۲ سے چوالے سے بیان کر چکے ہیں۔

مشابہ ہوجب وہ آپ کے پاس جاتیں تو آپ انہیں مرحبا کہتے اور کھڑے ہوجاتے 'پھران کا ہاتھ پکڑتے' ان کو بوسا دیے اور ان کوانی جگہ بٹھاتے۔

(المستدرك: ۸۵ ۲۷ ميم البخاري: ۳۲ ۲۳ ميم صحيح مسلم: ۲۴ ۵۰ ۲۴ منن ابن ماجه: ۱۶۲۱ منن تر مذي: ۳۸۷ منن ابوداؤد: ۵۲۱۷)

- (٩) حضرت على علايسلاً بيان كرتے بيل كه ميل نے نبي ملتي الله كو بيفر ماتے موئے سا ہے كہ جب قيامت كا دن قائم موكا توايك منادی حجاب کے پیچھے سے ندا کرے گا: اے اہل محشر! اپنی آئکھیں جھکا لوحیٰ کہ فاطمہ بنت محمد مل ایک گزرجا کیں۔ (المستدرك: ٨١٠ مم الكبيرج اص ١٠٠ علامه ذهبي نے كها: اس حديث كى سنديس ايك راوى عباس بـ واقطنى نے كمها: وه كذاب ب ذهبي نے فتم کھا کر کہا: بدخدیث موضوع ہے۔المستدرک جساص ۱۲۱ وریم)
- (١٠) حضرت عبدالله بن مسعود وضي ألله بيان كرت بي كدرسول الله مل الله مل الله عنه فرمايا: ب شك فاطمه في ايي عفت كي حفاظت كي ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولا دکودوزخ پرحرام کردیا۔ (المتدرک:۹۷۷ مندالمز ار:۲۱۵۱ العقیلی جساص ۱۸۴ المعجم الکبیر:۲۹۲۵ ، علية الاولياءج ٢ ص ١٨٨، مجمع الزوائدج ٩ ص ٢٠٢ 'المطالب العاليدلا بن جر: ٩٨٧ m)

سيده فاطمه وخالتكي مرويات

حافظ منى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ ه لكهت بين:

سیدہ فاطمہ سے اٹھارہ جدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک حدیث پرامام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں۔

(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج سهص ٥٠٢ ' دارالكتب العلميه 'بيروت'١٣٢٢ه )

حضرت عائشه رميناله كى فضيلت

٣٠ ـ بَابُ فَضَّل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكهية بين:

مصرت عاکشہ صدیقہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں (میناللہ) ان کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر ہے ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ ۔ روس اقول ہے کہ ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے نکاح کیا' اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی اور زخصتی کے بعد شب زفاف اس وقت ہوئی جب ان کی عمر نوسال تھی 'بیرواقعہ ججرت کے بعد مدینہ کا ہے جب آپ شوال دو ججری میں غزوہ بدر سے واپس آ چکے تھے اس کے بعد وہ تقریبا پیاس سال زندہ رہیں' جس وقت نبی ملتی آیا کم کو فات ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریبا اٹھارہ سال تھی' اس کے بعدوہ تقریبا بھاں سال زندہ رہیں' لوگوں نے ان سے بہ کثرت احادیث روایت کی ہیں' ان سے احکام کے متعلق جواحادیث روایت کی گئی ہیں ان کی تعداد ایک ہزار دس ہے ان کی نبی ملتی آیٹی ہے اولا دنہیں ہوئی' ان کی کثیت ام عبداللہ ہے اس سے مراد ان کے بھا نجے حضرت ابن الزبير رفخ الله بين \_ (عمدة القارى ج١٦ ص ٣ ٣ م ١٠ دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٠١ هـ)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

امام ابن ابی عاصم نے حضرت عائشہ رفت اللہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت خدیجہ رفتی اللہ فوت ہو کئیں تو خولہ بنت حکیم نے كها: يارسول الله! كياآ پشادى نہيں كرتے؟ آپ نے يوچھا: كس سے؟ انہوں نے كہا: آپ جا ہيں تو كنوارى سے اور آپ جا ہيں تو بوہ سے آپ نے پوچھا: کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا: وہ ان کی بیٹی ہے جوآپ کواللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ے کینی حضرت ابو بکر رمنگانلد کی بیٹی' پھر آپ نے پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا: وہ حضرت سودہ بنت زمعہ رمنگانلہ ہیں جو آپ پرایمان لائیں اور انہوں نے آپ کی پیروی کی آپ نے فرمایا: اچھا! آپ جائیں اور ان سے میرا ذکر کریں' پس وہ کئیں اور حفرت الوبكر و الله كالله كله مين داخل موسي بي حفرت ام رومان و الله علي انهول نے يو چھا: كيے آنا ہوا؟ انہوں نے بتايا: ان حفرت ابو بكر كا انتظار كرليل استنے ميں حضرت ابو بكر آ گئے تو حضرت ام رومان نے ان سے ذكر كيا ' پس انہوں نے كہا: وہ رسول کہ اوہ میرے دینی بھائی ہیں اور ان کی بیٹی میرے لیے حلال ہے پس حضرت ابو بکرنے حضرت عائشہ کا آپ سے نکاح کر دیا اس وتت ان کی عمر چیرسال تھی۔عطاء بن ابی رباح نے کہا: حضرت عائشہ تمام لوگوں سے زیادہ فقیہہ تھیں اور تمام لوگوں سے زیادہ عالمہ تھیں اوران کی رائے عام لوگوں سے بہت عمر تھی۔

حضرت ابوموی و می الله نے کہا: جب بھی جمیں کوئی اشکال پیش آتا تو جم حضرت عائشہ و می اللہ کے پاس جاتے تو جم ال کے پاس اس کے متعلق علم یاتے۔

زہری نے کہا: اگرتمام امہات المومنین اورتمام عورتوں کے علم کوجمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کاعلم زیادہ ہوگا۔ ابواسحاق بیان كرتے ہيں كەاكيەشخص نے حضرت ممار بن ياسر يونئالله كے سامنے حضرت عائشہ كو برا كہا تو انہوں نے كہا: دفع ہو تو رسول الله التي يَالِيْم كى مزيزترين زوجه کواذيت پېنچار ہاہے۔

ابو محمر مولی الغفار نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا: یا رسول الله! جنت میں آپ کی زوجہ کون ہو گی؟ فرمایا: تم ان میں

امام ابن سعد نے ام درہ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ایک لا کھ درہم لے گئی انہوں نے وہ اسی وقت تقسیم click on link for more books

کردیئے اور وہ اس دن روزے سے تھیں' میں نے کہا: کاش! آپ ان دراہم میں سے ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں جس سے آپ روزہ افطار کرلیتیں! آپ نے فر مایا: اگرتم مجھے پہلے یاد دلا دیتیں تو میں ایسا کر لیتی۔حضرت عائشہ کی وفات سترہ رمضان منگل کے روز اٹھاون ہجری کو ہوئی اور آپ کو بقیع میں فن کیا گیا۔ (الاصابة ج۸ص۳۳۵-۳۳۲ ملخصا' دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۵ ۱۴۱ھ)

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بکیر حدیث اللّیْث عَنْ ایان کا انہوں نے کہا: ہمیں لیت نے حدیث بیان کی انہوں از کہا: ہمیں لیت نے حدیث بیان کی انہوں از کہا: ہمیں لیت نے حدیث بیان کی از یونس از اللّه عَلَیْهِ ابن اللّه عَلَیْهِ ابن اللّه عَلَیْهِ ابن شہاب انہوں نے کہا: ہمیں لیت نے حدیث بیان کی از یونس از اللّه عَلَیْهِ اللّه عَلَیْهِ اللّه عَلَیْهِ ابن سُلام عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ ابن سُلام قَالُتُ نَالله نے بیان کیا کہ رسول الله مُنْ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم مَن الله عَلَیْهِ وَسَلّم مَن الله عَلَیْهِ وَسَلّم مَن الله عَلَیْهِ وَسَلّم مِن الله عَلَیْهِ وَسَلّم مَن الله عَلَیْه وَسَلّم مَن الله عَلَیْه وَسَلّم مَن الله عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن الله مَن کِمِن الله عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلْم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن الله مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَن اللّه عَلَیْه وَسُلُم مَن اللّه عَلْم اللّه عَلْم اللّه مَنْ اللّه عَلْم اللّه عَلَیْه وَسُلّم مَن اللّه عَلْم اللّه مَنْ اللّه عَلَیْ اللّه عَل

اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۲۱۷ میں گزر چکی ہے۔ علامہ بدرالدین عینی متو فی ۸۵۵ ھے کھتے ہیں:

مَدِيجِ رِالسَّرُونِ لَهُ مَلَّا مُنَّا شُعْبَةً قَالَ وَحَدَّنَا عَمْرُو ٣٧٦٩ - حَدَّثَنَا الدَّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو الْحَبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً عَنْ مُّرَّةً عَنْ آبِى مُؤْسَى الْمَشْعَرِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمُ صَلَّى النِّسَاءِ الله عَرْبَهُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ السِيةُ المَّرَاةُ فِي مَوْلَ وَ السِيةُ السَّية عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الشَّاءِ كَفَضُلِ النَّسَاءِ كَفَضُلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ التَّرِيْدِ عَلَى سَائِو الطَّعَامِ التَّسَاءِ عَلَى سَائِو الطَّعَامِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِو الطَّعَامِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
اور ہمیں عمرو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی از عمرو بن مرہ از حضرت ابوموی اشعری وی انتہ وہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مائی آئی ہم نے فر مایا: مردوں میں بہت لوگ کامل ہیں اور عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آ سیہ کاملہ ہیں اور عائشہ کی عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے ثرید کی فضیلت باقی کھانوں ہرسے۔

اں مدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۱۱ ۳ میں گزر چکی ہے۔ پر

ا مام ابن حبان نے کہا ہے کہ اس حدیث میں عورتوں سے مراد نبی ملٹی آئے کی از واج بیں تا کہ اس حدیث کا اس حدیث سے تعارض لا زم نہ آئے جس میں فدکور ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ ہیں اور بیجی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں عورتوں سے مراد آپ کے زمانہ کی عورتیں ہوں۔ (عمرة القاری ۱۲ م ۲۵ م ۱۳۵ م ۱۳۵ م) دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ ه) click on link for more books

٣٧٧٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ آنَّهُ مُ حَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ آنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَصْلِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَصْلُ الثَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ. فَضْلُ الثَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبدالله فے حدیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی ازعبدالله بن عبدالرحمٰن انہوں نے حضرت انس بن مالک رفی الله سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی الله می کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ کی عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح ٹرید کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہے۔

[اطراف الحدیث: ۹۱۱۹-۵۴۲۷] (صحیمسلم: ۲۳۴۷) القم لمسلسل: ۱۱۹۳ نسن ترندی: ۳۹۱۳ نسن این ماجه: ۳۹۸۱ مندابویعلی: ۳۲۷۰ صحیح این حبان: ۱۱۱۳ نشرح النة: ۹۶۳ شمنداحدج ۳ ص ۲۶۴ نطیع قدیم منداحه: ۱۳۷۵ ۱۳ نا ۲ ص ۳۰۲ موسسة الرسالة 'بیروت) حضرت عاکشه کے متعلق کنامیة فرمانا که وه عورتول کی سردار بین اوراس کاحسن

گوشت کے سالن میں روٹی کے فکڑوں کو ڈال کر جو طعام بنایا جائے اس کوٹرید کہتے ہیں۔ (عمدۃ القاری ۱۲۶ص ۳۴۵) خلاصہ ب ہے کہ ٹرید گوشت سے بنمآ ہے اور حدیث میں ہے کہ کھانوں کا سردار گوشت ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی تلفہ بیان کرتے ہیں کہ اہل دنیا اور اہل جنت کے طعام کا سردار گوشت ہے۔ (سنن ابن ماجہ:۳۳۰۵) خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عورتوں پر فضیلت ٹرید کی طرح ہے اور ٹرید گوشت سے بنتا ہے اور کھانوں کا سردار گوشت ہے تو متیجہ بیدنکلا کہ حضرت عائشہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔

اواکل تدریس میں میری ایک شیعہ سے بحث ہوئی'اس نے کہا: حدیث میں ہے: حضرت فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں' سووہ حضرت عائشہ کی بھی سردار ہیں' میں نے کہا: حدیث میں بیر بھی ہے کہ حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پراس طرح ہے جس طرح ثرید کی فضیلت کھانوں پر ہے اور تمام کھانوں کا سردار گوشت ہے' للذا حضرت عائشہ بھی تمام عورتوں کی سردار ہیں'اس نے کہا: دسول اللہ ملٹھ اللہ ملے متعلق صراحة فرمایا ہے' میں نے کہا: دسول اللہ ملٹھ ایکٹہ نے حضرت عائشہ کے متعلق اس طرح صراحة نہیں فرمایا جس طرح حضرت فاطمہ کے متعلق صراحة فرمایا ہے' میں نے کہا: حضرت عائشہ کے متعلق کنایہ فرمایا ہے اور''الکنایہ اللہ من التصویح '' کنایہ میں بات کرناصراحت سے زیادہ لذی ہوتا ہے' اور محبوب کے متعلق کنایہ میں بات کی جاتی ہے' حضرت عائشہ رسول اللہ ملٹھ کھیا تھے کہا ہے۔ نے ان کے متعلق کنایہ میں بات کی جاتی ہے' حضرت عائشہ رسول اللہ ملٹھ کھیا تھے کہا ہے۔ نے ان کے متعلق کنایہ میں بات کی بین کروہ شیعہ خاموش ہوگیا۔

ً ہاتھ ہیں۔

ا ٣٧٧١ - حَذَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ فَجْاءَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا اَمَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی ٔ انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوہاب بن عبدالمجید نے حدیث بیان کی ُ انہوں نے کہا: ہمیں ابن عون نے حدیث بیان کی از االقاسم بن محمدُ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رخی کللہ بیار ہو گئیں تو الْمُؤْمِنِينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آبِي بَكَرٍ. حضرت ابن عباس مِنْهَالله (عيادت كے ليے) آئے اور كہا: اے ام المومنین! آب ان کے یاس جارہی ہیں جوصدق میں سابق ہیں'

[اطراف الحديث: ٣٤٥٣\_ ٣٤٥٣] (اس مديث كي روايت میں امام بخاری منفرد ہیں )

رسول الله ملتي ليلم كے ياس اور حضرت ابو بكر رضي اللہ كے ياس \_\_\_ علامہ بدرالدین مینی فرماتے ہیں: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نی ملتی ایکم اور حضرت ابو بمر رضی آللہ آپ سے پہلے جنت کی طرف گئے ہیں اوراب آپ ان سے ملنے والی ہیں اورانہوں نے آپ کے لیے جنت میں ٹھکا نا بنا دیا ہے' تو اب آپٹم نہ کریں اور اس برخوش ہوں کہ آپ ان سے ملنے والی ہیں۔

> ٣٧٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكْمِ سَمِعْتُ اَبَا وَاَئِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَّالْحَسَنَ إِلَى الْكُوْفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّي لَاعْلَمُ انَّهَا زَوْجَتُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ لِتَتَّبَعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا.

[اطراف الحديث: • • الاراف الحديث [

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الحکم' وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابووائل سے سنا'وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رہے اللہ

نے حضرت عمار اور حضرت حسن رضی اللہ کو کوفیہ کی طرف بھیجا تا کہ ان سے مدد طلب کریں تو حضرت عمار رضی تشد نے خطبہ دیا اور اس میں کہا: میں خوب جانتا ہوں کہ حضرت عائشہ رخیاللہ دنیا وآخرت میں نبی مَلْ اللَّهِ مِن رُوجِه بين ليكن الله تعالى في تم كو آزمائش مين والا ب کہتم حضرت علی رضی تلتہ کی پیروی کرتے ہو (جو خلیفہ برحق ہیں) یا

اس حدیث کی حضرت عائشہ کے مناقب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ نے حضرت عائشہ کے متعلق میہ کہا کہ میں خوب جانتا ہول کہ حضرت عائشہ نبی مانٹی آئیم کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں اور پید حضرت عا کشہ رہی اللہ کی بہت عظیم فضیات ہے۔

حضِرت عا کشہ رضی اللہ کی ۔

جنگ جمل میں حضرت عائشهٔ حضرت طلحه اور حضرت زبیر رضالتینیم کی تاویل علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس مدیث میں مذکور ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمار اور حضرت حسن مختباً کو کوفیہ کی طرف بھیجا' یعنی جنگ جمل میں تا کہ کوفیہ کے لوگ حضرت علی کے نشکر کی مدد کریں'اس جنگ میں جوحضرت علی اور حضرت عائشہ رضیٰاللہ کے درمیان بھرہ میں ہور ہی تھی۔ اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالی نے تمہیں آ زمائش میں ڈالا ہے کہتم حضرت علی کی پیروی کرتے ہویا حضرت عا کشہ کی۔ اس سے مرادیہ ہے کہ تم تھم شرعی کی اجاع کرواورامام کی اجاع کرواوراس کے خلاف خروج نہ کرو۔اگریداعتر اض کیا جائے کہ الله تعالى نے نبی ملتی ازواج كويد هم ديا ہے كه "وَ قَبِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ . (الاحزاب: ٣٣) "تم اپنے گھروں ميں رہواسي وجہ سے اللد قال عبد المسلمة وتخاللت كها كه مين اونت كى پشت پرسوارنہيں ہوں گی حتی كه مين الله تعالیٰ سے ملاقات كرلوں۔ اس كا جواب بيہ ہے م عظرت آن سندن کی بینکاند تا دیل کرنے والی تھیں ای طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر طخنکائد بھی تا دیل کرنے والے تھے اور ان کی مراد

۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانی تھی' اور حضرت عثمان رضی کُنند کے قاتلوں ہے قصاص لینا تھا۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٢ ٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢ ٣٠١هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامۃ نے حدیث بیان کی از هشام از والدخود از حضرت عا ئشه رفخاللهٔ وه بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اساء رہی اللہ سے بار عاریة لیا تو وہ مم ہو گیا ایس رسول الله مل الله مل الله من اس تلاش كرنے كے ليے اسى كھا اسحاب کو بھیجا' سوان کونماز (کے وقت) نے آلیا تو انہوں نے بغیر وضو كنماز يره لى كرجب وه ني ملك الله ك ياس آئ توانبول في اس کی شکایت کی تب آیت تیم نازل ہوئی تواسید بن تفییر نے کہا: الله تعالى آپ كو جزاء خير عطاء فرمائ بس الله كي قتم! آپ يرجب

بھی کوئی مصیبت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے

نکلنے کی صورت پیڈا کر دی اورمسلمانوں کے لیے اس میں برکت

\* اس بحث کوزیادہ تحقیق کی ساتھ ہم نے الاحزاب: ۳۳ کی تفسیر میں لکھا ہے دیکھئے: تبیان القرآن جوص ۲۳۷۔۲۳۸ \* ٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ٱبُوْاُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ٱنَّهَا إِسْتَعَارَتُ مِنْ ٱسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكُتُ فَٱرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنُ ٱصْحَابِهِ فِيْ طَلَبَهَا فَادُرَكَتُهُمُ الصَّلُوةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتُ ايَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيِّدُ بِنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَّجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً.

> اس حدیث کی مفصل شرح محیح ابخاری: ۳۳۴ میں گزر چکی ہے۔ جس مسلمان کونماز کے دفت یانی اور یا ک مٹی میسر نہ ہواس کی نماز کے متعلق ندا ہب فقہاء علامه بدرالدين محمود بن احرعيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

ال حدیث میں مذکور ہے کہ صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ کی علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ جب مسلمان کو دضو کے لیے یانی ملے نہ تیم کرنے کے لیے یاک مٹی ملے تو وہ اس حال میں نماز پڑھ سکتا ہے امام شافعی کے اس مسئلہ میں جارا قوال ہیں:

- (۱) اس پرداجب ہے کہ دہ نماز پڑھے اور جب یانی مل جائے تو وہ نماز دہرا لے اور بیان کا سب سے زیادہ صحیح قول ہے۔
  - (۲) اس براس حال میس نماز پڑھنا حرام ہے اور یانی ملنے کے بعد نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔
    - (٣) اس نماز کااعادہ واجب نہیں ہے لیکن اس نماز کو قضاء کرنامستحب ہے۔
  - (۷) اس پراس حال میں نماز پڑھنا واجب ہے اوراس پراعادہ واجب نہیں ہے مزنی کا بھی یہی مذہب ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مخف نماز پڑھنے سے رکارہے گا اور اس پر تشبہ بالصلوٰ ۃ واجب نہیں ہے اور امام ابو بوسف اور امام محمد كنزديك اس يرتشبه بالصلوة واجب ہاوراس نماز كى قضاء پڑھنے ميں كوئى اختلاف نہيں ہے۔

(عدة القاري ج١٦ ص ٢٣ من دار الكتب العلمية بيروت ٢١ ١١ هـ)

تشبہ بالصلوة كامعنى بدے كہ جب كسى مسلمان كونماز كے وقت وضو كے ليے يانى ملے نہ تيم كرنے كے ليے مثل وہ كسى

ا سے کمرے میں قید ہوجس کے فرش اور دیواروں پر گوبر سے لپائی کی گئی ہواوراس کو تیم کے لیے پاک مٹی میسر نہ ہوتو وہ نیت کرے کہ میں اس وقت حقیقیۃ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں بے وضو ہول لیکن میں صورۃ نماز پڑھتا ہوں جوصورۃ نماز کے مشابہ ہے اور وہ نماز کے تمام افعال کرے لیکن اس کونماز نہ قرار دے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے۔

٣٧٧٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْاسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيْدِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ اَيْنَ اَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ اَيْنَ اَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةً قَالَتُ عَائِشَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ.

ال حدیث کی مفصل شرح مسیح البخاری: ۲۸۹۰ میں گزر چکی ہے۔

حَدَّدُ فَنَا هِ مَا مَ نَ اللهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ اللَّهِ مَلْمَةً وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ عَائِشَةً وَإِنَّا نُويَدُ الْحَيْرَ كَمَا تُويِدُهُ عَائِشَةً وَإِنَّا نُويَدُ الْحَيْرَ كَمَا تُويِدُهُ عَائِشَةً فَمُونَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَعْدُوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَعْدُوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَتُ ذَٰلِكَ أَمُّ سَلَمَةً لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَتَ ذَٰلِكَ أَمُّ سَلَمَةً لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَنِى فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِيَةِ ذَكُرُتُ لَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَنِى فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِيَةِ ذَكُرُتُ لَى الله فَعَالَ يَا أَمُ سَلَمَةً لَا تُوذِينِي فِى عَائِشَةً فَانَّهُ وَاللهِ مَا الله عَلَى الله وَعُنَى الثَالِهُ فَقَالَ يَا أَمُ سَلَمَةً لَا تُوذِينِي فِى عَائِشَةً فَانَّهُ وَاللهِ مَا الله عَلَى المَا لَوْمُ الله الله المَّالِقَةِ مِنْكُنَّ الْمَا فِي لِحَافِ الْمُواقِ مِنْكُنَّ مَا كُانَ الْمَا الله عَلَى المَّالِكُ الله الله الله المَّالِهُ عَلَى الله الله المَّالِقَ مِنْكُمَ الله الله الله المَالِمَةُ لَا تُؤْذِينِي لِعَافِى المُواقِ مِنْكُنَ الله عَلَى الله المُورَةِ مِنْكُنَ الله عَلَى الله المَا الله المَا الله المَا الله الله الله المَا الله الله المَالمُ الله المَا الله الله المَالمُ الله المُولَةِ مِنْكُنَ الله المُولِقُ الله الله المُولَةِ الله المُولَةِ الله المُولَةِ الله المُولِقُولُ الله المُولِقُ الله المُولَةُ الله المُولَةُ الله المُولِقُ الله المُولِقُ المُولِقُ الله المُولِولُ الله المُولِقُ المُولِقُ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالله بن عبدالوہاب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں هشام نے حدیث بیان کی از والدخود وہ بیان كرتے ہيں كەلوگ اينے مديے (تحائف) دينے كے ليے حفرت عائشه رسی الله می باری کا انظار کرتے تھے حضرت عائشہ بتاتی ہیں: پس میری تمام سوکنیں حضرت ام سلمہ وین اللہ کے پاس جمع ہوئیں کیں كها: اے امسلم الله كي تم الوگ اينے مديے پيش كرنے كے ليے حضرت عائشہ کی باری کو تلاش کرتے ہیں اور ہم خیر کا ارادہ کرتی ہیں ہے کہیں کہ وہ لوگوں کو بیے عظم دیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں وہ آپ کوہدیے پیش کریں یا آپ جس کے گھر میں بھی ہوں' حضرت عائشے نایا کہ حضرت امسلمہ نے اس بات کا نبی مل الم اللہ اس ذكركيا انہوں نے بتايا كه آپ نے مجھ سے اعراض كيا ، پھر جب آپ دوبارہ میرے پاس آئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا' آپ نے پھر مجھ سے اعراض کیا' پھر جب آپ تیسری مرتبہ آئے تو میں نے پھرآپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اے امسلمد! مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ پہنچاؤ' پس بے شک الله کی سم! تم میں سے کسی کے بستر میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی ماسوا عا کشہ

\_\_\_\_\_

اس حدیث کی مفصل شرح ،صحیح البخاری: ۲۵۷ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی دو وجہوں سے منقبت ہے ایک اس وجہ سے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کواذیت دینا ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نبی ملٹی کی آئی کی جس طرح اللہ تعالیٰ نبی ملٹی کی کی کے حرف اس دن نازل فرما تا ہے جس دن آپ از واج میں سے حضرت عائشہ کے گھر ہوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں بھی ہے بات ڈال دی تھی کہ وہ نبی ملٹی کی گئی کے خدمت میں اپنے ہدیے اور تخفے اس دن پیش کرتے تھے جب آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تھے۔
سیدہ فاطمہ محضرت خد بجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہیں کے درمیان افضلیت کی تحقیق

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بي:

اس مدیث میں حضرت عائشہ و و اللہ کی عظیم منقبت ہے اس مدیث سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ ر بینکاند سے بھی افضل ہیں مگریداستدلال دو وجہوں سے لازم نہیں ہے اول اس وجہ سے کے رسول اللہ ملتی کیا کیا ہے ۔ حضرت ام سلمہ رشینکانند سے جو ریفر مایا تھا: "تم میں سے کسی کے بستر میں مجھ پروحی نازل نہیں ہوتی ماسوا عائشہ کے" ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس ارشاد میں حضرت خدیجه کو داخل کرنے کا ارادہ نہ فر مایا ہواور آپ کے اس ارشاد میں صرف حضرت ام سلمہ اور ان کی وہ صواحبات داخل ہوں جنہوں نے حضرت امسلمہ کواس مسللہ پر بات کرنے کے لیے بھیجا تھا' ثانی اس لیے کہا گر حضرت خدیجہ اس عموم میں داخل ہوں تو اس سے بیٹا بت ہوگا کہ تمام ازواج میں حضرت عائشہ کی پیخصوصیت ہے کہ ان کے بستر میں رسول الله ملتی اللہ م پروحی نازل ہوتی ہے کیکن یخصوصیت حضرت خدیجه کی افضلیت مطلقہ کے خلاف نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا:تم سب میں سے عمدہ قاری ابی بن کعب ہیں اورتم میں سب سے زیادہ وراثت کے مسائل کے عالم زیدبن ثابت ہیں سیاحادیث حضرت ابو بمرصدیق رشی اللہ کی افضلیت مطلقہ کے معارض نہیں ہیں اور اس کی اور بہت مثالیں ہیں ہاں! بیسوال کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی اس خصوصیت کی حکمت کیا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کی پیخصوصیت ان کے والدحضرت ابو بکر کی وجہ سے ہے جواکثر اوقات اور غالب احوال میں نبی ملتی الم نہیں ہوئے 'سویہ دصف ان کی بیٹی کوبھی حاصل ہوا' علاوہ ازیں حضرت عائشہ سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے' یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ از واج مطہرات میں سے سب سے زیادہ آپ کے کیڑوں کوصاف کرتی تھیں اور اس کی حکمت کا اصل علم اللہ تعالی کے پاس ہے اس کی مزیر تفصیل حضرت خدیجہ و مناللہ کی فضیلت کے باب میں آئے گی علامہ بکی کبیر نے یہ کہا ہے کہ ہمارااعتقاد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سب سے افضل ہیں' پھر حضرت خدیجہ ہیں اور پھر حضرت عائشہ رضی الله عنهن ہیں' اور اس مسئلہ میں اختلاف مشہور ہے'ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے درمیان فضیلت کی وجوہ بہت متقارب ہیں' مویا انہول نے اس مئلہ میں تو قف کیا ہے شخ ابن قیم نے کہا ہے کہ اگر افضلیت سے مراد اللہ تعالی کے نزدیک کثرت ثواب ہے توبیالی چیز ہے کہ اس رکوئی مطلع نہیں ہے کیونکہ دل کاعمل اعضاء ظاہرہ کے عمل سے افضل ہوتا ہے اور اگر افضلیت سے مراد کثرت علم ہے تو لامحالہ حضرت عائشہ وی کاللہ افضل ہیں اور اگر اس سے مراد اصل اور ذاتی شرف ہے تو لا محالہ سیدہ فاطمہ وی کاللہ افضل ہیں اور بیالی فضیلت ہے جس میں ان کی بہنوں کے سواان کا کوئی شریک نہیں ہے اور اگر شرف سیادت مراد ہے تو اس کی تصریح صرف سیدہ فاطمہ کے لیے ہے میں کہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ اپنی بہنوں سے اس وجہ سے متاز ہیں کہوہ سب 'بی طرق آلیلم کی حیات میں فوت ہوگئ تعیں' اور حضرت عا کشدا گر

نصیلت علم کی وجہ سے ممتاز ہیں تو حضرت خدیجہ کا بیا امتیاز ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے نی من آلیا کی دین اسلام پر مدد کی اور آپ کی ڈھارس بندھائی اور اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کی خدمت کی اور ان کے بعد آنے والوں کے اجر کی مثل بھی ان کو ملے گی اور ان کے مرتبہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا' ایک قول پیر ہے کہ سیدہ فاطمہ کے افضل ہونے پر اجماع ہے اور اختلاف صرف حفرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے درمیان ہے۔

علامہ رافعی نے ذکر کیا ہے کہ نبی مل آئیلیم کی از واج اس امت کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں' پس اگر سیدہ فاطمہ کا اس وجہ ہے استناء کیا جائے کہ وہ آپ کا جز ہیں تو ان کی بہنیں بھی اس فضیلت میں ان کی شریک ہیں'امام طحاوی اور امام حاکم نے سند جید کے ساتھ حضرت عائشہ میں کا سے بیروایت کی ہے کہ آپ کی صاحب زادی سیدہ زینب کو جب مکہ سے نکلتے وقت ایذاء دی گئی تو آپ نے فرمایا: پیمیری بیٹیوں میں سب سے افضل ہے جس کومیری وجہ سے ایذاء پینجی ٔ اورمسند ابویعلی میں بیہ ہے کہ بیسیدہ فاطمہ کوافضل النساءقر اردیے سے پہلے کی حدیث ہے۔ (فتح الباریج ۴ ص ۸۲۵ ور الرفة میروت ۲۲ ۱۳۱ه)

#### حضرت عائشه رفخالله كي منقبت ميں مزيدا حاديث

- (۱) ابن ابی ملیکہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ حضرت جبرئیل علایہ لاا سبز ریشم کے ایک مکڑے میں ان کی تصویر کے کر نبی ملٹ کیلئے کے پاس آئے اور کہا: بدد نیااور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ (سنن ترزی: ۳۸۸۰)
- (٢) حضرت ابوموی اشعری و شانته بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول الله ملت کیا ہم کے اصحاب کو کسی حدیث کے معنی سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت عائشہ رہن اللہ کے پاس جاتے اوران کے پاس اس کاعلم ہوتا۔ (سنن تر زی: ۳۸۸۳)
  - (m) موی بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رفتی اللہ سے زیادہ کسی کوضیح نہیں پایا۔ (سنن ترندی: ۳۸۸۳)
- (٣) حضرت عمرو بن العاص و محاللة بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملتي الله على خالت السلاسل كے فشكر كا سالار بنايا تو ميں آپ كے ياس آيا اور ميں نے كہا: يارسول الله! آپ كوتمام لوگوں ميں سب سے زيادہ كون مجبوب ہے؟ آپ نے فر مايا: عائش أنهول نے یو جھا: اور مردوں میں! تو آپ نے فر مایا: ان کے والد۔ (سنن ترندی: ۳۸۸۵ میچ ابناری: ۳۶۲۳ منداحدج ۲ ص ۲۰۳)
- (۵) عمرو بن غالب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ممار بن یاسر رشی اللہ کے سامنے حضرت عائشہ رشی اللہ کو برا کہا گیا تو انہوں نے اس سے كها: تجھ پر كتے بھونكيں دفع ہوجا' تورسول الله مل آيا لم كاعزيز ترين زوجه كواذيت پہنچار ہاہے! (سنن ترندي:٢٨٨٨)
- (٢) حضرت عائشہ مِنْ کَاللّٰہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّٰہ مل ہی ہے سے شوال میں نکاح کیا اور میں شوال میں ہی آپ پر پیش کی گئ اورآپ کی ازواج میں سے کون جھ سے زیادہ حصہ پانے والی تھی! آپ یہ پبند کرتے تھے کہ آپ کی ازواج آپ پر شوال میں پیش کی جائیں۔(منداحمہ جسم ۵۳ منن ترندی: ۱۰۹۳ منن النسائی: ۵۳۵۳ منن ابن ماجہ: ۱۹۹۰ مصنف عبدالرزاق: ۵۹ ۱۰۳ منن داري:۲۲۱۱، صحیح این حبان:۵۸۰ ۴، سنن بیبی ج ۷ ص ۲۹۰)
- (۷) حضرت عائشہ رفی ملنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آئم نے حضرت خدیجہ رفی اللہ کی وفات پر مدینہ کی طرف ہجرت سے دوسال یہلے یا تین سال پہلے مجھ سے نکاح کیا اور میں اس وقت سات سال کی تھی (اکثر روایات میں چھ سال کی عمر کا ذکر ہے۔ ر سعیدی غفرلہ) پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو میرے پاس عور تیں آئیں'اس وقت میں ایک تھلونے سے کھیلی تھی اور میرے ر میں رہے ہوتے تنے سودہ محم کو لے کئیں اور مجھے تیار کیا' پھروہ مجھ کورسول الله طقایلیم کے پاس لائیں' آپ نے

میرے ساتھ شب ز فاف گزاری اوراس وقت میری عمر نوسال تھی۔

(منداحدج٢ص ٢٨٠ مندابوداؤ دالطبيالي: ١٣٥٣ ، سنن ابوداؤر: ٩٣٣٣ ، ابويعلى: ١٠٠٠ ، دلائل النبوة للبيهقى ج٢ص ٩٠٩)

- (۸) حضرت عائشہ رفخانلہ بیان کرتی ہیں کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیاتی تھی' میری سہیلیاں آئیں' سووہ بھی میرے ساتھ کھیاتی تھیں' پھر جب وہ رسول الله ملتَّ اللَّيْلِيم كو ديمِتين تو وہ بھاگ جاتى تھيں اور رسول الله ملتَّ اللَّهُم ان كوميرے ساتھ شامل كرتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی تھیں۔ (منداحہ ج۲ص۵۰ صحح ابن حبان:۵۸۱۲ مندالحمیدی:۲۲۰ صحیح ابخاری: ۱۳۰۰ صحیح مسلم: ۲۳۴۰ سنن ابو داؤد: ١٣٩١، السنن الكبرى: ٢٩٥٩، سنن ابن ماجه: ١٩٨٢، سنن بيبلى ج٠١ص ٢١٩، شرح السنة: ٢٢٥٧)
- (9) حضرت عائشہ رخینائہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملتی آیا ہم ان سے فر ماتے تھے: جب تم ناراض ہوتی ہوتو میں تمہاری ناراضگی کو بہچان لیتا ہوں اور جبتم راضی ہوتی ہوتو میں تمہاری رضا کو بہچان لیتا ہوں عضرت عائشہ نے بوچھا: یا رسول الله! آپ میہ کیے پہچان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جبتم ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو: یا محد اور جبراضی ہوتی ہوتو کہتی ہو: یارسول الله-(منداحمة ج٢ص • ٣ ملية الاولياء ج وص٢٢ ميراعلام النبلاء ج٢ص ١٢٩)

بيرحديث غير محفوظ إواكلي حديث محفوظ ب: (حافية المندج ٠٣٥)

- (۱۰) حضرت عائشہ ریخناللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹ آلیم نے مجھ سے فرمایا: میں ضرور جانتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مضرت عائشہ نے یوچھا: یارسول اللہ! بیرآ پ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ نے فر مایا: جبتم راضى ہوتى ہوتو كہتى ہورب محركى قتم! اور جبتم ناراض ہوتى ہوتو كہتى ہو: رب ابراہيم عاليسلاً كى قتم! ميس نے كہا: جى ہال! لیکن میں صرف آپ کے نام کوچھوڑ تی ہول۔ (منداحدج ۲ ص ۲۱، صحح ابخاری:۵۲۲۸، صحیح مسلم:۲۳۳۹، مندابویعلی:۴۸۹۸، سنن بيعتى ج-اص ٢- تاريخ بغدادج سص ٢٠ شرح النة : ٣٣٣٨ منن كبرى: ٩١٥٦ مصحح ابن حبان :١٣٣١)
- (۱۱) حضرت عائشہ و بنات کرتی ہیں کہ رسول الله ملتی آیا ہم نے مجھ سے فرمایا: مجھے تم کوخواب میں دو بار دکھایا گیا' ایک آ دمی نے تمہاری صورت کورکیٹم کے ایک کپڑے میں اٹھایا ہوا تھا' پس اس نے کہا: میآپ کی بیوی ہے تو میں نے کہا: اگر بیاللہ کی طرف سے تواللہ اس کونا فذکر دے۔

(منداحدج ۲ ص ۲۱ م صحیح البخاری: ۱۲۵ مصحیح مسلم: ۲۴۴۳۸ مندابویعلی: ۹۸ ۲۸ منن بیهتی جساص ۱۰ ۴ تاریخ بغداد ج۵ ص ۴۲۸) (۱۲) حضرت عائشہ رہن کا تھ ہیں کہ جب رسول اللہ ملٹ کی آئم نے مجھ سے شادی کی (شب زفاف گزاری) تو میری عمر نوسال تھی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میری عمرا تھارہ سال تھی۔ (منداحمہ ج ۲ ص ۴۲ مسلم:۱۴۲۲ طبقات ابن سعدج ۸ ص ۲۰ ' معنف ابن ابی شیبه ج ۱۱۳ ص ۲ ۴ اکسنن الکبری: ۲۸ ۵۳ ۵ سنن بیبی ج ۷ ص ۱۱۴)

خفرت عائشه صديقه ومخالله كي مرويات

مافظ منى الدين احمد بن عبد الله الخزرجي المتوفى ٩٢٣ ه لكصة بين:

حفرت عائشہ رضی اللہ ہے دو ہزار دوسودس (۲۲۱۰)احادیث مروی ہیں جن میں ہے ایک سوسینیا کیس (۱۴۷)احادیث پرامام بخاری اورامام مسلم متفق ہیں اور امام بخاری چون (۵۴) احادیث کے ساتھ منفرد ہیں اور امام مسلم اڑسٹھ احادیث کے ساتھ منفرد بي - (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج ٣٩٥ م وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٢ هـ)



# 

## ٦٣- كِتَابُ مَنَاقِبِ الْآنْصَارِ مناقب الانصاركابيان

انصار کے مناقب

١ - بَابُ مَنَاقِبِ الْآنُصَارِ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

انصارنصیری جمع ہے جیسے اشراف شریف کی جمع ہے انصاراسلامی نام ہے نبی التی ایک اور خزرج کا نام انصارر کھا اور نام اوس بن حارثہ کی طرف منسوب ہیں اور خزرج نن حارثہ کی طرف منسوب ہیں نید دونوں قبیلہ بنٹ الارقم کے بیٹے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں قبیلہ بنت کا ہل کے بیٹے ہیں اور ان کے باپ کا نام حارثہ بن نقلبہ ہے وہ یمن کے رہنے والوں میں سے تھے۔ (عمدة القاری ج۱۲ ص ۲۹ میں ادر الکتب المعلمیہ نیروت ۲۱ میں اور الکتب المعلمیہ نیروت ۲۱ میں اسے الم

علامه احمد بن اساعيل بن عثمان الكوراني الحقى متوفى ٨٩٣ ه لكصتي بين:

انصاران لوگوں کا نام ہے جنہوں نے ہجرت کے بعدرسول الله طن آلیم کی نصرت کی تھی اور یہ دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج 'اور قبطان کی اولا دسے ہیں جوان کے حلیف تھے بیلوگ یمن کے ملک میں رہتے تھے سیلاب نے ان لوگوں کومنتشر کر دیا 'یہلوگ سبابن چنجب کی اولا دسے ہیں۔

اللدتعالى نے مہاجرين كى منقبت كے بعدانصاركى منقبت فرمائى ہے جييا كوعقريب آرباہے۔

(الكوثرالجارى ج ع ص ۵ وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۹ه)
اور الله تعالى كا ارشاد ہے: اور بير (اموال) ان لوگوں كے
ليے ہيں جو دار ہجرت ميں اور ايمان ميں ان سے پہلے جگه بنا چكے
ہيں اور وہ ان سے محبت كرتے ہيں جو ان كی طرف ہجرت كر كے
آئے اور وہ اپنے دلوں ميں اس چيز كی كوئی طلب نہيں پاتے جوان
مہاجروں كودى گئى ہے۔ (الحشر: ۹)

وَ قُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَاللَّذِيْنَ تَبُوَّوُوا اللَّاارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُوْدِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا ٱوْتُوا ﴾ (الحر: ٩).

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مہاجرین کی مدح فرمائی ہے: لِلْفُقَدَآءِ الْمُهْجِدِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْدِجُواْ مِنْ دِيَادِهِمَ

ی دیکا دہمٹر سیاموال ان فقراءمہاجرین کے لیے ہیں جن کو گھروں سے

وَامُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضُوانًا وَّيَنْصُرُونَ وَامُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضُوانًا وَّيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِقُوْنَ (الحَشر: ٨)

اوران کے اموال سے نکال دیا گیاوہ اللہ کے فضل اوراس کی رضا کو طلب کرتے ہیں اور اللہ (کے دین) کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی لوگ ہے ہیں O

سورۃ الحشر کی اس آیت میں مہاجرین سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ طنی آئیلیم کی محبت اور آپ کی نصرت کے لیے کہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی مخاوہ نے کہا: بیروہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنے گھروں اپنے اموال اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور اپنی اولا دکو اور اپنے وطن کورسول اللہ طنی آئیلیم کی خاطر چھوڑ دیا' کفار نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا اور ان کو ان کا وطن چھوڑنے پر مجبور کردیا اور بیرایک سوافر او تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۸ ص ۲۰ دار الفکر ہیروت ۱۵ سے سے ا

الحشر: ٩ کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جن لوگوں نے مدینہ کو اپنا گھرینا یا وہ انصار ہیں نیز اس آیت میں فرمایا ہے: وہ مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اس کا یہ حنی نہیں ہے کہ وہ مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے ہیں کا معنی یہ ہے کہ وہ مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ میں ایمان والوں کے لیے گھر بنا چکے سے اس آیت میں 'تب سووا' کا لفظ ہے اس کا معنی ہے: انہوں نے معکانا بنالیا' اور انہوں نے مدینہ میں نبی مل ایمانی ہے کہ نیخ سے دوسال پہلے وہاں مجد بنالی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین اور مدح فر مائی ۔ (الکھف والبیان داراحیاء اثرات العربی بیروت ۱۳۲۲ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موکی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غیلان بن جریر نے حدیث بیان کی وہ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غیلان بن جریر نے حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت انس وشی آللہ نے آپ کا یہ نام رکھا ہے کہ انسوں نے رکھا ہے یا اللہ نے آپ کا یہ نام رکھا ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ نے ہمارا یہ نام رکھا ہے ہم حضرت انس کے پاس جاتے ہے تو وہ ہمیں انصار کے مناقب اور مشاہد بیان کرتے ہے کھر میری طرف متوجہ ہوکر یا قبیلہ از دے ایک اور شخص کی طرف متوجہ ہوکر کے قبیلہ از دے ایک اور شخص کی طرف متوجہ ہوکر کہتے کہ تمہاری قوم نے فلال فلال اور فلال کی طرف متوجہ ہوکر کہتے کہ تمہاری قوم نے فلال فلال اور فلال

٢٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهُدِيُّ بَنُ مُيْمُونِ حَدَّثَنَا عَيْلَانُ بَنُ جَرِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ الْرَائِتَ اللهُ الْآنُصَارِ كُنْتُمْ تُسَمُّونَ بِهِ اَمْ سَمَّاكُمُ اللهُ قَالَ بَلْ سَمَّانًا اللهُ كُنَّا نَدُخُلُ عَلَى آنَسِ فَيْحَدِّثْنَا فَالَ بَلْ سَمَّانَا اللهُ كُنَّا نَدُخُلُ عَلَى آنَسِ فَيْحَدِّثْنَا فَالَ بَلْ سَمَّانًا اللهُ كُنَّا نَدُخُلُ عَلَى آنَسِ فَيْحَدِّثْنَا مَنَاقِبَ الْآنُصارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَى آوُ عَلَى رَجُلٍ مَنَاقِبَ الْآنُودِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كُذَا وَكَذَا كَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُنَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُومُ وَهُ وَمُلُكُ وَا وَكُومُ وَالْعَالَ وَكُذَا وَكُومُ وَالْعَالَ وَكُومُ وَيَقُومُ وَقُومُ وَقُومُ وَالْعَالَا وَكُذَا وَلَا وَكُذَا وَكُذَا وَلَا وَكَذَا وَلَا وَلَا وَكُومُ وَالْوَالَ فَلَا وَكُذَا وَلَا فَالَا وَلَا وَ

#### قرآن مجید میں انصار کے نام کی آیت

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنى متوفى ٩٣ ه ه كلصة بين:

ال حدیث کی غیلان بن جریر بن عبدالله المحلی نے روایت کی ہے ہیمن کے سرداروں میں سے تھے عنظریب ان شاء اللہ ان کے مناقب آئیں گے مناقب اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے تا ہے تا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی ہے ان کا نام انسار رکھا ہے ادر انہوں نے بی فرمایا کیونکہ قرآن مجید میں بینام فدکور ہے:

اورمہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے۔

وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

(التومة: ١٠٠)

اس حدیث میں از دے ایک شخص کا ذکر ہے' یہ یمن کے عرب سے تھا' اور از د کے بھی کئی گروہ ہیں' الجو ہری نے کہا: از دسردار ہیں اور اوس اور خزرج ان ہی میں سے ہیں۔(الکوثر الجاری ہے م ۲۰ 'داراحیاء اثرات العربیٰ بیروت ۲۹ تاھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از حضرت عائشہ رفتی الله و بیان کرتی ہیں کہ یوم بعاث کی جنگ (جو قبل از اسلام اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تعلی کی اللہ تعالی نے اپنے رسول ملتی الله کی کہا تئے ہو کہا کے قبال کے قبال کی اللہ ملتی الله عنے اللہ ملتی اللہ عنے اور ان کے کئی سردار مارے جا بی تھے اور زخمی ہو بی سے اللہ تعالی نے اس جنگ کو اس لیے اپنے رسول ماللہ تعالی نے اس جنگ کو اس لیے اپنے رسول ماللہ تعالی نے اس جنگ کو اس لیے اپنے رسول ماللہ تا کہ بیان کے اسلام میں داخل ہونے رسول ماللہ عن جائے۔

٣٧٧٧ - حَدَّقَنَا عَبَيْدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ يَوْمٌ بُعَاتَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ أَفْتَرَقَ مَلَوُهُم وَقُتِلَتَ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوا وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَقَدَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَقَدَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَقَدَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَقَدَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فَي الْإِسْلَامِ [الحَراف الحديث:٣٨٣١-٣٩٣] (المَامِ عَارَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ مَدِيثَى رَوَايت مِن مُحَمَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ مَدِيثَى رَوَايت مِن مُحَمَّدُ فَيْهُ وَلَهُمْ وَيُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعْمَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُعَلِمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُولِمُ مَنْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الْمُولِولُهُ مَنْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلِهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بعاث کا مصداق اور اوس اورخز رج کے درمیان ارا ای کا سب علامہ بدرالدین محود بن احمد عنی حنی متونی ۸۵۵ هر کھتے ہیں:

ال حدیث میں بعاث کا ذکر ہے اس دن اول اور خزرج کے درمیان شہور جنگ ہوئی تھی ابوموی المدین نے کہا ہے کہ بعاث اور کا قلعہ ہے ابن قرق ل نے کہا ہے کہ یہ قلعہ مدید ہے دورائوں کی مسافت پر ہے اس جگہ اوس اور خزرج کے درمیان عظیم معرکہ ہوا تھا جس میں دونوں طرف ہے بہت زیادہ لوگ مارے گئے سے اس جنگ میں اوس کے امیر تفیر سے جو حضرت اسید بن تغیر کے والد سے وہ اس جنگ میں قرل کر دیے گئے سے ان کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ دوسری طرف خزرج کے امیر کا نام واقم تھا ان کا بھی معنبوط قلعہ تھا نہ جنگ ابور کی میں نہ کور ہے کہ ان کا بھی معنبوط قلعہ تھا نہ جنگ اور کے امیر کا نام واقم تھا ان کا بھی معنبوط قلعہ تھا نہ جنگ آبال جب مولی تھی اور کی میں نہ کور ہے کہ ان اورائی میں نہ کور ہے کہ اس جنگ ایک موبی سے باتی سال تک جاری رہی جی کہ اسلام آگیا الجامع میں نہ کور ہے کہ اس جنگ کو بعاث اس لیے کہا جا تا ہے کہ اس جنگ میں دونوں قبائل ایک دوسرے کے خلاف کوڑے سے اور یہی بعاث کا معنی ہے ابوالفرج الاصبانی نے کہا ہے کہ اس جنگ کا سبب میتھا کہ ان کے درمیان پر مقرر اور معروف تھا کہ اصل محض کو طیف کے بدلہ میں نہیں قبل کیا جائے گا ' پھر ایک محض جو جگ سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان پر مقرر اور معروف تھا کہ اصل محض کو طیف کے بدلہ میں نہیں قبل کیا جائے گا ' پھر ایک محض جو جہ سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہوگئی۔

اس صدیث میں فدکور ہے: اللہ تعالی نے رسول اللہ ملٹھ اللہ علیہ کے مدینہ آنے سے پہلے اس جنگ کو برپا کیا تھا' کیونکہ اگر دونوں قبیلوں کے سردار زندہ ہوتے تو دوا پنی سرداری سے مجت کی دجہ سے رسول اللہ ملٹھ اللہ علیہ کے اس جانج اف کرتے' سوآپ کے مدینہ آنے سے پہلے دونوں قبیلوں کے سردار مارے جانچے تھے اور اب ان قبیلوں کورسول اللہ ملٹھ اللہ علیہ کی اتباع کرنے سے کوئی مانع نہیں

٣٧٧٨ - حَدَّقُنَا اَبُو الْوَلِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ اَبِي النَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ النَّابِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاعْطَى قُريشًا وَاللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا الاَيْحَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا الاَيْحَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا الاَيْحَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا الاَيْحَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی از ابی بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی التیاح' انہوں نے کہا کہ ہیں نے حضرت انس وٹی اللہ سے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ فتح کہ کے دن انصار نے کہا: آپ نے قریش کو الما غنیمت سے عطا کیا ہے ہیں بہت تعجب کی بات ہے' کہ ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطرے فیک رہے ہیں اور ہماری غنیمتیں ان کو واپس کی جاری ہیں! بیخبر نی سائے آئیل ہم تک پہنچ گئ تو آپ نے انصار کو بلا کر فر مایا: جھے بی تہماری کیسی خر پہنچ گئ تو جھوٹ نہیں ہو لیے تھے اس لیے انہوں نے کہا: وہی خبر ہے جو آپ جھوٹ نہیں ہو کہ لوگ کو پنچی ہے آپ نے فر مایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ غنیمتوں کو لے کرا ہے گھروں میں جاؤں گا جس میں اور تم اللہ کے رسول کو نے کرا ہے گھروں میں جاؤں گا جس میں انصار گئ ہیں جائیں وادی یا گھائی میں جائیں۔ تو میں انصار گئے ہیں۔

اں حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ۱۳۱۲ سیس گزر چکی ہے۔ انصار کی انتاع کی تو جبیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں جن غلیمتوں کو دینے کا ذکر ہے رینز وہ حنین کی علیمتیں تھیں اور رینز وہ فتح کمہ کے دوماہ بعد ہوا تھا۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ انصار جس گھائی میں جائیں گے میں بھی اس گھائی میں جاؤں گا' اس کا میمغی نہیں ہے کہ بی طق آلئے انصار کی اتباع کریں گئ کیونکہ مطاع مطلق اور مقدا و پیٹوا تو آپ کی ذات ہے اور ہرمومن مرد اور عورت پر آپ کی انباع کرنا واجب ہے بلکہ اس کامعنی یہ ہے کہ آپ کے نزد یک انصار کی موافقت کرنا متحسن ہے اور ان کودوسروں پر ترجے دینا مناسب ہے کونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسے عہد کو پورا کرنے والے تھے اور انہوں نے اپنے پڑوی ہونے کا بہترین حق اوا کیا تھا۔

(عدة القاري ج١٦ ص ٥٦ " وإرالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ هـ)

نی مل ایم کا بیارشاد: اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا

یہ حضرت عبد الله بن زید رضی الله کی میں اللہ اللہ سے روایت

٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ مِّنَ الْاَنْصَارِ
 قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

تعلیق سیح ابخاری: • ۳۳۳ کاایک کلژاہے۔

اس صدیث کامعنی یہ ہے کہ اگر ہجرت کا تعلق دین سے نہ ہوتا اور مجھے ہجرت کا تھم نہ دیا گیا ہوتا تو میں تمہاری طرف منسوب ہوتا' اس سے مقصود یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نبی ملق آلیم کی نصرت سے بڑھ کر اور کسی عبادت میں فضیلت نہیں ہے' اور اس میں انصار ک click on link for more books

فضیلت کابیان ہے کہا گرمہا جرین کی وہ فضیلت نہ ہوتی جو ہے تو میں خود کو انصار میں سے شار کرتا۔

٣٧٧٩ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَدَّلَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ذِيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ذِيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرةً رَضِى الله عَنه عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آنَّ الانصَارَ اوْ قَالَ ابُوالْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آنَّ الانصَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آنَّ الانصَارِ سَلَكُتُ فِي وَادِى الانصَارِ وَلَوْ لا الْهِ جُرَةً لَكُنْتُ امْرًا مِّنَ الانصَارِ فَقَالَ وَلَوْ لا الْهِ جُرَةً لَكُنْتُ امْرًا مِّنَ الانصَارِ فَقَالَ ابُولُهُ مَرَدُونَ وَالْمَ بِآبِي وَالْمَى عَنْهُ مَا ظَلَمَ بِآبِي وَالْمَى وَاقِي الله تَعَالَى عَنْهُ مَا ظَلَمَ بِآبِي وَالْمَى وَاقِي الله تَعَالَى عَنْهُ مَا ظَلَمَ بِآبِي وَاقِي وَاقِي الله تَعَالَى عَنْهُ مَا ظَلَمَ بِآبِي وَاقِي وَاقِي الله وَ وَاقِي الله الله وَاقَى الله الله وَاقَى الله الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَقَالَ الله وَاقَالَ الله وَلَمْ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَلَا الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَلَا الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله وَاقَالَ الله

ولی جو ہے تو میں حود تو الصاریس سے شار کرتا۔ وَنَا عُندُدُ اللّٰم بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن بشار نے حدیث

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازمحد بن زیاداز حضرت ابو ہریرہ

بھیں شعبہ نے حدیث بیان ی از حمد بن زیاداز مطرت ابو ہریرہ رمی اللہ از نبی ملتی آلیم یا انہوں نے بتایا کہ نبی ابوالقاسم ملتی آلیم نے

فرمایا: اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں جائیں تو میں (مجھی) انصار کے مرد میں میں گائی تا جھے میں قبلت میں میں ان اس کا بھی ان

کی وادی میں جاؤں گا'اوراگر ججرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا' پس حضرت ابو ہریرہ وش اللہ نے کہا: آپ پر میرے باب اور

میری مان فدا ہوں آپ نے اپنے اس ارشاد میں کوئی ظلم نہیں کیا

انصار نے آپ کواپے شہر میں جگہدی اور آپ کی مدو کی مااس کے

مواکوئی دوسری بات کی۔

اس حدیث میں فرکور ہے: آپ نے اس ارشاد میں کوئی ظلم نہیں کیا یعنی آپ نے اس ارشاد میں انصار کی ان کے مرتبہ سے زیادہ تعریف نہیں کی بلکہ جو بات فرمائی ہے انصار اس کے اہل ہیں۔

#### نی مُنْ اللّه کامها جرین اور انصار کوایک دوسرے کا بھائی بنانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی از والد خود از جد خود وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو رسول اللہ ملی گیا ہم نے حضرت عبدالرحمٰن بن فوف اور حضرت سعد بن الرقع میں اللہ کا بیانی حضرت عبدالرحمٰن سے کہا: میں انصار میں سب سے زیادہ سعد نے حضرت عبدالرحمٰن سے کہا: میں انصار میں سب سے زیادہ مال دار ہوں سو میں اپنے مال کے دو جھے کرتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھی گئے آپ اس کا نام مجھے بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھی گئے آپ اس کا نام مجھے بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھی گئے آپ اس کا نام مجھے بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھی گئے آپ اس کا نام مجھے بیویاں ہیں ان میں برکت دے آپ کا بازار کہاں ہے؟ پھر تو آپ کا بازار ہمان ہیں جب اس کی عدت گزرجائے آپ کا بازار کہاں ہے؟ پھر کو اس بازار سے ای لوگوں نے ان کو بنو قیقاع کا بازار بتایا 'پھر وہ اس بازار سے ای لوگوں نے ان کو جو قیقاع کا بازار بتایا 'پھر وہ اس بازار سے ای وقت واپس آئے جب ان کے پاس (پہلے سے) زیادہ پنیراور گئی میں اس کی بات کے پاس (پہلے سے) زیادہ پنیراور گئی میں اس کی بات کے باس کی بیدے کے ایک اور میں آئے جب ان کے پاس (پہلے سے) زیادہ پنیراور گئی میں اس کی بات کی بید کی بات کی بات کے باس کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات

٣ - بَابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ

(امام بخاری اس حدیث کی روایت میں منفرد ہیں)

الْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَنْ جَدِهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الْمَدِينَةُ الْحَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَرْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرّبِيْعِ قَالَ لِعَبْدِ الرّحْمٰنِ إِنِّي اكْتَرُ الْا نُصَارِ مَالًا فَاقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ الرّحْمٰنِ إِنِي اكْتَرُ الْالْمُ نَصَارِ مَالًا فَاقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ الرّحْمٰنِ إِنِي اكْتَرُ الْا نُصَارِ مَالًا فَاقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي الرّحْمٰنِ إِنِي اكْتَرُ اللّهُ لَكَ فَصَدّ قَالَ بَارِكَ اللّهُ لَكَ فِي وَلِي اللّهُ لَكَ فِي اللّهُ لَكَ فِي اللّهُ لَكَ فِي اللّهُ لَكَ فَي اللّهُ لَكَ فِي اللّهُ اللّهُ لَكَ فِي اللّهُ اللّهُ لَكَ وَمَا لِكَ اللّهُ لَكَ وَمَا اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

گے اوران کے اوپرزردرنگ کے نشانات تھے نبی مٹھی آئی نے پوچھا: تمہاری کیا خبر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کرلی ہے! آپ نے پوچھا: تم نے بیوی کو کیا دیا' انہوں نے بتایا کہ سونے کی ایک تشملی یا ایک تشمل کے برابرسونا' راوی ابراہیم کوشک ہے (کہ انہوں نے کیا کہا تھا)۔

ال صديث كى شرح مسيح البخارى : ٢٠٣٨ مس كرر چكى ہے۔ حكميَّة عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْ عَنْهُ الله عَلْهِ عَنْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ كَثِيْرُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ كَثِيْرُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَهْيَم قَالَ تَزَوَّجُتُ الله مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَهْيَم قَالَ تَزَوَّجُتُ المُرَاةً مِنْ ذَهِبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَهْيَم قَالَ وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهِبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَهْيَم قَالَ وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهِبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهِبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهِبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ أَلْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَلَوْ بِشَاةٍ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی از حمیداز حضرت انس رخی آند وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یاس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِن الله آئے اور رسول الله ملت الله عن ان کو حضرت سعد بن رئیج رشخانند کا بھائی بنا دیا تھا اور وہ بہت زیادہ مال وارتھ پی حفرت سعد نے کہا: تحقیق یہ ہے کہ انصار کومعلوم ہے كه ميں ان سب سے زيادہ مال دار ہوں ميں عنقريب اينے مال كو ایے اور تمہارے درمیان آ دھا آ دھاتقسیم کر دوں گا اور میری دو بیویاں ہیں سوتم ان کو دیکھوان میں سے جوتم کوزیادہ اچھی لگئ میں اس کوطلاق دے دوں گاختیٰ کہ جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا' پس حضرت عبدالرجمان نے کہا: اللہ تعالی تہاری بیوی میں برکت دے پھراس دن وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے حتیٰ کہ زیادہ تھی اور پنیر لے کرآئے ' بھر چند دن بعدوہ رسول الله ملتي يَيْزِيم كے ياس اس حال ميں آئے كہان كے كيڑوں ير زردرنگ تھڑا ہوا تھا' رسول الله الله الله الله عند ان سے يو چھا: كيا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح كرليا ب أب نے بوجھانتم نے اس عورت كوكتنا مبر ديا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک عصل کی مقدارسونا دیا ہے یا بتایا كەسونے كى ايك كھلى دى بے آپ نے فرمايا: تم وليمه كروخواه ایک بکری کار

اس حدیث کی شرح 'صحیح ا بخاری: ۲۰۴۹ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں وضر کا لفظ ہے اس کامعنی ہے خوشبودار لیپ یا کریم کو کپڑوں یا بدن پر ملنا' جس طرح آج کل دولہا کے بدن یا کپڑوں پر اہٹن ملتے ہیں۔

٣٧٨٢ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بِنُ مُحَمَّدٍ ٱبُوْهَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا ٱبُوالزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّخُلَ قَالَ لَا قَالَ تَكُفُونَنَا الْمَؤُونَةَ وَتُشُرِكُونَنَا فِي التَّمْرِ قَالُوا سَمِعُنَا وُ أَطَعُنَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الصلت بن محمد ابوھام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے مغیرہ بن عبدالرحمٰن سے سنا' انہوں نے کہا: ہمیں ابو الزناد نے حدیث بیان کی از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ' وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار نے کہا کہ آ پ ہمارے اور ان کے درمیان تھجور کے درختوں کوتقسیم کر و بچے او نے فر مایا: نہیں انصار نے کہا: تم ہماری جگه (باغ مانی کی ) مشقت کرو ہم تہہیں تھجوروں میں شریک کریں گئے مہاجرین نے کہا: ہم نے سنااوراطاعت کی۔

ال حدیث کی شرح مسیح البخاری:۲۳۲۵ میں گزر چکی ہے ٤ - بَابٌ حُبِّ الْاَنْصَارِ مِنَ الْإِيْمَان ٣٧٨٣ - حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْسَرَنِي عَلِيٌّ بَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ ٱبْغَضَهُمْ ٱبْغَضَهُ اللَّهُ.

انصار کی محبت ایمان کی علامات میں سے ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حجاج بن منہال نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عدى بن ثابت نے خبروى انہوں نے كہا: ميں نے حضرت البراء رہنی کنٹ ہے سنا'وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی المَتْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مومن محبت کرتا ہے اور ان سے فقط منافق بغض رکھتا ہے سوجس نے ان سے محبت کی اس سے اللہ تعالی محبت رکھے گا اور جس نے ان سے بغض رکھااس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے گا۔

اس حدیث کی شرح محیح البخاری: ۱۷ میں گزر چکی ہے۔ علامه ابن التين اورعلامه داؤدي كي خلاف حديث شرح اوراس پرمصنف كا تعاقب علامدابن التین نے کہا ہے کداس حدیث سے مرادتمام انضار سے محبت رکھنایا تمام انصار سے بغض رکھنا ہے۔

(عدة القاري ج١٦ ص٥٥ ٣)

میں کہتا ہوں پیفلط ہے جس نے ایک انصاری ہے بھی بغض رکھا اس کے دل میں نفاق ہوگا۔علامہ داؤ دی نے کہا: یہ نفاق نہیں ے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔(عدة القاري ج١٦ ص٥٥٥)

میں کہتا ہوں ریبھی غلط ہے جس نے انصار سے بغض رکھا وہ منافق ہی ہے جس طرح رسول الله ملق لِلَّالِم نے فر مایا ہے علاوہ ازیں گناہ کبیرہ کا تعلق واجب کوترک کرنے یا مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے ہے اور انصار سے محبت یا بغض رکھنے کا تعلق ایمان سے اور دل کی کیفیات سے ہے۔

٣٧٨٤ - حَدَثْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبَرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عبدالرخمن بن عبدالله بن جبر از حضرت انس بن ما لك صِيَّاللهُ وه

سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔

نی مُنْ الْمُلَامِمُ كا انصارے بدارشاد كه تم ميرے

نز دیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو

ک انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان ک انہوں

نے کہا: ہمیں عبدالعزیز نے حدیث بیان کی از حضرت انس رخی مُنتُدُّهُ

وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق نبی ملتی اُلیم نے

عورتوں اور بچوں کوکسی شادی ہے آتے ہوئے دیکھا تو نبی مُتَّوَلِيَاتِم

ان کی طرف شفقت سے کھڑے ہو گئے اور تین بارفر مایا: تم مجھے

تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حدیث بیان

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالَ اللَّهُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْآنُصَارِ وَ اللَّهُ النِّفَاقِ بُغْضُ

: اس مدیث کی شرح محیح البخاری: ۱۷ میں گزر چکی ہے۔ ٥ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ ٱنْتُمُ آحَبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٣٧٨٥ - حَدَّثُنَا آبُو مُعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۚ قَالَ رَأَى

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبْتُ آنَّـٰهُ قَالَ مِنْ عُرْسِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ مُمْثِلًا فَقَالَ اَللَّهُمَّ انْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ إلَى قَالَهَا تَسلَاتَ مِوَادِ. [طرف الحديث: ٥١٨] (ميحمسلم: ٢٥٠٨ ؛ الرقم لمسلسل: ٦٣١٢ ، منداحدج ٢٥٠٨ ، طبع قديم مند

احمه: ۱۲۷۹۷ م ۲۰ ص ۱۹۰ موسسة الرسالة بيروت) .

مدیث مذکور کا ایک حدیث سے تعارض اور اس کا جواب

اس حدیث بریداشکال ہے کہ نی ملتی اللہ استعالیہ میں میں میں میں اور حضرت ابو بمروشی اللہ کے متعلق فر مایا ہے: وہ مجھے تمام لوگوں سے زياده محبوب بين \_ (صحيح البخاري: ٣١٦٢)

اور بیحدیث اس باب کی حدیث سے متعارض ہے اس کا جواب سے کہ اس حدیث میں پورے گروہ انصار کے متعلق فر مایا ہے کہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر کے متعلق جو حدیث ہے وہ افراد کے متعلق ہے۔

٣٧٨٦ - حَدَّثْنَا يَعْقُونُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْن كَثِيْرِ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بِنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ا جَاءَ تِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْآنُصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَّهَا فَكُلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ مَرَّتَيْنِ.

ج ١٩ ص ١٤ ٣ موسسة الرسالة كيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن ابراہیم بن کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بنر بن اسد نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ہشام بن زید نے خبر دی انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک وخی کشد سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ انصار کی ایک عورت رسول الله منت الله علی ایس آئی اور اس کے ساتھ اس کا بح بھی تھا' پس رسول الله طَيْلَيْلِم نے اس سے كلام [اطراف الحديث: ٢٢٣٥\_ ٢٦٣٥] (ميح ملم: ٢٥٠٩) الرقم كرتے ہوئے دوبارفر مایا: اس ذات كی قتم! جس كے قبضه وقد رت المسلسل: ١٣١٣ منداحد جهم ١٢٩ طبع قديم منداحد:١٢٣٠١ ميل ميري جان ب بي ي شكتم لوگ مجمع سب لوگول سي زياده

اس مدیث کی شرح کے لیے مدیث سابق کا مطالعہ کریں۔

٦ - بَابُ اَتُبَاعِ الْاَنْصَارِ

[طرف الحديث: ٣٤٨٨] (ال حديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بين)

٣٧٨٨ - حَدَثْنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ الْاَنْصَارُ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمِ اتّبَاعًا وَّإِنَّا قَدِ اتَبَعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهُ الْاَنْعَنَاكَ فَادْعُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْالَ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

علامه بدرالدين محمود بن احد عيني لكھتے ہن:

ابوحمزہ اس حدیث کوحفرت حذیفہ سے اور حفرت زید بن ارقم منگاللہ سے مرسلاً روایت کرتے ہیں اور عمرو بن مرہ سے بھی روایت کرتے ہیں ۔ (عمدة القاری ج۲اص ۵۷۳ ٔ دارالکتب العلمیهٔ بیروت ۱۳۲۱ھ)

٧ - بَابٌ فَضُلِ دُورِ الْأَنْصَارِ ٣٧٨٩ - حَدَّثْنَا غُنْدُرْ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ حَدَّثَنَا عُنْدُرْ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ حَدَّثَنَا عُنْدُرْ حَدَّثَنَا عُنْدُ عَنْ اَبَى شُعْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ اَبَى شُعْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ السَّيْدُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ السَّيْدِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

#### انصار کے پیروکاروں کی فضیلت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عرو بین مرہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں نے ابو حزہ سے سنا جوانصار کے ایک مرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار نے کہا: ہرقوم کے پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروک کی ہے سوآپ اللہ تعالی سے دعا ہیجے کہ وہ ہمارے پیروکاروں کو ہم میں سے کردے تب نی مشور آلی ہے دعا کی: اے اللہ! ان کے پیروکاروں کوان میں سے کردے عمرونے کہا: میں نے اس صدیت پیروکاروں کوان میں سے کردے عمرونے کہا: میں نے اس صدیت کا ابن ابی لیل سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا: حضرت زیدکا بھی بہی کا ابن ابی لیل سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا: حضرت زیدکا بھی بہی میان می مراد حضرت زید کیا تھے۔

انصار کے گھروں کی فضیلت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے قادہ کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے قادہ

ہے سنا از حضرت انس بن ما لک رضی الله از حضرت الی اسید رشی آلند' وہ

بیان کرتے ہیں کہ نی سی اللہ اللہ نے فرمایا: انصار کے گھرول میں

بہترین گھر بنوالنجار کا' پھر بنوعبدالاهبل کا گھر ہے' پھر بنوالحارث بن

خزرج کا' پھر بنوساعدہ کا اور تمام انصار کے گھروں میں خیر ہے کہا

سعدنے کہا: میراصرف بی ممان ہے کہ بی منتالیم نے ہم پر (چند

قبیاوں) کو فضیلت دی ہے پس کہا گیا کہ نی ملی ایکی نے تم کو بھی

بہت لوگوں پر فضیلت دی ہے اور عبدالصمد نے کہا: ہمیں شعبہ نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں قادہ نے صدیث بیان کی

انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس سے سنا' ابو اسید نے نبی

من المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُوْرِ الْأَنْصَارِ بَنُوالنَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبُدِ
الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ خَزْرَجٍ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً
وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْآنصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَّا اَرَى النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَدْفَضَلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ
فَضَّلَ كُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَدْفَضَلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ
فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيْرٍ وَقَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً
فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ وَقَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً
عَدَّثَنَا شُعْبَةً
مَدَّدُنَا قَتَادَةً سَمِعْتُ انسًا قَالَ ابُوالْسَيْدِ عَنِ النَّبِي

الطراف الحديث: ۲۵۱۱-۳۸۰۳ (ميچ مسلم: ۲۵۱۱) القراف الحديث: ۳۹۳۳ (ميز تري ۳۹۳۳) حلية الاولياء ۲۶ ص ۳۵۳ (۳۵۳ مسلسل: ۲۳۱۲) منداحمه جاص ۳۵۷ (۳۵۳ طبع قديم منداحمه: ۳۹۳ جاص ۳۵۵ موسسة الرسالة ميرون ۲

بنوالنجاركا تذكره

علامه بدرالدين محمود بن احميني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بي:

اس حدیث میں مذکور ہے: انصار کے گھروں میں سب سے بہترین گھر بنوالنجار کا ہے بینی نجار کے بیٹوں کا'نجار کا نام ہے: تیم الله بن نثلبه بن عمرو بن الخزرج' اس الخزرج سے مرادوہی ہے جواوس کا بھائی ہے۔ تیم اللہ کا نام نجاراس لیے پڑا ہے کیونکہ اس نے مقام قدوم میں ختنہ کیا تھا' ایک قول میہ ہے کہ مقام قدوم میں کسی شخص نے اس کو زخمی کردیا تھا اور نجار کے بیٹوں کا مصداق حضرت سعد بن معاذ اور حضرت ابوایوب رہنی اللہ کا قبیلہ ہے۔ (نجار کامعنی ہے: لکڑی کا شنے والا یعنی بڑھئی یا تر کھان )۔

ان ہی میں سے ابوقیس صرمۃ بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار النجاری ہے بیز ماند جاہلیت میں راہب ہو گیا تھا' ٹاٹ کالباس پہنتا تھا' اس نے بتوں سے کنارا کرلیا تھا' اور بیٹسل جنابت کرتا تھا' یہ پہلے نصرانی تھا' پھراس سے اعراض کر کے اس نے کہا: حضرت ابراہیم علیہ الصلو ق والسلام کے رب کی عبادت کرو پھر جب نبی ملتی النجام کے بیا اور اسلام کے اور اسلام کے اس کے معاول کیا تھا ادکام پرعمر کی ہے ممل کیا اور رہا طاکفہ النجاری طرف منسوب ہے جس نے بشر بن غیاث المریسی سے علم حاصل کیا تھا اور وہ خلق قرآن کا قائل تھا۔

بنوعبدالاهبل كاتذكره

اس مدیث میں ذکور ہے: پھر بنوعبدالا قبل ہیں بیاوس کی اولا دمیں سے ہیں اور عبدالا قبل کا نام ہے: عبدالا قبل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الاصغر بن عمر و اور بینہیت بن مالک بن اوس بن حارثہ ہے ابن درید نے کہا: ان کا زعم ہے کہ اقبل ایک بت ہے اوراس کی نسبت اقتصلی ہے ان ہی میں سے حضرت اسید بن حفیر ہیں۔

بنوالحارث اور بنوساعده كاتذكره

بنوالحارث كا نام ہے: الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لك بن اوس ٔ حارث كے بيٹوں ميں سے حضرت رافع بن خدیج ہیں ، پھر بنوساعدہ ہیں اور پیمی خزرج نذكور میں سے ہیں اور ان كا نام ساعدہ بن كعب بن خزرج ہے ابن دریدنے كہا: ساعدہ شير كے ناموں Click on link for more books

میں سے ایک نام ہے'ان میں سے حضرت سعد بن عبادہ ہیں اور ابوحزیمہ ہیں' خطیب نے کہا: وہ خزیمہ ہیں۔ آپ نے فر مایا: ان کے تمام گھروں میں خیر ہے یعنی ان کے تمام قبیلوں میں خیر ہے۔

(عدة القاری ١٦٥ ص ٣٥٩ ـ ٣٥٨ ، دارالکتب العلمیه بیردت ١٣٦١ ه)
امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعد بن حفص الطلح
نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان
کی ازیجی ابوسلمہ نے کہا: مجھے ابواسید نے خبر دی کہ انہوں نے نبی
مظر المین کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین انصار یا فرمایا: انصار
کے بہترین گھر بنوانجار ہیں بنوعبدالاهمل ہیں بنوالحارث ہیں اور بنو

٣٧٩٠ - حَدَثْنَا سَعْدُ بُنُ حَفْصِ الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا شَعْدُ بُنُ حَفْصِ الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا شَيْدٍ انَّهُ شَيْبَانُ عَنْ يَتْحَيٰى قَالَ اَبُوْسلَمَةَ اَخْبَرَ نِي اَبُوْ الْسَيْدِ انَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الْاَنْصَارِ الْوَقْلِ النَّجَارِ وَبَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَبَنُو الْخَارِثِ وَبَنُو عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُو سَاعِدَةً

ساعدہ ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں خالد بن مخلانے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی ازعباس بن ہمل از ابو حید کہا: مجھے عمرو بن کجی نے حدیث بیان کی ازعباس بن ہمل از ابو حمیداز نبی ملٹولیا ہم آپ نے فرمایا: انصار کے بہترین گر بنوالحارث کے گھر ہیں' گھر ہیں' گھر ہیں' گھر ہوں کھر ہیں' گھر ہوں میں فیر ہے' گھر ہیں اور تمام انصار کے گھر وں میں فیر ہے' گھر ہوں ماعدہ کے گھر ہیں اور تمام انصار کے گھر وں میں فیر ہے' گھر ہوں ماعدہ کے گھر ہیں اور تمام انصار کے گھر وں میں فیر ہے' گھر ہوں اعدادہ من خاتیہ ہے کہا: کیا تم نے نبیس و یکھا کہ نبی ملٹولیا ہم کے انصار کو سب سے تمرین رکھا' پیر حضرت انصار کے گھروں کو سب سے تمرین کیا: یا رسول اللہ ایک نبیس ہے انصار کے گھروں کو سب سے عمرہ قرار دیا ہیں ہم کو آ فر میں رکھا گیا سے ہوتو رسول اللہ ملٹولیل ہم ہم نور مایا: کیا تمہار سے لیے یہ کافی نہیں ہے ہوتو رسول اللہ ملٹولیل ہم نہرین لوگوں میں سے ہو!

سا کی اس است ہو! اس حدیث کی شرح مسیح البخاری: ۱۴۸۱ میں گزر پھی ہے۔ لینی کیا تمہارے لیے بیکافی نہیں ہے کہتم بھی اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے ہواور تم بھی وین اسلام کوسر بلند کرنے والوں میں سے ہو۔

رَ حَدَّابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ اِصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِیْ عَلَی الْحَوْضِ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ زَیْدٍ عَنِ

نی ملٹی کی انصار سے ارشاد: "تم صبر کرناحتی کہتم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو' بیر حدیث حضرت عبداللہ بن زید رمی کشد نے نبی ملٹی کیا ہم سے روایت کی داند میں click on link for

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس حوض سے مراد حوض کو تر ہے جومیدان حشر میں ہوگا' یکمل حدیث غز وہ حنین میں آئے گی دیکھئے: سیجے ابخاری: • ۳۳۳ ٣٧٩٢ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ بَنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ

بْن خُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْآنْصَادِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا تُسْتَعْمِلُنِي كُمَا استَعْمَلْتَ فَكَانًا قَالَ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ.

[طرف الحديث: ٥٤٠٤] (صحيح مسلم: ١٠٥٩) القم أسلسل: ٢٣٢٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محدین بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے كہا: ہميں شعبہ نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: ميں نے قادہ سے سنا از حضرت انس بن مالک رشخاللہ از حضرت اسید بن حفیسر ر معنالله 'كمانصارك ايك مخص في كها: يارسول الله! كيا آب مجھ اس طرح عامل نہیں بنائیں سے جس طرح آپ نے فلال کو عامل بنایا ہے آپ نے فرمایا: عنقریب تم میرے بعد دیکھو گے کہتم پر دوسروں کورجے دی جائے گی سوتم صبر کرناحتیٰ کہتم حوض پر مجھ سے ملا قات کرو۔

### انصار بردوسرول کوتر ہے دینے کی پیش گوئی

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حقى متوفى ٨٥٥ ه لكصتري:

اس مدیث میں فدکور ہے کہ ایک انصاری نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اس طرح عامل نہیں بناتے جس طرح فلا س کوعامل بنایا ہے؟ لعنی کیا آپ مجھے صدقہ وصول کرنے کا عامل نہیں بناتے یا آپ مجھے کی شہر کا حاکم نہیں بناتے جس طرح آپ نے فلاں کو عامل بنایا ہے بعنی جس طرح آپ نے حضرت عمرو بن العاص میں اللہ کو اللہ کو اللہ کا سالار بنایا ہے۔

آپ نے فرمایا: عنقریب تم دیکھو کے کہتم پر دوسروں کوتر جے دی جائے گی تعنی دوسروں کوتم سے زیادہ مال فئے دیا جائے گا تعنی حکام مال حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے ہےاڑیں گے اورتم کوحصول مال میں شریکے نہیں کریں گئے میں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے خبر دی تھی اس طرح ہو گیا اور بیصدیث نبی ملٹھ آیٹم کے علم غیب کی ولیل ہے۔ (عمرة القاری ج۱۱ ص ۳۲۰)

حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بُنَ مَالِكٍ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِى آثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقُونِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ.

٣٧٩٣ - حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرٌ الم بخارى روايت كرتے ہيں: بميں محمر بن بثار نے صديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہول نے كها: جميں شعبہ نے حديث بيان كى از بشام انہوں نے كها: ميں نے حضرت انس بن مالک و می تشد سے سنا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مانتاتیم نے انصار سے فر مایا:عنقریب تم دیکھو کے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجے دی جائے گی سوتم صبر کرناحی کہتم مجھ سے ملاقات کرواورمیراتم ہے حوض (کوڑ) پر ملاقات کا وعدہ ہے۔

اس حدیث کی شرح معیم البخاری:۲ ۱۳ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محمد نے ٣٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عَنْ يَتْحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تَعَالَى عَنْهُ حِيْنَ حَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيْدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ إِلَى اَنْ يُقُطِعَ لَهُمُ الْبُحُرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لِلاخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ بَعْدِي أَثْرَةٌ.

یچی بن سعید انہوں نے حضرت انس بن ما لک رسی انہ سے سنا جس وقت کیلی حضرت انس کے ساتھ ولید کی طرف گئے تھے وہ بیان مِثْلُهَا قَالَ إِمَّا لَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي فَإِنَّهُ سَيْصِيبُكُمْ جَاكِيرِعطاء فرمادي توانهون ني كها: نبيس! صرف اس صورت ميس ہم لیں گے جب آپ ہارے مہاجرین بھائیوں کو بھی اس کی مثل عطاء کر دیں' آپ نے فرمایا: اگرتم ابنہیں لے رہے ہوتو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا' حتیٰ کہ تہاری مجھے سے (حوض یر) ملاقات ہو' کیونکہ عنقریب تم پر سیمصیبت آئے گی کہتم پر دوسروں کور جے دی مائے گی۔

ال حدیث کی شرح محیح ابناری:۲۳۷ میں گزر چکی ہے۔ انصار پر دوسروں کوتر جیج دینے کی ایک مثال

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

بیاس وفت کی بات ہے جب حضرت انس بن ما لک نے بھرہ سے دمثق کی طرف سفر کیا تھا کیونکہ حجاج نے ان کوستایا تھا تو وہ اس کی شکایت کرنے ولید بن عبدالملک بن مروان کے پاس مجتے تھے اس وقت یجی بھی ان کے ساتھ تھے ولید بن عبدالملک نے ان کی شکایت کاازالہ کیا'اس موقع پر حضرت انس کورسول الله ملی آیا تم کا میار شادیا دآیا کہ انصار پر بیہ مصیبت آئے گی کہ ان پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور بیم مصیبت تھی کہ اجلہ صحابہ پریزید ایسے ظالم اور سفاک شخص کو حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔

( فتح الباري ج ۵ ص ۱۲ وارالمعرف بيروت ۱۳۲۴ه)

نبي مُنْ لِيَنْكِمْ كَي دعا: (اك الله!) انصار اورمهاجرین کی اصلاح فر ما

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان كى انہوں نے كہا: ميں شعبہ نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: ہمیں ابوایاس معاویہ بن قرہ نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن ما لك رضي الله وه بيان كرت بين كدرسول الله ملتي الله عن (خندق کھورتے وفت ) بید دعا کی: زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے ' پس تو انصار اورمها جرین کی اصلاح فر ما۔

اوراز قاده از انس بی ملتانیکم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں اور آپ نے کہا: پس انصار کی مغفرت فر ما۔

میں کہتا ہوں کہاس حدیث میں بھی نبی الشریقیم کے علم غیب کا ثبوت ہے ٩ - بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ ٣٧٩٥- حَدَّثُنَا 'ادَّمُ حَـدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا آبُو إِيَاسِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً عَنْ أَنْسِ بْـنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ فَأَصْلِحِ الْآنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

> وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً وَقَالَ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَادِ.

ال حدیث کی شرح مسجح ابخاری: ۲۸۳۴ میں گزر پکی

٣٧٩٦ - حَدَّثَنَا 'ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَيْدِ الطَّوْيِلِ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ.

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَسايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَاحَيِيْنَا اَبَدًّا

اللهُمَّ لَاعَيْشَ إلَّا عَيْشُ الْاخِرَهُ فَاكُرِمِ الْآنُصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی از حمید الطّویل وہ کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از حمید الطّویل وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی آللہ سے سنا کہ انصارغز وہ خندق کے دن یوں کہدرہے تھے:

ہم وہ لوگ ہیں' جنہوں نے (سیدنا) محمہ سے بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں' تاابدان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہیں گے۔

نی ملی آیلی نے ان کے جواب میں کہا: اے اللہ! حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگ ہے پس تو انصار اور مہاجرین پر کرم فرما۔

ال حدیث کی شرح محیح ا ابخاری: ۲۸۳۳ میں گزرچی ہے۔

۱۹۷ - حَدَّ قَنِی مُحَمَّدٌ بَنُ عُبَیْدِ اللّهِ حَدَّتَنَا ابْنُ ابی امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن عبیداللہ نے حدیث حدیث خازِمِ عَنْ اَبیہ عَنْ سَهْلِ قَالَ جَاءَ نَا رَسُولُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنْدَقَ وَنَنْقُلُ والدخوداز بهل وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم خندق کھودر ہے اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّ

اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ السَّاجِرِين اورانسارى معفرت فرا-فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَادِ مهاجرين اورانسارى معفرت فرا-

[اطراف الحديث: ٩٨٠ ٣- ١١٣٦] (صَحِح مسلم: ١٨٠١٠) القراف الحديث: ٩٨٠ ١٠ (صَحِح مسلم: ١٨٠٨٠)

١٠ - بَابٌ قَولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَيُولُولُونَ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَيُولُونُ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَال

الله تعالی کاارشاد: اوروه دوسرول کواپنی جانول پر مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کوشدید ضرورت ہو(الحشر:۹)

امام بخاری نے اس باب کاعنوان اس آیت کواس لیے بنایا ہے کہ بیر آیت انصار کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔اس آیت میں'' یـو ثرو ن'' کالفظ ہے'اس کا مادہ ایٹار ہے' یعنی پیلوگ اپنے اموال ضرورت مندوں کودے دیتے ہیں خواہ خودان کوان اموال کی م

شديد ضرورت ہو۔

٣٧٩٨ حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ دَاؤُدَ عَنُ أَبِي هُوَيُواَ عَنُ أَبِي هُوَيُواَ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُوَيُواَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُوَيُواً كَنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُوَيُواً كَانَ وَخَلًا أَتَى اللهُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاعَنَا إِلَّا الْمَاءُ for more books

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی از کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن داؤد نے حدیث بیان کی از فضیل بن غزوان از ابی حازم از حضرت ابو ہریرہ ویک آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیہ کے پاس ایک محض آیا' آپ نے اس کو واللہ on lin

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَصُمُّ أَوْ يُضِيِّفُ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ آنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَاتِهِ فَقَالَ اكْرِمِى ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَاعِنْدَنَا إِلَّا فُوْتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيْئِي طَعَامَكِ وَأَصْبِوى سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذًا اَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّآتُ طَعَامَهَا وَاصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنُوَّمَتُ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَانَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاطْفَاتُهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ النَّهُمَا يَأْكُلُانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَــحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَيُسوُّ إِزُّونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَّمَنُ يُّونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞﴾

[طرف الحديث: ٣٨٨٩] (ميح مسلم: ٢٠٥٣) الق لمسلسل: ۵۲۵۳ سنن ترندي: ۳۳۰۳)

ا پی ازواج کی طرف ( کھانا کھلانے کے لیے ) بھیج دیا ازواج فرمایا: اس مخص کوکون اینے ساتھ ملاکر لے جائے گایا فرمایا: کون اس کومہمان بنائے گا؟ پس انصار کے ایک مخص نے کہا: میں (اس کو مہمان بناؤں گا)' سووہ اس شخص کومہمان بنا کراپنی بیوی کے پاس لے گیا کی اس سے کہا کہ رسول اللہ المؤید کی کم میمان کی تکریم کرؤ اس کی بوی نے کہا: میرے پاس تو صرف اینے بچوں کا کھانا ہے ال انصاري نے كها: اپنا كھانا لے آؤ 'اور اپنا چراغ بجھا دؤاور اپنے بچوں کوسلا دو جب وہ رات کے کھانے کا ارادہ کریں پس اس کی بوی نے کھانا پیش کیا اور جراغ بجھا دیا اوراہے بچوں کوسلا دیا ، پھر وہ خاتون اس طرح کھڑی ہوگئی جیسے وہ چراغ کو درست کر رہی ہو' پس اس نے چراغ کو بجھا دیا 'یوں وہ دونوں میاں بیوی میمان پر پہ ظاہر کر رہے تھے کہ گویا وہ بھی کھا رہے ہیں سوان دونوں نے بھو کے رات گزاری کھر جب صبح کووہ انصاری مخص رسول اللہ التَّمَالِيَا لِمُ ك ياس آئة وآپ فرمايا: الله تعالى اس رات تم دونوس ك كامول سے بہت خوش ہواسواللہ عزوجل نے بير آيت نازل فرما كى: اوروه دوسرول كواپني جانول پرمقدم ركھتے ہيں خواه ان كوخود شديد ضرورت ہو اور جوایے نفس کے بخل سے بچالیا گیا 'سووہی لوگ كامياب بين ٥ (الحشر: ٩)

جس انصاری مخص نے اپنے بچوں کا کھانامہمان کو کھلا دیا تھااس کے متعدد مصادیق علامه محمود بن احد عینی حفی متو فی ۸۵۵ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں ندکور ہے: آپ نے اس انصاری مخص کواپی از واج مطہرات کی طرف بھیجا تا کہ وہ مخص ان ہے اپنی ضیافت کی مقدار کھانے کو طلب کرے۔

ازواج مطبرات نے کہا: ہمارے پاس صرف یانی ہے۔

نى التَّيْلَيْلُمْ نِي الشَّخْصُ كُو كُون البِيْ ساتھ ملاكر لے جائے گا؟ يعنى كون الشَّخْصُ كو كھانا كھلائے گا؟ انصار كے ايك مُخْصُ نے کہا: حمیدی کے کلام سے بیمنیوم ہوتا ہے کہ وہ مخص حضرت ابوطلحہ زید بن بہل نے خطیب بغدادی نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ و مخض ا تناغریب تھا کہ اس کے محریمی مرف بچوں کو کھلانے کے لیے کھانا تھا' اور حضرت ابوطلح تو مدیند کے بہت مال دار مخص تھے' سو وہ من مرب ہے۔ یہ کوئی اور مخص ہے جس کی کنیت ابوطلو تھی قامنی اساعیل نے کہا ہے: وہ مخص حضرت ثابت بن قیس بن الشماس تھے اور ابن بشکوال بہوں اور کے ہے۔ نے کہا ہے: وہ مخص حضرت عبداللہ بن رواحہ رفئ کلئد تنے ایک قول بیرہے کہ وہ مخص خود حضرت ابو ہریرہ رفئ کلئد تنے جواس حدیث کے داند on link for more books

راوی بیں۔

امام واحدی نے اس آیت کے شان نزول میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عمر وہنا اللہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ میں سے ایک شخص کو بحری کی سری ہدید گئ اس نے کہا: میرا بھائی اور اس کے اہل وعیال اس سری کے جھے سے زیادہ ضرورت مند ہیں 'سواس نے وہ سری اس کے گھر جھے دی' پھر یوں ہی ہرا یک دوسر سے کے گھر وہ سری بھیجنا رہا حتی اس کے گھر بھیج دی' پھر یوں ہی ہرا یک دوسر سے کے گھر وہ سری بھیجنا رہا حتی کہ وہ سری سات گھروں میں گھو منے کے بعد پھر پہلے شخص کے گھر لوٹ آئی' تو یہ آیت نازل ہوئی کہ'' وہ دوسروں کواپی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کوخود شد بد ضرورت ہواور جوا پین نفس کے بخل سے بچالیا گیا' سووہی لوگ کامیاب ہیں O(ابحش: و)

(عمرة القاري ج١٦ ص ٦٢ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

نبی الٹیکیائیم کاارشاد: ان کے نیک لوگوں ( کی نیکیوں) کوقبول کرواوران کے غلط کاروں کی غلطیوں سے درگز رکرو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن یکی ابوعلی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شاذان نے حدیث بیان کی ، جوعبدان کے بھائی ہیں انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ بن الحجاج نے خبر دی از ہشام بن زید انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن ما لک منتقلتہ ہے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رہنگاللہ انصاری محافل میں سے ایک محفل کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ رورہے تھے انہوں نے یو چھا:تم کس وجہ سے رورہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم نبی ملی المی الم کی محفل کو یاد کررہے تھے اس وہ دونوں نی ملٹ کیا ہے یاس مے اور آپ کواس واقعہ کی خردی تو نی ملٹ کیا ہم اس حال میں باہر نکلے کہ آپ کے سرکے اوپر جاور کے کنارے ک یٹی بندھی ہوئی تھی راوی نے کہا: پس آب التھ اللہ منبر پر چڑ سے اور اس دن کے بعد آپ منبر برنہیں ج سے تھے سوآپ نے اللہ تعالی ا کی حمد و ثناء کی' پھراس کے بعد فر مایا: میں تہہیں انصار کے ساتھ خیر خوا ہی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا معدہ اورلباس رکھنے کی جگہ ہیں'ان پر جوفرض تعاوہ انہوں نے ادا کر دیا اور ان کے حقوق باقی میں سوتم ان میں سے نیکو کاروں کی قدر کرواور جوان میں سے غلط کار ہیں ان سے در گزر کرو۔ ١١ - بَابُ قُول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اقْبَلُوا مِنْ مُنْحُسِنِهِمْ
 وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُنْسِيْنِهِمْ

٣٩٩٩ - حَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بَنُ يَحْلَى آبُوعَلِي حَدَّقَنَا مَنَ الْحَجَاجِ مَا الْأَنْ الْحَجَاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مَنَّ الْوَبْكِرِ وَالْعَبَّاسُ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِمَجْلِسِ مِنْ مَالِكِ يَقُولُ مَنْ مَجَالِسِ الْآنُصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يَبْكِيكُمُ مِنَّا فَلُوا ذَكُونًا مَجْلِسَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ بِاللّهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ بِاللّهَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ بِاللّهَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ عَصَبَ فَلَلْ الْحَجْرَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ عَصَبَ فَلَلْ الْحَجْرَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ عَصَبَ فَلَلْ الْحَجْرَةُ بِاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ عَصَبَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ عَصَبَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ عَصَبَ فَلَكُ الْمُعْمَلِيقِهُ وَسَلّمَ وَقَدْ عَصَبَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَقَدْ قَصَوْ اللّهِ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَعَيْتِي وَقَدْ قَصَوْ اللّهِ عَلَيْهِ مُ وَتَجَاوِزُوا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَتَجَاوَزُوا عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُ وَتَجَاوِزُوا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَتَجَاوِزُوا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَتَجَاوِزُوا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا فَهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا فَهُ اللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مَا فَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَيْهِ مُ وَتَجَاوِزُوا عَنْ اللّهُ مَا فَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ 
[ لمرف الحديث: ١٠١٠] (صحيمسلم: ٢٥١٠ القرأمسلسل: ١٣١٥)

#### علامه بدرالدين عيني اورحا فظ ابن حجر كامنا قشه اور ديكر فوا كدحديث

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس مدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عباس ریخ اللہ انصار کی محفل کے پاس سے گزرے عباس سے مراد حضرت عباس بن عبدالمطلب ہیں جو نبی ملٹی کی ایک محترم ہیں'ان کا گزرنااس وقت تھا جب نبی ملٹی آیٹم بیار تھے اور انصار رور ہے تھے پس انہوں نے یو چھا: آپ لوگ کیوں رورہے ہیں؟ ہوسکتا ہے کہ حضرت عباس نے پوچھا ہواور بیبھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوبکر رہنی اللہ نے بوچھا

حافظ ابن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ ه لکھتے ہیں:

میں اس پر واقف نہیں ہوا کہ بیسوال کس نے کیا تھا' کیا سوال حضرت ابو بکر نے کیا تھا یا حضرت عباس نے کیا تھا اور میرے نزویک ظاہریہ ہے کہ بیسوال حضرت عباس نے کیا تھا۔ (فتح الباری ج۵ ص ۱۴ وارالمرفه)

علامه عنى ال يرردكرت موئ لكصة بين:

میں کہتا ہوں کہاس حدیث میں اس پر کوئی قریز نہیں ہے کہ بیسوال حضرت عباس نے کیا تھا۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٦٥ ٣ وارالكتب العلميه 'بيروت)

ما فظ ابن حجر عسقلانی اس کے بعد لکھتے ہیں:

انصاراس کیےرور ہے تھے کہان کواندیشہ تھا کہ نبی مٹھ کی آتا ہم اس بیاری سے وصال فرما جائیں گئے پھروہ آپ کی محفل کے فیض سے محروم ہوجائیں گے اس لیے وہ رور ہے تھے اور میں نے جو بہ کہا کہ بیسوال حضرت عباس نے کیا تھا اس پر قرینہ بیہ ہے کہ بیصدیث ان کے بیٹے نے بھی راویت کی ہے تو ہوسکتا ہے انہوں نے اپنے والدیے ن لیا ہو۔ (فتح الباریج ۵ ص ۱۲ دار المعرف نیروت ۱۳۲۲ه) علامه بدرالدین عینی اس بردوباره رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بعید بات ہے کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت میں (صحح ابخاری:٣٨٠٠) آپ کی وصیت اس سے زیادہ عام ہے اور حضرت عباس کی حدیث میں وصیت انصار کے ساتھ خاص ہے سواس سے یہ کیے تابت ہوسکتا ہے كه بيسوال حضرت عباس نے كيا ہو۔

نیزاس حدیث میں انصار کے متعلق ندکور ہے: وہ میرا معدہ اور عیبۃ ہیں معدہ جسم کے اندر ہوتا ہے اور عیبۃ اس صندوق کو کہتے ہیں جس میں کپڑے رکھے جاتے ہیں' سومعدہ باطن ہے اور لباس ظاہر ہے یعنی انصار میرا باطن اور ظاہر ہیں اور بیعرب کا محادرہ ہے اور بیاس وفت بولا جاتا ہے جب کسی کے متعلق سے بتانا ہو کہ وہ اس کو بہت عزیز ہے۔علامہ خطابی نے کہا ہے کہ معدہ سے مراد کسی مخص ے اہل وعیال ہیں اور العیبۃ سے مراد وہ صندوق ہے جس میں آ دی اپنے کیڑے رکھتا ہے بینی انصار کے پاس میرے راز اور میری

ہ یہ۔ نیز آپ نے فرمایا: ان پر جوفرض تفاوہ انہوں نے ادا کر دیا' یعنی انہوں نے لیلۃ العقبۃ کو جو وعدہ کیا تھا اور اس پر بیعت کی تھی کہ وہ نبی ملن اللہ کو پناہ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور اس پران کو جنت ملے گی' سوانہوں نے اس وعدہ اور بیعت کو پورا کر دیا' اور ان کاحق باقی ہے اور وہ جنت میں داخل ہونا ہے۔

ں ہوں ہے۔ اس حدیث میں عظیم وصیت ہے اور انصار کی عظیم فضیلت ہے۔ (عمدة القاری ۱۶۲ ص ۲۶ سو ٔ دار الکتب العلمیه 'بیروت' ۱۴۲ م

سَلَّهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ عِكْرَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ الْعَسِيْلِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ الْعَسِيْلِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ الْعَسِيْلِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مَّتَعَظِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مَّتَعَظِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عَصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْسِ فَحَمِدَ اللهُ وَاتَّنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ ايَّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ اللهُ وَاتَّنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ ايَّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ اللهُ وَاتَّذِى وَتَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُواْ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ يَكُونُواْ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ يَكُونُواْ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ يَكُونُواْ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِي مِنْكُمُ الْمُرَّا يَضُرُّ فِيْهِ اَحَدًا اوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُنْ وَلِي مِنْكُمُ الْمُرًا يَضُرُّ فِيْهِ اَحَدًا اوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُنْ وَلِي مِنْكُمُ الْمُرًا يَضُرُّ فِيْهِ اَحَدًا اوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُنْ مُنْ وَلِي مِنْكُمُ الْمُرًا يَضُولُ عَنْ مُّسِينِهِمْ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یعقوب نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن افسیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن افسیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے عکرمہ سے سنا وہ کہدر ہے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رشی اللہ سے شا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی آلیم باہر نکلے اور آپ نے اپنے کندھوں پرایک عاور کو لپیٹا ہوا تھا اور (سرمبارک) پرایک چکئی پی تھی حتی کہ آپ منبر کے اوپ بیل میٹھ گئے سوآپ نے اللہ تعالی کی حمد کی اور اس کی ثناء کی پھر آپ بیٹھ گئے سوآپ نے اللہ تعالی کی حمد کی اور اس کی ثناء کی پھر آپ اور انساز کم ہور ہے ہیں کے بعد اے لوگو الوگ زیادہ ہوتے جارہے ہیں اور انساز کم ہور ہے ہیں حتی کہ وہ استے رہ جا کیں گے جتنا نمک پائی اور انساز کم ہور ہے ہیں حقی کہ وہ استے رہ جا کی سے جو خص کسی ایسے منصب پرفائز ہو جو کی میں ہوتا ہے ہیں تم میں سے جو خص کسی ایسے منصب پرفائز ہو جو کی کو نقصان پہنچا سکے یا کسی کو نقع دے سکے تو وہ ان میں سے نیکوں کو نقصان پہنچا سکے یا کسی کو نقع دے سکے تو وہ ان میں سے نیکوں (کی نیکیوں) کو قبول کرے اور ان کے غلط کاروں سے درگز ر

اس مدیث کی شرح استح البخاری: ۹۲۷ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث میں چکنی پٹی کا ذکر ہے اس سے مراد عمامہ ہے یا رومال ہے یا کوئی اور کپٹرا ہے علامہ داؤ دی نے کہا ہے کہ وہ عمامہ گر دوغباریا پیپنہ سے میلا ہو گیا تھا۔ (عمرۃ القاری ۱۲ء ص۳۷۷)

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ملتی آئی کی صفائی پند طبیعت سے یہ بہت بعید ہے کہ آپ نے میلا عمامہ با ندھا ہوا ہو۔ اس صدیث میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ملتی آئی میں نمک ہوتا ہے اس میں وجہ تشبیہ بیہ ہے کہ نمک طعام میں بہت کم ہوتا ہے اس میں فرد ہے کہ انصار استینے رہ جا کیں گے جتنا پانی میں نمک ہوتا ہے اس میں وجہ تشبیہ بیہ ہے کہ نمک طعام میں بہت کم رہ جا کیں گئے اور نبی ملتی آئی ہے بعد جو مناصب پر فائز ہوئے وہ طرح انصار بھی مہاجرین کی اولا د کے مقابلہ میں بہت کم رہ جا کیں گئے اور نبی ملتی ہوئے اور وہ سب مہاجرین کی اولا د میں سے تھے اور ان کے بعد بنی امیداور بنوعباس ملوک ہوئے اور وہ سب مہاجرین کی اولا د

ال حديث مين بياشاره ہے كمانصار مين خلافت نہيں ہوگى۔ (فتح البارى ج٥ص٥١ 'دارالمعرف كيروت ١٣٢٢هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے قادہ سے سنا ہے از حضرت انس بن مالک رفتی الله از نبی المق الله انہا آپ نے فرمایا: انصار میرا معدہ ہیں اور میرا راز ہیں (میرے جسم و جان ہیں) ایک دوراییا آ کے گا کہ لوگ زیادہ ہوجا کیں مے اور انصار کم ہوجا کیں میں کے اور انصار کم ہوجا کیں گے مان میں سے نیک لوگوں کے کاموں کو قبول کرنا اور

ال صديث بس بيا شاره به كرالصاري طافت به المحدا الله عَدَّفَنَا عُندُرُ بَشَّارِ حَدَّفَنَا عُندُرُ بَشَّارِ حَدَّفَنَا عُندُرُ عَدَّفَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ سَيَكُثُرُونَ فَا عَنْ وَيَجَاوَزُوا عَنْ مُتَحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُتَحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

۔۔۔۔ ان میں سے خطا کاروں کی خطا دَل سے درگز رکر نا\_

حضرت سعدبن معاذر مثنأتله کے مناقب

اس مدیث کی شرح معیح ابناری: ۹۸ سامس گزر چکی ہے۔ ١٢ - بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بَنِ مُعَاذٍ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ

حافظ بدرالدين محمود بن احمر عيني متوني ٨٥٥ ه لکھتے ہيں: `

حضرت سعد بن معاذ کا تعلق اوس سے تھا' انہوں نے حضرت مصعب بن عمیسر رہنگانلہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا' جب ان کو کہا: مجھ پرتمہارے مردوں اور عورتوں ہے اس وقت تک کلام کرنا حرام ہے جب تک کہتم لوگ مسلمان نہ ہو جاؤ' ان کی اسلام میں سب سے زیادہ برکت تھی' (ان کی تبلیغ سے ایک ہزار افراد اسلام میں داخل ہوئے تھے۔سعیدی غفرلہ ) بیغزوہ بدر'احداور خندق میں حاضر ہوئے تھے غزوہ خندق میں حبان بن عراقہ نے ان کے باز ؤوں پر تیر مارا جس کی وجہ سے بیدایک ماہ بیار رہے بھراس کے بعد شہید ہو گئے'غزوہ بنوقر بظہ کی چندراتوں کے بعدیہ شہید ہوئے تھے'ان کی دالدہ کا نام سید تنا کبیشہ بنت رافع تھااور وہ صحابیۃ ھیں۔ (عمدة القاري ج١٦ ص ٧٤ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفي ٨٩٣ هد لكصة بين:

حافظ ابن عبدالبر مالکی نے حضرت جابر و کی اللہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سعد و کی اللہ نے بیدد یکھا کہ وہ فوت ہونے والے ہیں اور ان کے زخم کا خون نہیں رک رہا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! میری روح اس وفت تک قبض نہ کرناحتی کہ بنو قریظہ کے انجام سے میری آئیمیں ٹھنڈی نہ ہوجائیں کتی کہ جب ان کے بازو سے خون نکلاتو انہوں نے بنوقر بظہ کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے جنگ جوؤں کو آل کردیا جائے اور ان کے بچول کو قید کرلیا جائے اور بنو قریظ حضرت سعد کے فیصلہ سے اپنے قلعہ سے اتر آئے تھے اور وہ اوس کے حلیف تھے سووہ ان کے فیصلہ پر برقر ارر ہے کہ شایدوہ ان کے متعلق سفارش کریں جیسے ابن سلول منافق نے بنوقینقاع کے متعلق سفارش کی تھی اور حضرت سعد بن الی وقاص من تاللہ نے روایت کی ہے کہ رسول الله ملتی اللہ م نے فر مایا: سعد کے جنازہ میں ستر ہزار (۰۰۰۰) فرشتے آسان سے اترے تھے جنہوں نے اس سے پہلے زمین پرقدم نہیں رکھا تھا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٣٦٤٩ ٣ مند الغردوس للديلمي ج ٣٣ ص ٣٣٣)

حضرت عا نَشه رَقِيْ الله نِهِ كَها كه رسول الله ملتَّ اللَّهِ كم بعد تين اشخاص ہے كوئى افضل نہيں تھا: حضرت سعد بن معاذ 'حضرت اسيد بن حفيراور عباد بن بشر اوران تمام كاتعلق بنوعبدالاهمل (اوس) سے تھا ' يعني انصار سے ' كويا رسول الله مل يُنالِم كے بعد انصار ميں ان سے افعنل کوئی نہیں تھا' اس کیے حضرت عائشہ کا بی تول حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم رضیٰ اللہ کی افضلیت کے منافی نہیں

ہے۔(الکوثر الجاری ج ۷ ص ۱۹ واراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۲۹ه

٣٨٠٢ - حَدَثَنِي مُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثُنَا غُندُرُ حَـ لَّأَنَّنَا شُعْبَةٌ عَنْ آبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ أَهْدِيَتَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً حَرِيْرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيَعْجَبُونَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمہ بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت البراء رشی تللہ سے سنا'وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتّہ اللّٰہم

مِنْ لِسَيْهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُونَ مِنْ لِسَيْ هَذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ مِنْ لِسَيْهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُونَ مِنْ لِسَيْ هَذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعِمًا بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِّنْهَا اَوْ اَلْيَنُ رَوَاهُ قَتَادَةٌ وَالزَّهُورِيُّ سَمِعًا اَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

> اں مدیث کی شرح ، صبح ابخاری:۳۲۴۹ میں گزر چکی ہے۔ مندیل کے معنی کی شخفیق

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

نى منتقلة لم كوريرومال اكبدر دومة نے مدريكيا تھا۔

اس حدیث میں منادیل کا لفظ ہے مید مندیل کی جمع ہے۔ علامہ طبی نے کہا ہے میدوہ کپڑا ہے جس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ابن الاعرابی وغیرہ نے کہا ہے کہ مندیل کا لفظ ندل سے بنا ہے اس کامعنی نقل کرنا ہے اور مید کپڑا ایک سے دوسرے کی طرف منقل ہوتا ہے ، دوسرا قول میہ کہ دندل کامعنی میل کچیل ہے اور مندیل سے میل کوصاف کیا جاتا ہے اس سے ہاتھوں کو بو نچھا جاتا ہے اور بدن سے گردوغبار کوصاف کیا جاتا ہے اور مندیل دوستوں کو ہدیہ میں دیا جاتا ہے۔ (عمدة القاری ۱۲۶ ص ۳۱۸)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمہ بن المثنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فضل بن مساور نے حدیث بیان کی جو ابووں نے کہا کہ ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی ازاعمش از ابی سفیان از حضرت جابر رضی تنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملٹی آئیلی کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ سعد بن معاذ کی موت کی وجہ ہے عرش ہلا اور اعمش ہے (ووسری) روایت معاذ کی موت کی وجہ سے عرش ہلا اور اعمش سے (ووسری) روایت ہے: ہمیں ابوصالح نے حدیث بیان کی از حضرت جابر رشی تنہ از نبی طلح آئیلی اس حدیث کی مثل ایک مخص نے حضرت جابر رشی تنہ از نبی حضرت البراء رشی تنہ ہی کہا کہ حضرت البراء رشی تنہ ہی کہا کہ حضرت البراء رشی تنہ ہی کہتے ہیں کہ تخت ہلا تھا تو انہوں نے کہا کہ جس بات یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں (اوس اور خز رج) کے درمیان بات یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں (اوس اور خز رج) کے درمیان (پرانی) رجوشیں ہیں میں نے نبی ملی آئیلی کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ سعد بن معاذکی موت کی وجہ سے رحمٰن کا عرش ہلا۔

الروعاروصاف لياجاتا به اورمندي ووصول وهريدي وروعار المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع

موسسة الرسالة بيروت)

click on link for more books

عرش كامعنى

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصتري:

لفت میں عرش کامعنی ہے: تخت اگر اس مدیث میں عرش کا یہی معنی مراد ہے تو عرش کے بلنے کامعنی ہے: اس کی حرکت اور اضطراب اور بید حفرت سعد بن معاذکی نصلیت ہے جیے احد پہاڑ کا بلنا ان اشخاص کے لیے باعث نصلیت تھا جواس پر چڑھے تھے اور وہ رسول اللہ مائی آئی آئی آ اور آ پ کے اصحاب ہیں اور اگر اس عراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے تو اب عرش کے بلنے ہے مراد ہے: مرور اور آنے کی خوشی علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ اس سے مراد حقیقت ہیں عرش کا بلنا ہے اور علامہ مازری نے کہا ہے کہ اس سے مراد حقیقت ہیں عرش کا بلنا ہے اور جسم کر کت اور سکون کو تبول کرتا ہے اور ایک حقیقت پر محمول ہے اور اس کا عقلا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب زیمن سر سز ہوجائے تو عرب کہتے ہیں: '' اھتو الار ض بالنبات '' قول ہے ہے کہ عرش کے بلنے سے مراداس کا خوش ہونا ہے کیونکہ جب زیمن سر سز ہوجائے تو عرب کہتے ہیں: '' اھتو الار ض بالنبات '' (زمین پیداوار سے اہل رہی ہے) لیعن کھیتی لبلہاری ہے اور اس سے بیمراونہیں ہوتا کہ زمین کا جسم حرکت کر رہا ہے الحر بی نے کہا ہے کہ بید حضرت سعد بن معاذکی وفات سے شان وار کنا ہے ہورعرب کی معظم چیز کی اس سے زیادہ عظیم چیز کی طرف نبست کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلال کی موت پر زمین تاریک ہوگئ اس اسی طرح یہاں معنی ہے کہ حضرت سعد بن معاذکی روح کے استقبال کے لیعرش البی خوش اور مرور ہوا۔ (عمرة القاری جواس ۲ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے العامیہ نیروٹ البی خوش اور مرور ہوا۔ (عمرة القاری جواس ۲ سے ۱۳ سے العامیہ نیروٹ البی خوش اور مرور ہوا۔ (عمرة القاری جواس ۲ سے ۱۳ سے ۱۳ سے الماری ہیں میار الکی ہوری اسے ۱۳ سے 
حضرت سعد بن معاذ کی وفات کے وفت عرش کے ملنے کی تحقیق اور حضرت براء ٔ حضرت ابن عمر رہالیّہ نیم اور امام مالک کے انکار کامحمل

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

ال تعلق میں ' ضغائن '' کا لفظ ہے یہ ' ضغینة '' کی جمع ہے'اس کا معنی: کینہ ہے' علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ حضرت جابر نے بیاس لیے کہا ہے کہ حضرت سعد کا تعلق اوس سے تھا اور حضرت براء خزر جی تھے اور خزر جی تھے اور خزر جی کوئلہ وہ عاز ب بن حارث بن عدی بن اس طرح انہوں نے کہا ہے' کیکن بیان یہ خطاء فاحش ہے کیونکہ حضرت براء بھی اوسی بین کیونکہ وہ عاز ب بن حارث بن عدی بن مجد عد بن حادث بن خزرج بین مجد عد بن حادث بن خزرج بن ما لک بن اوس کے بیٹے ہیں' وہ حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ حادث بن خزرج بیل جمع موجاتے ہیں اور خزرج حادث بن خزرج کے والد ہیں' یہوہ خزرج نہیں ہیں جو اوس کے مقابل ہیں' بیان کا نام ہے' ہاں وہ خزرج جو اوس کے مقابل ہیں' بیان وہ خبر بیان کا نام ہے' ہاں وہ خزرج جو اوس کے مقابل ہیں وہ جابر ہیں' حضرت جابر نے یہ بات حق کے اظہار کے لیے کہی ہے اور حضرت سعد کی فضیلت کے اعتراف کے لیے کہی ہے اور حضرت سعد کی فضیلت کے اعتراف کے لیے کہی ہے کوئکہ انہوں نے کہا کہ ہر چند کہ میں خزرجی ہوں اور اوس اور زرج کے درمیان جو مناقشہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ مناقشہ مجھے حق بات کہنے سے مانع نہیں ہے' اس میں خزرجی ہوں اور اوس اور زرج کے درمیان جو مناقشہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ مناقشہ مجھے حق بات کہنے سے مانع نہیں ہے' اس میں خزرجی ہوں اور اوس اور زرج کے درمیان جو مناقشہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ مناقشہ مجھے حق بات کہنے سے مانع نہیں ہے' اس

حضرت براء کی طرف سے عذر بیہ ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن معاذ وٹنگاللہ کی فضیلت کو چھپانے کا ارادہ نہیں کیا تھا' بلکہ انہوں نے بہی سمجھا تھا کہ جس تخت پر حضرت سعد کا جنازہ تھا وہ تخت بل رہا تھا' حضرت براء کے متعلق بہی گمان لائق ہے جوان کے عدم تعصب پر دلالت کرتا ہے رسول اللہ ملٹ اللّہ ہے جوفر مایا تھا: سعد بن معاذ کی موت سے رحمٰن کا عرش ہلا اس حدیث سے حضرت براء نے بیسمجھا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ کا تخت ہلا۔

حضرت براء کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر نے بھی پہ کہا تھا کہ رحمٰن کا عرش کسی کی وجہ سے نہیں ہلیا' پھر انہوں نے click on link for more books

اس سے رجوع کر لیا اور وثوق سے کہا کہ حضرت سعد کی موت کی وجہ سے رحمٰن کا عرش ہلا تھا۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کی مجاہد سے روایت کی ہے اور عرش کے ملنے سے مراد ریہ ہے کہ حضرت سعد کی روح کے استقبال کے لیے عرش جھو منے لگا اور مسر ور اور خوش ہوا امام حاکم کی روایت میں بیدالفاظ ہیں کہ ان کے آنے کی خوشی کی وجہ سے عرش ہلالیکن انہوں نے اس کی وہی تاویل کی ہے جو حضرت میں بیدالفاظ ہیں کہ ان کہ ان کے آئے کی خوشی کی وجہ سے عرش خوشی سے ہلاحتیٰ کہ ہمارے کندھوں پر اس تخت کی کنٹریاں مجبل کئیں مضرت براء نے کی تھی کہ حضرت سعد کی اللہ سے ملاقات کی وجہ سے عرش خوشی سے ہلاحتیٰ کہ ہمارے کندھوں پر اس تخت کی کنٹریاں مجبل کئیں مضرت ابن عمر رضی اللہ نے کہا: حضرت سعد کا وہ تخت جس پر ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور یہ عطاء بن سائب کی از مجاہد از حضرت ابن عمر روایت ہے۔

و عطاء کی اس روایت پر بیاعتراض ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظ خراب ہو گیا تھا' نیز اس کے معارض امام ترندی کی بیروایت ہے کہ حضرت انس رفتی اللہ نے بیان کیا کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا: ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے تو بی منافظ کیا تیا ہے کہ ان کے جنازہ کو فرشتے اٹھا رہے ہیں' امام ترندی نے اس حدیث کو سیحے قرار دیا ہے' امام حاکم نے کہا ہے کہ جن بی منافظ کیا جن میں رحمٰن کا عرش ملنے کی تصریح ہے وہ سیحیین میں روایت کی گئی ہیں اور کسی سیحے حدیث میں ان کا کوئی معارض نہیں ہے۔

اللہ قول سے ہے کہ عرش کے ملنے سے مرادعرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا ملنا ہے اس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت جریل نے کہا: یہ کون میں میت ہے جس کے لیے آسانوں کے درواز سے کھول دیے گئے ہیں اور اس کے آنے سے تمام آسان والے خوش ہور ہے ہیں اس حدیث کی حاکم نے روایت کی ہے۔

۔ دوسراقول میہ ہے کہ عرش کا ملنا ایک علامت ہے جس کواللہ تعالی نے اپنے اولیاء کی موت کے لیے مقرر کیا ہے تا کہ فرشتے اللہ تعالی کے فضل کی خبر دیں۔

اں حدیث میں حضرت سعد بن معاذ کی عظیم منقبت ہے اور وہی حضرت براء کی بیتا ویل کہ عرش سے مراد وہ تخت ہے جس پران کا جناز ہ رکھا گیا تھا' یعنی ان کی موت کے وقت وہ تخت ہل رہا تھا تو اس میں حضرت سعد کی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ ہر مرنے والے کا جنازہ جب تخت پر رکھ کرلے جاتے ہیں تو لوگوں کے چلئے سے وہ تخت ہلتا ہے۔

امام مالک نے بھی حضرت ابن عمری طرح اس روایت کا انکار کیا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ناواقف شخص بی گمان نہ کرے کہ عرش کے بلنے سے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بھی ہاتا ہوگا 'کیونکہ عرش اللہ تعالیٰ کے استقرار کی جگہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ محلوق کی مشابہت سے منہ ہے ہاور ظاہر یہ ہے کہ امام مالک نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا 'کیونکہ اگر اس حدیث کی وجہ سے ان کو بیخوف ہوتا کہ کوئی فخص اللہ تعالیٰ کے بلنے کا گمان کرے گا تو وہ اپنی موطاء میں اس حدیث کی روایت نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسان و نیا کی طرف نازل ہوتا ہے کیونکہ عرش کے بلنے کی بذبہت اس میں اللہ تعالیٰ کے بلنے کی زیادہ تصریح ہے اس کے باوجود متقد مین اہل سنت کا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے ہے منزہ ہے اور کوئی چیز اس کی مشل نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت سعد کی حدیث سند کے اعتبار سے امام مالک کنز دیک ثابت نہ ہواس لیے انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا اور اس کو بیان کرنے ہے منع کیا 'اس کے برعس آسان و نیا کی طرف اتر نے کی حدیث موہ ان کنز دیک ثابت نہ ہواس کے انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا اور اس کی روایت کی ہے اور انہوں نے اس حدیث من جس آسان و نیا کی طرف اتر نے کی حدیث موہ ان کن دو کہ تاب ہوں اور اللہ وارنہوں نے اس کی روایت کی ہے اور انہوں نے اس حدیث کی فہم کو علاء کی طرف من کر دیا جوقر آن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ عرش برجود ہر ما ہے اور حضرت سعد بن معاذ کی وفات سے عرش کے بلنے کی حدیث وس صحابہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سے مروی ہے اور بھور کی اور اسلم میں فابت ہے لہذا اس کے انکار کی کوئی وجنہیں ہے۔ (فتی الباری جہم صحاب الکہ اس سے بھی زیادہ سے مروی ہے اور بھور کی ہوئیں سے درفتی اللہ میڈ نیروٹ کا محالے اس کی کاری اور مسلم میں فابت ہے لہذا اس کے انکار کی کوئی وجنہیں ہے۔ (فتی الباری جہم صحاب از دار المعرف نیروٹ کا محاب کا نکار کی کوئی وجنہیں ہے۔ (فتی الباری جہم صحاب از دار المعرف نیروٹ کیں اس

#### حضرت سعد بن معاذ کی قبرے خوشبوآنا

علامه بدرالدين محمود بن احرييني حنفي متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

ا مام ابن سعد نے الطبقات میں بیاضا فہ کیا ہے کہ جب منافقین نے بیر کہا کہ سعد بن معاذ کا جنازہ بہت ہلکا ہے تو نبی ملتی نیاج نے فرمایا: ستر ہزار فرشتے سعد بن معاذ کے جنازہ میں نازل ہوئے اور وہ اس سے پہلے زمین پڑہیں چلے تھے۔حضرت سعد جسیم شخص تھے ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی' ایک شخص نے ان کی قبر سے ایک مٹھی بھرمٹی اٹھا لی' پھراس کی طرف دیکھا تو وہ مشک

تقى\_ (عدة القارى ج١٦ ص٢٩ ٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ هـ)

٣٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعُدِ بِن اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلنِّحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ ٱنَّاسًا نَزَلُواْ عَلَى حُكُم سَعَدِ بن مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى حِمَار فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمُوا إِلَى خَيْرِكُمْ أَوْ سَيَّدِكُمْ فَقَالَ

يَا سِعَدُ إِنَّ هُوُّلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكُمِكَ قَالَ فَإِنِّي ۗ

ٱحْكُمُ فِيهِمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْلَى ذَرَارِيُّهُمْ قَالَ

حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ أَوْ بِحُكْمِ ٱلْمَلَكِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عرعرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از سعد بن ابراجيم از ابي امامه بن سهل بن حنيف از حضرت ابي سعيد الحذري ريجيّالله کہلوگ (بنوقریظہ )حضرت سعد بن معاد کے فیصلہ پر( قلعہ ہے) اترے کی حضرت سعد کو بلایا گیا تو وہ گدھے پرسوار ہو کر آئے ' جب وه مسجد کے قریب پہنچے تو نبی المُتَّوَالِيَمْ نے فر مایا: تم اینے افضل تخف کی طرف کھڑے ہو جاؤیا فر مایا: اینے سردار کی طرف کھڑے <sup>م</sup> ہو جاؤ' پھرآپ نے فرمایا: اے سعد! بیلوگ تمہارے فیصلہ پر قلعہ ے اترے ہیں تو حضرت سعد نے کہا: میں ان کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہان کے جنگجولوگوں کونل کر دیا جائے اور ان کے بچوں كوقيدكرديا جائة آپ نے فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق فصله کیا ہے (یا فرمایا:) فرشتہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا

> حضرت اسيدبن حفيراور حضرت عباوبن بشر طبنهايكي منقبت

اس مدیث کی شرح مجع البخاری: ۳۰۴ میں گزر چکی ہے۔ ١٣ - بَابٌ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بَن خُضَيْر وَعَبَّادِ بُنِ بِشُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰي عَنَّهُمَا علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفي ٨٥٥ ه لكهت بن:

حضرت اسید بن حفیبرانصاری اوسی اهبلی ہیں' ان کی کنیت ابو یجیٰ ہے۔ بیہ حضرت عمر بن الخطاب مِنْحَالَتُه کی خلافت کے زمانہ میں بیں (۲۰) ہجری میں فوت ہو گئے تھے بقیع میں ان کو فن کیا گیا تھا۔

عباد بن بشر انعداری اوی افتہلی ہیں میکرار صحابہ میں سے بین جنگ میامہ میں شہید ہو گئے تھے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٧٠ سأ دارالكتب العلميه بيروت ٢١٣١١ هـ)

علامه احمد بن اساعيل بن عثمان الكوراني التوفي ٩٩٠ ه لكصة بين:

میں ہے۔ حضرت اسید بن هنیراوس کے سرداروں میں سے ہیں'ان کی آ واز تمام صحابہ سے زیادہ حسین تھی' فرشتے ان سے قرآن سنتے تھے'

https://archive.org/details/@zohai

ں۔ غزوؤا حد میں رسول اللّٰد ملتّٰ اللّٰہِ ملے ساتھ ثابت قدم رہے تھے ان کواس دن سات (۷) زخم کئے تھے پید حفرت عمر کی خلافت میں فوت ۔ ہوگئے تھے اور انہوں نے خودان کا جنازہ اٹھایا تھا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کوبقیع میں ذہن کیا۔

عاد بن بشر بھی اوس کے سرداروں میں سے ہیں' حضرت عائشہ رشی اللہ نے فر مایا: تنین اشخاص سے کوئی افضل نہیں ہے اور وہ سب بوعبدالا میں سے ہیں سعد بن معاذ اُسید بن تضیر اور عبّا دبن بشر اور بیان پانچ مردوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے کعب بن اش نی کوئل کیا تھا' اور حضرت عاکشہ رین اللہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک رات رسول الله الله الله الله علی یاس تھیں تو آپ نے کسی قرآن ر من والے کی آواز سن آپ نے بوچھا: اے عائشہ! بیعباد بن پشر کی آواز ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے دعا کی: اے الله! . عماد کی مغفرت فرما۔ (صحیح البخاری: ۲۹۵۵) (الکوثر الجاری جے ص ۲۲۔۲۱ ' داراحیاءالتر اث العربی' بیردت'۲۹ ۱۳۲۵ ہے)

٣٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا رُجُلُين خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُّظْلِمَةٍ وَّالِذَا نُورٌ بَيْنَ اَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفُرَّقَ النَّوْرُ مَعَهُمَا. وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ أَنَّ أُسَيَّدَ بْنَ خُضَيْرِ وَّرَجُلًا مِّنَ الْأَنْبَصَارِ وَقَالَ حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا لَابِتٌ عَنْ أَنَس كَانَ اُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَّعَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن مسلم نے حدیث هَمَّاهُ ٱخْبَرَ لَا قَتَادَةٌ عَنْ آنَسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ بيان كَي انهول نے كہا: ہميں حبان نے مديث بيان كي انهول نے كہا: ہميں هام نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: ہميں قاده نے خبر دی از حضرت انس و می اند وه بیان کرتے ہیں کہ اندھیری رات میں دو محض نبی ماتھ آیکے کے باس سے نکلے اچا نک (میں نے دیکھا) ان دونوں کے سامنے نورتھا' حتیٰ کہ وہ دونوں الگ الگ ہو گئے' پس وہ نور بھی ان کے ساتھ الگ الگ ہوگیا' اور معمر نے کہااز ثابت از حفرت انس' وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضرت اسید بن حفیر اورانصار کے ایک مخض اور حماد نے کہا: ہمیں ثابت نے خبر دی از حضرت انس وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حفیراور حضرت عباد بن بشرنبی المؤلیام کے باس تھے۔

> اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۷۵ میں گزر چک ہے۔ امام بخاری نے جومعمر کی تعلیق ذکر کی ہے اس کی حدیث موصول حسب ذیل ہے:

امام عبدالرزاق نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از ثابت از حضرت انس ریٹی آنٹڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حفیراورانصار کے ایک اور مخص منتالہ اپنے کسی کام میں رسول اللہ ملتی آیا ہم کے پاس باتیں کررہے تھے حتیٰ کہ رات کا کافی وقت گزر گیااوروہ بخت اندھیری رات تھی' پھروہ دونوں نبی مان آلیا ہم کے پاس سے واپس جارہے تھےاور ہرایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی' پھر ان دونوں میں سے ایک کی لائھی روٹن ہوگئ حتیٰ کہوہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے کھر جب ان کا راستہ الگ الگ ہوا تو ان میں سے ہرایک اپنی لائھی کی روشنی میں چلتا ر ہاحتیٰ کہوہ اپنے گھر پہنچ گیا۔

(مصنف عبدالرزاق: ٢٠٤٠٨ 'ج ١٠ ص ٢٥٥ ' دارالكتب العلميه 'بيروت ٢٢١ ه )

امام احمد کی روایت میں ہے کہ انصار کے وہ دوسر مے مخص حضرت عباد بن پشر مِنْ کَاللَّه تھے۔ (منداحمہ ج سم ۱۳۷)

#### حضرت اسيدبن حفيسر وعنائله كي مرويات

ما فظ منى الدين احمد بن عبدالله الخررجي المتوفى ٩٢٣ ه كك بين:

حضرت اسید بن حفیر سے اٹھارہ (۱۸) احادیث مروی ہیں اور ایک حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں اور دوسری حدیث میں منفرد ہیں۔ (خلاصة تذهیب تہذیب الکمال جاص ۱۰۹ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۴۲۲ھ)

حضرت عبادبن بشر رضى لله كي مرويات

حضرت عباد بشر سے صرف دوحدیثیں مروی ہیں۔ (خلاصة تذهیب تہذیب الکمال ج۲ص۳٬ دارالکتب العلمیه' بیروت'۱۴۲۲ھ)

حضرت معاذبن جبل رضي لله كيمناقب 18 - بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بُنِ
 جَبَلِ رَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنهُ

علامه بدرالد ين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ان کا پورا نام ہے خصرت معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن اوس بن سعد بن علی بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة بن تزید بن جشم الانصاری الخزر جی ابوعبدالرخمن المدنی میدانستر (۵۰) صحابہ میں سے ایک ہیں جو العقبہ (۵۰ کی گھاٹی) میں حاضر ہوئے تھے رسول اللہ ملتی آیتی نے ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود رشی آللہ کا بنایا تھا میدانسول اللہ ملتی آیتی کی میں حاضر رہے تھے میدان صحابہ میں سے عمر میں اسلام لائے تھے بدر میں حاضر ہوئے تھے اور تمام غزوات میں رسول اللہ ملتی آیتی کے ساتھ حاضر رہے تھے میدانسی سے جی جنواس نے بی ملتی آیتی کی طرف سے یمن کے حاکم مقرر ہوئے تھے اس کے جید میں انسان کی شرق آن مید جمع کیا تھا 'یہ نبی ملتی آیتی کی طرف سے یمن کے حاکم مقرر ہوئے تھے اس کے بعد مدینہ والی آئے کی گھرشام کی طرف جہاد کرنے چلے گئے عمواس کے طاعون میں اٹھارہ ہجری میں اڑتمیں (۲۳۸) سال کی عمر میں اردن کی جانب میں وفات ہوگئ ان کی قبرغور بیسان کی شرق جانب میں ہے اورعواس بیت المقدس اور فلسطین کے درمیان ایک بیتی ہے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبدالرحمان تھا 'وہ ان کے ہمراہ جنگ برموک میں لڑا تھا 'ای کے نام پر ان کی کنیت ابو عبدالرحمان ہے ۔ (عمدة القاری جانا میں کا نام عبدالرحمان تھا 'وہ ان کے ہمراہ جنگ برموک میں لڑا تھا 'ای کے نام پر ان کی کنیت ابو عبدالرحمان ہے ۔ (عمدة القاری جان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبدالرحمان تھا 'وہ وہ ان کے ہمراہ جنگ برموک میں لڑا تھا 'ای کے نام پر ان کی کنیت ابو عبدالرحمان ہے ۔ (عمدة القاری جانا میں کا نام عبدالرحمان ہے درمیان کی درمیان

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متوفى ٩٩٣ هر لكصتر بين:

یہ خزر جی انصاری صحافی ہیں ان کوتمام لوگوں سے زیادہ حلال اور حرام کاعلم تھا' جب رسول الله ملتی اَلیّم نے ان کویمن کے ایک شہرکا حاکم بنایا تو آپ نے ان سے پوچھا: اے معاذ! تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا: کتاب اللہ سے آپ نے پوچھا: اگرتم کو اس میں بھی اگرتم کو اس میں بھی اگرتم کو اس میں بھی اگرتم کو اس میں بھی مسئلہ نہ ملے تو انہوں نے کہا: پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا' تب رسول اللہ ملتی ایکی نے فرمایا: اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں مسئلہ نہ ملے تو انہوں نے کہا: پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا' تب رسول اللہ ملتی ایکی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے رسول اللہ ملتی ایکی گھر کو پند ہے۔

(سنن ترندی: ۱۳۲۷ منن ابوداوُد: ۳۵۹۲)

علامہ ابن عبد البرنے حضرت ابن مسعود رفتی اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت معاذبن جبل اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بندے تھے وہ خوبصورت طویل القامت حسین بالول اور بڑی آئھوں والے جوان تھے ان کے دانت سفید اور چمک دار تھے لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے وہ اپنی مال جمع نہیں رکھتے تھے اور جب ان کے پاس پھے نہ ہوتا تو لوگوں سے قرض لے لیتے تھے لوگوں نے سے زیادہ فیاض تھے وہ اپنی کا من شکایت کی تو آپ نے ان کا قرض ادا کرنے کے لیے ان کا مال فروخت کر دیا تو یہ دیوالیہ ہو گئے تب رسول اللہ مالی کی شکایت کی تو آپ نے ان کا قرض ادا کرنے کے لیے ان کا مال فروخت کر دیا تو یہ دیوالیہ ہو گئے تب رسول اللہ مالی دوخت کر دیا تو یہ دیوالیہ ہو گئے تب رسول اللہ مالی دوخت کر دیا تو یہ دیوالیہ ہو گئے۔

ر سول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مِن كَي طرف بھيجا تا كہ ہيہ مال حاصل كريں' پھر بيەرسول الله مُنْتَةَ لِيَلْتِهِم كى وفات كے بعد مال لے كرآ ئے' حضرت ابو بكرنے كہا: ميں اس مال سے پچھنہيں لوں گا' انہوں نے كہا: جب رسول الله ملتَّ اللَّهِ على خدمير سے افلاس كوديكھا تو مجھے يمن كى طرف بھیجا' پھر انہوں نے حضرت عمر میں اللہ کے پاس جا کر کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں غرق ہونے والا ہوں اور آپ نے مجھے بچایا ہے' پھروہ حضرت عمر کے ساتھ مال لے کرحضرت ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا: تمہارے نز دیک جوتم سے زیادہ حق دارہے اس کو دو ٔ حضرت عمر نے حضرت معاذ سے کہا: اب آپ میال لے لیں ا آپ کے لیے اس کالینا جائز ہے میا ارتمیں (۳۸) سال کی عمر میں عمواس کے طاعون میں فوت ہو گئے تھے شام میں طاعون کی ابتداءعمواس سے ہوئی تھی جوفلسطین اور بیت المقدس کے درمیان ایک بستی ہے علامہ ابن عبدالبرنے زهری سے قتل کیا ہے کہ جب جابیہ میں طاعون پھیلاتو حضرت عمرو بن العاص نے خطبہ دیا اور کہا: اے لوگو! اس طاعون سے نکل جاؤیہ آگ کی طرح ہے تو حضرت معاذین جبل رشی آللہ نے ان سے اختلاف کیا اور کہا: میں نے رسول الله ملتَّةُ يَالِيم كو بيفر ماتے ہوئے سا ہے كەطاعون رحمت ہے اے الله! معاذ اور آل معاذ كا اس رحمت ميں ذكر فر ما-

(مصنف ابن الي شيبه ج٢ ص ١٦١) ( الكوثر الجاري ج ٧ ص ٢٣ ـ ٢٢ ' داراحياء التر اث العربي بيروت ٢٩ ٢٩ هـ )

طاعون کے متعدی مرض ہونے میں صحابہ کا اختلاف تھا' حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عمر و بن العاص مِنْ الله کی بیرائے تھی کہ بیہ متعدی مرض ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اور حضرت معاذین جبل کی رائے اس کے خلاف تھی مہرحال ہمارے نزدیک حضرت عمراور حضرت عمروین العاص رخیماننه کا موقف ہی راجح ہے۔

٣٨٠٦ - حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سَمِغُتُ النَّبِيُّ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِسْتَقُروُوا الْقُرْانَ مِنْ ٱرْبَعَةٍ مِّنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَّسَالِم مَّوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبْتِي وَّمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

المام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محد بن بشار نے حدیث شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُسُرُوقٍ عَنْ عَبْدِ بإن كَى انهول نے كہا: ہميں غندر نے حديث بيان كى انهول نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازعمرواز ابراہیم ازمسروق از حضرت عبدالله بن عمروض الله وه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی التُّوْلِيَّا كُم كُو يدفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ چار مردوں سے قر آن مجيد كو طلب كرو: ابن مسعود سئ سالم مولى ابوحذ يفه سئ إلى (بن كعب)

ہے اور معاذبن جبل رفائلہ کی ہے۔

ال مدیث کی شرح، صحیح البخاری: ۲۵۸ سیس گزر چکی ہے۔ حضرت معاذبن جبل رشئانله کی مرویات

حافظ منى الدين احمر بن عبد الله الخزرجي التوفي ٩٢٣ ه لكصترين:

حفزت معاذ بن جبل ہے ایک سو پچھتر (۱۷۵) احادیث مروی ہیں جن میں سے دوحدیثوں پرامام بخاری اورامام مسلم متفق ہیں'امام بخاری تین حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اور امام سلم ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهب تهذيب الكمال ج عاص ١٠٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢٢ ١٣٠ه)

حضرت سعدبن عباده منحنكته كامنقيت

١٥ - بَابٌ مَنْقَبَةِ سَعْدِ بَن عُبَادَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

علامه بدرالدینمحمودین احمه عینی جنفی متوفی ۸۵۵ هر لکھتے ہیں:

ان کا پورا نام ہے: سعد بن عبادہ بن دلیم بنِ الی حارثہ بن البی صریمہ بن نظلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ' ان کی کنیت ابوالحارث ہے اور یہ قیس بن سعدہ کے والد ہیں' حضرت سعد مشاہیر صحابہ میں سے ایک ہیں' حضرت سعد خزرج کے سردار تھے اور فیاض اور کریم تھے' حضرت عمر رضی آللہ کی خلافت میں ان کی وفات شام کے علاقہ حوران میں چودہ (۱۲) ہجری میں ہوئی تھی۔ فیاض اور کریم تھے' حضرت عمر رضی آللہ کی خلافت میں ان کی وفات شام کے علاقہ حوران میں چودہ (۱۲) ہجری میں ہوئی تھی۔ (عمدة القاری ۱۲۵ ص۲۲ دارالکتب العلمیہ' بیروت ۲۵ سے ۱۳۲۱ھ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كصة بين:

حضرت سعد بن عبادہ بن دلیم انصاری نزرج کے سردار ہیں ان کی کنیت ابوٹا بت اور ابوقیس ہے ان کی والدہ سید تناعمرہ بنت مسعود ہیں اور ان کا صحابیہ ہونا ثابت ہے نیے بنی ملتے لیکٹی کے عہد میں پانچ (۵) ہجری میں فوت ہوگئی تھیں ، حضرت سعد بیعت عقبہ میں حاضر تھے اور یہ نقباء میں سے ایک ہیں غزوہ بدر میں ان کے حاضر ہونے میں اختلاف ہے امام بخاری نے اس کوٹا بت کیا ہے امام ابن سعد نے کہا: یہ نکلنے کے لیے تیار ہور ہے تھے بھر یہ گوشت کھانے کے لیے تھمر گئے۔

حضرت سعداوران کے والد سخاوت میں مشہور تھے اوران کے دادا بھی'ان کی ایک طعام گاہ تھی جس میں ہرروزیدندا کی جاتی تھی جس کو چر کی اور گوشت کھانے کا شوق ہووہ دلیم بن حارثہ کی طعام گاہ میں آئے' حضرت سعد کے طعام کا تھال نبی ملتہ آلیا ہم کی از واج کے گھروں میں گھومتار ہتا تھا۔

حضرت ابن عباس عِنْهَا للہ نے بیان کیا کہ نبی ملتی آلیا ہم کے دوجھنڈے تھے حضرت علی مِنْ اَللّٰہ کے پاس مہاجرین کا حجھنڈا تھا اور حضرت سعد بن عبادہ کے یاس انصار کا حجھنڈا تھا۔

قیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کیا ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے اور آپ نے فر مایا: السلام علیکم ورحمة الله پھر آپ نے بیدعا کی: اے اللہ! اپنی صلوات اور اپنی رحمتیں سعد بن عبادہ کی آل پر ناز ل فر ما۔

امام ابویعلیٰ نے حضرت جابر رضی آللہ ہے روایت کی ہے کہ رسول الله ملتی آلیم نے دعا کی: اے اللہ! ہماری طرف سے انصار کو جزاء وخیر عطاء فر ماخصوصاً عبداللہ بن عمرو بنَ حرام کواور سعد بن عبادہ کو۔

امام ابن البی الدنیانے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ جب شام ہوتی تو کوئی شخص صفہ والوں میں سے ایک کواپے ساتھ لے جاتا' اور کوئی شخص دوکواپنے ساتھ لے جاتا' اور کوئی شخص ایک جماعت کو لے جاتا اور حضرت سعد بن عبادہ ای (۸۰) افراد کواپئے ساتھ لے جاتے۔

انہوں نے حضرت ابو بکر رئٹ اُللہ سے بیعت نہیں کی تھی' بیرقصہ مشہور ہے' بیشام میں چلے گئے تھے اور حوران میں پندرہ (۱۵) ہ میں ان کی وفات ہوگئ تھی۔(الاصابة جساص ۵۲ ورالکتب العلمیہ' بیروت'۱۴۱۵ھ)

علامداحمد بن اساعيل كوراني متوفى ٩٩٣ ه لكصة بين:

ے۔ فتح کمہ کے دن رسول اللہ ملٹی آیک تول میں تھا 'رسول اللہ ملٹی آیکی نے وہ جھنڈ اان کے ہاتھ سے لے کران کے بیٹے قیس کے ہاتھ میں دے دیا' ایک قول میر ہے کہ آپ نے حضرت زبیر رشی آللہ کے ہاتھ میں جھنڈ ادیا' دوسرا قول میر ہے کہ حضرت علی رشی آللہ کے ہاتھ میں دیا۔

رں مدے ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو انہوں نے بیعت نہیں کی اور بیشام چلے گئے اور حوران میں ان کی وفات ہو گئ ان کو جنات نے قبل کر دیا تھا' ان کونسل خانہ میں وفات پایا ہوادیکھا گیا۔ (الکوثر الجاری جے مسم ۲ 'داراحیاءالتراث العربی' بیروت'۱۳۲۹ھ)

click on link for more books اور حفرت عائشہ رعنیکالدنے کہا: وہ اس سے پہلے ایک نیک

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلًا صَالِحًا.

تمخص تقبابه

اس تعلیق کے موافق حدیث موصول می ا بخاری: • ۵۵ میں ندکور ہے۔ علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی متو فی ۸۵۵ ھاس تعلیق کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رہنیاللہ پر جوتہت لگائی گئی تھی اس کے متعلق جوطویل حدیث ہے بیتعلیق اس کا ایک مکڑا ہے اس مکڑے کی تفصیل درج ذیل ہے:

حضرت عائشہ کی مرادیتھی کہ حضرت سعد بن عبادہ تہمت کے واقعہ سے پہلے نیک شخص تھے کیکن حضرت عائشہان کا مرتبہ کم نہیں کرنا چاہتی تھیں کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ تہمت لگانے میں ملوث نہیں تھے ان کا مقصد صرف حضرت سعد بن معاذ کا رد کرنا تھا ورنہ وہ پہلے بھی نیک شخص تھے ادر بعد میں بھی نیک شخص تھے اور ان میں نیکی کی صفت دائی تھی۔

به الله عَدَّقَنَا السَّحْقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا السَّمَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا السَّعْةُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا السَّعْةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الله عَدَّدُ وَالسَّيْدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْآنصارِ بَنُو النَّجَارِثُمْ بَنُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْآنصارِ بَنُو النَّجَارِثُمْ بَنُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو الْآنصارِ جَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْآنَصادِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ سَاعِدَةَ وَفِى كُلِّ دُورِ الْآنَصادِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ سَاعِدَةً وَفِى كُلِّ دُورِ الْآنَصادِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ سَاعِدَةً وَفِى كُلِّ دُورِ الْآنَصادِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَصَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَصَالًا عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ فَلَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالصمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن ما لک حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابواسید رشی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ طبی آئی ہے نے فر مایا: انسار کے گھروں میں بہترین کہ رسول اللہ طبی آئی ہے نے فر مایا: انسار کے گھروں میں بہترین (افراد) بنو النجار ہے نیمر بنوعبداللہ صل ہے کیمر بنو الحارث بن الخررج ہے پیمر بنوساعدۃ ہے اور انسار کے تمام گھروں میں خیر ہے لین حضرت سعد بن عبادہ نے کہا: اور وہ اسلام لانے میں سابق اور بہ مقدم شے انہوں نے کہا کہ میرا گمان ہے رسول اللہ طبی آئی ہے ہم

اس مدیث کی شرح مجمع البخاری: ۸۹ سیس گزر چکی ہے۔

حافظ منی الدین نے ان کی مرویات بیان نہیں کیس لیکن لکھا ہے کہ ان کے پاس احادیث تھیں انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور مدینہ سے نکل گئے اور واپس نہیں آئے اور پندرہ ہجری میں شام کے شہر حوران میں ان کی وفات ہوئی' ان کو جنات نے شہید کر دیا تھا۔ (خلاصة تذهیب تہذیب الکمال جا ص۲۰۳ 'دارالکتب العلمیہ' ہیروت' ۱۳۲۲ھ)

> حضرت الى بن كعب رضي آلله كي مناقب

١٦ - بَابٌ مَنَاقِبِ ابْيِّ بْنِ كَعْبِ
 رَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنهُ

علامه بدرالدينمحمود بن احمر عيني متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

ان کا پورا نام ہے: حضرت ابی بن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجار الانصاری الخزر جی النجاری ان کی کنیت ابوالمنذ راور ابوالطفیل ہے بیسابقین انصار میں سے تھے العقبۃ اور اس کے بعد کے مشاہد میں حاضر ہوئے اور تمیں (۳۰) ہجری میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ایک قول یہ ہے کہ اس سے پہلے فوت ہوئے۔

(عمرة القارى ج١٦ ص ٣٥٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١هـ)

علامه احمد بن اساعيل بن عثمان الكوراني الحقى التوفي ٩٣ ٨ ه لكھتے ہيں:

حضرت الى بن كعب الخزر جى النجارى قُراّء ميں سے ايک تھے بلکه تمام لوگوں سے بڑھ کر قاری تھے اور حضرت اُبی فقہا صحابہ میں سے ایک تھے اور کا تبین وحی میں سے ایک تھے وہ رسول الله ملتی آئی کے خطوط اور آپ کے احکام لکھتے تھے وہ اور حضرت زید بن ثابت بھی اور تم میں سے ایک تھے علامہ ابن عبد البر نے مرسل بیروایت کی ہے کہ تم میں سب سے عمدہ قاری اُبی ہیں اور تم میں سب سے عمدہ فیصلہ کرنے والے علی ہیں اور سب سے زیادہ وراثت کا علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں اور حلال اور حرام کوسب سے عمدہ فیصلہ کرنے والے معاذبی جبل ہیں اور امام ابن ما جہروایت کرتے ہیں:

خلاصہ بیے کہ حضرت الی بن کعب کے محاس بہت زیادہ ہیں۔(الکوثر الجاری ع ع ص ۲۵۔ ۲۴ 'دارالکتب العلمية بيروت ۲۹ ۱۳۲۹ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہ انہا کا انہوں نے کہ انہوں کے انہوں کے انہوں کے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عمر و بن مرہ از ابراہیم از مسروق وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرون کا للہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود وہی آللہ کا ذکر کیا گیا تو

٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا آبُوالْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرُوبَنِ مُرَّةً عَنْ عَمْرُوبَنِ مُرَّةً عَنْ عَمْرُوبَنِ مُرَّةً عَنْ عَمْرُوبَنِ مُرَّةً عَنْ اللهِ بُن عَمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُن عَمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُن عَمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ أَنْ

خُذُوا الْقُرُ انَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِّنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَا بِهِ وَسَالِمٍ مَّوْلِي اَبِي بَنِ بِهِ وَسَالِمٍ مَّوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بَنِ جَبَلٍ وَّابَيّ بَنِ كَعْبٍ.

انہوں نے کہا: وہ ایسے محض ہیں کہ میں ہمیشہ سے ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی ملٹ آئیل کو بیر فرماتے ہوئے سا ہے: چار (مردوں) سے قرآن حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود سے سوان سے آپ نے ابتداء کی اور سالم مولی ابی حذیقہ سے اور معاذ بن جبل سے اور ابی بن کعب ہے۔

اس مدیث کی شرح محیح البخاری: ۲۵۸ سیس گزر چکی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن بشار نے صدیث بیان کی: انہوں نے بیان کی: انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے شعبہ سے سنا انہوں نے کہا: میں نے تقادہ سے سنا انہوں نے کہا: میں نے تقادہ سے سنا انہوں نے کہا: میں کہ نبی المق اللّه عزوجل نے حضرت انی بن کعب رضی الله سے فر مایا: بے شک الله عزوجل نے مجھے بی کم دیا ہے کہ ہیں تبہار سے سامنے بیسورت پڑھوں: '' لم یکن الله بین کعب رضی آلله نے والے اہل کتاب اپنے دین کوچھوڑ نے والے اہل کتاب اپنے دین کوچھوڑ نے والے نہ سے ) حضرت انی بن کعب رضی آلله نے بوچھا: کیا الله نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! حضرت انس نے کہا: پھرائی بن کعب رونے لگے۔

سَمِعْتُ شُعْبَةً سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ اَنْسِ بَنِ مَالِكُ رَضِی سَمِعْتُ شُعْبَةً سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ اَنْسِ بَنِ مَالِكُ رَضِی سَمِعْتُ شُعْبَةً سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ اَنْسِ بَنِ مَالِكُ رَضِی اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النّبِیُّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِاُبَیِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النّبِیُّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِاُبَیِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْكُ ﴿ لَمْ يَكُنِ بَنِ كَعْبِ إِنَّ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْكُ ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهِ يَعْبُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهُ عَلَيْكَ ﴿ لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ ﴿ لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّانِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّانِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّانِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّانِی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّانِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّ

حضرت أبی بن کعب مِنْ الله کے سامنے سورۃ البینہ پڑھنے کی حکمت اور حضرت اُبی بن کعب اور سورۃ البینہ کی تخصیص کی توجیبہ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ ه كصير بين:

اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالیٰ نے مجھے بیچکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے بیسورت پر معول۔

حضرت الی بن کعب کے سامنے اس سورت کے پڑھنے کی حکمت بیٹی کہ حضرت الی اس سورت کے الفاظ اور ان کے اوائیگی کی کیفیت اور وقف کرنے کی جگہوں کوسیکھ لیں کیس ان کے سامنے قراءت کرناان کو تعلیم دینے کے لیے تھا ان سے سیکھنے کے لیے نہیں تھا ،
اور تا کہ حفاظ اور قراء کا دوسرے حفاظ کے سامنے قرآن پڑھنا مسنون ہوجائے خواہ وہ نسب وین اور فضیلت میں ان سے کم درجہ کے ہوں اور تا کہ لوگوں کو حضرت الی بن کعب کی فضیلت پر متنبہ کیا جائے اور ان کو حضرت الی سے قرآن مجید سیکھنے اور ان کے اپنے اوپر مقدم کرنے پر برا چیختہ کیا جائے اور اس طرح ہوا 'نی ملٹی فیلیا کے بعد حضرت الی بن کعب قراءت میں بہ حیثیت امام اور سردار کے مشہور ہو گئے۔

حضرت انی بن کعب کے سامنے سورۃ البینہ پڑھنے کی تخصیص کی حکمت بیہ ہے کہ بیسورت اختصار کے باوجوداصول تواعداورا ہم مقاصد کی جامع ہے علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ اس سورت کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ بیسورت توحید رسالت اخلاص انبیاء سابقین النیکا پرنازل ہونے والی کتابوں نماز'ز کو قا'عشراور جنت اور دوزخ کے بیان پرمحیط ہے۔

حضرت ابی نے پوچھا: کیا اللہ تعالی نے میرانام لیا ہے؟ یعنی آیا اللہ تعالی نے میرے نام کی تصریح کی ہے یا فرمایا ہے: آپ ا ہے اصحاب میں سے کی کے سامنے پڑھیں اور آپ نے مجھے منتخب کرلیا ہے؟ نبی ملتی اللہ تعالی اللہ تعالی نے تمہارا نام لیا ے حضرت ابی بن کعب نے ازراہ تعجب اورمسرت کے بیسوال کیا تھا کیونکہ ان کے نزدیک بیہ بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی منٹی ایکم کو بیفر مانا کہ ان پرقر آن پڑھیں ان کے لیے بہت عظیم منصب تھا' اس لیے وہ خوش ہے رو پڑے علامہ نو وی نے کہا ہے کہ وہ اس خوف سے رو پڑے کہ وہ اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا کما حقہ شکر نہیں ادا کر سکیں گے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٣٠ ٤ " دارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١٣ ١ هـ )

# حضرت ابی بن کعب رخی آلله کی مرویات

عافظ صفى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي المتوفى ٩٢٣ صر كلصته بين:

حضرت ابی بن کعب سے ایک سوچھیالیس (۱۳۶) احادیث مردی ہیں جن میں سے امام بخاری اور امام مسلم نین حدیثوں پر متفق ہیں'امام بخاری چارحدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اور امام مسلم سات حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں۔

( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج اص ٦٦ ' دار الكتب العلميه ' بيروت '٢٢ ١٣ هـ )

حضرت زيدبن ثابت رمياتله کے مناقب

# ١٧ - بَابٌ مَنَاقِب زَيْدِ بِن ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

ان کا پورا نام ہے: زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمر و بن عبد بن عوف بن عنم بن ما لک بن نجار الانصاري التجاري ابوسعيداوران كوابوخارجه المدنى بهي كها جاتا ہے ان كى والده نوار بنت ما لك بن نجار ہيں جب رسول الله مل الله مل ينه شريف میں آئے تو ان کی عمر گیارہ (۱۱) سال تھی' بیر رسول اللہ ملٹی آئیل کے لیے وی لکھتے تھے اور فضلاء صحابہ اور اصحاب الفتویٰ میں سے تھے' پینتالیس (۴۵) یا چھیالیس (۴۶) ہجری میں ان کی مدینہ میں وفات ہوگئی۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٢٠ ٢ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١ه)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هد لكصة بين:

غزوہ بدر میں ان کو کم من قرار دیا گیا' اس لیے حضرت زید بن ثابت غزوہ احد میں شریک ہوئے' ایک قول یہ ہے کہ ان کا پہلا غرزوہ خندق تھا'اورغزوہ تبوک میں ان کے پاس بنوالنجار کا جمنڈا تھا' پہلے بیرجمنڈا حصرت عمارہ بن حزم کے پاس تھا' پھرنبی مُلنَّ لِلَّمْ نِی ان سے جمنڈا لے کر حضرت زیدِ بن ثابت ری آللہ کو وے دیا عضرت عمارہ نے بوچھا: یارسول اللہ! کیا آپ کے پاس میری کوئی شکایت آئی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں کیکن قرآن مقدم ہے کیونکدان کوزیادہ قرآن یادتھا۔ (المتدرک جسم ۲۱س) ان کے والد جنگ بعاث میں اجرت سے پانچ سال پہلے قل کر دیئے گئے تھے۔

انہوں نے حضرت ابو بكر وين ألله كے عبد خلافت ميل قرآن مجيد جمع كيا تھا۔

معرت زیدین فابت مِنْ تَشْدِیان کرتے ہیں کہ جب نی مُنْ تَلْلَهُم مدینہ میں آئے تو جھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا' پس بتایا گیا کہ یہ بنوالنجار سے ہیں ادران کوقر آن مجید کی سترہ سورتیں یاد ہیں' میں نے آپ کے سامنے قر آن پڑھا تو آپ بہت خوش ہوئے' میں click on link for more books

یہود کی طرف آپ کے خطوط لکھتا تھا اور ان کے آئے ہوئے خطوط آپ کو پڑھ کر سنا تا تھا' اس حدیث کی امام بغوی اور امام ابو یعلیٰ نے روایت کی ہے۔

ا مام عبد بن حمید نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی ملٹھ کیا تھے نے فرمایا: میں ایک قوم کی طرف لکھوا تا ہوں مجھے خوف ہے کہ وہ کی یا زیادتی نہ کردیں اس لیے تم سریانی زبان سیکھ لؤسومیں نے سترہ دنوں میں سریانی زبان سیکھ لی۔

تعلی سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت سواری پر سوار ہونے لگے تو حضرت ابن عباس مِنْ اللہ نے ان کی رکاب بکڑ لی' حضرت زید نے ان کومنع کیا کہا ہے رسول الله ملتی آلیم کے عم زاد! ایسا نہ کریں تو حضرت ابن عباس نے کہا: ہمیں علاء اور ا کابر کی اس طرح تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ثابت بن عبید نے کہا: میں نے کس شخص کواس کی مجلس میں حضرت زید کی طرح معزز اورخوش طبع نہیں دیکھا۔ حضرت انس رشی آلله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آلیم نے فر مایا: تم میں سے سب سے زیادہ وراثت کے احکام کاعلم رکھنے والا زید (بن ثابت) ہے۔

امام احمد نے سند سیجے کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت زید بن ثابت اصحاب فتو کی میں سے ایک ہیں اور اصحاب فتو کی چھ ہیں: حضرت عمر ٔ حضرت علی ٔ حضرت ابن مسعود ٔ حضرت ابی بن کعب ٔ حضرت ابوموی اشعری اور حضرت زید بن ثابت منالتیمنیم ٔ امام واقدی کی روایت ہے کہ مدینہ میں قضاء'فتو کی' قراءت اور وراثت کے علم کے سردار حضرت زید بن ثابت ہیں۔امام بغوی نے سندھیجے کے ساتھ روایت کی ہے کہ خارجہ بن زید نے کہا کہ حضرت عمر رہے تاللہ جب کسی سفر پر جاتے تو حضرت زید بن ثابت کو اپنا جانشین بنا کر جاتے

حضرت ابن عباس ومنالله نے کہا کہ اصحاب سیدنا محمد ملٹی آیا تم میں حضرت زید بن ثابت کا شار را تخیین فی العلم میں ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کی وفات اکثر کے قول کے مطابق پینتالیس (۴۵) ہجری میں ہوئی جس دن حضرت زید کی وفات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: آج اس امت کا عالم فوت ہو گیا۔ (الاصابة ج ۲ ص ۹۲ م۔ ۹۱ م، وارالکتب العلمية بيروت ۱۵ ما ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محد بن بشار نے حدیث حَدُّنَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيان كَ انهول نے كها: جميں يجيٰ نے مديث بيان كى انهول نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از قادہ از حضرت انس رشی تُنٹهُ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹ اللہ کے عہد میں جارا شخاص نے قرآن مجید کوجع کیااور دہ سب انصار میں سے تھے حضرت الی حضرت معاذ بن جبل مفرت ابوزید اور حفرت زید بن ثابت و الله می نے حضرت انس سے بوجھا: حضرت ابوزیدکون بیں؟ انہوں نے بتایا: وہ میرے چیاؤں میں سے ایک ہیں۔

٣٨١٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيلي جَمَعَ الْقُرْ انَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ ٱبَيٌّ وَّمُعَاذُ بَنُ جَبَلِ وَّأَبُوۡزَيۡدٍ وَّزَيۡدُ بُنُ ثَابِتٍ قُلۡتُ لِلاَنَسِ مَّنَ ٱبُو زَيۡدٍ قَالَ ۖ أَحَدُ عُمُوْ مَتِي . [الحراف الحديث: ٣٩٩٦ - ٥٠٠٣ ـ ٥٠٠٨]

(صحیح مسلم: ۲۴ ۲۴ الرقم المسلسل: ۲۲۳۴ ، سنن تر زی ۱۹۱۰ سری: ۳۸۱۹ اسنن الکبری: ۴۰۰۰ ، میندابودا و دالطیالی: ۲۰۱۸ ، صحیح ابن حبان: ۱۳۰۰ ، سنن بيه قي ٢٤ ص ٢١١ منداحم ج ٣ ص ٢٤٧ ، طبع قديم منداحمه: ١٣٩٣٢ ، ج١٦ ص ٢٩ ٣ موسسة الرساله بيروت )

# 

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں ابوزید کا ذکر ہے: ابن المدینی نے کہا: ان کا نام اوس ہے کیچیٰ بن معین نے کہا: ان کا نام ثابت بن زید بن ما لک اصلی ہے۔

حافظ ابن عبدالبرنے لکھا ہے کہ اوس اورخزرج نے ایک دوسرے پر اپنی فضیلت بیان کی اوس نے کہا: ہم میں غسیل الملائکہ حضرت حظلہ ہیں اور ہم میں حضرت عاصم ہیں جن کی لاش کی شہد کی تھیوں نے حفاظت کی اور حضرت سعد ہیں جن کی موت پرعرش ہلا تھا'اور حضرت خزیمہ ہیں جن کی گواہی دومردوں کی گواہی کے برابر ہے'مناللہؓ نیم 'اس کے جواب میں خزرج نے کہا: ہم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول الله ملتی کی عہد میں قرآن مجید کوجمع کیا وہ حضرت معاذ ابوزیداورانی ہیں۔

اگریۂاعتراض کیا جائے کہان کےعلاوہ دومُرول نے بھی قر آن مجید کو جمع کیا ہے جیسے خلفاءار بعدنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدد کامفہوم مخالف زائد کی نفی نہیں کرتا' اگریہ اعتراض کیا جائے کہ انہوں نے پورے قرآن مجید کو کیسے جمع کیا حالانکہ قرآن مجید کا كچه حصه ني مليُّ الله كا وفات كے قريب نازل مواہے؟ اس كا جواب يہ ہے كه انہوں نے اس كوبھي آپ كى وفات سے پہلے محفوظ كرايا تھا'اگریداعتراض کیا جائے کہ بیرحدیث حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ کی اس حدیث کے معارض ہے جس میں بیر مذکور ہے کہ چار مردول سے قرآن مجید کوطلب کرو' حضرت ابن مسعود سے' حضرت سالم مولی ابوحذیفہ سے' حضرت ابی بن کعب سے اور حضرت معاذ بن جبل سے؟ اس كا جواب يہ ہے كه حضرت انس كى اس حديث كامفهوم خالف مرادنہيں ہے كدان جاروں كے علاوہ اور كى نے قرآن مجید کو جمع نہیں کیا' حضرت انس کی مرادیہ ہے کہ قرآن مجید کوصرف انصار نے جمع کیا خواہ وہ یہ چار ہوں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے یا دوسرے ہول مگروہ انصار ہی ہیں۔ (عمدة القاری ج١٦ ص ٧٥ سا وارالکتب العلمیه بیروت ٢١٣١ هـ)

حضرت زيدبن ثابت رئي تأله كي مرويات

ما فظ صفى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوفي ٩٢٣ ه لكصة بين:

حضرت زید بن ثابت سے بیانوے (۹۲) احادیث مروی ہیں جن میں سے امام بخاری اور امام سلم پانچ حدیثوں پرمتفق ہیں ، امام بخاری چارحدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں اورامام مسلم ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

. (خلاصة تذهب تهذيب الكمال جاص ٢٨٨٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٢ه)

حضرت ابوطلحه رشائله کے مناقب

١٨ - بَابُ مَنَاقِب اَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

علامه بدرالدين محود بن احميني متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت ابوطلحہ کا نام ہے: ابوطلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام انصاری الخزر جی النجاری مید حضرت امسلیم میں اللہ کے خاوند ہیں جو حضرت انس ریخانند کی والدہ ہیں میشام مشاہداورغز وات میں حاضر نظے اور پیفتاء میں سے ایک ہیں کیے بتیس یا چونتیس (۳۲\_۳۲) ہو سرے میں مدینہ میں فوت ہو محکے تھے حضرت عثان بن عفان رشکاٹلہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی 'ابوزرعہ دمشقی نے کہا ہے کہ بیشام بھری میں مدینہ میں فوت ہو محکے تھے حضرت عثان بن عفان رشکاٹلہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی 'ابوزرعہ دمشقی نے کہا ہے کہ بیشام

میں فوت ہو گئے تھے اور رسول اللّد ملتَّ اللّیم کے بعد چالیس سال زندہ رہے ( یعنی ان کی وفات پچاس ہجری میں ہوئی)' یہ سلسل روزے رکھتے تھے' حضرت انس سے روایت ہے کہ یہ جہاد کرتے ہوئے سمندر میں فوت ہوئے۔

(عدة القاري ١٦٥ ص ٢٥ م وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ هـ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

حضرت زید بن مهل انصاری کی کنیت ابوطلحہ ہے اور بیا بنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔

امام نسائی نے حضرت انس وخی اللہ سے روایت کی ہے کہ ابوطلحہ نے حضرت ام سلیم وخی اللہ کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا: اے ابوطلحہ! تم جیسے خص کے نکاح کا پیغام مستر دنہیں کیا جاتا لیکن تم کا فر ہواور میں مسلمان عورت ہوں اس لیے تم میرے لیے حلال نہیں ہو اگرتم اسلام قبول کرلوتو یہی میرام ہر ہوگا، چنانچہوہ مسلمان ہو گئے اور یہی ان کا مہر ہوا۔

حضرت انس من الله سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابوطلحہ من اللہ بی اللہ اللہ کے سامنے کفار پر تیر مار رہے تھے کہا نی ماٹھ آئی ہم کے سامنے کفار پر تیر مار رہے تھے کہا نی ماٹھ آئی ہم نظر اٹھا کر دیا اور کہا: اگر ان کا کوئی تیر آئے تو وہ میرے سینہ پر لگے آپ کی طرف ندآئے اس کی سند سیجے ہے۔

امام سلم نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ جب نبی ملتہ اللہ نے منی میں اپنے سرکے بال منڈ ائے تو آپ نے اپنی دائیں جانب کے بال اپنے اصحاب پرتقسیم کردیئے کسی کو ایک بال کسی کو دو بال دیئے اور حضرت ابوطلحہ کو اپنی بائیں جانب کے تمام بال عطاء کردیئے اور جب بیرآیت نازل ہوئی:

تم ہر گزنیکی کونہیں پاسکو کے جب تک کدانی پندیدہ چیز

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

(آلعمران:۹۲) سے خرج ند کرو۔

تو حضرت ابوطلحہ نے رسول الله ملتی آلیم سے عرض کیا: میرے پندیدہ اموال بیرحاء میں ہیں' ان کی نیکی کو ذخیرہ کرنے کی توقع رکھتا ہوں' سووہ صدقہ ہیں' تو نبی ملتی آلیم نے فرمایا: رکو رکووہ نفع آور مال ہے۔

حفرت ابوطلحہ کی موت کے وقت میں اختلاف ہے واقدی نے کہا: ان کی وفات چونتیس (۳۴) ہجری میں ہوئی ہے اور ایک قول بتیں ہجری کا ہے اور ایک اور ابوزر مدنے کہا ہے کہ ان کی وفات نبی ملتہ اللّہ کی وفات کے جالیس سال بعد ہوئی ہے حضرت انس نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوطلحہ نبی ملتہ اللّہ کے عہد میں جہاد کرنے کی وجہ سے (نفلی) روز نے بیس رکھتے تھے ہیں آپ کی وفات کے بعد وہ عیدین کے سوامسلسل ہرروزروز ورکھتے رہے۔

حافظ ابن حجرنے کہا: ان کی وفات بچاس (۵۰) یا اکیاون (۵۱) ہجری میں ہوئی ہے۔

(الاصابة ج٢م ٢٠٥٥-٥٠٢ وارالكتب العلمية بيروت ١٥١٥ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حایث بیان کی انہوں کے انہوں کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز نے حدیث بیان کی از حضرت انس وشی آللہ و وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن جب لوگ نی ملی آلیا ہم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تھے تو حضرت ابوطلحہ وشی آللہ اپنی ایک ڈھال

ا ٣٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَرِيْزِ عَنْ اَنَسِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ إِنْهَزَمَّ النَّاسُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَابُوطُلْحَةَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَابُوطُلْحَةَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ آبُوطُلُحَة رَجُلًا مَحَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ آبُوطُلُحَة رَجُلًا

سے نبی ملن آیکی کی حفاظت کررہے تھے اور حضرت ابوطلحہ بہت ماہر تیرانداز تھے اس دن ان کے ہاتھ سے دویا تین کما نیں ٹوٹ گئی تھیں اگر کوئی محف گزرتا اور اس کے پاس تیروں کا ترکش ہوتا تو نبی ملنی آیکی فرماتے: اپنے بہ تیرابوطلحہ کودے دو نبی ملنی آیکی ہوگا تو نبی ملنی آیکی ہوگا تو نبی ملنی آیکی ہوگا تو کہ کہ اللہ کے دیکھنے کے لیے جھا تکتے تو حضرت ابوطلحہ عرض کرتے: اے اللہ کے نبی اور ماں فدا ہوں آپ نہ جھا نکس کہ ہیں اور ماں فدا ہوں آپ نہ جھا نکس کہ ہیں اور ماں فدا ہوں آپ نہ جھا نکس کہ ہیں اور حضرت عائشہ بنت ابو بکر کو اور حضرت عائشہ بنت ابو بکر کو اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ من کو دیکھا کہ وہ اپنے پائچے اوپر اٹھا نے ہوئے جا رہی تھیں میں ان کی پیڈلیوں کا زیور دیکھ رہا تھا انہوں نے مشکوں کوا پی پیٹھوں پراٹھا یا ہوا تھا اور وہ (زخی) لوگوں کے منہ میں پانی ڈال رہی تھیں کی ہر جا تیں اور مشک بھر کر لا تیں پھر آپ کے منہ میں پانی ڈالتیں اور اس دن حضرت ابو کر (زخی) لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں اور اس دن حضرت ابو کر (زخی) لوگوں سے دویا تین بارتلوار ٹوٹ گئی۔

اں حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۲۸۸۰ میں گزر چکی ہے۔ موجودہ دور کے ہسپتالوں میں نرسنگ کا غلط رواج

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه ولكهت بين:

اس حدیث میں حضرت امسلیم کا ذکر ہے میہ حضرت ابوطلحہ کی زوجہ اور حضرت انس مِنْیَاتُلَّه کی والدہ اور رسول اللّه اللّه اللّه عَلَيْكِم کی رضاعی خالة حیس ۔

حضرت ابوطلح حضرت عائشہ رخیاللہ کی طرف دیکھ رہے تھے میہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

(عمدة القاري ج٢١ص ٢٤ م 'وارالكتب العلميه' بيروت ٢١٣١ه )

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں بیز کر ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم زخمیوں کو پانی پلار ہی تھیں اس سے بیلازم نہیں آتا کہ اب بھی ہمپتالوں میں خواتین اجنبی مردوں کی تیار داری کرسکتی ہیں کیونکہ بیابتداء اسلام کا واقعہ ہے جب مرد کم تھے دوسرے بید احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اس لیے اب خواتین کے لیے اجنبی مردوں کی تیار داری کرنا جائز نہیں ہے کہذا ہمپتالوں میں مرد مردوں کے وارڈ میں کام کریں اور خواتین خواتین کے وارڈ میں کام کریں اور خواتین خواتین کے وارڈ میں کام کریں اس کے برعکس کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت عبدالله بن سلام رضائله کے مناقب ١٩ - بَابُ مَنَاقِب عَبْدِ اللّهِ بْنِ
 سَلام رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ

علامه بدرالد بن محود بن احمد عني متوفى ٨٥٥ ه لكستري:

ان کا نام ہے: عبداللہ بن سلام بن الحارث الاسرائیلی فم الانصاری ان کا تعلق بنوتینقاع سے تھا' ان کی کنیت ابو پوسف ہے 'یہ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلو ق والسلام کی اولا دہیں سے ہیں 'حافظ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ بیدانصار کے جلیف سے زمانہ جاہلیت میں ان کا نام حمین تھا 'اسلام لانے کے بعد نبی ملٹی کی آئی ہے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا 'جس وقت نبی ملٹی کی ہیں ان کا مام عبداللہ کہ دیا 'جس وقت نبی ملٹی کی ہیں مدینہ میں داخل ہوئے سے بیالی وقت اسلام لے آئے سے بید حضرت معاویہ وشی آئلہ کی خلافت کے زمانہ میں تینتالیس (۳۳) ہجری میں مدینہ میں فوت ہوگئے تھے نیہ یہود کے بورے علاء میں سے ایک سے 'حضرت معاذین جبل وشی آئلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کی آئلہ کی خاص معافی فرمایا: وہ جنت کے دی مردوں میں سے دسویں ہیں 'حافظ بین عبدالبر نے کہا: اس حدیث کی سند مجمع ہے۔ (عمدة القاری ۱۲۰ ص ۲۷ دارالکت العامیہ 'بیروت' ۱۲۱ اھ)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهت بين:

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی ایک آئے ہیں آئے تو میں ان لوگوں میں سے تھا جو آپ سے بدکتے سے جر میں اسے تھا جو آپ سے بدکتے سے جر میں سے تھا جو آپ سے بدکتے سے جب میرے سامنے آپ کا چبرہ نہیں ہے میں نے سنا' آپ فرما رہے سے کہ یہ کشرت سلام کرواور (لوگوں کو) کھانا کھلاؤ۔الحدیث (صحیح مسلم:۵۴ منداحمہ جام ۱۲۵)

حضرت انس ریخ آند بیان کرتے ہیں کہ نبی طبی آند کی طرف آئے اوگ آپ کو جھا تک کرد مکھ رہے تھے حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کی آ مد کا سنا اس وقت وہ اپنی مجوروں کے درختوں میں تھے سووہ جلدی ہے آئے اور نبی ملتی آند کی حدیث من کر کہا:
میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برخق رسول ہیں اور آپ دین حق لے کر آئے ہیں اور آپ کومعلوم ہے کہ میں یہود یوں کا سردار ہوں اور ان کا سب سے بڑا عالم ہوں آپ ان کومیرے اسلام قبول کرنے کا بتائے بغیر ان سے میرے متعلق دریا فت کریں۔
طبری نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام تینتا کیس (۳۳) ہجری میں مدینہ میں فوت ہو گئے تھے۔

(الاصابة ج م ص ١٠٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٥٣ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے امام ما لک سے سنا وہ بیان کرتے ہیں از ابی الصرمولی عمر بن عبیداللہ از عامر بن سعد بن ابی وقاص از والدخوذ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام وش اللہ کے سواکسی ایسے فض کے متعلق نبی مل اللہ ہے ہیں سنا جوز مین پر چلتا ہواور اس کے متعلق آپ نے فرمایا ہو کہ وہ اہل جنت (میں) سے ہاوران ہی کے متعلق بی آ بیت نازل ہوئی: "و جنت (میں) سے ہاوران ہی کے متعلق بی آ بیت نازل ہوئی: "و شہد من بنی اسر ائیل (الاحقاق: ۱۰) "اور بنی اسر ائیل میں سے ایک گواہ اس پر گواہی وے چکا ہے۔ (عبداللہ بن میں سے ایک گواہ اس پر گواہی وے چکا ہے۔ (عبداللہ بن یوسف) راوی نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ اس آ بیت کے متعلق امام مالک کا قول ہے یا سی طرح حدیث میں ہے۔

٣٨١٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِثُ عَنْ آبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بَنِ عُبَيْدِاللهِ عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدِ بَنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ مَا عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدِ بَنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلاَحْدِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلاَحْدِ يَمْ مَنْ آهلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ يَمْشِى عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ آهلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بَنْ سَكِمْ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتُ هٰذِهِ اللهِ الْإِيَةُ وَلَى لَا اَدْرِي بَنِي آلِسُرَ آئِيلَ ﴾ (الاخان: ١٠) الله قال لا آدرِي قال مَا المُدِي قال مَا المَدِي اللهِ قَالَ لا آدُرِي قَالَ مَا الْحَدِيثِ .

(صحیح مسلم: ۲۴۸۳ الرقم أسلسل: ۹۲۷۴)[صحیح مسلم: ۴۳۸۳ ) الرقم أمسلسل: ۹۲۷۳] اس اشکال کا جواب کہ نبی ملتی آیا ہم نے حضرت عبداللہ بن سلام کے علاوہ دیگر صحابہ کو بھی جنت کی۔۔۔

علامه بدرالدين محمود بن احريبني حنفي متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث پریداشکال ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رشی آللہ نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رشی آللہ کے سواکسی ایسے مخص کے متعلق نبی ملٹھ کیا ہم سے نہیں سنا' جوزمین پر چلتا ہواوراس کے متعلق آپ نے فرمایا ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے حالانکہ آپ نے دی صحابہ کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت دی اورخود حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان دیں صحابہ میں سے ہیں'اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تواضعاً اپنے لیے جنتی ہونے کی حدیث کا ذکر نہیں کیا اور اپنی تحسین پسند نہیں کی اور اپنے دین بھائی حضرت عبداللہ بن سلام کی تحسین کو پیند کیا' بی علامہ خطابی کا جواب ہے'اور علامہ ابن التین نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا صرف اپنے لیے تو انکسار ہوسکتا ہے لیکن اس حدیث سے باقی نوصحابہ کے لیے بھی جنت کی بشارت کی نفی ہور ہی ہے اس کا زیادہ عمدہ جواب سے ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے میر کہا ہے کہ میں نے اور کسی صحابی کے لیے بیہ بشارت نہیں سی انہوں نے اپنے سننے کی نفی کی ہے اصل بشارت اور حدیث کی نفی نہیں کی علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ حضرت سعد نے کہا ہے کہ جوز مین پر چلتا ہواس کے جنتی ہونے کے متعلق میں نے نہیں سااور عشرہ مبشرہ کے لیے آپ نے مجلس واحد میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔علاوہ ازیں ان دس صحابہ میں حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر نہیں ہے اور جب سی عدد کی تصریح کی جائے تو اس سے زائد کی نفی مرادنہیں ہوتی۔ (میں کہنا ہوں کہاں کا سیح جواب یہ ہے کہ دس صحابہ کی بشارت دینے کا واقعہ پہلے کا ہے اور حضرت عبدالله بن سلام کی بثارت آپ نے بعد میں دی ہے اس لیے ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے سعیدی غفرلہ )علامہ کر مانی نے کہا ہے کہاں حدیث میں تاویل کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے حسنین کریمین اور ازواج مطہرات کو بھی جنت کی بشارت دی ہے بلکہ تمام اہل بدر کو جنت كى بشارت دى ہے۔ (عمدة القارى ١٦٥ م ٢٥٩ - ٢٥٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

٣٨١٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ السَّـمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجُهِ ﴾ آثَرُ الْخُشُوعِ فَقَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهُلَ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبعَّثُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِّنُ آهُـل الْـجَنَّةِ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِاَحَدٍ أَنْ يَتُقُولَ مَالَا يَعْلُمُ وَسَاْحَدِّثُكَ لِمَ ذَالِكَ رَآيْتُ رُوْيًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَآيْتُ كَالِّي فِيْ رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضُرَتِهَا وَسُطَهَا عَمُوْدٌ يِّيْ حَدِيْدٍ أَسْفَلْهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْكَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبداللہ بن محمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ازھرائستان نے حدیث بیان کی از ابن عون از محمد از قیس بن عباد انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کی مجدمیں بیٹھا ہوا تھا' پس ایک شخص آیا جس کے چہرے سے خوف ظاہر ہور ہاتھا تو لوگوں نے کہا: میخص اہل جنت سے ہے اس نے اختصار کے ساتھ دورکعت نماز پڑھی' پھر (مسجد ہے) نکل گیا' میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے کہا: جب آپ مجد میں وافل ہوئے تعے تو لوگوں نے کہا: میخص اہل جنت سے ہے انہوں نے کہا: اللہ ك قتم كم فخص كے ليے يہ جائز نہيں ہے كہ وہ اليي بات كہے جس كا اسے علم نہ ہواور میں تنہیں عنقریب بیان کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے میں نے نبی ملق اللہ کے عہد میں ایک خواب دیکھا وہ میں نے

اَعْلَاهُ عُرُوةٌ فَقِيلًا لَـهُ إِرْقَهُ قُلْتُ لَا اَسْتَطِيعٌ فَاتَانِيُ مِنْ عَلْفِي فَرَقِيتٌ حَتّى كُنْتُ مِنْ اَعْلَفِي فَرَقِيتٌ حَتّى كُنْتُ فِي اَعْلَاهَا فَا حَدْرَتُ بِالْعُرُوةِ فَقِيلًا لِي اِسْتَمْسِكُ فَى اَعْلَاهَا فَا حَدْرَتُ بِالْعُرُوةِ فَقِيلًا لِي اِسْتَمْسِكُ فَاسْتَيْقَظُتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِى فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْاسلامُ وَذِلكَ الرَّوْضَةُ الْاسلامُ وَذَلكَ الرَّوْفَةُ الْوَثْقَى فَانْتَ الْعَمُودُ عُمُودُ الْاسلامِ وَتِلْكَ الرَّوْضَةُ الْوسلامُ وَذَلكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلَى الْإَسلامِ وَتَلْكَ الْوَجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلَى الْإِسلامِ وَتَلْكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلَى الْعِرُوةُ الْوَثْقَى فَانْتَ مَلَى اللهِ بْنُ عَلَى الْإِسلامِ وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ الْمِنْ صَلامٍ وَلَا لَوْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالَّةُ اللهُ 
[اطراف الحديث: ١٠-٧ ـ ٢٠١٣] (صحيح مسلم: ٢٣٨٣ ) الرقم المسلسل: ٩٢٧٥)

آپ کے سامنے بیان کیا اور میں نے دیکھا گویا کہ میں ایک باغ میں ہوں انہوں نے اس باغ کا وسیع اورسرسبر ہونا بیان کیا' اس باغ کے درمیان میں لوہے کا ایک ستون تھا اس کی جڑ زمین میں تھی اور اس کی بلندی جانب آسان میں تھی اس کی بلند جانب میں ایک دستہ تھا' مجھ ہے کہا گیا کہ اس پر چڑھو' میں نے کہا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا' پس میرے یاس ایک خادم آیا'جس نے چھے سے میرے کپڑے اوپراٹھائے' پھر میں اس پر چڑھاحیٰ کہ میں اس کی بلندی پر پہنچ گیا' میں نے اس دستہ کو پکڑ لیا' مجھ سے کہا گیا کہ اس کو مضبوطی ہے بکڑلو' پھر میں بیدار ہو گیا اور اس وقت میں اس دستہ کو پکڑے ہوئے تھا' پس میں نے بی خواب نبی مان اللہ کے سامنے بیان کیا' آپ نے فر مایا: وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ دستہ مضبوط دستہ ہے کس تم تا طیاف اسلام پر برقرارر ہو مے حتی کہ مہیں موت آ جائے اور وہ مخص حضرت عبداللہ بن سلام سے اور مجھ سے خلیفہ نے کہا: ہمیں معاذ نے جدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عون نے حدیث کی از محم انہوں نے کہا: ہمیں قیس بن عباد نے حدیث بیان کی از حضرت ابن سلام

#### مدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن محمہ جومندی کے نام سے مشہور ہیں (۲) اڑھر بن سعد باھلی بھری ان کے مولی السمان ہیں ان کی کنیت ابو بکر ہے نہ ۳۰ سے میں فوت ہو گئے تھے (۳) عبداللہ بن عون بن ارطبان ابوعون البصری (۳) محمہ بن سیرین (۵) قیس بن عباد البصری مجمہ بن سیرین (۵) قیس بن عباد البصری مجمہ بن سیرین (۵) قیس بن عباد البصری مجاج نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کران کوئل کر دیا تھا۔ (عمدة القاری ۱۲ ص ۳۷ ص)

انہوں نے منصف کی جگہ وصیف کہا۔

حدیث میں حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے جنت کا ثبوت ہے پھر انہوں نے اس کا کیوں انکار کیا؟ علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی حنق متونی ۸۵۵ھ کھتے ہیں:

ال حدیث میں فدکور ہے: جب قیس بن عباد نے حضرت عبداللہ بن سلام ہے کہا کہ لوگوں نے آپ کے متعلق کہا ہے کہ پیخص اللہ جنت میں سے ہے تو انہوں نے کہا: (مسلم کی روایت میں ہے) سبحان اللہ! کسی شخص کے لیے یہ جا کز نہیں کہ وہ ایسی بات کے جس کا اسے علم نہ ہو اس پر بیاعتر اض ہے کہ اس سے پہلی حدیث میں بشارت ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں 'پر انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیس بن عباد نے قطعیت سے کہا تھا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں اور کسی شخص کے متعلق وثو ق اور قطعیت سے جنتی نہیں کہنا چاہئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث جس میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہے بہر حال خبر واحد تطعیت سے جنتی نہیں کہنا چاہئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث جس میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت نہ تی ہوئے اور حضرت عبداللہ بن سلام نے خودرسول اللہ منتی کہنا ہے یہ بشارت نہ تی ہوئے تیسرا جواب یہ ہے دونرا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے خودرسول اللہ منتی کیا ہے یہ بشارت نہ تی ہوئے تیسرا جواب یہ ہے دونرا جواب یہ ہے کہ دونرا جواب یہ ہوئے وزار من واللہ واللہ دونرا جواب یہ ہے کہ دونرا جواب یہ ہوئے وزار من واللہ دونرا جواب یہ ہے کہ دونرا جواب یہ ہوئے وزار من واللہ دونرا جواب یہ ہوئے وزار ہونے وزار ہونا کیا کہ دونرا جواب یہ ہوئے وزار ہونے وزار ہونے وزار ہونے وزار ہونے وزار ہونے وزار ہونرا جواب یہ ہوئے وزار ہونے وزنر ہونے وزار ہونے وز

كه حضرت عبدالله بن سلام ويم تلله في الله الني تعريف وتو صيف كوتو اضعاً مكروه قر ارديا ـ

۔ اس حدیث میں ستون کا ذکر ہے' ستون سے مرادار کان خمسہ ہیں یا صرف کلمہ شہادت ہے اورالعروۃ الوقل سے مرادایمان ہے \_ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سوجو شیطان کا انکار کرے اور اللہ پرایمان لائے تو بے شک اس نے مضبوط دستہ تھام لیا۔ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُوْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ السِّتُمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقِي. (البقره:٢٥٦)

(عمدة القاري ج١٦ص • ٣٨ ' دارالكتب العلميه' بيروت'٢١ ١٣ هـ )

اعلیٰ حضرت کے بعضِ اشعار پرِاعتراضات کے جوابات

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رہی اللہ نے باوجوداس کے کہان کے لیے حدیث میں جنت کی بشارت ہے پھر بھی انہوں نے اپنے جنتی ہونے کا انکار کیا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے جنتی ہونے کو ثابت کیا ہے ان کا پیشعر

خلديس بهنجارضا بهرتجه كوكيا

ے تیری دوزخ سے تو کھے چھینانہیں

(حدائق بخشش حصه دوم ص ۹ ۴ نرید بک سال ٔلا ہور ) ٔ

اس کا جواب میہ ہے کہ میداعلی جفرت کا شعر ہے کوئی متین کلام نہیں ہے اور شعر میں خیال آرائی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پیشعر بہ طور تفاءل اور نیک فال ہے اور تیسرا جواب میہ ہے کہ بیشعر دعا کے معنی میں ہے بعنی اللہ تعالی رضاء کو جنت میں پہنچائے' پھرکوئی اعتراض ہیں ہے۔

ای طرح اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے:

خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست

جوبتوں پر ہے بہار چن آرائی دوست

( حدائق بخشش حصه اول ص ۲۰ نرید بک سٹال ٔ لا ہور )

یعنی جورسول الله ملتی المرا اور محب ہے وہ خلد کا نام بھی نہیں لے گا' اور اعلیٰ حضرت نے خلد کا نام لیا ہے فر مایا: خلد میں پہنچارضا پھر تھےکو کیا' تو کیااعلیٰ حضرت رسول اللہ ملق کیا ہم کے شیدااور محبّ نہیں ہیں!اس کا جواب یہ ہے کہاس شعر میں اعلیٰ حضرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جورسول الله ملی آیام کامحب اور شیدا ہے وہ مطلقاً جنت کا نام نہیں لے گا کیونکہ قرآن مجید اور احادیث میں جگہ جگہ جنت کا ذکر ہے اور جب قرآن مجیداورا حادیث کو پڑھا جائے گا تو جنت کا نام لیا جائے گا' اس لیے اعلیٰ حضرت کا اس شعر میں مطلب یہ ہے کہ جورسول اللہ ملتی ایک اور شیدا ہے وہ رسول اللہ ملتی اللہ اللہ عنت و جمال اور آپ کے انوار و تجلیات کے سامنے جنت تے حسن و جمال کا نام نہیں لے گا بلکہ آپ کے جمال جہاں آ راءاور آپ کے دل کش اور دل آ ویز چرے کود مکھ کر جنت کاحسن و جمال بھول جائے گا! اور اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِيهِ أَلَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيْتُ صديث بيان كى انهول نے كہا: ہميں شعبہ نے مديث بيان كى از سعید بن الی برده از والدخودُ وه بیان کرتے ہیں کہ میں مدینه منوره تَجِيءُ فَأَطْعِمُكَ سُوِيقًا وَّنَمُوا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ كَياتُومِن حضرت عبدالله بن سلام مِنْ للله سے ملا انہول نے كہا: كيا

٣٨١٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يشُعْبَةُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ آلَا

تم میرے گھر نہیں آتے کہ میں تمہیں ستو اور تھجور کھلاؤں اور تم میرے گھر داخل ہو پھر کہا: تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں سودی کاروبار بہت زیادہ ہے اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہواور وہ تمہیں تکوں کے تمضے یا جو کے گھے یا گھاس کے گھے کے برابر بھی کوئی ہر سے دیتو اس کو قبول نہ کرنا کیونکہ وہ سود ہے نضر 'ابوداؤ داور وھب نے از شعبہ گھر کا ذکر نہیں کیا۔

قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَابِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلِ حَقَّ فَاهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ اَوْحِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حِمْلَ قَتِّ فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًا وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَابُوْ دَاؤَدَ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ. [طرف الحديث: ٣٣٣] (السحيث كروايت يس الم بخارى مفرديس)

## مقروض سے مدید لینے کی شرعی حیثیت

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه كصة بين:

من منہ برواللہ بن سلام و من اللہ نے حضرت ابو ہریرہ و من اللہ کوجس گھر میں آنے کی دعوت دی تھی وہ بہت عظیم گھر تھا کیونکہ اس میں رسول اللہ طلق اللہ من اللہ موئے تھے اور جس ملک کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں سودی کاروبار بہت زیادہ ہے وہ ملک عراق

حضرت عبدالله بن سلام رضي الله كي مرويات

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال مين حضرت عبدالله بن سلام بني لله كي مرويات كا ذكر نهيل ہے۔

نی ملی آیم کا حضرت خدیجه رشخالله سے نکاح کرنا اور ان کی فضیلت ٢٠ - بَابُ تَزُوِيْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيْجَةً وَفَضَلِهَا رَضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهَا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه كصيم إين:

فوت ہوئی تھیں' اور وہ رمضان میں فوت ہوئی تھیں اور ان کو الحجو ن میں دفن کیا گیا۔

وہ ہوی یں اور دور رسی میں میں میں میں اللہ ملٹی آلیا ہم سے نکاح کیا تھا' ابن الکسی نے کہا ہے کہ ان کے پچا محرو

امام بیتی نے کہا ہے کہ ان کے والد خویلد نے ان کا رسول اللہ ملٹی آلیا ہم سے نکاح کیا تھا' ابن الکسی کے ان کا نکاح کیا تھا' امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے ان کا نکاح کیا تھا' اور امن مندہ نے کہا: ان کا نام ما لک تھا اور ابن مندہ نے کہا: زرارہ تھا' العسكرى نے کہا:

ابو حالہ بن النجاش بن زرارہ میسی سے ان کا نکاح تھا' الزبیر نے کہا: ان کا نام ما لک تھا اور ابن مندہ نے کہا: زرارہ تھا' العسكرى نے کہا:

ہمزت ابو حالہ ذمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے' ان سے پہلے حضرت خدیجہ کا نکاح عتیق بن عائم اولا دحضرت خدیجہ سے ہوئی ہے ہوا کے معالی دونوں کے بعد ان کا نکاح رسول اللہ ملٹی آئیل ہے ہوا اور اس میں کوئی اختلا ف نہیں ہے کہ آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ سے ہوئی ہے ہوا کے حضرت ابراہیم کے' امام ابن اسحاق نے کہا: حضرت قاسم مرشی انٹہ پیدا ہوئے اور ان بی سے آپ کی کئیت ابوالقاسم ہے اور الطاہر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اور اس میں فوت ہو گئے اور رہیں آپ کی بیٹیاں تو ان سب نے اسلام کا زمانہ پایا اور انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اس بیس حضرت خدیجہ رہی تھا تھے ہیں۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٣٨١\_٣٨١ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ هـ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

(حافظ ابن حجر نے رسول اللہ ملٹی کیا تھزت خدیجہ سے نکاح اور ان کی عمر وغیرہ کے متعلق وہی لکھا ہے جوہم علامہ عینی سے نقل کر چکے ہیں' تاہم انہوں نے حضرت خدیجہ کے فضائل میں حسب ذیل آثار نقل کئے ہیں۔سعیدی غفرلہ ) امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ وہ پہلی شخصیت ہیں جورسول اللہ ملٹی کیا کیان لائیں۔

امام پہتی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو بتایا کہ پیفر شتہ ہے 'پھر حضرت جرئیل نے زمین کو کھودا تو اس میں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا 'پھر حضرت جرئیل نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا 'سوآپ نے وضو کیا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے دور کعت نماز پڑھی 'اس نے آپ کو نبوت کی بشارت دی اور آپ کو (العلق: ۱) کی تعلیم دی 'پھر وہ چلے گئے 'پھر آپ جس درخت یا جس پھر کے پاس سے گزرتے وہ کہتا تھا: سلام علیک یا رسول اللہ! پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کو اس واقعہ کی خبر دی تو انہوں نے کہا: حضرت جبریل نے آپ کو جس طرح وضو کا طریقہ سکھایا تھا وہ طریقہ جھے بھی سکھا کیں 'پھر انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور کہا: میں گوائی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ بید حفرت خدیجہ کے اسلام لانے کی سب سے زیادہ صریح روایت ہے جس پر میں مطلع واہوں۔

ا مام واقدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بہت حسین اور بہت مرتبہ والے خاندان کی تھیں اُنہوں نے نبی ملٹی اُلہم کو بھری کے بازار میں تجارت کے لیے بھیجا اور آپ نے ان کو دومروں کی بہنست وگنا منافع دیا 'نفیسہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے ان کو اس کے ساتھ نکاح کا پیغام دے کر بھیجا' نبی ملٹی اُلہم نے ان کو قبول کرلیا' اس وقت آپ کی عمر پچپیں سال تھی اور حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولا دان سے ہوئی۔

امام واقدی نے نفیسہ کی بیروایت ذکر کی ہے کہ حضرت خدیجہ بہت معزز اور مال دارخاتون تھیں 'جب وہ بیوہ ہو گئیں تو قریش کا ہر سرداران سے نکاح کرنے کی تمنا کرتا تھا' پھر جب نبی مسل کی لئے ہم نے تجارت کے لیے سفر کیا اور غیر معمولی منافع لے کرآ ئے تو انہوں click on link for more books

نے آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت کی اور پھر انہوں نے آپ سے نکاح کرلیا۔

صیح بخاری اور سیح مسلم میں بیروایت ہے کہ رسول الله ملتائیلیلم نے حضرت خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی جس میں نهر کنڈے ہوں گے نہ شور ہوگا نہ تھ کا وٹ ہوگی۔ (صحیح ہخاری: ۳۸۲۰ محیح مسلم: ۲۴۳۲)

صیح بخاری میں حضرت علی منگاللہ ہے بیروایت ہے کہرسول الله مائی اللهم نے فرمایا: تمام عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں اور تمام عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہیں۔(صحح ابخاری:۳۸۱۵)

امام ابوزرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی آللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی آیا ہم نے فرمایا: میرے پاس حضرت جبرئیل آئے پس کہا: پیضد یجہ آپ کے پاس آئی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن میں طعام اور پانی ہے جب بیر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو ان کےرب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کریں ۔ (میح ابخاری: ۳۸۲)

یزید بن ہارون نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تو کہا: آپ جیسا سچا' دیانت دار اور عمدہ اخلاق والاميں نے کوئی نہيں ديکھا۔

دوسری روایت ہے کہ آپ کے حسن اخلاق اور صادق القول ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے پرراغب ہوئی ہوں'اور کہا گیا ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں۔

حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ رسول اللہ ملتی آلیم نے حضرت مریم اور حضرت خدیجہ دونوں کوافضل النساء فر مایا ہے ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ حضرت مریم گزشتہ زمانہ کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں اور حضرت خدیجہاں امت کی عورتوں میں سب سے افضل بير \_ (صحیح بخاری: ۳۴۳۲ صحیح مسلم: ۲۴۳۰)

نی مائی آیکی نے جتنی تعریف اور محسین حضرت خدیجہ رفیناللہ کی' کی ہے اور کسی زوجہ کی اتنی تعریف نہیں کی' حضرت عا کشہ رفیناللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله ملتی اللہ علیہ تک حضرت خدیجہ کی تعریف اور تحسین نہیں کرتے تھے گھر سے نہیں نکلتے تھے ایک دن آپ نے ان کا ذکر کیا تو مجھے نا گوار ہوا میں نے کہا: وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کواس سے انصل بیوی عطاء کر دی ہے تو آپ ناراض ہو گئے آپ نے فرمایا: اللہ کا اللہ تعالیٰ نے مجھاس سے بہتر بیوی نہیں عطاء کی جب سب لوگ كفر كرر ہے تھے تو وہ ا کیان لائیں اور جب سب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تو انہوں نے میری تصدیق کی اور جب سب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا تو انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی اور اللہ تعالی نے تمام ہو یوں میں مجھے صرف ان سے اولا دعطاء کی ۔حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں: پھر میں نے اپنے دل میں کہا: میں آئندہ بھی ان کی برائی نہیں کروں گی اس حدیث کوحافظ عبدالبرنے روایت کیا ہے۔

(منداحمة ٢٥ ص ١١٤)

تھے مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول الله ملتی آلم جب بمری ذبح کرتے تو فرماتے: خدیجہ کی مہیلیوں کے پاس ال كا گوشت بهيجو\_ (صحيح بخاري: ١٠٠٣، صحيح مسلم: ٢٣٣٣)

ا مام واقدی نے بیان کیا ہے کہ تین (۳) رمضان کوحضرت خدیجہ کی وفات ہوئی'اس وقت ان کی عمر پینسٹھ (۲۵) سال تھی'ان کو قون میں وفن کیا گیا' نبی ملٹی آیکی اس کی قبر میں اتر ہے اس وقت تک نماز جناز ہ فرض نہیں ہو کی تھی اور نہ پانچ نمازیں فرض ہو کی تھیں' ان کی و فات معراج سے پہلے ہو کی تھی۔ (الاصابة ج۸ص ۱۰۳-۱۰۰،ملخصا 'دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ ھ)

#### حضرت خدیجه رفخالله کی پہلے دوشو ہروں سے اولا د

علامه عز الدين ابن الاثير ابوالحن على بن محد الجزري التوفي • ٦٣ ه لكھتے ہيں:

حضرت خدیجہ رضی اللہ علی اللہ ملی آئیلیم سے نکاح کرنے سے پہلے جب وہ کنواری تھیں تو انہوں نے عتیق بن عابد سے نکاح کیا' پھران کی وفات کے بعد ابوھالہ النباش بن زارہ سے نکاح کیا' عتیق بن عابد سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ھند بنت عتیق تھا' پھراس کے بعدانہوں نے ابوھالہ مالک بن النباش سے نکاح کیا'اس سے ان کی ایک بیٹی ھند بنت ابی ھالہ پیدا ہوئی اور ایک بیٹا ھالہ بن ابی ھالہ پیدا ہوا' پس ھند بنت عتیق اور ھند اور ھالہ ابو ھالہ کے دو بیٹے' یہ سب حضرت خدیجہ کی جورسول اللّٰہ مُلَّئَ الْبُهُم سے اولا دہوئی ان کے (مال شریک) بھائی بہن ہیں۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ ملتی اللہ است نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی' اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (اسدالغابة ج2ص ٨١ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ هـ)

محمد بن حزم متوفى ٢٥٦ ه ن لكها ہے كه حضرت خدىجه كا ابوهاله سے حارث نام كا ایک اور بیٹا بھی تھا'وہ لكھتے ہیں: حارث بن ابی ھالہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ رکن یمانی کے نیچے اللہ عز وجل کی راہ میں سب سے پہلے شہید کئے گئے تھے۔ (جمهر ةانساب العرب ص ٢١٠ ' دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢٨ هـ)

حافظ شهاب الدين احمر بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ ه لكهت بين:

الحارث بن ابی ھالہ میدھند بن ابی ھالہ کے بھائی ہیں اور نبی ملق کیا ہے لے یا لک ہیں۔

ابن الکلسی اورا بن حزم نے ذکر کیا ہے کہ بیدوہ پہلے مخص ہیں جن کورکن یمانی کے پنچے اللہ کے راستہ میں شہید کیا گیا۔

العسكري نے '' الاوائل'' ميں لکھا ہے كہ جب نبي ملتَّ اللَّهِم كو بيتھم ديا گيا كه آپ الله تعالیٰ كے دين كا به آواز بلنداعلان كريں تو

آب نے مجدحرام میں کھڑے ہوکراعلان کیا' کہو:''لااللہ الااللہ''تم کامیاب ہوجاؤ کے۔ (منداح جسم ۲۹۳)

تو لوگ آ ب کی طرف جھیئے "آ پ کی بلند آ واز آ پ کے اہل تک پینی تو حضرت حارث بن ابی صاله آ پ کے پاس آ ئے انہوں

نے خالفین سے مقابلہ کیا، مشرکین نے ان پرحملہ کر کے ان کوشہید کردیا اور بیاسلام کے راستہ میں سب سے پہلے شہید تھے۔

الفتوح میں سھل بن یوسف نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان بن مطعون نے کہا: جب حضرت حارث بن ابی ھالہ کوشہید کیا گیااس وقت مکہ میں ہم چالیس مرد تھے تو نبی ملتی کیا ہم کو وصیت کی۔

(الاصابةج اص ۲۹۲ وارالکتب العلميهٔ بيروت ۱۵ ۱۳ ه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محد نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں عبدۃ نے خبر دی از ہشام بن عروہ از والدخود ' انہوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی دیخانشہ سے سنا'وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتاليكم كوية فرمات موك سناب (ح) اور مجصے صدقه نے حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدة نے خردی از ہشام بن عروہ از والدخودُ انہوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا از حضرت ٣٨١٥ - حَدَّ تَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَام بْن عُرُوةَ عَنْ ٱبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (ح) وَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ ٱخْبَرَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ ٱبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ عَنْ عَلِيٍّ زَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ نِسَائِهَا على والنَّيْنَ ماز نبى ملتَّ اللَّهُمُ آب نے فر مایا: تمام عورتوں میں افضل مریم ہیں اور تمام عورتوں میں افضل خدیجہ ہیں۔

مَرْيَمُ وَخَيْرٌ نِسَائِهَا خَدِيْجَةٌ.

اں مدیث کی شرح 'صحیح البخاری:۳۳۳۲ میں گز رچکی ہے۔ حضرت مریم اور حضرت خدیجہ رشخاللہ دونوں کے افضل ہونے کامحمل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

پہلے جملہ میں جوارشاد ہے کہ تمام عورتوں سے افضل حضرت مریم ہیں اس سے مرادان کی امت اوران کے زمانہ کی عورتیں ہیں اور دوسرے جملہ میں جو ارشاد ہے تمام عورتوں سے افضل حضرت خدیجہ رشخاللہ ہیں اس سے مراد حضرت خدیجہ کے زمانہ کی عورتیں ہیں۔(عمرة القاری ۱۶۲ ص ۳۸۳ وارالکتب العلمیہ 'بیروٹ' ۱۳۲۱ھ)

يَن ٣٨١٦ - حَدَّقَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَاةٍ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ هَلَكَتُ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِى وَسَلَّمَ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ هَلَكَتُ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِى وَسَلَّمَ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ هَلَكَتُ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِى لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُ لَهُ يَذْكُوهَا وَامْرَهُ اللَّهُ اَنْ يَتَبَرِّهَا بَيْتِ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُ لَهُ يَذْكُوهَا وَامْرَهُ اللَّهُ اَنْ يَتَبَرِّهَا بِيَتِ مِنْ قَصِبٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهُدِى فِي خَلَالِلهَا مِنْهَا مَايَسَعُهُنَ .

[اطراف الحديث: ۲۰۱۷\_۳۸۱۸\_۳۸۱۸]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی انہوں نے ہما: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی انہوں نے ہما: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میری طرف هشام نے لکھا از والدخود از حفرت عائشہ رہی انہوں نے بیان کیا: مجھے نبی ملتی آلیا کم کسی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت ہمی حضرت خدیجہ رہی اللہ پر آئی مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی کی کیونکہ میں آپ سے اکثر ان کا ذکر سنی تھی اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ تھم دیا کہ آپ ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دیں جو کھو کھلے موتیوں کا بنا ہوا ہوا ہے اور جب آپ کوئی بکری ذری کرتے تو ان کی سہیلیوں کو اس

کے گوشت میں سے بھیجے جوان کے لیے کافی ہوتا۔

# غیرت کامعنی اور حضرت عائشہ رہی اللہ کے غیرت کرنے کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه كيصة بين:

اس حدیث میں غیرت کا لفظ ہے' غیرت کامعنی ہے: حمیت' رقابت اور تعصب' جب کی شخص کو دوسر سے شدید محبت ہواور
کوئی دوسرا بھی اس محبت میں شریک ہوجائے تو وہ اس کو برااور ناگوارلگتا ہے اور وہ اس کی مخالفت کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے رقیب
کے ساتھ سلوک کرتا ہے' اس کو کہتے ہیں کہ فلال شخص فلال سے غیرت کرتا ہے' عموماً ایک سوکن دوسری سوکن سے جلتی ہے اور غیرت
کرتی ہے' از واج مطہرات کا مرتبہ خصوصاً حضرت عاکشہ رہی انتہ کا مقام عام عورتوں سے بہت بلندتھا اور ان کے نفوس کینہ اور حسد سے
پاکیزہ ہے لیکن پھر بھی بشری تقاضے سے حضرت عاکشہ کو بیا چھا نہیں لگتا تھا کہ دسول اللہ ملتہ اللہ بھا ان کے سامنے کسی اور زوجہ کی تعریف
کریں' اسی چیز کو انہوں نے اپنی غیرت سے تعبیر فرمایا ہے۔

کہ جھے ہے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی' اس میں بیدا شارہ ہے کہا گروہ زندہ ہوتیں تو حضرت عائشہ کوان پر زیادہ غیرت آتی اور رسول الله ملتی کیا آخ کا ان کی زیادہ تعریف کرناان کواور زیادہ برالگتا۔

اس مدیث میں قصب کالفظ ہے اس کامعنی ہے: کھو کھلے موتی۔

حفرت ابو ہریرہ رہنگآللہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! قصب کے گھر کا کیامعنی ہے؟ آپ نے فرمایا: کھو کھلے موتیوں کا گھر' یعنی وہ موتی جواندر سے خالی ہوں۔

#### حضرت خدیجه رخیالله کے گھر کی فضیلت

ابوالقاسم بن مطیر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت فاطمہ رہنی اللہ سیدۃ نساء العلمین سے روایت کی ہے کہ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! میری ماں حضرت خدیجہ کہاں ہیں؟ آپ نے فر مایا: وہ کھو کھلے موتیوں کے گھر میں ہیں جس میں نہ کوئی لغو بات ہوتی ہے اور نہ تھکاوٹ اور وہ گھر جضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے گھر وں کے درمیان میں ہے ٔ حضرت فاطمہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیاوہ ان موتیوں سے ہے؟ آپ نے فر مایا: نہیں وہ موتی لوگو اور یا قوت میں پروئے ہوئے ہیں۔

علامہ عینی نے کہا: چونکہ حضرت خدیجہ تمام مردول اور عور توں سے پہلے ایمان لائی تھیں اس لیے ان کو جزاء میں میمل دیا گیا'اگر تم مرتبہ اس محف کا ہے جس کو جنت تم بیسوال کرو کہ ان کو کیسے ایک گھر کی بشارت دی گئی حالا نکہ سنن تر ندی میں ہے کہ جنت میں کم از کم مرتبہ اس شخص کا ہے جس کو جنت میں ہم از کم مرتبہ اس شخص کا ہے جس کو جنت میں ہزارسال کی مسافت کی جگہ دی جائے گی؟ اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے جودیگر اجرتیار کرر کھے ہیں بیگھران سے زائد ہوگا۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہاں حدیث میں گھر سے مراد کل ہے۔ (عمرة القاری ۱۲ ص۳۸۳۔۳۸۳ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۴۱ھ) حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ اور دیگر از واج کے درمیان فضیلت میں مالکی علماء کا موقف علامہ ذر ہونی مالکی متونی ۷۸ سالھ لکھتے ہیں:

ا مام بکی نے کہا ہے کہ ہمارا مختار اور ہمارا وین میر ہے کہ بے شک حضرت فاطمہ افضل ہیں' پھر حضرت خدیجہ ہیں' پھر حضرت عائشہ ہیں۔

علامہ ذر ہونی لکھتے ہیں کہ تمام محققین کا یہی موقف ہے اور اس کے خلاف کی طرف انتفات نہ کیا جائے' نیز علامہ بکی نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے بعد تمام ازواج مطہرات فضیلت میں مساوی ہیں اور وہ باتی تمام عور توں سے افضل ہیں۔

(الفجرالبالطع ج٩ ص٢٦١ ، مكتبه الرشد ٠ ١٣١٠ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حمید بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حمید بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی از حضام بن عروہ از والدخود از حضرت عائشہ رحیٰنائڈ وہ فر ماتی ہیں کہ بجھے حضرت خدیجہ پر جتنی غیرت آتی تھی اتی غیرت اور کسی عورت پر بہیں آتی تھی کیونکہ رسول اللہ ملتی اللہ ان کا بہت ذکر کرتے تھے بر بہیں آتی تھی کیونکہ رسول اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی وقات کے تین سال بعد رسول اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ علی وقات کے تین سال بعد رسول اللہ ملتی اللہ علی وقات کے تین سال بعد رسول اللہ ملتی وقتی دیا تھا یا حضرت کیا تھا اور آپ کے رب عزوجل نے آپ کو حکم دیا تھا یا حضرت

٣٨١٧ - حَدَثْنَا قُدتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبِيدِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبِيدِ الرَّحْمِنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى الْمُواَةِ مَاغِرْتُ عَلَى الْمُواَةِ مَاغِرْتُ عَلَى اللهِ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ مِنْ كَثُرةٍ فِي حَرْرَتُ عَلَى اللهِ مَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا قَالَتْ وَتَزَوَّ جَلَّ اَوْ جَبُرِيلٌ عَلَيْهِ بِشَدِينَ وَامَرَهُ رَبُّكُ عَزَّوَجَلَّ اَوْ جَبُرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ قَصَبٍ.

click on link for more books

جبرئیل عالیہلا کے کہوہ ان کو جنت میں کھو کھلے موتیوں کے محل کی

بشارت دیں۔

اس مدیث کی شرح کے لیے اس سے پہلی صدیث سیح ابنجاری: ۳۸۱۲ کا مطالعہ فر مائیں۔

٣٨١٨ - حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَسَن حَدَّثَنَا آبى حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَام عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنَّهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى آحَدٍ مِّنْ يِّسَاءِ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَايْتُهَا وَلٰكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ ذِكْ رَهَا وَرُبُمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبُعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرْبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَاهٌ إِلَّا خَدِيْجَةٌ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتُ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمر بن محمد بن حسن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں حفص نے حديث بيان كى ازهشام از والد خود از حضرت عا کشہ رضی اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی من اللہ اللہ م کی از واج میں ہے کسی پراتنی غیرت نہیں کی' جنتنی میں نے حضرت خدیجہ رضاللہ پر غیرت کی ہے میں نے ان کو دیکھانہیں ہے لیکن نی ملتی این کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے اور بعض اوقات آپ کمری ذبح کرتے' پھراس کے اعضاء کا شخے' پھرحضرت خدیجہ کی سہیلیوں کواس کا گوشت بھیجتے 'اور بعض اوقات میں آپ ہے کہتی: گویا کہ آپ کے نزدیک حضرت خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے تو آپ فرماتے: وہ الی تھیں' وہ الی تھیں اور ان ہی ہے میری تمام اولا دہوئی ہے۔

اس مدیث کی شرح کے لیے تھے ابخاری:۳۸۱۲ کامطالعہ کریں۔

#### حفرت خدیجه کاحسن سیرت

اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ملز ویکٹیم نے فر مایا: حضرت خدیجہ الی تھیں اور الی تھیں بعنی وہ بہت عالمہ اور فاضلتھیں اور الله سے بہت ڈرنے والی تھیں یا اس کامعنی یہ ہے کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کررہے تھے اور انہوں نے اس وتت میری تقدیق کی جب سب میری تکذیب کررے تھے اور انہوں نے اس وقت اینے مال سے میری مدو کی جب سب مجھے مال ہے محروم کررہے تھے انہوں نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی اور ہرمشکل کے موقع پرمیری مدد کی اور آپ نے فرمایا: میری تمام ادلا دان سے ہے کیعنی سوا حضرت ابراہیم کے کیونکہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رہنی کاللہ سے پیدا ہوئے۔

علامہ نو وی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ عہد پورا کرنا جا ہے اور بیوی سے محبت اور اس کے احتر ام کو باقی رکھنا چاہئے اور بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہئے خواہ بیوی زندہ ہویا فوت ہو چکی ہو۔

نَعُمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبِ لَّاصَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

٣٨١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ الله عارى روايت كرتے ہيں: كرميں مسدو نے حديث قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بن أبي أوْفي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى بيان كَ أنهول نه كما: بمين يَحلُ ف حديث بيان كي از اساعيل، عَنْهُمَا بَشَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيْجَةَ قَالَ انهوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اونی رضی الله ے کہا کہ کیا نبی ملٹ اللہ کے خضرت خدیجہ کو بشارت دی تھی؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے ان کو کھو کھلے موتیوں کے اس گھر کی بشارت

دى جس ميں نەشور ہوگا نەتھكاوٹ ہوگى \_

اں مدیث کی شرح المجاری: ۱۷۹۲ ، گزر چی ہے۔ حضرت خدیجہ کو جنت میں برسکون گھراس لیے دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے زندگی میں نبی ملتی اللہ کوسکون پہنچایا تھا

نبی من ایران کی دعفرت خدیجه رفتاند کویه بشارت اس لیے دی تھی که جب آپ نے ان کوابیان کی دعوت دی تو وہ فورا ایمان کے آئیں اور ایسانہیں کیا جیسا کہ بیویاں شوہر کی بات مانے میں تاخیر کرتی ہیں اور شوہر بار بار کہہ کر شور کرتا ہے انہوں نے بھی نی منظم آئی منظم کی نافر مانی نہیں کی بھی آپ کو مشقت اور تھکاوٹ میں نہیں ڈالا اس لیے ان کو جنت میں ایسا گھر دیا جائے گا جس میں نہور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی نبلکہ انہوں نے آپ سے ہر مشقت اور تھکاوٹ کو زائل کیا اور ہر وحشت میں آپ کی فراری کی اور آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان کیا اور ہر مرحلہ میں اپنے مال سے آپ کی مدد کی۔

٣٨٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِى ذُرْعَةً عن آبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِه خَدِيْجَةٌ قَدْ آتَتُ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِذَامٌ آوُطَعَامٌ آوُ شَرَابٌ فَإِذَا هِى آتَتُكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِذَامٌ آوُطَعَامٌ آوُ شَرَابٌ فَإِذَا هِى آتَتُكَ فَاقَرَا عَلَيْهِ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِيْ وَبَشِرْهَا بِبَيْتٍ فَى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَاصَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ

[طرف الحديث: ٤٩٧٤] (صيح مسلم: ٢٣٣٢) القر لمسلسل: ١١٦٤)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کہ انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن فضیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن فضیل نے حدیث بیان کی از تمارة از ابی زرعداز حفرت ابو ہریرہ رشخالا نے اور کہا: یا رسول اللہ! کہ نبی ملتی لیا ہے پاس حفرت جبر ئیل آئے اور کہا: یا رسول اللہ! یہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس برتن میں سالن یا طعام یا پانی لے کر یہ جس میں نبی جب بیہ آپ کے پاس آئیس تو آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کریں اور ان کو جنت میں کھو کھے موتول کے ایسے گھرکی بشارت دیں جس میں شور جنت میں کھو کھے موتول کے ایسے گھرکی بشارت دیں جس میں شور ہوگی۔

#### حضرت خديجه وعنالله كي فنهم وفراست

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى متونى ٨٥٥ ه لكهة بين:

— جس کوسلام کیا جاتا ہے اس کوضرر سے سلامت رہنے کی دعادی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہاس کو دعا دی جائے 'اور حضرت خدیجہ رفیجائلہ کے اس جواب سے ان کی فہم وفر است اور قوت اداراک اور ذبانت اور فطانت کا بتا چلتا ہے۔

٣٨٢١ - وقَالَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ خَلِيلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِينُ بَنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ إِسْتَأَذَنَتُ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ الْحُتُ خَدِيْجَةَ عَالَمُ بِنْتُ خُويْلِدٍ الْحُتُ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَفَ اسْتِنَذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَفَ اسْتِنَذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَفَ اسْتِنَذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرُفَ اسْتِنَذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَاللّهُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزً مِنْ عَجُورًا مِنْ عَجُورًا مِنْ عَبُورًا مِنْ عَبْورًا مِنْ اللّهُ مُولًا اللّهُ خَيْرًا مِنْهَا.

(صيح مسلم: ٢٢٣٣) القم أسلسل: ١٤١٢)

ن آپ کواس سے بہتر بدل عطاء فرمادیا ہے۔ حضرت عائشہ کے حضرت خدیجہ کو بوڑھی اور پیچکے ہوئے جبڑوں والی کہنے پر نبی ملٹی ایکٹی کا سکوت کرنا کیا ان کی افضلیت پر دلیل ہے؟

علامه بدرالدين محمود بن احد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں مذکور ہے: ھالہ بنت خویلد نے آپ سے ملنے کی اجازت طلب کی ۔حضرت ھالہ رہن اللہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئ تھیں کیونکہ بیدواقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔

اس میں ندکور ہے کہ آپ نے بیسمجھا کہ حضرت خدیجہ آئی ہیں۔ بینی آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا یا د آگیا کیونکہ ان کی آ واز حضرت خدیجہ کی آ واز کے مشابہ تھی۔

علامه عینی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ حضرت عا کشہ کی اس بات پر نبی ملتہ کیلیٹم کا خاموش رہنا حضرت عا کشہ کے حضرت خدیجہ عنمالہ سے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے' کیونکہ امام احمد اور امام طبر انی کی روایت میں نبی ملتی کیا آئی سے حضرت عا مُشرکی اس بات کار د رشی اللہ سے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے' کیونکہ امام احمد اور امام طبر انی کی روایت میں نبی ملتی کیا آئی سے حضرت عا مُشرکی اس بات کار د فر مایا' آپ ناراض ہوئے اور ان کو ملامت کی حتیٰ کہ حضرت عائشہ نے کہا: اس ذات کی مشم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! آ ئنده میں حضرت خدیجه کا خیر کے سوا ذکر نہیں کرول گی ۔ (عمرة القاری ج۱۷ ص ۳۸۸ وارالکتب العلمیه 'بیروت'۱۳۲۱ هـ)

علامه مینی نے جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ بہ ہے: حضرت عائشہ رہی اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مائٹ کیلیا تم جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف کرتے اور اچھی تعریف کرتے' حضرت عائشہ نے کہا: ایک دن مجھےاس پرغیرت آئی (اوران کی تعریف نا گوار ہوئی )' پس میں نے کہا: آپ اس سرخ جبڑوں والی کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور تحقیق میر ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے اس سے بہتر بدل عطافر مایا ہے آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے اس سے بہتر بدل عطاء نہیں فرمایا' جب سب لوگ میراا نکار کررہے تھے اس وقت وہ ایمان لائیں' اور جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھاس وقت انہوں نے میری تقیدیق کی اور جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا'اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری مم خواری کی اور جب ( دیگر ) بیویوں نے مجھے اولا د سے محروم کیا اس وقت الله عز وجل نے مجھے ان سے اولا دعطاء کی۔ ( یعنی حضرت ایرائیم کے سوا)۔ (منداحدج ۲ ص ۱۱۸ ـ ۱۱۲ ، طبع قدیم منداحد: ۲۳۸۹۳ ـ ۱۳۵۳ ص ۳۵۷ ، موسسة الرسالة أبيروت)

امامطرانی کی روایت میں بداضا فدے:

ا یک دن مجھے جلا ہے نے ابھارا تو میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کے بدلہ میں آپ کو بہتریوی عطافر مادی ہے تو میں نے غضب دور كردياتومن تاحيات ان كابرائي سے ذكر نہيں كرول گي \_ (أجم الكبيرللطمراني:٢١٠٢ - ج٣٣ص ١١٠ واراحياء التراث العربي بيروت) حافظ البیتی نے کہا ہے کہ امام طرانی کی اسانید حسنہ ہیں اور امام احمد کی سند بھی حسن ہے (مجمع الزوائدج وص ۲۲۳)

حافظ شعیب الارتؤط نے کہا ہے: امام احمد کی حدیث میچ ہے اور اس کی متابعات حسن ہیں ہاں متابعات میں مجالد بن سعید قوی نہیں ہے اور اس کے باقی رجال ثقنہ ہیں' بخاری اور مسلم کے رجال ہیں۔ (عاشیہ منداحمہ ج۲ص ۱۱۸ موسسة الرسالة 'بیروت)

كاذكر

٢١ - بَابُ ذِكْرِ جَرِيَوِ بَنِ عَبْدِ مَعْ مَنْ مَعْ الله الجلي رشالله اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ

ان کا نام ہے: جریر بن عبداللہ بن جابر بن مالک بن نفر بن نغلبہ بن جشم بن عوف البحلی 'یہ بجیلہ بنت صعب کی طرف نسبت ہے' ان کی کنیت ابوعمرو نے بیکوفہ میں رہتے تھے کھر قرقیسیا میں رہے اور وہیں اکیاون (۵۱) ہجری میں ان کی وفات ہو گئ پر سردار تھے ' ملیح رنگ کے تنفی طویل القامت تنے اور حسین وجمیل تنفی جب بیر رسول الله الله الله الله الله علی اس آئے تو آپ ان کی تکریم کرتے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور فرمائے: جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آئے تو تم اس کی تکریم کرواس صدیث کوامام طبرانی نے قیس ہےروایت کیا ہے۔ (عمرة القاری ج١٦ ص ٣٨٨) وار الكتب العلمية بيروت ٢١١١ اله)

میں کہتا ہوں کہ علامہ مینی نے اس حدیث کی تلخیص کی ہے مکمل حدیث حسب ذیل ہے:

میں۔ حضرت جربر بن عبداللہ البجلی مِنْ آللہ بیان کرتے ہیں کہوہ نبی مُنْ آلِکُم کے پاس آئے اور اس وقت اس گھر میں لوگوں کا رش تھا' رے مور دروازہ پر کھڑے ہو گئے 'بی ملی اللہ اللہ اللہ اللہ اور بائیں طرف دیکھا تو آپ نے کوئی (خالی) جگہ نہیں دیکھی تو دروازہ پر کھڑے ہوگئے 'بیل دیکھی تو دروازہ پر کھڑے ہوں۔ دروازہ پر کھڑے ہوں میں دیکھی تو

نی مُنْ آئِر نے اپنی جا در لے کراس کو لپیٹا' پھران کی طرف اس کو پھینک دیا' پھر فر مایا:تم اس پر بیٹھ جاؤ' حضرت جریر نے اس جا در کو کڑا' پس اس کو (اپنے جسم کے ساتھ ) جمٹایا اور اس کو بوسا دیا' پھروہ جا در نبی ملٹی آیا تیم کی طرف کوٹا دی' پھریہ دعا دی: یارسول اللہ! جس طرح آپ نے میری تکریم کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تکریم کرے تب نبی ملٹ کیا کم نے فرمایا: جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آئے تو تم اس كى تكريم كرو\_ (معجم الاوسط للطمر اني: ٥٢٥٧ من ١٣٥٣ مكتبه المعارف رياض ١٥٣٥ه)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متو في ٩٣ ٨ هه لكھتے ہيں:

حضرت جرریانے کہا: میں رسول الله ملت الله علی وفات ہے جالیس دن پہلے اسلام لایا تھا' بیدامام ابن اسحاق کی روایت ہے اور سیح نہیں ہے کیونکہ امام بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول الله ملٹی کیا تم نے ان سے فرمایا: اے جریر! لوگوں کو خاموش کرؤ اور بیہ حِة الوداع كاواقعه ہے۔الحدیث۔(صحح ابخاری:۱۳۱،صحح مسلم: ۹۵)

اور حافظ ابن عبد البرنے كہا ہے كہ جب وہ ايك وفد ميں رسول الله ملي الله عليه كے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: تمہارے پاس يمن کارب سے افضل شخص آئے گا گویا کہ اس کے چیرے کوفر شتہ نے چھوا ہے ، پھر حفرت جریر آئے۔

(المستدرك: ١٠٥٣ ، جاص ۴۲۲ ، صحيح ابن حبان: ١٩٩٩ ، ج١١ص ١٧٣)

اور حضرت عمر بن الخطاب رضی الله بیر کہتے تھے کہ جریر بن عبداللہ اس امت کے پوسف ہیں' وہ اپنی قوم کے سردار اور مقتدیٰ ہیں' حضرت عمر نے ایک دفعہ مجلس میں بد بومحسوس کی تو حضرت عمر نے کہا: جس تخص نے بیگندی ہوا چھوڑی ہے وہ اٹھے اور جا کروضو کرے تو حفرت جریر نے کہا: ہم سب اٹھ کر وضو کرتے ہیں' (حفرت جریر نے اس مخص کا بردہ رکھا)' حفرت عمر نے کہا: اے جریر! تم جاہلیت اور اسلام دونوں میں سردار ہو۔حضرت جربر حضرت علی رضی اللہ کے اصحاب میں سے تھے اور ان ہی کو حضرت علی رضی اللہ نے حضرت معاویه رضی الله کی طرف بھیجا تھا۔ (الکوٹر الجاری جے ص ۵۵۸ ' داراحیاء التر اث العربی بیروت ۴۲۹ هـ)

علامه محمد الفضل بن الفاطمي الشبيبي الزرهوني المالكي التوني ١٨ ١١ ه لكهت بين:

حضرت جرير بن عبدالله نبي ملتَّ اللَّهِ كي وفات سے تقريباً تين مهينے پہلے اسلام لائے تھے بيہ بہت حسين وجميل تھے اور اکياون (٥١) ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔(الفجرالساطع علی العجے الجامع جوم ۱۲۹٬ مکتبہار شدریاض٬۳۳۰ھ)

علامه مینی نے لکھا ہے کہ بچے یہ ہے کہ حضرت جریر وفو د کے سال اسلام لائے تھے اور بینویا دس ججری کا واقعہ ہے۔

﴿ (عدة القاري ج١٦ ص ٣٨٨ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق واسطی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی از بیان از قیں انہوں نے کہا: میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللد و الله من الله من اسلام لا با مول رسول الله ملتَّة لِللم مجھ سے اوجھل نہیں ہوئے اور جب بھی آ ب مجھے و مکھتے تھے تو بنتے تھے۔ ٣٨٢٢ - حَدَّثُنَا إِسْ حَقُّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيْرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَاحِجَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَ'انِي إِلَّا ضحك

اں مدیث کی شرح معیم ابناری: ۳۰۳ میں گزر چک ہے۔ ٣٨٢٣ - وَعَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

اور از قیس از حضرت جربر بن عبدالله رسی کشدروایت ہے: وہ

كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتَ يُّقَالُ لَهُ ذُوالْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ذُوالْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي يُقَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ اَنْتَ مُرِيْحِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ اَنْتَ مُرِيْحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفُرْتُ اللهِ فِي خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِّنُ اَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْ الْحَمْسَ.

بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جا ہلیت میں ایک بیت تھا، جس کو ذوالخلصہ کہا جاتا تھا اسے الکعبۃ الیمانیہ یا الکعبۃ الشامیہ بھی کہا جاتا تھا، تو مجھے دی الخلصۃ سے راحت دلانے والے ہو! تو میں انجس کے ایک سو بچاس گھوڑ سے سواروں سے اس کی طرف روانہ ہوا ، ہم نے اس بیت کو منہدم کر دیا اور جو لوگ اس کے پاس تھے ان کوتل کر دیا ، پھر ہم آپ کے پاس آئے اور آپ کواس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور احمس کے لیے اور احمس کے لیے اور احمس کے لیے اور آپ کواس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور احمس کے لیے اور آپ کواس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور احمس کے لیے

اں مدیث کی شرح محیح ابنجاری: ۲۰ ۳ میں گزر چکی ہے۔

اس مدیث کی اس باب کے ساتھ اس طرح مطابقت ہے کہ اس مدیث میں حضرت جریر رضی آللہ کی بیفسیلت ہے کہ آپ نے حضرت جریر علی آللہ کی اور آخمس کے لیے دعا کی۔ آخمس ایک قبیلہ کا نام ہے۔

دعا کی نہ

بعبه شاميه كي تحقيق

اس حدیث میں مذکور ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بیت تھا جس کو الکعبۃ الیمانیہ یا الکعبۃ الشامیہ کہا جاتا تھا علامہ عنی لکھتے ہیں:
میٹھم کا بیت تھا اور یمن میں تھا اور اس میں ایک بت تھا جس کو خلصۃ کہا جاتا تھا۔ علامہ نو وی نے کہا ہے: اس میں بیاشکال ہے کہ وہ
اس کو فقط کعبہ بمانیہ کہتے تھے اور رہا کعبہ شامیہ تو وہ کعبہ مکر مہ ہے جو مکہ میں ہے (اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرمائے) اور وہ ان دونوں
کے درمیان وصف کے ساتھ تمیز کے لیے فرق کرتے تھے قاضی عیاض نے کہا کہ شامیہ کا لفظ راوی کی غلطی ہے اور تھے یہ ہے کہ اس کو حذف کر دیا جائے اور علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں جو بیت کا ذکر ہے وہ بت کا بیت تھا اور اس بت کے بیت کو وہ کعب
مذف کر دیا جائے اور علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں جو بیت کا ذکر ہے وہ بت کا بیت تھا اور اس بت کے بیت کو وہ کعب
مانیہ اور شامیہ کہتے تھے اور یہ غلط نہیں ہے 'لہٰڈ اس میں تاویل کی ضرورت ہے نہ اس کوحذف کرنے کی ضرورت ہے۔

(عمرة القاري ج١٦ ص ٨٩ م) وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ ١١ هـ)

#### حضرت جربر بن عبدالله رشي تله كي مرويات

ما فظ منى الدين احمر بن عبدالله الخزرجي المتوفى ٩٢٣ ه كلصترين:

حفزت جریر بن عبداللہ سے ایک سو(۱۰۰) احادیث مروی ہیں جن میں سے امام بخاری ادر امام سلم آٹھ (۸) حدیثوں پر متفق ہیں' امام بخاری ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں اور امام سلم چھ (۲) احادیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال جام ۱۸۱ وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ه) حضرت حذيف بن اليمان العبسى رشى الله

٢٢ - بَابُ ذِكْرِ حُذَيْفَةَ بَنِ الْيَمَانِ الْعَبَسِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

علامه بدرالدين بن محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه لكمت بين:

حذیفہ بن الیمان: یمان ان کے والد کالقب ہے ان کا اصل نام حسل یا حسیل بن جابر ہے ان کورسول اللہ ملی اللہ ملی کاراز دار کہا جاتا ہے بیخود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں ان کے والد کوغز وہ احد کے دن مسلمانوں نے رش میں غلط نہی سے قل کر click on link for more books

۔ رما تھا' حضرت حذیفیہ رخیاً کنڈ کوحضرت عمر رخیاً کنڈ نے مدائن کا امیر مقرر کیا تھا' بیکوفیہ میں رہتے تھے اور حضرت عثمان رخیا آللہ کی شہادت کے ع لیس دن بعد فوت ہو گئے تھے حافظ ذہبی نے کہا ہے کہ بید مشق میں فوت ہوئے تھے امام بخاری نے حضرت عمار رسی آللہ کے مناقب میں ان کا بھی ذکر کیا ہے ان کو جوالعبسی کہا جا تا ہے سیس بن بغیض کی طرف نسبت ہے۔

(عدة القاري ج١٦ ص ٣٨٩ ورالكتب العلمية بيروت ٢٣١ هـ)

علامه احمد بن اساعيل كوراني حنفي متو في ٩٣ ٨ هه لكھتے ہيں:

حضرت حذیفہ بن الیمان معظم اور اکا برصحابہ میں ہے ہیں بیرسول الله الله الله الله کے ان رازوں پرمطلع تھے جن پرکوئی اور مطلع نہیں تھا۔ سیجے مسلم میں بیرحدیث ہے کہ رسول اللہ ملٹی کیا تم ان کو قیامت قائم ہونے تک کے واقعات کی خبر دی تھی۔

(الكوثر الجاري ج ٢ ص ٣٥ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٩ ١٣٢ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اساعیل بن فلیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلمۃ بن رجاء نے خروی از هشام بن عروه از والدخود از حضرت عا ئشه رضي الله وه بيان كرتى بين كه جب غزوه احد كا دن تفاتو مشركين كوصاف شكست بهو كئ تقي يس ابلیس نے چلا کر کہا: اے اللہ کے بندو! پیچے والوں ( کو قل کرو) تو اگلی صفوں کے مسلمان بچھلی صفوں والوں پرٹوٹ بڑے پس مسلمان تلواروں سے ان برحملہ کرنے لگئ حضرت حذیفہ نے دیکھا تو وہاں ان کے والد تھے ہی انہوں نے بلندآ واز سے نداکی: اے الله کے بندو! میمیرے والد ہیں میمرے والد ہیں مضرت عاکشہ نے بتایا: مسلمان قال سے بالکل نہیں رکے حتی کہ انہوں نے حضرت حذیفہ کے والد کو بھی قتل کر دیا' حضرت حذیفہ نے کہا: اللہ تعالی تہاری مغفرت کرے مشام نے بتایا کہ میرے والد (عروه) نے کہا: پس اللہ کی قتم ! حضرت حذیفہ اپنی بقیہ زندگی میں مسلسل میہ دعا کرتے رہے (کہ اللہ ان کی مغفرت کرے) حتیٰ کہ وہ اپنے الله عزوجل سے جاملے۔

٣٨٢٤ - حَدَّقَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ قَالَ أَخْبَرُنَا سَلَمَةُ بُنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوزَةً عَنْ ٱبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُّدٍ هُزِمَ الْمُشْرِ كُونَ هَزِيْمَةً بَيَّنَةً فَصَاحَ إِبْلِيْسُ أَى عِبَادَ اللَّه أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ أُخُرَاهُمْ فَنَظَرَ خُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ فَنَاذَى أَى عِبَادَ اللَّهِ اَبِي اَبِي فَقَالَتْ فَوَاللَّهِ مَااحْتَجَزُوْا حَتَّى قَتَلُوْهُ فَقَالَ حُذَيْفَةٌ غَفَرَاللَّهُ لَكُمْ قَالَ آبِي فَوَاللَّهِ مَازَالَت فِيْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ.

اس مدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۳۲۹۰ میں گزر چکی ہے۔

حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ چتنبیمه کاعنوان قائم کر کے لکھتے ہیں:

صحیح ابنجاری کے بعض نسخوں میں حضرت جربر اور حضرت حذیفہ کا ذکر' حضرت خدیجہ رخیاللہ کے ذکر کے بعد ہے' ( جیسا کہ ہماری ال شرح میں ہے) اور بعض نسخوں میں حضرت خدیجہ کے ذکر ہے پہلے ہے اور یہی زیادہ لائق ہے کیونکہ ظاہر ریہ ہے کہ امام بخاری نے حفرت فدیجه کاذ کرعمدا موخر کیا ہے کیونکہ ان کے غالب احوال نبی ملی الیام کی بعثت سے پہلے کے ہیں اس کیے انہوں نے مناقب میں ان کا تلخیص سے ذکر کیا ہے اور جب ان اذ کارسے فارغ ہو گئے تو پھرانہوں نے نبی ملٹی ایک ہم سیرت اور مغازی کی طرف رجوع

کیا\_(فتح الباری ج۲ص ۳۰ دارالمعرفهٔ پیروت ۲۲ ۱۳ هر)

امام بخاری کے منتشر اور غیر مربوط اور غیر منظم ابواب کا تذکرہ

میں کہتا ہوں کہ حافظ این جم عسقال فی کا پیکام درست ہے کین امام بخاری پر بیا عمر اض باتی ہے کہ انہوں نے ان ابواب کو اور ان کے بعد کے ابواب کو کاب مناقب الا نصار میں درست ہے جا کا نکہ حضرت خدیجہ حضرت جریر اور حضرت حدیثہ بڑا ہیں ہیں ہے کوئی بھی انصار میں ہے ای طرح بعد کے ابواب میں حضرت حند بہت عتبہ اور زید بن عمر و بن نقیل بھی انصار میں ہے نہیں ہیں اس کے بعد بی مشرقی کہ اب ہے اور آپ کو کہ میں تکالیف جینچے کا باب ہے ان ابواب کو نی مل ان ابواب کو نی ابت کے ابواب کے ابواب کے بعد امام بخاری نے پھر ان ابواب کا ذکر کیا ہے جن میں مہاج بن صحابہ کا ذکر ہے ان ابواب کو بھی مہاج بن صحابہ کا ذکر ہے جس کا ذکر ہے ہی اور ہو کہ کہ میں تک ابواب کو بھی مہاج بین صحابہ کا ذکر ہے جس کا ذکر کے ابواب ذکر کے بیر ان میں کوئی تر سن سے ابواب کے بعد جنتے ابواب ذکر کے ایس کے بعد ابواب بھی آپ کی بیرت کے ابواب کو کی مناسبت ہے ابسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کو جو کے بیں ان میں کوئی تر سبت ہے ابواب میں آپ لیس میں کوئی مناسبت ہے ابواب میں آبال کے بعد میں آبال میں کوئی مناسبت ہے ابسان کی ابواب ساتھ کے ساتھ کوئی مناسبت ہے نہاں کی ابواب ساتھ کوئی مناسبت ہے نہاں کی ابواب میں ابواب میں ان میں کوئی مناسبت ہے نہاں کی ابواب ساتھ ہوگر مناسبت ہے نہاں کو درج کرتے گئے ان میں باتم کوئی مناسبت ہے نہاں کی ابواب میں انہا ہا ہے کہ ساتھ ہوگر مناسبت ہے نہاں کو درج کرتے گئے ان میں باتی ہوگر کی ساتھ ہوگر ان اسال کے ساتھ ہوگر ان اور جناسہ کی بات نہیں ہے در کا باب بھی ہوگر کی ایک ساتھ میں نارجین میں علامہ کر مائی علامہ میں ایم ہوگری مناسبت کے درکا باب بھی ہوگر کی ایک ساتھ میں انہاں بواب کو کئی ایک ساتھ مین علامہ کر مائی علامہ میں ایم ہوگر کی ایک ساتھ میں علامہ کر مائی علامہ میں ایم ہوگری علامہ کر ان اور جلامہ ذرجونی الے کئے در کا باب بھی کہ اس کو درخ کر کا باب بھی ہوگر کی ایک ساتھ میں علامہ کر مائی علامہ میں علامہ کر مائی علامہ میں علامہ کر مائی علامہ میں علامہ کر مائی علامہ میں علامہ کر مائی علامہ میں علامہ کر مائی علامہ میکر کی ان میں علامہ کر مائی علامہ میں علامہ کر مائی علامہ کر مائی علامہ میں علامہ کر مائی علامہ میں کوئی میں میں میں کوئی کی کوئی میں کر کے اس کوئی میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

#### حضرت حذيفه بن يمان مِثَالله كي مرويات

حافظ من الدين احمد بن عبدالله الخزرجي التوني ٩٢٣ هه لكهة بين:

حضرت حذیفہ بن بمان و مختلند کی ایک سوسے زائد مروی احادیث ہیں جن میں سے بارہ احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم منفق ہیں'اور آٹھ احادیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں اور سترہ احادیث کے ساتھ امام مسلم منفرد ہیں۔

( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ح ا ص ٢٢٢ ' دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢٢ هـ )

حضرت هند بنت عتبه بن ربیعه رضالله کا ذکر ٢٣ - بَابٌ ذِكْرِ هِنَدِ بِسَنْتِ عُسَٰبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

علاً مد بدرالدين بن محود بن احميني حفى متونى ٨٥٥ م لكص بين:

ان کا نام ہے: هند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبر شمل پیر حضرت معاویہ بن ابوسفیان و نگاللہ کی والدہ ہیں ' هند کے والد عتبہ جنگ بدر میں مارے گئے تھے بیدا پی شوہر ابوسفیان کے ساتھ غزوہ احد میں آئی تھیں اور نبی مل آئیل کے عمر محرت سیدنا حمزہ و منگاللہ کوقل کر دیا تھا' پس سیدنا حمزہ کو وحثی بن حرب نے قبل کیا' پھر فتح مکہ کے سرت میں کیونکہ حضرت حمزہ نے ان کے چچاشیبہ کوقل کر دیا تھا' پس سیدنا حمزہ کو وحثی بن حرب نے قبل کیا' پھر فتح مکہ کے سے

رن هنداسلام لے آئیں' بیعقل مندعورتوں میں سے تھیں' حضرت ابوسفیان دعی اللہ سے پہلے بیدالفا کہد بن المغیرہ انجز ومی کے نکاح میں خمیں' پھرانہوں نے ان کوطلاق دے دی' پھرانہوں نے حضرت سفیان سے نکاح کرلیا اور بیدحضرت عمر دعی آلٹد کی خلافت میں فوت ہو گئی تھیں۔(عمدۃ القاری ۱۲ص ۳۹۰ دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۱ھ)

علامه احمد بن اساعيل كوراني متوفى ٩٩٠ ه كصح بين:

ھند فتح کہ کے دن اپنے شوہر کے بعد اسلام لائی تھیں ' یہ غروہ احد میں موجود تھیں ' یہی وہ عورت ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا حزور فری اللہ کو مثلہ کیا تھا اور ان کے پیٹ کو چیر کر ان کا جگر (کلیجہ) نکالا تھا اور اس کو چیایا تھا ' ایک قول ہے: اس کو کھا لیا تھا ' دو مراقول ہے اس کونگل نہیں سکی تھیں ' تب رسول اللہ ملٹی آیا تھا ۔ اگر یہ نگل لیسیں تو ان کو آگ نہیں چھو سکی تھی ' حضرت سیدنا حمزہ نے غروہ بدر کے دن ان کے باپ عتبہ کوئل کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ ملٹی آیا تھا نے عورتوں سے بیعت لی تو یہ بھی بھی بھی بدل کر آئی تھیں ' جب رسول اللہ ملٹی آیا تھا نے خرایا : تم چوری نہیں کروگی اور زنانہیں کروگی تو انہوں نے کہا: کیا آزاد عورت چوری کرے گیا اور جب وہ بڑے گی اور جب آپ نے نزمایا: تم اپنی اولا دکوئل نہیں کروگی تو انہوں نے کہا: ہم نے اپنے بچوں کو کم عمری میں پالا اور جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے ان کوئل کردیا' تو رسول اللہ ملٹی آیا آئی ۔

(الكوثر الجاري ج ٢ ص ٣٦ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٩ ١٣ هـ)

اورعبدان نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں یونس نے خبر دی از ہری انہوں نے کہا: مجھے عروہ نے صدیت بیان کی کہ حضرت ھند بنت عتبہ بیان کی کہ حضرت ھند بنت عتبہ رفتاللہ آئیں انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! پہلے مجھے روئے زمین پر میں انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! پہلے مجھے روئے زمین پر کسی گھر والوں کی ذلت سے زیادہ پند یدہ نہیں تھی اور اب مجھے روئے زمین کے تمام گھر والوں کی بند یدہ نہیں تھی اور اب مجھے روئے زمین کے تمام گھر والوں کی بندیدہ نہیں تھی اور اب مجھے روئے زمین کے تمام گھر والوں کی انہوں نے کہا: اس ذات کی تم !جس کے قبضہ وقد رت میں میری انہوں نے کہا: اس ذات کی تم !جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے یا رسول اللہ! بے شک حضرت ابوسفیان رضی آئلہ بہت کنجوش جان ہے یا رسول اللہ! بے شک حضرت ابوسفیان رضی آئلہ بہت کنجوش میں کیا مجھ پرکوئی حرج ہے آگر میں اپنے ان بچوں کو جو ان سے جیں (ان کی اجازت کے بغیر) کھلا دیا کروں؟ آپ نے فرمایا: نہیں لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ عرف اور رواج کے مطابق فرمایا: نہیں لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ عرف اور رواج کے مطابق

٣٨٢٥ - وَقَالَ عَبْدَانُ آخَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ آخَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ آخَبَرَنَا يَهُونُ مَنْ عَنِ الزُّهُرِيّ حَدَّثَنِي عُرُوةٌ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ تُ هِنَدُ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ مِنْ اَهْلِ يَبَاءٍ اَحَبَّ إِلَى آنُ يَّ ذِلُوا مِنْ اَهْلِ جِبَاءِكَ ثُمَّ مَا خَبَاءٍ اَحَبَّ إِلَى آنُ يَّ ذِلُوا مِنْ اَهْلِ جِبَاءِكَ ثُمَّ مَا وَسَبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ اَهْلُ جِبَاءٍ اَحَبَّ إِلَى اَنْ يَعِزُوا مِنْ اَهْلِ جِبَاءِكَ ثُمَّ مَا اللهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ اللهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ اللهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ اللهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِينَانًا قَالَ لَا اللهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مَيْدُولُ اللهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ اللهِ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِينَانًا قَالَ لَا ازَاهُ إِلَّا بِالْمَعُرُولِ فِ.

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری:۲۲۱۱ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نابالغ اولا د کا خرج باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے' نبی ملٹی کیے ہے حضرت ابوسفیان وشی آللہ کی غیر موجودگی میں یہ جواب دیا تھا'اس سے جمہور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ غائب شخص کے خلاف فیصلہ دینا جائز ہے' کیکن فقہاء احناف میں کہتے ہیں کہ نبی ملٹی کیا تھا۔

یہ کہتے ہیں کہ نبی ملٹی کیا تھا۔

click on link for more books

#### عدالت کے فنخ نکاح کا فیصلہ

آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بعض او قات شو ہرا پنی بیوی کوخرچ دیتا ہے نہ طلاق دیتا ہے جس سے بیوی کوضرر ہوتا ہے'اس کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے گزارے کے لیے رقم نہیں ہوتی اور وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتی ہے'ایسی صورت میں ائمہ ٹلا شعد الت کو بیا ختیار دیتے ہیں کہ وہ کیک طرفہ طور پر نکاح کوفنح کردے۔

ان كااستدلال قرآن مجيدكى اس آيت سے:

وَعَلَى الْمَوْلُودِلَةَ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مُوْلُودُنَّةَ بِوَلَدِهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَوْلُودُنَّةَ بِوَلَدِهِ " (البقره: ٣٣٣)

اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ (دودھ پلانے والی ماؤں کا)عرف کے مطابق طعام اورلباس ہے ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف کیا جائے گا'ماؤں کو اس کے بچہ کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے اور نہ باپ کواس کے بچہ کی وجہ ہے۔

نیز الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

فَأَمُسِكُوْهُنَّ بِمَقْرُوْفٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّلَا تُمْسَكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا. (البَرة:٣١١)

اپنی بیو بول کوحس سلوک کے ساتھ رکھو در نہ ان کومعروف طریقہ سے علیحدہ کر دواور ان پر زیادتی کرنے اور ضرر پہنچانے کی نیت سے ان کواینے یاس نہ رکھو۔

اور مذکورالصدر حدیث سیح ابنجاری: ۳۸۲۵ سے بھی ان کااستدلال ہے۔ علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی متو فی ۱۲۸ ھ لکھتے ہیں:

علاء کی ایک جماعت نے بیکہا ہے کہ خاوند کے پاس جب بیوی کوخرج دینے کی طاقت نہ ہوتو اس کو چا ہیے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیا گراس نے ایسا نہ کیا تو وہ بیوی کومعروف طریقہ سے علیحدہ ہمرنے کی حد سے نکل گیا' پھر حاکم کو چا ہیے کہ وہ اس کی بیوی کا نکاح فنخ کردے کیوفکہ جو محف اس کوخرج دینے پر قادر نہیں اس کے نکاح میں رہنے سے اس عورت کو ضرر لاحق ہوگا اور بھوک پر صبر نہیں ہوسکتا' امام شافعی' امام احد' امام ما لک اور جمہور فقہاء کا بہی موقف ہے اور صحابہ میں سے حضرت علی اور حضرت ابو ہر یرہ وہنی آلڈ کا بہی قول ہے اور تابعین میں سے سعید بن میتب نے کہا: یہی سنت ہے۔ (الجامح لاحکام القرآن جام 2000) ایران کا ۱۵۵ کی ایسانے ہیں :
علامہ در دیر مالکی لکھتے ہیں:

عاکم پرلازم ہے کہ وہ خاوند سے کہے: تم بیوی کوخرچ دویا اس کوطلاق دو ور نہ حاکم اپنے اجتہاد سے ایک یا دوون انظار کرنے کے بعداس کی بیوی پرطلاق واقع کردے(یااس کا نکاح فنخ کردے)۔(الشرح الکبیرعلی حامش الدسوقی ۲ ص ۵۱۹ 'بیروت)
سواگر کوئی عورت اپنے خاوند کے خلاف بیہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خاونداس کوخرچ دیتا ہے نہ اس کوطلاق دیتا ہے اور اس پر گواہ قائم کردے اور خاوند بلانے پر بھی عدالت میں پیش نہ ہوتو عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس نکاح کوفنخ کردے خواہ وہ قاضی حنفی ہویا شافعی یا مالکی یا صنبلی۔

ي المن المام حاث كامي (رئيس دارالا فماء جامعة الاسلام بنوري ثاؤن كرا جي) لكهة بين:

ر کھتی ہے۔ (جواہر الفتاوی جسم ۳۲۳ اوارة القرآن کراچی)

شیخ رشیداحد کراچی نے بھی اس صورت میں عدالت کے فیصلہ کو نافذ العمل قرار دیا ہے۔ (احس الفتادی ج۵ص ۲۱۱، کراچی) \* اس كى مفصل بحث النساء: ٣٥ كى تفسير مين تبيان القرآن ج٢ص ١٦٩- ٢٦٢ ، مين ملاحظ فرما تين -

حضرت زيدبن عمروبن نقيل کی حدیث

٢٤ - بَابُ حَدِيْثِ زَيْدِ بَنِ عَمْرِو بُنِ نَـٰ فَيُـٰـلِ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

ان کا نام ہے حضرت زید بن عمر و بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فھر العدوی۔ بیحضرت سعید بن زید میں آئٹہ کے والد ہیں جوعشرہ مبشرہ ہیں سے ایک ہیں اور حضرت عمر بن الخطاب میں آئٹہ کے عم زاد ہیں۔

حضرت زید بن عمرووہ تخص ہیں جوتو حید کے متلاثی تھے اور بتوں سے اور شرک سے الگ ہو گئے تھے لیکن یہ نبی ملق اُلَیْتُم کی بعثت ے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ سعید بن المسیب نے کہا: بیراس وقت فوت ہوئے تھے جب قریش کعبہ کو بنا رہے تھے اور بیرسول میں دن کیا گیا اور زبیر سے روایت ہے کہ زیدشام میں تھے جب انہیں رسول الله ملتائی کے مبعوث ہونے کی خبر پیجی توبیآ پ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے اور اہل میفعہ نے ان کوئل کر دیا' انبکری نے کہا ہے کہ بیشام کی سرز مین میں البلقاء نام کی بستی تھی' اور بیہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زیدحراء میں رہتے تھے اور حیب کر مکہ میں جاتے تھے اور دین کے متعلق سوال کرتے تھے تو نصاریٰ نے ان کو ز ہر کھلا دیا اور بیفوت ہو گئے۔

اگرتم بیسوال کرو کددین کے اعتبار سے ان کا کیا حکم ہے؟ تو میں کہوں گا کہ حافظ ذہبی نے تجرید الصحابة میں ذکر کیا ہے کہ وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔

جاہلیت میں قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرامعبود وہ ہے جوحفرت ابراہیم کامعبود ہے اور میرا دین وہ ہے جوحفرت ابراہیم کا دین ہے اور وہ مجدہ کرتے تھے تو رسول الله ملتا الله علی این ان کواس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ اسلے ایک امت میں وہ میرے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیما کے درمیان ہیں اس حدیث کی امام ابن الی شیبہ نے روایت کی ہے۔

امام محمد بن سعد نے عامر بن سعد سے روایت کی ہے کہ مجھ سے حضرت زید بن عمرو نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیال کی پیروی کی اور جس کی وہ دونوں عبادت کرتے تھے اور بے شک وہ دونوں اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور میں اس نبی کا انتظار کررہا ہوں جو بنواساعیل سے مبعوث ہوگا' اور میرا گمان نہیں ہے کہ میں ان کو یا سکون گااور میں ان پرایمان لا تا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہوہ نبی ہیں اگر تمہاری زندگی طویل ہوتو تم ان کومیراسلام پہنیانا عامر بیان کرتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا تو میں نے نبی ملی اللہ کواس بات کی خبر دی تو نبی ملی اللہ ان ان کے سلام کا جواب دیا اور ان پر رحمت بھیجی اور آپ نے فرمایا: میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے وہ اپنی قمیص کا وامن گھسیٹ رہے

يق

امام بزار اور امام طبرانی نے حضرت سعید بن زید رضی آللہ سے روایت کی کہ میں نے اور حضرت عمر رضی آللہ نے رسول اللہ ملی اللہ اللہ میں ہے۔ حضرت زید کے متعلق سوال کیا تو آپ نے وعاکی: اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور ان پررخم فر مائے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علالیلاً کے دین پر فوت ہوئے ہیں۔

امام باغندی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رفتی اللہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ ملتی آئی ہے نے فر مایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کے لیے دو در خت دیکھئے حافظ ابن کثیر نے کہا: بیہ جید سند ہے۔

اگرتم بیسوال کروکدامام بخاری نے اپنی سیخ میں ان کے متعلق حدیث کیوں ذکر کی ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت زید نے نی مائیڈیڈٹیم کی بعثت سے پہلے آ ب سے ملاقات کی ہے اور ان کے متعلق بیتمام امور ذکر کئے گئے ہیں حتی کہ حافظ ذہبی وغیرہ نے ان کا ذکر صحابہ میں کیا ہے اور صاحب التوضیح (علامہ ابن ملقن) نے کہا ہے کہ امام بخاری کا میلان بھی اس طرف ہے میں کہتا ہوں کہ ای لیے امام بخاری نے صحابہ کے درمیان ان کا ذکر کیا ہے۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٩٦ من دار الكتب العلميه أبيروت ٢١ ١٣ هذا الاصابة ج٢ ص ٥٠٩ ـ ٥٠٠)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جھے تھ بن ابی بکرنے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں مولی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مولی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی از حضرت عبداللہ بن عمر وہی الله بن عمر وہی الله بن عمر وہی الله بن کرتے ہیں کہ نی ملتی الله الله علی حضرت زید بن عمر و بن نفیل سے وادی بلدح کے نشیبی علاقہ میں ملاقات ہوئی' یہ نی ملتی الله الله کو حاص وہی کے مامنے وہی کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے' پس نی ملتی الله الله کیا تا کہا کیا وہی حضرت زید نے اس کو کھانے سے انکار کیا گھر حضرت زید نے کہا: میں ان چیزوں کو نہیں کھاتا جن کو تم اپ پھر حضرت زید نے کہا: میں ان چیزوں کو نہیں کھاتا جن کو کھاتا ہوں بھر حضرت زید نے کہا: میں ان چیزوں کو نہیں کھاتا جن کو کھاتا ہوں بھر کری کو وہ کہتے تھے کہا زید بن عمر وقریش کے وقت ) اللہ کا نام لیا جائے اور بے شک حضرت زید بن عمر وقریش کے ذبیحوں کی خدمت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہا زید بن عمر وقریش کے ذبیحوں کی خدمت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہا زید بن عمر وقریش کے ذبیحوں کی خدمت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہا نی بیدا کیا ہے اور زمین سے سبزہ اگایا ہے' پھر ان کا انکار کرتے تو کہا: پھر اس کے ای انکار کرتے تھے اور زمین سے سبزہ اگایا ہے' پھر ان کا انکار کرتے تھے اور زمین سے سبزہ اگایا ہے' پھر ان کا انکار کرتے تھے اور اس کوان کا بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے کہا: پھر اس کے اور اس کوان کا بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے کہا: پھر اس کے اور اس کوان کا بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے کہا: پھر اس کے اور اس کوان کا بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے کہا: پھر اس کے اور کا بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے کہا: پھر اس کا بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے کہا: پھر اس کا بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے کہا: پھر اس کوان کا بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے کہا: پھر اس کے لیا کہا تھا کہا کھر اس کے لیا کہا کھر اس کے کہا کہا تھر اس کے کہا کھر اس کے کہا کھر کھر اس کے کہا کھر اس کے کہا کھر کھر اس کے کہا کھر کی کوان کا انگار کے کہا کھر کے کہا کھر کھر کے کہا کہ کیک کی کھر کی کوان کا بھر کے کہوں کی کھر کے کہ کھر کے کہا کھر کے کہ کی کو کھر کے کہا کہ کو کھر کے کہ کے کہ کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کھر کے کہ کو ک

بَنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا سَالِمُ بَنُ عَبْدِاللّهِ عَنُ مَعْدِاللّهِ عَنَى عَبْدِاللّهِ عَنَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَقِى زَيْدَ بَنَ عَمْرِو بَنِ نَقْيَلٍ مِسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سَقْرَةٌ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سُقْرَةٌ فِي النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سُقْرَةٌ وَسَلّم سُقْرَةٌ وَسَلّم مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سُقْرَةٌ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم سُقْرَةٌ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم سُقْرَةٌ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله فَرَةً فَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله الله الله الله الله الله وَالله عَلَيْهِ وَالله الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلّم الله الله وَالله عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه ٣٨٢٦ - حَدُّ ثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا فُضَيلُ

[طرّف الحديث:٩٩ @ ] (اس حديث كي روايت ميں امام بخاري منفرد ہيں )

باوجودتم اس بکری کوغیر اللہ کے نام پر ذرج کرتے ہو۔ نصب کے معنی کی تحقیق اور اس حدیث کی تو جیہ کہ آپ نے نصب پر ذرج شدہ بکری کا گوشت کھایا علامہ بدرالدین مجمود بن احم<sup>عینی حن</sup>فی متونی ۸۵۵ھ کھتے ہیں:

click on link for more books

۔ اس حدیث میں بلدح کا ذکر ہے البکری نے کہا: یہ بنوفزارہ کے گھروں کی جگہ ہے 'یہایک وادی ہے جوتنعیم سے مکہ کے راستے میں ہے۔

اس حدیث میں الانصاب کالفظ ہے نیالنصب کی جمع ہے علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نصب شدہ پھر کی عبادت کی جائے اس کونصب کہتے ہیں' (علامہ عینی لکھتے ہیں: ) میں کہتا ہوں کہ انصاب ان پھروں کو کہتے ہیں جو کعبہ کے گرد ہیں اور ان پھروں کے اویروہ اینے جانوروں کو بتوں کی خوش نو دی کے لیے ذرج کرتے ہیں' علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ کیارسول الله ملتی کیلیم نے بھی اس دسترخوان سے کوئی چیز کھائی تھی؟ میں کہتا ہوں کہ اس طعام کورسول الله ملتی آلیا کے دسترخوان پرر کھنے ہے بیلاز منہیں آتا کہ آپ نے اس سے بچھ کھایا ہواور کتنی چیزیں مسافر کے دسترخوان بررکھی جاتی ہیں اور وہ ان میں سے کوئی چیز نہیں کھا تا اور اس کے ہم را بی کھاتے ہیں اور رسول الله ملتی کیا ہے اینے ہم راہیوں کواس کے کھانے ہے منع نہیں فرمایا کیونکہ اس وقت تک آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور آپ کواس وفت کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔

(علامه عینی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہا گرعلامہ کر مانی قوم کے کلام برمطلع ہوتے تو اس سوال اور جواب کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ کہنا تھی خبیس ہے کہ وہ طعام رسول اللہ ملٹ کیا آٹم کے دستر خوان برتھا' کیونکہ وہ دستر خوان قریش کا تھا۔

علامہ سہلی نے کہا ہے کہ اگرتم سوال کرو کہ حضرت زید کو بیتو فیق دی گئی کہ وہ اس کھانے کوتر ک کردیں حالا نکہ زیانہ جا ہلیت میں میں بیر مذکور نہیں ہے کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹم نے اس دستر خوان سے کچھ کھایا' اس حدیث میں صرف بیر مذکور ہے کہ جب حضرت زیدیراس کھانے کو پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا' دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت زید نے صرف اپنی رائے سے اس کھانے سے انکار کیا تھا' کسی شرعی تھم کی وجہ ہے منع نہیں کیا تھا' کیونکہ حضرت ابراہیم عالیہلاً کی شریعت میں مردار کے کھانے کی ممانعت تھی' اس کھانے کی ممانعت نہیں تھی جس کوغیراللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہواں کھانے کی ممانعت صرف اسلام میں نازل ہوئی ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ حضرت زیداس وسترخوان میں سے کھانے سے اس لیے رکے تھے کہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ اس میں وہ گوشت ہوگا جس کوغیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہوگا 'اور رسول الله ملق کیا گیا ہم بھی ان کے ان ذبیحوں کونہیں کھاتے جن کووہ اپنے بتوں ك نام يرذ نح كرتے تھے رہان كے وہ ذبائح جن كا گوشت وہ اپنے دستر خوان پرر كھتے تھے توكسى مديث ميں نہيں ہے كه آب ان ے احتراز کرتے تھے حالانکہ آپ مشرکین کے درمیان رہتے تھے اور یہ مذکورنہیں ہے کہ آپ ان کے کھانوں سے احتراز کرتے تھے سوا مردار کے کھانے سے کیونکہ قریش بھی زمانہ جاہلیت میں مردار کے کھانے سے احتراز کرتے تھے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اہل کتاب اور نصاریٰ کے طعام کوحلال کر دیا ہے حالا نکہ نصاریٰ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔

(عمدة القاري ج١٦ ص ٩٣ سا وارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

خلاصہ بیرے کہ علامہ کر مانی کی توجید بیرے کہ نبی ملتی اللہ نے غیر اللہ کے نام پر ذرج شدہ گوشت نہیں کھایا اور علامہ خطابی کے نزديك كھايا ہے مگروہ ممنوع نہيں تھا'اس معاملہ ميں علامه عسقلانی كی تحقیق حسب ذیل ہے:

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

امام احمد حضرت سعید بن زید رفتی الله سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زیدیہ کہتے تھے کہ میں اس کی پناہ حیابتا ہول جس سے حضرت ابراہیم علایہلاً نے پناہ جا ہی تھی' پھر کعبہ کے لیے تجدہ میں گرجاتے تھے'ایک دن وہ نبی ملتی اللہ اور حضرت زید بن حارثہ رشی اللہ

امام ابویعلیٰ اورامام بزار وغیرهانے حضرت زید بن حارثہ رضی آللہ سے روایت کی ہے: ایک دن میں نبی ملتی آلیم کے پیچھے سواری پر بیٹیا ہوا جار ہاتھا تو ہم نے بعض انصاب پر ایک بکری ذرج کی اور اس کو پکایا' پھر ہماری زید بن عمرو سے ملاقات ہوئی (الی قولہ) تو زید بن عمرنے کہا: میں اس گوشت سے نہیں کھا تا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

علامہ داؤدی نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ نی ملڑ گیا ہم بعثت سے پہلے مشرکین کی عادات سے احتر از کرتے تھے لیکن ذبیجہ کے معاملہ کے متعلق آپ کو معلوم نہیں ہو سکا اور حضرت زیر جب اہل کتاب سے ملے تھے ان سے ان کو معلوم تھا کہ ایے ذبیجہ کا کھا نا جا کز نہیں ہے اس کے بعد حافظ ابن حجر نے علامہ بیلی کا جواب ذکر کیا ہے جس کو ہم علامہ بینی سے نقل کر چکے ہیں 'پھر کہا ہے کہ نی ملٹڑ گیا ہے نے جو ایسے ذبیجہ کا گوشت کھایا' اس کا جواب میہ ہے کہ احکام شرع کے نازل ہونے سے پہلے کسی چز کو حلال یا حرام کے مالٹھ موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ (کیونکہ اشیاء میں اصل آباحت ہے) علاوہ ازیں ذبائے کے لیے شرع میں اصل تحلیل ہے اور سے حلیل نزول قرآن تک متمرر ہی اور کسی سے بیمنقول نہیں ہے کہ آپ کی بعثت کے بعدلوگ ان ذبیحوں سے رک گئے حتیٰ کہ ان کی حرمت کے متعلق آپ بیت نازل ہوگئی۔

میں کہتا ہوں کہ داؤری نے جو بیکہا ہے کہ حضرت زید نے اس ذبیحہ کو کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ اہل کتاب سے تھے اس سے بہتر بیقول ہے کہ زید نے اپنی رائے سے اس کو کھانے سے منع کیا تھا' خاص طور پر اس لیے کہ حضرت زید نے خودتصری کی ہے کہ انہوں نے اہل کتاب میں سے کسی کی پیروی نہیں گی۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ ملت مشہورہ میں بیر مقرر ہے کہ انہیاء اُلیّا اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور یہ عالی مثل ہے کہ وہ اس گوشت کو کھا تیں جس کو غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہو کیونکہ کی کام کی مما نعت شرع تھم کے نازل ہونے کے بعد ہوتی ہے اور تیجے فد جب بیر ہے کہ نبی می قالیہ خیب مرافعت کا تھم شرع اس وقت موجود نہیں تھا جب بھی وہ مما نعت آ پ کے حق میں معتبرتھی اب جس صدیث میں فدکور ہے کہ ہم نے بعض انصاب پر ایک بحری ذرج کی اس حدیث میں نصب سے مراد بت نہیں ہیں بلکہ اس سے مرادوہ پھر ہیں جن پر جانور کو ذرج کیا جاتا تھا 'مونصب اور انصاب سے مرادوہ پھر ہیں جن پر جانور کو ذرج کی اس حدیث میں نصب سے مراد بت نہیں ہیں بلکہ اس سے مرادوہ پھر ہیں جن پر جانور کو ذرج کی اس حدیث پھر بتوں کی اور انصاب سے مرادوہ نہیں کرتا ہیں اور ان میں سے بعض پھر بتوں کی اقسام سے ہیں جن کے سامنے اور جن کے تام پر مشرکین جانوروں کو ذرج ہیں اور ان میں سے بعض پھر پر جانور کو رکھ کر ذرج کرتا ہے کی بت کے لیے ذرج نہیں کرتا ' اب بیر حوال ہوگا کہ حضر سے زید بن حوارث نے دو کہا ہے کہ انہوں نے اس کام کو جڑ سے اکھاڑ نے کے لیے حوارث کی تھی اور نہ کر جانور ذرج کیا تھا؟ اس کا مجواب سے ہیں منوع نہیں ہے اس کام کو جڑ سے اکھاڑ نے کے لیے مراد تھر ہے بہ نہیں کی جانہوں نے اس کام کو جڑ سے اکھاڑ نے کے لیے مراد جس کی بھر پر رکھ کر جانور ذرج کیا تھا؟ اس کام خواب سے ہے کہ انہوں نے اس کام کو جڑ سے اکھاڑ نے کے لیے مراد جس کی بھر پر رکھ کر جانور ذرج کیا تھا؟ اس کام خواب سے ہیں ممنوع نہیں ہے۔

(فق الباری ج۵ ص ۳۲۹۳ وارالمعرفهٔ بیروت ۱۳۲۱ و) میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی شرحوں کی عبارت اگر چہ مختلف ہے کیکن دونوں کا مال واحد ہے کیونکہ ان click on link for more books

رونوں نے بیشرح علامہ عثان بن علی بن ملقن سے قتل کی ہے اور ان دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے جس جانور کا گوشت کھایا تھا اس کواس پھر پررکھ کر ذرج کیا گیا تھا جو آلات ذرج سے تھا' وہ بت نہیں تھا۔

موسیٰ نے کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی اور مجھے اس کاعلم نہیں ہے مگر یہ کہ انہوں نے اس حدیث کی حضرت ابن عمر رضاللہ ہے روایت کی ہے کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل شام کی طرف گئے وہ دین کے متعلق سوال کررہے تھے اور اس کی اتباع كرتے تھے ان كى ايك يبودى عالم سے ملاقات ہوكى انہول نے اس سے ان کے دین کے متعلق سوال کیا کی کہا کہ شاید میں تمہارے دین کی اتباع کروں سوتم مجھے بتاؤ اس نے کہا: تم ہارے دین پراس وقت تک نہیں ہو کتے حتی کہتم اللہ تعالی کے غضب کا ایک حصہ برداشت کرؤ زید نے کہا: میں اللہ کے غضب ہے ہی تو بھاگ رہا ہوں اور میں ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کا غضب برداشت نہیں کرسکتا مجھی بھی' اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتا ہوں' کیا تم مجھے کسی اور دین کی رہنمائی کرو گئے اس نے کہا: میں کوئی اور دین نہیں جانتا سوائے دین حنیف کے زید نے بوجھا: دین حنیف کیا ہے؟ تواس نے کہا: وہ حضرت ابراہیم (علایسلاً) کا دین ہے جونہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں كرتے تھے سوحفرت زيدروانه ہوئے اور ايك عيمائي عالم سے ملے وہاں بھی ای طرح کہا' اس نے کہا: تم ہمارے وین پر اس وقت تك نهيس موسكة حتى كمالله تعالى كى لعنت كا ايك حصه برداشت كرة حضرت زيد نے كہا: ميں الله كى لعنت سے بيخ كے ليے ہى تو بھاگ رہا ہوں' میں اللہ کی لعنت کو اور اس کے غضب کو ذرا بھی نہیں ، برداشت کروں گا بھی بھی (اور نہ ) میں اس کی طاقت رکھتا ہوں تو کیاتم مجھے اس کے علاوہ کسی اور دین کی رہنمائی کرو گئ اس نے کہا: میں دین حنیف کے سوااور کوئی دین نہیں جانتا' زیدنے یو چھا: دین حنیف کیا ہے؟اس نے کہا: وہ دین ابراہیم ہے ٔ حضرت ابراہیم نه یمودی تھے نہ نفرانی تھے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تف يس جب حضرت زيد نے حضرت ابراہيم عاليه لاا كمتعلق ان

٣٨٢٧ - قَالَ مُوسَى حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَلَا ٱعْلَمُهُ إِلَّا يُحُدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسْسَالُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتُبَعُّهُ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ الْيَهُودِ فَسَالَـهُ عَنْ دِيْنِهِمْ فَقَالَ إِنِّي لَعَلِينَ أَنْ أَدِينَ دِينَكُمُ فَأَخْبِرُنِي فَقَالَ لَاتَكُونُ عَلَى دِيْنِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ مَا اَفِرُّ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَلَا اَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ شَيْئًا أَبَدًا وَأَنَا ٱستَطِيعُهُ فَهَلِ تَدُلَّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعْلَمُهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ حَنِيْفًا قَالَ زَيْدٌ وَّمَا الْحَنِيْفُ قَالَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَحَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِي عَالِمًا مِّنَ النَّصَارِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُونَ عَلَى دِيْنِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَّـعْنَةِ اللَّهِ قَالَ مَا اَفِرُّ اِلَّا مِنْ لَّعْنَةِ اللَّهِ وَلَا اَحْمِلُ مِنُ لُّـعَنَةِ اللَّهِ وَلَا مِنْ غَضَبهِ شَيْئًا اَبَدًا وَّانَا اَسْتَطِيعُ فَهَلُ تَـدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا إَعْلَمُ أَ إِلَّا أَنَّ يَكُونَ حَنِيْفًا قَالَ وَمَا الْحَنِيْفُ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنُ يَّهُوْ دِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَلَمَّا رَ'اى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيْمَ. (اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

کی بیہ باتیں سنیں تو وہ (وہاں سے) روانہ ہوئے اور جب وہ علاقہ سے باہرآ گئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا: علاقہ سے باہرآ گئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا: اے اللہ! بے شک میں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر

ہوں۔

اں حدیث کے آخر میں حضرت زید کا یہ قول ہے: اے اللہ! بے شک میں تخفے گواہ بنا تا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی دونوں نے اس کی شرح میں حضرت سعید بن زید رشی آللہ سے بیر دوایت کی ہے کہ پھر زیدیہ کہتے ہوئے نکلے: ''نہیك حقًا حقًا'' تیری ہی عبادت کی جائے گی پھروہ اللہ کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔

(فتح الباريج ۵ص۵ سـ ۳۳ عدة القاري ج١١ص ٣٩٣)

اورلیف نے کہا کہ میری طرف هشام نے لکھااز والدخوداز حضرت اساء بنت الی بکر بڑگائڈ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت زید بن عمر و بن فیل کود یکھا وہ کھڑے تھے اور ان کی پشت کعبہ کی طرف تھی اوروہ کہہ رہے تھے: اے قریش کی جماعت! اللہ کی قتم! میرے سواتم میں ہے کوئی بھی دین ابراہیم پرنہیں ہے اور حضرت زید بیٹیوں کو زندہ در گورنہیں کرتے تھے اور جوشخص اپی بٹی کوئل کرنا چاہتا 'اس سے کہتے: تم اس کوئل نہ کرواس کی پرورش کی مشقت (اور اخراجات) تمہارے بدلہ میں اٹھاؤں گا پھر وہ اس لڑکی کو لے لیتے ہی جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے: اگرتم طابوتو میں تم کو یہ (واپس) دے ووں اور اگرتم طابوتو تمہارے بدلہ میں الار اگر تم طابوتو تمہارے بدلہ میں الار اگر تم طابوتو تمہارے بدلہ میں اس کی برورش کا بوجھا ٹھاؤں۔

٣٨٢٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اللَّيْ هِشَامٌ عَنَ آبِيهِ عَنُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ السَّمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ رَايَتُ زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ يَامَعَاشِرَ قُريش وَّاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ يَامَعَاشِرَ قُريش وَّاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِيْنِ اِبْرَاهِيمَ غَيْرِى وَكَانَ يُحْيى الْمَوْوُودَةَ يَقُولُ لِينَ الْمَوْوُودَةَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا ارَادَ انْ يَقْتُلُ الْبِنَتَ لَا تَقْتُلُهَا آنَا اكْفِيكَهَا لِلرَّجُلِ إِذَا ارَادَ انْ يَقْتُلُ الْبِنَتَ لَا تَقْتُلُهَا آنَا اكْفِيكَهَا مَوْوَلَتَهَا فَالَ لِلْإِيهَا إِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَوْوَتَهَا أَنَا الْفِينَا اللَّهِ مِنْ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(ال حديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بين)

حضرت زید بن عمرو کے دین ابراہیم کواختیار کرنے کی تفصیل اور بیٹیوں کوزندہ در گور کرنے کا سبب

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كصة بين:

اس حدیث میں مذکور ہے: میرے سواتم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پرنہیں ہے۔

ابواسامہ نے اپنی روایت میں بیاضا فہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے: میرامعبود وہ ہے جوحضرت ابراہیم علیسلاً کامعبود ہے اور میرادین وہ ہے جوحضرت ابراہیم کا دین ہے اور ابوالزناد کی روایت میں اس طرح ہے: انہوں نے بتوں کی عبادت کوترک کر دیا تھا اور بتوں کے نام پر جن جانوروں کو ذرج کیا جاتا تھا ان کے کھانے کوترک کر دیا تھا' اور امام ابن اسحاق کی روایت میں ہے: وہ کہتے تھے: اے اللہ!اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیراسب سے زیادہ پہندیدہ طریقہ عبادت کون سا ہے تو میں اس طرح تیری عبادت کرتا لیکن مجھے اس کاعلم نہیں ہے' پھرز مین پر اپنی تھیلی رکھ کر بجدہ کرتے۔

اس حدیث میں ندکور ہے: حضرت زید بیٹیوں کوزندہ در گورنہیں کرتے تھے۔

ابن الی الزناد کی روایت میں مذکور ہے کہ جس لڑ کی کوزندہ در گور کرنے کا ارادہ کیا جاتاوہ اس کا فدیددے دیتے۔

اہل جاہلیت بیٹیوں کوزندہ درگور کر دیا کرتے تھے'اس کی وجہ غیرت تھی' کیونکہ بعض عربوں میں ایسا ہوا کہ کسی کی بیٹی کوقید کرلیا کیا' پھر قید کرنے والے نے اس کو باندی بنا کراس ہے مباشرت کی' اور جب اس کے باپ نے اپنی ہیٹی کا فدید دے کراہے لے جانا عالم تواس کے مالک نے اس کر کی کواختیار دیا کہ وہ اس کے پاس رہنا جا ہتی ہے یا ہے باپ کے پاس تو اس کڑی نے اس کواختیار کر کہا جس نے اسے قید کیا تھا' پھراس کے باپ نے بیٹم کھائی کہ اب جب بھی اس کے ہاں بیٹی ہوئی تو وہ اس کوئل کردے گا' پھراس عمل کی پیروی کی جانے لگی اور زیادہ تربیٹیوں کواس وفت قبل کیا جاتا تھا جب ان کورزق کی تنگی کا خطرہ ہوتا تھا' جیسا کے قرآن مجید میں ہے: وَلا تَقْتَلُو الله الله الله الله والله الله الله والله وال رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ وَإِيًّا هُمْ الله الله الماء الالما)

اور اس حدیث میں حضرت زید کا واقعہ دوسرے سبب پر دلالت کرتا ہے کپس ہوسکتا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ در گور کرنے کے بیہ

ابواسامدنے اپی روایت میں بیاضافہ کیا ہے کہ نبی ملٹی الم سے حضرت زید کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ان کو قیامت کے دن بہطور ایک امت اٹھایا جائے گا' وہ میرے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علایسلاً کے درمیان ہیں' امام بغوی نے ان کا صحابہ میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے امام ابن اسحاق کی روایت سے ان کے بت پرتی سے الگ ہونے کا واقعہ بیان کیا ہے بیہاں ہم اس کا ذکر کر کے اس شرح کوطول نہیں دیں گے۔ (فتح الباری ج۵ص۳۴ دارالمعرف بیروت ۲۲ ۱۳۲ه)

٢٥ - بَابُ بْنْيَان الْكَعْبَةِ كَعْبِر كَاباب

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متونى ٨٥٥ ص كلصة بين:

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بی ملٹی اُلیم کی حیات میں آپ کی بعثت سے پہلے قریش کے ماتھوں سے کعیہ کی تعمیر ہوئی۔ امام ابن اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تغییر کی تو نبی ملٹی کیٹلم کی عمر پینیٹیس (۳۵) سال تھی۔ امام اسحاق بن راهویہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی و من اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علایسلاا کے کعبہ کی تعمیر کے بعداس پرایگ زمانه گزرگیا' پس وه منهدم ہو گیا تو اس کوعمالقہ نے بنایا' پھراس پرایک عرصه گیااور وه منهدم ہو گیا تو پھراس کوجرهم نے تقمیر کیا' پھراس پرایک زمانہ گزر گیا تو اس کوفریش نے بنایا اور رسول اللہ ملٹی کیا کم ان دنوں جوان تھے' پھر جب انہوں نے اس میں حجر اسودر کھنے کا ارادہ کیا تو ان میں مناقشہ اور مباحثہ ہوا' تب انہوں نے کہا: ہمارے درمیان فیصلہ وہ مخص کرے گا جوسب سے پہلے اس گلی ے نکے گا' تو نی مُنْ اللّٰہ سب سے پہلے اس گل سے نکے اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو ایک جا در میں رکھ دیا جائے 'پھر ہر قبیلہاس جا درکوا تھائے۔

امام ابوداؤ دالطیالی نے بیبیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا: جو مخص سب سے پہلے بی شیبہ کے دروازہ سے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گاتو نی ملی این سب سے پہلے اس دروازہ سے داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کو بتایا 'پس آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک جا در کے وسط میں ججراسودکورکھا جائے اور ہر قبیلہ کا سرداراس جا درکو پکڑ کراو پراٹھائے سوانہوں نے اس جا درکواو پراٹھایا ' پھرنبی ملتی آیلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجراسود کواٹھا کراس کی جگہ پرر کھ دیا۔

اس میں اختلاف ہے کہسب سے پہلے کس نے کعبہ کو بنایا' ایک قول ہے کہ اس کوفرشتوں نے بنایا تھا تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر 

کیا تواس کو بنانے والا ہے جوز مین میں فساد کرے گا!

أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُنْفُسِدُ فِيْهَا. (البقرة:٣٠)

مور اقول یہ ہے کہ کعبہ کوسب سے پہلے حضرت آ دم علایہ لاگانے بنایا تھا' یہ امام ابن اسحاق کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کعبہ کوسب سے پہلے حضرت شیث علایہ لاگانے بنایا تھا اور حضرت آ دم علایہ لاگا کے عہد میں البیت المعمور تھا جس کواٹھا لیا گیا تھا۔

چوتھا قول پیہے کہ کعبہ کوطوفان نوح کے وقت اٹھالیا گیا تھا۔

پانچواں قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عالیہ لاا کے عہد میں یہ نو ہاتھ کا تھا اور اس پر جھت نہیں تھی اور جب زمانہ اسلام ہے پہلے قریش نے اس کو بنایا تو اس کونو ہاتھ اور زیادہ کر دیا تو یہ اٹھارہ ہاتھ کا ہو گیا اور اس کا دروازہ انہوں نے زمین ہے اتنا او پر رکھا کہ بغیر سیڑھی کے کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوسکتا تھا اور یہ اس دجہ سے کیا تھا کہ بنوالیج کے آزاد کردہ غلام نے کعبہ کا مال چوری کر لیا تھا سب سے پہلے اس میں غلفان تُنج نے کام کیا 'پھر جب حضرت ابن الزبیر رفنی اللہ نے اس کو بنایا تو اس میں نو ہاتھ کا اور اضا فہ کر دیا 'پس سب سے پہلے اس میں غلفان تُنج نے کام کیا 'پھر جب حضرت ابن الزبیر رفنی اللہ نے اس کو بنایا تو اس میں نو ہاتھ کا اور اضا فہ کر دیا 'پس بیستا کیس ہاتھ کا ہوگیا اور اب تک بیاسی مقدار پر ہے۔ (عہد قالقاری ج ۱۳ م ۹۱ س ۹۱ سے دیا دہ نظر بیان کیا ہے۔ حافظ شہاب اللہ بین ابن حجم عسقل نی نے تعمیر کعبہ کے قصہ کو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(فتح البيان ج٥ ص٥٥ سه ٢٠٠٠ وارالمعرف بروت ١٢٣٥ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
مجھے ابن جرت نے نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رہ خانالہ سے دی انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رہ خانالہ سے نہا کہ جب کعبہ کو بنایا جا رہا تھا تو نبی ملتی ہے گہا: آپ اپنا تہبند اپی رہ ہے تب عباس نے نبی ملتی ہے گہا: آپ اپنا تہبند اپی گرون پر رکھ لیس وہ آپ کو پھر کے چھنے سے محفوظ رکھے گا 'پس گرون پر رکھ لیس وہ آپ کو پھر کے چھنے سے محفوظ رکھے گا 'پس بی ملتی ہے گہا: آپ اور آپ کی آ تکھیں نبی ملتی ہے ہوش ہو کر گر گے اور آپ کی آ تکھیں آسان کی طرف اٹھ گئیں 'پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا: آپ میرا تہبند ہا ندھا۔

٣٨٢٩ - حَدَّ قَنِي مَحْمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيتِ الْكُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيتِ الْكُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيتِ الْكُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَاسٌ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَارَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَارَةَ فَقَالَ عَبَاسٌ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَارَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى الْاَرْضِ وَطَحَمَتُ عَيْنَاهُ إِلَى الْمَرْضِ وَطَحَمَتُ عَيْنَاهُ إِلَى الْمَرْضِ وَطَحَمَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ إِزَارِي لَا إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَةً .

اں مدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابخاری: ۳۲۳ میں گزر چکی ہے۔ تغمیر کعبہ کے موقع پررسول اللّٰد ملتّی اللّٰہِ کے تہدیندا تار نے کی حدیث پرشار حین بخاری و مسلم کا کلام حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

یہ حدیث مراسل صحابہ میں سے ہے اور شاید حضرت جابر رشی آند نے اس حدیث کو (حضرت) عباس بن المطلب سے سنا ہو اور اس کا مفصل بیان کتاب الحج میں گزر چکا ہے ابوالطفیل کی حدیث میں مذکور ہے کہ جب نی المقالیق پھر اٹھا کر لا رہے تھے تو آپ کی شرم گاہ کوڈ معانیو اور یہ آپ کوغیب سے پہلی ندا کی گئی تھی اور اس سے پہلے نداس کے بعد بھی آپ کی شرم گاہ دیکھی گئی۔

امام ابن اسحاق نے مبعث میں لکھا ہے: رسول الله ملتی اللہ علی کے بیان کیا ہے کہ س طرح الله تعالیٰ آپ کے بچپن میں آپ کی مفاظت کرتا تھا' آپ نے بیان فر مایا کہ میں قریش کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پھر اٹھا کر لا رہا تھا' ہم سب نے برہنہ ہو کر اپنا تہندا پی گردن کے اوپرر کھ لیا' اور ہم اس کے اوپر پھرر کھ رہے تھے' پھر میں نے دیکھا کہ کھونسا مارنے والے نے مجھے گھونسا مار کر کہا: اینا تہبند باندھو' پس میں نے اپنا تہبند باندھا' پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھراٹھا کرلا رہاتھا اور میں نے تہبند باندھا ہوا تھا۔علامہ سمیلی نے کہا ہے: بید قصد تغییر کعبہ میں بیان کیا گیا ہے'اگر بید قصہ تھے ہوا تو بیہ آپ کی برہنگی کا بچین میں قصہ ہے اور تھی بخاری میں جو آپ کی برہنگی کا قصہ ہے وہ آپ کی ادھیڑاور پختہ عمر کا قصہ ہے ( جب آپ کی عمر پینیتیں (۳۵) سال تھی ) سیجے بخاری میں جوقصہ ہے دہ اس عمر کا ہے اور ابوالطفیل اور امام ابن اسحاق کی روایت میں اس کولڑ کے کی عمر کا قصہ بیان کیا ہے اور بھی بڑی عمر والے پر بھی لڑ کے کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جب وہ لڑکوں کا ساکام کرے سویہ محال نہیں ہے کہ بیرایک ہی واقعہ ہو کیونکہ ابوانطفیل کی روایت میں بیر تقری ہے کہ بیآپ کے ساتھ پہلا واقعہ تھا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو بھی برہنہ ہیں دیکھا گیا۔

(فخ الباريج٥ص٥٣ وارالمعرفه بيروت ١٣٢١ه)

حافظ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی ابوالطفیل کی روایت کا ذکر کیا ہے مگرانہوں نے ابوالطفیل کی روایت کی امام بخاری کی روایت کے ساتھ تطبق بیان نہیں کی ۔ (عمدة القاری ج۱۲ ص۹۹ ۱۳۹۳ دار الکتب العلمیه 'بیروت ۲۲ ۱۴۲ هـ)

علامه احد بن اساعيل كوراني متوفى ٨٩٣ ه لكصة بين:

عباس نے نبی ملٹی آئی سے کہا: آپ اپنا تہبندا پی گردن پرر کھ کر پھر لائیں' یہ قول زمانہ جا ہلیت کے طریقہ پر تھا کہ وہ لوگ اپی شرم گاہ کو کھول کیتے تھے اور برہنہ طواف کرتے تھے اور رسول اللہ مائٹ کیا ہے اپنی ابتداء سے ہراس چیز سے محفوظ تھے جومروت ویانت اور عفت کے خلاف ہو'آپ نے اپنے چچا کا قول احر اما قبول کیا تھا' پھرآپ پرعتاب کیا گیا کہ بیکام آپ کی شان کے خلاف ہے'اس طرح دیگرمقربین کامقام ہے اور آپ توسید المقر بین ہیں۔(الکوثر الجاری جے ص۳۰ واراحیاء التر اب العربی بیروت ۱۳۲۹ھ) علامه محمد الفضل بن الفاطمي الشبيبي الزرهوني المالكي متوفي ١٨ ١٣ ه لكصة بين:

عباس نے آپ کا تہبند کھول دیا تو آپ ہے ہوش ہو کرزمین پرگر پڑے کسی کی نظر آپ پڑئیس پڑی تھی اور آپ کے بے ہوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو کامل حیاء پر پیدا کیا گیا تھا حتی کہ آپ کنواری پردہ دارلز کی سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے تھے ایک روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ کا تہبند باندھ دیا' اس حدیث میں بیا شکال ہے کہ نبی ملت کی آئے اور اس پہلے ادراس کے بعدان چیزوں سے اوران کاموں سے محفوظ تھے جوآپ کے حق میں عیب کا موجب ہوں' اور اس وقت آپ کی عمر بينتيس سال تهي \_ (الفجرالساطع على الفيح الجامع ج٢ص ١١٠ كمتبدالرشدرياض ١٣٣٠ هـ)

فيخ محمر صالح العثمين التوفي ٢١ ١٣ ه لكصتري:

الشخ ابن بازنے کہا کہ یہ (اعلان) نبوت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے اس ونت آپ مل آئی آئیم کی عمر پینتیس (۴۵) سال تھی' آپ کے چچاعباس نے اشارہ کیا کہ آپ اپنا تہبندا تارکر کندھے پررکھ لیں اور شرم گاہ کھلنے سے زمانہ جاہلیت کے مطابق کوئی پرواہ نہ کریں'ای وجہ سے وہ لوگ بر ہند طواف کرتے تھے' آپ ہے ہوش ہوکر گر پڑے کیونکہ آپ کے نز دیک ہیہ بہت عملین بات تھی' اور بیہ آب پروی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ (شرح صحح ابخاری ۲۶ ص ۵۵ ' مکتبہ الطمری لقاہرہ ۴۲۹ ہے)

میر سے قاضی عیاض بن موسی کی شروح تھیں اور سیجے مسلم کے شارطین میں سے قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض مالکی المتوفی

۲ ۲۵ ه لکھتے ہیں:

۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم سنی میں بھی قبائح سے محفوظ رکھا ہے اور اخلاق جاہلیت سے آپ کو مامون رکھا ہے اور اس کا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی کفر اور معاصی سے معصوم نظے اس حدیث سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے شرم گاہ چھپانے کا تھم تھا اور نہ اس حدیث میں بید ذکر ہے کہ آپ کی شرم گاہ لوگوں کے سامنے کھل گئی تھی کیونکہ شرم گاہ کھلنے کی پہلی ساعت میں آپ ہے ہوش ہوکر گر گئے جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے اور اس وقت کسی کی نظر آپ پرنہیں پڑی تھی اور اس کی تائید دوسری حدیث ہے ہوتی ہے جس میں بیتصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری کرامت سے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوااور کوئی شخص میری شرم گاہ پرمطلع نہیں ہوا۔

(تخفة المورود في إحكام المولوس ص ١٥٩) (اس روايت كي سندضعيف ہے) (اكمال اكمال المعلم بفو ائدمسلم ج٢ص ١٩١- ١٩٠ وارالوفاء بيروت) علامه یحیٰ بن شرف نووی متوفی ۲۷۱ ه لکھتے ہیں:

اس مدیث (صحیحمسلم: ۳۴۰) میں بعض ان چیزوں کا بیان ہے جن کے ساتھ الله تعالیٰ نے نبی مظافی الله کو مکرم کیا ہے اور یہ کہ نی ملٹی کیلئے اپنے بچپن میں بھی فتیج (برے) کاموں اور اخلاق جاہلیہ ہے محفوظ تھے اور اس نے پہلے انبیاء الناہ کی عصمت کا بیان گزر چکاہے۔(صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۴ ' مکتبدز ارمصطفی الباز' مکه کرمهٔ ۱۳۱۷ هـ)

تغمير كعبه كے موقع پررسول الله الله الله عليه كا كلام

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے جو ابوالطفیل کی حدیث ذکر کی ہے کہ آپ اڑ کین میں برہنہ ہو گئے تھے وہ بلاسند ہے اور ججت نہیں ہے اور امام بخاری اور امام سلم نے جو بیروایت کی ہے کہ آپ کے چیانے کہا کہ آپ اپنا تہبندا تارکراپی گردن پررکھ لیں تا کہ پھرنہ چبیں بیروایت درایۃ سیجے نہیں ہے کیونکہ کسی کم عمر بچے سے توابیا کہا جا سکتا ہے' پینتیس سال کے ادھیڑ عمر کے مرد سے ابیانہیں کہا جاسکتا' علاوہ ازیں بیرحضرت جابر سے روایت ہے حالا نکہ دہ آپ کی بعثت سے پہلے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے' وہ اپنے والد کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے اور اس وقت وہ کم سن بچے تھے۔ (اسد الغابہ ج اص ۹۲ م) رہا حافظ ابن حجر کا بیکہنا کہ ہوسکتا ہے حضرت جابر رشی اللہ نے عباس سے بیروا قعد سنا ہوتو بیخض ایک احمال ہے اور نبی ملتی ایک عصمت اور عفت قطعی ہے اور بیاخمال اس قطعیت کا مزاحم نہیں ہوسکتا'مکن ہے کہ بیرحدیث سند کے اعتبار سے سیح ہولیکن درایت کے اعتبار سے سیح نہیں ہے ہمارے لیے بیکہنا آسان ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم ہے اس حدیث کے پر کھنے میں چوک ہوگئ بجائے اس کے کہ ہم یہیں کہ پنتیں (۳۵) سال کی عمر میں نبی ملتی ایک اپنے چپا کے کہنے سے اپنا تہبندا تار دیا اور آپ برہند ہو گئے ایک معیوب کام میں نبی ملتی این چیا کا کہنا کیے مان سکتے تھے آپ کے دوسرے پچیا ابوطالب نے آپ کو بتوں کی ندمت سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تو حید کی دعوت دینا چھوڑ دؤ کیکن آپ نے کہا: اے چچا! اگر بیمیرے ایک ہاتھ میں چا نداور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی میں اس مشن کونہیں چھوڑوں گا۔ وہاں آپ نے اپنے اس چھا کی بات احتراماً کیوں نہیں مانی حالانکہ اس چھانے آپ کی پرورش بھی کی تھی اور عباس کا آپ پر پرورش کا کوئی احسان نہیں تھا تو آپ نے ان کے کہنے سے تہبند کیوں اتار دیا! ہم نبی ملتی المام کی تکریم اورتو قیراورآپ کی عصمت اور عفت اور بچین سے جوانی اور جوانی سے ادھیر عمر تک آپ کونتے اور برے کامول سے معصوم مانتے ہیں اوراوگول كے سامنے اپنا تهبند كھول كر بر مندموجانا بہت بے حيائي كاكام ہے۔" الامسان والسحفيظ والله! آپ فتيج كام معموم اوروں کے ۔۔۔ ہیں' قاضی عیاس کا بیکہنا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے تہبند نہیں کھولاتھا بے سنداخمال ہے'اس حدیث میں بیدتصرت کے کتھیر کعبہ کے دوازد on link for more books

رقع پرلوگ پھراٹھااٹھا کرلارہے تھے اور آپ بھی پھراٹھا کرلارہے تھے اور ای موقع پر آپ نے عباس کے کہنے ہے اپنا تہبند کھول دیا تھا۔" واللّٰہ باللّٰہ ثم تاللّٰہ "آپ الیے فتیج اور برے کام سے معصوم ہیں' امام بخاری اور امام مسلم کا جارے دل میں ان سے کہیں زیادہ ہے' امام بخاری اور امام مسلم الیے بڑا روں انکہ کی عزیم نی ملٹی آیا ہم کی کر در اہ کو بھی نہیں پہنچتیں۔ امام بخاری اور امام مسلم اگر اس مکتہ پر غور کر لیتے کہ اس روایت سے بی ملٹی آیا ہم کے بلند مقام پر حرف آرہا ہے تو وہ بھی اس حدیث کوروایت نہ کرتے' اللہ تعالی جمعے معاف کرے' امام بخاری اور امام مسلم کی اندھی تعلید کی پی بندھی ہوئی ہے اس لیے انہوں ہے ہواور تسار کے ہوگیا اور ہمارے شارعین کی آتھوں پر امام بخاری اور امام مسلم کی اندھی تعلید کی پی بندھی ہوئی ہے اس لیے انہوں نے اس حدیث کو خارت کرنے کہ اس دو بیا ت کیس لیکن میری آتھوں پر آپ ملٹی آئیل کم محبت کی پی بندھی ہوئی ہے اس لیے انہوں نزمی ہوئی ہے معاف فرمائے اس حدیث کو خارت کرنے میں ان سے جوک ہو بندھی ہوئی ہے معاملہ میں ان سے چوک ہو برامام بخاری اور امام مسلم اور اس حدیث کی شرح کے معاملہ میں ان سے چوک ہو گی ورنہ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں' اللہ تعالی جمعے معاف فرمائے اور ان تمام انکہ کرام کے درجات بلند فرمائے دیں اسلام کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں' اللہ تعالی جمعے معاف فرمائے اور ان تمام انکہ کرام کے درجات بلند فرمائی دراہ ہیں۔

٣٨٣٠ - حَدَّثَنَا اَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بَنِ اَبِى يَزِيدَ قَالَا لَمُ عَنُ عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بَنِ اَبِى يَزِيدَ قَالَا لَمُ يَكُنُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ الْبَيْتِ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ الْبَيْتِ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنِى حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنِى حَوْلَ الْبَيْتِ حَدِّدٌ فَصِيرٌ عُمَرُ فَبَنِى حَوْلَ الْبِي جَدُرُهُ قَصِيرٌ فَعَنَاهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ. (اس حديث كاروايت مِن الم بخارى منووين )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جماد بن زید نے حدیث بیان کی ازعمرو بن دینار و عبیداللہ بن ابی بزید وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ بن دینار و عبیداللہ بن ابی بزید وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ بی ملٹی آلی آئی کے عہد میں بیت اللہ کے گردد یوار نہیں تھی اور لوگ بیت اللہ کے گرد نماز پڑھتے تھے حتی کہ حضرت عمرہ تکا لئہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بیت اللہ کے گردد یوار بنا دی عبیداللہ نے کہا ہے کہ اس کی دیواریں چھوٹی تھیں تو ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رہی اللہ نے کہا ہے کہ اس کی دیواریں جھوٹی تھیں تو ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رہی اللہ نے کہا ہے کہ اس کی دیواریں جھوٹی تھیں تو ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رہی اللہ نے کہا ہے کہا ہے کہ اس کی دیواریں جھوٹی تھیں تو ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رہی اللہ ا

### کعبہ کی توسیع کے مراحل

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كصة بين:

ال حدیث پر بیاعتراض ہے کہاں کی سند منقطع ہے کیونکہ عمر و بن دینار اور عبید اللہ بن الی یزید کم سن تابعین میں سے ہیں امام بخاری نے جو کہا ہے کہ حتیٰ کہ حضرت عمر کا زمانہ آیا 'سویہ بھی منقطع ہے' کیونکہ ان دونوں نے حضرت عمر کا زمانہ بھی نہیں پایا۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابن الزبیر رضی اللہ نے ان کو بنایا 'اس حدیث کا اتنا حصہ متصل ہے: عبیداللہ نے کہا: کعبہ کی دیواریں چھوٹی تھیں تو حضرت ابن الزبیر نے ان میں اضافہ کیا۔

نے توسیع کی' پھراس کے بیٹے المہدی نے توسیع کی' کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن الزبیر نے کعبہ کی حبیت بنائی' پھرعبدالملک بن مروان نے اس کی دیواروں کو بلند کیا' اوراس پر حبیت ڈالی' ایک قول سے ہے کہاس کے بیٹے ولید نے بیرکام کیا تھااور یہی قول زیادہ صحیح ہےاور پیا ٹھاس (۸۸) جمری کا واقعہ ہے۔ (فتح الباریج ۵ ص۳۵ وارالمعرفہ' بیروت'۲۱۳۱ھ)

كعبه كانتمير كي تعداد

علامة شهاب الدين احمد القسطلاني المتوفى ٩١١ ه كصح بين: كعبه كانتميروس مرتبه بهوئي بأس كي تفصيل حسب ذيل ب:

- (۱) پہلی مرتبہ کعبہ کوفرشتوں نے بنایا: روایت ہے کہ فرشتوں نے زمین کواس کی منتہاء تک شق کیا' پھراس میں اونٹوں کی جسامت کے برابر پھرڈالئے سویہ بیت اللہ کی بنیادیں ہیں جن پر حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیمان نے بناء کی تھی۔
- (۲) پر حضرت آ دم عالیلاً نے کعبکو بنایا امام بیہی نے دلائل النبوۃ میں حضرت عمرو بن العاص سے روایت کی ہے کہ حضرت آ دم سے کہا گیا کہ آ پسب سے پہلے انسان ہیں اور بیسب سے پہلا گھرہے جولوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔
  - (س) تیسری بار کعیہ کوحضرت شیث عالیسلاً نے بنایا۔
- (۷) جب طوفان نوح سے کعبہ کے آثار مٹ گئے تھے تو پھراس کو حضرت ابراہیم علالیہ للاً نے بنایا اور حضرت جبرئیل علالیہ لاا نے آپ

  کو کعبہ کی بنیادیں دکھا کیں' کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت وکرامت والی عمارت کعبہ ہے کیونکہ اس کے بنانے کا
  حکم دینے والا رب جلیل ہے' اس کے انجینئر حضرت جبرئیل ہیں' اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں اور ان کے مددگار حضرت
  اساعیل علیٰ کا ہیں۔
  - (۵) حضرت ابراہیم عالیہ لااکی تغییر کے منہدم ہونے کے بعداس کوعمالقہ نے بنایا۔
- (۲) پھراس کو جرهم نے بنایا۔الفا کہی نے حضرت علی رشی اللہ سے روایت کی ہے کہ جرهم میں سے اس کو حارث بن مضاض الاصغر نے بنایا۔
  - (2) زبیر بن بکار نے روایت کی ہے کہ پھراس کوقصی بن کلاب نے بنایا۔
- (۸) پھر نبی ملتی آیا ہے ساتھ مل کر اس کو قریش نے بنایا' انہوں نے اس کی بلندی اٹھارہ ہاتھ رکھی' اور اس کے طول اور عرض کو کم رکھا کیونکہ ان کے پاس خرچ کم تھا۔
- (9) کھراس کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی کاللہ نے بنایا۔انہوں نے اس کو حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر بنایا اور حطیم جس کو قلت وسائل کی بناء پر قریش نے کعبہ سے خارج رکھا تھا اس کو کعبہ میں داخل کرلیا 'اور اس کے دو دروازے بنائے جوز مین سے ملے ہوئ ہیں ان میں سے ایک دروازہ اب بھی موجود ہے اور دوسرا دروازہ اس کے بالقابل ہے وہ اس کی تقمیر سے پینسٹھ (۲۵) ہجری میں فارغ ہو گئے تھے۔
- (۱۰) پھر حضرت عبداللہ بن الزبیر و کاللہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن پوسف نے اس کو پھر قریش کی بناء پر بنایا اور حطیم کو پھر کعب
  سے خارج کر دیا 'اور اب تک کعبداسی بناء پر قائم ہے 'ہارون الرشید یا اس کے باپ یا دادا نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو پھر حضرت ابن
  الزبیر کی بناء پر بنا دیا جائے 'اس سلسلہ میں امام مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کعبہ کو کھیل نہ بناؤ کہ جب بھی کوئی نیا
  حکمران آئے تو وہ کعبہ کواپنی مرضی کے مطابق بنائے 'اس طرح لوگوں کی نگاہوں میں کعبہ کی وقعت اور محبت نہیں رہے گی 'موآئ تک کعبہ اسی طرح بنا ہوا ہے۔ (ارشاد الساری جس میں ۱۰س میں ۱۰س دارالفکر نیروت ۱۳۲۱ھ)

# ٢٦ - بَابُ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عَيني حنفي متوني ٨٥٥ ه لكهة بن:

اس باب میں ایام جاہیت کا بیان ہے اور بیراسلام سے پہلے کے ایام ہیں۔بعض علماء نے کہا ہے کہ بیروہ ایام ہیں جو نبی منتقبیتهم کی ولادت اورآپ کی بعثت کے درمیان کے ایام ہیں کیکن بیقول سیح نہیں ہے علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ نبی منتقبیتهم اور حضرت عیسیٰ علایہ لااکے درمیان جوفترت اور انقطاع نبوت کا زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ اس لیے کہا گیا ہے كهاس ميں لوگوں كى جہالات بہت زيادہ تھيں \_ (عمرة القارى ج١٦ ص ٩٧ ٣ 'دارالكتب العلميه' بيروت'٢١ ١٣ هـ )

> حَدَّثَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ عَاشُورَاءُ يَومًا تَصُومُهُ قُرِيشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَلِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَامَرَ بصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمْضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَةُ وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ.

٣٨٣١ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ هِشَامٌ الم بخارى روايت كرتے بين: بمين مسدد نے مديث بيان ک انہوں نے کہا: ہمیں کچیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ممیں هشام نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی از حضرت عائشہ رشی اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ عاشوراء (وس محرم) ايبا دن تهاجس ميس زمانه جابليت ميس قريش روزه رکھتے تھے اور نی ملٹ اللہم بھی اس دن روزه رکھتے تھے جب آب مدیندآئة تو آب نے اس دن كاروزه ركھا اوراس دن روزه ر کھنے کا حکم دیا' چر جب رمضان ( کا مہینا) آیا تو جو حیا ہتا اس دن کا روزه ركهتااور جوجابتا ندركهتابه

ايام جابليت

اس مدیث کی شرح 'سیح البخاری:۱۵۹۲ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: قریش زمانہ جاہلیت میں اس دن روزہ رکھتے تھے۔

> ٣٨٣٢ - حَدَّثَنَا مُسلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوَس عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانُوْا يَرُوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفِّرًا وَّيَقُولُونَ إِذَا بَوَا الِدَّبَرُ وَعَفَا الْآثَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَن اعْتَمَرُ قَالَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُّهِلِّينَ بِالْحَجِّ وَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ يَتَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَتُّى الْحِلِّ قَالَ ٱلۡحِلُّ كُلُّـٰهُ.

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم نے حدیث بیان كى أنهول نے كہا: ہميں وهيب نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: ممیں ابن طاؤس نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت ابن عباس مِنْکَاللهٔ وہ بیان کرتے ہیں کہلوگ بید گمان کرتے تھے کہ حج کے ایام میں عمرہ کرنا زمین میں بہت بردا گناہ ہے اور وہ محرم کا نام صفرر کھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب (اونٹ کی ) پیٹھ کا زخم ٹھیک ہو جائے اور اس کے زخم کے نشان مٹ جائیں تو پھر عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ جائز ہوجاتا ہے حضرت ابن عباس نے بتایا کہ پھررسول الله ملتا فيا اورآپ كے اصحاب جار (م) ذوالحبركو حج كا احرام باندهے ہوئے آئے تو نبی منتقبہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اینے اس احرام کوعمرہ کا احرام قرار دیں تو صحابہ نے یو جھا: یا رسول۔ الله! (عمره کے بعد) کون سی چیزیں طال ہوں گی؟ آپ نے

#### فرمایا: تمام چیزیں حلال ہوں گی۔

اس مدیث کی شرح استح ابنخاری:۱۰۸۵ میں گزر چکی ہے۔

اں حدیث میں مذکور ہے: وہ محرم کا نام صفر رکھتے تھے' لینی وہ مہینوں کوموخر کرتے رہتے تھے' اور یہی وہ تاخیر ہے جوان کے درمیان مشہورتھی' وہ ذوالحجہ کومحرم کی طرف موخر کرتے اورمحرم کوصفر کی طرف موخر کرتے رہتے۔ درمیان مشہورتھی' وہ ذوالحجہ کومحرم کی طرف موخر کرتے اورمحرم کوصفر کی طرف موخر کرتے رہتے۔

ررین الله برا اللدبو" و برسے مرادوہ زخم ہے جواونٹ کی پیٹھ پر ہوتا تھا اور کہتے تھے:"عفا الاثو" لینی جب زخم کا نشان من جائے۔

. انہوں نے پوچھان'ای البحل ''؟ لیعنی ہمارے لیے کون سے کام حلال ہوں گے؟ لیعنی عمرہ کرنے کے بعد'آپ نے فرمایا: تمہارے لیے تمام کام حلال ہوں گے' حتیٰ کہ جماع کرنا بھی جائز ہوگا۔ (عمرۃ القاری ۱۲۶ ص ۹۸ ۳' دار الکتب العلمیہ' بیردت'۱۳۲۱ھ)

نُ قَالَ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے آئیہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ماہئین انہوں نے کہا کہ میں سعید بن المسیب نے حدیث ماہئین انہوں نے کہا کہ عرویہ کہتے تھے کہ ہمیں سعید بن المسیب نے حدیث شاُن بیان کی از والدخود از جدخود انہوں نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت ردیں میں سیلاب آیا تو اس نے (مکہ کے) دونوں پہاڑوں کا احاط کر لیا بین کعبہ کی دونوں جانبوں کے پہاڑیانی سے بھر گئے) سفیان کہتے ہیں: اس حدیث کے لیے ایک قصہ ہے۔

سيد اللهِ حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرُ و يَّقُولُ حَدَّثَنَا سُفِيدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِيهِ كَانَ عَمْرُ و يَّقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيْنَ عَنْ آبَيْنِ عَنْ آبَيْنَ عَنْ آبَيْنَ فَي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَابَيْنَ عَنْ آبَيْنَ فَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَابَيْنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَابَيْنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَابَيْنَ الْجَبَلِيْنِ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هٰذَا لَحَدِيثٌ لَّهُ شَانٌ.

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

### *حدیث مذکور کے رجا*ل

(۱) علی بن عبداللہ: بیابن المدین کے نام سے معروف ہیں (۲) سفیان بن عینیہ (۳) عمروبن دینار (۴) سعید بن المسیب:

یہ کبیر تابعی ہیں اور مشہور نقیہ ہیں' اور میتب کا نام حزن بن وهب القرشی الحزومی ہے۔ سعید ابن المسیب چورانو ہے (۹۴) ہجری میں

ولید بن عبدالملک کی خلافت میں فوت ہو گئے تھے' اس وقت ان کی عمر پھٹر سال تھی' وہ اپنے باپ حضرت میتب رہے۔

کرتے ہیں' میتب ان صحابہ میں سے ہیں' جنہول نے درخت کے نیجے نبی ملتے اللّٰج سے بیعت رضوان کی تھی' بی تا جر تھے۔

علامہ نووی نے کہا ہے کہ حضرت میں سے صرف ان کا بیٹا سعید روایت کرتا ہے میں بین میں بین ہے مہاجرین میں سے سے اور زمانہ جا ہیت میں اشراف قریش میں سے سے حافظ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ رسول الله ملے کیا ہے کہ اس اشراف قریش میں سے سے حافظ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ رسول الله ملے گئی ہے انہوں نے کہا: میرا بینام میرے باپ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: حمرا بینام میرے باپ نے رکھا ہے سعید بن میں سے کہا: پھر آج تک ہم میں تی اور مشکل رہی۔ (عمدة القاری ۱۹۶ ص ۱۹۸)

اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: زمانہ جا ہلیت میں سیلاب آیا۔

#### اس مدیث کے قصہ کابیان

اس مدیث کے لیے ایک قصہ ہے: علامہ عنی اس قصہ کے متعلق لکھتے ہیں:

موسیٰ بن عقبہ نے ذکر کیا ہے کہ مکہ کی او نچائی کی جانب سے ایک سیلاب آتا تھا' پس وہ مکہ کونقصان پہنچا تا تھا' سواہل مکہ خوف ز دہ ہوئے کہ سیلاب کا پانی کعبہ میں داخل ہو جائے گا تو انہوں نے کعبہ کی بنیا دوں کومضبوط کرنے کا ارادہ کیا' سب سے پہلے ولید بن مغیرہ نے کعبہ کی بنیادوں کومضبوط کرنے کے لیے اس کا پچھ حصہ گرایا۔

علامہ کر مانی نے لکھا ہے کہ بیت اللہ حضرت نوح علایہ لاا کے طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ رہا اور اس کو آسان کی طرف اٹھا ایا گیا لیکن اس بیل بیل بیل بیل بیل بیل ہے کہ حضرت نوح علایہ لاا کا طوفان عذاب تھا اور یہ بیل بیل تھا۔

علامہ عنی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں: یہ عجیب قول ہے کیونکہ جب طوفان آیا تو بیت اللہ کی جگہ بیت المعمورتھا 'اور جب حضرت میں فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں: یہ عجیب قول ہے کیونکہ جب طوفان آیا تو بیت اللہ کی جگہ بیت المعمورتھا 'اور جب حضرت میں کے دم علایہ لاا کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہ جب حضرت شیث علایہ لاا کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہ جب حضرت شیث علایہ لاا کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہ جب حضرت شیث علایہ لاا کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہ جب حضرت شیث علایہ لاا کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہ جب کہ جب حضرت شیث علایہ کی خطوفان کے وقت پانی کعبہ کے اوپرنہیں آیا تھا بلکہ وہ اس کے اردگر در ہا اور خود کعبہ کی عمارت ہوا میں رہی اور طوفان کے بعد حضرت نوح علایہ لاا اور ان کے اصحاب شتی میں اس کے گرد طواف کرتے تھے' بھر کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل ملکلا نے بنایا۔ (عمدة القاری جام میں اس کے گرد طواف کرتے تھے' بھر کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل ملکلا نے بنایا۔ (عمدة القاری جام میں اس کے گرد طواف کرتے تھے' بھر کعبہ کو حضرت اساعیل ملکلا کے بنایا۔ (عمدة القاری جام میں اس کے اور حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت اساعیل ملکلا کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کو بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد علی میں کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے بعد علی کے بعد عصرت کے بعد عصرت کے بعد عصرت کے بعد ع

٣٨٣٤ - حَدَقْنَا اَبُوالنَّعُمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْعُوانَةً عَنْ بَيَانِ البِي بِشُرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ قَالَ دَحَلَ اَبُوْبِكُو عَلَى اَمُرَاةٍ مِّنْ اَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَ اهَا لَاتَكَلَّمُ فَقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَ اهَا لَاتَكَلَّمُ فَقَالُ لَهَا خَجَّتُ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا فَقَالَ مَالَهَا لَا تَكَلَّمِ قَالُوا حَجَّتُ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَانَ هَذَا لَا يَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمِي فَالَّ مَنْ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ مِنْ قُريشٍ قَالَتْ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ مِنْ قُريشٍ قَالَتْ مِنْ المُهَاجِرِيْنَ قَالَ مِنْ قُريشٍ قَالَتْ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ مِنْ قُريشٍ قَالَتْ مِنْ المُهَاجِرِيْنَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی ازبیان ابی بشرازقیس بن ابی حازم وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بمر رضی اللہ (قبیلہ) اہمس کی ایک عورت کے پاس گئے جس کا نام زینب تھا' آب نے دیکھا کہ وہ (کس سے) بات نہیں کرتی تھی آب نے یو چھا کہ وہ بات کیوں نہیں کرتی ؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے حیب رہ کر جج کرنے کی نذر مانی ہے۔ (یعنی جج کے دوران کلام نہیں كركى) أب نے اس سے كہا: تم بات كرويد چپ رہنے كى نذر جائز نہیں ہے یہ جاہیت کاعمل ہے پس اس عورت نے بات کی اور يوجها: آپكون بين؟ آپ نے بتايا: ميں مهاجرين ميں سے ايك تخص ہوں اس نے پوچھا کہ مہاجرین کے س قبیلہ ہے ہیں؟ آب نے بتایا: قریش سے اس نے بوچھا: آپ قریش کے کس خاندان سے ہیں؟ آپ نے کہا: تم بہت سوال کرتی ہو میں ابو بر ہوں اس نے کہا: جاہلیت کے بعد جواللہ تعالیٰ بیصالح دین لایا ہے ہم اس پر کب تک قائم رہیں گئے آپ نے فرمایا: (اس دین یر) تہاری گرفت اس وقت تک رہے گی جب تک تمہارے ائمہ سید ھےراستے پررہیں گے اس نے پوچھا: اسمہ کون ہیں آپ نے فرمایا: کیاتمہاری قوم میں سردار اور حکام نہیں ہوتے جواس قوم کو حکم دیتے ہیں اور وہ قوم ان کے احکام کی اطاعت کرتی ہو؟ اس نے کہا: كيون نهيس موتے! آپ نے فرمايا: پس ائمه وہي ہيں جولوگوں ير

حدیث مذکور کے رجال

الکونی العمان محمد بن الفضل السدوی (۲) ابوعوانه الوضاح بن عبدالله البیشکری (۳) بیان بن بشر المکی الاحمسی المھلم الکونی (۳) ابن ابی حازم عوف بیه نبی المسخولیم کی وفات کے بعد آپ کی جنبخو میں آئے تھے۔ (عمدة القاری ۱۶۲ ص ۹۹ ۳)
اس حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: حضرت ابو بکرنے کہا: یہ جا بلیت کاعمل ہے۔

# ج کے دوران بات نہ کرنے والی زینب کا تعارف

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکور ہے: حضرت ابو بکر گئے تعنی حضرت ابو بکر صدیق رضیاللہ گئے ۔

الممس: یہ بجیلہ کا قبیلہ ہے علامہ ابن التین نے کہا: وہ حمس کی عورت تھی اور وہ قریش سے ہیں۔ اس کو زینب کہا جاتا تھا 'وہ المباجر کی بیٹی تھی' امام محمہ بن سعد نے حضرت عبداللہ بن جابر سے اس کی پھوپھی زینب بنت المہاجر سے روایت کی ہے اور ابن مندہ نے تاریخ النساء میں روایت کی ہے کہ حضرت زینب بنت جابر رفی اللہ نے نبی ملٹائیل کو پالیا تھا اور آپ سے روایت کی تھی اور انہوں نے تاریخ النساء میں روایت کی ہے اور ان سے حضرت عبداللہ بن جابر نے روایت کی ہے اور وہ ان کی پھوپھی تھیں' ان اقوال نے حضرت ابو بکر سے بھی روایت کی ہے اور ان سے حضرت عبداللہ بن جابر نے روایت کی ہے اور وہ ان کی پھوپھی تھیں' ان اقوال میں تطبیق یہ ہے کہ جس نے کہا: وہ جابر کی بیٹی ہیں اس نے ان کے باپ کی طرف نسبت کی اور جس نے کہا: وہ جابر کی بیٹی ہیں اس نے ان کے باپ کی طرف نسبت کی اور جس نے کہا: وہ جابر کی بیٹی ہیں اس نے ان کے باپ کی طرف نسبت کی دادا کی طرف نسبت کی۔

# چپ رہنے کوعبادت مقصودہ قرار دینا باطل ہے اور بدعت سدیمہ ہے

ال حدیث میں مصمنہ کالفظ ہے: اس کامعنی ہے وہ حیب رہنے والی ہیں۔

کونکہ یہ جائز نہیں ہے کینی کلام کوترک کرنا جائز نہیں ہے اور چپ رہنا جاہلیت کے اعمال میں سے ہے اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جس نے بیت کھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گااس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کلام کرے اور اس پرکوئی کفارہ نہیں ہے کہ خض میں کہا ہے کہ شریعت اسلام میں چپ ہے کہ کونکہ حضرت ابو بکر نے اس کو کفارہ اوا کرنے کا تھا ضایہ ہے کہ یہ جرام ہے۔ رہنا عبادت نہیں ہے اور ظاہرا حادیث کا تقاضایہ ہے کہ یہ جرام ہے۔

#### مدیث میں ہے:

حضرت علی بن ابی طالب و می آنند بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ ملی آئیلیم سے بیرحدیث یا در کھی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتین نہیں ہےاوردن سے رات تک خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤر:۲۸۷۳)

علامہ خطابی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اہل جاہلیت کی عبادت جپ رہناتھی' ان میں سے کوئی شخص دن اور رات چپ بیٹھار ہتا اور بات نہیں کرتا تھا' سوان کواس سے منع کیا گیا اور ان کوتھم دیا گیا کہ وہ ذکر کریں اور نیکی کی باتیں کریں۔

(معالم السنن جزيم ص ٨ أوارالكتب العلميه 'بيروت'٢٦ ١٣ ١٥)

علامہ مینی فرماتے ہیں کدا گر کسی نے جب رہنے کی نذر مانی تواس کو پورا کرنالا زم نہیں ہے۔

اگرتم بیداعتراض کروکه حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص پیخالله سے روایت ہے کہ جو خاموش رہااس نے نجات یا گی۔

(سنن ترندی: ۲۵۰ منداحدج ۳ص۱۵۹)

اورامام ابن الدنیانے مرسلا روایت کی ہے کہ سب سے آسان عبادت جب رہنا ہے اور اس حدیث کے رجال نقات ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب رہے ہے کہ باطل کلام کرنے سے بہتر چپ رہنا ہے اور جس چپ رہنے سے منع کیا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جونیکی کی بات کرسکتا ہواس کا جیپ رہنا حرام ہے اور جیپ رہنا اور باتیں کرنا دونوں امرمباح ہیں۔

(عدة القاري ج١٦ ص ٠٠ ٣ - ٩٩ ٣ وارالكتب العلميه بيروت ٢١٣١ هـ)

عافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ صف اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل کی ہے وہ لکھتے ہیں:

قیاس کا تقاضایہ ہے کہ جس نے بینذر مانی کہوہ بات نہیں کرے گا اس کی نذر منعقد نہیں ہوگی کیونکہ حضرت ابو بکر رشخ آللہ نے اس عورت ہے مطلقاً فرمایا تھا کہ کلام کوترک کرنا جائز نہیں ہے اور بات نہ کرنا زمانہ جاہلیت کا فعل ہے اور اسلام نے اس کومنہدم کردیا ہے اور حضرت ابو بكريه بات اپني طرف سے نہيں كر سكتے ۔ انہوں نے اس حديث كورسول الله ملتى كيائى سے سنا ہوگا' اس ليے بيرحديث حكماً مرفوع ہے اور اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس رفتی اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابواسرائیل نے نذر مانی کہوہ پیدل چلے گا' سواری پرسوار نہیں ہو گا اور سائے میں نہیں بیٹھے گا' اور کسی سے بات نہیں کرے گا تو نبی ملک کیا تھے اس کو بیتھم دیا کہ وہ سوار ہو' اور سائے میں بیٹھے اور بات کرئے حضرت ابن عباس کی حدیث کتاب انج میں ہے۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ روزہ دار کا خاموش رہنا سبیج ہے اس کا جواب میہ ہے کہ بیہ حدیث ثابت تہیں ہے صاحب مند الفردوں نے اس مدیث کی حضرت ابن عمر وین اللہ سے روایت کی ہے اس مدیث کی سند میں الربیع بن بدر ہے اور وہ ساقط ہے اور اگر بالفرض میرصدیث ثابت بھی ہوتو اس سے مقصود ثابت نہیں ہوتا کیونکہ سے پوری حدیث اس طرح ہے: روزہ دار کی خاموثی تبیح ہے اور اس کی نیند عبادت ہے اور اس کی دعامقبول ہوتی ہے اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ روز ہ دار کے تمام افعال پندیدہ ہیں اور اس کامعنی پنہیں ہے کہ خصوصیت سے خاموش رہنا مطلوب ہے۔الرویانی نے کہا ہے کہلوگوں کی پیعادت ہے کہوہ رمضان میں کلام کرنا ترک کر دیتے ہیں' اس کی ہماری شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے' یہ ہم سے پہلی شریعت میں تھا' اور رہی وہ احادیث جو خاموثی کی فضیلت میں وارد ہیں' جیسے سنن تر مذی کی بیر حدیث کہ جو خاموش رہااس نے نجات پالی اور امام ابن ابی الدنیا کی بیرحدیث کہ سب سے آسان عبادت جیپ رہنا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ خاموش سے مراد لغواور باطل باتوں کوترک کرنا ہے اور اچھی اور نیک باتوں کو کرنا مطلوب اور مستحن ہے۔ (فتح الباريج ٥ ص ٣٨، ملحضاً وار المعرف بيروت ١٣٢٧ه ٥)

ہمارے زمانہ میں بعض لوگوں نے بیہ بدعت نکالی ہے کہ وہ خاموش رہنے کوعبادت مقصودہ قرار دیتے ہیں' اور منہ میں پتحرر کھ کر تفل ڈال لیتے ہیں اور گلے میں شختی لٹکا لیتے ہیں کہ' ایک چپ سوسکھ' بیتمام کام نبی مُنْٹُولِلِمْ کی سنت اور آپ کے ارشاد کے خلاف ہیں' ہمیں جاہے کہ ہم نبی منتقبالہم کی سنت کوزندہ کریں اور اس سلسلہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں' اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ( آمین )

مسلمانوں کی دین پر بقاء حکام کی دین داری پرموقوف ہے

اس مدیث میں ذکور ہے: تمہاری بقاءاس وقت تک رہے گی جب تک تمہارے ائمہ سید تھے رائے پر ہیں گے بینی جب تک تمہارے حکمران دین اسلام پر قائم رہیں گئے عدل وانصاف کرتے رہیں گے اور ہر چیز اس کی جگہ پر رکھتے رہیں گے تو تمہاری بقاء رہے گی اور ائکہ کے سید ھے راستہ پر ہے سے مراد رہے کہ وہ حدود قائم کرتے رہیں اور لوگوں کے حقوق اوا کرتے رہیں اور المغیر ہ نے کہا ہے کہ ہم سخت مصیبت میں تھے شجر وحجر کی عبادت کرتے تھے جانورون کی کھالیں کھاتے تھے اور گھلیاں چوستے تھے تو اً سانوں اور زمینوں کے رب نے ہماری طرف ہم میں ہے ہی ایک رسول جیجا' جس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم صرف اللہ واحد کی عبادت

معدہ باب دی جا ہے۔ اور جارے ہے۔ کریں اور جارے آباء جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں اور پوری حدیث ذکر کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کے عہد میں جو نظام میں میں میں میں میں کی نام نظامی

قَامَ هَاال كواپنا كي اور متحدر بي اور كوئى كى پرظلم نه كرے٣٨٣٥ - حَدَّ ثَنِي فَرُوةٌ بُنُ آبِي الْمَغْرَاءِ آخْبَرَنَا
عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ اَسَّلَمَتِ امْرَاةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتُ فَكَانَتُ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتُ فَكَانَتُ

تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيْتُهَا قَالَتْ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا اللا إنَّسة مِنْ بَلْدَةِ الْكُفُرِ الْجَانِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے فروۃ بن ابی المغر اءنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسہر نے خبر دی از ہشام از والدخوداز حضرت عا ئشه رضي اللهوه بيان كرتى بين كه عرب كي ايك سیاہ فام عورت اسلام لے آئی'اس (کی رہائش) کے لیے مسجد میں ایک کوٹھڑی تھی' پس وہ عورت جارے پاس آتی تھی' اور جارے یاس بیٹھ کر باتیں کرتی تھی' پس جب وہ اپنی باتوں سے فارغ ہوتی تووہ کہتی: ہار کا دن ہارے رب کے تعجب خیز کامول سے ہے سنو! اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دے دی 'سوجب اس نے بہت زیادہ بیشعر بڑھا تو حضرت عائشہ نے اس سے بوجھا: وہ ہار والا دن کیسا تھا؟ تواس نے بتایا کہ ہمارے گھر والوں کی ایک لڑکی باہر نکلی اس نے چڑے کا ایک ہاریہنا ہوا تھا'وہ ہاراس ہے گر گیا' پس ایک چیل نے اس پر جھیٹا مارا' وہ اس کو گوشت مجھی تھی' وہ اس کو لے کئی انہوں نے اس ہار (کے چرانے) کی مجھ پر تہمت لگائی ہیں انہوں نے مجھ کو (خوب) ایذاء پہنچائی حتیٰ کہ میرامعاملہ یہاں تک - پہنچا کہ انہوں نے میری فرج (اندام نہانی) میں بھی اس کو تلاش کیا' سوجس وقت وہ میرے ساتھ بیکاروائی کررہے تھے اور میرے گرد تھے اور میں (سخت) تکلیف میں تھی تو اجا نک وہ چیل ہمارے سرول کے اوپر سے گزری کھراس نے اس ہارکوگرادیا ' تو انہوں نے اس بارکو لے لیا اس میں نے ان سے کہا: یہ ہے وہ بارجس (کو

چانے) کی تم نے مجھ پرتہت لگائی تھی اور میں اس سے بری تھی۔ اس حدیث کی مفصل شرح' صحیح البخاری: ۹۳۹ میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ مخض بدگمانی سے کسی عورت کی تلاشی لیناحیٰ کہ اس کی فرج میں بھی ہاتھ ڈال کراپنا مال تلاش کرنا بیرجا ہلیت کا کام ہے۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ ضرورت کی بناء پر کسی عورت کا معجد کی کوٹھڑی میں رہنا جائز ہے کیکن آج کل کے حالات میں ایسا کرنا خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ یو نیورسٹیوں اور کالجوں میں خواتین کے لیے ایک ہاسل بنانا اور اس میں رہنا جائز ہے اور بیحدیث اس کی اصل ہے۔

٣٨٣٦ - حَدَّثْنَا قَتِيبَةً حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: کہمیں قتیبہ نے حدیث بیان

ک انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی از عبداللہ بن دینار از حضرت ابن عمر رضی اللہ از نبی ملٹی کی آئے ہے نے فرمایا: سنو جو حلف اٹھائے وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا حلف نہ اٹھائے سوقریش اپنے آباء کی قسم کھاتے تھے آپ نے فرمایا: تم اپنے آباء کی قسم نہ کھاؤ۔

عَبْدِاللّهِ بْنِ دِیْنَادِعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَٰی عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْ اللّهُ تَعَالَٰی عَنْهُمَا عَنِ النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اَلَا مَنْ کَانَ حَالِفًا فَلَلّا يَخْلِفُ بَا بَائِهَا فَلَا يَخْلِفُ بَا بَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُ بَا بَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُ ابِاللّهِ فَكَانَتُ قُرَیْشٌ تَحْلِفُ بَا بَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُ ابِاللّهِ فَكَانَتُ قُرَیْشٌ تَحْلِفُ ابِاللّهِ فَكَانَتُ قُرَیْشٌ تَحْلِفُ بَا بَائِهَا

اس مدیث کی شرح ، صحیح ابخاری:۲۶۷۹ میں گزر چکی ہے۔

اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہا پنے آباء کی قتم کھانا زمانہ جاہلیت کا کام ہے۔ مرد مان کی قتم کی اور میں دولال میں ایس سی سیدل میں نے جہنے کی دائی میں اس

غیراللّٰد کی شم کھانے کی ممانعت اور اللّٰداوراس کے رسول نے جوغیر اللّٰد کی شم کھائی ہے اس کی توجیہات علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی حنی متو فی ۸۵۵ھ کھتے ہیں :

اس حدیث میں ارشاد ہے: سنو جوشم اٹھائے وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی شم نہ کھائے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ تم اس کی کھائی جاتی ہے جو بہت عظیم ہواور حقیقت میں عظمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور اس کے سوا کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس مبنیکاللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے سومرتبہ اللہ کی قتم کھائی اور وہ جھوٹا تھا تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے سواکسی اور کی قتم کھائے اور وہ اس میں سیا ہو۔

اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات کے بغیر کسی اور کی قتم کھانا مکروہ ہے خواہ نبی ملٹی کیا ہم کھائے اور کعبہ کی اور فرشتوں کی اور امانت کی اور امانت کی قتم کھانا سب سے شدید مکروہ ہے اگرتم بیہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود مخلوقات کی قتم کھائی ہے اس نے فرمایا: و الصافات (صف بستہ جماعتوں کی قتم) اور فرمایا: و المذاریات (منتشر کر کے اڑانے والی ہواؤں کی قتم) و المعادیات (ان محور وں کی قتم جو میدان جہاد میں تیزی سے دوڑتے ہیں) اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اپنی مخلوقات میں ہے جس کی چاہاں کا قتم اور اس کی عظمت پر تنبیہ کرنے کے لیے اس کی قتم کھائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

ال صدیت میں فدکورہ کر بین اپنے آباء کی متم کھاتے تھے مثلاً وہ کہتے تھے: مجھے اپنے باپ کی متم! میں ایسا ضرور کروں گایا میں ایسا بالکل نہیں کروں گایا کہتے تھے: میرے باپ کے حق کی متم! یا میرے باپ کی مٹی کی متم! تو رسول اللہ ملتی آباء کی متم ایا ہے متع کردیا اور فرمایا: ہمّ اپنے آباء کی متم نہ کھاؤ کیونکہ بیز مانہ جا ہاہ مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بیروایت کی ہے کہ رسول اللہ ملتی آباء کی متم اللہ متا کے متم فرما تا ہے سوجس نے حلف اٹھانا ہے وہ اللہ کے نام کا حلف اٹھائے یا بھر خاموش رہے۔ (می مسلم: ۱۱۴۷) می ابناری: ۱۱۰۸)

اور دوسری روایت میں ہے: حضرت عبدالرحمان بن سمرہ رفتی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی الله من مایا: نہ بتوں کی قشم کھاؤندا ہے آباء کی۔ (میچ مسلم:۱۶۴۸) سنن نبائی:۳۷۷ سنن ابن ماجہ:۲۰۹۵)

علامدنووي لكصة بين: اكريداعتراض كياجائ كدرسول الله طلق ليكم في مايا:

یکامیاب ہوگیااس کے باپ کافتم!اگراس نے سے بولا۔

افلح وابیه ان صدق.

ال کا جواب بیہ ہے کہ بیالیا کلام ہے جوزبان پر جاری ہوتا ہے اور اس سے قتم کا ارادہ نہیں کیا جاتا' اور دوسروں نے بیکہا ہے کہ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اس کلام میں قتم کوئھن مقرر کرنے اورمؤ کد کرنے کے لیے داخل کیا جاتا ہے'اس سے قتم کاارادہ نہیں کیا جاتا' جیسے نداء کے صیغہ کو محض اختصاص کے لیے ذکر کیاجا تا ہے اس سے نداء کا ارادہ نہیں کیا جا تا۔ (عمدة القاری ج١٦ ص٥٠ ۴ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'١٣٢١ ھ)

٣٨٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ وَهُب قَالَ ٱخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ الْقَاسِمِ حَـدَّثُهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَىِ الْجَنَازَةِ وَلَا يَـقُونُمُ لَهَا وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْمُونَ لَهَا يَقُولُونَ إِذَا رَاوُهَا كُنْتِ فِي آهُلِكِ مَااَنْتِ مَرَّتَيُنِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکیٰ بن سلیمان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھیابن وہب نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: مجھے عمرو نے خبردی کہ عبدالر حمان بن القاسم نے ان کو صدیث بیان کی کہ قاسم جنارہ کے سامنے چلتے تھے اور جنازہ کے لیے کھرے نہیں ہوتے تھے اور حفرت عائشہ رفخاللہ سے خبر دیتے ہیں' وہ فرماتی ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ جنارہ کے لیے ِ كُورِ ہِ ہُوتے تھے اور جب وہ جنازہ كود كھتے تو يہ كتے تھے: اے مرنے والے! توایٰ زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھالیکن تو دوبارہ مرنے والانہیں ہے۔ (لیعنی تو دوبارہ زندہ کرکے مرنے والا

نہیں ہے کیونکہ وہ حشرکے قائل نہیں تھے۔)

٣٨٣٨ - حَدَّ ثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن حَـدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُوبُن مَيْمُون قَسَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ الْمُشُرِكِيْنَ كَانُوا لَايُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَشُرُقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيْرٍ فَحَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَاضَ قَبْلَ أَنْ تُطُلُّعَ الشَّمْسُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عمرو بن عباس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الی اسحاق از عمرو بن میمون انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی کلٹ نے بیان کیا کہ مشركين مزدلفه سےاس وقت تك نہيں لو منے تتھے حتیٰ كہ سورج فبير (پہاڑ) پر چک جاتا' پس نبی مُنْ اللّٰہِ ان کی مخالفت کی تو آپ طلوع آ فاب سے پہلے وہاں سے لوٹے۔

> اس حدیث کی مفصل شرح مسیح البخاری: ۱۲۸۴ میں گزر چکی ہے۔ ٣٨٣٩ - حَدَّقَنِي إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلَابِي أُسَامَةً حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ

عِكْرِمَةَ ﴿ وَكُنْسًا فِهَاقًا ﴾ (النبأ: ٣٤)قَالَ مَلَاى

ور م متتابعة . (اس مديث كي روايت مين امام بخاري منفرد بين)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابواسامہ سے کہا:تم کو یجیٰ بن امھلب نے حدیث بیان کی ہے؟ ہمیں حصین نے حدیث بیان ك ازعكرمة وكاساً دهاقاً (النباء:٣٨) "اور چملكا جام اسن کہا:اس کامعنی ہے: بحراہوا جام جس کامسلسل دور چلے۔

حضرت ابن عباس نے بتایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا'وہ زمانه جا ہلیت میں کہتے تھے: ہمیں پلاؤ 'مجرا ہوا جام۔ • ٣٨٤ - قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِسْقِنَا كَأْسًادِهَاقًا.

بیر حدیث وہی ہے جواس سے پہلے گزری ہے۔

اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: وہ زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے۔

الحمد المحمد المحتالية المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى

اس حدیث میں مذکور ہے: میں نے اپنے باپ سے سنا: لیعنی حضرت عباس بن عبدالمطلب ہے۔

ز مانہ جا ہلیت میں: حضرت ابن عباس کی مراد بیتی کہ حضرت عباس نے بیہ بات اسلام لانے سے پہلے کہی تھی کیونکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس میں اللہ نے زمانہ جا ہلیت نہیں پایا جو کہ نبی ملٹی ایک بعثت سے پہلے تھا' حضرت ابن عباس بعثت کے

تقریباً دس سال بعد پیدا ہوئے تھے۔

٣٨٤١ - حَدَّثَنَا ٱبُونَعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِي سَلَّمَة عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِي سَلَّمَة عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الشَّاعِرُ كَلَمَةً لَبِيدٍ:

آلَا كُلُّ شَدِيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ الْمُلَّةَ بَاطِلُ وَكَادَ الْمُلَّةُ بُنُ آبِي الصَّلْتِ آنُ يُّسُلِمَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابونعیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان از عبدالملک بن عمیر از ابی سلمہ از حضرت ابو ہریرہ رشی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طرق اللّی نے فرمایا: سب سے سچی بات وہ ہے جولبید شاعر نے کہی ہے: سنو! اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور امیہ بن ابی الصلت اسلام لانے کے قریب تھا۔

-[اطراف الحديث: ١١٢٣- ١٣٨٩] (صحيح مسلم: ٢٢٥٦) الرقم المسلسل : ٥٧٨١ منن ترزى : ٢٨٥٨ ، سنن ابن ماجه: ٣٧٥٧)

# لبيد بن ربيدكا تذكره

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

ال حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت ال طرح ہے کہ لبید اور امید زمانہ جا ہلیت کے شعراء میں سے تھے۔لبید کا پورانام ہے: لبید بن ربیعہ بن مالک بن جعفر بن کلاب الجعفر کی العامری بیہ بہت بڑے شعراء میں سے ایک شاعر تھا۔فصاحت میں سب سے بڑھ کرتھا شہروار اور حکیم تھا بہت فیاض تھا: اس کی کنیت ابوعقیل تھی اور خضر م تھا یعنی اس نے جا ہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا تھا 'ابن سلام کے نزدیک پیشعراء جا ہلیت کے تیسر سے طبقہ میں سے تھا 'جس سال حضرت جعفر رشی آللہ نے حبشہ کی طرف ایک جماعت کے ساتھ ججرت کی تھی اس نے اس سال اسلام قبول کیا تھا اور اس نے اسلام لاکر بہت عمدہ کام کیے۔

ابن قتیبہ نے کہا: یہ کلاب کے وفد کے ساتھ رسول اللہ ملٹی آئی کے پاس آیا: تھا بیز مانہ جا ہلیت اور اسلام میں سروار تھا ، حضرت عثمان وزئ تھی۔ امام مالک بن انس نے کہا: مجھے بی خبر کی جی عثمان وزئ تھی۔ امام مالک بن انس نے کہا: مجھے بی خبر کی جی ہے کہ بیدا کی سوستاون سال زندہ رہا تھا اکثر موز حین نے بیہ کہا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعداس نے کوئی شعر نہیں کہا۔

# اميه بن الى الصلت كالذكره

امیہ بن الی الصلت عبداللہ بن الی رہیمہ بن عوف بن عقد ق ابوعثان ایک قول سے کدان کی کنیت ابوا کام تھی سے نیام سے بہلے دمثق آگئے تھے سے بہت نیک آ دمی تھے۔

واقدی نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اپنے ابتدائی زمانہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنی اوائل عمر میں بیا بیان پرتھا' گھر بیا بمان سے منحرف ہوگیا' اس کے متعلق بیر آیت بناندل بور کیانہ click on link for in

اوران پراٹ مخص کا حال بیان کریں جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے نکل گیا' پس شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گم راہوں میں سے ہوگیاO

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَهَا الَّذِي الْتَيْنَهُ الْيَنَا فَانْسَلَحُ مَنْهَا فَانْسَلَحُ مَنْهَا فَاتْسَلَحُ مَنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْعُوِيْنَ (الاعراف: ١٢٥)

یہ بہت بلند پایہ شاعرتھا' مگراس نے نازل شدہ کتابیں پڑھی تھیں اس لیے بیا پنے اشعار میں ایسے مضامین لاتا تھا جن کوعرب نہیں پیچانئے تھے'ای وجہ سے علاءاس کے اشعار سے استدلال نہیں کرتے۔

ابوالفرج نے کہا: جب رسول اللہ ملٹائیلیج مبعوث ہوئے تو یہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کریمن کی طرف بھاگ گیا' پھر طا نف کی طرف لوٹ آیا' اور دو ہجری میں فوت ہو گیا۔

اس اعتراض کا جواب کہ عبا دات اور جنت اور دوزخ برحق ہیں کھرلبید کا بیہ کہنا کیوں کر درست ہوگا۔۔۔ کہ اللہ تعالٰی کے سواہر چیز باطل ہے

اس حدیث میں مذکور ہے کہ سب سے اچھی بات وہ ہے جولبید شاعر نے کہی ہے۔

اس صدیث میں کلمہ کا لفظ ہے اور اس سے مراد کلام ہے اور بیر جز بول کرکل کا ارادہ ہے کیونکہ کلام کا جز ہے اور لبید کا شعر دو جملوں پرمشممل ہے۔

اس شعر میں کہا ہے کہ اللہ تعالی کے سواہر چیز باطل ہے اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز زائل ہونے والی اور فانی ہے جیسے قرآن مجید میں ہے:

جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے 0 اور باقی ہے آپ کے رب کی ذات جوعظمت اور بزرگی والی ہے 0 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٥ وَّيَبْظَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْجَلْلِ 
اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز کو باطل کہا ہے حالا نکہ اطاعات اور عبادات لامحالہ برحق ہیں اس طرح نبی المقر اللہ بھیے ہو کہ جائے کہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ ہے سوار جنت اور دوزخ حق ہیں تو ان کو باطل کہنا کس طرح شمجے ہو گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے سوا سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور فعلیہ یعنی رحمت اور عذاب کے سوا ، دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے باتی رکھنے سے باتی رہیں گی اور اہل جنت اور اہل دوزخ اس میں وائماً باتی رہیں گے اور ہر چیز جواللہ تعالیٰ کے ماسوا ہے اس پرزوال ممکن ہے الہذا یہ شعر سے ہے۔

(عدة القاری ١٦٥ ص ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٣ ارالکتب العلمیه بیروت ٢١١١ هـ)
امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث
بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی از
سلیمان بن بلال از یکی بن سعید ازعبد الرحمان بن القاسم از القاسم
بین محمد از حفرت عائشہ رشی تندوہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رشی آنند
کا ایک غلام تھا جوان کے لیے (مقرر کردہ وظیفه) لے کر آتا تھا،
اور حضرت ابو بکر رشی تنداس کے خراج سے کھاتے ہے ایک دن وہ
کوئی چیز لے کر آیا وضرت ابو بکر بنے اس سے کھایا تواس غلام نے

٣٨٤٢ - حَدَّثْنَا اِسْمَعِيْلُ حَدَّثِنِي اَحِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَسْحَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْمُقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ لِآبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يَنْخُوجُ لَهُ الْخَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ لِآبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يَنْخُوجُ لَهُ الْخَلَامُ تَنْحُواجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا الْخَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا الْخَرَاجِ وَكَانَ ابُوبَكُو يَتَاكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا الْخَرَاجِ وَكَانَ ابُوبَكُو فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدُوى مَاهَلَا الْمُسْتَى إِنْ اللهُ الْغُلَامُ تَدُونَ عَلَى مِنْهُ اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَى مَاهَلَا اللهُ الْغُلَامُ تَدُونَى مَاهَلَا اللهُ الْغُلَامُ تَدُونَى مَاهَلَا اللهُ الْغُلَامُ تَدُونَى مَاهَلَا اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَى اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَى اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَى اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَى اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَ اللهُ الْعُلَامُ لَاهُ الْعُلَامُ تَدُونَى اللهُ الْعُلَامُ تَدُلُونَ اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَا اللهُ الْعُلَامُ لَاهُ الْعُلَامُ تَدُونَ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلَامُ تَالَى اللهُ الْعُلَى مِنْ اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَ اللهُ عَلَى مُعَلِي عَنْهُ اللّهُ الْعُلَى اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلَامُ تَدُونَ اللهُ الْعُلَامُ لَا الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلَامُ لَا الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ لَامُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلَامُ لَاللّهُ الْعُلَى عَلَى اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَى اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعُلْمُ اللللّهُ الْعُلْمُ اللللّهُ الْعُلْمُ اللللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ ا

الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا آنِي خَدَعْتُهُ فَلَقِينِيُ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا آنِي خَدَعْتُهُ فَلَقِينِي فَاعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي اكَلْتَ مِنْهُ فَادْخَلَ اَبُوْبَكُرٍ يَدَهُ لَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. مِنْهُ فَادْخَلَ اَبُوْبَكُرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

(اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

حضرت البوبكر سے بوچھا: آب جانتے ہیں سد كیا چیزتھی؟ (جوآب نے کھائی ہے) حضرت البوبكر نے بوچھا: وہ كیا چیزتھی؟ اس نے بتایا كہ میں نے زمانہ جا ہلیت میں ایک شخص كو كہانت سے پچھ بتایا تھا حالانكہ مجھے اچھی طرح كہانت نہيں آتی تھی، مگر میں نے اس كو دھوكا دیا تھا' (آج) وہ مجھے سے ملا تو اس نے مجھ كواس كا معاوضہ دیا' سو دیا تھا' (آج) وہ مجھے سے ملا تو اس نے مجھ كواس كا معاوضہ دیا' سو آپ نے اس (معاوضہ) سے كھایا ہے' پھر حضرت البوبكر نے ابنا آپ سے اس كے ابنا عمال میں) داخل كیا اور جو پچھ كھایا تھا اس كی قے كر

اں حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کو کہانت سے پچھے بتایا تھا۔ خراج اور کہانت کامعنی اور حضرت ابو بکر کے قے کرنے کا سبب

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

اس مدیث میں خراج کالفظ ہے خراج کامعنی ہے کہ ایک مخص اپنے غلام سے کھے کہتم مجھے روز انہ کما کراتنی رقم لا کر دینا' سووہ رقم خراج ہے۔

کہانت'اس کامعن ہے: بغیر دلیل شرع کے انگل بچو سے متقبل کے متعلق کوئی بات بتانا' زمانہ جاہلیت میں عربوں میں اس کا بہت رواج تھا۔

حضرت ابو بکرنے جو پچھ کھایا تھا اس کی قے کر دی کیونکہ اس غلام نے آپ کو کہانت کے معاوضہ میں سے لا کر کھلایا تھا اور کہانت کے معاوضہ میں سے کھانا حرام ہے نیز دھوکا دے کر جو مال کمایا ہواس میں سے کھانا بھی حرام ہے۔

(عدة القاري ج١٦ ص ٥٠٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣٣ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے حدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے حدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے حدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: ہمیں افع نے خبر دی از حضرت ابن عمر رفی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جا ہلیت میں لوگ ' حبل الحبلة '' تک قیمت کی اوائیگی کے وعدہ پر اونٹ کا گوشت ادھار بی کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر مؤین اللہ نے بیان کیا کہ کوئی حاملہ اوٹنی اپنا بچہ جنے 'چروہ نجی حاملہ موکر بچہ جنے 'بی مل اللہ ایک کے اس نیج سے منع فرماویا۔

٣٨٤٣ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لُحُومٌ الْجَزُورِ إلى خَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِي حَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِي جَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِي الله بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمُ النَّبِي صَلَى الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

ال مدیث کی شرح محیح البخاری: ۲۱۴۳ میں گزر چکی ہے۔

اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس مدیث میں زمانہ جا ہلیت کی تھے کا ذکر ہے۔

۳۸٤٤ - حَدَّثْنَا اَبُو النَّعْمَانِ حَدِّثْنَا مَهْدِی قَالَ حَدَّثْنَا مَهْدِی قَالَ حَدِّثْنَا مَهْدِی قَالَ حَدِّثْنَا مَهْدِی قَالَ حَدِّثْنَا مَهْدِی قَالَ حَدِّثْنَا مَهْدِی فَالَ حَدِیثِ بِیان کی انہوں نے علیہ جا بان کی انہوں نے داید میں مہدی نے حدیث بیان کی انہوں نے داید میں دانوں میں دانوں میں مہدی ہے جا بانوں کے دانوں میں مہدی ہے جا بانوں نے مدیث بیان کی انہوں نے دانوں میں مہدی ہے جا بانوں نے دانوں نے دانوں میں مہدی ہے جا بانوں نے دانوں میں مہدی ہے جا بانوں نے دانوں نے

کہا: ہمیں غیلان بن جریر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم حضرت انس بن مالک رضی آللہ کے پاس آتے تھے کی وہ ہمیں انسار سے حدیث روایت کرتے تھے کہ تھے اور وہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ تہماری قوم نے فلاں فلاں دن اس طرح اور اس طرح کام کیا اور تہماری قوم نے فلاں فلاں دن اس طرح اور اس طرح کام کیا۔

الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَقُولُ لِي فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

اں مدیث کی شرح معج ابخاری:۳۷۷ میں گزر چکی ہے۔

اں مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ اس طرح مطابقت ہے کہ اس میں بیاشارہ ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں انہوں نے کیا کیا کام کیے سے اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس مدیث میں بیہ بھی اختال ہے کہ اس میں بیاشارہ ہو کہ زمانہ اسلام میں انہوں نے کیا کیا کام کیے سے ؟ اس کام کیے سے ؟ اس کام کیے سے ؟ اس کام کیے سے ؟ اس میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے اور اس مدیث میں جا ہلیت اور اسلام دونوں زمانوں کے کام کی طرف اشارہ ہے اور مطابقت کے لیے اتنی مقد ارکانی ہوتی ہے۔

(عدة القارى ج١٦ص ٢٠٣٠ دار الكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

# زمانه جابليت ميس قسامت

# ٢٧ - بَابٌ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

علامه بدرالدين محود بن احر عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصترين:

اس باب میں زمانہ جاہلیت کی قسامت کا بیان ہے جس کو اسلام میں بھی برقر اردکھا گیا ہے قسامت کامعنی ہیہے کہ جن آ دمیوں رقل کرنے کی تہمت ہے وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے قل نہیں کیا ' دوسراقول ہیہے کہ بیان پرقسم کو پیش کرنا ہے' امام شافعی کے نزدیک قسامت سے کہ مقتول کے ورثاء استحقاق قصاص کے اعتبار ہے ان کے اوپر قسم کو پیش کریں۔

(عمدة القاري ج١٦ ص٧ • ٢٠ أوار الكتب العلميه 'بيروت'١٣٢ هـ )

علامداحم بن اساعيل بن عثان الكوراني الحقى التوفى ١٩٣ ه لكت بي:

قسامت کامعنی ہے: جن پرقمل کی تہمت ہوان پرقتم کو پیش کرنا'اس میں اختلاف ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے کس نے قسم پیش کرنے کا فیصلہ کیا'ایک قول ہے کہ قلمس نے سب نے پہلے یہ فیصلہ کیا جوخزیمہ کی اولا دمیں سے ایک مردتھا'ورس اقول یہ ہے: ابوسارہ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا'تیراقول ہے: وہ فخص نظر بن کنانہ ابوقر لیش تھا'چوتھا قول ہے: معاویہ بن بکر کے بھائی کو قمل کردیا جمیا تھا تو عامر بن ضرب نے اس میں سواوٹوں کا فیصلہ کیا'امام بن اسحاق نے کہا: سب سے پہلے اس کا فیصلہ عبد المطلب نے کیا' حضرت ابن عباس بین اللہ کا قول ان سب کے خلاف ہے'انہوں نے کہا: سب سے پہلے اس کا فیصلہ ابوطالب نے کیا۔

(الکور الجاری ت ع ص ۳۸ وراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)
امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حدیث
بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے
انہوں نے کہا: ہمیں قطن ابوامیثم نے حدیث بیان کی انہوں نے
کہا: ہمیں ابو بزید المدنی نے حدیث بیان کی از عکرمہ از حضرت
ابن عباس و بنائد وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہیت کی بہلی

٣٨٤٥ - حَدَّقْنَا ٱبُوْمَعُمْ حَدَّلْنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَا فَعَمْ الْمُدَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ فَطَنَّ ٱبُوالْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا ٱبُويَزِيْدَ الْمَدَلِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ ٱوَّلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ ٱوَّلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ ٱوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَ رَجُلٌ قَلْمَ اللهُ عَنْهُمَا فَوَلَا رَجُلٌ قَلْ اللهُ عَنْهُمَا فَوَلَا رَجُلٌ قَلْ اللهُ عَنْهُمَا فَوَلَا مِنْ فَوَلَا مِنْ الْمُعَلِيدِ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا فَوَلَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا فَاللهُ اللهُ عَنْهُمَا فَاللهُ اللهُ ال

قسامت ہم بنو ہاشم میں تھی' انہوں نے بتایا کہ بنو ہاشم کا ایک شخص تھا جس کو قریش کے دوسرے قبیلہ کے ایک آ دمی نے اجرت پر رکھا' وہ اس کے ساتھ اس کے اونٹوں کو لے کر گیا' پھر بنی ہاشم کا دوسرا شخص اس کے باس سے گزراجس کی بوریوں کے تھلے کی رسی ٹوٹ گئی تھی ا اس نے کہا:ایک ری کے ساتھ میری مدد کرو میں اس سے اپنی بوریوں کے تھلے کو باندھوں گا' (تمہارے ) اونٹ نہیں بھا گیں گے' اس نے اس کورسی دے دی جس سے اس نے اپنی بور بول کا تھیلا باندھ دیا' پس جب وہ کسی جگہ تھمرے تو تمام اونٹ باندھ دیئے گئے سواایک اونٹ کے تو جس نے اس ہاشمی کواجرت پرلیا تھا' اس نے ا یو چھا: کیا وجہ ہے کہ اونٹول میں ہے اس اونٹ کونہیں باندھا گیا' اس نے کہا: اس کی ری نہیں ہے اس نے یو چھا: اس کی رس کیا ہوئی؟ سواس نے اس کولکڑی سے مارا جس سے اس کی موت قریب آ پیچی، پھراس کے پاس سے بمن کا ایک مروگز را اس ہا تھی نے اس سے یو چھا: کیاتم مج کے موسم میں حاضر ہو گے؟ اس نے کہا: میں حاضر نہیں ہوں گا اور بعض اوقات کہا: میں حاضر ہوں گا' اس نے کہا: کیا تم ایک مرتبه میرا پیغام پہنجا دو گے؟ اس یمنی نے کہا: ہاں! اس نے کہا: جبتم مج کے ایام میں پہنچوتو ندا کرنا'اے آل قریش! پس جبتم كوده جواب دين تو پھرندا كرنا: اے آل بنو ہاشم! پس اگر وہ تم کوجواب دیں تو تم ابوطالب کے متعلق سوال کرنا' پھران کو بتانا کہ فلال مخض نے مجھے ایک ری کے بدلہ میں قبل کر دیا اور وہ اجرت پر لیا ہوا ہاتمی فوت ہو گیا' پھر جب وہ اجرت رکھنے والا آیا' تو اس کے یاس ابوطالب آئے کہوہ ہمارا آ دمی کہاں ہے؟ اس نے کہا: وہ بیار . ہوگیا تھا' میں نے اس کی بہت اچھی طرح تیار داری کی' پھر میں نے اسيخ خرج سے اس كى تدفين كى ابوطالب نے كہا بتم واقعى اس خدمت کے اہل تھے پھر وہ کچھ عرصہ تھبرے تو وہ مخص آگیا جس کو اں ہاشی نے وصیت کی تھی کہ وہ جے کے موسم میں اس کا پیغام پہنچائے اس نے نداکی اے آل قریش الوگوں نے کہا: بیقریش ہیں پھراس نے ندا کی: اے آل ہو ہاشم! تو لوگوں نے کہا: یہ بنو ہاشم میں اس نے بوجھا: ابوطالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا: بیابوطالب ہیں اس

أُخُواى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِم قَدِ انْقَطَعَتُ عُرُورَةٌ جُوَالِقِهِ فَقَالَ أَغِثْنِي بِعِقَال اَشُدُّ بِهِ عُرُواَةَ جُوالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبلُ فَاعْطَاهُ عِقَالًا فَشَـدُّ بِهِ عُرُوةَ جُوَالِيقِهِ فَلَمَّا نَزَلُواْ عُقِلَتِ الْإِبلُ إِلَّا بَعِيْرًا وَّاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اِسْتَأْجَرَةُ مَاشَأْنُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَـهُ عِقَالٌ قَالَ فَآيْنَ عِقَالُمُ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا اَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِّنُ آهُلِ الْيَهِنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا ٱشْهَدُ وَرُبُمَا شَهِدَتُكُ فَالَ هَلُ ٱنْتَ مُبْلِغٌ عَنِيى رسَالَةً مَّرَّةً مِّنَ الدَّهُرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُنْتَ إِذَا اَنْتَ شَهدُتَّ الْمَوْسِمَ فَنَادِيَا ال قُرَيْشِ فَإِذَا اَجَابُولُكَ فَنَادِ يَا الَ بَنِي هَاشِمِ فَإِنْ اَجَابُولُكَ فَسُلُ عَنُ ابِي طَالِب فَأَخْبِرُهُ أَنَّ فُلَانًا قُتَلَنِي فِي عِقَالِ وَّمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُّ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اِسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ ٱبْوُطَالِبِ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَّامَ عَلَيْهِ فَوَلِيْتُ دَفْنَـهُ قَالَ قَدْ كَانَ آهُلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي ٱوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا 'الَ قُرَيْشِ قَـالُوا هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا الَ بَنِي هَاشِم قَالُوا هٰذِه بَنُو هَاشِم قَالَ آيْنَ ٱبُوطالِب قَالُوا هٰذَا ٱبُوۡطَالِبِ قَالَ ٱمۡرَنِي فُكُلانٌ ٱنۡ ٱبۡلِغَكَ رِسَالَةً ٱنَّ فُلَانًا قَتَلَمُ فِي عِقَالِ فَاتَاهُ أَبُوْطَالِبِ فَقَالَ لَـهُ إِخْسَرُمِنْ الْحِلَى ثَلَاثٍ. إِنْ شِنْتَ أَنْ تُؤَدِّى مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قُوْمِكَ آنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ فَإِنْ ابَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَاتَى قُوْمَا لَهُ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَاتَنَّهُ امْرَاهٌ مِّنْ بَيْنِي هَاشِم كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَـهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبِ أُحِبُّ أَنْ تُجَيِّزُ ابْنِي هٰذَا بِرَجُلِ مِّنَ الْحَمْسِينَ وَلَا تُصِّبُرُ يَمِينَــُهُ حَيَّثُ تُصْبَرُ الْآيْمَانُ فَفَعَلَ فَآتَاهُ رَجُلَّ مِّنَهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبِ أَرَدُتَّ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ

يَّحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِّنَ الْإِبِلِ يُصِيْبُ كُلَّ رَجُلِ بَعِيْرَانِ لَمُلَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلَهُمَا عَنِي وَلَا تَصْبُرُ يَمِيْنِي حَيْثُ تَصْبُرُ الْآيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا عَنِي وَلَا تَصْبُرُ يَمِيْنِي حَيْثُ تَصْبَرُ الْآيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَّارْبَعُونَ فَحَلَفُوا تَصْبَرُ الْآيْمَانِيةُ وَارْبَعُونَ فَحَلَفُوا فَاللهِ الْمَولُ الْحُولُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَارْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطُرِفُ. (سننالَ الْحُولُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَارْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطُرِفُ. (سننالَ الْحَولُ الْمَانِيةِ وَارْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطُرِفُ. (سننالَ الْحَولُ الْمَانِيةِ وَارْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطُرِفُ. (سننالَ الْمَانِيةِ وَارْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطُرِفُ. (سننالَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

نے کہا: مجھ سے فلال شخص نے بیہ کہا تھا کہ میں تمہیں یہ پیغام پہنچاؤں کہ فلاں شخص نے اس کوایک رسی کے بدلہ میں قبل کر دیا' پھر ابوطالب اس مخص کے پاس گئے اور اس سے کہا: ہماری تین چیزوں میں سے ایک چیز کوا ختیار کرلوا گرتم چا ہوتو دیت ہمیں سواونٹ دے دو کیونکہتم نے جارے (قبیلہ کے ) آ دی کولل کر دیا ہے اور اگرتم چاہوتو تمہارے قبیلہ کے بچاس آ دمی میشم کھائیں کہتم نے اس کو مقل نہیں کیا ہے اور اگرتم نے اس سے انکار کیا تو ہم تم کواس کے بدلہ میں قتل کردیں گئے چروہ مخص اپنی قوم کی یاس گیا' انہوں نے کہا: ہم طلف اٹھالیں گئے پھر ابوطالب کے پاس بنو ہاشم کی ایک عورت آئی جوان میں سے ایک شخص کے نکاح میں تھی اور اس سے اس كاايك بينا تھا'اس نے كہا: اے ابوطالب! میں جا ہتی ہوں كہ آپ میرےاں بیٹے کوان پیاس آ دمیون کی قسموں میں سے چھوڑ دیں اوراس سے اس جگہ شم نہ لیں جہاں قسمیں لی جا کیں گی تو ابو طالب نے ایسا کرلیا ، پھران میں سے ایک اور مخص آیا اور اس نے کہا: اے ابو طالب! آپ سواونٹوں کے بدلہ میں پچاس مردوں سے قتم لے رہے ہیں اس طرح ہر مرددواونوں کے بدلہ میں ہے یدمیرے (حصہ کے ) دواونٹ ہیں آپ ان کو قبول کر لیں اور مجھ سے اس جگفتم ندلیں جہال قتمیں لی جا کیں گی ہی ابوطالب نے وہ دواونٹ قبول کر لیے اور (اس کی قوم کے) اڑتالیس مردول في من الله عفرت ابن عباس ومن الله في الله عنه الله والله كانتم! جس کی قبضہ وقدرت میں میری جان ہے ابھی ایک سال نہیں گزرا تھا اور ان اڑتالیس مردوں میں سے کوئی مخص پلک نہیں جھپکا رہا تھا(لیعنی مرچکا تھا)۔

اس حدیث میں جن کے نام بہم تھے ان کے نام بیمین صبر کامعنی اور شم کھانے کی جگہ کا تعین اور مصداق علامہ بدرالدین محود بن احمر عینی حقی متو فی ۸۵۵ ھے ہیں:

اس حدیث میں ندکورہے: بنو ہاشم کا ایک مخص تھا جس کو دوسرے فخذ نے اجرت پر رکھا تھا۔ فخذ کامعیٰ ہے: جس میں قبیلہ سے کم افراد ہوں زبیر بن بکار نے تصریح کی ہے جس مخص نے اس ہاشمی مردکو کرائے پرلیا تھا ان کا نام خداش بن عبداللہ بن الی قیس العامری تھا۔۔

کیاتم مج کے موسم میں حاضر ہو گے؟ یعنی کیاتم مج کے اجتاع میں جاؤ ہے؟

آبوطالب نے کہا: تم تین چیزوں میں سے ایک چیز قبول کرلو۔ ہوسکتا ہے کہ ریہ تین چیزیں ان کے درمیان معروف ہوں اور ان کا دستور ہوں اور میبھی ہوسکتا ہے کہ ابوطالب نے ابتداء آن تین چیزوں کو وضع کیا ہو علامہ ابن التین نے کہا ہے کہ بیمنقول نہیں ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان تین چیز وں کومقرر کیا ہواس سے معلوم ہوا کہ وہ اس سے پہلے سے بیہ جانتے تھے کہ قسامت کیا چیز ہے۔اس پر بیاعتراض ہے کہاں حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رہنگاللہ نے کہا ہے کہ بیہ ہمارے درمیان پہلی قسامت تھی' گراس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ان کی مرادیہ ہو کہ بیسب سے پہلی قسامت کا وقوع تھا'اگر چ<sup>نف</sup>س قسامت کو وہ پہلے سے جانتے تنے' پھر ابوطالب کے پاس بنو ہاشم کی ایک عورت آئی: اس عورت کا نام زینب بنت علقمہ تھا' وہ مقتول کی بہن تھی' اور وہ ان میں سے ایک شخص کے نکاح میں تھی: اس شخص کا نام عبدالعزیز بن ابی القیس العامری تھااور اس کے بیٹے کا نام حویطب تھا'وہ اس واقعہ کے بعد طویل عرصه تک زنده ر بااوراس کومصاحبت حاصل ہوئی ۔

ال حدیث میں یمین صبر کا ذکر ہے۔جس متم پر مجبور کر دیا جائے اور تتم کھانے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہواس کو یمین صبر کہتے

اس سے اس جگوشمیں نہ لیں جہاں تشمیں کی جائیں گی: وہ جگہ حجر اسود اور مقام ابر اہیم کے درمیان ہے صاحب التوضیح (علامہ ابن ملقن ) نے کہا ہے کہ اس حدیث سے امام شافعی نے بیاستدلال کیا ہے کہ بیس دیناریعنی نصاب سے کم مقدار پر سی مخف کوشم کھانے پرمجبور نہ کیا جائے (علامہ مینی فرماتے ہیں: ) نہ جانے اس حدیث سے سیاستدلال کس طرح کیا جائے گا اور اصحاب الثافعي میں سے کی نے بید کرنہیں کیا کہ اس قصہ سے بیاستدلال کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس نے کہا: ابھی ایک سال نہیں گز را تھا کہ ان اڑتالیس آ دمیوں میں سے کوئی شخص بھی بلک نہیں جھیکار ہا تھا۔ لینی دہ سب مرکئے تھے۔حضرت ابن عباس اس قسامت کے وقت پیدانہیں ہوئے تھے ہوسکتا ہے کہ نبی ملٹی کیلئے م نے ان کواس واقعہ کی خرری ہواور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کواپنی صحیح میں داخل کیا ہے۔جھوٹی فتم کھانے والے ایک سال کے اندر مرکع تے اور زمانہ جاہلیت میں جو شخص کسی پرظلم کرتا تھا اس کوجلد سزامل جاتی تھی علامہ فاکہی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ پچھلوگوں نے بیت اللہ کے پاس جھوٹی قشمیں کھا کیں' پھروہ ایک چٹان کے نیچ گئے تو وہ چٹان ان پر گرگئی اور وہ سب ہلاک ہو گئے' حضرت عمر دی تاللہ نے کہا: زمانہ جاہلیت میں ان کوجلدی سزااس لیے دی جاتی تھی تا کہوہ ظلم سے باز آ جا ئیں کیونکہ وہ نبی کے مبعوث ہونے کو نہیں جانتے تھے' پھر جب اسلام آ گیا تو قیامت تک قصاص لینے کوموخر کر دیا گیا۔

(عدة القاري ج١٥ ص ٩ • ٣ - ٨ • ٣ أوارلكتب العلمية بيروت أ ٢ ١٣ هـ) امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے عبید بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از هشام از والدخود از حضرت عائشه رینان ده بیان کرتی بین که بُعاث كا دن وہ ہے جس كواللہ تعالى نے (اپنى حكمت سے) رسول انصار کی جماعت میں چھوٹ پڑ چکی تھی ان کے سردار مارے جا چکے تھے اور زخی ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے (بعاث کی جنگ کو) رسول اللہ

٣٨٤٦ - حَدَّثُنِي عُبَيْدُ بِنُ اِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْأُسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهَا فَالَتْ كَانَ يَوْمَ بُعَاثٍ يُومًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَلِهِ الْمُسْرَقَ مَلُوهُمْ وَقُيِّلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإسكرم. مل المام مين داخل ہو ملک کر ديا تھا تا كه وہ اسلام مين داخل ہو حاكميں ۔ حاكميں ۔

> اں مدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۳۷۷ میں گزر چکی ہے۔ اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ بعاث کی جنگ زمانہ جاہلیت میں ہو کی تھی۔

اورابن وهب نے کہا: ہمیں عمرو نے خبر دی از بکیر بن الاشح کہ کریب مولی ابن عباس نے ان کو بیہ حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رخیماللہ نے کہا کہ بطن وادی میں صفاء اور مروۃ کے درمیان بھا گئا سنت نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس میں بھا گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس وادی سے صرف بھا گئے ہوئے گزریں گے۔

٣٨٤٧ - وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنَا عَمْرُوعَنَ بُكُيْرِ بَنِ الْاَشَجِ اَنَّ كُرْيبًا مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ السَّعْىُ بِبَطْنِ الْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سُنَّةً إِنَّمَا كَانَ اَهْلُ الْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سُنَّةً إِنَّمَا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لَا نُجِيْزُ الْبَطْحَاءَ إِلَّا الْجَاهِلِيَةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لَا نُجِيْزُ الْبَطْحَاءَ إِلَّا شَدًا. (اس مديث كاروايت بن المام بخارى منفرد بين)

صفاءاورمروہ کے درمیان سعی کے حکم میں نداہب فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصتري:

اس حدیث میں سعی سے لغوی معنی مراد ہے یعنی دوڑنا اس کا معنی ہے: صفاء اور مروہ کے درمیان دوڑنا سنت نہیں ہے علامہ ابن التین نے کہا ہے کہ اس حدیث میں حضرت ابن عباس رہنا اللہ کی خالفت کی گئی ہے بلکہ فقہاء نے کہا ہے کہ بید دوڑنا فرض ہے۔ (علامہ عینی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس کی مراد بیہ ہے کہ بہت تیز دوڑنا سنت نہیں ہے ان کی مراد بینہیں ہے کہ فس دوڑنا سنت نہیں ہے ان کی مراد بینہیں ہے کہ فس دوڑنا جم سنت نہیں ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد نے بید کہا ہے کہ صفاء اور مروہ کے درمیان دوڑنا جم کے ارکان میں سے ہادر ہمارے نزدیک صفاء اور مروہ کے درمیان دوڑنا جم کا رکن اور فرض نہیں ہے بلکہ جم کے واجبات میں سے ادر ہمارے نزدیک صفاء اور مروہ کے درمیان دوڑنا جم کا رکن اور فرض نہیں ہے بلکہ جم کے واجبات میں سے

ب- (عرة القارى ج ١١ ص ١٠٠ وارالكت العلمية بروت ١٣١١ م) الله بن مُحَمَّد الْجُعْفِي حَدَّنَا الله بن مُحَمَّد الْجُعْفِي حَدَّنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّد الْجُعْفِي حَدَّنَا السَّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا السَّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ السَّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إبْنُ عَبَّاسٍ مَن الله تَعْرَلُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ إبْنُ عَبَّاسٍ مَن الْحَطِيمَ وَالله بَعْرُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ إبْنُ عَبَّاسٍ مَن طَافَ بِالْبَيْتِ فَلُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ إبْنُ عَبَّاسٍ مَن طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَيْطَفُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَلَا تَقُولُوا الله الْحَاهِلِيّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِى الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِى الْمُوطِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِى الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِى الْمُوطِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِى الْمَعْرُولُ اللهُ الْمِنْ وَلَا اللهُ الْمُعْمُ الْمُعَلِّةُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِيَّةِ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمَاهِلِيَةِ الْمُعَالَى الْمُعْمِلِيَةِ الْمُعْلِيْةِ عَلَى الْمَعْرِقِيْهِ الْمُعْلِقِيْهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ اللّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

(اس مدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محمد الجعفی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مطرف نے جردی انہوں نے کہا: میں نے ابو السفر سے سنا وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رضائلہ سے سنا وہ کہدرہ سے تھے: اے لوگو! مجھے سے سنو میں تم سے جو کہدرہا ہوں سنا وہ کہدرہ ہوں کا اور مجھے سناؤتم کیا کہدرہ ہواور (میری باتوں کو سمجھے بغیر) نہ جاؤ کہ جھے سناؤتم کیا کہدرہ ہواور (میری باتوں کو سمجھے بغیر) نہ جاؤ کہا جو بیت اللہ کا طواف کرے وہ حلیم کے پیچھے سے طواف کرے کہا جو بیت اللہ کا طواف کرے وہ حلیم نے کہا جو بیت اللہ کا طواف کرے وہ حلیم کے پیچھے سے طواف کرے اور تم حطیم نہ کہو کے کہ دو کرت ابن عباس نے کہا جو بیت اللہ کا طواف کرے وہ علیم نے بیتھے سے طواف کرے ابنہ جا ہلیت میں ایک آدی قتم کھا تا کہا اور تم حطیم نہ کہو کے وہ کہ کہا کو یکھنگ دیتا۔

اس حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں زمانہ جاہلیت میں قتم کھانے کا ذکر ہے۔

click on link for more books

## ليم كامعنى اورمصداق اورز مانه جامليت مي*ن حطيم كي طرف* جوتى اوركوڑ اوغيره ڈالنے كى توجي<u>ہ</u> علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكهتے بين:

اس مدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس و مناللہ نے کہا: حطیم نہ کہو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ آپس میں قتم کھاتے تو اپنے کوڑے یا جوتی یا کمان کوحلیم کی طرف بھینک دیتے اور بیاس بات کی علامت تھی کہان کی قتم منعقد ہوگئ ہے <sup>'</sup> کیونکہ ان کا گمان تھا کہ خطیم ان کے سامان کوہضم کر جاتا ہے (عظم کامعنی ہے کس چیز کو کھا جانا) اور ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ کوحظیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے کعبہ کی دیوار کم کر دی گئی ہے اور وہ جگہ کعبہ کوشامل نہیں ہے اور کعبہ سے خارج اور باہر ہے ( کیونکہ خطیم کا معنی ہے: کسی چیز کا ٹوٹا ہوا حصہ) ایک قول میہ ہے کہ اس جگہ کو حطیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس جگہ اپنے اور ظلم کرنے والے کے خلاف دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہوجاتی 'ایک قول میرے کہ خطیم کامعنی بھیٹراوررش بھی ہے اور وہاں پر دعا کرنے والوں کی بہت بھیر ہوتی ہے اس لیے اس کوحطیم کہتے ہیں' ایک قول رہے کہ حطیم کعبہ کا کنواں ہے'لوگ جن چیز وں کی نذر مانتے تھے ان کواس کنویں میں ڈال دیتے تھے ایک قول رہے کہ جو جگہ حجر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ہے وہ خطیم ہے ایک قول رہے کہ زمزم سے لے کر حجر اسود تک جو جگہ ہے وہ خطیم ہے۔ (عمدة القاري ج١٦ ص١١ ٣ ؛ دارالکتب العلميه ، بیروت ٢١ ١٣ هـ )

علامه احمد بن اساعيل كوراني متوفى ٩٩٣ ه كلصة بين:

حطیم اس جگہ کو کہتے ہیں جس کو قریش وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبہ میں شامل نہ کر سکے لیکن وہ جگہ کعبہ کا ہی حصہ ہے مصرت ابن عباس اس جگہ کو خطیم کہنے کو کمروہ قرار دیتے تھے کیونکہ بیز مانہ جاہلیت کا نام ہے زمانہ جاہلیت میں جب لوگ قتم کھاتے تو وہ اپنی جو تی اور کوڑے کو خطیم کی طرف ڈال دیتے ' بھروہ طویل عرصہ تک پڑے رہنے کی وجہ سے شکتہ ہو کرخراب ہو جاتی اور ان کی مرادیہ ہوتی تھی کہ وہ چیزیں جب تک حطیم میں رہیں گی وہ اپنی قتم پر برقر اررہیں گے۔(الکوڑ الجاریجے مں ۵ ' داراحیاءالتر اث العربی بیروت'۱۳۲۱ھ) حطیم کو جربھی کہا جاتا ہے حضرت ابن عباس اس کو حطیم کہنا نا پیند کرتے تھے کیونکہ پیرجا ہلیت کا طریقہ ہے۔

مُعَهُم . (ال حديث كي روايت بين امام بخاري منفرد بين)

٣٨٤٩ - حَدَّثُنَا نُعَيْمٌ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ المام بخارى روايت كرتے بين: جمير نعيم بن حماونے مديث حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُون قَالَ رَآيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بيان كَ انهول نے كہا: ہميں فشيم نے حديث بيان كى از حين از قِرْدَةً اِجْتَ مَعَ عُلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زُنَتَ فَرَجَمُوْهَا فَرَجَمْتُهَا مُصْرَت عمروبن ميمون رحمه الله وه بيان مرت بين كه ميس في زمانه والمیت میں دیکھا'ایک بندریائے گرد (بہت سے ) بندرجع ہو گئے' (اس بندریائے) زنا کیا تھا تو بندروں نے اس کوسنگسار کیا' میں نے بھی ان کے ساتھ اس کو سنگسارکیا ( یعنی پھر مار مارکر ہلاک

<u> کبیر</u>تا بعی حضرت عمر و بن میمون الا ودی کے متعلق علماءر جال کی آراءاوران کے تبصر بے

یہ حدیث حضرت عمر و بن میمون رحمہ اللہ سے مروی ہے ان کے تذکرہ میں ائمہ حدیث اور علاء رجال کی حسب ذیل تصریحات

امام ابوعبد الدمحرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه لكفتي بن:

حضرت عمرو بن میمون عمر بن عبدالعزیز اور ان کے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان سے توری اور شریک نے احادیث https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

روایت کی ہیں ۔مویٰ بنعمر بنعمر و بن میمون نے کہا کہ غمرو کی وفات ایک سوسینتاکیس سال کی عمر میں ہوئی تھی۔

(البّاريخ الكبيرج ٢ ص ٨ ١٥ ـ ١ ١٤ وارالكتب العلميه 'بيروت ٢٢ ١٣ ١٣ هـ )

حافظ ابوعمر بوسف بن عبدالله ابن عبدالبر مالكي القرطبي التوفي ٣٦٣ م ه لكصته بين:

عمرو بن میمون ابوعبدالله الاودی نے نبی ملتی آیا کو پایا ادر آپ کی تضدیق کی اوروہ آپ کی حیات اور آپ کے عہد میں مسلمان تھے حضرت عمرو بن میمون نے کہا: ہمارے پاس شام میں حضرت معاذ بن جبل دخی آللہ آئے تو میں ان کے ساتھ لازم رہااور جب تک ان کی تد فین نہیں ہوگئی میں ان سے جدانہیں ہوا' پھر میں حضرت ابن مسعود رشخانلہ کی مصاحبت میں رہا' حضرت عمرو بن میمون کا شار کوفہ کے بڑے بڑے تابعین میں ہوتا ہے اور بیوہی ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بندروں کوسنگیار کرتے ہوئے دیکھا تھا' یہ شرطیکہ بیردوایت سیح ہو کیونکہ اس حدیث کے راوی مجہول ہیں۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمرو بن میمون اوری سے روایت کی ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندریانے زنا کیا تو اس کو بندروں نے سنگ ارکیا، پس میں نے بھی ان کے ساتھ رجم کیا۔

بيقصه ائي تفصيل كے ساتھ عبد الملك بن مسلم ازعيسي بن حطان پرموقوف ہے اور ان دونوں سے احتجاج اور استدلال نہيں كيا جاتا' اور اہل علم کی ایک جماعت کے نزویک بیر حدیث منکر (نا قابل شلیم) ہے' اس میں غیر مکلف کی طرف زنا کی نسبت ہے اور جانوروں پر صدقائم کرنے کا ذکر ہے اور اگریدروایت سیح ہوتو یہ بندر جنات میں ہے ہوں گے کیونکہ جنات اور انسانوں کے سوااور کوئی عبادت کا مکلف نہیں ہے تورات میں بھی رجم (سنگسار) کرنے کا تھم ہے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن میمون نے ساٹھ حج اور عمرے کیے اور ان کی وفات مچھتر (۷۵) ہجری میں ہوئی تھی۔(الاستیعابج ۳ ص ۲۸۲ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۳۱۵ ہے) علامه عزالدين على بن محمد ابن اثير الجزري التوفي • ١٣٠ ه لكهة بي:

عمرو بن میمون نے زمانہ جاہلیت کو پایا تھا' یہ نبی ملٹ کیلیم کے زمانہ میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے ایک سوج کئے تھے دوسرا قول ہے: انہوں نے ستر (۷۰) هج کئے تھے۔

عمرو بن میمون نے شام میں حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ اور کوفہ میں حضرت ابن مسعود میں اللہ کے ساتھ مصاحبت کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف و تحسین کی ہے عمرو بن میمون کا شار کوفہ کے کبار تا بعین میں ہوتا ہے میہ وہی ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بندروں کے رجم کرنے کا واقعہ روایت کیا ہے۔اس روایت کوامام بخاری نے اپی سیح میں درج کیا ہے یہ قصہ اپنی تفصیل کے ساتھ عبدالملک بن مسلم اورعیسیٰ بن حلان پرموقوف ہے اور بیان راویوں میں سے نہیں ہیں جن کی روایت ججت ہوتی ہے اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک بیردوایت منکر ہے کیونکہ اس میں غیر ملف کی طرف زنا کی نسبت ہے اور عبادات صرف جنات اور انسانوں میں ہوتی ہیں ان کے علاوہ میں نہیں ہوتیں۔

> عمرو بن ميمون مجمتر ( 2 4 ) ه مين نوت مو محكة تقدر (اسدالغابين ٢ م ١٣ ٢ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ ) حافظ جمال الدين اني الحجاج يوسف المزى التوفى ٢ م ٢ م كمع بن:

امام محمر بن سعد نے عمرو بن میمون الا ودی کا اہل کوفد کے طبقہ اولی میں شار کیا ہے۔ اسحاق بن منصور نے ازیجی معین تقل کیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں اس طرح امام نسائی نے کہا ہے۔ العجلی نے کہا: بیکونی کا بعی تقداورز ماندجاہلیت کے ہیں۔

ابو بكر بن عياش نے از الى اسحاق بيان كيا كه نبى ملتَّ اللَّهُم كے اصحاب عمرو بن ميمون سے راضى تھے۔ يوٽس بن الى اسحاق نے این والد سے نقل کیا کہ جب عمرو بن میمون معجد میں داخل ہوتے تو اللہ عز وجل کی یاد آتی تھی 'شعبہ نے از ابواسحاق بیان کیا کہ عمرو بن میمون نے ساٹھ حج اور عمرے کئے تھے۔

اسرائیل نے از ابواسحاق لقل کیا کہانہوں نے ایک سوجج اور عمرے کئے تھے۔

امام اوزاعی نے اپنی سند کے ساتھ عمرو بن میمون سے روایت کی ہے کہ میری شام میں حضرت معاذبین جبل رضی اللہ سے ملاقات ہوئی' وہ نہایت ول کش آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھتے تھے' مجھے ان سے بہت محبت ہوگئی اور میں مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا' پھرمیری کوف میں سب سے بڑے فقیہ حضرت ابن مسعود رہی آللہ سے ملاقات ہوئی اور میں ان کی مصاحبت میں رہا اور میں نے ان

شابہ بن سواء نے از عبد الملک بن مسلم از عیسی بن حطان روایت کی ہے کہ عمرو بن میمون ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مخص نے ان سے کہا: آپ ہمیں بتا ئیں کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کون کی چیزسب سے عجیب دیکھی توانہوں نے بتایا کہ میں اہل یمن کے ایک کھیت میں تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے بندرجمع ہیں' پھر میں نے دیکھا کہ ایک بندر اور بندریا دونوں لیٹ گئے پھر میں نے دیکھا کہ بندریانے بندر کے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور وہ دونوں سو گئے 'پھرایک اور جوان بندرآیا اور اس نے بندریا كر كے ينچے سے اس كواشارہ كيا تو بندريانے اپنا ہاتھ پہلے والے بندر كے سركے ينچے سے نكال ليا' پھروہ اس دوسرے بندر كے ساتھ تھوڑی دور گئی پھراس دوسرے بندر نے اس کے ساتھ جنسی عمل کیا' اور میں بیہ منظر دیکھے رہا تھا' پھر بندریا اپنی پہلی جگہ لوٹ آئی اور اس نے اپنا ہاتھ پہلے والے بندر کے گلے میں ڈال دیا' جیسے پہلے تھا' پھروہ بندر بیدار ہوکر کھڑا ہو گیا' اس نے اس بندریا کی سرین (مقعد) کوسونگھا' پھرتمام بندرجمع ہوئے اور اس بندریا کے پاس آئے' پھرتھوڑی دیر بعد وہی دوسرا بندر آ گیا' وہ بندرجمع ہوکر اس دوسرے بندرکواوراس بندریا کوریت کے ایک ٹیلہ پر لے گئے اوران بندروں نے مل کران دونوں کورجم کیا۔

دونوں کے لیے ایک گڑھا کھودااوران دونوں کواس گڑھے میں داخل کیا' پھران دونوں کو پتھر مار مار کرفتل کرڈالا اوراللہ کی قشم! میں نے سیدنامحد مل الم اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے رجم کا مشاہرہ کیا۔

عبدالله بن الى جعفر رازى نے ازعبدالملك بن مسلم تن عيسى بن حطان نے عمرو بن ميمون سے اس قصه كوروايت كيا ہے اس كے آخریں ہے کہ: پھروہ پہلا بندر بیدار ہواوہ کھڑا ہوا اور اس نے بندریا کی سرین کوسونگھا' پس اس نے زور سے چیخ ماری تو تمام بندرجمع ہو گئے پھران میں سے ایک بندرخطیب کی طرح کھڑا ہوا' پھرانہوں نے اس دوسرے بندرکو تلاش کیا اور اسی خاص بندر کو پکڑ کر لے آئے اور میں بھی اس بندر کو پہیان رہا تھا' پھرانہوں نے ان دونوں کے لیے گڑ ھا کھودااوران دونوں کورجم کر دیا۔

انتیٹم بن عربی نے کہا: عمرو بن میمون حجاج بن پوسف کے دور حکومت میں فوت ہو گئے تنظ ان کے من وفات میں کئ قول ہیں چنانچەاختلاف اقوال كےمطابق وہ چوہتر پمچھتر پاستنز (۷۷٬۷۷،۵۴۵) میں فوت ہوئے تھے۔

(تهذیب الکمال ج ۱۲ ص ۵۳ سه ۵ س ۵۳ ملصاً وارالفکر بیروت ۱۳۱۳ ه)

حافظ تمس الدين محمر بن احمر بن عثمان الذهبي التوفي ٨ ٣ ٧ ه كي يحت بين:

عمرو بن میمون الکوفی' امام اور جحت ہیں' انہوں نے ایام جاہلیت کو پایا تھا اور ایام نبویہ میں اسلام لائے تھے' انہوں نے شام میں حضرت معاذ بن جبل دخیٔ نُند ہے ملا قات کی اور کوفہ میں رہائش اختیار کی' بیرحضرت عمر' حضرت علی' حضرت ابن مسعود' حضرت معاذ' \_\_\_\_\_ حضرت ابو ہریرہ اورحضرت ابوابوب انصاری مٹالٹیٹیم ہے ا حادیث روایت کرتے ہیں اوران سے تعمی' ابواسحاق' حصین بن عبدالرحمان اورسعید بن جیروغیرهم حدیث روایت کرتے ہیں۔

عافظ ذہبی نے شابہاز عبدالملک بن مسلم ازعیسی بن هلان ازعمرو بن میمون ای تفصیل سے بندروں کے رجم کرنے کا واقعہ بیان مکیا ہے جس طرح حافظ یوسف المزی نے بیوا قعہ بیان کیا ہے۔

نیز حافظ ذہبی نے عمرو بن میمون کی توثیق بیجیٰ بن معین اور احمد العجلی سے نقل کی ہے اور ان کے فضائل میں لکھا ہے کہ انہوں نے ساٹھ حج کئے تھے اور ان کود کیھ کر خدایا دآتا تھا۔

انہوںِ نے موت کی تمنانہیں کی اور کہا تھا: آج میں اتنی نمازیں پڑھوں گا' حتیٰ کہ یزید بن ابی مسلم نے ان کو بلایا' یہاس کے بلانے پرنہیں گئے تواس نے ان کو سخت ایذاء پہنچائی اوروہ بیدعا کرتے تھے:

اے اللہ! مجھے نیکوں کے ساتھ لاحق کرنا' اور مجھے بد کاروں کے ساتھ نہ چھوڑ نااور مجھے ( جنت کے ) دریاؤں کا میٹھایاتی پلانا۔ (سيراعلام النبلاءج ٣ ص ١٢١ ـ ١٥٨ "ملخصا" موسسة الرسالة بيروت ٢٣٢٢ هـ)

جا فظ صفی الدین الخزرجی التوفی ۹۲۳ ھے نے ان کی مرویات کا ذکر نہیں کیا اور بیلکھا ہے کہ بی<sup>ر حض</sup>رت عمر اور حضرت معاذ ہے روایت کرتے ہیں۔ایک روایت ہے کہ انہوں نے ساٹھ حج کئے تھے اور ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک سوحج کئے تھے ابن معین اورابونعیم نے ان کی توثیل کی ہے اور یہ چوہتر (۴۷ھ) میں فوت ہوئے تھے۔

(خلاصة تذهيب تبذيب الكمال ٢٢ ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٢ هـ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ صف ان کا تذکرہ الاصابہ جم ص ۱۲۰ میں اختصار سے کیا ہے اور جو کچھانہوں نے لکھا ہے اس سے بہت زیادہ انہوں نے سیح بخاری کی شرح 'فتح الباری میں لکھ دیا ہے' ہم ان کی عبارت وہال سے لکھیں گے۔ان شاءاللہ العزیز۔

بندروں کے رجم کرنے کی روایت پر حافظ ابن عبدالبراورعلامہ کر مائی کے اعتراضات

امام بخاری کی بیروایت درایة سیح نہیں ہے اور سیح بخاری کے گئانٹوں میں بیروایت نہیں ہے سیح بخاری کے سب سے پہلے شارح حافظ ابوسلیمان حمد بن محمد الخطابی التونی ۸۸ ساھ ہیں انہوں نے اپی شرح میں اس روایت کو درج نہیں کیا اس کے بعد علامہ ابن بطال متوفی و سر سر حک مبسوط شرح ہے انہوں نے اپنی شرح میں سرے سے کتاب المناقب اور مناقب الانصار کوذکر نہیں کیا جس میں ایام جا ہلیت کے باب میں بدروایت ہے۔

اس کے بعد علامہ محمد بن بوسف کر مانی متونی ۲۸۷ھ ہیں وہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

حضرت عمرو بن میمون نے زمانہ جا ہلیت کو پایا تھا اور وہ رسول الله ملتَّ اللّٰہ علیّ میں اسلام لے آئے تھے اور انہوں نے آپ ی زیارت نہیں کی تھی۔

حافظ ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ غیر مکلّف کی طرف زنا کی اضافت کرنا اور جانوروں میں حدود کو قائم کرنا' اہل علم کے نز دیک منکر (نا قابل تسلیم) ہے اور اگریدواقعہ ہے تو پھروہ بندر جنات ہول کے کیونکہ عبادات کے مکلف صرف جنات اور انسان ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مکلف نہیں ہے۔(الاستیعاب:۱۹۸۲ے ۳م ۲۸۲ ، ترجمہ عمر دین میمون)

اس عبارت کونقل کرنے کے بعدعلامہ کرمانی فرماتے ہیں: ہوسکتا ہے کہوہ بندرانسان ہوں اوران کوسنح کر کے بندر بنادیا گیا ہو

\_\_\_\_\_\_ اوران کیصورت انسانی متغیر کر دی گئی ہو یا بیغل محض زنا کیصورت ہو'ای طرح سنگسار کرنا بھیمحض صور ثا ہواور نہ وہال کوئی مکلف ہو اور نہ کسی کو سنگ ارکیا گیا ہو۔علاوہ ازیں بیروایت سیج بخاری کے اکثر نسخوں میں نہیں ہے۔ یہ بورا قصہ بعض شیوخ مدینہ نے بیان کیا ہے۔(اس قصہ کی تفصیل عنقریب حافظ ابن حجر کی عبارت میں آ رہی ہے۔ سعیدی غفرلہ)

(الكواكب الدراري جز ١٥ ص ٧ ٤ ـ ٥٥ أواراحياء التراث العربي بيروت أ ١٠ ١٥ هـ)

# بندروں کے رجم کرنے کی روایت کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی اوران کے مؤیدین کی توجیہات عافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ هـ اس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

اساعیل نے اس حدیث کوایک اور سند کے ساتھ حضرت عمر و بن میمون سے روایت کیا ہے: وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن میں اینے گھر کی بکریوں میں تھا اور میں ایک بلند جگہ پرتھا لیں ایک بندر' بندریا کے ساتھ آیا اور بندریا کے ہاتھ کے پنچے سرر کھ کر لیٹ گیا' پھرایک چھوٹا بندر آیا اور اس نے اس بندریا کواشارہ کیا' پھراس بندریا نے نرمی کے ساتھ پہلے بندر کے سرکے بنچے سے اپنا ہاتھ تھینچا اور دوسرے بندر کے ساتھ چکی گئی اس بندر نے اس میں دخول کیا اوراس پر چڑھ گیا اور میں دیکھ رہاتھا' پھروہ بندریا لوٹ آئی اور پہلے بندر کا رخسار اپنے ہاتھ کے نیچے ملائمت ہے رکھ لیا' پھروہ پہلا بندر گھبرایا ہوا بیدار ہوا' اس نے اس بندریا کوسونگھا' پھر چیخ ماری تو بہت سے بندرجمع ہو گئے وہ بندر چیخ کراینے ہاتھ سے اس بندریا کی طرف اشارہ کرتا رہا کھر دائیں اور بائیں سے بندرآ کراس سے پہلے بندر کے گر دجمع ہو گئے' پھرانہوں نے ان دونوں کے لیے گڑ ھا کھودااوران کوسنگسار کر دیا اور تحقیق بیہ ہے کہ میں نے بنوآ دم کے علاوہ جانوروں میں سکسار کرنے کا بیروا قعہ خود ویکھا تھا۔

علامه ابن التین نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے یہ بندران بندروں کی نسل ہے ہوں جن کوسنح کر دیا گیا تھا اوران میں بیچکم باقی تھا۔ اس کے بعد علامہ ابن التین نے لکھا ہے: جن لوگوں کی شکل منح کر دی گئی ہوان کی نسل آ گے نہیں چلتی ۔ ( حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ یہی قول معتد ہے کیونکہ امام سلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رشخ اللہ سے روایت کی ہے کہ نبی ملتی اللہ علی نے فر مایا: یے شک جو محض کیا گیا ہواس کی نسل نہیں چلتی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یو چھا: یا رسول اللہ! کیا بندراور خزیران میں سے ہیں جن کوسنح کردیا گیا تھا' تو نبی منتی کیلیم نے فر مایا: الله عز وجل جس قوم کو ہلاک کرتا ہے یا جس قوم کوعذاب دیتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلاتا اور بندر اورخزریواس سے بہلے بھی ہوتے تھے۔(میحمسلم: ٢٦١٣)

ابواسحاق الزجاج اور ابو بكربن العربي كايد فدبب ہے كەاس وقت جو بندرموجود بيں بدان بى كى تسل سے بيں جن كوسنخ كرديا كيا تها' بدند ب شاذ ب اس ند ب يراس حديث كي وجه ساعماد كيا كياب:

حفرت جابر وی الله بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملت اللہ کے پاس کوہ لائی کئی تو آپ نے فرمایا: میں از خود نہیں جانتا شاید بیان جانوروں میں سے ہوجن کوسنح کر دیا گیا ہے۔ (صحح مسلم: ۱۹۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رخی اُنڈ بیان کرنے ہیں کہ نبی ملتی کی آئے ہے فر مایا: بنی اسرائیل کا ایک گروہ تم ہوگیا تھا اور یہ بتانہیں چل سکا کہ وہ کہال گیا اور میرا گمان یہی ہے کہوہ یہی چوہے ہیں۔(صحح ابخاری:۳۳۰۵محےمسلم:۲۹۹۷)

جمہورعلماء نے ان احادیث کا بیجواب دیا ہے کہ نی ملٹ اللہ علیہ نے بیاس وقت فرمایا تھا جب نزول وحی سے آپ کے او پرمسنخ شدہ جانوروں کی حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی' اسی وجہ ہے آپ نے حتمی طور پر کوئی بات نہیں فر مائی' اس کے برخلاف آپ نے ان کی سل click on link for more books

سے کانی حتی طور پری ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و شخاتلہ کی احادیث میں ہے لین اس سے بید از منہیں آتا کہ امام بخار کی کی دوایت میں جن بندروں کا ذکر ہے ہیں جن شدہ بندروں کی نسل میں سے ہوں ' پیھی ہوسکتا ہے کہ جن بندوروں کو شخ کیا گیا تھا جب ان کی صورت بندروں ایسی ہوگئی اور ان کی فہم اور عقل ان میں موجودتھی اور وہ اصلی بندروں کے ساتھ رہتے رہے کیونکہ ان کی صورت اصلی بندروں سے ملی تھی تو اصلی بندروں نے ان سے بید مسلم معلوم کر لیا ہو کہ جو بندریا اپنے نرکے علاوہ کی اور بندر سے جفتی کرائے اس کو پھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے ' پھر اصلی بندروں نے اس تھام کو یا در کھا ہوا در انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں میں اس محم کو نشقل کر ایا ہو کہ جو بندریا اپنی آنے والی نسلوں میں اس محم کو نشقل کر ایا ہوا وہ تھی معمولی ذبانت ہوتی ہے جو دوسر سے دیا ہواور خصوصیت کے ساتھ انہوں نے اسلی بندروں کو بی تھی اس لیے سکھایا کہ ان میں غیر معمولی ذبانت ہوتی ہے جو دوسر سے جانوروں میں نہیں ہوتی ' اس وجہ سے بندروں میں بی خصات ہے کہ وہ ہنتے ہیں اور بندریا ہے جفتی نہیں کرتا اور بندروں کے خصائص میں میں انسانوں سے دیا دہ غیرت ہوتی ہے اور کوئی بندرا پنی مادہ کے علاوہ کسی اور بندریا ہے جفتی نہیں کرتا اور بندروں کے خصائص میں کرتا اور بندر چیزوں کو ان کا باتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں اور ان میں میں انسانوں کی طرح حاملہ ہوتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھا تا ہے اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں اور ان میں ناخن بھی ہوتی ہیں اور اس کی آتھوں سے اور پیلیں بھی ہوتی ہیں۔

ر ہاا مام حمیدی کا بیکہنا کہ شاید بیصدیث ان چیزوں میں سے ہے جن کا شیح بخاری میں اضافہ کردیا گیا ہے' سوامام حمیدی کا بی تول باقی علماء کے خلاف ہے جنہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری نے جو پھھا پی کتاب میں وارد کیا ہے وہ سب شیح ہے' اور ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی امام بخاری کی طرف نسبت شیح ہے' امام حمیدی نے بیرجو پھھ کہا ہے بیمض ان کا خیال فاسد ہے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کی کتاب ' الجمع بین الصحیحین'' پراعتا دکرنا درست نہیں ہے۔

امام بخاری نے اس مدیث کی جس سند سے روایت کی ہے اس میں وہ راوی نہیں ہیں جن پر علاء رجال کا اعتراض ہے۔ بیراوی اسا اساعیلی کی روایت میں ہیں جن کو حافظ ابن الا شیراور حافظ ذہبی نے بیان کیا ہے کینی عبدالملک بن مسلم اور عیسیٰ بن حطان کیونکہ حافظ ابن عبدالبرنے ان ہی دوراویوں کوضعیف قرار دے کراس روایت کا رد کیا ہے میں نے اس مقام پر بہت طویل کلام کیا ہے تا کہ کوئی مخض امام حمیدی کے کلام سے دھوکا کھا کراس حدیث کوضعیف نہ قرار دے حالانکہ امام حمیدی کا قول ظاہرالفسا د ہے۔

اس روایت کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ ابوعبیدہ معمر بن امثنیٰ نے '' کتاب الخیل'' میں امام اوز اعی کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ مرنے ایک گھوڑے کواس کی ماں پر چڑھایا تو وہ نہیں چڑھا تو اس نے اس گھوڑی کواپینے گھر میں داخل کیا اور اس کے اوپرایک جادر بہطور جھول ڈال دی تو وہ اس گھوڑی پر چڑھ گیا' پھر جب اس نے اپنی ماں کی پُوسونکھی تو اس نے اپنے ذکر (آلہ تناسل) کو دانتوں میں دبا کر جڑ سے کاٹ دیا' پس غور کرو جب گھوڑوں میں اتنی فہم ہے جو ذکاوت میں بندروں سے کہیں کم تر ہیں تو بندروں کا زنا کرنے والی بندریا کورجم کرنا تو بہطریق اولی ثابت ہوگا۔ (فتح الباریج۵ ص۷۳-۴۳ دارالمعرفهٔ بیروت ۱۳۲۲ه)

علامه احد بن اساعيل كوراني متوفى ٩٩٠ ه لكصت بين:

بندرتمام جانوروں میں سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور انہیں اپنی مادہ کے ساتھ سب سے زیادہ غیرت ہوتی ہے اُنہوں نے انسانوں کو دیکھا کہ وہ ایسی صبورت میں فاعل اور مفعول کورجم کرتے ہیں 'سوانہوں نے بھی اس کی نقل اتاری۔

(الكوثر الجاري ج ٢ ص ٥١ ' داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٩ هـ)

علامہ شہاب الدین احمد القبطلانی متو فی ۹۱۱ ھے نے حافظ ابن حجر کی اس شرح کا خلاصہ ککھا ہے اور ان کی تقلید میں بندروں کی رجم کی روایت کو ثابت کیا ہے۔ (ارشادالساری ج۸ص ۳۲۱-۳۲۰ وارالمعرفهٔ بیروت ۱۳۲۲ه)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ ھے نے اپنی شرح میں اس حدیث کا ذکر نہیں کیا۔'

(التوشي على الجامع الصحيح ج ٣٥ ص ٣٤ ٣ ' دارالكتب العلميه' بيروت '٢٠ ١٣ هـ )

ييخ نورالحق محدث د بلوى متوفى ٧٥٠ اه لكصتر بين:

مافظ ابن جرعسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کی بہت تحقیق کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ تیج ابخاری کی بیرحدیث تیج ہے مافظ ابن عبدالبراور حافظ ابن الا شیرنے اس حدیث کواس لیے رد کیا ہے کہ بیرحدیث عبدالملک بن مسلم اورعیسیٰ بن حطان سے مروی ہےاور وہ ضعیف راوی ہیں لیکن امام بخاری کی روایت میں بیراوی نہیں ہیں بیراوی اساعیلی کی روایت میں ہیں اس لیے امام بخاری کی روایت سیح ہے۔ رہا بیاعتراض کہ اس میں جانوروں کی طرف زنا کی نسبت ہے اور ان کوسنگسار کرنے کا ذکر ہے تو بینسبت حقیقة نہیں ہے مشابہة ہے لہذا بیرحدیث سیجے ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ (تیسیر القاری جسام ۵۰۵۔ ۵۰۰ کتبہ رشید بیکوئید) د بوبند کے عالم شخ انورشاہ کشمیری متونی ۵۲ سا ھ لکھتے ہیں:

اس مدیث کااس وجہ سے رد کیا گیا ہے کہ اس مدیث میں بندروں کے علی پرزٹا کا اطلاق ہے اورز نا کرنا انسانوں میں پایا جاتا ہے نہ کہ بندروں میں میں کہتا ہوں کہ میمل اور بے معنی اعتراض ہے کیونکہ اس زمانہ میں بندروں کے ایسے افعال ظاہر ہوئے ہیں جو ان کی ذہانت پر دلالت کرتے ہیں اور ان کے قصے مشہور ہیں اور ان پرلوگ تعجب کرتے ہیں اور اہل امریکا نے ان کی تدوین کی ہے تو پھر بندروں کا رجم کرنا کون سابعید کام ہے۔ (فیض الباری جسم ۲۷، مجلس علمی ہند ۱۳۵۷ ھ)

غیرمقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھویالی متوفی ۷۰ ۱۳ ھے اپنی شرح میں سرے سے ایام جاہلیت کا باب ہی ذکر نہیں کیا اورلبید کی حدیث کے بعد مبعث النبی کوشروع کردیا ہے۔ (عون الباری جسم ص ۲۱ سے ۵۹ وار الرشید ٔ حلب سوریا سم ۱۲۰ هـ) دوسرے غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان متوفی ۲۸ ۱۳ هے نے اس حدیث کواپی شرح میں درج کیا ہے اور شرح میں اساعیلی کی

\_\_\_\_\_ روایت کا تر جمہ کیا ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں نقل کیا بہ ظاہر وہ بھی اس جدیث کے مؤید ہیں۔

(تىسىر البارى ج مص ٦٢٦ 'نعماني كتب خاندلا مور جون ١٩٩٠)

علامه محمد الفضيل الفاطمي اشتيبي الزربوني المتوفي ١٨ ١٣ ١٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں بندر کے فعل پر'' مشابھةً''زنا کااطلاق ہے'اور بندروں میں بہت ذہانت ہوتی ہےاوران میں انیانوں کی طرح غیرت ہوتی ہے جتی کہ کوئی بندرا پنی مادہ کے سوا دوسری بندریا کے پاس نہیں جاتا' خلاصہ بیہ ہے کہ بیرحدیث سیجے ہے۔ (الفجرالساطع على الصحيح الجامع ج٩ ص ١٣٣٠ كمتبه الرشدُ • ١٣٣ هـ)

مولا ناغلام رسول رضوی متوفی ۲۲ ۱۴ هے اس حدیث کا صرف ترجمہ لکھا ہے اور اس کی شرح میں کچھنہیں لکھا۔ (تفهيم ابخاري ج٥ص ٨٣٢ ، فيصل آباد)

مفتى محمر شريف الحق امجدى متوفى ١٣٢٢ ه لكصة بين:

اس حدیث پر بیاشکال ہے کہ حیوانات غیر مکلّف ہیں اس لیے بندروں کی طرف زنا کی نسبت کرنا اور ان پر حد قائم کرنا ایک عجیب ی بات ہے۔علامہ ابن عبد البرنے اس کا جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے یہ بندر قوم جن سے رہے ہوں اور جن مكلّف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بندروں کا طریقہ بیہ ہے کہ ایک ٹر اور مادہ ساتھ رہتے ہیں' نہ نر دوسرے کی مادہ کی طرف جھپٹتا ہے اور نہ اس مادہ پر د دسرے نرجھیٹتے ہیں بلکہا گرکسی نرکی مخصوص مادہ پر کوئی دوسرا نرجھیٹے تو بندراسے اپنی جماعت سے خارج کر دیتے ہیں'اس حدیث میں زنا ہے حقیقی معنی مراذبیں 'ہوسکتا ہے کہ سی نرنے کسی کی مخصوص مادہ پر تعدی کی ہواور اس سے بھڑک کرسب بندروں نے اس نرکوسزا دی مواور بیسز استگساری کی شکل میں مو۔ ( نزمة القاری جسم ص١٧٣ - ١٧٢ ' فرید بک شال ٨ ١١ ردو بازار لا مور )

میں کہتا ہوں کہ بیصرف بندروں کی خصوصیت نہیں بلکہ خزیر کے سواتمام جانوراییا ہی کرتے ہیں' وہ اپنی مادہ کے پاس دوسرے نرکوبیں آنے دیتے۔

ہم نے عربی فاری اور اردو کی دستیاب شروح بخاری میں سے علامہ اساعیل کورانی متو فی ۹۳ م ی علامہ قسطلانی متو فی ۹۱۱ کا م نورالحق د بلوی متوفی ۳۷۰ اه شیخ انورشاه کشمیری متوفی ۱۳۵۲ ه علامه زرهونی مالکی متوفی ۹۸ ۱۱۱ ه ٔ اور علامه شریف الحق احجدی متوفی ٣٢٢ ه كى شروح كاخلاصه پیش كيا ہے سب نے حافظ ابن حجرعسقلانى متوفى ٨٥٢ ه كى فتح البارى كى تحقیق كواپنے انداز سے لكھا ہے " اور سیج بخاری کی اس حدیث کو ثابت کیا ہے اور سیج قرار دیا ہے۔ صرف علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنی متو فی ۸۵۵ ھے اس سے اختلاف کیا ہے اور اس حدیث کی صحت کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی کے پیش کر دہ دلائل کار د کر دیا ہے اور منفر د تحقیق پیش کی ہے۔ علامه بدرالدين عيني كاحافظ ابن ججري توجيهات پررد اور ابطال

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ هد لكهت بين:

حافظ ابن مجرنے امام حمیدی کے اس قول کومردود قرار دیا ہے کہ بیر حدیث سیح بخاری کے صرف بعض ننخوں میں ہے۔ حافظ ابن تحریے کہا ہے کہ بخاری کے جن اکثر نسخوں سے ہم واقف ہیں ان سب میں بیصدیث موجود ہے ٔ حافظ ابن حجر کا بیردخودم دود ہے ' میں۔ کیونکہ امام حمیدی متوفی ۸۸ م ھابن مجرمتونی ۸۵۲ ھے زیادہ صحیح بخاری کے شخوں پرمطلع ہیں ای لیے انہوں نے بیر کتاب ککھی ہے . دو الجمع بین المصحیحین''اورانہوں نے حتی طور پر بیرکہاہے کہ بیرحدیث سجی بخاری میں نہیں ہے۔علاوہ ازیں بیرحدیث النفی کے نسخہ صیح بغاری میں بھی نہیں ہے۔

کثرت علاء نے سیح بخاری کی بعض سندوں پراعتراض کیا ہے کہان حدیثوں کے رجال اہل بدعت میں ہے ہیں اور بیدعویٰ کرنا کہ سیح بخاری میں جو پچھدورج ہے وہ سیح ہے بلا دلیل ہے اس کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے جب کہ علامہ سفی نے اپنے نسخہ مين اس حديث كا اصلاً وْ كُرْنْهِين كبيا \_ (عمرة القاري ج١٦ ص ١٦ م وارالكتب العلميه 'بيروت ٢١ ١٣ ١هـ )

# مصنف كاحافظ ابن حجركى توجيهات يرمز يدرداور ابطال

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کی بیتقریرِ ناتمام ہے انہوں نے حافظ ابن حجر کی گئی تاویلات اور توجیہات کا رونہیں کیا' ان میں سے بعض از اں پیر ہیں:

حافظ ابن تجرنے حافظ ابن عبدالبر کے اس اعتراض کے جواب میں لکھاہے کہ حیوانات کے فعل پر زنا کا اطلاق نہیں ہوتا اور نہ وہ رجم کرنے کے مکلّف ہیں' حافظ ابن حجرنے کہا کہ جن بندروں کوسنح کیا گیا تھا ہوسکتا ہے انہوں نے دوسرے اصلی بندروں کو بید مسئلہ بتا دیا ہو کہ جب کوئی بندر دوسرے بندر کی مادہ سے جفتی کرے تو اس کورجم کر دیا جائے اور یہ بات چلتے خیلتے زمانہ جاہلیت کے ان مذکورہ بندروں تک پہنچ گئی ہواور انہوں نے اس کے مطابق رجم کیا ہو جو حقیقةٔ رجم نہیں تھا مشاہبة رجم تھا۔

میں کہتا ہوں کمنے شدہ بندروں میں اور زمانہ جاہلیت کےان بندروں بے درمیان تقریباً دو ہزارسال کا عرصہ ہے 'سوکیا وجہ ہے کہ دو ہزار سال میں صرف ان ہی بندروں نے اس پڑمل کیا' اس سے پہلے ایسا واقعہ کیوں منقول نہیں ہوا؟ جب کہ سخ شدہ بندروں نے جن بندروں کو بلا واسطہ بیدمسئلہ بتلایا تھا آنہیں اولاً اور بالذات اس پڑعمل کرنا چاہئے تھالیکن انہوں نے تو اس پڑعمل نہیں کیا اور عمرو بن میمون کے زمانہ کے بندروں نے اس پڑمل کیا' یہ چیز بداھت عقل کے خلاف ہے اور ترجیح بلا مرجح ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ اس تاویل پر دوسرا ردیہ ہے کہ عمرو بن میمون کے زمانہ سے لے کراب تک چودہ سوسال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اگر منخ شدہ بندروں نے دوسرےاصلی بندروں کو بیمسئلة تعلیم کردیا تھا تو ان چودہ سوسالوں میں بندروں نے اس پڑمل کیوں نہیں کیا؟ اوراب تو دن بېدن علوم ميں اضا فيه مور ہا ہے ادر بندروں' بن مانسوں اور گور بلوں پرنئ نئ تحقیقات ہور ہیں ہیں' اگر بندروں میں کوئی اور ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو اب تو نقل وحمل کے وسائل بہت زیادہ ہیں' پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی اور ایسا واقعہ پیش نہیں آیا' سوحافظ ابن حجر کی بیتاویل بہت رکیک اور باطل ہے 'یہ بات صرف حافظ ابن حجر کہ سکتے ہیں کہ عمرو بن میمون سے پہلے دو ہزار سالوں میں اور ان کے بعد چودہ سو سالوں میں اور کسی بندر نے اس پڑھل نہیں کیا' صرف عمر و بن میمون کے زمانہ کے بندروں نے اس پڑھل کیا اور ان کے علاوہ کو کی مخض نہیں کہ بیکتا۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کومنوانے کے لیے ایک گھوڑے کی مثال دی جس نے لاعلمی میں اپنی ماں سے چفتی کرلی' پھرنادم ہوکرا ہے آلہ کومنہ میں دبا کر دانتوں سے کاٹ ڈالا' سو جب گھوڑے میں شعور ہے تو بندرتو اس سے زیادہ ذہین ہیں ان میں یہ شعور كيون نبيس موسكتا!

میں پوچھتا ہوں کہ حافظ ابن حجرنے جس محوڑے کی مثال دی ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ جفتی کرنے کی وجہ سے اپنے آلہ کو کاٹ ڈالا تھا آیا بیای گھوڑے کی خصوصیت تھی یا ہر گھوڑے کی بیصفت ہے کہوہ اپنی مال کے ساتھ جھتی کرنے سے بدکتا ہے اور اگر بالفرض جفتی کر لیے تو ندامت ہے اپنے آلہ کو جڑ ہے کاٹ ڈالٹا ہے اگریہ صرف اس گھوڑے کی خصوصیت تھی تو حافظ ابن حجر کا اس سے بندروں کے رجم پراستدلال کرنا باطل ہے اور اگریہ ہر تھوڑے کی صفت ہے توبیہ ظاف واقع اور خلاف مشاہدہ ہے۔ اس پر دوسرار دیہ ہے کہ جانوروں میں سے جب نراور مادہ جفتی کرتے ہیں توان میں ماں اور بیٹے کی تمیزنہیں ہوتی اور نہان کو om Inktor more books

اس کاشعور ہوتا ہے' گاؤں اور دیہا توں میں نرکو مادہ پر چڑھاتے ہیں اور بیلحاظ نہیں کرتے کہ مادہ نرکی ماں ہے یانہیں ۔

تیسرااس پرردیہ ہے کہ بالفرض اگر ایساممکن ہوتو کیا بیصرف حافظ ابن حجر کے گھوڑے میں ہوا تھا دوسرے گھوڑوں میں ایپا کیوں نہیں ہوتا؟ سوحافظ ابن حجرنے جو گھوڑ ہے کی مثال بیان کی ہے اس میں بھی ترجح بلا مرجح ہے۔

جس طرح ایک جھوٹ کو بنانے کے لیے سوجھوٹ گھڑنے پڑتے ہیں ای طرح حافظ ابن حجرنے بندروں میں رجم کے فرضی واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے بیہ تاویل گھڑ لی کمنے شدہ بندروں نے اصلی بندروں کورجم کا طریقہ بتا دیا تھااس لیے دو ہزار سال بعد عمرو بن میمون کے زمانہ کے بندروں نے اس پرعمل کیا'اس طرح اس فرضی رجم کومنوانے کے لیے انہوں نے گھوڑے کی فرضی مثال پیش کر

ہارے نزدیک امام حمیدی متوفی ۸۸ مھ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں عمرو بن میمون کی بید حدیث موجود نہیں ہے اور اس حدیث کا بعد میں اضا فداور الحاق کیا گیا ہے کیونکہ سفی کے نسخہ میں بیرحدیث مذکور نہیں ہے اور امام بخاری اس سے بری اور پاک ہیں کہ وہ اپنی سیحے میں ایسی لا یعنی بے سرویا اور خلاف عقل جدیث کو درج کریں اللہ تعالی مجھے معاف کرے میں نے حافظ ابن حجر کارد کرنے میں بہت طویل کلام کیا ہے لیکن میری نیت سیحے ہے میں سیحے بخاری اور امام بخاری کواس روایت کی تہمت ہے بری کرنا چاہتا

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر اور علامہ عینی دونوں بزرگوں نے امام حمیدی کا مجمل حوالہ تو دیا ہے لیکن کسی بزرگ نے ان کی مکمل عبارت باحوالہ درج نہیں کی سوہم قارئین کی علمی ضیافت کے لیے امام حیدی کی ممل عبارت باحوالہ ذکر کررہے ہیں۔

فاقول و بالله التوفيق و به ا لاستعانة يليق.

امام حمیدی کی بینقری که بندرول کورجم کرنے والی حدیث مسیح بخاری میں درج نہیں ہے بعدَ میں لوگوں نے اضافہ کیا ہے

امام محد بن فتوح الحميدي التوفي ٨٨ م ه كلصة بين:

ابومسعود نے صحیح میں تُصنین سے روایت کی ہے کہ میں نے زمانہ جالمیت میں دیکھا کہ بہت سے بندر اس بندریا کے گردجمع ہوئے جس نے زنا کیا تھا' سوانہوں نے اس کورجم کیا' پس میں نے بھی ان کے ساتھ رجم کیا' ابومسعود نے اس طرح نقل کیا ہے انہوں نے سنہیں بتایا کہ امام بخاری نے اپنی سیجے میں اس کوکس جگہ درج کیا ہے سوہم نے اس کو تلاش کیا توسیح بخاری کے بعض شخوں میں یہ حدیث مل کئی تمام نسخوں میں بیحدیث نہیں ہے بیحدیث ایام جاہلیت میں مذکور ہے انتھی از فر بری کی روایت میں توبیہ بالکل نہیں ہے شاید بندروں کی میرحدیث ان چیزوں سے کہ جن کا سیجے بخاری میں اضافہ اور الحاق کردیا گیا ہے۔

امام بخاری نے تاریخ کبیر میں بیکھا ہے کہ مجھ سے نعیم بن حماد نے کہا' انہوں نے کہا: ہمیں هشیم نے خردی از ابی بلیج وحمین بن عمر و بن میمون انہوں نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندریا کے اوپر بہت سے بندرجمع ہوئے 'پس انہوں نے اس بندريا كورجم كيا سوميس نے بھى ان كے ساتھ اس كورجم كيا اوراس روايت ميں يد مذكور نہيں ہے كه اس بندريا نے زنا كيا تھا۔ (الناريخ الكبرج٧ص٧٢٣ قديم) پس اگريداضا فه سيح موتوامام بخاري نے اس حديث كى اس ليے روايت كى ہے كه بياس پر دلالت كرے کے عمر و بن میمون نے زمانہ جاہلیت کو پایا تھا'اور عمرو بن میمون کے زمانہ جاہلیت کے طن کی پرواہ نہیں گی۔ کے عمر و بن میمون نے زمانہ جاہلیت کو پایا تھا'اور عمرو بن میمون کے زمانہ جاہلیت کے طن کی پرواہ نہیں گی۔

(الجمع بين الصحيحسين ج سام ٩٠ ٣٠ واراين حزم بيرونت ١٣٢٣هـ)

میں کہتا ہوں کہ میں نے بیتمام کوشش اس لیے کی ہے تا کہ بیرواضح ہو جائے کہ عمرو بن میمون کی بیرروایت صحیح بخاری میں مذکور نہیں ہے جبیبا کہ امام حمیدی کی محقیق ہے اور امام حمیدی ٔ حافظ ابن حجر پر چارسوسال سے زیادہ عرصہ پہلے کے ہیں اور سیجے بخاری کی احادیث پران کی حافظ ابن حجر سے کہیں زیادہ نظراور شحقیق ہے اور اس روایت کی وجہ سے سیح بخاری کی ثقابت اور صحت مجروح ہوگئی

ایک مرتبد میں نے ایک تفضیلی شیعہ کو بتایا کہ امام بخاری نے اپن صحیح میں روایت کی ہے کہ ابو طالب نے مرتے وقت کلمہ نہیں یڑھا(صحح ابخاری: ۱۳۷۰)۔اس تفضیلی نے کہا: ارے صاحب! امام بخاری کی بات نہ کریں انہوں نے تو اپنی کتاب میں بیرحدیث بھی روایت کی ہے کہ ایک بندریا نے زنا کیا تو بندوں نے مل کر اس کورجم کیا حالانکہ بیقطعاً خلاف عقل وشرع ہے لہذا امام بخاری کی روایت جمت نہیں ہےاوروہ ساقط الاعتبار ہے۔

اس طرح ہروہ مخص جس کے موقف کے خلاف سیح بخاری سے استدلال کیا جائے وہ اس روایت کی بناء پر سیحی بخاری کی حدیث کا ا نکار کر دیتا ہے جیسے موسیقی کے مجوزین پر بیرحدیث پیش کی جائے کہ رسول اللہ ملٹی کیا آئم نے فر مایا: میری امت میں سے پچھلوگ ریشم کو اورشراب کواور باجوں کو حلال قرار دیں گئے ان کو قیامت کے دن بندراور خزیر کی صورتوں میں مسنح کر دیا جائے گا۔ (صحح ابخاری: ۵۵۹۰) تو وہ لوگ بھی بندروں کی اس حدیث کی بناء پرتیجے بخاری کو جمت نہیں مانتے۔

اور اگر دلائل سے بیہ بتا دیا جائے کہ بیرحدیث امام بخاری کی روایت نہیں ہے جبیبا کہ امام حمیدی اور علامہ عینی نے کہا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا' مافظ ابن حجر اور ان کے متبعین نے امام بخاری کی محبت میں اس حدیث کو سیحے بخاری کی روایت ثابت کرنے کی جوکوشش کی ہے وہ نادان دوست کی محبت ہے جیسے کوئی شخص شوگر کے مریض کی محبت میں اس کوعام مٹھائی کھلانے کی کوشش کرے اللہ تعالی مجھےمعاف کرے اور امام بخاری امام حمیدی حافظ ابن حجراور علامہ عینی کے درجات بلند کرے میں تو ان نفوس قد سید کی گر دراہ کو بھی نہیں پہنچتا اور ان ہی حضرات کی شفاعت سے اپنی مغفرت کی امیدر کھتا ہوں۔

• ٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنْ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ المام بخارى روايت كرتے بين: جمير على بن عبرالله نے حديث عُبَيْدِاللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بيان كَ انهول نے كها: جميں سفيان نے حديث بيان كى ازعبيدالله انہوں نے حضرت ابن عباس رہنگائیہ سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ 🥗 ز مانه جا ہلیت کی بعض باتیں یہ ہیں' نسب میں طعن کرتا' نو حہ کرتا' تیسری بات عبیداللہ محول گئے اور سفیان نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں

کہ وہ ستاروں کے سبب سے بارش طلب کرنا ہے۔

خِلَالٌ مِّنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ٱلطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالبِّيَاحَةُ وَنَسِمَى الثَّالِثَةَ قَالَ سُفْيَانٌ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَاءُ بِالْآنُواءِ.

نو چه ہےممانعت کی مفصل روایات صحیح ابخاری: ۲ • ۱۳ ـ ۱۲ ۹۱ میں ہیں۔ بیکمل روایت اس طرح ہے:

ہے ہیں جن کو وہ ترک نہیں کر س مے: حسب (خاندانی فضائل) پرفخر کرنا' نسب (باپ دادا) پرطعن کرنا' ستاروں کے سبب سے بارش طلب كرنااورنوحه كرنا (بهة وازبلندروروكرمرنے والے كے فضائل بيان كرنا)\_ (معيمسلم: ٩٣٨ ،منداحدج٢ ص ١٥٨)

كتاب المناقب والفضأكل كااختثام

تتاب الفضائل والمناقب میں دوسوتیننیس (۲۳۳) احادیث مرفوعہ ہیں 'جن میں سے تینتیس (۳۳) تعلیقات ہیں اور باتی احادیث موصولہ ہیں اور ان میں ایک سواڑتمیں (۱۳۸) احادیث مکررہ ہیں اور خالص احادیث بچانوے (۹۵) ہیں' اور ان میں سترہ (۱۷) صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں۔

الله تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے مجھے ابخاری کی احادیث کی شرح لکھنے کی تو فیق عطا فر مائی۔

الله العلمين الله في ان احاديث كى شرح مين جو يجهلها ب اس كو بول فر ما اور جو مجهد خطائين بوكى بين ان كومعاف فرما اس شرح نعمت البارى كوتا قيامت باقى اورفيض آفرين بنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدا لمرسلين سيدنا محمد خاتم النبين شفيع المذنبين قائد الغرالم جلين وعلى الله واصحابه وازواجه و زرياته وامته اجمعين.

نعمة الباري كي حجه ثي جلد كي يحيل

میں اس چھٹی جلد کوایا م جاہلیت پر ختم کررہا ہوں اور ساتویں جلدان شاءاللہ العزیز باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوگی۔

اس جلد کی ابتداء ٔ۱۲ ذوالقعده ۲۹ ۱۳ هر ۱۵ نومبر به روز ہفتہ ہے ہوئی 'اوراس کی تکمیل تین ذوالقعد ق' • ۱۳۳ هر ۲۳ 'اکتوبر به روز جمعہ کو ہوئی' گویااس کتاب کی تکمیل میں گیارہ ماہ اور آٹھ دن صرف ہوئے 'نعمت الباری کی مکمل ہونے والی جلدوں کی مدت میں بیسب سے طویل مدت ہے۔

اس کی وجہ ہیہ ہے کہ اس جلد کے شروع کرنے کے چندایام کے بعد جھے دماغی تھکاوٹ زیادہ ہونے لگی اور مربیس درور ہے لگا
اور آ ہت آ ہت کام رک گیا' میرے فزیش ڈاکٹر مجہ عارف صاحب نے جھے دماغی کارکردگی بحال کرنے کی دوائیس العام اور
المجھے اس اور آ ہت کام رک گیا' میرے فزیش ڈاکٹر مجہ عارف صاحب نے جھے دماغی کارکردگی بحال کرنے نے المبول المجھے اس طریقہ پڑ کل المبول المجھے اس طریقہ پڑ کل المبول نے مشورہ سے میں ۲ فروری ۲۰۰۹ کو کرا پی المبور نے سے فائدہ ہوائیس چندون بعد پھر دوبارہ شدت سے تکلیف ہوگئ پھرا حباب کے مشورہ سے میں ۲ فروری ۱۰۰۹ کو کرا پی اللہ برائے کے مشہور نیوروسر جن (Neuro surgeon) ڈاکٹر افتخار بھٹی کے ہا سپولل واقع کلفٹن میں گیا' انہوں نے کہا: آ پ دماغ کا R.R. کرا ئیس ایک کرا ئیس ایک درماغ کی طرف خون کی سپلائی بہت کم ہے' کرا ئیس ایک میں ایک درماغ کی طرف خون کی سپلائی بہت کم ہے' کرا ئیس ایک درماغ کی طرف خون کی سپلائی بہت کم ہے' مرجن نے یہ تھی کہا: جو دوا ئیس آ پ کھا رہ بیں ان سے فائدہ نہیں ہوگا' دوسری طرف چونکہ جھے شوگر ہے' ہائی بلڈ پریشر ہے اور کولیشرول بڑھی عارضہ ہے' اس وجہ سے میں خون پڑھانے کے لیے پھلوں کا استعال بھی زیادہ نہیں کرسکا' اشرف العلماء مولا نامجہ اشرف سیالوی زید شرف کے مشورہ سے میں نے بادام روغن کا استعال بھی شروع کردیا ہے' آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت قائدہ ہورہ ہے' لین جب اپنی طبی افاد سے کام کرنے کی رفار پڑھاؤں تو پھر اخیک ہو جاتا ہے۔ قارئین کرام دعا کریں کہ اللہ تعالی دماغ کی وہوال فرمائے اور نعمت الباری کو اللہ تعالی اسے فضل و کرم سے مکمل فرما

اس جلد میں میچے ابخاری: ۳۰۹۱ سے لے کر ۳۸۵۰ تک احادیث کی شرح آگئی ہے اور اس جلد میں ۵۹۷ 'احادیث کی شرح آگئی ہے اور اس جلد میں ۵۹۷ 'احادیث کی شرح ہے میچے بخاری کی کل احادیث کی تعداد ۷۵۲۳ 'ہے جس کا نصف ۳۸۵۱ 'ہے اور اس جلد میں ۳۸۵۰ 'تک احادیث آگئی دازد on link for more books

ہں گویاا بسیجے ابنحاری کی نصف احادیث سے زیادہ احادیث کی شرح مکمل ہوگئی ہے۔

ہر چند کہ نعمت الباری کی چھٹی جلد لکھنے کے دوران میں زیادہ تر بیارر ہا' تاہم اس جلد میں' میں نے جتنی زیادہ تحقیق کی ہے اور جتنی کثرت سے دقیق اور پرمغز ابحاث اس جلد میں لکھی ہیں اس سے پہلے نعمت الباری کی کسی جلد میں اتنی پرمغز ابحاث نہیں آئیں' بلکه میری دیگرتصانیف میں بھی ایسی ابحاث نہیں آئیں۔اکتوبر ۴۰۰۸ء میں میرا پچھٹر ہزاررویے کا نقصان ہو گیا تھا'اس ونت مولانا عبدالمجيد برشل مولا نا نصرالله برمنتهم مولا نا عارف سعيدي لندن صاحب زاده حبيب الرخمن بريژ فورژ مفتى اعظم پا كستان مولا نا منيب الرحمان مہتم وارالعلوم نعیمیهٔ کراچی مولا نامحمر شفیق مولا نامحمراساعیل نورانی اورمولا نامحمرصا برنورانی اور ثمینه بہن برسل نے اپنی محبت اورایثار کا ثبوت دیا' اورمیری مدد کی۔

جب بینقصان ہوا تو میں نے اناللہ پڑھ کرید دعا کی تھی کہا ہے اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجرعطاء فریااور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما' سوان تحبین کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے بہت جلداس نقصان سے تین گنا بلکہاس ہے بھی زیادہ عطاءفر مادیا۔

اس بیاری کے دوران سیدعمیرالحن برنی ہرروز صبح شام آ کرمیری خدمت کرتے ہیں اور میرا ناشتہ اور شام کا کھانا تیار کرتے ہیں مولانا اساعیل نورانی ہر جعرات آتے ہیں مولانا صابرنورانی بھی گاہے گاہے آتے ہیں اور میرے ضروری کام کرتے ہیں مولانا عبدالله نورانی ہرا توارکومیرے لیے کھانا لے کرآتے ہیں۔اللہ تعالی ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اوراپنی بارگاہ سے ان کو بہترین اجرعطا فریائے۔

نعمة الباري كي يروف ريدنگ كا كام مولانا حافظ اختر حبيب اختر اور مولانا حافظ محمد اكرم (فاضل دارالعلوم محمد بيغوثيه بجيره شریف) بہت عمد گی ہے کرتے ہیں' سیمحن اعجاز گیلانی اس کی خوب سے خوب تر طباعت میں ہروقت کوشاں رہتے ہیں' اللہ تعالیٰ مجھے اوران تمام احباب اورمعاونین کواورنعت الباری کے قارئین کواپنے فضل وکرم سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں' سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائ اوردنیا اور آخرت کے مصائب اور آلام سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آمین یا رب العلمین بجاہ النبی الکریم الامین عليه افضل الصلوات والتسلميات وعلى اله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين-



# نعمة الباري في شرح صحيح البخاري وللدسادس كي ڈائري

| تعدادِاحاديث | كل صفحات    | ایک ماہ کےصفحات | י     | تقویم ہجری                          | تقویم میلا دی         |
|--------------|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|
| m+91         |             |                 | ہفتہ  | ابتداء کی گئی ۱۲ ' ذوالقعده ۹ ۱۳۲ ه | ۱۵ 'نومبر ۲۰۰۸ء       |
| rira         | ~9          | 4               | اتوار | يم ذوالحبر ٢٩ ١٨١ ه                 | کم دنمبر ۲۰۰۸ء        |
| <b>179</b>   | 111         | ٧٠              | جعرات | ۳ محرم ۱۳۳۰ ه                       | کم جوری ۲۰۰۸ء         |
| rr29         | r•r         | ra_r2           | اتوار | ٠٣٠ صفر ٠ ١٣١٠ ١٥                   | کیم مارچ ۲۰۰۸ء        |
| ومس          | <b>۲7</b> ∠ | 3 44            | بدھ   | يم ربيع الثاني • ١٣٣ه               | کیم اپریل ۲۰۰۸ء       |
| · ٣٣11       | m.u.u.      | 44              | جمعہ  | ٠ ٣٠ جمادي الاولى ٠ ١٣١٠ ه          | کیم ئی ۲۰۰۸ء          |
| rayı         | r22         | Imm             | بدھ   | ۷ رجب ۱۳۳۰ه                         | کم جولائی ۲۰۰۸ء       |
| MYZA         | ۵۵۹         | Ar              | ہفتہ  | ۹ شعبان ۱۳۳۰ ه                      | كمِ السّت ٢٠٠٨ء       |
| <b>7272</b>  | 444         | 1+14.           | منگل  | ۱۰ رمضان ۱۳۳۰ ه                     | کم ستمبر ۴۰۰۸ء        |
| <b>7</b> /11 | 200         | 97.             | جعرات | اا 'شوال • ۱۳۳۳ هه                  | كم اكوبر ٢٠٠٨ء        |
| TA0+         | ∠9A         | ۵۳              | جمعه  | ٣ 'زوالقعده • ١٣١٥ ه                | متآم ۲۰۰۹ اکتوبر ۲۰۰۹ |



# ماخذ ومراجع

# كتب الهبيه

| -1   | قرآن مجيد |
|------|-----------|
| · -۲ | تورات     |
|      | انجيل     |

#### كت احاديث

- ۵- امام ما لك بن انس اصدحي متوفى 9 ك اح موطاامام ما لك مطبوعه دارالفكر بيروت 4 و ١٣٠ه
  - ٧- امام عبدالله بن مبارك متوفى ا ١٨ ه كتاب الزمد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
  - 2- امام ابو بوسف يعقوب بن ابراجيم متوفى ١٨١ ه تاب الآثار مطبوعه مكتبدا ثرييه سانگله ال
  - ۸- امام محمد بن حسن شیبانی متونی ۱۸ ه موطاامام محمد مطبوعة نورمحر کارخانه تجارت کتب کراچی
  - 9- امام محد بن حسن شيباني متوفى ٩ ١٨ ه كتاب الآثار "مطبوعادارة القرآن كراجي ٤٠٠ ما ه
    - ۱۰ امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ۲۰۴ هؤالمسند مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ۴۰۰ ها ه
- اا- امام سليمان بن داؤ دالجارو والتوفى ٢٠٢ ه مندابوداؤ دالطيالي مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢٥٢٥ ه
  - 11- امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٤٠٧ ه كتاب المغازى مطبوعه عالم الكتب بيروت مه ١٣٠ ه
- ۱۳- امام عبدالرزاق بن هام صنعانی متوفی ۱۱۱ه مصن<u>ف عبد الرزاق</u> ، مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۴۰ ۱۳ ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۲۱ ۱۲ ها ه
  - ۱۳- امام عبدالله بن الزبير حميدى متوفى ١٩ ه المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - 10- امام سعيد بن منصور خراساني ، على متوفى ٢٢٠ م سنن سعيد بن منصور مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت
- ۱۷ امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابی شیبهٔ متوفی ۳۳۵ <u>ه المصنف ٔ مطبوعه اداره القرآن کراچی ٔ ۲۰ ۱۲ وارالکتب العلمیه ٔ</u> پیروت ٔ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ه
  - 21- امام ابو بكرعبد الله بن محمد بن الى شيب متونى ٢٣٥ مصنف ابن الى شيب مطبوعه دار الوطن بيروت ١٨١٨ ما
  - ۱۸ امام ابو بكر عبد الله بن محمر بن ابی شیبه متونی ۲۳۵ ه مصنف ابن ابی شیبه مطبوع مجلس علمی بیروت ۲۲ ساه
- 19- امام احد بن عنبل متوفى ا ٢٠ ه المسند ، مطبوعه كمتب اسلائ بيروت ٩٨ سااه دارالكتب العلمية بيروت سا ١٦٠ ه داراحياء
  - التراث العربي بيروت ١٥ ١١ ه و دار الفكر بيروت ١٥ ١١ ه و صنة الرسالة بيروت ٢٠٠٠ ه عالم الكتب بيروت ١٩١٩ ه
- ۲۰ امام ابوعبدالله بن عبدالرحمان دارمي متوفي ۲۵۵ ه سنن دارمي مطبوعه دارالكتاب العربي ۷۰ مهاه وارالمعرفة بيروت و click o<del>r link ser n</del>ore books

2184 ·

۲۱ - امام ابوعبدالله محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ ه <u>صحیح بخاری</u> مطبوعه داراالکتب العلمیه بیروت ۱۲ ۱۳ ه دار ارقم ، بیروت

٢٢- امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ هـ الادب المفردُ مطبوعه دار المعرف بيروت ١٢ ١٣ هـ

٣٧- امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ ه صحيح مسلم مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز كمه كرمه ١٣١٥ ه

۳۲- امام ابوعبدالله محمد بن يزيدابن ماجهٔ متوفی ۳۷۲ هؤ سنن ابن ماجه مطبوعه دارالفکر بيروت ۱۵ ۱۳ ه وارالجيل بيروت

۲۵ - امام ابودا وُ دسلیمان بن اضعت سجستانی متوفی ۲۷۵ ه سنن ابودا وُ د مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳ ۱۳ ه

٢٦- امام ابوداؤ دسليمان بن اضعت سجستاني متوفى ٢٤٥ ه مراسل ابوداؤ د مطبوعة نور محمد كارخانة تجارت كتب كرا چي

۲۷- امام ابوغیسی محمد بن غیسی تر مذی متوفی ۴۷ ه سنن تر مذی مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۴۴ ۱۴ ه ٔ دارالجیل بیروت ۱۹۹۸ ء

۲۸- امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۲۷۹ ه شائل محمد بید مطبوعه المکتبة التجاریهٔ مکه مکرمهٔ ۱۵ ۱۳ اه

۲۹ - امام على بن عمر دارقطني متو في ۲۸۵ ه <u>سنن دارقطني مطبوعه نشر ال</u>نه ملتان دارا لکتب العلميه 'بيروت' ۱۷ اه

• ٣- امام ابن ابي عاصم متوفى ٢٨٧ ه الاحاد والشاني مطبوعه دارالرابيرياض ١١٣١ ه

۳۱ - امام احمة عمر و بن عبد الخالق بزار متوفى ۲۹۲ ه<u>أ لبحر الزخار المعروف بيمند البزار</u> ، مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت

٣٢- امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٠ ساه سن نسائي مطبوعة دار المعرف بيروت ١٢ ما ما ه

٣٣- امام ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠ ساه عمل اليوم والليله مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ١٠٠٠ ها

٣٣- امام ابوعبد الرحمن احد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠ سنن كبرى مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١١ ١١ ه

۳۵- امام ابو بمرمحربن بارون الروياني متوفى ٤٠ سام مندالصحابه مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١١٧ م

٣١٠- امام احد بن على المثنى الميمى المتوفى ٤٠ ساح مند ابويعلى موسلى مطبوعه دارالمامون التراث بيروت م ١٠٠٥ ه

عسا- امام عبداللدين على بن جارودنيثا بورى متوفى ٤٠ ساه المنتقى مطبوعددار الكتب العلمية بيروت ١٥ ١١ه

۳۸- امام محمد بن اسحاق بن خزیمهٔ متونی اا ساه تصحیح ابن خزیمه مطبوعه مکتب اسلامیٔ بیروت ۹۵ ساه

٩ - امام ابوعوانه يعقوب بن اسحاق متوفى ١١ سه مند ابوعوانه مطبوعه دارالباز مكه مرمه

• ٧٠ - امام ابوجعفراحمد بن محمر طحاوي متوفى ٢١ ساه تخفة الاخيار ، مطبوعه داربلنسيه رياض • ٢ مهاره

ا ٧٠ - امام الوجعفراحمد بن محمد الطحاوي متوفى ٢١ ساه <u>شرح معانى الآثار</u> مطبوعه طبع مجتبائي بإكستان لا بور ٣٠ م ١٠٠ ه

٣٢ - امام ابوجعفر محمد بن احمد الطحاوي متوفى ٢١ ساه مند الطحاوي مطبوعه مكتبة الحرمين الدبيُّ ٢٢ ١٣ ه

٣٣- امام ابوجعفر محد بن عمر والعقيلي متو في ٣٢٢ ه أكتاب الضعفاء الكبير وارالكتب العلميه بيروت ١٨ ١٨ ه

۳ ۲۰ - امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى، متوفى ۳۵ سره الاحسان بهتر تيب سيح ابن حبان ، مطبوعه مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٠٠٤ - عماره

٥٣٥- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفى ٢٠ ساه مجم صغير مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره ٨٨ سااه كمتب اسلامي

بیروتٔ ۴۵ مها ه

- ٢٧- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر انى التوفى ٢٠ ٣٥ مجم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٥ ١٠ ه وارالفكر بيروت ١٣٢٠ ه
  - ٤٧٠ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفى ٢٠ سار مجم كبير المطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت
- ۳۸ امام عبدالله بن عدى الجرجاني 'التوفي ٦٥ سع الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر' بيروت دارالكتب العلميه' بيروت ' ۱۲ سماره
- 9 ٣ امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شامين التوفى ٣٨٥ ه <u>الناسخ وأمنسوخ من الحديث</u> مطبوعه دارالكتب العلميه ' بيروت'١٢ ١٣ ه.
- ۵۱ امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيثا بورئ متوفى ۰۵ مه ه المستدرك مطبوعه دارالباز كم مكرمه مطبوعه دارالمعرف بيروت وسي المعربية بيروت و ۱۳۲۰ ها ها
  - ۵۲ امام ابونعيم احربن عبدالله اصبهاني متوفي ۱۸ ه و حلية الاولياء مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۸ امها ه
    - ۵۳ امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى سهم هؤ <u>د لائل النبوق مطبوعه دارالنفائس بيروت</u>
      - ٥٥٠ امام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متوفى ٥٨ من سنن كبري مطبوع نشر السنه ملتان
  - ۵۵ امام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متو في ۵۸ مهر كتاب الاساء والصفات مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت
    - ٥٦ امام ابو بكراحمد بن حسين بيهل متو في ٥٨ هم ه <u>معرفة السنن والآثار مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت</u>
    - ٥٥ امام ابو بكراحمد بن حسين بيهي متوفى ٥٨ م هؤولاكل النبوة مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ٢٣٠ مها ه
    - ۵۸ امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متو في ۵۸ مه و كتاب الآداب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۲۰ مها ه
  - ۵۹ مام ابو بمراحمه بن حسين بيهي متوفى ۵۸ ه طرح كتاب فضائل الاوقات 'مطبوعه مكتبه المنارة' مكه كرمه واسما ص
    - ١٠- امام ابو بكراحمد بن حسين بيهني متوفى ٥٨ مه ه شعب الايمان مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠ مها ه
    - ١١ امام ابوبكراحمد بن حسين بيهي متوفى ٥٨ مه و الجامع لشعب الايمان مطبوعه مكتبه الرشد رياض ٢٣٠ ١١ ه
      - ۲۲ امام ابو بكراحمد بن حسين بيهي متوفى ۵۸ م و البعث والنثور مطبوعه دارالفكر بيروت مهاسما ه
    - ٣٧- امام ابوعمر يوسف ابن عبد البرقر طبي متوفى ٣٦ ٢٧ هر <u>جامع بيان العلم وفضله</u> مطبوعه وأرالكتب العلمية بيروت
- ۱۳۷ امام ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویهالدیلمی الهتونی ۹ ۵ ه<u>ٔ الفردوس بما تو را کخطاب</u> مطبوعه دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۷ • ۱۸۷ - م
  - ٧٥ امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦ ه وشرح السنه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٢ ١٢ ها ه
- ۲۷ امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى ا ۵۵ ه أتاريخ دمثق الكبير ، مطبوعه دارا حياء التر اث العربي بيروت ا ۲۲ اه
- ٧٤- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ٥٤ ه <u>تهذيب تاريخ دمثق</u> ، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت
  - ١٨- امام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥ ه خامع المسانيد مكتبة الرشد رياض ٢٦ ١١ ها ص

- 99- امام مجد الدين المبارك بن محمد الشبياني المعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٢ ه ُ جامع الاصول مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨ ١٣ ه
- ٠٥- امام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى التوفى ٢٥٦ ه<u>والترغيب والترجيب</u> مطبوعه دارالحديث قامره ٤٠٠ ١٥ هـ دارا بن كثير بيروت ١٩١٠ هـ وارا بن كثير بيروت ١٩١٠ هـ
  - ا ١٥- امام ابوعبدالله محمر بن احمد ما لكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه التذكرة في امورالآخره امطبوعه دارا بنخاري مدينه منوره
    - ٢٧- امام ولى الدين تبريزي متوفى ٢٣ ٤ ه مشكلوة ومطبوعه اصح المطالع وبلي دارارقم وبيروت
- ۳۷- حافظ جمال الدین عبدالله بن پوسف زیلعی متوفی ۷۲ کے <u>نصب الرابیہ</u> ، مطبوعه مجلس علمی سورة هند که ۱۳۵ ه ٔ دارالکتب العلمیه 'بیروت'۱۲ ۱۲ ه
  - ٣٥- حافظ نورالدين على بن ابي بكر الميشى 'التوفى ٤٠٨ه مجمع الزوائد 'مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت'٢٠١١ه
  - 20- حافظ نورالدين على بن ابي بكراكيشي التوفى ع ٠ ٨ ه تشف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٢٠٠٠ ه
- ۷۷- امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعی متوفی ۸۴ ه <u>اتحاف الخيرة المهرة بزوا ئدالمسانيدالعشره</u> مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۲۴ ۱۲ هاه
  - 24- حافظ علاء الدين بن على بن عثمان مارديني تركمان متوفى ٨٨٥ هذا لجوا برائقي مطبوء نشر السنه ملتان
  - ۸۷- حافظ مس الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ۸۴۸ و تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبه دارالباز كه مكرمه
  - 9- وافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هذا المطالب العاليد مطبوعه مكتبددارالباز كمه مكرمه
- ٠٨٠ حافظ جلال الدين سيوطي' متوفى ٩١١ هـ الجامع الصغيرُ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٩١ ١٣ هـ مكتبه نزار مصطفى الباز' مكه مكرمه'
  - ١٨- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١٩١١ه م جامع الاحاديث الكبير "مطبوعه دارالفكر بيروت ١١٣١٥ ه
- ۸۲ حافظ جلال الدين سيوطي' متوفى ۹۱۱ ه <u>البدور السافره'</u> مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت' ۱۲ ۱۲ ه وار ابن حزم' بيروت'
  - ٨٣- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١٩١١ه ف جمع الجوامع مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ ه
  - ٨٠- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ النصائص الكبري مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٥٠ ١٣٠ هـ
  - ٨٥- علاميلى تقى بن حسام الدين مندى بر مان بورى متوفى ٩٤٥ كز العمال مطبوعة مؤسسة الرسالة بيروت

# كتب تفاسير

- ۸۷- امام ابوجعفر محد بن جربرطبری متونی ۱۱ ۳۱ ه<u>هٔ جامع البیان</u> مطبوعه دارالمعرفه بیروت **۴۰** ۱۴ هٔ دارالفکر بیروت ۸۷- امام عبدالرحمٰن بن محد بن ادریس بن ابی حاتم رازی متوفی ۲۷ ساهه <u>تغییر القرآن العزیز</u> مطبوعه مکتبه نز ارمصطفی الباز که مدر که مرد که بایده میرد. محد مرد که بایداده
  - ۸۸ امام ابومنصور محمد ما تریدی حنی متوفی سوس ه تاویلات الل السنة مطبوعددارالکتب العلمیه بیروت ۲۲ ساه

- -9- امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه<u>و تفسیر کبیر مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیرو</u>ت ۱۳۱۵ ه
  - و- علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه الجامع لا حكام القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥٠ ه اه
- 9r قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضاوی شیرازی شافعی' متو فی ۲۸۵ هٔ انوارالتنزیلِ 'مطبوعه دارفراس للنشر والتو زیع' مصر
  - ٩٣- علامه ابوالبركات احمد بن محمد في متوفى ١٠ ه مدارك التنزيل مطبوعه دارالكتب العربية بيثاور
- ٩٣- علامه ابوالفصّل سيرمحمود آلوسي حنفي متو في ٢٤٠٠ ه<u>روح المعاني 'مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت 'دارالفكر' بيروت</u>'
  - 90- شيخ اشرف على تفانوى متوفى ١٣ ١٣ هذا بيان القرآن مطبوعة الح تميني لاجور
  - ٩٧- شيخ محمود الحن ديوّ بندي متو في ٩ ١٣٣ ه وشيخ شبير احمر عثماني متو في ١٩ ١٣ ه واشية القرآن مطبوعة تاج تميني كمثية ولا مور

# أكتب شروح حديث

- 92 علامه ابوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال مالكي اندلي متوفى ٩ م مهم ه<u>ُشرح صحيح البخاري</u> 'مطبوعه مكتبه الرشيدُ رياض' ۱۳۲۰ه
  - ٩٨- حافظ ابوعمروا بن عبد البرمالكي متوفى ٣٦٣ م ه الاستذكار "مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت "١٣ ما ١٣ هـ
  - - ١٠٠- قاضى عياض بن موسىٰ مالكي متو في ٣٣٥ هؤا كمال المعلم به فوائد مسلم 'مطبوعة دارالوفا' بيروت'١٩ ١٣ ه
- ۱۰۱- علامه عبد الرحمٰن بن على بن محمد جوزي متوفى ۵۹۵ه <u>كشف المشكل على صحيح البخاري</u>، مطبوعه دارالكتب العلميه، بهروت مهم ۱۳۴۳ ه
  - ۱۰۲ امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى متوفى ٢٥٢ ه مخضرسنن ابوداؤر مطبوعه دارالمعرف بيروت
  - ١٠٣- علامه ابوعبدالله نفل الله الحن النور پشتی متو فی ٦٦١ ه كتاب المسير فی شرح مصابيح السنة ، مكتبه نز ارمصطفیٰ ٢٢٠ ١٣ ه
    - ١٠٠٠ علامه ابوالعباس احد بن عمر ابراجيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٢ ه المفهم مطبوعة دارابن كثير بيروت ١٥١٥ ه
      - ۱۰۵ علامه یجیٰ بن شرف نو دی متو فی ۲۷۲ ه<u> 'شرح مسلم' مطبوعه نو رحمد اصح المطالع' کراچی</u> ۵۵ ساه
      - ١٠١٠ علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبيي متو في ١٣٣٧ هؤشرح الطبيي مطبوعه ادارة القرآن ١٣١٣ هـ
        - ١٠٥- علامه ابن رجب صنبلي متوفى ٩٥ عرض الباري وارابن الجوزي رياض ١١١٥ ه
  - ١٠٨- علامه ابوعبدالله محمد بن خلفه وشتاني ابي مالكي متوفى ٨٢٨ هذا كمال اكمال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلميه "بيروت ١٥٣ هذا ١٨ ه
- ۱۰۹ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی 'متوفی ۲ ۸۵ ه<u>و فتح الباری '</u>مطبوعه دارنشر الکتب الاسلامیهٔ لا ہور' دارالفکر' بیروت' ۱۳۲۰ ه
- •اا- مافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هـ <mark>نِتائج الافكار في تخريج الاحاديث الاذكار ' دارا بن كثير'</mark> ببروت
- الا حافظ بدرالدین محمود بن احریمینی حنفی متوفی ۸۵۵ کا میر مقل ۱۳۴۸ مطبوعه ادارة الطباعة الممنیر بیمصر ۱۳۴۸ کا دارالکتب https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

العلميه'ا ۲۴ماا ه

۱۱۲ - ها فظ بذرالدین محمود بن احمد عینی متو فی ۸۵۵ ه<del>ٔ شرح سنن ابود</del>ا ؤ دُ مطبوعه مکتبه الرشید ٔ ریاض ۴۰ ۱۳۱ ه

۱۱۳- علامه احمد بن اساعیل کورانی متوفی ۹۳ م ه<u>'الکوثر الجاری</u> ' دارا حیاءالتر اث العربی بیروت ۲۹ ۱۳ ه

۱۱۴- علامه محمر بن محمر سنوسي مالكي متو في ۸۹۵ <u>ه مكمل ا كمال المعلم</u> مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۵ ۱۳ ه

110- علامه احرقسطلاني متوفى اا وه أرشاد الساري مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ۲ • ١١١ه

١١٦- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هـ ألتوشِّع على الجامع الصحيح "مطبوعه دارالكتب العلميه" بيروت ٢٠ ١٣١ه

١١٥ - عافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هـ الديباج على سيح مسلم بن حجاج ، مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٢ م اه

١١٨ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هـ تنوير الحوالك مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨ ١٨ هـ

۱۱۹ - علامه ابویجی زکریابن محمد انصاری متوفی ۹۲۲ ه<del>و تخف</del>ة الباری بشرح صحیح البخاری مطبوعه دارالکتب العلمیه 'بیروت ۴۲۵ اه

• ۱۲ - علامه عبدالروُ ف مناوی شافعیُ متو فی ۳۰ • ۱ ه <u>فیض القدی</u>ُ مطبوعه دارالمعرفه بیروت ۹۱ ۱۳ ۱ ه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز' مکه مکرمهٔ ۱۲ ۱۸ ه

ا ۱۲ - علامه عبدالرو ك مناوي شافعي متوفى ۴٠٠ ه شرح الشمائل مطبوعه نورمجمه اصح المطابع كراجي

١٢٢- علامه على بن سلطان محمد القاري متو في ١٠١٠ ه مجمع الوسائل مطبوعه نورمجمد اصح المطابع كراجي

۱۲۳ - علامة على بن سلطان محمد القارئ متوفى ۱۴ و شرح مندا بي حنيفه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۵ • ۱۴ ه

۱۲۴ - علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ١٠١ه أمرقات مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ٩٠ ١٣١ه و مكتبه حقانيه بيثاور

۱۲۵ - علامة على بن سلطان محمد القارى متوفى ۱۴ و <u>الاسرار المرفوعة</u> مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۴۵ ماه

١٢٧ - شيخ رشيداحد كنگوى، متوفى ٣٣ اه ولامع الدراري على جامع البخاري مطبوعه التي ايم سعيد كمپنى

١٢٥- شيخ عبدالحق محدث دبلوي متوفى ١٠٥٢ ه أضعة اللمعات مطبوع مطبع تيج كمار لكهنو

١٢٨ - شيخ محمد بن على بن محمد شو كانى متوفى • ١٢٥ ه تخفة الذاكرين مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولا ده مصر • ٥ ١١٠ ه

١٣٩ - علامه الفضيل بن الفاطمي الزرهوني المالكي متوفي ١٨ ١٣ هـ 'الفجر الساطع على التيح الجامع 'مكتبة الرشد'رياض' ٣٠٠ هـ

• ١٣٠ - شيخ عبدالرحمٰن مبارك بورئ متونى ٢٥ ١٣ ه <u>' تخفة الاحوذي' مطبوعه نشرالسنه ملتان</u> واراحياء التراث العربي بيروت'

ا ١١١ - شيخ انورشاه تشميري متونى ١٣٥٢ ه فيض الباري مطبوع مطبع حجازي مصر ١٣٥٥ ها

١٣١٠ - شيخ شبيراحد عثاني متوفى ٢٩ سارة فتح أملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي

١٣١٠ - فين محد بن صالح العثيمين النجدي متوفى ٢١١١ه و مترح صحح البخاري مكتبة الطبري معروم ١٨٢ه

۱۳۳۰ شیخ محربن ذکریابن محمربن یحیٰ کاندهلوی او جزالمها لک الی مؤطاما لک مطبوعه دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۲۰۱۰ هه ۱۳۳۸ شیخ محرتقی عثانی 'انعام الباری 'مطبوعه مکتبة الحراء

١١٧١ - شيخ سليم الله خان كشف الباري كتبه فاروقيه كراچي

ے ۱۱۰ موسیٰ شاہین لاشین فتح امتم شرح سیجے مسلم وارالشروق قاہرہ مصر ۲۹ ۱۱ س

# كتب اساءالرجال

۱۳۱۸ - امام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى متوفى ۲۵۲ ه ألبارخ ألبير مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ ه ۱۳۹ - امام ابوعبر بن شعيب نسائى متوفى ۱۳۰ ساه من من العام النسائى فى الجرح والتعديل دارالا حياء التراث العربی بیروت ۱۳۱۴ ه ۱۳۱۰ - ما فظ جمال الدین ابوالحجان یوسف مزی متوفی ۲۳ که من تبذیب الکمال مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ ه ۱۳۱۱ م ۱۳۱۱ - ما فظ جمال الدین ابوالحجان یوسف مزی متوفی ۲۳ که من تبذیب الکمال مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ ه ۱۳۱۱ م ۱۳۱۱ م مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۲۲ ۱۳۱۱ ه ۱۳۳۱ م مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۲۲ ۱۳۱۱ ه ۱۳۳۱ - ما فظ شمل الدین محمد بن احمد ذبی متوفی ۴۸ که که و الکاشف مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۱ ه ۱۳۳۱ م افظ شمال الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی متوفی ۵۸ تبذیب المتبذیب مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۱ م ۱۳۳۱ م ۱۳۱۱ م افظ جمال الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی متوفی ۵۸ تبذیب العلمیه بیروت کا ۱۳۱۲ م ۱۳۲۱ م افظ جمال الدین سیوطی متوفی ۱۹۱۹ ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ ه ۱۳۲۱ م ۱۳۲۱ م افظ جمل الدین سیوطی متوفی ۱۹۱۹ ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ ه ۱۳۲۱ م ۱۳۲۱ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ ه ۱۳۲۱ م ۱۳۲۱ م الم ۱۳۲۱ م الم الدین سلطان مجد القاری التوفی ۱۹۲ ه موضوعات مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۱ ه ۱۳۲۱ م ۱۳۲۱ م الم الدین سلطان مجد القاری التوفی ۱۳۱۳ موضوعات بیر مطبوعه مطبوعه بیروت ۱۳۱۱ ه ۱۳۲۱ ه ۱۵۱۰ م الم الم بین مید القاری التوفی ۱۳۱۳ موضوعات بیر مطبوعه مطبوعه مکتبه الغزالی دشق ۱۵۱۱ م ۱۵۱۰ موضوعات بیر مطبوعه مطبوعه مکتبه الغزالی دشت ۱۵۱۰ م ۱۵۱ م ۱۵۱ م الم الم الم الم بن محمد مکتبه الغزالی دشتن ۱۵۱ م ۱۵۱ م الم الم الم الم الم الم بن محمد مکتبه الغزالی دشتن ۱۵۱ م الم الم الم الم الم بن محمد مکتبه الغزالی دشتن ۱۵۱ م موضوعات بیر مطبوعه مکتبه الغزالی دشتن ۱۵۱ م الم الم الم الم الم موسوعه مکتبه الغزالی دشتن ۱۵۱ م الم موسوعه مکتبه الغزالی دشتن ۱۵۱ م الم موسوعه مکتبه الغزالی دشتن ۱۵۱ م الم موسوعه مکتبه الم می مکتبه الم می مکتبه الم می مکتبه الم می میرو

# كتبالغت

101- امام اللغة خليل احمد فرابيدي متوفى 201 ه كتاب العين مطبوعه انتثارات اسوه ايران ۱۲۳ هـ ۱۵۳ ما ۱۵۳ علامه اساعيل بن حماد الجو برئ متوفى ۲۰۵ ه الصحاح بمطبوعه دارا تعلم بيروت ۲۰ ۱۵ ما ۱۵ هـ ۱۵۳ علامه حسين بن محمد داخ برا خبرا خبرا مقطباني متوفى ۲۰ ه ه المفردات بمطبوعه كتبه فزار مصطفى الباز كمه كرمه ۱۸ ۱۱ هـ ۱۵۵ علامه محمود بن عمر د مختشرئ متوفى ۲۰ ه ه الفائق مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ۱۵۲ هـ ۱۵۳ هـ ۱۵۷ علامه محمد بن اشيرا لمجزري متوفى ۲۰ ه في نهايي مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ۱۸ ۱۱ هـ ۱۵۷ علامه محمد بن ابو بكر بن عبد الغفار دازى متوفى ۲۰ ۲ ه مختار الصحاح مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ۱۹۱۹ هـ ۱۵۸ علامه متوفى به ۲۷ ه مختار الصحاح مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ۱۵۸ علامه على بن شرف نووى متوفى ۲۷ ه متوفى ۱۵ متوفى ۱۱۷ ه المعان العرب مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ۱۵۸ علامه على الدين محمد بن بيروت بيروت الموفى ۱۵ متوفى ۱۵ مه القامون الحيط مطبوعه دارا حياء التراث العربي ميروت العرب معمد على العرب معمد على الدين المدين المدين المنود و ۱۵ الا العرب معمد على المديم الموفى متوفى ۱۲ معمد على المديم المنود و ۱۵ العرب المنود و ۱۵ الماه العرب مطبوعه دارا لا يمان المدين المنود و ۱۵ الماه العرب معمد على المنود و ۱۵ الموفى المنافعة المرب المنود و ۱۵ الماه المديم طابر بيني متوفى ۱۹ معمد عمد المالا نواز مطبوعه مكتبه دار الا يمان المدين المنود و ۱۵ الماه المديم طابر بيني متوفى ۱۸ مه منود مكتبه دار الا يمان المدين المنود و ۱۵ الموفى المنافعة المنافعة المنود و ۱۵ الماه المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنا

١٦٢ - علامه سيدمحد مرتضلي حسيني زبيدي حنفي متوني ٥٠ ١٢ ههُ ټاج العروس مطبوعه المطبعه الخيريية مصر

١٦٣ - الوكيس معلوف اليسوى متوفى ١٨٦٧ ء المنجد "مطبوعه المطبعه الغاثوليكه بيروت ١٩٢٧ ء

١٦٢- ابونعيم عبدالحكيم خان نشر جالندهري واكداللغات مطبوعه حامدايند مميني لاور

١٦٥ - قاضي عبدالنبي بن عبدالرسول احمر نكري ُ دستورالعلماء ' مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت' ٢١ ١٣ هـ

# كتب تاريح 'سيرت وفضائل

١٧٢ - امام محمد بن سعد متو في • ٢٣ ه والطبقات الكبرى مطبوعه دارصا در بيروت ٨٨ ١٣ ه دارالكتب العلميه أبيروت ١٨ ١٣ هـ ١٦٧- أمام الوسعيد عبد الملك بن اني عثان غيثا بوري متوفى ٢٠٨ه شرف المصطفى مطبوعه دارالبشائر الاسلاميه كله

مکرمهٔ ۱۳۲۴ اه

١٦٨ - امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متونى ١٠ ساط تاريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت

١٦٩ - حافظ ابوعمرو يوسف بن عبدالله بن محمر بن عبدالبر' متو في ٦٣ ٧٣ هأ الاستيعاب' مطبوعه دارالكتب العلميه' بيروت

• 12 - قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ٣ م ٥ هذا لشفاء مطبوعة عبدالتواب اكيد مي ملتان دارالفكر بيروت ١٥ ما ه

ا ١٥- علامه عبدالرحمٰن بن على جوزى متوفى ٥٩٠ هؤالوفاء مطبوعه مكتبه نوربير ضويه فيصل آباد

٢ ١٥ - علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشبياني المعروف بابن الاثيرُ متو في ١٣٠ هـُ اسد الغابهُ مطبوعه دارالفكرُ بيروتُ دارالكتب العلميه 'بيروت

ساكا- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى • سام هذا لكامل في الناريخ ، مطبوعه دارالكتب العلميه ،

١٤٧٣ علامة ثمن الدين احمد بن محمد بن الي بكر بن خلكان متوفى ٦٨١ ه وفيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران

۵۷۱ - حافظ من الدين محد بن احمد ذهبي متوفي ۴۴۷ هؤسير اعلام النبلاء مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۷۴ هاره

٢ ١٤ - شيخ ابوعبدالله محمد بن ابي بكرابن القيم الجوزية التوفي ٥١١ هـ زاد المعاد مطبوعه دار الفكر بيروت ١٩١٥ هـ

∠ ا- علامة تاج الدين ابونفر عبد الوماب بكي متوفى ا ∠ كه <u>طبقات الثافعية الكبرى</u> مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت' • ٢٠ اه

۸ ۱۷- حافظ عما دالدین اساعیل بن غمر بن کثیر شافعی متوفی ۱۲ ۷ ه والبدایه والنهایه مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۸ ۱۳ ه

9 ١٥ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هذالا صابه "مطبوعه دارالكتب العلميه "بيروت

• ١٨ - علامه نورالدين على بن احمر سمهو دى متو في ٩١١ ه وفاءالوفاء مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت أ • ١٠ ه

١٨١- علامه احمر قسطلاني متوفي ٩١١ ه ألمواهب اللدنية مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٦ ١٣ ه

١٨٢ - علامه محمد بن بوسف الصالحي الثامي متو في ٢ ٩٣ ه أسبل العديل والرشاد ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه

۱۸۳ - علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ۱۰۱ ه<u>؛ شرح الثفاء مطبوعه دارالفكر بير</u>وت ٔ دارالكتب العلميه 'بيروت ٔ ۲ ۱۲ ها ه

١٨٧- علامه احمد شهاب الدين خفاجي متوفى ١٠٦٩ ه<u>و نسيم الرياض</u> ، مطبوعه دارالفكر بيروت ٔ دارالكتب العلميه ، بيروت ٔ ١٣٢ ه

. ۱۸۵ - علامه محمد عبدالباتی زُرقانی متونی ۱۲۳ ه<u>شرح المواهب اللدنیه</u> مطبوعه دارالفکر بیروت ۳۴ ساره

# كتب فقه خفي

۱۸۶ - سمّس الائمَه محمد بن احمد سرهی متوفی ۸۳ مه ه المبسوط ' مطبوعه دارالمعرفهٔ بیروت ٔ ۹۸ ۱۳ ه ٔ دارالکتب العلمیه ' بیروت '

١٨٥ - تنمُس الايمه محمد بن احد سرهي، متوفى ٨٣ مه هُ شرح سير كبيرُ مطبوعه المكتبه الثورة الاسلامية افغانستان ٥٠ ١٥ ه

۱۸۸- علامه ابو بکر بن مسعود کاسانی 'متو فی ۵۸۷ ه<del>' بدالع الصنالع</del> 'مطبوعه ایج - ایم -سعیدایند سمبنی' • • ۱۴ ه دارالکتب العلمیه ' بیروت ٔ ۱۲۱۸ ه

١٨٩- علامه حسين بن منصوراوز جندي متوفى ٥٩٢ هـ فآوي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبري بولاق مصر ١٣١٠ هـ

• ١٩٠ علامه حسين بن منصوراوز جندي متوفى ٥٩٢ ه<u>أشرح الزيارات</u> واراحياءالتراث العربي بيروت ٢٦ ١٣ هـ

ا 19 - علامه ابوالحسن على بن ابي بكر مرغينا ني 'متو في ٩٣ ه طبه ابيا ولين و آخرين 'مطبوعه شركت علميه مكتان

۱۹۲ - علامه برمان الدين محمود بن صدر الشريعه ابن مازه البخارى متونى ۱۱۶ ه الحيط البرماني مطبوعه ادارة القرآن كراجي

۱۹۳- امام فخرالدين عثان بن على متوفى ۴۳ سين الحقائق مطبوعه ايج-ايم سعيد كمپنى كراچي اسماه

۱۹۴- علامه محمد بن محود بابرتی متوفی ۸۶ عنایه مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۵ ساره

١٩٥ - علامه بدرالدين محود بن احمد عيني متوفي ٨٥٥ هؤبنايه مطبوعه دارالفكر بيروت ١١٣١ ه

١٩٦ - علامه كمال الدين بن مهام متوفى ٨٦١ ه فتح القدير "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٥ ١٣ هـ

١٩٥- علامه ابراهيم بن محمطبي متونى ٩٥٦ ه غنية المستملي مطبوعة سهيل اكيدي لا مور ١٢ ١١١ه

۱۹۸ - علامه زين الدين بن نجيم متوفى • ٩٤ هذا لبحر الرائق ، مطبوعه مطبعه علميه مصرًا اسلاه

٠٠٠- علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد صكفي متوفى ٨٨٠ والدر المختار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

۲۰۲ - علامه احمد بن محمر طحطا وي متوفى استاه أصافية الطحطاوي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨ ١٣ اه

٣٠١- علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه منحة الخالق ،مطبوعه مطبعه علميه مصرًا اسلاحه

٣٠٠- علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامي متو في ١٢٥٢ ه "تنقيح الفتاوي الحامديه ،مطبوعه دارالا شاعة العربي كوسّه

، ۲۰۵- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی متو فی ۱۲۵۲ ههٔ رسائل ابن عابدین مطبوعه مبیل اکیڈی ٔ لا مور ۹۲ ساله

۲۰۷- علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شامئ متو في ۱۲۵۲ ه<u>ر دالمحتار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ۲۰۴ هـ ۱۹ ما هـ</u>

# كتب فقه شافعي

٢٠٠٠ - امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠٠ ه الام مطبوعه دارالفكر بيروت ٣٠٠ ١٥ ه

٠٠٨- علامه ابوالحسين على بن محمد حبيب ماور دى شافعي متوفى ٥٠ من هذا الحاوى الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١١٠١٠ ه

۲۰۹- علامه ابواسحاق شیرازی متوفی ۵۵ ۳ ه المهذب مطبوعه دارالمعرفهٔ بیردت ۳۴ ۱۳ ه ۲۱۰- علامه یخی بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه <u>شرح المهذب</u> مطبوعه دارالفکر بیروت دارالکتب العلمیه 'بیروت ۳۲۳ ه

# كتب فقه مالكي

۲۱۱- امام محون بن سعيد تنوخي ما لكي متوفى ۲۵۲ ه المدونته الكبرئ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ۲۱۲- قاضى ابوالوليدمحر بن احمد بن رشد ما لكي اندلن متوفى ۹۵۵ ه بداية المجتبد مطبوعه دارالفكر بيروت ۲۱۳- علامه ابوالبركات احمد در دير ما لكي متوفى ۱۱۹۷ ه الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ۲۱۲- علامه شمس الدين محمد بن عرفه دسوتى متوفى ۱۲۱ ه خاهية الدسوتى على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

# كتب فقه بلي

110- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامهٔ متوفی ۱۲۰ ه العنی مطبوعه دارالحدیث قابرهٔ ۲۵ ۱۳ ه ۱۲۱۰- علامه موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامهٔ متوفی ۱۲۰ ه الکافی مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۴ ه ۱۲۱۰- شخ ابوالعباس قبی الدین بن تیمیهٔ متوفی ۲۱۸ ه مجموعة الفتاوی مطبوعه ریاض مطبوعه دارالجیل بیروت ۱۸ ۱۳ ه ۱۲۱۸- علامهٔ س الدین ابوعبدالله محمد بن فتاح مقدی متوفی ۱۲۷ ه کتاب الفروع مطبوعه عالم الکتب بیروت ۱۲۱۸- علامه مولی بن احمد صالحی متوفی ۱۲۰ ه ه کشاف القناع مطبوعه دارالکتب العلمیه میروت ۱۸ ۱۲ ه



ببر تبیان القرآن کی بارہ جلدوں میں بھیل کے بعد فرید کہا سٹال کی جانہ باذوق قارمین کی سہولت کیلئے سّرِقِرَآن طَلَيْظِيْكُمْ وَكُولِ هِيرِي مُظِدَّ العالى كَي مبُوطُ وَضَلَ تَفْسِيرا ورَزْمَبُهُ فَتُ إِنّ كَي ايك عِلْدَيني جامع لعنيص

به کام

ترجمك قرآزيك نام

# ن النائدة

تلخيص فمرتب : مُولانا هَا فَطْ مُحْرِّعْ بِاللِّيْبِ قَادِرِي نُوراني زيدِ علمهُ

🚓 متن قرآن مجيد كالليس روال زبان مي كل ترجمه،

🖈 قرآنی آیات سے تنبط فقی مسائل کا مخضر اور حب مع تذکرہ،

المنت وجاعت كى مائيدا ورترجيح يرجامع ولائل،

🛠 مفتر قرآن علامه غلام رسُول سعيدي (مرطله العالي) كي على تنفيقات كا بهتري غريرُ ،

اليتُ وَاقِيهِ كَيْفِيهِ فِي احاديث وآمار كامستند مذكره،

الم كتب تعن سيروا حاديث كے باضا بطة واله جات،

🚓 قرانِ مبید کے سمجھنے اور سمجھانے میں بہترین معاون اور مددگار،

المدرسين ،مقرربن ،طلبها ورعوام النّاس كي ضرورت كي عين مطالق ،

اور خورشی کے مواقع برطلی تعاون اور مجت کے اظہار کے لیے خوب صورت مخففہ

بدایک ایسی تعنیر برگی حس کی صرورت اجمتیت اورافادیت صدیون تک باقی رہے گی۔ انٹ الله العزیز

فِن: 7312173-42-992 فريد نيك اردو بازار لا بور فيس: 992-42-7224899



🖈 احادیث کا آسان اور بامحاوره اُردور جمهٔ

🖈 متقدمین کی شرح کی روشن میں ہر باب کی احادیث کی مخضراور واضح تشریح۔

🖈 علم أصول حديث كى روشى ميں احاديث يرقني كفتكو\_

🖈 ائمہار بعد کی اُمہات کتب سے ان کے مداہب کا مع دلائل بیان ۔

🖈 نقه فی کی ترجع کابیان۔

🖈 منکرین مدیث کے شبہات کے جوابات اور جیت مدیث پرولائل کا انبار۔

🖈 اختلافی مسائل پرمہذب علمی تفتگو۔

المراس ماكل حاضره مثلًا فوثو كراف ريديوني وي ويديوريل اور موائي جهازيس نماز يوسك مارم ايلو پيتفك ادوريا انقال خون اعضاء کی پیوند کاری اسقاط حمل منبط تولید شیث نیوب بے بی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان یا کستان اور دیگر بعید ممالک من اختلاف رؤیت بلال کے اثر سے مختلف احکام پراویڈنٹ فنڈ پرزکو ق میعادی قرضوں کی ادائیگی پرزکو ق قطبین میں روز اورنماز كاحكام ملى فون يرنكاح بير أسلام من كنوى حيثيت أيك مجلس من تين طلاقي عدالتي طلاق نوث موو اور صدود وتعزیرات انعامی بانڈز بنک نوٹ افراط زر کی دیجید گیال مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات اور دوسرے بہت سے مسائل برمحققانہ بحث۔

المعقف في برمسلمين معروض بحث كى ب قرآن جيدًا حاديث آثارًا توال تابعين جمهور فقها واسلام اور فقها واحتاف كارشادات كيروشى ميل برمستلدكوكلموائ كمى كى بندهى فكركتا لع بوكرنيس لكمار اس شرح میں شائنتگی کو طور کھا میاہے کسی کے خلاف مبتدل لجدا فتیار نہیں کیا میا۔

على التبيري مال التبيري الأدوبازازلايور فيس: 7224899-42-42-092 فن : 7312173-42-79